



عارع بعروني ارتقاء فضاكل ومحاس وعيركات زوس الشريف وأخاره بيدزا والله شرفاة

ففيق والف عَبْدُلُطِهَ يَدْفَالْأِكِثِ





تحقیق و تالیف عَبْدُ <u>لِح</u>یمَی <u>د ق</u>الزِرِی





#### Justjoo-e-Madina

بسنبوئ مطینه (تاریخ اعرانی ارتفاد افغال و کاس جرکات نویا اشریف و آثار در یدزادالله شرفاد) تقیق ویف: عبدالحمید قاوری agadri 15@yahoo.com

دوران اشاعت فبرست سازي:

عبدالحميد قادري، عبدالحميد (١٩٣٥-) تاريخ جمراني ارتقا، فضائل وعائن ، تمركات نويدالشريف و تاريد بينذا دالله شرفاه جبتو ك مدينه لا بور، اور غنل بيكي بيشن ، ١٠٠٤- ١٠٠٣ من ا. عنوان آ. تاريخ ١١٠ سيرت ، ١١١ . مدينه ، ١٧ . ألمس ، ١٧ رش التر آن ا. تمركات نويد ٢٠١١ عبدالحميد (١٩٣٥ - ) ، مؤلف ISBN: 969-8088-02-6

مؤلف یا پبلشر کی پیشگی اجازت کے بغیر کتاب کے کسی صفے کی کا پی ( کسی بھی طرح ، کسی بھی جگ ) کرنے کی ممانعت ہے

الطبعة الاولى: رئيم الاول ۱۳۲۸ه اله ۲۰۰۷ء کے آوٹ، پروڈکشن: سيداویس علی سم وردی ۲۵-راکل پارک، لاءور فون: 042-6363009 grafixinn@hotmail.com طالح: محمداشرف، ائم الے برنشوز

ISBN: 969-8088-02-6

بديه: پاکتانی روپيه =/3600 امریکی ڈالر=/140

اور المراكب من بخش روز ، لا بهور فون: 6363009 ، 642-7213578 ، 6363009

## انتساب

#### میں اپنی اس تالیف کو اُن ہستیوں کے نام کرتا ہوں

جن کا خمیرارض طیبہ سے اٹھایا گیا اور رب ذوالجلال نے انہیں اپنی زندگی کا کچھ حصہ یہاں گز ارنے کی سعادت نصیب فرمائی اور پچرشہر حبیب نے اپناوامن رحمت واکر کے ابدی نیند کے لئے انہیں اپنی رحمتوں میں سمولیا اور

اُن ہستیوں کے نام جوزندگی بحرشہر حبیب کی زیارت کوڑنے رہےاور مادی کم مانیگی اُن کے آڑے آتی رہی گروم واپسیں ووگنبد خضریٰ کی تضویرول کے آئیوں میں اتار کراپنے ساتھ لے گئے

101

خاص طور پرائن ستی کے نام کرتا ہوں جنہوں نے بھین میں مجھے 'جذب القلوب الی دیار الحجوب' کا تخذد ہے ہوئے فرمایا تھا کہ اس کے فریم میں عصر قدیم کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے مدینہ طبیبہ کی تضویر لگانے کی اشد ضرورت ہے

# الم الحراث

# عرضِ خدمت

سدینظیبہ ایسا ہم مقدس ہے جہاں شب و روز ہر کوظہ اور ہر سوانواررب ذوالجلال والاکرام کی جلوہ آرائی جاری رہتی ہے . مدینہ المحنورہ''کی وج تسیدی بیاں نوراولیں وآخرین سیر الثقلین اور نبی الحرمین ﷺ کا قیام ابدی ہے . بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جوچشم بھیرت سے ان انواروا کرام کی جلوہ آرائی و کیے لیتے ہیں جن سے چشم ظاہر بین مستفید نہیں ہو پاتی تاہم اس کا ظاہر ئی جاہ و جمال کی بھی نگاہ کو جہیر و کرویتا ہے ۔ اگر کہیں رات کی ظلمتوں میں جانب ہم رحب جانا ہوتو بہت دور سے ہی سے نگاہیں مینارہ ہائے تجلیات پرمرکوز ہوجاتی ہیں بطیہ دیلئے ، اگر کہیں رات کی ظلمتوں میں جانب ہم رحب ہونے والی ضیاء پاشی سے کون ومکال روثن ہیں . جول جول زائر شہر اس طیب دیلئے ، اگر کہیں انوار کرتے ہیں ۔ جول ہول زائر شہر آرد کے اس مرکز الوار کے قریب آتا جا تا ہے اپ جاروں طرف عالم جذب وشوق کا بحریکرال موج زن پاتا ہے اور پھرائم آئی اوب و احترام سے ڈیگا ہے کہ الفاظ اس کیفیت کے بیان سے بکسر قاصر رہ جاتے ہیں اقبال قرم جوقر طب کے میناروں پر تجلیات کے زول کو و کھر کر بے اختیار بکارا شخص تھے :

تيرے در و بام پر وادى ايمن كا نور تيرا بينارة بلند جلوه گاه جرائيل

اوراگرکہیں ان کی حاضری ید بینظیبہ بیں ہوجاتی تو یقیناس کسن الا زوال کے انوار و کیابیات کود کی کرمش کی م اپنے ہوش و حواس گنوا ہیں ہے۔ اس بقاع طاہرہ اور مرکز انوار کی شعاؤں نے شہر نبوی کے گئی کو چوں کواس طرح منور کررکھا ہے کہ چار دانگ عالم میں بینے والا ہر فرزید تو حیداس کو مدیند منورہ (ایس ایس اور مناس کے کہ مدینہ طیبہ بدرالد جی شم انعلی علیہ افضل الصلاق وائم شلیما کے ابدی نور، لا متنابی تجلیات اور جمال عالم آراے تا بیابر منوروتا بال ہے ، عالم اسلام میں تقدیم میں مکہ المکر مدے بعد شہر صبیب کا نام آتا ہے مگر جانے والے جانے ہیں کہ حیدنا عمر فاروق "اور ان کے صاحبزاو ہے حضرت عبداللہ عن جس شہر کوسب سے زیادہ فوقیت و یہ جھے وہ یہی شہر مصطفوی کے جہاں امام میں نے المربوری تا بیابر میں نے المربوری کے جہاں امام میں نے المربوری کی المربوری کی المربوری کی المربوری کے عزاز کا حق اوا کرتے المبین نہونے کا عزاز نوبیب ہوا تھا کو مدیئة المحتومہ نے بلد الا مین 'ہونے کا عزاز کا حق اوا کرتے ہوئے وہ امانت جس کی بدولت اے الا مین 'ہونے کا اعزاز نوبیب ہوا تھا کو مدیئة المحتورہ کی جھولی میں ڈال دی جس نے اب اصلا ' مساحب المبین 'ہونے کا کر داراوا کرنا تھا ہور ب العزن جونے کا کر داراوا کرنا تھا ہور ب العزن ہوئی کی سوار ہوکر بیڑ ہی گھاٹیوں پر قدم رخبر فر مایا تو نے مرف بیڑ ہی تھا گھر جب اس امانت رہ جلیل نے ناقہ مصطفوی (قصوئی) پر سوار ہوکر بیڑ ہی گھاٹیوں پر قدم رخبر فر مایا تو نے مرف بیڑ ہی تھی مدینہ النبی گھی قرار پا گیا بلکہ رب ذوالحمال تھی نے اسے '' مطاحب کی اعزاز عنایت فر مایا اور پھر بھی مدین تا بابد مدینہ النبی گھاٹی میں دواری مدینہ کا مسکن اور میں اس کر ان مسکن اور میں میں کا مسکن المیں کی مدینہ کا مسکن اور میں کو میں کا مسکن المیں کا مسکن اور دو کی مدینہ کو مدین کی مدین کو اسے کی اعزاز بھی نے اسے میں کی مدین کی مدین کی مدین کا عزاز عنایت فر مایا اور پھر بھی کی مدین کا مربور کی کا مربور کی کا عزاز کی مدین کی مدین کا اعزاز عنایت فر مربور کی کا مربور کی کا عزاز کا مسکن ان کی مدین کی مدین کی کی مدین کی مدین کی مدین کی مدین کی کی مدین کا عزاز کی مدین کی کی مدین کا عزاز کی کی مدین کی مدین کی کی مدین کی کا عزاز کی کی کو کی کی مدین کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی ک

اس موقع پر میں بیوضاحت کرنا بھی ابنااولین فرض بھتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں اور نہ بی بھی مجھے مورخ ہونے کا اونی سا گمان بھی ہوا ہے میں تو صرف شہر حبیب ﷺ کا ایک حقیر وادئی مدح خواں ہوں جے رب ذوالجلال نے اپنے کمال لطف و کرم سے بار باراس سعادت سے نوازا ہے کہ 1948ء سے آئ تک اس شہر مقدس کی زیارت سے بہرہ ورہوتا آر ہا ہوں ۔ بیسعادت سال میں بھی ایک یا دوبار ، سعادت سال میں بھی ایک ایک یا دوبار ، مجھی ہراس زائر مدینہ طیبہزا واللہ شرفاہ مجھی ہراس زائر مدینہ طیبہزا واللہ شرفاہ کی طرح ہوجاتی ہے جولو شعے وقت ایک طرف اپنے اندر ذوق وشوق کواور پھڑ کتا محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے ممکنین دل کے ساتھ ووبارہ لوٹ آنے کی تمنالیے بوجھل قدموں سے دخصت بھی ہور ہا ہوتا ہے ۔

مرکے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدید چھوڑ کر

علی جب بھی اس شرحبیب ﷺ ۔ رخصت ہواتو اشکبارا تکھوں کے ساتھ میرے دل فے صرف ایک ہی دعاء کی: ' خدایاایں کرم

باردگرکن''۔ اس کی روح پروراور مشک بیز فضا نمیں ہرآنے والے کے دل وو باغ پر مجبت کی ایک مہر لگادیتی ہیں کدل چاہتا ہے کہ وہ وہیں کا

ہور ہے یا بصورت دیگراہے وہاں بار بارعاضری دینے کی سعادت نصیب ہوتی رہے ۔ بیشہر حبیب اور بلدۃ میموندا ہے آپ میں ایک مکمل

گانٹات ہے جس کی حرمت و تقدیس کا بیرعالم ہے کداس کے کاخ وکو ، اس کے چر ند پرند ، اس کی ہوائیں ، اس کی فضائیں اور

اس ارض طیب کی مئی تک تقدیس میں جرم نبوی شریف کا حصد ہیں اور واجب الاحترام ہیں فرمان مصطفی ﷺ میں تو اس بات تک کی صراحت

کردگی گئی ہے کہ اس کی مئی میں شفاء ہے ، اس کی سرز مین ان گئت آٹار اور تیرکات نبوی کی امین ہے جن کی کڑی کسی نہ کسی طور پر میرث
مصطفوی ﷺ ہے جڑی ہوئی ہے ۔ تاریخ اسلامی کے مختلف سنگ میل انہیں آٹار مبار کہ کی شکل میں آئے بھی ہرز ائر طیب کے دلوں میں ان مصطفوی گئی ہے جڑی ہوئی جو نہ عام ہیں ہیر ق مطہرہ درسول مقبول ﷺ کہا جاتا ہے ۔

پچھلے تمیں اکتیں سالوں میں میرے ویکھتے ویکھتے ارض طیب میں بے شار تبدیلیاں رونما وہوئیں عمرانی ترتی نے تواس کی کایا ہی پلٹ کرر کھ دی ہے. بول لگتا ہے کہ شہر نبو کی پورے کا پورااز سرنو بسایا گیاہے جس میں عصر حاضر کی نیکنالوجی ہے سلح طرز تقمیر نے تاریخی مدید طیب کے قدیم عمرانی دورکو یکسر تبدیل کر دیاہے ہو چتا ہوں کہ بیتو صرف ایک چوتھائی صدی میں ہوا ہے مگراس سے پہلے تاریخ مدید طیب پر کتنے ہی

اورا سے ادوارا تے رہ ہوں گے کہ جب نے انداز قراور نی تعیرات نے اپنی عمرانی روایات کی جگہ لے لی ہوگی، تاریخ مدینظیبہ کا ہرقاری اس ہات ہے واقف ہے کہ تاریخ کے دھارے میں شہر نبوی پراچھیا ور برے وقت بھی آئے ، اس کے افق پرسیا ہی نشیبوفراز بھی آئے ، اس نے خلفائے راشدین سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی و یکھا جب اس شہر نبوی بھی کی عمرانی ترقی پر بھر پور توجہ دی گئی اور پھراکی ایساد در بھی آیا کہ بریدی دور میں اس شہر نبوی بھی پر کشکر کشی کر کے منصر ف اس کی این سے این بھرائی بلکہ اس کے راستوں پر جا بھرائی ایسان کی بلکہ اس کے راستوں پر جا بھرائی ایسان کی بلکہ اس کی حرمت و جا بھا کتے ہوئے اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیم کے سر لگلتے نظر آئے تھے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھ کراس کی حرمت و تقدیل تک کو پایال کر دیا گیا لیکن بایں ہمداگر اس کے ماضی کا ہمہ گیر جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوائے چند معاندانہ واقعات کے عام طور پر ہر نے حاکم نے مدینة النبی بھی کوسٹوار نے میں بڑھ چڑھ کر حصر لیا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ سلاطین اسلام اور اُن باوشا ہوں نے جن کی مکائٹیں شرق سے غرب تک چیلی ہوتی تھیں اپنے آپ کو' خادم الحریمن الشریقین'
کہلوانے پرفخر کیا اور ان بیں سے ہرا کی نے خدمت مدینۃ النبی ﷺ میں اپنے بیشر دول پر سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے ، سلطان صلاح الدین الیوبی " سے لیکر شائی ورنگ کننے الیے سامطین آئے جنہوں نے جنہوں افریمن الشریقین' کا خطاب اپنا کر جھائی ہے ، موجودہ دور بیس تو ترجے دی (۱) سعودی دور بیس بھی بدر ہم وفاء شاہ فہد بن عبدالعزیز نے ' خادم الحریمن الشریقین' کا خطاب اپنا کر جھائی ہے ، موجودہ دور بیس تو کی موجودہ دور بیس تو معنوں بیس مدینے معنوں بیس مدینے موجودہ دور بیس تو کی دوبارہ حاضری لویٹ کی بیت کو کیس ہر لی کر رکھ دیا گیا ہے کہ بی بی ذائر کو اگر چیچی دود با یول کے بعد مدینہ طیب کی دوبارہ حاضری لویس بھوئی ہوتو وہ بید کی کر انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ آخر اس شہر نبوی شریف کو کیا ہوگیا ہے بھرف چندم رابع میل طیب کی دوبارہ حاضری لویس ہوئی ہوتو وہ بدر کی کر انگشت بدنداں رہ جاتا ہے کہ آخر اس شہر نبوی شریف کو کیا ہوگیا ہے بھرف چندم رابع میل بیس پھیل ہوئی کہ گیا ہوگیا ہے اور مسائے ہوئی کے اب تو اس کا رقبہ ۸۵ مربع کیلومیٹر نئے چیل چیل کی جگہ کیٹر المحز کی فائیوسٹارہ ہوٹولوں بیس بھیل ہوئی کہ گیا ہوئی کیا ہوئی کہ بیس ہوئی کو سے جیل اور ان کی جگہ بلند و بالا پلاز سے سراٹھا کے گئر نے نظر آئے ہیں جیس اور ان کی جگہ بلند و بالا پلاز سے سراٹھا کہ کر نے نظر آئے ہیں جیس کیل ہوئی ہوئی دیا توں اور از کر خمد یہ بیس ہوئی ہیں جیس اور وہ کور وہ کور وہ کیا توں اور از کر خمد یہ طیب کی زیار تھے ہیں جہاں شب وہ اب کہ کور ہوئی کی کا نوں اور زائر۔ خمد یہ طیب کی زیار تھے ہیں وہ وہ اگر کی مواجم ہیں ہیں ہے تھی لاکھ تک کرنی جہاں شب و اب جد یہ مواجل ہوئی ہوئی دور وہ کے مواجم کیس جیس سے تھی لاکھ تک کرنی جہاں ماضی میں میں جیس ہیں ہیں ہیں ہیں ہے تھی لاکھ تک کرنی جواتی ہے۔ اس کی تعداد در مضان الہارک اور کی کرمواجم میں ہیں ہیں جیس سے تھی لاکھ تک کرنی جواتی ہے۔ اس کی تعداد در مضان الہارک اور کی کرمواجم میں ہیں ہے تھیں لاکھ تک کرنی جواتی ہے۔

#### عصرحاضر كامدينه منوره

ماضی اور حال کاسب سے بروامحیر العقول تغیرتو خود مجد نبوی شریف میں رونماء ہوا ہے جہاں دود ہائیاں پہلے صرف چند ہزار نفوس بیک وقت نماز اداکر کے تھے مگر اب ایک اجتماع میں پانچ لا کھ سے زیادہ فرزندان تو حیداس کے سائبان رحمت تلے نماز اداکر سکتے ہیں فصیل شہر کے اندر موجود قدیم شہر نبوی ﷺ پورے کا پورام ہجد نبوی شریف ادر اس کے گرد کھے علاقوں میں تبدیل ہو چکا ہے ۔اس مرکز تجلیات کے گرد

<sup>(1)</sup> ہیں بات خاص طور پر قائل وکر ہے کہ جب سلطان یا وَرَسلیم خان نے مصرکو ۹۲۳ جبری (۱۵۵ ء) میں فتح کیا توانہوں نے اپنے ایک خوشاندی مصاحب کو یہ کہہ گرچپ کرداد یا جس نے سلطان کے لیے یہ خطاب تجویز کیا تھا کہ سمجہ وں میں خطبوں کے دوران انہیں ''سلطان الحرمین'' کے لقب سے پکارا جانا جا ہیے:''میرے لیے اس سے پڑھ کرداور کیا سعادت ہوگی کہ جھے حرمین الشریفین کا ایک اوٹی غلام کہا جائے ابتدا وصرف خادم الحرمین کہا جائے ''ی نے ''جالت الملگ '' کے شاہاندلقب کی جگہ ایسے سرپر'' خادم الحرمین الشریفین' کے لقب کا پروقار تاج ہجا کرعالم اسلام میں اپنے وقار کوچارجا تھا تھا گئے ہیں ۔



194ء کی دہائی میں احد سے لگٹنی مدین<sup>یڈ مصطفو</sup>ک ﷺ کی ایک یادگار تصویر لولاك سرّ كن فكال اورسيدالانس وجال ﷺ كا كا شاندا قدس كتناساده تھا.

واقع کھے علاقے اور شہری خدمات کے مواقع (Civic Services) اتنی کثرت سے تعمیر کردئے گئے ہیں کہ آئندہ کئی دہائیوں تک بڑھتے ہوئے بحرفجاج کی ضروریات پوراکر سکیں گے جھوٹے شفاخانوں اور ڈپنسریوں کی جگہ جدید آلات سے مزین بڑے بڑے ہمیتالوں نے لے لی ہے بنگ و تاریک مدرسوں کی جگہ جنہیں صرف چند مخیر حضرات چندوں کی مددسے چلایا کرتے تھے اب حکومت کے زیرانصرام چلنے والے سمعی و بھری آلات سے مرصع و سبعے و عریض سکول اور کالج معرض و جود میں آچکے ہیں. ماضی کے چھوٹے چھوٹے بستانوں کی جگہ خوبصورت پارکوں نے لی ہے ۔ ایک طائرانے نظر میں زائر کوشہر نبوی دور حاضر میں بسایا گیا ایک نیاشہر گلتا ہمیا ج بھی اہل مدینے طیبہ جنہوں نے چالیس سال سے زیادہ اس شہر حبیب میں گزارے ہیں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پرانامدینے طیبہ تو اب صرف ایک خواب لگتا ہے ۔

اس تمام عمرانی ترتی نے بہت ہے تہرکات اور آ ثار نبوی کے تاریخی آ ثار مبارکہ کو ہڑپ کرلیا ہے جوصدیوں سے تاریخ اسلام کے دیوانوں اورعشاق کی بیاس بجھاتے چلے آ رہے تھان آ ثار مبارکہ کا وجود فیوض و برکات کے اس تسلسل کی ایک کرئی تھی جو کہ ہمارے حال کو ماضی سے منسلک کرتا تھا اور جس کی وجہ ہے آج کا کم عمل مسلمان اپنے ماضی پراترا تانہیں تھکتا تھا، موجودہ کا یا بلٹ ترتی کی کو کھ ہے جنم لینے والے بلندو بالا بلازوں سے تاریخ اسلام تو مٹ نہیں سکی مگر اس کے آ ثار زیر خاک مدفون ہوکررہ گئے ہیں جس سے بہ شہر مقد س اپنی روائی تاریخ سے بات ہی پرشکوہ اور روائی عضر سے محروم ہوکررہ گیا ہے ، جہاں ماضی میں زائر اپنی عظمت رفتہ کے سنگ ہائے میل اپنی تاریخ سے دیکے کھوں سے دیکے کھور آویزاں دیکھ آئکھوں سے دیکھ کراسپے دل کو تسکین دے لیا کرتا تھا وہاں آج اس قدیم تاریخ کے چو کھٹے میں عصر حاضر کے مدینہ کی تصویر آویزاں دیکھ کرایک کمچے کے لیے تو وہ تعریف کے بلی باندھتا ہے مگر اگلے ہی کمچے آ ثار نبویہ شریف کے اتنی تعداد میں فقدان پر کف افسوس ماتارہ جاتا کرایک کمچے کے لیے تو وہ تعریف کے بلی باندھتا ہے مگر اگلے ہی کمچے آ ثار نبویہ شریف کے اتنی تعداد میں فقدان پر کف افسوس ماتارہ جاتا ہے جاز کا عاشق زار اور تاریخ اسلام کی عظمت وسطوت کے گن گانے والا اقبال اگر آج کامدینہ طیبہد کھا تو یقینا پیشعر تھی نہ کہ کے اسلام کی عظمت وسطوت کے گن گانے والا اقبال اگر آج کامدینہ طیبہد کھا تو یقینا پیشعر تو میں نہلے ہا تاریخ دالے انہوں کرانے کامدینہ طیبہد کھا تو یقینا پیشعر تو میں نہ کھی ہے تاریخ و کھیا تو یو تیا ہے تیاد کو تاریخ کی میں نو کہ کہ بیک کی تاریخ کا میں نور اور تاریخ اسلام کی عظمت وسطوت کے گن گانے والا اقبال اگر آج کامدینہ طیبہ دیشکوں کے تو تو تو تو تو تاریخ کی تو کھیا تو تاریخ کا میں نور اور تاریخ اسلام کی عظمت وسطوت کے گن گانے والا اقبال آگر آج کامدینہ طیب کو تو تاریخ کی تاریخ کر تاریخ کی تو تو تاریخ کی تو تاریخ کی تاریخ ک

آ گ جھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی طناب ادھر کیا خبراس مقام سے گزرے ہیں گتنے کارواں

تدوين تاريخ مدينه كالمحضرجائزه

اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے یہاں ہم اجمالاً' تاریخ مدینہ طیبۂ کی تدوین کی تاریخ پرروشنی ڈالناچاہیں گے کہاس جو ہر بے کراں کے حالات و واقعات کوآئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے میں کن کن مشاہیر نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اس شہر مقدس کے پہلے مورخ توخودا صحابہ کرام رضوان الله يہم اجمعين تھے جنہوں نے احادیث مبارکہ کے جواہر ہائے بے پایاں کوروایت کيا اور يوں ديگر باتوں کے علاوه مدینه طیب کے اس کردارکوا جاگر کیا جونسبت رسول مقبول ﷺ کے فیض بیکراں ہے گمنامی کے دھندلکوں سے نکل کرآ فتاب عالم تاب کی طرح افق عالم پرطلوع ہوااور پھرد مکھتے ہی دیکھتے اس بامشہرت پر پہنچ گیا کہ دنیا کے اس وقت کے بڑے بڑے دارالسلطنت اس کے سامنے سرنگوں ہوگئے 'ا کالة القریٰ' کے ماہ تمام نے قیصر و کسریٰ کے دارسلطنوں کو گہنا کرر کھ دیا تھا یوں مدینہ طبیبہ کے اولین موز خین خوداس کے مؤسس اور خالق تھے جنہیں ہم اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ وہ دورتھا کہ مدینہ طیبہ ریاست اسلامیہ کا مرکز قوت اور عاصمة الاسلام تقااس کے بعد کے مرحلے میں مشعل تابعین اور تنع تابعین کرام رضوان الله کیبهم اجمعین نے جلائے رکھی جنہوں نے نہ صرف احادیث مبارکہ و محفوظ اور روایت کیا بلکہ اپنے دور کی حکومتوں کے مدینہ طیبہ کے ساتھ سلوک اور روابط کو بھی فلمبند کیا.

اس نقط نظرے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی صدی ہجری تاریخ مدینہ طیبہ کے لیے ایسے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے دوران اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں ہوئے ہوئے علم وعرفان کے شجر نے ثمر باری شروع کردی تھی اور مدینہ طیبہ کی گلی میں رشد وہدایت کے سوتے پھوٹنے لگے تھے بور ہدایت کے ان علمبر داروں میں زیادہ تر اصحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین کے صاحبز ادے اور تلامذ بشامل تھے: مثلاً حضرت عروہ بن زبیرٌ ،حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکرٌ ،حضرت خارجہ بن زبید بن حارثه ﴿ اورحضرت سعید بن المسیب ۗ وغیرہ

> جن کی انتقک مساعی جمیلہ ہے دین اسلام کا نورایک منظم تحریک کی شکل میں دور دور تک ہراس علاقے میں پہنچ گیا جو کہ ریاست اسلامیہ کے تسلط میں آ چکا تھاریاست اسلامیاس وقت کی دنیا کے ۲۰ برحصبیر محیط ہو چکی تھی سب سے پہلا مغاذی اور سیرۃ رسول اللہ ﷺ پرتح بری کام اسی دور میں ہوااس مرحلے پرسیرۃ رسول اللہ ﷺ اور تاریخ مدینہ طیبیہ میں ایک خاص ربط پایا جاتا ہے. یوں سپر ۃ رسول مقبول ﷺ کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ کی ساجی ، ثقافتیا ورساسی تاریخ بھی ازخو دا جا گرہوتی گئی اس کے بعد افکی سل نے عرق ریزی کر کے واقعات کی مکنہ جانچے ہڑتال کر کے ان کو مزیدوسیج بنیادوں پر مدون کرنا شروع کردیا جو کہ بعد میں آنے والے مور خین کے لیے انمول ما خذین گئے ان تمام ابتدائی کاوشوں کوہم صرف تاریخ مدینه طیب تو نہیں کہدیکتے لیکن اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ بیابعد میں آنے والے وقتوں میں کھی گئی سیرة رسول الله ﷺ اور سوانح اصحابہ کرام رضوان الدُّعليهم اجمعين كي اساس اور بنيا دمُّهبرين إنهيس ابتدائي كاوشول نے آنے والی صدی میں تابعین اور تبع تابعین کرام کے افکار کومہیز دی



نظریہ ہی بدل کرر کھ دیا ہے اوراس کی نگہداشت کی بجائے نظر پیضرورت اور مصلحت عامہ کوتر جیجے دی جانے گئی ہے صرف تین جگہوں پرا ہے بورڈ لگائے گئے ہیں جن میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ انتہائی اہمیت کے حامل تاریخی آ خار ہیں، مگر برشمتی سے ان متیوں جگہوں پریہود کا دعویٰ ہے کیونکہ مدینہ طیبہ سے نکالے گئے یہودڈیڑھ ہزارسال پہلے وہاں بستے تھے اور یونیسکو کے ذریعے مملکت سعودی عرب ان آ ٹار کی حفاظت پر مامور ہے . یہاں پرسید ابوالاعلی مودودی کے سفرنامہ ارض القرآن کے بیالفاظ دہرائے بغیر نہیں بنتی جو کہاگر چہانہوں نے مکة المکرّ مہ کے آ ثار مقد سهضائع ہونے پر لکھے تھے مگر مدنی آثار پر بھی استے ہی لا گوہیں بر کارِدوعالم ﷺ کی جائے پیدائش کے بارے آپ لکھتے ہیں: ".... بيگرجس كى تاريخ اسلام ميں بيحيثيت اوراہميت ہو،اس كاسرے سے نام ونشان مث جانا ہمارے ليے انتهائى

روحانی اذیت کا باعث ہوا.اناللہ واناالیہ راجعون \_ کیا کوئی بھی ایسی اسکیم نہیں بن سکتی تھی کہ یہ گھر اپنی جگہ قائم رہتا اور سر کوں اور د کا نوں کو کسی اور طرح سے تغییر کرلیا جاتا؟.... مگراب ہم وہاں کیا دیکھتے ؟ افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے .تاریخی آثار سے سعودی حکومت کا تغافل ایک ایسی چیز ہے جوعرب کی سیاحت کرنے والے ہر مخص کو بری طرح تھنگتی ہے مشر کا ندا فعال کورو کنابالکل برحق ، مگراسلام کے نہایت قیمتی آثار تاریخ کوضائع کرناکسی طرح درست نہیں'

ان چندسطور کے لکھنے سے ہمارا مقصدیہ ہرگز نہیں کہ مدینہ طیبہ کواس کی قدیم حالت پر ہی رہنے دیا جا تااوراس کی عمرانیات کوعصر حاضرے ہم آ ہنگ نہ کیا جا تایا یہ کہ اسے عصر حاضر کی سہولتوں ہے بہرور ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں تھااس کوخوبصورت رکھنے کا حکم تو خود تا جدار مدینه سرکارختمی مرتبت ﷺ نے دیا ہے اور عالی شان محلات تو بعض اصحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے بھی تعمیر کر لیے تھیا ہے میں دور جدید میں اہل مدینہ طیبہ کاعمرانی ترقی کے لیے استحقاق تو دوسروں سے زیادہ بنتا ہیں مارا مقصد وحید تو اس کایا پلیٹ بقمیرنو کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس خلاء سے ہے جس کی وجہ ہے آج کا زائراس صحرائے بے کراں میں راہ گم گشتہ مسافر کی طرح رہ جاتا ہے جومنزل کی تلاش میں ادھر ادھر بھنکتار ہتا ہے مگروہاں تاریخی آٹارمبار کہ کی نہ کوئی منزل رہ چکی ہوتی ہےاور نہ ہی اس منزل کاسراغاس پرمشزادیہ کہ کوئی اس کوراہ دکھانے والابھی نہیں ملتا یہی مشکل مدینہ طیبہ میں ہراس زائر کو پیش آتی ہے جوآج کے مدینہ طیبہ میں اپنی میراث کم گشتہ کے سنگ ہائے میل ڈھونڈنے کی سعی لا حاصل کرتا ہے اوراسے یہ کہ کر چپ کرادیا جاتا ہے کہان کودیکھنا تو ایک طرف ان کے متعلق سوچنا بھی شرک ہیان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے بیکوشش کی ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے ان موجود اور معدوم دونوں قتم کے آثار نبویہ شریف کے متعلق معلومات بہم پہنچائی جاسکیں جو کہ تاریخ مدینہ طیبہ کے آسان کے درخشان ستارے ہیں اس تگ ودو میں ایک اورمشکل کا احساس بھی ہوا کہ کھاہوا موادتو بکثرت مل جاتا ہے گرقد یم تصاور ناپید ہیں بایں ہمہ جہاں بھی ممکن ہوسکا ہم نے ان مقامات کی قدیم وجدید تصاورے ان کی تاریخی اہمیت اجا گر کرنے کی کوشش کی ہیساتھ ہی ساتھ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں مدینہ طیبہ کے منوروتاباں ماضی کواجا گر کریں وہاں ساتھ ہی اس کی عظمت حالیہ کی نقاب کشائی بھی کی جائے.

بنیادی مآخذات کےطور پرہم نے شہہ بطحاء تا جدارمدینہ قرارقلب وسینہ آ قائے دو جہاں ﷺ کی احادیث مبار کہ کواولیت دی ہے، پھر مغاذی اور سوانح رسول مقبول ﷺ کی طرف رجوع کیا ہے اور پھراس کے بعد تاریخ خلافت راشدہ اور پھرمدینه طیب کی اولیس مدون شدہ تاریخوں اور پھر اس کے بعد مشاہیر مورخین کے شہ پاروں کی طرف رجوع کیا ہے. میں نے ابن شبہ ، ابن نجار، فیروزآبادی ،مطری،مراغی،عباسی، برزنجی،محدث دہلوی اورسب سے زیادہ امام المورخین امام سمبو دی رحم الله کیبهم اجمعین کی وفاءالوفاء کے شاہ کاروں سے بھر یورخوشہ چینی کی ہے.





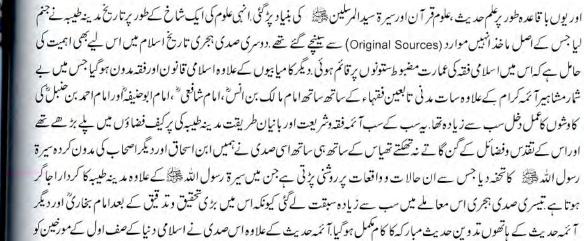

" پہلی دویا تین صدیوں کے موزعین کی اکثر کتب تو اب ناپید ہیں لیکن چونکہ ان کی کتب سے بعد میں آنے والے موزعین نے جی بھر کے خوشہ چینی کی ،ان کی نگار ثبات کافی حد تک دوسروں کی کتب میں محفوظ ہوگئی تھیں جوث قتمتی سے چونکہ ان متاخرین موزعین کی کتب وقت کی دستبر دسے نچ گئی تھیں اس لیے ان دوسری صدی کے مصنیفین کی کاوشیں ضائع ہونے سے نچ گئیں قارئین کرام کے استفادے کے لیے ہم تاریخ مدینہ طیبہ کے بانیوں کے متعلق ایک سرسری ساجائزہ ذیل میں ترتیب وار پیش کرنا چاہیں گے:

جنم دیا جن میں ابن سعد (ولادت: ۱۲۸ جری) ،واقدی (ت: ۲۰۷ جبری) اور الطبر ی (ت: ۱۳۱۰ جبری) شامل تھے.ان کے شاہکار

دراصل دوسری اور تیسری صدی ہجری کی مجموعی کاوشوں کاثمر ہیں . جہاں ان صف اول کےمورخین کے شاہیارے تاریخ اسلامی کی اساس متمجھے

جاتے ہیں وہیں ان میں بیان کردہ اکثر واقعات بالواسطہ یا بلاواسطہ یہ نین طیبہ ہے بھی متعلق ہونے کی وجہ سے اس شہرآ رز ویر بھی مجر پورروشنی

ڈالتے ہیں دوسری صدی ہجری میں ہی بعض اہل علم نے تاریخ مدینہ طیبہ پرمستقل کتا ہیں تصنیف کرنی شروع کر دی تھیں جن میں امام ما لک اُ

(۱) عبدالعزیز بن عمران الز ہری المدنی (ت: ۱۹۷ ہجری): انہیں عام طور پر ابن الی ثابت الاعرج کہاجا تا ہے ، انہیں مدینہ طیبہ کے سب سے پہلے مورخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ، ان کی مدون کردہ تاریخ تو بہت عرصہ پہلے ضائع ہو چکی ہے مگر بعد میں آنے والے مورضین نے (بالحضوص ابن شبہ وغیرہ) ان سے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں .

رم) محمد بن الحسن بن زبالدامخز ومی المدنی المشہور بد ابن زبالہ: بدحضرت امام مالک بن انس ؓ کے کمیذ سے اگر چدروایت حدیث میں محدثین کے بزد کیے ان کا اتنا مقام نہیں ہے بگر تاریخ ندین طیبہ کے نقط نظر سے ان کی روایات کو ثقة سمجھا جا تا ہے ۔ ان کی تاریخ ندینہ بنوان "اخب را دالمدینه" جو کہ انہوں نے ۱۹۹ جری میں مدون کی تھی جوضائع ہو چکی ہے جس میں انہوں نے ان تمام آثار مبارکہ کو بالنفصیل بیان کیا تھا جو کہ ان کے دور تک محفوظ ومشہور سے لیکن چونکہ ابن شبہ ، ابن نجار اور امام سمبود کی نے ان کی روایات کافی حد تک محفوظ ہیں ان کی سمبود کی نے ان کی روایات کافی حد تک محفوظ ہیں ان کی تاریخ مدینہ امام ممبود کی کے زیراستعال رہی تھی مگر جب ۲۸۸ جری میں مجد نبوی شریف آگ کی لپیٹ میں آگئ تو ان کی دیگر کت کے علاوہ یہ انہول بیر تاریخ مدینہ طریب میں آگئ تو ان کی دیگر کت کے علاوہ یہ انہول تاریخ مدینہ طریب تھی آگ کی نذر ہوگئے تھی .

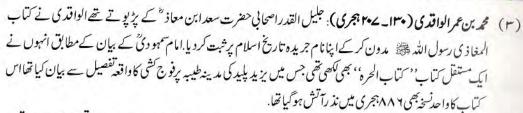

(۳) الى الحن على بن محمد بن عبدالله المدائن (ت: ۲۱۵ جبری): انهول نے حرار المدین طیبہ میں سے 'حرۃ الواقم'' پرایک رسالہ تحریر کیا تھاای طرح ان کی ایک اور کتاب ' اخبار المدینہ والجبال' بھی تھی .

(۵) الویکر زبیر بن بگار (زبیر بن الی بکر بگار بن عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر متو فی: ۲۵۲ بجری) نے بھی تاریخ نہ یہ بنظیہ بعنوان ' اخبارالمدینہ ' ککھی تھی جس میں ابن زبالہ کی تاریخ سے روایات منقول تھیں وہ اپنے وقت میں مدینہ طیبہ کے جیدعلماء میں تصورہ و تے تھے ان کا انقال ۲۵۱ بجری میں ہوا جب کہ وہ مکۃ المکر مہ میں قاضی کے عہدہ پر فاکز تھے۔

تاریخ مدینہ طیبہ کے علاوہ انہوں نے ایک مستقل کتاب وادی العقیق پر بھی تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا: ' العقیق واخبارہ' اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب '' نوادر المدنین' کے نام سے تھی ایک اور کتاب '' اخبار الاوس والخزرج'' بھی تھی ان کے کے علاوہ ان کی دوسری کتاب '' بھی تھی ایک اور کتاب '' اخبار الاوس والخزرج'' بھی تھی ان کے ایک اور ہم عصر یجی بن الحسن المدنی (۲۱۵ – ۲۷۲ بجری) نے بھی شہر حبیب پر ایک کتاب کھی تھی مگر بوتھ تی سے سے کنطو طے امام سمہو دی گئے زیراستعال رہے تھے مگر چونکہ ان کا تمام اثا ثه کتاب بھی ہم تک نہی بہنچ پائی تا ہم ان کتب کے مخطوط امام سمہو دی گئے زیراستعال رہے تھے مگر چونکہ ان کا تمام اثا ثه (قالمی نسخ ) جل گیا تھا ان کے ساتھ بینا درکت بھی ضائع ہوگئیں .

(۲) ابوزید عربی شبرانیم کی المصری (۱۷-۲۲۲ جری)، المشہو ربر ابن شبہ: مدینہ طیبہ کے یہ پہلے خوش قسمت مورخ ہیں جن
کی کتاب وقت کی چرہ دستیوں سے بچتی بچاتی ہم تک پنجی ہے اس کتاب کا اصل نام بھی '' اخبار المدینہ' ہی رکھا گیا تھا۔ اس
نادر زمانہ کتاب کے قلمی نسخہ کا معتد بہ حصہ محفوظ رہا ہے مدینہ طیبہ کی شخ مظہر نقشبندی (رباطِ مظہر علی جانِ جاناں نقشبندی) کی
لائبر ری کے نہاں خانوں سے نکل کریہ کتاب چندصا حب ذوق علماء کی عرق ریزی سے زیور طبع سے آراستہ ہوئی اور منصئہ
شہود پر نمودار ہوگئی اسے '' تاریخ المدینۃ المنورہ'' کے نام سے طبع کیا گیا ہے اور یہ چار جلدوں میں دستیاب ہے اس کے
ابترائی چندصفحات مفقود ہیں اور آخری حصہ بھی ناپید ہے مگر جہاں تک تاریخ مدینہ طببہ کا تعلق ہے تو وہ حصہ کافی حد تک محفوظ
ہے ۔ اس کتاب کے مطالع سے پیۃ چاتا ہے کہ اس وقت تک روایت حدیث مبارکہ کاعلم سائنسی بنیادوں پر اپنی جو یہ
مضبوط کر چکا تھا اور یوں وہ احادیث میں بایا جاتا ہے۔

(2) محمر بن حسن الشیبانی (ت: ۱۸۹ بجری): ان کی تصنیف ' کتاب الحجة علی اہل المدینہ' محمد حسن گیلانی نے ۱۹۲۵ء میں حیدرآباد ، مهند، سے شائع کی تھی.

(۸) عبدالله بن ابی سعد الورّاق (۱۹۷–۲۸۴ جمری) وه زبیر بن البکار اور ابن شبه کے تلمیذ تھے انہوں نے بھی ایک کتاب بعنوان: ''کتاب المدینہ واخبار ہا'' کے نام سے کھی تھی .



كے تلمیذا بن زبالہ ہر فیرست تھے.



المدينة المنور دا ١٩٣١ء



الفردوسيه في اساء من فن في البقيع" تھا. (19) **زين الدين المراغی (١٤ ــ ١٩٨ جبری)**: المراغی نے اپنے دومشہور پیش روؤں (ابن نجاراور جمال المطری) کی تواریخ کا خلاصه اپنی کتاب" تحقیق النصرة تلخیص معالم دارالبحر ہ" میں پیش کیا ہے اور اپنے تبصروں سے ان کی آراء پر حاشیہ آرائی بھی کی سر

(۲۰) مجدالد بین ابی طاہر محد بن یعقوب الغیر وزآبادی الشیر ازی الثافتی (۲۹۔۱۸، جری): نے کئی جلدوں پر بنی انسائیکلوپیڈیا کی تصنیف ''القاموس الحیط'' تحریر کی جس میں سے ایک جلد صرف مدینه طیب کے تاریخی مقامات پر مشتل تھی جس کاعنوان'' المغانم المطابہ فی معالم طابہ' تھا یہ کتاب اس وقت کے مدینه طیبہ اور اس کے گردونواح میں واقع تاریخی مقامات پر ایک جید کتاب مجھی جاتی ہے.

(۲۱) محمر بن ضياء الحظمي (۸۹ ـ۸۵۴ جرى):ان كى كتاب "البحر العميق فى الهناسك" ميں مناسك حج وزيارات كے علاوہ مدينه طيب كتارىخى مقامات برتفاصيل مهيا كى گئى تھيں .

(۲۲) محمد بن محمد بن احمد بن صفياء المكي (ت: ۸۸۵ جرى)، المشهو ربدا بن ضياء المكي: ان كى كتاب "تاريخ مكة المشر فدوالمسجد الحرام والمدينة الشريف والشريف" بهي تاريخ مدين طيب بين ايك گران قدراضا في تصور جوتى ہے.

(۲۳) گھرین عبدالرحمن السخاوی (۹۰۲\_۸۳۱): انہوں نے آپی کتاب '' تحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ الشریفہ' میں اس وقت تک کھی گئی تواریخ مدینہ طیبہ کا خلاصہ پیش کیا ہے ۔ وہ پہلے مصنف تھے جنہوں نے تاریخ موز عین مدینہ طیبہ مدون کی تھی۔ اوران کی تحریروں برنا قدانہ رائے زنی کی تھی۔

(۲۳) امام علی بن عبداللہ بن اجر الحسنی اسمہو دی (۲۲-۸۲۲ بجری)، المشہو رہتمہودی: ان کا تعلق شافعی کمتب فکر سے تھا اور وہ بیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک مجد نبوی شریف میں ای فقہ کے امام رہے سے انہوں نے اپنی شہرہ آ فاق انسائیکلو پیڈیا فی تاریخ مدینہ طیبہ برسوں کی تحقیق و تدقیق کے بعد کھی جس میں تاریخ مدینہ طیبہ پراحادیث مبار کہ سے لے کراپے تمام پیش روؤں کے خیالات اور بیانات کو جمع کردیا تھا ان کی اصلی کتاب 'الاقتضاء الوفاء باخبار دارالمصطفیٰ ' تو اس حاد ثاقی آتش زفی میں ضا کع ہوئی تھی جس نے سار مضان المبارک ۲۸۸ بجری کو مجد نبوی شریف اور اس کے گر دونواح کو اپنی لیسٹ میں لے لیا تھا ان کا حاصل عمر جل جانے سے ان کا کیا حال ہوا ہوگا یہ اندازہ لگا امشکل نہیں ، مگر اس مرد جری نے ہمت نہ ہاری اور وہ اپنی فردوں گم گشتہ کی تلاش میں نکل پڑے اور اسوقت تک دم نہ لیا جب تک کہ اس کا بدیل تخلیق نہ کرلیا ۔ یہ کتاب کہل کتاب سے جم میں پچھ کم رہی مگر پھر بھی اپنی ابھیت میں ای شکل میں تاریخ مدینہ طیبہ پرسب سے صفیم اور گر ان قدر کتاب جم جی جاتی کہ اس کتاب کی تخلیص ' خلاصۃ ہے ۔ اس کتاب کا نام میں جو کر کی تھی یہ دونوں گر اں مایہ کتب زیو طبع سے آراستہ ہو بھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے خلاصۃ الخلاصة بھی تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا ' ذروۃ الوفاء با خبار المصطفیٰ ' ' سی المام نسخی ممکنہ تہ الحرم المکی میں موجود ہے ۔ النیا اللہ تھی تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا ' ذروۃ الوفاء با خبار المصطفیٰ ' ' اس کا قلمی نئی ممکنہ تہ الحرم المکی میں موجود ہے ۔ النیا صبح تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا ' ذروۃ الوفاء با خبار المصطفیٰ ' ' اس کا قلمی نئی ممکنہ تہ الحرم المکی میں موجود ہے ۔ النی قلم سے تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا ' ذروۃ الوفاء با خبار المصطفیٰ ' ' اس کا قلمی نئی میں موجود ہے ۔ النیا صبح تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا ' ذروۃ الوفاء با خبار المصطفیٰ ' ' اس کا قلمی نئی میں موجود ہے ۔ النیا المی تصور کی تھی جس کی تعرب کی تحلیل کی تحریر کی تحت کی تحلیل کی تک کیا تھی تو المی تعرب کی تحریر کی تحت کی تحت کی تحریر کی تحت کی تحت کی تحریر کی تحت کی تح



المدينة المنو رها١٩٣١

(۹) علی بن احمد بن علی بن محمد بن جعفر بن عبداللد بن الحسن بن علی ابن ابی طالب (المشہور علی العقیقی ) نے '' بین المسجدین'' کے عنوان سے حربین الشریفین پر کتاب تصنیف کی تھی .

(۱۰) بارون بن زكريا البحرى (تيسرى أور چوتمى صدى جحرى): وه طاهر بن يجي الحسيني گورز مدينه طيبه كے اطاليق تھے اور دادى العقيق ميں رہائش پذیر تھے انہوں نے دیگر دادیوں کے علاوہ وادى العقیق بربہت تفصیل ہے ایک کتاب کسی تھی.

(۱۱) حافظ رزین بن معاویدالعبدری الاندلسی (ت: ۵۳۵ جمری): وه امام الحربین الشریفین کے عہدے پر فائزرہے تھے اور مدینہ طیبہ کے متقد میں مورخین میں گئے جاتے ہیں ان کی کتاب کا عنوان' فی ذکر دار البحر ہ''اور'' اخبار دار البحر ہ'' تھا المطری نے ان کی روایات سے بہت کچفش کیا ہے .

(۱۲) حافظ محمد بن محمود (۵۲۸ ـ ۱۳۸۲ هجری)، المشهور ' ابن نجار البغد ادی ': انهول نے تحقیق و تدقیق پر بهنی اپی شهره آفاق تاریخ مدینه کو ' الدرة الشمینه فی اخبار المدینه ' کے نام سے مدون کیا یون تاریخ نولی میں میطولی رکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تاریخ مدینہ طیبہ ایجاز تحریر، فصاحت و بلاغت اور تاریخ یت کا حسین امتزاج ہے . فاضل مصنف نے جذبات کی بجائے صرف اور صرف تاریخی واقعات کا ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے ان کے علاوان کے ایک معاصر سیاح ، ابی الحسین محمد بن احمد بن جیر الکنانی الاندلی نے جو کہ تاریخ اسلام میں ' ابن جیر' کے نام سے جانے جاتے ہیں ، ۵۸ ہجری میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی اور اپنی یا دواشتیں اپنے سفر نامہ بعنوان ' رحلہ ابن جیر' کے نام سے چھوڑ کی ہیں یہ کتاب تاریخ مدینہ طیبہ میں بہت اہمیت کی اور اپنی یا دواشتیں اپنے سفر نامہ بعنوان ' رحلہ ابن جیر' کے نام سے چھوڑ کی ہیں یہ کتاب تاریخ مدینہ طیبہ میں موجود آثار واش ہیں گئی ہیں جو کہ اس دور میں موجود آثار ومشاہد رمینی تھیں .

(۱۳) محمد احمد المطرى (۱۷۲ ـ ۱۳۷ جبرى)، المشهور جمال المطرى: "كتاب التعريف بما انست البجره من معالم دار البجره" ان كي تصنيف ہے.

(۱۳) افي اليمن عبدالعمد بن عبدالوباب بن عساكرالدمشق المكي (۱۱۳ ـ ۲۷۲ جرى): ان كي تصنيف "اتحاف الزائز" بيس تاريخ مدينه منوره يركافي موادشامل تقا.

(۱۵) عبدالله بن محمد بن فرحون (۱۹۳ ـ ۲۹۵ جری): ان کا شار مدینه طیبه کے جیدعلائے کرام میں ہوتا تھا اور وہ مدینه طیبه میں بہت دیر تک قاضی بھی رہے تھے مدینه طیب کے علاء اور فضلاء کے متعلق کھنے کے علاوہ انہوں نے اپنے وقت کے مجاورین کے بارے میں بھی بہت بھی کھا اور ساتھ ہی ساتھ مدینه طیبہ کے تاریخی مقامات کا تذکرہ بھی بہت تفصیل سے کیا ہے ان کی کتاب '' نصیحت المشاور واتعزیات المجاور''کے نام ہے مشہور تھی ۔

(۱۲) تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی (ت: ۲۵۱ جری): ان کی کتاب "نتزیل السکینه علی قنادیل المدینه" میں تاریخ مدینه طیب رکافی موادموجود ہے . تا ہم ان کی تحریر میں تاریخیت کی بجائے جذبا تیت اور فقہیت کارنگ زیادہ پایا جاتا ہے .

(۱۷) محمد بن عبد الملك القرشى البركى المرجانى (ت: ۸۱ جرى): ان كى تارخ مدينه بعنوان "بهجة النفوس والاسرار فى تارخ دار جرة المختار" بهت مشهور به جس كاقلمى نسخه مكتبة الحرم النبوى شريف مين محفوظ به.



(۳۲) آخر میں ہم ان سفرنا موں اور حرمین الشریفین کے تذکروں کا ذکر کرنا بھی چاہیں گے جنہوں نے مختلف صدیوں میں بہت ہی نا در معلومات آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کی تھیں ان میں دوست و دشمن سب کی یا دداشتیں شامل ہیں جہاں ابن جبیر واور اولیا شلمی تھی جسے مشاہیر سیاحوں کے گراں قدر سفرنا ہے اس سلسلے میں ہمیں ضروری معلومات فراہم کرتے ہیں وہاں برطانوی اور سامراجی جاسوسوں (مثلاً رچرڈ برٹن ، برکہارٹ اور ہیری سانت جوزفلمی وغیرہ) کی یا داشتیں بھی کم اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔

موضوع بنایا جائے تو پیۃ چاتا ہے کہ اس موضوع پر ہی بہت ضخیم کتب کھی گئی ہیں جن میں سب سے پہلے مشہور تا بعی حضرت حسن البصری کی کتاب ہے۔ اس کے بعد مشاہیر علماء کرام نے مختلف ادوار میں فضائل و محاسن مدینہ طیبہ اور آ داب زیارت خیرالانا م کی پیس جو ہرزبان اور زمان میں کھی کئیں مدینہ طیبہ کی اد بی کلب نے صرف مدینہ طیبہ کے نہاں خانوں میں غیر مطبوعة کمی شخوں کی ایک فہرست شائع کی ہے جس میں ایک سونت خون کے متعلق تفاصل مہیا کی ہیں جو کہ وہ اصلاح ہوئی ہے ان تاریخی کتب کے علاوہ سب سے اہم وہ احادیث مبارکہ ہیں جن پر شمل متعقل البواب ہمیں سی بخاری شریف یا سیح مسلم یا الموطاء امام مالک میں سلتے ہیں ، تاریخ مدینہ طیبہ کے علاوہ محاسن و فضائل مدینہ طیبہ بذات خودایک ایسا مستقل موضوع رہا ہے جس پر صحاح سے اور مختلف محدثین (مثلاً مفضل الجندی وغیرہ) سے لے کر ابن الجوزی جیسے علاء نے خیم کتابیں قلمبند کی ہیں ابن عساکر (الانباء السمبیانة عین فیصل المدینه) ، شخ محد بین احد الخصاصی الثاذ لی (اربعہ و نے حدیث افی فضائل اسمدی بین قلمبند کی ہیں ماضی پر سبقت لے گئی ہے اور شہر نی بیٹ پر اتنی کتابیں اس صدی میں قلمبند ہوئی ہیں جتنی کہ بہل کی ایک صدی میں نہیں کھی گئی معلی ماضی پر سبقت لے گئی ہے اور شہر نبی بینی پر اتنی کتابیں اس صدی میں قلمبند ہوئی ہیں جتنی کہ بہل کی ایک صدی میں نہیں کھی گئی معلی ماضی پر سبقت لے گئی ہے اور شہر نبی بی پر اتنی کتابیں اس صدی میں قلمبند ہوئی ہیں جتنی کہ بہل کی ایک صدی میں نہیں کھی گئی معلی ماضی پر سبقت نے زیادہ مشہور اور قابل ذکر ز

(۲۵) این حجرا مکی آبیدی (ت:۹۷۴ جری):ان کی کتاب ''الجوا برامنظم فی زیارت القبر المکرّم' اداب زیارت رسول مقبول اور قبراطهر پر حاضری کے سلسلے میں ایک بہت ہی معیاری کتاب مجھی جاتی ہے

(۲۲) شخ عبدائی بن سیف الدین بن سعدالله محدث و ہلوی (ت:۱۰۵۲) جری): نے ''جذب القلوب الی ویار المحوب' فاری زبان میں تحریر کی تھی . پاک و ہند میں اردوزبان میں اس کے بہت سے تراجم چھپ چکے ہیں انہوں نے اس کتاب کو ۹۹۸ جری میں مدینہ طیبہ میں لکھنا شروع کیا تھا اور ۱۰۰۱ جری میں دبلی میں مکمل کیا اس کتاب میں انہوں نے امام سمبو دی گی خوشہ چینی کرنے کے علاوہ آثار مبارکہ کی شرعی اور فقہی حیثیت پر عالمانہ دائے زنی کی ہے اور میہ کتاب عشاق مدینہ طیبہ کے لیے ایک گراں قدر تحفے ہے کم نہیں .

(۲۷) الشیخ احمد بن عبدالحمیدالعباسی (ت: ۳۵-۱ جمری): انہوں نے ''عمد ۃ الاخبار فی مدینۃ المخار' تحریری ان کی معلومات کا زیادہ تر انتحصارا مام سمبود گ پر ہے اور عمد ۃ الاخبارا کی کھا ظ سے و فاءالو فاء کا خلاصہ معلوم ہوتی ہے جس پر حاشیہ آرائی کر کے انہوں نے امام سمبود گ کے بعد میں وقوع پذیر ہونے والے حوادث و واقعات کے متعلق قاری کومزید معلومات بم پہنچائی ہیں یہ کتاب گیار ہویں صدی جری تک کی معلومات فراہم کرتی ہے ۔

(۲۸) السيد محمر بيت الحسيني المدنى (ت: ۲۰ ۱۰ انجرى): مدينه طيب كفضائل ومحاس مفصل بيان كرنے كے علاوہ فاضل مصنف نے مختلف تاریخی مقامات برا پنی كتاب بعنوان "الجواہرالشمينه فی محاس المدينه "ميں اپنے دور ميں ان كی حالت برروشنی ڈالی ہے.

(۲۹) السيد جعفر بن اساعيل المدنى البرزنى (ت: ١٠٠١ جرى)؛ مشہور برزنجى أخ كے پوتے سے جنہيں مدح رسول الله الله ملم بيش البرزغى (ت: ١٠٠٠ جس ميں سرور كائنات الله يوسلو ة وسلام بيش كيا ہے. جوكه پورى عالم مشہور عالم قصيده برزنجيه لكھنے كاشرف حاصل ہے جس ميں سرور كائنات الله يوسلو ة وسلام بيش كيا ہے. جوكه پورى عالم عرب ميں عافل ميلا دميں بڑے ذوق وشوق ہے پڑھا جاتا ہے . فاصل مصنف كة باوا جداد كردستان كر شهر برزنج سے مدينه طيب نقل مكانى كركة باد بورى تقي الغرقد ميں واقع مزارات وقبہ جات كے مجاور سلسله قادر سيسة طيب نقل مكانى كركة باد بورى تقي الغرقد ميں واقع مزارات وقبہ جات كے مجاور سلسله قادر سيسة مسلك سے . انہوں نے سلطان عبد المجيدكي درخواست پر مبحد نبوى شريف پر ان كے ہاتھوں تقيم نو پر تاريخ مبحد نبوى شريف كامى تقي جس كاعنوان تھا: ''نزبه الناظرين في مسجد سيدالا ولين والآخرين' اس كتاب كاد يبا چيسلطان عبد المجيد نبوى شريف كے علاوہ تاريخ مدينہ عبوري ہے . انہوں نے اپني اس كتاب ميں مسجد نبوى شريف كے علاوہ تاريخ مدينہ طيب كئي پہلودك پر بروشني ڈالى ہے .

(۳۰) علی بن موی آفندی: عثمانی حکومت میں مدینه طیبه میں مقیم ایک آہم عہد یدار تھے جن کوسر کاری طور پر مامور کیا گیا تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں واقع تاریخی مقامات کے متعلق ان کی اہمیت اور محل وقوع اور ان کی اس وقت میں موجود حالت پر تفصیلات مدون کریں لہذا انہوں نے اپنامختصر سارسالہ بعنوان''وصف المدینة المنورہ فی ۱۳۰۳ ہجری (۱۸۸۵ء)''مدون کیا جو کہ ترکوں کے آخری ایام میں مدینہ طیبہ کی عمرانی ، اثری اور تاریخی حیثیت پر جامع تبصرہ ہے ۔ بیدرسالہ سعودی تاریخ داں احمد الجاسر نے شائع کیا تھا .

(۳۱) ایوب پاشاصابری: ان کی تاریخ الحرمین اپنسلط کی وہ اولین کاوش تھی جس میں حرمین الشریفین کی باتصویر تاریخ مدون کی گئی تھی ۔ وہ ترک دور میں شیخ الاسلام تھے ان کی بیا کتاب ترکی زبان میں ''مرآ ۃ الحرمین'' کے نام ہے ۲ ۱۳۰۹ ہجری میں زبور طبع سے آراستہ ہوئی ترکی زبان میں ہونے کی وجہ سے عام طور پر جدید مورخین اس سے استفادہ کرنے ہے محروم رہے ہیں ۔

ب الاسلام، مسجد النبوى 19•۸ء



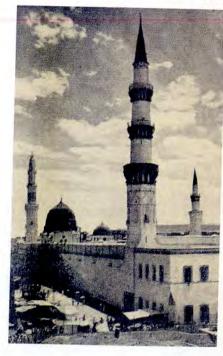

101

اَلْمِرْ الله شرفاهُ قَالِمُ الله شرفاهُ قَبِلِ الرَّاسِلامِ قَبِلِ الرَّاسِلامِ قَالَ الله شرفاهُ قالم قالم قالم قالم قالم تاریخ کے آئینے میں قالم تاریخ کے آئینے میں





استاذ عبدالقدوس الانصاری، الشیخ غالی شفیطی ، خاندان خیاری، سیدعبید مدنی اورابرا ہیم المدنی العیاشی ہیں اس معاملے میں مدینہ طیبہ کی ادبی کلب کی مساعی قابل قدر ہیں. بیتو صرف عربی زبان میں تواریخ مدینہ طیبہ پر چند کتب کا ذکر ہے دیگر زبانوں میں عشاق مدینہ طیبہ نے جو کتب تحریر کی ہیں ان کا احاطہ کرنا ہی محال ہے ہر ملک کی ہرعلا قائی زبان میں بیشار کتابیں ضبط تحریر میں لائی جا چکی ہیں.

ہم اس بات کی مزید وضاحت کرنا چاہیں گے کہ دوران مطالعہ کی مراحل پڑ ہمیں ایک دوسر ہے ہے متضاد اور متصادم روائتوں اور نظریات سے واسطہ پڑتارہا ہے اگر چہا ہے مواقع شاذ ونادر ہی آئے ہیں کہ ایک معاطے پر متقد مین کی آرامیں شدیداختلاف پایا گیا، گرہم نظریات سے واسطہ پڑتارہا ہے اگر چہا ہے مواقع شاذ ونادر ہی آئے ہیں کہ ایک معاطل وربیانات کوتر جے دی ہے جو کہ نہات ہی نے ان تمام معاملات میں غیر جانبداری اور توازن قائم رکھنے کے لیے صرف ان مشاہیر کے اقوال اور بیانات کوتر جے دی ہے جو کہ نہات ہی ثقہ اور صاحب الرائے سمجھے جاتے ہیں تا ہم ان تمام ترخلصانہ کا وشوں کے باوجود ہمیں اس بات کاشدیدا حساس ہے کہ غیرارادی طور پر یاعلمی کم مائیگی کی وجہ سے بہت سے ایسے موضوع ہیں جو کہ ابھی مزید تشخیق ہوں گے اور ہماری قارئین کرام سے درخواست بھی ہوگی کہ جہاں کہ ہمیں وہ ہماری معلومات میں کوئی تقم یا ئیں ہمیں اس سے مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں ضروری اضافہ اور تھے کی جاسکے ۔

اختنام سے پہلے ہم اپنان تمام کرم فرماؤں کا تہددل سے شکر بیادا کرناچا ہے ہیں جنہوں نے نہ صرف تحقیق و تدقیق کے مختلف مراحل پرکتب اوراپی فیمتی آراء سے مستفید فرمایا بلکہ بہت سے معاملات پراس ادنی ترین خادم مدینہ طیبہ کی رہنمائی بھی فرمائی اس معاطیم میں ہم اپنے محتر مسید جلال الدین جلال پاشا قادری صاحب، برادرم جناب محمد ظفر اقبال نظامی صاحب (ایمن آباد) جنہوں نے بوی محبت سے پروف خوانی فرمائی جناب احمد نواز نیازی صاحب کے شکر گزار ہوں جناب محمد ظفر اقبال نظامی صاحب (ایمن آباد) جنہوں نے بوی محبت سے پروف خوانی فرمائی اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں بیس برادرم سید اولیں علی سہروردی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کتاب کی ڈئزائنگ اور پروڈکشن کے تمام مراحل کی نگرانی کی میں اپنی رفیقہ حیات ارشد طاہرہ ، اپنی بٹی میمونہ قادری اور بیٹوں بلال ، اولیں اور سعود کا بے حدممنون ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تدوین اور اشاعت کے مختلف مراحل میں میری ڈھارس بندھائے رکھی بایں حالیکہ میں مرض دل میں مبتلاء تھا اور ایک عدد بائی پاس کے مرحلے یہ بھی گزر چکا تھا میں اُن تمام دیگر احباب کا بھی ذاتی طور پرمشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تدوین و تدقیق اور اشاعت کے محتلف مراحل میں میری ڈھارس بندھائے رکھی بایں حالیکہ میں مرصلے یہ بھی گزر چکا تھا میں اُن تمام دیگر احباب کا بھی ذاتی طور پرمشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تدوین و تدقیق اور اشاعت کے کئی نہ کسی مرصلے یہ بھی گزر چکا تھا میں اُن تمام دیگر احباب کا بھی ذاتی طور پرمشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تدوین و تدقیق اور اشاعت کے کئی نہ کسی مرصلے یہ بھی گزر دیا تھا۔

آخر میں میں رب ذوالجلال ولا کرام کا نہایت شکرگز ارہوں جس نے اپنے پیارے صبیب پاک،صاحب لولاک ﷺ کے توسل اور خاک مدینہ نظام میں میں بین اللہ میں میں رب ذوالجلال ولا کرام کا نہایت شکرگز ارہوں جس نے اپنے پیارے صبیب پاک،صاحب دور آہو سکا.
میری دعا ہے کہ بیاد نی سی کاوش بحضور سرور دوعالم، سیدنا ومولا نااحمہ مجتبی ،مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا و گوہر بار میں شرف قبولیت حاصل کرے آمین! گرقبول افتدز ہے عزت و شرف

عبدالحميد قاورى مدينه منوره، بروز جمعة ارتيج الاول ١٣٢٣ - ٢٠٠٠ ئي ٢٠٠٠ و (اردوتر جمه مورخه ٢٤ رجب المرجب ١٣٢٢ جمري كومدينة طيبيز ادالله شرفاه مين مكمل بوا)

# من دعاها يشرباً يستغفر فقوله خطيّة تسطر

۔ (جس نے بھی اسے یثر ب کہدکر پکارا اس پر واجب ہے کہ وہ استغفار کرے کیونکہ وہ اپیا کہنے سے خطاوار گر دانا جائے گا.)

تا جدار مدینہ مروتاب وسید حضرت محمصطفایی احمیۃ بی کے مدینہ طیبہ میں ورود مسعود سے پہلے اس بلدہ طاہرہ کو بیڑب کہا جاتا تھا۔ (۱) پکوئی نی ہتی نہیں تھی جو حضور والا شان کی کی آمد مبارک سے پچھ در پہلے آباد ہوئی ہو بلکہ اس کی بنیا دبہت عرصہ پہلے رکھی گئی تھی اور کی بنی بنی نی بہوئی ہیں ۔ وہ اولین آباد کارکون لوگ سے جنہوں نے شال ججاز میں یہاں سب سے پہلے بسنا شروع کیا اس کی جڑیں زمانہ قبل از تاریخ ہیں جون کی معلومات کے زیادہ تر آما خوصوف قدیم ترین زبانی روایات ہیں جھر سے بہلے بسنا شروع کیا اس بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں جن کی معلومات کے زیادہ تر آما خوصوف قدیم ترین زبانی روایات ہیں جھر سے جہاں لئا محاصیف بعد از خرقاب عالم تقرار انداز ہوا تو اس وقت اس میں اس آر اور بولیاں معرض وجود میں میں آنے وہ الی انسانی نسل بھی اور پولی جب ان کی اولاد مختلف خطہ ہائے ارض پر پھیلنے گئی تو علیحہ وہلے تھر و بازی معرض وجود میں میں آنے وہ الی انسانی نسل بھی اور پولیاں معرض وجود میں میں جولگ بھی بہتر (۲۱ کے آتھیں جن میں سے ایک زبان عمر فی تھی (۳) بحر اللہ یہ کی اور پولیاں معرض وجود میں بین ارم بن عبل بن توص بین ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ (۳) محر اللہ بولی و لئے والوں میں سے ایک کا نام پیشرب تیک کم از کم آٹھ نسلیں بین اور اگر طوالت حیات کے سلیلے میں حضرت نوح علیہ السلام سے لیکر پیشرب تک کم از کم آٹھ نسلیں کر بی تھا تھیں کی اور اگر طوالت حیات کے سلیلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمرون کی دود سے تجاوز کرنے کے متراوف ہوگا البغذ اس وقت کا تعین کرنا کہ دیشرب کہ آبا وہ واسمی ہے بہاں مگر قدیم ترین تاریخی حوالوں کی دود سے تجاوز کرنے کے متراوف ہوگا البغذ اس وقت کا تعین کرنا کہ دیشرب کرنا ہوں میں اور اگر وہ اس میں موسوم ہوا بحرب مورخین اس بات بر بھی منتق ہیں کہ بنو اب میں موسوم ہوا بور ب مورخین اس بات بر بھی منتق ہیں کہ بنو اب میں موسوم ہوا بور ب مورخین اس بات بر بھی منتق ہیں کہ بنو اب میں بی ورک کا شرف عاصل ہوا رہ

جیسا کہ اوپر دے

'یرْب' بنوعبیل میں سے تھے

انہیں یرْب بن عبیل بھی کہا
نے اوران کی اولاد نے آباد
سے شہرت پا گئی. ییژب کا
عبیل سے اور ساتویں نسل
سے جا ملتا ہے. عرب اپنے
اور ای لیے وہ سامی النسل
دلچین سے خالی نہیں ہے کہ
درکیا ہے جے' عویلی' کہا
قدیم یونانی مورخ پلینوس
جزیرہ نمائے عرب کے شال
کدوہ' عولی' یا عبیلی' انہی



گئے شجرہ نسب سے واضح ہے
اور ای لئے بعض مقامات پر
گیا ہے۔ یہ بہتی چونکہ انہوں
کی تھی اس لیے انہی کے نام
سلسلہ نسب چوتھی نسل میں
میں سام بن نوح علیہ السلام
انساب پر بہت فخر کرتے ہیں
انساب پر بہت فخر کرتے ہیں
کہلاتے ہیں (۲) سے بات
بطلیموس نے ایک ایمی نسل کا
جاتا تھا اور اسی طرح دوسرے
جاتا تھا اور اسی طرح دوسرے
خویمیلیوں کا ذکر کیا ہے جو
میں آباد تھے اور عین ممکن ہے





جس میں اس تجارتی شاہراہ (ٹریڈ روٹ) کو براعمل دخل تھا جوکہ یژب سے ہوکر گزرتی تھی مزید برآں یژب و بطحاء نہ صرف تجار عرب کا شالا جنوبا وسلما اتصال تھا بلکہ شرقا غربا بھی بابل کی باقیات

اور مکہ کرمہ کے مابین جو تجارت ہوتی تھی وہ بھی اسی جنگشن ہے ہو کر گزرتی تھی ان تجارتی قوافل کے اوقات سفر میں موسمی حالات کا بہت اور مکہ کرمہ کے مابین جو تجارت ہوتی تھی وہ بھی اسی جنگشن ہے ہو کر گزرتی تھی ان تجارتی جائیں جبکہ جنو بی سواحل پرنسبتا گرمی کا ساسال خیال رکھا جاتا تھا . بلا دالشام میں درجہ حرارت نا قابل بر داشت حد تک بلند ہوجاتا جبکہ شالی علاقوں میں موسم معتدل رہتا تھا لبند اسر دیوں میں بوتا اور موسم کر مابیں جنوب میں درجہ حرارت نا قابل بر داشت حد تک بلند ہوجاتا جبکہ شالی علاقوں میں موسم معتدل رہتا تھا البند اسر دیوں میں بین دونوں بلا دالشام کا رخ کرتے تھے ۔ چونکہ دونوں بلا دالشام کا رخ کرتے اور گرمیوں میں حضر موت اور باقی ماندہ بمن کے توافل بلا دالشام کا رخ کرتے تھے ۔ چونکہ دونوں موسموں میں یہ توافل ارض جاز ہے گزرتے تھے یہ گرمیوں اور سر دیوں کے قافلے مشہور ہو گئے تھے جن کا ذکر قرآن کریم نے سورۃ القریش میں رصلۃ الشاء والصیف کے نام سے کیا ہے ۔ (۹)

اس طرح ان تجارتی قافلوں کا سلسلہ سال بھر چلتار ہتا تھا. عام طور پرایک ہی قافلہ بلا دالشام سے روانہ ہوتا اورمختلف مقامات بررکتا، تجارتی میلے لگا تااورخرید وفروخت کرتا ہواا کی طرف ہے دوسری طرف رواں دواں رہتا تھا. بلا دالشام سے جب بیقا فلدروانہ ہوتا تو پہلا پڑاؤ دومة الجندل ميں ڈالتااور وہاں تقریباً ایک ماہ تجارتی میلہ لگا کر حجر (موجودہ بحرین) روانہ ہوجا تااور پھروہاں سے وہ کاررواں آ ہستہ آ ہستہ جنوب کی طرف گامزن رہتا اور صحرا وَں اور وادیوں ہے گز رہتا اور مختلف قصبوں اور قریوں میں رکتا ہوا پیرکارواں عدن آگتا جہاں مال کے بدلے مال کی سب سے بڑی منڈی لگا کرتی تھی اور پھروہاں سے عطریات، گرم مصالحے، ریشمی کپڑے اور دیگر سامان تجارت کیکروہ کا رواں مکه مکرمه کارخ کرلیتااور سفر کاپروگرام عموماً اس طرح بنایا جاتا که جب حج کے مہینے شروع ہوتے توبیقوافل مکه مکرمه کے گردونواح میں خیمہ زن ہو چکے ہوتے تھے . مکہ کا تجارتی میلینسبتا طویل دورانیے کا ہوتا تھا وہاں قدیم اورمشر کا ندروایات کے مطابق وہ لوگ حج کرتے اور پھر ساتھ ہی عكاظ (جومكه مكرمه مے تھوڑے فاصلے پر آج بھی بہت مشہور مقام ہے) میں بہت بڑے تجارتی میلے میں شركت كرتے تھے جہاں تجارت كے ساتھ ساتھ پہلے سے ترتیب دئے گئے اور اعلان کر دہ بہت سے تفریخی اور معاشر تی پروگرام بھی منعقد ہوتے تھے .دیگر باتوں کے علاوہ وہاں اد بی مخفلیں بھتیں اور شعری مقابلے ہوتے جن میں دور دراز ہے آئے ہوئے شعراء کواپنے اپنے قصائداور بھویں پیش کرنے کے لیے صلائے عام دیا جاتا تھااور جوشاع عکاظ کے مشاعرے نہلوٹ سکتا اسے شعراء کے حلقوں میں تقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. یثر ب وبطحاء کے نامی گرامی شعراء جو بعد میں فجر الاسلام کے درخشندہ ستارے بنے (مثلاحضرت حسان ابن ثابت ؓ وغیرہ) انہی بین العرب مشاعروں میں اپنالوہا منوا چکے تھے. بعد میں جبء کا ظاکا میلہ اپنے اختیا م کو پہنچیا تو کاروانوں کے جم غفیر کا اگلا پڑاؤیثر ب ہوتا اور یوں یثرب کے گر دونواح کے تمام نخلتانوں میں خیمے گاڑ دیئے جاتے جو وہاں ایک میلے کا ساساں پیش کرتے تھے جتنا عرصہ بھی وہ قوافل وہاں رکتے نہ صرف تجارتی کارروائیاں اپنے عروج پر ہوتیں بلکہ اور بھی بہت ہے معاشرتی اور تفریحی پروگرام منعقد ہوا کرتے تھے جس سے یثر ب کے باسی جی بھر کے مستفید ہوتے او بی محفلوں کےعلاوہ وہاں نہ صرف پہلوانوں کے دنگل منعقد ہوتے بلکہ گھڑ دوڑ کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے ججرت مبارکہ

يثرب اورقد يم تهذيبين

یٹر ب کی قدیم تاریخ خاصی دلچسپ رہی ہے اس کے تانے بانے کا متعدد بہ حصہ قدیم قصوں اور زمانہ قبل از تاریخ کے لانیخل معموں سے بنا گیا ہے عمرانی طور پراگردیکھا جائے توبید حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بیٹر ب چارقدیم ترین تہذیبوں کے سکم پرواقع تھا.

جس میں انباط یا بنطی شال کی طرف (موجودہ اردن ہے کیر مدائن صالح تک) آباد تھے جبکہ سبائیوں کی حکومت جنوب میں حضر موت اور عدن یعنی موجودہ بحرب کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی مشرقی حصے میں قدیم بابلی تہذیب کا طوطی بولتا تھا اور مغربی جانب سمندر پار مصری اور حیثی (اتھیوپی) تہذیب اپنے اپنے بام عروج پڑھیں ان تمام تہذیبوں کے درمیاں جاز حدفاصل کا کام دیتا تھا جو کہ نہ صرف صحرائے مصری اور حیثی (اتھیوپی) تہذیب اپنے اپنے بام عروج پڑھیں ان تمام تہذیبوں کے درمیاں جاز حدفاصل کا کام دیتا تھا جو کہ نہ صرف صحرائے بہ آب و گیاہ تھا بلکہ اکثر و بیشتر آتش فشانی عمل سے معرض وجود میں آنے والے سنگلاخ سرخ وسیاہ سلسلہ ہائے 'حراز' پر شتمل تھا۔ یہی وج تھی کہ شاکداس وقت کی متمدن دنیا اس کی آباد کاری میں اتنی دلچیوں نہ لے تبی الامی بھی تھی کہ ماجرہ کی کو کھے جنم لینے والی اولا دابراہیم (علیہ السلام) کی صلب طاہرہ سے پیدا ہونے والے نبی الامی بھی گا آفاب رسالت مآب جب مطلع عالم پر طلوع ہوتو ان کے قدوم میسنت از وم ایسی دھرتی پر پڑیں جوفرعونوں اور شدادوں کے منحوس قدم میسنت از وم ایسی دھرتی پر پڑیں جوفرعونوں اور شدادوں کے منحوس قدم میسنت از وم ایسی دھرتی پر پڑیں جوفرعونوں اور شدادوں کے منحوس قدم میسنت از وم ایسی دھرتی پر پڑیں جوفرعونوں اور شدادوں کے منحوس قدم میسنت از وم ایسی دھرتی پر پڑیں جوفرعونوں اور شدادوں کے منحوس قدم میسنت انہ وہ بالیہ ہوں ہو تو ان اور شدول سے پاک رہی ہوں

سیبھی ایک حقیقت ہے کہ یہی حد فاصل ان تہذیبوں کے درمیان تجارتی اور معاشرتی تعلقات کا اہم وسیلہ بھی تھا۔سال کے مختلف اوقات میں مال تجارت سے لدے بھدے اونٹوں کے قافلے جب اس علاقے کو پار کرتے تو ان کے حدی خوان خیبر وفدک کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اپنے اونٹوں کی قطاروں کے رخیشرب وبطحاء کے مرغز اروں کی طرف موڑ لیتے جہاں آل عبیل اور پھر بعد میں قوم عاد نے مخت شاقہ سے لاواسے بنی سنگلاخوں کی آبیاری کر کے ان کو ہر رئے کھرنے خلتانوں میں بدل دیا تھا.

شالی جانب مدائن صالح کی با قیات اس معدوم تہذیب کی عظمت وسطوت کے قصے بیان کرتی ہیں جوانباط یا نباطی یا نبطی کہلاتی تھی اور دو ہزرسال قبل مسے وہاں آباد ہو چکی تھی. پیٹیرا کے گھنڈرات اس تہذیب کے ارتفاءاور تدن کی نشان دہی کرتے ہیں نبطی لوگ حضرت اساعیل

علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے نبط کی اولاد تھے اور جہاز کے شالی علاقوں میں دور دور تک بھیل گئے تھے۔ (۸) یثر ب کخلتان اس شاہراہ تجارت (ٹریڈ روٹ جس کو مغربی مورخین نے Incense and روٹ جس کو مغربی مورخین نے Spice Trade Route کا نام دیا ہے) پر واقع تھے جہال سے گزر کر نبطی جنوب میں یمنی تجارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کرتے اور اسی طرح عطریات اور مصالحہ جات کیکر مین تجار جب شال کی طرف سفر کرتے تو صحرائے جاز کے وسط میں واقع یثرب کے مرغز اران کے تھے ہارے قوافل کو سکون مہیا کرتے تھے۔ کے تھے ہارے قوافل کو سکون مہیا کرتے تھے۔ کے تھے بارے قوافل کو سکون سے تائم تھا عمیر اور حضر موت سے تجارتی تعلق صدیوں سے قائم تھا

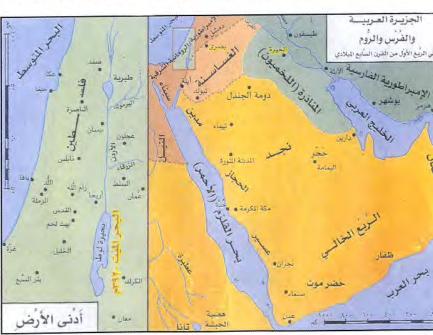

رچرڈ برٹن کا شائع کردہ مدین طیب کاقد یم بھی جے کسی مصور نے تیار کیا تھا۔ (۱۹۵۲ء)



بیسویںصدی کے آغاز میں مدینه طیب کی ایک نا درتصور

کھائی نبطی رسم الخط میں ہے اسے نقش نمارہ کا نام دیا گیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قدیم عربی رسم الخط کا پیشرو ہے . (۱۷) ڈاکٹر مصری موصوف کی تحقیق کے مطابق: [پہلے الفیے (Millinuim) قبل ازمیج تک ان عربوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکاتھا اوران میں سے بہت سے لوگوں نے سمندر ( بحراحمر ) تک رسائی حاصل کر کی تھی اوراس کے کنارے کنارے آباد ہونا شروع ہو گئے تھے جیسے كەجدە. قدىم تاريخ كى درق گردانى سے معلوم ہوتا ہے كەاس وقت تك اچھے خاصے گاؤں اور قريے معرض وجود ميں آ چكے تھے: مثلاً 'ادومتو' (بائبل میں اے دومتو کے نام سے بکارا گیا ہے مگراس کا صلی نام الدومة لیعنی الدومة الجند ل تھا جوعصر حاضر کے الجوف کے پہلومیں آبادتھا) اوریٹر بو(لینی یٹر ب)وغیرہ جبکہا لیے بہت سارےاور بھی ہو نگے جن پرآ ٹارقدیمہ کے نقطۂ طرسے ابھی تک کامنہیں ہو سکا. ](۱۸) جب گمنا می اور نیم تاریخیت کے دھند لکے چھٹنے لگے اور قدیم موز عین نے لوح عصر پراپنے دور کے مشہور سوانح اور واقعات کو قلمبند کرنا شروع کردیا تو پیه اکتثاف ہوتا ہے کہ وہ شہر مقدس جس کو آج ہم مدینة المغورہ کے نام سے جانتے ہیں وہ زمانہ قبل از تاریخ میں' پیژبو' (Yathribu) کے نام سے جانا جاتا تھا اسکندریہ کے مشہور ریاضی دان اور منجم کلاڈی بطلیموس نے اسے التھریپؤ Lathrippo اور ایا تھریپؤ lathrippo کے نام سے تحریر کیا ہے. (١٩) جب بطلبوس نے اپنے دور میں آباد دنیا کی جغرافیائی اٹلس تر تیب دی تو اس نے خوشحال عربستان Arabia Felix (لیخی موجوده یمن )اورصحرائی عربستان Arabia Deserta (موجوده حجاز اورنجد ) کے تقریباً ایک سوچوده[۱۱۳] قصبول کا ذکر کیا دیگر قصبول کےعلاوہ اس نے ُ لاتھریپا' کامحل وقوع ساحلی قصبے ایندیاع' lanbia (بیغنی موجودہ پنبع ) کے قریب ،تگر ساحل سمندر سے ہٹ کراندرونی علاقہ میں بیان کیا ہے (۲۰) جوحقیقت پرمبنی ہے کیچھ دیگر بونانی موزمین نے بھی اس کا ذکر ُلاتھریپا 'کے نام سے کیا ہے تجارتی قوافل جب عرب کے لق دوق صحرائے گزر کر نخلستان یثر ب میں کچھ عرصہ کھیم کرگز رتے تواس کی سہانی یا دیں اپنے ساتھ ضرور لے جاتے یہی وجہ ہے کہ بینا م' خوشحال عربستان' (Arabia Felix) یعنی یمن اور حضر موت کے علاقے اور 'پیٹریائی عربستان' (Arabia Petra) یعنی مطل علاقوں (موجودہ اردن اور بلا دالشام) (۲۱) میں اچھی طرح جانا جاتا تھا بیمن سے دریافت ہونے والے قدیم تریں کتبوں نے تو اس نام کو ہیشہ بمیشہ کے لیے امر کردیا ہےجن میں اسے نیٹر ب (YTHRB) لکھا گیا ہے. (۲۲)

جیسا کہاو پرذکر کیا جاچکا ہے ۲ ۱۹۵ء میں ترکی میں ہیران کے مقام پر کھدائی کے دوران ایک کتبدوریا فت ہوا تھا جس کے مندرجات

سے پہلے سرکار دوعالم ﷺ انہی سالا نہ اجتماعات کے موقعوں پر تبلیغ اسلام کے لیے کئی بارعکا ظابھی تشریف لے گئے تھے جہاں دور دراز سے آئے ہوئے قوافل کے نمائدین کواسلام کی دعوت دیا کرتے تھے .(۱۰)

آ ہستہ آ ہستہ آپاز کے اس خطے کی بیسٹرا ٹیجک اہمیت دوسری خودسرا قوام عالم کی آنکھوں میں کھکنے لگی شالی ترکی میں ہیران الکبیر' کی مجد کے مقام پر کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی لوح سنگ ( کتب ) ہے، جس کا تعلق نبونیدس (Nebunid جو کہ بابلی ملوک کا آخری تا جدار تھا ) کے دور سے ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شالی حجاز میں واقع تیاءاوراردگرد کے دوسر ہے شہروں ( مثلا: خبراء – موجودہ خیبر – اور فدک تھا ) پر قبضہ جمالیا تھا۔ اس کے علاوہ جدید تحقیق اور آثار قدیمہ ہے متعلق کھدایوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق بھی وغیرہ ) پر قبضہ جمالیا تھا۔ اس معلوم وقدیم میں کسی وفت ( جس کا تعین کرنا محال ہے ) یمن کی معینی حکومت نے بھی اس علاقے پر اپنا تسلط قائم کر اس بات کا قوی کا امکان ہے کہ عصر قدیم میں یہ تمام علاقے یمنی معینی سلطنت کا سیاسی حصہ بن چکے تھے ۔ (۱۱) ایسا ۱۹۰۰ آئیل ہے کہ گلگ ہوا ہوگا۔ ایسے محققین اپنے اس مفروضے کے لیے ان آثار قدیمہ کے کتبوں سے استفاد کرتے ہیں جن سے ایبا لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گرزا تھا جب پیشرب، معان ،عمون اور غزہ کی پٹی معینی عملداری میں آپی تھی تھی جہاں کا نظم ونت وہاں پر آباد لوگوں میں سے چنے گئے علی کو معان اللہ علیم معین میں ہوتا ہے اور جو در بار نبوی کے دوسر ہے مشہور شاعر بھی تھے کا ایک شعرت کو بین مالی والی کنووں کا ذکر بڑے فخر بیا نداز سے میں ہوتا ہے اور جو در بار نبوی کے دوسر ہے مشہور شاعر بھی تھے کا ایک شعر قابل ذکر ہے جس میں وہ ان کنووں کا ذکر بڑے فخر بیا نداز سے میں ہوتا ہے اور جو در بار نبوی کے دوسر ہے مشہور شاعر بھی تھے کا ایک شعر قابل ذکر ہے جس میں وہ ان کنووں کا ذکر بڑے فخر بیا نداز سے میں ہوتا ہے اور جو کہ یثر ہا اور اس کے گردونوں میں قوم عاد نے کھورے تھے:

''ارض مدینہ ایسی ہے جس پروہ اونٹ جو حرب آزمودہ ہیں تو معاد کے تھودے ہوئے کنوؤں سے پانی ڈھوتے ہیں''(۱۲) جس سے اس نظریے کومزید تقویت ملتی ہے .

بقول ڈاکٹرعبداللہ حسن مصری کے جوسعودی وزارت تعلیم میں شعبہ آ ٹارقد یمہاور بجائب گھروں کے ڈائر یکٹررہ چکے ہیں: (شالی جاز میں) زمانہ بل اذہبی کے دوسرے الفیے (Millenium) کے درمیانی اوقات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے قصبے معرض وجود میں آ بھی سے جن کے گرداگر دحفاظتی فصیلیں بھی تغییر کی جاتی تھیں ان میں تیاء، دیدان (موجودہ العلاء) خیبر، الجوف (جے نیجیل میں دومہ کہا گیا ہے (۱۳)) اور قریات شامل ہیں. آ (۱۲) ماہرین آ ٹارقد بھراس بات پر شفق ہیں کہ قبل مسیح کے پہلے الفیے کے لگ بھگ نبطی سلطنت کا دائرہ اختیار شامی میدانوں اس پورے شالی عرب کے علاقے پر بول بالا تھا۔ وہ لوگ بوح عصر پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گئے ہیں بطی سلطنت کا دائرہ اختیار شامی میدانوں اور اردن کی وادیوں سے لیکر ججاز کے دور دراز شال مغربی علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں اس بات کا منہ بولنا ثبوت ہیں کہ نبطی اثر ونفوذ شالی جازتک میدانوں اور نظریات اور اور نامی جازمیں آبادان تمام تہذیوں کے لیے جنوب کی طرف سے ایک اہم مدخل تھا اس لیے یہ قدرتی بات ہے کہ یہ بھی نبطی اثر ونفوذ شالی جازمیں جو کہ بھی نبطی اثر ونفوذ شالی جازمیں کہ کی جنوب کی طرف سے ایک اہم مدخل تھا اس لیے یہ قدرتی بات ہے کہ یہ بھی نبطی اثر ونفوذ سے نبیج کی جنوب کی طرف سے ایک اہم مدخل تھا اس لیے یہ قدرتی بات ہے کہ یہ بھی نبطی اثر ونفوذ سے نبیج ہو بھی نبطی اثر ونفوذ سے نبیج ہوں اور فنوذ سے نبیج ہوں۔

نبطی تہذیب نے بخ و بن ۲ \* اء میں رومیوں نے اکھاڑ سے بیکے اوران کو بحثیت آزاد قوم کے بہس نہس کر دیا گیا۔ اس کی باقیات کے اکلوتے قدیم تدنی ورثے ہے جس سے عرب قوم بہت زیادہ مستفید ہوئی ہے ان کا ایجاد کردہ رسم الخط ہے جوعر بی رسم الخط کا پیشر وسمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر چہ عبرانی (آرامائی) زبان استعال کرتے تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا شخص قائم رکھنے کے لیے اپنا ایک الگ رسم الخط بھی ایجاد کرلیا تھا جے بعض عرب محققین نے 'خط ننخ 'کانام دیا ہے جس کی کو کھ سے بعد میں کوئی ، ثلث اور النسخ کے رسوم الخط نے جنم لیا۔ (۱۲) اس سلسلے میں سب سے قدیم کتبہ جو دریافت ہوا ہے وہ 'جبل دروز' پرواقع امراؤ القیس اول (تقریبا ۲۲۳ء) کی لوح قبر ہے جس پر

جبل احد کی ایک چ ''معالم المدیندالس سے ماخوذ ایک قد

کی جدیدعمارت

سعودي حكومت

ایسے تاریخی مقامات کی

تحديداورتغميرنومين

سرگرم عمل ہے (نصور یے تمبر:۲۰۰۱ء)

پچھلے چندسالوں سے ملک میں سیاحت

كوفروغ دين كى غرض سے

جبل احد کی ایک چوٹی پر واقع قبہ ہارون (مایاللام) "معالم المدیندالمنورہ" از انجئیر عبدالعزیز تھی سے ماخوذ ایک قدیم تصویر سیالا



غزوہ احدے موقع پر جب کفار مکہ کی بلغار سے اہالیان مدینہ کو بڑی نازک صورت حال کا سامنا تھا تو منافقوں کے ٹولے نے ابن ابی کی سرکردگی میں نشکر اسلام کو دھوکا دیا اور حیلے بہانے سے علیحدگی اختیار کر لی تو اس وقت قر آن کریم نے ابن ابی کے الفاظ دہرا کر نیژب کا ذکر کیا ہے: [اور جب ان کے ایک گروہ نے ذکر کیا ہے: [اور جب ان کے ایک گروہ نے ذکر کیا ہے: [اور جب ان کے ایک گروہ نے ذکر کیا ہے: اس کے دور ایک گروہ نے اللہ کے رسول سے بیہ کہہ کرا جازت طلب کی کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالا نکہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے ان کا مقصد جنگ سے فرار کے سوا کہ کھا ور نہیں تھا۔ ] (۲۵ ) بیآ بت کر بھاس بات کا واضح شوت ہے کہ بیڑ ب کا لفظ غزوہ احد تک (یعنی ساھتک ) استعمال ہوتار ہا تھا گو کہ بینا میں محدود ہو کررہ گیا تھا لیکن چارد بگر مقامات پر قر آن حکیم نے اس بلدہ طاہرہ کو المدینہ کہہ کر پکارا ہے جس سے ظاہر ہے کہ درب ذوالحبلال نے اس کا نام بدل دیا تھا اور وہی مسلمانوں میں رواج یا گیا.

### عمالقه يثرب مين آباد ہوتے ہیں

جیسا کہ اس باب کے شروع ہی میں بیان کیا گیا ہے، قدیم ترین روایات کے مطابق اس قصبے کو ہنوعبیل کے ایک فرد نیز ب نے آباد
کیا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے اولا دمیں سے تھے ۔ (۲۲) زمانہ قدیم میں یہی رواج تھا کہ جوکوئی بھی کسی قصبے یا گاؤں کو آباد کرتا یا اسے
فتح کر لیتا تو وہ قصبہ اس کے نام ہی سے جانا جاتا مثلاً سکندر بیسکندراعظم کے نام سے منسوب ہوگیا اور قصطنطنیہ شاہ سطنطین کی وجہ سے جانا
جانے لگا۔ اسی طرح یثر ب نے اپنی کے نام سے شہرت پائی مشہور اسلامی مورخ بلاذری (جو دوسری صدی ہجری کے اواخر میں پیدا
ہوئے ) کا خیال ہے کہ بعد میں ہنوجر ہم کے قبیلے نے بھی وہاں آبادی اختیار کر کی تھی گروہ دیریا ثابت نہ ہوئی اور بنو تمالقہ نے ان کو وہاں سے

نبطی رسم الخط جس کی کو کھ سے عربی رسم الخط نے جنم لیا





مار بھگایااوران کی اراضی پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے ۔ (۲۷) تا ہم سوائے ان کے نام کے تاریخ ہمیں تفصیلی معلومات فراہم نہیں کرتی کہ وہ کیسے اور کتنی دیروہاں آبادر ہے اورکون لوگ ان کی جگہ پر قابض ہوئے وغیرہ . بنوجرہم مکہ کی طرف سے آئے تھے اور پسپا ہو کروہ وہیں تک محدود ہوگئے مگراپیا لگتاہے کہ بید یوقامت عمالقہ (Amalekites) کافی عرصہ ارض بیڑب پر قابض رہے ۔ (۲۸)

الجیلی عہد نام منتق (Old Testament) کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اول کا نام الیاؤ (Esau) تھا جن سے الیفاز (Eliphaz) پیرا ہوئے جن سے ان کی کنیزہ تیا (Timma) کیطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمال (P1) بیرا ہوئے جن سے ان کی کنیزہ تیا (Timma) کیطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمال اس بیٹا ہوا تھا۔ اس کے بھس کے ریکارؤ کے مطابق بنوٹالقہ کاممن فلسطین کا جنو کی حصہ بتایا جا تا ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے شالی حصوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بھس اسلامی موزچین کا خیال ہے کہ عمالتی یا عملیتی ارفحضہ کا بیٹا تھا جو سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ (۳۰) ان کے متعلق یہ کہا جا تا ہے کہ وہ بہت اسلامی موزچین کا خیال ہے کہ عمالتی یا عملیتی ارفحی علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ (۳۰) ان کے متعلق یہ کہا جا تا ہے کہ وہ وہ بہت مشہور عربی مورخ الحدیثی اللہ ہو اساوں سے تجاوز کر جاتی تھی ۔ (۳۳) مشہور عربی مورخ الوث تک روز حال میں الکہ بی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بنوعالقہ بیں سے نگی جانے والا ایک فر وجس کا نام المتعمی مشہور عمر فاروق میں کو روایت ہے بیان کیا ہے کہ بنوعالقہ بیں سے خواج خوالا وقت تک وزندہ رہا تھا جس کی عمر ۱۹۰۰ سال سے بھی متجاوزتھی۔ اس نے حضرت عمر فاروق میں کو روایت ہوں کہاں کو نام کرنے تھے جیسا کہ تھی طرح اور قت ہوں ، یہاں کوئی شجر کارئ نیس تھی اور نہ تی گجور کا کوئی الساد اللہ نہ بڑھے ہوں ہوں ہوں جو ایک ایسائی کلمہ پڑھا کرتے تھے جیسا کہ تم یعنی الدالا اللہ بڑھ ھے تھے دور ۱۳۳) سید سمجود وگر نے ابن زبالہ کا قول نقل کیا ہے کہ: جب شے اور تولوں کی طرح ان کی تم میں ہورتھا کہ وہ بنوعالقہ کی اور لاد سے تھے (۱۳۳) سید سمجود وگرشنا کی نیاں میں ہورتھا کہ وہ بنوعالقہ کی اور لاد سے تھے (۱۳۳) سید سمجود وگر نے ابن زبالہ کا قول نقل کیا ہوں تک اسلام نہیں بنونیٹ کے ہاں پناہ لے کی تھی جو اس وقت تک اسلام نہیں بنونیٹ کے ہاں پناہ لے کی تھی جو اس وقت تک اسلام نہیں بنونیٹ کے ہاں پناہ لے کی تھی جو اس وقت تک اسلام نہیں بنونیٹ کے ہاں پناہ لے کی تھی جو اس وقت تک اسلام نہیں بنونیٹ کے ہاں پناہ لے کی تھی جو اس وقت تک اسلام نہیں بنونیٹ کے جو تھے اسلام نہیں کیا کہ کو تھی ہور تھی اسلام نہیں کیا کہ کو تھی ہور تھی اسلام نہیں کیا کہ کو تھی کو تو تو تھی کیا تو ان کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی تو تو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی



رچرڈبرٹن کاشائع کردہ دینظیبکا قدیم کیچ دیے کی مصور نے تیار کیا تھا-(۱۹۵۲ء) ذی روح کوتہہ تیج کردیا۔ (۳۹) کیکن چونکہ وہ بھی اگاگ (Agag) کو بچا کر تھم عدولی کا مرتکب ہوا تھا اس لیے اسے بھی اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑے اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو پروشلم سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ یو نہی بھٹکتے رہے۔ پا دری چارلس فاسٹر کے الفاظ میں:

''عہد نام عشق کے تمام تر واقعات میں سے عمالقہ کے اعدام کے علاوہ زیادہ کوئی اہم اور کوئی واقع نہیں ہے جے موئ (علیہ السلام) اور ان کے پس ماندگان نے انجام دیا ہو۔ (۴۰) اس طرح موئی علیہ السلام کی وفات کے بعدان کے ورثاء نے اس قوم کوئہس نہس کر دیا اور یوں وہ قوم ۱۲۲۰ قبل مسیح میں صفحہ ستی سے معدوم و ناپید ہوگئی. یثر ب میں وہ قوم موجودہ الجرف اور العیون کے علاقوں میں آبادتھی۔ (۱۳) اینکے حاکموں میں سے ایک بادشاہ کا نام الارقم بن ابی الارقم میں ابی الارقم بن ابی تعلق ہور وہ کی وجہ سے بہت بدنام تھا شالی جاز کا علاقہ تیاء اس کا پایہ تخت ہوا کر تا تھا۔ جہاں تک پیژ ب کا تعلق ہو ہاں کی آباد کی زیادہ تر عمالقہ میں سے لاف بن عملیق کی اولا دیر مشتمل تھی۔ (۲۲)

يبود بي بهبوديترب ميں پناه ليتے ہيں

جب بخت نفر نے ۵۸۶ق میں ہیکل سلیمانی کوتاخت و تاراج کر کے یہود کوفلسطین ہے نکال باہر کیا تو وہ ان کی اکثریت کو پا بہزنجیر کرکے اپنے ساتھ بابل لے گیا جھوڑ ہے بہت جو بچ سکے انہوں نے جنوب کی طرف راہ فرارا ختیار کی اور نفود کے لق و دق صحراء کوعبور کر کے شالی جاز کے مرغز اروں میں پناہ تلاش کی اس طرح بیلوگ تیاء، خیبر، فدک اور بیژب کے خلستانوں میں آباد ہو گئے ۔ (۴۳)مستشرق الفریڈ گیوم کے مطابق :

''سمریا کی تباہی پر یہودی خطہ عرب میں ۲۱ ک ق م کے لگ بھگ آباد ہو گئے تھے اس کی رائے میں سقوط سمریا پر قوم یہود مصر میں اسوان کے اردگر داکی آزاد فوجی لبتی کی صورت میں جا بسے تھے اور ریہ بات ناممکنات میں سے نہیں کہ ان جر جی زیدان کے بیان کے مطابق ،جنہوں نے عصر حاضر میں تاریخ عوب پر خاصی خامہ فرسائی کی ہے، بوعالقہ بھیلتے بھیلتے مصر میں دریائے نیل کے کنارے تک بہنچ گئے تھے ۔ وہ کہتا ہے کہ یونائی ان کو حیکساس ( Hyksos ) کہ کر پکارتے تھے جبکہ عرب ان کو اعمالقہ کہتے ہیں ۔ (۳۵ ) چونکہ وہ لوگ زیادہ تر زراعت پیشہ ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے زیراثر علاقوں (بشول ارض بیٹر ب) کو قابل کاشت بنانے میں بہت کر دارادادا کیا تھا۔ جب حضرت مولی علیہ السلام نے اردن ( Trans Jordan ) ججرت کی تو اس وقت ہو تابالت کا تسلط ان تما ما تو لوگ کی بہو چکا تھا اور ہزدل یہودی ان کا مقابلہ کرنے ہے تھے بر آن کریم کے مطابق جب حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی قوم یہود کو تابالی میں مقدل میں جو انہوں نے صاف جواب دے دیا قر آن پاک کے الفاظ میں حضرت مولی علیہ السلام نے اپنی قوم یہود کو تابی السلام نے اپنی قوم یہود کو تابی السلام نے اپنی قوم یہود کو تابی السلام نے اپنی امت کو کہا: آلے قوم داخل ہو جا وَ اس ارض مقدل میں جو اللہ تعالی نے تہارے لیے مقرر کردی ہوارہ بڑو نہیں جا کہود کھا کروا لیس نہ لوٹ آنا ورند تم خسارے میں رہوگے تو وہ ہولے اے مولی وہاں ایک قوم ہو جو بہت زبردست ہا ورہم وہاں ہرگر نہیں جا تیں گر جو بہت نہودہ وہاں سے نکل نہیں جا تے ۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جا میں تو ہم ضرور داخل ہو جا وادران پر حملہ کر دواوراس طرح تم ان پر غالب تک کہوہ وہاں سے تک کہوہ وہاں نہیں جا تیں ہی تو کل رکھو راس پر میں موجود ہیں ۔ وہائی اس بھر کو کر اس کی اورائر تھی وہاں نہیں جا تیں گر وہاں نہیں جا تیا ہے کہوں الہی کے سراوار تھم عدولی کی پادائش میں چالیس سال تک در دری شوکریں کھانے کر خوا ان اور تھی میں کی ادرائر میں کیا دائر میں کیا دائر میں کیا دائر میں کی دراؤں تھی سے نو تیں ہم خوصور ہوں کی اورائی میں کیا درائر میں کیا درائر میں کیا دائر میں کیا دائر میں کیا درائر میں کیا دراؤں تھی ہوں کے کہور ہوں کے کہور ہوں کے بیا درائر کی اور عمالقہ کے خلاف جورت کی کر اورائر کی کیا درائر میں کیا درائر میں کیا درائر کی کی دراؤں تھی کی درائر کی کی دراؤں تھی کی درائر کی کی دراؤں کیا کہور ہوئی کیا درائر میں کیا درائر کیا کہور کیا کہور ہوئی کیا درائی کی درائر کیا کہور ہوئی کیا درائر کیا درائر کیا کہور کیا کیا درائر کیا کی درائر کیا کہور ہوئی کیا درائر کیا کیا کی درائر کیا کہور کی کی درائر کیا کیا کہور کیا ک

بنوعمالقد پھلتے کچھو لتے رہے اور وہ اردن کے اردگر دتمام علاقوں پر قابض ہو چکے تھے ۔اسرائیلی مورخ راکنسن (Rawlinson) کے ظ میں :

''عمالقہ بہت جنگجواوراچھی طرح مسلح اورمنظم ہوا کرتے تھے اورا یک مدت مدید سے اپنے گر دونواح میں بسنے والے تمام اعداء سے برسر پریکارر ہنے کی وجہ سے وہ اپنالو ہامنوا چکے تھے'' (۳۷)

اردن سے نیچے کی طرف جنوب کے علاقے بھی ان کی دست برد سے نہ نے پائے تھے اور بعض شارعین انجیل تو اس بات کا بر ملاا ظہار کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے ممالقہ تو دریائے فرات کے کنارے تک جا پہنچے تھے اور اسی طرح جنوب کی جانب مارچ کرتے ہوئے وہ لوگ خیبر اوریٹر ب تک چھا چکے تھے.

جیسا کہ اور بیان کیا گیا ہے حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم یہود کوان کا قلع قبع کرنے کا حکم دیا تھا. (۳۸) عہد نامینتی کے الفاظ میں: ''رب الافواج کا حکم ہے، مجھے معلوم ہے کہ عمالقہ نے اسرائیل سے کیا سلوک کیا تھا اور کس طرح اس نے شب خون مار کراس کا راستہ روکا تھا جبکہ وہ مصر سے والپس لوٹ رہا تھا لہذا اب نکلوا ورعمالتی کوتل کر دواور جو پچھ بھی ان کے پاس ہے اس کو تباہ و ہر باد کر دواور دیکھنا ان میں سے کوئی بچنے نہ پائے ، سوائے عورتوں اور شیر خوار بچوں کے ، مع ان کے مال مولیثی کے مثلاً تبل بکری اونٹ اور گدھے کے''

پھر طالوت نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور تئیم میں سے دولا کھاور یہودہ میں سے دس ہزار نفری جمع کرلی پھر طالوت عمالقہ کے ایک شہر پنچے اور وادی میں پڑاؤ کیا اور اس نے اگاگ (Agag) جو کہ عمالقہ کا بادشاہ تھا کو گرفتار کرلیا اور باقیمین ندہ عمالقہ کو تاریخ کر دیا ہیکن طالوت اور اس کی فوج نے اگاگ (Agag) اور ان کے مال مویثی کو زندہ رکھ لیا اور اس کے علاوہ جو مال ومتاع بھی ہاتھ لگا بچالیا اور باقی ہر



المدينة المنوره زاد الله شرفاهٔ ۱۸۹۰ء – ۱۹۰۰ء خوردونوش کی وافر مقدار کے علاوہ جو عضر یہود کی یثر ب میں آباد کاری کا سبب رئیسی تھاوہ ان کے لیے انجیل کے وہ احکام تھے جس میں انہیں جنوب کی جانب اس سرز مین میں ہجرت کی ترغیب دی گئی تھی جہاں اولا داسا ئیل علیہ السلام میں سے ان کے بیٹے کیدار (عربی ان کوقیدار لکھتے ہیں) رہا کرتے تھے انجیل کے الفاظ میں: آٹھوا کے اہل حضر اور نیچے کی طرف کوچ کرجاؤ کیونکہ بخت نصر شاہ بابل نے تمہاری تابی کی قسم اٹھا رکھی ہے اوروہ تمہارے خلاف ساز شوں میں مصروف ہے لہذا اٹھواور آل کیدار کی اس دولتمند قوم کی طرف ہجرت کرجاؤ جوا بے اللہ کے کرم سے بلاخوف وخطرا یسے شہر میں بستے ہیں جس کا نہ کوئی دروازہ اور نہ کوئی فصیل ہے اوروہ کممل آزادی سے وہاں رہتے ہیں. آسسے کیا در ہے کہ قرید کر گئی وجہ سے تھا:

- (۱) تا که وه رومیون کی چیره دستیون ہے محفوظ ایک پرامن خطه میں رہ مکین.
- (۲) تورات نے انہیں اس بات کی واضح نشاندہی کر دی تھی کہان کا نجات دہندہ ایک الیی سرز مین میں ظاہر ہوگا جہان بنوقیدار بستے ہول گے.

تورات نے آخری موعود نبی کے قیداری علاقے میں ظہور کے متعلق یہ پیشین گوئی کررکھی تھی: [قیدار کی تمام اولا دتمہارے حضور جمع ہوگی ، وہ تمہارے پاس میرے بیت العیق پرآکرا پی اطاعت قبول کرے گی اور پھر میں اپنے گھر کوعظمت وجلالت کا گھر بناؤں گا. ] (۵۴) اس پیش گوئی میں نبی آخرالز ماں بھی کے متعلق بڑی وضاحت ہے بیان کیا ہے کہ آل قیدار (یعنی قریش) جمع ہوکر بیت العیق (یعنی کعبة المشر فد) پرآپ کی اطاعت قبول کرے گی اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس گھر کواپنی عظمت وجلال کا مظہر بنائے گا.
قرآن پاک کی بہت ہی آبات میں انجیل کی انہیں پیش گو یوں کے متعلق اشارہ ہے . تاریخ اسلام کے بانیوں میں سے طبری اور ابن

میں سے کچھ بھگوڑ مے محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں خطہ عرب میں آ بسے ہوں کیونکہ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں یہی خطہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں ظالم رومیوں سے ان کو پناہ مل سحتی تھی''

اس کے برعکس ایک دوسرامفروضہ جوبعض موزعین نے بیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رومیوں نے پہلے ، کے بیں اور پھر بعد میں ۱۳۳۱ء میں فلسطین میں بہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی توان میں سے بہت سے یہودی رومیوں کے جروشم سے پناہ لینے کے لیے وہاں سے دم دبا کر بھا گے اور شالی ججاز میں صحراو دریا کوعبور کرتے بیٹر ب کے شال مغرب میں واقع الغابہ کے جنگل تک کوعبور کر گئے اور پھراس کے بعد وادی بطحان اور وادی مہز ور کے اردگر دبیٹر ب میں پناہ گزیں ہوگئے ۔ (۴۴) بعض اسرائیل نواز موزعین کا یہ کہنا کہ بیٹر بی یہودی دراصل وہ لوگ تھے جو حقیقتا تو عرب سے مگرانہوں نے یہودی مذہب اختیار کرلیا تھا سراسرافتر اء ہے اس لیے کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کو ہمیشہ بنی اسرائیل ہی جو حقیقتا تو عرب سے بکارا ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں معدود سے چندعر بی النسل بھی سے مشال کعب بن الاشر ف یا اس جیسے پھھ اور لوگ ، مگر اکثریت کا تعلق بنی اسرائیل ایش معدود سے چندعر بی النسل بھی سے مشال کعب بن الاشر ف یا اس جیسے پھھ اور لوگ ، مگر اکثریت کا تعلق بنی اسرائیل ایش معدود سے جد حضر سے بکارا ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہاں سے تھا بنو قبیل کے اگر میں بیان کیا ہے ۔ (۴۵) دوسرا بڑا قبیلہ بی نفیر کا تھا جو حضر سے ہارون علیہ السلام کی تعلق رکھتا تھا جس طرح کہ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کیا ہے ۔ (۴۵) دوسرا بڑا قبیلہ بی نفیر کا تھا جو حضر سے ہارون علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھا ۔ بہی وجبھی کہ یہودی معاشر سے میں ان کا مقام بہت بلند سمجھا جا تا تھا اور وہ کی کام نبید کی فیر کی یا در یوں کا قبیلہ تھا .

یشرب آنے پر یہود کی اکثریت ان علاقوں پر اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہوگئ جوزر خیز تھے اور ذرائع آبپاشی سے مالا مال تھے۔
یشرب کشر الوادی خطمشہور ہے اور اس کی وادیاں بارانی موسموں میں پانی سے بھر جاتی تھیں۔ بہت ہی چھوٹی وادیاں ندی نالوں کی صورت میں بہتی ہوئی سب سے بڑی وادی العقیق' میں آکر گرتیں اور یوں العوالی کے آخر میں ان کاسٹکم ہوتا جوتقر یا ساراسال پانی سے بھرار ہتا۔ (۵۱) یہود جواکٹر زراعت بیشہ لوگ تھے اس کے قرب و جوار میں بسنا شروع ہوئے تھے۔ بی نضیر اور اس کے تمام فروی شعوب وادی مذہب کے کنارے آباد ہو گئے جبکہ بنوقریضہ اور اس کی تمام شاخیں وادی مہر ورکے کنارے کنارے آباد ہو کیں۔ (۵۲) پانی اور ذرائع



المدينة المنوره زاد الله شرفاه ۱۹۰۸ء پيس (ماخوز مرآ زالحريثن، رفخت بإشا)

شادی بیاہ بھی رچا لیتے تھے. بدنام زمانہ کعب بن الاشرف کا باپ (لیعنی اشرف) دراصل یہودی النسل نہیں تھا بلکہ وہ عربی قبیلہ بنی نبہان کی ایک شاخ 'طی' سے تھااس نے یہود میں شادی رچائی ہوئی تھی اس طرح کعب نے اپنی مال کے دین (یہودیت) کو اپنایا ہوا تھا، مزید برآس چونکہ یہودی تو ہم پرست تھے انہوں نے عربوں کو بھی اپنی تو ہم پرسی کے جال میں اپنی مال کے دین (یہودیت) کو اپنایا ہوا تھا، مزید برآس چونکہ یہودی تو ہم پرست تھے انہوں نے عربوں کو بھی اپنی تو ہم پرسی کے جال میں پینی مال اور کر ادیا جا تا تھا کہ اگروہ چاہے ہیں کہ اللہ ان کو دوبارہ اولا وزید سے نواز ہے تو وہ منت ما نیں کہ آئندہ پیدا ہونے والے بچے کو وہ یہودی ندہ بیں جانے دیں گے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: آہروہ کو دیت کو ایسے جو کو کہ کو دی ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ کی قیت پر بھی اپنے ان لہذا جب بوفضیر کو مدینہ بر کیا گیا تو وہ انصار کے ایسے بچوں کو بھی ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ کسی قیت پر بھی اپنے ان بجوں کو پیچو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس موقع پر قر آن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی: (دین میں کوئی مجبوری روانہیں، بے شک ہدایت گر ابی

یہود تجار بھی تھے اور کاشت کاربھی اور چونکہ وہ سود کی بنیاد پر قرضے دیا کرتے تھے اس لیے آ ہستہ آ ہستہ ان کی معاثی برتری کی دھاک عرب آباد کاروں پر بیٹھ گئ تھی مشہور یہودی مستشرق ڈی ایس مار گولیتھ کے الفاظ میں:

آگر چہتم اکا دکایٹر بیوں کا نام بھی سنتے ہیں جو متمول تھے کین ان کی اکثریت مفلس ہوا کرتی تھی نبی اکرم بھی کے دور میں صرف ایک عروی لباس ہوا کرتا تھا (جس کوسب پہنا کرتے تھے ) اور زیورات یہود سے ادھار کیکر شادی کی سمیس نبھائی جاتی تھیں ان کے اس افلاس کو یہود کی ساہوکاری اور سودخوری نے مزید بدتر کردیا تھا. ] (۲۲) اراضی کے بڑے بڑے قطعات ، خصوصا تھجوروں اور تھاوں کے باغات، سے لے کر بڑی منڈیاں اور تجارتی مراکز یہود کے قبضہ اراضی کے بڑے بڑے قطعات ، خصوصا تھجوروں اور تھاوں کے باغات، سے لے کر بڑی منڈیاں اور تجارتی مراکز یہود کے قبضہ

خلدون نے اس موضوع پرخاصی روشی ڈالی ہے بجرت طیبہ پرتمام یہود نے بیک آواز ہوکر بیٹاتی مدینہ پراس لیے رضامندی ہے دستخط کر دیئے تھے کیونکہ وہ دل سے جانے تھے کہ ان کے نبی موعود جو دعائے طیل اور نوید میچا ہیں وہ حضور سرور دوعالم بھی کے سوااور کوئی نہیں ۔ پھی یہود تو فوراً ایمان لے آئے مگر باتی پس وہیٹی میں گئے رہے جس کی وجو سرف اور صرف نسی تعصب تھا۔ (۵۵) سربرآور وہ یہود میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حصین بن شیوم ان کے مشہور عالم تھے جن کو آتا کے نامدار بھی نے عبداللہ بن سلام کا نام دیا جو بعد میں حضور نبی آگرم بھی کے اسلام قبول کیا وہ حصین بن شیوم ان کے مشہور عالم تھے جن کو آتا کے نامدار بھی نے عبداللہ بن سلام کا نام دیا جو بعد میں حضور نبی آگرم بھی کے اسلام قبول کیا وہ حصین بن شیوم ان کے مشہور علی کے اس کہ معتد خاص صحابی رہے اور وہا کو السلام تا کہ ان کی رائے کو ہمیشہ قدر کی لگاہ ہے وہ کہ وہ خوان سے مستشرق ڈی لیسی اولیری (De Lacy O'Leary) کھتا ہے ۔ [ بنی اسرائیل کے بہت سے شعوب وقبائل نے بیڑ ب اور اس کے گردونواں سے میں دائی سکونت اختیار کی گئے ہوں کہ بی تو بی تو بی تو بی تو کو خطان سے موائی ہے ، ان کے کہنے کے مطابق فیطان آئیل باب پیدائش ۱۰ – ۵۲ میں بیان کردہ یقطان بی کا دور انام ہی باشدوں کو فیطانی آئیسل بتایا ہے ، اس میں کوئی شک نہیں کہ فیطان آئیسی بات کردہ یقطان کو سبا کا والد بتایا ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیطان آئید این میں ہو جوز ابداور صنعاء کے درمیان واقع ہوا کرتا ہوا کہوں نے دوسری صدی میں فیطانی جس نے ییڑ ب میں سکونت اختیار کی وہ عمو وہن عام بن حار شدین نظبہ بن امرء اقیس ابن بازن بن از دبن خوث بن خط بن ملک بن زید بن کھل ان بن سہا بن یعرب بن فیطان تھا رہی خوان ملک بن ذرید بن کھل ان بن سہا بن یعرب بین فیطان تھا دی میں خوان میں ملک بن ذرید بن کھل ان بن سہا بن یعرب بین فیطان تھا دیں خطان تھا۔

ڈی کیسی اولیری کے الفاظ میں:

[ پٹر ب میں مقیم یہودی شعوب تین بڑے قبائل میں بٹے ہوئے تھے جوسب کے سب عربی ناموں سے جانے جاتے تھے: بنوقینقع ، بنونضیراور بنوقر بظه بموخر الذکر دوقبائل کا تعلق کا منین یعنی علماء سے تھا جواپنے آپ کو بیت ہارون (علیہ السلام) سے بتاتے تھے. ] (۵۹)

اس نظریے کومزید تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ بنوتینقع اپنے آبائی پیشہ یعنی ہمنی ہتھیارا در آلات بنانے میں یدطولی رکھتے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کواللہ سجانہ و تعالیٰ نے خاص قوت عطا کی تھی جس سے لو ہاان کے ہاتھوں میں موم کی طرح ڈھل جاتا تھا اور اسی لیے انہوں نے ہمنی ڈھالوں کے بنانے کا پیشہ اختیار کیا تھا.

### عربول کایٹر ب میں آباد ہونااور یہود ہے بہبود کے ساتھ صراع اور رسکشی

جہاں تک عرب آباد کاروں کا تعلق ہے ہمیں بنو قحطان کے دو جڑواں قبائل اوس وخزرج کے نام ملتے ہیں جودونوں قحطانی الندب تھے۔
مدینہ طیبہ کے بعض موز عین کا خیال ہے کہ اوس وخزرج سے بہت پہلے ہی وہاں کچھ دیگر خانہ بدوش عرب قبائل کا گزرہو چکا تھا جنہوں نے جبل سلع کے دامن میں آباد ہو کر بھتی باڑی کی بنیا در کھی تھی ایسے موز عین حضرات ان قبائل کی موجود گی سے استناد کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بنو عمل تھے سے جتاتے تھے مثلاً: بنوانیف اور بنومر بدو غیرہ و (۲۰) ان میں سے بہت سول نے زراعت اور تجارت سے بہت سر مایا اکٹھا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے الم موجود گی میں بنو تھے جبکہ عرب شعوب و جہہ سے وہ اپنے الم موجود گل ہود کے تھے جبکہ عرب شعوب و قبائل کی تعداد لگ بھگ ستر کے تھی (۱۲) یہودی قبائل میں بنو قیقع (۱۲) بنو قریظ ، بنو نظیر ، بنو سعید ہ ، بنو جتم میں بنو زاعور ، بنو تغلبہ ، بنو جن میں سے بنو نظیرا سے جنون میں ہے بنو نظیرا سے جنون میں سے بنو نظیرا سے جنون میں سے بنو نظیرا سے جنون میں سے بنو نظیرا سے جنون میں اور بنو شلیع عربوں میں بھی کرتے تھے اس لیے انہوں نے بنواوس اور بنو نزرج سے چندا فراد کو بھی یہود کی بنالیا تھا۔ (۱۲ ) وہ عربوں کے ساتھ دین کی تبلغ عربوں میں بھی کرتے تھے اس لیے انہوں نے بنواوس اور بنو نزرج سے چندا فراد کو بھی یہود کی بنالیا تھا۔ (۱۲ ) وہ عربوں کے ساتھ دین کی تبلغ عربوں میں بھی کرتے تھے اس لیے انہوں نے بنواوس اور بنو نزرج سے چندا فراد کو بھی یہود کی بنالیا تھا۔ (۱۲ ) وہ عربوں کے ساتھ

میں سے خوردہ فروق سے کیکر سنارہ ہازار تک تمام ہازاریا تو یہود یوں کی ملکت سے یاان کی آثیر ہاد ہے چلتے سے سوق بی قیقع کی مثال اس سلط میں کا فی ہے جہاں یہود کا سکہ چلتا تھا اور انہیں بلا شرکت غیر ہا جارہ داری حاصل تھی دوسری چھوٹی کمنڈیاں بھی ان کے تساط سے متنگی منبیں تھیں۔ یہی وجھ کی کو نو دارداوں وفرزرج کو یہود کی برتر کی کے سامنے بہت کچھ سہنا پڑر ہاتھا۔ پراس بقائے ہاہمی کے لیے عرب قبائل کو یہود کے کئی مذکو کی دوسرے دیتھی کہ نو دارداوں وفرزرج کو یہود کی برتر کی کے سامنے بہت کچھ سہنا پڑر ہاتھا۔ پراس بقائل کی کمزوری نہیں بلکہ مجبوری تھی جس کا کستھال یہود کی تو در ان ان عرب قبائل کی کمزوری نہیں بلکہ مجبوری تھی جس کا استحصال یہود کی لیوری طرح سے کرتے تھے اور نظیم بھودی پوری اس سالوک کیا جا تا تھا اور معاملات اس صدتک پہنے چکے سے کہ ان کے ایک عیاش اور عاقب نا اندیش رئیس فیطون (بعض مصنفین نے اسے فلطی کی فطیون کلاھا ہے ) نے ایک عکم ان خدر کی تھی کہ اور کے سے کہ ان کے ایک علی سالاور اس صدتک پہنے چکے سے کہ ان کے ایک عیاش اور معاملات کے ایک غیرت مندخزر رہی ، جس کا نام ما لک بن التحوال نھا ، بھیس بدل کراس کے کل میں گھس گیا اور اس کو تبدین کی حور سے دونوں گروہ ایک علی معاملات کے باتر ہو کے دور سے کے معاملات کی جو غسانیوں کا ایک صاحب الرائے اور صاحب اثر ورسوخ متمول فرد تھی بندی نی دوم کی دور ہو سے عرب حور ہو گئے ہوں کی دونوں کی دور ہوں کے ساتھ مختلف معاملاوں میں مذسلک ہونے پر مجبورہو گئے ۔ اس ذات آمیز وقتل کی میں مذسلک ہونے پر مجبورہو گئے ۔ اس ذات آمیز وقتل کی میں مذسلک ہونے پر مجبورہو گئے ۔ اس ذات آمیز وقتل کی میں مذسلک ہونے پر مجبورہو گئے ۔ اس ذات آمیز وقتل کی میں مذسلک ہونے پر مجبورہو گئے ۔ اس ذات آمیز وقتل کی کی کہ ان جو اس کے ساتھ مختلف معاملاوں میں مذسلک ہونے پر مجبورہو گئے ۔ اس ذات آمیز کو فاک میں مذاک کی کون کی کتاب تالمود میں بھی ہے۔

عمرانی ترقی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یثر ب کی عام آبادی مٹی کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتی تھی جب کہ متمول گھرانے اپنے لیے 'اطم' (حویلی نما کی عمارتیں -جمع: آطام) بنا لیتے تھے جب حضور پرنور ﷺنے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائی تو اس وقت یثر ب میں کل بہتر [2۲] اطم ہوا کرتے تھے جن میں سے انچاس یہود کی ملکیت تھے جبکہ ہاقی کے تئیس عربوں کے تھے (۷۲) قباء میں ۱۱۴ طام بنی زید بن مالک بن عوف بن عمرو کی ملکیت تھے (۷۳) وہ تمام کے تمام 'آطام' حضور ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے ہی موجود

سے، صرف ایک اظم زر تغیر تھا جو کہ حضرت ابود جانہ انصاری اپنے لیے بنوار ہے تھے جو بنو ماعدہ کے گاؤں میں ہیر بضاعہ کے پاس تھا۔ (۲۵) یہ تمام آطام مدینہ طیبہ میں بہت صدیوں کے حفوظ ہے گرا آہتہ آہتہ وقت کی چیرہ وستیوں نے انہیں نیست و نابود کردیا یہود کے اجلاء کے بعدان پرزیادہ تر مسلمان مما کدین نے قبضہ کرلیا تھایا پھران کی جگہ دیگر مسلمین نے اپنے گھر بنالیے تھے۔ یہ کہان تطعی سے جہنیں ہے کہ یثر بسین ان آطام کا رواج یہود کی آمد پر ہوا۔ اس بنالیے تھے۔ یہ کہانیات پر تحقیق سے یہ بات پا پیشوت تک پنجی ہے کہا ہے آطام اور حویلیاں جمیار کی محمد ان میں بہت پہلے معرض وجود میں آچی تھیں اور اوس وخز رج کے وہ مہاجرین جونقل مکانی کر کے یہاں آبادہ ہوئے وہ اپنے ماتھ فی تغییر کے یہ تصورات بھی لائے تھے اور یہی وجہ ہے کہان میں سے مبت کے یہاں آبادہ ہوئے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اس وقت کے ایسے آطام میں سے جو کہ میں سے جو کہ عربوں کے تعیور کر دہ تھے چند ایک مشہور نام یہ ہیں: اجوش، الاجرد، الاشنق، بلحان، فارع عربوں کے تعیر کر دہ تھے چند ایک مشہور نام یہ ہیں: اجوش، الاجرد، الاشنق، بلحان، فارع عربوں کے تعیر کر دہ تھے چند ایک مشہور نام یہ ہیں: اجوش، الاجرد، الاشنق، بلحان، فارع درخت صان ابن ثابت کی مثل ہوا کرتا تھا)، اظم حضرت ابود جانٹ، رائے، الریان، الزیدان، النے اور الضحیان وغیرہ (۵۷)

ان تمام آ طام میں سے پھھاب بھی کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں ان میں سب
سے زیادہ شہور دھن کعب بن الاشرف ہے جو نیم منہدم حالت میں آ ثار قدیمہ کے طور پرحرہ
واقم کے آخر میں مجوقبا کی جنوب مشرقی جانب وادی نمین کے کنارے ایک ٹیلہ پرواقع ہے ۔
اس اظم کے معائے سے جو ابھی بھی آ ثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے اچھی حالت میں ہے ، ناظر کو
اندازہ ہوجا تا ہے کہ متمول یہودی کس طرح کی حو بلیوں اور محلات میں رہا کرتے تھے ۔ یہودگی
اکثریت کے مکانات یا آ طام میں رہتی تھی جوحرہ کے آتش فشانی لاوہ سے بن سنگلاخوں اور
چٹانوں کے سیاہ پھروں کوتر اش کر بڑے بڑے بلاکوں سے بنائے جاتے تھے ۔ ان کے کمرے

عموماً دس یابارہ فٹ مربع زمیں پرہوتے اوراک گھر عام طور پر بہت سے کمروں پر مشتمل ہوتا تھا. بہت سے گھر کثیر الممنز لہ بھی ہوتے تھے۔
کھاتے پیتے گھرانوں کے آطام زیادہ وسیج اور پائیدار ہوتے اور زندگی کی تمام رسہولیات سے مزین ہوتے: مثلاً ہراہم میں ایک کنواں ضرور ہوتا اوراکر و بیشتر ان کے صحنوں میں کھجور کے درخت بھی ہوا کرتے تھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حصن کعب بن الانٹرف ایک سرسبز وشاداب وادی کے وسط میں کھجوروں کے باغ میں واقع تھا اور جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اسے تل کیا گیا تو اس کی چیخے و پکار سے وادی کے وسط میں کھجوروں کے باغ میں واقع تھا اور جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اظم اکیلا ہی نہیں تھا بلکہ اس اردگرد کے ہمسائے جاگ پڑے اور انہوں نے اپنے گھروں کی روشنیاں جلادی جس سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ وہ اظم اکیلا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے اس کی جو بلی کے اردگر داور بھی بہت سے گھریا آئے بھی اس جگہ کی خوبصور تی کا درگر داور بھی بہت سے گھریا آئا ہو ہوں گی روشنیاں کھتا ہے: ہم جس سے خلا ہر ہوتا ہے کہ بیا نتہائی سرسبز اور ہر آنے والے کورعوت فکر و نظارہ و بی ہے۔ اس کی جو بلی کے اردگر دکھجوروں کے سرسبز باغات ہیں جس سے خلا ہر ہوتا ہے کہ بیا نتہائی سرسبز اور خراخطہ تھا ان قلعہ نما حصون یا آطام کے متعلق ڈاکٹر اسرائیل و پلفلسن کا متا ہے:

سے قلعے یثرب کی زندگی میں بہت اہم کردار کرتے تھاس لیے کہ ایک قبیلے کے لوگ دشمن کے حملے کی صورت میں انہیں





نے براکیا ہے اپنی جان کا اور میں سلیمان کی معیت میں اللہ تعالی کی حکم روار ہوتی ہوں جوسار ہے جہان کا رب ہے ۔ (۸۰) دونوں کی قربت سے دونوں تو میں ایک دوسر ہے کے قریب آگئیں اور دونوں کے درمیان بہت گہرے ندہجی ، سیاسی ، ساجی اور تیجارتی رشتے استوار ہوگئے تھے۔

یمن بہت خوشحال تھا اسی لیے یونانی موزمین نے عرب کے اس خطے کوخوشحال عربستان (Arabia Felix (Happy Arabia) کہا ہے اور قرآن کریم کے الفاظ میں بھی اسے 'بلدۃ طاہرہ ورب غفور' کہ کر اس کی عظمت اور خوشحالی کا ذکر کیا گیا ہے ۔ (۸۱) یمنی قوم سورج کو بوجتی تھی قرآن کریم کے الفاظ میں بھی اسے 'بلدۃ طاہرہ ورب غفور' کہ کر اس کی عظمت اور خوشحالی کا ذکر کیا گیا ہے جب انہوں نے اللہ سجانہ وتعالی سے دعا (۸۲) اور بڑی ہم جو واقع ہوئی تھی قرآن کریم نے بھی سبائی قوم کی ہم جوئی کی عادت کا ذکر کیا ہے جب انہوں نے اللہ سجانہ وتعالی سے دعا کہ تھی اور اس کی بھی شوخی طبع ان کے لیے بلائے جان بن گئی اور وہ غضب الہی کے مستوجب کی تھی : اے اللہ دراز کردے ہمارے سفروں کو وہ سے وہ گھر کے ان کی لاا بالیاں ان کی دولت اور خوشحالی کو چائے گئیں اور میل ارم کی طغیا نیاں ان کے مارب ڈیم کو لے ڈو بیں جس کی وجہ سے وہ گھر ہو گئے اور گردونوا جس بین اہ گاہیں ڈھونڈ نے پر مجبور ہو گئے . (۸۲)

اس طرح خانماں بربادہوکر بہت سے قحطانی قبائل ہے لیے روزی روزگاراورا ہے مال مویشیوں کے لیے مرغزاروں کی تلاش میں بحدہ بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ شال کی طرف چل نکلے ۔وسیع بیانے پر نقل مکانی ۳۵۰ یا ۳۵۱ ق میں ہوئی ہوگی (۸۵) جب کہ سیل الارم کی وجہ سے ان کا مارب کا ڈیم تباہ ہوا تھا جس کا ذکر قر آن کریم میں بھی ہے ۔(۸۱) اس تباہ کن طوفان اور طغیانی نے ان کے گھر گھاٹ سب ملیا میٹ کردئے اور وہ یمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے پر مجبور ہوگئے شالی علاقوں کی طرف سفر کرتے کرتے ان میں سے بعض قبائل نے جاز کے اندرونی نخلتانوں اور سر سبزواد یوں اور مرغز اروں میں اپناڈیرہ لگالیا جہاں اس وقت بہت کم انسان آباد تھا ورجو تھے وہ بھی زیادہ تر خانہ بروش بدوشے جوا یک جگئے گئے مثلاً بنی غسان اور بنی جفن ، جو بروش بدوشے جوا یک جگئے گئے مثلاً بنی غسان اور بنی جفن ، جو انہیں دوروراز علاقوں میں آباد ہو گئے بنی خم اور بنی تنوخ 'حیرہ' کے میدانوں (موجودہ عراق) میں بس گئے ، جبکہ بنی بحرہ اور بنی جزم نے مدائن صالح کارخ کیا بنی خزعہ نے جدہ اور مکہ کا درمیانی علاقہ آباد کیا اور بنی اوس اور بنی خزرج نے لیے بیڑ ب کے خلاتانوں کو چن لیا۔ بیقل صالح کا رخ کیا۔ بنی خزعہ نے جدہ اور مکہ کا درمیانی علاقہ آباد کیا اور بنی اوس اور بنی خزرج نے اپنے لیے بیڑ ب کے خلاتانوں کو چن لیا۔ بیقل صالح کا رخ کیا۔ بنی خزعہ نے جدہ اور مکہ کا درمیانی علاقہ آباد کیا اور بنی اوس اور بنی خزرج نے اپنے لیے بیڑ ب کے خلاتانوں کو چن لیا۔ بیقل

پناہ گاہوں کے لیے استعال کر لیتے ۔ خاص طور پر جب مرد جنگجو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلتے تو ان کی عورتیں اور بیجے ان حصاروں میں پناہ لیتے ۔ بیہ مضبوط گڑھا لیسے وقتوں میں زیادہ کار آمد ثابت ہوتے جبکہ ان کوغلہ یا دوسری ضروریات حیات کوذخیرہ کرنے کے لیے استعال کیا جاتا تھا کیونکہ کھلا چھوڑ دیئے سے ان کادشمن کے ہاتھ لگ جانے کا ہروقت اندیشہ رہتا تھا. بسا اوقات دیگر سامان اور آلات حرب وضرب بھی و ہیں ذخیرہ کئے جاتے سے اور بہت سے کاروان تجارت بھی ان کے درواز وں پر آکرا پی دکا نمیں سجاتے اور منڈیاں لگاتے تھے انہی قلعوں میں بہودی عبادت کا جی اور درس گاہیں بھی ہوا کرتی تھیں جنہیں مدراس کہا جاتا تھا. چونکہ فیتی اشیاء بھی انہی قلعوں میں رکھی جاتی تھیں اس لیے یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ دینی لڑی جراور صحیفے بھی و ہیں دکھے جاتے تھے (۲۷)

کعب بن الاشرف کے علاوہ ایک اوراظم جوز مانے کی دستبرد سے نیج بچا کر کھنڈرات کی شکل میں اب تک محفوظ ہے وہ اطم الضحیان جو العوالی (قباء) میں واقع ہے بیتاریخی اطم احجہ ابن جلاح کی ملکیت تھا جس کی بیوہ نے حضور نبی اکرم بھنگ کے پرداداہاشم سے شادی کر لی تھی اور جن کیطن سے حضرت عبدالمطلب تولد ہوئے تھے بیک ٹیر المزز کی مکان بھی کالے پھروں سے بنایا گیا تھا۔ (22) اس کے گھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بہت بڑے رقبہ پرواقع تھا مگر گردونواح کے سکان کی عمرانی مجبوریوں نے اسے کافی حد تک سکڑنے پر مجبور کر دیا ہے آئی معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بہت بڑے رقبہ پرواقع تھا مگر گردونواح کے سکان کی عمرانی مجبوریوں نے اسے کافی حد تک سکڑنے پر مجبور کر دیا ہے آئی کی بیا گیا تھا۔ میں کی ذاتی ملکیت میں ہے اور مجبوروں کے مزرع (فارم) میں درختوں کے گھنے جھر مٹ کے درمیان واقع ہے مزرع میں کام کرنے والے مزدوروں نے اسے اپنی رہائش گاہ بنایا ہوا ہے اور اسے قابل رہائش بنانے کے لیے اس میں حسب منشا تبدلیاں کر لی میں بین بھی او پرنصب کرلیا گیا ہے تا کہ مدینہ کے اس تاریخی ورثہ سے اچھی طرح لطف اندوز ہوا جا سکے .

یہاں ایک اور قلعے کی تصویر دی جاتی ہے جوقباء میں واقع ہے ۔ یہ بھی زائرین کوقدیم یٹر بی تدن کی جھلک دکھا تا ہے اگر چہ بادی النظر میں یہ قلعہ کئی بارتھیریا مرمت کیا گیا ہوگا برکوں نے اسے ایک با قاعدہ قلعے کی شکل دے دی تھی جس سے مدینہ طیبہ اور قباء کا دفاع مقصود تھا۔ خیاری کے مطابق یہ قلعہ اس جگہ پرواقع ہے جہاں پر ہجرت پرتشریف لانے کے مبارک موقع پرحضور نبی موعود پینمبر آخرز ماں بھی کا استقبال ہوا تھا اور یہ کہ یہی جگہ مکہ سے آنے جانے والوں کے لیے جنوبی ثنیات الوداع کہلاتی تھی (۸۷)

یمی آطام یا حصن یثر بی زندگی کا طرہ امتیاز تھا جن میں اکژیت یہود کی ملکیت ہوا کرتی تھی ۔ بقول سیدامیر علی :[ان قلعہ نما عمارتوں میں رہ کریہود نے ہمسایے عرب قبائل پرا پنارعب ودید بہ قائم کیا ہوا تھا جواس وقت تک رہا جب کہ قحطان کے قبائل اوس وخزرج نے یثرب میں اپنے پاؤں نہ جمالیے ۔ (24)

فبل از اسلام يثرب كى تهذيب كاجائزه

قدیم مورخین کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی اور یمن کی ملکہ سبا کی ملاقات پروشکم میں ہوئی تھی جس کاس وقوع تقریبا ۹۲۰ ق م خیال کیا جاتا ہے قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس کے مطابق ملکہ سبانے کہا تھا: اے رب میں

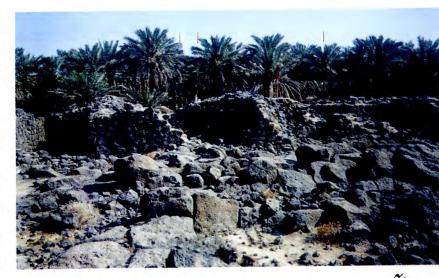

کعب بن الاشرف بہودی کے قلعہ ( حصن ) کے کھنڈرات کی تصویر :اگت ا ۲۰۰۰ء

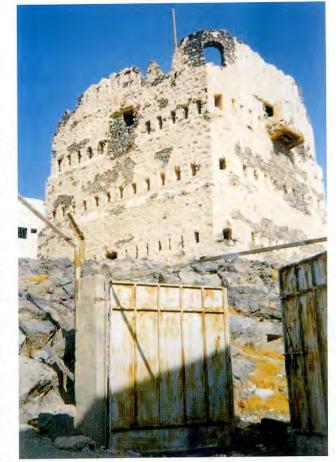

قباه پس داقع قدیم قلعه (قلعهٔ قباء) (قصور جون:۲۰۰۱ء)

مکانی حضور نبی اکرم ﷺ کی ججرت مبارکہ سے تقریباً دوسوسال پہلے وقوع پذیر ہوئی اس طرح پیژب میں اوس وخزرج کی آباد کاری عمل میں آگئی .

جیسا کہ اور پرتفصیلاً بیان کیا گیا ہے ایک بہت بڑا تجارتی راستہ بیڑب سے ہوکر گزرتا تھا اور تجارکے قوافل زادراہ حاصل کرنے اور تجارتی مقاصد کے لیے بیڑب رکتے جعزت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ضمنا قرآن کریم نے بھی اس شاہراہ کا ذکر کیا ہے علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ضمنا قرآن کریم نے بھی اس شاہراہ کا ذکر کیا ہے جوگرمیوں اور سردیوں میں رخت سفر باندھتے اور سامان خورد ونوش لاتے تھے (۸۸) ماہرین آثار قدیمہ کا اس میں رخت سفر باندھتے اور سامان خورد ونوش لاتے تھے (۸۸) ماہرین آثار قدیمہ کا اس بات ہے کہ اس تجارتی شاہراہ نے قبائل کی نقل وحمل میں بہت بڑا کر دارادا کیا تھا جس کی بدولت نہ صرف تجارتی قوافل کی آمدورہ نت آسان تھی بلکہ ارض جاز میں واقع مقامات مقد سہ (خاص طور پر وادی بکہ میں بیت اللہ شریف) کی زیارت کے لیے آنے مقامات مقد سہ (خاص طور پر وادی بکہ میں بیت اللہ شریف) کی زیارت کے لیے آنے جانے والے لوگ اس شاہرہ سے با آسانی سفر کر سکتے تھے جیسا کہ اس بات سے عیاں ہے کہ سب سے پہلا کہوہ (غلاف) خانہ کعبہ پر حمیری شبع نے اپنے اظہار عقیدت کے طور پر حمال کہ کور اللہ کہ اللہ کا دورہ اللہ کا دورہ کیا ہے تھا ہے اللہ کا دورہ کیا تھا دی سے بہلا کہوہ (غلاف) خانہ کعبہ پر حمیری شبع نے اپنے اظہار عقیدت کے طور پر حمال کہ کیا تھا دورہ کے اللہ کا دورہ کیا ہے اللہ کر دورہ کیا ہے اللہ کر دورہ کیا ہے اللہ کا دورہ کیا ہے اللہ کا دورہ کیا ہے اللہ کر دورہ کیا ہے کہ کر دورہ کے دورہ کیا ہے کہ کور پر دورہ کیا ہے کہ کور پر دورہ کیا ہے کہ کور پر دورہ کیا ہے کور کر دورہ کورہ کے دورہ کیا ہے کہ کور کیا ہے کہ کور کر دورہ کورہ کے دورہ کیا ہے کہ کورہ کر دورہ کیا گھا کہ کورہ کر دورہ کیا گھا کہ کورہ کر دورہ کیا گھا کے دورہ کیا گھا کہ کر دورہ کیا گھا کر دورہ کیا گھا کی کیا کہ کورہ کر دورہ کیا گھا کی کر دورہ کیا گھا کی کر دورہ کی کر دورہ کر دورہ کیا گھا کہ کر دورہ کر دورہ کیا گھا کیا کہ کر دورہ کی کر دورہ کے کے دورہ کیا گھا کر دورہ کیا کہ کور کر دورہ کیا گھا کہ کر دورہ کیا گھا کے دورہ کے دورہ کے دورہ کیا گھا کے دورہ کیا گھا کر دورہ کے دورہ کیا گھا کر دورہ کیا کہ کر دورہ کیا گھا کہ کر دورہ کیا گھا کر دورہ کی کر دورہ کے کر دورہ کی کر دورہ کیا گھا کر دورہ کر دورہ کیا کر دورہ کیا کر دورہ کیا کہ کر دورہ کیا کر دورہ کیا کر دورہ کر کر دورہ کیا کر دورہ

یٹرب میں سب سے پہلا یمنی آباد کار نقلبہ العنقاء بن عمر و بن عامر تھا جو قحطانی تھا،اس کی اولا دہے دو قبیلوں کے سوتے پھوٹے جو بعد میں یٹرب کے شب وروز پر چھا گئے ،ان قبیلوں کا نام اوس اور خزرج تھا (۹۰) اوس کامعنی تخفہ ہے .زمانہ جاہلیت میں ان کواوس منات الآلہ (خدائے منات کا تخفہ) کہا جانے لگا (۹۱) باقی تمام قبائل مثلاً بونجار، بنو عوف ، بنواسلم ، بنو غفار وغیرہ انہیں دونوں قبیلوں کی شاخیس تھیں . جب وہ یٹرب میں آباد ہوئے تو انہوں نے محنت شاقہ کے بعد اس کے حوف ، بنواسلم ، بنو غفار وغیرہ انہیں دونوں قبیلوں کی شاخیس تھیں . جب وہ یٹرب میں آباد ہوئے تو انہوں نے محنت شاقہ کے بعد اس کے حوف ، بنواسلم ، بنو غفار وغیرہ انہیں دونوں قبیلوں کی شاخیس تھیں ۔ جب وہ یٹرب میں آباد ہوئے تو انہوں نے محنت شاقہ کے بعد اس کے محمد انہیں کو جووہ محراؤں کو گزاروں میں بدت جیجے چھوڑ آئے تھے یٹرب کے میدانوں میں دوبارہ تخلیق کرنے کی انتقا کوشش کی اور یوں ایک بی صدی میں وہاں ہر طرف سنرہ زاراور مرغز ارنظر آنے گئے ۔ یہودی زیادہ تر زرخیز وادیوں کے کنارے آباد تھے اس کے برعکس عربوں (خاص طور پراوی قبائل) نے میں دہا ابعوالی کے نام سے مشہور ہے ) میں رہنا پسند کیا تھا جزرج زیادہ تر ان علاقوں میں آباد ہوئے جو جبل سلع اور جنت البقیع کے درمیان واقع تھے جس کے قریب بعد میں حضور نبی اکرم تھی نے اپنی مجدومسکن کی بنیادر کھی (۹۲)

ہجرت کے بعد جب اوس وخزرج حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو تقریباً ہر قبیلے نے اپنے علاقے میں چھوٹی چھوٹی محبدیں بنالیں تھیں جن میں سے چندا ج بھی چودہ صدیاں گر رجانے کے باوجودان مختلف قبائل کے گا اور ہیں مجان کے نام سے مشہور ہیں اس طرح آج بھی چودہ صدیاں گر رجانے کے باوجودان مختلف قبائل کے گا وَں یا آباد یوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں مسجد بنو معاویہ (موجودہ نام مسجدالا یجابہ) بنو معاویہ قبیلہ کی آباد میں واقع مختلف قبائل کے گا وَں یا آباد یوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں مسجد بنو معاویہ (عب شارع سنین کے اس پارایک احاطے میں موجود ہیں ہمیں اس قبیلے کی یاددلاتی ہے جواس وقت وہاں آباد تھا۔ ای طرح بنوعبدالا شہل کا قبیلہ موجودہ جنت البقیع کے شال مشرقی کونے سے شروع ہوتا تھا۔ بنوزریق مسجد نبوی کے جنوب میں اس جگہ آباد تھا جہاں آج کل مدینہ منورہ کی شرعی عدالتوں کا صدر دفتر ہے ۔ اس طرح سقیفہ بنی ساعدہ کے اردگرد خزرجی بنوساعدہ کا گا وَں ہوا کرتا تھا جبکہ بنوعدی اور چنداور خزرجی شعوب اس جگہ پر آباد سے جہاں آج نئی تغیر شدہ مجد نبوی کا باب ملک فہد

ہے بنوترام جبل سلع کے دامن میں واقع متجد بنوترام کے اردگر دآباد تھے اور بنواسلم حرہ و برہ میں رہائش پذیر تھے جہاں اب متجد بلتین ہے۔

یہود یہ آو حدیکا درس دیتی ہے اس لیے بہودی خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے جب وہ یثر بہ آئے تو اپنے ساتھ اپنے عقائد اور در تعلم کی وجہ
ورواجی اور ساجی طور طریقے بھی لائے ایکے علاء (جن کور بی یا احبار کہا جاتا تھا) اپنی سوسائٹی کی کریم سمجھے جاتے تھے جو کہانت اور دینا علم کی وجہ
دروسروں نے افضل گردانے جاتے تھے عام یہودی زیادہ ترکا میں بہت سے طبیب، ریاضی دان اور منجم بھی تھے۔ جادوگری اور کہانت کا سکہ عام چلتا تھے جدید یعلوم وفنون ابھی اس وقت تک ناپید تھے گو کہ ان میں بہت سے طبیب، ریاضی دان اور منجم بھی تھے۔ جادوگری اور کہانت کا سکہ عام چلتا تھا۔ (۱۹۴۳) ان کے آطام کے ساتھ بی ان کی تعلیم گاہیں (مدراس سے سراش) ہواکرتے تھے جہاں زیادہ تر دینی تعلیم دی جاتی تھی اس کاظے آگر دیکھوں تھے جاتی تو عرب قبائل بھی ان سے کوئی خاص بہتر مقام نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ یہود سے بھی بہت چھے تھے علاج معالجہ زیادہ تر جڑی ہوئی اس کا دوست سے ملاح معالجہ زیادہ تر جڑی ہوئی اس کے معالم دوس کے علاوہ خوا تین بھی علاج معالجہ کر لیتی تھیں جیسا کہ ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسحا بیات کہ معالم نور تھیں کہ بیت تھے جیسا کہ ایک دو بیت میں میں دوست سے میں معالم کی مقتل کے مطابح ہوتا ہے کہ حضور نبی کے معالم کیا گائی اس کے مطابح ہوتا ہے کہ حضور نبی امور تھیں) طبیب زیادہ تر قبیلہ بنو تھیف سے بلوائے جاتے تھے جیسا کہ ایک حدیث مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اگر میں گائی انہا گیا تھا۔

اگرم چھٹے کے ارشادہ مبارک پر ایک مرتب جا داکھ کی کو حضر سے سعد بن ابی وقاص کے لیے بلایا گیا تھا۔

اگرم چھٹے کے ارشادہ مبارک پر ایک مرتب حادات من کلدہ واقعفی کو حضر سے سعد بن ابی وقاص کے لیے بلایا گیا تھا۔

یہود کے علاوہ بیڑ ب میں کچھ عیسائی بھی آباد سے جو دراصل مشرکین عرب میں سے تھے مگرانہوں نے عیسائیت قبول کی ہوئی تھی ان کا ایک راہب بھی تھا جس کا نام ابوعامر الراہب تھا اور قبیلہ اوس ہے اس کا تعلق تھا (حضرت حظلہ غسیل الملائکہ " کا والد ) اور تقریباً جالیس پچاس اس کے پیروکاربھی تھے جسیا کہ ابن اسحاق کی نگارشات ہے معلوم ہوتا ہے .ابوعامر بھی اپنے پیروکاروں کے ساتھ جنگ احد کے ختم ہوتے ہی مدینه طیبے ہواگ گیا تھا اوس وخزرج زیادہ ترمشر کین تھے اور اصنام کی پرشش کیا کرتے تھے .(90) وہ اپنے اصنام کا بہت احترام کرتے اور عبادت کے لیے ہرگھر میں لکڑی یا پھر کی مور تیاں عام ہوا کرتی تھیں لیکن کسی با قاعدہ صنم خانے کے وجود کا ذکر نہیں ملتا گومکہ تحرمہ میں بیت اللہ کے اندر ۲۳۱ بتوں کی تمثیلیں رکھی ہوئی تھیں مگر ان بتوں کے اصل بہت بڑے بتوں کی صورت میں حجاز میں مختلف مقامات پرنصب ہوا کرتے تھے مثلاً منات (اوس جس کی پوجا کرتے تھے ) کااصل بت مشلل بحراحمر کے کنار ہے جبل قدید کے پاس تھا جو مکه تکرمهاور مدینه طیبہ کے درمیان واقع تھا. یہ کا لے پھر کا بن گھڑا ہت تھااور قسمت کی دیوی مانی جاتی تھی عربی میں اس کامشتق (م ن ن ) ہے جس کے معنی قوت ہیں . دوسرامشتق (من ا) ہے اور المنی کے معنی تقدیر کے ہیں . یہ بات دلچیسی سے خالی نہیں ہوگی کہ منات وراصل معطیوں کی دیوی تھی جس کووہ مناوات یا مناواتن کے نام سے پکارتے تھے. جبعر بوں میں بت پرستی کارواج چلا تو مبطیوں کی مناوات یا مناواتن سکڑ کرصرف منا ہ 'یا منات رہ گئی ججاز میں اس کا بہت جرحیا تھا اور بہت ہےلوگ اپنے بچوں کے نام اس دیوی کے نام پرر کھتے تھے مثلاً عبد مناة یا زید مناة وغیره.اوس اورخزرج اس کی بہت تکریم کرتے تھے اور بہت ی قربانیاں اس کے سامنے جھینٹ کیا کرتے تھے.ابو المنذر ہشام بن محمد نے ابوعبیدہ بن عمار ابن یاسر (جو کہ اوس اور خزرج کے معاملے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتے تھے ) سے روایت کی ہے کہاوی اور خزرج اور یزب کے دیگر عرب جو کہ منا ہ کے پیجاری تھے جب فج پرآتے تو وہ فج کے تمام واجبات ادا کرتے جو کہ زمانہ جالجیت میں مروج تھے سوائے اس کے کہوہ اپنے سرنہ منڈ واتے اور جو نہی حج اپنے اختیا م کو پنچیا تو وہ سید ھے منا ۃ کارخ کرتے اوراس کے سلمنے اپنے سرمنڈواتے تھے.اسی طرح لات الخزرج کاصنم تھا اور تاریخی شواہد سے بیتہ چاتا ہے کہ بیمنات سے بھی قدیم تر تھا اور حجاز کے بیتتر حصول میں اس کی پوجاہوا کرتی تھی جتی کے قریش مکہ میں ہے بھی بعض اس کو پوجتے تھے. یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے.(۹۲) اس طرح یہودکوچھوڑ کر جوموحد تھے بیڑ ب کے زیادہ ترعرب لات ومنات کے پیجاری تھے اورمشرک تھے بہت کا احادیث میں



مدینه منوره کے مضافات میں پہاڑیاں (۲۰۰۴ء)

قدرت کاوہ انمول عطیہ تھے جس نے یثر ب کی سرز مین سے حسان وکعب اور ابن رواحہ جیسے نابغہ روز گارشعراء پیدا کئے جضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم کھنے کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور باتیں کرنے لگ گیا، جس پر آقائے نامدار کھنے نے فرمایا: [فصاحت میں سحراور جادو ہے جبکہ شاعری میں حکمت ] (۱۰۲)

سر میں اس کے بعد حضرت عمر این این عابت یا محضرت عبد اللہ این رواحہ اور حضرت کعب ابن مالک گانام آتا ہے جب کہ قبول انساز ہے مشہور شعرامیں حضرت حسان ابن ثابت یا محضر کے مالک نہیں تھے ان کے ادبی شد پارے جن کوان کے اسلام کے بعد حضرت عمر و بن العاص اور حضرت کعب ابن زہیر یہ بھی کوئی کم شہرت کے مالک نہیں تھے ان کے ادبی شد پارے جن کوان کے ذہین رساا پنے قابی وار دات اور صحراء کی بہنا ئیوں میں روز مرہ کے مشاہدات کوسا منے رکھ کرتخلیق کرتے تھے آج کے دور کی طرح کاغذ وقلم کے مقاح نہیں سے بلکہ اکثر و بیشتر صرف زبانی روایات کی بدوات ایک سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہتے تھے. بہادری کے وہ کارنا ہے جو محتاج نہیں تھے بلکہ اکثر و بیشتر صرف زبانی روایات کی بدوات ایک سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہتے تھے. بہادری کے وہ کارنا ہے جو ایک نئی نسلوں تک قبیلے کی بچیاں ان کوگا گا کرزندہ جاوید بنادی تی محتاج سے کہنا مرانجام دیتی تھی جب ان کے قصر شاعری کا روپ دھار لیتے تھے تو کئی گئی نسلوں تک قبیلے کی بچیاں ان کوگا گا کرزندہ جاوید بنادی تی شخصیں اس لیے سے کہنا مراند نہیں کہ گو کہ وہاں کاغذ وقلم کی قلت تھی مگر ادب اور زبان دانی میں یثرب ہرگز نہی دامن نہیں تھا۔

مدینہ طیبہ کی تاریخی تجالت کے اور اق سیمیں نے ایسے تمام مکتوبات محفوظ کردئے ہیں جو تا جدار مدینہ سرور قلب وسینہ اللے کو فقا، تاہم ان وقت کے شہنشاہان عالم یا چند شہروں کے رؤساء کوارسال فرمائے تھے ان مکتوبات مبارکہ کی زبان عربی کا اس وقت یثرب میں عربی علی اللے علی اس علی کے اگر چیئر بی زبان میں ہی ہیں مگران کا رسم الخط کوئی دوسرا ہے جو اس بات پر وشنی ڈالتے ہیں کہ اس وقت یثرب میں عربی یا عبرانی کے علاوہ دیگر رسم الخط یا زبا میں بھی رائج تھیں ایسا ہی ایک مکتوب مبارک اہل یمن کولکھا گیا تھا جو تحمیری زبان میں تھی رائج تھیں ایسا ہی ایک مکتوب مبارک اہل یمن کولکھا گیا تھا جو تحمیری زبان میں تھا مگران کا رسم الخط عبرانی تھا ، ویل ایک نامہ مبارکہ خیبراور مقع کے باشندوں کو امان و یئے کے لیے ترکی گیا تھا جو کہ اگر چیئر بی زبان میں تھا مگر اس کا رسم الخط عبرانی تھا ، ویل میں ان دوسرا تاریخی شاہد صفور نبی اکرم بھی کی وہ باطل شکن شمشیر ہے میں ان اس مبارکہ بیا گیا تھے ۔ اس ساسلہ میں ہما را ایک دوسرا تاریخی شاہد صفور نبی اکرم بھی کی وہ باطل شکن شمشیر ہے جس کا نام 'العضب' ہے اور اس وقت قاہرہ میں انحسین مجد میں محفوظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیت لوار حضرت سعد ابن عبادہ ہو نے حضور سرور دو عالم بھی کوبدیئا پیش کی تھی جس پر بیالفاظ لکھے گئے تھے: [بخد مت رسول اللہ بھی از سعد بن عبادہ ۔

اں شمشیر گوہر بارے دیتے پریتج رنبطی رسم الخط میں کنداں کی گئی ہے جس سے بیصاف ظاہر ہوتا ہے کہ شالی حجاز کے دوسرے شہروں کی طرح یثر ب میں بھی نبطی رسم الخط استعمال ہوتا تھا کیونکہ اگروہ رسم الخط اس وقت متروک ہو چکا ہوتا تو حضرت سعد بن عبارہ کا کاس رسم الخط میں ککھوانا چیم معنی دارد. اس بات کاذکر ہے کہ جس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی وہاں چند مشرکین کی قبور تھیں جن کی ہڈیوں کوا کھاڑ کرجگہ کوصاف کیا گیا تھا. (۹۷)

پچھ عرب دائمی طور پریٹر ب میں مقیم تھے جن کو حضارہ کہا جاتا تھا اور بعض اس وقت تک خانہ بدوثی کی کی حالت میں تھے جن کو بدؤ (یا بالفاظ قر آن کریم اعراب) کہا جاتا تھا. ایسے اعراب ایک جگہ جم کرنہیں رہتے تھے اور اپنے مال مویشیوں کو ہا تک کر جہاں کوئی چرا گاہ یا مرغز ارملتا اور پانی کا ذریعہ ل جاتا وہیں خیمہ زن ہو جایا کرتے تھے بیسدا بہار کے مسافر کا شتکاری بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ طبع آزاد پر گراں گزرتی تھی ان کے برعکس حضارہ عرب قبائل ایسے تھے جنہوں نے گاؤں آباد کئے اور کا شتکاری کوفر وغ دیا بہود کے برعکس وہ لوگ اس وقت تک جدید تدن سے تقریبا تقریبا تقریبا تقریبا تقریبا تقریبا تقریبا تابلد تھے۔ بیا اور بات ہے کہ انہیں اپنی بدویا نہ روایات پر جوا کثر و بیشتر انہیں زبانی یا دہوا کرتی تھیں بڑاناز تھا.

تعلیم کا فقدان تھا اور سیاسی شعورا پنے اپنے قبائل کے رؤساء کی فرماں برداری اور قبائلی روایات سے وابستگی تک محدود تھا تمام قبیلہ اپنے رئیس کا مطبع ہوتا اور ہرسطے پراس کا حکم جبتا تھا. وہی قانون سازی کرتا اور وہی منصف ہوتا اور قانون کو نافذ بھی وہی کروا تا بسز ااور جزاء سب اس کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی اور قبل کے معاملات میں وہی دیت یا قصاص کا تعین بھی کرتا تھا. عام طور پر قبیلے کاسر براہ اپنے مزر عے (ڈیرے) یا اظم میں اپنے دیوان خانے (سقیفہ) پرمجلس لگا تا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے معاملات نمٹا تا بسقیفہ کی عمارت عموماً کھی شیڈیا پورچ لیعنی چھپٹر کی معورت میں ہوتی جس کی عموماً تین دیواریں ہوتیں اور چوتھی جانب کھلا دروازہ ہوتا، آنہیں شقیفوں میں پنچائتیں یا چو پال منعقد ہوا کرتے تھے ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت اسیخ ریفوں کی جو کے جواب میں اپنی خاندانی برتری کا ذکر کچھاس طرح کرتے ہیں:

تم میرے خاندان کی عزت ووقار کی بات کرتے ہو ہمہیں شائد وہ دن یا زنہیں جب میرے آباوا جداد کا سکہ ہرگھر میں چاتا تھا میرے والد سمیحہ 'کی منڈ بر کے قریب (سقیفے میں بیٹھ کر) لوگوں کے مقدمے سنتے اوران پراپنا فیصلے صادر کیا کرتے تھے. (سمیحہ ان کے مشہور کنویں اور سقیفہ کا نام تھا)۔ (۹۸)

سقیفہ پڑئی ساجی زندگی کا طرہ امتیاز تھا ان میں سے بعض سقیفے دومنزلہ ہوتے اور بعض یک منزلہ سقیفہ بنی سعدہ کے متعلق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم بھٹا کثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ آں حضور بھٹا نے اس کی بالائی منزل پرنماز بھی ادا کی تھی ۔ (۹۹) ۔
اسلام کی آمد کے بعد سقیفہ کا مقام اور بلند ہوگیا تھا ۔ پہلے تو وہ صرف قبائلی دیوان خانہ ہوا کرتا تھا مگر اب وہ پبلک ہاؤس بن گیا تھا کیونکہ شعوب و قبائل ایک امت واحد میں ضم ہو گئے تھے اس سلسلے میں سقیفہ بنی ساعدہ کی مثال دی جاتی ہے جے اسلام کا سب سے پہلا پارلیمنٹ ہاؤس ہونے کا شرف حاصل ہوا کیونکہ بحث ومباحثہ کے بعد انصار ومہاجرین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے حضرت ابو بکر الصدین گوخلیفۃ رسول اللہ چن کران کے ہاتھ یراس سقیفہ میں بیعت کی تھی .

اہل یڑب میں سے بہت کم ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانے تھے جس کی وجہ سے یہودی ان کو'امییین' یعنی ان پڑھ کہہ کر طعنہ زنی کرتے تھے (۱۰۰) لیکن اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ وہ بادیہ شین اپنی روایات کوزبانی یا در کھتے تھے ماضی بعید میں وقوع پزیر جنگ وجدل کے قصہ ہائے پارینہ شاعری کی مختلف صنفوں میں طویل مثنویوں یا قصیدوں میں ڈھال دئے جاتے تھے اللہ جل شانہ نے ان بادیہ نشینوں کو بلاکا حافظ دیا تھا اور اس پر مستزادیہ کہ شاعری ان کی رگ رگ میں ہی ہوئی تھی بنو تیقع کے علاقے میں ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا جس میں شعری مقابلے ہوا کرتے تھے اور ہر قبیلے کے شعراء اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے جن میں یہودیا عرب کی تفریق میں کہی ہوئی میں کوئی فانی نہیں تھا مگر اس کا مطلب ہرگزیہ نہیں کہ بیزبان غزل گوئی میں کس سے بچھے زمانہ قدیم سے بی عربی شاعری میں بھی وہ لوگ کیساں پر طولی رکھتے تھے ۔ چونکہ شروع بی سے عربی شاعری ردیف وکا فیہ کی تختی سے پابند تھی اس لیے عربی لغت کے قواعد بہت قدیم تصور کئے جاتے ہیں ۔ بیعربی شاعری ہی تھی جس نے عربی زبان کو جلا بخشی تھی زبان وانی ، فن تقریر اور شاعری لغت کے قواعد بہت قدیم تصور کئے جاتے ہیں ۔ بیعربی شاعری ہی تھی جس نے عربی زبان کو جلا بخشی تھی زبان وانی ، فن تقریر اور شاعری لغت کے قواعد بہت قدیم تصور کئے جاتے ہیں ۔ بیعربی شاعری ہی تھی جس نے عربی زبان کو جلا بخشی تھی زبان وانی ، فن تقریر اور شاعری کونا تحقید کے قواعد بہت قدیم تصور کئے جاتے ہیں ۔ بیعربی شاعری ہی تھی جس نے عربی زبان کو جلا بخشی تھی زبان وانی ، فن تقریر اور شاعری



چونکہ شرک والحاد کا دور دورہ تھا اس لیے ناچ گا نا اور شراب نوش نے وہاں خوب ڈیرہ جما رکھاتھا. پیژب کے باسیوں کے نیم خانہ بدوثی پس منظر نے انسانی جان و مال کے تقدس کا حساس بھی اجا گرنہیں ہونے دیا تھا. چوری اور راہزنی عام تھی اور پچھ قبائل تو دن دہاڑے ڈا کہ زنی میں بدنام تھے . قافلوں کولوٹ کران کا مال ومتاع ایسے استعال کرتے جیسے شیر مادر ہو قبول اسلام ہے پہلے غفاری قبیلہ قزاتی اور راہزنی میں سب ہے پیش پیش تھا.افراتفری قبل و غارت اور لوٹ مار روزمرہ کامعمول بن چکا تھا.اس طرح خاندانوں اور قبائل میں نفرتوں اور عداوتوں نے اپنی جڑیں اتنی مضبوط کرلی تھیں کہ ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے کئی کئی نسلوں تک معر کے لگے رہتے. بین القبائلی مشکش میں یہود ہے بہبود کی انگشت اندازی نے جلتی پرتیل چیٹرک کر حالات کواور زیادہ کشیدہ کردیا تھا اس طرح اوس اورخز رج جوایک مال کے طن سے پیدا ہونے کے سبب بنوقیا۔ کہلایا کرتے تھے دومتحارب گروہوں میں بٹ گئے تھے. یہودی چونکدساہوکاربھی تھے اور اسلحہ ساز بھی اس لیے جب جی جاہتا جنگ کا الا وَ جلا دیتے اورخودیا تو دور سے تماشہ دیکھتے یا پھر دونوں میں سے ایک گروه کاساتھ دیکر قوت کا توازن (Balance of Power) قائم کرنے کا ڈرامہ رجا دیتے ابن اسحاق کے الفاظ اس سلسلے میں سنہری حروف میں لکھنے کا قابل ہیں.وہ کہتے ہیں:[پیژب میں دو دھڑے قائم ہو چکے تھے بنوفیقع اوران کے حاشیہ بردار بنوخز رج کے حلیف بن گئے تھے اور بنی نضیر، بن قریضہ اور ان کے تمام گماشتے بنواوس کے حلیف بن چکے تھے. ] (۱۰۳) اس طرح دونوں قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاہے بن گئے تھے اور یہودان دونوں کوسامان حرب و ضرب اور بوقت ضرورت سود پرسرمایه فرا ہم کیا کرتے تھے. جنگ کی ابتدائی چنگاریاں اججہ بن جلاح الاوی کے زمانے میں بھڑ کیں ۔ یہ وہی اھیجہ تھے جن کے عقد میں سلمی نجاریہ تھیں اور مطلقہ ہونے پرانہوں نے ہاشم بن عبد مناف کی وقریثی ہے شادی کر کی تھی اوران کیطن ہے حضرت عبدا مطلب تولد ہوئے تھے مورخین کے اندازے کے مطابق اس جنگ کی ابتدا ۴۹۲ء کے لگ بھگ ہوئی تھی بقریباایک صدی سے دونوں قبیلوں میں دائمی سرد جنگ کا ساساں تھا جو بھی کھی گرم جنگ کا روپ بھی دھار لیتی تھی قبل از اسلام کی ایک صدی میں نہ جانے کتنے خون آشام معرکے جےاور کتنے اوس وخزرج کے مردان جری ان کی جھینٹ چڑھے اس کا ندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ صرف وہ معرکے جوکسی نہ کسی ایک فریق کی ذلت آمیز پسپائی پرختم ہوتے وہی معرکے زبان زدعام دہتے عام طور پرایسے معرکے ان مقامات کے نام پرشہرت یاتے جہاں میدان کارزار جماہوتا اور پھر کئ کئینسلوں تک فاتح قبیلے میں ان کا چرچہ رہتااور بیاہ شادیوں یا دیگرخوشی کےموقعوں پر گویے تصیدے گاکراینے ان سپولوں کوخراج تحسین پیش کرتے جوان معرکوں میں کام آئے ہوتے ان میں سے چندایک معرکے جو تاریخ کے اوراق کی زینت بنے وہ یہ ہیں: یوم سمبر، یوم کعب، یوم الربيعه، يوم الديك اور يوم البقيع اور يوم الربيعه يراوس نے خزرج كوشكست فاش دى تھى جبكه يوم

البقیع کے دن بنوخزرج نے اوس کے دلا ورول کوعبرت ناک تکت دے کر اپنا حباب چکایا تھا. اس دن میدان کارزار چونکہ بقیع الغرقد میں جما تھا اور وہاں بنواوس کے کشتوں کے فتے لگ گئے تھاس لیے وہ معرکہ یوم ابقیع کے نام سے واناواتاتها. (۱۰۴)

رسول مقبول ﷺ کے ورودمسعود سے پہلے بیرب ایک ایسی ہی ہولناک جنگ سے گزر چکا تھا جو دونوں قبیلوں میں ایک عرصہ مدید سے چلی آرہی تھی.اس سیریز کی آخری جنگ ہجرت مبارکہ سے کچھ ہی سال پہلے لڑی گئی تھی جو جنگ بعاث کے نام سے جانی جاتی تھی اس جنگ کی چنگاری ایک معمولی جھگڑ ہے سے شروع ہوئی جوقبیلہ بنی عامر بن عوف کے ایک فروحاطب بن قیس اور قبیله بنی حارث کے سپوت بزید بن تشہم کے درمیان بعاث کے گاؤں کے قریب ہوا جووادی مہزور کے کنارے بنو حارث کا گڑھ تھا. تیز و تند الفاظ پہلے تو دهینگا مشق میں بدلے مگر پھر شمشیر زنی پر منتج ہو گئے. دو

آ دمیوں کی لڑائی نے جلد ہی دونوں فروعی قبیلوں میں اعلانیہ جنگ کا روپ دھارلیا جود کھتے ہی دیکھتے اتنی پھیلی کیدونوں جدی قبیلے (لیعنی اوس اورخزرج)ایک دوسرے کے سامنے سینسپر ہو گئے اوراس طرح اس جنگ کی آگ نے بورے بیر بکواپنی لیسٹ میں لے لیا. چونکہ یہ جنگ بعاث کے گاؤں سے شروع ہوئی تھی اس لیے مجموعی طور پراس جنگ کے تمام معرکوں کو جنگ بعاث کا نام دیا جاتا ہے . یہودی سازشوں نے معاملات کواور بھی الجھا دیا اور یہ جنگ پانچ سال سے زیادہ عرصہ پرمحیط ہوگئی بے شارمعر کے ہوئے اور دونوں طرف سے فریقین کا بے حد جاتی اور مالی نقصان ہوا جنیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے جنگجواس حرب لا حاصل سے بیزار ہو گئے. چونکہ دونوں متحارب گروہ مکار یہودی کی چالوں کو بچھنے لگ گئے تھاس لیے دونوں ہی باہر ہے کسی غیبی مدو کی طرف نگاہیں لگا کر بیٹھ گئے تھے. باہمی افہام وتفہیم سے گو کہ وقتی طور پر جنگ کے شعلے ماند پڑ گئے تھے مگر پھر بھی احتمال تھا کہ کسی وقت بھی غلط بنی کی کوئی چنگاری اس افہام وتفہیم کوجلا کرخا کستر کردے گی. (۱۰۵) فریقین میں جنگ بندی تو ہو چکی تھی مگر با ہمی اعتماد مفقو دتھا۔اوس کےلوگ خزرجی علاقوں میں جانے سے کتر اتنے تتھےاورخزرجی ان علاقوں سے نہ کزرتے جہاں اوس کی اکثریت تھی مبادا کہ انتقام کی جبلت فریق ٹانی کوشب خون پر نہ اکسادے (۱۰۲) پر حقیقت ہے کہ رسول اللہ عظامے قدوم میمنت لزوم سے قبائلی تعصب اپنی موت آپ مرگیا تھا مگرایک آ دھ بارابیا بھی ہوا کہ نفرت کے بلیلے جو ماضی کے بحر بے کرال کی تہدمیں چلے گئے تھے دوبارہ سلح و اُشتی کی سطح آب برنمودار ہو گئے تھے جیج بخاری میں روایت کی گئ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک مرتبہاس نفرت و انتقام کی ایک چنگاری نے معاملات کواس حد تک بگاڑ دیاتھا کہ خودرسول مقبول ﷺ کو بنفس فیس جا کراس آ گ کو بجھانا پڑا جھزت سہل بن سعد الساعدي بيان کرتے ہيں:[ايک مرتبہ قباء کے لوگ آبس ميں اتنا الجھ پڑے کہ فریقین نے آزاداندایک دوسرے پرسنگباری کی جونہی رسول اللہ علم میں بیربات لائی گئی تو آپ نے فر مایا: إ چلوجم فریقین میں سلح کروانے چلتے ہیں. ] (١٠٤)



بيقصور حميري رسم الخط میں اہل یمن کے ساتقرسول الله عظ کے ایک معاہدے کی دستاویز ہے

بیقصورای معاہدہ کی ہے جو کہ رسول الله ﷺ نے عبرانی رسم الخط میں خیبر کے یہود کے ساتھ کیا تھا

# یثرب کاعمرانی خاکه

وہ پڑر بہس نے حضور نبی اکرم ﷺ کی قدم بوی کرتے آپ کوخوش آمدید کہا تھا یقیناً وہ آج کے مدینة الممنورہ ہے کہیں مختلف تھا جوہمیں تیسر سے الفیفے کے طلوع کے وقت نظراً تا ہے ۔ بیڑ ب میں اس وقت مختلف قبائل آباد تھے جن میں ہے ہرایک قبیلے کا اپنا ایک الگ گاؤں ہوتا تھا اور وہ تمام گاؤں ایک دوسر ہے سے تھوڑ نے تھوڑ ہے فاصلے پرواقع ہوا کرتے تھے جموماً ان گاؤں کے درمیان دیڑھ دوفر لانگ کا فاصلہ ہوتا تھا، چونکہ بیڑ ب کا علاقہ مختلف مرتفع اور ناہمواراراضی ہے بنا تھالہذا عام طور پر ایساہوتا تھا کہ ایک ہی گاؤں ناہموارز میں پر آباد ہوتا۔ اگر قبیلے کے پچھافراد ٹیلوں پر گھر بنا کررہتے تو دوسرے ان سے ذرا نیچے جہاں ان کوجگہ ملتی اپنے گرسطے زمین کی ناہمواری ان کے قبائلی رشتوں میں حاکل نہ ہوتی تھی جغرافیا کی اعتبار سے قباء سے احد تک کا علاقہ دومختلف طبقات پر مشتمل تھا، او نچائی والے علاقے العاليہ (High) رشتوں میں حاکل نہ ہوتی تھی جغرافیا کی اعتبار سے قباء سے احد تک کا علاقہ دومختلف طبقات پر مشتمل تھا، او نچائی والے علاقے العاليہ (Low Lying Areas) سافلہ کہا تھے جو جو مجد نبوی سے ذرا آگے سے نثر وع ہوکرا حد تک جاتے تھے اور تمام اراضی کہیں او نچی اور کہیں نیچی سطوح سے بنی ہوئی تھی ۔ بہی حالت ہرگاؤں کی ہواکرتی تھی جیسے کہ مجدا بجا بہا علاقہ جو بنی معاویہ قبیلے کا گاؤں تھا اور آج سے تقریبا بچاس ساٹھ سال پہلے تک ایک ۔ بہی حالت ہرگاؤں کی ہوائی کی ہوئی تھی۔ گہا ہے اور تمام اراضی کہیں او نے باسی کہلاتے تھے ۔ بھی ہوئی تھی جیکہ مسجد ابوذ رغفاری کے اردگر دکا علاقہ سے افلہ (ڈھلوانی) تھا اور وہاں رہنے والے سافلہ کے ہائی کہلاتے تھے ۔

اس طرح غیر ہموار سے اراضی پر واقع مختلف گاؤں پیڑ ہے کے چاروں طرف چھلے ہوئے سے جن میں اکثر و بیشتر کے درمیان کوئی ند
کوئی وادی یا ندی نالد حد فاصل بنا ہوا تھا، ہرا کیک گاؤں ایک خودگفیل وحدت کے طور پر آباد تھا جس میں بسا اوقات ایک ہے زیادہ کنویں
ہوتے جواس قبیلے کی اجتماعی آب رسانی کی ضرورتوں کو پورا کرتے سے بعض صاحب ٹروت لوگ اپنے گھروں میں پجھالیے ہی تھے جن کواردو
ہوتے جواس قبیلے کی اجتماعی آب رسانی کی ضرورتوں کو پورا کرتے سے بعض صاحب ٹروت لوگ اپنے گھروں میں پجھالیے ہی تھے جن کواردو
ہوتے جواس قبیلے کی اجتماعی آب رسانی کی ضرورتوں کو پورا کرتے سے بعض صاحب ٹروت لوگ اپنے گھروں میں پجھالیے ہی سے جن کواردو
ہیں باولی کہتے ہیں اور ان میں پیچے تک سیر ھیاں ارتی تھیں ، عام گھر مٹی کے بنے ہوتے سے جوایک منزلہ بھی سے اور بعض دومنزلہ بھی سے
جیسا کہ صفرت ابوا پو ہا انصاری گا گھر تھا جوا حادیث کے مطابق دومنزلہ تھا مٹی کے گھر زیادہ سے اور میری والدہ اپنی کی مناسب دیکے بھال
ہیں باولی کو قرائم مٹی سے لیائی کردیتے سے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص گی روایت کردہ اس حدیث مبار کہتے ماہم ہوتا
ہے وہ فرماتے ہیں کہ: [رسول اللہ بھی ہمارت مبال ایک ایسے وقت تشریف لائے جب کہ میں اور میری والدہ اپنی گور موراز ابہوں تو
حضور پرنور بھی نے ارشاد فرمایا: آر حیات کا ) مسئلہ تو اس سے بھی مستعبل ہے (یعنی اس کچھ و ندے کوتو پھر بھی تھوڑا بہت ثبات ہی مسلم اور بخیر بھی اندھرا چھاجا تا تھا، گر چندگھروں میں تیل سے جلنے والے دیوں سے روشی گابندو بست ضرور ہوتا تھا۔
کر بھی اندھر اربخوٹر رح اور بخوعبدالا شہل اور بی خدرہ کا مشرکہ کا تھی ہوتے اور پچھ تمنی المدور تھی جہرتانوں کا ذکر ماتا ہے مطال الگ تجرستان بھی ہوتا جواتی گاؤں کے قریب ہی ہوا کرتا تھا، تاریخ بٹر ہیں ہمیں ایسے بہت سے قبرستانوں کا ذکر ماتا ہے مطال المقبر الشہل اور بنوعبدالا شہل اور بنوعبدالا میں اسے بارکہ کا مشابلہ کو بنوعہ کو ان میں بھی سے بارکہ کیا کے بھر ان سال کی سے بارکہ کی سے بارکہ کی سے ب

بہت سارے گا وَں کا تواب نہ تو وجود ہے اور نہ ہی ان کے نام معلوم ہیں ، تاہم تاریخ یثر ب میں مختلف واقعات وسوانح کے ضمن میں چند گا وَں کے اساء ہم تک ضرور پہنچے ہیں جن میں سب سے مشہور یہ ہیں: قباء ، میثر ب السنح ، اسواف ، بعاث ، الزوراء ، بی سالم ، بنی معاویہ ، بی ظفر اور بنی عبدالاشہل کی آبادیاں وغیرہ جبکہ قباء آج بھی پوری آب و تاب سے موجود اور آباد ہے دیگر قدیم بستیوں کے نام ونثاں بھی باتی

ان قریوں کی گلیاں زیادہ تران لوگوں کے نام ہے جانی جاتی تھیں جوہ ہاں آباد ہوتے جیسا کہ حضرت انس ابن مالک گی اس روایت سے فلا ہر ہوتا ہے: [چیش تخیل ہے گویا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں مجھے بوغنم' کی گلی میں دھول اڑتی ہوئی نظر آرہی ہے کیونکہ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ہمراہ وہاں ہے گزرے تھے جب حضور نبی اکرم ﷺ غزوہ بنوقریضہ پرروانہ ہور ہے تھے ...... ] (۱۱۱۱) ایسی اور ہست کی احادیث ہیں جو ہیں تو کسی اور سیاق میں مگرضمنا پیڑ ہے کی عمرانی صورت پر بھی روشنی ڈالتی ہیں .

ڈاکٹر محمصداللہ کے الفاظ میں:[ان قریوں اور گاؤں کے علاوہ جوایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے بیڑب میں بہت سے باغات اور بستان ہواکرتے تھے جو مختلف قبائل کی آبادیوں میں انہی لوگوں کی ملکیت ہواکرتے تھے ایسے بساتین بیڑب کے اطراف واکناف میں پھلے

ہوئے تھے. ] (۱۱۳) حضرت انس ابن مالک ٹکی روایت ہے [ابوطلحہ ٹانصار میں سب سے زیادہ امیر تھے اور بیرھاء ہے، جوان کی ملکیت تھا، ان کو بے محابا بیار انھا اور بیر محبد (نبوی) کے سامنے کی جانب واقع تھا حضور نبی اکرم ﷺ اس کنویں میں اثر جاتے اور اس کا میٹھا پانی نوش فرماتے. ] (۱۱۵) اس کنویں کے گردا کیک خوبصورت باغیچہ ہوا کرتا تھا جومدت مدید تک قائم رہا بیتاریخی کنواں اور باغیچہ باب مجیدی کے سامنے رباط بھو پال اور پیٹیم خانہ کی دائیں جانب واقع تھا اور آج کل باب ملک فہد کی طرف سے مسجد شریف کے اندر شامل ہو چکاہے .

جسیا کہ اس باب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے دیگر قریوں کی طرح پیڑ ہے بھی ایک گاؤں تھا جو جبل احد کے جنوب مغرب کی طرف آبادتھا۔ مدینہ طیبہ کے قدیم وجدید مورضین (مثلاً ابن نجار، المطری، عمہو دی اور الانصاری وغیرہ) کی رائے میں بیڑ ہو کا قریدا سے مقام پر واقع تھا جس کی شرقی جانب وادی قنا ہ تھی اور مغرب میں الجرف تھا اور یہ کہ دیگر علاقوں کی نسبت مید گاؤں زیادہ سر سبز وشاوا ہوا کرتا تھا اور اس میں مجبوروں کے باغات سب سے زیادہ تھے۔ (۱۱۷) تا ہم زین الدین المراغی جونویں صدی ہجری کے مشہور مورخ تھے وہ اس بات پر مصر نظر آتے ہیں کہ بیڑ ب کا گاؤں مشہد سیدنا حمزہ گا کے پاس تھا جو عین الازرق کی مشرقی جانب ہوا کرتا تھا جے تجاج عین الشہد اء یا سیدنا حمزہ کا فرائس کے میں الشہد اء یا سیدنا حمزہ کی خور سے در کا ایک میں کھیلا ہوا جسمہ کہد کر پکارتے تھے۔ (۱۱۷) مگر حقیقت بہی ہے کہ یہ گاؤں دامن احد (وادی قنا تھ) ہے جبل جرف تک کے علاقے میں لمبائی میں کھیلا ہوا تھا مگر ہوا تھی میں در کے درمیا نی علاقے میں دکھا تا ہے جو صریحا تھا ھی پر بی کے درمیا نی علاقے میں دکھا تا ہے جو صریحا تعلقی پر بی کے درمیا نی علاقے میں دکھا تا ہے جو صریحا تعلقی پر بی ہو اس کے درمیا نی علاقے میں دکھا تا ہے جو صریحا تعلقی پر بی ہو ۔

بہر حال یہ جو صرف ایک گاؤں کا نام تھا جس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی رفتہ رفتہ ان تمام قریوں کا نام پڑگیا جواس کے اردگرد واقع سے قرآن کریم نے بھی جب منافقین کے اتوال باطلہ کا ذکر کیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بیٹر بسے تمام مدینہ طیبہ بی مراد لیا ہے (۱۱۸) یونانی اور روئی بھی جب ییٹر بسکتے تو اس سے ان کی مراد پوراشہر ہوتا جو تحقیقت قریوں کا مجموعہ تھا جو بی عام بولی اور مجمی جاتی تھی گوئہ یہودی اپنی زبا نیس یعنی عبر انی (Hebrew) اور ارامیائی (Aramaic) بھی استعال کرتے تھے گریٹر بسکتمام قریوں کے باسیوں کی مشتر کہ زبان اپنی زبا نیس یعنی عبر انی معرودی بھی کرتے تھے اور بہت ہے محقیقین کی رائے میں فقد کم حوبی شاعری کی کا معتد بہ حصد یہودی شعراء ہے بھی منسوب ہے۔ یہودیوں میں سب سے مشہور شاعر کعب بن الا شرف تھا جو بچو بیا شعار لکھتا تھا اور چونکہ اے اسلام اور رسول اللہ بھی سے خدا واسطے کا بیر تھا وہ بخت پر لے درجے کا گناخ رسول تھا۔ چونکہ عبی ناعری کی دو تھا اور چونکہ اے اسلام اور رسول اللہ بی خداوا سطے کا بیر تھا وہ کہ جنت پر لے درجے کا گناخ رسول تھا۔ چونکہ عبی شاعری کی دو اصاف (قصیدہ اور بجاء) بہت مقبول تھیں یہودی شعراء اور شاعرات اپنی شعری مہارت کو اسلام کے ظاف ایپ نہ موم مقاصد کے لیا اسلام دشنی میں انتا آگے بڑھ گئے تھے کہا پی شاعری میں تھلم کھلا اسلام کے ظاف پر و پیگنڈ اگر نے سے باز نہ آتے تھے کھار کے شعراء تھی اسلام دشنی میں انتا آگے بڑھ گئے کہا تی شاعری میں تھلم کھلا اسلام کے ظاف پر و پیگنڈ اگر نے سے باز نہ آتے تھے کھار کی دور پر مسلمانوں کے ہاتھوں واسل جہنم ہوا۔ (۱۲۰) ای طرح یہودی شاعرہ (سارہ قرضیہ) بھی اسلام تھی تھے مقام کی دور تھی اور پر میلی اور پڑھی جو تمام پڑب میں بولی اور پڑھی جائی تھی کہ مورد تھی اور پر مسلم نول سے داشتے ہوتا ہے کہ عربی ایس کی دورتی میٹر بسیم بولی اور پڑھی جو تمام پڑب میں کہ مورد سے ان کے کہ دوران کی دربان کھی جو تمام پڑ بسیم بولی اور پڑھی جائی تھی در کے باتھوں واسل جہنم ہو بیات کی دربانی بی دورہ کیا تھی کہ بھی جو تمام پڑ بھی تھی ہوئی کہ مورد تھی در بھی کھی در کھی کے دربان کی دورتی کی دربانی کی دربان کی دربان کی دورتی کھی کھی کے دربان کی دربان کے دربان کی دربان کی دربان کی دربان کی دربان کے دربان کی دورتی کے درب

حضرت ابو ہر رہ ہ کی روایت ہے [اہل کتاب اپنی تو رات کوعبر انی میں پڑھتے اور پھر عربی میں مسلمانوں کو بیان کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتاب پراتنازیادہ بھروسہ نہ کرو بلکہ صرف ہیہ کہہ دیا کرو (ہم تو صرف اللہ پراور جوہم پراورتم پر نازل ہواہے اس

پرائیان لائے ہیں.)] (۱۲۱).ای طرح ایک اور حدیث مبار کہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی الامی العالی القدر ﷺ نے حضرت زید ابن ثابت " کوعبرانی سیجنے کی اجازت مرحمت فر مائی تھی جس پر انہوں نے حضور والاشان ﷺ کی دعا وبرکت سے تھوڑ ہے ہی عرصے میں عبور حاصل کر لیا تھا. (۱۲۲)

اسلام كا آفتاب عالم تاب يثرب كے گھپ اندهيروں كو

مدینة النبی الله علی صورت میں منور کردیتا ہے

یڑب کے معانی میں ایک ہے بھی ہے ایسی جگہ جوانسانوں کا شکار کرے یا ایسی جگہ جہاں انسان بھار یوں کا شکار ہوجائے : جدید لغت میں ایسی جگہ جوآلودگی اور گلوث سے پڑ ہووہ یڑب ہے جوعر فی لفظ ٹرب اور تڑیب سے مشتق ہے قرآن کریم نے لفظ نتڑیب مواخذہ ،سرزنش اور مجرم کے بحاب کے لیے استعال کیا ہے (۱۲۳) اور ٹرب کا مطلب فساؤ ہے . نبی اکرم شکا کے ورود مسعود سے پہلے یٹرب ان تمام قبائے کا مجموعہ تھا جھنے ہے : [اسے عربواسلام سے پہلے تم بدترین عقائد اور رسم وروائ کے تھا جھنے ہے : [اسے عربواسلام سے پہلے تم بدترین عقائد اور رسم وروائ کے پیروکار تھا اور تم مکروہ ترین قطعہ ارضی پر بستے تھے تم سنگل خوھرتی پر نہر ملے سانبوں کے درمیان رہتے تھا ورآ لودہ پانی پیا کرتے تھے کھانے کو تہیں گئی ہیں گزرتے اور گنا ہوں نے تہیں ماتا تھا تم آیک دوسرے کے خون کے پیاسے تھا اور صلد دمی کے تمام تقاضے بھول چکے تھے تم ہمارے دن رات اصنام پرتی اور شرک میں گڑرتے اور گنا ہوں نے تمہیں نامر دبنا چھوڑ اتھا. ] (۱۲۳)

ام المونین سیدة عائشہ صدیقه "فر ماتی ہیں: [جب رسول مقبول ﷺ مدینہ تشریف لائے تو کرہ ارض پراس سے زیادہ بیاریوں سے اٹا ہواکوئی اور خطے نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام رضوان الدّعلیم اجعین بھی بیار پڑ گئے تا ہم اللّہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کواس سے محفوظ رکھا۔ ] (۱۲۵) ای طرح وادی بطحان کے متعلق ان کا ارشاد ہے کہ اس کا پانی بہت زیادہ آلودہ ہوا کرتا تھا۔ [جب ہم مدینہ پنچے تو یہ اللّہ تعالیٰ کی تمام زمینوں سے زیادہ معن صحت جگہ تھی اور وادی بطحان میں آلودہ ، نا پاک اور رنگ دار پانی بہا کرتا تھا۔ ] (۱۲۷) شائد ہی وجہ تی کہ وہاں کے قدیم ہائی بھی اسے طنزیہ نیٹر ب کہ کہ کہ پاک ہی کہ اس سے محت تھے۔ (۱۲۷) سبحان اللّٰہ کیا مقام تھا ان قدوم میمنت لزوم کا کہ جہاں پڑ گئے اسے جنت نظر کردیا۔ جہاں سراج منیر روش ہو وہاں اندھیروں کیا کام؟

عالم آب وخاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ خاک کودیا تو نے طلوع آفتاب حضرت مجمعطفی احرمجتی اور بدرالد جی ﷺ کے انوار لا متنا ہیدیٹر ب کی تیرہ و تارشب دیجورکومن الظلمت الی النوراس طرح کیکر آئے کمیٹر ب کے بیچے کی زبان پرتھا:

طلع البدرعليا من ثيات الوداوع

لعنی ارض مدینه بدر کامل ہے روش اور منور ہوگئ ہے.

حضرت انس ابن مالک کارشادہ ہے کہ: [جس دن رسول مقبول کے نے قباء میں قدم مبارک رکھا یثرب کے اندھیرے حیث کے ۔ ] گئے۔ ] وہی بطحان جس کا پانی سارے زمانے سے زیادہ آلودہ اور بد بودار تھا جنت کی وادی کہلائی ، وہی قصبہ جو بیماریوں اور وہا وُں کا گھر تھا اس کی تراب باعث شفاء بن گئی۔ (۱۲۸) اس کی سنگلاخ دھرتی جس کے سینے پر بقول حضرت علی کرم اللّٰدوجہدز ہر ملے سانپ لوٹا کرتے تھے حرم مدنی بن کر تقدّس و تکرم کی سدرۃ المنتہٰی پر پہنچ گئی خودرب ذوالجلال نے اس کا نام بدل کر نیٹر ب سے طابہ کردیا۔ (۱۲۹) اس کے اندراور



وہ دین ابراہیمی لیکر آئیں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے مگر اپنے مولد سے ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں آبسیں گے جو دو حروں کے درمیان واقع ہوگا.وہ ایک ایسا قصبہ ہوگا جہاں تھجوروں کی بہتات ہوگی ان کی نشانیاں بیہوں گی: آپ تخفے میں دی گئی چیز قبول کر کے کھا لیں گے مرصد قد کی چیز قبول نہیں کریں گے اور آئیکے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی.

ہرایک فرد و نتظرتھا آ مدرسول مقبول ﷺ کا ہرایک قوم چشم براہ تھی اپنے نجات دہندہ کی بیثر ب کے سنگلاخوں پر نہ جانے کن کن انہیاء نے قدم رنج فرمایا ہوگا وہاں حضرت موئی وہارون علیجاالسلام بھی آئے اور چلے گئے لیکن بیثر ب کی تقدیر نہ بدل سکی بگراب کی باراس کے کاخ و کو،اس کے فلک بوس پہاڑ،اس کی بل کھاتی وادیاں اس کی سرز مین کا ایک ایک ذرہ اس ہتی عظیم کے لیے دیدہ ودل فرش راہ کئے ہوئے تھا باہر کے کھوٹ کوحرم مدنی کی بھٹی نے باہر پھینک کر باقیماندہ کواپیا کندن بنادیا جس کی قدرو قیمت انسان کیاسمجھ سکتا ہے.ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے:[والسمدید خیسراً لہم لو کانوا یعلموں ۔ مدیندان کے لیے بہتر ہےا ہے کاش کہوہ بیرجان لیس کہ مدینہ کیا ہے.]ایک اور ارشادر سالت مآب ﷺ ہے:[مجھے ایک ایسے قصبے میں ہجرت کرنے کا حکم ملاہے جو کہ شہروں پرغالب آ جائے گا.وہ اسے بیٹرب کہتے ہیں گر اس کانا م مدینہ ہے. میر بر بے لوگوں کواپنے سے نکال باہر کرتا ہے جسے کوٹھالی یا بھٹی فولا دے زنگ اور کھوٹ کودور کردیتی ہے.](۱۳۰)

یشرب کی کایا ایی پلٹی کہ وہ محکم الٰہی سے مدینۃ النبی ہوا، طیبہ (اچھائی اور نفاست) ہوا، طابہ (پاک اور خوشبودار) ہوا، اور پھر مطابہ (لطافت اور مٹھاس) ہوا اور پھر مجکم تاجدار بطحاء وطیبہ ﷺ اس کویٹر ب کہنے کی بھی ممانعت کر دی گئی اور جو بھی اس گناہ کا مرتکب ہوتا اسے وس مرتبہ استغفار کرنے کا حکم ہوا ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے کہ:[وہ جو مدینہ کویٹر ب کہے گا اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعفار کرے، یہ طابہ ہے طابہ ] (۱۳۱) حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ:[رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اسے یٹر ب مت کہو، بلکہ طیبہ کہو. جو بھی اسے یٹر ب کھا اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے تین بار استغفار کرے . پیر طیبہ ہے، پیر طیبہ ہے ۔] (۱۳۲) حضور نبی اگر میں گئی معیت میں غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے . جب آپ کی نگاہ کرم مدینہ پر پڑی تو ابوجمید نے دوایت کی ہے کہ:[ہم حضور نبی اگر م اللہ عبار کرتا ہے اور ہم اس سے پار کرتے ہیں ۔] (۱۳۳)

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے یہودی صحف ساوی کے ارشاد کے مطابق علاقہ حجاز میں بنوقیدار ( قریش ) کے آنگن سے طلوع ہونے والے آفتاب عالم تاب کے انوار کے منتظر تھے ۔وہ قریہ قریہ گاؤں گاؤں تلاش کرتے آ کریٹر ب میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ گو ہرمقصود و ہیں سے ہاتھ لگنا تھا وہ خیبر بھی گئے ، تیاء بھی ہوآئے اور فدک کے نخلاستانوں کو بھی آباد کر کے دیکھ چکے مگر کوئی بھی قصبہ ان کے علاء کی بتائی ہوئی نشانیوں پر پورا نہاتر تا تھا،لہذا مزیدینیچے کی طرف جنوب میں کوچ کر کے کوہ اضم کے دامن میں الغابہ کے جنگلوں کے پارانہوں نے یثر ب کی وادیوں کا انتخاب کیا کیونکہ اس کے نخلتان اور اس کے سلسلہ ہائے کو ہسار زبان حال سے بگار بکار کراس بات کی تصدیق کررہے تھے کہ آنے والا پہیں آئے گا ز ما نه طفولیت میں جب حضور پرنور ﷺ اپنی والدہ محتر مہ حضرت آ منہ بنت وہبؓ کے ہمراہ یثر بآئے تو یہودی کھوج لگا کر بنونجار کی شاخ بنوعدی کے درواز ہے تک آگئے تھے جہاں آپ ﷺ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مقیم تھے اور آپﷺ کو دیکھتے ہی وہ بیر لکاراٹھے تھے کہ یہی گو ہرمقصود ہیں جن کاان کوصد یول ہےانتظار تھا. جب بھی وہ عرب مقیمین سے نبر دآ زیاہوتے توان کے ربی اورعلماء علی الاعلان اوس وخزرج کوچینج کرتے: ذراکھہرو نبی آخرالز مان کوآنے دو پھر ہم تمہیں نکال باہر کریں گے . (۱۳۴۷)اوراس سےصدیوں پہلے یمن کا ایک حمیری تبخ اپنا خط اینے علماء میں سے ایک کے ہاتھ میں دیکراس کو پیژب میں بسا گیا تھا کہ جب بھی وہ نبی منتظر تشریف لائمیں تواس کاوہ خطآ پ تک پہنچا دیا جائے کئی صدیوں کی مسافت طے کر کے ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہوتا ہواوہ خط حضرت ابوا یوب انصاری " تک پہنچا اور انہیں بیسعادت نصیب ہوئی کہ تبع کا مکتوب آپ کی خدمت میں پیش کریں (۱۳۵) عیسایوں کا ایک راہب (بحیرہ) آمد نبی ﷺ کے انتظار میں دمشق سے بیڑ ب آنے والے طریق پرسرراہ ڈیرہ جما کے بیٹھ گیا تھااور حضور سر کار دوعالم ﷺ کے عالم طفولیت میں ہی چېره انورکود کي کريکارا شاخھا: اے ابی طالب اس بچے کی جتنی بھی ہو سکے حفاظت کرنا اس کی قوم اے اپنے مولد ہے نکال دے گی اور يوں ابی طالب آپ حضور ﷺ کومکہ واپس لے آئے تھے . (۱۳۶) ہزاروں میل دور سے سفر کرتے ہوئے سلمان فاری تورالہدیٰ اورشس اضی ﷺ کی تلاش میں زندگی کی ہرآ سائش کو تیا گ کرمختلف ہاتھوں میں بکتے بکاتے بنی قریضہ کے یہود کی غلامی اختیار کر کے صرف اس لیے بیڑب میں آ با دہو گئے تھے کہ حضور نبی آخرالز ماں سیدالانس والجاں ﷺ کاظہور وہیں یر ہونا تھا.وہ پیدائشی زرتشت تھے، تلاش حق میں پہلے نصرانی ہوئے اور پھرانہوں نے بہودیت اختیار کر لی تھی اس طرح مختلف ادیان کی روایات سے وہ پیجان کی تھے کہ:

۸۰ء کی دہائی میں محبر نبوی شریف کے ارد گرد آبادی کی ایک جھلک

# حواشي

القران الكريم (الاحزاب:١٣)

شخ عبدالحق محدث د ہلوی، جذب القلوب الى دیارالحبوب (اردوتر جمہاز حکیم سیدعر فان علی ۱۹۳۳) تاج سمپنی، دیلی، طبعه اولی، ۱۹۸۷، صفحات ۴۹–۵۰.

شهاب الدين اني عبدالله يا قوت الحموي (ت: ٩٢٢ ججري) مجم البلدان، دارالاحياء التراث العربي، بيروت (١٩٩٧)، ج: ٢٠ ,ص ٩٩٧.

قرآن مجيد فرقان حميد كے مطابق حضرت نوح عليه السلام كي عمر ٩٥٠ سال سے زيادہ تھي. اس ليے حضرت نوح عليه السلام سے بيثرب بن عبيل تك كي آ مھ نسلوں کی عمروں کا دورانیآج کل کی آٹھ پیڑھیوں کے برابرنہیں مجھنا جا ہے۔

محمد حسن شراب، المدينة النبوبية فجر الاسلام والعصر الراشدي، داراتقلم، دمشق ،طبعة اولي (١٩٩٣)، ص٢٨.

محققین کی عام رائے میرے کیطوفان نوح علیدالسلام کے بعد اللہ کے گرم سے زندہ رہ جانے والے افراد میں سے چندالع کاس (حضر موت) میں آباد ہو گئے تھے۔ وہ بنوعذ کا قبیلہ تھا جوسام بن نوح علیہ السلام کی اولا دمیں سے تھا اور پھر انہیں کی اولا دمیں سے تمام عرب پیدا ہوئے ، اسی لیے تمام عرب اپنے آپ کو سامی انسل کہلاتے ہیں.

(٤) وكتورياسين الغضيان، مدينة يثرب قبل الاسلام ص٠٥٠.

(٨) المجيل كے عہد نامينت كے مطابق نبياط حضرت اساعيل عليه السلام كے سب سے بڑے بيٹے تھے. ان كے دوسرے بيٹے كا نام كيدارتھا نبياط كى اولا ديھل پھول کر ان علاقوں پر چھا گئی جن کوآج فلسطین کہا جاتا ہے جس کی سرحدیں اس وقت مدائن اور جزیر دنمائے عرب کے صحرائے نفود ہے ملتی تھیں ۔ پیھی کہا گیا ہے کہ نفود کالفظ بذات خود نبیاط کی بگڑی ہوئی شکل ہے ، پیٹراان کی حکومت کا پایتخت تھا بنیل ہنو ممالقہ کی طرح معدوم نہیں ہوئی بلکہ ان میں سے پچھے حضور نبی اکرم ﷺ کے دورمبارک تک زندہ تھے جیسا کہ حضرت عردہ بن زبیرٌ دایت کرتے ہیں کہ شام بن حکم کو پیۃ جلا کہمص کے حاکم نے پچھنطیوں کو جزیدنداداکرنے کی پاداش میں قید کیا ہوا تھا تو اسے منع کیا (صحیح بخاری، ج جم بغمبر ۲۳۳۰) اس کے علاوہ چند دیگرا حادیث میں بھی نبطیوں کا ذکر ملتا ہے جو یرب میں سوق بنوفینقع میں کاروبار کیا کرتے تھے ابن سعد نے تو یٹرب میں ایک بازار کا بھی ذکر کیا ہے جو بنی عامر کے علاقے میں سوق النباط کے نام ے جانا جاتا تھا (ابن سعد،طبقات الكبرى دارصا در-بيروت،ج:ا،ص ٩٥٥) جھزت عمر بن عبدالعزيز كے دور ميں چاليس قبطي معمار جونباط ميں سے تھے ردم ہے مجد نبوی شریف کی تغییر کے لیے مدینه طیبہلائے گئے تھے بہر حال وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت سار نے بطی دائر ہ اسلام میں آ گئے تھے وہ باتی عربوں کی طرح معرب ہو گئے اورانہوں نے بلاوالشام میں اسلامی افواج میں شامل ہوکر جہاداورفتو حات میں بہت کردارادا کیا تھا.اردن، شام اور لبنان کے بہت سے عرب انہیں نبطیوں کی اولا دمیں سے ہیں بنوامیہ اور بنوعباس کی خلافت کے ادوار میں ان میں سے زیادہ تر کا شتکاری کرنے لگ گئے تھے اور يول آسته آسته وه لوگ عربی دهارے میں شامل ہو گئے تھے.

جہاں تک صفرت اساعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کیدار' (عربی ان کوقیدار لکھتے ہیں ) کاتعلق ہاں کی اولا دان علاقوں میں پھلی پھولی جن کوآج ہم ارض تجاز کہتے ہیں اوران سے بہت سار مے قبیلوں نے جنم لیا جن میں سے ایک قبیلہ قریش بھی تھا پلینوس (Pliny) جوقد یم یونان کے مشاہیر موز خین میں الماری (Cedareni) کا نام دیتا ہے. یا دری (Cedareni) اور گیدرانا سے (Gedranitae) کا نام دیتا ہے. یا دری (Reverend) چار میں فور طرا پی کتاب مجبو کرانی آف عربیبیا (Geography of Arabia) کی ج: اصفحات ۲۳۲ میں اس بات کا قر ارکز تا ہے کہ کیداری جن کا ذكراجيل مين آيا ہوہ ان علاقوں ميں بس كے تھے جن كوآج كل ہم حجاز كہتے ہيں وہ عبد ناميتين كى مندرجه ذيل آيت ہے استباط كرتا ہے جس ميں كہا گيا ہے کہ: [ویرانوں اورآ بادیوں کو بلندآ واز میں ان گاؤں اور قریوں کے متعلق گانا جا ہے سلع (چٹان) کے باشندوں کوحمہ گانا جا ہے . انہیں جا ہے کہ وہ چٹانوں کی چوٹیوں پرسے حمر گائیں اورانے رب کی یا کی بیان کریں اوراس کی حمد ہر جگہ پہنچا تھیں. ] (Isaiah, xlii, 11and 12).وواس نتیج پر پہنچا ہے كراجيل مين دى كى تفاصيل ارض جاز مين واقع آباديوں سے بى ملتى ہے (ايضا-ص ٢٣٣).

میکتاب پہلے ۱۸۴۴ء میں آرک بشی آ ف کینٹر بری کے لیے چھپی تھی اور پھر۱۹۸۳ء میں دوبارہ طبع کی گئی ہے . (یا در ہے کے عبرانی زبان میں سلع 'کار جمہ ' چٹان' ہے اس سے مراد جبل سلع ہے جس کے ایک درے میں ثنیات الوداع واقع ہوا کرتی تھے جہاں پیڑب کے باشندوں نے دف بجا کر مطلع البدرعلینا' كاخوْلَ آمديدى نغمه كاياتها انجيل كے متر جموں نے اس پیش گوئی گوگد مذکر نے کے ليے سلع 'كى جگه عام چنان كالفظ لكھا ہوا ہے تا كه انجيل پڑھنے والے اس

جس کے لیے وہ تو کیاساری کا ئنات معرض وجود میں آئی تھی اور جن کی بدولت پٹر با کالۃ القریٰ اور رئیس البلدان بننے والاتھا. ہم اس باب کے اختتام سے پہلے قارئین کی توجہ ایک اور بہت باریک اور دلچیپ نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے بیژب کے دور میں یااس سے بھی بہت پہلے شالی حجاز کے دیگر قصبے اور شہر تہذیب و تدن کے گہوارے تھے اور اس لحاظ سے بیڑب سے کہیں آگے تھے۔ دومة الجندل (الجوف کےنواح میں آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں ) تو غسانی سلطنت کا پایی تخت تھا.مدائن صالح اور تیاء پر عادوثمود کی وہ تو میں راج کرتی تھیں جومٹی سے بنائے گھروں میں رہنا پیندنہیں کرتی تھیں اوراس کی بجائے پہاڑوں کو کھود کرایئے مسکن ومسرح اور مدفن بنایا کرتی تھیں تا کہان کےعروج پرزوال نہآنے پائے جیبر کا قلعہ مرحب' آج بھی دیکھنے والے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے اورایل سطوت رفتہ پرنو حہ گر ہے بتہذیب وتدن کے بیگہوارے آج کھنڈرات کی شکل میں دیدہ عبرت نگاہ کواپنی کم مائیگی اور بے ثباتی برخون کے آنسو بہانے کی التجا ئیں کرتے ہیں .اگرکسی میں الو بولتے ہیں تو دومرے میں شپر و چیگا دڑ درختوں کی ڈالیوں پرالٹے لئک کرآئجھیں موند لیتے ہیں مبادا کہ کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کران ہے بیسوال نہ کر بیٹھے کہ تبہارےان آ ٹارفدیمہ کے محلات کی عظمت رفتہ کہاں گئی اس کے برعکس یثرب نبیت رسول مقبول علی کا جامدزیب تن کر کے ببانگ وہل اعلان کرتا ہے:

ئبت است بسر جسريده عمالم دوام مما

ایک حدیث مبار که میں ارشاد نبوی ہے:[آخری قربیہ جوقیامت بریا ہونے سے ذرا پہلے صفحہ ستی سے مٹایا جائے گاوہ مدینہ طیبہ ہوگا.] (۱۳۷)اورایک دوسری حدیث مبار که میں ارشاد ہے کہ یوم نشور کوصور اسرافیل پھو نکے جانے پر یوری کا ئنات میں سب سے پہلے اپنی قبرے اٹھنے والی ذات مبار کہ خود نبی اکرم ﷺ ہوں گے اور پھر اس کے بعد شیخین کریم رضوان الڈعلیبہااور پھر بقیع الغرقد سے دیگر لوگ اٹھائے جائیں گے جو کہاں شہر مقدس کی ابدیت کی دلیل ہے بیژب اگریثر بہی رہتا تو تہھی کا ناپید ہو چکا ہوتا اور دنیااس کا نام تک بھول چکی ہوتی مگر چونکہ پیشہر حبیب مدینة النبی 'بن گیا تھااہے نہ صرف دوا م ابدی مل گیا بلکہ سراج منیر ﷺ کے وجود مسعود کے طفیل ہے مومنین کے دلوں کو مدینہ منورہ' کے نام نامی سے تابدابد منور کرتارہے گا جو چیزیثر ب کودوام بخش گئی وہ اس کا فخر موجودات اور فخر نوع انسانی ﷺ کامسکن و مدفن ہوجانا تھا اورای نسبت میں اس کی عظمت وسطوت کاراز پنہاں ہے اس کی معطر ہوا ئیں اس کی پرنورفضا ئیں وقت کی جل تر نگ پر ہردم پیغمالا پتی ہیں:

> مدينه كعبه صفت محترم زعالم شد ز افتخار قيام تو يا رسول الله ~

الكريم: العنكبوت ١٥) كے پیش نظراس بات كوكوئي دیو مالائی قصہ نہ مجھنا جائے بنجیل میں ان کی متعلق کہا گیا ہے: [ وہاں ہم نے دیو قامت مخلوق کوديکھا جواناک کی اولادے ہیں جن کے قد وقامت دیووں جیسے ہیں جن کے مقابلے میں ہم گھاس پر بھد کنے والی ٹدیاں لگتے تھے. (Numb: 13:32-33). (٣٣) ابن ضاءاكمكي (ت: ٨٨٥جري) تاريخ مكة المشر فه والمسجد الحرم والمدينة الشريف والقيمر الشريف ،المكتبة التجاريه ،مكة المكرّ مه، ص١٢٩.

(۳۳) سيدنورالدين على بن احمد اسمهو ديّ (ت: ۹۱۱ جرى) وفاءالوفاء باخبار دارالمصطفى، داراحياءالتراث العربي بمصر، ۱۹۵۵، جزءا بص ۱۲۲.

(٣٥) جرجي زيدان، العرب قبل الاسلام، دار مكتبه الحياة، بيروت ، صفحات ٢٠١٠ ـ ٨٥٠.

(٢٧) القرآن الكريم (المائدة:٢١-٢٧).

اركت (Moses, His Life and Times) المركد (المرك)

(1 Sam. Chapters xv and xxvii, 8): کیا کے حوالہ جات کے لیے دیکھیں (1 Sam. Chapters xv and xxvii, 8)

(Authorized King James Version, 1 Samuel, Chapter 15 (verses 3-9) (rq)

(۲۰) يادري چارلس فورسر مصدر مذكور، ج:۲،ص:۳۹.

(٣١) ابراہيم بن على المد في العياشي ،المدينه بين الماضي والحاضر ، دوسراايُّديشن ،مكتبه ثقافيه ،مدينة المنو ره ،ص :اا

(۲۲) الوب صابري باشا،مصدر مذكور، ص٢٣.

(۴۳) البلاؤري،مصدر مذكور،ص ۲۹.

( ٢٣ ) وكورياسين الغضبان، مدينة بير تبل الاسلام، ص 2 4.

(۲۵) محد من شراب مصدر مذكور ، ج: ايس ۸۹.

(۲۷) ابن شبه (ابوزید عمر بن شبه انتمیر ی البصر ی ۲۷۲-۲۷۲ جری) تاریخ المدینه، ج ۱،ص ۸۵ مدینه طیبه کے اکثر مورضین نے حضرت جابر بن عبدالله کی روایت کردہ حدیث مبار کہ کو بہت تحفظات کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ یہ مرفوع' حدیث ہے جدیدمورخین (مثلاً ابراہیم العیاثی ) نے تو اسے یکسر

(۴۷) یہ جبل احد کی جنوب مغربی چوٹی پر واقع ہے سعودی حکومت نے حال ہی میں کمی سڑک بنا کراس قبۃ ہارون تک راستہ بہت آسان کر دیا ہے۔ ان کا ارادہ یاحت کوفروغ دینے کا ہے مولف بندانے اس جگہ کامشاہرہ جولائی ۲۰۰۰ء میں کیا تھااوراس وقت گول طرز کی عمارت تغییر کی جارہی تھی جوچھوٹے چھوٹے بہت ہے کروں پر شمل تھی اور درمیان میں زینہ بنا دیا گیا تھا تا کہ اوپر جا کر گردو پیش کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکے قدیم آثار میں سے وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا نداس قبر کا کوئی نشان تھا جس کا ذکر مدینه طیبہ کے بعض مذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ چونکہ پیٹمارت کافی بلندی پر ہے وہاں سے مدينطيبكاتمام شرصاف نظرآتا ہے اور اگر مطلع صاف ہوتو العقول ہے بھی پرے تك منظرصاف د كھائى ويتا ہے۔

(۴۸) مجدالدین محدابن یعقوب فیروز آبادی (۲۶-۸۱۷ هـ)،المغانم المطاب فی معالم طابه، ناشرحمدالجاسر،طبعه اولی (۱۹۲۹) مدینة المنوره بیرکتاب مکتبه حرم نبوی (مدینه منوره) میں ۱۲۵۱ کیٹلاگ نمبر مورخدا۵-۷-۱۸۱۹ جری بردرج ہے.

(۴۹) ابولفد احافظا بن الكثير الدمشقي (ت: ۲۲ ۷۷ جري)،البداييوالنهايي،مكتبة المعارف، بيروت، جوتھاا پيشن، ج.۲ صفحات: ۱۱ – ۱۲ ابن كثير نے ان حالات بر سيرحاصل بحث بھي كى ہے جن ميں حضرت بارون عليه السلام كا انتقال ہوا تھا ان كا انتقال مقام تنيز پر ہوا تھا نيز و كيھيئے :طبرى، تاريخ الاسلام،١-٧٥٠.

(۵۰) سنن الترندي بمبر ۹۲ ۱۳۸۹ اورمت درك للحاتم ۱۲۳ نيز عبد الرحن بن عمر وبن عبد الله بن صفوان النصري الملقب بر الي زرعه (ت: ۲۸۱ ججري) تاريخُ الى زرعة الدمشقى، دارالكتاب العلميه ، بيروت، ١٩٩٢، ص: ٢٣٨.

(۵۱) این نجار (ولاوت: ۵۷۸ جری)،الدرة الثمینه فی تاریخ المدینه،مکتبة اثقافة الدینیه، بورٹ سعید،مصر (۱۹۹۵)،ص ۳۷.

(۵۲) وكورياسين غضيان مصدر مذكور ع ۸۳.

(Is. 21: 16) اسيريا كي Assyrian مورخين انبين (Kidri) كلصة تنتج (Luckenbill, Vol. ii, 820 and 869) اور پيلينوس انبين "Cederi" كلصتا ے جفرت اساعیل علیہ السلام کے تمام بیٹوں کے ناموں کے لیے دیکھیں: (Genesis 25: 12-16).

Isaiah, xvi (or)

(۵۵) 1-13 (۵۵) Isaiah, 42: 1-13 نقصیل سے ان پیشینگویوں کا ذکر کیا ہے جن سے یہودی صدیوں سے آخری نی کے انتظار میں تھے بیپیشین گوبال اتی واضح يں كے تشريح كى جمي ضرورت نہيں رہتى جتى كہ جرت رسول اللہ ﷺ كے متعلق بھى ذكر ہے. 17-17: Isaiah 21: 17-17 كالفاظ ألقل كرنا بے كل نہيں ہوگا. ( عرب کا یو جھا اے دیدانیم کے مسافر وتم عرب کے جنگل میں تشہر و گے۔ تیاء کے بائ تمہاری پیاس بجھانے کے لیے پانی لا کیں گے۔انہوں نے ان کو

پیش گوئی کااطلاق حضور نی اکرم ﷺ پرنه کرسکیس.

(9) بطلیموں جوسکندر کامعتمد جرنیل ہونے اورسکندر رہے یونانی امیراور ملکہ کلیوپٹرا کا خاوند ہونے کےعلاوہ اعلیٰ یائے کا بونانی مورخ بھی ہے ہمیں بتا تا ہے کہ کیتا بی (Ketabeni) نسل سب سے پہلے حضرموت کے علاقے میں آباد ہو گی ان یونانی مورخین کے کہتا بی ٹی کیتا پائی کیتان بی گتان ( قبطان ) کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے بطلیموں کےمطابق وہ لوگ خوشحال عربستان (Arabia Felix) میں آباد تھے جوائجیل کےمطابق کوش کی شہنشا ہیت میں واقع تھے قدیم مسلم مورخین مثلاً ابوالفد انے بھی یکی لکھا ہے کہ سد مآرب کا علاقہ بنی فخطان ہے آباد تھا اور وہیں ہے ہی ملکہ سباءا پے لا ہولشکر کے ساتھ حضرت سِلیمان علیبدالسِلام کی خدمت میں مروشلم حاضر ہوئی تھی. یا دری فورسٹر کے قول کے مطابق ملکہ سباء بہت مال و دولت (سیم وزر )،گرم مسالحے اور فیتی پھر ليكر برونتكم كئ تقي ( ديكھيئے مصدر مذكور جس١٦٢).

(۱۰) الى الفوزمجمه امين البغد ادى، سبا ئك الذهب في معرفة قبائل العرب، دارا حياءالعلوم، بيروت ،ص١٢٠.

(۱۱) آرنگل (Yathrib and Muaini) ازویب سائٹ (Yathrib and Muaini) ازویب سائٹ

(۱۲) ابن اسحاق، سيرة رسول الله على الله (The Life of Muhammad) اكسفور أبو نيور شي يريس ، كرا چي ، طبعة خامسه ، ۱۹۷۸، ص ۲ ۲٪.

(۱۳) فجر الاسلام میں ہم اکثر دومة الجند ل کا ذکر سنتے ہیں جو کہ انجیل کا ڈومہ (Duma) اور پونانیوں کا اڈوماٹو (Adumatu) تھا اور عربوں کا الدومة الجندل ہے بیشہر موجودہ سعودی شہرالجوف کے پاس بی کھنڈررات کی صورت میں آج بھی سیاحوں کی دلچین کا مرکز ہے بہیں پرحفزت عمر فاروق کی تاریخی مجد بھی ہے جس کا مینار ہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اس دور کے فن تغیر کی عظمت بیان کرتا ہے .

(۱۴) سعودی عرب اور دنیامین اس کامقام (Saudi Arabia and Its Place in the Wold)، وزارت اطلاعات، ریاض ناشر دارالشروق جده (۱۹۷۹) باب (The Ancient and Historic Legacies of Saudi Arabia)، مرتبدد كتورحسن المصري عن ما ١٦٧

(۱۵) An Introduction to Saudi Arabian Antiquities وزارة تعليم، مملكة العربيةالسعو ديه (١٣٩٥ اججري بمطابق ١٩٧٥ء) صفحات: ٩٧-٩٢

(۱۷) د کتورنگدامان ،الکتب الاسلامیه، کنگ فهزیشنل لائبریری ،ریاض ، ۱۹۹۰ صفحات ۳۰–۳۰

(١٤) دكتور حسن الباشا، دراسات في الحضارة الاسلامية، قابره، ١٩٧٥، ص ١٢١.

(۱۸) د کتورحسن المصري،مصدر مذکور،ص الح.

(١٩) يادري عارك فورسر جو گرافی آف عربيد، (Geography of Arabia) ج: ١٩س

(۲۰) و کی جی اور (D.G. Hogarth - The Penetration Of Arabia , Alston Rivers Ltd.) کندن (۵۰۵) کندن (۱۹۰۵) کندن (۲۰

(۲۱) قدیم موزخین نے جزیرہ نمائے عرب کو جغرافیا کی طور پرتین حصول میں تقسیم کیا ہواتھا. پہلا حصہ عربیہ پٹیرا (Arabia Petra) تھا جو بلا دالشام اور موجودہ سعودی عرب کے کچھشالی حصوں پرمحیط ہوا کرتا تھا جوبطی تسلط میں تھا اور ان کا پاریخت پٹیرا تھا. مدائن صالح تک کے علاقے اس میں شامل تھے. دوسرا صحرائی عربستان (Arabia Deserta) تھا جو کہ وسطی عرب تھا جوا کٹر و بیشتر صحرا ہوا کرتا تھااور مدینیہ طیبہ کے شال ہے شروع ہو کر جنوب میں نجد ہے ہوئتے ہوئے ربع الخالی تک پھیلا ہوا تھا.اور تیسرے جھے کووہ خوشحال عربستان (Arabia Felix i.e. Happy Arabia) کا نام دیتے تھے جو یمن اور حضر موت کے علاقوں پر مشمل تھا جو بحیرہ عرب کے سواحل پر آباد تھے.

(۲۲) قلب کے طلی ، تاریخ عرب (Philip K. Hitti, History of the Arabs) ، دسوال ایڈیشن ، سینٹ مارٹز جس ۱۰۴۰

Saudi Arabia and Its Place in the Wold (۲۳)

(۲۳) آرشکل (Excavations in Harran's Great Mosque) جی میر داد Illustrated London News کاشاره جمیر ۱۹۵۷ء ص International Congress of Orientalistsn, Munchen, p. 132 et seq. جري المرابي والمرابي المرابي المرابي

(٢٥) القرآن الكريم (الاحزاب:١٣).

(۲۷) امام محمد بن پوسف الصالحي الشامي (متوني: ۹۴۲ جري)، فضائل المدينة المنوره، دارابن كثير، دمثق اوربيروت، ۱۹۹۲، ص:۳۳.

" (٢٧) امام الي الحن البلاذري فتوح البلدان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٩١م ٢٩.

Numb xiii, 29; Exod. xvli, 1, 8; Numb xiv, 25 (M)

Gen. Xxxvi. (rq)

(٣٠) البغدادي، سبائك الذهب،مصدر مذكور صفحات: ١٦٠ – ١٥ نيز شخ عبدالحق محدث د بلوي،مصدر مذكور ص ٥٠

(٣١) ايوب صابري ياشا، مرآة الجزيرة العرب، دارالرياض للنشر والتوزيع، رياض، ١٩٨٣، ج: ١٩٠٠.

(١٩) صفى الرحن مباركيوري، مصدر مذكور، ص ١٨٠.

(40) وْالْمُرْجِي حِيدالله The Life and Work of the Prophet of Islam اسلاک ريسر ج اسلام آباد (١٩٩٨) جلد: ١٩٠١)

(٤١) زين الدين الي بكر المراغي (ت: ٨١٢ جري) تحقيق النصره تنخيص معالم دارالجر ه بمكتبة العلميه مدينة المنوره ١٩٨١، ص ٢٣.

(۷۲) محمد طاہرالگردی، کتاب القویم المکه و بیت الله الکریم ،طبعه اولی (۱۳۱۲ ججری) صفحات: ۳۹۰ –۱۳۹ نیز ابن نجار ،مصدر مذکور جس ۳۹

(۷۲) مجدالدين محرابن يعقوب فيروزآبادي (۷۲۹-۸۱۷ه) مصدر مذكور م ۲۲۵.

(٤٢٠) عبدالقدول الإنصاري، آثار المدينة المنوره، چوتھا ايْديشن (١٩٨٥) ص ٢٩.

(۷۵) الخطر اوي، دكتور مجد العيد، شعرالحرب في الجابلية عندالاوس والخزرج، دارالقلم، بيروت، ١٩٨٠، صفحات: ٥٣٠-٢٠

(۷۲) وْاكْرُ اسرائيل لِفْنسن ابوذ ويب، تاريخ اليهود في بلادالعرب، قاہرہ (۱۹۲۷)صفحات: ۱۱۷- ۱۱۷ يے قلع بيژب ميں يہودي تہذيب ميں ايک نماياں مقام رکھتے تھے قرآن کریم نے سورۃ الحشر (۱۴:۵۹) میں آئین قتم کے قلعوں کا یہ کہہ کرؤ کر کیا ہے بیلوگ (یہود) سب مل کربھی تم سے لڑنہ علیں گے مگرا پی بستيوں ميں قلعة شيں ہو کرياد يواروں کی آثر ميں جھپ کر.

(22) وْاكْمْ فِي حِيدالله، مصدر مذكور على ١٣١٠.

(۷۸) بید بات قابل ذکر ہے کمیدین طیبہ کے ایک معاصر اور مدنی مورخ نے کہا ہے کہ بیقلعداس جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر کلی ثنیات الوداووا قع تھی جہال پر حضور نبی اکرم ﷺ کا استقبال کیا گیاتھا.اس لحاظ ہے اگرد کیھا جائے تو پیقلعہ قدیم اورقبل از اسلام کانہیں ہوسکتا، تاہم قدیم ہونے کی وجہ سے بیضرور کہا جاسکتا ہے كەپداى طرزىر بنايا گيا ہوگا جوكہ باقى قىرىم قلعوں كى ہوگى.

(۷۹) سيداميرغلي، روح اسلام، The Spirit of Islam، سنگ ميل پيپر بيکس، لا بهور، پا کشان، ص۵۳.

(٨٠) القرآن الكريم (النمل: ٨٠)

(١١) القرآن الكريم (الساء:١٥)

(٨٢) القرآن الكريم (المل:٢٢)

(٨٣) القرآن الكريم (الساء: ١٩)

(۸۵) و بین الحریری الرفاعی (Asir, Heritage and Civilization) سعودی وزارة اطلاعات (۱۹۸۷) صفحات ۱۸-۱۸\_[عصر حاضر میں بیرخیال بھی عام ہے کہ جنوب مغربی قبائل نے شال کی طرف نقل مکانی کی عسیراوراروگرد کے علاقوں سے جوآ ثار قدیمہوریافت ہوئے ہیں جن مین سبائی اور معینی کتبہ جات بھی شامل ہیں سےاس خیال کوخاصی تقویت ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قبط سالی اور شدید موتمی صعوبتوں اور دیگرزیوں حالی نے ان لوگول کوفل مکانی پر مجود کیا ہو...اس بڑے پیانے برنقل مکانی کا نتیجہ بدنکا کہ شال میں • ۳۵ ق م کے لگ بھگ بطی مملکت قائم ہوگئ. ]

(٨٧) القرآن الكريم (الساء:١٧-١٤)

(٨٧) القرآن الكريم (الحجر: ٢١) قرآن كريم نے آل ايك كابھى ذكركيا ہے جوحضرت شعيب عليه السلام كى امت تھے اور شود (اہل مدائن) كابھى جواس خطے ميں آباد تقاور پقرون مين كھودكرا يخ گھر بناياكرتے تھ مدينظيب كشال مغرب مين ان كھنڈرات آج بھى ساحول كى توج كامركز بين .

(٨٨) القرآن الكريم (القريش: ٢).

(۸۹) قرآن کریم نے بھی خاندان تیج کے ہاوشاہوں کا ذکر کہاہے (سورہ الدخان: ۳ ۱ اورسورہ ق:۱۴) بیدوہ تو متھی جواینے انبیاء کو جھٹلاتی تھی اوراس کیے رب العزت كغضب اورعماب وعقاب كانشانه بني تيجان بادشابهول كاسركاري لقب تهاجو حضرموت اورجميار كي علاقول برحكمران تتح ابن اسحاق كيمطابق ہ ہ تج جس نے بیڑ ب پر چڑھائی کی تھی اس کا نام تبیان' سعد ابوقریب' تھا جومیری خاندان (جو قحطانی انسل تھے ) کا آخری تا جدارتھا اس نے تعبة کمشرف پرسب ہے کہائی بارغلاف جڑھاما تھا (وکتورعلی حسن الخربوتلی تاریخ الکعہ، دارالجیل، بیروت، ۱۹۷۸،ص ۴۱). بیووی تبع تھا جس نے بیثرب پر پڑھالی کردی تھی تا کہاس کی اینٹ ہے اینٹ بجادے کیونکہ وہاں بسنے والے یہودیوں نے اس کے شنرادے کو ماردیا تھاجملیات حرب کے دوران چند يبودي ربيول نے اس كوباور كرواديا كروه يثربكونياه كرنے كاخبال ول سے نكال دے كيونكه بيدوه جكتھى جہال نبي آخرالزمال ﷺ نے تشريف لا في تھى. اس براس نے اپنا ارادہ ترک کردیا. (سیرة رسول اللہ- انگریزی ترجمہ الفریڈیکیوم، اکسفورڈ یونیورٹی پرلیس، کراچی (۱۹۷۸)صفحات: ۷-۲).ابن اسحاق ئے وہ لعت بھی کھل کی ہے جو تیج سے منسوب ہے جس میں وہ پہ کہتا ہے: میں جب بیرب آیا تو میراسیدای فرزند کے انتقام کی آگ ہے جان رہاتھا اور میں نے قتم کھائی تھی کہ جب تک میں اس کے تمر بارا شجار کو تباہ کر کے اس کی

رو کنے کی کوشش کی جو چھرت کرنا چاہتے تھے ، کیونکہ وہ سونتی ہوئی تلواروں اور چلہ میں تنے ہوئے تیروں اور اس جنگ کی وجہ ہے بھا گے تھے جوان پرتھو ہے دی گئی تھی.)''عرب کا جنگل تو وہی تھا جس کو بینا نی lathrippa ،روی Yathribu، کینی سبائی YTHRB کہتے تھے اور اوس وخزرج کے کہنے کے مطابق وہ يثرب تفاجس كويثرب بن عبيل في آباد كياتها.

نغمات واودعلیہالسلام(Psalms of David) کے باب نمبر۲۷ میں جمیں حضور نبی اکرم ﷺ کی شان مبارکہ میں سیبیثی گوئی ملتی ہے: ان کاحکم ایک سمند رے دوسرے سمندریاراورایک دریاہے دنیا کے ہرکونے تک چلے گا. بادیدنشین ان کی اطاعت کریں گے اوران کے دشمن ذکیل وخوار ہوں گے ترشیش کے حکمران اور دور دراز واقع ملکوں کے شہنشاہ انہیں خراج ادا کریں گے شیبا اور سباکے حکمران انہیں تحا نف جیجیں گے شہنشاہان عالم ان کے سامنے اپنار نیچا کرلیں گے اورتمام تو میں ان کی خدمت کریں گی کیونکہ وہ حاج شندوں کی حاجت روائی اورمظلوموں کی دادری کریں گے ۔وہ کمزوراورفتا جوں پررتم کریں گے اورمسکینوں کو (افلاس کی وجہ ہے ) موت ہے بچا ئیں گے ۔وہ انہیں ظلم و ہر ہریت ہے بچات دلائیں گے کیونکہان کی نظر میں دکھی انسانیت کےخون کی بڑی قیت ہوگی بیانہی پیشینگویوں کی حقانیت تھی جن ہے حضور نبی اکرم ﷺ کے بیڑب پہنچتے ہی حصین ابن شیلوم قبول اسلام کر کےعبداللہ ابن سلام میں گئے الیی پیش گویاں یہود میں اتی زبان زرعام تھیں کہ ان کا بچہ بچہ آپ کو پہچا نتا تھا. بالفاظ قر آن کریم: [وولوگ جن کوہم نے کتاب دی ہے آپ کوالیے بچیانے ہیں جیسے اپن اولا دکو مگران میں سے کچھ جان ہو جھ کر پچ کو چھیار ہے ہیں۔ ] (القران کریم البقرہ-۱۳۷).

(۵۲) يبوداس نې موعود کې پېژ بآمدېراس درجه يقين رکھتے تھے که وه عربول کودهمکيال ديا کرتے تھے کہ جونجی آپ ﷺ تشريف لے آئے تو وه عربول کودہاں ہے نکال باہر کریں گے اس شم کی باتوں نے عربوں کے دل میں بھی ہیہ بات جاگزیں کردی تھی کہ ایمان لانے میں وہ یہود پرسبقت لے جا کیں گے لہذایٹر لی عربوں کے پہلے گروہ کے افراد جب حضور نبی اکرم ﷺ ہمکہ کی جوار میں ملے اور بیعت عقبہ بجالائے تو وہ ایک دوسرے سے ریہ کہتے تھے:[اس میں کوئی شک نہیں کہ نہی وہ نبی ہیں جن کے نام سے یہود ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، چلیں ہم ان سے بھی پہل کرتے ہیں اور آپ پرایمان لے آتے ہیں۔ آ قرآن الكريم (البقره ٨٩٠) نے ان كى اس بات كى طرف اشاره كيا ہے.

(۵۷) De Lacy O'Leary مصدر مذکور ،صفحات: ۱۸-۱۸.

(۵۸) البلاذري،مصدرندكور،ص ۲۹.

(۵۹) De Lacy O'Leary مصدر مذکور عص ۱۷ ا

(۲۰) ابن نحار، مصدر مذكور، صفحات: ۳۸-۳۷

(۱۱) اوس اورخز رج دوسکے بھائی ہتے جو قبلہ کے طن سے پیدا ہوئے پھران دونوں کی اولا دکھل کھول کر دوالگ الگ قبیلوں میں منقتم ہوگئی.ان کے قبیلے میں مال کے درجے کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اورای لیے مجموعی طور جب دونوں کونخاطب کرنا ہوتا تو آئییں اولا دقیلہ کہا جاتا تھا.الخز رج قبیلہ کی بہت ہی شاخیں تھیں ۔ بنونجار، بنوحارث، بنوترام، بنوسلمه، بنوغفار وغيره.اوس ان شاخول ميں بث چيكا تھا: بنوظفر، بنوعمرو بن عوف، بنوعبدالاشهل اور بنوحار ثه وغيره.اوس و خزرج کی مختلف شعوب سے چنے گئے بارہ نقباء نے حضور نبی اکرام ﷺ کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اول اختیار کی اور بیک زبان ہوکرعہد کیا کہ: ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے،ہم چوری نہیں کریں گے اور نہ بی زنا کا ارتکاب کریں گے اور نداینے بچوں کو ماریں گے ہم کسی طور بھی نبی اکرم ﷺ پر انگلی نہیں اٹھا ئمیں گے اور نہ ہی حق وصدافت میں ان کی تھم عدو لی کریں گے . ان بارہ نقباء میں سے نو الخزرج میں سے تقے اور تین اور سے تھے . (صفی الرحمٰن مبار كيورى ،الرحيق المحقوم ، دارالسلام ، رياض ،١٩٩٣ ، ص١٥٢).

(٦٢) مشهور صحابي حفرت عبداللدابن سلام جو پہلے يهودي عالم تفے يهود كے قبيله بنونيقع تے علق ركھتے تھے (صحيح بخارى، فضائل عبداللدابن سلام بنبر ٢٠١٧).

(١٣) سنن الى داود ١٩٥٩ – ١٢٨٩.

(۱۴) یہود کے قبائل جنہوں نے میثاق مدینه پردستخط کے ان کے نام نص میثاق میں درج تھے دیگر یہودی جواوس اورخزرج سے تبدیل دین کرکے یہودیت میں داغل ہوئے تھے اور جو میثاق مدینہ میں فریق مانے گئے تھے ان کوبھی یہود کے برابر درجہ دیا گیا تھا.

(١٥) سنن الى داود ، كتاب الجهاد١٧-٢٧٤٦

(Muhammad and the Rise of Islam, London, 1931) و كي اليس مار كوليته (۲۲)

(٧٤) الشیخ احمد بن عبدالحمیدالعبای عمدة الاخبار فی مدینة المختار، ناشراسعدطرابز و فی الحسینی (۵-۱۳۴ جری) ص۲۷. جهاں پرانے تمام مورثیین نے بیرواقع بیان کیا ہے دہاں چندجدید ذہن کے عربی موزمین جنہوں نے تاریخ مدینہ پر قلم اٹھایا ہے اس روایت کو بے بنیا دقر اردیتے ہیں مثلاً: دکتورمجمہ السیدالوکیل ، پیژب فل الاسلام، دوسرا ايديشن (١٩٨٩) صفحات: ٧٥- ٩٤ اور دكتور احمد ابراجيم الشريف، مكة والمدينة في الجابليه وعهد الرسول، دار الفكر العربي، قاهره، • • ٢٠٠٠، صفحات:۲۲۲-۲۲۲.

(١٨) القرآن الكريم (آل عمران: ٧٥)

(١٠٩) احدياسين احد الخياري، تاريخ معالم المدينة المنوره، جوتفاليُّديش، ١٩٩٣، ص ٢٣٧.

(١١٠) القرآن الكريم (الحشر: ٤)

(۱۱۱) صحیح بخاری، ج:۱، نمبر ۱۲۷.

(۱۱۲) سنن الي داوور٢-٢٠٠٠.

(۱۱۲) صحیح بخاری، ج:۵، نمبر ۱۹۳۸.

(۱۱۳) ۋاكىرمچىدىاللە، (The Battlefields of the Prophet Muhammad)،حذيف يېلىكىيشىز،كراچى،ص٢٣.

(۱۱۵) صحیح بخاری، ج: ۳، نمبرا۱۵.

(١١٦) عبدالقدوس الانصاري، مصدر مذكور صفحات: ٢١١ ١٥-٢٩ ١٥.

(١١٤) زين الدين المراغي مصدر مذكور عن ٢٢.

(١١٨) القرآن الكريم (الاحزاب:١٣)

(۱۱۹) این سعد، مصدر ندکور، ج:۲،ص ۲۵۸.

(۱۲۰) صحیح بخاری، ج:۵،نمبر۲۹س.

(۱۲۱) صحیح بخاری، ج:۹، نمبر ۲۰۸۰.

(۱۲۲) سنن الی داود،۲۵-۳۹۳۸ حضرت زیدین ثابت سے مروی ہے: اللہ کے رسول اللہ نے جھے تھم دیا کہ میں یہود کی لکھائی سیھوں آپ نے فرمایا:[رب العزیے کی تسم بچھے یہود پراعتبار نہیں جب وہ مجھے کچھ ککھ کردیتے ہیں. آلہذامیں نے اسے سکھااور صرف دوہفتوں میں ہی میں نے اس میں مہارت حاصل كر كاتهي جب بھي آن حضرت ﷺ كويبودكو كچھ كلھنا ہوتا تھا تو ميں آپ كے ليے كلھتا تھا اور جب وہ آپ ﷺ كو كچھ كلھتے تو ميں آپ كو پڑھ كرسنا تا تھا۔ ] (۱۲۳) القرآن الكريم (يوسف: ۹۲) بهت ى احاديث كے مطابق انہى معانى ميں استعال ہوا ہے سيح بخارى بمبر • ۲۰۸ اور ۲۳۳۴ بسنن الى داود ،

نمبر ۷۸۸م، اورمندامام احد، نمبر ۸۸۰ ۷.

(۱۲۳) نیج البلاغه، خطینمبر۲۶ سے ایک اقتباس، ناشرشخ غلام کی ایند سنز ، لا مور، ۱۹۸۱، ص ۱۸۹.

(١٢٥) ابن اسحاق، مصدر مذكور ،صفحات: ٩١٥- ١٨٠.

(۱۲۷) صحیح بخاری، ج. ۲۲ بنبر ۱۳۳ نیز دیکھیے دکتورصالح بن حمید بن سعیدالرفاعی،الا حادیث الوارده فی فضائل المدینه جس:۵ ۱۷.

(۱۲۷) یبود نے بھی اس کویٹر ب کہنا ترک کر دیا تھا.وہ اس کومدنتا ( Medinta ) کہنے لگ گئے تھے جوارا مائی زبان میں شہریا قصبے کے لیے استعال ہوتا ہے بعض متشرقین نے ہرزہ سرائی کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیڑ ب کو یہود کی موافقت حاصل کرنے کے لیے مدنیا کہنا شروع کیا تھا جو کہ سراسر لغواور بے سرویاء بہتان ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے خودقر آن کر یم نے اس بلدة طاہرہ کومدینہ کہدکر پکاراہے اس کے علاوہ کسی بھی اسلامی روایت میں اے اس نام

(۱۲۸) صحیح بخاری، ج:۳، نمبر ۹۲.

(۱۲۹) این شه،مصدر مذکور، ج: ۱،ص: ۱۲۳.

(۱۳۰) صحیح مسلم، ج:۲، نمبر ۱۳۹۸

(۱۳۱) القران الكريم (البقره: ۸۹)، ثان مزول كے ليے ديكھئے: مندامام احمد بمبر ۸۹۸ کا

(۱۳۲) الدراكمثور۵-۸۸- كنز الاعمال،۵-۳۵۳ ومجمع الزوائد،۳-۳۰۰

(۱۳۳) محج بخاري، ج: ۳، نمبر ۹۹ ورج:۲، نمبر ۵۵۹.

(۱۳۳) الضاح:٥، تمبر٢٠٥

(١٣٥) ابن اسحاق،مصدر مذكور مصفحات:٢-٧

(۱۳۷) ابن حمان کی روایت درسنن تر مذی بنمبر ۱۹۱۹ سیم و دی ،مصدر مذکور ،ص ۸۲۰۰.

(١٣٤) سمهوري، ص: ١٠.

ا پنٹ ہے اپنٹ نہ بجا دوں گا دم ندلوں گا،مگر قریضہ ہے ایک عالم دانا نے مجھے مشورہ دیا کہ اس قریشی ہادی برحق کےصدقے جو مکہ ہے آئیں گے اس شہر محفوظ سے دور ہی رہوں تو اچھا ہے،لہذا میں نے ان سب کومعاف کردیا اوران کا معاملہ روز حشر تک اللہ پر چھوڑ دیا. میں یہاں اپنے چندلوگ اس نبی موعود کے لیے چھوڑ کرجار ہاہوں جوغاندانی ہیں اور بہادری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے اور جوفتے کے حصول تک میدان کارزار میں ڈٹے رہتے ہیں. جھے امیر ے کدرے محد (ﷺ) مجھے اس کا صلددس گے.

جب يہود نے اسے بيہ بتايا كہ دہ بذات خود كى نسلول ہے اس شہر ميں اس ليے مقيم ہيں كہ تورات ميں فدكور نبي موعود كاظہور وہيں ہے ہونا ہے تو اس نے اپنے قحطانیوں میں سے ایک قرابت دار کوایک خطاکھ کردیا اوراہے وہاں آباد کردیا. اس خط میں اس نے پیکھا تھا:

رسول من الله باي النسم

شهدت علي احمدانه

لكنت وزيراً له وابن عم

فلومدعمري الي عمره

میں شہادت دیتا ہوں کہ احمد برحق اور اللہ (جوخالتی ارواح ہے ) کے رسول ہیں .اگر میں اس دور تک زندہ رہاتو میں ان کاوزیراور قرابت دار ہنوں گا (یعنی میں ان کواپنا شہنشاہ بنا کران کی ماتحتی میں رہوں گا)

نسل درنسل پیرخط ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتا رہا تا آئکہ حضرت ابوابوب الانصاریؓ کے پاس پہنچااورانہیں وہ خط حضور سرور کا کنات ﷺ کی خدمت اقدر میں پیش کرنے کا مخر حاصل ہوا ﴿ شَحْ عبد الحقّ محدث د ہلوی مصدر مذکور ، ناشر نوری کتب خانه ، لا مور مص ۲۰

(۹۰) جرجی زیدان ،مصدر مذکور،ص۲۳۳.

(٩١) صالحمع مصطفیٰ (Al-Madina al-Munawwara-Urban Development and Architectural Heritage) بیروت (۱۹۸۱) جس ۲۳۹.

(٩٢) میدمقام جنت البقیع کی جنو بی جانب ایک او نجی سطح پرواقع تھا جس طرف شارع علی ابن ابی طالب ہے جو پہلے شارع العوالی کہلاتی تھی.

(۹۳) ابن شبه النمير كالبصر ي،مصدر مذكور،ج:١٩٥١.

(۹۴) قرآن پاک کی بہت ی آیات اوراحادیث مبار کہ یہود و کفار میں رائج جادوٹو نہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں خود نبی اکرم ﷺ کوبھی یہود نے اپنے سحر کاہدف بنانے کی کوشش کی تھی. (صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر ۲۵۸.)

(۹۵) فلپ کے هلی ،مصدر ندکور،ص: ۹۹: نیز دکتورنسیرعاقل، تاریخ العرب القدیم والعصر الجابلی، جامعه دمثق،۱۴۰۴،صفحات: ۲۵۷ – ۲۵۸ . نات کا بت ایک بہت بڑے بتکدے میں مشلل (قدید ) کے مقام پرتھا فتح مکہ کے بعد حضور نبی اگرم ﷺ نے ایک سریدروانہ کیا تھا جس نے جاکراس بتکدے کومسار کردیا تھااورمنات کے صنم کو پاش پاش کر دیا تھا.

(٩٧) و كوراحمدا براجيم الشريف، مكه والمدينة في الجابليد واعبد الرسول ﷺ ، دارالفكر العربي، قابره، (٢٠٠٠) ص ١٣٨.

(٩٤) صحيح البخاري، باب الصلاة بنمبر ١٦٥ صحيح مسلم نمبر ١٨١٨ ور ١٨١٨ مندامام احمد نمبر ١٨٨٥.

(۹۸) این اسحاق،مصدر مذکوریس:۲۱۲.

(٩٩) ابن شبالغمر ى البصرى مصدر مذكور، ج: ١،٩٥ ك.

(۱۰۰) القرآن الكريم (آل عمران: ۲۵-۷۵)

(۱۰۱) ابن شیالنم کالبعری، مصدر مذکور، ج: ۱،ص: ۲۸۹. (۱۰۲) سنن الوداود، ام - ۱۹۹۳.

(۱۰۳) ابن اسحاق،مصدر مذکور،ص۲۵۳.

(١٠٣) ابن الاثير (٥٥٥- ١٣٠٠ هـ) الكامل في التاريخ، دارالكتب العربي، بيروت، ١٩٩٩، ج:١، صفحات: ٩٨- ٩٨-,

(۱۰۵) منگگری واٹ ( Muhammad at Medina ) اکسفورڈ یو نیورٹی پرلیس، کرا چی-اس نے ان حروب قبائکیہ پر بہت ساراموادا ہے اس کتاب میں مہیا کیاہے جوقاری کے لیے دلچیسی سے خالی نہیں.

(۱۰۱) جب حضور نبی اکرم ﷺ نے ہجرت پر قباء میں مزول فر مایا تو ہراصحابی آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تقاج ضور ﷺ نے خاص طور پرحضرے اسعد این زرارہ کی کمی محسوں کی جووہاں موجود نہ تھے آپ ہے عرض کیا گیا کہ وہ اس لیے قباءتشریف نہیں لائے کیونکہ جنگ بعاث کے دوران انہوں نے اوس کے کسی فرد کو مار دیا تھااوراب ای ڈرکی وجہ سے وہ اوسی علاقوں میں نہیں جاتے بنی اگرم ﷺ نے ان کو بلا بھیجااور پھر فریقین کی صلح کروادی تھی۔

(١٠٤) ميج بخاري،ج:٣،نمبر١٥٨.

(۱۰۸) سنن الى داود، ۲۱-۲۲.

41



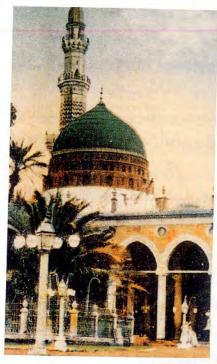

وارا ہجرہ بیشر سے مرین طبیعہ کا سفر اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تھے کوقید کرلیں یا مارڈ الیں یا تکال دیں. وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤسب سے بہتر ہے. (الانفال: ۳۰) (۱)









ا يك صحرائي گاؤں كى بچياں مسی کے انتظار میں

عصروزمال کارخش بے زمام اپنی تمام تر جولانیوں کے ساتھ روال دوال تھا کہ ریکا یک تفویم عالم نے خواب غفلت سے بیداری کے لیے انگرائیاں لینی شروع کردیں.

۲۲ متبر ۲۲۲ ء (بروز سوموار ) کی صبح کے سورج کی سنہری طشتری حجاز کے نیلگوں آسان پرا بھر کر حسب معمول آ ہستہ آ ہستہ نصف النہار کی طرف گامزن ہوئی توییژ ب کے قریے نے گمنا می کے گوشوں سے نکل کرتار نخ عالم کے منصریشہود پرنمودار ہونے کے لیےاپنے پرتو لنےشروع کردیے. شب تارحیات اپنابستر لپیٹ رہی تھی تا کہ شبج صادق طلوع ہوجائے جب ہے حضور رسالت مآب ﷺ کی مکہ ہے روائگی کی خبر پہنچی تھی میٹر ب کے بای کاروبار حیات ترک کر کے قباء میں ایک ٹیلے پر جمع ہوکراس بدرالد جی اورنورالہدیٰ ﷺ کا انتظار کیا کرتے تھے جو کا ئنات کی شب دیجور کوروز روشن میں بدلنے والا تھام عرکہ وجود کانقش ناتمام آج اپنی تھیل کے قریب تر ہور ہاتھا۔ بیژب کی گلی مضطرب اور بے چین نظر آرہی تھی۔ وہ امانت جے بلدالا مین مکۃ المکرّمہ بچھلے ترین سال ہے اپنے دامن قد سیت میں سجائے بیٹھا تھااوراب بالآخراس یکتاامانت کوصاحب امانت کے سپر دکر کے سرخروہوا حیا ہتا تھا جس کے بدلے رحمت ایز دی نے اسے'' مخرج صدق'' کے لقب سے نوازا تھا،وہ امانت اب صاحب امانت (مدخل صدق) کے دامن میں کسی وقت بھی ڈلنے والی تھی. چنانچہ بیژب کے کوہ ودمن اور کاخ وکوچیٹم براہ تھے. ہرذی روح رسول محتشم ﷺ کے ليديده ودل فرش راه كئے ہوئے تھا. سينے ميں دھڑ كنے والا ہر دل ماہى بے آب كى طرح تروپ رہاتھا.

ہرآ نکھ قباء کے اس پارا فق پر گگی ہوئی تھی جہاں ہے اس ماہ تمام نے طلوع ہونا تھا گرا نتظار کے لمجے تھے کہ شب ہجراں کی طرح طویل سے طویل تر ہوتے جارہے تھے. انبوہ جانبازاں اس دن بھی اس گھاٹی پر کھڑا بے چینی سے حبیب رب ذوالجلال ﷺ کی آمد کا منتظر تھا لجمہ پہلچہ سورج کی تمازت ارض قباءکوگرم سے گرم تر کر رہی تھی اور جب امیدیں نامیدی میں بدلنے لگیں اور حدت آفتاب نا قابل برداشت ہوگئی تو منتظرین اپنے اپنے گھروں کولوٹنے پرمجبور ہو گئے . کتنے دن بیت چکے تھے اس انتظار میں! حضرت محمد ابن جعفر ابن زبیر " کی روایت ہے:

[جب سے ہم نے بی خبر یک کاللہ کے رسول ﷺ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو ہم بڑی بے چینی ہے آپ کی راہ دیکھا کرتے تھے. نماز فجر کے بعد ہم لاواسے بنی ہوئی اس چوٹی پر چلیے جاتے جو ہماری اراضی ہے ذرا آ گے تھی بہم اس وقت تک انتظار کرتے رہتے جب تک وہاں سابدرہتا اور پھر گرمی کی وجہ سے واپس اینے اپنے گھروں کوآ جاتے. ](۲)

منتظرین میں صرف وہ لوگ (انصار) ہی شامل نہیں تھے جنہوں نے بیعت ہائے عقبہ اول اور دوم میں ہرا چھے برے حالات میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ رہنے اور ساتھ مرنے کی قشمیں کھائی تھیں بلکہ وہ نومسلمین بھی تھے جوان انصاری اصحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام لے آئے تھے.اس کے علاوہ وہ مہاجرین بھی تھے جوایے آتاومولا کے اذن کرمفر ماہے آنخضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے ہی یثرب پہنچ چکے تھے ایسے اصحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تو قباء میں عارضی خیموں میں یا پھراپنے اپنے جاننے پہچاننے والوں کے ہاں قیام فرما تھے. حضرت براء بن العازب کی روایت کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ سے پہلے جنہوں





مىجدىشىج (يامىجد بنوعنيف)اس چوفى پرتغير كى گئتنى جہاںاصحابه کرام رضوان الدعليم اجمعین حضور سرور دوعالم ﷺ کا نظار میں جمع ہوا کرتے تھے.

نے مکہ ہے جمرت کی وہ حضرت مصعب ابن عمیر السسے اور حضرت ابن ام مکتوم تھے (۴) اس طرح تقريبا بيں صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين پہلے تشريف لا چيكے تھے جن ميں سے زيادہ معروف شخصيتين حضرت حمزه بن عبدالمطلب "،حضرت بلال ابن رباح "،حضرت عمارا بن ياسر" اورسیدناعمرابن الخطاب کی تھیں (۵) حضرت براء بن العازب مزید فرماتے ہیں:[جوحضرات سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ طیبہ آئے وہ حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم ا تھے جولوگوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے ، پھر حضرت بلال ،حضرت سعد اور حضرت عمارا بن یاس تشریف لے آئے ان کے بعد سیدناعمر بن الخطاب بیں دوسرے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے اور پھر جناب رسول مقبول ﷺ تشریف لائے اور میں نے مے کے لوگوں کواس دن سے زیادہ خوش وخرم بھی نہیں دیکھا کیونکہ کنیزیں اور لونڈیاں بھی خوشی ہے پھولی نہیں ساتی تھیں اور کہر ہی تھیں کہ: رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ہیں. (٢) مید چند نفوں پر شمل مہاجرین کی جماعت تھی جو ہراول دیتے کے طور پر پہلے بیژب پہنچ چکی تھی اس کے علاوہ اوس وخزرج کے انصار تھے جُل تعدادیا نجے سو کے لگ بھگ تھی.

یہلے دنوں کی طرح آج بھی پیرو جواں کی آئکھیں افق کی رفعتوں میں جھا تکتے جھا تکتے تھک گئی تھیں بگرسب کواظمینان تھا کہ چونکہ حضور نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں آج نہیں تو کل ضرور آ جا کیں گے . ( ۷ ) میتو کڑی دھوپتھی جوان کو وہاں سے گھر جانے پرمجبور كررى تقى (٨) ان كواين اين گھروں ميں پنچ ابھى تھوڑى دىر ہى ہوئى ہوگى كەانہوں نے ایک بہودی کو باواز بلند ریارتے سنا جو کسی کام کی غرض سے اپنی حو ملی کی حصت پرچڑ ھاتھا اوراس کی نگاہوں نے دورافق میں گر داٹھتے دیکھی تھی فر راغور سے دیکھنے پراس نے دیکھا کہ دوگھڑسوار جوسفید کیروں میں مابوس تھ (۹) سراب صحرا ہے نکل کریٹر ب کی طرف آرہے تھے .(۱۰) دو 'یارغار'(۱۱) قصویٰ پرسوار تھے(۱۲) جبکہ ان کے بیچھے دواور اونٹ آ رہے تھے. یہودی چلا چلا کر کهدر ہاتھا: [اے معشر عرب، اے قبلہ کی اولا د (۱۳) لوبہ آگئے تمہارے جدا مجد – وہ جن کاتم کو انتظارتھا. ] (۱۴) پھر کیا تھا جس جس کے کان میں بدآ وازیڑی اپنے محبوب کے استقبال کے ليدور پاران كى خوشى كى كوئى انتهاء نهين تقى شتر سوار قريب سے قريب تر آرہے تھے. سركاردوعالم ﷺ في شتر بان كوتكم ديا: [جميل قباء مين سيد هے بني عمروكي طرف لے چلوشهركي طرف ابھی نہ جانا. ] (۱۵) اس عشاق کاشوق دیدار اور تیز ہو گیا تھا. ہرآ نکھ کاجھرو کا ایک بى طرف كهلا بهوا تقااور هرزيًاه اييخ محبوب حبيب رب ذوالجلال عليه أفضل الصلوة والسلام كي ايك جھک و کیھنے کے لیے بے تا بھی بیژب کی سرزمین نے اتنی بے چینی ہے بھی کسی ذی روح کا انظار کہیں کیا تھااور نہ ہی اٹنے والہانہ بن ہے بھی کسی اور کا استقبال کیا تھا بنونجار، بنوغفار، بنو عمرو، بنواسلم،نومسلمین اور وہ جوتھوڑ ہے ہی دنوں میں مسلمان ہونے والے تھے،مر دوزن، آقاو



معود مکہ مکرمہ ہے آتے ہوئے براستہ قباء ہوا تھااس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ آپ جنو بی ثنیات الوداع کے درے سے تشریف لائے ہول گے،ای لیے قباءکو باب المدینہ بھی کہا گیا ہے اس وقت بن نجار کی بچیوں نے دف بجا کر جواستقبالیہ نغمات کہے تھے وہ یہ ہیں:

نحن جوار من بنی النجار وحبّ ذا محمد من جار (ہم بن نجار کی بٹیاں ہیں اور گرمطفٰی کی صورت میں ہمیں کیا ہی انجھے ہمائے نصیب ہوئے ہیں)

ای طرح تر مذی نے ان کی ایک اور روایت بیان کی ہے جس میں وہ فر ماتے ہیں: [جب اللہ کے رسول ﷺ ثنیات الوداع پرتشریف

لے آئے تولوگوں کا ایک جم غفیر آپ کے والہانہ استقبال کے لیے ثنیات الوداع پہنچا ان میں میں بھی شامل تھا اس وقت میں نے ابھی بلوغت میں قدم رکھنا شروع کیا تھا ۔ (۲۲)

حقیقت پہے کہ اہل مدینہ طیبہ کو حضور نبی اگرم ﷺ کا دوباراسقبال کرنے کی سعادت نصیب ہوئی:
پہلے اس وقت جب آپ حضور ﷺ نے ہجرت کے موقع پر ثنیات الوداع جنوبی کے راستے ارض یثرب پر
قدم رخوفر مایا اور بنونجار کی بچیوں نے دف بجا کرآپ کوخوش آمدید کہا اور دوسری باراس وقت جب کہ آپ
حضور ﷺ غزوہ تبوک سے فاتح و کا مران لوٹ رہے تھے اس وقت آپ کا استقبال ثنیات الوداع الثامی
پہوا جو جبل سلع کے دامن میں ایک در بے پرواقع تھی جس میں اور بچوں کے علاوہ حضرت سائب ابن یزید اللہ کے نہی شرکت کی تھی اس وقت چونکہ یثر ب کا نام متروک ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کو مدینۃ النبی
کہنے لگ گیا تھا اس لیے ہم د کیھتے ہیں کہ اس نعت میں یثر ب کی بجائے یہ الفاظ ملتے ہیں:

جئت شرفت المدينه مرحبا ياخيرداع

یسے سیس کے دوسرااستقبال بخاری شریف اور ترفدی کی روایت کردہ احادیث سے اس بات کوتقویت ملتی ہے کہ دوسرااستقبال جبل سلع والی ثنیات الوداع میں ہواتھا. انجیل میں عہدنا میتیق میں ایک پیش گوئی میں بھی سلع والے راست کا ذکر ہے جہاں بہت پہلے ہی یہ بتا دیا گیاتھا کہ آپ کا استقبال مدح گا کر کیا جائے گا. سیدنا پوشع علیہ



مىجدىنات بىونجار كىايكەقدىم تصوير

غلام سب کے سب بھا گے آرہے تھے(۱۷) یہ بجلی کا کڑ کا تھا یاصوت ہادی۔ کہ بل بھر میں ساری خدائی جگادی (حالی-تھوڑے سے تصرف کے ساتھ ).

بخاری شریف کی حدیث کے مطابق: (لوگ اپنے گھروں کو دوڑے تا کیکمل طور پر ہتھیار بند ہوکر اللہ کے رسول ﷺ کا استقبال کریں بنھے نتھے دف ہاتھوں میں لیے اپنے آقاومولا کی آمد کی خوثی میں معصوما نہ اور سریلی آوازوں سے گار ہے تھے ۔(۱۷)

طلع البار علین من شنیات الوداع وداع کی گھاٹیوں کی اوٹ ہے ہم پر بدر کامل طلوع ہوا ہے. (۱۸)

وجب الشكرعلين ما دعالاه داع السدداع المرواجب الشكرواجب الشكرواجب المرواجب ا

ایھا المبعوث فین جئت بالامر المطاع اے بی مبعوث آپ کے ہر کام کی تعمل ہوگی

جئت شرفت المدينه مرحب يا خيراً داع آپ ني مين کوشرف بخشام آپ کوم حبااور خوش آميد کمتے ہيں

میہ وجد آفرین خوش آمدیدی اور ترحیمی کلمات ہر کحاظ ہے عہد آفریں تھے۔ نہ صرف اس دن عہد جاہلیت رخصت ہور ہاتھا بلکہ رشدہ ہدایت اور علم ونور کے بدر منیر نے طلوع ہو کرظلمت و تیرگی کو ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہد یا تھا ان اشعار کے خالق کون سے صحابی تھے بیتو معلوم نہیں ہو سکا مگر بید حقیقت ہے کہ ہر دور میں نعتیہ ادب میں ان اشعار کونہایت ہی بلند مقام حاصل رہا ہے۔ یہاں ہم قارئین کی توجا لیک تاریخی سم ظریفی کی طرف ضر ور مبذ ول کرنا چاہیں گے کہ فجر الاسلام کے بہت سے موز حین نے (جن میں ابن ہم قارئین کی توجا لیک تاریخی سم ظریفی کی طرف ضر ور مبذ ول کرنا چاہیں گے کہ فجر الاسلام کے بہت سے موز حین نے (جن میں ابن ہم شامل ہیں ) اس نعت مبار کہ کا ہجرت کے موقع پر کوئی ذکر نہیں کیا ، غلب امکان بیہ ہے کہ بیغت حضور نبی اکرم بھی کہ سینہ طیب ہجرت کے موقع پر نہیں بلکہ اس وقت گائی گئی تھی جب آنمخضرت بھی غزوہ تبوک سے فاتح و کامران لوئے تھے جب کہ لیکر اسلام مدینہ طیب ہیں شامی ثنیات الوداع ، جو کہ اس صدی کے اخیر تک جبل سلع کے دامن میں واقع ہوا کرتی تھی ، کے راست واضل ہوا جا سات ہوا کہ واقعا، در حقیقت مدینہ طیب ہیں از مند قدیم سے دو مختلف در سے یاراستے ہوا کرتے تھے جن کہ مکم کرمہ سے آنے والے جنوبی ثنیات الوداع والد درہ والد درہ والد درہ والد درہ والد درہ والد درہ واستعال کرتے تھے۔ اس لیے موز مین کا استدلال ہیہ ہے کہ چونکہ تا جدار مدینہ میں در قلب وسینہ بھی کا ہجرت کے وقت ورود الوداع والد درہ والد درہ واستعال کرتے تھے۔ اس لیے موز مین کا استدلال ہیہ ہے کہ چونکہ تا جدار مدینہ میں در قلب وسینہ بھی کا ہجرت کے وقت ورود





مقام تظلیل کی ایک یادگار تصویر جےمعدوم کردیا گیاہے.

ورثے میں ملی تھی جس کوآپ اپنے والد ماجد کی نشانی سمجھ کر بہت عزیر رکھتے تھے جہاں تک مفتوح قوم کا تعلق تھاوہ اس فاتح القلوب کے دیدار کے لیے ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے مفتوح سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے ہوکر پوری طرح شمشیروسناں سے لیس ہوکرا پنے اس عظیم فاتح کی حفاظت کے عہد کو نبھارہے تھے ام المومنیں سیدۃ عاکشہ صدیقہ ٹنے کیا خوب کہا ہے:[ہرشچر تلوارے فتح ہوا مگر مدینہ طیبہ صرف قرآن کریم ہے فتح ہوا۔]

یہ تھاوہ والہانہ اندازجس میں اہالیان مدینہ طیبہ نے اپنے آقا و مولا کا کا استقبال کیا تھا تشریف آوری پر دونوں معزز مہمانوں کو قباء میں حرہ کی ایک چوٹی یعنی ایک بلند مقام پر تھہرایا گیا. چونکہ اہالیان مدینہ طیبہ کی اکثریت نے حضور نبی اکرم کی کو پہلنہیں دیکھا ہوا تھا اس میں حرہ کی ایک چوٹی و حضور نبی اکرم کی حگہ سیدنا ابو بکرصدیق کی واپنانجات دہندہ سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ حضور نبی اکرم کی حگہ سیدنا ابو بکرصدیق کی واپنانجات دہندہ سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ حضور نبی اکرم کی کے اوپر آرے تھے اور ان کی ریش مبارک بھی سفید تھی ۔ جب سورج کی تمازت بڑھنے گی تو سیدنا ابو بکرصدیق ٹی نوسید نا ابو بکرصدیق ٹی نوسید نا ابو بکر صدیق ہور ہا تھا حتی کہ بہت سے ابنی چاور رسائے کی غرض سے وہاں موجود تھے ۔

ابنی چاور رسائے کی غرض سے وہاں موجود تھے ۔

ابنی چاور سائے کی غرض سے وہاں موجود تھے ۔

حضور نی اکرم کے حضرت کلثوم بن ہم گے ہاں فروکش ہوئے جواوس کے بنوعمرو قبیلے سے تھے سید ناابو بکرصد ایق مخضرت خبیب بن اسافٹ (جوفزر ہی تھے) کے ہاں اسٹے میں تھر ہے۔ جب سید ناعلی کرم اللہ وجہ تین دن بعد مکہ مکر مہ سے تشریف لائے قریب ہی کے ایک مکان میں رکے قباء میں چاردن گزار کریہ قافلہ آگے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا، مدینہ طیبہ کی نااری میں اس سے زیادہ خوقی کا کوئی اور دن نہیں تفاقاء سے روائلی کے بعد قافلہ وادی رانو ناکی ایک جانب جہاں قبیلہ بنوسالم مقیم تھاتھوڑی دیر کے لیے رکا اہل قبیلہ نے آپ حضور بھی کی تواضع کی اتنی دیر میں نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا ارض مدینہ طیبہ پر سے بہلی جمعہ کی نمازتھی جو مسلمانوں نے پوری آزادی سے آقاوم والاحضور بنی اگرم کی گئی اتنی دیر میس نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا ارض مدینہ طیبہ پر سے بہلی جمعہ کی نمازتھی جو مسلمانوں نے پوری آزادی سے آقاوم والاحضور بنی اگرم کی گئی اتنی دیر میس نماز کی روانہ ہو گیا۔ چارس کی گئی ایش کے ایس نماز کی در سے تنہ نیزہ پر سبز پگڑی باندھی مدینہ طیبہ میں سے ایک نے اپنی نیزہ پر سبز پگڑی باندھی میں خواج بیس اس شان سے داخل ہوئے کہ بستر شہر اور کیا کیا گئی تھی بہیشہ مسلم کی بنیادر کے دور پر مدینہ طیبہ میں داخل ہور ہے جہ نہ والی کے احکام نافذ کر کے آپس میں منقسم انسانیت میں سلم و آتنی کی بنیادر کے دی کہدر ہو کہ کارک کے ایس میں منقسم انسانیت میں سلم و آتنی کی بنیادر کے دیں۔ اور کی کھے محمطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے محمطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے محمطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے محمطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے محمطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے مصطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے مصطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے مصطفی کی مصطفی کی تعرب نہ تو نے اور ملم محالفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے مصطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے مصطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے مصطفی کی تشریف لار ہے ہیں، وہ د کھے مصطفی کی مصطفی کی مصطفی کی مصطفی کی تر بیاد ہو میں کی مصطفی کی مصرور کی کے مصرور کی مصرور کی مصرور کی مصطفی کی مصرور کی م

ایک بار پھرایک دوسرے سیرۃ نگار کا ہجرت کے متعلق قلمی خاکہ قارئین کی نذر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے: [حضور نبی اکرم ﷺ کے

السلام کی پیشین گوئی کے مطابق: [ویرانوں اور آبادیوں کو بلند آواز میں ان گاؤں اور قریوں کے متعلق گانا چاہیے سلع (چٹان) کے باشندوں کو حمد گانا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ دوہ بہاڑیوں کی چوٹیوں پر سے حمد گا ئیں اور اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اس کی حمد ہر جگہ پہنچا ئیں. آ (۲۳) جس میں جگہ کے قیمین کے لیے دسلع 'اسم معرفہ کے طور پر استعال گیا تھا۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ عبرانی زبان میں سلع کے معنی پھٹان اور ۲۳) بنجیل کے متر جمین نے بد نیتی سے اسے اسم معرفہ کی بجائے اسے اسم نکرہ سمجھ کر اس کا ترجمہ چٹان کر دیا ہے مدید طیبہ کا بچہ بچد جا ان اور ای بھاڑ حرم مدنی کی حدود میں مسجد نبوی کے شال مغرب میں واقع ہے جہاں شنیات الوداع واقع ہوا کرتی جان حضور نبی اکرم ﷺ کا پر جوش استقبال کیا گیا تھا اور یوں عہد نام میتی کی پیش گوئی پوری ہوگئ تھی ۔ (۲۵)

جس دن حضور رسالت مآب ﷺ کاماہ تمام بیڑب کے افق پر طلوع ہواوہ بارہ ۱۲-رئیج الاول تھی (بمطابق ۲۵ متبر ۲۲۲ء)اور پیر یعنی سوموار کا دن تھا.انصار میں سے تقریباً پانچ سوافراد نے حضور والا شان ﷺ کوخوش آمدید کہا تھا. (۲۲) حضرت انس ابن مالک ؓ کی بیان کردہ حدیث مبار کہ سے میبھی ظاہر ہوتا ہے کہ:[جب رسول مقبول ﷺ مدینہ طیبہتشریف لائے تو حبشیوں نے خوشی میں نیزہ بازی کے کھیل کامظاہرہ کیا تھا. ] (۲۷) اور اوس وخزرج کے مرداور عور توں نے تھا کف بھی پیش کئے تھے.

صدیوں سے کتنے ملک، شہراور تصبے فاتحین کے ہاتھوں مات کھا کران کے قبضے میں آتے رہے ہیں اور تاریخ عالم نے اکثر وہنشر ہوقت فتح ان کی زبوں حالی کا فتیج فقت بھی کھیٹا ہے ہتا م انسانی اخلاق واقد ارکو بالا کے طاق رکھ کر فاتحین نے ہمیشہ مقوحین کے ساتھ وہ ہما سلوک کیا ہے کہ اس کے تصور سے انسانیت کی روح کانپ اٹھتی ہے قر آن کریم کے الفاظ میں: آ ملک سبانے کہا: بادشاہ جب کی ہتی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاز کر رکھ دیتے اور وہاں کے سرداروں اور عزت داروں کو ذیل وخوار کر دیتے ہیں. آ (۲۸) سکندرو چنگیز خان کے تصو سب کو معلوم ہیں بتقو ط بغداد پر کیانہیں ہوا؟ ہملرکوز برکرنے کے لیے کیالاکھوں انسانوں کے خون کی بلی نہیں دی گئی؟ جابان کو متحک سے تصو سب کو معلوم ہیں بتی موار نہیں ہوا گئی ہوا ہوا گئی اس بی بتاریخ عالم دینے کے لیے کیا ہیرو شیما اور ناگاسا کی کے بیٹناہ انسانوں کو حکمہ ہی بھی میں نہیں ڈالا گیا؟ اس طرح اور بھی ان گنت مثالیں ہیں بتاریخ عالم وراج کیا ہیرو شیما اور ناگاسا کی کے بیٹناہ انسانوں کو حکمہ ہی بھی میں نہیں ڈالا گیا؟ اس طرح اور بھی ان گنت مثالیں ہیں بتاریخ عالم اور عام سورج کی جگہ شم انسانوں کو چھور ہو تھا تو مفتوح ترجی کھات گا کرانپ فائی استقبال کررہے تھے جہان نو ہور ہا تھا بیدا اور عالم میرمر رہا تھا۔ جاہیت پاؤں سلے دوندی جارہی تھی اور عام سورج کی جگہ شم انسانوں کو چھور سے خوار ہو تھا۔ بیش ہورکر ہا تھا۔ بیش ہم مفتوح میں دراج سے دور کر رہا تھا۔ بیش ہم مفتوح میں داخل ہور ہے تھے ۔ نہ دائیں بائیں ہوئی جارہ تھی خوار ہو تھا۔ کہ مسلم بی انہوں نے بیش ہور کی جب انہوں نے بیش ہور کے تھی انسانکر میں علامتی طور پرصرف ایک تلوارتھی جس کا نام 'افر' تھا جو آخضرت تھی کو اپنے دالد ماجد حضرت عبد اللہ ابنوں نے بیش ہور کے جب انہوں نے بیش ہور کی کیا تھا۔ کم میں علامتی طور پرصرف ایک تلوارتھی جس کا نام 'افر' تھا جو آخضرت تھی کو اپنے دالد ماجد حضرت عبد اللہ ان عبد اللہ طالم کے میں داخل کے میں علامتی طور پرصرف ایک تلوارتھی جس کا نام 'افر' تھا جو آخضرت تھی کو اپنے داللہ ماجد حضرت عبد اللہ ان عبد المطلب شے کیا تھا۔ کم میں علامتی طور پرصرف ایک تلوارتھی ہور کیا م' ان وائی اور خوار میں علامتی کو میں داخل کے دور میں کا نام 'ان م' ان وائی تو خوار کو میں کو میں کو دور میں کا نام 'ان وائی کو دور میں کا نام ' ان کو کی کو کے دور میں کو دور کو دور کے د

محلّہ بونجار میں وہ جگہ جہاں رسول اللہ ﷺ کے بیٹھنے کا ہندو بست کیا گیا تھا اور

سیدناابو بکرصدیق نے اپنی حیا در تان کرآپ

حضور ﷺ يرسابيسا بنادياتها.

ای مناسبت ہے اس جگہ کو مقام نظلیل (لینی سایہ والی جگہ)

كنام سے جانا جاتا تھا.



كى ايك قديم تضور

ایفائے عہد میں کوئی کسراٹھانہیں رکھ رہے تھے اس سے زیادہ سرورومسرت کا دن

شا کد ہی مدینه طیبہ نے بھی دیکھا ہو. ہرطرف مرد،عورتیں ، بیچ اور بوڑھے قطارا ندر قطار حضور رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں آ داب بجا لارہے تھے، ہرطرف ایک ہی غلغلہ بریاتھا:'رسول اللّٰدَ تشریف لے آئے ہیں'،'رسول اللّٰہ تشریف لے آئے ہیں'.اس جم غفیر میں ناقہ رسول مقبول ﷺ 'قسویٰ' آہتہ آہتہ آہتہ وگ بھرتی پوری شان سے بساتین وباغات ہے گزرتی جنوب مدینہ کی طرف گامزن تھی. ] (۳۴)

حضرت انس ابن ما لک جن کو دس سال تک حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی تھی فرماتے ہیں : [جس دن آل حضور ﷺ نے مدینہ کی دھرتی پراپنے قدم مبارک رنجہ فرمائے ہرسوروشنی و تابانی تھیل گئی تھی اور جس دن آپ ﷺ کا انتقال پر ملال ہوا تھااییا لگتا تھا کہ مدینہ طیبہتار کی میں ڈوب گیا ہو. ] جھزت براء بن العازبؓ فرماتے ہیں:[پھراس کے بعدرسول اللہﷺ مدینہ شریف لےآئے میں نے اس دن کےعلاوہ اہل مدینہ کو بھی اتنا خوش نہیں دیکھاحتی کہلونڈیاں اور کنیزیں بھی پکار پکار کر کہدری تھیں کہوہ دیکھورسول اللہ ﷺ تشریف کے آئے ہیں (۳۵) ای طرح ایک اور مقام پر حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں: [جب رسول الله ﷺ مدینة تشریف لائے تو حبثی غلاموں نے اپنی خوثی کے اظہار کے لیے نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا (۳۲). ہرطرف شمع رسالت کے پروانوں اورا سقبال کرنے والوں کے جھرمٹ نظر آرہے تھے رؤساءاپنے اپنے قبیلوں کے مسلحہ دستوں کولیکر حضور نبی اکرم ﷺ کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اوس وخزرج تو خاص طور پر زرق برق کپڑے پہنے اوراپنی کمروں میں چمکتی تلواریں لٹکائے ہراول دیتے کے طور پرسب سے آگے آگے جارہے تھے اور یوں اپنے عہدوفاءکونبھانے کے لیے دنیا پر ثابت کردہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا بال بھی برکا ہوا تو وہ کشتوں کے پشتے لگادیں گے کون تھا جو پیخواہش نہ کرتا کہ حضور نبی اکرم ﷺ اس کے گھر کواپنے قیام کی سعادت بخشیں بہر ئیس قبیلہ اور ہرمتمول فر دالتجاء کررہاتھا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا!میرےغریب خانے پرتشریف لا ہے بنوسالم سےعتبان بن ما لک اورعباس بن عبادہ بن نصلہ ؓ، بنی بیاضہ سے زیاد بن لبید ٌاورفروۃ بن عمر ؓ، بنی ساعدہ میں سے سعد بن عبادہؓ اورمنذر بن عمر وؓ جیسے رؤ ساء دست بسة عرض کرر ہے تھے : [یارسول اللہ ﷺ ! ہمیں اپنی میز بانی کا فخر دے

> دیجئے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، افرادی قوت، دولت اور متصار، جرا گائیں اور باغات سب کھ ہیں. ] (۳۷) ہر کوئی ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح محن انانیت سید البشر ﷺ اس کے ہاں تشریف لے جاکیں. آپ حضور ﷺ سب کوصرف یہی فرمارے تھے: [میری بیسواری الله کی طرف سے مامور ہو بھی ہے، جہاں رک جائے گی وہیں برمیرا گھر ہوگا.] حضوروالاشان ﷺ سب كاشكرىياداكرتے اورآ گےرواند ہوجاتے. ہرگلی کو ہے سے صرف ایک ہی صدابلند ہور ہی تھی ،اللہ اکبراور

دائیں بائیں، پوری طرح مسلح اور جاک و چو بنداوس وخزرج کے دیتے سلامی ( گارڈ آف آنر ) دے رہے تھے اور اپنے اس حلف اور بیعت کاعملی ثبوت دے رہے تھے جوانہوں نے عقبہ کے مقام پر کی تھی حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہآپ حضور ﷺ کوکسی کی حفاظت کی ضرورت نہ تھی مگر پھر بھی وہ اپنی طرف ہے

بائیں جیسے کہاپنی منزل کی ٹوہ لگار ہی ہو اوگوں کا جم غفیرتھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، دائیں بائیں اورآ گے پیچھے حدنظر تک آ دمی بی آ دمی نظر آ رہے تھے (۳۹) جن میں سے پچھ تو اپنی اپنی سواری پر تھے اور باقی ماندہ پا پیادہ ساتھ چلے آرہے تھے سکان کی کثیر تعدادا ہے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کرنبی آخرالز مان ﷺ کے دیدار پرانوار سے بہرہ ورہور ہی تھی بنونجار کے علاقے میں تو بیشوق اور بھی دیدنی تھا.انصار میں سے چونکہ بنونجار رشتے میں حضور نبی اکرم ﷺ کے والد ماجد حضرت عبدالله بن عبدالمطلبؓ کے ننہال تھے اس لیے جب آپ نے ان کوطلب کیا تو وہ اپنی تلواروں سے سکے ہوکر آگئے . ( ۴۰ )عمومی طور پر سب انصار (اوس وخزرج) آپ کی حفاظت کی خاطر شمشیر بکف سڑکوں کی دونوں جانب کھڑے تھے. (۴۱) حضرت اسعد ابن زرارہ ؓ ساربان رسالت مآب ﷺ فریضه کرر ہے تھے جو بھی بھی زمام ناقدا پنے ہاتھ میں بھی لے لیتے تھے.

لاالدالا الله، رسول الله طلق تشريف لے آئے ہيں. (٣٨) آقائے نامدار طل

نا قہ تصویٰ برآ گے تشریف فرما تھے اور سیدنا ابو بکرصدیق مصور ﷺ کے پیچھے

موار تھے. ناقد رسول مقبول ﷺ آہتہ آہتہ مدینه طیبہ کی گلیوں سے گزرتی

ا نتہائی وقار کے ساتھ آ گے بڑھ رہی تھی. چلتے چلتے وہ مجھی دائیں دیکھتی اور مجھی

بھی جب بھیڑزیادہ ہوجاتی اورقصویٰ کارستہ رک جاتا تو حضور رحت دوعالم ﷺ پیار سے فرماتے:[اس کارستہ چھوڑ دیجئے ، بیہ الله كی طرف سے مامور ہے ( یعنی اس كو تكم مل چكاہے كه اس نے كہاں جانا ہے. ] (۴۲) يوں پورا كاروان اب صرف قصوى كا ختيار كرده رائے پر گامزن تھا کیونکہ منزل تو صرف اس کو بتائی گئی تھی. چلتے چلتے ایک تنگ سی گلی سے گز رکر جب وہ بنونجار کے علاقے میں ایک چارد بواری کے پاس پینچی تو اس نے چاروں طرف دیکھا جیسے کہ وہ اس جگہ کا جائز ہ لے رہی ہو پھر لمحہ بھر کے تامل کے بعدوہ رکی اور وہیں بیٹھ گئی (۴۳) اگلے ہی کھےوہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی تھی اور چند قدم آگے کوچل دی پھراسی طرف واپس لوٹ آئی اور پرانے مقام پر بیٹے کی (۲۴) ابن اسحاق کے الفاظ میں : [ جب پہلی مرتبہ قصوی بیٹھی تو حضور نبی اکرم ﷺ نیچ تشریف نہیں لائے ، وہ پھراٹھی اور تھوڑی دور تک گئی. نبی اکرم ﷺ نے اس کی زمام ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی اوروہ اپنی آزادی سے چل رہی تھی، مگرا گلے ہی کمحےوہ الٹے پاؤں واپس لوثی اور پہلے تو ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ اس کا ساراجسم کا نپ رہا ہومگر پھڑتھی ہوئی سواری کی طرح اس نے اپنا سینے زمیں پرر کھ دیا (۴۵) جب حضور سرور دوعالم جان کا ئنات ﷺ ینچ تشریف لے آئے اور حضرت ابوابوب انصاریؓ نے آپ کی رحل اور سامان کواٹھالیا اور اپنے گھر کو چل

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ قصویٰ اس جگہ پررک تھی جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کامنبرشریف بنایا گیا تھا. جبحضور نبی اکرم ﷺ ہوئے اور کہنے گئے:[اگررسول مقبول ﷺ کی ناراضگی کا خوف نہ ہوتا تو ابھی تلوار نکال لیتا اور تمہیں وہ سبق سکھا تا جوتم ہمیشہ یا در کھتے. ] پھر [ آدى كود بال جانا جا ہے جہاں اس كى رحل (يعنى سامان) گيا ہو. ] (۴۸).

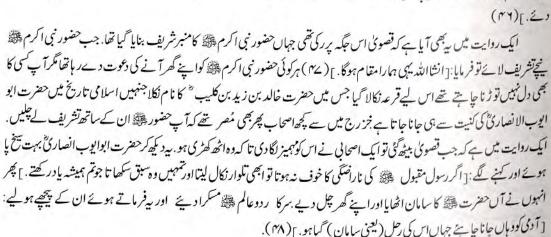

جہاں پر بنونجار کی بچیوں نے وف بحاكررسول الله كاستقبال مين ترصيي كلمات گائے تھے بیجگہ مجدجمعہ كے سامنے داقع ہے. مسجد بنات النجارشهيد كردى كئى ہے. مگروه جگه ابھی خالی ہے۔

مسجد بنات النجار كي جگه

مىجد بنات بنونجارسر (٧٠) كى دھائى ميں



ثنية الوداع شالي، جہاں تبوک یا شام جانے اور آنے والوں كوالوداع كهاجا تاتها. سركاردوعالم على نے تبوک جاتے ہوئے بہاں اینا خيمه نصب كرواما تفا.

مٹی کا ہنا ہوا دومنزلہ مکان جوسڑک کے ایک کنارے پر واقع تھا حضرت ابوابوب انصاریؓ کی آبائی ملکیت تھا جہاں کئی نسلوں ہےان کے آباداجداداس انتظار میں اپنی عمریں بتا چکے تھے کہ دعائے خلیل اورنو پدمسجاسیدالانبیاءوالاتقناءﷺ وہاں تشریف لائیں گے جیسے کہ ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں حمیری بادشاہ 'تبع' کئی سوسال پہلے جب بیژب آیا تھا تو حضور نبی اکرم ﷺ کے لیے اپنا خطا کی نمائندہ کودے گیا تھااور میں تا کید کر کے گیاتھا کہ ایک نسل دوسری نسل کووہ خطنتقل کرتی رہے تا آئکہ حضور نبی اکرم ﷺ کا درودمسعود ہواوروہ خطآپ کی خدمت اقدس میں پیش کردیا جائے وہ خطاس وقت حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کے پاس تھااوروہ تو پہلے ہی آپ کی آمد کے منتظر تھے جب آنحضرت ﷺ نے ان کے گھر کوسعادت بخشی توبیاعز از بھی انہیں حاصل ہوا کہ وہ نامہ تبع جناب سیدالا ولین والآخرین اورختم المرسلین حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں کئی نسلوں کی امانت کاحق ادا کر کے حضرت ابوابوب انصاری خوش سے پھو لےنہیں ساتے تھے (۴۹)

آ قائے نامدار ﷺ نے حضرت ابوابوب انصاریؓ کے ہاں مجلی منزل میں قیام فرمایا کیونکہ خدمت اقدس میں آنے والوں کو تا نتا بندھا ر ہتا تھا ضیافت کے لیےاصحابہ کباررضوان الله علیہم کھانا پکوا کرایئے سروں پراٹھا کر دارا بوابوبالا نصاریؓ برحاضری دیتے تھے جضور والاشان ﷺ وہاں تقریباً سات ماہ تک مقیم رہے اور اس اثناء میں مسجد نبوی شریف اور آپ کی بود وباش کے لیے دو کمرے بھی تعمیر ہو گئے جھزت افلح ﴿ نے جو حضرت ابوابوب انصاریؓ کے آزاد کردہ غلام تھے روایت کی ہے: [اللہ کے رسول ﷺ کا ورودمسعود ابوابوبؓ کے گھر میں ہوااور آپ نے کچلی منزل میں قیام فرمایا جبکہ ابوایوب اوپر کی منزل میں رہا کرتے تھے ایک رات ابوایوب " نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ کیا برنصیبی ہے ہماری کہ حضور سرور دوعالم ﷺ نجلی منزل میں مقیم ہوں اور ہم آپ کے سرمبارک کے اوپر چل پھر رہے ہوں،لہذاوہ دونوں میاں بیوی ایک طرف ہوکرایک کونے میں سورہے اورضح ہوتے ہی حضور نبی اکرم ﷺ کواس بارے میں عرض کیا جس پرآپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

میرے لیے مخلی منزل ہی زیادہ آرام دہ ہے لیکن حضرت ابوالوب ؓ مُصر رہے کہ وہ اوپر سکونت اختیار نہیں کریں گے. چنانچے آتا جا نامدار ﷺ او پر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور حضرت ابوابوب انصاریؓ نے نجلی منزل میں رہنا شروع کردیا. ] (۲۹) حضرت ابوابوب انصاری مل کی روایت ہے:[ایک دن یانی کا ایک برتن ٹوٹ گیا اور میں اورام ابوب نے ا پنے کپڑوں سے پانی کوخٹک کیا تا کہ پانی حضور نبی اکرم ﷺ کےاوپر نہ گرنے یائے . ہمارے یاس اورکوئی کپڑانہیں تھاجو اس کام کے لیے استعال کرتے. ] (۵۰)

ال طرح رہتے ہوئے جب چھ ماہ گزر گئے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت زیدا بن حارثہ "اورابورافع" کومکہ مکر مہروانہ کیا تا كدوه آل حضور ﷺ كابل خانه كومدينه طيبه لاسكيل (٥١) ابن عبدالبرُّ نے ام المونين سيدة عائشه صديقة سے ايك بہت طویل حدیث روایت کی ہے(۵۲)جس میں وہ دیگر ہاتوں کےعلاوہ فر ماتی ہیں کہ:رسول اللہ ﷺ نے زید بن الحارثہ "اورابو

رافع " كودواونٹ اور پانچ سودرہم دیےاورابو بکڑنے عبداللہ بن اریقط " كودویا تین اونٹ اور تین سودرہم اورایک خط دیکراپنے بیٹے عبداللہ بن ابوبكراك پاس بھيجا اس طرح حضور نبي اكرم ﷺ كى دوصاحبزادياں (سيد تنا فاطمة الزہراءً اورسيدہ ام كلثومٌ) ام المونين سيدة سودہ بنت زمعةً اور سیدة ام ایمن (مع اینے بیٹے حضرت اسامیہ، یا درہے کہ حضرت زید بن حارثہ سیدة ام ایمن کے خاونداور حضرت اسامیہ کے والدیتھ) کی ہمراہی میں سیناابو برصدیق کے اہل خانہ کے ساتھ مدینظیم آگئے. مدینظیم آنے رسیدة عائشصدیقه اینے اہل خانہ کے ساتھ رہیں (کیونکہ ابھی ان کی رقصتی نہیں ہوئی تھی ) اورسر کار دوعالم ﷺ کے اہل خانہ (ام المونین سیدۃ سودہؓ اورشہنشاہ دوعالم علیہ افضل الصلاۃ ولتسلیم کی دونوں شاہزادیاں)مسجد نبوی سے متصل نوتعمیر شدہ گھر میں مقیم ہوئے (۵۳) بعض روایات کے مطابق انہوں نے چند دن حضرت حارثہ بن نعمان انصاریؓ کے ہاں بھی قیام فرمایا تھا. (۵۴)واللہ اعلم بالصواب.

ظلمت و تاریکی کی شب تارظلمات بہت پیچیے رہ گئی تھی اور پیژب سراج منیز کے فیل منورو تا بال ہو کرمدین طیب بن چکا تھا اس کواب پیژب کہنا بھی جرم قرار دے دیا گیا تھااورا گرکوئی سہواً ایسا کر بیٹھے تو رحمت العالمین ﷺ نے حکم صا در فر مادیا تھا کہ ایسے خص کورب ذوالحجلال ہے دس بار استغفار کرنا ہوگا. تاریخی حوالے کے لیے ہمیں مجبوراً کہیں کہیں لفظ یثر ب استعمال کرنا پڑا ہے جس کے لیے ہم رب ذوالحجلال سے بار باراستغفار

كے طالب ہيں.



ثنية الوداع شالي كي ايك قديم تصوير

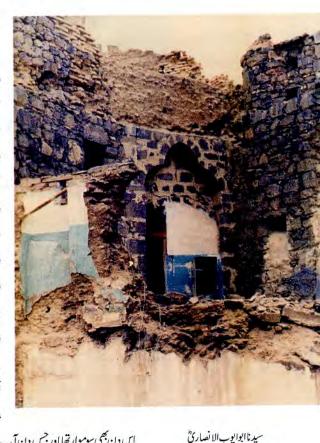

کےمکان کا ندرونی حصہ

میں ممارکر کے اس کے

ر تبے کومسجد نبوی شریف

رشك ثريااس گھر كويەفخر حاصل

الدسركاردوعالم

کے توسیعی منصوبے

كوهمل كيا كيا.

(بوتت انهدام) جے١٩٨٣ء

## حواشي

- (۱) القرآن الكريم (الانفال: ۳۰) يهايت كريمه كفار كي ان سازشوں اور مذموم عزائم پرروشي ۋالتي ہے جوہ حضور نبی اکرم ﷺ کےخلاف کیا کرتے تھے اور جن کی وجہ ہے آپ حضور ﷺ مکه مکرمہ میں سب کچھ چھوڑ کرمدیا طیبہ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے.
- (۲) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۴۵. نیز دیکھئے سیرة رسول ﷺ از ابن اسحاق (انگریزی ترجمه الفرید گیم آ کسفور د ژبو نیورش پرلیس کراچی ، ۱۹۷۸،ص ۲۲۷.
- (٣) خضرت مصعب بن عمير الله على الله الشيخ الله الشيخ الله الصارى اصحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كـ ساتھ مدینه طیب بھیجاتھا جو بیعت عقبہ دوم میں شریک ہوئے تھے تا کہ ان کورین کی تعلیم دے سیس.
  - (۴) صحیح بخاری،ج:۵،نمبر۲۶۱.
- (۵) الینا، نمبر۲۹۲، نیز دیکھئے تاریخ المدین از قطب الدین انحفی (ت:۹۹۰ جری)، ناشر مکتبة الشقافة اللاينياء، يورث سعيد، مصر، ١٩٩٥، ص: ٣٩.
- (٢) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر۲۹۲ حضرت حنش الصنعانی فی فی حضرت عبدالله این عباس فی روایت کی ہے:[رسول الله على سوموارك دن بيدا ہوئ آل حضور الله على ونبوت بھى سوموارك دن عطا ہوكى ، حضور ني ا کرم ﷺ نے اپنے بجین میں حجراسود کواٹھا کراس کے مقام پرجس دن رکھاوہ بھی سوموار کا دن تھا،آل حفزت ﷺ جس دن مكة المكرّ مدے روانہ ہوئے وہ بھی سوموار تھا اور جس دن مدینه طیبہ بیں اپنا قد وم میسنت لزوم رکھا
- اس دن بھی سوموارتھا اور جس دن آپ نے اس عالم فافی ہے پردہ پوشی فر مائی اس دن بھی سوموار ہی کا دن تھا. ] ابن الجوزی (۵۱۰ ۵۹۷ ھر)،الوقاء باحوال المصطفىٰ، دارالكتب العلميه، بيروت، ١٩٨٨، ص: ٢٥١.
  - (4) محیح بخاری،ج:۵،نمبر۲۳۵.
- ابن ہشام نے انصار کی بیروایت بیان کی ہے: [ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے نماز فجر کے فور أبعد ہم اس جگہ چلے جایا کرتے تھے لیکن چونکہ وہال کوئی سامیہ وغیر نہیں تھا تو جب دھوپ نا قابل برداشت ہوجاتی ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آیا کرتے تھے جتی کہ جس دن حضور نبی اکرم 🕮 تشریف لائے تھے اس دن بھی ہم حسب معمول اپنے اپنے گھروں کوواپس لوٹ چکے تھے. ] تہذیب سیرة ابن بشام، دارالفكر، بیروت بس:١٣٣٨.
- حضرت عروہ ابن زبیر کی روایت ہے: [اللہ کے رسول ﷺ زبیر بن العوام ﷺ ہے ملے جوشام سے ایک قافلے میں واپس آرہے تھے حضرت زبیر ؓ نے آل حضرت الله الرسيدنا الوبكرصديق في كرينين ك ليسفيد كيرول كجورُ د رع. الصحيح بخارى،ج. ٥، بمبر ٢٢٥.
  - (۱۰) صحیح بخاری، ج:۵، نمبر ۲۳۵
- ہجرت مبارکہ کے بعد القرآن الكريم (التوبه: ۴٠): الله تعالى نے سيدنا ابو بمرصديق كا ذكر ثاني اثنين كهه كركيا ہے ( يعني دونوں ميں سے دوسرا ) اى ليے وہ يار غار كہلاتے تقريباسات ماه تك يبين ہیں رسول اللہ ﷺ کاارشاد ہے کداگر مجھے اپناغلیل چنناہواتو میں ابوقافہ کے بیٹے ( یعنی سیدنا ابو بکرصدیق ؓ ) کوچنوں گاجیج مسلم، ج:۴، بمبر ۵۸۷، ا قامت پذیراور
- (۱۲) ناقه نبی کریم ﷺ جس کوقصو کی کہا جاتا تھا اور جس پر سوار ہو کر حضور سرور دو عالم ﷺ نے سفر ججرت طے فرمایا سفید فام اوفٹی تھی سفید رنگ کی اونٹنیاں بہت جلوه فروزر ہے. قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں اور ان کوعمو ماسفر کے لیے استعال کیا جاتا تھا قدیم دور میں جب تو ہمات عام ہوا کرتے تھے یہ خیال بھی عام تھا کہ ایک (تصور بشكرية كم طفيل بعني مدني)



(۱۳) ان کانام قبلہ بنت الارقم بن عمر و بن بھند بن عمر وتھا جویمن کے میری قبیلہ فخطان ہے تھیں ان کی شادی

تعلبہ بن عمرو بن حارثہ سے ہوئی تھی اور ان کے دو بیٹے ہوئے جن کا نام'اوں' اور 'خزرج' تھا عربی میں قبیلہ کا مطلب' ملکہ' ہے ۔ چونکہ بعد میں ان کے دونوں بيول سے انصار کے مشہور قبیلے ہوئے لہذاان دونوں قبیلوں کو مجموعی طور پر بنوقیلہ بھی کہاجا تا تھا.

(۱۴) این اسحاق،مصدر مذکور (بیہودی بلندآ واز کے ساتھ ایکارے جار ہاتھا اے معشر عرب: لووہ عظیم انسان آگئے ہیں جن کاتنہ ہیں انتظار تھا. ]لہذا تمام مسلمان ا پنا ہے استقبال کیا۔ اِستحقار لینے کے لیے دوڑے اور پھرانہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کاحرہ کی گھاٹی پراستقبال کیا۔ اِستح بخاری، ج: ۵، نمبر ۲۲۵].

- (۱۵) بنی عمر وقبیلداوں کی ایک شاخ تھی جعنرے کلثوم بن ہم " نے پہلے ہی حضرت جمز اور حضرت زید " کی میز بانی کی تھی جو حضور نبی اگرم ﷺ کی ہجرت سے پہلے دینطیب نقل ہو چکے تھے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے توسب سے پہلے نبی اکرم ﷺ کی میز بانی کاشرف قبیلہ اوس کوملاتھا.
  - (١٢) محمد سين بيكل، حيات محمد ﷺ ، (انگريزي ترجمه: اساعيل راجي الفارو قي) ، وارالا شاعت ، اردوباز ار، كراجي.
- (١٤) البيمقى، دلائل النبر ٢٠٥ ٥٠٨ ابن كثير، البدامير والنهامية ٣٠ ١٧ ورعلامه سيوطى، الخصائص الكبرى، ١- ٩٠ بيروايت ام المومنين سيرة عا تشصديقه " كى ہے. ديكھيے: ابن الجوزي (۵۱۰–۵۹۷ جري) الوفاء باحوال المصطفىٰ، دارالكتب العلميه ، بيروت، ۱۹۸۸ بص ۴۵۳ بگر قديم ترين سيرة نگاروں (مثلاً ابن اسحاق اورابن سعدوغیرہ) نے اس نعت کاذکر ججرت کے موقع پنہیں کیا.
- (١٨) ابن اسحاق كے مطابق حضور نبي اكرم ﷺ جبل عيركي طرف عدين طيب تشريف لائے تھے، پھروہاں سے آپ حضور ﷺ ركوب كي طرف كے اور پھروہاں ے آپ نے وادی ریم کی طرف رخ کیا جہاں ہے آپ نے قباء میں داخلے فر مایا.
  - (۱۹) شبلی نعمانی اورسیدسلیمان ندوی سیرة النبی ، ج: ایمکتبه مدینه ، الا مور ، ۸ ۱۲۲ بیز ابن الجوزی ، مصدر ند کورج ۳۵۳ م

وارسيدنا ابوابوب الانصاري كي ايك يراني تصوير جوين ساٹھ كى د باكى ہے متعلق ہےاور سيدا بوالاعلى مودودى كے سفرنامدارض قرآن ہ ماخوزے.

- (m) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ۴۵۰، یه ایک بهت طویل حدیث ہے جس میں بجرت مبارکہ کی تمام تفاصیل دی ہوئی ہیں۔
  - (۴۲) صحیح بخاری، ج: اینبر ۲۰۰
  - (۲۳) این بشام مصدر فرکور، ص۲۳۱.
    - (٣٣) الينام فحات:١٣٧-١٣١
  - (۴۵) ابن كثير،الفصول في سيرة الرسول،الكتب الثقافيه، بيروت،١٩٩٣، ص ۵۵.
    - (۴۷) ابن اسحاق مصدر زر کور ، ص: ۲۲۸
      - (۴۷) صحیح بخاری، ج:۵، نمبره۲۲
- (٣٨) عَالِ مُحمِدُ لا مِينِ الشَّفِيطِي، الدراشمين في معالم دارالرسول الامين، طبعه ثالثة، دارالقبله للثقافة الاسلامية، 1991، ص٢١.
  - (٢٩) شخ عبدالحق محدث، جذب القلوب مضحات: ٥٨-٥٨
  - (۵۰) صحیمسلم، ج.۳ نمبر ۹۹ ۵۰ وابن اسحاق،مصدر مذکور صفحات: ۲۲۹-۲۳۰.
    - (۵۱) ابن اسحاق،مصدر مذکور،ص ۲۳۰
    - (ar) ابن كثير، البداية والنهاية، ج.٣٠ م ١٤٠.
      - (۵۳) این الجوزی مصدر پذکور من ۲۵۳:
  - (۵۲) مولانامحد يوسف كائدهلوى، حياة الصحابه (عربي)، دارالمعرف، بيروت، ج: ١،ص:٣٥٣.
    - (۵۵) ابن سعد، مصدر مذکور، ج: ایس ۲۳۸.



- (۲۰) صحیح بخاری، ج:۵، نمبر۱۰
  - (۲۱) الصّائمبرااك
- (۲۲) التر فذى (اردوتر جمه بدلیج الزمان) ضیاءالقرآن پبلشرز، لا مور، ج: امن ۲۱۳.
  - Isaiah xlii, 11, 12 (rm)
  - (۲۴) جرجی زیدان،العرب قبل الاسلام، ص ۹۱.
    - Isaiah xlii, 11, 12 (ra)
  - (۲۲) منقول ازسم ودي وفاء الوفاء، جزءا ، ص ۲۵۵.
    - (۲۷) سنن الی داود، ۱۲۰ نمبر ۲۵۰۵
    - (٢٨) القرآن الكريم (الممل:٣٥)
    - (٢٩) القرآن الكريم: (الاحزاب: ٣٥-٣٦)
      - (۳۰) ابن اسحاق، مصدر مذكور م ۲۲۷.
  - (۳۱) عبدالسلام بارون، تهذیب سیرة این بشام، دمثق ، ص ۱۳۵.
- Charles le Gai Eaton (Hasan 'Abd al-Hakim), Islam and the Destiny of Man (۳۲)
  - (۳۳) ابن سعد، طبقات الكبرى، دارصا در، بيروت، ١٩٨٥، ج: ٢م، ص ٢٦٦
- الم المراه المراع المراه المراع المراه المر
  - (۳۵) صحیح بخاری، ج:۵، نمبر۲۲۳
  - (۳۲) سنن الي داود، ۲۱ ۴۹۰۵
- (۳۷) تہذیب سیرۃ رسول اللہ لابن ہشام،مصدر مذکور،ص:۱۳۶جفنرت عتبان بن ما لک گااطم وادی رانو ناکے قریب تھا جہاں بعد میں مجد جعد تعمیر ہوئی جو آج تک زیارت گاہ عشاق ہے.
  - (۳۸) صحیح بخاری، ج:۵، نمبر ۲۵۰
  - (۳۹) سمبودي،مصدر مذكور،ص ۲۵۲
- (۴۰) بنونجار حضور نی اکرم ﷺ عبدالمجد حفزت عبدالمطلب کے ماموں تھے کیونکہ حضور ﷺ کی پڑدادی (حضرت ہاشم کی زوجہ محترمہ) جن کا نام سلمی بنت عمروتھا نجار پیتھیں ہاشم بلادالشام تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے سلمی سے شادی کے بعد ایک مرتبہ وہ شام گئے اور واپس لوٹ کرنہ آئے کیونکہ کی یکار کی وجہ سے ان کا انتقال وہیں ہوگیا تھا جب کہ ان کے بیغے حضرت عبدالمطلب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں تھے ان کا اصل نام شیبہ بن ہاشم تھا۔ آپ نے اپنے بچپن کے تقریبا آٹھ سال مدینہ طیبہ میں ہی گز ارب کے پچواان کو مکہ لے گئے جہاں جوان ہوکر انہوں کے کعبۃ اللہ کی تولیت سنجالی اپنے دادامحترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت عبدالمطلب کے بیغے حضرت عبداللہ نے تجارت پیشہ انتقال کیا اور وہ بھی بلاد الثام تجارتی تعلوہ ایک ہمراہ جایا کرتے تھے جھزت آمنہ بنت وہ بٹ سے شادی کے بعد وہ ایک تجارتی کارواں کے ساتھ شام گئے اور واپسی پریشر بھیم گئے ۔ وہاں تا فافوں کے ہمراہ جایا کرتے تھے جھزت آمنہ بنت وہ بٹ سے شادی کے بعد وہ ایک تجارتی کارواں کے ساتھ شام گئے اور واپسی پریشر بھیم گئے ۔ وہاں ان کو بیاری نے آلیا اور وہ ہیں ان کا انتقال ہوگیا۔ ان کے نتہال نے ان کو وہیں دفن کیا۔ دریشیم اور تینیموں کے والی نبی اکرم ﷺ کی پیدائش حضرت عبداللہ کے اعد ہوئی تھی۔ انتقال ہوگیا۔ ان کے نتہال نے ان کو ہیں دفن کیا۔ دریشیم اور تینیموں کے والی نبی اکرم ﷺ کی بیدائش حضرت عبداللہ کے بعد ہوئی تھی۔ انتقال ہوگیا۔ ان کو بعد ہوئی تھی۔ ان کو بیں دفن کیا۔ دریشیم اور تینیموں کے والی نبی اکرم ہوئی تھی۔ انتقال ہوگیا۔ ان کو بعد ہوئی تھی۔





فضائل ومحاس مدینهالنبی

اےاللّٰدَةِ مجھے اس شہرے ہاہر لے آیا ہے جو مجھے پیندتھا اب تو مجھے اس شہر لے چل جھے توسب سے زیادہ پیند کرتا ہے (۱)









شہرنجی (مدینۃ النبی) کے اور ہلدہ طاہرہ جس کی قسمیں رب ذوالجلال کھائے اس کے فضائل ومحاس یقینا انسان کے اوراک ہے گہیں زیادہ ہیں اس کے فیوض و برکات کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں جھڑت انس ابن مالک ہے ۔ وایت ہے: آنجی اکرم کھنے فوط فرمائی کہا اللہ علیہ السلام نے فرمائی کہا اللہ ملیہ کومکۃ المکر مدسے دوگنا اور دوچند فیوض و برکات سے نواز ، آ(۲) جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نوادی ام القری یعنی مکۃ المکر مدکورم فرار دیا ، اسی طرح تا جدار مدینہ کھیئے مدینہ طیبہ کورم کارتبہ دیا ۔ یوں ارض مدینہ طیبہ جرم نبوی شریف بن کر بلد السلام اور بلد اللہ مان قرار پائی ۔ یہ دعائے رسول مقبول کھی کا اثر تھا کہ یئر ہی کی آلودگیاں اور آلائش و حل گئیں اور خودرب ذوالجلال سیانہ و تعالی نے اس کا نام طیب اور طاب کہ کھ دیا (جس کا مطلب پاک کر دیا گیا ، یا طاہر وخوشبودار ہے ) ۔ (۳) حضور نبی آکرم کھی کے قدم میسنت ازوم سے نسبت ہوتے ہی بیر شک فردوں شہرخوبال مدینۃ النبی کہلانے لگ گیا اور پھر نمدینۃ المنورہ ، ہوگیا جھڑے انس این مالک میسنت ازوم سے نسبت ہوتے ہی بیر شک فردوں شہرخوبال مدینۃ النبی کہلانے لگ گیا اور پھر نمدینۃ المنورہ ، ہوگیا جھڑے انس این مالک میسنت ازوم سے نسبت ہوتے ہی بیر شک فردوں شہرخوبال مدینۃ النبی کہلانے لگ گیا اور پھر نمدینۃ المنورہ ، ہوگیا جھڑے انس این مالک میں فرماتے ہیں: [ جب حضور نبی آکرم کھی کا سیدنا ابو بکر صدیق میں مدینہ طیبہ میں ورود مسعود ہوا تو مدینہ طیبہ کا حسید نالوں بربر کریم ہے:

﴿ يا ايها النبى انا ارسالنك شاهداً و مبشراً و نذيراً ـ وا داعياً الى الله باذنه و سراحاً منيراً. ﴾ (۵) (اے نبی ہم نے آپ کوشاہد بنا کراورخوش خبری دینے والے اورڈ رانے والے کے طور پر بھیجا ہے اوراللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا دوسرول کومنور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجاہے)

ای سراج منیز کے دائی اورابدی انوارو تجلیات سے مدینہ طیبہ کے کاخ وکومنور ہوگئے ، یٹر ب کی ظلمتیں قصہ پارینہ ہو گئیں اور پہ بلدہ طاہرہ بلدہ 'منورہ' بعنی روشن و تاباں ہو گیا جہاں سے ہر لحظہ انوار الہیہ کے کثیر الجبتی اور مانوق الا دراک سوتے پھوٹے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ جرم نبوی شریف ہونے کی وجہ سے اسے تقدس اور تفاخر کا وہ مقام ملاہے کہ یہاں کی ہر چیز واجب الاحترام کھہری ہے: اس کے درختوں تک کے ہیں تو نہیں تو ڑے جا سکتے ، اس ارض مقدس میں شکار کی بھی ممانعت ہے کیونکہ یہاں کے چرند پر ندحرم نبوی کی امان میں ہیں اور یہاں گی ہوا کیں اور فضا کیں بھی پاک ہیں اور غبار و تر اب بھی شفاء پخش ہیں .

صفی بستی پر مدیند طبیب آیک ایسا مقدس بقعد نور ہے جہاں ہر کھلہ بڑاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں قدی عشاق رسول مقبول کھی کا ورودو مسلم کے کرکرہ ارضی کے کونے کونے سے حاضر ہوتے ہیں جہاں کو گئی ان کہ تعداد اور ان کا انداز حاضری ہار نے نفی و تخمیں اور نہم و اوراک سے ماورا ہے ۔ (۲) صدیوں سے ذہنوں میں چند سوال المحقۃ رہے ہیں بن کا جواب ندارو! کیا پوری کا نئات کی پہنا کیوں میں تجرہ مطہرہ کے علاوہ کوئی اور بقعہ مبارکہ ہے جہاں جان کا کئات فخر موجودات علیہ افضل السلام والصلو است تا بدابد کو استراحت ہیں؟ کیا مدینہ طیبہ کے علاوہ کوئی اور بقعہ ارض بھی ہے جہاں جان کا کئات فخر موجودات علیہ افضل من ریاض الجنہ ) ہمیں و کیھنے کو ملتا ہے اور جہاں روز محشر حوض کوڑ سجایا جائے گا جس کے کنار سے بیٹھ کرشافع محشر شفیج المذبین بھی پئی امت کے عاصوں کی شفاعت فرما کیں گئی جہاں جات کا جس کے کنار سے بیٹھ کرشافع محشر شفیج المذبین بھی پئی امت کے عاصوں کی شفاعت فرما کیں گئی جورسول اللہ بھے سے پیار کرتا ہواور جس شے تاجدار مدینہ ہرورقلب وسینہ بھی خود محبت فرماتے ہوں؟ (۸) کیا دید بیٹوں کی بہاڑ ہے بلکہ جورسول اللہ بھے سے پیار کرتا ہواور جس شے تاجدار مدینہ ہرورقلب وسینہ بھی خود محبت فرماتے ہوں؟ (۸) کیا دید علیہ کے علاوہ اور بھی کہیں وادی عقی ہو جو برت کی اور ایوں میں سے ایک وادی ہے؟ (۹) کیا ارض طیبہ کے علاوہ کہیں اور بھی مجو گا جو اس کیا ان اندازہ تھی میں دوگا تھا دار کرتا ہوا ہوں میں سے ایک وادی ہے؟ (۹) کیا ارض طیب ہوی شریف میں دوگا تہا ہوں کی ہو جو برت کی السے اس میں ہو محبوب نبوی شریف میں دوگا تدادا کرنے کا کیا صلاح کا ان اندازہ تھی دانوں کی محبوب ہیں ہزار نمازیں پڑھی نے السے امع لشد عب الایمان میں سے میرنہ کی نماز جو حرکی ادائی گی دوسری مساجد میں ایک نماز دوسری کی محبوب میں ہرانمازیں پڑھی نے السے امع لشد عب الایمان میں سے میاں ایک نماز جو حرکی ادائی گی دوسری مصاحبہ میں الیک نماز دوسری کی محبوب میں ہزارنمازیں پڑھی نے اسماعہ میں ایک نماز دوسری کی محبوب کی مصاحبہ میں ہرانمازیں پڑھی نے السے اس کی میان کی بیان ایک نماز دوسری کی محبوب ہوں کی مصاحبہ میں اور کو میں مصاحبہ میں اور کو کو کو کو کی مصروب کی مصروب کو میں مصاحبہ میں اور کو کی میں کیا کی کی کو کو کی مصروب کی

اوقات نزول کے حیاب سے قرآنی آبات کو دو حصوں میں تقتیم کیا گیا ہے: لیمنی کی اور مدنی آبات. اگر چہ مکہ مکر مہ میں حضور نبی اور من نبی اللہ میں نبی خوال کے حیاب سے میں اللہ میں حرف دس سال مدید منورہ میں تنزیل اکرم کے خوالی قرآن کا سلسلدرہا ، گر لقداد کے حیاب سے مدنی آبات اور سورتیں کی آبات سے کہیں ذیا دہ ہیں جس کا مطلب سے ہے کہ نزول وی زیادہ ترحم خوالی سلسلدرہا ، گر لقداد کے حیاب سے مدنی آبات اور سورتیں کی آبات سے کہیں ذیا دہ ہیں جس کے گردونواح میں ہوئی اس پر مشزاد ہر کہ قرآن کریم کو ملی طور پر نافذ کرنے اور اس کی تعلیمات کو ممل خور نبین مدینہ طیب میں بیاس کے گردونواح میں ہوئی اس پر مشزاد ہر کہ قرآن کریم کو ملی طور پر نافذ کرنے اور اس کی تعلیمات کو ممل خور بین نے کامر حلی تھی مدینہ طیب میں ہی سر ہوا ، چونکہ ای ارض مقدس میں دولت اسلامیہ قائم ہوئی جہاں شاہنتاہ وو عالم کی در ارسالت جا مرسلی کی ہے ، اس لیے عاصمة الاسلام ہونے کا شرف بھی مدینہ طیب ہی کے جصے میں آبا مدینہ طیب کی دنیوی اور دین عظمت پر ان گت کرام سے لیکر ناقد میں تک سب نے خامہ فرسائی کی ہے ، ان سب کا اعاظہ کرنا محال ہے ، ان شہر حبیب کو نانو سے ناموں سے پکارا گیا ہے ، کر ہ ارضی کا کوئی اور شہر اس کے تعلیم کی ہے ، ان سب کا اعاظہ کرنا محال ہے ، اس شہر حبیب کورنا نو سے ناموں سے پکارا گیا ہے ، کر ہ ارضی کا کوئی اور شہر اس کے گرامی کے تعدداور تکاثر میں مدینہ طیبہ کا مقابلہ نہیں کر سائل بیان ہوئے ہیں کہ تو زیادہ کر سے خواس کی ہیں جن کی وجہ سے مدینہ طیبہ کور پر اس کی عظمت کا منہ بوانا شہر دو سے مدینہ طیب خور سے قار کمین کر ام اس شہر دول کی تعداداور تکاش فرنا سے ان کر اس کے جو خواسی کی ہیں جن کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی ورس سے قار کمین کر ام اس شہر دول کی تعلیم کر ان سے قار کمین کر ام اس شہر دول کو ناموں جو بات بیان کر ہیں گرد خواصی کر دواس سے عاجر ہیں اور سے عاجر ہیں اور حرف اس اندازہ کر کسیں گرد نے ہی و خواصی کرونے خواصی کرنے سے عاجر ہیں اور حرف میں میں میں خواصی کرونے کو اس کرونے کو نے کرونے کو کھی کرونے کی کو نے دور کرونے کی کورنے کی کورنے کور کے کرونے کرونے کرونے کرونے کی کرونے کی کرونے کی کورنے کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کرونے کرونے کرونے کر

خصرت انس این ما لک بیان فرماتے ہیں: [رسول اللہ ﷺ نے دعافر مائی: اے اللہ مدینہ کو مکہ ہے دو چنداور دو گنا حسنات و برکات عطا خرما.](۱۲) الموطاء میں بچی نے امام مالک ہے روایت کی ہے: [....اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے برہ ارض پر ایسا کوئی زمین کا نکو انہیں ہے جہال میری خواہش ہو کہ میری قبر ہے: سوائے اس جگہ کے ( یعنی مدینہ طیبہ کے ) اور آل حضور ﷺ نے ایسا تین بار مکر روایت بیان کی ہے: [رسول ارشاد فرمایا.] (۱۳) عمر و بن سعد (بن ابی وقاص) نے اپنے والد ( یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص) کی روایت بیان کی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے مدینہ کے اس تمام علاقے کوجودوآتش فشانی لاواسے ہے سنگلاخ علاقوں کے درمیان ہے جرم قرار دے دیا ہے لبہذا اس کے درخت ندکائے جا کیں ، نہ بی اس کے چند پرند کا شکار کیا جائے .] حضور والا شان ﷺ نے مزید فرمایا: [مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگریہ اس کی فدرجانیں بوئی اس کونا پندیدگی ہے نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالی مدینہ کواس کا نعم البدل دے دیگا اور جوبھی یہاں کی ختی اس کی فدرجانیں بوئی ابی بی موزے اس کے کہ اللہ تعالی مدینہ تصحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ گی سلسلے سے حضرت عبد اللہ ابن عرشے بھی مروی ہے .

حضرت حسن بھڑی گئے روایت ہے: حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [جسے بھی بیاستطاعت ہو کہ وہ حرمین الشریفین میں سے کسی جگہ انتقال کرے اور دونوں میں سے کسی ایک جگہ مرجائے تو میدان حشر میں میں سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا.اور اس دن اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا اور وہ بغیر کسی مواخذہ ،حساب اور عذاب کے بخش دیا جائے گا. ] (18) ایک ایسی ہوگا اور وہ بغیر کسی مواخذہ ،حساب اور عذاب کے بخش دیا جائے گا. ] (18) ایک ایسی ہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے

مروی ہے: [وہ جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرسے تو ہے کہ ہیں مرنا چاہئے کیونکہ یوم حشر میں اس کا شفیع ہوں گا. ] (۱۷) ایک اور صدیمہ مبار کہ کے الفاظ یہ ہیں: [ جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرسکے تو بہتر ہے کہ وہ کمبیں مرسے کو تعلق اصحابہ کرام رضوال شفاعت کروں گا. ] (۱۷) اگر خود حضور نبی اگرم گئے نے اس بات کی خواہش فر مائی تھی کہ آپ کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوتو بھلاا اصحابہ کرام رضوال اللہ علیم اجمعین کس طرح پیچے رہ سے تھے جھڑت زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے: [سید ناعمر فاروق ن نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی روای سے بھی نہاں مسلم است کی کہ اے اللہ مجھے اپنی ہو اپنی کہ میں ہوں ہے۔ [سید ناعمر فاروق ن نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی روای میں شہادت عطافر ما اور مجھے اپنے نبی کے تیم میں موت دے. ] (۱۸) یہ حقیقت کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین میں سے دس ہزار سے بھی نہاں ہو مجھے الغرقد میں نبی اگر میں تھوں ہو تھر ہوا مسلم ہے کہ متقد میں سے بھی نبی اس بات کا بین جموت ہے کہ وہ مدید طیبہ میں اپنی موت اور تدفین کے فاصلے پر مدفون ہیں اس بات کا بین جموت ہے کہ وہ متقد میں طیبہ میں اپنی موت اور تدفین کے اور مقبل کی اس سے باہر ہوا مگر ان کی مجتبر کیری میں کو اور سوار یول پر اور میں اس بات کا بین خور میں دون کیا گیا ۔ جمال الدین المیں ہیں کہ متبول کو ہزاروں میں دور موصل ، قاہرہ یاد میں شیر کوہ (جوصلاح الدین ایو بی کے تی جربر جے کا ورسوار پوتی کی ہیں ۔ سے اونوں پر او دکر لایا گیا ور بھر جوار مجد نبوی میں دون کیا گیا ۔ جمال الدین شیر کوہ (جوصلاح الدین ایوبی کے تھے بچاہے کی کی مثالیں مورضین مدید نے خاص طور پر قبل کی ہیں ۔

فرخا شہرے کہ تو بودی درآں اے خنک خاکے کہ آسودی درآن کوکم را دیدہ بیدار بخش مرقدے درسایہ دیوار بخش

قبال

بیت اللہ ترف کی وجہ سے مکہ المکرّ مہ کا مقام اتنا تقلیم ہے کہ اس کا اندازہ لگانا محال ہے گرو ہاں پر مد فون اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجتمعین (جن میں حضرت عبد اللہ ابن عمر اللہ ابن زبیر عمین جلیل القدر بستیاں شامل ہیں ) کی تعداد مدید طبیہ میں مد فون اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کی تعداد سے بہت کم ہے ۔ یہاں پر قوصر ف بقیج الغرفد کے قبرستان میں دس بڑار ہے زیادہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کی تعداد سے بہت کم ہے ۔ یہاں پر قوصر ف بقیج الغرفد کے قبرستان میں دس بڑار ہے زیادہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجتمعین کا حساب لگانا چاہیں تو عملا المجتمعین مدفون علی اعزاز کہ وہ نجی اکرم بھی کامکن اور مدفن ہے وہ اسے تمام بلادعا کم سے برتری دینے کے لیے کائی ہے۔ ناممکن ہے مدینہ طیبہ کاصوف بی اعزاز کہ وہ نجی اکرم بھی کامکن اور مدفن ہے وہ اسے تمام بلادعا کم سے برتری دینے کے لیے کائی ہے۔ تاہم مدینہ طیبہ کا مقار نہ جب کہ مرکز مورا مرام البوطنیقی اور امام اتحدالی ہے ہو کہ کامکن اور اسلے میں اعزاز کہ وہ نجی کہ بوکل اللہ اللہ علی الم مثافی اور امام اتحدالی ہے تھے جو برملا کہتے تھے کہ بوکل اللہ کہ کہ وہ مدالہ نے مکہ کو امرائی کہ کامکن مورے اللہ کہ تو کہ بوکل اللہ کی دوموں میں تی تی ہو کہ مورے اللہ کہ مورے اللہ کہ مورے اللہ کے مدومی کہ کونہ کی اور کا میں موضوع پر ممل کتاب تایف کی افتال المدینہ و العجب المہ بیکو کہ تھے اور اس نظونظر کے قائل تھے کہ مجونہ نوی شریف کو بھی مجد الحرام پر فوقیت صاصل ہے کونکہ ان کے تعال دوران موری کو ایک قدم اور آگونگل کے تھے اور اس نظونظر کے قائل تھے کہ مجد نبوی کو تو سیداللہ برارسید النباغ علی اللہ مالہ تو تعیر کیا تو تعیر کہ اللہ برارسید النباغ علی اللہ مالہ تو تعیر کہ کونکہ ان کے تعال دوران کو تعیل اللہ برا البید النباغ علیہ الملام نے بنایا تھا جہد مجد نبوی کو تو سید اللہ برارسید النباغ علیہ کونکہ ان کے تعمل کونکہ اللہ کونکہ اللہ کونکہ اللہ کونکہ اللہ کونکہ اللہ کونکہ اللہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ اللہ کونکہ اللہ کونکہ اللہ کونکہ کونکہ

حضرے مصطفیٰ کے تمام نبیوں کے سیدوسردار ہیں اس لیے ان کی متحد کودنیا کی ہر متجد پر فوقیت حاصل ہے ۔ (۲۲) اب بیقاری پر مخصر ہے کہ وہ ایک تابعی حضرے حسن بھر کی کرائے اختیار کریں یا خلیفہ راشد سیدنا عمر ابن الخطاب کی کرائے کو اپنا کمیں ہم تو صرف اتنا کہنا چاہیں گے دوا کی تعلی حضرت حسن بھر کو مدینہ خلیبہ بلدالا مان ہے اور چونکہ حضور نبی اکرم کے کی قبر اطہر (جس میں حضور سرور کا کنات کے کا المرموجود ہے) ونیا کی ہر پیدا کی ہوئی چیز (مخلوق) سے اعلی وافضل ہے اس لیے مدینہ طیبہ کو انفرادی مقام اور سبقت حاصل ہے جس کا کسی اطہر موجود ہے) ونیا کی ہر پیدا کی ہوئی چیز (مخلوق) سے اعلی وافضل ہے اس لیے مدینہ طیبہ کو انفرادی مقام اور سبقت حاصل ہے جس کا کسی سے مواز نہ یا متار نہیں کرنا چاہی ہم صرف بہ چیز کو انظر رہے کہ حضرت بکر ابن عبداللہ المر نئی کی حدیث مبارک کے مطابق حضور نبی اکرم کھی کا ارشاد مبارک ہے ہواور میں تم ہے ہم کلام ہوتا ہوں اور کا ارشاد مبارک ہو جائے گا تو میری موت بھی تمہارے لیے کہیں بہتر اور افضل ہوگی میرے سامنے تمہارے اعمال پیش کے جایا کریں گ جب میر اانقال ہوجائے گا تو میری موت بھی تمہارے لیے کہیں بہتر اور افضل ہوگی میرے سامنے تمہارے اعمال پیش کے جایا کریں گ آئی ہمارے اعمال ایکھے ہوئے تو میں اللہ سجانہ وتعالی کے حضور تمہاری تعریف کیا کروں گا اور اگر میں اس کے برعس دیکھوں گا تو تمہارے لیے استفار کیا کروں گا۔ اور اگر میں اس کے برعس دیکھوں گا تو تمہارے لیے استفار کیا کروں گا۔ ہوئی ہوئی شان نئی آن میاں ہم کھے در بار رسالت میں جوافی ہوئی شان نئی آن میں بہاں ہم کھے در بار رسالت میں جو بی ہی تی جوادر سے گا!

حضرت انس ابن مالگ ہے مروی ہے: [جب بھی حضور نبی اکرم اللے کی سفرے واپس تشریف لاتے اور جونمی مدینظیب کے درود بوار
آپ حضور اللے کی نظروں کے سامنے آجاتے تو حضور پرنور اللہ اپنی سواری کو مہیز لگا کر تیز دوڑا دیتے کیونکہ آل حضرت اللہ کو مدینظیب سے بہت پیارتھا.] (۲۵) صدیوں سے اہل یثر بحضور نبی اکرم اللہ کا آمد کے منتظر تھے اور پھر جب آل حضرت اللہ کا وہاں ورود مسعود ہوگیا تو وہاں کی ہر چیز کونقدس کی وہ رفعتیں عطا ہوگئیں کہ جزوح م ہوکر ہر چیز باعث صد تکریم و نقدس تظہری جس کا نتیجہ بیتھا کہ وہاں کے شجر و چر اس کی ہر چیز کونقدس کی وہ رفعتیں عطا ہوگئیں کہ جزوح م ہوکر ہر چیز باعث صد تکریم و نقدس تھہری جس کا نتیجہ بیتھا کہ وہاں کے شجر و چر اس سے ساکہ اور ہم اس سے بیار کرتا ہے اور ہم اس سے بیار کرتا ہیں سے فیک لگا کر حضور نبی اکرم اللہ مسجد نبوی بیار کرتے ہیں ستون حنا نہ کا قصد تو اس سے بھی زیادہ زبان زدخاص و عام ہے کھور کا تنا جس سے فیک لگا کر حضور نبی اکرم اللہ مسجد نبوی



حضرت سعد ابن الى وقاص سے روایت ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو بھی کوئی اہل مدینہ کو ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو تباہ و بر ہاؤکردے گا اوروہ ایسے نیست و نا بود ہوجائے گا جیسے پانی میں نمک غائب ہوجا تا ہے . ] (۳۲) حضرت ابو ہر ہر ہ گی روایت ہے: [رسول اللہ ﷺ

مدینه طیبهزادالله شرفاهٔ کی وادی عتیق نے فرمایا: مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے متعین ہیں تا کہ طاعون اور دجال اس کے اندر نہ داخل ہونے پائیں. (۳۳) ارشاد رسالت باب بھی ہے کہ: [ دجال مدینہ طیبہ کی مشرقی جانب سے اس غرض سے آئے گا کہ اس پر حملہ کر سے اور جبل احد کی مشرقی جانب تک آجائے گا. پر جملہ کر سے اور جبل احد کی مشرقی جانب تک آجائے گا. پر فرخ شتے اس کوشام کی طرف دھیل دیں گے اور وہ وہ بال غارت ہوجائے گا. ] (۴۳) اس سلسلے میں ایک اور حدیث مبار کہ حضرت ابو بر شنے روایت کی ہے: [ وہ تباہی اور دہشت جو د جال کی وجہ سے بر پاہوگی وہ مدینہ طیبہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گی کیونکہ مدینہ طیبہ کے ساتوں راستوں پر دودو فرشتے تعاظت کے لیے مامور ہوں گے. (۴۵) اس طرح شیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث مبار کہ میں حضرت ابو ہریں ہی سے روایت ہے: [ مدینہ طیبہ کے راستوں پر فرشتے تعینا ت ہیں ، طاعون اور د جال اس میں بھی نہیں آسکیں گے. ] (۳۱) حضرت سعد ابن ابی وقاص شے روایت ہے: [ مدینہ طیبہ کے راستوں پر فرشتے تعینا ت ہیں ، طاعون اور د جال اس میں بھی نہیں آسکیں گے. ] (۳۱) حضرت سعد ابن ابی وقاص شے روایت ہے: [ مدینہ طیبہ برقد سیوں کی قطاریں حفاظت کے لیے مامور ہیں ، وہ مدینہ طیبہ کے ہر راستہ پر محافظ بن کر کھڑے ہیں ۔ ] (۳۷)

حضرت انس ابن مالک نے بیان کیا ہے کہ:[حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جوکوئی لگا تارج لیس فرض نمازیں بغیر کسی ناغہ کے اس مجد میں ادا کرے گا وہ نار جہنم ، عذا ب اور نفاق اور نفر توں ہے محفوظ ہوگا.] (۳۸) مدینہ طبیبہ کو ایمان کا گھر ( دارالا بمان ) کہا گیا ہے . حضرت ابو ہریرہ ٹ کی بیان کر دہ ایک حدیث مبار کہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: [ بے شک ایمان مدینے ہے جا تا اور واپس آ جاتا ہے جیسے ایک سانپ خطرے کے وقت اپنی بل میں ہمیشہ واپس لوٹ آتا ہے (یعنی مدینہ طیبہ ایمان کا اصل مسکن ہے )] . (۳۹)

حضور نبی اکرم ﷺ نے بالصراحت بیا علان فر مادیا کہ مدینہ طیبہ سب سے آخری شہر ہوگا جو قیامت سے پہلے تباہ ہوگا اور آخری ذک روح جو قیامت بر پاہونے سے چندساعتیں پہلے مریں گے وہ بھی مدینہ طیبہ سے ہوں گے جس میں مدینہ طیبہ کی ابدیت کی طرف بہت لطیف اشارہ ہے ۔ بیدہ شہر ہے جس کی بساط قیامت بر پاہونے سے پہلے سب سے آخر میں (یعنی چند گھڑیاں پہلے) لپیٹی جائے گی اور آخری بی آدم جولقمہ اجل ہوگاوہ بھی مدنی ہوگا۔ (۴۰) ای طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھاس طرح ہیں:

آخری شہر جس کی بساط قیامت برپاہونے سے تھوڑی دیر پہلے لیٹی جائے گی وہ مدینہ طیبہ ہوگا. (۳) اور جب صوراسرافیل پھونکا جائے گااورابن آ دم میں سے پہلی شخصیت کواٹھایا جائے گا تو وہ تقصور ہ شریف لیغنی جرہ مبار کہ سے سیدنا ومولینا محمد صطفیٰ احمر جبتی بھی کی ذات بایر کات ہوگی جھڑت عبر اللہ این عمر کی روایت کے مطابق: آرسول اللہ بھینے فرمایا: میں وہ ہوں جسے یوم انشور کوسب سے پہلے اٹھایا جائے گا، پھراس کے بعد ابو بکر اور پھر عمر اور پھر عمر اور پھر عمر مینوں بھیج الغرقد کی طرف روانہ ہوں گے اور تب اس کے کمین اٹھائے جائیں گے، پھراس کے بعد ابو بکر اور میں عمر اور پھر ہم مینوں بھی الغرقد کی طرف روانہ ہوں گے اور تب اس کے کہ حضرت ابو گے۔ آر ۲۳) ایک اور حدیث مبار کہ روایت بچھ یوں ہے: آحضور نبی اکر م بھی اس کو بائیں جانب تھے۔ اس وقت رسول محضور والا شان بھی کی وائیں جانب تھے۔ اس وقت رسول اللہ بھینے فرمایا: آپیا تداز ہوگا جب ہم یوم حساب کوائی کمرے سے اس طرح باہم آئیں گے۔ آ

حضرت تابت بن قیس بن شاس کی روایت ہے کہ: اللہ کے پیارے رسول حضرت محمصطفیٰ ﷺ کاارشادگرامی ہے:[مینه طیب کی مثل

شریف میں خطبد یا کرتے تھاس طرح آنخضرت ﷺ ہیں رکرتا تھا کہ جب اصحابہ کرام رضوان الدّعلیم الجمعین نے آں حضور ﷺ کے لیے لکڑی کا ایک منبر بنواد یا اور آپ حضور ﷺ کی جدائی برداشت نہ کرسکالا کا کا کی منبر بنواد یا اور آپ حضور ﷺ کی جدائی برداشت نہ کرسکالا زارو قطار رونے لگ گیا۔ کتنے ہی اصحابہ کرام رضوان الدّعلیم الجمعین وہاں موجود تھے جنہوں نے اس واقعہ کی تصدیق کی ہے کہ اس کے روئے کی آ واز ایسی دل دوزتھی جیسے کہ کسی حاملہ اونٹنی کی چیخ و پکار ہو (جس کوعر بی زبان میں حنانہ کہا جاتا ہے ) ۔ (۲۲) ای وجہ سے اس کا نام اسطوانہ حنانہ پڑ گیا تھا.

مدینہ منورہ میں حیات طیبہ کے دوران کتنی بارایسے مواقع آئے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نہ مدینہ طیبہ کے بارے میں پیش گوئیاں فرما ئیں اس کے اچھے وقتوں کا بھی ذکر فرمایا اور بہت سے ایسے واقعات کی نشاندہ ہی بھی فرمائی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب مدینہ طیبہ پر آفات و بلیات کی بیغار ہوگی اور یہ کہ اس وقت اہل مدینہ پر ظلم وتشد د کے پہاڑٹوٹ پڑیں گےلیکن ہر بار آس حضرت ﷺ نے اہل مدینہ کوصبر واستنقامت سے مدینہ ہی میں رہنے کی تلقین فرمائی ایسا ہی ایک مرحلہ مدینہ طیبہ کی سیاس وقت آیا جب بزید پلید کی مدینہ کو میں اس وقت آیا جب بزید پلید کی افواج نے حرم نہوی کا تقدیس پامال کر دیا ، مبحد نبوی میں گھوڑ ہے ہند ہوا وقل و غارت کا باز ارگرم کر دیا جس کے نتیجہ میں بہت سے تابعین افواج نے حرم نہوی کا تقدیس پامال کر دیا ، مبحد نبوی میں گھوڑ ہو ہند گل جانے کا سوچنے گئے تھے ابوسعیڈ جو حضرت الہری کی ہم آزاد کر دو کرام رضوان اللہ علیہ ہم اہم بعین دل برداشتہ ہو گئے اور مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا سوچنے گئے تھے ابوسعیڈ جو حضرت الہری کی ہم آزاد کر دو غلام تھا کی داری میں اس کی ہم گر اجازت طلب کی کہ انہیں مدینہ طیب جا ہم جانے دیا جائے سے میں اس کی ہم گر اجازت نہیں مدینہ طیب ہر جانے دیا جائے میں اس پر حضرت ابوسعید خدری نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا: [براہو تیرا، میں تمہیں اس کی ہم گر اجازت نہیں مدینہ طیبہ سے باہر جانے دیا جائے اورا میں کہ ہم گر اجازت نہیں مدینہ سے کہ جو مسلمان بھی مدینہ طیبہ کی صعوبتیں اور مشاکل برداشت کرے گا یوم حشر میں آپ حضور بھی اس کی گواہی دیں اگر اوران کی شفاعت فرما ئیں گے۔ [برائی

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے: [جب مدینہ طیبہ کے موسم کے لحاظ سے کوئی بھی نیا پھل آتا تو لوگ سب سے پہلے وہ پھل حضور نبی
اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ،آل حضرت ﷺ اسے قبول فرماتے اور دعا فرماتے: [یااللہ بھارے پھلوں میں برکت ڈال دے،
ہمارے شہر میں برکت عطاکر ، ہمارے نصاع 'اور'مد' (ید دونوں تو لئے کے پیانے ہوا کرتے تھے ) میں برکت ڈال دے اے اللہ ابراہیم (علیہ
السلام ) تمہارے بندے ، تمہار نے لیل اور تمہارے رسول تھے میں بھی تیرابندہ ، تیرا دوست اور تیرارسول ہوں انہوں نے مکہ کے بارے میں
دعا کی تھی اور میں تیرے حضور مدینہ کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکہ کے لیے کی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ . پھر حضور رحت
للعالمین ﷺ سب سے چھوٹے نے بچکو طلب فرماتے اور وہ پھل اس کوعنائت کردیتے ۔ ] (۲۸)



المناند، مدینه کے ایک بازار کی تصوری جھلک ۱۳۲۳ھ-۱۹۳۳ء

کوڑھ کا علاج ہے]۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت مبار کہ میں ایک اصحابی لنگڑاتے ہوئے آئے کیونکہ ان کی ٹا نگ مجروح ہو پھی تھی۔

آل حضور ﷺ نے اپنی انگی مبارک کوا سے لعاب دہن سے گیلا کر کے زمین پر رگڑ ااور اس طرح اس پر (مدینہ طیبہ کی) تراب لگ گئی، پھر آل حضور ﷺ نے اس انگشت مبارک کواس کی مجروح ٹانگ پرٹل دیا اور سیار شاد فرمایا کہ: [اللہ کے نام سے ہم میں سے پچھ کا لعاب دہن اگر مدینہ طیبہ کی خاک اور تراب سے ملا کر لگا دیا جائے تو شفا نصیب ہوگی۔ ان اصحابی کی ٹانگ اسی وقت ٹھیک ہوگئی اور وہ شفاء بیاب ہوگئے اسی طرح ایک فرخ کی خاک اور تراب سے ملا کر لگا دیا جائے تو شفا نصیب ہوگی۔ ان اصحابی کی ٹانگ اسی وقت ٹھیک ہوگئی اور وہ شفاء بیاب ہوگئے اسی طرح ایک حصہ ہے اور العوالی میں ماجشو نہے کی شال مشرقی جانب واقع صفور نبی اکرم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ وادی صعیب (جو کہ وادی بطحان کا ایک حصہ ہے اور العوالی میں ماجشو نہ کی شال مشرقی جانب واقع ہے) کی مٹی کو پانی میں گھول کرا سے جسموں پر لگا ئیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور شفاء یاب ہو گئے۔ ] (۴۲۲) وہ جگہ جہاں سے وہ تراب گئی تھی دوز اول سے ہی مشہور ہے اور خاک شفاء کیا م سے جانی جاتی ہوئی ہے۔ حافظ ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں (یعنی چھٹی صدی ہجری) روز اول سے ہی مشہور ہے اور خاک شفاء کیا م سے جانی جاتی ہوئے تھے۔ انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بھی اس مبارک تراب شفاء کواستعال کیا اور اس سے شفاء پائی تھی (۲۵)

خاك طيبه از دوعالم خوشتر است آن خوشا شهرے كه آن جا دلبراست

مدینہ طیبہ چونکہ حرم مکی کی طرح کا حرم ہے چاردانگ عالم میں جہاں بھی امت اسلامیہ ساکن ہے وہاں مسلمانوں کے دلوں میں مدینہ طیبہ کے لیے خاص مقام اوراحترام پایا جاتا ہے کوئی چاہے کی بھی مکتبہ خیال سے کیوں نہ تعلق رکھے چودہ صدیوں ہے مسلمان تلاش علم و عرفال اور فیضان مدینہ طیبہ سے بہرہ ورہونے کے لیے بہاں آنے کی خواہش ضرور رکھتا ہے ۔ بیوہ شہر خوبال ہے جہاں دنیا کے تاجداراور سلاطین عالم اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہاں آنے کی خواہش ضرور رکھتا ہے ۔ بیوہ مقدس بقعہ ارض ہے جہاں علماء و سلاطین عالم اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہایت اوب واحترام سے حاضری دیئے تے ہیں ، بیوہ مقدس بقعہ ارض ہے جہاں علماء و مشاکخ ،صوفی و ملا ،اور عامی و خاصی تمام اپنائنس کم کرئے نہایت ہی عجز وانکساری سے حاضری دیتے ہیں ، سلمانوں پرادب در باررسالت بھی واجب کردیا گیا ہے اس کیے کہ بیوہ بقائ و ارض طاہرہ ہے جے نہ صرف اللہ کر رسول بھی نے چاہا بلکہ اللہ تعالی نے اس کی قسمیں بھی کھا کیں . اس کیے بہاں حاضری کے وقت انہائی اوب واحترام کو کو ظ خاطر رکھنا چاہئے ،اس سلسلے میں ہم قار کین کرام کی توجہ اس فتو کا کی طرف مبذول اس کے جس کے مطابق حضرت مالک ابن انس جیسے عظیم امام دار البحر ہ نے بی ہم صادر فرمادیا تھا کہاگر کوئی تراب مدینہ طیبہ کو سہوں اور قید کردینا چاہئے جب تک کہ وہا پی خلطی پر نادم نہ واور تو یہ نیکر کے واس کو تو کی کے جب تک کہ وہا پی خلطی پر نادم نہ ہواور تو یہ نیکر کے در کے در کے در کہا ۔ (۲۷)

رب ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں پرفرض کردیا ہے کہ وہ اس کے بیار ہے مبیب مجم مصطفیٰ کے پردرودوسلام پڑھا کریں ارشادالی ہے کہ:[بیشک اللہ اوراس کے فرشتے نبی کے پردرودوسیر مسلم بھی پردرودوسیر میں ان پردرودوسلام بھیجو.] اس میں زمان و مکاں کی تخصیص نہیں ہموس کہیں بھی ہواللہ کے پیار ہے مبیب کے پردرودوسلام پڑھنے کا پابند ہے خواہ وہ مدینہ طیبہ میں ہویا اس سے کئی ہزار میل دور بیٹے امواہو ایکن اگر اس کو مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو اس کا سرورہی پچھا در ہے ابن ماجہ "اورانی داؤد" کی بیان کردہ ایک صدیث مبار کہ کے مطابق جان کا نئات سرور دو عالم کے کا ارشادگرامی ہے: [جمعہ کو مجھ پر بار بار درود و پڑھا کرو تہا ارادرودوسلام مجھ تک بہنچتا ہے .] جب آل حضور کے ساتنفسار کیا گیا کہ آیا آپ حضور کے کا نقال کے بعد بھی درودوسلام آپ کو پہنچے گا تو رسالت مآب کے نتوا سے جمعی خرود کوئی مومن درود بھیجے گا فرشتے اسے جمعی نے صراحت فرمادی کہ: [قبر کی مٹی انبیاء (علیم السلام ) کے اجساد کو نقصان نہیں پہنچاتی جب بھی جھ پرکوئی مومن درود بھیجے گا فرشتے اسے جمعی سے نصراحت فرمادی کہ: [قبر کی مٹی السلام ) کے اجساد کو نقصان نہیں پہنچاتی جب بھی جھ پرکوئی مومن درود بھیجے گا فرشتے اسے جمعی سے سات خور دیں گے کہ آپ کی امت سے فلاں ابن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ حضور پردرود بھیجا ہے .] ایک اور حدیث مبار کہ میں سے تک سے کہ کر پہنچادیں گے کہ آپ کی امت سے فلاں ابن فلاں نے فلاں جگہ سے آپ حضور پردرود بھیجا ہے .] ایک اور حدیث مبار کہ میں سے



مجدنبوی ﷺ کے باب السلام کابیرونی منظر

روایت بھی آئی ہے کہ: آجو میری قبر کے قریب آکر مجھ پر درودوسلام پر هتا ہے اس کا درودوسلام میں خودستا ہوں اور جودور دراز سے مجھ پر درودو اسلام بھیجا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جا تا ہے ۔ ] (۲۵) اس لیے بیفخر صرف مدینہ طیبہ کو حاصل ہے کہ جب کوئی فرزندتو حدو ہاں حاضر ہو کر قبر اطہر کے پاس سے حضور نبی اکرم بھی پر درودوسلام پڑھے تو اسے صاحب مقام محمود بھی بنفس نفیس ساعت فرماتے ہیں جھڑت ابو ہریہ گی روایت کردہ ایک حدیث کے معانی پچھاس طرح ہیں: [جب بھی کوئی مجھ پر درود دیڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میر ہے جسد میں لوٹا دیں گے تاکہ میں اس کے درودوسلام کا جواب و سے سکوں . ] (۲۸) حضرت کعب احبار جو جلیل القدر تا بعین کرام (رضوان اللہ علیہ ہم اجمعین) میں سے تاکہ میں اس کے درودوسلام کا جواب و سے سکوں . ] (۲۸) حضرت کعب احبار جو جلیل القدر تا بعین کرام (رضوان اللہ علیہ ہم اجمعین) میں سے بین فرماتے ہیں کہ اور اپنے ہیں اور مسلو قو مسلام میں مشغول پروں سے فضاء میں تیرتے رہتے ہیں اور رسول اللہ بھی پر درودوسلام پڑھتے رہتے ہیں وہ شام ڈ ھلے تک ای طرح صلو قو مسلام میں مشغول رہتے ہیں اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اتنی ہی تعداد دوسر نے فرشتوں کی (یعنی ستر ہزار) ان کی جگہ آکر لے لیتے ہیں ۔ یہ اس وقت تک جاری وساری رہے گا جب تک کہ ذیمن شق نہ ہوجائی . ] (۲۹) سجان اللہ کیا شان ہے اس بقعہ مبارک کی !

جیسا کدائن باب کی ابتداء میں ہم نے بیان کیا ہے کہ مدین طیبہ کے فضائل و برکات اور انوار و فیضان کا احاط کرنا انسان کے ہیں کی متنبیں ہے ۔ اس کا ادراک حی طور پرنہیں بلکہ روحانی طور پر ہی کی حد تک ہوسکتا ہے ، وہ بھی جے رب ذوالجلال تو فیق اور سعادت بخشے ، اگر کمی خوش فعیب کوقر ب در باررسالت مآب بھی فعیب ہوتو اسے ان کھات کوغنیمت جانا چا ہے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کئون انسانیت حبیب رب ذوالجلال بھی کی خدمت اقد س میں بہتر ہے بہتر الفاظ میں درود وسلام عرض کرنا چا ہے ، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن معود گی توجیہ اور ارشاد کھوظ خاطر رہے ۔ وہ فرماتے ہیں: [اگر آپ صفور نبی اکرم بھی پر درود وہ جبخ ناچا ہیں تو بہتر ہے بہتر کلمات سے مزین درود پاکھیجیں ، کوئکہ تہمیں کیا معلوم کہ تمہار اور ووسلام رسول اللہ بھی کی خدمت اقد س میں بیش کیا جائے اور چا ہے تو درود ووسلام الیے پڑھے:

(البلهم اجعل صلواتک و رحمتک و بر کا تک علی سید المرسلین ، و امام المتقین ، و خاتم النبیین ، محمد عبد ک و رسول النجیو ، و رسول البرحمه ، اللهم ابعثه مقاماً محمود الفیعم ، انک حمید الاولون و الآخرون ، البلهم صل علی محمد ، و علی آل محمد ، کما صلیت علی ابر اھیم ، انک حمید مجید ، اللهم بار ک علی محمد ، و علی آل محمد ، کما صلیت علی ابر اھیم ، انک حمید مجید ، اللهم بار ک علی محمد ، و علی آل محمد ، کما صلیت علی ابر اھیم ، انک حمید مجید ، اللهم بار ک علی محمد ، و علی آل محمد ، کما صلیت علی ابر اھیم ، انک حمید مجید ، اللهم بار ک علی محمد ، و علی آل محمد ، کما صلیت علی ابر اھیم ، انگ حمید مجید ، اللهم بار ک علی محمد ، و علی آل محمد ، کما صلیت علی ابر اھیم ، انگ حمید مجید ، اللهم بار ک علی محمد ، و علی آل محمد ، کما صلیت علی ابر اھیم ، انگ حمید مجید ، اللهم کے کوش کوژ سے جام پوتو پڑھو :



مقام خاک شفاء (وادگ صعیب جو ریز مربط ا

وادیُ بطحان کا حصیقی )

مورِ-۲۰۰۰ء

سموں سے روند دوں. ] (۵۵) اور پیدل چلتے ہوئے اگر راستہ میں کسی اصحابی کے مکان کی باقیات کے پاس سے گزرتے تو از راہ اوب اس قدیم وظیم آنا راصحابہ بینی اس ممارت کو اپنے ہاتھوں سے مس کر گزرتے تھے اور گلیوں سے گزرتے وقت ہمیشہ گلی کے کنارے کیا اور فرمایا کرتے تھے کہ درمیان میں اس لیے نہیں چلتا کیونکہ تا جدار انبیاء اور ختمی مرتبت کے عموماً سڑک کے وسط میں چلا کرتے تھے اور مالک کی کیا مجال کی اس جگہ پرسے گزرے جوقد مین رسول مقبول کے سے کہکشاں صفت بن چکے ہوں (۵۲) ایسی ہی ایک اور مثال حضرت اولیں قرنی تھی ہوں کی کہ بہت ہی تھوڑی اولیں قرنی تھی ہو کہ کہ جب وہ حضور نبی اکرم کھے کے انتقال پر ملال کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو درودو سلام کے لیے بہت ہی تھوڑی دیر مین مجو دیر مدینہ طیبہ سے بھاگ گئے کہ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ سید الانس والجن علیہ افضل الصلوق والسلام تو زیر زمین مجو استراحت ہوں اور اولیں قرنی سطح زمین سے اوپر گھومتا پھرے ۔ بیتھی عشاق رسول بھی اور عشاق مدینہ طیبہ کے احترام مدینہ النبی کی ایک استراحت ہوں اور اولیس قرنی سطح زمین سے اوپر گھومتا پھرے ۔ بیتھی عشاق رسول بھی اور عشاق مدینہ طیبہ کے احترام مدینہ النبی کی ایک جھلک اور ان کا انداز اور آداب .

الله كريم مميل آداب مدينه طيبه بجالانے كى توفيق فرمائے تمين.

ادب گابیت زیر آسال از عرش نازک تر نفس گم کرده می آید جنید و بایزیدایی جا



[اللهم صل على محمد، و على آله، و اصحابه، و او لاده، و ازواجه، و ذريته، و اهل بيته، و اصهاره، و انصاره، و الشياعه، و محبيه، و امته، و علينا معهم اجمعين يا ارحم الراحمين.]

ہم قارئین میں سے ہراس مسلم کوجس کوزندگی بھر کی امنگوں کے حاصل شہر آرزویعنی مدینہ مقدسہ کی حاضری نصیب ہو بیتا کید ضرور کریں گے کہ جب حدود حرم مدنی میں داخل ہوجا ئیں تو بہترین اخلاق واطوار کا مظاہرہ کریں قدم قدم پر انتہائی ادب ملحوظ خاطر رہنا چا ہے کیونکہ یہ جب حدود حرم مدنی میں داخل ہوجا ئیں تو بہترین اخلاق واطوار کا مظاہرہ کریں جہ حکم امرا خلاق کی تکیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اللہ بعب دراقد میں پر حاضری ہواور سید الانتیاء والاتقیاء بھی پر صلوق و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتو آوازاتنی دھیمی ہوکہ پاس کھڑادوسراس ند جب دراقد میں پر حاضری ہواور سید الانتیاء والاتقیاء بھی پر صلوق و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتو آوازاتنی دھیمی ہوکہ پاس کھڑادوسراس ند سے اللہ جس شانہ کے ہاں اس جگہ پر آواز بلند کرنا نا قابل معافی جرم ہے ۔ تنبید ربانی ملحوظ خاطر رہے : ﴿اے ایمان والواپی آوازیں رسول اللہ بھی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرواور جب آپ سے مخاطب ہوتو ایسی آوازوں سے آپ کو مخاطب نہ کیا کروجس سے تم ایک دوسر سے کو مخاطب کرتے ہو کہیں تبہارے اعمال اکارت نہ ہوجا کیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ﴿ ۵٠ )

بارگاه ناز میں آہتہ بول ہونہ سب کھ رائیگاں آہتہ چل

یدوہ ادب کا مقام ہے کہ جہال ادب محض فرض عین ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے اللہ عز وجل کے انعام واکرام کی ہے انتہاء ہارش ہوتی ہے. ﴿ وہ لوگ جورسول اللہ کے حضور دبی آواز میں ادب سے بات کرتے ہیں بیو ہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ عز وجل نے تقویٰ کے عوض امتحان لیا ہے، ان کے لیے معفرت اور معافی اور اجرعظیم ہے۔ ﴾ (۵۱)

مدینه طیبہ کے فضائل و برکات کے بارے میں اتنی کتابیں کھی گئی ہیں جو کرہ ارضی پرموجود کی اور شہر کی فضیات کے بارے میں نہیں کھی گئی ہیں جو کرہ ارضی پرموجود کی اور شہر کی فضیات کے بارے میں نہیں کگئی الیے تمام کتب میں مدینه طیبہ کے فضائل ومحان میں دلیلوں کے انبار لگادئے گئے ہیں اور بعض عشاق طیبہ نے تو مدینة النبی کی فضیات واضح کرنے کے لیے بچیس سے زیادہ شرعی اور عقلی دلائل دیے ہیں (۵۲) ہم نے ساراانحصارا حادیث نبوی پر کیا ہے تا کہ محاس دار المصطفیٰ بفر مان مصطفیٰ بینی ہوسکیس ور نہ دیگر تقتہ ترین روایات کے مطابق دیار حبیب کی خوبیاں تو اتنی ہیں کہ اس موضوع پر ضحیم کتابیں بھی حق ادانہیں کرسکتیں۔

اختنام سے پہلے ہم عاش مدینہ طیبہ،امام دارالبحر ہ، حضرت امام مالک کے ادب مدینہ طیبہ کی مثال دینا چاہیں گے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی مدینہ طیبہ میں گزاردی اور صرف ایک بارج کی غرض سے صدود مدینہ طیبہ سے باہر گئے اور جب تلانہ ہ اور احباب کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ چلیں تا کہ عمرہ کرسیس تو فرماتے کہ رجح کے لیے جانا ایک بار فرض تھا اس لیے مدینہ طیبہ سے باہر گیا تھا اور اب کون جانتا ہے کہ صدود حم نبوی سے نکلوں تو میری موت آجائے۔ اس لیے اپنی زندگی مدینہ طیبہ میں بی گزاردی عباسی خلیفہ محمد المہدی نے تین ہزاردینا را پنے معتمد خاص نبوی سے نکلوں تو میری موت آجائے۔ اس لیے اپنی زندگی مدینہ طیبہ میں گزاردی عباسی خلیفہ محمد المہدی نے تین ہزاردینا را پنے معتمد خاص اور نامہ برد نکتے کے ذریعے امام مالک کی خدمت میں ارسال کئے اور خواہش خاہری کہ آپ میرے ساتھ بغداد چلیس امام مالک نے قاصد سے کہا تھیاں اب بھی سر بستہ اس طرح پڑی ہیں ، جی چاہے لے جاؤلیکن مالک مدینہ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ آس حضرت میں آئیں، ہے کہ خدم سے کہ ان اور ای واپس لوٹادی کہ میں مدینہ طیبہ میں سوار ہو کر نہیں گئیوں میں تا جدار مدینہ بھی پیدل پھرتے تھے۔ لوگوں حضرت مالک نے نہی گئیوں میں سوار ہو کر نہیں گئیا کہ میں ہواں کو میں جائوروں کے نوروں کے دریافت کیا تو فرمایا: آجھے شرم آتی ہے کہ جوسر زمین نبی الحرمین بھی کے قد میں الشریفین سے مشرف ہوئی ہواس کو میں جائوروں کے دریافت کیا تو فرمایا: آجھے شرم آتی ہے کہ جوسر زمین نبی الحرمین بھی کے قد میں الشریفین سے مشرف ہوئی ہواس کو میں جائوروں کے دریافت کیا تو فرمایا: آ

- (۱۸) صبیح بخاری، ج: ۳۰ نمبر۱۱۲ این شبه انتمیر می البصر می نے تاریخ مدینه (ج: ۳۰ مین ۸۷۸) میں یمی عدیث مبارکه حضرت عبدالله این عمر کے قتل کی ہے۔
  - (١٩) قرآن كريم (القصص:٥٩) سے استناد كيا گيا ہے.
    - (۲۰) حن البصري من مصدر بذكور م ٢٧.
- (۲۱) ابن کثیر (ت: ۲۲ ۷۷ ۴ جری) ،البدامیه والنهامیه ، وارالرشید ، حلب ، ج: ۳۰ ،ص ۹ که این محبوسید الاولين والاخرين، دارالكتب والوثائق المصرييه 0-14-5231-5231 ISBN NO.977.
  - (۲۲) ابن کشر، مصدر مذکور، ص ۱۹۲.
- (٢٣) امام اساعيل بن اسحاق الجهضمي القاضي المالكي (١٩٩-٢٨٢ جرى)، فضائل الصلاق على النبي ا، مكتب الاسلامي، بيروت، ١٩٧٤، الطبعة الثالثة، صفحات ٣٦-

- (۲۳) این استحاق، The Life of Muhammad, Trans:Alfred Gillume ، اکسفور ژایو نیورشی پرلیس،کراچی،۱۹۷۸،صفحات: ۲۰۳۰
  - (۲۵) صحیح بخاری، ج:۳، نمبر۱۱۰.
  - (۲۷) صحیح بخاری، ج: ۳۰ بنبر ۸۰۳، اورج:۲۰ بنبر ۱۸ ۱۹ درج:۳۰ بنبر ۸۸ ۸.
    - (۲۷) صحیحمسلم، مصدر نذکور، ج:۲، نمبر ۵ کا۳.
- (۲۸) صحیح مسلم، ج:۲، نمبره ۱۳۱۷، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاکی: "اے میرے رب اس شہرکوامان والاکردے اوراس کے رہنے والوں کوطرح طرح کے تعلول سے روزی دے جوان میں اللہ اور پچھلے دن پرایمان لائیں'' القرآن: البقرہ: ۱۲۲ الیفناسورۃ ابراہیم: ۳۵ اور ۳۷
  - (٢٩) صحیح مسلم، ج.۲ بنبر ۲۳۱۸ بنیز ابی سعید لمفصل بن محمد الجندی المکی (ت. ۲۹ سه جحری)، فضائل المدینه، دارلفکر، دمشق م ۲۷.
    - (٢٠) صحيحمسلم، ج:٢، نمبر١٩١٣.
    - (۱۳) محیح بخاری، ج:۳، نمبر۱۱۱۱.
    - (٣٢) صحیح مسلم، ج: ۲، نبر ۱۹۵۲ صحیح بخاری، ج: ۳، نمبرا ۱۰.
      - (۳۳) صحیح بخاری، ج:۳، نمبر۱۰۴.
      - (۳۲) صحیحمسلم، ج:۲، نمبر۱۸۷۳.
      - (۳۵) صحیح بخاری، ج.۳، نمبر۱۰۳.
    - (٣٦) تصحیح بخاری،الیکٹرانگ مجموعه احادیث-سی ڈی-نمبره ۱۸۸ اوراسه ۵۷.
    - (٣٤) وكورصالح بن حيد بن ساعدي الرفائي ،الا حاديث الوارده في فضائل المدينة، ص ١٦٨٠.
      - (٣٨) مندامام احد، جامع الاحاديث، ٢-٢٣٦، فمبر ٢٢٢٧.
        - (٣٩) صحیح بخاری، ج:۳، نمبر۱۰۰.
- (۴٠) صحیح مسلم، ج: ٢، نمبر ٣٠٠ ، نيز سي بخاري ، ج: ٣، نمبر ٩٨ . نيز ابن شبالغمير كالبصرى ني البصرى ني البحر كان الوداع ك قريب بواتها،مصدر مذكور،ج:۱،صفحات:۲۷-۲۷-۲۷.
  - (۲۱) این حبان کی روایت در تریزی (و کھتے: سمبودی، مصدر مذکور، جزءام ۲۳۰).
  - (٣٢) جمال المطري (ت: ٣١ ٤ جري) التعريف بماانت البحر هن معالم دارالبجر ه، مكتبه نزار مصطفى الباز، مكه، ببيلاا يثيث ، ١٩٩٧، ص ١٠٠.

## حواشي

- (۱) حضرت ابو ہریرہ \* کی روایت کردہ حدیث ہے جم نے حافظ ابن کثیر (ت:۴۷۷ جری) کی البدایہ والنہایہ سے قل کیا ہے .(البدایہ والنہایہ ، دار الرشید،حلب، ج:سوم،ص:۱۷۹) نیز بیرعدیث حاکم کی متدرک میں بھی ہے جھے شنخ اساعیل بن عبداللّٰدالاسکداری (ت:۱۸۲۱ہجری) نے اپنے تالیف ترغیب اہل المودہ والوفاء فی سکنی دارالحبیب المصطفیٰ نے صغیہ ۹۰ اپلقل کیا ہے،اس کےعلاوہ دیکھیے :امحلیٰ لا بن حزم، ۷۵۳ اورامام شمس الدین سخادی (ت:٩٠٢ جرى) ، تخذ اللطيفه في تاريخ مدينة الشريفه، دارالكتب العلميه ، بيروت ،١٩٩٣ ، ج: الصفحا٢.
  - (۲) تصحیح مسلم (انگریزی ترجمه:عبدالحمید صدیقی)،انٹرنیشنل اسلامک پبلشنگ باؤس،ریاض، ۲:۲،نمبر۳۱۹۲.
    - (۳) ایشا، ج:۲، نمبر۱۳۹۳، مندامام احد، ج:۵، نمبر ۸۹، ۱۰۱ ور۱۰۱.
      - (۳) مندامام احر،۳-۲۳۰.
      - (۵) القرآن الكريم (الاحزاب: ۵۵-۴۹)
- (۲) مندامام احمد ا۲۵۲ جفزت عبدالله ابن عمر مل کی روایت ہے: [رسول الله انے ارشاد فرمایا: بے شک الله تعالی کے لیے ہی ہیں وہ فرشتے جوروئے زمین کا چکرلگاتے رہتے ہیں اور جونہی کوئی مجھ پر درود وسلام بھیجتا ہے تو میری امت کے اس فر د کا سلام مجھ تک پہنچا دیے ہیں۔ ]
  - (٤) محيح بخاري، ج:٣، نمبر١١١.
- حضرت جابرابن عبداللد ﴿ كَي روايت ہے: [مير حجمر اورمير مے منبر كے درميان كى جگه جنت كے باغوں ميں سے ايك باغ ہے، اور مير مے منبر كا پاپي جنت میں ہاور جوجگہ میرے منبراور (ام المونین )سیدۃ عائشہ کے حجرہ کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ]ابن الجوزی (۵۱۰ –۵۹۷ ججری)الوفاء باحوال المصطفیٰ ا،دارالکتبالعلمیه ، بیروت ،لبنان، پېلاایڈیشن،۱۹۸۸،ص:۲۵۹،سمضمون پرمزیداحادیث سیح بخاری سیح مسلم، تر ندى ، نسائي مندامام احمد ، ابن سعد ، طبراني ، بيهقي ، ابوقعيم (حلية الاولياء) اورا بن كثير كي البدايياورالنهايه مين كثرت سيملتي بين ( حاشيه ابن الجوزي ،
  - (٨) صحيح بخارى، ج: ٩، نمبر ٣٣٣، اورج: ٢ نمبر ٥٥٩. نيز الموطاء امام ما لك بنمبر ٥٥ -٣-١٠.
    - (٩) صحیح بخاری، ج:۳ بنبر ۵۲۹ و ۵۳۰.
    - (١٠) مندامام احمر ٣٠٠٣ ١٩٩٧ اورامام بخاري ، تاريخ الكبير ٢٩: ٧٠
      - (۱۱) سمبوديّ، وفاالوفاء،مصدر مذكور، جزءا صفحات :۸۹ ۸۹
        - (۱۲) صحیح بخاری، ج:۳، نمبر۲۰۹
        - (١٣) الموطاءامام مالك، ج:١، نمبر٥٠٠١
        - (۱۴) صحیح مسلم ،مصدر مذکور ، ج:۲ ، نمبر ۳۱۵ ۳۱۵
  - (١٥) الحسن البصري في فضائل المكه ، مكتبة ثقافت الدينيه ، بورت سعيد ، مصر، ١٩٩٥، ص: ٥٠ . بيعديث ترفذي ، ابن ماجه اورامام احمد في بعي نقل كي ب.
    - (۱۲) البيثمي ،مجمع الزوائد ،۳۰۰–۳۰۰
    - (١٤) الترندي، المناقب (٣٩١٧)، ابن ماجه كتاب المناسك (باب: فضائل المدينة، ٣١١٢).



بان

مدینه طبیبه زا داللد شرفاهٔ
کے اسمائے مبارکہ
بچھم دیا گیا ہے کہ میں اس شہرکانام 'طابه 'رکھوں (عدیث شریف)(۱)





علامه سیوطی، جامع الا حادیث، نمبر ۷۵۵، نیز ترندی اور حاکم نے بھی اس حدیث مبار کہ کوحضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے.

- (۳۳س) ابن الجوزي،منا قب امير الموننين عمر بن الخطابٌ، دارالكتب العلميه ، بيروت، ١٩٨،ص ٢٢.
  - (۴۴) جمال المطرى مصدر مذكور من ١١٥.
  - (٢٥) ابن نجار الدرة الشمينه في تاريخ المدينه المكتبة الثقافة الدينية بهمر، ١٢٠.
- (۴۷) قاضى عياضٌ ،الشفاء، ج:۲، صفحات: ۴۵-۴۷؛ سمهو ديٌ ،الوفاء بما يجب لحضرت المصطفى ، ناشر حمد الجاسر (رسائل فى تاريخ المدينه )، صفحات: ۱۰۹-۱۰۰ نيز: قطب الدين الحفى (ت: ۹۹۰ جبرى) تاريخ المدينه ،مكتبة الثقافت الدينيه ،مصر،ص: ۳۲٪.
  - (۷۷) بیمتی نے حیات الانبیاءاورشعب الایمان میں نقل کیا ہے (۲۱۸:۲ نمبر۱۵۸۳).
  - (۴۸) سنن الي داود (مناسك:۲۰۳۹) بمندامام احد،۲-۵۲۷ اورتفير اين كثير،۲-۲۹۴،
    - (۴۹) ابن الجوزي،مثير الغرام،ص:٣٧٣.
      - (۵۰) القرآن الكريم (الحجرات: ۲).
        - (۵۱) ايضاً (الحجرات:۳).
  - (۵۲) عبدالرحمٰن عبدالحميدالبر، التحقة الذكيه في فضائل المدينة الله بيه داراليقين مصر، ٢٠٠٠.
  - (۵۳) قاضى عياض، الشفاء، ج.٢ بص ٣٨. نيز قطب الدين الحفي ،مصدر مذكور بص ١٩٣٠ اور ٩٩.
    - (۵۴) سيرسليمان ندوي، حيات (امام) ما لك"، مجلس نشريات اسلام، كراجي، ص: ۲۵.
      - (۵۵) اليناً.
      - (۵۲) ابن خلكان ،ترجمه ما لك بن انس ،تزئين المما لك ،مصر ،ج:۱،ص:۳۳۹.



مورتين اورمحدثين في مدينة الني كروسة زياده اسما مرادكه بيان كي بين. يا قوت الحموى وه بهليمورخ بين جنهول في الخي المش زمانة تصنيف مجم البلدان مين ال بلده طاهره ك ٢٩ (انتيس) نام تاركة تقرجن مين سے چنديد بين: السمديد، طيبه، طابه، مسكيده العذر اء، الجابره، السمحبه، المحبيه، المجبوره، يترب، الناجيه، الموفيه، المجنه، القل سيه، العاصمه، المرزوقه، الشافيه، الخيره، المحبوبه، المرحومه، القاصمه، طبابه، المخرج صدق وغيره (٢).

اس کے بعد تقریباً ہر محقق نے اس تعداد میں اضافہ کیا ہے سید سمہو دیؒ نے ۹۵ نام گنوائے ہیں جبکہ علامہ ذرکشی ، مجدالدین فیروز آبادہ اور محمد بن یوسف الصالحی نے بہت سارے اساء کی تشریح بالتفصیل بیان کی ہے ۔ بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ از منہ قبل از اسلام میں بیر قبر پر سب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دراصل بیشہر خوباں بہت سارے قریوں کا مجموعہ تھا جس میں سے سب نے یادہ مشہور قریبہ یا گاؤں پر بر بھی استعمال ہونے لگ گیا تھا ، اور جیسا کہ ایک دوسرے باب میں تفصیل سے کا تھا اور اس وجہ سے بہی نام تمام قریوں کے مجموعے کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا تھا ، اور جیسا کہ ایک دوسرے باب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قدیم یونانی موزمین نے اسے ' ایا تربیا' یعنی بیشرب کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے ۔ مگر جونہی حضور سرور کا کنات رحمت دوعالم بھے نے اپناقد ممبارک یہاں رکھ کرا ہے اپنام کن بنایا تو پھر بیشہر مقدس مدینة النبی کے نام سے ہی مشہور ہوا .

اس بلدہ مبارکہ کے استے سارے نام ہونے سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اس مقدس بقعہ ارض کا کیا مقامان احترام ہاور حقیقت تو بیہ کہ اسے جتنے بھی نام دیے گئے ہرنام نہائت ہی مناسب اوراسم بالسمی ثابت ہوا ہے . ابتدائے اسلام سے کیا آج تک بھی اسے مدینۃ النبی بھی مدینۃ المبارکہ بھی مدینۃ الممشر فداور بھی صرف المدینہ یامدینہ بامدینہ ہاجا تارہا ہے . بیصرف عثانی (ترکی) دو میں بھی جب کہ اسے مدینۃ المنورہ کہا جانے لگا جو بظاہراس لیے کہا گیا کہ اس شہر مقدس کی نبیت صرف اور صرف رسول مقبول کی سے میں بی تھا جب کہ اسے مدینۃ المنورہ کہا جانے لگا جو بظاہراس لیے کہا گیا کہ اس شہر مقدس کی نبیت صرف اور صرف رسول مقبول کی سے صفور اور چونکہ حضور سید الا ولین والآخرین کی کو قرآن پاک میں 'سراجا منیرا' کہہ کر پکارا گیا ہے (۳) اس لیے اسی زاویہ نگاہ سے حضور پرور کی کے مسکن و مدفن کو ندینہ منورہ کہا جانے لگا اور پھر اس کے بعد بینام زبان زوخاص و عام ہوگیا اور یہی نام بین الاقوا می سطح پر ہمیٹ کے ندام سلم ہوگیا ہے مبارکہ فتہا ءاور علماء نے مدینہ ہمیشہ کے لیے مسلم ہوگیا ہے مبارکہ کو تقصیل بیان کررہے ہیں . ہمیشہ کے لیے مسلم ہوگیا ہے ۔ چندا ساء مبارکہ کا ذکر تو قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ میں بھی ماتا ہے مبارکہ کی تفصیل بیان کررہے ہیں . طیبہ کی سے می متاہے مبارکہ کی تفصیل بیان کررہے ہیں . طیبہ کی سے میں ضوصیت یا صفت کی بنا پروضع کے ہیں . ذیل کے چند صفحات میں ہم چند مشہورا سائے مبارکہ کی تفصیل بیان کررہے ہیں .

قرآن کریم نے لفظ مدینہ کا ذکر بطورا سم نکرہ اور اسم معرفہ دونو ل طرح کیا ہے .مندرجہ ذیل جارآیات میں لفظ مدینہ بطورا سم معرفہ استعال ہوا ہے:

- (۱) ۔ اورتمہارے گردجواعراب(بدوقبائل کےلوگ) ہیں ان میں ہے کچھ منافق ہیں اور کچھلوگ مدینہ سے بھی (ان میں شامل ہیں) ہو ابھی بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں تم ان کونہیں جانتا مگر ہم جانتے ہیں (۴)
- (۲) نہ چاہئے مدینہ والوں کواوران کے اردگرد کے (بادیہ میں بسنے والے) گنواروں کو کہ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دینے ہے ہے رہ جائیں اورانہیں چاہئے کہ وہ اپنی جانوں کورسول اللہ ﷺ نے زیادہ عزیز نہر تھیں ۔(۵)
- (۳) البتة اگرمنافق اور جن كے دل ميں روگ ہے اور وہ لوگ جو مدينة ميں طرح طرح كى افواہيں پھيلاتے ہيں اپني حركتوں ہے بازنية آئے، تو ہم تمہيں ان كے پیچھے لگادیں گے اور پھر وہ تیرے پاس (يہاں لینی مدینة ميں) زیادہ درینہ رہ پائیں گ دریں کا گردیوں فقت کے تعدید ہوں ہے۔ اس میں میں میں اس کے اس کی مدینہ میں کہا ہے۔ اس کا میں کا معرف کے اس کے اس
- . (۴) وہلوگ (بیعنی منافق) کہتے ہیں اگر ہم مدینہ میں واپس گئے تو عزت والےلوگ کمتروں کو نکال ہا ہر بھینکیں گے اورعزت از اللہ اورا سکےرسول اورایمان والوں کی ہے، یہ بات منافق کیاجانیں (۷)

ہجرت مبارکہ پرتمام مہاجرین کواپنے گھریار چھوڑنے پڑے تھے اس کے بدلے اللّذرب العزت جل جلالہ نے ان کو دنیا میں بہترین افعم البدل دینے کا وعدہ کیا جو کہ مدینہ طیبہ میں آباد کاری کی صورت میں ہوا سورۃ انتحل کی آیت اسم میں فرمان الہی ہے: ﴿ اوروہ جنہوں نے اللّہ کی راہ میں اپنے گھریار چھوڑے مظلوم ہوکر ، ضرورہم ان کو دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بیشک آخرت کا تو اب بہت بڑا ہے اگریدلوگ جان سکیں! ﴾ اس آیت کریمہ میں مدینہ طیبہ کانام لیے بغیر فرمادیا گیا ہے کہ وہ جگہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے ۔

یں: ۱۹ ان میں عام معانی میں لفظ مدینہ کا مطلب شہر یا قربیہ ہوتا ہے اور جاریا یا پنچ مقامات پراسے ان معانی میں بھی استعال کیا گیا ہے۔ برسبیل مثال سورہ کیسین میں لفظ مدینہ ایک قربه یا شہر کے بطوراسم نکرہ استعال ہوا ہے بگر جیسا کہ اوپر دی گئ چار آیات میں کہا گیا ہے وہاں ہے۔ برسبیل مثال سورہ کیسین میں لفظ مدینہ ایک قربه یا شہر کے بطور اسم نکرہ استعال ہوا ہے کہ خوداللہ تعالی کواس نام مبار کہ سے بہت بیارتھا کیونکہ اور کسی شہر کا آئی بار تکرار کے ساتھ و کرنہیں ہوا قر آن کریم کے علاوہ احادیث مبار کہ میں تو اس اسم مبار کہ کا آئی بار ذکر ہے کہ احاطہ کرنا محال ہے۔

## مدیند منوره کے چندو گرمشہوراسائے مبارکہ:

حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: [مدینہ کے دس اساء ہیں (جن میں سے نویہ ہیں): المدینه، طیب، طاب، مسکینه، جباره، مجبوره، بیندر، بیژب اورالدار. ]حضرت عبداللہ بن جعفرابن ابی طالب سے مروی ہے کہ: [اللہ جل جلالہ نے مدینه طیبہ کانام الداراورالا بمان رکھا ہے. ] (۹) حضرت ابو ہریں سے روایت ہے کہ حضورتا جدارمدینه ﷺ نے فرمایا: [مجھے ایک ایسے تصبی کو بجرت کرنے کا حکم ملا ہے جودوسر نے قصبوں اور شہروں پر غالب آئے گا. اسے بیژب کہا جاتا ہے مگر اس کا اصلی نام المدینہ ہے. یہ خبیث انسانوں کو اپنی دھرتی ہیں اس حدیث مبار کہ سے تین نقاط والنے ہوتے ہیں:

- (۱) یک زمانی آل از اجرت میں مدیند منورہ کا نام ییڑ بہوا کرتا تھا (ییڑ بکا مطلب مواخذہ ، سرزنش اور فساد ہے ). در حقیقت بیڑ ب
  ان بہت سارے قریوں میں ہے ایک قرید کا نام تھا جو مدینہ طیبہ کی ارض مقدسہ پرصدیوں ہے آباد سے ان تمام قریوں میں ہے ییڑ ب معاشی اور معاشرتی طور پر بہت نمایاں حیثیت کا حامل تھا زخشر کی کے بیان کے مطابق بیڑ ب دوسرے تمام گا کا سے بڑا تھا جو واد کی قنا قاور الجرف کے درمیان والے علاقے میں واقع تھا اور اس میں بہودیوں کی اکثریت تھی ۔ آلاا) مرورایام کے ساتھ بہود ہے بہود کے ساتھ ساتھ اس میں عرب کے بعض شعوب وقبائل کی کیڑر تعداد آباد ہوگئ تھی بیڑ ب کے دیگر اساء جو زمانی الزاسلام میں رائے تھے ہم نے باب نیڑ ب میں دیئے ہیں ابن جراور امام نووی رحمت اللہ علیم میں رائے تھے ہم نے باب نیڑ ب میں دیئے ہیں ابن جراور امام نووی رحمت اللہ علیم ( سیح بخاری اور مسلم شریف کی شہرہ آ فاق شروح کا سہرہ انہی کے سر ہے ) دونوں اس بات پر شفق ہیں کہ جب حضور پر نور کی نے بڑب کو مدینہ کا نام دے دیا تو اس کے بعد صرف منافقین ہی ایں ایے لوگ تھے جو اسے بیڑ ب کہا کرتے تھے جب کہ مونین نے اسے مدینہ النبی کے نام کی دونر میں کے ایک اور میر ادف نام اثر ب بھی تھا جو شاید عبر انی اور عربی کی روز مرہ کی لول چال میں لسانی تفاوت کا نیچہ تھا جو اس وقت مدینہ طیبہ میں رائے تھیں ۔ (۱۳) جسے کہ اور پر بیان کیا گیا ہے بیقر سے بیشر ب کی لول چال میں لسانی تفاوت کا نیچہ تھا جو اس وقت مدینہ طیبہ میں رائے تھیں ۔ (۱۳) جسے کہ اور پر بیان کیا گیا ہے بیقر سے بیشر ب کی مواثی برتری کا نتیجہ تھا کہ اسم بیڑ ب دوسر نے تو یوں کے اساء کو پس پشت ڈ ال کرمشہور ہو چکا تھا۔
- (۲) میدکم پروس کے جب میں کہ بیات ہے وہ ہے اکالہ القریٰ جس کا اس حدیث مبار کہ میں جولفظ استعال کیا گیا ہے وہ ہے اکالہ القریٰ جس کا لفظی مطلب دوسر ہے شہروں اور قصبوں کو ہڑپ کر جانے والاشہر ہے . در حقیقت بیصادق مصدوق کی کمدینہ طیبہ کے متعلق پیش گوئی تھی جو حرف بحرف بچ ٹابت ہوئی اور دیکھتے جو نہی مدینہ طیبہ عاصمہ الاسلام یعنی دولت اسلام یم کا مرکز اور



مدینه طیبرزاداللہ شرفاہ باب الشامی کی طرف سے اس وقت فصیل کے ہاہر چند حویلیاں بھی ہوا کرتی تھیں ۱۹۰۵،

94

طیبہ ہے، پیطیبہ ہے، پیطیبہ ہے، یا طیبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں واردہوا ہے کہ: [رب ذوالجلال کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے مدینہ کی مٹی اوراراضی مومنہ ہے ( یعنی ایمان لا چکی ہے اورامان پا گئی ہے )]. (۲۱) حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ حضور نبی اگرم ﷺ فی فی اوراراضی مومنہ ہے ( یعنی ایمان لا چکی ہے اورامان پا گئی ہے )]. (۲۱) حضرت ابو ہریہ ہی جہال حضور نبی اگرم ﷺ فی فی مایا کہ: [ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مدنی اپنے عزیز یارشتہ دارکو بلاکر کہے گا کہ چلوکسی ایسی جہال کی قسم جس سامان زیست ارزاں اور بافراط ماتا ہو گر تج یہ ہے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اے کاش کہ وہ اسے جان پاتے رب ذوالجلال کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایسا کہی نہیں ہوگا کہ کوئی مدینہ چیوڑ کر چلا جائے اور اللہ تعالی مدینہ طیبہ کواس کی جگہ بہتر نعم البدل نہ دے ، یا در کھو مدینہ ایس کہ بہتر نعم البدل نہ دے ، یا در کھو خواس میں در آئی ہوگی اس کواس طرح باہر زکال کرنہ بھینک دے جس طرح ایک بھٹی فولا دے خام مادے کوالگ کردیتی خباشت اور کھوٹ کو جواس میں در آئی ہوگی اس کواس طرح باہر زکال کرنہ بھینک دے جس طرح ایک بھٹی فولا دے خام مادے کوالگ کردیتی ہے ۔ (۲۲) اس طرح کی اور بہت ہی آ حادیث واردہوئی جس کی وجہ سے محدثین نے طیبہ کا ایک معنی ہے بھی لیا ہے کہ پاک کرنے والاً.

مطیبہ: یہ مبارک نام بھی طیبہ اور طابہ ہی کے مصدر سے شتق ہے اور کم وہیں ان جیسے معانی رکھتا ہے ایسا ہی ایک دوسرامشتق مطابہ
بھی ہے جو کہ اس بلدہ طاہرہ کا ایک اور نام ہے بطیبہ اور طائبہ بھی ای مصدر سے مشتق ہے ایک ہی مصدر کے مشتقات کی بہتات مدینہ طیبہ ک
ان تمام ترخو بیوں اورخصوصیات کا ظہار کرنے کے لیے ہے جن کے معانی: طہارت اور پاکیزگی ،عمدگی ، لطافت اور نفاست ،مشماس اور عطر
یزی ہیں جو بلا شک مدینہ طیبہ کی ارض مقدسہ اور فیوض و برکات سے مالا مال ماحول کا طرہ امتیاز ہے ۔ یا قوت الحمو کی البغد ادی (ت : ۲۲۲ بیزی ہیں جو بلا شک مدینہ طیبہ کی ارض مقدسہ اور فیوض و برکات سے مالا مال ماحول کا طرہ امتیاز ہے ۔ یا قوت الحمو کی البغد ادی (ت : ۲۲۲ بیری فرماتے ہیں کہ: مدینہ طیبہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی ہوا معطر ہے جو فضاء کوعطر بیز رکھتی ہے اور سے لطیف عطر باقی عطور سے کہیں افضل واعلی ہے۔

ابات مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدا منے و مختتم (آنجناب ﷺ کی میلاد یعنی پیدائش نے آپ کے عناصر جمدی کی خوشبوکو ظاہر کردیا۔ سبحان اللہ کیالطافت و نفاست ہے آپ حضور ﷺ کے اول کی اور آخر کی ).

مدخل صدق (یعنی مدینہ منورہ کا ذکر یوں کیا گیا ہے: ﴿ اور کہدا ب مجھے مظل صدق (یعنی مدینہ منورہ کا ذکر یوں کیا گیا ہے: ﴿ اور کہدا ب مجھے مظل صدق (یعنی ملہ المکر مد) وہاں سے بھی نہایت مدینہ ) میں خوش اسلوبی اور نہایت آبر و سے پہنچا اور جہاں سے جھے توت ونصرت عطاکر. ﴾ (۲۳) مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ خوش اسلوبی سے نکالنے کا بندوبست کر اور اپنی جناب سے مجھے توت ونصرت عطاکر. ﴾ (۲۳) مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ

دارلخلا فہ قرار پایااس وقت کی عالمی قو توں کے تمام دار ہائے سلطنت ایک ایک کر کے سرنگوں اور مغلوب ہوکر مدینہ طیب باج گزار بن گئے کیونکہ اسلام کی افواج قاہرہ نے ان کی عظمت وسطوت کواپنے پاؤں تلے روند کروہاں مدینہ طیبہ کی عظمت جروت کے جھنڈے گاڑ دئے تتے .

(۳) تیسری بات سید کہ حضور نبی اگرم ﷺ نے اس کا نام نامی مدیندر کھ دیا تھا۔ جو نہی اس بات کا چرچا ہوااصحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجتمین نے اسے بیٹر ب کہنا بیسر ترک کردیا۔ اب اس کا ذکر اگر کیا جا تا ہے تو صرف تاریخی حوالے سے جھزت برائر نا العاذب ؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی اگرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: [جو کوئی بھی مدینہ کو بیٹر ب کے نام سے پکارے گا اسے رب ذوالحجلال سے استعفار کرنا ہوگی۔ یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، ایس کے اللہ بین السیوطی ؓ کی مرتبہ جائم اللہ حادیث (۹–۵۱۲) میں دی گئی حدیث مبار کہ کے الفاظ تو بالصراحت اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ: [جس نے بھی مدید کے طور پراسے دس بار ''المدین'' کہنا چاہئے۔

طابہ: پیصدیث مبارکہ کہ:[بلاشک بجھےرب ذوالجال نے حکم دیا ہے کہ ہیں اس شہرکا نام طابہ رکھوں.] اس بات کی طرف اٹارا کرتی ہے کہ صفور نبی اکرم گھے کے زدیک مدینہ منورہ کا محبوب ترین نام طابہ تھا۔حضرت جابر بن سمرہ "سے مروی ہے کہ انہوں نے حفور ٹی اکرم گھ کوفر ماتے سنا کہ:[اللہ تعالی نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے.] طابہ کا مطلب نفیس، طاہر (پاک) عمدہ اور میٹھا ہے. (۱۵) طبیب خوشہولا بھی کہتے ہیں اس لیے طابہ کا ایک مطلب خوشبودار بھی ہے جھرت جابر "ہی کی ایک اور روایت میں جودوسر سے راویان کرام کی وساطت بیان کی گئی ہے کہا کیا گیا ہے کہ حضور نبی اگرم گھٹ نے ارشاد فرمایا: [اللہ تعالی نے جھے حکم دیا ہے کہ میں مدینہ کا نام طابہ رکھوں.] (۱۷) حضرت ابوحمید الساعدی ؓ نے بیان کیا ہے کہ: [جب ہم غزوہ و تبوک سے والی آ رہے تھے تو جونمی مدینہ کاری نظروں کے سامنے نمودار ہوالا حضور نبی اگرم گھٹ نے فرمایا: [یوطابہ ہے ، پیجبل اصد ہے جوبم سے بیار کرتا ہے اور ہم اس سے بیار کرتے ہیں.] (۱۷) ابن شہر انجم کی مطابق نبی اگرم گھٹ نے فرمایا: [جوبھی مدینہ کویش بہت ہوا کہ اسے تو ہر کرنی چوبہ ہے نہ فرمایا: [جوبھی مدینہ کویش ہے جس کے مطابق نبی اگرم گھٹ نے فرمایا: [جوبھی مدینہ کویش ہے کہ کوسل میں میں میا ہے کہ کاراہ میں عزار راہ تک کو عوب کی طابہ ہے ، پیطابہ ہے ، پیطابہ ہے ، پیطابہ ہے ۔] (۱۸) کیوں نہ ہو کہ وقتی ہور چوا تھی سے میں میار کہ ہی ہور پور کا تھا تھ میار راہ تک کوعرش کی نظروں سے اور وہ ہوا کہ میں جب دریا تھی مطربہ شیں اور اصحابہ کرام ای طرف کارخ کرتے اور جا کرحضور پرنور کھ کویا لیتے :

یا خیر من دفنت فی الترب اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم (اے دہ سب سے اچھی ذات کہ جس کا جمد اطهر می میں فن کیا گیا، تواس کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے مہک اٹھے.)

طبیبہ: حضرت زیدا بن ثابت ؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ کی بیحدیث مبار کدروایت کی ہے کہ: [بیطیبہ ہے جس کا مطلب مدینہ ہے، ب خبث و نجاست کوایسے نکال باہر پھینکتا ہے جیسے آتش چاندی کے کھوٹ کوالگ کردیتی ہے. ] (۱۹) جب شہر مدینہ نے بصفت کا ملہ اسلام قبول کر لیا تو اس میں کفار کی سکونت کی گنجائش نہ تھی اور یہود ہے اجلاء اور دیگر غیر مسلم عناصر کے انخلاء کے بعدیہ شہرخو باں طاہر وطیب ہو گیا مشہور صحابیہ سیدۃ فاطمہ بنت قیس ؓ فتند د جال کی حدیث مبار کہ کاذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ: [پ

آیت کریمہ بھرت کے موقع پر نازل ہوئی. جب کفار مکہ کی چیرہ دستیاں حدہ سے تجاوز کر گئیں اور وہ رسالت ہآب ﷺ کے نون کے پیاہ ہوگئے تو رب ذوالجلال والا کرام کی طرف ہے آنخضرت ﷺ کواذ ن بھرت ہوا کہ آپ عازم ندخل صدق ہوجا ئیں اور مکہ مگر مہ جس کو مخرق صدق کا نام دیا گیا ہے اس کو خیر باد کہد دیں اور قوت ونصرت سے مراد مدینہ طیبہ کے انصاری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے جنہوں ضدق کا نام دیا گئیہ ہم اجمعین سے جنہوں نے ہرحالت میں آنخضرت ﷺ کا ساتھ دیا طبری نے اس تغییر کے فق میں حضرت حسن بھری کے نقط نظر ہے استفاد کیا ہے ۔ (۲۴ ) حضرت نے ہرحالت میں آنکو میں اس آئیت کریمہ میں نمخل صدق مراد مدینہ طیبہ ہے جب کہ مخرج صدق سے مراد مکہ المکر مہ ہے اور قوت الصرت سے گروہ انصار مراد ہیں ۔ (۲۵ )

سپیرالبلدان: جبکہ مکۃ المکر مہکوام القری (شبروں کی ماں) کہا گیا ہے مدینہ طیبہ کے لیے سیدالبلدان (تمام شہروں کے سردار) کے علاوہ اور کیا مناسب نام ہوسکتا تھا! حضرت عبدالقداہن عمر ' فرماتے ہیں: آجب بھی حضور نبی اکرم ﷺ کسی سفر کے بعد مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے تو مدینہ منورہ سے یوں مخاطب ہوتے: [اے طیبہ،اے سیدالبلدان، ] نبی اکرم ﷺ کے اتباع میں حضرت عمر فاروق بھی اسے سیدالبلدان بی کہ گریکارتے تھے ۔ (۲۶)

حرم رسول الله ﷺ بنی الحرمین اور مجبوب رب المشر قین ورب المغر بین کافر مان جلیل ہے: "(اندهدیت) انها حدم آهن سند عدف اپنے والد ما جد ( یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص ) کی روایت سے بیان کیا ہے کہ تاجد ارحرم منبع جود وکرم حضور نی اکرم ﷺ نے فر مایا: ایس نے (بدینہ کے ) دونوں الاوا کی سنگلاخ سطوح مرتفع کے درمیان واقع میدانی علاقہ کوحرم قرار ویا ہے لبندا اس کے اشجار کو نہ کا تاجائے اور نہ بی اس کی حدود حرم میں جانوروں کا شکار کیا جائے اور اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے مزید فر مایا: مدینہ ان الوگول اشجار کو نہ کا تاجائے اور نہ بی اس کی حدود حرم میں جانوروں کا شکار کیا جائے اور اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے مزید فر مایا: مدینہ کرے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کواس سے بہتر نعم البدل عطا کرد سے گا اور جو بھی مدینہ منورہ کی تکالیف اور صعوبات کو صبر واستقامت سے برداشت کرے گا بروز حشر میں اس کی شہادت بہتر نعم البدل عطا کرد سے گا اور جو بھی مدینہ منورہ کی تکالیف اور صعوبات کو صبر واستقامت سے برداشت کرے گا بروز حشر میں اس کی شہادت والی گا اور اس کا شخص تعلیہ والی اللہ کے مزید فرمایا: [ حضرت ابرا جیم علیہ البدا تو رہوں گا ۔] (۲۷) رسول اللہ ﷺ یا حرم نبوی کہا گیا ہے جس کی حدود شالاً جنوباً جبل تو رہ جبل عیر تک اور شرع تک بھیلی ہوئی ہیں ۔]

حرہ شرقیہ (حرہ واقم ) اور حرہ غربیہ (حرہ ورہ می کی سطوح مرتفع تک پھیلی ہوئی ہیں ۔]

البلد: سورہ البلد کے شروع میں فرمان البی ہے:

﴿ لا اقسم بھذا البلد ، و انت حن بھذا البلد ﴾ مجھاس شہر کوشم کہا ہے جوب آپ اس شہر میں آزاداور تشریف فرماہیں (۲۸)

تزیل کے اعتبارے گویہ آیت تکی ہے اور عام مضرین کی رائے بھی یہی ہے کہاس آیت کر بہہ میں مکۃ المکر مہ کا ذکر ہے تگر بہت ہے مرکر دہ مضرین کرام کا نقط نظریہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالی کی قسم مشروط ہے ، یعنی حضور نبی اکرم بھی کی آزادی اعمال کے ساتھ ،اس لیے اس قشم کا اطلاق مدینہ طیبہ پر ہی ہوتا ہے جہال حضور نبی اکرم بھی کو کھیل آزادی حاصل تھی جبکہ اس کے برعکس مکہ مکر مہ میں آپ حضور بھی پر تواہی مشن کی اطلاق مدینہ طیبہ پر ہی ہوتا ہے جہال حضور بھی کو کھیل آزادی حاصل تھی جبکہ اس کے برعکس مکہ مکر مہ میں آپ حضور سے مراف کے معانی کے نقط نظر ہے اس سے مراد مدینہ منورہ بھی ہے کیونکہ حضور سرور دو عالم بھی کاممکن کر یم ہے بہر نول کے اعتبار سے تکی حکم معانی کے نقط نظر ہے اس سے مراد مدینہ طیبہ کوارض اللہ کہہ کر بھی پکارا ہے (۲۹) اس ابدی مدینہ منورہ بھی ہے جس میں آل حضور بھی ہے مگم کو اس می ای طرح قرآن کریم نے مدینہ طیبہ کوارض اللہ کہہ کر بھی پکارا ہے جاہیں ہے حسیب بھی کے شہر کو اس میں اللہ کہ کہ کر پکارا بھا بھی جسے منصر میں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ کہ کر پکارا بھا بھی جسے مضر میں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ کے کر پکارا بھا بھی جسے مفسم میں اس کے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ کہ کر پکارا بھا بھی جسے مفسم میں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ کے کر پکارا بھا بھی جسے مفسم میں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ کے کر پکارا بھی جسے مفسم میں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ کہ کر پکارا بھی ہوں مفسم میں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ سے مراد مدینہ طیبہ بھی ہے مشرک کے دور سے درب کر یم جل جلا لیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ کے کر پکارا بھا بھی جسے مفسم میں نے نے اس بات کی صراحت کی ہے کہاں ارض اللہ کے کر پکارا بھی ہوں کے کہا کہ کو بیت کے کہاں ارض اللہ کے کہاں اور سے کو بیاں اس میں کو کو بعد ہے کہاں کو بیاں کو بیکر کی کی کو بیاں کی کو بیاں کی مدینہ کی کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کے کہ بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی

قرآن کھا رہا ہے اس خاک کی قتم ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز

الدار: حضور سرور کا مُنات کے کے مسکن ہونے کے نا طے مدین طیبہ نے دار رسول اللہ کے یا مدینة الرسول کے ناموں سے بھی شہرت پائی ہے جعزت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب فرماتے ہیں: [اللہ تعالی نے مدینہ طیبہ کو الدار اور الایمان کا نام دیا ہے جیسا کہ اس شہرت پائی ہے جعزت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب فرماتے ہیں: [اللہ تعالی نے مدینہ طیبہ کو الدار اور الایمان کا نام دیا ہے جیسا کہ اس کے سورہ حشر کی اس آیت مبار کہ میں مال غنیمت کو قسیم کرنے کے اس لیے کے ہیں اور اس کے ستحقین کی وضاحت فرمائی ہے چونکہ اہالیان مدینہ منورہ کو مالکان دار اور الیمان کہ کر ریکارا گیا ہے اس لیے اس بلہ وطیبہ کو الدار اور الایمان کے نام سے نواز اگیا ہے۔

العاصمه: عربی زبان میں اس کا مطلب عیوب و نقائص سے مبراء اور منزہ ہے . مدیند منورہ کے لیے عاصمہ سے زیادہ اور کیا مناسب نام ہوگا جبکہ حضور نبی اکرم ﷺ نے بالصراحت فرما دیا ہے کہ اللہ رب ذوالحلال نے مدینہ طیبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اور اس کی مٹی جبکہ حضور نبی اکرم ﷺ نے بالصراحت فرما دیا ہے کہ اللہ رب ذوالحلال نے مدینہ طیبہ ہجرت کرکے کفار کے ظلم وستم سے نجات پالی تھی اور وہاں آکران کے شرسے مٹی ایمان لا چکی ہے بھی مورضین نے شہر مصطفوی ﷺ کو العاصمہ کا لقب دیا ہے . اسی طرح اس کا ایک اور نام فضیحہ ' بھی ہے جس کا مطلب منافقین اور کفار کے عزائم کو طشت ازبام کرنے والا تھا جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوگئے تھے .

وارالا برار: حضور مرور کونمین کے نو دنہ ناموں میں ہے ایک نام مبارک نسیدالا برار بھی ہے جس کا مطلب پر ہیز گاروں کے سیدو مردار ای نسبت سے مدینہ طیبہ کو دار الا برار (یعنی پر ہیز گاروں کا گھر) بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیشہ خوباں اصحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کی کیر تعداد نے کثیر تعداد کا پیند بیدہ مسکن بن گیا تھا اصحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کی کثیر تعداد نے کثیر تعداد نے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کرنے کو ترجیح دی تھی میں چھیقت کہ تقریباً دس ہزار سے زائد اصحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین صرف جنت البقیع میں مدون ہیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مدینہ طیبہ ان اتفیاء اوراذ کیا ہ شخصیات کا مرغوب و محبوب مسکن تھا .مدینہ طیبہ وہ دارالا برار ہے جہاں پر مرنے اور ذمی ہونے کی دعاخود سیدالا برار بھی اور آنجناب کے جیل القدر صحابی (سیدنا مرفاروق \*) نے بھی کی .

فرخاشهری که توبودی درآب ای خنگ خاکی که آسودی درآب کو کیم را دیده بیدار بخش مرقدی در ساید دیوار بخش مرا دیده بیدار بخشش (اقا

وارالا خیار: آقائے دوسراء ﷺ کے اسائے مبارکہ میں ایک نام سیدالا خیار بھی ہے جس کا مطلب نیخے گئے پہندیدہ اور بہترین شخصیتوں کا سردار' ای نسبت سے مدینہ طیبہ کو بھی بلدان عالم میں وہی حیثیت حاصل ہوگئی اور اسے بہترین افراد کامسکن قرار دیا گیا اسلامی علوم کا مور داور منبع ہونے کی وجہ سے مدینہ طیبہ دیگر بلدان عالم سے سبقت لے گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ جینے علماء ، فقہاء اور زبدۃ الامت مدینہ منورہ نے پیدا کئے شاید ہی کوئی دوسرا شہراس کی مثال دے سکے .

وارالا یمان: رسول اللہ کے ورود مسعود ہے بیڑ ب کی قسمت جاگ آھی اوروہ'' دارالشرک' ہے'' دارالا یمان' بن گیااور پھرایسا ادالا یمان نیا کہ رہتی دنیا تک ایمان کا گھر ہی رہے گا ایک حدیث مبارکہ کے مطابق مدینہ طیبہ ایمان کا مصدر و پنج ہے اور ایمان اس سے بھی جدانمیں ہوگا جفور نبی آکرم کے نیا تک ایمان کا گھر ہی رہے کہ جس طرح ایک سانپ اپنی بل سے زیادہ دیریا ہزئیس رہ سکتا اور ہمیشہ اسی میں ہی لوٹ جدانمیں ہوگا جفور نبی آکرم کے نیا کہ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک سانپ اپنی بل سے زیادہ دیریا ہزئیس رہ سکتا اور ہمیشہ اس میں ہی لوٹ آتا ہے بعنی مدینہ طیبہ اور ایمان لازم وطزوم ہیں اسی وجہ سے علماء کرام نے اسے دارالا یمان کہ اس جسم مقدی سے علم وعرفان اور انوار و تجلیات کے سوتے بھو شیتے ہیں اور حکمت وایمان کے متلاثی عمر بھراس حسر سے ہیں دہتے ہیں کہ

كب مدينه طبيه كي زيارت مواوركب وه دارالايمان كے چشمول سے اپنى پياس بجھاسكيں.

دارات : فرمان ایز دی ہے ﴿ انا فتحنانک فتحا مبینا ﴾ ۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے فتح مبین کاراستہ کھول دیاہے مدنی سورۃ فتح کی اس بہلی آیت سے اسلام کی عالمگیر فتو حات کا سلسلہ شروع ہوگیا. فتح کے معانی 'کھولنا' 'کامیا بی یا' فتح کرنا' ہوتا ہے ججرت طیبہ کے بعد چونکہ اللہ تعالی نے افواج اسلام کو پے در پے فتح ونصرت عطاکی اور چاردا نگ عالم میں اسلام کا ڈ نکا بجنے لگ گیااس لیے مربط طیبہ کو'وارا لفتح 'کے نام ہے بھی پکارا گیا ہے ۔ جب مسلمان مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو وہ بیکس و بے خانماں متھ مگران کے پائے ثبات میں لفزش نہ آئی اللہ کریم نے ان کے صبر واستقامت کو اس طرح نوازا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے بہی بادیت تیں اس وفت کی متدن و نیاالہ عالمی قوتوں کو سرگوں کرنے دنیا کی زمام اقتد اراپنے ہاتھوں میں لے کر دین حق کا بول بالا کررہے تھے اس فتح مبین کی بدولت مدینہ طیبہ کا دارائے جب کے اس فتح مبین کی بدولت مدینہ طیبہ کا دارائے جب کے اس میں کے کر دین حق کا بول بالا کررہے تھے اس فتح مبین کی بدولت مدینہ طیبہ کو توں کو سرگوں کرکے دنیا کی زمام اقتد اراپنے ہاتھوں میں لے کر دین حق کا بول بالا کررہے تھے اس فتح مبین کی بدولت مدینہ طیبہ کینا کی دیائی کہ کہ اگرا ہے۔

وارا تحیل یا دار التخل : زمانی آب از تاریخ ہے ہی مدینہ طیبہ (جواس وقت بیڑب کہلاتا تھا) تھجور کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ یہاں پرسب سے پہلے تھجور کی شجرکاری عمالقہ نے کی رب ذوالجلال نے ارض حبیب کو پانی کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا تھا اس کے بعد جب قوم عالا کی حد دیر مدینہ طیبہ عیس آباد ہوئی تو انہوں نے کئویں تھود کھود کر پانی کشید کیا اور اس زمیں کو مزید قابل کا شت کر دیا اور اس طرح مدینہ طیبہ خل ( بعنی کھجور ) کی کا شت کے لیے مشہور ہوگیا ، جرت سے پہلے نبی الامی والعلیم الکریم بھی نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ وہ ایک ایسے علاقے میں ہجرت کریں گے جہاں کی زمین کی آبیاری کنووں سے کی جاتی تھی اور جہاں کھجور کی شجر کاری بکثر ہے تھی ۔ یہ تھارؤیا کے صادقہ کا خاکہ جس کلا تعلیم الکریم بھی جہاں کی زمین کی آبیاری کنووں سے کی جاتی تھی اور جہاں کھجور کی شجر کاری بکثر ہے تھی۔ یہاں میں سے ۱۲۵ قسام صرف بلدہ تعمیر مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہیں ای نسبت سے مدینہ طیبہ کودار النجل بھی کہا گیا ہے۔

غالبہ: غالبہ کا مطلب واضح ہے لیعنی غلبہ حاصل کرنے والا اکالۃ القریٰ کی طرح غالبہ کا بھی وہی مطلب ہے کیونکہ بیشہر حبیب ال وقت کے بلدان عالم پر غالب آیا تھا. مدینہ طیبہ سے طلوع ہونے والے آفتاب اسلام نے دنیا کے تیرہ وتاریک گوشوں کومنوراور تابندہ کردہا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کوطریت حق پر گامزن کردیا کیا ساسانی کیا رومی ، کیا مصری اور کیا اتھیوپی ، ہر طاغوتی طاقت چثم زدن میں مغلوب مفتوح ہوکر عاصمۃ الاسلام مدینہ طیبہ کی باجگز ارہوگئ تھی ۔ یہا عز از شہر نبوی مدینہ طیبہ کوایک اور نام دے گیا جے غالبہ کہا جاتا ہے .

حسنہ: حسنہ کا مطلب خوبی یا نیکی ہوتا ہے اس شہر حبیب کی حسنات و برکات کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں جہال ۲۰٬۰۰۰ فر شتے آسان سے نازل ہوکر حضرت محم مصطفیٰ احمر مجتلی ﷺ پر شب بھر درودو سلام پیش کرتے ہوں اور ضبح ہوتے ہی اتن تعداد آسانوں سے دلا مجرکے لیے نازل ہوتی ہواور بیمل روز قیامت تک جاری وساری ہے ۔ (۳۲)

فرشتے سینکروں آتے ہیں اور جاتے ہیں بہت قریب ہے وش خدامدیے ہے

(سیماب اکبرآبادی)

الحبیبہ: جس سے محبت کی جائے اسے حبیبہ کہا جاتا ہے۔ حبیب کبریا ﷺ نے رب ذوالحلال سے دعا کی کہا ۔ اللہ مونیین کے دلول میں مدینہ کی مجبت کرنے گئیں جتنی کہ مکہ مرمہ سے کرتے ہیں ایک حدیث مبار کہ ہیں تو یہاں تک ارشار دفر مایا کہ: [اے اللہ ہمیں مدینہ کی محبت عطا کرتا کہ ہم اس سے اتن محبت کریں جتنی کہ مکہ سے کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آ ارشار دفر مایا کہ: [اے اللہ ہمیں مدینہ کی محبت عطا کرتا کہ ہم اس سے اتن محبت کریں جتنی کہ مکہ سے کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آ استان کے ایس محبوب تریں لقب دیا گیا اور اردواور فاری شاعری ہیں تو دیاد حبیب ایک بہت ہی معروف ومقبول نام بن چکا ہے اس لیے کہ بیشہر مقدس نہ صرف اللہ کو حبیب ہے بلکہ جیسا کہ او پربیان کیا گیا ہے فود

حبب خداات بے حدمحبوب رکھتے تھے جب بھی آنجناب کی کس خرے لو متے اور جونہی مدینہ طیبہ رسالت مآب کی نظرول کے سامنے آجا تا تواپی سواری کومہیز لگا کرمزید تیز ترکر دیتے تا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچ جائیں جوسکون آنحضرت کی کومدینہ طیبہ میں ماثا وہ کہیں اور نہیں ماثا تھا ایک مرتبہ اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ میں اجمعین سے محاسن مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا: [اور مدینہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہیں ماثا تھا ایک مرتبہ اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ میں مقدم کے اس مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا: [اور مدینہ ان کے لیے بہت بہتر

ہ، اے کا ٹن کہ انہیں یہ علوم ہوتا۔ ]

امحفوظ : چونکہ گفار مکہ کی بار بارکی بلغاراور یہود کی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود بھی مدینہ طیبہ مونین کے لیے ایک نا قابل تسخیر اور مضبوط قلعہ ثابت ہوا جس نے نہ صرف گفر والحاد کے غبارے ہے ہوا نکال دی بلکہ چار دانگ عالم میں اسلام کا سکہ بٹھا دیا اس لیے مدینہ اور مضبوط قلعہ ثابت ہوا جس نے نہ صرف گفر والحاد کے غبارے ہے ہوا نکال دی بلکہ چار دانگ عالم میں اسلام کا سکہ بٹھا دیا اس لیے مدینہ طیبہ واکھوظ کا نام بھی دیا گیا ہے ۔ انتقال پر ملال سے چندروز پہلے حضور سرور کا نئات بھی نے بہت سارے معاملات پر جوامت کو در بیش شے اظہار خیال فر مایا اور ایک وعظ شریف میں میڈ مایا کہ: [اب شرک مدینہ طیبہ میں بھی داخل نہیں ہوگا ۔ ] ایک دوسرے موقع پر بیار شاد فر مایا : [طاعون اور دجال بھی مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہوگیں گے ۔ ] (۳۳) عیسائی جاسوس بر کہارٹ جس نے انبیبویں صدی کے اوائل میں بھیس برل کرحرمین الشریفین کا دورہ کیا تھا کہتا ہے کہ: ۱۸۱۵ء میں جب مکہ پنیخ اور جدہ طاعون کی تباہ کاریوں سے بری طرح متاثر ہوئے تھے مدینہ المحدورہ اور وہ علاقہ جودو بندرگا ہوں کے درمیان ہے طاعون کی وباء سے بالکل محفوظ رہے تھے ۔ ] (۳۵) اسی طرح خلیفہ راشد حضرت محمل الکوری قلورہ کی دورمیں جب جھاز کے شالی مناطق طاعون کی وباء کی لپیٹ میں آگئے تھے مدینہ طیبہ حضور نبی اکرم بھی کے فرمان کے مطابق بالکل فاروق شکے دورمیں جب جھاز کے شالی مناطق طاعون کی وباء کی لپیٹ میں آگئے تھے مدینہ طیبہ حضور نبی اکرم بھی کے فرمان کے مطابق بالکل فاروق شکے دورمیں جب جھاز کے شال مناطق طاعون کی وباء کی لپیٹ میں آگئے تھے مدینہ طیبہ حضور نبی اکرم

رودہ بعد جہاں تک مدینة طیبہ کا د جال کے دخول ہے محفوظ رہنے کا تعلق ہے ایک حدیث مبار کہ میں فرمایا گیا ہے کہ:[ د جال مدینة طیبہ کی مشرقی جانب ہے مدینه پر جمله کرنے کی غرض ہے آئے گا یہاں تک کہ وہ جبل احد کے پچھواڑ ہے پڑاؤڈا لے گا بتب فرشتے اس کا منه موڑ کرشام کی جانب ہے مدینه پر جمله کرنے کی غرض ہے آئے گا یہاں تک کہ وہ جبل احدیث مبار کہ تقریباً تمام کتب احادیث میں مذکور ہے ۔ د جال اور طاعون کا مدینہ طرف کردیں گے اور وہ د ہاں جا کرواصل جنہم ہوجائے گا۔] (۳۱) میرو د ہے کہ اس بلدہ طاہرہ کو 'الحقوظ' کہا گیا ہے۔

النافیہ: اس کا مطلب ہے شفاء ویے والا نبی رحمت ﷺ نے متعدد بارار شاد فر مایا کہ تراب مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے شفاء ویے والا نبی رحمت ﷺ نے متعدد بارار شاد فر مایا کہ تاب اور متعدد مورخین مدینہ بالخصوص تربت صعیب (خاک شفاء) کوتو حضور والا شان ﷺ نے بہت می بیار یوں کے لیے ایک نسخد اسمبر فر مایا ہے اور متعدد مورخین مدینہ طیب نے بار ہا اس نسخ سے صحتیاب ہو کر اس حدیث مبار کہ کی تقد ہی ہے جن میں ابن نجار اور سید سمبو و دی بھی شمی شامل ہیں . خاص طور پر طید نے بار ہا اس نسخ سے صحتیاب ہو کر اس حدیث مبار کہ کی وجہ سے حضور نبی اگر م ﷺ کے چبرہ اقد میں پر مدینہ منورہ کی گردا نے جاتی تو آپ صفورﷺ معموناً سے صاف نہ کرتے اور اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کو بھی منع فر ماتے اور ارشاد فر ماتے کہ: [ غبار مدینہ میں شفاء ہے ۔ ] حضرت امام مالک گوتو مدینہ طیبہ کی مرتبہ جب کسی نے مدینہ طیبہ کی مٹی کے بارے میں حقارت سے اسے ردی کہد دیا تو انہوں نے اسے میں (۳۰) کوڑے لگانے کا حکم دے دیا اور تا دم تو بداس کو مجوس اور مقید کرنے کی سر ابھی سنادی ۔ عبم اجر الرسول : چونکہ حضور سرور دو عالم ﷺ نے مکوں کے ظام وستم سے نگ آ کرنہ صرف مدینہ طیبہ کو مجرت فر مائی بلکہ تا بدا بدا سے اپنامکن بنالیا اس وجہ سے مدینہ طیبہ کو مجرت فر مائی بلکہ تا بدا بدا سے اپنامکن بنالیا اس وجہ سے مدینہ طیبہ کو مہاجر رسول کے لقب سے بھی یکا را گیا ہے ۔

پ من بین کا جہتے مدیدہ ہیں ہو ہیں۔ المحرار اور من مصب میں پارٹی ہے۔ اسے ذات الحرار بھی کہا گیا ہے (۳۷) فوات الحرار : ارض مدینہ طیبہ کی جیالجیکل یعنی ارضیاتی ساخت اور خصوصیات کی وجہ سے اسے ذات الحرار بھی کہا گیا ہے (۳۷) کیونکہ اس کی بیشتر اراضی لاوا کی چٹانوں سے بنی تھی جوحرار کی سطوح مرتفع کہلاتی تھیں جرہ عربی زبان میں ایسی پھریلی زمین کو کہتے ہیں جو آتش فشانی عمل کے بتیجے میں جل کر سیاہ چٹان بن چکی ہو . مدینہ طیبہ کے دوعلاقے تو اس سلسلے میں خاصے مشہور رہے ہیں حرہ شرقیہ اور حرہ

غربید. بید دونوں حرارحرم مدنی کی مشرقی اور مغربی حدود کا تعین بھی کرتے ہیں . حضرت انس ابن ما لک ؓ ہے مروی ہے کہ: [شد بطحاءﷺ نے جل احد کی طرف دیکھا اور فر مایا: [بیوہ پہاڑ ہے جوہم ہے محبت کرتا ہے اور ہم اس ہے محبت کرتے ہیں ، اے اللہ ابرہیم (علیہ السلام) نے مگر گود بنایا اور میں ان دونوں سیاہ لا واکے بنے سنگلاخ علاقوں کے در میان والے خطے کو حرم بنا تا ہوں . ] (۳۸) ان دوحروں کے علاوہ مدینہ طیبہ کا گردونیش میں واقع سطوح مرتفع بہت سے طویل وعریض حروں پر شتمل ہے جرار دراصل حرہ کی جمع کا صیغہ ہے ، اسی وجہ سے مدینہ طیبہ کو از م الحراریا ذاہے الحرار بھی کہا گیا ہے .

دیگراسمائے مبار کہ: ان مذکورہ چنداساءمبار کہ کےعلاوہ اس شہرخو ہاں کے اور بھی بہت سے اسائے کریم ہیں جواس کی مخلف خصوصیتوں اور فیوض و برکات کی نسبت سے رکھے گئے ہیں ،مثلاً العذرا، انحبو بہ، دارالسلام، دارالسنہ، قلب الایمان، قریبة الانصار، قریبة رمول الله، قریبة السلام، قبة الاسلام، بندد (ایک قتم کی خوشبو) اور بندروغیرہ، آخر میں ہم دو بہت اہم ناموں کا ذکر کرنا مناسب سمجھیں گے کیونکہ ور شہرت کی وجہ سے زبان زدعام ہو چکے ہیں.

منورہ: سب سے آخری ناموں میں جومد پنطیب کے لیے رکھے گئے ہیں'منورہ' آتا ہے جس کا مطلب روش و تاباں ہے جیما کہ اس باب کی ابتداء میں بیان کیا گیا ہے بیاسی مبارک یالاحقہ ترک عثانی دور میں رواج پذیر ہوااوراس مبارک نام نے اتنی شہرت اور مقبولیت پائی ہے کہ مکتہ المکرّ مدکی طرح مدینہ کے سماتھ الممنورہ کا آنا اب لازم و ملزوم ہوگیا ہے اور عالم اسلام کے ہرگوشے میں بینام زبان رو خاص و عام ہے لفظ منورہ' مشتق ہے' نور' سے جو نہ صرف اللہ جل جلالہ اور جناب رسول اللہ بھی کے اسائے حنہ میں بھی شامل ہے بلکہ فور قرآن کریم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے ، مزید برآں قرآن کریم نے حضور نبی اکرم بھی کی ذات مبار کہ کو سراجا منیرا' (۳۹) کہ کر پکارا ہے اللہ اللہ بھی استعمال ہوا ہے ، مزید برآں قرآن کریم نے صفور نبی اکرم بھی کی ذات مبار کہ کو سراجا منیرا' (۳۹) کہ کر پکارا ہے اللہ لیے ان مینیوں نبیتوں سے اس شہر مقدس کو منورہ کہا جانا حق گوئی کے سوااور نہیں ہے .

بطحاء: عربی میں بطحاء نہایت او نچے مقام اور بلندسطے کو کہتے ہیں مدینہ طیبہ کے باقی ماندہ ناموں کے علاوہ جومخلف و توں میں اس شہرخو بال کودئے گیے فاری شعراء نے اپنے نعتیہ کلام میں بطحاء کا استعال بکثرت کیا ہے سید ناعمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں مجد نبوی کی توسیع فرمائی تو مشرقی جانب مسجد شریف کے باہرا یک چبوترہ بنادیا جس کو بطیحاء کہا جاتا تھا (بطیحاء بطحاء کا اسم تصغیر ہے ۔ ) یہاں وہ اسحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین (اور بعد میں تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ) میں سے جوشاعری میں شغف رکھتے تھے اپنا شاعرانہ کلام باواز بلند پڑھا کرتے تھے کیونکہ مسجد نبوی کے اندراییا کرنام جد نبوی اور چرہ مطہرہ کی حرمت کو مجروح کرنے کے مترادف تھا (بیشرف صرف باواز بلند پڑھا کرتے تھے کیونکہ مسجد نبوی کے اندراییا کرنام مجد نبوی کے اندرایی کرنام مجد نبوی کے اندرایی کا کام و ہیں ساعت فرمایا کرتے تھے ) اس لیے شعراء نے اور بالحضوص فاری شعراء نے لفظ بطحاء کومدینہ طیبہ کے لیے مخصوص کرلیا ۔ بہت می احادیث ساعت فرمایا کرتے تھے ) اس لیے شعراء نے اور بالحضوص فاری شعراء نے لفظ بطحاء کومدینہ طیبہ کے لیے مخصوص کرلیا ۔ بہت می احادیث کے معلوم ہوتا ہے کہ مجد نبوی کے بطیحاء کے علاوہ وادی عقیق میں واقع اس مقام کوبھی دبطیاء کیا جاتا تھا جہاں اب مسجد ذو الحلیفہ واقع ہے وہاں محصور رسالت مآب بھے نے عمرہ اور جج پرروائی سے پہلے قیام فرمایا تھا۔ پر حضور رسالت مآب بھی نے عرہ اور جج پرروائی سے پہلے قیام فرمایا تھا۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے اس مقام کو بطحاء مبار کہ کے نام ہے بھی پکارا ہے (۴۰) جہاں ذوالحلیفہ میں مبحد میقات ہے . (۴۱) امام القرا حضرت نافع " نے حضرت عبدالله ابن عمر سے روایت کی ہے کہ:[رسول اللہ ﷺ نے ذوالحلیفہ میں بطحاء پراپنی اوٹمٹی بٹھائی اور وہاں نمازادا کی، ]اور حضرت عبداللہ ابن عمر " بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے . (۴۲) چونکہ حجاج کرام کے قوافل ہمیشہ وہاں آکرر کتے تھے تو وقت کے ساتھ ساتھ بطحاء کا نام خود مدینہ طیبہ کے لیے مشہور ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بطحاء کے وجہ تسمیہ کی باعث ہوسکتی ہے . زمانہ قبل از اسلام میں

نسیما جانب بطحاء گزرکن زاهوالم محمد ﷺ راخبرکن (اے بادشیم تو بطحاء یعنی مدینهٔ طیبہ ہے ہوکر گزرنااور شد بطحاء کومیری زبوں حالی کی خبردیتی جانا.)

(ا ہے بادیم و بھاء یں مدینہ سیب ، و ر ر ر ہا رات کا مورخ نے کا طمہ اور کی استعمال کیا ہے ، اگر چہ کسی مورخ نے کا ظمہ ای طمہ ای طمہ ای کا ظمہ ای کا ظمہ ای کا ظمہ ای کا طمہ ای کا ظمہ ای کا ظمہ اس چشمہ کا نام تھا جو حضرت معاویہ نے مدینہ طیب کے لیے اس نام کا بالصراحت و کرنہیں کیا مگر اس حقیقت ہے اٹکار نہیں کیا جا سکتا کہ کا ظمہ اس چشمہ کا نام تھا جو حضرت معاویہ نے مدینہ طیب کے باسیوں کی سہولت کے لیے احد کے دامن میں کھدوایا تھا جو عین الشہداء کے نام ہے بھی جانا جاتا تھا (۲۲۲) ممکن ہے کہ بطحاء کی مدینہ طیب کے باسیوں کی سہولت کے لیے احد کے دامن میں کھدوایا تھا جو عین الشہداء کے نام ہے بھی عربی اور دویا فارس میں شاعری میں ایسے ہی واقل ہو سب سے پہلے کا ظمہ کوامام بوصر کی نے اپنے شہرہ آ فاق قصیدہ بردہ خریف میں طلع کے طور پر استعمال کیا:

امن تلکرجیران بنی سلم ام هبت الریح من تلقاء کاظمة مرجی دران بنی سلم و اومض البرق فی الظلماء من اضم مرجت دمعاجری من مقلة بدم

کیا تخیے ذی سلم کے ہمائے یاد آ گئے کہ تیری آٹھوں سے خون کے آنسوجاری ہو گئے یا کاظمہ کی طرف ہے ہوا چلی یا کوہ اضم پر اندھیری رات میں بجلی چکی

کوہ اضم وہ پہاڑ ہیں جو کہ وادی اضم میں یااس کے اردگر دواقع ہیں وادی اضم جبل احد کے مغرب میں وہ علاقہ تھا جہاں بھی مدینہ طیبہ کی تمام وادیوں کا سنگیم ہوا کر تا تھا اور سب کا پانی مل کرایک ڈیلٹا کی شکل اختیار کر لیتا تھا اس علاقے کو زغا بہ بھی کہا جاتا تھا آج کل الخلیل کے علاقے کا کچھ حصدای زغابہ اور اضم کی جگد آباد ہے ۔

سے ہے چھ صف ان رعابہ اور اسم صبعه اور ہے ۔ امام بوصیریؒ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی بال جبریل میں اپنی مشہور زمانہ وجدانی نظم' ذوق وشوق' میں مدینہ منورہ کے لیے گاظمہ کالفظ استعمال کیا ہے:

سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا تھاب شب کوہ اضم کو دے گیا رنگ رنگ طیال سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا تھاب شب مثل پرنیال گئے دیا ہے ہوا برگ خیل دھل گئے دیا ہے ہوا برگ خیل دھل گئے دیا ہے۔

~

- (١٨) القرآن الكريم (البلد:١)
- (٢٩) القرآن الكريم (النساء: ٩٤)
- (٢٠) سيتمهو ديّ، وفاء الوفاء، ج: ١،ص: ٠١.
  - (٣١) القرآن الكريم (الحشر:٩)
- (۲۲) ابن الجوزي مثير الغرام بص٢٥٣.
  - (۲۳) صحیح بخاری، ج.۳ بنبر۱۱۱۱.
    - (۳۳) الينا،ج:٩، نبر٢٣٦.
- (Quoted by Richard Burton, op cit,) الريزين (٢٥)
  - (۳۲) صحیحمسلم، ج:۲، نمبر ۱۸۸۷
  - (r2) الموطاءامام ما لك،ج:٢، نبسر ١٦٣٥ الصحيح بخارى، ج: ٩، نمبر ٢٣٣٣.
- (۳۸) صحیح بخاری، ج:۳ بنبر۳۹۳ (تمہاری جائے ججرت مجھے دکھادی گئی ہے . میں نے سینے (لیغنی شوروالی زمین ) دیکھی ہے جس میں تھجور کے درختوں کی بہتات ہےاور جو دوحروں کے درمیان واقع ہے . )
- (۳۹) القرآن الكريم (الاحزاب: ۳۵- ۴۷) اے نبی بيتک ہم نے تهيں الله كے امر كے مطابق شاہداور خوشخرى دینے والا اور تنبيه كرنے والا اور مراج منبر بنا كر بھيجا ہے اى طرح سورة المائدو (آيت نبر ۱۵) ' بے شكت تبهارى طرف الله سے ایک نور ( یعنی من الله نور ) اورا یک کھلی کتاب آئی ہے .
  - (۴۰) صحیح بخاری، ج:۹، نمبر ۱۹۳۸.
  - (۱۲) اليفاج ٢٠٠٠ نمبر ٥٢٥ اورج: ٩ نمبر ٢٨٢.
    - (٣٢) اليفاءج:٢: تمبر ١٠٤.
    - (۳۳) این شبه، ج:۱،ص:۲۰
    - (۳۳) سمبوريّ، وفاءالوفاء، ص:۵۱۲۲



### حواشي

- (۱) صحیح مسلم ، ج: ۲ ،نمبر ۳۱۹ شیخ عبدالحق محدث د ہلوگ ، جذب القلوب الی دیارالحجوب ( اردوتر جمہ: سید حکیم عرفان علی ، تاج ممپنی د بلی ، ہند (۱۹۸۷) ص: ۲
  - (۲) یافت الحمو ی معجم البلدان، ج:۳،۴٫۵۲۲۸.
  - (٣) القرآن الكريم (الاحزاب: ٢٥-٣١)
  - (٤٠) القرآن الكريم (التويه:١٠١-١٠٢)
    - (۵) القرآن الكريم (التويه: ۱۲۰)
  - (١) القرآن الكريم (الاحزاب: ٢٠)
  - (٤) القران الكريم (المنافقون: ٨)
- (۸) القرآن الكريم (يُس: ۲۱) دوسرے مقامات جہال لفظ مدينة استعال ہوا ہے وہ بير ہيں : (الاعراف : ۱۲۳) ، (اليوسف : ۳۰) ، (الحجر: ۱۷). (الكہف: ۱۹) ، (انتمل: ۴۸) اور (القصص: ۱۸اور ۴۰)
- (9) ابن شبه انتميري البصري ( تاريخُ المدينه )، ج:۱،ص ۱۲۱.مزيد و <u>يكه ن</u>ه قطب الدين الحقى (ت: ۹۹۰ جمري) تاريخُ المدينه ،مكتبة الثلاثير پورٹ سعيد ،مصر،ص:۲.
  - (١٠) صحیح مسلم، ج: ٢ بنبر ٣١٨ نيز الموطاءامام ما لک ، ٣٥٥.
  - (۱۱) سيد ممهو ديٌّ، وفاءالوفاء بإخبار دارالمصطفىٰ، ج:١،ص:٩.
    - (۱۲) فتح الباري ۴:۸۸اور شرح النووي ۹:۸۵۱.
    - (۱۳) سید همهو دی ،مصدر مذکور ، ج:۱ ،ص ۸ .
      - (۱۲) مندام احدٌ ١٠٥٨.
  - (١٥) صحیح مسلم، ج:۲، نمبر ۳۱۹۳ نیز مندامام احد،۵،۹۸۹،۱۰۱۱ور۲۰۱.
  - (۱۲) د کوررصالح بن حمید بن سعیدالرفاعی:الاحادیث الوارده فی فضائل المدینه، دارالخضری، مدینه منوره (۱۹۹۸) ص۳۰،
    - (١٤) صحيمسلم، ج:٢، نبير ٢٠٠٧
    - (١٨) ابن شبه الغميري البصري مصدر فذكور، ج: ١٩٣١.
      - (۱۹) صحیح مسلم، ج:۲، نمبر۱۹۲
      - (۲۰) ایضاج:۳،نمبر۲۰۵.
      - (۲۱) شیخ عبدالحق محدث د ہلوی مصدر مذکور ہص ۱۱.
        - (۲۲) صحیح مسلم، ج:۲، نمبر ۱۸۸۸
        - (۲۳) القرآن الكريم (بني اسرائيل:۸۰)
    - (۲۲) الترندي، جامع ۴/۵ سنمبر ۱۳۹ الطبري، جامع البيان ۱۲۹ ار۱۲۹
    - (٢٥) عباس كراره ،الدين وتاريخ الحرمين الشريفين ، دارمصرللطباعه (١٩٨٠)ص ٢٣٣٠.
    - (۲۷) ﷺ غیزالحق محدث د ہلوی مصدر مذکور ص ۱۳ بسید سمبو دی ، وفاءالوفاء ج:۱ م ص: ۱۷.
      - (۲۷) صحیح مسلم، ج:۲، نمبر۱۵۴۳



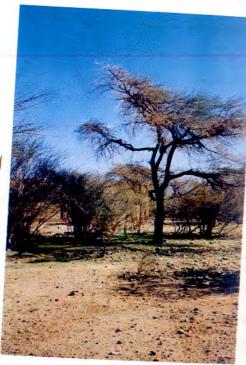

## ارض طیبہ کے جغرافیائی اور ارضیاتی خدوخال اور خصائص (عمرانی ارتفاء پرایک طائزان نظر)

مجھے تہہاری ججرت کی منزل دکھا دی گئی ہے جو کہ ایک شور ملی زمین (سخمہ) ہے جہاں پانی اور گھجوروں کے درختوں کی بہتات ہے اور جو دوآتش فشانی لاوں سے بنے منگلاخ علاقوں کے درمیان واقع ہے اور سیاہ پھروں اور چٹانوں پرمشتمل ہے . (1)









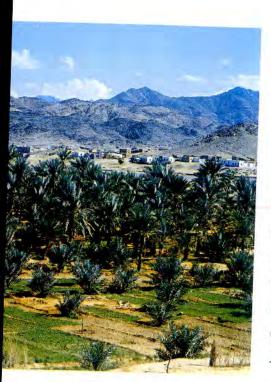

مدینه طیبہ کےمضافات میں تھجوروں کے باغات کا ایک منظر

صدیوں سے قابل کاشت ہو پھی تھی۔ اس کو مزید زرخیز بنانے کے لیے اس میں نرم ریت اور مویشیوں کا فضلہ وغیر ڈال دیا جاتا تھا جس سے وہاں ہر طرح کی کا شکاری ہونے لگ گئی تھی۔ آج بھی سب سے زیادہ فضلہ وغیر ڈال دیا جاتا تھا جس سے وہاں ہر طرح کی کا شکاری ہونے لگ گئی تھی۔ جن میں العوالی ، قباء ، زری فارم اور تھجوروں کے باغات اور بساتین انہیں علاقوں میں پائے جاتے ہیں جن میں العوالی ، قباء ، العیون (جوعبد جدید میں تقریباً تمام کا تمام علاقہ رہائٹی خطہ قراروے دیا گیا ہے )، الجرف ، الحقیق اور حرہ شرقیا اور حرہ غربیہ کے علاقے شامل ہیں ۔ پرانے شہری علاقے کے اردگر دزرگی اراضی کو دوقعموں میں تقسیم کر دیا گیا تھا ، مشرقی جانب کے علاقے کی اراضی سفیدی مائل مٹی سے بنی ہوئی تھی جبکہ جرہ غربیہ کی اراضی کر دیا گیا تھا ، مشرقی جانب کے علاقے کی اراضی سفیدی مائل مٹی سے بنی ہوئی تھی جبکہ جرہ غربیہ کی اراضی سفیدی میں ہزیاں ، گذم ، جو اور بہت سے انواع کے پھل ہوا کرتے تھے قباء ، العوالی اور قربان کے اراضی میں سبزیاں ، گذم ، جو اور بہت سے انواع کے پھل ہوا کرتے تھے قباء ، العوالی اور قربان کے علاقے جرہ کے سنگلاخوں کی نسبت زیادہ فرم مٹی سے بنے تھاس لیے وہاں صدیوں سے سبزیاں اگائی جاتی تھیں ۔ گئی ہوا گرتی تھیں بلکہ جینے کنویں اس علاقے میں کھود ہے گئے تھے اور کسی علاقے میں نہیں تھے ۔ اس لیے مدین طیب سے یہ میں کہوں ، کیا ، آڑو اور سیب تھے ، اور کھور کی مختلف اقسام کی کاشت کے لیے مشہور تھے ، نام فہل از اسلام میں اور عبد نبوی شریف میں مدینے طیب میں جو کتی اس کاشت ہوتی تھیں ان میں بو (شعیر ) سرفہرست تھا۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں گئیں گئی جگی وہ کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں کہیں گئیں گئی جگی وہ کی جاتی تھی۔

اجمال ہوت ہوں یں ہور سے ہورے ہوتے تھے مگران درختوں کے بنچ زمیں میں کیاریاں بنا کر جواور سبزیاں اگائی جاتی تھیں عام طور پر کھیت کھجور کے درختوں سے بھرے ہوتے تھے مگران درختوں کے بنچے زمیں میں کیاریاں بنا کر جواور سبزیاں اگائی جاتی تھیں۔ ای طرح شال میں احد سے پہلے واقع علاقہ وادی قنا ق کی وجہ سے بہت زر خیز تھا۔ ۱۳۹۱ ھمیں مدینہ طبیبہ کاکل قابل کاشت رقبہ ۵۰۰۰ میکٹر پرمحیط تھا جو عمرانی توسیع کی وجہ سے ۱۳۹۸ ھیں کم ہوکرے ۲۷امیکٹر رہ گیا تھا۔ (۲)

آج کل مدینہ طیبہ کی زراعت زیادہ تر اجناس، پھل، مجوروں اور سبر یوں پر مشمل ہاس کے علاوہ مال مویثی کے لیے چارہ بھی کاشت ہوتا ہے جس میں برسیم سب سے زیادہ ہوتا ہے بیچلوں میں سب سے زیادہ تر بوز، انا راورانگور ہوتے ہیں جو مدینہ طیبہ کے نواتی گھیتوں کاشت ہوتا ہے جس میں برسیم سب سے زیادہ تر مدی کا سیسے بھی جاتی ہے اور برآ مربھی کی جاتی ہے جفور بی اگرم بھی کے دور مبارک میں شہور خرمہ الحجو ہ، اون اور برنی ہوا کرتی تھی (ے) اور آج بھی مدینہ طیبہ کی بچوہ مجور مدینہ طیبہ کا خاص تحفظ تصور ہوتی ہے ۔ کہ دور مبارک میں شہور خرمہ الحجو ہ، اون اور برنی ہوا کرتی تھی (ے) اور آج بھی مدینہ طیبہ کی بچوہ ہوتی ہے جس میں الحبہ کی مجور ہوتی ہے جس میں الحب کی جور کی جن میں العنبر ہ سب الرابعہ البرنی ،الصفوی ، الوثانہ اور العنبر ہ بہت مشہور ہیں ۔ (۹) مدینہ طیبہ کی مجور ہوتی ہے جس میں سے ۱۵ القسام کی مجور ہی ہے جس میں العنبر ہ سب الرفاظ نہ اور العنبر ہ بہت کے جور مدنی زندگی میں اقتصاد مدینہ کی ریڑھ کی ہڈی تھی جاتی رہی ہے ۔ اس کے نیخ و بن ،اس کے سنے اور ڈالیاں تک سین اللہ عالی بھائی جاتی ہیں۔ اس کے نیخ و بن ،اس کے سنے اور ڈالیاں تک استعال میں لائی جاتی ہیں۔ بہت کی گھر بلوچ یزیں (مثلا چائیا کی ان کی جاتی ہے ۔ بادر ہے کہ حضرت سلمان فاری چونکہ پہلے یہود سیکام غلاموں سے لیے جاتے تھی طراب با ہر کے ممالک سے افرادی قوت منگائی جاتی ہے ۔ بادر ہے کہ حضرت سلمان فاری چونکہ پہلے یہود سیکام غلاموں سے لیے جاتے تھی طراب با ہر کے ممالک سے افرادی قوت منگائی جاتی ہے ۔ بادر ہے کہ حضرت سلمان فاری چونکہ پہلے یہود کے بان غلام دہ چکے تھے وہ ہاتھ کے بیکھ جنانے میں اپنا خانہ کا نیات کے اور آپ رضی اللہ غانہ کے لیے مجبور کی پکھیاں بنا کر لایا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ غانہ کا نیات کے اور آپ رضی اللہ خانہ کا نیات کے اور آپ ہوتے گھی بیات نے میں اپنا کر لایا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ غانہ کی کہ اس کی کھی ہوتی کی میں اپنے ہاتھ سے بی کھیا جھال کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ خانہ کی کہ کھی ہوتی کی میں اپنے ہی کھی ہوتی کی کہ کے اس کا کہ کہ کہ کہ کو کی کہ کہ کے کہ کے اور آپ رضی اللہ کی کھی ہوتی کی دی کہ کہ کھی ہوتی کی کہ کے دو کر سے کھی ہوتی کے کہ کے دو کر سے کہ کہ کہ کی کہ کی کے کہ کے دو کر سے کہ کہ کو کر سے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کی کھی کے کہ کہ کہ کی کو کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی ک

مدینہ طبیہ جزیرہ نمائے عرب کے شال مغربی حصے میں خططول بلد کے حساب سے (۱۳۹-۱۳۹) ڈگری اور خطع خض بلد میر اسلام ۲۸ میل) دور ہے، جب کہ مکتہ المکر مدسے پہال کلا کی جائے کے ۲۸ میل) دور ہے، جب کہ مکتہ المکر مدسے پہال کلا کی خوجہ کے لیے ۲۵ میل کیو میٹر (۲۸ میل) کو مسافت طے کرنی پڑتی ہے بیٹیج کی بندرگاہ سے اس کا فاصلہ ۲۵ کیا و میٹر (۲۵ میل) اور ریا نو کے مقام پر مدینہ طبیہ کا قطر تقریباء کی میکٹر ہے دیا دہ چوڑائی کے مقام پر مدینہ طبیہ کا قطر تقریباء کیو میٹر بنا ہے جبکہ اس کا کل روز ہو ۵۸ مربع کیا ومیٹر برجی طے جس میں سے ۲۹۳ مربع کیا ومیٹر رہائی اور تجارتی مراکز پر ششن کا راتوں الا اسلام کا کل رقبہ ۵۹ مربع کیا ومیٹر پرجی طے جب میں میں سے ۲۹۳ مربع کیا ومیٹر رہائی اور تجارتی مراکز پر ششن کا راتوں الا الله کیا تقل مدینہ طبیب کا فقط مدینہ طبیب کا مقام پر مدینہ طبیب کا فقط مدینہ طبیب کا مقام کی طرف بہتے ہیں اس کے جبال اور واد یوں پر ششمل ہے (جغرافیائی کیا ظسے وادی کا لفظ مدینہ طبیب کے جبال اور واد یوں پر ششمل ہے (جغرافیائی کیا ظسے وادی کا لفظ مدینہ طبیب کے میٹر اس کی طرف بہتے ہیں اس کے مغرب میں تقریب میں ہوئیا ہے کے اس بلہ کی میل مدینہ طبیب کی میاٹ کیا ہوئے کا تام دیا گیا ہے کے اس بلہ کی میاٹ کی بیاٹ ہیں اور جنوب مغرب میں مہر میں میں می میٹر کیا موجہ کی ہوئی کی میاٹ کی بیاٹ ہیں اور جنوب مغرب میں میں جنوب میں میں میں میں میں میں کی میلوں تک پھیا ہوا ہے جبال ایس مشہور و معروف پہاڑ جبل اعد ہوئی چھوٹی چھوٹی واد یوں نے اپنے راستے بات کے میٹر کی میاٹ کی بھوٹی چھوٹی واد یوں نے اپنے راستے بنائے ہوئے تھے میں میں تھوٹی چھوٹی چھوٹی واد یوں نے اپنے راستے بنائے ہوئے تھے میں میں میں کی دیا نے ہیں اور چھوٹی چھوٹی واد یوں نے اپنے راستے بنائے ہوئے تھے ۔

سرسبز وشاداب قطعات میں منقتم ارض حرم نبوی شریف جس میں اکژ و بیشتر برگنخیل اپنے روائق حسن سے لہلہاتے ہیں اور جہال
العقیق اور بہت می دیگر وادیاں بل کھاتی ہوئی جبل احد کے مغرب کی طرف رواں دواں نظر آتی ہیں حضور سرور کو نین بھی کے اس رویائے
صادقہ کی حسین تعبیر پیش کرتی ہیں جوشر وع میں بیان کی گئ ہے ۔ جدید طریقہ فن اور آلات تغییر نے اس بقاع نور میں واقع ارضی ناہمواریاں
بہت حد تک ختم کردی ہیں ، از منہ قدیم سے وہ آتش فشانی 'احرار' جن کی سطوح مرتفع کا اکژ ذکر کیا جا تا ہے آج ڈھونڈ ہے ہے بھی نہیں ملتے ہگر
پھر بھی متلاثی نگا ہیں دکھے لیتی ہیں کہ بعض علاقے آج بھی نسبتا ناہموار سطوح پر مشتمل ہیں ، جن میں 'حارہ غربیہ' کی آبادی (جو دراصل حرہ
غربیکا بگڑ اہوانام ہے ) وغیرہ شامل ہیں .

سامراجی دور میں جنگ عظیم اول کی ابتدا پر عرب دنیا میں جاسوی اورساز شوں کے جال پھیلانے کے لیے برطانوی حکومت کے مشرق وسطی میں عرب بیورو قیم قاہرہ نے حجاز کے متعلق جو تھائق نامہ جاری کیا تھا،اس کے مطابق:

''مدینہ خالی میدانی علاقے میں اونچی سطح مرتفع پر واقع ہے جس کی اونچائی تقریباً ۲۵۰۰ فٹ ہے۔ تین اطراف سے مدینہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جواندرون شہرسے پانچ سے دس میل کے فاصلے پر واقع ہیں .مدینہ کے نواح میں مختلف وادیوں کے سگم کی آبیاری نے اس کو حجاز میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ بنادیا ہے . (۴)

مدینه طیبہز مانہ قدیم سے ہی نخلستانی علاقہ رہا ہے . آتش فشانی عمل سے پیدا ہونے والے لاوے اور پانی کی بہتات نے اس سرز مین کو بہت ہی زرخیز اور قابل کا شنکاری خطہ بنا دیا تھا . بنوعمالقہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہاں کھیتی ہاڑی شروع کی اس کے زیادہ تر زرخیز علاقے حرے کے سنگلاخ اور چٹانی علاقوں پر مشتمل تھے اس پھر یلی زمین میں وہ مٹی جو پیئلؤوں میل دور سے وادی عقیق وغیرہ میں بھل کے طور پر مدینہ طیبہ آ جاتی تھی ملا دی جاتی تھی جس سے مدینہ طیبہ کے گردونواح کی ساری اراضی

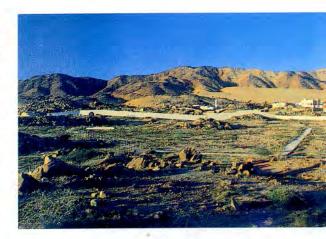

مدینه طیبه کے ارضی خدوخال

مدینہ طبیبہ کی سرز مین کی ارضیاتی (جیولا جیکل) ساخت:
اراضیات (جیولو جی) کے نقط نظر سے مدینہ طبیبہ کی سرز مین آتش فشانی عمل کے نتیج میں معرض وجود میں آنے والے لاوا کے سنگ خارا کی سرخ وسیاہ اور گہرے بھورے رنگ کی جٹانوں سے بنی ہے جس میں بیسالٹ اور گرینائٹ کی آمیزش زیادہ ہے ، مکہ مکر مہ سے مدید طبیبہ شرکرتے ہوئے جس میں بیسالٹ اور گرینائٹ کی آمیزش زیادہ ہے ، مکہ مکر مہ سے مدید طبیبہ شرکرتے ہوئے جرہ ایک وسیع وعریض ویرانے سے گزرتے ہیں جو جھلے ہوئے لاوا کے سنگریزوں سے اٹا پڑا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ پورا خطہ ماضی بعید میں شدید آتش فشانی عمل کا شکار رہا تھا جو کہیں لاکھوں سال پہلے یہاں برپا ہوا ہوگا سائنسی لحاظ سے اگر تجزئیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جاری آتش فشانی عمل ہزاروں

ہوگئ تھی مثلا: جبل بنوقریضہ ایسے پہاڑوں کی چٹانیں ٹھوس پھریلی چٹانوں کی بجائے را کھاورزم اورنہایت ہی مبلکے مادے ہے بنی ہیں جن میں زیادہ ترملی جلی دھاتیں ہیں جس سے مدینہ طیبہ کی تحت الارض ساخت پر بہت روشنی پڑتی ہے اوراس بات کا قوی امکان ہے کہ ارض مدینہ کہتے مدیر ہے سے اتنہ مدیر مدینہ میں منت ہے۔

کی تہہ میں بہت می دھاتیں موجود ہیں ارض حرم مدینہ سے چندمیل دورمہدالذہب کی موجود گی جہاں سونے کی کانیں ہیں اس بات کا منہ ہواتا ثبوت ہے فوق الارض زیادہ تر پہاڑ تنحت لا وائی مادے سے بنے ہیں جن میں معد نی عناصر کم ہیں سوائے بسالٹ اورانڈیسائٹ کے .

ان دونوں ترار مینی حروں کو مدین طیسہ کی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ حدود حرم مدنی کا تعین انہیں سے ہوتا ہے . تا جدار حرم رسول اللہ کا کارشاد گرامی ہے: [اے اللہ!ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کوحرم بنایا تھا اور میں سنگ سیاہ سے بنے علاقوں کے درمیانی میدان کو رسول اللہ کا کارشاد گرامی ہے: [اے اللہ!ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کوحرم بنایا تھا اور بنی سنگ سیاہ سے بنے میں اتنی شہرت نہیں پاسکے جن میں (مدید کا) حرم بناتا ہوں . ] (۱۳) ان دوحروں کے علاوہ اور بھی بہت سے سنگلاخ علاقے ہیں جو تاریخ مدینے میں اتنی شہرت نہیں پاسکے جن میں اس کے جروں کی اراضی زیادہ تر ناہموار پھر کیلی سطح مرتبع سے بن تھی ایکن اب وہ صورت حال نہیں سے ایک خرور ہوگرہ کی طرف واقع ہے جروں کی اراضی زیادہ تر ناہموار پھر کیلی سطح مرتبع سے بن تھی ایکن اب وہ صورت حال نہیں رہی اور عرانی ضروریا ہے اور دوات اور وسائل کی فراوانی نے ان او نیجے نیچ علاقوں کو یکسر ہموار کردیا ہے ۔ تیج ابو چھے تو حرہ شرفیا ورحرہ خریرہ گرا ہے ۔ آبادی چاروں اکناف شرفیا ورحرہ وں کی غیر ہموار اراضی کی جگہ بلندو بالا تمارات سراٹھا کے کھڑی نظر آتی ہیں اور ماڈ ران مدینہ طیبہ کا زائر اس قدیم اور تاریخی میں جو اس کے میں برانے ریلو ہے میں سے میں برانے ریلو ہے میشن کے مدینے طیبہ کا دھندلا ساتھوں بھی نہیں کر سکتا جو آج ہے چند ہی سال سیاد کی تھے کو ملتا تھا تا دہ تحریرہ وی کے جنوب میں برانے ریلو ہے میشن کے مدینے طیبہ کا دھندلا ساتھوں بھی نہیں کر سکتا جو آج ہے چند ہی سال سیاد کی بھے کو ملتا تھا تا وہ تحریر ہوں کے جنوب میں برانے ریلو ہے میشن کی کا دور میں کر ساتھوں بھی نہوں کر ساتھوں کے دور میں برانے ریلو ہے میشن کی سے معرود میں کر ساتھ کی سے میں برانے ریلو ہے میشن کر اس کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر کر کر دور کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

اس پارصرف ایک علاقہ بچاہے جو ُ عارہ غربیہ کہلاتا ہے جو ترقی کے سفینے پر سوار ہونے کے لیے اپنی باری کا انتظار کررہا ہے۔

ماضی بعید میں لاوا کے بیدونوں سنگلاخ ' حرے مدین طیبہ کے لیے قدرتی دفاعی لائن کا کام بھی دیتے تھے کیونکہ ناہموار کیلی چٹا نیں کسی بھی بیرونی حملہ آور کے لیے سر سکندری کا کام دیتی تھیں مدینہ طیبہ کی سرز مین کی جغرافیائی ساخت قدرت کاوہ انمول عطیہ تھی جس سے بیرونی حملہ آور کے لیے سر سکندری کا کام دیتی تھیں مدینہ طیبہ کی سرز مین کی جغرافیائی ساخت قدرت کاوہ انمول عطیہ تھی جس سے بیرونی حملہ آور کے لیے سنگلاخ حروں نے اس شہر حملہ آور اندرون شہر بیافار کرنے سے گھراتے تھے جنوب کی طرف جبل عیر اور مغرب و مشرق میں حروں کے نو کیلے سنگلاخ حروں نے اس شہر عبد کی اس حبیب کو تین اطراف سے محفوظ کردیا تھا ، حرف شالی جانب جبل احد کی ایک طرف سے حملوں کا خطرہ رہتا تھا اور کفار مکہ مدینہ طیبہ کی اس حبرانیائی اور دفاع کی کروں سے انتظام کی انتظام کو چڑھائی کی تو حبر کردیا تھا مدینہ خلیبہ پرغز وہ احزاب کے موقع پر چڑھائی کی تو رسول اللہ تھے نے اس کھلی جانب گہری خندق کھود نے کا حکم دیا تھا جس نے بالآخر مشرکین کی دس ہزار سے زائدا فواج کی بلخار کو چیجھے ہٹنے پر مجبور کردیا تھا مدینہ طیبہ کے اس اسرا شیج کے کی وقوع نے ارض مقدس کے دفاع میں بہت کردارادا کیا ہے ۔

مجبور کردیا تھا مدینہ طیبہ کے اس اسرا شیج کی وقوع نے ارض مقدس کے دفاع میں بہت کردارادا کیا ہے ۔

دونوں حروں کے درمیانی میدانی علاقے کوجوف مدینہ کہا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے شالاً جنوباً جبل عیر اور جبل اور جبل اور جبل قرار دے دیا تو پھراسے منطقہ حرم کہا واقع علاقے کو حرم قرار دے دیا تو پھراسے منطقہ حرم کہا جانے لگا۔ منطقہ حرم کے طول وعرض میں واقع گا وک اور قریب ای میدانی علاقے میں ناہموار کے ارض پرواقع ہوا کرتے تھے بقد یم وقتوں میں ایک سے دوسر قریبے کے درمیان آمدورفت کے لیے اونچی نچی تنگ گلیاں ہوا کرتی تھیں، مگر جدید آلات اور سہولیات نے تمام مدینہ منورہ کی زمین کو ہموار کردیا ہے اور بہترین دورویہ سرکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ برائے شہری علاقوں کے گرداگر دشا ہراہ فیصل دیا گیا ہے۔ برائے شہری علاقوں کے گرداگر دشا ہراہ فیصل روڈ (رنگ روڈ کا Ring Road) سے جو مجد نبوی کے نواح



مدينه طيبه كے ارضى خدوخال



آسان مدینه طیبهزا دالله شرفاهٔ اور بادل۲۰۰۲ء

شاہرا ہُجرت کے ذریعے کمہ المکر مہے آتے ہوئے مدینہ طیبہزا داللہ شرفاہ میں داخلے کا آرائش دروازہ

شہری خوب ہے خوب تر طریقے سے تراش نو جاری ہے آج کا مدینہ طیبہ ماضی کا صرف ایک قدیم تاریخی اور اسلامی شہر ہی نہیں رہا بلکہ اس کے وسیع وعریض شعتی علاقے ، تتجارتی مراکز ، جدیدر ہائشی آبادیوں ، ایک ماڈرن اسلامی یو نیورٹی ، سکول اور کالج ، قر آن کریم کی طباعت کا عظیم الثان کمپلیس اور کھیلوں کے جدید تریں گراونڈ وغیرہ نے اس کی ہیئت قضائی بدل کررکھدی ہے ۔ (۱۲) کثیر المعز کی رہائشی مکانات نے آہتہ الثان کہلیس طول و آہتہ ان پرانی طرز پر بنائے گئے یک منزلد مکانات کی جگہ لے لی ہے تا کہ حجاج کرام اور ذائرین کو تمام جدیدرہائشی سہولیاں سے مولی تعداد کے آرام دہ قیام اور نقل و حرکت کو آئندہ کی سال تک بہت آسان کردیا ہے بھرہ اور جج کے مواسم میں (خاص طور پر بکیم رمضان سے لیکر ماہ ذوائج کے اخیر تک ) مدینہ طیبہ میں جات کرام اور ذائرین کرام کا بے انتہاء رش ہوتا ہے بھوے سے کھوا چھلتا ہے ججاج کی تعداد جو آج سے تقریبا ۴ سال پہلے ایک یا دو لکھ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اب ۴ سال پہلے ایک یا دو لکھ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اب ۴ سال پہلے ایک یا دو لکھ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اب ۴ سال پہلے ایک اعداد و شار کے مطابق تمیں لاکھ سے تجاوز کرگئی تھی (جس میں سے بیس لاکھ بیرون ملک سے لکھ سے زیادہ نہیں وہ مدینہ طیبہ حاضری دیے بغیر نہیں جاتے اور یہی حال تقریبات تھی اب وہ کرام بیرون ملک سے والے سعودی اور غیر سعودی جاج کی آجو جاج کرام کرام بیرون ملک سے تخوی نوٹر کی مطابق تمیں وہ ملک ہے جاج کرام کا ہے ۔ تی جو جاج کرام کا ہے ۔ تی بیٹی تھیں وہ مدینہ طیبہ حاضری دی خوب بیٹی نہیں جاتے اور یہی حال تقریبا اندرون ملک جاج کرام کا ہے ۔

#### آبادی کے اعداد وشار:

صفورنی اکرم کے دورمبارک میں مدین طیبہ بشمول تمام قریوں کے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کی آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں تھی۔

نہیں تھی۔(۱۷) اس مقدس شہر کی مردم شاری سب سے پہلے آقائے دوعالم تا جدار مدینہ بھی حیات طیبہ میں بی گا گئی جب حضور گئے نے ذوہ حدیبیہ پرروائل سے پہلے تم دیا کہ مدینہ طیبہ کے تمام مردول کی تعداد چودہ سوتھی۔(۱۸) صبحے بخاری شریف کے مطابق ان کی تعداد پندرہ سوتھی (۱۹) غزوہ حدیبیہ میں آپ کی سربراہی میں شرکت کی ان کی تعداد چودہ سوتھی۔(۱۸) صبحے بخاری شریف کے مطابق ان کی تعداد پندرہ سوتھی (۱۹) جس سے ہم بینتجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ہر گھرسے ایک یا دواصحا بہ کرام رضوان الله علیم الجمعین نے اس غزوہ میں شرکت کی ہوتو مدینہ طیبہ کی مسلم آبادی تقریباً دی تقریباً میں سے بھی بچھے تھے اضار رکھنا ہوگا کہ ان مجابد بن اسلام میں سے بھی بچھے اضار رکھنا ہوگا کہ ان مجابد بن اسلام میں سے بھی کے احداد کرام رضوان اللہ علیم اجمعین شریب سے بھی ہی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین شریب سے بھی ہے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اسلام بھی فتح کہ پردوانہ ان طرح کا ایک اوراندازہ اس وقت کی آبادی کا بھی لگیا جا سکتا ہے جب فاتی انقلوب میرام سالا راعلی امت اسلامیہ بھی فتی کہ پردوانہ ہوئے تھے۔ جب حضور نبی اگرم بھی نے وادی فاران کو فتح کیا تو اس وقت لشکر اسلام کی عددی قوت دس ہزار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجمعین پر مشتل تھی۔ بلہ دیگر قبائل سے بھی مجابد بین شریب ہوئے ہوئے ہیں ہوئے تھے اس کے بعد جب الل عرب فوج درفوج حلقہ بگوش اسلام ہونے گئے تو جزیرہ نمائے عوب کے گوشے گوشے سے وفود مدینہ طیبہ آئے شروع ہو گئے ان میں میں جب الل عرب فوج درفوج حلقہ بگوش اسلام ہونے گئے تو ترین منمائے عوب کے گوشے گوشے سے فود مدینہ طیبہ آئے شروع ہو گئے ان میں میں مواسلام کی عددی قود مدینہ طیبہ آئے شروع ہوگئے ان میں میں اسلام سے بھی جاہد بین شریب کے گوشے گوشے سے قود مدینہ طیبہ آئے شروع ہوگئے ان میں میں موسلام کی دوئوج کے مقابل عرب کے گوشے گوشے کے دوئوج کے دوئوج موسلام کی دوئوج کے دوئو کی موسلام کی دوئوج کے ان میں میں موسلام کی دوئوج کے دان میں میں موسلام کی دوئوج کے دان میں موسلام کی دوئوج کے دان میں میں موسلام کی دوئوج کے دان میں میں موسلام کی موسلام کی دوئوج کو ادارہ کی موسلام کی دی کو میں موسلام کی میں میں میں موسلام کی میں میں میں میں میں میا کی میں می

از مندقد یم کی طرح جب مدینه طیبه شاہراہ تجارت پر واقع ہونے کی وجہ سے قوافل تجار کی کاروان سرائے یا پڑاؤ کا کام دیتا تھا ہو شالاً جنوباً یمن اور بلا دالشام کوآیا جایا کرتے تھے، آج کا مدینه طیب بھی اپنے اردگر دیتمام شہروں سے منسلک ہے صدیوں پرانے 'طریق سلطانی' جو مکہ مکر مداور مدینہ طیبہ کو ملا تا تھا کی جگداب بہت وسیع اور دورویہ شاہراہ حرمین الشریفین کا وسیلہ اتصال ہے جس کو 'طریق ہجرہ' کا نام دیا گیا ہے جس کا کچھ حصداس راستہ پرسے ہوکر گزرتا ہے جو ہجرت کے وقت حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنایا تھا۔ (۱۵) دیگر شاہرا ہیں اس شہر مقدس کو

سعودی عرب کے تقریباسب ہوئے شہروں سے ملاتی ہیں، مثلاً تصیم ، ریاض اور تبوک وغیرہ ، مدینہ طیبہ شہر مساجد ہے اور جدھر دیکھیں مبجدوں کے مینار نظراً تے ہیں . مدینہ طیب ایک خوبصورت جدید ترین شہر کے طور پر ابجرا ہے جس کی فلک بوس عمارتیں کسی بھی ماڈرن شہر کوا حساس کمتری میں مبتلاء کر دیتی ہیں بچھلی تین دہائیوں میں اتن ترقی ہوئی ہے کہ ایسا زائر جو بچیس تمیں سال پہلے اگر مدینہ منورہ کی زیارت کر چکا ہواگر آج دوبارہ زیارت کے لیے شہر نبی میں آئے تو انگشت بدنداں رہ جائے گا جھیقت تو یہ ہے کہ موجودہ شہر مدینہ میں اب اتنی بلند و بالا میں میں اور فائیوشار ہوٹل نظر آتے ہیں کہ سعودی عرب کے سی اور دوسرے شہر میں نہیں ،ار بوں ریال لگا کر اس



۱۱۲ گفتگور گفتا ئين، گرج چيک اور مجد نبوي علي كاليك ناياب منظر



E 2 2

'' یہود بے بہبود کی مدینہ طیبہ میں آبادی کے متعلق بھی صحیح معلومات میسر نہیں. جبیبا کہ پہلے باب میں تفصیلا 'بیان کیا گر ہے،ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تین بڑے قبائل (بنوقیقع، بنونضیراور بنوقریظہ) کی شاخوں کے طور پر زیادہ ترمدینہ طیبہ کے شرق

ہے بہت سے قبائل تو مدینہ طبیبہ میں ہی آباد ہو گئے تھے جیسے کہ ہنومزنی اور بنوجہینہ کے کچھلوگ جن کوجبل سلع کے دامن میں آباد ہونے)

اجازت مرحمت فرمائی گئی کیونکہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کے تمام علاقے پہلے ہی آباد ہو چکے تھے اور اس علاقے میں آباد کاری کی م

گنجائش نہیں تھی مزید نو واردین کے لیے زمین کم پڑگئی تھی اوران کوسلع کے دامن کوہ میں بسنے کی اجازت دی گئی تھی. مدینه طیبہ میں نقل مکا

کے اس رجحان سے یہاں کی آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. جب حضور نبی اکرم ﷺ جمة الوداع پرتشریف لے گئے تو آپ کی معیت میں کم

بیش ایک لا کھاصحابہ کرام رضوان الڈعلیہم اجمعین تھے مگر بی تعداد جزیرہ نمائے عرب کے تقریبا تمام علاقوں ہے تعلق رکھتی تھی جن میں مدینہ طب

کے مردووزن سب سے آگ تھے اگر چہدینہ طیبہ کی آبادی ان دوسالوں میں بہت تیزی ہے بڑھی تھی مگریہاندازہ لگانا کہ وہاں ہے 🌌

اصحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین حجۃ الوداع میں شریک ہوئے تھاس کانعین کرنے کے لیے ہمیں ٹھوس شواہد کی بجائے صرف ظن وتخمین ہے

حصہ میں رہائش پذیر تھے.ان کی آبادی کے بارے میں مختلف اندازے پیش کئے گئے ہیں بنونضیر (جوجنوب مشرقی حصے میں آباد تھے) کی تعداد کا اندازہ دو سے تین ہزار نفوس کا لگایا گیا ہے. جب انہیں مدینه بدر کیا گیا تو وه لوگ چھ سو اونٹول برسوار ہوکر گئے تھے ان کے بعددوسرابرا قبيله بنوقر يظه كاتفاان كي غداری اور ریشہ دوانیوں کی یاداش میں ان کے تھ یاسات سوآ دمیوں کو قتل کی سزا دی گئی تھی اور ان کی عورتوں اور بچوں کوغلام بنالیا گیا تھا. بنوتينقع كوبهي مدينه بدركيا گيا تھا مگر ان کی سیح تعدادمعلوم نہیں. بہر حال چونکہان لوگوں کو مدینہ طیبہ ہے نکال دیا گیا تھااس لیے مدین طیب کی آبادی كے سلسلے ميں ان كى تعداد كا مونا يانه ہونا برابر ہے کیونکہ وہ شہر سے نکال

سلسادوسج سے وسیج تر ہوتا گیا، بہت سے خاندان دور دراز علاقوں میں منتقل ہوتے گئے، کچھ کوتو انتظامی امور کے لیے بخے مفتوحہ علاقوں کے نظم ونتو کے لیے جانا پڑااور کچھ بنجے دین یا کاروباری سلسلہ میں مدینہ طیبہ سے باہر (خاص طور پر دمشق، عراق، مصراور یمن وغیرہ میں) منتقل ہوگئے تھے جھڑے سفیان بن ابی زہیر نے روایت کی ہے: [ میں نے رسول اللہ کے کوفر ماتے سنا ہے. آپ کے نفر مایا: یمن فتح ہوجا کے گاور بہت سے لوگ اس کی طرف راغب ہوجا ئیں گے اور اپنے اہل وعمال اور اپنے غلاموں اور کنیز وں کوساتھ لیکروہاں جا بسیں گے۔ مدینہ ان کے لیے بہت بہتر تھا مگر ان کواس کا علم نہیں ، پھرشام کے علاقے فتح ہوجا ئیں گے اور لوگ اس طرف متوجہ ہوجا ئیں گے اور اپنے اہل وعمال اور ان کے لیے بہتر رہتا اے کاش وہ یہ جانتے ، پھر عراق فتح ہوجا کے عال اور انکا طرح لوگ اپنے خاندانوں اور جن پر ان کا تھم چلتا ہوگا اپنے ساتھ لیکر وہاں منتقل ہوجا ئیں گے: اے کاش کہ ان کو معلوم ہوتا کہ مدینہ بی ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا کہ مدینہ بی ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ

فتوحات کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ امت مسلمہ کو آفات و بلیات نے آن گیرا بیسر ے خلیفہ داشد ، سیدنا عثان ابن عفان ، کو بہت بیردی سے شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے امن و آشی کو خانہ جنگی کی آتش مردم آفکن نے اپنی لیبٹ میں لے لیا سیدنا علی کرم اللہ و جہالکریم کے مدبرانہ فیصلے کے لیس منظر میں سب سے زیادہ عضر جو کار فر ما تھا وہ بہی تھا کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے ۔ حضرت معاویہ بن ہوگئے ۔ اس کے نتیج میں مدینہ طیبہ کی آبادی کو زبر دست دھجا لگا اور ہزاروں مدنی مدینہ طیبہ کو چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے ۔ حضرت معاویہ بن ابوسٹیان کے کیک طرف اعلان خلافت نے مسلم امت کو دودھڑ وں میں تقسیم کر دیا تھا جس کے نتیج میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی نے رہی تھی تک ابوسٹی کی طرف اعلان خلافت نے مسلم امت کو دودھڑ وں میں تقسیم کر دیا تھا جس کے نتیج میں پیدا ہونے والی خانہ جنگی نے رہی تھی تک کر زکال دی جیسا کہ سیدنا علی کرم اللہ و جہہ کا ہر ہوتا ہے ، بنوامیہ ہر تھانڈ ہ استعال کر کے اہل مدینہ کو یا تو ایت ماتھ ملانے کی سرف راس کیا جارہا تھا تا کہ وہ سیدنا علی کرم اللہ و جہہ کا طرف سے نام زد کر دہ گور نر مدینہ (حضرت ابوابوب انساری کی کو بھی چین سے نبیس میں بیا گیا اور ان کے خلاف وہ شورش بر پاکی گئی کہ انہوں نے بھی مدینہ طیبہ سے جاتے میں میا اس کیا جارہ کی بیائے مدینہ طیبہ سے جاتے مدینہ طیبہ سے جات ورودور نیا دہ میل دور جاکر آبادہ ہونے پر مجبور ہوگئے تھے ۔ حضرت سعدا ہن ابی وقاص خیر آبی کو دیکھنے کی بجائے مدینہ طیبہ سے بہت دور زیادہ میل دور جاکر آبادہ ہونے پر مجبور ہوگئے تھے ۔ حضرت سعدا ہن ابی وقاص خیرون کے کہنے کہ مینہ طیبہ سے جاتے مدینہ طیبہ سے بہت دور

سيطائيت سے لى گئىدىيە خىلىبىزاداللەشرفا، كى تصوير ١٣٢٠-١٩٩٩ء بشكرىيد اھلا و سىھلا"

بیسویں صدی کے شروع میں مدینه منوره کی ایک گلی کی تصویر متمول خواتین پاکلی پر آیاجایا کرتی تھیں

110

اینے اونٹوں کے باڑے میں کئی سال گزاردئے تھے.(۲۳)

تاہم جونہی خانہ جنگی کی صورت حال ختم ہوئی اور مدینہ طیبہ میں امن وامان کا دور دورہ ہوا تو بہت سے لوگ جو مدینہ طیبہ سے فرار ہوگئے تتے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس آگئے اور اس شہر مقدس کی رونقیں بحال ہونے لگ گئیں بہت سے صاحب ثروت لوگوں نے (جن میں کچھا اس بھیں کچھا اس بھیں کچھا اس بھیں کچھا اس بھیں ہے اور کی التقیق کے مرغز اروں میں اپنے عالی شان کو التحمیر کرنے شروع کردئے اور پھر و کچھتے ہی دیکھتے وادی العقیق مدینہ طیبہ کی سب سے زیادہ پرشکوہ آبادی بن گئی جس میں وسیع وعریض محلات التحمیر کرنے شروع کردئے اور پھر و کچھتے ہی دیکھتے وادی العقیق مدینہ طیبہ کی سب سے زیادہ پرشکوہ آبادی بن گئی جس میں وسیع وعریض محلات اقلع میں بنگلے اور جدید طرز کی محمارات اور مساجد تھیں مغرب میں وادی ویک تھی کی آبادی وی میں ہوئے ہوئی اور بنگلوں سے بھر گیا تھا ۔ المحمل میں کے بیان کے مطابق سعید بن العاص کی امارت کے دور میں وادی تھتی کی آبادی وی میں میں میں جواف کر میں جو کہ کے امیر مدینہ طیبہ کہ وہ ہاں پلاٹ حاصل کرنے کے لیے امیر مدینہ طیبہ کی وہ ہی خات کے دشق میں خلیفہ کے دیوان خاص سے رجوع کر نا بڑتا تھا .

جب بنوامیه کی حکومت مشحکم ہوگئی تو مدینه طیبه کی روفقیں واپس لوٹ آئیں ،مگراس مرتبہ سیاسی مرکز کے طور پرنہیں بلکہ مدینه طیبه دیڑ اورروحانی مرکز کےطور پرا بھراجہاں سے اسلامی تعلیمات کے سوتے پھوٹتے تھے اسلام کے پہلے سات جید فقہاء مدینہ طیبہ کے افق پرہ طلوع ہوئے. مدینه طیبہ نے ایک مینارہ نور کی صورت میں دینی اور روحانی علوم میں ہرطرف روشنی بھیرنی شروع کردی. درحقیقت پیمرت سیاسی مرکز ہونے سے کہیں اہم اور بلند تھااور یہی وہ مقام ہے جس نے مدینہ طیبہ کی اہمیت میں آج تک کسی قتم کی کمی واقع نہیں ہونے دکا بنی امیہ کے دور میں مدینه طیب میں شہری سہولتوں پر خاص توجہ دی گئی مشہور زیانہ عین الزرقاء کی زیر زمیں نہر مروان بن حکم کے دورامارت میں کھودی گئی جس کے ذریعے پانی کی فراہمی قباءے مدینہ طیبہ کے ہرگھر کو بآسانی ممکن ہوگئی آب رسانی کابیانو کھا طریقہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں مدینہ طیبہ میں آ زمایا گیا بنوامیہ نے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی کے لیے بہت کام کئے جس میں سرفہرست حضرت عمر بن عبدالعزیڑ کے ہاتھوں مبجد نبوی کی توسیعے اور تغییر نو اوران تمام مقامات پرخوبصورت مساجد کی تغمیر شامل تھی جہاں حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک یا دومر تبہ نماز ادا کی تھی شہر نبی کوانتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا مختلف جگہوں پر پبلک کنویں کھدوائے گئے اور ولید بن عبدالملک کے دور میں مدینہ طیبہ کے وسطیل ایک دیدہ زیب فوارہ بھی نصب کردیا گیاتھا.(۲۵)اس شہر مقدس نے بہت سے نشیب وفراز دیکھے .: خلافت ایک ہاتھ سے دوسرے میں اورایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہوتی رہی اورا یک ایسی افتاد بھی امت مسلمہ برآئی کہتا تاری منگول خلافت اسلامیہ کے مختلف صوبو**ں ک**و روندتے ہوئے ایک خوفنا ک طوفان کی شکل میں نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بغداد میں خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا گئے ،لیکن ال دور پرآشوب میں بھی مدینه طیبه کی اہمیت اور رونقیں ماند نہ پڑیں اور اس کا ماہ کامل آسان اسلام پر تابندہ و درخشندہ چمکتار ہا بچھلے چودہ سوسال ہے دنیائے ہرکونے سے مسلمان مدینہ طیبہ کے علمی اور روحانی فیضان سے بہرہ ورہونے کے لیے اس کی طرف کھیے چلے آتے ہیں بیاسی کشش کا نتیجہ ہے کہ آنے والول میں سے بہت سول نے اس کواپنادائی مسکن بنالیا جس کی وجہ ہے ہمیں مدنی آبادی میں ہررنگ ونسل کے لوگ ملتے ہیں مراکش سے لے کرجادہ اور کاشغراور یمن سے لے کر بوسنیا تک کے لوگوں کومدینه طیبہ نے اپنے دامن رحمت میں سالیا ہے.

برکہارٹ (جوسویٹر رلینڈ کا باشندہ تھااور برطانوی سامراج کا جاسوس اور انجینٹ تھا) ۱۸۱۵ء میں مدینہ طیبہ آیا۔ اس کے انداز ہے مطابق میں مدینہ طیبہ آیا۔ اس کی آباد کا مطابق میں مدینہ طیبہ کی آباد کا مطابق میں مدینہ طیبہ کی آباد کا مطابق اس کی آباد کا مطابق میں دینہ طیبہ کی آباد کا معابق اس کی آباد کا ۱۹۰۸ء میں بہتے گئے تھی تا ہم رچرڈ برٹن (جو برطانوی استعار کا جاسوس تھااور جوعبد اللہ افغانی کے نام سے حرمین الشریفین میں کا فلا سال رہا تھا) ۱۸۵۲ء میں لکھتا ہے کہ: [حکومتی مختاط انداز سے کے مطابق قدیم شہر جو فصیل کے اندرواقع ہے اس میں تقریبا ۱۸۵۰ گھریا مکانات

پس جبر فصیل ہے باہر مدینہ طیبہ کے مضافات ہیں تقریبا ایک ہزار مکانات ہیں ہمیری ذاتی رائے میں بیا نداز ہے مبالغہ پر پلنی ہیں جار مرکانات نہیں جبکہ مناخہ کے ہیں : شہر کے اندر ۱۹۰۰ ہے زائد مکانات نہیں جبکہ مناخہ کے علاقے میں تقریبا ۱۹۰۰ گھر آباد ہیں مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ بھی میرا اندازہ ہی ہے کیونکہ میں نے پوری طرح مین کہ یہ بین کی کپٹن سیڈلیر (۱۸۱۹ء) کے بیان کے مطابق ترکوں نے جب انعیسویں صدی کے شروع میں مردم شاری کروائی تھی تو کل آبادی ۱۹۰۰ ہیں اگر جم اس انداز ہے وصحیح میں کہ برکہارٹ کے مطابق اس شہری آبادی ۱۲۰۰۰ کو میں اور ۱۲۰۰۰ کے درمیان تھی جن میں ہے ۱۹۰۰ افراد اندرون اور ۱۲۰۰۰ کو درمیان تھی جن میں ہے ۱۹۰۰ افراد اندرون



مبورنبویﷺ ہے متصل ایک حویلی کے بیرونی دروازہ کی قدیم تصویر

شہر متیم تھے اور ۲۰۰۰ میرون شہر منا نداریا اور قلعہ شاہی وغیرہ
میں تھے تواس طرح فی گھر اوسط بارہ افراد کی نگتی ہے جو کہ عرب کے معاشر ہے میں عین ممکن ہے کیونکہ افراد خانہ کے ساتھ ساتھ غلاموں اور کنیزوں
کی بھی ایک کثیر تعداد ہوتی ہے ۔ الیکن اس بیان کی وضاحت کے لیے اس نے حاشیہ آرائی بھی کی ہے اور فٹ نوٹ میں مزید انکشاف کیا ہے کہ:

[بعد میں برطانوی نائب سفیر (چار اس کول) مقیم جدہ نے مندر دجہ ذیل معلومات مہیا کی ہیں: مغربی عرب کے ایک واقف حال نے جے سرکاری
معلومات تک دسترس حاصل ہے مجھے بتایا ہے کہ مدید طیبہ کی آبادی ۲۵۰۰۰ ااور ۲۵۰۰۰ میان ہے جبکہ نظام کے عساکر کی تعداد قلعہ میں ۴۳۰۰ افراد پر مشتمل ہے ۔ ا

بیسویں صدی کے شروع میں جب مدینہ طیبہ میں ریل کا اجراء ہوا اور تجاج اور زائرین کرام کوسٹری سہولیس میسراتئیں اور قافلوں کے لئے کا خطرہ ضرباتو بدینہ طیبہ میں واردین کی تعداد میں روز ہروز اضافہ ہونے لگا ایک جرمن سیاح مور یٹر (Moritz) کے اندازے میں ہیسویں صدی کی ابتداء میں مدینہ طیبہ کی آبادی لگ بھگ ہوں ، ۱۰ اور ۱۰۰۰۰۰ کے درمیان تھی ایسا ہی اندازہ لہیب ہوں کی نے اپنے سفر نامہ میں ویا ہے کہ 19۰۹ء میں مدنی آبادی ۱۰۰۰۰۰ کے لگ بھگ تھی بھر جب عالمی جنگ شروع ہوئی اور ترکوں کی اس جنگ میں شرکت سے مدینہ طیبہ کے معاشی حالات بھڑنے کیو بہت سے بدیشی جو یہاں بس گئے تھے اپنے اپنے وطن جانے پر مجبور ہوگے برطانوی سامراج کا مشرق و سلے ان کو تھے اپنے اپنے وطن جانے پر مجبور ہوگے برطانوی سامراج کا مشرق و سطی کا وفتر (جو جنگ عظیم اول میں عربوں کی پہت پناہی کر رہا تھا) یعنی عرب ہورو ، مستقر قاہرہ ، اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے: [ ترکوں کے لشکریوں کو چھوڑ کر مدینہ کلئے عظیم اول میں عربوں کی پہتر ہوں کے درزیارات کے سلسلے میں آنے والے لوگوں پر بہوتا ہے یا پھر محاصل میں آبادی ۱۰۰۰۰۰ نفوس سے زیادہ نہیں جن میں سے اکثر کا گزارہ جے اور زیارات کے سلسلے میں آنے والے لوگوں پر بہوتا ہے یا پھر محاصل مجہنوی پر اور عکوش الداد پر جس کو صرہ کہا جاتا ہے ۔ ] دوران جنگ جب مدینہ طیبہ پر نخری پاشا کی سربراہی میں عسکری نظام نافذ کر دیا گیا تھا تو شہری زندگی مزید مطابح ہوگر ہوں گئی میں معاشی بدولی سے دوروت کی محاصول بھی ناممن کر دیا تھا اس لیے لوگ بڑی تعداد میں مدینہ طیبہ کی تھی اس مدینہ طیبہ کی آبادی سید معاشر اس میں بیان کرتے ہیں کہ جنگ عظیم کے نتیج میں مدینہ طیبہ کی آبادی کشروع میں جب ابن سعود نظم و نظوں تک آباد کی تھی۔ ابن سعود نظم و نظوں تک آباد کی تو کی علی میں جنہ ابن سعود نظم و نظوں تک آباد کی تو کی علی ہے ابن سعود نظم و نظم و



بیسویںصدی کاشروع اور مدینه منوره کی ایک گلی

## بلدىيد يندمنوره كاترتيب ديا مواايك نقشه جوآبادي كى كثافت اور تنجان آبادعلاقول كوظام ركرتاب



نسق اپنے ہاتھ میں لیا تواس وقت مدینہ طیبہ کی کل آبادی ۲۰۰۰، ۵نفوس پر شتمل تھی کھر جو نہی حالات مزید سدھرنے گئے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا سعودی حکومت نے سب سے پہلی مرد شاری ۱۹۷۴ء میں کروائی جس کے مطابق منطقہ مدینہ کی آبادی ۱۹۵،۲۹۵ نفوس پر شتمل تھی جس میر شاری سے مدینہ طیبہ کے شہر مقدس کی آبادی صرف ۱۹۸،۱۸۱ – افراد تھی ۔ (۲۹) آخری ہار تفصیلاً مردم شاری سے مدینہ طیبہ کے شاری گئی جس کے مطابق مدینہ طیبہ کی آبادی چھال کھے کے لگ بھگتی جو پیچھلے دس سال میں بڑھ کر آٹھ لاکھ ہو چکی ہے ۔ (۳۰) شروع سے ہی آبادی کی کثافت (Density) کا مرکز معجد نبوی شریف اور اس کے اردگر دکا علاقہ رہا ہے لیکن معجد نبوی شریف کے توسیعی پروگرام کے بعد ایسانہ بیر سریا۔ س یاس آباد ہوا کر تا تھ



لپ سرٹرک شجر کاری نے مدینه منورہ زاداللہ شرفاہ کے حسن لاز دال کومزید خوبصورت بنادیا ہے (معجد قباء کے سامنے کی تصویر: جنور کی ۱۰۵۱ء)

جبکه باقی علاقول کی آبادی کی تقسیم کچھاس طرح تھی: (۳۱)

حره شرقیه ۱۶ فیصد حره غربیه ۲۵ فیصد سیدالشهداء (احد) ۱۱ فیصد سلطانه دُسٹرکٹ ۱ فیصد

ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے ان تمام تقیمین کوسعودی قومیت عطا کر دی تھی جو ۱۹۳۵ء سے پہلے حرمین الشریفیل میں آباد ہو چکے تھے علاوہ ازیں شاہ فیصل مرحوم نے ۲ نومبر ۱۹۲۲ کوسعودی عرب میں غلامی پر مکمل قدغن لگا دیا جس کی وجہ سے غلاموں کی کثیر تعداد آزاد ہوکر مساوی معاشرتی حقوق کی مالک بن گئی ۔ (۳۳) ان کو آزادی سے آنے جانے اور اپنی مرضی سے کاروبار کرنے اور جائبلا بنانے کے حقوق مل گئے اور تعلیم اور سرکاری ملازمتوں کے درواز ہے بھی ان پر کھول دئے گئے ، ان معاشرتی اصلاحات نے تھوڑے ہی عرصے



مدینهٔ مصطفوی کی فصیل شهر کا ایک قدیم منظر ۱۹۱۲ء

اور حرہ کی سنگلاخ زمینیں تھی ،اور چوتھی جانب جو کھلا علاقہ تھاوہ بھی الغابہ کے گھنے جنگلات سے گھر اہوا ہوتا تھا،ان قدرتی رکاوٹوں نے مدینہ طیبہ کومصنوعی حصاروں سے بے نیاز کردیا تھا بخر وہ احزاب کے موقع پر حضور نبی اگرم تھے نے تالی جانب کمبی اور گہری خندتی کھدوا کر ابوسفیان طیبہ کومصنوعی حصاروں سے بے نیاز کردیا تھا بخر وہ احزاب کے موقع پر حضور نبی اگرم تھے نہ تھا وہ خندتی تکست ور بخت کا شکار ہوگئی اور پھوتو آر اور اس کی افواج کو بیشن کی مروادی بطحان کے سیالیوں نے پوری پارتے نے جانے کی غرض سے اہل مدینہ نے اس کے بعض حصوں کو بھر کر از رگا ہیں بنالی تھیں اور باقی کی کسر وادی بطحان کے سیالیوں نے پوری کردی تھی اور سیلا بی رمیوں کے ساتھ بہہ کر آنے والی بھل نے اس خندتی کو بہت حد تک بھر دیا تھا ،اس طرح بیرجانب پھر سے غیر محفوظ ہوگئی

تھی سیای رسد شیوں کی وجہ سے بیضروری ہوگیاتھا کہ مدینہ طیبہ کو بھی قلعہ بند کردیا جائے۔
اموبوں کے آخری ایام میں مدینہ طیبہ کی امن وامان کی صورت حال پچھ کی بخش نہیں تھی اور بسااو قات اردگر دکے بدو قبائل لوٹ مار کی غرض سے شہر میں گھس آتے تھے بھر جب عباسی خلافت کا سورج طلوع ہوا تو چونکہ ان کا حصول اقتدار بنی امید کی مخاصمت اور دشمنی پر بنی تھا، اس لیے عنان حکومت سنجوالتے ہی انہوں نے ہر طرف انتقام کی آگ بھڑکا دی اور جواموی بھی ان کے ہاتھ لگا سے تہہ تنج کر دیا گیا۔ جب ابوالعباس سفاح نے اقتدار سنجوالاتو اس نے ایک حکمنا مہ جاری کر دیا کہ جہاں کہیں بھی اموی لوگ یاان کے ہم خیال اور حلیف ہاتھ گیس ان کا صفایا کر دیا جائے۔ چنا نچس سفاح کے چچرے بھائی داؤد نے مدینہ طیبہ میں بنوا مید کی پوری نسل کونیست و نابود کر دیا۔ بظاہر تو وہ بنی امیہ سے ان کی جائے بلکہ دوررس نتیج جائے دور پر سابی مخالف سی کو بھی بغاوت کرنے کی جرات نہ ہو۔

کے طور پراہل ججاز کے دلوں پر اتنی دہشت طاری کر دی جائے کہ عباسی حکومت کے خلاف کسی کو بھی بغاوت کرنے کی جرات نہ ہو۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب امویوں کی سطوت بام عروج پڑھی توان کے امراء اور رؤساء نے جو مدینظیبہ میں آ بسے سے وادی عقیق میں اپنے محلات اور حویلیاں بنا کراس علاقے کو آئی ترقی دے دی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف وادی عقیق کی آبادی ۲۰۰۰، ۴ نفوس سے متجاوز محل کی حرب بنوعباس نے بنی امید اور ان کے حلفاء کی گردنیں مار نی شروع کیس تو سب سے زیادہ نشانہ بھی یہی وادی عقیق بنی مکین تہہ تن کردئے گئے اور مکان لوٹ لیے گے اور وہی عقیق جو مدینہ طیبہ کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ سمجھا جاتا تھا وہاں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے کل کے محلات آج کے بھوت بنظے بن گئے تھے انہوں نے امان اس میں بھی کہ مدینہ طیبہ کے وسطی علاقوں میں منتقل ہوجا کیں .

اس پر مشزاد سے کہ مدینہ طیبہ کے گردونواح میں بسنے والے بدوقبائل گھوڑوں پر سوار ہوکر آتے اور لوٹ مار مجا کر چلے جاتے تھے اس طرح یہ خوش و خرم اور خوبصورت وادی وحریانی کا ہولناک منظر پیش کرنے لگئی بنوعباس نے چونکہ بوجوہ بغداد کو اپنا دار الخلافہ چن لیا تھا اس لیے ان

میں ایک عظیم انقلاب ہر پاکر دیا جس نے شہری اور معاشی ترقی کے نئے افاق پیدا کردیئے جھوٹے جھوٹے کاروبارزیادہ مقبول ہو گئے جم نے معاشی انقلاب کو تیز ترکرنے میں بہت مدددی وہ لوگ جنہیں سعودی قومیت ملی تھی اور وہ غلام جوآزاد ہوئے اب آزادی سے ابی مرضی سے جہال چاہرہ سکتے تھے، جائیداد بناسکتے تھے اور کاروبار بھی کر سکتے تھے ، لیے افراد کی اکثریت حرمین الشریفین کے اردگر دآباد ہوگئی اور بھ آہتدآ ہت سعودی معاشرے میں ضم ہوگئی۔ ان اصلاحات کی وجہ سے ہمیں مدین طیب میں مختلف النسل اور مختلف زبانیں ہولئے و بیں بمراکش سے لے کر پاکستان اور ہندوستان تک کے لوگ سعودی معاشرے میں ضم ہو چکے ہیں بطاشکندی ، بخاری ، افغانی ، ہندی ، سندمی ، سخولی ہونشاق (بوسنیائی) ایر انی ، ترکستانی ، ترکی ، افریقی ، جبٹی ، مغربی اور سعودی سب شیر وشکر ہوکر رہ رہے ہیں جس سے ایک انوکھا بھائی چار معرض وجود میں آگیا ہے جوایک دین اور ایک معاشرے اور ایک زبان میں ڈھل کرمدینہ طیب کی بابرکت فضاء میں یگا نگت ، اخوت اور مجت میں رس گھولتا ہے جس میں ترکی و تازی سب اپنی نیرنگیاں چھوڑ کرمدنی کی کا مظاہرہ کرتے ہیں .

مدینه طیبه کے گردفصیل کی تغمیر:

ازمنہ فتدیم میں اہم شہروں کے گر دفسیلیں ہوا کرتی تھیں جوایک قلعہ کی طرح اس شہر کوحملہ آوروں کی یورشوں اورڈا کوؤں کی لوٹ مار سے محفوظ رکھتی تھیں مختلف غزوات النبی ﷺ پرایک نظر ڈالنے سے بیواضح ہوتا ہے کہ ایسی دفاعی فصیلیں دیگر شہروں کےعلاوہ خیبراور طائف کے گرد بھی موجود تھیں جو بہت مضبوط حصاروں کی طرح تھیں .طائف کے لوگوں نے تو ان میں محصور ہوکرمسلم افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا

> ومال كاحصارتو اتنا مضبوط تقا کہ حضور نی اكرم الله كو چند ہفتوں کے بعدان كامحاصره ترک کرنا برا. اس روائتی قلعه بندی کے برعکس مدينه طيبه (يعني اس وقت کے یژب) کے گرد كوئي حصارتهين تھا بلکہ چونکہ تین اطراف سے بلند وبالا يباز





مدینهٔ منوره زا داللهٔ شرفاهٔ ۱۸۸۰ء میں

قیمت چکانی پڑی تھی ۔ قبی سکون تو قائم ہوگیا تھا مگر مستقبل کے خطرات کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لیے مما کدین شہر رسول مقبول تھا نے عاسیوں سے درخواست کی کہ مدینہ طیبہ کے گرفصیل تغمیر کردی جائے ۔ چنا نچھا یک دہائی کے اندراندر( یعن ۲۹۳۳ ججری میں) مدینہ کے گورز عباسیوں سے درخواست کی کہ مدینہ طیبہ کے وسطی فطے کے گرفصیل تغمیر کروادی ۔ یم شمل اور گار سے بنی مضبوط دیوارتھی جس میں آنے جانے کے محمہ بن اسحاق المجعدی نے شہر طیبہ کے وسطی فطے کے گرفصیل تغمیر کروادی ۔ یم شخر بی دروازہ وادی العقیق کی طرف تھا، ثمالی دروازہ جبل احد کی طرف کھاتا تھا جبدایک دروازہ جنوب کی جانب بھی تھا جہاں سے لوگ قباء آیا جایا کرتے تھے فصیل کی دیواریں چونکہ پخی تھیں اس لیے ایک طرف کھاتا تھا جبدایک دروازہ جنوب کی جانب بھی تھا جہاں سے لوگ قباء آیا جایا کرتے تھے فصیل کی دیواریں چونکہ پخی تھیں اس لیے ایک مصدی میں منہدم ہوئی شروع ہوگئیں ۔ جب قرامطیوں نے ۱۳۵ ججری میں مکہ مکر مہ میں تباہی مجائی اور وہ لوگ ججر اسودلوٹ کر چلے گئو تو ہو میں منہدم ہوئی شروع ہوگئیں ۔ جب قرامطیوں نے ۱۳۵ ججری میں مکہ مکر مہ میں تباہی مجائی اور وہ لوگ جو اسودلوٹ کر چلے گئو تو وہارہ نہ دہ ہرادی جائے ۔ (۲۳) کہذا مدینہ طیبہ کے گورز نے عباسی خلیفہ کو دوبارہ نید دہرادی جائے ۔ (۳۷) کیا کہذا مدینہ طیبہ کے گورز نے عباسی خلیفہ کے دوبارہ نید دہرادی جائے ۔ (۳۷) کیا کہذا مدینہ طیبہ کے گورز نے عباسی خلیفہ کے تھی دونواست کی کہ شہر نبی کے گرفصیل کو دوبارہ تغیر کردی جائے جس کی تھیل جائی گئی عین ممکن ہے کئی فصیل پرانی دیوار کی جگہ رہتھیر کی گئی ہو ۔ اس میں بھی چی چاردروازے ہے ۔

(ا) باب الجمعة بهي كهاجاتاتها)

(۲) بابالمصرى (بيجنوب كي طرف تفا)

(٣) بإبالثامي (اس كارخ شام كي طرف تهاجوشال ميس تها)

(٣) بابالجوبي (اس كارخ قباء كي طرف تها)

تمام درواز بے رات کو بندر کھے جاتے تھے اوران پر سکے پہر بے دار ہوا کرتے تھے جن کی تعداد جنگ یا خطر بے کے موقعوں پر زیادہ کردی جاتی تھی فیصیل کی اس تغییر نو نے اہالیان مدینہ طیبہ کوکافی حد تک مامون و محفوظ تو کر دیا تھا مگر اس نے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی کو ہر کی طرح محدود کر دیا تھا خطرات کے پیش نظر کوئی بھی اپنا مکان فصیل کے باہر بنانے کو تیار نہ تھا اور چارونا چارفسیل کے اندر کئی منز لہ عمارتوں نے رواج پالیار ہائشی زمین کی قلت سے اسکی قبیتیں آسان سے باتیں کرنے لگ گئیں .

پی بیری میں عضد الدولہ نے عباسی خلیفہ الطائع بامراللہ کے دور میں اس فصیل کومرمت کروایا جودوت کے ساتھ ساتھ پھر شکست و ریخت کا شکار ہونے لگ گئی ، ۴۵ ہجری میں جمال الدین اصفہانی ؓ نے ، جونو رالدین زگی ؓ کے دزیر تھے ، خصرف اسکی مرمت کروائی بلکہ اسکو اور مضبوط بھی بنادیا۔ ۵۵۵ ہجری میں نورالدین ؓ کو بشارت ہوئی تھی جس میں انہیں نصار کی کی ریشہ دوانیوں کا قلع قبع کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ صلیبوں کے حوصلے استے بڑھ بچے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنار ہے تھے اور اس سلسلہ میں انہوں نے مدینہ طیبہ کی نزد کی بندرگاہ بنج سے کے ذریعے مدینہ پریلخار کرنے کے لیے ملی اقدامات بھی کئے تھے۔ ان کے پچھ دستوں نے بنج پرجملہ کردیا تھا مگر مصری کے رؤساء نے مدینہ طیبہ کے اس دشت ویرال کو پھر سے آباد کرنے کا کبھی سوچا تک نہیں محلات اور حویلیاں آ ہت آ ہت منہدم ہوتے گے اول یہ جنت کی بابر کت وادی صدیوں تک گھنٹر رات کی شکل میں ہرآنے والے کو دنیا کی بے بیناعتی کا درس عبرت دیتی رہی چھٹی صدی ا مدینہ طیبہ کے مورخ ابن نجار نے اس کا نقشہ پھے اس طرح کھینچا ہے۔ [آج وادی عقیق میں کوئی بھی تو نہیں بستا کسی ذی روح کا نشان تک نہا ہے، لے دے کراگر کچھ بچا ہے تو وہ ان محلات کے آثار اور کھنٹر رات ہیں جو بھی بہت عالیشان ہوا کرتے تھے. ] (۳۴) صادق مصدوق ھنا نبی اگرم بھی نے اسی وادی کی قسمت کے بارے میں بیارشاد فر مایا تھا: [کوئی سوار جب مدینہ طیبہ کی وادی کے پاس سے گزرے گا تو یا ر

بڑے پیانے پر تباہی اور بدوں کی آئے دن کی بلغار کے بعدگون ایساجری تھا جود ہاں ایک بل بھی رہ سکتا تھا، لہذا ہر کس ونا کس مدید طیبہ کے وسطی علاقے میں منتقل ہو گیا تھا۔ ایک ہزار میل دور بغداد کے دارالخلافے سے عباسیوں کو اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ ان خانمال بربادوں کی فریاد سنتے ، خاص طور پر پہلی صدی میں جب کہ ان کے پاوک بھی ابھی پورے طور پر جم نہیں پائے تھے اس پر مستزاد ہید کہ مدین طیبہ سے انہیں ہروقت اہل بیت طاہرہ کی بغاوت کا دھڑ کہ لگار ہتا تھا جیسا کہ تھرا بن عبداللہ ابن حسن استخلی بعنی فس الذکیہ کے معاطم میں ہوچا کا اس حرفت ان چند عوامل کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی بری طرح متاثر ہوئی اور آبادی دن بدن کم ہونے لگ گئی بڑھنے کی بجائے مدینہ طیبہ و ترحقیقت ان چندعوامل کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی عمرانی ترقی بری طرح متاثر ہوئی اور آبادی دن بدن کم ہونے لگ گئی بڑھنے کی بجائے مدینہ طیبہ و ترمیز تے مسئر تے سکڑتے مساجد بھی ہوا کرتی تھیں (مثلا مبحق بلتین اور مبحد ایجا ہو غیرہ) وہ بھی یا تو نقل مکانی کر گئے تھے یا پھر فصیل کے اندر گھر حاصل کرنے پر مجبور ہوگئی وحد و خواں نظر آیا کرتے تھے مسابلہ کی مساجد بھی ہوا کرتی تھیں (مثلا مبحق بلتین اور مبلوں کے او پر اپنی تنہائی اور وقت کی ستم ظریفی پرنو جہ خواں نظر آیا کرتے تھے بیل برتا ہوگی اور آبادی کی اور وقت کی ستم ظریفی پرنو جہ خواں نظر آیا کرتے تھے بیل برتا ہی کہ بردھنے گی اور لوگوں کو مجبورا فصیل کے باہر آباد ہونا پڑاتو دوبارہ پھرائی بیا تو مدینہ طیبہ کے باسیوں نے سکھ کا سانس لیا ، مگر جو ٹھی اور لوگوں کو مجبورا فصیل کے باہر آباد ہونا پڑاتو دوبارہ پھرائی بیا تھیں اور بدامنی کا آسیب ان کو تگ کرنے لگ گیا۔

اس بدامنی کی تمام تر ذمہ داری صرف گردونواح کے بدوقبائل پرہی نہی ڈالی جاسکتی کیونکہ علوی باغیوں نے بھی اہالیان حرمین الشریفیں کا ناک میں دم کررکھاتھا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح جزیرہ نمائے عرب پراپنا تسلط حاصل کرنے کے در پے تھے مورخه ۱۳۵۰ بھری کو اساعیل بن بوسف علوی نے مکۃ المکر مہ پر چڑھائی کردی اور عباسی گورز جعفرابن الفضل بن العیسیٰ کوفرار ہونے پرمجبور کردیا جس کی دجہ سے

میدان علویوں کی ہاتھ رہ گیا ہیں پھر کیا تھا! قتل و غارت گری نے وہ کھیل کھیلا کہ درندگا اور بربریت کے تمام حربے مکہ تمرمہ کے نہتے اور بے بس ومجبور ہاسیوں پر آزمائے گئے، حرم علی کے تقدس کو بھی بری طرح پامال کیا گیا. بیت اللہ شریف کے اردگر دجو بھی النا کے مقابلے بیس آتا اس کو ذرئ کر کے چاہ زمزم میں پھینک دیا جاتا جس کی وجہ سے چاہ زمزم انسانی لاشوں سے اٹ گیا تھا. جاتے جاتے وہ درند سے بیت اللہ شریف بیل صدیوں سے موجود نوا درات اور تبرکات بھی اپنے ساتھ لے گئے ان لوگوں نے جب مکہ مکرمہ میں اپنا شیطانی کھیل ختم کیا تو مدینہ طیبہ کا رخ کر لیا۔ اہالیان شہر نبی بے خبرکا کے عالم میں مارے گئے اور اس شب خون میں لا تعداد مدنی شہید ہوئے عباسی خلیفہ معتز باللہ کو جب خبر ہوئی تو اس نے ایک لشکر جرار بغداد سے روانہ کیا جنہوں نے آگر معتز باللہ کو جب خبر ہوئی تو اس نے ایک لشکر جرار بغداد سے روانہ کیا جنہوں نے آگر معتز باللہ کو جب خبر ہوئی تو اس نے ایک لشکر جرار بغداد سے روانہ کیا جنہوں نے آگر معتز باللہ کو جب خبر ہوئی تو اس نے ایک لشکر جرار بغداد سے روانہ کیا جنہوں نے آگر علویوں کا قلع قمع کیا۔ یوں امن تو قائم ہوگیا گر اہل مدینہ کو اس کی بہت جائی اور مالی علویوں کا قلع قمع کیا۔ یوں امن تو قائم ہوگیا گر اہل مدینہ کو اس کی بہت جائی اور مالی علویوں کا قلع قمع کیا۔ یوں امن تو قائم ہوگیا گر اہل مدینہ کو اس کی بہت جائی اور مالی



بابشاى١٩١٣ء



بییوین صدی عیسوی کی ابتدا بدینه منوره زادالله شرفاهٔ کاعمرانی منظر چانوں کے بلاکوں سے بنائی گئی ہیں جن کو چونے سے پلستر کیا گیا ہے اس میں مزغل (برج) بنائے گئے ہیں جن میں لمبے لمبسوراخ ہیں چانوں کے بلاکوں سے بنائی گئی ہیں جن کو چونے سے پلستر کیا گیا ہے اس میں مزغل (برج) بنائے گئے ہیں جن میں اوران میں (باہر سے آنے والے حملہ آوروں کی نقل وحرکت پرنظر رکھنے کے لیے) ان برجوں کے اوپر خوبصورت گول قتم کی چھتیں ہیں اوران میں گلریاں ہیں جن میں جھرو کے رکھے گئے ہیں ۔ (۴۵)

سیریاں ہیں بن میں جرو کے رکھتے ہیں اردہ استان کی رؤساء نے وسیع وعریض قطعہ ہائے اراضی خرید کروقف عمارتیں تعمیر کردی تھیں .
فصیل شہر کے باہر مغربی اور شال مغربی جانب ترکی رؤساء نے وسیع وعریض قطعہ ہائے اراضی خرید کروقف عمارتیں تعمیر کردی تھے .
منانہ کی طرف نئی آباد کاری ممنوع قرار دے دی گئی تھی کیونکہ وہ تمام علاقہ حاجی کیمپ بن چکا تھا جہاں کاروان حجاج ہی اونٹ بٹھائے در حقیقت میے جگہ سوق النبی کی جگہ تھی بڑکی دور میں اسے نبر المناخه کہا جاتا تھا، المناخه کاعربی میں مطلب ایسی جگہ ہے جہاں اونٹ بٹھائے در حقیقت میے جگہ سوق النبی کی جگہ تھی بڑکی دور میں اسے نبر المناخه کے نام سے شہرت پا گیا اکثر و بیشتر فقراء اور وہ حجاج کرام جن جاتے ہوں ۔ چونکہ میر میں ایسی کرائے کے مکان یا کاروان سرائے میں رہنا محال تھاوہ وہاں اپنے خیمے نصب کر لیتے تھے .

آج کے مدینہ طیبہ میں اس فصیل کا کوئی نشان باتی نہیں رہا ہوائے نام کے کیونکہ کچھ علاقے ابھی تک پرانے ناموں سے معروف ہیں جسے کہ باب تمار کا علاقہ جو مبجد نبوی کے شال میں پہلی سر کلرروڈ کے بعد آتا ہے جو باب تمار (جو باب المجیدی کا ہی ایک نام تھا کیونکہ اس کے حسے کہ باب تمار کا علاقہ جو مبجد نبوی کے شال میں پہلی سر کلرروڈ کے بعد آتا ہے جو باب تمار دھوا کے سے اڑا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس منے مجبوریں بیچنے والے اپنی دکا نیں سجایا کرتے تھے ) جہاں تک قلعہ شامی کا تعلق ہے بدایک دھا کے سے اڑا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس من مسلح بھی تباہ ہوگی تھیں ۔ پھر دیکھا دیسے فورگرانا میں جمع شدہ تمام اسلح بھی تباہ ہوگیا اور ادر دگر دی آبادیاں بھی مری طرح متاثر ہوئی تھیں ۔ پھر دیکھا دیسے مواصلاتی ٹریفک شروع کردیے کیونکہ بیسویں صدی کی عمر انی نشو ونماء کے راستے میں فصیل مدینہ کی وجہ سے متاثر ہور ہی تھی لبند ابلد بید دینہ طیبہ نے ۱۳۷۸ اجبری میں اس فصیل کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کرلیا (۲۲ مر) اور پھر چند سالوں کے اندراندروہ سدمدینۂ نظروں سے اوجھل ہوگئی اس کے پچھ صے باقیات میں اس فصیل کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کرلیا (۲۷ مر) اور پھر چند سالوں کے اندراندروہ سدمدینۂ نظروں سے اوجھل ہوگئی اس کے پچھ صے باقیات میں میں خور بدخل میں کی خور باد کہنے کا فیصلہ کی میں اس فیوں کے سامنے وہ ھے بھی آہتہ آستہ دم تو ڑ گئے اور یوں وہ فیسل جس نے معلور پر بعض حضرات نے محفوظ کر لیے سے عگر جدید عمر انی نقاضوں کے سامنے وہ ھے بھی آہتہ آستہ دم تو ڑ گئے اور یوں وہ فیسل جس نے معلور پر بعض حضرات نے محفوظ کر لیے سے عگر جدید عمر انی نقاضوں کے سامنے وہ ھے بھی آہتہ آستہ دم تو ڑ گئے اور یوں وہ فیسل جس نے معلور پر بعض حضرات نے محفوظ کر دیا اسال سے (۲۲۳ جبری سے ۱۳۸۸ جبری تک ) ایک نہایت اہم کر دارادا کیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے مدینے طیبہ اور مدیوں کی حفوظ کر در ادار اکیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے معلور پر بعض حفول کی حفول کی حفول کی سے ۱۹ سے مدینے کی ایک نہا ہے۔

بحری دستوں نے اپنے امیر البحرلوءلوء کی سرکردگی میں ان کود ہاں سے مار بھگایا اور ان کی بہت ہی فوج کو واصل جہنم کر دیا تھا.

جب نورالدین مدینہ طیبہ آئے تو ان سے اہالیان مدینہ طیبہ کی حالت زار نہ دیکھی گئی ہر طرف سے خطرات ان کے سر پر منڈلار سے اہذا نہوں نے فصیل سے باہرالمنا خہ کی جانب بس گئی تھیں او سے اہذا نہوں نے فصیل سے باہرالمنا خہ کی جانب بس گئی تھیں او بھی مطلوبہ تھا ظت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور فصیل تغیر کرواد ہی جس سے تمام اہل مدینہ نے سکھ کا سانس لیا بتمام کام ۵۵۸ ہجر میں معلوبہ جھا ظت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور فصیل انہوں نے فصیل میں مکمل ہوا جیسا کہ باب ابقیج پر نصب لوح سنگ سے معلوم ہوتا تھا (اب نہ وہ باب البقیج ہے اور نہ ہی وہ لوح سنگ) (۳۸) انہوں نے فصیل کی تغیر نو کا ساراخر چہ خود برداشت کیا ۔ (۳۹) جب ابن جبیر نے ۵۸۰ ہجری میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو ان کے الفاظ میں وہ فصیل انہوا شاندار حالت میں تھی ۔ ان کے الفاظ میں : [مدینہ المکر مہ کے چار دروازے ہیں اور اس کی دو فصیلیں ہیں ۔ ہر دیوار سے ایک دروازہ نکا ہے جا ندرونی دیوار کے دروازے کے سامنے ہی بنایا گیا ہے ۔ ایک دروازہ تو خالص فولا دسے بنایا گیا ہے جس کو باب الحدید کہتے ہیں ، اس کی دوم کے طرف باب الشریعہ ہے جس کے بعد باب القبلہ ہے جو عمو ما بندر ہتا ہے اور پھر اس کے بعد باب البقیج آتا ہے ۔ آن ہے ۔ آن ہے ۔ آن ہم کے اور میں ایک بعد باب البقیع آتا ہے ۔ آن ہم کے بعد باب الشریعہ ہے جس کے بعد باب الشریعہ ہے بعد باب الشریعہ ہے جس کے بعد باب الشریعہ ہ

بمشکل ایک ہی صدی گزری ہوگی کہ شکست و ریخت کی وجہ سے فصیلوں کی تغیر نو کی ضرورت دوبارہ محسوس ہونے گی جنانچہ ۲۲۲ جمری میں ان کی مرمت کی گئی ای اثناء میں چونکہ مدینہ طیبہ کی آبادی بڑھ کئی تھی لوگوں نے مجبوراً فصیل کے باہرا پنے گھر بنانا شرونا کردئے تھے لہذا اب کی باریمنی ملک منصور نے ۲۲۲ جمری میں ایک نفصیل ان نئی آبادیوں کے حفاظت کے لیے بھی تغیر کروادی (۱۳) المطر کی کے بیان کے مطابق سلطان صالح بن ناصر بن قلاوون کے دور میں ۵۵ کہ جمری میں ان فصیلوں کی پھر مرمت کروائی گئی اس کے ابعد پچھ حصول کی مرمت کا کام ۸۸۱ جمری میں سلطان قبطبانی کے دور میں گئی کروایا گیا عثانی خلافت میں جب سلطان سلیمان قانونی نے عنان سلطنت اپنے ہاتھوں میں کی تو ایک بشارت کے ذریعے رسول مقبول کے نے آنہیں حکم دیا کہ وہ نصر نے فصیل مدینہ طیبہ کو مضاور مشاکلات اللہ ایک قلعہ بھی مدینہ طیبہ کو مضاور نے تھی اور اس نے فصیل مدینہ طیبہ کو سلطان سلیمان قانونی نے ۱۹۳۹ جمری میں فصیل کو دوبارہ تغیر کروا کی مصاور کر یا تھی ہوئی میں نے ۱۹۳۹ جمری میں فصیل کو دوبارہ تغیر کروا کی بہاڑی پراس نے کردیا تغیر کردیا تھی مرکز وادیا جو شاکی جو اور اس نے فصیل مدینہ طیبہ کوسنگ سیاہ سے بنوایا اور جبل سلع کی جانب نزد کی پہاڑی پراس نے کردیا تغیر کردیا تھی مصاور کی جو تھی بادرات می طرف واقع تھا اس لیے اسے قلعہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ (۲۲٪) اس وقت کے رائ گونت سات سال مونے پرضوف ہوئے تھے . بعد میں عثانی دور ہی میں ۸ے اجری میں سلطان محمد خان بن ابراہیم الوت سک مرمت کروائی مجمل ہونے پرفسل کی لمبائی ۲ے ۲۰۰۰ میں دور ہی میں ۸ے ۱۰۰ جبری میں سلطان محمد خان بن ابراہیم خان نے ۱۳ کی کی مرمت کروائی مجمل ہونے پرفسل کی لمبائی ۲ے ۲۰۰۰ میں دور تھی میں ۸ے ۱۰۰ جبری میں سلطان محمد خان بن ابراہیم

ایک بار پھرسلطان محود خان نے ۱۱۲۲ ہجری میں اس فصیل کی مرمت کروائی بھر تکمل فصیل کی تعمیر نو ترکی سلطان عبدالعزیز کے دور میں ۱۲۸۵ ہجری میں ہوئی جب فصیل کی اونچائی ۲۵ میٹر تک کردی گئی سلطان نے قلعے کو مضبوط کرنے پرخاص توجہ دی اور اس میں مختلف مقامات پر ۴۰ برج تعمیر کرواد نے جن میں ہروقت ہتھیار بند پولیس گشت کرتی رہتی تھی عثانی عہد میں آخری ترمیمات اور مرمت سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں ۱۳۰۵ ہجری میں ہوئی جس کے بعد جب شریف حسین نے ترکول کے خلاف اعلان بعناوت کردیا تو اس نے بھی شالی جانب کچھ ترمیمات کروا کیں اس نے فصیل کے چاروں درواز وں پرمسلے پولیس بھی متعین کی (۴۲۲)

برطانوی جاسوس رچرڈ برٹن نے (جو۱۸۵۲ء میں مدینہ طیبہ آیا تھا) فصیل کی خاص طور پرتعریف کی ہے ۔ وہ کہتا ہے : [فصیل نہایت ہی اچھی حالت میں ہے ۔اس کی دیواریں گرینائٹ اور لاوا کی



مدینهٔ منوره زاداللهٔ شرفاهٔ کی فصیل کے تمارتی خدوخال



بالمصرى كے باہركاسال يس منظر مين مسجد نبوى شريف نظر آربی ہے

دامن احديش ايك قديم دفاعي چوکي کي تصوير

آج کے مدینہ طبیبہ میں ان قلعوں کی افادیت نہ ہونے کے برابر ہے اور شاکدیہی وجہ ہے کہ اہل مدینہ نے ان سے بے اعتماعی برت کران کومنہدم کردیا ہے اور سوائے چندایک کے گھنڈرات کے باقیوں کے تو نشانات بھی معدوم ہو چکے ہیں.

مدينه طيبه كاعمراني اورتدني ارتقاء:

جیبا کهاو پر بیان کیا جا چکا ہے مدینه طیبہ چند قریوں پر شمل تھا جو شالاً جنو با جبل احد سے کیکر جبل عیر اور شرقاغر باحرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کے اندرواقع تھے.ان تمام قربول میں مختلف قبائل رہا کرتے تھے: کچھ علاقے یہود کے لیے مختص تھے جبکہ باقیماندہ قربول میں عربول کی اکثریت تھی بعد میں جب یہود ہے بہبود کومدینہ بدر کردیا گیا توان کی رہائثی آبادیاں بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آگئیں نبی اکرم ﷺ نے تھم صادر فرمادیا کہ وہ آطام اور قلعے یا حویلیاں جو یہود کے انخلاء اور اجلاء کے بعد مال غنیمت کے طور پرمسلمانوں کو می شیں ان کومسار نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللدابن عرسى روايت ہے كدرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:[ان آطام كومسمارمت كروكيونكدبيدمدينه طيب كے حسن ميں اضافه کرتے ہیں. ] (۴۷) کہذاا یسے قلع یا حصون (آطام) جو مدینہ طیبہ کی مختلف اکناف میں موجود ہوا کرتے تھے ان میں سے چند کے كهندرات تو آج بهي موجود بين قرون اولي مين ان مين مسلمان آباد ہو گئے تھے.

جب حضور نبی اکرم ﷺ نے مدینه طیب جرت فرمائی اوراپی متجداور مسکن تعمیر کیا تواس مقام نے مرکزی حیثیت حاصل کرلی مهاجرین کوتووہاں آباد ہونا ہی تھا مگر انصار بھی وہاں آباد ہونے کے لیے ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے تا کہ نبی اکرم للے کے جوار رحمت میں آجائیں اس وجہ سے پہلے قریوں کے طرز وقوع کے برعکس (جوایک دوسرے سے دور دور واقع تھے) نئی تمام ترتغمیرات کامحور مسجد نبوی اور داررسول مقبول ﷺ بن گیا اور اس طرح جو بھی تدنی ترقی ہوئی وہ ایک دائر سے کی شکل میں باہر کی طرف بھیلتی گئی جس کا نقطہ ارتکاز مجد نبوی شریف ہی رہا ، پھر جب عرب قبیلوں کے وفو دمدین طیبہ آ کرمشرف بالاسلام ہو گئے ان نو وار دین کی آباد کاری کے لیے جبل سلع کے دامن میں جگدد پنی پڑی بنوحرام اور بنوجہینہ کوجبل سلع کے دامن میں آباد ہونے کی اجازت مرحمت ہوئی اور بنی مزنداور بنی مصطلق کو مسجد نبوی کے جنوب میں حرہ غربیہ میں آباد کیا گیا. مدینه طیبہ کے تدن میں اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر ونفوذ کا بڑا دخل رہا ہے اور جول جول فتوحات کاسلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، مدینه طیبہ کی آبادی بڑھتی گئی اور شہر نبی پھلتا پھولتا گیا مگرنو واردین چونکہ مختلف پس منظرر کھتے تھے (ان کی معاشی اور معاشِرتی حالت الگ الگ تھی) اس لیے ہرشم کے مکانات ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے تھے اگر ایک مقام پرکوئی اظم یا محل نما گھر ہوتا تھا تو ہمائے میں کچی مٹی سے بنے ہوئے گھروند ہے کو بھی اسی عزت ووقار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ اسلامی معاشرے میں مکان کی

ليےقصہ یارینہ بن گئی.

مدینه منوره کے گرد بنائے گئے دفاعی قلع:

مدینه طیبه کےعمرانی خصائص میں جہاں خوبصورت رہائشی عمارتیں ہیں وہاںمحلات اور قلعےبھی اس کی عمرانی زندگی کا طرہ امتیاز رہے ہیں بڑکوں نے فصیل مدینہ طیبہ پرصرف قلعہ شامی اوراس کے برج ہی نہیں تغمیر کئے بلکہاس بلدہ طاہرہ کوکسی بھی بیرونی جارحیت ہے محفوظ کرنے کے لیے مختلف مقامات پرمضبوط قلعے بھی بنوادئے تھے جواس شہرمقدس کے حیاروںاطراف میں ہوا کرتے تھے قلعہ شامی کودوسر کا د فاعی لائن سمجھا جاتا تھا جبکہ حدود حرم کے اردگر د چاروں طرف قلع اور چو کیوں کا جال بچھا دیا گیا تھا سب سے بڑا قلعہ جبل الجرف کے اوپر ق جوآج بھی موجود ہے بٹالی مدینہ چونکہ شروع ہے ہی دفاعی لحاظ سے کمز ورتھا جینے بھی حملہ آ وار آئے (خواہ وہ قریش مکہ ہوں یا افواج یزید، نفس الذکیہ کےخلاف عباسی افواج یااس ہے بہت پہلے کے پمنی تبع کےعساکر )سب کےسب اسی جانب سے مدینہ طیبہ پر حملے کی غرض سے وار د ہوئے تھے .( د جال بھی ای راستے سے مدینہ طیبہ کارخ کرے گا. ) لہذااس جانب جبل الجرف پرسب سے بڑا قلعہ بنایا گیا تھااور اس کے اردگر دمختلف اسٹرا ٹیجک مقامات پر قلعہ نما چوکیاں تغمیر کردی گئ تھیں ،اگر چیہ سلطان صلاح الدین ایو بی کی کاوشوں سے صلیبی طالع آزما اپنی موت آپ مرچکے تھے مگر پھر بھی ترکول نے دفاع مدینہ میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھی تھی.

جنوب میں جبل عیر کی چوٹی پرایک قلع تغییر کیا گیا تھا جس کے گھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور مغرب میں حضرت عروہ ابن زبیر کے محلات کوبھی عسکری چوکی بنادیا گیاتھا.ای طرح جبل احد کے ساتھ ساتھ مغربی جانب بھی چند چوکیاں ہوا کرتی تھیں اور جبل احدے مدینہ منورہ آتے ہوئے مبجدالمستر ح کے ساتھ بھی ایک قلعہ تعمیر کر دیا گیاتھا تا کہ خدانخواستہ اگر جارحین پہلی دفاعی لائن عبور کرلیں تو پھر بھی مدینہ طیبہ کے مضافات میں انہیں سخت مزاحمت کرنی پڑے قلعہ شامی کے باہر دفاع کومضبوط کرنے کے لیےانہوں نے جبل سلع کی چوٹی پڑتھی ایک چوکی قائم کی ہوئی تھی جس کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں ای طرح کا ایک قلعہ قباء میں بھی ہوا کرتا تھا ان تمام قلعوں میں ترکی افواج كے چاك و چوبندد سے ہرونت موجودر ہاكرتے تھے.

ان سب میں مشہورترین قلعہ ْ قلعہ شامی ُ تھا جونصیل شہر سے متصل شال مغربی کونے پرتھا.اسے سلطان سلیمان الفاتح ( قانونی) نے رسول الله ﷺ کی ایک بشارت کے نتیج میں تغمیر کروایا تھا. شاہ عبد العزیز کے دستوں نے جب مدینه طیبہ پر چڑھائی کی تو اس میں گھس کراس کے گولہ بارود کے ذخیرہ کوآ گ لگادی گئی تھی جس سے نہ صرف وہ قلعہ تباہ ہو گیا بلکہ اردگر د کی بہت سی عمار تیں بھی زمیں بوس ہو گئیں تھیں .



بجائے مکین کی عزت کو اولی درجہ حاصل تھا جصرت عبدالرحمٰن ابن عوف کے محل پر گئیم کرتے تھے( دارقرائن ) اوراسی طرح سیدنا عثان ابن عفان " کامحل جو که''الزوراؤ' تغمیر کیا گیا تھا شان وشکوہ میں اپنی مثال آپ تھا ان محلات کے سابوں میں جھو نیز ما**ں ؟** تھیں اور ٹاٹ کے خیمے بھی تھے،مثلاً فساطیط (وہ خیمے جومسجد الغمامہ اور مسجد نبوی کے درمیان والےعلاقے میں نصب ہوا کرتے تھے ).

ہجرت نبوی کے بعد دو دہایوں میں مدینہ طیبہ کے تقریباً تمام قریے اتنے بڑھ گئے تھے کا سب ایک دوسرے ہے متصل ہو گئے تھے اوران میں قبیلوں کی تفریق مٹ گئے تھی برم بڑھتے وسطی مدینہ طیبہ کی آبادی جبل سلع تک پہنچ گئی تھی جھزت ابوذ رغفاریؓ کی روایت ہے:[رسول الله ﷺ نے فر مایا: جب مدینہ میں گھروں کی تغمیر جبل سلع تک پہنچ جائے وقا بلادالثام چلے جانا ،ای لیے میں اب شام جار ہا ہوں. <sub>]</sub> (۴۸) حضرت ابوذر <sup>ع</sup>ربہا شاہ چلے گئے تھے اور پھر بعد میں وہ سید ناعثان ابن عفانؓ کے دورخلافت میں الربذہ جومدید طیبہ سے تقریباً ۲۴۵ کیلومیٹر دور واقع ہے کوچ کر گئے تھے مندرجہ بالا حدیث شریف کے بین السطور مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ شام روانہ ہوئے تو اس وقت مدینہ طیبہ جبل سلع تك چيل چكاتھا.

نت نئے واردین اوران کے مدینہ طیبہ میں قیام سے مدینہ طیبہ کی آبادی کافی گنجان ہوگی تھی اور خلافت راشدہ کے آخری ایام میں جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین نے مدینہ طیبہ کے مرکزی علاقے سے دور کھلے علاقوں

(خاص طور پروادی العقیق ) میں گھر بنانے شروع کردئے تھے اوراس طرح وہ علاقہ مدینہ طیبہ کامتمول ترین رہائش علاقہ تصور ہوتا تھا. بعد کے دور میں تو وہاں محلات اور قصور کی بھر مار ہوگئی جنوب مغربی علاقے کوعنابسہ کہا جاتا تھا ( کیونکہ وہاں عنبسہ نامی بہت سے افراد کے محلات تھے)جب کہ شال مغربی علاقہ بئر عروہ اورقصرعروہ کے ناموں سے جانا جاتا تھا. جبالعقیق اپنے عروج پرتھا تو وہاں کی آبادی ۴۰۰۰،۲۰ نفوس تک پہنچ گئی تھی اس سے مدینہ طیبہ کے وسطی علاقے پر آبادی کا بوجھ ذرا کم ہوگیا تھا.

آبادی میںاضا فے کابیر جمان ہنوامیہ دور میں جاری رہا تا آئکہ عباسیوں کی خون آشام تلواروں نے ان کے خاندان کونیست ونابود کردیا جبیہا کہاوپر بیان کیا جاچکا ہےعباسی دور میں امن وامان کی صورت حال ایسی بگڑی کہالعقیق ویران ہوگیااورلوگوں نے دوبارہ مدینہ طیبہ کے مرکزی علاقے کی طرف رجوع کرلیاجس کو بعد میں فصیل سے محفوظ کرنا پڑا. (۴۹)

احواش (مدینه طیبه کی حویلیال-Housing Compounds)

جب اندرون شہرآ بادی مکانات کے تناسب سے بہت زیادہ ہوگئ تو جارونا چارلوگ فصیل شہرسے باہرآ باد ہونے پرمجبور ہوگئے غرباء تو جھو نپڑیاں یا کیچے مکانات بنا کررہ لیتے تھے مگرصا حب ثروت لوگوں میں بڑی بڑی حویلیاں بنانے کارواج چل پڑا تھا.یہ بڑی حویلیان در اصل چھوٹی چھوٹی بستیاں ہی تھیں جن کے گرد چاروں طرف بلند دیواریں بنائی جاتی تھیں تا کہ حملہ آوریا ڈاکواندر نہ کھس سکیں اندرون شہرتو



مسجد نبوي شريف ہے مصل محلہ مجیدی

احواش تھے جن میں دومنزلہ پااس سے بھی زیادہ منزلی مکانات ہوتے تھے.مکانوں کے درمیان ۲ سے ۸میٹر چوڑی سرکیس ہوا کرتی تھیں. جب سے مدینہ طیبہ جدید عمرانیت کی راہ پرگامزن ہوا ہے ایسے احواش ایک ایک کر کے منہدم ہوتے گئے اوران کی جگہ دوسری عمارات تعمیر ہوتی رہیں اب سوائے ان کے نامول کے تاریخ مدینہ طیبہ میں ان کا کوئی وجوز ہیں ہے . چنداحواش جوبھی بہت مشہور ہوا کرتے تھے ان کے نام یہ ہیں: حوش السید، حوس کرات باش، حوش القائد، حوش ابوشر شاہ، حوش مناع، حوش مغاربهاور حوش ابودىرغ وغيره.

فصیل کی موجود گی میں امن وامان کی صورت حال تسلی بخش تھی مگر فصیل کے باہر بسنے والے

لوگوں کے لیےاپنی رہائشوں کو محفوظ بنانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھالہذاان کے گرو بلنداور

مضبوط دیواریں کھڑی کر کے آبادیوں کو محفوط کرنے کا رواج ترکی دور حکومت میں عام

ہوگیا ایسی حویلیوں کوحق کہا جاتا (جس کی جمع احواش ہے) اس طرح اگر دیکھا جائے تو

مدینه طیبه کی عمرانی حیات دومختلف زاویه ہائے نگاہ پیش کرتی تھی اندرون شہرتو ہرمعیار سے

اکر چہ مورخین اورعلماء نے تاریخ مدینہ پر بے شار کتا ہیں تحریر کی ہیں اور ان کے تاریخی اور اسلامی پس منظر اور متبرک مقامات پرول کھول کرتفاصیل مہیا کی ہیں ،مگر ہمارے لیے حیرت کا مقام یہ ہے کہ کسی نامورمورخ نے بھی مدینہ طیبہ کے عمرانی ارتقاء پر قلم نہیں اٹھایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس شہر سول ﷺ کے متعلق شہری ترقی اور عمر انی ارتقاء پر بہت کم مواد ملتا ہے البتہ چند زائرین کرام نے جو چیلی چند صدیوں میں مدینه طیبہ آئے اپنے اپنے سفر ناموں میں تھوڑی بہت نقشہ کشی ضرور کی ہے جن میں زیادہ ترمغربی (مراکش یا الجزائر وغیرہ) یا ترک ساطین شامل ہیں ایسے ہی ایک زائرمشہورترک سیاح تھے جن کواولیاء شلمی (ولادت: ۲۰۱ جری) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے مدینه طیبہ کے ان پوشیدہ گوشوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور ڈھیر ساری معلومات فراہم کی ہیں گیارھویں صدی میں ان کے سفر مدینه طیبه کے وقت وہاں موجود دینی اداروں کے متعلق وہ لکھتے ہیں: باب الرحمہ کے باہر مدرسہ سیف الدین سلطان ہے جو۲۲ کے ججری میں سلطان سیف الدین خوبان اوراس کی ملکہ نے بنوایا تھا اس کے ساتھ ہی سلطان قیطبائی کا مدرسہ ہے. باب جبریل کے باہر سوقولی محمد پاشا کا



دیا گیا خاکر چرڈ برٹن کی کتاب سے مستعار ہے جوارض مقدس کی نقشہ کشی کی تاریخ میں سب سے پہلا خاکہ ہے جو ۱۸۵۲ء سے پہلے کا ہے اس طرح اگر چہا نکی تحریروں سے معاندت اور اسلام وشمنی صاف ظاہر ہوجاتی ہے مگران کی آراءاور حاشیہ آرائی سے ہمیں ریبھی معلوم ہوجاتا ہے کہ مدینہ طیبہ ۱۸۵ء میں کیسا لگتا ہوگا اس کے کہنے کے مطابق اندرون شہر مدینہ طیبہ میں مکانات کی تعداد ۲۰۰۰ سے زیادہ نہتھی مدینہ طیبہ کی ٹاؤن پلاننگ اور عمرانیاتی شکل کے بارے میں وہ رقمطراز ہے:

اندرون شہر (فسیل کے اندر) سرکیس بالکل ایسی ہی ہیں جو ایسی تخت زمینوں پر ہوا کرتی ہیں، گہری، نگ اور چند جگہوں سے بکی بھی ہیں .... اور عموا مٹی کی ہیں جن پر پانی چھڑک کر ان کو پختہ سا بنا دیا گیا ہے۔ ہر سڑک کا رخ مسجد (نبوی) کی طرف ہے ، عوام کے لیے معدود ہے چند عمارات ہیں. پبک ایجنسیاں کاروان سرائے ۔ (وکالہ) صرف چار ہیں جن میں سے ایک باب السلام، یعنی حرم کے پاس ہے جبکہ دوسراوکالہ جراتی ہے اور دومصری درواز سے کے اندرواقع ہے ۔ تمام کی تمام عربوں کی ملکیت ہیں. یہ کاروان سرائے عموماً سٹور کے طور پر استعال ہوتی ہیں اور جیسا کہ قاہرہ میں ہوتا ہے اس کے برعکس ان کور ہائش کیلیے استعال نہیں کیا جا تا بسافرین کو ججوراً کرائے کے مکانوں میں مختر ہیں جو کافی مہلکے ہیں یا پھر انہیں غیرصحت منداور انہائی نامساعد حالات میں شہر کے باہر خیمے گاڑنے پڑتے ہیں. پبک عمارتیں میں مختر ہیں ہوتی ایشوں سے بنائے جاتے ہیں جب شرقی نظر نظر سے مکانات اچھی طرز کے ہیں جن پر سیدھی جسیس ہیں اورا کی ایشوں سے بنائے جاتے ہیں اورائی جورک کے ہیں جن کی ہوئی ایشوں سے بنائے جاتے ہیں اورائی رہائی گئی ہیں. چندا چھی عمارتوں میں محلے جن بھی ہیں اور چھوٹے بیا جنوں کی ہوئی ایشوں سے بنائے جاتے ہیں اورائی رہی گئی ایسی بی اورائی جی بیالی و کھنے والوں کے دلوں کو موہ کئی ہیں اور چھوٹے با بینچ بھی ہیں جن کی آبیاری کے لیے مناسب اورائی کی جی بی اورائی کی ہوئی ایشوں سے کا کوں اور مواد اور کی ہوئی ایشوں سے بیائی کا بندوبست کیا گیا ہے اوران کی ہر یالی د کھنے والوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے ۔ ] (۵۴)

برٹن کے علاوہ دوسری اہم یا دداشتیں ایک اور عیسائی جاسوس جون برکہارٹ (John Ludvig Burkhardt) کی ہیں جوسویٹور لینڈ کا



قدیم مدرستدالرستمیة کی ایک تصویر

بنایا ہوا مدرسہ ہے جوسلطان محمد القانونی کامشیرخاص تھا اسی طرح باب السلام کے قریب ایک بہت بڑاوقف ہے جسے سلطان محمد سوم نے بڑلا تھا .مدینه طبیبہ میں کل مدارس کی تعداد ۱۱۸ ہے . (۵۱)

دوسری چیزوں کے علاوہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ اندرون شہر چند حمام اور کارواں سرائے بھی تھیں اور وہاں (پکی) سڑکیں بڑی صاف ستھری اور سفیدرنگ کی تھیں بشام کے وقت ان پر پانی کا چھڑکا ؤکر دیا جاتا تھا جس سے گر دیدٹھ جاتی اوران میں تھوڑی تی خنکی بھی آ جایا کرتی الا شہر مقدس میں بیس کتاب (ایسے مدرسے جہاں بچوں اور نو جوانوں کو تعلیم دی جاتی تھی ۔ ان کو بعد کے موزعین نے کتا تیب کے نام سے کھا ہے) تھے اس کے علاوہ سات دارالقرا ہ تھے جہاں قران کریم پڑھایا جاتا تھا اور سات دارالحدیث تھے جہاں حدیث شریف کا درس دیا جاتا تھا ستر کے قریب سرائیں تھیں جہاں غرباء کو مفت رہائش اور خوراک مہیا کی جاتی تھی ، ان سب سراؤں کے چلانے کی لیے مختلف او قاف بنائے گئے

سے بین الزرقاء سے زکال کرتین بڑی بڑی سبلیں شہر کے مختلف حصوں میں بنادی گئی تھیں جن ہے را گیر اور بیاسے پانی استعال کیا کرتے تھے ان سبلوں میں پانی تک چہنچنے کے لیے سٹر ھیوں سے اتر کر پنچ جانا پڑتا تھا۔ بیہ سبلیں بھی سلطان سلیمان نے تعمیر کروائی تھیں ان کے علاوہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سبلیں تھیں جو مختلف مقامات پر ہوا کرتی تھیں ان تمام مدارس اور کتا تیب کا خرچیز کی حکومت کی گرانٹ (جس کو صرہ کا جاتا تھا) سے پورا کیا جاتا تھا ترک سلاطین نقد اور اجناس اور اشیاء کی صورت میں ہرسال' صرہ' مدینہ طیب ارسال کرتے تھے اس کے علاوہ بہت سار لے لنگر خانے بھی تھے جن کو مخیر حضرات چلایا کرتے تھے جہال مساکین اور مسافروں کو دووقت کا کھانا دیا جاتا تھا۔ (۵۲)

جہاں تک مکانات کی تعداد کا تعلق ہے اولیاء شلمی لکھتے ہیں کہ اندرون شہر تقریبا ۲۰۰۰ مکانات تھے۔ سرائیں ، مدارس ، مساجد ، تکئے ، دارالحدیث اور دارالقرآن ان کے علاوہ تھے شامی قلعے کے اندر ۸۰ تو پیس تھیں ،محافظ دستے اور پولیس کے سپاہی اور فوج کی کچھ نفری ہوا کرتی تھی جن میں بینڈ بجانے واللہ ایک پلٹن بھی ہوا کرتی تھی جوسرکاری مناسبات بردھنیں بجایا کرتی تھی .

مدینہ طیبہ میں برصغیر ہندوستان کے بہت سے والیان ریاست نے دل کھول کر مدینہ طیبہ میں رفاقی کاموں میں شرکت کی تھی. بہت سول نے مدر سے بھی بنوائے اور بعض نے تو وہاں با قاعدہ رباطیں تغیر کروادی تھیں ،مثلاً ربات بھو پال ، رباط حیدر آباد اور رباط بہاو لپور وغیرہ ان سب کا ذکر رباطوں کے باب میں تفصیل سے کیاجائے گا.

اس کے برعکس انیسویں صدی میں برطانوی اور بور پی حکومتوں نے ارض مقدس پراپنے جاسوسوں کا جال



حارة الاغوات میں واقع ایک قدیم عمارت جس کوطیر مہکہاجا تا تھا مجھی ہید پیذمنورہ کی سب سے اونچی عمارت تصور ہوتی تھی

بیسویں صدی کے شروع میں مدینہ طیب میں صرف ایک بڑا ہوئل ہوا کرتا تھا جوسیوعبداللہ المدنی کی مکیت تھا (مرآ ۃ الحرمین)



ہے۔ وہ ١٩٠٢ء سے تین مرتبہ امیر الحج کی حیثیت سے مصری کاروان حج کی قیادت کر چکے تھے انہوں نے بھی کافی مواد فراہم کیا ہے جو بیبویں صدی کی ابتداء سے متعلق ہے ان کی تحریوں کے مطابق مدینہ طیبہ کے مکانات عموماً پھر کے بلاکوں سے بنے تھے، عام مکانات دومنزلہ تھے اور چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشمل ہوا کرتے تھے۔ بالائی منزل عموما رہائش کے لیے استعال ہوتی تھی جب کہ نجی منزل میں سٹور رہائش کے لیے استعال ہوتی تھی جب کہ نجی منزل میں سٹور

ایک قدیم بازار جواب ناپید ہے اورد کا نیں ہوا کرتی تھیں صاحب ٹروت لوگوں کے گھر کافی کھلے ہوتے اور کافی دیدہ زیب ہوا کرتے تھے کھڑ کیاں اورروثن دان مکانوں کو کافی ہوادار بنادیتے تھے بکڑی کے کام پر کافی نقش وزگار کیا جاتا تھا گھر کے دروازے عموماً گلیوں اور سڑکوں کی سطح سے کافی او نیچر کھے جاتے تھے .(۵۹)

ان کی مہیا کی ہوئی معلومات کے مطابق ۹ ۱۳۰ ججری میں (۱۸۸۸ء) میں مدینہ طیبہ میں کا مساجداور ۱۷ الا بجرییاں (کتب خانہ جات) اور کا سکول (مدارس) تھے۔ ان مدارس کے علاوہ ۱۳۰ ابتدائی تعلیم کے مراکز بھی تھے جن میں مدنی بچ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ۸عدد سکیے (غریب خانے) ہوا کرتے تھے جن میں سب سے بڑا تکیہ مصریہ تھا اور پانی پینے کی کا سبیلیں اور ایک ہمپتال بھی تھا شہر میں ۱۰۰ رباطیں بھی تھیں جہاں مسافر اورغر باء کے قیام وطعام کا بندوبست تھا. رفعت پاشا کے اعداد وشار کے مطابق اس وقت مدینہ طیبہ میں کل ۲۰۰۰ مکانات تھے، اور چھوٹے بڑے باغیچے ملاکران کی کل تعداد ۸۵ ہوا کرتی تھی. اس وقت صرف ایک ہی ہوئی ہوا کرتا تھا جو عبداللہ المدنی کی ملکیت تھا جہاں مواسم جج اور جھوٹے بڑے باغیچ ملاکران کی کل تعداد ۸۵ ہوا کرتی تھی. اس وقت صرف ایک ہی ہوئی بالکونیاں اور رواش (روش عبداللہ المدنی کی ملکیت تھا جہاں مواسم جج اور بولا جاتا تھا) انتہائی خوبصورت نقش وزگار کی حامل ہوا کرتی تھیں جس نے مدینہ طیبہ کی روحانی فضاء میں وال کی جمع جو مدینہ طیبہ میں عام سمجھا اور بولا جاتا تھا) انتہائی خوبصورت نقش وزگار کی حامل ہوا کرتی تھیں جس نے مدینہ طیبہ کی روحانی فضاء میں

کردیاتھا، مکانوں کی چھتیں عمومالکڑی
کی بنی ہوتیں جن پر بھی نقش و نگار
کندال ہواکرتے تھے۔
عرب بیورو کے شروع میں مذکورہ
کتا بچے نے مدینہ طیبہ کا پہنششہ کچھ
اس طرح کھینچاہے:
شہر کے مکانات گرینائٹ اور لاوا کی
شہر کے مکانات گرینائٹ اور لاوا کی
گئے ہیں جن کے اوپر چونے کا پلسر
کیا گیا ہے؛ ان میں سے بعض تو چار
یا پانچ مزلہ بھی ہیں اور ان میں باغیچ

عمارتی خوبصورتی کا عضر بھی شامل



معجد نبوی شریف کے باب ملک فہد کے سامنے سے جبل احد کو جانے والی سڑک (طریق ملک فہد ستمبر ا ۲۰۰۰)

باشندہ تھا جو جاسوی کی غرض سے مدینہ طیبہ آیا تھا. چونکہ ایسے تمام جاسوس مسلمانوں کو دھوکا دیے کے لیے مسلم نام رکھ لیتے تھے بہت سے مسلم علماء بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے تھے اوران کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے .(۵۵)

ان کفار کے نمائندوں کے علاوہ مسلم دنیا میں صرف ایک ہی ایسا نام ملتا ہے جس نے مارچ ۱۸۸۲ میں مدینہ طیبہ کے فختلف مقامات کا تفصیلی خاکہ دیا ہے ، وہ بیں علی بن موسیٰ آفندی جن کی کاوشوں سے جمیس اس وقت کے مدینہ طیبہ کے چندا ہم گوشوں سے جا نکاری ہوتی ہے۔ ان کی مہیا گی گئی تفاصیل سے جو سعودی محقق حمد الجاسر نے رسائل فی التاریخ المدینہ کے ضمن میں شائع کی ہیں، ہمیں تفاصیل سے جو سعودی محقق حمد الجاسر نے رسائل فی التاریخ المدینہ کے ضمن میں شائع کی ہیں، ہمیں بہت سی معلومات مل جاتی ہیں جن سے پہتہ چلتا ہے کہ مدینہ طیبہ انیسویں صدی کے اوا خرمیں ایک چھوٹا ساشہر تھا، جس میں اور چیزوں کے علاوہ بیسب کچھ بھی تھا:

وینی عمارتیں:

ساجد (مسجد نبوی شریف کے علاوہ) ۳۳ رباط (وقف عمارتیں) زاویے (خانقا ہیں) (۵۲) ۴۳ پېک عمارتیں:

ہورو مدرسے پیکس جمام سیکیے (غرباءاور مساکین کی مفت رہائش گاہیں ) ۲

ہیتال(عام لوگوں کے لیے) ا ہیتال(فوجیوں کے لیے) ا

علی بن موسیٰ آفندی کے مطابق کھاتے پیتے لوگوں کے ایجھے تغیر کئے ہوئے گھروں کی تعداد کہ تھی تا ہم اس نے تمام عامیا نہ گھروں کی تعداد نہیں کسی مدینہ طیبہ میں اندرون شہر کل ۲۲ گلیاں ہوا کرتی تھیں اور تین بڑی سڑکیں اور ۱۲ چھوٹی سڑکیں تھیں مدینہ طیبہ کی کل آبادیاں (حارب) آٹھ ہوا کرتے تھے عسکری عمارات میں سے صرف ایک ہی مشہود عمارت ہوا کرتے تھے عسکری عمارات میں سے صرف ایک ہی مشہود عمارت ہوا کرتی تھی جس کا نام قلعہ شامیہ تھا جو فصیل مدینہ کے شال مغربی کنارے پرواقع تھا (۵۷) فوجیوں کی بارکیں عزریہ کے علاقے میں تھیس اس علاقے کو کتیبہ (فوجی بارکیس) کہا جاتا تھا اب تو یہ تمام علاقہ صاف کر دیا گیا ہے مگر مبود کتیبہ (آج کل یہ مبود بل کے ساتھ مبعد تھیں اس علاقے ہے گر مبود کتیبہ (فوجی بارکیس) کہا جاتا تھا اب تو یہ تمام علاقہ صاف کر دیا گیا ہے مگر مبود کتیبہ (آج کل یہ مبود بل کے ساتھ مبعد والنورین کے مقابل واقع ہے ) ابھی بھی ان فوجی بیرکوں کی یا د تازہ کرتی ہے جو بھی دہاں ہوا کرتی تھیں ۔ یہاں ترکیوں کی نظامی رجمنٹ کے افرادر ہا کرتے تھے اس کے علاوہ آفندی نے اور بھی معلومات مہیا کی ہیں مثلاً یہ کہ مدینہ طیب میں کتنے نے میزہ کوروغیرہ کے درخت ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ آفندی نے اور بھی معلومات مہیا کی ہیں مثلاً یہ کہ مدینہ طیب میں الشریفین کے نام سے اپنا سفرنامہ کھا میں کتنے کتنے تھے وروغیرہ کے درخت ہوا کرتے تھے ۔ (۵۸) جزل ابراہیم رفعت یا شانے مرآ ۃ الحرمین الشریفین کے نام سے اپنا سفرنامہ کھا

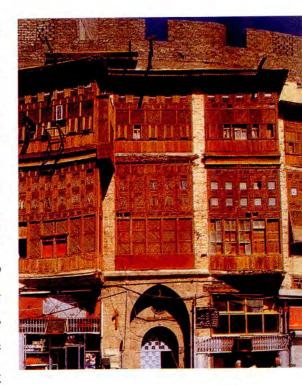

ایک قدیم ممارت جس پرککڑی کا کام بہت خوبصورت انداز سے کیا گیا تھا ککڑی کے ان روثن دانوں کو اہل مدیندرواشن کہدکر پکارتے تھے

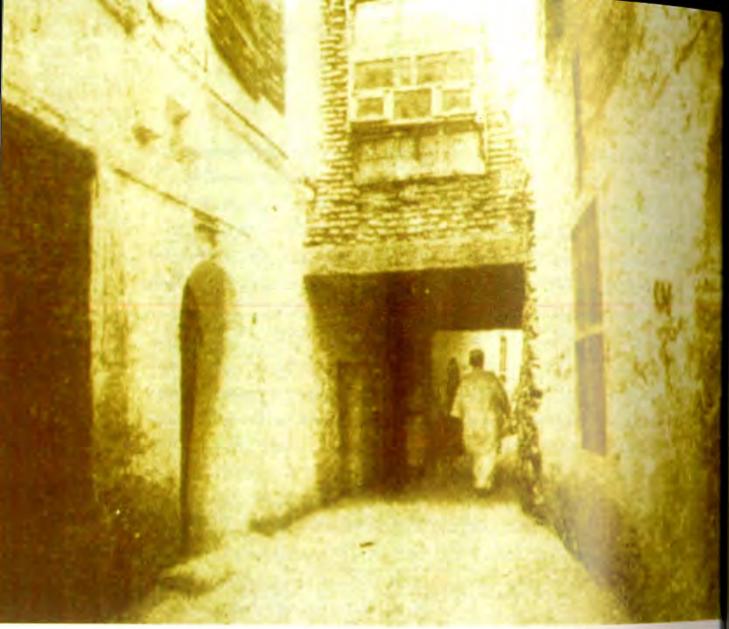

اندھیری ہیں لیکن بہت پرسکون اور ٹھنڈی ہیں اوران کے کچھے تھے پیکے بنادئے گئے ہیں. شہر کی دفاعی استعداد کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ:

(فصیل کے )مشرقی اورمغربی دروازوں میں دو ہرے برج بنائے گئے ہیں بنوجی چھاونی باب قباء سے شہر کے باہر کی طرف واقع ہے، جبکہ ریلو سے شیشن شہر کی مغربی جانب ایک چوتھائی میل پرواقع ہے اور اس کی عمارتیں بندوقوں کی گولیوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتی ہیں لیعنی (Bullet-proof) ہیں .(۲۱)

چونکہ مدینہ طیبہ کا نقشہ جواس کتا ہے نے کھینچا ہے وہ خاصہ دلچسپ ہے، ہم قار نمین کواس کے پچھمزیدا فتباسات پیش کرناچا ہیں گے:

حاجی حضرات جوخواہ ریل کے ذریعے یا براستہ پنج آئیں وہ مغربی دروازے سے آئے ہیں اوران کو برالمنا نحہ کا کافی برامیدائی علاقہ عبور کرئے شہر میں داخل ہونا پڑتا ہے جسیا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، برالمنا نحہ میں تجاج کرام کا پہلا پڑا وَ لگتا ہے اورا سے تجاج کرام جوکرائے کے مکان لینے کی تو فیق نہیں رکھتے وہ اپنے فیصے وہیں نصب کر لیتے ہیں. پرانے شہر میں داخلہ باب مصری سے برالمنا نحہ ہوکر گزرتا ہے جہاں سے ایک بڑی سڑک حرم نہوی کی طرف مڑ جاتی ہے جس میں داخلہ باب السلام سے ہوتا ہے جو کہ مجد کے جنوب مغربی کونے میں واقع ہے ای صدر دروازے کو بہت ہی خوبصورت سنگ مرم، ٹائلوں اور سنہری کتابت سے سجایا گیا ہے اور مسجد اپنے بلندو بالا مناروں اورایک عالی شان سز گذیداور بہت سے چھوٹے چھوٹے گئیدوں اور ایک وسیع صحن کے ساتھ ہر طرف تنگ گلیوں اور مرکانات میں گھری ہوئی ہے (۱۲)

مدینہ طیبہ کے بہت سے برانے مکان بہت ہی جھوٹی جھوٹی کی اینٹوں ہے بھی ہے: ہوئے تھے. چونکہاس شہرمقدس نے صدیوں پر محیط ایک طویل عرصے میں بہت سے حکمران اوراد وارد کیھے ہیں جنہوں سے بحثیت مجموعی دامے در مےاور قدمے ہرطرح سے اس شرحبیب کی تزئین وآ رائش میں نام پیدا کرنے کی سعی کی ہےاس لیے تعمیراتی نقطہ نظرے مدینہ طیبہ میں ہر دور میں رائج الوقت ذوق اوروسائل کے مطابق شاہکار عمارتیں معرض وجود میں آتی رہی ہیں اس کےعلاوہ چونکہ ذائرین اور حجاج دنیا کے ہرکونے سے یہاں حاضر ہوتے تھے جن میں ہرفتم کے پیثیوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہوتے تھے اس لیے اس شہر مقدس کو بھی پیشہ وراور ماہر کاریگروں کی کی نہیں بڑی۔«ہ انجینئر اور ماہرین جن کومبحد نبوی شریف پر کام پر لگایا جاتا تھاوہ اکثر و ہیشتریہیں کے ہوکررہ جاتے تھے اور مدینه طیبہ کوہی اپنامسکن دائمی بنالیع تھے اس طرح مدینه طیبہ میں دنیا کے ہر کونے ہے آئے ہوئے فی ماہرین نے اپنے پیارے نبی ﷺ کے محبوب شہر کی تز کمین کے لیے کوئی مسرنہ المُعاركهي اوران ميں بين الاسلام يُغيرا تي رجحانات اور ذوق ہمشہ ديكھنے كوماتا تھا. يہاں پراگرافريقي طرز تغمير كےنمونے بھي ملتے تتھے تو ساتھ قا تر کی کے تغییری شاہ کاربھی نظرآیا کرتے تھے برصغیر ہندوستان اورا برانی کاریگرلکڑی کے کام میں ایبادیدہ زیب کام کر گئے کہ صدیول تک ال کے شاہ کارا پی نفاست اور نقش و نگار میں مشہور رہے لہذامدینہ حبیبہ میں صرف عربی طرز نقمیر ہی دیکھنے کونہیں ماتا تھا وہاں نیل کے ساحل ہے کیکرتا بخاک کاشغر ہرقتم کانقیمراتی فن یارہ موجود ہوا کرتا تھا جواگر کسی اور ملک اورقوم میں ہوتے تو ان کوتاریخی اورقو می ورثة بمجھ کرمحفوظ کرا جا تا ایسی ہی ایک عمارت حارۃ الاغوات میں رباط یا قوت الماردینی تھی جے ۲ + ۷ ججری میں تغییر کیا گیا تھا بموجودہ صدی میں مدینہ منورہ میں پر قدیم ترین عمارت ہوا کرتی تھی گرمبجد نبوی کے توسیعی منصوبے کی نظر ہوگئی گو کہ جس جگہ وہ واقع تھی وہ جگہ آج بھی مبجد کے احاطے ہ باہرخالی پڑی ہے صالح معی مصطفیٰ کے بقول: آج بھی مدینہ طیب میں سب سے قدیم اور قیتی ورثے کی شکل میں جبل سلع کے دامن میں مجه حضرت سلمان فاری موجود ہے جو ۷۷۲ جحری میں تغمیر کی گئی تھی (۷۳) کیکن اگر بروقت اقدام نہ کئے گئے تو وہ آ ثار قدیمہ اور تاریخی عمارت جم ا پنی عمر کی آٹھ سو بہاریں دیکھ چکی ہے جیکے سے خزال کی نذر ہوجائے گی عمارت پہلے ہی بوسیدہ حالت میں ہےاوراس کے معدوم ہونے کے امكانات بهت زياده ہيں اوراپني ديگر ساتھي ممارتوں كے نقش قدم پر چلتے پي قديم ترين ممارت بھي كسي مسلم سربراه حكومت يا ند ہبي رہنماء كے احتجاباً

سے پہلے ہی ملک عدم کوسد ھارجائے گی اس کی چند تصاویر ہم نے ای کتاب کے باب کہ یہ یہ طیبہ کی تاریخی مساجد کے ذمرے میں دی ہیں ۔
مندرجہ بالاصفحات میں مدینہ طیبہ کی قدیم عمرانیات پر ہم نے ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے ۔اگران اعداد وشار کو مدینہ طیبہ کی دورحاضر کی وصعت سے موازنہ کریں گے تو یہ ایک سے سے بالا تجارتی کے لوالے سے بھی تاریخ ہوا ہے ۔ آج کے مدینہ طیبہ کاکل رقبہ تقریباً ۱۰۰ مرابع کیا ومیٹر ہے بھی تجاوز کر گیا ہے ،مشر ق میں اس کی صدود سدالعقول ہے بھی پار مدینہ اڑ پورٹ تک جا چی ہیں ،مغرب میں الجرف اور العقیق تک کا علاقہ زیر آباد کاری آچکا ہے اور عمل سے اللے میں آباد کی جال احد کے اس پار دور تک چلی گئی ہے جبال احد کے پارشالی علاقہ صنعتی اور تجارتی منطقہ بن گیا ہے جہال ندصرف بڑے میں البر سے تجارتی مراکز ہیں بلکہ بڑی بڑی تجارتی نمائٹیں بھی وہیں منعقد ہوتی ہیں ۔ وہیں پرایک جدید طرز کا نہ بحد اور مال مویشیوں کی منڈیاں بھی ہیں ،ای طرح جبل احداور دیگر تمام چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے درمیان آبادیاں اور باغیچ موجود ہیں ۔ چوڑی دورو یہ جرنیلی مراکز اور پارکوں سے مزین اس علاقے کومزید حسین بنادیا گیا ہے ،الغابہ کا قدیم جنگل اب نا بید ہوچکا ہے اور اس کی زمین جس کو بالا تجارتی مراکز اور پارکوں سے مزین اس علاقے کومزید حسین بنادیا گیا ہے ،الغابہ کا قدیم جنگل اب نا بید ہوچکا ہے اور اس کی زمین جس کو بالا تجارتی مراکز اور پارکوں سے مزین اس علاقے کومزید حسین بنادیا گیا ہے ،الغابہ کا قدیم جنگل اب نا بید ہوچکا ہے اور اس کی زمین جس کو بلا تجارتی مراکز اور پارکوں سے مزین اس علاقے کومزید حسین بنادیا گیا ہے ،الغابہ کا قدیم جنگل اب نا بید ہوچکا ہے اور اس کی زمین جس

قدیم دینطیب کی گلیوں میں سے حارة الاخوات کی وہ گلی جس کو پاکستانی تجاج جنت کی گلی کہا کرتے تھے کیونکہ میں مجد نبوی کے باب جریل سے شروع ہوکر بقتی الغرقد سک جایا کرتی تھی

# حواشى

(1) این سعد الطبقات الکبری، دارصادر، بیروت، تن ایس ۲۲۹ نیز سیح بخاری، (اگریزی ترجمہ بحن خان)، ج ۳۰ نمبر ۱۹۳۸ آپ کی جائے جمرت بھی دکھادی گئی ہے۔ بین نے ایسی زمین دیکھی ہے جوشور یلی ہے گرجس میں مجبور کے درختوں کی بہتات ہے اور جودو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے جو وہاں کیدو احرار بیں جب رسول اللہ کھنے نے اپناریخواب بیان فر مایاتو کی اصحابہ کرام رضوان اللہ بینہم اجمعین نے مدینہ طبیبہ جرت اختیار کرلی اور بعض جو پہلی بجرت پرتشریف لیے گئے تھے وہ بھی مدینہ طبیبہ ختیل ہو گئے۔ ایک اور حدیث مبار کہ کے مطابق جو خاصی طویل ہے اور جہ ام الموشین سیدہ عاکشہ بہتی تھے ہوں پہلی بجرت رکھات کی ہے ہوں اللہ کھنے بھی مکہ بین قیام پذیر سے آپ نے مسلمانوں سے فر مایا: آ عالم رویاء میں جمحے تمہاری جانے مسلمانوں سے فر مایا: آ عالم رویاء میں جمحے تمہاری جانے بچرت رکھات کی ہے جو کشات کو س کے علاق ہوگا بخاری ، ج کہ کہ بین قام ہو ہوں کے درمیان واقع ہے جو کہ دوست کے علاق ہوگا گئر ہیں دینے تھا جس کو بین میں جارہا ہوں ایک اور حدیث مبار کہ میں حضرت کو ایک ایک سرز مین میں جارہا ہوں ایک اور حدیث مبار کہ میں حضرت کر کے ایک ایک سرز مین میں جارہ ہوں جو تو بیار وہ بین کے جو کہ رہ کا علاقہ ہوگا گئر ہیں دینے تھا جس کو بین وغیرہ کی کا علاقہ ہوگا گئر ہیں دینے تھا جس کو بین وغیرہ کی کا علاقہ ہوگا گئر ہیں دینے تھا جس کو بین وغیرہ کی کا علاقہ ہوگا گئر ہیں دینے تھا جس کو بین وغیرہ کی کا علاقہ ہوگا گئر ہیں دینے تھا کہ میں میاں تھی جیاں کھوروں کے درختوں کی بہتات ہے ۔ پہلیاتو میں نے دومیان تھرف صاحت کے لیے ہے ) ۔ نیز و کیھیے : سیم مسلم (انگریز کی ترجمہ عبدالحمید حدائق ) ، بیز و کیھیے : بیم مسلم (انگریز کی ترجمہ عبدالحمید عبدالحمید عبدالحمید عبدالحمید عبدالحمید کیا تھیں کہ بیم عبدالحمید کیا گئی تو دیکھیے : بیم مسلم (انگریز کی ترجمہ عبدالحمید عبدالحمید عبدالحمید کیا گئی تو کیھیے : بیم مسلم (انگریز کی ترجمہ عبدالحمید عبدالحمید عبدالحمید کیا گئی تو دیکھیے : بیم مسلم (انگریز کی ترجمہ عبدالحمید عبدالحمید کیا تھا تھا کہ بیم کیا کو میں کو میں کو درمیان تھر فران میں کو میں کو میں کو میں کور کیا کو کوروں کے درمیان تھر کوروں کے درمیان تھر کوروں کے درمیان تھر کیا تھر کوروں کے درمیان تھر کیا تھر کوروں کے درمیان تھر کیا کی کوروں کے درمیان تھر کوروں کے درمیان تھر کوروں کے درمیان تھر ک

(۲) الحرمان الشريفان والشاعر فی العبدالسعو دی لاظاهر، کیے ازمطبوعات سعودی وزارت اطلاعات ،۱۳۲۰ (جوسعودی حکومت کی پہلی صد سالہ بری پرجاری کی گئی تھی )ص: اے.

- Col. David George Hogarth, Hejaz Before the World War I A Handbook (\*)
  2nd Edition, 1917, p. 26, reprinted by falcon-Oleander, NY ISBN 0 902675 74 5.
  - (۵) على بن موى آفندى ، وصف المدينة المنوره (١٣٠٣ جرى -١٨٨٥ء) ص ١٩
- Ministry of Municipalities and Rural Affairs, the Depty Ministry of Town Planning. (1)

  Al-Medina al-Munawwara Action Master Plan, prepared by the Consultant Group

  "Group of Arab Consultants for Development & Reconstruction, undated, p. 13

(copy available at al-Haram al-Madani Library).

- (4) محي بخارى، ج.٣ بنبر١٨٤ اورنمبر١٠٥.
- (۸) ترندی، حدیث نمبر ۲۰ ۲۰: میشک بجوه جنت کے پیلوں میں سے ایک پیل ہے۔ امیج مسلم بنمبر ۲۰۴۷ (جوابیخه دن کی ابتداء بجوه کی سات محجوروں سے کرتا ہے وہ زہراور سحر کے اثر سے دن مجمع خوظ رہے گا۔ آ
  - (٩) ابراتيم بن احمر تري المدنى خراوتلي ،الفلا حات المدينه، يكي اس منشورات ادار وتوجيد زراعي ،مدينه منوره ، ١٩٨٩ ،صفحات : ٦٨ ٦٨.
    - (۱۱) الجيئر اديب عرالخفر ي تمورطابه (مديخ كالمجورين) مدينه منوره ١٩٩٨، ص: ٣٤.

تاریخ مدینہ میں دلدل اورشور ملی زمین کہا گیا ہے اب سونا اگلنے والی زمین بن چکا ہے ،الخلیل کی خوبصورت آبادی (جو بڑے بڑے بگوں پر مشتل ہے ) کےعلاوہ مدینہ طیبہ کےخوبصورت بارک اور باغات اور زرعی فارم اسی قندیم الغابہ کی جگدد کیھنے کو ملتے ہیں .

آج کامدینه طبیب جدید طرزنتمیراور وافر ژوت و دولت کا آئینه دار ہے قدیمیت میں سے صرف مدینه طبیبه کااسلامی اور روحانی پی مط ہے جس کے تنگینے میں جڑے ہرطرف بڑے بڑے بڑکے کوٹھیاں اور فائیو شار ہوئل اور کثیر الممنز کی تجارتی بلازے نظر آتے ہیں.عالیشاں عمارتیں اورحکومتی دفاتر جن میں ہاڈ رن دنیا کی ہرسہولت موجود ہےان زائر من کوبھی شرمندہ کردیتی ہیں جو پورب اورسب ہے زیادہ رہ یا فتہ علاقوں ہے آتے ہیں. بہت ہےا ہے زائرین اس کی عمارات اور جدید طرز نقیبر پر انگشت بدنداں نظرآتے ہیں.اس میں شک نہیں کا مدینہ طبیبہ سعودی عرب کے باقیماندہ شہروں میں ایک عظیم الشان تغمیراتی عجو یہ نظرآ تا ہے جو ہر لحاظ سے نئے الفیے کی ابتداء میں عصر حد ، میں ایک منفر دمقام حاصل کر لے گا پچھلے میں جالیس سالوں میں مدینہ طبیب نے حیرت انگیز ترتی کی ہےاور کسی منصوبے کا آخری باب اجھی ختر نہیں ہویا تا کہ دوسرےمنصوبے کی تنفیذ کا مرحلہ آپنچتا ہے آج کل ایک بہت بڑےمنصوبے برکام ہور ہاہے جس کو ُوسط مدینہ کی ترقی میخ (Development of the Centre of Medina) کا نام دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں مسجد نبوی کی مشرقی جانب پہلی سرکلرروؤ (طریق وائزی۔شارع فیصل باشارع سین ) کے اندرا ندر تمام برانی آباد یول کوخر بدکرمسمار کیا جارہا ہے اس علاقے کوتر تی ویے کے بعداس کانام ع نجار ڈسٹر کٹ ہوجائے گا۔ مغربی جانب کی طرح پیعلاقہ بھی بالآخر تجارتی پلازوں اور فائیو شار ہوٹلوں کامرکز ہوگا.عالمی شہرت کے تقریباتمام ہوٹلز مدینہ طیب میں سیلے ہی دارد ہو چکے ہیں ، بلکہ بعض کی تو گئی کی برانجیں اور عمارتیں ہیں بلٹن ،انٹر کونٹی منفل ،او برائے ،شیراش ،حیاۃ رجھکھ وغیرہ سب ہوئل دہاں پرموجود ہیں جوایئے مہمانوں کوتقریباً ہروہ مہولت مہیا کرتے ہیں جو بین الاقوامی معیار کےمطابق اور مدینه منورہ کی حدودہ قیود میں رہ کرمیسرآ سکتی ہے. بین الاقوامی ہوٹلول کےعلاوہ مقامی تجار بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے: طیبہ سنٹر، ایلاف،الانصار اور دیگر تمام بزے بڑے رہائشی پلازے محبد نبوی شریف کی جاروں طرف دیکھنے کو ملتے ہیں برقی کے انعامات کی ہارش صرف مجد نبوی شریف کے گر داگر دعلاقوں پر ہی موقو فٹمبیں بلکے تمام شہراس سے بہرہ ورہوا ہے عصر حاضر کامدینہ طیب اپنے باسیوں کے لیےصرف روحانی مرکز ہی نہیں بلکہ جدید ہیں بال سکول اور کالج ، مدینه یو نیورش ، وسیچ وعریض صنعتی علاقے ، چڑیا گھر ، بچائب گھر ، تفریحی مرا کز کھیل کود کے گراونڈ اورسٹیڈیم ، ٹیلیفون کے دفائر اشرنیٹ کیفے اور ذرائع مواصلات کی ہر سہولت (مثلاً فقل جماعی کابسوں کا اڈہ اور ایر پورٹ وغیرہ) کاسامان فراہم کرتا ہے.

ان تمامتر رعنائیوں کے باوجودا یک خاص چیز جومدینه طیبہ کوانتہائی اعلیٰ وارفع مقام اور تقدس ہے ہمکنار کرتی ہے وہ دور حاضر کی ترقی نہیں بلکہاس کی تاجدارمدیندرسول اللہ ﷺ کے ساتھ اٹوٹ نسبت ہے جسے صرف اس حدیث مبار کہ کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے: (والمدینة خیر الہم لوکانویعلمون)

اوران کے لیے مدینہ بہتر ہے اگروہ اس کوجانیں



(rr) احد معيد ملم، المدينة أمنو ره في لقرن الرابع العشر والبجرى، يبلاا ليُريش، ١٩٩٣، صفحات: ٥٥٥ ـ ٥٠٠

(٢٦) اين نجار (حافظ حبّ الدين ابوعبدالله والدوة ٥٤٨ جرى)، الدرالشمية في تاريخ المدينه، مكتبة الثقافية الدينية، بورخ سعيد مصر، ١٩٩٥ جس ٩٨.

(٢٥) فيخ اساعيل بن عبدالله الاسكداري نقشندي (ت:١١٨٢ جرى) برغيب ابل الموده بص: ١٥٧.

(۱۳۹) قتل وغارت کی ایک ایسی بی خون آشام واروات میں ۱۳۱۵ جمری میں تقریباً ۵۰۰ قرامطی مکة المکرّ مدمیں واخل ہو گئے اور جرطرف اوٹ مارمچا کرانہوں نے مکیل کی لاشوں کے انبار لگاوے ، اس پر بھی ان کا ول نہیں بجراتو ان کے سر دارا بوطا ہر قرامطی نے ججرا سود کوچھوٹے چھوٹے نکڑوں بیس تو ڑ دیا اوران کو اپنے ساتھ جران کے گیا (اس وقت اے ججر کہا جاتا تھا). یہ تو صرف ۳۳۳ جبری بیس یعنی پندر وسال گزرجائے کے بعد ممکن ہوسکا کہ انہوں نے ججران و دیے لوٹے ہوئے نکڑے مکہ مکر مدکو واپس لوٹائے اور نب ان کوان کی اپنی اصلی جگہ پر بچرے نصب کر دیا گیا و کیستے: سائد مبکداش فضل المجرالا سودو مقام ابراہیم، بیروت، تشیر اللہ بیش ، ۱۳۲۶، صفحات: ۳۰-۳۰.

طبری کے مطابق سے بدبخت مجرمین ندصرف هجرا سود کے فکڑے کرکے اپنے ساتھ لے گئے ، بلکہ وہ بیت اللہ شریف سے بہت سارے نوادرات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موئی علیہ السلام کے تیم کات بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے ،مثلاً: بہشت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھیجے گئے میں مینڈھے کے سینگ اور حصائے موئی علیہ السلام وغیرہ ججرا سودتو واپس لوٹا دیا گیا گرا نبیاء کے تیم کات بھی بھی واپس نبیس آئے ۔ (محمد بن جریر الطبر ی ، تاریخ میں الم کے السام والملوگ ، اپنی تاریخ طبری ) بیروت ، جی اام ص 11 الدم والملوگ ، اپنی تاریخ طبری ) بیروت ، جی اام ص 11 ا

(٣٤) وكورسليمان عبدالخي مالكي جن: ١٨١.

(FA) جمال المطرى مصدر يذكور على ١٩٨

(٣٩) وكتورسليمان عبدالغني مالكي بس١٨٢.

(۴۸) الی الحن مجر بن احمد المشہو رابن جبیر، رحلۃ ابن جبیر، دارالکتاب اللینانی، بیروت، ۱۳۵۰. یدد کیجی کی بات ہے کہ مدینہ طیبہ کے مختلف ور دازوں کے نام کن ادوار میں بدلتے رہے ہیں، جبیبا کہ وہ باب جس کوابن جبیر نے باب شریعہ کہاہے وہ بعد میں باب العنمر بید کے نام ہے جاتا جاتا تھا ( کیونکہ وہال سیدی عنبر آغا نے مجد عزریہ بنا کراس علاقے کوئٹریہ کے نام ہے موسوم کر دیا تھا) اور باب القبلہ کو باب قباء کا نام دے دیا گیا تھا. البتہ باب البقیع کوامی نام ہے جاتا جاتا رہا ہے باب الجمعہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ جو فیسل ہے باہر تھے ان کی مہولت کے لیے اس دروازے کو مو ناجعہ کے روز کھول دیا جاتا تھا.

(١١) الينا

(٣٢) ليسف عبدالرزاق معالم دارالبجر ه ،المكتبه العلميه مدينة منوره ، دوسرااليريشن ، ١٩٨١ ، صفحات: ٢٩٥- ٢٩٥.

(٣٣) احدياسين خياري، تاريخ معالم المدينة المنوره قديماً وحديثاً ، جوتفاليُه يشن ١٩٩٣، ص ٢٥٣.

( ۴۲ ) احسعيد بن سلم ، صدر مذكور صفحات: ۲۵۱\_۲۱.

(ra) ريزورش المصدر فركوري (ra).

(۲۹) خیاری مصدر ندکور اس ۲۵۳

( الله عنه المحييز عبدالعزيز بن عبدالرحن الكتكبي بمعالم المدينة المنوره بين العماره والثاريخ ، جزء دوم بص ٩٢.

ره المراق المرا

(٣٩) الجينتر عبدالعزيز بن عبدالرحن الكعكى مصدر تدكور م ٢٥١١.

(۵۰) على بن موكل آفندي، وصف المدينة المنوره ، ص ٣٥.

(۵۱) اوليا هلي (ولا وو: ۴۰ انجري)، سياحتنامه (عربي ترجمه: الرحلة الحجاز از دكتور صفصافی احدالمری) دارالآفاق العربية مدينه نصر، قاهره، ۱۹۹۹م ۱۲۸.

(١٢) عبدالقدوس الإنصاري ، آثار المدينة المنوره ، چوتفاايديشن ، ص ٢٠٠١.

(١٣) الموطاءامام مالك،ج:٢، فمبر١٧٥٥

(۱۴۷) نا جي محمد صن عبدالقا درالا نصاري ، تمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف عبرالتاريخ ، ناشر مدينة منوره اد بي كلب ، پبلاايثريش ، ١٩٩٦ م ٢٠١.

(۱۵) بہت سے لوگ میں بھتے ہیں کہ آج کاطریق جمرہ ای راستہ پر بنایا گیا ہے جس سے گز رکر حضور سرورکونین ﷺ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے مگریہ تا ا سچائی پر بنی نہیں ہے بعض مقامات سے ضرور و ہال سے گز رتا ہوگا مگر عثانیوں کا بنایا ہوا را بگز ر (طریق سلطانی) جوصدیوں پہلے ہے موجود راستوں۔ گزرتا تھاوہ اصل طریق جمرت کے قریب ترتھا۔

(١٦) ان تمام مقامات كي تفصيل متعلقه ابواب بين مهيا كي تي بين.

(١٤) محيح بخارى، ج: ١، نمبر٥٢٢

(۱۸) صحیحمسلم،۱۹۰ نمبره ۱۸۵

(۱۹) صحیح بخاری، ج: ۴۰ بنبر۲۹۳:حفرت حذیفه بن الیمان ﷺ مروی ہے: [رسول الله ﷺ نیمیں ارشاد فریایا: ان لوگوں کی تعداد ککھوجنہوں نے اپ مسلم ہونے کا اعلان کیا ہے. ]لہذا ہم نے جب ان کی کتنی کی تووہ 'آیک ہزار اور پانچ سؤمر و نکلے .

(٢٠) اليے تخينے ميں يہودي آباد كاروں كى تعداد شامل نہيں كيونكہ وہ تو تھوڑ ہے، يعرصه بعد مدينه بدر ہو گئے تھے۔

(۲۱) ابن كثير (۱۰ ٢ ـ ٢ ٢ ٢ ٤ جرى) نے اس كاذكر فصول في سيرة الرسول مطبعة بيروت ١٩٩٣، ص: ٢١٧ پر كيا ہے.

(٢٢) الموطاء، امام مالك ابن انس"، ج:٢، نمبر١٦٣٢. نيز صحيح بخاري، ج:٣ بنمبر٩٩.

(۲۳) حضرت سعدابن الی وقاص کی حالت تو یمہال تک ہوگئ تھی کہ خانہ جنگی کے دوران جب سید ناعلی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوگئی اور اہام حسن علیہ السلام لیے معاویہ یُسے حق میں اعلان دست برداری کر دیا اور مدینہ طیبہ میں مکمل اس قائم ہوگیا تو اس وقت جب بچھاصحاب ان کو لیننے کے لیے ان کے ڈیرے ہے گئے جومدینہ طیبہ سے چالیس میل دور تھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فر مایا: ہمیں نے اللہ کے رسول بھٹیا سے سنا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے مجت کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کا ہوجا تا ہے اور طبع کوترک کر دیتا ہے اور لوگوں ہے تھیپ چھپا کر رہتا ہے ۔ آجیح مسلم ،۴۲۰ می نمبر ۲۰ ۲ ۔

(۲۳) جمال المطري (ت: ۴۱ ع جمري)، العريف بماانت البحر ومن معالم دارالبحر و، المكتبة العلمية ،مدينه المنوره، ص ٢٣.

(ra) ابن الا شر (۵۵۵\_ ۹۳۰ جرى) الكالل في التاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت، ج. ٢٠٥٠ ا

الالمعى مصطفى ، Al-Medina Al Munawwara - Urban Development and Architectural Heritage, Beirut, صالح المعى مصطفى ، المعارض ٣٣٠.

Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medinah & Meccah, (A reprint in 1964 of the Memorial Edition originally published by Tylston and Edwards in 1893, Dover Publications, New York, ISBN No. 486-21217-3), Vol. 1

(۲۸) سیدمناظراحس گیلانی، در بارنبوت کی حاضری (جوان کی ۱۹۲۷ء کی حاضری کی یا دداشتیں ہیں ) فرقان بک ڈیو بکھنو، ہند، ۱۹۸۷ء میں ۱۲:

(٢٩) Saudi Arabia and Its Place in world ، يكيازمطبوعات وزارة اطلاعات ، رياض ، ١٩٧٩، صفحات ٢٢٠٢٠.

(۳۰) ندکوره معلومات اس ویب سایت ے کی گئی ہیں: ( www.al-madinah.org ) جومدینه منوره ریسرج ایندُ سنڈی منٹر کا ترجمان ہے،

Al-Medina al-Munawwara - a Study of its Economics, Housing, (۳۱) دکتورغرفاروق السیدر چپ، Population and Morphology, Dar ash-Shoruq, Jeddah, 1979, pp. 105-106

(۳۲) اس وقت جب بیں نے اس انگریزی مسودے کا ترجمہ شروع کیا (جون۲۰۰۲ میں ) تو عنابیدا در سانید کا کافی علاقہ مسمار کردیا گیا تھا، باقی کی عمارتوں کو گئی نوٹس ٹل چکے ہیں تا کہ وہ ایک معینہ مدت کے اندراپنے کاروبار سمیٹ لیس ۔





مد بینه طبیعه زادالله شرفاهٔ لطور حرم نبوی

تاجدارحرم منبع جود والكرم ﷺ نے اپنی آگشت مبارک مدینه طبیبه کی طرف کی اورارشاوفر مایا: بدارض حرم اور جائے امان ہے،

704



(۵۳) برطانوی جاسوس، رچرؤ برٹن، کواس کی خدمات سے صلے میں الروڈ بنادیا گیا تھا اوراس کوشرق الاوسط کا 'سب سے عظیم سیاح' کا خطاب دیا گیا تھا۔

اراضی مقدسہ میں عبداللہ افغانی سے جعلی نام سے تحت درانداز ہوا تھا ، وہ ایک اچھاشا عر ، ادیب اور برطانوی فوج میں ہندوستان میں کرٹل سے عہدو بہنا کھا تھا برکی حکومت کو کمزور کرنے سے لیے اس کو مکہ الممکر مداور مدینہ طیبہ کی جاسوی سونچی گئی تھی ۔ وہ عربی بہت اچھی طرح بول سکتا تھا اوراس نے کافی وقت اللہ مقدسہ میں گزارا تھا۔ اس کی کتاب : (Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Medinah & Meccah) نقشوں اور فاکلہ کے علاوہ مدینہ طیبہ کے متعلق بہت ساری معلومات فراہم کرتی ہے ۔ ایسانی ایک اور جاسوس بشپ آ نے کنٹر بری کی طرف سے بلاد مقدسہ میں بھی آیا تھا ہم کانام یاوی فوسٹر تھا۔ اس کی کتاب بھی انہوں سے متعلق کانی معلومات فراہم کرتی ہے ۔

۳۹۳ (Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Medinah & Meccah): جارية المارية الماري

(۵۵) اگر چیسعودی علماءای بد بخت برکبارٹ کی بہت تحریف کرتے ہیں لیکن انہیں شاید بیہ معلوم نہیں کہ جامعہ الاز ہر بیں جہاں وہ عربوں کوعربی کا تعلیم دیا گتا تھا، دہاں کے سلمانوں نے بالاً خربیہ معلوم کرلیا تھا کہ دہ بد بخت مسلمان نہیں بلکہ کا فرتھا ادراس نے کلمہ طیبہ اپنے پیروں کے تلووں پرفشش کروایا ہوا تھا اللہ کے اعتراف جرم پراس کی گردن کا ٹ دی گئی ادراس کی سر بریدہ لاش کوکا فر کے طور پر فن کردیا گیا ہمیں ڈاکٹر عبداللہ صالح العظیمین کی علیت پرافسوی ہیں ہمیں ڈاکٹر عبداللہ صالح العظیمین کی علیت پرافسوی ہوئی ہمیں کہ کا مربد کے اس کی یا دداشتوں کو مواد لٹاریخ الو ہا بیین للرصلة جون لددیک ہم کہارٹ کے نام پرشائع کیا ہے (یارا گیا!۔)

(۵۲) تمام زاویوں (غافقاہوں) میں باب جبریل کے مقابل زاویہ بیان (زاویہ قادریہ) مبحد کتیبہ کے پاس زاویہ سنوی ،اور مجد نبوی سے متصل دارعمر میں واقع زاویدائشنے جنیدالبغد ادی اور حارہ الاغوات مین واقع زاویدائشنے مظہرالدین نقشبندی (خافقاہ فقشبندیہ)، زاویہ مولویہ اور زاویہ ثانیہ بہت مشہور تھے جوکل بیتمام زاویے یا خافقا ہیں مشہور صوفی طریقہ ہائے تصوف ہے متعلق تھے، وہا بیوں نے آئبیں ختم کر دیا تھا۔

(۵۷) صارفهم مصطفیٰ \_ Al-Madina al-Munawwara - Urban Developmnent and Architectural Heritage بروت ا

(۵۸) على بن موى آفندى مصدر مذكور صفحات ٢٣٠ ٢٢٠

(۵۲) ایشا (تفرف کے ساتھ) صفحات: ۱۳۷۔۱۳۰

(٥٩) ابرا بهم رفعت بإشاء مرآة الحرمين الشريفين، يهلاا يثديش، مطبعه دارالكتب المصريد، قابره، ١٩٢٥، ج:١٩٣١.

(۲۰) الينا الينا الفاء ١٠٠٤

(۲۱) Col. David George Hogarth مصدر نذکور ، صفحات: ۲۱\_۲۲

(۱۲) الينام (۲۲)

(۱۳۳) صارفیمعی مصطفیٰ ،مصدر مذکور ،ص ۱۲۴۴. لیکن اس کے برعکس مولف ہذاکی رائے میں اس سے بھی قدیم عمارات جواب صرف کھنڈرات کی صورت مل موجود ہیں وہ جبل احد کے دامن میں واقع مجد فسح اور عزبریہ کے پار مغرب کی طرف واقع مجد منارتین ہیں. بدشمتی سے تاریخ اسلام کے بید دنول پیتی ورثے انتہائی کس میری کی حالت میں اپنی زبول حالی کا ماتم کرتے ہیں. ان دونوں مساجد کی محرامیں پکی بھی حالت میں ابھی تک موجود ہیں، مگر بے انتخال کا بی عالم نہ جانے کب ان کو ہڑپ کر جائے.







حضرت ابوسعید ؓ نے جوحضرت الممبر کا کے غلام تھے حضرت ابوسعیدالخدریؓ ہے روایت کی ہے: [ ....اور پھر رسول مقبول ﷺ نے الله ہمارےاس شہرکومزید دہ گنا ہرکت دے (لینی مکہ ہے بھی دو گنازیادہ ۔جیسا کہ باقی احادیث مبارکہ کےالفاظ سے ظاہر ہے ). مجھے تم ہے

حضرت انس ابن مالک ہے روایت ہے: کہ حضور نبی اگرم ﷺ نے جبل احد کی طرف نظرمبارک اٹھائی اور ارشاد فرمایا: آپیوہ پہاڑ ہے جوہم سے پیار کرتا ہے اور ہماس سے پیار کرتے ہیں اے اللہ ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کوحرم قرار دیااور میں ان دونوں سیاہ سنگلاخ علاقول کے درمیانی علاقے کوحرم قرار دیتاہوں. ](۲) حضرت محمدا بن المنكد رُّ نے روایت کی که رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا: ۱ اےاللہ ابراہیم (علیہ السلام) نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی اور میں ای طرح تجھ ہے

حضرت سعدا بن ابی و قاص ؓ ہے مروی ہے کہ حضور نبی ا کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا: ۲ میں نے مدینہ کے اس تمام علاقے کوجود وآتش فشانی لاوا ہے بنے سنگلاخ علاقوں (حروں) کے درمیان ہے حرم قرار دے دیا ہے لبذااس کے درخت نہ کالے جا کیں ، نہ ہی اس کے جانورول کا شکار کیا جائے. ]حضور والاشان ﷺ نے مزید فرمایا: مدیندان کے لیے بہتر ہے اگریداس کی قدر جانیں کوئی اس کوٹا لیندیرگی ے نہیں چھوڑ ہے گاسوائے اس کے کہالند تعالی مدینہ کواس کانع البدل دے دیگااور جو بھی یہاں کی تختی اور تنگی صبر ہے جھیلے گاروزمحشر میں اس شفتے وشاہد ہول گا۔ ](1)حضرت جابرا بن عبداللہ ﷺ نے مروی ہے:رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [ ابراجیم علیهالسلام نے مکہ کوحرم قرار دیا بیس مدید کے دو پہاڑول کے درمیان والے علاقے کوحرم قرار دیتا ہول .(اس علاقے میں ) کوئی درخت نہ کا ٹا جائے اور نہ ہی کسی جانور کا شکار کی

لغوی لحاظ ہے حرم' کے معنی ایک ایسابقعدارض ہے جس میں بعض وہ اعمال اورا فعال بھی منع ہیں جن کی دوسری جگہوں پراجازے ہے حضرت سہل بن حنیف ؓ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی انگشت مبارک مدینه طیبہ کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فر مایا : آپیارش حرم ہےاور جائے امن وامان ہے . ] (۳ ) حدود حرم میں کسی قتم کا ناحق خون بہانا جائز نہیں ، نہ بی کوئی درخت کا ٹا جاسکتا ہےاور نہ ہی وہاں کے چرند پرند کا شکار کیا جاسکتا ہے مصرت رسال موذی جانورول (یعنی سانپ، بچھو یا جنگل درندے ) کےعلاوہ کسی چرند پرند کے حدود حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں جصرت جابرا ہن عبداللہ روایت کرتے ہیں :حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آکسی کواجازت نہیں کہ خوزیزی کے لیے حدود حرم میں ہتھیار لے کرآئے. ] ( ۴ ) یہاں پر جائے امان ہونے کے ناطے کسی آ دمی کوایذ انہیں دی جاسکتی سوائے ان جرائم کی مز کے جوحدود یادیگرشرعی قوانین کے تحت ضروری ہو.

ارشادفر مایا: ابراہیم علیہالسلام نے مکہ کوحرم قرار دیا تھااوراس طرح وہ ارض حرم ہوگئی اور میں مدینہ میں دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو ( جبل العير اور جبل الثور ) حرم قمر ارويتا ہوں . يہاں نہ تو كوئى خونريزى ہونى چاہئے اور نہ بى كوئى (اس غرض كے ليے ) ہتھيارليكر چلے گا جانوروں کے جیارے کے علاوہ ورختوں کے بیتے بھی نہیں کا نے جاتمیں گے .اے اللہ ہمارے اس شہر کو باہر کت بنا دے .اے اللہ ہمارے صاع میں برکت دے،اےاللہ ہمارے مدمیں برکت دے (صاع اور مدناہے کے بیانے تھے) اےاللہ ہمارے شہر کو برکت دے،اے

جبل ۋر (جبل احد کے

عقب میں)

اگت۲۰۰۲ و

اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے مدینہ طیب کے درے اور پہاڑی راستوں پر دو دوفر شتے کھڑے کر دیئے گئے ہیں تا کہ ان کی حفاظت كي جائيك .....الخي (۵)

مدينطيبرك ليدوعاكرتامول. ] ( ) الي قادة في روايت كى بيك نبي اكرم على في حره (غربيه) مين واقع حضرت سعدابن الى وقاص كل م اراضی پرنمازادا کی اورارشا دفر مایا: ٦ اے اللہ ہے شک ابراہیم (علیہ السلام ) تیرے بندے، تیر تحلیل اور تیرے نبی نے جھھ سے مکہ کے لیے دعا ك محكاورب شك محر، تيرابنده اورتيرارسول، آج مدينه كے ليے اى طرح تھے ہے وست بدعاہے كيتوا باليان مدينه كوان كے صاع اور مدييں اور ان کے پھلوں میں برکت عطاکر اے اللہ مدینہ ہم کو اتناہی پیارا کردے جتنا کہ مکہ اور اس کی بیاریاں خم سے باہر لے جااے اللہ میں نے دونوں لابوں ( یعنی حروں ) کے درمیانی علاقے کواسی طرح حرم قرار دیاہے جس طرح کدابراہیم (علیہ السلام ) نے مکہ کوحرم قرار دیا تھا۔ ] ( ۸ )

احرم کے معانی اور مضمرات برایک اور حدیث مبارکہ سے مزیدروشی برق ہے جو کہ سیدناعلی کرم اللہ وجہد سے مروی ہے آپ نے ارشادفر مایا: [ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کچھنہیں اور اس صحفے کے علاوہ جوہمیں رسول اللہ ﷺ نے عطافر مایا جس میں میاکھا ہے کہ ندین طیبہ جبل غیر ہے فلاں مقام تک حرم ہے اور جوکوئی بھی اس میں کوئی بدعت کا ارتکاب کرے یا اس میں کسی جرم کاارتکاب کرے یا کا ایسے محص کو پناہ دے جو بدعت کا ارتکاب کرے وہ اللہ کے غضب کا سزاوار ہوگا اور فرشتے اور عامۃ الناس کی لعنت ہواس پراوراس کے فراتض اورنوافل قبول ٹبیں ہوں گے ..... ] (٩) سید ناعلی کرم اللہ وجہ ہے مروی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا ہے:[اس (حرم) کے انتجاراورگھاس کے بیتے تک ندکائے جائیں ،اس کے شکار کے جانورول کوندڈرایا جائے اورا گرکوئی کسی کی گری ہوئی ( کمشدہ) چیزاٹھا لے تو اس برواجب ہے کہ وہ اس کے مالک کوڑھو نٹرنے کے لیے اس کا اعلان کرائے ، اور خونریزی کی غرض سے اس میں کوئی ہتھیارلیکر نہ آئے اس کے درختوں کوسوائے اپنے اونٹوں کے چارہ کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہ کا ٹا جائے . (۱۰)

حضرت نافع بن جير " يروايت ب كهم وان بن الحكم في عوام ي خطاب كياجس مين اس في مكد، اس مي ميمين اوراس كحرم

شرقیداور حرہ غربیہ کا درمیائی علاقہ حرم کا علاقہ ہے جبل ثور

ہینظیبہ کے شال میں جبل احد کے اس پارا یک چھوٹا سا
مخروطی شکل کا پہاڑ ہے جب کہ جبل غیر جنوب میں قبلہ ک
جانب میقات کی طرف ایک کافی بڑا پہاڑ ہے جبل ثوراحد
کے شال میں وادی التم میں واقع ہے جبری کے عبدالسلام
البھر کی ہے روایت کی ہے کہ اس نے مدینہ طیبہ کے بہت
البھر کی ہے روایت کی ہے کہ اس نے مدینہ طیبہ کے بہت
نے بیک آوازیہ کہا تھا جبل احد کے بائیں جانب ایک چھوٹا
نے بیک آوازیہ کہا تھا جبل احد کے بائیں جانب ایک چھوٹا
اب تک اس چھوٹے ہے پہاڑ کو جبل ثور ہی کے نام سے
جانا جاتا ہے جی کہ کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ عیبم الجعین نے

بھی بھی اس بارے ہیں کسی قتم کے شک کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ اگراہیا ہوتا تو وہ ضرور نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں یو چھتے .

مدینظیب کے اس علاقہ کے باس اس پہاڑکو جبل الدقا قات کے نام ہے بھی پکارتے ہیں (۱۵).اس علاقے میں شروع ہے قبیلہ ولد
محر کوگ آبادرہے ہیں جواس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جبل قورای پہاڑکا نام ہے ۔ یہ قبیلہ اگر چداس پہاڑ ہے کافی دورشال میں بستا
آیاہے مگرروزاول ہے ان کے ہاں جب بھی کوئی فوتیدگی ہوجاتی تھی تو وہ میت کو کندھوں پراٹھا کر جبل تو رکے اس پار یعنی حدود حرم کے اندر
دفاتے رہے ہیں کیونکہ ان کواچھی طرح معلوم تھا کہ جبل تو رہے جبنوب کی طرف حدود حرم مدنی شروع ہوجاتی ہیں ۔ (۱۲) ان تمام شواہد کی بنا پر
مناز المام نووگ وغیرہ ، کا اتفاق رہا ہے کہ حدود حرم جبل غیر اور جبل تو رکے درمیان اس علاقے میں واقع ہے جوشر قاغر باوونوں
حروں میں (بشمول دونوں حروں کی اراضی کے ) واقع ہے . (۱۷) ہمیں ایسی روایا ہے بھی ملتی ہیں کہ حضور نبی اکرم بھی نے اپنی حیات طبیبہ میں
علاوہ حروں میں واقع تمام اشجار کو بھی حرم کا حصر قرار دیا گیا تھا اور حضر ہیں کی روایت ہے کہ: [رسول اللہ بھی کا حدود حرم میں واقع تمام اشجار کو بھی حرم کا حصر قرار دیا گیا تھا اور حضر ہی نبی کرم بھی نے مجھونی ہمشیرف ، اشراف
کارشاد کے مطابق حدود حرم میں واقع تمام اشجار کو بھی حرم کا حصر قرار دیا گیا تھا اور حضور نبی اگرم بھی نے مجھونی ہمشیرف ، اشراف اور تیم کی بی بی کی حدود حرم میں واقع تمام اشجار کو بھی حرم کا حصر قرار دیا گیا تھا اور حمل کی ایک کی روایت ہے جو آئیس شخ عارف حکمت کے اور تم بی بی بی کی میں کی خوات کے لیے درئ ذیل کرتے ہیں ایک کی اس کی تعین کی کی سے دو آئیس شخ عارف حکمت کے کتا خانہ میں کی سے ورئ ذیل کرتے ہیں : (۱۹)

حفرت کعب ابن ما لک ہے روایت ہے کہ: [ مجھے رسول اللہ انے بھیجا تا کہ میں حرم مدینہ کی حد بندی کر کے آؤں لبہذا میں نے المشیر ف میں ذات انجیش اور هیہ میں ماخد، ذوالعشیر ہاور تیم میں حرم کے نشانات نصب کئے. ] (۲۰)

جہال تک ذات آخیش کا تعلق ہے میکہ اور مدینہ والی سڑک پر دھیہ کے در بے پر واقع ہے (۲۱) مِشیر ب ذات آخیش کی بائیں جانب ایک پہاڑی ہے (اس کے اور خلائق کے درمیان الدوبہ ہے). جہاں تک ماخد کا تعلق ہے، یہ پہاڑ شال کی جانب طریق شام پر واقع ہیں دھیہ الغابہ میں واقع ہے جو مدینہ طیبہ کے ثال میں جنگل ہے ، اور ذوالعشیر ہاک پہاڑی راستے کا نام ہے جو دھیہ میں واقع ہے اور تیم مدینہ طیبہ کا تذکرہ کیا مگراس نے مدینہ طیبہ کا کوئی ذکرنہ کیا جھنرت رافع بن خدیج ان کے پاس گئے اور کہا: [ پہتہیں کیا ہو گیا ہے کہتم نے مکہ اور اس کے حرم ہونے کے متعلق کچھنہیں کہا جبکہ جناب رسول کے لوگوں اور اس کے حرم ہونے کے متعلق کچھنہیں کہا جبکہ جناب رسول مقبول ﷺ نے مدینہ کے دونوں حروں کے درمیانی علاقہ کو حرم قرار دیا ہے ، اور اس کے متعلق جمارے پاس لکھے ہوئے احکام موجود ہیں جوکہ خولانی کی جھلی پر لکھے ہوئے ہیں ، اگر تنہ ہیں تقان نہیں آتا تو ہیں تنہ ہیں ان کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں ۔ ] (اا) اسی طرح ایک اور حدیث مبار کہ ہیں ۔ حضرت انس بن مالک شے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [ مدینہ طیبہ فلاں جگہ ہے فلان جگہ تک حرم ہے ، اس کے درخت نہ کا لے جائیں ، نہ اس میں بدعت کا اجراء کیا جائے اور نہ بی اس میں کوئی براعمل (جرم) کیا جائے ، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں اور عامۃ النساس کے لعنت ہوگی . ] (۱۲)

ان تمام احادیث مبارکهاورا حکام سے فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں شالاً جنوباً جبل تور (۱۳) اور جبل عمیر اور شرقاغر باحرو

سٹیائیٹ سے اتاری گئ اس تصویر سے حدود حرم واضح ہوجاتی ہے 1004ء

معجد نبوی شریف سے جبل عمر تک کی آبادی کا ایک منظر



مدینهٔ منوره زاداللهٔ شرفاهٔ ۲۰۰۰ و کے درمیان ککڑی کافنا نظر آئے تہمیں اجازت ہے کہتم اس کا کلہاڑ ااورری
اپ قبضے میں لیوں (۲۸) جب حضرت قدامہ نے آپ سے بوچھا کہ آیا
وہ ان کے کپڑ ہے بھی چھین سکتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق ٹنے فرمایا کنہیں سہ
زیادتی ہوگی۔ آ(۲۹) تمام مکا تب فکر کے فقہاء میں اس امر پراتفاق پایاجا تا
ہے کہ حدود حرم کے اندر شکار کرنایا درخت کا ثنا قابل وست اندازی یا قابل
تعزیر جرنہیں مگریدام ممنوع ضرور ہے۔
تعزیر جرنہیں مگریدام ممنوع ضرور ہے۔

جہاں تک مدینظیہ کے حرم کے احترام اور تقدی کا تعلق ہے جاروں خداہ ہیں کچھا اختلاف رائے پایا جاتا ہے . حضرت امام ابوصنیفہ کے علاوہ باق بنیوں ائمہ کرام (امام مالک مالم مانفق اور امام احداً) کی رائے میں حرم مدنی کی حدود میں شکار کی تعمل ممانعت ہے اور یہ نقطہ نظر حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث مبار کہ سے مطابقت رکھتا ہے ، گرامام ابوحنیفہ گل رائے ہے کہ جرم مدنی کے معالمے میں شرا اکوازم ہیں اور چونکہ اگر کسی سے احترام سے کہ جرم مدنی کے معالمے میں شرا اکوازم ہیں اور چونکہ اگر کسی سے احترام

جرم کی خلاف ورزی کاارتکاب ہوجائے تو اس کو قابل تعزیز بیس طفہرایا گیا جیسا کہ جرم تکی کے حمن میں ہے، اس لیے احترام جرم کی پابندیاں اتن تختی سے ندلگانی چاہئیں بھٹنا کہ جرم تلی کے معاطے میں لازی ہیں (۳۰) لہذا احناف کی نظر میں تقدیس جرم مدنی سے مراداس کا کمل احترام ہے لیکن اگر کسی نے وہاں کسی چائو رکا شکار کرے احترام جرم نبوی شریف کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے قابل تعزیر ند گھر ایا جائے کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی سزامقر رئیس کی ٹی (۳۱) وہ ایک اور بات ہے جسی استباط کرتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم حدود جرم کسی میں داخل نہیں ہوسکتا اوراگر کوئی میں اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ نص قرآنی کے مطابق قابل گردن زدنی تفہر تا ہے (۳۲) ، جبلہ مدینة المنورہ کے جرم کے متعلق الی کوئی سزاوضع میں گئی جنور نبی اگرم کا کی جنورہ میں اس کے دور مبارکہ سے کے دور مبارکہ سے لیک راصحابہ کرام اور تا یعین کرام رضوان الشعیم اجمعین کے ادوار میں جمیں الی بیشار مثالی ساتی ہیں کے غیر مسلمیں الی بیشار مثالی ساتی ہیں کے غیر مسلمیں الی بیشار مثالی سے خواتی رہے تھے جنور نبی اگرم کے دور مبارک میں جب نجرانی نصار کی کا فید مدین طیب آئے تو جو جو تی ہوئی تو شاہ دوم سے خوالی سے مشہور تھا ، میں مثالی کا بھی حوالد دیے حیات طیب سے لیکر جب بھی بھی ضرور دی سمجور تھا گیا تو غیر مسلموں کو مدین طیب ہوئی تو شاہ دوم سے چالیں قبطی عیسائی کار مگر بلائے گئے سے جنول نے متحل کی تو سیج ہوئی تو شاہ دوم سے چالیں قبطی عیسائی کار مگر بلائے گئے تھے جنول نے متحد کی تو سیج ہوئی تو شاہ دوم سے چالیں قبطی عیسائی کار مگر بلائے گئے تھے جنول نے متحد کی تو سیج ہوئی تو شاہ دوم سے چالیں قبطی عیسائی کار مگر بلائے گئے تھے جنول نے متحد کراتھے میں ہیں ہورہ چڑھی کر حصر ابا تھا .

مزیدبرآن بیٹاق مدینداس وقت کے بیڑب کے مسلم اور غیر مسلم (یہود) کے درمیان طے شدہ ایک معاہدہ تھا جس میں سیہ طے پایا گیا تھا کہ ٹیڑب کا علاقہ مرم کشور ہوگا جرم کے مضمرات سے یہود بھی اجھی طرح واقف تھے ایسا ہی ایک اور معاہدہ حضور نبی اکرم تھانے مائکہ بن طائف سے کیا تھا جب طائف کا محاصرہ ختم ہوا تھا جس کی روسے طائف کی وادی وجہ کو بھی جرم تصور کیا گیا تھا ، تا ہم علاء کرام حرم وادی وجہ کو وہ رتبہ ہیں دیتے البتہ امام شافعی کی رائے میں وادی وجہ کا حرم مدینہ طیبہ کی طرز کا ہی جرم ہے اور یہی نظریہ شوکانی وغیرہ کا بھی ہے ۔ لیکن علاء کی اکثریت (خاص طور پراحناف) اس نظریہ سے اتفاق نہیں کرتی اور اسے حرم تصور نہیں کرتی بعض علاء کے نزدیک مسلمانوں اور کے مشرق میں ایک پہاڑ کا نام ہے .... بیتمام مقامات مدینہ طیبہ سے ایک دن کی مسافت پرواقع ہیں . ] (۲۲)

تاجدار حرم ﷺ نے حدود حرم کے تعین اور اس کے تقدّ س کو ہمیشہ برقرار دکتے

اللہ خاص احکامات صادر فرمائے تھے جن کی پابندی اور تنفیذ امت بواجب ہے جس فی بابندی اور تنفیذ امت بواجب ہے جس ف بہی نہیں کہ آپ حضور ﷺ نے احکامات کا اجراء کیا تھا بلہ وقا فو قنا اس کی تنفیذ کا جائزہ بھی لیتے رہتے تھے جیسا کہ اس حدیث مبارک سے ظاہر ہوتا ہے جعفرت ابو ہر برہ گر دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: [ہیں نے مدینہ کے دوحروں کے درمیان والے علاقے کو حرم قرار دے دیا ہے ۔ ] اس کے بعدا کی مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ قبیلہ بنی حارث کی کاؤں تشریف لے گئے اور ان کو ارشاد فرمایا: [ہیں دکھر ہا ہوں کہتم لوگ حدود حرم سے باہر رہ دہ ہو ۔ ] مگر پھر اردگر دکا جائزہ کیکر آپ حضور ﷺ فرمایا: آپنیس تم حدود حرم سے باہر رہ درہ ہو ۔ ] مگر پھر اردگر دکا جائزہ کیکر آپ حضور ﷺ فرمایا: آپنیس تم حدود حرم سے باہر رہ درہے ہو . ] مگر پھر اردگر دکا جائزہ کیکر آپ حضور ﷺ فرمایا: آپنیس تم حدود حرم سے باہر رہ درہ ہو ۔ ] مگر پھر اردگر دکا جائزہ کیکر آپ حضور ﷺ فرمایا: آپنیس تم حدود حرم سے باہر رہ درہ م کے اندر ہی ہو . ] (۲۳ کا) اصحابہ کرام رضوان اللہ فرمایا: آپنیس تم عدود حرم سے کا ندر ہی ہو . ] (۲۳ کا) اصحابہ کرام رضوان اللہ فرمایا: آپنیس تم عدود حرم سے کا ندر ہی ہو . ] (۲۳ کا) اصحابہ کرام رضوان اللہ فرمایا: آپنیس تم عدود حرم سے کا ندر تم سے کا ندر ہی ہو . ] (۲۳ کا) اصحابہ کرام رضوان اللہ فرمایا: آپنیس تم عدود حرم سے کا ندر تم سے نبیا کی تعدا کے کا ندر تھی ہو ۔ آپ سے ندر تا کو تعدا کے کا ندر تم سے کا ندر تم کا ندر تم سے ندر تم سے کا ندر تم سے ندر تم سے کا ندر تم سے کا ندر تم سے کا ندر تم سے ندر تم سے ندر تر تم سے کا ندر تم سے ندر تم



ىدىينەمئورەزادانلەشرفاە ۲۰۰۰-

علیہم بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے احکامات کا کما حقد اتباع کرتے تھے جضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں: [اگر مجھے کوئی غز ال صحرائی بھی دونوں پہاڑوں کے درمیان مل جائے تو بھی میں نہاس کا پیچھا کروں گا اور نہاس کا شکار کروں گا جضور نبی اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ کے مضافات کے بارہ میل کے علاقے کوم غز اریا چرا گاہ بنانے سے منع فر مادیا تھا، ] (۲۴ ) ہیہ بات قابل ذکر ہے کہ شالا جنوباً جبل عیر اور جبل تور کے درمیان اللہ سے ۲۱ کیلومیٹر کی مسافت ہے جو تقریبا بارہ میل ہی بنتا ہے ،اس لیے جوعلاقہ بھی ان دو پہاڑوں کے درمیان آتا ہے وہ حرم نبوی کہلاتا ہے، اس مختل میں بناتے ہوں کے درمیان آتا ہے وہ حرم نبوی کہلاتا ہے، اس مختل میں بناتے ہوں کے درمیان آتا ہے دہ حرم نبوی کہلاتا ہے، اس مختل کی بھی جہاں ہے آگے دادی العقیق شروع ہوجاتی رہا العالم اللہ میں بناتے ہوں جہاں سے آگے دادی العقیق شروع ہوجاتی ہے بھی حرم کا حصد تصور ہوتے ہیں ۔ یہ پہاڑ ہیر عروہ ابن زبیر کے باس تک تھیلے ہوئے ہیں جہاں سے آگے دادی العقیق شروع ہوجاتی ہے۔

غیر سلموں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی روے وادی وجہ کوئٹس اس لیے حرم کہا گیا تھا کہ وہاں قتل وغارت نہیں ہوگی اور پر کہار کی حیثیت محض ایک سیاسی اصطلاح کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں جبکہ اس کے برعکس حرم کلی کے مضمرات خالصتاً دینی ہیں اور اس لیے اس کے نقدس کی خلاف ورزی پرتعزیرِ عائد ہو جاتی ہے.

بہرحال ان فقہی موشگافیوں سے قطع نظر حرم مدنی کا نقلت اسلام کے دونوں بڑے فرقوں (شیعہ اور سی کی مسلمہ ہے اور دونوں کا فقروں میں جوحرم کی کو ہے ۔ اس سلسلے میں بھر خور مدنی بہت زیادہ محترم اور مقدس ہے ۔ اس سلسلے میں بھر عبد الحمیہ صدیقی صاحب کی رائے کا جنہوں نے تجامت کا عبد الحمیہ صدیقی صاحب کی رائے کا جنہوں نے تجامت کا فقیس انداز سے اس بحث کو لپیٹا ہے : اس معاسلے میں ہیں بات ذبن میں رہے کہ گوحرم کی اور حرم مدنی دونوں نقل سے حامل ہیں لیکن (اسلائی نقیس انداز سے اس بحث کو لپیٹا ہے : اس معاسلے میں ہیں بات ذبن میں رہے کہ گوحرم کی اور حرم مدنی دونوں نقل سے حامل ہیں لیکن (اسلائی تعزیراتی نظام کے تحت ) حرم کی کوحرم مدنی پرفوقیت دی گئی ہے مسلمانوں کہ ترغیب دی گئی ہے کووہ دونوں کا پوری طرح احترام کریں ، ان کا دونوں حرموں کی حدود میں شکار کھیل سکتے ہیں دونوں حرموں میں لڑنے کی اجازت نہیں اور نہ بی اور نہ بی وہ دونوں حرموں کی حدود میں شکار کھیل سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگران کو تھم ہے کہ وہ اس جائے امن اور امان میں مکمل امن و آشتی ہے رہیں اور ایک دوسرے کو گزند نہ بہنچا تمیں ، نہ صرف بیا کہ والنا وں کے ساتھ امن و آشتی کا مظاہرہ کریں . (۳۵)

حدود حرم مدنی کانعین کرنے کے لیے سعودی حکومت نے چندعلاء کی ایک سمیٹی قائم کی تھی تا کہ مختلف نقطہ ہائے نظر کی روشنی میں الا نقاط کاعملی معائنہ کیا جائے جوحدور حرم مدنی کے لیے مشہور چلا آئے ہیں ان کے ذمہ اراضی مدینہ طیبہ کے ان علاقوں کا تکمل سروے کرنا بھی شامل تھا۔ اس سلسلہ میں شاہ سعود نے ایک حکم جاری کیا تھا (حکم نمبر ۹۲۵ مور ند ۲۵ سرے ۱۳۷۸ جری) جس کی توثیق مفتی اعظم سعودی عرب نے بھی کی تھی ۔ وزارت داخلہ امیر منطقہ مدینہ الممنو رہ اور مدینہ طیبہ کے ہیریم کورٹ سے با قاعدہ اجازت کے بعد شخ محمد الحافظ (جو مدینہ طیب کی عدالت عالیہ کے بچے تھے ) کی سربراہی میں ایک کمشن تر تیب دیا گیا جس میں مندرجہ ذیل علماء اور بھا کدین شامل تھے:

- (۱) السيد يحود احمد (۲) السيد عبيد منى
- (٣) السيد محمد الحافظ (٣) الشيخ عمار بن عبرالله
- (۵) الشيخ ابو بكرجابر (۲) السيد اسعد طربزوني

اس پینل میں السیدعبراللہ بن عقیل نے دارالافتاء کی نمائندگی کی . (۳۷) اس کمٹن نے پورے غور وخوض کے بعداور متیوں نداہب کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علاء ہے (شافعی ، مالکی اور حنبلی ) اور سارے علاقوں کا مکمل سروے کرنے کے بعدا پی رپورٹ مورجہ ۱۱-۱۱۔ ۱۳۸۴ جمری کوکونسل آف نسٹرز (مجلس الوزراء) کو پیش کردی (۳۷).

ال کمشن کے مران نے جدیدترین آلات کی مدد ہے پورے علاقے کا کئی بارسروے کیا اور بحث و تحیص کے بعد یہ طے کیا کہ ثالا جنوباہ ہتا ہو ہو با دو دکا تعلق ہے تو ان کا خیال تھا جنوباہ ہتا ہم علاقہ جو جبل تو راور جبل عمر کے درمیان واقع ہے وہ جرم مدنی میں شامل ہے۔ جہاں تک شرقاغر با حدود کا تعلق ہے تو ان کا خیال تھا کہ اگر صرف دونوں لا بول کے درمیان والے علاقے کہ جرم سمجھا جائے تو وہ حضرت ابو ہرین گی بتائی ہوئی بارہ میں کی مسافت ہے بہت کم پڑتا تھا (۳۸) اس لیے چند دیگر احادیث مبار کہ کے مضمرات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ دونوں لا بے (حرہ شرقیہ یعنی حرہ واقع اور حرہ غربیہ یعنی حری و برہ) کی زمینیں بھی حدود حرم میں شامل ہیں ، کیونکہ جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم بھی جب بنی حادث کے قبیلے میں تشریف لے گئے تو پہلے تو ایک نظر و کیھنے پر آپ حضور بھی نے ارشاد فر مایا کہ ان کا گاؤں حدود حرم سے باہر چلا گیا ہے مگر پھر چاروں طرف نظر ڈال کر آپ حضور بھی نے ارشاد فر مایا کہ ایس نہیں ہے بلکہ وہ حدود حرم کے اندر ہی ہیں ۔ (۳۹) واضح رہے کہ قبیلہ بنی حادث

جوہ شرقی کا انتہائی مشرقی جانب بہتا تھا۔ ای طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص کا وادی عقیق میں غلام سے کپڑے چھین لینااس بات کی تو ک ولیل ہے کہ حدود حرم حرہ فربہ سے باہر تک ہوا کرتی تھی جواس بات کا بین ثبوت ہے کہ دونوں حروں کی اراضی حدود حرم میں شامل ہے ۔

ان شواہد کی روشی میں کمشن نے طے کیا کہ شالا جنو با حدود حرم جبل ثور ہے جبل عیر تک پھیلی ہوئی ہیں اور شرقا غربانہ صرف سے کہ دونوں حروں کی اراضی (شہول جبل جماوات) حرم کا حصہ ہیں بلکہ مدینہ نیورٹی کا کیمیس ، شاہی محلات ، الجرف ، بیر رو مہ اور ذو المحلیفہ سے لیکر واد ک عقیق کا وہ حصہ جو الجرف تک اور البیصاء کے میدان تک چلا گیا ہے وہ بھی حرم کی مقدس حدود میں شامل ہیں . اسی طرح طریق خواجات رطریق غیر مسلمین ) کے مشرق کی طرف کا تمام علاقہ حدود حرم میں شامل ہے جس میں جبل حرم کی دونوں پہاڑیاں آجاتی ہیں جن سے ترکول رطریق غیر مسلمین ) کے مشرق کی طرف کا تمام علاقہ حدود حرم میں شامل ہے جس میں جبل حرم کی دونوں پہاڑیاں آجاتی ہیں جن سے ترکول کے دور میں پھر حاصل کر کے مجد نبوی شریف کی قعیر کی گئی تھی چونکہ حرہ شرقیہ (حردواقم ) کے تقریباً تمام علاقے کو ہموار کر دیا گیا ہے اور اس وقت زیر تعیرات آپا جاس لیے کھن کے بعض ممبران کی رائے میں اس طرف کی حدود حرم کے بارے میں تھوڑ اسا اختلاف پایا گیا تھا وقت زیر تعیرات آپا ہوئی مسافت (یعنی بارہ میل) کوقول فیمل کی طرف کی خدود حرم کے بارے میں تھوڑ اسا اختلاف پایا گیا تھا کہ کیا تھی جو مشرقی حرہ کی مشرقی حدود کا تعین کرنا سعی لا حاصل ہے ، لیکن اگر حضرت ابو ہریرہ گی بتائی ہوئی مسافت (یعنی بارہ میل) کوقول فیمل مان الدیوناء کے تو میدان الدیوناء سے بارہ میل کا علاقہ حرہ شرقیہ کی آخری صود دیک بی جاتا ہے ۔ (۴۰۰)



حواشي

ذکر بچی نہیں ہوگا کے غزوہ بی مصطلق کے موقع پر جب مسلم افواج نے پڑاؤ گایا تو دوای مقام پر تھاادرای وجہ سے جگہ ذات انجیش کے نام ہے مشہور ہوگئ بھی دومقام ہے جہاں سے کوچ کرتے وقت ام الموشین سیدۃ عائشہ صدیقہ سے اپناہار کم ہوگیا تھا جس کے بتیج بیس قرآن کریم کے آیات تیم کے بارے بیس دومقام ہے جہاں سے کوچ کرتے وقت ام الموشین سیدۃ عائشہ صدیقہ سے اپناہار کم ہوگیا تھا جس کے بتیج بیس قرآن کریم کے آیات تیم کے بارے بین بازل ہو کئیں ، غالی اشتقیطی ، الدرائشین فی معالم دارالرسول الابین میں: ۲۵۰.

کی ماری ہوں اور اس معروف نے جس مودے کا ذکر (The Battlefields of the Prophet Muhammad) مذابعہ پہلیکیشنز ،کراچی جس الڈ اکٹر موصوف نے جس مودے کا ذکر (rr) واکٹر محمد مداللہ کے اللہ معروف نے جس مودے کا ذکر کیا ہے دہاب در اشینہ نی تاریخ المدید کے نام سے شائع ہو چکی ہے جواہی شہرہ آفاق تاریخ کہ بینہ ہوالدے لیے دیکھیے مصدر ندکور جس او

(rr) محج بخاری، ج. ۳. فبر۱۹

(۴۳) صحیح مسلم ،ج: ۲ بنبر ۱۲۸ سو ۱۲۹ بنیز الموطاء امام مالک ، ج: ۲ بنبر ۲۳ ۱۱ اورضیح بخاری ،ج: ۳ بنبر ۹۷

(ra) الى معيد المفصل بن الدالجندي مصدر فدكور من ٢٨٠٠.

(۲۹) صفح ملم ج: ۲ نبر ۱۲۵۲

(21) الموطاءامام مالك، ج:٢ بمبر١٣ \_ ١٦٨٢

(١٨) لابور في كالفظ بي جي لاطيني مين لا وابولا جاتا ہے.

(۲۹) الى معيد المفصل بن محمد الجندى مصدر مذكور صفحات: ۲۹ مه منز البلاذرى فقوح البلدان م ۲۲.

۱۳۲) علامداین الجوزی ، ابواب ذکر مدینة الرسول ، ناشر مرز وق علی ابراجیم ، مدینه المعنو ره ، ۳۲ بیز : این نجار ، مصدر مذکور ، ۹۳

(۳۱) این نجار مصدر مذکور عل ۱۹

(rr) القرآن الكريم (التوب: ٢٨)

(٢٣) ابن شبه ، تاريخ ديد ، ج:٢،٩٠ (عاشيه)

(۳۲) اگر چہ پیودیوں کہ دینہ بدر کر دیا گیا تھا مگر پھر بھی ان کے مدیند آنے جانے پر پابندی نہیں لگائی گئی تھی. بہت سے یہودتو مدینہ طیبہ بیں رہ گئے تھے جیسا کہ اس حدیث مبارکہ چندصاغ غلہ کے عرض رہمی رکھی ہوئی اس حدیث مبارکہ چندصاغ غلہ کے عرض رہمی رکھی ہوئی مجانب کے مطابع مبارکہ چندصاغ غلہ کے عرض رہمی رکھی ہوئی مختلی مبارکہ چندصاغ غلہ کے عرض رہمی رکھی ہوئی مجانب مجانب کے علام غیر مسلم ہوا کرتے تھے فیروزلو علوء جس نے سیدنا عمر فاروق "کو شہید کیا تھا پاری تھا جو مطرت مغیرہ بن شعبہ" کا غلام تھا اور مدینہ طیبہ بیس بی کام کرتا تھا .

(ra) تعلق عبد الحميد عن برحديث نمبراكاس (صحيم مسلم،ج:٢،ص: ١٩٠).

(٣٧) أنجيتر عبدالعزيز بن عبدالرمن كعكى ،معالم المدية المعوره ،مصدر مذكور،ص ٢٢٥٠.

(٣٤) حنى كتب فكرك علما كواس كميشي مين شامل نبير كما كما تقا كيونكدان كي نظر مين احتاف حرم مدنى كوه مقام نبين دية جورم كلي كوحاصل ب.

(ra) محج مسلم، ج: ٢، نبر ١٣١٨، نيز الموطاء امام ما لك، ج: ٢، نبر ١٦٣٨، نيز صحح بخارى، ج: ٣، نبر ٩٧

(۳۹) صحیح بخاری، ج:۳، نمبر۹۳

(۴۰) یمعلومات سید گر کریت الحسین کی کتاب جوام الثمینه فی محاس المدینه کے حواثی ہے کی ٹی ہیں جو محد بن ابراہیم آلشیخ کے 'رسائل فقادی' جلد ۵ ہسفوات ۱۳۳۸ ہے مانچو ہیں۔ کی کتاب جوام الثمینه فی محاس کی نبیت حضرت کعب ابن مالک کا بیان ہے کہ انہوں نے حدود حزم کے تعین کے لیے تاجدار حرم ﷺ کے ارشادات کے مطابق حرم کی مختلف اطراف میں سنگ میل نصب کتے ہتے و کیمنے: سید ممہودی، وفاء الوفاء مسفحہ: ۹۱۔

(۱) صحیح مسلم ،انگریزی ترجمه عبدالحمید صدیقی ،ج:۲ نمبر۳۱۵۳

(۲) الفنا بمرسماس

(۳) الیننا بنبر ۳۱۷ (...جرم ادر جائے امان: بینی دو بار کمر دفر مایا گیا ہے) دکتور صالح بن حمید بن سعید الرفاعی ، الا حادیث الوارد ہ فی فضائل المدینہ ال احادیث مبار کہ پرنقذ ونظر جومدینہ طیبہ کے فضائل کے باب میں مروی ہیں۔ دارالخفیر کی مدینہ المعور ہ ۲۹،

(٣) مندام المراجرة ٢٠ ١٣٠٠ (٣)

(۵) صحیح مسلم ، مصدر نذکور ، ج:۲ ، نمبر۲ ۲۱

(۲) الموطاء امام مالک ، ج:۲، نمبر ۱۳۵۵ بیچی بخاری میں بی حدیث مبار کہ کچھان الفاظ میں ہے: [حضرت انس ابن مالک نے بیان کیا: جونمی جبل احد حضور نی اکرم ﷺ کی نظرمبار کہ کے سامنے آیا تو آپ حضور ﷺ نے فرمایا: بیدہ پہاڑ ہے جوہم سے مجت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ابراہیم ملی السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کے دو پہاڑوں کے درمیان والے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ آجیجے بخاری ، ج:۹ ،نمبر ۴۳۳س.

(2) الجي سعيد المفصل بن مجد الجندى المكى (ت: ٨٠٣ جرى)، فضائل المدينه، دار الفكر، دشق ، ١٩٨٧، ص: ١٩ بسيد نا ابرا بيم عليه السلام كى جس دعا كاحوالد دياج رباب وهقرآن كريم مين سوره بقره (آيت: ١٣٧) مين شامل ہے.

(٨) الينا إصفحات: ١٩- ١٩.

(9) هیچ بخاری، ج.۳ بنبر۳۰ ۴۰ نیز سیج مسلم، ج:۲ بنبرا۳۰ M.

(۱۰) سنن الي داود ، ۱۰ ۴۰ ۲۰ نيزي كى حديث مباركه مندامام احميل جمي روايت كي تي ب

(۱۱) صحیحملم،ج:۲،نبر۱۵۳

(۱۲) محج بخاری، ج:۳، نمبراه

(۱۳) ای نام کاایک اور پہاڑمکۃ المکرّمہ کے مضافات میں بھی ہے جہاں غارثور واقع ہے جہاں بھرت کے موقع پرحضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے یار غارسیدنا ابوکر صدیق "کے ساتھ تین دن گزارے تھے . مدینہ طیبہ کا جہل ثور جبل احد کے پچھواڑے ہے اورصدیوں سے اہل مدینہ اے ای نام سے پکارتے ہیں ہید سمہو دی، خلاصۃ الوفاء ، باخبار دارالمصطفیٰ ،المکتبۃ العلمیہ ، مدینۃ المورہ ،۱۹۷۴م اھ

(١٣) غازى بن سالم التمام، رسائل في آ فارالمدينه النبويه، ناشر مدينه طيبهاد في كلب، يبلا الديش ، ٢٠٠٠، ص: ٨٠

(١٥) جريدة المدينة بمبرشار: ٨٣٢٩ مورند ٢٠ ٨ -١٣١١ جرى.

(١٦) سعود بن عبدالحجي الساعدي اور يوسف بن مطرالحمد ي،احد (الآثار،المعركه،التقيقات)، جده، پهلاايديشن،١٩٩٢، ص ٢٣٠٠,

(١٤) النووي،شرح صحيح مسلم،ج: ٩ بنبر١٣٦

(١٨) ابن نجار، الدرالثميد في تاريخ المدينه بص ١٩

(۱۹) یمکتبه (لائبریری) مجد نبوی کے توسیعی منصوبے کی وجہ ہے مسمار کردی گئی تھی اور اس کی تمام کتب مکتبہ حرم (واقع مسجد نبوی) میں ضم کردی گئی تھیں.

(۲۰) سيد مهودي مخلاصة الوفاء مصدر مذكور من ٢٠٠.

(۲۱) شخخ غالی انشکقیطی کے قول کے مطابق دشت بیضاء ذوا کتابیہ ہے شروع ہوتا ہے ،اس میدانی علاقے میں آج کل دوسری ممارات کے علاوہ مدینة المحورہ کا نیلی ویژن شیشن قائم ہے اور جب ہم مکہ کے طرف طریق ہجرہ ہے جاتے ہیں قدیمیة المجاج کے بعد تقریباً ۱۰۰میٹر بعد ذات اکھیش آجا تا ہے. میہاں تا

**\*** 





مر بین طلب زاداللد شرفاه م بین طلب زاداللد شرفاه م بین طلب کی جندا دوار برنس ومصا سب جوابایان مدید کوای شامی کوارائ گاه اس برالله اورائ کوفرائ کوفرائ کوفرائ کوفرائ کوفرائ کوفرائ کوفرائ کوفرائن و فرائل و این کوفرائل و کو









مجدنبوی اور روضه اقدس ﷺ کاخا کہ جو ۱۲۱ جری میں تیار کیا گیا اے دلائل الخیرات کے ایک صفحہ پر بنایا گیا تھا جہاں ہے ہم نے حاصل کیا

رب ذوالجلال کےعلاوہ ہر چیز فانی اور ہے ثبات ہے اور حوادث ونشیب و فراز کی تابع ہے ۔ نقد پر کے قاضی کا از ل سے یہی فوگ ہے کہ قدرت کے کارخانے میں سکون محال رہے ۔ پورے کرہ ارض پر کوئی ایسا شہر یا قصبہ نہیں جس پر اس قانون فطرت کا اطلاق نہ ہو قدا شہروں کے گھنڈرات اس بات کا منہ بولٹا شہوت ہیں . تاریخ کے جھروکوں سے اگر مدینہ طیبہ پرایک نظر ڈالی جائے تو یہ بات آشکارا ہوتی ہے اس کے شب وروز بھی اس قانون فطرت سے مشتنی نہیں رہے ۔ دنیا کے دوسرے شہروں اور قصبوں کی طرح اس شہر مقدس کی تاریخ میں گھرا کی مدوجز ر، قدرتی اورارضیاتی عناصر کے باعث اور بھی امتداوز مانہ سے اجھے اور برے دن آتے رہے ہیں .

حضرت بحی این الدرع نے بیان فرمایا: [ایک مرتبہ بناب رسول اللہ ی نے جھے کی کام کی غرض ہے بھیجا، واپسی پر جب بین انھی مدینہ طیبہ کے مضافات میں بی تفاقو میں نے آپ حضور بھی کود کھیلیا جضور والا شان بھی نے میر اہاتھ تھام کیا اور بم اسمی جب احد کی طرف چی وہ بال برآل حضرت بھی میں نے آپ حضور بھی کود کمیلیا جس کر رہے تھے دوران گفتگو حضور نبی اکرم بھی نے ارشاد فرمایا: [ایشیر جھے تم پر رقم آر باہ ہے ایک دن ایسا بھی آئے گاکہ تبہارے باشند ہے تہمیں ایسے چھوڑ جا کیں گے جس کی کوئی مثال نبال ارشاد فرمایا: [ایر ندے اور جنگی جانورا ارشاد فرمایا: [ایر ندے اور جنگی جانورا ایس نے بخاری میں مختلف داویوں کے سلسلے مے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابو میری نے ارشاد فرمایا: [ایر ندے اور جنگی جانورا ایس کے بچاوں کوئی تھا جس میں حضرت ابو میری نے نے ارشاد فرمایا: [ایس فرمای میں مختلف داویوں کے سلسلے مے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابو میری نہ نے ارشاد فرمایا: [ایس فرمای میں بیٹھا تھا اور مروان بن اٹھا تھی بھارت ساتھ تھا۔ حضرت ابو میری نے فرمایا: [ایس نیر موروان نے کہا: اللہ لات تھی رسول اللہ تھی کوئی نے میان کے باتھوں ہے ہوگی اس بیسی نواس نے نواس اس کے باتھوں ہے ہوگی تم بیان اس کے باتھوں ہے ہوگی تم بیسی تا سکتا ہوں ۔ یعنی فلال ابن فلال و غیر و و سے آلے اس فرت کی تو بول کے باتھوں ہے باتھ ندر نگتے کا ایسی بھارت کی اس کے باتھوں سے بھی نواس اللہ بھی ہوا: [اس کرام رضوان اللہ علیہ میں جارے کے کہا تھی میں اس کے بی کوئی ہوں ہے باتھ ندر نگتے گا: ] جی مسلم نے ای حدیث کو حضرت المی میں تھی در نگتے گا: ] جی مسلم نے ای حدیث کو حضرت المی میں تھی در نگتے گا: ] جی مسلم نے ای حدیث کو حضرت المی میں تھی در نگتے گا: ] جی مسلم نے ای حدیث کو حضرت المی تھی در نگتے گا: ] جی مسلم نے ای حدیث کو حضرت المی تھی در نگتے گا: ] جی مسلم نے ای حدیث کو حضرت المی تھی میں کوئی میں ہوں بی تھی جھرے اللہ تھی موروں بین المی میں تھی دین المی تو میں بیاتھوں کے میں دارت کیا در کھی تھی در نات کے باتھوں کیا تھی در نات کیا تھی در نگتے گا: اس کے میں میں تھی جھرے اللہ تھی میں دیا تھی در نات کیا تھی کیا تھی در نات کیا تھی در نات کیا تھی در نات کیا تھی کے دوروں بیا تا تو کوئی کے دوروں کیا تھی کوئی تھی در

جریۃ بیشاللہ جل جلالہ سے دعا کیا کرتے تھے:[اےاللہ جھے(۲۰ھ) کے فتنوں سے بچانا اوراس سے پہلے کہ وہ فتنے وقوع پذریہوں بچھے جریۃ بیشاللہ جری سے لیکر نین سال تک حکمران رہا اوراس کی منحوں حکومت میں کیے بعد دیگر نے تین ایسے واقعات رونما موت آجائے.](۸) یزید پلید ۴۰ ججری سے لیکر نین سال تک حکمران رہا اوراس کی منحوں حکومت میں کیے بعد دیگر نے تین ایسے واقعات رونما جوئے جن کی ہولنا کی کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی: یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام، مدینہ منورہ کی بتابی اوراس کے عواقب ان بھی مسلم امت کے لیے باعث تفریق ہے ہوئے ہیں فتنوں کی بتاہ کاربوں کے نتیج میں شروع ہونے والے فتنے نے جنم لیا تو کوئی منظم اور سے معید ابن المسیب کے الفاظ میں:[جب حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کے نتیج میں شروع ہونے والے فتنے نے جنم لیا تو کوئی بھی ایسا اصحابی زندہ نہ بچا جس نے سلح حد بیسیہ میں شرکت بھی بدری اصحابی زندہ نہ بچا جس نے سلح حد بیسیہ میں شرکت کے بعد جب تیسرافت تی شروع ہواتو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ مسلمانوں کی پوری قوت ختم نہیں ہوگئی۔](۹)

ہوجائے گاتب مدینے طبیبے میں تین بارزلزلد آئے گا اور ہر کا فراور منافق مدینے طبیبہ نے نکل کراس کی طرف چلاجائے گا۔ آ(۱۳)

مدینظیبہ پرنازل ہونے والے آفات وفتن کے بارے میں اتنی کثرت سے احادیث مبارکہ ہیں کہ بعض معروف علاء کرام نے تواس موضوع پرالگ کتا ہیں تحریر کی ہیں ، مثلا ابن کثیر (ت: ۲۰۷۲ جری) کی کتاب الفتن والملاحم وغیرہ . ان احادیث مبارکہ میں بتائے گئے واقعات میں سے کچھوٹو پہلے ہی وقوع پذر ہو چکے ہیں جب کہ ابھی بہت ی پشین گوئیاں پوری ہونا باقی ہیں جن میں سے زیادہ کا تعلق آثار قرب قیامت سے بے ذیل کے صفحات میں ہم نے ان چندواقعات پرروشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو پہلے ہی ہو چکے ہیں اور جنہوں نے قرب قیامت سے بے ذیل کے صفحات میں ہم نے ان چندواقعات کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ، یعنی سیاسی مصائب وفتن اور قدر تی میں تقسیم کیا ہے ، یعنی سیاسی مصائب وفتن اور قدر تی آفات و بلیات جن سے سیشہر مقدس گزر چکا ہے .

### (۱) سیاسی مصائب وفتن:

سب ہے پہلے ہم ساسی حوادث اور مصائب و فتن کا ذکر کرنا چاہیں گے جنہوں نے نہ صرف مدینہ طیبہ کے امن وآشتی کوغارت کیا بلکہ سب ہے پہلے ہم ساسی حوادث اور مصائب و فتن کا ذکر کرنا چاہیں گے جنہوں نے نہ صرف مدینہ طیبہ کے امن وآشتی کوغارت کیا بلکہ تمام امت مسلمہ کو ہلا کرر کے دیا تھا ۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کی روایت کردہ ایک طویل حدیث مبار کہ سے ہم صرف ایک اقتباس پر اکتفاء کریں گے۔ [میس نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ فرماتے سنا: سب سے پہلے جو حوادث و فتن نازل ہوں گے وہ تحصی نوعیت کے ہوں گے، یعنی ایک فرد کے اہل خانہ ، اس کی جائیداد ، اس کی ذات اور اس کے ہمسایوں تک محدود ہوں گے جن کا کفارہ صیام و قیام ، ذکو ہ ، صدفہ اور امر بالمعروف اور نہی میں المتر کے تمسک والتزام ہے ممکن ہوگا۔ (۱۳)

اگر بنظر غائز دیکھا جائے توسب سے پہاا فتہ جس نے مدینہ طیبہ کوا ٹی لیٹ میں لیادہ ای قتم کا تھا بعض حضرات اس کی تشریکا لیا اس کرتے ہیں کہ یہ سیدنا عثمان ابن عفان گے دور سے متعلق پشین گوئی تھی بشر پسندوں نے حضرت عثمان کی ذات مبار کہ ،ان کے اہل خاندا کی دولت اوران کی میں ناقر کا رہ بہاوائی مدینہ لا کی دولت اوران کی میں ناقر کا رہ بہاوائی مدینہ لا میں گھس آئے تو حالات اس صحت تا قابو سے باہم ہوگئے تھے کہ سیدنا عثمان آگواں کے گھر میں محصور کر دیا گیا بھا صرو ڈیز ھدوہاہ تک جاری میں گھس آئے تو حالات اس صحت قابو سے باہم ہوگئے تھے کہ سیدنا عثمان آگواں کے گھر میں محصور کر دیا گیا بھا صرو ڈیز ھدوہاہ تک جاری اور آخر کا رامیر المومنین کی شہادت پر متعالب اور آفات کے درواز ہے گھل گئے جس سے طوفانی موجوں کی طرح فقنے پر فقتے مدینہ طیبہ کی اس فقا المائی المومنین کی شہادت عرفاروق آفات کے درواز ہے گھل گئے جس سے طوفانی موجوں کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ ان مصائب اللہ آئے گئے ،اس موقع پر ہم او پردی گئی حدیث مبار کہ کے دوسرے جھے سے ایک اورا قتباس فقل کرنا چاہیں گے جھٹرت حذیفہ بن الیمان نے فرمایا: آ اے امیر المومنی کی کی رسیا کی گئی دوایت پر حضرت عرفر ایف کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ ان مصائب المومن کے بارے میں جاننا چاہیں گے جواموان بھری طرح نمودار بوں گے ،اس پر حضرت حذیفہ بن الیمان نے فرمایا: آ اے امیر المومنی آ ب رابعی کا دور) ان فتنوں کے جواموان بھری اور تو جور پھر بھی بندنہیں ہوگا ۔

یہ پیش گوئی حرف بحرف بحج ثابت ہوئی جب ایک مرتبہ نفرت ونفاق کے اژ د ہے نے مدینہ طیب کے باسیوں کو ڈس دیا تو پھرائ ا زہرامت اسلامیہ کے رگ و پے بین سرایت کر گیا جس نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے چین کئے رکھا ہے بفرتیں بڑھتی رہیں ،الڑاا تر اشیال زور پکڑتی رہیں اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا معرکہ جمتا رہا اصحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کے نفوی طیب بھی ان فتنوں سے غض نظر نہ کر سکے اور حالات کو سدھارنے کی غرض سے ایک گروہ دوسرے کے خلاف سید ہیر ہوگیا اور دیکھتے ہی مال کی قلیل مدت میں جنگ جمل اور جنگ صفین نے پوری امت کو نڈھال کرے رکھ دیا جھڑت علی کرم اللہ وجہہ کے دور مبارکہ ٹیل دار الخلاف مدینہ طیب سے بنتقل ہوکر بھرہ چلاگیا اور اس طرح مدینۃ النبی مسرح العملیات (لیمنی میدان کارزار) بننے سے بچ گیا ہاس کے بھ

تذبرعلی کرم اللہ وجہہ سے مدینہ طیبہ کی ارض حرم تو اس خون خرابے سے فیگی مگرانال مدینہ کے لیے اس کشکش اور رسکتی سے جھکالا پانانامکن ہوگیا تھا، چونکہ فریقین کی قیادت کا تعلق زیادہ تر تجاز سے تھا اس لیے اہالیان مدینہ بھی اس سے انماض نہ کر سکے ہاس آتش نفاق گوشم کرنے کے لیے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا جس کا بقیجہ بیہ ہوا کہ ان تمام تربیای زلزلوں کے جھٹکے مدینہ طیبہ عیں سب سے پہلے پہنچتے تھے جس سے اس بلدہ طاہرہ کے درود یوارلرز جائے تھے بحکیم کے بتیج میں حضرت معاویہ "کوجہ است سلمہ پر مسلط کردیا گیا تو بھی مدینہ طیبہ کی اکثر بہت کرم اللہ وجہہ کے تق میں کھورت ابوا یوب افعاری حضرت معاویہ "کوجہ کے مطرت میں تھی حضرت ابوا یوب افعاری حضرت ابوا یوب افعاری خضرت ابوا یوب افعاری نے تو بھی کرم اللہ وجہہ کے گورنر تھے جھزت معاویہ "نے مدینہ طیبہ پر بان الباط جمانے کی غوض سے ایک لٹکر جراد بسر بن ارطاہ (بقول المان الشیبہ بن باز کی بازی اس بھی اور اللہ کی بجائے شہر نبی سے انتخاء کرنا مناسب سمجھا اور اللہ کے بشرے بشر بن ارطاہ ) کی سالاری میں مدینہ طیبہ بھی احضرت ابوا یوب افعاری نے قبل کی بجائے شہر نبی سے انتخاء کرنا مناسب سمجھا اور اللہ کے بہتر کی نوان جائے ہوں کی بودی جائے تابہ بیا ہے جو کہ اور اس کے باتھ دی ہوئے کہ باتھ ہوگا کے این بوسف طرح میدان الغیبہ برمسلط ہوا جھزے نہ بین اکوری کی این ہوئی اور انہوں نے مدید بھیہ برمسلط ہوا جھزت سالہ کوری کی ایمان ہے کہ وہ بجائی القدر اس لیے تم اسلام سے پھر گئے ہوں یا انہوں نے برجت نے مان اس کے کہ رسول کے میں خور کے ہوں یا انہوں نے برجت نے مان کوری کے میں بھی کے مورول

عفان شہید کردئے گئے تو حضرت سلمہ بن اکوع مدین طبیبہ سے بہت دور الربذہ کچلے گئے تھے۔ ] (۱۲) حضرت سلمہ بن اکوع نے ربذہ جا کر شادی کر کھی اورو ہیں ان سے اولا وہھی ہوئی اورا پنی وفات سے چندون پہلے مدینہ طیبہتشریف لے آئے تھے .(۱۷) ای طرح حضرت محمد این مسلمہ مجھی اپنابستر مدینہ طلیب سے گول کر کے جلے گئے تھے اور بہت دور جا کر خیمے میں زندگی گز ارتے رہے جھزت ابوالیوب انصاری تو دینظیبے نکل کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لئکر میں شامل ہو گئے تھے اس طریقے ہے اموی راج مدینه طیب پرمسلط ہو گیا اور بسر بن ارطاه کی دھونس اور دھائد لی ہے اہل مدینہ نے حضرت معاوییؓ کی اکراہا بیعت بھی کرلی (۱۸) کیچھ قبائل ابھی بھی پس و پیش کررہے تھے اور خدشة الكهين قتل وغارت شروع ند بوجائے ام المونين سيدة ام سلمه "كى بروقت مداخلت عقل وغارتگرى كا بازارگرم بوتے ہوتے رہ کیا کیونکہ بی سلمہ (جو حضرت جابر ابن عبداللہ " کا قبیلہ تھا) بیعت حضرت معاویہ " پر راضی نہیں تھااور حضرت جابر بن عبداللہ " کوان کے حوالے كرنے سے اتكارى تھا، كيونكد حكام بالانے واضح الفاظ ميں ان كوية كم نامه بھيجا تھا: [تمہارے ليے ندكوئي امن ہے اور ندہي معافي نامه جب تک کتم (حضرت) جابرابن عبدالله " کو جمارے حوالے نہ کردو. ] (19) حضرت جابرابن عبدالله جیسے جلیل القدراصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین ہے جس طرح سے جبروا کراہ کے ساتھ بیعت لی گئی تھی اس سے اس انداز پرخوب روشنی پڑتی ہے کدمدین طیب میں خلافت راشدہ ے اموی راج کو کس طرح اقتد ارمنتقل ہوا تھا جھنرت ابو ہربرہ کی ایک روایت سے میچھی معلوم ہوجا تا ہے کہ اصحابہ کرام رضوان اللّه علیم اجمعین کو پیمی خبرد \_ دی گئی تھی کہ بیدردناک دور ۲۰ ہجری ہے شروع ہوگا.وہ فر مایا کرتے تھے:''لوگ مجھے پہلے ہی بہت طعن وشنیع کرتے میں نے معاویہ کاساتھ دیا! ہے اللہ بچھے ۱۰ ہجری سے پہلے ہی اٹھالینا "حضرت عمیر بن ہانی تانے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے: "البلهم لا تبدر كنسى سنة سنين ا بالله مجھين ساڻھ ندو يكھنے دينا؛ (الي زرعه الدشقى (ت:٢٨١جرى)، تاريخ الي زرعة الدشقى، وارالكتب العلميه ، بيروت ، ص: ٢٩)

واقعة ره واقم يا حره زمره:

ا یہ معربی ابتدائی تاریخ میں گرچ فتنوں اور آفات کی پورش رہی ہے گر واقعہ حرہ فیا واقعہ حرہ فرارہ ہولنا ک واقعہ شائدہی میں بھی ابتدائی تاریخ میں گرچ فتنوں اور آفات کی پورش رہی ہے گر واقعہ حرہ فرا پیشین گوئی بہت پہلے کردی تھی ، آپ حضور بھی اللہ بھی کے شہر مقدس کی تاریخ میں بھی رونما ہوا ہو ، بی برحق بھی نے اس حادثہ عظیم کی پیشین گوئی بہت پہلے کردی تھی ، آپ حضور بھی ایک مرتبہ حرہ شر قدے گر در ہے تھے کہ اچا تک فرمانے گئے 'ان اللہ و ان الب در اجعون ''اور پھر حرہ کی طرف انگشت مبارک اٹھا کر آنجاب بھی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بہترین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجمعین میں ہے بہت سے وہاں پر فرن کرد نے جا میں گروں اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بہترین اصحابہ واقع میں قبل کیا ہے: [رسول اللہ بھی نے فرمایا: اس حرہ میں میرے اصحابہ کے بعد میری امت کے بہترین لوگ قبل ہوں گے ۔] (۲۰)

عبد پرن، سے جہ اربی میں حرہ کے علاقے سے حضرت جابر بن عبداللہ " ہے دوایت ہے: [ایک مرتبہ ہم اپنے والد کی ہمراہی میں حرہ کے علاقے سے حضورت ہی اپنا ہاتھ اپنی آتھوں پر رکھالیا اور فرمایا: [لعنت ہوان لوگوں پر جنہوں نے حضور نبی گزررہے تھے کہ انتہا کی دلگداز حالت میں انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی آتھوں پر رکھالیا اور فرمایا: [لعنت ہوان لوگوں پر جنہوں نے حضور نبی اگرم کے کوڈرایا ہے؟ جس پروہ یوں گویا ہوئے: [میں نے رسول اگرم کے کوڈرایا یا مبارکہ ہے سنا ہے کہ: جو بھی اس علاقے (یعنی مدین طیبہ) کے انصاری لوگوں کوڈرائے گا ،اس نے گویا ان دو مقامات کی درمیانی جگہ کوڈرایا اور پھر آں حضور کے نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی جبین طاہرہ پر دکھراشارہ کیا (یعنی اپنی جبین مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جو کہ ورمیانی جگہ کوڈرایا اور پھر آں حضور کے نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی جبین طاہرہ پر دکھراشارہ کیا (یعنی اپنی جبین مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جو کہ



حرہ شرقیہ وہ حصہ جہال سیمعر کد ہر پاہواتھا آئ کہ بیجگہ شاہراہ فیصل پر مرکزی پولیس آفس کے سامنے ایک چارد بواری میں محیط ہے۔۲۰۰۱ء

كاطرف امورديد جلان كي لي يخ مح ته.

مروان بن الکام اور برطرف گورز (غثان بن محمد بن ابوسفیان) کو حضرت عثان ابن عفان کے بیٹے عمرو کے ساتھ ان کے گھرول میں نظر بند کردیا گیا اوران کے ایک بزار سے بھی زیادہ ساتھیوں کو شہر کے مرکز سے دور (البر کداور البحرف کے درمیان) ایک محظورہ علاقے بیس محصور کردیا گیا جو کہ وادی الحقیق میں واقع تھا (۲۳) جب بن ید کواس کی نجر بھوئی تو اس نے بارہ بزارشامیوں کا ایک شکر تیار کر کے مدیندواند کردیا ان کا سپرسالا رسلم بن عقید مری الغطفانی تھا ، جو ایک نہا ت ،ی سفاک اور پیشہور مجم تھا جو اپنی چالا کی سے حضرت معاویہ میں کا منظور نظر بو چکا تھا کہوئیکہ اس نے بندی نامزدگی اور بیعت میں بہت نمایاں کر دارادا کیا تھا (۲۲) جھڑے تھا تھا ہوا ہوئی وصیت اور آخری نصیحت میں اپنے والی میں بہت نمایاں کر دارادا کیا تھا (۲۲) جھڑے تھا تھا کرے اور اس کی بھٹی کہا گیا تھا تھا کہ کہا تھا تھا کرے اور اس کا میں بہت نمایاں کو میر نے کے لیے جنی ہا تھا استعمال کرے اور اس کا می کے لیے میں خور بھٹی تھا تھا (۲۲) ، وہ ملمون تو کا میں کو بیٹ کو جمے حضور نجی اگر میں بہت کہا کرتا تھا ۔ بزید نے اس وصیت پڑئل بیرا ہوتے ہوئے اس کہ بہتر کہا کرتا تھا ۔ بزید نے اس وصیت پڑئل بیرا ہوتے ہوئے اس کہ بیر نے تھا اس کہ بیر کو جمے حضور نجی اگر کا سالار مقرر کر دیا تا کہ باغیان مدینہ کو بیر بھی ویئے گئے اور لائچ دیا گیا کہ وہ فتح بیا نے پر فرھروں مزید کی سے انتخار میں شامل ہوئے دیا گیا کہ وہ فتح بیا نے پر فرھروں مزید کی سے انتخار میں شامل ہوئے کے اور لائچ دیا گیا کہ وہ فتح بیا نے پر فرھروں مزید کی خوالے نا نوابات کے مستحق تھر س گے دور ک

الإلیان مدینہ طیبہ نے نہایت پامردی اور بہا دری کا مظاہرہ کیا وہ خندق جوحضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کی معیت میں غروہ احزاب کے موقع پر کھدوائی تھی اس کو نظر سے سے کھودا اور مرمت کیا گیا بزویری (Stralegic factors) نقطہ الکھ سے اس کو تین حصوں میں تقسیم کردیا گیا ۔ رائے ہے مہوالاحزاب (مسجداللہ تا کہ اس کی نگرانی قریش کررہ ہے تھے جن کے امیر فتح کم ایک اصحابی یعنی حضرت معقل بن سائ تھے ، وہاں سے لیکر بنی سلمہ کے علاقے تک انصاری تعینات تھے جن کی کمان حضرت عبداللہ بن حظرت عبداللہ بن حظرت عبداللہ بن حظرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبدالرحمٰن ابن زہیر بن عوف ﴿ جوحضرت عبدالرحمٰن ابن عوف ؓ کے چیرے بھائی تھے ) کو پوری خندق کی عموی نگاہداری سونی گئی حضرت عبدالرحمٰن ابن زہیر بن عوف ؓ (جوحضرت عبدالرحمٰن ابن عوف ؓ کے چیرے بھائی تھے ) کو پوری خندق کی عموی نگاہداری سونی گئی حضرت عبدالرحمٰن ابن زہیر بن عوف ؓ (جوحضرت عبدالرحمٰن ابن عوف ؓ کے چیرے بھائی تھے ) کو پوری خندق کی عموی نگاہداری سونی گئی اور میں افواج سے خفیدرابطہ رکھ کران کوجم وہ ان کے ایک چال میں بھن گھا اور مان میں ہے ہوں کہ دیا ہیں ہون گئی ہوں اور اپن مدینہ طیبہ بے خبری کے عالم میں مارے پیلی اور اور کہ بنی انہ اس کے جال میں بھن گے اور ان سب کور ہا کر دیا اس نے بزیدی افواج سے خفیدرابطہ رکھ کران کوجم وہ آئی کی جانب سے خدیق میں خفید ہون کے جری کے عالم میں مارے گھو اس کور ہا کہ بہت گھسان کارن بڑا مدینہ طیبہ بی جوری کے عام میں مارے گھو دیا ہی نہ دی جہاں میں کے بعد دیگر ہے جام شہادت نوش فر ما گئے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حظاہ ہے جگری ہار تے اس کی بہا حضرت عبداللہ ابن حظاہ ہے جگری ہے لاحق کس اس کے بہا حضرت عبداللہ ابن حظاہ ہے جگری ہے لاحق کس کے بعد دیگر ہے جام شہادت نوش فر ما گئے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حظاہ ہے جگری ہے لاحق کی کو بھوری کے بعد دیگر ہے جام شہاد سے بہلے حضرت عبداللہ ابن حظاہ ہے جگری ہے لاحق کی سے کھور کے بیار کو بھوری کے بعد دیگر ہے جام شہاد کے بہار کی میں کی کو بھوری کی میں کو بھوری کی کو بھوری کے دیں کو بھوری کی کو بھوری کے بھوری کو بھوری کو بھوری کو بھوری کے بھوری کی کو بھوری کی کو بھوری کے بھوری کو بھوری کو بھوری کو بھوری کے بھوری کی کو بھوری کو

دونوں آنکھوں کے درمیان ہوتی ہے)۔جس سے صفور نبی اکرم ﷺ کا اشارہ تھا کہ گویا ایسے مردود نے آل حضرت ﷺ کوڈرایا ای طر حضرت سائب ابن خلادؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: [جوکوئی بھی مدینہ میں اپنے والوں ڈرائے گا،اللہ اسے ڈرائے گااورا لیے شخص پراللہ اوراس کے فرشتوں اور عامۃ الناس کی لعنت ہو۔ ] انہی دواحادیث مبارکہ کی بنیاد پر میں شرائے گا،اللہ این کو میں اس کے اس کو میں میں اس کے اس کو میں کرنا جائز ہے ۔

المل مدینہ نے بھی بھی ہی ہزید کوا ہے دل ہے ظافت کا حقد ارئیس تھا تھا کیونکد ان ہے بیت ان کی مرضی کے ظاف جروا کراہ ہے گئی تھی۔ تاریخ کے قاضی نے روز اول ہے ہی اپنا فتو کی صادر کردیا تھا کہ وہ طریق کار جو حضرت معاویت نے اپنے بیٹے پزید کوو کی العہد ما مر کروانے میں استعمال کیا تھا وہ نہ تو ان کے بیٹر وَں لینی ظفائے کے راشدین کے معمول کے مطابق تھا اور نہ ہی حالات اس کا تقاضا کرر ہے تھے جس کے بیٹیج میں اسلامی سیامی نظام پیٹر کی سے اتر کیا اور خلافت کی جگہ خاندانی ملوکیت نے لیے لی بھر کیے بعد دیگرے مدید طبیلا مختلف موادث نے آن گھیرا۔ چند ہی سال کو رہے ہول گے کہ دمشق ہے ایک اور بلائے عظیم معرکہ کرب و بلاک شکل میں وارد ہوگی اور اللہ مختلف موادث نے آن گھیرا۔ چند ہی سال گزرے ہول کے کہ دمشق ہے ایک اور بلائے عظیم معرکہ کرب و بلاک شکل میں وارد ہوگی اور اللہ میں نامی بخوا مدے سے پر کلگ کا میں اسے لگا تھا جیسے کوئی بھوٹی ال آگیا ہو۔ پورے جاز میں غم وغصہ کی اہر دوڑ گئی آبالیان مدید طبیب پر کلگ کا خوان ناحق بخوان این مجد بین ابو علیان (جو کہ یزید کا بچیرہ بھائی تھا) کو مدید طبیب کا گورزر لگا دیا گیا جس کے جوروشم خوادث سے پہلے ہی پر پر نان تھے کہ عظیم بھا دو بھر ہوگیا ای اثناء میں حضرت عبداللہ ابن زیر کے خلاف کی اور المل مدید طبیب کا جینا دو بھر ہوگیا ای اثناء میں حضرت عبداللہ ابن زیر ٹے نرید کے خلاف طبیب کا مورز کا دیا تا کہ حالات کو قابو میں لایا جا سے اس کے خور کو نکا اس کی خلید میں ایک کے دید کی محمرت عبد سید اور دیا ہے میں میں مورز والے اسے کور کو نکال با ہم کیا۔ کی جو جن کی انام دیا ہے کا میں بھیلے کا تہیں کردیا یا انہوں نے اس کے گورز کو نکال با ہم کیا تھید دیم مرف بن عقبہ کے سے بادیا جاتھ کے اور بھینے کا تہیں کردیا یا انہوں نے اسے بادیا والے اور انہا کہ کا کہ کا مار دیا ہے کہا وہ کہ کی بیور کے مسلم بن عقبہ (جے مرف بن عقبہ کے نام کو نام کو نا کا کا کا مار دیا ہے کہا کے کی کر میک رکر داری اور دونے کی دونوں کوانا کو تھیئے کا تہیل کی دونوں کوانا کو کردیا کیا ہوگیا ہو کہا کی جو کی بیور کے مسلم بن عقبہ (جے مرف بن عقبہ کے اور کو کو کا کا کا مید بید کیا گور کو ناکا کی کر کر کا کی کر کر کا کیا کہ دو کو کیا گا کا کی کا کیا گور کو کو کا کا کیا گا کو کر کو کیا گا گور کو کو کا کیا گا کیا کہ دیا گیا گا گا گا گا گا گا کہ دیا گا گا گور ک

ہوئے شہیدہوئے ، پھران کے آٹھ فرزندوں نے بھی جام شہادت نوش فرمالیا ، پھر دوسرے امیر حضرت عبداللہ ابن مطبع تعلیم المجاسات فرزندوں کی ہمرائی میں شہیدہوگے و (۳۰) ای طرح ایک ایک کرے اصابی اور تا بعین رضوان اللہ علیم اجمعین میدان کارزار میں کام آلے مرح بتا بعین بیں سے مشہوراساء جوتبہ تی ہوئے وہ یہ ہیں : حضرت عبداللہ این تھر بری ابی الیاس مجموع الملک بن جابر بن ما لک النجاد گارا اور حضرت عبدالرجمن بین نہیر بن جونے " محضرت کے وہ یہ ہیں : حضرت میز بندی ابی الیاس مجموع الملک بن جابر بن ما لک النجاد گارا اور حضرت عبدالرجمن بن نہیر بن جونے " محضرت کی کی اللہ وہ شہوراصحا بی حضرت عبدالرجمن بن زید بن تا ہو ہی ہیں ۔ حضرت عبدالرجمن بن زید بن تا ہو ہیں ہے جسے بن ابی الیاس مجموع ہوائی تھے برائے ہوئی اللہ بھیں سے حضرت عبدالرجمن بن فرید بن عبدالمطلب " محضرت عبداللہ ابن و جریح و قبلے بھائی سے ) ، حضرت رسید ابن الحب استحد بن ابی وقاص " بحضرت بریک ہوئی ہے ۔ حضرت عبداللہ بن کو بھر ہے ۔ حضور نبی اکرم پیٹھ کے عاشق زار اور اصحاب صفہ میں سے تھے ) ، حضرت عبداللہ بن خیاس من عبداللہ بن موسلہ بن ابی الیاس اسلے بی ابی الیاس کے حاش تا بوابو ہو النصاری " کے آزاد کردہ غلام تھے ، (۳۳ ) اور یزید بن عبداللہ بن زمید بن عبداللہ بن عبد

طافت کے نشتے میں چور پزید نے اپنی افواج کو تھم دیا ہوا تھا کہ جو نہی شہر کا سقوط ہواس کے نشکری جس گھر میں چاہیں گھس جا ٹیل اوٹ مار مجا نئیں اور جو چاہیں کریں اور آئندہ ابغاوت کے امرکان کو یکسر مٹانے کے لیے ان کو تھلی چھٹی تھی کہ وہ ہر بالغ مرد کو تہدیج کو دیں اسٹناء تھا تو صرف اہل ہیت طاہرہ میں سے حضرت علی ابن حسین علیہ السلام (حضرت زین العابدین ؓ کے اس معاملے سے قطع تعلقی کر لی تتھے اور وقتی طور پر آپ پنجع چلے گئے تھا کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھا یا جائے (۳۷) جھٹرت زین العابدین ؓ نے اس معاملے سے قطع تعلقی کر لی تتھے اور وقتی طور پر آپ پنجع چلے گئے تھے اس معاملے سے قطع تعلقی کر لی تتھے اور وقتی طور پر آپ پنجع چلے گئے تھے اس معاملے سے قطع تعلقی کر لی تتھے اور وقتی طور پر آپ پنجع چلے گئے تھے اس معاملے ہیں جج کی غرض سے مکہ مکر مہ جا چکے تھے اس کے جانا جاتا ہے ) پہلے ہیں جج کی غرض سے مکہ مکر مہ جا چکے تھے اس انہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر ؓ نے نظر بند کر کے روکا ہوا تھا ) اور مد نیوں پر جو قیا مت ٹو ٹی تھی وہ ان کی غیر حاضری میں تھی (البتہ اللہ جبال انہیں حضرت عبداللہ ابن مجمد شہید کردئے تھے )۔ پید لفاگار واقعہ مور جہ ۲۸ ذوا تھے محمد کہ جری کو ہوا تھا .

نہتے مدنی حرہ واقع کی طرف بھتے ہو صحبہ نبوی شریف سے تقریبا ایک یا ڈیڑھ کیلومیٹر دورتھا۔ بیرو جوال، مہاجر وانصارہ امحالیا اور تابعی اب کسی کی کوئی تفریق وتمیز باتی نہیں رہ گئے تھے۔ جو صحبہ نبول کی خون آشام تلواریں سب پریکسال برس رہی تھیں۔ بزیدی افواج نے لگا میں جوران نہتے مدنیوں کا قتل اتنی درندگی اور بربریت سے کیا کہ لکھتے وقت قلم کا نپ جا تا ہے ، ان کی تیج ستم کش سے صرف وہ مدنی تا تھے جو بیا تو بہت ہی مررسیدہ یا اپانتی تھے یا وہ لوگ تھے جنہوں نے تھی طور پر پاگلوں کا سار وپ دھار لیا تھا (۳۸) یا چروہ لوگ تھے جنہوں نے بھاگ کرمدینے کے مضافات میں غارو کو وہیں پناہیں ڈھونڈ لی تھیں (۴۹) ، ان کے علاوہ وہ لوگ بھی امان پاگئے جنہوں نے آپ کوائل فقتہ سے دورر کھا ہوا تھا اور بڑی بیعت کا خلع نہیں کیا تھا۔ (۴۸) جلیل القدر اصحابی حضر سے ابوسعید الحذری کے گئے میں وہ لوگ دوبار گھس آئے تھے۔ پہلے ملے میں جو کچھان کے ہاتھ لگ سے کا وہ صب پچھ لے اور دوسری ہار جب وہ آسے اور انہیں لوٹے کے لیے کچھے ذیل سے اتوائی اسے اسحابی جلیل رضی اللہ عنہ کو گار کو چوں میں لاشوں کے انبار لگ اسے بھیلے میں جو کچھان کے ہاتھ لگ سے اس کی دیش مبارک کے بال تک ٹوچ لیے گئے (۴۸) مدینہ طیبہ کے گار کو چوں میں لاشوں کے انبار لگ تھے ۔ جدھر نگاہ جاتی موت ہی موت رقص کنال نظر آتی تھی شہیدوں کو گفتا نا تو ایک طرف کی کو فون کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ کے گئے نے جدھر نگاہ جاتی موت ہی موت رقص کنال نظر آتی تھی شہیدوں کو گفتا نا تو ایک طرف کی کو فون کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ کے

ہوئے سرچوراہوں ہیں آویزاں تھے (۳۲) کچھ ممائدین شہر کے بریدہ سرد مثق میں اموی شبنشاہ کی خدمت میں روانہ کردئے گئے تھے اور

باقبوں کو بہت مت بعداجا کی قبروں میں فن کیا گیا تھا بھیج الغرقد کے وسط میں اجہا کی قبرآج بھی اسی بربریت کی یاد تازہ کرتی ہے مدینتہ

النبی مسلم افواج ہی کے ہاتھوں ظلم و ہربریت پر نوحہ کناں تھا ،وہ شہر نبی جو نبی الرحمت علیہ افضل الصلوۃ والسلام کو اتنا بیارا تھا کہ آپ حضور بھی اس کے لیے رحمت و ہرکت کی وعا کمیں کیا کرتے تھے آج بربخت بربیدی افواج کے ہاتھوں خون میں لت بت پڑا سسکیاں لے رہا تھا ،امان اس کے لیے رحمت و ہرکت کی وعا کمیں کیا کرتے تھے آج بربخت بربیدی افواج کے ہاتھوں خون میں لت بت پڑا سسکیاں لے رہا تھا ،امان صوف اس کو ہاتی تھی جو پڑید کی غیر مشروط بیعت کے علاوہ بیا قرار کرتا تھا کہ وہ اس کا غلام بے دام بن گیا ہے (فرق واضح ہے کہ وہ لوگ جوکل سوف اس کو ہوا ہو بیا کی گئا ہے برحق اور سنت رسول کے تواب دیا نہاں مگر اللہ تعالی کی کتاب برحق اور سنت رسول معبول پڑا اتنا ساجوا ہو بھی اس فرعون کا تا پندگر رااور فور آائمیں تہدیج کردیا گیا .

میں نے حرہ کی راتیں دیکھی ہیں بیر سے علاوہ کوئی بھی مجد نبوی شریف ہیں نہ ہوتا تھا، شامی گروہ درگروہ مبد نبوی ہیں وافل ہوتے اور میرکا تفکیک کرتے اور کہتے : دیکھواس بڈھے دیوانے کو ابھی ایسانہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت آتا اور ہیں (جمرہ اطہر ہے) قبرمبارک سے افاان کی آواز نبرتنا، چرہیں آگے برھتا اور اقامت صلوقہ کہتا جس کے بعد ہیں نماز پڑھا کرتا تھا بیر سے علاوہ مجد نبوی ہیں کوئی دوسر افر دخہ ہوتا تھا. (۴۷) مرتب اور عمر کا کھا ظائو در کناران در ندوں نے جو بھی عورت ذات ہاتھ گی اس کی عزت لوٹ کی ۔ کے ہوئے سرچورا ہوں میں ایک موان کی منظر پڑی کرر ہے تھے جھڑے عبد الرحمٰن بن سمرہ بیان کرتے ہیں: [ ہیں حضرت عبداللہ ابن عرف گا گا تھ چورا ہوں میں ایک سوئی کے بوار ہوں میں ایک انگل کھا اس کی عزت لوٹ کی ۔ جب وہ کچھ آگے گئے تو فرمانے گے ۔ اسکوٹل کیا ہے ۔ جب وہ کچھ آگے گئے تو فرمانے گے ۔ اسکوٹل کیا ہے ۔ جب وہ کچھ آگے گئے تو فرمانے گے ۔ ہل اس کو برحمی بی کہوئی اس میں جائے گا ۔ آل کوئی آ وی میری امت کے کسی فرد کوئیل کرنے کے در بے میں اس کوبر مین نے ایکٹر و بیشتر ان دوح ہو اسکوٹل کیا ہے کہ جو قاتل ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جو مقتول ہے وہ جنت میں جائے گا ۔ آل کھی طور پر عام ما اس میں جائے گا ۔ آل کھی طور پر تفاصل میں جائے گا وہ اور میں ہو گئے گا وہ بھی تھے مگر پچھی طور پر عام میں اجمال کی تبر میں دفتا ہوں ہیں جہوئی طور پر عام میں ابنا ہی جس میں ابنا کی طرف عبد اللہ این ابن طالب کی قبر اللہ ہوں جس میں وفتاد کے تھے مگر پچھی کو بعد میں بھیج الغرقد میں اجتماعی تبر میں دفتا ہوں ہو تھے النہ اللہ کی قبر الگ ہے جونا کی کہا ہوں کہ عام اور ایک کے اعداد وشار کہ تھی تھی النہ اس کی طرف کے بیان کیوبر کیا تھی اللہ کی قبر الگ ہے جونا کہ جونا ہوں ہو ہو گئی ہیں جون کیا ہیں جونے کی دور سے میں نے دو اللہ کی تا ہوں بھی ہیں کی دیا ہے دور اللہ کی تعزائی کیا ہوں کھی ہیں کے مطالب کی تعزائی کے دور اللہ کی تعزائی کے دور اللہ کی تعزائی کیا ہوں ہونی کی کھی کے مطالب کی تعزائی کی دیا ہے دوران کیا کہا ہوں بھی کے تھی کی دور سے خبراللہ این کیا کہا ہوں کیا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں بھی کی دی سے شہر ہوں کو دور کیا کہا کے در کے مسلم کیا کہا ہوں کیا گئی کیا گئی کی دور کے خبراللہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی دور کیا کہا کے دور کیا کہا کے دور کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی



بقیج الغرقد میں اجھا گ مدفن شہدائے حرہ 199۸ء

البدامیدوالنہایہ نے مہاجرین اورانصار شہداء کی تعداد سات سواور عامۃ الناس کی تعداد دس بزاریتائی ہے .(۴۹)مہاجرین وانصاری ہے ۲ -۳ شدیدزخمی ہوئے تھے .

1.4.

1+,+++

مهاجرين ،انصاراور تابعين رضوان الدُّعليهم اجمعين

بے گناہ عامة الناس

حفاظكرام

بنی ہاشم میں سے مشاہیر جنہوں نے جام شہادت نوش فر مایاان میں سے چند کے نام یہ تھے : فضل بن عباس بن رؤیج \* بن الحارث ہ عبدالمطلب ،عباسٌ بن عتبہ بن الجالہب بن عبدالمطلب ،اور ۹۰ سے زیادہ دیگر بنوقریش تھے (۵۰) ابن الجوزی کے مطابق خواتین مریز طبیع کے ساتھ زیادتی کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد بچے بیدا ہوئے تھے ،ان بچوں کو بعد کے موزعین نے 'اولا دحرہ' کا نام دیا ہے (۵۱) اور جو وہ جوان ہوگئے تو حضرت عمرا بن عبدالعزیز ؓ نے بیت المال سے ان کے لیے وظیفوں کا اجراء کیا تھا تا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کیس. تاریخ کے اور اق میں اس واقعے کو واقعہ حرہ' یا' واقعہ حرہ زہرہ' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ حرہ شرقیہ میں العریض کے علاقے ٹی

مارس سے بودان کے بودان میں اس واسے و والعہ برہ رہا ہے ہا مسلے پر واقع ہوا کرتا تھا. (۵۲) علاءاور تاریخ دانوں کے لیے۔ وقوع پذیر ہوا تھا جومسجد نبوی شریف کے مشرق میں تقریبا ڈیڑھ کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوا کرتا تھا. (۵۲) علاءاور تاریخ دانوں کے لیے۔ ایک بہت ہی معروف جگتھی کیونکہ میہ مقام ہمشہ ان منحوس واقعات کی یادتا زہ کرتا تھا جہاں بھی تاریخ مدینہ طبیبہ کا بدترین ہاب رقم ہوا تھا، عام طور پر اسے حرہ واقم یاصرف حرہ شرقیہ بھی کہا جاتا ہے جوان دولا بول (لاواسے بنے سنگلاخ علاقوں) سے بنے سنگ سیاہ کے غیر ہموارد ہائی علاقے ہوا کرتے تھے جوحرم مدنی کی حدود میں تھے .

ان طیل القدرا سی اب کرام رضوان الدیکی اجھین میں ہے جواس واقعہ ہے زندہ بیخے میں کامیاب ہوگئے تھے وہ مشہور ترین اسحالا حضرت ابوسعیدالخدری ،حضرت عبداللہ ابن عمر الدابن عمر اور تابعین کرام ہے حضرت سعیدا بن المسیب تھے ،اہل بیت طاہرہ میں ہے حضرت امام ذیا العابدین الور حضرت محمد بن الحقید تک نام آتا ہے جن کے متعلق یزید نے خاص احکامات و ئے تھے کہ ان پر دست درازی نہ کی جائے اور الکی العابدین الور حضرت محمد بن الحقید تک نام آتا ہے جن کے متعلق یزید نے خاص احکامات و ئے تھے کہ ان پر دست درازی نہ کی جائے اور الکی مزید حراساں نہ کیا جائے ، مدید طبیبہ کے فضائل و برکات کا بیعالم تھا کہ حضور نبی اگرم تھے کے فرمان کا اتباع کرتے ہوئے کوئی بھی باتی ذات موجب چھپا کر حضرت البوسعید خوری گئی دات جھپ چھپا کر حضرت البوسعید بھی ہی ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مہنگائی اور شمگر حالات میں ان کے اور ان کے ایل وعیال کے لیے مدید طبیب میں جائی رہ گئی ہوئی تھی ہوئی ہی مالی ہوگیا ہے اور اجازت نبیس مدید طبیب ہیں جائے ۔ اس پر حضر ت ابوسعید خدری نے ان کی سرزنش کی اور فرمایہ: [برا الا می کی مرکز اجازت نبیس مدید طبیب ہیں جائے دیا جائے ، اس پر حضر ت ابوسعید خدری نے ان کی سرزنش کی اور فرمایہ: [برا الا میں میں موجبیں الا می مرکز اجازت نبیس مدید طبیب ہی گوائی و بی گا اور اس کی شفاعت فرما کیں گئی ہی مدید طبیب پر مار اس کی شور کے تھی ہوئی کا میں موجبیں الا میں گئی ہوئی کی ہیں ،واوری کے تو مدید طبیب پر بازل ہوئی تھی جلی الی کی ہیں اور اس کی ہیں واوری کے تو ایک پوری کتاب الا موری کے تو کہ بیت کی معلومات فراہم کی ہیں المماضی والحاض ،مطبوع کا اس معاط میں مزید معلومات فراہم کی ہیں المماضی والحق میں موضوع پر تحریر کے تھی جس کا نام '' کتاب الحری کا میں کہ اس موضوع پر تحریر کے تھی جس کا نام '' کتاب الحرہ '' تھا ۔ طبری ( ۵۳ کہ) اور این کثیر نے بھی بہت کی معلومات فراہم کی ہیں المماضی والحاضر ، محلومات فراہم کی ہیں المماضی کے اس محلومات فراہم کی ہیں الماضی کو المعرب المحلومات فراہم کی ہیں الماضی کو المحلوم کے اس محلومات فراہم کی ہیں المحلوم کے اس محلومات فراہم کی ہیں المحاضر کے اس محلومات فراہم کی کی کی کوئی کیا ہوئی کرنا چاہتا ہوئی کر

المقافت، مدیند منوره (صفحات: ۳۲۰-۳۲۰) کا مطالعہ کرنا چاہیے جو کافی مواد پر بہنی ہے البتہ اگر کوئی قاری سنجیدگی ہے اس معاملے کی تفصیل کے متعلق چھان بین کرنا چاہتا ہے تو اس کو تاریخ فلیفہ بن خیاط ، تاریخ طبری اور ابن الا ثیر کی الکامل فی الثاریخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
حضرت سعید ابن المسیب کا قول ہم نے اس باب کے شروع میں بھی نقل کیا ہے مگر سیاق وسباق میں وہ اس موقع پرزیادہ برکل معلوم ہوتا ہے اور تکرار کا متقاضی ہے ، انہوں نے فرمایا: [جب حضرت عثان ابن عفان کی شہادت کے نتیجے میں شروع ہونے والے فتنے نے جہنم لیا جو کوئی بھی ایسااصحا بی زندہ نہ بچا جس نے سلح حدید ہے تو کوئی بھی ایسااصحا بی زندہ نہ بچا جس نے سلح حدید ہے تو کوئی بھی ایسااصحا بی زندہ نہ بچا جس نے سلح حدید ہے میں شرکت کی تھی اس کے بعد جب تیسرا فتن شروع ہواتو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوا جب تک کہ سلمانوں کی پوری قوت ختم نہیں ہوگی ۔ جو جی تابن یوسف کی چیرہ دستیوں کی طرف اشارہ تھا ۔ [۵۲]

اگرچہ مورخین کی اکثریت نے اس بات کے واضح اشارے دیے ہیں کہ وہ جگہ سجد نبوی شریف ہے تقریبا ایک میل کے فاصلے پرشر تی جانب واقع تھی ،کین آئ کے مدینہ طیبہ میں عمرانی ارتقاء نے کچھالی صورت حال پیدا کردی ہے کہ وہ تمام علاقہ جسح وہ شرقیہ کہا جاتا ہے وہ ہوار کردیا گیا اور زرتھی آئی ہے اور اس بات کا تعین کرتا کہ وہ تقل کس جگہ پر پر پر پاہوا تھا ڈرامشکل ہے جرہ شرقیہ کے علاقے میں آیک چھوٹا سا خطاح وہ زبرہ کا واقع ہی ہوار سے گزرتے ہوئے حضور نبی اکرم کے نے ارشاد فر مایا تھا کہ اس جگہ پر آپ حضور کے جہترین امتی شہید ہوں گے۔ وہ نہی تری ترہ کا واقع تھا جس میں تاریخ مدینہ طیبہ تھری میس بر پاہوا تھا۔ مدینہ طیبہ کے چند محاصر مورفیین نے اس خول گئی وہ نہیں تاریخ مدینہ طیبہ کے چند محاصر مورفیین نے اس مسلط میں کافی رہنمائی کی ہواور وہ سجد ابوز رغفار گئی شائی جانب کے علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں عالی استقیطی نے اس علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں عالی استقیطی نے اس علاقے کی طرف اشارہ کیا ہے جوالعریش اور مدینہ طیبہ کے درمیان ہے (۵۷) جو کہ ایک بہت ہی وسیح علاقہ ہے ،اس وقو سے کی جانے حدوث کی نشان مندی وہوار ہے ہیں ادر اس میں جہوں نے اس پورے واقع پر اپنی کتاب المدینہ بین الماضی والحاضر میں سیر حاصل میں کہ کی ہے بہت ہی واقع ہے ، بی جگہ موجودہ مدینہ طیبہ کے بولیس کا ہیا نہ اور اس اس میں موقع پر تاریخی مجد کی ہو ہے ہے کہ اس میں موقع پر تاریخی مجد کے محمد وہ ہور ہورہ مشرقیے ہیں اس میں واقع ہے ، ان کی دائے ہے کہ اس می مرتب ہیں اپنے اس میں میں وقع تھا) میں گاہ بیا نہ اللہ بھی العیاشی کا بھی ہی اپنے متحال میں بھی ایس کے موجودہ میں بھی ایس کے معاوم ہوتا ہے کہ بوجودا اس میں میں بھی ایس کے موجودہ میں بھی اپنے اس کے معاوم ہوتا ہے کہ بوجودہ اس کی میں بھی اپنے میں کہ کی سے معلوم ہوتا ہے کہ بوجودہ اس کے مشرقی ہیں بھی واقع تھا) میں گاہ بھی نے تاریکی نظر میا براہیم العیاشی کا بھی کے اس کے معاوم ہوتا ہے کہ بوجودہ میں جو میں بھی تاریکی کی میں بھی کی ہو بھی کہ کی کو میں بھی کی ایس کے موجودہ میں ہوتا ہے کہ کی کو بھی کی ایس کے دو میں کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی اس کے دو میں کی کو بھی کی کو بھی کے دو کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی

خفرت عبدالله ابن زبير " كا حجاز مين دور حكومت:

واقعہ رہ کے بعدا گرچہ مدینہ طیبہ میں امویوں کے خلاف بغاوت پوری طرح کیل دی گئی تھی مگر جونہی پرنید کی موت واقع ہوئی بنوامیہ میں افراتفری کے آثار نمایاں ہونے لگ گئے تھے جھزت عبداللہ ابن زبیر "جنہوں نے بہت پہلے ہی علم بغاوت بلند کر کے مکہ اور اس کے نواقی علاقوں پراپنا تسلط قائم کرلیا تھا اور دیکھتے و کھتے ان کی خلافت کی سرحدیں بھرہ تک پھیل گئی تھیں بنی امیہ کے لیے سب سے براچیلنج بن

کرا کجرے واقعہ حرہ کے بعد شامی شکر مکہ روانہ ہوا تو راہتے میں ان کا بدبخت امیر لشکر (مسلم بن عقبہ) مرگیا اور باتی افواج ابھی مکہ ہی گئے۔ تھیں کہ بیغام آگیا کہ یزیدمر چکاہے ۔ یزید کی موت اوراس کے جانشین کے تخت اموی پر بیٹھے سے اٹکار سے حالات مزید ہے قابوہ کے اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن زبیر \* کا اثر ورسوخ دور دورتک کھیل گیا سوائے شام اور مصر کے چندمرکزی علاقوں کے باقی سب علامیں امیہ کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے بحبدالملک بن مروان نے دوبار مکہ پر چڑھائی کی مگر دونوں بارا سے منہ کی کھانی پڑی

تا ہم حضرت ابن زبیر ﴿ کا دور حکومت بہت تھوڑا عرصہ چل سکا۔انہوں نے کیے بعد دیگرے مدینہ طیبہ کے گی گور تربد لے گران ا ناعا قبت اندیشیاں ان کو لے ڈوبیں جس سے ان کی حکومت کو بدنا می کے سوا کچھے حاصل نہ ہو سکا۔ان کے نامز دکر دہ گور نر نااہل ثابت ہوئے ا اہالیان مدینہ جو پہلے اموی جورو سم سے دل بر داشتہ تھے اب حضرت عبداللہ ابن زبیر ؓ کے گور نروں کے ہاتھوں نالاں ہو گئے۔انہوں نے مجائمہ شہر کو معمولی رنجشوں پر جیلوں میں ڈالا اور اس طرح حضرت ابن زبیر ؓ کی حکومت کی سا کھتاہ ہوگی۔ادھ عبدالملک کو بنوامیہ کاسب سے بڑا ہی تھی جو جی بین یوسف (جوطائف کے بنو تھیف سے تعلق رکھتا تھا) کی شکل میں ہاتھ آگیا تھا۔ (۲۰) اس نے ۲۲ ہجری میں حضرت عبداللہ ابن تھا حجاج بن یوسف (جوطائف کے بنو تھیف سے تعلق رکھتا تھا) کی شکل میں ہاتھ آگیا تھا۔ (۲۰) اس نے ۲۲ ہجری میں حضرت عبداللہ ابن تھا کوشکست دیکر بنوامیہ کے تخت کو گرنے سے بچالیا طلح بن عبداللہ بن عوف ؓ نے (جو حضرت عبداللہ ابن زبیر ؓ کی طرف سے مدینہ کے گورٹر تھا ہے اور ال حل میں بنوامیہ کا زوال نہیں ہوا مدینہ طلبہ ہو ۔ بتھیار ڈال دیۓ اور اس طرح مدینہ طیبہ کامل طور پر امویوں کی حکومت کے زیر اثر آگیا اور پھر جب تک بنوامیہ کو تھی نہیوا۔

تجائ ابن یوسف کے جوروستم ہے بنوامیہ کے لیے مزید ساٹھ سال تک تجازییں ہرطرح کی مخالفت اور بغاوت ہمیشہ کے لیے دم قر ڈگئ اوراس طرح ان کی حکومت بہت منتظم ہوگئ جس کے نتیج میں مدینہ طیبہ میں امن وامان کی صورت حال سدھر گئی اورشہر نبی کی روفیق واپس لوٹ آئیں جھڑے معالیہ خورت معاویہ کے دور میں مدینہ طیبہ میں ہینے کے پانی کی فراہمی کے لیے عین الزر قاء کا اجرا ہوا۔ اس پورے عرصے ہم بہترین دور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تھا جو پہلی بارتین سال تک مدینہ طیبہ کے گورنر رہے اور بعد میں سلیمان بن عبدالملک کی موت کے بعدامیر الموشین بھی رہے ، ان کی گورنر کے دور میں سجہ نبوری کی توسیع اور تز کین ہوئی اور مدینہ طیبہ میں اور بہت ہے ترقی اور بہبود عامہ کے مصوبوں پرکام ہوا۔ آئیس کے دور میں ان تمام مقامات پر چھوٹی چھوٹی مجدیں تھیر کی گئیں جہاں جہاں حضور نبی اگرم بھی نے اپنی جمین طاہر محمدہ در پرکام ہوا۔ آئیس کے دور میں ان تمام مقامات پر چھوٹی چھوٹی مجدیں تھیر کی گئیں جہاں جہاں حضور نبی اگرم بھی نے اپنی جمین طاہر عمرات عمرات عمرات عمرات عمرات عمرات عرد کردی ہو گئی بنوام ہے کہا کی دور دورہ ہوگیا۔ لیکن جو نبی حضرت عمرات عمرات عمرات کے بیا کی دورہ ہوگیا۔ لیکن جو کی حیث میں ان کے جانشین حمرانوں کی رنگ رلیوں نے اہل مدینہ کو پھر دل شکت کردیا۔ مدید طیبہ سے تی طور پر قوم ف ایک حیث ہو انہیں کی دورہ ہیں آتے اور و ہیں آباد ہو جاتے تھے ، لیے بیل کومت کی ذراتی ہے رہ روی بھی ان کے لیے قاتی کا باعث اور والس مدینہ طیبہ میں قم وغصہ کی لہر دوڑ جاتی تھی . ایسے بیل حکومت کی ذراتی ہے رہ روی بھی ان کے لیے قاتی کا باعث اور والی مدینہ طیبہ میں قم وغصہ کی لہر دوڑ جاتی تھی .

شهادت نفس الذكيه:

امویوں نے اگر چداپنے خلاف بجڑ کئے والا ہرالاؤ ٹھنڈا کردیا تھا مگر بہت ی چنگاریاں ایسی تھیں جو پوری طرح بجھ نہ سکیں اور کلا مناسب دفت کے انتظار میں تھیں کے کب موافق سمت ہے ہوا چلے اوروہ چنگاریاں دوبارہ بھڑک آٹھیں اکادکا پورٹیں ہوتی رہیں مگران میں الا دم نہیں تھا کہ وہ بنوامیہ کے لیےکوئی بڑا چیلنج بن سکیں بنوامیہ کی نگاہیں ہمیشہ مدین طیبہ پرلگی رہیں کیونکہ ہزار جوروستم کے بعد بھی وہ اہل مدینہ کے دل سے اہل بیت طاہرہ کی محبت نہ نکال سکے تھے ۔ کتنے ہی اصحابہ اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کب اہل بیت میں جام شہادے اور

کر سے بھیں علی مردان میں کی پیٹھوں پر کوڑے برسے رہے! فر دجرم میں سرفہرست ان پرصرف بیالزام ہوتا تھا کہ ایسے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھیں علی سرفتی اورآل رسول مقبول کے پرسب وشتم سے انکاری تھے بھاری تاریخ کا سب سے المناک حادثہ ہیہ ہے کہ ہوا میہ کے دوست اور تمن بھی بیتو اقراد کر لیتے ہیں کہ تجابی بن یوسف نے دس ہزار کے لگ بھگ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کوتہہ تیج کر دیا تھا گر ہم ایک کھ اور تمن بھی بیتو نوز کی زحمت گوارائیس کرتے کہ آخران مردان حرکا جرم کیا تھا جس میں ان کوقید و بنداور دارور من کے تھی مرحلوں سے گر ادا گیا تھا کہ بھی میں بھی ان کوقید و بنداور دارور من کے تھی مرحلوں سے گر ادا گیا تھا کہ بھی میں ان کوقید و بنداور دارور من کے تھی مرحلوں سے گر ادا گیا تھا کہ بھی میں ان کوقید و بنداور دارور من کے تھی مرحلوں سے گر ادا گیا تھا کہ بھی کہ بنوامہ اللہ بیت کی میں بھی القدر صحابی مسلوم کے بوامہ یالل بیت خوامہ اللہ بیت طاہرہ سے بھی بھی کہ بنوامہ باللہ بیت کا براور کے گئے کہ بنوامہ باللہ بیت کا براور کی جاتی رہی گراہتے و سبح المبنیا و شرائیز پرو پیگنڈ ہے اور طویل المدت کر دار تھی کہ ججرہ والل بیت سے ایس بیت طاہرہ کے لیے بمیشر نم گوش کہ بنور ہوں آگر این سے اسے بھی بھی سیاسی مصلحت کا رکھی کہ ججرہ والل بیت سے اللہ بیت طاہرہ کے لیے بمیشر زمول گئی کے اور جودلوگ اسماسی مصلحت کا رکھی کہ ججرہ والل بیت سے اللہ بیت طاہرہ کے لیے بھی ہوں ورجوں آگران سے اکساب فیض کرتے تھے۔
اللہ بیت طاہرہ کے لیے بمیشر نم گوائی جاتی تھی دمند بچھائی جاتی جو ان حارت کو اللہ بیت سے معامد مدند بچھائی جاتی تھی اور لوگر کی کہ تو ترجوں آگران سے اکساب فیض کرتے تھے۔
اللہ بیت طاہرہ کوری کا بنا تھی اور دور جوں آگران سے اکساب فیض کرتے تھے۔

کوئی رو کے ٹو کے والانہیں تھا۔ ہر طرح کی مخالفت کیلی جا چکی تھی ،اہل بیت تو معدود ہے چندنفوس تھے اوران کا احتجاج صدابصحراء ام ہور ہاتھا۔ پوری حکومتی مشینری بنوعباس کے ہاتھ میں تھی ،اگر بنوا میہ کے ہاتھ ایک جاج بن یوسف لگ گیا تھا تو بنوعباس کے پاس بھی اگر العباس جیسا سفاح موجود تھا۔ انتقال افتد ارا کی ہاتھ سے دوسر ہاتھ اورا کی خاندان سے دوسر ہے خاندان کو نتقل ہو چکا تھا ،اگر چہاس تحریک کی میا بی کا سہرہ انہیں ٹعروں پر تھا کہ اہل بیت الطاہرہ کو افتد ارسونپ ویا جائے گا مگر تاریخ نے ایک بار پھر اہل بیت طاہر بن سے داؤ کے کے کہا اور کیسے بی دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ایک بار پھر اپس پشت ڈال دیا گیا جرف بیکن نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بغاوت کے کسی احتمال کو ٹالئے کے کھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو ایک بار پھر لیس پشت ڈال دیا گیا جرف بہی نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بغاوت کے کسی احتمال کو ٹالئے کے لیے ای وقت سے پیش بندی اور منصوبہ بندہ شروع کر دی گئی اور اہل بیت الطاہرہ میں ہے جس پر بھی ذراشک گزراوا خل زندال کر دیا گیا اور مضرت سلمہ بن

الا کوع کے لیے کالا پانی کے طور پر چنا گیا تھا و ہاں اب اہل بیت الطاہرہ کے مردان حرر کھے جانے لگے تھے .

الی ہی ایک بھی ایک شخصیت حضرت عبداللہ بن الحسن المثنی ابن حسن علیہ السلام کی تھی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان کے لیے مغبرر سول کے جلو میں مسند سجا کرتی تھی اور لوگ جو ق در جو ق ان سے اظہار عقیدت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے ،عباسیوں کوان کی اتن عزت و گئی ایک نظر نہ بھاتی تھی ۔ پہلے تو ان کی مسندہ ہاں سے اٹھا دی گئی ۔ (۲۲) پھر ان کو بہانے سے بغدا و بلا کر قید کر دیا گیا جہاں تشد دسے زنداں خالا کے نظر نہ بھاتی تھی ۔ پہلے تو ان کی مسندہ ہاں سے اٹھا دی گئی ۔ (۲۲) پھر ان کو بہانے سے بغدا و بلا کر قید کر دیا گیا جہاں تشد دسے زنداں خالا کو ٹھڑ یوں میں ان کی موت واقع ہوگئی ۔ روعور پر ان کے دوفر زندوں میں جمدا در ابر اہیم ۔ نے اعلان بغاوت کر دیا تھر بن مجالا جن کو تا رہے ہوگئی ان کے دوفر زندوں میں تھے اور ان کے بیروکاروں کی تعداد بھی کائی آگا ۔ جن کو تا رہے بہا نہوں نے عبای خلیفہ ابو بعظم المنصور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں پورے شہر کاظم و نسی الے لیا .

اسلامی تاریخ میں وہ ایک ایسا دورتھا جب امام ابوصنیفہ اور امام مالک بن انس جیسی شخصیتیں اسلامی فقہ کو مدون ومروج کرنے میں مصروف تھیں دونوں ائم کہ کرام نے فنس الذکید نے بیشے بڑارد بنار بھی روانہ کئے (۱۲۳) تا مصروف تھیں دونوں ائم کہ کرام نے فنس الذکید نے رجب ۱۲۵ جبین کی املاد الذکید نے رجب ۱۲۵ جبیل بڑارد بنار بھی روانہ کئے (۱۲۳) تا الذکید نے رجب ۱۲۵ جبیل بڑارد بنار بھی اور بیاور بطور خلیفہ حلف اٹھالیا انہوں نے مقدراصحابہ کرام رضوان اللہ بہم اجعین کی الملاد کو اپنی کا بینہ بیس شامل کیا ، مثلاً عبدالعزیز بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن الحطاب وغیرہ جلد بی مدینہ طیبہ کے گردونواح کے قبائل ال کی بیعت میں آچکے تھے عباسی اگر خاموثی ہے دیکھتے رہے تو ان کی موت کا ناقوس بہت جلدی نئے جاتا مگر انہوں نے بنوامیہ کے دوال سے بیل سے میا کہا جا چکا ہے جاتا مگر انہوں نے بنوامیہ کی کرورتھا جہاں کی جیسا کہا جا چکا ہے بہت تھوڑ ہے ان کی طرف سے دفاع کرورتھا جہاں کی جیسا کہا جا چکا ہے بہدیتے موڑ نے اس مرمت اورتو سیع کی گئی ۔ صفور نبی اکرم بھی نے گری اوروسیع خندت کھدوائی تھی اس روائی دفاعی لائن کو نئے سرے سے کھودا گیا اور جہاں جہاں ہے مناسب جما گیا اس کی مرمت اورتو سیع کی گئی ۔

ابھی کہا افاد جو مدینہ طیب پر پڑی تھی (واقعرہ و نہرہ) کو بمشکل ای سال ہی گزرے تھے کہ اہل مدینہ ایک بار پھر تباہی کے دہائے کھڑے تھے ، بہت سے عمر رسیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بہلی وحشت و بر بریت کے واضح خاکے موجود تھے ، اس لیے بڑے بڑے دیروں کے حوصلے بست ہوگئے اور بہت زیادہ تعداد میں خاندان اور قبائل نفس الذکیہ کو چھوڑ نے لگے بطبری بیان کرتے ہیں کہ مورخہ الرمضان المبارک ۱۲۵ ہجری کو جیسٹی بن موی نے الجوف میں آکر پڑاؤ کا کیا اور عمائد کیے کو چھوڑ نے لگے بطبری بیان کرتے ہیں کہ مورخہ الرمضان المبارک ۱۲۵ ہجری کو جیسٹی بن موی نے الجوف میں آکر پڑاؤ کا کیا اور میائد کیہ کو چھوڑ نے بین بہوجوایا کرتے ہیں ۔ نہتے مدنی کھا سے دست بردار ہونے کے لیے اکسانے لگا بخون آشام کو اروں کے خوف سے تو بڑو بردوں کے بیتے پانی ہوجایا کرتے ہیں . نہتے مدنی کھا کہ کہ حیات ہوگئی اور مدینہ طیبہ خالی ہونا شروع ہوگیا ۔ (۱۵ کم کرسکتے تھے سوائے اس کے کہ دو دھڑوں کی میں بٹ جا کیں ، عباسیوں کی چال کا میاب ہوگئی اور مدینہ طیبہ خالی ہونا شروع ہوگیا ۔ (۱۵ کم سات کے کہ دو دھڑوں کے ایک ایک کر کے تمام قبال ان سے الگ ہوگئے عباری افواج نے خند تی کی طرف ہو جا جرگ کر والے عباسیوں کی تعداد و میں جہینہ اور بی شواع کے ایک ایک کر کے تمام قبال ان سے الگ ہو گئے بھی (۱۲۷ ) مدنی فوج بہت ہوں الذکیہ ہے ساتھ سے رہتے ہوئے انجار الزیب سے مقام پر مورخہ کا رمضان ۱۳۵ ہو بوجہ میں خند تی عبور کر کے شہری طرف بڑوں تا کے اندر آجا کہا کہ کی معددی بڑی سے تاہے الزور میں دفن کیا گیا تھا در اسلامی اسلام کا اور ان کی بھشرگان نے ان کو جبل سلع کے دامن میں فن کر دیا جو بعد میں مشہد نفس الذکیہ کے نام سے مشہور ہوا راس کے برعکس طبری اور ان کی بھشرگان نے ان کو تبل سلع کے دامن میں فن کر دیا جو بعد میں مشہد نفس الذکیہ کے نام سے مشہور ہوا راس کے برعکس طبری اور ان کی بھٹر کے ان کو تھے الغرف میں فن کیا گیا تھا دارے دیا گیا انہ ہو بو میں میں کہ ان کو تھے الغرف میں فن کر کیا گیا تھا در کا کہ انہ کو تھے اللے ان کو تھے الغرف میں فن کیا گیا تھا تھا ۔ (14 کے ایک ساتھی (عبد اللہ ان کو تھے ان کو تھے اللہ کی کو ان کو تھے ان کو تھے اللہ تھا کہ کو تھا کہ کی کو تھا کہ کہ کے ان کو تھے اللہ تھا کہ کو تھا کہ کیا گیا تھا تھا کہ کا گیا تھا تھا کہ کو تھا کہ کی کو تھا کہ کیا گیا گیا گیا تھا کہ کا گیا گیا تھا کہ کو تھا کہ ک

ر بلا میں جناب سین علیہ السلام کی شہاوت کے بعد الل بیت میں ہے بہت ہے افراد نے علم بغاوت بلند کیا۔ جناب سین علیہ
السلام کے پوتے (زیدابن علی ) نے بشام بن عبد الملک کے خلاف بورش کی جو ناکام بوگئی اور انہیں ۱۲۲ ججری میں شہید کردیا گیا۔ امام
الوطنیف نے (جو حضیف قد کے بانی ہیں ) زید ابن علی ہے ان کے معر کے میں ان کے ساتھ نہ جا کئے کی معذرت کی مگر مبلغ دس بزارد ینار ہے ان
کی جاہیت کی ان کے بعد امام سن علیہ السلام کے پڑ ہوتے بھر ذوالنفس الذکیہ (محمد بن عبد اللہ الحض بن الحن المثنی ابن سن ابن علی کرم اللہ
وجہ ) نے مدینہ میں بغاوت کردی جب کہ ان کے بھائی ، ابراہیم ابن عبد اللہ ، نے بصرہ میں منصور کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا ۔ امام
ابوطنیفہ اور امام مالک (دونوں اپنے اپنے فقہی ندا ہب کے بانی ہیں ) نے ابراہیم کی بغاوت کے برحق ہونے میں فتوے دیے کہ وہ سے حقد الراہیم
فلافت ہیں اور مقدم الذکر (امام ابوطنیفہ پی نے اپنی ہیں ) نے ابراہیم کی بغاوت کے برحق ہونے میں فتوے دیے کہ وہ سے حقد الراہیم
فلافت ہیں اور مقدم الذکر (امام ابوطنیفہ پی نے تھام کوششیں ناکام ہو کئیں اور محمد نے 10 رمضان 10 جبری میں اور ابراہیم نے کوفہ میں 17 ذوالقعدہ
کی جاتے ہیں ہور میں شہادت یائی ۔ (۱۰۷)

امل بیت کے افراد کے علاوہ جن لوگوں نے نفس الذکید کی جمایت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان میں مشہور تبع تابعی: حضرت عبد الحریز بن ابراهیم بن عبد الله بن مطبع "، ابراہیم بن جعفر بن مصعب ابن الزبیرٌ وغیرہ کے نام گرامی آتے ہیں بفس الذکید اور بن شجاع کے عمالہ ویز بن ابراهیم بن عبد الله بن مطبع "، ابراہیم بن جعفر بن مصعب ابن الزبیرٌ وغیرہ کے نام گرامی آتے ہیں بفس الذکید اور بن شجاع کے عمالہ کی بہت سے ساتھیوں کو مدینہ طبیب پر چڑ صادیا گیا اس طرح منظم طور پر مباسیوں نے ہر مکنہ کوشش کر کے اپنے خلاف المحضے والے اہل بیت کے کسی بھی طوفان کی پیش بندی کردی تھی اور پھر چارصد یوں تک اسلامی سلطنت کے سیادوسفید پر چھائے رہے تا آئکہ تا تاری گھوڑوں نے اس خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا کررکھدی۔

مدينه طيبه پرېدوقبائل کې پورشين:

عباسیوں کے دورخلافت میں عمو مامدینہ طیبہ میں امن وامان رہا اس کی روفقیں بحال ہوگئیں اوراس کی او بی جلمی اور دیمی محافل نے عمو نور بن کردنیا کے گوشے کو روش کیا لیکن ہایں ہمہ بہت وفعہ ایسا بھی ہوا کہ عباسیوں کی قوت کا مرکز چونکہ بغداد میں تھا اور وہ لوگ صرف ریموٹ کنٹرول سے مدینہ طیبہ کے انتظامی امور چلاتے تھے اس لیے بھی کبھاریہاں ایسے بھی واقعات رونما ہوجاتے کہ اس شہر مقدس کا

المن درہم برہم ہوجا تا تھا،اس سلسلے میں فرقہ وارانہ نخاصت سر فہرست تھی جس نے عباسیوں سے سیاسی بدلہ لینے کے لیے کئی روپ دھا۔
علوی اس معاسلے میں پیش پیش بیش شے اوروہ حرمین الشریفین پراپنا حق شفعہ جتانے میں کوئی سرنہیں اٹھار کھتے تھے . مدینہ طیبہ کے قریب پڑھ ا ان کی خاصی تعداو آباد تھی اوراسی طرح مکمۃ المکر مدکے گردونواح میں بھی ان کا خاصا اڑ ورسوخ تھا۔ ربھ الاول ۲۵۱ ہجری میں ان کے اللہ راساعیل بن ابعیسیٰ ) بدحواس کے عالم میں فرادہ اللہ راساعیل بن ابعیسیٰ ) بدحواس کے عالم میں فرادہ اللہ راساعیل بن ابعیسیٰ ) بدحواس کے عالم میں فرادہ اللہ اور بول میدان علویوں کے ہاتھ لگ گیا اور نہتے کی ہزاروں کی تعداد میں بہت بدردی نے قبل کروئے گئے .اس نے حرم کمی کے نقلاس کا اللہ اور پول میدان علویوں کے ہاتھ لگ گیا اور نہتے کی ہزاروں کی تعداد میں بہت بدردی سے قبل کروئے گئے .اس نے حرم کمی کے نقلاس کا اللہ اللہ کیا میں مارے گئے .اللہ اللہ کا خواب کی اللہ اللہ کیا کہ میں امن دوبارہ قائم ہوا۔

مدنی قبل ہوئے اور باقیوں نے بھاگر کرجانیں بچا کیں خلیفہ معزز باللہ عباسی نے بعد میں اپنی افواج بھیج کرعلویوں کو اس بلدہ طاہرہ سے الارت جاکر شہر نبی میں امن دوبارہ قائم ہوا۔

اس تحم کے مزید واقعات کا سد باب کرنے کے لیے شہر نبی کے اردگر دمضوط فصیل تغیر ہوئی جو ۲۹۳ جری میں وہاں کے گورز کھی استان المجعدی نے تغیر کروائی مضافات میں بسنے والے مدنی بھی اپنی مال وجان کی دخاظت کے لیے اندرون شہر منظی ہوگئے ، مدنی شہر الما کوتواس نصیب ہوگیا مگر مدید کی خوبصورت آبادیاں جووادی العقیق یا الجرف میں آبادتھیں ہے یارو مددگار رو گئی اور ہمیشدلوٹ مارکا گاہ بنی رہیں ، اردگرد کے قبائل کے شاہسوار جب بی جاہتا مدید طیب بار کا رقح کرتے اورلوٹ مارکیا کہ جاتے تھے ابھی آدھی صدی بھی لگا ۔ کہ ۳ جری میں قر اصطبوں نے الکہ گرزی تھی کہ فصیل مدینہ بوسیدہ ہوکر گرنے لگ گئی ، مدنی ایک بار پھراپ آپ کو غیر محفوظ بھی گئے ۔ کہ ۳ جری میں قر اصطبوں نے الکہ اور قبائی کہ فصیل مدینہ بوسیدہ ہوکر گرنے لگ گئی ، مدنی ایک بار پھراپ آپ کو غیر محفوظ بھی گئے ۔ کہ ۳ جری میں قر اصطبوں نے الگا اورقیا میں میں ہو اللہ بھی اور بھی بردھ گئے ۔ اللہ جری میں قر اصطبوں نے الگا توجداللہ بھی کہ اس کے بعد میں بہت اہم کروارا داکر رہی تھی گراس کے واقب میں آبا ہے جو اس کے مدن الکی توجداللہ بھی کہ اور الفروں اضافے لیا کہ بھر تو وی سیاس کہ دینے طبیب تھر تی کی خواطف میں بہت اہم کروارا داکر رہی تھی گراس کے واقب میں آگئے ہو وہ بچار کوئوب الثریہ تھی تھا اور دو الگی جو کہ تو اللہ تھے وہ بھر اللہ کی دور المن کی دور تو تھی تھی دور ہو تھی تھی دور ہوئی تھی تھی رہے ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی اس بھی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی تھی اس بوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی اس بھی ہوئی ہوئی تھی تھی دور تاب کوئی دور الن کردہ جو تو اللہ جو النے تھے اس بھی ہوئی تھی دور بادن گنت واقعات ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی بھی توار سے سے بھی تو اس بھی تھی در ہے گرارش کی جو اپنی نوعی تھی اور سے ساسلہ صدیا صدر سال تک جاری کی اداری کریاں تائے کے حال تھی۔

کر تے سے جو آسانی سے ان در انہوں کو فرائی دور تھے تھی اور بیاسلہ مصال تک جاری کی کی در درس تائے کے حال تھی۔

کر تے اپنے جانوں سے ان در انہوں کو فرائی دور تھی تھی دیں بہت نے دو تاب کی کی دور ان تھی کی حال تھی۔

کر دیا ہوئی تھی تا اس بھی تھی تا صربی تائے کے حال تھی تھی دور بھی تھی تھی تھی دور تائی کی دور ان تائے کے حال تھی۔

ایسا ہی ایک واقعہ ۱۱۳۳ ہجری میں ہوا جب مدینہ طیبہ کے گرد لینے والے قبائل نے آپس میں مل کرشم نبی پراجھا کی وھاوا ہول دیا۔
انہوں نے کا شعبان ۱۱۳۳ ہجری کو مدینہ طیبہ کا محاصرہ کرلیا اہالیان مدینہ نے فصیل کے تمام درواز سے بند کردئے . بدو حملہ آور بلدہ طاہ ا کے مضافات میں وحثی در ندول کی طرح دند ناتے بھر رہے تھے قباء اور العوالی کے باسی خاص طور پران کی لوٹ مار کا نشانہ ہے اور بیٹھار لوگ فتل ہوئے بحاصرہ دو ماہ اور بیس دان تک جاری رہا ، چونکہ مدینہ طیبہ میں پانی کا ایک ہی بڑا ذریعہ تھا جو کہ قباء سے عین الزرقاء کی شکل میں اللہ میں نہوئے جا صرہ دو ماہ اور بیس دان تک جاری رہا ، چونکہ مدینہ طیبہ میں پانی کا ایک ہی بڑا ذریعہ تھا جو کہ قباء سے عین الزرقاء کی شکل میں اللہ نظر کے ذریعے شہر تک پہنچتا تھا حملہ آوروں نے آب رسانی کے اس واحد ذریعہ کو منقطع کر دیا اور اہالیان مدینہ بوند بوند پانی کو ترس کر ماہ کیا دیا تھا ہے نے کا کام کر رہے تھے ، آہت

آہتے ہتیں کمزور ہونا شروع ہوگئیں اور مدافعت نے جواب دینا شروع کردیا. بالآخر تا کدین شہر نے متجد الغمامہ میں ذوالقعدہ میں جمع ہوئی کے ہوئی کی شراکط پر آمادگی ظاہر کردی ابن مضہیان (جوان کالیڈرتھا) کے ساتھ متجد قباء کی جوار میں صلح کا معاہدہ طے پا گیا. مگراس وقت تک دفاع مدینہ طیب میں بہت سے علماء اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے جن میں الشیخ محد سعید بن ابراہیم جیسے جیدعلماء کرام بھی شام سے شام سے مسلح کروانے میں الحاج خضر البغد ادی نے بہت اہم کردارادا کیا اور یوں مدینہ طیب میں امن بحال ہو سکا۔ (۲۳) میتو صرف بر سیل مثال ہے، بلدہ طاہر کی تاریخ بدوں کی لوٹ مارکے قصوں سے جری پڑی ہے .

ولم يول كى مدينه طيب ير يورش:

سعود بن عبدالعزیز کی سرکردگی میں مجمد بن عبدالو ہاب کے پیرد کاروں نے جن کوعرف عام میں وہانی کہاجا تا ہے پہلے مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا اور پر ۱۲۲۱ ہجری (۱۸۰۴) میں مدینہ طیب پر اپنا تسلط جمالیا ان کے بدویا نیطر این زندگی نے جس میں مذہبی شدت بسندی کا عضر عالب تھا اہلیان مدینہ کا جینا دو بھر کردیا برکی شخ الحرم (جومد بینہ طیب کے گورز کے عہدہ کا سرکاری ٹایٹل تھا) اپنے ساتھیوں کولیکر فرار ہو گیا اور مدینہ پر حسن القعمی کا جوسعود بن عبداللہ کا نمائندہ تھا کنٹرول ہو گیا سقوط مدینہ طیب کے بعد سعود خودوہ ہاں آیا اور مبحد نبوی شریف اور مقصورہ شریف سے تمام فیتی اشیاء اٹھا کر لے گیا ۔ جنٹے گذیداور قبے بقیج الغرفد میں تھے سب مساد کرد نے گئے بلکہ سعود تو مقصورہ شریف کے گئیدکو مساد کرنے کے بھی در پے تھا (۲۲۷) جو بھی ان کے نظریات اور اعتقادات کی تخالفت کرتا تشدہ کا شکار ہوجا تا جی کہ خوا تین کی بھی تضیک اور بے عزفی کیگئی۔ ایک معمر خالوں کو جس کو حقہ ہے کیٹر لیا گیا مدینہ شریف کی گیوں میں تھمایا گیا انہوں نے ترکوں اور ایشیا ہے آنے والے حاجیوں کو حم میں واضلے ہے تھے کردیا اور انہیں مشرک قرار دے دیا بر مجبور کردیا جا تا ، (۲۵)

معراوربادالثام ہے جوبھی حواصل حرم کے تخفے یا زرنقد آتا و ہائی اس کوچھین لیتے اور اپنے تصرف میں لے آتے ۔ یا در ہے کہ مصراور شام ہیں سینکٹر وں وقف جائدادیں تھیں جن کی آمدنی حرم مدنی اور اہل مدینہ کے لیے ہرسال بھیجی جایا کرتی تھیں اور ترکی حکومت سالانہ صرہ کے تام ہے ہزاروں اشرفیاں اہالیان مدینہ کے لیے بھیجا کرتی تھی بیصد یوں ہے ہوتا آیا تھا، مگر اب اہل مدینہ اس امدادے محروم ہوگئے تھے الن کے لیڈر سعود نے وہ تمام قیمتی زروجوا ہر جوسلاطین وقت خدمت حرم کے لیے مدینہ طیبہروانہ کرتے تھے اور جحرہ مطہرہ میں ایک عرصہ مدید ہے محفوظ چلے آرہے تھے ایک ایک کرے اٹھا لیے ، ان میں زیادہ ترقیمتی جواہرات اور ایک سوے زیادہ تکواریں تھیں جن کو جواہرات ہے مرشع کیا گیا تھا ان کے ملاوہ قرآن کریم کے بہت سے نادر مخطوط بھی تھے جو پہلی صدی ہجری کی یادگاریں تھے ،انہوں نے ان تمام تمرکات کو تھی بڑی بڑے صندوقوں میں ہجرکر نکال لیا اور ساتھ لیکر چلتے ہے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے پھی تو انہوں نے امیر مدینہ طیبہ کودے دیے تھا ور باقی مائدہ ورعیہ (جوریاض میں ان کا ہیڈ کو ارثر تھا) لے گئے . (۲۷)

ال مجر ما فدركت يرتبره كرتے موئے رجر درش نے جواس واقعہ كے جاليس سال بعدمد ينظيبه كيا تھا يورقمطران ب

مدینظیبہ پروہابیوں کے قبضے کے دوران جملہ آوروں کے سرکردہ لوگوں نے مزارشریف (حجرہ اطہر) میں موجود خزانوں کولوٹ لیااور آئیں میں بندرہانٹ کرلی اس کی قدرہ قیمت بے انتہائی جب شہر کا سقوط ہوا تو اپنے افسروں کی ہمراہی میں سعود حجرہ مطہرہ میں داخل ہوا مگر چونکہ وہ پہلے ہی ڈراؤنے خواب د کچھے چیکا تھا اس لیے اس کو پردوں سے آ گے جانے کہ ہمت نہ ہوئی اور نہ ہی اسے قبراطہر کو دیکھنے کی ہمت ہوئی تاہم اس نے وہ تمام تحا کف جوزر وجوا ہرات کی شکل میں وہاں تک پڑے مل گئے (مثلاً کو کب الدری اور دیگر قیمتی تحا کف جواسلای و کیا کے ہرکونے سے وہاں آئے ہوئے تھے) لوٹ لیے ان میں سے پچھے کو تو اس نے ۲۰۰۰، ۱۵ اشرفیوں کے عوض شریف عالب کو بھی اور د

با قیما ندہ کو وہ اپنے ساتھ درعیہ لے گیا۔ (ان کی بوشتی ہے) حدود حرم میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس سے وہ اس کے نقزی کو حریم ہاں کرنے ہے۔ کرنے سے بازر ہے، لالچی وہائی گنبدا طہر پر لگے کلس کوسونا سمجھ کراس کے اوپر چڑھ کراس کو مسار کرنا جا ہتے تھے ، تایا گیا ہے کہ ان میں ہے دو پھسل کر چھت سے پنچ گر گئے اور واصل جہنم ہو گئے، س سے باقی کے لئیر ہے تو ہمات کا شکار ہو کراس فعل بدسے بازر ہے۔ وہی جاسوس ایک اور مقام پر لکھتا ہے:

صلیبی جنگوں کے پس منظرمیں یہود ونصاریٰ کی سازشیں:

اسلام کے عروج اوراس کے نتیج میں اس کی جھولی میں پڑنے والی فتو حات نے نصرف مشرق وسطیٰ میں بہودونساریٰ کی قوت ساتھ
اور بختر کوخاک میں ملادیا تھا بلکہ ان کے اپنے وسیع وعریض علاقوں نے جن پروہ صدیوں سے حکمران تھے ان پرعرصہ حیات تگ کردیا تھا جملہ
کے نتیج میں وہ صرف محکوم قومیں ہوکررہ گئے تھے تمامتر کوششوں کے باوجود وہ عساکر اسلام کی پیش قدی ندروک سکے تھے روزاول سے
انہوں سے وہ سب چھے کر کے دکھ لیا تھا جو ان کے بس میں تھا مگر ان کے دکھتے و کیستے اسلام جرالٹر کوعبور کر کے بیان تک بلکہ اس سے بھلا
آ گے کی ریاستوں تک پہنچ چکا تھا ایک طرف دشت ہائے شرق کوعبور کر کے سامانیوں کے کس بل نکالتے ہوئے وہ کوہ ہندو کش کے اس بارہ ا بخارا اور سکیا تگ تک پہنچ گئے تھے تو دوسری طرف مغرب میں بحرا لکا ہل میں بھی انکے گھوڑے اتر نے سے نہیں گھراتے تھے صحراو دریا ان اگلا مٹوکروں سے دو نیم و بے جان ہو چکے تھے اور ہمالیہ بھی ان کے یم ویلغار کورو کئے میں ریت کے ایک ٹیلے سے زیادہ پائیدار فابت شہوا تھا۔ رومیوں کی اس وقت کی عالمی قوت بلک جھیکنے میں ڈ ھیر ہو چکی تھی ۔ ہر طرف سطوت اسلام کا جھنڈ الہرار ہا تھا اور اس دور کی مہذب و نیا کا ہم الا

تخت عاصد مدینة النبی کے سامنے سرگوں ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ قدرتی امرتھا کہ ان کواسلام اور مسلمانوں سے خدا واسطے کا ہیر ہوجائے ۔ یہ کئیت عاصد مدینة النبی کھی سے سرا اور وہ وقت کے انتظار میں رہے صدیاں بیت گئیں اور جو نبی انہوں نے دیکھا کہ اسلامی سلطنت کے دلوں میں صدیوں پنپتا رہا اور وہ وقت کے انتظار میں رہے ۔ صلایات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مغرب کی بہت کی طاقتوں نے در ہزوال ہونے گئی ہوئی ہوئی انہوں نے اپنے پر پرزے نکا لئے شروع کردئے ۔ صالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مغرب کی بہت کی طاقتوں نے فل کراہی در کہا اور کی اجتماعی باد واسلام یہ جملے اسلام پر تھو نی گئی اور عمامی سلطنت جورو ہزوال تھی ان کا جم کر مقابلہ نہ کرسکی جس سے سلیوں کے حوصلے مزید کے بعد دوسری صلیبی جنگ عالم اسلام پر تھو نی گئی اور عمامی سلطنت جورو ہزوال تھی ان کا جم کر مقابلہ نہ کرسکی جس سے سلیوں کے حوصلے مزید کے بعد دوسری صلیبی خاصل ہو کمیں ۔

صلیبی جنگوں کی تاریخ بذات خودا کی مستقل موضوع ہے جو کئی شخیم کتابوں پر محیط ہاور جارے محدود دائر ممل ، لیعنی تاریخ مدین طلیب، عباہر ہے بسردا ہے ان کاذ کر ضروری تھا کیونکہ سلیبی ساز شوں میں سے چندا کی کابراہ راست تعلق مدینة النبی ﷺ ہے بھی ہے .

ے باہر ہے برراہے ہیں وہ رہرورں میں یو تعد کی مار میں ہوتا ہے گربعض اوقات اس وسیح القلمی ہے وشمنان اسلام نے بحر پورطور پر ناجائز و بین اسلام کی نہ بجی رواداری ہمیشہ اس کا طرہ انتیاز رہا ہے گربعض اوقات اس وسیح القین کے ۔ کیونکہ وہاں ناسلم کا داخلہ ہی ممنوع قرار دیا گائے ہیں گا اٹھائے ہیں ۔ یہ نہ بجی رواداری ہی تھی جس کی وجہ ہے (سوائے حربین الشریفین کے ۔ کیونکہ وہاں ناسلم کا داخلہ ہی ممنوع قرار دیا گیا ہے ) مسلم اور غیر سلم امن و آشتی ہے ایک دوسر ہے کے ساتھ مل جمل کر رہتے آئے ہیں گرصلیبی جنگوں کے دوران اس وضع داری اور دواداری نے غیر سلموں کو سلمانوں کے خلاف جاسوی کرنے کے مواقع فراہم کر دیئے اورانہوں نے خوب گل کھلائے مسلم مما لک میں بسخو والے عرب اور غیر عرب جو سلمان نہیں تھے آسانی سے ان کا آلہ کار بن جاتے تھے مغربی مما لک اپنے فدموم مقاصد کی برآری کے لیے جاسوی کی غرض ہے ای رواداری کا ناجائز فا کہ واٹھا تے رہے ۔ یونیج خصلت آج کے دن تک جاری ہے سلطنت عثانیہ کے خلاف تو جاسوی کا جاسوی کا مہدو چکی تھی ، کچھ سازشیں طشت از بام بھی جال بچوا دیا گیا تھا ، شہور یور فی مقراور مورخ شینے جال بچوا دیا گیا تھا ، شہور یور فی مقراور مورخ شینے بوئی اور بہت کی ابھی تک پر وہ دراز ہیں ہیں ، عام طور پر ایسی تمام سازشوں کا مہدف حرین الشریفیں ہوا کرتا تھا، شہور یور فی مقراور مورخ شینے لین پول (Stanley Lane Pool) ان سازشوں سے پر دہ اٹھاتے ہوئے رقمطراز ہے:

ایس پولی اور بہت کی ابھی تک پر وہ دراز ہیں ہیں ، عام طور پر ایسی تمام سازشوں کا مہدف حرین الشریفیں ہوا کرتا تھا، شہور یور فی مقراور مورخ شینے لین پولی اور کی تھا تھا کہ بھوٹ کی جاسوی عام ہو چکی تھی ، کچھ سازشوں سے پر دہ اٹھاتے ہوئے رقمطراز ہے:

میں ہم ای مورخ کی زبانی اس سازش اوراس کے بتیجے میں کئے گئے حملے کے متعلق اس کے چندا قتباسات قار نمین کی نذر کرنا چاہیں گے جس سے سلیوں کے عالم اسلام کے خلاف عموی اور حضور نبی اکرم ﷺ کے خلاف خصوصی عناوے پردہ المحستا ہے: (۸۳)

سے بیوں سے اسلام سے طاب سوال ہے بحری جہازوں کوکرک سے بیاج عقبہ میں منتقل کردیا اور الیضاب اوردیگر افریقی سواحل پرواقع بخال میں اسے اسلام سے سالار نے ) اپنے بحری جہازوں کوکرک سے بیاج عقبہ میں منتقل کردیا اور الیضاب اوردیگر افریقی سواحل پرواقع بخرائم کے مغربی جانب اس نے دو جہازوں سے ایلیا کے تمام راہتے مسدود کردئے مصری بحری فوج کوجلد بی اس سے اگابی ہوئی اور انہوں نے اس کا پیچیا کرنا شروع کردیا جو کہ اور ان کے امیر البحر ، لوء لوء ، نے آسانی سے ایلیا کا محاصرہ ختم کروالیا اور پھر المحوراء کی طرف بڑھنا شروع کردیا جو کہ بخرائم کے کہنا رہے ایک جیموٹی میں بندرگاہ تھی جہاں سے سلیمیوں نے مدینہ طیب پر تملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا بمصری بحری بیڑے کودیکھتے بی سلیمی بھاگی کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہاڑوں میں بناہ لے لی امیر البحر لوء لوء نے مقامی بدوؤں کی مدد سے اپنی بحری فوج

کے جوانوں کو گھوڑوں پرسوار کروا کروشن کورا بغ میں جالیااوران کو گاجرمولی کی طرح کاٹ پھیڈکا مگرر بجنالڈ نچ نگلنے میں کامیاب ہو گیا ہی یاتی فوج قتل ہوگئی تھی'' (۸۴)

لین پول کے بیان کے مطابق بیو اقعد مُنی ۱۸۳ء میں ہوا ہاس جملے ہے رہجنا لڈکا کیا مطلب تھا ، پیجی لین پول کی زبانی سنے: '' ......وہ عرب میں صرف اس لیے داخل ہوا تھا کیونکہ اس کا نا پاک منصوبہ بیتھا کہ مدینہ کو تاخت و تاراج کردیا جائے اور ہما اللہ ﷺ کے جسم اطبر کوان کی قبر مبارک سے نکال لیا جائے ،اس سے زیادہ منحوں اور کیا ارادہ ہوسکتا تھا بگر اللہ کاشکر ہے کہ مصری بحری کا بیڑے کے کپتان نے ان شریبندوں کو پکڑلیا ،اس کام کے لیے اس کے بیڑے میں شامل مغربی عربوں نے بردی جانفشانی سے اس مہم میں حصر کیکل ا ند موم سازش کو بروقت نا کام بنادیا:' (۸۵)

اس پورپی عالم اور تارئ ذان کے بیان ہے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کے مسلیمیوں کے منصوبے دراصل مدینہ طیبہ کو تباہ و پر ہاد کرنے اور خاکم بدہن حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اطبر کو قبرشریف ہے باہر زکال کر ہے آبر وکرنے کے بتھے اور بید کہ مسلم بحری افواج نے اسپے امیرائھ لو ولوء کی زیر قیادت بروفت کارروائی کر کے صلیمیوں کی سازشیں خاک میں ملا دی تھیں. بید بات بھی ذہن نشین کر کینی چا ہے کہ صلاح الدیں ایو بی نے اسی بدکر دار ریجنالڈ کو (جوفرا نک فوج کا سالا راعلی تھا ) شکست فاش دے کر مورخدہ سمتبر ۱۱۸۳ء کو بلا دالشام ہے نکال باہر کیا ہی قاری اگر ان تمام واقعات کے لیس منظر اور انداز آ او قات وقوعہ کو ذہن میں رکھے تو اس گھناؤٹی شازس کے بہت ہے پردے خود بخود کا اللہ ہوجاتے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب سلطان صلاح الدین ایو بی اور نورالدین زگلی مسلیمیوں کو ہے در پے شکست دے رہے تھے اور وقت کے لائی سلیمیوں کو بے در پے شکست دے رہے تھے اور وقت کے لائے ہے۔ وہ سال ۱۱۸۳ء تھا جو کہ بجری لجائے۔

ای واقعے کو بیان کرتے ہوئے معاصر مسلم سیاح ،این جبیر ،جس نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۵۸۰ جمری میں کی تھی (بعنی اس وق کے پچیس سال بعد )اپنے سفر نامے میں یوں رقبطراز ہیں :

ان صلیمیوں (ابن جیران کوروی کہرکر پکارتا ہے ) نے لنگرانداز ہوکر دو جہاز جو یمن سے سامان خور دونوش کیکر آرہے سے اور کھی گرد اور مدینة طیبہ میں بسنے والوں کے لیے سے ، لوٹ لیے اور گھناؤ نے جرائم کا ارتکاب کیا جو بھی بھی عالم اسلام میں نہیں ہوئے سے ، بسب ہری بات بیتی کدوہ مدینة النبی ﷺ پر قبضہ کر کے وہاں سے حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اطہر کو نکالنا چاہتے سے بیان کے ناپاک عزائم سے اللہ کا وہ برما اظہار کرتے سے کیے لیکن اللہ جل شاند نے ان کو ان کی برطینتی کی قرار واقعی سزا دی کیونکہ اللہ تعالی کو اپنے حبیب ﷺ کی عزت کا حفاظت کرنی تھی ۔ وہ مدینہ طیب سے سرف ایک دن کی مسافت پر آ چکے سے جب رب ذو الجلال نے ان کے برے عزائم کو ناکام بنائے کے مصراور سکندر میر ہے مسلمان بحریہ کے حسام اللہ بین لوء لوء کو اور پھی مخری بحری افواج کو بھیج دیا ۔ انہوں نے دشن کا پیچھا کیا اور انہیں قرار موعنا نت تھا، ان کو زیر کرنے میں کا فی عرصہ لگاتھا کیونکہ اللہ موقع بھی نہیں دیا بسب کے سب بکڑے گئے ہے ۔ یہ اللہ تعالی کا خاص کرم وعنا نت تھا، ان کو زیر کرنے میں کافی عرصہ لگاتھا کیونکہ اللہ میں ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے در اندازی کر رہے سے ۔ یہ اللہ تعالی کا خاص کرم وعنا نت تھا، ان کو زیر کرنے میں کافی عرصہ لگاتھا کیونکہ اللہ کی اور باقی کے قیدی بنا لیے گئے اور قبہ یونکہ کے اور قبہ بھی بھیجا گیا تھا ، اللہ کی نفر رہ اسلم اور مسلمانوں کے لیے است مسلم ممالکہ میں جینے دیا گیا جائے کہ ان کھی کہ ان کہ بات کہ جنا بھی شکر کیا جائے کم ہے ۔ (۲۸)

'صلیبی جب میدان جنگ میں شکست کھا گئے تو او چھے ہتھانڈوں پراتر آئے اورانہوں نے جاسوی اورخفیہ ساز بازے اپنے ندموم مقامعہ کی پھیل کرنا جابی انہوں نے مغرب سے (مراکش، تیونس اورالجزائر کاعلاقہ )عربی بولنے والے نصار کی کا انتخاب کیا جوعرب ہونے کے الملے عربوں کے عادات واطوارادررسم ورواج سے بخو کی واقف تھے ان کو بھیس بدل کرمسلم ناموں سے مدینة طیبہ بھیجا گیا۔وہاں پہنچ کرانہوں کے چھو

اطهر کی جنوبی جانب ایک گھر لے لیا (۸۷) اور دھوکہ دینے کی غرض ہے زید وا تقاء اور دین کاموں میں مشغول ہوگئے ۔ چند ہی دنوں میں وہ عام اطهر کی جنوبی جانب ایک گھر لے لیا (۸۷) اور دھوکہ دینے کی غرض سے زید وا تقاء اور دین کاموں نے ایک مقام بنالیا تھا۔ پر تیوں میں شیر وشکر ہوکر دہنے لگ گئے تھے اور ان میں اپنے تقوی اور ورع کے واقعونگ سے اپنے لیے انہوں نے ایک مقام بنالیا تھا۔

مدوں میں برہ اللہ مور مصوبے پر کام کرتے رہے انہوں نے اپنے مکان سے حضور نبی اکرم ﷺ کے ججرہ اطہر کی طرف سرنگ اندرون خاندوہ اپنے ندموم مصوبے پر کام کرتے رہے انہوں نے اپنے مکان سے حضور نبی اکرم ﷺ کے ججرہ اطہر کی طرف سرنگ کورٹی بڑوئی ٹروع کردی دن بجروہ عبادات اور مطالع بیں مشغول رہتے اور آنے جانے والوں کو وعظ کرتے مگردات پڑنے پر جب انہیں یقین ہوجاتا کہ اب ان کود کھنے والا کوئی نہیں تو وہ اس کنویں میں ہوجاتا کہ اب ان کود کھنے والا کوئی نہیں تو وہ اس کنویں میں ہوجاتا کہ اب ان کود کھر میں واقع تصایا پھرا پے تھیاوں میں بھر کر اسے بقیج الغرقد میں پھینگ آتے تھے اس طرح وہ تقریبا ایک سال سے جان کے گھر میں واقع تصایا پھرا پے تھیاوں میں بھر کر اسے تبوف کے قریب تر ہورہ ہتے سے جضور نبی اکرم ﷺ کا کمال اعجاز ہے بھی زیادہ عرصہ تھے سے مصور نبی اکرم ﷺ کا کمال اعجاز ہے کہا میں بھی نہیں تھا کہ رسول رحمت ﷺ کی عفت وحرمت اور حفاظت کہا مت مسلمہ کورسوائی اور جگ بنسائی سے بچالیا کا فروں کے ذہمن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رسول رحمت ﷺ کی عفت وحرمت اور حفاظت کا امت مسلمہ کورسوائی اور جگ بنسائی سے بچیا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے: (اور اللہ تمہیں انسانوں سے محفوظ رکھے گا) ۔ (۸۸)

سلطان نورالدین زگی تبجدگز اراورنهایت تقی تقی ایک رات وه نماز تبجد کے بعد سوگئے اوران کو بشارت ہوئی (۸۹) ان کوخواب میں دوآدی جن کا رنگ گذری تھا دکھائے گئے اوران کی طرف اشارہ فر ما کر حضور نجی اکرم ﷺ نے نورالدین زگی کو تھم دیا کہ: ''انجد نی من بذین: (جمحے ان دونوں کے شربے بچائے کا بندو بست کیا جائے ). دو ہڑ بڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے مگر نیند کے غلبے سے پھر سوگئے اس بار بھی بہی بشارت ہوئی دوا شھے اور نماز اوا کی اور پھر نیندگی آغوش میں چلے گئے اس بار بھی بہی بشارت ہوئی. چنا نچے سلطان زگی ای وقت اٹھے اورا پنے وزیر جمال الدین اصفہانی اور دیگر میں افراد کو کیکر مدینہ چل پڑے ۔ وہ اپنے ساتھ بہت سامال و دولت بھی لائے اور شام سے سولہ دنوں میں مدینہ طیبہ میں بیخ گئے وہاں بھی کر سب سے پہلے انہوں نے ان دوا فراد کی تلاث شروع کی مدینہ منورہ کے بازاروں میں بار باراعلان کرایا گیا مدینہ طیبہ میں بین بین اور ہرایک ان کی مدینہ منورہ کے بازاروں میں بار باراعلان کرایا گیا کہ مدینہ طیبہ میں بور ورضہ اقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ ہر مدنی مردکو، بغیر کسی استثناء کے، خیرات تقسیم کرنے والے ہیں اور ہرایک ان کی مدینہ میں حاضر ہو لوگوں کا تا بنا بندھ گیا اور سلطان ہوا کے والے بھی افراد ہیں جوز ہوتھو کی کے اس مقام پر ہیں کہ کی گورے ویوسلطان کو مطلوب سے ورفر دوتھو کی کے اس مقام پر ہیں کہ کی کے دربار میں بیل جاتے ۔ ان دوافراد کے علاوہ مدینہ کا ہرفر دواضر ہو کراپنا حصہ لے چکا تھا۔

سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ خودان زاہدوں سے ملیں گے ،ان کو بتایا گیا کہ وہ دونوں زاہداور متقی ہیں اور بہت خیرات وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور ان نے باس خوداتنا بچھ ہے کہ وہ کسی کی خیرات نہیں لیتے اوگوں نے سلطان کو رہبی بتایا کہ وہ دونوں بلا ناغہ روزانہ بقیج الغرقد اور ہفتے ہیں اور ان کے پاس خوداتنا بچھ ہے کہ وہ کسی کی خیرات نہیں لیتے اوگوں نے سلطان تو حضور نبی اکرم بھی کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ترفی رہے تھے اور مجرموں کو پکڑے بغیران کو کسی بل چین نہیں تھا ،ان کو کال یقین تھا کہ ان کا خواب سچاہے اور ہوتا بھی کیوں نہیں کہ حضور رسول مقبول بھی کا ارشاد مرازگ ہے : آجم نے بچھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے بچے بچے دیکھا اور شیطان میری مثل میں نہیں آ سکتا ، آ اپنے خواب غیر متزلزل یقین فرائس ان دونوں کے پاس جانے پر مجبور کیا جو نہی سلطان نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو انہوں نے ان دونوں ملمونوں کو پہچان لیا ۔وہ دونوں وہ سے جن کو حضور نبی اکرم بھے نے نہیں خواب میں دکھا یا تھا .

کو او مور برا کر میں اور بہت کی تھے ہیں وہ بہت کی ہوئی گروہ چہرے مہرے ہے تو وہ بہت تھے مسلمان گئے تھے مگر سلطان نے جلد ہی اس جگہ کا پیتہ لگالیا جہاں سے دنیا کی نگاہوں سے نئی کروہ مرمکہ کھودا کرتے تھے ۔ پوچھ بچھ کے بعد انہوں نے اعتراف جرم کرلیا اور بتایا کہ وہ دونوں عیسائی تھے اور مغرب سے ان کے عیسائی آتا وَل سے انہوں کے بیت سامال وزر بھی فراہم کیا گیا تھا تا کہ لوگوں نے انہیں جاسوی کی غرض سے اور ایسے ندموم مقاصد کے لیے بھیجا تھا ان کواس کام کے لیے بہت سامال وزر بھی فراہم کیا گیا تھا تا کہ لوگوں

میں خیرات کر کے ان کے ول موہ لیس اس طرح سلطان نورالدین زنگیؒ نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا مقصورہ شریفہ کے مثل جانب ان کے مرقلم کرد نے گئے .

معتبر اور باوثوق تاریخی شوابد کے مطابق یہ واقعہ ۲۷، جمری میں ہوا تھا (۹۰) ، تاہم پھھ موزمین اس کو ۵۵۵ جمری میں بھی بتاتے ہیں معتبر اور باوثوق تاریخی شوابد کے مطابق یہ واقعہ ۲۵، جمری میں ہوا تھا (۹۰) ، تاہم پھھ موزمین اس کو ۵۵٪ موری جمری بڑتا کیونکہ موری طور موری میں مجھی ہتا ہے ہوں موری میں میں بڑتا کیونکہ موری طور موری میں بڑتا کیونکہ موری طور اس محل مارابغ کے معرکے سے فرار ہوکر وہ پھر صلیبی جنگ میں صلاح الدین کے مدمقابل کھڑا تھا اور ۵۵۵ جمری میں اس کے ہاتھوں سے شکست فاش کھا گیا ، جب کوئی واؤ بھی کا منہیں آیا توصید ہیں اور چھے ہتھکنڈوں پرائے کے مدمقابل کھڑا تھا اور موری میں ایک سال تک اپنے فرم میں کچھ عرصہ تو لگا ہوگا اور پھر وہ جاسوس بھی مدینہ طیبہ میں ایک سال تک اپنے فرم منصوبے پرمشغول رہے تھے اس کیے جب وہ پکڑے گئے ہوں گے تو اس وقت میں جمری ۵۵، ہی ہوسکتا ہے جیسا کہ جمال المطری فرر سے نوال مناویل کے ذریعے سلطان نورالدین زنگی گئے ان کی سازشوں کونا کام بناویل .

مستقبل میں ایک کئی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے سلطان نورالدین نے جمرہ مظہرہ کے گردایک بہت چوڑی اور گہری محلق کھدوائی جس کو چھلے ہوئے سیسہ سے جمر دیا گیا جس سے ان تینوں قبور مقدسہ کے گردایک بہت ہی مضبوط حصار بن گیا ۔وہ گھر جہاں سے سیسہ پھھلا کر لایا جاتا تھا اسے بیت الرصاص کہا جاتا تھا جو مسجد نبوی شریف کے جنوب مغربی طرف واقع تھا (۹۲) مولف ہذائے سڑگا دہائیوں میں اس کی زیارت بھی کی تھی ۔ یہ جگہ آخری توسیعی منصوبے کے لیے صاف کروا کر مبحد شریف کے گرد کھلے علاقے میں شامل ہو چگا ہے ۔ یہاں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلطان نو رالدین زگل تھے وزیر جمال الدین اصفہانی کا بھی ذکر کیا جائے جوان کے ہمراہ مدید طید آئے تھے اور جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی مرمت کے علاوہ اور بھی بہت تی تاریخی مساجد کی تعیم نو کروائی جن میں مجدقیاء کی تعمیر بھی شاملہ تھی جو ۵۵۵ جری میں ہوئی تھی اس سے جمیس بیا شارہ بھی ماتا ہے کہ یہ واقعہ ۵۵۵ ججری میں بی ہواتھا۔

مدينه طيبه كے موزمين ميں سے مندرجه فيل مشاہير نے اس واقعہ کے متعلق تفاصيل مهياكي بين:

ا) علامه جمال الدين الاسنوى (كتاب الانتصارات الاسلاميه)

(۲) جمال الدين المطرى (التعريف بماانت البحره)

(٣) امام زين الدين الراغى (تفخيق النصره)

(٣) حافظا بن نجار (تاريخ بغداد)

(۵) محت الدين الطبرى (كتاب الرياض الناظره في فضائل العشره)

٢) امام المرجاني (تاريخُ المدينة المنوره)

(2) السيد اسمبو دي (وفاء الوفاء باحوال دار المصطفى اورخلاصة الوفاء)

(۸) شخ عبدالحق محدث د ہلوی (جذب القلوب الی دیارا گھوب) وغیرہ

مدینه طیبہ کے وقائع نگاروں نے اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے جب کہ نصار کی کے ایک طا نُفد نے ایسی ہی مذموم حرکت پہلے بھی کی تھی ابن نجار ، ابن الجوزی تقی الدین الفاسی اور سمہو دی نے بھی اسی طرح کے ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے جواسی سال ہوا تھا اگا



نوعیت کا ایک اور واقعہ مصر کے فاطمی حکم ان خلیفہ حاکم بامراللہ (جے دروز قوم آج تک اپناالہ مجھ کر اس کی پرسٹن کرتی ہے) نے مسلحہ کمانڈ و بھیج تھے تا کہ وہ حضور نبی اکرم بھی کے جسم مطہرہ کومصر لے اس کی پرسٹن کرتی ہے) نے مسلحہ کمانڈ و بھیج تھے تا کہ وہ حضور نبی اکرم بھی کے جسم مطہرہ کومصر لے اس المطری نے بیان کیا ہے کہ وہ کمانڈ وزعبدالفقوح نامی ایک خض کی سرکردگی میں مدینہ طیب میں وار دہوئے تھے ۔ (۹۴ ) جب انہوں نے اپنے ندموم منصوبے پر عمل شروع کیا تو ایک خوفناک آنھی چلی اور مدینہ کی فضاء گر دوغمبار سے اٹ گئی اور اپوراشہر نبوی اندھیر سے میں ووب گیا اس سے ان جملہ آوروں کے دلوں پر وہشت بعیر گئی اور انہوں نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا ۔ بیتا ئیدایز دی تھی ان جمل کی وجہ سے ان کامضو بدھرے کا دھرارہ گیا لیکن وہ لوگ چونکہ مدینہ طیب سے باہر نہیں گئے تھے اس لیے انہوں نے جاتے جاتے حضر ہے جعفر الصادق شکے گھر کا صفایا کر دیا جو کہ حضر ت ابوابوب النصاری کے گھر کا صفایا کر دیا جو کہ حضر ت ابوابوب النصاری کے گھر کے گھر کا مفایا کر دیا جو کہ حضر ت ابوابوب النصاری کے گھر کا صفایا کر دیا جو کہ حضر ت ابوابوب لیے اور حضر ت جعفر صادق کی دو ات اس تعمال کی یا دگاریں اور چیزیں بھی شامل تھیں .

ے اور سرے اللہ کے فضل و کرم مے محفوظ رہا جضور پرنور ﷺ کے نور ابدی سے میشرنی میں میں میں اللہ کے اور منورہ رہے گا.

#### قدرتی آفات:

تمام مخلوق حادث و فائی ہے اور بقاء اور دوام صرف خالق کل جی و قیوم کو ہے ۔ یہی قانون فلارت ہے لبذا کا سئات کا ہر ذرہ قانون قدرت کا تابع ہے اوراس میں خالق ہی کا تھم چاتا ہے اور فٹا اور بقاء کے اس اصول سے عالمین کے کمی جز دکوا شدنا نہیں ہے خواہ وہ مکة المکر مدہو یا مدینة المعورہ . چنا نچے مدینہ طیبہ بھی باقی قطع ہائے ارضی کی ما نندار ضیاتی اور ماحولیاتی مظاہر قدرت کا تابع ہے ، یعنی قحط سالی ، بارشوں کی کمی بیشی ، زلز لے اور رعدو برق و باراں اور دیگر قدرتی آفات وغیرہ مدینہ طیبہ کے اندر اور گردونوا حیس کثیر مقدار میں لاوے کے جلے ہوئے سیاہ رنگ کے پھراس بات کی گواہی ویتے ہیں کہ کھو کھا سال پہلے تمام ارض مجاز شدید ارضاتی اضطراب اور افتح ارکی گرفت میں تھا جس سے طویل عرصے پر محیط آئش فشانی عمل اور زلازل نے اس ارض مقدس کی عمیق گہرائیوں میں واقع موادکو ذکال کر باہر بھنکا تھا۔

#### نارقاز:

رسول اللہ ﷺ نے اپنی و نیوی حیات طیب کے بعد وقوع پذیر ہونے والے بہت سے ایسے حوادث کے متعلق واضح اشارے دے دیے تھے جن میں سے بعض کا تعلق تو سیاسی مدوجز رہے پیدا ہونے والے دیئے تھے جن میں سے بعض کا تعلق تو سیاسی مدوجز رہے پیدا ہونے والے حوادث کے بارے میں بھی فرماد یا گیا تھا ایسی ہی ایک حدیث مبار کہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

[قیامت اس وقت تک بریانہیں ہوگی جب تلک ارض ججاز سے ایک آگ ظاہر نہ ہوجائے جس کی روشنیوں سے بُھر کی کوگ (رات کے اندھرے میں) اپنے اونٹوں کے گئے نہ دیکھ لیا کریں گے۔ ] (۹۲) بُھر کی کا شہر دمش سے بچھے ہی فاصلے پر ہے اور جس آگ کی صاوق

قدیم تصویر: سقیقة الرصاص (تصویر پرجس جگدایک تیرکا نشان ہے) وہ مجد نبوی شریف کے جنوب مغربی جانب ہوا کرتا تعابق سیعی مضوبے میں بیدمقام مجی صاف کردیا گیا تھا.



مدینظیبرگش جانب حدود ترم سے باہر (ایر پورٹ اور باض ہائی دے کے اردگرد)میلوں تک پھیلی ہوئی لاوے کی باقیات ۲۰۰۱ء

نواح کے تمام علاقے زیرآ ب آجاتے وادی قناۃ بھر پورانداز میں طغیانی کا مظاہرہ کرتی اوراس کی طغیانی سے سیدالشہد اء کا تمام علاقہ متاثر

جوالہ کھی سے نگلنے والے شعلے اس حد تک بلند ہور ہے تھے کہ دور بہت دور بُصریٰ کے خلتا نوں میں رہنے والے بدورات کے گھپ اندھروں میں اپنے اونٹوں کو چرتے و کیے لیتے امام نووی کے بیان کے مطابق اہل شام کئی نسلوں تک اس واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے بشریف اندھروں میں اپنے اونٹوں کو چرتے و کیے لیتے امام نووی کے بیان کیا ہے کہ ان شعلوں کی روشنی جنوب میں مکۃ المکر مہتک اور مغرب میں بیلی تک جاتی میں اوپری طرف شال میں تیا ہے کو گ رات کے وقت اس روشنی میں لکھائی پڑھائی کا کام کرتے تھے معاصر قسطلانی جو اس وقت مکۃ المکر مہیں تھے نے بالصراحت بیان کیا ہے کہ وہ روشنی مکۃ المکر مہسے بھی پار جنوب تک جاتی تھی ابن کشر نے بھی ایک و بی مدرسے کے استاذ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ روشنی مکۃ المکر مہسے بھی پار جنوب تک جاتی تھی ابن کشر نے بھی ایک و بی میں اپنے اونٹوں استاذ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان شعلوں کی روشنی سے بُصر کی کے صحرائی مضافات میں بسنے والے بدورات کی تاریکی میں اپنے اونٹوں کی گرونیں و کیولیا کرتے تھے (۱۰۰) ان شعلوں کی روشنی اور شبی شعاؤں نے مدینہ طیبہ کے درود یوار روشن کردیئے تھے اور مدینے کی طاق تین اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کی گھٹٹوں تک ایک وصری سے پھیں لگایا کرتی تھیں .(۱۰۱) لیکن بھی کھار آتش فشال سے نگلنے والی را کھاور دھواں آسان پر بادل کی گھٹاؤں کی طرح جھاجاتے جس سے نصف النہار سورج بھی گہٹایا سالگیا تھا۔

مصدوق حضور نبی اکرم ﷺ نے پیشین گوئی فر مائی تھی وہ بروز جمعہ مورخہ ۲ جمادی الآخرہ ۲۵۳ جمری کو مدینہ طیبہ کے مشرق سے ظاہر ہوائی ایک آتش فشانی انشقاق وانفجارتھا جس کو پورا ہونے میں اور ٹھنڈا ہونے میں تین ماہ گئے تھے ۔( ۹۷ ) ( مشق سے ۱۵۳ کیلومیٹر دور پیٹر ہوا کے میدانی علاقے میں بطیوں کا قدیم شہر ہوا کرتا تھا جہال را ہب بحیرہ کا کلیسا اوروہ درخت آج بھی موجود ہے جس کے پیچے بیرا ہب ہر اللہ ﷺ کے بچین میں بی صفاحہ نبوت دکھے کر پکارا ٹھا تھا کہ آپ حضور ﷺ ہی نبی موجود میں ) .

سیسلسلہ بلکی قوت کے زلزلوں سے شروع ہوا جو جمادی الاول ۱۹۵۳ ججری میں محسوس کئے گئے اور کئی ونوں تک جاری رہا بھر بھا الآخرہ میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہونے لگ گیا اور مورخد ہم جمادی الآخرہ ہیں زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہونے لگ گیا اور مورخد ہم جمادی الآخرہ ہروز بدرہ نصف شب کے بعدا تناشد بدزلزہ آیا کہ لوگ بدھا کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر بھا گئے گئے ،وقنے و قفے کے بعدزلزلوں کا سلسلہ جعد کے دن (بینی ۲ جمادی الآخرہ) تک جاری رہا المحروز تقریباً چودہ زلزے آنے گئے ،لوگوں میں خوف وحراس پھیل چکا تھا ، وہ مبحد نبوی شریف میں جمع ہو کر آ ہ و زاری اور استعفار کرتے امیر مدینہ ، قاضی اور کبار افسران مبحد نبوی شریف میں جمع ہوجاتے .زلزے اسے شدید سے کہ حضور نبی اکرم بھی کا منبر شریف اور چھتوں سے امیر مدینہ ، قاضی اور کبار افسران مبحد نبوی شریف میں جمع ہوجاتے .زلزے اسے شدید سے کہ حضور نبی اکرم بھی کا منبر شریف اور چھتوں سے آویزاں فانوس بری طرح بل جاتے ہے .براکر دینے والے دھاکوں کی آوازیں ہر دفت کانوں میں گونجی رئیس ،ارض مدینہ میں گونجی رئیس ،ارض مدینہ میں گونجی رئیس ،ارض مدینہ میں گونجی رئیل ہو اور پہاڑ دول میں جس سے رئیل ہوا ہوا ہوا ہوا ہے دنوں سے زمیس کی عمیق تہوں میں ادھر ادھر دوڑ تا پھر رہا تھا اور لاوے کا مادہ اس کی چوٹی سے باہر نگلنا شروع ہو چکا تھا . پھول ہوالا وا جواسے دنوں سے زمیس کی عمیق تہوں میں ادھر ادھر دوڑ تا پھر رہا تھا اور لاوے کا مادہ اس کی چوٹی سے باہر نگلنا شروع ہو چکا تھا . پھول میں اسے ایک جوالہ کھی مل گیا جہاں سے لاوے کے فوادے پھول تھر سے جس کا متبجہ بیہوا کہ زلزلوں کے بھٹکے کرک گئے۔

اتشیں ادوادر شعلے آسمان سے باتیں کررہے تھے ادر راکھ اور دھو کیں کے دینر بادل دور دور تک تھیلنے لگ گئے ۔ پکھلا ہوا اوامون اللہ مون اپنے جوالا کہ بھی سے نیچ مختلف ڈھلوانوں سے ہوتا ہوا ندی نالوں کی طرح بہتا ہوا ہر طرف تباہی بچیلانے لگ گیا ، جب ادرگرد کے تمام گڑھا ور ڈھلوانیں بھر گئیں تو سمندی طوفان کی طرح اس الاوے نہ یہ بیٹے بھی اور ڈھلوانیں بھر گئیں تو سمندی طوفان کی طرح اس الاوے نہ یہ بیٹے بھی اور گرفاور لاوے اس الدوے کی طفیانی میلوں تک بھیل گئی ایک معاصر (ابوشع) کے مطابق ، جن کے بیان کوسید سمبودی نے نقل کیا ہے اس آتھین الاوے اس کیر جبل احد کو ایک میلوں تک بھیل گئی ایک معاصر (ابوشع) کے بیاس آکر دک گیا ۔ جو الکسے جو دہ میل دور تک وادی قاتا کے ساتھ ساتھ آچکا تھا ۔ بیا جو دہ میل دور تک وادی قاتا کے ساتھ ساتھ آچکا تھا ۔ اور کی تفاقہ کی میلوں تک بھیلا الاوے سے بیٹ بھیلا ہو ہے کی مختلف ندیاں جارمیل چوڑے علاقے بیس بہدنگی تھیں جن کی کم سے کم گہرائی بھی آدھا میٹر تک تھی جبل و تھا تک بھیلا الاوے تک بھیلا الوے اس کی بھیلا نظر آتا ہے ۔ اگر ہم جبل معقد مطیر کی چوٹی پر جہاں مدینہ طیب کا سب سے برا واٹر سپلائی کا نظام نصب ہے ادوگر دلا جانب حدنظر تک بھیلا نظر آتا ہے ۔ اگر ہم جبل معقد مطیر کی چوٹی پر جہاں مدینہ طیب کا سب سے بردا واٹر سپلائی کا نظام نصب ہے ادوگر دلا تھیں تو حدود حرم سے فار اور میگما کے آٹار کشرت سے دکھائی دیتہ طیب کا سب سے بردا واٹر سپلائی کا نظام نصب ہے ادوگر دلا تھیں تو حدود حرم سے فلکے جو اس کی جوٹی پر جہاں مدینہ طیب کا سب سے بردا واٹر سپلائی کا نظام نصب ہے ادور میگم کے ڈھر نظر تک کے دونوں جانب حدنگاوتک اس لاوے اور میگم کے ڈھر نظر آتی ہیں۔ اگر ہم مدید طیب کی ایر پورٹ کو جا کمیں تو حدود حرم سے نظر تو بی بی بیٹر کی کے دونوں جانب حدنگاوتک اس لاوے اور میگم کے ڈھر نظر تات ہیں۔ اگر ہم میں تک مورث کی تھیں ہو تھیں۔ اگر ہم مدید طیب کی اور کو جا کمیں تو حدود حرم سے نظر تو ہوں تو بی جو تو میں نظر آتے ہیں۔ اس کی کے دونوں جانب حدنگاوتک اس لاوے اور میگم کے ڈھر نظر نظر آتے ہیں۔

اس لاوے کے سیل نے وادی شظاۃ کا راستہ جوجبل وغیرہ کو جا تا تھا مسدود کردیا جس کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑھا گڑھا پڑگل جہان بارانی پانی جمع ہوجا تا تھا جوا یک ڈیم کا کام دیتا تھا جس کو سمدالعقو ل' کہاجا تا ہے (۹۹) جومدینہ طیبہ سے تقریبا بائیس کیلومیٹر دورواق ہے مطری کے بیان کے مطابق بارشوں کے موسم میں جب وہ ڈیم بھرجا تا تو فالتو یانی اس سے بہہ کرمدینہ طیبہ کارخ کرتا اوراس کے گردہ

# حواشى

(۱) میدیث مبارکیطبرانی کی اوسط سے لیگئی ہے۔ امام احمد نے اسے سائب ابن خلاقات نے روایت کیا ہے۔ ویکھئے: ابن کثیر ابوالقد االدمشقی (ت: ۲۰ ۲۷ مجری)، البداریوالنہا بیددارالرشید، حلب، ج: ۸،ص ۱۹۲۱.

ا بعد میں اور میں ہے۔ ایک مطابق حضرت اسامہ نے بیان فرمایا ہے معلی تغیر کے ساتھ موجود ہے جس کے مطابق حضرت اسامہ نے بیان فرمایا ہے سے بخاری ، جن بہر ۱۸۱ میں حدیث مبارکہ سے مطابق حضور نبی آگر میں تبدار ہے تھے اور ارشاد فرمایا: آئم وہ کچونیس و کیور ہے جو میں و کیور ہا بھوں میں تبدار ہے گھروں میں فتنوں کی میلغار ایسے دکھی میا ہوں جسے کہ بارش کی جگہیں ہوں ۔) صبح مسلم ،اگریز کی ترجمہ از عبد الحمید صدیقی ، ج: ۲۰ بم بنمبر ۱۹۸۹ مشارح صبح مسلم ،امام نووی ، کے مطابق ایسے دکھی دہا ہوں جسے کہ بارش کی تشاب ہوں ہے جن میں جو اجدو گھرے مدینہ طیب کوانے لیٹ میں الیاجس میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوا جو سیدنا عثمان این عثمان این عفان کی شہادت کے بعد ہوئے جن میں حروز مروز مروض میں اور مصانہ ہوتا ام بھی تھے جو بعد میں ظہور پذیر ہوئے ۔

(T) مجمح بخاري، ج: 4، نمبر ۱۸۳

(٣) الينا بمبر٢٣٧

(۵) ابن شد (ابوزید ترین شد انتمری البصری ۲۲۳۱ جری) متاریخ المدینه من ۱۲ مس

(١) محيح بخاري، ج: ٩، نمبر ١٨٠

(٤) صحيمسلم، مصدر نذكور ، ج: ٢٠ بغيرا ١٩٤٢ \_ ١٩٤٢ .

(٨) شخ عبدالحق محدث د بلوي، جذب القلوب الى ديار الحبوب، اردوتر جمه م ٢٣٠٠.

(۹) مجمح بخاري، ج:٥، نمبر ٢٥٨

(١٠) صحیح بخاری ،ج ، بنبر ۲۳۴ نیز صحیح مسلم ،ج ،۲ ، بنبر ۲۹۳۵

(۱۱) اين كثير، النبايي أنفتن والملاحم، قابره، ج: اجس ٢٠٩

(١٢) اليناءج:١١ص٥٥

(۱۲) می بخاری، ج: ۹، نمبر ۲۳۹ بہت ی اعادیث مبارکہ میں واروہوا ہے کہ د جال بھی بھی مدینہ طیبہ میں واخل نہیں ہوسکے گا کیونکہ مدینہ طیبہ کے تمام راستوں پرفرشتے اس بلدہ طاہرہ کی تفاظت پر مامورہوں گے حدیث مبارکہ نمبر ۲۳۷ کے مطابق: [ د جال آئے گا مگرا سے کی بھی رائے سدینہ طیبہ میں دخول سے مع کردیا جائے گا اوروہ مدینہ طیبہ کے مضافات میں شور ملی زمیں پر اپنا پڑا اوکرے گا.

(۱۳) صحیمه ملم وج ۲۰، نبر۱۹۱۳ نیز صحیح بخاری وج ۲۰۰۰ نبر۲۸۷

(١٥) الفنا

(۱۷) الربذہ ایک جھوٹا سا قصبہ تھا جس کے کھنڈرات آج بھی مدینہ طیبہ ہے تقریباً ۲۱۰ کیلومیٹر دورطریق حنا کید پرواقع ہیں بید دہی قصبہ تھا جہال حضرت ابوذر غفاری جاوطنی میں چلے گئے تھے اور وہیں پران کا انتقال ہوا اور وہیں آپ بدنون بھی ہوئے چونکہ حضرت ابوذرغفاری کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ اور تابعین کرام اور الل بیت طاہرہ کے چشم و چراغ بدنون تھے اور ان کی قبور مطہرہ پر تبے بنے ہوئے تھے۔ وہائی بیلغار نے ان سب کومسار کر قصبے کو ویران کردیا ہے جسرف چند کھنڈرات کے علاوہ وہاں باتی کے خمیں ملتا۔

(١٤) مجمح بخاري، ج: ٢٠٩٠

(۱۸) سنن الي داؤد (اردور جمه: وحيد الزمان) ، اسلامي اكيدي، لا جور ،١٩٨٣، ج٠٣، باب ٣٩٩، ص ١٤٨٨.

(١٩) ميد ممودي، وفا والوفا عيا خيار دار المصطفى ، جزءا م ٢٠٠٠.

ججاز میں اس آگ کے ظہور نے حضور نبی اکرم ﷺ کی ایک پیش گوئی پوری کردی تھی ،اس بڑی آفت کے علاوہ شہر نبوی پر مختلف ادقائد میں دیگر آفات و بلیات بھی آتی رہی ہیں ، جن میں مجد نبوی شریف میں آگ لگ جانے کے دوواقعات بھی شامل ہیں ،ایک مرتبہ لواقعال غلطی سے مجد شریف میں آگ لگ گئی تھی مگر دوسرا حادثہ قدرتی عمل کا نتیجہ تھا،ان تمام حادثات کا تعلق چونکہ مجد نبوی شریف سے ہے ہم لے ان کی تمام ترتفاصیل متعلقہ باب برائے مجد نبوی میں شامل کردی ہیں .

رسول الله على كى احاديث مباركه كى روشنى مين مدينه طيبها ورقرب قيامت كى نشانيان:

ہم اس باب کا اختیام حضور نبی اکرم ﷺ کی حدیث مبار کہ ہے کرنا چاہیں گے جس میں آ ٹار قرب قیامت اور مسلمانوں کی زبوں ہال کی طرف واضح نشان دہی کی گئی ہے ،رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: [بیت المقدس (بروشلم) کی آبادی اور ترقی مدینہ کی تباہی کا پیش خیمہ ہا مدینہ کی تباہی انسانوں کے بہت بڑے قاتل کے ظاہر ہونے کی نشانی ہے اور اس قاتل کے ظہور کا وقت قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کی گھی وقت ہوگا اور جب قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوگا تو وجال ظاہر ہوجائے گا۔ ] جناب رسالت مآب ﷺ نے مزید ارشاوفر مایا: [اس سفاح قاتل او قسطنطنیہ کی فتح میں اور دجال کے ظہور میں سات ماہ کا عرصہ ہوگا۔ ] (۱۰۳)

ایک اور حدیث مبار کہ کے مطابق فرمان مصطفوی ہے:

مجھے قتم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے ، مدینہ طیبہ میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگا جس کو مالا (جس کا لفظی مطلب سرمنڈ انا ہوتا ہے ) کہا جائے گا میرے کہنے کا میہ مطلب نہ لیا جائے کہ لوگوں کے سرمونڈ دیئے جا کیں گے گراان مطلب میہ ہے کہ اس فتنے سے لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہوجا کیں گے . جب ایسا وقت آ جائے تو مدینہ سے باہرنکل جانا خواہ ایک مملا تک ہی کیوں نہ ہو (یعنی بارہ کیلومیٹر تک ) . (۱۰۴)

جب قیامت برپاہونے میں چندساعات رہ جا ئیں گی تومدینہ طیبہ پوراا جڑچکا ہوگا سوائے دوچرواہوں کے جوبنی مزید کے تبیلے ہول گے اورا پنی بکریوں کو چراتے ہول گے . جب وہ ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچیں گے تو قیامت برپا ہوجائے گی اوروہ منہ کے ٹل *آلا* ہلاک ہوجائیں گے .(۱۰۵)



- (۲۰) اینا، ص:۱۲۳
- (۲۱) سيدايرغل،(A Short History of Saracens, McMillan & Co., NY, 1955)، سيدايرغل
- (۲۲) صحیح بخاری، خ: ۵، نمبر ۴۸۵ کے مطابق اکثریت نے بیت کر لی تھی گر چنداصحابہ کرام رضوان اللّه علیم الجمعین نے بید کہ کرمعذوری ظاہر کردی تھی۔ کے خیال میں حضور نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کر لینے کے بعد کسی اور کی بیعت کرنا چیمتی دارو. ان کا انکارعشق رسول ﷺ کیاہیہ تھانہ ہیر کہ سیاسی طور پردہ ایسی بیعت کے نتالف تھے.
  - (٣٣) ابراجيم بن على العياثي المدني ،المدينه بين الماضي والحاضر بس:٣١٣.
    - (۲۴) این کیر (ت:۸۲۷ مجری)،البدایدوالنهاید، ج۸۱، ص۲۱۸
      - (٢٥) ابن عبدريه، العقد الفريد، مصدر مذكور من : ٨٠٧
- (۲۷) وہ اہالیان مدیندکا جانی وشمن تھا بستر مرگ پر بھی اس بد بخت نے کہا تھا: آاب بجھے زیست کی تمنانیس رہی بکلہ شہادت کے بعد بجھے جو چیز بیاری گلودہ سرا سے خواہش تھی کہ بھتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں اہالیان مدینہ کوئل کروں میری وہ خواہش اب پوری ہوچکی ، لہذا اب زندگی کی مزید خواہش ہیں ہے اسبد کردار ملعون نے جب اہالیان مدینہ طیب پر پڑھائی کی تو اس وقت بھی وہ شخت بیاری کی حالت میں بستر علالت پر بیٹھ کراد کام جاری کررہا تھا اور اس اسبد کردار ملعون نے جب اہالیان مدینہ طیب پر پڑھائی کی تو اس وقت بھی ہو تھی ہو گئی ہو انہ ہو تھی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہیں ہو تھی ہو
  - (٢٤) محد السيد الوكيل ، المدينة الموره (معالم وحضاره) ، وشق بس٢٣٥.
  - (٢٨) ابن الاخير (٥٥٥\_٢٣٠ جرى)، الكالل في التاريخ ، دارالكتاب العربي، بيروت، ج:٣٠، ص:٢١٨.
- (۲۹) واقدی کے مطابق بیسب بنوحار شد کے ایک فرد کا کیادھرا تھا جس نے مروان کے ساتھ ساز باز کر کے برید پلید کی فوج کومدینہ طیبہ کے شالی جاب کوداراً خندق میں سے ایسے خفید مقام سے گز ادا تھا جہاں کسی کوخبر نہتی جس کی حفاظت اس کے ذمے لگائی گئی تھی اس غداری کے عوض تمام بنوحار شکوامان دسمال گئی تھی اوراگر کسی نے ان کے اطام میں پناہ لے رکھی تھی تو اسے بھی امان دے دگائی تھی جس سے ان کی جان و مال محفوظ رہیں۔
- (۳۰) سم و دی ، مصدر نذکور ، خ:۱ ، ص:۱۲۹: تاہم صاحب العقد الفرید کے مطابق ،عبداللہ الطبع مکد مرمہ فرار ہوگئے تتھاور حضرت عبداللہ این زبیر مسلم شامل ہوگئے تتھ اور حضرت عبداللہ این زبیر مسلم شامل ہوگئے تتھ ۔ جب واقعہ ترہ کی آگ فراہ شنڈی ہوئی تو و دواپس مدینہ طیبہ آگئے ، لیکن جب امویوں نے حضرت عبداللہ این زبیر مسلم کی کومت کا طاقہ مسلم کردیا اور مدینہ طیبہ کارخ کیا تو آئیں شہید کردیا گیا اور ان کا کتا ہوا ہم کی دینے کے ایک چورا ہے ہیں دیگر مقتولین کے سروں کے ساتھ لٹا کا گا اور ان کا سروشت میں عبدالملک بن مروان کے پاس بھی دیا گیا تھا۔ این عبدر بہ، العقد الفرید ،مصدر مذکور ،ص: ۵۳۳ ہے ابی بی رپورے این سعد کے ان مسلم کی میں دیا گیا تھا۔ ایک میں دیک ہی دی ہورے این سعد کے ان سعد کی مصدر مذکور بھی دیا ہو ان کے باس سعد کی سعد کے ان سعد کے ان سعد کی سے مطبقات الکر کی دورا ہو گئے کے ان سعد کی ان سعد کے ان سعد کی سعد کے ان سعد کے ان سعد کی سعد کے ان سعد کی سعد کی سعد کی ان سعد کی سعد کی سعد کے ان سعد کی سعد کی سعد کے ان سعد کر سعد کی سعد کی سعد کی سعد کی سعد کی سعد کے ان سعد کے ان سعد کی سعد کی سعد کی سعد کی سعد کے ان سعد کے ان سعد کی سعد کے ان سعد کی سعد کے ان سعد کی کے ان سعد کے ان سعد کی کر سعد کی کے ان سعد کی کر سعد کی کے ان سعد کی کر سعد کی کر سعد کے ان سعد کی کر سعد کی کر سعد کی کر سعد کی کر سعد کے کر سعد کے کر سعد کی کر س
- (۳۱) ابن سعد،مصدر فذکور،ج:۵،ص۳۶۳ اور۱۹۴۳ ابن سعد کے مطابق حضرت زید بن ثابت کے ساتوں کے ساتوں فرزندان نے جام شہادت فوٹ فرامالاً و کیھئےج:۵،ص:۲۲۵.
  - (٣٢) ابن الاثير( -٥٥٠\_ ٢٣٠ جرى)، اسدالغابه، وارالكتب العلميه ، بيروت، ج: ٣٠ ج٠ ٢٥٠
    - (۳۳) این معد، مصدر فدکوری ، ۸۷
- (۳۴۴) الی الحسن علی بن حسین بن علی المسعو دی ( دو حضرت عبدالقدابن مسعودٌ کے اولا دے متھے اور ان کا انتقال ۳۴ جبری میں ہواتھا ) ،مروج الذہب،دارا

- العلمية ، بيروت، پيلا ايُديثن، ج: ٣ جس ٨٥ شبراء حروك نامول كي تفصيل كه ليجه يحيين عمر دخليفه بن خياط بن البي مبير والليثى العصفري (ت: ٣٠٠ جبري)، تاريخ خليفة بن خياط، دارالكتب العلمية ، بيروت، ١٩٩٥ م خوات: ١٥٠- ١٥١.
  - (٢٥) ابن عيدريه العقد الفريد مصدر مذكور بس ٨٠٨:
    - (٣٦) ابن معد مصدر مذكور الح : ٥٥ ص ٢١٥
  - (rz) ابن الاثير(۵۵۰ ـ ۳۰ جبري)، النَّا مل في انتَّاريخُ مزارالكتب العربي، بيروت، ج.۳ بصفحات: ۲۱۳\_۲۱۲
- سلم بن عقبہ ملعون نے تو حضرت سعید بن المسیب" (جن کا شار جلیل القدر تا بعین ہے بوتا ہے اور جومد پیڈ طیبہ کے سات معروف فقہاء میں ہے ایک تھے )

  عقب ملاوں نے تو حضرت سعید بن المسیب" (جن کا شار جلیل القدر تا بعین ہے بوتا ہے اور جومد پیڈ طیبہ کے سات معروف فقہاء میں ہے ایک تھے )

  نے سمجہ نبوی شریف کے تقدیل کو پا بال کرنے ہے متعلق رو تکلئے کھڑ ہے کروینے والی تفاصیل مہیا کی ہیں ابن الجوزی نے ان کے چندا قوال فقل کئے ہیں جن کے مطابق ان تین دنوں میں : ہے مسجد نبوی شریف کی حرمت کواس کے اندر گھوڑ ہے باندھ کر پایال کیا جار ہاتھا، تو جب بھی نماز کا وقت آتا تو ان کو مقصور ویٹریف کے اندر ہے ویک انہوں نے پاگل ہونے کا سوا مگ رچالیا تھا، شامیوں کوان پرشک مقصور ویٹریف کے اندر ہے جو نکہ انہوں نے پاگل ہونے کا سوا مگ رچالیا تھا، شامیوں کوان پرشک منیس گزرتا تھا اوران کی آتی پر دانہ نبیس کر تے تھے اوران کو مجدشریف کے اندر رہنے وہے تھے بیشخ عبدالحق محدث وہلوی ، جذب القلوب الی ویار المحبوب میں معربی میں مدین دولوی ، جذب القلوب الی ویار المحبوب میں مدین کہ میں دیں۔
- (۲۹) بہت سے اسحاب کرام نے بھاگ کر پہاروں میں پناہ لے لیکھی۔ حضرت ابوسعیدالندریؓ سے مروی ہے: ارسول اللہ ﷺ نے فریایا: (جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے) کی مسلمان کی سب سے انتجمی ملکیت صرف بھیٹریں ہوں گی جن کوکیکروہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلاجائے گایا لیسی جنگہوں پر چلاجائے گاجہاں بارش زیادہ بوتی ہو۔ وہ فتنوں نے فرار حاصل کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے دور دراز چلاجائے گا۔ اسٹن الوداود ۴۰۰، ۳۵۸م.
  - (۴۰) صحیح بخاری وج: ۹ بغبر ۲۲۷
- (۳) طیرانی نے اس واقعہ کوالی ہارون العبری کی وساطت ہے روایت کیا ہے جنہوں نے اسے حضرت ابوسعید الخدری سے روایت کیا جمہو دی، وفا والوفاء جس
  - (٢٢) سنن الى داود، ٢٠٠٥ سنن الى
  - (١٣) صحيح مسلم وج: ٢ بنير ١٤٧٤.
  - (٢٠٠) بن الاثير(٥٥٠-٢٠ يجرى)، الكامل في النّاريخ، مصدر فدكور، ج:٣٠، ص: ٢١٦
- (۳۵) الموظاءامام ما لک نے ایک صدیث مبار کہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت کی ہے: ارسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا: اتم مدینہ کواچھی حالت میں چھوڑ دوگے،

  کیام رضوان اللہ میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ کتے اور بھیلر نے اس میں واقل ہوں گے اور مجد کے ایک ستوں کے ساتھ یا منبر کے قریب پیشاب کریں گے ، اصحابہ
  کرام رضوان اللہ میں جمعین نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ اس وقت اس کے پھل وغیرہ کہاں جا کیں گے یعنی جب کوئی بھی ان کو کھانے والا ندر ہے گا؟
  آپ حضور ﷺ نے ارشاوفر مایا: ان کو بیانور کھائیں گے بار ندے اور شکاری جانور کھائیں گے ، الموطاء ، ج: ۲ ، نمبر ۱۹۳۳، بہت سے محدثین کا خیال ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں واقعہ جرور کے فقنے کے نتیج میں پیدا ہونے والی ویرانی کا بیان ہے ، گربعض کا خیال ہے کہ ایسا اس وقت ہوگا جب قیامت قریب آپھی ہوگی اور بیقر ب قیامت آریب آپھی ہوگی اور بیقر ب قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک ہے۔
  - (٣٦) اين سعدي ٥٠ بس ١٣٣٠ نيز شخ اساعبل سن عبد الله اسكد ارى تقشبندى مرتفيب ابل الموده والوفاء
    - (27) سنن الي داود ، ١٠٠٠ سنن الي
    - (٨١) شخ عبدالحق محدث دبلوي مصدر مذكور جن: ٢٠٠
    - (۱۹۹ ) ابن الكثير (ت: ۴۸ ۲ مجري)، البدايد والنبايد، ج. ۸ ج. ۱۹۴
      - (٥٠) المعودي، مصدر فدكور جل: ٨٥

کلوے کردئے تھے اور پھران کواپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بائیس سال بعداس کے جانشین (سنبر این الحن القرامطی ) نے ان مکڑوں کو مکہ واپس بیہ کہدکرلونا ویا تھا: ہم اے اللہ سے تھم لے لیکر گئے تھے اور اللہ ہی کے تھم ہے واپس چھوڑے جارہے ہیں۔

(4) فصل ديد طيب كالمل تفاصل باب (۵) ميس ديكسيس

(4) عمراین السید علی المدنی العقبی السمبودی (ت: ۱۵۷ اجری شهره آفاق مورخ مدینه طیب کے پر بوتے تھے ) ، ذیل الانتصار السید الابرار ، جو ۲۰۹ مضفح کا مخطوط ہے بقاصل کے لیے دیکھئے: (Al-Madina Al-Munawwarah in One Hundred Manuscripts - Analytical Indix) ناشرم کرتا کچوٹ والدراسات مدینہ المنورہ ، پہلا ایڈیشن ، ۱۳۲۰

(۵۴) وْ الْمُوعْبِدالله الصالح الشَّمِين ،موادلتارخ الوباليين (لله ويك بركبارث كى كتاب كاتر جمد ٢٠) ناشر جامعه ملك معود ، رياض ، دوسراا يديشن ، ١٩٩١ جم : ٩٥.

(20) الضا

(٤٧) ابراهيم رفعت ياشا، مرآة الحرثين الشريفين مصدر مذكور، ج: الصفحات: ٣٥٢ \_ ٣٥١

(24) ريدؤيرش مصدر مذكور صفحات: ٣٧٩ - ٢٥٠.

(۵۸) جب بنتے پریہ قافلہ رکا تو عبداللہ ابن سعود نے رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کی ناکام کوشش کی محرحر کی قبیلے نے اس کو پکڑ کر طوسون پاشا کے حوالے کردیا۔

(44) ايرابيم رفعت ياشاء مرآة الحريين الشريفين مصدر مذكور، ج: اصفحات: ٣٥٢\_٣٥١

(٨٠) وْاكْرْعبدالله الصالح التيمين موادلاً رخ الوبائين مصدر مذكور صفحات: ٩٠١-١٢٥

(۸۱) ایسے جاسوں بیشہ ہے بی تر بین الشریفین میں درا ندازی کرتے رہے ہیں بررچ ڈبرٹن ، پادری چارلس فوسٹر اور بمفرکی یا دداشتیں اور ٹی ای لارنس اورای اللہ ورائد کی بادداشتیں اور ٹی ای لارنس اورای کو سے جانوں ہے پر دہا ٹھاتی ہیں جو گولے کے گماشتوں کی یادداشتیں جو عثمانی سلطنت کے زوال ہے پہلے اور بعد میں چیسی ان سازشوں اور جاسوی کے جانوں ہے پر دہا ٹھاتی ہیں جو کمہ اور مادات اپنا کر آگھتے تھے جس سے ان کی پہلے ان مشکل ہوتی محمد اور مادات اپنا کر آگھتے تھے جس سے ان کی پہلے ان مشکل ہوتی محمد مقدی مقدی شہروں تک پھیل جیکے تھے ، عام طور پرا یسے تمام جاسوی مسلم نام اور عادات اپنا کر آگھتے تھے جس سے ان کی پہلے ان مشکل ہوتی ہوتی ہے۔

(Ar) میٹیلین پول نے ان ناز یباالفاظ کومن وعن نقل کیا ہے، تگر بطور مسلم اور نبی اکرم ﷺ کے مقام اور مرتبہ کوسامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان ناز یباالفاظ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔

(AF) شینظ لین پول" Stanley Lane Poole, " Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem"، سنده ساگراکیڈی، لاہور، پاکستان ہم ۱۷۵ اس کتاب کا ایک نسخہ پنجاب پبلک لائبریری میں کال نمبر (Call No. 923.162.LAN) پرموجود ہے.

(٨٨) الينا صفحات: ١٤٥٥ - ٢١

(٨٥) اليناء ص:١٤٤

The Travels of Ibn Jubayr, translated by Roland Broadhurst, Goodword Books (A1)

New Delhi, 2001, pp: 52 - 53.

(۸۷) میخ عبدالحق محدث دبلوی (۱۹۵۸-۱۰۵۲ بجری) فرماتے ہیں کدان کے مدینه طیب میں قیام کے دوران انہوں نے وہ رباط دیکھی تھی جہال وہ دونوں مجرمیں ربا کرتے اور جس کے پیچے سے انہوں نے سرنگ لگائی تھی ۔ وہ ایک ویران میں رباط ہوا کرتی تھی جذب القلوب الی دیار الحجو بہ ص ۱۲۷۔

(٨٨) القرآن (المائده ١٣٠)

(۸۹) علامہ جمال الدین الاسنوی اوران کے شاگر درشید شیخ زین الدین المراغی نے جواس وقت کے معاصر علاء میں سے تھے ہاس معالمے میں کافی معلومات مہیا کی بیں

(۹۰) محمود بن عبدالله بن تعود التو يجرى، كمّاب الرؤيا، ناشر داراللواء، رياض ، ١٩٩٢، صفحات: ٩٩\_١٠١-

(۵۱) سمبودي،مصدر ند کور، ص:۱۳۳۰، نيز اين کشر،البداييوالنباييه ج: ۸، ص:۱۹۳

(۵۲) محمرالسيدالوكيل،المدينة المنوره (معالم وحضاره)، دارنقلم، ومثق ، ١٩٩٦ من: ٢٣٧

(۵۳) صحیح مسلم ،ج:۲ بغبر ۳۱۸۵ نیز نمبر ۳۱۸۱ کی حدیث مبارکه مین حضرت عبدالله این عرا کے خیالات میں .

(٥٣) الى جعفر محر بن جرير الطبر ي (٢٢٣-٢١٠ جري) تاريخ الام والملوك، بيروت، ج: ٥، صفحات: ٢٩٥\_ ٢٩٥.

(۵۵) ابن كثير (ت: ٢٤ ٤٤ جرى)، البدايد والنبايه، ج: ٨، سفحات: ١٩٠ ـ ١٩٠.

(۵۲) می بخاری،ج:۵، بغر۸۵۸ (وضاحت اورشرح کے ساتھ)

(۵۷) عالى محدامين الشنقيطي مصدر مذكور من ١٥٦:

(۵۸) ابراہیم العیاثی المدنی،مصدر مذکور،ص: ۳۱۰

(۵۹) ابن كثير،البدايه والنهابه،ج:۸،ص ۱۹۷

(١١) ابن الاثير، الكامل في التاريخ، بيروت ، ١٩٧٥، صفحات: ٣٣٢\_٣٣٠.

(٦٢) ابن شبد (ابوزيد عمر بن شبالغيري البصري ٢٦١١ عجري) ماريخ المدينة ،ج: المن المار

(٦٣) ابن الاثير، الكامل في البّاريخ مصدر ندكور،ج: ٥،٩ اسلامهم ودي، وفاء الوفاء، جزيم الممام

(۱۳۳) جلال الدین السیوطی ، تاریخ الخلفاء ، ص ۱۳۳۱ مام ابوحنیفہ کے علاوہ حضرت سفیان الثوریؓ ، مسعود ابن کدامؓ نے بھی ان کی تحریک کی صابت کی تھی ابوالر اصفہانی ، مقاتل الطالبیین ، طہران ، ۱۹۳۹ ، ص ۱۹۳۹ ، تاریخ بغداد (ج: ۱۳۱ ، ص ۳۸۰) کے مطابق ''جونمی بغاوت فتم ہوئی ، منصور نے حضرت امام مالک انس " کوکوڑوں کی سمزا کا تھم دیا اور امام ابوحنیفہ" کو اتنا بخت دیٹمن سمجھا کہ انہیں قید کردیا اور ان کی موت جیل میں بی ہوئی ''امام مالک ہے بوچھ کچھے کے بعد عباسی سیسمالارعیسیٰ بن موئی نے ان کواذیت دی جمہودی ، مصدر نہ کور ، ص ۹۲۳ .

(٦٥) الطيري،مصدريدكور،ج:٣٩٩ ص٢٩٦.

(۱۲) نفس الذكيد كے ہاتھ ميں حضرت على كرم الله وجهه كى تاريخي شمشير ( ذولفقار ) تھى جوان كى شہادت كے بعد عباسيوں كے ہاتھ لگ تكى اور الرشيد تك ہو تك شواہدے ثابت ہوتا ہے كہ وہ ان كے قبضے ميں تقى سمہو دى ،مصدر ندكور مص: ۹۲۳

(٧٤) ابن الاثير، الكالل في التاريخ، ج:٥، ص ١٢٨

(۲۸) الينا، ص ۲۹

(۱۹) بن شبر (ابوزید عمر بن شبرانتم کی البھر کی۔۲۲۲ جری)، ج: ابھ ۲۰۵ بمور خین میں اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ میں دوا ہے مقامات سے جن کواتھا الزیت کہاجا تا تھا: ایک تو وہ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور دوسرا حضرت کعب الاحبار کے کہنے کے مطابق حرہ شرقیہ میں تھا جہان قبیلہ بنوعبدالاهبل آباد ہا کعب الاحبار کی روایت میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وہاں بہت تل وغارت ہوگا جو هیتنا وہاں واقعہ حرہ زہرہ کے وقوع پذیر ہونے ہے پورا ہوگیا جیسا کیا و پر بیان کیا گیا ہے۔

(۷۰) الوائحن على ندوى، (Saviors of Islamic Spirit), Vol. 1 , pp. 50-51) ،اكيدُ مِي آف اسلامک ريسر ج ايندُ پليکيشز بگھنو،انڈيا، ۱۵ ايديشن، ۱۹۷۶.

(۷۱) محمد طاہرالمکی الکردی، کتاب تاریخ القویم لمکة و بیت اللہ الکریم، پہلاا پڑیشن، ۱۳۸۵، ص ۳۱۳ قبر امطی سردار نے ہتھوڑ ااستعال کر کے حجراسود کے کلئے۔





جہاں سلطان نورالدین زنگی نے اس وقت قیام فر مایا تھااوراہالیان مدینہ طیبہ میں خیرات تقیم کی تھی ۔ دہ مکان باب عمر بن الخطاب تھے سامنے **ہوا کرتا تا** دارالفیا فد کے نام سے جانا جاتا تھا جس کی تعیر نوشاہ سعود بن عبدالعزیز نے کروا کا سرکاری گیسٹ ہاؤس بنادیا تھا جیسٹ ہاؤس بننے سے پہلے اس مگل ہوا کرتی تھی جور باط الی البركات كے نام سے جان جاتی تھی.

(۹۲) احمد پاسین احمد الخیاری ، تاریخ معالم المدینة المنوره ، چوتفالیدیشن ،۱۹۹۳ ، ص ۵۰ . فاضل مصنف نے خاص طور پر الدارالکریمهٔ کاذکر کیا ہے

(9) ایولی خاندان کی مدینه طیبیداور تا جدار مدینه ﷺ محبت کا اندازه اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والدمحترم (مجم الدین

اور چیاشیر کوہ کا انتقال مدینه طیب ہے ہزاروں کوس دور ہواتھا مگران کی وصیت کے مطابق جونہی ان کے انتقال ہوئے ، کیے بعد دیگرےان کی معیمی طیبہ لائی گئیں اوران کومسجد نبوی کے جوار رحت میں اس گھر میں فن کیا گیا جوحضرت خالد ابن ولید کا تھااور جہاں بعد میں حضرت شیخ عبدالقادر جہا آ کر فروکش ہوئے تھے اورانہی کی نسبت سے وہ جگہ زاویہ عبدالقادرالجیلانی اور بعد میں زاویہ سان کے نام سے جانی جاتی تھی .وہ جگہ بعد میں ممل

(۹۳) حمود بن عبدالله بن حمود مصدر مذكور من ۱+۲.

(۹۴) زين الدين الرافي (ت:۱۲۱ جري) مصدر ندكور مي ۱۳۸

بہاد لپوراور پھر یا کتان ہاؤس بن گئی تھی جو باب جبر مل کے سامنے واقع ہوا کرتی تھی۔

(90) القرآن الكريم (التوبيه)

(٩٢) صحيح مسلم، ج: ٣، نبر ١٩٣٥ صحيح بخاري، ج: ٩ نمبر ١٩٣٣

(94) فخ الري ج:٨١٩٠ (94)

(۹۸) سمہو دیؓ ،مصدر ندکور مص: ۱۳۹۱ انہوں نے بیان کیا ہے کہ دیگرمعاصر مورضین نے بھی یہی کہا ہے کہ اس آتش فشاں کا اجراء دادی احیلین میں بی ہوا <del>قاجرگر</del> مدين طيب كمشرق مين واقع باورمدين طيبه سآد صون كى مسافت يرب نيز ديكھ المطرى، مصدر مذكور ص٠٢٠

(99) مدینه طیبه کی موجودہ ٹو یوگرانی میں سدالعقول بہت بزاؤیم ہے جوتقریا ۵ کیلومیٹر طویل اور اکیلومیٹر عریض ہے اس کی گہرائی ۲ میٹر ہے اور بارشوں کے دنوں میں اس میں • املین کیو یک میشر یانی ذخیرہ ہوسکتا ہے . ڈ اکٹرعمرالفاروق السیدر جب،

(Al-Medina al-Munawwara -A Study of its Economics, Population and Morphology,

Dar al-Shoroog, Jeddah, 1979, p. 72.

(۱۰۰) ابن كثير ،البدايدوالنهايه ،ج: اصفحات: ۲۷\_۲

(۱۰۱) سمبودي،مصدر ندکور،ص ۲۷۱

(۱۰۲) اینا صفحات:۱۳۹۱مدینطیبک شره آفاق تاریخ کے فاضل مصنف نے ندصرف کمل تفاصیل مبیا کی میں بلک نہایت عی معترحوالدجات موضوع كوبهان كماہے.

(۱۰۳) شيخ اساعيل اسكد اري نقشبندي (ت:۱۸۲۱ جري) ، ترغيب الموده والوفاء بس ۲۴۳۳

(۱۰۴) الضايص: ۲۳۳

(۱۰۵) صحیح مسلم، ج:۲، نمبر۳۲۰ صحیح بخاری، ج:۳، نمبر ۹۸ حضرت ابو بریرهٔ سے مروی اس حدیث مبارکه کوبیان کرتے ہوئے این شبدائیمر کی المعمر کا تاریخ مدیند میں بان کیا ہے کہ بدواقد شیات الوداع کے مقام پر ہوگا.



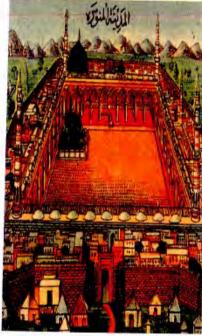

برشر تلوارے فتح ہوالیکن مدینة طبیبة رآن کریم ہے فتح ہوا (ام الموشین سید تناعا نشرصد يقش)(ا)









تا جدار مدید جند صنور نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی مکت المکر مدے مدید طیبہ کو بجرت کے بعد الماللہ جناب ﷺ کے مہاجرین ، انصار اور یہودی قبائل کے درمیان بیٹاق مدید سلے کرلیئے کے بعد مدید طیبہ اسما می ریاست کا پہلا دار گلومی گیا اور حضور نبی اکرم ﷺ اس کے پہلے قانونی (de jure) اور حقیق (de facto) حکر این ہے جیسا کہ باب اول میں بیان کیا گیا ہے، تہا دار اسلام میں تمام پڑئی قبائل جن میں عرب اور یہودی سب شامل سے ، ایک دوسرے کے حریف سے اور عرصہ دراز سے قیادت اور سالا کے لیے سب گروہوں میں رساکسی چل آرہی تھی گئی کوئی بھی آیک فردیا قبیلہ ، خواہ وہ عرب تھایا بنی اسمرائیل ، اہل پڑب کی شیراز وہندی کرنے علی اور خواہ وہ عرب تھایا بنی اسمرائیل ، اہل پڑب کی شیراز وہندی کرنے علی اور خواہ وہ عرب تھایا بنی اسمرائیل ، اہل پڑب کی شیراز وہندی کرنے علی اور خواہ وہ کی شیراز وہندی کرنے اور خواہ وہ تمالی بیا تھے بر مربی پریکاش اور معاندت کے بادل بی چھائے رہا اور خواہ وہندی کرنے تھے جوز بان زدعام ہو چھے اور خواہ کی مسالوں پر اس کا آخری راؤنڈ جمرت رسول اللہ ﷺ سے سرف یا گئی سال پہلے ختم ہوا تھا فریقین کے ان گئت بطل داد شجاعت و سے پھے اگر چھ جنگ کے شعلے قدر سے شیند کے بادن وہندی کو بھائے دیا ہوں دونوں کے شاہ سواروں کی عظمت و شجاعت کے قصے جوز بان زدعام ہو پھے تھی اس کو خواہ کردی کوئی کردی ہوئی تھی در سے شیند کردیا میں دونوں کے شاہ سواروں کی عظمت و شجاعت کے قصے جوز بان زدعام ہو پھے تھی اس کی خواہ کردی کوئی کردیا ہیں جائے کی مجبور سے دونوں کے شاہ سواروں کی عظمت و شجاع میں جو تھے۔

اس خون خرابے کی طوالت کا ایک مثبت پہلویہ تھا کہ دونو اس تخارب گروہ تھک ہارکر کسی آپی ہستی کی راہ تک رہے تھے جوان گا آئی انتقام کو تھنڈا کردے ۔ بنی اسرائیل اپنے آخری پیغیبر کے انتظام میں سے مگر عرب قبائل کسی ایسی معجز نگار شخصیت کی راہ تک رہے تھے جود مرت بین القبائل کی دیگہ وجدل کا قلع قبع کردیں بلکٹ بول کو یہود بول کی بالا دی ہے بھی نجات دلادیں ام المومنین سیدۃ عائشہ صدایقہ ہے ردایہ بین القبائلی جنگ وجدل کا قلع قبع کردیں بلکٹ بول کو یہود بول کی مشیت کا ملہ سے رسول اللہ بھٹے کے لیے بہتر ثابت ہوئی تھی کیونکہ ہے اور مساحت رسول اللہ بھٹے کے لیے بہتر ثابت ہوئی تھی کیونکہ ہے اس مقال میں میں میں میں میں اسلام کی طرف راغب کردیا ۔ اور میں گا تو مارے جا چکے تھے یاز خمی تھے بیالادے رہا جا لیال کا اعجاز تھا کہ اس طویل خون خراجے نے آئیس اسلام کی طرف راغب کردیا ۔ اور س

اس نازک ترین موڑ پر تاریخ انسانی کے افتی پر شمس انضی اور بدرالدی طلوع ہوا جس کی پیمیں کرنوں سے نہ صرف پڑب کے الا متحارب قبائل بلکہ پوری نوع انسانی کی ڈھارس بندھ گئی ۔ وہ صرف نجی منتظرا ورنجات دہندہ ہی نہ نتے بلکہ ایسے آخری رسول اور ہادی برق فلی جن کی تعاوی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوں ہوری ہوری ہورے گئے جس کی وہ خدائی (قران کر گھا ایک ، دین ایک ، رسول ایک اور ایک ہی قبلہ متعین کردیا گیا تھا۔ اس طرح گمنای کے دھندلکوں سے نکل کریٹر ب مدینہ طیبہ کی شکل میں تادیا ایک ، دین ایک ، رسول ایک اور ایک ہی قبلہ بیا متاسل طرح گمنای کے دھندلکوں سے نکل کریٹر ب مدینہ طیبہ کی شکل میں تادیا عالم میں روشی کا مینار بن کر امجرا اب بیان قبائل کی آ ماجگاہ بیس رہا تھا جوآبی میں صدیوں سے دست وگریباں ستے بلکہ بیا مت تھیا ایک وولت اسلامیہ کا عیاب متاسلہ ہوں ہو سطوت کے آگے مرگوں ہو لے والت اسلامیہ کا عاصمہ اور دارالمقام بین چکا تھا ، بیا پی تخت اسپنہ جاہ وجلال کو تیا گر کر کہ یہ طیبہ کی سطوت کے آگے سرگوں ہو لے کئے جدیث رسول مقبول کو تیا گر کر کہ میں مطابق مدینہ ہوں پر مشمل تھا جن کا قبال کو تیا گر کر کر پر خوا تھا اور جس کے آگے سرگوں ہو گے جدیث رسول مقبول کو جانے والا) شہر بن چکا تھا ( می کس کو آگا گا نہ جب تا جدار مدینہ جو ہوفت بھرت صرف چند تھر یوں پر مشمل تھا جن کا تقبال کی تیا ہو گی حیات طیبہ میں ) اتنی سرعت کر ایک جب تا جدار مدینہ میں مورقال وسطامی کی تیا ہوں کہ ہوگی کہ جب تا جدار مدینہ میں مدینہ طیب کے اندر (حضور نبی اگرم پھی کی حیات طیبہ میں ) اتنی سرعت کر ایک تھے تھے ( ۵ ) یوں زیور میں منقول جھڑے دا اور کا میں مدینہ طیبہ کے بطاب میں مدینہ طیب کے بطاب میں مدینہ طیب کے بطاب میں مدینہ طیب کے بطاب میں مدینہ کی دور میں منقول جھڑے دا تو دس سال میں مدینہ طیب کے بطاب جانس کا مربط میں دورانہ فرخ کر لیسے تھے ( ۵ ) یوں زیور میں منقول جھڑے دا تو اسلام کی پیشین گوئی یوری ہو چکی تھی دز بور حدالے ( ۱۱ مراح مدال میں دورانہ فرخ کر لیسے تھے (۵ ) یوں زیور میں منقول جھڑے دائوں کے دورانہ کو کر گیتے تھے (۵ ) یوں زیور میں منقول جھڑے دائوں کا کہ کردیا گوئوں کیا تھال ہو کہ کردیا گوئوں کیا تھال ہو کردیا گوئوں کیا تھال کردیا گوئوں کوئوں کوئو

۸-ان کا جم مندرے مندرتک چلے گا.ان کی حکمرانی دریا کے ایک کنارے سے دنیا کی آخری حد تک پھیل جائے گا. ۹- تمام بادینشین (بدوقبائل) ان کے آگے ہم تگوں ہوجا ئیں گے .اوران کے دشمن خاک چاشنے پرمجبور ہوجا ئیں گے . ۱۵- برشیش اور جزیروں کے بادشاہ ان کوتھا کف جمیجیں گے سباء کے حکمران ( یمن سے ) بھی انہیں تھا کف جمیجیں گے . ۱۱- بال تمام بادشاہ ان کے باجگز اربوجا ئیں گے .اقوام عالم ان کی خدمت بجالائیں گی .

۱۱- بال منام بادسماه، سن سن به موروو بسین سنده است مناه کا کوئی یار و مددگار ند به وگا آپ اس کی دینگیری فرما نمیں گے۔ ۱۲- کیونکہ وہ جا جت مندول اور مسکینول کی پکار نین گے اور جس کا کوئی یار و مددگار ند به وگا آپ اس کی دینگیری فرما نمیں گے۔ ۱۲- وہ غرباء پرترش کھا نمیں گے اور حاجت مندول کی دادری فرما نمیں گے .

۱۳ - وہ ان کو جھوٹ اور فریب کے جال سے نجات ولا نمیں گے کیونکہ ان مساکیین کا خون ( ان کی زندگیاں ) آپ کی نظروں میں بہت قیمتی ہوگی.

. ۱۵- حیات جاودان ان کودی جائی گی اورانہیں کوسپاء کے خزائن دے دیئے جائیں گے .ان پر دائنا صلوات وسلام پڑھا جائے گااور روزاندان کی مدح سرائی ہوگی۔

ال المسال المسا

لدينظيبه حضورنبي اكرم ﷺ كاستقبال كرتاب

جب مدینہ طیبہ میں صنور نبی اکرم ﷺ کا ورود مسعود ہور ہاتھا تو قبائلی رؤساءا پی اپی تلواریں ہاتھوں میں تھا ہے پوری طرح مسلح ہوکر خدمت اقدی میں حاضر ہوتے اور اپنی اپنی و فا داری کا دم بھرتے اور حضور والا شان ﷺ سے گزارش کرتے کہ شرف میزبانی ان کودیا جائے۔ تمام شعوب وقبائل کے لوگ اس نجات و ہندہ کے لیے چیٹم براہ تھے آتے ارض بیڑب کے مقدر کا ستارہ طلوع ہو چکا تھا اور وہ دار الحرب سے وارائسلام بنے والا تھا۔ ہرا یک سردار دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کررہا تھا۔ ہرا یک کی کوشش تھی کہ حضور تا جدار مدینہ ﷺ کی ڈاچی



مخلف وہائی امراض کا شکار ہو گئے ایسے میں کون ہو گا جس کواپنا گھریا ذہیں آر ہاہو گا جضرت بلال ابن رہائے جیسی شخصیت بھی بیماری کی عالت میں مکد کی یاد میں اشعار گنگنایا کرتے تھے ۔ چنانچے نبی رحمت ﷺ حضور رب ذوالجلال میں یول دست بدعا ہوئے :

اے اللہ جمیں مدینہ اتنا ہی بیارا کروے جتنا کہ مکہ بیارا ہے، بلکہ اس کواس سے بھی زیادہ پیارا کردے اے اللہ اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کردے اوراس کے تولنے کے بیانوں ( یعنی صاع اور مد ) میں اوراس کے پیل اور غلے میں برکت ڈال دے ۔ (۱۱)

ان حالات پرایک طائران نظرہ ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ ہرطرف مسائل کے پہاڑ نظر آ رہے تھے جب کہ وسائل ندہونے کے برابر

کی مہاراس کے ہاتھ میں بواوروہ آپ حضور کے کواپنے گھر لے جائے لیکن رسول مقبول کے نیو ایک قبیلے کے لیے مبعوث ہوئے تھا اللہ بھی کا مشن کسی ایک قوم تک محدود قطا آس جناب کی بعث اور رسالت تو تمام عالم اور رہتی دنیا کے لیے تھی الیہ میں آپ کی ایک قبیلہ یا شعب کے ساتھ کیے الحاق کر لیتے ،لبذا آپ حضور کے نے بیتمام معاملہ مشیت الہی پر موقوف کر ویا اور جوں جوں تھوئی ڈا مجرتی آگے چاتی جاتی آپ مغزل خوب پہا مجرتی آگے چاتی جاتی آپ مغزل خوب پہا کہ مغزل خوب پہا ہے کہ بھی اور بھی اور یوں قصوی بل کھاتی ہوئی گلیوں اور پگڑنڈیوں سے ہوتی اپنی اس مزل خوب پہا طرف گام زن تھی خوار کی سے معلوم تھی کہوں اور پگڑنڈیوں سے ہوتی اپنی اس مزل طرف گام زن تھی جو صرف اور صرف اسے معلوم تھی کہوں اور بھی بائیس اور پھر مززل موعود کی طرف آگے کو بڑھ جاتی شرف طرف گام زن تھی جو صرف اور صرف اسے معلوم تھی کہوں اور کھی اور کھی بائی سے معلوم تھی کہوں اور کھی اور کھی بائی سے معلوم تھی کہوں اور کھی ہوئی گئی اس اور کھی مغزل موعود کی طرف آگے کو بڑھ جاتی شرف مضافات میں ایک کھی چارد یواری کی پاس جا کرقصوئ لکا کی رک گئی اس اصاحے میں بعد میں مجد نبوی شریف اور حضور نبی آگرم کی کا شاختال کا شاخت اللہ تھی اور نور الہدی گاری میں نہوں گئی ہوئی کی ساتھ اس کے اندھروں کوروشنیوں میں بدل دیا تھا۔اس دن کے بعد گھائی کے اندھروں سے نکل کرتاری کی کی چوند مدین طبیع کا مقدرین گئی تھی۔

## ابتدائي خطرات اور چينج

ججرت مبارکہ کے فور اُبعدسب سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ ان بے خانمال مہاجرین کا تھا جواپناسب کچھے راہ خدامیں نچھاورکر کے غریب الدیار ہو چکے تھے .اس پرمسٹز ادبیہ کہ جب ججرت مبارکہ ہوئی تو مہاجرین کویٹرب کی ہوا راس نہ آئی اور ان میں سے بہت سے نووارد پیا

مدينة طيبه زادالله شرفادأ

کی ایک یادگارتضور

(بیویں صدی کے

اوائل میں)



مدینه طیبهزادالله شرفاهٔ کی قدیم عمارات

اس کے علاوہ ان کی بیجود سے خاصت بھی ڈھی چھپی نہیں تھی اگر چہ وقتی طور پران دونوں قبائل نے بیجود کے قبائل سے دوئی کے عبد بھی کے بوئے تھے جرب بعاث کا خونیں کھیل گوتھوڑی دیر سے رکا ہوا تھا گر گھر بھی اوں اور خزرج کے لوگ ایک دوسر سے کے علاقوں یا گاؤں میں بجائے ہے جب بھی نے بھی کے باتھ میں تھی اور نا ہوں کے باتھ اور باہمی ہے اعتادی کو میہود بے بہود نے اور زیادہ خوفاک بنا دیا تھا ، چونکہ تما اسلے سازی بیمود کے ہاتھ میں تھی اس لیے وہ وقنا فو قنا بین القبائل سرد جنگ کو میواد سے کرا ہے گرم بنگ میں تبدیل کرواد ہے تھے بناوی انظر میں بیمود دونوں متحارب گروہوں کے حلیف بن چکے تھے بنوینی الخزرج کے حلیف تھے تو گرم بنگ میں تبدیل کرواد ہے گرا بھی تھی بنوینی الخزرج کے حلیف تھے تو معالی مونوں کا ساتھ دیتے تھے الیکن مرکزی حکومت نام کی کوئی چیز بیس تھی جو بیڑ ب کے امور کو سیا کا خاص دے بھی بہو بیلیا پی مرضی کے مطابق وہ تی جو الیکن مرکزی حکومت نام کی کوئی چیز بیس تھی جو بیڑ ب کے امور کو سیا کا اخدار وا طوار صدیوں پر معلی الیکن مونوں کے مطابق وہ تی جو بیٹر ہوئی اور میں کہ ہو بیٹر بی کے معادہ کی دوسرے قبیلے کے قاعدے قانون اور معادہ کی قطام پر وہ تھی کرتا تھی باتھی کرتا تھی جو بیٹر تھی جو بیٹر کو تھی کے تو ایکن افساف کا تھی ہو بھر ہو دورہ معانی میں نظام عدل نام کی کوئی چیز میں تھی تھی بین موجود تھے وہ بیت اور اسے تھی کرتا تھی باتی کی سرنا تھی جو بیل ہوں تھی میں بیا موجود تھے وہ بیت تھی اور ان کی احد روان کے سے حوالی کے سیاس کا نظام ہائے کی سرنا تیں موجود تھے وہ بیت تھی اسلے سیاس او تا مدر میں نہیں آئی تھی اس لیے سیاس افرات قری اور انظری اور طوائف الملوک کا عفریت نے عدل وہ نہ بیل وہ ان می کوئی تھی۔ اور انظری اور طوائف الملوک کا عفریت نے عدل وہ گئے تھی۔

#### اسلامي انقلاب:

مسلمانان مدینظیہ نے حضور نبی اکرم ﷺ اورآپ کے مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ کیم اجمعین کا والہا نہ استقبال کیا اور بڑھ پڑھ کران کی ہرطرح سے مدد کی اور یبی وجہ ہے کہ ان کو اسلامی تاریخ میں 'مددگار' یعنی انصار کے نام نامی سے جانا جاتا ہے بوع انسانی کی پوری تاریخ میں امداداور جمایت کی ایسی ملتی اور اسی وجہ سے مسلمانان عالم ہمیشدان کو بہت عزت واحترام کی نگا ہوں سے دیکھتے ہیں ۔ (۱۳) نمی اگرم ﷺ نے سب سے پہلے اوس وخرز رج کے اختلاف منائے کل تک جولوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج باہوں میں

سے ہر طرف تندو ہیز بادخالف کے جھکڑ چل ہے جھے گراس اولوالعزم جماعت (جس کی بنیارسول اللہ ﷺ نے رکھی تھی اور جوآل حظرہ کے سابیہ عاطفت میں پروان چڑھی تھی ) کے حوصلے چٹانوں ہے بھی زیادہ مضبوط سے جبر واستقامت کے وہ پیکر جواہل مکہ کے تقا جوروشم کی آتشیں بھٹی ہے کندن بن کے نکلے سے بیٹر ہے کہ بحواظم کی ہر موج میں اپنا شیمن بنانے کا عزم اور استعدادر کھتے تھے ہو انسان کی قسمت اپنے ہاتھوں ہے نکدن بن کے نکلے سے سولوں پراگر پر کھا جائے تو وہ جماعت نہ صرف اپنی بوری المیت رکھتی تھی ہو انسان کی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھنے پرقدرت تا مرکھتی تھی دولت مسلمہ کی بنیادر کھدی گئی تھی جو بینے بیٹر کی آرام کے بظاہر مشکل انسان کی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھنے پرقدرت تا مرکھتی تھی موسس دولت اسلامیہ حضور نبیا اگرم ﷺ نبیارس کی بنا تا ہیں کر کے بدینہ طلبہ کی توان کا فی کے بطاری رکھا اور چند بی دنوں میں مدینہ طیبہ کے گردونواح میں بسنے والے تمام اور پیشن قبائل سے ملا تا تیں کر کے مدینہ طلبہ کی توان کو جاری رکھا اور چند بی دنوں میں مدینہ طیبہ کے گردونواح میں بسنے والے تمام اور پیشن قبائل سے ملا تا تیں کر کے مدینہ طلبہ کی توان سابھ کے بھٹی تا کا بہالکہ وست کو بالے تھا۔ است مسلمہ کو یہ فرطبہ کے کہ نیا کا بہالکہ وستور (بیٹاتی مدینہ) کر بیاست می بنیادر کھوری تھی جو دیا کی ہر ریاست سے مفر داور آزادتی کا مکمل عزم تھا اور کیا تا اس میں کما حقہ موجو تھیں : اس کی بیا موان کی ہو کہ بیا کی ہور کی ایک تو م نصرف اپنی بیا ہوں میا کہ تو تو مور کی کو میار کی تھے ہے کہ تیرہ صدیاں پہلے موسی دوستوں پہلے موسوں دولوں چیز میں کی قوم (Nation) کا آزاد شخص قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں جب کہ تھیقت یہ ہے کہ تیرہ صدیاں پہلے موسوں دولوں چیز میں کی قوم (Nation) کا آزاد تشخص قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں جب کہ تھیقت یہ ہے کہ تیرہ صدیاں پہلے موسوں اللہ کی نے اس ممکلت کی بیادوں کی تھی تھیت یہ ہے کہ تیرہ صدیاں پہلے موسوں دولوں چیز میں کی قوم (Nation) کا آزاد تشخص قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں جب کہ تھیقت یہ ہے کہ تیرہ صدیاں پہلے موسوں اس کی کیا دولوں چیز میں کہ کے تو اس کی کہا کہ کی دولوں پر کی کھی تھی اس کی کو تی اس کھی کی کو تو اس کی کھی تھی۔

ہجرت مبارکہ کواگر شیح تناظر میں و یکھا جائے تو یہ شرکین مکہ کے ہاتھوں جوروستم سے فرار نہیں تھا، اور نہ ہی کسی محفوظ مقام پر ہناؤگا حاصل کرنا اس کا مقصود تھا، بلکہ اس کا مقصد عظیم تو ایک ایسے قوت کے سر چشے (Power base) کی بنیا در کھنا تھا جہاں جبد مسلسل کے بعداله کی دور سے بھی کہیں زیادہ نخالفت اور معاندت سے نیٹ کرنوع انسانی کے عقائد اور معاشر سے کی تشکیل جدید کرنا تھا تا کہ شعوب وقبائل می منظسم انسانیت ایک بہت بڑی اکائی لیخی ایک امت بن جائے اور صراط مستقیم پر چل کر بی آدم کے لیے سیح معنوں میں خلیفة اللہ ہوئے اگر از حاصل کر سکے البغذا بجرت مبارکہ کوائی نقط نظر سے دیکے کہ اس کی بدولت وہ مواقع میسر آگئے کہ اسلامی ریاست کا محلی نہوئے کہ اس کی بدولت وہ مواقع میسر آگئے کہ اسلامی ریاست کا محلی نہوئے کہ اس کی بدولت وہ مواقع میسر آگئے کہ اسلامی ریاست کا محلی نہوئے کہ اس کی بدولت وہ مواقع میسر آگئے کہ اسلامی ریاست کا محلی نہوئے کہ اسلام میں قومیت کا بنیا دی اصول جغرافیائی مرحدین نیش لگھ نہوگا ایک اور کہ جو یہ نی رمز ہے کہ اسلام میں قومیت کا بنیا دی اصول جغرافیائی مرحدین نی رسلاک سے بہتائی غیر اسلامی ہے جس کی نئی رسول دین یک اسلام سے انتہائی غیر اسلامی ہے جس کی نئی رسول دین یک اسلام سے انتہائی غیر اسلامی ہے جس کی نئی رسول دینے ایک تو مید تھیں تھی نے اپنے مولد مکمة المکر مدکو چھوڑ کر اور مدینے بیس آباد ہوکر کردی تھی ۔

## ہجرت مبارکہ کے وقت یثر ب کی سیاس حالت

مدینہ طیبہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ورود مسعود سے پہلے وہاں کی آبادی مختلف گروہوں اور قبائل میں بٹی ہوئی تھی جواپ ا نظریات اور مفادات رکھتے تھے جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے خلاف صف آرار ہتے تھے ۔ جنگ بعاث نے عربوں کے دولول قبائل کے درمیان دائی منافرت اور دشمنی کی انمٹ کلیر تھینے دی تھی حالانکہ وہ ایک مال باپ کی اولا دہونے کے ناطے بنوقیلہ کہلایا کرتے تھا



مدية طيبزا داللندشرفاوا في ايك قديم عارت. لكزى ك ويحجي

با ہیں ڈال کرانی نگانگت کا مظاہرہ کرتے تھے. یرانی دشمنیاں قصہ بارینہ بن گئیں ساتھ ہی ساتھ مہاجرین اورا کے درمیان ایک ایسے بھائی جارے کورواج دیا گیا (جس کومواخات کہاجا تاہے) جس کی مثال ڈھونڈ نامشکل اس مواخات کے تحت انصار نے ان تبی دست اور ہے گھر بھا نیوں کی آباد کاری میں ایبا کر دارا دا کیا کہ اس بے گروہوں میں اخوت کااٹوٹ رشتہ قائم ہوگیا. (۱۵) عرب معاشرہ صدیوں ہے قیائلی عصبیت پراستوار قاادرہ کے رشتوں کے ملاو دکسی اور رشتہ کوئبیں بیجا نتا تھا لیکن اسلام کی آمد نے اب تمام رشتوں کوایک ٹی سمت عطا کر دیا جواس حقیقت پرمبنی تھی کہ تمام بنی نوع انسان حضرت آ دم علیہ السلام اور حواء کی اولاد ہیں اور بیا کہ شعوب وقبال مرا

پیچان کے لیے میں شعوب وقبائل کی تقسیم کووجہ افتار بنانایا دوسروں کو حقیر جاننا جہالت قرار دیا گیا اعلیٰ اورا دنیٰ کی تفریق بکسرمنا دی گی γ اوروقار کی اساس صرف تقوی اور مخافت اللّٰد قراریا کی . (۱۲)

مواخات کی بنیاد براستوار کئے گئے بھائی جارے نے قبائلی عصبیت کے بتول کو پاش پاش کر کے رکھ دیا.امت مسلمہ کے پلیٹ ا یر باد قمیررنگ وُسل برمسلمان بھائی بھائی بن گیا تھا، آزاد کردہ غلام بلال جبشی اورسلمان فاری بول یا عمر فاروق مول جوقریش کے **رک**ا لیڈروں میں سے تنے سب برابرحفوق رکھتے تنے فرق تھا تو صرف پہیان کے لیے تھا جواب صرف انصاراورمہاجرین کے نامول تک م ہوکررہ گیا تھا.رحمت اللعالمین ﷺ نے ہرمہا جراصحا بی کو کسی انصاری اصحابی کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک کردیا.آ قاؤں کوآزاد کر غلاموں کا بھائی بنادیا سیدناتھز ہ نہصرف حضور نبی اکرم ﷺ کے پیارے چھا تھے بلکہ قریش کے عالی قدرافراد میں شار ہوتے تھے آگا۔ نامدار ﷺ نے ان کواپنے آزاد کہردہ غلام حضرت زید بن حارثہ '' کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک کردیا تھا ای طرح حضرت بلال بن دہار کوحضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن اعمیٰ اورحضرت نمارا بن پاسر " کوحذ یفہ بن الیمان " کا بھائی بنادیا تھا اس مواخات نے طبقائی مشکش ا رنگ وسل کی بنیاد پرتفریق کویئسرختم کردیا اب نسی قریش یا موالی میں فرق کرنا محال تھا اس وحدت ویگا نگت ہےاسلامی معاشرے کی قل وسیع ہے وسیع تر ہوتی گئی جس نے آ گے چل کرعر ب وقیم کی تغریق کومٹا کرامت مسلمہ کی وحدت کومزیدا جا گر کردیا انسانی تاریخ میں یہ س ے بڑاا نقلاب تھاجس نے پرانی قدروں کی نفی کرتے ہوئے ایک کثیرالنسل بھائی چارے کوجنم دیا. مدینه طیبہاس پر جتنا فخر بھی کرے وہ بجانب ہے کیونکہ اللہ کے دین مبین کالا یا ہوا عالمی انقلاب سب سے پہلے کرہ ارضی پرائی کی سرز مین پر ہریا ہوا.

جب بین اسلمین اخوت اور بھائی چارہ استوار ہوگیا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے مالک بن نضر الخزرجی (حضرت الن علی والد)(١٤) کے گھر انصار ومہاجرین کی مینٹگ طلب کی جس میں اسلامی مواخات کے اصواول کی طرز پریہود کے ساتھ بین الا دیان پام بقائے باہمی کالعلق وعہد قائم کرنے برسوج بحار کیا گیا جس کے متیجے میں یہود،انصارادرمہاجرین کے مابین میثاق مدینۀ یادستورمدینه کاسطا قرار پا گیا. یون تاجدار حرم ﷺ کی سر پرتی مین ریاست مدینهٔ منصهٔ شهود پرآ چی تواس کا نظام چلانے اور اسلامی انقلاب کی ثمرآ ورک کے 🕏

## مدینه طیبه کاایک شهری ریاست (City State) کے طور پرافق عالم پرخمودار ہونا

جیہا کہاو پراشارۃ ذکر کیا گیا ہے ججرت مبار کہ کےفور اُبعد ہی مدینه طیبہ کے ایک شہری ریاست ہونے کے خدوخال نمودار 🗫 شروع ہو گئے تھے جس کومضبوط بنیادول پراستوار کرنے کے لیے تاجدار مدینۂ حضور نبی اکرم ﷺ نے دن رات ایک کردیے ۔وقت جم مدینه طبیبه میں مسلم صرف ایک اقلیت کی شکل میں تھے جب کدا کثریت یہوداورمشر کین کی تھی بتاسیس ریاست مدینه طبیبه میں نبی اگرم 👺 🖊



بھی کریں کم ہے کیونکہ یہی میثاق مدینہ مبذب دنیا کا سب سے پہلالکھا ہوا دستور قرار پایا جرمن متشرق ولهاؤزن کے الفاظ میں: (صحف مدینه یعنی میثاق مدینه کی بدولت اس شهر میں جہاں طوا نف الملوكي كاراج ہوا كرتا تھا ايك منظم حكومت كا آغاز ہوگيا . ) (٢٠) تاريخ دسا تير عالم ميں يہي ميثاق مدینه بهت برااورسب سے پہلاسنگ میل ثابت ہوا. بیا یک بہت ہی مفصل اور طویل و ثیقه اور عبد نامه تھا جس میں بچاس ہے بھی زیادہ بنداور شقیں تھیں ، تاریخ مدینہ کے اس باب کے تناظر میں ہم صرف ال کا خلاصه اوراس میں سے چند چیدہ چیدہ شقوں کا حوالہ دینا جا ہیں گے: بسم الثدارحن الرحيم

محد نوى عظاكے جواريس قديم عمارات

- (۱) یدیثاق محدرسول الله (ﷺ) کی طرف ہے جومونین قریش اوریش باوران لوگوں کے درمیان قرار پایا ہے جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہے اور جدو جہد میں شریک ہوئے ہیں.
- (+) معاہدہ کنندگان ایک وحدت اور قوم ہیں وہ یہود جو ہماری دولت مشتر کہ میں شریک ہوں گے وہ برابر کے حقوق یا نمیں گے اور جاری فلاح و بہود میں برابر کے حصد دار ہوں گے بیڑب میں بنے والے بہود کی تمام شاخیں مسلمانوں سے س کرایک قوم ك طرح ربيل كى بيود كے حلفاء كو بھى اى طرح كى امان اور آزادى حاصل ہوگى .
  - (٣) يبوداني دين مين آزاد بول كاور سلماني دين كانتباع كريل ك.

معجزانہ کردار کا اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ججرت مبار کہ کے فوراً بعد اگر چدمدینہ طیب کی فال اکثریت غیر سلمتھی مگرغلبه اسلام ہی کامنوایا گیا فراکٹر حمید اللّٰدمرحوم کے الفاظ میں: ( جلد ہی آ ل

حفرت ﷺ نے مدینہ طبیبہ میں آباد مختلف عناصر کی ایک کانفرنس طلب کی جن کے سامنے مدینہ طبیبہ کو

'شری ریاست' (City State) بنانے کی تجویز پیش کی حاضرین کی اکثریت نے اس تجویز سے اتفاق

کیا عربوں کے صرف چارگھرانوں نے اختلاف رائے کا اظہار کیا اس طرح ایک شہری ریاست کی

- (٣) معاہدہ کنندگان میں ہے کوئی بھی کسی دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے محمد (ﷺ) مضطوری لینے کا پابند ہوگا.اور جب مو منین الله کی راه میں جہاد کررہے ہوں گے تو معاہدہ کنندگان کا کوئی بھی گروہ از خود معاہدہ امن نہیں کرے گا.
- (۵) یبودکوا پنے جنگی اخراجات برداشت کرنے ہوں گے اور مسلمانوں کواپنے اخراجات اٹھانے ہوں گے اور اگر یبود مسلمانوں كرساته شريك بوكر كسى جنگ مين شركت كريس كيتوان كوايخ جصے كے اخراجات اٹھانے ہول گے.
- (۱) یثرب کی وادی (مینی اس کا تمام علاقه ) حرم اور مقدس علاقه تصور جوگا اور اس میثاق کے وستخط کنندگان اس کے تقدس کا
- (٤) اگریٹر ب جارحیت کا نثانہ بنآ ہے تو معاہدہ کنندگان ایک دوسرے کی جمر پورید دکریں گے بکوئی بھی ازخود بغیر محمد (ﷺ) کی اجازت سے سی عسکری مہم پرروانہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کوئی فریق اپنے اوپرلگائے گئے زخموں کا انتقام لینا چاہے.



کعب بن الاشرف بیبودی سرمحل سر کھنڈرات

ناگہانی کا سامان بن سکتے تھے ۔ تقدیر کا قاضی انہیں دنیا کی امامت سونینے کے لیے بیتاب تھا۔ ڈاکٹر ذکر یا بشیر کے الفاظ میں : (بھرت نے سلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا ، وہ مکہ کے مظلوم اور ستائے ہوئے لوگ نہیں تھے بلکہ اب مدینہ طیبہ کا حکمران طبقہ بن گیا تھا جضور نبی سلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا ، وہ مکہ کے مظلوم اور ستائے ہوئے لوگ نہیں تھے بلکہ اب مدینہ طیبہ میں ورود مسعود کے وقت ہی آل حضور کی بیعت اکرم کے کہ دینہ طیبہ میں میبود بھی چھچے ندر ہے تھے اکرم کے کھڑے تھے ،اس سلسلے میں میبود بھی چھچے ندر ہے تھے اور افخیر کے وہ بیٹان مدینہ طیبہ کے عہد نامہ سے منسلک ہو کر مدینہ طیبہ کے شہری بن گئے تھے ،ان کو ہر طرح کی آزادی وے دی گئی اور افخیر کے وہ بیٹان مدینہ طیبہ کے عہد نامہ سے منسلک ہو کر مدینہ طیبہ کے شہری بن گئے تھے ،ان کو ہر طرح کی آزادی وے دی گئی سوائے خارجہ اور دفاعی امور کے جس کے وض انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جا کم اعلیٰ مان لیا تھا ۔ (۱۲) معاہدہ کی کسی شق پراختلاف دائے کوصورت میں تمام فریق اس بات پر بھی منفق ہوگئے تھے کہ آخری فیصلہ حضور نبی اکرم بھے کا ہوگا ،مدل خصوصی (Private Justice) یعنی قبائی

مع پرانصاف کرنے کارواج یکسرختم کردیا گیااوراس کی جگہ عدل اجتماعی نے لے لی جومرکزی اتھارٹی کے ہاتھ میں چلا گیا، یعنی مدینہ طیبہ کی شہری ریاست میں انصاف اور عدل کی فراہمی حضور نبی اکرم ﷺ کے ہاتھوں میں آگئے تھی .

جونی بیثاق مدینه پردسخط ہوئے تمام فریقوں نے اس کی تو ثیق کردی اوراس کی تشہیر کردی گئی تا کہ ماضی کی طرح بید معاہدہ صرف ایک نفیہ عبدنامہ بن کرندرہ جائے .مدینه طیب میں موجود منافقین (مثلاً: ابن الی جو مدینه طیب کا تحکر الن بننے کے خواب و کیورہاتھا) اور مدینه طیب سے باہرا سلام خالف تو توں کی براجیخت گی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میثاق مدینه کو مشتم کردیا گیا اس کی شقوں کے مطابق حاکم کے فرائض اور حقوق کا ایک الگ وثیقہ تیار کیا گیا جس کو اجتماع عام میں جوف مدینه طیب میں برخاص وعام کے سامنے رکھ دیا گیا اس اعلان میں تامین اجتماعی (سوش ایک الگ وثیقہ تیار کیا گیا جس کو اجتماع عام میں جوف مدینه طیب میں برخاص وعام کے سامنے رکھ دیا گیا اس اعلان میں تامین اجتماعی (سوش انثور نس، جس کو اس وقت معقل کا نام دیا جاتا تھا، جس کی روسے ریاست اور حکومت ان اخراجات کو برداشت کرنے کی فرمہ دار قرار پائی جن کا افرادی طور پرمدنی شہری یا کوئی جھوٹا ساگر وہ محتمل نہیں ہوسکتا تھا) ، انصاف کی فراہمی ،مدینہ طیب کے امور خارجہ، دفاعی معاملات اور مرکزی نظام حکومت کے دیگر قوائد وضوا بط کی لوگوں میں با قاعدہ تشہیر کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ سے بات بھی عام کردی گئی کہ حصول عدل کے لیے کوئی بھی اس حکومت کے دیگر قوائد وضوا بط کی لوگوں میں با قاعدہ تشہیر کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ سے بات بھی عام کردی گئی کہ حصول عدل کے لیے کوئی بھی اس کے حکومت کے دیگر توائد دید حضور نبی اگر م کی کا درواز و کھنگھنا سکتا تھا اور یہ کدان کا فیصلہ حتمی اور آخری تصور موگا۔

اں طرح سابقہ یڑب کے باسیوں نے جوا کی صدی پر محیط جنگ وجدل ہے نگ آ چکے تھے اپنے حاکم کوخوش آمدید کہا اور جوق در جون آپ کی بیعت کی اس سے بہت پہلے ہی بیعت عقبہ ٹانی کے موقع پر جب رسول اللہ ﷺ نے بیعت کے شرکاء سے فردا فردا مصافحہ کیا تھا تو آل جناب ﷺ نے بالصراحت فرمادیا تھا: آت کے بعد میں تم میں سے ہوں تبہارا خون میرا خون ہے اور تم جس کومعاف کردو گے میں اسے معاف کردوں گا۔ آ(۲۲) اس کے جواب میں مدنی وفد نے یک زبان ہو کرعبد کیا تھا: آ ہم عبد کرتے ہیں کہ تندر تی اور بیاری میں ، تکلدتی اور خوشحالی میں ، ہرحال میں ہم آپ کے احکام کوئ کران پڑھل در آمد کریں گے بھم جہاں بھی ہوں سے بولنے کا عبد کرتے ہیں اور اللہ (٨) قریش مکه بیان کے حلفاء کوکوئی امان نہ دےگا۔

(۹) تکمل وفا داری ہی غداری کےخلاف ڈ ھال ہوگی جوکوئی غداری کرے گااس کی سزا بھگتے گا جوبھی اس عہد نامہ کوتوار وہ اوراس کے اہل خاندان مستوجب سزا ہوں گے ،خواہ وہ مسلم ہو یا یہودی .

(۱۰) میعبدنامه کی مجرم او فلطی کرنے والے کی حمایت نہیں کرتا.

(۱۱) اگرمعاہدہ کنندگان کے درمیان کسی ثق پراختلاف رائے واقع ہوجائے جس سے مشکل پیدا ہور ہی ہوتو معاملہ اللہ کے رسول ﷺ کو پیش کیا جائے گاجن کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا.

(۱۲) الله اس معاہدے کی توثیق کرتا ہے اورا پنے بندوں کی نیکی اور تقوے ہے بہت خوش ہے .جواس صحیفے کی شقوں کی پاسلا کرےگا اور پرہیز گارہوگا اللہ اوراس کارسول جمہ (ﷺ)،اس کی حفاظت کریں گے .

اس صحیفے کی روسے، جس کو تاریخ میں دستور مدینہ یا بیٹاق مدینہ کا نام دیا گیا ہے، مسلمانوں اور یہود کے تمام قبائل نے متفظور حضرت محمصطفی احمر مجتبی کے کواپنا قائد اور قانونی (De Jure) اور حقیقی (De Facto) حکمر ان تسلیم کرلیا تھا، جس شق میں بیہ طے کیا گیا تھا کہ کا کوئی بھی فریق حضرت محمصطفی کے کامنظوری کے بغیر کئی جنگ میں نہیں کودے گا اس کی روسے بلاشک وشبہ یہ امر مسلمہ ہو گیا تھا کہ خارا کی امور اور دفاع کے محاملات مکمل طور پر تا جدار مدینہ کے دائر ہا فتنیار میں آگئے تھے ریاست مدینہ کے موسس اور حکمر ان ہونے کہا کے امریز طیبہ کے دفاع کی پوری ذمہ داری حضور نہی اگر ہا گا اور آپ حضور کے پیروکاروں پر آگئی تھی ، تا ہم صحیفہ مدینہ میں اس بات کی گواگل موجود تھی کہ فیصی تا ہم صحیفہ مدینہ میں اس بات کی گواگل موجود تھی کہ فیصی تا ہم صحیفہ مدینہ میں اس بات کی گواگل موجود تھی کہ فیصی تا ہم صحیفہ مدینہ میں متار اور کیا ہے گا ہوں کے متار بیاست سے وفاداری پر بہت زور دیا گیا، بھا جسمتی کہ اس بات کی صراحت کردی گئی کہ دیاست سے عدم وفاغداری سے متر ادف سمجھی جائے گی ۔

تمام فریقوں کے متفقہ طور پریٹرب کوحرم قرار دینے سے مدینہ طیبہ میں اندرونی امن وامان اور داخلی استحام پر زور دیا گیا تھا آیکہ طرف تو مدینہ طیبہ کا حرم قرار پاجانا ندہبی طور پراس کے نقدس کواجا گر کرتا ہے گر دوسری طرف یہود کا اس نظر نے سے اتفاق کر لیما مسلمالولا کی بہت بڑی سیاسی فتح تھی . ندہبی طور پر تو اس کا نقدس مسلمانوں میں مسلمہ ہے ہی گرسیاسی طور پرتمام فریقوں کا اس بات پر اتفاق کر لیما الا بات کی ضانت تھی کہ مدینہ طیبہ ایسا شہر ہے گا جہاں امن و آشتی کا دور دورہ ہوگا اور رید کہ وہاں یہود ومسلم سب پراس کے حاکم کا تھم چھا معاہدے کی اس ثق سے مسلمانوں کا بلیہ بھاری ہوگیا جا اور خارجی امور میں اس دولت مشتر کہ (Autonomy) میں برابر کے شمالا

ہوں گے . یہود کے قبائل کی تمام شاخیس مسلمانوں کے ساتھ مل کرایک قوم (composite nation) کے طور پر رہیں گے . اس نقط نظر سے اگر دیکھا جائے توضیفہ مدینہ (بیثاق مدینہ ) نے جدید اصطلاق کے مطابق ایک عظیم تر اتحاد (Grand Alliance) اور ایک دولت مشتر کہ (Commonwealth) کو استوار کر دیا تھا جس کی منطوری اللہ اور اس کے رسول نے دی تھی .

تاسیس ریاست مدینه طیبہ کے وقت اگر چہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی مگران کے عزائم استے بلندہ کہ وہ کسی بھی بڑی سے بڑی قوت ہے نکرا جانے کی ہمت رکھتے تھے .ان کے سالاراعلیٰ کی مجڑاتھ شخصیت نے ان بادیہ نیشینوں میں بچلی کی وہ کڑک پیدا کردی تھی کہ وہ کسی بھی قصر سلطانی کے لیے مل



تحجورول كالك قديم باغ كاروگردد يواركا طرز تعير

کی راہ میں کسی نے نہیں ڈریں گے۔ (۲۳) اور جب حضرت عباس ابن عبدالمطلب ﷺ نے ان کو ذہن نشین کروایا کو جوعہدو فاوہ کررہے الاسکو کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں تو سب نے کیٹ زبان ہو کر کہا: ایم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جیسے ہم اپنا المن خاند کی حفاظت اس طرح کریں گے جیسے ہم اپنا المن خاند کی حفاظت اس اسلامی کو برجب ان کو سب باور کروایا گیا کہا س عبد کا مطلب پوری و نیا ہے جنگ مول لینا ہے تو بھی ان کے پائے ثبات میں افزائی ان انہوں نے صرف ایک خدشے کا اظہار کیا کہ کیس گفراور شرک پر فقیا لینے کے بحد حضور نبی اگرم ﷺ ان کو تبہا تبہا تبہا کہا: اقتم ہے اس فات کی جس نے آپ کورمول برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کی جس طرح ہم اپنی فوائی میں اور ہمارے پاس وہا کہ جس سے کے الفاظ میں انصار نے بیک زبان کہا: اقتم ہے اس فات کی جس نے آپ کورمول برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کی جس طرح ہم اپنی فوائی میں اور ہمارے پاس وہا کہ جس سے جس المرائے بات کررہے ہیں اور اگر ہم ان معالم جو بیٹی ل نے والدول سے ورافت میں پایا ہے (یعنی ہم اس حرب آزمورہ ہیں) ۔ جب البرائے بات کررہے ہیں اور اگر ہم ان معالم کی معالم سے بیں اور اگر ہم ان معالم کی معالم کے والدول کے ساتھ بھی معالم کو کی تھے تبہم فر مایا اور تو بھی ہم ہم کہا کہا وہ کہ تو بیس میں اور اگر ہم ان معالم کو کہا تھیں ہم ہم کے اس کو کو ن خوائی کی برون کی کوئی قیمت شاہ ان کا کہا ہم کوئی تھے تبہم فر مایا اور تو بھی ہم ہو بیان کے لیا کے لئے ایک لفظ سے انجامی وہا کہا تھی ہم ہو بیان کے لئے ایک لفظ سے اخلاص وہ فاء کی خوشوں کے کہا تھیں کی جماعت صرف ایک دبائی میں استفامت اور وفاء کی چگر بن گئی تھی اسوہ حند رسول مقبول کی کوشت کی اس کرف کی تھی کہ معنوں میں ایک ایس ایک ہو ہوں کی امراق وہ دی کوف ان کی کر بن گئی تھی ۔ اس جم بھی کی در ان گئی جس معت صرف ایک دبائی میں استفامت اور وفاء کی چگر بن گئی تھی اسوہ حند رسول مقبول کی کوشت کی دوران اس کے سے بھی کی بھی تو بھی کو معنوں میں ایک ایک ہو کہ بھی اور وہائی کی گئی جس کے ساتھ بھی کی دورائی تھی۔ اس کے بھی کوشک کی معنوں میں ایک کے بھی کی بھی تھی کی بھی گئی جس کی کہ اس کی کوئی کی کر بات گئی جس کے سے سے اس کے کہ کوئی کی کر برت گئی جس کی بھی کر برت گئی گئی ہوں کی بھی کر برت گئی کی اسوہ حند درسول مقبول کی کوئی کی کوئی کی کر برت گئی کی کر برت گئی کی کر برت گ

مدینہ طیبہ ناقبل تسخیر بن جا تا ہے۔
جونجی اہلی مدینہ نے حضور نبی اگرم ﷺ کونو زائیدہ ریاست مدینہ کا قانونی حاکم تنایم کیا اوردولت اسلامیہ میں داخلی اس دامان قائم
ہوگیا تو حضور نبی اگرم ﷺ نے بیرونی اس اوراستقلال قائم کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمادی وراصل میثاق مدینہ کا طے پاجانا گا
دیگر مقاصد کے علاوہ بیرونی خطرات سے تمٹنے کی طرف پہلا قدم تھا قریش مکہ بھرت مبار کہ کے بعد مدینہ طیبہ کے جانی ویشن بن کھے تھے
پہلے تو انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ اوران کی صابر جماعت پر عرصہ حیات نگ کیا ہوا تھا گر جب دیکھا کہ وہ آپ حضور ﷺ اوران کی صابر جماعت پر عرصہ حیات نگ کیا ہوا تھا گر جب دیکھا کہ وہ آپ حضور ﷺ اوران کی صابر جماعت پر عرصہ حیات نگ کیا ہوا تھا گر جب دیکھا کہ وہ آپ حضور ﷺ اوران کی صابر جماعت پر عرصہ حیات نگ کیا الاعلان یہ کہتے تھے کہ وہ اس وقت تک چین سے نگلا
بیٹھنے دینا چا ہے تھے مکہ کے قبائل اپنے سر دار ابوسفیان اوران و جمل کی سرکردگی میں علی الاعلان یہ کہتے تھے کہ وہ اس وقت تک چیل کے الاس بیٹھیں ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ اور ان کی جماعت کو کمل طور پر نیست و نا بود نہ کردیں اس سے پہلے بھی وہ بہی کچھ کر بھے تھا الاس بیٹھیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ اور بر مات بھر سے بازر کھنے کی کوشش کی وہ تو جزیرہ نمائے عرب میں ہی اور واند ہوگیا تھا جباں ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں اور بہوداورد یگر مشرکین میں ان کا وہ ان بنا وہ بی کور جو اپنی تی ہیں بنا اللہ کے جزیرہ نمائے مطابق مشرکین مگر کا کور دراگا یا کہ ان کور یہ یہ جین پناہ ندل سے جھزت عبد الرض بیا کہ خطرت عبد الرض بی کے مرتبی سمیٹے بیشا تھا انہوں کے ایک دوارت کے مطابق مشرکین مکہ نے این ابی کور جوا سے سینے میں بیٹ بیٹ یہ کی حسرت عبد الرض بی کے مطرف کی ایک خطاکھا تھا جمل کی ایک دوارت کے مطابق مشرکین مکہ نے این ابی کور جوا سے سینے میں بیٹ ہو کے کا درائیا کہ دان میں بیٹر برے کھر ان بند کی حسرت عبد الرض بی کھر بیٹا گھا تھا جمل ان کی دوارت کے مطابق مشرکین مکہ نے این ابی کور کھا تھا تھی کی در تبیں سیلے بیشا تھا تھا ان کی دوارت کے مطابق مشرکین مکہ نے این ابی کور جوارہ کے سیان کی دور کے سیان کور کور کے سیان کی دور کے سیان کی دور کے سیان کی دور کور کے سیان کی دور کے سیان کی دور کی میں کور کور کی دور کی میں کور کی میں کور کی میکر کی کھی کور کی کی کور کی کی کیک کی کور کی کی کی دور کی کی کو

کامٹن کچے یوں تھا: [تم نے بھاری بندوں کو پناہ دی ہے جمہیں اللہ کی تئم یا تو تم ان ہے جنگ کرویا پھران کو نکال ہاہر کردوہ بصورت کامٹن کچے یوں تھا: [تم نے بھاری بوری قوت ہے تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہارے سارے جنگجو مارے نہ جا کمیں اور پھر جم ویک توت ہے ساری مورتوں کے ساتھ جیسا چاہیں گے سلوک کریں گے ۔ ] (۲۵) اس حدیث مبار کہ کے مطابق جس کوابی داوو نے بیان کیا ہے ، بید تھکی نہ تہاری مورتوں کے ساتھ جیسا چاہیں گے سلوک کریں گے ۔ ] (۲۵) اس حدیث مبار کہ کے مطابق جس کوابی داوو نے بیان کیا ہے ، بید تھکی نہ سرتے ہوں ہوں کے ساتھ جیسا چاہیں گے سلوک کریں گے ۔ آلام کی تعدان کا فروں نے اس سے بھی نہادہ دھمکی آئم نے خطوط پہود یوں کو جس جیسے تھے تا کہ وہ رسول اللہ بھی کی جمایت ہے دست بردار ہوجا کیں ،ان کو لکھے گے ایک خط کا متن پچھاس طرح تھا: آئم اسلحہ اور قلعوں کے مالک ہو تھم ہیں تو ہمارے مفرور ساتھیوں سے جنگ کرنی چا ہے ،اگر نہیں کرو گو تھم تم سے نیٹ لیس گے اور پھر کوئی بھی چیز ہمارے ہوں اور تمہاری مورتوں کے خنوں کے درمیان حاکل نہ ہو سکے گی ، ] (۲۷)

اروی مورف ای پراکنفا نہیں کیا بلکہ مہاجرین کی پیچھے چھوڑی ہوئی منقولہ اور غیر منقولہ جا کدادوں پر قبضہ کرلیا جھرت صہیب اروی مور جوضور نی اگرم ﷺ کے بلے اور سے عاشق اور جلیل القدر صحالی تھے ) کوتوا پنی تمام جائیداد اور جمع پوخی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا کیونا ہال مکہ نے ان کی مدید طبیعہ روا گی کی اجازت کی قیمت میر کھی تھی کہ اگر وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ان کوا پنی تمام جائیداد اور مال ودولت ان کے حوالے کرنا پڑے گی جواس وقت خاصی قدر و قیمت رکھتی تھی ۔ (۲۷) سب سے بڑھ کر کفار مکہ کی وہ حرکت تھی کہ جائید اور مال ودولت ان کے حوالے کرنا پڑے گی جواس وقت خاصی قدر و قیمت رکھتی تھی ۔ (۲۷) سب سے بڑھ کر کفار ملکہ کی وہ حرکت تھی کہ جہاں ہے انہوں نے مبلا نواز کی کھیا گھر فیمت جوار میں ابوجہاں سے بڑھی جوار میں ابوجہاں سے بڑھی جس میں اس نے اپنے اس اراد ہے کا واشگاف الفاظ میں اظہار کیا کہ آئندہ مسلمان زیارت کعبا گمشر فیدے محروم کردیئے جائیں کہ جو جوار میں ابوجہاں کے گو حضرت سعدا بن معاد شنے بھی بیا نگ دہل اعلان کردیا تھا کہ اگر مشرکین ایسا کریں گے تو مسلمان بھی ان کے تجارتی تو افل کو مدینہ سے راہداری اور داستہ فراہم نہیں کریں گے ۔ ان تمام مثالوں سے واضح ہوجا تا ہے کہ بیصرف مرد جنگ ہی نہیں تھی بلکہ روز اول سے بی ایک مکمل اور جنگ کی ضورت حال قائم ہو چکی تھی .

اسلامی ریاست کے مؤسس اور سربراہ کی حیثیت سے نبی اگرم کے دولت اسلامیہ اور اس کی رعایا کودر پیش خطرات سے ہرگز غافل نبیں سے اور ایسا بھی کیے ساتا تھا کی ذرائی غفلت پوری دولت اسلامیہ کوئیست و نابود کر کے رکھ فیل سے اور ایسا بہ بھی کیے سے ساتا تھا کی ذرائی غفلت پوری دولت اسلامیہ کوئیست و نابود کر کے رکھ دی آبا بہذا بغیر چندون آرام کے حضور نبی اکرم کے نے دینے طبیہ کے گردونواح میں واقع بدوقبائل سے را بطے استوار کر لیے اور اال سے متوقع کی جارجیت کے خلاف دفاع نوعیت کے معاہد ہے بھی کر لیے بخر دونواح میں بنوضم و کے ساتھ معاہدہ اس معاملہ میں ایک مثال ہے ۔ یہ دفاق مضوبہ بندی جہاں حضور نبی اکرم کے کہا تھی درجے کی ساسی بھیرت کی عکای کرتی ہے وہاں اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان القرامات نے مکھول کی والوں کا مؤثر سد باب بھی کردیا تھا۔ اس سے ایک طرف تو مدینے طبیب کے چاروں اطراف کافی حدتک محفوظ ہوگے اور دومری طرف مسلمان کفار مگھ تھی ہو باری کا مؤثر سد باب بھی کردیا تھا۔ اس کے حقیدت کھتے تھے بہی ادالثا م کوجاتے ہوئے آئیں قبائل اور ان کی افغران کی اقتصاد کی رگ جال کی حقیت رکھتے تھے بہی اکرم کی کے مضوبہ بندی سے اور کی مشابی کی ان شام کر ہوئے کے اور کی مسلم اور کی مار تھی اور خطرے کی سیسی کا اندازہ کر کھے تھے ۔ لبذا جونہی مسلم کو تباہ کی مقاب ہو گئے جو بلادازہ کر کھے تھے ۔ لبذا جونہی مسلم کو تباہ کی مقاب نے بادہ اور کھار کو این کی اندازہ کر کھے تھے ۔ لبذا جونہی مسلم کو تباہ کرنے کے لیادھار کھائے بیٹھے تھے بسلمانوں کی ان تجارتی امیدوں پر پائی فیران نظر آنے نگا دو تو شروع ہی ہے بی نوز ائیدہ ریاست مسلمہ کو تباہ کرنے کے لیادھار کھائے بیٹھے تھے بسلمانوں کی ان تجارتی امیدوں پر پائی مقدر کے لیادھار کھائے بیٹھے تھے بسلمانوں کی ان تجارتی میں موبول کو مزید مجمور کی دیں دور کی کام کم کام کم کیا اور ان کے جنگی مضوبوں کو مزید مجمور کھی دیا گا دور کی کھی ہوئے کیا کہ کام کم کیا اور ان کے جنگی مضوبوں کو مزید مجمور کی دیگھوں کے کام کم کام ک

میتھادو سینار یواور پس منظر جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہتھیا راٹھانے اور جہادشروع کرنے کا حکم دے دیایا تھا. (۲۸)



でしてからり آت جس کی خطاطی سيدناعلى كرم اللدوجيه ہ منوب ہے

> جذبہ شہادت سے سرشار مسلمانوں کی مٹھی بھرفوج نے جب اپنے سالا راعلیٰ کی کمان میں مقام بدر پراپنے سے تین گنا ہوی فوج کے مقالجے کی ٹھان کی تو فتح ونصرت ان کی راہ تک رہی تھی اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند کردئے اور جذبہ جہاد مزید تیز ہوگیا اس کے بعد سورة انفال نازل ہوئی جس میں قرآن کریم نے حکمت جہاد کومزید واضح انداز میں بیان کیا سورۃ انفال ایک طرح کی جنگ بدر پراللہ تعالی کا طرف سے تبسرہ (Critique) اور تشریحات تھیں اس میں مسلمانوں کی چند خامیوں کی نشان دہی گی ٹی اور اس بات کا اعلان کردیا گیا کہا گر مسلمان الله برکامل ایمان رکلیں گے تو وہی فتح پا کیں گے خواہ دشمن تعداد میں ان سے دس گنا ہی کیوں ندزیا دہ ہو . جنگ بدراسلامی تاریخ میں الك سنك ميل كي هيئيت ركھتى ہے اس سوره مباركدكى ايك آية كريمه نے آنے والے تمام وقتوں كے ليے مسلمانوں كے ليے لائحة كل وضع کردیا ﴿اوران کے لیے تیار رکھو جوقوت بھی تم ہے بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو باندھواوراس سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھا ؤجو

الله كوقمن اورتمبار \_ دشمن بين. ﴾ (٣٢) مینار یوخواہ کیا بھی تھا مگر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سلمانوں نے جارحیت میں پہل نہیں کی جمام جھڑ پیں یا جنگیں جو سلح جہاد کا نظاً غازتھیں مدینہ طیب کے قریب یا پھراس کے گردونواح میں لڑی گئیں جس کا مطلب میہ کہ جارح بہت فاصلہ طے کر کے آیا تھا ان تمام میدان بائے کارزار کا فاصلہ دیند کی نسبت مکة المکر مدے بہت زیادہ تھا. پہلامیدان جنگ مدینه طیب سے ۹۲میل (۱۵۰ کیلومیٹر) دور تھا جبدوباں سے مکه مکرمه تک کی مسافت ۲۰ امیل (۲۷۰ کیلومیٹر) تھی (۳۳) دوسرااور تیسراغز وہ (یعنی غز وہ احداورغز وہ خندق) توعین مدینه طیبے مضافات میں اڑے گئے یعنی وشمن اتناسفر طے کرمدین طیب پر جارحیت کے لیے چڑھ دوڑا تھا جس سے پید حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ مدینہ طیبہ کی بینوزائیدہ ریاست بار باراہل مکہ کی طرف سے جارحیت کا شکار ہوئی جو کسی بھی قیمت پراس کوتباہ وہر باد کرنے 13.825

جارحیت کا آغاز کفار مکہ کی طرف ہے ہوا اور پہلے چندغز ووں میں مسلمانوں نے دفاعی جنگیں لڑیں اورسب میں مسلمانوں کا پلیہ بھاری رہا ، ہر باروشمن کیل کا نئے لے لیس ہوکر آتا مگر منہ کی کھا کر پسپا ہوجاتا . جنگ احد میں ضرورمسلمانوں کو ہزیمیت کا سامنا کرنا پڑا تھا مگر . جدیدنظر پیے جنگ وجدل کی رو سے اسٹر پلیجک توازن پھر بھی مسلمانوں کے ہاتھ رہاتھا کیونکہ کفار میں اتنی جراُت نہیں تھی کہ وہ مدینہ طیب میں واقل ہوسکیں اور یوں وہ اپنی معمولی برتری کا کوئی بھی ثمرہ نہا ٹھا سکے تھے ۔وہ جس طرح آندھی کی طرح حملہ آور ہوئے تھے اس طرز پر بگو لے ک

لہذاوہ احکام جومکہ میں نازل ہوئے تھے ان پرعملدرآ مدکرنے کاوقت آن پہنچاتھا. کتنے تھے جوا پناد فاع نہ ہونے کےسب مکہ میں ہی کفاریکا وستم سے اپنی جانیں تھو بیٹھے تھے اور کتنے اور بتھے جو بار بارحضور نبی اکرم ﷺ سے استفسار کرتے کہ یارسول اللہ ﷺ اللہ کی مدد کہاں ہے ادرا آئے گی؟ (۲۹) جواب میں ان کوصبر واستقلال کی تلقین کی جاتی تھی بیعت عقبہ ثانی پرا گرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل اہل میں ظلم کےخلاف اٹھ کھڑے ہونے کاعہدو پیان تھاجس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نےظلم کےخلاف ہتھیارا ٹھانے کااصولی فیلا مکہ میں ہی کرلیا تھا ادھر کفار کی طرف ہے حضور نبی اکرم ﷺ کوقل کردینے کا منصوبہ بھی ایک مکمل اعلان جنگ کےعلاوہ کچھنہیں تھا اس بھی قبول کرلیا گیا تھا ججرت دراصل دشمنوں کےخلاف ایک خاموش اعلان جنگ ہی تھا صرف رحمی ناقوس جنگ بجنے کا متظارتھا اصل انظارتا صرف اس بات کا کہ محاذ کہاں کھولا جائے لبہذا جونہی مسلمانوں کواپنی حکومت ادرا پناوطن مل گیا تو ان پراللہ کےا حکام کی فوری تغیل واجب 🚜 تقى اب رب ذ والجلال كا حكام كالقيل كومزيد معرض التواء مين نهيس و الا جاسكاتي الله (٣٠)

اس کے بعد قرآن پاک کے لگا تارا حکام نازل ہوئے کہ جہاد ہریا کردیا جائے جس ہےان مسلمانوں کے حوصلے بردھ گئے جواگا عرصے نظم وستم کی چکی میں پس رہے تھےاورا یک ہارنہیں بلکہ دو ہارا پنا گھریار چھوڑ کریںلے حبشہاور پھر بعد میں مدینه طیبہ ججرت کرنے پرمج ہو چکے تھے لبندا فیصلہ کی گھڑی آن پیچی تھی اور تاریخ اسلام میں دشمن کولاکارنے کااس سے زیاد ہ مناسب وقت اور کیا ہوسکتا تھا. جہا دراہ تل میں نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے کوئی لڑائی تھی مزید برآ ل سالار لشکر کے پاس دنیاوی انعام وا کرام دینے کے لیے پچھ بھی نہیں تھا مجاہدین برضاور غبت ما حق میں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے خود ہی ہے چین تھے جن کے سامنے اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ تھا.

اللی یہ تیرے یہ اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی مھوکر سے صحرا و دریا سٹ کر پہاڑ ان کی ہیت سے رائی شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نه مال غنيمت نه کشور کشائي

ان پراسرار بندول کی نه تو کوئی تخو اومقرر ہوئی اور نہ ہی انہیں کوئی دنیاوی لالچے دیا گیا تھا. ہاں اتناضر ورتھا کہ صلائے عام دے دیا گیا کہ جوکوئی بھی راہ حق میں شہادت پائے گا جنت کےانعام واکرام کا حقدارتھبرے گا . یہی ترغیب اور پیش کش (Incentive) تھی جو ہرعالم میدان کارزار میں کشال کشال لے آتی تھی ایک موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ جنت تلواروں کے سامیہ تلے ہے. ] (۳۱)م مسلمان کاجذبہ شہات دیدنی تھا. بیزغیب الیم تھی کہ ہیروجواں تو ایک طرف نابالغ بیج بھی قطارا ندر قطار جہاد میں شرکت کے کیے تکل پڑے بصرف معدودے چندلوگ تھے جوابھی مزید وقت اورمہلت ما نگ رہے تھے مگر ان کی تعداد آئے میں نمک کے برابرتھی . ہرمسلمان مردوعورت اور بچے بچیا ہے پیارے رسول ﷺ کی نداء پر لبیک کہدرہا تھااورا پی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے بے چین تھامظلوم طلم وسم 🗕 تنگ آچکا تھا،مگر تا مبکے؟ اب تو ان کی اپنی حکومت تھی اورا پنانظام تھا اورا پناالگ وطن تھا جس کا د فاع فرض اولیس بن چکا تھا. ہرآ زاد ملک کا طرح انہیں بھی پوراحق تھا کہ وہ دیثمن کے تجارتی قوافل کواپنی حدودے گز رنے دیتے یاا نکارکر دیتے ۔ای نقط نظرے مسلمانوں کے سلح دیتے ان راستوں پرگشت کرتے تھےاور جو کارواں بھی ان کی اس آزادی اور حق کولاکار تا اس کا پیچھا کیا جاتا تھا. جا ہےتو پیتھا کہ کفار مکہ اس ڈی مگر آ حقیقت کوشلیم کر لیتے اور جیواور جینے دو کی حکمت عملی ابناتے مگرانہوں نے اپنے روائتی تکبراورنخوت کوترک نہ کرتے ہوئے اسے اپنی مجزلا یر محمول کیا .حسدادر شک نظری نے ان کی م<sup>یم</sup>نی کواور ہوا دے دی اورانہوں نے مدینه طیبہ کی اس چھوٹی سی بستی کوروند ڈالنے کے ارادو**ں کو کل** جامه پہنانے کے منصوبے بنانے شروع کردئے.

دفاع ہے عاری ولا چارتھا رسول اللہ ﷺ نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کی خشت اول رکھ دی تھی اوراس کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ (Infra structure) بھی وضع کر دیا تھا ۔ بید یہ خطیبہ ہی تھا جہاں سے خود حضور رسالت آب ﷺ نے انیس -19 غزووں کے لیے مسلم افواج کی کمان کی تھی اور ستا کیس سرایا روانہ کئے تھے اوراس کے علاوہ کم وہیش چھیا سٹھ - ۲۲ مختلف فوجی مہمات روانہ فر مائی تھیں (۳۸)

طرح میدان کارزارے دم دباکر بھاگ گئے تھے اور مسلمان اگر چہ زخموں سے چور ہو چکے تھے گر پھر بھی اپنے رہتے زخموں کے ماتھ مر اصحابہ کرام نے حضور نبی اکرم ﷺ کی کمان میں ان کا دور تک (حمراءالاسد) تعاقب کیا تھا. (۳۴) جنگی نقط نظر سے بیلا ائی فیصلہ کن دیتھی دشمنوں کے کمانڈ ر (ابوسفیان ) نے بید دھم کی دے کر وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت بھی تھی کہ وہ اگلے سال بدر پر بڑ لے لشکر کے ماتھ مسلم فوج کا انتظار کرے گا.ابوسفیان کا وہ چیلئے مسلم افواج نے منظور کرلیا تھا کیونکہ انہیں اپنے اللہ کے وعدوں پریفین کا مل تھا کہ فتح ہا آخر انہیں کہ وگی۔ ﴿ اور نہ ستی کرواور نہ کم کھا ؤ بہتمہیں کوئی تکلیف پنچی لئے ہوگی۔ ﴿ اور نہ ستی کرواور نہ کم کھا ؤ بہتمہیں غالب آؤگر آئم ایمان رکھتے ہو! ﴾ (۳۵) اور اس پرمشز ادبیہ: ﴿ اگر تمہیں کوئی تکلیف پنچی لئے اور کئی تکلیف پنچی لئے۔

ابتدائی کامیابیاں مسلمانوں کے لیے دوررس نتائج کی حامل تھیں کیونکدان سے مدینہ طیبہ کی ریاست کی شہرت جزیرہ فہاء ہو ہے حدود سے باہر دوردور تک بھیل گئی جس سے بعد میں آنے والے اوقات میں اس نے اردگرد کی ریاستوں کومرعوب اور آسانی سے مرحکوں گرایا اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے اندرونی اور بیرونی خطرات ابھی بھی تاک لگائے بیٹھے بھے لیکن ایک ایک کر کے مسلم امت نے اپنے سالا راعلیٰ کی کمان میں ان سب کو نتم کردیا قبر آن کریم کی روشنی میں حضور نبی اگرم بھی کی رہنمائی نے دس سال کی قبیل مدت میں اسلای شام حکومت کے بنیاد ک ڈھائے ورکھ تا کہ کا میں استوار کردیا تھا اور اس طرح شریعت اسلامی کی روح نے محلی طور پر تا فذالعمل ہو کرا گئی حکومت کے بنیاد ک ڈھائے ورک انسان نے اس کا فذالعمل ہو کرا گئی اور پر ان فذالعمل ہو کرا گئی انسانی میں یہ کوئی معمولی تاریخی سانخونہیں تھا بلکہ بیا کیا ایسا موڑتھا جس نے پوری انسان نے کوایک میچھ ست مطا کردی تھی بعد بینے ہو بھی بیٹر ب ہوا کرتا تھا اب پوری آب و تا ب کے ساتھ افتی عالم پر ایک درخشندہ ستارہ بین کر چیکنے لگ گیا تھا ، بادی النظر اس نے صرف مکہ کے چند مقبور و مجبور مہا جرین کی میز بانی کاحق ادا کیا تھا اور اللہ تعالی نے اس پر اپنے انعام واکرام کی آئی بادی النظر والی میں بی اس کی کا یا بلیٹ گئی اور بیش ہونہوں بین الاقوا می سیاست کے دھارے میں شامل ہوکرا توام عالم میں ایک عالب قوت کی طور کیا تھی ان بھی اس بیں اس کی کا یا بلیٹ گئی اور بیش ہونوں بین الاقوا می سیاست کے دھارے میں شامل ہوکرا توام عالم میں ایک عالب قوت کے طور کیا تھی ا

کون سوچ سکتا تھا کہ مجبور ومظلوم اقلیت جن پران کے اپنول نے ہی عرصہ حیات ننگ کردیا تھا اور جواپنے قائد اور رسول برق کی گا
رہبری میں گھریار چھوڑ نے پر مجبور ہوکردیار غیر میں پناہ لینے پر مجبور ہوچی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ہی ای کھتے ایک اتی عظیم وحدت اور اکائی (مسلم امر) گا
صورت اختیار کر لے گی کہ اس وقت کی عالمی قو تو ل کوشکست دیکر اور زمام اقتر اراپنے ہاتھ میں لیکر دنیا کی امامت کے منصب جلیلہ پرفائر
ہوجائے گی اور اس پر دستور ساوی ( یعنی قر آن کریم ) کواپنے نبی علیہ افضل الصلوا قروالسلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں نافذ کر دیگی میشور
رسالت آب بھی کی معجز نگار شخصیت کا اثر تھا کہ مدید نظیم چھوٹی سی بستی سے نکلنے والی اسلامی انقلاب کی شعاوں نے پوری ونیا کوروثن
کردیا اور حضور نبی اکرم بھی کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھنے والی صحابہ کرام رضوان الدّعلیم اجمعین کی جماعت نے اسلامی خلافت پرفا

## مدینه طیبه کی ریاست بین الاقوامی افق پر در خشنده ستاره بن کرا بحرتی ہے

حاتم بحرین منذر بن ساوی کے نام کتوب مبادک اور رسول اللہ ﷺ کی مہر مبارک کا ایک پیش

(۴۰) اورصرف دود ہائیوں کے اندراندر برق رفتاری کی ساتھ مدینہ طیبہ کائمل دخل دور دور تک پھیل گیا شال میں حلب اور دمثق مسلم خلانتیا جزو بن چکے بتھے جبکہ جنوب میں یمن اور حضر موت تک اسلام کا سکہ چلنے لگا تھا اور مشرق میں عراق اور پھر ابران اور مغرب میں مسلم الار دریائے ٹیل کوعبور کرگئی تھیں ۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلم افواج کے برق رفتار گھوڑ ہے کل تک کے نا تا بل تسخیر دارالسلطنوں کو روندھے ہوں مشرق ومغرب میں سطوت اسلام کے جھنڈے گاڑھے تھے ۔(۴۱)

نی اکرمﷺ کے قریب ترین طقے کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین جنہوں نے آپ کے آگے زانوئے ادب طے کر کے آ کریم کی تفصیلی تعلیمات حاصل کی تھیں اور جنہوں نے بہت سالوں تک قر آئی تعلیمات بلا واسطے قر آن کریم کے ملی نمونہ حضور نبی آگری کے سابیہ عاطفت میں حاصل کی تحلیں اب یوری طرح مستحد تھے اور اس اسلامی حکومت کو چلانے کے پوری طرح اہل تھے جس کی سرمد اب مشرق ومغرب کے براعظموں کوعبور کر کے دور دور تک پھیل چکی تھیں عسکری سید سالا روں ، ریاستوں کے امیروں اور گورزوں کی م کھیپ مدینہ یو نیورٹ کے پہلے فارغ انتحصیل اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی جماعت بھی (مسجد نبوی کے لیے ہم صرف استعاری طور پر یونیورٹی کالفظ استعال کررہے ہیں ). چندا یک شخصیتوں کے سواباقی کے اصحاب یا تو زیادہ تر آ زاد کردہ غلام تھے یا' ای مچرواہے 🛋 مدینه طیب کے نخلتانوں ادرمرغز اروں میں گلہ بانی کرتے تھے .ییتو کمال تھامدینه طیبہ کی بھٹی کا کہاس نےمس خام کوکندن بناوما قتا (۲۳ مغروریز دگرد، گستاخ رشتم اورشاہی نازونعم میں لیے بازنطینی عسکری سیدسالار جن کواپنی صدیوں پرانی شجاعت کی روایتوں پر بجاطور برمان آج مدینه طیب کے شاہینول کے سامنے تخچیر کم مابید کی طرح ایک ہے دوسری جگہ بھاگ بھاگ کریناہ گا ہیں تلاش کررہے تھے (۳۳) **نوراہ** اتن تیزی ہے ہوئیں کہ دس سال کے عرصے میں دس لا کھ ہے بھی زیاد دمر بع میل کا رقبہ زیر تسلط آچکا تھا لیکن ان تمام فتو حات میں میرا سالار کا ئنات اور محسن انسانیت ﷺ کی انسان دوتی کا انداز واس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہا گرحساب کیا جائے تومسلم شہداء کی تعدادالیہ جان ماہانہ سے زیادہ نبھی اور دوسری طرف دشمنان اسلام کا جانی نقصان ڈیڑ ھصد ماہانہ ہے زیادہ نبیس بنتا غز وات النبوی برنقذ ونظر کے والے جبان اعداد وشار پرنظر ڈالتے ہیں توانگشت بدنداں رہ جاتے ہیں . یہ جہاد برائے امن عالمنہیں تو اور کیاہے؟ اس دی سالہ جاری نے مدینہ کواس دقت عاصمة العالم بنادیا تھا.اب کے بعد سیاس اور دیٹی قوت کا سرچشمہ مدینہ طیبہ متقل ہو چکا تھا جہاں سے دنیار پھومت ہل تھی رسول اللہ ﷺ کا سچا خواب پورا ہو چکا تھا (۴۴). بلا شک وشبہ حضور نبی اکرم ﷺ مدینة طیبہ ہے محبت کرتے تھے اور مدینة طیبہ آپ تھ 器 ےعشق كرتا تھا.

## حضور نبى اكرم ﷺ كاانداز حكومت

تاجدار دوعالم سید جن وبشر ﷺ کے انداز حکومت پرصرف ایک طائزانہ ہی نگاہ ڈالنے کے لیے کئی صخیم جلدیں بھی تحریر کی جا میں ڈوالنہ ادانہ ہوگا جو ایک انداز حکومت پرصرف ایک طائزانہ ہی نگاہ ڈالنے کے لیے کئی صخیم جلدیں بھی تحریر کی جا میں ڈوائنا ہے گئی ہے۔ ادانہ ہوگا جہ ایک منظر میں سیرۃ طیب کے صرف چندالیے گوشوں پر قلم اٹھائے بغیر مفرنہیں جن سے در حقیقت مدینہ طیب کی سیاسی اہم بھی روشنی ڈالنام قصود ہے اس لیے ڈیل کی اس حقیری کوشش کواسی تناظر میں دیکھا جائے ۔

جیسا کداو پر بیان کیا گیا ہے، حکمران اور رعایا کے حقوق اور فرائض کانتین کر کے انہیں عامة الناس میں مشتہر کرویا گیا تھا اور رسل اللہ ﷺ نے مدینہ طیبہ کی شہری ریاست کے پہلے حاکم اعلیٰ ہے قرانی تعلیمات کے مطابق: ﴿اور ہم نے انہیں امام بنایا، ہمارے تھم عیم ہدایت دیتے ہیں اور ہم نے انہیں وی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکو ۃ دینے کی ، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ ﴾ (۴)

رسول الله کی بھی اپنے بیش روانبیاء کی طرح حاکم اعلی تھے. یہود کے لیے تو آپ حضور کے بیٹاق مدینہ کے تحت محض سربراہ حکومت تھے جو راف اور خارجی اور دفاعی طور پر مدینہ طیب کی حفاظت کے ضامن شھے اور بین الیہود معاملات میں ان کوان کے صحیفہ رافی امن وامان قائم کرنے اور خارجی اور دفاعی طور پر مدینہ طیب کی حفاظت کے ضامن شھے اور بین الیہود معاملات میں ان کو حاکم اعلی اور سالار بالے عام اور ان کے مطابق انسان مہیا کرنے کے پابند تھے (۴۷ م) لیکن مسلمانوں کے لیے تو آل حضرت کی محض ان کے حاکم اعلی اور سالار بالدہ میں نہ تھے بلکہ حضور رسالت مآب کی اللہ کے رسول اور واحد قانون ساز شھے جوثی ہو یاغم ، جنگ ہو یامن ، دین ہو یاد نیاوہ ورشد و بدایت کے لیے اپنے آتا و مولی کی طرف ہی رجوع کرتے تھے ریاست مدینہ طیبہ نہ صرف امت اسلامیہ کی سیاسی زندگی کی اساس ہے بلکہ پوری دنیا میں رہیا حکومت تھی جو ایک نظر نہ (ldeology) کی بغیاد پر استوار کی گئی تھی جوشعوب و قبائل اور رنگ و نسل کی حدود سے ماور ا آقاتی تصور پر میں ہورگئی کی اور جس کرگ و پ میں قوانمین الہیا ورسنت رسول اللہ بھی کی روح روال موجز ن تھی .

چونکہ حضور نجی اکرم ﷺ کی حیات د نیوی میں مدین طیب میں قیام کے پورے عرصے کے دوران وجی البی کا سلسلہ جاری رہا تھا، اس کیے اس کے دوران وجی البی کا سلسلہ جاری رہا تھا، اس کیے اس کے کہا ساوہ حسنہ کی روثی میں موسول کے درمیان موجور ہا۔

گلے بلکہ اسوہ حسنہ کی روثی میں قرآئی تعلیمات کا جیتا جا گا عملی نمونہ ہادی برحی حضور نجی اکرم ﷺ کی شکل میں موسول کے درمیان موجور ہا۔

گلے بلکہ اسوہ حسنہ کی روثی میں قرآئی تعلیمات کا جیتا جا گا عملی نمونہ ہادی برحی حضور نجی اکرم ﷺ کی شکل میں موسول کے درمیان موجور ہا۔

اسوہ حسنہ اور سانہ علی ہو ہو ایست کا سامان مہیا کردیا جنزیل قرآن کر کہ کا سلسلہ چونکہ جاری تھا، جب بھی بھی کچھی کوئی مسلسہ نہیں ہو باتو قرآئی رہنائی نازل ہوجاتی لیکن پیسلسلہ تو چونکہ حضور نجی اکرم ﷺ کی وہائے والا تھا اور آخری نجی ہو جانے والا تھا اور آخری نجی ہو جانے والا تھا اور آخری نجی ہو کہا ہو سے آپ حضور ﷺ کے بعد چونکہ وہی کا دروازہ تعلیم طور پر بند ہونے والا تھا تو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیمی وہی البی کے ساتھ ساتھ اسے آجسیان اور جباب اور اللہ علی اور الزم اللہ بالہ ہو اللہ ہو تھی ہو جائے والا تھا تو اصحابہ کرام رضوان اللہ علیمی وہی البی کے ساتھ ساتھ استے احباب اور اسحاب ہو اللہ ہو تھی ہو ہو ہو تھی ہو ہو ہو تھی ہو ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو تو ہو ہو تو ہو تو ہو تو تو ہو ضرورتہ ہارے گردے پریشان ہوجاتے تو تم آئیس معاف فرما گاوران کی شفاعت کر وادر کا موں میں ان سے مشورہ اور جو کسی بات کا ارادہ پاکر لوقو اللہ پر بھروسا کرو، بیشک اللہ تو کل والوں سے محبت فرما گاوران کی شفاعت کر وادر کا موں میں ان سے مشورہ کرتے ہو میں کہل شورائی نظام کی اساس بینا،

تکومت کے انظام والفرام کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے الضاراور مہا جرین میں سے نقیب (جمع نقباء) مقرر کئے ہوئے تھے جواب حضورہ جواب خضورہ کے ایسے مشورہ جواب خضورہ کے لیے مشیروں کی جماعت تھی اوران پر حضور نبی اکرم ﷺ پورا بھر وسار کھتے تھے اور حالات جنگ وامن میں ان سے مشورہ فرماتے تھے السے نقباء جن کی تعداو مختلف او قات میں مختلف ربی (اور زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد چودہ تھی ) ایک طرح کی غیرر می مجلس مثاورت تھی جے آتے کے دور میں مجلس شور کی کہا جا سکتا ہے اور جوآنے والے وقتوں میں (بنی امیداور بنی عباس کے ادوار میں ) با قاعدہ طور پر مقرر شرح کی بیٹر واور نظیر بنی تمام نقبا ، چلیل القدام حاجہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم اجمعین ہوا کرتے تھے جن کا اپنے آئے جس کے لیے سب سے بڑا احرام ومقام ہوتا تھا ، والی (گورز) اور عمال (حکومتی کا رندے) کو حضور نبی اکرم ﷺ بنفس نفیس منتخب فرماتے جس کے لیے سب سے بڑا معیاراً نمین اسلام سے غیر متراز ل و فاواری تھا ، لیعنی احکام خداوندی کی مکمل پابندی اور رسول اللہ ﷺ کا اتباع کامل اور تھو کی اور امانت و دیانت داری میں درجہ اتم ہونا (۴۹) ، چونکہ حضور نبی اکرم ﷺ ای تھاس لیے کتابت واملاء کے لیے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیمیں مامور میں اس وی قرآنی کی سے بلکہ کتو بات اور تعہدات (Covenants) بھی تحریر کرتے جیسا کہ حضور نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے تھے جونیم نے تھے۔

رسول مقبول ﷺ بانی مملکت اسلامیه مجلس نقناء (مجلس شوری) امين التر (خصوصي راز دان مملكت) (محافظ مبرمبارك) برقبیله کاایک نمائنده (or) حضرت حذيفها بن يمان دعزت المعيقبّ (١٥٠) عرفاء/ نائيين والى/كورز كلكثر (زكوة وعشر) بيتالمال مريزيت قاضي مدينه (حضور ﷺ خود تھے) بقيه جگهول بروالي يا كورنر ٢٧ كقريب اصحاب كرام جوكاتب وحىءمعامد ساور قاضی کے فرائض بھی انحام دیتے كمتوبات لكصفكا كام انجام دية (٥٥)

ات ظیم حارث کی صورت میں پیش کیا ہے:

مخلف غزوات میں حضور نبی اکرم کی سپیسالا ری میں جن اصحابہ کرام رضوان اللّٰه علیم اجمعین کوآپ کے علمبر دار ہونے کا نثرف حاصل

مواان کے اسائے گرای سے بیں:

حضرت تمزه بن عبدالمطلبُّ حضرت الوبكرصديق ْ
حضرت سعدا بن عبادهٌ حضرت بعدا بن عبادهٌ حضرت زيدا بن حارثهُ هُ
حضرت زيدا بن حارثهُ شُّ حضرت أسيد بن حضيرٌ مصحب ابن مميرٌ مصدت الميد بن حضرت المي

سيدناعلى كرم الله وجهه، سيد ناابو بكرصد ايق "، سيد ناعمر بن خطابٌ ، حضرت الي بن كعبٌ ، حضرت ارقم بن ابي الارقم "، حضرت زيدا بن ثابتٌ ، هخرت زمير بن العوامٌ ، حضرت عبدالله ابن مسعودٌ اورحضرت معاويه بن ابوسفيانٌ كے اسمائے گرامی شامل بيں .

م جد نبوی شریف صرف نماز اور عبادات کے بی لیختص نہیں تھی، بلکہ میہ مؤسس اور رئیس دولۃ الاسلامیہ کا ہیڈ کوارٹر بھی تھی نماز کے وقت میرامم اور قافلہ سالار امت مسلمہ حضور نبی اکرم ﷺ اپنے امتوں کی امامت فرماتے تھے جبکہ بعد میں جب بھی ضرورت ہوتی تو وہیں

آتے ہیں جن کوننصرف کا تبین وحی ہونے کا شرف حاصل رہا بلکہ وہ بوقت ضرورت مکتوبات اور معاہدے بھی تحریر فرماتے ان میں سرفہرست

حجرہ مبارکہ کے بالکل ساتھ ہی محبد نبوی شریف کے ایک کونے میں ایک او نیجا ساحصہ تھا جس کو الصفہ' کہا جا تا تھا جہاں امجارکا رضوان الله علیم اجمعین کی ایک جماعت قیام فر ماتھی جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک ہے قرآنی تعلیمات حصول کے لیے وقف کردی تھیں . باقی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس معاملے میں کسی ہے کم نہیں تھے بمام اصحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین وینی اور دینیوی فرائض کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت کے لیے ہمہوفت اور ہمیتن وقف تھے بیاللہ کی سیاہ کے لکھ ہروفت کسی بھی عسکری مہم پرروانہ ہونے کے لیے تیار رہتے تھے اس وفت بورے جزیرہ نمائے عرب میں کہیں بھی مستقل فوج کارواج 🕯 تھا. ہر قبیلے کے مردلڑائی میں استعال ہونے والے اسلحہ میں خوب تربیت حاصل کرتے تھے صرف اس وقت جب ضرورت پڑتی تو قبیلے ؟ سرداران کوساتھ لیتے اور جونہی جنگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے تو وہ اپنی معمول کی زند گیوں پر واپس آ جاتے تھے .مدینہ طیب میں توہروٹ بیرونی جارحیت کا خدشہ تھااس لیےاس قبائلی ریت ورواج کے برعکس اصحابہ کرام رضوان الڈعلیجم اجمعین ہمیتن گوش ایے آتا کی صلاء دغالم انتظار کرتے رہتے تھے اورا یک اشارے پر لبیک کہتے ہوئے جدھر حکم ہوتا روانہ ہوجاتے تھے اس ہمہ وقت کی مستعدی کا تقاضا تھا کہ اللہ گ سیاہیول کوفن حرب وضرب میں مہارت تامہ حاصل ہو لبذا نبی اکرم ﷺ نے ان کے لیے ہرطرح کی عسکری تربیت کا اہتمام کر رکھا تھا بیو بازی ، تیراندازی اورشمشیر بازی تو ایک کھیل کی طرح رائج تھی رہی گھڑ دوڑ تو عرب ویسے ہی اس کے بہت شوقین تھے .پہلوانی اورد کم جسمانی لیافت کوجلا دینے والی ورزشوں کا بندو بست بھی کیاجا تا تھا کتنی ہی ایسی احادیث مبار کہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اگرم و نے مارشل آرٹس اورفن تیرا ندازی کا نہصرف بنفس نئیس ملاحظ فر مایا تھا بلکہ ان کی حوصلدا فز ائی فر مائی تھی . (۵۰)ایک حدیث مبار کہ ہے توج چلتا ہے کہ مجد نبوی نشریف کے اعاطے میں بھی حضور نبی اکرم ﷺ ےاذن کے بعد عبثی غلاموں نے نیز ہ بازی اور شمشیر بازی کا مظاہرہ کا تھا جونہی کسی جنگ کے بادل منڈ لانے لگتے تو خاص و عام کو ہمہ تن مستعدر ہے کا حکم ہوجا تا تھا بیرو جواں مروتو ایک طرف نابالغ ہے کی جذبہ شہادت سے مرشار ساتھ چلنے کا اصرار کرتے تھے ،لیکن رسول رحمت حضرت محد مصطفیٰ ﷺ نے قانون وضع کرویا تھا کہ نابالغ بچوںالا بوڑھوں کو جنگ میں جانے نیددیا جائے بخواتین کی ایک تعداد بھی جنگ میں بیاروں اور زخیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ جاتی تھی بعد می آنے والے وقتوں میں خاص طور پرخلفائے راشدین رضوان التعلیم اجمعین کے دور میں یہی رہنمااصول ایک با قاعدہ اورمفصل عسکری لگا" كاطره امتيازين گئے تھے.

جب بھی بھی میرام حضور نبی اگرم کے کئی غزوہ میں شریک ہوتے آپ حضور کے بنش نفیس سالا راعلی ہوتے اور جب کئی بریا روانہ کرنے کا موقع آتا تو آل حضرت کے اپنے کئی اصحابی کومیر لشکر مقر رفر ماتے ۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہوتے تو تاجداد کرب وعجم حضور نبی اگرم کے بنفس نفیس رئیس الدولہ ہوتے تھے ، مگر جب بھی آپ حضور کے کی فوجی یا غیر فوجی غرض ہے مدینہ طیبہ میں ا اپنے کسی صحابی کو اپنا نائب اور قائم مقام فرما دیتے تھے ، حتی کہ جب حضور کے غروہ خند ق اور غزوہ بنو قریفنہ کے لیے مضافات مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تھے تب بھی آپ حضور کے نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم گومہ پنہ طیبہ میں اپنا قائم مقام مقر رکر دیا تھا امت کے لیے آپ حضور کے کا دائی تھی (کرکر ایا جائے ۔ یہی زریں اصول تھا جس نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی جماعت میں انضباطاور قاگلہ میں سے ایک کوا میر سفر مقر رکر لیا جائے ۔ یہی زریں اصول تھا جس نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی جماعت میں انضباطاور قاگلہ کا ملے سے ایک کوا میر سفر مقر رکر لیا جائے ۔ یہی زریں اصول تھا جس نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی جماعت میں انضباطاور قاگلہ کا ملے ملاحتیں بدرجہ اتم پیدا کر دی تھیں ۔ اس وقت کی نظ

حضور نبی اکرم ﷺ کے دورمبار کہ میں انتظام وانصرام چلانے کے لیے جو حکومتی ڈھانچےاختیار کیا گیا، قار ئین کی سہولت کے لیے 🎙

رمول الله ﷺ کے دور اقدی

میں طرز حکومت کے نظیمی

ذهانج كالك فاك

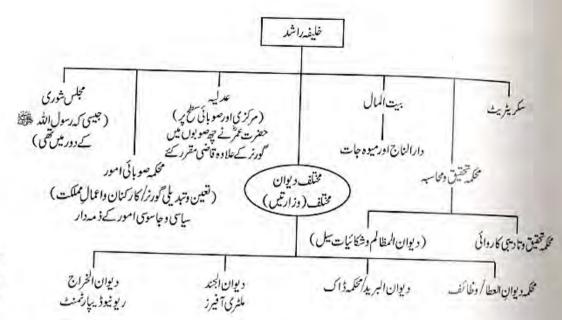

صحابہ کرامؓ کے دوراقد س میں طرز حکومت کے نظیمی ڈھاٹچے کا لیک ٹاک

اں پر متزاد میدکدروی اور ساسانی محکومتوں نے (جواس وقت کی سپر پاورز تھیں) مدینہ طیبہ کی اس نوزائیدہ ریاست کو میلی آئی ہے۔ دیکھنا شروع کر دیا تھا لیے بھرے کے لیے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ منفی قو تیں اسلامی ریاست کو تحلیل کر دیں گی اگر چہسیدنا ابو بکر صدیق "اپنی عمر کی آخری منازل میں متعلیل تا ہے نے ان تمام چیلنجوں کا پامر دی ہے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے مرصلے کے طور پر فاتندار تداد کی نتیج کئی کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور میں متعلیل کر میں فتوحات کا اذب فرمادیا جھرت خالدا بن ولید "مسلم نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو ان کے کیفر کر دارتک پہنچا کر دم لیا بھر شرق وغرب میں فتوحات کا اذب فرمادیا جھرت خالدا بن ولید "مسلم افواج کے طاقتور سپر سالار بن کر انجرے جن کی قیادت میں تشکر اسلام جدھر روانہ ہوا ہر میدان کا رزارے فارنے وکا مران لوٹا (۲۰)

سیدنا ابو بحرصد ایق \* کے دورخلافت میں اسلامی ریاست کی حدود دور دور تک پھیل گئیں ، بلا دالشام اور عراق کے بہت سے علاقے اسلامی ریاست میں شامل ہوگئے آ کچے عزم واستقلال اور بروقت فیصلوں نے تمام جزیرہ نمائے عرب میں امن قائم کردیا ۔ چونکہ الیمامہ کے مقام پرسیلمہ کذاب کی بی میں بہت ہے جلیل القدر اور حفاظ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوگئے تھے سید ناعم فاروق \* کے مقام پرسیلمہ کذاب کی بی میں بہت ہے جلیل القدر اور حفاظ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوگئے تھے سید ناعم فاروق \* کے الماء پرآپ نے قرآن کریم کو کتا ہی شکل میں مدون کرنے کا تھی صادر فرمایا جو کہ کمل ہونے پرام المونین سید ہ خصصہ \* کی قولیت میں دے دیا گیا۔

المجام پرآپ نے قرآن کریم کو کتا ہی شکل میں مدون کرنے کا تھی صادر فرمایا جو کہ کمل ہونے پرام المونین سید ہ خصصہ \* کی قولیت میں دیا گیا۔

اگر چر ریاست اسلامیہ کی حدود دور در دارت کی جیل گئی تھیں تا ہم طرز حکومت حضور نبی اگرم تھی کے انداز حکومت کی طرح ہی رہا اور کوئی فاص تبدیلی تبدیلی آسا می تھی جو بعد میں آنے والی ہر حکومت کا جزو فاص تبدیلی تبدیلی تبدیلی تبدیلی تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کوئی آپ نے سید ناعم فاروق \* کے سید فاروق \* کے سید ناعم فاروق \* کے سید ناعم فاروق \* کے سید کی سید کوئی کر سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کر سید کی سید کر سید کی سید کی سید کی سید کر سید کر سید کر سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کر سید کی سید کر سید کر سید کی سید کر سید کر

آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق میسری آرائے خلافت ہوئے موز خین آپ کے دور خلافت کوخلافت راشدہ کا سنہری عہد گردانتے ہیں .

آپ نے امیر المونین کا خطاب پندفر مایا تقوی و ورع میں رائخ فی شمشیر ہازی میں ہندشتن ، پہلوانی اور خطابت میں اپنا خانی ندر کھنے والے ،
سیدنا عمر فاروق ایک بہترین نشخ اور ایک صاحب بصیرت اور منجھے ہوئے سیاست دال ثابت ہوئے آپ نے مسلم ریاست کے مضبوط
انظامی و حائے (Infra Structure) کی بنیا در کھی مسلم افواج کے لیے ایک توی نظام وضع کیا اور مالیاتی نظام (بیت المال) بہت مضبوط
بیلوں پراستوار کیا بہاتھ ہی ساتھ ایک ایسا نظام محاسبة قائم کیا جس کی مثال و هونڈے سے بھی نہیں ملتی اسلامی دنیا میں سب سے پہلے واک

امت کے اور حکومتی معاملات بھی نیٹاتے تھے اکثر اوقات تو تاجدار مدینہ حضور نبی اگرم ﷺ اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعی اللہ ورمیان فرش مجد پر تشریف فر ماہوتے اور شح رسالت کے پروانے اردگر دحلقہ زن ہوکراپنے آقا کے فرمان ساعت کرتے اور کھی آپ حضور ﷺ مجمعی نبی مجد نبوی شریف فی ماہوتے اور کھی آپ حضور ﷺ مجمعی نبی میں جاسے عام منعقد کرتے اور کھی منبر پرتشریف فرما ہے ارشادات سے سب کونوازتے جہاں تک دفل معاملات کا تعلق ہے ، خاص ریا تی امور (Special State Matters) میں صرف معدود ہے جند صاحب الرائے اصحابہ کبارے مش فرماتے جضور نبی اگرم ﷺ محکمری انتیا جنس (Military Intelligence) میں صحفور نبی اگرم ﷺ محکمری انتیا جنس (Special State Matters) کے جمع کرنے پر بہت زوردیتے اور ابتداء میں جنتے مربے دوائے گئے ان میں سے بیشتر کا مقصد دشمن کی قوت ، حرکات اور دنیکی چالوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھی اسلام سے پہلے حاکم و محکوم میں انتہا جا اس میں حضور تبیا کردی گئی تھی کہ ایک کو دوسرے کے سامنے جواب دہ کردیا گیا تھا ، حضرت عبداللہ بین عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا: آخم سب ایک دوسرے کے ولی ہواور اس طرح ایک دوسرے کے لیے مسئول ہو۔ آ (۵۸) اس حدیث مبارکہ کی مزید تھر تاکیک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے جس میں حضور نبی اگرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: آیا در کھوتم میں سے ہرایک گلہ بان ہواور اس سے اس کی رعایا کے متعلق یو چھ بھی ہوگی میں سے ہرایک گلہ بان ہواور اس سے اس کی رعایا کے متعلق یو چھ بھی ہوگی ہوگی ....] (۵۸)

مدینه طیبه خلفائے راشدین رضوان الله یکیم اجمعین کے دور میں

جب مدینہ طیبہ قوت کا مرکز بن کرا مجرآیا تو پھرصدیوں تک اس کی قوت مسلمہ ہوگئی اس کی سیاسی اہمیت کوخلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں چارچاندلگ گئے۔ اس سے پہلے ہی جب حضور نبی اکرم ﷺ کے دور مبارکہ میں یمن حلقہ بگوش اسلام ہوا تو سیدنا ملی گڑا اللہ وجہہ کو پہلا امیر بنا کر بھیجا گیا اور پھر دہاں حضرت معاذا بن جبل امیر مقرر ہوئے اسی اسوہ ھند پڑمل پیرا ہوتے ہوئے تمام ٹومفتو حصولال کے لیے ہرصوبے کے لیے امیر مقرر کئے گئے اور پول صوبول کے انتظام وانصرام کے لیے امیری نظام (گورزی نظام) طے ہوگیا.

حضور نبی اکرم ﷺ کے وصال پر ملال کے بعد سید ناابو بکر صدیق \* کوخلیف چنا گیا .ان کوخلیفة الرسول کہا جاتا تھا . جب اصحابہ گام رضوان اللّٰه علیہم اجمعین کی اکثریت نے آپ کے ہاتھ پر سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کر لی تو آپ نے مسجد نبوی شریف میں مدنیوں کے جم فیر کے سامنے بطور خلیفہ حلف اٹھایا اینے پہلے خطاب میں آپ نے اعلان کیا:

بجھے تم پرافتیار سونپا گیا ہے حالا نکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں ۔ اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدوکرنا اور اگر میں غلطی کروں آف میری اصلاح کردینا سپائی و فاداری کا نام ہے اور جھوٹ غداری کامتر ادف ہے بتم میں سے کمز ورمیری نظروں میں طاقتور ہے جب تک کداللہ کی مدد سے میں اس کواس کا حق نددلا دوں اور تم میں سے طاقتور میری نظروں میں کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حقدار کا حق ند دلوادوں ا اگر کوئی قوم اللہ کی راہ میں جہاد ہے روگردانی کر لے تو اللہ اس تو م کوذلیل وخوار کروے گا۔ برائی کسی قوم میں پوری طرح نہیں چھیلتی مگراللہ تعالیٰ کاعذا ب پوری قوم کو بھگٹنا پڑتا ہے ۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میر اا تباع کرنا اور اگر میں ان کا نافر مان ہوجا تی اللہ تھی کردے ۔ تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے ۔ چلیے نماز قائم کرتے ہیں اللہ آپ کردھم کرے ۔

آپ کی خلافت صرف ۲۷ ماہ تک قائم رہی ، مگریة کیل مدت امت اسلامیہ کی تقدیر سنوار نے میں سنگ میل ثابت ہوئی جھنور کی اکرم ﷺ کے انتقال پرملال کے بعد بہت تھمبیر مسائل نے امت کو آگھیرا تھا. کچھے قبائل نے جوابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلاگا تعلیمات نے ان کے دلوں میں گھرنہیں کیا تھاز کو ۃ دینے ہے انکار کردیا اور اس کے ساتھے ہی چند جھوٹے مدعیان نبوت بھی نمود ارہو گئے تھے۔ المام ال

و نیا تک یادر کھی آنے والی نسلول کے لیے ان کے قائم گئے اصول روشنی عینار بن گئے .

سیدناعلی کرم اللہ وجہ کے مشورہ پرسیدنا عمر فاروق یہ نے اسلامی کیلنڈر
کیابتدائی جوحضور نبی اگرم کے کی ہجرت کے سال سے شروع کیا گیااورائی
لیمن ہجری کہلاتا ہے ۔ (۱۲) معاشر تی اصلاحات میں سب سے زیادہ اہم
ادیوان العطائ کا اجراء تھا جوان پا کیزہ فنوس اور شخصیتوں کے لیے تھا جن کو نبی
اگرم کی قربت کا شرف حاصل رہا تھا ۔ (۲۳) ان کے وظیفے مقرر کئے گئے
ہویت المال سے عطا کئے جاتے تھے ، اس کا نتیجہ بید نکالا کہ وہ شخصیتیں فکر معاش
ہویت المال سے عطا کئے جاتے تھے ، اس کا نتیجہ بید نکالا کہ وہ شخصیتیں فکر معاش
خدات انجام دینے کے لیے وقف کر دیا ، اس سے ایک طرف تو مدینہ طیبہ
مین فوشحالی کا دوردورہ ہوگیا اوردوسری طرف اس دور میں دین علوم پراتنا کام
ہوا کہ آئے والے وقتوں میں انہی کی بنیاد پر اسلامی فقد اور حدیث کے علوم

ہوا اوا ہے والے وہوں یں این میں ہود پر اسان مدر رحمیات میں اس استوار ہوئے قاضی القصاۃ کی ہا قاعد وآسامی شروع کی گئی جن کے تحت ہر مفتو حصوبے کے قاضی صاحبان مقرر کئے گئے مدین طلیب کے لیے حضرت زیدا ہن ثابت \* کوقاضی مقرر کیا گیا تھا۔

دیے گئے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی حدود کل اضافی کا تنظیمی ڈھانچے سیدنا ابو بکرصدیق کے دور خلافت میں انتظامی طریق کارہے بہت مختلف اور پیچیدہ ہوگیا تھا، سلم ریاست کی حدود کئی براعظموں کو عبور کر کئی تھیں۔ پہلے تو صرف ان علاقوں سے نیٹنا پڑا تھا جو بدیم طور پرعرب سے جن میں کچھے متمدن اور پچھ بادیہ تشین سے گر ندر بان کا فرق تھا اور نہ ہی ان کی معاشر تی اور تہذہ ہی زندگی اتن زیادہ مختلف نظر آئی تھی، گراب کی بارتو ہر نیا مفتو حدعلا قد خصر ف اپنے ساتھ نے خیالات بلکہ نے مسائل کا انبار بھی لا یا تھا، بیشار زبانوں سے واسطہ پڑا، ان گئت معاشر تی طور اور طریقے سامنے آئے اور بھانت بھانت کے لوگوں اور ان کے عقائد سے شریعی ہوئی اور سب سے بڑھ کر ہے کہ بیشار سائل کا انبار بھی لا یا تھا، بیشار نہ اور بھانت بھانت کے لوگوں اور ان کے عقائد سے شریعی ہوئی اور سب سے بڑھ کر ہے کہ بیشار سائل کا انبار بھی لا یا تھا۔ بیشار نے موسلہ ہوئی اور سب سے بڑھ کر سے کہ بیشار سائل کا انبار بھی لا یا تھا۔ بیشار نے موسلہ بی نام کی سے بڑھ کی میں ہوئی ہوئی کی قابلیت اور ذہانت کو شائد اس سے زیادہ کڑے اسے میں کا میاب ہوئے جو کہ ہم آنے والے دور میں قابل رشک رہا ہے ۔ بنیادی طور پر سارا کرور ہوئی اندار میں ہر کومت و سے میں کا میاب ہوئے جو کہ ہم آنے والے دور میں قابل رشک رہا ہے ۔ بنیادی طور پر سارا کرور آن اور سنت کی انباع پر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سید تا عمر ابن انخطاب شنے انتظامی سٹر پچر میں ایسی دور رس تبدیلیاں اور ایجادی سے کیل کرآنے والے تمام ادوار میں ہر کومت کوان کی خوشہ چنی کئے بغیر بن نہ پڑی.

اسلامی طرز حکومت کے تمام تر اداروں کی ترویج اور نشو و نماان رہنمااصولوں پر کی گئی جن کو حضور نبی اکرم ﷺ اورآپ کے بعد سیدنا البہ کر حمد ایل اور تک اور نشو و نماان رہنمااصولوں پر کی گئی جن کو حضور نبی اکرم ﷺ اورآپ کے بعد سیدنا البہ کر حمد ایل ایس کی تاریخ میں ایسا کہا بار ہوا تھا کہ اگر چیام پر الموشین نے دارالخلاف اور عاصمہ مدین طیب ہی میں رکھا گرمدین طیب کے انتظامی امور نبیا نے کے لیے الگ گور زم تقرر کیا ایسا کرنے سے مدین طیب عاصمہ الاسلام (Metropolis) ہونے کے ساتھ ساتھ باتی صوبوں (امسار) کی طرح ایک الگ صوبہ تصور کیا گیا جس سے اسلامی تصور ریاست اور طرز حکومت تکھر کر جاری نظروں کیا ساتھ باتی صوبوں (امسار) کی طرح ایک الگ صوبہ تصور کیا گیا جس سے اسلامی تقام البلدیہ) رائج کیا گیا جس سے تحت مدین طیب سائے آجاتے ہیں جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ میں بہلی بارنظام حب (مین پائی کا نظام – یا نظام البلدیہ) رائج کیا گیا جس سے تحت مدینہ طیب

کا نظام اور بلدید کا نظام بھی آپ کے دور خلافت میں جاری ہوائشکریان اسلام کا با قاعد و مشاہرہ مقرر کیا گیا۔ وہ تمام علاقے جواس وقت اور ریاست کے تحت آچکے تھے ان میں مردم شاری کروائی گئی آپ را تو ان کو مدینہ طیم کی گیوں میں گھو ما کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل معلم کی اور حل کرتے اور عام آ دمی کی طرح سب سے گھل مل کر رہا کرتے تھے آپ کی شخصیت اور کا رہائے نمایاں اور دور خلافت کا مکمل تجویر کرتے ہوئے کہ خصیت اور کا رہائے نمایاں اور دور خلافت کا محمل مجویر کرتے تھے آپ کی شخصیت اور کا رہائے نمایاں اور دور خلافت راشرہ کا بھی اپنے کئی جلدیں در کار میں جس کی ہمار کہ خلافت راشرہ کا بھی جلدیں در کار میں جس کی ہمارا محدود موضوع اجازت نہیں دیتا صرف اتنا ہی کہنا جا ہیں گئی کہ آپ کی دور مبارکہ خلافت راشرہ کی کی اس میں امن وامان اور عدل وانصاف کا ایسا بول بالا تھا جواس کے بعدا مت اسلامیے کو بھی نصیب نہیں ہوا ہیں نظر ہے :
میں امن وامان اور عدل وانصاف کا ایسا بول بالا تھا جواس کے بعدا مت اسلامیے کو بھی نصیب نہیں ہوا ہیں نظر ہے :

''ا بوگوتمبارے بھے پر پچھ حقوق ہیں جن کائم ہروقت نقاضا کر سکتے ہو ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے جب بھی ہم میں سے ا میر بیاس کوئی دعوی لیکرا آئے تو میرافرض ہے کہ وہ مطمئن لوٹے جمہارا ایک حق یہ بھی ہے کہتم یہ مطالبہ کرو کہ میں محاصل حکومت (بد المال) میں سے ہے انصافی کی ساتھ نہ لول بتم یہ بھی مطالبہ کر سکتے ہو کہ میں تمہاری حدود کے دفاع کو مضبوط ترین کروں تا کہ یہ غیر مخوا ر میں جمہارا یہ بھی حق ہے کہ جب ہتم جہاد کے لیے باہر جاؤتو میں ایک باپ کی طرح تمہارے اہل خانہ کی نظاہ داشت کروں اسے لوگوالد تھا کی طرف ہمیشہ متوجہ رہو ؛ میری کوتا ہیوں سے درگز دکرنا اور میرے کام کی تنجیل میں میری مدد کرنا ۔ نیکی کے نفاذ اور برائی ہے منع کر لے اللہ میری مدد کرنا اور مجھے ان فرائض میں تصبحت کرتے رہنا جو اللہ درب العزت نے مجھ پرواجب کئے ہیں'' (۱۲)

سیدنا عمرابن الخطاب کے دورخلافت میں مسلم ریاست کی حدود میں بے پناہ اضافہ ہوا بتمام کا تمام مصراور بلاوالشام کے ہاتی الا علاقے اور پورایران عسا کراسلام کے آگے گھٹے ٹیک گیااوراس طرح سیدنا عمر فاروق کے دور میں مدینہ طیبہ ان تمام نومفتو حدملاقوں کا سیاہ وسفید کا مالک بن گیا ایک شہری ریاست (City State) سے شروع ہونے والا مدینہ طیبہ سطوت و شوکت کی بام عروج پر پہنچ گیا کوئل، اس وقت کی سب سے بڑی ریاست کا دارالخلافہ بن چکا تھا جمضور نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر ملال کے بعد مدینہ طیبہ کی شہرت کواس سے اللہ میں اور چار جا نمایس گیا۔

سیدناعمرفاروق کادورخلافت ایک ایبادور تھا جس میں اسلامی نظام سلطنت کے لیے اداروں کی تشکیل ہوئی جن میں فاض طورہ مالی اداروں کومضبوط بنیادوں پر استوار کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کا نظام بھی رائج کیا گیا عسا کر اسلام نے کرہ ارض کے بیشتر ھے ا مرتکوں کرلیا تھا اور بیاسی مضبوط مالی نظام کی بدولت تھا کہ وہ بیشار دولت جوان فتو حات سے حاصل ہوئی وہ امت کی بھلائی کے لیے حرف جوئی مفتوحہ دیاستوں میں رہنے والے غیر مسلموں (ذمیوں) پر الاگو جزیہ سے جوآمدنی ہوتی تھی وہ بھی اوسطاً سالانہ وہ معرکی اعمر فیوں کے برابر تھی اللہ فیوں کے برابر تھی اللہ اللہ فیوں کے برابر تھی اللہ فیوں کے برابر تھی اللہ فیوں کے برابر تھی اللہ فیوں سے برابر تھی اللہ فیوں کے برابر تھی اللہ فیوں سے برابر تھی اللہ فیوں کے برابر تھی اللہ فیوں کے برابر تھی اللہ فیوں کے برابر تھی اللہ فیوں سے مصل شدہ سالانہ آمدنی کی تھی۔

| مصرى اشرفيال  | OcttAc++         | عراق ہے محصولات               |
|---------------|------------------|-------------------------------|
| ,,,,          | A . + 17 . 7 7 7 | مصرے محصولات                  |
| 1111          | ro+,+0+          | بلادالثنام سيمحصولات          |
| مصرى انثرفيان | IF. YAF.ZIY      | سالا ندادسط محصولات كالمجموعه |
|               |                  |                               |

ری ہر ہیں ز کو قاسے حاصل ہونے والی آمدنی اس سے علاوہ تھی اتنی زیادہ سالانہ آمدنی کے حساب کتاب کو بطریق احسن رکھنا کوئی آسان گام نہیں تھا۔ یہ سہراسیدنا عمر فاروق '' کے سر ہے کہ انہوں نے قر آن وسنت کی روشنی میں ایک ایسامالی نطام وضع کیا کہ دنیاان کی بیاصلاحات المقا



"فسيكفيكهم الله" آيت كريمهجس پر سيدناطان عُنْ كاخون گزافتا

اور جاز کے دیگر علاقوں کے تمام شہریوں کے گوائف جمع کئے گئے (۱۴)اور نظام حب کے رئیس کو محتسب کانام دیا جوا یک طرف قد پیسے گورنر کے تحت تھا مگر دوسری طرف وہ امیر المومنین کو بھی بلا واسطہ جواب دہ تھا بحکومتی کا رندول کا مشاہرہ مقرر کیا گیااورا سی طرح عسا گرامیں کے مجاہدوں کی تنخوا ہیں اور الا ونس مقرر ہوئے . مدینہ طیبہ کے مضافات میں الجرف کے علاقے میں عسا کر اسلام کے لیے متعقل راکو گاہیں (بیرکیس) تقمیر کی گئیں .

چونکہ اسلامی ریاست کی سرحدیں دوردور تک پھیل چی تھیں جوانظا کی لحاظ ہے کئی صوبوں میں بٹی ہوئی تھیں ،اس لیے سیرنا عمرفارا اللہ اساسیاتی نظام وضع کیا جس ہے ہوستے وعریض مملکت ایک بھی اگر تی تھی مملکت کو گئی صوبوں میں تقسیم کردیا گیا تھا تھی علیحدہ گورز (والی ) ہوا کرتا تھا جس کی تقرری مرکز ہے مدینہ طیب ہوا کرتی تھی ۔ جب بھی کسی سے امیر کو مقرر کرنا ہوتا تو اس کی اتفرری مرکز ہے مدینہ طیب ہوا کرتی تھی ۔ جب بھی کسی سے امیر الموشین کے وشخطوں اور مہر ہے جاری ہوتا تھا اور الی کے مندر جات کی تصدیق انسارا ور مہاجریں کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ المجمعین فرماتے اور پھراہے میں سب کے ساسی تھا جا تا اور والی پر لاز مہوتا تھا کہ وہ اپنی مشار اور مہاجریں کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم اجمعین فرماتے اور پھراہے میں میں سب کے ساسی کا نظام نافذ کیا جا تا تھا ۔ (۲۵ ) اپنی شہادت ہے چندون پہلے ایک ہم اس میں اور وہ معال اور قبل اسلام کے مرکز ہوں کہ تا مہول کے الکول کے المحکمی میں میں ہوں ہے اس کے معلوم کی میں ہوں ۔۔۔۔ یا اس کے سوبول میں بھی تا تا کہ وہ وہ اس کے معلوم کی میں ہوں ۔۔۔۔ یا اس اسلام کو میں ہوتے ہوں کی جوروں کی تھیل ہوں ۔۔۔۔ یا اس کو میں اس کی میں ہوں ۔۔۔۔ یا اس موبول کی تسلیم ہوا کی ہوں ۔۔۔۔ یا اس موبول میں خود محتار تھے اور صوف ان کے لیے طلاح تا تھی کی موبول کی تھرکی ہوں اس کی جوروں میں خود محتار تھے اور صوف ان کی جاتی تھی کہ وہ وہ غیر مسلموں کو زیر دی مسلمان نہ بنائے بنی رعال المنافر ہوں کی موبول کی موبول کی دور تھی مسلمان نہ بنائے بنی رعال المنافرہ ہوں کی موبول کے اس کی موبول کی دور کے لیے معدود علی الم میں کی در کے لیے معدود علی ہوں کی در کے لیے معدود کے مدیمال کر رہی ہوا تا تھا جس کی مدد کے لیے معدود کی بید تا اس کر کر رکھی جاتا تھا جس کی مدد کے لیے معدود کے بید میا سیات کی اس کی مدد کے لیے معدود کی بید تا اس کی کرتر کی میں کہ کی کہ در کے لیے معدود کے معدود کی بید میا بیا تا تھا جس کی مدد کے لیے معدود کے بید میال کی کرتر کی کی کرنر کی کرنے گئے تھی۔

امیرالمونین کی حیثیت میں رئیس انگومت مسلم انواج کا سربراہ بھی ہوا کرتا تھا لہذا انواج کی مرکزی کمان مدینہ طیبہ میں ہی دیوالا جہاں الجرف کے مقام پرخوبصورت پہاڑوں کے دامن میں ان کے لیے مستقل پیرکیس نقیر دی گئی تھیں ،ای طرح کی فوجی چھاؤنیاں سوبلا کے صدر مقاموں پر بھی بنائی گئی تھیں جو کوفیہ، بھرہ ،موصل ، فسطاط ، دشق جمس اور دملہ میں تھیں . جب ایران اور بازنطینی روم کے بہت حصے فتح ہوئے اور حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ مسلم افواج کی کل تعداد دس لاکھ (ایک ملین) سے متجاوز تھی جس کا ہرمجاہد پوری طرح من اللہ محرکزی قیادت مگر غیر مرکزی کنٹرول (Centralized Command with Decentralized Control) کا نظام رائے کیا گیا تھا ہوگا اس قیادت مدینہ طیب سے براہ راست نافذ العمل تھا اگر چہاس وقت مسلم مملکت کی حدود مصر کے انتہائی مغربی بارڈر سے لیکر ایران کے دوروالا مشرقی کونوں تک پھیلی ہوئی تھی اورمواصلات آئی ست رفتارتھی کہا گرمجاؤ جنگ عراق میں ہوتا تو مدینہ طیبہ خبر پہنچنے میں سترہ و دن لگ جانے مشرقی کونوں تک پھیلی ہوئی تھی اورمواصلات آئی ست رفتارتھی کہا گرمجاؤ جنگ عراق میں ہوتا تو مدینہ طیبہ خبر پہنچنے میں سترہ و دن لگ جانے سے بیز ترین ذریعہ مواصلات صرف عربی گھوڑے یا عربی ریل (یعنی اورٹ ) ہوا کرتے تھے لیکن ان تمام صعوبتوں کے در یعی کی جاتی چھیلی ایک اس سے خطوب کیا بیت معتد نامہ بروں کے ذریعے کی جاتی چھیلی طیبہ کے لیے ہروفت رخت سفر باند ھے کے حق تھے صوبائی چھاؤنیوں سے خطوب کیا بت معتد نامہ بروں کے ذریعے کی جاتی چھلیہ طیبہ کے لیے ہروفت رخت سفر باند ھے کھے تھے۔

سول انتظامیہ کےطور پر ہرصوبے کاسر براہ 'والی' ہوتا تھا جوخلیفہ یعنی امیر المومنین کو جواب دہ ہوتا تھا بسید ناعمر فاروق " کے دورخلات



میں بیشہ یہ معمول رہا کہ تمام والی سالانہ والیوں کے ابھاع (گورزز کانفرنس) ہیں شرکت کے لیے آتے جو بھی ملہ الملزمہ میں منعقد ہوتی اور بھی مدینہ طیبہ میں بھی بھی اللہ الملزمہ میں منعقد ہوتی اور بھی مدینہ طیبہ میں بھی بھی ہوتی اور اگر صحیح پائی جاتی تو شکایت کنندہ کی فوراً حاجت موائی کی جاتی تھی اس طرح سیدنا عمر فاروق کے دور عکومت میں خاسے کا ایسانظام جاری کیا گیا جس کو آج کل کی اصطلاح میں اوپرے نیچ کی طرف کمان اور نیچ سے کومت میں اوپرے نیچ کی طرف کمان اور نیچ سے کا اسلاح میں اوپرے نیچ کی طرف کمان اور نیچ سے کر نظام کا نام دیا گیا ہے "Top-Down") وربک خاسے کے نظام کا نام دیا گیا ہے "Top-Down") کو اس کی کوئی تمیز نہیں تھی کیونکہ اس کا دارہ مدارقر آن کریم کے احکام اور سیدنا و مولینا حضرت محمد مصطفیٰ کی کی سنت طاہ واور اسوہ حسنہ تھی۔

ناشقد کے قبائب گھر میں محفوظ معضامتا لی کا لیک نایاب تصویر

ان کا دورخلافت صرف۱۱ سال تک رہااور ۲۹ ذوالحج ۲۳ ججری کو جب آپ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نمازادا کروار ہے تھے تو آئییں مخرگونپ دیا گیااور یوں اسلام کے اس بطل جلیل نے مدینہ طیبہ میں شہادت پائی اور پہلی محرم الحرام ۲۳ ججری کو آپ کو آتا ہے دو جہال حضور نبی اگرم ﷺ کے پہلو میں ججرہ مبار کہ میں وفن کر دیا گیا وم والپیں سے پہلے آپ نے چھ مقتدراصحابہ کرام کی ٹیم کا انتخاب فرمایا جو آپ کی نظروں میں سب سب زیادہ متی اور پر ہیزگاراورامیر المومنین کے منصب جلیلہ کے لیے موزوں تھے اور ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر المومنین جن الیاجائے۔ (۸۸)

سے بخاری کی روایت کے مطابق: [ حضرت عمر فاروق " کی تجہیز وقد فین سے فارغ ہونے کے بعد نامز و کمیٹی نے اپناا جلاس منعقد کیا.
عبدالرخمن ابن عوف ؓ نے کہا: امیدواروں کی تعداو کم کر کے تین کروی جائے؛ اس پر حضرت زبیر بن العوام ؓ نے کہا: میں حضرت علی گرم اللہ وجہہ کے حق میں رست بروارہوتا ہوں اور سعد (ابن ابی وقاص ؓ) نے کہا:
میں عبدالرخمن ابن عوف ؓ کے حق میں دست بروارہوتا ہوں کی عرعبدالرحمٰن ابن عوف ؓ نے حضرت عثان ؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا: آپ میں عبدالرحمٰن ابن عوف ؓ نے حضرت عثان ؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا: آپ میں سے کون بطورامیدواراللہ اور اسلام کی خاطر دوسرے کے حق میں بیٹھنا چاہے گا تا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرلیں اس پر دفول جلیل القدرہ سیاں خاصوش ہوگئیں اس پر عبدالرحمٰن ابن عوف ؓ نے کہا: کیا آپ دونوں راضی ہوگئے ۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وادینا کر کہتا ہوں کہ میں دونوں میں ہے بہتر کے علاوہ کسی کونہ چنوں گا جس پر دونوں راضی ہوگئے ۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جاتھ گڑ کر بلند کیا اور کہانا کیا آپ دونوں میں ہوگئے ۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا باتھ گڑ کر بلند کیا اور کہانا وان تو آپ ان کی سیل کی انسان کی سیل کیا آپ وعدو کریں گے کہا گر میں آپ کو چن اور تو آپ انسان کی سیل کیا اور دون کلمات دہرائے ۔ جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے اطاعت کریں گے؟ پھر انہوں نے دوسرے ( یعنی حضرت عثمان ؓ ) کا ہاتھ پڑ کر بلند کیا اور دون کلمات دہرائے ۔ جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے اطاعت کریں گے؟ پھر انہوں نے دوسرے ( یعنی حضرت عثمان ؓ ) کا ہاتھ پڑ کر بلند کیا اور دون کلمات دہرائے ۔ جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے اطاعت کریں گے؟ پھر انہوں نے دوسرے ( یعنی حضرت عثمان ؓ ) کا ہاتھ پڑ کر بلند کیا اور دون کلمات دہرائے ۔ جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے اطاعت کریں گے کہ انہوں نے دوسرے ( یعنی حضرت عثمان ؓ ) کا ہاتھ پڑ کر بلند کیا اور دون کلمات دہرائے ۔ جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے اس میں میں میں کیا کہ کو جن انہوں نے دوسرے دیوں کی کو خوالے ۔ جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے اس میں میں میں کیا کہ کو جن انہوں کیا کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے کیا کیا تھوں کیا کہ کیا کہ کو جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کور کیا کہ کیا کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کو

دونوں کی رضامندی حاصل کر لی توانہوں نے کہاا ہے عثانؓ اپناہاتھ بلند کریں اورانہوں نے خود ( یعنی حضرت عبدالرحمٰنؓ نے ) سے پیر حضرت عثمان بن عفانؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اوران کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہے نے بیعت کی اور پھر کیے بعد دیگرے مدید طور تمام لوگوں نے سیدنا عثمان بن عفانؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ] (19) اس طرح سیدنا عثمانؓ کا بطورا میر المومنین ابتخابِعمل میں آیا

سیدناعثان ابن عفان کے دورخلافت میں عدل وانصاف، نرم دلا نہ اور مشفقا نہ طرز عمل اور جہاد تی سبیل اللہ پہلے ادوار کی طرق اللہ وساری رہا۔ اسلامی مملکت کی سرحدیں مغرب میں مرائش تک اور مشرق میں افغانستان اور ثبال میں ارمینیا اور آزر ہا عجان تک مجیل کی ایران کا بچا تھے اسلام کے نریگوں ہوگیا ہوئی ہے۔ ایران کا بچا تھے اسلام کے نریگوں ہوگیا ہیں ہیں عمالی نے ہے دولت عطاکتھی اور آپ نے دل کھول کرائی دولت کو سلم امت کی بھلائی کے لیے صرف کیا آپ نے دانتی دولت کو خصرف رفاتی کا مول فرج کیا بلکہ جب بھی ضرورت پڑی تو مسلم افواج کو اس سے مسلح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی آپ کے دور میں مدینہ طیبہ میں موالی اور تر پر میں میں بیٹری تو مسلم افواج کو اس سے مسلح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی آپ کے دور میں مدینہ طیبہ میں موالی اور کی میں طفیانی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے تو ان کا منامہ تھا کہ اور کے لیے آپ نے دادی مہر دور پر بند باند سے کے ای جب موسم برسات میں بارانی نالوں میں طفیانی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے تو ان کی میں اسلام کیا تھی ہوئی کی دولت کو سیم کی انسان میں بھی اسلام کیا تھی ہوئی کی تو سیم کی تو سیح فرمائی اور اس میں بہلی مرتبہ جدید طرز قبیر کے لیے بچھراور دیگر موادا ستعال کیا ۔ فرا کی کی میں میں بہلی مرتبہ جدید طرز تھیر کے لیے بچھراور دیگر موادا ستعال کیا ۔ فرائی اور اس میں بہلی مرتبہ جدید طرز تھیر کے لیے بچھراور دیگر موادا ستعال کیا ۔ فرائی اور اس میں بہلی مرتبہ جدید طرز تھیر کے لیے بچھراور دیگر موادا ستعال کیا ۔

ویگر قابل قدر کارنامول کےعلاوہ سیدناعثان بن عفان کا شاہ کا رقر آن مجیداور فرقان حمید کے ایک مصحف کی شکل میں تسخ تارکرہا صوبول کے دارالمقاموں پرارسال کرنا ہے بہلی ہاراس کی تدوین اور جمیع تؤسید نا ابو بمرصد این " کے دورمبارک ہی میں ہوچکی تھی مگر نسوسرہ ایک تھاجو کہام المومنین سیدۃ هفصہ ؓ کے پاس محفوظ تھا بچھلے صفحہ پر دی گئی تصویر مصحف عثانی کی ہے جو کہ تا شقند کے بجائب گھر میں محفوظ ہے آپ کے پہلے چیسال تو آ رام ہے گزر گئے مگر ہاتی کے چیسال فتنوں اور سول خلفشار کا شکار رہے . جہاں ایک ایک کرکے فیس تو تیں اسلامی افواج کے آ گے سرنگوں ہورہی تھیں وہاں انہوں نے اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے سازشوں کے تانے بانے بیٹے مس کردئے تھے ایرانی اور روی اس معالمے میں پیش پیش تھے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے پیچھے بھی سازش ہی کارفر ماتھی مگر چونکہ العا قاتل بھی وہیں ڈھیر ہو گیا تھااس لیےاس دہشت گر دی کی سازش تھنے تفتیش ہی رہی (۱۷) شہادت عمر فاروق 🕆 ہے بھی فتوحات کاسلسا نہ ہوا ،اب کی ہارشاز شیوں نے پینتر ابدلا اور سید ناعثانؓ کے خلاف مزید گہری سازش کی بیلے آپ کے گورنروں کے خلاف محا**ذ کھولا گیا** پھراس محاذ کارخ امیرالمومنین سیدناعثان غن کی طرف کردیا گیا سازش کا گڑھ مصرتھات جہاں ہے وہ فتنہ پروازعبداللہ ابن سبا کی مرکمها میں مدینه طیب وارد ہوکران کے خلاف بروپیگنڈے میں مشغول ہو گئے ابن سباایک سابق یہودی تھالیکن ظاہری طور پرمسلمان ہوئے گاہ ے مدینہ طیبہ کے حلقوں میں اس کو پذیرائی حاصل ہوگئ تھی اور اس طرح چندسادہ لوح مدنی اس کے دام فریب میں آ گئے تھے اس 🖳 طرف سیدنا عثمانؓ کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا .ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات عائد گئے گئے ،کنبہ بروری ادرامودمملک نااہلی اور بدعتوں کی ترویج وغیرہ اس طرح جب ان کے خلاف فضا مکدر ہوگئی تو مصرے بلوائیوں کے ایک بہت بوے گروہ نے مدین طب رخ کیا ان کے ساتھ مدینہ طیبہ سے بھی کافی منحرفین مل گئے جن میں خاص طور پر بنوتمیم کا قبیلہ شامل ہے(۷۲) ان شرپندوں فے المومنین کے گھر کامحاصرہ کرلیا جوانیجاس دن تک جاری رہا بثورش بڑھتی گئی بلوائی آپ کے غیرمشر وط استعفٰی کامطالبہ کررہے تھے محاسم۔ کے دوران آپ پریانی تک بند کردیا گیا .وہ محن اسلام جوانی جیب ہے کنویں خرید خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کردیتا تھااس دف 🌓 بوند یانی کوبھی ترس گیا تھا،آ خرکارےا ذوالحجہ۳۵ جمری کوان بد بختوں نے سیدناعثان \* کواس وقت شہید کردیا جب کہ آپ روزے کما ا

میں قرآن کریم کی تلاوت فرمار ہے تھے اگر چہ آپ کے بہت ہے بھی خواہوں نے آپ کومشورہ دیا تھا کہ دمشق ہے فوج طلب کر لیا جائے مگر انہوں نے بھی صورت میں بھی مسلمانوں کا خون بہانے ہے ازکار کردیا آپ کوحرم مدنی کا تقدس اتنا عزیز تھا کہ انہوں نے ہے کہہ کراس مشورے کوردکردیا کہ دوا پی ذات کے لیے سرز مین حرم میں خون خرابہیں چاہتے اوران بلوائیوں سے گفت وشنیدے ور لیے معاملات طے مراج ہے جیں ان کی شہادت کے ساتھ مدینہ طیب کے سنہری دور کا اختیام ہوگیا جس میں ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ تھا بلوائیوں نے اکی طرح کامدینہ طیبہ پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا .

سیدناعلی کرم اللہ و جہدی اولیں ترجیح بحالی امن تھی لہذا آپ نے سب سے پہلے ان تمام گورزوں کو برطرف کردیا جوسیدنا عثان ابن عفان کے دورخلافت سے گورز ہے جد حضرت معاویدا بن سفیان تھے جووش عفان کے دورخلافت سے گورز کے جد حضرت معاویدا بن سفیان تھے جووش علی گورز تھے .انہوں نے گورزی سے بٹنے کے لیے شرط عائد کردی کہ پہلے سیدنا عثمان کے قائلوں کو قرار واقعی سزا دی جائے .ام المونین سیدہ عائشہ نے بھی مطالبہ کیا کہ قا تلان عثمان کو کوری طور پر انصاف کے کم شہر سے میں لایا جائے سیدنا علی کرم اللہ و جہد بھی فوری انصاف کے بیتاب تھے مگر آپ انصاف کے تقاور چند نے توسید ناعلی کرم اللہ و جہد سے وفاداری کا ڈھونگ رچا کر کیمونے اوڑ دھ لیا تھا۔ معنی شاہد کی پرواضح انگی نہیں رکھ رہے تھے جو سے ناکہ بین کی انگلیاں شہادت عثمان کے وقت کٹ گئی تھیں بھی قالموں کو بہتا ہے تاصر معنی شاہد کی برواضح انگی نہیں رکھ رہے تھے جسے جسے تاکہ معاطی کہ تہدتک پہنچا جائے آپ بغیر ٹھوں شواہد کے کی پر ہاتھ نہیں گئی شاہد کی برواضح انگی نہیں رکھ رہے تھے .ام برالموشین علی السال کی تانوں شہادت کی تہذا جائے آپ بغیر ٹھوں شواہد کے کی پر ہاتھ نہیں الرائشی جنوں نے ساری عمر قرب رسول اللہ بھی میں گزاری تھی یہ کیسے گوارا کرتے کہان کے ہاتھوں اسلامی قانون شہادت کا بی خون ہوجائے الرائشی جنوں نے ساری عرق سے رسول اللہ بھی میں گزاری تھی ہے تھے گر

آئے والی حکومتوں کے دوران ہو سکا ( مثلاً حضرت عبداللہ بن حظلہ ؓ یانفس الذکیہؓ ) جوصرف عرصة قلیل کے لیے منصۃ شہود پرخمودار ہوئیں. اس کے بعد ہمیشہ والی اور گورٹر ہی تغیین ہوتے رہے جنہوں نے مدینہ طیبہ کوبطورا بک شہریاا یک صوبے کے کنٹرول کیا.

يه پنظيبه سلمانان عالم كے روحانی دارلخلاف كے طور پر

جب ایک باردارالخلاف مدینہ طیب نیم ہوگیا تو پھر ہمیشہ کے لیے سیای قوت کامحور مدینۃ النبی سے باہر ہی رہا ، بایں ہمہ بدایک سلاھیت ہے کداگر چی قلافت اسلامیہ کا ہیڈ کوارٹر مدینہ طیبہ ہے کوسول دورر ہا مگر مدینہ طیبہ کاسیای ، ہاتی اور دینی مقام اورا ہمیت تاریخ کے موز پر کمنہیں ہوئے رہنمائی کے لیے ہرمسلم حکمران کی نگاہیں مدینہ طیبہ پر ہی گی رہیں اور جس حکمران کو بھی مدینہ طیبہ ہوئی اس نے دل دجان سامان سلمان الفاتح نے لئے ہوئی اس نے دل دجان سام مقدس شہر کی خدمت کی صرف ایک مثال یہاں کافی ہوگی کہ جب مثانی سلطان سلمان الفاتح نے تصفیلہ (استبول) کو فتح کمیاتو ہوئت فتح جوش اور جب مدینۃ النبی میں وہ یہ کہدر ہے تھے: میں نے رومیوں کے اس شہر کو فتح کر کے محم مصطفی مقدمتی کردیا اور پھراس کی تمام سرکاری جائیدادکو وقف بنادیا جس سے حاصل شدہ تمام تر محصولات حرم نبوی اورا ہالیان مدینہ طیبہ کی کار جبود پر خور درجی کے وارد ہوا ایک مرکز (Epicentre) شہر نبوی سے خاصل شدہ تمام تر محصولات حرم نبوی اورا ہالیان مدینہ طیبہ کی خواہ اس کے زلز لے کام مرکز (Epicentre) شہر نبوی سے خواہ اس کے زلز لے کام مرکز (Epicentre) شہر نبوی سے جوجا تا تھا مدینہ طیبہ کی بیے جینی اس شہر نبوی کے است مسلمہ کے ساتھ الو میں دیت اور محبود کیا ہر ترجی ہو اگر شیبر یا افغانستان یا چھینیا میں مجاہد کی یہ جینی اس شہر نبوی کے است مسلمہ کے ساتھ الو میں دیت شوع کے است مسلمہ کے ساتھ الو میں دیت ہو و کو مسلمہ کے ساتھ الو میں دیت کو کا مت مسلمہ کے ساتھ الو میں دیت کو موجوع کے دعا نمیں ما گی جاتی ہیں۔

مدیوں سے بھر المحال میں اساس کے وہ اس سے ماتھ جو چیز مدید طیب کو عالم اسلام کا روحانی دارالخلاف بناتی ہے وہ اس کا وہ کردار ہے جووہ صدایوں سے است اسلام ہے کہ دوحانی اور دین تربیت کے لیے ادا کرتا آیا ہے بدید طیب میں صفور تبی اکرم کی کا و نیاوی قیام اگر چھر ف در اسلام پر بھا تھا جس کا اکثر حصاسلام کے دہنوں سے جہاد میں گزراجس سے بادی انظر میں کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اپنی امت کی تظیم کے لیے کوئی وقت زکال سکتا ، مگر تا جدار مدید کی چونکہ اللہ کے رسول اور اپنی امت کے لیے ربہر ورہنماء تھے اس لیے حضور نبی اگریم کے کوئی وقت زکال سکتا ، مگر تا جدار مدید کی خونکہ اللہ کے رسول اور اپنی امت کے لیے ربہر ورہنماء تھے اس لیے حضور نبی اگریم کے کوئی وقت زکال سکتا ، مگر تا جدار مدید گئی ہوا ہوا ہو گئی فرمائی فرمائی فرمائی قرآن کریم کا کثر حصد بھی مدید طیب میں ہی نازل اور حضور کوئی وارائی میں اور انتا کمی ناؤ مدید المال کے ذریعے والے کا میں ہوا تھا کہ دوحائی ریاضت میں مسب سے خت ریاضت صیام وقیام کے دکام صادر ہو گئے اور اس سال پہلے رمضان مبارک کے ابھی سر ودن ہی گزرت کی است میں ہوا تھا کہ دوحائی ریاضت میں میں میں میا ہوا ہوں ہوں ہوں جہاد ق سیبل اللہ کیلیے مسلمان لیکر بدر کے لیے دوانہ ہوا روز ہی کا حالت مرف اس میں ہوئی ہو اس کے تو بھرت کو ایک سال ہی پورائیس ہوگا ۔ بدا کے روانہ ہوا روز ہوں کہ ہی جب خند تی کھودی جارہ کی تھا میں کہ دونہ مرف النہائی کم مدت میں کھودی گئی صائمین کی ریاضت کی ادر انتال کی شرف میں اندا میں کہ وہ خندات کودی جارہ کی تھی ہودی گئی میں کی ریاضت کی ادر انتال کی شرف کی کہ دونہ کی کہ دی میں میں میات کیا میٹر کہی اور وہ بھی جب خنداتی کھودی جارہ کی گئی کی میں تعرب کی کوروحائی سے کہ کی میں میں میات کیا میٹر کہی اور وہ بی تعرب فندان کی کم مدت میں کھودی گئی کی میں تعرب کی کوروحائی کی میں تعرب کی کی میں تعرب کی کہ دی میں کہ دی گئی کی میں تعرب کی کی میں تعرب کی کی کہ کوری کیا کہ تو کی کوروک کی کوروحائی کی کی میں تعرب کی کی میں کی کی کیا کہ کوروک کیا میں کوروک کیا کہ تو کیا کہ کوروک کی کوروک کی کوروک کی کوروک کی کوروک کیا کوروک کی کوروک کی کوروک کی کوروک کوروک کی کوروک ک

سيدناعلى مرتضيٌّ مينہيں جا ہے تھے کہ خانہ جنگی حضور نبی اکرم ﷺ کی دہلیز تک پڑتے جائے اور آپ کسی بھی قیمت پر مدینہ طلیبہ میں امری امان بحال رکھنا جاہتے تھے بمزید برآ ل آپ کی دوررس نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ دور دراز کےصوبوں کا انتظام وانصرام بطریق اس چلانے کے لیے جغرافیائی طور پرمرکز میں واقع دارالخلافہ زیادہ مناسب رہے گا.سیای رسدکشیوں نے تقریباً سب اہل رائے حضرات میں حقیقت عیال کردی تھی کے مدینہ طیبہ کومیدان جنگ بنانے ہے گریز کیا جانا جا ہے اور جنگ تھی کہ اس کے بادل آئے دن گہرے ہے گہرے ہوتے جارہے تھے .ان حالات میں سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کی بصیرت کو داو دینی حاہئے کہ آپ نے دارالخلافہ عراق کی طرف منتقل **کے نا** فیصلہ فرمایا ۔ ڈاکٹر سعاد ماہر کےالفاظ میں :''علی کرم اللہ و جہر کا دور خلافت مدینہ طیبہ کے لیے بہت می تبدیلیاں لایا ، کیونکہ جب آپ اوراپ کے مخالفین کے درمیان خانہ جنگی ہوئی اور فیصلہ کن جنگیں سر پرمنڈ لار ہی تھیں تو آپ بید حقیقت جان چکے تھے کہ اتنی بڑی اسلا**ی ملکت آ** مدینه طبیبہ جیسے شہرے جوان صوبوں ہے بہت دور فاصلے پرواقع تھااگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل کام تھا'' (۷۳) آپ کے مکتوبات بنام کوفیاں میں سے ایک سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ امیر المومنین شیر خدا شہر نی ہے بے حدمجت کرتے تھے اس مکتوب میں آپ فرماتے ہیں کہ:''میں لگا حالت میں اس جگہ (مدینہ طیب ) سے روا نہ ہور ہا ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں ظالم ہوں یا پیکس مظلوم ، یا یہ کہ میں باغی ہوں یا میرے خلاف بغاوت کی گئی ہے؛ '(۲۴)اس خط کے ایک ایک لفظ ہے آپ کے دل ہے مدینه طیبہ کی محبت متر شح ہے اور پیجھی واضح ہوتا ہے کہ آپ بحالت مجبوری و ہاں سے نگلنے پرمجبور ہوئے تھے جب کہ حالات آپ کے قابوے باہر ہوتے نظر آ رہے تھے آپ نے حضرت کل الما حنیف الانصاریؓ کومدینه طیبیه کا گورنرمقرر کیا اورخودای نئے دارالخلافه کی طرف چل دئے . ( ۷۵ ) جب سید ناعلی المرتضیؓ بھرہ کے 🎝 روانہ ہور ہے تھے تو بہت ے انصار اور مہاجرین نے آپ کوالیانہ کرنے کا مشورہ دیا جھزت عبداللہ ابن سلام ؓ نے تو آپ کے اون کی مہلا پکڑلی اور عرض کیا: ' یاامیر المومنین آپ مدینه چھوڑ کر نہ جائیں!اگر آج آپ یہاں سے چلے گئے تو پھر بھی بھی واپس نہیں آئیں گےاور۔ امت اسلاميكا دارالخلافة تغيرو تبدل كاشكار موجائ گا؛ ليكن امير المومنين نے جوفيصله كيا تھااسى پرقائم رہاور تاریخ نے ثابت كرويا كدوكا فيصله صائب اورتيح قفا. (٤٦)

اس طرح مدینه طیبہ کی بطورسیاسی دارالخلافہ کی حیثیت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قفل لگ گیااور بھرسوائے چند سالوں یاعرصوں کے اللہ مجھی بھی سیاسی طور پر دارالخلافہ نہیں بنایا گیا۔ایساصرف حضرت عبداللہ ابن زیبیر گی قبیل مدت کی خلافت یا چند دیگر بخاوتوں کے منتج میں

کو جب جذبہ جہاداورراہ حق میں شہادت کے لیے تڑپ کی مہیز گلی تو ان کے ایمان میں وہ پختگی آگئی کہان میں ایسی عقابی روح بیدار پالا جس سےان کواپنی منزل آسانوں میں نظرآنے گلی تھی .

اگر چہسیای طور پر دارالخلاف مدینہ طیب ہے باہر چلاگیا تھا مگراس سے مدینہ طیبہ کی اہمیت پرکوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ بلکہ جوں ہوں املا خلافت اور اسلام کی سرحدیں بھیلی گئیں چار دانگ عالم میں بھیلی امت محمدیہ کے دل میں مدینہ طیبہ کی محبت اور کشش اور بڑھتی گئی ہیاں مدوجز رہے ہے نیاز مدینہ طیبہ میں پرسکوں ماحول قائم ہوگیا جس نے روحانی طور پرعلوم اسلامیہ کی ترویج اورارتقاء میں بہت اہم کرداردا کا اور سیاست دانوں کی بجائے مندرشدہ بدایت مدینہ طیبہ کے اولیا اور علماء کرام کے باتھ میں آگئی اور یوں شہر نبی سے علم وضل کے سے پھوٹے رہے جن سے بیاس بجھانے کے لیے دوردور سے اسلامیان عالم کھنچ چلے آتے تھے اس طرح امت کی رہنمائی کے لیے جوثی وہا مقبول کھنے جلے آتے تھے اس طرح امت کی رہنمائی کے لیے جوثی وہا مقبول کھنے اولیا کہ مقبول کھنے نے بلاؤ کی مبالغاً اللہ مقبول کھنے نے بلاؤ کو کی مبالغاً اللہ مقبول کھنے نے بلاؤ کی مبالغاً اللہ مقبول کی مبالغاً اللہ مقبول کے میں استحابہ کرام رضوان الڈ علیم اجمعین نے مدینہ طیبہ کو اپناوائی گئی مرتبی کہ دولوں مارٹھ کے باتھ میں استحابہ کرام رضوان الڈ علیم مقبور نہیں کرام رضوان الڈ علیم میں کادورآیا تو بھر بھی ایک سوستر جیدتا بھی علماء نے مدینہ طیبہ میں علم وضل کی شمال کی ٹھوری کے سوستر جیدتا بھی علماء نے مدینہ طیبہ میں علم وضل کی شم ورشنگر تی اس کر میں کرنا جا ہیں گے۔ اس کر میں کہ مشہور مشتر تی آئی گئی کیا ہے ۔ اقتراس پیش کرنا جا ہیں گے۔ رکھی (ے ک ) یہاں پر ہم مشہور مشتر تی آئی ہو کہا کہ کیا ہے کہا ہو کہا کی کیا ہیں کی کہاں پر ہم مشہور مشتر تی آئی گائیں کی ایک کیا ہے۔ اقتراس پیش کرنا جا ہیں گے۔

جیدہ ہو جہ ہم جب موں سے درجہ ہوں ہے دہنوں پر جو گہر ہے اثر ات مرتب کئے تھے وہ اس معاشر تی اور تمدنی مہیز سے آشکارا ہے جوسب سے زیادہ ویٹی ترقی کا سبب ہی اسلام کی نئی تعلیمات کے نفاذ اور نشر کرنے کے لیے نئے سے طریقے اور نظام وضع کئے گئے جس نے عربوں میں وہنی انقلاب پیدا کر دیا ۔ نئے علوم کی بنیا در کھی گئی جن میں (پرسیل مثال) احادیث پیغیر کے کا ہمہ جہتی مطالعہ ، روایات کی ہدوین ، عربی زبان اور ادب کا ارتقاء اور ترویج ، تاریخ اور سب سے بڑھ کرفتہی قوانیمن کی ہدوین شامل تھی . بیا انقلابی تبدیلی ہر اس محقق کو انگشت بدنداں کر دیتی ہے جواس حیرت انگیز انقلاب کو صرف ایک سوسال پہلے کے مدینہ (پیشرب) کی علمی کم مائیگی اور وہنی افلاس سے موازنہ کرنا ہے ۔ بیام اور بھی چیران کن ہے کہ یہ عظیم کارنامہ عربوں کے ہاتھوں سرانجام پایا جنہوں نے ان تمام علوم کو ان بنیا دول پر استوار کیا جن کی خشت اول حضرت تحدیث نے رکھی تھی اور اس پر مستزاد یہ کہ یہ تمام ترتر تی بغیر کسی خارجی بنیا دول پر استوار کیا جن کی خشت اول حضرت تحدیث نے رکھی تھی اور اس پر مستزاد یہ کہ یہ تمام ترتر تی بغیر کسی خارجی الرات کے رونما ہوئی تھی ۔ در فران کن ہے کہ یہ عظیم کی اور اس پر مستزاد یہ کہ یہ تی مام ترتر تی بغیر کسی خارجی

اصحابہ کرام رضوان الدُّعلیم الجمعین کے اس گروہ نے جنہوں نے اپنے آپ کوسیاست سے الگ تھلگ کرلیا تھا خالصنا و بنی امور کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح مدینہ طیبہ شہر فقہاء بن گیا جہاں اول درجہ کے فقہاء نے جنم لیا جن میں مقتدر صحابہ کرام اول نمبر پر ہیں جنہوں نے قرآن وسنت رسول اللہ ﷺ پہنی فقہی مسائل کی تو جیہ اور تشریح کی ان میں خلفائے راشدین جیسے جیدا صحابہ کرام رضوان الدُّعلیم اجمعین کے علاوہ ام الموشین سید تھا نشر صدیقة مصرت ابو ہر پر ہ ، حضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت عبداللہ ابن عمر ، حضرت ابوسعید الحذری ، حضرت معین اللہ وقاص جیسی جلیل القدر خصیس شامل خیس اصحابہ کہار رضوان اللہ علیم اجمعین جن کا فتوی چلا تھا ان میں سے خاص طور پر چھا ساتھ گرای تو سند کی حیث تھا ان میں سے خاص طور پر چھا ساتھ گرای تو سند کی حیث سیدنا علی المرتضی کرم اللہ و جہہ ، حضرت زیدا بن الخطاب ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ و جہہ ، حضرت زیدا بن المرتفا ہے میں سیدنا عمر فاروق کا کا تباع اور تقلید کی سے اور حضرت ابو موری اللہ عربی افتقار کردہ ہے جس نے آگے چل کرآئم کرم اللہ و جہہ کے مقلد تھے اور حضرت زید بن خابت گرائی میں حضرت ابی موری کی جہ کے مقلد تھے اور حضرت زید بن خابت گرائی عیں حضرت ابی بن کعب کے کے مقلد تھے اس طرف کی سے اور حضرت ابی موری شرید ناعلی کرم اللہ و جہ کے مقلد تھے اور حضرت زید بن خابت گرائی عیں حضرت ابی موری گرائی کو بہ کے مقلد تھے اور حضرت زید بن خابت گرائی کے میں حضرت ابی می کعب کے کے مقلد تھے اس طرف کی سے وار عیں فقہی نے اس کے دور میں فقہی مذاب کا جواز مہرا کیا تھا کیا کہ موری سے دور میں فقہی مذاب کا جواز مہرا کیا تھا کیا کہ بی کو اس کے دور میں فقہی مذاب کا جواز مہرا کیا

(وکورنیچی طاہرالشواف, تہافت القراء قالعاصرہ، پہلاا ایڈیشن،۱۹۹۴، قبرس ہفتات: ۴۵۹۔۴۳۷) بید دور پہلی صدی ہجری میں تقریبا نو سے سال پرمحیط ہے، ان کے بعد وہ مشعل ٹور تا بعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روشن رکھی ای مشعل کی شعا کیں جب ہرطرف ضیایا شی کرنے لگیں تو ہے، طبیعہ دینے اتعلم بن گیا اور اس کی روشنی دنیا کے چارول طرف پھیل گئی مدینہ طبیعہ کے انہیں سپوتوں میں سے سات مشہور زمانہ فقہاء مطلع مینہ طبیعہ دینے اتعلم بن گیا اور اس کی روشنی دنیا کے چارول طرف پھیل گئی مدینہ طبیعہ کے انہیں سپوتوں میں سے سات مشہور زمانہ فقہاء مطلع اسلام پرطوع ہوئے جن کی تابندگی نے آج تک اسلامی قوانمین کومنور کیا ہوا ہے، ان کے اسائے گرامی میں ہیں:

- (۱) حضرت سعيدا بن المسيب (۲) حضرت البوبكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث (۳)
  - (٣) حضرت سليمان بن ياسر (٣) حضرت عروه بن زبير (٣)
  - (۵) حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عتب (۲) حضرت قاسم بن محمد بن ابو بكر (۵)
    - (٤) حضرت خارجه بن زيد بن ثابت

ان کے بعدعلائے کرام کی تیسری ٹسل نے اس مشعل کو بلندر کھا۔ ید دور دوسری صدی کے وسط سے شروع ہوتا ہے ،اس گروہ کے سب

ے درختاں ستار ہے حضرت امام مالک بن انس ( ۹۵ – ۱۵ ) ہتے جن کی الموطاء کو یفخ طیم حاصل ہے کہ وہ احادیث کی الموین میں سب

ے اہم اور پہلا سنگ میں ہے ۔ آپ بہت ہی قابل اور صاحب بصیرت فقیہ ہتے جن کو قر آن اور سنت کی تعلیمات پر کلمل عبور حاصل تھا اور جنہوں نے حضرت نافع کی کہ مجل درس حدیث میں بارہ سال تک زانوئے تلمذ طے کیا تھا ( ۲۵ ) ،اسلامی فقد میں مالکی فد بہب کے بانی حضرت امام مالک ہی ہتے ۔ دیگر دبستان خیال اور غدا ہب کے بانی بھی کسی کم اہمیت کے حامی نہیں تھے اور سب کے سب مدینہ طیب کے علاء اور فقہاء کے بہت اور تعہدا وار کے بیان نہ اور نہاں کے بعد آنے والے فقہاء اور محد شین اور با نیان غدا ہب کے ساسند زانوئے تلمذ طے اور فقہاء کے بیان کہ بھی کسی کم اہمیت کے حامی نہیں امام مالک گئے کہا گر درشید تھے ۔ ( ۸۰ ) امام اور فقہاء کے بھی کسی تعارف کامختاج نہیں امام مالک گئے کہا گر درشید تھے ۔ ( ۸۰ ) امام شافع گئے تھا کہا کی خوصہ دینہ طیب بیس گزارا تھا اور اس دور ان امام مالک کے حافتہ بائے دروس میں با قاعد گی ہے شرکت کرتے رہے تھے ۔ ویکی عاد نہ کی کافی عرصہ دینہ طیب بیس گر اور ان کی سرور ان امام مالک کے حاصہ بیا کہ این کر میں جو حضرت ابو ہریں گے موروں ہیں اکرم کی نے ارشاد فر مایا تھا: آبلا شک لوگ اپنی سوار بول کو دبا بیاں رہا ہیں کہا نی تعارف میں تارہ میں جو حضرت ابو ہریں گر وران کوسوائے مدینہ طیب کے اور کہیں جیما کے نیس میں گئیں گے اور ان کوسوائے مدینہ طیب کے اور کہیں جیما کو نہیں جیما کیا تھا: آبلا شک لوگ آئی صوران کی میں اور وی کے حضور نبی اکرم کی نے اس کر ف کی صدافت کو جرید معالم پر ثبت کر دیا ۔

اگر چہ خانہ جنگی نے سلمانوں کے سامی اتحاد پرکاری ضرب لگائی تھی، مگر بہت ہے جلیل القدراصحابی اور تابعین حضرات رضوان الله علیم اجمعین نے سیاسی شخص پرعز است نشخی کو ترجیج دی تھی اور اپنج آپ کوسنت رسول اللہ بھیٹی کی ترویج ، قد دلیں القرآن اور قدوین احادیث کے لیے وقف کردیا تھا ،اس مقدس فریضے میں نہ تو وہ کسی قتی حکومت کی دھونس اور دھاندگی کے دام فریب میں آئے اور نہ بی انہوں نے فرقہ واریت اور ذاتی مفادات کو مدنظر رکھا، تینوں عبداللہ حضرات (حضرت عبداللہ ابن عمر ، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اسم گرامی ہے جنہوں ان عمر و بن العاص کی روایت حدیث میں سب سے سبقت لے گئے ،ان میں سے سرفہرست حضرت عبداللہ ابن عمر کا اسم گرامی ہے جنہوں سے برتم کی سیائی جانب داری سے مممل اجتناب کیا تھا اور کسی بھی فریق کا ساتھ نہیں دیا حتی کہ جب مروان بن الحکم نے آپ کوخلافت کے مضب جلیلہ کے لیے راغب کرنا جا ہاتو آپ نے صاف انکار کردیا ، ای طرح حضرت عبداللہ ابن عمر و بن العاص کا تعلق ہے ،اگر چہا بتداء میں معب جلیلہ کے درمیان جھڑ ہے میں ملی غیر جانبداری کا ثبوت دیا جہاں تک حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص گاتعلق ہے ،اگر چہا بتداء میں اس نے اپنے والد کے ایماء پر جنگ صفین میں شرکت کے لیے سفر کیا تھا گر اس میں کی تشم کا حصہ لیے بغیر واپس آگئے تھے اور باقی عمر اپنے اپنے والد کے ایماء پر جنگ صفین میں شرکت کے لیے سفر کیا تھا گر اس میں کی تشم کا حصہ لیے بغیر واپس آگئے تھے اور باقی عمر اپنے اپنے والد کے ایماء پر جنگ صفین میں شرکت کے لیے سفر کیا تھا گر اس میں کی تشم کا حصہ لیے بغیر واپس آگئے تھے اور باقی عمر اپنے اپنے والد کے ایماء پر جنگ صفین میں شرکت کے لیے سفر کیا تھا گر اس میں کی تشم کا حصہ لیے بغیر واپس آگئے تھے اور باقی عمر اپنے والد کے ایماء پر جنگ صفین میں شرکت کے لیے سفری اس میں کی تشم کا حصہ لیے بغیر واپس آگر کے تھے اور باقی عمر اپنے واپس آگری کے اپنے والد کے ایماء پر جنگ صفین میں شرکت کے لیے سفری کی تھی کہ جب موال کیا گائی کی دور سے اپنے والد کے ایماء پر جنگ صفح کی حسال کیا گیا کے دور سے کا کردیا ہے کو حسال کے دور سے کی کوئی کی تھی کوئی کی دور سے کا کردیا ہے کہ میں کی تصرف کی کوئی کی کرنے کی کردیا ہے کوئی کی کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کی



عاصل ہے، اس طرح علم حدیث ایک با قاعدہ فن کی صورت میں ٹھوں بنیا دوں پر استوار ہوا جس کے ثمرات تیسری صدی ججری میں صحاح ستہ محمعتدر میں مجموعوں کی صورت میں نمودار ہوئے.

حكمت وفيضان ٹبوي كےان چشموں نے جوم جد نبوي شريف سے پھو نے تھے پورے شہرمدینہ كی اس طرح آبیاری كی تھی كەمدینہ طيب كا برهد علم فضل کا گہوارہ بن گیااورعشاق رسول الله ﷺ نے فیضان نبوی کے ان سوتوں کونبروں کی صورت میں دور دورتک پہنچا دیا تھا. ہزئ نسل ای ذوق وشوق سے اس بیڑے کواشھاتی اور یوں قرآن وحدیث کی تعلیمات ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ پھیلتی پھیلتی پورے کرہ ارض پر پھیل گئیں . یہ بات بلامبالغداور ببا نگ دہل کہی جاسکتی ہے کہ وہ نور جوشس تضحی ﷺ کے وادی فاران پر طلوع ہونے سے ظاہر جواتهابعد میں مدین طیب کے لاوہ سے بنے دوسنگاخ حرول کے درمیان واقع متجدالنبوی شریف کے احاطے میں اپنے نصف النہار پر پہنچے گیا تھا جہاں تاجدار دوعالم ﷺ اپنے حلقہ اصحاب میں مندنشیں ہوکراس نورالہدی کی ضیایا شی فرماتے تھے اور پھروہیں سے آپ کے ان جان نثاروں نے آپ کے اقوال اور افعال کواپنا آئیڈیل بنا کران کی تروج اورتشہیر کی اور ویکھتے ہی دیکھتے اس نور ہدایت نے ساری دنیا کومنور کردیا قرآن كريم كيم مفسرين ، تما فقهي ذا هب كے باني ، احاديث مباركه كے طلباء اور جامعين ، اولياء كرام اور اسلامي دنيا كے مشائخين ان سب نے اپني زندگی کے کمی نہ کمی حصیل فیضان رسالت کے ان چشموں ہے اپنی پیاس بجھائی جو چن مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم ﷺ کے حجرہ مبارکہ کی جوار رحمت میں ہتے چلے آر ہے ہیں جعفر ت امام جعفر صادق " کے درس میں ایک وقت میں چار ہزار طلباء حصد لیا کرتے تھے اور اندرون شہراز دحام کی وجه ان کواپی یو نیورش مدینه طبیبه کے مضافات میں منتقل کرنی پڑی تھی ان کے حلقہ درس میں دیگر مشاہیر کے علاوہ امام ابو حنیفہ " کا اسم گرامی جی آتا ہے جود بستان خیال مدینہ طیب میں سب سے زیادہ مقبول ہواوہ مالکی تھا جھنرت امام مالک کے بیروکارمدینہ طیب کے فقہی افق پرتقریبا پانٹی سوسال تک چھائے رہے رفتہ رفتہ امام شافعی کے ند ہب کا احیاء مدینه طیبہ میں ہو کیااور کچھ دیران کا طوطی بولتار ہا ۲۳ کے ہجری میں بغداد کے الك عنى عالم مم الدين التجي في غدينه طيب من قيام كيااورتھوڑے ہىء مصيب غنى دبستان فقد مدينه طيب ميں چھا گيا جو چودھويں صدى ججرى کے اوائل تک رہا. (۸۴)اس کے بعد اگر چہ غیر مقلدین سلفیوں کا عمل وظل رہا ہے مگر ان کا میلان طبع صنبلی فقہ کی طرف زیادہ مائل ہے اس طر آ پرینظیبہ میں تمام ندا ہباور دبستان ہائے فکر کی پذیرائی رہی ہے . ندا ہب کی تقسیم یک طرف مگراس حقیقت ہے انکارنہیں کے مدینظیبہ ہر مس فکر کے لیے روشی کا مینار ہاور یہی وجہ ہے کہ وہ عالم اسلام کاروحانی دارالخلافہ ہے.

اس سفر پر نادم رہے ،ای طرح دیگرمشہورشخصیتوں میں سے حضرت ابو ذرؓ ،حضرت محد ابن مسلمہؓ ،حضرت سعیدابن المسیبؓ ،ابوالہ المطر فٹؓ ،حسن بن الیسارؓ ،المسر وق ؓ اور دیگراصحا بہ کرام اور تابعین کرام رضوان الله علیم اجمعین نے اس خلفشار کے پرآ شوب دور ع غیر جانبداری کواپنائے رکھا.

جلیل القدراصحابہ کرام میں سے حضرت ابوسعیدالحذریؓ اور حضرت سعدا بن الی و قاصؓ نے تو ہزار ہاتر غیب اور دیاؤکے باوجود کم سیاسی کردارادا کرنے سے صاف اٹکار کردیا تھا، یہاں تک کہ دونوں ہستیوں نے مدینہ طیبہ کے اندر رہ کربھی کسی عہدے اور منص کرنے سے انکارکردیا تھا جھنرت ابوسعیدالخذریؓ نے تو واقعہ حرہ کے دوران مدینه طیبہ کے نواح میں غاروکوہ میں رہنا لیند کرلیا اورای حضرت سعدابن ابی و قاصؓ مدینه طیبہ سے جالیس میل دورنکل گئے اور کئی سال تک آپ نے اپنی بھیٹر بکر یوں کے رپوڑ کے درمیان دیئے ان کےعلاوہ دیگر کئی مقدراصحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین کواپنی غیر جانبداری کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور دانگا حکومت کی مدد سے ہاتھ تھینچنے پرکتنی ایسی ہتا استھیں جن پرتشدد کیا گیا، کتنی ایسی پا کیز ہخصیتیں تھیں جن پر کوڑے برسائے گئے اور کے اصحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین اپنے اس عزم میں حجاج ابن پوسف کے ہاتھوں تبہہ تینج ہوئے بہت سارے تاریخی تجزیوں میں ایسام کرام رضوان الله علیم اجعین کی تعداد دس ہزار سے زیادہ بتائی جاتی ہے جو حجاج کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے بگران مردان **حرنے بھی ا** اٹھایا ہواتھا کہا ہے آتاحضور نبی اکرم ﷺ کی سنت کواپنے بعد آنے والی نسلوں تک پہنچا کر دم لیں گے جھزت سعیدا بن المسیب \* کومبیات ز بیر "کے حکم سے کوڑے لگائے گئے ،حضرت ہشام بن عروہ" کا کندھا تشد داور کوڑوں سے نا کارہ ہو گیا تھا جو بنوامیہ کے حکم سے انہیں کھا۔ پڑے تھے کیونکہ آپ نے ان کے آ گے سرتسلیم کرنے ہےا نکار کرویا تھا جھڑت بحق بن ابی کثیر (ت: ۱۲۹ ہجری) بھی اسی جرم کی پاداشا کوڑول کے سزاوارتھبرے نتھے جھنرت عبیداللہ بن رافع '' کوئمرو بن سعید بن العاص (مدینہ طیبہ کے گورنر ) کے احکام ہے ز دوکوب کیا گا امام دارالبجر ہ حضرت امام ما لک ﴿ جواس وقت مسجد نبوی کے امام تھے ) کو منصور عباسی کے حکم ہے اتنا تشد د کیا گیا کہ ان کا ایک اعتصاء ہم ہمشہ کے لیے ناکارہ ہوکررہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بعد میں مسجد نبوی شریف میں حاضری تک سے قاصرر ہے اور آپ کے تلاندہ کوآپ کے گھر میں حاضر ہونا پڑتا تھا تا کہ آپ کے علم وفضل سے استفادہ کرسکیں جصرت سفیان الثوریؓ ( ۹۷ –۱۲۱ ہجری ) کے متعلق تو منصور **کے ا** كرنے كا حكم صادركرديا تھا. (٨٢) اسى طرح امام الاحناف امام ابوحنيفة فيے زندان ميں تشدد كے نتيج ميں دم تو ژويا.

ان تمام مشکلات کے باوجودان نڈراصحابداور تا بعین کرام رضوان الڈعلیم اجمعین کی رہنمائی میں علم کی مشعلیں روثن رہیں اوران کا انتخک کوششوں سے اسلامی تعلیمات اور بالخصوص تعلیم الا حادیث کا کام پوری شدو مدسے جاری رہا سیاسی جمیلوں سے بہتے کے لیے باطن جہاد میں بہت سے اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان الڈعلیم اجمعین دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر ہوگئے تھے بگرا حادیث نہوی کے بھالا باکے بیش قبت جمع کرنے کی غرض سے مشتا قان حدیث ہزاروں میل کا سفر کرتے اور ان راویان احادیث سے بلاواسط احادیث مبادکلا ساعت کرتے تھے .مدینہ طیبہ کو میہ مفر دمقام حاصل رہا ہے کہ تدوین احادیث کے لیے جتنا کام شہر نبی میں ہوا اتنا کہیں اور نہیں ہوسکالہ اکناف عالم سے علم حدیث حاصل کرنے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے جھڑت ابو ہریرہ گے گردسا می حدیث کا جموم رہتا اور کم وہیش آئے سو تلا بھر ہوں گان احادیث سفر کرکے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے جھڑت ابو ہریرہ گے گردسا می حدیث کا جموم رہتا اور کم وہیش آئے سو تلا بھر ہوں گان کے حدیث حاصل کیا ۔بعد میں جب حضرت ابو ہریرہ گے گردسا می طلبائے حدیث کا جموم رہتا اور کم وہیش آئے سو تلا بھر ہوں گئا لگ جاتا کہ لوگوں میں آئیں میں گڑائیاں ہوتیں کیونکہ ہرکوئی آپ کے قرب میں ہما کا جاتا کہ لوگوں میں آئیں میں گڑائیاں ہوتیں کیونکہ ہرکوئی آپ کے قرب میں ہما تھا ۔ جاتا تھا تھا ۔ اس تا تھ حدیث کا جو کہ مراحل میں سب سے زیادہ اہم مرحلہ تھا ۔یدائیں ایسائن تھا جس کے اجراء اور ارتقاء کا طرہ انتیاز صورت اسلام المجتبیں جو کہ تدوی کے حدیث کے مراحل میں سب سے زیادہ اہم مرحلہ تھا ۔یدائیں ایسائن تھا جس کے اجراء اور ارتقاء کا طرہ انتیاز صورت اسلام الماء دونوں طریق کی حدیث کے مراحل میں سب سے زیادہ اہم مرحلہ تھا ۔یدائی ایسائن تھا جس کے اجراء اور ارتقاء کا طرہ انتیاز صورت الماء دونوں طریق کی حدیث کے مراحل میں سب سے زیادہ اہم مرحلہ تھا ۔یدائی ایسائن تھا جس کے اجراء اور ارتقاء کا طرہ انتیاز صورت الماء دونوں طریق کی تعلیا کو کہ کو کی تعلیل

# حواشي

- (۱) امام الی انسن بلاذری (ت:۲۵۹ جبری)، فتوح البلدان ، دارالکتب العلمیه بیروت (۱۹۹۱)، ص:۳۱ جادفظ ابن نجار (۵۲۸ ۱۸۳ جبری)، الدرة الغیل تاریخ المدید، مکتبه الثقافته الدینیه، پورٹ معید، مصر، مس ۳۵ فیز قطب الدین انحفی (ت:۹۹۰ جبری)، تاریخ المدید، قابره ،۱۹۹۵ جس ۱۹۹۳ میشی الدین الموسی کرام نے اے حدیث نبوی شارکیا ہے مگرمحدثین کے اکثریت اس نظریے کی حامل ہے کہ بیام الموسین سیرة عائش صدیقہ "کا قول ہے جوسید ناللم الگ نے بشام بن عروہ بن زبیر "کی روایت سے سیرة عائش صدیقہ شے بیان کیا ہے .
  - (r) محیح بخاری، ج:۵، نمبر ۲۹۸، نیز ج:۲، نمبر۲.
    - (٣) اليناءج:٥، نمبرا١٢.
- (۴) حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: آ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کو بجرت کروں جو دوسرے شہروں کو ہڑپ کرجائے گاال بیٹر ب کہا جاتا ہے تگراس کا نام مدینہ ہے۔ آ تھچے بخاری ، ج: ۳ منبر ۹۵
  - (۵) وْاكْتْرْمُحْمْيدالله(The Battlefields of the Prophet Muhammad)، حَدْلِيْهُ بِلْكِيدِشْنِر، كَرا يِي مِن ٥٠.
- (۱) القرآن الكريم (النصر:۱-۳) جب الله كي مدداور فتح آئے اوراوگوں كوتم ديجھو كہ الله كے دين ميں فوج ورفوج واخل ہوتے ہيں تو اپنے رہ كی شاگطہ ہوئے ادراس كى يا كى بيان كرواوراس ہے بخشش جا ہو، بيشك وہ بہت تو بةبول كر نيوالا ہے . ]
  - (4) القرآن الكريم (التوبه: ٢٨) ﴿ اے ايمان والو بيشك مشرك ناياك بين تواس برس كے بعد و مسجد حرام كے ياس تدآنے يا كيں ... ﴾
    - (۸) پونکهاس ِسال بہت سارے دفو دیدینظیبہ بیں دار دہوئے تتے اس لیے اس سال کا نام بھی ُعام الوفو دیعنی دفو د کا سال ہو گیا تھا.
      - (٩) القرآن الكريم (الانشراح:٣-٣)
      - (۱۰) محمد حسین بیکل، حیات محمد ﷺ، انگریز کی ترجمہ: اسائیل رجی الفاروتی ، دارالاشاعت ،اردوبازار، کراچی ، ص ۲ کار
        - (۱۱) تصحیح بخاری، ج:۵، نمبر۲۲۳
- (۱۲) مسیح بخاری، ج:۵، نمبر۱۲۳: ایک طویل حدیث سے جو حضرت سعدین الربعیہ یے مروی ہے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مدین طیبہ میں سب سے بڑا اللہ سوق بنوقیتی ہوا کرتا تھا، جس پر یبود کو تکمل اجارہ داری حاصل تھی اسی سوق بنوقیتی میں ہر طرح کی تجارت ہوا کرتی تھی جضرت عبد الرحمٰن این عوق بھی استحاب کرام رضوان التنظیم اجمعین بھی وہیں کام کرکے اپنے لیے روزی کماتے تھے ، چونکہ مہاجرین کی اکثریت تجارت کیا کرتی تھی (مثلا سیدہ عنان اللہ عفان اور سیدنا ابو بکرصد ہی " تمام حضرات نے ججرت کے بعدا ہی بازار ہیں تجارت شروع کی تھی .
  - (۱۳) تبذیب سرة ابن بشام ،مصدر مذکور ،ص ۱۳۸
- (۱۴) الله تعالی نے دونوں گروہوں(انصار ومہاجرین) کواپئے بے کران انعام واکرام سے نوازا جیسا کہ قرآن کریم (سورہ انقال-۲۳) میں واردہ والسے ﴿اوروہ جوایمان لائے اور جمرت کی اور اللہ کی راہ میں کڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مد د کی وہی بچے ایمان والے میں ان کے لیے بخشش ہے اور کڑھ کی روزی. ﴾
- (۱۵) القرآن الکریم (سورۃ الانفال: ۱۰) نیز و کیھے تھیج بخاری ، ج: ۵، نمبر ۱۲۱ بھٹرت ابو ہریرۃ ہے مروی ہے کہ انصار نے رسول اللہ ﷺ عرض کیا گئا۔ آیارسول اللہ ﷺ آپ ہم میں اورمہاجرین میں تھجوروں کے درخت بائٹ و ہیجئے ، جس پرحضور نبی اکرم ﷺ نفر مایا بنیں! پھرانہوں نے عرض کیا نیاستا اللہ ﷺ تو پھرآپ اجازت مرحمت فرمائیمیں کہ وہ ہمارے باغوں اور کھیتوں میں محنت مزد وری کریں اور اس طرح ہم آپس میں اجناس اور پھل الما

لیا گریں گے جہاجہ ٹین نے کہا ہمیں منظور ہے۔ ان طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت انس این مالکٹ سے مروی ہے: اجب مہاجمہ تین مدینتہ طیبے میں آئے تو دوبالکل تہی دامن مجھے جَبَلہ انصار کے پاس جائیداداوراراضی تھی انصار نے ان کوا پنی اداختی ان شرائط پر کاشت کے لیے وے دی کہ دواس طیبے میں آئے تو وہ بالکل تہی دامن مجھے جَبَلہ انصار کے پاس جائیں ہے اور سال کے بعد جو بھی اس طرح حاصل جو وہ برابر برابر تقییم کولیں گے بیچ پر کام کریں گے اور کاشت کاری کے لیے تمام وسائل برو نے کار لائیں گے اور سال کے بعد جو بھی اس طرح حاصل جو وہ برابر برابر تقییم کولیں گے بیچ جاری ، ج س نہر 24ء

- (١١) القرآن كريم (الحجرات ١١٠)
- (۱۷) مجھی بخاری، ن یہ آبر ۱۳۳۰ بھٹرے انس این مالک ہمروی ہے: ارسول القدی نے انصار اور مباجرین کا ایک اجمال میں میرے گھریز کیا اور پچر لیک ماہ تک بنی سلیم کے خلاف ہر فرنس نماز میں بدو عافر ماتے رہے۔ الیک اور حدیث مبارکہ میں جودھنرت عاصم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت انس این مالک ہے دریافت کیا کہ کیا بھی حضور نبی اگرم ﷺ نے ایسا بھی فر مایا تھا کہ اسلام میں کوئی بیٹا ق میں ہے، جس پردویوں گویا ہوئے کہ: احضور نبی اگرم ﷺ نے قریش اور انصار کوایک دوسرے کا حلیف میرے گھر پر بنایا تھا۔ اسمجھی بخاری، نے ہم بنم براوم
  - (۱۸) وْ المَرْمُ حَمِيدالله (The Emergence of Islam) مِرْجِمه أَضَلَ اقبال ، ناشر اسلامک ريسر چ اَسْلية و عن اسلام آباد، ۱۹۹۳، ص ۱۵۹.
- (۱۹) ایدوار قد بار نائم (Edward Mortimer) نے کیا خوب الفاظ میں حضور نبی اگرم پیشی کی سیاسی فراست کوخراج تحسین اداکیا ہے ، اجلد ہی محمد (ﷺ) نے ایدور قد الفاظ میں حضور نبی اگرم پیشی کی سیاسی فراست کو خراج تحسین اداکیا ہے ، اجلد ہی محمد کی امت نے نبصر ف مکه این آپ کی امت نے نبصر ف مکه این آپ کی امت نے نبصر ف مکه اور مدینہ پرائی حکومت قائم کر کی تھی بکہ جزیر دنمائے عرب میں ایک غالب قوت کے طور پر ابحر پچی تھی . (Faith & Power The Politics in در مدینہ پرائی حکومت قائم کر کی تھی ۔ (Sam , Vintage Books, NY 1982, p. 34)
  - (۲۰) ولها وَزن ("Wellhausen-"Gemeindeordnung von Medina") بحواله وَ اكثر مجمد الله (رسول الله ﷺ محمد الن جنگ) (The Battlefields of the Prophet Muhammad) ، حذ الله يتبليكيشتر و مرا چي جس ۱۱.
    - (r) ﴿ الرَّزِرِ النَّيْرِ (Sunshine at Medinah) ، اسلامك فاؤتذيش ، انگليندَ ، ١٩٩٠ ، س ١٤٥.
      - (۲۴) این دشام بعصدر تدکوریس ۲۹۷.
      - (۲۳) محمضين تيكل مصدر زكور اس ١٥٨:
  - (The Life of Muhammad a translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah) اتن اسحاق، سيرة رسول الله (٢٣٠) المن استاق، سيرة رسول الله (٢٠٠٢) المن المناس (٢٠٠٢). Translated by : Alfred Gillaume, Oxford University Press, Karachi.
    - (١٥) سنن الى داود، ١٩٠٨ (١٥)
      - (m) (m)
- (۴۵) ای واقعے کو بیان کرتے ہوئے اتن بشام لکھتے ہیں: هضرت صبیب مدینه طبیع بنتی کے لیے استنے بے تاب بھے کہ انہوں نے فوراان کو اپناتمام مال ودولت و حدیااور جب بی اگر مھتے نے بیسناتو فرط الفت میں فرمایا اصبیب نے بقیناً بہت منافع پالیا ہے! ابن اسحاق مصدر مذکور (حواثی این بشام ) ہی ۲۹۵
  - (rA) القرآن الكريم (البقرة: ٢١١ اورادم)
- (14) القران الكريم (النساء: 20\_2) ميں اليي بي دعاؤں كا ذكر ہے جن كا مطلب اكثر ويشتر اليابى جواكر تا تھا: |كراے دب نكال دے بميں الى بستى سے جس كوئى ددگاردے دے.. اوغيرہ. جس كے لوگ ظالم بيں اور بميں اپنے ياس سے كوئى جمايتى وے دے اور بميں اپنے پاس سے كوئى مددگاردے دے.. اوغيرہ.
- (۳۰) القرآن الكريم (الحجيه ۴۳) اجازت ہے ان اوگوں كوجن ہے كافرلاتے ہيں اس بنا پر كدان پرظم ہوااور ہے شك القدان كى مدد كرنے پرضرور قادرہے. اابن الکٹير كے مطابق اگر چهية بت كريمہ وقت نزول كے لحاظ ہے كئى ہے گراس پرطس درآمد دفائل اسٹرانىچى اورتزوىرى وجوبات كى بنا پرمؤخر كرديا گيا تھا كيونكه مسلمان جب مكة الكتر بديين تينيق بہت كمزور تھے ليكن جونبى ان كوتوت اور طاقتور مقر (Power Base) ميسرآ گياان كوجهاو بريا كرنے كا باضابطة كلم دے ديا گيا جوكہ مورق البقروش و يا گيا ہے: إتم پرفرض ہوااللہ كى راہ ميں لا نااورو ، تمہين نا گوار ہے اورقر بیب بے كہ كوئى بات تمہيں برى گيا اور وہ تمہارے تن ميں

- (۵۲) برقبلے كشعب كے ليائي نقب موتاتها.
- برہیں۔ (۵۲) سنن الی واود ۳۲۰-۳۶۱۲- جفرت ابوذ باب کے روایت کے مطابق و وانگوشی (ختم مبارک) ان کے پاس بھی کچھے عرصه ری تھی لیکن عموماً وہ حضرت معیقیب کے کی سپر دواری میں بو آن تھی ابن عبدر بدنے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ووانگوشی حضرت حظلہ ابن الی فاطمہ کی تحویل میں تھی ابن عبدر بد، العقد الفرید، مصدر فدکور میں ۲۹۸ک۔
- (۵۵) روایات میں آیا ہے کہ کل ۴۳ کا تین تھے جن میں سے چند تو صرف وقی کی کتابت پر مامور تھے مثلاً حضرت زید ابن ثابت اور الی بن کعب ، جبکہ کچھ بادشاہوں کو کتوبات مبارکہ لکھتے تھے مثلاً حضرت عبداللہ بن ارقم الزہری اور کچھ زمینوں کے عطانات یا معاہدے کھا کرتے تھے اور حضرت حنظلہ ابن رہج " ان کا تبین کی جگہ لیتے تھے جو کسی کام کی وجہ سے مدینہ طیب سے باہر ہوتے مجمد محسین شر اب مصدر ندکور صفحات: ۹۰۹–۳۱۰
  - (۵۲) سامي بن عبدالله المغلوث، الاطلس التاريخي لسيرة الرسول، مكتبة العبيكان، الرياض، يبلا ايديشن، ۲۰۰۱، صفحات: ۲۰۸-۲۰۹
    - (۵۷) محج بخاری دج: ۷، نبر ۱۲۸
      - (OA) صحيح مسلم , 1-1-17
    - (٥٩) ابن اسحاق، مصدر بذكور، ص ١٨٨
    - (٩٠) وْاكْرْمُحْدالسيدالوكيل،المدينة المنوره عاصمة الاسلام الاولى، جدو، ١٩٨٩، صفحات: ١٧٦-١٢٩
      - (١١) علامة جلال الدين البيوطيّ ، تاريخ الخلفاء، دارالفكر، بيروت ، ١٩٧٨، ص: ١٣٠٠.
        - (۱۲) الشاءس ۱۲۸
          - (١٢) الضا
- (۱۴) حضرت عقیل بن انی طالبؓ ،حضرت مخرمه بن نوفل اور حضرت جبیر بن مطعع م کے ذمے بیاکام لگایا گیا تھا کہ وہ گھر گھر جا کر بیہ معلومات جمع کریں مجموعیت شمر آب،الیدینہ الذہ بید پنجر الاسلام والعصر الراشدی،وارالقلم،وشق ،۱۹۹۴،ص ۳۵.
  - (٦٥) وكتور محد بن عبد الله الشبياني ، فظام الحكم والا داره في الدولة الاسلامية، رياض، تيسر اليديشن ، ١٩٩١، صفحات .٢٦-٢٩
    - (١٢) محج مسلم .٣-١١٧.
- (۱۷) پینظام محاسبہ آئی تختی ہے نافذ کیا گیا تھا کہ سید ناظر فاروق " نے حضرت خالد ابن ولید جورشتہ میں آپ کے ماموں بھی تنے اوراس وقت مسلم افواج کے سپہ سالار بھی تنے جو محاذ جنگ پر مشغول جباد بھی تنے برطرف کر دیا اس وقت حضرت خالد ابن ولید تشیرت کی بام عروج پر تنے لیکن جب آئیس اپنے معزول کئے جانے کے احکام پنچی تو انہوں نے فوراً احکام کی تعمیل کی اور واپس مدینہ طیبہ حاضر ہوگئے اور پھراس کے بعد ایک عام سیابی کی حیثیت ہے وشق کے محافظ میں بھریں میں محرب ہوگئے اور پھراس کے بعد ایک عام سیابی کی حیثیت ہے وشق کے محافظ میں بھریں بھریں بھرین کی گورزی سے برطرف کر دیا گیا اور عامة الناس کے سامنے محبور ہوگ کے کشہرے میں ان کوان الزامات کی صفائی چیش کرنی ہوئی تھی۔
  - (۲۸) معجع بخاري، ج:۵، نمبره ۵
    - (٢٩) الينا
  - ( ٤٠) اين شبه تاريخ مدينه ، جلدا ، ص ١٦٩ الخياري ، تاريخ معالم المدينة المنور وقد بيأ وحديثاً ، چوتفاا يُديش ، ١٩٩٣ ، ص ٢٠ .
    - (١١) محج بخاري، ج: ۴: نبر ٩٠٥
    - (۷۲) این عبدربه احمد این گده تاب العقد الفرید، پنجاب بو نیورش الد مور ۱۹۳۵، ج: ایس ۷۵۳

- بہتر ہواور قریب ہے کیکوئی بات مہیں پیندآ ئے جبکدہ وتہارے ق میں بری ہواور اللہ جانتا ہے اور تم نبیں جائے . (البقرة ٢١٦١)
  - (۳۱) صحیح بخاری بنبر ۲۲ مسج مسلم بنبر ۲۷۵ و ۲۲۷ والتر مذی نبر ۱۵۸۳
    - (٣٢) القرآن الكريم (الانفال: ٢٠)
  - (٣٣) بريكيدُ ترككز اراحد مغز وات رسول الله على السلامك يبليكيشنز ، ١٩٨٨ بم ٢١٨.
  - (٣٨) القرآن الكريم (آل عمران:٤٢) بسيدنا ابو بكرصد يق أور حضرت زبير بن العوام أن مين شامل تتح
    - (۲۵) اینا۲:۲۳
    - (٣٦) الينا(آلعمران:١٣٩)
    - (٣٤) الصار الانبياء: ٥٠ ااور النور: ٥٥)
- (۳۸) احادیث مبارکہ کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ نے بنفس نفیس ۱۹ غز وات کی قیادت فر مائی اور دیگر سرایا میں اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتمیں کھ سالا رینا کر بھیجا.
  - (۲۹) محج بخاري، ج:۵، نمبر۲۲
- (۴۰) حرقل کو بھیج گئے مکتوب مبار کہ کے لیے دیکھیے بخاری ، ج: ۹، باب ۴ (حدیث فمبر ۳۹۹ سے پہلے )اور خسر و پرویز کوارسال کئے گئے مکتوب مبارک لیے دیکھیے بخاری ، ج: ۹، نمبر ۳۹۹ سوسیح مسلم ، ج: ۱، نمبر ۱۱۱۸ این سعد نے ایسے بہت سے مکتوبات کے متن مہیا کیا ہے جو مختلف شخصیتوں کو بھیج گئے تھ دیکھیے طبقات الکبری مصدر نہ کور ، ج: اصفحات ، ۲۵۸ سام ۱۹۰
- (۳۱) حضرت ابو ہریرہ ٔ ،حضرت سلمان الفاری ،حضرت زیدا بن الحارثہ ،حضرت اسامہ بن زیڈ ،حضرت عنتبہ المجنی کے اسائے مبار کہ برمبیل مثال پیش سے جالے بیں .حضرت ابو ہریرہ سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت بیل کوفیہ کے گورز رہ چکے تھے اور بعد بیں آئییں مدینہ طیبہ کے گورز رہنے کا فخر بھی حاصل ہوا ہستہ حضرت معاویداً ورسیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان نزاع چل رہا تھا۔حضرت سلمان فاری ہدائن کے گورز رہے ،حضرت انس ابن ما لک جمعزت عمر بھا عبدالعزیز کے دورخلافت بیس مدینہ طیبہ کے گورز رہے ،
- (۳۲) حضرت جابراین عبداللهٔ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اللہ یہ ایک بھٹی کی مانند ہے، پیکھوٹ کواپنے سے باہر زکال کھیکتا ہے اور **صرف الکا** اندر رکھتا ہے جوضح ہوں اور پھران کوکندن بنادیتا ہے. اصبحے بخاری ، ج:۳، باب فضائل المدین ، نمبرے ۱۰۔
- (۳۳ ) سیدامیرعلی کےالفاظ میں:'' قیصر و کسر کی کی افواج جنہوں نے عرب جمہوریت کی راہ روئنے کی کوشش کی بالآ خرصحراکے بادینیشینوں کے نوجوان بجل کے ہاتھول فکڑ نے فکڑے ہوگئی. (The Spirit of Islam)،سنگ میل پہلیکیشنز ،لا ہور جس۴۰۳.
  - (٣٣) القرآن الكريم (النور:٥٣)
  - (٣٥) القرآن الكريم (الانبياء:٢٧)
- (٣٦) مثال كيطور پر جب أيك ذاني يبودى اور يبود بيآب في في كي ال عن كية آل حضرت الله في ان كووراة ك احكام كرمطابق سنك اركر في كالحم صادفها
  - (٢٤) القرآن الكريم (آل عمران:١٥٩)
- (۴۸) اصحابہ کرام رضوان النتعلیم اجمعین میں ہے بعض جن ہے وقتا فو قتاً مشورہ لیا جاتا ان میں سیدنا ابو بکرصد ہیں تن سیدنا عمر فاروق تن سیدنا عثان ابن مثلاث سیدناعلی کرم اللہ و جبہ بحضرت سلمان الفاری ،حضرت عمر تن مجموعہ اللہ ابن سعود ،حضرت ابوذ رغفاری ،حضرت بلال ابن رہاج تن ،اور حضرت سعلات عباد ڈوغیرہ شامل متھے۔
  - (٣٩) مثلاً حفزت معاذا بن جبل اورحضرت ابوعبيده ابن الجراح".
- (۵۰) صبحے بخاری، ج: اپنبر ۴۲۵. اس حدیث مبارکہ ہے ثابت ہوتا ہے کیٹو دحضور نبی اگرم ﷺ نے بنش نفیس نیز ہازی میں حبشیوں کے ساتھ شرکت فرمانی کا
  - (۵۱) محمد محمد سين شرّ اب،المدينة النويية فجر الاسلام والعصر الراشدي، داراتقلم، دشق، يها الديشن، ١٩٩٣، ج: اجس ٣٩٨





'انقلاب م*د*ينهٰ-اسلامي سماجي انقلاب

الثقلاب اور اثقلابي كي اصطلاحين زيانه حاضر كي ومنع كرووجيل. کیں اگران اصطلاحوں کا طلاق ساتویں صدی کے جزیر ونمائے عرب کے پس منظر میں (حفرت) محد (رسول الله الله) كى كاميادون بركياجائة قوبالكل بيكل تعلى موكار (حفرت) محمد الله كان ورك معنول شراك انقالي ليدرك زعرك = آب فيافي نبوت کا آغازاس وقت مرویر کلی موی ساجی اقدار پر تقیدے کیا جب آپ کی ندائے القلاب مدابعهم ا ثابت بو في اورآب وظلم وسمّ كا فشانه بنايا كياتو آب في الينمخي مجرجان ثاروں کے ساتھ ایک ایے علاقے میں جرت کر لی جیاں کے باشتدے آپ کی مدد کے لئے تارظر آرے تھے... جدوجید کے دوران آپ کے نظریات مزید دائشے ہوتے گئے اور وہ فظام جوآب لا كوكرنا جائ في أسترة بستة كم كرساف ألي جس كى بدولت مروج فرسود ولقام كالتش کہن اکھاڑ بھیجا کیا اوراس کی جگدا یک ایسے نظام نے لے لی جس کی واقعی ارتقاء اور نموی تو توں میں آئی مازیت تھی کہ اہر کاوگ بھی اس کی طرف تھنچے حلیآ ہے جس کے نتیجے میں ساتھا لی ظام ان اوگوں اور علاقوں پر بھی جھا کیا جو ار بنیں تھے اگر بیانتقاب میں آواور کیا ہے؟ (1)







- (4m) پروفیسرڈاکٹر سعاد ماہرمجہ-آرٹیکل:(The Kingdom of Saudi arabia, Center of Islamic Civilization). بیمضمول eaudi Araia and Its Place in the World میں شامل ہے جوجامعہ ملک عبدالعزیز ،مکة المکرمہ نے 1949 میں نشر کی تھی جس ۸۰
  - (٧٣) ننج البلاغه، ناشر شيخ غلام على الدُسنر ،لا بهور، جيمثالية يشن ،١٩٨١،ص ٠٨٠ (خطبه نمبر ٥٥).
    - (۷۵) الضا، خطه نميره کي الص
  - (۷۲) وْاكْمُ احْمِدْ بدان ، فلفائ راشدىن (The Rightly Guided Caliphs) بص٢٢٩.
- (۷۷) محد محد حسن شرّ اب،مصادر تاریخ المدینه مضمون جود راسات حول المدینة المهوره میں شائع مواجے لٹریری کلب آف مدینه منوره نے شائع کما (نم ۸۵) mm9: 199m
- (Islam A Historical Survey (formerly titled Muhammedanism) H.A.R. Gibb (حم) المستفورة يونيورشي برليس الندان ١٩٨٨
- (29) ابن سعد،طبقات الكبري، ج:٢،ص ٣٨٣ نيز ابي الفرج عبدالرحن ابن الجوزي (ت: ٩٤٤ جري)،ابواب ذكريدينة الرسول، يديية المنوره,ص ١٣ بعض علا کے نزد یک شخ القراءامام نافع کا نام ان سات فقهاء میں شامل ہے جن کی روایات اور فقاویٰ کودوسری صدی کے اواکل میں مدینے طیبہ میں اسلامی فقد کا طرف ببلاستگ میل سمجها جاتا ہے.
- (۸۰) حضرت امام مالک کے صلقہ درس نے بہت جبیرعلاء پیدا کئے آپ کے تلانہ وہیں ہے ایک این زبالہ" بھی تھے جن کو دوسری صدی ججری میں یہ پیطیبہ کے سب سے پہلے مورخ ہونے کا فخر حاصل ہے. بدشمتی ہے ان کا شاہ کاراب ناپید ہے. بعد میں آنے والے ہرمورخ کے لیے ماخذ ومرجع ابن زبالد کی 'الاخبارالمدینڈری ہے امام مہودیؓ نے اس قدیم ترین تاریخ مدینہ سے خوب خوشہ چینی کی ہے ۔ وہ نسخہ جوامام مہو دیؓ کے زیراستعال رہامگتا ہے کہ وہ اس آگ کی نذر ہو گیا تھا جو محد نبوی شریف میں ۸۸۸ ججری میں میں بحلی گرنے کی وجہ ہے لگ گئی تھی.
- (۸۱) التر مذي (اردوتر جمه: بدليج الزمان) ناشرين ضيا احسان پېلشرز، لا بور، ۱۹۸۸، ج.۲:صفحات: ۲۲۰-۲۲۱. په حديث مباركه الحاتم كې مشدرك ثري گل
  - (Ar) ۋاكىرىجىرى يىرصىدىقى، (Hadith Literature Its Origin, Development, Special Features and Criticism) كلكته يو نيورشي ،انڈيا ،۱۹۲۱،صفحات: ۶۲ – ۹۵
    - (٨٢) الضائص:٥٠
    - (٨٣) الشيخ جعفر بن اساعيل المد في البرزقي ، نزبية الناظرين في متدسيد الاولين والآخرين مِن ١٣٨.



جب سرکار دوعالم ﷺ نے قباء میں اپنا قدم رنج فر مایا جو مدینه طیب میں دخول کے لیے جنو بی طرف سے باب المدینه کہلاتا ہے ہ حضور ﷺ نے نہایت ہی مختصر سا خطبہ ارشاد فر مایا جو کچھے جملوں پر مشتمل تھا اور صرف چند کھوں پر محیط تھا.رسول اللہ ﷺ نے اس جم غفیر کوچھا حضور ﷺ کا استقبال کرنے کے لیے الد آیا تھا ارشاد فر مایا:

﴿ يها الناس! افشوا السلام، وصلوا الارحام، و اطعموا الطعام، و صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنه بسلام. ﴾(٢)

(اے لوگوسلام کوعام کرو،صلہ رحی کا خیال رکھو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، راتوں کوجاگ کراس وقت عبادت کرو جب غافل لوگ سور ہے ہوتے ہیں اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ،)

اس مخضر خطاب میں جس پراختصار وایجاز کی روح کوسونا زہے آپ حضور ﷺ نے چارا عمال پرزور دیا جنہوں نے عرب وعجم کلا ہٹ دی:

(1) آپس میں ایک دوسرے پرسلام (سلامتی) کوعام کرو کیونکہ پیفرتوں کوجڑے اکھاڑ پھینکتا ہے.

(۲) بھائی چارہ اور ہاہمی اخوت کوا پناؤ،صلہ حجی کا خیال رکھو، کیونکہ بید پشمنیوں اورعداوتوں کوختم کرتے ہیں.

(m) مجوكون كوكها نا كحلاؤ كيونكه اس معاشر عين بحوك اورافلاس كاخاتمه بوتا ب.

(۴) اورسب سے بڑھ کریہ کہ قیام اللیل اور ذکرالہی کیا کرو کیونکہ یہ تقویٰ کی طرف کیکر جاتا ہے اورسب سے آخر پی **لڑایا** کہا گرایک معاشرے میں بیخو بیال آجا کیں تو جنت صرف چار قدم پر رہ جاتی ہے .

مدینه طیبہ میں قیام پذیر ہوتے ہی حضور نبی اکرم ﷺ نے تین نہایت اہم اورعبد آفرین امور کی طرف اپنی تمامتر توجہ مبذول کردوگا (۱) مسجد نبوی کی تغییر: پچھلے تیرہ سالوں کی جہد مسلسل اور کفار کی چیرہ دستیوں کے بعد اب وقت آن پہنچا تھا کے مسلمان ا آزادی کے ساتھ اللّٰہ کا گھر بنا کراس کی عبادت کریں ۔ روز اول ہے ہی اللّٰہ کے اس گھر کی تغییر کا اولین مقصد تبلیغ اور در ا اسلام تھا ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ای اللّٰہ کے اس گھر (مسجد) نے ایک ایسی مرکز می حیثیت حاصل کر کی تھی جس کے ا مسلمانوں کے شب وروز گردش کرتے تھے ۔ اس نے ان کو ایک ایسا فورم اور پلیٹ فارم مہیا کر دیا جس نے مسلم امت کا اور ین کو اسے گہرے دیتے ہیں پر دویا کہ دانا ا دینی اور سیاسی شعور کوا جا گر کرنے بیسی نمایاں کر دارا دا کیا ۔ اس نے سیاست اور دین کو اسے گہرے دیتے ہیں پر دویا کہ دانا ا

نے باتھوں میں ہاتھ ڈال کرا کیک مثالی مسلم ریاست کے لیے مضبوط بنیا دی ڈھانچہ (Infra Structure) فراہم کردیا.

(۲) جگھر اور بے خانماں مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور موالات کا ایک ایسااٹوت رشتہ قائم کردیا جس نے امت کے مختلف طبقوں کے درمیان منافرت اور عداوتوں کی تمام رکاوٹیس گرا کر رنگ ونسل سے پاک ایک امت واحد کی بنیا در کھودی.

(۲) مدینہ طبیبہ میں ساکن کثیر النسلی عناصر اور شعوب وقبائل (جن میں عرب اور غیر عرب ، انصار اور میہود سب شامل سے ک

ورميان بيثاق مدينه كامعامده ط كياجس پررياست مدينه طيبه كي بنيادر كاد ي گئي.

ان تین ستونوں پراس عظیم معاشرے کی بنیادر کھی گئی جس نے گراہی میں گم انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کراسلای تعلیمات کی روشنی میں ایک مہذب ترین معاشرہ بنادیا ملہ المکتر مدیں اگر چہتنزیل قرآن کریم کا سلسلہ تیرہ سال سے چلاآ رہا تھا کیکن قریش کی ہٹ دھری اور ان کے ہاتھوں رسول اللہ کے اور مسلمانوں پر تشدد اور تفعیک نے مسلمانوں کو ایک اقلیت سے آگے نہ ہو ھے دیا تھا۔ یہ اقلیت بھی وہاں ہمیشہ مجبورہ مقہور رہی تھی بہت ہی ایسی مثالیں ہیں کہ اگر ایک خاوند نے اسلام قبول کرلیا تھا تو بیوی مشرک رہنے پر مصرتھی ،اگر ایک بنا نے اسلام کی چائی کو اپنالیا تھا تو بھائی کسی قیمت پر بھی حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا ،اور اگر ایک بیٹی مسلم تھی تو داماد کا فر بی ایک بیٹی سلم تھی تو داماد کا فر بی ایک بیٹر بیا بہوا تھا اور اگر ایک باپ مسلمان ہوگیا تو بیٹا کفر کی اتھا ہی گرائیوں میں گراہوا تھا ہوائے چند خاندانوں کے جوسب کے سب حلقہ بگوٹن اسلام ہوئے تھے ،ویگر تمام مسلمان اپ نے اپنے خاندانوں سے کے ہوئے تھے اس طرح بیا قلیت یکہ و تجہاور بے یارومددگارہوچی تھی بمانزیں مجی چھی کر جمع ہوتی اور نمازادا کی جاتی تھیں ،ابتدائی مسلمانوں کی قلیل جماعت کوہ صفاء کے دامن میں واقع دارار قیم میں چھپ کر جمع ہوتی اور نمازادا کرتی اور اللہ کے بیارے نی حضور نبی اگر م بھی کے ارشادات تنتی تھی۔

تاہم جرت مبارکہ نے مسلمانوں کے لیے مغے مواقع پیدا کروئے دین ان کے لیے اب صرف ایک ذاتی معاملہ بی نہیں تھا بلکہ بیا یک اجابی جرت مبارکہ نے مسلمانوں کے لیے مغے مواقع پیدا کروئے دین ان کے لیے اب صرف ایک ذاتی معاملہ بی نہیں تھا بنیز اللہ تعالی اجابی و شام ہور و مقہورا قلیت کو آج کی صرف اکثریت ہی نہیں بلکہ آ فاقیت ہے ہمکنار کردیا تھا بنیز اللہ تعالی فی اسلام کے افغاط بیں: [اب کوئی جمرت کی ضرورت نہیں رہی ، پہلے تو بیہ ہوتا تھا کہ علق اسلام میں ایک نووارد کو اپنے اللہ اور سول کے پاس بناہ لینی پڑتی تھی تا کہ دین اسلام کے افغیار کرنے سے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ ٹوٹ پڑیں اب اللہ کریم نے اسلام کوفتے عطاکر دی ہورا کیک مومن جہاں جا ہے اپنے رب کی عبادت کرسکتا ہے۔ ](۵)

نماز وجرگانہ سلمانوں کو ایک مبحد نبوی کے پلیٹ فارم پر جمع کردیتی جو ایک ایسا بینارہ نور بن گیا تھا جس سے ان کے شب وروز منور بوگئے تھے اور جہاں ہے آئیس زندگی کے ہر شعبہ کے لیے رہنمائی مل جاتی تھی مبحد نبوی کے علاوہ نو اور بھی مساجد تھیں جنہیں مساجد البیوت کہا جاتا تھا (۲) جن میں ہے بہت می تو ان افسار نے بنائی تھیں جو بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ دوم میں شامل ہوئے تھے ام الموشین سیدہ عائش فرماتی ہیں کہ: [حضور نبی اکرم ﷺ نے ہمیں تھم دیا کہ مختلف علاقوں میں مبحد میں تعمیر کی جائیں ( بعنی مختلف قبائلی آبادیوں میں اور ان کوساف سے مراکھا جائے اور وہاں خوشبولگانے کا اہتمام کیا جائے۔ آ(ک) اس طرح مساجد مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اجتماع کیا جائے۔ آگ

منتشرق مارٹائمر کے الفاظ میں:''اس کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہونا ایک ایسے معاشر سے کے دھارے میں شامل ہونے کے مترادف قماجس نے اللہ تعالیٰ کے عطا کتے ہوئے قوانین کی روشن میں قبائلی وفا داریوں اور عصبیت کو خاک میں ملاویا تھا، ایک مسلم کو دوسرے مسلم پر عملے کرنے کی ممانعت تھی اور نہ ہی وہ اپنے کسی بھائی بند کی مدد کر سکتے تھے جو کسی مسلم کے قبل میں ملوث ہو'' (۸)اس لحاظ سے بیا لیک منفر د معاشرہ تھاجس کا تمام ترمنج رشد دہدایت اللہ رب العزت اوراس کے رسول بھی کا عطا کر دوتھا بھرت مبار کہ کے دس سال بعد تک قرآن کریم

کی وقی کے نزول کا سلسلہ جاری رہاجس نے مسلم امت کے لیے ایک واضح بھوں اور مضبوط سیاسی ہیکل کی بنیادر کھددی جہاں تک دیا گا۔

بنیادی ستونوں کا تعلق ہوہ تو مکہ میں بی قرآن کریم نے استوار کردئے تنے مگر ایک مفصل اور منفر دفظام حیات جو مسلما نوں کودیگرادیاں ایپ میں میں ہوا کہ تمام ہاجی آئی ہیں ہوں کہ تمام ہاجی آئی ہوں کہ جو اسلامی معاشرے کے لیے تمل ضابط حیات ہے مبدر کے لیکر لی دیک انسانی زندگی کے تمام معاملات: عبادات ، اظار قام علی ان اور حرام ، شادی بیاہ ، موال قر، دورا شدت ہے بار محلال ہوں کہ جو اسلامی معاشرے کے لیے تمام معاملات کے بیاس معاملات کے بیاس معاملات کے الفاظ ان اور حرام ، شادی بیاہ ہوگئی ، دیاست کے بیاس معاملات الفرض زندگی کے ہر شعبہ پر محیط قوا نمین کا فرول مدید طبیبہ ہیں ہوا اور وہیں پر ان کی تدوین اور شفیذ بھی عمل میں آئی ، ابن اسحاق کے الفاظ ان الفرض زندگی کے ہر شعبہ پر محیط قوا نمین کا فرول مدید طبیبہ ہیں ہوا اور وہیں پر ان کی تدوین اور تفیذ بھی عمل میں آئی ، ابن اسحاق کے الفاظ ان الفرض زندگی کے ہر شعبہ پر محیط قوا نمین کا فرول مدیر ان کی تو اور صیاح ہو گئی وہر ان کی تو اور ان کی تا ہو گئی ان اسلام کے دوں میں گھر کرلیا: '(۹) قرآن کریم کی آئیت پر آیات کا فرول ہوا اور بھی بھی ہو پوری کی مورتیں نازل ہو نمیں جس سے اسلام کے فو جداری اور دیوانی معاملات کو حل کرنے کا لاگ عمل طے کیا گیا جضور نبی اکرم چھ بنگی ہیں ہو کہ بنوی میں صلقہ ہائے درس منعقد فرماتے اورا کڑا اسے صلتے نماز ظہر تک جاتے رہے تھے (۱۰)

ایک کلیسا یا یہودی عبادت گاہ کے برعک جہاں صرف ہفتہ واراجتاعات ہوتے ہیں مجدایک ایسامقام تھا جہاں مسلمان دن بھی اول بارجح ہوتے تھے لہذا مجد نبوی شریف دن مجر مسلمانوں کی معمول کی عبادات اور دیگر مھروفیات کی وجہ سے مختلف اشغال وافعال کا تورا اور بہیں پر سابی اجتاعات ہوتے اور یہیں پر سابی امور بھی طے پاتے بمجد نے بدیمی طور پر ایک اوار سے کی شکل افتیار کر کی تھا گھ اواروں میں سب سے زیادہ طاقتو رادارہ بن کر انجری تھی جو معاملات حکومت چلانے کے لیے وضع کئے گئے تھے اس بات میں کوئی مبالد کی اواروں میں سب سے زیادہ طاقتو رادارہ بن کر انجری تھی جو معاملات حکومت چلانے کے لیے وضع کئے گئے تھے اس بات میں کوئی مبالد کی اواروں میں سب سے زیادہ طاقتو رادارہ بن کر انجری تھی جو صفور نبی اگرام کی اور خاص طور پر اس میں واقع دکھ الصف ایک ایسامقام تھا جا اللہ کی ذات گرامی قدر کی تعلی میں ان کے درمیان جلوہ فروز رہتی تھی مجد نبوی اور خاص طور پر اس میں واقع دکھ الصف ایک ایسامقام تھا جا اللہ وقت قر آن کرم کی تلاوت ہفتیر اور تفایم شہر وروز کا معمول بن گیا تھا مگر اس کا مطلب بیہ ہرگز نہیں کہ اصحابہ کرام رضوان الذھیم الجم تھی کی ذوت می گر نہیں کہ اصحابہ کرام رضوان الذھیم ہے گھروں میں ہی تا ہو کہ بین میں میں اس وقت می کھی اندھیم سے میں حضور نبی اکرم بھی مدینہ طیب میں اس وقت می گر میں اس محضور نبی اکرم بھی مدینہ طیب میں میں مدینہ القرآن بناویا تھا . (۱۱) جب بھی رات کے گھپ اندھیم سے میں حضور نبی اکرم بھی مدینہ طیب میں مدینہ القرآن بناویا تھا .

قرآن کریم کے اس بحرانگیز انقلا بی سوشل آرڈر کا الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے ،اس کا تو صرف تصور ہی کیا جاسکتا ہے قرآنی ظام نے سب کوا یک رنگ میں رنگ دیا تھا جو اللہ رب العزت جل جلالہ کا رنگ تھا ، ﴿ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کا رنگ بنایا ہے اور ہے اللہ ہے ہم آئی اللہ کا رنگ ؟ ﴾ (۱۲) اس یک رنگ نے ہم ایک کوایک ہی رنگ میں رنگ دیا تھا جو اسلام تھا اور جود نیا کے ہر ساجی اور دین رنگ مے منظر ہے تھا الہی کہ ﴿ و ین میں داخل ہو تو پورے داخل ہو جاؤ ﴾ پر من وعن عمل کیا گیا ۔ یوں تھوڑ ہے ہی عرصے میں تمام ساجی برائیاں ایک تھا الہی کہ ﴿ و ین میں داخل ہو تا و کی چھڑی کا کمال ہوا قمار ہازی اور شراب نوشی جس نے معاشر ہے کو جو رہ اللہ کی ایک کر کے دخصت ہوتی چلی گئیں جسے کسی جا دو کی چھڑی کا کمال ہوا قمار ہازی اور شراب نوشی جس نے معاشر ہے کو جو داللہ نہایت تھکہت ہے دھیرے دھیرے دور کر دی گئیں اور پھر جب ممانعت اور حرمت شراب کا آخری تھم نازل ہوا تو شیخ رسالت کے بچواللہ نے اس امتناعی تھم پراییا عمل کیا کہ جن کے بیٹ میں اس وقت شراب تھی انہوں نے بھی قے کر دی اور جن کے ہاتھوں میں جام تھا نہول نے بھی ہے کہ کہ دین طرب کی گھوں میں شراب بیہ نکل تھی اسلامی توانین عدد کے نوراً انڈیل دئے ۔ (۱۳) شراب کے منظ بھوڑ دیئے گئے یہاں تک کہ مدینہ طیب کی گھوں میں شراب بہد نکل تھی اسلامی توانین عدد کے فوراً انڈیل دئے ۔ (۱۳) شراب کے منظ بھوڑ دیئے گئے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کی گھوں میں شراب بہد نکل تھی اسلامی توانین عدد کے

فاذے صدیوں پرانے جرائم اپنی موت آپ مرگے انسانی زندگی ، جائیداداور نجی حق خلوت (Privacy) کواتنا شحفظ فراہم کیا گیا کہ ان کی خلاف ورزی قوانین صدود کے تحت سز اوار شہرائی گئی قصاص اور دیت اور حدود وفو جداری جرائم کے لیے قوانین اسلامی نظام عدل کی اساس طلب پر کیسال لا گوشتے ، و بوائی معاملات میں بھی ایسا ہی نظام عدل رائج ہوا جعنور نبی اکرم بھی حیات طیب میں قو حضور پرنور بھی بنٹس نفیس متفنن اور معنفذ قانون سے مگر خلفا کے راشد بن کے دور خلافت میں تمام بڑے شہروں میں عدالت مائی گئیں مدین طیب میں اگر چوا خری این کے لیے امیر المونین کا درواز و ہمیشہ کھلا تھا مگر عدلیہ کوآزاد بنانے کے لیے وہاں بھی علیحد و عدالت قائم کردی مدین جوا سلامی توانین کے فاذ میں کھل طور پر آزاد اور خود مختار ادارہ تھا ، حضرت ابو کرصد این سے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق "پہلے مائی الفضا قربے اور جب وہ خود خلیفة المسلمین جنو آپ فورااس عہدے پر قائم اور دور ایس عہدے پر قائم اور دور ایس عہد کے برائے اور دور ایس عہدے پر قبیات کردیا بھد لیہ اس حد تک آزاد بھی کواں نہ ہو بھا موسیلے قبیات کردیا بھد لیہ اس حد تک آزاد بھی کواں نہ ہو بھا میں طلب کرنے کا حق تھا خواہ وہ امیر المونین ہی کیوں نہ ہو بھام فیصلے میں مقائم اور وہ تور قبی میں ہوا کرتے تھے (۱۳)

پر بیری بر میں موسط کے اندائی گیا تھا اور اس کے نفاذ میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی گئی اور نہ ہی کسی جانبداری کا مظاہرہ ہوا ، ہر کی ظ
ہو پہر کھتے پر معلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کر دار اس قرآنی آیت کریمہ کے مین مطابق تھا: ﴿اے ایمان والو السّاف پرخوب قائم ہوجاؤ ، اللّہ کے لیے گواہی دینی جا ہے خواہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یار شنہ داروں کا جس پر گواہی دو، وہ فی ہو یا فقیر ہو بہر حال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے تم خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ تن سے الگ پڑ جاؤ ، اور اگرتم ہیر پھیر کرویا منہ ہیر ہیر واللہ کو اس کی خبر ہے ۔ ﴾ ( ۱۵ ) ہر شہری جب چا ہتا قاضی کا دروازہ کھنگھٹا سکتا تھا اور اسپنے او پر کی گئی زیادتی یا ظلم کے خلاف استفافہ دائر کر سکتا تھی ساتھ ذکر کر تر سے الک ایسا معاشی نظام قائم ہو گیا جس نے معاشر ہے کے مرطبقے کے شہر یوں کی عدل اجتماعی کے حت ہر جائز ضرورت کو یورا کردیا .

رمول اللہ ﷺ نصرف تیراندازی کی مشق کی ترغیب فرمائے بلکہ جب بھی آپ حضور ﷺ کے علم میں آجا تا کہ فلال یا فلال نے تیر انھازی میں مہارت حاصل کرنا ترک کردی ہے تو آپ اس کی سرزنش فرماتے جضرت سلمہ "کی روایت ہے کہ:[ایک مرتبہ حضور نجی اکرم ﷺ کا کزرنی اسلم کے ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو تیراندازی کی مشق کررہے تھے آپ نے فرمایا: اسے اولا واساعیل!احچی طرح تیر چھیکو

کیونکہ تمہارے جدامجد (لیمنی حضرت اساعیل علیہ السلام) بہت ایسے تیرانداز سے آپ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں بنی فلاں اور فلاں گام رؤ ہوں (جس کا مطلب بیتھا کہ اس وقت دوٹیمیں مشق میں مشغول تھیں ) بیین کردوسری ٹیم نے تیراندازی بند کردی جس پرآپ حضور ﷺ استفسار فرمایا کہ ان کوکیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: [حضور ہم بھلا کیسے اسٹیم پر تیر پھینک سکتے ہیں جس میں آپ بنفس فیس شرکت آپ رہے ہوں ۔ ] حضور نبی اکرم ﷺ نے پھرار شاد فرمایا: [ تیر پھینکو کیونکہ میں سب کے ساتھ ہوں ۔ ] (۱۸) ایک ای طرح کی دوسری حدید مبار کہ میں حضرت ابن شاسہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ جس نے تیراندازی سکھ کرزک کردی وہ ہم میں ہے تیں۔ ہے ، یا بی فرمایا کہ اس نے اللہ کے رسول ﷺ کی تھم عدولی کا ارتکاب کیا ہے ] ۔ (۱۹)

حضرت عقبہ بن عامر "نے بیان کیا ہے: آہی نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے سنا ہے کہ: اللہ رب ذوالجلال ایک تیرکی خاطر تین آدیمولاً جنت میں داخل کرد ہے گا: ایک دوہ جس نے تیر بنایا اور اس کے بنانے میں اس کی نیک نیت شال تھی، اور دوسراوہ جس نے اس تیرکو چلاہا اور تیم دو جو اس تیرکو پکڑ کر تیرا نداز کو چلانے کے لیے دیتا ہے لہذا خوب تیر چلا وَ اور گھڑ دوڑ کیا کرو، مگر تنہارا تیر چلانا بیجھے گھوڑ ہے دوڑائے ہے تیا اس مرغوب ہے ۔ یا (۲۰) ای طرح ایک اور موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ نے اسلامی فلسفہ جنگ کو تفصیل ہے بیان فر مایا جب کہ آل حضور ﷺ نے اسلامی فلسفہ جنگ کو تفصیل ہے بیان فر مایا جب کہ آل حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا: آ ہے دیم من ہے گئر لینے کے لیے ہردفت پوری قوت کے ساتھ (جننا بھی تم ہی ہی بن پڑے) تا اور سام کا بندازی میں بی ہے ، یا درکھوٹوت تیرا ندازی میں بی ہے ،یا درکھوٹوت تیرا ندازی میں بی ہے اور الائد تھیل کر دو کر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا: زمین اور مما لکتم پر کھول دیے جا کیں گواور اللہ تعمل کی سے کہ کو کر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا: زمین اور مما لکتم پر کھول دیے جا کیں گواور اللہ تعمل کو کر بھول دیے جا کیں گواور اللہ تعمل کر بیا کہ کر بھول دی جا کیں گھول دیے جا کیں گواور اللہ تعمل کے ساتھ کے کہ کو کر بھول دی جا کیں گھول دی جا کیس کے کہ کو کر میں کہ کور اللہ تعمل کو کر بھول کی کو کر بھول کو کر بھول کے دو کر بھول کے کر بھول کو کر بھول کو کر بھول کی جا کیور کر بھول کی کر بھول کے کر بھول کی کر بھول کے کر بھول کے دو کر بھول کے دو کر بھول کے کہ کر بھول کے دو کر بھول کی کر بھول کے کر بھول کے دو کر بھول کے دو کر بھول کے دو کر بھول کی کر بھول کے دو کر بھول کے دو کر بھول کے کر بھول کے دو کر بھول کے دو کر بھول کے دو کر بھول کے دو کر بھول ک

نعض احادیث میں بینجی آیا ہے کہ حبثی تیرا نداز تفزیج کی غرض ہے نیز ہ بازی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے (۲۳) جس ہے ظاہر <del>ہوا ہے</del> کہ حضور نبی اکرمﷺ نے ہرفتم کے جائز مشغلوں کی اجازت مرحمت فرما دی تھی تا کہ مسلمانوں کی بدنی اور ذہنی نشو دنماء ہو سکے۔

مسلمان صرف جہادی کشکری ہی نہیں سے بلکہ ان میں تاجر بھی سے اور کاروباری حضرات بھی اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھے والے کارگراور ماہرین بھی ان میں کسانوں سے لیکر دفاعی منصوبہ بندی کرنے والے قابل ترین بھی افراد شامل سے مدنی مسلم معاشرے ہیںا بھی وغریب سب شیر وشکر ہوکر رہتے سے بتانوں کی نظر میں سب برابر ہے کی کوگئی پر برتری حاصل نہتی ، ہاں البتہ زیادہ عزت اوراحترا ما الله الله عاصل تھا جوتقو کی اور پر ہیزگاری میں سب سے آگے ہوتا، انسانی برابری قرآن کریم کے اس ماوی تھم کے تحت تھی جس میں اللہ تعالی نے فرالا ہے : ﴿ ہم نے تسمیں ایک مرداورا یک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں شعوب و قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تا کہتم ایک دوسرے کو پیچان ملک ہے : ﴿ ہم نے تمہیں ایک مرداورا یک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں شعوب و قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تا کہتم ایک دوسرے کو پیچان ملک ہے : ﴿ ہم نے تمہیں ایک مرداورا یک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں شعوب و قبائل میں اس لیے تقسیم کیا تا کہتم ایک دوسرے کو پیچان ملک ہے تھا کہ میں سے عزت و الاو دہی ہے جو سب سے زیادہ متی اور پر ہیزگار ہوگا۔ ﴾ ( ۲۳ ) سیدناعلی المرتضی نے اپنے مصرے والی مالک اشرائی میں اس کے علاوہ ہمارے سول ملاز میں ہیں اور ان کے ادارے ہیں مارے پاس عدلیہ بھی ہے اور محاسلم اور ذمیوں پر مشتمل ہے جن میں سوداگر اور کار پگر بھی ہیں اور ہیروزگار اور غرباء بھی ہیں ، ان سب لواللہ کے عامد استوار کرنے و الے عمل بھی ہیں ، ان سب لواللہ کی کی سنت میں موجود ہے ] . (۲۵ )

حضرت جعفرا بن ابی طالبؓ نے اپنی تقریر میں جوانہوں نے نجانثی شاہ حبشہ کے در بار میں کی تھی زمانہ قبل از اسلام کے عربو**ں کا تقت** کچھاس طرح تھینچا تھا:

اے باوشاہ ہم ظالم بت پرست لوگ تھے جن کے ہاتھ ہرشم کے جرائم سے رکھے ہوئے تھے ہم میں صارحی نام کی

کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی جمیں اپنے ہمیائیوں کے حقوق کا اصاس تھا ہم میں سے جو بھی طاقتور ہوتا کم ورکو ہڑپ کر لیتا تھا بھر اللہ کریم نے ہمیں میں سے اپنار سول مبعوث فرمایا جن کی صدافت اور صاف گوئی ،عدل گستری ، و فاداری اور امانت پر ہمارا سب کا اتفاق ہے ،آپ نے ہمیں دین برحق کی طرف بلایا اور اللہ سے متعارف کر ایا اور ہمیں رب واحد کی پرستش کرنے کی تعلیم دی اور ان جھوٹے خداؤں بعنی بتوں سے منہ موڑنے کی ترغیب دی جن کی ہمارے آباء واجداد اور ہم بوجا کیا کرتے تھے ،آپ نے ہمیں سپائی اور وفاداری کی ترغیب دی ،ہمیں اپنے بھائی ہمارے آباء واجداد اور ہم بوجا کیا کرتے تھے ،آپ نے ہمیں جواب کیا مول سے منع کیا ،مثلاً خون بہانے ہے منع کیا گیا ہے ، بندوں اور ہسایوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی اور ہمیں جرام کا مول سے منع کیا ،مثلاً خون بہانے ہے منع کیا گیا ہے ، جبوٹ بولئے ،ہمیں دب واحد کی جموث بولئے ،ہمیں دب واحد کی بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ کی وہر سے کوشر کی تھرانے ہے منع فرمایا ہے ،آپ نے ہمیں نماز بیا کی بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ کی وہر سے کوشر کی تھرانے ہے منع فرمایا ہے ،آپ نے ہمیں نماز جارے اور روز ہم تو کی جود کی تیں وہ کی جروی کرتے ہیں ،اسی لیے تام کرنے اور روز ہم پرتشرو کرنے پرتل گئے ہیں ، اسی لیے ، بیا اور انہی کی بیروی کرتے ہیں ،اسی لیے ، مارے لوگ ہم پرتشرو کرنے پرتل گئے ہیں ، اسی ا

اسلامی انقلاب کی کامیابی پرتبصره کرتے ہوئے مشہوراسلامی مورخ سیدامیرعلی رقمطراز ہیں:

''دنی زندگی کے دس سالوں میں جب حضرت محمصطفیٰ کا اسلامی دیاست کے سربراہ رہے عربوں کے کروار میں بہت تبدیلی و کیھنے میں آئی مجتلف قبائل اور شہروں میں اپنے نمائند سے بھیجنے ہے جن کو واطعی اور قبائلی قصینے حل کرنے کا مکمل اختیار تھا قدیم فرسودہ نظام میک سرختم کردیا گیا تھا۔ ساتھ بی ساتھ تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ دیا گیا۔ رہنے سہنے اور خاص طور پرعورتوں میں لباس پہننے تک کا انداز بدل گیا۔ ایا م جالمیت کی بے نگام آزادی ترک کردی گئی اور آواب واخلاق سدھر گئے اور کھا بیت شعاری کو اپنایا گیا۔ تمار بازی اور شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے گھروں میں ذاتی خلوت (Privacy) نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور اس کے بعد مستورات کے لیے گھروں میں الگ کمرے تعمیر کرنے کارواج عام ہوگا۔'' (۲۷)

ہم اس باب کواس مصری کے الفاظ پرختم کرتے ہیں جس کومصری افواج نے حضرت عمر و بن العاص کے خلاف جاسوی کے لیے بھیجاتھا جب آپ نے مصرفتح کرنے کی غرض ہے ان پر پورش کی تھی جس سے اس عظیم اسلامی ساج کی ایک جھلک نظر آ جاتی ہے جو انقلاب مدینۂ کی جوالت معرض وجو دمیں آ ماتھا۔



- (۱۱) صحح بخاري، ج: الجبر ۱۳۱۳ نيز الموطاء، ج: الجبر ۱۰۱۷
  - الما سنن الي داؤد،٢٥٤ ١٥٥١
  - (۱۸) معج بخاری بج: ۲۰ غمبر ۱۸۸ ااور ۱۰
    - (۱۹) صحیحملم:۲۰-۱۳-۱۲
    - (r) سنن الى داؤد، ١٦٠ ٢٥٠
      - 1211\_1. [in] (r)
      - (۱۲) اینا۲۰۱۵
    - (۲۳) تھیج بخاری ہے:۲، نمبر ۲۰
  - (١٣) القران الكريم (الحجرات: ١٣)
- (ra) رشدر الى (A Great Historic Document) عرب الير جمه شده، دومرااليريش عن على على الم
- (۲۷) حضرت عروه ابن زبیرٌ مفازی رسول الله بختیق و تدقیق و اکثر محمصطفیٰ الاعظمی ،ار دوتر جمه محمر سعید الرحمٰن علوی ،انشینیوٹ آف اسلامک کلچر ، لا بهور ، ۱۹۹۰ ، صریحاں
  - اع: المجاري (A Short History of the Saracens McMillan & Co., London, 1955) سيدامير كلي المجاري (14)



## حواشي

- (۱) Edward Mortimer (Faith and Power) جنفات ۳۹-۴۰ (قوسین کے درمیان اضافے مقام رسالت مآب ﷺ کے احرام میں گئے۔ گئے ہیں کیونکہ ایک غیر سلم ستشرق ہے اس کی تو تعزمیں کی جاسکتی. )
- (۲) بیتر ندی کی ایک حسن حدیث مبار کہ ہے (نمبر ۲۳۸۵)اور سنن الداری نے اسے ۳–۲۵۵ پر نقل کیا ہے منقول از ابن الجوزی (۱۰۰\_۵۹۷ جمری) (۱۸ باحوال المصطفیٰ ، بیروت ، پیبلا ایٹریشن ، ۱۹۸۸ جس۲۵۴.
  - (٣) القرآن لكريم ،البقره: ١٣٣
  - (٣) القرآن الكريم، الفتح-٢٩
  - (۵) محیح بخاری، ج.۵، نمبر ۲۳۰.
- (۲) ابراتیم بن علی المدنی العیاشی ،المدید بین الماضی والخاضر مص: ۲۰۰۷ انہوں نے بیت دیث مبار کفتل کی ہے کہ جھزت مجر بن عمر انے روایت کی کہ:

  [مدینہ طیبہ میں اس وقت نو مساجد بھی ہوا کرتی تھیں جن میں مسجد نبوی شریف کی آ ذان سنائی و پی تھی ان کے قریب بسنے والے اوگ انہی مساجد می ماز میں اوا کر لینتے تھے اور مسجد نبوی شریف میں اواجب نمازوں کے لیے ندآتے سوائے نماز جعد کے جس کے لیے تمام اوگ مجد نبوی میں آجاتے تھا او کی سامدہ مسجد بنی سامدہ مسجد بنی سامدہ مسجد بنی رائج (جو بنوعبدالا شہل سے تھے) مہجلاً یا سامدہ نم جد بنی شام اور مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی سامدہ مسجد بنی شام اور مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی مساحد مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی علیم اسلم اور مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی اسلم اور مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی مسجد بنی مساحد مسجد بنی المسجد بنی مسجد بنی مس
  - (4) سنن الي داؤد،٢-٥٣٥.
  - Edward Mortimer (۸) مصدر مذکور می ۴۳۰.
  - (٩) ابن اسحاق، سيرة رسول الله ﷺ (انگريزي ترجمه الفريد گيوم) آ كسفور فريو نيورشي پرليس، كراچي ، ١٩٧٨، ص ٢٣٥.
- (۱۰) قرآن کریم (الجمعہ:۲) نے کیا بی خوبصورت الفاظ میں اس بات کوادا کیا ہے: ﴿ وَبَی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں ہے ایک رسول بھیجا کہان پرالا کی آیتیں پڑھتے میں اور انہیں پاک کرتے میں اور انہیں کتاب اور حکمت کاعلم عطافر ماتے میں اور بےشک و داس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ ﴾
- (۱۱) ایمی بہت می احادیث مبارکہ بیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی حضور نبی اکرم کی کھرکے پاس سے گزر فر ماتے جہاں قرآن کریم کی حالات کا جارتی ہوتی تو آل حضرت کی بہت خوش ہوتے جمد ثین نے ایک ایسا اواقع خاص طور پر بیان کیا ہے جب آب حضور کے حضرت ابوموی الا تعمر کا کیا گئے ہے۔
  کے پاس سے تشریف لیے جارہے تھے اور ان کے مریلے کن میں قرآن پاک کی تلاوت من کرآپ حضور کے بہت محظوظ ہوئے.
  - (١٢) القرآن الكريم (البقره:١٣٨)
- (۱۳) میکنوال پیچیلے سال تک (۲۰۰۱ء) العوالی میں مجدش کے حن میں موجود تھا مگر چونکہ اب مسجد مسمار کر دی گئی ہے ساتھ ہی وہ کنوال بھی نظروں سے اومکل ہوگیا ہے .
- (۱۳) حضرت عمر فاروق "کی عدل گستری انتهائی غیر جانب دارانتھی۔ یہاں تک کہ جب ان کواپنے ایک بیٹے (عبدالرحمٰن الاوسط جن کواپوچھ کہاجا تاتھا) چڑاہے نوشی اورزنا کا جرم ثابت ہوگیا تو ان پر بھی ایک عام شہری کی طرف نظام حدود نافذ کیا گیا اوران پر کوڑے حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں سے لگائے اگل کوڑوں کی سزاسے ان کا انتقال ہوا مرتے وقت الوقھ نے کراہتے ہوئے کہا: ابوجان آپ نے مجھے مارویا! جس پر حضرت عمر فاروق نے ارشاوفر مالیا جسے اللہ کے ہاں حاضر ہوتو بیضرور کہد دینا کہ ہم اس کے عائد کر دہ حدود تو انین کی پوری طرح تھیل بجالاتے ہیں۔ یا بن شبہ ، تاریخ المدینہ ،ج جم ۸۳۲
  - (١٥) القرآن الكريم (النساء: ١٣٥)



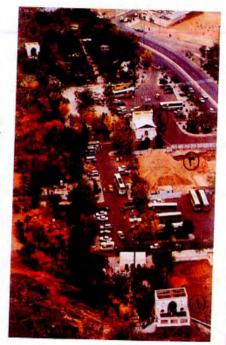

# غزوات النبی ﷺ جومدینه طیبه میں ہوئے

آپ کی حکومت سمندرے سمندرتک ہوگی ادرا کیے دریا ہے زشان کے دوسرے کنارے تک ہوگی۔ یاد میشین آپ کے آگر سرگوں ہوجا کیں گے ادرآپ کے دشمن حاک جائے ہے پچھورہوں گے۔ طرفیش اور چزائر کے پادشاہ آپ کو تھا تھ ہیٹر کریں گے اورشیا اورسیا ہے کوئی آپ کوٹھا انسارسال کریں گے۔ ہاں اتمام شہنشاہ آپ کے سامنے سرگوں ہوجا کیں گے اورشام اقوام جاکم آپ کی طومت گزار ووں کی کیونکہ آپ بھلوموں کے ( بڑھلم وقدودے کرتا دورے ہوں گے ) نیا ہے دیندہ وہوں کے اورشاہ کوئی کوئی ہوت کے مندسے چیزا کیں گے۔ آپ کوڑوروں اور شرورے مندوں پر ترس کھا کمی گے اور فاقد کشوں کوموت کے مندسے چیزا کیں گے۔ آپ ان کوٹلم وقتم ہے تجات دانا کمی گے بوکھ آپ کی اُنظروں میں ان کا فون بہت تھی وہوگا۔ ( ا)



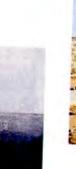





سیدالشبدا حضرت جزه اورشبدائے اُحد رضی الله عنهم کے احاط مزارات کا اندرونی منظر (ایک قدیم تصویر)



سيدالشبداحفرت حزواورشهدائ أحدرض الندمنم كاحاطه مزارات كابيروني منظر (ايك قديم تصوير)

طلوع اسلام اوراس کی جیرت انگیز عالمگیرتر تی اوراس کا جزیرہ نمائے عرب اوراس کے اردگر دکی تمام عالمی تو توں کو برق رفاری ساتھ سرنگوں کر کے ہفت کثور پر حکومت قائم کر لینا ایک ایسا امر ہے جس کا ہر دور کے حکما عمثکرین اور تھنگ ٹینک تجزید کرتے آئے ہیں اللہ موضوع پر بحث و تمحیص کے لیے ہر طبقہ فکر نے بقدر ہمت اوست کمندیں ڈالی ہیں سیرت نگاروں سے لیکر فوجی جرنیاوں تک اور عاشاں حبیب رب ذوالجلال ﷺ سے لیکر معاندین مستشرقین تک نے اس جران کن مظہر پرقلم اٹھائی ہے سیرت رسول اللہ ﷺ کی طرح غزوام رسول اللہ ﷺ جن میں آل حضرت ﷺ نے بنفس نفیس مسلم افواج کی کمان فر مائی تھی ایک ایساوسیع اور میتی موضوع ہے جس کے کماحقہ مطالب کے لیے گئی جلدیں درکار ہیں اور اس لیے ہماری اس چھوٹی ہی کتاب کا جس کانفس مضمون صرف تاری کے دیے طیبہ تک محدود ہے جس نمیل مطالب سے استفادہ میں میران کا رزار Theatre of میں میران کا رزار کا رواحت کی کمان خودرسول اللہ ﷺ کے مبارک ہاتھوں میں تھی ..

قار ئین کی سہولت کے لیے ہم ان حالات وواقعات کا سرسری ساخلاصہ پیش کرنا جا ہیں گے جن میں حضور نبی اکرم ﷺ کوایے مہا مكة المكرّ مدكونير بادكهنا براكونكه كفار مكه في حضور والاشان ﷺ اورآپ حضور ﷺ كے بيروكاروں كے ليے ديگرتمام راستے بندكرد ع جب سے حضور سرور دوعالم ﷺ نے نزول وحی کے بعد اعلان نبوت فرمایا تھا ای وقت ہے آں حضرت ﷺ اور آپ پرایمان لانے دالے اصحابه كرام رضوان الله عليهم اجميعن برعرصه حيات تنگ كرديا كيا تفا ان كو پهلے تو تضحيك كا نشانه بنايا گيا مگر جوں جوں ان كى ثابت قدمى كفارك دل پرنقش ہوتی گئی انہوں نے ان مٹھی بحرمظلوموں پرظلم وستم ،ساجی بائیکاٹ،اورایسا تشد د کرنا شروع کردیا جس کے ذکر ہے رو نگئے گئے۔ ہوجاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جن میں شیدایان شریکی مدنی ﷺ کے گلوں میں رسیاں ڈال کران کومکہ کی تبیتی ہوئی سنگلاخ زمین رکھیا گیاظلم وتشدد کا بدلامتنا ہی سلسہ تقریباً تیرہ سال تک جاری رہااوراس تمام عرصے میں مسلمانوں نے اس بدترین سلوک کواتے صبر وگل برداشت کیا کہ جس کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی لیکن اس تمام ظلم وتشدو ، اہانت اور ساجی بائیکا ٹوں کے باوجود نہ ہی رسول اللہ ﷺ اور پی آپ کے سی اصحابی کے پائے ثبات میں اخزش آئی اور نہ ہی ان میں ہے سی مسلم نے جب تک مکة المکرّ مدمیں رہے آپ کے احکام کااجا کا کرتے ہوئے بھی کی سے جھڑا کیا اور نہ ہی ہتھیا را ٹھائے بگر جب ظلم حدسے بڑھ گیا تو میر کارواں نوع انسانی ﷺ نے اپنے چندا کا۔ کرام رضوان الڈیلیم اجعین کوحیشہ ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فر مادی قریش نے پہلے توان کا راستہ رو کئے کی پوری کوشش کی مرجمہ ان کومعلوم ہوا کہ وہ اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر دور جا چکے ہیں توانہوں نے ان کانجاثی کے در بارتک پیچھا کیا اور اس پر بھر پورز ور ڈالا کہ دہ ال مہاجرین کو کسی فتم کی بناہ نبدد ہےاوران کو داپس مکہ بھیج دے مگراس میں ان کومنہ کی کھانی پڑی . (۲)اس کے بعد جرت ٹانی کاعلم ہوا جوالیہ ا پیے دلیس کی طرف تھی جس کی زمین میں کنوؤں ہے آبیاری کی جاتی تھی ،لینی ارض پیژب بیتیم نبی اکرم ﷺ کورؤیائے صادقہ کے ذریعے ہوا.(٣)اس کے بعدایک ایک کر کے مسلمان چوری چھے مدینہ طیب کارخ کرنے گئے صرف سیدناعمر فاروق می ایک ایسے اصحابی تھے جودالا و ہاڑے خاند کعبہ کا طواف کر کے اور کھلے بندوں نماز اوا کر کے مکہ مکرمہ ہے سب کے سامنے علی الاعلان مدینہ طیبہروانہ ہوئے تھے.

بیقافلہ سالاراسلام اور میرامم جناب رسول مقبول ﷺ کے بطور قائداعلی کے عزم وہمت کی انتہائی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہآ ہلا ذات گرامی بذات خود کفار کا پہلا ہدنے تھی آل حضرت ﷺ نے اپنے تمام اصحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین کو پہلے مکہ سے چلے جانے دہالا خودتن تنہا صرف دوساتھیوں کی ہمراہی میں چھچے تھہرے رہے ۔ یہ دوساتھی سیدنا ابو بکرصد این آ اور شیر خداسیدنا علی المرتضی ہتھے ایک رات جس وثمن نے آپ کی رہائش گاہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور مختلف قبائل کے سروارا پی خون آ شام مکواریس مونت کر کھڑے ہے ا نبی کی مدنی اور سیدالعرب والحجم ﷺ نے تعمیل تھم الہی میں اپنے پر خطر سفر کا آغاز کیا۔ اپنے چھچے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر میں چھوا

الگی صبح پو پہلتے ہیں۔ شمنوں کوخفت اٹھانی پڑی اس لیے کہ ان کا ہدف ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھاجر آن کریم کے الفاظ میں : ﴿ اورا سے مجوب او کرو کہ کا کو الما تھا ورا پناسا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے مجب یاد کرو کہ کا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے سے بہتر ہے ۔۔۔۔۔ ﴾ (٣) آئیل کی ایک پیشین گوئی کے مطابق اس سفر جرت کا ذکر کچھ اس طرح ہے :

فر ہاتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے ۔۔۔۔ ﴾ (٣) آئیل کی ایک پیشین گوئی کے مطابق اس سفر جرت کا ذکر کچھ اس طرح ہے :

فر ہاتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے ۔۔۔۔ ﴾ (٣) آئیل کی ایک پیشین گوئی کے مسافر و ۔ تھا کی سرز مین کے ہائی آپ کے لیے پائی کی آپ کے اپنی آپ کے لیے پائی کی سرز مین کے ہائی آپ کے لیے پائی کی استورو کو جو سونتی ہوئی تلواروں اور کھنچ ہوئے تیروں کی اس کے درمیان سے ہوکر اپنی گھرے نکل پڑے تھے اور وہ جو جنگ کے غموں سے نکل پڑے تھے : وہ جو سونتی ہوئی تلواروں اور کھنچ ہوئے تیروں کے درمیان سے ہوکر اپنی گھرے نکل پڑے تھے : وہ جو سونتی ہوئی تابوروں اور کھنچ ہوئے تیروں سے خوالے سے خوالی برائی ہوئی گیا ہوا تھا اور ان سے مہاجر ساتھیوں کی اس وقت مرد کی جب کہ ان کے اپنے خونی رشتہ داروں نے ان پرعرصہ حیات کیا ہوا تھا! واقعی آپ اس نہا ہو ، ہو اور خطاب اور انعام واکر ام کے حقد اور تیے جو رب العزت جل جلالہ کی طرف ہے تم کو عطا ہوا۔ (۲) حادث بیں پڑیل ہوا تھا! واقعی تم الم اس خبر اللہ ہوں کی اس وقت رکھتے ہیں انہیں شدیونی تی ہواور جوا ہے نفس کے لائے ہوں بیل تو اس چیز کی جود سے تم کو عطا ہواں کو ترجی میں اگر چوائیس شدیونی تی ہواور جوا ہے نفس کے لائے ہے ۔ پہلا قوری کی جود سے گھر اور ان کی جود سے گھر اور وہ ہو جو تھیں اگر چوائیس شدیونی تی ہواور جوائی نفس کے لائے کے ۔ پہلا کی اس کو لائے کے ۔ پہلا گھر کی اور وہ ہو بھر کی اور دوا سے نفس کی لوگی ہو اور ہوا ہے نفس کے لائے کے ۔۔ پہلا گھر کی اور دور کے گھر اور کی دور کے گھر اور دی کے اور ای کے دور کھر کے دور کے دور کی کو در کے

اس طرح مکہ کرمہ میں تقریباً تیرہ سال کفار کی چیرہ دستیاں سبہ کرآل حضرت رسول مقبول ﷺ اورآپ کے اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین اپنا گھریار چھوڑ نے پر مجبور ہوگئے اور تہی دست مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے مبہاجرین کے چھیے ان سب کی جائیدادیں اور گھریار سب کچھوٹ نے بہتر ہوئے گئے اس براکھا نہیں کیا گیا بلکہ ایس گئی سب کچھوٹ منوں نے اپنے گئی اس پراکھا نہیں کیا گیا بلکہ ایس گئی اس پراکھا نہیں کیا گیا بلکہ ایس گئی اس پراکھا نہیں کیا گیا بلکہ ایس گئی کہ اس پراکھا نہیں کیا گیا بلکہ ایس گئی کہ اس پراکھا نہیں کہ خواہ جہاں کہیں بھی جائیں گئی ہوئی ہوئی دیا جائے گا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن گھب بن مالک ہے مروی حدیث مبارکہ کے مطابق مکیوں نے ابن الی کو جوید یہ طیبہ کاباوشاہ بننے کا خواب دیکھ رہاتھا (۸) ایک خطان سب کے الفاظ میں لکھا: ''تم نے ہارے بھوڑ سے ساتھوں کو پناہ دے دی ہے بھم اللہ کے نام کی شم کھا کر کہتے ہیں کتہ ہیں یا تو ان سے جنگ کرنی افزال باہر چھیکنا ہوگا ور نہ ہم پوری قوت ہے تم پر حملہ آ ور ہوں گاور پھر ہم تمہارے جنگجوؤں کو ماردیں گاور تمہاری مورتوں کے ماتھ جوچاہیں گے سکوک کریں گے: '(9)

الوداؤد کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق مید دھم کی صرف جنگ بدر سے پہلے ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ بدر میں شکست کھانے کے بعد بھی ان گفار نے اور زیادہ بخت الفاظ میں ایک اور خط بہود ہے بہود کو ارسال کیا تھاجی میں نہیں رسول اللہ بھٹی کی مدوکر نے سے باز رہنے کا کہا گیا تھا اس دوسر سے خط کامتن کچھ یوں تھا: ''تم ہتھیاروں اور قلعوں والے لوگ ہو جمہیں تو ہمار سے ساتھی سے جنگ کرنی چا ہئے ور نہ ہم جس طرق مناسب سمجھیں گئے سے سلوک کریں گے اور پھر ہمار سے ہاتھوں اور تہاری عور توں کے تحفول کے درمیان کوئی بھی چیز حاکل نہیں رہے کمی مناسب سمجھیں گئے سے سلوک کریں گے اور پھر ہمار سے ہاتھوں اور تہاری موان اللہ بھی اور آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ بھین نے تبول فرمالیا. یوں تو ہجرت سے تعور کی دیا پھیا تھی جباد کی اجازت دے کر اللہ تھا گئے مسلمانوں کے بند سے ہاتھوں کو کھول دیا تھا۔ ﴿ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق

نکالے گئے صرف آئی تی بات پر کہانہوں نے کہا کہ بھارار ب اللہ ہے ،اوراگراللہ آ ومیوں میں سے آیک کو دوسرے سے دفع نے فرما <del>قالو ہوں۔</del> ڈھادی جانتیں خانقا میں اورگر جا گھر اورکلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثر ت لیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدوفر مائے گا جوار دین کی مد دکرے گا بیٹک ضروراللہ قوت والا غالب ہے ۔ ﴾ (۱۱)

اس سے بھی بہت پہلے جب بیعت عقبہ ٹانی ہورہی تھی تو حضرت عباس بن عبدالمطلب (رسول مقبول ﷺ کے بچا) نے تقریر کی اس سے بھی بہت پہلے جب بیعت عقبہ ٹانی ہورہی تھی تو حضرت عباس بن عبدالمطلب (رسول مقبول ﷺ کے بچا) نے تقریر کی اس سے بیان کرم ﷺ کا ہم جگہ بچھا کریں گے۔ اس طرح میثاق مدینہ کی بعض شقول سے صاف طاہرہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کفار کے خطر ہے ہے پوری طرح آگاہ تھے اور جانے تھے کہ وہ لوگ مدینہ طیب پر ہر حالت میں حملہ کریں گے۔ ایمن اس بیان کرتے ہیں: عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت نے اپنے دادا ( یعنی حضرت صامت ؓ) سے روایت کی ہے جو بیعت عقبہ اول کی میں شامل تھے: ''دہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر ہر حالت میں ساتھ رہنے کا اور تکمل اتباع کرنے کا حلف لیا تھا خواہ خوثی ہو یا تم ہم اللہ اللہ علی اللہ کے تعلق اور ہمیش کے بولیس گے اللہ کے تعلق اور ہمیش کی پر واہ نہیں کریں گے۔'' حضرت عبادہ ان بارہ نقیبوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ اول پر طفہ اللہ کیا جاسکے۔

کہ اللہ کے تھم بجالا نے میں ہم کی کی پر واہ نہیں کریں گے'' حضرت عبادہ ان بارہ نقیبوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت عقبہ اول پر طفہ اللہ کیا جاسکے۔

تھا۔ اس سے صاف فیا ہر ہوتا ہے کہ دفاع تیاریاں جاری تھیں تا کہ تھم و ہر ہر بریت کا مقابلہ کیا جاسکے۔

در حقیقت ہجرت مبار کہ بذات خودا یک غیر مسلح اور خاموش جہاد تھا جوظلم و ہر ہریت کے خلاف عملی طور پرشروع کردیا گیالوں اسال طویل المدت حکمت عملی کا حصہ سمجھنا جاہتے جورسول اللہ ﷺ نے اللہ جل جلالہ کے احکام کی تعمیل لیے اپنائی تھی رسول اللہ ﷺ اوراً ہا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میہ بات انجھی طرح جانتے تھے کہ جہاد (مسلح جدوجہد) جو پہلے کی نسبت اب قریب سے قریب ترا تا ہا ا تھاصرف ایک یا دوجھڑ یوں یا معرکوں پرختم نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ جنگ کے چندمعرکوں کا متقاضی تھا بلکہ وہ تو جہد مسلسل اور جہاد تیم کی ش میں غیر معینہ مدت تک حادی رہنا تھا .

ستیزه کارر با ہےازل سے تاامروز چراغ مصطفوی ہے شرار بولہی

حالات وقرائن بتارہ ہے کہ آنے والی جنگ خاصی طویل ہوئی تھی اوراس بات کا قوی اُختال تھا کہ وہ کئی معرکوں پر مجیط ہوگا لاملا اکرم ﷺ کو بخو بی معلوم تھا کہ ہیہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کے ظلم کو جڑے اکھاڑ کرنہ پھینک دیا جائیگا اوراللہ تعالیٰ کا قانون عالم نہ آ جائے گا اور بہی حکم النہی اور مشیت ایز دی بھی تھی ۔ جنگ بعاث جو صرف ایک قبائلی جنگ تھی اور غیر و پنی اور محض عصبیت کی بنیا دوں پر لا گا گا وہ بھی کئی سالوں کے طویل عرصے تک تھنچ گئی تھی عربوں سے زیادہ قبل از اسلام جنگ وجدل کی اس کڑ وی سچائی ہے کون اور زیادہ آشنا ہو مکما تھا بات اظہر من اشتمس تھی کہ اب کی بار جب جنگ شروع ہوگئی تو اس کے شعلے اس وقت تک ٹھنڈ نے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ رزم تی دہا اپنے منطقی نتیجے پڑ ہیں بہنچ جاتی ، یعنی متحارب فریقین میں سے کسی ایک کی کمل شکست البند ااس جنگ کی مضوبہ بندی ان تمام پہلوؤں کو مدافلاً تھی۔ کرنی تھی جس میں اس بات کا قوی امرکان تھا کہ آنے والی جنگ کئی محاذوں پر اور مختلف او قات میں اور غیر معینہ مدت تک لڑی جائے گ

سالاراعلی امت اسلامیہ نبی اکرم ﷺ کی عسکری حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے مطابق مکہ اس وقت ایک مناسب میدان کا اللہ (Theatre of Operations) نبیس تھا۔لہذا کسی بھی قتم کی عسکری جدو جہدیا مسلح جہاد کے لیے دوسرا جغرافیا کی محاف اور میدان جنگ در کا اللہ جس کی ٹو پوگرافی کا دشمن کی گھڑ سوار اور پیدل فوج کو تجربہ نہ ہو.ایک عظیم عسکری قائد ہونے کے ناطے حضور نبی اکرم ﷺ نے فرا اللہ ''الحد ب خدعہ ''(یعنی جنگ سٹر پینچی اور کیکنگس ، جنگی چالیں چلنے کا دوسرانا م ہے. )اگر چیمسلم اپنا گھریار وشمن کے ہاتھوں اس جھڑکا یہ بینہ آ لیے تھے لیکن پھر بھی کی دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ دھمکی آمیز خطوط اور پیغامات جومنافقین اور یہود کو جھیجے گئے تھے انہوں۔

جلتی پرتمل کا کام کیااورکشیدگی میں بے پناہ اضافہ کردیا مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کا خدشہ تھا کہ میں وداور منافقین نہ ودیا بدیر کفار مکہ کے جان میں پہنس جا نہیں گا اوران کی دھکیوں میں آکراس نوزائیدہ اسلامی ریاست کے خلاف ریشہ ووائیوں میں برابر کے شریک بن جا نمیں کے اور مسلمانوں کی پیٹھ میں تخبر اعلانہ ہو جا کہ ریاست اسلامی کے سربراہ ہونے کے ناسطے رسول اللہ بھی بھا کیسے ان مخطوں کو نظر انداز کر سکتے تھے بغیرا علانہ ہو و چنے ہے گئے مسلمانوں کے سرپھونی جاری تھی بھی ابتدرب العزت کے احکام بھی جہاد شروع کرویے کے مطاور ہو جگے تھے گئیں اعلانہ ہو و پر جنگ مسلمانوں کے سرپھونی جاری تھی بھی ایک کے کے اعتران ہوئی مناسب منصوبہ بندی ، سامان حرب و ضرب کا میسر بونا اور سامان رسد ( لا جنگ ) اور سامان خورد ونوش کی فراوانی اورافراد کی بہت ہوں کہ جنگ بھی جہاد شروع کی فراوانی اورافراد کی بہت ہوا کہ بہت ہوا گئی کے سرپہلے خارجی تعلقات کی طرف توجہ دی اور بہت سارے بھیا ہوں کا دورہ فر مایا آل حضرت بھی نے ان میں ہے بہت ہوائیل سے سیامی دوستانہ معاہدے کر اور بہت سارے بھی بینو شعرے کرد باد مینشین قبائل کے مکانہ خارجی تھی بین کی سے دیا ہوئی کی مورت میں غیر جنوبہ بین اس سے بینا ہوائی ایس کے کہا تھی خار ہوئی اور بھی جنوب میں لینے والے تھیل بنوشم وہ اور ثال میں رہنے والے بنو جبینہ اور مفرب میں رہنے والے تھید والے تھی جنوبر بند ہے طرکر لیے گئے بخور بند ہے طرکر لیے گئے تھے جن کی رو سے یہ طے پایا گیا تھا کہ فریقین اپنے میں کے کہا کی جانہ خارجی جارہ ہے کہاں ان کے علاقوں سے گزریا کی گئی کی کہ سلمانوں کی ٹولیاں ان کے علاقوں سے گزریان کی اجازت خبیس دیں گے۔

جہاں تک افرادی قوت کا تعلق تھا تمام مسلم امت کے جاب نثار، خواہ وہ مہاجر سے یا انصار، اپنے آقاومولی اور قائداعلی کی کے صدا پر کہنے کہ اوری استعداد میں مسلمان دشمن کی مادی قوت ہے کہیں کم ایک کہنے کے لیے ہمہ دفت تیار رہتے تھے. ہاں اگر کی تھی تو مادی وسائل کی تھی ! مادی استعداد میں مسلمان دشمن کی مادی قوت ہے کہیں کم ترحی تعلیم مہاجرین نے مد مکر مدھ ہے جرت کی تھی اور ان میں سے صرف سید نا ابو بکر صدیق اور سید ناعثمان ابن عفان کے علاوہ ہاتی سے کے سب مادی طور پر تھی وامن تھے بیتو صرف ان پر اسرار بندوں کا اپنے محبوب قائداور رسول اللہ بھے سے والہانہ عشق اور اپنے رب ذوالجلال پر غیر متر لزل ایمان تھا کہ مادی وسائل سے عاری مگر جذبہ جہاد سے سرشار فرزندان تو حید نے جو نبی ماہ شعبان ۲ ہجری میں راہ حق میں فائد کھی کا تھا ہے۔ کا کہ مادی وسائل سے عاری مگر جذبہ جہاد سے سرشار فرزندان تو حید نے جو نبی ماہ شعبان ۲ ہجری میں راہ حق میں مہاجر وانصار دونوں نے بدر کارخ کر لیا بتارخ عالم الیک کوئی مثال ہی کھی بحرف جو حرف ۱۳۳ کی نفری پر شتمل ہوا ہے سے تین گنا ہڑے وشمن کو بدر کے مقام پر شکست و سے جو کیل کا نی سے میں ہوگر آیا تھا (۱۲) بقول اقبال:

كافر بتوشمشيرية كرتا بجروسه مومن بتوبي فالرتاب سابى

یکی کہنا کافی ہوگا کہتمام مدنی اصحابہ کرام رضوان الدیمیہ اجمعین جو کہ اس وقت پوری ملت اسلامیتھی اپنے تمامتر وسائل ہروئے کار
الکراپنے سالاراعلی حضرت گرمصطفیٰ کی کے ایک اشارے کے منتظر تھے کھاتے پیتے گھرانے کے اصحابہ کرام جن کی تعداد آئے میں نمک
کے برابر تھی افوائ اسلام کو سکے کرنے کا بیڑہ واٹھاتے وسائل کی کی کا انداز ہاس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور نبی اکرم کی نے حکم دے
واقع کہ اگر کی کے پاس ایک گھوڑ اہوتو وہ اپنے ایک اور بھائی کوسوار کر کے ساتھ لے جائے گا۔ کفایت شعاری کی تمام کوششوں کے باوجوداور
قواد کھانے پینے کی رسد کم پڑ جاتی تھی اور بسا او قات ایسا ہوتا کہ اصحابہ کرام رضوان الشعیبیم اجمعین کو درختوں اور جھاڑ یوں کے پنے کھا کر
میسٹے جرنا پڑتا تھا۔ (۱۳۳) جب غزوہ تبوک کی تیاری ہورہی تھی تو مسلمانوں کے بادی افلاس کا بیالم تھا کہ حضور نبی اکرم کھی کو اہل شروت
اسحاب کو ایک کرنی پڑی کہ وہ آگے آئیں اور حتی الم تھد وراشکر اسلامی کی سلاح بندی کریں دیگر اصحابہ کرام رضوان الشعیبیم اجمعین کے علاوہ

سیدناعثمان ابن عفانؓ نے تین سواونٹ بمع مکمل سامان حرب وضرب اور سامان رسد مہیا کئے تتے اور سیدنا ابو بکرصدیق ؓ نے تو گھر <mark>کیا ہے۔</mark> ایک چیز اپنے آقاومولا ﷺ کے قدموں پر نچھاور کردی تھی بھر بھی جیش اسلامی مادی طور پر پوری طرح تیار نہ تھااور کفایت شعاری <u>کیا۔</u> احکام جاری کرنے پڑے تا کہ لشکر روانہ ہو سکے . یہی وجہتھی کہ اس جیش کا نام اسلامی تاریخ میں 'جیش العسر ہ' ( منگدی کی فوج ) کے بورہا جاتا ہے . (۱۴۴)

ا لیے ہی دیگر مادی وسائل کی کمی کے باوجودمیر امم اور سالار کا نئات حضور سرور دوعالم ﷺ اینے جیوش کو' کامل مستعدیٰ 🔐 (Preparedness کے عالم میں رکھتے اور مجاہدین اسلام کو جا ک و چو بندر کھنے کے لیے آل حضرت ﷺ گھڑ دوڑوں کا اہتمام فرماتے ہے بازی، تیراندازی اورشمشیرزنی کے مقابلے منعقد فرماتے اس ہمہونت کی مستعدی کی ضرورت کا نقاضا تھا کہ اللہ کے سیاہیوں کوئن حب ضرب میں مبارت تام حاصل ہولبذانبی اکرم ﷺ نے ان کے لیے برطرح کی عسکری تربیت کا اجتمام کررکھاتھا. نیز ہ بازی، تیراندازی شمشیر بازی توایک کھیل کی طرح مدینه طیب میں رائج تھی رہی گھڑ دوڑ تو عرب ویسے ہی اس کے شوقین تھے بہلوانی اور دیگر جسمانی لیات کو دیے والی ورزشوں کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا کتنی ہی ایسی احادیث ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اس وقت ال مارشل آرش اورفن تیراندازی کا نه صرف بنفس فیس ملاحظه فرمایا بلکهان کی حوصلدا فزائی بھی فرمائی ایک حدیث مبار کہے تو پیتہ چاتا ہے کہ م نبوی شریف کے احاطے میں حضور نبی اکرم ﷺ کے اون مبارک ہے جبثی غلاموں نے نیز ہ بازی اورشمشیر بازی کا مظاہرہ کیا تعاجرہ عبدالله ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ گھڑ دور کا اہتمام فرماتے اور جو گھوڑ ا پانچویں سال میں ہوتا اس کے لیے دوڑ کا دورانیے بہت ا رکھا جاتا تھا. (۱۵) آپ حضور ﷺ بنفس نفیس گھوڑ ول کوسدھارنے میں شرکت فرماتے (۱۲) جھزت ابو ہربرہؓ ہے مروی ہے کہ حضور کا ا کرم ﷺ نے تخواہوں کی اجازت صرف اوٹوں کی دوڑ ، یا گھڑ دوڑیا پھر تیراندازی کے لیے دی تھی ۔(۱۷) حضرت عقبها بن عامڑے مداہة ہے کہ: [ میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا جب کہ آپ حضورﷺ منبر پرتشریف فر ما تھے اور آپ فر مارہے تھے: ان ( دشمنوں ) ہے مقالجے گ لیے پوری قوت کے ساتھ جتنا بھی تم سے بن پڑے ہمدوقت تیار دہو اور باور کھو: طاقت صرف تیراندازی میں ہے، یادر کھو: طاقت صرف اندازی میں ہے، یا در کھو: طاقت صرف تیراندازی میں ہے. ] (۱۸) وہی ابن عامرٌ بیان فرماتے ہیں: 1 میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر مات کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمینیں اور ممالک کے درواز ہے تم پر کھول دئے جائیں گے اور اللہ تنہیں وشمنوں پر غالب کردے گا، مگر ہالیاں تهمیں اینے تیروں ہے کھیلناترک نہیں کرناچاہے. ] (19)

ے قائم کرنے کے لیے اس کی قیمت ضروراداکرنی پڑتی ہے اوراب کفار مکہ تو تھلم کھلا اس قیمت کا تقاضا کررہے تھے: بلکہ ان کی دھمکیاں تو سے نظیہ کے دروازے پردستک دے رہی تھیں جب آپ حضور ہے نے اللہ ہے رہنمائی ما تکی تو بغیر کسی گی لیٹی کے بڑا سیدھا ساجواب آگیا وو آپ سے مقدل مہیوں کے متعلق ہو چھتے ہیں اوران میں لڑنے کے متعلق! آپ ان سے فرماد ہے نئی الیٹی کے بڑا سیدھا ساجواب آگیا گیا وو آپ سے مقدل مہیوں کے متعلق ہو چھتے ہیں اوران میں لڑنے کے متعلق! آپ ان سے فرماد ہے نئی اللہ کے نزد کیا اس سے بھی لیکن اوران کو اللہ کی زد کیا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اوران کا فساد آتی سے ختر ہے اوروہ بمیشتم سے لڑتے رہیں گے میہاں تک کہ تمہیں تبہارے وین سے پھیردیں اگران سے بڑی نے دالوں کو اور کو کی باتے تمہیں بری گھروہ تمہارے قتل میں بری ہواوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ کو کئی باتے تمہیں پہندآ کے اوروہ تمہارے تی میں بری ہواوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ کو اور سے اور قریب ہے کہ کوئی باتے تمہیں پہندآ کے اوروہ تمہارے تی میں بری ہواوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ کو کئی باتے تمہیں پہندآ کے اوروہ تمہارے تی میں بری ہواوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ کو کئی باتے تمہیں پہندآ کے اوروہ تمہارے تی میں بری ہواوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ کو کئی باتے تمہیں پہندائے اور تم نہیں جانے۔ کو کئی باتے تمہیں پہندآ کے اور وہ تمہارے تی میں بری ہواوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ کو کئی باتے تمہیں پہندآ کے اور وہ تمہارے تی میں بری ہواوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔ کو کئی باتے تمہیں پہندآ کے اور وہ تمہارے تی میں بری ہواوراللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانے۔

یدو پی مظرفیا جس میں سلمان اس وقت ورپیش چیلنی کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے دشمنوں کا ہرمخاذ پر مقابلہ کرنے فیصلہ کرایا: پہلے قو بدر کے میدان میں اور چر بعد میں مدید طیبہ کے مضافات میں (جبل احد کے دامن میں) اور چر میں مدید طیبہ کا ندر (جوافیم، خدق اور جوقر بیند وغیر ہو) اور پھر جب مسلمانوں نے ان تمام حروب میں اپنالو ہامنوالیا تو پھر مدید طیبہ دوردور کے علاقوں کا رخ کیا گیا مثلاً : فیبر ، ممکنا الکمز حمد اور جو کی وغیر ہی رسول اللہ بھی خصر فیا سالہ کی مواد میں ہے کہ اسلامی ریاست کے مؤسس اور مراور کی بھی تھے اور دونوں صورتوں میں آل حضر ت بھی کے اقوال وافعال مثالی اور امت کے لیے ایسائیڈ بل نمونہ تھے جس کا اتباع خود رہنو واللہ الکا اتباع قو اور دونوں صورتوں میں آل حضر ت بط اللہ کی ذرندگی کے برشعیم میں آپ کا اسوہ حسنہ خود اللہ تعالی کے آنے والے تمام رہنوں اللہ کی درندگی کے برشعیم میں آپ کا اسوہ حسنہ خود اللہ تعالی کے آنے والے تمام دونا میں مواد پر بھی اپنی ریاست اور امت کو درخ اللہ کو نظرات کو نظری میں مور پر جسی اس محلول کی معلی ہو کہ مور پر اس میں مور کر اس میں تھی مور کر میں معلی مور پر بھر اس کو مور کی معلی ہو کہ مور کر میں مور کر میں ہو میں مور میں ہو اس کو مور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ اس کے مور کر مور کی مور کی مار مور کی مور کر انہ کی معلی ہو کہ مور کر کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا مور کر کہ کو ک

پہلے مرحلے کی مہم جوئی کے بعد دومرے مرحلے میں جو سریہ جات روانہ کئے گئے وہ پہلوں کی نسبت زیادہ کثیر القاصد تھے ایک طرف تو ان کا دائر و کاراورافتیارات وسیع تر تھے اور دوسری طرف ان کا مقصد یہ بھی تھا کو دشمن کو باور کروادیا جائے کہ مدینہ طیب اب پہلے کی طرح کر وائی دائر و کاراورافتیارات وسیع تر تھے اور دوسری طرف رفتا ہے کہ دشمن کے قافلوں کوروک سکے ان سریوں میں شامل رضا کاروں نے کئی تا فلوں کا جوشل کی طرف روائے ہوتے تھے بیچھا کرنا شروع کیا جو مدینہ طیب کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے ان سریوں کو تخت ہدایات تھیں کہ وہ قافلوں میں آجا کی سات کو احساس ہوجائے کہ اسلام ایک ایک قوت کے طور پر انجر آیا ہے جماکومزید نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ، اب مدینہ طیب ایک سیاس اکائی کے طور پر کممل ریاست بن چکا تھا اور اس طرح و شمن کے قافلوں کا بیچھا جماکومزید نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ، اب مدینہ طیب ایک سیاس اکائی کے طور پر کممل ریاست بن چکا تھا اور اس طرح و شمن کے قافلوں کا بیچھا

کرے مسلمان ان کو یہ بھی باور کرانا چاہتے تھے کہ ایک آزاداورخود مختار یاست کے طور پر مکبوں پر واجب تھا کہ وہ اس نئی سیائی ہتھ ہے۔
ادراک کرلیں اورا ہے ایک ریاست کے طور پر شاہم کرلیں لیکن مکہ کے کفار جوابئی طاقت کے نشے میں چور سے اور دین مصطفوی کو جا اسے اکھاڑنے نے کے در ہے سے ان کو یہ حقیقت خاصی کڑوی لگ رہی تھی اورانہوں نے ان اشاریاتی پیغاموں کو نہ مجھا۔ان کے کاروائوں کا بارراستہ روکا گیا مگر بغیر کمی قتم کا خون خرابہ کئے ان کو گزر نے دیا گیا تیسرے مرحلے کے طور پر روانہ کئے گئے سرایا میں تیراندازوں کی جھڑ پیں ہو تمیں جن سے مکمل دو بدومقابلوں (Full-scale engagements) کاراستہ کھل گیا اس طرح مختلف مراحل میں وشمن کی ما قراب کی کی بھی گیا ۔ اس طرح مختلف مراحل میں وشمن کی ما قراب کی بیان کی منافر کر میں ایک ستا کمیں تھی گئی ۔ مدنی زندگی میں رسول اللہ بھٹے نے یا تو بنفس نفیس شرکت کے ساتھ یا ہے کی جلیل القدراصی کی کی سالاری میں ایک ستا کمیں تھی گئی ۔ مدنی زندگی میں رسول اللہ بھٹے نے یا تو بنفس نفیس شرکت کے ساتھ یا ہے کی جلیل القدراصی کی کو سالاری میں ایک ستا کمیں گئی ۔ مرحلے کی مہموں کو ملا کرتھ بیا ساٹھ جھوٹے جھوٹے عسکری سرایا (Military Detachments) روانہ کے گئے تھے ۔ (۲۵) حضور فی ان کار میں اسے میں سے نوسال سے زیادہ کا عرصہ حالت جنگ میں گز راتھا ۔ یہی حالت آپ کے جان نثاروں کی بھی تھی جس کا مطلب سے دیداس وقت پوری امت مسلسل حالت جنگ میں گز راتھا ۔ یہی حالت آپ کے جان نثاروں کی بھی تھی اس کے دس سالہ مدنی قیام میں یہ یوری امت مسلسل حالت جنگ میں چارجت کا شکارتھی ۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، ہم قارئین کی توجیفش مضموں، یعنی تاریخ ندینہ طیبہ، ہے نہیں ہٹانا چاہیں گے ہم ذیل میں سرف الا غزوات کا ترتیب وارذ کر کریں گے جومدینه طیبہ کی اس چھوٹی می ریاست کی ارض مقدس پررسول اللہ ﷺ کے دور ہا برکات میں لڑے گئے تھے۔ غزوہ بنوفینقع:

جیسا کہ ایک ویگر باب میں بیان کیا گیا ہے، ہجرت مبار کہ ہے بہت پہلے ہی یہودی دونوں بڑے وبقیلوں (اوس اورخورج) گا مربی بن چکے تھے اور جب دونوں قبیلے ایک دوسرے ہے دست وگر بباں ہو گئے تو یہود نے اس جنگ کے الاؤ کو بحز کانے اورجاد کی لاگئے ہے۔ میں بہت کردارادا کیا تھا، اس قبائلی جنگ کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے ۔ یہود نے بذات خودتو آپس میں کوئی لڑائی نہیں لڑی گروہ الگ الگ ایس عیں بنائی ضرور کرتے رہتے تھے ، ابن اسحاق کے الفاظ میں : ''اس وقت دوگروہ تھے : بوقینیقع اوران کے حواری خزرن کے طیعہ تھے اور بونشیرا در بنوقر یضہ اور ان کے حاری خزرن کے طیعہ تھے اور بونشیرا در بنوقر یضہ اور ان کے حاری خزرن کے طیعہ تھے اور بونشیرا در بنوقر یضہ اور ان کے حاری خزرن کے طیعہ میں صلحاتہ بگوش اسلام ہوجانے سے پیٹر ب کی سیاست میں ایک بی سمت کا اضافہ ہوگیا تھا، بیٹاتی مدینہ نے (جس پر یہود نے برضاور جن تھے ) تمام سیاسی سینار یو بدل کرر کے دیا تھا اور ایک ایسی صورت حال انجر کرسا منے آئی تھی کہ یہودی محلات اورا طام (تقابول اور تھا اور ایک ایسی سیاسی سینار یو بدل کرر کے دیا تھا اور ایک ایسی صورت حال انجر کرسا منے آئی تھی کہ یہودی محلات اورا طام (تقابول اور تھا ما انتحال کی بودی گئی تھی کہ یہودی محلات اورا طام (تقابول اور تھا ما انتحال کو بیدا ہو چکا تھا جس سے عالم پیرا پی موت آپ مرد ہا تھا، ما تھی اللہ میں منتقسم عرب اور غیر کو روں کی شیرازہ بندی اسلام نے پھے اس انداز سے کردی گئی تھی کہ اب کوئی اوی یا خزر دی ٹیسی ساتھ کی تھی کہ اب کا کیاں ایک گیاں ایک گیاں ایک آغا قی اکائی میں ضم ہو چکی تھیں اور وہ اکائی قوم رسول ہا ٹھی تھی ۔

اُدھرد نی افق پربھی بہت تیزی ہے تبدیلیاں آرہی تھیں ججرت مبار کہ کوابھی ڈیڑھ سال ہی گزرا ہوگا کہ یہود کے نفاخراور تخرکا کے اور جھٹکا لگا اور قبلہ کی سے یہود کے سینے پرمزید سانپ لوشے کی اور جھٹکا لگا اور قبلہ کی سے یہود کے سینے پرمزید سانپ لوشے کی اور جھٹکا لگا اور قبلہ کی سیاست کا تعلق تھا جنگ بدر میں کفار کی ہزئیت کے بعد توت کا توازن واضح طور پرمسلمانوں کی طرف جھٹے کے جہاں تک اس منطقہ کی سیاست کا تعلق تھا جنگ بدر میں کفار کی ہزئیت کے بعد توت کا توازن واضح طور پرمسلمانوں کی طرف جھٹے کہ سیاست کی سیاست کا تعلق تھا جنگ بدر میں کا مرف تھا تھا۔ گیا تھا، یہود یوں کی حیثیت یا ور تیم کے بڑے کھلاڑیوں سے گھٹ کر صرف تماشائیوں کی می رو گئی تھی اس نئی صورت حال سے فرائلما

پیشان تھے ہی گریہود نے بھی نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا اور وہ بھی اسلام کی سیاسی برتری پر ششدررہ گئے تھے ۔وہ جے ٹو ٹا ہوا تارا بہجھ رہے تھے وہ پیشان تھے ہی گریہود نے بھی ابدا اسلام ان کی نظروں میں پہلے ہے بھی کہیں زیادہ کھکنے لگ گیا تھا بان کے تذبذ ب اور اضطراب کی نقاشی آن اوگا کی بنے تو اس پروہ لوگ خوش قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے: ﴿ اگر آپ کو کو ٹی بھلائی پنچے تو انہیں برالگتا ہے اور آپ کو اگر کوئی مصیبت آجائے تو اس پروہ لوگ خوش قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے والے سے نواس پروہ لوگ خوش ہو چکا تھا اور ایک کو دوسرے کے خلاف اسلاما اب ان ہوتے ہیں ۔ ﴿ (٢٧) بموا خات اور موالات کی بدولت مدینہ طیب میں ان کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور ایک کو دوسرے کے خلاف اسلاما قبول کرنے کی رفتار بہت کم ربی تھی مگر ران کو خدشہ تھا کہ مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف کے بہود کی بھو کا بہود پر بھی ار پڑھی اور اسلام کی تعلیمات ان پر پہلے ہے زیادہ اثر کریں گی اور آ تار بھی پچھا سے نظر آر ہے تھے کہ یہود کا ربحان کی اسلام کی طرف زیادہ ہو جائے گا اس لیے ان کی اسلام وشنی میں دن بدن اضافہ ہور ہاتھا .

اسلام کے خلاف میبودیوں کی نفرت نے ان کونوشتہ دیوار پڑھنے سے عاری کردیا تھا اور نتیجہ بیڈ کلا کہ وہ حالات سے مجھوتہ کرنے کی بجائے ایک ایے رائے پر چل نکلے جس نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، وہ مصالحت اور مفاہمت کی بجائے معاندت پراتر آئے اور انہوں نے ریشدوانیوں اور منفی یرو پیکنڈے پرساراز ورصرف کردیا ان کے محلات (اطام) خفیدا جلاس کی آماجگاہ بن گئے اوران کے اہل علم نے اسلام وجمن شاعری کے ذریعے ہجو پینظموں سے مسلمانوں کی تفخیک کا با قاعدہ محاذ کھول دیا ایسی ہجو پیشاعری کا ہدف عام طور پرمسلم عامة الناس ہوتے مگران کے بڑے بڑے بڑے شعراء خاص طور پر حضور نبی اکرم ﷺ کوہدف تنقید وتضحیک بناتے . میثاق مدینہ کے مطابق ان کو باعزت مقام دیا میا تھا مگرانہوں نے اس معاہدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ریاست مدین طیبہ کے خلاف غداراندرویہ اپنالیا کعب بن الاشرف کا باپ عرب قاگرماں یہودی تھی.وہان کے نامورشعراء میں گنا جاتا تھااور حجاز کےاد بی حلقوں میں خاصہ نام رکھتا تھا.وہ بد بخت اس پروپیگینڈ امہم کاسرغنہ تحاروا بی جوییشاعری میں رسول اللہ ﷺ کی ذات مبار کہ پررقیق حملے کرتا تھا. چونکہ اس کا باپ عرب تھااس لیے اسلام دشمن عرب حلقوں مں اسے خاصی پذیرانی حاصل تھی جنگ بدر کے بعداس نے کفار مکہ کو بھڑ کا ناشروع کردیا کفار کی شکست کے موقع پراس نے کہا تھا:''وہ لوگ (قریش)عرب کے شرفاء میں سے متھاورونیا کے شنراوے تھے اللہ کی قسم اگر کھد (機) نے ان کو شکست دے دی ہے تو اب زمین کے اوپر لنے ہے تواس کے اندروفن ہوجانا بہتر ہے''.(۲۸)اس نے مکہ کا دورہ کیا اوران قریش سر دارول کی تعزیت کی جو بدر میں مارے گئے تھے اور اس نے ان کے لیے مرشہ جات بھی لکھے اس کے علاوہ امام عمبودیؓ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طیب میں ملمانوں کا بازاراور تجارتی علاقہ بنانے کے لیے اپنا خیمہ بقیج الزبیر (بقیج الغرقد کے قریب) میں نصب فرمایا تو بد بخت کعب بن الشرف وہاں آگیا اوراس نے تھوکریں مار مارکرآپ کا خیمہ وہاں ہے اکھاڑ دیا تھا.اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ یہود عام طور پراور کعب بن الا ترف خاص طور پر حضور نبی اکرم ﷺ اوراسلام سے تنتی نفرت کرتے تھے جب وہ مکہ گیا تو قریش کوایک زور دار جملہ کرنے کی ترغیب دیتار ہا اور جب ایک می مشرک نے اے پوچھا کہ وہ کس دین کی طرف ماگل ہے تواس نے جواب دیا کہ وہ اسلام کے مقابلے میں كفراورشرك كوتر جيح ویتا ہے قرآن کریم نے اس کے اس قول کی طرف ہیے کہ کراشارہ کیا ہے: ﴿ کیاتم نے وہ نہیں دیکھے جنہیں کتاب کا ایک حصه ملانگروہ ایمان لاتے ہیں بتوں اور شیطان پراور کا فروں کو کہتے ہیں کہ بیمسلمانوں سے زیادہ راہ حق پر ہیں. یہ ہیں جن پراللہ نے لعنت کی اور جے اللہ لعنت كرية ويركزاس كاكوني يارنه مائ كا. ﴿(٢٩)

گعب بن الاشرف کی شرانگیزی اور جویه شاعری کا بدف مسلمان خواتین بھی ہوتی تھیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شعراء اور شاعرائیں ایس ذلیل حرکتیں کرتے تھے جس مے مسلمانوں کی ول آزاری ہوتی تھی ، خاص طور پر جب وہ اپنے پیارے آقا ﷺ کی شان مہارک میں کوئی گتاخ شعر سنتے تو ان کے لیے صبر کرنا محال ہوجا تا تھا، ایسی شاعری کا فتیجے اثر باہر کے لوگوں پر بھی پڑتا تھا جواسلام تو لا نا چاہتے

تھے گراسلام دشمن پروپیگنٹرے کے آگے بے بس ہوجاتے تھے لبذااس فتنے کاسد باب کرنے کے لیے کعب بن الانثرف (۳۰)اورا<mark>ک</mark> دوسری یہودی شاعرہ سارہ قریضیہ کومسلمانوں نے جہنم رسید کردیا.

ایک مرتبہ جب حضور نبی اکرم ﷺ بنوقیقع کے قبیلے میں تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے بیچے یہودیوں نے آپ کے وظائل رخنہ اندازی کرنی چاہی اورانتہائی گتا خانہ انداز میں کہنے گئے: ''اے محد (ﷺ) بدر کی فتح سے دھو کے میں ندرہ جانا کیونکہ وہ جنگ آپ نے الوگوں کے خلاف کڑی ہے جونن جنگ سے نا آشنا تھے اوراس لیے آپ و فتح حاصل ہوگئی بگر بخداا گرآپ نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی اللہ کو تو آپ کو پیتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے خوفناک لوگ ہیں'' پیغام بالکل واضح تھا۔ یہودیوں کے دل میں بھی جنگ کرنے کی حسرت انگوائوں لیے وصلوں پر مالہ لیے تھی والات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جارہے تھے اورا گرانہیں قابو میں لانے کی کوشش ندکی جاتی تو مسلمانوں کے وصلوں پر مالہ پر سکتا تھا۔ روز مرہ کے حالات کے علاوہ خود قرآن کریم نے مسلمانوں کو اختباہ کردیا تھا: ﴿اے ایمان والوغیروں کو اپناراز دارنہ بناؤ ، وہ نہائی برائی میں کی نہیں کرتے اوران کی آرز و ہے کہ تہمیں ایذا پہنچے ، شنی ان کی بات بات سے جھلک آٹھی ہے مگروہ جو کچھ سینے میں چھا کے بیٹھے ہالہ وواس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ﴾ (۳۱) قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کا فزول ہونا تھا کہاوں اور قرز رق کے مسلمانوں نے جنا تھا ۔ وواس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ﴾ (۳۱) قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کا فزول ہونا تھا کہاوں اور قرز دی کے مسلمانوں نے جنا تھا کہ ورف کے بیٹے میں وردی کے ساتھ باق نے گیا تھا اس کو بھی قوڑ ڈالا۔ یا در ہے کہ بھرت مبار کہ سے پہلے بیدونوں قبیلے یہود کے حلیف تھے۔

حالات کچھاس ڈگر پر چل رہے تھے کہ اشتعال انگیزی کا کوئی قدم بھی آتش حرب کی چنگاری کو بھڑ کا سکتا تھا اس لیے مسلمان بھت بھونک کچونک کرفدم رکھتے تھے مگر یک بیک بہود نے ایک ایسی نازیبا حرکت کردی جس سے نہ صرف انہوں نے بیٹاق مدینہ کی تعلم کھا فیاف ورزی کرڈالی بلکہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کردیا ایک مسلم خاتون برقیقتع کے بازار میں سنار کی دکان پر اپنازیور پیچنے کے لیے گھا جند یہودی بدقماش اس کے گرد جمع ہوگئے اوراس کو اپنا پردہ اتار نے کے لیے کہا۔ جب اس خاتون نے انکار کیا تو انہوں نے اس بچار گی گھا مسلم ساتھ ایک چال جل اوران میں سے ایک نے اس کے لباس کے ساتھ رسی باندھ کر اس کے پیچھے کی طرف زمیں میں ایک کیل کے ساتھ اس کے اس کے لباس کے ساتھ دی باندھ کر اس کے پیچھے کی طرف زمیں میں ایک کیل کے ساتھ دی ۔ جب کہ دو بھا باندھ کر اس کا نداتی اڑا تے رہے جب کہ دو بھا باندھ کی اس کے بیٹھے ہیں وہ دکا گا اور بات ہا تھا پائی پر اتر آئی جس کے بیٹھے ہیں وہ دکھا گا اور بات ہا تھا پائی پر اتر آئی جس کے بیٹھے ہیں وہ دکھا گا اور دیا تھا بائی پر اتر آئی جس کے بیٹھے ہیں وہ دکھے ساتھ ہوئی اردگرد کے بیود یوں نے اس مسلمان کو گھر لیا اور اس کی مدد کو لیکا اور بات ہا تھا پائی پر اتر آئی جس کے بیٹھے ہیں وہ اور اس جہنم ہوگیا اردگرد کے بہود یوں نے اس مسلمان کو گھر لیا اور اس کی مدد کو لیکا اور بات ہا تھا پائی پر اتر آئی جس کے بیٹھے ہیں وہ کی اور کیا دیور سکھتے سکھی ہوئی را کہ دی شعبہ ہیں کم وغصہ کی اہر پھیل گئی اور دیا ہے ۔ دو بیٹھ سکھی ہوئی را کہ دیے شعبہ ہوئی را کہ دے شعبہ ہوئی را کہ دیا گھر کیا اور اس کے اس مسلمان کو جو کہ دو گھر کے اس کی دو کھتے سکھی ہوئی را کہ دو کہ جو کھیے سکھی کو دیں ہوئی را کی دو کہ ہوگئی۔

رسول الله ﷺ نے ان کے اکابرے رابط فر مایا اور ان کو میثاتی مدینہ کے تحت ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی کوشل کا مقال کا نافن لینے کی بجائے انہوں نے اس معاہدے کا نداتی اڑا ناشر وع کردیا گستا خیوں سے وہ لوگ دیدہ دلیری پراتر آئے تھے اور پڑا تھا۔
اپنے آپ کو مدینہ طیبہ کے سب سے زیادہ دلیر شہری سجھتے تھے جھڑت ابو ہریرہ ہی سے دوایت ہے: [ہم مسجد میں تھے جب رسول اللہ ہی ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے: چلیں ہم یبودیوں کے پاس چلتے ہیں! ہم آپ کے ساتھ ان کے پاس گئے اور آپ نے اللہ مخاطب ہو کر فر مایا: [ائے معشر یبود! اسلام قبول کر لوتو تمہارے لیے سلامتی ہے ۔ ] انہوں نے جواب دیا: ''اے ابوالقاسم! آپ نے اللہ بیام ہم تک پہنچادیا ہے ۔ ] انہوں نے جواب دیا: ''اس پر رسول اللہ بی نے فر مایا: [ میں میرچا ہتا ہوں کہم شہادت دو کداللہ کا پیغام ہم تک پہنچادیا ہے ۔ اسلام سے اور تم نگ جہنچادیا ہے ۔ 'آس حضرت بی نے تبیری ہاروہی کلمات دہرائے اللہ انہوں نے تیسری ہاروہی کلمات دہرائے اللہ انہوں نے تیسری ہار بھی وہی جواب دیا ہاس پر آپ حضور بی نے ارشاد فر مایا: تمہیں جان لینا چاہئے کہ زمیں اللہ اور اس کے رسول کی جائے اس جا ہتا ہوں کہ تم کواس سرز مین سے زکال دوں بتم میں سے جس کسی کے پاس بھی کوئی جائیداد ہے اسے چاہئے کہ دہ اسے فیائے کہ دہ اسے فی خوالے کہ اسلام کا انہوں کہ تم کواس سرز مین سے زکال دوں بتم میں سے جس کسی کے پاس بھی کوئی جائیداد ہے اسے چاہئے کہ دہ اسے فی خوالے کہ اسلام کیس جائے ہوں کہ کہ کہ دہ اسے فیائے کہ دہ اسے فیائے کہ دہ اسے فیائے کہ دہ اسے فیائے کہ دہ اسے فی خوالے میں میں بیائیں بھی کوئی جائیداد ہے اسے چاہئے کہ دہ اسے فیائے کہ دہ اسے فیائی کہ دہ اسے فیائیداد ہے اسے جائے کہ دہ اسے فیائیداد ہے اس کر میں انتہ اس کے دسلام کی کے باس بھی کوئی جائیداد ہے اسے جائے کہ دہ اسے فیائیداد ہے اس کی دی کی کی کوئی جائیداد ہے اسے جائے کہ دو اسے فی ڈالے میں کے باس بھی کوئی جائیداد ہے اسے جائے کہ دو اسے فیائیداد ہے کا کہ دی کیائید کیا کہ کوئی جائیداد کی جائیداد کیا کہ کوئی جائیداد کی کی کوئی جائی کی کی کوئی جائیداد کیا گوئی جائیداد کیا کی کوئی جائیداد کیا کی کوئی جائیداد کیا کی کوئی جائیداد کی کی کوئی جائیداد کی کوئی جائیداد کی کی کوئی جائیدا کیا کوئی جائیداد کی کی کوئی جائیداد کی کوئی جائیداد کر کی کوئی جائیداد کی کوئی جائیدا کی کی کوئی جائیدا

حمیں معلوم پڑجائے گا کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے ( یعنی ان کوس بچھ چھوڑ کر جانا ہوگا. ] (۳۲)

جب امن کی تمام کوششیں نا کام ہوگئیں تورسول اللہ ﷺ نے ان عے عاصرے کا حکم صاور فرما دیا جو ہفتہ کے دن مورخہ ۱۵ شوال ا بجری کونافذ العمل ہوگیا (۳۳) اس کا مطلب ہے کہ بیواقعہ جنگ بدر يرتقريا ايك ماه بعد پيش آياتها.رسول الله ﷺ في بنفس نفيس عاصرے کی قیادت فرمائی اسلام کا پھر پرہ سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھ میں تی آل حضور ﷺ نے اس محاصر ہے کے دوران حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذر" كومدينه طيبه كاوالي مقرر فرمايا. (٣٣) بنوفينقع ايني ايك الگ بہتی میں رہا کرتے تھے جوسوق بن قلیقع کے نزد یک واقع تھی اور ال میں بہت سے قلعے بئے ہوئے تھے. (۳۵) وہ قلعہ بند ہو گئے. مینطیبے دیگریہودیران کا بڑااٹر ورسوخ تھا کیونگہ وہ پیشہ کے لحاظ ے ذرگر تھے اوراس پرمشزادیہ کہوہ بیویاری بھی تھے وہ مشہور منافق ا من الى سے بھی ملے ہوئے تھے جس نے ان کی مدد کا وعدہ کیا ہوا تھا. ماصرہ دو ہفتہ تک جاری رہاجس کے دوران ان کو ہرقتم کی رسدگی فراہمی رک گئی اور باہر کی ونیا ہے ان کا رابط بھی کاٹ دیا گیا ابن الی نے ہر چند کوشش کی مگروہ بھی ان کے کام نیآ سکا اور اس طرح ان کی عالت زارون بدن بگرتی چلی گئی ابن ابی نے ان کی طرف سے رحم کی

المحرف الموصة ا

ائیل کی لہذاان کی جان بخشی کردی گئی رب ذوالجلال کے احکام کے تحت ان سے ابیارو پیافتیار کیا گیا تھا، پھر مجاہدہ کیا تھا۔ پھر اور ڈر تے ہیں اور ڈر تے ہیں اور ڈر تے ہیں اور ڈر تے ہیں گئی کہوہ جہاں چاہے چلے جائیں ان کی زندگیوں اور مال ودولت کے ہدلے ان کوا ہے ہتھیار، زیورات بنانے کی مشینری اور دیگر کارخانوں کے اوز ارمسلمانوں کے حوالے کرنے کا پابند کیا گیا، جو ہتھیارانہوں کے جوالے کرنے کا پابند کیا گیا، جو ہتھیارانہوں نے چھوڑے ،ان میں سے اللہ کے رسول برحق بھی نے اپنے لیے تین کمانیں، دوؤ ھالیں اور تین تلواریں کی تھیں اور ہاتی کی اشیاء اصحابہ کرام رسوان المتعلیم اجمعین میں تقسیم کردی گئے تھیں۔

حضرت عبادہ ابن صامت کے ذمے بیکام لگایا گیا کہ وہ ان کو مدینہ طیبہ کے باہر تک چھوڑ کرآ کمیں بنو بیقت کے مدینہ طیبہ سے نکا لے جانے والے یہودیوں کی تعداد تقریبا سات سوتھی ؛ وہ چند دنوں تک وادی القریل میں دیگر یہود کے ہاں رکے رہے اور پھر العزیات کے طرف شامی مرحد کی طرف چلے گئے تھے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے یہودیوں نے مدینہ طیبہ میں ہی بناہ لے لی تھی کیونکہ بہت بعد بھی ہمیں ہوتی ہے واقعات میں مسلمانوں کا ساتھ بہت بعد بھی مدینہ طیبہ میں ہمیں ہوتی تا ہے ، یہاں تک کہ جن یہودیوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کا ساتھ وسئے کی بیش میں کی تھی مرقبول نہیں کی گئی وہ لوگ بھی ہوتی تھے بی سے تھے بوقیقع حضرت عبداللہ ابن سلام کا قبیلہ تھا۔ (۳۷) ایسے یہودی

مدینظیه کالیک تقریبی ارضیاتی خاک جہاں جمرت مبارک سے موقع پر مخلف میروری قباکل آباد مص



ا پنے ند ہب پر ہی رہے ، یہاں تک کہ غزوہ خیبر تک ہمیں اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ اس جنگ ہیں شال ہوئے تنے اور جب سقوط خیبر ہوا تو ان کو مال غنیمت میں سے پچھے حصہ بھی دیا گیا تھا. (۳۸ ) بیاس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ یہود جور پارے مدینہ طیبہ کے وفا دار تنے ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی گئی تھی . آخر میں ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرنا جا ہیں گے جس میں آپ نے فر مایا تھا: بی نضیراور بی قریضہ نے رسول الشاہ

آ خرمیں ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرنا چاہیں گے جس میں آپ نے فرمایا تھا: آبی نضیراور بی قریضہ نے رسول اللہ ہو ے (میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرکے ) لڑائی لڑی لہذا حضور نبی اکرم ﷺ بی نضیر کو جلاوط ن کردیا اور بی قریضہ کواپنے اپنے گھروں ہا رہنے دیا اور ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا جب تک کدانہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے لڑائی مول نہیں کی پھر آں حضرت ﷺ نے ان کم دول کوئل کرنے کا حکم دیا اور ان کی عورتوں ، بچوں اور جائیدا دکومسلمانوں میں تقسیم کردیا ، تگران میں سے پچھرسول اللہ ﷺ کے پائی آپ اور سول رحمت ﷺ نے ان کوامان عطافر مادی اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا ، آپ نے تمام یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا ، فاقی اور دیگر یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا ، فاقی میں اور دیگر یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا ، فاقی میں معرف عبداللہ ابن سلام کا قبیلہ تھا اور بنی حارث کے یہودیوں کو اور دیگر یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا ، آپ

#### غ وه احد:

مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے مقام پر کفار کی ذات آمیز شکست نے جس میں ان کے بڑے بڑے شاہسوار مارے گئے تھاں اوالہ بھی خضبنا ک کردیا تھا۔ یہ ہزیمیت ان کے غرور اور تبختر کے مند پر ایک بہت بڑے طمانیچ ہے کم نہیں تھی سب سے بڑا سوال بیا ٹھ دہا تھا گیہ کسے ممکن ہوگیا کہ مٹھی بھراور تہی دست مسلمانوں کو جنہیں خود کفار مکہ نے گھریار چیوڑ نے پر مجبور کردیا تھا اور جن کے پاس نہ کافی گھوڑ ہے اور نہ بی آلات حرب وضرب، اپنے سے کئی گنا بڑی جارح فوج کو جو کیل کا نئے سے لیس ہوکر آئی تھی اتنی بڑی شکست سے دوجا رکر دیا تھا اور نہ بی آلات حرب وضرب، اپنے سے کئی گنا بڑی جارح فوج کی گرائی کا ان سے مردار مرے تو مرے ، مگر ان سے بھی زیادہ شرمناک بات میتھی کہ ان کے نامی گرائی بگی ان مدنی شاہینوں کے ہاتھ منجی (قید کی) کلا ان کے سردار مرے تو مرے ، مگر ان سے بھی زیادہ شرمناک بات میتھی کہ ان کے نامی گرائی بھی ان مدنی شاہینوں کے ہاتھ تھی گئی گا وقت چھوٹے سے شہر میں ستر بڑوں کا قبل ہوجانا کوئی معمولی حادثہ بیلی اللہ کے نتھے ان کا سارا غرور دھرے کا دھرارہ گیا تھا مکہ کرمہ کے اس وقت چھوٹے سے شہر میں ستر بڑوں کا قبل ہوجانا کوئی معمولی حادثہ بیلی اللہ کے نتھے ان کا سارا طرح وردھرے کا دھرارہ گیا جا الامال ان مالہ بھی بھی بھی تھی کہا تھی گئی ہو گئی کی مورتیں اپنے سرمنڈ والیے اور جب بھی بھی کہی مقتول کا اونٹ یا گھوڑ بی شہر میں اوٹی تو پورے مکہ میں کہا م بھی جو الامال اور عورتیں آدو بھا کہ جا تھیں (مہر)

اہل مکہ ابھی اپنے زخم چاٹ رہے تھے کہ ان کوا یک اور کچوکہ لگ گیا: ان کے سپوتوں کے کاروان کو السویق سے بھا گئے پر مجور کہا گیا تھا۔ شام کو جو تجارتی قوافل مدینہ طیبہ کی راہ سے ہو کر گزر تے تھے وہ قریش کے اقتصاد کی رگ جال تھے ، مگراس سے صاف ظاہر ہور ہا آتا ہوں وہ قافی بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ ایک متبادل رستہ کی تلاش میں انہوں نے ایک قافلہ عراق کی طرف روانہ کیا مگر وہ بھی مدینہ طیب سے شاہینوں کی نظر سے نہ بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ ایک متبادل رستہ کی تلاش میں مسلم رضا کاروں کے مریئے نے ان کی بھی وہ کی لگا دی اوروہ نا کا م کھی ان نظر سے نہ بھی انہوں کے مریئے نے ان کی بھی وہ کی لگا دی اوروہ نا کا م کھی اور اپنی بھا کہ کفار کو تفکست پر شکست کا سامنا تھا۔ جس کو نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی ۔ بدر میں بڑے مقتولوں کے بیٹے ، مثلاً : عکر مہ بن البی جہل ، صفوان بن امریہ صفوان بن حویط ب بن عبدالعزی اورا ابوسفیان بن الحرب ، وغیرہ سب کے بر مقتولوں کے بیٹے ، مثلاً : عکر مہ بن البی جہل ، صفوان بن امریہ صفوان بن حویط ب بن عبدالعزی اور ابوسفیان بن الحرب ، وغیرہ سب کے کے زبان ہوکرلوگول کے برا چیختہ جذبات کو اور مہمیز دی اور پورے زوروشور سے جنگ کے اگلے راؤنڈ کی تیاریاں شروع کردیں انہوں کے پہلے سے بھی زیادہ حربی استعداد اور ساز وسامان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کرلیا تھا. ابوسفیان بن الحرب نے قیادت کا جھنڈ ااپنے ہاتھ شال کے اس کا کہ کہی آسائش اور لذت سے لطف اندوز نہیں ہوگا۔ کہا کہ وہ غشل بھی نہیں کرے گا اور دنہ بی بالوں میں تکھی کر کے گاس وقت تک زندگی کی کسی آسائش اور لذت سے لطف اندوز نہیں کر وہ شال بھی نہیں کرے گا ور میں المور کی کہی تا سائش اور کے جذبہ انقام کا تھا ، بند ۔ جو ابوسفیان کی بھو کا گھا۔ ا

ملے میں سب ہے آ گے تھی کیونکہ اس کا باپ اورا یک بھائی اسی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔
اپنی گری ہوئی سا کھ کو بحال کرنے کے لیے وہ مسلمانوں پر پوری قوت کے ساتھ نا گہائی ملکرنا چا جتے بھے اوگوں کے حوصلے بلندر کھنے کے لیے انہوں نے کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا اور نسیاتی اور مادی طور پر وہ سب پچھ کر گزرے جو ان کے بس میں تھا. انہوں نے تو شعراء کی میوں کو بھی جھاڑے کے ٹو وئی کے طور پر استعمال کیا جو مرجے اور رزمیہ شاعری لکھتے اور پچر انہوں کے جذبات کو گوئی کاور انہیں پڑھتے اور پول ان کے جذبات کو گائی گاؤں اور مختلف قبائل میں جا کر مجمعوں میں انہیں پڑھتے اور پول ان کے جذبات کو ابھارتے . مارے جانے والوں کے علاوہ ان کواپنے قیدی چھڑانے کے لیے فی کس اوسطا چار ہزار ابھارتے . مارے جانے والوں کے علاوہ ان کواپنے قیدی چھڑانے کے لیے فی کس اوسطا چار ہزار ورہم فدر پچی دینا پڑا تھا بھر فدر یہ اور مالی نقصان تو محض کیس منظر میں تھا ، اصل مقصد تو اپنی کھوئی ہوئی عزت ، حال کرنا تھا .

غزوہ أحد كاليك تقريبى خاكه وارالندوہ مکۃ المکر مہ میں آیک پبک ہال ہوا کرتا تھا۔ وہاں پرانہوں نے اپنے بڑوں کی پنچاہت منعقد کی اور عبد کیا کہ وہ مسلمانوں علانے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کارلائیں گے۔ (۱۲) ابوسفیان جس کاروان کو بچا کر مکہ لے آیا تھا اس کا تمام تجارتی مال الندوہ میں نظام کردیا گیا۔ اس سے حاصل ہونے والا تمام منافع جو بچاس ہزار دینار سے زیادہ تھا اورا کی ہزاراونٹ اوراس کے علاوہ انفرادی عطیہ جات ملاکر جنگ کی تیاریاں شروع کردی گئیں سب ملاکرتقر بیا اڑھائی لا کھورہم سے ایک مضبوط فوج تیاری گئی قرآن کریم نے ان کی اس چندہ اکٹھا کرنے کم ہم کے متعلق ان الفاظ میں تبھرہ فرمایا ہے: ﴿ بِ شِک کا فرا پنامال فرج کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیس تو اب وہ اسے فرج کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیس تو اب وہ اسے فرج کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیس تو اب وہ اسے فرج کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیس تو اب وہ اسے فرج کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیس تو اب وہ اسے فرج کرتے ہیں کی طرف ہوگا۔ ﴾ (۲۲)

گفار نے اپنے وقو دان ہدوقبائل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو مکہ کر مدے گرد بستے تھے روانہ کئے (جن میں عمروبن العاص بھی شامل تھے جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) جن کے ذرحے ان قبائل میں مسلمانوں کے خلاف فضاء ہموار کرنا تھا۔ اس طرح وہ اوگ گنانداور تہامہ جیسے قبائل کہ حمایت حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ اس کے علاو والن کے ساتھ بہت سار حیشی باشندوں کو بھاڑے کے مطافر ان کے طور پرساتھ ملا لیا گیا جنہوں نے دو ہزار سے زیادہ جنگہ وفراہم کئے۔ وہ جو جنگ میں شامل ہونے سے عاری تھے (مثلاً ابولہب وغیرہ) انہوں نے قبائلی روایات کے مطابق اپنی جگہ کرائے کے جنگہومہیا کئے۔ اس طرح تقریباً تیرہ ماہ کے اندراندر کیل کا نئے سے لیس اور پرن طرح مسلم تین ہزار جنگہوا ہوسفیان کی سیسالاری میں میدان جنگ میں انز نے کے لیے تیار تھے جن میں سے سات سوزرہ بکتر میں ملیوں تھے ،دوسو گھڑ سوار تھے اور تین ہزار اونٹ سامان رسداور خوردونوش سے لدے ہوئے ساتھ تھے ۔اس کے علاوہ پندرہ عورتوں کی ایک بٹالین بھی ماتھ تھے ،دوسو گھڑ سوار تھے اور تین ہزار اونٹ سامان رسداور خوردونوش سے لدے ہوئے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ پندرہ عورتوں کی ایک بٹالین بھی ماتھ تھی جس کی سربراہی ہندز وجہ ابوسفیان کررہی تھی جس کا کام جنگ کی ترغیب ولا تا (War Instigators) تھا۔ (۱۳۳۳)

ان گی گھڑ سوار فوق کے سپہ سالار خالد ابن ولید تھے جن کی مدونگر مدین ابوجہ ککر رہے تھے۔ بید ذکر کرنا بھی دلچپی سے خالی نہیں ہے کہ
اب کی بار کفار مکہ نے تن من دھن سب کچھ اس جنگ میں جھو کئنے کا فیصلہ کر لیا تھا، انہوں نے اس وقت کے معیار کے مطابق اپنی افواج کو ہر
ماد کی ہتھیارے سلح کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ترفیبی اور نفسیاتی حربہ بھی استعمال کیا جس سے ان کی فوج میدان جنگ میں ڈٹ کرلڑتی وہ اپنی ماتھا ہے سنگھ اپنے سنم اور بت (مہل - جو بنی امدیکا معبود تھا) کوایک اونٹ پر لا دکر لے آئے ، اور ساتھ ہی عورتوں کا ایک طاکھ نفہ بھی تھا جس کو عین میدان کا دزار میں دزمیہ نفے گا کر جنگ جو وں کا مورال بلندر کھنے کا کام سونیا گیا تھا. (۴۳) '' اس طرح قریش بڑے مطمراق کے ساتھ اپنی میران کو کین کو جو بودوں میں بیٹھی تھیں ساتھ لیکر مدینہ میران کو کین کو کی ساتھ لیکر مدینہ



طیبہ کے طرف چل پڑے عورتوں کا کام ان کوغیرت دلا نااور جو جنگ ہے، موڑ کر بھا گیںان کوطعنہ زنی کرنا اور دشنام طرازی کرناتھا تا کہوہ جنگ کے طور بھی فرار نہ کریا ئیں'' (۴۵) پہنوج مکہ مکرمہ ہے جنوری ۲۲۵ء کے دیمان روانہ ہوئی اور معمول کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مغرب کی طرف عملان خلیص ، جھه ، رابغ اور ابواء ہے ہو کر گز ری ابواء پہنچنے پر ہند بنت علیہ، زور ہ سفیان نے تجویز دی کہ کیوں نہ حضور نبی اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ سیرتا آرا بنت وہب کی قبر ہےان کا جسد خاکی نکال لیا جائے تا کہا گران کے سابی مل کی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہوجا ئیں توان کوآ زاد کروانے کے لیام النبی ﷺ سیدتنا آ منڈ کے جسداطہر کو تاوان کے ایک حربے کے طور پراستعال ا

جائے لیکن ان کے بڑوں نے اس بات کی مخالفت کی کیونکہ ان کواس کے شدیدر دعمل کا اندیشہ تھا۔ (۴۲) ابوسفیان نے (جوا یک جہال دیود تخص تھااور عربوں کی روایات ہے بخو بی واقف تھا )اس تجویز کی مخالفت کی اور کہنے لگا: ' ایسامت کرو اگر آ منڈ بنت وہب کی قبر کھود **کی ک**ے

اس الشكر كفاريس ايك ايما بھى فروتھا جو كما كرچ جنگ بدريس ايك قيدى كى حيثيت سے فدريجى اداكر چكا تھا اوراس جنگ مراكل شرکت کے لیے کفار کی طرف سے چلنے پرمجبور تھا مگروہ رہ رہ کرحضور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ حضور ﷺ کی ملاکا کے بارے میں بہت بے چین تھا.وہ تھے حضور نبی اکرم ﷺ کے لیچے حضرت عباس ابن عبدالمطلب " انہوں نے بنی غفار کے ایک معتقد ہرکارے کے ذریعےلشکر کفار کی مکہ تکرمہ ہے دوائلی کی اطلاع حضور رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں ارسال کر دی تھی. قاصد نے دوپیام جناب رسول الله ﷺ کواس وقت دیا جب آل حضرت ﷺ معجد قباء سے باہرتشریف لارہے تھے. جب آپ کےمحرر حضرت الی بن کعب اللہ وہ نامہ آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فوراً مدینہ طیبہ کا رخ کیااورا پیغ قریبی مہاجراورانصار صحابیوں کااجلار طلب فر مالیا بوراْ دوسکا وَٹو ل کو۔حضرت انسؓ اورمونسؓ جو بنی ظفر سے بضل کے بیٹے تتھے ۔کوحقا کُق کی چیعان بین کے لیے روانہ کردیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گئے اورانہوں نے تصدیق کر دی کہ دشمن ذ والحلیفہ تک پہنچ چکا تھا جہاں آ کرانہوں نے اپنے گھوڑوں کو پچکے۔

اس اجا تک خبر نے مدینه طیب کے باسیوں پرسکتنہ ساطاری کردیا کوئی بھی رات بھرسونہ سکا. مدینه طیب میں ایک طرح کی ہنگا کی مالت حضور نبی اکرم ﷺ کے گھر پر پہرہ دیا. (۴۸) لیکن نبی آخرالزمال ﷺ کے حوصلے کا اندازہ صرف اس مثال لے نگایا جاسکتا ہے کہ

تو ہنو بکراور ہنوخزاعہ کے لوگ ہمارے مدفون مردول کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے . ( ۴۷ )

العریض کےعلاقے میں چرنے کی غرض سے کھلا جھوڑ دیا تھا.ان سکا وَٹوں نے دشمن افواج کی نفری کی بھی تصدیق کردی تھی.

طاری ہو چکی تھی رضا کاروں کو مدینہ طیبیہ کے مختلف مقامات پرتعینات کردیا گیا تھا تا کدوہ حالات پرنظر تھیں اور گلیوں میں گشت کرتے رہا ا دیگر سکاؤٹوں (حضرت حباب بن المنذ رُّاورسلمہ بن سلمہؓ ) کومزید جاسوی پر مامور کیا گیا جصرت سلمہ بن سلمہ ؓ نے آ کر پینجر دی ک<mark>ہ کفار ظال</mark> طرف سے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے والے ہیں. پیرو جوال ، مردوزن ، سب کی زبان پر ایک ہی موضوع تھا اور انہی خبرول کا تذکره اللہ مزید کیا ہوگا؟ ہنگا می حالت جنگ کا درجہ عالیدا تنازیادہ تھا کہ بشمول حضور نبی اکرم ﷺ کے بہت سے اصحابہ کرام رضوان الشکیلیم الجمعین ا استراحت پر بھی ہتھیار بند ہوکر سوئے اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے نماز بھی ہتھیار بند ہوکر بڑھی بہت سے جال خار مصله ا کرم ﷺ کی رہائش گاہ کے گردیبرہ دے رہے تھے جھنرت سعدابن معاذ " ،حضرت اسید بن حفیر "اور حضرت سعد بن عبادہ " نے اپنے

تبرمبارك سيدالشبدا حضرت حمز ورمنى اللدعنه كى ايك ناياب تصوير

> اوراس كاشالي علاقه جہاں میدان کارزار بريا مواتقا. حارد بواری کے اندر سيدالشبد اءسيدنااميرحزه کی قبرہے

جل عينين (جل الرماه)

رقمت دوعالم ﷺ نے اکثریت کی رائے کا احترام کیا اور مدینه طیبہ سے باہر جا کردشمنان دین سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرلیا. مروردوعالم ﷺ نےزرہ بکتر زیب تن فرمائی اورایے حجرہ مبارکہ ہے باہرتشریف لائے ؟ آپ کے مقربین اصحابہ کرام رضوان الله علیم البلین آپ حضور ﷺ کے داکیں باکیں تھے اس وقت چندا صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے پچھتا وے کا اظہار کیا کہ کیوں ندانہوں نے

تناگوزے پرسوار ہوکراس ست روانہ ہوگئے تھے تا کہ حقیقت معلوم کی جاسکے (۴۹)

ترب ہے تریب ترلار ہاتھا۔ادھر تمام جان نثاران تا جدار مدینہ قرار قلب وسینہ ﷺ اپنے دفاعی منصوبے کو آخری شکل دے رہے تھے. بہت

اہم مجلس مشاورت منعقد تھی دوران گفتگورسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا: [میں نے ایک خواب دیکھا

ے کدمیری تلوار۔ ذوالفقار لُوٹ گئ ہے جوالی آفت کی نشاندہی کرتی ہے اور پھر میں نے ایک گائے کو ذیح ہوتے ہوئے بھی ویکھا جودوسری

آفت کی طرف اشارہ ہے، پھر میں نے اپنے آپ کوایک ڈھال (درع) میں محفوظ پایا وہ ڈھال تمہارامدینہ ہے انشااللہ دشمن اس تک (یعنی

م ينطيبتك ) نبيل يَنْ يَائِ يَا عُكَا. ] ( ٥٠ ) ابن اسحاق كي روايت كے مطابق نبي مختشم ﷺ نے فرمایا: [ بخدامیں نے ایک رؤیا (خواب ) ديکھا

ہے جس کی تعبیرا جھی ہے: میں نے چند گائیں دیکھیں اور میں نے اپنی تلوار میں ایک ٹیڑھا پن بھی دیکھا اور میں نے ریکھا کہ میں نے اپنا

باتھالک مضبوط زرہ بکتریں دے دیا ہے جس کی تعبیر میرے نز دیک مدینه طیبہ ہے .اگر آپ مدینه میں ہی رہ کراس کا دفاع کریں اور ان کو

جہاں پروہ ہیں وہیں رہنے دیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اگروہ رکے تو بری جگہ رکیس گے اور اگرانہوں نے شہر میں داخل ہونے کی غلطی کی تو ہم اندر

ےاس کا پوری طرح دفاع کریں گے. ] (۵۱) آپ نے تبجویز بیش کی کھسلمان اگر مدینہ طیبہ کے اندر ہیں اور وہاں ہے اس کا وفاع کریں

توزیادہ بہتر ہوگا عبراللہ بن ابی (منافقین کا سردار) نے اس سے پوراا تفاق کیااور کہا: ' یارسول اللہ ﷺ ہمشہر کے اندر سے مدین طیبہ کا وفاع

کریں گے اور جب وہ آ گے بڑھیں گے تو ہماری عورتیں اور بچے تک ان کے اوپر پھر پھینکیں گے جبکہ ہم اپنی تلواروں کے ساتھان سے لڑیں

اکٹریت جو پہلے جہاد میں غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکی تھی وہ ہر قیمت پر کفار کے خلاف جہاد میں شرکت کر کے اپنی شمشیرز کی کے جو ہر دکھانا

عابتی هی؛ ایسے اسحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین مدینہ طیب ہے ہاہرنکل کر کھلے میدان میں دشمن ہے دوہاتھ کرنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنالوہا

منوانا چاہتے تھے اور ایسا صرف مدینہ طیبہ ہے با ہرنکل کر ہی ہوسکتا تھا، کیا اصحابی نے عرض کیا: " یارسول الله ﷺ ہم ایک مدت سے اس دن

فلااہ تک رہے ہیں اور اللہ کے حضور دعا نمیں ما تکتے رہے ہیں کہا ہے اللہ جمیں بیدن جلدی دکھا برب ذوالجلال کاشکر ہے کہ آج وہ ون آھیا

ہے چیل ہم مدینہ طیب ہے باہر جا کران کا مقابلہ کریں ورنہ وہ بیسوچیں گے کہ ہم بزول ہیں اور ہم میں لڑنے کی سکت نہیں ہے''سیدناحمزہ '' م رسول الله على الله على الله على سب سے بیش بیش متھ اور برملا کہدرہے تھے کہ: ''اللّٰد کی قتم جس نے آپ کو کتاب برحق کے ساتھ بھیجا

ہ، میں زبان پرکوئی کھانانہیں رکھوں گا جب تک کہ میں ان ہے اپنی تلوار کے ساتھ مدینہ طیب کے باہر نہ نیٹ لول'' چنانچیسیدالانبیاء والاتقیاء

تقریباً تقریباً یکی نظریه چند یہودی لیڈروں کا بھی تھااور چندمہاجرین اور انصار بھی اسی نظریے کے حامی تھے لیکن مسلمانوں کی

گ. مدینه طیب توایک قلعه کی مانند ہے اور آج تک کسی دشمن کواس پر برتری حاصل نہیں ہوسکی''



مسحد شيخين بامسجدورع

جبال سر كاردوعالم على

يبلايژاؤ كياتها.

موني سي

نے غزوہ أحد كے رائے ميں

صبح ہوتے ہی مسلمان افواج

کی سلاح بندی ای مقام پر

(اتصور:جولائي ١٠٠١)

اراده ہوا کہ میدان میں نامر دی کر جا تمیں اور اللہ ہی ان کوسننجا لئے والا تھاور مسلمانوں کواللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے۔ ﴾ (۵۸)

اور مزید فرمایا: ﴿ تو تحمیس کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے اور مزید فرمایا: ﴿ تو تحمیس کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دوفریق ہوگئے؟ اللہ نے انہیں اوندھا کردیاان کی کرتو توں کے بیب ، ﴿ (۵۹ ) سیدالعرب والحجم ﷺ کی شخصیت مجمز نگار کی برکت اور اللہ تعالی نے فضل وکرم نے جلد ہی ان کے خدشات دور کردیئے اور اللہ تعالی نے جان اور کیک سوہو گئے. یوں سات سوئق پرستوں اور میلمان پھریک جان اور کیک سوہو گئے. یوں سات سوئق پرستوں برختمل بیادہ مسلم فوج جن کے پاس ہتھیا راور وسائل کی شدید کی تھی

پر سی پیادہ سے دونا در سے پی مسید در اس بات سے لگایا اپنے سالا داعلیٰ کی سربراہی میں رزم حق و باطل کے لیے نکل کھڑے ہوئے (۲۰) مادی دسائل کی کمی کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا اپنے سالا داعلیٰ کے بیاس تھا اور دوسرا ایک صحابی حضرت الی بردہ بن نیر سیر اس بھا اور دوسرا ایک صحابی حضرت الی بردہ بن نیر سیر کے بیاس تھا درج دوری قوت چار گنا تھی اور سب کے سب کیل کا نئے ہے لیس ہوکر آئے تھے ان کی گھڑ سوار فوج ۲۰۰ کے پاس تھا جب کہ جارح فوج کی عددی قوت چار گنا تھی اور سب کے سب کیل کا نئے ہے لیس ہوکر آئے تھے ان کی گھڑ سوار فوج ۲۰۰ شہواروں پر شمتل تھی شیخین کے مقام پر آخ بھی ایک جبوئی شہواروں پر شمتل تھی شیخین کے مقام پر نماز فجر کے بعد حضور نبی اگرم کھی نے زرہ بکتر زیب تن فرمائی اس مقام پر آخ بھی ایک جبوئی تا موجود ہے جس کا نام مسجد درع یا مسجد شیخین ہے آپ حضور کھی نے رات و ہیں کھلے آسان کے بیچ گزاری تھی اور تقریبا

پیاں اسحابہ کرام رضوان الدھلیم اجمعین کا چا ک و چو بندوستہ رات بھرا پنے آتا کے فیمہ پر پہرہ ذن تھا.

در بن بہلے ہے شخین سے تھوڑ نے اصلے پڑتاں کی طرف خیمہ ذن ہو چکا تھا۔ ہفتہ کے دن ۱۵ اشوال ۱۳ جمری کوسید نا بال بن رہائ کی کا مات فرمائی ابھی ادان فجر پرسب مسلمان مجاہدا ہے آتا ومولا سرور کا نمات بھی کے گردجم ہوگئے امام الانہیاء بھی نے اس تھی بحرفوج کی امامت فرمائی ابھی ملکواند چرای تھا کہ کوچ کا تھم ہوگیا اور حروشر تیہ میں بنی حارثہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے بل کھاتے راستوں سے بیاللہ کے سپاہی اپنیا المائی کی مالاری میں گامزن ہوگئے آپ نے وشمن کے بڑاؤکو ایک طرف چھوڑ تے ہوئے جبل احد کے دامن میں جو تھوڑا سامیدانی علاقہ تقال کی طرف رخ رہا اور وہاں بھی کھوڑ کے اپنیا کہ کے خیمہ ذن ہوئے کہ جبل احد کے دامن میں جو تھوڑا سامیدانی علاقہ تھا اس کی طرف پڑتا تھا جبل احد جو اس بی جو تھوڑا سامیدانی میں انٹر تا تھا جبل احد ہوا ہے اور اس کے درمیان میں طرف پڑتا تھا جبل احد چور میا اور میں ہوئے کہ جس میں وہ چھوٹا سامیدان و تھے ہے ہے سروردوعالم بھی نے میدان جگ و میدا ہوا سامیدان کے درمیان میں انٹر تا تھا جبل احد چورد دیا اس خور بیا نہ دی کہ وہوٹا سامیدان و تھے ہے جس میں وہ چھوٹا سامیدان و تعلی جسے سے گزر کرا کے اور کھی جگہتی جہاں دھڑت نبی اگر میں اس میک کی طرف سے گزر کرا کے اور کھی جگہتی جہاں دھڑت نبی اگر میں اس میک کی طرف سے آن فر برجبور ہوتا نفیا کی اور حکلی جگہتی جہاں دھڑت نبی اگر می وہی بھی تھی بادی النظر میں تو مدینہ طیب کی طرف ہو جاتی اور چوکھنی صادت کے اندھر سے میں دشمن کی کا نفیا کی جب وہوں تا نوار کی کی دری تو ت کا ندازہ نہ تھا اور مملد کی صورت میں دشمن کی کی مدری تو ت کا ندازہ نہ تھا اور مملد کی صورت میں اس کی کی مدری تو ت کا ندازہ نہ تھا اور مملد کی صورت میں اس کو بھر کا کہاں باتھا کہ ان کی پشت بھی تھی تھی اس لیے دشمن کو مسلم فوج ان کو بیچھے ہے آگی گیں۔

البتة اس ميدان جنگ ميں جغرافيائي طور پر پجھے خامياں بھي موجود تھيں ايك تواس ميدان كارزار ميں وادى قناة كانالہ تھا جس سے فوج

رحمت اللعالميں ﷺ كى بات مانى اور مدينة طيب كے اندررہ كر جُن ا مقابله كيا اور انہوں نے آپ حضور ﷺ ہے عرض كيا كدوه مدين ا كے اندررہ كر بى دشمن كا مقابله كريں گے ، گرشفيج المذنبين ﷺ ارشاد فر مايا: [ايك نبى كے ليے بي مناسب نہيں كہ جب وہ جھارى لي قواس كو جہاد كرنے ہے پہلے بى اتاردے! [(۵۲) آپ ط ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن ام مكتوم ﷺ كو مدينة طيب ميں اپنے فياب ميں اپنانا ئب مقرر فرمايا. آپ نے اپنی فوج كو تين حصول ميں تشيم كا

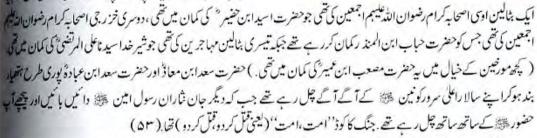

چونکہ جارح افواج الزغابہ کے مقام پرمدینہ طیبہ کے ثال مغرب میں خیمہ زن ہوگئی تھیں اس لیے نبی اکرم ﷺ اپنی ایک بزار کی مالا فوج کے ساتھ شال کے طرف روانہ ہوئے اور بی نجار کے ایک گھر کے پاس سیخین کے چوباروں کے پاس پہلا پڑاؤ کیا جہاں پرآپ **خال** فوج کا معا ئند فر مایا. چونکہ بہت سے نو جوان بھی جذبہ جہاد سے سرشاراس غزوہ میں شرکت کے لیے بیتاب تھے جن میں بہت سے ا*ل وقت* نابالغ بھی تنھے ، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے جہاد میں شرکت کے متمنی نوجوانوں کی پریڈ منعقد کی تا کہ ان کی جسمانی استعداد کا میں ہوسکے.(۵۴) پیو ہی مقام تھا جہاں کچھ نابالغ بچوں نے اپنی ایڑیاں او کچی کر کے کھڑ ہے ہونے کی کوشش کہ تا کہ وہ چھوٹا قد ہونے کی دجہ علا نه ہوجا ئیں جھنرت عبداللہ ابن عمرؓ،حصنرت اسامہ بن زیڈ ،حصرت البراء بن العاز بؓ ،حصنرت زید بن ثابت ؓ جیسےاصحابہ کرام رضوان اللہ ﷺ اجمعین کومحض اس بنا پراس جہاد میں شرکت کی اجازت نہال تکی کیونکہ اس وقت وہ ۴ اسال ہے بھی کم عمر کے نابالغ تنے الیکن حضرت سموہ ما جندب ؓ اور حضرت رافع بن خد یک ؓ کواجازت مرحمت فر مادی گئی کیونکہ وہ نقریبا پندرہ سال کے ہو چکے تھے (۵۵)اس پڑاؤ کے **دوران الما** الاولين والآخرين ﷺ نے سيخين نامى دوچو بارول كے قريب نماز ادافر مائى اور وہيں پررات بسر كى اور پھر نماز فجراى جگه پرادا كر كے مقام 🗠 کی طرف کوچ فر مایا.(۵۲) بیدد کیچر کرمسلمانوں کی حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ ابن الی نے بے وفائی کی اور انتہائی مکاری ہے اپنے تین موساتیوں کے ساتھ جہاد میں شرکت ہے مکر گیااور مدینه طیبوالیں اوٹ آیا. اس نے بہانہ بنایا کہ اس کی مدینه طیب کے اندررہ کرمقابلہ کرنے کے تجو پرمعا دی گئی تھی جہاں تک یہود کاتعلق تھا تواگر چہ میثاق مدینہ کی شرائط *کے تح*ت وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے یابند تھے مگرانہوں نے بہانہ علا<sup>ا ال</sup> اس دن ان کا' یوم سبت' تھا جب کہ انہیں کچھ بھی کام کرنے کی ممانعت تھی البتہ چند یہود آنے کوخواہش مند تھے گررسول اللہ ﷺ نے ان کونگا کہلوا بھیجا کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑائی میں غیرمسلموں کی مدد کی ضرورت نہیں اس طرح منافقین کے ایک بہت بڑے ھے گااگ ہوجانے سے اور یہود کی بہانہ بازی پر بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے.ان میں بنوسلمہ اور بنوحار نہ کے مجاہدین شامل تھے جوشمہ تذبذب كاشكار ہور ہے تنے (۵۷) قرآن كريم نے اس صورت احوال پران الفاظ ميں تبسرہ كيا ہے:﴿ اور ياد كروا مے مجوب جبتم من كالم دولت خانہ سے برآ مدہوئے تا کہ مسلمانوں کواپنے مورچوں پر قائم کرتے ،اوراللہ سب سنتااور سب دیکھتا ہے . جب تم میں ہے دوگرو<del>ہول ا</del>



جبل عینین ، جبال پچاس تیرانداز تعینات کے گئے تھے اوپر کی جانب قدیم مجد کے محراب نظر آرہے ہیں جہاں رمول اللہ تھی نے آیک نماز اوافر ہائی تھی اب اس مجد کے نشانات بھی معدوم ہو چکے ہیں (تصویر: ۱۹۲۵ء)

101

جبل عینین کا میدان جنگ کے عین نے میں واقع ہونا اگر چہ بظاہر مسلم فوج کے لیے نقصان دہ تھا، مگررسول کر یم تھیم علیہ المسلم اللہ والتسلیم کی جنگی حکمت عملی کو جتنا بھی خراج محسین پیش کیا جائے کم ہوگا کیونکہ اس بظاہر نقصان دہ رکا وٹ کو بہترین جنگی منصوبہ بندگالا لیے استعمال کیا گیا اور نبی اکرم کے کے ارشادات مبارکہ کو ایک بار پھر پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حضور سرکارووعالم کے فیالا تیراندازوں کے دستے کو جوا حکامات دیئے تھے وہ بظاہر اس جغرافیا کی خامی سے بہترین نتائے حاصل کرنے کی حکمت عملی تھی اوراگر تیرالفا ا وستم آپ کے ارشادات کی تعمیل میں وہاں جمار بتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ مسلمان فوج غزوہ بدر کی طرح کا میاب اور کا مران خدہوتی دولاً اللہ کی نے دوالا لا میں تعمیل میں وہاں جمار بتا تو کوئی وجہ نہیں تیراندازوں کو یہی تھم تھا کہ جو نبی دخیر جنگ شروع نہی جائے ، مگران تیراندازوں کو یہی تھم تھا کہ جو نبی دخیر مرکزیت کا دورال تھی ہوئی میں تیا دت کی مرکزیت مگر مان کی زوجی آئے دوالا لا میں اس میں حضور نبی اکرم کی جنگی حکمت عملی میں تیا دت کی مرکزیت مگر مان کی زوجی آئے دوالا اللہ اللہ بیں اس میں حضور نبی اکرم کی کی جنگی حکمت عملی میں تیا دت کی مرکزیت میری مرکزیت میں میں دور میں فلفہ جنگ کا با تا اللہ حکم میں بی کر بائے ہیں ام الموشین سیدة اللہ حسے معنوں میں دور حاضر ہے جو بعد میں آئے دوالے خلافت راشدہ کے دور میں فلفہ جنگ کا با تا اللہ علی خود کی ان اور دیت کی مرکزیت کی اور کی جو جو کی میری کی باتھ میں تھا دیا گیا۔ اس کا کہ میں میں دور جائے گیں ام الموشین سیدة اللہ کا کہ دور کیا گیا ہو دھر کو مطرف تھیلی صدی میں تھا دیا گیا۔ اس کا کہ دور کی کی دور کے کو ایک جھڑی سے باندھ کرا سمار میا کی کیا تھا تھا۔

لنشکر کفار نے جبل احد کی جنوب مغربی جانب اپنے خیے لگائے تھے جھوڑی ہی دیر میں ان کی افواج نے صف بندی شروع کردی خلافظا ولید گھڑ سوار میمند کی کمان کررہ سے تھے اور عکر مدمیسرہ کی اور طلحہ بن ابوطلحہ بن عبدالعزیٰ جو بنوعبدالدر کے روایتی علمدار قبیلے سے تھا در میائی مصلاً بٹالین کا سالار تھا صفوان بن امید (اور بعض روایات کے مطابق عمر بن العاص) پیدل فوج کا سالار تھا جبکہ ابوسفیان پوری فوج کا سالار اقل اس صفول کے در میان خالی جگہ چھوڑ دی گئی تھی تا کہ ان کی عور تیں اور گویے وہاں آ جا سکیس اور رز میاور عشقیہ شاعری سے ان کے حوصلے بڑھا تھیں اسل محول جول جول جول جول جول جنگ کے لیے تو میں ایک دوسرے کے قریب تر آتی گئیں ، ابوسفیان نے ایک پیغام رسال محدد رہے کہ اور است معاملات طے کرنے دو، ہم تم ہے کوئی تعرض ٹیس کر لیا تھی ایک تعرف ٹیس کر لیا تھی اور کوئی تعرض ٹیس کرنا ہوں اور است معاملات طے کرنے دو، ہم تم سے کوئی تعرض ٹیس کرنا ہوں ایک کا بھوڑا اسلام کے کوئکہ ہمارا مقصد تم سے جنگ کرنا نہیں ہے '' مگرا نہوں نے اسے بہت سخت ست کہا۔ (۲۵) اس پر ابو عامر راہب ، اوی قبیلے کا بھوڑا ا

ابن اسجاق کے مطابق حضور نبی اگرم ﷺ نے دوزرہ بمترین زیب تن فرمائی تھیں بین اٹرائی بین آل حضرت ﷺ نے اپنی آلوارکو

ہواتے ہوئے فرمایا: کون ہے جو بیٹوار لے گااوراس کاحق اداکرے گا؟ ابہت ہے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجمعین آگے بڑھے کیکن

ہواتے ہوئے فرمایا: کون ہے جو بیٹوار لے گااوراس کاحق اداکرے گا؟ ابہت ہے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجمعین آگے بڑھے کین آپ خضور ﷺ نے وہ تلوار کی کوعطانہیں کی جب تک کہ حضرت ابود جا نہ بھی بین خراشہ بھی بین المراک وہا تھے میں لے کر حضرت الود جا نہ بھی بین المول نے بھی انہوں نے اس کے استعمال کاحق اداکر کے دکھا کہ ایک تمشیر برال کو ہاتھ میں لے کر حضرت الود جا نہ نے اداوہ کیا کہ کوائی اور جانہ نے اداوہ کیا کہ کوائی دیکھا کہ ایک گی خض مسلمانوں پراسے ناخنوں سے جملے کر تا اور این کورخم بہجانے کی کوشش کرتا تھا، حضرت ابود جانہ نے اداوہ کیا کہ کوائی دیکھا کہ ایک کام تمام کر کے دم لیں گے، نیکن جو نہی آپ اس کے قریب گئے تو بید کیے گرآپ کی جبرت کی انتہاء نہ رہی کہ دوہ تو مرونہیں بلکہ ایک مسلم سے بہتھ جو بھی گورت کے خون سے رنگنائیں جو بھی تھے دوہ بندھی جو ابوسفیان کی جو کہ کی اس کے قریب گئے تو بید کی تو نون کی جودوں پر پیٹھی تھیں اور جب ان کی فوج ٹیش قد می کرتے تو دوہ جو بھی جو کت میں آ جا تیں بنداور اس کی دیگر ساتھی عورتیں اپنی فوج کی کام تمانہ کرتے تھی اور اپنے طبح اور دف بھا بجا کر الی تو دوہ بھی جو کت میں آ جا تیں بنداور اس کی دیگر ساتھی عورتیں اپنی فوج کے شانہ بٹانی آگے آگے تھیں اور اپنے طبح اور دف بھا بجا کر الی تھیں۔ ادارہ گاروں تھیں۔ ادارہ گاروں تھیں۔ اور اپنے طبح اور دف بھا بجا کر الی تھیں۔ گارتہ تھیں۔ گارتہ کے اس کے دور اس کی دیگر ساتھی عورتیں اپنی فوج کی کام تا نہ آگے گئے تھیں اور اپنے طبح اور دف بھا بجا کر الی تھیں۔ اس کے دور تو کی دور تھیں اپنی فوج کے تیانہ بٹانی آگے آگے تھیں اور اپنے طبح اور دف بھا بجا کر الی تھیں۔ بنداور اس کی دیگر ساتھی عورتیں اپنی فوج کی تانہ بٹانی آگے آگے تھیں اور اپنے طبح اور دف بھا بجا کر اس کی دیگر ساتھی عورتیں اپنی فوج کی کی تائی اس کی دیگر ساتھی عورتیں اپنی فوج کیت ان بٹانی آگے آگے تھیں اور اپنی تھیں۔

نحرن بنات طارق نمشى على النمارق ان تقبلوانعانق اوتدبروانفارق فراقغيروامـــق (١٨)

جس کار جمہ لیس اردو میں کچھ پول ہے:

ہم صبح کے چیکنے والے ستاروں کی پیٹیاں میں -اوررلیٹمی بستر وں پر چلنے والی میں (اورتمہارا نرظار کرر ہی میں) اگر سامنے سے ان کامقابلہ کرو گے تو ہم تہیں اپنے پہلوؤں میں جگئے دیں گی-اوراگرتم نے پیٹے دکھانے کوکوشش کی قوہم تہیں اپنے قریب بھی نہیں پیکنے دیں گی۔ اور بول تم میں اور ہم میں فراق ابدی کی خلیج ھائل جو جائے گی

عکرمہ کی کمان میں کمی کرائے کے جنگجوؤں نے مسلم میمنہ پرتابڑتو ڑھلے کے عگر جبل احد پر سے ان پر پیچروں کی ہو چھاڑ ہوتی اور ہو تعکرمہ پہپائی پر مجبور ہوگیا، اس طرح خالد بن ولید نے مسلم میسر ہ کوزیر کرنے کی جو بھی کوشش کی وہ جبل عینین پر متعین تیراندازوں نے 18 بناوی دیشن کو پہپا ہوتے و کیے کرسید ناحمز ڈاور حضرت ابو دجانہ نے وہمن کی بیاد ہ فوج پر خوفنا کے حملہ کرویا سب سے آگے شیر پرداں سیر 18 کرم اللہ وجہہ سے جو کفار کے چھکے چھڑا رہے تھے جبیہا کہ او پر بیان کیا گیا ہے آپ نے ان کے نوعلم برداروں کو چہنم واصل کیا تھا جم رسول اللہ بھی (اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر ) اور امیر المومنین کا خطاب دیا تھا وہمل سے حمیدان جنگ میں لائی گی تیل کے چھکے چھڑا نے میں مصروف سے میدان جنگ میں لائی گی تیل کے چھکے چھڑا نے میں مصروف سے وہنی جس کو جند بنت عقبہ خاص طور پر سید ناحمز ڈکوشہید کرنے کی غرض سے میدان جنگ میں لائی گی تیل کے چھکے چھڑا نے میں مصروف سے وہنی کی اوٹ میں گھات لگا کر میشار با جب آپ اس طرف سے گزرر ہے تھے تو وہ اچا تک ایک چکے میں کے جنوب مشرقی جانب ایک چھاٹا اور اس نے اپنے نیز ہے گوآ پار کردیا اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی گئی کی میں تھرتی کے ساتھ آپ پر چھپٹا اور اس نے اپنے نیز ہے گوآ پار کردیا اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی کی کی کی کہ کی کی پھرتی کے ساتھ آپ پر چھپٹا اور اس نے اپنے نیز ہے گوآ پ کے جم کے آر پار کردیا اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی کی نے اس کے قریب جام شہادت نوش فرمایا ۔

بعد میں جب وحتی حلقہ اسلام میں داخل ہوئے توانہوں نے اس واقعے کے متعلق کہا: '' جب میں اس معرکے کے لیے انکالو میں انخارے نیزے سے جنگ کرنے کا ارادہ کرکے آیا تھا جیسا کہتما م جبھوں کا مشغلہ ہے سب کو معلوم تھا کہ میر انشانہ کہی بھی خطا نہیں گیا جب مسلا کارن پڑا تو میں نے سید ناحمز ہ کی تاش شروع کی اور میں نے انہیں میدان کارزار میں پایا جو جھے ایسے صاف نظر آر ہے بھے جیسے کہا کہ اونٹ عام رنگ کے اونٹوں کے ریوڑ میں ہو، آپ ہر طرف اپنی آلوار کے جو ہر دکھار ہے سے اور کفار کو گرمولی کی طرح کاٹ رہ ہے گیا گیا ہے۔ اونٹ عام رنگ کے اونٹوں کے ریوڑ میں ہو، آپ ہر طرف اپنی آلوار کے جو ہر دکھار ہے سے اور کفار کو گا جرمولی کی طرح کاٹ رہ ہے گیا ہے۔ ان کے ایسے میں بیوست ہو کرجہم کے آرپار ہو گیا اور میں نے اے ان کے آپ میں ہی رہنے دیا تا کہ ان کی موت گینی ہوجائے ۔ بعد میں میں ان کی میت کے پاس گیا اور اپنا ٹیز و نکالا اور اپنے خیمے میں والیس آگیا گیر گا میت کے پاس گیا اور اپنا ٹیز و نکالا اور اپنے خیمے میں والیس آگیا گیر گا و وابارہ نہیں لڑا ، میں نے انہیں اپنی آزادی حاصل کرنے کی غرض سے مارا تھا اور اب مجھے آزادی مل چکی تھی میرے مکر آنے بر میری آڈلا گا اور ان بھی کردیا گیا ۔''

اس وقت تک مکی تھک چکے تھے اور دیگر سپوتوں کے علاوہ ان کے ہارہ علمدار سور مے میدان جنگ میں کام آ چکے تھے ادرالا برداروں کے بعد کوئی بھی ان کے علم کواٹھانے والا نہ بچاتھا صرف ایک حبثی عورت آ گے بڑھی اور اس نے ان کاعلم اٹھایا اس واقعہ پڑھڑے حسان بن ثابت ؓ نے بچوبیشعر کہاتھا جس کا مطلب کچھ یوں تھا:

اگروہ حارثی لڑکی آ گے بڑھ کرتمہاراعلم نہ تقامتی تو تمہاری عزت بازار میں غلاموں کی طرح نیلام ہوجاتی اس افراتفری کے عالم میں ان کا معبود بت ہمل بھی اونٹ سے گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا.ان کے مرداور عورتوں نے بھا گنامٹرہا کردیا.اس ڈ رہے کہ کہیں انہیں جنگی قیدی نہ بنالیا جائے ،ان کی عورتیں سر پٹ بھاگ رہی تھیں. جنگ کے اس جھے پرتبھرہ ھفڑے حالا ابن ثابت ؓ کے چندا شعار کے ترجمے کی صورت میں قارئین کی نظر ہے:

جبتم دم دباكر (جبل احدك) درے سے بھاگ رہے تھے

اورا پیے فرار ہور ہے تھے جیسے ایک بھیڑ کے بعد دوسری بھیڑ بھا گردی ہو جب ہمارے تا ہڑ تو ڈسملوں نے تہمیں پہاڑ کی گہرائیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا ہمارے تجاہدین میدان پر چھا گئے تھے اور تم خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے ہمارے لیے کوئی بھی درہ تگ نہیں رہاتھا جہال کہ ہم نہ گئے ہوں ہماری دسترس تمام چوٹیوں اور ڈھلوانوں تک ہو پچی تھی، ہے کوئی ہمارے سپوتوں کا مقابلہ کرنے والا؟

پچے مسلمانوں نے بھا گئے وہ ن کا پیچیا کرنا شروع کردیا اور پچھ نے ان کی پیچیے پچوڑی ہوئی چیزیں سیٹٹی شروع کردیں بمکیوں کے اس فرار نے جل عینین پر تعینات تیرا ندازوں کے وستے کے دلوں میں ہل چل مجادی اورائ غلقلے میں انہوں نے اپنے سالا راعلی حضور نبی اگرمی کے ارشاوات کوفراموش کردیا اوروہ چوئی سے نیچا تر آئے تا کہ وہ بھی مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لے سکیں ۔ یوں اکثریت پیچا تر آئے تا کہ وہ بھی مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لے سکیں ۔ یول اکثریت پیچا تر آئے تا کہ وہ بھی مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لے سکیں ۔ یول اکثریت پنچا تر آئے تا کہ وہ بھی مال غنیمت میں الاوی ڈورزوں سے پکار کران کوان کے فرائش یا دولاتے رہے گر تقدیر کا لکھا ہو کرتی رہنا تھا ۔ یہ دفا کی نقط نظر سے بہت اہم مور چہتی جو اب تقریباً تقریباً خالی ہو چکا تھا ۔ غالد ابن ولید نظر ان موجود تھے مراسمگی کی حالت میں پچھیے سے جالیا جھڑے ہوئے تقریباً ایک درجن اصحابہ کرام موجود تھی کی موجود تھے مراسمگی کی حالت میں پچھیے سے جالیا جھڑے ہوئے تقریباً کہا ہواوشن دوبارہ خالد بن المیان دوبارہ خالد بن دوبارہ خالد بن کو پھوا نیا بھی مشکل تھا ۔ میل کردگود یا تھا قر آن کر بھی کے عالم میں ہو گئی ہو کہا تھی ہوئی جن کو گئی اور برحواس کے عالم میں دوست دشن کو پچھا نیا بھی مشکل تھا ۔ میل کورکود یا تھا قرآن کر بھی کے تام میں دوست دشن کو پچھا نیا بھی مشکل تھا ۔ میل کورکود یا تھا قرآن کر بھی کے الفاظ میں :

﴿ اور بِ شَك الله نَے تہمیں بچ كروكھا يا اپناوعدہ جبكية م اس كے تم ہے كافروں كونل كرر بے تھے، يہاں تك كيةم نے بزولى كى اور تم جگڑا كرنے لگے اور تم نے (رسول اللہ ﷺ كے تم اور اوامر) كى تقم عدولى كى جب كيةم كوتمهارى محبوب چيز ( فنتج ) صاف نظر آنے لگی تھى بتم میں ہے کچھود نیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت بھرتمہارا مندان سے بھیرویا گیا كہ اللہ تتمہیں آزمائے اور بے شك اس نے تمہیں معاف كرديا اور اللہ مومنوں پر فضل كرتا ہے . ﴾ ( 20 )

و کمن نے اب پنی پوری توجہ رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ پرمرکوزکردی تھی، آپ حضور ﷺ و تمن پر تیر کردی سیدناعلی کرم آپ کی کمان ٹوٹ گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص آ گے آئے اور آپ کے دفاع میں انہوں نے وقتی پر تیروں کی بارش کردی سیدناعلی مرتضی معدان ابی وقاص التعدوی بھراور چند دیگر انساز پول نے آپ کے گرد گھرا ڈال لیا اور دخترت الی عوف نے آپ پیارے سااا راعلی کے گرد انسانی ڈھال بنالی تھی اور جو بھی معدان ابی وقاص الیوالی کے گرد انسانی ڈھال بنالی تھی اور جو بھی تھے بیا گھوار کا وار آ تا اسے اپ آپ پر سہد لیتے جس سے ان کے اجسام مبارکہ زخموں سے چور مو گئے تھے جصرت انس بن نضر الاجو حضرت انس بن نظر الاجو تھی ہونے پر ان کے جسد خاکی کی پیچان میں خاصی دشواری چیش آئی ، ان سے جمعان کی کی پیچان میں خاصی دشواری چیش آئی ، ان سے دھی میں خاصی دشواری پیش آئی ، ان سے دھی سے دخم تھے کہ حسن ان کی انسان کی انسان کی شہیدوں کی شارات میں ان کے دور موسلے میں میں کھی سے دور موسلے میں میں میں کھی سے دور موسلے میں کھی سے دور موسلے میں میں کھی سے دور موسلے میں میں کہا تھی کے دور موسلے میں میں میں کے دور موسلے میں کھی سے دور موسلے میں میں کھی سے دور موسلے کی سے دور موسلے کے دور موسلے کے دور موسلے کی سے دور موسلے کے دور موسلے کی سے دور موسلے کی سے دور موسلے کے دور موسلے کی سے دور موسلے کی دور موسلے کی سے دور موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی دور موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی دور موسلے کی موسل

﴿ موشین میں کچھوہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد بچ کر دکھایا ،ان میں سے کوئی توا پنی منت پوری کر چکااورکوئی راود ( ہےادروہ ذرانہ ہدلے . ﴾ (۵۳)

مرد حضرات تو ایک طرف ، ایک اصحابید حضرت ام ثمارہ ٹے شجاعت کے وہ جو ہر دکھائے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی بہادر کا استقامت کی بہت داد دی ان کا ایک باز وکٹ چگا تھا اور باتی جہم زخموں سے چور ہو چگا تھا مگر وہ ایک چٹان کی طرح اپنے آجا ہو دو جہاں ﷺ کے دفاع میں ڈئی ہوئی تھیں ۔ زیادہ زخم آ جانے کی وجہ سے حضرت طلحہ پاتھ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہوگیا تھا (ان) حضرت ابود جانہ رسول اللہ ﷺ کردایک مکمل دفاع کی لائن کی طرح ڈنے ہوئے تھے آگر چہان کی پشت تیروں کے پے در پواردوں چورہو چکی تھی بہت تیروں کے پور پویٹن کی جورہو چکی تھی بہت سے اسحابہ کرام رضوان اللہ علیم ما جمعین نے صفور نبی آگرم ﷺ کے دفاع میں اپنی جانمی بین غرب کے اور تھے جو شدید زخی ہوئے جفور نبی آگرم شک کے دفاع میں اپنی جانمی بھی حضور نبی آگرم ہو گئے ہوئے ہے دفاع میں اپنی جانمی بھی حضور نبی آگرم ہوگئے کہ دفاع میں اپنی وقاص شکی ہوئی حضور نبی آگرم اللہ و جہد کا بیان ہے: آمیں نے کبھی بھی حضور نبی آگرم اللہ و جہد کا بیان ہے: آمیں نے کبھی بھی حضور نبی آگرہ ہوئی اللہ والد اور والدہ کا ذکر کرتے ہوئے نبیں سنا سوائے اس دن کے جب کہ آپ حضور ﷺ نے خضرت سعد ابن ابی وقاص شکی ورائی سے اور تھے کے خان دوافراد کی معیت میں دیکھا جاتم حضور ﷺ کے شانہ بٹنانہ لار ہے جو جو تنا کہ حدام کان میں ماہوس سے اور اتنی بہا دری سے لڑر ہے تھے جتنا کہ حدام کان میں تھا بیا لے حضور ﷺ کے شانہ بٹنانہ لار ہے جو بیا گئی بہا دری سے لور اور کم کو تھا کہ حدام کان میں ماہوس سے اور اتنی بہا دری سے لڑر ہے تھے جتنا کہ حدام کان میں تھا گئی گئی ان میں ماہوس سے اور اتنی بہا دری سے لڑر ہے تھے جتنا کہ حدام کان میں تھا ہوں گئی ان خصور گئی کے شانہ بٹنانہ لار ہے بیات کہ انہ کی انہوں سے اور کہ کی کہ تا کہ دام کان میں تھا ہوں گئی کو دور اسے کہ کہ کہ کو دور اس میں ماہوں سے اور کہ کو تھا کہ دام کان میں کہ جو کو خور دور اور کی کے لار ہے تھے جتنا کہ حدام کان میں تھا ہوں گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوں کہ کہ کو کر خور دور کو کر کھی کہ کہ کی کو کہ کو کر خور دور کی کے دور کی کو کر کی کے دور کی کر کر کے کہ کی کو دور کی کے دور کی کے دور کی کور کی کی کور کی کر کی کور کور کی کور کر کی کر کر کے دور کی کر کر کے کی کر کی کر کی کی کی ک

حضرت انس این ما لک مروی ہے: اجب غزوہ احد کا دن تھا تو بہت ہے لوگ حضور نبی اکرم ﷺ کو چھوڑ کے مگر ابوطلا منہ مندلا کے پاس ہے اورا پی چڑوے ہے نباز ہال ہے نبی اکرم ﷺ کا دفاع کرتے رہے ابوطلا گیک منجھے ہوئے تیرانداز تے جو ترش بر تیرلا کا بات کے پاس ہے گزرتا تو حضور نبی اگر کوئی تیروں ہے لدا ترکش لے کر پاس ہے گزرتا تو حضور نبی اگر کوئی تیروں ہے لدا ترکش لے کر پاس ہے گزرتا تو حضور نبی اگر کوئی تیروں ہے لدا ترکش لے کر پاس ہے گزرتا تو حضور نبی اگر کوئی تیروں ہے لدا ترکش لے کر پاس ہے گزرتا تو حضور نبی اگر کہ فرماتے: اتمام تیرا بوطلو کے لیے پھیلا دو۔ ] جب بھی حضور نبی اگر م ﷺ دشمن کا کوئی تیرا ہے جسم اطبر بیس لگ جائے آب گردن کی بجائے میری گردن کے دون کر پاس میں برادا کہ دشمن کا کوئی تیرا ہے جسم اطبر بیس لگ جائے آب گردن کی بجائے میری گردن حاضر ہے! ' حضرت ابوطلو گئے ہوئے تھے، اس لیے آپ حضور ﷺ کو نبیل احد پر پڑھنے میں دشواری پیش آر بی تی سال کے جو نکہ جو کے تھے، اس لیے آپ حضور ﷺ و پہلی اصد پر پڑھنے میں دشواری پیش آر بی تی سال اور آپ کی میں دشور نبی اگر کرا ہے اور باتری کی بیا کہ کوئی بولی کی بالک کے تو بیا میں وہ تو یہ کی بیدولت وہ آئے دوسری آئے ہے نہاں حاضر ہو لیا کہ میں دولت وہ آئے دوسری آئے ہے نہاں کی آئے ہوئے عت اور بہا دری بولی کی بدولت وہ آئے دوسری آئے ہے نہاں کا کہا حقاما لما اللہ میں ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہوئے کہاں کا کہا حقاما لما اللہ میں ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہوئے کہاں کا کہا حقاما لمالا اللہ تھوڑے ہے باب میں ناممکن ہے۔

مردوں کے شانہ بشانہ مسلم خواتین (صحابیات رضوان الله علیہن اجمعین ) نے بھی کمال شجاعت سے کام لیا تھا.زیادہ تران کا کام پُی کرنا اور زخیوں کی دیکھ بھال کرنا تھا جھنرت انس ابن ما لک سے مروی ہے: 1 میں نے (ام المومنین ) سیدۃ عا کئٹ بنت ابو بکڑاورا ہم سلم دیکھا.انہوں نے اپنے لباس اپنی بنڈلیوں کی طرف اٹھائے ہوئے تتھاور مجھےان کی پازیبیں جوانہوں نے بہنی ہوئی تھیں نظرآ رہی تھیں

و مظیزے بحر بحر کراپنی کمروں پر اٹھا کر لاتیں اور زخیوں کے منہ میں ڈالتی جا تیں جب ختم ہوجاتے تو وہ اپنے مشکیزے بھرے بھر کرلے آنیں اور زخیوں کی پیاس بجھاتی تھیں ۔ ] (۸۱)

ایک مشرک نے حضور نبی اکرم ﷺ پر پھر پھینک دیا سرمبارک پرخود ہونے کی وجہ سے سرمبارک تو محفوظ رہا مگرزرہ بکتر کی زنجر کی ورزیاں چرومبارک کے اوپر کی طرف اندر وطنس کئیں اور آپ حضور بھی کا چرواقدس خون سے تعر گیا جضور بھے نے فرمایا: [ووقوم بھلا کیسے فلاح باعتی ہے جواینے نبی کا چبرہ اس کے خون سے رنگ دیتی ہے جب کہ اس کا قصور صرف سے ہو کہ وہ ان کو اللہ کی طرف بلارہے ہوں؟] (۸۲) این اسحاق بیان کرتے ہیں: ''مسلمان بھا گئے پرمجبور تھے اوراسی بھگدڑ میں دشمن نے بہت سوں کوشہید کر دیا. بیا یک کڑے امتحان کا ون تحاجب الله رب العزت نے بہت سول کوشہادت ہے نوازا، پھر دشمن حضور نبی اکرم ﷺ پر چڑھ دوڑے آپ ﷺ کوایک پھر لگا اور آپ صور بھائی طرف گریڑے اور آپ صفور بھے کا ایک دانت مبارک شہید ہوگیا. آپ کا چہرہ مبارک خون سے تر ہوگیا اور ایک ہونٹ بھی زخی ہوگیا جس بد بخت نے آپ کوزخمی کیا تھا اس کا نام تھا عتبہ بن ابی وقاص'' (۸۳) حضرت عبداللہ ﷺ مروی ہے: [ مجھے ایسا لگ رہاتھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا اور آپ حضور ﷺ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا قصہ بیان فرمار ہے تھے جن کوان کی قوم نے زووکوب کیا تھا. آپ صور الله عن چره مبارک سے خون صاف کرر ہے تھے اور فر مار ہے تھے کہ: میرے الله میرے لوگوں کومعاف فر مادے، کیونکہ پیٹیل جانتے كىكاكررے ہيں!](٨٣) حضرت ابوعبيده بن الجراح " نے اپنے دانتوں سے زره بكتر كى كڑياں حضور نبى اكرم ﷺ كے چره اقدس سے فالين آل معزت ﷺ كے الكے دو دانت شہيد ہو گئے تھے اور آپ حضور ﷺ كا چېرہ اقدس زخمی ہوا تھا. (۸۵) حضرت مالك بن سنان ؓ (حضرت ابوسعید الخدری کے والد ماجد) نے بذات خود زخی ہونے کے باوجووحضور نبی اکرم ﷺ کاٹوٹا ہوا دانت اپنے دانتوں کے ساتھ کھینچنے کاکوشش کی ابن بشام کےمطابق: '' مالک بن سنان نے ، جوحضرت ابوسعید خدری کے والد تھے ، نبی اکرم ﷺ کے چیر واقدس پر سے آپ کا خون جو بهدر ہا تھااس کو چوس کرصاف کیا اور اس خون کونگل لیا جس پررسول رحت ﷺ نے فریایا: [ جس کا خون میرےخون ہے مل گیااس کو بھلاآ کش جہم کے یاڈر!](۸۲) آپ حضور ﷺ نے مزید فرمایا: [جو کسی ایسے آ دمی کودیکھنا جاہتا ہے جس کا خون میرے خون سے مل گیا ہے، ال کوچاہیے کہ دومالک بن سنان گود کیجے لے. ] (۸۷) آپ حضور ﷺ کے اتنافر مانے کی بات تھی کہ حضرت مالک بن سنان کی خوشی اپنی انتہاء کوچھوری تھی. کیف وستی کا بیعالم تھا کہ آپ اپنے آپ کو مالک بن سنان (زبر۔ فتح کے ساتھ) کہلوا ناشروع کردیا تھا. (سنان اگرز مرے ساتھ پڑھاجائے توبیقد میم عربی نام ہے مگرا گرز بر کے ساتھ ہوتواس کا مطلب وانت موتا ہے ).

جب چارسوائی افراتفری کا عالم تھا تو ایک مشرک ابن تھے الملیق نے حضرت مصحب بن عمیر "کوشبید کردیا. وہ مسلمانوں کے علم بردار بھی تھے اور کچھ عدتک ان کی مشابہت حضور نبی اکرم بھی ہے بھی ملی بھی مشرکین میں ہے کچھ لوگوں کو بیگمان گزرا کہ حضور نبی اکرم بھی شہید کو بیٹے گئے اور بیا فواہ آنا فانا دونوں لشکروں میں پھیل گئی اصحابہ کرام رضوان اللہ بیہم اجھین کا حضور نبی اکرم بھی ہے عشق اس حدتک تھا کہ بیافواہ ان پر بجلی بن کرگری ان کے حوصلے بہت ہو گئے اور برطرف افراتفری اور سراسیمگی کا عالم چھا گیا مسلمان تو پہلے بی دیمن کی گھڑ سوار فرق اور پیدل فوج کی چی میں بہر رہے ہوں بان پر قیا مت و ھادی جہت سول نے تو ناامید ہو کراڑائی ترک کردینے کا فرق اور پیدل فوج کی چی میں بہر ہوا کہ رسول اللہ بھی شہید ہو بچکے ہیں تو برطرف سراسیمگی جھا گئی مسلمانوں کے حوصلے بہت ہوگئے اوراکا دکا فی مسلم کیا ۔ دو الے دہ گئے اور وہ بھی ایست ہوگئے اوراکا دکا کی مسلم کو اور کیا تھا جا سے کہ بے مقصد لڑائی لڑر ہے ہوں بان کی بدحواسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلطی سے بعض مسلم انوں کے ہاتھوں حضر ہے میں ایس جا برابو حذیفہ (حضرت حذیفہ پر کے والد ماجد) شہید ہو گئے قر آن کر بھی نہیں دیکھتے تھے ، جب کہ تہمارے بیچھے مورکر بھی نہیں دیکھتے تھے ، جب کہ تہمارے بیچھے مورکر بھی نہیں دیکھتے تھے ، جب کہ تہمارے بیچھے مورکر بھی نہیں دیکھتے تھے ، جب کہ تہمارے بیچھے

کیا ہوا ہے کہ ہم میہ چوٹی نہیں چھوڑیں گے مگرانہوں نے ان کی ایک نہی اس حکم

ا یک طرف توافرا تفری میں گھرے ہوئے جاں بازان رسول تھے جن کے پاس سامان حرب کی بھی شدید قلت تھی اور دوسری طرف ا گنابڑی فوج بھی جوجذ بہانتقام سےلبر پر بھی جن کومسلم فوج کے تیرانداز دیتے کی عدم انضباطی نے میدان جنگ میں برتری دے دگا گیا۔ کی کوتا ہی نے پوری مسلم فوج کومشکل میں ڈال دیا تھااور جیتی ہوئی جنگ کوشکست میں بدل کرر کھ دیا تھا.اس سے بددل ہوکرمسلمانوں کے کچ مجاہدوں نے مدینہ طیبہ کارخ کرلیا.(۹۱) کیکن جونبی انہیں معلوم پڑ گیا کہ رسول اللہ ﷺ بسلامت ہیں تو وہ واپس میدان جنگ میں کو د پڑے ا گرچہاس وقت تک دشمن میدان جنگ سے نکل چکا تھا قر آن کریم کےالفاظ میں : ﴿ وہ جوتم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیس آپل میں مجڑی تھیں ،انہیں شیطان ہی نے لغزش دی تھی ان کے بعض اعمال کے باعث ادر بے شک اللہ نے انہیں معاف فر مادیا ، بے شک اللہ تھے والاحلم والاب. ١١٥)

رسول الله ﷺ تهمیں آ وازیں دے دے کر بلارے تھے بچر تہمیں غم کا بدلیغم دیااور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ ہے گیااور جوافاد مزل

کا رنج نہ کرواوراللہ کو تمہارے کا موں کی خبر ہے . ﴾ (۸۸) حضرت انس ابن مالک ﷺ سے مروی ہے: آ کہ اس مرحلے پر رمول الشری

ساتھ صرف نوصحا بہ کرام رضوان اللّه علیہم الجمعین رہ گئے تھے۔جن میں ہےسات انصار سے تھے اور دومہا جرین ہے تھے. ](۸۹) حل

محمود بن عمروً کی روایت ہے:[جب کفارنے آپ حضور ﷺ کوچاروں طرف زنے میں لے لیا تو آل حضرتﷺ نے فرمایا:[کولات

ہمارے لیے اپنی جان کا سودا کرے؟ ] حضرت زیاد بن السکان ؓ اپنے پانچ انصاری ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوگئے .....وہ حش

ا کرم ﷺ کے دفاع میں اپنی جان کی بازی لگا گئے ؛ ایک ایک کر کے وہ سب جان نثاران شہید ہوگئے ،صرف حضرت زیادٌڑندہ تھے ہوڑھ

ے نڈھال اور مفلوج ہو چکے تھے بتب بہت ہے مسلمان واپس آ گئے اور دشمن کو آپ حضور ﷺ نے دور مار بھگایا آپ حضور ﷺ ئے اہڈ

فرمایا کہ زیاد گوآپ کے پاس لایا جائے اور آل حضرت ﷺ نے اپنے پاؤں مبارک پھیلا دیئے جن پر حضرت زیاد <sup>ما</sup> کامرر کھا گیاا**ن** 

انہوں نے اپنے آقاومولاحضور مرور دوعالم ﷺ کے قدموں میں اپنی جان نجھاور کی. ] (۹۰)

جب حضرت انس بن نضر ؓ نے ان اصحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین کودیکھا جواس افواہ پر کان دھر کر کہ رسول اللہ ﷺ جبید ہو 💂 ہیں لڑائی سے ہاتھ تھنج چکے تھے ،توانہوں نے فرمایا:[رسول اللہﷺ کے جانے کے بعدتم اپنی حیات کا کیا کرو گے؟ اٹھے اورای بے تلے ا پنے جان دے دیجئے جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات طیبہ قربان کی ہے! بیسننا تھا کہ سب نے تلواریں سونت لیں اور دخمن پہل پڑے اور بہا دری کے وہ جو ہر وکھائے کہ آج تک ان کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں ۔ جب جنگ اپنے اختتا م کو پینچی اور حضرت الس لا نضر ؓ کے جسد خاکی کامعائند کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ ان کے جسم پرای ہے زیادہ زخم تھے. ( ۹۳ ) دیگراصحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعی کے علاوہ زندہ نے جانے والول میں سے حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف " کوہیں زخم آئے تھے.

اس جگه پرحضرت البراء بن العازبؓ ہے مروی ایک طویل حدیث کو بیان کرنا ہے کل نہ ہوگا جواس جنگ میں بنفس نفیں شریک 🗷 جب كدوه الجهي عنفوان شباب ميس داخل ہوئے تھے ان ہے مروى ہے: [ ہمارااس دن مشركين ہے مقابلہ تھا رسول اللہ ﷺ نے تيرا عمالة مل کے ایک دیتے کو تعینات کیااور حضرت عبداللہ ابن جبیر" کوان کا سربراہ مقرر کرتے ہوئے فرمایا: [اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑ نا اگرتم ہمیں و کا کا فتح پاتے دیکھوتو بھی اس جگہ کو نہ چھوڑ نااورا گرتم دیکھو کہ وہ ہم پر فتح حاصل کررہے ہیں تب بھی ہماری مدد کے لیےتم اس جگہ ہے پنچے خدام لبذا جب جاراد تثمن سے مقابلہ ہوا ، دعمن میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہ میں نے ان کی عورتوں کو پہاڑ کی جانب ایکا طا<del>لت</del> میں بھاگتے ہوئے دیکھا کہوہ اپنے پانچے اٹھائے بھاگ رہی تھیں اوران کی پنڈلیوں پر پہنے ہوئے زیورہمیں نظر آ رہے تھے مسلمانوں-کہنا شروع کردیا'' مال غنیمت، مال غنیمت'' حضرت عبداللہ ابن جبیرٌ نے لا کھان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ ہے 🕊 🕊



عدولی پراللہ نے ان کو تذبذ ب میں ڈال دیا اور وہ اس حد تک پریشان تھے کہ کہاں عائيں اوراس طرح ستر مجاہدین شہید ہو گئے .ا ننے میں ابوسفیان ایک چوٹی پر ج هااور كمنے لگا: "اے لوگوكيا (حضرت) محمد (ﷺ) زندہ بيں ؟ حضور نبي اكرم الله في في اشاره فرمايا كهاس كسوال كاجواب ندديا جائي ابوسفيان چرگويا كاس كاجواب ندويا جائ ابوسفيان في مجرسوال كيان كياابن الخطابتم ميس زندہ ہے؟ " پھروہ کہنے لگا!" وہ سب مارے گئے ہیں کیونکدا گروہ زندہ ہوتے تووہ ضرور جواب دیتے!"اس پرسیدناعمر فاروق" سے ندر ہا گیااور انہوں نے کہا:" ا الله ك وتمن تم جهول م و الله كريم في انبيل زنده ركها بتا كرتمبار ، وكا اور ایوی میں اضافیہو''اس پر ابوسفیان نے کہا:'' برائی ہوہل کی!''اس پررسول

الله الله في فرمايا[اس كوجواب دو.] انهول في استفساركيا كد صفورجم كياكهين؟ آب صفور الله في فرمايا كدكهو: الله سب سي برااورشان والا ؟ ] ابوسفیان نے کہا: 'ہمارے پاس مبل ہاورتمہارے پاس کوئی مبل کابت نہیں! 'رسول الله ﷺ نے اپنے اصحابہ کرام رضوان الله يهم جعين كوفر مايا كدكهو: [الله جمارا مددگار ب اورتمهارا مددگاركوئي نبين!]ابوسفيان نے كہا: [اس دن نے بمارا بدركا حساب برابر كرديا اور جل بھی حتی نہیں ہوتی بلکہ متحارب فریقین میں بدلتی رہتی ہے بتم دیکھو گے کہ تمہارے شہداء میں سے پچھ کا مثلہ کیا گیا ہے مگر نہ میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھااور نہ ہی میں شرمندہ ہوں'' (۹۴)

نظرآري بوو تمام كاتمام ميدان كارزار (تصوير: ايريل ١٠٠١)

اس تصور میں جوخالی جگہ

لیکن جوں بی مسلمانوں کومعلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ محفوظ ہیں ،ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے دشمنوں کی دھلائی شروع کردی مى ال تحوزے سے وقفے كے دوران رسول الله ﷺ بہاؤكى ايك چونى ميں غار ميں تشريف لے گئے جہال آپ حضور ﷺ كے زخمول كودهويا کیاسیدناعلی کرم الله و جہدا ہے خود میں پانی مجر مجر کرلاتے اور سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ الزہراء ﷺ نے آپ کے وخموں کی دیکیے بھال فرمائی ?' جب مسلمانوں نے صفور نبی اکرم ﷺ کود کھے لیا تو وہ آپ حضور ﷺ کو بہاڑ پر لے گئے آپ حضور ﷺ کے ہمراہ سیدنا ابو بکڑ ،سیدنا علی کرم اللہ وجه، معرت طلحية، حضرت زبيرٌ، اور حضرت حارث بن السمة أورديكر اصحاب بهي تحق "(٩٥) جب حضور نبي اكرم ﷺ اس غار كروباني بر م معتمان الرائضيُّ البين خود مين المبر اس (جواس چان كاو پرايك چشمة خاراورا ج بھي موجود ہے) سے پائي مجركرلائے اور حضور نبي الرم الله كى خدمت ميں پيش كيا مرآب حضور الله نے پينے سے انكاركرديا كيونكداس سے بوآراى تھى تاہم آپ حضور الله نے اسے اختر عذاب بوگاجس في الله ك نبي كاچره خون سے رنگا. ] (٩٢) حضرت سبل بن سعد الساعديّ في بيان فرمايا: [فاطمة بنت رسول الله الله في ف آپ معنور الله ك زخول كودهويا جب كه سيدناعلى كرم الله وجبه اسيخ خود سے پانى بهار بے تھے جب سيدة فاطمه الز براء في حاكمه پانى كے استعال سے خون زیادہ مقدار میں بہنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ایک کیڑا جلایا اوراس کی را کھ زخموں پر ملی جس سے خون جم گیا اور بہنا ہند ہو گیا۔ ا مناور الله كا كله دودندان مبارك شهيد موئ تصاور چيره مبارك برزخم بهي آئے تتے اور پھرے آپ حضور الله كاخودلوث كيا تھا." (٩٤) جب اصحابه كرام رضوان التعليم اجمعين ايخ آقاومولا على كى دىچه بھال كرر بے تقے تواس وقت كفار مكه كى عورتين مسلم شهداء كے كان اور



اگرابوسفیان اپناجبڑا اور دانت بچا کر بھاگ نگلاتو مشیت الٰہی عمطابق اس کی بہتری اس میں بی تھی عمطابق اس کی بہتری اس مقاسکد اس کے دو بمد شد مادر کھنا

وگرفتہم اس کواپیاسبق سکھاتے کہ وہ ہمیشہ یا در کھٹا اگرتم ڈھلوان میں گھنے کی حماقت کرتے تو وادی کے عین نے ہی کرد چراوکر میں کھائے

تم پر تیروں کی بو چھاڑ کروی جاتی جان شاران نبی جو زر ہیں پہنے ہوئے تتھے وہ گروہ در گروہ تمہاری درگت بنادیتے (۱۰۲)

اگر چیمسلمانوں کو خدشہ تھا کہ ابوسفیان مدینہ طیبہ پر بھی جملہ آور ہوسکتا ہے مگر وہ الیا نہ کر سکا اس نے جنگ ختم کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے اس اعلان کے ساتھ کوج کرنے میں ہی عافیت بھی: '' تمہارا اور عادا مقابلہ اب کی بارا گلے سال بدر میں ہوگا،'' رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر فاروق \* کوارشادفر مایا کہ وہ کہدویں:[بال انشاللہ!] (۱۰۳)

مسلمانوں کے شہراء کی تعدادستر تک پہنچ گئی تھی جن میں ہے زیادہ تعدادانصاری اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی تھی ، نقابت کی وجہ مسلمانوں کے شہراء کی تعدادستر تک پہنچ گئی تھی جن میں ہے زیادہ تعدادانصاری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی تھی ہت کی اجازت ملی تھی ہے حضور نبی اکرم بھے نے بیٹھ کرنماز کی امامت فرمائی جضرت رافع بن خدتی جن کو صغرت کی اجازت ملی تھی بیان کرتے ہیں: [حضور نبی اکرم بھے نے نماز اس جھوٹی سی مسجد میں ادا کی جوشعب جرار میں جبل احد کے دامن میں جب کوئی زائر جائے تو مائی تھی وہ آج بھی معروف ہے اور وہال حضرت عمر بن دائیں ہاتھ میں پڑتی ہے ۔ ] (۱۰۴) وہ جگہ جہال آپ حضور بھی نے نماز کی امامت فرمائی تھی وہ آج بھی معروف ہے اور وہال حضرت عمر بن میدالعزیز کی بنائی ہوئی ''محبد فسے '' کے کھنڈرات ہیں جوانتہائی خشہ حالت میں ہیں .

بہ ریں ہیں ہوں جب سے اور سے ایک ہونے اپنے شہدہ و نے کا اللہ علیم اجمعین کو دفنا نے کا تھم دیا آپ حضور کو اتنی تعداد میں مسلمان شہیدہونے کا بہت رخ تھا اور شہداء کے مشلہ کے جانے پر اور خاص طور پر اپنے بچاسید ناحز ہ کی لاش کے بے حرمتی پر بہت دکھتھا۔ یہاسی دردوکرب کا نتیج تھا کہ حضور نجا کرم تھے نے فرمایا کہ جب بھی اہل مکہ آپ کے ہاتھ لگ جا ئیں گے تو ان کا حشر بھی دیا تی کیا جائے گالیکن قر آن کریم کی مندرجہ ذیل مضور نجا کرم تھے نے فرمایا کہ جب بھی اہل مکہ آپ کے ہاتھ لگ جا ئیں گے تو ان کا حشر بھی دیسا تھی کہا جائے گالیکن قر آن کریم کی مندرجہ ذیل آپ کے خور کو نانے کے خور کو خشنی تیرے اور ان کے درمیان میں ہے گہری دوئی میں بدل جائے گا اور بدولت صابروں کے سواکسی کو نہیں ملتی اور بڑے نصیب والا بھی اسے یا تا ہے ۔ پھو ارش درمیان میں ہے شہداء کو دفنا نے کے بعد مسلمان مدینہ طیبہ لوٹ آئے ۔ واپس تشریف لاتے ہوئے حضور نجی اکرم بھے نے بچھ دیر کے لیے بنوحار شد کے ملائے میں اسراحت فرمائی جس جگہ پرحضور بھے نے قیام فرمایا تھا وہاں آئے بھی مجد المسترح کے نام سے ایک متجد موجود ہے جواس واقعہ کے علاقے میں اسراحت فرمائی جس جگہ پرحضور بھے نے قیام فرمایا تھا وہاں آئے بھی مجد المسترح کے نام سے ایک متجد موجود ہے جواس واقعہ کے علائے میں اسراحت فرمائی جس جگہ پرحضور بھی نے قیام فرمایا تھا وہاں آئے بھی مجد المسترح کے نام سے ایک متجد موجود ہے جواس واقعہ کے علائے میں اسراحت فرمائی جس جگہ پرحضور بھی نے قیام فرمایا تھا وہاں آئے بھی مجد المسترح کے نام سے ایک متجد موجود ہے جواس واقعہ کے ملائے میں اسراح سے نیک متحد المستر کے کام

ان الفاظ كے ساتھ ابن اسحاق يوں رقمطر از بين:

کایادتازه کرتی ہے.

، به العلامة المقدمة به مان يراد والموسودين وسويل والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمستركة والمراثقة والمراشقة والمراشق

ناک کاٹے میں مشغول تھیں ان عورتوں نے تو ان ہریدہ کا نوں اور ناکوں کے ہار بنا لیے تھے ، ہند زوجہ ابوسفیان نے سیر ناتمزہ گا سینہ چاکی ہا اور آپ کا دل اور کلیجہ نکال کر چبانے لگ گئی ابن اسحاق لکھتے ہیں : صالح بن کیسان ؓ نے مجھے بتایا کہ ہند بنت عتبہ اور دیگر عورتوں نے جواں کا ساتھ تھیں شہداء کی لاشوں کا مثلہ کیا انہوں نے ان کے کان اور ناک کاٹ لیے اور ہند نے تو ان کے پازیب اور گلے کے ہار بنائے اوراں نامزہ کی از یب اور گلے کے ہار بنائے اوراں نامزہ گا کا بچہ زکالا اور اس کو چبانے لگ گئی ، مگروہ اس کو نگل نگل اور اس کو چبانے لگ گئی ، مگروہ اس کو نگل نگل اور اس کو چینک دیا:'

حضور نبی اکرم ﷺ کی پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار میں چلے جانا سود مند ثابت ہوا۔ ابن اسحاق کے الفاظ میں : [وہ مسلم جوادم اللہ گئی خوارم اللہ گئی نے دوبارہ بیش آئیں کھر چکے تھے اس نقطار تکاز پر جمع ہو گئے۔ اگر چہاس مر سلے میں مسلمان زیادہ تعداد میں شہید ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ بیش آئیں ان کی کمان سنجال کی تھی جوایک ایسی جگہ پر تھی جواپی اور نئی اور سنگا خ چہانوں کی دجہ سے تقریبانا تبی تبیر تھی ابن کیا ہے دوبان تمام پہلوؤں کو اجا گرکیا ہے کہ کیسے صفور نبی اکرم ﷺ نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعی اور ان کی چھوٹی ٹولیوں کو مختلف اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی سرکردگی میں مختلف سمتوں پر متعین کیا تا کہ ڈون اور ارہ سنظم کیا اور ان کی چھوٹی ٹولیوں کو مختلف استوں پر متعین کیا تا کہ ڈون اللہ علیم المحمل کیا اور ان کی چھوٹی ٹولیوں کو تا مگر ہر بار جب دھمن آئے ہوئی کی دیے اور دھمن پہلی کی چمور ہوجا تا بہت سے بھی نہوں کی جانے کہ کوشش کرتے تو حضرت سعدا بن ابی وقاص ؓ اپنے تیروں سے ان کے سینے چھانی کردیے اور دھمن پہلی کی پر مجبور ہوجا تا بہت سے بعد تھانی کرتے ہو تو حضرت سعدا بن ابی وقاص ؓ اپنے تیروں سے ان کے سینے چھانی کردیے اور دھمن پہلیائی پر مجبور ہوجا تا بہت سے بعد تھی بیائی پر مجبور ہوجا تا بہت سے نکام حملوں کے بعد دھمن جان گیا ہوئی اور ان کی بعد دھمن کی بات نہیں تھی دھمن اور میں کو تھا اور مزید لؤرائی کی اس میں ہمت بھی نہیں رہی تھی۔

چونکہ ان کی فوج کی اکثریت کرائے کو جنگجو تھے اس لیے ان میں وہ دلجمعی نہ رہی تھی اور تھ کاوٹ ان کے چیروں سے عیال تھی اللہ سفیان انتہائی معاملہ فہم سپیرسالار تھا اور ان کے طرزعمل کو بھانپ چکا تھا اور ان کومزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا جھزت کھبائیں مالکہ شفیان انتہائی معاملہ نہیں لائے تھے ) کی ہجو کے جواب میں ابوسفیان کی جلدی جلدی واپسی پرفقرہ کساتھا:

جبل أحد كى مغربي جانب وه حصه جبال لشكر كفار خيمه زن جوا قفا اے دائرے كى شكل ميں فعا ہركيا گيا ہے (تصورية الگستاد ۲۰۰١ء)

141



جبل أحدكى اليك هما في ردوه غارجس كے متعلق رسول الله الله خبر على كم آخرى مر ملے ميں مجھودير خرمائی تھى فرمائی تھى

ے بق عینے چاہئیں جب دشمن چاروں طرف سے حملے کر رہاتھا اس وقت بھی آپ اپنی فوج کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور و کیھتے ہی و کیسے آپ جنور بھنے چاہئیں۔ جب دیا کہ جنگ کے شروع و کیسے آپ جنور بھنے آپ جنور بھنے نے ایک ایک وفاع حیثیت اختیار فرمالی کہ ای پٹی ہوئی فوج نے دشمن کے دانت کھنے کردیئے جبیبا کہ جنگ کے شروع میں تعالی میں ہو۔ بیا یک ایک میں تعالیم میں ان جنگ سے بھا گئے پرمجبور کردیا جسے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ مدینہ طیبہ سے مزید کمک آ رہی ہو۔ بیا یک ایک میں تعالیم میں مثال تھی ''(102) جو بدلتے ہوئے حالات میں مختلف انداز سے تعلیکی صف بندی اور مور چہ بندی کی بہترین مثال تھی ''(102)

بادی انظر میں مسلمانوں کواس معر کے میں بڑیت ہوئی تھی جس کا سبب رسول اللہ ﷺ کو واضح اور کررا دکام کی خلاف ورزی تھا۔

گین انہوں نے جگ کے صرف ایک معر کے (Battle) میں شکست کا مند و یکھا تھا گر پوری جنگ (War) تو ابھی باتی تھی بہت ہے معائدین اسلام اے مسلمانوں کی شکست فاش پرمحول کرتے ہیں بگر حقیقت کے آئیے میں اگر و یکھا جائے تو رزم بتی و باطل میں اس سے زیادہ بتی کی اسلام اے مسلمانوں کی شکست فاش پرمحول کرتے ہیں بگر حقیقت کے آئیے میں اگر و یکھا جائے تو رزم بتی وباطل میں اس سے زیادہ بی کی فقی اسلام کی بڑریت کہا جا تا ہے اور فی بی محرف ان کی جو بھی میں صرف دو گھوڑ ہے میں اگر و یکھا جائے ہیں ہو بھی خالی ہاتھ ۔ نہ کی مسلمان کو بیون کی رائے میں ہو جب کہ اس جنگ کو نہ لکٹر اسلام کی بڑریت کہا جا تا ہے اور نہ بی گئی کر افزار کو بھی خالی ہاتھ ۔ نہ کی مسلمان کو تیدی بنا سالام کی بڑریت کہا جا تا ہے اور نہ بی گئی کہاں ان فقی مال نیست مسلمان کو تیدی بین کی اسلام کی برت بھی نگر ز نے پایا تھا کہ وہ دو مرے جملے کے لیے چڑھ دوڑ ہے تھے . جہاں تک مسلمانوں کا تھور نہیں کرتے تھے اور بہی وجھی کہاں بیست بھی نگر ز نے پایا تھا کہ وہ دو مرے جملے کے لیے چڑھ دوڑ ہے تھے . جہاں تک مسلمانوں کا تھور نہیں اب تھی بیا اس وقت میں موجود پوری امن مسلمہ کو مزا بھیتا پڑی تھی اس سلسلے میں قر آن کر یم کا تبکرہ وار اور نقل نظر صاف واضح ہے کہاں رکھو کہ انظا ءاور مصیبت صرف ان پری نہیں آئی جو نطحی کا ان تکا ہے کرام کی شہادت پر مائج ہوئی تھی (ایک وبی سے بروسکر تا میں ہو جوامت کو ملا ہو جیسا کہ قر آن کر یم کا تبکرہ والیات میں والیات میں بی خوادر ہو بھی جائی تھی ہوئی تھی (ایک ودوسر ہے سے جائی اور جولوگ اللہ ان کی تعرف کیا ہو جوامت کو ملا ہو جیسا کہ قر آن کر یم کے ذوالیات میں مباق میں ان کی تعرف کیا ہو جوامت کو ملا ہو جیسا کہ قر آن کر یم کے دائلہ جائی ہو تھی اس سلیے کہ تم میں ایک کودوسر ہے سے جائی اور جولوگ اللہ سال مباق میں ان کی کودوسر ہے سے جائی اور جولوگ اللہ سال مباق میں ان کی دوسر ہے سے جائی اور جولوگ اللہ سال مبان کی دوسر ہے ہوئی تھی ان کی دوسر ہے سے جائی اور دوسر ہے سے جائی اور دوسر ہو جوامت کو ملا ہو جیسا کہ قر آن کر یم کے دائلہ والی اور کولکہ ان کی دوسر ہے سے جائی اور دوسر سے سے جائی اور دوسر سے سے جا

سیا یک ایبادن تھا کہ عہدو پیال نبھانے کے دن تھا۔ ایک طرف تو انصار نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مرکار دوعالم امان کی حفاظت کا حق ادا کیا اورا ہے اس قول وقر ارکو بچ کرد کھایا تھا کہ وہ وقت آنے پرآل حضرت بھی کی اس طرح حفاظت کریں گے۔ آئی دوران وہ اپنی جانوں کو مرکار دوعالم بھی پر نجھاور کریں گے۔ آئی دوران ہو کی تھے جس کی تصدیق رب فرمانی سے نو منتیں مانی ہوئی تھیں کہ ہو چکے تھے جس کی تصدیق رب فروا کیال نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے: ﴿ موسین میں پچھوہ مرد میں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا کہا کہ کہ کو کہ اور کوئی راہ و کچھ رہا ہے اور وہ ذرانہ بدلے۔ ﴾ اڑسٹھ کے قریب شہداء کرام صرف انعار کی کرد کھایا، ان میں سے کوئی تو اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ و کچھ رہا ہے اور وہ ذرانہ بدلے۔ ﴾ اڑسٹھ کے قریب شہداء کرام صرف انعار کی سے سے جھے۔ دوسری طرف صادق الوعد والا مین بھی نے اپنے اس عہدو پیان کو بچ ٹا بت کیا گئی ' ( تمہار ااور میرا ) خون ایک ہے۔ جہاں آپ خون گرے گئی کا اس بعد میں آنے والا نقاد مینہ کہد کے گئی کا اس بعد میں آنے والا نقاد مینہ کہد کے گئی کا اس بعد میں آنے والا نقاد مینہ کہد کے گئی کہ صوفی بھی سے اپنا عہد میں آنے والا نقاد مینہ کہد کے گئی کا اس بعد میں آنے والا نقاد مینہ کہد کے گئی کا سے معتب کے اپنے والی کو اپنے ہاتھ میں لیکر کیا تھا تا کہ کل کا اس بعد میں آنے والا نقاد مینہ کہد کے گئی مصطفیٰ بھی سے اپنا عہد نبھایا یہ گیا۔

اسلام کی عسکری تاریخ میں غزوہ احدروشی کے ایک مینار کی حیثیت رکھتا ہے جس سے علماء کرام اورعسکری مفکرین کولمحہ فکریہ عنائت ملا ہے جنگی منصوبہ بندی کے مختلف مراحل ہے لیکڑ ملی طور برصف بندی تک اور فنتج ونصرت کے واضح امکان سے ہزیمیت کے اس نقط جا لگادگ جب کہخود حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات مبار کہ دشمن کے حملوں کا مرکز بن گئی تھی ،اوراس وقت بھی جب کہ میدان جنگ میں جاروں طرف جان خاران رسول رضوان الله علیهم اجمعین کے لاشے بگھرے پڑے تھے اور خود تا جدار مدینہ ﷺ بھی زخمی ہو چکے تھے ،ان تمام مراحل میں فون کے ساراعلیٰ کی حیثیت ہے حضور نبی اکرم ﷺ کا طرز عمل عزم و ہمت کی وعظیم داستان ہے جس سے عسکری فلسفیوں کے ہزاروں مسائل کی عقدہ کشائی ہوتی ہے اس غزوہ میں کون ساایسا دھجکارہ گیا تھا جوسالا راعلیٰ کونہیں لگا تھا: جہاد کی تیاری کے لیے مہلت نہ ہونے کے برابرتھی اطلا**ا** اس وقت پینچی جب وشمن دادی ذ والحلیفه میں پہنچ چکا تھا.اس پرمشز ادعد دی کمتری ، مادی وسائل اور سامان ضرب کی شدید قلت ،منافقین کی غداری، حلیف یہودیوں کا مساعدت ہے انکار،اورسب ہے بڑھ کرایئے متعین کردہ تیرانداز دستہ کی عدم انضباطی ،الغرض ہروہ دھجکا لگ چکاٹا جو کسی بھی عسکری معرکے کونا کام اور سالا راعلیٰ کونا امید کرسکتا تھا بگر بایں ہمہ سیرۃ رسول اللہ ﷺ پر ایک نظرر کھنے والے پر بیہ بات روز روثن کا طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ نہ تو آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش آئی اور نہ ہی آپ کی قائدا نہ صلاحیت پر کوئی اثر پڑا. بیقدم قدم پرآپ کی شجاعت اور قیادت ہی تو تھی جس نے مسلمانوں میں دوبارہ ولولہ اور حوصلہ پیدا کردیا کہ وہ یامر دی ہے میدان کارزار میں جم گئے آئ عسکری مفکرین اور تجزیه نگار ایک سالار اعلیٰ کی کسی بھی بدترین حالات میں اپنی فوج کومنظم کرنے کی صلاحیت اور استعداد Chiss (Management کو بہت اہمیت دیتے ہیں.اس بات ہے کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ بیصلاحیت رسول اللہ ﷺ میں بدرجہ اتم موجود می آپ حضور ﷺ ہے بڑھ کراس سلسلے میں اور کیا مثال ہو علی ہے؟ مدینہ طیبہ میں کوئی گھر انداییا ندر ہاتھا جس میں کم از کم ایک اور بعض مثالوں میں وگا افراد جام شہادت نوش کر چکے تھے امت کے ہر گھر میں صف ماتم بچھے چکی تھی جس ہے من حیث القوم عام دنیاوی معیار کے مطابق وصلول (Morale) پر برااٹر پڑنے کا ندیشہ تھا. ہر پہلوے یہ ہنگا می صورت حال (Crisis) سالا راعلیٰ کے لیے کڑ اامتحان تھا کیکن رسول اللہ ﷺ کی مجز ما قیادت نے ان تمام مشکلات پراتن جلدی قابو پالیا کہ جنگ کوختم ہوئے ابھی چوہیں گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ستر جان شاروں کا دستہ ماتھ کے کر (جن میں سے کوئی بھی ایسانہیں تھا جو کہ ذخمی حالت میں نہیں تھا) حضور نبی اکرم ﷺ تشمن کے تعاقب میں حمراءالاسدروانہ ہو چکے تھا ال ے بڑا درس کسی جرنیل کواور کیا دیا جا سکتا ہے کہ جب حالات کی تند و تیز آندھی مکمل طور پرمخالف سمت سے چلنے لگے تو عزم و ہمت **اور پائے** ثبات میں لغزش نہیں آنی جا ہے ایک عسکری ماہراور مفکر کے الفاظ میں :''جس انداز ہے حضور نبی اکرم ﷺ نے وشمن کا مقابلہ کیااس ہے ہیں



مجد فنح کے کھنڈرات جہاں رسول اللہ ﷺ نے جنگ فتم ہونے کے بعدد ونمازیں بیٹے کراد افر مائی تھیں. (تصویر:اگست ۲۰۰۱ء)

تعدادے کم پڑگے. پھرآپ حضور ﷺ نے دو دویا تین شہداء کوا تکھے ایک گفن میں ڈالنے اورا لیک ہی قبر میں دفنانے کا حکم دیا آپ حضور ﷺ استفار فرماتے کہان دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ پھر جب بیقین ہوجا تا کہ کون زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پہلے دفن فرماتے اس طرح ان کو بغیر جنازہ پڑھائے دفن کیا گیا۔ ] (۱۱۲)

معزے عقبہ بن عامر ہے مروی ہے کہ حضور نبی آگرم ﷺ نے تقریبا آٹھ سال بعدان کی نماز جنازہ پڑھائی (وہ بھی اپنے انقال پر ملال عدان کی نماز جنازہ پڑھائی (وہ بھی اپنے انقال پر ملال ہے ایک یادودن پہلے) اورا لیےلگ رہا تھا جیسا کہ آپ ان کوالوداع کہدرہ بول گھر آپ منبر پرتشریف لے گئے اور فر مایا: ایمس تم میں سے پہلے جارہا ہوں اور تم پر شاہدر ہوں گا اور کھر ہم مقررہ مقام پر حوض کوثر پر ملیں گے اور میں اب پی اس جگہ ہے اس (حوض کوثر) کود کھر ماہوں ۔ مجھے اب اس بات کا ڈونہیں ہے کہتم دنیاوی معاملات میں مجھے اب سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر کے شرک کرے گا ، لیکن مجھے ڈر ہے کہتم دنیاوی معاملات میں اتنا الجھ جاؤگ کے دنیا کی خاطرایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے ۔ یہ میری آخری نظر تھی جورسول اللہ ﷺ کے چبرہ اقدس پر پڑی تھی ۔ (ے 11)

کی راہ میں مارے گئے ،اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا. ﴾ (۱۱۰) وہ سبق جواس غزوے سے حاصل ہوئے بعد میں مسلمائوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے اور آنے والے غزوات اور پھران سے بھی بعد میں کی ٹی جہادی مہمات میں راہنمااصول بن گئے ، پی وہر گی ا جو نبی جنگ احد ختم ہوئی اللہ کریم نے ان تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علہیم اجمعین کومعاف فرمادیا جن سے بھول ہوئی تھی: ﴿ يقيناً اللہ لَا مُمَا مُعافِّدُ مُعَافِّدُ مِادِیا ہے ، اللہ اپنے او پرایمان لانے والول پرفضل کرتا ہے ۔ ﴾ (۱۱۱)

ابھی زخیوں کے گھاؤ بھی مندل نہ ہونے پائے سے کہ رسول اللہ کے نے ہی دن دشمن کا پیچھا کرنے کاعزم کیا۔ام الوشن سیدۃ عائش نے حضرت عروہ بن زبیر \* کوخاطب ہوتے ہوئے فر مایا:[اے بھیجے بتہارے والد (الزبیر\*) اورابو بکر ،غزوہ احد میں شام نے جب دشمن چلے گئے تو رسول اللہ کے کوائد بیٹہ تھا کہ کہیں وہ واپس نہ لوٹ آئیں۔اس لیے آپ حضور کے فر مایا:[کون ہے جوان کا بھا کرے گا؟] پھر آپ حضور کے نے ان میں سے ستر افراد کا استخاب فر مایا۔] (۱۲) اگر چسب زخموں سے چور سے مگراپ قائدا کی گاہام سب نے لیک کہا اور دوسرے ہی دن اپنے آ قاومولا کی سالاری میں سیختے رسادہ دشمن کے تعاقب میں وادی تھیق کے ساتھ میں اتھ مجراءالاسد روانہ ہو چکا تھا جو ذو التحلیفہ سے تقریباً دی میں میں میں میں سے خور سے جاتھ ہے بیں اور نہوں کے وقت حضور ۱۰۰۰ مختلف جگہوں کہ آگر جات نہ ہو بھی کہ وہ واپس لوٹ کر اس چینے کا مقالمہ کر ما ایس اور کی کا دو واپس لوٹ کر اس چینے کا مقالمہ کریں اور انہوں نے جلدی سے مکم یون کو اللہ قال اور سے حوالے بلند ہو گئے اللہ قال کریں اور انہوں نے جلدی سے مکم یون کو ایس کے اس طرح بھاگہ جانے سے مسلمانوں کے وصلے بلند ہو گئے اللہ قال کریں اور انہوں کے خور مو جمت کی دادان الفاظ میں دی: ﴿ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ندار بلیک بھی اگر چدود کی اس میں انہیں اوگوں کے لیے بہت بردا انعام ہے ۔ کہ (۱۱۳)

نی اکرم ﷺ نے مجد قباء میں نمازادافر مائی اور پھرا ہے چنداصحابہ کرام رضوان الدّعلیم اجمعین کی معیت میں بستی بی نضیرتشریف لے گھا استان مقتولوں کے خون بہا پر بات چیت کی جاسکے بی نظیر میں ہے ایک یہودی (عمرو بن جحش بن کعب بن بصیل النفری) چیکے ہے اور بھا تاکہ وہ آپ کے اوپر ایک بڑی چات کی بروقت اطلاع مل گھا اللہ تاکہ وہ آپ کے اوپر ایک بڑی چٹان یا پتھر کڑھا کا دے ۔ وقی کے ذریعے حضور بنی اگرم ﷺ کو اس بات کی بروقت اطلاع مل گھا اللہ حضور ﷺ کی اس بات کی بروقت اطلاع مل گھا اللہ کھا وہ حضور ﷺ کی اس کے اوپر ایک بڑی چٹان یا پتھر کڑھا کی اس کے استان اللہ علی ہے ۔ کہ استان کو ایک بات کا پہتا نہ تھا اس کے اوپر ایک دیو بیل وہ کھی واپس آ گئے قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر پھی اس طرح ہے : ﴿اے ایمان والواللہ کا حمال اللہ کا اوپر یادکرو جب کہ ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے اس کے ہاتھ تم پر سے روگ دیئے اور اللہ سے اوپر یادگر اس کے کہ وقتم نے جا ہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے اس کے ہاتھ تم پر سے روگ دیئے اور اللہ سے ناکام بنادیا .

اس سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ یہودیوں نے معاہدہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور گھنا ؤنے جرم کا ارتاب تھالہذا حضرت محمد بن مسلمہ " کوایک بخت دارننگ اور تنبیہ دے کران کے پاس بھیجا گیا: [اس شبرے نکل جاؤ تمہیں اب یہاں دیگا اجازت نہیں بمیرے خلاف قبل کی سازش کا ارتکاب کر کے تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے جس کے تحت میں نے تمہیں امال دکا گا تمہیں دس دن کی مہلت دی جاتی ہے تا کہتم شہر چھوڑ جاؤ اس مہلت کے بعد جوبھی مدینہ طیبہ میں نظراً نے گاو قبل کر دیا جائے گا۔ آ**ثر دنا اللہ** تو وہ مدینہ طیبہ سے انخلاء پر مائل نظر آتے تھے اورانہوں نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھ بھیجا کہ وہ کہاں جا کمیں جس پر آل حضرت ﷺ نے ارماد فرمایا:[حشر کی طرف!](۱۴۰) تا ہم اسی دوران رئیس المنافقین ابن ابی نے ان کوا کسایا اور وہ نہ جانے پراڑ گئے .اس نے انہیں پیغام پھ '' ثابت قدم رہوا دراینے آپ کی حفاظت کر د کیونکہ ہم تمہارے ساتھ غداری نہیں کریں گے .اگرتم پرحملہ ہوتا ہے قو ہم تمہارے شانہ بٹانہ **لال** گاوراگرتم کونکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ باہرنکل جائیں گے ''(۱۲۱)اس هبدیر بنی نضیر نے رسول اللہ ﷺ کے دیے ہوئے المان کان نہ دھرے اور جنگ کی تیاریوں میںمشغول ہو گئے ابن انی نے انہیںمشورہ دیا کہوہ اینے اطام اور حویلیوں میں قلعہ بند ہوجا مگراا انہیں دلاسا دیا کہ جلد ہی وہ اپنے دو ہزار جنگجوان کی کمک کے لیے بھیج دے گا جوان کے ہمراان کے قلعوں میں مورچہزن ہوکر تادم طلعہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے .(۱۲۲) اس نے ان کو پیجھی یقین دلایا کووہ بنی قریضہ اور غطفان ہے گفت وشنید کرے گا تا کہ دہ محمال معرے میں کودپڑیں اگر چہ بنونضیر کے کچھالوگ نثر وع سے ہی مدینہ طیبہ چھوڑ دینے کے حق میں تھے تگر ابن ابی کی شہہ برخی بن اخطب جمال ا سردارتھاا پی ضد پراڑ گیااور یوں انہوں نے باہر چلے جانے کی بجائے قلعہ بند ہوکر مقابلہ کرنے کی ٹھان کی اس کا کہنا تھا:''جمیں الکے علاوہ اور کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے قلعوں اوراطام کومضبوط بنائمیں ،اوران کواجناس اور سامان خور دونوش ہے بھر لیس ،اپنی سرکول اور طبول کے راستوں میں رکاوٹیس کھڑی کردیں اور چلانے کے لیے کافی مقدار میں پھروں کا ذخیر ہ کرلیں اور تیار ہوجا کیں . ہمارے پاس کافی خوراک ہے جوایک سال تک کی ضروریات پوری کر علق ہے اور رہایانی کا مئلہ تو ہمارے کنویں جھی خٹک نہیں ہوتے اور پھر (حضرت) محمد 🕮 کوئی ایک سال تک تھوڑا ہمارا محاصرہ کریں گے!" (۱۲۳)

جب دی دن گزر گئے تو حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ﷺ کومدینہ طیبہ میں ابنا نائب مقرر فرمایا اور فکا نظیمہ علاقے کی طرف روانہ ہوگئے۔ آپ حضور ﷺ نے نماز عصر بھی انہیں کے علاقے میں پڑھائی شیر خداسید ناعلی الرتضی رسول اللہ ﷺ علمہ دار تھے۔ رہے الاول ہم ججری کو ہونی محاصرہ شروع ہوا۔ (۱۲۴) رسول اللہ ﷺ نے بنونضیر اور بنوقر بھنہ کی بستیوں کے درمیان میں اللہ ﷺ اراضی پراپ نے نصب کرنے کا حکم دیا جس سے یہود کے دونوں قبیلے ایک دوسرے سے کٹ کررہ گئے اور ان میں سے کوئی جمالی دوسرے کی مدد کے قابل ندر ہا۔ بعد میں اس مقام پرایک تاریخی مجد تعمیر کروی گئے تھی جوصد یوں تک اس واقعہ کی یاد تازہ کرتی رہی ۔ پھھالی دوسرے کی مدد کے قابل ندر ہا۔ بعد میں اس مقام پرایک تاریخی مجد تعمیر کروی گئے تھی جوصد یوں تک اس واقعہ کی یاد تازہ کرتی رہی ۔ پھھالی دوسرے کی مدد کے قابل ندر ہا۔ بعد میں اس مقام پرایک تاریخی مجد تعمیر کروی گئے تھی جوصد یوں تک اس واقعہ کی یاد تازہ کرتی رہی۔ پھھالی

عاصرہ پندرہ دن تک جاری رہا. پہلے مرحلے کے طور بررسول اللہ ﷺ نے ان کے وہ گھر جوان کی بہتی کے باہر کی طرف انہوں نے نودوفا ٹی حکمت عملی کی تحت خالی کرر کھے تھے مسمار کرنے کا حکم دیا جن کی اوٹ میں چھپ کروہ مسلم مجاہدین پرحملہ آ ورہوتے تھے بحاصرے کو اورزیادہ شدید بنانے کے لیےرسول اللہ ﷺ نے عسری عملیات کے طور بران کے باغات میں لگائے گئے تھجور کے درختوں کوجو البورہ میں والع تحاور جن كووه دفا كل لائن كے طور پر استعال كرتے تھے كاث ۋالے جانے اور جلا كر خاكستر بنائے جانے كا تعلم دے ديا. (١٢٨) ان القدام اليك طرف تووہ كھانے كى اجناس محروم ہو گئے اور دوسرى طرف ان كے وہ مور ہے تباہ ہو گئے جن كے بيھيے جيب حيب اگادگادہ سلمانوں کامقابلہ کرنے کی جرات کرتے تھے جس ہے وہ لوگ جلد ہی ہتھیار ڈالنے پرمجبور ہوگئے . بنی نضیراور بنی قریضہ میں ہے پچھ میودیول نے اس پر بہت داویلا کیااور کہنے لگے: ''اے محد (ﷺ) آپ تو ہمیشہ برائی اورظلم کے خلاف کڑتے رہے ہیں مگراب کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے ہمارے درختوں کو جو ہمارے روز گار کا ذرایعہ تھے تباہ و برباد کردیا ہے. آخران بے جان درختوں کا کیاقصور ہے؟ "منافقین بھی ان كي يموان كي اوريد كين كي كه درختول كوكا شااورجلا ناان قرآني احكام كي تعلى خلاف ورزى بيجن مين كها كيا بي : ﴿ جب ان كوا قتد ارمل ٢٦ إقوه وزمين مين فساد والآ پھرے اور کھيتي اور جانين تباه كرے اور الله فسادے راضي نہيں! ﴾ (١٢٩) قرآن كريم نے ان كے اس مِن بيكند اورالزامات كويكسرروكرو يااوراس سلسل ميس سورة الحشر كانزول موا: ﴿ جو يجه آ مانون اورزمينون ميس بالله كى باك كرتا ب الدوق از اور حکمت والا ہے وہ ک ہے جس نے ان کافر کتا ہول کوان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے جمہیں گمان بھی نہ تھا کر وہلی گے اور وہ مجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ ہے بچالیں گے تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا کمان نہ تھا اور اس نے ان کے دلول میں رعب ڈالا کہاہے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہے ،تو عبرت والے نگاہ والو اورا کرنہ ہوتا کہ النسفان پر گھرے اجر نالکھ دیا تھا تو ونیا ہی میں ان پرعذاب فرمادیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کاعذاب ہے بیاس لیے کدوہ اللہ عادراس كرسول سے چيے رہے اور جواللداوراس كرسول سے پھار ہے تو بينك الله كاعذاب بخت ہے جوورخت تم نے كائے ياان لى بروں پرقائم چھوڑ دیئے یہ سب اللہ کی اجازت سے تھااوراس کیے کہ فامقوں کورسواکرے۔ ﴾ (١٣٠)

الكطرح قرآن كريم في الآيت مين اسلامي جنگي قوانين كى بهت البم تشريح فرماكران مين ايك في قانون كالضافه كرديا كه ديمن



بهتی بونضیر کے کھنڈرات جوکہ محبد تباءے آرھ کیلومیٹر کے فاصلے پرآج بھی سامان عبرت ہیں. (تصویر:اگت1ہ۔۲۰۰

اجازت مرحمت فرمادي.

تمام بی نفیر، سوائے دوخاندانوں کے جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا (۱۳۸) مدینہ طیبہ چھوڑ گئے ،ان دونوں خاندانوں کی جائیدادیں ان کی پاس رہنے دکی گئیں ، باتی کے بہوداتنی شان وشوکت ہے دوانہ ہوئے تھے کہ مدینہ طیبہ کی تاریخ میں بھی بھی کسی قبیلے میں ایسا نہ ہوا تھا ، جیسا کداو پر بیان کیا جا چکا ہے وہ اپنے بچوں مورتوں اور متاع حیات کو اونٹوں پر لا دکر لے گئے تھے جب کدان کے پیچھے گئے والی لاکیاں وصول ڈھمکا کرری تھیں ۔(۱۳۹) وہ خیبر کی طرف نکل گئے تھے کیونکہ وہاں ، خاص طور پر فدک میں ،ان کی کافی زر کی اراضی تھی ۔ پچھتو وہیں آ بودہو گئے تھے اور باتی ثال کی طرف مزید آ گئل گئے تھے ،وہ اپنا سارا قبیتی اثاث ساتھ لے گئے تھے ،حالا نکہ سرنڈر کے معاہدے کے تھے ان کو اپنا تھام برتن جو چاندی کے جھوڑ کر جانے تھے ،گروہ ہرا یک چیز لے گئے تھے .(۱۳۹) اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں ہے مسار کر کے درواز ہے اور شہتیر وغیرہ بھی اونٹوں پر لاوکر لے گئے تھے ،متر و کہ جائیداد مال نفیمت کے طور پر مہا جرین اسحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین میں تقسیم کردی گئی ۔ (۱۳۱) حضرت انس ابن ما لک ہے مردی ہے کہ: (جمرت کے بعد ) پچھانصار نے اسحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین میں تقسیم کردی گئی ۔ (۱۳۱) حضرت انس ابن ما لک ہے مردی ہے کہ: (جمرت کے بعد ) پچھانصار نے والی لوئادیئی کے درخت رسول اللہ کے تھے کہ ایک ہے جمہوروں کے درخت رسول اللہ کے تھے کہ لیکن جب بنوقر بھنہ اور بنونشیم کا خاتمہ ہواتو آپ حضور کے ان وہ تمام درخت الن کو الی لوئادیئی۔

### غزوه احزاب (غزوه خندق)

ے علاقے میں عسکری مقاصد کے لیے درختوں اور پناہ گاہوں کا تباہ کیا جانا قرآن پاک کے ان احکام کے زمرے میں نہیں آتا جس میں بیان کی گئی آیت کریمہ کی روے ایس کارروائی زمین میں فتنہ وفساد بپا کرنے کے مترادف قرار دی گئی تھی جھڑے ابن مروی ہے ہوئی آیہ اللہ بھٹے نے بن نفتر کے تھجوروں کے درختوں کو جوالبورہ کے باغ میں مجھے کثوا اور جلوا دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیہ لر نافر مائی جس میں وضاحت کر دی گئی کہ: ﴿جودرخت تم نے کائے بیان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیئے بیسب اللہ کی اجازت سے قوال اللہ تھا کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ ﴾ (۱۳۱) و دمزید فرماتے ہیں: جب حضور نبی اگرم بھٹے کے تھم سے درخت کٹوائے اور جلائے گئے تو حرصان بن ثابت نے اس واقعے کے متعلق بیشعر کہا تھا:

''البویرہ کے مقام پرخوفناک آگ کی طرف بنی لوئی کے شرفاء نے کوئی توجہ نہ دی (اس واقعہ سے انہوں نے کوئی سبق نہ سکھا) وہ بنی لوئی جوقریش کے بڑے اشراف تھے''(یعنی اس سے قریش کونوشتہ دیوار پڑھ لیںا جا ہے )

ابوسفیان بن الحارث (جورسول الله ﷺ کے چچیرے بھائی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے )نے حضرت حمان او ثابت ؓ کے مندرجہ بالاشعر کا جواب کچھ یوں و یا تھا:

اللهاس آگ کوجلتار کھے حتی کہ مدینہ کے تمام جھے جل کرخا نمشر ہو جا ئیں

تبتم دیکھلو گے کہ کون البویرہ سے دور ہےاورکون اس کے قریب تر بھاری زمینیں اس آگ سے بہت دور (محفوظ) ہیں. (یعنی ان کے ذعم میں تھا کہ مسلمان خواہ کیجے بھی کرلیں قریش کا بال برکانہ کرسکیں گے ) (۱۳۲)

جوں جوں جوں محاصرہ طول پکڑتا گیاان کی قوت مدافعت اور مزاحمت متزلزل ہوتی گئی اور ہا الآخرانہوں نے ہتھارڈالنے کی ہاتمی ٹرانا کردیں ابن ابی کے جھوٹے وعدوں کی تعلی کھل چکی تھی لہذا انہوں نے بدول ہوکر ہتھیارڈ النے کا پیغام بھیجا اور جانے کے لیے مخوظ است کردیں ابن ابی کے جھوٹے وعدوں کی تعلی کھل چکی تھی لہذا انہوں نے بدول ہوکر ہتھیارڈ النے کا پیغام بھیجا اور جانے کے لیے مخوظ است کیا ان کے ہتھیاروں کے بدلے ان کی جانا تھا انہوں نے اپنے مکانات کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کردیا تا کہ مسلمان بعد میں ان سے کو کی الک ایک اور ان کے مہیز تک اپنے اونٹوں پر لا دکر چل دیئے (۱۳۳۳) حضرت محمد بن مسلمہ و کوان کے مہینہ الله کے مراکفن سونے گئے انہوں نے اپنا اپنا سامان ہا ندھا اور تی بن اخطب اور سلام بن ابی حقیق کی سربر ابنی میں وہ چھ مواونٹوں پر پیٹھ کر مدید گئی سربر ابنی میں وہ چھ مواونٹوں پر پیٹھ کر مدید گئی سے باہرنگل گئے۔ (۱۳۳۷) جو مال نفیمت انہوں نے چھوڑ اس میں وہ ڈھالیں ، ۱۳۳۰ تلواریں اور کافی رقبے پر پھیلی زرعی ادا تھی جوسیدنا داؤد علیہ السلام نے جالت سے جور سول اللہ بھی نے اس مال نفیمت سے بی تھی (۱۳۵) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وہی ڈھال تھی جوسیدنا داؤد علیہ السلام نے جالت سے جنگ کے وقت استعال کی تھی اور جس کو بونضیر نے اپنے نی داؤد علیہ السلام کے تبرکات کے طور پر سنجال کر رکھا ہوا تھا۔ (۱۳۳۱)

ائن اسحاق لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابو بکڑنے انہیں بتایا کہ بنونقیر کے لوگ جب مدینہ طیبہ سے جانے لگے تو ان کے بچی اور گولالا کے قافلے کے پیچھے پیچھے طبلے اور شہنائیاں بجاتے ہوئے گانے والے طاکفوں کی لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک ام عمر وبھی تھی جو کہ گروہ ملا الور دالعبسی کی بیوی تھی اور قبیلہ بنی غفار سے تھی اس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ اسے انہوں نے العبسی سے خریدا ہوا تھا، چونکہ زمانہ جالمیت تھا تو ہمات کا راج تھا وہاں بیرواج بڑ لیکڑ گیا تھا کہ وہ عرب جس کی بلوٹھی کی خریدا والا داگر عالم طفولیت میں مرجاتی تو وہ منت مان لیلے کہ اللہ ہونے والا بچہوں یہود یوں کو بڑھا واچڑھا دے گا جے وہ یہودی ایک یہودی کے بیچے کے طور پر پال لیتے تھے جب بنونھیر مدینہ بدر ہوئے گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ایسے یہودی عرب بچوں کو ان کے ساتھ جانے دیا جائے ۔ وہ کہتے کہ ہم اپنے ان بیٹوں کو پیچھے چھوڑ کرنہیں جاتھا اللہ کا اس کے ساتھ کے جائے گا۔

ت فضاری عیبیندا بن حصن نے حجت ان سے معاہدہ بھی کرلیا اس کے بعدانہوں نے تمام عرب قبائل میں وفو د بھیج اوران سے تعاون سے ویان کئے ۔ ایک لیمے کے لیے قویوں گذا تھا کہ یہود نے سیای تو ڑجوڑ کرکے ایک بہت بڑی سفارتی کامیا بی حاصل کر باتھی جس ہے تا یہ بہت زیادہ خوش تھے ۔ ای طرح قریش بھی مختلف قبائل سے تو ڑجوڑ میں مصروف تھے ۔ جنگ احد میں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں اوس کر میں کامیاب نہیں ہوسکے تھے ۔ ان کا خواب ادھورارہ گیا تھا اور وہ رہ کر ابوسفیان کو کو سے کہ کیوں نہ اس نے ای وقت مدید طبیب کرٹھائی کی جب کہ مسلمان شدید زخمی حالت میں پڑے تھے ابہذا اب کی باروہ ایک ایسی کاری ضرب مدینہ طیبہ پر لگانا چاہتے تھے جس سے اسلام اور مسلمانوں کا وجود بمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو کررہ جائے ۔ انہوں نے مکہ المکرّ مہ کے اردگر دیے تمام طاقتور قبائل کے علادہ تھی جب انہیں کنا نہ اور ہو تھیا کرلیا ۔ بڑے قبائل کی بہت بنا ہی حاصل ہوگئی تو انہوں نے مشتر کہ جارحیت کا فیصلہ کرلیا ۔ بڑے قبائل کے علادہ تھی جب انہیں کنا نہ اور ہو تھی ان کا ساتھ دیے کے جائی کی بخر کی تھی کی انہوں نے مشتر کہ جارحیت کا فیصلہ کرلیا ۔ بڑے قبائل کی بہت بنا ہی حاصل ہوگئی تو انہوں نے مشتر کہ جارحیت کا فیصلہ کرلیا ۔ بڑے جبائل کے علادہ تھی ۔ جب انہیں کنا نہ اور ہو تھی ان کا ساتھ دیے کی جائی بھی کی جائی گروگئی تو انہوں نے مشتر کہ جارحیت کا فیصلہ کرلیا ۔ بڑے کی جائی کہ کی تھی ۔ جب آئیس کنا نہ اور ہو کی تھی ان کا ساتھ دیے کہ جائی تھی ۔ بھی فی دیگی اور میں ان کا ساتھ دیے کی جائی گروگئی تو انہوں

تمام ترتیار یول کے بعد جب قریثی مدینه طیبه کی طرف کوچ کرنے والے بھے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اپٹے ایک تھا قاصد کے ذریعے ایک بہت عاجل پیغام رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ارسال کیا ،معاملہ کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قاصد کوتا کیر گالا تھی کہ وہ رستہ جوعمو ماچودہ دن میں طے ہوتا تھے اسے صرف جپار دن میں طے کرنا تھا جھنرت موی بن عقبہ ؓ کے مطابق بیغز وہ ماوشوال القبری میں وقوع یذیر ہوا ۔ (۱۲۵)

جیسا کہ ایک اور مقام پر بیان کیا جاچا ہے مدین طیبہ کی جغرافیا کی اور ارضی نوعیت خاصی د شوارگز ارتھی اور اس کے اردگرو تین المرالا قدرتی رکا و ٹیس موجود تھیں جنوب میں جبل عیر کا فلک بوس طویل پہاڑتھا اور سشرتی اور مغربی جانب ااوے ہے ہے سنگلاخ چٹالوں سے اٹے ہوئے حرے سے اس لیے جنوب کی طرف ہے کسی حملہ آور کا ڈرنیس تھا اور ان سے علاوہ دونوں حروں کی ناہموار سطوح مرتفع کھوا وا اور اونو فل کے لیے نا قابل عبور رکا و ٹول کا کا مویتی تھیں ، اس لی اظ سے صرف ایک ہی جانب رہ گئی تھی جود فاعی فقط نظر ہے کر ورتجھی جائی گ وہ شاکی جانب کا میدائی علاقہ تھا جو جبل احد کی شال مغربی جانب واقع تھا۔ جو نہی رسول اللہ بھی کو حضر ہے عباس ابن عبر الممطلب کا فقہ سے مصول ہوا تو آپ حضور تھے نے اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین سے صلاح مشور ہے شروع کر دیے بچھی بار کی مشعوبہ بنا کی مصوبہ بنا کی علاقہ جنوبی بار کی مشعوبہ بنا کی میں جس کے تحت دشمن کو مدینہ طیب کے تھیں اور خامیاں جس اور آف کی مصوبہ بنا کی محتور بنا کی ایس ایس کے اور آف کی مصوبہ بنا کی مصوبہ بنا کی میان کی جغرافیا کی خصوصیات سے پور کی طرح واقف جو چکا تھا۔ اس لیے اب جنگی منصوبہ بندی ایک ایسے خلے اور آف کی مصوبہ بنا کی موجور بنا کہ احدے سکری میں جس سے دشمن طبی تھیا میں اور خامیاں جس کے خرر سے آپ کو بید تھا کہ دشمن کی بات کیا تھا در آفر سے تھے ، اس لیے ضرور سے اس امر کی تھی کہ دفاع کے لیا نداز ان بنا ہوا ہے ۔

ایک بنا انداز نو بنا ہوا ہو ۔

مشاورت کے دوران حضرت سلمان الفاری ٹے عرض کیا:'' جب بھی بھی ایران میں ہمیں گھڑ سوار فوج کی جارحیت کا سامنا ہوتا ہوگا لوگ شہروں کے اردگر دخند قیس کھود لیا کرتے تھے'' یہ ایک بالکل انو کھا نظر بیر تھا جس سے عرب ناوا قف تھے اور حالات کے تمام تھا خلال مدنظر رکھتے ہوئے یہی نظر بیرسب سے مناسب دفاعی منصوبہ معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے حربی منصوبہ سازوں کے ذہن رسا کو بیچویز بھا گھا الا انو کھے منصوبے کا تمام تر سہرہ حضرت سلمان فاری گئے سر ہاس لیے کہ اس تجویز پیش کرنے کے علاوہ آپ نے عملی طور براس پر جملاما الا کے منصوبہ ساتھی ہا ہا آپ کرنے میں بھی بڑی کا وش کی تھی ، آپ قبیلہ بنو قریضہ میں غلام رہ چکے تھے اور ان کے ہاں آپ کی خاصی شناسائی ابھی تک ہاتی تھی ابہدا آپ

ہے آر بچلے تھے مگر بظاہر وہ ابھی بھی میثاق مدینہ کے حامی تھے.اس طرح مدینہ طیبہ کی ثالی جانب جبل سلع کے ساتھ ساتھ ایک کمبی اور گہری خدق کھودنے کا کام پورے زوروشورے شروع ہوگیا تا کہ دیمن کا داخلہ روکا جاسکے .اپنے تمام تروسائل بروئے کا رلاکر مسلمانوں کی فوجی نفری نمی نزارے زیادہ نہیں تھی جن کے پاس صرف ۳۱ گھوڑے تھے.

ا پنتر بی ساخیوں کی ہمراہی میں رسول اللہ ﷺ نے گھوڑوں پر سوار ہو کرتمام علاقے کا تفصیلی معائنے فر ما یا اور خاص طور پرحرہ شرقیہ اور وفر بیت کے بہت سے علاقہ میں وادی بطحان بارانی اور وفر بینے کے بہت سے علاقہ میں وادی بطحان بارانی بین سکتے تھے مغربی حرہ کے بہت سے علاقہ میں وادی بطحان بارانی بین سکتے تھے مغربی تھی ہونے تھا ہونسہتا غیر محفوظ تھا اور وہ تھا بین سے بین سکتے تھے مغربی تھی ہونے تھا ہونسہتا غیر محفوظ تھا اور وہ تھا بین سے بین سکتے تھے مغربی تھی ہونے تھا ہونسہتا غیر محفوظ تھا اور وہ تھا بین سے بین سے بین سے بین سے بین سے بین سے بین افرادی تو ت کواس طرح تقسیم فرمایا کہ وہ بین میں اس میں میر (۲۰۰۰) ہی خندتی تھود نے کی فرمہ واری سونی گئی بختدتی وادی بطحان سے شروع ہو کہ ہو جود ہے اور اس سے آئے جبل سلع کے گرد چکر لگاتے ہوئی میں میر فرح ہو جود ہے اور اس سے آئے جبل سلع کے گرد چکر لگاتے ہوئی میں میر فرح ہو جود ہے اور اس سے آئے جبل سلع کے گرد چکر لگاتے ہوئی میں میل کہ فرح بین ہوئی خددتی جبل تھی ہوئی تھی موجد ہو ہوئی ہوئی جو بین میں میں اس سے گزری اور وہاں سے مقام شیخین سے ہوتی ہوئی حرہ شرقیہ میں علاقہ بی حار شرک ہوئی تھی۔ اور اس سے مقام شیخین سے ہوتی ہوئی جو بین علاقہ بی حار شور سے بین گئی تھیں موجد ہوئی ہوئی جو بین ہوئی خدرت عمر و بن عوف المور نی سے دور اس سے مقام شیخین سے ہوتی ہوئی جو بی بین میار تھی ہوئی بین کے حدر مصل کے اتحاد نے مدین طیب پر اللہ بین نے در نئی جو بین ہوئی ہوئی بین کہ کور کی کا م کیا ایسے لگہ رہا تھا کہ جاتھ کہ بین کی کور کی کا م کیا ایسے لگہ رہا تھا کہ اللہ فی کار نور کی کا م کیا ایسے کہ جب بین کی عبیدتک کھدائی کا کام کیا ایسے لگہ رہا تھا کہ اللہ فی کار نور بی کار نور بی کام کر در بی تھی (۱۳۸) اللہ فی کار نور کی کہ دور کی خور کی کہ کہ انسان منصوبے پر کام کر در بی تھی (۱۳۸)

بظاہرتو ہے بہت بی مشکل کا م تھا جو یادی انظر میں ناممکنات (Missian Impossible) میں بیجھنا چاہیے مگر امت کا ان پراسرار بندوں نے اپنے سالا را مظلم کی سرکردگی میں اس ناممکن کو کھا یا جا است آگر چہ بنگا کی بھے مجھنا چی ہے مسلمانوں کی راحت اور دیگر ضرور بات کا خیال رکھا گیا بضروری نوعیت کے کا موں کے لیے آگر کوئی تھوڑے وقت کے لیے بھٹی کی درخواست کرتا تو رسول رحمت بھی بخوشی تبول کو بلیا جھٹی کی درخواست کرتا تو رسول رحمت بھی بخوشی تبول کے باس کی الفاظ میں رسول اللہ بھٹی کے ترجم کا ذر کریا ہے: ﴿ ایمان والے تو وہ کا بی جو اللہ اوراس کے رسول پر یقین لائے کی بوں تو نہ جا کہیں جب تک ان سے اجازت نہ لے میں جو اللہ اوراس کے رسول بر ایمان والے تو وہی بین جو اللہ اوراس کے رسول بر ایمان والے جمع کئے گئے ہوں تو نہ جا کہیں جب تک ان سے اجازت نہ لے میں بھی اور جمع کے گئے ہوں تو نہ جا کہیں جب تک ان سے اجازت نہ لے میں اور جو بھی بھی اور جو بواں سب نے اس کراس عظیم کا م میں حصہ لیا اور لیمان میں ہے جو ان میں ہے کہیں گا میں حصہ لیا اور لیمان میں ہے جو ان میں ہے جو بواں سب نے اس کراس عظیم کا م میں حصہ لیا اور لیمان میں ایک ایک با قابل عبور و فائل اس بنا در گئی جس نے دہمن کی بیادہ اور گھڑ سوار فوج کو میں میں داخل ہوئے ہوئی اور ایمان سے چار میل تک لمی تھی اور سمات سے لیک در باتھ ( ساڑھے تین میمئرے لیکر پائٹی میں باتھ کی میں اور اور اور اوراں کے سے اس کراس تھی میمئر ہوئی انگھت بدیدان کے دیا ہوئی اور کے دور کے دور کے دور کی انجیئر کر بھی آگھت بدیدان سے جمی اگر جانچا جائے تو مدینہ جس کے بہتھوں سے میں میں ہوئی اور کر کہ آئی ہوئی اور کر کہ تی ہوئی اور کہ کے دائی اور کہ ایک کی جدیدوں اللہ بھی نے اپنے دست مبارک سے نہ میں میں کہ کے میں میں اور ان کے بعد مدینہ طیبہ وائی اور کہ ایک کے میں دوروں کی طرح کے دائی اور کہ ایک اور کہ ایک کی گئے ہے دوسری کی گئے تھی کرنے میں برا کر کے شرک میں میں کہ میں میں کر کے جس کے جس کے بھر سے دھن کی گئے میں برا کر کے شرک کے میں میں کہ کہ میں میں کہ کہ کے دوسری کی گئے تھیں برا کر کے تی کو میں کے دور کی گئے کہ کو کی کو تھر کے دھرت مبارک سے نہ میں میں کر کے تھر ہوئی کی میں کہ کو کر کے تو کو دوروں کی طرح کے دائی اور کہ ایک کر کے گئے کی کہ کو کر کے تو کو دوروں کی طرح کے دور کی گئے کی کو کو کر کے تو کو کر کے تو کو کر کے تو کو

اسی ہگرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک گروہ ہے دوسرے گروہ کا چکر لگاتے اور گزرتے ہوئے اتنا ولفریب تبسم فرماتے کہ ویکھنے والے مبهوت بوکررہ جاتے آپ کے حسن و جمال کے پروانے ان مناظر وتجلیات کود کچھ کر ہےا ختیار لِکارا مجھنے :

حسن بے پروانو دراصل یمی ہے نہ کہ خیبر کے حسین مناظر

اےالندواقعی سی جمال حقیقی اور حسن بیکراں ہے

اے میدود و بل اشعار کے ترجمہ ہے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کی اپنے آتا ومولاحضور سرور دوعالم ﷺ ہے بے پناہ محبت جھلگتی ہے جب وہ میدان غزوہ احزاب میں سنگ خارا کی چٹانوں کوریزہ ریزہ کرتے تو جذب وستی میں سب مل کرا یک ساتھ ایک تراندگاتے جس مجترجمہ تچھ یوں ہے:

> ہم ایبا گروہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم راہ ضدا ہیں لڑتے رہیں گے بخدا اگر اللہ کریم کا ہم پرفضل نہ ہوتا تو ہمیں رشد و ہدایت نہاتی نہ ہی ہم صدقات دیتے اور نہ ہی ہم نماز اواکرتے اے اللہ ہم پر سکون اور عافیت کی تعییں نازل فرما اور جب دشمن ہے ہمارا مقابلہ ہوتو ہمیں فاہت قدم رکھنا اس وجدآ فریں ترائے کے جواب میں رسول اللہ ﷺ اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں فرماتے: اے رب ذوالجلال اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے

> > میرےان انصارا ورمہا جرساتھیوں کو بخش دے

حضرت سلمان فاری بیان فرماتے ہیں کہ جب جہل ذباب کے وامن میں کھدائی کی جاری تھی تو مسلمانوں کا واسط ایک ایس سفید
دیگی کی جان سے بڑگیا جو بہت ختے تھی . بہت ہے لوگوں نے اسے ریزہ ریزہ کرنے کی سعی کی مگر وہ چنان ٹو نے کا نام نہ لیتی تھی بجورہ وکر
معلمہ حضور نی اکرم کے کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا آپ حضور کے اس جگہ پرتشریف لے گئے اور آل حضرت کی خدم سلمان گیا تھے ہے بہلی ضرب لگائی تو اس سنگ خارا ہے ایک ایک روشیٰ نگلی جوجنوب کی طرف جارہ کی گی اور
کی ضیاہ مہار کہ ہے اس طرف اند جر سے میں واقع برگھر منورہ ہوگیا اس کے بعد آل حضرت کے بعد آل حضرت کی اس برجی ایک اور
جس کی ضیاہ مہار کہ ہے اس طرف اند جر سے میں واقع برگھر منورہ ہوگیا اس کے بعد آل حضرت کے بعد آل حضرت کی ہو دورہ کی گئی اس برجی ایک اور وگئی جس نے جنان کوریز ہ ریزہ کرکے رکھ دیا اور
وفی جس کی خوالی کی جانب تھی اس کے بعد آل حضرت کے نے تیسر کی ضرب کاری لگائی جس نے جنان کوریزہ وریزہ کرکے رکھ دیا اور اللہ کی اس میں برض کی جانب تھی اس کے بعد آل مقد کیا ہے؟ رسول اللہ کے نے فرمایا ۔ انگورٹ کے نو کو اللہ کی برحوال اللہ کی جانب تھی سے برخو خبری کے تیس کے جانب کہ جس کے جی بی باور اس کے معد کیا ہے؟ رسول اللہ کے بی باور اور کی کے اور کی کے اور کی کے اور کی کے بی باور النام ما اور مغرب مفتوح کردیا گیا ہون کی اور جب روشی چی کی تو مشرق میرے لیے کول دیا جب دوسری روشی ہی بہلی روشی پہلی روشی چی کی تو مشرق میرے لیے کول دیا جب دوسری روشی ہی بی برخوال دیا ہے ، دوسری روشی میں برخوال دیا ہے ، دوسری روشی میں برخوال دیا ہے ، دوسری روشی ہیں بہلی روشی ہی بی بی روشی کی اس کے ۔ آلہ جب ان کی لگا تار کوششوں کے باوجودا کید جمان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اس جمعین سے ند ٹوٹ کی موری کے ایک میں اس کی گا تار کوششوں کے باوجودا کید جمان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اس کی موری ہوں کی گا تار کوششوں کے باوجودا کید جمان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اس کی موری ہو تا کی کی تارہ کوششوں کے باوجودا کید جمان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں سے ندور کی کی موری کی کی موری کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی

سہل بن سعدالساعدیؓ ہے روایت ہے: [رسول اللہﷺ ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم خندق کی کھدائی کررہے تھے اور اپنے سرول پراٹھائے ہوئے تھے تو حضور نبی اکرم ﷺ فرط انبساط اور تحسین میں پیشعر پڑھتے تھے:

یااللہ آخرت کی زندگی ہے بہتر کوئی زندگی نہیں تو میرے مہاجرین اورانصاریوں کی مغفرت فرہادے(۱۵۰) اور آپ حضورﷺ کے جواب میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیہ گنگنا تے :

ہم وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ نے عہدو بیان کرلیا ہے کہ ہم تاحیات جباد کرتے رہیں گے(۱۵۱)

تاریخ عالم میں شائد یہ واحد مثال ہے کہ ایک سالا راعلی اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ ایک عام مز دور کی طرح مشقت افحار ہائی اسید العرب والحجم ﷺ انصار کے ساتھ کام کررہے ہوئے تھے سید العرب والحجم ﷺ انصار کے ساتھ کام کررہے ہوئے تھے حالات سر بسر مخالف تھے ہخت سر د ہوائیں چل رہی تھیں اور زمین سنگلاخ اور الاوا ہے بنی ہوئی ہوئے ہوئے پیروجواں اپنی دھن میں معتان کے اللہ ہرطوفان تھم کررہ گیا تھا۔ در میہ ترانے گاتے ہوئے پیروجواں اپنی دھن مستحت اسے اللہ ہرطوفان تھم کررہ گیا تھا۔ در میہ ترانے گاتے ہوئے پیروجواں اپنی دھن مستحت اللہ ہرطوفان تھم کررہ گیا تھا۔ در میہ بھی سب سے جوان نظر آتے اور الکا کا سے دوسرے پر سبقت لے جان کی کوشش کرتے جھنرت سلمان فاری اسی کی میں جس سے انصار یوں اور مہا جرین ہیں جس سے انصار یوں اور مہا جرین ہیں تھی دوسرے ہیں جس سے انصار یوں اور مہا جرین ہیں تھی دوسرے ہیں جس سے انصار یوں اور مہا جرین ہیں تھی دوسرے ہیں جس سے انصار یوں اور مہا جرین ہیں تھی دائے گود کھ کورف تھے کود کھ کورف تھی کہ سلمان مہا جرین ہی جب ہر بیان مہا جرین میں سے ہیں اس دلچسپ مباحث کود کھ کورف تھی کو اللہ المیان تھی اسے جو ان تھیں ہے جو ان میاں جانے کو دیوں کے ہرا ہرگائی ایک میا جرین میں سے ہیں اس دلچسپ مباحث کود کھ کورف تھی دوسرے بیان اس دلی تو بیان ہوں جانے کو دیوں کے دوسرے بیان میں دیاں اس دلی تو بیان اس میان تھی اس میان تھی اس میان تھیں ہوئی اس میان تھی اس میان تھیں اس دیان جو ان اللہ المیان تھی دوسرے بیان میں دوسرے بیان ہوں جو ان تھیں جانے کو دیوں کورن ہوں کیاں بھی دوسرے بیان کی دوسرے بیان کی دوسرے کی دوسرے بیان کی دوسرے بیان کی دوسرے بیان کی دوسرے بیان کی دوسرے کی دوسرے بیان کی دوسرے بیان کی دوسرے کی کورن کھی کے دوسرے بیان کی دوسرے بیان کی دوسرے بیان کی دوسرے کی دوسرے بیان کی دوسرے کی دوسرے کی کورن کھی کی دوسرے کی دوسر

چونکه مسلمانول کی اقتصادی حالت اس وقت عموماً اتنی انتجی ندختی ، انبیس کھدائی اور چٹان شکنی کی ریاضت کےعلاوہ می**وک اور فاڈ ک**ی کی مشقت بھی اٹھانی پڑتی تھی سامان خور دونوش تمام افرادی قوت کے لیے بہت حد تک ناکافی تھا. (۱۵۳) اور رسول اللہ ﷺ اورآپ 💆 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کوکئ کئی دن کا فاقه کا نئایرٌ تا تقا. (۱۵۳) ایک دفعه جب ایک سیا بی حضرت ابوطلحه 🖆 این قمیض افغا کرخشه نبی اکرم ﷺ کی دکھائی کہان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا تو سالاراعلی اور سرکار دوعالم ﷺ نے جب اپنا کرنتہ او نیجا کر کے دکھایا تو 🗝 🕯 حیرت کی انتہاء نہ رہی کیونکہ آپ حضور ﷺ کے بطن مبارک پر دو پھر بند ھے ہوئے تھے ان تمام صعوبتوں اور رکا دٹوں کے باوجود ک**ام پر ا** جوش وجذ ہے ہے جاری رہااور پندرہ دن کےاندراندر ۵۰۰۰ ہاتھ ( ذرع ) کی طویل خندق تیار ہوگئی کام رمضان کے مہینے <del>میں شروع ہوال</del>ا اورشوال میں ختم ہوا. جِنانوں اور پھروں کے نکڑے خندق کے ساتھ ساتھ جمع کر لیے گئے تھے تا کہ بوقت ضرورت دشمن پر ہتھارے اللہ سچینکے جاشیس البتہ خندق سے نگلنے والی مٹی تھجور کے بتول ہے بنی ٹو کریوں میں ڈ ال کردور دور پھینگی گئی تھی بنو جوانوں کےعلادہ نوعمر لڑکا ہا مجھی اس کام میں بھر پورسرگرمی دکھائی تا ہم پندرہ سال ہے چھوٹے بچے واپس بھیج دیئے جاتے تھے حضرت البراء بن العاذبُ جوا**س ت** جوائی کی دہلیز پر قدم رکھر ہے تھے،ایئے عالم پیری میں اس وقت کے دافعات بیان کیا کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے فرمایا:[جب احزاج کے دن تھے اور رسول اللہ ﷺ نے خندق کھدوائی تو میں نے آپ حضور ﷺ کوٹٹی اٹھاتے ہوئے دیکھا اِس لگا تار کام ہے مٹی اورگردوفمارا 🔻 حضور ﷺ کے بطن مبارک پراس طرح اٹ گئی تھی کہ آپ کی جلد تک نظر نہیں آتی تھی حالا نکہ آپ حضور ﷺ کے جسدا طہر پر بہت زیادہ اِل کرتے تھے.(104) بیدحفرت براء بن العاز ب<sup>4</sup>بی کی روایت ہے کہ جب آپ حضور ﷺ مٹی اٹھار ہے تھے تو آپ حضور ﷺ **نے سرمال** زیب تن فرمایا ہوا تھا جب کہآپ کی حیصاتی مبار کہ ٹی ہے ائی ہوئی تھی آپ کی ساہ زلفیں اتنی کمبی تھیں کہ شانوں کو چھور ہی تھیں ادا 🕇 حضور ﷺ اس وفت حن و جمال کا پیکر دکھائی دے رہے تھے. (۱۵۷) ایک اور جگہ فرماتے ہیں: [نبی اکرم ﷺ میانہ قدر کھتے تھے.آپ اس وقت سرخ جامہ زیب تن فر مایا ہوا تھا اور میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا. ۲ (۱۵۷)حضور نبی آگرم 🗗 🖊



کھدائی کے اس پر مشقت کام کے دوران بھی بھارا پسے کھات بھی آجاتے کہ جب اسمارا اور اسمارا اسمارا اسمارا استعلام اسم بھر ترانے پڑھتے اور دل کومخطوظ کرنے والی ترکتیں کرتے ہوگا اسم بھر نگار شخصیت اور سیدالا نبیاء بھٹی کی ذات مبار کہ کے در مبار کہ سے محیرالعقول مجزے دیکھتی کھدائی میں مشغول جب سب مل کررزمیہ اشعادا کیا سامی گئانانے لگ جاتے تو اس ایک گروہ کود کھے کردوسرا گروہ ان سے سبقت لے جانے گے لیا اور دوسرے اشعار پڑھتے جس سے کوہ ودمن گونچ گونچ جاتے ، ایک دلچسپ روایت میں ہے کہ اور دوسرے اشعار پڑھتے جس سے کوہ ودمن گونچ ہوان تھے تخت مشقت کے سب بھا ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابت جو اس وقت ابھی نو خیز جوان تھے تخت مشقت کے سب بھا کہ آخوش میں چلے گئے ، آپ کے ایک ساتھی (حضرت ممارہ ابن حزم می کوشرارت سوجھی اور الل اللہ کے میں نہوں کے کہ دائوں کے کھدائی کے اور الاللہ نیندگی کے وزالوں کے میں نہوں نے کے کہ بھر ان کے کھدائی کے اور الاللہ نیندگی کے وزالوں کوم عان کے کھدائی کے اور الاللہ نیندگی کے وزالوں کے میں نہوں نے این کے کھدائی کے اور الاللہ کے دوران کوم عان کے کھدائی کے اور الاللہ نیندگی کے اور الاللہ کا میں خوالوں کے کھورائی کے ایک ساتھی کے دوران کوم عان کے کھدائی کے اور الاللہ نیندگی کے بوش میں جو گئے ۔ آپ کے ایک ساتھی کر سے بوش میں انہوں نے ان کے کھر کے ایک ساتھی کے دوران کوم عان کے کھر اللہ کا دوران کوم عان کے کھرائی کے ایک کی کھرائی کے ایک کھرائی کے ایک کی کھرائی کے ایک کھرائی کے ایک کھرائی کے کھرائی کے ایک کی کھرائی کے کھرائی کے ایک کے کہ بوش میں کے کھرائی کے ایک کی کھرائی کے ایک کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے ایک کی کھرائی کے ایک کی کھرائی کے کھرائی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کہر کے ایک کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھ

کے ایک طرف چھیادیا. جب حضرت زیدابن ثابت ہیدار ہوئے تو بہت پریشان ہو گئے بٹرم کے مارے وہ ادھرادھر چھپ رہے تھاور کی گ سامنے نہیں آرہے تھے جضور نبی اکرم ﷺ کواس بات کا پتہ چلا تو ان کو''ابورا قد'' (او گہری نیندسونے والے) کہدکر پکارااور سامعین نے الا واقعہ کا خوب حظا ٹھایا.

اس سے بھی زیادہ ایمان افروز واقعات اور مجزات کو حضرت جابر بن عبداللہ ؓ نے بیان فرمایا ہے ان سے مروی ہے:[ہم خصل کیا رہے تھے کہا جا تک ایک ایک چٹان سے واسطہ پڑ گیا جوٹو شنے میں نہ آتی تھی ہم ہارگاہ رسالت مآب ﷺ میں حاضر ہوئے اورعرض کیا گیا آ ایک ایک چٹان سے واسطہ پڑ گیا ہے جوٹو شنے میں نہیں آتی جضور سرور دعالم ﷺ نے فرمایا:[ابھی آرہا ہوں!] بجرآ ں حضرت ﷺ ﴿

عرف لے آئے اور آپ کیان مبارک پر پھر بندھا تھا کیونکہ تین دن سے صفور ﷺ نے چوہیں کھا ہے ایک بین اللہ ہے ہے وہ چٹان ریت کا فرصر بن گئی بیس نے عرف کیا یار سول اللہ ﷺ سے وہ چٹان ریت کا فرصر بن گئی بیس نے عرف کیا یار سول اللہ ﷺ کھے اجازت و جعے میں تھوڑی ویر کے لیے گھر ہوا وَل البغذا جب میں گھر گیا تو اپنی بیوی ہے کہا کہ بیس نے رسول اللہ ﷺ کو فاقہ کئی کی ایسی حالت میں و یکھا ہے کہ جھے ہے ہوا تہوں نے کہا بہاں پھے جو کہ اٹا اور ایک بحری ہے گئی کہا ہاں پھے جو گھر ہے اور ایک بحری ہے گئی کی اور وہ جو کا آٹا گوند ھے لگ گئیں ۔ پھر ہم نے گوشت کوش کی ہنڈیا میں رکھ دیا ۔ جب جو کا آٹا ذرا نرم اور خمیر ہ ہوگیا اور گوشت بھی بچھ گئے لگ گیا تو میں رسول اللہ ﷺ میں نے تھوڑا اور میں کہا کہ یارسول اللہ ﷺ میں نے تھوڑا میا اور میں ہوگیا اور گوشت بھی بچھ گئے لگ ما طام تیار کروایا ہے میر سے مال باپ آپ پر قربان حضور تشریف لے چلیس اور ساتھ چند امباب کو بھی می موفر مالین وجہ کو کہم امباب کو جو گھے سے نہ اتار میں اور نہ بھی تنور سے روٹیال وی جو گھے سے نہ اتار میں اور نہ بھی تنور سے روٹیال وی کو جھے سے نہ اتار میں اور نہ بھی تنور سے روٹیال اللہ علیم میں کے والی اور تیہ مول کے مولا ﷺ نے اسے تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں نہ بھر بھی کے والی اور تیہ مول کے مولا ﷺ نے اسے تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں اللہ کے دیا گائیں بھر فر بیول کے والی اور تیہ مول کے مولا ﷺ نے اسے تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں نہ دو ایک دول کے دول ایک مولا ﷺ نے اسے تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں کہ دیا تھی کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کیا کہ دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی د

اب آتے ہیں اس معرکے کی تفصیلات کی طرف و جن کی افواج جن میں کی قبائل کے جنگجوؤں کے علاوہ بنو کنانہ ، بنو غطفان اور نجد سے لیے گئے بدوقبائل کی کیٹر تعداد شامل تھی مدینہ طیبہ کی صدود میں الجرف کی طرف سے داخل ہوئے '' داخل ہوتے ہی انہوں نے اس جگہ پر جہال دماہ (وادی قنا ۃ کے ندی نالوں کا) اور زعا ہا کا سنگھم ہوتا ہے پڑاؤ ڈالے ،ان میں سیاہ فام کرائے کے جنگجوؤں اور تہامہ کے بنو کنانہ کی تعداد تی بڑارسے متجاوز تھی ،اس کے علاوہ غطفانی بھی اپنے نجدی صلفاء کے ساتھ ذنب تھمہ کے علاقہ میں احد کی طرف خیمہ زن ہوگئے تھے ۔

(۱۲۱) چونکہ کی قریشیوں نے عبثی غلاموں کی ایک کیٹر تعداد کرائے پر حاصل کرلی تھی ان کو بھی وادی العقیق کے ساتھ ساتھ ایک پہاڑی کے دائن میں مخبرایا گیا جوان صبشیوں کی نبست ہے آج بھی جبل حبشہ کے نام پرمشہور ہے ۔ (۱۲۱) ابوسفیان بوری افواج کا سالاراعلیٰ تھا جس

جبل سلع کے دامن میں مجد بنوترام جبال حفزت جابر بن عبدالللہ کا گھرتھا جبال میں مجرہ رونما جواتھا. (تصویر ناگست ۲۰۰۱ء)



جبل سلع کے غربی جانب ک ایک ہوائی تصویر جس میں ساتوں مساجد نظر آتی ہیں دراصل ان مقامات پر دوران جنگ ان اصحاب کرام کے فیمے نصب متے جن کے نام پر مید مساجد منسوب ہیں. جن بررسول الله ﷺ فرمات

اےرب ذوالجال اصل زیرگی تو آخرت کی زندگی ہے میر بان انصاراور مہاجر ساتھیوں کی پخشش فرماد ہے۔ (۱۲۷) دوسر ہے کمانڈر:
مہاجرین کے علم بردار حضرت زید بن حارث تھے جب کہ انصار کاعلم حضرت سعد بن عبادہ "کوعطا کیا گیا تھا۔ (۱۲۸) دوسر ہے کمانڈر:
حظرت سلمان فاری "سیدنا ابو بکر صدین" "سیدنا عمر فاروق "سیدناعلی الرضی شیر خدا آ اور حضرت ابوذر غفاری تھے جنہوں نے اپنے خیمے جبل سلع کی مغربی جانب نصب کئے ہوتے ۔ یہ جانب حروغ بید کی مخازی تھی جبان سے خندق آ کر حروغ بید کے سنگان خوں کی تیز چانوں کے ساتھ مل جاتی مغربی جانب فرو تھے ۔ یہ جانب حروغ بید کی مخازی تھی جبان سے خندق آ کر حروغ بید کے سنگان خوں کی تیز چانوں کے ساتھ مل جاتی ہوئی ۔ یہ عالی دورت تھی بیان اور میدان جنگ کا دفتر رئیسی (Command Centre) تھا اور تمام اجتماعات زیادہ خوں سے میں ہوا کرتے تھے آگر چیسالاراعلی جناب رسول مقبول ہی کا خیمہ جبل سلع کے دوسری طرف جبل الرامی کی چوٹی پر نصب تھا تمام کی مقام کی مناز سے اس کی مورچوں کے مقام کی مناز کی اورش حضرات اپنے اپنے خیموں میں بی نماز نوافل اداکر تے تھے ان جلیل القدراصی ہر کرام رضوان اللہ علیمین کے مورچوں کے مقام کی ان کی وی میار کہ اس بات کی صراحت کرتی میں دھڑت تو بین عبرالعزیز نے چھوٹی مجور ٹی مجور پر تی تھیر کروادی تھیں بیناری شریف کی ایک حدیث مبار کہ اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ کہ ان ایام کے دوران ایک دن رسول اللہ کی تان علی خور میں ادافر مائی تھیں (۱۲۹)

احتیاطی تدبیر کے طور پر رسول اللہ ﷺ نے مدینہ طبیبہ مین مقیم عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پران اطام میں منتقل فرما دیا تھا جو چند افساری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں ملکیت تھے ام المونین سیدۃ عائشہ بنی حارثہ کے علاقے میں ایک اظم میں کھیری ہوئی تھیں اور سیدۃ صفیہ بت عبدالمطلب جو حضور سرکار دوعالم ﷺ کی بچو بھی تھیں شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کے اظم (فادع) میں رہائش پذیرتھیں .

و پھر ان کے میں تھے ہے تھے اندوال میں اور جب اندر گھنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو خندق سے تھوڑے فاصلے پر ثالی جانب خیمہ ذن ہوگیا اس نے مدینہ طیبہ کا تاصرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کا فرقبیلوں کی مشتر کہ جارحیت کے لیے معرض وجود میں لائے گئے اتحاد کا مقصد تو قلیل المدت جگہ تھی اور اس طرح کا محاصرہ ان کے منصوبے میں شروع سے ہی شامل نہ تھا بگر صورت حال قلیل المدت شدید جنگ کی بجائے طویل المدت محاصرے کا نقاضا کررہی تھی ۔ چارونا چارانہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے محاصرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا غزوہ احد کی طرح اس بالا مجمعی اور النقابہ کے جنگل کے محمولات کی جب تھی اور الزمان ہو کے تھے آئی کی رجمنٹ الزما بداوروادی رماہ کے تھی مراف اور کنا نہ اور کنا تھا میں نہ کے ماتھ جنگل کے دمیان رک کی جب تھی اور اور کی طرف فرن کی جب سے معرف کی جب سے اور کنا نہ اور کنا نہ اور کنا نہ اور کنا تھا اور کنا نہ اور کنا تھا تھی ہو گئی ہو ہو گئی ہ

فزوہ احد کے برعکس اس غزوہ کے دوران عملی طور پر کہیں گھسان کارن کہیں نہیں پڑا مکیوں کے لیے عملی طور پر بینا ممکن ہو چکا تھا کہ وہ فغرق گوئوں کریں کیونکہ ایسا کرتے وقت ان کو مسلم تیرا ندازوں کی شدید مزاحت کا سامنا تھا جو مدینہ طیبہ کی جائب خندق سے نگل ہوئی مٹی سے مثمالا ٹول کے چھے چھپ کران پروار کردیتے تھے بھی بھار دونوں فوجوں کے درمیان تیروں کی بارش کا تبادلہ ہوجا تا اس طرح کی ایک تیروں کی بارش کا تبادلہ ہوجا تا اس طرح کی ایک تیروں کی بھاڑے درمیان ایک تیرحضرت سعد ابن معاذ ہے مثانے میں آگر ہوست ہوگیا جس سے آپ کی ایک بڑی خون کی شریان زخمی ہوگئی اوراس سے خون کے نواز سے بھوٹ پڑے تھے۔ ارا کا) میدائی زخم کی شدت تھی جس سے آپ نے بنوقر یضہ کے معاملہ میں فیصلہ سنانے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا تھی ایک وزور کرنے کے لیے اور اس دفاعی لائن میں موجود کسی مکنہ خامی کو دور کرنے کے لیے مہادت نوش فرمایا تھی ایک بین موجود کسی مکنہ خامی کو دور کرنے کے لیے

نے دوسرے لیڈرول گوروزمرہ کے حملوں کے لیے اپنا نائب مقرر کیا. خالد بن ولید ، عکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن العاص گھڑ سوار آئی۔ سر براہ تھے جو ہراول دیتے کے طور پر پہلے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے. جب وہ جبل سلع کے دامین میں پہنچے تو ان کی حیرانی ادر مار انتہاء ندر بن کہ ان کواپنے زمین کے قلابے ہجرتے ہوئے گھوڑ ول کو یکا یک لگا میں لگا ٹاپڑیں کیونکہ ان کے آگے نا قابل عبور چوڑی ارار ا خند ق منہ کھولے کھڑی تھی ابن اسحاق کے الفاظ میں :'' وہ اپنے گھوڑ ول پر سر پٹ دوڑتے آئے مگر خند ق کود کھے کران کواپنے گھوڑوں اور ا

رسول اللہ ﷺ نے اپنا خیمہ ایک چھوٹی می پہاڑی (جس کوجبل الرابیا ورجبل ؤباب کہا جاتا ہے جو ورحقیقت جبل طع کا بی ایک بھیا
حصہ (Stand Alone) ہے ) پرنصب کروایا ہے ایک الیما مقام تھا جہال سے حضور نبی اکرم ﷺ پورے میدان جنگ پرنظر فرما تھے ہے (۱۱۱۸)
حضرت رہتے بن عبدالرحمٰن بن افی سعیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خیمہ جبل ذباب کی چوٹی پرنصب کیا گیا تھا۔ (۱۲۵) یہ ایک سرمانگ کا چھڑے کا بناہوا خیمہ تھا، امہات المومنین میں سے سیدہ عاکثہ صدیقہ "سیدۃ ام سلماً ورسیدۃ زیب باری باری جنور نبی اکرم ﷺ کے ساتھاللہ خیم میں قیام پذیر رمیں آپ چضور ﷺ ایک جگہ ہے دوسری جگہ اپنا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے مورچوں میں تشریف لے ہا گھر اور ان کو تملیات حرب کے دوران چاک و چو بند رہنے کی تعقین فرماتے تا کہ دشمن اس دفاعی الیمن کوتوڑ کر اندر دیا گھس سکے پینیس (۱۵)
گھڑ سواروں کے ساتھ تین ہزار مسلم ملیشیا مختلف شفٹوں میں اس وسیق ومیتی خندق کی چومیں گھنے نگرانی کرتے جنگ شروع ہونے سالے دن پہلے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کا تہمارا آپ حضور کے الیے تعارفی کوؤ '' حم لا بنصروک ''اللہ کو نے والا ہے تبہارا ایک دوسرے کے لیے تعارفی کوؤ '' حم لا بنصروک ''اللہ کا میارا تھا ہے بہارا ایک دوسرے کے لیے تعارفی کوؤ '' حم لا بنصروک ''اللہ کا نہر سائم بالک نے مردی ہے کہا کہ دوران اصحابہ کرام رضوان التہ علیم ہے دوران میں گئیا تے تھے:

ہم وہ ہیں جنہوں نے فروس لی ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ اور یہ پیان کیا ہے کہ جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہم اسلام کا اتباع کریں گے۔

مسلمان آزادی ہے پھروں اور تیروں کا استعال کرتے اور اس طرح کافی مرتبدان کی کفار کے جیالوں سے مذبحیر بھی ہوئی بھی بھاران سے شہموار خندق عبی بچار آلا شہموار خندق عبور کرنے کی جرات کرتے الی بی ایک کوشش میں ان کا ایک نوے سالہ جیالاعمرو بن عبرود العامری خندق میں بچار آلا موجد اللہ کا کرمسلمانوں میں ہے کئی اور الیے بھار آلا موجود اللہ کا کرمسلمانوں میں ہے کئی اور وہ عالم کے لیے پکار نے لگا۔ شیر خدا سیدنا علی الرتضی نے اس کا چیلنج قبول کیا اور مختم اللہ موجود اللہ کا کہ سامہ تعالی الرتضی نے اس کا چیلنج قبول کیا اور مختم اللہ موجود اللہ کا استعمال موجود اللہ بھارت اللہ بھارت اللہ بھی بھروت ، میں اس وقت نو بل ہے ۔ (محمد متولی الشعراوی ، السیر ۃ النبویہ ، الممکتبۃ العصریہ ، بیروت ، میں ہمارک ہوائی اللہ اللہ بھارت کے بات میں اس وقت نو بل جے ۔ (محمد متولی الشعراوی ، السیر ۃ النبویہ ، الممکتبۃ العصریہ ، بیروت ، میں ہمارک بولویہ کا اللہ اللہ اللہ بھارت کے بیانہ میں اس میں اس وقت نو بل جے ۔ کر باندھا کرتے تھے ) ۔ یول تھوڑی ہی دیر میں شیر خدا علی ابن ابی طالب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھارت کے لیے خدر قبار میں اس وقت نو بل مقربے اس کی نظر میں کم عمر سے اور کئی کرم اللہ وجہد کو دیکھا تو کہنے لگا کہ دو النبی کرم اللہ وجہد کے لیے ڈٹے رہے اور بالآخر دو بدو مقابلہ ہوگیا ، ایک بی وار میں سیدناعلی کرم اللہ وجہد نے اس کا کام تمام کردیا اور اس کی طرف سے فلک شکاف فعر تک بیں بیانہ ہوا اور فیصا اللہ اکر کی آواز وں ہے گوئے المئی کی دوست کے دھر زمین پرات بہت پڑاتھا مسلمانوں کی طرف سے فلک شکاف فعر تک بیں بیانہ ہوا اور فیصا اللہ اکر کی آواز وں ہے گوئے المئی ۔

جونبی مخاصرے نے طول بگڑا میہ بات طشت ازبام ہوگئی کہ بنوقریضہ کے یہود خفیہ طور پر کفار کے ساتھ اتحاد کر چکے تھے اوران کا منطقہ تھا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ آور ہوں گے. باہرے آنے والے دشمن کے قدم تو روک دیئے گئے تھے، مگراب سوال پیتھا کہ اندر کا دشمال گھر کا بھیدی تھا اس کا کیا کیا جائے تمین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم (حضرت سعد ابن عبادہ معدد بن معالی اور حضرت خوات اللہ جبیر ؓ) کوافوا ہوں کی سچائی جاننے کے لیے روانہ کیا گیا، آپ حضور ﷺ نے ان کو ہدایات دیں کہ: [اگریہ افوا ہیں صحح نکلیں تو میرے پائی آ

جب سلم فوج محاذ جنگ پرسید سپرتھی تو خواتین ، مریضوں ، بوڑھوں اور بچوں کو چیچے رہنے دیا گیا تھا اور جبیہا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان کوگھانے پینے کی ضروری رسد مہیا کر کے مختلف مقامات پراطام میں رکھا گیا تھا ،سیدة صفیہ بنت عبدالمطلب جوا کیک مرتبہ اس اطلم پر پہرہ ادری تھیں جس میں خواتین مقیم تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ یہودی اطلم کے اروگر دمشکوک طرزے چکر لگار ہے تھے ،ان میں سے ایک نے قاطم کے اوپر چڑھنے کی کوشش بھی کی تھی آپ نے خطرے کو بھانپ لیا تھا، پہلے تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ وہ میہودی کا عقالم کریں ،گرچونکہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کردی تو سیدة صفیہ نے بغیر کوئی دقیقہ فروگز است کے اس مشکوک عبودی اورا بی آلوار کی ایک بی ضرب کاری سے اس کا مرتن سے جدا کردیا ، جب وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا تو دوسرے یہودیوں کو بھائے تی بیادہ وہ ذمین پر پڑا تڑپ رہا تھا تو دوسرے یہودیوں کو بھائے تی بیادہ وہ ذمین پر پڑا تڑپ رہا تھا تو دوسرے یہودیوں کو بھائے تی بی اوروہ نودوگر اور وہ وگھی

یبودی مشکوک حرکات وسکنات (اوروہ بھی ایک ایسے الم کے گرد جہاں صرف خواتیں قیام پذیر تھیں ) ایک قتم کا اشارہ تھا کہ استوں کی مشکوک حرکات و سکنات (اوروہ بھی ایک ایسے الم کے گرد جہاں صرف کو ان راستوں کی حفاظت کے لیے روانہ کردیا جو بھولی بن قرید اللہ جات کے سد باب کے لیے رسول اللہ بھی نے فوراً نو جوانوں کے دستوں کو ان راستوں کی حفاظت کے لیے روانہ کردیا جو بھولی بن قرید کی تھے دورات بھر و تقفے کے بعد اللہ اکبر کے نعر سالگا کے موری بن اور بھر قرانی آبادی سے دوران جہاسلع کی چوٹی پر بار بار چڑھتا تھا تا کہ لدینہ طیسہ بیس واقع گھروں کے حالات کا قرار دوایت کیا ہے: '' بیس ان مشکین حالات کے دوران جہاسلع کی چوٹی پر بار بار چڑھتا تھا تا کہ لدینہ طیسہ بیس واقع گھروں کے حالات کا جائزہ لیتارہوں اور جی بچھے برطرف خاموثی نظر آتی تو بیس اللہ کاشکر ادا کرتا تھا: ''جہل سلع پر چند مطریں جو کندال تھیں (جواب نہیں ہیں) اللہ کا اللہ راصح اس اللہ کا شکر ادا کرتا تھا: ''جہل سلع پر چند مطریں جو کندال تھیں (جواب نہیں ہیں) اللہ کا تمارہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ راصح اللہ کے دست مبارک سے کندال ایک کتا ہیں کچھاس طرح تھی: [رات دن ابو بحرادور عمر عاجزی سے اللہ کے مقبور وست بدعارہ ہیں ہیں کہا ورسے بنا کو براور ترکی اللہ جربری صورت حال سے بچانا۔ ] چٹانوں پر کندہ ان کتا ہوں کے متعلق دیگر تفاصیل ہاری اس کتا ہوں کہا ہو تھیں دیگر تفاصیل ہاری اس کتا ہوں کے متعلق دیگر تفاصیل ہاری اس کتا ہوں کے اس کے متعلق دیگر تفاصیل ہاری اس کیا ہوں کے اللہ کی کتا ہیں گیا ہوں کہا ہوں کے متعلق دیگر تفاصیل ہاری اس کیا ہوں کا اس کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا

حضرت معاذین جل ہے مروی ہے کہ جنگ خندق کے دوران ایک دفعہ ان کورسول اللہ ﷺ ہے شرف ملا قات کی حاجت تھی انہوں سنآ پ حضور ﷺ کوادھرادھر بہت تلاش کیا مگر آپ حضور ﷺ کا کہیں چہ نہ چلا آپ جبل سلع پر چڑھ گئے کہ ثما نکرآپ کہیں او پرنہ تشریف لے





ببل سلع کی نمر بی جانب كي ايك تصوير

حضرت سعدا بن معاذ " (۱۸۲) حضرت عبدالله بن مهل "

حضرت طفيل بن نعمانً حفزت كعب بن زيد بن قيس النجاريُّ حضرت تغلبه بن انماقة

حضرت انس بن اوس بن عتيق ً

حملة ورول ميں سے ايك، نعيم بن مسعود بن عام الغطفاني ، نے ايك رات حضور ﷺ سے شرف بار يالي كي درخواست كي جے شرف نولیت بخٹا گیا انہوں نے حاضری کے دوران اسلام قبول کرلیا۔ چونکہ ان کا قبول اسلام اس وقت تک کسی اور کومعلوم نہ تھا ( کم از کم یہودیوں ادران کے اپنے اہل قبیلہ کو جو کفار مکہ کے حلیف منے ) انہوں نے اپنی خدمات پیش کیس کہ وہ ازخود یہود یوں کے پاس جائیں گے اور ان میں ادر کفار میں عدم اعتماداور پھوٹ کے بچے بونے کی کوشش کریں گے . نبی اکرم ﷺ نے بروپیگنڈے کی اہمیت کے پیش نظران کواس خطرنات مہم کا جازت سے کہ کرم حمت فرمادی کہ: جنگ داؤی کا کھیل ہی تو ہوتا ہے! اس کے مطابق حضرت نعیم سیلے یہود یوں کے پاس سے اور کوشش كى كدوال معاملے سے اپنے آپ كوالگ كرليس انہوں نے يہود سے كہا كما گرقريش جنگ ہاركر يطبے سكتو يہودكوكن كرم وكرم يرچيوزكر جانیں گے؟ کون ہوگا جومکہ سے واپس آ کر یہوو کی مدوکرے گا؟ اور بصورت دیگراگر وہ جنگ جیت بھی گئے تب بھی وہ مدینه طیب میں ہمیشہ تیں رہیں گے . دونوں صورتوں میں یہود خسارے میں رہیں گے اس طرح ان کوڈرادھرکا کرانہیں تجویز دی کدان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مکہ الوں سے اس بات کی صانت لیس کہ وہ ان کوکسی حال میں اکیانہیں چھوڑیں گے .ایسی صانت کی صورت یہ ہو علی تھی کہ اہل مکہ اپنے کچھ جیالے یہود یوں کے پاس بطور برغمال رہنے دیں.اس مطالبے کے مانے یاروکرنے سے مکیوں کی نیت کا اندازہ کرلیا جائے گا. یہ جال گامیاب رہی اور یہودنے ایساہی کرنے کی حامی بھرلی.

ال کے بعدوہ کی کیمپول میں گئے اوران کو باور کروایا کہ ان کے علم کے مطابق یہودا پنے عہد و پیان سے پھر گئے ہیں اور یہ کہ وہ ملیوں کے شانہ بشانہ لڑنے کی نسبت مسلمانوں کے ساتھ مل کرلڑیں گے انہوں نے ان پر پیھی واضح کر دیا کہ آئندہ جب بھی ندا کرات ہوں کو میودان کے کچھ آ دی بطور پرغمال مانگیں گے ، پھروہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے اوران کو بھی اسی طرح کے مشورے دیے اس طرح اس بھاری بحر کم اتحاد کے ٹوٹنے کی راہ ہموار ہوگئی جمعہ کی رات مکیوں نے یہود یوں کو پیغام بھیجا کہوہ ہفتہ کے دن لڑائی کے لیے تیار ر ہیں اور ملمانوں کی پشت سے ان برز ور دار حملہ کر دیں انہوں نے جان ہو جھ کر ہفتہ کے دن کا انتخاب کیا تھا تا کہ دیکھا جائے کہ یہود کتنا مجدو بیال نبھاتے ہیں! یہودی لیڈرمکیوں کے پاس گئے ایک طرف توانہوں نے اپنے یوم' سبت' یعنی ہفتے کے دن لڑنے سے صاف انکار کردیااوردوسری طرف ان سے بیغمال ما نگنے لگے جس کامکیوں نے صاف انکار کردیا. یہود کے خدشات پورے ہوتے نظر آئے اوروہ جان

گئے ہوں. وہاں سے انہوں نے ادھرادھرنگاہ دوڑ ائی اورا یک پہاڑی کی چوٹی پرایک غار میں ان کی نگاہ رسول اللہ ﷺ پر پڑگئی جب دور آئے تو بیتہ چلا کہ حضور شفیع المذنبین اورانیس الغریبین ﷺ اس غار میں کافی عرصہ سے بحیدہ ریز تتھے.وہ انتظار کرتے رہے مگر رمول اللہ 🛚 نے غیر معمولی طور پراینے مجدہ کوطویل کیا ہوا تھا جس ہےان کے دل میں طرح طرح کے وہم دوسو سے جنم لینے گئے. آخر کار جب حضور کی ا كرم ﷺ نے اپناسرمبارك بحدہ سے اٹھایا تو آپ حضور ﷺ نے حضرت معافر الله کوفر مایا كه جبر مل امین نے اى مقام برآ كرآپ حضور 📶 خوشخبری دی تھی کہآ ہے کواپنی امت کے بارے میں فکر مندر ہے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ آپ کو ناامیڈنیں کر سا لبذا آپ حضور ﷺ نے طویل مجدہ شکرادا فرمایا تھا.اس جگہ پرایک خوبصورت قبنتمبر کردیا گیا تھا جوزیارت گاہ خاص وعام تھا.اس کو کک ہنوحرام' کہاجا تا تھا.ایک اور معجز ہ بھی جبل سلع پر ہوا تھا. یہ بھی غز وہ خندق کے دوران کا واقعہ تھا کہ جب لشکر اسلام کوایک دفعہ یانی **کی قلت!** سامنا تھا تو کہف بنوحرام کے قریب ہی ایک چٹان سے حضور نبی اکرم ﷺ کے حکم سے یانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جوصد یوں تک عشاق کی ب**الا** بجھا نار ہا۔ (۱۷۷) کہف بی حرام تو موجود ہے گرچشمہ ندارد . (۱۷۸)

یوں نویہود کی ریشہ دوانیال سب مسلمانوں برعمیاں تھیں مگرو واحیا نک اتنی غداری پراتر آئیں گے بہتسی کے وہم و مگان بھی نہ قاادر کی وجیتھی کہسب سکے بکےرہ گئے تتھے ایک انجانا ساخوف سب برطاری ہو چکا تھا قر آن کریم کےالفاظ میں : ﴿اس وقت مومنین ختا تقال میں تھے جس نے انہیں خوب بختی ہے جھنبوڑ دیا تھا. ﴾ (۱۷۹)رسول اللہ ﷺ وقباً فو قباً مسلمان دستوں کا معائزہ فرماتے رہے جس **سال**ا کے حوصلے آسان کی بلندیوں کو چھونے لگ جاتے تھے بھی آپ حضور ﷺ جبل سلع کے ساتھ منسلک اس چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ جاتے جال آج معجد فنخ نظرآتی ہے.وہاں پر کھڑے ہوکرآپ حضور ﷺ نے رب ذوالجلال کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کردعا کی: [اے اللہ ءا**ے دوال** جس نے کتاب برحق نازل کی ،اے وو ذات جس کے تکم ہے بادل ہواؤں میں تیرتے میں ،تو انہیں شکست فاش دے اور ہمیں لتح وفعرت عطا کر. ] حضرت جابر بن عبداللہ ؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین دن تک مبحد فتح کے مقام پر دعا فر مائی \_ پیر منگل اور بدھ کے دلول میں . بدھ کے دن جو دعا آپ حضور ﷺ نے دونمازوں کے درمیان کی تھی وہ متجاب ہوگئی اور ہم سب بیآپ حضور ﷺ کے چمرہ الدگ پچان سکتے تنے. ] (۱۸۰) کچھ موزخین کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنا خیمہ غزوہ کے آخری دنوں میں اس جگہ منتقل فر مالیا تھاجہال مج <sup>فت</sup>ے ہے جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبار کہ ہے ظاہر ہوتا ہے بہوسکتا ہے بیاس دن ہوا ہوگا جب دشمن نے لگا تارحملو<del>ں کی پوچاا</del> كردى تقى نا كەمىلمانوں كى دفاعى لائن كوتو ڑا جا سكےادر رسول اللہ ﷺ اورآ پ حضور كےاصحابہ كرام رضوان اللہ عليهم اجمعين كى نماز عصر قطا ہوگئ تھی جو کہ سب نےغروب شمس کے بعد دادی بطحان کی ایک طرف ادا کی تھی ۔(۱۸۱)اس غزوہ میں چھاصحابہ کرام رضوان الله علیم اسم نے جام شہادت نوش فرمایا جن کے اسائے گرامی یہ ہیں:

گئے کہ کفار مکدان کوحضور نبی اکرم ﷺ کے دم وکرم پرچھوڑ کر چلے جا 'میں گے ، درحقیقت دونوں فریق حضرت نعیم بن مسعوڈ کے جال میں السے تھے اور انہیں کے دیئے گئے کہ تارہ کی کہا گئے کہ اور چال میں السے تھے اور انہیں کے دیئے گئے چوں سے کھیل رہے تھے جھٹر نے ایک اور چال چلی اور چال فول اور میانو اور کر کے گئے جا کی میں کہ گئے اور اللہ کا میں اختلاف کی ایک گہری خلیج حاکل ہوگئی اور اللہ و سے دیتے ہیں تو وہ ان کوحضور نبی اکرم ﷺ کے حوالے کردیں گے لہذا دونوں گرو بھوں میں اختلاف کی ایک گہری خلیج حاکل ہوگئی اور اللہ طرف سے ایک دوسرے پر الزام تر اثنی شروع ہوگئی ۔ یہود نے ان سے معاہدہ یکسر ختم کرنے کی دھمکی دے دی اور مکبوں کو اپنا تو میں افسان اللہ کے دوسرے پر الزام تر اثنی شروع ہوگئی۔ یہوٹ کا شکار ہوگیا۔

حالات نے ایسی دلچیپ کروٹ لی کہ پانسہ مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ دوسری طرف چونکہ وہ شروع ہے ہی قلیل المدین بھی کے انتظامات کر کے چلے تھے ان کے وہم و مگان میں بھی نہ تھا کہ ان کومد ینہ طیبہ کا محاصرہ کرنا پڑے گا جو کہ طول تھنچ جائے گا۔ ان گائے ہے پیشتر ہی مسلمان مدینہ طیبہ کے باہروالی اراضی ہے اپنی تمام اجناس سمیٹ چکے تھے اوران کے ہاتھ کھانے پینے کی کوئی چیز نہائٹ گائی یہ بھی ان کی قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ تی بن اخطب نے ان کو جو ہیں اونٹ کھجوروں اور دیگر سامان خور دونوش او کرروانہ کے تھے وہ کی مسلمانوں کے ایک دیتے کے متھے چڑ تھے گئے تھے رہاان کا بہود پر تکہیتو وہ بھی حضرت تعیم ٹی چال سے ختم ہو گیا تھا۔ جوں ہی مہود ہوں ۔ انکار کیا تو جنگ کے سرچنچوں نے جنگی حکمت عملی اور خاص طور پر مجا صرے پر نظر ثانی شروع کردی اس کے علاوہ شوال کا مہید ختم ہو گا اور ماس کے اس کے علاوہ شوال کا مہید ختم ہو گا اور خاص طور پر جا کا موسم اہل مکہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔

سب سے زیادہ تباہ کن وہ طوفان ہاو و ہارال تھا جو مشیت ایز دی سے اس رات چلنے لگا جس سے اتحاد کیوں کے بھیے ہوا میں انٹے گے۔ بیا کیدا ندھیری ہرفانی رات تھی جس ہوا میں انٹے گے۔ بیا کیدا ندھیری ہرفانی رات تھی جس ہوا میں انٹے گے۔ بیا کیدا ندھیری ہونی تھی الد ہور ایعنی مغر لیا طرف سے کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا: [ مجھے الصبا ایعنی مشرق کی طرف سے اٹھنے والی آندھی سے فتح کی جبکہ تو معاور الدہ ہور ایعنی مغر لیا طرف سے اٹھنے والی آندھی سے فتح کی جبکہ تو معاور الدہ ہور ایعنی مغر لیا طرف سے السے والے طوفان سے تباہ ہوئی تھی ۔ [ ۱۸۳۱) قرآن کریم نے ان الفاظ میں اس حقیقت کا فرکر کیا ہے: ﴿ اے ایمان والواللہ کا اللہ اللہ اللہ کی کہ اللہ کا اللہ بھی اور ہر کی اللہ کی اس کے ایمان والواللہ کا اللہ بھی اور ہرطرف افرا آنفری کا عالم فالم اللہ بھی نے دھنرت حذیقہ بن الیمان آئے کو جاسوی کی غوض سے ان کے کیمیوں میں بھیجا انہوں نے وہاں مکمل جابی کا منظر دیکھا تھی اور ہرش ہوا میں اللہ بھی نے دہاں تھی اللہ بھی نے دہاں گوئی قدم الحالے کے الیوسفیان کوا کیک اللہ بھی نے دہاں کی منظر دیکھا تھی نے دھنرت حذیقہ بن الیمان آئی کو وہ اسے آسانی سے نظر نہیں آر ہی تھی کہ دو کہمی مسلمانوں کی دفاق کو الوائی کو فرنے کے اس اللہ کا منظر دیکھا لیا تھی کہ دو کہمی مسلمانوں کی دفاق کی الائی کو فرنے کی سے اور ہمیں آن کی طرف سے اور اور اونٹ مرنے گئے ہیں ؛ ہوقے گھوڑ سے پرسوارہ وااور کہنے لگا اس کی طرف سے مایوں کن اطلاعات کی بیان آلا اللہ کی طرف سے اور ہمیں ان کی طرف سے مایوں کن اطلاعات کی بیان آلا اللہ کی شعندا کردیا ہے اور ہمیں ان کی طرف سے اور ہمار سے ہمی نہیں دو باراں کی شدت کود کھر سے ہوجی نے ہو نے چولھوں تک کوشندا کردیا ہے اور ہمار سے برتن ہوا بیان اور میں ان کی طرف سے برائی ہوں کن اطلاعات کی بیان آلا ہوں کی سے موجی نے ہور ہمیں ان کی طرف سے اور ہمار سے برتن ہوا بیان اور ہمیں ان کی طرف سے مایوں کن اطلاعات کی بیان آلا ہمیں کی سے اور ہمیں ان کی طرف سے اور ہمار سے برتن ہوا بیل اور میار سے برتن ہوا بیل اور ہمیں ان کی طرف سے برائی ہو کے بھوں کی سے اور ہمیں ان کی طرف سے برتن ہوا بیل اور بیان اور کیا ہمیار کیا ہمیں کے اور ہمیں کی سے اور ہمیں کیا ہمیں کیا گھوں کیا گھوں کے اور کیا ہمیاں کیا گھوں کیا گھوں کی برائی بھو کیا گھوں کی کو کی میں کو کی کو کی بھوں کی برائی ہو کی کو ک

وہ شان وشوکت اور طمطراق جس کے ساتھ اتحادی مدینہ طیبہ پر چڑھ دوڑے تتے سب دھری کی دھری رہ گئی اور انہیں ذکت آگے لیسپائی اختیار کرنی پڑی جس سے ان کی ہواا کھڑ گئی اور ان کےغرور و تبختر کو تخت دھجکا لگا ان کے اتحاد کا خواب بکھر چکا تھا. جنگ افزات حقیقت 'عسکری جنگ' (Battle of Military Engagement) ہونے کی بجائے ایک' نفسیاتی جنگ' (Battle of Nerves) ٹاہٹ ملک

قر آن قریم کے الفاظ میں : ﴿ اور جب کا فراتحادیوں کے لشکرد کیلے تو کہنے لگے کیا یہی ہے وہ جو جمیں وعدہ دیا تھا اللہ اوراس کے رسول نے ؟ اور کی فرمایا اللہ اوراس کے رسول نے اس سے ان کے ایمان اوراللہ کی رضا پر راضی ہونے میں اور پختگی آگئی۔ ﴾ (۱۸۷) جیسا کہ ہندومت کی ایک میں اللہ ویدکی پیشین گوئی میں صدیوں پہلے کہد دیا گیا تھا، میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہااور کفار کو منہ کی کھائی پڑئ

ماہ ہر دمیں سی سی سی ہے۔ اے پچوں کے رب: یہ آزادی دلانے والے داد شجاعت دیتے ہیں اور تو ان کے وجد آفریں نغموں سے خوش ہوا. جب تو نے نمازیں جے ہے والوں اور تیری حمر کرنے والوں کو دس ہزار دشمنوں پر بغیرلڑے فتح عطافر مائی. ) (۱۸۸)

مسلمانوں کی بہترین جاسوی نے کافراتھادیوں کے دانت کھے گردیے ،اس کے بعداس خطے میں اسلام ایک غالب توت بن کرائیم آپار سول اللہ ﷺ نے فرمایا: آت کے بعد کفار مکہ بھی بھی مدینہ طیبہ کارخ نہیں کریں گے ۔ احضرت سلیمان بن سرق سے مروی ہے : آپیم اتزاب پر سول اللہ ﷺ نے فرمایا: آت کے بعد بھم ان پر تملہ کرنے جائیں گے لیکن وہ اب بھی جملہ کرنے نہیں آئیں گے ۔ ا(۱۸۹) تاریخ نے آپ کے ایک جرف کی جائی پر مہر اصد بی ثبت کی اور اتھادیوں کی مدینہ طیبہ کے خلاف مشتر کہ جارحیت ان کی آخری اور ناکام کوشش ثابت بولی پیمرف مکیوں کی شکست بی نہیں تھی بلکہ بیان تمام اتھادی قبائل کی شکست تھی جو اس اتھاد اور اشتر اک میں شائل تھے جو اسلام کے خلاف گیزر کھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے عنادر کھتے تھے جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ کا بیا ایک ایسا موڑ تھا جس کے نتائج بہت وور رس تھے۔ اتھادیوں کی شکست نے بدیکی طور پر سیر العرب والجم ﷺ کو جزیرہ نمائے عرب کا واحد اور بلاشر کت غیرے لیڈر اور قائد ہونے پر صاوکردیا تھا۔

حفرت حیان بن ٹابٹ نے جنگ خندق کے موقع پر شعر کے جن میں سے چند کا ترجمہ پیش خدمت ہے:

وہ وحق اوگ جوخلق خدا پر ظلم ڈھاتے تھے اور جوا ہے اتحاد یوں کے ساتھ آل حضور ﷺ پرحملہ آور ہوئے
انہوں نے شہر شہر اور قریہ قریبا اور جنگل کے باسیوں تک کوساتھ ملالیا جن میں عید بندا ور ترب قبائل بھی شامل تھے
اور اتحاد یوں کے شہروار بھی ان کے ساتھ بڑے طمطراق سے آئے
تاکہ رسول اللہ ﷺ کے جان شاروں کوئل کردیں اور ان کے گھر لوٹ کرلے جائیں
انہوں نے ہم برایٹی یوری قوت ہے حملہ کیا

گرشد پد طوفان نے ان کے چھکے چھڑا دیئے اوران کے تمام دیتے اپنی تمامتر غضب نا کیوں کے باوجود فرار ہوگئے اور پھررب ذوالجلال کی افواج نے (میدان جنگ کواس طرح ہاتھ میں لیا کہ )مومنوں کے ساتھ جنگ کی نوبت ہی شہ آنے دی

اللہ نے مومنوں پراپنے انعام واکرام کی ہارش کردی
جب وہ اپنے حوصلے کھو چکے مقصقور ب ذو الجلال نے اپنی مدد سے ان کوئٹر پٹر کردیا
اورائی طرح حضرت محمد ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کورا حت عطاکی
اور ہر کذاب شتی القلب بمشکوک اور منافق کو ذکیل وخوار کیا
واقعی ان لوگوں میں ایمان کی رمق تک نہ تھی
اللہ ان کے دلوں کوالیے زخم اور کچو کے لگا تاریج
کیونکہ وہ آخر میں ہم شہور مستشرق ولیم فنگری واٹ کا تبصرہ قارئیس کی نظر کرتا جا ہیں گے جس میں اس نے فردوہ خندق کا تجزیہ کیا ہے:



''اس طرح دو بفتے گزار نے کے بعد کی افواج ناامید ہوگئیں اور وہ اتحاد جس کواپنے بڑا ہونے پر نازتھا پرزے پرزے ہوکر پس پا ہوگیا. غیر معمولی زمستانی موسم اور طوفان بادو بارال نے محاصرہ کرنے والوں کے چھکے چھڑا دیے۔ انصار میں سے چھ شہید ہوئے جب کد مکیوں کے تین جیا لے اس معرکے میں کام آئے تیجے. جہاں تک عسکری تجونے کا تعلق ہے تی شکست کا سہرا حضرت محمداکی اعلیٰ جنگی حکمت عملی اوران کی بہترین جاسوی کے نظام کے سرہے خاص طور آپ کا خندت کو دفاعی لائن بنانا حالات کے مین مطابق تھا مکیوں کی امیدیں سراسرا پے گھڑ سواروں پر گئی تھیں کے فکر کی خور کی امیدیں سراسرا پے گھڑ سواروں پر گئی تھیں کیونکہ چھیلی جنگوں میں واضح ہوگیا تھا کہ مسلمان بیادہ فوجی گڑائی میں اپنے دشمن پر چھا جاتے ہیں خواہ تعداد میں وہ حیاتی تی تا میں خواہ تعداد میں وہ جو سوے زائد شہرواروں کا گھڑ سوار فوج کا آگے بڑھنا ناممکن بنادیا اور انہیں ایسے حالات سے دو چار کر دیا کہ وہ اس خندق نے مکیوں کی گھڑ سوار فوج کا آگے بڑھنا ناممکن بنادیا اور انہیں ایسے حالات سے دو چار کر دیا کہ وہ ا

## غزوه بنوقر يضه:

جنگ خندق سے فاتح و کامران لوٹنے کے بعد رسول اللہ ﷺ ابھی اپنے جنگی ہتھیار بھی اتار نہ پائے تھے اورام المونین سید قام ملا کے حجرہ مبار کہ میں ابھی اپنا آ دھاسر مبارک ہی دھو پائے تھے کہ جبر میل امین تشریف لے آئے اور کہا: [ائے جمد ﷺ آپ نے اپنے ہتھیارا اللہ دیئے ہیں جب کہ ہم نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے ۔ چلیے بنی قریف چلتے ہیں۔ ] ام المونین سید ۃ عائشہ صدیقہ ٹے عرض کیا: [پارسول اللہ ﷺ میں نے جبر میل امین کو دروازے کے روزن سے دیکھا ہے کہ ان کے سر پر ابھی بھی غبار کے آ ٹار تھے۔ ] (۱۹۲) اس پر مشور کھ اگرم ﷺ نے سیدنا علی کرم اللہ و جبہ کو بلایا اور ان کو اپنا علم عطافر ما یا اور سیدنا بلال " کوتکم دیا کہ وہ اعلان عام کر دیں کہ کوئی بھی عصر کی افاد ساتھ بنی قریضہ کے نہ پڑھے۔ (۱۹۳) آپ نے دوبارہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم " کومدینہ طیب میں اپنا نائب مقرر فرما یا اور بنی قریضہ کے ملاقے

گرف کوچ فرمادیا اسحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی آواز پر لبیک کہااور سب کے سب اپنے آ قاومولا کے پیچے پیگی پیکرا اور اور این کارٹی این کارٹیکرا پنے ۲ ساتھ نمازعصر سے پہلے بنوقریضہ کے علاقے کی طرف روال دوال ہو چکا تھا۔

(۱۹۳) پہودی بھانپ قر بھی تھے کہ ان کوان کی غداری کی سزا ملنے والی ہے کیونکہ ان کی ریشہ دوانیال طشت از بام ہو پیکی تھیں اور وہ جانتے تھے کہ اب ان کی باری آنے والی ہے ، جب حضور نبی اکرم بھی بنی قریضہ کے علاقے میں پہنچ تو آپ حضور بھی نے ان کے ایک کنویں بھر ابنا پڑا پڑا اور وہیں دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صفور بھی ہے آکر ملے (۱۹۵) وہال چہنچنے پر آپ حضور بھی نمائز پر پہلا پڑا او کیا اور وہیں دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ میلی نافر مانی کی وجہ سے اللہ کر کم نے بندروں میں تبدیل کردیے نے ان کے نائد کر کم نے بندروں میں تبدیل کردیے تھے، اب اللہ کر کم نے تبدروں میں تبدیل کردیے کوضوحی طور پر ارشاد ہوا کہ وہ بہت ہمیا بھی انہا ہوں تاہم چنا ہے ۔ آل اللہ بھی نے دھارت میں تاہم ہوں کہ ہواور پر ائی کرواور اس سلسلے میں جبریل تبہار سے مدوکر ہیں گار اور اس سلسلے میں جبریل تبہار سے مدوکر ہیں گار اور اس سلسلے میں جبریل تبہار سے مدوکر ہیں گار اور اس سلسلے میں جبریل تبہار سے مدوکر ہیں گار اور اس سلسلے میں جبریل تبہار سے مدوکر ہیں گار اور اور اس سلسلے میں جبریل تبہار سے مدوکر ہیں گار اور اور اس سلسلے میں جبریل تبہار سے دکھ کے اور کہ ان کی میں ہور کے خلاقے بیاں گار اور اس سلسلے میں جبریل تبہار سے مدوکر ہیں گی تو آپ ہے دور ہور سے کہ نور کی تو آپ نے دور ان تھی تھی میں میا جدور کی تو آپ نے دوران تھی میں میا کہ کو میان کا کہ جو میان کی گار ہور کی گار ہور کو گار کے خدر میں عبرالعز پڑ نے مدینہ طیب میں مساجد کی تھیر شروع کی تو آپ نے دوران بھی ایک چھوٹی میں مصور تھیر کی گار ہور تھی تھیں تھی میں میائی کور تو گار تھی تھیں تھی تھیر کی گار تھی تھی تھیر کی کور تھی تھیر کی گار ہور کی گار کور کور کی کور کور کی گار کور کور کی گار کور کور کی کور کی گار کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور

ائن اسحاق بیان کرتے ہیں: ' پھرانہوں نے رسول اللہ کے کو پیغا مجبحوایا کہ ابولبابہ بن عبدالمنذ رُّ (جو بنوعمرو بن عوف سے تھے جو کہ بنو آرینہ کے حلیف رہ چکے تھے ) کوان کے پاس بھیجا جائے تا کہ وہ لوگ ہتھیار ڈالنے کے مسئلے میں ان سے صلاح ومشورہ کرسکیں ان کے بیچ اور گور تمیں واویلا کرتے ہوئے ان کے پاس بھیجا جائے تا کہ ان کوان پر ترس آسکے انہوں نے ان سے کہا: اے ابولبا بہ کیا خیال ہے کہ ہم ہتھیار ڈال وی اور حضرت مجد کھے کے فیصلے پر سرتسلیم نم کر دیں؟ انہوں نے کہا' ہاں 'گرساتھ ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کی طرف اشارہ بھی کردیا جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ قل ہونے کے لیے تیار ہوجا کمیں جھٹرت ابولبابہ "کابیان ہے کہ [جوئمی میں نے انہیں اشارہ کیا تو تھے ایسالگا کہ زمین میرے پاؤں کے نیچ سے سرک گئی ہے کیونکہ میں نے ان کو (وفاعی راز) بتا کر اللہ اور اس کے رسول سے بدعہدی کا انتظاب کر لیا تھا۔ آپھر وہ وہاں سے بطے آئے اور رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہونے کی بجائے سید ھے مجد نبوی شریف میں چلے گئے انتظاب کر لیا تھا۔ آپھر وہ وہاں سے بطے آئے اور رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہونے کی بجائے سید ھے مجد نبوی شریف میں چلے گئے انتظاب کر لیا تھا۔ آپھر وہ وہاں سے بطے آئے اور رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہونے کی بجائے سید ھے مجد نبوی شریف میں چلے گئے

سع مساجد کی ایک قدیم قصور جہاں پر عائدین افتراسلام کے خصے نصب موع تصیر قصوریا نیس موساٹھ کی دبائی کی ہے جب کد سیطاقہ کچھ نہ کچھ جب کد سیطاقہ کچھ نہ کچھ تاریخی شکل رکھتا تھا اس قصور میں چھ مساجد واضح نظر آری ہیں

اورانہوں نے اپنے آپ کوایک ستون سے باندھ لیا اوراعلانیے عہد کیا کہ دواس جگہ سے ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ اللہ انہیں اوران کے گناہ کومعاف نہ کرد سے اورانہوں نے اللہ سے عبد کیا کہ وہ بھی ہنو تریف نہیں جائیں گے اوراس گاؤں میں بھی بھی نظرنہیں آئیں گے ہی انہوں نے اللہ اوراللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ بے وفائی کا ارتکاب کیا تھا؛ '(199)

یبود نے صلح کے بہت سے پیغام ارسال کے انہوں نے اقرار جرم تو کرلیا تھا گرا ہے جیش رووں کی طرح وہ بھی محفوظ راستہا گا
د جے تھے تا کہ مدینہ طیب سے چلے جائیں . مذاکرات کافی عرصة قطل کا شکار ہے جول جول وقت گزرتا گیارسول اللہ ﷺ نے ان گراتہ خت رویہ اپنانا شروع کردیا اور آپ ان کے غیر مشر وطبق تھیارڈ النے پر زور دیتے رہے اس طرح محاصرہ تقریبا ایک ماہ تک طول ﷺ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تو وافر مقدار میں تھیں مگران کے حصلے پست ہونے شردع ہوگئے تھے ۔ جب کوئی بھی تھے تکانا نظر نہ آباتا کیا دن تیر خدا سیدنا علی الرتضی نے حضرت زبیر بن العوام "کی ہمرائی میں ان پر بھر پور جملہ کردینے کی تجویز چیش کردی تا کہ ان کی قلعہ بھی ہوا اور ایوں انہیں ہو ورشمشیر ذبر کر کے دم لیس گے ہوئے اپنی زندگیوں کے قدرانے پی تو ڑا جاسے۔ ان دونوں نے اعلان کردیا کہ وہ بھی حضرت میں اور شمشیر ذبر کر کے دم لیس گے اس الٹی میٹم نے اپنا کام دکھایا الدیوں کے حوصلے بالکل پست ہوگے ، ان کے حلیل میں تھا کہ حضرت سعدا بن معاذ "جو بی عبدالا شبل میں ہے بھی ان کے حلیف رہے تھے ٹا کام دکھایا الدیوں ان کی طرف داری کریں گے ، لہذا انہوں نے آپ کوا پی طرف سے تحکیم کے لیے نامز دکردیا۔

'' پھرانہوں نے ہتھیارڈال دیے اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو مدینہ طیبہ میں ہنت الحارث کے گھر میں قید کردیا جو کہ بوالتجاری ہے تھیں . (۲۰۱) پھر رسول اللہ ﷺ سوق مدینہ کی طرف گئے جوآج بھی بیبال کا ہازار ہے اور ان کے لیے خند قیں کھودنے کا حکم دیا پھرآپ لے اللہ کو بلوا بھیجا اور وہ گروہ درگروہ آتے گئے اور آپ کے حکم ہے ان کی گرد نیں اڑائی جاتی رہیں'' (۲۰۲) بلاڈ ری کا بیان ہے کہ بوقریف میں صرف ان افراد کو تبدیخ کیا گیا جو بالغ تھے کوئی بھی نابالغ جس کی مونچھیں نہ نکا تھیں نہیں مارا گیا تھا۔ (۲۰۳) حضرت عروہ بن زبیر سے جات کی اس کی اور آپ جو بنوگ شریف مطابق میبود کو مزار کے پاس تھا اور اب مجد نبوگی شریف مطابق میبود کو مزار کے پاس تھا اور اب مجد نبوگی شریف میں شامل ہو چکا ہے ۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تی بن اخطب کو اس جگہ لایا گیا تو وہ اپنا منہ چھیا رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو یا دہ لایا گیا تو وہ اپنا منہ چھیا رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو یا دہ لایا گیا تو وہ اپنا منہ چھیا رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو یا دہ لایا گیا تو وہ اپنا منہ چھیا رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو یا دہ لایا گیا تو وہ اپنا منہ چھیا رہا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو یا سے کہ جب تی بن اخطب کو اس جگہ لایا گیا تو وہ اپنا منہ چھیا رہا تھا اور رسول اللہ بین سے اس کو جب تی بن اخطب کو اس جگہ لایا گیا تو وہ اپنا منہ چھیا رہا تھا اور رسول اللہ کیا ہوں جگھیا کیا تھا وہ دو کا ب

جیاات نے بویا تھاویہا ہی وہ کاٹ رہا تھا۔ (۲۰۵) ان کی جائیدادی بشمول ان کے مجوروں کے باغات مال غنیمت کے طور پرضبط کر لیے گئے جیاات نے بویا تھا ویہ ان کی مجوروں کے باغات و کے گئے تو انہوں نے اپنے انصار بھائیوں سے تحفیزا لیے گئے ورخت واپس لوٹا دیئے۔ (۲۰۷) مال تھے جب مہاجرین کو مجوروں کے باغات دی گئے تو انہوں نے اپنے انصار بھائیوں سے تحفیز کے علاوہ ان سے ۲۰۰۲ ہے۔ ہوری اور جی غلام بنا تعبید سے دوسری اشیاء کے علاوہ ان سے ۲۰۵۲ ہے۔ ہوری اگر میں اور حضور کے خوالے جنہوں نے بعد میں اسلام تبول کر لیا اور حضور کے لیے تھے آئیس عورتوں میں حضور نبی اگر میں کے انتقال پر ملال سے بچھ دیر پہلے راہی ملک عدم ہوئیں اور حضور نبی اگر میں کھائیوں کے انتقال پر ملال سے بچھ دیر پہلے راہی ملک عدم ہوئیں (۲۰۸)

میں میں میں میں اس کے مطابق اسٹنا ، (Deuteronomy) میں بیان کیا گیا ہے جس کی متعلقہ شقول کو قار کمین کی میں بیان کیا گیا ہے جس کی متعلقہ شقول کو قار کمین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے .

ا۔ جبتم کی شرکے پاس لانے کے لیے پہنچوتو بہلے توامن کا پیغام بھیجو.

اا۔ اگروہ صلح پر آمادہ ہوں اور مفتوح ہونے پر رضامند ہوجائیں تو ایسا ہوگا کہ وہ مفتوح لوگ تمہارے باجگزار بن کرر ہیں اور تمہاری خدمت بر مامور ہوں گے .

اله اگروه طلح برآ ماده نه بهون اور جنگ برتل جائمین توتم ان کامحاصره کرلو.

الد اور جب تنبارار بتهمیں ان برفتن عطا کرد ہے تو تم تلوار کی نوک ہے ان کے مردوں کو ماردو گے.

۱۳۔ مگران کی عورتیں ، بیچے ، مال مولیثی اور جو کچھ بھی شہر میں تمہارے ہاتھ گئے ، وہتمہارا ہو گااورتم مال غنیمت کھا ؤگے کیونکہ اللہ نے وہتمہیں عطا کہا ہے .

ا۔ یہ تو تم ان شہروں کے ساتھ کرو گے جوتم ہے بہت دور ہوں گے ادر جوان قو موں میں سے نہ ہو جوتم ہار ہے قریب ہیں ،

ا۔ جہاں تک ان اوگوں کا تعلق ہے جوقر بی شہروں میں بستے ہیں جن پرتمہارار بتم کوفتح دے اور وہ تمہاری میراث ہوجائے تو الین صورت میں تم ان میں نے سی بھی ذی روح کو (جس نے سل آگے بردھتی ہو) کوزندہ نہیں چھوڑ و گے . (۴۰۹) اگرایک لمجے کے لیے دلیل برائے دلیل کے طور پر یہ فرض بھی کرلیا جائے کہ یہوداس جنگ میں پوری بج و جھے کے ساتھ شامل



نهتى بنوقر يضه كي ما قيات جوا كفندرات كي هل ين اب بحي موجود بين جمال فزود توقريف برباجواتها (اتسوس جۇرئ ٢٠٠٣)

ہادیتا بوقریضہ نے تو عارجرم ایک ساتھ کر لیے تھے اس لیے وہ تو اس ہے بھی بڑی سز اکے مستحق تھے اور پھر جہاں حالت جنگ طاری ہوو ہاں نظرات کومولنہیں لیاجاسکتا. پہلے ہی دوقبیلوں کومعافی دے کر کافی فراخ دلی کاثبوت دیاجا چکا تھا جس کا انہوں نے اتنا ناجائز فائد واٹھایا کہ وہ وشنول ہے جاملے تھے ایسے میں تیسرے قبیلے کو بھی چھوڑ وینا تو جارمین کے ہاتھ مزید مضبوط کرنے کے مترادف ہوتا دانا کے سہل ختم الرسل ﷺ كالله كرمول ہونے كے ناطے جبكة بكا ايك ايك مل اپني امت كے ليمشعل راہ ہے، آپ حضور ﷺ جو كماس وقت اپني افواج كے ملارامل بھی تھے، بھلا کیے اپنی امت کی زندگی کوخطرات میں ڈال سکتے تھے اور سب سے بڑھ کرید فیصلہ تو انہی کی آسانی کتاب کے مطابق تھا. معرضين كواكركوئي اعتراض يتووداين نام نها دالهامي كتاب استثناء (Deuteronomy) مصنفين يرجوع كرير.



## حواشي

البائي كتب كامطالعة كرين اورخاص طور يرانبيس زيور كحدين تو جگر تهام كريزهني جائيس جن مين حضور نبي آخرالزمان ﷺ متعلق پيش گوئيال حضرت واؤونلیدالسلام کے صحیفہ کی صورت میں انجیل میں موجود ہیں جن سے یہ بخولی اندازہ ہوجاتا ہے کہ انجیل کے مطابق وہ نبی موعود کی صفات بابر کات میں اولیں مفت بیہونی تھی کہ آ بے جنگرو نبی ہوں مے جوامن قائم کرنے کی غرض سے شمشیرزنی کریں محتاکہ بی نوع انسان کوجوروستم مے محفوظ کیاجا سے. بالفاظ و مرانا جیل میں حضور سرور کا نئات ﷺ کو' نبی الجہاؤ' کہا گیاہے فریان مصطفوی بھی یہی ہے کہ میری امت پر قیامت تک جہاد فرض کردیا گیاہے، (r) حضرت طروه بن زبيرً مفازي رسول الله ﷺ تحقيق و اكثر محر مصطفى الاعظى ،اردوتر جمه محد سعيد الرحمن علوى ،انشيشيوث آف اسلامك كلجر، الاجور، ١٩٩٠ بص: االقریش کاو دووند جس نے ان مہاجرین کا حبشہ تک چھیا کیا تھا دوافرا دیر شمنل تھا: ممارہ بن ولید بن المغیر والمحز ومی اور عمرو بن العاص انہوں نے نجاشی کو سيكبر كرقائل كرن كى كوشش كى كه يا اس شخص في جرس كى بيلوك بيروى كرت بين جارت ساج كودر بهم كرديا ب اوراب وه آ كي دليل مين جمي افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کے منتبے میں آ پکا ملک کمزور پر جائے گا بہم آ کے بہی خواہ میں اور آ کچے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں.ہمارے تاجرآ پ

ہوجاتے تو ان کے'' آسانی صحیفہ'' کے فلسفہ جنگ کو مدنظر رکھتے ہوئے جس کے پچھ ضروری اقتباسات اوپر دیئے گئے ہیں ان کا وطیرہ کا اورمسلمانوں کی کیاشامت آتی ؟ان ناقدین کی (جورسول الله ﷺ کے بنوقریضہ کے معاملہ میں طرزعمل کوشدید ہدف تنقید بناتے ہیں) اس صورت میں کیا ہوتی ؟ بنوقریضہ نے معاہدہ مدینہ طیبہ کی دھجیاں بکھیر دی تھیں اورمسلمانوں کےخلاف ہرطرح کی ریشہ دوانیاں ٹروہ ہوئی تھیں. میثاق مدینہ کو یک طرفہ ٹم کرنے ہے اور دہمن ہے جا ملنے ہے کیاانہوں نے اس ملک کے خلاف جس کے کہ وہ شری مقافلہ کے ارتکاب میں کوئی کسراٹھارکھی تھی ؟ معاندمستشرق فرانسسکو جرائیلی جورسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں ادھار کھائے بیٹھا نظراً تا ہے اسلامی فلیفہ جہاد کا سب سے بڑا ناقد ہوگز را ہے اس نے بھی ہنوقریضہ کوغدار قرار دینے میں کوئی باک نہیں رکھا۔اس کےالفاظ '' محاصرے کے دوران ان کفار نے رسول اللہ ﷺ کی پشت پراتحادیوں سے ل کرغداری کا ارتکاب کیا تھااور ظاہرہ طور پراگر چیدہ فیرمان دار ہی رہے تھے مگر درون خاندآپ کوشکت دینے کے لیے دشمن سے مل چکے تھے لہذا بمشکل جنگ (خندق) ابھی ختم ہوئی تھی کہ (عقریہ محد ﷺ نے ان سے چھٹکا راپانے کا فیصلہ کرلیا اور ان کو بھی پہلے دوقبیلوں کی طرح محصور کرنے کی تیاریاں کرنے گئے: '(۲۱۰) بادی النظر میں بہود یول نے چار بڑے جرائم کاار تکاب کیا تھا:

- (۱) معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ریاست کے خلاف ہی جارح کی مدد کرنے کی کوشش کی جب رمال الله ﷺ کے تین نمائندے حقائق معلوم کرنے ان کے پاس پہنچے تو ان کے عز ائم کھل کرسا منے آ گئے .ان کی ریشہ دوانیاں اہ سازشیں جو پہلے مرد جنگ (Cold War) کی مدمیں آتی تھیں اب'' اعلانیہاورگرم جنگ'' (Declared and Hot War کے مترادف ہوگئی تھیں جورسول اللہ ﷺ اورآپ حضور ﷺ کے امتیوں کے خلاف تھیں انہوں نے تو حضرت معداین معال کی میہ کہر تفخیک کی کہ: محمد (ﷺ) کون ہیں؟ جارے اور ان کے درمیان تو کوئی معاہدہ نہیں ہے!اس سے انہوں نے یک طرفه طور پرمعامده مدینه طیبه کوختم کردیا تھا اور وہ بھی ایک ایسے وقت پر جب مسلمانوں کو بہت ہی نازک صورت حالات ا سامنا تھا ان کا مقصد وحیراسلام کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا.
- (۲) انہوں نے جارح سے ساز باز کر کے ان کوشتر کہ جملے پرا کسایا تھا. وہ اپنے دو پہلے سے مدینہ بدر قبائل کے ساتھ اس سال اُنہ میں برابر کے شریک تھے جو کہ خیبر جا ہے تھے. جب حی بن اخطب نے ان کے لیڈر سے ملاقات کی اوراہے مشرکہ جارحیت میں شامل ہونے کی ترغیب دی تواس نے فوراُ معاہدہ بھاڑ دیااوراسلام دشمن اتحاد میں شریک ہوگیا.
- (m) انہوں نے اپنی ہی ریاست کے خلاف جس کے کہوہ شہری تھے جاسوی کا ارتکاب کیا اوروہ اہل مکہ کومسلمانوں کے د**لال** رازاوراستعداد کے متعلق معلومات پہنچاتے رہے جی بن اخطب تھلم کھلامکیوں سے ملتا تھا اور غطفا نیوں کے ساتھال جارحیت میں برابر کاشریک بھی تھا بگر ہاتی کے ہوقر یضہ بھی پیچھے ندر ہے تھے اورا بوسفیان سے گفت وشنید کرتے رہے تھ
- ( ° ) انہوں نے اپنی ہی ریاست کے خلاف ہتھیارا ٹھانے کا جرم بھی کیا.ان کے ہراول دستوں نے ان اطام کے گرد چکر لگانے شروع کردیئے تھے جہال مسلم خواتین اقامت پذیرتھیں تا کہ بیددیکھا جائے کہ کہاں کہاں زم اہداف (Soft Targets) د فاعی کمزوری یائی جاتی ہے. بیتو عمة الرسول سیدة صفیہ بنت عبدالمطلب یک بہا دری اور شجاعت کا ثمرہ تھا کہ ایک میودگا اس چکر میں ان کے ہاتھ سے مارا گیااور ہاتی ماندہ کو جرأت نہ ہوسکی کہ آ گے آئے اگر رسول اللہ ﷺ نے یا کچ سومجاہدیں کے دستے بنی قریضہ کے علاقے میں ندروانہ کئے ہوتے تو یقیناانہوں نے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونے دیا ہوتا.

مندرجه بالا چارجرائم میں سے صرف ایک جرم بھی آج کے مروجہ بین الاقوا می قوانیں کے تحت مرتکبین اور مجر مین کوسزائے موت کاسزالا

- (١٩٠١ ايشا،١٩٠
- (۲۲) اینا،۱۱۲
- (۱۳) این احاق کے مطابق الی مہمات کی تعداد ۲۷ تھی احادیث کے مطابق (مثلاً صحیح مسلم ، ج: ۳٪ بنبر ۲۴ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ورالتر ندی ، ج: ۱،ص: ۱۹۱۷)رسول الله کا نیس اندر الله بین اندر الله تعداد ۲۲ تھی۔ باتی صحیح معنوں میں جنگین تعیس مثلاً: غزوہ حدید پید جب کدآپ حضور کی صرف عمرے کی غرض سے روانہ ہوئے تھے یا تجة الوداع وغیرہ ، بہت سے سیرہ نگاروں نے ان کو بھی غزوات میں شامل کیا ہے۔
  - (٢٥) واقدى ني ١٤١٤ يى مهات ك ذكركيا بجورسول الله على في ارسال فرما كي تيس.
    - (۲۱) این احاق، مصدر تذکور بش ۲۵۳.
    - (١٤) القرآن الكريم (آل عمران: ١٢٠).
  - (٨٨) ابن احاق جم ٣٦٥ ابن كثير (ت: ٤٨ ١٤٤ جرى) ،البدايد والنبايد، وارالرشيد، حلب ،شام اورقا بره، جزوم ،ص ٢٠٠٠.
    - (٢٩) القرآن الكريم (النساء: ٥١).
    - (٢٠) صحيح مسلم، ج.٣ بنبر ٢ ٣٣٣.
    - (r) القرآن الكريم (آل عمران: ١١٨).
- (۳۳) میچ مسلم ،ج:۳ بنہ بہر ۱۳۳۹ اگر چاس حدیث مبارکہ سے بیدواضح نہیں کہ اس واقعہ کا انداز اوقت وقوع کیا ہے گرچونکہ حضرت ابوہریرہ و فودغز وہ خیبر کے قریب حلقہ بھوں اسلام ،وٹ تھے اس لیے قرین قیاس بہی ہے کہ وہ جس واقعہ کا ذکر کررہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن سلام کے قبیلے بوقیق کے باقیما ندہ افراد جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے ان سے متعلق ہوسکتا ہے ۔ چونکہ بنونضیر کے مدینہ بدری پر (جو جنگ بدر کے بعد ہوئی) یا بنوقر بیفنہ کے آل پر (جو غزوہ وہ افزاد جو مدینہ طیب میں رہ ہوئی تھے اس لیے یا تو بید حدیث مبارکہ بوقیقتے کے ان یہودیوں کے بارے میں ہے جن کو امزاب کے فور ابود ہوں اور جو مدینہ میں بی بہتے پر راضی ہوئے تھے اور یا کچر حضرت ابو ہریرہ نے کئی دوسرے اصحافی کا قول روایت کیا ہے جس کا نام متاخرین سے روایت نہیں ،ورکا یہ بہر بات زیادہ ترقرین قیاس بھی نظر آتی ہے ۔
  - (٢٣) الن سعد وج:٢ إص ٢٨.
    - (٣١) الفناءس ٢٩
- (۲۵) اس غزوہ کا کُل وَقَو عُبِسَ بنوقریضہ کے پاس تھا جو وادی مہز ور کے گنارے عالیہ (موجودہ العوالی) میں واقع تھی آج کے مدینہ طیبہ میں میالعوالی میں ممجد بنوی شریف سے تقریبا تین میل جنوب میں بستان جھٹو نے (خاک شفاء کے پاس) کی جگہ پر یااس کے لگ جمگ قریب ہوگا۔ جہاں تک زر تی اراضی کا تعلق ہے بہ جمی تقریباً ٹین میل جنوب میں بستان جھٹو نے (خاک شفاء کے پاس) کی جگہ پر یااس کے لگ جمگ قریب ہوگا۔ جہاں تک زر تی اراضی کا تعلق ہے بہ جمی تقریباً پاس بی کی صورت میں ہے، اب تو اس میں کوئی کے میڈرات بھی نہیں پائے جاتے ''۔ رسول اللہ بی کے میدان جنگ (The Battlefields of the Prophet Muhammad) ،مصدر مذکور ہمی ۔ گھٹارات بھی نہیں پائے جاتے ''۔ رسول اللہ بی کی بیا ہے، اور پہر میرانی علاقہ بھی ہے اور ساتھ ہی جھونے کا باغ بھی ہے ۔
  - (١٧١) القرآن الكريم (الانفال ٥٤)
    - (12) إبن معدين ٢:٢ م ٢٨
  - (٢٨) البيبقي بنفن ،ج : ٩ يس ٥٣ إقل كرده و اكثر محمد حميد الله ، رسول الله الله عند يميدان جنگ بص ٢٨٠.
    - (٢٩) محج بخاري، ج: د، ده (٢٩)
    - (١٥) عرصين بيكل، حيات تجر، دارالا شاعت، كراجي، ١٩٨٩، ص ٢٧٠
      - (١٦) اين معدرج:٢٠٥٩ ١٣٠
- (٣١) القرآن الكريم (الانفال:٣٦).ابن اسحاق نے خاص طور پر ذكركيا ہے كداس آية كرير كي شان نزول مكوں كے چندہ جمع كرنے كي مهم تحى ، ديكھيے سيرة

- (۳) این سعلهٔ الطبقات الکبری، دارصا در، بیروت ، ج: ایس ۲۲۲ نیز دیکھیے بخاری ، ج ۳ ، نمبر ۴۹۳. (رسول الله ﷺ نے ارشاد فریایاتمہاری ماسیہ، بھے دکھادی گئی ہے، بیس نے ایک شوریلی زبین دیکھی ہے جس میں مجبور کے بہت زیادہ درخت ہیں اوروہ دو پرہاڑوں کے درمیان واقع ہے جس میں مجبور کے بہت زیادہ درخت ہیں اوروہ دو پرہاڑوں کے درمیان واقع ہے جس میں بے جو بیس کے بوٹ سنگلاخ ترے ہیں.
  - (٣) القرآن الكريم (الانفال:٣٠)
    - Isaiah 21:13-17 (a)
- (۱) الله تعالی نے مہا جرین اور انصار دونوں کو اپنے انعام واکرام ہے نو از دیا سورہ انفال: ۴۸ کی آیات انہیں کی شان میں نازل ہوئیں: ﴿ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخش ہواری کی روز کی اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تنہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ ہی تھہیں میں سے ہیں اور رشتہ والے ایک دومرے سے ہیں نزویک ہیں اللہ کی کتاب میں ۔ کھ
  - (4) القرآن الكريم (الحشر: ٩)
- (۸) صحیح مسلم، کتاب نمبر۱۹ بنمبر۳۳۳ (اس حدیث میں بالصراحت ذکر ہے کہ بعض ادی لوگوں نے تواس کے لیے سونے کا تاج بھی بننے کے لیے دیاواہ 🕽
  - (٩) سنن الي داؤد، ١٩٠٨ (٩)
    - (١٠) الفا.
  - (١١) القرآن الكريم (الحج:٣٠-٣٠).
- (۱۲) این الاثیر(۵۵۵\_۲۳۰۰ جمری) الکامل فی البّاریخ ، دارالکتاب العربی ، بیروت ، ج:۲،ص۱۸ ان کے بیان کےمطابق قریش کی تعداد ۹۵۰ تھی جیکی ا دوسرے مورخین کےمطابق وہ تعداد ۴۰۰ ، ابتھی .
- (۱۳) ابن سعدٌ ،مصدر مذکور ،ج: ۳ ،ص ۱۳۰ انهوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص " کا ایک تو لُقل کیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ دورسول اللہ ہار سر براہی میں غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے سامان خورد ونوش کی خاصی قلت ہوا کرتی تھی اور بسا اوقات ان کو درختوں اور جھاڑیوں کے پچا(ع حبلہ ) کھا کرگز ارا کرنا پڑتا تھا جس کے نتیجے میں جب وہ رفع حاجت کرتے تو ان کا براز ان مویشیوں کی طرح ہوا کرتا تھا جو گھاس پھوں کھاتے تیا۔
  - (۱۴) الترندي (اردوتر جمه، بدليج الزمان) ضياء احسان پېلشرز، لا بور، ۱۹۸۸، ج:۲، ص ۲۷.
    - (١٥) صححملم،ج:٩،نبر١١٨٠.
      - (١٦) الينا بمبر ١٢٠.
      - (١٤) اليناء ١٨١٨.
      - (١٨) الينا، ١٠٠٠ ١١١٨.
      - (١٩) الينا ١٨٠١ (١٩)
  - (۲۰) ماخوذ از بریکیڈ برگزاراحد (The Prophet's Concept of War)،اسلامک بک فاؤنڈیشن،لا بور،۲۸،۳۸ مس ۲۷.
    - (١١) القرآن الكريم (البقره: ٢١٤)

(١٢) من على عاطف زين وخاتم الفيلين محديث وج ١٠ إص ١٠

(۱۴) حضرت عروه ابن زبيرة مفازى رسول الله بمصدر مذكوريس: • ۱۸

الن العالى الن العالى الن العالى العالى

اينا (١١)

(۱۷) ایشا ہیں؛ ۲۷۵ جھزت ابود جانڈ نے فرمایا: [میں نے ایک نوجوان کودیکھا جودشمن افواج کوز ورز ورے چیخ کر بھڑ کار ہاتھا. بیس اس کی طرف ایکا اور جب یں نے اپنی تلواراس پرسونتی تو اس کی چیخ فکل گئی تو ایک عورت نگلی مجھے رسول اللہ ﷺ کی شمشیر مبارکہ کو ایک عورت پر اٹھاتے ہوئے شرم آنے تھی اور میں نے اپنایا تھ روک لیا۔]

(۱۸) این معدد ج:۲ ماس ۲۹

(۹۶) سمجے بخاری، ج: ۵ فہر ۳۹۹ اس روایت میں وحثی (جو بعد میں شام میں رہائش پذیر ہو چکا تھا) نے واقعات یوم احد کوا پٹی یادوں سے بیان کیا تھا.

(20) القرآن الكريم (آل عمران: ١٥١)

(١٥) القرآن الكريم (القف: ٢٠)

(۷۲) صحیح بناری، ج.۵ نمبر ۷۸ سیح مسلم، ج.۳ نمبر ۳۸۸ ۲۳

(21) القرآن الكرم (الاحزاب: ٢٣)

(ع) صحيح بخاري، ج:۵ أنبر١٩٣

(20) الفنا بمبرد ٢٨٥ و٢٨٥

(٤١) الينا غبر ٢٨٨ و٢٨١

(24) الضائم بر١٨٣

(۷۸) اینا نمبر۳۹۳

(24) الترندي (اردوترجمه إندلغ الزمان ) ضهاا حيان پېلشرز ، لا جور ، ج: اجس ۲۰۵

(٨٠) ابن كثير (١٠١\_٢٠٤٤ جرى) الفصول في سيرة الرسول، بيروت، ١٩٩٣، ص ٢٩

(۱۸) محج بخاري، ج:۵، نمبر ۱۹۳۰ و ۱۹۸

(۸۲) معجى بخارى ،ج:۵، ما ٢٠ السجيم مسلم ،ج:٣ بنبر ١٣٠٧

(۸۳) این احال میں: ۳۸۰ چونکہ یہ جنگ جبل احد کے دامن میں اور گری تھی ،اس میدان میں پھروں کی بہتا ہے تھی جن کا استعمال بطورہ تھ میار کے فریقین نے بہت آزادی ہے کیا تھا۔

(۸۴) صحیحمسلم، ج: ۱۳ نمبر ۸۴۱۸

(٨٥) ايشارنمبرمامهم

(٨١) ابن اسحاق ، (حاشيه ابن بشام ) ،ص ٢٥٥٠ . نيز : ابن كثير مصدر فدكور ،ص ٥٩

(٨٤) ابن الاخير، اسدالغابه، ج: ٥، ص ٢٣

(٨٨) القرآن الكريم (آل غران:١٥٣)

MAILE STATE (NO)

(٩٠) ابن اسحاق، ص: ۲۸۰

(۱۱) منج بخاري ،ج :۵ بمبر ۲۷۸

رسول القديقة المن: 24!

( ۲۳ ) ابن سعد، ج: المس ۲۵.

( ۱۹۷۳ ) یبودی مشتشرق مار گولیته ، نے کیا خوب کہا ہے الگتا ہے کہ اوسفیان نے جنگ کے لیے جذبات کو بحثر کانے کے لیے کوئی دیقیۃ فروگز اشت نہیں کیا میل کەرزمىيە ويىقى كى بجائے اس نے مورتول كے آيك طائنے كواپئ فون كے ساتھ چلنے كابندوبست كيا ، جواپئے تمام تر ناز وانداز كے ساتھ وجمكياں اور بل ملاپ کے وعدے کرکے ان کی فوج کا کامورال بلندر بحتیں، کیونکہ جنگ ہے بھاگ جانے والے اتناکسی چیز نے بیس ڈرتے تھے جتنا کہ اپنی موروں کے مد اوروشنام طرازی ہے ڈرتے تھے قریش کی عورتوں نے اس لحاظ ہے بہت ہی گرال قدرخدمات انجام دیں ابوسفیان کی بیوی نے تو یہ تجویز بھی دلی حضرت محمد( ﷺ ) کی والدہ ماجدہ کا جمد خاکی ان کی قبرے زکال کر ہتھیار کے طور پر تاوان کے لیے استعمال کیاجائے لیکن قریش نے اس کی اس تو پا كرديا جس يرعملدرآ مد بهي مشكوك قفا كيونكه مسلما نول كي طرف مي شديدر فعل كاذر تفا. (Muhammadandthe Rise of Islam, 1931)

(۵۵) این اسحاق بس ۲۷۱

(۲۹) محرسين ويكل بس ۲۵۵.

(٣٧) مسمح عاطف الزين ،خاتم لنعيين محد ،وارالكتاب الليناني ، بيروت،١٩٨٣، ج:١٦ بس-٣٠

(٨٨) ام المومنین سید تناعا کشتہ ہے مروی ہے: اس رات رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ میرے کسی اصحابی کو بھیجے وے جوآج رات میرے گھری 1944 تھوڑی دیر بی گزری تھی کہ مکان کے باہر ہتھیا رول کی جھنکار سنائی دی اور آپ حضور ﷺ نے استضار فرمایا: کون ہے؟ حضرت سعداین الی وقاص عالیٰ كيا: "يارسول الله بيرين جول، آج رات بيس پېره دول گا."

(۴۹) تصحیح مسلم، ج به، نمبر ۱۵۵۵. نیز صحیح بخاری، ج به، نمبر ۲۱ و نمبر ۷۱ و ۱۰۹. په بزگامی حالت صرف ای رات بی نبیس تخی بلکه اس کے بعد دوقین راقی تک ر بنی تھی جب کہ جنگ توختم ہو پیکی تھی مگررسول اللہ ﷺ کا خیال تھا کہ کہیں ابوسفیان شائد واپس نداوے آئے جس دوران آپ حضور ﷺ نے دش کا اللہ الاسدتك بيجها بهي كيانها.

(۵۰) ابن سعد، ج: ۲، صفحات: ۳۹\_۳۹ الطير اني ،امجم الكبير،اا ۳۹۳ صحح بخاري، ج: ۵، نمبر ٤٠٠ نے بھي اس خواب كاتذ كره كيا ہے جس بين اس خواب ك م کھ دوس سے جھے بھی روایت کے ہیں.

(۵۱) این اسحاق اس: ۲۵۱.

121 Pilis (ST)

(۵۳) ابن كثير (۷۰۱\_۲۸۲۲ جرى)،الفصول في سيرة الرسول، بيروت،۱۹۹۳ ص :۷۷.

(۵۴) صحیح بخاری، ج:۵ بنبر۳۲۳

(۵۵) عمداین جرمرالطبری، تاریخ الطبری، ج:۲ جس۵۰۵ این کیشر، مصدر ند کورجس:۷۹

(۵۲) این شبه اتاریخ دیده نی: ایس ۲۷

(۵۷) صحیح بخاری، ج:۵ بنبر ۲۸۱

(۵۸) القرآن الكريم (آل عمران: ۱۲۰\_۱۲۱)

(۵۹) القرآن الكريم (النساء: ۸۸)اس آيت كريمه كے نزول پراورمنافقين كے خروج پر نبی اگرم ﷺ نے ارشاوفر مايا: [پيطيب ہے جوانسان كواس كے كلاملا ے اس طرح پاک کردیتا ہے جس طرف ایک بھٹی جاندی کی کھوٹ کوالگ کر کے اس کوصاف کردیتی ہے۔ ا<mark>صحیح بخاری، ج:۵، نمبرو ۴۸،</mark>

(۱۰) اس سات سوکی نفری مین ۱۳–۱۵ سال کے بیچ بھی شامل تھے.

(۱۱) اس پہاڑی کوجبل رماہ بھی کہاجا تا ہے(لیعنی تیراندازوں کی پہاڑی) کیونکہ اس کی چوٹی پر پیاس تیرانداز تعدیات تھے.

( ۱۳ ) ابن سعد، ج: ۴ من ايم فيزسنن الي دا كو ( اروور جمه اوحيد الزيان ) اسلامي اكيثر كي ، لا مور ، ۱۹۸۳ ، ج: ۴ من ١٣٣٧.

گے اور ہرگز تنہارے بارے میں کسی کی ندمانیں گے اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تنہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں ، اور اگر وہ نکالے گئے تو بیان کے ساتھ نڈکلیں گے اور ان سے لڑائی ہوئی تو بھی بیان کی مدونہ کریں گے ، اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹے بھیر کر بھا گیس گے ۔ ﴾

(۱۲۳) محمد سين زيكل جل (۱۲۳)

124: Pet: 2. south (177)

(۱۲۵) اشیخ غالی محمد اشتقیطی مصدر بذکور جعفیات: ۱۳۸۱ سا۱۹۲

(١٢٧) القرآن الكريم (المائدة: ٩٠-١٩)

(۱۱۷) ان کی ان قلعہ بندیوں کاؤکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد البی ہے: ﴿ پیسبٹل کربھی تم ہے نیلزیں مح گر قلعہ بندشہروں میں یادیواروں کے چیجے ہے: آپس میں ان کی آئے تخت ہے، تم ان کوایک جتماسمجھو مح گران کے دل الگ الگ میں ، بیاس لیے کدوہ بے عقل لوگ میں. ﴾ (اکحشر:۱۴)

(۱۲۸) صحیمسلم، ج:۳، نمبر ۱۲۸۵

(١٢٩) القرآن الكريم (البقرة: ٢٠٥)

(۱۲۰) اینا (الحشر: ۱۱-۵). چونک شورة الحشر بنی نضیر سے محاصرے سے ضمن میں نازل ہوئی تھی ،حضرت عبداللہ ابن عباس فر مایا کرتے تھے کہ اسے سورة النشیر کہنا کے لنہ ہوگا تھے بخاری ،ج:۵ بنمبر ۳۲۳ سے

(۱۳۱) محج بخاري، ج.۵ نمبر ۲۵ س

(۱۲۲) ایشا پنبر۲۲۳

(۱۲۲) این احاق بس ۲۲۷:

(۱۲۴) ابن كثر (۲۰۱) ابن كثر (۲۰۱) الفصول في سيرة الرسول ﷺ ، بيروت، ١٩٩٣، ص ٨٠.

(۱۳۵) طبری،مصدر ذکور، ج:۲،ص۵۰۵\_اس و هال کاصیح نام مسعد مید تھا جیسا کہ طبری نے بیان کیا ہے گربعض جگہوں پر طباعت کی غلطی کی وجہ سے پھی کتابوں میں اے نسخد میہ لکھا گیا ہے جو کہ غلط ہے.

(١٣٧) عالى محمد الشنقيطي بس١٢٢٠

(١٢٤) منن ابوداؤده كماب الجباد (١٢٧)

(۱۲۸) این کشر مصدر مذکور علی ۵۷

(۱۲۹) ابن احاق بس ۱۲۹

(۱۳۰) حضرت عروه این زبیر مصدر مذکور می:۳۸

(۱۳۱) این سعد،ج:۲،صفحات: ۵۸\_۵۸

(۱۳۲) محج بخاري، ج:٥ بغبر٢٢٣

(۱۳۳) این اسحاق بع ۲۵۰

(The Life and Work of the Prophet of Islam, p. 399) البلاذري منقول از دُا كَرْمُحْ مِعِيدالله (The Life and Work of the Prophet of Islam, p. 399)

(۱۲۵) صحیح بخاری،ج:۵،باب،۲۸

(۱۳۷) مجدالدین ابی طاهر محمد بن یعقوب فیروز آبادی (۲۹ ۷ ـ ۸۱۷ جری) ،المغانم البطابه فی معالم طابه، ناشر حمدالجاسر، دارالیمامه،الریاض جس: ۱۳۷. نیز امام مهودی وفاءالوفاء ،صدر مذکور صفحات ۲۰۳۴ ما ۱۲۰۵.

(١٣٤) المام مجودي ،وفاء الوفاء مضحات: ١٢٠٥\_١٢٠

(١٨٨) اين سعده ج:ايصفيات: ٢٧\_٧

(٩٢) القرآن الكريم (آل عمران: ١٥٥)

(۹۳) تصحیح بخاری، ج:۵ بمبر ۲۷۸ جعفرت انس این مالک کانام ان کے نام پر رکھا گیا تھا ( ابن اسحاق: س:۳۸۱ )

(۹۴) محیم بخاری، ج.۵ نمبر۵۷ (۹۵)

(٩٥) انن احاق اس

(٩٦) الينابس:٣٨٢

(92) محیح بخاری، ج.۵ بنبر۵۱ وج، منبر۵۱ محیح مسلم، ج.۳ بنبر۵۱

(٩٨) ابن اسحاق مشخلت: ٣٨٠\_٣٨١

(99) ابن جريرالطير ي ، تاريخ الطير ي مصدر ذكور ، ج:٢، ص ٥٢١

(١٠٠) القرآن الكريم (الانفال: ١٤)

(۱۰۱) این سعد، ج:۲،ص ۲۹

(۱۰۲) ابن اسحاق بس:۱۵۰

(۱۰۳) ابن سعد،ج:۲:م ۵۹

(۱۰۴) این شبه، ج:۱، مس:۵۵

(١٠٥) القرآن (حم السجده:٣٥-٣٥)

(١٠٦) ابن اسحاق بس ١٩٦

(۱۰۷) بر بگیدُ برگلزاراحمه (The Prophet's Concept of War) اسلامک بک فاؤنڈیشن ،الا بھور،۱۹۸۲،مس:۱۳۸

(١٠٨) القرآن الكريم (الانفال:٢٥)

(۱۰۹) صحیح بخاری، ج:۵، نمبره ۲۰

(١١٠) القرآن الكريم (محمر به)

(۱۱۱) الينا (آلعمران:۱۵۱)

(۱۱۲) صحیح بخاری، ج:۵، نمبره، ۴۰

(١١٣) القرآن الكريم (آل عمران:١٤٢)

(۱۱۳) محیح بخاری، ج:۵، نمبر۲۰۸

(۱۱۵) صحیح مسلم ۲۰۰۰ ۱۳۳۱

(١١٦) الترندي (اردوتر جمه: بديع الزمان) مصدر مذكور، ج: الم صفحات: ٣٦٣\_٣٦٣

(۱۱۷) صحیح بخاری، ج:۵ بنبر۳ ۳۷ یکهم پدنفاصیل حدیث نمبر ۲۱۱ مین مجی موجود مین.

(١١٨) اين سعد،ج:٢٠٩ ٥٤.

(۱۱۹) القرآن الكريم (المائده:۱۱) نيز ديكھيے :حضرت عروه بن زبيرگي مفازي رسول التد بس ١٤١٠.

(۱۲۰) حفرت عروه بن زبيرة مصدر مذكور ص ٢٠٠)

(۱۲۱) این احاق مین ۲۳۷

(۱۲۲) القرآن الكريم (الحشر:۱۱-۱۱). درحقيقت تمام سورة الحشر بن نضير كغزود كے پس منظر ميں نازل جوئي تقى الله تعالى نے ابن الى اوراس كے قباش كے لوگل الله تلعى به كركھول دى: ﴿ كياتم نے ان منافقول كؤئيس و يكھا كہا ہے كافر بھائيوں ہے كہتے پھرے ہيں كہا گرتم نكالے گئے تو ہم بھى تمبارے ساتھ لكل ہا گل سرنے لگے دو جگہتی کے سلمانوں کی جانچ ہوئی اورخوبٹی ہے جہنوڑے گئے: ﴾

(ايدا) صحيح مسلم ، ج:٣ بغير و ٢٣٧

(ور) الينا فبراكام

اسے اسلام معجی بناری ، خان ، نہم ۱۳۳۸ التر فدی نے بھی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بیان کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کیان نماز ول کی تعداد جواس دن تعناہ ہوئی ہاری ، خان کی ناز میں کے مطابق جب سورج غروب ہوگیا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال یہ کوافاان کا تعکم دیا اوراس کے بعد مختل اقامتوں کے ساتھ آپ حضور ﷺ نے بیاروں نماز میں تھی جو نماز ول کا ذکر ہے ، مگر حالات کے تقاضول کو مظرر کھتے ہوئے تقریبا تمام سیر ق نگارول کی رائے ہے کہ حضور نمی اگرم ﷺ نے تین نماز میں کیے بعد دیگر سے اواکروائی تھیں ،اس کے بھی ابن سعلہ اس کے بھی ابن سعلہ اس کے بھی ابن سعلہ اس کے بھی ابن سعلہ کی اس رائے کا ظہار کرتے ہیں کہ حضور پرفور ﷺ اوراضحا بہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی چار نماز میں اکتھی قضاء ہوگئ تھیں جو کہ اس وقت اواکی گئیں جب جگ کے شعلے اندھیر سے میں تحفظ اندھی ہوگئی ہوگئی دوایت میں تحوز ابہت تضاد سے اس بات کا امکان ہے کہ اس کی حالت ایک نہیں بلکہ آیک سے زیادہ وفول میں رہی ہوگی .

(۱۷۳) این احاق جس ۱۷۷ ان بدایات ہے اس بات پر بہت روشی پڑتی ہے کدرسول القدی درجہاتم تک جنگی مہارت رکھتے تھے اور اپنی افواج کے حوصلوں کا کتنا خیال فربایا کرتے تھے کوڈ کا استعمال بھی اس دور میں ایک انوکھی چیزتھا جس کے ممل احاطہ اور افا دیت کا انداز وعصر حاضر کے حربی منصوبہ ساز ہیسویں صدی میں جی کریائے ہیں ،

(١٤٥) القرآن الكريم (الاحزاب:١٠)

(١٤١) الينا(الاوراب:١٢)

(۱۵۷) یکف ادر چشمہ مجد بی حرام کے مشرق میں ہوا کرتے تھے ،غار پر تغییر کردہ قبہ تو زمین ہوں کردیا گیا ہے مگر غارا بھی تک محفوظ ہے ، جہاں تک چشمہ کا تعلق ہوہ ای غارکے اوپر کی جانب ایک بہت چھوٹی می غارنما گھائی میں ہوا کرتا تھا مگر مدت ہوئی سوکھ چکا ہے۔ ۲۰۰۵ء میں اس غارکو بھی ختم کردیا گیا ہے .

(۱۵۸) ابن نجار (ولادت: ۵۷۸ جُری) نے حضرت طلحہ بن خراش بن عبدالرحمٰن بن خراش بن الصمت الانصاری کے ایک حدیث روایت کی ہے جواس مجزے کی ۔ تقید این کرتی ہے ان کے مطابق ان کے زمانے میں (یعنی چھٹی صدی جمری میں )اس غار کے اوپرایک ممارت موجود تھی اور یہ کہاں چھٹے سے پانی رواں دوال تھاجس سے عام د خاص اپنی بیاس بجھاتے تھے۔

(العربي) القرآن الكريم (الاحزاب:١١)

(۱۸۰) متدام الدر (۱۸۰)

(۱۸۱) میخی بخاری ، ج : ۵ بنبر ۲۳۸

(۱۸۲) حضرت معدائن معاد گی شبادت اس تیر کے زخم کی وجہ ہے ہوئی جوان کے باز و کی شاہ رگ میں لگا تھا، آپ کو ہنوعبدالاشہل کے علاقے میں ایک گھر میں ہی فُن کیا گیا تھا۔ جوآج کل نشیج الغرفد کے انتہائی شال مشرقی کونے میں واقع ہے. باقی کے شہدا پہل سلع کے اس جصے کے پاس دفنائے گئے متھے جہاں آج مجمی مجد فتح موجود ہے مدنی روایات کے مطابق مجد فتح کے دائن میں زمین کی شطح پر جو چار دیواری ہے اس میں ان کی قبور ہوا کرتی تھیں .

(۱۸۲) میچ بخاری، چ.۵ بنبر ۱۲۳

(١٨٣) القرآن الكريم (الاحزاب:٩)

(١٨٥) محيم ملم ج: ٣ نمبر ١٨٥)

(۱۸۷) ابن اسحاق بس٠٢٠

(١٨٠) القرآن الكريم (الاحزاب:٢٢)

Atharvaveda, Vol. 5, Number 435 and 436 (IAA)

(۱۲۹) القرآن الكريم (النور: ۹۲) نيز و كيين ابن اسماق بسفحات: ۳۵۱\_۳۵۰

(۱۵۰) صحیح مسلم، ج:۳، نمبر۲۲۴

(١٥١) محيح بخاري،ج:۵،نمبر۲۵

(۱۵۲) این سعد، ج: ۴ بسفحات: ۸۳ ۸۳ سفحا

(۱۵۳) میچ بخاری، ج:۵ بنمبر۲ ۴۲ بوگتور اتفور اار دجوین لاتے اوراہ چربی اور تھی میں پکایاجا تا اوراس ہے لوگ اپنی بھوک مناتے اکثر اوقات پر پی گلوں میں اٹک جا تا اوراس کی خوشبو بھی مجیب ہی جواکر تی تھی ۔

(۱۵۴) منچی بخاری، ج: ۵، نمبر ۱۳۶۷ ..... پچرآپ کھڑے ہوئے تو ہم نے ویکھا کہآپ کیطن مبارک پرایک پھر بندھا ہوا تھا کیونکہ پچھلے تیں دن ہے۔ گھاسکے تھے۔ 1

(١٥٥) صحيح بخاري، ج: ٥، نبر٢٣٨

(١٥٦) انن سعد ، ج: ان جس : ٢٨٨ . نيز شنن واؤد ، مصدر فدكور ، ج: ٣ . تمبر ٢ ٢٥٥ س : ٢٨٩

(١٥٤) منتج بخاري بن ١٥٤ بنبر ٢٩٥

(۱۵۹) صحیح بخاری،ج:۵،نبر۲۲

(۱۲۰) محیح بخاری وج ۵۰ بمبر ۱۲۲ اور ۲۲۸ نیز این اسواق مس ۲۵۲

(۱۲۱) این احاق بس ۵۲

(١٦٢) احمد ياسين خياري، تاريخ معالم المدينة المهوره قديماً وحديثًا، چوتھاليديشن ،مدينة الهيوره ،١٩٩٣ ص٢٠٢

(۱۶۳) این اسحاق جس ۲۵۳

(۱۲۴) ابن شبه مصدر مذکور ، ج: انس ۱۲

(۱۲۵) الينا

(۱۲۷) این کشیر،مصدر مذکور چی ۹۲ نیز این معد، ج:۲۶ ش۲ نیز التر نذی مصدر نذکور، ج:۱۹ جس۲۰

(١٧٤) ميچ بخاري، ج:٥، نمبر١٧٥)

(۱۲۸) این سعد، ص: ۲۲

(۱۲۹) صحیح بخاری، ج.۵ بنبر ۲۳۸

(۱۷۰) القرآن الکریم (الاحزاب: ۱۰۱۱) بیآیت کریمه ندصرف اس وقت مسلمانوں کی حالت پرتبھرہ ہے کیونکہ سب کے سب پریشان سے کہ آتی ہولاق اللہ اللہ مقابلہ کیسے کیا جائے ، بلکہ وشمن کی صف بندی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ کہاں کہاں خیمہ زن ہوئے تھے ، ﴿ جب کا فرتم پر چڑھ آئے تھہا ہے اللہ اللہ کا مقابلہ کیا ہے کہ مقابلہ کیا ہے اللہ بھی مقابلہ کیا ہے اور جب کہ ٹھنگ کررہ گئیں نگا ہیں اور ول گلوں کے پاس آگے اور تم اللہ پرامیدویاس کے طرح طرح کا













- (۱۸۹) صحیح بخاری، ج:۵ نمبر ۲۳۹، ۲۳
- (۱۹۰) این اسحاق عفجات: ۱۹۰)
- الاستور ڈیو نیورٹی بریس، کراچی، ۱۹۸۱، صفحات: ۳۲ سے ۳۲ سے ۳۳ سے ۱۳۳ سے ۱
  - (١٩٢) البلاذري بنق البلدان ص ٣٥ نيز سيح مسلم، ج ٣٠ بنبر ١ ٢٥٠ نيز سيح بناري، ج ٥٠ بنبر ٢٨٠
    - (۱۹۳) صحیح بخاری، ج:۵ نمبر ۲۹۵
      - (۱۹۴) این سعد،ج:۲:۳، ۱۹۳
      - (١٩٥) ابن احاق مس ٢١١
    - (۱۹۲) حضرت عروه بن زيير مصدر ندگور عن ۱۹۲
      - (۱۹۷) صحیح بخاری، ج:۵ نمبر ۴۳۹
- (۱۹۸) غالی محمد الشقیطی مصدر مذکور جس: ۴۸۸ مذکوره مسجد کا اب کوئی نشان باقی نبیس کیونکه مرکز دعوی والارشاد کا دفتر و بال بن چکاہے .
- (۱۹۹) ابن اسحاق جس ۲۲ مهم جرنبوی میں ریاض الجنہ میں آج بھی وہ ستوں استوانہ تو یہ پیاستوانہ ابولیا ہے نام ہے مشہور ہے
  - (٢٠٠) القرآن ألكيم (الاحزاب: ٢٥) صحيح مسلم، ج:٣ نبمبر ١٨٣ ١٨، و١٣١١ صحيح بخاري، ج: ٥، نبسر ٢٣٧
- (۲۰۱) وه گھر جواس وقت'' بیت بنت الحارث'' کے نام پر جانا جا تا تھا وہر کاری مہمان خانہ تھا جہاں ونو دوغیر ہ کے قیام وطعام کابند ویست ہوا کرتا تھا این شبہ کے مطابق '' واررملہ بنت حارث یادار بنت الحارث الانصاريه و گھر تھا جہال وفو وآ کر قیام کیا کرتے تھے جورسول اللہ ﷺ ہے ملاقات کے لیے آتے تھے اہن شیرہ ہوا ص ۵۷۲ حاشیدا س مخصوص واقعہ کے لیے چونکدا ورکوئی محفوظ جگہ نتھی اس لیے یہود کے اہل خانہ کو میں رکھا گیا تھا مگریہودی قیدیوں کوحضرت اسامہ مین ذیک گھریں رکھا گیاتھاد کیھئے تھا احد باشمیل ،غزوہ بن قریف،اردوتر جمہ اختر فتح بوری بنیس اکیڈ بمی ،کراچی،۱۹۸۱،سفحات،۱۵۴\_۱۵۵.
- (۲۰۲) ابن اسحاق ، ص ۲۲۳. باز ارمدینه طیب کوسوق مدینه طیب اور پچرسوق مناحه بھی کہا جاتار ہاہے اس کا کافی حصہ اب محید نبوی کے احاطے بین شام ہو جانے جب کساس کا زیاد ہ تر حصہ ابھی بھی باب السلام کے باہر کی طرف مغرب میں کھلے امریا کی شکل میں موجود ہے.
  - (۲۰۳) البلاذري فتوح البلدان جن ۳۵
  - (۲۰۴) حضرت عروه بن زبيرة مصدر مذكور على ١٩٥
  - (۲۰۵) ایشنامس: ۱۷۰۰ بیووی می بن اخطب تھا جس کی بیٹی ام المومنین سید ة صفیه تخز و دخیبر کے بعدرسول الله ﷺ کی زوجیت میں آئی تھیں . صحیح بخاری، ج:۵، نمبر۱۵
    - (۲۰۱) صحیح مسلمی ج. ۲۰ نمبر ۲۵ سرم ۲۳۷ و۲ ۲۳۲
      - (۲۰۷) این معد، ج: ۲:۴ (۲۰۷)
      - (۲۰۸) این اسحاق بس ۲۰۸۱
    - Deuteronomy , 20: 20-26 (r-4)
    - Fransesco Gabrieli, Muhammad and the Conquests of Islam (rI+)

World University Library - Translation - George Weidenfeld and Nicolson Ltd.,

Reprinted 1977, pp: 72-73





الم مهمودی نے این زبالہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ سوق ان تعقی وادی بطحان کے بل کے پاس واقع ہوا کرتا تھا (۸) (یعنی مبعد نبوی شریف کے جنوب مشرق کی طرف ) ڈاہرا ہیم ان یا تھا کی رائے کے مطابق اس بازار کا موجودہ محل وقوع مجھ نیا یا مداوند کے باغ کے قریب مراکشیوں کی رہائش مجھ نیا یا مداوروں بطحان میں بیر المشر فید کے درمیان کہیں واقع بوہ جہاں حضرت عبد اللہ بن سلام مجواسلام تبول کرنے سے پہلے بوہ جہاں حضرت عبد اللہ بن سلام مجواسلام تبول کرنے سے پہلے بوہ تھے کے مطابق کی رہائش ان کے درمیان کہیں ای بیات سے دوسرے معاصر مورخین بھی ای رائے کے حالی بین کہ موق بی قدیمتے وادی بطحان کے کنارے یہ رائے کے کنارے یہ رائے کان کے کنارے یہ

موجود و بیتان مجشو دیہ کے پاس بیتنی خاک شفاء کے قریب ،سامنے والی زمین میں ہوا کرتا تھا جواب سدیری خاندان کی ملکیت ہے ، سیعلاق مانٹی میں موق حبشداور موق الجسر کے نام سے بھی جانا جاتا رہاہے . (۱۰)

زمان قبل از اسلام میں ان تمام باز ارول میں برطرح کی تنجارتی ہے قاعد گیوں اور برائیوں کا دور دورہ تھا جس کی الڈھی اس کی جھینس کا دری قبل از اسلام میں ان تمام باز ارول میں برطرح کی تنجارتی ہے قاعد گیوں اور برائیوں کا دور دورہ تھا۔ جس کی الڈھی اس کی جھینس کا دری قبل کی بنیاد پر بہوتا تھا مگر اس میں تمام تنم کے دھندے ہوا کرتے تھے مثلاً آڑھت ، دلالی ، کمشن ، ساموکارہ ، پیسوں کا لین دین اور سب سے بڑھ کرر بواور سود درسود کی قبیج ترین شکلیں بھی رائج تھیں بھی رائج تھیں ۔ جاس وقت کی تجارت کا معمول کا حصد بن چکی تھیں ۔

تاجدار جرمنبع جود وكرم ﷺ مدينة طيب مين يهلي اسلامي بازار كاستك بنيا در كھتے ہيں

وقت کا کاروال وظیرے وظیرے آگے ہوئے نگا اور مجد نبوی شریف نے مدینہ طیبہ میں ایک مرکزی حقیت حاصل کر لی اس کے اور آبادی اتنی تیزی ہے ہوئے گئی کہ زمین کم ہوگئی اور نووار دول کو جبل سلع کے دامن میں بسانا پڑا بسلمانوں کی تعداد میں روز افزول انسافے ہاں بات کی اشد ضرورت محسوس ہونے گئی کہ ان کا پنا ایک بازار ہونا چاہئے۔ بول تو سوق بنوقیقع عرصه دراز ہے مدینہ طیبہ کی تھارتی ضرورتوں کو پورا کررہا تھا، مگر وہاں تجارت کے ساتھ ساتھ ویگر وہندے بھی ہوا کرتے تھے جو اسلام کی روح کے منافی تھے رسول اللہ میں کا تصورتجارت میہود و نصار کی ہے کیسر مختلف تھا اس لیے آل حضرت کے مدینہ طیبہ میں ایک ایسا بازار بنانا چاہتے تھے جہاں ہیرونی الرات ہے کا تصورتجارت میں موزوں اور مرکزی جگہ کا اس کے سرکار دوعالم کی نے اپنی امت کے لیے ایک الگ بازار کی بنیاد مرکز جاتھا ہی تا ہے ایک بازار کی بنیاد

حضرت عطاءابن بیباڑے مروی ہے: [ جب رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ بازار بنانے کا فیصلہ فرمایا تو پہلے تو آل حشرت ﷺ موق بنوفیقع تشریف لے گئے اور پھرسوق مدینہ (یعنی اس جگہ جہاں اس دن کے بعد مدینہ طیبہ کا بازار قائم ہوا) تشریف لے آئے برسول اللہ ﷺ نے اپنے قدم مبارک زمیں پرزور ہے مار کرفر مایا کہ: [ بید مہتمہارا بازار، اس کا رقبہ کم نہ کیا جائے اور نہ ہی اس پرکوئی خراج (یعنی محصول چنگی ) عائد کیا جائے ۔ ] (۱۱) پہلے آپ ہی ساعد وتشریف لے گئے اور اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ آپ اس جصے پرجو تاجدار مدینہ حضور نبی اکرم ﷺ کی جمرت مبار کہ سے پہلے مدینہ طیبہ میں مختلف مقامات پر بہت سے بازار ہوا کرتے تھے ہیں۔ ہرضم کے سامان کی خرید وفروخت ہوا کرتی تھی ۔(۱) ہوقینقع کے مشہور بازار کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے بازار سے مثلاً 'سوق نبان یثرب کے گاؤں کے پاس (جبل احد کے قریب) تھا، یا اصبح کا بازار یا بقتیج الخیل کے نزویک کا بازار یا سوق الزوراء این ملا کے مطابق یہاں ایک بھی لگتی تھیں جوموسی ہوا کرتی تھی الدائی کے مطابق یہاں ایک بازار وسے ہوا کرتی تھی الدائی ہو گئتی تھیں جوموسی ہوا کرتی تھی الدائی 'کے مطابق یہاں اردوں کے علاوہ کچھا لیے بازار اور منڈیاں بھی لگتی تھیں جوموسی ہوا کرتی تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سودا گراہنا ل میں بہت سارے گا بکہ میسر آجاتے تھے ۔(۳)

بقیج الخیل کوعرف عام میں بطحا ہ<sup>ا</sup> کہا جاتا تھا جہاں بنوسالم کےلوگ گھوڑوں ،اونٹوں اور دیگرمویشیوں کی خرید وفروخت کرتے ہے۔ جگہ حضرت زید بن ثابت ؓ کے گھر کے پاس ہی ہوا کرتی تھی (۳) اس کوایک عام تجارتی مرکز کی بجائے نیلامی منڈی کہنا زیادہ مناس ہا جہاں دور دورے تاجرا پنامال مولیثی لاکریچا کرتے تھے اور اس وجہ سے لفظ بطحاءُ زبان ذرخاص و عام ہو گیااور ہوتے ہوتے مدید طبیعة باہر بسنے والےلوگ مدینہ طبیبہ کے لیے بھی اکثر یہی نام استعمال کرلیا کرتے تھے۔

سب سے اہم تجارتی مرکز 'سوق بنوفیقع' ہوا کرتا تھاجہاں ہوسم کا کاروبارہوتا تھا۔ ذرگروں سے کیکرلوباراوراشیائے خوردونوش کلے بھا غلاموں کی خریدوفر وخت اور ہتھیاروں کی دوکانوں سے لے کررلیشی کپڑوں کی دکانیں تک وہاں موجود ہوتی تھیں الغرض ہرہم کا تجارتی لیے دین وہیں پر ہوا کرتا تھا۔ ہرسم کے مشروبات ،اونٹیوں کا دودھ البن اور پنیر بھی وہیں اللہ جایا کرتا تھا۔ جب تک شراب کی ممانعت نہیں ہوگی تھا اللہ خرص ہے ہے مشروبات بھی وہیں ایکا کرتے تھے فیتی جواس وقت کا مرغوب ترین مشروب تھا اور کھوروں کے گودے سے کشید کیا جاتا تھادہ کو میں بتا تھا۔ باتا تھادہ کی وہیں بکتا تھا۔ باتا ہوں کہ اور یہ باز ارشروع میں بتولیق کے یہود یوں نے آباد کیا ہوگا گر آ ہت آ ہت اس میں دیگر قبائل کے یہود کو گا کہ اور باتھ میں تھی وہیں اس بازار پرزیادہ تر اجارہ داری یہود یوں کے ہاتھ میں تھی وہراس کا یہ مطلب ہرگر نہیں کہ دومرے لگ کاروبار کرنے لگ گئے تھے اور یوں اس بازار پرزیادہ تر اجارہ داری یہود یوں کے ہاتھ میں تھی وہراس کا یہ مطلب ہرگر نہیں کہ دومرے لگ کاروبار کرنے لگ گئے تھے اور یوں اس بازار پرزیادہ تر اجارہ داری یہود یوں کے ہاتھ میں تھی وہراس کا یہ مطلب ہرگر نہیں کہ دومرے لگ کاروبار نہیں کرتے تھے اور چندا یک اصحابہ کرام رضوان الشعام المحمل کیا کرتے تھے اجھرت مباد کہ کے بعد مسلمانوں نے بھی وہاں سال لگانے شروع کردیے تھے اور چندا یک اصحابہ کرام رضوان الشعام المحمل کیا کرتے تھے اور چندا یک اصحابہ کرام رضوان الشعام المحمل نے تو تھوڑی ہی در بیش وہاں اپنانام پیدا کرلیا تھا جھزت بال ابن رباح "ای بازار میں الحق کے مجوروں کا شال لگایا کرتے تھے۔

مکة المکرّمہ کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے جب کہ مدینہ طیبہ کے باسیوں کی اکثریت زراعت پیشتھی لہذا جب ججت مہالکہ ہوئی تو مہاجرین نے کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بعض اصحابہ کرام رضوان الدّعلیم اجمعین مثلاً حضرت عبدالرض عوف (۵) نے کاروباری حلقوں میں اپنا منفر دمقام بنالیا تھا انہوں نے بھی اپنا کاروبارای سوق بنوتیقع ہے شروع کیا تھا۔دیگر اصحابہ کارضوان اللّه علیم اجمعین میں سے سیدنا عثمان ابن عفان (۲) ،سیدنا ابوبکر صدیق و اورسیدنا عمر فاروق آبتدائی مر حلے میں وہیں گادہ کی کہارت تھے اور رسول عربی تاجدار مدینہ بھی بھی کہی کھاروباں کا دورہ فرمالیا کرتے تھے جضرت ابومسعودالا نصاری ہے مردی ہے '' بھی رسول اللّہ بھی نے ہمیں صدفہ اور خیرات دینے کا حکم دیا تو ہم بازار جایا کرتے تھے اورمز دوری کیا کرتے تھے تا کہ ایک آ دھ درہم کما میں اللہ وں بہم صدفہ خیرات کرسکیں ) مگراب میں حالت ہے کہ ہمارے پاس لا کھوں درہم یا دینار ہیں (۷) اس حدیث مبار کہ سے فاہر ہوتا ہم مسلمانوں نے پورے جوش وخروش سے وہاں تجارتی کارروائیاں شروع کردی تھیں جس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ملمانوں کی اقتصادی احالت میں مسلمانوں نے بورے جوش وخروش سے وہاں تجارتی کارروائیاں شروع کردی تھیں جس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ملمانوں کی اقتصادی احالت میں مسلمانوں نے دورم کی اور دومری طرف وہ بہت ہی کامیاب سوداگرین کر انجرے۔

بیویں صدی کے شروع میں باب جمیدی کے باہر کا منظ



س چالیس کی دہائی میں المناحد کے بازار کاایک منظر

گئے کے دنوں میں المنابعہ ماجی کیمپ بن جا تا تھا

> ان کے گاؤں اور حضرت زید بن ثابت ؓ کے گھر کے درمیان واقع تھا (جہاں اس دور میں بنی ساعدہ کا قبرستان بھی ہوا کرتا تھا)ایک ہاؤارۃ اُ فرمانا چاہتے ہیں۔ جب ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین نے اپنی رضامند کی ظاہر کر دی تو آں حضرت ﷺ نے وہاں ہازار منائے گام فرمادیا، بن زبالہ کے مطابق اس بازار کا رقبۃ الاجنو باثنیات الوواع کے پاس بنی ساعدہ کے تنویں سے لے کر مسجد الغمامة تک بھیلا بواقا۔ اس کا مشرقی کو نہ حضرت عباس بن عبدالمطلب ؓ کے گھر سے ملتا تھا جو کہ الزوراء میں تھا ( یعنی مشہد حضرت ما لک بن سنان ؓ کا علاقہ جو کہ اب مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندرا آجا ہے )۔

> جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے، مدینہ طیبہ میں اس وقت اور بھی بازار ہوا کرتے تھے جن میں مسلمان بڑھ چڑھ کر تجار فی مرگر میں میں حصہ لیتے تھے، کیکن وہ بازار جس کی بنیاد حضور نبی اکرم ﷺ نے رکھی اس کے لیے بہت ہی موزوں جگہ کا انتخاب فرمایا گیا تھا جہاں ہارے آنے والے تجار کو بھی آسانی تھی اوراس طرح جلد ہی وہ ایک بین الاقوا می بازار بن گیا. چونکہ اس کا ایک کونہ ثنیات الوداع کے ساتھ جمال اللہ کے دامن تک چلا گیا تھا اس لیے باہر ہے آنے والے قافلوں کوسب سے پہلے یہی بازار پڑتا تھا، دوسر سے یہ کہ بیہ بازاراس وقت کے معظم طیبہ کے باہر کی جانب ایک کنار سے پرواقع تھا. چونکہ بازاروں میں عموماً بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، وہاں شور دغوغہ بھی بہت رہتا ہالا مطلب خوردونوش کی خرید و فروخت سے طرح طرح کا لعفن پھیلتا ہے، اس لحاظ سے بھی سوق مدید طیبہ کے لیے اس سے مناسب جگہ اور کو کی تھی جو کہ دسول اللہ ﷺ نے اہل مدین طیبہ کے آرام اور ضروریات کو مدنظر رکھ کرمنتخب فرمائی تھی.

تمام بازار کھلے آسان کے نیچے گاتا تھا البتدا تناضر ورفعا کہ اس کے گرداگرد باڑ لگوادی گئی تھی اوراس کا ایک دروازہ بھی ہوا کرما تھا جیا کی ابن زبالہ کے ایک بیان سے مترشح ہوتا ہے جس میں انہوں نے حضرت حبیب ؓ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فارد ق ابن خوائد ہا کہ میں انہوں نے حضرت حبیب ؓ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فارد ق باب معرئے پاس سے گزر سے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا برتن دروازے پر پڑا تھا اور آپ نے بات کا تھی ورتی تھی ) اور مزید مید کہ آپ نے تھی دیا کہ کوئی آ دمی وہاں کوئی پھریا کوئی اور ایسی چیز ندر کھا اور ایسی جگران کے بیات جگریا کوئی اور ایسی چیز ندر کھا اور ایسی کی تو بیات کہ کوئی آ دمی وہاں کوئی پھریا کوئی اور ایسی چیز ندر کھا اور ایسی کی اور مزید میں کہ کوئی آ دمی وہاں کوئی پھریا کوئی اور ایسی کی دیا کہ کوئی آ دمی وہاں کوئی پھریا کوئی اور ایسی کی دیا کہ کوئی آ دمی وہاں کوئی پھریا کوئی اور ایسی کی دیا کہ کوئی کرے۔ (۱۲)

تنجارتی لحاظ سے اس جگہ پرسوق مدینه طیبہ کے کل وقوع کی موز ونیت نے اسے نه صرف اہل مدینه طیبہ کے لیے آسان ہاد ہا تھا ہم باہر سے آنے والے تنجار کی پہنچ بھی وہاں آسانی سے ہوجایا کرتی تھی وہاں سامان خور دونوش مثلاً اجناس (زیادہ تر جواور پھے صد تک گذم) کا اور شہد جو کہ بلادالشام سے آیا کرتا تھا۔ فروخت ہوتا تھا۔ کچھالیا سامان طائف سے بھی آتا تھا۔ بہت ی ایسی احادیث مبار کہ بھی ہیں جس

اندازہ ہوجاتا ہے کہ سوق مدینہ طیبہ ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ یہ حقیقت کہ ایسا سامان جو مدینہ طیبہ یا حجاز میں نہیں پایا جاتا تھا کین وہاں باسانی دستیاب تھا اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ایسی اشیاء کی درآمد کی جاتی تھی جو کہ اکثر و بیشتر تجارتی قوافل کے ذریعے ہوا کرتی تھی ایسی اشیاء میں عبر مشک اورعود وغیر شامل تھے جھزے عبداللہ بن البیء فی روایت کے مطابق: آبہ شامی د بھانوں کو پیشکی ادا کردیتے تھے کہ دوہ ہمیں گندم، جواور زیتون کا تیل مقررہ مقدار میں اور مقررہ مدت میں لاکردیں. آسا) اصحابہ کبار میں سے سیدنا عثمان "سیدنا البوبکر" اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ آن دنوں کپڑے کے بڑے بڑے بو پاریوں میں شار ہوتے تھے، جب کہ حضرت نہر بن العوام "محضرت عمرو بن العاص "اور حضرت عامر بن کریز "ریشی اوراونی کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے گندم، جو سوکھا انگور (منقی )، محکورا در تروزو مال کیٹر سے خریدو فروخت ہوا کرتے تھے گندم، جو سوکھا انگور (منقی )

ال هم مبارک سے صاف واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عزم کررکھا تھا کہ آپ ہرفتم کی برائی کوختم کر کے دم لیں گے بیاس عزم کا مرافعا کہ تھا ہوتتم کی برائی کوختم کر کے دم لیں گے بیاس عزم کا مرافعا کہ تھوڑ ہے ہی عرصے بین تمام کاروباری بداعتدالیاں ایک ایک کر کے دخصت ہوگئیں اور استحصال اور ملاوٹ سے پاک معاشرہ وجود عمل آگیا قرآنی احکام کی دوشن میں ان تمام لین وین کی بیاریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا، مثلاً سوداور ربودس کی جگد صدقہ اور خیرات نے لے ملکی اور ماتھ ہی ساتھ قرض حنہ کا تصورا جا گر کر کے معیشت کوراہ راست پر لایا گیا۔ (۱۲) حرام اشیاء کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی کی امام نیمن سیدہ عائشہ سے مروی ہے کہ: [ جب سورہ البقرہ کی آئیات کا نزول ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں مجد نبوی شریف میں



خوثی کے موقعوں پر خاصکر اور عام داوں میں ''المناخہ'' فقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن جاتا تھا اس تصویر میں ''العرضہ'' Al-Ardha کارتص نظر آرباہے

کہ: اید جگہ دستبرداور تجاوزات ہے بچائی جائے! ]. جو پہلا گھر وہاں تغییر ہوا اس کو دار نقصان' کہا جاتا تھا جوحضرت معاویہ ' کی ملکیت قامدین طیبہ کےلوگوں میں اس سے نم وغصہ کی اہر تو ووڑ گئی تھی مگر وہ بیچار ہے بچھ نہ کر سکے ان کے بعد ہشام بن عبدالملک نے بھی اپناا کیگھر وہاں بڑالیا مگر جونجی اس کا انتقال ہوتو اا ہالیان مدینہ طیبہ نے اسے مسار کر دیا اور پورے علاقے کو تجاوزات سے پاک کردیا اور اس بازار کواز مرتوبوام کے لیختھ کردیا۔

پچے صول پر باغات اور بستان بن چکے تھے جوشہر کے ممائدین کی ملکیت تھے اس طرح تجاوزات نے بڑھتے بڑھتے اس بازار گوم برتگ کردیا تھا ابراہیم رفعت پاشاا ۱۹۰ء میں ایسے دومشہور بستانوں کا ذکر کرتا ہے جو بستان آل بری اور بستان عبدالعال کے نام سے مشہور تھے اور المناخد کے تاریخی علاقے میں تھے ۔ (۲۲) یوں بیسویں صدی کے آغاز میں سوق النبی یا سوق مناخد برائے نام ہی رہ گیا تھا بھر میں تھے اور المناخد کے تاریخی علاق میں تھے وار المناخد کے تاریخی منانوں کی بالائی منازل رہائش منازل رہائش منازل رہائش منافلہ کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں اور نجلی منزلوں میں دکا نیں اور سٹور ہوا کرتے تھے بڑی سڑک جوعنر بیر یا و کے شیشن کوحرم مدنی سے مقامد کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی اور اس کی دہلیز تک پہنچی تھی اور ملائی تھی دور المناخہ سے ہوکر گزرتی تھی اور اس کا نام' طریق العینیہ'' ہوا کرتا تھا۔ بہی بڑی سڑک تھی جو باب السلام کی دہلیز تک پہنچی تھی اور

ایک مرتبدرسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں ایک شخص نے سوق مدینہ طیبہ میں اپنا نیمہ گاڑ لیا لیکن آل حضرت ﷺ نے ارٹا ا کہ چونکہ بیتجاوز کی زدمیں آتا ہے اس کوجلا دیا جائے آپ حضور ﷺ کے احکامات بالکل واضح تھے: آباز اروں کو بالکل معجدوں کی طرف کے جائے ، جو بھی پہلے آئے گا پہلی جگہ پائے گا جب تک کہ وہ اپنا سامان وغیرہ بھی نے مسلمانوں کو باز ارا یک تخد کی شکل میں دیا ہوا ہا اللہ ﷺ بن المنذ رالحزائی ٹے حضرت عبداللہ ابن المحق ہے واریت کی ہے: آرسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو باز ارا یک تخد کی شکل میں دیا ہوا ہا اللہ خالے کہ داشدین رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے دور مبارکہ میں بھی بھی اصول کاربندر ہااور کسی کو وہاں گھر وغیرہ بنانے کی اجازت میں دیا ہوا گا خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبارکہ میں بھی بھی اصول کاربندر ہااور کسی کو وہاں گھر وغیرہ بنانے کی اجازت میں دیات آل اللہ اللہ اللہ اللہ کے اور کسی جس آلے کے اور کسی کہ اور کسی جس آلے کہ اس کی اور کسی کہ اور کسی کہ مارنے ہوگئی جضرت بھر بھی اور کسی کو ہم آدمی کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس پولئے جس کو ہم آدمی کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس پولئے طور پر بیدا حکامات جاری کئے ہوئے تھے: آباز ارصد قد ہوا کرتے ہیں جس کو ہم آدمی کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس پولئے سے بھی جس کو ہم آدمی کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور کسی کہ بھی اس پولئے کی اجازت نہیں ہوئی جائے گا جارہ دور رکھتا ہے اور کسی کو ہم آدمی کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے اور کسی کو کسیت جتانے یا اجاز دور اربی قائم کرنے یا اس کا و پر گھر بنانے کی اجازت نہیں ہوئی جائے گا

المناخہ بازار پھلتا پھولتا رہااور تیرہ صدیوں تک اہالیان مدینہ طیب کی تجارتی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا بچ تو یہ ہے کہ پیدینہ طیبائی مرکزی منڈی تصور ہوا کرتا تھا ہم کزی بازار ہونے کے علاوہ بیر تجاج کرام کے قوافل کے آنے جانے کامرکز بھی بن گیا تھااور جج کے وٹول میں تو یبال کھوے سے کھوا چھلتا تھا جبکہ ہاتی دنوں میں بھی یبال میلے کا ساساں رہتا اور یباں بہت می ادبی اور معاشر تی مرگر میاں بھی ہواکٹ تھیں ، ادباء اور شعراء اسی بازار میں جمع ہوتے اور سامعین سے اپنے کلام کی داد لیتے عوامی جگہ ہونے کی وجہ سے بہت می معاشرتی مرگر میاں

وہاں پر ہوا کرتی تھیں جواہل مدینہ کا خاص اور مرغوب شیوہ رہا ہے۔
اس مارکیٹ کے بنانے سے دراصل رسول اللہ ﷺ نے ایک الما
مثال قائم کر دی تھی کہ عالم اسلامی میں اس کا ابتاع کیا جائے اللہ
میبال رائج قوانین نے بعد میں آنے والے وقتوں میں بہت فقتی مسائل کا حل بھی پیش کیا جوفقہاء اور معیشت کے علاء کے لیے
مشعل راہ ہے، جن میں سرفہرست سے اصول تھا کہ مارکیٹ اللہ
مشعل راہ ہے، جن میں سرفہرست سے اصول تھا کہ مارکیٹ اللہ
علاقے کے تمام لوگوں کے لیے قابل دسترس ہواور سے کہ ال کہا
گروہ یا لوگوں کے خاص طبقے کی اجارہ واری نہ ہو خلفا کے داشد لیا
رضوال اللہ علیہ م اجمعین کے دور مبارک تک تو بیسنہرے اصول اللہ اللہ علیہ خلاقے نے النا علیہ میں اپنے مکانات علیہ
شروع کر دیے جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ارشاو فر المات میں اپنے مکانات میں اپنے مکانات میں اللہ ہے نے ارشاو فر المات میں اپنے مکانات میں اپنے کے ارشاو فر اللہ کی نے ارشاو فر المات میں اپنے مکانات میں اپنے مکانات میں اپنے کے اس مارکیٹ میں اپنے نے ارشاو فر اللہ کی نے نے اس مارکیٹ میں اپنے نے ارشاو فر اللہ کی نے اسے متعلق رسول اللہ کی نے انسان فر وع کرد کے جس کے متعلق رسول اللہ کی نے نے ارشاو فر المات میں اپنے مکانات میں اپنے کے اس میں اپنے کے اس میں کو نے اس میں کے نے اس مارکیٹ میں اپنے نے اس میں کو نے اس میں کو نے اس میں کور کے بیا میں کی کور کیا ہوں کور کیا کہ میں اپنے کیا گوئی کیا کہ میں اپنے کیا کہ کور کیا کی کرد کے بھور کیا کور کور کیا کو



m. 1



مجدنبوی شریف کے مغربی جانب باب السلام کے ساسنے بازار عینیہ بدائے وقت کا سب سے بردا بازار تھا

ان چیوئی چیوئی دستکاریوں کے علاوہ پہلی بڑی صنعت جواضحابہ کرام رضوان الدُّعلیم اجمعین نے مدین طیب میں لگائی وہ سامان حرب و مخرب بنانا تھا، یعنی شمشیر سازی، تیر و تفنگ، ڈھالیں اور حفاظتی زرہ بکتریں بنانا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں میں پہنچ کراعدائے اسلام پر تجرالی بنانا تھا، یعنی شمشیر سازی، تیر و تفنگ، ڈھالیں اور حفاظتی زرہ بکتریں بنانا جو مجاہدین اسلام کے ہاتھوں میں پہنچ کراعدائے اسلام پر تجرالی بن کرنازل ہواکرتی تھیں ۔ (۳۰) حضرت ابرا ہیم این رسول اللہ بھے کے متعلق چندالی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ملاطقولیت میں ایک انسان کی تجربانی میں دے دیا گیا تھا جو کہ اس سے اس بات کا شہوت ماتا ہے کہ اس وقت بھی چندمسلمانوں کی بھیاں ہواکرتی تھیں، اگر چہوہ اتنی بڑی نہتھیں جتنی کہ یہودیوں کی ہواکرتی تھیں مگر چونکہ بنو بھتھ کے یہود کو مدینہ ہدرکیا گیا تھا جو کہ ہلال کی طرز پرخدار تکواریں بنانے میں ماہر تھے، ان سے طے پانے والے معاہدے کے تحت ان کواپئی تمام تر مشینری اور

در حقیت پرانے مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا ہازار بن چکی تھی زیریں ھے پر د کا نیں ہوا کرتی تھیں جبکہ بالا ئی ھے رہائش مقاصد کے لیاں ہوا کرتے تھے جن میں ہے اکثر کرائے پر چڑھائے جاتے تھے .

بیسویں صدی اپنے ساتھ ایک ایسا انقلاب لے کرآئی تھی جس نے تجارت کے لیے نے راستے کھول دیئے تھے اور کاروبارا کی صدیوں پرانے روائی انداز میں چلا ناممکن نہیں رہا تھا جبر کی آبادی چاروں طرف تھیلی جارہی تھی اور پرانے مدینہ طیبہ کے اور گرو تھی جھوٹے سیٹلائٹ ٹاؤن بن گئے تھے جو بڑھتے بڑھتے ایک مکمل شہر کی صورت اختیار کر چکے تھے بیتمام آبادیاں ایک دوسرے مظمل اپنی بہت می ضروریات کے لیے ایک دوسرے پرانحصار کرتی تھیں جو عمرانیات کے قدرتی عوامل کا براہ راست متیجہ تھا ،ان ٹی آبادیوں کے تجارتی نقاضوں نے المنا خد کی حیثیت کو بہت حد تک گھٹا کرر کھ دیا تھا اور چند ہی سالوں میں بہت سے چھوٹے بڑے بازار (المناخہ) کی حیثیت کھٹی ایک کھلے بازار کی ہی رہ گئی تھی جہاں عموما کھانے پنے کی چزیں کھا تھی تھی اور پر سے رہی سہی کسر مدینہ طیبہ کی بڑھتی ہوئی اللہ تھی میں اور پول اس کی روایتی ایمیت کو دیمک چائے لگ تی تھی اور پر سے رہی سہی کسر مدینہ طیبہ کی بڑھتی ہوئی اللہ ضروریات نے نکال دی جو آ ہت آ ہت رسول اللہ بھی کے بنائے ہوئے بازار کو بڑپ کرگئیں عبدالقدوس الانصاری کے کہنے کے معالی ضروریات نے نکال دی جو آ ہت آ ہت رسول اللہ بھی کے بنائے ہوئے بازار کو بڑپ کرگئیں عبدالقدوس الانصاری کے کہنے کے معالی بیسوں صدی کے وسط میں المناخہ ایک بہت بڑے علاقے پرمجھ جو اکرتا تھا جو قلعہ شامی سے لے کرمسجد الغمامہ تک جاتا تھا اور ای جی آبید کی میں الی خور مساور بڑتی تھیں (مسجد الغمامہ مع جو سید تا عمرا بن الخطاب شمسجد سیدنا علی کرم اللہ و جہدا ورمسجد سیدنا ابو بکر الصدیت بی کروبا

جب مسجد نبوی شریف کے اردگر ددیگر خیارتی مراکز اور بازار بن گئے اور المناخہ کی وہ حیثیت ندر بی تو یہ جگہ رہائتی مقاصد تک کھا۔

ہوکررہ گئی اس جگہ پولیس اورڈاک کے محکمے بن گئے اور پھر وہاں کنگ عبدالعزیز پبلک لا بجر رہی بھی بنادی گئی اس طرح تھوڑے ہی جگ میں وہاں سرکاری ممارات سرا خیائے گھڑی نظر آتی تھیں . ہا یہ بہ یہ علاقہ تنگ سڑکوں اور گلیوں کے ذریعے ایک دوسرے سنسلک قالا شہر کی دوسری بڑی سڑکوں سے جاملتا تھا جو مجد نبوی شریف کی طرف جایا کرتی تھیں ۱۹۸۳ء میں بیرتمام علاقہ حکومت نے حاصل کرلیا بہلا اس جگہ عارضی شیڈ بنائے گئے جو جاج کرام کے جم غفیر کوسا بیا اور سائبان فراہم کرتے تھے مگر بعد میں اسے مبحد نبوی شریف کے بڑے لوگ اس مصوبے کا حصہ بنادیا گیا آج کل بہت کھی سرنگ اس علاقے سے گزرتی ہے جوسیدالشہد اء کو جاتی ہو اے چندسرکاری محارات کا بہ بوچی میں اور اس میں بڑے بڑے فائیو شار ہو گلز بغیر وعہو گئے ہیں اس میں عبدالعزیز لائبریری ) باقی کی تقریباً تمام محارات عائب ہو بھی میں اور اس میں بڑے بڑے فائیو شار ہو گلز بغیر وعہو گئے ہیں اس میں عوالوں کے لیے باقی رہ گیا ہے لیکن مدینہ طیبہ کی پرانے نام (یعنی برالمناخہ) سے بھی واقف نہیں ہے بیدی ما اس صرف تاریخی کا گلالا میں حوالوں کے لیے باقی رہ گیا ہے لیکن مدینہ طیبہ کی تاریخ میں اقتصادیات اور معاشیات میں جو اہم کردار اس جگہ اور نبی اکرم میں عیں حوالوں کے لیے باقی رہ گیا ہے لیکن مدینہ طیبہ کی تاریخ میں اقتصادیات اور معاشیات میں جواہم کردار اس جگہ اور نبی اکرم میں علی عورے موتی النبی نے دادا کیا ہے وہ بمیشہ شہری حروف سے لکھا جائے گا۔

#### مدین طیبہ کے ابتدائی دور میں صنعت وحرفت:

ایک ایے دور میں جب انسان قدیم طرز کے ذرائع پیداداراور طرز زراعت پرانحصار کرتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی صعف لگانے کی خواہش مدینہ طیبہ ہیں آج سے چودہ سوسال پہلے انگر ائی لے رہی تھی جونہی مدینہ طیبہ اس وقت کے سیاسی افق پرایک براستان انہا تھا تھا جونہ دینے طیبہ اس وقت سے ہی مدینہ طیبہ ہیں چھوٹی چھوٹی دستکاریاں اور صنعتیں (Cottage Industries) تا گانے اور اور سنعتیں (Cottage Industries) تا کہ اس محلوں سے بالے اللہ اور بھی میں جونہ کی جونہ سے بالے اللہ میں اور اور سندو وہاں صدیوں سے بالے اللہ خور اور سندیں سے باتھ چھوٹی جھال جونہ کے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی جھال جھی صدیوں پرانی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی جھال

ارشادات کو بزاعمل خل تھا بھم خداوندی صاف واضح تھااورا سحا پہ کرام رضوان الڈیلیجم اجمعین سے بڑھ کرکون ان پرعمل کرسکا تھا: ھالدان کے لیے تیار رکھوجوقوت بھی تم ہے بن پڑےاور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھا ؤجواللہ کے دخمن اور تمہا۔ وتثمن میں اوران کےسوا کچھاوروں کے دلول میں جنہیں تم نہیں جانتے ،اللہ انہیں جانتا ہےاوراللہ کی راہ میں جو کچھنز ج کروگے تمہیں اولا جائے گا. ﴾ (٣١) يول مسلمان افواج كى بڑھتى ہوئى حربى ضروريات كو پورا كرنے كے ليے جوصنعت سب سے پہلے ندين طيبه عمل انتقام

حضرت مقدم بن معدی کرب سے مروی ہے:رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [اپنے کھانے پینے کی چیزوں کاوزن کیا گرواس سےال میں برکت بڑھتی ہے. ] (۳۳)اسلام سے پہلے ہی پیڑب میں صاع اور مد کے پیائے رائج تھے جن کے ارام،ارام اورار۸ ھے کے پائے بھی ہوا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے خاص طور پر مدینہ طیبہ کے لیے ان کےصاح اور مدمیں برکت کی دعا فر مائی تھی:[اےاللہ جمیں میشا سے پیارکرناسکھا دے تا کہ ہم اس ہے اتنا پیا کریں جتنا کہ مکہ کے لیے، بلکہ اس ہے بھی دگنا اے اللہ ہمارے صاع اور مدمیں برکت ڈال دےاور مدینہ طیبہ کی فضاء کو ہمارے لیے باعث رحمت بنادےاوراس کی بیاریوں کوالجھے کی طرف لے جا. ] (۳۴)ایک دوسر کی حدیثا

مبارکہ میں حضزت الس بن مالک ؓ ہے کچھاس طرح مروی ہے:[اللہ کے رسول ﷺ نے وعافر مائی کدا ے اللہ جمارے پیانہ ہائے ناپ قل محمالا ہمارے صاع اور مدمیں برکت ڈال وے رسول اللہ ﷺ کا مطاب مینے طیبہ کے لوگول سے تھا۔ اِ (۳۵) صاع اور مدروزم ہ کے تول کے کالح تھے زیادہ لین دین کے لیے وصق' (جمع اوصاق)استعال ہوا کرنے کھ جو ۲۰ صاع کے برابر ہوا کرتا تھا ایک صاع کا تول تقریبا تین کیوگرام کے برابر ہوا کرتا تھا صدیوں تک یہی پانے طلتے رے (۳۲)

بارهویں صدی ہجری کے شروع میں عثانیوں نے ترکی پیانہ ہائے ناپ فل

اوزار جول کے توں مسلمانوں کے ہاتھوں میں چپوڑنے پڑے تھے،اس بات کا قوی امکان ہے کہ بعض اصحابہ کرام رضوان الڈملیم جھ نے اس صنعت کوسنہالا دیا ہوگا.اس طرح حاصل ہونے والی مشینری نے مسلمان صنعت کے لیے بنیا دی ڈھانچہ (Infra Structure) ہتو کرنے میں بہت مدد دی ہوگی جس ہے بعد میں زرگری اور ہتھیارسازی کی صنعت بڑے پیانے پرشروع ہوسکی تھی لیکن چونکہ کارگے یہودی ہوا کرتے تھے اوران کے جانے کے بعد کچھے خلاء ساپیدا ہو گیا تھااس صنعت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کچھوقت ہو لگاہوگا تا آئکہ ساسانی اور بازنطینی علاقے فتح ہوئے اور وہاں ہے کچھ کاریگر اور ہنر مندلوگ مدینه طیبہ لائے گئے.

یہ کہنا بھی بے محل نہیں کہ مسلمانوں کی توجہ دفاعی اور حربی صنعت پر مرکوز کرنے میں قر آن کریم کے احکام اور رسول اللہ ﷺ

ہوئی وہ آلات حرب وضرب کا بنانا تھا جن کو دور دورے لائے گئے کاریگراور ہنر مند چلایا کرتے تھے مشہوراصحا بی حضرت مغیرہ ہن شعبہ 🕯 وُ هلا کی کا ایک بہت بڑا کارخانہ تھا جس میں ایک وقت میں سو ہے زیادہ کاریگر کا م کرتے تھے جوبقیع الغرقد کے پہلومیں ہوا کرتا تھا بدمخت پاری غلام فیروزلؤلؤ جس نے سیدنا عمر فاروق " کوخخر کے پے در پے وار کر کے شہید کیا تھاوہ بھی انہیں حضرت مغیرہؓ کے کارخانے میں مجامِیًا

کرتا تھا خلفائے راشدین کے عہدمبار کہ میں توبیصنعت اتنی ترقی کر گئی تھی کہ اس کو چلانے والوں کو حکومت کوٹیکس دینا پڑتا تھا.(۳۲)

ناہے تو لنے کے پیانے:

ناپ ول کے پانے، تقوير ماخوذاز احديثين خياري

روشای کرائے لیکن ساتھ ساتھ پرانے حجازی پیانے بھی رائج رہے مدینه طبیبہ میں ارض حجاز کے باقی ور اشیاء کوصاع کے ذریعے ناپا جاتا تھالیکن دیگر مختلف مقامات پراس کے جم اور پیانے یں تھوڑا بہت فرق ضرور تھا صاع دوسیر (Pint) کا ہوا کرتا تھا اور کارو باری تول کے لیے مدغهٔ استعمال ہوتا تھا جو کھجور کے پتوں سے بناایک پیانہ ہوتا تھا جوعمو ما بارہ صاع کے برابر ہوا کرتا تھا.ناپ کے لیے یر پیلی پین ذرع استعال ہوتا تھا جس کی لمبائی ایک ہاتھ ( کہنی ہے لے کر درمیانی انگل کے کونے

على إبواكرتي تقى ايك ذرع دو بالشت كا جواكرتا تها جس كوعر في مين شبر كباجاتا تها ذرع كي لمبائي گاردپاری معاملات میں مختلف مقامات پرمختلف بھی ،مثلاً مدینہ طیب میں شرعی ذرع' استعمال ہوتا تھا جب کہ حجاز کے باقی علاقوں میں مستعمل ذر فحور اساكم جواكرتا تفا.

كاوينار، عبدرسالت

مَالِ اللهِ عن ويكر

بھی جلتے تھے

سکوں کے علاوہ رومی سکے

m.9

## مدينطيبه مين رائج سكاوركرنسيان:

چونکہ مدینة طیبہ شاہراہ مسالد جات (Spice Route) پر واقع تھا جس کے ذریعے اس وقت کی تمام امیر تبذیبوں کی طرف راہتے جاتے تے ہٹا اثال میں رومی مغرب میں ساسانی اور جنوب میں یمن وغیرہ ،اس لیے وہ تمام سکے جوان مما لک میں چلتے تھے وہ مدینہ طیب میں جا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کے دورمبار کہ میں زیادہ تر رومی ہرقل کے سونے کے دینار چلا کرتے تھے جو قیراطوں پر منتسم ہوا کرتا تھا.(۳۷)اس کے ملاوورومی چاندی کے درہم (جمع دراہم ) ہوتے تھے اور کانسی کے فولیس (Follis) ہوا کرتے تھے جن کوعر بی میں فلس (جمع فلوس) کہا جاتا قلدوقی علاقوں ہے آنے والے قوافل درہم و دینار لایا کرتے تھے ان کے اوپر بازنطینی بادشاہوں کی تصویریں بنی ہوا کرتی تھیں عرب ان کو ہقید (Herculian) کہا کرتے تھے میاندی کے دراہم زیادہ ترساسانیوں کی طرف سے ایران سے آیا کرتے تھے اور ایران اور عراق کی جانب ا عاف العالم الله على الما المرت عن العام الله المرت من حمياري سك بهي مدين طيب من عام بواكرت من بركارووعالم الله كل لین دین ہے متعلق احادیث مبارکہ سے پیتہ چلتا ہے کہ آل حضرت ﷺ نے سونے کاوزن کر کے قیمت ادافر مائی تھی .خالص سونااور جاندی بھی تانونی مکر کے طور پررائج محصے جن کواو قید کی مقدار میں تواا جاتا تھا (٣٨) ایسی بہت می احادیث مبار کہ ملتی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول التد الله المعربين وينار ، دراجم اورسونا حياندي لين دين مين استعمال جوتے تھے بعض روايات بيتواس بات كاشار يجمى ملتے الله على عديث مباركه مين مسلمانوں كے اپنے سكے بھى جواكرتے متے ايك اليى بى حديث مباركدابوداؤد، ابن ماجه، امام احداور علم في روايت كى بي جس كے مطابق رسول الله ﷺ في مسلمانوں كوسلم سكوں (سكة المسلمين) كے توڑنے سے منع فرماديا تھا جو كداس افت رائ تھے ہوائے انتہائی ضروری حالات کے جصرت عبداللہ ابن مسعود اُسے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے مسلم سکول کوتو ڑنے ہے منع أر اليافعاسوائے اس كے كدان ميں كوئى خامى ہو. ] (٣٩) اكثر محققين كى رائے ميں ان مسلم سكول سے مرادايسے برقلى ديناريا در ہم بھى ہوسكتے تھے محکمدینظیم میں بطورایک ریاست کے زیرگروش تھے اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اشارہ بھی ماتا ہے کہ مسلمان ان سکول کوتڑ واکرزیورات وقیم دیش دخلوالیا کرتے تھے بیمی دجہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سکول کورڑ وانے اور ڈھلوانے سے منع فرمایا ،سوائے ال حالت كي كدوه خراب بو يلي بول.

کین جیسے جیسے اسلای ریاست کی حدود تھیلتی گئیں اور کثیر النسلی اور مختلف سیاسی پس منظر کے لوگ حلقدا سلام میں داخل ہونے شروع الموسطة الماكة بهت مضبوط مركزي حكومت اور نظام حكومت قائم بوالياجس كيخت امت اسلاميد كے مفتوحه علاقول كومختلف جغرافيا في

### مدینه طبیه زادالله شرفاهٔ کے مختلف ادوار میں رائج سکے



عبد حضرت عرين عبد العزيرة (١٤٥-٢٠٠٠) ين حيا تدى كاور جم



عبد بنواميه دليد بن عبدالملك (٥٠٥-١٥١٥) كاسكه





فاطمى سلطان المعير بالله (٩٥٣-٤٥٠) حا ندى كا آدهادرةم



عبد صلاح الدین ایونی (۱۲۹۱–۹۳۰) کے سکے



ور بنوامه (+2+) يل سونے كاوينار





عبد بنواميه وليدين عبد الملك (٥٠ ١-١٥٥) من جاندي كاورجم



عبای فليقه معصم بالله كردوريس جاري جون والا درجم



الكلم فاطميد (١٩٩٦-١٠١١) جائدي كا آوحادر بم







عبدالملك كے دور ميں اسلامی و نیامین سب سے يبلارائج كياجانے والا جاندى كاليك درجم، دائيں جانب سونے كے ایک دینار کی تصویر ہے جو عبدالملك كےدور ميں جاري ہوا تھا



ا کائیوں میں تقسیم کردیا گیا تھا.اس وقت سب ہے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ مملکت اسلامیہ کا اپنا منفر دسکہ (Currency) مج ۲۸ ججری میں سیدناعثانؓ کے دورخلافت میں سب سے پہلےا یسے سکوں کا استعال ہوا ۔ قتی طور پر ساسانیوں کے علاقوں میں رائج سکوں کا گردش لایا گیا.ان کے اوپر ساسانی شاہنشاہوں کی تصاویر ہوا کرتی تھیں مسلمانوں کے پاس اس وقت تک کوئی ٹکسال نہیں تھی،اس لےا سکول کے استعمال کی اجازت دی گئی مگران پرکوفی رسم الخط میں بسم اللهٔ لکھ دیا گیا تھا۔وہ سکے حرتک میں ڈھلتے تھے جوطبرستان میں تھا۔

مدینه طیبہ کے چندمورخین نے اس رائے کا بھی اظہار کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکے سیدنا عمر فاروق کی کے دور میں رائج ہوئے تھا ان کے اویر الحمد للہ 'کنداں ہوا کرتا تھا اور بعض پر محمد الرسول اللہ' بھی کنداں ہوتا تھالیکن ساسانی بادشاہوں کی تصویروں ہے کوئی تعرض میں ا گیا (۴۰) نقشبندی کی تحقیق کےمطابق سب ہے پہلے مسلم سکے دشق میں کا ججری میں سیدناعمر فاروق کے دورخلافت میں رائج ہوئے تھے۔ سکے فلس کہلاتے تھے (جن کی جمع فلوس تھی ) گران کے او پر بھی باز نطینی شہنشاہ کی تضوراورلا طینی میں ان کی لکھائی موجود ہوا کرتی تھی (۴۱) تا ہم پ مع قديم سكے جواس وقت تك مل سكے بيں وہ خليفه راشد سيد ناعثان بن عفان كرورمباركه كے بي بين.

دی گئی تصویر میں سید ناعثمان کے درہم کے سکول کی دونول اطراف کودکھایا گیا ہے جواس وقت کی مملکت اسلامیہ کے طول وعرش اللہ رائج تھے ایران کی فتح کے جلومیں بے شار دولت مسلمانوں کے ہاتھ گئ تھی ،جن میں ہےسب سکوں پریز دگر د کی تصویر کندال تھی اعزارہ سکول کےضیاع کاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھااور نہ ہی ان کوڈ ھال کرنے بنانے کے لیے اس وقت تک وسائل میسر تھے اس لیے سینا مان نے ان کواستعال کرنے میں ہی مصلحت بھی ،بس صرف اتنا کیا کہ ان پر بسم اللہ کی تحریر کنداں کروا دی جوسکوں کے کناروں کی **طرف ہوا کہا** تھی جبیہا کہ او پر دی گئی تصویر سے ظاہر ہے . یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں نکسال سرے ہے نہیں گھیا الکچ اس کے سوااور کوئی جارہ کاربھی نہ تھا.

اسی طرح آ ٹارقد یمہ کے ماہرین نے چندا یے سکے بھی دریافت کئے ہیں جو کہ ۴۰ ججری کے ہیں اور جن کے متعلق خیال کیاجا ا کہ وہ سید ناعلی کرم اللہ و جہہ کے دور مبار کہ ہے متعلق ہیں .(۴۲ ) کیکن تاریخ کی ستم ظریفی پیہ ہے کہ سی بھی اسلامی مورخ نے اس ا<sup>سا</sup>

تذكره نبيل كيا كم بھى شيرخداسيدناعلى الرتضي في اپنی خلافت کے دوران سکول کے ڈھالنے کا حکم جارى كيا ہو كيونكەان كا يورا دورتو خانە جنگيول ميں ہی صرف ہوگیا تھا ہمیں بدو یکھنا ہے کہ کیا ہے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے کار ہائے نمایاں ہے۔ ساس اغماض تونہیں جو کہ بنی امید کاشیوہ رہاہے؟ حقیقت یہ ہے کدر فح کی بندرگاہ سے دریافت ہونے والے چندسکوں سے بدبات یابہ ثبوت



سیدنا عثمان غنی " کے دور خلافت میں امرانی سکے جن بربرز دگرد کی تصویر می گرسید ناعثان بن عفانؓ نے اس پر بسم اللہ کندان کروا کران سکوں کومسلم علاقوں <del>بس اماما</del>

### مدینطبیهزادالله شرفاهٔ کے مختلف ادوار میں رائج سکے

مشہور سلاطین جن کا حجاز میں عمل وظل رہا، نے قانونی طور پر مدین طیب میں جو سکے رائج کئے تھے اُن کی

تساوير،ان فاطمى سلاطين بين نور رالدين زنجى بملوك سلطان ملك المظفر بيبارس بندقداري شامل بيل

عدسليمال (١٤١٥-١٤٩٤)

عبدسلیمان بن عبدالملک میں جاری ہونے والے فلس (جمع فلوس)



عد نورالدين زنگي (۱۳۶۱-۱۱۷) ين تاني کادر جم



مینی حکمرانوں کے میکے(۱۲۵۰-۵۵)



الظاهر بيمارس (١٢٦٠- ٤٤٤) عا تدى كادر بم



الاشرف كية (١٢٦٨-٩٩٠) جاندى كرديم





رسول الله ﷺ کے مقرر کردہ وزن کے مین مطابق تھا۔ (۳۳)

سکول کا اجراء مواقحا کیونکہ حجاز ایوراان کے زیراثر آیے کا تھالیکن ۱۹۲ ء میں حضرت عبدالنداین زیبر کی شکست کے بعدوہ تمام س<mark>کے بق رپی</mark>

صبط *کر* لیے گیے اوران کی جگہ بنوامیہ نے اپنے سکوں کاا جراء کردیا اس وقت تک دمشق میں تکسالوں نے کام شروع کر دیا تھاعبدالرحمٰن این ال

زیاد کے مطابق:''عبدالملک بن مروان نے اپنے دیناراور درہم ۵۵ ججری میں جاری کروائے اور وہ پہلا اسلامی خلیفہ تھاجس نے ان وقود

کندال کروائی'' ( ۱۳۳ ) ابن الاثیر (۵۵۵\_۲۰۰ جری ) نے بیان کیا ہے کہ بعض روایات میں پیجی کہا گیا تھا کہ سب سے پہلےان مہات کے ساتھ مسلم سکے تجاج بن پوسف نے جاری کروائے تھے مگر چونکہ بعض جلیل القدر شخصیتوں نے احتجاج کیا تھا کہ چونکہ ان سکول پر گن قر آن کریم کی آیت کندال بھی اس بات کا شدیدا حمّال تھا کہ بعض وقت ناپاک ہاتھ بھی ان کولگیں گے تو اس نے وہ سکے واپس لے

تھے البیۃ عبدالملک کے دور میں ان سکوں کے اجراء کی روایات زیادہ ثقتہ میں اسلامی تاریخ میں وہ پہلامسلم فر مانروا تھا جس نے تمام خلا

کتابت عربی میں شروع کروائی اورتمام سکول برعر ٹی تحریر کندال کروائی بیہ سکے کانسی کے فلس ہوا کرتے تھے، یا پھر جاندی کے دراہم **ادری** 

کے دینار :واکرتے تنے اس کے بیٹے ہشام نے بھی دینارول کے اجراء کا تلم دیا جوْ دینارالشامیۂ کبلاتے تھے اوران برقر آن کریم گیا<del>ماۃ</del>

و ینار ۳۱ ہم گرام سونے کے وزن کا ہوتا تھا جب کہ درہم ۳ گرام جاندی کے برابر ہوتا تھا رسول اللہ ﷺ کے دورمبار کہ میں درہم اور دیمار کمٹن دین یا تبدیلی کے لیے کوئی خاص پہانہ مقرر نہ:واتھا البتہ <عفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی ایک روایت ہے اس بات کااندازہ لگا اجاملا

ے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے دورمبار کہ میں قتل کے لیے قصاص کی شرح ۸۰۰ دیناریا ۸۰۰۰،۸درہم ہواکرتی تھی جب کہ ذمیوں کے لجے پیٹر فا

مسلمانوں کی شرح قصاص ہے آدھی ہوا کرتی تھی (۴۷) کیکن افراط زر کی دجہ ہے لگتا ہے کہ اس شرح میں کافی تبدیلی آئی ہوگی کیونکہ سیناللہ

صدیق " کے دور کے بعد قیمتوں میں بے بناہ اضافہ ہوگیا تھا اور جیسا کہ اوپر بیان کردہ روایت کے باقی ماندہ حصہ سے ظاہر ہوتا ہے سیلام

فاروق ؓ نے منبررسول ﷺ پر کھڑے ہو کرتقر برفر مائی جس میں آپ نے فر مایا: [ سہ بات ذہن میں رہے کہ اونٹ منظے ہو چکے ہیں لبداآ 🕊

نے اہل ثروت لوگوں کے لیے جن کے پاس سونا تھا قصاص کی شرح بڑھا کرا یک ہزار دینار کردی اور جن کے پاس ھاندی ہوتی تھی ان فلمس بڑھا کر بارہ ہزار کردی.... <sub>]</sub> (۴۸ )انہیں کے دورخلافت میں بعد میں دوبارہ درہم ہے دینار میں تبدیلی کی شرح تبدیل کی گئے تھی اور ''مط<sup>اماع</sup>

دینار مبلغ دیں درہم'' کے برابرقراریائے تھے سیدناعمر فاروق' کا قائم کردہ معیار ہی امید دور میں دینارو درہم کے وزن کا معیار تھمرا م<sup>یں ہے</sup>

یہ پہلے اسلامی سکے تھے جن پرقبل از اسلام کے کسی بادشاہ کی کوئی تصویر نہیں ہوا کرتی تھی اور ان قدیم سکوں کوگر دش سے فاللے اللہ

ان سکوں کو بنانے کے لیےاس نے سونا اور جاندی تبل از اسلام کے مثقالوں سے لیاجو کہ ۲۲ قیراط کے بواکرتے تھے (۴۷) کیس

چلائے تھے آپ نے ان میر پہلوی زبان میں عبداللہ' کا لفظ کنداں کروا دیا تھا اسادی ہے۔ میں پیسب ہے پہلی مثال تھی کہا یک سر براہ نے اپنانام سکوں پر کندہ کروایا تھا،یہ مطار وزخ کی نکسال میں ۱۸۰ و-۱۹۲ و کے لگ بجگ ؤ ھالے گئے تھے اس طرح مدینہ طیبہ پیل مجار







ترك دوريس سونے كى اشرفى



اخلاص '' قل ہواللہ احد'' کنداں کی گئی تھی ( ۴۵ )

مطابق ایک دینارتقریا ۳۲۴ گرام اورایک درجم اگرام کے برابر بوتا تھا.

حضرت على كرم الله وجبه کے دورخلافت میں جاری ہونے والے جائدی کے ورجم كى ناياب تصوير

#### ترک دور کے چندسکوں کی تصاویر





جب عباسیوں نے ہنو امیہ کا قلع قبع کیا تو السفاح نے سب سے پہلے اپنے نام کے سکے رائج کئے ہاں وقت کل ممر صوبول(ساسانی،رومی اورمصری) میں ٹکسالوں نے کام شروع کر دیا تھا عباسی سکے کانسی کے فلس، چاندی کے درہم اورسونے کے دہارہ مشتمل تھے ہاں وقت تک ایک قابل رشک مالیاتی نظام پہلے ہی رائج ہو چکا تھا،لبذا عباسی سکے خطاطی تج ریراورشکل میں زیادود پورڈ پیسے گلتے تھے۔

بعد میں آنے والی حکومتوں کے دوران مختلف بادشاہوں نے اپنے سکے رائج کئے بڑکوں کے سونے کے سکوں کو 'سلطانیا'' کہ جا جا تا تھا،اس کے علاوہ انہوں نے چاندی کے چھوٹے سکے (Silver Akche) بھی رائج کئے تھے بڑکی سکے جو عالم عرب کے طول وعرش کا چلتے تھے ہم 19 کے بعد تک چلتے رہے ان میں سونے اور چاندی کے پیاسٹر ، میں پیاسٹر کے سکے جن کو مجید رہ کہا جا تا تھا اور ترکی لیراہت '' تک چلتے رہے ۔ (۲۹) ترکی سکوں کے علاوہ (خاص طور پر اٹھارھویں صدی کے بعد سے ) انڈین روپے بہت مقبول تھے اوراس کے اللہ آسٹریا کیٹالر جوعرف عام میں فرنجی ریال کہلاتے تھے اور مصری دس پیاسٹر کے سکے بھی چلتے تھے ۔

مدینہ طیب میں انڈیا کے سکول کی مقبولیت کے بارے میں لکھتے ہوئے کُرْل ہوگرتھ جوعرب ہیورو کا نمائندہ تھارفطرہ ہے: ''(پہلی) جنگ عظیم کے بعدانڈین روپیہ، چالداور دوآنہ کے سکے اورای طرح مصری دس پیاسٹر کے سکے عام چلتے ہیں ان ہیں روپلہ آنے تو استے معروف بیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ تجاز کے سرکاری سکے بول:'(۵۰) جب شریف نے عثانیوں کے خلاف علم بعادت بھکا اوراپئی بادشا بہت کا اعلان کردیا تو اس وقت دونوں مقد تر اللہذا جب سعود یوں نے تجاز پر قبضہ جمایا تو اس وقت دونوں مقد تر اللہ اوراپئی بادشا میں طرح طرح کے سکے چلتے ستے جیسی بوئی کا نمذی کرنسی پہلی بارشاہ عبدالعزیز کے دور میں رائج ہوئی۔ پہلا دس ریال کا نوٹ اللہ اجری (1907) میں رائج کیا گیا اوراس کا بنیا دی ریال کا نوٹ تھا۔

## عثمانی دور میں مدینه طیب میں تجارتی سرگرمیاں

عثانی دور میں مدینه طیب میں تجارتی اور معاثی حالات تقریباً تقریباً تقریباً پرانی و گریزی چلتے رہے اس لیے کہ انہوں نے Quo علاقت کو بحال رکھا اور سیاسی باگ ڈوربھی انہوں نے اشراف یعنی اولا دسیدناعلی ابن ابی طالب ؓ کے ہاتھوں میں دےرکھی تھی جو کم ویش سیا کا طلبہ پرآزاد تھے مدنیوں پرکوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا تھا ،اس کے برعکس ترک ان کوسیسڈی اور گرانٹ مہیا کرتے تھے تا کہ ان کی معاثی حالت ہو

## عہد سعودی میں رائج سکے



المترمد علی المتران سب سے پہلے ترک سلطان بلدرم بایزید نے او ۸ جبری میں رائج کی اوراس کے بعد آنے والے سلاطین نے اس رسم
علید کو خوب خوب نبحایا سلطان مراوع نی سالان ندہ ۲۰۵۰ سونے کی اشرفیاں سلجہ و میلجہ و چارواں مقد تی شہروں کے لیے روانہ کرتے جمکتہ
المترمد مدید میں المبروی و والقد س الشرف سالان نہوں و جس کی مقدار میں ہرآنے والا سلطان کی نہیں بلکہ چھونہ چھواضافہ کرویتا تھا جس و السام کا مزار ہے ) اس گرانٹ کو صره (Surra) کہ بہا جاتا تھا جس کی مقدار میں ہرآنے والا سلطان کی نہیں بلکہ چھونہ چھواضافہ کرویتا تھا جس و گرمونہ کی مقدار کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۵۸ جبری میں ماہ مکرمد اور مدینہ طلب میں سے ہرا کیک شہرکوالگ الگ او ۸ تھیلے کہ گرمونہ کی مقدار کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۵۸ جبری میں ماہ مگر کرمد اور مدینہ طلب بیات و بنی وقف بنائے جو بعض اللہ میں پورے کے پورے شہروں کی آمد نی پر شمتل ہوا کرتے سے (مثاباً قلعہ بلیق وغیرہ) جن کی تمام ترآمد فی حرمین الشریفین پر تصدق مقدار سے موجود تمام اوراتی تی گردی وائم سے موجود تمام اوراتی تی گردی وائم سے موجود تمام اوراتی تی کا مردی الشریفین پر تصدق کی اجگر اور ہوگے تو انہوں نے وہاں صدیوں سے موجود تمام اوقاف کی الم منافی حکم میں الشریفین روانہ کی جاتے ہا تھا نہ کہ صورت میں الشریفین روانہ ہوتا تھا جس کا مربرہ اورائین الصرہ کہا تا تھا اور جب یہ تا قالہ بلدة سے کا کا مائی نا تھا اور جب یہ تا قالہ بلدة سے کی سالانہ مدینہ بی تھی جاتا تھا تھا در جب یہ تا قالہ بلدة السلام مدینہ بی جاتا تھا تا تھا دارہ کہا تا تھا اور جب یہ تا قالہ بلدة السام مدینہ بی تھی بی تھی جاتا تھا تھا دارہ کی الم الم تا تھا دور جب یہ تا قالہ بلدة السلام مدینہ بی تو تا تھا دارہ کی اور تا تھا دارہ کی اور کا میں الشریفین الشریفین الشریفین روانہ ہوتا تھا تھا دارہ کی الشریفین ہوتا تھا دارہ کی ہوتا تھا دارہ کی اور کا میں الشریفین الشریفین دو تھا تھا دور جب یہ تا قائلہ بلدة السام مدینہ بی تو تا تھا دور کا بھا تا تھا دارہ کی بری مقدار کی اور کی بی تعدار کی سے تو تا تھا تھا دور جب یہ تا قائلہ کی صورت میں وہ تو تاتی سے میں تو تسریف کی سورت کی میں الشریفین کی میں الشریفین الشریفین کی میں بیا تو تا تھا کی کی سورت میں دور کی ت

ترکول کی اس ڈھیلی ڈھالی آزاد معاشی تحکمت عملی (Lassie faire) ہے مدینہ طیبہ میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگیا ایکین ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ مضرت رساں اثرات بھی مرتب ہوئے جس ہ گرانٹ پر انحصار نے لوگوں کو کام کی عادت ہے بکسر عاری کردیا اوروہ فارغ البالی سے نمٹ گرانٹ اور سال نہ جس مرتب ہوئے جس کا انتظار کرتے رہتے تھے جمد یوں پرمحیط اس طرزعمل نے شہر نبی میں صنعتی ترقی کے سے نمٹ گرانٹ اور سوائے ان پلیشوں اور صنعتوں کے جواہل مدینہ کی زندگی کے لیے از حد ضروری تھیں کوئی خاص بڑی صنعت



مگرترتی کا پیددورزیاده دیمینه چل سکااور جلد بی جنگ عظیم اول نے شہر نبی کے احدال کے لیے معاشی مشکلات پیدا کرنی شروع کردیں مدینه طیب کے فوجی مائم نے لوگوں کی زندگیاں اجرن بنادیں اوروہ مرطرح سے بچت کر کے کافی رقوم ترک

عالى كرنے يراز آئے تھے.

جن کے مطابق جب اس نے مدینه طیب زیارت کے لیے حاضری دی ( گیارھوں میں جحری میں ) تواس وقت مدینه طبیبه میں صرف ۱۰۰ د کا نین تھیں جونصیل شہر کے اندر تھی ج

کرلتی کا کاروبارکرنے والی اورزیورات کی دکانیں تھیں (۵۲) تا ہم صرو کے آورواز

تحهاس لیخنایقی کامول کی طرف رجحان زیاده ر مااورشهر نبی مدینه طیبه بخچ معنول میرم ه

بینار بنار بااوروبال فقنها ءاورعلماءاورابل علم حضرات کی بهتات ربی.

پہلی چندصدیوں میں توصورت حال کچھا ہے ہی رہی جیسا کہاو پر بیان کیا گیا ہے مگرانیسویں صدی کی اختتام پرلوگوں میں صل ۔ دولت کاشعور کچھزیا دوا جا گر ہو گیااورانہوں نے تجارت کو وسیع کرنے کی طرف توجید بی نثروع کردی ادھرتر ک حکومت کو بھی اس کا اصال ہو چلاتھا کہ حجاز کوتر تی دے کرعثمانی سلطنت کے ہاتی حصوں کے ہرابراہا یا جانا حیا ہے . چنانچدانہوں نے مدینہ طیبہ کوشالی حجاز کے علاقوں ت گزر کرات نبول تک کسی مضبوط ذر بعید مواصلات ہے نسلک کرنے کامنصوبہ بنایا جس نے بالآخرا یک طویل ریلوے لائن کی شکل افتار کرنا اور پیمنصو پہ کی سال میں کمل ہوا (اس کی تفصیلات کسی اور جگہ بردی گئی ہیں ). یوں ریل کے پیپیوں نے مدینہ طیب کے لیے بح تجارتی آفاق کھول و بئے جس ہے نصرف تجارتی فوائد حاصل ہوئے بلکھنعتی ترتی کی راہیں بھی کھل کئیں.

### بيسوين صدى اورمدينه طيبه كي معاشي خوشحالي

بیسویں صدی کے طلوع اور ریلوے لائن کی آید نے مدنی تجارتی اور معاشی زندگی میں ایک انقلاب ساپیدا کردیا رہادے لائوا ا فتتاح ۱۹۰۸ء میں ہوا جس ہے محفوظ ذرا کع آمدورفت کی وجہ ہے سفر ، مال برداری اور ُغل میں سہولیات میں بہتری پیدا ہوگی اور پ مدینه طیب کی تجارت نے ایک نیارخ افتلیار کرلیا ثبالی حجاز کے علاوہ فلسطین ،شام،اردن اورا سنبول تک تمام علاقے ریل کے ورمجے ایس و وسرے سے منسلک ہو گئے تھے جس سے ان علاقوں میں تجارت بام عروج پر پہنچ گئی ساتھ ہی ساتھ نہرسویز کے کھلنے سے بجیر داحمر کی قسمت ستارہ بھی چیک اٹھا اور مال سے لدے متجارتی بحری جہاز آنے جانے لگے مدینه طیبہ کی قریب ترین بندرگاہ پنیع ہے جو**صرف ۴**اکیو پیٹھ واقع ہے ان تمام تبدیلیوں نے مدینہ طیبہ کی خبارت کوایک نئ سمت دے دی جس سے اس شہر مقدس کے مکین عصر حاضر کی ترقی ہے ہمکتہ ہونے لگ گئے تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ طلیبہ براستہ پنج اور بذر بعدر مل دنیا کے دیگر تجارتی مراکز کے ساتھ منسلک ہو چکا تخاف<sup>ال</sup> آمد ورفت میں اس حیرت انگیزتر قی سے سفرآ سان ہو گیا اور حاجیوں اور زائزین کی تعداد میں کئی گنااضا فدہو گیا اور یول صرف دود ہا تکول تھ مدینه طیبهتر قی کی شاہراہ پرگامزن ہوگیااورشہر نبی اب صرف زیارتوں کاشہر ہی نہیں رہاتھا بلکہ جاج جی مجر کروہاں سے خریدوفروفت کر محملا کے موسم میں جورمضان سے پہلے شروع ہوجاتا اورمحرم کے وسط تک چاتار ہتا تھامدینه طیبہ کی گلیاں دنیا کے کونے کونے ہے آنے والساق

اس مقدس شہر میں نہ لگ سکی اور روایتی چیشول کے علاوہ کوئی اور پیشہ بھی یہاں ہیں ر کا زرعی شہر ہونے کی وجہ سے زراعت ایک ایسا پیشہ تھا جو رہانی ڈاگروں ہے ج ر ہا. کا شتکاروں کے علاوہ دوسرا پیشہ جو پنپ سکا وہ حجاج کرام کو سہولیات اور خدمات كرنا تصابخارتي ترقى كاندازه مشهورترك سياح اولياشلمي كاس بيان عاركا إجامل میں ہے اکثر و بیشتر تو قبوہ خانے ، گوشت کی دکانیں ، ریسٹوراں ،عطریات کی دکانیں ، ا سنعتی جمود کے علاو واس کا ایک مثبت اثر بیضر ورتھا کہ چونکہاوگ عم روز گارہے ہے نا

مدية طيبه كي حجيرا ف انذستري اوركامرش (الغرفهالتجاريه) كا

خدا خدا کر کے جنگ عظیم اپنی تمام تر تا ہکاریوں کے جلومیں اپنے اختیام کو پینچی بڑ کی سلطنت تباہ ہو چکی تھی اور شکست وریخت کے ممل ے دوچار ہوگئی تھی استعاری قوتوں نے اسلام کی اس بری سلطنت کے مزید جصے بخرے کرنے کے منصوبے بنائے اور ان کے خلاف بنادوں کو ہوادینا نثروع کر دی عرب قومیت کے نعروں کوخوب اچھالا گیا اور بدوؤں کی ایک کثیر تعدا د کودھن اور دھونس سے ساتھ ملا کرتر کول گے للاف لاکھڑا کیا گیا ساتھ ہی ساتھ شریف مکہ کوخودمختار بادشاہت کا جھانسہ دیکر بیوقوف بنایا گیا کرنل ٹی ای لارنس نے جولارنس آف م بیبے گئام ہے مشہور ہوااس معاملے میں ابلیس کا کر دارا دا کیا اور یول برطانوی حکومت کے ملی اشتراک ہے سلطنت عثمانیہ پرایک کاری لفرب لگادی تنی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کی اس سب سے بڑی سلطنت کے نکڑے بھڑے بٹریف مکہ نے خودمختار مملکت ججاز کا یک لرفه اعلان کردیالیکن اس کی قلا بازیاں مسلمان امت کی جمدر دیاں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوسکیس اور یوں چند ہی سالوں میں ہاشمی مملت جازمشکلات میں گھر گئی اور جلد ہی بدوؤں کے تابر تو زحملوں نے جن کی سربرا ہی عبدالعزیز السعو دکرر ہے تھے اس کی کمر تو ژکرر کھ الله جلَّ عظیم كا خاتمه اور ہاشمى حكومت كى تأسيس مدينه طيب كے ليے مزيد مشكلات كيكر آئيس. حالات دن بدن بگزتے گئے . جانے والے حجاج كرام جب اين وطنول ميں پہنچتے تو شريف مكه كے ظلموں كى داستانيں ساتھ لے كرجاتے اوراس طرح اس كا عالمي تشخص برى طرح مجروح بولیا دور ملوے ٹیشن جو بھی شہر نبی میں خوشحالی کا پیغامبر بن کرآیا تھا دہشت گردی کا شکار ہو چکا تھا راستے میں بسنے والے بدوآئے دن اس پر مطكرتے رہتے اورسفر كى وہ سبولت جومحفوظ مجھى جانے لگئ تھى وہ انتہائى غير محفوظ جوكررہ گئى اور نتیجہ کے طور پر جاج كى آ مدورفت بہت حد تك محالہ ہونے لگ گئی بوگوں نے پھر قافلوں کی صورت میں سفر کوتر جیج دینا شروع کر دیا مگر شوی قسمت اکثر قوافل بدود ہشت گردوں کے ہاتھ لگ علقة اوران كوب در يغ قبل كرويا جاتا تفال اس طرح حجاج كرام كي تعدا داس حد تك كم جوگئ كدا يك سال مين صرف ٢٠٠٠ احجاج كرام آسك

لوگ دینظیب میں رہ گئے تھے ان کو بہت ہی کڑے حالات سے گز رنا پڑا کیونکہ انہیں صدیوں کی خوشحالی کے بعد تنگدی کا مند دیکھنا پڑا تھا اوگ

قاقوں ہے مرنا شروع ہو گئے اور حالت بایں جارسید کہ فاقد کش لوگ جانوروں کے گوبرکوکر بدکر بدکران میں بیچے تھچے اناج کے دانے تک

العجي جو بحرى جهازول كي ذريع جده ي آئے تھے. معود اول کے آنے سے حالات کو یکا کی سنجالا ملا اور وہ مزید خرالی سے نے گئے تھوڑ ہے ہی عرصے میں امن عامہ کی صورت بہت حد تلت قابومیں آچکے تھی اور یوں تجاج کرام کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہوناشروع ہو گیا شاہ عبدالعزیز نے امن وامان کے نقطہ نظر سے بڑے دور 

مدينة طيبه كالك بازار

٥٠ کي د ما کي ميس

متحد نبوی شریف کے جؤب مين توقييرشده "احواق الحرم" كا فظيم الشان بازارجو عاروز وال كياات ين واتع ي



یروالیس آنے لگی و ولوگ جو جنگ عظیم اور شریف مکه کے دور میں مدینہ طیبہ کوخیر باد کہہ کے تھے ہوا والیس آنے گے اور شہر نبوی پھر سے تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بننا شروع ہو گیا دس سال کے عرصے میں پیشپر مقدیں پہلے کی طرح زتی شاہراہ پرشاہسواروں کی طرح سریٹ دوڑنے لگااورخوشحالی کے پھل دوبارہ اس کی جھولی میں گرنے لگے.

مملکت سعودی عرب میں تیل کی دریافت نے ترقی کوایک اورمہمیز لگائی اورا ہے ترقی پذیراقوام کی صف اول میں لا کھڑا کیا ہی جزیرہ نمائے عرب کی سیائ قسمت یک بیک جاگ اٹھی اور مملکت کے تیل کے ذخائر پرا قوام عرب کی نظریں گڑ گئیں ہر کوئی اس ورٹیز ہ کے مملکت کے ساتھ تعلقات اور تعاون کومزید بہتر بنایا جائے اور چند دہائیوں میں ہی تنگد تی قصہ پارینہ بن چکی تھی اوراس کی جگیدا ٹی فوٹن نے لے لی اس محیرالعقول ترقی میں مدین طبیبہ بھی برابر کاشریک ہاوریوں دیکھتے ہی دیکھتے شہرنبی کی کایا پلٹ گئی.

#### نے نئے بازاراورنی نئی منڈیاں

ماضی میں مدینه طیبه کی ہرسڑک متجد نبوی شریف کی طرف جایا کرتی تھی جو ہمیشہ تجاج اور زائزین ہے بھری رہتی تھیں لبذا قدر آپاہی یروہ تمام گلیاں بازاروں کی شکل اختیار کر چکی تھیں ،ان میں ہے سب ہے زیادہ مشہور باب السلام کے سامنے والا بازارسوق عینیاد باب مجیدی کے سامنے والاسوق مجید میہ ہوا کر تا تھا دیگر علاقے بھی اس لحاظ ہے کوئی کم اہمیت کے حامل نہ تھے ، آ ہت آ ہت چھوٹے بڑے بازاد اللہ دراز علاقوں تک پھیل گئے جن میں سوق خیاطین ( درزیوں کا بازار ) ،سوق حبابہ ( غلے کا بازار ) جومصری دروازے کے پاس ہوا کرنا تھا ہول العطارين (خوشبويات اورعطريات اور دليمي علاج کے ليے جڑي بوڻيوں کا بازار )،سوق فا کہہ (فروٹ مارکیٹ)،سوق الحمام والامات ( کبوتروں اورخرگوشوں کا بازار )،سوق الغنم (مال مویشیوں کی منڈی)،سوق الحمیر (بار بردار گدھوں کا بازار)،سوق القماشه( کپڑوں ا بازار)، سوق الحطب (ایندهن کی لکڑیوں کا بازار)، سوق البرسیم (مویشیوں کے لیے چارے کا بازار) اہم بازاروں میں گئے جاتے تھالا بإزارول میں جومسجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں ہوا کرتے تھے زمانہ کجر کی مختلف اشیا ہفرو خت ہوا کرتی تھیں جن میں شبیحوں اور جادیں ہے لے کر دنیا کی ہراس چیز کی خرید وفروخت ہوا کرتی تھی جس کی اسلام اجازت دیتا ہے بیسویں صدی کے شروع ہے ہی عنادہ ایا ا زرگروںاورگھڑیوں کی دکانوں کی مجر مارر ہی ہے جو حجاج اور زائزین کی مرغوب زیارت گا ہیں رہی ہیں الیکٹرانکس کی ہڑتم کی چیزوں سے ج سلے سلائے ریڈیمیڈ کپڑوں کےعلاوہ ان سلے کپڑوں کی ہرطرح کی ورائٹی آنہیں بازاروں ہے مل جایا کرتی تھی۔

حجاج اور زائرین کرام ( جن کواللہ کے مہمان ہے ف الرحمٰن کہا جاتا ہے ) کی موج درموج مدینه طیبہ حاضری دراصل مدینظیمال معیشت کی ریڑھ کی ہٹری رہی ہےاورروزاول ہے ہی ان کی تعداد (خواہ کم ہویا زیادہ )شہر نبی کی اقتصادی حالت ہے بلاواسط نسلک ملک ہے مدنی لوگ مواسم حج کا بڑی ہے چینی ہے انتظار کرتے ہیں بہت ہے لوگ خدمات تجاج بجالاتے ہیں جو کئی قسم کی ہیں زیار تیں کروا کے والول ہے لے کر کرائے کے گھروں کا بندوبست کرنے والے لوگول تک بھی خدمات ضیوف الرحمٰن کے زمرے میں آتی ہیں. مدینه طیبه کی قدیم ترین سوغات یہاں کی تھجور ہے ،۱۹۱۴ء میں کرنل ہوگارتھ لکھتا ہے:''مدینه طیبه کی مشہور پیداوار دیگر تجازی علاقلہ کی طرح یہال کی تھجور ہے ۔ یہاں بہت می اقسام کی تھجوریائی جاتی ہے مگر بہترین شلبی تھجور ہے جو چیزے کی تصلیوں اورصندوتوں میں میشق

ماتی ہے اور دساور میں تمام سلمان ملوں کو برآ مد کی جاتی ہے! (۵۳)صدیوں سے یہی ایک ایس مداوارے جو برآ مد کی جاتی رہی ہے الیکن پیروڈ الرول کی بھر مار نے اب مدینہ طیبہ میں ورآ مد اور المائے معانی بدل کررکھ دیئے ہیں اب حجاج کرام وہاں سے صرف کھجوریں جبیعیں اور مصلے ع نبین خرید سے بلکہ زیورات، گھڑیاں ،الیکٹر آنکس کا سامان، کپڑے اور ہروہ چیز جس کا ماڈ ران انسان تعور رسکتا ہے اس شہر مقدی سے خرید کر لے جاتے ہیں.

آگرچه تیل کی دریافت تو معودی عرب میں ۱۹۳۵ء میں ہی ہوگئی تھی مگراس کی پیداوار میں اللافے اوراس سے مطلوبہ معاشی فوائد حاصل کرنے میں تقریباتیں سال ملک تب جا کرمملکت سعودی وب کی معیشت این یا وَل پر کھڑی ہوئی اور پھراس کے بعد سیج معنوں میں وہاں خوشحالی کو دور دورہ جوابيتر کی د ہائی میں سعودی معاشی تر تی اپنے بام عروج پر پہنچ گئی .بیا تتصادی عروج جس کی ماضی میں كيي مثال نبيل ملى حكمران طبقه كى ملك كوجديد بنيادول پرترقى دينے كى زبروست خواہش يرمنتج جوا جِي كي وجد ہے يہال بے شار منصوبوں بركام شروع ہو گيا جن كي قيمت كا اندازہ كئي ہزار بلين ڈالرول تک پنجاے رگا تارایک کے بعدروس منصوبے رعملدرآ مدشروع کیا گیااورد کیجتے ہی و کیجتے قدیم شمر ٹی ایک جدید میٹرولوٹن شہر بن گیا صرف ای (۸۰) کی دبائی میں شہر کا رقبہ کئی گنا بڑھ چکا تھا چھوٹے چھوٹے مضافات جدید مہولتوں ہے آ راستہ آیا دیوں میں تبدیل ہو گئے جہاں ہرطرف کثیر المع لی کو اس اور بازے نظر آئے ہیں نہات قدیم برانے ایک منزلد مکانات کی جگد جہال اللہ کے ممانوں (ضیف الرحن) کو گونس دیا جاتا تھا اب بہترین ایار شنٹس سر اٹھائے کھڑے نظر آتے



ا با ایویت اور پلک کیشر دونول نے شہر نبی کوخوبصورت بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے جس سے براہ راست تجارت اورصنعت وحرفت پہنتا اچھااٹر پڑاہے. بڑے بڑے بڑے علاقے بنائے گئے ہیں جہاں چھوٹی ہے لے کر بڑی صنعتیں دن رات کام کررہی ہیں اگر چہ بہت الان المنتقل الك ومين كى بندرگاه كريب بين مگر مدينه طيبه بين بھي صنعتوں كى كى نبيس، جس كى وجه سے شہر نبي شالاجنو با جبل احد ك اللهائت كرقباء يجى آئے تك يھيل كيا ہاورشرقاغر بأبيابده طاہره ذوالحليفہ سے كرائز يورث تك چلا كيا ہے.

وزارت فج واوقاف کے مہیا کرد واعداد وشار کے مطابق پچھلے چند سالوں میں بیرون مملکت ہے آنے والے تجاج ، معتمرین اور لاؤین کرام کی تعداد کچھاس طرح رہی ہے:

| فجاج كرام | 111121911 | الهاجري    |
|-----------|-----------|------------|
| فجاج كرام | 122.054   | ۵۱۳۱۵ بجری |
| فجاج كرام | 1,121,910 | ٢١٦١١٠٠    |
| حجاج كرام | 1012-014  | كاسماجرى   |
| فحاج كرام | 1,277,770 | ٨١١٨١٠٠    |
| فجاج كرام | 1.024,402 | واسما بجرى |
| فياج كرام | 1,44.240  | ٠٢١١٦٠     |
|           |           |            |

119

## حواشي

(۱) سمجے بغاری، ج:۳ نمبر۲۹۳ حضرت ابو ہرمیہ "کورسول اللہ ﷺ کی خدمت کا بہت خیال رہتا تھا اور اس طرح آئییں چارسال تک متواتر آپ حضور ﷺ بے براہ راست حدیث مبارکہ سننے کا شرف حاصل رہا۔ وہ بیان کرتے ہیں: میرے مہاجرین بھائی بازاروں میں مشغول رہتے جب کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدین میں حاضر رہا کرتا تھا.....

(+) مستحیح بخاری، ج.۳ بنبر ۲۷۸ بسترت جابر بن عبدالله علی مروی ہے: ایک مرتبہ جم نماز جمعہ رسول الله بھ کے ساتھ اوا کرر ہے تھے کہ ایک شجارتی کاروال اللہ بھی بخاری، جباری کی طرف تھکتے رہے پہل تک کہ حضور نبی اگرم بھی کی خدمت میں صرف بار واسحا بہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین رو الگا ایک ایک کرے گوگ ہزان اللہ علیم اجمعین رو گئے جم ان سے گئے جب بیات کی طرف لیک پڑے اور شہیں خطبے میں کھڑ اچھوڑ گئے بتم ان سے گئے جب بیات کے جبار اللہ کارزق سب سے اچھا ہے. ﴾ (القران: الجمعہ ۱۱)

(۳) تصحیح بخاری، ج:۳ بنبراا

(r) ابن شبه تاریخ المدینة المنوره وج: اجس ۳۰۹

(٥) مي بخاري، ج:٣٠ نمير١٢٢

(1) این شهر آفطراز ہے کہ حضرت الی ہتنے "اور سیدنا عثان بن عفان گی کاروباری شراکت تھی اور وہ العالیہ (موجودہ العوالی ) سے مجبوری خریدتے اور پھرسوق المدینة بن بچاکرتے تھے. ) امام ممبودیؒ (نورالدین علی بن احمد اسمبودیؒ۔ت: ۹۱۱ جمری) ، وفاءالوفاء با خباردار المصطفی ، داراحیاءالتر اشالعر بی ( تحقیق مجمعی الدین العبدالحمید ) ، بزء دوم جم ۷۵۵۔

(4) محيح بخاري، ج:٣ بنمبر٣٧٧

(٨) سميووي مصدريد كوريس: ١٩٣٠

(١) ابراجم العياشي،المدينه بين الماضي والحاضر، مدينة المنوره جس:٢٢

(۱۰) خالد بن گربن ابراتیم احمد العممان (Gist of the Research about the Markets of Medina al-Munawwara) کے ازمنشورات نادی الاد نی المدینة المعورہ جو'' دراسات حول المدینة المعورہ ( کتاب نمبر ۹۸)'' کے طور پر۱۹۹۳ میں طبع ہوئی ہصفحات: ۱۳۱–۱۵۱

(١١) ابن شبه ج: ان الله الم

(۱۱) سمبودي صفحات: ۲۵۲-۲۵۲

(۱۳) محی بخاری، ج: ۳، فمبر ۲۳۷

(١١) اليناغير ١١٨)

(۵۱) سمبودی رقیطراز بین که اس جگه پر بازار قائم کرنے سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے بقیع الزبیر میں بازار کا ارادہ فرمایا تھا، گریبودی کعب بن الاشرف کی دخل الفازی سے آل حضرت ﷺ نے وہ ارادہ ترک فرمادیا اور پھراس جگه مارکیٹ بنائی جہاں آج تک سوق المدینہ مشہور چلا آیا ہے ۔وفاء الوفاء جس ۲۸۸ ک محمد بن عبداللہ بن المن بن علی (امشہور بابن زبالہ) نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مارکیٹ کو صدقہ' ہونے کا اعلان فرمایا تھا جس تک ہرمسلم کی وسترس حاصل تھی ایشا جس جسلم کی وسترس حاصل تھی ایشا جس جسلم کی وسترس حاصل تھی ایشا جس دور بابن زبالہ )

(۱۱) القرآن الكريم (القروة ۴۷) \_ الله بلاك كرتا ب سود كواور بوها تا ب خيرات كواورالله كو پيندنبين آيا كوئي ناشكرا برا أكنا برگار.

(۱۷) محج بخاري، ج.۳. نمبر ۲۹۷

۱۲۲۱ جری ۲۲۳ ۱۲۲۸ تجاج کرام ۱۳۲۲ جری ۲۸۵ ۱۸۲۸ تجاج کرام ۱۳۲۳ جری به تعداد دولمین تجاج کرام کے قریب پہنچ گئی تھی۔

یدروزافزوں تعداد ہرسال بڑھتی جارہی ہے. بیاعدادو شارتو صرف ان زائرین گرام ہے متعلق ہیں جو کہ بیرون ملک ہے آل<sub>امل</sub> طیبہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں جبکہ کم وہیش اتنی ہی تعداد میں زائرین سارا سال سعودی عرب کے تقیمین سے عازم کہ پیڈطیہ ہیں. ہر ہفتہ سعودی عرب کے کونے کونے سے بسول کے قافلے مدینہ طیبہ روانہ ہوتے ہیں اور حرم مدنی میں فماز جمعدادا کر کے اپنا ہے شہروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں.

ہجاج اور زائرین کرام کے اس جم غیر کور ہائش کی ہم ولتیں مہیا کرنے کے لیے اتن ہی تمارتیں ہونا ضروری نہیں. چٹانچاس وقت پر کی سب سے بڑی صنعت ہوٹل انڈسٹری ہے اور حرم نبوی کی بدولت یبال ہوٹلوں کی بحر مار ہے ، ونیا کا شائد ہی کو ایسا ہوٹل ہوجس کی فاتھ ہے۔ مدینہ طیبہ میں نہ ہوسکی ہو انٹر کونٹی فنفل سے لے کر شیراٹن تک ،اور ہمیلٹن سے لیکر حیاۃ رجمینسی تک تمام بین الاقوامی فائیو سار ہوٹلوں گاہے نہیں بلکہ کی کئی برانچیں کھل گئی ہیں ،اس پر مستز اواہل مدینہ اور حجاز بول کی اس انڈسٹری میں گہری دلچیتی ہے جنہوں نے بین الاقوامی معاربے جھی بڑھ کرکڈر دری ایار شمنٹس کثیر تعداد میں تعمیر کرائے ہیں جھوٹے جھوٹے کثیر المنز کی ہوٹلوں کی تعداد کا تو اندازہ ہی لگانا مشکل ہے۔

سب سے بڑھ کریہ کہ مجد نہوی شریف کی تاریخ میں سب سے بڑے وسیعی منصوب نے تو اسے دنیا کی سب سے بڑی مجد ہوں ہوں ہے۔ جہال اہل مدینہ کی زندگیاں شہر کے مرکزی نقطے، یعنی مجد نبوی شریف، کے گردگھوتی ہیں دہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اہل مدینہ بھا کہ دنیا میں اپنا ایک منفر دمقام بنا چکے ہیں. بڑار ہابڑے بڑے سٹوراور پلاز نے قیم کر دیئے گئے ہیں جہال صرف اہل مدینہ ہی کی دونو ہا تھے مرد یات پوری نہیں ہوتیں بلکہ ہالواسط طور پرتمام عالم اسلام کی بہت ساری ضرور تیں پوری ہوجاتی ہیں. بڑے بڑے پلازے مطالبا ہوا اسیف وے وغیرہ مجد نبوی شریف سے کافی دور ہیں، لیکن بڑے بڑے تجارتی مرکز ، مثلاً ابوذر سینئر، طیبہ سینئراورا سواق الحرم وغیرہ مجھ شریف کے زیرسایدا پی تمام تر رعنا ئیول سے ضوف الرحمٰن کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں جہال خاص طور پرمواہم جج میں کھوے ہے کھا گہا ہوا ہوں دیاں خاص طور پرمواہم جج میں کھوے ہے کھا گہا ہوا ریاں کا کاروبار ہوتا ہے جس کا نتیجہ دیے کہ مدینہ طیبہ کا ایک عام ہو پاری بھی لاکھوں ریالوں میں کھیاتا ہے گو ہم بڑے ہوئی۔ ہوئی تہہ خانے میں بازار بچ گئے ہیں، مگر سب سے بڑی ہیر مارکیٹ اور دوکا نیں طیبہ سینٹر کے نینچے دونوں تہہ خانوں میں ہیں جہال و نیاجہال کو بین خار اس کی اور کیٹروں سے لے کرالیکٹرائس کا سامان تک ) دستیا ہے بکل کے زینے دونوں تہہ خانوں میں ہیں جہال و نیاجہال کو بیہ خانوں میہا کرتے ہیں۔

مسجد نبوی شریف کی شرقی جانب اور بقیج الغرقد کے شال میں عنا ہیا اور سانیہ کے علاقوں کو مسمار کر کے مدینہ طیبہ کے سب جہ سنجارتی مراکز کے منصوبے کی بھی ابتداء کردی گئی ہے ۔ بیتجارتی علاقہ جس کا نام سوق بنی نجار ہجو پر کیا گیا ہے بہت وسیح وعریف علاقے بھی ہوگا جو کہ وہ ، ۴۵ مربع میٹر سے بھی متجاوز ہوگا اس پائے منزلہ کمپلیس کے جنوبی ویگ میں سبعہ نبوم (سیون سار) ہوگلزاور شال ویگ ہوگا ہوگا جو کہ وی ۲۵ مربع میٹر سے بھی متجاوز ہوگا اس پائے منزلہ کمپلیس کے جنوبی ویگ میں سبعہ نبوم (سیون سار) ہوگلزاور شال ویگ ہوگا ویک میں سبعہ نبوم (سیون سار) ہوگل اور منظل ہوگا اور منظل ہوگا اس منظل ہوگا اس کے اس کی اس محیرالعقول مجارات کی ایک پوری منزل مطاعم اور ریسٹورینٹس پر مشتمل ہوگا اس منظل ہوگا اس منطقہ بنا وشیراد و عبدالعزیز نے ماہ اکتو برس وی ہوگا ۔ منصوب کا سنگ بنیا وشیراد و عبدالعزیز نے ماہ اکتو برس وی ہوگا ۔ منطقہ بن جائے گا جو کہ گئید خضراء کے رحاب رحمت میں واقع ہوگا .

dited by Francis Robinson, Cambridge University Press, 1996

- (١١٨) اين معد، ج:٥٥، ص: ٢٢٩
- (٥٥) مافظالين تجاريص: ١٩٤ (حاشيه)
  - (۲۲) این معدد 5:0° (۲۲)
  - (١٥) سنن الى داؤد، ١٩٩٩ ١٥٥٢
- Col. David George Hogarth, Hijaz Before World War I, (M)

2nd Edition, 1927 - An Official Handbook of Arab Bureau, Cairo, p. 81

- (٥٠) الفيا
- (۵۱) معلومات مشہورتر کی سیاح اولیا شلمی (ولادت: ۲۰۱۰ اجری) کے سیاحت نامہ کے لگئی ہیں جو کہ الرحلة الحجازیہ کے نام سے عربی میں ترجمہ ہو کرمصرے

(۵۲) الشاعل: ۱۳۰

(۵۲) Col. David George Hogarth مصدر مذکوریس:۸۱



- (۱۸) كنزالعمال،۵-۸۸۸نېر۲۲۸۸
  - (١٩) ابن شده ج: ابن ۱۹
  - (۲۰) سمبودي بس (۲۰)
- (۲۱) عبدالقدوس الإنصاري ، آثاراليديية المنوره جفحات: ۱۱۷-۱۱۷
  - (۲۲) ابراہیم رفعت پاشا، مرآ ة الحرمین، ج:ا بس اسم
    - (۲۳) الانصاري،مصدر بذكور
    - (۲۴) صحیح بخاری، ج:۳ بنبر۲۴
      - (٢٥) الضا بمبرم ٢٠٠
      - (٢٦) الضا بمبره-٣٠
      - (١٤) الفاءنمبر٢٠)
      - (۲۸) الضا بمبر ۲۸)
      - (٢٩) الفنا بمبر٢٤١
- (۳۰) یواقعہ ہمارے لیے کتنا بڑا لحوفکر پیرکا سامان مہیا کرتا ہے کہ جونمی ریاست مدینة طبیبہ کی بنیاد استوار ہوئی سب سے پہلی انڈسٹری جومدینة طبیبہ میں گالگ وہ'' دفاع کی صنعت' بھی جس ہے مسلمان عساکر کی تمام تر ضروریات پوری ہوتی تھیں اور اسی سامان حرب وضرب سے مسلمانوں نے جاروا نگ عالم شاہا سکہ منوالیا اس کے برعکس جب ہم عالم اسلام کے موجودہ ممالک کی طرف ایک نگار ڈالتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ برائے نام بھی مسلم ا میں دفاعی صنعت ' کا وجود نبیں جس کے منتیج میں تمام عالم اسلام کو کفار کی طرف مشکول پھیلا نا پڑتا ہے اور پھران کی مقرر کی ہوئی قبیتوں پر ذلت آمیز ٹرائیگ تحت ان ہے دفا می سامان خریدنا پڑتا ہے کہاں وہ فجر اسلام کی خود کفالت اور کہاں آج کے عالم اسلام کی در بوز مگری؟ الله کریم ہی جارے حال پر حمقر ہائے ا
  - (١٣١) القرآن الكريم (الإنفال: ١٠)
  - (rr) تعلیم بخاری، ج:۵، باب:۵۷، نبر۵۰
    - (۲۳) الفنارج: ٣، تمبر ٢٣٨
      - (۳۴) الضأ بمبرااا
      - (٢٥) الفنا ،ثمير٢٥٠
    - (٣٦) الصابمبر ١٣٩٥ ورياب ٨٦
- (٣٧) ایننانمبر، ۵۰ جفرت ابو ہریرۃ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بھیؤ بکریاں نہ چرائی ہوں! العجابِ الله رضوان الله عليهم الجمعين نے سوال كيا، ٦ يارسول الله على كيا آپ حضور على نے بھى بكرياں چرائى تھيں؟ وتورسول الله على نے ارشاد فرمايا آمال عمامك مكه مين قريش كي بكريان چند قيراط كے وض جرايا كرتا تھا. اضجىج بخارى، ج:٣، نهبر٣٣٣
  - (٣٨) الينا، باب٩٤
  - (٣٩) سنن الوداؤد ٢٣٠٥ -٣٨٢
  - (٣٠) وْاكْرْمُوسىدالوكيل،المدينة المنورو-عاصمة الاسلام الاولى،دوسراا يُريش،١٩٨٩،مدينة المنورو، ١٨٢
    - (۳۱) مختارات من قافلة الزيت مجلّه ارامکوسعوديء س ۵۷
      - (۳۲) ۋاكىزمچىسىدالوكىل،مصدرىذكورىم ۱۸۳
    - The Cambridge Illusrated History of the Islamic World (rr)



خاك طيبهاز دوعالم خوش تراست فرخاشېرے كه آن جادلبراست

جناب رسالت مآب علیہ وافر التحقة والصلوة کے جمرات مدیفہ کی قدر ومنزلت اللہ رب العزت کی نظر میں اتی تھی کے قر آن کر کم میں اللہ ذکر فر ما یا اور مسلمانوں کو تحق ہے ہدایات کیں کہ جب وہ وہ اہل آئیں تو آ داب حاضر کی کو بدرجہ اتم ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنی آوازوں کو پہت کہ لیں صرف یہی نہیں بلکہ ایک پوری سورة کا نام'' المحجرات' رکھا گیا (۵) جھڑت امام جعفر الصادق ہے دوایت ہے: [رسول اللہ ہے۔ محبو بنوی کو دوبار تغیر فر مایا: پہلے جب کہ آل حضرت بھی مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت اس کا رقبہ ۱۰ امر بع ذرع (ہاتھوں) ہے کم تھ دوسری بارآل حضرت بھی نے اس وقت آل حضرت بھی نے اس کی دوسری بارآل حضرت بھی نے اس وقت آل حضرت بھی نے اس کے گردتین اطراف میں اپنے لیے چند جمرات کا بھی اضا فی فر مایا تھا جو کہ قبلہ کی جانب اور شرائی اور شرائی اطراف میں بنایا بتمام جمرات کے درواز ہے مجد میں ہی کھلتے تھے اور شامی اطراف میں ہے جمرات کے درواز ہے مجد میں ہی کھلتے تھے اور شامی اطراف میں ہے جمرات کے درواز ہے مجد میں ہی کھلتے تھے اور شامی اطراف میں ہے جمرات کے درواز ہے مجمرات کی جانب آر بی اور اور قبل کی جو دو آپ حضور بھی اس کے درواز ہے مجمانان گرامی اور ذائر بی اگرائی کہ کی خاطر و مدارات مجد نبوی شریف میں اس جگر بہ ہوتی جہاں آپ حضور بھی اس وقت قیام پذیر ہواکر تے تھے جہاں آپ حضور بھی اس وقت قیام پذیر ہواکر تے تھے جہاں آپ کی خاطر و مدارات مجد نبوی شریف میں اس جگر ہوتی جہاں آپ کی خاطر و مدارات مجد نبوی شریف میں اس جگر ہوتی جہاں آپ کی خاطر و مدارات مجد نبوی شریف میں اس جگر ہوتی جہاں آپ کی استوان الوفو در وفود کا ستون ) ہے ۔

حجرات مباركه كي تعمير:

ام المونین سید تناعا کشصدیقه "کی رخصتی ماه شوال ۱۴ جمری میں ہوئی بہت سے سیرۃ نگاروں نے بیرائے قائم کی ہے کہ ان کار محقی پہلے سال جمری میں ہی ماہ شوال کو ہوگئی تھی جو کہ حقائق کے برعکس ہے جقیقت تو یہ ہے کہ سید تناعا کشرصدیقة اُ ہے دیگر افراد خانہ کے ساتھ پہلے سال جمری ماہ شوال کے وسط یاا خیر میں مکمۃ المکر مدے مدینہ طبیبہ شقل ہوئی تھیں ۔ (۸) آپ کے اپنے بیان کے مطابق ، جو تھی جا اُللہ میں ہے ، آپ مدینہ طبیبہ آکر بیار پڑگئی تھیں جس ہے آپ کے سرکے تمام بال جمڑ گئے تھے اور یہ کہ جب آپ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کے سر پر بال دوبارہ آگئے تھے اور کا نول کی لوتک پہنچ رہے تھے اس طرح سنن انی داؤد میں دی گئی ایک اور حدیث مبار کہ جو کہ ام الموشن سید تناعا کشر بھی ہے مروی ہے کچھاس طرح بیان کیا گیا ہے : [ جب ہم مدینہ آگئے تو ایک دن چندعور تیں میرے پاس آگیں جب کہ میں جب

جول ای تحی اوران وقت میرے بال کا نوں تک آ چکے تھے وہ جھے اپنے ساتھ لے
آئیں اور جھے بنایا سنوارا ... الح ا(۶) دور حاضر کی طبی تحقیقات کے مطابق اکثر ایسا
مائی اور جھے بنایا سنوارا ... الح ا(High Fever) یا کسی اور متعدی مرض کی صورت میں سرکے
مائی مل کے شدید بخار (High Fever) یا کسی اور متعدی مرض کی صورت میں ایک آئی از کم تین
یال تعمل طور پرچھڑ سکتے ہیں لیکن ان کو دو بارہ اگنا شروع ہونے کے لیے کم از کم تین
ہے جارہاہ کا عرصہ ورکار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک اٹل طبی حقیقت ہے کہ
اس فرح مان لیا جائے کہ سید تنا عائشہ صدیقہ تھے کے بال ایک جفتے میں گر ہے بھی اور
اس فرح مان لیا جائے کہ سید تنا عائشہ صدیقہ تھے کے بال ایک جفتے میں گر ہے بھی اور
لیے بڑو ہو کر ای اثناء میں کا نوں کی لوتک پہنچ گئے ، اسنے بالوں کو گر کر دو بارہ بڑھنے کے
لیے بید وہ خشویوں بلکہ کم از کم ایک سال درکار ہے ، اس لیے حقیقت یہی ہے کہ
لیے ایک یادوہ خشویوں بلکہ کم از کم ایک سال درکار ہے ، اس لیے حقیقت یہی ہے کہ
لیے ایک یادوہ خشویوں میں بلکہ کم از کم ایک سال درکار ہے ، اس لیے حقیقت یہی ہے کہ
لیے ایک یادوہ خشوی وسرے سال جمری ہیں ہوئی تھی .

الله و محیج بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق سید تناعائشہ ہے مروی ہے کہ:

ارسول اللہ ﷺ ہے میری مثلقی اس وقت ہوئی جب میں چیسال کی تھی ۔ پھر ہم مدینہ
طیبہ چلے آئے اور بنی الحارث بن خزرج کے ہاں تھیم ہو گئے ۔ پھر میں بیار پڑگئی اور
میرے بال جھڑ گئے . بعد میں جب میرے بال دوبارہ آ گئے تو میری والدہ ام رومان اُ

المور نے بچھے بایااور میں چلی آئی گر بچھے کیے معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھیں انہوں نے میراباز و پکڑا اور بچھے گھر کے تعلیم انہوں نے بچھے باییا اور میر امند ہر دھویا بچروہ بچھے گھر کے تک دوازے پر الکھڑا کیا میراسانس پھول رہا تھی۔ میراسانس ذرائھیک بواتو انہوں نے بچھ پانی لیا اور میرامند ہر دھویا بچروہ بچھے گھر کے تک جہاں بچھ انساری عورتیں بھی بیٹی بوئی تھیں انہوں نے بچھ سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور میر کہا کہ اللہ برکت کرے اور تمہارا نصیب انہوں نے بچھ سے انہوا آ (۱۰) تھیجے مسلم کے مطابق حضرت عائشہ ہے مروی ہے: [رسول اللہ بھی نے میرے ساتھ نکاح ماہ شوال میں کیا اور میں دلین بن کر انہوں تھی گھر بھی انہوں نے گھر بخوا ہوں ہے تھی تو سیدہ عائشہ ہی کی دوایت کے مطابق: میں حضرت الو کم سر کے ہال انہوں کے گھر بنواز ہے تھے ہو سیدہ عائشہ ہی کی دوایت کے مطابق: میں حضرت الو کم سر کے ہال میں اس وقت الو کم سیدہ عائشہ ہی کی دوایت کے مطابق: میں حضرت الو کم سے مطابق اللہ تھی سے عرض کیا کہ کیا آپ بی فی دوجہ کے لیے گھر میں اس موجود بہت کی گر بیسوں کی کی حائل ہے! ابو بمرصد بی ہی ذوجہ کے لیے گھر میں اس موجود بہت کی گر بیسوں کی کی حائل ہے! ابو بمرصد بی ہی نے اور اس سے اللہ تو سور نی اکر م بھی نے فر مایا کہ دوایا کر مات ہو دور دیت کی گر بیسوں کی کی حائل ہے! ابو بمرصد بی ہے نے دوراس سے سان دورت کے ماہ شوال کے کافی بعد کی بات ہے کہ حضرت ابو بمرصد بی ہی نے دوروایت قبل کر کے اس ساری سانہ دوری کے دوروایت قبل کر کے اس ساری سانہ کی تو کہ لیکنا تا ہیں تر دیدروایت قبل کر کے اس ساری سانہ کیا تابی تر دیدروایت قبل کر کے اس ساری سے بھی گولیٹینا چاہیں گے: [رسول اللہ بھی نے سیدہ عائش ہے تحضرت جا برین عبداللہ ہی کہا تا بیل تر دیدروایت قبل کر کے اس ساری سے بھی گولیٹینا چاہیں گے: [رسول اللہ بھی نے سیدۃ عائشہ غروہ در درے واپسی کے بعد گھر بسایا تھا۔] (۱۳)

ار عن المدهجة عليه من سيس روبارو المدهجة عليه المدهجة عليه المدهجة عليه المداري المداري الخزرجي كي ملكيت تقى جنهول نے اس زمين كو بہت مجرات مباركه اس زمين رفقير كئے گئے جوحضرت حارثه بن نعمان الانصارى الخزرجی كي ملكيت تقى جنهوں نے اس زمين كو البيئة اقادمولا كے ليے ہديد كے طور پر پيش كرديا تقارابن الجوزى الوفاء باحوال المصطفیٰ ميں حضرت محمد بن عمر كى روايت سے لكھتے ہيں: [وہال



ریاض الجنه میں کھلنے والے دروازے" باب الوفو د" کا ایک منظر

حضرت حارثہ بن نعمانؓ کے گھر ہوا کرتے تھے جومبحد کے قریب اوراروگرو تھے . جب بھی رسول اللہ ﷺ کی نیاعقد فرماتے تھے جھڑے ہوا آپ کی خدمت عالیہ میں اپناا یک گھر پیش کردیتے یہاں تک کہان کے تمام مکانات اور گھر پررسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کے قبل لقمیر ہو گئے تھے ۔ ] (۱۴۲)

حضرت حارثہ بن نعمان رسول اللہ ﷺ کے سب سے آریب ترین ہمسا میہ ہوا کرتے تھے جیسا کدان کی بیٹی سیدہ ام بھم بنت عارف نعمان گی روایت سے ثابت ہے ان سے مروی ہے کہ: [ ہمارا چولھاا وررسول اللہ ﷺ کا چولھا دو (یاڈیڑھ) سال تک ایک ہی تھااور ٹر سورہ 'ق والقرآن المجید' کسی اور سے نہیں بلکہ براہ راست رسول اللہ ﷺ کی زبان مبار کہ سے سن کریا دکی تھی کیونکہ آپ حضور ﷺ بھست روز منبر شریف پرتشریف لاکراس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جبکہ آپ لوگوں کو وعظ فرماتے تھے۔ ] (18) میہ حدیث مبارکہ ایک برہان ہی ا طرح اس بات کی تصدیق کردیتی ہے کہ ان کا گھر مسجد نبوی شریف سے متصل ہوا کرتا تھا اور تقریبا ڈیڑھیا دوسال تک ایسے ہی رہا

حضرت خدیجة الکبری کےعلاوہ حضور نبی اکرم ﷺ کا دوسری از واج مطہرات کے ساتھ عقد زواج مندرجہ ذیل بیان میں دیاجا ہے جس سے انداز ہ ہوسکے گا کہ ان میں سے ہرایک کا حجر ہ مبار کہ کس من میں تقبیر ہوا تھا:

 ام المومنين سيدة سوده بنت ذمعةً ان کازواج ہجرت سے سلے ہو چاتھا آپ کا حجرہ مبارکہ مجدنبوی کے ساتھ ساتھ تغیر میں آیا ام المومنين سيدة عا نَشه بنت الي بكرٌ آپ کی رفعتی ا جری میں ہوئی ام المونين سيرة حفصه بنت عمر فاروق \* سال زواج ۱۶ جري ام المومنين سيدة امسلمه (بند بنت المغيرة) سال زواج ۴ بجري ام المومنين سيدة زين بنت الخزيمة سال زواج ۲۰ جري امالمومنين سيدة جوير بدالخزيعية " سال زواج ۵ جري ام المومنين سيدة زينب بنت الخشُّ سال زواج ۵ بجری ام المومنين سيدة ريحانه بنت زيدٌ سال زواج ۵ ججري ام المومنين سيدة مارية تبطية سال زواج ۲ ججري (سیدة ماریقبطیہ کے لیےالگے ہے جرہ نہ تھا۔ وه مشربهام ابراهیم میں رہا کرتی تھیں) ام المومنين سيرة ام حبيبه بنت الوسفيان أ سال زواج ۲ بجری

اا) ام المونین سیدۃ صفیہ بنت جی سال زواج ہجری سیدۃ صفیہ بنت جی بار مفالا سید تناسیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا ﷺ شیرخدا حضرت علی المرتضیؓ کے ساتھ رشتہ از دواج میں غزوہ بدر کے بعد ۲ ہجری میں مادرمفالا میں منسلک ہوئیں اس وقت حضرت علی کرم اللہ و جبہ قریب ہی اپنی والدہ ما جدہ حضرت فاطمہ بنت اسدؓ کے ہمراہ ایک علیحدہ گھر میں جوال فلا ما جدہ کورسول اللہ ﷺ نے میجد نبوی شریف کے جنوب میں باقی بنی ہاشم کے افرا کے ساتھ عطافر مایا تھا، مقیم تھے لیکن چونکہ حضرت اقدس میں گزارتے تھے اس لیے اپنا بچھ وقت اس برآ مدے میں گزاد ہے حوام المونین سیدۃ عاکثہ صدیقۃؓ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے واقع تھا۔ (۱۲) اکثر رات کے وقت شیر خدا اپنے آ قاومولا سیدالکو میں ا

یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور رسالت آب علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی دونوں صاحبز ادیاں (سیدۃ فاظمۃ الزہراءؓ اورسیدۃ ام کاؤم) مئے المکر مدے تشریف آوری پراورشادی ہے پہلے کہاں قیام پذیر ہی تھیں؟ سیدۃ النساء حضرت فاظمہ شیدناعلی کرم اللہ وجہدے ماتھ دشۃ ازدواجیت میں غزوہ بدر کے بعد جب کہ حضرت رقیہ ملاکہ دشۃ ازدواجیت میں غزوہ بدر کے بعد جب کہ حضرت رقیہ کا انتقال پر بلال ہواتو سیدنا عثمان ہی ساتھ بیائی گئیں ۔ یہ سب اجبری میں ہوا تھا۔ مدین طیبہ کے مورضین نے جب ججرات مطہرات پر بھی کی ہوتا مورضین نے جب ججرات مطہرات پر بھی کی ہوتا مورضین نے جب ججرات مطہرات پر بھی کی ہوتا مورضین سیدۃ عائشہ صدیقہ کی رفعتی مورسی ہوئی تھی تو اس میں موجود بہت ہے اشکال دور ہوجاتے ہیں اور بد بات واضح ہوجاتی ہے کہ سیدۃ عائشہ صدیقہ کی دونوں صاحبز ادیاں اس ججرہ مبار کہ میں پھے دن ربی تھیں اجاد بیان حضرات حارثہ بن نعمان کے بال ان کے ایک گھر میں پھے دن ربی تھیں ۔ (۱۸) ہم پہلے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں صاحبز ادیاں حضرت حارثہ بن نعمان کے بال ان کے ایک گھر میں پھے دن ربی تھیں ۔ (۱۸) ہم پہلے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں صاحبز ادیاں حضرت حارثہ بن نعمان کے بال ان کے ایک گھر میں پھے دن ربی تھیں ۔ (۱۸) ہم پہلے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں صاحبز ادیاں حضرت حارثہ بن نعمان کے بہت سے گھر میں بیار کہ میں بیار کہ میں بیار میں بیار میں بیار کہ میں کے دونوں صاحبز ادیاں حضرت کی اردگر دہتے جن میں سے ایک گھر تو مجد نبوی سے بالکل متصل تھا۔

ابن سعد نے ایک روایت بیان کی ہے کہ سیدناعلی کرم اللہ و جہاور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء "کی شادی کے بعد جب دونوں حضورافلاس سے دوررہ رہے جے تو ان کی جدائی آپ حضور کے پرشاق گزرتی تھی اورایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے کاش کہ اوآپ کے قریب آ جا ئیں جب آپ حضور کے ہے وضور کے ایک کہ وہ اس سلطے میں حضرت حارثہ بن نعمان ہے جا تکریں تو آپ حضور کے اپنے جا کہ ہے گئی تو وہ فورا اپنے مکانات خدمت عالیہ میں ہدیئہ پیش کر چکے تھے جضورا قدس کے کی نامی کہ اور میرا میں کے کیونکہ وہ تو ہو گئی تو وہ فورا اپنے آ قاومولا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر یول گویا ہوئے ''میں اور میرا میرا کے دولا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر یول گویا ہوئے ''میں اور میرا میرا کے دولا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر یول گویا ہوئے ''میں اور میرا میرا کے دولا کی ملک ہیں بخدا ، یارسول اللہ ﷺ! جو پھی آپ حضور مجھے سے لیس کے وہ مجھے اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے جو کھی میرے یاس نی رہے گئی دولا کی ملک ہیں بخدا ، یارسول اللہ ﷺ! جو پھی آپ حضور مجھے سے لیس گے وہ مجھے اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے جو کھی میرے یاس نی رہے گئی دولا کی ملک ہیں بخدا ، یارسول اللہ گئی اور میرا کے دولا کہ کھی دولی ہوئی کے دولی کی دولی کے دولی کی ملک ہیں بخدا ، یارسول اللہ گئی اور میرا کو کھی ہوئی کی دولی کی دولی کے دولی کیاس نی رہے گئی دولی کی دولی کھی دولی کا کھی دولی کی دولی کا کھی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کھی دولی کی دولی کھی دولی کے دولی کھی دولی کھی

حضرت ابوہریہ ہے مروی ہے: ایک مرتبہ حضورا قدس اندان کے وقت باہرتشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا.
ماہراستہ نہ آپ حضور ﷺ نے جھے تکلم فر مایا اور نہ ہی میں نے پھی عرض کیا یہاں تک کہ ہم سوق بن قصف پہنچ گئے گئے اور پھر آپ حضور ﷺ الماسیدۃ فاظمۃ الزہراہ کے بھی نیس نشریف فر ماہو گئے اور آپ حضور ﷺ نے نضے بچے کے متعلق ہو چھا ( یعنی آپ حضور کے نوا ہے - حضرت من ابن علی علیہ السلام ) لیکن سیدۃ فاظمہ ہے ان کو باہر لانے میں پچھ در کردی میرے خیال میں یا تو آپ بچے کے کیڑے بدلنے لگ گئیں یا میں اندان کو باہر لانے میں پچھ در کردی میرے خیال میں یا تو آپ بچے کے کیڑے بدلنے لگ گئیں یا پھراس کو بوسد دے کر فر مایا:

السلام کی تھے کے بار کرنا اور اس کے بھی بیار کرنا جواس سے بیار کرے گا: (۲۰) اس حدیث مبار کہ سے واضح ہوتا ہے کہ سیدۃ النساء

حضرت فاطمہ الز ہراءً ایک اور گھر میں بھی رہائش پذیر ، ی تھیں جو کہ سوق بن قینقع میں تھا، اگر ہم اس حدیث مبار کہ کا بین السطور مطابع سے پہنے چاتا ہے کہ دوڑ کرانے نانا حضور ﷺ کی خدمت بھر سے پہنے چاتا ہے کہ دوڑ کرانے نانا حضور ﷺ کی خدمت بھر سے بعنی آپ اس وقت بوا تھا جب کہ حضر وربول گے ۔ یہ واقعہ ججرت کے پانچویں یا چھے سال میں یااس ہے بھی بعد جوابولا کر ہے ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خود اس حدیث مبار کہ کے راوی فئی خیبر ہے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو کہ ایجری کو ہوئی تھی لہذا ہم قیاس کر کے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو کہ ایجری کو ہوئی تھی لہذا ہم قیاس کر کے ایک حقیقت ہے کہ خود اس حدیث مبار کہ کے راوی وابوگا ۔ اس کا مطلب ہے کہ تب حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے اپنے اس حجر ہم ارکہ کے مال ایک مکان لے لیا ہوگا جو کہ سوق بنی تعین میں تھا۔ ا

امہات المومنین کے تمام تجرات مبارک مسجد نبوی شریف کی شرقی جانب تھے اور سب کے درواز ہے مبجد میں ہی کھلتے تھے. (اا محضرت ابو بکر بین حزم (جو کہ ایک مشہور تا بعی تھے ) جب کہ وہ نماز کے لیے تجرہ شریفہ کے قریب ایک ستون جو کہ باب البی (باب جرفیا کے پاس کھڑے ہوئے تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ: ''سیر ہاام المومنین حضرت زینب بنت بحث کی گھر اور رسول اللہ بھی بیال فیلا کہ کیا کرتے تھے اس جگہ سے آگے (اور انہوں نے اشارے سے کہا) اساء بنت حسن بن عبداللہ بین عبیداللہ ابن العباس کے گھرتک بھلا کہ اس وقت تک ) مجد کا شخن جا تا ہے، رسول اللہ بھی کے تجرات مبارکہ ہوا کرتے تھے جن کو بیس نے ویکھا ہے کہ وہ مجھور کے بھلا شہنوں سے بنت تھے جن پر گارے سے پلستر (لپائی) کیا ہوتا تھا، اور ہر درواز سے پراونی پر دہ ہوا کرتا تھا:' (۲۵) حضرت ابی الرجائے جب حضرت محمد بن عربی سے بھی نے جو ات مبارکہ بھی کہ نز رسول اللہ بھی کی تمام زوجات مطہرات رضوان اللہ علیبن اجمعین کے جو ات مبارکہ بھی نے ہوئے تھے، اور جب ام المومنین سیدۃ زینب بنت خزیمہ سے کا انقال ہوائوان جو وہشر یف میں ام المومنین حضرت ام سلمہ نے رہائش اختیار فرمائی بھی '' (۲۷)

حضرت عمر بن البی انسؓ ہے مروی ہے: آن میں سے چار حجرات مبار کہ تو پھروں اور کھجور کے پتوں اور ٹھنیوں ہے گئے گئے۔ کے ساتھ بنائے گئے تھے جب کہ پانچ ایسے تھے جو کہ صرف کھجور کے چوں اور ٹہنیوں اور مٹی کے گارے کے ساتھ بنائے گئے تھے مگرالا ہیں۔

حضرت تریث بن الساعب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت حسن البھری (ولاوت: در مدینہ ۲۱ ججری اور وفات در بھرہ: ۱۱ جی البھری (۲۹) سے بنا کہ: ایس سیدنا عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں رسول اللہ بھٹی کی زوجات مطبرات رضوان الدُعلیہین اجمعین کے جھات میں آزادی ہے آیا جایا کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ان ججرات کی چھتوں کوچھولیا کرتا تھا، (۳۰) اس سے جمیں ان ججرات مطبرات کی جھتوں کا اور چھالیا کرتا تھا، (۳۰) اس سے جمیں ان ججرات مطبرات کی جھتوں کی جھتوں کی جھتوں کی الدوام الموثین سید تناام سلمہ کے گھر کام کیا کرتی تھی میں کو الدوام الموثین سید تناام سلمہ کے گھر کام کیا کرتی تھی ساورووا کیا ہے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے سمہو دی نے بھی ان کا ایک بیان تقل کیا ہے: 'میں رسول اللہ بھے کے جات مبادکہ کی چھتوں کو بھولیا کرتا تھا اور اس وقت میں بلوغت کی دہلیز پر تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے ان ججرات مبادکہ کی چھتوں کو بھولیا کرتا تھا کہ اور جسیا کہ اور چیان کیا گیا ہے ایسا ہی حضرت عبداللہ بن بزیدالہز لی ہے بھی مروی ہے: ''میں فیار کے لیے تھے بڑا کے گھور کی نہینوں اور پیوں کو گھی جب کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تھم ہے گرائے گئے تھے بتمام کے تمام بالکل سادہ ہے گھروں کی نہینوں اور پیوں کو گھی جب کہ وہ جاتے گئے تھے: '' (۲۳) ابتداء میں جب مجد نبوی پر چھیت نہیں ہوتی تھی تو اس جو جات مباد کہ میں داخل ہوجا تیں جیسا ہوتی تھی تو اس کے تعام بالکل سادہ ہوتا تیں جیس جب مجد نبوی پر چھت نہیں ہوتی تھی تو اس کے تمام بالکل سے بہت کے اس کے تمام بالکل سے برائے گئے تھے: '' (۲۳) ابتداء میں جب مجد نبوی پر چھت نہیں ہوجا تیں جب مجد نبوی پر چھت نہیں ہوجا تیں جس میں داخل ہوجا تیں جس کے کام الموثین سید تاعا کئے تھے تھی ہیں جب مجد نبوی پر چھت نہیں جس میار کہ میں داخل ہوجا تیں جس کی کام الموثین سے تعالی کی تارک میں فر مایا گیا ہے۔ (۳۳) ابتداء میں جب مجد نبوی پر چھت تیں ہو تھی ہو تھی جس کے کہ میں داخل ہوجا تیں جس کی کی الم الموثین سے تعالی کی دیا گیا گھا ہے۔ (۳۳) کی کہ نہوں کے تھے تھی جس کے دور کے تھی تا کہ کہ تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی کہ کی تھیں جب میں کہ کی تھی اس کی تعالی کہ کی تھیں الموثر کی کی تھی کی کی تھیں اس کی کی تھی کی کی تعالی کی کی تھیں اس کی کی تھی کو تھی کی کی تھی کی کی تعالی کی کی تھی کی کی تعالی کی کی تھی کی کی تھی کی کی تعلی کی کی تعالی کی کی

وبول الله على عرجرات مباركه كاانبدام

تے بھی بین ان تمام کے دروازے مجد میں ہی تھلتے تھے اور یول لوگ نماز جمعہ اوا کرنے کی غرض سے ان حجرات مبارکہ میں واخل ہو جایا

(M) 32 صفرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں مسجد نبوی شریف کی تغمیر نو کا کام ۸۸ ججری (۲۰۷ء) میں شروع ہوااور ۹۱ ججری میں یا پیٹھیل کو پہلے تو مجد شریف کی پرانی عمارت کومنہدم کیا گیام جد کے گردواقع بہت سے گھروں کے مالکانہ حقوق حاصل کئے گئے رسول النہ 🗟 کی زوجات مطہرات تو ولید بن عبدالملک کے اقتدار میں آنے ہے بہت پہلے ہی انقال فر ما چکی تھیں سب ہے آخر میں ام المومنین میدة عائشصدیقة کا نقال ہوا تھا جو کہ حضرت معاویۃ کے دورخلافت میں ۵۸ ہجری میں تھالبدا تمام حجرات مبار کہ جن کے درواز کے متجد ٹوئٹریف میں بی کھلتے تھے، بالکل خالی ہوا کرتے تھے اور ان میں داخل ہو کراصحابہ کرام رضوان اللہ ملیم اجمعین نمازیں پڑھا کرتے تھے، عان طور پر جعد کے روز جب سجد شریف کھیا کھی بھر جاتی تو بہت ہے لوگ ججرات مبارکہ میں نماز جمعدادا کر لیتے تھے ان تمام حجرات مبارک الل صاحر ف دو حجرات السے تھے جن میں اس وقت بھی رہائش تھی:

(١) مجرة مباركة ميدة فاطمة الزبراء جهال آب كابل بيت ربائش بذير ته

(t) حجره مباركة ام المومنين سيدة هفصه بنت عمر فاروق "جوكهانهول نے اپنے بھینیج حضرت عبداللَّدا بن عمر " كو بهبهكرديا تھا. چنانچه اس مجره مباركه بين آل عمر سكونت پذير يتضاوراي وجه سے وه گھر جميشه وارآل عمر عنى كهلا تاريا.

٥٥ جرى مين الني انقال سے پہلے ام الموثين سيدة سوده بنت زمعة في اپنا حجره ام الموثين سيدة عائشه لله كو بهدكردياتها بعد مين ھڑے معاویہ نے ام الموشین کواس حجرہ مبار کہ کوالیک لا کھ کے عوض خرید نے کی پیش کش کی ام الموشین اپنا حجرہ مبار کہ صرف ۸۰۰،۰۰۰ درہم كُونُ دين برداضي بوكني بشرطيكية پكوتادم آخرين و بال رہنے ديا جائے .جب معاملہ طے بوگيا تو حضرت معاوية نے مذكوره رقم ارسال کردی ادرام المونتین رضی اللہ عنہا قم لینے کے بعدا پی جگہ ہے اس وقت تک نداخیں جب تک کدانہوں نے تمام کے تمام ۲۰۰۰،۸ غریبوں اونگا جوں میں تقسیم نہ کردیئے اس طرح آپ کے انتقال کے بعد ۵۸ جبری میں وہ حجرہ مبارکہ ریاست کی ملکیت ہو چکا تھا بعض روایات میں يجى كدية جره مباركه ام المونين رضى الله عنها في بها نج مفرت عبد الله ابن زبيرٌ كم باته بيجا تفا.

م جد شریف اور تمام تجرات مبارکہ کومنبدم کرنے کے ولید بن عبدالملک کے احکام کومجد نبوی شریف میں عامة الناس کے سامنے پڑھا کیا (۴۸) اس وقت مدینه طیب کے گورز حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور حجرات مبارکہ کے انبدام سے لے کرمسجد نبوی کی مکمل تعمیر تک تمام کام ان کی ہدایات کے مطابق ہوا۔

بانی تمام حجرات مبارکہ کومسار کر کے مسجد نبوی میں شامل کرلیا گیا ،مگر حجرہ سیدۃ عائشہ "جس میں سیدالا ولین والآخرین ﷺ کا روضہ مباركيب وي بى ربّ ديا كيا البتداس كرداكرداك يا في كون والاحصار تعمير كرديا كيا. بيمارت سياه سنگ خارا على مبرموني اس في الوشاق والوارين اوركونے ايك دوسرے مے مختلف متھے تا كەكوئى بھى اس ممارت كوكعبة المشر فدسے مشابہ نتیجھ بیٹھے اس كے ساتھ ساتھ اس التكاخيال بهى ركها گيا كه كوئي شخص قبراطهر كى طرف مندكر كے اپنى نماز نداداكر سكے بنمام جرات مباركہ جوكه مورضين كى متفقدرائے كے مطابق محیتریف کی شرقی جانب تھے مسمار کئے جانے کے بعد مسجد نبوی شریف کا حصہ بن گئے مقصورہ شریف کی جنوبی جانب جہاں ہم مواجہ شریف

آ گے پردے لئکے ہوتے تھے. ] (۳۷) حضرت عمر بن ابی انسؒ ہے مروی ہے:[اونی پردے حجرات مبارکہ کے دروازوں پر لگے ہوائ تھے ان میں سے ایک پردے کومیں نے ناپا تو اس کی پیائش ۳x ساذراع تھی . ] (۳۸) حضرت عبداللہ بن کعب ہے مردی ہے کہ ان والد (حضرت کعب بن مالک ؓ) نے انہیں بتایا کہ:[ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے دور حیات میں انہوں نے ابن ابو حدر ڈے اپنا قرنی او ما نگا. دونول کی آوازیں زیادہ او نجی جو کئیں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کو جو کہ اس وقت اپنے حجرہ مبار کہ میں استراحت فرمارے ہے تھی کی آوازیں سنائی دینے لگیں ،آپ حضور ﷺ نے دراقدس سے پردہ اٹھایا اور حضرت کعب بن ما لک کونداوی: [اے کعب!]انہوں ہے، کیا:[لبیک یارسول اللہ ﷺ]،آپ حضور ﷺ نے ان کواپنے پاس ہاتھ سے بلایا اور پھر ہاتھ سے اشارہ فر مایا[ که آدھا قرض لے اور ایوں حضرت كعب بن ما لك في عرض كيا: يارسول الله الله اليابي كياجائكا.] (٣٩)

جب حضور نبی اگرم ﷺ اعتکاف فرماتے تو بسااوقات اپنے قیام کی جگہ ہے اپناسر مبارک اس کھڑ کی میں کردیتے جو کہ مجہ نول پر تھائی تھی اور وہیں سے اندر سے ہی ام المومنین سیرۃ عائشہ صدیقہ " آپ کے سرمبارک کوتیل نگا دیا کرتیں اور تعلیمی کیا کرتی تھیں (۴۰) -حدیث مبار کہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ججرہ نبوی میں مغربی جانب درواز سے کے علاوہ ایک کھڑ کی بھی ہوا کرتی تھی اور یادگار کےطور برای ہے کے اوپر آج بھی لو ہے کی ایک طاق بنی ہوئی ہے ۔اس طرح سیدۃ عائشہؓ ہے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے بیجی ظاہر ہوتا ہے کہ فرہ الموننین سیدة عا نششیں دروازے کے او پرایک روثن دان بھی تھا (جہال کہ شروع شروع میں ) وہ اپنے کھلونے رکھا کرتی تھیں

م حد نبوی شریف کے گرو حجرات مبارکہ کی تغییر کے ساتھ ساتھ حجرہ مبارکہ جب تغییر ہوا تو اس میں اس وقت بیت الخلاء کے لیے آل جگہ نہیں رکھی گئی اورامہات المومنین رضوان الله علہین المناصع کےعلاقے میں جایا کرتی تھیں جو کے بقیع الغرقد کے ثالی علاقے ہیں ہوا 👣 تھااوراس میں گھنے درخت ہوا کرتے تھے لیکن جب ۵ ججری میں واقعہا فک رونماء ہوا تو تمام امہات المومنین ٹنے اپنے اپنے حجرات مگر ا یک جگہ بیت الخلاء کے لیے مخصوص کر دی اوراس طرح گھروں میں عسل خانے بنانے کارواج عام ہوگیا. چندالی احادیث مبارکہ ہیں جگ سیدۃ عائشہ صدیقیہ ؓ ہے مروی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ اعتکاف میں رسول اللہ ﷺ رفع حاجت کے لیے اپنے تجرے مہارکہ ہی تشریف لے جاتے یا یہ کہ جب بھی آپ حضور ﷺ کونسل کی ضرورت ہوتی تو بھی حضور والا شان ﷺ اپنے حجرات مبارکہ کے الدری سم فر مالیا کرتے تھے .(۴۱)ام المومنین سیدۃ عائشہ ؓ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کیا: [یارسول اللہ ﷺ ہم آپ حضور ﷺ کے بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بھی تعفن نہیں محسوس ہوا، ]رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آکیا تھہیں مختصہ ا نبیاء کا فضلہ زمین نگل جاتی ہےاور یہی وجہ ہے کہ تہبیں ایسی کوئی چیز نہیں ماتی جس میں سے تعفن یا بیزاری ہو!] (۴۲) جہاں تک مسل فرما 💴 تعلق ہےتواس سلسلے میں ہمیں پھےمزیدوضاحت بھی مل جاتی ہے کہ جب آپ حضور ﷺ سل کارادہ فرماتے توپانی ہے جراہوا ہب حاضر اللہ جا تاجس سے سر کار دوعالم ﷺ مل فرماتے تھے (٣٣) جیسا کہ ام المومنین سیدۃ میمونہ کی روایت ہے: 1 میں نے رسول اللہ ﷺ کے کچوب ك ب كولا كرر كھااورآب حضور الله كے ليے يردے كا انظام كيااورتب حضور الله في مسل فرمايا.] (١٢٨)

حضرت عمران بن انس سے مروی ہے کہ:[جب رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ منبدم کیے گئے تو میں نے اصحابہ کرام رضوان اللہ الجمعین کے گروہ (مثلاً حضرت سلمان بن عبدالرحمٰنَّ ،حضرت ابوامامہ بن مہل ؓ اورحضرت خارجہ بن زیدؓ ) کومبحد شریف میں زاروقطاررو نے وجملا آپ اتناروئے کیان کی داڑھیاں آنسوؤں ہے تر ہوگئیں. ](۴۵)حضرت ابوامامیٹنے اس وقت فرمایا:[اے کاش کیان ججرات مباد کو جھل تول رہنے دیاجا تا تا کہ جب لوگ اپنے عالی شان گھروں کونتمبر کریں تؤوہ دیکھیں کہوہ کس فتم کے گھر تھے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بیار سمجھ الله ﷺ کے لیے پہندفر مائے تھے جب کدرب العزت قادر مطلق ہے اور اس کے پاس دنیاو مافیہا کے خزائن کی تنجیاں ہیں. ] (۳۷)

- الله الله والأورام بالمايام
- (4) مح بخارى، ج: ۵ بنبر ۲۳۸
- الأ صحيمهم جن أنمير الم
- (١١) المن الحاق بعنيات: ٢٢٣-٢٢٣
- (r) الجائم وظليفة بن خياط بن الجي العضفر ي الملقب بذه باب (ت: ٢٢٠٠ جبري)، تاريخ خليفه بن خياط، دارا الكتب العلميه ، بيروت، . PY: 021945
- ۱۳۶ ) این الجوزی دوفا و احوال المصطفی روارالکتب العلمیه و میروت ۱۰ ۱۹۸ می ۲۲۰ نیزسم و دی وفا والوفا و ۴۳ مفلاصة الوفا و ۴۳ مفلاصة الوفا و ۴۳ م
  - (١١) ميم ملم ع: ٢ نمير ١٨٩٣ نيز نمبر ١٨٩٣
- (11) اگر چینام جگرمقعور وشریف تک آبیلاتی ہے مگر و وحصہ جو حجر و مبارکہ سیدۃ عائشے صدیقہ اور حجر وسید تنا فاطمیۃ الز ہراءؓ کے درمیان ہے وہ نونحہ علی کے نام سے جانا جاتا تھا. جب حضرت عمر بن عبدالعزيز في مسجد كودوبار و بنوايا تو انهول نے امہات المونين كے تمام حجرات مباركة كومسجد شريف ميں شامل كرايا بتا ہم انہوں نے اس طرف مبحد کی بیرونی دیوار میں دودرواز وں کا اضافہ کردیا۔ باب النبی اور باب علی علیہ السلام. باب علی اس حصے کے محازی تھا جہال خوجہ علی کرم الله و جیہ ہواکر تاتھا، و ورواز ہ کب کا بند کیا جا چکا ہے تگر اس کا نشان انجمی تک باقی ہے جہال ایک گھڑ کی ہے جس میں امریکنڈ یشفز لگا ہوا ہے جس سے خوند على كرم الله وجبه كاانداز ولگانا آسان ہے۔
  - (11) ممبوريّ،خلاصة الوفاء على ١٣٨٨
- (۱۸) جمیں پر بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کے غزوہ بدر کے بعد آپ حضور ﷺ کی تثییری بنی (سیدۃ زینٹ ؓ) نے بھی وہیں رہنا شروع کرویا تھا کیونگہان کے خاوند الوالعاص ﴿ فَي جواس وقت تك مسلمان نبيس تحداور جنگ بدر مين قيدي جو گئے تحداور انہوں نے اپنی ربائی کے بدلے سيدة زينب بنت رسول الله ﷺ کو لدینظیبروانہ کرنے کا کا دعد دکرایا تھا اور اپنے عہد کے مطابق انہول نے ان کومدینه طیب بھیج دیا تھا الیسی بہت سی احادیث مبار کہ ہیں جن سے معلوم ہوتا بكان كى بيني امار جواس وقت جھوٹی ہ تھیں،مجہ نبوی كے احاطے میں كھيلا كرتی تھیں اورا كثر اوقات جب آپ حالت نماز میں ہوتے تو وہ اپنے نانا حضور ﷺ کے پاس آ جا تیں اور آپ اس حالت میں ان کواپنی گودمبارک میں اٹھا لیتے تھے اور جب مجدے میں جاتے تو ان کوز مین پر بٹھادیا کرتے تھے.
  - (۱۹) این معدرج:۸، صفحات:۲۲-۲۲
    - (١١) محيح بخاري، ج:٣ پنبر٣٣٣
  - (١١) معجم مسلم، ج:٢ فمبر ١٩٨١ عديث فمبر ١٩٨٣ ان كوبنو عرفده كهدكر يكارتى ب.
    - ۲۲) سمبوري، وفاء الوفاء يص ۲۲ م
- 🕬 القرآن الكريم (الاحزاب ٣٣٠).ام المومنين سيد تناام سلمة عمروي ب: [رسول الله 🥮 نے حضرت حسن اور حسين عليجا السلام كواور حضرت على كرم الله وجهداو دهفرت فاطمة الرّبراء" كواپني روائے مباركە ہے وُھانپ ليا اورفرمايا: "اے الله يجي ميرے اہل بيت بيں اورميرے گھر کے خاص افراد ہيں ان ہ بر مم كى ناپا كى كودور فرمادے اور ان كوطا ہروپاك فرمادے "جب سيرة امسلم" نے عرض كيا كدكيا ميں بھى ان ميں شامل ہول تو حضور اقدى ﷺ نے فرماياً تم راوح بيهوا الترندي واردوتر جمه بدليج الزمان وضياءا حسان پېلشرز ولا جور ١٩٨٨ مج ٢٠٥٠ مل ٨٢٢.
  - (۱۳ ) ابن نجار بس ۱۵۲
  - (١٥) اين سعد ، ج: ايس ٥٠٠
  - (٢٩) ابن الجوزى، الوفاء بإحوال المصطفىٰ ، دار الكتب العلميه ، بيروت ، ١٩٨٨، ص ٢٠٠
    - (١٤) ابن نجار ص ١٥٢:
    - (١٨) ابن سعد، ج: اجس ١٩٩٩ ، ابن نجار عس ١٥٣

کے سامنے باادب کھڑے ہوکررسول رحمت ﷺ پر درود وسلام پڑھتے ہیں وہاں اس وقت ام المومنین سیدۃ هفصه گا حجرہ مبارکہ ہوائی جب كه شرقى جانب، يعنى قد مين شريفين كى طرف، ام المومنين سيدة سوده بنت زمعة كا گھر تھا، جبكه جحروام المومنين سيدة عا كشەمەرية ارق سيدة النساء حضرت فاطممة الزبراءً كے درمیان ایک حجبوثا سابراً مدہ تفاججر وسیدة فاطمہ زبراءً کے بعد ثال کی طرف ایک گلی حجاں ہے، شریف کا درواز و آتا تھا (یعنی باب جریل) اس ہے آگلی طرف ثال ہی کی طرف دیگرامہات المومنین رضوان الدعلہین کے جرات م

اصحاب صفہ کا موجودہ چبوترہ وہاں پرنہیں تھا، بلکہاس کی جگہ وہاں پرامہات المومنین میں سے حضور نبی اکرم ﷺ کی کھیا گیے، ازواج مطهرات کے حجرے تھے لبذازائرین کو چاہئے کہ جب وہ وہاں نمازیا ذکراذ کار کے لیے بیٹھیں تو سیمجھ کر بیٹھیں کہ میدو وجگہتے ہو رسول رحمت ﷺ اپنے اہل خانہ کے ساتھ استراحت اور شب ہاشی فر ما چکے ہیں اور اس لیے اس مقام کا نقدس اصحاب صفہ ہے کہیں زیادہ۔ يوں تو اس بقعه طاہر ہ کا ہرا يک زرہ مقدل ومنور ہے ،مگر جتنا مجھی زيا دہ ہو سکے اس مقام پر بیٹھ کر درود وصلوات پڑھنا جا ہے کيونکہ دومقام ہوم استراحت رسول مقبول الله ربائ.

~

# حواشي

- (١) القرآن الكريم (الاحزاب:٣٨)
  - (r) تصحیح مسلم بی ج: انمبر ۱۳۰۸
  - (٣) سمهوري،وفاءالوفايس:۸۹۴
- (٣) ابراتيم بن على العياشي المدنى ،المدينه بين الماضي والحاضر ، ص ١٧٢٠
  - (۵) القرآن الكريم (الحجرات: ٢٠)
- (٢) أشيخ احمد بن عبدالحميد العباسي عمدة المخار في مدينة الخار ، مكتبة العلمية ، مدينة متوره ، من ١٠٥.
- (2) تصحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۳۲۲، ایسی ببت می احادیث مبارکه بین جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مبمانان گرامی کا استقبال اپنے جمرات علم کشت
- ( 🗛 🔻 ابن اسحاق نے بیٹیس لکھا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابوابوب انصاریؓ کے ہاں کتنا وقت گز ارا تھا، لیکن ان کے علاوہ ہر معروف میرہ 🕊 🕒 بالصراحت بیان کیا ہے کہ آپ حضور ﷺ وہاں چیزے سات ماہ تک مقیم رہے ( یعنی وسطاریج الاول سے شوال کے آخر تک (اگر چید ماہ قیام فریل) بات ہے بھی زیادہ بعنی شوال کے بعد تک (اگر مدت قیام سات ماہ تک تھی ) ابن کثیر ،البراہیوالنہاہیہ ج:۳ ہم انکا۔





1701





تبرکات نبویه ﷺ اور سینطیبه

- (۲۹) آپ کے والد حضرت بیبار "حضرت زیدا بن ثابت ؓ کے آزاد کردہ غلام تھے آپ کی پروش سید تناام المومنین سید ۃ امسلم ؓ کے ججرہ مبارکہ میں بول بھر آپ کی والدہ کام کیا کرتی تھیں لبند اصغرتی ہے لیکر بلوغت تک ان کا زیادہ تر وقت حضورا قدس ﷺ کے حجرات مبارکہ میں اور حضرات اہل بیت کی تعمید میں گزرااور جب وہ ابھی بچے تھے اوران کی والدہ کام میں مشغول ہوتیں تو اکثر اوقات ام المومنین سلماً اُن کواپئی گود میں کیکر پیار کرتیں۔
  - (٣٠) اين سعد ، خ: ١،٩٠١ (٣٠)
  - (۳۱) سمبوري، ص:۳۲۳
    - (۲۲) الفايس ۲۲۰
  - (۳۳) الترندي،مصدر مذكور،ج:۱،ص:۱۰۱
  - (۳۴) صحیح بخاری، ج:۳ بغبر۲۵۵ و ۲۵۵، نیزج، بنبرا۵۰، نیزج، بنبر۲۸۳
  - (٣٥) سنن الي داؤد ، اردوترجه وحيد الزمان ، اسلامي اكيثر مي ، الا بور، ١٩٨٣، ج: ٢، نبر ١٩٨، مس ٢٥٧
    - (٣٦) صحیح بخاری، ج:۱،نمبر۲۹۳
    - (٣٤) اليضاءج: المبرو٢ موج: ٣ مبر ٨٤٣
      - (۲۸) این سعد، ج:۱، ص ۵۰۰
    - (٣٩) صحیح بخاری، ج:٣، نمبر ٨٤٣، ج:١، نمبر ٢٢٠
      - (۴۰) صحیح بخاری، ج:۳، نمبر ۲۲۲ ونمبر۲۲
        - (۴۱) صحیح مسلم، ج:۱،نمبر ۵۸۱
  - (۳۲) الي نعيم اصفيباني (ت: ۳۳۸ ججرى) ، دلائل الغنو ق ، دارالنفائس ، بيروت ، ۱۹۹۹ من ، ۴۳۳ و ديٌ ، وفاء الوفاء من ۲۲۳. نيز ديكھئے: الحجرات الشريفه ، صفوان عد نان داؤدي ، ص ۳۳
    - (٣٣) صحيحمسلم،ج:١،نبر١٢٠
    - (۴۴) صحیحمسلم، ج:۱،نمبر۲۲۲
      - (۵۵) این نجار بص ۱۵۳
    - (٣٦) الي بكر بن الحيين بن عمر المراغي (ت: ٨١٦ جرى) تجفيق النصره ، ص ٥٠
      - (٢٤) ايضا
      - (۲۸) ابن سعد، ج:۸، ص ۱۲۷



۱۲ اججری میں جب عبائی خلیفه مهدی المنصور نے اپنی اس خواہش اور ارادے کا اظہار کیا کہ حضور سرور کا نئات ﷺ معمولا میں مروان بن الکم کے کئے گئے اضافہ کاازالہ کر کے اس کوعہد مصطفوی ﷺ پرواپس لاکراس کی از سرنو مرمت اور تزخین وآ راکش ﷺ انداز میں کردی جائے تو امام مالک نے اپنی رائے کا اظہار کیجھاس طرح کیا:

> لا أرى أن يحرم الناس آثار وسول الله 幾 ( میری رائے میں بیمنا سبنہیں ہوگا کہ عامة الناس کوآ ثار رسول مقبول ﷺ ہے محروم کرویا جائے).

فخرموجودات سیدالا نبیا وحضرت محمصطفی ﷺ کے آ خارمبار کیاور تبرکات ہے ہماری مراد ہروہ چیز اور مقام ہے جے حیات طبیقہ حضور سرور دوعالم ﷺ کے زیراستعال رہنے یا جسداطہرے میں ہونے کا شرف حاصل رہا ہویا پھرکسی بھی طورے وہ مقام پاچڑ آگی۔ مبارکہ ہے دابستہ رہی ہو امام مالک کی مندرجہ بالا رائے اس سلسلے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے کیونکہ انہوں نے اس منبر شریف ہا ہ ( تبرکات )رسول مقبول ﷺ قرار دیا تھااس لیے کہ حیات د نیوی میں آنخضرت ﷺ اس پرجلوہ فروز ہوا کرتے تھے بیاس کی حضور ﷺ ساتھ نسبت ہی تو تھی جس نے مدینہ منورہ کے مضافات میں واقع الغابہ کی ایک عام ہی لکڑی ہے ہے اس منبر کو تقدس اور تیرک کاورہ ہے۔ كة جليل القدراصحابه كرام بھى تبھى اسكے بوت ليتے اور تبھى اسكے اوپر ہاتھ چھير كراپنى جبينوں اور رخساروں كومنور كرتے .

تاریخ مدیندمنورہ کے تناظر میں ہم قارئین کرام کی توجداس طرف دلا ناچاہیں گے کہ مدیند طبیبہ جو حضور پرنور ﷺ کے اہدی نورے صرف بیے کہ خودمنور ہوا بلکہاس سراج منیر (۱) کے طفیل میشہر خوبال مومنین کے دلول کی دھڑ کن اورآ تکھوں کا سرور بن گیااوراب جبکہ ٹیرے الفیے (۶۲۰۰۲ء) کی ابتداء ہور ہی ہے مدینة طیبے کم وہیش سواار ب فرزندان تو حید کے دلوں کومنور کرر ہاہے اس لیے کہاس یاک شرکوفوراولیں آ خرین حضورسروردوعالم ﷺ کے آٹارمقدسہ میں سب ہے بلندمقام حاصل ہے .وہ آج بھی اسی آب وتاب کے ساتھا پے عشال کواڈیکا سرورقلب ونظراورتسکیین روح و جال اور فیضان رسالت مآب ﷺ ہے بہرہ ور ہونے کا سامان مہیا کرتا ہے جتنا کے قرون اولی میں کرتا ہے، مدینه منورہ ہی تو ہے جس کے دامن میں وہ بقعہ نوروا قع ہے جومبحد نبوی شریف کہلاتا ہے جسکو پر فیزعظیم حاصل ہے کہ اس میں صنور رہا ہے مآب ﷺ نے اپنی امت کی امامت فر مائی بیبیں وہ بقعہ نور بھی ہےجسکوحضور رسالت مآب ﷺ کی مدنی زندگی میں مہيط وي ہونے کا مث حاصل رباجهاں جاں نثاران رمول تثمع رسالت کے گر دحاقہ زن ہو کر بھی تو تنزیل قر آن کے رفت انگیز اوروجد آفریں مناظر دیکھتے اور گیاسے تن گوش ہو کر قرآن یا ک کی عملی تفییر خودقر آن ناطق کی زبان با برکات ہے اس انبہاک ہے سنتے کہ جسم کوسر موجنبش نہ ہوتی یہاں تک کھ او قات بعض کے سرول کے اوپر طیور حرم اس طرح آ کر بیٹھ جاتے جیسے کہ وہ کوئی بے جان چیز ہول بیبیں پروہ مطہر مقامات بھی ایں اسا سرورکونین نبی تکی ویدنی ﷺ اینا اہل خاند کے ہمراہ بودوباش کیا کرتے تھے بہیں ریاض الجنہ بہشت بریں کا وہ بقعہ مبارکہ بھی ہے 🕊 سرور دوعالم ﷺ خرامان خرامان چہل قدمی فرماتے اور جہال روزمحشر حوض کوڑ سجایا جائیگا جسکے کنار ہے تیفیج البرزنیین اورا نیس الغربیین 👫 امت کے عاصوں کی شفاعت اور پیتگیری فرمائیں گے .مدینه طیب کی ہرگئی ، ہرکوہسار ، ہروادی ،اسکے بلند و بالاسلسلہ ہائے جبال ،اس الله ا تاریخی مساجد، اسکے متبرک کنویں غرضیکداس حرم پاک کا چپہ چپہ حیات طیبہ ہے کچھاس طرح جڑا ہوا ہے کہ اس کوسیرت طیب الک کا نہیں کیا جاسکتا اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی سیرت نگار مدینه طیبہ یاا سکے مضافات ہے نہ بھی صرف نظر کر سکا ہے نہ کر سکے گا جب غزووا<del>سا</del> یات ہو گی تو جبل احد کے فلک بوس تیمیں پہاڑ اسکی نظر کے سامنے ہو نگے ،غز وہ خندق کا ذکر ہو گا تو وہ بلندو یالاجبل سلع کے دامن بیں والگائٹ مساجداورجبل ذبایب پرواقع مسجدالراید کانظارہ کرنا چاہیگا جہاں سر کاردو عالم ﷺ نے خیمہ زن ہوکرلشکرا سلام کی کمان فریا کی تھی،اور فول 🗝 کاذ کر ہوگا تومسجید بلتین کا تذکرہ تو ضرورکر یگا ،اورا گرعهد آفریں ججزت نبوی کا تذکرہ کرے گا تو باب المدینه قباء کاذکر کیے بغیراً کے 🚅

عجالا ہے نصرف جبرت مبارکہ کے موقع پراپنے آتا کی قدم ہوئ اورمہمان نوازی کااعز از حاصل ہوا بلکہ عالم اسلام کی پہلی مجد بھی وہیں تغمیر و فی اس لیے مدینہ طیبہ جو بیٹار تیرکات نبویہ کا مین ہے بذات خود تیرکات نبویہ میں اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ کعبة المشر فید کی طرح بیشہر ہیں دنیا کا مقدی ترین بقتہ ارش تصور کیا جا تا ہے اس ارض مقدی کا اکثر حصد آ ثار مقدسہ سے منور اور مالا مال ہے ، یہی وجیتھی کہ امام مالک ؓ مع جليل القدرامام جب بھى مدينه طيبه كى كليوں ميں نكلتے تو قدم بھى اتنى احتياط ، ركھتے تھے كه كہيں اليمي جگه قدم نه آجا كيں جہال والى و جہاں علیہ افضل الصلو ۃ والسلام کے قدم مبارک گلے ہول اور اگر کسی پرانی عمارت یا مکان کے قریب سے گزرتے جس کے متعلق میں معلوم عومات کاس کاتعلق تاجدار مدین علی یا کس صحابی رسول سے ہوتا تواحتر ام سے اس نے ہاتھوں سے اس کوچھوکر گزرتے تھے . کتاب ہذا کے باتی واباش بلده طاہرہ کی ای اثری اور تاریخی حیثیت کوا جا گر کرتے ہیں.

ہر طرف ہے کہکشاں آہتہ چل انتش یائے سرور کونمین کی

ہر رہ گزر میں نقش کف بائے بار و کھے کھولی ہیں ذوق وید نے آجھیں تری اگر

ید پنظیبہ کے ملاوہ جس کوسر ورکونین ﷺ کے دنیوی مسکن اور مدنن ہونے کا فخوعظیم حاصل ہے بہت سے الیے تبر کات جو حیات طیب ے منسوب ہیں اور پہلے تو اہل خانہ یا اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی تحویل میں رہے اور پھرنسل درنسل آ گے منتقل ہوتے رہے اور جن یں ہے بھن تیرکات آبتک بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں ہمارے اس باب کا موضوع ہیں اصحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین تمرکات نبویہ کا کس «بعاحترام واخفاظ کرتے تھے صرف ایک مثال ہے واضح ہو جائیگا.وہ اصحابہ کرام جو عازم مکت المکر مدہوتے وہ جب بھی اس مبارک ورخت کے پاس سے گزرتے جہاں سرور کا نئات ﷺ بیعت رضوان کے سلسلے میں تشریف فر ماہوئے تضفو وہ وہاں ضرور رکتے اور نماز دوگا ندادا کر ے آگے جاتے (۲).اس یگا نیشق کی ان گنت مثالول سے تاریخ اسلام کے اوراق مجرے پڑے ہیں جن میں اصحابہ کرام رضوان الله علیم البعين كالينة تاومولاسيدالانبياحضورسروركونين ﷺ عوالبانيعشق كااظهار موتاب ووتواس حدتك احتياط برت تنفي كه جب بهي تھنوںﷺ اپنے بال مبارک کواتے تو عاشقان رسول کسی بھی مونے مبارک کوزمین پر نہ پڑنے ویتے صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح سے عامل شدہ موئے مبارک نسل درنسل اور قرن درقرن ایک ہے دوسرے کواس لگن اورادب واحترام سے منتقل ہوتے رہے کہ ان میں سے ابت موے مبارک آج بھی چند تاریخی مقامات پردیکھے جاسکتے ہیں.

حفرت انس ابن مالك عروايت ب: إيس في ديكها كدايك مرتبدرسول الله الله الله الله على المبارك كوارب تصاورا صحابه كرام معوان الله عليم الجمعين حضور مرور كونين ﷺ كروا يسے كھوم رہے تھے جيسے كه گويا وہ حضور والا شان ﷺ كاطواف كررہے ہول انہول نے آ ہے کا ایک بھی موئے مبارک زمین پر بیڑنے نہیں ویا بر کثابوا موئے مبارک کسی نہ کسی کی مٹھی میں تھا. ] (٣) جب بھی آپ وضوفر ماتے تو گارمالت کے پروانوں کے جینڈ آپ کے گر دمنڈ لانے لگتے اور جو بھی پانی کا قطرہ جسداطبر کے ساتھ مس ہو کرزمین کی طرف آتاوہ لیک کراسے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور پھرا بنے چہروں پرمل لیتے ہوہ بہت ہی خوش بخت ہوتے تھے جن کوایسے چند قطرات نصیب ہوتے ور نہ ال قان خوش بختول کے گیلے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ رگڑ کرا ہے اپنے چیروں کواس عظیم برکت سے منوروتا بال کر لیتے تھے (س) تابعین کرام معمان التعلیم اجمعین اصحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین کے ہاتھوں کو بوسد دیا کرتے تھے کیونکہ ان کے ہاتھوں نے دست مبارکہ رسالت اب الله الماسقة كوريكها تو الحارث بيان كرتے إلى إلى في حضرت واثله بن الاسقة كود يكها تو عرض كيا: كيا آپ نے اپنے النابالحول اورمول الله ﷺ کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی تھی؟ انہول نے کہا: ہاں! میں نے عرض کیا کہ آپ بیدوست مبارک جمیں دیجئے



نو پالی میوزیم (ترکی) میں محفوظ ایک زائب رسول مقبول ﷺ

آپ آرا ہے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ۔ یہ د کھ کر جب وہ قریش کے پاس پہنچ تو کہنے گئے: میں نے قیصر وکسری کے پر ہیب در ہارشاہی بھی اور اللہ میں نے آئے تک کی شہنشاہ کی اتن عزت وتو قیر بھی جتنی کی عظمت وجلال کے مناظر بھی میری نظروں ہے گزر بھی جیں مگر واللہ میں نے آئے تک کی شہنشاہ کی اتن عزت وتو قیر بوزی بھی جتنی کہ محمد مطابع ہے کو اپنے اصحابہ میں حاصل ہے ۔ واللہ میں ان لوگوں کو د کھ کر آیا ہوں جو کسی بھی قیمت پر انکو تنہا نہیں بوزی کھی آیا ہوں جو نہی کوئی تھم ویا فور آاس کی قیمل کردی مجبوزی گئے آئے آپ جو بھی چاہیں اپنی رائے قائم کریں۔ (۹) میں تو یہ د کھی کر آیا ہوں کہ انہوں نے جو نہی کوئی تھم ویا فور آاس کی قیمل کردی کھی اگر آپ وضوء کے لیے الگ ایک دوسرے پر سبقت لے بات کی شرح کے شرح کے ایک دوسرے پر سبقت لے باتی کوشش کرتے کہ گویا ایک دوسرے کے قل پر آمادہ ہوں ۔ جب آپ بھی تکلم فرماتے تو محفل میں بیمسر سکوت طاری ہوجا تا اور الے گئا کہ ایک گزیا نیں یکا یک گئی ہوگئی ہوں اور فرط ادب سے سب کی نگا ہیں زمین پر ایسے جا آگئیں جیسے کہ ان میں تاب نظارہ ہی نہ

تمركات نبوى اورجليل القدر اصحابه كرام رضوان التعليهم اجمعين كاطرزعمل

لقلال کا یکی نظریدان مقامات کے لیے بھی قرار پایا جہال حضور سرور کا مُنات ﷺ نے بھی نمازادا کی تھی جمام تاریخی مساجد جن میں سے آئے بھی کچھدیند منورہ میں موجود ہیں صرف ای نظرید نقارس کی بنیاد پر زندہ جاوید ہیں. جہاں جہاں بھی سرور دوعالم ﷺ کی جبین طاہرہ مجھدینہ مولادہ علی مصلاۃ کے لیے حضور سرور محمدینہ مولیات مقام پر جہاں قیام صلاۃ کے لیے حضور سرور

کہ ہم ان کا بوسہ لے سکیس.انہوں نے اپناہاتھ بڑھا دیا اور میں نے اس دست مبارک کا بوسدلیا. ] (الی زرعة الدمشقی (ت:۲۸۱ بری تارخ افی زرعة الدمشقی ، دارالکتب العلمیہ ، بیروت ،ص: ۱۳۵)

اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی نظروں میں ان آثار نبویے کا کیا مقام تھااس کا اندازہ مزیداس بات ہے گئے ہا جاسکتا ہے کہ جب حضرت ابن سیرین نے حضرت عبید سے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ انکے پاس چندموے مبارک ہیں جوانہوں نے حضرت ابن مالک اور انکے اہل خانہ کے قو مطرے حاصل کیے تھے قو حضرت عبید ہے ہا ختہ بول اٹھے: [اللہ کی قشم اگر صرف ایک ہی موے مبارک لیے افتحت مجھے نصیب ہو جائے تو میرے لیے بیتمام کا مُنات اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے اس سے بڑوہ کو قیمتی ہے۔ ](۵) ایک اور مثال کی حضرت الی بروہ فرماتے ہیں: [ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میری ما قات حضرت عبداللہ بن سلام ہے ہوگئی ۔ وہ مجھے فرماتے گئی جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میری ما قات حضرت عبداللہ بن سلام ہے ہوگئی ۔ وہ مجھے فرماتے گئی نوش فرماتے ہیں کہ میں اپنی نوش فرماتے گئی نوش فرماتے ہیں کہ میں اپنی موجود ہے ان کی حاص کے جس میں ہمارے آقاومولا بھی نے نماز اوا کی تھی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی موجود ہی کہ میں اپنی ہوں کرا میں اور کا تا اور کھانے کہ تھیں ایک میں ہمارے آقاومولا بھی نے نماز اوا کی مجد میں نماز ہوں کی میں اپنی پایا اور کھانے کیلئے چند کھیوری بھی ویں بھر میں نے اپنی میں نماز بھی اوا کی آبار ہو جا کہ ہیں ہمارے تا کہ وہ کرا ہو تا کی مصور میں نماز ہمی اور کرا تا اور ہوجا کیں میں نماز ہمیں نے اپنی پلایا اور کھانے تھیں ایک موس کیں ہمیں نماز نمان نمیں نماز ہمیں نماز نماز نمور نماز نماز نمور نماز نماز نمور نماز نماز نمور کی دور سے کور نمور نماز نماز نماز نماز نمور نماز نماز نماز

اگرسرور کا ئنات ﷺ طعام سے کچھ چھوڑ دیتے تو خوش بخت صحابہ کرام رضوان الڈیلیہم اجمعین اس پس ماندہ طعام ہے خصوص ہور ان مقامات ہے کھاتے جہاں پر آ قائے نامدارسیدالاولین والآخرین ﷺ کی انگشتہائے مبارکہ نے طعام کومس کیا ہوتا. (۷)اگرآپ 🕯 کے لب مبارک کسی مشکیزے کے منہ کولگ جاتے تو عشاق رسالت مآب ﷺ مشکیزے کے اپنے جھے کو کاٹ کرمحفوظ کر لیتے ہے آپ مبارک لبول کے ساتھ مس ہو نیکا شرف حاصل ہوا ہوتا تا کہ وہ اسے تبرکات نبویہ کے طور پر محفوظ کر کے اس کے فیوض و برکات ہے ہم وور ا سلیں. ہروہ پیالہ جولبان مبار کہ ہے مس ہوجا تا اصحابہ کرام رضوان اللّٰه علیہم اجمعین کے لیے متبرک بن جا تا اور دوسرےعشاق التّے کھی جا کراس سے یانی نوش فرمایا کرتے تھے جھزت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ:[ایک مرتبہ حضور سرور کا نئات ﷺ امسلیم (جوھزت ان ا بن ما لک کی والدہ ما جدہ تھیں ) کے گھر تشریف لائے گھر میں یانی ہے مجراا یک مشکیز ہ ایک طرف لٹک رہا تھا، آپ حضور ﷺ نے کھڑے کھڑےاں میں سے کچھ یانی پیا جھزت امسلیمؓ نے اتنا حصہ کاٹ کراینے پاس محفوظ کرلیا۔ ] (۸) ترندیؓ نے بھی ایک ایسان واقعہ پاٹاکیا ہے جس کواصحابی رسول حضرت بیشہ ؓ ہے روایت کیا گیا ہے . وہ فر ماتے ہیں کہ: [ایک مرتبہ حضور مر ورکا ئنات ﷺ اپنے گھر جلوہ افروز ہو ادرا یک مشکیزے سے پانی نوش فر مایا ادرانہوں نے مشکیزے کا اتنا حصہ کاٹ کر تبر کا رکھالیا۔ ] حصزت عروہ ابن مسعود گوجوابھی ال دقت مسلمان نہیں ہوئے تھے قرایش مکہ نے غز وہ حدیبیہ کے موقع پر حضور سرور کا گنات ﷺ اوراصحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین پرنگاور کھے۔ لیے بھیجا تا کہ بیہ معلوم ہو سکے کہوہ واقعی عمرہ کی غرض ہے وہاں آئے تھے اپنے اس مشن کے دوران عروہٌ نے دیکھا کہاصحابہ کرام رضوانا 🕊 علیہم اجمعین اور نبی اکرم ﷺ کے درمیان ایک نا قابل یقین اٹو شاور والہانہ محبت کا رشتہ تھا۔ 🛘 انہوں نے دیکھا کہ حضور سرکاردوعالم 🏁 جب وضوء کے لیےاٹھے تواصحابہ کرام کاایک جم عفیر حضور ﷺ کے گر دلیک پڑا.وہ پیوالہانہ عقیدت دیکھ کرحضور سرور دوعالم ﷺ کے سامنے ہے جٹ گئے انہوں نے دیکھا کہ جب بھی حضور ﷺ وضوء فر ماتے تو اصحابہ کرام رضوان الدّعلیہم الجمعین آپ حضور ﷺ کے استعال شدوبگا کی چند بوندیں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ،اگر حضور ﷺ اپنالعاب دہن پھیکتے تواصحابہ کا رضوان الله علیہم اجمعین لیک کراس کواپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے اگر ایک موے مبارک بھی زمین کی طرف جا نا تو مثم رسالت کے چواہے

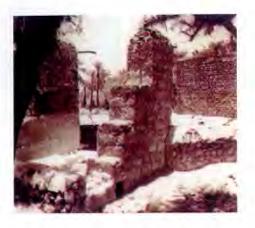

بَرْغُوس کی آیک قدیم تصور جس میں رسول مقبول ﷺ نے اپنالعاب دہمن شامل کیا تھا

دوعالم ﷺ کے قد مین مبارکہ پڑے ہوتے وہال صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین عزت وتوقیہ ہے۔

لکڑی کے ستون کھڑے کر دیتے بمثال کے طور پرمسجد قباء جس میں وہ ستون صدیوں تک مرجم غالق اجہال حضور سرور کا سکات ﷺ نے قیام فرمایا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اس کے اوپر مشکر خوا ایک خوشہوتھی) ملاکرتے تھے الیمی اور مثالیں مسجد ابیجا بہ بمسجد ابوذ رغفاری اور مجدالتے ہیں۔

آج بھی موجود میں سیمقامات امت مجمد سیا گئی کی نظر میں ابدی اور سرمدی نقدس کے حامل ہو گئے ہیں تھیں۔

اس لیے کہا تکی نسبت حضور والاشان ﷺ ہے جڑ بھی تھی۔

اگر حضور سرور دوعالم ﷺ نے بھی اپنامبارک لعاب دبمن کسی ایسے کنویں میں بھی ڈال دیا جہاں بھی مرہ ہوں غلاظت چینکی جاتی تھی تو و دیکا یک فیوض و بر کات کا سرچشمہ بن گیا جہال پر صحابہ کرام رضوان الڈیلیم ہم ہم اور شمع رسالت کے پروانے اپنی بیاس بجھانے کے لیے جوق در جوق حاضری دیتے بیر سقیا، بیر حا، بیر جا

ہیر بضاعہ، ہیرغرس اور ہیرعہن مدیند منورہ کے ان عام سے کنووں میں شامل سے جن کی کا یاصرف اس لیے بلٹ گئی کہ حضور ہروروں اور اپنے بیا الحاب دبمن یا اپنے سر مبارک لعاب دبمن سے نواز دیا تھا اور جول ہی آپ کھے نے اپنالعاب دبمن یا اپنے سر مبارک کا دہوون ان میں سے کو گئی ڈال دیا، اسکی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور وہ مس خام سے کندن بن گیا۔ در حقیقت ان تمام کنووں کی ساری شہرت، دوام اور تقاری مرف الله میں مضور نبی اگرم کھی کے لعاب طاہرہ ہی سے منسوب ہے ۔ یوں تو کہنے کو اور بھی بہت سارے کنویں مدینہ منورہ میں سے بھا آ ما الله کا مرف حضور نبی اگر کے کہ اس کے کہوہ کنویں حضور پر نور کھی کے نام طاہرہ کے ساتھ منسوب نہ تھے ۔ یہاں ہیہ بات قابل ڈ کرے کہ سے بن الدن گروپ مسجد نبوی کے توسیعی منصوبہ پر کام کرر ہے تھا تو جب مجید ہیے حصہ کے تال کی طرف کھدائی کی گئی تو کم وہیش میڑ والے کھیا دریافت ہوئے جو صدیوں سے زیر زمین آ کیا تھے گو کہ وہ تھی کنویں ڈ ماند کی میں منصوبہ پر کام کرر ہے تھا گونکہ ان کنووں کو حضور سرکار دوعالم کھی سے کوئی نبست نہ اللہ کے دریافت ہوئے جو صدیوں سے دریافت ہوئے جو صدیوں سے دریافت ہوئی کوئی ادا کر چکے ہوئی گرکوئی بھی انجا مول سے واقف نہ تھا کیونکہ ان کنووں کو حضور سرکار دوعالم کھی سے کوئی نبست نہ اللہ تھی ادا کر چکے ہوئی گرکوئی بھی انجاز میں میں زیر زمین دفن ہوکررہ گئے تھے ۔

مقی لبد اوہ تمام کنویں گمنا می کی حالت میں زیر زمین دفن ہوکررہ گئے تھے ۔

آ کیے جان نثاران اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آ کیے تبرکات اور آ ٹار مبارکہ کا اس ورجہ خیال رکھا کرتے تھے گئے۔
حضور ﷺ کے آ ٹار مبارکہ تو ایک طرف ،انہوں نے تو آ کی ناقہ قصوی کی کھر لی (مبرک ناقہ ) تک محفوظ کر کی تھی کھی اس لیے کہ ان گئا آ حضور ﷺ کی اس جگہ پانی پیا کرتی تھی ۔ یہی وجھی کہ سات متبرک کنویں جن کی نسبت حضور مرور کو نیین ﷺ ہے جڑ چکی تھی چودہ صدیوں تک معاللہ کی پیاس بھجاتے رہے تا آ نکہ ان میں سے پچھی قو معدوم کردیے گئے اور پچھ کو عامہ الناس پر بند کردیا گیا۔ بیتمام کے تمام کنویں تبرکات اور آبھی کو عامہ الناس پر بند کردیا گیا۔ بیتمام کے تمام کنویں تبرکات اور آبھی رسول اللہ میں سے بھو تھے ۔

الله المستون كرماته المتعلق المرت الله المرت تقى حضرت ابراہيم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقاريٌ فرماتے ہيں: آكدانہوں في عبدالله ابن عمر كواس عبد پراستلام كرت و يكھا جہاں حضور سروركو نمين الله بوقت وعظ جلوه فروز ہوا كرتے تھے اور بعد عيں اپنے ہاتھوں علاجہوں ہوں پول ايا كرتے تھے اور بعد عيں اپنے ہاتھوں الله عبد الله بين عبدالله بن قسيط فرماتے ہيں كہ: [ ميں نے بہت سارے اصحابہ كرام رضوان الله عبد الله بعين اود يكھا كہ جب سجد شريف ميں از وحام نہيں ہوتا تھا تو وہ حضور نبى اكرم الله كم منبر مبارك پر ہاتھ ركھنے والى جگه پراپنے وايال الله يحتى اور پھر قبلہ روہ ہوكراپ ليے دعا كيں ما نگتے . ] (١٦) ابن تيميہ بھى اى روايت كوامام احد نقل كرتے ہيں جس كى روے : [ امام احد نفل كرتے ہيں جس كى روے : [ امام احد نفل كرتے ہيں جس كى روے : [ امام احد نفل كرتے ہيں جس كى روے نقل الله ابن كيا كرتے تھے . ] (١٤) ابن تيميہ بھى اور كھر تا بيان كيا كرتے تھے . ] (١٤) ابن تيميہ بھى اور كھر تا بيان كيا كرتے تھے . ] (١٤) ابن تيميہ بھى اور كيا تيم بوري تيميہ بين الله بين كيا تو اسے مبحد نبوى شريف ميں الله بيان كيا تيم بوري تيميہ بيا مبال پروہ تقريبا سات صديوں تك قائم رہى .

ایک مرتبہ سیدالا نبیاء صفور نبی اکرم ﷺ نے بیراعواف پر (ایک کنوال جو کہ یہود یوں کی ہزیمت اورا جلاء کے نتیج میں فے کے طور پائپ کو طاقعا) وضوء فرمایا جس کی وجہ ہے آپ حضور ﷺ کے مقام وضوء پر گھاس کی طرح کی ایک نباتات اگ آئی تھی جھزت محمد بن عبداللہ منافرہ بن عفال فرماتے ہیں کہ ایک دور میں بھی (یعنی دوسری صدی ججری) لوگ اس نباتات کو پہچانے تھے اور وہ پوری آب و عبد سے وہال لہلہا کرتی تھی ۔

اصحابہ کرام رضوان الڈیکیم اجمعین بھی آ کیے زیراستعال جامہ ہائے مبارک ما نگ لیا کرتے : بالحضوص بردہ نثریف اورحضور رحمت لامالم ﷺ ایکے سوال کورد نہ کرتے بلکہ تبسم کے ساتھ انکونواز دیتے اور بعد میں معلوم ہوتا کہ سائل نے بردہ نثریف محض اس لیے مانگا ہوتا تھا

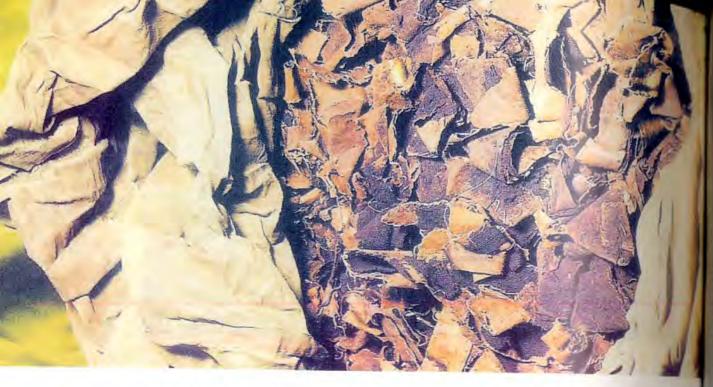

حضور نی اگرم ﷺ کا ہی جامد مبارک زیب تن کررکھا ہوگا۔ یہ چندوا قعات تبرکات نبوید کی شرعی حیثیت کواجا گر کرنے کے لیے کافی میں جن سے سرف بھی فاہزئیں ہوتا کہ آٹار اور تبرکات نبوید کی حفاظت بہت ضروری ہے بلکہ بعض احادیث مبارکہ قواس بات کی بھی اجازت ویتی میں کہ شافین گوان انمول جواہر ہائے تبرکات نبوید کی زیارت کا اہتمام کیا جائے جیسا کہ سیدۃ عائشہ صدیقہ گیا سیدۃ اسماء بنت ابو بکر گیا حضرت الس مورالکہ کامعمول تھا

شرقی نظافطر سے اس معاملے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے منا سب ہوگا کہ ہم باقی انبیا جلیہم السلام کے آثار مبارکہ کا بھی تذکرہ کرتے چلیں جن کی تو قیر تعظیم اسلام میں وجو ہ کی حد تک مسلمہ ہے ، پہلی امتوں میں بھی اپنے اپنیا علیہم السلام کے آثار مبارکہ کی حفاظت اور احزام کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا اور ان میں ہے بعض کی تو قیر تو اسلام نے مسلمانوں پر بھی واجب کردی ہے : مثال کے طور پر مقام ابراہیم هنرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے پھر پر ثبت نشان ہی تو ہیں جن کے متعلق سے تھم ہے : ﴿ وَاتَّحَدُ وَامْن مِقَام ابراہیم مصلی ﴾

ای طرح حجرا امود، چاہ زمزم، صفاء ومروہ کی گھاٹیاں انبیاء علیم السلام ہے منسوب آٹارمبار کہ بی تو ہیں جونہ صرف حرم تکی میں موجود ایں بلکہ انٹوشعائز اللہ کی نشانیاں ) سے عظیم تر لقب ہے نوازا گیا ہے ،مقام ابراتیم کوتورب فروالجلال نے آیات بینات قرار دیا ہے ،(۳۱) اس بلکہ تو قرآن کرئیم نے تابوت سکینہ تو م یبود کا ذکر کیا ہے جس میں اور چیزوں کے علاوہ انبیاء بنی اسرائیل (حضرت موتی اور حضرت ہارون مجم السلام) کے آٹار مبار کہ تھے ،ارشاد ہاری تعالی ہے : ﴿ اور کہا بنی اسرائیل ہے اس کی نے کہ طالوت کی سلطنت کی نشانی میہ ہے کہ مجم السلام) کے آٹار میں اندوآ ٹار میں اسکو میں اس ترتم اور آل ہارون کے پس ماندوآ ٹار میں اسکو فیضت افساکر انٹیں گے بیٹ کا ایران کے پس ماندوآ ٹار میں اسکو فیضت افساکر انٹیں گے بیٹیک اس میں تمہارے لیے پوری نشانیاں میں اگرتم ایمان رکھتے ہو ۔ ﴾ (البقرہ : ۲۲۸): (۲۲۲).

یبود کے اس مقدس تا بوت میں اور چیز ول کے علاوہ کچھ تو اسکے علاوہ اس کے چند اجزاء اور کچھ تو رات کے اور اق تھے، اسکے علاوہ اس مشرکت موق علیہ السلام کا عمامہ اور باقی انبی حضرات کے کپڑے تھے. (۳۳) اس سلسلے میں مشرکت موق علیہ السلام کا عمامہ اور باقی انبی حضرات کے کپڑے تھے. (۳۳) اس سلسلے میں علامہ یوسٹ علی نے کچھ اور تفاصل بھی مہیا کی میں وہ کہتے میں کہ: ایوت اکا شیار (Acasia) کی کنٹری کا بناہ واقعاء اس کے او پرسونے کلی بیٹری کپڑھائی ہوئی تھی اور آئی الساق میں اور چوڑ ائی ۳ فٹ تھی و کہتے : خروج ۱۰:۲۵ اس میں میثاق خداوندی یعنی دی احکام خداوندی پھرکی لوخ پر کندال تھے اور ساتھ ہی حضرت مولی اور حضرت ہارون علیہم السلام کے چند آثار مبارکہ تھے ]. (۳۴) میں میشافی (غیر

کہ وہ اسے اپنے کفن کے طور پر استعمال کر سکے .(۲۴)اس کے علاوہ بعض روایات سے پنہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے وہیت ہ تھی کہ ایک عدد جبہ مبارک حضرت اولیں قرنی \* کوود بعت کر دیا جائے اور سید ناعمر فاروق \* اور سید ناعلی کرم اللہ و جبہ نے اپنے آتا ہے ہم لقیل کی تھی .

معروف سیرت نگاروں نے (جن میں قدیم ترین سیرت نگاراین اسحاق، این سعداور وسرے موفیین مغازی بھی شامل ہیں) تعمیر کے ساتھ ان تمام اشیاء کا ذکر کیا ہے جو حضور سرور کو نین بھی کے زیر استعال رہنے کا شرف حاصل کر چکی تھیں . ذاتی لباس کے علاوہ الدائی میں اشیاء تبرکات نبویہ میں شامل تھیں ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم بھی سیاہ رنگ کا شامہ پہنتے تھے ای طرح آپ ہم مبارک کا جس کو عقاب کہا جا تا تھا رنگ تھی سیاہ تھا۔ (۲۵) ان کے علاوہ کھی شمیر ہیں، ایک چائی اور ایک سربانہ جو مجور کے ریٹوں ہے مبارک کا جس کو عقاب کہا جا تا تھا رنگ تھی سو تھا۔ (۲۵) ان کے علاوہ کھی شمیر ہیں، ایک چائی اور ایک سربانہ جو مجور کے ریٹوں ہم بنائے گئے تھے اور ایک ڈھا ان رہن پڑی تھی جو حضور پر نور بھی کے وصال کے وقت ایک ہیں تنگھا، ایک آئینہ، کچھ تیل ، اراک کی محول اور ایک تعقیل موال اور ایک تھی سفر پر نگلے تو آپ کے زاد سفر ہیں ایک گئاتھا، ایک آئینہ، ایک تینے ہوئی اراک کی محول اور ایک ہموال اور ایک تعقیل ، اراک کی محول اور ایک ہموال اور ایک تعقیل ، اراک کی محول اور ایک ہموال اور ایک تعقیل ، اراک کی محول اور ایک ہموال اور ایک تعقیل ، ایک سرت عبر الدین عقبہ کور اسا تیل ، ایک عدد تنگھی ، ایک آئینہ، ایک تینے ، ایک سرح دون اور میں تعقیل ، ایک سرح تو تو میں تھوڑا سا تیل ، ایک عدد تنگھی ، ایک آئینہ، ایک تینے ، ایک سرح خوات ایک ہی سفر ہو تے تو میں تھوڑا سا تیل ، ایک عدد تنگھی ، ایک آئینہ ، ایک تو بین کہور تو جائی اور دور کے بیان کرتے ہیں کہ جب محفور بیان کر تو ہوں کے اور تا تا تھا بھر بیار کے جب محفور بیان کر تھا ہوں کا می تو بیاں کور جب دمفق بر پھر پور جس کی دور تا تو ایک کور محفور ہوں تک وہ میں ایک بیانہ میارک کور محفق کے مصور نون کی اگر میا ہوں سے دمشق صاف نظر آتا تھا بھر ہوں تک وہ گو گئیا ہو اور ایک کور محفور نے محفور نہی اکر میان کور ایک ہوں کے اور تا تا تھا بھر ہوں تک وہ گور تا تا تھا بھر ہوں تک وہ گور تا ہوں تک وہ گور تھا ہوں تھر ہوں تک کور کر تو تا ہوں تک کور کی کے بال البہایا تھا ، اور کی کور دو تو تا کہ کور کی کے بال کور کر تو تا ہوں تو میں کور کی کور کر تو تا کہ کور کر تو تا ہوں تک کور کور کور کر تھا ہوں کور کور کر تھا ہوں کور کر تو تا ہوں تک کور کر تو تا ہوں تک کور کر تھا ہوں تک کور کر تو تا ہو تا کہ کور کر تو تا ہوں تک کور کر تو تا ہوں تھا کی ک

شہنشاہ دوعالم رسول مقبول ﷺ نے اس وقت کی عالمی تو توں کے سلاطین کواور مدینہ طیبہ کے اردگر دکی اکثر ریاستوں کے دلیل کے نام دعوت نامہ ہائے اسلام روانہ کیے۔ اس خمن میں کچھنامہ ہائے مبار کہ مدینہ طیبہ کے گر دہتیم قبائل کے سرداران کوبھی ارسال کے گئے جن میں سے بہت سول نے ان نامہ ہائے مبار کہ کوحضور نبی اکرم ﷺ کے تیم کات کے طور پرمحفوظ کرلیا تھا۔ ابن سعد نے بیان کیا ہے گئے جن میں جب وہ اپنی معرکہ الآراء کتاب (الطبقات الکبری) کو مدون کرر ہے تھے تب انہوں نے ایسے بہت سے اسلام مبار کہ کے اصول ان شعوب وقبائل کے پاس ملاحظہ کیے جو کہ انہوں نے تیم کا آثار نبویہ کے طور پرمحفوظ کر لیے تھے (۴۰).

#### تبركات مقدسه كى شرعى حيثيت

اس طرح آثار مبارکداور تبرکات رسول مقبول ﷺ جن کوحضور نبی اکرم ﷺ کے زیر استعال رہنے کا فخر حاصل رہا تھا اور جن کا مختر حاصل رہا تھا اور جن کا مختر حاصل رہا تھا اور جن کا مختر خاصل رہا تھا اور جن کا مختر خاصل رہا تھا تھا ہے۔ جن کا طرح اس باب کا مختر تا جن اللہ علیہم اجمعین ) نے کی تھی جمارے اس باب کا مختر تا بیں ایسے آثار مبارکہ کی خصر وہ حفاظت کی گئی بلکہ وقیا فو تما شائقین اور عشاق کو انکی زیارت بھی کروائی جاتی رہی جیسا کہ جن تا اصادیث سے تاریخ بات ہے کہ اس آنے والے اصحابہ کرام رضوالی اللہ علیہم اجمعین کو ان تبرکات کی زیارت کروادیا کرتے تھے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کعبہ شرف علیہم اجمعین کو ان تبرکات کی زیارت کروادیا کرتے تھے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کعبہ شرف جوار میں اپنا ظہور فرما کمیں گئے اور اس وقت حضور نبی اکرم ﷺ کے تبرکات میں سے ایک شمشیران کے ہاتھ میں ہوگی اور اسکے علاوہ انہوں ا

رسول الله ظفا كا علم مبارك" عقاب" جوامتداوز ماند كساته بوسيده و يكاب اوراس وقت تو يكا لي ميوزيم اهتبول (تركى) مين مخفوظ ب كى آيك ناياب تصوير

مركاردوعالم الله Sug zor

يبود) چين كرك كي تح مرجب طالوت بادشاه بن توية تابوت يبودكووالي مل كيا. (٣٥)

جب بیت الله شریف یعنی کعبه کمشر فه کوتمام اصنام اورغیر اسلامی موادے پاک اورمطبر کیا گیا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی انبیاء ( حضرت ابراہیم علیه السلام اور حضرت موی علیه السلام ) کے تیر کات کو جول کا تول بیت اللہ شریف میں ہی رہنے دیا، مشہور اسلاک مورخ طبری بیان کرتے ہیں کہ اس مینڈھے کے سینگ جوحضرت ابراجیم علیہ السلام کوحضرت اسمعیل علیہ السلام کی قربانی کے وضاحت ے نازل کیا گیاوہ بھی اورعصائے موی علیہ السلام کعبہ المشر فدمیں موجودر ہے الازر قی جنکو مکۃ المکرّ مدکا پہلامشہور مورخ ہوئے کا الرف حاصل ہے حضرت عثمان بن طلحة (جن كے اجداد كعبة المشر فد كے امين مشاح تھے اور جننی اولا د تا ابداس مبارك تنجی كے امين رہيں گے) ا ا کیا آ ٹار (بیان ) بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آ جب ان سے یو چھا گیا کہ جب وہ کعبہ المشر فیہ سے باہر آ چکے تضافہ پھررسول اللہ ﷺ 🗕 انکودو ہارہ بلاکر کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فر مایا تھا کہ: 7 میں نے بیت اللہ شریف میں مینڈ ھے کے دوسیگ الجھ تتھے گر میں بیاکہنا بھول گیا کہتم ان پرخوشبومل وینا -لہذاتم ابان پرخوشبومل دینا].(۳۲)ارشاد باری تعالی ہے کہ:﴿جوکوئی اللّٰد کی ثانیک کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پر بیز گاری ہے ﴾ . ﴿ جاءالحق و ذبت الباطل ان الباطل کان ذہو قا ﴾ کےمصداق جوبھی باطل تھاوہ فکال گراہ کھینک دیا گیااور جوحق تھاوہ برقرار رہالبذاوہ دونوں سینگ جو کعبۃ المشر فہ کی ایک دیوار میں نصب تھے اپنی جگہ پر ہی رہے دیے گھاالہ کے او پرخلوق کی خوشبومل دینے کا حکم صا در کر دیا گیا. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر سے خلاف فوجی کارروائی میں ۱۳ جبری میں کعبۃ المشر فلط عمارت کونقصان پہنچااور بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے کعبشریف کودوبار ہتمیر کیا توان سینگوں کو بحفاظت تمام آنگی اصل جگہ <sup>اللہ</sup> دیا گیا دونوں انبیا علیہم السلام کے وہ متبرک آٹار کعبیشریف کے اندر ہی محفوظ رہے تا آئکہ ۲۳ میں قرامطی انکواٹھا کرلے تھے (۲۷) بدسمتی ہے بہت ہے ایسے تبرکات اور آثار وقت کی متم ظریفی پاسیاسی فتندا تگیزیوں پا پھرامتدا دز ماندہے تلف ہو گے تگر پھر بھی اللہ

خوش قسمتی ہے کہ چندمقدس آ ثارمبار کہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں اوربعض عجائب گھروں یا تاریخی مساجد میں ہمیں وعوت نظارہ اسٹ ہیں. ہماری کوشش بیر ہی ہے کہ صرف ان تم کات کا ذکر کیا جائے جو یا تو اس وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں وجود ہیں یا پھران کا ذکر معیرہ ہوگا کتب یااحادیث شریف میں ماتا ہے کہ وہ اصحابہ کرام رضوان الندعلیم اجمعین یاان کی اولا داور بعد کی آنے والی نسلوں کے باس مجادرہ ان کے بعد سلاطین اسلام یادیگرخاندانوں کے پاس محفوظ رہے سب سے پہلے ہم ان آثار نبویہ کا ذکر کریں گے جواصحابہ کرام رضوال اللہ اجمعین کی تحویل میں رہے جن کوانہوں نے تا حیات اپنے پاس سنجال کررکھااور پھر دم آخر وصیت فرما گئے کہان تبرکات کوان کی تیوہا۔ منوره میں ان کے ساتھ بطور گفن برائے توسل اور تشفع استعال کئے جائیں اورا یہے ہی کیا گیا.

حفور برور کونین سیدالس و جال 🥶 کاپسینه مبارک

سدناعلی کرم اللہ و جہے فرماتے ہیں: اپینے کے قطر ہے حضور نبی اکرم ﷺ کی جبین طاہرہ پراس طرح حیکتے جیسے کہ موتی (لو ہاوء) ہوں اورائے پینے کی خوشبومشک اور عبر ہے کہیں زیاد وعظر بیز ہوا کرتی تھی جو میں نے نہ بھی حضور سرور کو نمین ﷺ سے پہلے سو تھی تھی نہ ہی

حضرت انس ابن ما لک فرماتے ہیں: [ میں نے مشک وعمبر کو بھی اتنا خوشبودار نہیں پایا جتنا کے رسول اللہ ﷺ کا جسدا طهبر تھا۔

یخت سردی میں بھی جب حضور نبی اکرم ﷺ پرنزول وجی ہوتا تو آپ حضور ﷺ پینے ہے شرابور ہوجاتے تھے.

(میچمسلم جهم نمبر۱۲۵)

حضرت ثمامی دوایت کرتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا: [ جب بھی حضور سرور کونمین ﷺ امسلیم کے ہال تشریف لے بالتودوآ کے نیچایک چڑے کا قطعہ بچھادیا کرتیں جسکے اوپر حضور والاشان ﷺ استراحت فرماتے اور جب بھی آپ وہاں قیلولہ فرماتے

والمليم بھی حضور نبی اکرم ﷺ کالپیدند مبارک اور مجھی موے مبارک اکٹھا کرلیتیں، چروہ انکوایک شم کی فوشبوجىكوكە مىك كېاجاتا تھاميں ملاكرا يكشيشي ميں ڈال كيتيں جبكہ حضور والاشان ﷺ انجمي محوخواب وقريب حضرت انس بن ما لک " كا آخرى وقت قريب آيا تو انهول نے وصيت كى كداس متبرك مك وحوط كرماته ملاكرائل ميت برمل دياجائے ، اورايے بى كيا گيا. (٣٩) ايك اور حديث مبارك کر پر موجودنیں تھیں. ( ۴۰ ) آ قائے نامدار ﷺ ایکے بستر پر پکھے دیرمحواستراحت رہے. جب وہ گھر مینچیں توانکو بتایا گیا کہ حضور برنور ﷺ ایکے بستر برمحوخواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور کا جسدا طہر پینے ثم ابور تھااورا سکے قطرے جمڑے کے بچھونے ہر جبک رہے تھے انہوں نے فوراً پناعطر دان لگالاوران عطر بیزموتیوں کواس شیشی میں محفوظ کرنے لگ گئیں ای ا ثناء میں حضور ﷺ کی آ کھ کھل گئی اورام مليم على الوجين على كدوه كيا كرر بي تحيين، تو انهول نے عرض كيا: يارسول الله ﷺ مم ان قطرات ہے اپنے بچوں کے لیے فیض و ہرکت حاصل کرتے ہیں جس پرحضور رحمت دوعالم ﷺ نے فرمایا: [ام

يد حديث مباركة حضور مرور دو عالم ﷺ كآ ثار مباركة سے بركت حاصل كرنے كے ممن عمالك بربان قاطع كى ديثيت ركھتى ہے جس سے ندصرف بدظاہر ہوتا ہے كم آ قائے نامدار ﷺ نے الهات كي اجازت دي موئي تقي كه آ يجيع ق مباركه ومحفوظ كرليس بلكه سيدة امسليمٌ عمل كويه كه كرسرابا كامليم تم فيك كياب.

حضور سرورکونین ﷺ کی دعائے مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت انس ابن مالک کو بہت کمبی عمر عنوازاتھا (۲۲) انکا شاران اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتعین میں ہوتا ہے جو پہلی صدی ججری کے



سركارود عالم

كاموع ميارك

جوتو پ کالي ميوزيم مين محفوظ ب





توپ کو پی میروزیم اعتبول میں محفوظ ایک موٹ مبارک



رسول مقبول ﷺ کی تھیض کا ایک تکلوا آخرتک بقید حیات رہے، جس سے بین خاہم ہوتا ہے کہانہوں نے اورائے اہل خاند نے پسینہ مبارکہ کوتقر یہا ایک صدی تک محفوظ رکھا ا جب انکا انتقال ہوا تو و دمقدی پسیندا نکے حنوط میں شامل کر کے انکے جسم مبارک پر ملا گیا جسفور سرکار دوعالم ﷺ کے پسینہ مبارکہ کو ایک معید تک محفوظ رکھنا خاص طور پر جبکہ وہ خو دکنی بارا پنی رہائش کو مدینہ نورہ اور بھر ہوغیرہ میں منتقل کرتے رہے بتھے اس لگاؤ اور تو قیرہ امرائے ہو دہی کرتا ہے جواصحابہ کرام رضوان الدملیہ ما جمعین کوآ ثار مبارکہ سے تھا، صرف یہی نہیں بلکہ وہ تو ان تبرکات نبویہ کو اولا داور پچرائی ا (یعنی نسل درنسل) محفوظ کرنے کا اجتمام کرتے تھے ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت مجدا بن میرین نے حضرت ام میر تھوڑ اساعظر بیز پسینہ مبارک لینے کی التجاء کی جوانہوں نے قبول فر مالی اور پچر جب حضرت مجدا بن سیرین کا انتقال ہوا تو ان کے ایک تھی ہو تابعی حضرت ایوب ٹے نے بھی ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً لے لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت مجدا بن سیرین سے ان کے ایک تھی ہو تابعی حضرت ایوب ٹے نے بھی ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً لے لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت مجدا بن سیرین سے ان کے ایک تھی ہو تابعی حضرت ایوب ٹے نے بھی ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً لے لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت مجدا بن سیرین سے ان کے ایک تھی تابعی حضرت ایوب ٹے نے بھی ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً لے لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت مجدا بن سیرین سے ان کے ایک تھور بیرین ہو تابعی حضرت ایوب ٹے نے بھی ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً لے لیا تھا۔ سے حسور سے ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً لے لیا تھا۔ اس ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً لے لیا تھا۔ اس ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً الیاتھا۔ اس ان سے وہ پسینہ مبارک بدیناً الیاتھا۔

اصحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی آتا کے نامدار ﷺ

کےموہائے مبارکہ کی تعظیم اور حفاظت

واقدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ ٹنے فر مایا: اس حضور نبی اکرم ﷺ کود کھے رہا تھا جب حدید کے موقی ا آنخضرت ﷺ نے اپنے بال مبارکہ حلق کروائے بر اشید وموئے مبارکہ قریب کھڑے ایک مبز درخت پرڈال دیۓ گئے اسیدۃ ام محادہ ہو گئی ہیں کہ: [اوگوں کا جم غفیران بالوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پڑا تھا اور کچرانہوں نے حاصل کرد وموئے مبارکہ آئیں میں بائٹ لیے بھرائیں اس جوم میں شامل تھی جس کے ہاتھ زلف مبارکہ کی ایک لٹ لگی تھی. اواقدی فرماتے ہیں کہ موئے مبارکہ کی وہ لٹ تاحیات سیدۃ ام عمدت پاس رہی وہ ان مبارک کیسوؤں کو پانی میں بھگوکراس پانی ہے مریضوں کا علاج کرتیں جوا تھے پاس آ یا کرتے ہیں۔ اور ۴۳٪)

وابت کے مطابق نا جب آنخضرت ﷺ کی وائی جانب کی گیسوئے مبارکہ کاحلق جوا تو حضور والا شان علیہ افضل الصلوٰۃ واتم تسلیما نے موات کے مطابق نا جب آنخضرت الوطلحة توعنایت موات مبارکہ سے اوگوں میں تقلیم فرما یا اور جب بائیں جانب کاحلق جواتو تر اشید وزلفوں کو حضرت الوطلحة کوعنایت آئے ہوئے فرمایا کہ انگولوگوں میں بانٹ دو۔ (۴۸)

بہت ی خوش بخت سے وواصحابہ گرام رضوان التد میہم جن کے مصے میں ایک ات آگی ورنہ باتی ماندہ کوتو ایک یا دوموئے مبارکہ پر ہی قامت کرنا پڑی جوانہوں نے بصداحتر ام محفوظ کر لیے اور بوں وہ آثار مبارکہ نسل منتقل ہوتے رہے۔ چونکہ بہت سے اصحابہ کرام ضوان التد میہم جمعین یا کے ورثا ، مدینہ منورہ سے دور دراز علاقوں میں منتقل ہوتے رہ تو یہ متبرک آثار نبو یہ بھی چاروا نگ عالم میں پہنچ گئے ادیں ہوہ ہے کہ ان میں سے بہت سے موہائے مبارکہ آئے بھی و نیا کے بہت سے بجائب گھروں یا تاریخی مساجد میں مرجع خاص و عام ہیں ، ادی وجہ ہور پر بریک مساجد میں مرجع خاص و عام ہیں ، مثل کے طور پر بریک مساجد میں محدد سندھ )، مثل کے طور پر بریک میوزیم استنبول ، مبور عمری طرابلس اور قاہرہ میں مجد انحسین چندا سے مقامات ہیں جبال حضور سرور کا مُنات میں کے چندموہائے مبارکہ آئے بھی اپنے عشاق کے لیے ذوق نظر اور تسکیوں روح و جال کا سامان مبیا کرتے ہیں ،

القد فرائع کے مطابق مدینہ منورہ میں بھی چندمو ہائے مبارکہ موجود جیں اور بہت سے عاشقان آثار مبارکہ کوائلی زیارت کاشرف بھی عامل اور بہت سے عاشقان آثار مبارکہ کوائلی زیارت کاشرف بھی عامل اور بہت سے بھرو بڑی (یا کتان) میں ایک نہائت ہی تاریخی عالمت میں محفوظ میں بان موہائے مبارکہ حکمل تاریخ اس قدیم تاریخی تعارت کی دیواروں پر کاھی ہوئی ہے۔

الال اعمارك جوكه هنورنبي اكرم على في نزيب تن فرمائ

حضرت انس ابن مالک کے پاس حضور نبی اکرم ﷺ کا ایک رو مال بھی بطور آثار نبویہ کے محفوظ تھا جس کی وہ اکثر اپنے احباب یعنی دیگر المحابر ام اور تا بعین کرام اور تا بعین کے اس اللہ علیاں کے نار نمر ودکو شخد اکر دیا تھا، اسحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مم المجمعین سے مسلم اللہ اللہ علیہ میں ہے جن میں سے بہت سوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے ان انبیاء پلیم السلام کے آثار مبارکہ کے مجزاتی اثر ات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا مسلم کے اللہ میں کا واپس آجانا اللہ علیاں اللہ علیاں کی بینائی کا واپس آجانا اللہ علیاں اللہ اللہ کی آنکھوں کی بینائی کا واپس آجانا



تعلین مبارک ﷺ جوبادشای مسجد (لا بور) ميں محفوظ جن

وغیره ) (۴۹)، تو ایسی نظیرول کی موجودگی میں بھلا وہ سیدالانبیا وفخر موجودات ﷺ کے آثار مع معجزاتي خوبيول كاكيسےانكاركر سكتے تھے اصحابہ بإصفاتو ايك طرف،احاديث مباركه ميں توابي الدا منافقین کا ذکر بھی ہے جنہوں نے جامہ مبارکہ کے لیے خاص طور پرحضور نبی اگرم ﷺ ہے اتھا گ کہا ہے گفن کے لیےعطا کیا جائے تا کہوہ نارجہنم سے چھٹکارا یا سکےاورا سکی آرزورونبیں کی گڑھی حضرت عبدالله ﴿ جوحضرت اسماء بنت ابو بكر ۗ كے غلام تھے روائت كرتے ہيں كه ايك م ته حضرت ا

ا یک دلق ( گودڑ ی ) نکال کر با ہرلا ئیں جومختلف یار چہ کے نکڑوں ہے تک کر بنائی گئی تھی جن میں بالشت بھر کا ایک قطعة مخملیں بھی قبادی بعدوہ فرمانے لگیں کہ: آیدوہ جبہ مبارکہ ہے جس کورسول اللہ ﷺ زیب تن فرمایا کرتے تھے جصنور کے انتقال کے بعد بیدلق مبارکہ امام میں سیدۃ عا کشصدیقہ ° کی تحویل میں رہااور پھر جب انکا انقال ہوا توبید میرے پاس ننقل ہو گیا،اگر ہم میں ہے کوئی بھی بیار ہوتا ہے تو ہوں کچھ حصہ یانی میں بھگو کراس کاعلاج کردیتے ہیں. ا(۵٠)

حضرت مسور بن مخر میڈ بیان کرتے ہیں کدا نکے والدمحتر م (لیغنی حضرت مخر میڈ ) نے انہیں کہا: [ مجھے پیۃ چلا ہے کہ حضور نی اگرم 🕷 کے پاس کچھ جے آئے ہیں جو آپ حضورتقسیم فرمارہے ہیں،لہذا مجھے آپ کی خدمت اقدس میں لے جائے بہم آمخضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جبکہ آپ حضور ﷺ اپنے حجرہ مبار کہ میں تشریف فر ماتھے ،میرے دالد مجھ سے کہنے گئے کہ بیٹامیرے کیے حضور ﷺ کوآ واز دومگراییا کرنے میں مجھے چکچا ہٹ ی ہور ہی تھی (اس لیے کہاییا کرناسوئے ادب تھا)،لہذا میں نے اپنے والدہے چران گناہجائیہ کہا کہ کیااییا کرنا ضروری ہے؟اس پرانہوں نے کہا کہ بیٹاوہ کوئی ظالم حکمران تھوڑ ہے ہی ہیں البذامیں نے حضور سرور کونین ﷺ کوآوازان اورآپ حضور ﷺ دیباج کاایک جبہ پہنے باہرتشریف لےآئے جس کے اوپرسونے کے بٹن لگے ہوئے تھے اور پھریوں گویا ہوئے ا مخرمهیں نے بیجامتہارے بی لیےرکھاہے. ] پھرآن حضور ﷺ نے وہ جامه مبارکدانہیں عطاکر دیا. (۵۱)

حضور نبی اگرم ﷺ کے تعلین مبارکہ

حضرت عبداللدابن مسعود بجنهين ان خوش نصيب اولين اصحابه كرام مين شامل تص جنہیں بہت ابتدائی میں اسلام لانے کاشرف حاصل تھا جبکہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مکة المكرِّمه ميں اپنی نبوت كا اعلان كيا تھا، ان انتہائی شيدائی خدام نبوی ميں شامل تھے جنہوں نے علین مبارکہ کی حفاظت اپنے ذھے لی ہوئی تھی ۔ جب حضور ہر ورکونین ﷺ کہیں تشریف فرماہوتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ﷺ تعلین مبار کہ کوتیہ کر کے اپنی بغل میں لے لیتے اور جب حضور والا شان ﷺ اسمحفل ہےاٹھتے تو حضرت ابن مسعود " فوراً آ گے بڑھ کرنعلین مباركة حضور برنور ﷺ كسامن ركادية تاكة صنوروالا شان ان كويمن عكيس. و (۵۲) اسى ليے انكوصاحب تعلين اور صاحب سوا درسول الله على يعني ميرسامان رسول الله على بھى كباكيا إلى طرح وه حضور برنور على كاعصاء مبارك بهي سنجالا كرتے تھے (۵۳)

بعض سیرت نگاروں نے بالصراحت لکھاہے کہ حضرت انس ابن مالک بھی حضور نی ا كرم ﷺ ك تعلين مباركه كي حفاظت كيا كرتے تھے (۵۴) اور يه كه و فعلين مباركه كے علاوہ

فنور برؤر ﷺ کی ذاتی استعال کی باقی اشیاء کا خیال رکھا کرتے تھے .(۵۵) حضرت میسیٰ بن تہمان میان کرتے ہیں کہ:[حضرت انس بن الگ ہمارے لیے حضور سرور دو عالم ﷺ کا تعلین مبار کہ کا ایک جوڑا باہر لائے جہ کا چیز ابغیر کسی بالوں کے تصااور جس کے اوپر چیڑے کے دو تے بھی تھے (۵۲) بعد میں حضرت ثابت بن بنائی نے مجھے بتایا کہوہ تعلین مبارکہ حضور نبی اکرم ﷺ کے تھے۔ ] (۵۷) طبرانی کے مطابق سیہ تنیاء بنت زبیر ہے مروی ہے کہ [حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس تعلین مبارکہ کا ایک جوڑا ہوا کرتا تھا جسکو کم خسر ہ کہا جاتا تھا (مخسر ہ عربی نبان من ایے جوتے کو کہتے ہیں جو درمیان سے مقابلتاً تنگ ہوا کرتا تھا ). (۵۸ )امام زین الدین العراقی جوفقہ شافعیہ کے ایک جیدا ستاذ اور الم گزرے میں کے مطابق تعلین مبارکہ کی لمبائی ایک بالشت اور دوانگشت بھی جبکہ ایڑی کی طرف ہے اسکی چوڑائی سات انگشت بھی ،سامنے لی جانب اسکی چوڑائی دوانگشت بھی اور دونوں تسموں کے درمیان بھی دوانگشت کا فاصلہ ہوا کرتا تھا؟] (۵۹) امام نسائی ﷺ نے حضرت عمرو بن الٹاگاروایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: [ آ قائے نامدار ﷺ کی تعلین مبار کہ کے دو تھے ہوا کرتے تھے اوراسی طرح سیدنا ابو بمرصدیق 🕯 مبارکہ کے دو تھے ہوا کرتے تھے. ] (۲۰) حضرت انس این مالک بیان فرماتے ہیں کہ: [حضور نبی اکرم ﷺ کے تعلین مبارکہ کے دو تھے ہوا ارتے تھے. احضرت ہشام بن عروہ بن زبیر " نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور سرکار دوعالم ﷺ کے تعلین مبارکہ کا دیدار کیا ہے وہ ومان سے بتلے تھاورایر ی کی طرف سے ان کی چوڑ ائی زیادہ تھی اور سامنے کی طرف نوک دارتھی اور بدکدا مجھے دو تھے بھی تھے. ] (١١). اس ایو فرطفاری فرماتے ہیں کہ: [حضور والا شان ﷺ کے تعلین مبارکہ گائے کے چمڑے سے بند ہوتے تھے.] (۱۲) اس طرح معنزے عبداللہ ابن عمر قرماتے ہیں کہ: [حضور سرور کو نمین علیہ افضل الصلوٰ قاولتسلیم چرمی بنائے گئے جوتے سینتے اورا پنی رکیش مبار کہ کوورض اور ومفران سے رنگ لیا کرتے تھے ( ۲۳ ) اور پہھی کے علین بائے مبارکہ میں سے ایک جوڑے کا نام الصفر اءتھا. ] ( ۲۴ ) ایک اور حدیث مولک میں حضرت عبداللدابن عمر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ: [ بلاشک وشبہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم ﷺ ایسے چمڑے کا جوتا پہنتے ال كاوپرال نيين بواكرتے تھے اور جب وضوء فرماتے تو بھى وہ تعلين مباركدزيب قديين مباركدہى رہتے ،اى ليے ميں ايسے بى جوتے

حضرت جابر بن عبدالله " نے فرمایا: [ حضرت محمد ابن علی کرم الله و جبه ( یعنی حضرت محمد ابن حنفیة ) نے مجھے رسول الله ﷺ کے تعلین مبارک کالیک جوڑاد کھایا. میں نے نوٹ کیا کہ اسکی ایڑی والی جانب ذراچوڑی تھی جبکہ درمیان والاحصہ پتلا تھااورا سکے دو تھے تھے .(۲۷) ابن مماکرہام "کی روائت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر "نے حضرت سلط بن دینار "کے جوتوں کے دہ تسے دیکھےوہ



محد یجند ار ومثق کے دروازے پوطین میا



ے ساخنۃ کہا تھے:[ہمارے پاس بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے تعلین مبارکہ ہیں جنگی ایر می نہا پور<sub>گی</sub>ے اور درمیانی حصہ قدرے ننگ ہےاورا گا حصہ نوک دار ہے. ] ( ۱۷ )

• ااور • اا ججری کے درمیان حضور نبی اکرم ﷺ کے تعلین مبارکہ کا ایک جوڑا مبارکہ جسکے کہ دو تھے ہے ۔ حضرت فاطمہ بنت عبیداللہ بن عبدالمطلب کے پاس مکۃ المکرّ مدمیں دیکھا گیا تھا (۱۸) ہم جوڑے میار کہ علاوہ ، جیسے کہ او پر بیان کیا گیا ہے ، حضرت انس ابن مالک کے پاس بھی ایک جوڑا کہ جوڑا کہ جوڑا کہ جوڑا کہ جوڑا تھا ، جبکہ ایک اور حضرت بشام بن عروہ بن زبیر کے پاس تھا ، اور اس کے علاوہ ایک اور جھرت محمد بن علی کرم اللہ و جبہ (حضرت مجمد بن حفیہ گائے کہاں بھی ہوا کرتا تھا ،ایسا بی ایک جوڑا حدے کا تو م بنت ابو بکر صدیق کی اول و کے پاس نسل درنسل جلا آ رہا تھا ، پاپوشوں کا یہ جوڑا سیدہ کھوم نے ابو بکر ڈر (۱۹) کوام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملاتھا .

ان بیان کرد دمتمام روایات واحادیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آ قاومولی سیدانس و جاں ﷺ نے مختلف او قات میں کیے بعد دیگرے مختلف تعلین مبار کہ کو پہنااور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایے بہت ہے جوڑوں کا ذکر ملتا ہے جومختلف حضرات نے تیم کا اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے جس نکتہ کی ہم مزیدوغات کرنا جا ہیں گے ودیہ ہے کہ ایسی تمام ہستیاں ،مثلاً: امہات الموضین سیدۃ عائشہ صدیقتہ ڈاورسیۃ مجونا

ادیہ طلب نیفسی نبعبلیت ہا ک شراک از رشت جاں ھائیہ ما ک جہانے دیسٹرہ کسر دہ فسرش را ہ انبذ چوں فسرش، اقبال پیاپیوش تو خو اھند چونکہ اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیکر عام مسلمان تک ان آ ثار اور تبرکات نبویہ کا حد درجہ احترام کر ش تنے، ایسے تمام تبرکات ایک سے دوسری نسل میں بصداحتر ام نشقل ہوتے رہے ۔اسی طرح ایک نعلین مبارک قبیلہ بنی حدر دکی تولیت میں تخاجمن کے اجداد نے اسے ام المونین سیدۃ میمونڈ سے حاصل کیا تھا جو کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کے ترکہ میں سے ملاتھا شخ عبداللہ البرز لگا

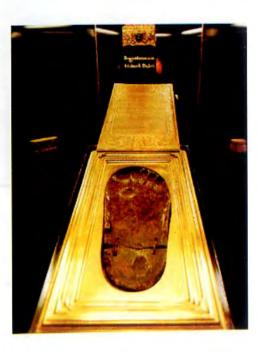

توپکا پی میوزیم (ترکی) میں محفوظ نقش قدم ہوئ



قوش بنانے کا شرف حاصل ہوا تھا تکس بناتے وقت اس بات کا تکمل اہتمام کیا تھا کہ قل بمطابق اصل ہو اسی لیے آجکل کے موجود و نقوش کو وہ ما منہیں دیا جاسکتا جوابن عسا کڑیا دیگرمشا ہیراسلام کو حاصل تھا .

ال طرح آثارمبارکہ جب ایک دفعہ عامة الناس کی نظروں سے اوجھل ہو گئو کافی عرصہ تک وہ صرف شاہی گلات اور تو شدخانوں علی فرینت ہے رہے اور امت مسلمہ کی اکثریت ہے گئی کی ان تعلین مبارکہ کی زیارت اور دیدار سے محروم ہوگئی اس افراتفر کی گیا دیودا کی بات بہت خوش آئند ہے کہ تعلین مبارکہ کا ایک قدیم نقش دشق کی ایک تاریخی مسجد کے صدر درواز و پر موجود ہے جو جامعہ طحدار کے نام ہے مشہور ہے ۔ یہ سے ممالیک سلاطین میں سے ایک سلطان ارغون شاہ نے ۵۰ ہر کی ہیں تعمیر کروائی تھی اور امت مسلمہ کی سیح خودار کے نام ہے کہ اس کے صدر درواز سے پر بنایا گیا نقش تعلین اس دور سے تعلق رکھتا ہے جبکہ تعلین مبارکہ دمشق میں دارالحدیث میں بنفس نفیس موجود تھی تعلین مبارکہ دمشق میں دارالحدیث میں بنفس نفیس مرجع موجود تھیں ہوئی ہواس وقت جامعہ اشر فیہ میں مرجع موجود تھیں ہوئی ہواس وقت جامعہ اشر فیہ میں مرجع معامون موجود کی کر بنایا ہوگا جواس وقت جامعہ اشر فیہ میں مرجع معامون موجود کی کر بنایا ہوگا جواس وقت جامعہ اشر فیہ میں مرجع معامون موجود کی اس میں جو میں اس کے موجود کی ایک نفیس مہت حد تک اصل سے معامون موجود کی ایک نفیر کی ہوئی ہوئی کے بنامہ موجود کی کر بنایا ہوگا ہو اس معامون کر میا کہ موجود کی ایک نفیر کر کر مائوں کی کا میں جو یوہ (اھلا وسھلا) کے شارہ برائے شعبان و رمضان ۲۰۱۰ اجری نے اس صدر درواز سے کی معامون کی استفادہ کے لیے انہیں صفحات میں شامل کر دی گئی ہے ۔
معامون کی ایک نفیری کی ایک نفیری کی استفادہ کے لیے انہیں صفحات میں شامل کر دی گئی ہے ۔

المجارات میں ہورہ کے علاوہ حضور نبی اکرم ﷺ کے قد مین شریفین کے نشانات جو بہت سے پھروں پر ثبت ہو چکے تھے کسی نہ کسی طرح آج مجمع مخطوظ میں اور حضور والا شان ﷺ کے آثار مبارکہ کا ایک نادر اور انہول جزو ہیں. بہت می احادیث مبارکہ سے پہتا چاک سنگلاخ



دمشق میں ساتویں صدی ہجری کے مشہور عالم دین گزرے ہیں فرماتے ہیں کدان کے زمانے تک یعنی ۲۰۹ ہجری تک وہ متبرک فیلین ق<sub>یلیا</sub>۔ حدر دکی تولیت میں تھے .

میہ متبرک تعلین دارالحدیث دمشق میں عامۃ الناس کی زیارت کے لیے رکھے گئے تھے جسکو بعد میں ملک العادل سلطان انٹرف دوبار ہتعمیر کروا دیا تھا.(21) بہت ہے جمعصر علماء کرام نے تعلین مبار کہ کی اس جامعہ میں موجودگی کی توثیق کی ہے جہاں دواس اندازے رکھے گئے تھے کہ زائز با آسانی انگا بوسہ لے کرفیوض و برگات حاصل کرسکتا تھا.مشاہیر معاصر علماء میں حافظ این کثیر الدمشقی (متوفی میں ججری) بھی شامل میں جواس سلسلے میں یوں رقم طراز میں:

۱۰۰ ہے کگ بھگ میہ بات بہت معروف تھی کہ ایک تاجر (ابن ابی الحدرو) کے پاس ایسے علین تھے جن کے متعلق کہا جا تا تھا کہ وہ حضور نبی اگرم ﷺ کے تعلین مبارکہ تھے ملک اشرف موٹی بن ملک العادل ابی بکر بن ایوب نے ان گوزر کثیر دے کرخرید نا چاہا مگر اس تا جرنے انکار کردیا جب اس کا انتقال ہوا تو بادشاہ انکوحاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ان تعلین مبارکہ کی بہت عزت و تو قیر کی جب اس کے انقاد ہے جوار میں دارالحدیث الاشر فیہ کو تعمیر کیا تو اس نے ان تعلین مبارکہ کو وہاں منتقل ومحفوظ کردیا اوراک محافظ مقرر کردیا جس کا ماہا نہ مشاہرہ مبلغ ۴۰۰ درہم طے کیا گیا تھا اوروہ تعلین مبارکہ آج بھی اسی دارالحدیث میں موجود ہیں (۲۲)

بہت سے مشاہیراسلام نے اصل تعلین مبارکہ کو دکھے کر کاغذ پر نقش تعلین مبارک بنا کرسیرت رسول اللہ ﷺ کی کتابوں کی زیت ﷺ جن میں حافظ العراقی "،علامہ ابن الحاق اور ابن عساکر " جیسی معروف شخصیتیں شامل ہیں بعشاق کی نظر میں حبیب رب المشر قین اور المغر بین اور سیدالکونین ﷺ کی تعلین مبارکہ کے کاغذی نقش کی کیا قیمت رہی ہے اسکا اندازہ حضرت جامی گئے اس شعرے لگایا جاسکا ہے جس میں وہ بےساختہ کہا مجھتے ہیں کہ:

چوں سوئے من گزرآ ری من مسکین ناداری فراغیش نعلیت کنم جاں یار سول اللہ بدتھی ہے مولف بندا کوان اسا تذہ کرام کا تیار کردہ کوئی نقش دیکھنا نصیب نہیں ہوا اور شاید نہ ہی ان اصلی نقوش میں سے آن گوگھ وستیاب ہے ، بہت سے خیالی عکس اکثر گھروں کی بیٹھکوں کے درود یوار کی زینت بے نظر آتے ہیں گرحقیقت تو یہ ہے کہ وہ صرف فہن اسالگی مخلیق ہیں اور آج کل تو کمپیوٹر کا دور دورہ ہے اور اسکی گرافتحس کی دنیا میں رنگ و ذوق کی ہے انہا دسترس نے تو اس نقش خیالی کواور نواد ہوا کہ ویز لگا دی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج کے نقش نعلین مبار کہ ان نقوش ہے کہیں زیادہ دلفریب لگتے ہیں جو کہ دس یا ہمیں سال پہلے بازاروں شاہ دستیاب مجھ گر درحقیقت آج کے نقش نعلین مبار کہ بھی حقیقت ہے اسے ہی بعید ہیں جتنے کہ ماضی میں تخلیق کردہ نقوش مجھے اصل نقوش تو جن کو حافظ العراق "یا ابن عساکر" جیسی شخصیتوں نے اصل کو دیکھ کر بنایا تھا ،امام شاوی اور علامہ جلال الدین سیوطی نے ان افوش کو زیارت کی اور ان کے متعلق گرا نقد رتع یفی کلمات بھی قالمبند کیے تھے ۔(۲۳) بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ ان مشاہیر اسلام نے جنوں ا



رسول الله ﷺ کادلق (گذری)مبار که جو بادشاهی متجدلا مور مین محفوظ ہے

چئانوں پر جب نبی مجوزگارعلیہ افضل الصلوۃ والتسلیم بر ہند پاقدم رنجے فرماتے تو پھر موم ہوجاتے اوراس طرح رب فروالجال والا کرام گاہا۔
امت محمد یہ پراحسان عظیم ہے کہاس نے اپنے حبیب محم مصطفی احمد مجتبی ﷺ کے چند نقشبائے قد مین مبارکہ کو پھروں کی سطوح پرفش پالے حبیب کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ ہے کہ: [حضور سرور کوئین ﷺ حبیب کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا ہمیتی شکے مطابق حضرت جابر بن سمرۃ نے روایت کی ہے کہ: [حضور سرور کوئین ﷺ قد مین مبارکہ کی چھا تھاں ( ۵۸ ) ایسے بہت سارے نقوش پالے معلی میں مبارکہ بھی اور کی مقام قد مین مبارک تھیں اور پر بیان کی تھی مبارکہ سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے دو آو پالا ہوا ہے ۔ ان سب نقشہائے پائے مبارکہ میں درج ذیل حصہ میں قارئین کی نذر کیا جاتا ہے ۔

تو پکاپی میوزیم کے علاوہ حضور پر نور علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم کا ایک نفش پائے مبارک استبول ہی میں حضرت ابوالوب الانساللہ کے مزارشریف سے ملحقہ ایک چوٹی میں مجد میں بھی موجود ہے جب کہ ایک اور نفش جے پور میں بھی ہے ۔ ای طرح آیک اور نفش مجر ہوئی امام مجر ہوئی مار ہرہ (یوپی) میں بھی موجود ہے ۔ بادشا ہی محبود لا بور والا نفش اس کے علاوہ ہے ، مزید برآں ایک نفش مبارک مسجد الخلیل حجرون میں موجود ہوا کرتا تھا امام تلمسانی " (۱۹۹۳–۱۹۰۱ ہجری) نے خاص طور پراس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خوداس مقدس نفش پاکی زیارت کی تھی جو چاہ زمزم کے قریب ایک سائبان کے تحت محفوظ کیا گیا تھا ۔ (۹۷) گیار بویں صدی ہجرائی مشہور ترکی سیاح اولیاء شلمی جہنوں نے گیار ہویں صدی ہجرائی مشہور ترکی سیاح اولیاء شلمی جہنوں نے گیار ہویں صدی کے اوائل میں حرین الشریفین کی زیارت کی تھی اپنے مشہور زمانہ شرنا کہ میں ایک بلند مقام پر سفید سنگ مرمراکا ایک چبوترہ ہے جس کے اندرایک خوبصورت الماری میں چھرائی ایک سل کے اوپر ثبت حضور پرنور بھی کا ایک نفش قدم ہے ، جا جی اور زائرین حضرات اس کو ترق گل ب اور آب زمزم ہے دھوکر اپنے چھرائی ایک سل کے اوپر ثبت حضور پرنور بھی کا ایک نفش قدم ہے ، جا جی اور زائرین حضرات اس کو ترق گل ب اور آب زمزم ہے دھوکر اپنے چھرائی کی خوبصورت گنبر تھی ہو کو بہت جی تی تھا تھی فیا کہ کھیلئے میں کو بہت جی تی تھا کہ فی تا کہ اس کی خوب میں کو بہت جی تھا کہ فیلئی انہوں کی تبد خانے میں کو بی کی مند ٹریس کے مطاب کو بری کن تبد خان میں کنویں کی مند ٹریس کے مطاب کی کو باتھ محفوظ کر کر کھا ہے الن سی کو بیاں کی اجازت نہیں ، واللہ انجم بالصواب نور مزم کے تبد خانے میں کنویں کی مند ٹریس کے مطاب کی کو بیارت کی میار ان اور کے تبد خانے میں کنویں کی مند ٹریس کے مطابق موجودہ ان کے مطابق موجودہ ان کو بیارت نہیں ۔ اس کی اند ان کسی کو بیار کی کی اند کی مطاب کو بی کو بیار ت کی مطابق موجودہ ان خوبس کی مند ٹریس کے سائے مطابق کو خوب کے مطابق کی کو بیارت نہیں ، واللہ انتہ کہم ان کو بیار کے مطابق کو بیار کے مطابق کی مذکر سے کہ کو بیار کے مطابق کر ایک کو بیار کے کہر کی کو بیار کے مطابق کر تیم کی کو بیار کے مطابق کا کھور کے کو بیار کے کو بیار کی کو بیار کی کو بیار کیا کو بیار کی کو بیار کیا کو بیار کی کی کو بیار کی کو بیار کو بیار کی کو بیار کو بیار کو بیار کی کو بیار کو بیار

حضرت ابو ہریرہ میان فرماتے ہیں کہ: [ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہمارے لیے مختلف ککڑوں سے بنی ایک اونی چاورلا ئیں اور پھر

یوں گویا ہوئیں: جب حضور نبی اکرم ﷺ کی روح اقدس نے پرواز کی تو اسوقت حضور والا شان ﷺ کے بدن اطہر پر یہی چاورتھی. ] حضرت
ابو ہریہ مزید فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ ہماکہ وار بھی لائیں جیسی کہ اس دور میں یمنی بنایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ ایک اور کپڑا بھی

لائیں جس کوملیدہ کہا جاتا تھا. ] (۸۱) حضرت حمید بن بلال محضور تابو بردہ ہے وایت کرتے ہیں کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ ہمی کی مفرمت میں حاضر ہوئے تو ام المومنین نے ان کو ایک تبہند قسم کی ایک چا در دکھائی جو یمن کی بنی ہوئی تھی اور ایک کمبل بھی دکھایا جس کو وہ ملیدہ کمترہ علی من انہوں نے رب ذوا کبلال کی قسم کھا کر کہا کہ جب حضور پر نور ﷺ کا انتقال ہواتو وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھے (۸۲)

حضرت ہل بن سعد روایت کرتے ہیں:[ایک و فعدایک خاتون درگاہ رسالت آب کے بیں حاضر ہوئیں اور آبکوایک شال پیش کی جو بنائی
گائی تحیادواس کے جاروں طرف بارڈر بھی بنا ہوا تھا جھرے ہیں اُلی جب بید حدیث بیان کرر ہے بھے وانہوں نے سامعین سے بوچھا: کیا آپ جانے
فی کہ بردہ کیا ہوتا ہے؟ سامعین نے جواب ویا شملہ جس کا بارڈر بنا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا کیڑا جوجہم کے گرد لیدینا جاسکتا ہو انہوں نے کہاتم ٹھیک
کتے ہوئی شملہ ہی ہوتا ہے جس کا بارڈر بنائی ہی کے وقت بنایا گیا ہو بھر انہوں نے حدیث مبارکہ کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس خاتون نے
کتے ہوئی شملہ ہی ہوتا ہے جس کا بارڈر بنائی ہی کے وقت بنایا گیا ہو بھر انہوں نے حدیث مبارکہ کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس خاتون نے
مرش کیا:[ایارسول اللہ بھے بیردہ میں خودا ہے ہاتھوں سے بن کر لائی ہوں تا کہ اس کو آپ کے ذیب تن رہے کا فخر حاصل ہو سے جضور نبی اگر میں جا کر باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ شملہ بطور تہبند آ بھی نہر آپ ججرہ مطہرہ میں جا کر باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ شملہ بطور تہبند آبھی جا دیہ بھے
مالے مرفال اللہ بھی واہ کیا نام اور قبیلہ کا بھی ذکر کیا ) نے حضور اقد سے عرض کیا: یارسول اللہ بھی واہ کیا بی اچھی جا در ہے، آپ یہ بھے
متاب فرماد ہے جس پر حضور برنور بھی نے فرمایا: اچھا گھر جب تک اللہ تعالی کو منظور تھا حضور نبی اگرم

رسول الله ﷺ كابر دوشريف جوآپ نے كعب بن زمير كوعطافر ماياتھا۔ سياس وقت تو كالي ميوز يم اعتبول (تركى) ميں محفوظ ب

MOL



Ang Some

رسول الله ﷺ کی مهر مبارک

کے چھودیر کے لیے مجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضور باہرتشریف لائے تواس جادر کی تبدلگا کراس شخص کودے دی اور دیا۔
اوگوں نے اس کو ملامت کی کہ اس کوالیا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کواسکی ضرورت بھی تھی اور آپ حضور ﷺ نے اسے ذہباتی گئے۔
ہوا تھا جہمیں تو معلوم ہے کہ حضور ﷺ کی درخواست رفہیں کرتے اس پروہ صاحب گویا ہوئے: واللہ میں نے اس کو پہننے کی خاطر آپ علم سے نہیں مانگا میر کی خواست رفہیں کرتے اس بیادی ہوا اور ان میں مانگا میر کی خاطر آپ علم کوائی ایسانی ہوا اور ان مانگا میں کہ خوا ہوئے کہ جب میں مرول تو میر اکفن اس چاور سے بنا دیا جائے جھر دنی کہ اور دو شریف دیکھا تھا جوام کی خواتی جادر میں فرن کیا گیا تھے (۱۸۳) حضرت مجمد ابن ہلال ٹے فر مایا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کا بردہ شریف دیکھا تھا جوام کی خواب دو کر دیا کہ کوائی سے بنائے گئے تھے (۱۸۳)

حضرت کعب ابن زہیر کے قبول اسلام کا واقعہ تو بری شہرت کا حامل ہے جضور سرور کو نین ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکر انہوں نے مشہور قصیدہ (بانت سعاد) پڑھا، ابن اسحاق (۸۵) سے کیکر ہر بڑے سیرت نگار جن میں ابن کثیر (۸۱) اور ابن اشیر سب شامل ہیں نے اس در الله منظم میں ابن کثیر (۸۱) اور ابن اشیر سب شامل ہیں نے اس در الله المین ﷺ جوائے قتل کا حکم صادر فرما چکے تھے نے کمال شفقت اور عفوور حمت نے موفید الله المین ﷺ جوائے قتل کا حکم صادر فرما چکے تھے نے کمال شفقت اور عفوور حمت فرما دیا جھڑے کے اس کو معاف فرمادیا بلکہ وہ بردہ شریف جوائی وقت جمیل الشیم شفتے الائم اور صاحب الجود والکرم ﷺ کے زیب تن تھا آگوم حمت فرمادیا جھڑے کے بیر سر معاوید "خلیفہ ہے تو انہوں نے اس بردہ شریف کودی بزار دینار میں خرید لیا (۸۷) کعب اس میں جزار دینار میں خرید لیا (۸۷)

ہیں کہ: [ وہ بردہ شریف جوحضور سرورکو نمین ﷺ نے حضرت کعب ابن زہیر گوعنایت کیا تھا وہ آج بھی عباس خلفاء کے پاس ہے.] (۹۰)

پیچھ مورضین کا خیال ہے کہ جب پیچھ عبای شہزادوں نے فرار ہوکر مصریس پناہ لے لیاتو وہ جاتے وقت اپنے قیمتی اغاثے جن میں وہ بردہ شریف اور پیچھ دیگر تیمرکات بھی شامل متھا ہے ساتھ مصر لے گئے تھے بھر جب ممالیک سلطانوں نے بگی تھی عباسی قوت کو یکھا کیااور عباسیوں کے ائیل مطور پرانہوں نے مصر میں خلافت عباسیہ کواز سرنواستوار کر لیاتو انہوں نے ان تمام تبرکات کی حفاظت کا بیڑوہ اٹھالیا لیکن جب بڑک عثانی سلطان اور بھی خوار میں تھی تاریخ کے اوراق میں جمیس کوئی ایس شہادت نہیں گئی جس خان کیم نے کا 10 اعید میں مصرفتح کرلیاتو بھروہ بردہ شریف عثانیوں کی تحویل میں آ گیا تاریخ کے اوراق میں جمیس کوئی ایس شہادت نہیں گئی جس سلطان ہوں جب کے اس بردہ شریف کو زیب تن کیا ہو جبکہ ان کے بہت سارے مورضین اس بات کا بر ملا اظہار کسٹی تھی کے کہ مہارک (جس کانا معقاب تھا) کا بھر میاا ہے ماتھ

الرجع سے اور فاتی وظفر مند ہوکر لوئے جھیقت بہی ہے کہ سلاطین عثمان اپنے آقاومولی حضور نبی اکر میں کے نارمبار کہ اور تبرکات مقد سہ کا حدور حباحترام کرتے تھے اور آپ حضور ﷺ کی ایک ایک خانی کو دل وجان نے زیادہ عزیز رکھتے انہوں نے ان آٹار مقد سہ کے لیے سونے کے خاص معدوق خوائے جن میں ان تمام تبرکات نبویٹر لف کا استحفاظ کیا گیا جو شاتی محلات میں بحفاظت قام موجود تھے، آئیس میں سے ایک دیدہ زیب صندوق میں آقائے نامدار ﷺ کا بردہ شریف بھی

ہے (۱۹) مجبی وجہ ہے کہا تکے جانے کے بعدان کا تاریخی کل (تو پکائی میوزیم) ان تمام تبرکات کاخزانہ بن گیا ہے بعثانی خلافت کے تم ہونے کے بعد وہائی ان تمام تبرکات کاخزانہ بن گیا ہے بعثانی خلافت کے تم ہونے کے بعد وہائی شہرت کا حامل ہے تو پکائی میوزیم اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا تجائب گھریں ہوئی گئی ہے۔ جہاں عالم اسلام کے بہت سے ناور ترین موتی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ ہیں اس عظیم الشان بجائب گھریس جہاں خلافت راشدہ میں میدنا عثمان بن عفان کا تیار کروایا ہوا مصحف شریف محفوظ ہے وہاں وہ بروہ شریف بھی سنہر سے صندوق میں کمرہ نم تراا میں مرجع خاص و عام ہے۔

ہے سینا عالی ہی دعالیہ ہوا کروایا ہوا کہ سے کر بھے صوط ہے وہاں وہ بردہ کر بھی کی ہرے سکاووں یک کرو کہ اسب التر التی کہ محتوظ ہیں بلکہ بہت ہے اسحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اوایا کرام رحمت اللہ علیہم کے آثار مبارکہ بھی محفوظ ہیں جمدر اللہ اللہ علیہ ہوا ہے ہوں ہے کہ اللہ اللہ علیہ ہوا ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہی ہور میان ہیں واقع ہے ہمرام اور امت مسلمہ کے قافلہ سالار حضور نبی اکرم بھی کے تیرو کمان اور شمشیر ہائے بت شکن ہیں جن کوسونے کی میانوں میں رکھا گیا ہے جو ہیر ہا اور جو اہرات سے مرضع ہیں ساتھ ہی چا رول خلفا کے راشدین کی تواری ہیڑ ہے جو ہیں ایک طرف میانوں میں رکھا گیا ہے جو ہیر سے اور جو اہرات سے مرضع ہیں ساتھ ہی چا رول خلفا کے راشدین کی تواری ہیڑ ہے تو گئی ہیں ایک طرف میانوں میں رکھا گیا ہے جو ہیر سے اور جو اہرات سے مرضع ہیں ساتھ ہی چا رول خلفا کے راشدین کی تواری ہیڑ ہے تو گئی ہیں ایک طرف میانوں میں میانوں میں ہوا ہے ہوں اسمالہ کے تیرکات میں اور دیگر مشاہیرا سلام کے تیرکات میں اور جہاد فی سیسل اللہ کی ترغیب و بین نظر آئی ہو جو نے ہیں ایوان کے وسط میں عالم اسلام کا قدیم ترین صحف شریف رکھا گیا ہے ہاں کے اور گرو بہت سے چھوٹے بڑے ہونا کر میانوں کے وسط میں عالم اسلام کا قدیم ترین صحف شریف رکھا گیا ہے ہاں کے اور گور ہوں ہوں ہوں اور جو میانوں اسمالہ کو ترفیم میں ہوجود ہے اس کے علاوہ کچھ موجود ہے مبادکہ اور تھی ہوں اور کہ المحفود ہی ہیں مجود ہے ہیں دور کہ ہوں ہونے کے بھی پر گفتر کی وروازہ (باب المحفر ہی) بھی موجود ہے جو غالبانو دالدین زگی تھی دور کا ہے رہی سلال مرادگ کے علاوہ کو جہ آلمشر فدی قدیم وروازہ (باب المحفر ہی) جود ہے جو غالبانو دالدین زگی تھی دور کا ہے رہی سلال مرادگا الشہ نے کہ کہ می وجود ہے جو غالبانو دالدین زگی تھی دور کا ہے رہی سلال مرادگ کے علاوہ کو جہ آلمشر فدی قدیم وروازہ (باب المحفر ہی) جود ہے جو غالبانو دالدین زگی تھی دور کا ہے رہی سلال مرادگا سے کہ دور کا ہے رہی کی میں ہو وہ ہے جو غالبانو دالدین زگی تھی دور کا ہے رہی سلال مرادگا ہے۔

تغورنی اکرم ﷺ کی مہرمبارکہ (ختم-انگوشی)

رسول الله الله الله كافتم مبارك كاليك اورتكس جوك مكتوبات مباركه سے اخذ كركے بنايا گيا ہے اور جو احاديث مبارك كے بيان سے مين مطابق



بادشای مجدلا ہور میں محفوظ نمامہ شریف

ادادے مبارکہ سے پیجی واضح ہوتا ہے کہ اصل مہر مبارکہ تو ہیراریس میں گرکر گم ہوگئی تھی ایسے ہیں تو پکا لی میوزیم میں رکھی ہوئی مہر مبارکہ کی کیا حقیت رہائی ہے۔ بہاں ایک بات ضرور ہے کہ جیسے کہ حضرت زین العابدینؓ نے روایت کیا ہے کہ ان کے داواحضور سیدناعلی کرم اللہ وجہہ نے بھی ایک انگوشی ہی جونک نقل ممطابق اصل تھی اس لیے یہ کہنا بھی ممکن اپنے لیے بالکل ای طرز پر بنوالی تھی (۱۰۲) کیکن اس میں بھی یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ وہ انگوشی بھی چونکہ تل ممطابق اصل تھی اس لیے یہ کہنا بھی ممکن میں کہ تو پائی میں موجود مہر مبارکہ سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کی ہوسکتی ہے لبندا ہم یہ ابہام قاری کی صوابدید پر اٹھار کھتے ہیں کہ وہ تو پکا لی میں موجود مہر مبارکہ باپن ایس کے دوقائم کر سکے۔

صور یوورسرکاردوعالم علی سرمبارک پرقطری عمامهرکھا کرتے تھے

حضرت انس ابن مالک بیان فرماتے ہیں کہ: امیس نے صفور نجی اکرم ﷺ کو وضوء کرتے دیکھا،آپ کے سرمبارک پر قطری محمامہ تھا،آپ نے دست مبادکہ کو مثارہ کے ان اندر ڈال کرسرکا سے فرمایا مگراہے تا مامہ مبارکہ کو سرافندس نے بین اتارہ ایا (۱۰۳) حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کے اپنے دست مبادکہ کو گئا مہ کے دن سیاہ رنگ کا محمامہ بینے ہوئے تھے ۔ اور ۱۰۴) حضرت امام حسن ابن علی کرم اللہ وجہد نے فرمایا کہ:

[جناب رسول مقبول ﷺ کا علم مبارک سیاہ رنگ کا تھا اور محمامہ مبارک بھی سیاہ رنگ کا ہی ہوا کرتا تھا۔ اور ۱۰۵) ابن الا شیر لکھتے ہیں کہ: [اللہ کے اس ایک مجمامہ بین کو تھا۔ اور محمامہ بین کہ: [اللہ کے اللہ علی ایک بین اور کھتے تھے آپ کے پاس ایک محمامہ بھا جس کو تعاب کہا جاتا تھا جس کے بیچ حضور نبی اکرم ﷺ ایک ٹو پی (قلم وہ) پہنا کرتے تھے دار ۱۰۱) جیسے کہ اس باب کے شروع میں دی گئی تصویر سے ظاہر ہے ، بادشاہی مجد لا ہور میں حضور سرور دوعالم کے بہت سے تا ٹارمبارکہ محفوظ ہیں جن میں کہ ایک حضور والا شان صاحب التاج والمعراج والعلم ﷺ کا محمامہ کرکہ تھی ہے ،ان آ نارمبارکہ کا مفصل تاریخی جائزہ انشااللہ ای باب میں ایک دوسر سے مقام پر دیا جائے گا۔

مكتوبات شهنشاه دوعالم عليه فضل الصلوة وائم تسليما بنام خسروان عالم

جب تاجدار دینہ حضرت محمصطفی کے نے دینہ منورہ کی سب سے پہلی اسلامی ریاست کوایک خود مختار ریاست کے طور پرسلی خامہ حدید بیکی اسلام مدینہ منورہ کے باج گزار بن گئے تو شہنشاہ دوعالم علیہ افضل اسلام مدینہ منورہ کے باج گزار بن گئے تو شہنشاہ دوعالم علیہ افضل السلو قوالتسلیم نے اپنی توجہ ان سلاطین عالم کی طرف مبذول کی جن میں الک مدینہ منورہ کے گردونواح میں اس نئی انجر تی ہوئی قوت کوعقالی نگاہوں سے دیمنے گئے تھے جبکہ ساسانی کسری کا وُ نکامشرق نے کیکر جنوب (یمن) تک بجتا تھا، قیصر کا سکہ شال نے کیکرافریقہ میں شال مخرب (مصر) محمد میں میں معرف میں میں میں ہوئے ہوں نوع کی ان کا مختربہ حصہ صدیوں سے سلطنت حبشہ کے زیر نگوں تھا لہذا احکام خداوندی کے مطابق رسول اللہ کے نوعی ہوئے ہوں نوع انسانی کے بیشتر جھے پر مان

حضرت النس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ ﴿ جب حضرت ابو بکڑنے زیام خلافت سنجائی تو انہوں نے انکوایک بھا کھیا جس کے اراضے انہا کرے تھے۔ کہا گھیا تھا۔ نفظ محمد ایک سطر ہیں تھا۔ نبی اگرم ﷺ کی خش مبارکہ سے مہر لگائی گئی تھی جس سے پتہ چاتا تھا کہ مہر مبارکہ کو تین مطروں میں کنداں کیا گیا تھا۔ نفظ محمد ایک سطر ہیں تھا۔ دوسری سطر میں تھا جبکہ لفظ اللہ تیسری سطر میں تھا۔ است مبارک میں رہی اور پھر است مبارک میں رہی انہوں کے دست مبارک میں رہی انہوں کے بعد جناب صدیق آئی میں ہیں۔ خصرت ذوالنورین میرار لیس کی منڈریر پر بیٹھے اے اپنی انگی میں ہی جاتھ کے ایک مرتبہ حضرت ذوالنورین میرار لیس کی منڈریر پر بیٹھے اے اپنی انگی میں ہوئے کہا جاتھ کی انہوں کی انہوں کی دونا کی انہوں کی میرارک میں دونا کی انہوں کی منڈریر پر بیٹھے اے اپنی انگی میں ہوئے کہا جاتھ کی دونا کے دونا کی خلاف کے جسے کہ دھنے سال کری تھی ۔ بیٹھا میں میں مجوزتی از رہی انہوں کی خلاف کے جسے کہ دھنے سال کری تھی ۔ بیٹھا میں میں مجوزتی از انہوں کی خلاف کے دھنرت سلیمان علیہ انسان میں انہوں کے باتھ سے سلطنت چلی گئی تھیا ہوئی ایک کے بعددوسر نے نہوں نے انکی تھی انسان میں انہوں کی گرفت ذھیلی ہوئی ایک کے بعددوسر نے نہوں نے انکی فلاف میں سیدنا عثمان نے کہا تھی کہا دی تھی تھی تھی ہوئی ایک کے بعددوسر نے نہوں نے کی تیں ۔ انسان انہوں کی گرفت ذھیلی ہوئی ایک کی تعددوسر نے نہوں نے بیٹوں نے کہا تھیں ۔ انہوں کی گرفت ذھیلی ہوئی ایک کی کہار بن گئے ہیں ۔ ان کہا کی شہادت بوگنی اور پھروہ فتنے است نے بیٹوں کی گرفت ذھیلی ہوئی ایک کی کھی تھیں ۔ انہوں کے کہار بن گئے ہیں ۔ انہوں کے انہوں کے بیٹوں کی گرفت ذھیلی ہوئی ایک کی کی کہار بی گئے ہیں ۔ ان کہا کی کہار بن گئے ہیں ۔ ان کی کی کو کہ کی کی کہار بن گئے ہیں ۔ ان کی کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کی کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو ک

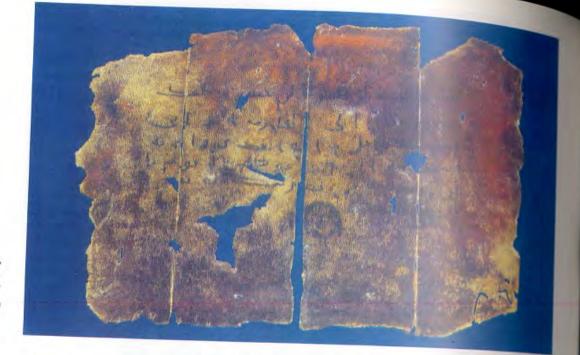

ھارث الغسانی کے نام خط کا عکس (تو پاپی میوزیم مزک)

کرتے تھے لبذاحضور پرنور ﷺ نے خسر واریان سے کیر قیصر روم تک اور حبشہ سے کیرغسانی اور بحر بنی ریاستوں کے امیروں تک اسلام کے دعوت ایر نظر مائے ان مکتوبات مبارکہ میں جہال بین الاقوامی پروٹو کوئر کا خیال رکھا گیا تھاو ہال خطوکتا ہت کا ایک احجیوتا انداز اپنایا گیا جس کوصرف اور من انداز نویانہ کا کہنا جا اسکتا ہے، اور بغیر کسی گلی لبٹی کے اعلان نبوت کر دیا گیا اور دعوت اسلام بھی وے دی گئی مندر دجہ ذیل اصحابہ کرام رضوان اللہ ملی انتخاب مواجوشہنشاہ دوعالم ﷺ کے دعوت نامے کیکر ان سلاطین عالم کے در باروں میں پہنچے: - (۱۰۷)

الا المعنى كا التخاب بواجو مبهناه دوعا تم الله المحتاج المحتاب المحتاج المحتا

سیرت نگاروں نے نصرف ان مکتوبات نبویہ کاتفصیل ہے تذکرہ کیا ہے بلکہ حضور والاشان کے کے دیگر مکتوبات جودور رسیاسی اور ویا اور خصی میں بہت سارے تعبدات اور معاہدے مثلا تکوم اور باج گزار رعایا کے انسانی حقوق اور وہ ندہجی اور شخصی افرادیاں شامل تھیں جن کو آج بھی دنیا مثالی مجھتی ہے ) کے متنوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ ابن سعد نے تقریباً سترا یسے وہائی کے متنوا بھی اور اسی طرح طبری اور دیگر موز تین حضرات نے نہ صرف انکی تصدیق اور تو ثیق کی ہے بلکہ وہائی کے میں اور اسی طرح طبری اور دیگر موز تین حضرات نے نہ صرف انکی تصدیق اور تو ثیق کی ہے بلکہ بہت سے ایسے معاہد ہے بھی شامل کئے ہیں جن سے ابن سعد سے صرف نظر ہوگیا تھایا جن تک ان کی دسترس نہ ہوگی تھی۔

و سخطوں کی بجائے سیدالاولین والآخرین ﷺ اپنی ختم مبار کہ سے ان مکتوبات اور معاہدات پر مهر ثبت کردیتے تھے جھٹرت انس بن مالک ٹیان فرماتے ہیں کہ: [جب شہنتاہ دوعالم ﷺ نے کسری (خسر و پرویز)، قیصر روم اور نجاشی شاہ حبشہ کودعوت نا ہے ارسال کرنے کا فیصلہ کیا قوان سے عرض کیا گیا کہ وہ ایسے خطوط نہ لیں گے جمن کے او پر مرسل کی مہر نہ ہوگی تو اس وقت حضور والاشان ﷺ نے مہر کی انگوشی بنوائی جو چامی کی تھی اور جس کے تگینے پر محد رسول اللہ کنداں تھا۔ ] (۱۰۸) اس بارے میں باقی تفاصیل او پر دی جا چکی ہیں. مدینہ طیعیہ کی تاریخ کے خوالے سے ہم نے صرف پائج ایسے محتوبات مبار کہ کا انتخاب کیا ہے جو عاصمة الطیبہ سے اس وقت کی عالمی قو توں کے نام بھیج گئے تھے اور موالے سے ہم نے صرف پائج ایسے متوبات کے سرگوں ہو گئے اور موالے ور سازے کے سرگوں ہو گئے اور موالے اور کے دور رس نائج یہ نکے کہ وہ سازے دار السلطنت تھوڑ ہے ہی عرصہ میں عاصمة العالم الاسلامی کے آ کے سرگوں ہو گئے اور کیا لہدیئة النبی واقعتا اکالة القری ثابت ہوا جیسا کہ صادق مصدوق حضور نبی اگرم ﷺ نے اپنے اس شہر حبیب سے متعلق بہت پہلے ہی فرمادیا



مسلمہ کذاب کے نام خط کائنس (توپالی میوزیم, تری)



حضورسيدعالم ﷺ كامنظرالساوي والى بحرين كے نام خط كائلس (توكيا بي مييزيم بركي)

سه الرحم الرحم مى قد عدد الدور سو له الربر قل علمه الرو مر سلام على الله العد و إما سعد فالعادعو دروعا بهالا سلاما سله سليو يعالها احرى عرس وار يولس قطيد اسا لارس ويا ا عراله سالوا الر علمه سوا ساو سكم الد يمد الا الله ولاسرى به سرولا محد مصا بمما اد مام دورا لله فار يو لها قمو لها اسعد و باعامد

حرقل شہنشاہ روم کے نام لكص محنة مكتؤب مبارك كالكتكس

تھا کہ میرا بید مدینہ شہروں کہ ہڑپ کر جائے گا مورخین اورعاماء کرام نے اس ایک موضوع پرمستقل کتابیں تصنیف کی ہیں قدیم مورخین گ ے ابن سعد اور طبری وغیر ہم نے ایسے تمام مکتوبات کے متن آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیئے تھے . ڈاکٹر محمد میداللہ کی انتخابی اللہ کی نے انہیں مجموعة الوثائق السیاسی للعہد النبوی والخلافة الراشدہ کی شکل میں یکجا کردیا ہے.

#### مكتوب مبارك بنام حرقل شهنشاه روم

رومیوں کا دارالسلطنت قسطنطنیہ (موجود واستنول) تھا. جب انہوں نے ایرا نیوں کوشکست دی تو حرقل جس کا سرکاری لقب قیم ا کرتا تھااس وقت بروشکم میں گیا ہوا تھا تا کہان مفتو حہ علاقوں میں نظم ونسق بحال کر سکے بس نے بلا دالشام کودوصو بوں میں نقیم کردیا تھا کہا قاصدرسول ﷺ حضرت دحیکلبی " کوشال کی جانب بصرہ کی طرف سفر کرنا پڑا تا کہ عابل بازنطینی کوحا کم بصرہ کی وساطت سے مکتوب پھیلتا الزمال على بينجايا جاسك. (١٠٩)

حرقل شاہی روایات کے مطابق قاصد نبوی کے ساتھ بہت عزت واحترام سے پیش آیا.اس وقت ابوسفیان جوابھی مکہ مے مراکع حیثیت سے حضور نبی اکرم ﷺ اور دین اسلام ہے معاندانہ رویہ رکھتے تھے تجارت کی غرض ہے وہاں موجود تھے انکی وہاں موجود کی شاہ ا سجایا گیااور حضرت د حیه کلبی « کوشاہی در بار میں طلب کیا گیا جیج مسلم اور بخاری شریف میں اس واقعہ کی تمام روداد درج ہے اسلام تول کر کھے کے بعد ابوسفیان ؓ نے اس شاہی استقبال کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ریجی بیان کیا ہے کہ شاہ روم نے مکتوب نبوی شریف کو بہت مزت احرا سے بحفاظت رکھ لیا تھا موزعین نے اس خط کامتن بھی دیا ہے جو حرقل نے بارگاہ رسالت مآب میں نہایت ہی مود باندالفاظ میں روانہ کیا گھا" مکتوب نبوی ایک نسل سے دوسری نسل میں اورایک جگدے دوسری جگد پینتقل ہوتار ہا۔ بیکتوب مبارک پیین سے ہوتا ہوافرانس پنجااور مجروب ے ابوظہبی کی حکومت نے زر کثیر دے کر حاصل کرلیا اور اس طرح مید مکتوب مبارک مسلمانوں کے ہاتھ میں آگیا.لیڈز یو نیورٹی کے پہلیم ڈاکٹر ریڈنے اس مکتوب مبارک پرمختلف فتم کے فحوص وتجربات کئے اور یوں اس کے اصلی ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی مجراروں سے تھ حسین نے اسے حاصل کرلیااوراب بیکتوب مبارک مسجد ہاشمیہ میں اردن کے تو شدخانہ میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے.

اس مكتوب مبارك كااردوتر جمه درج ذيل ب: (١١٠) بسم الله الرحمٰن الرحيم محمد الله كعبداوررسول كي طرف حرقل شاه بازنطين كے نام.

الرخم الرحم صريحه سح لله ور المنط سلم على سه الله الله الحد والى سد ف داد el al ou عو ك د يما به الا سلام ا سلم سارس كا الله ا در ك مرس فاريولي فعلك المالسك والمامر الكاب بعالوا الح كلمه سو ) سا و سحد الا سحد وا لا الله و لا سررك مه و لا ملد مصا سطا ار ماما مرحوں الله قال يولو ا معو لو ا اسمد و ا ا ما سد

مقوتس والي مصرك نام لكهم محية مكتؤب مبارك كالكيتس

> ملام ہواس پر جوراہ ہدایت اختیار کرے میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں ،اگرتم دائر ہ اسلام میں آ جاؤ تو اللہ تعالی تمہیں امان ارد وہراانعام دیگا اگرتم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو تم اپنی رعایا کے جرم ( کفر ) کے بھی ذمہ دار کھبرو گے ۔ [اے اہل کتاب آؤاس بات گاطرف جوہم میں اورتم میں بکسال ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور نہسی کواس کا شریک ٹھہرا کیں گے اور نہ ہی کسی اورگواللہ کے سواا نیار بگر دانیں گے، پھر بھی اگر وہ قبول نہ کریں تو کہدو کہ گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں - القرآن سورہ آل عمران: ۱۲۳. ] مبرمبارك ومحدرسول اللد]

> > مکتوب مارک مقوس حاکم مصر کے نام

یکتوب مبارک جس کاعکس درج ذیل ہے بازنطینی حکومت مے مصری وائسرائے کے نام بھیجا گیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ مقوض یااس کے کسی ال کارنے وہ مکتوب مبارک قبطی کلیسا کے کسی یا دری کو دے دیا ہوگا اور پھر بیمکتوب مبارک بہت سے ہاتھوں اورنسلوں سے ہوتا ہوا آخمین میں واقع مجھ کیسا میں پہنچ گیا جہاں سے عامل نے اور کا پنذوں کے ساتھ ملا کراس نامہ مبار کہ کا ایک گتا سا بنالیا جس ہے ایک قدیم انجیل کی جلد بنادی گئی. الفاق کی بات ہے کدایک فرانسیسی مستشرق (بارسیمی) جو پرانے مخطوطوں کا تھوج لگار ہاتھا کی نظراس نامہ مبارکہ پر پڑگئی اوراس نے اسے مجلبة الساديد (سالدايشياء) مين شائع كرديا. يون يه متوب مبارك صديول كے گوشد كمنامى سے منصة شهود برخمودار جو تھي بي خبرعام جوئى تركى كے ملطان عبدالمجيد نے تين سواشر فيوں عوض ١٢٥٥ جرى (١٨٥٨ء) ميں اسے خريدليا، كھرىيمة قب مبارك استنبول لا يا كيااور يوں بياب تو پكا لي میونیم می زینمائش ہے بیا توب مبارک جھلی بریکھا گیا تھا مسلمان محقق اس کی کتابت کوسیدنا ابو بکرصدیق " سے منسوب کرتے ہیں .

حضور نبی اکرم ﷺ کے ایام میں مصر بازنطینی سلطنت کی ہاج گز ارولائت تھی جن کی طرف سے نیابتاً قبطی مصری امیر مقرر ہوا کرتے معے من کاری لقب مقوض ہوا کرتا تھا آنخضرت ﷺ کی طرف ہے نامہ مبار کہ جس مقوش کے نام ارسال کیا گیا تھا اس کا نام جرتے بن میناءتھا ا جمال وقت کا مقوس تھا جھزت حاطب بن ابوبلتع "فے اس نا مدمبار کہ کے قاصد کے فرائض ادا کئے . نامدمبار کہ کامضمون بالکل ایسا بھی تھا جیا کے رقل روم کے نام تھا یعنی: (۱۱۱)

مجم الله الرحمن الرحيم محمد الله كعبداوررسول كي طرف مع حقل شاه با زنطين كے نام. ملام ہواس پر جوراہ ہدایت اختیار کر ہے میں تنہ ہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اگرتم دائر ہ اسلام میں آ جاؤ تو اللہ تعالی تنہمیں امان



ساسانی شبنشاہ خسر و پرویز کے نام لکھے گئے مکتوب مبارک کالک عکس

اور دو ہراانعام دیگا اگرتم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو تم اپنی رعایا کے جرم ( گفر ) گئی اور دو ہراانعام دیگا اگرتم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو تم اپنی رعایا کے جرم ( گفر ) گئی اور خرج میں میں میسال ہے کہ ہما اور اسکا اس کا شریک تضہرا نمیں گے اور زبی می اور اسکا شریک تضہرا نمیں گے اور زبی می اور اسکا شریک تضہرا نمیں گے ، گھر بھی اگر وہ قبول نہ کریں تو کہد دو کہ گواہ رہا ہم تو مسلمان فیصلہ الفر آن مورہ آل عمران ۲۲ ۔ ]

مبرمبارك ومحدرسول الثد

مقوض نے وہ نامہ مبار کہ بحفاظت رکھالیا اگر چہ وہ مسلمان تو نہیں ہوا مگر قاصدر سول اللہ اللہ کی تو قیر اور مہما نداری میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھی اور والپسی پر چار کنیزیں، جن میں سروہ اللہ قبطیہ (ام ابراہیم ) بھی شامل تھیں (۱۱۲) اور انکی ہمشیرہ سیرین کوایک خادم (حضرت اموالیم ) کی معیت میں کچھ سونا ، سواری کے لیے دلدل نامی مشہور خچر اور چند فیتی لباس، (۱۱۳) کیا مشہور خچر اور چند فیتی لباس، (۱۱۳) کیا مشہور خیر اور دوعالم کھی ابنا آئینہ، ہاتی دانت اسلامی کی دومت اقدال کی محیت اقدال کی خدمت اقدال کی خدمت اقدال کی خدمت اقدال کی خدمت اقدال کی جیجا مقوق ہمیں ہمیشہ قبطی عیسائی ہی رہا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا ادا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا ادا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا ادا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا ادا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا ادا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا ادا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا ادا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا ادا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا جب کہ سیدنا محمولا اور اسی طرح اس دنیا سے سدھارا دیا ہے کہ اس دنیا سے سدھارا دیا ہم سیدنا محمولا ایک خور دونالا دیا ہم سیدنا محمولات کے دور خلا دیت میں حضرت عمر دین العاص کے دور خلا دیت میں حضرت عمر دین العاص کے دور خلا دیت میں حضرت عمر دین العاص کے دور خلا

نامهمبارك بنام خسرو پرويز

حضرت ابو بريرة كروايت ب كدهفورسروردوعالم على فرمايا: [كسرى مرجاع الله

طرح قیصر بھی مرجائے گا مگراس کے بعد کوئی اور قیصر و کسری نہیں ہوگا۔ اس رب ذوالجلال کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان کو ان اور خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرج کرو گے۔ ] (۱۱۵) کسری ساسانی خاندان کے ایرانی شہنشا ہوں کا لقب تھا جن کا دارالسلطنت مرائن تھا اہلا ذرتشت کے پیروکار ہوا کرتے تھے اور آتش پرست تھے اس مہم کے نامہ برحضرت عبداللہ بن حذافہ اسہمی تھے جنہوں نے وہ نامہ مبارکہ منظم لگا ساوی کے وساطت سے خسر و پرویز کو پہنچایا۔ نامہ مبارکہ کا عربی متن ابن الا ثیر نے الکامل فی الناریخ میں دیا ہے (۱۱۲) نامہ مبارکہ کا مخمولا اللہ حقالہ کے دساطت سے خسر و پرویز کو پہنچایا۔ نامہ مبارکہ کا عربی متن ابن الا ثیر نے الکامل فی الناریخ میں دیا ہے (۱۱۲) نامہ مبارکہ کا مضمولا اللہ اللہ تھر نے الکامل فی الناریخ میں دیا ہے (۱۱۷) نامہ مبارکہ کا مقالہ کے دساط

بسم الله الرحمن الرحيم مجمر الله كے عبد اور رسول كي طرف سے فارس كے ظيم كسرىٰ كے نام.

سلام ہواس پر جوراہ ہدایت اختیار کرےاوراللہ اوراس کے رسول پرائیمان لائے اور شہادت دے کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نیں اور گھیں۔ س کے بندےاوررسول ہیں .

اب میں تمہمیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ مین اللہ کارسول ہوں جسے تمام نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ جو گا زندہ ہے اس کو (اسکے مکافات عمل سے) ڈراؤں اور کفار پر اللہ کے احکام کی حجت ہو اس لیے (سرکشی جھوڑ کر) اللہ کے حضور سرتنگیم خمرال وگرنہ تمہمارے انکار کی صورت میں مجوسیوں کے گناہ کے بھی تم سز اوار تھم رائے جاؤگے .

مبرمبارك[محدرسول الله] (١١٤)

جبنامه مبار کہ خسر و کے سامنے پڑھا گیا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا. طاقت کے بخش چور ہر بخت نے غضبناک ہو کرنامه مبار کہ کو کھاڑ ڈالا اس نے قاصد رسول اللہ ﷺ عزے عذافہ "کو دھمکی بھی دی کہ آگراہ بین الاقوامی رسم وروائ کا خیال نہ ہوتا تو وہ نامہ پڑھی جان ہے مارویتا جضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ: [اللہ کے رسول ﷺ نے کہتے ہیں کہ: [اللہ کے رسول ﷺ نے مرو کے پاس بھیجا اور نامہ ہر کو ہدایت کی کہ وہ حاکم بھرین کے وساطت سے خرو تک پہنچا دیں جوں ہی خسر و نے وہ نامہ مبار کہ پڑھا تو اس نے اسے بھاڑ ڈالا . الزہری کہتے ہیں کہ انکے خیال ہیں حضرت سعید ابن میتب (جواس حدیث کے راوی ہیں) نے اپنی تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے خسر و کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بدوعا کی تھی کہ خسر و کی طلات کے کھڑے کو حضور والا صدائی گئے دو خضور والا سے باری کرتے ہیں کہ: [ جب قاصدا پی میان کے ارش کی اور حضور والا سے بیان کرتے ہیں کہ: [ جب قاصدا پی میان کے ارش کی کے خدمت میں تمام ما جراع ض کیا تو حضور والا گئاں گئے نے ارشاد فرمایا: کسری نے اپنی کو حت میں تمام ما جراع ض کیا تو حضور والا گئان گئے نے ارشاد فرمایا: کسری نے اپنی کو حت سے میں تمام ما جراع ض کیا تو حضور والا گئان گئان گئات کے ارشاد فرمایا: کسری نے اپنی کو حت کے کھڑ کے کو حدمت میں تمام ما جراع ض کیا تو حضور والا گئان گئات نے ارشاد فرمایا: کسری نے اپنی کو حت کے کھڑ کے کو کہ موت کے کھڑ کے کو کہ کو کے کہ کو کے کہ حدمت میں تمام ما جراع ض کیا تو حضور والا

ا کا ہونے فاقعد میں ہی گی. شاہ حبشہ نجاشی (ادمہ) کے نام مکتوب مبارک

جم الله الرحم الرحيم محد الله كعبداور رسول كي طرف ع حبشه كعظيم حكمران نجاشي كنام.

سلام ہواس پر جوراہ ہدایت اختیار کرے بتمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے سواکوئی معبود نہیں جو بلاشر کت غیرے تمام کا نئات و کا حکم وہا لگ ہا ورجوقد وس، السلام ، المومن اور المہیمن ہے میں اس بات کی شہاوت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ کا اللہ اللہ کا میں ہوں ہوں ، السلام وہ کی میں اور برائی کے خلاف بر ہان تھیں کو بغیر کسی بشری واسطے کے القاء ہوا . اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کو اپنی اور سے بالکل ایسے ہی پیدا کیا جیسے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا . عین تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے دعوت وظاہوں جو لاشر یک لہ ہے اور جس کی کوئی مثال نہیں ، آ ہے اس کی اطاعت کے لیے آ پ میرے ساتھ ہوجا ہے بمیری اطاعت کریں اور فیا میں میں بین اللہ کا بیغام پہنچا کرتم ہارے لیے بہود فیصلہ کی رسول ہوں . عیس نے پوری دیا نت داری ہے اللہ کا پیغام پہنچا کرتم ہارے لیے بہود اور فیرکا مامان کیا ہے بمیری سنواورا پنی رعایا کو بھی یہی دعوت دو سلام ہوان پر جنہوں نے صراط متنقیم اختیار کیا .

مهرمبارك[محدرسول الله]

المحمد - القرالان الدال

واللوالدة لا الركود العاد

البحوس السكاء الفوص العنسي

س عطيد العسم ساده على

MYZ

نحاشي شادحبشه كولكص مخيخ

بہت سے خطوط میں سے

ايككاتس

سم الله الرحم الردم ع عمد رسول الله ب المسرر 4. ساوى سلام قدد عاى عقد الله الح الرولا المسره و سيد الاالم الا الله و المحمد عده ور لا معما سد عالى المرد الله و المحمد عالى المرد الله وسد ما ماسد سر مع طع ر سی سا سا علد درا لله ا کر مدر المو ما ير - للمسلمر ما) سلووا لله وقد الرب مي من من من من مرعد من مرعد من مريد و سعة وقد المرية 101

pt 2 5. 6 مکتوبات مبارک کے

مندرجات كوكميبوثر کے ذریعے اخذ كياكياب

جب دعوت نامه پڑھاجار ہاتھا تو نجاشی پکارا مجھ:[میرے لیے یہ کتے فخر کی بات ہوتی اگر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوسکا ا رب ذولجلال والاکرام تو گواہ رہنا کہ آنخضرت ہی وہ نبی الامی ہیں جن کا یہودونصار کی کوانتظارتھا بشاہ نبجا ثقی نے قاصد رسول ﷺ حقریۃ ا بن امیه " کی بہت عزت وتو قیر کی اور اپنے در بارشاہی کے شایان شال بہت ہے تھا گف حضور سرور دوعالم ﷺ کی خدمت اقدی میں اللہ

نامه کرامی بنام منذربن ساوی حاکم بحرین

حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خط و کتابت کے تباد لے کے بعد حاکم بحرین منذر بن ساویٰ اپنی رعایا سمیت حلقہ بگوش اسلام ہوگا۔ وولت مدینہ طیب کے باج گز ارہوگیا۔اس لیے حضور سرور دو عالم ﷺ نے منذر بن ساوی کو بہت ہے مکتوبات ارسال فرمائے.اوپروے۔ عکس والے نامہ مبارک کی اصل حاکم بحرین کی اولا د کے قبضے میں رہی تا آ نکہ سلطان صلاح الدین ایو بی نے اسے حاصل کرلیااور پھولا خاندان کی تحویل میں رہی جن سے سلطنت عثانیہ نے اسے حاصل کرلیا ،نامہ گرامی کامتن کچھ یوں ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله كعبداوررسول كي طرف ہے منذرا بن ساوي كے نام:

تم پر سلامتی ہو. میں اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا کرتا ہول جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کے سواء کوئی بھی عبادت کے ا**لن تھ** میں رب الا حدوالصمد کی وحدا نیت اورا پے آپ کے اللہ کے نبی اورعبد ہونے کی گواہی دیتا ہوں اس کے بعد میں تمہاری توجاللہ فاطرام مبذول کرانا چاہتا ہوں جو بھی میری نصیحت کو قبول کرے گافلاح پائے گاجس نے بھی میرے قاصد کی نصیحت برکان دھرے اورا کل الول عمل کیااس نے گویا میری تھیجت قبول کرلی تم اپنے منصب پر قائم رہو گے جمیشہ اللہ اوراس کے رسول کے وفا دار رہنا.

مجھے بحرینی عوام کے متعلق تہباری سفارشات قبول ہیں بیں مجرموں کے گناہوں کومعاف کرتا ہوں ،لہذاتم بھی ان کومعاف مل البسة بحرين كے باسيوں ميں سے جوابية آبائي دين يہوديت يا مجوسيت پر قائم رہنا جا ہيں اُنہيں تم كوجزيد ينا ہوگا.

مبرمبارك ومحدرسول الله

مندرجہ بالا چاروں نامہ ہائے مبار کہ جو کہ اس وقت کی عالمی قو توں کے نام ارسال کئے گئے تھے کے علاوہ اور بھی بہت سے متعلقات گرامی تھے جوچھوٹی چھوٹی ولایتوں کےرؤساءاور قبائلی سرداروں کے نام تھے ایسا ہی ایک نامہ گرامی جیفر اورعبد پسران جلندٹا <sup>کے نامیم</sup> گیا تھا جوولایت عُمان کے مشتر کہوالی تھے .(۱۲۱)اس کا ترجمہ کچھ یول ہے:

مېرمبارك[محمدرسول الله]

مخداللہ کے رسول کی طرف سے جیفر اور عبد پسران جاندی کے نام: ملام ہواس پر جس نے ہدایت کا اتباع کیا.اما بعد: میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا

ہوں اگرتم حلقہ بگوش اسلام ہوجا وُ تو تم امان پاؤ گے . بلاشک میں اللہ کا تمام بی نوع انسان کی طرف بھیجا گیارسول ہوں تا کہ کفار میں سے جو وگ بقید حیات ہیں ان کواللہ کا پیغام پہنچاؤں اگرتم اسلام قبول کرلوتو میں تمہاری مدواور حفاظت کروں گا ،اورا گرتم اسلام قبول کرنے سے الكاركرتے ہوتو یا در کھنا تمہار املک تمہارے ہاتھ ہے نکل جائے گا اور میرے گھوڑ ہے تمہاری سرزمین کوروندویں گے اور میری نبوت تمہارے ملك عن قائم موكرد محى.

( كاتب: اني بن كعب )

باتی مکتوبات مبارکہ میں ایک ایسا وثیقہ بھی ہے جوحضور سرو دو عالم ﷺ کی طرف سے طور سینا ، پر واقع بینٹ کیتھرائن کے کلیسا کے بإدريوں كے نام خاطب كيا گيا تھا جس ميں حضور سيد الاولين والآخرين اور رحمت اللعالمين عليه افضل الصلوة والتسليم كى طرف سے نصار ك م هوق کے چارٹر کے طور پردیا گیاتھا. چونکہ اس نامہ گرامی کے نفس موضوع کا تعلق غیرمسلموں کی حفاظت سے ہے جس کی ذریعے انکواپنے دین کے مطابق عبادت کی آزادی اورا پنے ہم نہ ہوں پراپنا ضابطہ قانون نافذ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اوراس کی روے ان لوگول کووہ تھی آزادیاں اور حقوق انسانی عطا کئے تھے جن کا آج کی متمدن دنیا حال ہی میں ادراک کرسکی ہے جو کہ دولت اسلامید مدینه طیب نے چودہ موسال مبلے عطا کرنے کا اعلان فرمادیا تھااس لیے ہم ان نامہ مبار کہ کی نص کے ترجے کو قار نمین کی نظر کرنا جا بین گے:

ال نا کی گرای کا اردور جمد کھاس طرح ہے:

یہ عبد نامہ محد بن عبداللہ (ﷺ) کی طرف سے ان عامة الناس کے لیے ہے جنہول نے اپنے ليدوين سيحى كانتخاب كيا ہے وہ دوروز ديك جہال بھى ہول ہم ان كے ساتھ ميں . بلاشك ميں خود اور ميرے انصار ومباجر ساتھی اور ميرے تبعين انكاد فاع كريں گے اس ليے كەنصارى ميرى رعايا بين اوررب ذوالجلال كى قتىم بروه بات مجھے نا گوار ہے جس سے انكو

ان کے اور پرکوئی جروا کراہ روانہیں رکھا جائے گا.

ا کئے قاضی اپنے عہدوں پر برقر ارر ہیں گے اور نہ ہی ان کے پادر بیوں کوانگی کلیساؤں سے

کوئی بھی انکی عبادت گاہوں کومسار نہیں کرے گا اور خہتی انکوکوئی گزند پہنچایا جائے گا اور خہتی مسلمانوں کو بدا جازت ہوگی کہ وہاں ہے کوئی چیز اٹھالے جائیں.

جوكوئي بھى ايماكرے گااللہ كے ساتھ اپنے عبد كوتو رائے كاار تكاب كرے گااورا سكے رسول كى نافر مانی کرے گا. بلاشک وہ میرے حلیف ہیں اور ہراس تکلیف اور نقصان ہے جن کا کہ انېيىن خوف بومحفوظ بىن.

كوئى بھى انہيں لڑائى پررواند ہونے كے ليے مجبور نہيں كرے گامسلمان ان كى جگه لڑيں گے.



الدمولاك منام جيز اور عبد جو كدوونون بيما في او مان على عران تق (بشكريونان السياسية من ١٧٢٠)

يتكس اى نامەمباركە

كام جوكه كحال كي جملي

مرتكعا كميا تغااورآج بحمى

تو پکائی میوزیم میں محفوظ ہے



حضور سروردوعالم ﷺ کے استعال میں آئے والے ککڑی کے پیالے کی ایک نایاب تصویر

عداريايا.](١٢٩)

فنورنی اکرم الے کاباس ہائے مبارکہ (پیرہن شریف)

اگرکسی عیسانی لڑی کی شادی کسی مسلم ہے ہوتی ہے تو بیاس کی رضاءورغبت کے بغیر نہیں ہو سکے گی الیمی صورت میں اسے ع<sub>ادت</sub> لیے اپنے چرچ جانے نے نہیں روکا جائیگا.

ُ ان کے کلیسا وَں کا احتر ام کیا جائے گا. نکی دیکیے بھال اور مرمت میں یا ایکے ارکان دین کی ادائیگی میں کوئی رخنز نہیں ڈالا جائے ہے میری امت میں ہے کوئی بھی اس عبد نامے کی نافر مانی نہیں کرے گا.

حضورسروردوعالم ﷺ کے پیالہ جات مبارکہ

حضرت عاصم بن احول بیان کرتے ہیں کہ: میں نے حضرت انس ابن مالک کے ہاں حضور نبی اکرم بھیگا پیالہ مبارک دیکھا ہے ہے ٹوٹ گیا تھااور انہوں نے اس کی مرمت جاندی کی تارے کر لی تھی وہ پیالہ مبارکہ کافی بڑا تھااور انسنار (جھاؤ) کی لکڑی ہے بنایا گیا تھا جھڑے ابن مالک شخود بیان فرماتے ہیں: اس نے کتنی ہی باراس پیالے ہے اپنے آقاومولی کو پانی پیش کیا. احضرت ابن سیرین (جوحش انس مالک سے غلام سے ) فرماتے ہیں: اس بیالے کے گردا کی آئی تھی اور حضرت انس اسے چاندی یاسونے کی تارہے بدلنا چاہے تھے حضرت ابوطلی (جو کہ ان کے موشیلے والد سے ) نے انہیں فرمایا کہ اس چیز کو نہ بدلیں جس کو اللہ کے پیارے حبیب نے بنایا ہو۔ لبذا حدم نے اسے بیارے حبیب نے بنایا ہو۔ لبذا حدم نے اسے بیارے حبیب نے بنایا ہو۔ لبذا حدم نے اسے ایسے بی رہنے دیا۔ ا

ای طرح حضرت ابو بردہ نے حضرت عبداللہ بن سمام سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: کیوں نہ میں آپکے لیے اس پیالے شربا بناؤں جس سے نبی اکرم ﷺ نے پانی نوش فرمایا تھا، (۱۲۳) حضرت انس ابن مالک نے فرمایا: جب حضور سرور دوعالم ﷺ کا پیالہ مباد کو فرمایا: جب حضور سرور دوعالم ﷺ کا پیالہ مباد کو فرمایا: جب حضور سرور دوعالم ﷺ کا پیالہ مباد کو فرمایا ہے۔
میں نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ کے گردچا ندی کی تار کس حدیث مبار کہ کے راوی ثانی حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ: [ میں نے اس بیالہ مرح حضرت شریک فرصورت میں ہیں گئے تھیں کہ: [ میں نے دو بیالہ علاقہ انس بن مالک کے بال دیکھا اور اس کو جوڑ نے کے لیے اس کے اور چا ندی کی تار کس دی گئی تھی . ] (۱۲۵) حضرت تجابی بن صن فرمایا ہے اس کے دو کا لے رنگ کے ایک خلاف یا تھیلی میں لیٹا ہوا وہ بیالہ لیکر آئے ۔ حضرت انس ابن مالک کے بال گئے جو ان اور ہوں بانی ایا گیا تو ہم سب نے اسکونوش کیا اور اس میں سے بچھ پانی اپنے چروں اور سرول پڑی چڑا ہوں کہ مرسول اللہ ﷺ پرورود دوسلام پڑھتے رہے . ] (۱۲۵) حضرت ابن جربی نے حضور بینورﷺ یائی نوش فرمایا کرتے تھے (۱۲۵)
حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں شیشے کا ایک گلاس تحفیقاً ارسال کیا تھا جس سے حضور بینورﷺ یائی نوش فرمایا کرتے تھے (۱۲۵)

ای طرح حضرت بهل بن سعدالساعدی بیان کرتے ہیں:[اس کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ اپنا اصحابہ کرام کی معیت ہیں سفیفہ فاسات کی طرف کیے اور پھروہاں کچھ دیر کے لیے استراحت فرمائی بھرآنخضرت ﷺ نے فرمایا: اے بہل مجھے پانی الاکرد بیجئے ،لبذا ہیں نے پی پالٹی اور آنخضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کیا. ] اس حدیث مبار کہ کے راوی ثانی بیان کرتے ہیں (کہ جب وہ جمیں بی بتارہ سے اس مبارک بیالے سے پانی بیا . بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شنے حضرت بالٹ ہیں اور پھر ہم سب نے اس مبارک بیالے سے پانی بیا . بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شنے وضرت بالٹ ور خواست کی کہوہ پیالہ آنہیں و بے دیا جا ہے ایسا ہی جواور حضرت بہل نے وہ پیالہ حضرت عمر بن عبدالعزیز شکو تحفقاً بیش کردیا اللہ اللہ کی کا زیر استعمال صاع (تو لئے کا بیمانہ)

حضرت حرملہ ؓ بیان کرتی ہیں کہ:[ام المومنین سیدۃ ام حبیبہؓ نے ہمیں ایک صاع دیا اور ہمیں ام المومنین سیدۃ صفیہ ﷺ والے مطابق فرمایا کہ وہ صاع حضرت نبی اکرم ﷺ کا صاع ہوا کرتا تھا اور جب انہوں نے اس کونا پاتو ہشام کے بیانے کے مطابق ا



میان میں بندششیر بت شکن بتاراور رسول اللہ ﷺ کی سیف ''ہاٹور'' جو کہ آئیس اپنے والد ہاجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب سے وراخت میں ملی تھی

جیسا کداس باب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنی ایک تمین مبارک حضرت عبداللہ بن عبداللہ ابن الله عنایت کردی تھی تا کہ وہ اسے اپنے والد (رئیس المنافقین ابن البی ) کے مرنے پراس کے گفن کے طور پر استعال کریں (۱۳۲)

اس بات کا ذکر خارج از کل نہیں ہوگا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مختلف اوقات میں مختلف جبہ ہائے مبار کہ ذیب بن فرمائے جن مگل سے پچھ بعض قبائل اور خاندانوں کی تولیت میں چلے گئے اور بالآ خرنسل درنسل مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آج کی نہی جائب گھرا منائش گاہ کی زین بیات ہوئی ایس جب میار کہ حضور سے رود عالم ﷺ نے اپنا ایک جبہ مبار کہ حضرت اولیں قرنی کے لیے عنایت فرمایا تھا جو کہ ان تک سید ناعمر فاروق "اور سید ناعی کرم اللہ و جبہ نے پہنچایا تھا مختلف شاہان دولت اسلامیہ کے ہاتھوں سے گزراہ والم جبہ مبارکہ بالآخر خراسان (افغانستان) میں قندھار کی ایک مسجد میں محفوظ ہوا، ای خرقہ مبارکہ کی بدولت وہ مسجد جہاں یہ محفوظ ہوا، ای خرقہ مبارکہ کی بدولت وہ مسجد جہاں یہ محفوظ ہے "مجذفظ کے نام سے مشہور بوئی جہاں تین جستی صندوق ایک دوسر سے کے نام سے مشہور بوئی جہاں بیت کا خاص طور پر آئم کی نام سے مشہور بوئی جہاں بات کا خاص طور پر آئم کی ایک رہیں یہ خرقہ مبارک رکھا ہے ۔ جنا ب عرفان صد بقی صاحب نے اپنے کا لم نقش خیال 'مور خد المجول کی سادت الی کا ان صد بوئے ہیں اور جب سب سے چھوٹے صندوق کا تالا کھاتا ہواں مگا کہ نقش خیال 'مور خد المجول کی سادت نصیب ہوئی تھی۔ کے کا تم نہیں یہ خرقہ مبارک دکھا ہے۔ جنا ب عرفان صد انصیب ہوئی تھی۔

بہت ہے عالمی اخباری میڈیا کے مطابق جب ملاعمرائے خریفوں کے خلاف عزم حرب پر نکاتا تو وہ تبرک نبوی اپنے ساتھ لیکر جلالا جب کا بل کوسرنگوں کرنے کے بعد اس نے اسلامی امارت افغانستان کے امیر الموشین کا حلف اٹھایا تو وہ جبہ مبار کہ اس کے کندھوں بچھا گارجین رسالے کی رپورٹ کے مطابق: ١٩٩٦ء میں ملاعمر نے اپنے جنگجوؤں کے جذبات کواس وقت مہمیز لگا دی جب وہ حضرت محمد (ﷺ) کے آثار مبارکہ میں سے آپکا ایک مقدس کپڑا (خرقہ) جو کہ جامعہ صجد قندھار میں محفوظ تھالبرا تا ہوا باہر لے آیا اس سے پہلے اس تیمرک نبول کا بہت ہی کم موقعوں پر بھی نمائش ہوئی تھی۔ ] (۱۳۳۳)

اسی واقعہ کے متعلق لکھتے ہوئے ٹائم میگزین نے اپنی رپورٹ میں لکھا: [ آج بیا بیان کا معاملہ ہے بچھیلی خزاں میں کا بل بہنر پسکا کاری لگانے سے پہلے عمر قندھار کی جامعہ مسجد میں واخل ہوااور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ہاتھوں میں نبی محمد (ﷺ) کے ایک مقدس کپڑے کہ

ا پیجگہ بساتھوں کے سامنے ابرار ہاتھا جوفر ط جذبات میں عالم وجد میں آ چکے تھے آئے ہے پہلے یہ مقد س تیم کنبوی اس صدی میں صرف ایک باروام کی نمائش کے لیے نکالا گیا تھا جب ہینے ہی و باء کا تو ڈکر نے کے لیے اس کی مجزانہ قدرتوں کا ظبار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ بی کا بل کا سقوط مل کی بواور محرکا ایمان فتح این دی میں اور زیادہ مضبوط ہوگیا۔ ] (۱۳۳۳) ای تیم ک نبوی کے متعلق لکھتے ہوئے جر رسال ایجنسی رائٹرز کا ویب سائٹ مورخہ ۵ انوم بر ا ۲۰۰ ء کو لکھتا ہے: [احمد شاہ درانی کا ہشت گوشہ مزاد مرکزی بازار میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے ، اس کے پہلو میں قریب بی اسلام کے نبی حضرت مجر ( ﷺ ) کا جب مبار کہ تو شہ خانہ میں ہے جو پورے افغانستان میں سب سے زیادہ مقدس مقام سے جو بورے افغانستان میں سب سے زیادہ مقدس مقام سے جو اجابات ہیں اس جب مبار کہ کی بہت ہی کم مواقع پرلوگ زیارت کر پائے ہیں آخری بارائیا تب ہوا جب ملاعمر نے 1991ء میں اس کو باہر نکال کی جابت سے ساتھ اس کرنی چاہی تھی . ] ( ۱۳۵ ) گرا ہوٹ پڑی تھی اور اس سے پہلے یہ ۱۹۳۵ء میں ہوا تھا جب شہر میں ہینے گرا ہوٹ پڑی تھی اور اس سے پہلے ایس اعتمال کرنی چاہی تھی . ] ( ۱۳۵ ) گیا ہوٹ پڑی تھی اور اس سے پہلے یہ تھا اس کی تھا یہ حاصل کرنی چاہی تھی . ] ( ۱۳۵ )

حنورنی اکرم اللی شمشیر مائے گوہر بار:



رسول الله الله على كي

تكوارول كاغلاف مبارك

رسول الله ﷺ كى تكوارول كى ايك ناياب تصوير





ر سول مقبول ﷺ کی تلوارین

نجی اکرم ﷺ کی شمشیر برال کی طرز پر بنائی تھی ۔ (۱۳۸) حضرت عبدالماجد بن سمیل فرماتے ہیں کہ: [ وہ شمشیر جو ہری جوآ قائے نامدارہ ﷺ کیکر ہجرت کے موقع پر مدینہ طبیبہ تشریف لائے تھے وہ میرے والد (حضرت سمیل ؓ) کے پاس بطور آ خار نبویہ کے تھی ۔ (۱۳۹) یہ کہنا خار نا اور ہمری ہوگا کہ مذکورہ شمشیر شیخ ما تو رکہلاتی تھی جس کا مطلب ہی آ خار مبار کہ ہے جوآپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عبدالمطب ہے ورشہ میں پائی تھی اور اسے اپنی آ بائی شمشیر کے طور پر مدینہ طبیب لے کرآئے تھے ۔ (۱۳۰) کے حضرت علی مار ماری تا معرونہ میں ماری اللہ اور اللہ اللہ کی تعریب ماری اللہ اللہ اللہ کی تعریب میں باللہ اللہ کے تعریب کی تاریخ کے تعریب کی تاریخ کے تعریب کے کرآئے تھے ۔ (۱۳۰)

حضرت علی ابن حسین علیہ السلام (امام زین العابدینؓ) نے فرمایا کہ: [ جب وہ شہادت امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام گیا ہدر جنہ ہوتا ہوں ہے۔ بعد یزید ابن معاویہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو المسورا بن انجز مدان سے ملے اور کہنے گئے: میرے الائق کوئی خدمت ہوتو ارشاد فرمایا ﷺ اسلام نے فرمایا: آنہیں . ] اس کے بعد الممبورؓ کہنے گئے کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی شمشیر مبارک ججھے دے دیجئے کیونکہ مجھے ڈرے کیے لوگ آپ سے اسے جبراً لے لیس گے ، اگر آپ اسے میرے پاس چھوڑ دیں تو یہ لوگ میرے جیتے جی اسے بھی نہ لے سیس گے ، ] (۱۳) حضرت جابر ابن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین ؓ نے جمیس رسول اللہ ﷺ کی شمشیر مبارک و کھائی اس کا دستہ چالدی کا تھا الہ کے دندانے بھی چاندی کا تھا الہ کے دندانے بھی چاندی کا تھا الہ

سیف ذوالفقارسیدناعلی کرم اللہ و جہہ کی پسندیدہ شمشیر تھی جے انہوں نے بوقت ضرورت مختلف حروب میں استعال کیا۔ اس نو کیلے سرے (انیاں) متھاوروہ دووھاری شمشیر جو ہری تھی سیدناعلی کرم اللہ و جہہ کے دست خیبرشکن میں جب سیف ذوالفقار ہوتی تو الفقار ہوتی تو ہر دکھائے کہ شمنوں کی میں درہم برہم ہوجا جملہ یا حرب صفین ، ہرمیدان کارزار میں دست حیدری میں اس شمشیر براں نے اپنے ایسے جو ہر دکھائے کہ دشمنوں کی صفیں درہم برہم ہوجا جملہ شیر خداعلی الرتضائی گی شہادت کے بعد حضرت حسین علیہ السام اسی سیف ذوالفقار کولیکر میدان کرب و بلا میں بیزیدی عساکر کے سامنے بعد سیر ہوئے تھے۔ ریگ زاد کر بلا میں میان نور سے نکلی ہوئی اس شمشیر جو ہری نے امام عالی مقام علیہ السلام کے دست مبارک میں کھنے نا بیزیدی واصل جہنم کئے اور اس کے بعد جب ہنگامہ کارزار تھا تو یہ شمشیر مصطفوی حضرت زین العابدین کے پاس ور شرحینی ہی نہیں بلدوط حیدری اورور شد بتول ورسول کے طور پر پہنچی اس کے اوپر یہ ترکی کنداں تھی: لا یقتل مسلم بکافر (۱۳۳۳)

بعد میں یہی تینے ذوالفقار حضرات اہل بیت کے پاس سل درنسل منتقل ہوتی ہوئی حضرت محمد ابن عبداللہ ابن حسن المثنی ابن امام من علیہ السلام کے پاس کانچے گئی جن کو تاریخ اسلام میں نفس الذکیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے . جب انہوں نے اہل بیت پرعباسیوں کی چیرہ دستیوں کے خلاف علم بعناوت بلند کیا اور مدینہ طیبہ اور اس کے نواحی علاقوں پر اپنا تسلط جمالیا تو عباسی خلیفہ جعفر المحصور نے ایک شکرعدیدان کے مقالج خلاف علم بعناوت بلند کیا اور مدینہ طیبہ اور اس کے نواحی علاقوں پر اپنا تسلط جمالیا تو عباسی خلیفہ جعفر المحصور نے ایک شکرعدیدان کے مقالج کے لیے روانہ کردیا نفس الذکیہ محمد ابن عبداللہ المحض نے مقالبے کی ٹھائی اور پہلی دفاعی لائن کے طور براسی خندق مبارکہ کو دوبارہ کھدوایا اور پر

محمار الله (ﷺ) کے لیے سعد ابن عبادہ کی طرف سے

اں کا مطلب ہے کہ پیشمشیر حضرت سعدا بن عبادہؓ نے سرور کو نین ﷺ کی خدمت اقدس میں تحفقاً پیش کی تھی جب محدب عدسہ سے

اں گریکا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ پیتح ریہ نباطی رسم الخط میں ہے جو کہ کوفی رسم الخد کا پیش روتھا اور ۱ اجری ( ایعن حضور نبی ا کرم ﷺ کے دور مبار کہ تک ) کے لگ گھگ ثالی تجازییں کہیں کہیں مروج تھا.





رسول مقبول ﷺ کی کمان مبارک

حضورسيدالكونين الليكي كمان مبارك

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر بن قیادہؓ نے انہیں بتایا: [حضورسیدالا نام علیہ افضل الصلوۃ والسلام (معرکہ احدیکہ ا اپنی کمان سے وشمن پر تیر برساتے رہے یہاں تک کہ وہ نچلے جھے ہے ٹوٹ گئی جضرت قیادہ بن نعمانؓ نے اسے اٹھا کرسنجیال لیا ہیں۔ کی ایک آنکھا تنی شدید طور پر مجروح ہوگئی کہ آنکھ پھوٹ کر باہر رخسار پر لٹکنے لگ گئی تھی جھنرت عاصم نے مجھے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ وست مبارک سے اسے اپنی مناسب جگہ پر رکھ دیا اور پھراس کے بعداس کی بینائی اور حسن پہلے ہے بھی زیادہ ہوگیا تھا۔ یا (۱۴۷۷) معرف ہوئی کمان پر سہارادی عباس ٹے فرمایا کہ: [حضور سرور کو نمین ﷺ جب کسی سفر پر ہوتے توہ جمعہ کا خطبہ اس طرح دیتے کہ جسم اطبر کواپنی کمان پر سہارادی ہے اس

حضرت سعدا بن ابی وقاص سیدالا نام علیه افضل الصلوة والسلام کے تیرکوسنجال کرر کھتے ہیں

جب غزوہ احد کے دن مشرکین مکہ نے حضور نبی اگرم ﷺ کا پیچھا کرنے کے لئے پہاڑ کی چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی قرطوں سان ﷺ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص گو کو تکم دیا کہ ان کو پچھاڑ دیں جھٹرت سعد اس وقت شش و پٹھ میں پڑ گئے کہ وہ تن تنہا ہے۔
مشرکین کا کیسے مقابلہ کریں گے خاص طور پر جب کہ وہ سب کے سب تیروں کی بو چھاڑ کر رہے تھے اور تکواریں سونت کرآ گے بڑھ الاس کوشش کر رہے تھے اور تکواریں سونت کرآ گے بڑھ الاس کوشش کر رہے تھے اور تیان فرماتے ہیں کہ: [میں نے دیکھا کہ رسول مقبول ﷺ جھے اپنے دست مبارک ہے تیر نکال کروے رہے گئے ساتھ ہی نے اپنے ترش کا آخری تیر نکال کروے رہے گئے ساتھ ہی نے اپنے ترش کا آخری تیر نکال کروے رہے گئے ساتھ کی نہوں کے حضور سرکار دو عالم ﷺ نے اپنے ترش کا آخری تیر نکال کر چھو ایک ساتھ ہی اس براہمی کندھا۔ آپھی کندھا۔ آپھی کہ دوس کے سب سے اور دوسری مرتبہ سے اور دوسری مرتبہ سے گھر داغ دیا ۔ دوسری بار کا ہدف بھی و ہیں ڈھر ہوگیا انہوں ساتھ کی دوسری بار کا ہدف بھی و ہیں ڈھر ہوگیا انہوں ساتھ کی دوسری بار کا ہدف بھی و ہیں ڈھر ہوگیا انہوں ساتھ کی دوسری براہم کر کھر سے اٹھا لیا اور تیسری مرتبہ پھر دفتی ہے کھر داغ دیا دوسری مرتبہ سے کہ کے دوس کی بار کا ہدف بھی اپنی تھول کہ ہوگیا انہوں سے باقی ماندہ تملی آوروں نے بھاگ جانے ہی میں اپنی عافیت بھی جھر داغ دیا وہ تیر حضرت سعد گئی ہیں تا حیات رہا اور پھرالا کے دران کے دران کے دران کے دران کے وہ تیر حضرت سعد گئی ہیں تا حیات رہاں تو بی تھول کہ تو بی سی سوچا کہ ہی تیر افران کے دران کے دران کے درف کر تھو بی میں رہا۔ آ (۱۹۵)

چودہ صدیوں تک وہ تیرنسل درنسل ایک ہے دوسرے کے پاس منتقل ہوتا رہا جرۃ الاغوات کے علاقے میں جوہاب چرلیک مقابل واقع تھا ۱۹۸۵ء تک ایک پرانا سامکان ہوا کرتا تھا جس میں اور تبرکات کے علاوہ وہ بی تیرنما یاں طور پرشوکیس میں نمائش کے مطابق حضرت قادہ ابن نعمان کے نسخال لاعائل وہ تھا۔ اس تیر کے علاوہ وہ کمان مبارک جوائن اسحاق کے مذکورہ بالا بیان کے مطابق حضرت قادہ ابن نعمان کے سنجال لاعائل وہ بی موجود ہوا کرتا تھا۔ بیدا کی پرانا ساگھر ہوا کرتا تھا جہاں رسول اللہ کھاوراصحا بہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بہت میں مبارکہ کی نمائش کی گئی تھی اوراسے روزانہ نمازعصر کے بعد عامة الناس کے لیے کھول دیا جاتا تھا، مگر مبود نبوی میں آخری تو سنگ کے مصوبہ کے تعدد وہ تمام تر علاقہ واگر ارکرواکر صاف کردیا گیا اور پھرنہ جانے ان تمام تبرکات مقدمہ پر کیا بیتی کیونکہ وہ سارے کے سارے تھا تبوی اب گوشہ کمانی میں جلے گئے ہیں .

عصاء مبارکہ هنرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: [انبیاعلیہ السلام کے عادات واطوار میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے ہاں ایک عصاء رکھیں ابدا آپ حضور پرنور ﷺ کے پاس عصاء مبارک رہا کرتا تھا اور بھی بھی آپ اس کے اوپر طیک لگا لیتے اور ہمیں بھی اس بات کی تلقین کرتے ۔ ] ابن الجوزی (۱۰۱ – ۵۹۷ ھ) نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضور پرنور ﷺ کا ایک عصائے مبارک عباسی علیاء کے ہاں بواکرتا تھا (۱۵۱).

جنبی اگرم ﷺ نے مختلف اوقات میں ایک سے زیادہ عصابائے مبار کہ استعمال کئے اس ان میں سے دوتو اب بھی دنیا میں محفوظ میں ایک عصاء مبار کہ توباد شاہی مسجد لا ہور میں ہے جبکہ دوسرااوچ شریف میں دیگر تبرکات نبوی کے ساتھ محفوظ ہے .

حنرت خالدابن ولید ؓ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے موے مبار کہ کوا بنی ٹو پی میں محفوظ کر لیا تھا

حضرت خالدابن ولیدفر ماتے ہیں: [رسول اللہ ﷺ نے عمرہ ادافر مایا اور جب اس کے اختتام پراپنے موہائے مبارکہ کاحلق کروایا تو اللہ فی آپ کے موئے مبارکہ آپ میں تقسیم کر لیے، میں سب ہے آگے تھا اور خوش قسمتی ہے جھے جہین مبارکہ سے زلف تراشیدہ کی ایک لا فیصب ہوئی جے میں نے اپنی اس ٹوپی میں تعلیم کی ایک ہوا ہوں میڈو پی (قلنوہ) میر سے ساتھ رہی اور میں بیشہ برخرواور کامیاب و کامران لوٹا ہوں. ] (۱۵۲) ایک غزوہ میں جب وہ شکر اسلام کی کمان کررہ ہے تھے تو ان کی وہ ٹوپی سرسے گر کراوھر احرہ وگئی اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وشمن کی صفوں پر شدید حملہ کیا. بازیابی کی اس کوشش میں بہت سارے اصحابہ کرام رضوان اللہ ہما ہمین کوجام شہادت نوش کرنا پڑا۔ بعد میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان کاوہ شدید جارحانہ جملہ ان کی بظاہر عام ہی ٹوپی کو الذاب کرنے کی فرض نے نیس کیا گیا تھا بلکہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ مباداوہ موئے مبارکہ جو اس ٹوپی کے اندر سلے ہوئے تھے کھار کے الحد نگ کی اوروہ نجی کہیں ان کی جرمتی نہ کردیں۔ (۱۵۳)

حضرت جعفر بن عبداللہ بن الحکم نے بیان کیا ہے کہ: [ یوم معرکہ برموک پر حضرت خالید ابن ولید ٹ کی ٹو پی کہیں گم ہوگئی انہوں نے تھم الکا اے بازیاب کیا جائے اوگ اے ڈھونڈ نے میں ناکام رہے جس پر انہوں نے پھر تھم دیا کہ اے ڈھونڈ کر لایا جائے . تلاش بسیار کے بعدال مرتبدہ وہ اے بازیاب کیا جائے . تلاش بسیار کے بعدال مرتبدہ وہ ایک برانی کی جمل پر حضرت کی انتہاء ہوگئی کہ وہ ایک برانی کی جسیروٹو پی تھی جس پر حضرت خالد ابن ولید ٹریوں گویا ہوئے: [ رسول اللہ ﷺ نے عمرہ اداکر نے کے بعد جب اپنے سرمبارک کا حلق کر وایا تو کھی جس پر حضرت خالد ابن ولید ٹریوں گوئی ہوئے: [ رسول اللہ ﷺ نے عمرہ اداکر نے کے بعد جب اپنے سرمبارک کا حلق کر وایا تو کھی آپ کے موبائے تر اشیدہ کو حاصل کرنے میں اسب سے بازی لے گیا اور چندموئے مبارکہ حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا ، پھر میں نے ان موبائے مبارکہ کو اپنی اس ٹو پی میں تی لیا . پھر کوئی بھی معرکہ ایسانہیں آیا کہ بیٹو پی میرے سر پر نہ ہواور فتح و تفرت نے میرے پاؤں نہ چوے ہوں . (۱۵۴)

بادشاہی مجدلا ہور میں محفوظ عصائے مبارکہ

كي ايك تصوير



### رسول الله ﷺ كا چوني (ككرى كا) منبرشريف

مسجد نبوی شریف میں حضور نبی اکرم ﷺ کے لیے منبر شریف ( جس پر بیٹے کر حضور سرور کا ئنات وعظ وتلقین فرمایا کرتے ہے) بنائے جانے سے متعلق تمام تر تفاصیل مسجد نبوی کے باب میں پیش کر دی گئی میں لیکن قند مکر د کے طور پریہاں صرف اتنابیان کرنا کافی ہو جب سیدناا بو بکرصدیق ﴿ نے عبائے خلافت اپنے کندھوں پر رکھی تو منبر شریف کے اس جھے پر جہاں سیدالانس والجان محم مصطفیٰ پیرونی فر ما ہوا کرتے تھے بیٹینے کی بجائے و داس بیڑھی پر بیٹھ کروعظ فر ماتے جہاں آتا کے دو جہاں ﷺ کے قد مین شریفین ہوا کرتے تھے اور پی سیدناعمر فاروق \* کی باری آئی تووہ اس ہے بھی ایک خطوہ نیچے بیٹھا کرتے تھے جہاں سیدنا ابو بکرصدیق \* کے یابائے مبار کہ بواکر تے ہے، سیدناعثمان ابن عفان ؓ اپنی خلافت کے پہلے چھ سال تک تو سیدنا عمر فاروق ؓ کے قد مین مبارکہ کی جگہ پراس طرح بیٹھتے تھے کہان گے ت مسجد نبوی شریف کے فرش پررہتے مگر بعد میں جب مروان بن الحکم جیسے بے بصیرت لوگوں نے طنز آیہ کہنا شروع کر دیا کہ آنے والے فیل ای رسم کو پورا کرنے کے لیے متجد نبوی کے فرش سے پنچے زیرز مین میٹھا کریں گے تو بادل ناخواسته سیدنا عثان "منبرشریف پراس جگہ بیٹیے مجبور ہو گئے جہال حضور سرور دو عالم ﷺ تشریف فر ماہوا کرتے تھے لیکن ان کے بعد کوئی بھی امیر المومنین اس مقدس مقام پر بھی بھی نہیں اموی دور میں اس کے بیٹیجے چیدا در سیر ھیوں کا اضافہ کر دیا گیاا ورعبائی دور میں تو حضور نبی اکرم ﷺ کی جائے نسست کوآبنوس کی کگڑی کی اور ے اس طرح ڈھانپ دیا گیا کہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کی گتاخی نہ کر سکے البتہ ایسی بے شارمثالین اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضون اللّٰه علیهم اجمعین کی ملتی میں کہ وہ منبر شریف نبوی کا استلام کرتے اور پھراس ہے مس شدہ ہاتھ اپنے چیروں پرمل لیتے جھٹی صدی جرگ 🚅 مشہورز ماندمورخ ابن جبیررقمطراز ہیں:[منبرشرافی کوآ بنوس کی خشب ہےاس طرح ڈھانپ دیا گیا ہے کداس کےاوپر بیٹھنا ناممکن ہے آ ا آں اوج آ بنوس اور جائے نشست نبی اکرم ﷺ میں اتنا فاصلہ رکھا گیا ہے کدا ہے ہاتھوں ہے مس کیا جاسکتا ہے بوگ اپنے ہاتھا اس کے اند داخل کرتے ہیں اورائے مس کرتے ہیں تا کہ حصول برکات ہو سکے. ] (۱۵۵) جب یہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو گیا تو عباسیوں نے اس کی موت کروائی اور جوبھی چو لی نکڑا بچااس ہے عبای خلفاء کے لیے تنگھیاں بنادی گئیں اصل منبرشریف چیصدیوں سے زیادہ عشاق تہرکات نبوگی کا پیاس بچھا تار ہاتا آئکہ بیاس آتش زوگی کی نظر ہوگیا جس نے خلافت عباسیہ کے آخری سال متجد نبوی شریف کا بیشتر حصہ جلا کرخا مشرکردیا آ اور اول امت مسلمه ال متبرك آثار نبوي سے بمیشہ بمیشہ کے لیے محروم ہوگئی.

# تھجور کاوہ تنا( حنانہ )جس پر حضور سرور دوعالم ﷺ ٹیک لگا کرکھڑے ہوا کرتے تھے

حضرت جابرابن عبدالقد بیان کرتے ہیں کہ: ایک انصاری صحابیہ نے جناب رسالت مآب کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اسکوں (گئی) اگراآ پ اجازت مرحمت فرمائیں کو کیا ہیں حضور والاشان کے لیے کوئی ایسی چیز بنوادوں جس پر آپ تشریف فرمائیں کو کھر میراا کیک غلام بڑھئی کا کام جانتا ہے ۔ آپ نے فرمایا: [جیسی تمہاری رضا ۔] جس پراس نے آپ کے لیے ایک منبر بنوایا ، جب جعد کا دورا آبا حصور پرنور گئاس پرجلوہ افروز ہوئے ، پاس ہی وہ محجور کا سوکھا ہوا تنا تھا جس کے ساتھ فیک لگا کر اللہ کے پیار سے رسول گئاس ہے پیا خطبہ بیان فرمایا کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ اس محجور کے تئے سے زارو قطار رونے کی آوازیں آنے لگیں اورا پسے لگتا تھا کہ وہ فرطا می خطبہ بیان فرمایا کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ اس محجور کے تئے کوا پی بانہوں میں لے لیااوراس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں لے لیااوراس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں لے لیااوراس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں لے لیااوراس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں لے لیااوراس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں لے لیااوراس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں لے لیااوراس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں ایس کے لیا تھا کہ اس کو کہا تھا گیا تھا کہ اس میں میں اس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں لے لیااوراس کو کھور کے تئے کوا پی بانہوں میں اورائیا تھا کہ کو کہا کہ بیاس کے دور باتھا کہا بھر یہ سے میراموعظ حکمت سننے سے محروم ہوگیا تھا ۔] (۱۵۹) ہندہو گئیں جنور نبی اکرم کھی نے فرمایا کہ بیاس لیے دور باتھا کہا بہ قریب سے میراموعظ حکمت سننے سے محروم ہوگیا تھا ۔]

كباري بن كوئي مصدقة بيان نبيس مانا. (١٦٣) تَالُىٰ (سُول) جس پر کھڑے ہو کر حضرت بلال او ان دیا 821

ا مگام اذان کے نفاذ کے بعد شروع شروع میں حضرت بال ابن رہاج م مرونوی کر ترب واقع ایک او نچ مکان کی حبیت پر چڑھ کراؤان دیا کرتے تے گران کے بعدان کے لیے لکڑی گا یک سٹول بنوادیا گیا تھا جس پر کھڑے ہو کر وہائ وقت تک اذان دیتے رہے جب تک کہ وہ عازم دمشق نہیں ہوئے.اس سُولُ وَجَرِهِ مِبَارِكِهِ المُهِمِنِينِ حَضِرت حفصةٌ بنت عمر فاروق ﴿ كَيْ حِجِت بِرِر كَاهِ مِيا كَمِيا اللہ پر کھڑے ہو کراذان دی جاتی اس کے بعد آل عمر فاروق ؓ نے اسے حضرت

الله ابن رباح " كَتْبِرك اورآ ثار كے طور پرسنجال ليا تھا جوصد يوں تک محفوظ ربا قطب الدين خفي (متو في : ٩٩٠ جري) اپني تاريخ مدينه ميس تعدیق کرتے ہیں کدان کے ایام میں بھی وہ سٹول حضرت بلال ؓ کے آٹار کے طور پر محفوظ تھا بھر جب دارآ لعمر کوایک مدرسہ میں تحویل کر دیا لیا تو بھی وہتبرک آ ٹار قائم و دائم ر ہالیکن بیسویں صدی کے شروع میں وہ گوشہ گمنا می میں چلا گیا .(۱۲۵)

ام المومنين حضرت عا كشه صديقه " كا آئينه

ام المونين حضرت عائشةًا آئينيسل درنسل ان كے اہل خاند كى آل مين منتقل موتار ما بالآخر عشاق آثار صحاب اور اہل خاندرسول ﷺ نے هنرت عائشه "بی کافتا. (۱۲۷) تا ہم ابن جبیر کی زیارت مدینه طیب کے وقت دوآ نمینه ۵۸ ججری تک محراب مبار که میں سامنے کی طرف لگایا گیا تقاورووا یک بالشت مربع کا تفالیکن وه به بیان کرتے ہیں کہ عام خیال مدہے کہ بیآ نمینہ ساسانی شہنشاہ خسر و پرویز کا تفاجو مال غنیمت میں مدینہ عبدالیا گیاتھا.(۱۶۷)اگروہ آئینہ خسر و پرویز کا بھی سمجھ لیا جائے تب بھی ہمیں بیرمان لینے میں کوئی مشکل نہیں کہ اسلامی عسا کر کے ہاتھوں اس کی فلت فاش کے بعد مال غنیمت ہے جصے کے طور پر ہوسکتا ہے کہ وہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ہی کے حصہ میں آگیا ہو بہی وجیھی کہ حقد من میں کے مورخ نے اے آثار نبی اکرم ﷺ کے طور رہنمیں گردانا بلکہ اے حضرت عائشہ ہی کی یاد گار سمجھا تھا. بیآ ثار مبارکہ بھی آتش

حفرت زبیر بن العوام « کی شمشیرا ور تفنگ (عنز ۵- بر پھی)

مفرت زبیرا بن العوام " کا تفنگ (عنز ہ)حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس تصااور آنخضرت ﷺ کے بعد کیے بعد دیگرے حفزت ابو بکر معملی میں باعمر فاروق میں جھر حضرت عثمان ابن عفان اور بعد میں سیدناعلی کرم اللہ وجہدے پاس رہا۔ (۱۲۹) شہادت شیر خدا سیدناعلی کرم التعدیجیہ کے بعد بیعنز ہ اہل بیت الطاہرہ کی تحویل میں رہا مگر حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے اسے اپنے والدمحتر م اور حضور پرنور ﷺ اور خلفائے

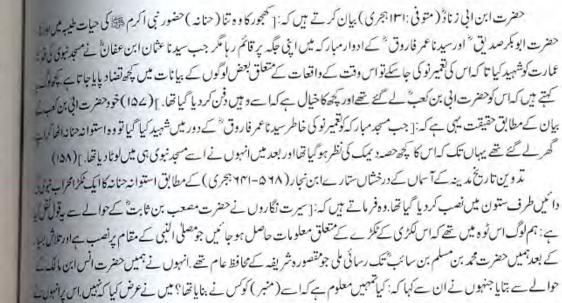

ا مجد نبوی شریف میں قبلہ کی دیوار میں لگوا دیا صاحب العقد الفرید (ابن عبدرہ) کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا خیال یہی ہے کہ وہ آئینہ

ان كي اولاونے اے سنجال كرركھا ہوا تھا. ] (١٧٨)

نے قبلہ کی دیوار میں نصب کروادیا تھا جس کا بچا ہوا حصہ آج ہم محراب میں نصب دیکھ رہے ہیں. ] (۱۵۹) ابن جبیر کے مطابق جب اس نے • ۵۸ جری میں مدینہ طیبہ میں حاضری دی تو لکڑی کا ایک جھوٹا سافکڑا جے حنانہ ستون کا حصہ ا جاتا تھا قبلہ کی جانب ستون میں نصب تھا اور حصول بر کات کے لیے لوگ اسے چو ما کرتے تھے .(۱۲۰) تاریخی شواہد کے مطابق پیر حزت کو بن عبدالعزيرٌ بن تنے جنہوں نے اس کے بیچے ہوئے جھے کومحراب النبی سے متصاله ستون میں نصب کروادیا تھا. (١٦١) ابن جیر کی طرب اسک دنیا کے دوسرے بڑے سیاح ابن بطوطہ نے مدینہ طیبہ کی زیارت ان سے تقریباً ایک صدی بعد کی ان کے مطابق صورت حال مجھ بول محک [ پھرہم نے ریاض الجنة جو کدروضدرسول ﷺ اورمنبر مبارک کے درمیان واقع ہے میں نماز اداکی اور بصدعزت واحرّ ام سون ص كاس باتى مانده لكر بو وماجس كے ياس كھڑ ہے موكر حضور نبى اكرم على وعظ فرمايا كرتے تھے.](١٦٢)

فرمایا کہ (ا قامت صلوۃ کے وقت )اس پرآ قائے نامدار ﷺ اپنادست مبارک رکھتے اور فر ماتے : اپنی صفیں سیدھی کرلو جب حضور پرفواہ ﷺ

انتقال ہوا تو میکٹڑی کا نکڑا کوئی صاحب چیکے سے اٹھا کر لے گئے سیدنا ابو بکرصد این " نے بہت کوشش کی کہ اس کا اقد پیۃ لگ جائے مگڑ ا سراغ نیل سکا بچسرسیدناعمر فاروق نے اپنے دور میں اس کو بازیاب کرنے کے لیےاحکام جاری کئے تو با لآخر قباء میں اے ایک افعار کا تعملہ

کے گھرے بازیاب کرلیا گیا جنہوں نے اے اپنے گھر کے ایک کونے میں گاڑ رکھا تھا۔ا کھاڑنے پرمعلوم ہوا کہ اس کا کچھ صدو پیک گھاگ

تھی. پھراس کا بوسیدہ حصہ الگ کر کے باقی ماندہ حصہ ( قبلہ کی ) دیوار میں نصب کر دیا گیا. بیو ہی بچا ہوا نکڑا ہے جے حضرت عمر بن عبدالعما

بدقسمتی سے جب مجد نبوی میں آ گ بھڑک آتھی تو بیآ خار نبویہ بھی کافی حد تک آ گ کی نظر ہو گیا علامہ مطری کہتے ہیں: آکش نعلل کے دوران جس نے کہ مجد نبوی کو ۱۵ ہجری میں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا منبر شریف کا بہت سا حصہ جل کرخا نمشرہ و گیا تھا جو کچھ بھی ہجا" محد شریف کے مخزن میں رکھ دیا گیا . ] (۱۲۳) لگتا ہے کہ بچا کھیا حصہ جس کا ذکرابن بطوطہ نے کیا ہے صاف کر کے منبرشریف کے ایک طرف نصب کردیا گیا تھا.اے بھی ا • ے بھری میں اکھڑوا کردوبارہ اس وقت کے امام زید احمد بن محمد بن علی عرف ابن حنا کے احکام میجھی مىجدشرىف كے توشەخانە میں ركھ دیا گیا تھا.انہوں نے ایسااس ليے کیا تھا كەمردوزن كے اختلاط کے باعث جو كه اکثراس<sup>7</sup> ٹارنبر پي<sup>كوبس</sup> ویے کے لیے از دحام کرتے تھے اس ہے محبد شریف اورآ ٹارنبویہ کی بے حرمتی کے ارتکاب کا امکان تھا.اس کے بعد ہے جمیں اس آ ٹارٹھیے

وصندوق جس ميں 無人りしか كاوندان مبارك ركعاب

MAI



قاهره میں موجوده آثار مبارک

ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے آثار مبارکہ مصر میں موجود میں جوسلاطین مصرفے بڑی کاوش کے بعد ایک عرصہ دراز میں جوصد یول پر محیط تنا جمع کئے تنے ان میں سب سے اہم مصحف عثانی ہے، قار مین کو معمول کا کہ جامع القرآن سیدنا مثمان ابن عفان نے قر آن پاک کے چند نسخے تیار کروا کر مصحفول کی صورت میں دولت اسلامیہ کے خلف صوبول میں روانہ کئے تنے مثلاً کوفہ، دشق اور مکہ مکر مدو غیرہ ان میں

موے مبارکہ (قابرہ)

تالیک نو معربی روانہ کیا گیا تھا، اس وقت ہے وہ صحف شریف ہر نے آنے والے سلطان مصر کی تحویل میں رہا تقریباً وہ مسال پہلے وہ معصف شریف اور پچھ دیگر آ فار مبارکہ شاہی محالت کے نا قابل دسترس شوکیسوں سے نکال کر قاہرہ میں ایک الگ مقام پر منتقل کردیئے گئے جو مقام تا اور پھر دیوا بعد میں وہاں سے ان کو حضرت عمر وہن العاص کی تاریخی مسجد میں منتقل کردیا گیا جہاں سے مجد طلائی اور پھر وہاں سے مجد اللہ الداور خیر الانام بھی کے چند موئے مبارکہ ، چند شمشیری، چند جامہ ہائے مبارکہ اور عصائے مبارکہ کے چھ کھڑے شامل ہیں ، ان تمام مجد اللہ الداور خیر الانام بھی کے چند موئے مبارکہ ، چند شمشیری، چند جامہ ہائے مبارکہ اور عصائے مبارکہ کے چھ کھڑے شامل ہیں ، ان تمام اللہ المارور خیر الانام بھی کے چند موزانہ انداز میں کی جاتی ہے ، ماضی میں عالمی شہرت کی حامل قاہرہ ابو نیورش کے شعبہ آ فارقد بمدکی المارور پھر انہوں نے ان تھک جدو جبد کرے مسجد الحسین میں موجود تمام آ فار مبادکہ کا تاریخی حیثیت کی تدقیق و تحقیق کی اور اس سلسلے میں کار بن سُمنگ جیسے جدید سائنسی تجربات کرے صحف عثانی اور دیگر محروف آ فار مبادکہ کی تو قبی و تو بیارکہ کی دیگر آ فارد و تیر معروف آ فار مبادکہ کی تو تو تو تو بیارکہ کی دیکھ کی اور اس سلسلے میں کار بن سُمنگ جیسے جدید سائنسی تجربات کرے صحف عثانی اور دیگر معروف آ فار مبادکہ کی تو تی و دورت کی دیا کی دوران و شریا کی دیا کی دوران و شرید کی دوران سلسلے میں کار بن سُمنگ جیسے جدید سائنسی تجربات کرے صحف عثانی اور دیگر معروف آ فار مبادکہ کی دوران سلسلے میں کار بن سُمنگ کی دوران سلسلے میں کار بن سُمنگ جیسے جدید سائنسی تجربات کرے صحف عثانی اور دیگر معروف آ فار

جندوستان ابران اورفكسطين ميس موجودآ ثار مباركه

درگاہ حضرت بل کوئی ایسا مزار نہیں جہاں کوئی ولی یا بزرگ مدفون جوں، بلکہ و ہاں حضور نبی اکرم ﷺ کے چند آثار مبار کہ محفوظ ہیں. بال المحتمر المحتموظ ہیں۔ بال المحتمر ال

راشد ین کی مشتر که نشانی کبدگرانل بیت سے اسے واپس لے لیا اوران کی شبادت تک ووان کے پال قرار اس مشترک آثار کی اللہ بیت سے تھویل کے سلط میں ابن شبه اشمیر کی نے ایک ولچپ بات عان تل ہے اس مشترک آثار کی اہل بیت سے تھویل کے سلط میں ابن شبه اشمیر کی نے ایک ولپیش کیا اور ٹیم انواز است مسلط میں ابن شبہ انواز کی اور برچھا انکود یا گیا مگر ووجی آخل ہے جلتا ایک اور برچھا دے ویا وال مرحل آن کے اصرار پر ایک کے بعد دوسرا برچھا انکود یا گیا مگر ووجی آخل ہے جلتا ایک اور برچھا انکود یا گیا مگر ووجی آخل ہے کہ انداز کی گئی ہے کہ اس محالہ کرام رضوان اللہ بھولات کے اس محالہ کرام رضوان اللہ بھولات کے اس محالہ کرام کی ایک کو تا بر نبویہ سے کتا لگا کو تھی نہ ہی محتر ہے مبالد میں اس محالہ کرام میں سے تھے یا دیگر اصحابہ کرام ) کو آغار نبویہ سے کتا لگا کو تھی نہ ہی محتر ہے جس المشکل ابن حسن مجتبی اس سے جدا کرنا چاہتے تھے اس محالہ کرام رضوان اللہ میں محالہ کے معابار کہ اور حضور نبی اکرم پھی کے اصحابہ کرام رضوان اللہ میں محتر ہے معربا کے مبار کہ اور حضور نبی اکرم پھی کے کہ اس کا مبارکہ اور حضور نبی اکرم پھی کے کہ مبارکہ اور حضور نبی اکرم پھی کے کہ اس کا سے خبراکہ کی اس کی مبارکہ اور حضور نبی اکرم پھی کے کہ مبارکہ اور حضور نبی اکرم پھی کے کہ مبارکہ اور حضور نبی اگرم پھی کے کہ مبارکہ اور حضور نبی اگر م



سرمدة النح كاملائي

تراشيده ناخنوں کا کيا کيا؟

ا يک مثال تو او پروی جا چکی ہے کہ حضرت خالدا بن وليد '' کا کلمحبوب رب ذوالجلال کواپنی ٹو پی میں سلوا کر سر پرتاج کی طرق ہوا میدان گارزار میں اتر تے اور فاتھ و کامران لوئے ووسری مثال امہات المومنین بالخصوص سیدۃ امسلمہ کی ہے جو پانی میں جھوکران موہ مبارکہ سے بیاروں کو شفا ، بخشیں اسی طرح اور بھی ہیشار مثالیں ہیں جن سے بالصراحت بیواضح ہوجا تا ہے کہ اصحابہ کرام رضوان الدجمہ اجمعین ان آ شار نبویہ ہے تو سل اور تبرک حاصل کرتے تھے جھٹرت عبدالرحمٰن ابن مجدا بن عبداللہ (ابن عمرٌ) فرماتے ہیں کہ ہے۔ جب حفزے ا بن عبدالعزيزٌ بستر مرگ پر متھے تو انہوں نے آ ٹار نبویہ میں ہے چندمو بائے مبار کداور تراشیدہ ناخنوں کولانے کے لیے کہااوروست کی م جب ان کی روح تفس عضری ہے پر داز کر جائے تو مذکورہ آ ٹارمبار کہ گوان کے تفن کے اندر رکھ کران کو دفنایا جائے ،اورایسے ٹی کیا گیا (۱۷۱) ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت انس ابن مالک گا انتقال ہوا تو کچھ موبائے مبارکہ انکی میت پر رکھ کر انکوفن کیا کیا تھا ( ۱۷۲) علامه جلال الدين سيوطيَّ اپني مشهورز مانه تاريخ خلفاء مين رقمطراز بين كه: ۱ معاويهٌ كانتقال ۲۰ ججري مين ماه رجب مين مواان 🛋 پائ حضور نبی اگرم ﷺ کی قمیض مبار که اور پچیموئے مبار که اور چند تراشید و ناخن مبار که تھے بمرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ وہ آنہ مبارکدان کی آنتھیوں اور منہ پررکھ دیئے جا نئیں اور ساتھ ہی ہی گہا ہم اس طرح کر دینا اور پھر معاملہ میرے اور رب رحمان درجم درمیان چھوڑ دینا. ] (۱۷۳) ابن الجوزی اس واقعہ کی مزید تفصیل مہیا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: [ دم واپسیں سے پہلے معاویا کے لیہ للحرِّی منگوائی جوحضور نبی اکرم ﷺ کے ایک جبہ مبارکہا ورزافہائے تر اشید دادر کچھ ناخنوں پرمشتمل تھی کچرانہوں نے وصیت کی کیڑوا۔ مبار کہ کی تر اشیدہ کا کل اور ناخن مبار کہ کوان کے منہ، آنکھوں اور کا نوں میں رکھ دیا جائے اوران کو کفن پہنانے کی بجائے جبد سول اللہ ا ان كے زيب تن كرديا جائے. ] ( ٣ ١٤ ) ابن الاثير نے معاوية كان الفاظ كوقلمبند كيا ہے جو پھھاس طرح ميں : [رسول الله ﷺ نے جھے ا مبار کہ عطافر مایا جو میں نے سنجال کرر کھ لیا اورا یک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے اپنے ناخن مبارک ترشوائے تو میں نے انہیں ایک شیشی میں بعد کے رکھالیا کہذا جب میراانقال ہوتو مجھے اس جبہ مبارکہ میں گفن دینا اور ناخن مبارکہ کوچیں کرمیری آنکھوں میں اورمیرے مندمیں ڈال دیٹا تھ سكتا ب الله كريم ان كے طفیل ميرے اوپر رحم كروے. ] (١٤٥)

اور تبرکات اصحابہ محفوظ ہیں؛ مثلا ہے پور میں زیارت گاہ قدم مبارک میں حضور نبی اکرم ﷺ کے پتھر پر ثبت نشان کف پاءمبارک ہیں حضور نبی اگرم ﷺ کے پتھر پر ثبت نشان کف پاءمبارک ہیں ہوں کے پتھر پر کندہ تاریخی ہے۔ جس سے پتہ چاتا ہے کہ کوئی ہندی حابق جو مدینہ طیب میں بہت عرصہ رہا تھا وہاں سے وہ آٹار جوان ہوں محبد محبد مستقد مبدوستان کے آٹار مبارکہ ہیں جن میں موغمبارکہ ہیں۔ مستقد مبدوستان کے آٹار مبارکہ ہیں جن میں موغمبارکہ ہیں۔ تعلین مبارک اور پتھر پر ثبت نقش کف یائے مصطفیٰ ﷺ شامل ہیں.

دنیا میں موجود آثار مبارکہ کے امین ہونے میں فلسطین کا شار دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ زیادہ تر تبرکات مجد اقصلی کے وشیخائے اللہ مدت مدید سے مقفل پڑے ہیں اسی طرح کچھ آثار مبارکہ سیدہ الناس ان کی زیارت سے محروم ہیں اسی طرح کچھ آثار مبارکہ سیدہ الناس ان کی زیارت سے محروم ہیں اسی طرح کچھ آثار مبارکہ بھی خلیل اللہ علیہ السلام کے جوار میں مجد الخلیل حبر ون میں بھی محفوظ ہیں جن میں حضور نبی اگرم بھٹا کا پھر پر ثبت ایک نقش پائے مبارک بھی ایران بھی روائتی طور پر ان آثار مبارکہ (اور بالحضوص تبرکات حضرات اہل میت) کا امین ہے اور بہت سے مزارات اور مقابات پر اپنی اللہ مجمد مقابلت ہو تبی روائتی طور پر ان آثار مبارکہ (اور بالحضوص تبرکات حضرات اہل میت) کا امین ہے اور بہت سے مزارات اور مقابات پر اپنی الشور کو ایس مجمد کا میں تاریخی ابھیت کا حامل ہے ۔ میوز یم اس معاطے میں تاریخی ابھیت کا حامل ہے ۔

#### يا كستان مين موجود تبركات

پاکستان میں تبرکات کا سب سے بڑا خزینہ بادشا ہی معجد لا ہور کی تبرکات کی گیلری میں موجود ہے، دوسرا بڑا مجموعہ اوچ شریف ہیں ہے جب کداس کے علاوہ فقیر خاند (اندرون بھائی گیٹ لا ہور) اور سندھ میں معجد موئے مبارک ٹھٹے میں بھی بہت ہے آٹار نبویہ اور تاہیہ اہل بیت موجود ہیں.

جہاں تک بادشاہی متجدلا ہور میں موجود تبرکات کا تعلق ہان میں سے بہت سوں کی تاریخی حیثیت مسلمہ ہاوروہ وہاں پر تق سوسال سے موجود ہیں سید مجمد عبداللطیف (۱۸۴۵–۱۹۰۲ء) جو کہ لا ہور کے مشہور ومعرد ف مورخ ہیں اپنی تاریخ کا ہور میں ان تبرگات ال اس دور میں بھی بادشاہی معجد میں موجود تھے ) کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ بیتبرکات مندرجہ ذیل اشیاء پر مشتمل تھے:

کلاہ کے ساتھ ایک عمامہ مبارکہ

سنزرنگ كاايك جيدمباركه

ایک چادرجس میں سرخ وسپیدد هاریاں ہیں

ایک سفیدرنگ کایا نجامه (نیان)

ایک جوڑانعلین مبارک کااورایک الگ نعل (سلیپر)

حضور سرور کائنات کے قدم مبارک کا نشان جو کہ ایک صند لی رنگ کے پھر پر ہے

ایک سفیدرنگ کاعلم مبارک جس کاوپرآیات قرآنی کشیده بین (۱۷۹)

بادشاہی متجد کے صدر دروازے کے اوپرا یک خوبصورت گیلری ہے جس میں صدراسلام کی دیگر شخصیتوں سے تبرکات کے علامات ا آثار مبار کہ حضور نبی اکرم ﷺ ہے منسوب ہیں جب انگریزوں نے سکھوں سے پنجاب کا اقتد ارچھین لیا اور شاہی قلعہ لا ہوران کے بششا آگیا تو آثار مبار کہ جو کہ شاہی قلعہ میں محفوظ سے برطانوی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیے اس وقت لارڈ لارنس نے فقیر سیانورالسی (جو کہ رنجیت سنگھ کے وزیر رہ چکے سے ) کو حکم دیا کہ ان تبرکات کی تاریخی حیثیت کے بارے میں معلومات جمع کریں جومسلمانوں اور سمجھے جاتے سے فقیر سیدنورالدین نے بہت علمی اور شخصیتی کا وش کے بعد ان نوادرات اور تبرکات کی تاریخ کمیں نو

چاکے فاری زبان میں تھی لارڈ لارنس کے احکام کی اصل اور فقیر سیدنو رالدین کا تحقیقی مقالے کا اصل نسخداس وقت لا ہور کے عجائب گھر میں موجود ہے (حوالد کے لیے دیکھیے ریکارڈ نمبر ۱۹۳۳–۱۸، اور ۱۹۰۰–۲۰) فقیر صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ تبرکات امیر تیمورکو دمشق کے قاضی ارفوائد کی لیے دوسال بعد مزید چند تبرکات ارفوائد میں شہرنے ۲۳ جمادی الاول ۲۰ ۸ معیسوی کو پیش کئے تھے اس کے علاوہ ترک سلطان بلدرم بایزید کیم نے دوسال بعد مزید چند تبرکات وقت کی گئے تھے۔

جیما کیشروع میں بیان کیا گیا ہے، تیموران تمام تبرکات مبار کہ کوتا شفند لے آیا تھا اور پھراس کے مرنے کے بعد وہ نوا درات اس کی اور اور ات اس کی بیان کیا گیا ہوتے رہے۔ جب بابر نے ہندوستان فتح کیا تواس وقت وہ ان تبرکات مبار کہ کواپنے ساتھ ہندوستان لے آیا تبرکات نبوی شریف کے بشمول کل ۵۰ (پچاس) ایسے تبرکات تھے جو بابر کی وفات کے بعد کے بعد دیگر نے شہنشا ہان مغلیہ کا تو بل میں چلے آتے رہے۔ مغلیہ خاندان جب رو بر وال ہوا تو محد شاہ کے دور میں وہ تمام نوا درات اس کی بیوی ملکہ زمانی نے اپنی تحویل گاتو بل میں چلے آتے رہے۔ مغلیہ خاندان جب رو بر وال ہوا تو محد شاہ کے دور میں وہ تمام نوا درات اس کی بیوی ملکہ زمانی نے اپنی تحویل میں اپنی بیٹی کی سے لیے باس کی آبیک بیٹی نے احمد شاہ ابدائی کے بیٹے ہے شادی کی گئی ۔ جب حالات مزید بگڑے اور ملکہ زمانی جو ں میں اپنی بیٹی کی بہنوا اس وقت وہ تمام تبرکات اپنے ساتھ جمول کے گئی اس وقت جمول پر اس کے ایک رشتہ دار کی عملداری تھی ۔ بب حالات اور زیادہ نا مساعد ہو گئے تو ملکہ زمانی ان نوا درات کوفروخت کرنے پر مجبور ہوگئی لبذا اس نے دہ تمام تبرکات مبلغ ۵۰۰۰ میں از مان ور باقی ماندہ ۱۳ (شیس) شاہ گھر بازہ کو ملے بیر محمد چھدا ہے جھے کے تبرکات اس کے سے معرات کے دور باگی ماندہ ۱۳ (شیس) شاہ گھر بازہ کو ملے بیر محمد چھدا ہے جھے کے تبرکات الکررسول گر جا گرا۔

جیے کداو پر بیان کیا گیا ہے، بادشاہی متجد کے علاوہ مزید تبرکات فقیر خانداوراوچ شریف میں حضرت مخدوم جہانیاں جہال گشت کے انگام کے پاس محفوظ ہیں ادبی شریف میں سب سے زیادہ اہم آثار مبارکہ میں عصاء مبارک ہے جوسرکار دو جہال ﷺ ہے منسوب ہے،

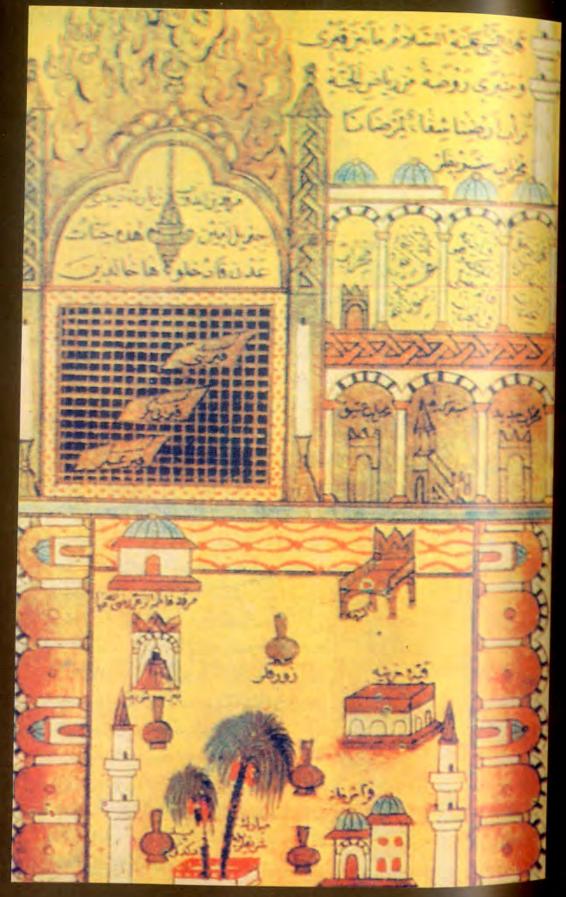

سلطان برونائی کی خواہش پر بہت سارے تبرکات دارالسلام برونائی بھیجے گئے تھے تا کہ وہاں کے لوگ بھی ان کی زیارت کرسکیس اس مارض منتقل کے بعد تمام کے تمام تبرکات مبارکہا نی اپنی اصلی جگہ پرلونا دیئے گئے تھے .

#### تبركات نبويه كااسلامي تاريخ كاسب سے بہلاميوزيم

حضرت عمر بن عبدالعزیز آثار نبویه کانے عاشق تھے کہ وہ اصحابہ کرام رضوان الدّعلیم اجمعین جن کے پاس کوئی نہ کوئی چرتم کا نبویہ عبیں سے تھی ان کے گھر جاکر درخواست کرتے کہ وہ اپنے آ قاومولی کے آثاران کودے دیں جیسا کہ حضرت مہل بن سعدالساعدی کی بیان کر دہ حدیث مبار کہ سے ظاہر ہے جس کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ [بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت بمل ہے درخواست کی کہ وہ انہیں وہ کپ (پیالہ جس میں حضور سرور دو عالم کے نے پانی نوش فر مایاتھا) تحفتاً ان کودے دیں اور انہوں نے وہ پیالہ ان کو تحد کے طور پردے دیا۔ آلاا) یہ بہت ہی قابل ذکر بات ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز شمسجد نبوی شریف کی تعیمر نو کروارہ تھا انہیں سیدات امہات المومنین کے ججرات مطہرہ کوشہید کرنا پڑا تو انہوں نے حاصل شدہ ملبے کی حد درجہ احتیاط کی تاکہ اس کی ہے حرمتی نہ ہوا اس کی جرمتی نہ ہوا اللہ کیا۔ ان کا گھر حرہ غربیہ میں وادی بھان ان کہ اس پار واقع تھا۔ (۱۸۲) جافظ ابن نجار (ولادت: ۵۵۸ جری) نے لکھا ہے کہ ان کے دورتک وہ مکان موجود تھا اور اس پر ہا تا عدگ سفیدی ہوا کرتی تھی انہوں نے اس مبلوک ہوئی تھی۔ کے اس پار واقع تھا۔ (۱۸۲) خی اگرم کھی کی تمام تر ذکریات جوان کے پاس ہوا کرتی تھیں انہوں نے اپنے گھر میں محفوظ کی ہوئی تھیں۔ سفیدی ہوا کرتی تھی انہوں نے اپن موجود تھا اور اس پر ہا تا عدگ سفیدی ہوا کرتی تھی انہوں نے اپن موجود تھا اور اس پر ہا تا عدگ سفیدی ہوا کرتی تھیں انہوں نے اپنے گھر میں محفوظ کی ہوئی تھیں۔

بعد میں جب وہ امیر المومنین کی مسند پر متمکن ہوئے تو وہ تما منوا درات کوا پنے ساتھ دمشق لے گئے جھزے محروبی مہاجڑ میان کرتے ہیں: [حضور نبی اکرم ﷺ کی ممتلکات (تبرکات) عمر بن عبد العزیز نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں رکھی ہوئی تھیں روز اندوہ کچھ وقت اگل کر اس حجرہ مبار کہ میں تخلیہ فرماتے اور جب بھی قریش کے بمائد بن ان سے ملنے کے لیے آتے تو وہ انہیں اپنے اس کمرے میں ضرور لے جا کر ان تبرکات نبویہ کی زیارت کرواتے اور انہیں فرماتے: [بیاس ہستی مطہرہ کی تراث ہے جن کے ذریعے رب ذو الجلال نے ہم کوئون وو قار بخشا ہے ۔] (۱۸۴) حضرت عمر و بن مہاجڑ مزید فرماتے ہیں: [عمر بن عبدالعزیز گا ذکورہ کمرہ ان چند تبرکات پر مشتمل تھا چوضور کی اگر میں کا ترکہ ہے۔ ان میں ایک چار بائی تھی جس کوری سے بنا ہوا تھا ۔ پائی پینے کے لیے ایک پیالہ ، ایک جار جس کا اوپر کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا کہ کھور کے دیثوں سے بحرا ایک سر بانداور ایک مختلیں جا در جوقر امتی (موصل عراق) کی بنی ہوئی تھی اور جس کے اوپر اس وقت بھی صفور اللہ کا تک کے بھرموئے ممار کہ گئے ہوئے تھے ۔

ام المومنین سیدة عائشہ ٹکی روایت کے مطابق: حضور نبی اکرم ﷺ کا بستر چڑے کا تھا جس میں کھجور کے رہیئے تجرے ہوئے تھا (۱۸۵) وہ جار پائی جس پرآ ل حضرت سید الکونیمن ﷺ اس عالم فانی سے رحلت کے وقت آ رام فرما تھے بعد میں سید نا ابو بمرصد پی اور تجرب علم فاروق ٹکی نماز جنازہ کے استعال ہوئی، ان کی میتیں اس چار پائی پر رکھ کر ریاض الجنہ میں رکھی گئیں اوران کا جنازہ پڑھا گھا تھا۔ (۱۸۲) اوراسی طرح تمام امہات المومنین ؓ کے جناز ہے بھی اس پر اٹھائے گئے تھے۔ اس چار پائی مبار کہ کا آخری بار مصدقہ ذکر حضرت گھا۔ بن عبد العزیرؓ کے حوالے سے ہی ماتا ہے جنہوں نے باقی آ ٹار مبار کہ کے ساتھ اسے ایک ججرہ میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ چندروا توں سے مطاب ہوتا ہے کہ جب یہ بہت ہی بوسیدہ ہوگئی تھی تو اسے بولی لگا کرہ ۲۰۰۰ء میں درہم میں نیلام کردیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے مطاب بھی میں اور اس کے بعد اس کے مطاب بھی میں بیلام کردیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے مطاب بھیں انہیں ہوئے۔

ایک لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا تبرکات نبویہ کے لیے مختص کردہ کمرہ عالم اسلام کا پہلامیوزیم تھا جس میں آٹادمبادکیا



مبجد نبوی کے بخن کے وسط میں تبرکات کے لیے قبہ (گنبد) کی تعمیر عباسی دورخلافت میں ۲۰۰۰ جمری کے لگ بھگ کوشش کی گئی کہ جتنے بھی آثارمبار کہ مدینہ طیہ مارگ اسلامی دنیا میں موجود تھے ان کے یکجا کر کے ان کی حفاظت کا مناسب انتظام کیاجائے لبذان سے کواکٹھا کر کےلکڑی کےمضبوط اور دیدہ زیب صندوقوں میں رکھ کرحجرہ مبارکہ میں محفوظ کردیا گیا اٹ جبیر جس نے دراقدس پر ۵۸ ہجری میں حاضری دی تھی اپنے سفرنامے میں جواہرات ہے میں صندوق کا ذکر کرتے ہیں جو کہ حجرہ مطہرہ کے اندر ہوا کرتا تھا.وہ کہتے ہیں:[اس طرف-یعنی جنوب مغربی گوشے میں جھجرہ مطہرہ کے اندرآ ہوں کا ایک صندوق جس کے اوپر صندل کی لکڑی نے تھے۔ نگار بنائے گئے ہیں موجود ہے اس کے اوپر جاندی کے ستارے لگائے ہوئے ہیں ریزی اگرمی کے سر ہانے کی طرف سرمبارک کے سامنے کی طرف رکھا ہوا ہے ۔ یہ یانچ بالشت طویل، تین بالٹ عریض اورانچائی میں چار بالشت ہے. ] (۱۸۷) خیال کیا جا تا تھا کہاس صندوق میں بہت مارے تبرکات مبارکہ ہوا کرتے تھے. جمال المطري (متوفی:۴۵۱ جري) بيان کرتے ہيں که ۵۷۲ جری

میں ایک قبد (گنبدنما کمرہ) تغییر کروا دیا تھا جس میں تمام تبرکات نبوی اوراصحابہ کرام اوراہل بیت رسول رضوان الڈیلیم کے تبرکات رکھے جانے کا اہتمام کیا گیامطری فرماتے ہیں کہ: [ ووصندوق جو ۴۰۰ جری میں بنوایئے گئے تھے جن میں ایسے تمام تبرکات رکھے گئے تھے گادیگر تیرکات کے آ ہستہ آ ہستہ وہال منتقل کر وئے گئے .ان میں مصحف سید نا عثان جھی شامل تھا. وہ ان تمام تبرکات کی اس گنبدوا کے خودل میں موجودگی کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ان کے دورتک (بعنی آٹھویں صدی ججری) بحفاطت تمام وہاں موجود تھے.اس دوران مجدنون میں اچا نک آتش زدگی ہے بہت سانا قابلی تلافی نقصان ہوا تھا مگر مصحف عثانی کی برکت ہے وہ تمام تبرکات محفوظ رہے تھے. ] (۱۸۸)

علامه عباس کرارہ کےمطابق[وہ تمام اشیاء جن کوسرور دوعالم ﷺ کے زیراستعال رہنے کانشرف حاصل رہاتھا،مثلا: ردا نے مبارکہ 🕊 کچھے دیگر کپڑے جورفیق اعلیٰ کی طرف رحلت کے وقت حضور نبی اکرم ﷺ کے زیب تن تھے اور بعد میں ام المومنین سید ۃ عا کنٹہ '' کی تھولیا گ رہے جوان میں سے چند تبر کات کے وسیلے ہے مریضوں کاعلاج کر دیا کرتی تھیں اس قبہ مبار کہ میں محفوظ کر دیئے گئے تھے ان میں ایک جو مبار کہ بھی ان تبرکات میں شامل تھا اور بہت ہے دیگ تبرکات اصحابہ کرام اور اہل ہیت رضوان الڈعلیہم اور ایک کعبة المشر فہ کا کسوہ مبارک مجھی تھا وہ تمام تبرکات استنبول میں آستانہ تو پکا پی میں منتقل کردیئے گئے تھے ۔ ] . (۱۸۹)احد بن عبدالحمیدعیاس (متو فی: دسویںصدی جمرکا بیان کرتے ہیں:[سلطان ناصرالدین اللہ نے ۲۵۷ ججری میں مبعد نبوی کے صحن میں ایک قبہ بنانے کا حکم دیا تا کہوہ تمام بیش بہاتھا گئے 🕊 وقنا فو قنا متجد نبوی کے لیے پیش کئے تھے مع دیگر تبرکات کے جن میں مصحف عثانی بھی شامل تھا اور جوقد یم صنادیق میں محفوظ جلا آ تھے وہاں منتقل کردیئے جائیں. ]

تبرکات نبوی کے نہ صرف محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود ہا کدیں تھیا کوائلی زیارت کرواتے اور فرمایا کرتے تھے:[پیاس جستی مطہرہ کی تراث ہے جن کے ڈریے رہے ذوالجلال نے ہم کوعزت اوروقار بخشاہے. ].

میں خلیفہ ناصرالدین اللّٰہ نے ان تمام تبرکات نبوی کی مناسب و مکیہ بھال کے لیے مجد شریف می کی

بب دوسري مرتبه رمضان المبارك ٨٨٦ ججري میں مجد نبوی میں بھل گرنے ہے آگ لگ گئی جس سے ہت تاہی ہوئی معجزانہ طور پر وہ قبہ مبارکہ آگ کی تباہ كاربول مصحف عثاني كي

ہات ہے محفوظ رہے وہ میجھی بیان کرتے ہیں کدان کے دور تک وہ تمام تبرکات محفوظ رہے تھے .(۱۹۰)اس سے پہلے ابن جبیر بھی اس بات گی تعدیق کر بچکے تھے کہ صحف عثانی وہاں پر ہی موجود ہوا کرتا تھا. (۱۹۱)عصر حاضر کے ایک مدینه طیبہ کے مورخ -عبدالرزاق یوسف معالم ورالج وين ان تمام روايات كي تصديق كرت موع كلصة مين كديم صحف عثاني على كي بركت يقى جس سے سب يجھ جو بھى اس قبشريف مين قاآگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہا. (۱۹۲) یبال ہم بیاضا فیکرنا چاہیں گے کہ حجرہ مطہرہ میں جوقد یم تاریخی صندوق کا ذکر ملتا ہے وہ ابھی بھی تجرہ مراک میں موجود ہے البتداس کی حفاظت کے لیے اسے لکڑی کے ایک اور بڑے صندوق میں محفوظ کر دیا گیا ہے جو حجرہ مطہرہ کے اس جھے یں ہے جومولدیشریف کی مغربی جانب خالی جگد کے طور یر ہے.

وه تمام تركات اب تو يكا في ميوزيم مين زيارت گاه خاص وعام مين.

التنبول كالتويكاني عجائب ككر

عصرحاضريين اسلامی دنیا كاسب سے براميوزيم جو بردی تعداد ميں تيركات نبويداورذ كريات اصحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين اور و گرمشاہیراسلام کا بین ہے وہ ترکی میں استنبول کا تو پکا پی عجا ئب گھرہے سلاطین عثمانیہ نے صدیوں پرمحیط ایک عرصه دراز میں ان نوا درات کو تع کیا تھا وہ جہاں بھی گئے وہاں ہے ایسے نواورات کو آستانہ منتقل کرتے رہے تھے وہ صرف مدینه طیبہ سے ہی ایسے نواورات وہال کیکرنہیں کے بلیمفراور دمثق جوان کی عملداری میں شامل تھے وہاں ہے بھی ایسے بہت سے تبرکات استنبول لے گئے تھے جیسا کداو پر بیان کیا جاچکا

ہے بہت سارے تبرکات ان کے ہاتھ سے اس وقت نکل گئے جب امیر تیمور نے ان پر چڑھائی کر دی تھی لہذاا پسے تمام تبرکات جوامیر تیمور کے ہاتھ لگے وہ آج زیادہ تر پاکستان یا برصغیر کے دوسرے حصول مين منتقل ہو ڪيے ہيں.

جب مصر کے طوسون یا شانے وہا بیوں کو مدینه طیبہ سے نکالاتو سلطنت عثانيه نے ایسے تمام تبرکات کوآستان منتقل کرنے کی ٹھان لی ایک تو محد نبوی کے حن کو وسیع کرنے کی غرض ہے اس کے وسط میں واقع قیشریف ہٹانا ضروری معلوم ہوتا تھا اور دوسرے وہابیوں نے حجرہ مطهره میں داخل مور جومحاصل حریم مصطفوی کی لوث مار محالی تھی وہ ترکوں کے لیے تازبانہ عبرت ہے کم نہ تھی لبذا انہوں نے تمام تر تبركات آستانه عاليه استبول لے جانے كافيصله كرليا اوراس طرح ان ميں سے اکثر تبركات مدينة النبي الله على سے تو يكا لي بيني كئے ١٢٦٦ اجرى



محدثاني كالكيظس جوكة اشتدميوزيم من محفوظ ب

معجد نبوي شريف كانقشه

جس ميں تبسيدہ فاطمه اور

فزينالني الله فظرآ رباب

(از بمقنیات مرکز الملک فیصل ریاض )

(,10AT-09.0)

تصحف عثاني كالك نسخ

كاعكس جوكة ويكافي ميوزيم

استنبول مين محفوظ ہے



محن مسجد وسیع کیا جا سکے اور اغلب امکان یہی ہے ک<sub>و تما</sub>رہ تبركات اس وقت مدينه طيبه ہے استنبول نتقل كئے گئے جے ا اس وفت کے تھی مورخ نے اس بات کی تفصیل مہانیں ، کہ کون کون سے تبرکات تنھے جو وہال لے جائے گئے اور ال کب اور کس من میں ہوا مگراپیا ظاہر ہوتا ہے کہآ ٹارمارکہ کی مكاني ايك ہى وفت ميں نہيں ہوئى بلكه مختلف اوقات ميں اساء ا موگا کیجھ تو بیسویں صدی کے شروع میں پہلی عالمی جگ <u>گ</u> دوران منتقل کیے گئے مثلامصحف عثانی تو مدینہ طیبہ میں ہی موہو ر ہاجود وران حرب عالمی تر کول نے شاہ جرمنی کے یاس اللہ اُھ دیا تھااور جنگ عظیم کے خاتمے پراستبول لا یا گیا،

سفرنا ہے میں لکھتے ہیں 7 کہ بیربات زبان زدخاص وعام تھی کہ جب شریف حسین نے ترک سلطنت سے بغاوت کردی تھی توجائے جاگ ترک افواج اورعوام جوبھی فیمتی اور قابل منتقلی چیزان کے ہاتھ گلی وہ اپنے ساتھ لے گئے تتھے مبجد نبوی میںصرف وہی کچھ بچاتھا جو ہا گھا گھ تھا. ] (۱۹۳)حتی کہ مصحف عثانی کو بھی وہ پہلے تو انتغبول لے گئے چھر پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے جرمنی روانہ کر دیااور پھر جب بھ ختم ہوئی اورمعاہدہ ورسکز پر دستخط ہوئے تو اس کے آرٹمکل نمبر ۲۳۷ کے تحت بیشر طار تھی گئی کہ وہ مصحف مسلمانوں کو واپس لوٹایا جائے گا۔ آوا آرنیکل کامتن کچھاس طرح تھا:۔

آرئیکل نمبر ۲۳۴: معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے جیرماہ کے اندر جرمنی خلیفہ عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا صلی مصحف جوڑ کل نے ولیم دوم سابق شاہ جرمنی کودیا ہوا تھا جلالۃ الملک شاہ حجاز کولوٹا دے گا جوتزک حکام مدینة طیبہ سے لے گئے تھے اور مبینة طور پرشاہ جرمگی کما تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ ا (۱۹۴)

تا ہم اس وفت چونکہ شریف کی مملکت حجاز کا وجود ہی عنقا ء ہو چکا تھاوہ مصحف شریف ترکی کو واپس کر دیا گیااورازاں دم قابی دم تھیا مصحف نثریف کے مندرجہ بالانسخوں کے علاوہ ایک نسخہ حرم کمی وجھی ارسال کیا گیا تھا جوصدیوں وہاں محفوظ رہا، ابن جبیر (جنبوں -

[ قبرعباس ایک بہت بڑامخزن ہے جس میں ایک وسیع وعریض صندوق موجود ہے اس میں خلافت راشدہ کے دور کا

میں متحد نبوی شریف کے سخن میں موجود قبہ سمار کردیا گیا تھا ہ

سیدمناظراحسن گیلانی جومدینه طیسه ۱۹۲۷ء میں اس وقت آئے جب شاہ عبدالعزیز کی عملداری قائم ہوئے دوسال ہو کیے تھائے

کے بچائب گھر میں زیرنمائش ہے اس مصحف شریف کے علاوہ مصحف عثانی کا دوسرانسخہ تا شقندمیوزیم میں محفوظ ہے جوامیرتیمور مثل کو مع کست کے بعدا بے ساتھ وہاں لے گیا تھا.ایک تیسرانسخ مجدالحسین قاہرہ میں بھی موجود ہے ۔وہ بھی ان شخوں میں سے ایک ہے جے جامح القراق سیدناعثان ابن عفانؓ نے تیار کروایا تھا. یہ کھال کی جعلی پر کھا گیا تھااوراس وجہ سے اس کا حجم اوروزن دوسر نے نبول سے بہت زیادہ ہے اور میں تقریباً ایک میٹرموٹائی کا حامل ہے جے ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنا آسان نہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویرے ظاہر ہوتا ہے، مکه تکرمه کی ۵۸۰ میں زیارت کی )رقمطراز میں: (۱۹۵)

مخطوط قرآن کریم کاایک مصحف ہے جس کانسخہ حضرت زیدا بن ثابت ؓ نے آل حضرت ﷺ کے انتقال پرملال کے



آٹھ سال بعدا بے ہاتھوں سے تیار کیا تھا.اس میں سے بہت سے صفحات ضائع ہو چکے ہیں.اس کی جلد ککڑی کے

تخوں جن پر چرا چڑھایا گیا ہے ہے کروی گئی ہے جن کو پیتل ہے کسا گیا ہے منفول کا مجم برا ہے اوراس طرح ہر

صفح پر کافی آیات آگئی ہیں جم نے ان کی زیارت کی ہادراس کا بوسہ لینے کی سعادت بھی حاصل کی ہادراسی

چرے ہے حصول فیضان کے لیے اس کومس بھی کیا ہے ... قبشریف کے محافظ نے جس نے ہمیں اس کی زیارت

ہے بہرہ ورکروایا ہمیں بتایا کہ جب بھی بھی اہالیان مکہ قط میں مبتلایا مہنگائی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس مصحف شریف

کو باہر نکال کراور کعبۃ المشر فہ کے دروازہ کووا کر کے اسے باب ملتزم کی دہلیز پرمقام ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے

سامنے رکھ وہے ہیں ، پھروہ برہنہ سروہاں جمع ہوکراس مصحف شریف اور مقام ابراجیم کے توسل ہے رب ذوالجلال

والاكرام كية الحارُث عين اوراس جلد فينيس منة تنفي جب تك كدرهت رب كريم كانزول باران رحت كى

شكل مين مين موجاتا الله تعالى اسيخ بندول يربر ارجيم وكريم باوراس كيسواكوئي معبووتبين. ]

عالمی جنگ اول میں جب ترکوں کو تجاز اپنے ہاتھ سے نکاتیا نظر آر ہاتھا تو انہوں

نے فخری باشا کو جو کہ اس وقت جھاز کے گورنر متھے حکم دیا کہ حجرہ مطہرہ سے اور دیگر

مقات ہے جوبھی قیمتی تیرکات موجود تھےان کوآستا نداستنبول منتقل کردیں اس سلسلہ

می با قاعدہ ایک تھم شاہی صادر ہوا جس برترک کا بینہ کے اہم وزراء (بشمول صدر

العظم لینی وزیراعظم ) کے دستخط تھے جس کی ایک نقل ذیل میں ہم قار نمین کی نذر کرتے

ال علم نامے كى روے ايك تميني تشكيل دى گئى جس نے اس بات كالتين كيا كه

ان کون سے نواورات اور تیرکات منتقل کرنے ہیں. اس ممیٹی کے فیصلے کے مطابق

تمامتيرگات مطهره كى ايك فهرست بنائي گئي اور پھرايك خاص ريل گاڑى پرفخرى پاشاان

تمان كوك كرد جب المرجب ١٣٣٥ جرى مين مدين طيب استبول روانه موكة.

یم ینطیبے اُن کا آخری سفر ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد حجاز ترک عملداری ہے

میشہ کے لئے نکل گیا. تو یکا بی میوزیم میں وہ تمام وستاویزات فائیل نمبر

DUIT-52/2-3 میں محفوظ ہیں ان دستاویزات سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ترک

ين (بشكرية؛ دكتورجاتم عمرطه الكوكب الدرى، مدينة طيبه، طبعه اولى ٥٠٠٠٠).

اس تاریخی تکم شاہی کاعکس وتعمويه يتبس المرافلين إلي أحزياه السعال الوفيق الديناه وعددالرحس تنوقه ختاس الاعت جس کے مطابق حجر ہ مطاہر ہ اور دیگر مقامات کے فیمتی تبركات آستانها شنبول نتقل

ال زين کي آخري جھلک جو كدريد طيب تركات مباركه لي كرا تنبول رواند يوني اس يادگارتضوريين افخری یا شاور دی پهن کرسب ہے اور کھڑے بیں اور سامنے بروی مختی براسلام عليك بإرسول الثدلكها بواہے. بہمی ذہن میں دے کدان دنون فرس باب السلام کے بالكل سامنے سے روانہ ہوا



مصحف عثانی کے اس نسخے کا

عكس جوكه كحال كي جعلي رتكها حميا تقااورا ہے ديگرصو باكي

وارالحكومتول كي طرح

تامره من محفوظ ٢

مصرروا ندكيا كميا قفاب قديم

ترين نسخدآج كل محد الحسين

جحرومطاہرہ اوردیگرمقامات کے قیتی تیرکات جو آستان اشتبول منتقل کیے گئے کی فہرست کاعکس کی فہرست کاعکس

#### [ قائمة بالأمانات المبارئة المرصلة من أخرج النبوي الشريف باللبينة النبورة زاي إستاقيول المترجمة

و فيد محاول ((m) المحادثات من الدخل من الدول إلى الد

سع المدن واحد الخوابي ماشواده من المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدن المدادع مثل المتحات المدادع المدن المتحات المتحا

الشخصة ومع طل مكل حصوف وراسع فرست عدد الدورة حد مستحضر الخضرة
 المحمد فرواندس اللغة الصفرة حدد مسترورة في مدا محمد وراستحد الروافي بخطة

المساد فعيل الشبح 13 - (ألما الدي ويساع ورسا الشري الله الأسي المسادي في شبحة القورة. 2- الاحراد حراص أحداد المساحف الشرورية بمنط السبح الشري الشاعل الشعادي المساري الشري 1 السبحة الأمار الأحمية بسهاد خراد معهدة إلا أنواض الأكامية براية المستخدم علياً علي

ا را اللادر من الحرار السحب بشاست جدالكم و قد عمر المدار المدار السوار والطبعة الأولى الأخرة للمراجعة المدارك والموالا المدارك والشار الأخراء المدارك والمدارك والمد

الشريخ حرافي الإستان المدون المعالي المدون المدون المدون المدون المدون المدون المدون المدون المستخدمة المدون المدو

الإسلام على المستحد المستحد المستحد المستحد الأربيات والمستحد الأربيات والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد المستحد والمستحد و

راه منه الإحداء في عامل الاجامة التي المعينة عليه لابع قطيع في الراب الماهد. راهم المتحداد المدين على المقامة والأعلاق التي تجويفا الصنعين الأخوار. علياء الذي المنصد في وحاص المتحدة في فيها الإحداد، على المتحدث الماما إستاد. والتي المتحدث ويستان الإحداء المشكلة إلى المستناسة المتحدد ا

در من كالصحاف الأثاب في مناه التنظل منتسبي بالكولت بالذي المساورة المقالين المساورة المقالين المساورة المقالين المساورة المقالين المساورة المقالين المساورة المقالين المساورة المساورة

را حافق فالمراجعة المساوم حجود حدوق و إطاب شكر و الطوائد في المستورة و المستورة و المستورة و المستورة و المستور الموادات الأدارة المستورة المستورة و المس

ها المار الماما في الحراف في المتعلقة في متناطق للفوه وإن البني وين المارات. المارات فقد المرافق المحروبات والمرافق في المبلية ومانسة من المارات وين المارات المارات

علامات في الدور من المستحد الموقعت ، طي فيتاييل أنهام من المحرف من المستود و المستود و المستود و المستود و الم المستود و المعرف المستود و مستود و المستود و المعلق العلام و المعاونة المستود و المستود و المستود و المستود و المدافقات من وقف المستود و المعرف المالي

الله في المراقب والمنافعة المنافعة والمستحقد الأسراء المحلوب والمحلوب والمحلوب والمحلوب والمحلوب والمحلوب والم المراقبة الموارك والمستحد والمستحد والمحلوب والمحلوب

جبل سلع کی چنانوں پر کندہ کی گئی تحریرواں کاعش اس چنان پر تحریریں ٹبیلی صدی جمری کی میں جو کہ غالباً اسحاب کرام یا تا بھین کرام رضوان الڈیلیم کی میں اس کارتم الخطاعی کوئی ہے اس کارتم الخطاعی کوئی ہے

> تو پکا پی موزیم میں زیرنمائش ہیں انہیں میں مصحف عثانی ،کو کب دری کا بیش بہا ، ہیرا ، آقائے دو جہاں ﷺ کا پیالہ، بردہ مبارک (کالی کل) نقش کف پائے مصطفیٰ ﷺ بیش قیمت ہیرے اور صندوقوں میں بند دیگر تیرکات مبارکہ شامل ہیں جن میں سے چندا کیکی تصاویر ہمنے ہ باب میں اور حجرہ مطہرہ کے باب میں دی ہیں .

> جبل سلع پر کندال عبارات جواصحابه کرام رضوان الله علیهم سے منسوب تھیں خطکو فی میں نہائت ہی تاریخی اہمیت کی حامل قرون اولی کی چندعبارات محققین کی توجہ کا ہمیشہ سے مرکز بنی رہی ہیں جوموراات مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے وہاں آتے رہے ہیں . بلاشک وشبوہ کندال عبارات اسلامی ور شاور تراث کا اہم ترین حصت تھیں جوم ہجر کی تنگ حضور سرکار دوعالم ﷺ اوراصحابہ کبار رضوان الله علیهم کے عہد مبارک سے متعلق تھیں ، ابراہیم رفعت یا شاجو متعدد بار مصری امیرانی کے طور

مدیند منورہ حاضر ہوئے تھے (۱۹۰۱،۱۹۰۱ اور پھر ۱۹۲۲ء میں )ان میش بہانقوش صحابہ کے متعلق لکھتے ہیں: ''میں نے اس پہاڑ (جبل سلع) کی شخ ابراہیم حمدی خربوتلی (جو کداس وقت شخ الاسلام عارف حکمت بیگ لاہمر میں کے امین المکتبہ تھے) کی معیت میں زیارت کی اور کچھے جٹانوں پر کوفی رسم الخط میں چندعبارات ملاحظہ کیس جن میں میں اور کچھے جٹانوں پر کوفی رسم الخط میں چندعبارات ملاحظہ کیس جن میں میں اور کچھے جٹانوں پر کوفی رسم الخط میں چندعبارات ملاحظہ کیس جن میں اس کا معیت میں اور کیسے میں انداز کر اس کیا تھا۔''

ے ایک کامتن یوں ہے:[رات دنعمراورابو بکر (\*) کسی بھی انہونی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائلتے ہیں:' [امسی واضیح عمر وابو بکریشکو ان الی اللہ من کل ما یکرہ . ] بعد میں اس عبارت کی تصدیق جناب یوسف احمد آفندی جو کہوزارت اواق میں آٹار قدیمہ کے ماہر ہیں نے بھی کر دی جب مور ندے امنی ۱۹۲۴ء کو اس کی ایک تصویران کو پیش کی گئی ۔(۱۹۲)

میں آ ثار قدیمہ کے ماہر میں نے بھی کردی جب مور ندے امئی ۱۹۲۷ء کواس کی ایک تصویران کو بیش کی گئی (۱۹۹)
مشہور محقق ڈاکٹر مجمع میداللہ مرحوم نے پہلی مرتبہ ۱۹۲۰ء کی دہائی میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی ان کی تحقیق بھی اس بات کی تقدیق کی اللہ علیہ مشہور محقق ڈاکٹر مجمد مسلمان ابو بکر صدیق ،سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ علیہ اور سیدنا علی کرم اللہ و جہہ کے مبارک ہاتھوں سے اللہ وقت جبل سلع کی چٹانوں پر کندال کی گئیں جب کہ مسلمان غزوہ احزاب میں کفار کے خلاف سیدنہ سپر سخے اور یہود بے بہود کی غداری سے بہود کے دست مبارک وقت فق فق جبل سلع کی چوٹیوں پر مختلف اطراف میں بہرہ دیا کرتے تھے اور اغلب امکان میہ ہے کہ وہ کتابت سیدنا عمر فاروق کے دست مبارک ہوگئی ہو کیونکہ وہ خطاطی میں ماہر و مشہور تھے ۔ (۱۹۷) خیاری اور شخصی کے مطابق ان دونوں حضرات نے ان تحریروں کو متعدد ہاردیکا تھیں جب ان چٹانوں پر نئی تمارات کی بنیا در کھ دی گئی تو وہ عبارات بمیشہ کے لیے معدوم ہوگئیں ۔ (۱۹۸)

مندرجہ بالاتخریر کے چندفٹ نیچے ایک اور جٹان پر ایک اور عبارت ہوا کرتی تھی جواسی عہد کی تھی ( لیعنی م ججری ) اور مثن سے صاف الام ہوتا ہے کہ وہ بھی سید ناعمر فاروق کے وست مبارک ہے ہی کندال ہوئی تھی اس کامتن کچھے ایول تھا: یقبل الله عمر -الله یعامل عمر بالمعفر ہ الله عمری (دعاکی) قبولیت فرمائے ، اور الله کریم عمر کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے ، ] (199)

ارة بل الشخیطی مزید فرماتے ہیں: جبل سلع کی مشرقی جانب چند چٹانوں پر پچھیمارات کنداں ہوا کرتی تھیں جن کی کتابت بڑی واضح ارتا بل الشخیطی مزید فرماتے ہیں: جبل سلع کی مشرقی جانب چند چٹانوں پر پچھیمارات کنداں ہوا کرتی وہاں جاتا دریتک وہاں کھڑار ہتا اوران کی اہمت پر فور کرتار ہتا، مجھ سے پہلے مدینه منورہ کے کتنے ہی مورخ اس تراث عظیم کے متعلق گو ہرافشانی کر چکے ہیں مثلا صاحب مرا اُتا الحربین المجمد القدوں انصاری وغیرہ اوران سب حضرات نے ان تج مروں کوسید نا ابو بکرصد ایق اور سید نا عمر فاروق رضوان اللہ علیم کی طرف منسوب المجمد اللہ کی مشرقی کو نہ بھی معدوم ہو چکا ہے جہال المجمد اللہ کی کارٹ کارسم الخط خط کو فی کے قریب تھا، ب وہ عبارات مفقود ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی وہ مشرقی کو نہ بھی معدوم ہو چکا ہے جہال المجلد وہ المؤلد وہ اللہ کی ایک قطار نظر آتی ہے۔ یا (۲۰۰)

برشتی سے جدت پینڈی کی اندھی دوڑ اور آ خار نبویہ کی بے قدری نے امت مسلمہ کوان بیش بہا آ ٹارقد بمہ سے محروم کر دیا ہے جو التحالِ کباراور تابعین رضوان الدُّعلیم اپنے مبارک ہاتھوں سے صخو رنواح کا ظمہ کی الواح مبارکہ پراپنے آٹو گراف کے طور پر ثبت کرگئے تھے . بیمبارات صرف ان برگزیدہ ہستیوں کی یادگاریں ہی نہیں تھیں بلکہ فجر الاسلام میں عربی رہم الخط کے ارتقاء پر بھی مجر پورروشی ڈالتی تھیں جس

نے نیر متقوط کوئی رسم الخط کی کو کھ ہے جنم لیا تھا اور پھر پروان چڑھتے چڑھتے مختلف الدارش گونا گول اشکال اور خطوط کی شکل اختیار کر لی ان میں سے ایک عبارت سے توصاف ظاہر ہوتا تھا کہ جب وہ اصحابہ کرام اپنے اسمائے گرامی کندہ کرر ہے سے قصور مرورکوئین ﷺ بھی ادھر آئے ہوں گے کیونکہ ایک چٹان پر جبال میلکھا مواقع کہ: [اناعلی ابن البی طالب ] اور [انا سعد ابن معاذ ی وہاں ساتھ بی میہ بھی کندال تھا کہ: [انا محمد ابن عبد اللہ] اس سے بڑھ کر ان عبارات کی اور بھلا گیا طلب بی اور جملا گیا عظمت ہو علی تھی اس متاع بیکرال کے لئے جانے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے گیا عظمت ہو علی قسوس کیا جائے



جبل سلع کی ایک چٹان پر کندہ تحریر امسی واضح عمر وابو بکریشکو ان الی اللہ من کل ما یکرہ ''رات دن عمر اور ابو بکر (رضی اللہ عنہم ) سمی بھی انہونی سے اللہ تعالیٰ کی بنا وما تگتے ہیں''

m91



مولدالنبي 🕾

كيابك قديم تضور

منظی قرآن کریم نے نوازااوراقر اباسم ربک الذی طلق کے ابدی احکام سے علوم لا متناہیہ سے بہرہ ورکر دیا ای حرم پاک کے دامن امین و کریم میں فارڈوربھی تو ہے جہاں آتائے دو جہاں ﷺ نے اپنے یارغار کے ساتھ تین دن تک استراحت فرمائی تھی جبال حرم کی میں جبل ابوقبیس جیسے ملدہ بالا پیاڑ بھی میں جن کی چوٹیوں کو بار ہاحضور برنور ﷺ کی قدم بوی کا شرف حاصل ہوتار ہااور شق القمر کے مجوزے کے موقع پر جہال مہتاب آپ کے ایک اشار سے دولخت ہواو ہاں تعلین ہائے مبار کہ نے اس جبل ابوقبیس کو ہمسر عرش معلیٰ کردیا جہاں بعد میں عشاق خواجہ دوسراء ﷺ نے مجد بلال (یام جد ہلال) کی بنیا دوً ال دی تھی غرضیکہ حرم تکی کا گوشہ جمال مصطفوی سے منوروتا ہاں ہے .

ال لحاظ ہے وادی بکہ بے شارتبر کات نبویہ کی امین ہے جن کا پوراا حاط انشا اللہ تعالی تاریخ مکۃ المکرّ مہ میں کیا جائے گامگر چونکہ یہ باب بالخموش تبرکات نبویہ ہے متعلق ہے،اس ضمن میں مولدالنبی اور دیگر چند آ ثار نبویہ کا ذکر خارج ازمحل نہ ہوگا.

مولدالنبي ﷺ مكة المكرّ مه ميں خيرالا نام عليه افضل الصلو ة والسلام كا آبائي گھر

جهال فخرموجودات الله كل ولادت باسعادت موكى:

حضرت عبدالعطلب نے اپنی حیات میں ہی اپنی تمام جا کدا داپنے ور ناء میں تقسیم کردی تھی ،اس طرح ان کا ایک مکان ابوالنبی حضرت عبداللہ کے جھے میں آیا اور وہیں پر وہ ام النبی حضرت آمنہ کے ساتھ مقیم ہوئے ۔ وہیں پر والی دو جہاں سید الانس والجان تھی کی ولا دت باسعادت ہوئی اور آپ حضور تھی بنجمن آرائے گزار بشریت ہوئے ابوالولید الازر تی جو مکۃ المکر مدکے اولین مورخ ہیں کے مطابق وہ مکان جمرت کے وقت حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ چلا گیا۔ فتح مکہ پر فاتح القلوب فاتح البلدہ الطاہرہ حضور نبی اکرم تھے ہے جب باسم ابن کے اس مقیل بن ابی طالب کے ہاتھ چلا گیا۔ فتح مار القابل نے ہمارے لیے کوئی سامیہ چھوڑ اے؟ تاہم ابن کی مطابق وہ مکان حضور نبی اکرم تھی نے حضرت عقیل گو جبہ کر دیا تھا اور اس طرح وہ ان ہی کے پاس دہا مگر بعد میں ان کے بیٹوں نے کیٹر کے مطابق وہ مکان حضور نبی اکرم تھی نے حضرت عقیل گو جبہ کر دیا تھا اور اس طرح وہ ان ہی کے پاس دہا مگر بعد میں ان کے بیٹوں نے الے تھی تھی مکان کے رقبے ہیں شامل کرلیا جس کو البیصاء کہا جا تا مقابل میں مقابل کرلیا جس کو البیصاء کہا جا تا مقابل میں جوبصورت مجد تعمیر کروادی جومجد مولد النبی کے نام پر مشہور رہی دورع نانیہ ہیں بھی وہاں مسجد ہی رہی جہاں سے منہ مارکہ ہے وہ مرٹ کے بھی زقاق مولد النبی کے نام پر مشہور رہی دورع نانیہ ہیں بھی وہاں مسجد ہی رہی رہیں جہاں

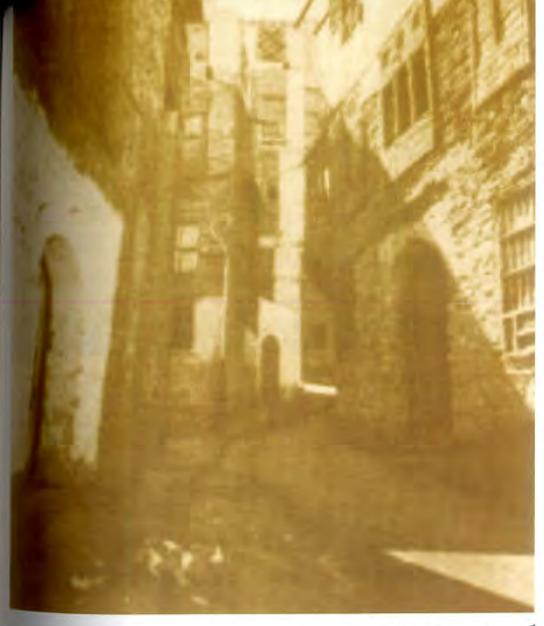

مکة المکر مدیش محلّه بنی باشم کی ایک ناور تصویر میتمام علاقد اب حرم میں شامل جو چکاہے

تم ہے۔اناللہ واناالیہ راجعون بقول اقبال:

وائے ناکا می متاع کاروال جاتارہا کاروال کےدل سے احساس زیال جاتارہا

مكة المكرّ مه مين موجودتبركات اورآثار نبوييه



ام الموشین سیدة خدیجة الکبری کے مکان کی با قیات جو که کعدائی کے وقت طاہر ہو ٹیں با قاعدہ نماز ہنجگا نہ ہوا کرتی تھی اور اوقاف کی طرف سے وہاں امام اور موذن متعین تھے ہوں۔ جمری میں وہ متجدم نہدم ہوگئی اور پھر و سے اچری میں امین العاصمہ عباس بن یوسف المار عمارت تغییر کروا کراہے لائبر بری میں تبدیل کردیا. (۲۰۱) البنة سید ابوالاعلی مودودی کے طابقہ ارض القرآن کے مطابق (۱۹۵۹–۱۹۲۰ء) اس مکان میں لڑکیوں کا سکول بناہوا تھی (طابقہ ارض القرآن ، اسلامک پہلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹیڈ، لا بور، ۱۹۹۹،ص:۱۵۴)

دورحاضر میں مکۃ المکر مدے عمرانیاتی ارتقاء کی وجہ ہے جس نے خاص طور پر پچھلی دود ہائیوں میں اس بلدالامین کا نقشہ می برا کر ہے۔ بہت سے متبرک تاریخی مقامات صفحہ بستی سے معدوم ہو گئے ہیں مثلا محبداور بیت سید نا ابو بکرصد این کی جگد آج فائیوسنار ہوئل، بھیلیہ ہے اور مسجداس کی حجیدت پردس منزلوں کے اوپر بنادی گئی ہے، دارارقم کی جگہ ہڑک نے لے لی ہے اور اس پر طرہ میہ کہ جوتار پنجی مقاما بڑی جگہ معدوم کیا جاتا ہے وہاں کسی فتم کی تحق یا نشان تک نہیں چھوڑا جاتا بشرقی جائب مسعلی کے باہر بنو ہاشم کے پورے محلے کی قدیم مارات کی معدوم کیا جاتا ہے وہاں کسی فتم کی گرد والے احاطے میں شامل کر دی گئی ہے بگر شکر ہے کہ حضور نبی اکرم کی کا آبائی مکان جس میں خورہ شان کے کی واد میں بی حضور نبی اکرم کی کا آبائی مکان جس میں شان کے کی واد دے باسعادے ہوئی تھی چھلی چودہ صدیوں میں ہے شار نشیب وفراز ہے گزر رنے کے باوجودا پنی جگہ پر قائم ودائم ہے۔

ام المومنين سيد تناخد بجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كا گھر جہال حضور نبى اكرم ﷺ

نے اپنی زندگی کے ۲۸ سال گزارے تھے

بید مکان مروه کی جانب بازار کے اندر ہوا کرتا تھا. یہاں ہادی برحق خیر الوری ﷺ نے ام المومنین سیدۃ خدیجۃ الکبری رضی الد تعلق

عنہا کی رفاقت میں اپنی د نیوی حیات طیبہ کے نصرف ۲۸ سال گزارے تھے بلکہ بعث کے بعد کی عہد کی قرآن پاک کی سورتیں اور آیات کی تنزیل کا معتد به حصدای بقعہ مبارکہ میں مکمل ہوا تھا اور و بین آپ کے فرزندان ارجمنداور بنات طاہرہ تو لد ہوئے ابو الولید الازرتی کے مطابق بیمتبرک مکان زقاق الحجر میں دار ابی سفیان کی پشت پرواقع تھا وہ فرماتے ہیں کہ: [منزل ام المومنین ضفیان کی پشت پرواقع تھا وہ فرماتے ہیں کہ: [منزل ام المومنین ضفیان کی پشت پرواقع تھا وہ فرماتے ہیں کہ: [منزل ام المومنین مذیبہ قوہ مکان ہے جہاں نبی اکرم تھی نے سیدہ خدیجہ کی اوالا دطاہرہ کی والا دت ہوئی دواقت میں قیام فرمایا، سبیں آپ کی اوالا دطاہرہ کی والا دت ہوئی اور سبیں پرسیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا اور بعد میں بھی حضور نبی اکرم بین ابی طالب کے قبضہ میں رہا مگر جب معاویہ بین ابی سفیان بین ابی طالب کے قبضہ میں رہا مگر جب معاویہ بین ابی سفیان مرورایام سے وہ محبد کئی بار تعمیر ہوئی، عثانی دور حکومت میں الی جمرورایام سے وہ محبد کئی بار تعمیر ہوئی، عثانی دور حکومت میں الی جمرور ایام سے وہ محبد کئی بار تعمیر ہوئی، عثانی دور حکومت میں الی جمرور ایام سے وہ محبد کئی بار تعمیر ہوئی، عثانی دور حکومت میں الی جمرور ایام سے وہ محبد کئی بار تعمیر ہوئی، عثانی دور حکومت میں الی جمرور ایام سے وہ محبد کئی بار تعمیر ہوئی، عثانی دور حکومت میں الی جمرور ایام سے وہ محبد کئی بار تعمیر ہوئی، عثانی دور حکومت میں الی جمرور کار سب بیا شا امیر مکہ نے 171 ہجری میں وہاں بے نوا

السيدة خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كا تجو جَهال صفور ميدعالم ١٣٨٥ سال تك، بأش يذيرب



ام الموشين سيدة خديجة الكبرى رضى الدعنماك مكان كالكي لنشه

مینه منوره کے چند دیگر تاریخی اوراثری مقامات

اب ہم قارئین کی توجہ مدینۃ النبی کی طرف دوبارہ مبذول کرانا چاہیں گے جہاں سید کمی و مدنی ﷺ کی پچھ مزید یادگاریں زمانے کی ویٹیروے ابھی تک محفوظ رہی ہیں جن میں چند بساتین اور دیگر تاریخی مقامات شامل ہیں جن کا باقی ابواب میں ذکر نہیں ہوسکا.

بتان (باغیچه ) سیدنا سلمان فارسی ً

صفرت سلمان فاری مدینہ طیبہ آنے پر بنی قریظہ کے ایک متمول گھرانے میں غلام تھے اوران کے بھوروں کے باغات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے (۲۰۳) حضور پرنور ﷺ کے مدینہ منورہ میں ورود مسعود پر وہ ایمان تو لے آئے تھے مگر ابھی تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے عوصے تھے وہ در باراقدس میں بلاروک ٹوک حاضری دینے سے قاصر تھے اوراس لیے بار بار بارگاہ رسالت مآب میں التجاء کیا کرتے تھے کہ اُنٹی دو جہاں بھان کی آزادی کا کوئی بندوبست فرمائیں اور حضور سرور دو عالم ﷺ انہیں صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے ، آخر کارایک دن

رہت اللعالمین ﷺ کی نگاہ اطف و کرم جوش میں آگئی اور سلمان "کوتکم ہوا کہ وہ اپنے یہود کی ما اللہ الله الله کے مارے بچھو لے نہ اللہ سے اپنی آزادی کی شرائط طے کریں سلمان ڈخوشی کے مارے بچھو لے نہ استے تھے بگریین کرول شکت ہو گئے کہ اس کج معاملہ یہودی نے الیمی شرائط رکھودی میں جن کا پورا کرنا بظا ہرمحال نظر آتا تھا بشرط میری کہ وہ اپنی رہائی کے بدلے بھجور کے تین سو پورے گئیں گاور جب وہ تناور ہو کر پچل وینا شروع کردیں گے تو وہ ایک خاص مقدار میں سونا ویکر اپنی غلامی سے چھڑکا را حاصل کر سکیں گے ۔ بیتمام ما جری حضرت ملمان فاری "کی زبانی احادیث کی کتب میں مروی ہے ۔ جب انہوں نے تمام شرائط معمرا دیتے اور فرمایا کہ معمور مورکو نین ﷺ کی گوش گزار کیس تو رحمت وہ عالم ﷺ مسکرا دیتے اور فرمایا کہ



مگان ام الموثنین سیدۃ خدیجۃ الکبریؓ ہے کھ دائی کے وقت دریا فت ہونے والا ایک متبرک پھر

مولدالنبي ﷺ

کی موجودہ حالت



بستان حضرت سلمان فارئ

يحسامنے جھے كى ايك تصور

( , 10.1 ( , 57.)

مرن ایک شجری گیا تھا جوآج سے بین سال پہلے تک شمر باری کرتار ہااور چندخوش نصیب عثاق اس سے بہرہ ور ہوجایا کرتے سے مگر موجودہ قیادت نے است بدعت قرار دیکراس عثاق اس سے بہرہ ور ہوجایا کرتے سے مگر موجودہ کنواں انتہائی خشہ حالت میں اب بھی موجود ہم مندرجہ ذیل تصویر میں سفید سے کی تھجور کا درخت وہی درخت تھا جواب موجود نہیں ہے مندرجہ ذیل تصویر بین سفید سے کی مربون منت ہے جو کہ انہوں نے ۱۹۷۳ء نہیں ہے میں المربی میں مارای تھی۔

بتان (باغيچه ) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ۖ

بیابتان مجہ قبا کے قبلہ کی جانب مسجد شمس کی چار دیواری سے نظر یباہ ۲۰۰۰ گرز دور مشرق کی جانب واقع ہے عدم تو جہی اور مناسب دکھیے ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ بی آثار مبارکہ بھی ملک عدم کی طرف رحلت کے لیے اپنے دیزے کا منتظر ہے اور نہ جانے کہ بیا اس کی باری آ جائے اور عشاق اس کے نظار ہے ہے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہموجائیں .

بونشیر کے اجلاء کے بعدان کی تمام ترغیر منقولہ جائیدا دفنی کے طور پر حضور سرح ورکونین کے کی ملکیت میں آگئی تھی جس میں سے اکثر جھے بین خوشیر کے اجلاء کے بعدان کی تمام ترغیر منقولہ جائیدا دفنی کے طور پر حضور سرح مناویا اس طرح یہ قطع ارضی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ملک کو ملاج نہوں نے بعد میں اے کہ اللہ تعالی القدر صحابی کے تبرکات کی شکل میں موجود رہا اور دعا ہے کہ اللہ تعالی احت الکم دوائم رہے گے۔

کم وہیش یمی حال وقف حضرت زبیر بن العوامؓ اور بستان حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کا ہے مگر بستان حضرت عباسؓ میں موجود محجودوں کے درخت آج بھی ٹمر بار ہیں اور وہاں ہے حاصل ہونے والی العجو ہ تھجور بہت اعلی کوالٹی کی ہےاور بہت مبطّی بکتی ہے۔



ببتان حضرت عبدالرطن بن عوف " كي تصوير



بستان حشرت سلمان فارئ کی ایک نایاب تصویر

#### شاہاں راچہ عجب کہ بنوازند گدارا

حضرت سلمان فاری پٹ گو کہ اپنی آزادی کے بعد اصحاب صفہ کے ساتھ منسلک ہو کردن رات خدمت مصطفوی میں منہمک رہے گر وصال رسالت مآب ﷺ کے بعد وہ اس کنویں کے ساتھ ایک کٹیا سی بنا کراس باغ کی قلہ داشت کیا کرتے تھے بیمی وجیتھی کہ فقر سلمانی گ ناطے وہ باغ بھی قرون اولی میں صدقہ الفقیر یہ کے نام ہے مشہور رہا وہ تاریخی بستان اور اس کے ساتھ ملحقہ کنواں جس سے حضرت سلمان فاری اسکی آبیاری کیا کرتے تھے آج تک وقت کی چیرہ وستیوں ہے محفوظ ہے اور زیارت گاہ اہل شوق ہے ان تین صد شجر ہائے مبارک



بستان حضرت سلمان فارى كى تصوير، درميان والى سفيد تحجور حضور سيرعالم على في إن البحد الكائى تحى، اب اس تحجور كانام ونشان بحي ختم كرديا كياب



موجوده حديقة ساعده كي تضوير

( = t+++() == )

ستیفه بنی ساعده کی ایک قديم تصويرجس كوبهجي مثلث سلطانهمي كباعا تاتها

مشربه ام ابراهیم رضی الله عنها (۲۰۱)

مشريه ام ابراہيم رضي الله عنها ايك بستان كے درميان مسجد نبوي كے جنوب ميں تقريباتين میں سے فاصلے پرستشفی زاہرہ کی شاہراہ پرواقع ہے. فیروز آبادی کے بیان کے مطابق میشر بہرمہ

ٹرتہ مں مجد بنوتر یظ کے ثال میں تھجوروں کے ایک باغ کے درمیان ایک ایسے علاقے میں واقع تھا جو کہ دشت کے نام پرمشہور تھا آج بھی ۔ بلدالعوالی میں مشربہ ام ابراہیم ہی کے نام ہے جانی جاتی ہے جس کے اردگر د کافی زرعی اراضی ہے جوشنے حمزہ خاتھی کی ملکیت ہے ۔ (۲۰۷) شروع میں پیجگہ بنی قریظہ کی ایک فرع بنو نغلبہ کے ایک ربی اور عالم مخیر قن کی ملکیت ہوا کر تی تھی غزوہ احد کے دن اس نے حایا کہ بیال مدینہ کے مطابق یمبود کو نبی اکرم ﷺ کا ساتھ دینا چاہئے لبہذااس نے یمبود سے کہا: [تمہیں معلوم ہے کہ ابتمہارا فرض ہے کہ تم مر 📳 کاساتھ دو،جس پریہود بے بہبود نے کہا کہ چونکہ وہ دن سبت کا دن تھااس لیے وہ ایسانہیں کر سکتے ،اس پراس نے کہا کہتم جانواور تمارات مگریس تو چلانشکراسلام میں اپنافرض ادا کرنے اگر زندہ رہا تو فبہاوگر ندمیری تمام تر جائیدادمحد (ﷺ) کودے دی جائے اور وہ جیسے وایں اس میں تصرف کریں. ] دہ غز وہ احد میں شریک ہوئے اور اپنی بہادری کے جو ہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ابن اسحاق و میں ویس ایستان تھا جس کے وسط میں ایک چو بارہ تھا جو بعد میں مشربہ ام ابرا جیم ؓ کے نام ہے مشہور ہوا بشربہ کا مطلب ہی چو بارہ ہے ، یہ ایک دومنزله تمارت بھی جس میں اوپر کے کمرے کو جانے کے لیے تھجور کی لکڑی کا زیندلگایا گیا تھا. (۲۰۹) سیدۃ ماریقبطیہ " کومقوس والی مصر نے صنور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں اسلام اور نبی اکرم ﷺ کے لیے اپنی خیر سگالی کے اظہار کے طور پر بھیجا تھا.مدینه منورہ پہنچنے پروہ حلقہ بگوش املام ہوئیں اور حضور ﷺ کے حرم بیں شامل رہیں ان کیطن سے حضور کے فرزندار جمند حضرت ابراہیم " تولد ہوئے جو عالم طفولیت ہی مل وفات با گئے ای نسبت سدة مار يقبطيه أم ابراجيم كے نام مضمور موسيل.

حریم نبوی میں شامل ہونے پر پہلے تو انہوں نے مسجد نبوی کی شالی جانب حضرت نعمان بن حارثہ کے ہاں قیام فرمایا (جہان آج کل مونودہ محن مجد نبوی میں خوبصورت آٹو میک چھتریاں نصب ہیں ) مگر بعد میں حضور برنور ﷺ نے انہیں اس مشرب میں منتقل کرویا جہال أبها كثرتشريف لے جايا كرتے تھے جھى بھمارتشريف آورى كے علاوہ آل حضرت ﷺ نے ايك بارو بال متواتر انتيس دن قيام بھى فرمايا

اور نماز بھی اکثر وہیں ادا کی بہت سے اصحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين في آپ كى اقتذاء ميں وہیں نمازیں ادا کیں جہال پرحضور ﷺ اپنی ایک ٹانگ میں الم کے شرعی عذر ہے بیٹھ کرنماز ادا کرتے تھے. (۲۱۰) اس خاص واقعہ کو بہان کرتے ہوئے حضرت ابن عماسؓ فرماتے ہں: 1 ایک صبح ہم نے اجا نگ امہات المومنين كوسخت افسردگی میں پایا جبکه وہ آ ہ و بكا كررى تھيں ان ميں سے ہرايك كے اہل



المعالم كَالِيد قد يم تصويره ال مشرب ريقير شده منجد، جهال رسول الله الله الله عن بارنماز ادافر ما كي تقى



حضور نبی اکرم ﷺ کے انتقال پر ملال پر جب دولت اسلامیہ کی باگ ڈورسنتھا لنے کے لیے پچھے انصاراصی پہرام رضوان الدیکیم جمعی نے حضرت سعدابن عبادہ " کوخلیفہ چننا جا ہا تو انہوں نے ای سقیفہ میں اپناا جلاس منعقد کیا. جب سیدنا ابو بکر الصدیق " اور سیدنا عمر فاردق ال اس بات کا پیۃ چلاتو وہ سید ھےسقیفہ بنوساعدہ پہنچ گئے اورا بنی کمال حکمت ودانائی ہے اسلام کی صفوں میں بڑنے والی اس دراڑاور پیوٹ کونٹم کھ د ما اور يول انصار ومها جراصحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كي اكثريت في سيدنا ابو بكرصد اين كوخليفة الرسول الله علي الياس كاظت

سقیفہ عالم اسلام کا پہلا ابوان شور کی (پارلیمنٹ ہاوس) گر دانا جا تا ہے اس واقعہ کی تفاصیل جارے اس و**ضوراً ا** حصنہیں تاہم قارئین کےاضافہ معلومات کے لیے ہم انہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی طرف نشاندی کرا گے جہال تمامتر تفاصیل موجود ہیں (۲۰۴۷)

احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ بھی کئی باراس سقیفہ پرتشریف لے گئے تھے اوراکیک اللہ اس کی حبیت پرآتخضرت ﷺ نے کچھ دیراستراحت فر مائی تھی (۲۰۵) اور حضرت مہل ابن سعدالساعد گ پیالہ میں آپ کو پائی پیش کیا تھاجضور نبی 👚 اکرم ﷺ کے قد وم میمنت ہے پیسقیفہ اور بھی نقدیں کا حال ہو کیا 🕯 اوراسی لیے ہرآنے والی حکومت نے اس مقام کی آثار نبوی کے طور پر بہت حفاظت کی زماند قدیم سے اساتھ کی اصلی حالت لیتنی ایک چھپر کی صورت میں ہی رکھا گیا مگر چونکہ موجودہ دور میں تدن مدینہ میں مجھزاہ ہ<sup>ی</sup> ارتقاء دیکھنے میں آیا ہے جس نے بہت سے نقوش کہن کوا کھاڑ پھینکا ہے اس لیے مقیفہ کی قدیم شکل کوخمہ الکھ گیا ہے مگر یاد گار کےطور پراہے ایک حدیقہ یا باغیجہ کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا ہے جومبحد نبوی کے پائیں ہالھ شال مغرب کی طرف ایک اینی باڑ کے اندرموجود ہے اس کے اندرخوبصورت شجر کاری کی گئی ہے اوردرمیان می ایک فوار ہ بھی نصب کیا گیا ہے . بلدیہ کے ریکارڈ میں اب پہ جگہ سقیفہ بنی ساعدہ نہیں بلکہ حدیقہ بنی ساعدہ 🚾



بی ساعده کی نایاب تصویرین



مشربهام إبراتيم يتقييرشده

مسجد كي موجود وحالت جبال

رسول الله الله الله المارة

نمازا وافريائي تقي

تصوير(٢٠٠٠)

خاندان کے ساتھ تھے. میں معجد نبوی میں گیا اور دیکھا کہ معجد اصحابہ کرام ہے ہوا مجری ہوئی تھی. پھرسید ناعمر فاروق آگے آئے اور مشربہ کی طرف بارگاہ رسمات آپ ا طرف چل دیۓ جضور نبی اکرم بھاس وقت مشربہ کے اوپر والے کمرے بھی ہوئے رکھ رہے تھے سید ناعمر فاروق ٹے نے سلام عرض کیا مگر کسی نے جواب نہ دیا بچھڑھے۔ بعد حارس نے ان کو بلایا اور اذن حاضری ہے آگاہ گیا بھر خدمت اقدی میں ہے ہوئے اور عرض کی: آیارسول اللہ بھی کیا آپ نے اپنی از واج کو طلاق وے وی ہے۔

ياس نبيس جاؤل گا.اس طرح آپ حضور والاشان ﷺ انتيس دن تک و بي مقيم 🚅

: پھراپی از واج مطہرات کے ہاں تشریف لائے.](۲۱۱) بعد میں وہاں ایک مسجد تغییر کردی گئی تھی کیونکہ وہاں پر حضور نبی اکرم ﷺ اوراصحابہ کرام نے نمازیں اداکی تھیں جیسا کہ بخاری ٹریٹ کی حدیث مبار کہ سے ظاہر ہے ،ابن شبہ کے مطابق ان کے دور تک (یعنی دوسری صدی جحری کے اختیام تک) مشربہ ام ابراہیم اپنی و اصلی میں چو بی صورت میں موجود تھا اور دیگرتمام صدقات النبی ﷺ میں سے بہت مشہور مقامات میں سے ایک تصور ہوا کرتا تھا۔ (۲۱۲) ہونے صدی کے مدنی مورخ کے مطابق مسجد کا طول ۱۲ ذرع اور عرض اا ذرع ہوکرتا تھا اور پاس ہی چند قبور ہوا کرتی تھیں ۔ (۲۱۳) ابراہم الورش کے کہنے کے مطابق :

آئے مشربہ کی جگدا کے درمیان ایک چھوٹی می مجد ہے جس کے گردسعودی حکومت نے چارد یواری گروا دی ہے تا کہ بیعلاقہ لوگوں کی دستبردے کھا دہ ہے جہرستان کے درمیان ایک چھوٹی می مجد ہے جس کے حق میں ایک کنواں ہے جو بیر الممشر بہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو بہت قاشد حالت میں ہے۔ اس کے اور پر ڈھکنار کھا ہو ہے۔ بارش کا پانی آزادی ہے اس کنویں میں جاگرتا ہے۔ چارد یواری کا راستہ ہمیشہ بغردہ بنا میں جب بھی مجدمشر بدام ابراہیم گیا ہوں (اور الیہا کئی بار ہوا) تو میں نے مجدمیں قبریں کھود نے کے اوز ار اور میتوں کو فول کر گا سان بی پایا، یا اس کے علاوہ عیا تی کی پیائش سے کہیں زیادہ ہے جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ترکوں نے اس مجدکھ مامان بی پایا، یا اس کے علاوہ عیا تی کی پیائش سے کہیں زیادہ ہے جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ترکوں نے اس مجدکھ کی بیانہ ہوگئے ہوں ہو ایا ہوگئے ہوں کہ بین طاقا کی بیانہ ہوگئے ہوں کئی بار ہوا کی ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ بین طاقا کہ کو ای اس بی بین ہوگئی جو کہ بین طاقا کہ کو ای اس بین کی بیانہ ہوگئے ہوں کو بارت کے مطابق میں ہوئی تھی جو ایس کی بیانہ ہوگئی ہوں کے اور اور ایواری اور مضبوط کردی گئی ہے اور ابنی دروازہ اندر جو انتیاب میں ہوئی کے جو اس کی خوال ہوں کہ خوال ہوں کا ظام جو کی اہل میں کہ مطابق میں ہوئی تھی جو بی کہ خوال سے واضع ہے جس کے مطابق دشت کا پوراعلاقہ نگا تھی مشر بدام ابرائیم جو کہ اہل بیت کا علاقہ گروانا جاتا تھا جسیا کہ فیروز آبادی کے قول سے واضع ہے جس کے مطابق دشت کا پوراعلاقہ نگا تھی مشر بیا مہارہ بیم جو کہ اہل بیت کا علاقہ گروانا جاتا تھا جسیا کہ فیروز آبادی کے قول سے واضع ہے جس کے مطابق دشت کا پوراعلاقہ نگا تھی کے قول سے واضع ہے جس کے مطابق درانا ہو میں سے تھے۔

ہم قارئیں کی توجہ اس طرف میذول کرنا چاہیں گے کہ موجودہ چاردیواری کے باہرائیک پرانی طرز کی بالکل نئی مجد جوابھی پھی جھت ہے۔ حجیت کے ہے بنادی گئی ہے اورا کثر زائرین کو (جن کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا کہ اصلی مبجداور مشربہ چاردیواری کے اندروا قع تھا) پیگاں گئی ہے ہے کہ وہ مبجد مشربہ ام اہرا بیم کی جگہ پر ہے جو کہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے ۔ پر انی اینٹیس دگا کر ٹیم تقیر کردہ عمارت کو اصلی مبد کی ایک فیکھ جہاں نبی اکرم ﷺ نے نمازیں اوا کی تھیں اور نہ بی اس کا کوئی تاریخی مقام ہے ۔ پر انی اینٹیس دگا کر ٹیم تقیر کردہ عمارت کو اصلی مبد کی ایک فیکھیں۔ شکل اور تاریخی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی ہے بگتا ہے کہ چند شریبندوں نے عامة اسلمیں کو دھو کہ دینے کے لیے ایسا کیا ہے اور بہت

زیارتیں کروانے والے حضرات میہ کہر زائرین کو بیوقوف بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اصل مجداندر ہوا کرتی تھی جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے.

تنات الوداع

ار من قدیم بین شائی جانب سے مدینہ منورہ آنے والوں کے لیے مدخل جبل سلع کی مشرقی جانب واقع ایک درہ کے ذریعے ہواکرتا تھا۔

الرس کا لوگ اپنے عزیز وا قارب کوجن کو مکہ کی طرف جانا ہوتا تھا الوداع کہنے جایا کرتے تھے ای لیے اس گھائی کا نام وواع کی گھائی (لیخی علیا الوداع) پڑگیا تھا جو کہ زمانہ قبل از اسلام سے چلا آر ہا تھا، اس عام تھی کہ جو بھی مدینہ (اس وقت کا بیڑب) سے باہر جائے تمنیات الوداع کی گھائی وہنیات الوداع کہا جاتا تھا تو ہم پرست یہود میں یہ بات عام تھی کہ جو بھی مدینہ (اس وقت کا بیڑب) سے باہر جائے تمنیات الوداع کی مقام پڑتی کر گھھے کی طرح دس بار جہنائے ورنہ وہاں سے نگلتے ہی اس کی موت واقع ہوجائے کا خدشہ رہتا تھا، عام مدنی بھی یہود کے سام پڑتی کر گھھے کی طرح دس بار جہنائے ورنہ وہاں سے نگلتے ہی اس کی موت واقع ہوجائے کا خدشہ رہتا تھا، عام مدنی بھی یہود کے سام پڑتی کر گھھے کی طرح دس بار جہنائے ورنہ وہاں سے نگلتے ہی اس کی موت واقع ہوجائے کا خدشہ رہتا تھا، عام مدنی بھی یہود کے سے مقام پڑتی کر گھھے کا غراق اڑا ہے ہوئے اس کو وہم باطل ثابت کردیا وہ جب وہاں سے گزران اواس نے جہنا نے سے انکار کر دیا وہ بہ بائی ہوئی اور بھی اس کے خزران اور بھی اس کی علاوہ اسانی تذکرہ نگارا کی بار کر وہا وہ ہوئی کہ جب حضور نبی اکرم بھٹے غزوہ خیبر سے فاتی و کا مران لوٹے تو بھی سے المائی تذکرہ نگارا کی بار مرضوان الدعیہم ان عورتوں کو ہم کی اس کے عالم وہ کہا ہم رضوات الدعیہم اس عورت کو سے انہوں نے لئے تھم دے دیا کہ جو بھی کی الیہ عظیم میں کہ جب سے ان کورتوں کو اس گھائی تک الوداع کرنے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا ان کو دائے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا ان کو دائی کر دیا گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا ان کو دائی کر دیا گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا ان کو دائی کہ دورت کو سے کہا کی کہ دے اس کا کہ دورت کو اس کی کہتا تھا کہ دیا کہ دی کہ دیا کہ دورت کی کرنے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا دورائی دورائی کرنے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا ان کو دائی کر دیا گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا ان کو دائی کر دیا گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا دورائی کی دورت کو ساتھ کی دورت کو ساتھ کی دورت کی کہ دیا کہ دورت کی کر دیا گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا دورائی کر دیا گئے کا بھر دیا کہ دورت کی دورت کر دیا گئے کہ جس کی دورت کی کر دیا کہ دورت کی دورت کی کر دیا کہ دورت کی کر دیا کر دیا کہ دورت کی ک

جبل أحدك قريب قبالثنايا كي تصوير

(ايتداني دورة ل عود)

ابن سعد بھی ایک اور الی ہی روایت بیان کرتے ہیں کہ جنگ مونہ کے موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ پی افواج قاہرہ کواس مقام تک

ے اس کا گئی مجدی تصویر جواب مرک بنانے کی اوجہ ہے مقام تک مسار ہو چی ہے

عدية الوداع كے مقام رتقمير

44

کہ آپ مختلف قبیلوں سے ہوتے ہوئے قبیلہ بنی ساعدہ کے علاقے سے گزر کرمدیند منورہ تشریف لائے متھے تو چونکہ قبیلہ بنوساعدہ شائی ٹرانسا الوداع کے قریب ہی واقع تھا اغلب امکان میر ہی ہے کہ آپ جبل سلع کے دامن میں واقع ثنیات الوداع کے در ہے ہی گڑ ہے۔ جبال پراہالیان مدینہ کے نونہالوں نے دف بجا کراپئے آتا اور مولا کا والہا نہ استقبال کیا ہوجیسا کہ ام المونین سیرۃ عاکش صدیقے "کی راپئے ہاں پرالیان مدینہ کے نونہالوں نے دف بجا کرا ہے آتا وار مولا کا والہا نہ استقبال کیا ہوجیسا کہ ام المونین سیرۃ النبی کے انوار طاب ہو ۔ اس طرح جب سیدالانس والجان اور نورکون و مکال علیہ افضل الصلوۃ والسلام نے بیثر ب کے اندھیروں کو مدینہ النبی کے انوار طاب ہو ۔ منور کیا ہوگا تو کون ایسا محض ہوگا جو بیدنہ گنگنا رہا ہوگا:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داع الهداع الها المبعوث فينا جئت بامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير الداع (٢١٢)

تاہم کچھشار جین احادیث (مثلا حافظ ابن جمر) کا خیال ہے کہ ام الموشین سیدۃ عائشہ چونکہ اس وقت مکم کرمہ بیل تھیں اس لیے ہیں اس مکن ہے کہ وہ جس والبہانہ خوش آمدید کا ذکر کررہی ہیں وہ اس وقت سے متعلق ہو جب کہ حضور والاشان بھی غزوہ ہوگ ہے فاتح وکا موٹ ہے کہ وہ جس کے دوہ جس والبہانہ خوش آمدید کا ذکر کررہی ہیں وہ اس وقت سے متعلق ہو جب کہ حضور والاشان بھی غزوہ ہوگی ہے ہم میں الوث رہے تھے اوراس وقت بھی اس شنیات الوداع ) پر بچوں نے آپ کا استقبال کیا تھا کیونکہ شام کی طرف آنے والوں کا نقطہ سقبال کیا تھا کہ بڑھ کہ بین ہیں کچھا ہے چشم ہم ہراہ تھے جسر شارا ہے سالار لشکر کا چشم ہراہ تھا اور جو بھی ہیں ہے کہ میں بھی اتی ہی کہ اپنی کہ استقبال کر بین ہیں ہی باقی ہوئی ہیں ہیں اور جو کہ ہیں ہی بین برید "فرمات ہیں: آپھے انجھی طرف ہو ہیں ہیں ہی باقی بین برید "فرمات ہیں: آپھے البور کے ہیں ایک ہیں بھی باقی بیک کہ ہمراہ حضور بھی کا استقبال کرنے ثنیات الوداع پر گیا ہوا تھا جبکہ آپ حضور بھی غزوہ ہوگ ہی السقبال کرنے ثنیات الوداع پر گیا ہوا تھا جبکہ آپ حضور بھی غزوہ ہوگ ہوں الیا کہ بین کہ مورز ما تو بھی دائل النبوۃ میں سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بچوں نے مشہور زمانہ فعت (طلع البور علیا المورز بین اکر آپ کا کا سقبال کیا تھا جبکہ آپ غزوہ ہوگ سے بذر لیہ شیات الوداع شامی (یعنی جبل سلع والی گھائی) فاتح و کامران کہ پیش الوث کے کار سلع کو الی گھائی کی تو کہ موان کہ بیات کے المورز کی جبل سلع کو الی گھائی کے مقام ثنیات الوداع پر گائی گئی جی واللہ اعلم بالصواب.

المول ومعلوم بوتا كدومال ثنيات الوداع كي مشهور ومعروف كزرگاه ( دره ) بواكرتي تقي. ]

وہ خندق جوغز وہ احزاب کے موقع پر کھودی گئی

باتی آ فارمبارکہ کی طرح (مثلا تاریخی مساجد جہاں آ قائے دو جہاں کی کی جبین طہرہ تجدہ ریز ہوئی تھی)وہ خندق بھی اسی زمرے میں آتی تھی جس کی کھدائی میں مدینہ منورہ گدفائ کے لیے سرورکا ئنات کے نے باقی اصحابہ کرام کی معیت میں نصرف میہ کہ شفس نفیس لیے د تہائے مبارکہ سے کدال چلائے تھے اور بہت می سنگلاخ چٹانوں کوریزہ ریزہ کیا تھا

دورحاضر میں بہت ہے مصنفین نے اس کے موقع اورکل وقوع کے بارے میں قیافی اوروضاحتی خطوط تھنچنے کی کوشش کی ہے مثلا ڈاکڑ مید اللہ مرحوم اورعبدالقدوس انصاری وغیرہ جس ہے اس جبد عظیم کا اندازہ ہوسکتا ہے جو کہ اصحابہ کرام کی مٹھی بھر جماعت نے رسول اللہ ﷺ کا انداز محرانی دن رات کی محنت شاقد سے صرف پندرہ دن میں تیار کر دی تھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ترکوں نے محفوظ کرلیا ہوا تھا جس کے گرد فالدار تاراکا کی تھی جو کہ مصنف بذانے 20 اء میں ملاحظہ کیا تھا بعد میں وہ حصہ بھی معدوم ہو گیا اور اس کی جگہ سڑکوں نے لے لی .

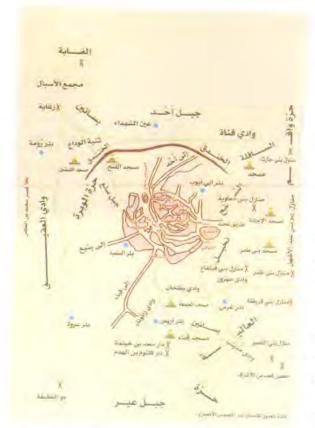

جنگ خندق کے موقع پر کوری گئی خندق کی جگہ اوراس دور کا مدینہ طلیب



کہف بنی حرام کی ایک تصویر، پرقیباب مسارجو چکاہے گرکہف بنی حرام باتی ہے

مدینه منوره کی چندغاریں یادیگرمقامات جوآ قائے دوجہاں ﷺ یااصحابہ کرام یاافرادانل بیت طاہرہ رضوان لا علیہم ہے منسوب تھیں

كهف بن حرام (غار بن حرام)

جبل سلع پر ایک غاریخی جہاں غزوہ احزاب کے دوران چند ہار حضور ہوں۔ کا کنات ﷺ نے استراحت فر مائی تھی ابن زبالہ نے حضرت جابڑے روایت ہ ہے کہ'' غزوہ خندق کے دوران اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اندہ

کوکہف بنی حرام میں استراحت فرمانے کے لیے لے جاتے جہاں تاجدار مدینہ ﷺ آرام فرماتے اور جب صبح ہوجاتی تو آں حضرت ﷺ تشریف لے آتے:'اے کہف الکبیر کہا جاتا تھا جو کہ ناصریہ پرائمری سکول کے چھواڑے میں واقع تھی اس تک جانے کے لیے دکہ طال پاس سے ہوکر گزرنا پڑتا تھا جو کہ جبل سلع پرایک معروف جگھی جہاں اکثر مدنی لوگ بکنگ منانے چلے جایا کرتے تھے. یادرے کا ہی سگل کے علاقے میں فلبیلہ بنی جہیدنہ کے پچھلوگ آیا دہو گئے تھے.

اس کے علاوہ جبل سلع پرایک اور متبرک غار بھی ہے مگراس پروہ قبہ جو کہ عثانی دور میں تغییر کیا گیا ہے اسے منہدم کردیا گیا ہے اورائی ا کثر اوگ اس کے کل وقوع سے واقف نہیں ہیں الطیر انی نے الاوسط اورالصغیر میں حضرت الی قیاد و کی روایت نقل کی ہے کہ ایک بار حضرت 🕊 بن جبل شدوسرا وحضور نبی اکرم ﷺ کی تلاش میں نکلے مگر آپ حضور ندل سکے بھروہ آل حضرت ﷺ کے حجرات مبارکہ میں گے مگر کو ہو وہاں بھی نہل سکا بھروہ گلیوں گلیوں آپ حضور ﷺ کو تلاش کرتے رہے یہاں تک کہانہوں نے آپ حضور ﷺ کی تلاش میں جمل آپ (جبل سلع کا ایک نام جبل ثواب بھی ہے) کارخ کیااوروہاں پہاڑ کی ایک بلند چوٹی سے جاروں طرف کا جائزہ لیا، دائیں ہائیں دوردور پھی تھ ووڑائی اچا تک ان کی نظررسول اللہ ﷺ پر پڑی جب کہ آل حضور ﷺ ایک غار میں تجدہ ریز تھے (راوی نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ تک پگڈنڈی بنائی ہوئی ہے ) وہ پہاڑ کی چوئی ہے نیچاتر کراس غار کے پاس آئے تو حیران ہو گئے کہبروردوعالم ﷺ اس وقت تک مجداما تتھے. جب کافی دریہونے لگی تو ان کے دل میں بیوسوسہ آنے لگا کہ کہیں سر کاردوعالم ﷺ کی روح مبار کہ تو پرواز نہیں کرگئی. جب رسول 👫 نے اپناسرمبارک بحدہ سے اٹھایا تو فرمایا: [ جبریل میرے پاس اس جگہ (بہذ االموضع ) آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پرسلام بھیج ہیں اور پھ ہیں کہآپ کیا پہند فرماتے ہیں کہآپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آل حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اال پھی امین چلے گئے اور پھر دوبارہ آئے اور کہا:'اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دوآپ کواپنی امت کے بارے میں ناأمید نہیں کریں گے (لینی سرخوالملہ گے ).اس پر میں مجدہ ریز ہوگیا کیونکہ مجدہ ہی (تمام عبادتوں میں )اللہ عز وجل کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے. ] سجان اللہ کیامقام مجا بقاع طاہرہ کا کہاہے نہصرف مقام سجدہ سرور کونین ﷺ ہونے کا شرف حاصل ہوا بلکہ پیجگہ جلوہ گاہ جبریل بھی بنی اس کےعلادہ النافسية معاؤ کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ: [ ب شک رسول الله ﷺ نے العینید کے چشمہ کے یافی سے وضوء فر مایا جو کہ کھف بنی حام معل ہے. ]ان کےراوی نے بیریجی بیان کیاہے کہ میں نے بعض بزول ہے۔ناہے کہرسول اللہ ﷺ اس غار میں جلوہ افروز ہوئے تھے. آپیمال

پون فار کے ملاوہ تھی جس کا ذکر ہم نے او پر کیا ہے اے کبف الصغیر کا نام دیا گیا تھا اوراس عروبی چیوٹی کبف بنی حرام ہے .

اس کے قریب ہی عین اللّبی کا وہ مشہور چشمہ تھا جس کے متعلق ابن شبہ نے سے عبداللک بن جاہر بن شبہ نے سے عبداللک بن جاہر بن تقبیق ؓ سے روایت کیا ہے کہ:[رسول اللّه ﷺ نے اس چشمہ سے پنو بفر مایا جو کہ بن خراش سے پنو بن خراش سے بنو براڑھن بن خراش الانصاریؓ سے روایت کی ہے کہ اسحابہ کرام رضوان اللّه علیم

غار مجده کی ایک فقد میم تصویر (انیسویں مدی کی کیلی دہائی) العین ایام خدق کے دوران رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کہف بنی حرام چلے جاتے تھے جہاں آپ حضور ﷺ آرام فرماتے تھے ۔" وہاں حضور ﷺ کے فیفان سے ایک چشہ بھی جاری ہواجو کہ کہف بنی حرام کے بالکل پاس ہے اوراب تک جاری وساری ہے۔" مطری نے مطاب کی ہے کہ فذکورہ چشے کا ان کے زمانے میں وجود نہ تھا جو عالبًا خشک ہو کر معدوم ہو گیا ہوگا ، مطری کے اس قول پر تبھرہ کرتے ہوئے اہم ہو وہ بی نے کہا ہے کہ نہ کہا ہ کہا ہوگا ، مطری کے بیان میں اس عاری تفاصیل بیان کی میں اور رہے کہاس کے بالکل پاس ہی پہاڑ میں ایک ہی ہو گئے ہوئے گئے ہوئے کہاں گئے ہوئے ہوئے کے بیان میں اس عاری تفاصیل بیان کی میں اور رہے کہاں کے بالکل پاس ہی پہاڑ میں ایک ہوئی جہال میں جہاں اس بات کی مزید وضاحت کردی ہے کہ فذکورہ غار کے پاس ہی پہاڑ میں ایک گہرائی ہے جو گئے ہوئی ہی ہواؤ میں النبی تھا جو کہ کئی صدیوں سے بند ہے گر اس کے آثار واضح نظر آتے ہیں ، بدتمتی سے اس کھٹے گی غارا نے کل کوڑے کر کئے ہے جری ہوئی ہے ۔ اس میں بول سے بند ہے گر اس کے آثار واضح نظر آتے ہیں ، بدتمتی سے اس کھٹے گی غارا نے کل کوڑے کر کئے ہے جری ہوئی ہے ۔

مشبدنش الذكبيه

حشینش الذكیدافرادابل بیت طامره برظلم و تتم كی طویل داستان كاوه دل دوز باب تهاجوید بیندمنوره كے مضافات میں رقم مواجیسا ك

ہم نے اس کتاب کے ایک اور باب (مدینہ منورہ کے ادوار پرفتن اور مصائب وآلام)
میں تفصیلاً بیان کیا ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المشکی ابن حضرت امام حسن مجتبی ابن علی علیہ
میں تفصیلاً بیان کیا ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المشکی ابن حضرت امام حسن مجتبی ابن علی علیہ
السلام (جو تاریخ اسلام میں نفس الذکیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے ) نے بنوعباس
کے افرادائل بیت طاہرہ پرظم وستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا مگر کامیاب ندہو سکے اور
اس جہاد میں اپنے جان فاروں کے ساتھ شہادت سے ہمکنار ہوئے بعض موزمین کا
خیال ہے کہ دوہ جنت البقیع میں فن کر دیئے گئے شے مگر بعض کا خیال میر ہا ہے کہ دوہ اپنی
خیال ہے کہ دوہ جنت البقیع میں فن کر دیئے گئے شے مگر بعض کا خیال میر ہا ہے کہ دوہ اپنی
خیال ہے کہ دوہ ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ جب حضور نبی اکرم کھی مقام
احجار الزیت کے قریب گرزر ہے شھرتو آپ نے حضرت ابوذر مفاری گوفر مایا تھا کہ
د کیخاا کیک دن بیا مجار الزیت میرے ایک لخت جگر کے خون سے سرخ ہوجا کیں گے۔ اس
لیاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ (یا اس کا بہت ساحصہ ) اب مجد نبوی کے اندرشامل ہو
لیاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ (یا اس کا بہت ساحصہ ) اب مجد نبوی کے اندرشامل ہو



معلقه و منه الباويال بيشار دي چيزين بمحري نظراتي مين



مجدنبوی ﷺ کے قریب مين الزرقاء كي ايك قديم تصوير

گئی ہے کیونکہ احجار الزیت قدیم موزخین کی رائے میں سوق عباء کے پاس ہوا کرتا تھا جسے کچھ موزخین نے الزوراء کا نام بھی دیا ہے اور جہاں قریب ہی حضرت ما لک بن سنان کا مزار ہوا کرتا تھااوراس علاقے کاا کثر حصہ متجد نبوی کے توسیعی منصوبے کے وقت اس میں شامل ہوگیاتہ تا ہم علامہ مہو دی کے مطابق وہ جبل سلع کے قریب اس کی مشرقی جانب ایک بڑی مگرمتر وک سی مسجد کے صحن میں مدفون تھے وہ یہ گاہیں کرتے ہیں کہان کی قبر کے گردسیاہ پھروں کی چارد یواری کردی گئی تھی جو بغیر حبیت کے تھی ۔وہ مسجد جومسجدالاعر ج یامسجدالذ کی کے ہم۔ مشہورتھی دیکھنے میں بھی ویران ی تھی اورنماز پنجگا نہ کی بجائے وہاں پرعین الزرقاء کے ایک نل (منہل \_ جووہاں نصب کردیا گیاتھا) گیوہ سے چہل پہل رہتی تھی.(۲۲۴)اہالیان مدینہ طیبہ صدیوں تک اس جگہ ہے میں الزرقاء کا پانی کشید کرتے رہے تھے بیسویں صدی کے نفٹ تک وہ ایک معروف مزار ہوا کرتا تھا علامہ منتقیطی کے مطابق وہ مزار جبل متندر ( جس کے اوپر داود پاشا گورنر مدینه کامحل ہوا کرتا تھا) گی ثال

بہت سال پہلے وہ مزارمنہدم کردیا گیا جو کہ مسجد سبق کے قریب واقع ہوا کرتا تھا. پھر عمرانی تغیرات نے رہتی سبتی کسر نکال دی ادمال

مدینه منورہ کے ثال اور جبل احد کے جنوب میں واقع وسیع وعریض رقبہ پر تھیلے ہوئے گھنے جنگلات مدینه منورہ کے لیے زمان مگا ا تاری کے ایک مضبوط دفاعی لائن کا کام دیتے رہے ہیں ان جنگلات کوالغابہ کے نام سے یکارا گیا ہے الغابہ کاعر بی میں معنی بھی جنگ ؟ چونکہ بہت ساری وادیوں اور خاص طور پر وادی عقیق کا سیلا بی یانی الغابہ میں ہے گزرتا تھااس لیے بیتمام اراضی بہت زرخیز ہواکر کی تھی

جب بھی شدید بارشیں ہوتیں اور مدینہ منورہ کی وادیوں کی طغیانی اس علاقے کو دلدل۔ ڈیلٹا - کی ظل محل تبدیل کردیتی اس لیےا کثر زمین شوریلی می ہوگئ تھی جوں جوں مدینه منورہ کی آبادی بردھتی گئی جنگلات است ہوتے گئے مگرتر قی کے اس دور میں بہت ساری اراضی کو قابل کا شت بنالیا گیا ہے ،الخلیل کی جدید متحا<sup>ل ال</sup> قديم جنگل كى جگه برآباد ہے جو مدينة منوره كاسرسزترين علاقه تضور كيا جاتا ہے اور يبي وجہ ب كدوبال اللہ باغات (بساتین) اورخوبصورت یارک نظراً تے ہیں جیسے که حدیقة البری وغیرہ.

يبال ہرصم كا درخت پايا جاتا تھا جن ميں جنگل جانوروں كاراج ہوا كرتا تھا شپر نبي كى تمام ترككڑى كى ضرور إيت ای الغابہ جنگل سے پوری کی جاتی تھیں . نبی اکرم ﷺ کے لیے بنائے جانے والےمنبر شریف کی کٹڑی (میم

علاقے میں سعودی پیلکٹرانسپورٹ (نقل جماعی) کی بسوں کااڈہ بنادیا گیا تب بیدجگہ بھی ثنیات الوداع کی طرح صفحہ ستی ہے ترف ملالا طرح قلم زوکردی گئی اس کا معتد به حصه سڑک کے نیچے آگیااور بول آثاراہل بیت کا ایک اور سنگ میل نظروں سے اوجھل ہوگیا.

> عين الزرقاء كي ايك تضوير جہال سے الل مدید یانی کشید کرتے تھے



مُلْفُ مَتْحَلّ افراد كوعنائت كرديا كرتے تھے. جب مهاجرين اصحاب كرام ر فعوان الله عليهم الجمعين مُثلَق غزوات اور حروب مين شركت كرت تق توان کومال غنیمت سے حصہ ماتا تھا جس کی وجہ سے ان میں سے بہت سے الدار بوگئے تھے الی ہی ایک مثال حضرت زبیر بن العوام کی تھی جوگو کہ المانجرت ای کافی امیر تھ گر جرت کے بعد مال غنیمت مل جانے کے لِعدان کے مال ودولت میں اس فقر راضا فیہو گیا تھا کہ انہوں نے الغاب کی الاتى كايشتر حصداي ليم بلغ ايك لا كاستر بزار درجم مين خريدليا تها. وقت كے ساتھ ساتھ اس اراضي كى قيمت ميں اضا فيہ ہوتا گيا اور جب سيدنا می گرم الله و جهر کے دور میں ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت و ہ با کیس لا کھ ارتم کے مقروض تھے اور ان کی وصیت کے مطابق ان کا تمام قرضدان کے مِیْ فَعَرْت عبدالله ابن زبیر "نے انکی الغابہ کی اراضی کے پیچھ حصہ اور دیگر مكانات جودادي العقيق ميس تتص بيح كرادا كيا تها.وه اصحابه كرام رضوان الله میم اہمین جنہول نے ان کی الغابہ کی اراضی کوخریدا تھا ان میں حضرت

م دیناز قفر کر کے وہاں پڑھی تھی۔

الگے کارندے ان کی آواز س لیا کرتے تھے.

کی قام بھی ای جنگل میں مدینہ منورہ کی جانب ہوا کرتا تھا جہاں رسول اللہ ﷺ کے اونٹ چرا کرتے تھے جنہیں ایک مرتبہ بنوغطفان کے

آدمیوں نے لیے جانے کی کوشش کی تھی جس پر حضرت سلمہ بن اکوع ٹنے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ اونٹوں کوچھوڑ کر بھا گئے پر مجبور

پر کے تھے اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی جناب رسول مقبول ﷺ اپنے چنداصحابہ کرام رضوان اللّٰه علیہم اجمعین کے ہمراہ ان کے تعاقب کے

لے نگے اور دورتک جنگل کے اندر تک نکل گئے ابن زبالہ کے مطابق خطرات کے مخصوص حالات کے پیش نظر حضور نبی اکرم ﷺ نے پہلی

الغابه کا بہت ساحصہ حضرت عباسؓ کے پاس تھااورا کئے بہت سارے کارندے وہاں کا شت کاری کیا کرتے تھے ان کی وہ اراضی

میند مؤدہ سے تقریبا آٹھ میل دور ہوا کرتی تھی جیسا کہ فیروز آبادی وغیرہ نے بیان کیا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب بھی ان کواپنے

گارندوں سے رابطہ کرنا ہوتا تو وہ جبل سلع کے اوپر چڑھ کران کوآ واز دیا کرتے تھے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلندآ واز سے نوازا تھا

ٹیٹ پراپرٹی ہونے کی دجہ سے میعلاقہ حضور نبی اکرم ﷺ کی صوابدید پر تھااور آپ جس کوبھی جا ہے اس میں سے پچھاراضی عطا

کرویتے اس طرح بہت سارے اصحابہ کرام نے جن کوالغابہ کا پچھے علاقہ عطا ہوا تھاو ہاں سخت محنت کر کے اس علاقے کو قابل کا شت بنالیا تھا

جہاں مجھوراور دیگر پھل دار درختوں کے علاوہ غلہ اور سبزیاں کثرت سے اگائی جانے لگی تھیں جواہالیان مدینہ منورہ کی خوراک کی ضروریات

پری گرتی تحییں ایک ایسا ہی قطعہ ارضی سیدنا ابو بکر الصدیق ﴿ کوالاٹ ہوا تھا ابن شہاب حضرت عروہ ابن زبیر ﴿ سے روایت کرتے ہیں کہ

سدة عائشصديقة " فرمايا: [ابو برصد إن في محص الغاب الغاب اراضى عديد مجور كورخت دي جن ع محص تقريبا بين وسق

مجوري المتي تحين جيبا كه پہلے كہا جا چكا ہے كه الغاب مثيث برا پر في تقى اس ليے خلفائے راشدين وقبا فو قبااس ميں سے اراضي كے نكڑے

ملاقة الغابة موجوده حالت ميں





العوالي وشربها مابراتيم كع فجعواله يرواقع ووجَّا جہاں هغورنجی اکرم ﷺ کی ڈاچی (قصوی) ك بإول كانشانات، جوآني بحى موجودين

🥕 جس برآں حضور ﷺ کے انگلیوں کے نشانات تھے. (سمبو دی، خلاصة الوفاء، صفحات:

اسی طرح مشربه حضرت ام ابراہیم کے پچھواڑے ایک جگه پرحضور نبی اکرم کی ڈاچی (قسونی) کے باؤں کے پھر پرنشانات میں او پران نشانات کی تصویر دی جاتی ہے جو ۱۹۷۳ء میں اتاری گنی تھی دوسری تصویر جواس صفحہ کے گل طرف ہے سال رواں میں لی گن ہے . بینقش پائے ناقد مبار کدأس وقت بنوتیقع کے علاقہ میں ایک پہاڑی پر ثبت ہوئے تھے جب کہ ر مول مقبول ﷺ وعوت وارشاد کی غرض ہے قریبہ بنقینقع تشریف لے گئے مگر وہ بد بخت اپنی ہٹ پراڑے رہے اور الثا سر کاردوعالم ﷺ کی ٹان میں گتا خانہ کچا ختیار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ:''اے محمد ( ﷺ ) بدر کی فتح کے دھو کے میں ندرہ جانا کیونکہ وہ جنگ آپ نے ان لوگول کے فلاف لڑی ہے جوفن حرب سے نا آشنا بتھے اور اس لیے آپ کو فتح حاصل ہوگئی بگر بخدا اگر آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی غلطی کونؤ آپ کو پید چل جائے گا کہ ہم کتنے خوفناک لوگ میں ''اس گستاخی پر جلال نبوت کے اثر کا انداز داس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضور برور دوعالم ﷺ جس ناقد مبارکہ (قصوی ) پرسوار تھے اس کے الگلے دونول پاؤں اس سنگ خارا میں دھنس گئے جس پروہ کھڑی تھی اور اپناانمٹ کش جلال رہتی دینا تک چھوڑ گئی. بینشانات اس وقت کے بنوفیقع کے علاقے میں (العوالی میں مشربهام ابراہیم ﷺ نے ذرا آ گے ) آج بھی برق آب وتاب كيماته عشاق آثار رسول مقبول ﷺ كودون وكرمات ين.

~



العوالي مشربيام إبرانيم کے چھواڑے پرداقع حضورني اكرم 😝 كي وا چی (قصویٰ) کے ياؤل كنشانات

کا ہتدائی دور میں

مىجدىنى ظفر ٢٠٠٠ مين

عبدالله بن جعفر طيازٌ ،عمر و بن عثال بن عفالٌ ،حضرت معاويه بن ابوسفيانٌ ،اورا بن زمعهٌ ( جوام المومنين حضرت سود و بنت زمعة كے فيتى وال تنے ) شامل تنے زیاد ہر حصہ حضرت معاویہ ؒ نے اپنے وکیل اور مدیماراضی عبدالرحمٰن بن ابی احمد بن جحشؓ کے ذریعے خریدایا تھا،ای طرق الغابه کی اراضی میں سے جوحصہ بچا گیا تھا تھے بخاری کی روایت کے مطابق اس کی قدرو قیمت پچاس ملین اور دولا کھ درہم سے متجاوزتھی الغابه كي اراضي كي قدرو قيمت ميں اس قدراضا فيمحض اس ليے بوا تھا كه اصحابه كرام رضوان الديليجم اجمعين نے محت شاقہ كے بعد اس اراضی کو قابل کاشت بنالیا تھا جس کی وجہ ہے وہ زمین سونا انگلنے گئی تھی اگر چداس معالمے میں کافی تفاصیل تو دستیاب نہیں میں گرھوے ز بیر بن العوام " کی اراضی میں واقع چندآ ٹارقد بیمہ ہے یہ چاتا ہے کہ انہوں نے اس اراضی کو قابل کاشت بنانے کے لیے انتک کوشش کی ہوگی الغابہ کے ایک طرف جبل احد کی مشرقی جانب آئ بھی ایک بڑے تالاب کے آثار ملتے ہیں جوان کی اراضی کے لیے یانی ذ<del>خر وکر ا</del> کے لیے بنایا گیا تھا. پیائش کے حساب سے وہ جگد ۲۵ میٹر مربع ہے جب کہاس کی گبرائی تقریباسوامیٹر ہے،اسے سنگ سیاہ سے بنایا گیاہے اوراس کی دیواروں کی چوڑائی تقریبایونے چارمیٹر ہے.

حضور نبی اکرم ﷺ کے دورمبار کہ میں الغاب ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا جس میں شیشم کے درختوں کی بہتات ہوا کرتی تھی جن 🗕 ا ہالیان مدینه طیب اپنی تمامتر ضروریات یوری کر لیتے تھے شہنشاہ کون وم کال ﷺ کے منبر مبارک کے لیے ککڑی بھی ای جنگل کے ایک مصاحم کوطر فہ کہا جاتا تھا ہے لائی گئی تھی .(۲۲۵)ای الغابہ کے ایک طرف (جبل احد کی جانب) حضرت زبیر بن العوامؓ کے وقف کی ارافغی ہے؛ كدائجي تك محفوظ إورب اعتنائي كسبب بھيانك ورياني كاساسان پيش كرتى ہے.

#### وہ تبرکات جومسجد بنی ظفر اور العوالی میں موجود ہوا کرتے تھے

مندرجه بالاآ ثاراورتبرکات کےعلاوہ جومدینه منورہ میں ہوا کرتے تنجے حرہ شرقیہ میں واقع مسجد بنی ظفر میں بھی چندآ ٹارمبارکہ تھے تھا

پھر پرحضور نبی اکرم ﷺ کی کہنیو ل اورانگلیول کے نشانات جوصد یوں ہے محفوظ چلے آئے 🗯 1940ء تک وہ آ ٹارمبار کہ موجود تھے جن کی بہت سارے زائرین نے تصدیق کی ہے لیکن بعد میں جب مجدشریف کومسار کرے اس کے پچھ جھے پر دعوۃ والارشاد (الامر بالمعروف اور نجی من المعمل كےصدر دفتر كى مُمارت تقبير كردى گئى تووہ تمام ترتير كات گوشة كمنا مي ميں چلے گئے. مطری اور سمبودی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس معجد کی قبلہ کی جانب کچھ آ ٹارمبارک مع ایک آل حضور ﷺ کے خچر کے سمول کے نشان تھے اور اس کی غربی جانب ایک چٹان برمبنی کا نگاہا ثبت تھا کیونکہ روایات کے مطابق سرور کا ئنات نے اسینے کہنی مبار کہ کواس جٹان کے ساتھ مبالاط ہوا تھااور وہ موم کی طرح زم ہوگئی تھی جس پر وہ نشان ثبت ہو گیا تھااور پاس ہی ایک اور چ<sup>ٹمان گل</sup>



- الما تعج سلم: ج. ١٦ غبر ٩٩ ١٥ ان كثير مصدر ندكور، ج: ٢٠ م. ٢٠ ١١
  - MA 150 m. 5: 1.50
- (۱) این اتحاق بسیرة رسول الله ﷺ انگریزی ترجمه الفرید گیوم ، آسفور و یو نیورشی پرلیس ، کراچی ، صفحات ۲۰-۱۵۰۳ ا
- اوا ﴿ جَنْبِ فِي عَادِي الْمَكِي الْحَسَى: مصدر مذكور جن ١٣٣ إلى معالم عين وصحيح بخارى: باب الشروط في الجهاومين أيك حديث سے استثناد كرتے ہيں.
- (۱۱) الام الي ميدالله بن احاق الفاحجي (ت: ٢٧٤ جبري) اخبار مكه في قديم الدبر والحديث بناشر (وارخضر، بيروت (١٩٩٨) جلد ووتم (جز واول).
- (۱۳) جناب محمد علوی الکی گھنی ہیں۔ ۱۳۹-۱۵۰ اس معالم عین وہ بہتی وواقط نی واحمد ابن حبان اور النسائی کی روایت کروہ احدادیث مبارک سے استفاد کرتے ہیں۔ (۱۳)
  - (۱۳) المالالفير(ت: ۲۳۰ بجري) اسد الغابر، دارالكتب العلميه ، بيروت، ج: اص: ۴۳۰.
    - (١٥) تاخي مايش مصدر زركور، خ.٢ بسفات ٢٠٠٠ و٠٠
      - (فا) ابن معد، ج:اجس:١٥٠
      - (١١) جناب محمد علوى المحلى الحسنى جس: ١٥١
  - (۱۱) ابن شبه ابوزید عمر بن شبه انتمیر ی البصر ی (۲۲۳-۲۹۲ جبری) من آمایس ۱۲۴۰
    - (۱۰) معج بخاري: جلد:۲ بمبر۱۳۳ و اس
  - (۱۱) انن شبه ج: ايس: ۲۲ و تيجي بخاري، ج: ٢٠ فبر ١٨٨ و ١٨٨ نيز يحيم مسلم، ج: ۴٠ فبر ١٧٧ م
    - (١٥) ابن كثير،البداويدوالنهاية، ج:٣٠ جس ٢٣١
      - (١٣١) النشية ج: الص: ١٥٩
      - المال المن معدَّة ج المض ١٣٥٢ (١٢
- (دا) جناب رسول مقبول ﷺ کاعلم مبارک (عقاب) اور چند شمشیرین تو پکانی کے قبائب گھر میں محفوظ ہیں بسلاطین عثان اس متر بک اثر نبوی شریف یعنی عقاب کو الاموقعوں پرنکال کراپئے ساتھ رکھتے تھے جب وولشکر شق کرتے تھے ان کے جانے کے بعد ہے اب تک ووتیرک نبوی شریف تو پکا پی میں بی محفوظ ہے ۔ الاموں اور سیست میں میں میں میں اور کھتے تھے جب وولشکر شق کرتے تھے ان کے جانے کے بعد ہے اب تک ووتیرک نبوی شریف تو پکا پی میں بی محفوظ ہے ۔
  - (١١) ابن سعد اج: اجس: ٢٨٠٠
  - ا ١٤٠١ البيالقرن عبدالرحمن ابن الجوزي ( ٥١٠ ٥٩٤ ججري ) ، الوفاء باحوال المصطفى ، دارالكتب العلميه ، بيروت (١٩٨٨) ص : ٩٠٩
- (٢٩) المام الي ألحن بلاؤري (ت. ١٧٩٩ جري) فتوح البلدان، دارالكتب العلميه، بيروت (١٩٩١) ص:١٩٩ اور ابن الاثير (٥٥٥-٢٣٠ جري) الكامل في النَّارِيُّ وارالكتب العربي ربيروت (١٩٩٩) ، جلد دويمُ جس: ٢٥٣٠
  - المن عدون المراد ١٨٠٠ المن ١٨٨٠
  - (١٦) القرآن الكريم (آل عمران: ٩٤)
  - (٢٦) القرآن الكريم (البقرة: ٢٣٨)...
- (mr) مولانا عبدالماجدوريا آبادي تفسير القرآن، تاج پبلشرز ايند فيومرز، يمن ، طبعه اولي ، ج: اصفحات: ا ١٥- ٥ ١٠ انسائيكلو پيڈيا بريثانيكا كے مطابق تابوت امرائل متطیل شکل کا ایک صندوق تھا جواڑھائی زرع لمبااور ڈیڑھ زرع چوڑااور گہراتھااور قوم یہود کا سب سے قدیم اور مقدی ترین تبرک ہوا کرتا تھا شے دولوگ اپنے رب کا واضح اور ظاہری مظہر گردانتے تھے بیان کی ساری رحلتوں اور مہموں میں ان کے ساتھ تھا اور ای کی وجہ سے ان کو فتح پر فتح نصیب موجا اکرتی تھی جزید برآ ں وہ اے مسکن البی سمجھا کرتے تھے (ویکھٹے انسائیکلوپیڈای بریٹانیکا، گیار ہواں ایڈیٹن،جلد:۴جس:۳۶۵) اس سکسلے میں مولا نا

# حواشي

- القرآن الكريم (الاحزاب:٣٧-٣٥) ﴿ اب نبي مِينَك بهم نے تهبيں شاہداور خوشنجری دينے والے اور تنبيه کرنے والے اس اللہ يحظم مناسلة طرف بلانے والے کے طور پراور سراج منیر بنا کر بھیجاہے ﴾ علاو دازیں قر آن کریم (المائدہ:۵:۵) ﴿ بیٹک تمہارے پاس اللہ کی طرف نے اللہ ني اكرم الله اور كلي كتاب آئى ہے .
- (۲) تصحیح بخاری: جلد۵ حدیث نمبر ۸۱۱ قرآن پاک نے بھی ایں شجرہ مبار کہ کا ذکر کیا ہے .افتح ۱۸٬۴۸۰ ﴿ بیشک الله مومنوں ہے فوق ہواجب انہوں کے ا ورخت کے پنچے تمہاری بیعت کی کھی بعض روایت نگاروں نے اس معاسلے میں کچھے فاطافتی پیدا کی ہوئی ہے جس کا اذ الد ضروری معلوم ہوتا ہے ہیں ترہ رضوان الندعيهم اجمعين جب بهجي بيعت رضوان كےمقام ہے گز رجے تو اس مقام پرنماز ووگا نیادا کر کے آگے جاتے تھے مبية طور پرحفزت موفارات نے تھم دیا کہاس ورخت کوکاٹ دیا جائے مبادا کہ کچھ کم عقل لوگ مستقبل میں اس درخت کی بوجا نہ شروع کردیں. (دیکھیے: فیروز آبادی مطانم الملیاتی معالم طاب ، ناشرحمه الجاسر داراليمامه ،الرياض ،ص: ١٩٩) بمكر جب اس موضوع كا بنظر ثميق جائز ولينته بين توبيه واضح موجا تا ہے كه بدروايت حضرت فرفارق پر سراسر بہتان ہے جعفرت سعیدا بن مسیّب کی سیچے ووایت کے مطابق (جن کے والدمحتر م حضرت مسیّب ان خوش قسمت اصحابہ کرام رضوان الله تعالیم ا میں شامل تھے جو بیعت رضوان میں شریک تھے ) فر ماتے ہیں کہ بشکل ایک ہی سال گز را تھا جبکہ لوگوں کے لیے بیقین کرنا نامکن ہوگیا تھا کہ ووہ منت کس جگه پرواقع تھا البغراجب صرف ایک سال کے بعد بی اس درخت کامکل وقوع مفقو د ہو چکا تھا توعقل سلیم پیرماننے کے لیے بتارنہیں کے جغرت مرہ ،اڈا نے اس واقعہ کے چیرسال بعد جب انہوں نے عنان خلافت سنجالی کیے اس درخت کوگرانے کا حکم صادر فر مایا ہوگا، حضرت سعیدا ہن المسیب کی روایت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ چرمبار کہ تو حضور رسالت مآب ﷺ کی حیات طیبہ میں ہی مفقو دہو گیا تھا اور اصحابہ کر ام رضوان الڈیلیجم اجمعین نے اس کہ ج مىچەتقىير كردى تھى. نيزېمىيں اس بات كوبھى ذبن تشين ركھنا ہوگا كەحضرت عمرفاروق" خودبھى اپنے سيدوآ قاجناب رسالت مآب ﷺ كـ آ تارمبازگها 🗝 حداحرً ام کرتے تھے (مثال کےطور پر اپنے تمام دورخلافت میں وہ اس ختم مبارک کواپی جان ہے زیادہ عزیز رکھتے تھے جو کہ آ قائے نامدار حضور ہو کونین ﷺ کے زیراستعال رہ چکی تھی اورای طرح انہوں نے وہ نیز ہ (عنز ہ) تک سنجال کررکھا ہواتھا جوآ مخضرت ﷺ نے نوز وہدیں احتمال کونڈ) لبذا ایسے میں بیر کیسے مان لیا جائے کہ انہوں نے اس تجرمبار کہ کوکاٹ گرانے کا حکم صادر کیا ہوجو نہ صرف اثر ( تبرک)رسول مقبول ﷺ بھی ہو بلکہ جمل ذکر قرآن کریم میں بھی آ چکا ہو. یہال تک کہ و وککزی کا سٹول جس پر حضرت بلال گھڑے ہو کرا ذان دیا کرتے تھے پہلے توام الموثیل سیدة طعب وقل الله عنبها (جوحضرت عمر فاروق ﴿ كَي بِيمُ تَحْيِسٍ ) کے گھر برر ہا اور پھرنسل درنسل دار آ ل عمر میں صدیوں محفوظ رہا، مزید برآ ل اس ضمن ٹیل ہمیں ادر کھا گا احادیث ملتی ہیں جن سے بیرظا ہر ہوتا ہے کہ اصحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین نے اس جگہ ایک چھوٹی سی مسید تقبیر کر دی تھی ،حضرت طارق بن عبد الرحمة فرماتے ہیں: [جب میں قح پرروانہ جواتو میں ایسے لوگول کے پاس سے گزراجوایک جگہ نماز اداکررے تھے میں نے یو چھا کہ یہ مجد کوئی ہے؟ انہوں۔ كهابدوه جكمه به جهال نبي اكرم على في الياصحاب بيت رضوان التحي].
  - (٣) ابن سعدٌ،الطبقات الكبرى، دارصاور، بيروت، ج:ا،ص:ا٣٣٨.ابن كثير (ت:٣٤ ١٤٤ جَرى):البدايية والنبابيه، وارلرشيد،حلب ج:٥٠ جل:١٦٥
- (٣) تصحیح بخاری: ج: ١، نمبر ٤٥. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ وضوفرہاتے تو اصحابہ کرام رضوال الشمار اجمعین اس طرح دور كرات كه ايها لگنا تها كه ایك دوسرے پرسبقت لے جائے كى كوشش كررہے ہول.
  - (۵) صحیح بخاری: ج:۱، نمبرا ۱۵
- جناب مجموعلوی انمکی الحسنی : مفاجیم یجب ان تصحح ، دارالانسان ، دمشق ،طبعه او کی ۱۹۸۵ بس ۱۸۱۵ س معا<u>لم می</u>س و پیجی صحیح بخاری کتاب الاعتمام الکل<sup>پ</sup> والنب يرانحصاركرتے ہيں.

المصطلى والراقب العامية ويروت ( ١٩٨٨) أس: ٥٩٨

المن المن المن المن المن المن المن المن

وه) ، ماحدامتر ی اللمسانی ( ۱۹۹۳ - ۲۱ - ۱۶۰۹ می افتحال فی مدح النعال (اردوتر جمه )، ناشر محد شیل بھٹی مدنی ، لا بهور (۲۰۰۰ - ۲۹۱ بسترید ہ آں اپن سعد ہن : اجس: ۴۸۲ (حضہ مشبل بن عمر وَ نے فر مایا: [انس بن مالک محضور سرور کونین ﷺ کے تعلین مبارکہ اور آپ کی دیگر ڈاتی استعمال کی المار في فاظت كياكرت تقير ]

الدي الن معدمصدر فدكور عي: المس : ١٨٢

(١٥٤) تحي بخاري وجيهم فيميز ١٩٦٩ و جي المنهم ١٩٦٠ كراين معد و جي الوصي ١٩٥٨

الله) الترزي (اردوز جمه بدلع الزمال ) في واسلام پېلشر ز لا بنور ، ج: اوس: ۹۲۲

(14) الم العدامة عي التلساقي مصدرة كوريس ٢٩٠٠

الفائل المالية

(١٠) الشأ منى الما - ١٤٢

(١) محمج بخاري، ن: ١٤ نمبر: ١٨٨٧

الا) الامجمساني مصدر فدكور يس ٢٤٨

(عه) المن الأثير ، اسد الغايد ، ج: المس : اسما

الله) محج بخاري، ج: المبر: ١٢٤

(١١) المتلساني" مصدر مذكور ص: ٢٨٠

121 (14)

الله المن علام في البس : ٩ ٢٥

(18) ووجفرت الويكرصديق من وفات كريجه عرصه بعد حضرت حبيبه بنت خارجه بن زيد الانصاريد كيطن بيدا موقى تفيس (ابن الاشيره الكامل في التاريخ، בחה בחורו).

ادعا الم احرامة ي اللماني مصدر فدكور صفحات: ٣٣٠- ٣٣٠ إبن سعد نيجي اس معاط مين اليي بي روايت كي بيمرا تناضاف مزيد كرديا بكدوه فلين حفرت ابن مرين من لے ليے تھ (مصدر مذكور ،ج: امس: ٢٤٩).

(الله) الم تلمساني مصدر يذكور بصفحات : ١٩٣٩-١٩٣٩

(ع) ابْنِ اللَّثِيرِ ،البدايدوالنبهايية، ج: ٢ جس: ٤

(اعد) الم المرامقري الكساني "مصدر مذكور جن ١٩٩٠

(من) مير ثماليف (١٨٥٥-١٩٠٢) تاريخ لا مور تخليقات ، لا مور ، (١٩٩٧ م) صفحات: ٣٣٧-٣٣٧)

(۵۵) شبهازخان واز یکثر جنز ل محکه آ خارقد بهرینجاب الا مور . بادشای مسجد لا مورمین آ خارمبار که . ناشر محکمه اوقاف لا مور (۲۰۰۱ و) ص:۳

Encyclopaedia Britannica Online يَعُورِ (السَّائِكُو بِيدُيا بِرِيثَا رَيَّا اون الأَنْ

<a href="http://members.eb.com/bol/topic?eu=74439&sctn=1>[accessed: October 2 2001]</a>

(عد) احل وسملا نمبراا (برائے شعبان ورمضان ۱۳۶۰ جری) میر جواب جامعہ سنجقد ارکے نام سے جانی جاتی ہے ماضی میں جامعہ الحشر کہلاتی تھی بیثانی فلافت ين٨٠٠ اجرى مين اس كي مرمت كروا كي گئي.

شبيراحمد عثاني حاشيه طرازيين نبي اسرائيل مين ايك صندوق چلاآتا قداس مين تيركات تتصحفرت موي عليه السلام وغير دانبيائ نجيام الكريتية صندوق کولڑا کی میں آ گے رکھتے اللہ اس کی برکت سے فتح ویتا جب جالوت غالب آیاان پرتو بیصندوق بھی وہ لے گیا تھا، جب اللہ تعالیٰ کوسندوق ہوتے منظور ہوا تو پدکیا کہ وہ کا فرجہاں صندوق کور کہتے وہیں وہااور ہلا آ جاتی ، پانچ شبرویران ہو گئے ناچار ہوکر دوبیلوں پراس کولاوگر ہانک ویافہ شتہ ہے ۔ یا نک کرطالوت کے دروازے پر پہنچا گئے. نبی اسرائیل اس نشانی کود کیچہ کرطالوت کی بادشاہت پریقین لائے اورطالوت نے جالوت پرفن تھیڑے موهم نبايت گرم فعاتفير القرآن الكريم مطبوعه شاه فبدلم پلكس ،مدينه منوره بس: ۵۱

(۳۴ ) عبدالله یوسف علی The Holy Quran: Its Meanings دارالهم بهیدییروت ایس:۹۹،الواح تورات کےعلاوہ اس متعرق میں مرجی (عبد نامه عتيق ، يبود ٢:٩ ، عاشيه ) اور عصائ موى عليه السلام بهى تها (يبود : ٩-٥) د يكهي erds Understanding the Quran تغییم القرآن کا آگریزی ترجمه از ظفر اسحاق انصاری ،اسلامک فاؤنژیشن ،جلد:۱۹۱

(ra) عبدنام عتق اله يسمو مل ۵-۱۹ور ۲-۷

(٣٦) ابوالوليدالا زرتي (ت:٢١٩ جرى) تاريخ مكمنا شرمصتفي احمدالباز، مكتبه التجارية مكة المكرّمه.اصداراول (١٩٩٥) ج: اجس:٢٣٢

(٣٤) مجمد بن جريدالطبريّ، تاريخ الامم والملوك ( تاريخُ الطبري)، بيروت، جلداا، ص: ١١٩، تا جم علامه جلال الدين سيوطيٌ فرمات بين كمه فكور قرن (عظيه اس آگ کی نذر ہو گئے تھے جس نے پزیدی افواج کے جملے کے وقت کعبالمشر فیکوا پی لپیٹ میں لے لیا تھا، تاریخ انتلافاء، بیروت(۱۹۸۴) پر دہ پیفظ نظر بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ وہ آ ٹارمبار کہ حضور نبی ا کرم ﷺ کی حیات طیبہ میں اور پھر بعد میں تمام خلافائے راشدین رضوان اندیجم تھمج ك دور مين محفوظ تھے.

(٣٨) طبري رج ٢٠٠٠ ص ١٨٠٠

(٣٩) محيح بخاري، ج: ٨ إنمبر ٢٩٨

(۴۰) سیدة امسلیم مضرت انس بن ما لک کی والد وما جده تھیں. جناب انس کے والد کے بعد انہوں نے مشہور صحالی حضرت ابوطلی ہے شادی کر کی فی وہ ضور کی اکرم ﷺ کے اہل خانہ کے خاتمی امور کی در کیچہ بھال کیا کرتی تھیں اور اس وجہ ہے انہیں حضور والاشان ﷺ اور اہل بیت طاہرہ ہے بہت قربت عامل گا۔ آ قائے دو جہال سیدالانس والجان ﷺ بھی کبھاران کے ہال تھوڑی دیرآ رام فرمانے کے لیےتشریف لے جایا کرتے تھے ان کا گھرچرہا کا آپ كرتا تفاجو جگه كداب مجد نبوي شريف مين آن كاي ب.

(۴۱) صحیحمسلم، ج:۳ بمبر۲۲ ۵۷

(۴۲) ابن سعدٌ مصدر مذكور، ج: ۸ بس: ۴۲۹ جنشرت انس بن ما لك كانتقال و اا سال كي غمر مين بواقعا.

(٣٣) الضاء نيز : ج.٨ ص : ٢٢٨

( ۱۹۴ ) محمد بن عمر بن واقد " ( واقد ی - ت: ۲۰۵۰ جمری )، کتاب المغازی، عالم الکتب بیروت، طبعه سوئم ، ج: ۴ من ۱۱۵

(۵۵) صحیح بخاری، ج: ۷، فمبر۸۸۷ وفمبر ۸۸۵

(۴۷) ابن الكثير ،البداويدوالنهايه، ج:٢ بص:١٩

(٣٤) ابن عبدريه ،العقد الفريد ،ص: ٥٢٣

(۴۸) ابن الكثير ،البدايه دالنهايه، خ: ۵ بس: ۱۹۵

(٣٩) القرآن الكريم (اليوسف: ٩٣)

(٥٠) اين سعد، ج:١١،ص:١٠٠٠

(۵۱) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر ۲۲

(۵۲) ابن الکثیر ،الفصول فی سیرت الرسول،ص ۱۸۷ مزید برآن و کیهئة البدایه والنهایه، ج: ۵،ص: ۳۱۰ وابن الجوزی (۵۱۰–۵۹۷ ججری)المقاملة

- ے بھی (ابن اسحاق جس: ۱۵۳ اور ابن الا شیر وا کامل فی البارٹ جس ا۹) ان کے خیال میں وونامہ پر جو بیامہ روانہ کے گئے ووجھی اسی گروپ میں شامل سے اس کے ملاوہ بھی بعد میں وقتا فو قناد میکر اسحابہ کرام رضوان الذمینیجم اجمعین کوائیک کی معمات پر روانہ میں کیواتھ (ابن سعد وی ایس ۲۹۴)
  - ۱۹۱۱) تعلیم منظم برج: ۳ مصدیث تم بیر ۱۹۲۸ اوراین معدی ناوس ( ۲۵۸
  - الله) محين بن الم المراب قرم (مديث أبر ٢١٩ سے پيلے)
  - (الله) الن المديم إلك كَمَا خراص قرار أن أنريم كل مورة آل تعران كل آيت فيه ١٥٠ بحي شامل ب
    - [in] (m)
    - 125: 09:00 (m)
    - (١١١) النوالا في الكارقُ من ٢١١ع الكار
    - The Life and Work of Prophet of Islam المراجعة المراجعة
- - (١١٥) معيم مسلم، ج ١٩ وحديث فيم ٢٩٤١ و ١٩٤٥
  - (١١١) المن الأثير الكامل في التَّارِيُّ التَّارِيُّ التَّارِيُّ التَّارِيُّ التَّارِيُّ التَّارِيُّ
- (۱۷) فاکنز محد تعد The Life and Work of Prophet of ایستی بهت بی از اکنز موسوف نے اس نامه مباد کہ کے اصلی ہونے سے متعلق بہت بی ا وقتی معلومات مبایا کی میں اس کی ایک صاف کا لی مکتبہ ارم المبر مربی میں مسجد نبوی شریف کے منطوطات کے تم سے میں وابوار پر آ ویزال ہے۔
- (۱۱۸) سطح بناری، ج. ۹۹ نبس ۱۹۹ براین استان کی ایس ۱۳۹۰ براین استاق نے میں حدیث مبار که حضرت عبدالرتهن بن عوف کے حوالے سے میان کی ہے بعزید رقم ال دیکھئے: این اللا فیر کی اکامل فی الناریخ ، ج. ۲ ہس: ۹۴
  - (١١٩) ابن كثير (ت الم ١٥٥ تجري ) البداوية والنهاية ، جي مهري ٢٣٣٠
    - (١١٠) الناسعد، عن المشفحات ٢٥٩-٢٥٩
  - (۱۳) این خطان اصل امران میں ہے جسے او مانی سفیرا ما میل الراساس ف ۲۰۰۰ جبری میں ملاحظ کیا تھا
    - (۱۳۱) منج بخاری، ج: ۱۲۸ ص: ۵۴۲
    - (١٣٣) محج بخارى الح الدياب ٢٠١٥ الله
      - (١١١) منتي بناري، جي الماس
      - (١٤٥) اين سعدون النس ١٢٥
    - (۱۲۹) ابْنَ كَثْرِ والبدايد والنبايد، ج: ٢ بس: ٢
      - (عا) ابن عده في: الس: ١٨٥
      - (۱۱۸) منج بخاری بن ایم فیر ۱۳۸
    - (١٢٩) سنن الي داؤد ، كتاب ١٢ فير ٢٠٢٠)
    - (۱۳۰) این معد، مصدر مذکوره تی: ایس ۴۵۸
    - الا المن من الي داؤو، كاب ٢٠٠ بمر ٢٠٠٠
    - (۱۳۲) الترفدي التي الم المات ١٠٥٠ (۱۳۲)

- (44) امام تلمساني مصدر ندگور بس: ۴۴۰
  - (49) الينانس: ٢٢٣
- (۸۰) اولیاشلمی (ولادت:۲۰۰اجری) سیاحت نامه (عربی ترجمه الرحلة الحجاز) ص:۲۳۵
  - (۱۱) معیج بخاری،ج:۱،نمبره۳۳
- (۸۲) سنن ابی داؤزٌ (اردوتر جمه وحیدالزیان) اسلامی اکیدُ مجی ،لامور (۱۹۸۳) خ:۲ نمبر: ۹۳۷ مس: ۲۳۳
  - (٨٣) اين سعد، ج: ايس: ٥٥٨ وسيح بخاري ج: ٤، بمبرا ٥٠
    - (۸۴) ايضاص:۲۵۲
    - (۸۵) این احاق مفات: ۸۵۷ ۲۰۲
  - (٨٦) ابن الكثير ،البدايه والنهايه، ج: ٣٠٨ صفحات: ٣٢٥-٣٠٠
- (۸۷) علی فعور، دیوان کعب بن زبیر مطبوعه دارالکتبالعلمیه بیروت (۱۹۸۷ء) ص: ۲۰ مؤلف بنرا رقسطراز بین که موزمین کی کیثر تعداد کی رائے بی ہے از حضرت محاوییاً نے اس بروہ شریف کومیلغ ۴۰۰۰،۳۰۰ درہم کے موض خربیدا تھا.
  - (۸۸) ابن الكثير :مصدر مذكور، ج:۵،ص:۱۵
- (۸۹) علامہ جلال الدین السیوطی " ، تاریخ الخلفاء ، ص: ۱۹ ابان عبدر بہ بھی اپٹی شہرہ آ فاق تصنیف (العقد الفریدص: ۲۱۲) میں اس بات کی تائید کرتے ہیں گئے۔ حضرت معاوید ؓ بی تضے جنہوں نے اس بردہ شریف کوخریدا تھا بنیز و کیھئے : محدر رساء (محدر سول اللہ ﷺ) دارالکتب العلمیہ بیروت (۱۹۷۵ء) میں ۲۳
  - (٩٠) ابن الاثير: اسد الغايدج: ٣٥١ ص: ٥١
- (٩١) توبكاني ويب سائث كے مطابق و وصندوق جس ميں بروه شريف محفوظ ہاہے مشہورتر كى سياح اوليا شلحى (ولادت: ١٠٠٠ جري) كے والد في يالة
  - (٩٢) الترندي (اردوترجمه بادليح الزمان)، ج: اجس: ١٦٩
  - (٩٣) سنن الي داؤو (اردوترجمه: وحيد الزمان ج:٣ ،نمبر: ٨١٣، مس: ٢٩٨
  - (۹۴) این سعدٌ، ج: ایسفوات: ۳۲۳-۳۲ نیز سیج بخاری، ج: ۷، نمبر ۲۲۳
    - (٩٥) ابن سعدٌ من: ١، ش: ٧٤٥
    - (۹۲) صحیح بخاری، ج: ۷، نمبر: ۷۲۷
  - (٩٤) السيسمبودي (نورالدين على بن احمراسمبو دى التوني ٩١١ جبري) وفاءالوفاء بإخبار دار المصطفى جس:٩٣٧ -
    - (٩٨) سنن الي داؤد: كماب٣٣، نمبر: ٣٢١٢
      - (٩٩) ايضانبر:٣٢٢٣
      - (۱۰۰) صحیح بخاری، ج:۷، نمبر:۲۵۷
        - (۱۰۱) این سعدٌ، ج:۱،ص:۵۵م
          - (١٠٢) الصّابي :٢٤٤
    - (۱۰۳) صحیحملم، کتاب: ۱، حدیث نمبر: ۱۴۷
    - (۱۰۴) الترندي مصدر فذكور، ج: ١،ص: ١١٧
      - (١٠٥) اين سعر اج: ١١٠٥)
    - (١٠٦) ابن الاثير، اسدالغابه، ج: ا، صفحات: ١٣٩-١٣٩
- (۱۰۷) ابن سعدٌ، ج:۱،ص:۲۶۲،ان کے بیان کے مطابق ایسے سفراء کی تعداد چیتھی ،گر ابن اسحاق اور ابن اشیراور کچھودیگر مورخین کا خیال ہے کہ سفراہ کی شعر

(عفا) قلب الدين أنفح ، تاريخُ البدينية ، مكتب الثقافة الدينية ، بورث معيد مصر مصر : 99 (عفا) قلب الدين أنفح ، تاريخُ البدينية ، مكتب الثقافة الدينية ، بورث معيد مصر مصر : 99

(۱۵۱) تاخى ماين معدر زكوراس ٢٠٠٠ (مع اضاف خود )

(١٥٩) لمن نجار الدرة الثبية في تاريخ المدند بعنجات: ١٦٧- ١٦٧

(١٥٠) رحلة المن جير على ١٨٢

(۱۱) انان نيا دالمكي (ت: ۱۸۸۵ جري) مصدر مذكور مل: ۱۷۲

(۱۱۱) این بطوط (محداین عبدالله ) Travels in Asia and Africa سروسز کلب لا بهور، (۱۹۸۵ء) ص: ا

(١٩٢) محد بن احمد المطر كي بس ٢٤

(١٩٤) ابن ضيا والمكي جس: ا ك ا

(113) قطب الدين أتحقى بص اعدا

(١١٦) ابن عبدرب كتاب العقد الفريد بس ١٩٥٠

(١٩٤) رحله ابن جبير اص: ١٩٧٠)

(۱۲۸) منجی بخاری، ج.۵ نمبر:۲۱۱-۲۲۲

(١٩٩) الضائمبر:٣٣٣

(١٤٠) ابن شياخير مي البصري بن ابس

(الدا) الن معروج:٥٥،٥ من ٢٠٠١

عدا ) ابن سعد التي: ٢٠٥٠ (١٤١)

(١٤٢) علامه جلال الدين سيوطيُّ ، تاريخُ الخلا فاء بص: ١٨٥

(٤٦) ابن الجوزي، الثبات عندالممات، وارالكاتب العلميه ، بيروت (١٩٨٦ ء )ص ٨٩ اورا بن الاجير، اسدالغاب ع: ٥: ص: ٢٠٠٣

( هذا ) ابن الاشير، الكامل في التاريخ بس: ١٢١

(121) ابن الكثير ، البدايه والنهايه، ج: ٢ جس: ٨

(عدا) الم احد المقرى الكساني بس: ١٥٥

(۱۵۸) بیمعلومات اسلامک اورینس کے وب سائیٹ http://www.islamic-awareness.org ہے گی ہیں بہم ان کے شکر گز ار میں کہ انہوں نے جمیس

يتقورين جهايخ كي اجازت مرحمت فرمائي.

(۱۷۹) ميرڅراطيف، تاريخ اا بور (مصدر ندکور ) بس:۱۸۴، باقي کي نفاصيل اي کتاب بين شفحات:۳۳۵-۳۳۳پروي کني بين.

(۱۸۰) شیبازخان، ڈائر کیٹر جزل محکمة څارقد بید، پنجاب لا ہور، بادشای معجدال ہور میں آ څارمبارک، ناشرمحکمه اوقاف لاور (۲۰۰۱) صفحات: ۱۸۰

(۱۸۱) محج بخاری دج: ۷، فمبر: ۱۳

(١٨٢) ابن شبائم ي البصري مصدر فدكور ، ج: ١٥ ص: ١١٢

(۱۸۲) قطب الدين الحقى مصدر مذكور بس:١١٢

(١٨٣) منن امام احمد بن حنبل" كتاب الزيد نيز ابن الجوزي (وفاء بإحوال المصطفى )ص: ٥٦٧

(١٨٥) سنن الي داؤو، كتاب: ٣٠٢ جس: ٢٠٤

(۱۸۱) این نجاره صدر مذکوری این

(عدما) رحلة ابن جبير على: اسما

(۱۳۳) گارجین ان کمیدگاویب سائیٹ <Guardina Newspapers Ltd> 2001 <accessed October 22, 2002

(١٣٣) نائم ميكزين ماريق ١٩٥٧،١٩٩١، ق: ١٣٩ فبر ١٣٠

http://www.time.com/time/magazine/1997/int/070331/asia omar.html <accessed October 25 2001)

\*\* Neww.reuters.com/news\_article.jhtm?type=worldnews&StoryID=37503- <accessed: November 15, (IP2)

(١٣٦) ابن معد، ج: ابض: ١٨٥

(۱۳۷) این اسحاق، (اضافات از این جشام) س:۵۷ باین اشیر، الکامل فی التاریخ ، ۲۶ بس:۴۸ مین کثیر بھی اس بات کا تذکره کرتے میں کہ جب ویا علیہ السلام نے سیدناملی کرم اللہ وجبہ کی بہادری کی تعریف کی تو جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا: (میں اس سے بوں اوروہ جھسے سے) البدایوالی المبار ج:۴۲، ص:۴۲

(١٣٨) الترزي في: الس: ١٠٣

(١٣٩) ابن سعد ، ج: ابس: ٣٨٥ ومندامام احمد و تاريخُ الخلافا ، از علامه سيوطي بس: ١٩

(۱۳۰) این معدونی: ایس: ۱۸۵

(۱۴۱) تصحیح بخاری، ت:۳۰ باب: ۵۳ بنبر:۳۴۴ این کیثر ،البدایه والنبایه، ج: ۲ بس: ۱

(۱۳۲) این سعدین ایس ۱۳۸

Art: Dhu al-Faqar: encyc. Britannica online (IFF)

(<a href="http://members.eb.com/bol/topic?eu=30726&sctn=1">http://members.eb.com/bol/topic?eu=30726&sctn=1</a> [Accesed: October 2, 2001]

( ۱۲۴ ) این الاخیرا لکامل فی التاریخ مصدر پذکور بس ۲۰ ۱۲ واسد الغاب میزایش ۱۳۱۰ منزید و کیجیئے عمود دی (وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفیٰ) بس ۹۲۴۰

(۱۳۵) شیخ عمدالحق محدث د ہلوگ چذب القلوب ( اردوتر جمہ سید تکیم عرفان علی ، تاج سمپنی د بل ،۱۹۸۷ء )ص:۱۹۳۰ ان کاسید بیان سید سمبو دی <u>سے مطال ہے (اور</u> الوفاء بس:۹۲۴)

(١٣٦) العضب شمشير كمتعلق تفاصيل مصرى جريد ب اخرالساء مطبوعة قابرو، ب ماخوذين.

(١٣٤) ابن اسحاق بس:٢٨١

(١٣٨) ابن الجوزي (الوفاء باحوال المصطفي مطبوعه دارالكت العلمية ، بيروت -١٩٨٨ ء)ص: ١٩٠

(١٣٩) ابن الكثير ،البدايه والنبايه، ج. ٢٥، ص: ٢٥

(۱۵۰) صفی الرحمٰن مبار کیوری، الرحیق المحقوم، دارالسلام، ریاض (۱۹۹۳،)ص: ۲ ۲۵، باضافی تشریح خود ( کیونکه بخاری شریف کی روایت کردوهدی کی مطابق حضرت سعد ابن البی وقاص کا قول ہے: (رسول الله ﷺ یعم احد کے موقعہ پراپنے ترسم سے تیز نکال کر جمھے دیے اور فرمایا:[معد جمھیے مجل سے فاہر ہوتا ہے کہ وہ تیز حضور نبی اگرمﷺ نے نبیل اپنے ترسم سے فاہر ہوتا ہے کہ وہ تیز حضور نبی اگرمﷺ نے نبیل اپنے ترسم سے فاہر ہوتا ہے کہ وہ تیز حضور نبی اگرمﷺ نے نبیل اپنے ترسم سے فاہر ہوتا ہے کہ وہ تیز حضور نبی اگرمﷺ

(۱۵۱) ابن الجوزي (الوفاء بإحوال المصطفي مطبوعه دارالكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٨ ء) ص: ٩٣٣

(١٥٢) محدرضاء (محدرسول الله ﷺ) دارالكتب العلمية ، بيروت (١٩٧٥) من ٢٩٥٠

(١٥٣) قاضى عياضً الشفاء، جلد:٢،ص:٣٣

(١٥٣) جناب محرعلوي المكي الحسني مصدر بذكور صفحات ١٣٣٠–١٣٣٠

(۱۵۵) رحلة ابن جبير، مصدر فذكور بس: ۱۴۲

(۱۵۷) منتج بخاري، ج.٣ فمبر: ٨٠٠ وج:٣ فمبر: ١٨٥

(۱۹۱۶) سير عمبودي ،وقاالوفا ويس: • شاا

(۱۱۷) محج بخاري، خ.۵ تمبر ۱۰۱

(١١٨) محج بخاري، ج: ٥ أفير واك

(١٥٤) عاشيانُ قبليق سيد كبريت أنسيني بمحاسن الميدينة أمو رويس: الحا

(۲۶) انجينز عبدالعزيز بن عبدالرتمن بن ابراتيم الكفكي ومعالم المدينة المنور ومين العمار دوالتاريخ و بززاه ( جبال) ۱۹۹۸ء و بيروت وس. ۲۸۳

(٢١١) غالي الشقيطي مصدر مذكور بس ١٢١٠

(۲۲۴) این نجاره صدر مذکوره س ۱۳۸

(rrr) فيروز آبادي، مصدر نذكوريس: ١٣٣٠ (مع تشريخ)

(۲۲۳) سير مجودي وفاءالوفاء الشخات : ۹۲۳

(۲۲۵) محييم مسلم بمبر:ااا



- (۱۸۸) المطرعي،مصدرية كوريس.۴۹
- (۱۸۹) عباس کرارہ،الدن والناری الحرین الشریفین مطبور مرکز الحریین بندہ المکزیہ (۱۹۸۰) ص:۲۶۹،ان تبرکات کے متعلق مزید معلومات بم تعلق گینچیس موائے اس کے کہان میں سے چند تبرکات ترک اپنا ساتھ اسٹبول کے گئے تھے جواب قریکا فی میوزیم میں محفوظ ہیں۔
  - (۱۹۰) احمد بن عبدالحميد العباسي مصدر ندگوريس ۱۲۵ (اضافے كے ساتھ ).
    - (١٩١) رجلة ابن جبير يس ١٩٢)
    - (١٩٢) ايوسف مبدالرزاق بمعالم داراليجر ويس ٢٥٣
  - ( ۱۹۳) سيدمناظراحسن گيلاني، در بارنبوت كي حاضري ( در ۱۹۲۷، )۱۹۸۷ مطبوعه الفرقان بک او پاکستو بهند جس: ۶۱۱
  - (Major Peace Treaties of Modern History New York, Chelsea House Pub, Vol 2) فريد الرائيل (146)
    - (١٩٥) ابراتيم رفعت پاشا مرآ ة الحريين مطبور مكتبة الدارالكتب المضرية، قام و ١٩٢٥، برطابق ١٣٨٣ جرى) جلد: ايس ١٣٨٠
- (۱۹۹) وْاَكُمْ حُدِه مِيد الله، اسلامَكَ عَلِي ، ۱۹۳،۸، مَشَات : ۲۲۵-۳۳۹، آرتكل Some Arabic Inscriptions of Medina of The Early بشكرية: حام ۱۹۳،۸، منظم به خالت : ۲۲۵-۲۸۴۰ / http://www.islamic-awareness.org
  - (١٩٤) سيداحمد ياسين إحمدا فنياري (ت: ١٣٨٠ جَرِي) ، تاريخُ معالم المدينة (قديما واحديثُا )، مدينة المنورو، چوتغاليدُيشُ (١٩٩٣ ) ص: ٢٢٣
    - ( ۱۹۸ ) خالي مجدا مين الشخصيل ،الدرانشين في معام دارالرسول الامين ،تيسر الأيديشن ،مديد طيبه ،۱۹۹۱ ، مس ،۱۷۳
      - (199) ابن شبائمير ي البصري مصدر نذكور، في ابس ١٥٠٠
        - (۲۰۰) این اسحاق بسفیات: ۱۹۸-۹۸
        - (۲۰۱) این نجار، مصدر پذرگوریس: ۱۳۸
      - (۲۰۲) فيروزآ بادى مصدر ندكور بس ١٣٨١ (مع اضافه وتشريح)\_
      - (٢٠٣) إبوالوليدالازرقي بماريخ مكه، المكتبة التجارب مكة المكترمه، ج٢٠٥، ص ٢٥٥٠
      - (۲۰۴۷) تعلیم بخاری ،ج ۲۰ فمبر ۱۹۲ مزیر تفصیل کے لیے دیکھیں الیناج ، ۵ فمبر ۱۹
        - (۲۰۵) این شبه
        - (۲۰۱) مسیح بغاری، ج:۹ بنبر:۲۸۸
        - (۲۰۷) العباسي مصدر ذكور ص:۱۵۲
          - (۲۰۸) این اسحاق اس ۲۸۳
        - (۲۰۹) محجیح بخاری من:۱۱، نمبر:۳۵۵
- (۲۱۰) تصحیح بخاری، ج:ا،نمبر: ۳۷۵، ب اسحابہ کرام رضوان الدّملیم اجمعین حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں مشربه آتے تو آ مجنابﷺ و تیمالات فرماتے اور پینے کرنماز اواکرتے کیونکہ آتاﷺ کے گفتے میں تکلیف تھی ہمزید و کیلئے: ابن شبہ ہمی: ۲۹
  - (۲۱۱) صحیح بخاری، ج ۲، نمبر ۱۳۱
  - (۲۱۲) این شبه بسخات ۱۷۳ –۱۷۳
  - (٢١٣) ابراتيم العياشي المدني المدينة بين الماضي والحاضر بسفحات:٣٩٧-٣٩٤
    - (٢١٨) ابن شبه، ج: المحفوات: ٢٩٩ ٢٥٠



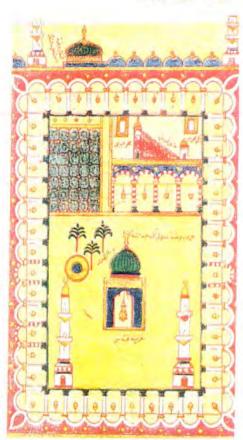

تین مساجد کے علاوہ کسی اور متجد کے لیے رخت سفر نہ باند ھاجائے میری اس میجد ،متجد الحرام اور متجد الاقصلٰی کے سوا.









5 (4 ) 5 (4 ) 5 (7 ) 5 (4 ) 4 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1 (4 ) 1

المراحة برفرایا گیا ہے کہ اس مقام پر یوم حشر حوض کو ترسجایا جائے گا جیسا کہ حضرت ابوسعیدالخدری کی روایت کردہ حدیث مبار کہت طاہر ہے: ایس نے رسول اللہ کے کوارشاد فرماتے سنا، اور آل حضور کے اس وقت اپنے منبر پرجلوہ افروز تھے، کہ میں اس وقت اپنے حوض کے لئارے پر کھڑا ہوں ، آاس کے آگھ ستون آج بھی ان محبور کے تنوں کے ستونوں کی جگہ قائم اور یادگار ہیں جو کہ دوررسالت مآب کے میں اللہ بھی اس کے خالوہ شع رسالت کے پروانے ہزاروں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں اللہ بھی اور اللہ بھی اپنا ہر نیاز کھورر ب ذوالجلال خم کیا کرتے تھے اس کھاظ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ حصدا پنی اہمیت اور انفرادیت میں بیک ہواورات میں محبور سول اللہ بھی تو ہرحال میں محبور سول اللہ بھی تو ہمیں ہورے دی ہوئے ہوئے اس ہورے دی کی بات کرتے ہوئے ہمیں اسے صرف ایک ایس اکائی سمجھنا جا ہے جو قدیم وجدید ہوروں میں مرتزاج ہے جو اس پور کے میلیس کومنظ د تقدی کی بات کرتے ہوئے ہمیں اسے صرف ایک ایس اکائی سمجھنا جا ہے جو قدیم وجدید ہورائی میں مرتزاج ہے جو اس پور کے میلیس کومنظ د تقدی کی اوج شریا پر متمکن کردیتا ہے ۔

باب ہذا قاری کوان مختلف مراحل کی تفاصیل ہے آگاہ کر بیگا جن کے ڈر رکر معجد نبوی شریف اپنی تاسیس سے لے کر موجودہ شکل میں ہم انگریجی ہے. مسجد الحرام کے بعد اسمام کی دوسری مقدس ترین مسجد مسجد نبوی شریف شیم نبی مدید طیب کے قلب میں واقع ہے روزاول ہے ہ سے کہاس کا سنگ بنیاد سید الانبیا ، والاتقنیا ، اور سرور کا نئات سید ناوم ولینا حضرت محد مصطفعی اوراح رقبتی علیہ انصلی الصلوق واتم تسلیمائے اسٹے مسجد مسلم میار کہ سے رکھاا وراسی برکرام رضوان الدھیم ماجمعین نے محنت شاقد ہے اس کی تغییر مکمل کی ، یہ سجد مصطفوی چاروا نگ عالم سے فرزندان آور اللہ میں معناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچی چلی آر بی ہے ۔ رسول الند کی کا ارشاد گرامی ہے کہ: اسمین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے دفت مزود المعارف میں اور مسجد الأصلی (بیت المقدس) کے سوار ا

اس کی موجود و تمارت کا خاکدا گئے فیے پرویے گئے نقشے میں خاہر کیا گیا ہے جس کے مختف رنگ علامتی طور پر ماضی میں ان مختف نقسیقی منصوبی مختلف نوسیعی منصوبی کی عرب کے مقب میں ایک وسط و گئی ہوئی ہے۔ مختلف نوسیعی منصوبی کی کرتے ہیں جانب قبلہ کا حصدایک منتظیل شکل میں ہے جس کے مقب میں ایک وسط و گئی اور فیگ اور فرقر مجل کے مقب کی دوسرے سے شکل وشیاجت ، قریز این اور ور قبل ایک دوسرے سے شکل و شیاجت ، قریز این اور ور قبل ایک دوسرے سے قدر سے ختل و شیاحت ، قریز این اور ور قبل ایک دوسرے سے شکل و شیاجت ، قریز این اور ور قبل میں ایک دوسرے سے قدر سے ختل و شیاحت ، قریز این اور قبل کرتے ہیں جن شی میں ایک دوسرے سے قدر سے ختل ور ان میں موجود ہوں ہوں ہوں اور ختا ہوں کی ترجمانی کرتے ہیں جن اور میں ایک دوسرے سے قبل کو جن بی الاحمد کے قبل کی ترجمانی ، فیظ حدود ترم سے حاصل شد و مواد اور باتھ سے گام کرنے والے کاریگر ہی میر سے جب گئی ہوئی مصد بیسویں صدی کے اواخر میں اس وقت معرض و جود میں آیا جب کہ جد پیرٹیکنا اور بی کہیوٹر ، مشینری ، بے پنا دہادی وسائل اور اگونگ علی سے درآ بد شدہ مواد اور کاریگر موجود سے ۔ پہلا حصد مدینہ طیب کے دوائی فن تغیر کا مظہر ہے جب کہ دوسرا حصد جدیدترین طرز تھوالہ سے درآ بد شدہ مواد اور کاریگر موجود سے ۔ پہلا حصد مدینہ طیب کے دوائی فن تغیر کا مظہر ہے جب کہ دوسرا حصد جدیدترین طرز تھوالہ سے بیا اور خوب کو بر ہے کہ ان کے دوسرا حصد جدیدترین طرز تھوالہ سے درآ بد شدہ مصوبر کی دوسرا حصد مواد کاریگر میں ایک کر ہے ان کے جو بیا گئی اور خوب کے دوسرا محمد جدیدترین طرز تھوالہ کو بر ہے بہاد حصد دو اور کی محمد کی دوسرا حصد مواد کو میں کہا کہ دوسرا حصد مواد کی دوسرا حصد مواد کو میں کہا کہ دوسرا حصد مواد کو میں کہا کہ دوسرا حصد مواد کو میں کہا کہ دوسرا حصد خوب کی تو میں گئی کر مواد کو میں کہا کہ دوسرا حصد خادم الحر مین الشریف کی انٹر کر مواد کی دوسرا حصد مواد کی دوسرا حصد خادم الحر مین الشریفی شائم کر مواد کو میں کہ کرام کو زیاد دست نیاد و شہولتی مواد کی کر مواد کی کر مواد کی کر میں گئی کر مواد کی کر مواد کی کر مواد کی کر مواد کر مواد کی کر مواد کر مواد کی کر مواد کی کر مواد کر مواد کی کر مواد کر مواد کر مواد کر مواد کی کر مواد کر مواد کر مواد کر مواد کر مواد کی کر مواد کر مواد

دونوں حصول کواس خوبصورتی ہے بک جان کیا گیا ہے کہ وہ ایک وحدت کے طور پر سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کے اسکا الگ خصوصیات اوراپی اپنی نمایاں پہچان رکھتے ہیں. پہلے جے کی چیت کو مختلف ججوں کے گنبدوں ہے مزین کیا گیا ہے جو کہ حداث بنی کی شریف کے اندرواقع جبل جو کہ تھیں ایک جو کہ حداث بنی کے اندرواقع جبل جرم ہے حاصل کئے گئے چھروں ہے ہے سنونوں پر استوار ہیں جن کو سیسہ ہے سلکے و مضبوط کیا گیا ہے اللہ حصد پر سب ہے پڑا گنبذ مبز گنبذ ( گنبد خصری) ہے جو کہ آستاندر سول مقبول کی لیعنی مقصور و شریف پر جلو و گلن ہے جس کے بعدا کیا تھی اندرونی ہے جس کے بعدا کیا تھی سے حصول پر بنائے گئے ہیں اندرونی حصہ کو ( آج کل ) ہا کا سفید ی مائل کریم رنگ کیا گیا ہے ،اس کے اندرواقع ہر چیز مظا سنوں الملہ کی منبرو محراب اور ابقدار میں اندرونی حصہ کو ( آج کل ) ہا کا سفید ی مائل کریم رنگ کیا گیا ہے ،اس کے اندرواقع ہر چیز مظا سنوں الملہ کی مرجیز تقدس کی ان رفعتوں کو چھوتی ہے کہ کا کا گانت کی کوئی چیز بھی اس کے ہم پلید قرار نہیں وی جاسکتی ،اس کے علاوہ اس کے موجود بعض مقامات امت محمد ہیں کے ارتقاء کے مختلف مراحل کی نشاند ہی بھی کرتے ہیں جیسا کہ مقام اصحاب الصفہ وغیرہ اس سے علاوہ اس کے اس موجود بعض مقامات امت محمد ہیں کا رفعتوں کو جاسکتی اس کے ہم پلید قرار نہیں وی جاسکتی ،اس کے علاوہ اس کے المشر قین و رب المغر بین سرکار و دونا کم کھوٹ کے استرا حت ہیں اس اسے پوری کا نمات سے ایکی وارف عقام و کھوٹی کرتے ہیں جیسا کہ مقام اصحاب الصفہ وغیرہ اس سے ایک ہیں جی اس سے وری کا نمات سے ایکی وارف عقام عطا کرو بیا ہے ،منہر رسول کے تقدس کا انداز و ان احاد بیٹ مبار کہ ہوں اس کے باغوں میں سے ایک ہاغ ہے ،منہر رسول کے تقدس کا انداز و ان احاد بیٹ مبار کہ ہوں کہا گیا ہا گیا ہیں گیا ہا گیا ہیں گا



ی نیں تھی بلدا کے کمل ادارہ تھا جس کا کر دارا مت کے لیے ہمہ جہتی اور کثیر المقاصد تھا مومنوں کے لیے تو تمام روئے زمین مجدہ گاہ بنادی گئی ے جم کی روے ہر مجد کا درجہ برابر ہونا جا ہے تھا لیکن دیکھنا ہے کہ تین مساجد میں ایسی کونسی خصوصیت ہے جو کہ ان کوتمام ہوت اللہ سے فیت دیتی ہے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق تین مساجد کے علاوہ کسی کے لیے رخت سفر باندھنے کی اجازت نہیں ہے جضرت الدہریہ ہے مروی ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: [تنین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے ۔میری اس مسجد اور مجدالحرام اورمجدالاقصلی کے سواء. ] (۷) ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے:[میری مسجد میں ایک نماز دوسری کسی مسجد میں نماز ادا کرنے سے أركنا اوردرجر رکھتی ہے سوائے متجد الحرام کے ] (٨) بیبق نے الجامع الشعب الایمان میں بیحدیث مبار کدروایت کی ہے: [میری مجریں ایک نماز پڑھنا دوسری کسی مسجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے ، یہاں ایک نماز جعد کی ادائیگی دوسری ماجد میں بڑار جعدادا کرنے ہے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے اور میری اس مسجد میں ایک ماہ روزے رکھنا دوسری مساجد میں بڑار ماہ کے میام ہے بہتر ہے موائے محبد الحرام کے. ] (9) ندکورہ تینوں مساجد میں ہے دوتو بیوت اللہ یعنی قبلہ اول (محبد الاقصلی) اور قبلہ ثانی (بیت المترف ) ہیں جب کہ تیسری متجد بیت اللہ ہونے کے علاوہ 'بیت رسول مقبول ﷺ 'مجمی ہے بیمی تیسری متجد" مسجد رسول اللہ ﷺ " (مسجد النبائ تریف) ہے.اس کیے مجد ہونے کے علاوہ اس کا کرداروسیع ترہے۔ یعنی ایک طرف توبیاللد کی عبادت گاہ بنی اور دوسری طرف رسول (عمومت کابیڈ کوارٹر)، دارالضیا فید (سرکاری ریسٹ ہاؤس)، دارالقصناء (عدالت عظمیٰ)، دارالقلا دہ (مجلس شوری اور پارلیمنٹ ہاؤس)، دار الكمت اورمهبط الوحي (مقام نزول وحي) ، دار القيادة الحبيش (عسا كراسلام كا ميْدُكوارٹر \_ جي اچھ كيو) ، دارالرشد (ونيا كي پہلي درسگاہ اور الخدى جہال مستحق طلباء كو كھانے اور رہائش در سگاہ كے اندر ہى مقام الصقه يرمهيا كم فئ تھي)، اور سب سے بڑھ كريد كه وہ ايك ايسا مرزومقام تحاجهان سے اسلام کے آفتاب عالمتاب کی کرنمیں جاروا نگ عالم میں چیلیں ان سب پرمشزادیہ کہاس کے ایک جھے میں سب التعلى عايت اولى اور بعداز خدا بزرگ ترين بستى حضور سرور كائنات ﷺ تشريف فرمايين.

#### مسجد نبوى شريف كى فضيلت اورا ہميت

﴿ مِینَک وہ مجد کہ پہلے ہی دن ہے جس کی بنیا د پرتقو کی پررکھی گئی ہےوہ اس قابل ہے کہتم اس میں کھڑے ہواس <mark>میں وہ لوگ ہیں۔</mark> خوب ستھرا ہونا جا ہے میں اور ستھرے اور یا ک لوگ اللہ کو پیارے میں . ﴾ (1)

ان الفاظ میں رب ذوالجلال والا کرام قرآن کریم میں اس مجدشریف کے تقدس کی شہادت دیتے ہیں جس کی بنیاوروزاول ہے ہی پر بہیزگاری پر رکھی گئی تھی، اگر چہاس آبید کریمہ کی تغییر میں مفسرین کی آراء میں کچھا ختلاف ہے کہاس آبیت مبار کہ میں ندگورمجہ کاتھی ہم مراد ہے، لین اصحابہ کبار رضوان الدعیم ہم جعین کا اجماع اس بات پر بی تھا کہا حادیث رسول مقبول کی کی روشنی میں اس مراہ مجھ تا مشریف بی تھی نہ کہ مجد قباء جھنرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ہے مروی ہے: [ حضرت عبد الرحمٰن بن ابوسعید الحذری میرے پاس تقریف لا علام میں نے انہیں کہا: آپ نے والد ماجد ہے اس محد کے بارے میں کیا سنا تھا جس کی بنیا دروز اول سے بی تقوی پر استواری گئی تھی انہوں نے جواب دیا: میرے والد نے فر مایا: میں رسول اللہ بھی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جب کہ آپ حضور بھی بی زوجات مطم انتہ سے انہوں نے جواب دیا: میرے والد نے فر مایا: میں رسول اللہ بھی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جب کہ آپ حضور بھی بی زوجات مطم انتہ میں سے ایک کے جرہ مبار کہ میں تشریف فر مایا: میں رسول اللہ وہ کوئی مسجد ہے، جس کی بنیا دِلقو کی پر استوار ہوئی تھی ہوئے فر مایا: یہی تماری مسجد ہے ( یعنی مجد مدینہ مجد بھی ایک اللہ بھی نے زمین نے بیان کیا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کے والد کو ایسا بی فر ماتے ہوئے ساتھا۔ آ(۲)

ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابی بن کعب ہے مروی ہے: آمیں نے رسول اللہ ﷺ ہارے ہیں مجد کے بارے میں دریافت کو جس کی بنیا دروز اول ہے بی تقوی پر رکھی گئی تھی جس پر سیدالانس والجان ﷺ نے فرمایا: یہی وہ مجد ہے ( یعنی مجد نبوی شریف ) آالمالانگ نے بھی ایک حدیث مبارکہ حضرت بہل بن سعدالساعدی ہے تقل کی ہے کہ: آرسول اللہ ﷺ کے دورمبارکی میں دوآ دمیوں کے درمیان آئم میں بحث چل نکی کہ دو کوئی مجد ہے جس کی بنیا دتقوی پر استوار ہوئی تھی ان میں ہے ایک کا خیال تھا کہ اس مجد ہے مراد مجونبوں ہے جس کہ دو سرایہ کہ درم ایک کہ دو مرایہ کی مجد ہے۔ آخر کا ردونوں در باررسالت آب ﷺ میں حاضر ہوگئے اور آپ ہے اس معاملہ میں گڑا گئا کہ دو سرایہ گئے فر مایا: آپی جو میری مجد ہے۔ آپی نظریہ اصحابی جلیل حضرت عبداللہ بن عمر "کا تفااور یہی رائے مشہور تا بعین اور فتها آلا مثلاً حضرت سعید بن المستب اور حضرت خارجہ بن زید " کی تھی جو کہ دولوک الفاظ میں کہتے تھے کہ دوم سجد جس کی بنیا داول ہوم ہے قائم گئا استوار کی گئی تھی اس سے مراد صحرت خارجہ بن زید ہی استوار کی گئی تھی سیدنا عمر فاروق " محضرت عبدالله اللہ اللہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت سعید بن المستب " کا اتباع کرتے ہیں ( م) ابن کثیر کے الفاظ میں : یہ خیال کہ مجد قباء کی بنیا دروقال سے محاور می گئی دومری رائے ہی متفاذ نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق تو مہد نبوی شریف پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نصرف اس کی المامی کی المامی کی براستوار ہوئی تھی بلکہ اس لیے بھی کہ اسے دوسری مساجد پر (بشمول مجد نبوی شریف پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نصرف اس کی المامی کیا ہوئی ہی بیا ہوئی تھی بلکہ اس لیے بھی کہ اسے دوسری مساجد پر (بشمول مجد نبوی شریف کی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نصرف اس کی فیادہ نہ موری کی بلکہ اس لیے بھی کہ اس دوسری مساجد پر (بشمول مجد نبوی شریف کی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نصرف اس کی فیادہ نہ کہ کیا گئی کی کہ اسے دوسری مساجد پر (بشمول مجد نبوی شریف کی نواند کی محبد کا کھا کو کی بیا کہ کی کہ اس کی دوسری مساجد پر (بشمول مجد نبوی کی استوں کی کھا کے کونکہ نواند کی کھا کہ کو کھوں کو کھا کو کی کھا کہ کی کہ کے کہ کو کہ کی کھا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کہ کی کھا کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کی کھا کہ کو کھوں کے کہ کور کو کھا کو کھوں کے کور کے کھا کہ کور کھا کی کھور کی کور کے کور کے کھور کی کھور کے کہ کور کے کہ کور کے کی کھور کی کور کے کور کے ک

مشہور مفسرین میں سے علامہ شوکانی نے اپنی مشہور تفسیر فتح القدیر ٔ میں اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے اور دونوں ولاگل سے فیجی ہے۔
کے بعد وہ اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیہ کریم میں جو مجد مراد لی گئی ہے وہ یقیناً مسجد نبوی شریف ہی ہے۔ (۲) انہم یہ ملا کہ کرنے سے جارا مقصد مسجد قباء کی اہمیت گھٹانا نہیں ہے، بلکہ صرف میہ بتانا مقصود ہے کہ نا قابل تر دید شواہد اور احادیث مبارکہ کی اور میں میں متیجہ ذکلتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے جو مسجد مقصود ہے وہ مسجد نبوی شریف ہی ہے۔

جب كه عالم اسلام ميس آج كى مساجد صرف نمازيا چند ديني اجتماعات تك محدود بين مسجد نبوي شريف اپني تاسيس كى وقت مرف



معرد نبوی شریف معودی توسیع سے پہلے (۱۹۰۳ء)

ا قے ہیں تھا اور دویتیم بچوں کی ملکیت میں تھا جو کہ حضرت اسعد بن زرارہ گی تولیت میں تھے جصرت اسعد ان بارہ نقیبوں میں سے ایک عیج بنیں رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیب میں ورود مسعوو سے پہلے عیج بنیں رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیب میں ورود مسعوو سے پہلے عاصلات اسعد بن زرارہ ٹے اس احاطے میں ایک طرف جارد یواری کر کے چھوٹی می مسجد بنالی تھی جس کی صرف دیواری تھی جوغیر مسقف محمل اوراس کا روئے قبلہ بت المقدس کی طرف تھا۔ (۱۳)

ال قطعدار ضي مباركه كے ارضياتی خدوخال

ال مبارک قطعہ ارضی جس کی قسمت میں تا ہا بدمسجد النبوی الشریف ہونا لکھا تھارسول اللہ ﷺ کے قد وم میمنت لزوم سے پہلے ایک فیرہموارز مین تھی جس میں غرقد اور دیگرفتم کے درخت اور خار دار جھاڑیاں اور چند تھجوروں کے درخت تھے جہاں پچھشرکین کی قدیم قبریں مجھ تھیں جھڑت انس این مالک کی روایت کے مطابق: [اس میں مشرکین کی قبورتھیں اور اس کا پچھے حصہ غیر ہموارتھا اور چند تھجوروں کے تقمیر کیا جائے ۔ وی کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ بادل کا ایک نکڑا اس وادی کے ایک جسے پرسابیقگن ہوگا جہاں اللہ کا گر تقمیر ہوگا جہاں اللہ کا گر تقمیر کا وقت آباد ہیں ہوا تو آپ نے رب ذوالحلال والا کرام کے حکم کا تمیل کی اوراس جگہ پر بیت اللہ شریف کی تقمیر کی بیت المقدس کی تقمیر کا وقت آباد ہیں داؤد علیہ السلام کو اللہ کے گھر کے لیے ایک قط اراضی خرید نے کا حکم ملا کہ فلا ل شخص سے اس کی زمیس خرید کی جائے اورانہوں نے ان کی تقمیل کی ای طرح مسجد نبوی شریف کے معاطم میں رسول اللہ بھے نے از خود کوئی فیصلہ نہیں فرمایا کہ کہاں قیام فرمائیں رکارووعا کم میں کریں ۔ ہر قیمیلے کا سردار آپ حضور بھے سے دست بستہ درخواست گز ارتفا کہ اس کو شرف میز بانی عطافر مائیں ، لیکن سرکارووعا کم میں اللہ کا ایک کہاں قیام فرمائیں میں ہے تھوڑ دیجئے ، اس کو حکم ہوچکا ہے ۔ آگویا بیچ کم البی تھا ہوگی ہے ان کو بیہ کہہ کرخاموش کردیتے کہ آراس ( ناقتہ النبی قصوی ) کا راستہ چھوڑ دیجئے ، اس کو حکم ہوچکا ہے ۔ آگویا بیچ کم البی تھا ہوگی ہے ان اس فیصل کی ناقہ میں ہے ہوگی ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہے ۔ آگویا بیپ کم البی تھا ہوگئے ہوگئے کا است فرمایا کرتے تھے ، مگر پھر تھوڑ کی ویہ کہ ہوگئے گا اور تھوڑ اسا فاصلہ طے کرنے کے بعد دھزت ابوایوب الا فیمار کا گھر کے سامنے بیٹھ گئی ۔ پہلے دونوں بیوت اللہ کی طرح مسجد نبوی شریف کے موقع کا انتخاب بھی وی البی (الہام ) سے ہوا جو کہ اس سے بیٹھ گئی ۔ پہلے دونوں بیوت اللہ کی طرح مسجد نبوی شریف کے موقع کا انتخاب بھی وی البی (الہام ) سے ہوا جو کہ اس طور کے فریا ہے ہوئی جس سے اس کا تھیں جانے رسالت ما ہے بھوٹی جس کے اس کا کھیں جانے فرمایا ہے ۔ ان کے فرمایا ہے ۔ اس کو فرو کو کی انتخاب کی وادر کے ذریعے ہوئی جس سے اس کا تھیں جانے کی اس کے فرمایت کی دونوں بیوت اللہ کی طرح موجہ نبوی شریف کے موقع کا انتخاب بھی وی البی (الہام ) سے ہوا جو کہ اس کے دونوں بیوت اللہ کی طرح مسجد نبوی شریف فرمائے کی کو امر کے ذریعے ہوئی جس سے اس کا تھیں جانے کر اس کی کر دونوں بیوت اللہ کی اس کے دونوں بیوت اللہ کی کو دیکھ کے دونوں بیوت اللہ کی دونوں بیوت اللہ کی کو دیونوں بیوت کی کر اس کی کو دیونوں بیوت کی بیونوں بیوت کی کو دیونوں بیوت کو دیونوں بیوت کے دونوں بیوت کی دونوں بیوت کی کر دونوں بیوت کی کر دونوں بیوت کی کو دیونوں بیوت کی ک

فضیلت مسجد نبوی نثریف میں بہت می احادیث روایت ہوئی ہیں قند مکرر کے مصداق ہم مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کو قار کمی کرام کے سامنے دوبارہ پیش کرنا چا ہیں گے کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہمی مروی ہے جس کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آلکہ ہو مدینہ مبارکہ کے مطابق سول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آلکہ ہو مدینہ مبارکہ کے مطابق سے مروی ہے کہ درسول اللہ ﷺ نے مبارکہ کے مطابق اور مجد نبی اور جگہ ہزار روزے رکھنے کے برابر ہے ۔ ] (۱۱) حضرت انس ابن مالک ہے مروی ہے کہ درسول اللہ ﷺ نے فرایا اور خطس جو میری مسجد میں بغیر ناغہ کئے چالیس نمازیں اواکر تا ہے وہ جہنم کوآگ اور نفاق ہے محفوظ رہے گا۔ ] (۱۲) پرایک المی اللہ ﷺ کہ بشمول دوسری دونوں مساجد کے کسی اور مسجد کے لیے روانہ ہوتا ہے ، اس کے ایک قدم اٹھانے پراس کے لیے ایک نیکی العمدی جائی المودی جائی اللہ ہوتا ہو اور دوسرے قدم پراس کی ایک خطاء معاف کردی جائی ہے ۔ ] (خلاصہ الوفاء بھی ان محالی میں ہیں : آجو میری اس مسجد سے دوانہ ہوتا ہے ، اس کے ایک قدم اٹھانے پراس کے لیے ایک نیکی العمدی جائی ہوتا ہو اور دوسرے قدم پراس کی ایک خطاء معاف کردی جائی ہے ۔ ] (خلاصہ الوفاء بھی ان کرالہی کرے ، یا خبری تعلیم دے یا خبری کا مجاس میں دوائی میں ہیں : آجو میری اس مسجد میں داخل ہوا کہ یہاں نماز ادا کرے یا ذکر الہی کرے ، یا خبری تعلیم دے یا خبری کا مقام رکھتا ہے ۔ ] (الیفنا ہی بہ ہما)

## مسجد نبوی شریف کی تغییر کے لیے اراضی کا حصول

جیسا کہ سب جانتے ہیں، تا جدار حرم جناب رسول اللہ ﷺ حضرت ابوا یوب الانصاریؓ کے ہاں تھرب سے جے جب کہ یہ پیلیہ کی عرب قبیلے کا سر دار رسول اللہ ﷺ ہے درخواست کر رہا تھا کہ آپ حضور ﷺ اے شرف میز بانی عطا کریں ، آقائے ٹا مدار ﷺ فرمادیتے کہ آپ و بیلی کی اور جب سرکار دوعالم ﷺ آباد ہا گئی فرمادیتے کہ آپ و بیں قیام فرما کیں گے جہاں آپ کی سواری آپ حضور ﷺ کو لیے جائے گی اور جب سرکار دوعالم ﷺ آباء کہ ب تشریف لار ہے تھے تو آپ حضور ﷺ نے قصولی کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی تھیں اور اس جم غفیر کو جوحضور نبی اکرم ﷺ کے دیدار کی ایک بھا و کیسے کواٹمہ آیا تھا فرمارہ ہے تھے: [اس کا راستہ چھوڑ دی بجنے ، اے تھم مل چکا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے ۔ ] رب ذوالجلال کی طرف ساتھ الہام ہو چکا تھا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کو کہاں لے کر جانا تھا . وہ احاطہ جس میں پہلے ناقہ رسول اللہ ﷺ رکی وہ بی ختم ہی نالگ بیں انجار





درخت بھی تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شرکین کی قبور کوا کھاڑی چینکا جائے اور غیر ہموار زمین کو ہموار کر دیا جائے اور کھجوروں کے درخوں کہ بھی کاٹ دیا جائے۔ آ(۱۸) میں ممکن ہے کہ کھلا حصہ مال مویشیوں کور کھنے کے لیے استعال ہوتا ہو، اس کا کچھ حصہ مربد کے طور پراستال ہوتا تھا ہو، اس کا کچھ حصہ مربد کے طور پراستال ہوتا تھا ہجال کھجوریں سکھائی جاتی تھے ۔ مردی ہے کہ درمول اللہ اسے کرموں میں اس زمین میں کچھ جھے پر کھجوروں کے چند درخت بھی تھے ۔ آ(۱۹) اس کے گڑھوں میں بارٹی خفر مایا: آ اے بنونجا را ہے اس باغ کا مول لگاؤ ۔ آ اس کے کچھ جھے پر کھجوروں کے چند درخت بھی تھے ۔ آ (۱۹) اس کے گڑھوں میں بارٹی جع ہو چکا تھا جس نے ایک جو ہڑگی شکل اختیار کرلی تھی لہذا اس متعفن پانی کو نکا لئے کے لیے ایک نالہ کھووٹا پڑا تھا۔ (۲۰) ہوگی دوار تھے ہے کہ رسول اللہ بھی جو جہ میں نمازیں اوا کرتے تھے ۔ (۲۱)

رسول الله ﷺ کفر مان پر کفار کے مردول کی باقیات کوان کی قبور سے نکال کرز مین کو ہموار کر دیا گیا اور اسے اچھی طرح نہا تا تا اور اسے باک کردیا گیا اور اسے باک کردیا گیا اور اس کے سے اور پتے مبجد شریف کی تغییر کے کام میں الگے گئے ۔ (۲۲) اکھاڑے گئے جس سے قبلہ کی جانب کو ظاہر کرنا مشود ہا گئے ۔ (۲۲) اکھاڑے گئے جس سے قبلہ کی جانب کو ظاہر کرنا مشود ہا ۔ حضرت انس ابن مالک سے مروک ہے: [ کٹے ہوئے کھجور کے تنول کو قبلہ کی جانب نصب کردیا گیا تھا ۔ ] (۲۳) ضح بخاری ہی گاایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت انس ابن مالک سے مروک ہے: آ کھجور وی ہے: آ کھجوروں کے تنول کو اس طرح جوڑ دیا گیا تھا کہ ان سے قبلہ کی جانب کی جانب کی خانب کی خانب کی جانب بیت المقدل کی طرف میں دیوار بین گئی تھی اور اس کے درواز سے کے لیے پھر کے ستوں کھڑے گئے تھے ۔ جانب قبلہ اس وقت ثال کی جانب بیت المقدل کی طرف مقد بھی اور اس کے درواز سے کے لیے پھر کے ستوں کھڑے کئے تھے ۔ جانب قبلہ اس وقت ثال کی جانب بیت المقدل کی طرف

## 

ماہ رئے الاول اجھری (بمطابق اکتوبر ۱۲۲۲ء) کے اواخر میں مجد نبوی شریف کی تاسیس عمل میں آئی اور رسول اللہ ﷺ نے اپ دست مبار کہ سے اس کا سنگ بنیاد رکھا بنیاد تقریباً تین ذرع (۵، امیٹر) گہری تھی (۲۵) بنیاد کے لیے پھر سے گھڑی ہوئی اینٹوں سے دیار پالگ گئی جب کہ اوپر کی دیوار گار ہے سے بنی اور دھوپ میں سکھائی گئی بھی اپنی گئی تھی (۲۲) رسول اللہ ﷺ نے نہ صرف پیکستگ بنیاد رکھتے وقت بلکہ بعد میں بھی اس کی تعمیر کے لیے بنفس نفیس باقی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی طرح کا م کیا۔ (۲۷) جب سمج شریف کی بنیاد میں پھروں سے استوار ہور ہی تھیں دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین مٹی کی اینٹیں بنانے میں معروف تھے سیکا م تھا المختبہ میں ہور ہاتھا جو کہ بقیج الغرقد کی شالی جانب واقع تھی۔ (۲۸) گارا اور اینٹیں بنانے کے لیے پانی بئر ایوب (جو کہ دھڑے الدائیم المؤند میں ہور ہاتھا جو کہ بقیج الغرقد کی شالی جانب واقع تھی۔ (۲۸) گارا اور اینٹیں بنانے کے لیے پانی بئر ایوب (جو کہ دھڑے الدائیم المؤند میں بھر جو کہ بقیج الغرقد میں بھر تا ابراہیم افراد کی اسامنے تھا جس کے جوار میں بعد میں دھڑے ابراہیم افراد کی الدائی کا کنواں تھا) سے لیا جاتا تھا جو کہ بقیج الغرقد میں بھی اس مقام کے سامنے تھا جس کے جوار میں بعد میں دھڑے ابراہیم افراد کیا تھا جو کہ بقیج الغرقد میں بھر تا ابراہیم افراد کیا کے اسے بھر کھر کے دوار میں بعد میں دھڑے ابراہیم افراد کیا کہ کو اسامنے تھا جس کے جوار میں بعد میں دھڑے ابراہیم افراد کھی اسامنے تھا جس کے جوار میں بعد میں دھڑے ابراہیم افراد کیا کہ دوار میں بعد میں دھڑے ابراہیم افراد کھرانے کے ابراہیم افراد کھرانے کیا کہ دھوں دھرت ابراہیم افراد کیا کہ کیا کہ کو اسامنے تھا جس کے جوار میں بعد میں دھرت ابراہیم افراد کیا کے دوار میں بعد میں دھرت ابراہیم افراد کیا کہ کو اسامنے تھا کہ کے دوار میں بعد میں دھرت ابراہیم افراد کیا کہ کو ابرائی کے دوار میں کیا کہ کو ابرائی کیا کہ کے دوار میں کیا کہ کو ابرائی کیا کہ کو ابرائی کیا کہ کو کی کو کی کو ابرائی کیا کہ کو کی کے دوار میں کی کی کی کو کر کیا کیا کی کی کے دوار میں کی کی کو کر کو کر کھرت کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کی کی کی کر کو کر کی کو کر کی کو کر کی کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کیا کی کو کر کو کر کو کر کو کر کی کر کو کر ک

اس دوران ایک اصابی حضرت طلق بن علی الیما می جن کاتعلق بنوحنیفہ سے فلاہاں الیہ وقت میں آئے جب کہ رسول اللہ فلاوراصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین اینٹی بنار ہے تھے ۔ مندامام احمد میں شامل حضرت طلق بن علی کی مروی عدیث مبارکہ کے مطابق: آجس طریقہ سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علیم کررہ سے سول اللہ فلی کو زیادہ پہند نہ تھا لہذا میں نے کدال پکڑا اور گارے کا آمیزہ بنانے لگ گیا جس انداز سے میں کدال چلا رہا تھاوہ رسول اللہ فلی کو بیاد نہ قرمایا: [حنی - کیونکہ ان کا تعلق بنوحنیفہ علی کہ بہت پندآیا اور آس حضور بیلی نے فرمایا: [حنی - کیونکہ ان کا تعلق بنوحنیفہ سب سے زیادہ وہ اس کام میں مہارت رکھتا ہے ۔ ] دول اللہ فلی فرمایا کرتے تھے کہ: [الیما می کو بلالو کیونکہ اس کام میں وہ تم میں سب سے زیادہ بہارت رکھتا ہے ۔ ] دول اللہ فلی فرمایا کرتے تھے کہ: [الیما می کو بلالو کیونکہ اس کام میں وہ تم میں سب

حفزت انس ابن مالک ہے مروی ہے کہ درختوں کے تنوں کواس طرح رگا گیا تھا کہ جانب قبلہ نمایاں ہوجائے . اس کے دروازے کی اطراف میں

پھروں کے ستون بنائے گئے تھے بٹنع رسالت کے پروانے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر اٹھا اٹھا کرلاتے اور ساتھ ساتھ نغے بھی گاتے تھے (۳۲) کبھی کبھار سید الثقلین اور نبی الحرمین اور امام القبلتین ﷺ اپنے دامن رحمت مآب میں ای مسجد شریف کے لیے مٹی اور گارا افعاتے ادراپنے جان شاروں کی لے میں لے ملا کرفر ماتے:

ھذا الحمال لا حمال خيبر ھنا ابسر ربناء و اطھر التحمال لا حمال خيبر ھنا ابسر ربناء و اطھر التحاب ابتداء ميں اس ممارت كى كوئى حيت نہيں بنائى مئى تھى صرف اس كى ايك جانب پر جزوى طور پر حيت ڈال دى مئى تھى تا كەنا داراصحاب مغرف ان التعليم الجمعين كے ليے سائبان كاكام كرسكے اس جزوى حيت كى وجہ سے اس مقام كو الظلّه (سايد دارجگه) كہا جاتا تھا جھنرت المائن مالك تے مروى ہے كہ ہم رسول اللہ بھى كى اقتداء ميں نمازاداكرتے اور ہم ميں سے بچھ تجدہ كرنے والے حصه پراپنے كى كپڑے كا مجده مدركہ ليتے تاكہ تحت كرى كى وجہ سے تبتی زمين كى حدت سے بچا جاسكے . (٣٣) تا ہم بعد ميں جب اصحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين سنتر ميگرى كى درئات كى تورى تبديل جو تبديل جب اصحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين سنتر ميگرى كى درئات كى تورى تبديل اور اس وقت بھى محبد شريف كا سنتر ميگر كى درئات كى تورى تبديل كا تبديل كى شكايت كى توگھاس بھوس اور مجبور كى شمينوں اور بتوں سے حيت بنالى كئى مگروہ بھى جزوى تھى اور اس وقت بھى محبد شريف كا

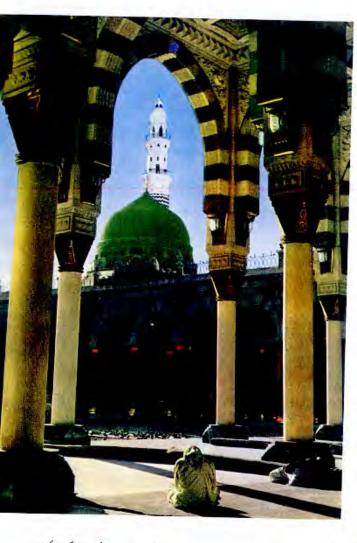

انیں سوستر کی دہائی میں مبعد نبوی شریف کا حق ایسا ہوا کرتا تھا سرخ دیت سے مل سخریاں حق مسجد پر بچھائی گئی تھیں

اسم



کچھ حصہ غیرمسقّف تھا فرش مٹی کا تھا جس کوکوٹ کوٹ کرانچھی طرح بٹھا دیا گیا تھااورستون کھجور کے تنوں سے ہے ہوئے تھ حضرت عبداللّٰدابن عمرؓ سے مروی ہے: [رسول اللّٰہ ﷺ کی حیات طیب میں مسجد پکی اینیُوں کی بنی تھی اوراس کی جیت مجھ<sub>ما</sub> کا ٹہنیوں اور پتوں کی تھی اورستون کھجور کے تنوں کے تتھے ۔ ] (۳۴)

تمام تمارت انتہائی سادگی اور کفایت شعاری کامظہرتھی ۔نہ کوئی زیب وزینت اور نہ کوئی آ رائش .ابتداء ہیں تعمر <u>کے دی</u> دیواروں کواینٹیں لگانے کا طریقة ایساتھا جس کوعرب السمیط (Al-Sumayt) (ایک کے اوپر دوسری اینٹ کورکھٹا) کہتے تھے ۔ تاہم کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد دوسرے مرحلے پر دیواروں کومزید چوڑ ااور طاقتور بنادیا گیااوراس ہارا پیے طریقے۔ اینٹیس لگائی گئی جن کومعمار 'السعیدہ' (Al-So'aidah) کہتے تھے اس کوعر بی میس 'نراور مادہ' اینٹوں کا جوڑ اینا کرچنائی کرنے' کہتے ہیں ۔ (۳۵) دیواریں ڈیڑھ ہاتھ (۵،اذرع) یعنی تقریبا پونا میٹر چوڑی رکھی گئی تھیں جس کی اونچائی سات ذر**ن (د** 

ان احادیث مبارکہ ہے جمیں مسجد نبوی شریف کی بلند مرتبہ مگرانتہائی سادہ می عمارت کا اندازہ ہوسکتا ہے جو کدرسول اللہ پھٹی جات طیبہ میں بنائی گئے تھی اس میں نہ تو کوئی دنیاوی شان وشوکت تھی اور نہ ہی کوئی دکھاوااورتضنع تھا. دنیاوی لحاظ ہے بیسرایاسا دگی اور بجر کا مظمر کا

"السعيدة" طريقة علاكم كالك كاليكي

اس تمام ترسادگی اور طرز نقیر کے باوجود دنیا کی اس نمارت کا مرتبداور مقام اتنا بکند و بالاتھا کہ اس بمام ترسادگی وکھے ان اداروں نے جنم اس برآسان کی رفعتیں بھی رشک کرتی تھیں اس سادہ می نمارت کی کو کھے ان اداروں نے جنم لیا جنہوں نے امت محد میدکواس درج پر فائز وفائق کیا کہ وہ امم عالم کی شہیداور راہنما بن گئی ۔ سرکار دوعالم کھی معبد شریف کی صفائی کا خاص خیال فرماتے تھے اور خصر ف بدکہ اس کی صفائی کا با قائدہ بند و بست کیا جاتا تھا بلکہ مختلف طرز زندگی رکھنے والے اسحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن میں سے بہت سے بھیٹر بکریاں چرا کرگز راوقات کرتے تھے اور موتی اثر ات اور صحرائی گرد وغبار سے اٹے ہوتے تھے ان کو صفائی کی ترغیب دیتے تھے ۔ رسول مقبول ﷺ نے طہارت و پاکیزگی کو جزوا بمان قرار دیا اور حکم فرما دیا کہ محبد میں آؤنو صاف سخرے ہوکر آؤ ۔ اصحابہ کرام



بہیں یہ وہن میں رکھنا ہوگا کہ اس وقت اسلام بھلی کی کی سرعت عمائے پیل رہا تھا اور ترب کے کونے گونے سے لوگ جن میں بدواور معاری سے شامل متے جتنوں کی صورت میں حلقہ بگوش اسلام ہور ہے تے بعض قوشہ کی تدن کی وجہ سے مہذب متے مگرا کٹر و بیشتر صحرا نور داور پر بیٹین متے جن کو قبول اسلام سے قبل مسجد کے نقد تن تک کا بھی بیت نہ تھا مرزی وور بادر سالت مآب بیٹ میں حاضری کے آواب سے واقف فر جب وہ سب اسلام کی گھائی میں ڈھلے تو ایسے بن کر نگلے کہ



متحد نبوی شریف سعودی ترسیع سے پہلے (۱۹۰۵ء)

مذب ونیا کی نگاہیں بھی ان کود کی کرخیرہ ہوگئیں بیانہیں حضرات کی جوق در جوق مدینہ طیبہ آمدتھی کے سیدالا نمبیاء والاتقیاء ﷺ کی عزت و اقتیاء کی کارت و اقتیاء کی کارت و اقتیاء کی کارت و اقتیاء کی کارت کی نگاہیں جو الحال کو احکام نازل کرنے پڑے تاکہ وہ بادیہ نشین انجانے میں بھی کہیں در بار رسالت مآب ہے میں گتا تی شد المجھی ہیں جب بھی بادیہ نشینوں نے دوران گفتگو المجھی بیارااشارہ مورۃ المجرات کی ان آیات کی تنزیل کی طرف ہے جو کہ اس وقت نازل ہو کمیں جب بھی بادیہ نشینوں نے دوران گفتگو بھل بھی ہے ایسے لیج میں بات کی جورب ذوالجلال والا کرام کونا پہندگز رااوران کی سرزنش کی اور آئندہ کے لیے تنبیہ فرماوی کہ ان مقبول کی سرزنش کی اور آئندہ کے لیے تنبیہ فرماوی کہ ان کے محبوب سے بات کرنے کا سلیقہ کیسا ہونا چا ہے ۔ (۲۹) ہی آیت کریمہ جہاں زائر کو کاشا نہ رسول مقبول کی (لیعنی مجرات مطہرہ) کی اور تھا اور ان کی بند کرتی ہے کہ بیکا شاندا طہر کا محن مبارک ہی تو تھا اور اندوران تھوں کی بند کرتی ہے کہ بیکا شاندا طہر کا محن مبارک ہی تو تھا اور المؤدران تھوں کی بند کرتی ہے کہ بیکا شاندا طہر کا محن مبارک ہی تو تھا اور المؤدران تھوں کی کی بند کرتی ہے کہ بیکا شاندا طہر کا میں بیارہ کو تھا اور المؤدران تھا کہ کونی شرونے گیا۔

جیجا گیا ہے کہ معاملات کو آسان بناؤنہ کہ ان کو پیچیدہ بناڈالو، آ ( ۴۳ ) سبحان القدامت کی تعلیم کا کیاا چھوتا انداز ہے کہ ہوتھیں۔
مرتکب کی سرزنش کی بجائے اس کواور دیگر حاضرین کونہایت ہی بیارے انداز ہے نصرف آ داب مبجد سکھا دیئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ہوا کہ اس بھر تھے یہ کہ میاتھ ہی ہوا کہ اس بھر تھے یہ جی کہ ہوا کہ اس بھر تھے یہ بھر ہورہ مثلاً بلی وغیرہ ، یا کوئی دوسرا جانور تھس جایا کرتا تھا گرچونکہ اسحاب الصقہ میں سے کوئی نہ کوئی وہاں جمہ وقت موجود ہوتا تھا تھی ہوا گال باہر کرتے: دراصل مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال زیادہ تر وہی اسحاب کیا کرتے تھے اور دیگر اسحاب کرام رضوان اللہ تلیم اجھی ہو اور ساتھ کی کردیتے ہی مجدیل ہیں۔
مشکل کرتے تھے اور دیگر اس کی صفائی کی سے بال کے علاوہ جیس کے حضرت ابو ہر رہے ہے مردی ہے ایک سیاہ فا م جبشی یا حبید بھی مجدیل ہدد کشل کردیا کرتے تھے اور دیگر اسے فا م جبشی یا حبید بھی مجدیل ہدد کشل کردیا کرتے تھے در ۴۳ )

سر کار دوعالم تاجدار مدینہ ﷺ متجد نبوی کی تغییر کے لیے بنفس نفیس کام میں شرکت فرماتے

جب منجد مصطفوی کی تغییر شروع ہوئی تو سرور کو نین نبی الحرمین ﷺ بھی عام آ دمی کی طرح ایٹے اصحابہ کرام رضوان الدیلیم اجمعی عام آدمی کی طرح ایٹے اصحابہ کرام رضوان الدیلیم اجمعی عاشند بنتا نداس کی اینسٹیں اور گارا ڈھوتے رہے۔ (۴۵) ایک مرتبہ جب ایک جال شار رسول نے عرض کیا کہ دہ آپ چھنور ﷺ کی مگر انظامی کے تو رسول امین ﷺ نے ارشاد فر مایا یا آپ بھی جائے اور دوسری اینٹیں اٹھا ایکے اور مجھے ان اینٹوں کو اٹھائے و بھی آجما بھی ہوتا کہ نبی اگرم ﷺ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلجمعی کے لیے ایک آ دھ شعر و ہرا دیتے جن میں ہے دو کا اردو ترجہ کی خدمت ہے: خدمت ہے:

ا ہے میرے رب آخرت ہے بہتر کوئی زندگی نہیں میں التجاء کرتا ہول کہ تو انصارا ورمہاجرین کو پخش دے (۴۷) ور

یہ بو جوز خیبر کے بوجھ( وہاں لوگ تھجوروں اوراناج کا بوجھ اٹھا کراتر اتنے تھے کہ ان کومز دوری زیادہ ملے گی) ہے ہدر جہا بہترے کیونکہ بیاتو سرائسرتفوی ہے اوراللّٰدرب العزت کے حضوراس کے انعامات کہیں زیادہ ہیں.

ام المومنین سیّدة اُم سلمہ ﷺ مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑی دیر کے لیے ستار ہے گا رسول اللہ ﷺ اس جگہ تشریف لے گئے جہال اینٹیں تیار کی جار ہی تھیں اور وہاں اپنا بردہ شریف بچھا کراس میں اپنٹیں ڈالنی شروع کردیا جہا جب شخص رسالت کے پروانوں نے دیکھا تو وہ اس طرف دوڑ کر چلے گئے اور سب نے ایسا ہی کرنا شروع کردیا جمام حضرات اس وقت پھم گنگنانے نے لگ گئے:

> افسوں ہے ہم پر کہ ہم بیٹھے آرام کررہے ہیں جب کدرسول اللہ ﷺ کام کررہے ہیں ہماری بیکوتا ہی بقیناً ایک برافعل ہے . (۲۵)

حضرت الوسعيد الخدري سے مروی ہے: [جم ايک ايک اينت اٹھا کرلار ہے بتے مگر عمار بن يامر ڈوووا ينتيں اٹھا کرلاتے مسلم اللہ ﷺ نے ان کوديکھا اوراز راوشفقت ان کے ماتھے ہے گر دجھاڑتے ہوئے ارشاد فر مایا: [اے اللہ عمار پر رحمت فرمانا وہ ان لوگوں ( اللہ ﷺ گروہ کو ) کو جنت کی طرف بلاتے رہیں گے مگروہ ان کو نارچہنم کی طرف دعوت دیں گے ۔ ] حضرت عمار ڈنے کہا: اے اللہ ہل فتوں ہے گا پناہ مانگنا ہوں ۔ ] (۴۸) ام المومنین سیدۃ ام سلمہ ہے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھیں مجھاں میں مشغول تھے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجھین ایک این ایش اٹھا کرلاتے ایک اپنے تھی ا

سون حضور رسالت آب ﷺ عصلی رسول الله ﷺ ان کے پاس گئے اور ان کے جسم ہے مٹی صاف کرتے ہوئے فر مایا اے ہمیہ کے میں خور رسالت آب ﷺ ہے ایک تمہیں باغیوں کا ایک گروہ قبل کے نمبارا انعام دوسروں کی نسبت دوگان ہوگا، آخرت کی زندگی اس دنیاوی زندگی سے بدر جہا بہتر ہے ایک تمہیں باغیوں کا ایک گروہ قبل کے نمبارا انعام دوسروں کی نسبت معاویہ "کی فوج کے ہاتھوں اور کا انداز کا انداز کا انداز کا انداز کا کتا ہوا سر حضرت معاویہ "کی خدمت میں وشق روانہ کیا اور یوں صادق میں وہوں نہوں کے دوسرف سے کہ آپ کو شہید کیا بلکہ آپ کا کتا ہوا سر حضرت معاویہ "کی خدمت میں وشق روانہ کیا اور یوں صادق میں وہوں کی فرمت میں وہوں کی انداز ندر پوری ہوگئی ۔

مدون اور الموارسون المورد الم



ارائ= إقد (الكيول سے كئن تك ) مائد = الك ممز الله عنون



### محمرنبوى شريف كاابتدائي رقبه

محجونیون شریف کے ابتدائی رقبے کے بارے میں مختلف اور متفادروایات ہیں بعض روایات کے مطابق میم بعث کی جوطولا اور متفادروایات ہیں بعض روایات کے مطابق میم بعث کی جوطولا اور متفادروایات ہیں بعض کہ کھڑا آدی اس کی جھت کو چھوسکتا تھا جو کہ محجور سیم اور اس کی بلندی اتنی ہوا کرتی تھی کہ کھڑا آدی اس کی جھت کو چھوسکتا تھا جو کہ محجور سیم سیم تھوں کے بتوں (جرید) کو ہن کر استعال کیا گیا تھا جن میں اوخر کی خوشبووار گھاس ڈال دی سیم میں موجود کے بتوں (جرید) کو ہن کر استعال کیا گیا تھا جن میں اوخر کی خوشبووار گھاس ڈال دی مختور کے بتوں (جرید) کو ہوت کی لیائی سے منع فر مایا تھا کیونکہ آپ مختور ہوت کی لیائی سے منع فر مایا تھا کیونکہ آپ معمود کو عربیش موئی علیہ السلام کی طرح انتہائی سادہ رکھنا جا ہے تھے . حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کی روایت کے معمود کو عربیش موئی علیہ السلام کی طرح انتہائی سادہ رکھنا جا ہے تھے . حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کی روایت کے

سكول بين الياصرف مرى كي شدت كي وجهت كرما تحال (٥٥)

ابن ضیالمکی (ت:۸۸۸ ججری) نے ام المومنین سیرة عائش صدیقہ سے ایک اور حدیث مبار کفل کی ہے جس میں انہوں نے فرویا تھا کہ مجد شریف کی دیواروں کی لمبائی میانہ درجہ کی تھی اوران کی چوڑائی' اینٹ کے او پراینٹ' لیعنی ایک اینٹ کے برابڑھی جس کے لیے عرب میں مروجیطریقے تغییر السمیط 'استعمال ہوا تھا. جب مسلمانو ل کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ گیا تو پھر دیواروں کواز سرفو ڈیڑھا ہندا کی طرز تقمیر پر بنادیا گیا (جس ہے اس کی چوڑائی ڈیڑھ گنا بڑھ گئ تھی ) معماراس طریقے کو السعیدہ' کہتے تھے ، پھرانہوں نے بارگاہ رمات مّاب ﷺ میں عرض گیا کدا جازت مرحمت فرمائمیں تا کہ معجد شریف پرحیجت ڈال دی جائے . یوں اذ ن رسول مقبول ﷺ مل جانے پرانہیں نے کھجور کے تنول کے شہتر اور ستون بنا کر حجیت ڈال دی جس میں کھجور کے بیتے ، ٹمبنیاں اوراذخر کی گھاس استعال ہوئی تھی بتاہم جب انہاں نے رسول اللہ ﷺ سے حجیت برلیائی کرنے کی اجازت ما تکی تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے اتفاق نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ: السام علمہ موی (علیه السلام) کی طرح بی رہنے دیا جائے. ] (۵۷) حضرت جعفر الصادق سے بھی روایت ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے مجر بہلے اسم کی طرز تغییر پر بنوائی بتاہم جب فرزندان تو حید کی تغداد میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے آپ حضور ﷺ ہے عرض کیا کہ: 1 یارسول اللہ ﷺ الرات اجازت مرحمت فرمائیں تو کیا ہم محدشریف کوتھوڑا ساوسیج کر سکتے میں؟ آں حضرت ﷺ نے اجازت مرحمت فرمادی بھراس **کی توسط کرمل** گئی اوراس کی تغییر کے لیے ٹراور مادہ'اینٹول کو جوڑ کراس کی دیواریں استوار کی گئیں ، پھر جب انہیں گرمی کی حدت نے ستایا <del>تو دوبارہ دس ا</del> الله ﷺ كي خدمت اقدس ميں عرض كيا گيا: 1 يا رسول الله ﷺ أكر آپ اجازت مرحمت فرما ئيں تو ہم اس برسابير (حيت) ڈال ليل معمل رحمت ﷺ نے اجازت مرحمت فر مادی بھجور کے تنول کے ستون صحن مسجد شریف میں گاڑ دیئے گئے اور ای کے شہتر بنا کران پر مجور کی منیک اور پتے اورا ذخر کی گھاس ڈال دی گئی اس وقت ستونوں کی کل تعداد چھ ہوا کرتی تھی وہ اسے اس وقت تک استعمال کرتے رہے جب بھٹھ بارش کے پانی نے انہیں پریشان نہیں کیا (بارشوں کے موسم میں ) انہوں نے ایک بار پھر بارگار رسالت مآب ﷺ میں عرض کیا کہا جسم لپائی (پلستر) کردی جائے جس کورسول اللہ ﷺ نے قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اسے حضرت مویٰ علیہ السلام سے عریش کی طربات رہنے دیا جائے اور پھررسول اللہ ﷺ کے دم والپیس تک مسجد شریف اسی حالت میں رہی . ] (۵۸) مسجد شریف کی حیبت کی اونچا کی صرف آق تقى كدا كركوني ميانه قد كا آ دى كه را او كر باتحدا شاتا تا تواس كي حجيت كوچيوسكتا تها.

بے خانماں اصحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین کے لیے متحد شریف میں ایک کونے میں ایک جگیختص کر دی گئی تھی جہاں <del>ایک طری آا</del>

# محد نبوی شریف کے در دازے

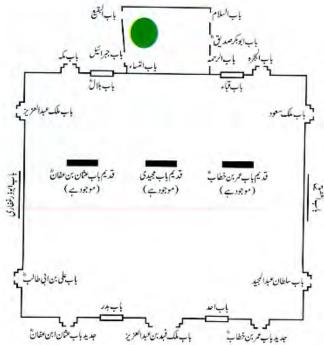

ر فور ﷺ إران رحمت كے ليے د عافر مائيں . وہ رسول اللہ ﷺ كے سامنے كھڑے مطابق: رسول الله ﷺ في نايم معيد شرايف كاطول • عاذر ع اور عرض • ٧ ذرع يا تحورُ ازياد در كاتفي (١٣٠) تمام مورخین کے نز دیک یہی روایت زیادہ سجیح معلوم ہوتی ہے، جبیبا کہ ابن نجار اور سمہو دی وغیرہ نے رائے ظاہر کی ہے. ( ۱۵ )البتہ غزوہ خیبر کے بعد جب معجد شریف کی توسیع کی گئی تواس کارقبہ بڑھا کرہ ۱۱۰۰ مازی ابتداء میں مسجد نبوی شریف میں درواز وں کی تعداد

حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق دروازے کی اطراف میں پھروں سے بیع مثون کھڑے گئے گئے تھے .(۲۲) ابتداء میں صرف تین دروازے ہوا کرتے تھے جو کہ شرقی ، ٹر بی اور جول اطراف میں ہوتے تھے تاہم قاری کو پیفرض نہ کر لیٹا جا ہے کہان درواز وں کےکوئی کواڑ ہوا کرتے تھے دور رسالت مآب ﷺ میں متحد شریف کے دروازے بالکل سادہ تھے اور ہمہ وقت کھلے رہے تھے بعض احادیث مبار کہ ہے تو یہ بھی بنة چاتا ہے کہ نو دار داپنی سواری (مثلاً اونٹنی وغیرہ ) سمیت اندرا و همکتے تھے.

شروع ہے ہی شرقی جانب کے درواز ہے کو'باب النبی' کہا جاتا تھا کیونکہ حضور ہم کار دوعالم ای دروازے ہے تشریف لایا اور لے جایا کرتے تھے اور اس طرف ہی زیادہ تر اصحابہ کبار رضوان اللہ مجم اجمعین کے گھر ہے ہوئے تھے. چونکہ ابتداء ہی ہے نماز جناز وادا کرنے کے لیے جنازے بھی ای جاب رکھے جاتے تھے،ای نسبت ہے بعض اوقات اے یاب البنائز 'مجمی کہا جاتا تھا. پھر جب سیدنا عثال ہیں عفان کا گھر بھی اسی جانب بن گیا تواہے باب عثمان یا باب آل عثمان بھی کہاجا تار ہالیکن اس کے بعداے ہمیشہ باب جبریل علیہ السلام کے نام سے جانا جا تار ہاہے حضرت الس بن مالک ہے مروی ہے کہ ا**کرول** مسجد شریف کے اس درواز ہے ہے باہر کی طرف جاتا تو سب سے پہلے اس کے دائیں جانب ساڑھ**ے میں** ذرع کا ایک چوڑا سا پھرآتا تھا جس کو مقام جریل ' کہا جاتا تھا۔اسی کے ایک جھے پر محبوشریف کی ایک د بوار بھی آ چکی تھی غزوہ خندق کے اختتام پر رسول اللہ ﷺ ای پھر پر کھڑے تھے جب کہ جر لل این ملیا السلام نے آ کرغز وہ بنی قریضہ کے لیے روائلی کے لیے اللہ کا تھم پہنچایا تھااوراسی نسبت ہے اس درواز کے ا باب جريل كهاجانے لگاتھا.

اس دروازے کے بالکل سامنے مغربی جانب بھی ایک دروازہ تھا جس کو باب الرحمد (رمے) دروازه) کہاجا تا تخا ابتداء میں جب جانب قبلہ بیت المقدس کی طرف ( یعنی شال میں پروشلم کی جانب) می آ رسول الله ﷺ کامسلی ان دو دروازوں کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ لیعنی باب جریل اور باب الرحم درمیان-اور جوکوئی بھی باب الرحمد سے داخل ہوتا سیدھارسول الله ﷺ کے مصلی کے باس آ جایا کرتا تھا ایک الرحمه كى وجبتسميد ميں بيان كيا جاتا ہے كەلىك مرتبدا يك صحابي اى دروازے سے داخل ہوكرر سول اللہ اللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جب کہ آپ حضور ﷺ مقام مصلی پر خطبدار شادفر مارہے تھے، چونکہ ال اولول مدینه طیبه شدید خشک سالی اور قحط کا شکار تھا اس لیے اس صحالی نے در باررسالت ہاب ﷺ میں عرض کیا کھسم

وَرين لّويا ہوئے: إيار سول الله ﷺ جارے موليثی قحط سے مرنے لگے ہيں اور رائے منتظع ہو کیے ہیں ؛ براہ کرم آپ دعا فرما تمیں کہ اللہ کریم ہمیں بارش عطا فراد ہے . إحضرت انس بن مالك كا بيان بے كدرسول الله ﷺ في اين باتھ مارك دعاكر ليدافخائ اوراللدرب العزت سے دعا گوہوئ:[اے اللہ جمیں بارش عطا فرما، اے اللہ جمعیں بارش عطا فرما، اے اللہ جمعیں بارش عطا فرما. ] حضرت مجم الن الایان بے کہ اللہ کی متم جمیں اس سے پہلے آسان پر باول کا ایک مکر ہ بھی نہیں نظر آیا تھا اور نہ دور دورتک اس کا کوئی نام ونشان تھا کیونکہ ہمارے اور جبل سلع کے ورمان کوئی گھریا ممارت نہجی (جو ہماری نظرون اور بادلول کے درمیان حائل ہوسکتی

قمی) لیکن یکا یک ڈھال کی طرح ایک بہت ہی صحینم اور گھنا بادل جبل سلع کی اوٹ

ے نمودار ہوا. جب یہ ہمارے سرول پر پہنچا تو یہ پھیاں گیا اور بارش شروع ہوگئی .....

الني (٧٤) چونکه وه سائل اصحابی بارش کی ورخواست کے لیے ای مغربی وروازے ے مجد شریف میں آیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کی وعامبار کہ پر باران رحت کا نزول ہوا تھا ، اس نسبت سے اس دروازے کو باب الرحمہ ( یعنی رقمت كادروازه) كهاجائي الكار (٢٨)

ال حدیث مبارکہ کو بین السطور پڑھنے سے دو نکات واضح ہوتے ہیں: ایک مید کداس وقت مسجد نبوی شریف کی مغربی جانب مکانات مجما تھے پابہت ہی آئم تھے جس ہے اندر بیٹھے اصحاب کوجبل سلع تک ہر چیز واضح نظراً جاتی تھی اور دوسرے بیا کہ مسجد شریف کی اس وقت تک کوئی مجت نہ کی کیونکہ مجدمیں بیٹے حضرات کھلے آسان کود مکھر ہے تھے تاہم بعد میں آنے والے وقتوں میں اس طرف مکانات بننے شروع ہو گئے تھے ادباب الرحمہ کے سامنے بھی گھر بن گیا ہوگا جو کہ مختلف اصحاب کی ملکیت میں رہا ہوگا ، جن میں ابتدائی مرحلوں میں وہاں واقع مرکان ایک مباجر في صحابيسيدة عاتك بنت زيد بن عمرو "كى ملكيت مين بهي كيري صدر باجن كاتعلق قبيله عدى بن كعب سے تھا. (19) ان صاحب ثروت محلہ کا معاشرہ میں ایک خاص مقام تھا جس کی وجہ ہے باب الرحمہ کو بعد میں 'باب عا تک بھی کہا جانے لگا تھا، کیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسدوباروباب الرحمة كباجاني لكااورآج تك بيدروازه اسى مبارك نام سے جانااور بيجاناجاتا ہے. ( 40)

ان ایام میں دوور وازوں کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کے آستانہ مبارکہ تک رسائی کے لیے حجرات مبارکہ کی طرف دووروازے رکھے گئے تعے جہال شبنثاه دوسراء ﷺ نی زوجہ مطہرہ ام المونین سیدة سودہ بنت زمعہ اور صاحبز ادیوں کے ساتھ رونق افروز تھے ایساماہ شوال اجری تك ماجب كدام المومنين سيدة عا مُشصد يقدُّ ولهن بن كركا شانه نبوت مين تشريف لا ئيس لبذاان كي نسبت سے حجره مباركه كے مدخل كو باب ماکتی کہاجانے لگا تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی شریف کے چاروں طرف مکانات تغییر ہوگئے ،خاص طور پر جنو کی اور مغربی ہانب جن میں اصحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین اقامت پذیریتھ اور قربت رسول مقبول علیہ افضل الصلوق واتم النسلیم کے حصول کے لیے بہت سے اسحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اپنے گھروں کے درواز ہے بھی مجد نبوی شریف کے اندر کی طرف رکھ لیے تھے جو کہ صرف ان کے ذاتی استعال کے لیے تھے نہ کے گزرگاہ عام تھے ایسے پرائیویٹ دروازوں کی سیح تعدادتو جانی نہیں جاسکتی لیکن روایات سے معلوم ہوتا م كغزوه احدے ذرا پہلے رسول اللہ ﷺ نے تھم دے دیا تھا كەلىسے ذاتى دروازے بندكرد پئے جائيں سوائے درواز ہلى كرم الله وجہہ ك





ناراہی پہلی دور کھتیں ہی ادا ہوئی تغییں کہ وحی البی کا مزول ہو گیا جس میں تحویل قبلہ کا تھم آگیا. ﴿ بَمِ تَهَارا بَارِ رَا مَانَ کَی طرف مند کرنا و کھے دہے ہیں ، پس ہم ضرور تہہیں چھیرویں گے اس قبلہ کی جانب جس میں تمہاری فق ہے انجی اپنامنہ چھیر دو محبر ترام کی طرف اورا ہے مسلمانو تم جہاں کہیں بھی ہوا پنامندای کی طرف کرو ، اور ، چھیں تا ب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ بیان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کی حرکتوں سے ماقونہیں ۔ ﴾ (۲۴)

تو یل قبلہ کا پیشم ماہ رجب اجری (جنوری ۱۲۳ ء) (20) کے وسط میں غزوہ بدر ہے تھے اپنے بیان ال بوااور فوری طور پرنا فذاتعمل ہو گیا۔ (۲۷) اس وقت رسول اللہ ﷺ نماز ظهر ادافر مار ہے تھے دوران نماز بی رسول اللہ ﷺ نماز کی مرداور خواتین نے بھی باتی کی نماز سنے اللہ شریف کی جانب کر لیا اور آپ طور ﷺ کے اتباع میں نماز کی مرداور خواتین نے بھی باتی کی نماز سنے قبلہ کی جانب مؤکر اواکی بخواتین چھر وحضرات کی چھیل صفوں میں گھڑی ہو کر نماز اواکرتی ہیں ،اس لیے اس خاص نماز میں بیضروری بوگیا کہ مردخواتین کی جگہ لے لیس اور خواتین مرول کی وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین جواس وقت مردودو عالم ﷺ کے ہمراہ نہیں تھے جو نبی ان کو تھو یل قبلہ کا تھم پہنچا سب نے اپنامنہ قبلہ کی جانب پھیرلیا تھا۔ (۵ کی) چونکہ تو یک تھا کہ اس وقت نازل ہوا تھا جب رسول مقبول ﷺ بنی سلمہ میں تھے اوراس نماز کو یہ فوان اللہ علیم کے اتباع میں تمام اصحابہ کرام رفوان اللہ علیم اجمعین نے بعد دیگر ہے دونوں قبلوں کی جانب رخ انور کیا تھا اس لیے اس جگہ پرجو فوان اللہ علیم اس مقال کی ایک میں جو اس کیا گھر ہوگیا۔

اگرچہ پہلے مطلیٰ نبوی کا تعین مشکل ہے جو کہ جانب بیت المقدس تھا، لیکن پھر بھی چندا حادیث مبارکہ السلط میں ہماری رہنمائی کے لیے کافی میں ایک ایسی روایت حضرت ابو ہریرہ ہے ہے جن کا بیان ہے کہ:

[یعل اللہ ﷺ کا قبلہ شام کی جانب دیوار کے ساتھ ہوا کرتا تھا جہاں آپ حضور ﷺ نماز کی امامت فرماتے سے اگرا آن کی معجد میں آپ ستون مخلقہ کواپنی پشت پر دکھ کرشام (شال) کی جانب سیدھا چلیں کہ ستون مخلقاً ہے کہ چھے ہوتو جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے جہاں باب عثان (موجود و باب جریل) آپ کے ملت اللہ جانب ہوتو آپ اس وقت کی معجد کے حن کے اندر ہوں گے رسول اللہ ﷺ کا قبلہ (مصلی) اس جگہ پر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے جو کہ دوسری صدی ججری کے موزخین کے سرخیل سمجھے جاتے میں اس اس اس کے حال تھے اس اس اس اس اس کے حال تھے اس اس اس اس کے حال ہے کہ کے حال ہے کہ کے حال ہے کہ انداز کو اس کے حال ہے کہ کی اس کی حال ہے کہ کے حال ہے کہ کے حال ہے کہ کے حال ہے کہ اس اس کے حال ہے کے دوسری صدی جبری کے موزخین کے سرخیل سمجھے جاتے میں اس اس کے حال ہے کے اللہ کے حال ہے کہ کے اللہ کے کہ کے حال ہے کہ کی جانب ہوتو آپ اس کے کہ کی جو کہ دوسری صدی جبری کے موزخین کے سرخیل سمجھے جاتے میں اس کا رائے کے حال ہے کہ کی حال ہے کہ کی جانہ کی جو کہ دوسری صدی جبری کے موزخین کے سرخیل سمجھے جاتے میں اس کا رائے کیا کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جو کہ دوسری حدود کیا تھا کہ کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے حال ہے کہ کی خوال ہے کہ کی خوال ہے کہ کی خوال ہے کہ کی خوال ہے کی کی جانب کے جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کے خوال ہے کہ کی خوال ہے کی خوال ہے کہ کی جو کہ کی خوال ہے کہ کی خوال ہے کہ کی خوال ہے کہ کی جانب کی جو کہ کی خوال ہے کہ کی خوال ہے کہ کی جانب کی جو کہ کی خوال ہے کہ کی جو کہ کی خوال ہے کی جانب کی جو کہ کی جو کہ کی کی جو کہ کی جو کہ کی کی خوال ہے کہ کی کی کی کی جو کہ کی کی کی کر کی جو کہ کی کی کر کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کر کی کرنے ک

تحویل قبلہ کے احکام کے بہت دوررس دینی ، ساجی اور سیاسی اثر ات مرتب ہوئے ایک طرف تو کعبة الم فیکا قبلہ قبلہ اللہ اور کا میں ہوری کے بہت دور کر گئی جس المحمد فیکا قبلہ قبلہ اللہ اور منظر دستی خطابی بھی اور سیاسی طور پر مسلمانوں کا الگ اور منظر دستی خطابی اور سیاسی طور پر مسلمانوں کا الگ اور منظر دستی خطابی کی اور سیاسی طور پر مسلمانوں کا الگ اور منظر دستی خطابی کی میں تو میں کہ میں تحدیث و ترمیم کی میں میں میں میں میں جو دور تمام مساجد میں تحدیث و ترمیم کی منازت میں ترامیم میں بڑا ۔ چونکہ تحویل قبلہ ۱۸۰ وگری کی تبدیلی تھی اس لیے معجد نبوی شریف کی عمارت میں ترامیم

#### مقام الصقيه

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے جب متجد نبوی شریف بغیر حجت کے ہوا کرتی تھی ،اس کے پچھ حصد پرسایہ مہیا کرنے کی ٹوٹن ہے ایک طرف حجت ڈال دی گئی تھی اور باتی کا حصہ کھلا مجھوڑ دیا گیا تھا،حضرت پزید بن عبداللہ بن قسیط ہے مروی ہے: اصحاب اصطان اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے بتھے جن کاا پنا گھر نہیں تھا اور وہ سرور کا گنات ﷺ کے دور مبارکہ میں متجد شریف میں ہی رہا کرتے تھے اور ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا ،ان کے لیے متجد شریف کا ایک حصہ مقف کردیا گیا تھا جس سے ان مساکین اصحابہ رسول مقول ﷺ کوسائیان مل گیا تھا۔ آئی حصہ کو الصفحہ کہا جاتا تھا۔

مسجد مصطفوی میں اس مقام کی خصوصی اہمیت اور مسلم امت کی تدریب وتعلیم میں اس کے کردار کے پیش نظرہم نے اس کے لیے ا مکمل باب اس کتاب میں شامل کردیا ہے لیکن چونکہ اس کی تغییر بھی تقریبا اس وقت ہی قمل میں آئی جب کہ مسجد نبوی شریف کی تغییر ہودگائی اس لیے ہم نے مناسب جانا کہ اس کا سرراہ ذکر اس باب میں بھی کردیا جائے تا کہ ضمون کا تسلسل برقر اردہ بے بیبال صرف بھی کہنا گائی ہوئے کہ آج کا مقام الصف الا ۸ کا میٹر کے رقبے پر محیط ہے جوسطے زمین سے تقریبا آ دھ میٹر بلند ہے ، اس کے اردگر دپیتل کی خوبصورت بازگی ہے جو کہ مسلسل رنگ وروغن کی وجہ سے اپنی اصلی خوبصورتی سے تو محروم ہے بگر چونکہ مسجد شریف کے اندر ہرطرف وہی رنگ کردیا گیا ہے اس لیے اسی مناسب سے اس کا حسن و جمال قائم ووائم ہے .

#### تحويل قبله

جھرت کے بعد جب مسجد نبوی شریف کی تغییر ہموئی تو اس وقت رخ قبلہ شام کی جانب بیت المقدس کی طرف تھا اورا ہی وجہ مسجد نبوی میں جانب قبلہ بھی ای طرف تھا اورا ہی وہ سے جھی نبوی میں جانب قبلہ بھی ای طرف تھی ہوئی تھی جن کو پھر کے ستونوں کے ساتھ مضبوط بناویا گیا تھا، اس کے علاوہ جانب قبلہ کی دیوار بالکل سادہ ہی دوسری دیواروں کی طرح تھی جس میں آ گے کو بڑھی ہوئی محراب نام کی کوئی چیز نبیس تھی جیسا کہ آج کل جم دیکھ تیں ۔ پہلے سولہ یا سترہ ماہ درسول اللہ بھی نے بیت المقدس چونکہ یہودیوں کا قبلہ تھا وہ اکا طعنہ ذنی کیا کرتے تھے کہ نماز تو ہمارے قبلہ کی جانب منہ کرکے پڑھتے ہیں مگر دین یہود کا اختیار نبیس کرتے ۔ ویسے بھی رسول اللہ بھی کا دل خواہش تھی کہ درخ قبلہ جب ہوجائے (۲۳) اورا کٹر دعافر مایا کرتے تھے ۔ ماہ رجب ۲ بھری کے وسط میں جب آپ حضور بھی فی اللہ کی اس حرہ الغربیہ میں القاع کے علاقے میں گئے ہوئے تھے جہاں نماز ظہر کا وقت ہوگیا تو سرور دوعالم بھی نے اس جگہ نماز کروائی وہ اللہ کے ہاں حرہ الغربیہ میں القاع کے علاقے میں گئے ہوئے تھے جہاں نماز ظہر کا وقت ہوگیا تو سرور دوعالم بھی نے اس جگہ نماز کروائی وہ اللہ وہیں۔



ناً مزیر بوئش ماضی کی مقبی و بواراب جانب قبله قرار دی جا بچی تھی اور سابقہ قبلہ اب تھوالہ کی دیوار بن چکا تھا، ساتھ بی ساتھ مقام الصقہ بھی بدانا پڑا تھا جو کہ تبدیلی کی وجہ ہے ا جانب بنانا پڑا تھا، ان تمام تبدیلیوں کے لیے وقت در کا رتھا، مگر چونکہ تھویل قبلہ کا تحکم ناظراً جو چکا تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے وقتی طور پر اس مقام پر نماز اوا کروائی (۸۰) جہاں کہ بالشریح استون ہے جانب قبلہ کا تعین جریل ایمن نے اس طرح کروایا کہ اس وقت مجہد نظریف اور کعبہ المشر فد کے درمیان واقع تمام مادی رکا و ٹیس بٹا کر تمارت کعبدر سول اللہ ا



مقامانا الصف

یرنا لے کامشاہدہ فرمار ہے تھے اس طرح رمول اللہ ﷺ نے قبلہ کی جانب کا تعین فرمایا (۸۱)اور ماضی کا قبلہ اب عقبی جانب کاوروازہ ہیں گما رسول اللہ ﷺ کامصلی دیوار قبلہ ہے ذرا پیچھے ہوا کرتا تھا جھٹرے مہل بن سعد الساعدیؓ ہے مروی ہے: [رمول اللہ ﷺ کے م مبار کہ اور قبلہ کی دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ایک بھیڑ آ گے ہے گز رسکتی تھی۔ ۱ (۸۲ ) قبلہ کی دیوار باقی دیواروں کی طرح سادہ تھی سوائے اس کے کداس پر مقام قبلہ کو خلاجر کرنے کیلیے نشانات تھے جبیبا کیلیج بخاری میں روایت ہے اس جانب کونمایاں کرنے گیا ے قبلہ رخ دونوں جانب پَتِم کے ستون استوار کئے گئے تنے .( ۸۳ )لیکن آ گے کی جانب بڑھی ہوئی محراب جو کہ آج کی مساجد ا لا پننگ ہےاس کا وجودرسول اللہ ﷺ کے دورمبار کہ یا خلافت راشدہ کے دوران ہرگز نہ تقام مجدنبوی شریف میں پہلی بارمحراب اللہ بنائی گئی جب کہ ولید بن عبدالملک کے احکام کے تحت حضرت عمر بن عبدالعز بڑٹے نے مسجد شریف کی تعمیر نو اور توسیع کی مجراب عربی کاللہ جس کا مطلب گھر میں بیٹھک یامجلس میں وہ نمایاں اور متمیز جگہ جس کی سطح دوسری سطح ارضی ہے ذرا بلند ہو . دوسرے اویان اور میا گاہوں میںمحراب کانصوراورو جوداز منہ قدیم ہے چلاآ رہاہے،ادیان دیگر کےمعبدوں میں دیوار کاوہ حصہاس طریقہ ہے بنایاجا آ وه دیگر دیوارول ہے تیم بوتااور مومادیوارکواس طرف ہے محدب کر دیا جا تا تھا قر آن کریم نے محراب کالفظ چارمختلف جگہوں پراست ہے . (۸۴) محدب شکل کی آ گے گی جانب بڑھی ہوئی موجود ومحراب کا وجود رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں نہ تھا اور نہ می را شدین کے دورمبار کہ میں تھا.دمشق اور دیگر مقامات برتاریخی مساجد کے مواقع پر (جو کہ خلافت راشدہ کے دور میں تغییر ہوگی محک آ قدیمہ کی کھدائی کرنے پر یہ بات پایی ثبوت تک پیچی ہے کہ وہ تمام مساجد جوابتدائی تمیں سالوں میں تقمیر ہوئی تھیں ان سب <del>می محرا</del> شکل کا قبلہ نہیں تھا بلکہان مساجد میں عہد مصطفوی میں تغییر شد ہ مسجد نبوی شریف کی طرح پہچان کے لیے قبلہ کی جانب ستو**ن پائے** (۸۵) حتی که زیاد بن ابیه نے بصرہ میں ۴۵ ججری (۲۲۵ ء ) میں حضرت معاویہ کے دور حکومت میں جومسجد تعمیر کروائی اس کے کھند اورآ ٹارکھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ محراب کے بغیر ہی بئی تھی ۔ میتبدیلی اس وقت رونماء ہوئی جب حضرت عمر بن عبدالعز باتھول مسجد نبوی نثریف کی توسیع اورتغمیزو ہونی مگر جب ایک بارمسجد مصطفوی میں محراب اس شکل میں استوار ہوگئی تو دیگر مساجد مخط نظير كوسا منغه ركھاا در پھر جہاں جہاں اسلام كى روشنى ئينجى اورمسا جدتقبير ہوئيں و ہال متجد ومحراب كاچو لى دامن كارشتە قائم ہوگيا.(۸۲)

[ جومیرے گھراورمیرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ] فرمان رسول مقبول ﷺ (۸۷**)** ایک دوسری حدیث مبار کہ میں ایسے الفاظ میں : [ وہ جگہ جومیری قبراور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے ب**اغول** 



ایک باغ ہے. ] (۸۸) حضرت ابوسعیدالخدری سے مروی ہے کہ دسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: [جومیرے گھر اور میرے منبر کے دور واقع ہے وہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہا اور میرامنبر حوش کوٹر پر واقع ہے. ] (۸۹) حضرت ابو ہر برہ ہے ہے ہو واقع ہے وہ میرامنبر حوش کوٹر پر واقع ہے. ] (۹۰) ان احاد گھر اور میرامنبر حوش کوٹر پر واقع ہے. ] (۹۰) ان احاد میں مبارکہ میں صرف میرا گھر اور میر کوٹر پر واقع ہے. ] (۹۰) ان احاد میار کہ میں صرف میرا گھر اور میری قبر کے الفاظ کا فرق ہے ، الطبر کی کے مطابق ان دونوں احادیث میں کوئی تفاوت اور تضاوتیں کھر میں جی تو واقع ہے ؛ لبذا دونوں میں مطابقت تام ہے . یہ بتعد فور نصرف میں بیت بی مبارک جگہ ہے بلکہ تمام روئے زمیں پر میکنا اور منفر دمقام کا حامل ہے جس کی نظر دنیا میں اور کہیں نہیں ال سکتی فماد وہ اللہ کی میارک جگہ ہے کہ دو مجابئ اور منفر دمقام کا حامل ہے جس کی نظر دنیا میں اور کہیں نہیں ال سکتی فراد والی اللہ علیہم الجمعین کا جمگھ طالگار بتا تھا ۔ ہرزائز مسجد نبوی شرورا واکر ہے لیکن رش کی صورت شام کا حامل ہے جس کی نظر دورا واکر کے لیکن رش کی صورت شریف برخی کے دوران اس بقد مبارکہ پرنوافل (اگر فرض نماز کا اداکرنا و ہاں ممکن ند بو) ضرورا واکر کے لیکن رش کی صورت شریف میں اپنے قیام کے دوران اس بقد مبارکہ پرنوافل (اگر فرض نماز کا اداکرنا و ہاں ممکن ند بو) ضرورا واکر کے لیکن رش کی صورت شریف برخون خواطر ضرور در ۔ ۔

تام رقباریاض الجنہ ہی میں شار کرتے ہیں ریاض الجنة کا موجود ہ رقبہ ۳۳ مربع میٹر (۲۲ میٹر ۱۵x میٹر) ہے ۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ امل رقبار سے کہیں زیاد و تھا مگر حضرت عمر بن عبدالعزیر ٹر کی تعمیر پنجبوشہ ہے لیکر موجود و مقصور ہ شریف کی عمارت میں اس کا بہت ساحصہ عرف ہوئیا ہے ۔ اس مقام پران روایا ہے گاؤ کر بھی برمحل ہوگا جن کے مطابق رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے کہ آ میرے گھرہ لے گرمجد المصلی (مجد الغمامہ) تک کا علاقہ جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے ۔ آس لیے اگراز دھام کی وجہ سے کسی زائر کوریاض الجمقة میں جدیش میک تواہد نیل میک تواہد کے المراز دھام کی وجہ سے کسی زائر کوریاض الجمقة میں جدیش میک تواہد کی المحد نیل میک تواہد کی باغ ہے۔ آس کے اگر اور میں المحد میں جائے ہوں میں جائے ہوں جائے ہوں جائے ہوں جائے ہوں جب کے دورہا ہا السلام ہے با ہراور مسجد الغمامہ تک کسی بھی جگہ نوافل اداکر لے ۔

محدنوی شریف میں اذ ان کااجراء

حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے: [جب مسلمان مدین طیب آئے تو وہ نماز کے لیے جُمع ہوجایا کرتے بتھے اوراس (اجتاع) کے لیے وقت کالتین انفرادی طور پرخن وخمیں ہے گیا کرتے تھے کیونکہ ان دنوں ابھی اذان کا طریقہ درائج نہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز پر بلانے کے طریقہ کار پر گفتگو کررہے تھے بیجھ نے جو یز دی کہ نصاری کی طرح تھنی بجادی جائے جب کہ بچھ نے کہا کہ یہود کی طرح ناقوس بجایا جائے گئی سیدناعم فاروق "پہلے ایسے فرد تھے جنہوں نے تبویز پیش کی کہ کیوں ندایک آ دمی سب کونماز کے لیے بلائے جس پر رسول اللہ ﷺ نے سیمنابال "کونکم دیا کہ دہ کھڑے ہے اوان دیں۔ ] (91)

ابتداء میں مجد نبوی شریف میں کوئی مینارہ یامؤؤ فرند نہ تھا جہاں ہے افران دی جاتی ایک اصحابی حضرت عبداللہ بین زید بن عبدار بٹ نے ایک اصحابی حضرت عبداللہ بین زید بن عبدار بٹ نے ایک فواب دیکھا جس میں انہوں نے افران کے الفاظ سے انہوں نے رسول اللہ بین سے اپنے خواب کا فرکر کیا اور سرکار دوعالم بین نہاں اللہ بین دیاں " اوالفاظ سیدنا بلال "کوسکھانے کا حکم دیا افران کے الفاظ اور اس کے طریقہ کی منظوری کے بعد (۹۲) رسول اللہ بین نے سیدنا بلال بین دیاں ۔ گرمایا کہ دو باواز بلندا ذان کہیں ۔ چونکہ ان دوں مسجد نبوی شریف پر جیست نہیں ہوا کرتی تھی اس لیے سیدنا بلال " قریب ہی واقع ایک مکان کی چست پر چڑھ کر افران دے دیا کرتے تھے ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت عروہ بن زبیر "سے مروی ہے کہ انہوں نے بن نجار ک

ریاض الجنه کاشین منظر (منبررمول شول ش سے کے کرقبراطبر تک مجیلا بواعلاقه )جورشک جنال شعاع فورس

ا یک خاتون سے سناتھا کہ اسمبرا گھرمسجد کے قریب کے علاقے میں سب سے اونچا تھا اور سید ٹابلال روزانہ فجر کے وقت اس پر پڑھ کران ویا کرتے تھے آپ بہت جلدعلی انسخ و ہاں جیت پرآ جایا کرتے تھے اور شج صادق تک انتظار کرتے رہتے بچر جب افران کا وقت ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ پچھیلا کروعا کرتے کہ آلے اسالہ تمام تعریفیں تیرے لیے بین اور میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ تو قریش کی مدوفر ما تا کہ وہ تھے اور تھا کرلیں ۔ آمیں نے بچھی ایسانہیں و یکھا کہ انہوں نے کسی رات بھی بیا لفاظ نہ کہے ہوں ۔ یا (۹۳) بعد میں وہ حضرت عبدالقد بن مخرکے راہ ہا کی حجیت پر چڑھ کرافران دیا کرتے تھے ۔ (۹۴)

یمی طریقہ خلفائ راشدین کے دورمبار کہ میں رہااور کسی اور جگہ اذان کا بندو بست نہیں کیا گیا ، تا ہم جب ولید بن عبدالملک گاہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز گور فرمدیہ خلیہ ہے تو انہوں نے مسجد نبوی شریف کی توسیج اور تعمیر جدید کی بہلی بار مسجد شریف کے چاروں کول میں جنس جنس بالدہ بالا مینار سے گئے اور بید چاروں مینار مؤ و نہ کا کام کرتے تھے ،اس کے بعدا کی مرتبہ سلیمان بن عبدالملک مدید طبیباً پاچ بھر مغربی جانب کے مینار و کی بلندی اتنی تھی کہ اس تا سایمان پر پڑ رہا تھا جو کہ اس وقت مروان بن اٹھام کے گھر میں محواستر احت تھا اور کے خال میں یہ مینار و کی بلندی اتنی کھر اس کے مینار و مسجد نبوی شریف کو گرائے جائے گاتھ سے خال میں یہ مینار و مسجد نبوی شریف کو گرائے جائے گاتھ صاور کردیا جم کی تھیل کی اور ایس جو صدیوں تک رہا جب کے 1848 میں ساطان محمد بن قال وون کے دور میں اس کی تعمیر نو بھوئی ( ۹۵ )

سیدنا بلال بن رباح متجد نبوی شریف کے مؤذن رکیسی تھے جب کے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان کی نیابت کے فرائض انجام وہ تھے جھنرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ کے دومؤؤن بوا کرتے تھے۔ سید نا بلال بن رباح "اور حضرت عبداللہ بنام کھوم موخر الذکر نا بینا تھے ۔ (۹۲) تا ہم جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد سید نا بلال نے اذان ویے ہے معذرت کر لی (۹۷)اور شام ہے گئے تھے تو سید نا ابو بکرصد ایل " نے حضرت سعد بن عابد " کوطلب فر مایا جو حضرت قمار بن یاسر ؓ کے آزاد کردہ غلام تھے اور رسول اللہ ﷺ دورمبار کہ میں متجد قباء کے موذن تھے لبندا اان کو متجد نبوی شریف کے مؤذن کے فرائض سوپنے گئے ۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی اوالاٹ نسل درنسل مؤذن کے فرائض انجام دیئے جو کہ حضرت امام ما لگ کے دور تک رہے۔ (۹۸)

جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں سیدنا بلال بن رہاح '' بنی النجار کی ایک اسحابیہ کے مکان کی حبیت سے اذان دیا کرتے تھے اور ٹیم بعد گل دارعبداللّٰدا بن عمر '' کی حبیت پراذان دیا کرتے تھے جس پرایک تپائی قسم کا سٹول بنادیا گیا تھا جس کے ساتھ ذیئے ہوا کرتے تھے اس کے بعد مآذن یا مؤذنہ فتلف جگہوں پر نشقل ہوتا رہا۔

#### غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی شریف کی توسیع



مسی شراف کی توسیع جوبی (بعنی جانب قبلی) اور مشرقی جانب ندگی نی زیاد و تر توسیع شالی جانب بمونی اور پیچه مغربی جانب بھی شالی جانب ایک انصاری صحابی کا جب اسحابر کرام رضوان الندیکی بھی جیسی بھی بیسی جیسی کے چند گھر تھے جن سے شد بطحاء کی خیر مت الله المان المرح مور قریدا اور حدود کرم سامنے آیا اور انہوں نے اپنی جیب خاص میں تعان کا ایثار اور جود و کرم سامنے آیا اور انہوں نے اپنی جیب خاص میں تعان کا ایثار اور جود و کرم سامنے آیا اور انہوں نے اپنی جیب خاص میں تعان کا ایثار اور جود و کرم سامنے آیا اور انہوں نے اپنی جیب خاص میں تعان کی اس توسیع کی خدمت اقدس میں تعفق چیش کردیا ۔ (۹۹) اس طرح معبد شریف کی توسیع نے بعد معبد شریف کا کل رقبہ ۱۹۰۰ اور رئی پر محیط ہوگیا ۔ (۱۹۰) تعمیر میں پہلے ہی کی طرح کا میم بیلے ہی کی طرح کا میں استعال ہوا اور اس کی سادگی جوں کی تو اس برقس پہلے ہی طرح مشی کا ہی تھا جس پر شکر بیزے بچھے تھے اور جھت بھی و لیے تی تھے در کے المیں کی خور کے خور کے خور کے تول پر استوار تھی جنہوں نے نہ صرف ستونوں کا کام دیا بلکہ شہتر بھی انہیں سے بھی اور گھاس بھوس ڈال کر بنائی گئی تھی جو کھور کے تول پر استوار تھی جنہوں نے نہ صرف ستونوں کا کام دیا بلکہ شہتر بھی انہیں سے بھی اور گئی تھی جو کھور کے تول پر استوار تھی جنہوں نے نہ صرف ستونوں کا کام دیا بلکہ شہتر بھی انہیں سے بھی اور گئی تھی تھی تھی تھی تھی تھیں تین تین ستون کھڑے کے جور کی تور کی تور کی تھی میں تین تین ستون کھڑے کے خاور کی روشی تین تین ستون کھڑے کے خور کی تور کی روشی تین تین ستون کھڑے کے خور کی تور کی روشی تین تھیں۔

#### منبرر مول مقبول ﷺ

جب بھی مرکاردوعالم ﷺ کو خطبہ وینا ہوتا تو آپ حضور ﷺ ہے مصلی کے پاس تھجور کے ایک سے سے ٹیک لگا لیتے تھے. (۱۰۱) پھر بہاستا ہا ہواں الدُعلیم الجمعین نے محسوں کیا کہ زیادہ ور کھڑا ہونا جسم اطہر پرشاق گزرتا تھا تو تجویز پیش کی گئی کہ حضور پرنور ﷺ کے لیکڑی کا ایک منبر بناویا گیا جو کہ شیشہ کی لکڑی کا تھا جو الغابہ کے جنگل سے مامل کی گئی تھی جو کہ مدید خطیبہ کے شال مغربی کو نے پرواقع تھا. (۱۰۲) حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ ایک مخرب کے پاس کھڑے ہے ہوکہ خطیبہ کے باس کھڑے ہے ہوکہ خطیبہ کے باس کھڑے ہو کہ دینا معربی کے باس کھڑے ہوکہ خطیبہ کے باس کھڑے ہوکہ خطیبہ کے باس کھڑے ہو کہ اور ایس کے خطرت کے باس کھڑے کے پاس کھڑے ہوئی الغابہ کے اس جھے ہے گئی جھے طرفہ (بعض کے نزد کی طرفہ کو کہا تا ہے اور یہ کہوں الشاری کا تھے جنہوں نے منبر کی تجویز پیش کی تھی کہونکہ وہ فلسطینی تھے اور انہوں نے ایسے منبر وہاں دیکھے تھے ایسا بھرت مبار کہ کے ایسے منبر وہاں دیکھے تھے ایسا بھرت مبار کہ کے الحمر نبری برواتھ (۱۰۵)

مفترت جابرین عبداللہ ﷺ ہے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ جمعہ کے روزلکڑی یا تھجور کے ایک ننے کے پاس کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد اللہ ﷺ کا لیک انصاری خاتون یام دینے تجویز پیش کی کہ: [یارسول اللہ ﷺ کیوں نہ آپ کے لیے ایک منبر بنادیا جائے!]رسول اللہ ﷺ نے



فرمایا: چیسے تمہاری مرضی ایا ٹیمرانبول نے آپ حضور ﷺ کے لیے ایک منبر بنوایا اور جب جمعہ کا دن آیا تورسول اللہ ﷺ اس کی طرف کے اس پرود تھی کا تاکیہ بنچ کی طرح بابلا اٹھا، رسول مقبول کے منبر شریف سے نیچا تر آئے اور اس سے بغلگیر ہوگے گری گری گری کی اس کے اس سکیاں لیتار ہا جیسا کہ ایک بنچی ماوش ہوتے وقت کرتا ہے ، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آیواس لیے رور ہا ہے کہ میں اس کے کھڑا ہوگر علم دین کی ہاتیں کرتا تھا جو بیسنا کرتا تھا ، یا (۱۰۶) حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے: آمیں بھی مسجد میں تھا جب کہ گرا ہوگر علم دین کی ہاتیں کرتا تھا جو بیسنا کرتا تھا ، یا (۱۰۶) حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے: آمیں بھی مسجد میں تھا جب کہ گرا ہوگر کے وزار وقطار روت سنا جوائی وقت تک بلبلاقی رہی جب تک کرس اللہ ﷺ اللہ کے اس بیان کہا ہے کہ اس تھے ہوگھور کے ہے تھا وران سے معافقہ نہ کیا گرا ہو ہے کہ تھا وران کے جو میں ہوگر کے اس میں کا تاہاں کہ اس میں بھا کہ انسان کہا ہوگر ہے ہوگر کے اس میں کا تاہاں کا اس میں کا تاہا ہوگر ہے ہوگر کے اس میں کا تاہاں کہ اس میں کا تاہاں کہ کہ ہوگر کے اس میں کا تاہاں کا اس میا کہ کہ کہ اس میں کا تاہا ہے کہ اس می کو اس کے کہ کے ستون تھے جو کھور کے اس میں کی اوران کی جیسا کہ ایک عاشق زار فراق میں نکالتا ہے ۔ یا (۱۰۵) اس سنون کے متعلق مزید تفاصل ای باب کے اس جے میں فراہم کی گا ہوں جن میں سنونوں کا ذکر ہے ۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز یکیا کرتے سے کہ یہ صباح سے جو کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کے غلام سے جنبوں نے منبرگوتادگاہ واقد کی کے مطابق اس کے دوزیے سے اور تیسر سے زینے پر سول اللہ ﷺ تشریف رکھا کرتے سے (۱۰۹) ابن البی زناڈ (ت: ۱۳۱۱ کی ا کے مطابق: آرسول اللہ بوئ تو وہ دوسر سے زینے پر بیٹھا کرتے سے (جہال سرکار دوعالم ﷺ اپنے قد بین شریفین رکھا کرتے سے ایس صدیق شخلیفۃ الرسول اللہ بوئ تو وہ دوسر سے زینے پر بیٹھا کرتے سے (جہال سرکار دوعالم ﷺ اپنے قد بین شریفین رکھا کرتے سے ) اور سیدنا عمر ابن الخطاب امیر الموشین بوئ تو وہ پہلے زینے پر بیٹھا کرتے سے (جہال سیدنا ابو بکر صدیق ششریف رکھا کرتے تھے) اور ا قد مین مبارک زمین پر رکھ لیا کرتے سے سیدنا عثان بن عفان اپنی خلافت کے پہلے چھسال تک زمین پر کھڑ ہے ہوکر خطید دیا کرتے ہے۔ جہال پر سیدنا عمر فاروق سے تقد مین شریفین ہوا کرتے سے ،تا ہم ساتویں سال انہوں نے منبر شریف کے اس جے پر بیٹھنا شروع کی ا

ائن زبالہ کے بیان کے مطابق جو کہ دوسری صدی جمری کے نامورمور ٹیدینہ طیبہ میں بمنبر شریف کی اونچائی اڑھائی ڈرائے زیادہ تھی (تقریبا ۲۵ اسنٹی میٹر) اس کے ہرزینے کی اونچائی ایک بالشت سے پچھےزیا دوتھی (تقریبا ۲۰ یہ ۲۵ سنٹی میٹر) بمنبر شریف کی کھا پررسول اللہ ﷺ جلوہ قبل ہوا کرتے تھے ایک ذرع لمبی اور اتن ہی چوڑی تھی (یعنی ۵۰ سنٹی میٹر) جب سرکارووعالم آآ تشریف فرما ہوتے تو منبر کے ان بازؤں کو تھام لیتے تھے جو کہ منبر شریف کی دونوں جانب بنائے گئے تھے (جو کہ تقریباً آدھاڈر را گھا (تقریباً ۲۵ سنٹی میٹر) ۔ (۱۱۱) اس کے تین زییئے تھے (جن میں کری کا مقام بھی شامل تھا) اور لکڑی کی پانچ تختیاں لگا کرتین جانب علیہ جوڑا گیا تھا۔ (۱۲ ا

حضرت معاویہ بن ابوسفیان ٹے ایک بار مروان بن الحکم (جو کہ ان دنوں مدینه طیبہ کا گورز تھا) کوفر مان جاری کیا کہ وہ مبر شرام مجد نبوی شریف سے اٹھوا کر دشق روانہ کرد ہے . تاہم جب اس نے منبر نبوی کو بٹانے کی جسارت کی تو شہر نبی مدینه طیبہ بیں کہ اس فی شدید تھے کہ جسارت کی تو شہر نبی مدینہ طیبہ بیں کہ اس فی شدید تھے کا سور بھر گھا کہ اس کہ باتھ کے جھائی ند دیتا تھا اور لوگ باتس منا ہے دن کے وقت ستارے دیکھنے لگے اوگوں کی جھائی اس منا ہم قدرت کی شدت سے مروان ڈرگیا اور اسے اپنے لیے براشگون سمجھا بھسیانہ ہوکر وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کا متعدم مبر شرید جھائے بنا تھا لبند اچار و نا چار اس کومنر شریف میں مزید جھائے ۔ بنانے کا ہر گزنہ تھا راس کومنر شریف میں مزید جھائے۔



محراب سليماني (حنفه) كى الك قديم تعوير يس تزك علظان الميمان ياقيرالاق

اس کے ارتفاع میں اضافہ کرنا پڑا اس طرح کل ملا کرزینوں کی تعداد (مع کری کے ) نوہو گئی . (۱۱۳) واقدی نے بیان کیا ہے کہ دیج میں حضرت معاویہ ؓ نے جابا کہ منبر شریف کو دمشل لے جایا جائے جس دن اس سلسلے میں اقدام کئے گئے ، شدید سورج گرہن نے آلاالا خوفناک آندھی اورطوفان نے مدینہ طیبہ کولمل اند جیرے میں لےلیا یہاں تک کہلوگوں کود و پیبر کے وقت تاریخ نظر آنے لگے ہاں رحمت ابو ہریرہ نے مداخلت کی اوراے اس ارادے سے بازر کھا۔

ا ہن زیالہ نے حضرت عبدالرحمن بنءوفٹ ہے روایت کی ہے کہ حضرت معاویڈ نے مروان کو علم دیا تھا کہ منبرشریف کو مثق الاجائے کیکن جباس نے اس کام کی ابتدا و کی تو تمام شہر نبی اندھیرے میں ڈوب گیا سورج گہنا گیااور شدید آندھی چلنے گلی. (۱۱۳)اس پرمشزادیا کہ لوگول میں تُم وغصہ کی اہر دوڑ گئی جوف ز دہ جو کرمروان نے اپناارادہ ترک کردیا اورالٹا اسے اس کی مرمت کروانی پڑ گئی.اس نے ایک پڑ گئ طلب کیا جس نے اس کی بلندی مزید چیز ہے لگا کر بڑھادی اس کے بعد پھرا یک مرتبہ بنوامیہ کے دل میں یہی خیال آیا ورعبداللک ان وليد بن عبد الملك نے منبرشریف كو لے جانا جا ہا مگر جليل القدر تا بعي حضرت سعيد ابن المستيب نے ان كوايسا كرنے سے بازر كھا. (١١٥)

ا ہن زیالہ کے بیان کےمطابق مروان کےعلاوہ کسی نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں گی ، نہ ہی اس سے پہلےاور نہ ہی اس سے دوصد پال بعد تک بمروان کی مرمت اوراضا نے کے بعد منبرشریف کی کل او نیجائی ۳۰۵ ذرع ( لیعنی یو نے دومیٹر ) ہوگئے تھی اس میں کل دئی **کلائل**اگے نکڑے تھے جن کومیخوں ہے جوڑا گیا تھااور برمختلف جگہوں پرمنبر کی مضبوطی کے لیے لگائے گئے تھے عمیاسی دور میں (۱۲ا ججری)مبدلمانا المنصور نے چاہا کہ منبرشریف کواس کی اصلی حالت اوراو نیجائی پرلایا جائے اوراس کی تزئین جواہرات ہے کردی جائے مگرامام مالک بن المق نے اس کواپیا کرنے ہے منع فر ماویا.

تاہم وقت کے ساتھ اس میں جونبی کسی قتم کی شکست وریخت کا شائبہ ہوتا عباسی خلفاء میں سے جو بھی برسراقد ارجوتاو وال کل مرمت کروادیتااورالیی مرمت ہے اگراصلی منبرنشر یف کی لکڑی کا کوئی ٹکڑانج جاتا تو بطور تبرک عبای خلفاءاس ہے اپنے کیے تنگھیاں <del>اق</del>ا لیتے .(۱۱۲) حسن بن زید کی مدینه طیب پر گورزی کے دوران منبر شریف کے بیچے سنگ مرم کا فرش بچھا دیا گیا . دراصل پیر گلخ ذیکن عظم اونچا ساسنگ مرمر کا حصه قطاجس پرمنبر ثیر رفی رکھا جاتا تھا.ابن جبیر نے ۵۸۰ ججری میں مدینه طیبه کی زیارت کی اورا پنے مشاہرات <mark>کا بج</mark> مشہور زمانہ سفر نامہ میں قلمبند کیا ہے .وہ رقبطراز ہیں کہاس سنگ مرمر کے چبوتر ہے کی اونیجائی دیڑھ بالشت بھی ( تقریب<mark>ا ۳۷ ۔ <sup>یما کی</sup></mark> میٹر) وہ پھی لکھتے ہیں کہاس ننگ مرمر کے جھے کوعرف عام میں''حوض'' کہا جا تاتھا.(۱۱۷) بدشمتی ہے مجدنبوی شریف<mark>، ۲۵ ججرگ ک</mark> آ گ کی لپیٹ میں آگنی اور اس جا نکاہ حادثے میں منبرشریف بھی جل کر تباہ ہو گیا۔اس میں ہے جو کچھے بھی بیچاوہ محاصل حرم <mark>سے فزیخ ک</mark>ے

یہ حادیثہ اس وفت رونما ، ہوا جب کہ عمامی خلافت تا تاریوں کی یورش کا شکار ہوئی اورمنگولوں نے آخری عمامی خلیفہ کو الس سلطنت عباسیہ کی بساط الٹ دی مگر جونہی مسجد نبوی شریف کے اس جا نکاہ حادثے کی خبر عالم اسلام کے دیگر حکمرانوں تک پیجی قوم مس

الیہ کہ ام کی گیا بمنی حاکم ملک المظفر شمس الدین نے اس تباہ شدہ منبر کی جگہ صندل کی ککڑی کامنبر بنوا کرروانہ کیا جو ۲۵ ججری میں منبر ڈرنے کی اصلی جگہ پر رکھ دیا گیا . یہ نیامنبر وس سال تک اس مقام پڑر ہااور پھر ۱۲۲۷ ججری میں مصر کے سلطان رکن الدین بیبارس پزقداری نے ایک نیام سر بنوا کرارسال کردیا اس کے بھی نوزینے تھے اور اس کی اونچائی ۴ زرع (۲میٹر)تھی ۔ نیچلے زینے پرخوبصورت

المرافی کے مطابق بیبارس کا بنوایا ہوامنبر ۱۳۲ سال تک موجود رہا، پھر جب اس میں شکست وریخت کے آثار نمایاں ہونے گگے تومعری ملطان ظاہر برقوق آ گے آئے اورانہوں نے 292 جری میں ایک نیامنبر ہوا کرارسال کیا. یہ نیامنبر بھی صرف ۲۴ سال رہااور پھر ملان معرمعید شخ نے ایک نیامنبرروان کردیا جو کہ AFT جری میں اس مقام پررکھا گیا سید سمبو دی بیان کرتے ہیں کہ اگر چہ بیمنبر سلطان مصر ہے منا پیش کیا تھا مگراہے شام میں بنوایا گیا تھا. (۱۱۹) بشمتی ہے وہ منبر بھی ۸۸۸ ججری میں آتشیں حادثے کا شکار ہو گیا جب کہ بکل گرنے م مجدنون شریف کابہت ساحصہ تباہ ہوا تھا۔اس کے بعد اہل مدینہ نے اس مقام پراینٹول کامنبر نعمیر کروالیا.

ایک روایت کے مطابق بشام بن عروہ ٹے بیان کیا ہے کہ ان کے چھاحضرت عبداللہ بن زبیر ٹے منبرشریف پرقبطی کپڑے کا غلاف چموایا تھا جو سیاہ رنگ کی رکیٹم کا بنا ہوا تھا اور اس پر سفید زمین پرخوبصورت انداز میں عربی خطاطی کی گئی تھی کیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے ا بہان گیا ہے خلیفہ داشد ٹالٹ سید ناعثمان بن عفان نے اصلی منبررسول مقبول ﷺ برقبطی کیڑے کا غلاف بھی چڑھایا تھا. بہر حال حضرت مجاللہ ان زبیر کے بعد عباسی خافاء ہرسال منبر کا مزین غلاف ارسال کرنے لگے لیکن فتنہ تا تار کے بعد سیکا م مصری سلاطین نے اپنے ذمیہ کلیا دوہرسال غلاف کعبہ انمشر فدارسال کرتے تو حجر ومطہرہ کے لیے بھی کسوہ ارسال کرتے تھے بگرمنبرشریف کے لیے غلاف ہر چھسال کے بعدار سال کرتے تنے .(۱۲۰) تا ہم مجدالدین فیروز آبادی نے اس بیان میں اضافہ کیا ہے کہ منبر شریف کے لیے کسوہ (غلاف)ارسال لمف گاع صداکثر و بیشتر سیاسی حالات اورمشاکل کا تابع تھا جو کہ مصری سلاطین کو در پیش تھیں ، مگر وہ بھی اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ

> مِبْرِثْرِیف کے تقدی کا نداز داس حدیث مبار کہ ہے لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر شریف ارشادر سالت کی جھوٹی فتم اٹھانے پر بخت وعید کی ہے ارشادر سالت مآب بھے ہے کہ: [جس نے بھی میرے منبر ل الم من جانب کھڑے ہوکر جھوٹی قتم اٹھائی خواہ وہ ایک مسواک کی خاطر بی کیوں نہ ہواس کواپٹا ٹھکا ناجہنم للأك مين بنابوا ملے گا. ] البيوطي ، جامع الاحاديث ، ١٠٤/ ١٩٥ (نمبر ٢٠٥٦) جفنرت الس ابن ما لكَّ ت الرون عن الميرا حوض كوثر الميه ( بروشلم ) ہے يمن ميں صنعاء تك پھيلا ہوا ہے اوراس ميں پينے كے مامول کی تعدادا سان کے ستاروں جتنی ہے۔]

مواليام ج<u>ه</u> ماسات سال بعد بمي كياجا تا تفا.

رباض الجنداور محراب

تزنین وآ رائش کے بعد

محراب النبي الحنقبي جانب

كي تصور جس يرقد يم رسم الخط

میں عثانی دور سے اس کی

تاریخ کننده کی تی ہے

چونکه شاه فبدنے اس کی

ال لياس كثابت

کے آخریں ان کا بھی

نام لكوديا كياب

مرمت اورز نيمن كرواني تقي

عليماني(عفيه)

كي ايك تصوير

تاريخ منبرنبوي شريف يرايك طائرانه نظر

(۱) کیم جحری رسول الله ﷺ کھڑے ہوکرخطبدارشادفر مایا کرتے تھے سب سے پہلی جگہ جہال سرکاردوعالم ﷺ خطبہ ویا کرتے تھے وہ موجودہ منبرشریف کی سیدھ میں باب جبریل اور باب الرحمہ کے درمیان واقع تھی اس وقت قبلہ بیت المقن ہوا کرتااس لیے مصلی النبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جائے خطبہ اسی طرف تھی۔

(۲) ہجری تحویل قبلہ کے بعد مسلی النوی ﷺ اس مقام پر آگیا جہاں آج کل ہے ۔اس وقت تاجدار مدینہ ﷺ محور کے ایک ہے کے قریب کھڑے ہور کے شخے ہے ویک رگا لیتے تھے ہے الحتیانہ کہاجا تا تھا کیونکہ جب لکڑی ہے بنامنبر شریف لایا گیا اور حضور پرنور ﷺ اس پر جلوہ افروز ہوئے آؤن میں الحتیانہ کہاجا تا تھا کیونکہ جب لکڑی ہے بنامنبر شریف لایا گیا اور حضور پرنور ﷺ اس پر جلوہ افروز ہوئے آؤن میں بیکھور کا تنا حاملہ او تنی کی طرح بلبلانے لگ گیا ای سبب ہے اس کا نام مجدود المحالیہ کی گیا ہے۔

گیا بیا سب جاس کا نام مجدود کا تنا حاملہ او تنی کی طرح بلبلانے لگ گیا ای سبب ہے اس کا نام مجدود المحالیہ کی بیشت پر اب اسطوانہ تخالفہ ہے ۔

(۳) ہجری الغابہ کے جنگات میں طرفہ کے درختوں سے لکڑی لاکر رسول اللہ ﷺ کے لیے چنداصحابہ کرام رضوان اللہ ﷺ المجری المجمعین نے تین زینوں والامنبر شریف تیار کیا اور بروز جمعہ مرور کا کنات اور سیدالمخلوقات ﷺ اس پرتشریف فراہو۔ اور کی منبر شریف خلفائے راشد میں رضوان اللہ ﷺ اور پھرتمام حیات طیب میں اس منبر شریف پرجلوہ افروز ہوتے رہے ، یہی منبر شریف خلفائے راشد میں رضوان اللہ بھی اللہ المجمعین کے زیر استعمال رہا ، خلیف راشد شالٹ سیدنا عثمان کے سب سے پہلے اس پرقبطی کیڑے کا خلاف چڑھانے کی ابتداء خلیفہ راشد سیدنا عثمان کے مہارک پڑھایا اور یوں تبرکات نبوی شریف پر تز کمین کے لیے خلاف چڑھانے کی ابتداء خلیفہ راشد سیدنا عثمان کے مہارک ہوتھوں سے ہوئی اس کے بعداس پرغلاف حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے ڈلوایا تھا۔

(٣) ۵۰-۱۵ ججری مروان بن الحکم نے منبرشریف کو دمشق منتقل کرنے کی سعی ناکام کی گیراس کی مرمت کروائی اوراس میں چوزیوں ا اضافہ کرکے اس کی بلندی میں اضافہ کردیا جسعودی (ت: ٣٣٦ ججری) نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاویا نے ۵۰ ججری میں جج کیا اور حکم دیا کہ منبرشریف کو دمشق منتقل کردیا جائے ۔ جب اے مسجد نبوی شریف ہے بٹائے کا کوشش کی گئی تو سورج کو مکمل گر بهن لگ گیا جس ہے مدینہ طیب میں گھپ اندھیرا چھا گیا اور دن کے وقت تاریخ آنے لگ گئے بیدد کھے کرمروان نے اپنا ارادہ ترک کردیا اور اس کی مرمت کروانے میں بی عافیت بھی اس وقت الا

اییا کب ہوا ،اس کا تعین بہت مشکل ہے ؛ کچھ موزعین کی رائے ہے کہ مروان نے اییا اس وقت کیا ہوگا ہے گھا دوسری بار مدینہ طیبہ کا گورزر ہا ( یعنی ۵۱ ۹-۹۵ ہجری کے دوران ) کیونکہ اس وقت تک حضرت معاویہ " کو چانہ پھل کنٹرول حاصل ہو چکا تھا .تا ہم مسعودی کی طرح ابن اثیر کی رائے ہے کہ ایسا ۵ ہجری میں ہوا تھا اور یہی رائے ڈیا او صحیح معلوم ہوتی ہے ۔

روی المجاری و قت گزرنے کے ساتھ منبرشریف کے کچھ جھے فکست وریخت کا شکار ہونے لگ گئے اور تین میں ہے دولکڑی کے اجری کلاے جنہوں نے اسے مفبوطی دے رکھی تھی بوسیدہ ہو گئے لبند اداؤد بن میسی نے جواس وقت مدین طیبہ کا عباس کے گورز تھا اس کی مرمت کروائی .

(4) ١٥٠٠ جبرى ابن جير مدين طيب كى زيارت كے ليے آتے جيں اورا پنی سفری يا دواشتوں كے مجموع ميں لکھتے ہيں:

د منبر شريف آيك قد آ دم كى بلندى كا حامل ہے ، پائح بالشت چوڑا ہے اور پائح ذرع او نچا ہے اوراس كى كل آئى تھا نہ ہے ہوں اڑھے چار بالشت عريض ہے ، سوائے جمعة المبارك كے باقی كے دنوں ميں سيمقفل رہتا ہے منبر مبارك كو او پر ہے آ ہنوس كى ككڑى كى لوح ہے اس طرح ہے ڈھانپا گيا ہے كدوہ كرى مبارك ياوہ مقام جبال رسول اللہ بھی تشريف فرما ہوا كرتے سے وہ نظر تو آسمتی ہے مگركوئى اس مقام پر بیٹھنے كی گستا خی نہيں كرسكنا بوگ اس فراغ ہے جو آ ہنوس كى ككڑى اوراس كرى مبارك ہے درميان ركھا گيا ہے حصول بركت كے ليے اس كو اپنے ہاتھوں اس فراغ ہے جو آ ہنوس كى كوئى پر جبال امام صاحب اپناہا تھر كھتے ہیں ایک خالی چا ندى كا حلقہ سابنا ہوا ہے جیسا كہ درزى كيڑا سيتے وقت اپنى انگى پر چڑھا ليتے ہیں . بیای طرح كا ہے مگر سائز میں كافی بڑا اور کھلا ہے اوراس جگہ ہیں كہ جب رسول مقبول بھی وہاں تشریف فرما ہو كر خطبہ ارشاد و خلال کر تے تھے ''( ۱۲۲ )

ابن جبیر کی مہیا کی ہوئی تفاصیل ہی آخری اور حتی تبجی جاتی ہیں کیونکہ اس کے پچھ عرصہ بعد منبر شریف آگ گلنے سے جل کرتیاہ ہو گیا تھا اور دیگر کسی اور مورخ یاز ائر نے اپنے سفرنا مے میں بھی اتنی تفاصیل نہیں دیں.

(۱) ۱۵۴ ہجری مجد نبوی شریف میں اچا تک موم بتیوں کے سٹور نے آگ بجڑک اٹھی جس نے منصرف محبد شریف کا بہت ساحصہ تباہ کردیا بلکہ منبر رسول ﷺ کو بھی جلا کر خاکمتر کردیا : تا تاریوں نے عباسیوں کی اینٹ سے اینٹ بجادی تھی لبنداوہ متباول منبر شریف کا انتظام نہ کر سکے دوسال تک اہل مدید نے عارضی انتظام کے تحت خطبہ کا بندوبست کئے رکھا۔

(۱) ۱۵۲ جری کمن کے شاہش الدین المظفر نے لکڑی ہے بناایک خوبصورت منبر بنوا کرارسال کیا اس کی کری کے ہاتھ رکھنے والے حصے صندل کی لکڑی کے تھے بیدیمن میں بنایا گیا تھالہذا اس کومدینہ طبیبہ منتقل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے بڑے تھے۔

۱۱) ۱۹۲۹ ججری مصرے شاہ رکن الدین بیبارس بندقد اری نے ایک نیامنبر بنوا کرارسال کیا بشمول کری اس کے سات زینے ہوا کرتے تھے اورا یک خوبصورت ککڑی کا دروازہ تھا جس کے ہینڈل جیا ندی کے تھے.

👊 عور المجرى مصرے سلطان برقوق نے ایک نیامنبر بنوا کر بھیجا تا کہ پرانامنبر جو کہ بقول مطری دیمک زدہ ہو چکا تھابدل دیاجائے.

(۱۱) ۱۹۲۶ جمری مصرے المعید نے ایک اور منبر بنوا کر بھیجا. ریشام میں تیار ہوا تھا اور و ہاں سے خصوصی محملوں کے ذریعے اسے مدینہ طب ان آگا تھا

(۳) معید کا بھیجا ہوا منبراس حادثاتی آگ کی نذر ہوگیا جو کہ کا گرنے کے سبب مسجد نبوی شریف میں بھڑک آھی تھی.

(۱۱) ۱۸۸۲جری الل دینے کی اینوں سے ایک منبر بنا کراس مقام پرنصب کروایا جو صرف دوسال تک زیراستعال رہا۔

(۱۵) ۸۸۸ جری مصری سلطان قیتبائی نے سفید سنگ مرمرے بناعالیشان منبر بنوا کر بھیجا۔ یہ تقریبا سوسال تک زیراستعال رہا، یہ منبر



پیوں سے بنائی گئی تھی جب بھی رسول اللہ ﷺ کو خطبہ ریاد فرمانا ہوتا آپ حضور ﷺ ان میں سے ایک کے ین کڑے بوجاتے اور ایسا اس وقت تک جاری رہا ب مل كرآب حضور الله كالم المناه منار الديموااوراس کے بعدوی سرکار دسالت مآب ﷺ کے زیر استعمال رہا۔ پر ہم نے کھیور کے اس ننے سے ایسی آ وازیں سنیں جیسے كردو طلد ناقد بو ، مجرر سول الله الله الله على الله ر الرائي الانج اورا پنا دست مبارك اس پر پھیرا اور پھر ي فاموش بوگني . ] (١٢٧) مشهور تا بعي حضرت حسن العري نے فرمايا: إمجھ علم ہے كه وبال سو كھے ہوئے مجور کے تنے تھے جمعہ کے ایام میں رسول اللہ ﷺ ان یں ایک کے ماس کھڑے ہوکر یا ٹیک لگا کر خطبہ ارٹادفرمایا کرتے تھے بھی بھی آپ حضور ﷺ نے اس نے کی جانب رخ اقدی کر کے نماز نہیں اوا کی . جب أ صنور الله كي ليمنبر بن كرآ كيا اورآب حضور الله اں پرجلوہ افروز ہو گئے تو سوکھا ہوا تنا ایسے زاروقطار الم خالگ گراجسے كدابك ناقه جو . كچررسول الله ﷺ اس كَ بِإِسْ تَشْرِيفِ لائِ وراس براينا دست شفقت كيميرا قى كەدە خامۇش موكيا. ما(١٢٨) جىب رسول الله ﷺ نے ال تھجور کے تنے سے ٹیک دگانی چھوڑ دی تو اسے بت رخی بوااور آپ حضور ﷺ کے فراق میں ایسے بلبلا الله جي كدايك اوْمُني كا بجداني مال كے ليے جيخ لگ شرف لائے اور اس کو تھیکیاں دیں بہاں تک کہ وہ فامول ہوگیا جضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے: الانول الله ﷺ بوقت خطبه تھجور کے تنے کے پاس کھڑے الوجات تتح مگر جب منبر بن گیا اور آپ اس پرتشریف المكتوبم في ال تحور ك تي كواس ناقد كى طرح للملاتے سنا جو کہ حاملہ ہو ۔ پھر رسول مقبول ﷺ منبر ہے

شریف آخ بھی اچھی حالت میں موجود ہےاور مسجد قبا، میں امام صاحب کے زیراستعمال ہے۔ (۱۲) ۹۹۹ ججری عثانی سلطان مراد خان نے ایک نیامنبر ہنوا کرار سال کیا۔ بیتر کی کاریگروں کا شاہ کار ہےاورآج بھی بی معرم پر ہو شریف میں زیراستعمال ہے۔

(۱۷) ۳۹۳ہ جری استعادی میں سعودی حکومت نے اس کی تزئین وآرائش کی سلطان مراد کے بنائے ہوئے منبر شریف کو خادم الحرین شر فہد کے دور حکومت میں مسجد نبوی شریف میں توسیع کے وقت مرمت کیا گیا سعودی حکومت نے ۱۳۹۳ جری میں ال

### جذعة الحنانه (لیعنی کھجور کے تنے ) کی فراق نبوی میں آ ہوزاری

حضرت سہل الساعدی ﷺ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین میں سے ایک خاتون کو بلا بھیجا جن کا ایک غلام برطنی کا کام کرتا تھا رسل اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: آ اپنے غلام برطنی کا کام کرتا تھا رسل اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: آ اپنے غلام کو بھیجا کہ وہ الغابت شیشم کی لکڑی کاٹ کرلائے اور پھراس نے رسول اللہ ﷺ کی سیشم کی لکڑی کاٹ کرلائے اور پھراس نے رسول اللہ ﷺ کی سال اللہ ﷺ نے اسے تیار کرلیا تو ان خاتون نے رسول اللہ ﷺ کے اللے کردی رسول اللہ ﷺ نے اسے اٹھایا اور اسے اس جگہ پر کو دیاجی اطلاع کردی رسول اللہ ﷺ نے اسے اٹھایا اور اسے اس جگہ پر کو دیاجی کہ آ ہے آ جا ہے دیے۔ ہیں ، آ (۱۲۲)

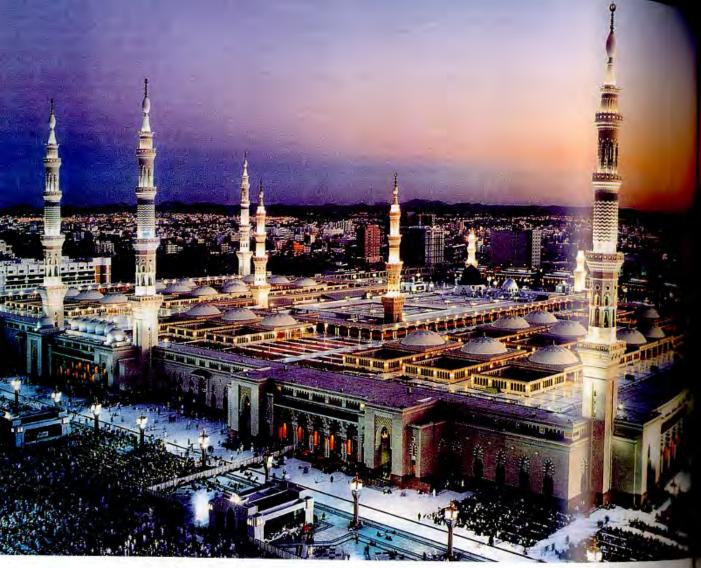

یادرہے کدابن بطوطہ کا سفر تجاز تمبر ۱۳۲۷ء میں آج سے تقریباً سات صدیاں پہلے ہوا تھا۔ (نوٹ: توپکا پی میوزیم میں موجودکٹڑی کی گڑے کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ وہ ی ہے جو کہ محاصل حرم النبوی شریف میں محفوظ کر دیا گیا تھا، واللہ اعلم بالصواب. )

مجدنبوی شریف میں روشنی کے انتظامات

میما کیام المونین سیدة عائشہ دیقہ ہے مروی حدیث مبارکہ: [ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے. ] (۱۳۲) سے ظاہر ہوتا ہے، کا شاندمبارکہ رسالت آب کے میں ابتدائی سالوں میں دنیاوی مصنوعی روشنی کا بندوبست نہ تھا. جہاں تک مسجد مصطفوی کا تعلق ہے تواس کے گئی میں ابتدائی سالوں میں دنیاوی مصنوعی روشنی کا بندوبست کیا جاتا تھا. ۹ ججری تک حالات اس کے گئی میں رات کے کچھے تھے کے لیے اس میں گھاس کچھوں اور لکڑیوں کے الاؤسے روشنی کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ ۹ ججری تک حالات اس میں گھاس کھوں کے جو اسلام قبول کیا سب سے پہلے انہوں نے تیل سے جلنے والے چراخوں کو مسئونی کی مجدشریف میں میں میں ابوقیم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ: [مجدشریف میں دوئی کی بھر الداری تھے. ] (۱۳۵) اس کی تفصیل ایک اور حدیث مبار کہ سے بھی ملتی میں دوئی کا بندوبست کرنے والے سب سے پہلے مجول کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بھم کل میں میں میں حاضر ہوئے بھم کل میں حاضر ہوئے بھم کل میں حاضر ہوئے بھم کل میں میں دوئی کرنے کا تھم دیا تھا جو کہ بھم نے دھے (بیے اور خدیث میں دوئی کرنے کا تھم دیا تھا جو کہ بھم نے تیل کا چراغ جلا کر کردی اس میں میں ہوئی کو سے بھی جو کے جو دیے دھے (بیے اور خیر ہوں کے بھر ایک کے جاتے تھے جب رسول اللہ گھی تھریف کے اور کے بھر کیا کہ والے خوالے کے جاتے تھے جب رسول اللہ گھی تھریف کا بندوب کا تھریف کا بھر ایک کا جو کہ بھر کے اور کے بھر کو اس کے لیے جلائے جو کہ بھر نے تھے جب رسول اللہ گھرے تھے دیے بر رسول اللہ گھرے تھے دیے بر رسول اللہ گھرے تھے دیے بر سول اللہ کے اور کے اور کے اور کے بر سے بر کے اس کے لیے جلائے جاتے تھے جب رسول اللہ گھرے تھے دیے بر سول اللہ گھرے تھے دیے بر سول اللہ کھرے تھے دیے بر سول اللہ کے اور سول اللہ کھرے تھے تھے دیے بر سول اللہ کھرے تھے دیے بر سول اللہ کھرے تھے دیے بر سول اللہ کھرے تھے دیے بھر کے تھر کے دیے تھر سے تو کیا کے دیا کے دیے تھر سول اللہ کے دیے تھر کے دیے تھر کے دیے تھر کے دیے تو کر سول کے دیے تھر

ینچ تشریف لے آئے اورا پنے دست مبارک اس پر رکھ دیئے. ](۱۲۹)

کھیور کے اس سو کھے تنے کے چینے اور جلانے کی روایات اتنی تقداور متواتر ہیں کہ انہیں کم وہیش بارہ جلیل القدراصحابہ کرام کانام آتھے۔
اللہ علیم اجمعین نے مختلف راویان کرام کے ذرائع ہے روایت کیا ہے اس واقعہ کے راویان میں جن جلیل القدراصحابہ کرام کانام آتھے۔
میں حضرت انس بن ما لکٹ ،حضرت ابی بن کعب ،حضرت جابر بن عبداللہ ،حضرت عبداللہ بن عمر ،حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عمر اللہ بن عبور دی ہے ان تمام روایات کا سعدالساعدی ،حضرت ابوسعیدالخدری اورام المونین سیرۃ ام سلمہ اور حضرت بریدہ الاسلمی شامل ہیں بسیر عمود دی ہے ان تمام روایات کا سعدالساعدی ،حضرت ابوسعیدالخدری اورام المونین سیرۃ ام سلمہ اور حضرت بریدہ الاسلمی شامل ہیں بیں اور بالصراحت لکھا ہے کہ اس معاطم کی میں افغاق رائے بیا جاتا ہے ،البتہ اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اس بات میں ہے کہ بعض روایات میں ترکھان (نجار) کانام دومری سے مشاق رائے بیا تول یا جیسا کہ حافض ابن حجرنے کہا ہے اس منام بات کی بیا تول یا جیسا کہ حافض ابن حجرنے کہا ہے اس بی تعلق ہے بہ مصادرالرئیسی پرانحصار کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کانام باتوں یا جیسا کہ حافض ابن حجرنے کہا ہے اس بی تعربال میں بواتھا۔ یعنی فتح خیبر کے بعد ،

قاضی عیاض نے بھی ایک حدیث مبار کہ حضرت مہل بن سعد الساعدی ّاور حضرت انس بن مالک ؓ نے قبل کی ہے جس میں کہا گا۔ کہ بیوا قعہ رونما ہوجانے کے بعد اس سے کومنبر شریف کے بیچے فن کر دیا گیا تھایا یہ کہا ہے چھت میں شہتر کے ساتھ ڈال دیا گیا تھا ہے۔ الی بن کعب ؓ کے مطابق ، جب مجد مصطفوی کو حضرت عمر فاروق ؓ کے دور خلافت میں تغییر نوکی خاطر گرایا گیا تو وہ اس کوا تھا کرا ہے ساتھ گئے متصاور بیان کے پاس اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ سارا (یا اس کا کچھ حصہ ) دیمک کی نذر زنہ ہوگیا اور پھر انہوں نے اسے مجھڑ ہا میں لوٹا دیا ۔ (۱۳۲) اس کے علاوہ اور روایا ہے بھی جی جو اس بات کی تائید کرتی جیں کہ جب حضرت عمر فاروق ؓ نے اس کی حال شروعاً کہ تو حضرت الی بن کعبؓ جو اس وقت قباء میں مقیم تھے اس کو والی لے آئے۔

ابن جبیر جنہوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۵۸۰ جمری میں کی اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں:''روضہ (الجمقة ) میں لوگوں کا نماز کے لیے تا نتا بندھار ہتا ہے (اورایسا ہونا بھی چاہئے ) اس کے ساتھ ہی جنوب کی جانب ایک ستون ہے جس مے متعلق مشہور ہے کہ اس ال اللہ کا کے ستنے کو ڈال دیا گیا تھا جس پر رسول مقبول ﷺ ٹیک لگایا کرتے تھے اس کا ایک ٹکڑا آج بھی نظر آتا ہے اور لوگ اس کے بوے لیے ڈیکا تا کہ اس کو چھوکراورا ہے چیروں کوئل کر برکت حاصل کریں'' (۱۳۳۳)

ابن جبیر کی زیارت مدینه طیبه کے تقریباً ایک صدی بعد ایک دوسرامشهور عالمی سیاح ابن بطوطه جب مدینه طیبه کی ز**یارت کے کچ** حاضر ہوتا ہے تو وہ بھی پر لکھتا ہے:

'' پھر ہم نے اس منورروضہ (ریاض الجنة ) میں نمازاداکی جو کہرسول اللہ ﷺ کے ججرہ مطبرہ اورمنبر کے درمیان دائع ہے اور بہت ہی ادب واحترام سے لکڑی کے اس ٹکڑے کو چو ماجو کہ اس کھجور کے تنے کی ہا قیات میں سے ہے جس پھ رسول اللہ ﷺ فیک لگایا کرتے تھے'' (۱۳۴)

وەمزىدلكھتاہے:

''اس سفر مدینه طیبہ کے دوران ہمارا وہاں قیام چار دن رہا ہم ہررات اس عظیم الرتبت مبحد میں گزارتے جہال لوگ حلقہ در حلقہ قندیلوں کی روشنی میں اپنازیا دہ تر وقت اپنے سامنے مصاحف کور کھ کرقر آن خوانی میں گزارتے ہیں اور یا پھر حجر ومطہر ہ کے متبرک مقامات کی زیارت کرتے ہیں'' (۱۳۵)

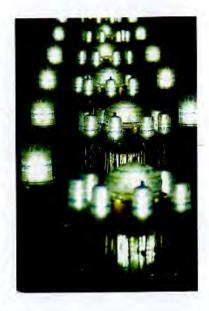

فرمایا: [کون ہے جس نے ہماری مبجد کوروش کردیا ہے؟ ]حضرت تنمیم الداریؓ نے عرض کیا: [میرے اس فلام نے ایم اللہ ہے اللہ ﷺ نے استفسار فرمایا: [اس کا نام کیا ہے؟ ] تو انہوں نے عرض کیا'' فتح '' اس پررسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [میں ان نام سراج (روش چراغ) ہے ۔ (۱۳۸) سرکار دوعالم رسول اللہ ﷺ اس پراشنے خوش ہوئے کیفرمایا: [تونے ہماری مجرا روش کیا ہے ۔ اللہ کریم تیری زندگی روش کرے! ]

حضرت الى ہنڈے مروی ہے: [حضرت تمیم الداریؒ شام سے سنہری چراغ مدینہ طیبہ لے کرآئے جن میں تیل تھا ووجہ کی رات مدینہ طیبہ پنچے اورآئے جن میں تیل تھا ووجہ کی رات مدینہ طیبہ پنچے اورآئے بی انہوں نے اپنے غلام ابوالبراد کومسجد شریف میں وہ چراغ آویزال کرنے کے عمل ان میں تیل اور پانی ڈالا گیا تھا. جب سورج غروب بوا تو انہول نے ابوالبراد ﷺ کوان کوروش کرنے کا فرمایا جب بہل اللہ کے متحد میں تشریف لائے ہو آپ حضور ﷺ اے دکھے کر بہت خوش ہوئے اوراستف ارفر مایا: آانہوں نے املامالہ ہے؟ یا آپ حضور ﷺ کوعرض کیا گیا: '' میں میں الداریؒ نے کیا ہے '' آپ نے فرط انبساط میں فرمایا: آانہوں نے املامالہ اس کی متجد کوروش کیا ہے اللہ تعالی ان کی و نیا وآخرت کوروش کرے! علامالہ

مسجد نبوی شریف میں روشنی کا انتظام یول ہی چلتا رہااور تیل کے دیے جلتے رہے . جب سیدنا عمرا بن الخطاب<sup>\*</sup> کادور<mark>آ باز</mark>

انہوں نے ان چراغوں کی تعداد میں اضافہ کردیا ایسااس وقت ہوا جب انہوں نے رمضان کریم میں تر اور کا گی نماز باجماعت کوروان اور ۱۴۰) ابن زبالہ کے مطابق ان چراغوں کے لیے تیل شام ہے آیا کرتا تھا ان کے دور میں لینی دوسری صدی کے اواخر میں ان اندیلوں گور دور میں لینی دوسری صدی کے اواخر میں ان اندیلوں گور دور میں اور تر ہوا تو اس نے شام ہے تیل درآ مدگر والا بغد کردیا اور قد بلوں ہے دوشنی کا بندو بست کرنے کے لیے ایک ہمہ وقتی امل کار مقرر کردیا جس کو ہر ماہ بیت الممال ہے تا دینار مشاہرہ ملا ان اس نے بال کے دور میں ( چھٹی صدی ہجری میں ) تیل مصرے آتا تھا اور سید سمبود دی گا بیان ہے کے دور میں ( چھٹی صدی ہجری میں ) تیل مصرے آتا تھا اور سید سمبود دی گا بیان ہے کے دور میں ایک طرف تل بھی تیل مصراور شام ہے درآ مد ہوا کرتا تھا ۔ درآ مد کے علاوہ تیل کا بندو بست مقامی لوگ بھی کیا کرتے تھے اور مورشر ریف میں ایک طرف تل بھی تیل مصراور شام ہے درآ مد ہوا کہ تھی ایک طرف تل بھی تیل مصراور شام ہوں در آمد ہوا تھا ۔ بہاجا تا تھا ۔ بہال یہ بات قابل ذکر ہے کہ قتد بلوں اور چراغوں کا فائدہ تو ابنی جرک گربی بار جب معجد نبوی شریف آگ کی لیبٹ میں آئی تو اس کی وجہ قد بلوں کے سٹور میں اچیا تھا آگ کی بھڑک افسا تھا جو کہ شورے فالا کے میں اور پھر پھیلتے پھیلتے ہی آگ آئی تیل میں آئی تو اس کی وجہ قد بلوں کے سٹور میں اجبا تھی کر دہ خوبصورے معجد بناہ ہوگر دوگولا کے میں دورت بجھائی نہ جاسکی اور پھر پھیلتے پھیلتے ہی آگ آئی ہوگر کے افسا تھا ہوگر دوگولا کہ دورت بجھائی نہ جاسکی اور پھر پھیلتے پھیلتے ہی آئی تھیلتے ہی تھی تھیں آئی تو ابو ہوگئی کہ حضرے محربن عبدالعز بڑ کی تعمیر کردہ خوبصورے معجد بناہ ہوگر دوگولا

قدیلوں اور چراغوں کے ذریعے روشی کا ہندو بست تیرہ صدیوں تک جاری رہا سلطان عبدالحمید دوم کے دور میں ۱۳۲۱ اجری میں جب مدینہ طیبہ میں ریلو سے شیشن کا افتتاح ہوا تو ای تاریخ ہے بجلی کا پہلا بلب بھی مسجد نبوی شریف میں جگمگانے لگا ، پھر اس کے بعد ایک مغربی مخیر مسمی الحاج الشاوی الجزائری نے بجلی کا الحجا میں روشنی بھیرتا رہا .
الجزائری نے بجلی کا ایک جزیئر نصب کروادیا جو ۱۳۵۳ اجری تک کا شانہ مصطفوی میں روشنی بھیرتا رہا .
اس کے بعد مجد نبوی شریف میں پاورلائن کے ذریعے سے بجلی کی سپلائی شروع ہوگئی جو کہ باتی شہر کو بھی بجلی فراہم کرتی تھی ۔ (۱۴۲ ) اب اس بقاع مبارکہ کو بجلی کی سپلائی مین گرؤ شیشن سے ہوتی ہے جو کہ حرم یاگ کے سبٹیشن کے ذریعے مجد شریف کے کونے کو نے کومنورکر رہی ہے .



روہ ہن و جانے بعد جدہ برہ ارجہ ہم الموری ہوئی ہے۔ هنت عبداللہ بن عمر \* کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سید ناابو بکرصد این \* کے دور میں بھی متجد نبوی شریف و ہی رہی تھی جو کہ عہد مصطفوی میں مقمی تاہم خلیفہ راشد ٹانی سید ناعمر فاروق \* نے تعمیر نو کے ساتھ اس میں کافی توسیع ہوگئی تھی .

حضرت ابوسعیدالذری کے مروی ہے: '' حضرت عمر بن الخطاب ؓ نے حکم دیا کہ سجد شریف کی تعمیر نوکی جائے اور فر مایا: [لوگول) کو بارش سے بچانے کا بندو بست کیا جائے تاہم مرخ وسفید تزنین ہے اجتناب کیا جائے کیونکہ یہی تزنین انسان کو مصائب سے دو چار کردی ہی ہے۔ ]' استوار کیا جیسا کدرسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں اور آتی می کا میں اور مسجد شریف کو ای طرز پر استوار کیا جیسا کدرسول اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں اور آتی تھی میحد کی توسیع کرتے وقت انہیں اس سے ملحقہ مکانات حاصل کرنے پڑے جو کہ شال ، جنوب اور مغربی جو انب تھے ۔ یہ کام خاصا مواقع کے جو کہ شال ، جنوب اور مغربی جو انب تھے ۔ یہ کام خاصا مواقع کے میں کنین نے تو ہر ضاء و رغبت اپنی زمینیں مسجد شریف کو جب کردیں ، مگر کچھ کے لیے سیدنا عمر فاروق گوافہام و تفہیم اور مالی ترغیب کا مرید کا داختیار کرنا پڑا اس طرح آپ کو گھیر نو اور توسیع کے معرب کو بالہ میں میں تین متبا دل طریقہ بائے کار کی نشاند ہی فرمائی:۔

- (۱) مالک مکان اگر جا ہے تو وہ آپی مملو کہ جائیداد کو جس بھی بھاؤپر جا ہے تھے سکتا ہے اس کے لیے بیت المال سے اس کوادا نیکی کردی جائے گی۔ کردی جائے گی۔
- (۲) مالک مکان اپنامملوکہ مکان مبجد شریف کے لیے واگز ارکروے اس کے عوض ریاست اس کو مدینہ طیبہ کے کسی دوسرے علاقے میں اس کی پیند کی زمین خرید کردے گی .
- (۳) مالک مکان اپنی رضاء و رغبت ہے مسجد شریف کو اپنی جائیداد ہیہ کرسکتا ہے جس کا اجراس کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب عمر سول اللہ ﷺ نے جن کا گھر مسجد شریف کے ساتھ جنوب مغربی طرف متصل تھا اصرار کیا کہ وہ اپنا مگانا اپنی پاس بی رکھنا چاہتے ہیں دلیل کے طور پروہ یہ کہتے تھے کہ ان کا گھر مذہر ف یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے تغییر ہوا بلکہ اس کی خشت اول جمی رسول اللہ ﷺ نے اپنے وست مبار کہ ہے بی رکھی تھی ، دونوں میں اس معاطع میں کافی بحث و تصحیص ہوتی رہی مسئلہ بیتھا کہ حضرت





جید یددورگی مجد نبوق شریف کے اندرونی بال کی ایک نادر تصویر جس میں روشی کے لیے بلوری تندیلیں آویز ال نظر آتی میں جن کوئیل سے روش کیا جاتا تھا

عباس کے گھر کو حاصل کرنے کی ضرورت نہ صرف اس لیے تھی کہ قبلہ کی جانب حضرت عمر فاروق '' پیچھ تو سیج کروانا چاہتے تھے بلا ہو گئی کہ ان کے مکان کے اوپر جو پر نالہ تھا اس کا پانی اس گلی میں آ کر گرتا تھا جہاں ہے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین گرز کر مرفق شریف میں نماز کے لیے آتے تھے اور بسااوقات ایسا ہو چکا تھا کہ ان کے کپڑے خراب ہوجاتے تھے ۔ (۱۳۷۱) بالآ خرھنم تا ابل میں شریف میں نماز کے لیے رجوع کیا گیا جوان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوگئے اور اس طرح حضرت عباس بن عبد المطلب نے ابنا میں مصلحت عامہ کی خاطر مسجد شریف میں شامل کیا جاسکا کیو کہ حضرت عامہ کی خاطر مسجد شریف میں شامل کیا جاسکا کیو کہ حضرت فاروق '' نے قبلہ کی جانب مسجد شریف میں شامل کیا جاسکا کیو کہ حضرت فاروق '' نے قبلہ کی جانب مسجد شریف کو سوائے چند ذرع کے زیادہ وسعت نہ دی و گیر مکانات جو مبحد شریف میں شامل ہوئے وہ حضرت فاروق '' نے قبلہ کی جانب مسجد شریف کو سوائے وہ مرت سعد بن ابی وقاص ' دصرت عبدالرحمٰن بن عوف '' مسیدنا ابو بگر مدرج میں مارے میں اللہ بھر کے دھنم سے بدائر میں معاور (۱۳۷۹) کی ملکبت تھے۔

حدیث مبادکہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخری ایام میں فرمایا تھا: اکیسار ہے گا اگر میں اس متجد کو وسیج کردوں!اورم اللہ ووعالم ﷺ نے اپنے دست مبادک سے قبلہ کہ جانب اشار وفر مایا. آرسول اللہ ﷺ کی اسی خوابش کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت عمر قاردی اللہ اللہ مصطفوی میں توسیع کا منصوبہ بنایا جس کے تحت زیاد وہ توسیع شائی اور جنوبی جانب کی گئی جب کے قبلہ کی جانب صرف اتن ہی توسیع کا پیفر مان اندی ہی جہال تک کدرسول اللہ ﷺ کا پیفر مان دست مبادک پہنچا تھا ،وہ فر مایا کرتے سے آراگر میں نے سرکار دوعالم ﷺ کا پیفر مان دست مبادک پہنچا تھا ،وہ فر مایا کرتے سے آراگر میں نے سرکار دوعالم ﷺ کا پیفر مان دومالہ ﷺ کا پیفر مان میں ہرگز ایسا نہ کرتا ، آ (۱۵۰) انہوں نے ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلوا پا جنوب کے اور اس مقام پر کھڑ اگر واکر ان سے کہا کہ وہ اپنے وہ اس مقام پر کھڑ اگر واکر ان سے کہا کہ وہ اس مقام پر کھڑ اگر واکر ان سے کہا کہ وہ اس مقام پر کھڑ اگر واکر ان سے کہا کہ وہ اس متا م اس طرف بڑھا کیں جس جانب رسول اللہ ﷺ نے اپنا دست مبادک بڑھایا تھا۔ اس طرح ان کے ہاتھوں کی لمبائی تک اور اس متا ہے جانب قبلہ توسیع عمل میں لائی گئی ۔ (۱۵۱)

یوں جانب قبلہ صرف چند ذرع کی وسعت دی گئی تھی مگر مغربی اور شالی جانب مسجد شریف کو کافی وسیع کردیا گیا تھا جم سے ال کا حدودار بعد ۱۲۰ ذرع ہو گیا۔ پرانے ستون جن پر دور مصطفوی میں مسجد شریف کی حجیت استوار ہوئی تھی دیمک لگ جائے ہے بوسیدہ ہو چکے تھے ،لہذا ان کو بدل کر کھجور کے تنوں کے نئے ستون نصب کئے گئے۔ (۱۵۲) سید ناعمر فاروق کی دور مبارکہ میں مجر بمثل شریف کی حجیت پر تین ذرع بلند پر دہ کی دیوار بھی کروائی گئی۔ پہلے سے موجود دروازوں (باب عا تکہ ،باب النبی یعنی باب جر بل علیا الملام) کے علاوہ مسجد کے حجہ دروازے بنائے گئے تھے ۔ (۱۵۳) مسجد کی حجیت سطح زمین سے ااذرع (۵،۵میٹر) بلند تھی کھجوروں کے تیول کوئنا کم ان میں سیتے اور ٹمہنیاں بھردی گئی تھیں جن کوگارے سے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کر دیا گیا تھا۔ (۱۵۳)

متجدشریف کے فرش پر پانی سے چیڑ کا ؤکا طریقہ تو دورر سالت مآب ﷺ سے بی تھا جے سیدنا ابو بکرصدیق سے دور مبارکہ ملاگلا جاری رکھا گیا تھا اور بہی طریقہ خلافت سیدنا عمر فاروق سے کچھ جھے میں بھی رہا ایک بار جب کسی نے متجد کے حق میں اپنا تھوک چیک دہاتہ تا بعی حضرت ابومسعود التفی سے اسے و کچھ کر تجویز دی کہ فرش پر رہت یا شکریز ہے بچھا دیئے جا نمیں کیونکہ ان سے تھوک وغیرہ کے نظامت آسانی سے اور جلدی تحلیل ہوجاتے ہیں سیدنا عمر فاروق کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور وادی العقیق سے سرخ اور فیس قیم کی رہت مگوا کر حق مجد نبوی میں بچھا دی گئی وادی العقیق کے العرصہ کے حصہ میں ایسی ریت الجماء الشامیہ کے بالائی علاقے سے پانی کے ساتھ ہے کرا میا کرتی تھی ( ۵۵ )

متحد شریف میں ایک ستون کوخلوق (ایک قتم کی خوشبوتھی) نگانے کا رواج تو سرورکونین ﷺ کے دورمبار کہ میں ہو چکا تھا،ال کے

الال بداور بحق بہت کا اعادیث مبارکہ ہیں جن سے پتہ چاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : جوبھی اس پود کو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ اللہ بداور نہ بوجھزت سعیدا بن المستب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : جوبھی اس پود کو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ الحسید بنی بوجہ بیس کوفت ہوتی ہے ۔ ] (۱۵۱) رسول اللہ ﷺ نے اعلیہ باللہ بیسی کوفت ہوتی ہے ۔ ] (۱۵۱) رسول اللہ ﷺ نے اسحابہ کرام رضوان اللہ بیہ ہم جمعین کو پاکیزگی کی تلقین فرمائے ۔ ارشاد رسالت آب ﷺ تا تھا کہ جسمید میں نماز باجاعت کے لیے آو تو ہو سکے تو نوشبولگا کرآؤ جھڑت واثابہ بن الاسقع سے مروی ہے کہ رسول اللہ ہے نہ فرمانیا آپی مساجد کو بچوں (کی شرارتوں) ہے اور پاگلوں سے بچا کررکھا کرو۔ اس میں خرید و فروخت اور غصے کے اظہار سے اجتاب کیا کرواوران میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرواوران میں اپنی کی طور پر نیٹھنے کے لیے مخصوص حلقہ بندیاں نہ کیا کرو۔ ان میں اسلحہ اختاب کیا کروان کے دروازوں پر خوشبولگا یا کرواورا جا معال حال علیہ خوشبور پھیلا یا (تجمیر ) کرو۔ ] (جامع الاحادیث۔ علیہ بھر کیا ہوں کے باندوں مقبول کے میں سیدنا عمر فاروق سے نے مجدشریف کے ماحول کو معطر کرنے کے لیے اپنے دورخلافت میں مسجد میں صندل اور کوورخا م جلا میں کو دوران میں اور کورخا م جلا نے کے لیے چاندی کا ایک خاص مجر میں اور ورام میں مسجد میں صندل اور کوورخا م جلا گرم کوروسائے جانے کا بندوں سے کیا دوار میں مسجد میں صندل اور کوورخا م جلا گرم کوروسائے جانے کا بندوں سے کیا ہے کے لیے چاندی کا ایک خاص مجر و ہوایا ، بعد کے ادوار میں مسجد میں صندل اور کوروخا م جلا گرم کوروں کیا روازی کا دوار میں مسجد میں صندل اور کوروخا م جلا کے کے لیے کوبال کوبالے کا کوبال کوبال کو کاروان کر ایاد کیا دوار میں مسجد میں صندل اور کوروخا م جلا کے کے لیے خوبال کوبال کوبالے کوبالے کا بندوں میں میں کوبالے کوبالے کا کوبالے کا دوار میں مسجد میں صندل اور کوروخا م جلا کے کے لیے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کیا کوبالے کیا کوبالے کی کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کی کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کوبالے کی

#### بطيحاء يابطحاء

میداعثان بن عفان کے دورخلافت الراشد ہ میں مسجد نبوی شریف کی توسیع اور تغییر نو میداعثان بن عفان کے دورخلافت الراشد ہ میں مسجد نبوی شریف کی توسیع اور نالہ دی آ

میں کہ اور پہان کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے سیدنا عمر فاروق نے جب مسجد شریف کی توسیع اور
عبداللہ اور پہان کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر اللہ علی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے سیدنا عمر فاروق نے جب مسجد شریف کی توسیع اور
عبر اور کا اور کا ایت شریب خایف را شدسیدنا عثان بن عفان نے اس کی تعمیر نوکی تواس کوخوبصورت اور معنبوط بنانے کے لیے پھر
ایس مار گیا اور کا استعمال کیا گیا، اسیدنا عثان بن عفان نے اس میں تبدیلیاں کیس اور اس کی کافی توسیع بھی کراوی انہوں نے دیواریں پھر کی
عبر اور تعنی ونگار ہے بوئے متنے اور مسجد نبوی شریف میں کہلی بار سفیدی کے لیے چونے کا استعمال بھی کیا گیا، چھت میں شیشم کی کنٹری
عمار بھی بھی گیا گیا، چھت میں شیشم کی کنٹری

حض عبرالمطاب بن عبرالمد بن حطب عن عروی ہے: [ جب سیدنا عثان بن عفان ۲۴ ججری میں مندا آرائے خلافت ہوئے تو وہ سے ان ہے ان ہے: قدیم کی ان ہوں ہے: قدیم کی ان ہوں ہے تھا گئی جس کی شکایت کی جو کہ جا طور پر حق بجانب تھی بخان طور پر فتی بجانب تھی بخان طور پر فتی بجانب تھی بخان طور پر فتی بجانب تھی بخان طور بھی خان ہوں ان ہوں ہے جانب تھی بابدا سیدنا عثان نے اسحابہ کرام فیون القدیم میں مصورہ کیا ہم ب کی رائے بہت تھی کہ پرانی مسجد کو مسار کر کے اس کی جگہ نئی مسجد تھی کروی جائے ایک ون انہوں نے فراظم کے بعد منبر پر خطبہ یا اور فر مایا: اسمام تعریف اللہ ہے ہیں مسجد کو مسار کر کے اس کی جگہ نئی مسجد بناتا ہو بتا ہوں اور میں شہاوت متابوں اور میں شہاوت متابوں کہ بیس نے بہلے تھی پیشر ورج جی اور فر مایا: اسم مار کر سے سا ہے کہ: [ جو تھی محبد بناتا ہے اللہ اس کی جگہ عراف کر دیتا ہے ۔ ] مجھ کے بہلے تھی پیشر ورج جیں اور مجھ سے پہلے حضرت عمر فاروق تھے ان کے ہاتھوں محبد شریف کی تو سبتے اور تھیں ہوں کہ میں نے بہلے تھی پیشر ورج جیں اور مجھ سے بہلے میں بیشر فروج جیں اور مجھ سے بہلے میں ایک گھر عطا کردیتا ہے ۔ ] مجھ مشرورہ کی ہیں اور مورک ہے ایک مشال اور معمار فور کیا ہے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے اپنی تیک خواہشات کا اظہار کیا ۔ ] (۱۹۸۱) گھرانی ور ان کے ایو کو میار کی کو اور ان کے بات اور ان کی میں مقید تھی دیکھا کو وہ بھی ہوں ہوں ہو جو باد میں کو میار کو کو میارت اور میں کو کھر ہے کہ کو میں ہو جو بیا کو وہ بھی ہوں جا کہ کہ کہر شریف کی تھر کے کار مگر کو کھر سے کو کہر سے کہر شریف کی جی کہر کی کہر ہوں کہر جو کہر ہوں ہی جا کہ کہر ہوں کو جو جس ہو تھی وہی جا کہ کہر سے تھی اور کہر جو بھی جو بی موجد شریف کو بیا کہر ہوں کہر ہوں جو کہر ہوں کہر ہوں جو جو بیا سو بھی جا کہر سے کہر س

ال مقام پرہم اس بحث و تعیص کاذ کر ضروری سجھتے ہیں جس کا سیدنا عثان \* کو مجد شریف کو مسار کر کے دوبارہ بنانے میں سامنا کرنا پڑا اس مقام پرہم اس بحث و تعیص کاذ کر ضروری سجھتے ہیں جس کا سیدنا عثان \* کو مجد شریف کو منصوبیش کیا تو چندا صحابہ کرام نے اس معاطعے میں اپنے تعقفات پیش کئے بان حضرات میں وہ اصحابہ کرام رضوان التہ علیم انجھیں شامل سے جو کہ بالکل مسجد شریف کی جوار رحمت میں تھیم سے اور جن سے مقامت پیش کئے بان حضرات میں وہ اصحابہ کرام رضوان التہ علیم اسم سے جو کہ بالکل مسجد شریف کی جوار رحمت میں تھیم سے اور جن سے عوام کی اکثر بیت نے تو اس مضوب کی تھا بیت کی مگر چندا صحابہ کرام رضوان التہ علیم اسم سیمی سے مقامت کی تعملیم کر چندا صحابہ کرام رضوان التہ علیم میں نے تعامل میں اسم سیمی سے مقامت کی مقامت کی مقامت کر نے شروع کر دیئے اور بول بحث ومباحثہ کا ایک سلسلہ چل نکا جو طول کی ٹر تا گیا ہے گئے نے حضرت افتح بن مقامت کے کہا: '' باشہ سیمی سے مقامت کر بی تو مروان بن اٹھکم نے کہا: '' باشہ سیمی سے مقامت کی سرونش کرتے ہوئے گیں اس کی سرونش کرتے ہوئے گیا آرا ہو تیرا بیل کی معاملے میں لوگوں کی رائے معلوم کریں!'' اس پر حضرت عثمان بن عفان نے اس کی سرونش کرتے ہوئے فر مایا آرا ہو تیرا بیل کی معاملے میں لوگوں پر جروا کراہ کا قائل نہیں ہوں ۔ محصورہ کرنا ہی ہے ۔ ] پھر جب مروان نے کہا: '' کیا آپ

کی جو بھی مجد نبوی شریف میں پڑھا گرتے تھے ، حضرت عبدالقد بن حمد " سے مروی ہے۔ ارسول اللہ ﷺ حضرت حمان بن ہارت کے مجد نبوی شریف میں ایک تپائی (سٹول) رکھوا دیے تھے جس پر کھڑے ہوکر وہ ان بدطینت لوگوں کی جو کہا کرتے تھے جو درگاور ماد
مجد نبوی شریف میں ایک تپائی (سٹول) رکھوا دیے تھے جس پر کھڑے ہمان اللہ کے رسول کے دفاع میں ہولتے ہیں جر بل ایمن اللہ معاونت فرماتے ہیں ۔ ار ۱۹۱) حضرت معید بن المستب سے مروی ہے: حضرت عمر فاروق شخصرت حمان بن ٹابت کے پائی اللہ دی معاونت فرماتے ہیں کہ حضرت حمان نے عرض کیا کہ 'میں اس تھی گئی جسب کہ وہ مجد شریف میں فعت گوئی میں مصروف تھے اور ان پراغتر الش کرنے گئے جسم حصرت حمان نے حضرت ابو ہر پر ڈکی طرف میں اس میں فعت گؤی کرد ہا بھوں جو تم ہو بر جہااعلی وافضل ہے ، یعنی بحضور رسالت آب ﷺ؛ کہر حضرت حمان نے حضرت ابو ہر پر ڈکی طرف ہے ان کوشعر ( یعنی بھی) میں جو اور اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا: آا ہے اللہ حسان گئی کہ دیے ہوئے نہیں ساتھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ان کوشعر ( یعنی بھی) میں جو اللہ میں کے ذریعے معاونت فرمانا ، آاور حضرت ابو ہر پر ڈ نے اثبات میں جو اللہ میں کے ذریعے معاونت فرمانا ، آاور حضرت ابو ہر پر ڈ نے اثبات میں جواب باللہ حضرت عمر فاروق شنے فاموش اختیار کر لی۔ آلا اللہ ا

جبال تک مسجد شریف میں سونے کا تعلق ہے الی بہت ی احادیث مبارکہ اور آثار سحابہ کرام رضوان الدھینیم اجھین ہیں جن عظیم خطابہ فلم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے اصحابہ کرام رضوان الدھینیم اجھین کبھی بھی بھی بھی بھی ہوا کرتے تھے اسمابہ الصفحة رضوان الدھیلیم اجھین کھی اور آپ حضور ﷺ جب بھی دن کو تا الصفحة رضوان الدھیلیم اجھین کا قیام اور شب باخی تو مسجد مصطفوی ہی میں ہوا کرتی تھی ہرور کو نیمن مولینا ومولی الثقلین ﷺ جب بھی دن کو تا الصفحة رضوان اللہ کے اس کے بھیانے مال کا مصوری فرماتے تو مسجد شریف میں سید سے لیے سستالیا کرتے تھے (۱۶۲۷) حضرت عباوی شیخ ہوئے کہ اللہ اللہ کے اور سرے گھٹے ہوگی اللہ اللہ کے رسول اللہ کے اور تا میں سید سے لیے ہوئے دیکھا اور اس وقت آپ حضور ﷺ نے اپنی ایک ٹا نگ دوسرے گھٹے ہوگی اللہ کہ کو رسول اللہ کے دور میں مسجد شریف کی تعمیر نو ہور ہی تھی اور سید ناعثان میں ایس ایس کی ایک کر اور میں مسجد شریف میں گرانی کے سید ناعثان کی ورسے میں کہ سید ناعثان کے دور میں مسجد شریف میں گرانی کے سید ناعثان کے دور میں مسجد شریف کی گھٹے ایک کرم اللہ وجہدا لکر یم بھی اکثر ایس کی گرانی کے سلیلے میں مسجد شریف میں گرانی کے سید ناعثان کی مور کی ہمی اکثر ایسان کر لیا کرتے تھے (۱۲۷۷) اور جب تکان محسوس ہوتی تو آپ کی سستا بھی لیا کرتے تھے سید ناعلی کرم اللہ وجہدا لکر یم بھی اکثر ایسان کر لیا کرتے تھے الاسکان کے ایک کرم اللہ وجہدا لکر یم بھی اکثر ایسان کر لیا کرتے تھے (۱۲۷۷)

گیر جب آپ نے اپنے منصوبے کے متعلق تمام اہل الرائے اسحاب کواعقاد میں لے لیا تو متجد شریف کی شالی جانب واقع گھروں کو اس کی زمین حاصل کی گئی ،اگر چہ آپ نے عوضا نہ کے طور پران اصحاب کو کافی رقوم کی پیش کش کی تھیں گھر پھر بھی چندا ہے مکانات و بھے حق میں نہ سخے اور یوں بحث مباحث کا سلسلہ طویل ہوتا گیا اور تقریبا چارسال گزر گئے مگر کوئی خاطر خواہ کا میا بی نہ ہوگئی جھڑے ہیں اس بھی اور اللہ سے موری ہے: 'جب لوگ اپنے مکانات و ہے کے لیے پس و بیش کر رہے شے اور دلائل طوالت بکڑتے جارہے بھے تو میں نے سیرہ علی نے مفان '' کو کہتے ہوئے سنا: آتم لوگ بہت با تیں بنا چکے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالی کی رماجی کے لیے مبحد کی تعمیر کر رہے گا اللہ تعالی کی رماجی کی رماجی کی روایت ہے کہ: آ جب مسجد شریف کی تعمیر نو کا وقت آیا تو سید نا عثان '' لوگوں کی آ راء کو خندہ پیشائی سے سنتے رہے جو کہ اکٹر ویشن کی روایت ہے کہ: آ جب مسجد کی تعمیر کر وائے گا ۔ آ (اے) ان پر میں اس پر انہوں نے فرمایا: آتم اوگ مجھ سے انصاف نہیں کرتے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنتے رہے جو کہ آگر ویشن کی خوالد تعلی کی رضا جو ئی گی ہوں ان کے رسول اللہ کی انداز کی کی روایت کی کے ایک میں اس پر انہوں نے فرمایا: آتم اوگ مجھ سے انصاف نہیں کرتے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنتے رہے جو کہ آگر میں اس کے لیے ایسا ہی کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تھر کروائے گا ۔ آ (۱۲) ا

ای طرح حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے: [ جب سید ناعثان بن عفان ؓ نے مسجد کی تغییر نو کاارادہ کیا تو لوگول کوان کامنسویہ بھا نہ آیا۔ ان کا اصرار تھا کہ مسجد شریف کواسی حالت میں رہنے دیاجائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارکہ بین تھی اس پر آپ نے فرما الا ﷺ اللہ تھا کے رضا جو تی گئی رضا جو تی گئی رکروائے گا۔ [(۱۷۳) انام اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو تی کے لیے مسجد تعمیل کے بین منظر کو و کے گا۔ [(۱۷۳) تاہم اللہ کے خت و تسجیل کے دور مبارکہ بیں تھی جی کہ سید ناعمر فاروق " نے بھی اس کی تغییر نو اور تو سیح کرتے وقت اس کی معامل کے جی اور شام کے میں منابل کے تھے۔ (۱۷۳) کا معاملہ کے معالیٰ کہ معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کے معاملہ کے تھے۔ (۱۷۳)

جب حضرت عثان پچھ حد تک اوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئة تو آپ نے ماہ ربج الاول ۲۹ جری (نومبر ۲۷۹ء) کا ابتداء کروادی بقیر نوکے کام میں دس ماہ صرف ہوئے اور یوں کیم مجرم ۳۰ جری کوم جد نبوی شریف بن کر تیار ہوگئی آپ بنش نہیں اللہ کا ابتداء کروادی بقیر نیف بن کر تیار ہوگئی آپ بنش نہیں اللہ کا فرماتے ، دن کے وقت ہمیشہ روز ہ رکھتے اور رات کے وقت اگر نیزہ مجود کرتی تو مجد شریف میں بی سستالیا کرتے تھے (۱۵۵) آپ میں ۵۰ خرج بیل کو جنوب میں قبلہ کی جانب وسعت دی اور اس کی قبلہ کی دیوار کو اس جگہ تک لے آئے جہاں کہ آئے تک ہے بڑا کی جانب میں ۵۰ خرج کا اضافہ کیا گیا اور پچھتو سیح معزبی جانب بھی کروائی البتہ شرتی جانب (جہاں جرات مبار کہ تھے ) کوئی توسیح نہیں گئی گھرات مبار کہ تھے ) کوئی توسیح نہیں گئی گھرات مبار کہ تھے ) کوئی توسیح نہیں گئی گھرات مبار کہ میں مجد کے درواز وال کی تعداد چچھی ، یعنی باب البنی ﷺ (موجودہ نام باب جریل )، باب الرحمہ ، اور اس کے ساتھ اللہ طرف ایک اور دورواز والی کے مطابق سے اللہ میں بھروں پرفقش و نگار بنوائے گئے اور اس میں سفیدی کروائی گئی جھڑت خارجہ بن زید بن ثابت گئے بیان کے مطابق سے میں عفال ٹے میں چھروں پرفقش و نگار بنوائے گئے اور اس میں سفیدی کروائی گئی جھڑت خارجہ بن زید بن ثابت گئے بیان کے مطابق سے بین عفال ٹے نے میور شریف کی توسیع کے لیے ساتھ کیا تھا۔

ہ جورگانات لینے پڑے ان میں ام المونین سید ۃ هفصہ "کا حجرہ مبارکہ بھی شامل تھا جن کواس کا متبادل مکان دیوار قبلہ ہے متصل جنوب شرقی اور کا بنا دی گئی تھی اس کے علاوہ حضرت جعفر بن البی اللہ ور دے دیا گیا تھا اور ایک خوند کے ذریعے ان کی آمدور فت حجرہ مطہرہ تک ممکن اور آسان بنادی گئی تھی اس کے علاوہ حضرت جعفر بن البی بنا کی گئی تھی اس کے علاوہ حصرت جعفر بن البی بنا کی گئی تھی اس کے مکان کا نصف حصہ ایک لا تھ در ہم کے عوض خریدا گیا تھا اور اس طری دار العباس "کا کچھے حصہ بھی خرید کر مسجد معید شامل کیا گیا تھا۔

و پارتبلہ کو جنوبی جانب لے جانے کے علاوہ سب سے نمایاں فرق جو کہ مسجد مصطفوی میں ہواوہ یہ تھا کہ محراب مصطفوی کی جگہ لامحالہ اور جنوبی جانبی ہوا ہوں ہے تھا کہ محراب مصطفوی کی جگہ لامحالہ اور جنوبی جانبی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئ

چونگرسیدنا عثان بن عفان کے چیش روسید ناعمر فاروق کی شہادت محراب النہ می شریف میں نماز کی امامت کرواتے ہوئے ہوئی تھی،

البات کو بیٹی بنانے کے لیے کہ آئندہ کوئی ابیا حاد شرونماء نہ ہوسید ناعثان بن عفان ٹے محراب کے مقام پرایک مقصورہ تعمیر کروایا جو کہ مٹی کی سینی ان بنا تحااور اس میں جمرو کے اور روزن رکھے گئے بھے تا کہ مقتدی اپنے امام کود کیے سیس (۱۸۳) میہ بہلا حفاظتی طریقہ تھا جو کہ مجد بھی ان بنا تحااور اس میں جمرو کے اور روزن رکھے گئے بھے تا کہ مقتدی اپنے امام کود کیے سیس (۱۸۳) میہ بہلا حفاظتی طریقہ تھا جو کہ مجد مختل بھی تعمیر ہوا جو کہ بعد میں دمشق میں خفائ کے علاوہ کسی المام کے علاوہ منز پر حفاظت کے طور پر ایک محافظ کا تقر رسی کی طریقہ تھا اوہ کسی المام کی جانے کہ میں المام کی مقاطر سین کیا ہیں بہلا حفاظتی کے علاوہ کسی کی بھی تھا کہ اس کی علاوہ منز پر حفاظت کے طور پر ایک محافظ کا تقر رسی کا گیا گیا گیا جس کو دو در ہم ماہا نہ مشاہرہ ماتا تھا ۔ یہ بچی مٹی سے بنا ہوا مقصورہ اس وقت تک رہا جب تک مروان بن اٹھام نے اس کی جگہ مفتش پر دون کا مقصورہ کھڑا نہیں گیا ۔ پہلے مقصور سے اور مروان بن اٹھام کے بنوائے ہوئے مقصورے میں دومرا واضح فرق میر بھی تھا کہ اسے او پنجی استوار کیا گیا تھا گیر اجد میں جب حضرت بھر بن عبدالعز بڑ نے متجد شریف کی تمہر نو کروائی تو اس بھر کے مقصورے کی سطح میں تاہ درع بلند تھیں ۔ اس کی المورہ المام کیا تا کہ این زبالہ کا بیان ہے مقصورہ کی بنیاد میں مجد شریف کے حتی کی سطح سے تقریبا ۲ ذرع بلند تھیں ۔ اس کی المام کی المام کی المام کی المام کیا کہ المام کیا جو کے مقاطرہ عموری کی سطح میں دریا جب کہ بیاں کیا تھا کہ بھری تک موجودرہا جب کہ بیاں فلی کا لمام کا بھرائی جو کے مقت کی سطح میں تو میں جب کہ بیاں کیا تھا کہ بھری تک موجودرہا جب کہ بیاں فلید کی تھیر نور کر ان میں بھر کو بھر دریا ہو کے تھیر نور کو تھی تھیں تا بھی کو بھر دریک موجودرہا جب کہ بیاں کیا کہ تارہ کی تو بھر کے مقتورہ کی تک موجودرہا جب کہ بیاں کیا کہ تارہ کی تو بھر کے تو بھر کیا تو کہ بھری ترک کی جو در با جب کہ بیاں کی تو کی سطح میں تاہ تھری کی تک کے دریک کے تھر کیا تو کہ تک کیا جب کی کیاں کی تو کی تو کی تک کی تو کر کیا کہ تاہ کی کی تو کر کیاں کیا کہ کی کی تو کر کو کر کو کی تو کی کی کو کر کی کو کر کے کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کی کی کو

مجرنہوں شریف کی تقیر نواور تو سیج کے علاوہ سیرنا عثان بن عفان "کاسب سے بڑا کارنامہ قرآن پاک کو محف شریف کی شکل میں یکجا اللہ تا اللہ بھی جو کردیا گیا تھا جو پہلے تو ان کی تولیت میں رہا اللہ بھی جو کردیا گیا تھا جو پہلے تو ان کی تولیت میں رہا اللہ بھی بعد میں سیدنا عمر فاروق "کے پاس رہاوران کے بعد ام الموشین سیدہ هفصہ "کے پاس رکھ دیا گیا تھا جہاں سے کوئی بھی ضرورت منداس ساتھا وہ کرسکتا تھا گر چر بھی یہ عام آ دمی خاص طور پر مدینہ طیب کے باہروالوں کے لیے باس انی دستیاب نہیں تھا لہذا سیدنا عثمان بن عفان نے کے ساتھا وہ کرسکتا تھا گر چر بھی یہ عام آ دمی خاص طور پر مدینہ طیب باہروالوں کے لیے باس انی دستیاب نہیں تھا لہذا سیدنا عثمان بن عفان نے کے اس کو کہ تھا تھی کا میں معارض میں جارہ کی خاص میں معارض کی خور سے بار کی تھا تھی کہ کے جو نسخ تیار کروائے جن میں سے پانچ تو امصار لیعن صوبوں کے معارضا مول اللہ بھی کے مبرشریف کے پاس رکھوا معارض میں رسول اللہ بھی کے مبرشریف کے پاس رکھوا

دیا گیا جہاں وہ ہرخاص وعام کی دسترس میں تھا۔ یکی نسخہ سیدناعثانؑ کے زیراستعال بھی رہااور جب ان کے گھر کا محاصرہ کرلیا گیا تو وہسمی کے زیراستعال تھا اور بوقت شہادت وہ ای سے تلاوت کلام الٰہی کررہے تھے ان کی شہادت کے بعدوہ نسخہ مرخوبی شریف میں مبرٹر ہے اوست کا ممالئی کررہے تھے ان کی شہادت کے بعدوہ نسخہ مرخوبی شریف میں مبرٹر ہے گئے تھے تو الکہ پاس رکھ دیا گیا تھا تا ہم بعد میں جب حجاج بن یوسف نے مصحف شریف کے ایسے نسخ تیار کروائے جن پراعراب لگواد ہے گئے تھے تو الکہ اس محد مدینہ طور بہت کی جب موان مادو تھا کہ ہے مال مادو تھا ہم بعد ملک ہے اور میں معلی ہوا ہوا ہے گئے اور میں جلی گئی ، تو انہوں نے جاج بن یوسف کا نسخہ اٹھوا دیا اور مصحف عثانی کو دوبارہ منبر شریف کے پاس رکھوا دیا (۱۸۷) بنوا میں جلی گئی ، تو انہوں نے جاج بن یوسف کا نسخہ اٹھوا دیا اور مصحف عثانی کو دوبارہ منبر شریف کے پاس رکھوا دیا (۱۸۷) بنوا میں ہے دور میں مسجد مصطفوی کی دیکھ بھوال

حضرت معاویہ ﷺ دور میں سواے ہلکی پھلکی مرمت کے متجد نبوی شریف پر زیادہ کا منہیں ہوا متجد شریف کے اردگروا تع مزئیں گلیاں مدینہ طیبہ کی دوسری گلیوں کی طرح ہوا کرتی تھیں جس کی وجہ ہے بعض اوقات بارشوں کے موسم میں متجد شریف تک وقعیم میں اوشاری کا سامنا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مروان کا باپ النکم جو کا فی بوڑھا ہو چکا تھا رات کے وقت کیچڑ میں پھسل گیا جس کی وجہ ہے موان نے مجمع شریف کے اردگرد تمام گلیوں میں نائلیس لگوا کر پختہ کروادیا ۔ پانی کے نکاس کے لیے نالیوں کا بندو بست کیا گیا ۔ بیٹا نمیلوں کا فرق مجمع شریف کے جارول طرف لگوایا گیا تھا جو مشرق میں بھتے الغرفد تک اور مغرب میں متجد الغمامہ تک اور شال میں حش ابوطاحہ (بئر حاء) تک جاتم الله الله الله کی نالیاں مختلف مقامات ہے اکتفی ہوکر شال مغرب میں الزوراء کے علاقے کی طرف نکل کراس وقت کے مدید طبیعے مفاقت میں جوسقیفہ نی ساعدہ کی مغرب کی جانب پرتھا۔ (۱۸۸)

### ولید بن عبدالملک کے دور میں مسجد نبوی شریف کی دیکھ بھال

محدین جعفر بن وردان (وردان فرجنہیں ولید بن عبدالملک کے دور میں مجدشریف کی تغییر میں بطور معمار اور گران شرک کاشف حاصل تھا) سے روایت ہے: ''میں نے دیکھا کہ ولید بن عبدالملک نے ایک قاصد مدینہ طیبہ بھیجا جو کہ مدینہ طیبہ میں ماہ روج الاول ۱۸۸۸ میں میں آیا۔ جب اس کی آمد کا سبب یو چھا گیاتو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیر و و و دولیت کیا جو کہ ولید نے ان کوارسال کیا تھا جس میں تھی کہا تھا کہ حرات مبارکہ امہات المومنین رضوان الدُعلیمن کو مجد نبوی شریف میں واضل کرویا جائے بماتھ ہی بیتے تھی تھا کہ وہان تھا اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں عبدالعزید کے اس کہ حرات مبارکہ امہات المومنین رضوان الدُعلیمن کو مجانب و اقع تھے اور مجد کو اتنی وسعت دے دی جائے کہائی اللہ اللہ میں عبدالعزید کی جانب واقع میں دوخل کے اس کو کہائی اللہ اللہ اللہ میں موقو مجد کو قبلہ کی جانب بھی وسعت و ہے دی جائے کہائی اللہ اللہ اللہ میں موقو مجد کو قبلہ کی جانب بھی وسعت و ہے دی جائے کہائی اللہ اللہ اللہ میں موقو مجد کہ و جانب بھی وسعت و ہے دی جائے کہائی اللہ میں عبدالعزیز کے المللہ کے اللہ کی جانب بھی اور ڈاا ٹکا تا ہے اس سے دابط کر کے اللہ کی میں اور ان کو معاوضہ دے دیں اور پھر ان مرکانات کو گرا دیں بسید ناعمر فاروق آلور سیدتا عثان بن عفائ کی مثالہ کی میکن کہ و میں "ور ان کی کا بی سید ناعمر فاروق" اور سیدتا عثان بن عفائ کی مثالہ کی میارے میں ہیں '' اور سیدتا عثان بن عفائ کی مثالہ کہ تھیارے میں سید تا عمر فاروق آلور سیدتا عثان بن عفائ کی مثالہ کہ تمبارے میں ہیں '' (۱۸۹)

۔ اس تھم نامے کی تمیل میں مجدشریف کے گردواقع مکانات کوخرید کرمنہدم کردیا گیا. جہاں تک حجرات مبارکہ کا تعلق ہے، تمام البطنی الموشین سیدہ عائقہ معدید المعادید المعدید ال

على بوکرفازادا کرلیا کرتے ہے،ایسا خاص طور پرنماز جمعہ کے اجتاعات میں ہوجا تاتھا. یول مندرجہ ذیل حجرات کےعلاوہ دیگرتمام حجرات مال خالی ہو تھے تھے:

- (۱) تعجم ومبارکہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراءُ جہاں اہل بیت الطاہرہ کے بطل جلیل کی اولا دنبیل یعنی حضرت حسن بن الحسن ابن علی اور فاطمہ بنت الحسین ابن علی اپنے اہل وعیال کے ساتھ مقیم تھے .
- (۲) حجرومبار کدام المومنین سیدة حفصه جو که انبول نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کو مبدکردیا تھا۔اس وقت اس میں ان کے میٹے (حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر اللہ باضافہ تیم تھے۔

ای سلط میں نہات ہی اُقدروایات موجود ہیں جواس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ اگر چیشبادت امام عالی مقام حسین علیہ السلام اور هرے مبداللہ بن الزبیر ہی گئست کے بعد بنوا میہ کا تسلط پوری مملکت اسلام یہ پر بوچکا تھا نیکن پھر بھی وہ افراوابل بیت الطاہرہ کے علی مبد اسلام یہ پر بوچکا تھا نیکن پھر بھی وہ افراوابل بیت الطاہرہ کی علیہ انائل کے رجے گا اور بھی ان نہیں ہے جی غافل نہیں تھے اگر چہ ہر پبلک فورم سے سید ناعلی کرم اللہ و جہ الکریم اور اہل بیت الطاہرہ کے بھی ہز وہرائی اور پروپیکٹا اور اہل بیت الطاہرہ کے بھی ہز وہرائی اور پروپیکٹا اے روگ ٹوک جاری تھا۔ یہاں تک کہ منہرو محراب سے حکما آئم مساجد سید ناعلی کرم اللہ و جہ الکریم پر کھلے بھی مشتنا نہیں تھی (۱۹۰) ۔ مگروہ اپنی کم زور یوں کو بخو بی جانے تھے کہ شاخ نازک پر کھلے بھی ہو بان کے بھی مشتنا نہیں تھی (۱۹۰) ۔ مگروہ اپنی کم زور یوں کو بخو بی جانے تھے کہ شاخ نازک پر کے اللہ یہ شیانہ زود یا بدر کی طوفان کی تیز و تندموجوں بیں خس و خاشاک کی طرح بہد جائے گا ، اس لیے افراوابل بیت الطاہرہ کی مجد شیف سے متعلی جرہ سیدہ فاضی الزہرائی میں وہ بیسوچے تھے کہ شاخ نے موجائے گا اور سلامین وہ بیسوچے تھے کہ جو بات کے کو بیسوچے تھے کہ جو بات کے کو بیسے دخل کیا جاسے کی بوجائے گا اور سلامین وہ میسوچے تھے کہ جو بات کے کو بیسوچے تھے کہ جو بوجائے گا اور سلامین وہ میسوچے تھے کہ جو بوائے گا اور سلامین وہ بیسوچے تھے کہ جو بوجائے گا اور سلامین وہ بیسوچے تھے کہ جو بوجائے گا اور سلامین وہ میسوچے تھے کہ جو بودی گا کہ بیس دورنگل گے تو عامہ الناس سے ان کا رابطہ اور تعلق خود بخو و مفطع ہوجائے گا اور سلامین وہ میسوچے تھے کہ جو بیا گیا کہ بیس دورنگل گے تو عامہ الناس سے ان کا رابطہ اور تعلق خود بخو و مفطع ہوجائے گا اور سلامین وہ مشق سکھ کھی کی بیند ہوگی گی کہ دورنگل گے تو عامہ الناس سے ان کا رابطہ اور تعلق خود بخو و مفطع ہوجائے گا اور سلامین وہ مشق سکھ کھی کی بیند ہوگی گیا گیا کہ مشتر کیا ہو گیا گی گوئی گی گوئی گا کہ میں کو بولی سے دخل کیا میس کی گیا کہ کیا کہ کی بیا گیا گیا کہ دورنگل گے تو عامہ الناس سے ان کا رابطہ کی خود بخو و مفطع ہوجائے گا اور سلامی کے دورنگل گے تو عامہ الناس سے ان کا رابطہ کی کو دورنگل گے تو عامہ الناس سے ان کا رابطہ کی کو دورنگل گے تو مسلم کی کو دورنگل گے تو عام کی کو دورنگل گیا کہ کو دورن

اس طرح مسجد کی توسیع کا منصوبہ خالصناً سیا می نوعیت کا تقا مگراسے انتہائی چالا کی سے ندہمی لبادہ پہنا دیا گیا تا کہ جمرات مبارکہ اور زخرت انخلاء پر کمی فتم کارڈمل نہ ہو لہذا اس نے اس وقت کے گورز حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حکمنا مہ بھیجا کہ تمام جمرات مبارکہ کور کر ہو انخلاء پر کمی فتم کارڈیل بھی مرجائے اور لاٹھی بھی نہی نہ ٹوٹے والی بات تھی ۔ حافظ رزین العبدری الاندلی جو کہ قدیم موزشی و میں شار ہوتے ہیں ('نی وَ کردارالہجر و') کے بیان کے مطابق ولید کے خط کے متن میں او پر دیئے گئے احکامات کے علاوہ پر بھی مجم تھا کہ بھی اپنا مکان بیچنے پر رضا مند ہوجائے اس کو معاوضہ دے دیا جائے اور اگر وہ برضاء ورغبت ایسا کرنے پر آبادہ نہ تو اہل مدیدے بھی اپنا مکان بیچنے پر رضا مند ہوجائے اس کو معاوضہ دے دیا جائے اور اگر وہ برضاء ورغبت ایسا کرنے پر آبادہ نہ تو اہل مدیدے بھی کرا دینا (لیعنی بر دور باز واور جبر آبان سے قبضہ لیلئا) ادر اللہ کرکے اس کی قیمت کا تعین کر لینا اور پھر وہ مکان ان کے سرول کے او پر بی گراوینا (لیعنی بر دور باز واور جبر آبان سے قبضہ لیلئا) ادر اللہ خرباء و مساکین میں تقسیم کروینا؛ '(۱۹۲) چنا نچے جبیبا کہ موقع تھا جب حضرت حسن بن انحن ڈے اپنا آبائی گھر چھوڑ نے سے انکار کردیا تو قوت کا لیا ہم کیا گیا اور یوں صاحبز ادہ حسن اور شہر آبان خانہ ہمیت جمرہ سیدہ فاطمۃ الز جراؤے اللہ اللہ کی گئا تھی گرجہ آبالہ اللہ کی تحت بیت المال میں جمع کروادی گئی۔

جہاں تک کا شانہ مبار کہ سیدالکونین ﷺ کا تعلق ہے تو ہم ہیہ وضاحت ضروری سجھتے ہیں کہ ام المومنین سیدۃ سودہ بنت زمعہ 🚣 👣 ججری میں اپنی و فات سے پہلے اپنا حجرہ مبارکہ ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہ " کو ہبدکر دیا تھا اور ان سے حضرت معاویہ " نے وہ جگہ \*\*\* اللہ درہم کے موض خرید لی تھی البیته ام المومنین سیدۃ عا مَشرصد یقتہ اس شرط پر راضی ہو کی تھیں کہ جب تک وہ حیات رہیں گی وہ ای گھر میں رہی گی . جب معاملہ طے پا گیا تو حضرت معاویہ ؓ نے ان کورقم ارسال کردی اورام المومنین سیدۃ عا کنشہ صدیقہ ؓ اس مقام ہے جہاں وہ اس وقت عمل ہوئی تھیں اس وقت اٹھیں جب کہ انہوں نے وہ تمام رقم اہل مدینہ کے مستحقین اورغر باء میں تقسیم کر دی تھی .(۱۹۳)ای طرح ام الموشین میں صفیہ "بنت جی کے ورثاء نے بھی ان کے جمرہ مبار کہ کوحضرت معاویہ ؓ کے ہاتھ اتنی ہی رقم کے عوض بھی دیا تھا جھزت عبیداللہ بن عبداللہ من اللہ من عبداللہ عبداللہ من عبداللہ من عبداللہ عبداللہ عبداللہ من عبداللہ من عبداللہ ع کو حجرہ ام المومنین سیدۃ حفصہ ؓ کے تبادل میں اسی حجرہ ہے متصل جنو بی جانب کی زمین دے دی گئی تھی ۔ جہاں تک دیگر حجرات مبارکہ کا ملق ہے تو وہ تو پہلے ہی خالی تھے اور لوگ وہاں نمازیں اوا کیا کرتے تھے . یول تمام کے تمام حجرات مبارکہ ریاست کی ملکیت بیں آ تیکے تھے الا حجرات مبارکہ کےعلاوہ جوم کا نات حاصل کئے گئے ان میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کے تین م کا نات تھے جو کہ ثال کی طرف تھے اور اللہ کہلاتے تھے،حضرت عبداللہ ابن مسعودٌ کاایک گھر جو دارالقراء کہلاتا تھا،اور ہاشم بن عتبہ بن الی وقاصؓ کے مکانات تھے جوکہ ٹالیاجاب 🛎 اس کےعلاوہ مغربی جانب حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت عمار بن یاسر اورالی سبرہ بن الی رحم کی کےمکانات تھے جب کہ جنوبی جاپ الس عباس بن عبدالمطلب ملی بچا ہوا حصه (جو که اس وقت ان کے غلام مخیر یق کے قبضه میں تھا) بھی حاصل کرایا گیا. (۱۹۴) جب انہوں کے حضرت عبیدالله بن عبدالله ابن عمرٌ کے مکان کو حاصل کرنے کا عندید دیا تو انہوں نے لیس و پیش ہے کام لیااور ججت رپیش کی کہوہ جموط طو توام المونین سیدة حفصه " کا تھا جہال سرور کونین ﷺ بھی اقامت فرمایا کرتے تھے بہت بحث وتمحیص کے بعد حضرت عبیداللہ السامان راضی ہوئے کہاس کے بدلے انہیں دارالرقیق دے دیا جائے جو کہ قبلہ کی جانب اس ہے مصل تھااور حضرت عمر بن عبدالعزیر ٹے اس مالا سے حجرہ نبوییشریفہ کی طرف ایک دروازہ نکال کرمبجد نبوی شریف میں ان کودسترس دے دی اوروہ دروازہ بعد میں کئی صدیوں <del>تک قائم داللہ</del> خوخہ دار هصه یک نام پر جانا جاتا تھا ( آج بھی قبلہ کی دیوار میں محراب عثانی کی بائیں جانب ایک کھڑ کی ہے جس میں ٹیلی ویژن کیمر مسب ہے جو کہائ خوند کی جگہ پریادگار کے طور پرترکوں نے رکھوا دیا تھا).

ولید بن عبدالملک کے احکام کومبحد نبوی شریف میں سرعام پڑھ کرسنادیا گیا. (۱۹۵) جبیبا کہ اور بیان کیا گیا ہے اس خ<mark>ظم مالیکا</mark>

قارا المونین رضوان الله علیهن کے حجرات مبارکہ کو بھی متجد شریف میں شامل کردیا جائے تا کہ متجد کا رقبہ ۲۰۰۰ ہوجائے ساتھ ہی اور یہ المونین رضوان الله علیہ نے خرات مبارکہ کو بھی متجد شریف میں شامل کردیا جائے اور بید کام اگر سید ھے طریقے سے نہ ہوسکے تو قوت کا سید کی مقالہ اللہ میں متبد مصطفوی کو جنوب کی طرف بڑھا دیا جائے اور بیر سید کامات کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبد العزیر شانے وہ تمام مکانات حاصل کرکے خالی کروالیے اور بیر سید کی میں منہدم کروا دیا گیا اور متجد شریف کی تعمیر نواور توسیع پڑھل درآ مدکیا گیا ۔

# حفرے عربن عبدالعزير المح باتھوں مسجد مصطفوی شریف کی توسیع اور تعمیر نوکی تفاصیل

اللم ی کے بیان کے مطابق معجد شریف کی قدیم عمارت کا انہدام ماہ صفر ۸۸ ججری میں شروع ہوا جھڑ سال کے بیان کے مطابق معجد شریف کی قدیم عمارت کا انہدام ماہ صفر ۸۸ ججری میں شروع ہوا جھڑ اس کام کے لیے مزدور مدینہ ہے گئے تاہم ججر بہ کار کار مگر وں کا بندوبست ولید بن عبد الملک نے روم سے کیا تھا جو مدینہ طیبہ میں ماہ رہے الاول ۸۸ ججری (فروری مدینہ کے بیان کی درخواست پر بازنطبنی شہنشاہ (جسٹینین دوم الا Justinian) نے ہدیتا ایک لاکھ مشقال سونا مایک سوکار میراور جالیس میں موری سلوں کے ارسال کے مینے (192) تعمیر نو اور توسیع کا تمام کام اہ ججری میں پاید تھیل تک پہنچ گیا بتاہم مجہودی کے بیان میں موری سلوں کے ارسال کے مینے (192) تعمیر نو اور توسیع کا تمام کام اہ ججری میں پاید تھیل تک پہنچ گیا بتاہم مجہودی کے بیان کے مطابق ابن زبالہ کی روایت کے جاس طرح ہے کہ: ''ولید نے شاہ روم کو یہ خطالکھا: ہم اپنے رسول اللہ بھی کی متجد کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں ۔ عالی ماری موری ہو کے گئی اور این موری ہو کے گئی ان کاریگروں اور سنگ مرم سے ہماری مدد سے بچئی ''اس نے سنگ مرم اور بیس سے زیادہ کاریگر ارسال کئے ۔ چندروایات کے مطابق ان کاریگروں کی تعدادہ ہم تھی جو کہ شام اور مصرے آئے تھے اور ان سب نے مدینہ طیبہ کے مشہور معمار حضرت صالح بن کیاں گرائی کام کہا تھی کام کہا تھی گاریگر می کاریگر میں کے دوروں کا مردی اور قبطی کاریگر تھے جو کہ شام اور مصرے آئے تھے اور ان سب نے مدینہ طیبہ کے مشہور معمار حضرت صالح بن گھان گھرانی کام کہا تھی کی مردی اور قبطی کاریگر تھے جو کہ شام اور مصرے آئے تھے اور ان سب نے مدینہ طیبہ کے مشہور معمار حضرت صالح بن

حضرت عمر بن عبدالعزیر فی تعیم کا کام رئی الاول ۸۸ بجری میں (یا جیسا کہ بلاذری نے کہا ہے ۸۹ بجری میں ) شروع کروایا (۲۰۰) اوائی تحیل میں تین سال صرف ہوئے مبحد شریف کومغر فی جانب ۲۰ ذرع کی وسعت دی گئی جب کہ شرقی جانب چونکہ ججرات مبار کہ کی فی اس میں شامل ہوگئی تھی اس جانب اسے ۴۰ ذرع کی وسعت مل گئی تھی (۲۰۱) مسجد شریف کارقبداب ۲۲۰۰ ۱۸ درع پرمجیط ہوگیا تھا فی تعیم شروع کروائی تو انہوں نے قریش اور انصار میں سے تمام الل علی تعیم شروع کروائی تو انہوں نے قریش اور انصار میں سے تمام الل المنظم جانے کہ عمر نے آپ کا قبلہ ہی تبدیل کرویا ہے۔ یا (۲۰۳) یوں اس کا سنگ بنیا در مقد کی بنیا در کھدی کی بنیا دیں استوار کی استوار کی خائی قبل اور کہ المیا اور ساری مجد کی بنیا دیں استوار کی گئی تمام بنیا کہ بنیا دیں استوار کی بنیا دیں استوار کی گئی تھی مرمون کے بھی تھی جومصر سے منظایا گیا تھا (۲۰۴۷) انہوں نے گئی تمام بنیا دیوار تو استوال کو بیا تھی تھی جومصر سے منظایا گیا تھا (۲۰۴۷) انہوں نے گئی تھی مرمون کے جب ولید بن عبدالملک مدینہ آیا تو گئی تو جومصر سے منظایا گیا تھا (۲۰۵۷) انہوں نے کا خواصور تی دیوار تو اس نے امرا تے ہوئے حضرت ابان ابن عثان کی کہا تھی را دیوار تبدالوں کے دالد کی تغیم کے جب ولید بن عبدالملک مدینہ آیا تو کہا تو تو ایک میں جو میں تو ایک میں بنا کرد کھدیا ہے۔ یا (۲۰۵۷) انہوں نے کہا خواصور تی دیوار تو اب دیا تا ہم نے تو ایک مسجد بنوائی تھی مگر تو تو تو صورت ابان ابن عنوان کے کہا تھا کا کرد کھدیا ہے۔ یا (۲۰۵۷)

ب مطابق ولید کی تعمیر کردہ مسجد میں شرقاغر بالا روشیں اور شالا جنو با مربع قبر کے ستون سے شال کی طرف اروشیں تھیں ،ان مجماع اروشیں توصحن مجد میں تھیں جبکہ جارروشیں مجد شریف کے اس حصہ میں تھیں جو کہ دور مصطفوی میں تعمیر ہوا تھا ،اسطوانہ مربع قبر سے

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تقمیر کے وقت پہلی بارمجدشریف کی قبلہ کی دیوار پرخوبصورت خطاطی بیں قرآنی آیات کامی گئی ہے۔ باب مروان بن الحکم (موجودہ باب السلام) سے لے کر باب علی (موجودہ دور بیں اس مقام پر ججرہ سیدۃ النسا،حضرت فاطمۃ الزیرات سامنے باب جبریل کی جنوبی جانب ایک کھڑ کی گئی ہے جس میں ایر کنڈیشنر لگا ہوا ہے ) تک قرآن کریم کی مختلف سورتیں کامی گئی تیں ہیں سورۃ 'الشمس' سے کیکرسورۃ 'الناس' کے آخر تک تھیں جسے اس وقت کے مشہور خطاط حضرت سعد ؓ نے لکھا تھا جو کہ الحویظے بن عبدالعزی کے خلام تھے ،ایک دیوار پرنبات خوشخط انداز میں 'بسم اللہ الرحمٰن الرحیم : لا الدالا اللہ وحدہ لاشریک لد ،مجمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الی لیظیر وعلی اللہ بن کلہ واوکرہ المشر کون ،امرعبداللہ (اللہ کا بندہ) ولید بن عبد الملک ہتھ کی اللہ وطاعرتہ …' بھی کھا آئیا تھا۔

مسلمان کاریگروں اور مز دوروں کے علاوہ اس منصوبے کی پخیل کے لیے چالیس نبطی غیرمسلم معماروں نے بھی کام کیا تھا، میں قبطیوں نے زیادہ تر قبلہ کی جانب کی دیوار پر کام کیا تھا، میں اس بات کا ڈار گل تا قبطیوں نے زیادہ تر قبلہ کی جانب کا دیوار پر کام کیا تھا، جانب کا کام نبٹایا تھا، چندردوایات میں اس بات کا ڈار گل تا ہے کہ نبطیوں میں سے ایک بدبخت کاریگر نے دیوار قبلہ کے روش دانوں کی محرابوں کے اوپر خنزیر کی تصویر بنا دی تھی ، جونبی صفرت تھی تا میں کام گئی اور وہ تصویر منا دی گئی ان کاریگروں تا عبدالعزیز "کواس کا علم بھوا تو انہوں نے اس کا سرقلم کرنے کا تھم دے دیاا دراس کی فورا تعمیل کی گئی اور وہ تصویر منا دی گئی ان کاریگروں تھا ہے بہت سوں نے اسلام قبول کرلیا تھا جھترت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد شریف کی حفاظت کے لیے چوکیداروں کو تعینات کیااوردروا تواں بھی زیجیر میں لگوادیں تا کہ کوئی جانورا ندر نہ داخل ہو سکے در (۲۰۹)

معجد تشریف کی قبلہ کی دیوار کے اوپر والے صے پر مصوروں نے دیدہ زیب سنبری رنگوں میں درختوں اور پرندوں کی تصویر کی اللہ تعلقہ محمیل جو کہ جنت کی خیالی انداز میں تصویر تھی کرتی تھیں ،ابن زبالہ سے لے کرابن نجارتک سب نے ان تصویروں کا ذکر کیا ہے بان عجد بھیں ،جو کہ جنت کی خیالی انداز میں تصویر تھیں کہتے تھیں ان الفاظ میں کھینی ہے :''مسجدا لنبی بھی کی تفصیل کچھال طرف اللہ کے کہ قبلہ کی روشوں میں مشرق سے مغرب تک خوبصورت فرش لگایا گیا ہے ،اس صے میں دوسطریں ہیں اور ہر سطر میں کے استون ہیں ادر ہو معل اندازہ معلقہ اور سنون کے درمیان کافی فاصلہ کھا گیا ہے ،اس حصے میں دوسطریں ہیں اور ہر سطر میں کے استون ہیں ادر ہو اللہ معلق کیا گیا ہے اور مور نے کہا گیا ہے اور محرات کی فاصلہ کھا گیا ہے اور مور نے کہا گیا ہے اور محرات کی کا رنگ کیا گیا ہے اور محرات کی کہا گیا ہے اور محراب کا گلاہ معلق کیا گیا ہے اور اور خوش کیا گیا ہے اور جو فرش کی اب اور جو فرش کی استون کے دیوار قبلہ پر بنائی گئی تصاویر کے تفاصیل نہیں بیان کی اور مذہ وی گیر معاصر دا تھا ہونے سے رنگ وروغن کیا گیا ہے : '' تا ہم انہوں نے دیوار قبلہ پر بنائی گئی تصاویر کے تفاصیل نہیں بیان کی اور مذہ ہی دیگر اس کی تواس وقت تھی ان تصاویر کی تفاصیل دستیا ہیں میں خوب سے سی کی دیوار کا کھا آدما میں ان تصاویر کی تفاصیل دیس جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی تا کیاوں سے مزین ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں سے مزین ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں سے مزین ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں سے مزین ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں سے مزین ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں سے مزین ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں میں جو بہت ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں سے مزین ہے جو کہ ایک دوسرے پر گئی ہیں اور مختلف دیگوں اور ڈیز اکنوں میں جیں جبر بیات ہی خوبصورت اور محمد کی نا کیلوں کیلوں کیا کیا کہ محمد کی نا کیلوں کیا کہ کیا گئی کیلوں کیا کہ محمد کی نا کیلوں کیا کہ کیا گئی کیا کہ محمد کیا گئی کیا کیا کہ محمد کیا گئی کیا کہ کیا کہ خوبس کے کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا گئی کے کہ کیا کہ خوبس کے کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کے کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا

ھیٹی آرتی ہیں ویوار کے اوپروالے حصہ میں سنبری رنگوں میں چونے کی تہہ پر منظر بنائے گئے ہیں جن میں درختوں کی تضویریں ہیں جن کی علی ہیں۔ اور حقیقت مسجد شریف کی تمام ممارت بہترین ہے، مگر البان مجلوں ہے اور حقیقت مسجد شریف کی تمام ممارت بہترین ہے، مگر البان مجلوں ہے اور مغربی میں اس خواب ہی نہیں! ای طرح برآ مدے کی جانب کی ویوار بھی کوئی کم حسین نہیں بمشرقی اور مغربی ہوئی کی دیوار بھی کوئی کم حسین نہیں بمشرقی اور مغربی ہوئی ہیں۔ اس الفاظ ہوں میں اور ایس تصاویر ہیں مسجد شریف کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہوں ہیں۔ اور ایس میں میں اور ایس میں میں اور ایس میں ایس میں اور ایس میں ایس میں او

معزے عمر بن عبدالعزیر نے مصوروں کوان کے حسن کارکردگی پردل کھول کر انعام واکرام دیے ۔ اچھے مصورکومیس درہم زیادہ دیے علی معزے عمر بن عبدالعزیر نے کے لیے خوبصورت درخت اورمحلات کی تصویریں بنائی گئیس بہلی مرتبہ سجد شریف میں تضویر شی گائی تھی میں تر نئین کے بیان مرتبہ سجد شریف میں تصویر شی کی گئی تھی میں تر نئین کے بیان مرتبہ سونا استعال کیا گیا تھا اس تمام کا مریزا کی برار مشقال سونا استعال ہوا تھا بھبلہ کی جانب کی چاروں روشوں میں ترویز وہری چیت و اوائی گئی تھی جس پردیدہ زیب آرائش کا مرابیا گیا تھا بھام ستون پھر کے جو بین کو میں پردیدہ زیب آرائش کا مرابیا گیا تھا بھام ستون پھر کے جو بین کو میں اور چونا مصرے منگوایا گیا تھا ۔ کالے پھراور تعمیر کا دیگر کی تھے جن کو میں اور چونا مصرے منگوایا گیا تھا ۔ کالے پھراور تعمیر کا دیگر کی مال میں پردے لئکائے گئے تھے تا کہ نمازیوں کو موسم کے اثر ات سے بچایا میں ان مرابی کی جوت کی اونچائی ۲۵ ذرع تھی ۔ (۲۱۲) پھی جب کہ اور پروالی حجیت کی اونچائی ۲۵ ذرع تھی ۔ (۲۱۲)

اس سے پہلے بھی بھی ارجب بارشوں کی بہتات ہوجاتی اور طیب طنیہ کی وادیاں طغیائی سے بہہ کفتیں تو وادی مہر ورجو کہ مجد نبوی گریں کے پاس سے گزرتی تھی اس کا پائی مسجد شریف اور بقیج الغرقد کے درمیانی علاقے سے اند آتا اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ پانی مسجد نبوی فریق کے پیس داخل ہوجاتا جس کے بیتیج میں حجرات مبار کہ کن شرقی ویواریں متاثر ہوجاتیں جھٹرت عبداللہ بن سائب المحروی اور بزید بن بھی ہے مروی ہے کہ کئی بارایہ ہوا کہ وادی مہر ورکا پائی مسجد نبوی شریف میں داخل ہوجاتا تھا. (ابن شبہ، جن: امس: ۱۰ کا) انہوں نے بہت سائدان اللہ علیہ مہر اللہ بھی ہوتا کی بازوں نبوی کا بوتا ہے۔

الفدار انجابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کا بیان نقل کیا ہے کہ '' وہ سیا ب جو کہ مسجد نبوی شریف میں آتا ہے وہ وادی مہر ور بی کا ہوتا ہے۔

"جہ جھڑے مربی عبدالعزیز نے تجرات مبار کہ کومسار کر سے مسجد کے رقبے میں شامل کر دیا تو آئندہ پائی کے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کی شرقی دیوار کی موٹائی کے پائی سے ممارت کو نقصان نہ پہنچے ، جب کہ مغربی جانب کی دیوار کی موٹائی افررع اور چارا نگشت رکھی گئے تھی ۔ جب کہ مغربی جانب کی دیوار کی موٹائی کا ورجا وار بھی سے مارک کے مقبی شرقی دیوار کی موٹائی کا ورجا ورجا را نگشت رکھی گئے تھی ۔

جہاں تک ججرہ مطہرہ (جس میں قبور مقد سے ہیں) کا تعلق ہے، حضرت غمر بن عبدالعزیز نے اس کی شرقی دیوارا اس وقت سے سرے عنوادی تھی جو کہ بارشوں کی کشر سے سے گرگئی تھی اس طرح آستا نہ رسالت آب بھی ہے ایک جھے کی تغییر نومسجد نبوی شریف کی تغییر نو سے بہلے بی ہوچی تھی گر جب مبحد شریف کی تغییر شروع کی گئی تو اے از سر نو تغییر کیا گیا ،اس باراس کی تغییر سیاہ پھروں ہے مل میں آئی اور الا کے اردگر دپھر کی دیواروں کا پنجگو شغیر کردیا گیا تا کہ ججرہ مطہرہ کی سیاہ پھروں سے بنی چوکور تمارت کعبة المشر فدسے متشابہ نہ ہو جسٹ کھ شان مرور کو نین ہے کے ملاوہ دیگر ججرات مسجد شریف کی تو سیع میں صرف ہوئے اور یوں ججرہ مطہرہ مسجد شریف کے بیچ میں آگیا تھا گئی تھی جہاں اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ میں ہم اجمعین کمار کہ سیدہ النہ اللہ کی کہاں گئی ہم الم جنوں کے لیے کھل گئی تھیں بگر رسول اللہ بھی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ فلالوں کے لیے کھل گئی تھیں بگر رسول اللہ بھی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ فلالوں کے لیے کھل گئی تھیں بگر رسول اللہ بھی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ فلالوں کے لیے کھل گئی تھی اور وہاں با قاعدہ جماعت کی سطور کھڑی ہوا کرتی تھیں بگر رسول اللہ بھی کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ فلالوں کے لیے کھل گئی تھی دین مان میں جہاں اسب سمجھا تا کہ فلالوں کی بھی گئی کی بھی گوشہ ممارت تعمیر کرنا مناسب سمجھا تا کہ ایک کی بھی گوشہ ممارت تعمیر کرنا مناسب سمجھا تا کہ الے کھر کو میادت گاہ دیر بنایا جائے ۔ اس طور میں عبدالعز بڑنے اس کے گر دمختاف لیائی کی بھی گوشہ ممارت تعمیر کرنا مناسب سمجھا تا کہ

مستقبل میں کوئی بھول ہے بھی جمرہ مطہرہ کو کعبہ مشرفہ ہے مشابہت دیکر فر مان رسول مقبول کی خلاف ورزی نہ کر ہیٹے ہمیں پیانتہ فہمن میں کھنی ہوگی کہ پر تغییر نو ولید بن عبدالملک کے احکام ہے ہورہی تھی جو کہ دمشق میں بھی ای زمانے میں ایک عالی شان مجرقبر کروار ہاتھا جو'جامعدامیۂ کے نام ہے آج تک جانی جاتی ہے لہذا دونوں کے طرز نغیر میں کافی حد تک مما ثلت پایا جانا قدرتی ہائے گی ۔ کروار ہاتھا جو'جامعدامیۂ کہ جامع امیہ کے حتی میں بھی ایک جلیل القدر پیغیبر (سیدنا کی علی السلام) کی قبرتھی جے ای مقام پر ہنا گئی علی التاری دیا تھی علی اسلام) کی قبرتھی جے ای مقام پر ہنا گئی التاری دیا تھی اس کے اردگر داس مبحد کا حتی بنایا گیا تھا ، جہاں تک مسجد مصطفوی کا تعلق ہے تو اس توسیعی منصوبے کی تھیل پر حضور مرفق دو عالم بھی کا کا شانہ رحمت بھی مبحد شریف کے اندر آگیا تھا اور اس کے چاروں اطراف میں صلو قربا جماعت کے وقت اسحابہ کرام اس تعلیم متحد ہے دوت اسحابہ کرام رضوان اللہ علیم مجمعین سے زیادہ اس فرمان رسول مقبول کے مضمرات کوکون جان سکتا تھا ، مگر ان کے کل نظر ایک دوسرا فرمان رسول مقبول کے بھی اتنی ہی اہمیت کا حال تھا کہ انہ ہم اس کے تعلیم اس حقول کی بھی تنی ہی اہمیت کا حال تھا کہ انہا کہ اس حقول کی جمال ہے ان کی ارواح مقدر سر پرواز کرتی ہیں .

معجد شریف کے چاروں گوشوں میں بلندو بالا مینار بنائے گئے تنے اس ہے پہلے دومۃ الجند ل میں سیدنا عمر فاروق می کوروبارکہ میں سیدع مرکز کے بوئے موروبارکہ میں سیدع مرکز کے بوئے موروبارکہ میں سیدع مرکز کے بوئے موروبارکہ میں سید میں میں سیدیا میں سیدیا میں سیدیا میں سیدیا میں میں ہے جنہیں ۸×۸ ذرع ( تقریبا ۱۳۵۸ میٹر ) کے جاروں کونوں میں سی جو جنہیں ۸×۸ ذرع ( تقریبا ۱۳۵۸ میٹر ) کے رقبہ پر استوار کیا گیا تھا بین مینار ۵۵ ذرع ( ۲۲،۵ میٹر ) بلند سید ( ۲۲۱ ) جب کہ چوتھا جو کہ شال مغربی جانب تھا صرف ۳۵ ذرع بلا بلائد سیدیا ایک اور بات ہم قار نمین کرام کی توجہ میں لانا چاہیں گے کہ اس تعمیر نوکے چندسال بعد جب سلیمان بن عبدالملک میریآ را سیالات بھی اسلام کا چھوٹا سا مینارہ ہے) منہدم کردیا گیا امکہ بار جب وہ مدید طبیع ہے دورے پر تھا اور گورز ہاؤس (جو کہ اس وقت دار مروان میں واقع تھا جو اس مینار سے تصل تھے میں باہر کا جو مدید طبیع ہے دورے پر تھا اور گورز ہاؤس (جو کہ اس وقت دار مروان میں واقع تھا جو اس مینار سے تصل تھے میں باہر کا جانب تھا) کے حق میں اس کی نظر ڈال سیکہ لبند افر مان شاہی جاری کواؤان کے لیے مینار سے پر جانا پڑا سیاسیان بن عبدالملک نے اس کو پہند دنہ کیا کہ کو کہ طبیع مصطفوی کے صرف تین مینار سے بھی تارہ کو کہ اس جب سلطان می بین اورون کا دورآ یا تو اس نے تعمر جاری کیا کہ ان گھیل می تعمر کو بینا کہ اس میں مصطفوی کے صرف تین مینار سے بین قار ورن کیا دورآ یا تو اس نے تعمر جاری کیا کہ ان گھیل کی تعمر کو بین ان سب میں میں جب سلطان میں بینارہ تھیر کیا جاری ہو گھیل کی تو سیعات یا تعمر کو بین ان سب میں اس مینارہ سلطان میں بین اورون کیا دورآ یا تو اس نے بینے عاصل حرم کے مبالغ سے تعمر کیا گیا اور آج تک جتنی بار بھی توسیعات یا تعمر کو بین ان سب میں اس مینارہ میں بیا تھیر کیا گیا اور آج تک جتنی بار بھی توسیعات یا تعمر کو بین ان سب میں اس مینارہ سیارہ کو کہ کیا گیا تو اس مین کیا گیا ہور کیا گھیل کی تعمر کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گھیل کی تعمر کیا گیا ہور کیا گھیل کی تعمر کیا گیا ہور کیا گھیل کی گھیل کی تعمر کیا گیا ہور کیا گھیل کی گور کیا کی کور کیا گھیل کیا گھیل کیا گھیل کو کی کے کور کیا کی کور کیا کیا کو کیا گھیل کیا گھیل کیا گھیل کی کور کیا گھیل ک

اب جب کے سیدنا عمر بین عبدالعزیر گئی گغیر کردہ مبحد مصطفوی کو تیرہ صدیاں بیت چکی ہیں اوراس طویل عرصے کے دوران مجھٹر ہوں متعدد بارتغیر نواور تو سیج کے مراحل سے گزر چکی ہے ایسے میں بیا ندازہ لگا نا کہ وہ مجدشریف کیسی لگی تھی یا فن تغیر کا کیسا شاہ باراتھا حرف کلا تخیین کے گھوڑے دوڑانے والی بات ہے البتہ اس وقت کی معاصر تغیرات کے آثار قدیمہ سے پچھ نہ پچھا ندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے بھک بلاء عربیہ میں اس وقت معرض وجود میں آپھی تھیں دومہ الجندل (جدید شہر الجوف کے قریب ہی اس کے کھنڈرات واقع ہیں) جو کہ المین طبحہ سے ۲۰۰۰ کیلومیٹر کے فاصلے پر شالی جانب واقع ایک سرسبز وشاداب شہر تھا جہاں عساسنہ کے نصرانی حکمران تھے ، جب وہ شہر اسلامی محملان کا میں آیا تو سیدنا عمر فاروق گئے دور خلافت میں وہاں پھروں سے ایک خوبصور سے مجد کی تغیر ہوئی جس کے ساتھ جیسا کہ ہم نے اوج جان اللہ علی اللہ عبد التھیں کہا ہا سالام میں پہلی بارا یک بلند و بالا مینار تغیر کیا گیا تھا۔ وہ مجد تاریخ میں مصور سیدنا عمر فاروق گئی بارم رمت اور تغیر نو ہوئی مگروہ مینارا بنی اصلی حالت میں سیدنا عمر فاروق " کی یادگار کے طور پر رہنے دیا گیا باب جب کو وقال

النظارات على الحصل پچکا ہے اور مسجد کا معتد بے حصہ بھی منہدم ہو پچکا ہے وہ بینار و نور آئ بھی پوری آب و تاب کے

الحدارات علی الحمد ل عمی اعلائے کا محق کر رہا ہے۔ (۲۱۸) سعو وی حکومت نے اسے خلافت راشد و کی تراث

عدر بخفوظ کیا ہوا ہے، یہ منظر و آغار قدیمہ نہ میں خلافت راشدہ عین فی تغییر مساجد پر ایک نظر ڈوالنے کا لمحه

عدر بخفوظ کیا ہوا ہے، یہ منظر و آغار قدیمہ نہ میں خلافت راشدہ علی بنا نے مسجد نبوی شریف میں جب

الحد فراہم کرتا ہے بلکہ اس بات کا بھی تو کی امکان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی شریف میں جب

عدر استوار کروائے تو ان کے مما منے اپنے جلیل القدر پڑتانا (سیدنا عمر فاروق ٹرشتہ میں حضرت عمر بن عبدالرح پڑتے پڑتانا لگتے تھے) کی تغییر کرو و نظیر تھی جس کو سامنے رکھ کرمسجہ نبوی شریف میں بینار تعیر کے جانے والے میناروں کی تفصیل پرایک نظر ڈوالنے ہے بچہ چاتا ہے والے میناروں کی تفصیل پرایک نظر ڈوالنے ہے بچہ چاتا ہے والے میناروں کی تفصیل پرایک نظر ڈوالنے ہے بچہ چاتا ہے والے میناروں کی تفصیل پرایک نظر ڈوالنے ہے جو کہ سیدنا عمر فاروق کے دومۃ الجد ل میں تعیر کروایا تھی آئی تھی اس آغار فدیمہ کی باقیات کا ارتفاع اور حدودار بعداور مربع شکل اور چار چین ان قامیل ہے مطابقت رکھتی جی جو کہ ان میناروں کی تعیس جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد مصطفوی پر خواروائے تھے.

خواران التا تھیل ہے مطابقت رکھتی جیں جو کہ ان میناروں کی تعیس جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد مصطفوی پر خواروائے تھے.

الله المراق المراق المراق المراق المراق المراق الله المراق المرائي المراق المر

بان نجار نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجرات مبارکدامبات المومنین رضوان النظیبین کومسمارکر کے ان کارقبہ سجد نبوی ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجرات مبارکدامبات المومنین رضواف النہ بیاں ہونے دیا گیا بلکہ اسے مراف کرایا تھا مسمار کرنے کے بعد نہ صرف ان کے ملبہ بلکہ اوری مسجد مصطفوی شریف کے ملبہ کو پامال نہیں ہونے دیا گیا بلکہ اسے بیات اس سے اپنے مکان کی تعمیر کردائی اور جو ملبہ حجرات مطبرہ سے حاصل ہوا تھا اس سے اپنے مکان کی تعمیر کردائی اور جو ملبہ حجرات مطبرہ سے حاصل ہوا تھا اس سے انہوں نے اس سے مطابق وہ مکان زیارت گاہ خاص وعام تھا اوران کے دورتک (یعنی چھٹی سے انہوں نے اس کے دورتک (یعنی چھٹی معرف ہجرکی تاک کی تھی را ۲۲۰)

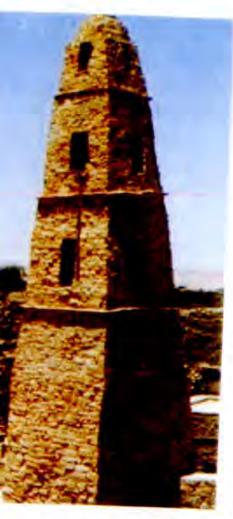

دومة الجندل میں سیدنا حضرت عمر" کی مسجد پر بنائے گئے مینارکی ایک تصویر

724



چونکہ ایسی شکایات موصول ہوئی تھیں کہ وادی مہر ورکی طغیانی کا پانی مسجد میں داخل ہو جایا کرتا تھااس کا سد باب کرنے کے لیے باور گیاجاتا ہے کہ مجدشریف کا فرش کا فی حد تک بلند کردیا گیا ہواور شائدیمی وجتھی کہ چھت دوذرع (ایک میٹر) تک مزید بلند کردی گئی تھی۔ مہدی نے وہ تقصورہ جو کہ محراب عثانی پر حفاظتی اقدامات کے طور پر بنوایا گیا تھا مسمار کروادیا اور وہاں کا فرش نیچا کر کے باتی مسجد کے حن کے ماہ کروادیا. پہلے تو اس نے خوند آل عمر بھی بند کروادیا تھا مگر جب بہت زیادہ احتجاج ہوا تو اس نے انہیں خوند کی جگہ سرنگ (سرداب) ہنوا

آرائی جس سے وہاں کے شیمین آسانی سے جرہ مطہرہ تک آجا سکتے تھے.

مہدی کی کروائی ہوئی توسیع کے بعد مبحد نبوی شریف کے کل ۲۳ درواز ہوگئے تھے جن میں سے ۸ شرقی جانب ، ۸ غربی جانب ، ۴ ملطن اور ۴ جنوبی دیوار میں جانب قبلہ تھے ۔ وہ دروازہ جو کہ ماضی میں باب مروان کہلاتا تھا اب صرف بڑی شخصیتوں کے لیختش کردیا المال دروازہ جو کہ محراب عثانی کے دائیں جانب تھا بیت القنادیل کی طرف جاتا تھا جو کہ مجد نبوی شریف کی دیوارقبلہ کے ساتھ ہی بنایا گیا گیا کہ دروازہ جو کہ محراب عثانی کے دائیں جانب تھا بیت القنادیل کی طرف جاتا تھا جو کہ مجد نبوی شریف کی دیوارقبلہ کے ساتھ ہی بنایوں قاجال دوشن کے لیے قدیلیں سٹور کی جاتی تھیں ۔ (۲۲۵) میناروں کی تعداد پہلے کی طرح تین ہی رہنے دی گئی ابن نجار کے مطابق میناروں کی المدی ۵۵ درع تھی اور شرح اللہ کی محر تھے اور جن کے سامنے مبحد شریف کی توسیع اور ترمیم ہوئی تھی نے بیان کیا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے اواخر شرائی المال کا بی جانب کی عقبی دیوار میں بھی تھے جبکہ شرقی اور غربی عبال اورشن دان (محراب دار) ہوا کرتے تھے اور استے ہی روشن دان شالی جانب کی عقبی دیوار میں بھی تھے جبکہ شرقی اورغر بی دیوار میں بھی جھے جبکہ شرقی اورغر بی دیوار میں بھی تھے جبکہ شرقی اورغر بی گئی تھیں ۔ دیوار میں بھی تھے جبکہ شرقی اورغر بی دیوار میں بھی جھے جبکہ شرقی اورغر بی دیوار میں بھی جانب اورشن دان تھے بی ان تمام روشن دانوں میں لکڑی کی جالیاں لگائی گئی تھیں دیوار میں بھی جھے جبکہ شرقی اورغر بی دیوار میں بھی جو بیا کہ تھی دیوار میں بھی جو بیا تھی اورشن دان تھے بیان کیا میال کا گئی تھیں ۔

توسع کے لیے شال جانب جو خالی اراضی یا مکانات تھے وہ بحق سرکار خرید لیے گئے تھے جن میں مندرجہ ذیل گھر آئے تھے: دار مبدالرمن بن کوف (جے دار ملکیہ کہا جاتا تھا)، دارشر حبیل بن حسنہ، دار مسور بن مخزی الزہری اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مکان کا الزہری اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مکان کا الزمری بین شروع ہوااور ۱۹۵ ابجری میں شروع ہوااور ۱۹۵ ابجری میں اختیام بنیا کہ دھیہ بوکہ کچھوٹے چھوٹے چھوٹے گئے گئے گئا تھا متابات پر بارش کے پانی کے نکاس کے لیے چھوٹے چھوٹے پی ٹریپ طرز کے مخرج لگادیے گئے مجموع کے الیے جھوٹے جھوٹے گئے تھے (۲۲۸)

### ابتدائي عباسي دوربين مسجد شريف كي توسيع اور ديكير بهال

عبای عہد کے شروع میں خلیفہ جعفر المنصور کے دنوں میں جب حسن بن زیدابن اٹھن بن علیٰ مدینہ طیبہ کا گورز تھا تو معجوشریف میں ہے جسن بن زیدابن اٹھن بن علیٰ مدینہ طیبہ کا گورز تھا تو معجوشریف میں ایک نیادروازہ بنوائے کا تھا ہے کے ختر امیم اور مرمت کروائی گئیں بعض روایات سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ حسن ابن زید نے مسجد شریف میں ایک نیادروازہ بنوائے کا تھا ہے جسے باب زید کہا جا تا تھا ، دیواروں کے کچھ جھے شکست وریخت کا شکار ہو چکے تھے لہذا اس نے تھم دیا کہ ان متاثرہ حصوں کو شریع سے بنادیا جائے جم کی گئی اس نے ا ۱۵ ابجری (۷۲۷ء) میں مہم میں بادیا جسے بنادیا جائے جس مرکا فرش اکھڑوا کر نیامرم میں فرش لگوایا اور منبرر رسول مقبول کھنے کے بیچے مرم کا ایک مرتفع چبوترہ بنا کر نصب کیا جو کہ بعد میں قرار کیا ہے ۔ تا ہم ان چھوٹے موٹے کا موں کے علاوہ مجھٹر فیف میں تو سے کا کوئی کا م نہ ہوا .

سمبودیؒ نے بیان کیا ہے کہ بیابوالعباس السفاح تھاجس نے سب سے پہلے عباسیوں میں سے مسجد کی توسیج اور تزئین کا تھم ۱۳۱۴ ہولا میں جاری کیا، مگر چونکہ وہ زیادہ دریز ندہ ندرہ سکاس لیے اس حکمنا ہے پڑل درآ مدنہ ہوسکا (۲۲۱) البتہ حافظ ابن نجار کے مطابق بیابوالعبال نہیں بلکہ ابوجعفر المحصور تھاجس نے عباسیوں میں سب سے پہلے مسجد نبوی نثریف کی توسیع کا منصوبہ بنایا اس کی خواہش تھی کہ مجد شریف کی توسیع کا منصوبہ بنایا اس کی خواہش تھی کہ مجد شریف کی توسیع کا منصوبہ بنایا اس کی خواہش تھی کہ مجد شریف کہ محب شرقی جانب اس حد تک وسعت دے دی جائے کہ موضع البحنا کرز اور دارعثمان بین عفال بھی اس میں شامل ہوجا کیں اور روضہ رسول مقبول تھول محب سے مسجد شریف کے اندر درمیان میں آجائی ہو چکی تھی اور بی مسئلہ خصوصی طور پر آج کے موسم میں شدت اختیار کرجا تا تھا لبذ ااس نے مسجد شریف کی اوسیق کی توسیع کی موسی کی توسیع نے ہوئے کروا دیا جھرت کی اور تو عبد اللہ بن علی مدینہ علیہ بیا کا فی مدینہ طیب میں گردان مقرر کیا گیا ۔ (۲۲۲) مجب مجد کی چوا الحق کی توسیع نے ہوئے کے صوب میں کہ دور کے کہ وہ دا فرع کی وہ رہ کی توسیع نے ہوئے کے سبب مجد کی چوا آئی پہلی کے بیت عبد اللہ بن علی میں ہوئے کے سبب مسجد کی چوا آئی پہلیک کی توسیع نے ہوئے کے سبب مسجد کی چوا آئی پہلیک کو توسیع نے ہوئے کے سبب مسجد کی چوا آئی پہلیک کو دور دور کا کا خاصاف نے ہوا (۲۲۷)

مىجەزبوك شريف كا خاكد ( ۱۸۵۳ ) ( Cheter Beatty (وبلن ) بحواله: فإلدالعر في شار (۲۵۴ )



چین کے سامنے دارعثمان بن عفان ہے جہاں ان کی شباوت ہوئی تھی اور مقسورہ شریفہ کی شرقی جانب جمال الدین الموسلی (الاصفہانی) کا عزرے (۲۲۲)

# مجدنبوی شریف میں خوفنا ک آتش ز دگی

مبود ہوی شریف میں رمضان ۲۵ جری میں اچا تک آگ لگ گئی جس سے اس کی مثارت کوشد یو نقصان پہنچا اس سے چند ماہ پہلے خوال زنولوں اور آتش فشائی انتجار نے مدید طیبہ کے گروشر تی جانب بہت تباہی مجائی تھی اوگ ابھی اس آفت نا گبانی کی جاہکاریال نہیں لیولے بیچے کداچا تک آگ نے مسور مصطفوی کواپنی لیست میں لے لیا مسجد کی دکھ بھال کے لیے الی بگر بن اوحد نامی ایک خاوم متعین تھا اور اس کے فرائن میں رات کے وقت مسجد شریف میں روشن کرنا بھی شامل تھا، مسجد کے شال مغربی کو نے میں سئور تھا جہاں موم بیاں اور قد بلیس رکھی جاتی تھیں رمضان کی ایک رات وہ سئور میں ایک جاتی ہوئی موم بی لے گرگیا تا کہ پچھا اور موم بیاں لاکر مسجد شریف بیاں اور قد بلیس پڑی تھیں ۔ مضان کی ایک رات وہ سئور میں ایک جگہ دکھ دی جہاں بہت می قد بلیس پڑی تھیں ۔ اس کے تھوڑی کی غفلت کے میں دور تھی ہوئی شع ایک ایک جگہ دکھ دی جہاں بہت می قد بلیس پڑی تھیں ۔ اس کی تھوڑی کی غفلت کے دوقت بلیس بڑی تھیں اس کی تھوڑی کو اور ویکھتے تا گ نے گردو و بیش کو لیا بھی اور ویکھتے تا گ نے گردو و بیش کو لیا بھی ناور اس کی تھوڑی کو لیا بھی تا ہوئی تھی اس بھی تا ہوئی ہیں اس بھی تا کی جہائی ہوئی مشینری اور ہوئی آس بھی تا تا کہ تھوٹی کی تھا وہ میں ہیں اس بھی تا کی خوات کی مشینری اور ہر کم و تا گی کے شعلے آسان سے با تیں گرد ہے تھا در ہر طرف سیا و دس کے بادل بھیل کردات کی تاریکی میں بھیا تک اضافہ کرد ہے تھے حکومتی مشینری اور ہر کس و ناکس آگ گرد ہو گئی کی میں بھیا تک اضافہ کرد ہے تھے حکومتی مشینری اور ہر کس و ناکس آگ گرد کی کی میں بھیا تک اضافہ کرد ہے تھے حکومتی مشینری اور ہر کس و ناکس آگ گرد کی کی میں بھیا تک اضافہ کرد ہے تھے حکومتی مشینری اور ہر کس و ناکس آگ

آگ کے شعاول نے تمام سجد کواپی لیپ میں لے لیا تھا۔ چھتوں اور دوشن دانوں میں چونکہ شیشم اور دیگرفتم کی کنڑی استعال ہوئی تھی اس کے خبلتی پیٹل کا کام کیا اور درود یوارے آگ کے شعلے لیکنے گئے . ہا آخر جب اس پر قابو پالیا گیا تواس وقت تک بہت ساپانی سرے گزر چکا تھا لائم ہم بہتری شریف کا بہت ساحت مصدرا کھا ڈھیر بن گیا تھا۔ ہر قیمتی خصیب تباہ ہو چکی تھی ہر طرف لوگ آہ وہ بکا ءکر رہے تھے قطب القسطلانی کے الائوں اس مجتری ہوئی ہوئی میں اس وقت موجود تھا مثلاً منبر شریف ، درواز ہے جن ابکن ، کھڑکیاں ، مقصورہ جات اور کتا بول سے مجری ہوئی الملائل اور مجرود مطہرہ کا غلاف ہم بین الیو دے تھے ، سب کے سب جل کر خاکمتر ہو چکے تھے ۔ آ (۲۳۷) صرف وہ چند نایاب چیزیں اور مجمود المحقود عثانی بھی شامل تھا ) اس آگ ہے مجرود کا میں حفاظت میں مصد بین واقع قبہ میں صندوقوں میں حفاظت سے مجمود کھی کئے تھے جو کہ میں مصد بین واقع قبہ میں صندوقوں میں حفاظت سے محقوظ رہا تھا کہ بیتر آگ ہے محفوظ رہا تھا۔

یول دوساراا ثاشہ جو کہ سبور نبوی شریف میں پچھلی چھصد یوں سے جمع ہوتا رہاتھا پلک جھیکنے میں خاکستر ہوگیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو کھیاور بنوعباس کی شاہکار تراث ،علم وفن کے موتی ، نادرقلمی نسخے اور سب سے بڑوہ کرید کہ وہ متاع کاروال مسنداور منبر شریف جہال سرکار افعالم کھی تشریف رکھا کرتے تھے ،سب کچھے جل گیا تھا خطاطی اور نقاشی کے وہ نادرشاہ پارے جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنائے

### دیگرعباسی خلفاء کے ادوار میں متجد شریف کی مرمت اور دیکھ بھال

بارون الرشید کے دور میں ۳ ۱۷ ججری میں جب متجد شریف کی ممارتی پائیداری کاتفصیلی معائند کیا گیا تو معلوم ہوا کے معیدہ استعال شده ستر كلگ بجيگ تختياں بوسيده بيو چي تعيس يا ٽني جڳدے ٿو ٺ چي تعين اور کني مقامات پر بارش کا پاني رہنے کے نشانات مجي ا کئے تھے لبذا فورا کارروائی کی گئی اورمتا ثر وتختیوں کو تبدیل کیا گیا اور جبال کہیں بھی پانی کے رہنے گئے آثار پائے گئے وہاں منام مرمع کروی گئی.(۲۲۹) کام کے دوران پانی کومبحد شرایف کے اندرجانے ہے رو کئے کے لیے پھریلی ہاڑ لگادی گئی تھی بتمام کا مفلطیتی اور سے کیا. بارون الرشید کے بعد کچھ کام مامون الرشید کے دور میں ۲۰۲ ججری (۸۱۷ء) میں بھی جوا (۲۳۰) پھراس کے بعد ۲ ۱۲۳ جری میں بھو المتوکل ملی ابلہ کے دور میں مجھی تجدید اورمرمت کا کام کروایا گیااورا ہی طرح ۲۶۴ بھری میں متوکل علی اللہ نے دوبارہ مرمت کا کام کروایا ہے نے متحد شریف کے فرش پرسنگ مرم کی وییز سلیس لگوا کراس کا فرش بہت او نچا کر دادیا ۲۸۲ ججری میں المعتصد باللہ نے شرقی جائے بچوم میں کا گام کروایا ، پھرآنے والی تنین صدیوں میں زیادہ کا منہیں ہو۔ کا اس کے بعد ۵۴۸ چری میں کمقتفی باللہ کے دور میں جب نورالدین زقیاد ان کے وزیر ہمال الدین اصفہانی نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو حجر ومطہرہ کی حفاظت کے لیے پنجگوشہ کے گروسیہ پانی ہوئی وہارزہ ز مین کروادی اور پنجگوشه پرخوبصورت سنگ مرمر کی ٹائلیں لگوادی گئیں۔ ۵۷۱ ججری میں جب ناصرالدین القد کا دورآ یا تواس نے مجیشو بیہ کا حاصطے کے وسط میں ایک گنبدتغمیر کروایا جہال قیمتی تھا گف آ ٹارنبو بیاور مصحف نثر ایف کے چند نہایت ہی قدیم اور نادر نسخ محفوظ گاگے۔ جن میں مصحف عثانی بھی شامل تھا (۲۳۱) عباس کرارہ کے مطابق بہت ہی اشیاء کوجو کہ سیدالاولین والآخرین رحمت اللعالمین 🕏 گنزو استعال ری تخیس آ ثار نبوییا ورتبرکات کے طور پروین رکھا گیا تھا مثلاً روائے مبارکها ورچند دیگر کپڑے اوراشیاء جوکہ بعدین ام الموشی میوا عائش ﴿ كَيْ تُولِل مِين شِحِجن ہے بياروں كا ملاح كرد ياكرتي تنجيل مبائي قية ثريف ميں محفوظ كئے گئے بتھے ان ميں پجوآ ٹارمبار كا محلة کرام اورافرادابل بیت الطاہرہ رضوان الدعلیم اجمعین کے بھی تھے اورا یک نلاف کعبیجی تھا. (۲۳۲) شال مشرقی جانب کی دیوارکا پڑھھٹے کہ باب النساء( مقابل داراساء بنت الحسین بن عبراللہ بن عباسؓ ) بھی دوبار و بنوایا گیا اس کےعلاوہ عباسی دور بیں مزیدکوئی توسٹے ندہوگاہ جبال تک مہدی عبای کی توسیقے کے بعد مسجد شریف کے کل رہے کا تعلق ہے ابن نجار (جس نے اس کی چاروں اطراف ہے ایک ری لے کریتائش کی تھی )رقمطراز ہیں کہ جانب قبلہ ہے (صحن معجدہے ) شالی جانب معجد شریف کی لمبائی ۱۵۴ ذرع اور ۴ بالشت تھی ہے کہ مشرق مع مغرب تك اس كى چوڑا أنّى و كاذر ع تقى اور تطح ارضى مع مركارتفاع ٢٥ درع تھا. (٢٣٣)



سٹون اور ثال مشرقی مینارے (جس کو شجر بید کہا جا تاتھا) کے قریب حجیت کی مرمت کروائی (۲۳۴) سلطان قبیتبائی نے وسیع پیانے پرمرمت محتم دیاادریتمام کام ۶۸۸ ججری میں مکمل ہوگیا.

مجدنبوی شریف میں دوبارہ آگ کا حادثہ

پہلے آتش حادثے کو بشکل ابھی تین صدیاں ہی گزری ہوں گی کہ اسلام کا یہ مقدس ترین ابتہ نورا کی بار پھر آگ کی لپیٹ میں آگیا۔

ال بارآگ کی وجرانیانی فروگز اشت بھی بلکہ یہ ایک قدرتی آفت کی صورت میں بلائے نا گبانی کے طور پر نازل ہوئی تھی ،۱۳ رمضان ۱۸۸ جوی کٹام شمس الدین بن الخطیب موذن اعلی مسجد نبوی شریف اذان دینے کی غرض سے مینارہ رئیسیہ (مؤذنہ) پر گئے برات کے وقت ہر طرف گوپ اندھیرا تھا اوراس رات مدینہ طیب پر بلاکا طوفان با دوباراں تھا۔ یکا کیہ ان پر آسانی بحلی گرگئی بجلی کا گرنا تھا کہ مینارہ رئیسیہ گنبد فریف کی جانب جہت پر آر باجس سے مسجد شریف کا اس طرف کا حصہ شہید ہوگیا موذن بھی موقع پر ہی بلاک ہو گئے اور مسجد میں آگ بجڑک اللی افرانفری میں مسجد کی طرف دوڑ سے اور کیجھ آگ بجھانے کے لیے جہت پر چڑھنے گئے۔ ہر طرف آفت کا سال تھا اور الوگ جھنے بلا کے اور مسجد شریف کا شرق حصہ بری بلاگ ہوگئی اور بیٹا رلوگ زخمی ہوئے امس کے شریف کا شرق حصہ بری بلاگ سے اس مجارش رف کا جانب کے بہت سے دروازے آگ کی نذر ہو گئے ججرہ مطہرہ کی حجے سے کہ بہت سے دروازے آگ کی نذر ہو گئے ججرہ مطہرہ کی حجے مطہرہ کے اندر تک گر سے بہت سے دروازے آگ کی نذر ہو گئے ججرہ مطہرہ کی حجے میں کہ نیا ہوئی بال کہی جل کا خاکستر ہوگئی اس کے نتیجے میں بھی جو مطہرہ کے اندر تک گر گئے ججرہ مطہرہ کے اردگر دکھڑی کی جائی بھی جل کا خاکستر ہوگئی اس کے نتیجے میں بھرہ خیران کی فیان و کئی بنیادوں برکام کروانا بڑا جس کی تفصیلات متعلقہ باب میں دی گئی ہیں ،

ال جانکاه خبر کے اتھ دینظ میں کا تظامیہ نے فوری طور پر قاصد مصرروانہ کردیئے سلطان اشرف قیتبائی نے فوری اقد امات کرنے کے ادکامات جاری کے اور ساتھ ہی ایک سوے زیادہ کاریگر جن میں تج بہ کار معمار ، سنگ تراش ، آئن گراورتر کھان وغیرہ سب شامل تھے ، معملہ کے داخلات جاری کے اور ساتھ ہی ایک سوے زیادہ کاریگر جن میں تج بہ کار معمار ، سنگ تراش ، آئن گراورتر کھان وغیرہ سب شامل تھے ، معملہ کے داستے اور ہار بردار جانو روں اور اور فول کے ایک قافے کے ساتھ مدینہ طیبہ ارسال کئے جواب ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بری سامان اور پہلی فطے طور پر وہ وہ وہ کار ناز کا جی ساتھ لائے ۔ یوں تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد شمس الدین بن الزمان کی زیر گرانی رقع الاول ۱۹۸۲ جبری طرح متاثر ہوئی تھی ، اس لیے سلطان قیتبائی نے مسجد شریف میں اور گرام تھیت کے مردیا گیا مجب شریف کی مجائے اس نے تھم ویا کہ جیت پر دوگنبر تعمیر کردیئے جا کمیں ۔ ایک ججرہ مطہرہ پر گرام جیت نے مرح کی اور کا میں میں کہ اس کے ایک جبرہ مطہرہ پر الدور اکر ابنا میں با میٹر کا اضافہ ناگز بر ہوگیا ، دونوں محملا کا برنا گرام بین میں فتی ونگار برائی المیٹر واسل کا میں فتی ونگار بنائے گئے تھے ۔

گئے نتھے اور جن کوعباسی دور نے مزید جلا بخشی تھی وہ سب کے سب نظروں سے او جھل ہو گئے . دیوار قبلیہ پر بنائے گئے نقش و نگار اورخواہ میں۔ تصاویر جو کہ جنت کی عکای کرتی تخیس سب تباہ ہوگئیں اس جانکاہ حادثے نے امت مسلمہ کواپنے بہت ہی فیتی اٹا نے ہے محروم کرد ماقعا بیالمناک حادثه معتصم باللہ- آخری عبای خلیفہ- کے دور میں رونماء ہوا فوری طور پر قاصد بغدا دروانہ کئے گئے تا کہ خلیفہ کوال ماللہ حادثہ ہے مطلع کیا جائے اور وہ مجد شریف کی تغییر نو اور بحالی کے لیے فوری اقد ام کرے بخلیفہ نے مسجد شریف کی تغییر نو کے احکامات ماری کردیئے اور پچیقمیر کا سامان بھی ارسال کیا مگراس کی قسمت میں بحالی مسجد شریف کی سعادت نبھی سقوط بغداد سے پہلے معصم بالله مرف چھ معماروں اور کاریگروں کو ( بمع چنداونٹوں کے جو کہ سامان ،مشینری اور روپے پیسے سے لدے تھے ) روانہ کر سکا جو کہاتے بڑے نقسان کی تلافی کے لیے ناکافی تھے بغداد سے جوتھوڑ ابہت سامان پہنچااس ہے مرمت کا کام شروع کردیا گیا اس سے صرف مقصورہ شریفہ کی حیت ہ بدلی جاسکی تھی جس میں قبور مطہرہ ہیں، یا پھراس کے علاوہ پھے عارضی نوعیت کے کام کروائے گئے تا کہ مجدشریف میں نمازیوں کوع ادت کے میں دقت نہ ہو .ادھرمسجد مصطفوی پر اہتلاء آیا اورادھرتا تاریول نے بغداد کو تاخت و تاراج کردیا مسجد نبوی شریف میں اموی اور عماق یا دواشتیں کیا گئیں خلافت کا سنبرہ دورلد گیااور بوری امت کا شیرازہ بکھر گیا . بیتوالقدربالعزت کا کرم رہا کہ تا تاریوں کے قدم صرف بغواد کی اینٹ سے اینٹ بجا کررک گئے اور حجاز ان کی چیرہ دستیول سے نے گیا اس سیاسی زلز لے کے منتجے میں اسلامی ریاستوں میں پیشخی کی سی کیفیت ہوگئی اور سر دست کوئی بھی آ گے بڑھ کرمسجد نبوی شریف کی تقییر نو کے لیے وسائل استھے نہ کرسکا اور بول مرمت اور تعمیر نو کا کام تقریبا ایک سال تک رکار بامصر کے شاہ نورالدین ایب الصالحی نے لکڑی کے تختے اور پھے سامان ارسال کیا تاہم ایک سال بعد ، یعن ۲۵۵ جمڑی میں، جب حالات کچھ عمول پرآنے گئے نوشاہ بمن ملک المظفر سلطان المنصور عمر بن رسول نے تعمیر نو کا حکم دیا اوراس نے اس کام کے لیے کافی وسائل بھی مہیا کئے اورایک نیامنبر بھی بنوا کرارسال کیا اس کے ساتھ ہی چند دیگرصو بوں کے حکمرانوں اورمخیر حضرات نے آگے ہوہ کر اس کام کو کممل کروانے کے بیڑہ اٹھایا اور یول کام پوری دلجمعی ،سرعت اور تند بی سے شروع ہوگیا .ای اثناء میں شاہ ظاہر بیبارس الساقی البند قداری نے مملوک حکومت کی عنان اپنے ہاتھوں میں لی اور اس نے دل کھول کر اس کام کے لیے وسائل مہیا گئے. یوں معرے مادگا وسائل اورتج بہ کار کاریگر مدینه طیبہ بہنچ لگ گئے .(۲۳۸)اس طرح زیادہ ترکام میبارس کے دور میں مکمل ہوا.اس نے دوہری چھت تعمیر کرنے كالبتمام كياجيها كه حضرت عمر بن عبدالعزيزُ نے كروايا تفار ٢٣٩) دوسالوں ميں كام ياية يحيل كو پہنچا.

۱۹۲۲ ہجری میں شاہ بیبارس نے مسجد نبوی شریف کے لیے ایک نیام نبر بنوا کرار سال کیا۔ (۲۲۰) اس نے چرہ مطہرہ کے گرد مقدود علیہ سرے سے نتیم کروایا اورائے شال کی جانب بڑھا دیا بٹاہ بیبارس کی وفات پر مملوک خاندان سے کیے بعد دیگر کی جانشین آئے اور سے نے مسجد نبوی شریف میں ایک نی محراب تعمیر کروائی ہے مسجد نبوی شریف میں ایک نی محراب تعمیر کروائی ہے مملوک سلاطین ہی تھے جن میں سے ایک (سلطان المنصو رسیف الدین قلا وون الالفی الصالحی ) نے ۱۹۷۸ ہجری (۱۲۷۹) ہیں چرہ مطہوں کہ بہلی بارگنبر تغییر کروایا۔ (۲۲۱ء) ہیں جرہ مطہرہ کی شرقی اورغر بی جانب روشوں پر چیتیں بھی دوبارہ ڈلوائی گئیں اس کے بعد بھی آئے بہلی بارگنبر تغییر کروایا۔ (۲۲۱) اس کے دور میس حمی شریف کی پوری دکھے بھال کا بندو بست جاری رکھا۔ ۱۹۵۵ ہجری میں سلطان شعبان بن حمین بن الناصر محمد بن قلاوون نے چرہ مطبرہ پر گئید کی بڑے بیانے پر مرمت کروائی جیتیت تو یہ ہے کہ خدمت مسجد مصطفوی میں ان میں سے ہوا کی الناصر محمد بن قلاوون نے چرہ مطبرہ پر گئید کی بڑے بیانے پر مرمت کروائی جیتیت تو یہ ہے کہ خدمت مسجد مصطفوی میں ان میں ہی ہوا کہ الناصر محمد بن قلاوون نے چرہ مطبرہ پر گئید کی بڑے بیانے پر مرمت کروائی جیتیں اور چیتوں کی تجدید کی گئی ۱۹۸۳ ہجری میں سلطان قیتیائی کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں خواجہ شس الدین بن الزبان کی سفارشات پر چھتوں تو بھیتوں کی تجیت نے فورگ مرمت الناصر خواجہ شس الدین بن بن الزبان کی سفارشات پر چھتوں تو بھیتیں ان کی سفارشات پر چھتوں تو بھیتوں کی تجیت کے تو بدیش بین بین الزبان کی سفارشات پر چھتوں تھو بھیت کے تو بدیش بین بین الزبان کی سفارشات پر پھتھی تو بھی تو بھیتوں کی تو بدیش سلطان قیتیائی کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں خواجہ شس الدین بن الزبان کی سفارشات پر پھور

عثانى دورحكومت مين مسجد مصطفوى كى تغمير نواورتوسيع

۹۲۳ جمری میں عثانیوں نے مملوک خاندان سے عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی ججاز کے گورنر نے قاہرہ میں سلطان گادوہ میں حاضر بوکر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیب کی چابیاں پیش کر کے حجاز پر ترکوں کی عملداری کوخوثی سے قبول کرلیا مگر ترک سلطان نے ملک افجہ کہلانے کی بجائے اپنے لیے خادم الحرمین الشریفین کے لقب کو پہند کیا جس سے حرمین الشریفین سے اس کی عقیدے اورا مترام گا الدادہ لکا جاسکتا ہے ، اس کے بعد کے دور میں ترکوں نے مدینہ طیب پرخصوصی توجہ دی اور سیح معنوں میں اسے عروس البلاد بنادیا ہم جد نبوی شریف خان طور بران کی توجہ کام کر رہی .

اس وقت چونکہ سلطان قیتبائی کی بنوائی ہوئی مجو نبوی شریف شاندار جالت میں تھی ، ترکوں نے اس کووبیا ہی رہے دیا البتہ جبگی بھی خرص ورت چیش آتی وہ اپنے مصری نائبین کوفر مان ارسال کر دیتے اور وہ حسب سابل ضروری مرمت یا ترمیم کرواتے رہے اور ہی تعلی بھارت تقریباً تین صدیوں تک نو راسلام کی ضا ، باری کرتی رہی جائی دور بیس کی بار مرمت کا کام سلطان سلیمان القانونی کے وور بھی بھی جس نے باب الرحمداور ثبال مشرقی مینارے کی تغییر نومھری گور نرکے ذریعے کروائی (۲۴۵) مجر خضر الروی (جو کہ وسویں صدی بجری گیا۔ جس نے باب الرحمداور ثبال مشرقی مینارے کی تغییر نومھری گور نرکے ذریعے کروائی (۲۴۵) مجر خضر الروی (جو کہ وسویں صدی بجری گیا۔ وقائع نگار انتہا کی خواب کو جو کہ مغیر رسول مقبول چیئے اور باب السلام کے درمیان واقع ہے ۴۵۸ جبری میں از سرنو تغیر کروایا اورا تی کا معلی محراب آج بھی محراب آج بھی محراب آج بھی کا بھی المجری ہوچی تھی مرمت کروائی اورائی کی اور ماتھ کی محراب آج بھی محراب آج بھی محراب آج بھی کا بھی المجری ہوچی تھی مرمت کروائی اورائی کی اور ماتھ کی محراب آج بھی مرمت کروائی اورائی کی اور ماتھ کی محراب المجری کی خواب کو جو کہ بھی مرمت کروائی اورائی کی اور ماتھ کی خواب کی خو

ر بر ندات کے بلاوہ محراب سیمانی کی تغییر نوشخی جو آج مجھی اپنی جگہ اصلی حالت میں قائم ہے ادرا پنے بنوانے والے کے لیے موجب صدقہ مرز ندات کے بلاوہ محراب حنفیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میہال حنفی فقد کے امام اقتداء کروایا کرتے تھے محراب کی پشت پرواقع کتبے ہے معلوم ہوتا موسیے یا سے خراب حنفیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میہال حنفی فقد کے امام اقتداء کروایا کرتے تھے محراب کی پشت پرواقع سے کارائی تغییر کامخرم الحرام ۱۳۸۸ جری (مئی ۱۵۲۱ء) کوشروع ہوئی تھی ، ان کی وفات کے بعدان کے جانشین سلطان سلیم دوم نے بقیہ سے ممال کروائے جن میں محراب سلیمانی میں سنگ مرمر کے فقش ونگاروغیرہ جڑ ہے گئے تھے ،

ہم میں روائے بی میں روسے بیابی میں مصر مت یا تغییر نو کا سلسلہ جاری رہائیکن کوئی قابل ذکر کا منہیں کروا یا گیا۔ ۹۸ ججری میں سلطان ابتدائی مثانی دور میں بوقت ضرورت مرمت ہی کروائی۔ (۲۴۲) سلطان مرادسوم کے دور میں باب النساء سے مینارہ سنجار میں کی دیوار منے سرے سلمان الکامل نے بھی زیادہ تر مرمت ہی کروائی۔ (۲۴۲) سلطان مرادسوم کے دور میں باب النساء سے مینارہ سنجارہ تو کی دیوار منے سرے سے داوائی گئی اوراس کام کے لیے تمام تر اخراجات او قاف مسجد نبوی شریف سے حاصل کئے گئے۔ ایک زلز لے کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کی اور سنونوں کر ہوئی گئی اور سنونوں پر ہوئے جنہیں عور کی میں گھیک کروادیا گیا اور ساتھ ہی مسجد میں نقش و نگار اور خطاطی بھی کروائی گئی اور سنونوں پر سے گرچہ حصر متاثر ہوئے جنہیں عور کی میں گھیک کروادیا گیا اور ساتھ ہی مسجد میں نقش و نگار اور خطاطی بھی کروائی گئی اور سنونوں پر سے گرچہ خطابا گیا۔

سلطان مراد کا سب سے زیادہ یادگار کا م ان کا منبر شریف بنوا کر ارسال کرنا ہے جو کے انہوں نے ۹۹۸ جبری میں جیجااورآج بھی زیر سنال ہے قدیم منبر شریف اٹھوا کر مسجد قباء میں رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ بھی آج تک استعال ہوتا ہے .سلطان مراد چہارم کے دور میں صحن مسجد کے دوراقع روشوں کی چھتیں نئے سرے سے ڈلوائی گئیں اوران پرچھوٹے چھوٹے سے بے شارگنید بنواد یئے گئے تھے سلطان عبدالمجیداول کے دور میں اوا جری میں باب السلام سے لے کرشرقی ویوار تک سنگ مرمر کا فرش ڈلوایا گیا اور ستونوں پر دیدہ زیب ٹاکلیں لگوائی گئیں۔

سلطان سلیم سوم (۱۲۲۳ اجری) کے دور میں مزید مرمت کروائی گئی بستونوں پرسلطان عبدالمجیداول نے جوٹائلیں الگوائی تھی وہ المجیداول نے جوٹائلیں الگوائی تھی وہ المجیداول ہے جوٹائلیں الگوائی تھی تعیراؤ ہوئی بعض ستونوں پرترکی زبان میں تعیس المجیدار المجیدی باتر واکرسٹک مرمر الگوا دیا گیا اسی دور میں باب جریل کی بھی تعیم نو ہوئی بعض ستونوں پرترکی زبان میں تعیش کا کروائی گئیں سلطان گئود دوم کے دور میں مرمت کا مزید کام جواجرہ الطہر پر سلطان اشرف قیتبائی کے دور میں بنائے گئے گذبہ کو نظر کیا گیا اور ۱۲۲۳ اجری میں پہلی بارا سے سبزرنگ کیا گیا جو کہ آج تک بور ہا ہے جس کی نسبت سے گذبہ شرف کو مبزگنبہ کیا تھا المجری کہا جاتا ہے جمع ملی پاشا (جو کہ شانیوں کی طرف سے مصر کے والی تھے ) نے جمرہ الشریف کی مرمت میں دائی دیجرہ المحرہ کی جانب قبلہ کی دیوار وں پردیدہ زیب نائلیں لگائی گئیں ابراہیم المجری کیا ابنا بوکہ کا ختیا دیا گیا اور یوں بیتیا کا منہا بیت تا المجری میں پائید کیا اور یوں بیتیا ۔ بہن کیا ہشندہ تھا ) کو مبرشریف میں وسیع بیا نے پرمرمت کروانے کا اختیا دیا گیا اور یوں بیتمام کا منہا بیت تن اس کی جانب جری میں پائید کیا سفر کیا ہائی کی جانب تا اس نے اپنے سفرنا ہے میں آنکھوں دیکھا حال قلمبند کیا ہے جن میں سے چند تفصیلات قاری کے استفادے کے لیے ذمل میں بیان کی حاتی ہیں:

- - حیت پربہت ہے چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے تھے.
- ۔ سواے دیوار قبلہ کے باتی سب دیواروں پر سفیدرنگ کیا گیا تھا . دیوار قبلہ پرسنگ مرم رلگایا گیا تھا اور اسے خوبصورت خطاطی سے مزین کیا گیا تھا ۔
- ے حری میں ہیں ہیں۔ تبلہ کی جانب کی روشوں میں سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا تھا جب کہ وہ جھے جو کہ مقصورہ شریفیہ کے اردگر دیتھے وہاں ٹائلیس لگا کی گئے تھیں۔



مثانی دورگی مسجد نبوی شریف کا آرکیکیجر ل ماڈل

حجره شريفه بربهت عالى شان گنبدتغير كيا گياتها.

- صحن معجد میں ریت بچھائی گئی تھی اوراس کے وسط میں ایک گذر تھا ج<mark>ی ہی</mark> معجد نبوی شریف کے انمول تبرکات کے خزینے محفوظ تھے.

 مسجد شریف کے چار دروازے تھے: باب السلام، باب الرحمہ، باب جریل اور باب النساء. باب السلام کی پیشانی پر مرمر اور رنگین ٹائیلیں لگائی گئی تھی جس خوبصورت انداز میں خطاطی کی گئی تھی.

مرمت کا بیاکام بھی زیادہ دیر نہ چل سکا اور جلد ہی اس بات کا انکشاف ہوا کہ یعنی حصول کو نئے مرب بنانے کی اشد ضرورت تھی مزید برآں نمازیوں کی اقدادیں اصافے کے سبب اس رائے کا تھلے عام اظہار کیا جانے لگا تھا کہ مجوشر یف کو بید وسعت دینے کا وقت کچرآن پہنچا تھا. ایھی منصوبے صرف خیالوں تک ہی محدود تھ

منصوبے پر پوراغوروخوض کرنے اور تمام پہلووں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سلطان نے توسیعی اور تغییر نو کے منصوبے کی مظور ا دے دی بشروع میں تو سلطان کا خیال تھا کہ مجد مصطفوی کوتر کی فن تغییر کے سانچ میں ڈھال کرایک بہت ہی عظیم الشان مارت ہنا گی جائزہ ہے۔ جس میں گنبدول کی بجر مار ہوتی ہے ، مگر جب ان کے علم میں سے بات لائی گئی کہ ایسی تغییر کے لیے ستونوں کواپئی موجودہ جگہ ہے ہنا تا پڑے گا انہوں نے اپنا ارادہ ترک کردیا مسجد نبوی شریف میں تقریباً ہرستون اپنی تاریخی ، اثری اور دینی اہمیت رکھتا ہے اور ان میں سے کی ایک گؤی اپنی جگہ سے بٹایا نہیں جاسکتا تھا مثلاً اسطوانہ سیدۃ عائشہ سے کی اہمیت اسی مقام پر ہے کیونکہ حضور سید الرسلین علیہ افضل الصلوق والسلیم

اں پہاڑپر جا کر کھدائی کی توان کی دلی مرادو ہیں سے برآ مد ہوئی اس پہاڑکواب جبل الحرم کہاجا تا ہے جو کہ ذوالحلیفہ کے پاس ہے .
جب برآ مد ہوئے والے نمونے ساطان کوارسال کیے گئے اور انہیں اس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے فوراً ان پھروں کو مسجد شریف میں المانے کی منظوری دے دی الیہا پھر تین چھوٹی چھوٹی چھوٹی پہاریوں سے نکالا گیا جن کو آج بھی اہل مدینہ جبال الحرم کہتے ہیں جو کہ مسجد نبوی شریف ہے ۔ دن کیومیٹر کے فاصلے پروادی مختیق میں آبار علی کے علاقے کے نواح میں ذوالحلیفہ کے امریا میں واقع ہیں ، ان پہاڑوں میں کھدائی کی فرض سے ذالے گئے گڑھوں سے خاہر ہوتا ہے کہ اس تقمیر کے لیے سنگ تراشوں کو کتنا گہرا کھود نا پڑا ہوگا ۔ یہ تینوں پہاڑیاں جبل الحرم الاکبر،

جلی الحرم الاوسط اور جبل الحرم الاصغر کہلاتے ہیں ان پہاڑیوں کی چٹا نیس سرخ سینڈ
سٹون سے بی ہیں جس کی سطح کو ہموار کر کے جب رگڑا جاتا ہے تو ہو بہوسنگ عقیق کی ت
جگ آنے لگ جاتی ہے اسی وجہ سے اسے جبل احمر بھی کہا جاتا ہے ، مدینہ طیب کی شاہراہ
جامعات (جے عرف عام میں غیر مسلموں کی سڑک یا طریق خوا جات کہا جاتا ہے ) ان
پلالوں کے بی سے گزرتی ہے ، ان میں سے دو پہاریاں تو مسجد نبوی شریف سے دس
کیلویم کے فاصلے پر طریق خوا جات سے شہر کی جانب واقع ہیں جب کہ تیسری اس

ال سلسلے میں یہ بیان کرناد کچیبی ہے خالی نہیں ہوگا کہ اس منصوبے پرکام کرنے اللہ تقام حضرات جن میں انجئیر ہے لیکر عامل و مزدورسب شامل جتھے ومتی اور پیزگار تنے اور سب کے سب حفاظ قرآن کریم تنے .ایک پورا سفینہ انجیئئر عبدالحلیم اندنی کی سرکردگی میں معماروں ، سنگ تراشوں ، ترکھانوں ، آئین گرول اور دیگر گارگردل اور دمشیزی کو لے کرینج کی بندرگاہ برکیم رجب المرجب ۱۲۲۲ ججری

جبل الحرم کی ایک اور تصویر جس میں کبوتر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حمرت انگیز بات مدہ کدیے کوتر بہال یا مسجد نبوی میں رہے ہیں





مضافات مدينة منورومين جل الحرم كي تصوير جس ك يترم تجدنبوي كانقيبر

میں استعال ہوئے

کوننگر انداز ہوا بتمام کاریگروں کوانبی پہاڑوں کے دامن میں بسایا گیااورو ہیں ایک ورکشاپ تعمیر کی گئی. پہاڑوں ہے جو پ**تر کھوداجاتان ک** ای درکشاپ میں تراشا جا تااوراس کومطلو بشکل میں ڈیھال کرمسجد نبوی شریف روانہ کیا جا تا. (۲۵۲) تمام ستون ،شہتیر ،دروازوں کی چکٹی ،غرضیکہ جو بھی پھر کا کام ہوتاانہیں پہاڑیوں سے حاصل کردہ چٹانوں سے تیار کئے جاتے اوران کومطلوبہ معیار کےمطابق آخری **شک بھیوں** دی جاتی تھی . چونکہ بار برداری کے لیے جدید گاڑیاں وغیرہ تو ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھیں سب سامان ایسی گاڑیوں پر لاوا جاتا جن کم بار برداری کے جانور جارگھنٹوں میں تھینچ کرمبحد نبوی کے امریامیں لاتے تھے فصیل شہرطیبہ میں مبحد نبوی شریف کے قریب ایک نیادروازہ ہولا گیا تا کتھمیل وتنزیل کے وقت اہل مدینہ طیبہ کے آرام میں خلل ندیڑ ے فصیل میں اس نے درواز ہے کو باب المجیدی کہاجا تا تھا.

٢٢٦١ جرى ميں كام يورے زوروشورے شروع ہو گيا ابتداء ميں كام كى تكرانى أنجئير رعيف ياشانے كى مبحد شريف كونمازيوں كے لیے ہمدوقت مہیا کرنے کے لیےاس کے مختلف حصول کو باری باری مسار کیا جا تا تھااور پھر جب اس جگه پرتقیر نو ہوجاتی توا گلاحه مارکیا جاتا تفاسب سے پہلے جے مسار کیا گیاوہ محن مسجد میں گنبد تھا جہال بہت ہے تبر کات نبوی شریف اور مصاحف قرآنیا ورمخلوط محفوظ تھے اس کے بعد ثالی روش کی حجت کو گرایا گیا اورائے تعمیر کیا گیا اس کے بعد شرقی جانب ہے کام شروع کیا گیا بشرقی جانب میں کچھوستا کوگل تا کہ زیادہ سے زیادہ نمازیوں کے لیے قدمین شریفین کی جانب جگہ بنائی جاسکے ،اا شعبان ۲۲۹ ججری کورعیف یاشا کی جگہ ایک دوم انجنئیر بکیر پاشا کوئگران مقرر کیا گیا جنہوں نے پوری جانفشانی ہے باتی کام کی پھیل کروائی اس طرح تمام کام مختلف مراحل میں کمل ہوا چوک عقبی جانب سے شروع ہوکر جانب قبلہ یراختیام پذیر ہوا بمام قدیم تغییر کومرحلہ وارمسمار کر کے نئے سرے سے تغییر کیا گیا تھااور **صرف تقلیلا** شريف بحاتفا جسے مسارنہيں كيا گيا.

د کتور محمد السید الوکیل کے بقول ، باہر کی دیواریں سنگ سیاہ ہے بنائی گئے تھیں جو کہ حرہ کے علاقوں ہے حاصل کیا گیا تھااور مجبتر مرماً پتھرسے بنائے گئے تتھے جو کہ جبل الحرم سے نکالا گیا تھا. ( ۲۵۳ ) وہ ستون جوریاض الجنة میں واقع ہیں سنگ سرخ سے بنائے گئے تھے جمل <del>کا</del> سفیدسنگ مرمرلگایا گیا تھااوران پر جونقش ونگار کندال کئے گئے تھےان میں سنبری رنگ بھرے گئے تھے ان ستونوں کے کراؤن سونے 🏂 یانی سے پاکش کئے گئے تھے ان ستونوں کے علاوہ دیگرستون جبل الحرم سے نکالے گئے سرخ پھروں سے بنائے گئے تھے.

مسجدے متصل شالی جانب مکا تیب (مدرہے ) بنوائے گئے تھے اور وسط تھن ہے تیل ذخیر وکرنے کا کمرہ ہٹائے جانے پر مجیٹر 🖳 کی شالی دیوار کے باہرایک کمرہ بنوا دیا گیا تھا جہاں روشن کے لیے چراغوں میں استعال ہونے والا تیل ذخیرہ کیا جا تاتھا. **یو<sup>ں شال شرک</sup>** جانب ایک درواز ہتھاجو کہ مکا تیب (جن کو کتا تیب کہا جا تا تھا) کی طرف جا تا تھااور شال مغربی جانب تیل ذخیر ہ کرنے کا کمرہ ہوا کرتا تھالا درمیان میں وومشہورز مانددرواز ہ تھا جس کواس وقت باب التوسل کہاجا تا تھااور جے سعودی دور میں باب المجیدی کہاجانے لگا تھا بہلمامزل کتا تیب مدرسول میں بچول کوتر کی ، فاری اورعر بی کی تعلیم دی جاتی تھی .



مشبورتر كي خطاط حافظ عبدالله زبدي بيك کی خطاطی کا ایک نمونه

ترك سلطان عبدالجيد" جن کے عبد میں مجد نبوی کی



سارے کام کی بھیل میں ۱۳ سال کاعرصہ صرف ہوا جو کہ ذوالحبہ ۱۳۷۷ ہجری میں مکمل ہوا اس منصوبے برکل ۲۰۰۰، ۴ اسونے کے تصلیح استال ہوئے تھے جن میں سے ایک تھیلہ سکہ رائج الوقت کی ۵ مجیدی اشرفیوں برشمل تھا (ہراشر فی ۱۳۰ قرشوں برشمل تھی ) اس دور میں و کی آلات اور مشینری مہیا ہو محق تھی اے استعال کر کے بہترین فن تعمیر کا شاہ کار بنایا گیا عشق رسول ﷺ میں رہی ذوق وشوق کے ساتھ بخوال بیٹمارت عثانی طرز تغمیر اور مدنی روایات کا حسین امتزاج تھی جے مدینه طیب کی پر کیف فضاؤں نے روئے زمین کا بہترین فن یارہ الما تحليم ول اور كاريگرول كے علاوہ ٣٥٠ مز دورول في محنت شاقه ہے اس بقاع نور كونتمبر كرنے بيس اہم كردارادا كيا تھا. جب منصوبہ ملی ہوگیاتو جبل الحرم کے دامن میں ایک شاندار یارٹی کا اہتمام کیا گیا جہاں ہے جمغفیر کا ایک جلوں حرم مدنی کی طرف تعتیں اورقصیدے إلصة بوعدوانه بوااور بارگاه رسالت مآب كى چوكك يرصلوة وسلام كے بعداختام يذير بوا (٢٥٣) سيجعفرالبرزنجى نے جوكماس جلوس مل ٹال تھاس روح پر ورمنظر کی تصویر کشی کی ہے اور لکھا ہے کہ ان کے پڑوادا کا وجد آفرین قصیدہ برزنجیہ برخض کی زبان پرتھا،

جب تعمیر کا کام مکمل ہوا تو تزئین و آرائش کے کام کوائی ذوق وشوق سے جاری رکھا گیا اس وقت کے مشاہیر خطاطول کی خدمات مامل کی کئیں جنہوں نے درود بوار برایخ شاہ کا رتخلیق کئے . حافظ عبداللہ زیدی بیگ نے (جو کہ مشہور ترکی خطاط تھے) تین سال کی محنت ا الله سے خطانک میں دیوار قبلہ پر بھرابوں اور ستونوں پر ،گنبدوں کی اندرونی جانب اور مختلف دروازوں کی محرابوں پرقر آنی آیات کے وہ شاہ الماساني ياد كارچوزے ميں جواين مثال آپ ميں بعض ستونوں پر تصيده برده شريف كاشعار بھى كندال كئے گئے تھے.

تر کی دورمیں توسیج اور تقمیر نوے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ستونوں کو استوار کرتے وقت ان کے ڈیز ائن اوران پرنقش و الاست مجد نبوی شریف کی مختلف ادوار میں تقمیر کے مختلف مراحل واضح ہوجا کیں بریاض الجنة میں وہ ستون جن پرنقش ونگار بنے ہیں وہ الن معد ولطاہر کرتے ہیں جو کہ دور رسالت مآب ﷺ میں پہلی تغییر کے وقت اجری میں تھے اس وقت مسجد شریف کارقبہ ۲۰×۷۰ ذرع تھا. تعرف قمیرنواورتوسیع حضور مرور کا ئنات ﷺ کے مبارک ہاتھوں ہے اس وقت ہوئی جب کہ عہری میں خیبر فتح ہوا تھا اس توسیع کے بعداس ﷺ البنون استوار کئے گئے ان پرچیت کے البنون استوار کئے گئے ان پرچیت کے الرب يظمات كندال كرواد ع تھے تا بذا حد معجد النبي عليه السلام . إيتحرير آج بھي ديکھي جاسكتي ہے جو كه ثالاً جنو بانوستونوں پر كندال كي تئ ہے



مجدنیوی کی تصویر جس میں بستان فاطمدالز ہرہؓ نظرآر ہاہے (جوالہ مرآ ۃ الحرمین)

والنلول كر ليم محفوظ كرويا ان كى كى تنى بيائش كے مطابق مسجد شريف كى حدودار بعد كى بيائش تجھ يول تھى:

شرقی جانب ثال سے جنوب طوالت = ۱۲۲،۲۵ میشر

جانب قبله كى شرقاغر بأچوزائى = ٨٧،٢٥ ميشر

شالى جانب شرقاغر بإفاصله = ٢٧ ميشر

مقصوره الشريف كي بيائش بجه يول تهي:

ثال ہے جنوب (لمبائی) = ۱۲ میٹر

مثرق ہے مغرب (چوڑائی) = ۱۵ میٹر

ای وقت ستونوں کی کل تعداد ۳۲۷ پھی مبحد شریف میں اس وقت پانچ دروازے تھے جن کی تفصیل کچھ یول ہے: مغربی جانب دودروازے تھے، یعنی باب السلام اور باب الرحمہ بثالی جانب ایک صدر دروازہ تھا جسے باب التوسل کہا جاتا تھا اس کے معدد مجمونا دروازہ کتا تیب کی طرف سے ہوکرمسجد شریف کی طرف جاتا تھا مشرقی جانب بھی دودروازے تھے:

إب جريل عليه السلام اور باب النساء.

ال وقت مجدشریف کے پانچ مینارے ہوا کرتے تھے: چار مینار تو چاروں کونوں میں تھے اور پانچواں باب الرحمہ کے سامنے تھا، مؤفنہ بنارہ رئیسیہ ہوا کرتا تھا جو کہ جنوب شرقی کونے میں ہے ۔ (۲۵۲) شال مغربی کونے میں واقع مینار مینارہ مجید بیڈیا مینارہ تشکیلیے 'کہلاتا تھا گونگائ پر بہت ویدہ زیب نقش ونگار ہے ہوئے تھے ۔ یہ ایک منفر دحیثیت کا حامل تھا کیونکہ یہ واحد مینارہ تھا جولکڑی سے بنا تھا اوراس پر گونگائی کا بہت ہی نفیس کام کیا گیا تھا اس میں تین گیلریاں تھیں شال مشرقی مینار جسے ماضی میں 'مینارہ سنجار یہ' کہا جاتا تھا سلطان سلیمان الفاتح

ف دوبارہ تغیر کروایا تھا اور اس نسبت سے اسے مینارہ سلیمانی بھی کہا جاتا تھا۔
بھی مورفین نے اسے مینارہ عزیز ریجی کہا ہے جو کہ سلطان عبدالعزیز خان کی
مجھ نیوک شریف کی خدمات کی یا د تازہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، تاہم مینارہ
رئیم ہونے کا شرف جنوب مشرقی مینارہ نورکوئی رہا کیونکہ وہ گنبدخصری کے
قریب میں واقع ہے اور یہی مؤذ نہ بھی رہا ہے . ورحقیقت میہ سلطان اشرف
تھائی کی تعمیر کا باقی ماندہ حصہ ہے جے انہوں نے ۸۸۸ جری میں کروایا تھا اور



یہ بات وہ بنیادوں کے لیے کھدائی ہورہی تھی تو اس وقت اسطواندام الموشن سوا مائی تھی ہورہی تھی تو اس وقت اسطواندام الموشن سوا عالیہ صدیقہ کے پاس زمین سے فوارے کی طرح پانی نکلنا شروع ہوگیا لہذا اس بھی ایک کنوال کھود دیا گیا اوراس کے پانی کو نالیوں کے ذریعے تحق مجد میں لایا گیا جہاں ایک منبل (سبیل) بنادی گئی جہال سے نمازیوں کے استعال کے لیے دو پانی متباب ہوتا تھا ، جیسا کہ خدشہ تھا وہاں صارفین کا ججوم لگ جاتا اور پانی زمین پر پھیل کر دھاں صحت کا مسئلہ کھڑا کر دیتا جس سے متجد شریف کی حرمت مجروح ہونے لگ گئی جرید

برآ ں چونکہ وہ پانی ریاض الجنة سے نکلتا تھالوگوں نے اسے جنت کا پانی کہہ کرآ ب زمزم ہے بھی زیادہ نقترس دینا شروع کر دیا تھالہدا سود ہیں۔ دور میں اس کنویں کوٹی سے بھر دیا گیا اور صحن میں واقع مخرج کو ہند کر دیا گیا ،البتہ وہ سبیل سنستر کی دہائی کے اخیر تک صحن مسجد ہیں موجود ہوا کرتی بھی اسی طرح ایک اور کنواں ججرہ مطہرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراءؓ کے دروازے کے عین سامنے بھی ہوا کرتا تھا جھوم کی وجہ قد میں شریفین کی طرف نمازیوں کے لیے وہاں نماز ادا کرنا محال ہوجا تا تھا لبہذ ااس کنویں کو بھی مٹی سے بھر کے بند کر دیا گیا تھا.

مسجد کے صحن میں تھجور کے درختوں کا ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی ہوا کرتا تھا جسے بستان فاطمہ "یا بستان السیدة فاطمۃ الزہرا" کہا جاتا تھا۔
اس کے قریب بھی ایک چھوٹا سا کنواں ہوا کرتا تھا جو کہ ان درختوں کی آبیاری کے لیے استعال ہوتا تھا۔ سے بئر النبی علیہ افضل الصلوة والسلام کہا جاتا تھا۔ اس بنر النبی علیہ افضل الصلوة والسلام کہا جاتا تھا۔ اس استعال ہوتا تھا۔ حجن مسجد پر دیت اور مگر بنے کہا جاتا تھا۔ اس استعال ہوتا تھا۔ حض مسجد پر دیت اور مگر بندے کہا جاتا تھا۔ اس بندی نہو ہم ہمیں اور لوگ تلات الدے کہا جاتا تھا۔ کہ خطر میں ہمیں ہوا کرتی تھے سعودی دور میں نعت گوئی کو تو سرے سے ختم کردیا گیا گروہاں پھر بھی او لب اور علمی محافل لگا کرتی تھی۔ گرجوں جوں عقائد میں تشدد پسندی کا دبحان آتا گیا اسے بھی خیر باو کہد دیا گیا۔ اس جگہ کوائل مدید نہ الحصود کا کانا م دیتے تھے۔

مسجد نبوی شریف کے متعلق ابراہیم رفعت پاشا کے مہیا کردہ اعداد وشار

بیسویں صدیں میں سب سے مشہور سفرنامہ حجاز مصری جزل ابراہیم رفعت پاشا کا ہے جنہوں نے مصری کاروان حج اور محمل کے قاقل ا کی تین بار کمان کی تھی اور یوں تین بارزیارت مدینہ طیب سے مشرف ہوئے تھے انہوں نے اپنے سفرنا مے کو بہت جان فشانی سے مرتب کیا جمکہ دراصل حرمین الشریفین کی باتصویر تاریخ سے کم نہیں اس میں دی گئی تصاویر توضیح معنوں میں نا درتصور ہوتی ہیں بموصوف نے اسے مرآ قالحر ممن کے نام سے دوجلدوں میں 19۲8ء میں چھپوایا تھا۔

اگر چداس کا معتدبہ حصدتو سرکاری معائندر پورٹ ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے تمام تر اخراجات کی تفصیل اور مخلف قبائل کے مرداروں سے ملا قاتیں بدونت تمام شامل سفر نامہ کردی ہیں، لیکن معاصرین کے مقابلے میں ان کا سفر نامہ بہت حد تک جذبات کی نبت کی تقامات کی زیارات کے ذکر کے بعد انہوں نے متجد نبوی شریف کی بہت می تصاویر اور تفاصل مہیا کی جا انہوں نے متجد نبوی شریف کی بہت می تصاویر اور تفاصل مہیا کی جا انہوں ہے گیا ہوں تھیں ترک دور کی تعمیر شدہ متجد کی مملی طور پر پیائش مولف نے خودا سے باتھوں سے کی اورائے آئے



عبدعثاني كاتوسيع كنشان كطور برسلطان عبدالجيدكي جانب سيتصيب شدولوح



پہلی سعودی توسیع کے دوران گنبد خضر کی کی مرمت کا ایک منظر

جوم دنی کے مصاریف کے لیے استعال ہوتی آئی تھی ۔ (۲۵۹) دونوں حکومتوں کے تعاون سے اس کام سے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں جنوں نے وقا وقا مرمت کا کام کروایا ،لیکن بیتمام کام وسیع پیانے پر نہ تھا اس طرح سعودی دورحکومت کی پہلی دود ہائیوں میں زیادہ کام نہ جوسی اگر چذائر بن اور تجاج کرام کی تعداد سفر کی سہولیس بہتر ہونے کی وجہ سے پہلے کی نسبت دن بدن بڑھتی جارہ کھی اور محبد شریف میں تگی گڑئیت عام ہورہی تھی ۔ ۲۹ اجری میں چندمصری اخباروں نے اس مسئلے پرلوگوں کی توجہ دلائی جس کی دیکھا دیکھی عالم اسلام کے گڑئیت عام ہورہی تھی ۔ ۲۹ اجرکی میں چندمصری اخباروں نے اس مسئلے پرلوگوں کی توجہ دلائی جس کی دیکھا دیکھی عالم اسلام کے میڈانے اس مسئلے کو فوب اجاگر کیا اور کوں ہر طرف سے توسیع کے مطالبات ہونے گئے ۔ (۲۲۰) جریدۃ المدینہ نے شاہ عبدالعزیز کی خوا بس کے نتیج میں انہوں نے جریدۃ المدینہ کی ایک اشاعت میں (نمبرا ۲۰ مورخہ ۵ مضان المبارک خوت میں خوا بس کا اظہار کیا کہ وہ مجد شریف کی توسیع کا منصوبہ بنار ہے ہیں ۔ بعد میں انہوں نے ۵ شوال ۱۳۷۰ ججری کواس ملسلے میں با قاعد وفر مان شاہی صادر کردیا کہ محبد شریف کی توسیع کا منصوبہ بنار ہے ہیں ۔ بعد میں انہوں نے ۵ شوال ۱۳۷۰ ججری کواس ملسلے میں باقاعد وفر مان شاہی صادر کردیا کہ محبد شریف کی توسیع عمل میں لائی جائے۔

الرین کی ایک میلی تشکیل دی گئی جس کواس منصوبے کے لیے پیشہ ورانہ سفارشات پیش کرنے کے لیے مامور کیا گیا انہوں نے مسجد نہوی ماہرین کی ایک میلی تشکیل دی گئی جس کواس منصوبے کے لیے پیشہ ورانہ سفارشات پیش کرنے کے لیے مامور کیا گیا انہوں نے مسجد نہوی کی مشرق کی جانب دیواروں میں کچھے رطوبت اور نمی کے آثار درا کے تھے۔
ماہرین کی فیریم مصری اور پاکستانی انجائیر وں پر مشتمل تھی مصری ماہرین نے جن کی اس کمیٹی میں اکثریت تھی سفارشات دیں کہ مسجد شریف کی تمام مارٹ سے تعمیر کی جائے انہوں نے رہی تجویز بیش کی کہنی ممارک کے خطرت کی اس میٹر ہوئی جائے ہیں تجویز پیش کی کہنی محمار کئے جانے کی تجویز پر پر المسلم میں میں جورہ مطہرہ کے مسارک جائے انہوں نے بیجی تجویز میش کی کہنی تجویز پر پر المسلم میں میں میں میں میں میں اس کے جانے کی تجویز پر پر

البت الوكون كاما تعالية كاوراس منصوب كاصل محركات يرجيميكو كيال شروع بوكيس.

پاکتائی اُنجئیر ول نے ان سفارشات کے زبردست اختلاف کیا اور شاہ عبدالعزیز کو ایک اِداشت پیش کی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پرانی محارت مضبوطی کے لحاظ سے بہت پائیدارتھی اِداشت پیش کی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پرانی محارضیاتی محسب کر کے اس بات کی نا قابل تر دید شمارت دی کہ قدیم محارت کو مزید بچاس سال کے لیے کوئی خطرہ لاحق نہیں تاہم انہوں نے توسیع کی مفردیات کو مذظر رکھتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا کہ مجد شریف کے حق سے لیکرشالی حصہ کو مسار کرکے نا اور وسیع محارت تعمیر کر دی جائے در آن حالیہ قدیم جھے کوکوئی گزندنہ پہنچے ساتھ ہی انہوں نے جو بی باندی سے بھری دی کہ نیادی نے باندی کے باندی کو باندی کو باندی کو باندی کو باندی کے باندی کو باندی کے باندی کو باندی کو باندی کے باندی کو باندی کو باندی کے باندی کے باندی کے باندی کو باندی کے باندی

دوسری سعودی توسیع کے دوران مسجد شبوی کی تقییر کامنظر



پھر ۹۵۲ جم ی میں بچلی گرنے پر تباہ ہوجانے سے انہوں نے اسے دوبارہ تغییر کروایا تھا بچھلی پانچ صدیوں میں اس کی مختلف ادوار <mark>میں مرمۃ ا</mark> ہوتی رہی ہے مگراسے تاریخی یاد گار کے طور پر رہنے دیا گیا اس طرح باب السلام پر چھوٹا سامینارہ سلطان ناصر محمد بن قلاوون نے <mark>820 مرمۃ</mark> میں بنوایا تھا اوراس وقت یہ مجد نبوی شریف میں سب سے قدیم ترین مینارہ باقی رہ گیا ہے سلطان قیتبائی نے پانچواں مینارہ بالرمہ سے سامنے مسجد شریف کے باہر تغییر کروایا تھا جو کہ مدر ساشر فیدے متصل تھا جسے ترک دور میں تغییر نوکر کے مدر سے محمود ریہ کہا جانے لگاتھا.

سلطان عبدالمجید دوم کے جانشینوں نے بوقت ضرورت مسجد شریف کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام جاری رکھا؟ سلطان عبدالعور من نے باب السلام رِنْقش ونگار بنوائے ببیسویں صدی میں سعودی عملداری میں آنے سے پہلے مدینة طیبہ کے ترک گورز فخری پاشانے ۱۳۳۱ ہیں (۱۹۱۷ء) میں محراب النبوی شریف اور محراب سلیمانی کی مرمت اور تزئین کروائی .

یہ وہ ابتدائی دورتھا جب کے فرقہ وہا ہیہ کے خلاف ہر طرف ہے آوازیں اٹھ رہی تھیں اور معاندانہ پر و پیگنڈازور شورے جاری قاجی کی وجہ ہے تجاج کرام کی آید پر بھی کافی اثر پڑا تھا، مگر جوں جوں امن عامہ کی صورت حال بہتر ہونے لگی اور شہر نبوی میں امن قائم ہوگیا ہیلے کی میں روفقیں بحال ہو گئیں تاہم پہلے دس سالوں میں ایس کوئی شہادت نہیں ملتی کہ سعودی حکومت نے مبجد نبوی شریف میں کوئی کام کروایا ہو عبدالقدوس الا نصاری کے مطابق ۱۳۵۴ ہجری میں مصری حکومت کے خرجے پر ان رقوم سے کچھے مرمت کا کام کروایا گیا جو کہ انگی دھ جائیدادوں سے حاصل ہوتی تھی جومصر میں مسجد نبوی شریف کے نام برصد یوں سے وقت تھیں ۔(۲۵۷)

یے عشق رسول کی یا دولا تارہے گا.

سعودي دورحكومت مين مسجد نبوي شريف مين توسيعات

۱۳۲۸ ہجری میں شاہ عبدالعزیز کے احکام ہے مسجد شریف کے صحن کی طرف چندستونوں کی مرمت کروالگا گا۔ اس کے بعدہ ۱۳۵۵ ہجری میں مشرقی اور مغربی روشوں میں چندستونوں پرتجدید کا کام ہوا۔ (۲۵۸) ۱۳۵۳ اجرائی میں شاہ عبدالعزیز نے مصری حکومت سے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت دونوں حکومتوں کے تعاون سے مجھ نہائی شریف کی مرمت اور دکھے بھال کا انتظام کیا جانے لگا. یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ملطان ملائم الدین ایو بی کے دور سے مصر میں کئی گاؤں مجد نبوی شریف کے لیے وقف تھے جن کی سالان آمد فی صدیوں



شادمعود بن عبدالعزيز

پېلىستودى توسىعى منصوب

كافتتاح كرتے ہوئے

٣ ارزيج الاوّل ١٣٧٣ه



19۸۴ء میں شروع ہونے والی دوسری سعود کی توسیع میں مجد نبوی کاماؤل بقصور میں نشان زوہ قباء جوآل حسن \* کا تھاوہ ماؤل میں تو موجود ہے لیکن عملانحتم کردیا گیا ہے۔

جتنا بھی ممکن ہوہم آ ہنگ رکھا جائے بٹاہ عبدالعزیز نے معاملے گاڑھ گبرا مطالعہ کرنے کی ہدایات جاری کیس اور کچر بہت ہے ارفیائی ٹسٹوں اورطویل بحث مباحثوں کے بعدانہوں نے پاکستانی الجبھر ال کی سفارشات قبول کرلیس ان پاکستانی انجنٹیر وں کے نام پیتھے:

- (۱) جناب محمشفيع صاحب
- (r) جناب محرسلیمان صاحب
- (r) جناب محن على صاحب

ان سفارشات کے مطابق ۱۱ رمضان المبارک ۱۳۷۰ جری کو ایک شابی فرمان (نمبری ۲۷ – ۸۸ – ۸۸ ) جاری ہواجس بیں توسیع ایک شابی فرمان (نمبری ۲۷ – ۸۸ – ۸۸ ) جاری ہواجس بیں توسیع کے منصوبے کی رسی طور پرمنظوری دے دی گئی . بلان کے مطابق تمام گرانی شنرادہ عبداللہ الفیصل کے ذے لگائی گئی . بلان کے مطابق تمام گرا دوکا نیس اور کھلے علاقے جن میں گلیاں اور سرد کیس شامل تھیں بجق مرکا حاصل کئے گئے . ان کا تمام رقبہ ۲۲،۹۵۵ مربع میٹر تھا . (۲۲۲) مکانوں اور دکا نوں کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد ان کو گرانے کا کام مغرل جانب سے ۵ شوال و سار جری کوشروع ہوگیا . پہلا گھر جو کہ سار کیا گیا وہ سید سمبو دی آگا تھا جو کہ مدین طیبہ کے نامور مورخ ہوگزرے ہیں جو کہ اس وقت وقف قمارت کی شکل میں ایک رباط بن چکا تھا جے وقف والاً ل

الرقع الاول ۱۳۷۳ جمری کوشاه سعود (جواس وقت المحل ولا مهد تھے) نے مدینہ طیبہ کا دورہ کیا اوراس منصوبے کی ابتداء کا افتتان کیا جمل کے لیے اہل مدینہ نے بہت بڑی پارٹی کا بندو بست کیا بتمام علاقہ فالل ہوجانے کے بعد الا شعبان ۱۳۷۲ ہجری کو مغربی جانب باب الرحمہ کے قریب نی شمارت کا سنگ بنیا در کھا گیا اور پھر تھیر کا کام زور شورے شروما قریب نی شمارت کا سنگ بنیا در کھا گیا اور پھر تھیر کا کام زور شورے شروما ہوگیا ۔ اگر چہ بہت سا بنیا دی کام تو شاہ عبد العزیز کے دور ہیں ہوا گراس منصوبے پر وسیع بنیا دول پر عمل در آمد ان کے جانشین شاہ سعود بن عبد العزیز کے دور میں ہوا جو کی محمل براری الا اللہ کا المجری کوشوب مغرب جانب خشت اول رکھی . (۲۶۴ ) منصوبے کی تحمیل براری الا الا اللہ کیا ۔ اس کارٹی افتتان کیا ۔ (۲۱۵ می اس شاندار منصوبے میں عمائد بین امت کی دلچیری کا اس بات سے اعالم اس شاندار منصوبے میں عمائد بین امت کی دلچیری کا اس بات سے اعالم اس شاندار منصوبے میں عمائد بین امت کی دلچیری کا اس بات سے اعالم ا

ا الجاجات کواس افتتا می تقریب میں مصر کے شاہ فاروق اور پاکستان کے صدر غلام محد خاص طور پرشمولیت کے لیے مدین طیب حاضر ہوئے مجے حودی دور کی اس پہلی توسیع کے بعد مجد شریف کا کل رقبہ ۱۶،۳۲۷ مربع میٹر ہوگیا تھا (۲۹۷) جب کداس سے پہلے ترکی دور کی مجید سے فارت کارقبہ ۲۰۰۰ مربع میٹر تھا تھیر نو کے بعداس کی پیائش کچھ یول تھی:

السي جنوب كي طرف طول = ١٢٨ ميشر

مثرق مغرب تك عرض = ١٩ ميثر

قدیم صے میں بھے جوں کا توں رہنے دیا گیا بھی چند تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں ،مثلاً باب ابو بکر الصدیق " پہلے صرف ایک دروازہ اواڑ ہا آتا ہا تھا گراب اے وسعت دے کرتین دروازوں کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ البتہ سے تعمیر شدہ صے میں تمام دروازے سے سرے سے بنائے گئے تھے بثرتی جانب محمد بنا دیا گیا تھا جسے باب عبد العزیز کہا جاتا تھا اوراس کے بالکل سامنے مغربی جانب الباق دروازہ بنایا گیا جس کا نام باب سعود رکھا گیا۔ شال میں باب توسل کا نام بدل کر باب المجیدی کردیا گیا اوراس کے مشرق اور مغرب میں دروازہ دروازوں کا اضافہ کیا گیا جن کو علی الترتیب باب عثمان بن عفانؓ اور باب عمر بن الخطاب " کہا جاتا تھا۔ (۲۲۷)

ٹائلیں اور پھر کی سلیمیں بنانے کے لیے ذوالحلیفہ کے علاقے میں آبار علی کے قریب ایک بہت بڑی ورکشاب قائم کی گئی تھی جہال علم اسلام کے تجربہ کار ماہرین تعینات کئے گئے تھے جو کہ اٹلی کے ماہرین کی زیر نگرانی کام کرتے تھے۔ چارسونفوس پرمشتمل اس افراد کی قوت میں اسلام کے تجربہ کار ماہرین میں ہے۔ امھری ، اشامی اور ایک پاکتانی تھے جب کہ دیگر عملہ معمارین ، سنگ تراشوں ، اور فن تغییر سے مسلک دیگر پیشوروں پرمشتمل تھا اس کے علاوہ • • ۵ ، امز دوروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں . کام کے تقدیس کی وجہ سے ہرکس و ناکس رضا کارانہ علی میں شمولیت کامتمنی تھا جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ پاکستانی سفیر بھی اپنے لیے وہاں مزدوری کرنے کو ایک معادت تھے ۔ کام کی تنظیم سمجھتے تھے . کام کی تعمیل میں اس وقت موجود جدیدترین مشینری جن میں کرینیں روڈ روار اور ٹر یکٹر شامل تھے استعال ہوئے تھے عادت تھے ساتھ یا یہ تعیل تک بہنچ جائے ۔

موقع پر کام کی گرانی کے لیے ایک ہمہ وقتی پر وجیکٹ آفس مجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں قائم تھا جہاں ۵۰ اہل کارجن میں انظافی امور کے ماہرین کے لیے ایک ہمہ وقتی پر وجیکٹ آفس مجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں قائم تھا جہاں ۵۰ اہلی کارجن میں انظافی امور کے ماہرین سے لیے کہ سراہی انجھنیر مجمع میں اور ایک سیکریٹری کام کرتے تھے. پر وجیکٹ ڈائر یکٹر شخ محمہ صالح قزاز تھے جو کہ براہ است وزیملکت شخ محمہ کوئس بن لا دن کے تحت تھے (۲۱۸) اس وقت تمام مصوبے پر ۵۰ ملین سعودی ریال کی لاگت آئی تھی .

میں منصوبہ مکمل ہوئے ابھی صرف دود ہائیاں ہی گزری ہوں گی کہ مبجد شریف پھر نمازیوں کے لیے تنگ پڑنے لگی اوراس بات کا شدت ساحساس ہونے لگا کہ اس میں مزید توسیع کی جانی چاہیے بشاہ فیصل مرحوم نے نمازیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظرتو سیع کی ضروریات الانرنو جائزہ لینا شروع کیا اور تھم دیا کہ مغربی جانب میں واقع تمام مکانات خرید کرم بحد شریف میں شامل کردیئے جائیں اس کام میں پچھ

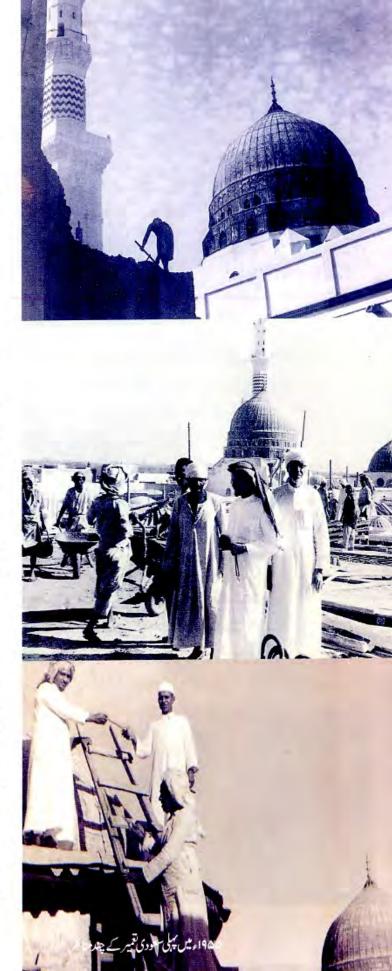



انتبائی تاریخی اجمیت کے موقع جات بھی مسار کردیئے گئے جن میں ابوالنبی سیدنا عبدالہ عبدالمطلب کا مزار اور مشہد حضرت ما لک بن سنان بھی شامل سے اس کا م کوتین مرحلوں میں مکمل کیا گیا تب جا کر مبجد شریف کی توسیع کے منصوبے کے خدو خال سامنے آئے ان ملک کا متاب کیا گیا ہے۔
اد کا مات کے تحت مسجد شریف میں ۵۵۰ ۸۳۰ مربع میٹر کے کھلے رقبے کا اضافہ کیا گیا ہے۔
تاریخی المنا خہ کے وسیع علاقے پر محیط تھا بثاہ سعود کی تعمیر والے حصے میں کھل صحوں میں کا بیا ہے۔
تاریخی المنا خہ کے وسیع علاقے پر محیط تھا بثاہ سعود کی تعمیر والے حصے میں کھل صحوں میں کیا ہے۔
تاریخی المنا خہ کے وسیع علاقے پر محیط تھا بثاہ سعود کی تعمیر والے حصے میں کھل صحوں میں کیا ہے۔
تاریخی المنا خہ کے مسئوں بیا ہے جانب نے خالی کروائے گئے علاقوں کی جگہ برقام فصل کے دور میں ہی ہوگئی گی گوائی کے جانب کے جنے شیڈ نصب کے گئے منصوبے کی ابتداء تو شاہ فیصل کے دور میں ہی ہوگئی گی گوائی حصے میں بینا یا گیا ۔
تاریخملی جامہ شاہ خالد کے دور میں بینا یا گیا ۔

ان دنول ج سخت گری کے موسم میں ہوا کرتا تھا جب مولف ہذا نے اپنا دومرا ہ اللہ ۱۹۸۵ء میں ادا کیا تو انتہائی رش کے دنول میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی سعادت بھی نفیب ہوئی اوراس بات کا احساس ہوا کہ وہ سابید دارشیڈ لاکھوں انسانوں کے لیے گئے باعث رقت تھے جہاں ہا نیخ کا نیخ جاج کرام گری سے بچاؤ کا آسراڈھونڈ اکرتے تھے بٹاہ فالد کے دور میں منا تھ کا مزید علاقہ حاصل کر کے ان میں اسی طرح کے شیڈنصب کے گئے اور تمام علاقے کی تر نمین و آرائش کی گئی فینسی تنصیبات کے ذریعے بکل کی روشی کا مناسب بندوبست کیا گیا اور ان شیڈول میں نکھے نصب کرواد ہے گئے اس کے ساتھ بی ساتھ ٹرتی جانب بھی دکاؤں اور ان شیڈول میں نکھے نصب کرواد ہے گئے اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹرتی جانب بھی دکاؤں واقع بازاروں میں اسی طرح کی تنصیبات کے زریعے مزین بکل کی فراہمی کی گئی تاکہ مجھ واقع بازاروں میں اسی طرح کی تنصیبات کے زریعے مزین بکل کی فراہمی کی گئی تاکہ مجھ شریف کے ساتھ ہو سکے مجد کا رقبہ اب بدھ کر ساتھ کی میٹر ہو چکا تھا اور اردگرد کھلا علاقہ اس کے علاوہ تھا جس میں پوٹیلی ایرازاد میں دائر بین کے لیے وضوفانے وغیرہ بنائے گئے تھے اس کھلے علاقے کو مجد علی کرم اللہ وجہ تھی اس کھلے علاقے کو مجد علی کرم اللہ وجہ تھی دائر بین کے لیے وضوفانے وغیرہ بنائے گئے تھے اس کھلے علاقے کو مجد علی کرم اللہ وجہ تھی دائر بین کے لیے وضوفانے وغیرہ بنائے گئے تھے اس کھلے علاقے کو محد علی کرم اللہ وجہ تھی۔ بیروسانہ یا گیا تھا اور درمیان میں واقع عمارات اور دیگر تغیر اس کھلے علاقے کو مجد علی کرم اللہ وجہ تھی۔ بیروسانہ یا گیا تھا اور درمیان میں واقع عمارات اور دیگر تغیر اس کھلے علاقے کو محد علی کردیا گیا تھا (۲۲۹)

ابھی ایک ہی دہائی گزری ہوگی کہ سفری سہولیات کے پیش نظر تھان کرام کی تعداد ہیں گونہ گوں اضافہ پھر اس بات کا متقاضی تھا کہ مسجد شریف کومزید وسعت دی جائے اللہ کے پیش نظر خادم الحربین الشریفین شاہ فہد کے ابتدائی دور میں بڑے بڑے اسلامی ممالک اور کنسلڈنگ انجئیر وں سے سفار شات طلب کی گئیں کہ مزید وسعت کس انداز ہیں اور کس معمل کہ سکنٹ انگر خادم اللہ ہے تک کی جائے ۔ تین سال کے عرصے میں بہت ہی تجاویز سامنے آئیں جن کی دوختی ہیں ایک عظیم الثان منصوبہ تر تیب ویا گیا جس کے تحت تاریخ مسجد نبوی شریف میں سب سے بڑی توسیع ہونا قرار پائی جس کی تعمیل پر مجد شریف اس وقت موجودہ رقبہ سے بڑھ کردی گناہوئی توسیع ہونا قرار پائی جس کی تعمیل پر مجد شریف اس وقت موجودہ رقبہ سے بڑھ کردی گناہوئی

فی بوکہ دختور سرورکا نئات فخر موجودات علیہ انضل الصلوۃ کے دور میں تعمیر شدہ مسجد نبوی شریف سے سوگنا بڑی ہوناتھی (۲۷۰) عالمی شہرت کے معری معمارا ساعیل فہنی نے اس منصوبے کے خدوخال نہایت نمایاں طور پر پیش کئے . جب ماسٹر پلان بن کر تیار ہوگیا تو بن لادن گروپ کی مفری معمارا ساعیل فہنیں جنہوں نے اس منصوبے کو 'تسلیم مقاح' کی بنیا دوں پڑملی جامہ پہنایا ۔ یہ کہنا ولچیسی سے خالی نہیں کہ اس سے پہلے منسات حاصل کی گئیں جنہوں نے اس منصوبے کو 'تسلیم مقاح' کی بنیا دوں پڑملی کیا گیا تھا۔ پورے کام کی تحمیل کے لیے چھسال کاعرصہ طے ہوا ۔ مضوبے کی تحمیل بھی اس کی تحمیل کے لیے چھسال کاعرصہ طے ہوا ۔ محمود کے دور میں معمل کیا گیا تھا۔ پورے کام کی تحمیل کے لیے چھسال کاعرصہ طے ہوا ۔ جمعہ و مفر المظفر ۲۰۵۵ ہوری (۱۲۹ کتو بر ۱۹۸۳ء) کوایک بہت ہی عالیتان اور پر تکلف تقریب میں خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن الباد بنا کہ اللہ والم برکہ اللہ والی برکہ ہوں کی افتتاح خشت اول رکھ کرکیا ۔

ال منصوبے کی پخیل کے لیے مسجد نبوی شریف کے اردگر دوں ، ۱۰۰۰ مربع میٹر کا وسیج وعریض علاقہ خریدا گیا جس میں زیادہ تر الرومیہ السلیلیہ کے علاقے شامل بھے ان علاقوں کے حصول کے لیے ہیں بلین ریال کا زرکشر صرف ہوا ،اس عظیم الشان منصوبے کے جمع کے مطابق بنالان گروپ نے مرکز شہر سے دور وادی العقیق کیطن میں ایک بہت بڑی ورکشاپ قائم کی مملکت سعودی عرب کے مختلف علاقوں کا بخالان گروپ نے مرکز شہر سے دور وادی العقیق کیطن میں ایک بہت بڑی ورکشاپ قائم کی مملکت سعودی عرب کے مختلف علاقوں کا مورے کیا گیا تا کہ بہترین اور مناسب پایا گیا جمل کے بیٹر میں استعال کیا گیا ۔ اس طرح نجران کے علاقے کالیکروگر بنائٹ ستونوں اور الدر کیا ہے کہ بہت مناسب پایا گیا ۔ اس معائنوں کے بعداور مناسب ورکشاپیں بنوا کر مور خدے امحرم الحرام ۲ ۱۳۰۰ بجری ( کیم مارچ الدر کیا کو نے کم کری کی بیٹر اور کی ان کام کی با قاعدہ ابتداء کی گئی .

چونکہ مجد نبوی شریف کے اردگر دکاعلاقہ نرم زمین پر مشتمل تھا اس لیے اس میں بہت گہرائی تک کھدائی کی ضرورت پیش آئی جو کہ بعض افات ۵۸ مجد نبوی شریف کے اردگر دکاعلاقہ نرم زمین پر مشتمل تھا اس لیے اس میں بہت گہرائی تک کھدائی کی ضرورت پیش آئی جو کہ بعض افات ۵۳ ۵۸ میٹر تک چلی گئے تا کہ ملات آئی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو کہ تمام علاقہ مستقبل میں زلزلوں کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے اور جھٹکوں سے متاثر نہ ہو ان تمام کارت ستونوں پر استوار کی جائے جن کو جھٹکوں سے متاثر نہ ہونے والے شیل کے خوں کو مذافرر کھ کریے فیصلہ کیا گیا تھا جو کہ زیر زمین نہایت مضبوط آہنی جالوں سے بنی سطح پر تعمیر کئے گئے تھے ۔ اس سے خصر ف سعودی حکومت بلکہ اس مفود پر کام کرنے والے تمام عملے کا گئن اور جاں فشانی کا ظہار ہوتا ہے جنہوں نے اس مقدس عمارت کو اتنا پائیدارانداز میں تعمیر کیا ہے کہ اس مقدس عمارت کو اتنا پائیدارانداز میں تعمیر کیا ہے کہ اس مقدس عمارت کو اتنا پائیدارانداز میں تعمیر کیا ہے کہ اس مقدس عمارت کو اتنا پائیدارانداز میں تعمیر کیا گئی کا ظہار ہوتا ہے جنہوں نے اس مقدس عمارت کو اتنا پائیدارانداز میں تعمیر کیا ہے کہ اس کے دور کی تمام کرنے والے تمام کو دائم رہے گ





ہروہ شخص جس کواس منصوبے پرعمدرآ مد کے دوران مدینه طیبہ حاضری کا نثرف حاصل ہوادہ ای وقت اس میں استعمال کئے جانے والے تعمیری مواد ، مشینری اور تکنیکی وسائل پرضر ورانگشت بدندال ہوجا تا اللہ اللہ کرینیں اور تعمیر کی مشینری جو کہ اس منصوبے کی پیمیل میں استعمال ہوئیں پہلے بھی بھی سعودی عرب کے بالا کرینیں اور تعمیر کی مشینری جو کہ اس منصوبے کی پیمیل میں استعمال ہوئیں پہلے بھی بھی سعودی عرب کے حصے میں نہیں دیکھی گئی تھیں ستونوں کی مضبوظی کے لیے سٹیل کے بنائے گئے خول ۱۲ میٹر گہرائی تک چلے کے حصے میں نہیں دیکھی گئی تھیں بہتونوں کی مضبوظی کے لیے سٹیل کے بنائے گئے خول ۱۲ میٹر کر تیا رہو جاتا تو الٹرا سوئیک بینرز عامدہ کی جاتی .

Sensors کے ذریعے ان کی بیا ئیداری ٹیسٹ کی جاتی .

ان سئیل کے خولوں پر آیک خاص قتم کا کیمیائی مادہ ڈالا جا تا تھا تا کہ شئیل ہے جے پیرخول صدیل گئی گئی ہے۔
زنگ کے مضرت رسال اثرات ہے بچے رہیں سب ملاکرہ کا ہماستون استوار کئے گئے جس پر اس طلم اللہ کا مارت کا نوقعیر شدہ ڈھانچہ کھڑا ہے جسیا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ بھی گئا ہے۔
باسیوں کے آرام میں خلل نہ پڑے اور اس وجہ ہے تمام بھاری مشینری جو کہ سینٹ بنانے اور پھڑ پہنے گئا ہے۔
باسیوں کے آرام میں کیلومیٹر دورور کشابوں میں نصب کی گئی تھی ۔ وہ پھر جو کہ دور در از علاقوں ہے مامل کی جاتا ہے ہوں پر اس کی تر اش خراش اور نوک پیک سنواری جاتی اور فنی ماہرین کی پوری تسلی کے بعد سید حاموتی ہے۔
جاتا و ہیں پر اس کی تر اش خراش اور نوک پیک سنواری جاتی اور فنی ماہرین کی پوری تسلی کے بعد سید حاموتی ہے۔

وہ تمام تروسائل جو جدید دور مہیا کر۔ کام جد نبوی شریف کی اس نئی توسیع کے لیے بروے کارلائے گھا
ان میں کم پیوٹر اکر ڈو ڈیز ائینگ سے لے کر بھاری مجر کم مشینری اور لیزر سے کاشنے والے آلات بھی شائل ہے جا
دا نگ عالم سے ماہرین اور کاریگر اس کام کی تعمیل کے لیے تعینات ہوئے تھے مسلمان ممالک سے مزدورول اُلگ
کثیر تعداد نے اس منصوب پردن رات شفٹول میں پوری تند ہی سے کام کیا، رنگ ونسل کے امتیاز کے بغیرات
اسلامیہ کے بیسپوت اس مقدس تغییر میں ہمہ وقت مگن نظر آتے تھے ایک طرف اگر شلوا آئیص میں ملول پاکستان
عشق مدینہ میں سرشار اپنے کام میں سرگرم نظر آتا تھا تو دوسری طرف یمنی یا مصری بھی اپنے تو می لباس میں انہاک سے مشغول نظر آتے تھے ، ہرکسی نے بقدر ہمت اوست اس میں پوری تند ہی سے کام کیا، مدت معینی کام کو پورا کرنے کی غرض سے مختلف شفؤں میں کام چوہیں گھنے جاری رہتا ہا کہ مجد نبوی شریف نماز یول کے الیے بند نہ ہواس بات کا خصوصی اجتمام کیا گیا تھا کہ مجد شریف پہلے کی طرح کھلی رہے اور جہاں جہاں گا ہوا اسے باڈ لگوا کرعا بحدہ کردیا جاتا تھا اور جوں جوں عمارت کا بچھ حصد بن کرتیار ہوجا تا اسے بلک کے لیے کھل

مگارت کو بہترین بنیادوں پراستوار کرنے اوراس کی مناسب تز کمین و آ رائش کے لیے ہرتم کا مطلوبہ واد (جن میں پتھر سینٹ لکڑی اورسٹیل سب شامل ستھ ) اکناف عالم سے حاصل کیا گیا اگر تز کمین کے مقاصد کے لیے امیز مائیٹ سنگ مرمر (Amazmite marble) کینیا سے منگوایا گیا تو ۵۰۰، ۷۵مر لیع میٹر پر پھیلے فرش ہو ٹاکلیں لگوانے کے لیے برازیل سے چکروسا سنگ مرمر (Chakrosa marble) در آمد کیا گیا بہترین سفید مرم جے کرارہ (Kerara marble) کہا جاتا ہے اٹلی کے پہاڑوں سے حاصل کیا گیا جے چھتوں اور ذینوں پراستعال

الاگیاال نفیس سنگ مرمری خوبی ہے کہ تخت چلچلاتی دھوپ میں بھی اگر کوئی اس پرسے ننگے پاؤں گزرتا ہے تو وہ اسے ٹھنڈامحسوس کرتا ہے ۔

ہناناور پرتگال ہے بھی خاص رنگ اوراقسام کا مرمرمنگوا گیا جو کفش و نگار کے لیے استعمال ہوا مسجد شریف کی دیواروں پرمختلف قسم کے سنگ مرم کے آمیز ہے ہے نائلیں لگائی گئیں جن کوان گذیدوں پر مرمکا میزے ہے نائلیں لگائی گئیں جن کوان گذیدوں پر استعمال کیا گیا جو کہ باب ملک فہد کے صدر درواز ہے پراستوار کئے گئے ہیں ان ٹائلوں سے باب فہد پراستوار سامت مینارمزین کئے گئے ہیں استعمال کیا گیا جو کہ باب ملک فہد کے صدر درواز ہے پراستوار کئے گئے ہیں ان ٹائلوں سے باب فہد پراستوار سامنے جنت کا باغ لیمنی ریاض الجنة نظر آتا ہے۔

جمال کھڑے بوکرا کی طرف مشہد سید ناامیر حمز ڈاور جنت کا پہاڑا حد نظر آتا ہے تو دوسری طرف سامنے جنت کا باغ لیمنی ریاض الجنة نظر آتا ہے۔

ہمار کو اپنی تہوں میں چھپے ان انمول خزینوں کے منہ کھول دیئے اوراس کے شرق وغرب میں پھیلے جنگلوں ،صحراؤں اور پہاڑوں نے بلار کو استوار سے استوار سے استوار سے استوار سے استوار سے استوار سے بلار ہمت اور ساس استونور کے لیے اپنا کو اندر اندیکی کیا۔

لکوی کے کام کے لیے مراکش کے جنگلات سے شیشم کی زم مگر مغبوط لکڑی درآ مدگی گئی ان جنگلات سے لکڑی کے تو دے کاٹ کر آئی دوانہ کئے جاتے تھے جہاں ان پرضروری Wood-treatment and processing کے بعدان کومطلو بہ خوبصورت شکلوں میں ڈھال ایا تاتھا۔ جہاں تک درواز سے میں استعمال شدہ لکڑی کا تعلق ہے اسے بارسلونا سے منگوایا گیا تھا دھات کے ذر یعے خطاطی کا کام اورایسائی زبانی کام مویٹر رلینڈ سے کروایا گیا بلند و بالا میناروں پرکلس (Crescent) مضبوط پیتل سے بنائے گئے جن کوسویٹر رلینڈ کی بھٹیوں میں زبانی کام مویٹر رلینڈ سے کروایا گیا بلند و بالا میناروں پرکلس (Crescent) مضبوط پیتل سے بنائے گئے جن کوسویٹر رلینڈ کی بھٹیوں میں اطلا گیااور کچران کے کلسوں پر ۲۳ قیراط سونے کا ملمع کیا گیا اوکل انڈسٹری بھی اس سعادت سے محروم نہیں رہی تھی کھڑکیوں اور خوبصورت جالیوں کی ڈیزائینگ اور تیاری اور وارنش جدہ کی ایک ورکشا ہیں میں جیومیٹر یکل ڈیزائن مشہور ہیں جو مدین طبیعہ کے پرکیف ماحول میں اور بھی تو مین کے لیے ایسے نمونے اور ڈیزائن چنے گئے جو کہ عرف عام میں جیومیٹر یکل ڈیزائن مشہور ہیں جو مدین طبیعہ کے پرکیف ماحول میں اور بھی

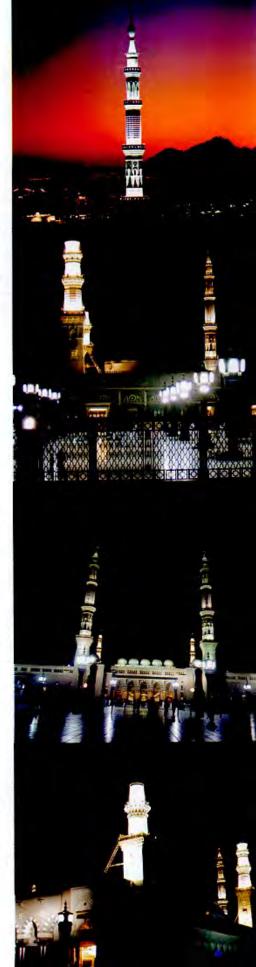



حسین نظراً نے ہیں.

قر آنی آیات کی لکھائی کے لیے مصری خطاطوں کی خدمات عاصل کا کھ جنہوں نے منتخب آیات قرآنی کواینے ہاتھوں سے ایک فاص فرم اوراق برلکھا جن ہے بعد میں اس خطاطی کو یو لی کاربن کے سلیسلوں ا تارا گیا جہال ہے خاص تکنیکی ذرائع ہے ان شدیاروں کو بھورے کے سنگ مرمر کی سلوں پر منتقل کیا گیا جن کی ہاتھوں سے راڑوئی ہ (Blasting کرکے صاف کیا گیا اور پھر چیکداریاش کی گئی جس کے حسن میں مزید نکھار پیدا ہوگیا . پھر ان الواح کو مجد شریف جارد بواری کے اندر کی طرف سکر شک کے اوپران ٹائیلوں کو چہاں کردیا گیا . خطاطی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات سنگ مرمر کی سلوں پرمھ شریف کی چاروں دیواروں کے اندر لگائی گئی ہے جس کی کل لمبائی مار کیلومیٹر بنتی ہے بتاریخ مسجد نبوی شریف میں پہلی بارابیا ہوا تھا کہ فاقی اور خطاطی کے لیے کمپیوٹر کو استعمال کیا گیا جن کے لیے بہترین فوٹ (Fonts) اورخطوط کا انتخاب کیا گیا . زائر و ناظر خطاطی کے ان شاہ کاروں کو د کھ کر کو چرت ہو جاتا ہے کیونکہ ان قرآنی آیات کی خطاطی کے ہی بدو کلام الٰہی کے اینے منور حسن و جمال کا پرتو بھی انتہائی اچھوتے اعماز میں عیال نظراً تاہے.

یں ہے۔ نئ تعمیر میں استعال شدہ خشت وسنگ سب کا سب پیشگی بنا ہوا تھا، پنی (Pre-fabricated) تھا جے موقع ہے بہت دور ہی آپس میں جوڑ دیاجا تا اور پھر جب موقع تعمیر بران کو لایاجا تا تو کرینوں کی مددے یا کارنگرگے

ہاتھوں سے ان کے مختلف اجزاء جائے مطلوبہ پرنصب کردیئے جاتے تھے. ہرایک حصے کوانتہائی ماہرانہ انداز سے ڈیزائن کیاجا تا اور پھرال آیک حصے کو مختلف اجزاء میں نقسیم کردیا جاتا تھا اور جب چھوٹے چھوٹے اجزاءا پنی مواصفات (Specifications) کے مطابق تیارہوجاتے توان کو بوڈ کرایک حصہ مکمل کرلیا جاتا تھا. بڑے بڑے ستونوں کے مختلف اجزاء کو جو کہ نجران کے گرینائنٹ سے تراشے جاتے تھے نجران کے موقع جاتے ہی تراشا اور خراشا جاتا تھا اور پھران کو مبحد نبوی شریف منتقل کردیا جاتا تھا. مدینہ نجران روڈ ان دنوں سامان تعمیر سے لدے ٹرکوں سے دن اللہ مشغول رہتی تھی اوران دنوں ایسے لگتا تھا گویا کہ پوری مملکت اپنے تمام تروسائل کے ساتھ ہم تن اس کام پر منہمکتھی.

دورارضی کے بنچے وسیع وعریض تبہ خانے بنائے گئے ہیں جو کہ ۸۲،۰۰مر لع میٹر کے رقبے پر محیط ہیں جہاں بہت می خدمات الا پیٹیلیٹی کے مراکز واقع ہیں (۲۷۱) عامة الناس کی سہولت کے لیے مبحد شریف کے چاروں طرف زیرز مین دومنزلہ کارپارکگ امریاز ہائے گئے ہیں جہاں مقررہ نرخوں کے عوض گاڑیاں گھنٹہ بھریاروزانہ یا ماہانہ بنیادوں پر پارک کی جاسکتی ہیں ۔ پارکنگ کی زیرز مین بالا کی منزل شامند منزل پر ۲۲۲ منزل پر ۲۲۲ مثلاً ٹرک وغیرہ پارک کرنے کی گئے ایش ہے ، جبکہ مجلی منزل پر ۲۲۲ کاریں اور ۲۲ ہڑی گاڑیاں

پارکی جاعتی ہیں ان پارکنگ کے وسیع علاقوں تک ۳۰ عام زینوں کے علاوہ بجلی کے زینے (Escalators) نصب ہیں بڑیفک کے نظام کو عزید آسان بنانے کے لیے شارع ستین (موجود شارع الفیصل) پر چلنے والی گاڑیاں کسی بھی جانب سے اس کارپیارکنگ تک پہنچ سکتی ہیں ماکہ مجرشریف میں آئے جانے کے لیے لوگوں کو زحمت کا سامنانہ ہو .

خواتین ومرود منزات کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو خانے اور عسل خانے متجد شریف کے باہر کھے ابریا میں چاروں طرف ملتے ہیں جن سے ہوم کے دنوں میں لاکھوں فرزندان تو حیداستفادہ کرتے ہیں جنسل خانوں میں فاش کے ذریعے نکائی آب کا انتظام کیا گیا ہے مسجد اور حم النہ وی شریف میں لاکھوں فرزندان تو حیداستفادہ کرتے ہیں جنسل خانوں کے لیے ہمہ وفت غسل اور وضوء کا بندو بست مسجد شریف شریف کے باروں طرف کردیا گیا ہے مستورات اور حضرات کے لیے الگ الگ ممارتیں اس کام کے لیختی ہیں جہاں آمد ورفت کے لیے عام میڑھیوں کے علاوہ بکلی کے ذیعے بھی لگائے گئے ہیں جائے وضوء پر بیٹھنے کے لیے اونچی جگہیں بنائی گئی ہیں تاکہ پائی گرنے سے کپڑے فلیظ نہ میڑھیوں کے علاوہ بکلی گئی ہیں تاکہ پائی گرنے سے کپڑے فلیظ نہ بول وضوء کی کل ٹونٹیوں کی تعداد ۲۲٬۲۳۲ ہزار ہے ۔ پائی کے نکاس کے لیے وضو خانوں اور خسل خانوں سے نالیاں نکال کر مین نکاس کے نظام سے مسلک کردی گئی ہیں جہاں سے یہ پائی مدینہ طیبہ کے گردونو اح میں واقع ذر خیز علاقوں کو آب پاشی کے لیے سپلائی کردیا جا تا ہے ۔ استعال شدہ پائی کردیا جا تا ہے ۔ استعال شدہ پائی کردیا جا تا ہے ۔ استعال میں کا تنظام اتنا بہترین ہے کہ شدید بارشوں کی وجہ سے بھی بھی پائی چند منٹوں سے زیادہ شہرانظر نہیں آتا .

انتہائی تخت کوائی کئرول، نگرانی اور محنت شاقہ اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیےسب سے بوٹ داہنمااصول رہے تھے اوران مقاصد کو مامل کرنے کے لیے اس منصوبے سے منسلک ہراال کارنے نہایت دیا نتداری سے اپنے فرائض انجام دیئے خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بنص عاصد کو میں انہوں نے پلان سے ہٹ کر ہدایات دیں تا کہ مجد نبوی علی مدینہ طیسہ جاتے اور کام کی رقار کا جائزہ لیتے رہتے اور گئی باراہیا ہوا کہ موقع پر ہی انہوں نے پلان سے ہٹ کر ہدایات دیں تا کہ مجد نبوی شریف کا چھتا ہوا حصہ پہلے کی نسبت پانچ گناوسیج ہو چکا تھا جہاں اب مدہ مدانمازی ہیک وقت نماز اوا کر سکتے ہیں نماز یوں کے لیے مزید گئی انہا کرنے کی غرض سے جھت پر بھی صف بندی کے لیے برآ مدول کا بھر بھر انہ کہ خوات کی غرض سے جھت پر بھی صف بندی کے لیے برآ مدول کا بھر بہت کیا گیا ہے ، اس طرح جھت پر بسہولت جانے کے لیے ۱۵ مدول فیم طرف کی ہیں اس کے علاوہ چار بھی والے دورو بیز ہے ہواروں کی گئی ہیں ، باب البھ جسے تا کہ ۲۸ چھوٹے بڑے دروازے مجدشریف کے چاروں طرف نماز یوں کی آمدود کی تھر بوادروں کے لیے ماری دیا گیا ہے ) باب البھ جے تی ۲۸ چھوٹے بڑے دروازے مجدشریف کے چاروں طرف نماز یوں کی آمدود کی تھر بوادروں کی تعدد دروازے ہیں ، سردوروں وارزے تھے جن میں ۱۷ اکواڑ نصب تھے ، مگر تھر نواور تو سے جن میں ۲۵ کواوں کی تعداد ۲۵ ہوگی ہے جن میں ۲۵ دروازے نصب ہیں جہدخانوں کو جانے کے لیے علیحدہ دروازے ہیں صدر دروازوں کو کو سے کے لیے علیحدہ دروازے ہیں صدر دروازوں کو کو سے کے لیے علیحدہ دروازے ہیں صدر دروازوں کو





بارسلونا میں ڈیزائن اور بنایا گیا تھا جب کہ ان میں استعمال ہونے والے دھات کے حصے فرانس میں تیار ہوئے تھے ہم صدر دروازے گاہ زی اڑھائی ٹن ہے لیکن ان کی تنصیب اور ڈیزائیننگ اس اندازے کی گئی ہے کہ ان کوسرف ایک آ دمی بھی با آسانی کھول یا بند کرسکتا ہے مجموش ہے ہی حجست پر چڑھنے کے لیے ۱۸عد دزینے ہیں جو کہ صرف ججوم کے دنوں میں کھلتے ہیں ،مثلا نماز جعد کے وقت (اگر ضرورے محموس ہو) یا پھر میری کے اجتماع وغیر دے وقت بکڑوراور بوڑھوں کے لیے بچل کے زینے بلاشبہ سولت کا باعث میں .

اس بڑی توسیع سے پہلے مسجد شریف کے صرف جار مینار ہوا کرتے تھے جب کہ اب ان کی تعدادہ اہوگئی ہے۔ بیٹے تعمیر شدوفلک ہیں مینار دور سے بی زائزین کی نظروں کا محور بن جاتے ہیں مسجد شریف کے نئے جصے میں کل ۲،۵۶۷ ستون ہیں جن میں ۲،۰۱۷ ستون ہوگا۔ ۱۳ سنٹی میٹر ہے جب کہ ہاتی کے ۵۵۰ ستون کل وقوع کی مناسبت سے مختلف قجموں کے ہیں دورار منی ۲،۵۴ مربع میٹر پرمحیط ہے جب کہ حجیت کا بالائی حصداس سے ذرائم ہے۔

جول جول جول مسجد شریف کی تغییرا پنی تنمیل کے مراحل طے کررہی تھی منصوبے کے منفذین اور انجوبیر ول کے ذبنوں میں چلائی تجاویوتی جمنے لے رہی تھیں جسے دوران تنفیذ ہی بعد از منظوری منصوبے میں شامل کرایا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ سے تغییر شدو ھے میں صحاب کو کھلا جھوڑ نے کی بجائے السے گذبہ بنا دیئے جا کمیں جو کہ موجی اثرات کے مطابق حرکت میں لائے جانگیں۔ لینی اگر گری زیادہ ہو اور کہت کرکے کھلے ملاقول کو بند کر دیں اور جب کھلا آسان دیکھنا مقصور ہوتو ان کو چھتے ہوئے جمعے پر لے جایا جاسکے بینچو پر درامل ای اور بھی جرکت کرکے کھلے ملاقول کو بند کر دیں اور جب کھلا آسان دیکھنا مقصور ہوتو ان کو چھتے ہوئے جمعے پر لے جایا جاسکے بینچو پر درامل ای اور بھی جرکت کرکے کھلے مالاقول کو بند کر درامل ای اور بھی جرکت کرکے کھی میں ان اور بھی بھی ہوتے ہوئے کہ جان کی بھی ہوتوں اور بھی بھی ہوتے ہوئے کہ جان کہ ان اور بھی بھی اور کہ بھی ہوتے ہوئے کہ بعد اس کی منظوری دے دی اور آئی ہوتا ہو گئی ہوتا ہوئی ہوتوں نے محاسخ کے بعد اس کی منظوری دے دی اور آئی ہوتوں نے گئے ہوتا ہوئی بھی ہوتا ہوئی ہوتوں کے بعد اس کی منظوری دے دی تھی ہوتا ہوئی ہوتوں ہو

معجد شریف میں سردی اور گرمی کے مطابق ایک بہت ہی چیجیدہ ایر کنڈیشننگ کا نظام نصب ہے جس کے چلر یون و نیا ہیں گاگ عمارت میں استعمال ہونے والے سب سے بڑے یونٹ ہیں. یارک تمپنی نے مدینہ طب سے سات کیلومیٹر باہر دنیا کے سب سے ہیں یونٹ (Chiller Units) کی تنصیب کی جہال سے زیرز مین سرنگ میں سے نالیوں کے ذریعے ٹھندا پانی مسجد نبوی شریف کے تہا فائے ہیں پہنچایا جاتا ہے ۔ وادی العقیق کے اس پارواقع اس چلر کم پلیکس کا رقبہ وجوہ کا تھا اور اس کی تجارتی قیمت کروڑ وں ریالوں تک پہنچا کی میں اس کی تجارتی قیمت کروڑ وں ریالوں تک پہنچا کہ لیندا اس سے ایک طرف تو تیک ہو چکا تھا اور اس کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے فائل اور اس

ی ماتھ اٹل مدیداس شورونو فات بھی نئے گئے جو کہ اس کی مشینری کے چلنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جمبح بیں ایر کنڈیشننگ کے لیے سات
ب میں بڑے یونٹ نصب ہیں جن میں سے پانچ تو ہمہ وقت چالور ہتے ہیں گر دوکوا حتیا طی طور ہندر کھاجا تا ہے تا کہ بوقت ایمرجنسی کا م میں
ہ جا بھیں چلر پاانٹ سے مسجد نبوی شریف تک شھندا پانی صرف چند سیئڈ میں ۲۰۰۰ ۱۳گیلن فی منٹ کے حساب سے تہہ خانوں تک پہنچ
ہاں بڑے ہڑے کنڈ نسروں کے ذریعے ہوا کو شھندا کرکے نالیوں کے ذریعے اوپر لے جایا جاتا ہے ۲۵۰ ہارس پاور کے بڑے
ہودر (Blower) اس شھندی ہوا گوان کے مخر جوں تک اوپر لے جاتے ہیں ، چلنگ پلانٹ (Chilling Plant) میں فی گھنٹہ ۲۰۰۰ کا شن جائو شھندا کرنے کی ٹنجائش ہے ۔ جہال تک مسجد شریف کے پرانے جسے کا تعلق ہے ، وہاں اب بھی بجلی کے پتھوں سے کا م لیا جاتا ہے .

واکو شفت شی محردین کے پیشل کے بے بیلے انہی بھی بھی بی میدخدمت مہیا کررہے ہیں .

ہر ستون کے نچلے جصے میں پنیتل کی جالیاں لگائی تئی ہیں جو کہ خصر ف دیدہ زیب ہیں اور مسجد شریف کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہیں ہو کہ خصر میں ہی ہی ہیں ہوکہ نے سال کا گئی تاہم ہو کہ نے سال کے نظام سے نالیوں کے ذریعے مسلک ہیں مسجد میں ہی ہی ہوائی وافر مقدار میں پہنچائی جاتی ہے کہ خصر ف بد کہ مسجد کے اندرونی حصوں میں بلکہ اس سے باہر دور دور تک لوگ اس کی شخشاک مسجد بوتے ہیں. پانی کے نظام کی طاوہ سے متفید ہوتے ہیں. پانی کے نظام کی کا فظام مجھی بہت وسیح بنیا دوں پر کیا گیا ہے، عام شہر طیبہ سے بجل سے سپائی کے نظام کے علاوہ محمد بوری شریف کا اپنا الگ پاؤر جزیانگ پائے کا فظام مجھی بہت وسیح بنیا دوں پر کیا گیا ہے، عام شہر طیبہ سے بجل سے سپائی کے نظام کے علاوہ محمد بوری شریف کا اپنا الگ پاؤر جزیانگ پائے نظام نہوں کی صورت میں بجلی کی سپال کی منقطع نہ ہونے پائے ۔ بیدنظام خود کا را الیکٹرونک ذرائع سے باتھ سے چاہا جا سکتا ہے۔

مجد شریف میں روشنی کے بندو بست کے لیے خوبصورت فانوس (Chandeliers) نصب کئے گئے ہیں جن میں ترسیل نور کے لیے علی الک فیکٹری میں بنائے گئے تھے مسجد شریف کے فانوس میں حرم نبوی علی الک فیکٹری میں بنائے گئے تھے مسجد شریف کے فانوس میں حرم نبوی شریف کے فانوس میں حرم نبوی شریف کے فانوس میں حرم نبوی شریف کے فانوس میں خرم نبوی شریف کے فاتوں کی در فیز اللہ میں کہ اللہ میں اللہ میں

مبحد شریف میں کئی نا گبانی حاوث یا گئی تخریبی کارروائی ہے بچنے کے لیے ہمہ وقت سیکیورٹی کا نظام نصب ہے جس کا مرکز تہہ فائے میں میں ہے مختلف جگہوں پر کافی او نچائی پر کیمر ہے نصب ہیں جو کہ کلوز سر کٹ ٹیلی ویژن ۔ Closed Circuit Television) فائے میں میں ہے مختلف جگہوں پر کافی او نچائی پر کیمر ہے نصب ہیں اور چوہیں گھنے مسجد شریف کے احاطے میں اور اس کے با ہر نقل وحر کت پر نظر مصلک کے اور کیمی نصب ہے جو کہ نہ صرف براہ راست ریڈ ہو ٹیشن اسکت ہیں اور است ریڈ ہو ٹیشن سے میں اور است ریڈ ہو ٹیشن سے مناب کیا جا سکتا ہے تا کہ خاص مواقع پر مثلاً عمید میں یا تر اور کے وقت سعودی میں اور است مسلک کیا جا سکتا ہے تا کہ خاص مواقع پر مثلاً عمید میں یا تر اور کے وقت سعودی



عرب اورعالم اسلام کے دیگر نیٹ ورکول سے ملایا جا سکے اور چاردا نگ عالم میں تھیلے عامۃ المسلمین اس اللہ فتریات سے مستفید ہو تکیس سیکورٹی کے اس نظام کے علاوہ حادثات سے بچاؤ کے لیے دفاع المدنی کے زیرانتظام مسجد شریف میں ۱۵ مختلف مقامات پر پانی کے پائپ اور آگ بجھانے کے آلات نفس ہیں بروقت اقدام کے لیے سیکورٹی نظام مجد شریف کے تین جانب کام کرتا ہے تا کہ اگر ضروری ہوتو ہر محت تمام تفتیش کی جاسکے بھی نمازی کو مجد شریف میں اچا تک حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں ایم جنی فورئ طبی امداد کا بندو بست ہے اور ایم و لینس موقع پر پہنچ جاتی ہیں مسجد کے طول وعرض میں تھیلے وائر لیس میٹ طبی امداد کا بندو بست ہے اور ایم و لینس موقع پر پہنچ جاتی ہیں مسجد کے طول وعرض میں تھیلے وائر لیس میٹ بردار کا رندے ایک بات پر نظر رکھتے ہیں اور اسے اسے مراکز سے رابط رکھتے ہیں .

نمازیوں کے لیے چینے کا پانی مہیا کرنے کے لیے مکۃ المکرّ مہ سے خاص طور پر آب زمزم منگوا کرواڑ کولروں میں بھرار ہتا ہے ابتداء میں تو ٹرکوں پرلا وکرآ ب زمزم مکہ سے لایا جا تا تھا مگراب مصوبہ بندی فُ

جار ہی ہے کہ مکہ شریف سے پائپ لائن کے ذریعے آب زمزم کی براہ راست ترسیل شہر نبوی شریف کوگ

دی جائے مبحد شریف میں ہروفت ٹھندا آب زمزم دستیاب ہوتا ہے جو کہ اس کے ہر صے میں مختلف روشوں میں رکھے گئے کولروں میں وقتے وقفے کے بعد بھر دیا جاتا ہے اس کام پر مامور عملہ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ نمازیوں اور زائرین کو پینے کے لیے آب زمزم کی قلت نہ ہو ۔ بیکام ماضی میں آغا حضرات مشکیزے کندھوں پراٹھا کرکٹورے ہاتھوں میں لیے مختلف صفوں میں گھوم پھر کرکیا کرتے تھے۔

ماضی بعید میں مسجد شریف اوراس کے گردونواح میں آغا حضرات صفائی کا انظام خود کرتے سے مگر بعد میں اس کام کے لیے ملہ کا بندوہت کیا گیا جو جاروب کشی کرتے ، اب چونکہ مسجد شریف کارقبہ پہلے کی نسبت دس گنا بڑھ چو چکا ہے اوراس کے اردگر دکا تمام علاقہ بھی عملی طور پر مجد کا ہے۔

ہی تصور ہوتا ہے اس لیے صفائی کا ٹھیکہ سعود کی کمپنیوں کو دے دیا جاتا ہے جن کا عملہ پوری گئن سے اس کام کومرانجام ویتا ہے ، اندرصفائی تو عمد پھوٹے ویکیوم کلینزوں سے یادیگر چھوٹی میشینیوں سنتعال ہوتی ہیں جن پر چھوٹی چھوٹی تھے بڑی شینین استعال ہوتی ہیں جن پر چھوٹی کے برای شینین استعال ہوتی ہیں تھی دریاروں سے گردوغبار جھاڑ نے کے لیے بھی خاص گاڑیاں استعال ہوتی ہیں جن پر چھوٹی چھوٹی کی کرینیں نصب ہیں جن پر چڑھ کرعملہ صفائی کا براہری جانب اس مقصد کے لیے برای شینین استعال ہوتی ہیں آتا ہے دیواروں سے گردوغبار جسائی کا ٹھیکہ کم بول دینے والے کوماتا ہے گردیا گیا ہے کہ زیادہ تک میڈھیکہ دلہ گروپ بیابن لادن گروپ کے حصے ہیں آتا ہے جنہوں نے آئے تک صفائی کا بہت معیاری بندوبست کیا ہے ٹھیکیدار کہنی مرداور مورتوں کے عملہ کو بھر ٹی کر کے خواتین و حضرات کے صول شل جنہوں کا انتظام کرتی ہے ، آب زمزم کی سپلائی اور ہروقت کوروں کو بھر سے رکھنا بھی انہیں ٹھیکیداروں کا کام ہے ، مبچد نبوی شریف کے انداود ہا شکا کا انتظام کرتی ہے ، آب زمزم کی سپلائی اور ہروقت کوروں کو بھر رہنیں سکتا ، بلدیة الحرم کی چھوٹی چھوٹی تھوٹی تی گاڑیاں مبحد شریف کے اندائیوں کا رات نہار چھاز تھام کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بنا تی ہوٹی بیا کو مبھر نبوی بناتی ہیں کو مبھر شریف کے ادرگر دسامان بیسے والے نماز یوں کا راستہ نہروکیس .

صدیوں سے متجد نبوی شریف اہل مدینہ طیبہ کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتی آرہی ہے اوراسی سنہری روایت کے تسلسل کے طور پرآن بھی متجد شریف میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے ، روز انہ بعد نمازعصر حفاظ بچوں کی ٹولیاں متجد شریف کے مختلف حصوں میں قطاراندر قطاد اسا تذہ کے سامنے زانو کے تلمذ طے کرتی ہیں جہاں انہیں قراءۃ تبحوید اور علوم قرآن مجید فرقان حمید سکھائے جاتے ہیں قدیم شہر مدینہ میں پرانی رباطوں میں جو مدارس اور لا بمریریاں موجود تھیں ان سب کو یکجاومند مج کردیا گیا ہے اور ایک بہت بولی لا بمریریوں تا مم کردی تی ہو۔ باب العثمان بن عفان گے او پرواقع ہے جہاں نہ صرف تاریخ مدینہ پر نادر کتب موجود ہیں بلکہ قدیم رباطوں کی لا بمریریوں میں جو تلی

اور نظو ہے موجود ہے وہ بھی وہاں محفوظ کر لیے گئے ہیں اس لائبریری کے متعلق مزید معلومات متعلقہ باب میں دی کئی ہیں.
متعقبل میں جب بھی بھی مبچہ شریف کی تو سیع کی ضرورت پیش آئے گی اس کے لیے ابھی ہے پیش بندی کر دی گئی ہے کہ ایسی ممکنہ مشروت کے پیش نظر عمارت کی تعمیراتنی پختہ کی گئی ہے کہ اس کے اوپر دوسری یا تیسری منزل تعمیر کر دی جائے ، ماسٹر بلان کے تحت اگر چہ مسجد مخروت کے پیش نظر عمارت کی تعمیراتنی پختہ کی گئی ہے کہ اس کے اوپر دوسری یا تیسری منزل تعمیل ہور ہا ہے جس کے تحت گر دونواح کے مخروش میں نظر تعمل ہوئے ہارہ سال گزر چلے ہیں مگر ابھی بھی اس کے بچھے حصوں پر متوانز عمل ہور ہا ہے جس کے تحت گر دونواح کے ملاقوں کوخرید کر تنجارتی بنیادوں پر بڑی عالیشان عمارتیں اور بلازے بنانے کا عمل جاری ہے ابھی پچھلے سال عنا بیکا آ دھاعلاقہ خالی کروا کر اس خالی چھوٹر دیا گیا ہے اور اب ساندیکا علاقہ بھی کافی حد تک صاف کر دیا گیا ہے جسے فی الحال مسجد کی شرقی جانب کھلار کھا گیا ہے تا کہ جوم نہ اے خالی چھوٹر دیا گیا ہے اور اب ساندیکا علاقہ فائو شار ہوٹلوں کی آ ماجگاہ بن جائے گا جہاں چھوٹے ہوٹلوں اور رہائشوں کی کوئی گئجائش نہیں ہوگی ۔ اس مسلم بلان کے مطابق تنجارتی بنیادوں پر منظمرے سے بنایا جائے گا اس ای طرح دھرے سے بنایا جائے گا اس ای طرح دھرے سے بنایا جائے گا اس

مارے ملاقے کوجی النجار کا نام دیا جائے گا.

رہ جرم کا اور ہوں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اور ہوں کے استعمال کے جن کی تعداد ہو ھا کرا المکردی جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے ماضی میں متحدشریف کے صرف ۱۸ مرفل تھے جن کی تعداد ہو ھا کرا المکردی گئے ہے جن میں سے آٹھ تو صرف تہد خانے کو جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں .

مجدنبوی شریف کے قدیم حصے میں واقع اہم تاریخی حیثیت رکھنے والے

الطوانات رحمت منزلت يعني مبارك ستون

روزاول ہے ہی جب ہے متجد نبوی شریف میں تھجور کے تنوں سے بنے ستوں کھڑے کر کے ان پر مجت ڈالی گئی تھی ان ستونوں کے مقامات کونہایت ہی خاص قتم کی اہمیت بلکہ متجد شریف کے دیگر حصوں پر







تؤسيع متجدنبوي كاافتتاحي كتبه



فو قیت حاصل رہی ہے کیونکہ ان میں ہے اکثر و بیشتر کا ہراہ راست تعلق سیرۃ رسول مقبول کے اسکی نہ کسی اہم واقعہ ہے جڑا ہوا ہے ۔ ایسے اثر می ستونوں کی تعداد آٹھ ہے مگران میں ہے مون پانچ ہی نظر آتے ہیں جبلہ باقیما ندہ تین حجرہ مطہرہ کے اندر چلے گئے ہیں رسول اللہ کے دور میں اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیہ مبار کہ میں اور اس کے بعد خلفائے راشد مین کے دور میں اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیہ مبارکہ میں ان استونوں کو خاص اہمیت دیتے تھے ۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ بن الاکوئ ہے جبالہ کے غلام پر بید بن العبید ہے نو چھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ان ستونوں کے قریب نماز پڑھے گاہن کے غلام کرتے ہوئے فرمایا: [ب شک میں التزام کرتے ہوئے فرمایا: [ب شک میں التزام کرتے ہوئے فرمایا: [ب شک میں السول اللہ بھی کوان کے پاس نمازیں اداکرتے دیکھا ہے ۔ ] (۲۷۲)

حضرت انس ابن مالک ﷺ عروی ہے: [ جب موذن اذان دے چکتا تورسول اللہﷺ کی تشریف آوری تک بعض اصحابہ کرام ان ستونوں کارخ کر لیتے جہاں وہ نماز اداکر تے.....] (۱۲۲۳) ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک ؓ ہے مروی ہے: [میں نے بعض جلیل القدرا تھا۔ کرام کونماز مغرب کے وقت رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری ہے پہلے ستونوں کی طرف جلدی جلد کی جانے دیکھا۔ ] (۲۷۴) اس حدیث مبارکہ سے تمام ستونوں کی فوقیت اجا گر ہوتی ہے جو کہ رسل جاتے دیکھا۔ ] (۲۷۴) اس حدیث مبارکہ سے تمام ستونوں کی فوقیت اجا گر ہوتی ہے جو کہ رسل اللہ ﷺ کے دور مبارکہ میں موجود ہوا کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ بعض علاء کرام نے بیرائے دی ہمیں ریاض الجنة میں واقع ہرستون کے پاس نماز اوا کر لینی چاہئے جیسا کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین کا عمل ریاہے۔

آنے والے چندصفحات میں ہم ان چندستونوں کی اہمیت بیان کرنا چاہیں گے جو کہ تاریخ اسلام میں کسی نہ کسی واقعہ سے منسوب رہے ہیں .

#### اسطوانه مخلقه

خلوق ایک قسم کی خوشبوہ وتی ہے اور عربی زبان میں مخلقہ اس جگہ یا چیز کو کہتے ہیں جس پر خلوق ملایا گیا ہو اس معطرستون کواس لیے مخلقہ کہا جاتا ہے کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م جمعین اس پر خلوق ملا کرتے تھے جضرت عبداللہ ابن عمر ہے موری ہے کہ:[ایک مرتبہ رسول اللہ بھے نے تبلہ کی دبوار پر دیکھا کہ کسی نے بے احتیاطی ہے اس پر تھوک پھینک دیا تھا جس پر آس حضرت بھے نے نارانشگی کا اظہار فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا:[نماز کے دوران اللہ کریم تم سب کے سامنے ہوتا ہے ، لبذا کسی کوائل طرف تھوکنایا ناک کا فضلہ پھینکا نہیں چاہئے ۔] (۲۷۵) پھر سرور دو عالم بھی نے بنفی نفیس ایک چھڑی کی مدد سے اسے کھر بی ڈالا (۲۷۱) اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھم دیا کہ اس پر خلوق ل کی مدد سے اسے کھر بی ڈالا (۲۷۱) اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھم دیا کہ اس پر خلوق ل کی مدد سے اسے کھر بی ڈالا (۲۷۱) اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھم دیا کہ اس پر خلوق ل دیا جاتا ہوں نا تھا اور انہوں دیا جاتا کی دوائی اور انہوں نا تھا اور انہوں نا تھا اور انہوں نا تھا ۔ کہ ایسا حضر سے عثمان بین مظعون ہے جو اتھا اور انہوں نے اس پر عظر خلوق ما تھا در انہوں نے اس پر عظر خلوق ما تھا در (۲۷۸)

ام المومنین سیدة عائشہ صدیقة میں موی ہے: [اللہ کے رسول ﷺ نے جانب قبلہ کی دیوار پرکسی کا پچینکا ہواتھوک یا ناک کا مادہ دیکھا اورات کھرچ ڈالا.] (۲۷۹) جیسا کہ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کسی سحانی نے قبلہ کی دیوار پررسول اللہ ﷺ کے مسامنے قول کھینگ دیاتھ، میہ بات چونکہ آداب مجد کے سریحا منافی تھی اس لیے سرکار دوعالم ﷺ کواس کا بہت رہنج ہوااور آپ حضور ﷺ نے اپنے مست مبارک سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا: [جب بھی تم میں سے کوئی حالت نماز میں ہوتا ہے وہ اس وقت اپنے رب سے براہ راست منظام ہوتا ہے جواس وقت اس نمازی اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے لہذا اسے نہیں چاہئے کہ وہ قبلہ کی جانب تھو کے .] روایات کے مطابق معرت عثمان بن مظعون فوراً شے اوراسے صاف کیا اوراس پرخلوق کی خوشبول دی مسجد نبوی شریف میں سے پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے کسی حصے پر فطرالگیا ہو اس کے بعد اس روایت کواصیا ہرکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم رکھا۔

مصلی النوی شریف کے قریب ہی دیوار قبلہ کے پاس وہ تاریخی کھجور کا تنابھی تھا (حنانہ) جس پر رسول اللہ ﷺ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فر ماہوئے تو اس واقعہ کا ذکر (جس میں جب رسول اللہ ﷺ کے لیے نیام نبر بنایا گیا اور حضور سرور کا مُنات ﷺ اس پرتشریف فر ماہوئے تو اوٹازارو قطار رونے لگ گیا تھا) ہم نے اس باب میں اوپر اور اایک دوسری جگہ پر باب' تیر کات نبوی شریف' میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا جو کی ایس مقام پر جہاں اسطوانہ مخلقہ جیت کوسہار او بنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا وہاں قریب ہی کھجور کا ایک اور قام ہے بوقت خطاب کھڑے ہوکہ فیک لگالیا کرتے تھے اس ستون کی اہمیت کی ایک اور وجہ بیہ تائی جاتی ہے کہ اور قام ہے کہ

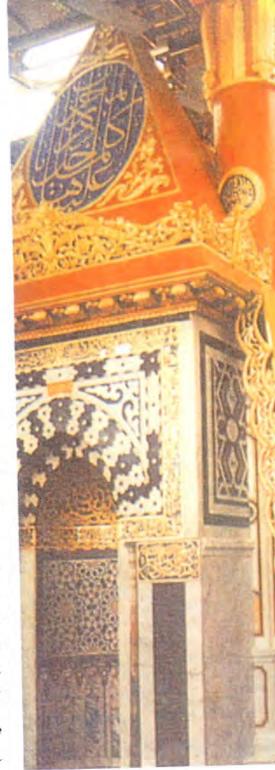



اسطوانه سيدة عائشه صديقة

سیدنا عثمان بن عفان کے دورخلافت میں تدوین مصحف الشریف سے پہلے قرآنی سورتیں اورآیا تیں محتلف چیزوں پر کبھی ہوئی تھیں (شا چرڑے کے اوراق وغیرہ پر ) اوروہاں رکھی رہتی تھیں تا کہ نمازی مسجد نبوی شریف میں آکر قرآن کریم کی تلاوت کرلے جب سیدنا ذوالوں سے عثمان بن عفان جامع القرآن نے مصحف کی صورت میں ان کو یکجا کر دیا اوراس کے مختلف نسخے نیار کروا کر امصارا سلام میں روانہ گئو بھی قدیم مخطو طے اسی ستون کے نیچے فن کر دیۓ منچے (واللہ اعلم بالصواب) (۲۸۰) سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد مصحف شریف کا ووقع ہے بعد دوران محاصرہ ان کے ذاتی استعال میں تفاوہ بھی اس مقام پر رکھ دیا گیا تھا جو کہ مصلی النبوی الشریف اور چرہ مطہرہ کے درمیان واقع ہے بعد میں ہنوامیہ کے دور میں جب تجابے بن یوسف نے مصحف شریف پر اعراب لگوائے تو اس نے ایک نسخہ مدینہ طیبہ بھی روانہ کیا جو کہ مصحف خال کی جگہ رکھ دیا گیا ، اے ایک صندوق میں رکھا گیا تھا جس کو صندوق المصحف 'کہا جاتا تھا جو کہ اسطوانہ مخلقہ کے پاس رکھا رہتا تھا مصحف

آج کل بیمبارک ستون محراب النوی الشریف کی پشت کے ساتھ متصل ہے اور محراب کے اوپراگر دیکھیں تو اس ستون پراسطون مخلقۂ لکھا ہوانظرآتا ہے اس کا نجیلا حصہ محراب النوی الشریف کا حصہ بن چکاہے .

#### اسطوانه سيدة عائشه صديقة

ماہ رجب المرجب اجری میں جب بیت المقدس سے کعبۃ المشر فدی جانب تحویل قبلہ ہوگئ تو ماضی کی عقبی جانب روئے قبلہ ترا پائی اور پرانی قبلہ کی دیوارعقبی دیوار بن گئی احکام الہی کے تحت فوری طور پر منہ تو دوران نماز جانب قبلہ کیا جانے لگا مگر عمارت محبوشریف میں چند تبدیلیاں ناگزیر ہوگئی تھیں جن کو کرنے میں کچھ وقت درکارتھا بنئی جانب قبلہ کی دیوار میں پہلے اس مقام پر ایک دروازہ ہوا کر تا تھا جے بھر کردیا گیا ان چند دنوں میں جب کہ محبوشریف میں ضروری تبدیلیاں لائی جاری تھیں رسول اللہ ﷺ اس مقام پر کھڑے ہو کرنماز کی امام کرواتے رہے ۔ جب سب تبدیلیاں لائی جا پچکیں تو سرور کا مُنات ﷺ نے مقام مصلی النہ بی شریف پر نماز پڑھائی شروع کردی لیکن جہاں پ آپ حضور ﷺ نے درمیانی عرصے میں چند دن کھڑے ہو کرنماز ادا کروائی تھی وہاں ایک ستون بنا دیا گیا تھا ،الطبر انی میں ام الموشین سید آپ حضور ﷺ کی ایک روایت پچھاس طرح ہے: آاس محبد میں اس ستون سے پہلے (قریب) ایک ایسا بقعہ مبارکہ ہے کہا گراوگوں کو معلوم پڑجا شوہ وہ اس کی طرف جھیٹ پڑیں ۔ پھرلوگوں کو معلوم ہوگیا تو اصحابہ کرام اور مہاج میں رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداداس کے گردج عبوطلا کرتی تھی ۔ یہی اسطوان قرعہ ہے ۔

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن اٹھام ایک اور اصحابی کی معیت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ٹکی خدمت ہیں حاضر تھے دوران گفتگوام المومنین سیدتاعا کشر نے فرمایا: آجھے اس مجد میں ایک ایسے ستون کا پہتہ ہے کہ اگر لوگوں کواس کی فضیلت کا پہتہ ہی جانے تو وہاں نماز پڑھنے کی غرض ہے اس پر لیک پڑیں اور یوں قرعہ زکالنا پڑجائے گا۔ آ دونوں اصحاب حضرت عبداللہ بن زبیر ٹکوسیدہ عاکشہ کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ باہر نکلنے پروہ مسجد شریف میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر ٹک تاک میں سبجہ عاکشہ دوہ سوج رہے تھے جوں ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ٹباہر تشریف لائے سیدھا اس ستون کی جانب چلے گئے اور وہاں نماز اوا کر فیل جسید ھا اس ستون کی جانب چلے گئے اور وہاں نماز اوا کر فیل جسید ھا اس ستون کی جانب چلے گئے اور وہاں نماز اوا کر فیل سیدہ عاکشہ صدیقہ ٹنے دوران گفتگو کیا تھا وہ وہی ستون تھا جس کے پاس حضرت عبداللہ بن خبراللہ ابن زبیر ٹر نے باہر آئے پر نماز اوا کی تھی ۔ (۱۲۸) قار کین کی یا دو ہائی کے لیے ہم یہ تضر ترکی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹرشتہ میں سیدہ عاکشر آن سے انہ انجے میں اخور حضرت اساء بنت الوبکر ٹان کی والدہ تھیں ) اورام المومنین سیدہ عاکشر آن سے انتہار کر اسے تھا کشر تا سے انتہائی کے الیہ متحس کے انتہائی کے الیہ متحس کے اس سیدہ عاکشر آن سے انتہائی کے باہر آئے کی بھانچ متھ ( حضرت اساء بنت الوبکر ٹان کی والدہ تھیں ) اورام المومنین سیدہ عاکشر ٹان سے انتہائی کے لئے کہ اس کے باک میں سیدہ عاکشر ٹان کی والدہ تھیں ) اورام المومنین سیدہ عاکشر ٹان کے ساتھ کو میں سیدہ عاکشر ٹان کے انداز کو میں سیدہ عاکشر ٹین کے ساتھ کو میں سیدہ عاکشر ٹان کی والدہ تھیں ) اورام المومنین سیدہ عاکشر ٹان کے سید کی سے تصر کے باک سیدہ کیا سیدہ کی کو میں سیدہ عاکشر ٹان کیا کہ کو سید کے بیار کی سیدہ کیا کہ کو سیدہ کے انسان کیاں کو سید کی سیدہ کیا کہ کو سیدہ کیا کہ کو سیدہ کی کو سیدہ کیا گوئی کے سیدہ کو سیدہ کیا کہ کو سیدہ کی کو سیدہ کیا کہ کو سیدہ کی کو سیدہ کیا کہ کو سیدہ کی کر کیا کو سیدہ کی کو سیدہ کی کے لیے کہ کو سیدہ کی کو سیدہ کی کو سیدہ کی کر کو سیدہ کی کو سیدہ کی کر سیدہ کی کر کے کر سیدہ کی کر کر کے کر کے کر کر کے کر کر کر کر کر کی کو سیدہ کی کی کو سیدہ کی کر



مصحف شریف اس کے سامنے دھرار ہتا تھا. یہ کہنا ہے گل نہیں کہ آج بھی قر آن کریم کے نینجے ای ستون کے سامنے چپوٹی ی دیوار گئیاتھ پیتل ہے بنی الماریوں میں دکھے رہتے ہیں ۔ (۲۸۴) پیتل ہے بنی الماریوں میں کہاں سطر کے ستونوں میں شامل ہے ججرہ مطہرہ سے تیسر استون یہی ہے جب کہ منبررسول مقبول کھا الد جانب قبلہ سے بھی یہ تیسراستون ہے بحراب النبوی شریف کی طرف ہے دیکھا جائے تو یہ دوسرے نمبر پر ہے بمعتبراور ثقدروایات کے مطابق

مورخین مدینه طیبہ نے اس بات کا عادہ کیا ہے کہ بیرجگہ ریاض الجنہ میں بہت ہی متبرک مقام ہےاور جائے قبولیت دعاء ہے،

مدینه طبیبه کی اکثریت کی رائے میں اس روایت میں جس ستون کا ذکر ہے وہ وہی ستون تھا جے آج کل'اسطوانہ عاکثہ ہما جاتا ہے میک

اسطوانهالتور

قبراطہر سے دوسرااور منبر شریف سے چوتھے ستون کا نام اسطوانہ التوب ہے۔ اسے اسطوانہ الی ابابہ بھی کہا جاتا ہے جب بنو رہنے کے بہود یوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزوہ خندق کے دوران دشمن سے ساز باز کرکے غداری کاارتکاب کیا تورسول اللہ اللہ علیہ اللہ بھی کوغز وہ خندق کے فوراً بعدان کا محاصرہ کرلیا جو کہ دو ہفتہ جاری رہا ۔ یہودی تو پہلے ہی اپنے مکی حلیفوں کے راہ فرارافتیار کرئے پر پریثان تنے مگراو پرسے جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو ان کے چھے چھوٹ گئے ، بونضیر کے ساتھ جوسلوک ہوا تھا اس سے بھی وہ واقف تھے ابلا انہیں نوشتہ دیوارصاف نظر آ رہا تھا ۔ جو ل مجاسرہ شدید ہوتا گیا ان کے اعصاب اور حوصلے جواب دینے گئے ۔ چٹانچا نہوں نے رسول اللہ بھی سے دوخواست کی کہ حضرت ابولبا بہٹ کے بنوقریضہ کی بات چیت کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے کوئکہ بھر مبار کہ سے پہلے اوس فیمیا یہ جو کی بات چیت کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے کوئکہ بھر مبار کہ سے پہلے اوس فیمیا یہ جو کی بات چیت کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے کوئکہ بھر مبار کہ سے پہلے اوس فیمیا یہ جو کیا تھی دوخواست کی کہ حسان اور اس وجہ سے حضرت ابولبا بہٹ کے بنوقریضہ کے بہود یوں کے ساتھ پر انے مرائم تھا ان بھر ان کے لیے ان کے پاس بھیجا جائے دی حضرت ابولبا بہٹ کوبات چیت کے لیے ان کے پاس بھیج دیا ۔

جب بن قریضہ کا محاصرہ ختم ہوگیا اور رسول اللہ ﷺ مینہ طیبہ والپس تشریف لے آئے تو اس وقت بھی حضرت ابولبابی شنون ہ بند ھے ہوئے تھے .وہ اس حالت میں دو بیفتہ تک وہاں بند ھے رہے .رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آگروہ میرے پاس سیدھا آجا تاقوش اللہ علی اللہ تعالیات کتا اللہ تعالیات کتا ہے اللہ تعالیات کے لیے معافی کی درخواست کرتا ، لیکن چونکہ انہوں نے بیطریقہ اختیار کیا ہے مجھے کوئی حق نہیں کہ جب تک اللہ تعالیات کہ معاف نہ کروے میں اسے کھول دول . آ (۲۸۸) ان کی بیوی نے بھی ان کا چیرہ و کیھنے سے انکار کردیا تھا صرف ان کی آیک بیوی نے بھی ان کا چیرہ و کیھنے سے انکار کردیا تھا صرف ان کی آیک بیٹی آئی تھی اس

المراد والمجار المحال المراد والمراد والمرد والم

حفزت محمد بن کعب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسطوانہ تو بہ کی طرف رخ زیبا کر کے نوافل ادا فرمایا کرتے تھے البیہ تقی نے بھی الکہ حن حدیث نقل کی ہے جس میں روایت کیا گیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے تو آپ کا بستر اسطوانہ اللہ اللہ بن عمر اعتکاف میں بیٹھے تو اپنا بستر اسطوانہ اللہ اللہ بن عمر اعتکاف میں بیٹھے تو اپنا بستر اسطوانہ تو بہت کے مطابق جب کہ حضرت عبداللہ بن عمر اعتکاف میں منذر سے ان کا مقصودا تباع سنت رسول مقبول ہوتا تھا. قاضی عیاض نے ابن منذر سے روایت کی ہے کہ حضرت اللہ بن عمر بیٹھا کرتے تھے، یعنی اس جگہ پر جہاں رسول مقبول ﷺ بوقت اعتکاف استراحت فرا کم کی کرنے تھے، یعنی اس جگہ پر جہاں رسول مقبول ﷺ بوقت اعتکاف استراحت فرا کم کرنے تھے، یعنی اس جگہ پر جہاں رسول مقبول ﷺ بوقت اعتکاف استراحت فرا کم کرنے تھے، یعنی اس جگہ پر جہاں رسول مقبول ﷺ بوقت اعتکاف استراحت فرا کم کرنے تھے، یعنی اس جگہ پر جہاں رسول مقبول ﷺ بوقت اعتکاف استراحت

کروروناداراصحابہ کرام جن میں سرور کا نئات ﷺ کے مہمان اوروہ لوگ بھی شامل ہوا کرتے تھے جن کا دل رب ذوالجلال والاکرام فاسلام کی طرف مائل کر دیا تھا اورا یسے لوگ جن کے پاس مسجد شریف کے سواکوئی پناہ گاہ نہ ہوتی (اصحاب الصقد )اس ستون کے اردگر دجمح مجھتے تھے جھزت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے: [ جب رسول اللہ ﷺ نماز فجر سے فارغ ہو چکتے تو کمزورونا توال ،عمر رسیدہ ،فقراء ،مہمانان المار سمالت مآب ﷺ اوروہ اصحابہ کرام جن کا مسجد کے علاوہ کوئی ملجاء نہ ہوتا تھا ( یعنی اصحابہ الصقد ) آپ حضور ﷺ کے گرد قطار اندر قطار حلقہ



لگا کر بیٹے جاتے اور حضور پرنور ﷺ ان آیات قرآنی کی تاات فرماتے جن کی تنزیل ایک دن پہلے ہوئی ہوتی اور پیروو ہمام اسحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ان کے مضمات الد مندرجات پر گفتگو کرتے رہتے .اتنے میں سوری بلند ہوجاتا الہ عمائدین شہر آپ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے لگ جائے تنے . آ (۲۹۲) سمہو دی نے اس بات کا خاص طور پرد کر کیا ہے کہ اس ستون کی اہمیت اجا گر کرنے کے لیے لیے اس میں ایک چھوٹی تی محراب بنادی گئی تھی جے ۸۸۸ ججری کی آتش زدگ کے بعد حذف کردیا گیا تھا.

اسطوانهرير

مشرق کی طرف اسطوانہ تو یہ کے بعد دوسراستون اسطوانہ سریو کھا ہے ہے۔ جس میں سے آ دھا تو جرہ مطہرہ کی دیوار کے اندرخم ہوگیا ہے اور ف آدھا زائر کی نظروں میں آ سکتا ہے ،اس مقام پررسول اللہ اللہ اعتکاف فرماتے تھے ہا جری میں جب رمضان المبارک کے دول مسلمانوں پر فرض ہوئے تو آپ حضور ﷺ نے اس ماہ مبارک گے اور کے مالت اعتکاف میں اعتکاف میں بیٹھنے کے حکم دیا جب بھی آپ حضور ﷺ کا بستر جو کہ مجوراتے ہوں ہوئے تو آپ حضور ﷺ کا بستر جو کہ مجوراتے ہوں ہوئے تو آپ حضور ﷺ کا بستر جو کہ مجوراتے ہوں ہوئے تو آپ حضور ﷺ کا بستر جو کہ مجارکہ اس موال کا دیا جا تا تھا ،مقام اعتکاف اس موال ہوتا تھا اور حجرہ مبارکہ ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ کے درمیان ہوتا تھا جہاں جمرہ مطہرہ کا دروازہ ہوا کرتا تھا .

سمبودیؓ کا خیال ہے کہ جب مبحد کی توسیع عمل میں نہیں لائی گئی تھی

(یعنی غزوہ خیبر سے پہلے) تو آپ حضور ﷺ کا بستر مبارک اسطوانہ التو یہ کے ساتھ لگایا جاتا تھا گرتو سیج ہوجانے کے بعد بیا اسطوانہ سرکے استوں التقال کی وجہ سے بعض مورخین کے ذہنوں میں تذبذب پیدا ہو گیا تھا (مثلا الله فرعون) جن کا نظر بید یہ ہو اکرتا تھا۔ روایات میں اس اختلاف کی وجہ سے بعض مورخین کے ذہنوں میں تذبذب پیدا ہو گیا تھا (مثلا الله فرعون) جن کا نظر بید یہ ہو سکتا ہے کہ اسطوانہ سریر ہی اسطوانہ التو بہ ہو بتا ہم ان روایات کے بین السطور مطالع سے پہ چلا ہے کہ ونوں روایات متضاد نہیں بلکہ ایک دوسر سے ہم آ ہنگ ہیں ام المونین سیدۃ عائشہ ہے مروی ہے: آپ حضور ﷺ کے اعتکاف کے لیے ایک پردہ کھڑا کردیا جاتا جہاں سرکار دو عالم ﷺ استراحت فرماتے تھے ۔ آپ بستر لگا دیا جاتا جہاں آپ حضور ﷺ استراحت فرماتے تھے ۔ آپ بسر رواں اللہ ﷺ اعتکاف میا استراحت فرماتے تھے ۔ آپ بسر بھی ہوا کرتا تھا جو کہ کھور کے بتوں اور ٹہنوں سے بیٹھتے تو پردہ لگا کرعارضی طور پرایک احاط سا بنا دیا جاتا تھا جس کے اندرآپ حضور ﷺ کا بستر بھی ہوا کرتا تھا جو کہ کھور کے بتوں اور ٹہنوں سے بیٹھتے تو پردہ لگا کرعارضی طور پرایک احاط سا بنا دیا جاتا تھا جس کے اندرآپ حضور ﷺ کا بستر بھی ہوا کرتا تھا جو کہ کھور کے بتوں اور ٹہنوں سے بیٹھتے تو پردہ لگا کرعارضی طور پرایک احاط سا بنا دیا جاتا تھا جس کے اندرآپ حضور ﷺ کا بستر بھی ہوا کرتا تھا جو کہ کھور کے بتوں اور ٹہنوں سے بیٹھتے تو پردہ لگا کرعارضی طور پرایک احاط سا بنا دیا جاتا تھا جس کے اندرآپ حضور ﷺ کا بستر بھی ہوا کرتا تھا جو کہ کھور کے بتوں اور ٹھنوں سے بیٹھتے تو پردہ لگا کرعارضی طور پرایک احاط میں بیا تو تھا جس کے اندرآپ حضور ﷺ کا بستر بھی ہوا کرتا تھا جو کہ کھور کے بتوں اور ٹھیں کا بستر بھی ہوا کرتا تھا جو کہ کھور کے بتوں اور ٹھا کو کھور کے بتوں اور ٹھا کر کے بتوں اور ٹھا کر کھور کے بتوں اور ٹھا کے بیوں کرتا تھا جو کہ کھور کے بتوں اور ٹھا کو کھور کے بتوں اور ٹھا کو کھور کے بتوں اور ٹھا کیا کہ کو کھور کے بتوں اور ٹھا کو کھور کے بتوں اور ٹھا کھور کے بتوں اور ٹھا کو کھور کے بتوں اور ٹھا کی کو کھور کے بتوں اور ٹھا کو کھور کے بتوں اور ٹھا کر کھور کے بتوں اور ٹھا کو کھور کے بتوں اور ٹھا کے کھور کے بتوں کو کھور کے بت

عبواتھا، یہ مقام تخلیداں جگہ بنایا جاتا جو کہ قبراطبر کے سامنے والے ستون (جے اب اسطوانہ سریر کہاجاتا ہے) اور قندیلیوں کے درمیان تھی اور بین مکن ہے کہ ابتداء میں اسطوانہ تو ہے پاس اس وقت جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیروایت بیان کی تھی قندیلیں رکھی ہوتی ہوں) اور بین مکن ہے کہ ابتداء میں اسطوانہ تو ہے ہوں کا دروعالم کھی استراحت فرمایا کرتے تھے ۔ ] وہ خیمہ یاعریش جو وہاں گاڑا جاتا تھا جس کے اندراتی گنجائش ہوا کرتی تھی کہ ایک اوران پر برکاردوعالم کھی استرام تا ہوگا ہو کہ دونوں ستونوں کے درمیانی علاقے پرلگتا ہوگا اس طرح دونوں روایات میں بدرجہ اتم تطابق پایا جربان گائی جایا کرتی تھی یقینا اتنا بڑا ہوگا جو کہ دونوں ستونوں کے درمیانی علاقے پرلگتا ہوگا اس طرح دونوں روایات میں بدرجہ اتم تطابق پایا ہوگا ہوا کہ بین موجود کھڑکی کی جانب کرویتے تھے جہاں سے اندر سے ہی ام المونین سیدۃ عائشہ صدیقہ پالوں میں تیل گائی ادرائی تھی کردیا کرتی تھیں .

اطوانهالحرس (انحرس)

جب منافقوں اور سبود یوں کی معاندان مرگر میاں طشت از بام ہوئیں اور مسلمانوں نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کوخطرہ محسوس کیا قِمَّام محاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے رضا کاران طور پر آپ حضور ﷺ کے کا شاند مبارک پر پہرہ دینے کی آرزو کی غزوہ احد کے عسکری ٹلیات کے دوران توایک طرح کی مدینه طیب پرائیرجنسی نافذ ہو پھی تھی اورا کثر اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین رات کو سلح ہوکرسوتے تھے ارهنورسرکار دوعالم ﷺ بھی ان دنوں مسلح رہتے تھے ام المونین سیرۃ عائشہ ہے مروی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہانہی ایام میں سے ایک مات حفرت سعد بن الى وقاص تا يورى طرح مسلح بوكرا بين اسلحه كى جھنكار كے ساتھ كاشاندا قدس پرحاضر ہوئے اور پہرہ دينے كى ورخواست كى الداول وہ حجرہ مطہرہ کی دہلیز کے باہر رات مجریہرہ دیتے رہے ای طرح دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ،یہ پہرہ دارسفر وحصر میں پاسبانی وحرس کا فرض ادا کرتے تھے ان اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین میں جنہیں المارسالة مآب ﷺ پر بہرہ دینے کا شرف حاصل ہواان میں درخشاں نام: شیر خداسید ناعلی کرم اللہ و جہداور حضرت سعدابن ابی وقاص کے نے چندو بگراحادیث مبارکہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں جلیل القدراصحابہ کرام رضوان النّدیکیہم اجمعین کو بیشرف بھی حاصل تھا کہ وہ در الذك كے باہررات كوكھڑے پہرہ دیتے تھے تناہم سيدناعلى كرم الله وجہدنے بيفرائض سب سے زيادہ بارادا كئے . دروان سفرتو اور بھى بہت سے الحابرام رضوان الله عليهم اجمعين كے نام آتے ہيں جن ميں سيدنا بال بن رباح " (جنہوں نے بيفريضه وادى القرى ميں اداكيا)، حضرت محمد المسلم (جوایوم احدیر يبره دار تھے) اور حضرت سعدابن معاد (جنہوں نے يوم بدرية ريضه انجام دياتھا) كاسائے گرامي آتے ہيں ايسانى الم واقد حضرت ابوموی الاشعری کا ہے کہ وہ دن مجربیراریس کے دروازے پر دربانی کے فرائض اداکرتے رہے تھے بیتمام حارسین رات الرچونك مصطفوى پرچاك و چو بند كھڑے رہتے اورا گر ئيك لگانے كى ضرورت ہوتى توپاس ہى موجودستون كے ساتھ ئيك لگا ليتے تھے جے الناسبت ہے بعد میں محرس (مقام پہرہ داری) یا اسطوانہ حرس کہا جانے لگا تھا.اسے اسطوان علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ الموداری کی سعادت زیاد ہر انہی کے حصے میں آتی تھی جصرت موسی بن سلمہ سے مروی ہے: [میں نے جعفر بن عبداللہ بن الحسین سے اسطوان گائنانی طالبؓ کے کل وقوع کے متعلق پوچھاتو انہوں نے جواب دیا:'' بیرہ دار كافور پر بينها كرتے تھے. ] (۲۹۴)

سیحفاظتی اقد امات اس وقت تک جاری رہے جب تک کے قرآنی آیت:[اوراللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی کرے گالوگوں ہے.] (۲۹۵) مجنوبول نیمواتھا جس پررسول اللہ ﷺ نے پہرہ داروں کومنع کر دیاتھا. چونکہ سید ناعلی کرم اللہ وجہہ کا قیام بھی حجرہ اطہر کی جوار رحمت میں ہوا کرتا اسطواندسرير



تھااس لیے دوسروں کی نسبت بیفرائض ادا کرنے کی سعادت ان کے حصے میں زیادہ آئی تھی ،اس کےعلاوہ بھی سیدناعلی کرم اللہ وجہای سوں کے سامنے نماز ادا کرتے تھے جس کی وجہ ہے خاص طور پراس کی نسبت شیر خداعلی الرتضیؓ ہے ہوگئی ابن نجار کی تحقیق کےمطابق تو پیج<mark>ہ معلی</mark> شیر خدا '' رہی تھی .

ایک اوروجہ ہے بھی اس ستون کی اہمیت ثابت ہے بنوہاشم کے ممائدین اسی جگہ اپنے اجتماعات منعقد کرتے تھے، یعن مجل قلاد پھی یہیں ہجتی تھی (۲۹۲)

#### اسطوانه الوفود

رسول اللہ ﷺ کی مہمان نوازی تو زبان زدخاص و عام تھی . دوست ہو یا دشمن جب مہمان بن کرآتے تو سب کے لیے دراقد ہوا ہوجا تا عشاق رسول مقبول ﷺ (مثلاً حضرت رسعہ بن کعبؓ) ساری ساری رات کا شاندا قدس کی چوکھٹ پر موجودر ہے لیکن بھی اییائیں بھا کہ کسی وقت بھی آنے والے وفو داور مہمانوں کا پر تپاک خجر مقدم کہ کسی وقت بھی آنے والے وفو داور مہمانوں کا پر تپاک خجر مقدم فرماتے اور حجرہ مطہرہ کے دروازے کے باہرانہیں شرف ملا قات بخشے جہاں پر اسطوانہ وفو داستوارتھا ، سرکار دوعالم ﷺ ستون کے پائ تشریف رکھتے اوران وفو دے گفتگوفر ماتے جو کہ اکناف جزیرۃ العرب سے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے حاضر ہوتے تھے اس لیمائل ستون کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہاں بہت سے قبائل کے متکبر سرداروں نے اپنا سرشلیم خم کیا تھا ،آنے والوں میں مسلم وغیر مسلم معرف مسلم معرف کے اپنا مرشلیم خم کیا تھا ،آنے والوں میں مسلم وغیر مسلم معرف کے سر پھرے سرداریا پھر بنوسعد بن بکر کے اعرابی ، سب کا ای مقابل بدو فو دسب شامل ہوتے تھے . وفو دخواہ نجران کے نصاری ہوں یا بنوتیم کے سر پھرے سرداریا پھر بنوسعد بن بکر کے اعرابی ، سب کا ای مقابل کیا جا تا تھا .

یہ وہ می جگہ ہے جہاں ہوتھیم کے ایک فرد نے ججرات مطہرہ کے پیچھے سے کرخت آ واز میں یہ آ وازہ لگایا تھا کہ: ''اے محمد (ﷺ) اہم آئا کہ ہماری شان و شوکت کا مشاہدہ کرسکو'' تنکبر میں ڈو بی اس کی کرخت اور بدویا نہ آ واز نے عرش اعظم تک کو ہلا کرر کھ دیااوررب ذوالحلال کا ناراضگی کو لاکا را اسی وقت قر آ ن کریم کی بیہ آ بہت نازل ہوئی: آ بے شک جولوگ تمہیں ججروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بعظل ہیں اورا گروہ صبر کرتے بیہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو بیان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے ۔ آ (۲۹۷) دولوگ اپنے وفد کے ہمراہ اپنا ایک شعلہ بیان مقرر انزید بن حاطب اور ایک شاعر زبرقان بن بدر بھی لائے تھے ۔ ان کی آمد پر رسول اللہ ﷺ خصرت حسان ابن ثابت " کو بلا بھیجا جواذن حاضری سن کر باز ارسے بھا گتے ہوئے آئے بیباں تک کہ ان کا سانس بھول گیا تھا۔ رسل اللہ ﷺ نے جواب آ ں غزل کے طور پر حضرت حسان بن ثابت " کو تھم دیا کہ وہ ان کے مقرر اور شاعر کا ترکی بہتر کی جواب دیں جناب حسان اللہ بھے نے جواب آ ں غزل کے طور پر حضرت حسان بن ثابت " کو تھم دیا کہ وہ ان کے مقرر اور شاعر کا ترکی بہتر کی جواب دیں جناب حسان بن ثابت " کے لیے ایک تیائی (سلول) منگوائی گئی جس پر کھڑ ہے ہونے کا تھم جوااور سرکار دوعالم ﷺ نے دعا کی: آ اے اللہ دو کا اللہ تا کے خواب دیں جاب سان کی معاونت فرما! آ

اس کے بعد شعر گوئی کا مقابلہ شروع ہوا ، زبر قان پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا مگر حضرت حسان بن ثابت ہوگوا چا تک طلب کیا گیا انہوں نے مدمقابل کی تیز و تندابیات کو سنااور پھراسی بحراور دیف و قافیہ میں فی البدیہ دندال شکن جواب دینے لگ گئے ، مقابلہ کا نظامانہ ہوں نے مدمقابل کی تیز و تندابیات کو سنااور پھراسی بحراور دور تک تھی ، مگر شاعر دربار رسالت مآب بھی حضرت حسان بن ثابت مجھ فی مقرم کے مقابلہ ہوا تھا جلد ہی زبر قان شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہوگیا اور حضرت حسان بن ثابت جو کہ محکاظ کے مقابلوں میں اپنالو ہا منوا چکے تھے فائز و کا مران قرار پائے جس پر الاقرع بن حابس القمیمی بر کل پکارا ٹھا: '' مجھے اپنے باپ کی آپ



بإب الوفو وكاروح يرورمنظر مقصوره الشريف كي غرلي جانب ولوارجو كدرياض الجنديين ب جس میں تین متبرک ستون ضم بو گئے ہیں والمين طرفء يهلااسطوانهالسرميه دوسرااسطوا ندالحرس تيسراا سطوانه الوفود

بلاشک اس آ دی (لیعنی رسول الله ﷺ ) پروحی نازل ہوتی ہے کیونکہ ان کامقرر ہلاہے مقررے بدر جہافصیح وبلیغ اوران کا شاعر ہمارے شاعرے کہیں زیادہ ملکہ رکھتا ہے "او تمیم کے زعماء نے ای وقت اپنا سرتنگیم خم کردیا اور داخل حلقہ اسلام ہوگئے اور پر کا دوعالم ﷺ نے ائبیں فراخد لی سے تخفے تحا نُف دے کرروانہ کیا.

اسطوانہ وفود کا آ دھا حصہ تو زائرین کی نظروں کے سامنے آ جاتاہے جب کہاں گا آپ حصہ حجرہ مطہرہ کی دیوار میں ضم ہو چکا ہے .اے اسطوانہ نجالس القلاوہ بھی کہاجاتا ہے کیونکہ عما ئدین کے اجتماعات بھی بہیں ہوا کرتے تھے اسطوانہ الوفو واوراسطوانہ الحری كدرميان مشهور باب الوفودوا قع ہے.

#### اسطوانهمر بع القبر الشريف

سيدة النساءسيدة فاطمة الزهراء فأكاحجره مباركهام المومنين سيدة عائشة فيحجره مبارك کے بالکل سامنے شالی جانب تھا اور دونوں کے درمیان چھوٹا سامقف دالان تھا کماز

فجرے پہلے جب رسول اللہ ﷺ واب سے بیدار ہوتے اور کا شاندا قدس سے نکل کراسی روش کے راستے متجد شریف کی طرف آتے تو ہا۔ حجرہ سیدۃ النسائے کے دروازے پر آگر [ صلاۃ ، صلاۃ ] ارشاوفر ماتے اور پھر قر آن کریم کی بیآیات تلاوت فرماتے: ﴿ انسما بعر بعلا الله م ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهّر كم تطهير أ ﴿(٢٩٨) (اللَّهُ يَهِي عِامِنا إِمَا عِنْ كَفُر والوكم ع برنايا لا فرمادے اور تنہیں پاک کرے خوب تھرا کردے) بیچی نے ابی الحمراءً ہے روایت کی ہے: 1 میں نے دیکھا کدرسول مقبول ﷺ چالیس دن تک نماز فجرے پہلے حجرہ مطہرہ سے باہرتشریف لاکر بیت علیؓ و فاطمہ ؓوحسنؓ وحسینؓ کی طرف تشریف لاتے اور دروازے کی چوکھٹ کودست مبارک مين تفام كرفر مات: السلام عليم الل البيت. ﴿ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيراً ﴿

بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور گورزی میں جب تمام حجرات مقدسہ کی اراضی لے کرمسجد نبوی شریف میں شامل کردی گاگی توباب سیدۃ فاطمۃ الز ہراءً پر جہاں سرکار دوعالم ﷺ چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑے ہوا کرتے تھے وہاں ایک ستون بنادیا گیا تھاجو کہ حجرہ مطبرہ 🗗 قریب تر ہونے کی نسبت ہے جس میں قبور مطہرہ ہیں اسطوانہ مربع القبر ' ( یعنی وہ ستون جوقبراطبر کے اعاطے کے پاس ہے ) کہلاتا تھا۔ 'اسطوانہ مقام جریل امین' بھی کہا جاتا ہے وجہ تسمید مقام جریل امین بدہے یہاں رسول الله ﷺ جریل امین کو ہر رمضان المبارک ش قرآن مجید سنایا کرتے تھے اورآ خری رمضان السارک میں دو ہار قران پاک سنایا تھا مقصورہ شریف کی موجودہ عمارت میں سیتون پھوشیہ کے اندرآ چکاہے اوراسی وجہ سے پینظروں سے او جھل ہے اور اسے دیکھنا ناممکن ہو چکاہے بیمہو دگ کے الفاظ میں جب سے پیجگوشالمبیر ہوائے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کرنماز اداکرنے سے محروم ہو گئے ہیں.

جب لوگ رات کے وقت اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے تورسول اللہ ﷺ کے لیے سیدۃ فاطمۃ الزہرا ی تحجرومطهرہ کے تعب میں ہجادہ بچھا دیا جاتا تھا جہاں سرِ کار دوعالم ﷺ نماز تنجدا دافر ماتے تھے ۔ چندا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صفور ﷺ کومات کے پچھلے پہریہ نوافل اداکرتے دیکھ لیا.ان کے اتم درجہ اتباع رسول مقبول ﷺ کا بیام تھا کہ جوبھی سنتاوہ آپ کے اتباع میں اس وقعہ کے

مُرِيكَ كَارِخْ كَرِلِيتَااورآ پِصُورِكَ بِيحِينُوافْلِ اداكرنے لگ جا تااورروز بروزايسے اصحابہ كرام مون القديم اجمعين كى تعداد ميں اضافه ہونے لگ گيا بوگ پہلے ہے آگرا نظار ميں بيٹھے رہتے نے ام المونین سیدة عائش ہم وی ہے: [ایک مرتبہ آدھی رات کے بعدر سول مقبول ﷺ نے ہے مطہروے یا ہر نکل کرمسجد میں نماز اوا فر مائی اور چنداصحابہ کرام رضوان الندیکیہم اجمعین نے بھی آپ کے ساتھ نماز اوا کی ، دوسرے روز جب اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے ایک ا مرے ہے بات کی تو آگئی رات مزیدلوگ اس وقت نماز میں شامل ہو گئے . بول اس بات کا چر حیا ب میں ہوگیا اور تیسری رات لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی رسول اللہ ﷺ با ہرتشریف لائے الرب نے آپ حضور ﷺ کی اقتداء میں نماز اوا کی ۔ چوتھی رات اتنا جموم تھا کہ مسجد تھیا تھیج مجری مِنْ فَى الرات آپ حضور عصرف تماز فجر کے لیے باہر تشریف لاے اور نماز فجراوا فرمانے ع بعد هنور ترکار دوعالم ﷺ لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور پہلے تو تشہدیڑ ھا[ انشبہ ب ان لاك الا الله و اشهد ان محمد الرسول الله . إ براس ك بعد فرمايا: الاجدایقینا تمہاری مجدیس اس وقت حاضری مجھ ہے چیپی نہتھی لیکن مجھے بیڈ رلگتا ہے کہ کہیں ہیہ للاقم پرفرض نہ کردی جائے اور پھرتم اس کی تعمیل نہ کریاؤ، ] اگلی تبیج جب اوگوں نے آپ حضور ﷺ عاستفاركياكات في في وفاماز كيول نبيل يرهى توسركاردو عالم على في ارشاوفر مايا إ مجصيدار بكدينمازكين تم يرفرض ندكروى جائ اور پھرتم اس بروگرداني كرنے لگو. ] (٢٩٩)



اول تواس بقعہ اور کا ہر گوشہ اور ستون متبرک اور مقدس ہے مگر تاریخی اہمیت کے حامل استوانات جن کی حیات طیب شہ بطحاء سید الرب والجم ﷺ سے نبت رہی ہے وہ یہی آٹھ ستون ہیں ان سب ستونوں کی پہچان یہ ہےا لیے ہرستون پراس کا نام بہت خوبصور لی سے

# تخرقات (مسجد نبوی شریف کے متعلق چند متفرق معلومات)

(ا)متحدنبوی شریف میں کن کن خلفائے راشدین نے خلافت کا حلف اٹھایا

الال توجس دن سے حضور سرور کا ئنات ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اس مجدشریف کی خشت اول رکھی تھی اس کا تقدس اوج شریا سے گل بلند ہو گیا تھااور جسیا کہ ہم نے اس باب کے شروع میں بیان کیا ہے کہ سجد مصطفوی صرف ایک مسجد ہی نہھی بلکہ بیا لیک کامل اور ہمہ

211



پیچلی پانچ یا چے صدیوں میں مجد نبوی شریف کی کری اتنی بلند ہوگئ ہے کہ ان قدیم آبادیوں میں (جو کہ باب جبریل کے سامنے۔ مثلاً الموات ۔ واقع تھیں جن میں بہت ہی قدیم تاریخی علاقات کے درواز وں کے سامنے ہے جو تنگ گلیاں گزرتی تھیں ان کو بھی اس سطح پر لایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان مخارتوں کے درواز بعض ملات میں صرف آ دھے نظر آیا کرتے تھے جب کہ ان کا دھے حصے گلیوں میں مٹی وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے زیر زمین چلے گئے تھے ، ان ملاق میں داخل ہونے کے لیے بہت جمل کران درواز وں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ مجد شریف کی سطح مسلم فلاق میں داخل ہونے کے بہت جمل کران درواز وں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ مجد شریف کی سطح مسلم فلسلان اور گیوں کی طاق ان باند ہوگئی ہے کہ ان رباطوں میں داخل ہونے وقت یا تو چھلا تک رہی تھے اتر نا پڑتا ہے یا پھر پر انی طرز کی پھر کی سلوں سے بنی سیڑھیوں سے بنی جاتر نا پڑتا ہے ۔''

ال سلط میں عبدالقدوس الانصاری نے آثار قدیمہ کی ان بہت می باقیات کا حوالہ دیا ہے جو کہ مدینہ طیبہ میں مختلف مقامات پر مخالت وفیرہ کی تعمیر کے سلط میں کھدائی کے دوران دریا فت ہوئی تھیں بیاس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے اپنی کتاب ۱۳۵۳ ہجری مخالت وفیرہ کی تعمیر کے سلط میں کھدائی کے دوران دریا فت ہوئی تھیں ۔ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے اکتھا ہے کہ جب ۱۳۳۵ ہجری (۱۹۳۳) میں فخری باش نے سوق المنا ندے کے علاقے میں کھدائی کا حکم دیا تھا (وہ علاقہ جو کہ مجد نبوی شریف کے غربی جانب ہوا کرتا تھا اور مجمل کا کافی صداب نئی تعمیر شدہ مسجد اوراس کے یوٹیلیٹی ایریا میں شامل ہو چکا ہے ) تو دوران کھدائی چندا سے بند کمرے دریا فت ہوئے تھے جو کہ جانب انسانوں کی ہاتیات یائی گئی تھیں جو کہ صدیوں پہلے وہاں بساکرتے تھے اوران کے کپڑے تک دیواروں سے لگے ہوئے تھے جو کہ

# (۲) مسجد نبوی شریف کے اصلی فرش کی سطح



و ہاں تازہ ہوا کی آمدورفت نہ ہونے کی وجہ ہے بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اس سے فاضل مصنف نے رائے قائم کی تھی کہ عین ممکن ہے کہ جوج مدینه شریف کے پنچے قدیم مدینہ طیب کے مکانات وفن ہوکررہ گئے ہول (۳۰۳)

#### محراب سليماني

یہ محراب ۹۰۸ جحری میں بنائی گئی تھی اس سے پہلے اس جگہ ایک سادہ ہی قدیم محراب تھی جے ۱۸ جحری میں طوغان شخ نے بنوا تھا۔

اس کی پشت پر موجود کتابت سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ محراب کو سلطان سلیمان بن سلطان سلیم بن سلطان بلدرم بایزید خان العثمانی نے سلطان سلیم بن سلطان سلیم بن سلطان کے بیٹے اور جا تھی ۱۳۸ ججری میں بنوایا تھا۔ (۳۰ ۴) اس وجہ سے اسے محراب سلیمانی کہا جا تا ہے اس کی تزئین اور زیبائش کا پچھ کام سلطان کے بیٹے اور جا تھی سلطان سلیم دوم نے کروایا ایام عثمانیہ میں تمام مذاہب کے اماموں کو اپنے فقہ کے مطابق متجد نبوی شریف میں باری باری نماز اوا کروانی اوا اور ان سلطان سلیم دوم نے کروایا ایام عثمانیہ میں تمام برامامت کرواتے تھے اور درس و تدریس کرتے تھے جس کی وجہ سے اسے محراب الحقی یا محراب الحقی با تھا۔

الاحناف بھی کہا جا تا تھا ۔ یہ محراب مصطفوی کی غربی جانب واقع ہے اور اسے سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جس میں جگہ جگہ ساہ پھروں کا طربی بنای گیا ہے جس میں جگہ جگہ ساہ پھروں کی محراب پرخوبصورت خطاطی کون پارے بھی موجود ہیں جو کہ ترک مسلم فن تقمیر کا طرہ امتیاز رہا ہے بخری با بنا گھری گورزی میں پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کی مرمت کروائی تھی۔

#### محراب سيدة النساء سيدة فاطمة الزهراءً

ی پخراب حجرہ مطہرہ کے اندر محراب تبجد اور اسطوانہ تبجد کے درمیان واقع ہے بسفید سنگ مرمر سے بنی پیرخوبصورت محراب ال اوم فج چبوتر ہے پر بنائی گئی ہے جس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراء کی قبراطہر ہے ، درحقیقت پیمحراب ال مقام پرواقع ہے جہاں سیدۃ النساء العالمین تشیر خداسید ناعلی کرم اللہ و جہہ کی دلہن بن کرآئی تھیں ۔(۳۰۵) چونکہ پیمحراب بھی حجرہ مطہرہ کے اندروائی ہے اس کا نظارہ بھی کوئی قسمت والا ہی کرسکتا ہے .

#### محراب تهجد

یہ خوبصورت محراب جو کہ مسجد نبوی شریف میں واقع ہے دیگر محاریب سے مقابلتاً چھوٹی ہے اور حجرہ مطہرہ کی شاکی جانب کی دیوار گے وسط میں بنائی گئی ہے ۔ چونکہ پیشل کی بنی ہوئی المماریاں شائی جانب پوری دیوار کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی ہیں جن میں مصحف شریف کے نظے رکھے رہتے ہیں اس لیے یہ مبارک محراب نظر نہیں آتی ۔ یہ اس اسطوا نہ تبجد کے بدیل کے طور پر بنائی گئی تھی جو کہ مقصورہ شریفہ کے اندرا اسطوا نہ تبجد ہے جہاں رسول الشہ کی وجہ سے عامۃ الناس کی پہنچ سے باہر ہوگیا تھا ۔ اسکی سیدھ میں حجرہ مطہرہ سیدۃ فاطمۃ الزہراء کے اندرا سطوا نہ تبجد ہے جہاں رسول الشہ مناز تبجد کے لیے سجادہ بچھایا کرتے تھے اور پھر جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کا جموم ہونے لگا تو آں حضرت کے وہاں سائی سجادہ مبارکہ اٹھوالیا ۔ اسے سلطان قیتبائی نے بنوایا تھا اور اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا: '' ہذہ متجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم'' سلطان عبدالمجید کے دور تھا اس کی تز کین اور مرمت ہوئی تھی .

### خوخه سيدناا بوبكرصديق

سیدناابو بکرصد لیق "کاایک چھوٹا سا گھرمسجد مصطفوی ہے متصل غربی جانب بھی ہوا کرتا تھا جس میں ہے ایک در بچہ مجدشر بف ک اندر کھلا کرتا تھا.ابتداء میں تو تقریباً تمام گھروں کے (جو کہ مہاجرین نے مسجد نبوی شریف کے اردگرد فقمیر کئے تھے) دروازے اور در بچے مجھ

غوندسيدناابوبكرصديق كى يادگاد ئے طور پر بابسيدناابوبكرصديق برلگائی گئی تختی



نبوی شریف میں کھلتے تھے جن کوخوند کہا جاتا تھا تا کہ ان کومبحد شریف میں آنے جانے کی سہولت ہو بخزوہ احد سے پہلے تمام دروازے ملا کرواد ہے گئے تھے سوائے سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کے وروازے کے اب صرف چند در ہیچ (خوفے) باتی رہ گئے تھے جو کہ مجونش بند کھلتے تھے ۔ وفات سے چندروز قبل سرکار دوعالم کھی نے مغیر شریف پرجلوہ افروز ہو کراصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو آخری وعظفہ بالا میں دیگر باتوں کے علاوہ آپ حضور کھی نے ان تمام در پچوں (خوخوں) کو بند کردینے کا تھم دیا تھا سوائے خوند سیدنا ابو بکر صدیق کے مضرت ابوسعید الخدر کی سے مروی ہے کہ درسول اللہ کھی نے ارشاد فر مایا: آپ میں سے اپنی جائیدا داور دوئتی میں میری طرف ابو بکر سے ذار اور کوئی فراخد ل نہیں ہے ، اوراگر مجھے اپنے لیے کسی طیل بیند کرنے کا اختیار دیا جائے تو میں ابو بکر سے کواپنا طیل بنا تا بہند کروں گا ، لیکن کھی اسلامی ربط واخوت اور بیار نیادہ عزیر ہے ، اب میری مجد میں صرف ابو بکر سے کا خونہ کھلار ہے گا ( یعنی باتی سب خوفے بند کردیے جائی) اسلامی ربط واخوت اور بیار نیادہ عزیر ہے ، اب میری مجد میں صرف ابو بکر سے کا خونہ کھلار ہے گا ( یعنی باتی سب خوفے بند کردیے جائی) اسلامی ربط واخوت اور بیار نیادہ کی دیوار میں مواکر تا تھا، پنی خلافت راشدہ کے آخری دنوں میں سیرنا ابو بکر میں کی دیوا میں میں کی دیوار میں واکر تا تھا، پنی خلا وقت راشدہ کے آخری دنوں میں سیرنا ابو بکر میں کی دیوا میں میں کی دیوا میں میں کی دیوا کر تا تھا، والی رقم سے انہوں نے بچھوا ہے ترض چکا گا اسلامی دیور خونہ کا موفود کی خاطر و مدارات میں صرف کردی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیر ی با تھوں مجد نبوی شریف کی توسیع کے وقت خوندا ہو بکر "مجد میں شامل کر لیا گیا تھا تاہم بعد ہیں ہو ولید بن عبدالملک مدینہ طیبہ آیا تو اس نے حکم دیا کہ اس مقام پرایک کمرہ بنوا دیا جائے جہاں بعد میں قر آن کریم کے لیخے رکھے جائے گئے تھے اسی طرح مہدی العباسی اور پھر ترکی ادوار میں جب مجد شریف کی تقمیر نواور توسیع ہونے گی تو اس کمرے کو مزید مغربی جانب و کھیل دیا گیا جو کہ اس کے پرانے کل وقوع کی سیدھ میں غربی جانب بنایا گیا تھا آج بھی اس مقام کی یاد میں غربی جانب کا دروازہ باب سید ٹا ابو بکر صدیل شکہ کہلا تا ہے اور اس مقام کی اہمیت اجا گر کرنے کے لیے اندر کی جانب نہا یہ خوبصورت خطاطی میں یتح پر کنداں ہے: ''یخو تحالو بھر العدین سے'' اگر چہوہ گھر اس جگہ پرنہیں تھا بلکہ جیسا کہ او پر کہا گیا ہے وہ تو دراصل منبر شریف کے قریب اس دیوار سے مصل تھا جو کہ اس دیوار سے مصل تھا جو کہ اس دیوی شریف کی انتہائی غربی دیوار تھی لیکن باب سید نا ابو بکر صدیا تی "پریتح پر زائر بن کو یاد دلاتی رہے گی کہ یہ دروازہ سیدناصدین آگری خوبے میں مجد شریف میں باقی رکھنے کا حکم فر مایا تھا۔

مكبريير

ریاض الجنة میں کھڑے ہوکراگراپنی دائیں جانب دیکھیں تو منبر مصطفوی کے بالکل سامنے سنگ مرمر کاخوبصورت چہوڑہ نظرآ ہے جو کہ قد آ دم سے پچھ زیادہ مرتفع ہے اور شالاً جنوباً دوستونوں کے درمیانی علاقے پر محیط ہے اسے مکبریہ (جہاں اذان دی جاتی ہے اور شبیرات نماز با آواز بلند دہرائی جاتی ہیں تا کہ دور کے نمازی سکیں ) کہتے ہیں ،اگر چہ بیٹین اس جگہ پرنہیں ہے جہاں سید نابلال بن دہا گا اس ا ابن ام مکتوم دوررسالت مآب ﷺ میں کھڑے ہوکے اذان دیا کرتے تھے اور نہ ہی کسی روایت سے بیٹابت ہو سکا ہے کہ سیدنا بلال یا انتہا ا

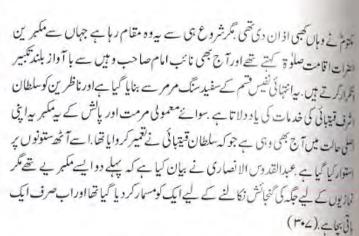



مجد نہوی شریف کے قدیم صے کے ثالی جانب دوہ ہوئے کھلے محن ہیں جنہیں الحصوہ کہا جاتا تھا کیونکہ موجودہ تغییر سے پہلے وہاں روحانی ، دین علمی اوراد کی مخلیں جتی تھیں مگر آج وہاں بوقت نماز صرف نمازیوں کے جگھے ہوتے ہیں یالوگ قر آن خوانی میں مشغول رہتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہوئے حضرات جگھے ہوتے ہیں اس صے کی سب سے بوی خاصیت جو زائر کی نظروں کو اپنی طرف جاذب کرتی ہے وہ میفلون کے مادے (Teflon) گادیز چادر سے بنی اس صے کی سب سے بوی خاصیت جو زائر کی نظروں کو اپنی طرف جاذب کرتی ہے وہ میفلون کے مادے (Teflon) گادیز چادر سے بنی خواصورت چھتریاں ہیں جو آ ہت آ ہت کھلتے وقت ایسی نظر آتی ہیں جیسا کہ کھلتا ہوا پھول اپنی پھوٹریاں کھولتا ہے نظروں گورو لینے والی یہ چھتریاں پوری طرح کھل آڑا ہے بچاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کھلتے اور بند ہوتے وقت ایک محود کن منظر پیش کرتی ہیں جب یہ چھتریاں پوری طرح کھل میں جاتی ہیں تو او پر سے معہد کی چھت سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں جب جب چھتریاں بند ہوکر خوبصورت ستونوں کی شکل اختیار کرلیتی ہیں جس سے منظراور بھی جسین گئے لگا ہے۔

ان کا بنیادی مقصد نماز یوں کوشد بدد هوپ اور گرمی کے اثرات سے بچانا ہے . انہیں جرمنی کی کمپنی بوڈورلیش (Bodo Rash) نے فرائن کیا تھا اور بورو ہو لئہ (Buro Happold) نے بنایا تھا. یہ تھلنے اور بند ہوجانے والی چھتریاں دونوں صحنوں میں نصب کی گئی ہیں اور بلکے فران والے موادسے بنائی گئی ہیں جو ہائیڈرولک نظام سے اس طرح تھلتی ہیں جیسے کہ ایک بھول کھاتنا ہے اور جب بی تمام چھتریاں کھل جاتی الوالیے معلوم ہوتا ہے کہ پیشفاف قتم کی محراب وار حجیت ہو اسے ٹیفلون کی مائیگر و پولس (Micropolis) نیم شفاف جمعلی سے بنایا گیا ہے جو بھتریاں بھت ہو اسے ٹیکار گر بہت بلکے موادسے بنائی گئی ہے اور گرمی کواپنے اندر جذب کر لینے کی بے انتہا صلاحیت رکھتی ہے جن ستونوں پر بیہ چھتریاں فرب ایں ان کاڈیز ائن بھی دیگرستونوں جبیہا ہے جو کہ شاہ سعود کے دور میں بنائے گئے تھے .

الی چھتریوں کی کل تعداد بارہ ہے: ہر حن میں چھ چھتریاں ہیں بیا پی نوعیت کی سب سے بڑی چھتریاں ہیں جو کسی جگہ پرنصب کی گئی میں عال ہی میں ایسی ہی چندمو ہائل چھتریاں جو کہ جم میں بہت چھوٹی ہیں مکۃ المکر مدمیں مسجد الحرام میں مہیا کی گئی ہیں جو کہ نماز ظہراور جمعہ سگوفت کعبۃ المشر فہ کے قریب لائی جاتی ہیں تا کہ امام صاحب کو سایہ فراہم کیا جا سکے بمجد نبوی شریف میں نصب ان چھتریوں کے بازوہر مجمع کی کے مرکزی نقطے پرواقع ہائیڈرولک نظام سے منسلک ہیں جوان کوخود کار طریقے پر کھولتا اور بند کرتا ہے ، اس میں ایسے حساس آلے لگائے



019



مىچدنبوى شرىف كى د يواروں پر كى گئى خطاطى

(۴) مقصورہ شریف کے سبز جالی والے جھے کی بنیادیں اور وہ ستون جن پرسبز گنبداستوار ہے سلطان قیتبائی نے ۸۸۷ جبری میں تغییر کروائے تھے.

(۵) مقصورہ شریف کی سبز جالی شاہ ظاہر بیبارس (۲۹۸ ججری) کی یادگار ہیں اس سے پہلے کلڑی کی جالی لگائی گئی تھی جو کہ متجد شریف میں آگ کے حادثے میں جل کرخا کستر ہوگئی مقمی اے ۲۹۴ ججری میں سلطان زین الدین کتبغانے مرمت کروایا تھا۔

(۲) موجودہ سِزگنبدسلطان عبدالحمید نے ۱۲۳۳ ہجری میں تغییر کروایا تھا اور پہلی باراس پر سبز رنگ بھی انہوں نے کروایا تھا.

(2) میناره رئیب جو که سبز گنبد کے قریب ہے سلطان اشرف قیتبائی (۸۸۸ ججری) کی یادگار ہے چندمرمتوں اور تبدیلیوں کے سواباقی کا مینارہ سلطان قیتبائی کا بنوایا ہوا ہے .

(۸) باب السلام کا میناراس وقت قدیم ترین مینار ہے جے سلطان ناصر محمد بین قلاوون نے ۲۰۵۶ جری میں تغییر کروایا تھا۔ اس ہے پہلے چوصد یوں ہے اس جگہ پرکوئی مینارہ نہیں تھا کیونکہ وہ مینارہ جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا تھا اسے سلیمان بن عبدالملک نے حکما مسار کروادیا تھا۔ اس کے بعدعثا نیوں نے اس کی دیکھ بھال کی اور تھوڑی بہت مرمت کروائی تا کہ اسے وقت کی تباہ کاریوں سے بچایا جاسکے ۔ اس طرح سعودی حکومت نے جمراس کی تاریخی اہمیت کو بھال رکھنے کے مجمی اس کی اتجہی طرح سے دیکھ بھال کی ہے جمراس کی تاریخی اہمیت کو بھال رکھنے کے لیے یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ اندر سے ابھی تک یہ مینارہ بچی مٹی کا بناہوا ہے۔

یے بیرہات بہ باب بہت کردوں ہے جہ اور کا سے بیادہ کا کا میں کہ استعادی دور میں جب کہ مجد نبوی کی محراب النبوی شریف کوسلطان اشرف قبیتائی نے تعمیر کروایا تھا (۸۸۸ ۔۸۹۰ ججری) سعودی دور میں جب کہ محبد نبوی کی آخری بار توسیع ہور ہی تھی تو اس میں کچھ تزئین وآ راکش کا کام کیا گیا تھا۔

(١٠) محراب عثاني كوبهي ٨٨٨-٩٠ ٨جرى مين سلطان قيتبائي في تعمير كروايا تقا.

(۱۱) سنگ مرمرے بنامکبر بیجی سلطان قیتبائی کی یادگارہ۔

(۱۲) دوسر صحن شاہ سعود بن عبد العزیز کے دور میں ۱۹۵۲ء میں بناتھا.

(۱۳) اس كے علاوہ باتى كے تمام كام خادم الحربين الشريفين شاہ فہد بن عبدالعزيز كے دور كے ہيں.

(۱۴) موجوده منبرشريف سلطان مراد كالبحيجا بواب البيتاس ير يجه كام معودي دورمين بھي بواہ.

(۱۵) مسجد شریف کے لیے اس نے پہلے سلطان قبیبائی نے سنگ مرمر سے بناایک منبر ۸۸۸ ججری میں بھیجاتھا جو کہ آج کل مسجد قباءیس محفوظ ہے اور ابھی تک زیراستعال ہے بیہ سجد قباء کے قبلہ کی دائیں جانب پڑا ہے .





گئے ہیں کہ جب بھی تیز آندھی یاطوفان کا سامنا ہوجس کی رفتار ۱۲ امیل فی سینڈ ہے زیادہ ہوتو یہ ہائیڈرولک نظام خود کارنظام کومعطل کردیتا ہے اور چھتریاں بند پڑی رہتی ہیں اوراگر ہارش ہوتو ہارش کا پانی چھتریوں پر جمع ہوکرا ہے مرکز کی طرف بہد تکاتا ہے جہاں ہے ستون میں لکا گیا گئا الیوں کے ذریعے ستون کی تہد میں چلا جاتا ہے جوآ گے جا کر تمارت کے پانی کے نکاسی کے نظام رئیسی سے منسلک ہیں ہر چھتری وہ ہم مرفع میٹر کے دقیام رئیسی سے منسلک ہیں جہ ہوتا گے جا کر تمارت کے پانی کے نکاسی کے نظام رئیسی سے منسلک ہیں ہر چھتری وہ ہم مرفع کی دیگر روشوں اور ستونوں میں نصب ہیں جن سے صحنوں میں روشنی کی دیگا چھتم میٹر کے دیگر وہو جائے تو بھی یہ چھتریاں سورج سے تو انائی حاصل کر کے چلتی رہتی ہیں گیا تھتے ہیں اور جاتی ہیں ہوجائے تو بھی یہ چھتریاں سورج سے تو انائی حاصل کر کے چلتی رہتی ہیں گئا تھا گئا ہوں کے اور پر سوار سیلز (Rechargeable Batteries) میں مشمی تو انائی جوری چارج ایمل بیٹریوں (Rechargeable Batteries) میں مشمی تو انائی جوری کے دیتے ہیں دیتے ہیں ۔ جو کرتے رہتے ہیں ۔ (سیار سیار کے بیار کے اور سے بیار کی کے دیتے ہیں ۔ جو کرتے رہتے ہیں ۔ کو کا کا نظام کی کی کی کہ کے اور جو ایک کے دیگر کرتے رہتے ہیں ۔ کا کہ کا نظام کی کا دیا کہ کھتر کیاں کی کی کرتے رہتے ہیں ۔ کو کرتے رہتے ہیں کو کرتے رہتے ہیں ۔ کو کرتے رہتے ہوں کو کرتے رہتے ہوں کو کرتے رہتے ہوں کی کو کرتے رہتے ہوں کو کرتے رہتے کرتے کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے کرتے رہتے کی کرتے رہتے کرتے

# مسجد مصطفوي ميس موجود بعض تاريخي شهيار سے اور دلچيپ معلومات

(۱) رئیج الاول کامہیدہ مجد مصطفوی شریف کے لیے بہت اہمیت کا حال ہے ۔ اس کی خشت اول سرکار دوعالم کے اور اللہ اس الاول اجھری میں رکھی ۔ فتح خیبر محرم عہجری میں ہوئی اور اس کے تھوڑ ہے ، بی عرصہ بعد اس کی تغییر نورسول اللہ اسے باقوں ہوئی ۔ بی عرصہ بعد اس کی تغییر نورسول اللہ اسے باقوں ہوئی ۔ بی عرصہ بعد اس کی تغییر نو بھی بدست سید الرسل العرفی ہوئی ۔ بی جوئی ۔ بی چونکہ بیتو سید الرسل العرفی اس لیے باور کیا جاتا ہے کہ بیتے تغییر نو بھی برخیج الاول (عاہری) میں مشروع کروائی ۔ پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز شنے تغیر ہوئی مشروع کروائی ۔ پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز شنے تغیر ہوئی مصوبہ بنایا تو تغییر کا کام بھی رئیج الاول ۱۹۸ جری کوشروع کیا گیا ۔ سلطان اشرف قیتبائی نے بھی تغییر نو اس ماہ (رفع الاول ۱۳۵۸ کی اور تغیر نو اس ماہ المحری کوشروع کیا گیا ۔ سلطان اشرف قیتبائی نے بھی تغییر نو اس ماہ سعود نے اس کی تو سیع کے مصوبے کا افتتاح (رئیج الاول ۱۳۷۲ اجمری) اور تغیر نو کے لیا تاعدہ افتتاح سارئیج الاول ۱۳۷۵ اجمری کوکررکھی منصوبے کا با قاعدہ افتتاح سارئیج الاول ۱۳۷۵ اجمری کوکراگیا گیا۔

(۲) متجد نبوی شریف میں سب سے قدیم ترین تغییر وہ پنج گوشہ اور اس کے اندر واقع کا شاخہ اقدیں ہے جے حضرت محر تا عبدالعزیز نے ۸۸-۹۱ ججری میں تغییر کروایا تھا سوائے چند مرمتوں کے جو کہ مختلف او دار میں کروائی گئیں، پیر صدم جوشر بیف کا قدیم ترین حصہ ہے .

(٣) جانب قبله کا حصه اوراس میں جو کام کروایا گیا ہے وہ سلطان عبدالمجید دوم (١٢٦٥ – ١٢٧٤ جبری) کے دور کی یادگارے

# حواشى

- (١) القرآن الكريم (التوبه: ١٨٠)
  - (٢) تصحیح مسلم ج:۲ نمبر ۲۳۲۱
- (۳) امام افی الحسن البلاذری ،فتوح البلدان ، دارالکتب العلمیه ، بیروت ، ۲۵۸ ،اس حدیث مبارکه پراتفاق کا انداز داس امرے نگایا جاسکتا ہے کہ میٹی سم (ج:۲ ،نمبر ۳۲۲۱) ،التر ندی (سنن \_ ۳۰۹۹) ،مندامام احمد ( ۳۰۸۹ و ۹۱) ،الحاکم (منتدرک ا \_ ۴۸۷) اورالیبیتی (دلائل الله و ، ۲۵ سام) میں مروی ہے . میں مروی ہے .
  - (٣) ابن كثير (ت: ٤٤٨٣ بحرى) ،البدايد والنبايه ،ج٠٣ بصفحات: ١٩١ إيز تضير الطبري ،ا١-٢١
  - (۵) ابن كثير،البدايدوالنهايه، ج.۵ بس: ۲۰ بين توسين اضا فيصرف تشريح كي فرض سے كيا كيا ہے).
    - (٢) محجه بن على بن محمد الشوكاني بقير القرآن الكريم بعنوان فتح القديره مج: ٢ بسنجات: ٥٠٣\_٥٠٣
      - (4) صحیح بخاری ، ج: ۲ ، نمبر ۲۸۱ ، صحیح مسلم ، ج: ۲ ، نمبر ۲۱۸
        - (٨) ميچ بخاري، ج:٢، نمبر٢٨
  - (9) نورالدين على بن احمد اسم بو دى، و قا الوفاء باخبار دارالمصطفى (ت: ٩١١ ججرى) ، دارا حياء التراث العربي، بيروت، جزءا ، صفحات ، ٨٩\_٨٥
- (۱۰) الشیخ عطیه محد سالم ، امام اور خطیب مسجد نبوی شریف اور مدرس الموطاء لا مام مالک مخطاب دالمسجد النبوی الشریف مورخدا ۱۰۰ ۱۳۰۹ جرق که النبوی مسجد النبوی الشریف مصحوره کی الفران کی الشریف کا مسجد النبوی معلی می الشریف کی الشریف کی المحدوره کی الفران کی النبوی کی النبوی می المحدوره کی الفران کی الفران کی المحتوره کی المحتوره کی المحتوره کی المحتوره کی المحتور کی المحتور
  - (۱۱) سنن ابن ماجه، باب الاقامه، ۱۹۸ ـ ۵۵
    - (۱۲) مندانام احدیم ۱۵۳۰
- (۱۳) این سعد طبقات الکبری، دارصادر، بیروت، ج: ایس ۲۳۹ نیز دیکھئے جزل ابراہیم رفعت پاشا مرآ ة الحرمین بمطبعة دارالکتب المصریه بالقاہرہ، ۱۹۲۵ج اللہ ۱۹۲۸
  - (۱۴) صحیح بخاری دج: انبر ۲۰ و ۲۱
  - ١٥٠) اين سعد ، مصدر مذكور ،ص: ٢٣٩
  - (١٦) قطب الدين الحفي ، تاريخ المدينة ، مكتبة الثقافات الدينية ، بورث معيد ، مصر، ص٩٥
    - (١٤) ايضا
    - (۱۸) صحیح بخاری،ج:۱،غمبر۲۰
      - (١٩) اليضاء نمبر١٩٩
    - (۲۰) ابن سعد، مصدر ندگور عل: ۲۳۹. نیز سمبو دی مصدر ندگور عل: ۲۳۷
  - (٢١) صحیح بخاری، ج: ۵، نمبر ٢٣٥. بيد حديث ميار كه كاني طويل باور متعلقه اقتباس اس حديث مباركه ك آخري حصي من ب
  - (۲۲) سنن النسائي، المساجد، حديث نمبر ٩٩٥ شيح بخاري، ج: المبر ٢٣٠ شيح مسلم، باب المساجد ومواضيع الصلاة ، حديث نمبر ٨١٧
    - (۲۳) صحیح بخاری، ج: ۱، نمبر ۲۲۰ نیزج: ۵، نمبر ۲۱۹

- روں) جرت مبارک کے بعد تقریباسترہ ماہ تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا تا آنکہ اسے قرآن کریم (البقرہ بہرہ) کے احکام کے تحت جانب اسے بیت اللہ شریف متح بارکردیا گیا:
- (1) ازمندقدیم نے بی اور بیں اور عن پیائش کا پیاندرہا ہے جس کا طول جدید پیائش کے حساب نے تقریبا آ دھا میٹر کمہاہوتا تھا (۲۸ سنٹی میٹر) بغوی کحاظ نے ورع ایک ہاتھ ہے اور کا ایک ہوتا ہے۔ اگریزی میں سے نے درع ایک ہاتھ ہے کہ کہ ایک ہوتا ہے۔ اور عالمی کی لمبائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگریزی میں سے ایک کیوب (Cubit) کہلاتا ہے جو کہ اسمفور ڈو کشنری کے مطابق ۱۱۸ گئے کا ہوتا ہے۔ ذرع تجاز اور دیگر عرب ممالک (بالخصوص مصر میں جہال اسے لوے گڑیا میشری طرح بنایا جاتھ ایک میں مستعمل تھا جو کہ دوبالشتوں پر مشتمل ہوتا تھا (شبر عربی میں بالشت کو کہتے ہیں ) ہمہو دی مصدر فدکور ہے۔ ہمیں۔
  - (٢١) اين معده مصدر تدكور احت : ١١٩٠
    - الينا (ال
  - (۱۸) سمبوديٌ بن ۲۳۴ جينز قد کي طرح کي ايک جهاڙي بواکر تي تھي. پيجگه اب بقيع الغرقد کے اندرآ پچي ہے.
    - [in] (th)
    - (م) ابراتيم بن على العياشي المدنى ءالمدينه بين الماضي والحاضر على ١٣٦١
      - الا) الينابس وم نيز عمو دي، وفاء الوفاء بس بهم ٣٣
      - الم منتج بخاري، ج: ۵، نبر ۲۹۹ سيج مسلم، ج: ا، نمبر ۲۸ ۱۰
        - (۲۲) محج بخاري دج: المبر۲۸۲
          - (۲۳) ایشا، ج:۲، نمبر ۲۳۷
        - (ra) مجووي، مصدر مذكور اس ۲۳۵
        - (٢٩) محج بخاري، چ:۵، نبر ٢٨١
  - (٢٤) اليغانمبر ٢٢٩ ينير يصح مسلم ، احاديث نمبر عمير ١٩٩١ ، ١٩٩٥ اور ١٩٩١ و١٩٩١ اورالموطاء امام ما لك كي حديث نمبر ٥٢٨.
    - (٣١) محيح بخاري، ج: ٣٠ نمبر ٢٥٦
- (۴۹) القرآن الكريم (الحجرات: ۲) اے ايمان والوا پني آ واز ول كورسول الله ﷺ قاؤت بلند نه كرواور نه بى ان سے گفتگو كرتے وقت او نجى آ واز ميں بات كرو جيسا كەتم دوسروں كے ساتھ كرتے ہو،كہيں ايسانه ہوكہ (ايسا كرنے ہے ) تمہارے اعمال غارت كرد يئے جائيں اور تمہيں خبر بھى نہ ہو. )
  - (١٠٠) القرآن (الاعراف:١٦)
  - الم) محيح بخاري، ج: المبرساد
  - (٣١) تعجيم سلم ، ج: ١ . تمبر ٥٥٨
  - (۱۳) محیح بخاری بن: اینمبر ۲۱۹
  - (٣٩) محج بخارى من: ارتمبر ٢٨٨
    - اليم) اليناءج:٥، تمبر ٢٣٥
  - (٢٩) ايشا بمبر٢١٩ سيد مهو دي ني بيان كيا ب كدية عرصرت عبدالله بن رواحه كالقا.
  - (١٥) إلى راب الطاهري، الآثار أمقعي لقصة ججرة المصطفى من ٥١ صحيح بخاري، ج: ١، نمبر ٢٢٠
- (۴۸) مستح بخاری، خ:۱، نمبر ۱۳۳۷، بیمان بید بیان کرنا خارج از کل نه ہوگا که بعد میں حضرت عمارابن پاسر ؓ نے جنگ صفین میں حضرت معاوید ؓ کی فوج کے باتھوں شہادت یا کی جب کہ ووسید ناعلی کرم اللہ و جبہ کی طرف سے سینہ سپر تھے .
- (٢٩) الالغداه حافظائن كثير الدمشقي (ت: ٢٧٧٤ جري) ،البداميه والنهاميه، ناشر دار الرشيد ،حلب ،ج: ٣٠٠ ،ص: ١٨٩. نيز سيدسمهو دي ، وفاءالوفاء،ص: ٣٣٠١ . بيد

ان مجمح بخاري، ج. الجبرا ٥٦

(1) ابن معد، طبقات الكبرى ، دارصادر ، ج- البض : ٢٥٥

(۲۲) تعلیم بخاری دج: (یمبر ۱۹ سووم

(١٨) القرآن الكريم (البقرة ١٣٨٠)

(22) حضرت البراء بن العازب مع مروى ہے: [جب رسول اللہ ﷺ مدینہ طب تشریف لائے تو آپ حضور ﷺ انصار میں اپنے تنصیال کے ہال رونق افروز ہوئے. آپ حضور ﷺ نے سولہ یاستر دماہ تک بیت المقدرس کی طرف مندگر کے نمازادا کی لیکن آپ حضور ﷺ کی خواہش بیر ہی کہ قبلہ کارخ مکة المکر مدیس كعية المشر فدكي جانب مور الصحيح بخاري، ج: المبروساويهم

(21) ممبودي مصدر مذكور بصفحات: ۳۹۳ سر۱۳۳

(22) میج بخاری، جی ایک طویل حدیث ہے جس کے آخری جے میں حضرت براء بن العازب نے بیان کیا ہے کہ: [ پہلی نماز جو کرسول اللہ اللہ فلے نے کعبة المشر فد کی جانب رخ اقدس کر کے ادا کی تھی وہ نماز عصر تھی جس میں چنداصحا بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجتعین شریک تھے بھران میں ہے ایک اصحابی فمارختم ہونے کے بعد جب ایک مجد کے قریب ہے گزرے جہال لوگ ابھی متجدا یلیا (روخلم) کی جانب مندکر کے نماز اوا کررہے تھے تو انہوں نے اعلان کردیا کہ: اللہ کی تتم میں شہادت دیتا ہوں کدرسول اللہ ﷺ نے مکہ کی جانب رخ انورکر کے نماز اداکی ہے . یہ سفتے ہی اوگوں نے بھی اپنے منہ کعبہ کی جانب

(۷۸) اگرچاس كرادى اس وقت بخس نفيس موجوزيس تھے كونكه ووتواس واقعه كے پانچ سال بعد حلقه اسلام ميں آئے تھے، ليكن روايت حديث مباركه ميں ان کے مقام کو مد نظر رکھ کریے یاور کیا جاسکتا ہے کہ ان کی معلومات کسی مصدر اول پر ہی بینی ہول گی ، بینی ایسے اسحابہ کرام رضوان اللہ بینہم اجمعین جو کہ رسول اللہ الله كى ججرت مبارك كے روزاول سے بى وہاں موجود تھے اور جواس مقام طاہر و کواچھى طرح جانتے تھے.

(29) منقول از این ضاء المکی مصدر پذکوری (۲۵:

(۸۰) همهودي، مصدر پرکوريس: ۲۳۹۵

(۸۱) ابن زبالہ کے مطابق ہتمویل قبلہ کے بعدرسول اللہ ﷺ تقریباً دی دن تک اس مقام پر کھڑے ہوکر نماز ادا کرواتے تھے جہال کے ستون سیدۃ عائشہ ہے معرودي، مصدر الكوريس ٢٧٤.

(٨٣) بيال المطري (ت: ٣١ ٢ جري) ،التعريف بما آنت البجرة من معالم وارالبجر و،المكتبة العلمية ،مدينة منوره (٢٠٠١ جبري) إص ١٨٠

(۸۲) مجمح بخارى، ج: المبر ٥ ٧٥ نيز ج: ٩ ممبر ١٩٣٣

(۸۴) الينا،ج:۵، نمبر ۲۲۹

(٨٥) القرآن الكريم (آل عمران: ٣٤ و٣٩ اورسورة مريم: ١١١ اورسورة ص: ٢١) اس كے علاوہ جمع كے صينے ميں جمي لفظ محاريب قرآن كريم ميں مورة ساء بسائين استعال بواب.

(۱۹) ما المع مصطفی (Al-Madina al-Munawwara - Urban Development & Architectural Heritage) بیروت، ۱۹۸۱، صاحب

(۱۵) مح بخارى ، ج. بير ٢٠٠٥ نيزج: ٢٠ بير ٢٨ و ٢٨ و ٢٨

(٨٨) الموطاءامام ما لكَّ بح: المبرسوو ١٧

(٨٩) اليتأن إيرام

(۹۰) محیح بخاری، ج:۳۰ نمبر۱۱۲

(۹) الینا، ج: اجمر ۵۷۸ ایک اور حدیث مبارکه میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ دیگر تجاویز کے شمن میں چنداصحابہ کرام رضوان الندیکیجم اجمعین نے تجویز پیش کی تھی کہ آگ کی مشعل روش کر دی جائے الینا پنجر ۵۸ اس معالمے میں ابن سعد نے طبقات الکبری میں بچھ مزید تفاصیل بھی دی ہیں ابن

حدیث مبارکدا یک سے زیادہ کی راویان کرام نے قل ہوتی ہے.

(۵٠) العيم على مولائل النوقة ١٠٠ م

(۵۱) معمووی مصدر پذکوریس : ۲۲۷

(۵۲) تبذیب میرةاین بشام بس: ۱۳۷

(۵۳) میچ بخاری،ج:۱،نمبر۵۰۰

(۵۴) الفناءات ۲۳ حديث نمبر۲۸

(۵۵) سنن الى داؤد ثبير ٢٩٩

(۵۲) محج بخاري، ج.۸ مبر۵۸۵

(۵۷) محمد بن محمد بن احمد بن ضياء المكي (ت: ۸۸۵ جبري) ، تاريخ مكة الشر فه والمسجد الحرام والمدينة الشريف والشريف ،مكتبة التجاربي،مكة المكرمين 🖚

(۵۸) الشيخ احد بن عبد الحميد العباس ( وفات دسويس صدى جرى ) عمدة الإخبار في مدينة الختار ، المكتبة العلميه ، مدينة طيب عن ١٠١٠.

(۵۹) این ضیاء المکی مصدر مذکور من ۱۸۳

(۲۰) الموطاءامام مالكَّ،ج: ابنبسر ۳۷۸\_۲۵ حضرت الوذ رالففاري فرما ياكرت شفه التنگريزون كوايك بارهُيك كرك ركه لينتر مين كوفَي حرج منين الكانس ا ہے جی رہے دیاجائے تو بیسرخ اونول ہے بھی زیادہ بھتی ہے۔ (ایضا بُمبر ۳۸۷۔۳۸ وباب و یمبر ۱۳۵۔۳۵)

(۱۱) ابن ضاء المكي جن ۱۸۳:

(٧٢) الموطاءامام مالك ،ج: المبر ٢٤١١ ا

(۶۳) ابن معد، طبقات الكبرى، دارصادر، بيروت، ۱۹۷۸

(۶۴) ابن الجوزي (۵۱۰\_۵۹۷ جري)، ابواب ذكر مدينة الرسول بس:۳۹

(١٥) سميووي ،مصدر مذكور بص ١٧٨٠

(۲۲) محیح بخاری، ج:۵ فمبر ۲۲۹

(٦٤) صحيح بخاري، ج:٢ بنبر١٢٩

(١٨) جزل ابراتيم رفعت پاشا، مرآ ة الحرمين، ج: ١٥س: ٢٧٥

(۲۹) سیدہ عاتکہ " مکہ مرمہ کی ایک متمول خاتو ن تھیں قبول اسلام کے بعدانہوں نے مدینہ طیبہ ججرت کر کی تھی اور وہاں آ کر حضرت عبداللہ بن الجام سے مسلم کر لی تھی. جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے سید ناعمر فاروق سے ۱۲ جبری میں شادی کر لی اور پھر جب سید ناعمر فاروق کی شہادت ہوئی تو انہوں 🗕 حضرت زبیر بن العوام عن شادی کی ان کی موت بھی شہادت ہے ہوئی اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور ای مکان میں مقیم رہی ہی گیا ایکھیا میں ان کا انتقال ہو گیا لبذا کیے بعد دیگرے تین اسحابہ کمبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زوجیت میں رہنے کی وجہ سے جن متیوں کی اموات شہادت کی 🕊 ے ہوئی تھیں ،سیدۃ عاتکہ " کا اہل مدینه طیب میں ایک خاص مقام تھا. وہ شاعرہ بھی تھیں اور سیدنا عمر فاروق " کی شہادت پرانہوں نے بہت تل جیگھ مرثيه بھى كاھاتھا بعض موزعين في غلطى سے باب عائك كوممة الرسول ﷺ سيدة عائكه بنت عبد المطلب سے منسوب كرديا ہے اوربعض في تواسي بيات بوتی (عاتک بنت عبداللہ بن یزید بن معاویہ) ہے منسوب کردیا ہے . حالانکہ حقیقت رہے کہ عمۃ الرسول سیرۃ عاتکہ بنت عبدالمطاب نے بھی ال ملاہ میں سکونت اختیار نہیں کی اور جہاں تک عا تک بنت عبداللہ بن یز پر کاتعلق ہے وہ اگر اس مکان میں رہی بھی ہوگی تو جرت مبارکہ کے ایک صدف مجمع لبذا پہلی صدی میں اواکل اسلام میں سے کیے ممکن ہوگیا کہ اس دروازہ کو دوسری صدی کی ای نام کی خاتون نے نبیت دے دی جاتی۔ بیٹینا پیدواز است سیدۃ عا تکہ بنت زید بن عمروٌ کے نام ہے منسوب تھا، بگر بعد میں اے دوبارہ باب الرحمہ ہی کہاجانے رگا جو کہ آج تک چلا آرہا ہے،

(40) غالى محراثين الشنقيطي ،الدرة الشين في معالم دار الرسول الابين بس ٥٦

TO111: 3 (10)

الما المن شياء المكلي السياسا

المال محج بخارى، ج: ١٦ رغير ١٨٥

اله المناه منقول إزارن ضياء المنكى بس ١٦٩

الما) الينابس:١٩٩

ه المارين الحقى (ت: ٩٩٠ جرى) ، تاريخ المدينه وه محتبة الشف فيه الدينية ، لورث معيد مصرص ٢٠١ اينز يوسف عبد الرزاق ، معالم دارالجر ٥٠ الماتة العلمية ومدينطيب ١٩٨١ ص ٢٣٨

الله) پائٹ کے معیار کیجہ اس طرح تھے: ذرع (ایک ہاتھ ) جو دو بالشتوں پر مشتل ہوتا تھا اور ہر بالشت (بینی آ دھا ذرع ) پانچ انگیوں کے برابر بہی جاتی تھی مبیر ٹریف کے ایک ڈیٹے کی او نیچائی جو کہ ابن زبالہ نے بیان کی ہے دہ ایک بالشت اور دوانگیوں کے برابر تھی جمہو دی نے بیان کیا ہے کہ جب ایک بار مسجد شریف کے تھی کی افرانی کرتا تھا جمہو دی ، دفاء مسجد شریف کے تھی کی تھید این کرتا تھا جمہو دی ، دفاء اولاء بھی تھی تھی ہے۔ بھی ایک کرتا تھا جمہو دی ، دفاء اولاء بھی تھی ہے۔ بھی ہے۔

الآ) الن ضاء المكي بش الم

(۱۱) این نجاریس:۹۹

الما) المن نجار بس ١٥٩

(۱۱۱) الي أنسخ على بن حسين المسعو وي (ت: ٣٨٦ جرى) مروج الذبب ومعادن الجوابر، بيروت، ج: ٣٢ من: ٣٣

۱۱۱۱) عمد دنی ہشخات: ۳۹۸\_۳۹۹\_۱ بن اثیر کے مطابق عبدالملک بن مروان اور پھراس کے بعد دلید بن عبدالملک کو پھی منبرشریف کو مشق کیجانے کا خبط سوار جواتھا گر حضرت سعید بن المسیّب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کواس اراوے سے باز رکھا۔الکامل فی البّاریخ ، ج:۳۳ ہشخات: ۲۲٫۲۱.

(۱۱۱) محر (جمال) بن اجرالطرى العريف مصدر مذكور بس : ٢٥

ایا) الیالحسین محمر بن احمد الجیر (ابن الجیر \_ولادت: ۵۳۰ جری)، رحلة ابن جیر ، دارالگناب اللبنانی ، صفحات: ۱۳۱ \_۱۳۱ ، چونکه سیح بخاری شریف کی حدیث مبارکه کے مطابق رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ آپ حضور ﷺ کا مغبر شریف حوض کوژیر واقع ہے ، عین ممکن ہے کہ اسی حدیث مبارکہ کی وجہ سے چند مشاق نے اس چوزے کو حوض کہنا شروع کردیا ہوگا .

١١١) المطرى عن ١١١٠

MAN. PROSER (61)

الإناق اليناوس:١١٠

الله المعودي مصدر بذكور، ج سابص: ٣٢

الله این جیر والرحله (ترجمه بربان انگریزی رولینڈ براؤ ہرسٹ) جس:۱۴۲

ا عبدالقدوس الانصاري، آخار المدينة المنوره جس ٩١

اس محج بخاري وج بس بنمبر ١٣٠١

الله الينان: ٢: تمبره ١

١٣١) الينان بيه بنم ١٨ ما و ٢٠ فير ١٨ نيز ج: ١٨ بنم ١٨٠

عا الينام جيم بغير ١٨٥

الب عيد المفضل بن ابراجيم الجندي (ت: ٨٠-٣جري) ، فضائل المدينه ، وارالفكر ، ومثق ، ١٩٨٧ ، ص: ٣٥

سعد،مصدر مذکور، ن ایس:۲۴۷.

(۹۲) محيج مسلم،ج: انتمبر ۲۳۵

(۹۳) این اسحاق میرة رسول الله ﷺ، انگریزی ترجمه الفریدگیوم ، آسفورؤ یونیورشی پرلیس ، کراچی ، ۱۹۷۸، ض : ۴۴۸ : نیز این نجار (ولاوت: ۸۵ ترجی) الدرة الثمینه فی تاریخ المدینه ، مکتبة الثقافیه الدینیه ، اورث معید ، مصروص : ۱۹۴

(۹۴) جنر ل ابرائیم رفعت پاشا، مصدر مذکور ، خ: ایس: ۹ سے جفرت نافع " نے دھنرت عمرا بن الخطاب کے روایت کی کہ: [حضرت بلال آیک گئڑی گئی ہائی گئری کی تہائی کے دونرت بال آیک گئری کی تہائی کہ کئر سے ہوکہ محبر خبوی شریف کے باہر تھا....... یا ابن نجار ، مصدر مذکور بن ۱۹۳ کھی صدی جبری بنر ایف کے باہر تھا....... یا ابن نجار ، مصدر مذکور بن ۱۹۳ کھی صدی جبری بنر کی ہے اس وقت بھی (یعنی چھٹی صدی جبری بنر ) وہ سنول اس گھر بین محفوظ تھا جو کہ کہی حضرت مبدائیں محمد عند استون جو کہ مربع شکل کا تھا وارآ ل عربی محفوظ تھا اور اسلام محبر کا اور اور دی سے جبری ابن کی رو سے بہری کہا ہے اور وہ شول یا سنون جو کہ مربع شکل کا تھا وارآ ل عربی محفوظ تھا اور اسلام کی اور جبری کی جاتی ہیں اور جدید کی محبر بوی شریف کی جاتی ہیں اور جدید کی محبر بوی شریف کی قبلہ کی تعلیل مرکبی جاتی ہیں اور جدید کے محبر بوی شریف کی قبلہ کی قبلہ کی ویوار سے متصل ہے و کہ کھے مجبود دی وہ وا وہ الوقاء ، ش نا بھی ادارہ ہوی شریف کی قبلہ کی ویوار سے متصل ہے و کہ کھے مجبود دی وہ وہ الوقاء ، ش نا بھی اور کے دیوار سے متصل ہے وہری ہوری الوقاء ، ش نا بھی الدولاد کی محبر بوی شریف کی قبلہ کی قبلہ کی تعلیل کو ایک میں اور وہ سول کی محبر بوی شریف کی قبلہ کی ویوار سے متصل ہے وہری ہوری اور وہ میں اور وہری ہوری کھی جاتا ہور وہ کھی میں اور وہری ہوری شریف کی قبلہ کی تعلیل کی مصدر بوی شریف کی قبلہ کی تعلیل کی تعلیل کے دور وہری کھی جاتا ہور وہری کھی کھی تعلیل کو بھی اور وہری کھی جاتا ہور وہری کھی تعلیل کی تعلیل کے دور وہری کھی کھی تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کے دور وہری کھی تعلیل کے دور وہری کھی تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کے دور وہری کھی تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کے دور وہری کھی تعلیل کے دور وہری کھی تعلیل کھی تعلیل کے دور وہری کھی تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کے دور وہری تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کھی تعلیل کے دور وہری تعلیل کھی تعلیل کے دور وہری تعلیل کھی تعلیل کے دور وہری کھی تعلیل کے دور وہری کے دور وہری تعلیل کے

(٩٥) ايرانيم رفعت پاشا،مصدر مذكور ، ج:١١ص:٩٤٩

(94) سنن الي داؤد ١٠٠٠ ما ١٥٠

(۹۷) سیدنا باآل بن دباح عمر فرد محید نبوی شریف کے موذن بی نبیں سے بلکہ رسول اللہ بیٹ کنزانجی بھی سے اورابل خاندرسول مقبول بیٹ کی خرید ہے جب آل حضرت بیٹ کا انقال پر ملال ہوا تو وارفة محبت رسول مقبول بھٹ خال دیا اسٹ آپ کواذان دیتے ہے عاری بیجھنے گے عاشق زار ہونے کی وجہ ہے جب آل حضرت بیٹ کا انقال پر ملال ہوا تو وارفة محبت رسول مقبول بھٹ سے آپ کواذان دیتے ہے عاری بیجھنے گے ہو وہ میشہ گم سم رہا کرتے سے اور یا دحبیب میں زیادہ وقت رور وکر گزار نے گے آخر کا راہ ہوا ہوں نے مرید ہے ہو ہے۔ شام منتقل ہونے کا فیصلہ کرلیا سیدنا ابو بکر صد ایق میں وور خلافت میں ایک بار وہ اپنے محبوب رسول امین بھٹے کوسلام پیش کرنے یہ بین بلاگ تو پہلے بی ان کے دیدار کوترس کئے سے اور ان کی آواز میں اذان سفنے کے لیے بے تاب سے اہذا ان سے درخواست کی گئی کہ وہ وہ ان وی بہت رود کھیا گئیوں میں ان کی آواز کھوٹ کی جو نہی وہ ان الفاظ انتہدان مجمول اسٹول اللہ نہ پہلے وہ وہ ان مردوز ن اپنے گھرول سے دیوانہ وار باہر آگئے کیونکہ ایام رسول مقبول بھی کی یاوتاز وہ ہوگی تھی جو نہی وہ ان الفاظ انتہدان کو ادر میں انتقال فرمایا جو ان اور وظار رونے لگ گئے اور بعض روایا ہے کہ مطابق وہ باتی باتھ باتہ ہوگ کے اور وہ میں ان کی مرفد مبارک زیارت کا وعشاق وہ باتی باتہ کھرشام جلے گئے اور وہیں انتقال فرمایا جبال ان کی مرفد مبارک زیارت گاہ عشاق ہے ۔

(۹۸) ابن ضیاء اکمکی (ت:۸۸۵ جری) مصدر نذکور جس:۱۷۸

(۱۰۰) باشم دفتر داراورجعفرفقیه، توسعات الحرم النوی الشریف ومشارلیح جالهٔ الملک سعود کا نتاً ،مطبعة الانصاف، بیروت،۱۳۷۳ جری بس ۱۳۴۰ پیمال النوی شریف کی لائبرری میں کینلاگ نمبر ۳۴۷۷۵ پردستیاب ہے جسے ۳۵۸۵ جبری میں لائبرری میں شامل کیا گیا۔

(۱۰۱) ابن سعد، ج: الصفحات: ۲۵۱\_۲۵۱

(۱۰۲) میچ بخاری، ج:ا،نمبر۲۷

(۱۰۳) ایشان ج:۳، نمبر ۲۸۳

- (۱۵۹) صحیح بخاری دج: المبر ۹۵۹
- (١٩١) من البوداؤوراس ٨١٩٠
- (۱۳) اینا، باب: الآداب، نبر۱۳۰ ۵ ، نیز باب ۴۹۹۵ میز نیز نسائی، باب مساجد سیح بخاری، ج: ۱، نبر ۴۴۴ کانفس مضمون نجی ایسای ہے .
  - (۱۲۱) این شبه انمیر می البصر می (۲۲۳-۲۷۳ جمری)، تاریخ ندینه، ج. اهمن: ۳۳
    - (۱۹۲) اليشا
    - (۱۲۳) ایشان (۱۲۳)
    - الدا) صحیح بخاری من اینسر ۱۲۸
      - (۱۲۱) الينا بمبراس
      - (١٩٤) الفائمبر٢٣٥
    - (١٦٨) محمد رضاء، ذي النورين عثمان بن عفانٌ الخليفيه الثالث، ص: ٢٨٠
  - (۱۲۹) ایشایس ۲۴۴ عبرالرحمٰن بن سفینه کی روایت سے لیے د کھنے این نجاریس ۴۰ کا۔
    - (١٤١) الفناء (١٤١)
    - (۱۷۱) میچ بخاری، ج: انجبرامهم.
    - (١٤٢) تيجيمسلم، ج: انمبر ١٠٨٠.
      - (۱۷۳) الضاء نمبر ۱۰۸۵ ا
    - (١٤٢) وانظامين حجر، فتح الباري، ج: اجس: ٥٣٠
      - (١٤٥) محدرضاء مصدر ندكوري ٢٣٠.
        - (141) الضا
      - (عدا) وفتر واروفقيه مضدر يذكور بس: ٢٨
    - (١٤٨) ابن تجاريص ٢١١ ابن ضياع المكي مصدر بذكور بص ١٨٨.
      - (١٤٩) سمبوري بس:٥٠٥)
- (۱۸۰) ال مرحلہ برمحراب قبلہ ہے جانب قبلہ کو ظاہر کرنے کے لیے نشا تدہی مراد ہے کیونکہ حضور سرور کو نین بھے کے دور مبار کہ بیں محراب مجد کا وہ تصور ہی نہیں تھا جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیر کی تقبیر اور تو سیع کے بعد قائم ہواور آج تک مساجد کے فن تقبیر کا جزولا نیفک ہے.
  - (۱۸۱) صالحلم مصطفی (Medina al-Munawwara, Urban Development and Architectural Heritage)، پیروت ۱۹۸۱، ص
    - (۱۸۲) مجودي، وفاء الوفاء على ١٨٠)
    - (۱۸۳) این نجاریس: ۲۸ ایمبو دی مصدر ندکوریس: ۵۱۱
      - (١٨٠) ابن شبه مصدر بذكور ، ج: الصفحات: ٢-٧
        - (١٨٥) ممبودي اص ١٢٠
        - (۱۸۲) محج بخاری، ن: ا، باب
        - ۵۸۰ : المن شبه و تا المعلقات المدا
          - (٨٨) اليناءج: الص: ١٦
    - (۱۸۹) وکتورم السيدالوکل المسجد النوی عبرالتاریخ ، دار المجتمع للنشر والتوزيع ، جده ، میبلاایدیشن ، ۱۹۸۸ صفحات :۱۲۱\_۱۲۲

- (۱۲۹) محیح بخاری،ج:۲ بنبرا۸
- (١٣٠) قاضى عياضٌ، الى الفضل بن موكل الاندلى ، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، قامره، ١٩٥٠م: ٢٠٠٠م، بووى ، خلاصة الوقاء، المكتبة العلي مطبوعه دمشق ١٩٤٢ع ٢٣٢.
  - (۱۳۱) سمبوري،خلاصة الوفاء بس:۲۳۳
  - (۱۳۲) قاضى عماض مصدر بذكور من: ۲۰۰۰
  - (۱۳۳۱) این جبیر، رحلهٔ این جبیر، ص: ۱۸۱۱
  - (۱۳۴) ابن بطوط (محمد بن عبدالله) (Travels in Asia and Africa) مروسز بک کلب، الا بور، ۱۹۸۵،ص: اک
    - (١٣٥) الفارس: ٢٢
    - (۱۳۷) صحیح بخاری،ج:انمبر۲۹۲
    - (١٣٤) جامع الاحاديث، ١-٢١ (حديث نمبر ١٣٠٨٩)
      - (١٢٨) الاستعاب (حامش الاصابية ١٢٠\_١٢١)
      - (۱۳۹) سمبوري، وفا والوفاء صفحات: ۹۷\_۵۹۲
    - (١٨٠) ناجي محمد صن الإنصاري، تمارة وتوسعه المسجد النبوي الشريف عبرالتاريخ، مدينداد في كلب، ١٣١٦، ص: ٥٥
      - (۱۴۱) سمبوري، وفاء الوفاء ، صفحات: ١٤٧ \_ ١٤١
      - (۱۴۲) عبدالقدوس الإنصاري ، آثار بدينة المنوره ، ص: ٩٤
        - (۱۸۳) صحیح بخاری، ج: ا، نمبر ۲۳۷
        - (۱۴۴) وفتر داراورفقه،مصدر مذكور ص: ۲۷
          - (۱۲۵) میچ بخاری، ج:۱۱، ماس۲۲
          - (۱۴۲) سمبوري، وفاء الوفاء بس: ۲۸۲
          - (۱۲۷) این نجار، مصدر مذکور، ص۲۱
- (۱۴۸) رسول اللہ ﷺ نےمسجد شریف کی جنو لی جانب مکان کے لیے زمین حضرت جعفر بن طیار " کواس وقت دی تھی جب کہ و وابھی ججرت عبشہ پر ہی تھے ہیں تا فاروق ﴿ نے اس مکان کاتقریبا آ وها حصه ببطغ • • • ، • • اور ہم کے عوض خرید کرمیجد شریف میں شامل کیا تھا۔ ابن نجار جس: ۲ کا
  - (١٣٩) عَالَى تَعْمِد الإعْمِينَ الشَّفْقِيطِي ،الدرالشمين في معالم دارالرسول الإمين ،دارالقبله للثقافة الاسلامية، جده ،١٩٩١، ص : ٨٩
    - (۱۵۰) سمبوري، وفاء الوفاء، ص: ۱۸۹
    - (۱۵۱) این ضاءالمکی،مصدر مذکور مص:۱۸۱
      - (۱۵۲) سمبوري، وفاء الوفاء ، ص ۱۵۲)
        - (۱۵۳) این شجار بس:۱۷۱
    - (۱۵۴) جمال المطرى مصدر مذكور من ١٤٣٠
      - (۱۵۵) این نحاریس: ۲۲۳
      - (١٥٦) الموطاءامام مالكَّ، ج: ١، نمبر ٣٠٠
    - (١٥٧) جزل ابراجيم رفعت ياشا، مرآة الحرثين، ج: اص: ٥٨٠
      - (١٥٨) القرآن الكريم (الحجرات:٢٠٣١)

(١٠٠) امام إلى الحسن البلاذري، فتوح البلدان (عربي)، وارالكتب العلميه ، بيروت، ١٩٩١ يص: ٢١

الم وفر داروفقيه، مصدر مذكور، ص ٢٨

اينا (١٠٠)

ابن نجاره ص ۲۹۱

ا الينا ال

(١٥٨) وكورسليمان عبدالتي مالكي، بلادالحجاز، ١٩٨٢، ص: ١٢٨

(٢٠١) الن نجارة ص: ٢٠١

اليناص ٢٤١) الينارس

(۱۸۸) جاب شرقی کی موجودہ دیوار میں باب جبر مل اور باب البقیع کے درمیاں جو دو کھڑ کیاں ہیں وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ نے دو درواز نے تعیم کروائے جوئے تھے باب اُبقیع کی جانب والی کھڑی کی جگہ جو دروازہ تھا اے باب النبی کہاجا تا تھا کیونکہ وہ قد میں الشریفین کے بالکل سامنے تھا جب کہ دوسر ک کھڑی کی جگہ جو دروازہ تھادہ چونکہ خو تعسید ناعلی بن ابی طالب ؓ کے سامنے تھا اس لیے اے باب علی ؓ کہاجا تا تھا بڑکوں نے ان دروازوں کی یادزندہ رکھنے کے لیے ان کی جگہ کھڑکیاں لگوادی تھیں آج کل ان دونوں کھڑکیوں میں ایر کنڈیشٹر لگوادیئے گئے ہیں .

(۲۰۱) این نجاره صفحات: ۱۷۸\_۸۸

(٣١٠) الي ألحن مجرين احمد الاندلسي (المشهوراين جبير) بسفرنامه بعنوان الرحلهُ، وارالكتاب اللبناني، بيروت بص: ١٣٣

(١١) الفتأ

(۱۲۲) وكۆرسلىمان عبدالتى المالكى مصدر مذكور م ١٦٨٠

(١٣٣) عباس كراره والدين والبّاريخ الحربين الشريفين مطبوعه مركز الحربين بمكة المكرّمه (١٩٨٠)ص ٢٣٠٧

(١١٠) صالعي مصطفي (Al-Madina al-Munawwara - Urban Development & Architectural Heritage) بيروت ، ١٩٨١، ص :اك

(١١٥) وكوَّرْقُ السيدالوكيل،السجدالنه ي عبرالتاريخ، دارالجتمع للنشر والتوزيع، جده، پهلاايْديش، ١٩٨٨، صفحات. ١٢٣\_١٢٣مو وڭ، وفاءالوفاء، ص: ٦٨٣

(۱۱۱) این نجارنے این زیالہ کی روایت نقل کی ہے جس سے مطابق ہر مینارے کی بلندی ۵۵ ذرع (۲۲،۵ میٹر )تھی اورائے ۸×۸ ذرع رقبے پراستوار کیا گیا تھا جھدر نذکور ہس:۱۸۳۔مارلے مصطفی مصدر مذکور ہس: ۵۱۔

Dry: 700339 (16)

(١٨٨) وكوّر عارف مفتنى المسعر ، بذه بلاد نا\_الجوف، ١٩٩٨، صفحات: ٣٣\_٣٢

(١١٩) صالحمعي مصطفى بس:٢١

(۲۲۰) ابن نجار اس:۵۵

(rn) معمودي، وقاء الوقاء عن ٢٠٠٠ ٢٠٠

(۱۳۳) ان نجار جی: ۱۵۸ مورخین نے اس روایت کوجعفر المنصور سے منسوب کیا ہے کہ اس کی پیغواہش کہ مجدشریف کوشر تی جانب وسعت دے دی جائے کے لیس پردہ میا ی مخراص نے بعنی وہ وارآل عثان ہن عفان گومسار کر کے اے مجدشریف میں اس لیے شامل کرنا چاہتا تھا تا کہ آل عثان ہم بھی اہل ہیت الطاہرہ کی طرح عموام کی حمایہ بھی الیس تاہم اس کی پیغواہش پوری ندہوئی ،امویوں کی طرح عمواں بھی ایسے اقتدار کوتی الوسع طول دینے کے چکر میں متصور میں اس کے بیٹادیتے ہے جماد سے جمادی ہے جس سے متعقبل قریب یا جدید میں انہیں اسپنے خلاف کسی شورش کی بوآتی تھی .

(٢٢٣) صالح معي مصطفي جن ٤٧٠

(۱۳۳۱) البلاذري بص:۲۱

(۱۹۰) صحیح مسلم، ج. ہم، نمبر ۵۹۲۴ بسنن الی داؤد ،۳۱۰ و ۱۹۵ الی داؤد کی ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت معاویت کورمیان تھی ہوئی تھی جس میں اول الذكرنے ان وجو بات سے پر دوا ٹھایا تھا جنہوں نے انہیں ابوٹر اب (شیر خداعلی الرتضائی ) پرتیرابازی سے منع رکھا تھااد انہوں کے تنمرا بازې پر مدينه طيب کی گورزي پر اات مار نے کوتر جي دې تني جلال الدين السيوطي ، تاريخ اخلفاء ، دارالفکر ، دمشق ،ص ١٥٧ بسجه نبوي شريف مي روس سیدناعلی کرم اللہ وجبہ پرسرعام تبرا بازی کی جاتی تھی اور جواس ہےا نکار کرتا اس کی ورگت بنادی جاتی تھی، کتنے ہی ایسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین تھے جن کواس فینچ حرکت کے خلاف احتجاج کرنے پرز دوگوب کیا گیا جضرت تجربن عدی الکندیؓ اوران کے ساتھیوں گواہ اجری میں موت کے گھاٹ اتاردیا گیا ججاج بن پوسف تواصحا بہ کرام یا تابعین کرام رضوان التعلیم اجمعین کے رہنے اور مقام کالحاظ کے بغیر ہرام مخفی کواس وقت تک کڑے لگوا تا جب تک کہ وہ سیدناعلی بن انی طالب کرم اللہ و جہہ کوسب وشتم نہ کرنے لگ جا تا مثال کےطور پرحضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیا گئی پیٹے یہ ہی پہتے تک درے برہتے رہے جب تک کہ انہوں نے سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کو برا بھلا کہنا شروع نبیں کیا۔ بدشمتی ہے اس فیتے رسم کا اجراء حضرت معاویہ ہے۔ میں مجد نبوی شریف سے شروع ہوااور ہرا یک گورٹر کو تھ نامدارسال کر دیا کہ وہ اپنی اپنی جامع مساجد میں بوقت خطبہ بربرمنبراس کورواج ہوتی و کیے ہے بن محد ابن عبدر به، كتاب العقد الفريد ،اگريز ي ترجمه محد شفيح ، ناشر پنجاب يو نيورشي لا مور ، ١٩٣٥ ،صفحات : ٢٧٥ و ٨٢٨ .حضرت معاديه " كاكوز كا أيا (ابن اہیہ)اسحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کواس وقت تک زووکوب کروا تاجب تک کہ وہ جبر واکراہ کے تحت شیرخداخل الرتش ایس وشتم نه كرنے لگ جاتے اور جوا تكاركر ديتااس كا سرقلم كر ديا جاتا . ديكھئے: مسعودي ، مروج الذہب ومعادن الجواہر ، ج:٣٣ ۽ ص:٣٣ .ام الموثين صنوع \* سلمة نے بھی اس سلسلے میں ایک احتجاجی خط حضرت معاویہ " کوارسال کیا تھا کہ برسرمنبرسید ناعلی کرم اللہ وجبہ کی کروارکشی کا سلسلہ بند کیا جائے دیکھیے 🕝 عبدر به، مصدر مذکور بصفحات: ۸۱۸ ، ۹۱۷ ، ۹۱۷ و ۸۲۸ بگر ان تمام احتجاجات اور بے دریغ قتل وغارت اورظلم وستم کے باوجود اس فتی رہم کو جاری رکھا 🕊 آ تکه حضرت عمر بن عبدالعزیز " کا دورخلافت آ گیا اورانهول نے جرأت رنداندے کام کیکراس کا خاتمہ کیا دیکھنے: ابن الاخیر (ت:۹۳۰ ججزی) الاثرا النّاريّخ، دارالکتاب العربی، ج. به،صفحات ۹۸\_۹۹ انهول نے بیان کیا ہے کہ ایک مربتہ حضرت عمر بن عبدالعز بروٌ حضرت عبیدالله بن عبدالله بن مسيحة مسعودٌ ہے ملنے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہوں نے ان ہے استضار کیا: اتم نے کب سے بیرجانا ہے کہ اللہ تعالی ان اصحابہ کرام رضوان للہ جھ اجھین سے ناراض ہے جنہوں نے غزوہ بدراور بیت رضوان میں شرکت فرمائی تھی جس کے منتبے میں اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے رامنی مولیا تھا" ال سوال نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ کوورط حیرت میں ڈال دیا اور دوبات کی تہدتک پیٹنی گئے جو کہ حضرت عبیداللڈ ان کو مجھانا جا ہے تھے بیالیک کم 🕊 مرزنش تھی جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خیالات پر تازیانے کا کام کیااورانہوں نے اس فیتج رہم کوختم کرنے کے لیے عملی اقدام سے اورانہوں گورنرول کو تھم نامہ جاری کردیا کہ وہ فوراً حضرت علی ابن ابی طالب \* کوسب وشتم کرنا بند کردیں اوراس کی جگدان کے نام کے ساتھ \* کرم اللہ وجہ ہے تھا استعال کما کرس

(١٩١) سمهودي من عاه انهول في ابن زباله كاليك طويل بيان قل كيا ب.

(۱۹۲) اليناءص:۱۹۲

(۱۹۳) ابن الجوزي، الوفاء باحوال المصطفىٰ، دار الكتب العلميه ، بيروت بس. ۲۲۰

(١٩٣) سمبوري،ص:١٥٨

(194) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج.٨،ص: ١٦٧

(١٩٧) ابن الانتير (٥٥٥ ـ ٩٣٠ جرى)، الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، ميروت، ج.م.م. ١٨٠

(Chronique de Abou Djafer Mohammed Tabari, tr. H. Zontenberg, 1867, IV. pp: 161-2) الطبرى (۱۹۷) الطبرى (عربی)، بیروت، ج: ۲ بصفحات: ۳۳۵ سام والهماوک (عربی)، بیروت، ج: ۲ بصفحات (عربی)، بیروت، ب

(١٩٨) صالحمعي مصطفي مصدر فذكور بس: ٢٤

(Kitab Futuh al-Buldan) Tran. in English by Philip K. Hitti, 1916, p. 20. بازری (۱۹۹)

(۱۵۴) أنجثير عبدالعزيز الكفكي مصدر مذكور من: ۱۲۵ (۱۵۵) خالي مجدالا بين الشخصيطي مصدر مذكور من: ۱۶۸م. فيزو كيفته الشيخ عطيه سالم كاليكچرمور خداله ۱۳۰۰ جميد دراسات حول المدينة بين شامل كيا گيا ہے جميدينة طيبه كاد في كلب نے ۱۹۹۳ ميں شيخ كروايا تھا من: ۹۰ طيبه كاد في كلب نے ۱۹۶۳ ميں شيخ كروايا تھا من: ۹۰۰ من ۱۹۵۰ م

(١٤٦) جزل ابراتيم رفعت پاشا، مرآة الحرثين ، ج:ا ،صفحات : ٣٩٨\_٣٩٩

(٢٥٤) عبدالقدوس الانصاري، آثار المدينة المنوره بسنجات: ١٠٣٠ ا-١٠٠٠

(ron) الدارو، دارة الملك عبدالعزيز كالحبِّه برائے ماود تمبر ۱۹۸۷، ص: ۲۱۰

(١٥٥) المجيم عبدالعزيز كفكي معالم مدينة المنوره بين العماره والتاريخ مجز ودوم من ٢١٥٠

(٢١٠) وفتر داروفقيه مصدر بذكور بسفحات: ٥٩\_٥٩

(٢٩) الينا يستحات: ٢١١)

(۲۹۳) عباس کرارہ ہفتات: ۲۳۵ - ۲۳۵ فاضل مولف نے جس رقبہ کا ذکر کیا اے متجد نبوی شریف کا کل رقبہ ند مجھ لیا جائے کیونکہ اس میں بہت ساعلاقہ اردگرد کی مزکوں اور دیگر سولیات کے علاقے بھی شامل تھے .

(۲۷۳) وفتر داروفقیدی ۱۰:

44. 0000 (144)

. . (۲۱۵) الحربان الشریفان والشاعر فی العبدالسعو دی الزاہر، کیے از مطبوعات سعودی وزارت اطلاعات ،۱۳۲۰ ججری جے سعودی حکومت کے جشن صد سالہ کی تقریبات کے سلسلے میں جاری کیا گیا ہیں:۸۱

الفا (٢١١)

(٤٦٤) احمد ياسين احمد الخياري، تاريخ معالم المدينة المنوره، چوتفاليديشن ١٩٩٣م، ١٩

(۲۷۸) اینا صفحات: ۷۷\_۰۰

(٢١٩) الينا

(12) يقام تر تفاصل آيك واكومنوى فلم سے لي كل جي جے ياكستان ميلي ويران نے بن لا دن گروپ كے تعاون سے نشر كياتها.

(الله) الحرمان الشريفان والشاعر في العبد السعو دى الزاهر جس: ٨٣٠

(ايع) اشخ احمد بن عبدالحبير العباسي مصدر مذكور بصفحات: ٩٩\_٩٩.

(١٤٣) محيح بخارى دج: المبر ٥٩٨

(١٤١) الينا بمبر١٨٢)

(446) الينارج:٢ بمبرم يسو

(الما) ابن شبه مع : الصفحات: ١٩-٢٢.

(124) الينا إص:٢٣

(١٤٨) ابن نجار ، مصدر مذكور بص: ٢٣٠

(الميا) صحيح بخارى وج: المبسرا وم

(۱۸۰) محمد كمال اورمحمد اساعيل ابراتيم ،البلاد المقدسه، قابر ه، ١٩٥٥، ص: ١٢٧

(١٨١) الشخ الحمد بن عبدالحميد العباس صفحات: ٩٧ \_ ٩٢

(۱۲۹) این نجاریس:۱۲۹

(rra) صالح معى مصطفى ص ٢٦.

(۲۲۷) این نجار بصفحات:۱۸۲ یـ ۱۸۳

(۲۲۷) سمبودي يس: ۹۳۹

(۲۲۸) این نجاری ۱۷۹: ۱۲۸

(٢٢٩) الضابصفحات: ١٨٠ - ١٨٠

(۲۳۰) عباس كرارو،مصدر مذكور ص:۲۳۲

(۲۳۱) البلاؤري إص: ۲۱

(۲۳۲) عباس کرارہ ،مصدر مذکور ،ص:۲۳۲ ان تبرکات اور آ ثار نبویہ کے متعلق مزید پچے معلومات میسر نبیں سوائے اس کے کدان میں سے چند مثانی اپنے رائھ آستانہ کے گئے تتے جو کہ آج کل تو پکا بی میوزیم میں محفوظ ہیں .

(۲۳۳) ابن نجار بش:۱۸۲

( ۲۳۳۷ ) ابن جبیر ، الرحله ، دارالکتاب الله نانی ، بیروت ،صفحات : ۱۳۳ ۱۳۳

(٢٣٥) جمال المطري التريف بماانست البحر من معالم دارالبحر و،المكتبد العلميد ، مدينة الهوره ١٨٠١م، ص: ٢٢. فيزسمبو دي عن ٥٩٨.

(٢٣٦) الشيخ جعفر بن اساعيل البرزنجي مزنبة الناظرين في متجدسيدالاولين والآخرين من ٤٦٠

(۲۳۷) منقول ازهم و ديّ، وفاء الوفاء بس: ۳۱۸ اور ۵۹۹

(۲۳۸) سمہو دی کےمطابق بیبارس نے۵۳ تج به کارمعمار بکڑی کے شختے ،آئنی اورسیے کا سامان مصرے ارسال کئے تھے .وفاءالوفاء جس:۹۰۸

(٢٣٩) صالحمعي المصطفى مصدر مذكور ص 29

(۲۲۰) الينان (۲۲۰)

(١٣١) الفيا

(۲۴۲) برزنجی،مصدر مذکوریس:۲۰

(۲۴۴) د کتورمجدالسیدالوکیل،مصدر مذکوریس: ۱۴۵

(۲۴۴) سمبو وي،خلاصة الوفاء،ص:۳۲۴

(٢٢٥) صالح معي مصطفي من ٨٨.

(٢٣٦) ماشم محد سعيد وفتر دار ، ذكريات طيب مكتبة الفقيه ، مدينه منوره ، پېلاا ليديشن ، ١٩٥١ من ١٢٨٠

(٢٨٧) على بن موى آفندي، وصف المدينة المنوره ، صفحات: ٥٨ و٥٨

(٢٢٨) البرزنجي مصدر مذكور من ١٠٠

(٢٣٩) مدينه طيب كورز كوعثاني دورين شيخ الحرم كهاجا تا تعالبذااس لقب كومتجد نبوى كامام نه مجهاجات.

(۲۵۰) البرزنجي ص:۸۱

(۲۵۱) منقول از انجنیر عبدالعزیز بن عبدالرحن بن ابراہیم الکعکی ،معالم المدینة المنوره ، ن :۱ (متم الجبال) بس: ۳۱۰ اس واقعه کاتفصیلی ذکر شخ جعفرالبرز فی ا اپنی شهره آفاق کتاب نزمة الناظرین میں کیا ہے ، جو کہ نہ صرف اس تقمیر کے وقت مسجد نبوی شریف میں فقہ شافعیہ کے امام متھ بلکہ اس کی انتخافی افریس میں شامل ہوئے تھے :صفحات : ۲۵۷ ـ ۷۷ .

(٢٥٢) البرزقي بس:٢٣

(۲۵۳) وكتورمجمرالوكيل،المسجدالدوي عبرالتاريخ مِس:۱۵۹







﴿ اور جِبِ آب کے باس وہ لوگ آئیں جو مانچ میں جاری آبیوں کو، تو کہیں سلام عوتم ير، واجب كيا بحتمهار عدب في اليخ او يرمهر باني كو ( ميانيس كبدوير) جو كرتے ميں ہے كوئى برى بات نادانى سے بجر بلات آئے (ليخى تو بركر سے) اس ك بعدادرسنور جائة ووبهت بزا بخشفه والابزام بربان ب. كالقرآن الكيم (١) جس نے میری قبر کی زیارت کی ، یوم قیامت اس کی شفاعت مجھ پرواجب بوگنی (عدیث مبارکه)(۱)

میری حیات بھی تہارے لئے بہترا ورمیری موت بھی تمہارے لئے بہتر ہے. (زندگی میں ق)میری باتیں (احادیث مبارک) تم سنتے ہویا پھرلوگ تم تک پہنچادیں گے. میری وفات کے بعد تہارے اعمال میرے سامنے چیش کئے مائيس ع. اگرتمبار المال صالح بول كية بين الله تعالى كسامنة تبارى تحريف كرول كااورا كرمين بيده يجهول كاكتبهار اعلل فيرصالح بين تومين الله تعالی ہے تمہارے لئے استغفار کروں گا. (حدیث مبارکہ)(ا)









(۲۸۴) ای روایت کے تسلسل کے طور پر مصحف شریف کے نسخے ای مقام پر قد آدم دیوار کے ساتھ رکھے جاتے ہیں.

(٢٨٥) اشيخ احمد بن عبدالحميد العماسي صفحات: ٩٩\_ ٩٩

(٢٨٦) القرآن الكريم (الانفال:٢٧)

(۲۸۷) این نجاریس: ۱۲۷

(۲۸۸) محد بن عمر واقد ي (ت: ۲۰۱۶ جري)، كتاب المغازي، ج:۲ بص: ۵۰۷

(٢٨٩) القرآن الكريم (التويه:١٠٢\_١٠٣)

(۲۹۰) ابن سعد، الطبقات الكبرى، دارصادر، بيروت، ج:۲ جس:۲ م

(۲۹۱) سم بو ديّ، خلاصة الوفاء ، سنحات: ۲۳۲\_۲۳۱۱

(۲۹۲) سمہو دی ،خلاصة الوفاء،ص:۲۴۱ سنن ابی داؤد میں بھی ایک حدیث درج ہے جوحضرت اسامہ بن شریک ہے مروی ہے:[میں رسول اللہ ﷺ کا خلات اقدی میں حاضر ہوا دراصحابہ کرام رضوان الدّعلیم اجمعین ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں بیس نے سلام وفن کیااہ بیٹھ گا... احدیث نمبر۲۸ ۲۸ ۳۸۴

(۲۹۳) الثينج احمد بن عبدالحميد العياسي من: ١٠٠

(۲۹۴) سمبوريّ، وفاءالوفاء

(٢٩٥) القرآن الكريم (المائده: ٢٤)

(٢٩٧) الشيخ احمد بن عبدالحمد العماي من: ١١١

(٢٩٤) القرآن الكريم (الحجرات: ٩- ۵)

(۲۹۸) القرآن (الاتزاب:۳۳)

(۲۹۹) صحیح بخاری، ج:۲، نمبر۲۷

(۳۰۰) صحیح بخاری، ج:۹، نمبر۲۲

(۱۳۰۱) سمبوري، وفاءالوفاء بص: ۵۲۸

(٣٠٢) صالح معي مصطفي مصدر مذكور عن ٨٣٠

(٣٠٣) عبدالقدوى الإنصاري ص: ٨٨

(٣٠٨) اليناجل: ١٩

(٣٠٥) شيخ جعفر بن اساعيل البرزنجي مصدر مذكور عن ١٣٧٠

(٣٠١) صحيح مسلم، ج:٣، نمبر ٥٨٦٩

(٣٠٤) عبدالقدوس الانصاري من ٩١:

(٣٠٨) يه معلومات كيتفرائن سليمر ك مقالے سے لى كئي ہيں جس ميں انہول نے ان چھتر يوں كي كينيكل تفاصيل يرسير حاصل بحث كى ہے جو كه مشہور بين الاقراق مُبلّد (The Architectural Review) برائے مارچ ۱۹۹۸ میں جیسیا تھا صفحات: ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰







ﷺ کے لیے پیندفر مائے تھے جب کہربالعزت سجانہ وتعالی قادر مطلق ہے اور اس کے اور اس کے رہے اور اس کے رہے دائن کی تنجیال ہیں۔ ا

پورٹیں ایے بی جمرات مبارکداس ججرہ مطبرہ کے مشرق، جنوب اور ثال میں تغییر ہوگئے بعد ٹیں ایسے بی جمرات مبارکداس ججرہ مطبرہ کے مشرق، جنوب اور ثال میں تغییر ہوگئے سے جو کہ دوسری از واج مطبرات اور امہات الموشین رضوان القد علیہن اجمعین کے لیے تھے. پر کی سادگی کیساں تھی بقر بیا تمام جرات مبارکہ بھور کی سوکھی ٹبنیوں کومٹی میں گوندھ کر بنائے کے بینے یہ دیوکی دنیاوی شان و شوکت اور نہ کوئی امتیاز ،اگر کوئی امتیاز تھا تو صرف بیتھا کہ وہ تمام جرات مبارکہ کی طرح جرات مبارکہ کی طرح جو امراز کہ تھی مرتبت مخر موجودات بھی کی اقامت گا ہیں تھیں ، باتی حجرات مبارکہ کی طرح مجرومیارکہ کا بھی ایک دروازہ ہوتا تھا جو کہ شیشم کی لکڑی ہے بنا ہوا تھا اور صرف ایک کواڑ پر مشتل تھا ہی کے ویٹر سے بنا ہوا تھا اور صرف ایک کواڑ پر مشتل تھا ہی کے دروازہ بوتا تھا جو کہ شیال تھا جس کی لمبائی تین ہاتھ ( تقریبا ڈیڑ ھ

مواجه شريف اور جاليال

میر)ادر چوڑائی آ دھامیٹر تھی.(۲) شالی جانب بھی ایک دروازہ تھا جوقدرے حچوٹا تھااورایک برآ مدے میں کھلتا تھااورخاتون جنت سید ق المة الزبراة عجره مبارك كے سامنے كلتا تھا حضرت حريث بن الصائب مودى ہے كدانہوں نے حضرت حسن البصري (٢١-١١٠ الله في) ہے سنا (۷) کہ دوفر ما یا کرتے تھے: [ میں رسول اللہ ﷺ کے حجرات مبار کہ میں داخل ہو جایا کرتا تھا اوراس وقت میں بلوغت کی دہلیز بِقَااور مِين اپ بِاتھوں ہے ان جرات مباركه كى جھتوں كوجھوليا كرتا تھا. ہرگھر ميں ايك كمرہ ہوا كرتا تھا...](٨)انبي ايك كمرے كے الثانيائة اقدس ميں چو لھے بھی جلتے تصاورانہی میں مقیم امہات المومنین " گھر کا کام کاج بھی کرتی تھیں ابتدائی دنوں میں گھروں میں مائی کے لیے کوئی چراغ نہیں ہواکرتے تھے جبیبا کدام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہ ہے مروی عدیث مبارکہ سے واضح ہے .(٩) بیصورت ''نوال ٹایدوویا تین سال تک رہی تھی سید ۃ فاطمۃ الزہراء'' کی شادی خانیہ آبادی کے بعد تک ان کے حجرہ مبار کہ میں بھی چراغ نہیں تھا اور پھر میدة النساء "كى فرمائش پرشیر خدا سیدناعلی الرتضی ایک جراغ لے كرآئے تھے اس روایت سے پچھانداز ہ ہوسكتا ہے كمامهات المومنین کے گرول میں کوئی دنیاوی روشنی کا انتظام نہیں تھا، ہاں مگروہ تمام حجرات مبار کہ جن کا نام اللّٰہ ربالعزت کوا تناپیارالگا کہ اس نام کی ایک پوری ورة قرآن كريم ميں نازل فرمادى ،نور حبيب رب ذوالجلال ﷺ سے سرا سرمنورونا بال تنے ايک ہمدانی اصحابية هيں جنہيں حضور فتحی مرتبت الم المين الله كل معيت مين حج كرن كاشرف حاصل بواتها بيهني في ابواسحاق" بدوايت كى ب كدانهول في ان اصحابيه بسوال كيا لرہر جادہ حق ہادی جن وبشر ﷺ کے چبرہ انور کی کیفیت تو بیان کرو جواب میں انہوں نے فرمایا: [چودھویں رات کے جاند کی مانند تھا جس ل طرن بھی پہلے دیکھی نہ بعد میں ] جھزت ابن ابی ہالہ " کی حدیث مبارکہ میں ہے:[ویدارکرنے والوں کی نظر میں حضور اکرم ﷺ عظیم الآلانزاگ بستی اور مختشم و معظم اور بارعب شخصیت متھے گویا آپ حضور ﷺ کا چبر دانور چودھویں رات کے جاند کی مانندروش و تابال تھا۔ ]-مار في النبوة وصداول- في استا-١٣٠ اليي بي ايك حديث مباركه حضرت كعب بن ما لك سي مروى ب. بشك جبال مش الصحى اور مالد في اورصاحب الجمال والكمال على كاجمال جبال آرامنوروتا بال بدوه كاشانه اقدس تؤسرا يا نورعلى نور جوگا.

مغربی دروازے کے ساتھ ہی ایک کھڑی بھی ہوا کرتی تھی جو کہ مجد نبوی شریف میں کھلی تھی۔ جب بھی حضور سرور دوعالم اسلم مسجد میں استخاص دورازے کے ساتھ ہی ایک کھڑی بھی ہوا کرتی تھی جو کہ مجد نبوی شریف میں کھلی تھی۔ جب بھی حضور سرور دوعالم اسلم مسلم کے اندر کی طرف کردیتے اورام المونین سیدۃ عائشہ صدیقہ قو ہیں سے سرمبارک کوئیل کا دینی اور کا میں کہ اندر کی طرف کردیتے اورام المونین سیدۃ عائشہ صدیقہ تھیں۔ (۱۰) دروازے کے اوپرایک روشندان بھی تھا جس کے آگے کیڑا پڑار ہتا تھا اور جہال شادی ہوجانے کے اندام المونین سیدۃ عائش صدیقہ آپنے تھلونے رکھ لیا کرتی تھیں۔

امام النوویؒ فرماتے ہیں، جب کوئی بھی رسول اللہ ﷺ کی قبراطبر کی زیارت کے لیے آئے، تواس کو چاہئے کہ وہ اس دیارال طرف منہ کر کے کھڑا ہوجس طرف رسول خدا ﷺ کی قبراطبر ہے جبکہ اس کی کمرقبلہ کی جانب ہو (آج کل اس مقام کومواجہ تریف کہا ہا ہے )۔ وہاں باادب کھڑے ہوکررسول اللہ ﷺ پر درودوصلوات پڑھے اور پھر تقریبا ایک ذراع (آدھا میٹر) اپنے دائیں ہاتھ کو چا کہ سیدنا ابو بکر صدیق "کی مرمبارک حضور رسالت آب بھے کشانوں کے برابر ہے ۔ وہاں کھڑا ہوکر سیدنا ابو بکر "کی خدمت میں ملام پیش کرے۔ پھر زائر تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے (تقریبا آدھا میٹر مزید آگے کی طرف) اور سیدنا عمر فاروق "کی خدمت میں ملام پیش کرے۔ یا (۲) حضرت عبداللہ ابن عمر "کی صند ہے حضرت امام ابو صنیفہ "کا فرمان ہے : یہ مسنون ہے کہ قبراطبر سیدالا نبیاء والا تقیابی ہو کا صری دینے کے لیے قبلہ کی طرف ہوا ور منہ مرکار دوعالم ﷺ کی جانب ہو) اور پھر کہا جانے حاضری دینے کے لیے قبلہ کی طرف ہوا ور منہ مرکار دوعالم ﷺ کی جانب ہو) اور پھر کہا جانے کے زنالیام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ و برکانہ ''(۳) )۔

ابن الجوزى كے الفاظ ميں '' جو بھی رسول اللہ ﷺ كی قبراطبر پرزیارت کے لیے حاضر ہواس کوچاہے کہ وہ انتہا كی ادب واحرام كے ساتھ وہاں كوچاہ ہو؛' (م) ایک حدیث مباركہ بھی خدمت اقدس ميں كھڑا ہو؛' (م) ایک حدیث مباركہ بھی اس کے درودہ سلولت ہے: [كوئى بھی آ ومی ایسانہیں كہ حب وہ مجھ پر درود بھیجے اور اللہ كريم ميرى روح كومير ہے بدن ميں نہلوٹا ئے تا كہ ميں اس كے درودہ سلولت كا جواب و ہے سكوں ۔ [۵)

معجد نبوی شریف میں ریاض الجند ہے متصل مشرقی جانب تمام کا نئات کا مقدس ترین وہ بقاع نوراور کا شاندا قدس واقع ہے شعوف عام میں مقصورہ شریف یا تجرہ مطہرہ کہا جاتا ہے اور جہال صاحب اولاک سیدالکو نین اور محبوب رہ المشر قین ورب المغر میں ملیہ افضل الصلوٰۃ وانتسلیم محواستر احت ہیں اس حجرہ مبارکہ کی تعمیر بھی معجد نبوی شریف کی تعمیر کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی تھی اوراس کی دہن تھ مسجد شریف کی زمین کی طرح ﴿ وَ مِن سِهُ اور حضرت مبیل ﴿ (جو کہ بنونجار کے دویتیم نبچے سے ) کی ملکیت تھی ان ورنوں تیبیوں کواس اندہ کا معاوضہ دیکر دریتیم ابنی طرح اس کا گارامٹی بھی بھی ہوئی تھی اور محرصطفی تھے نو وہ جگہا بی مسجد اورائے گھر کیلئے خرید فرمائی مسجد شریف طرح اس کا گارامٹی بھی بھی ہوئی ہے۔ اور وہ بیس اور جب مورج کی حدیث اوراس کے جنوب میں واقع تھا ) کے میدان میں تارکو گا استحال میں بیا ہوئی اور جب مورج کی حدیث ہے وہ سوکھ جاتیں تو اصحابہ کرام رضوان النہ علیہم اجمعین ان کوافیا کہ مقام تعمیر پرلاتے تھے اس کا میں انشرف الا نبیا ء مرور مرسلال تا جدار مدینہ تھے برابر کے شریک رہے اوراگر کوئی اصحابی عرض کرتا کہ همام تیں انہ کی افتان کے بیا خیش مجھ اٹھانے وہ بیجے تو رسول رحمت علیہ الف الف صلوٰۃ وسلام سکرا کر فرما دیے کا خیش تو بھی اور تی ہوئی اوراس کا سنگ بنیا دشاہ دوسرا کے مبارک ہاتھوں سے کہاں می تمام تر محارت اصاب کرام رضوان اللہ تھی تو موان اللہ تھی تو بیاں سے اٹھالیے بی اس کا خارے اس کا میں اوراس کا سنگ بنیا دشاہ دوسرا کے مبارک ہاتھوں سے کہاں کی تمام تر محارت اسکا ہرام رضوان اللہ تھی تھیں تو میاں سے اٹھالی ہوئی اوراس کا سنگ بنیا دشاہ دوسرا کے مبارک ہاتھوں سے کہاں گی تمام تر محارت اسکا ہوئی اوراس کا سنگ بنیا دشاہ دوسرا کے مبارک ہاتھوں سے رکھا گیا ۔

گارے اور مگی ہے بنی ، بواروں کے ساتھ جن میں کھجور کے پتے اور ٹہنیاں استعال ہوئی تھیں ، یہ تمارت اس وقت کے مدید کھیے۔
میں شاید سب سے زیادہ سادہ می تمارت تھی جو شہنشاہ دوعالم بھی نے اپنے لیے تعمیر کی تھی اور جہاں بعد میں صدیقہ ڈبنت صدیقہ گور ہے۔
حبیب رب ذوالجلال بھی ام المونین سبد تناعا کشصدیقہ ڈلبن بن کرآ کیں اور سرکار دوعالم بھی نے ایک ساتھ تقریبا نوسال تک اس جروط اللہ کو شرف قیام بخشا اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حجرات مبارکہ کا دیدار کیا ہوا تھا وہ بھی ان کی تمار تی سالگا ویدار کیا ہوا تھا وہ بھی ان کی تار تی سالگا ویدار کیا ہوا تھا وہ بھی ان کی تار تی سالگا وید کے معترف متے جیسا کہ حضرت ابوا ہا مہ نے حجرات نبویہ کے انہدام کے وقت فرمایا تھا: [اے کاش کہ ان حجرات مبارکہ کو جول کا توں سے دیا جا تا تا کہ جب لوگ اپنے عالم شان گھروں کو تعمیر کرتے تو دیکھتے کہ وہ کس تھے جو اللہ رب العزت نے اپنے بیارے وسل

#### شرقی جانب ججرہ بنول سید ہ فاطمہ الز ہرائیمں کھلنے والاقدیم درواز ہ،شاہان امت اسلامیہ جب مجھی حجرہ مطہرہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو اس دروازے ہے گزر کر دراقدی میں حاضر ہوتے ہیں

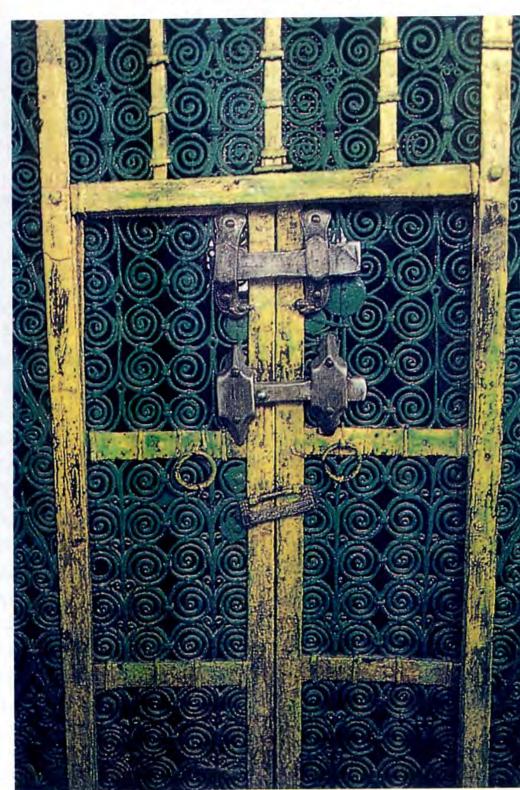

الدر المغور كے مطابق ال حجره مطبره کا رقبہ کچھ یوں تھا ٹالی دروازے ہے کیکر جنوبی ویوارتک ال كى چوڑائى ٢ يا ٤ باتھ (كم ويل ٣٠٥-ساڑھے تين مير) تحي اور شا غرباً اس کی لمبائی دیں ہاتھ (ذریا لعنی ۵ میٹر سے زیادہ ناتھی البتالا المراغي کے مطابق اس بعد اور کارقہ بكهاس طرح تفازاس كاعرض ١-١ ذرع تفاجب كهطول ١١٥ر٩ ورن کے درمیان تھا.(۱۱) تا ہم امام عبوری کی تحقیقات کے مطابق مرجرہ مرارکہ تقريبا مربع شكل كاتفااليكن ووجحي تعلیم کرتے ہیں کہ اس کی جونی د يوار (مواجه شريف كى جاب كى و بوار )سب سے طویل محی بثرتی اور غر بي د يوارين بكسال تعين اور پحر ثالي جانب کی دیواراین متوازی دیوارے طول میں تھوڑی ی کم تھی جبیب کہا محد مصطفیٰ اور شاہ کوئین ﷺ ونیادی زندگی میں اس چھوٹے سے جر۔ میں مقیم منے مگر تاریخ عالم گواہے کہ ای چھوٹے سے جرے سے نگلنے وال كرنول في دنيا كے دور در ازادر ترور تاركونے بھى منوركردے اورجى كے سامنے قيصر وكسرىٰ كے محلات كى روشنیاں بھی ماند پڑ گئی تھیں بوراسلام

فے تاریخ بنی آدم کا دھارا کچھال

طرح بدل كردكها كداب جب كدنيموا

صور بی امرم کی کا سام الگ سے اور انہوں نے بیخی بن سعید کی روایت سے ام المونین سیدۃ عاکشہ کی نے امام مالگ سے اور انہوں نے بیخی بن سعید کی روایت سے ام المونین سیدۃ عاکشہ مدید ہے ہیں کیا ہے بیان کیا ہے خواب میں و یکھا کہ میرے کرے میں تین چاند اتر آئے ہیں میں مدید ہے ہواب سیدنا ابو بکڑ ہے بیان کیا وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی کا انتقال ہوا اور اسی حجر سے نیزوب سیدنا ابو بکڑ نے انہیں کہا: '' یہ پہلا چاند ہے جو تمہارے کمرے میں اتر السی تینوں میں سب سے افضل و بہتر چاند ہے!''(۱۲)

فتح خیبر کے موقع پرایک یہودی عورت نے بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملا کر رسول اللہ ﷺ کو پیش کردیا تھا ابھی حضور رسالت



چرومطهره کی مفرنی جانب ریاض الجنة کی جانب ججره مطهره کی دیوارجس میں باب الوفو داوراسطوانه سریر،اسطوانه وفو داور اسطوانه الحرس نظر آرہے ہیں





كاشانداقدس يرمبز كنبد کی۱۹۸۳ ویس لی تنی

عِ بعب رسول الله على كانتقال بواتوسيدنا عمر مل محر عن بوكة اور فرماني لكي: [ تجه بحس اوك بيكبين مح كدرسول الله على كانتقال او پکا ہے ایکن اللہ کی تنم ان کا انتقال نہیں ہوا آپ حضورا ہے اللہ کے پاس ایسے ہی گئے ہیں جیسے کیموی بن عمران حیالیس دن کے لیے اپنے رب کے پاس چلے گئے تھے گران کی قوم کو کچھ پیتنہیں تھا اور انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ کی قشم رسول اللہ ﷺ بھی الیے بن واپس تشریف لے اکمیں گے جیسے کہ حضرت موی علیہ السلام اور پھرآپ حضوران لوگوں کے ہاتھ یا وَل اتوڑ ویں گے جوایسی باتیں

ای اثناء میں سیدنا ابو برصدیق و اپس آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے چبرہ اقدس سے رداء مبارک اٹھائی اور آپ کی جبین اللهروكوبوسدديااوريول كويا بوع: [يارسول الله ميرے مال اور باپ آپ پر قربان! حيات وموت دونول ميل آپ كاحسن لاز وال يكسال الله كالتم جس كے ہاتھوں ميں ميري جان ہے،آپ كودو باره موت كاذا نقة ميں چكھنا پڑے گا. ] پھرآپ با ہرتشريف لے آئے اور فرمايا: ا من محانے والے ( یعنی سیدنا عمر فاروق \* ) جلدی مت کرو. جب سیدنا ابو بکرصدیق \* خطاب فرمار ہے تھے تو سیدنا عمر فاروق \* بیٹھ کے ار۲۰) بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی وفات کی جا تکاہ خبر ملتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق مسبب کیا ایک کے گھر جو کہاس وقت غم واندوہ کے سمندر میں ڈوب چکا تھا حاضر ہوئے جونہی آپ گھر میں داخل ہوئے آپ کی نظررسول الملك كيجهم اطهر يريزي جوبره وشريف ميں ليٹا ہوا تھا. وہ يول گويا ہوئ:[ميرے مال باپ آپ برقربان ، تنتي بابركت تھي آپ كي حيات عمبراد کتے خوبصورت لگتے ہیں آ ہموت کے بعد بھی ،آ ہے کو دوبارہ موت کا ذا أقينبیں چکھنا ہوگا. ](۲۱)اس کے بعد انہول نے اپنے آتاو

حضور ﷺ نے کمال شفقت سے ان کواینے دا کیں یا ہا کیں طرف بٹھا یا اور پھران کو بہت آ ہتہ ہے کچھراز کی بات بتائی جس پرانہوں نے دوا شروع کردیا بنب میں نے پوچھا: آپ کیول رور ہی ہیں؟ آئی دیر میں آپ حضور ﷺ نے ان کو کچھاور راز کی بات بتائی توانہوں نے ہنا شروع کردیا.اس پر میں نے تعجب سے کہا:''میں نے خوشی اورغمی کےا ظہاروں کوا تنا قریب بھی نہیں دیکھا!''میں نے ان سے پوچھا کہرول الله ﷺ نے آپ کو کیا فرمایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا: [نہیں میں رسول اللہ ﷺ کی راز کی بات نہیں بتاؤں گی. ] جب رسول اللہ ﷺ کا اتقال پر ملال ہوا تو میں نے ان سے پھر ہو چھا تو انہوں نے جواب دیا:[رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ہرسال جریل امین مجھ سے ایک ہار قرآن کر تم ک تلاوت ساعت کرتے تھے مگراس سال انہوں نے دومرتبہ ساعت کی ہے بیراخیال ہے کہاس کا مطلب میری موت ہے اور میرے الل ب میں سب سے پہلے مجھے تم آکر ملوگ ۔ ]اس پر مجھے ہےا ختیار رونا آگیا . پھر آپ حضور ﷺ نے فرمایا: [کیاتم تمام اہل جنت عورتوں کی سرداویا

ڈوب گیا ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جواس وقت آتائے نامدار ﷺ کے قریب تھے ایک طرح کا سکتہ طاری ہو چکا تھا گی کوگل

یقین نہیں آ رہا تھا کہموت نے رسول اللہ ﷺ اوران کی امت کے درمیان برزخ کاضحیم و دبیز پر دہ کھڑا کر دیا تھا بہت ہےاصحابہ کرام گؤتہ

یقین کرنے پر ہی تیار نہ تھے سید ناعمر فاروق ﷺ جیسی قوی الاعصاب شخصیت بھی اینے آپ کوسنجال نہ سکی اوروہ ملوار نیام ہے باہر فکال کر ہے۔

کے کہا گرکوئی میہ کہے گا کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اسے قتل کردیں گے. با آواز بلندانہوں نے بیۃ تک کہہ دیا تھا کہ ﴿اللَّهُ كَا ۖ

رسول الله ﷺ كا إنتقال نهيس موا! ]ام المومنين سيدة عا كشه صديقة " مروى ب: [الله كرسول ﷺ كي روح اقدس في اس وقت بروادليا

جب کہ ابو بکر " 'انسخ' میں جہال ان کا ایک گھر ہوا کرتا تھا گئے ہوئے تھے سیدنا عمر فاروق " ( شدت جذبات میں ) کھڑے ہوگر کہ ایک

ہے:[اللّٰد کی قتم رسول اللّٰہ ﷺ کا انتقال نہیں ہوا!]. بعد میں سیدنا عمر فاروق نے بیان کیا کہ:[اللّٰہ کی قتم مجھے پچھنہیں سوجھ رہاتھا سوائے اللّٰ

بات کے کہ میں کیے جارہاتھا:[یقینااللہ آپ (یعنی رسول اللہ ﷺ) کو دوبارہ زندہ کردے گااور آپ حضور ﷺ واپس آ کر کچھ لوگوں کے باتھ

یا وَل کاٹ دیں گے . ] ابن اسحاق کے الفاظ میں:'' حضرت سعید بن المسیب ؓ کے بیان کے مطابق جو کہ حضرت ابو ہر پرہؓ کی روایت پہگ

تمام مومنات كى سيدة بونانبين چا بوگى؟ ]اس وجدے ميں بننے لگى تھى. ] (١٨) رسول الله ﷺ كى اندو ہناك و فات كى خبر مدينه طيب ميں چاروں طرف آ نا فا نائجيل گئى اور پورا مدينه طيبيغم واندوہ كے بحريكمال ت

زمجوري برآمه جان عالم

رّام يا ني الله رام



حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ہے مروی ہے:[رسول اللہ ﷺ کوتین نجرانی کپڑوں میں گفن دیا گیا: جن میں سے ایک تو آپ کی قبیص مجارکے گاوردو کپڑے اور نتے.](۳۵)ام المونین سید ۃ عائشہ ہے مروی ہے:[رسول اللہ ﷺ کوتین سفید مینی کپڑوں میں گفن دیا گیا جن کو شولیہ کہاجا تا تھا۔ (۳۶) ''ا ہے لوگو جوکوئی محدر سول اللہ ﷺ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو جان لینا چاہئے کہ آپ حضور اا نقال فرما چکے ہیں بیکن جواللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ حی وقیوم ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی''(۲۳) اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

﴿ (ا مِحْمَد) بِيثَكَ تَمْهِينِ انتقال فرمانا ہے اوران کو بھی مرنا ہے . ﴾ (۲۴)

19

﴿ مُحِرِنُوا مِيك رسول ہيں ،ان ہے پہلے اور رسول بھی ہو بچے اگر وہ انتقال فرماجا ئیں یا شہید ہوں تو کیاتم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جوالٹے پاؤں پھر جاؤ گے توتم اللّٰد کا کچھ نقصان نہ کر پاؤ گے ۔ ﴾ (۲۵ )

ان الفاظ پر لوگوں کو قد رہے سکون ہوا، مگر پھر بھی ہر کوئی غم وائدوہ کی تصویر بنا ہوا تھا. شدت حزن سے سب کی زبانیں گلہ ہو بھی سے سے سکے اللہ بھر سسکیوں کی آوازیں تھیں بہزاری شریف کی ایک حدیث مبار کہ کے مطابق لوگ دھاڑیں مار کررور ہے تھے (۲۷) بجو بعضی طاری ہو چکی تھی اور بچھ آہ و بکاہ کررہے تھے سید ناعمر ابن الخطابؓ کے الفاظ میں : آواللہ جب میں نے ابو بکڑ کے (مندرجہ بالا) الفاظ نے میری ٹائکیں جواب و سے گئیں اور جو نہی انہوں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ بھی وفات پا چکے ہیں تو میں زمین پر گرگیا۔ (۲۷) اسمی سے تو میری ٹائکیں جواب و سے گئیں اور جو نہی انہوں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ بھی وفات پا چکے ہیں تو میں زمین پر گرگیا۔ (۲۵) اسمی کرام رضوان اللہ بھی اور کے آرہے تھے برطرف آہ وزاری تھی اور کی اور کی کو خوب وہ سے بھی ہم المحلب بھی جمرہ اطہر سے باہر تشریف لا سے اوراعلان کیا اسمی کو سول اللہ بھی انتقال فرما چکے ہیں ۔ آپھر جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدر سے منبطے تو رسول اللہ بھی کی جمہز و تھی تا ہم وہ سے کہا دارگیا۔ نہ الگی اللہ اللہ کی کہنے و تھی تو رسول اللہ بھی کی جمہز و تھی تو کو اسمی کی جو سول اللہ بھی انتقال فرما چکے ہیں ۔ آپھر جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدر سے منبطے تو رسول اللہ بھی کی جبیز و تھی تا در گی تا در کے نہیں تو کہا در ایک بھی کہ کے دارا کی دور کے ایس کی دار کے نتقال فرما چکے ہیں ۔ آپھر جب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدر سے نتھا تو رسول اللہ بھی ایس کی دار اسمیاب کرام رضوان اللہ علیہ کی دال اللہ کی ادارا کی دائیں اللہ کی کی دور کی دیا ہے کہ دور کی دو

۔ سنن ابی داؤد میں شامل ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ام المونین سیدۃ عاکشہ صدیقہ ہے مروی ہے البخدائییں کچھ بچھ نہیں آرہا تھا کہ آپ کی قبیص اتاری جائے یا نہ جسیا کہ ہم دیگر میتوں کے بارے میں کرتے ہیں ، اید کر بھی سمیت آپ حضور ﷺ کے جسم اطہر کونسل دیے دیا جائے ۔ جب لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا، تواللہ تعالی نے اللہ پرغنودگی طاری کردی یہاں تک کہ سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں سے لگ رہی تھیں ۔ پھر گھر کے ایک کونے ہے ایک ندا آئی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ بولنے والا کون تھا: [رسول اللہ ﷺ کو جس لباس میں آپ بلوس ہیں آپ میں خسل دیا جائے۔ ] لہذا انہوں نے قبیص کے اوپر ہی پانی ڈالا اور آپ کے جسم اطہر کو آپ کی قبیص کے ساتھ تھ







حجره سيدة فاطمة الزبرا كے دروازے كافترىم تالا

قرم کنا تمام لوگ آمین' کہدر ہے تھے بیبال تک کہ تمام مروح صرات نے نماز جنازہ ختم کی اور پھرعورتوں اور پھر بچوں نے نماز جنازہ تمام ی (۴۷)سب سے پہلے بنوہاشم کےافراد نے نماز جناز ہادا کی ، پھرمہا جرین نے اور پھرانصار نے اور پھران کے بعد مدینہ طیبہ کے دیگر و اس کے بعد خواتین اور پھر بعد میں بچوں نے نماز جنازہ اوا کی (۲۵) کیلیٰ کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے فلاجناز وادا کی جنہوں نے قطار اندر قطار کھڑے ہو کرنماز اوا کی مگران میں ہے کوئی بھی امام نہیں تھا، پھراس کے بعد آپ حضور ﷺ کے ال فاندنے اور پھر دوسرول نے . ( ۴۸ )

حفزت جعفرالصادق " نے اپنے والد حضرت باقر " ہے روایت کی: [حضور والا شان ﷺ کی قبراطہریریانی حیفر کا گیا اور العرصة ہے الرباريك تنكرياں (جن ميں ريت ملى ہوئي تھي )او پر ڈال دى گئيں .(٣٩ ) قبراطبر سطح زمين ہے دو بالشت او کچي تھي ،(جوتقريباً آ دھے ميٹر کے برابر ہوتی ہے) (۵۰)رزین العبدری الاندلسی کے قول کے مطابق قبراطبر پر پانی کا حیشر کاؤ کیا گیا جھزت بلال ابن رباح " پانی کا مطیزولے کرآئے اور سربانے کی طرف ہے قبراطہر پریانی حیثر کنا شروع کیا اور پھر سرخ وسفیدریت جس میں حیووٹے حیووٹے شکریزے مے تھے اور جو کہ دادی العقیق کے العرصہ کے علاقے سے لائے گئے تھے، قبر اطہر پر بچھا دیئے گئے .(۵۱) حضرت غنیم بن بسطام المدنی گا اللہ: إميں نے رسول اللہ ﷺ كى قبر اطبر كو حضرت عمر بن عبد العزيز كى گورنرى كے دور ميں ديكھا تھا.اس وقت اس كى سطح زمين سے او نيجا كى مارانگیوں کے برابرتھی (۵۲)

حضور نبی اکرم ﷺ کے جسم اطبر کو فین کرنے کے بعد جب حضرت انس بن مالک "حجرہ خاتون جنت سیدۃ فاطمۃ الزہراء کے پاس سے لار ہے انہوں نے پردے کے پیچھے ہے ان سے فرمایا: ' انس تم سے میہ کیسے ہوا کہتم رسول اللہ ﷺ کے جسم اطہر پرمٹی ڈال کرآ گھے الا (۵۳) ای طرح اپنے خاوند شیر خداسید ناعلی کرم اللہ و جہدالکریم ہے یوں گویا ہو کیں: ''اے ابواکھن آپ نے رسول اللہ ﷺ کو دفنا دیا کیا؟''اور جواب میں شیر خداعلی الرتضیٰ نے کہا:'' ہاں!اللہ کے امر ہے کوئی مفرنہیں؛'(۵۴) سیدناعلی کرم اللہ و جہہ ہے مروی ہے کہ جب الفالااوا في آنھوں پرر کھ کر بے ساختہ رویزیں اور بیشعر میکلمات کیے:

> ماذاعلم من شمتربت احمد صبتعلے مصائب لوانها جوجی احم مصطفیٰ ﷺ کی قبراطبر کی مٹی سونگھ لے مرے اور مصائب کے بہاڑٹوٹ بڑے ہیں

ان لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على الايام على لياليا اسے ساری عمر کسی اور خوشبوسو تھھنے کی ضرورت نہیں السے مصائب کدا گر کسی دن برنازل ہوتے تو وہ سیاہ رات میں

الكاورروايت مين مذكور ب كدسيدة فاطمة الزجراء في بيرباع بحى بهي تحى الكا

وغاب مذغبت عنا الوحى والكتب لما نعيت و حالت دونك الكثب

انسا فقدانا كفقد الارض وابلها فليت قبلك كارف الموت صادفنا

ا بن الجوزى نے حضرت عبداللّٰدا بن مسعودٌ ہے مروى ايك حديث نقل كى ہے جو نبى اكرم ﷺ كاجنازورد ہے جانے ہے متعلق ہے جب سیدنا ابو بکرصد ایق انے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہ آب حضور ﷺ وجاز اللہ طرح پڑھایا جائے تو رسول القد ﷺ نے فرمایا: اجبتم میرے مسل اور کفن سے فارغ ہو چکوتو مجھے میرے ہی گھر میں میری قبر کے سربانے چھوڑ وینا. جھے تخلیہ میں ایک ساعت ( گھنٹہ) تک اکیلا چھوڑ وینا اللہ کی قابق آئے گی اور جبریل امین میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر میکا ٹیل آئیں گے، پھر اسرافیل اور پچر ملک الموت آئی گے اور بہت سوں کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھیں گے . پھر اس کے بعد دیگر تمام فرشتے میری نماز جنارہ یڑھیں گے. ا(۳۷)حضرت عبداللہ ابن مسعود ؓ ہے ایک اور بھی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وہیت فر مائی تھی کہ آپ کے اہل خانہ میں ہے مرد حضرات آپ حضور ﷺ کومسل دیں آپ نے فر مایا تھا: مجھے بنی 🖟 مصری کیڑے میں گفنا نا اور گفن کے بعد مجھے میری قبر کے دبانے اکیلا چھوڑ دینا اور سب لوگ باہر ملے جائی تا کیفر شتے آئیں اور فروا فروا میری نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے بعد میرے اہل خانہ علیحدہ علیحہ ومیری نا، جناز و پڑھیں اور پھر ہاتی کے لوگ فردافر وانماز جناز و پڑھیں ۔ ] (٣٨)

حضرت جعفرصادق ﷺ کےمطابق وہ اصحالی جنہوں نے آپ حضور ﷺ کی قبراطبر کھودی تھی وہ حضرت ابوطلحہ انصاری تھے (۲۹)ان وفت دواصحابی مدینه طیب میں گورکنی کے فرائض انجام دیتے تھے: حضرت ابوعبادہ بن الجراح "اورحضرت ابوطلحه الانصاري جعشرت عہاں ہن عبدالمطلبٌ نے دونوں کوطلب فرمایا جصرت ابوطلحہ میں حاضر ہو گئے اور انہیں میفخر حاصل ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر محود کی قبر مبارک کھد کے ساتھ کھودی گئی تھی اوراس کوا نیٹول سے بند کیا گیا تھا. (۴۰ )سید ناعلی کرم اللّہ و جبہالکریم ،حضرت فضل بن عباس اور عشرت اسامہ بن زیڈاور (بعض روایات کے مطابق ) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف " قبراطبر میں امرے اور آپ حضور ﷺ کے جسم اطبر کوتبراطبر میں لٹایا جھنرت شقر ان مولی رسول اللہ ﷺ نے قطیفہ (وہ شال جوحضور نبی اکرم ﷺ اوڑھا کرتے تھے) قبراطبر میں یہ کہتے ہوئے رکھ دٹیا کہ [آپ حضور ﷺ کے بعدا ہے بھلاکون پہن سکتا ہے؟ ](امم) حضرت عبداللدا بن عباسؓ کی روایت کے مطابق رسول اللہﷺ کا جمم المبرقير شریف میں اس طرح اتارا گیا کہ حضور والاشان ﷺ کا سرمبارک پہلے تھا. ( ۴۲ ) بیمجی کی ایک روایت کے مطابق جونبی رسول اللہ ﷺ کا اطبر قبرشریف میں لٹایا گیا تو لحد کا د ہانہ ٹی ہے بنی نوعد داینوں ہے بند کیا گیا تھا. (۳۳) حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے ﴿ اللَّهُ عَلَى رسول الله ﷺ کولحدوالی قبر میں فن کیا گیا اور لحد کے دہانے کوشی کی اینٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا اور قبراطبر کی اونچائی زمین ہے ایک الشت تھی (۲۴ )رسول الله ﷺ کو بدھ کے دن رات کو فن کیا گیا. (۴۵)

حضرت محمد بن عمرٌ سے مروی ہے: ٦ جب بالآخررسول الله ﷺ كاجسم اطهر جار يائى پرركد ديا گيا (جمهيز وتلفين كے بعد) توسيدا گا کرم اللہ و جہدنے فرمایا: آبطوراما م کوئی بھی آپ حضور ﷺ کے جنازے کی امامت نہیں کرائے گا کیونکہ حضور رسالت ماب توحیات دممات دونوں حالتوں میں خودتمہارے امام ہیں لہذالوگ گروہ درگروہ کا شانہ اطہر میں داخل ہوتے رہے اورصف بندی کرکے بغیر می امام ع نمازادا کرتے رہے سب ہی فردا فردا تکبیریں کہتے تھے سیدناعلی کرم اللہ وجہہ جنازے کے ایک طرف کھڑے یہ کہتے رہے :[یارسول انس آپ پرالله كاصلوة وسلام مو اے الله بهم شهادت دیتے ہیں كہ جو کچھ بھی آپ پرا تارا آپ حضور ﷺ نے بهم تک پہنچادیا،آپ حضورﷺ نے حق تبلیغ ادا کیاا وراللہ کی راہ میں جہاد میں مشغول رہے یہاں تک کہاللہ نے اپنے دین کی تھیل کی اور وحی کو کمل کر دیا اے اللہ میں ات پر ثابت قدم رکھنا جو کہ تو نے اپنے رسول پراتارااورآپ حضور ﷺ کے جانے کے بعد ہمیں اپنے دین پراور آپ حضور ﷺ کی اجاع پر ہاہت



آپ کا ہم سے چلے جانا ایسا ہے جیسا کہ روئے زمین کا مالک چلا گیا ہو اور ہم سے کتاب اللہ اور وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہوگیا اے کاش کہ آپ سے پہلے ہمیں موت اچک لیتی (قبراطبرکے) ٹیلے کی شکل میں حائل ہوگئ ہے

بن انیس '، اورعمة رسول الله ﷺ حضرت صفیه بنت عبدالمطلب ٌ وغیره ) نے دلدوز مر شیے کہے جو کہ عربی ادب میں مرثیہ گوئی کی صنف میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ مرشیے مدح ونعت گوئی کی جان بھی ہیں .(۵۵ )رسول اللہ ﷺ کی اندو ہناک وفات پر حضرت حمان اللہ

ثابت اشاعر دربار رسالت، نے بہت ہے طویل مرشے کیے جن میں ہے مندرجہ ذیل اشعار قارئین کی خدمت میں پیش ہیں:۔(۵۲)

کان انضیاء و کان النور نتبعه بعد الاله و کان السمع و البصرا فلیت نیان در و البصرا فلیت نیان در و البصرا فلیت نیان در و البصرا و غیبوه و القوا فوقه البمدرا لام یعیش بعده انشی و لاذکرا و لم یعیش بعده انشی و لاذکرا فلیت رقاب بنی النجار کلهم و کان امرا من امرالله قد قدرا رخود الکان الله قد قدرا البحث و البال کے بعد آپی ماری دی کی مال کرتے اور ماری نظروں ہے اور ماری نظروں ہے اور ماری نظروں ہے اور ماری نظروں ہے اور ماری کا می کا می الله یا تا کائی کا للہ نے جمال کردیا اور کوئی مرداور ورت یغم ہے کے لیے باتی نہ بچھوتے الکائی کا للہ نے جمیل زندہ ند ہے دیا ہوتا

بمصداق: تحقیے دیکے کر پھر نہ دیکھوں کسی کو نگاہوں کواس درجہ مجبور کردیے سجدے سے سراٹھایا تو آنکھوں سے بینائی غائب تھی اوراللہ کریم نے ان کی بیآرز و پوری کر دی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کے چلے جانے کے بعدوہ کسی انسان کا چبرہ نہ دیکھے یا ئیں .

سيدناابوبكرصديق كانتقال برملال اوران كي حجره مطهره ميں تدفين

سیدنا ابو بکرصد میں "کا انتقال پر ملال ۱۳ سال کی عمر میں ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ جمری کو پیر کے دن ہوا و فات سے پہلے آپ تقریبالا بلئے تک بستر علالت پر رہے تھے۔ (۱۲) دوران علالت آپ کا قیام اپنے اس گھر میں تھا جو کہ مسجد نبوی کی شرقی جانب باب جریل کے مہائے تھا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کی زوجہ محتر مدسیدۃ اساء بنت عمیس اور آپ کے فرزندار جمندعبدالرحمن "فیسل دیا تھا تجمیزہ تعلیمات کھا آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کی زوجہ محتر مدسیدۃ اساء بنت عمیس اور آپ کے فرزندار جمندعبدالرحمن "فیسل دیا تھا تجمیزہ تعلیمات کے مطابق اور آپ کو استراحت تھے۔ (۱۲۲)سیدنا عمرفاروق شیخ مجمود کی اللہ میں نماز جنازہ اور آپ کے بیاس دکھا ہوا تھا جھنور نبی اگرم بھی کی قبراطبر کے قریب لحدوالی قبر کھودگی گیا اللہ سیدنا عمرفان بن عفال " جھنرت طلحہ " اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر شیخ آپ کے جسم اطبر کوقبر میں اتارا۔ (۱۳۲)

حضرت عروہ بن زبیر آنے ام المونین سیدۃ عا کشرصد ایقہ ؓ سے روایت کی ہے: آپیں ابو بکر ؓ کے پاس ان کے مرض موت کے دوران گل اورانہوں نے مجھ سے استفسار کیا: رسول اللہ ﷺ کو کتنے کپڑوں میں گفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: ''سہولیہ کے بیغ تین کپاس کے شیع کپڑوں میں اوران میں کوئی بھی نیچے پہنے والا کپڑا نہ تھا اور نہ بی آں حضرت ﷺ کو تمامہ پہنایا گیا!''اس پر ابو بگر نے پوچھا:''رسول اللہ ﷺ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟''انہوں نے جواب دیا: آپ کا انتقال پیر کے روز ہوا تھا. آپ نے پھر پوچھا:''آج کونسادن ہے؟''انہوں نے جواب دیا: آج پیر کا دن ہے. آجس پرآپ نے فر مایا: آپھے امید ہے کہ آج صبح اور رات کے دوران میر اانتقال ہوجائے گا'' پھرآپ نے اس کپڑے کی طرف و یکھا جوزیب تن تھا اور اس کے اوپر پچھے دعفر ان کے وجے تھے آپ نے فر مایا:''اس کپڑے کو دھوڈ الوادرائ کے اس کپڑے کہ دوراور کپڑے ملاوادرائہیں تین کپڑوں میں مجھے گفن دے دینا'' میں نے کہا:'' یہ تو پھٹ چکا ہے'' اس پرآپ نے فر مایا: آپ گڑے گئے۔'' پہننے کا زیادہ جن ایک زندہ آدمی کا ہوتا ہے بہ نسبت ایک مردہ کے ،اور پھر گفن تو بدن کی رطوبتوں کے لیے ہی ہوتا ہے ۔۔۔۔۔'' (۱۳)

پہ سید میں میں میں میں میں ہوئی ہے جب بب بیت کے روہ سیدرروں میں وہ برس وہ ہوں سے سیدن ہوتا ہے بہ بہ بہ بہ اللہ استعمال کے بعد میر نظال کے بعد وصیّت کے مطابق جنازہ وہاں سے اجازت ہوجا کے بعد وصیّت کے مطابق جنازہ وہاں لے جا کر معرف بیش میر میں وہ نے وہ الانظر نہیں آرہا تھا، کہ انہیں اعز از واکرام کے ساتھ اندر لے آق کا اللہ نظام کیا ہے گئے۔ ان دونوں روایت سیدنا علی کرم اللہ نے بھی مروی ہے علامہ جلال الدین السیوطی نے ان دونوں روایتوں کو خصائص الکبری ہیں نظام کیا ہے گئے۔ ان دونوں روایت سیدنا علی کرم اللہ نظام کیا۔ ان دونوں روایت سیدنا علی کرم اللہ نے بھی مروی ہے علامہ جلال الدین السیوطی نے ان دونوں روایت سیدنا علی کرم اللہ نے بھی مروی ہے علامہ جلال الدین السیوطی نے ان دونوں روایت سیدنا علی کرم اللہ نے بھی مروی ہے علامہ جلال الدین السیوطی نے ان دونوں روایت سیدنا کی دوایت سیدنا کی کرم اللہ نے بھی مروی ہے علامہ جلال الدین السیوطی نے ان دونوں روایت سیدنا کی دوایت سید کیا کہ کی دوایت سید کی دوایت سید کی دوایت سید کی دوایت سید کیا کہ کی دوایت سید کی

مهر انظری سوئی کی رو سے ان روایات کومنکرات میں سے گر دانا جاتا ہے مگر ان روایات کی اٹل تاریخی دشت بر کلامنہیں.

سدناعمرابن الخطاب كشهادت اوران كي حجره مطهره مين تدفين

سیدناعمرفاروق محراب النبی کے سامنے کھڑے نماز فجر کی امامت کروار ہے تھے کہ بد بخت ابولؤلؤ فیروز نے جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ الله مقاآپ پر خجر ہے تما کردیا جسزت زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ سیدناعمرفاروق فرمایا کرتے تھے:[اے اللہ میری موت کسی ایسے آدمی کے اتھوں سے ندہوجس نے خواہ ایک سجدہ کیوں نددیا ہموجس سے وہ بوم حشر تمہارے سامنے مجھ سے بحث کرنے گے!](۲۸) جب دوران امات آپ کو خبر سے زخی کردیا گیا تو سب سے پہلاسوال آپ کا یہی تھا:''مجرم کون بد بخت تھا؟'' جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ فلال بن فلال فعم الله الله الله میں ملوث نہیں ہے!]

آپ کودودهاری تیزخبر ہے شدیدزخی کردیا گیا تھا، تین دن تک طبیبوں نے آپ کے علاج کی پوری کوشش کی گرگھا وَاسے گہرے تھے گاآپ جال ہر نہ ہو سکے اور تین دن کے بعد کیم محرم ۲۳ ججری کو ہروز پیرآپ نے جام شہادت نوش فر مالیا، آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب الدی نے مجدنبوی شریف بیں ادا کی ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین السجاد (زین العابدین ) نے حضرت سعید بن المسیب ہے بو چھا کہ نماز جنازہ کے لیے آپ کی میت کو کہاں رکھا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا: [رسول اللہ کھی کی قبراطہراو مشبر شریف کے درمیان والی جگہ ہر ۔] (۲۹) جنازہ کے لیے آپ کی میت کو کہاں رکھا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا: [رسول اللہ کھی کی قبراطہراو مشبر شریف کے درمیان والی جگہ ہر ۔] (۲۹) معرض کے بعد ) اور وہ سیالہ میں میں موزی ہوجانے کے بعد ) اور وہ سیالہ میں ہوئے اس کے بعد ) اور وہ سیالہ میں ہوئے کی اجازت طلب کررہے ہیں ۔] اہدا الموشین میت کہنا، صرف اتنا کہ دینا کہ عمر بن الخطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ وفن ہونے کی اجازت طلب کررہے ہیں ۔] لہذا النوائم نے اس الموشین سیدۃ عاکشہ ہی کی خدمت میں سلام چیش کیا اور (ججرہ اطبر میں ) داخل ہونے کی اجازت جابو اسے دونوں کی خدمت عالیہ میں سلام چیش کرتا ہے اور اسے دونوں ساتھیوں کے ماتھا دین میں سلام چیش کرتا ہے اور اسے دونوں ساتھیوں کے ماتھا دونوں کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کرتا ہے اور اسے دونوں ساتھیوں کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کرتا ہے اور اسے دونوں ساتھیوں کے بہوس دفری ہونے کی اجازت کیا تھا، لیکن میں ان کو اپنی المعین میں ان کو اپنی تھیں ان کو اپنی تو سیدنا عمر فاروق شنے ہو چھا:

می تو سیدنا عمر فاروق شنے ہوں کہ ان کو بیہاں دفن کر دیا جائے ۔] جب عبداللہ ابن عمر والی آئے تو سیدنا عمر فاروق شنے ہو چھا:



جحرؤاقدس کے تالے کی تصویر



مقصوره الشريف كى ثالى ديوار، داكي جانب باب الشاميداور باكين طرف محراب تبجد نظر آرباب سیناابو کر اورسیدنا عمر فاروق کی قبور مبارکہ ہیں میں نے دیکھا کہ متینوں قبور مبارکہ متنظیل شکل کی تھیں ۔ ] (۷۷) جماد نے ابراہیم سے اور کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کو نمایاں کرنے کی غرض ہے اس کے اوپر کچھ (سرخ ریت اور سنگ ریزے ) ڈال دیا گیا قبارے کہ این سعد نے بھی حضرت سفیان بن دینار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ: ایس نے رسول اللہ ﷺ کی قبر اطہر کو دیکھا ہے اور سیناابو کرصدیق اور سیدنا عمر فاروق کی قبور طاہر و کو بھی تمام قبور مستنہ تھیں (جس کا مطلب ہے کہ درمیان سے ان کا کچھ حصداو پر اٹھا ہوا قایمے کہ اونٹ کی کو ہان ہوتی ہے ) (۷۵) حضرت ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا کہ حضرت سفیان التمار شنے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی قبراطہر دیکھی تھی جوکو درمیان سے باقی حصول کی نبست او پر اٹھی ہوئی تھی (۹۷)

رمول اللہ کی کی وفات کے بعدلوگ (لوگوں سے مراد اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین یا زیادہ سے زیادہ تابعین حضرات بیانی آپ کے حجرہ مطہرہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور اس بقعہ مبار کہ سے قبراطہر کی مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے ۔ (۸۰) ام الموشین مید قائش نے خواہش فلاہر کی کہ ان کی رہائش کے حصے اور قبور اطہر کے درمیان ایک دیوار بنادی جائے ایباسید ناعمر فاروق کی شہادت الاوہال تدفین کے بعد ہوا کہ جب دیوار بنادی گئی تو اس میں ایک جھرو کہ یا روشن دان رکھ دیا گیا (عربی میں کو کی کہلاتا ہے ) ایبا اس کے کیا گیا تا کہ ذائر ین حضور نبی اکرم بھی کی قبراطہر کا دیوار کرسکیں اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ لوگ قبراطہر کی مٹی کے جانے سے باز ہے گئی چونکہ بید دیوار مئی کی بنی تھی اس لیے اب بیسلسلہ اس دیوار کے ساتھ شروع ہوگیا اور اصحابہ کرام یا تابعین کرام رضوان اللہ علیم المعین کو مجبوراً اس جھرو کے وبھی بند کروانا اللہ علیم الموشین کو مجبوراً اس جھرو کے کوبھی بند کروانا

[کیا خبرلائے ہو؟]انہوں نے جواب دیا:[اےامیرالمونین انہوں نے آپ کو دہاں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمادی ہے، ]اس پر مقام پر دفن ہونے ہے نارہ کی اور چیز اہم نہیں تھی لہذا جب میری روح پرواز کرجائے توجھے فاروق "نے فرمایا:[میرے لیے اس مقدس مقام پر دفن ہونے ہے نیا دہ کوئی اور چیز اہم نہیں تھی لہذا جب میری روح پرواز کرجائے توجھے وہاں دفن کر دیاجائے ہوگر نہ وہاں لیے جانے ہوگر نہ استدعا کی جائے کہ عمر اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دیاجائے ہوگر نہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا....(۱۰) آپ کی ہدایات پڑھل کیا گیا اور آپ کوسیدنا ابو بکرصدیق آئے بہلو میں قبر کھور کر سول مقبول بھی کے اندر دفن کیا گیا سیدنا ابو بکرصدیق آئے کا سر صور مروں اللہ بھی کے شانوں کے محاذی تھا، مگر سیدنا عمر فاردق آگا ہم صور مروں کا کنات بھی کے گھٹوں کے محاذی رکھا گیا تھا۔(21)

سیدنا عمر فاروق کی تدفین کے بعد حجرہ مطہرہ میں کی اور کو فون نہیں کیا گیا، باغیوں کی شدید مزاحمت کے باعث جنہوں نے امر
الموشین سیدنا سیدنا عثمان بن عفان کی کوشید کردیا تھا ان کو حجرہ مبار کہ میں وفن نہ کیا جا سکا اس طرح چو تصفیفة الراش سیدنا علی کرم اللہ
وجہدالکریم کی شہادت بھی مدینہ طیبہ ہے بہت دور واقع ہوئی تھی، اس لیے ان کے وہاں وفن کئے جانے کا سوال ہی نہ پیدا ہو کا البتہ جب
حضرت حسن بختی گی اس علی کرم اللہ وجہد کو زہر وے دیا گیا اور وہ بستر مرگ پر بھے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کوائی حجرہ مطہو
میں وفن کیا جائے بگر ایساممکن نہ ہو سکا کیونکہ اس وقت کے بنی امیہ کے گور زمر وان بن الحکم کی جب دھری آڑے آئی بیکن اس تمام عرفی
میں وفن کیا جائے بگر ایساممکن نہ ہو سکا کیونکہ اس وقت کے بنی امیہ کے گور زمر وان بن الحکم کی جب دھری آڑے آئی بیکن اس تمام عرفی
میں وفن کیا جائے بھر ایسام کی خواہد و بیل میٹی رہیں۔ تا ہم جب آ پ کا انتقال ہوا تو حجرہ مطہرہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور الا میام کو سکتھ کے دوباں جو تھی قبر بنائی جائے گیا ہوا تو جرہ مطہرہ کا دروان ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور الا ہمیں کی انتقال ہو تو تھی قبر میں وی ہے کہ اس مقام پر سیدنا عینی ابن مربی مطالبالم اس میام کے جائے ہوئی جائے گا بیرا کھی تھرہ جال پر چوتھی قبر ہوگی۔ یہ ہوں گے ۔ بیا جائے گا بیرا کو میتے ہوئی اور کی جائے اور ان کی قبر وہاں پر چوتھی قبر ہوگی۔ یہ ہوں گے ۔ دوبرت عبداللہ ابن عمر میں ہوتھی قبر میں وفن ہوں گے ۔ گاروں کی حضرت عبداللہ ابن عمر میں ہوتھی قبر میں وفتی جرہ و مالم و میں ) وفن کیا جائے گا بجر الیا گا تھر الیا گھر اور کا میال تک حیات رہیں گے اور ان کے جائیں گی تو ان کو میرے ساتھ (لیعنی حجرہ مطہرہ میں) وفن کیا جائے گا بجر الیا گا تھر الیا گا تھر الیا گا تھر اور کا میں اور تعمیل اور کمر اور میں کے وار ان کو میرے ساتھ (لیعنی حجرہ مطہرہ میں) وفن کیا جائے گا بچر الیا القیامت کو ) میں اور تعمیل ابور عمر کے دریان اعظام کے جائیں گی ہورہ و ۲۵ سال تک حیات رہیں گور و ۲۵ سال تک حیات رہیں گیا ہو کہا تھا تھر اگر ہوں گے ، گیرہ و شاتھ کی کی والے کے اس کی وار کیا جائے گا بچر الیا تھا کہ کور کے ساتھ کی کی ہور کیا جائے گا بچر الیا کیا جائے گا گھر ایا ا

# قبورمطهرات كى مزيد تفاصيل:

الساطعة البهية والتى ضمّت فى حنايا با حبيب الله سيّر البشر خير البرتية اور جس بقاع نور نے اپنى چارد يوارى ميں الله كے حبيب اولا دآ دم كے مرداراورتمام گلوق ہے بہتر ہستى كوضم كرليا ہے امام مالك ابن انسٌّ نے فرمايا: [ام المومنين سيدة عاكشه ﴿ كاحجرہ مباركه دوحصوں ميں منقسم تھا: ايك وہ حصه جہال خيرالانام رسول كى قد اطرحتى اور دور اور دوجہ جس ميں امرالم منسن ﴿ اكثرُ من تحصور ن حصور كر من اور كر سرور كر تا تحق امرالمومنين

الله ﷺ کی قبراطبرتھی اوردوسراوہ حصہ جس میں ام المونین ؓ رہائش پذیر تھیں . دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار ہوا کرتی تھی ام الموشین سیدۃ عائشہ " قبراطبروالے حصے میں بغیر پردے کے آیا جایا کرتی تھیں، لیکن جب سیدنا عمر فاروق ؓ بھی اس حجرہ میں مدفون ہوئے تو ام المونین رضی اللہ عنہااس حصے میں بھی بغیر پردے کے نہیں گئیں . ] ( ۷۵ )

ن رسی التدعینہا اس طفے میں بھیر پردے تے ہیں میں . ] ( 24 ) حضرت ما لک بن اساعیل ؓ نے حضرت الحس بن صالح ؓ سے روایت کی ہے: [ میں حجرہ اطہر میں داخل ہوا جہاں رسول اللہ ﷺ اور قبراقد سركارد و مالم صفرت كدم صفح احر تجني هيئة قبراطبر سيدة الويكر صديق رضى القد عنه شاليفة الرسول القد هيئة قبراطبر سيدة المواطبر سيدة عمراين النظاب امير الموشين رضى القدعن

حقر عندنا في بين الي فيهم وشي المتدعد عند وإن مند مطابق تين ل آور مطبر و سي كل وقو ما كالفرجي الماك

گی ہے کدوہ چارد بواری تمام جمرات کے گرد بٹائی گئی ہوگی نہ رہے کہ صرف حجر ہمبار کہ ام المومنین سید ق ایٹے مدیقہ (کاشانہ نبویہ ) کے گرد بواللہ اعلم بالصواب!

الرے باہر نکلااور جب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ کے گھر کے پاس پہنچا (۸۹)، تو مجھے ایک بہت ہی پیاری خوشبوآنے لگی اور مجھے رب ولال کا تم ہے کہ میں نے زندگی میں بھی ایسی خوشبونییں سونگھی تھی گھرانکشاف ہوا کہ حجرہ الشریف کی ایک دیوار گرچکی تھی میں اندر داخل ولا اور صور رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں اپناصلو ہ وسلام پیش کیا ۔۔۔۔۔اور پھر جب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چل گیا تو انہوں نے اس کے ارد مار نبی طور پر تبطی کپڑے سے ایک پر دہ کھڑا کروا و یا ۔(۹۰)

جب مورج طلوع ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت وردان (جو پیٹہ کے کاظ ہے معمار سے ) کوطلب کیا اوران کو تجرہ مہار کے اندرجانے کو کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مہار کے اندرجانے اورائی آئی ہونے نے درخواست کی کہ کس آ دی کوان کی مدد کے لیے مامور کیا جائے جسفرت عمر بن عبدالعزیز نے بہا کچے اوپر پڑھالیوں ان کہ انتخابی اندرجاسیس جسفرت قاسم بن مجمد بن ابی بکڑنے بھی ایسائی کیا اورائیا عبدالعزیز نے ان کواندرجائے ہون عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبر اللہ بن عبراللہ بن عبرالعزیز نے ان کواندرجائے ہے من کر دیا اور فرمایا: آ بہم نہیں چا ہے کہ درسول اللہ بھی کے آرام میں خلل پڑے! بچرانہوں نے اپنے آلوگروہ غلام حضرت عربی بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان کواندرجائے ہون ان بی مزاتم المکی ) کو تھم دیا کہ وہ اندرجائیں اور حضرت وردان کی مدد کریں بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان کے ان کے جواب دیا کہ: وہ اندرجائیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نے فرمایا: آبھی ہوں العربی کے ان کو جھا: آباقی دو کہ بی تجاب کی کہ ان کو کہ تجاب کو کہ انہوں نے جواب دیا کہ: وہ تجرہ مطرت عمر بن عبدالعزیز نے خضرت علی السخام (حضرت کر بی ایس برحضرت عبدالعزیز نے خواب دیا کہ: وہ تجرہ مطرت کے بہدالعزیز نے نے درخواست کی کہ وہ تجرہ مطبرہ کے اندرجائیں اورصفائی کردیں اس پرحضرت قاسم بن انجم کی کہ دو المحد کے اندرجائیں کی کہ وہ تجرہ مطبرہ کے اندرجائیں کی کہ دو کہ انہوں نے دو تمام ملبہ وغیرہ جو کہ تجرہ مطبرہ کے ادرام میں خلل پڑے کا بدا تھا جو انہوں نے کی انہوں نے دو تمام ملبہ وغیرہ جو کہ تجورمطبر پرگر چکا تھا اشایا اور اوران کی کہ خورائی کر کہا گیا کہ دو اندرجائی کر دی اور دو کہ کی کہ دور مطبرہ کے اردور کو کہ ان اور دو کہ کی کہ دور کہ کی کہ دور کہ کی کہ دور کہ کہ کہا گیا کہ دور نہ کہ کہ کہا گیا کہ دور نہ دور تجر کے جو مطبرہ کے اردور گیا گیا تھا جائیا گیا ۔ (۱۹)

رجاہ بن حیوہ یہ نے بیان کیا کہ: ولید بن عبدالملک کے تکم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے امہات المومنین کے تمام جرات مبارکہ کھنجہ کی شریف میں شائل کرنے کے لیے حاصل کر لیے جب ام المومنین سیدۃ عائشہ گا تجرہ مبارکہ المجری میں تعمیر نو کے سلسے میں منہدم کا گیاتواں میں تین قبرین فا ہر ہو کمیں اور ان میوں کے او پر غبار اور ریت اٹی ہوئی تھی. ] (۹۲) ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ جب رسول مسلط کے تجرہ مبارکہ کی شرقی دیوارگری اور رسول اللہ بھی کی قبر اطہر پر عامدۃ الناس کی نظریں پڑیں تو اہل مدینہ پر رفت طاری ہوگئی اور ہر الف آئیں اور سکیاں سائی دیے گئیں اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کو مجبوراً ایک ورزی کو بلانا پڑا جنہوں نے کپڑے کا ایک پر دہ بنا گرہ مطمرہ کے گرودگا دیا بھیر کردی جائے ۔ (۹۳)

پڑا،(۸۱)اس طرح حجره مبار که دوحصول میں منتقع ہوکررہ گیا: جنو بی حصہ میں تینول قبورمبار کتھیں اور ثنا لی جصے میں ام المونین سیدہ ما کیا۔ نے اپنی ہاتی ماندہ حیات بسر کی .

حضرت ہشام بن عروہؓ نے اپنے والد (حضرت عروہ بن زبیرؓ) ہے روایت کی ہے :[ جب ولید بن عبدالملک کے دور تکومت بی ہے مطہرہ پر دیوار گرگئی ،تو لوگوں نے اس کی مرمت شروع کی اس وقت اُنہیں ایک قبر میں ہے ایک قدم مبارک نظر آیا . دین طیبہ میں گوئی بھی ا نہ تھاجو یہ پیچان سکتا کہ وہ پاؤں کن کا تھاسوائے عروہ بن زبیرؓ کے جنہوں نے کہا:[ واللہ میہ پاؤں رسول اللہ ﷺ کا قدم مبارک نہیں ہے بلایہ ہے۔ سید ناعمر فاروق ؓ کا قدم مبارک ہے۔] ( ۸۲ )

ام المومنین سیدة عائشہ ﷺ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [اللہ تعالیٰ نے یہوداور نصاریٰ پرلعت کی ہے کیونکہ انہوں ﷺ اپنے انبیاء کی قبور کوعبادت گامیں بنالیا تھا. ]اگر بیدوجہ مافع ندہوتی تورسول اللہ ﷺ کی قبر مبار کہ کو بہت نمایاں کر کے بنایاجا تالیکن ڈرٹھا کا گئیں۔ اے عبادت گاہ بی نہ بنالیاجائے. ] ( ۸۳ )

حضرت قاسم بن محمد بن الى بكر ( ۸۴ ) ہے مردى ہے: [ ميں ام المونين سيدة عائش تكى خدمت ميں حاضر بوااور عرض كيا: اہاں مجھے رسول اللہ ﷺ اور آ پ حضور ﷺ كى خدمت ميں حاضر بوااور عرض كيا: اہمال مجھے رسول اللہ ﷺ اور آ پ حضور ﷺ كے دونوں دوستوں كى قبور كى زيارت كروا ہے انہوں نے ميرے ليے دروازہ كھول ديا ( ميں نے ديكھ كد ) قبور مطہرہ سطح زمين ہے بيان اور ان كے او پراادارہ اللہ كائے تور مطہرہ سے اور ان كے او پراادارہ اللہ كے حصے پرسرخ رنگ كى ريت ملى كنگرياں بچھادى كئى تھيں . ] وہ مزيد بيان فرماتے ہيں كہ: [ رسول اللہ ﷺ كى قبر مباركہ پہلے تى ابھر سيد المور تي كا قبر مطہرہ تھى جو كہ اس مقام ہو تھى جو كہ اس پر رسول اللہ ﷺ كے قد بيان شروع ہوتى تھى اور پھر اس كے بعد سيد ناعمر فاروق " كى قبر مطہرہ تھى جو كہ اس مقام ہو تھى جو ال پر رسول اللہ ﷺ كے قد بيان شروع ہوتى تھى اور پھر اس كے بعد سيد ناعمر فاروق " كى قبر مطہرہ تھى جو كہ اللہ ہوتى تھى اور كھراس كے بعد سيد ناعمر فاروق " كى قبر مطہرہ تھى جو كہ اللہ ہوتى تھى ۔ ] ( ۸۵ – ۸۵ )

طبقات الکبری کی ایک روایت کے مطابق ، حجر والشریف کا جس میں نتینوں قبور مبارکہ تھیں دروازہ اور سیدۃ عائشہ صدیقہ کے تھے۔ حجرہ مبارکہ کا دروازہ شام کی طرف کھاتا تھا اور جب مشرقی دیوار کے گرنے کے بعد حجرہ مبارکہ کی مرمت کی گئی تو اس دروازے کو جو لیا آلی رہنے دیا گیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبرا طہر جنو بی دیوار کے قریب تھی اور دیوار اور قبرا طہر کے درمیان صرف ایک بالشے ؟ فاصلہ تھا، یعنی تقریباً ایک چوتھائی میٹر (۸۷)

# حجره مطهره كي مرمت اورتغمير تو

سید ناعمر فاروق \* نے اپنے دورخلافت میں حجرہ الشریف کودو بارہ تعمیر کروایا اور مٹی اور کھجور کے پتوں سے بنی ویواروں کی جگہ آپ سے دیواروں کو مٹی کے گار سے اور اینٹوں سے بنوادیا جضرت عمرو بن دینار \* اور حضرت عبیداللہ بن ابی بزید \* نے بیان کیا ہے کہ پہلے حضور نکا اگرم ﷺ کے دولت خانہ کے گروکوئی حفاظتی دیوار نہیں ہوا کرتی تھی مگرسید ناعمر فاروق \* نے اردگر دچاردیواری کروادی تھی بیچاردیواری اللہ ﷺ کے دولت خانہ کے گروکوئی حفاظتی دیواروں کواونچا کروادیا (۸۸) ایسی چاردیواری بنوانے کی بظاہر وجہ یہ بھی ہو تھتی تھی کروائل مبر در میں موسی طغیائی کے باعث طوفانی پانی کی تباہی ہے (جوکہ اکثر او قات بھیج الغرقد اور حجرات مبارکدرسول اللہ ﷺ کے درمیائی صفحہ اسلام تھی الغرقد اور حجرات مبارکدرسول اللہ ﷺ کے درمیائی صفحہ اسلام تھی الغرقد اور حجرات مبارکہ کو محفوظ کرنے کے لیے بنادی گئی ہوگی اس وقت کی بہت سی یا دواشتوں سے پنہ چاتا ہے کہ وادی مجرد نبوی شریف میں بھی داخل ہو جایا کرتا تھا ۔ یہ یہ ایک تھی اور دیواری ہوگی جس کو حضرت عبداللہ ابن زبیر \* نے اونچا کروادیا ہوگا دوسری ایک تھی اور دیواری ہوگی جس کو حضرت عبداللہ ابن زبیر \* نے اونچا کروادیا ہوگا دوسرے سے حدولا کے دروازے مبحد نبوی شریف میں محلتے تھے، ایک قیال سے بہت کی دروازے مبد نبوی شریف میں محلے تھے، ایک قیال سے بہت کی دروازے مبد نبوی شریف میں محلے تھے، ایک قیال سے بیادی گئی ہوگی اس محدونوں سے محدونوں شریف میں محلتے تھے، ایک قیال سے ایک دوسرے سے دروازے مبدر بیوی شریف میں محلتے تھے، ایک قیال سے دروازے مبدر بیوی شریف میں محل تھے اور میالہ کے دونا کے مبدر نبوی شریف میں محل تھے اور دیواری میالہ کی دوسرے سے دروازے مبدر بیوی شریف میں محل تھے وہ کہ کے دونا کے مورونا کے میکھ کے مطور کی میال کی دوسرے سے مقبل کے دونا کے مدونا کے معرونا کی محرونا کے کہ کونا کی معرونا کی کونا کے معرونا کی معرونا کی معرونا کی کونا کونا کی کونا کی معرونا کی معرونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کونا کی کونا کونا کی کونا کی کو

نے کہا کہ جو پچےنظر آیا ہےاسے وُ صانب دیا جائے. چنانچے ایسا ہی کیا گیا بھر جب مشرقی دیوارمکمل ہوگئی تو حضرت مزاحم ایک جمرو کے گ

ذریعے اندر داخل ہوئے جو کہ نوتغییر شدہ دیوار میں اس مقصد کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھااورانہوں نے تینوں قبورمطبرہ کوصاف کیااور قبار

عبداللہ ابن زبیر " کو ہبہ کیا ہوا تھا۔ ( 92 )

۸۵ جبری میں ام المومنین سید ۃ عائشہ صدیقہ " کی وفات ہے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا جس ہے اس وقت کی سیاتی تھی الدہ فیسے کے طرز حکومت کا بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے۔ جب امام حسن ابن علی المرتضی علیہ السلام کوز ہر دے دیا گیا اور وہ بستر مرگ پر تھے (۵ رفع الله الله هم ہم جبری ) تو انہوں نے سید ۃ عائشہ صدیقہ " کو درخواست پہنچائی کہ وہ انہیں حجرہ مبار کہ میں فین ہونے کی اجازت مرحت فرما میں آپ میں ان کی درخواست سے اتفاق فر ما یا اور کہلا بھیجا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن پینچر جو نبی قصرا مارت تک پینچی وہاں گویازلز لسما آھیا ہمواں تھی کہ درخواست سے اتفاق فر ما یا اور کہلا بھیجا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن پینچر جو نبی قصرا مارت تک پینچی وہاں گویازلز لسما آھیا مواں تھی کہا انہا ہمواں کہ کہا تھی کے مورت امام حسین علیا لیکھی کے انہوں کے مورت امام حسین علیا لیکھی انہوں کے بھی اپنی تھوا ہم کے صورت امام حسین علیا لیکھی الموقع المو

ا ی والدہ ماجدہ سیدۃ فاطمۃ الزہراء کی قبراطہر کے پہلومیں فن کرویا گیا۔ (۹۸)

بطابرتو حالات پر قابو پاليا گيا تھا مگر خلفائے بنواميہ كے كلات ميں چدميكوئياں جارى تھيں انہوں نے بھانپ ليا تھا كه آج نہيں تو كل الی ادرایل بیت طاہرہ میں سے سرکرد و شخصیت پھر وہاں فن ہونے کا دعویٰ کردے گی بنوامیکسی قیمت پر بیٹییں جا ہتے تھے کہ کسی طور اہل یے طاہر داس بقعد طاہرہ میں اپنا دائگی مقام بنا تکیس کیونکہ الی صورت میں وہ مجھ رہے تھے کہ اہل بیت مضبوط ہوکران کی حکومت کے لیے طرون کتے ہیں لبہذا جوئبی ام الموشین سیدۃ عائشہ " کا انتقال ہوا حجرہ مطہرہ کے دروازے کے باہرایک مضبوط دیوار کھڑی کرکے اس کو را کے لیے بند کردیا گیا جمہو دی نے اقشہر کی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حکام وقت (عبد الملک ہ موان وغیرہ) نے دروازے کے آگے بہت جلدی دیوار کھڑی کردی تاکہ کسی اور کے وہاں وفن کئے جانے کا امکان ہی نہ ے (۹۹) جیسا کہاوپر بیان کیا گیا ہے حضرت معاویدؓ نے تو وہ حجرہ مبارکہ ہی سیدۃ عاکشہؓ سے خرید لیا تھا،لہذا بنوامیہ کے خلفاء کے اس یک ( بغل پرکون اعتراض کرسکتا تھا جمہو دی نے ابن زبالہ کے بیان کوفقل کیا ہے جو کہ انہوں نے مشہور تابعی حصرت محمد بن ہلال ہے روایت کیا ے اوہ گھر جس میں رسول اللہ ﷺ کی قبر مطہرہ ہے وہی حجرہ ہے جہاں سیدۃ عائشہ صدیقہ ڈیائش پذیرتھیں بیم بع شکل کا مکان ہے اورا سے یہ پیروں اور جیسم سے بنایا گیا ہے اس کی قبلہ کی جانب کی و بوار قدر سے طوالت میں بڑی ہے، جبکہ شرقی اور غربی و بواریس برابر میں لیکن الدوار تحوری چونی ہے گھر کا دروازہ شالی جانب ہے جے سیاہ پھروں کوجیسم کے ساتھ ملا کر ہمیشہ کے لیے بند کردیا گیا ہے عمر بن مبالعزیز نے اس کے گروایک پنج گوشدا حاط تقمیر کردیا ہے تا کہ کوئی قبلہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے قبررسول اللہ ﷺ کی طرف منہ کر کے الالاان کر سکے بیمل رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے عین مطابق تھا جواس حدیث مبارکہ پر بنی تھا: [اللہ یمبود کوغارت کرے کیونکہ انہوں نے الإانباء كي قوركو جائے عبادت بناليا. ] مزيد بيركه: [ا \_ الله، ميرى قبركو جائے عبادت ند بننے دينا. ] انہوں نے مزيد بيان كيا كه: [حجره مُرِينَى اندرونی دیواروں اور ﷺ گوشے کی دیواروں میں فاصلہ کچھ یوں ہے:شرقی جانب سے فاصلہ دوہاتھ ہے،غربی جانب ایک ہاتھ ہے، هِ نَلِدُ كَا جَانِ بِيوَاصَلَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ بِالشَّتِ بِاورشَالَى جَانِبِ (جَهَالَ بَنْ الوَشْدَى الكِ بَكُونَ مِي بن جَاتَى ہے) بيد فاصله زياد ه اور کانی جگہ خالی ہے جہاں عسل کے لیے استعال ہونے والا ثب پڑا ہوا ہے. ] (۱۰۰) یہ بیان عبدالرحمٰن بن ابی زناد کے بیان سے البقت رکھتا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے خالی جگہ پرکسی ٹب کا ذکر نہیں کیا،جس کی وجہ رہ بھی ہوسکتی ہے کہ وہ جب وقت تغییر وہاں رہ گیا المحكم بعد مين وبال ع كام كرنے والول نے اٹھاليا ہوگا. ] (١٠١)

لیکن جہاں تک وقت کے تعین کاتعلق ہے کہ ججرہ مطہرہ کے دروازے کو کب بند کیا گیا ہوگا ،اس کا تعین کرنے میں ہمیں خاصی دشوار ک گلامنا ہے، ایکی روایات بھی ملتی ہیں کہ اس وقت تک جب کہ مروان مدینہ طیبہ کا گورنر تھا ،اصحابہ کرام رضوان الدہلیم اجمعین حجرہ مطہرہ گاند دافل ہوجایا کرتے تھے (یاور ہے کہ مروان دومر تبدمدینہ طیبہ کا گورنر رہاتھا۔ پہلی باراس کی گورنری ہے معزولی ہم ججری میں ہوئی میں ان کی از ۱۰۲۱) وہ شہورواقعہ کہ جب مروان ججرہ مطہرہ کے اندر گیا تو حضرت ابوابوب انصاری قبراطہر سے لیٹے رور ہے تھے اس بات کا واضح میں دوقت تک دراقد س بند نہیں کیا گیا تھا جضرت عبدالمطلب بن حطب نے بیان کیا ہے: [مروان ججرہ مطہرہ میں داخل ہوا تو اللہ عنہ کہا کہ ایک شخص قبراطہر سے لیٹا ہوا ہے بمروان نے انہیں ان کی ٹانگ کپڑ کر کھینچا اور سرزئش کرنے لگا کہ: '' جانتے ہو کہ تم کیا کرر ہے ہو؟'' المؤس نے قبراطہر کو بورد یا اور یوں گویا ہوا: [ہاں مجھے معلوم ہے بیس ان اینٹول اور پھروں کی زیادت کو یہاں نہیں آیا، میں تو یہاں رسول المؤس نے قبراطہر کو بورد یوں آیا ہوا: [ہاں مجھے معلوم ہے بیس ان اینٹول اور پھروں کی زیادت کو یہاں نہیں آیا، میں تو یہاں رسول المؤس نے تھراطہر کو بورد یوں آیا ہوں ہم پرایک ایساوقت آن پڑا ہے کہ ہمیں اپنے او پر مسلط کئے گئے حکمرانوں پرنوحہ کرنا چاہئے کیونکدان کا تعلق المامی نہیں رہا! ] (۱۰۳) ہے واقعہ اس وقت تو ہونہیں سکتا جب کہ مروان خلیفہ کے طور پر متمکن ہوگیا تھا (۱۲۳ – ۲۵ ہجری )، کیونکداس المامی نہیں رہا! ] (۱۰۳) ہے واقعہ اس وقت تو ہونہیں سکتا جب کہ مروان خلیفہ کے طور پر مشمکن ہوگیا تھا (۱۲۳ – ۲۵ ہجری )، کیونکداس

دوران اس کوالقد تعالی نے اتن مہلت ہی نہیں دی کہ وہ مدینہ طیبہ کارخ کرتا اور دوسرے یہ کہاں ہے بہت پہلے ہی حضرت ابوایوب اللہ ہے۔

اس حملہ کے دوران وفات پا گئے تھے جو کہ قسطنطنیہ پر ۵۱ ھو میں کیا گیا تھا، اورسب ہے اہم بات بہ ہے کہ چجرہ مطہرہ اس دور میں کھارہ ہے آتھے۔

کیونکہ ام المومنین سید ۃ عائشہ صدیقہ اس وقت بقید حیات تھیں (ان کا انتقال ۵۸ ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں ہوا تھا) اس مطلب ہے کہ یہ واقعہ ۵۱ ہجری ہے پہلے ہوا تھا،حضورت ابوایوب انصاری کے اس مذکورہ واقعہ کے علاوہ ایک اورابیا ہی واقعہ استحدیق مصوری میں مطلب ہے کہ یہ واقعہ ۵۱ ہجری ہے ہوئے حضرت ابوایوب انصاری کے اس مذکورہ واقعہ کے علاوہ ایک اورابیا ہی واقعہ صوری میں موج الذہب میں نقل کیا ہے ، جب مسلم بن عقبہ نے بیزیہ پلید کے احکام کے تحت مدینہ طیبہ کوتا خت و تاراح کیا، تو لوگ حضرت ابوایو العام ہے تھے میں العابد بیٹ کی تعاش میں نگلے ہوئے کریا وزار کی اورائی اورائی اللہ بیٹ کی تعاش میں نگلے ہوئے کریا وزار کی اورائی اورائی اللہ بیٹ کی تعاش میں انتخاب ہجری کا ہے۔

متندتاریخی حقائق کی روشنی میں بدبات واضح ہوجاتی ہے کہ جب پزید نے ۱۰ ہجری میں عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لیاں وقت
تک ہنوامید کی گرفت ججاز پر کافی ڈھیلی پڑچکی تھی اور مکۃ المکر مداور مدینہ طیبہ میں عبداللہ ابن زبیر "کا طوطی ہو لئے لگا تھا بھیا گدائن سعدیا
او پر بیان کردہ روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر ؓ نے حضرت عمر فاروق "کی تعمیر کردہ احاطے کی دیوار کواو نچا کر دیا تھا مدین طیبہ پر بھا
امید کا مکمل کنٹرول دوبارہ اس وقت قائم ہوا جب کہ واقعہ حرہ ۱۳ ھے میں وقوع پذیر ہوا جس کے بنتیج میں صرف ان مدنی حضرات گی جان تھی امیر کا خواب نے گئے میں ڈال لیا تھا ای واقعہ گئی جنہوں نے نصرف بزید کی بیعت دوبارہ قبول کر کی تھی بلکہ غیر مشروط طور پر اس کی غلامی کا طوق اپنے گئے میں ڈال لیا تھا ای واقعہ گئی جنہوں نے نصرف بزید کی بیعت دوبارہ قبول کر کی تھی بلکہ غیر مشروط طور پر اس کی غلامی کا طوق اپنے گئے میں ڈال لیا تھا ای واقعہ گئی جنہوں نے نصرف بزید کی بیعت دوبارہ قبول کر کی تھی بند شیس کی قبراط ہر رسول اللہ ہے آ ذان کی آ واز سنتے تھے اور ای پر اقامت کر کے دوالہ دوران حضرت سعیدا بن المسیب گا بیان کہ ان تین دنول میں وہ قبراط ہر رسول اللہ ہے آ ذان کی آ واز سنتے تھے اور ای پر اتھامت کر کے دوالہ دوران حضرت سعیدا بن المسیب گا بیان کہ ان تین دنول میں وہ قبراط ہر رسول اللہ ہے آ ذان کی آ واز سنتے تھے اور ای کی بعدا ٹھایا گیا ہوگا

تمام مورخین مدینه طیبه کااس بات پراتفاق ہے کہ حجرہ مطہرہ کے اندر چوتھی قبر کی جگہ ابھی خالی ہے اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے بہت کی احادیث مبار کہ کے مطابق وہ جگہ سید ناعیٹی ابن مریم علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے اور جب ان کا نزول ہوگا اور وہ اپنی طبیعی موت

مرم للوایا البتہ جیت کے ترب صندل اور آبنوس کی لکڑی ہے بنی بہت ہی خوبصورت جالی لکوادی تھی. (۱۰۹)

هنرت عمر بن عبدالعزیز گئے نیخ گوشہ ممارت اس لیے تغییر کروائی تھی تا کہ اس عمارت کی کعبۃ المشر فیہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو

علی عبای ظیفہ متوکل ہاللہ کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنزا سحاق بن سلامہ کو تھم دیا گیا کہ وہ نیخ گوشہ عمارت کی دیواروں پرسنگ مرمرلگوا دے

ایک عبای ظیفہ متوکل ہاللہ کے دور تک ( ۸۴۸ ہجری ) رہا(۱۱۰) ابن جبیر۔ جنہوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت ۲۵۸ ہجری میں کی ۔ نے اپنے سفرنا مے

ایک مارے لیے ججرہ مطہرہ کے متعلق بہت می مفید معلومات چھوڑی ہیں وہ رقمطراز ہیں:

''جروشریفد( ﷺ گوشہ ) کی لمبائی قبلہ کی جانب ہے ۲۲ ہالشت (جو کہ چھ میٹر ہے کچھ زیادہ بنتی ہے) ہے، مشرقی جانب ۳۰ ہالشت مہرق ہے تال کونے تک ۳۵ ہالشت اور شالی کونے لے کیکر مغربی دیوار تک ۳۹ ہالشت جبکہ مغربی دیوار کی لمبائی ۲۴ ہالشت ہے''(۱۱۱)

ہماں الدین اصفہانی جوسلطان صلاح الدین ایو بی "کے چچیرے بھائی اورسلطان نورالدین زنگی کے وزیر بھی تھے انہوں نے آبنوس الامندل کی لگڑی ہے ایک خوسطان صلاح الدین ایو بی "کے چچیرے بھائی اورسلطان نورالدین زنگی کے وزیر بھی تھے انہوں نے آبنوس الامندل کی لگڑی ہے ایک خوبصورت جالی بنوا کر حجرہ شریفہ کے باہر کے احاطے میں لگوادی تھے لیکن میہ جالی مسجد شریف کی حجیت تک او نجی اس جالی ہے تھے لیکن میہ جالی زیادہ دیر تک قائم ندرہ سکی اور مسلم کی اس منظر بہت دیدہ زیب ہوگیا تھا اور حجرہ مبارکہ کے حسن کو چار جالی ندلگ گئے تھے لیکن میہ جالی زیادہ دیر تک قائم ندرہ سکی اور مسلم کی شریف کی حجیت کا وہ حصہ مجدنبوی شریف کی حجیت کا وہ حصہ

جو کہ حجرہ مطہرہ کے اوپر تھاوہ بھی اس آگ کی تباہ کاریوں سے منہدم ہوااور حجرہ مبار کہ کی حبیت پر آر ہااور حبیت بیتمام ہو جھنہ پرداشت کرتگی اور قبور مطہرہ پر گرگئی فوری طور پر حادثے کی تمام نفاصیل بغداد میں خلیفہ معتصم ہالٹدکوروانہ کی گئیں خواہش تمام کے ہاوجود خلیفہ کوئی مدند کر رہے کیونکہ تا تاریوں کی پورشوں نے اسے بے دست و یا کرر کھا تھا جو ہالآخر سقوط بغداد پر منتج ہوئیں اور خلافت عباسیہ دم تو ڈگئی .

عبای خلافت کی بساط النے سے اسلامی دنیا میں سیای خلا پیدا ہو گیا اور ایول ججرہ شریفہ کی مرمت کا کام تھوڑی دیر کے لیے میں جوابحباسی خلیفہ سقوط بغداد سے پہلے صرف تھوڑا ساسا مان روا نہ کرسکا تھا جس سے نہایت ہی ضروری قسم کی مرمت کا کام شروع کیا گیا ،گروسائل کی گئی آڑے آگئی اور ایول بیدکام دوسال تک تا خیر کا شکار ہوتا رہا ہی اثناء میں اسلامی دنیا کے دیگر حکر انول نے مرمت کا بیڑہ افھا یااور ہوں کہی آڑے آگئی اور ایول بیدکام دوسال تک تا خیر کا شکار ہوتا رہا ہی اثناء میں اسلامی دنیا کے دیگر حکر انول نے مرمت مکمل ہوگئی جب مصری ملک الظاہر رکن الدین جیبارس نے جج کیا تو وہ ۲۹۲ ججری میں مدینہ طیبہ بھی آئے انہوں نے ججرہ مطہرہ کے گردی تج گوشہ کے چارول طرف علاقے کی این ہاتھوں سے پیائش کی اور پھر واپس جا کرکٹڑی کی ایک خوبصورت جالی ہوا گئی دواز سے انہوں کے اندرار دگر دکا کچھے حصہ بھی آگیا تھا دا خلے کے لیے صرف تین دوراز سے روانہ کی جو کہ جنوبی شرقی اور غربی جانب تھے اس کے بعد ملک العادل زین الدین کتبغا نے ایک اور خوبصورت جالی بنوا کر ۱۹۵ جھری ٹل مرکزی گئی (۱۳۳) ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک اور دوواز ہے گئی جو کہ جنوبی شرقی اور غربی جانب تھے اس کے بعد ملک العادل زین الدین کتبغا نے ایک اور خوبصورت جالی بنوا کر 190 جوئی ٹل میں خوب کر دیا جو کہ شرف کی رویا جو کہ شرف کی دیا گئی (۱۳۳) ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک اور دوواز ہے گئی دوران کی مرم کی ٹاکلیں لگوادیں۔

برقتمتی ہے ایک بار پھر مبحد نبوی شریف آگ کے حادثے کا شکار ہوگئی اور ۸۸۸ بھری میں خوبصورت جالیاں اور فینسی کلڑی گام سب جل کر بتاہ ہوگیا اور سلطان تیتبائی نے تا ہے کی جالیاں لگوادیں بکڑی کے دروازوں کی جگہ مضبوط آپنی درواز نے نصب کردے گئے ، جال کے اوپر کی جانب تا ہے کی باریک جالی لگا دی گئی تا کہ کبوتریا دیگر طیور حرم اندر نہ داخل ہو سکیس بٹنج گوشے کے شالی طرف دونوں طرف دو دروازوں کا اضافہ کر کے جمرہ سید تنا فاطمۃ الزہراء "کو بھی اس بقعہ نور میں شامل کرلیا گیا اور اس سے اندر آنے کے لیے دروازہ بھی رکھا گیا۔ (۱۱۵) جو کہ آج تک اندر دافلے کے لیے استعال ہوتا ہے اس آپنی جالی نے جمرہ مطہرہ کا رقبہ کافی بڑھا دیا تھا۔

حجره مطهره پر گنبد کی تعمیراور چند مزید تفاصیل

ججره مظہرہ پرسب سے پہلے گئبد بنوانے کا شرف سلطان منصور قلا دون الصالحی کو ہوا۔ یہ گنبد ۸ ۲۸ ججری میں بنوایا گیا اور مجد نبول کو جو مظہرہ پرسب سے پہلے گئبدہ ہوا جو کہ او پر جا کرآ ٹھ گوشوں میں تبدیل کردی گئ تھی گنبدہ ہارک ککڑی ہے تخوں پر استواد کیا تھی جن کی مضبوطی کے لیے ان کے او پر سیسے کی پلیٹیں لگادی گئی تھیں سیسے کی پلیٹیں لگادی گئی تھیں سیسے کی پلیٹیں لگادی گئی تھیں اس سے پہلے بھرہ شریف کے او پر پردہ کی دیوار ہوا کرتی تھی جو کہ ایک مخبر استوار کیا تھی ہو کہ ایک مجرہ شریف کے او پر پردہ کی دیوار ہوا کرتی تھی جو کہ ایک مجرہ مظہرہ او پی ہوا کرتی تھی در کے اللہ اللہ کیا جو سے سے پہلی بارسید ناعمر فاروق سے تیم کروائی تھی اس کا مطلب ایک طرف تو پی تھا کہ جمرہ مظہرہ کا بقاع النور صحبہ نبوی کی جھت پر جائے اساسال کا بقاع النور محبہ نبوی کی جھت پر جائے اساسال کے اور کہ بھی کسی غرض سے مسجد نبوی کی جھت پر جائے اساسال کے دوہ نہا بہت ادب کا مقام ہے اور کوئی مجبول کر بھی اس پر نہ چڑ ھے مقصورہ مطہرہ کے او پر پردہ کی دیوار ۱۹۸۸ ہجری تک رہی جس کا بلندی نصف قد آ دم تک ہوا کرتی تھی ۔

یہاں بیبیان کرنادلچیں سے خالی نہیں کہ مقدر شخصیات کے مزارات پر گنبد بنانے کارواج عمامی خلافت کے ابتدائی دور میں ہوااور مجمد دیکھتے ہی دیکھتے بغداداور دمشق میں قبہ جات (جن کوعر بی میں جنابذ ۔ جنبذ کی جمع)اسلامی شخصیات کے مزارات کے فن تغیر کا ایک ہا قاعدہ تھے

ہیں گیا دوسروں کے علاد وامام ابو عنیفہ کے مزار پر بھی ایک گنبد بن چکا تھا جو بچو تی سلطان ملک شاہ نے بانچ یں صدی میں تغییر کر وایا تھا۔ اس کے بعد فاطیبوں نے اس طرز تغییر کومصر میں خوب رواج دیا وروہاں تھوڑ نے بی عرصے بہت ہے مزارات پر گنبد بن گئے ، امام ابو صفیفہ کے مزار کی طرح امام ابوان تھوڑ نے بی عرصے بہت ہے مزارات پر گنبد بن گئے ، امام ابو صفیفہ کے مزار کی طرح امام مابولی کے مزار پر بھی ایک گنبر تغییر بہو چکا تھا۔ جب قلا دون خاندان کا دور دور و بواتو گنبر تقریباً تمام ملم علاقوں میں رواج پا چکا تھا۔ ابو بی دور کے بعد مصر میں جتنے بھی گنبر تغییر بوے وہ سب کے سب چور مفارق پر استوار بہوتے تھے جو کہ او پر جا کر ہشت گوشہ بنادی جاتی تھیں اور پھر اس کے او پر گئیر کیا جاتا تھا، بھر بین چونکہ بین تغمیر بہت مقبول تھا اس لیے سلطان منصور قلاوون نے جب گئیر اور انہوں دوند رول بھی پر گئیر بوانے کا فیصلہ کیا تو مصری معماروں کی خدمات حاصل کی گئیں اور انہوں نے اس وقت کے مقبول فن تغیر بوگ میں لاتے بوئے ججرہ مطبرہ پر ایک ہشت گوشہ حصر میں ایس جس کا بمارت کی قبر بوگ تھیں بوگ تھیں ہوگئی مصر میں ایس جب کا بھارت کی تعمارت کی حدمات کوشہ حصر میں ایس جس کا بھارتی تغیر بوگ تھیں بوگ تھیں ہوگئی تھیں ، بین کا بار تی بوئے جو کہ تو کے جرہ مطبرہ پر ایک بھٹ کے ملک بھگ مصر میں ایس بہت کا مارتی تغیر بوگ تھیں ، بوگ تھیں ، بین کا مارت کی تعمارت کی حدمات کے لگ بھگ مصر میں ایس بہت کا مارتی تغیر بوگ تھیں ، بین کا مارت کی تعمار کی کا بین کا مارت کی تعمار کی کار تھی کے لگ بھگ مصر میں ایس کی بین کا مارت کی کا کہ کا کہ بین کار تھی کا کہ کا دور کا کے دور کا کھی کھی کہ کی کھی کھیں اور کا کھوڑ کی کا کھی کھی کھی کے دور کے کھی کھی کیں کھی کھی کہ کہ کی کھی کے دور کے کسب

جونجی ججرومطہرہ پرگنبد بنایا گیا تو اس کی خوبصورتی اورنسبت روضدرسول اللہ ﷺ نے اس فی کوچاردا نگ عالم میں مقبول کردیا جوبھی زائر باہر ہے آتا اس کے دل وہ ماغ میں روضہ رسول بھیٹہ بھیٹہ کے لیے نقش ہوجا تا زمین سے لے کرساتوں آسانوں تک کوئی بھی بقعہ نور تقدس میں جمرہ مطہرہ کی برابری نہیں کرسکتا بیدا بیک ایسا مقام اور منظر ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہواس کا نشای کے دل میں بستا ہے اس منظر کی یا د تازہ کرنے کے لیے مسلمان جہاں کہیں بستا ہے اس منظر کی یا د تازہ کرنے کے لیے مسلمان جہاں کہیں بستا ہے بال اکثرہ کے بھنے میں آیا ہے کہ معجد وں کے گنبداور مینار کے گنبدخضر کی کی شکل اور رنگ کے بنالیتنا ہے بیر بول اللہ بھے والہا نہ محبت کا اظہار ہے کہ اکثر مساجد سبز گنبدوں کے ساتھ حجرہ اقد س کی شہر پر بنائی جاتی ہیں بعض حالات میں تو گنبدوں کی شکل اور رنگ بعینہہ گنبدخضر کی کی طرح کی گئا ہے جس کی ایک مثال یا کتان میں جامعہ معجد بھونگ (رحیم یارخان) جس پر رکیس غازی

ماہب نے کروڑوں روپے خرچ کے اور کئی مرتبہ معمارین کو جج اور زیارت کے لیے بھیجا تا کہ گنبد خضر کی کی نقل بمطابق اصل بنائی بلطے ہمارایہ کہنے کا ہرگزید مطلب نہیں کہ یہ لگا کا اور والبانہ مجبت مسلمانوں میں نئی ہے، بلکہ روزاول ہے، ہی جب سے پہلا گنبرشریف تعمیر ہوا لگوں نے اس کی نقل بنانی شروع کردی تھی ہاس وقت گنبد مطہرہ کا رنگ ہلکا آسانی (خفیف سانیلہ ) ہوا کرتا تھا لہند ااس دور میں جب عشاق فی اس کی نقل بنوانے کی کوشش کی تو وہ تمام نقش و نگا راور شکل وشاہت کو مشہور بزرگوں کے مزاروں پرگنبر تغمیر کرکے اتارا گیا پچھلے ساڑھ می مات مورالوں میں بہت ہی ایس کا تارا گیا پچھلے ساڑھ می مات مورالوں میں بہت ہی ایس کا تارہ کی دستبرد کی نذر ہوچی ہوگی ، لیکن ان میں سے چندا بھی بھی محفوظ ہیں ، مگر کسی کے وہم و کمان مرائی کی ساتھ ہی محموظ ہیں ، مگر کسی کے وہم و کمان میں کہن میں کہ براتویں صدی ہجری میں جب ان کی تعمیر ہوئے جب خاندان تعلق کی شبیبان کے بنوانے والوں اور معماروں کی نظروں کے سامنے تھی ایس وقت بھی بین ایسے تاریخی مزارات ہیں جو کہ تعلق خدمات مسلمہ ہیں۔ یہ وہ عہد تھا جب کہ مصر میں مملوک سلاطین کی حکومت تھی برصغیر میں اس وقت بھی تین ایسے تاریخی مزارات ہیں جو کہ تعلق خدمات مسلمہ ہیں۔ یہ وہ عہد تھا جب کہ مصر میں مملوک سلاطین کی حکومت تھی برصغیر میں اس وقت بھی تین ایسے تاریخی مزارات ہیں جو کہ تعلق فلول کی اوراکی وقت کے لگ بھگ تغمیر ہوئے جب مدین طیبہ میں جم وہ مطہرہ پر پہلا ہشت گوشہ گنبد بنایا گیا تھا اور اس کا رنگ نیا تھا وہ کہ کو کہ تا تھا اور اس کا رنگ نیا تھا

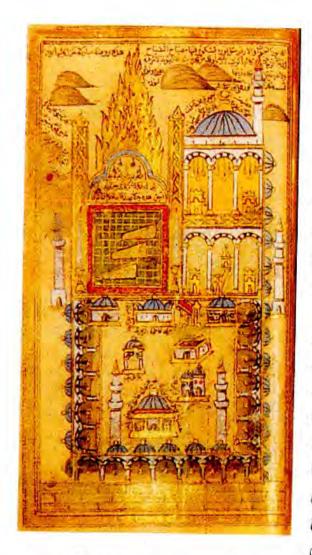

ا24ء میں لکھاہوا فوح الحرمین کاخطی نسخہ جو 'بون' جرمنی میں پڑا ہے، سے لیا گیا مجد نبوی کا نایاب خاکہ



مقصور والشریفه کاایک مصور کقلم سے بنایا ہوا فاکہ ابتدا میں گنبدشریف کارنگ نیلا ہوا کر تا تھا، گنبدشریف پر حالد نور مصور کے خیل کے مطابق ان انوار و تجلیات کی عکائی کرتا ہے جو کہ اس بقعداقدیں پرشب وروز برتی ہیں (تقریباً ۱۳۹۰ء)

اورای وجہ سے اسے قبۃ الزرقاء(نیلہ گنبد) کہا جاتا تھا،(۱۲۰)ان میں سے ایک پاکستان میں ملتان میں واقع ہے(مزارشاہ شمس سبزواری) جوایک ایسا گنبد ہے جسے شاہان تعلق نے شاہ شمس سے عقیدت کی بناپر ہشت گوٹر عمارت پر تعمیر کروایا اس کارنگ نیلگوں مائل ہے .دیگر دومزاران ہندوستان میں ہیں جن میں سے ایک دیلی ہے قریب احاطہ ہمایوں میں ہے اور نیلا گنبد کہلاتا ہے .

شاہ شنس سبز واری کے مزار پر ہشت گوشہ گنبد خاصی دلچین کا حامل ہے کیونکہ اسے محد شاہ تغلق نے تعمیر کروایا تھا ہو شاہ شنس کا بہت عقیدت مند تھا ابہذا اس نے پوری دلج بعی سے مزار کی تغییر کروائی اور عمارت کورو ضدر سول کی طرز پر نصر ف ہشت گوشہ بنایا بلکہ گنبد کا رنگ بھی ہا کا نیاا رنگ کا بنوایا جیسا کہ سلطان قلاوون کی تغییر کردہ عمارت روش رسول پر گنبد کا ہوا کرتا تھا الیمی ہی مثال ان مزارات کی ہے جو کہ تغلق خاندان نے تعمیر کروائے تھے ابہذا ایسے تاریخی نیلے گنبدوں پر ایک نظر سے قارئین کواس گنبدا طہر کی شکل و شباہت کا تھوڑ ابہت اندازہ ضرور ہو مکتا ہے کہ نقل جس کی اتنی حسین ہے اصل اس کی کتنی دار باہوگی فین تغییر کی اس مشابہت کا سرراہے ذکراس باب ہے متعالق

تو نہیں کیکن بنجیدہ طالب علم کے خیال کومہمیز دینے کے لیے کافی ہے کہ اس بات کا جائز ہ لیا جائے کہ اب موجوّدہ گذبرخضری اسلامی ون<mark>یا ہیں۔</mark> موجود گذبدوں پرکتنی گہری چھاپ رکھتاہے .

ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹے ہیں ججرہ مطہرہ پر پہلا نیلا گذبدتقریباً ایک صدی تک عشاق کی نگاہوں کا مرکز رہا بجرم و درایام سے سیسہ پلائے ہوئے کلڑی کے تختوں میں سے چند کمزور پڑگئے۔ پہلے تو سلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون نے ایسے تختوں کوتبدیل کروالا کیجے مرمت کروادی ، مگر بعد میں سلطان اشرف شعبان بن حسین بن محمد نے 210 جبری میں مزید مرمت کا کا م کروایا (۱۲۱) ابھی ایک معد فی اورگزری ہوگی کہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ گذبدشریف کی وسیع بنیا دوں پر مرمت یا تقمیر نوکی جائے اور ساتھ ہی اس بی گوشا المطے کی مرمت کی جائے جو کہ حضرت محمر بن عبدالعزیز نے بنوایا تھا۔سلطان اشرف قیتبائی نے مش بن زمان کواس بات پر مامور کیا کہ ججرو مطہرہ کی اور سے طور پر چھان بین کی جائے تا کہ اگر ضروری سمجھا جائے تو اس کی مرمت یا تقمیر نوکر دی جائے بشس بن زمان کی رپورٹ محمطابی جھا مطہرہ کی دیواروں کی مرمت کی اشد ضرورت تھی اور خاص طور پر بیٹے گوشہ شریف کی شرقی دیوارجس میں کچھ دراڑیں پڑئی شروع ہوگی تھی بھی مطہرہ کی دیواروں کی مرمت کی استرضرورت تھی اور خاص طور پر بیٹے گوشہ شریف کی شرقی دیوارجس میں کچھ دراڑیں پڑئی شروع ہوگی تھی بھی کہ کہ کہ بہلا تھی گئیرتی دیواروں کی مرمت کی افوری تقاضا کر دہی تھی کی فوری مرمت کے جائیں .

ان کی سفارشات پر عملدرآ مدکرتے ہوئے ۱۳ شعبان ۱۸۸ بجری کو پٹٹے گوشہ شریف کے متاثرہ جھے نکال لیے گئے ساتھ بھی ساتھ بھی مقافرہ مطہرہ کی پرانی حیبت بھی ہٹالی گئی اور پتھروں ہے بناایک چیوٹا ساگند ججرہ شریف پر تعمیر کردیا گیا اور اس کے اوپر مسجد نبوی شریف کی جیت کو بیٹے آجائے (۱۲۲) اس کے اوپر مسجد نبوی شریف کی جیت کو بیٹے آجائے (۱۲۲) اس کے اوپر بڑا گنبہ تعمیر کیا گیا۔

مزید ہلند کردیا گیا تا کہ بیر چیوٹا ساگنبدا پنے کلس (ہلال) سمیت متحد نبوی کی جیت کی بنچے آجائے (۱۲۲) اس کے اوپر بڑا گنبہ تعمیر کیا گیا۔

کا شعبان المعظم ۱۸۸ بجری کو ججرہ مطبرہ کی مرمت اور تقمیر نوکا کام شروع ہوا اور دو ماہ میں مکمل ہوا کام کے شوال ۱۸۸ بجری کو تھے ہوا اور ماہ میں مکمل ہوا کام کے شوال ۱۸۲ بجری کو تعمیر کیا گیا۔

ہوا ( ۱۲۳۱) امام سمبود دی جو کہ بنفس نفیس اس مرمت کے کام میں شریک رہے تھے ، بیان کرتے ہیں کہ بنٹے گوشہ مگارت کے اندر جو مطبرہ مستطیل شکل کا تھا جے سنگ سیاہ ہے بنایا گیا تھا اور اس میں واضلے کے لیے کوئی ورواز ونہیں تھا امام سمبود دی کے اپنے الفاظ میں اس بھانا طاہرہ میں مقبول و منظور ہوجائے اور میں سرور دو مالم شختے المذمین حاضری دینے کے قابل ہوجاؤں اور میر المجز و انکساری حضور رسالت آب بھی میں مقبول و منظور ہوجائے اور میں سرور دو مالم شختے المذمین اس اسلام میں اس میں مقبول و منظور ہوجائے اور میں سرور دو مالم شختے المذمین ا

عليه الضل الصلوة واتم التسليم كي شفاعت كے قابل ہوسكوں بير ميں پائيں جانب سے حجر ہ مقدسہ ميں داخل ہوا جونبي ميں داخل ہوا توالک

حجرہ مطہرہ کی شرقی دیوار کے گرنے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ کے دور میں اے دوبارہ علے جانے کے ذکر کے بعد، امام سمہو دی مزیدر قبطراز ہیں:

[ ہم نے جرہ مطہرہ کی تمام تفاصیل اوراس کی پیائشیں اور جرہ مبارکہ کی ارض مقدس کی سطح میں نشیب وفراز اور پٹے گوشہ کے اردگرد کی زمین کی سطح کے ساتھ اس کے موازنہ کو بیان کردیا ہے جو کہ اندرون حجرہ شریفہ کی زمین کی نسبت ۳ فرر اللہ کی ذریع ( تقریبا ایک میٹر) کے برابر فرراغ ( یعنی ڈیڑھ میٹر) بلند ہے اور وہ ملبہ جو حجرہ اطہر ہے نکالا گیا وہ بھی کوئی دو ذرع ( تقریبا ایک میٹر) کے برابر تقابل کھرانہوں نے حجرہ مبارکہ کی مرمت کا کام کا شعبان کو شروع کردیا۔ ]

وومزيد لكصة بين:

[المبرین کی رائے کے مطابق شالی دیوار کی چوڑائی بڑھادی گئی تا کہ وہ ستون جو کہ پہلے اس کے باہر تھاوہ اس دیوار کے اندرا سکے اس طرف (بیعنی شالی جانب) چونکہ کافی جگہ خالی پڑی تھی اس دیوار کی موٹائی کو بڑھانے میں آسانی رہے ، تاہم اس دیوار کی موٹائی مختلف مقامات پر کم وہیش تھی ؛ ستون کے مشرقی جانب اس دیوار کی موٹائی تین ہاتھ (ذرع) ۔ یعنی ڈیڑھ میٹر بھی جبکہ ستون کے مغربی جانب کے جھے کی دیوار کی موٹائی تقریباً آ دھاذرع کم تھی جبیسا کے مدربی جانب کے جھے کی دیوار کی موٹائی تقریباً آ دھاذرع کم تھی جبیسا کہ مندرجہ ذیل تصویر میں واضح کیا گیا ہے ... ججرہ شریفہ کے اندر شرقی جانب تقریبا ایک تہائی حصہ پر جبیت ڈال دی

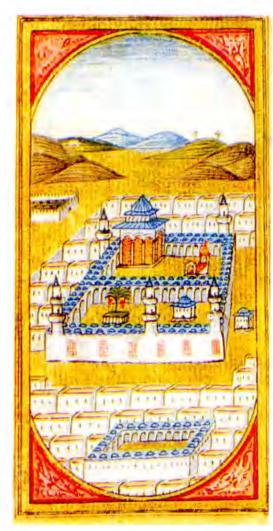

دلاگل الخیرات ۱۲۱۶ه کا کلها قامی نسخه جس سے محید نبوی اور روضهٔ اقدس کی ڈرائنگ جم میبال شائع کررہے ہیں جس میں روضۂ اطبر کے او پر خیلا گذید نظر آرہاہے



انیسوی صدی کشرون می قبراطهرکی ایک نایاب تصویر جویدین طیب سے شائع بدئی تھی

گئی جس سے یہ ایک تبد خانہ نظر آنے لگ گیا تھا، جبکہ باتی کے دو تبائی حصہ پرچھت نہیں والی گئی جس سے یہ ایک تبد خوا سا گنبد تغیر کردیا گیا تھا جرہ مطہرہ شرقا غرباً مستطیل شکل میں کیونکہ اس کے او پرایک جھوٹا سا گنبد تغییر کردیا گیا تھا جرہ مطہرہ شرقا غرباً مستطیل شکل میں ہے۔ انجیسئر ول اور معماروں نے شرقی جانب کی دونوں دیواروں کے ساتھ بھی کیا گیا اور دہاں موجود ظاہ کو بھی پرکردیا گیا تھا اور ایسانی جنوبی جانب بیرونی اور اندرونی دیواروں کے درمیان کوئی خلا نہیں رہنے دیا گیا اس طرح شرقی اور جنوبی جانب بیرونی اور اندرونی دیواروں کے درمیان کوئی خلا نہیں رہنے دیا گیا تھا، لیکن شالی جانب بیجھ جگہ خالی نے کہری تھی قبور مقدسہ کے سر بانوں کی جانب ایک گنبد تغیر کردیا گیا جو کہ کالے بھرول سے بنا تھا اور ان کے او پر سفید (سنگ مرمر) لگا دیا گیا تھا جرہ شریفہ کی ارض مقدسہ سے لے کر گنبد کے بلال (کلس) تک کل او نچائی سوا اٹھارو ذرع (تقریبا نومیٹر) رکھی گئی تھی، جب کہ باقیما ندہ حصہ پر جھت کی اونچائی ۱۳ ذرع (1 میٹر کے گئی بھا اور پکھ وارٹی میٹر یل میں سے جو پچھنے گیا تھا اس میں سے پچھاتو شائی دیوار پرلگا دیا گیا تھا اور پکھا وگیا گیا تھا اور پکھا دیا گیا تھا اور پکھا ویا گیا تھا اور پکھا دیا گیا تھا اور پکھا دیا گیا تھا اور کی کھوٹو شائی دیوار پرلگا دیا گیا تھا اور پکھا دیا گیا تھا اور کھی گئی تھی۔ (11)

وں( میرک کے طور پر) کے لئے تھے. (۱۲۵) سب کام انتہائی ادب واحتر ام اور سرعت تمام کے ساتھ انتجام پائے ۔وادی العقیق سے زم اور صاف دیت لاگر مجر وشریف کے اندر بچھائی گئی بینوں قبور مقد سہ کونما یال کرنے کی غرض سے ان مقامات پر زیادہ ریت اور سنگ ریز ہے بجری بچھائے گئے جن کی سطح زمیں سے ذرا بلند کردی گئی اور مسننہ شکل بنادی گئی حجرہ اطہر میں ریگ اور سنگ ریز ہے ڈالنے سے پہلے اسے مجدنہوی شریف کے مختی میں بچھا کہ اچھی بطرح ، ھو اگر اور مسننہ شکل بنادی گئی حجرہ اطہر میں ریگ اور سنگ ریز ہے ڈالنے سے پہلے اسے مجدنہوی شریف کے مختیا

میں بچھا کراچھی طرح دھویا گیااور پھر ججرہ شریف لے جایا گیا تمام کام منگل کے روز مورخدے شوال ۱۸۸ ججری کو پایتے تھیل تک پہنچا سلطان تقیبائی نے مدینہ منورہ کی زیارت مورخه ۲۲ ذوالحجہ (بمطابق ۴ فروری • ۱۲۸ ء) کو کی سلطان نے اپنی حاضری ای مقام ہے دگی جہاں عامة الناس کھڑ ہے ہو کرسلام عرض کرتے ہیں (یعنی مواجبیشریف کے سامنے ہے). جب انہیں ججرہ مطہرہ میں وافل ہونے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اظہار معذرت کیا اور کہنے گئے: [اے کاش میرے لیے ممکن ہوتا کہ میں مواجبیشریف ہے بھی دور کھڑا ہوسکتا، میرے لیے اللہ اللہ بھائے حددرجہ احترام کی خوشبو جھلکتی ہے.

اس طرح حجرہ شریفہ کا فرش کسی قتم کے سنگ مرمریا ٹائلوں کے بغیرر ہنے دیا گیا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے قد مین مبارکہ اس ارفی مقدس پر پڑے تھے ،اور یوں روئے زمین پر بہی وہ واحد بقعہ نور ہے جس کوائی حالت میں رکھا گیا تھا جہاں وہ تراب مقدس انجی بھی موجود ہے جس پر سرکار دوعالم کے نقش کف پا پڑے تھے ،تاہم شیخ عبدالحق محدث دہلویؓ کے مطابق ترکی سلطان سلیمان الفاق نے دسویں صدی کے وسط میں وہاں سنگ مرمرکی ٹائلیں ڈلوادی تھیں ۔( ۱۲۷) سلطان سلیمان نے مقصورہ شریفہ پرواقع حجت نظیم سے دولوائی اور قدیم گنبد کے بنچ جوسیسہ کی بلیٹوں کے بدلے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو چکی تھیں سیسے بی مضوط نئی بلیٹین نصب کروادی ۔( ۱۲۸)

حجره مطہرہ کے فرش اقدس کی سطح کامسجد نبوی شریف کے فرش کی سطح کامواز نہ

جب ججرہ مطہرہ کی مرمت کا کام ۸۸۱ بجری میں جاری تھا تو انکشاف ہوا کہا س فرش اقدس کی سطح جہاں کہ قبور مقد سہوا تع ہیں اس کا زمین ہے جو کہ ججرہ مطہرہ اور پٹنج گوشدا حاطے کے درمیان ہے تقریبا ڈیڑھ و زرع ( یعنی ۷۵۔ پونامیٹر ) ینچے ہے، جواس فرش ہے جو کہ مجھ

نوئ کااس وقت تھا (لینی ۸۸۱ جری) مزید ڈیڑھ ہاتھ ( ذرع ) نیچ تھا اس کا مطلب ہے کہ اس فرش اقدس کی سطح جہاں تبور مقد سہ واقع ہیں اور قت کی مجد نبوی کے فرش سے تین ہاتھ ( ڈیڑھ میٹر ) نیچ تھی شائد یہی وجتھی کہ کچھ جھے ہیں تبہ خانہ بنایا گیا تھا جیسا کہ امام سمجو دی نے مان کیا ہے (۱۲۹) یہ صورت حال ۸۸۱ جری میں تھی اور اب جب کہ مزید پانچ صدیاں بیت گئی ہیں اور تمام مجد نبوی کم از کم تین مرتبہ ان کیا ہے۔ دومر تبدتر کیوں کے دور میں اور ایک ہار سعودی دور میں اور کئی بارسٹگ مرمر کا فرش ڈلوایا جا چکا ہے اس کا منطقی نتیجہ سے انڈکیا جا سکتا ہے کہ بیرونی سطح مجد مزید اور پراٹھ چکی ہوگی .

فجره مطهره كالتميراورمرمت كى چندمز يدتفاصيل

۳ارمضان البارک ۸۸۹ ججری کوآسان مدینظیب پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے رئیس الموذ نمین ہٹس الدین بن الخطیب حب معمول مینارہ رئیسے پر افان دینے کی غرض ہے چڑھے ہی تھے کہ اچا نک آسانی بکل ان پرکوند گئی موذن موقع پر ہی شہید ہو گئے اور عبارہ رئیسے مجہ نبوی کی جانب گر پڑا امیجہ نبوی میں آگ جرک آئی . ناگہانی آگ کی حدت اور بھکدڑ میں مزید دس آ دمیوں کی موت مافع ہوئی آگ اور مینارے کے گر نے ہے گنبوشریف کو نقصان پہنچا اور پچھ ملہ ججرہ مطہرہ کے اندر بھی گر پڑا (۱۳۰) تاہم ججرہ شریف مخوظ دہا اگر چونوری نوعیت کی مرمت تو کروادی گئی گرکمل تفصیلات کے ساتھ سلطان قبیا کی کو ۱ ارمضان المبارک (۸نومبر ۱۳۸۱ء) کو مخوظ دہا اگر چونوری نوعیت کی مرمت تو کروادی گئی گرکمل تفصیلات کے ساتھ سلطان قبیا کی کو ۱ ارمضان المبارک (۸نومبر ۱۳۸۱ء) کو ساتھ کا مین مین بین ہوئی تھیں کہ مینا سب اقدام اٹھا کی سرکردگی میں مدینہ طیمیہ روانہ کردیئے اور پوری سرعت اور دلجمعی کے ساتھ کا مشروع کردیا گیا ، باہر والا گنبہ جس کو پچھ نقصان پہنچا تھا مکمل طور پر ہٹا لیا گیا کیونکہ شدید آتشز دگی ہے اس کی مرمت ناممان ہوگئی ملطان تعبائی کے حکم ہے ۸۲ جبری میں باہر کی جانب ایک نیا گنبر تعبیر کیونکہ شدید آتشز دگی ہے اس کی مرمت ناممان ہوگئی میں میں باہر کی جانب ایک نیا گنبر تعبیر کیواد یا جوابھی بھی موجود ہے اور جے اس میں پچھ ظل نظر تعبیر کی طاف تعبیر کی وجب کی موجود ہے اور جے اس کے میں باہر نی جانب ایک نیا گنبر تعبیر کرواد یا جوابھی بھی موجود ہے اور جے اس کی مرمت کی کرنگ کی وجب گنبر خضری کہا جاتا ہے۔ (۱۳۱)

بیمال (۱۲۳۳ ہجری جب کہ حجرہ مطہرہ کے گذبد کی تغییر نو ہوئی) حجرہ مطہرہ کی تغییر کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ۱۲۳۳ ہجری کو دہائی حملہ آوروں کو جنہوں نے چند سالوں سے مدینہ طیبہ پر قبضہ کیا ہوا تھا اور بہت تاہی مچائی تھی،ان کوطوسون سید مجودی کی وفا مالوفا . میں مقصور وگریفه اور قبور مطیر و کاوضاحتی خاک (عس ۲۱۳)





این نجار ( ۵۷۳ – ۱۳۷۵ هـ )
کابنایا بواقلی خاکر جے
انہوں نے این زبالد کے
دوسری صدی بجری کے قلی
نفشے سے اخذ کر کے بنایا قبا
میروزی (وفاء الوفاء بس ۱۳۰۰)

پاشا نے ترکی سلطان کے احکام کے تحت نکال باہر کیا تھا۔ بیاسی واقعہ کے بعد ہوا تھا کہ وہ چھوٹا سا گنبد جو کہ صحن مسجد کے وسط میں ہواکرتا تھا (جس کے اندرنوا درات اور تبرکات نبویہ اور مصحف شریف کے چند نہایت ہی قدیم مخطوطے محفوظ تھے ) ترکی حکومت نے مسار کرواد با اور تمام نوا درات آستانہ (استنبول) لے گئے جہاں تو پکا لی میوزیم میں آج تک محفوظ ہیں تا کہ آئندہ کسی بد بخت کوان پر مملی آ تکھڈالے گل جرأت نہ ہوسکے.

ججرہ الشریفہ کی تغییر نو کا اصل سبب بھی بلا واسطانبی و ہابی حوادث سے منسلک تھا کیونکہ انہوں نے گنبد پر چڑھ کراس کے ہلال کو سونے کا سمجھ کراتار نے کی سعی لا حاصل کی تھی ۔ یہ سلطان محمود خان کے دور میں ہوا کہ گنبدشریف کو ۱۲۵۳ ججری میں سبزرنگ کردیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا رنگ نیلا ہوا کرتا تھا۔ گنبدشریف کے مختلف ادوار میں مختلف رنگوں کی وجہ سے اسے ان رنگوں کی نبست شہرت رہی ہے، مثلاً جب اس کا رنگ سفید تھا تو اسے 'قبۃ البیھاء' کہا جاتا تھا، اور جب نیلا رنگ ہوگیا تو اسے 'قبۃ الزرقاء'یا' الفحام شہرت رہی ہے، مثلاً جب اس کا رنگ سفید تھا تو اسے تک تقریباً • کا سال گزر چکے ہیں اور سبزرنگ کی وجہ سے بیقۃ الخفر کی گئی نام سے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے ۔ (۱۳۳)

گرام رضوان الدعلیم اجمعین کے ادوار مبار کہ سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا۔

مقسورہ شریف کے متعلق عبد القدوس الا نصاری نے بیان کیا ہے: ''موجودہ مقسورہ شریف (باہر کی جالیوں سے لیکر اندرونی گنبد

علی اسلطان اشرف تیتبائی کے شاہ کاروں میں سے ایک ہے ، اندرا ایک چھوٹا سا گنبد ہے جے سنگ سیاہ سے بنایا گیا ہے اور او پر سفید سنگ مرم ارک اور مرم ابرا اللہ بھی کی قبر مبارک اور ابرا ابوا سول اللہ بھی کی قبر مبارک اور اب کے خلفا ہے تین کر میمین سید تا ابو بکر صدیق "اور سید نا عمر فاروق" کی قبور مبارکہ ہیں ۔ بیا ندرونی تعمیر چارصدیاں پر انی ہے ، تا ہم باہر کا گنبہ خضری ، سلطان محمود ثانی کا بنایا ہوا ہے ۔۔۔ ''(۱۳۱) اندرونی چھوٹا گنبہ قبۃ نور' (گنبہ نور) کہلاتا ہے جب کہ باہر والا بڑا گنبہ گنبہ خضری ، سلطان محمود ثانی کا بنایا ہوا ہے ۔۔۔ '(۱۳۲) اندرونی چھوٹا گنبہ قبۃ نور' (گنبہ نور) کہلاتا ہے جب کہ باہر والا بڑا گنبہ گنبہ نفتر کی ' (سبرگنبہ ) کہلاتا ہے جب کہ باہر والا بڑا گنبہ گنبہ نفتر کی اندرونی میں مرمت اور تعمیر نور کے بعد قبلہ کی و یوار ہے جالی مبارکہ تک ساڑھے سات میٹر فاصلہ ہے ، جب کہ شرق اور غربی جالی کے دوائی مورٹ اب تھی کہ کہا تی ہو با اس کی لمبائی ۱۹ میٹر ہے ۔ بیہ بیائش اس نا ہو پر بڑی ہو بیان چھیٹر کی فایق کر دونا جاتا تھا آگر چہ فقد کی کتابوں میں شرقی ذرع کی لمبائی میٹر کے مطابق میٹر کے ابر بتائی گئی ہے ۔۔ ' کہا کہ تائی میٹر کے مطابق میٹر کے میٹر کے مطابق میٹر کے مطابق میٹر کے میٹر

ایوب صبری پاشا مشہورتر کی مورخ مدینہ طیب اورعثانیوں کے آخری شیخ الاسلام نے ۱۲۹۱ میں یوں لکھا تھا:''سلطان محمود خال دوم کے للہ نظام میں گئی مورخ مدینہ طیب اورعثانیوں کے آخری شیخ الاسلام نے ۱۲۹۱ میں یوں لکھا تھا:''سلطان محمود للہ نظام میں گئی میں کچھ دراڑیں ظاہر ہوئی جن کا بظاہر سبب دیواروں اوراو پر کی پٹی کی کم چوڑ انکی اور ضعف سمجھا گیا تھا لبند اسلطان محمود طاقت چوڑ ہے ستونوں پراز سرنو استوار کیا طاقت کہ دیا کہ گئید مبارک کو اس کی بنیادوں تک گرادیا جائے اور اسے دوبارہ بہت ہی مضبوط اور چوڑ ستونوں پراز سرنو استوار کیا بلگہ جائے ہیا گیا۔ (۱۳۵۷) ای سال مزید مرمت کا کام بھی کیا گیا اور پھر ۱۲۵۵ ہجری میں بنایا گیا۔ (۱۳۵۷) اس سلطان عبدالحمید کی تھی ہوئی نعت شریف کے نواشعار جمرہ اسلطان عبدالحمید کی تھی ہوئی نعت شریف کے نواشعار جمرہ



غر لی جانب دواشعار سنبر سے وف سے لکھے نظرة ربي

كتاب مراة الحرمين مين نقل كئے ہيں:

سلطان عبدالحميد خان اول كي نعت جو کہ حجرہ مطہرہ کے باہر جالیوں سے اوپر والے حصے میں سنہری حروف میں لکھی گئی تھی

بسب الله الرّحلٰن الرّحيم

ما لى سواك و لا الوي علىٰ احد نة پ ك سوامير اكوئى بين اورنه اي بين آپ كے علاو وكسى كى طرف مأل جو تا جول و انتُ سراُ الندئ يا خيرَ مُعتَسد اورآپ بىسارى التجاؤل كارازيس اورآپ بى كى ذات سب سے زياده معتمد ب و انتُ هادي الورئ لللّه ذى البددِ اورآپ بے شک ساری مخلوق کی مدد کرنے والے میں اورآپ سب سے بہتر رہنمااور اللہ کی جانب سے سب کے ہادی ہیں للواحد الفردكم يولد ولم يلد ا ہودات جن کے لیے سب منفر دمقام محمود مقرر ہوا اس مکتاذات کے ہاں کہ نہ وہ کسی کی اولا دہے اور نہاس کی کوئی اولا د من اصبعه فروّی الجیش ذی العدد چشمے پھوٹ پڑے جن الشکر کے شکر سے موکرا پی بیاس بجھاتے تھے اقولُ یا سیدالسیادات یا سندی توميس ياسيدالسادات اورياسندى يكارتابول وامنُن علىُّ بِها لا كانَ في خلدى اورمجھ پروہ احسان فرمائیں جو کہ میرے تصورے بھی بالا ہو واستر بفضلك تقصيري مدئ الامد اورا بے فضل و کرم سے ہمیشہ میری کوتا ہول کی پردہ پوشی فرمائیں فانني عنك يا مولای لس أحدِ بشكام مرعة قاآب كي وامراكوني مين للآب محصريك كأظر كرمغرما ميس كميرى ونابيول ودهانيك

يا سيِّدي يا رسول اللّه خُذ بيدى اميرية قاارالله كرسول ميراباتحدقعام ليجئ فانتُ نورالهدئ في كل كاثنياة آب بی ساری کا نئات میں نور مبرایت میں وانت حقأغياث الخلق أجمعهم 🛱 يا مَن يقومُ مقامَ الصهد منفرداً 🛱 يا من تفجّرت الانسيارُ نابعةً اے وہ ذات کہ جن کی انگلیوں سے دریا ؤں کے سے انی اذا سامَنی صَبِیتُ یَروُعُنی جب بھی میراظلم سے سامنا ہوااور میں خوف زدہ ہوا كن لى شفيعاً الى الرحين من زللى آب سبيد من كالمكامير ميرى خطاق پرميرى شفاعت فرمائين وأنظر بعين الرّضاء لي داشياً ابداً اورآب بميشه مجھ يرنگاه التفات رتھيں وأعطف على بعفوأ منك يشبهلنى

انى توسلت بالخناراشرف من رقى السماوات سرالوا حدالاحد فمثله في جميع الخلق لم اجد (١٣٩) رب الجمال تعالى الله خالقه میں نے احمد مختار ﷺ کے وسلے کا سہارالیا ہے جن کی ذات مبار کہ کوشب اسریٰ آسانوں پر جانے کا شرف حاصل ہےاوروورب واحد الاحدكےرازيں خالق حسن رب ذوالجلال نے انہیں احسن تقویم میں بنایا ایسا کہ ہم نے پوری مخلوق میں ان کا خانی نہیں پایا. تحقیق سے پہتہ چلتا ہے کہ بندرہ اشعار پر مشتمل یہ پوراقصیدہ ، کاشانہ اقدس پرنہائت ہی خوشخطی سے سبز جالی کے اوپروالی جگہ برانکھا گیا تھا،مگرسعودی حکومت کے آنے پراس کے بہت ہےا شعار کوان پرسیمنٹ لگا کر حذف کر دیا گیا؛ خاص طور پرایسےاشعار جن میں مقصود کونین شفیع المدنبین اور رحمت اللعالمین ﷺ ہے شفاعت کی درخواست کی گئی ہےان پر سیمنٹ لگار کراورسبز رنگ چڑھا کرحذف کردیا گیا گر ا پیےاشعار جو کہ سعودی مکتبہ فکر ہے زیادہ متصادم نہیں ہیں اوران کےعلاء کی طبع نازک پرگران نہیں گز رتے تھےوہ آج بھی کندال ہیںاوران پرسنہری رنگ کر کے اجا گر کردیا گیا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویر سے ظاہر ہے مواجہ شریفہ کی جالی کے اویر کی جانب متنوں اشعار جو کہ اس نعت کی جان تھے مٹا کران پرکٹڑی کی الواح لگا دی گئی ہیں جن پرقر آنی آیات کھی گئی ہیں .دیگر تین اطراف میں چندمزیداشعار کوحذف کردیا گیاہے اس طرح دست برد سے نئے جانے والے اشعار کی تعدادنو ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: غربی جانب ن جانے والے اشعار: للواحدالفردكم يولدوكم يلد يامن يقوم مقام الحمد منفردأ من اصبعه فروٌ يُ الجيش ذي العدد يامن فجرت الانهار نابعة شالی جانب کندان اشعار جو که ابھی تک محفوظ ہیں وہ یہ ہیں: فمثله في جميع الخلق لم اجد رب الجمال تعالى الله خالقه ذخرالا نام وباديهم الى الرشد خيرالخلائق المسلين درّ أ اس کے علاوہ شرقی جانب قد مین الشریفین کی دیوار پر جالیوں کے اوپر پانچ اشعار رہنے دیئے گئے ہیں،البتہ ایک شعر <del>کے دوسر ک</del> مصرع کے کچھ حصہ کو بھونڈ مے طریقے سے حذف کردیا گیا ہے، قار نین کرام کی مہولت کے لیے ہم مکمل نعت شریف درج ذیل کررہے ہیں۔

مطہرہ کے باہر نہائت ہی خوبصورت خطاطی ہے لکھے گئے تھے، جن کا ذکر ابراہیم رفعت پاشانے بھی کیا ہے اور ان میں ہے دواشعارا بی

شالي جانب كندال

اشعار جو كدا بهي تك

محفوظ بي

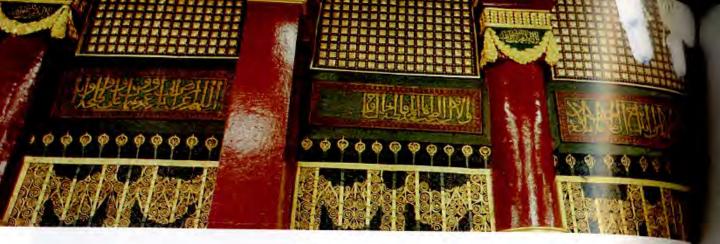

تصیدہ کے ہاتی اشعار

١١٠ شالا جنوبا شرقاغربا ۵۱مير

جرہ سرہ فاطمہ از ہراء کے متعلق بتو لی لکھتا ہے کہ جنوب کی طرف میں ۴۵ میٹر لمباہے جب کہ ثال کی طرف اس کی لمبائی ۱۳۵ میٹر ہے، ارثر قاغر باس کی چوڑ ائی تقریباسات میٹر ہے اور پی حجرہ مطہرہ ہے دورروازوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے جو کداس کے اندرواقع ہیں.(۱۲۱)

باہر کی سبز جالیوں اور اندر کے حجر ہ شریف جس میں قبور مطہرہ ہیں کے درمیان خالی جگہ ہے جو کہ تین اطرف سے تقریبا تین تین میٹر ے (جنوب میں قبلہ کی طرف اورمشرق میں قدمین شریفین کی طرف اورمغربی جانب ) جنوب مغربی کونے میں اس تھلی جگہ پرایک بہت ہی فغیمصف شریف رکھا ہوا ہے جو کہ تجاج بن یوسف نے مدینہ طیبہ میں رکھوایا تھا مگر بعض مورخین کا خیال ہے کہ بیان چیمصحفوں میں سے ایک ہے جو کہ سیدناعثان بن عفانؓ نے تیار کروائے تھے اس کھلی جگہ کے اوپر والی حیت سے جھومرا ورسونے اور چاندی کے فانوس لٹکتے ہیں، جن میں ہے ۳۱ ہیرے جواہرات سے مرضع ہیں اور جاندی کی زنجیروں سے لٹکتے ہیں ججرہ شریفہ میں ایسے فانوسوں کی کل تعداد ۲۰۱ ہ سیدالکونین اورمجوب رب المشر قین ورب المغر بین ﷺ کے سربانے مبارکہ کی طرف ایک نا در ہیرا ہے جس کا مجم کیور کے انڈے کے مادے جے سونے کی اوح میں جڑا گیا ہے اس میرے کوعرف عام میں 'کوکب دری' کہا جاتا ہے . (۱۳۲) جس زریں اوح میں اسے جڑا کیا ہاں میں مزیدے ۲۴ ہیرے بھی جڑے میں جو کہ مختلف مجموں میں ہیں.اے حجرہ مبارکہ پرسلطان احمد خان اول ابن سلطان محمد خان یے کیار هویں صدی کی ابتداء میں پیش کیا تھا. (۱۴۴۳) بیتمام معلومات محمد طاہر الکردی کی مہیا کردہ ہیں جن کے بیان کے مطابق ،مندرجہ بالا مٹن اٹیاء کے علاوہ اور بھی بہت ہے بیش قیمت ہار، ہیم وزراور جواہرات کے تحا ئف ہیں جو کہ تجرہ سیدۃ فاطمۃ الزہراء کے اندر پڑے الشکایں جن کے ساتھ بہت ہے صحف بھی رکھے ہیں چند عینی شاہدوں کے بیانات کے مطابق جنہیں ایک یا دومر تبہ حجرہ مطہرہ کے اندر ميدة فاظمة الزبراء عيمنسوب بين.

مجرہ مطہرہ کے گرد پہلی بار جالی شاہ ظاہر رکن الدین بیبارس نے ۲۶۸ ججری میں لگوائی تھی جو کہ ۲۸۸ ججری (۵نومبر ۱۳۸۱ء) کے آتشیں مارتے میں جل کرخاکتر ہوگئی اور سلطان اشرف قیتبائی نے تا نے کی بنی جالیاں ارسال کیں جو کہ ۸۸ ہجری میں نصب ہوئیں گنبد پر پیتل کا بللهب سے پہلے عثا نیوں نے ۱۳ اشوال بروزمنگل ۹۴۶ ججری کولگوایا. (۱۳۴) مہنی درواز ہے: باب التوبه (جنوب میں مواجبشریف کی طرف)، البسيدة فاطمة الزبراء (جوكه شرق ميں ہے)، باب الوفود (جوكه مغربی جانب ہے اور ریاض الجنة میں کھاتا ہے)، بھی ٢٦٨ ججرى ميں شاه ظاہر مالک فیلوائے تھے، وہ بھی ککڑی کے تھے اور ۸۸ ہجری کے حادثے میں تباہ ہو گئے تھے ایک اور دروازہ جے باب التجد یا باب الشامی کہا ہ کا ہے۔ این الدین کتبغا کے احکام پر ۲۹ے بھری میں نصب ہوا تھا۔ یہ تمام دروازے چونکہ جل گئے تھے اس لیے سلطان اشرف قبیتبائی نے جب المنا المجتبيج الوية مام درواز عجمي دهات كے بنواد يخ تھے جمرہ مطهره كاندركم كيال تقى جوكسونے كى بنى بوكى تعين تركى سلطان

رقیٰ السساوات سرّ الواحد الأحد انى توسلتُ بالهختار أشرف مَن جوآ سانوں ہے بھی بالاتر تشریف لے گئے اوراللہ واحد لاشر یک لے کارازیں فهنله في جهيع الخلق لم اجد اور اوری کا نات میں آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے

ذُخرَ الانام و هاديهم الى الرُشدِ آپ پوری مخلوق کے مجاءو ماوی اور صراط متنقیم کی طرف ان کے راہمایی آب ساری مخلوق سے بہتر اور تمام رسولوں سے اعلی مقام رکھتے ہیں هذا الذى هو في ذهني ومُعتَقدى

انک کوسلے میں نے التہاؤ کی ہاورامید ہے کہ اللہ مجھے بخش وے گا میں میر اعقبیرہ اور ایمان ہے

وخُبّهُ عند ربّ العرش مُستَند فهدخهٔ لهم يزل دابى مدى عُمري جب تک میری عمر ہے ہمیشدان کی تعریف ہی مراطرز عمل ہاوران کی محبت ہی رب العرش کے بال قابل اعتاد سرمایہ

عليه اذكىٰ صلاةِ لب تزل ابدأ مع السّلام بلا حصر ولا عدد ان پر بمیشه بمیشه بهترین درود بو جس کے ساتھ بے حدوثار صلوق وسلام ہو

ب شک میں نے ایسی مختار جستی کا وسیله پکڑا ہے

رب الجسال تعالىٰ اللّه خالقةُ

خير الخلاثق المرسلين ذرى

به اَلتجشتُ لعل اللّهُ يغفرُلي

حسن کےرب نے آپ کی تخلیق کی

وعلىٰ الآل والصّحب اهل البجد قاطبة بحر السِّساح و اهل الجود والبدد اورتمام آل اوراصحاب كرام يرجوبرى فضيلت والي بين اورجوسخاوت اورعفواور مددكا سمندريين (وہ اشعار جن کے سامنے ستاروں کے نشانات ہیں ابھی تک اپنی جگہ موجود ہیں )

اس کے علاوہ ایک اور قصیدہ جو کہ سیدانشنج عبداللہ بن علوی الحداد العلوی الحسینی الحضری (ت:۱۱۳۲ جبری) نے لکھا تھا وہ مجرہ مطبرہ کے اند نفیس خطاطی سے لکھا گیا تھاجس کے دوشعریہ ہیں:

> وقفنا على اعتاب فضلك يا سيدي لتقبيل ترب حبّدُلك من ترب تا كەچۇھىك كى زمىن كوبوسەدىن كىتى عمرە بىيخاك! اے ہارے آقاہم آپ کے فضل وکرم کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں وقبنيا ثبياه الوجه مبيارك علينا به نسقى الغمام لدى الجدب

ہم چبرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں ایسامبارک چبرہ جس کے قسل سے قط کی حالت میں بھی ہم پربادلوں سے بارش ازل ہوجائے محمد طاہر الکردی (جو کہ مکة المکرّ مہ کے عصر حاضر کے مشہور و قائع نگار ہوئے ہیں ) نے بھی اپنی کتاب تاریخ القویم میں چند فائیل مهیا که بین وه رقمطراز بین:

''مقصورہ شریف کارقبہ تالاً جنوباً ١٦ميشر ہے جبکہ شرقاغر بايد ١٥ميشر چوڑا ہے اس کے چاروں کونوں ميں بہت بى مضبوط چارستون ہیں جوسنگ خارا سے بنائے گئے ہیں اور حجیت تک بلند ہیں جس کے او پر گنبدشریف استوار کیا گیا ہے جہال تک حجرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراء کے رقبے کا تعلق ہے بیشالاً جنوباً ساڑھے چودہ میٹر کمباہے اورشر قاغر ہا چودہ میٹر چوڑا ہے. یہ حجرہ رئیسیہ سے دودروازول کے ذریع متصل ہے۔ ایک شرقی جانب ہےاور دوسراغر بی جانب ہےاوردوثول كدرميان كيهاو في جلد بجوكة بض موزمين كيمطابق سيدة فاطمه "كي قبراطبر بيسا" (١٥٠) رقبے کی پہ تفاصیل پہنو کی کی بیان کی گئی تفاصیل ہے بہت صد تک مطابقت رکھتی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

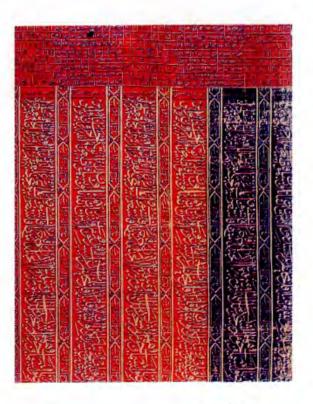

عہدعثانی کے پہلے سلطان کا بھیجاہوا پردہ جو قبورمطہرہ کے اردگرد ایک عرصہ تک انکار ہا

محد نے پیش کی تھیں مگر برشمتی ہے سعودانہیں اکھاڑ کراپنے ساتھ درعیہ لے گیا تھا۔(۱۳۵) وقت مقصورہ نثر یف میں چھ درواز ہے ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) چاندی سے بناباب التوبہ جو کہ مواجہ شریف کے پاس ہے اسے بمیشے کیے بغر کردیا گیاہے .
- (۲) بابسیدۃ فاطمۃ الزہراء جو کہ شرق میں ہے اور حجرہ سیدۃ فاطمۃ الزہراء میں واطعے لیے استعال ہوتا ہے۔ خدام مقصورہ شریف ای دروازے سے آندرجاتے ہیں اور دوسرے ممالک سے آنے والے خوش قسمت وی آئی ٹی بھی اسی دروازے سے اندر لے جائے جاتے ہیں.
  (۳) باب الوفود جو کہ مغربی جانب ہے. بید دروازہ اسطوانۃ السریر اور اسطوانۃ الحری گ
- (٣) باب الشامی شالی جانب ہے بید درواز ہ باب الوفو دے ذرا چھوٹا ہے اور آج کل ان کے سامنے الماریاں رکھ کر اے نظروں ہے او چھل کر دیا گیا ہے ۔ ان الماریوں میں قرآن الکریم کے نسخ رکھے رہتے ہیں .
- (۵) پانچوال اور چھٹا دروازہ: بید دونوں دروازے کا شانہ سیدۃ فاطمۃ الزہرا ﷺ میں دافل ہونے کے بعد نظر آتے ہیں بان میں سے ایک دروازہ شرقی جانب اور دوسراغر بی جانب کھانا ہے جن سے حجرہ مطہرہ میں رسائی ممکن ہوتی ہے.

مقصورہ الشریفہ میں آویزاں پردے

ابن نجار کے بیان کے مطابق جمرہ ملی پردے ڈلوانے کا شرف سب سے پہلے ابن ابی الہجاء کو ہو جو کہ معر کے ایک دائے سے انہوں نے عبای خلیفہ استضی بامراللہ سے اجازت لے کراسے چھٹی صدی ججری میں ججرہ مطہرہ میں آویزاں کیا تھا۔ یہ پردہ منیڈ کل کا شخصی بردہ انہوں نے عبای خلیفہ استضی بامراللہ نے ایک بنا تھا۔ بنا جا اور پرا ناپردہ نجف اشرف میں شیر خداعلی المرتشن کے مزار پرائکا دیا گیا۔ انہ پردہ ارسال کردیا اور پرا ناپردہ نجف اشرف میں شیر خداعلی المرتشن کے مزار پرائکا دیا گیا۔ (۱۳۲) خلیفہ کا نیا بھیجا ہوا پردہ مرخ کا کا تھا جم پرسفید رنگ ہے کشیدہ کاری کی گئی تھی اور اس پر چاروں خلفائے راشدین کے نام گرا می لکھے گئے تھے اس کے بعد خلیفہ ناصراللہ بن اللہ نے سے سید ہو جو ججرہ مطہرہ میں ایک دورے کا انہوں کی اللہ نے اور یا ایک دورے کیاں کے مطابق ان کے دور میں تین پردے ہوا کرتے تھے جو ججرہ مطہرہ میں ایک دورے کا الجدد کا اور اس تھے بتا ہم سمبود دی نے ابن نجار کے بیان سے ماقات نہیں کیا کہ سب سے پہلے پردے کس نے ڈلوائے تھے وہ ابن دزین العبد کل الاند کی کے بیان پراعتاد کرتے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پردے کس نے ڈلوائے میں وہ الدہ کے ذال الم المین کیا دارے بین کراتے تھے ، مگر بعد میں کہ وہ شریف والدہ کے وہ اللہ کے بعد بھیجے جاتے تھے ، ہمارے نزد یک سمبود دی کی تحقیق زیادہ قرین قیاس سے عثانی دور کے آواؤر میں بھیجا تھی۔ آستانہ (استنبول) سے سال کے بعد بھیجے جاتے سے بھال کے بعد بھیجے جاتے سے بھالی اور دی کیا گئی کیردہ اسلطان عبدالحزیز فیاں نے ۱۹۸۸ انجری میں بھیجا تھی۔
آستانہ (استنبول) سے سل کر بھی آنے لگے تھے سلطان عبدالمجری گوروانہ کیا تھا رکھوں فیاں نے ۱۹۸۸ انجری میں بھیجا تھا۔

درمیان ہےاورا ج کل بندہے.

ب پہلے پردہ خلیفہ راشد سید ناعثان ابن عفانؓ کے دور میں ڈالا گیا تھا۔ اس معاملے میں مجمد طاہرالکر دی لکھتے ہیں: اس کے او پر سبز پردے ڈالے ہوئے ہیں جن پرلاالدالا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے ۔ بالائی حصے پرقر آن کریم کی بیآیت مبارکہ کھی عمار ہے (۱۲۶)

﴿ وَمَا كَانَ مُحَدَابِا حَدَّمَن رَجَالِكُم وَلَكُن رَسُولِ اللَّهُ وَخَاتُم النّبِينِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلْ شَيْعَلَيماً ﴾. خوبصورت دائر ول كے اندرنهايت ہى خوبصورت كشيدہ كارى سے رسول الله ﷺ كے المائے گراى لكھے گئے ہيں زمين سے اڑھائى ميٹر كى بلندى پر بردے پرسنہرى پڻ لگى ہے جو ،

مرن من پر باور استی میٹر چوڑی ہاوراس کے اوپر سلطان کا نام کھھا ہوا ہے ۔ یہ پردہ خلافت عثانیہ کے آخری سلطان نے تیار کروایا تھا جو کہ کہ کہ جو پردہ جو ابھی بھی مجرہ مطہرہ پر آویزال ہو وہ انحری کے جمہوریہ بن جانے کے بعد ارسال ہوا تھا۔ (۱۵۰) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پردہ جو ابھی بھی مجرہ مطہرہ پر آویزال ہو وہ آخری ترکی سلطان کا ارسال کردہ ہے ، مگریہ خیال غلط ہے سعودی دور میں شاہ سعود نے بھی ایک پردہ ڈلوایا تھا اور پھر بعد میں شاہ فیصل نے ایک نیایدہ بنواکر آویزال کروایا تھا۔ دیتے ہیں کہ آخری پردہ شاہ فیصل کے دورکا ہے کیونکہ انہیں ان پردول کے بنانے اور آویزال کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔)

﴿اورہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگراس لیے کہ اللہ کے تھم ہے اس کی اطاعت کی جائے اورا گر جب وہ اپنی جانوں برظلم کریں تو اے محبب تمہران کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان پائیں گے۔ ﴾ (۱۵۱)

﴿ اور جب وہ تہارے حضور حاضر ہوں جو ہماری آینوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤتم پر سلام ، تہبارے رب نے اپنے ذمه کوم پر دهمت لازم کرلی ہے کہ تم میں سے جوکوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو بیٹک اللہ بخشنے والا ممان ہے۔ ﴾ (۱۵۲)

[جوج ادا کرتا ہے اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میری زندگی میں میرے حضور حاضری انتاہے۔] (۱۵۳)

ایک قدیم پرده جوکه جحرومطبره پرآویزال کیا گیاتھااوراب تو پکالی میوزیم میں محفوظ ہے

021



قبراطبرگی بیرونی جانب آویزال پردو

جمال العطر کی کے تلمی نیخ سے ماخوذ جمر ومطہرہ اور قبور مقد سے تلمی خاکے کا تکس ۲۷ کے اجمری

حضرت عبداللہ ابن عمر اسے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: [جوکوئی جج کرتا ہے اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ میری زندگی میں میرے حضور حاضری دیتا ہے . ] (۱۵۴) حضرت عبداللہ بن عمر سے جی مروی ہے جی مروی ہے ۔ ] جس نے میری قبر کی زیارت کی تو وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا . ] محمد ابن حبان نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ابراہیم بن شمیان ہے ۔ [ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا . ] محمد ابن حبان نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ابراہیم بن شمیان ہے ۔ نات ہے ساز اللہ کھی پرصلو قوسلام پیش کیا تو میں نے چرہ شریفہ کے اندر سے اپنے سلام کا جواب یوں سنا 'وعلی السلام' . (۱۵۵)

حضرت جعفرالصادق کا کا قول ہے کہ جب بھی سیدناعلی کرم اللہ و جہ سیدالعرب والعجم کی خدمت میں صلوٰ قوسلام کے لیے حافم ہوتے وہ دوہ دوضہ مبار کہ کے قربی ستون کے پاس کھڑے ہوجاتے اورا پناسلام پیش کرتے تھے ۔ پھروہ ہاتھ سے اشارہ کرکے کہتے نہاں اللہ جگہ پررسول اللہ کی کا سرمبارک ہے۔ (۱۵۲) سیدنا ابو بکرصد این فخر ما یا کرتے تھے: ''رسول اللہ کی کے حضورا پی آواز وں کو بلندند کیا کروہ ہوگہ ہی آب حضور کی کی حیات طیعہ میں اور نہ ہی بعد میں '' ام الموشین سید ہا عاکثہ صدیقہ نے ایک مرتبہ ہی واقع ایک ججرہ شریفہ میں کی آب حضور کی حیات طیعہ میں اور نہ ہی بعد میں '' ام الموشین سید ہا عاکشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ بی واقع ایک ججرہ کے درواز سے کا اللہ کھی کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے '' (۱۵۷) ای طرح آبکہ سید ناعلی کرم اللہ و جہدالکر یم کو اپنے جرے کے درواز سے کا ایک کو اڑ مرمت کرنا پڑا آب اس بات کا حدورجہ خیال رکھا کرتے تھے کہ دروال سے ایک کا شانداقد سے آس بیاس کی قشم کا شور نہ ہواور اس لیے اپنے درواز سے کا کواڑ اٹھا کر بقیج الغرقد کے پاس مناصع کے خلاقے میں اللہ کھی کے تا کہ اس کی مرمت کرسکیں اور ججرہ مطہرہ کے یاس اس کام کی وجہ سے شور نہ ہو۔

یجی نے امام مالک سے دوایت کی ہے کہ عبداللہ بن دینار ؓ نے فر مایا: اس نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کودیکھا کہ وہ دسول اللہ ﷺ کا قبراطہر کے پاس کھڑے ہوجاتے اور رسول اللہ ﷺ پرصلو قوسلام کہتے اور پھرابو بکڑاور عمرابن الخطاب پرسلام بیجیجے. آ (۱۵۸) حضرت مافع اللہ بھر حضرت عبداللہ ابن عمر ؓ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب جو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ؓ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب کہا ہو کہ دسول اللہ ﷺ کی قبراطہر سے شروع ہوتے اور پھر حضرت ابی بکر ؓ اور پھر سید ناعمر فاروق ؓ کی قبر پر حاضری دیتے اور کہتے ؓ آیارسول اللہ ﷺ آپر پر سلام ہو،اورا ہے والدمحترم (یعنی سید ناعمرؓ) آپ پر سلام ہو، (۱۵۹)

سیدناعلی کرم اللہ و جبہ سے روایت ہے کہ ایک بدورسول اللہ ﷺ کی و فات کے تین دن بعد قبراطہر پر حاضر ہوا،اس نے قبراطبرے کچھٹی اور دیت اٹھائی اورا پنے منہ اورسر پرل کریوں گویا ہوا: [یارسول اللہ ﷺ ہم نے آپ کا ارشاد ستا ہے جو کہ آپ پراللہ رب ذوالجلال کا

لم فی دی ہوا تھا ﴿ اور ہم نے کوئی رسول نہ جھیجا گراس لیے کہ اللہ کے تکم ہے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا اور جھور حاضر ہوں اور پھر اللہ ہے معافی جا ہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو ہجیول کرنے والا میں بازی ہی ہے ہے گناہ سرز دہوگیا ہے ۔ )لہذا میں آپ حضور کی خدمت عالیہ میں طفر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں قبر اطہرے آواز آئی: [اس نے تہ ہیں معاف فرما دیا ہے!] (۱۲۱) ایک ایسا ہی واقعہ میں طفر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں قبر اطہرے آواز آئی: [اس نے تہ ہیں معاف فرما دیا ہے!] (۱۲۱) ایک ایسا ہی واقعہ غیری صدی کی ایک مسلم شخصیت ہے مروی ہے جضرت محمد بن عبیداللہ بن عمر والعتی ؓ (۱۲۲) نے بیان کیا کہ جب وہ حجرہ مطہرہ شریف کے بال بیٹھ تھے تو ایک بدو حاضر ہوا اور یوں گویا ہوا: آیا سیدالم سلین میشک اللہ کریم نے آپ پر اپنی کتاب برحق نازل فرمائی جس میں سے مذکور ہے نہ اور اس کے کہ اللہ کے کہ اللہ کے تھا ہوا: آپ میں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو ہجول کرنے والا مہر بان پا ئیں میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ ہے میری شفاعت کریں گا۔ گھرمائ کے بعد اس نے عرض کیا: [ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ ہے میری شفاعت کریں گا۔ گھرمائی کے اس نے مندرجہ ذیل رہائی پا آواز بلند رہ ھی: (۱۲۲)

يا خير من دفنت بالقاع اعظمه

نفسى الفدالقبر انت ساكنه

فيه العفاف و فيه الحود والكرم

فطاب من طيبهن القاع والاكم

اے دہ سب ہے بہترین ذات جن کا جسم اطبراس خاک میں مدفون ہے • ت

آپ کے جیم اطہر کی خوشہو ہے سب کوہ دومن مبک اٹھے ہیں

می قربان جاؤں اس قبراطبر پر جس میں آپ استراحت فرمارہ ہیں جس میں سراسرعفت اور بخاوت جوداور کرم ہے ( راع ہوجھ میں شد سے سے سے سے سے کا میں استان کی میں میں کی دوروں کرم ہے

(پیرباغی آج بھی مواجبہ شریف کے داکیں اور باکیں جانب والے ستونوں پرنہایت ہی محورکن انداز میں کندال ہے)
اپنامعروضہ پیش کرکے وہ بدو چلا گیا بیٹی ٹیمیان کرتے ہیں کہ ان پر پچھ دریر کے لیے غنو دگی طاری ہوگئی اور انہوں نے ایک خواب دیکھا جم میں رسول اللہ بھی بیشارت ہوئی آپ نے انہیں فر مایا: [جاوَاس بدو کے پیچھے اور اس کوخو خبری دے دو کہ اللہ رب العزت نے میری مطاعت پراہے معاف فر مادیا ہے ۔ ] (۱۲۵) ابن عبدر بر (متو فی: ۳۲۸ جبری) نے بھی ایک ایسا ہی واقعہ قلمبند کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک طاعت پراہے معاف فر مادیا ہے ۔ ] (۱۲۵) ابن عبدر بر (متو فی: ۳۲۸ جبری) نے بھی ایک ایسا ہی واقعہ قلم بند کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک البائج اطہر پر حاضر ہوا اور کہنے دگا ہے ۔ خوفر مایا ہم نے اس پر آ منا وصد قنا کہا ، آپ نے جو بھی تھم دیا ہم نے اس کی قبل کی ، آپ نے الپند بربائی فرمان بھی ہمیں پہنچایا: ﴿ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ اپنی البید رہائی فرمان بھی ہمیں پہنچایا: ﴿ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ اپنی

جانوں پرظلم کر بیٹھیں اورا مے مجوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ ہے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو شرور اللہ وہرت تو بہتر ہوں اور پھر اللہ ہمیں تو بہتر اور اس ہربان پائیں گے۔ پہم سے اپنے آپ پرظلم سرز دہوگیا ہے اوراب ہم آپ کی خدمت اقدس ہیں حاضر ہیں، لہذا ہمیں معاف میں الہذا ہمیں معاف میں الہذا ہمیں معاف فرماد بجئ آل احمد بن تحدام الموشین سرو تھا کہ معاف فرماد بھی کی خدمت میں حاضر ہو تیں اور اذن حاضر کی مانگا تا کہ رسول اللہ بھی کی قبر اطہر پر حاضر ہو تیں ۔ چنانچیام الموشین سید ہ عاکشہ مدید ہے ۔ کی خدمت میں حاضر ہو تیں اور اذن حاضر کی مانگا تا کہ رسول اللہ بھی کی قبر اطہر پر حاضر ہو تیں ۔ چنانچیام الموشین سید ہ عاکشہ مدید ہے ۔ انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی جونہی وہ خاتون اندر حاضر ہو تیں تو ان کے آنسو بہد نکلے اور انہوں نے زار دوظار رونا شروع کر ہاں تک کہ ان کی موقع پر بی روح پرواز کرگئی ۔ (۱۲۷)

صاحب المواہب اللد نیہ بائمنے المحمد بیعلام قسطلانی ؒ نے ای قسم کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے: ایک اعرابی قبراطہر پر حاضر ہوااور ہوں گویا ہوا: اے اللہ جل جلالہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے ، یہ آپ کے حبیب ہیں اور میں آپ کا بندہ (عبید) ہوں اپنے حبیب کی قبر پر مجھے نارجہنم ہے آزادی عطا کردو. ہا تف غیبی نے آواز دی: اربے تو نے صرف اپنے لیے ہی آزادی ما گل ہے؟ تمام محلوق کے لیے آزادی کیوں نہیں ما تگی؟ جاہم نے تمہیں جہنم کی آگ ہے آزاد کردیا۔ (ص:۵۸۳)

عبای خلیفه ابو جمفر المنصور نے جب مدینه طیبہ حاضری دی تو امام مالک نے انہیں نصیحت کی کہ جب تک کہ وہ مجد نبوی شریف میں رہیں وہ اپنی قاوادا و پنی فار اور کے بیٹر جب المنصور نے بوچھا: ''اے ابا عبداللہ، کیا دعا کرتے وقت میں قبلہ رخ ہوجا وال اللہ ﷺ کی طرف ہی اپنا منہ رکھوں اور دعا مانگوں؟ اس پر امام مالک نے جواب دیا: ''اپنا منہ رسول اللہ ﷺ کے مت موڑیں، کیونکہ وہی تو اللہ کے حدا مجد (سیدنا آ دم علیہ السلام) کے روزمخش شخی ہوں گے ۔'' (۱۲۷) اس سلسلے میں امام مالک نے سیدنا عمر فاروق سے مروی حدیث مبارکہ سے استنا دکیا تھا جہ درج کیا جاتا ہے ۔

سیدنا عمر فاروق ہے مروی ہے کہ: [رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب آ دم علیہ السلام کواپی خطاء کا احساس ہوا تو حضور ب فروالجلال میں دعا کی کہ اے اللہ تعالی مجھے حضرت محمد ﷺ کے واسطے بخش دے اس پراللہ جل جلالہ نے فرمایا: اے آ دم تو فی محمد ہے کہ پیچانا کیونکہ ابھی تک تو میں نے ان کی تخلیق نہیں کی؟ آ دم علیہ السلام نے عرض کیا: اے رب جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی دو کہ پیچونی تو میں نے اپنا سراو پر اٹھایا اور اس وقت میں نے عرش اعظم کے ستونوں پر لکھا ہواد یکھا: لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ اتو میں جان گیا کہ تی نوات معلی کے لیے تو اپنے مام کھوتات بیا ہے اس محمد ہوائے اس کے کہ وہ تھے تمام کھوتات بیا ہے ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا: اے آ دم تو نے تی کہا! بیشک وہ مجھے تمام کھوتات میں جب تو نے ان کے واسطے مجھے معفور سے بیارے میں جب تو نے ان کے واسطے مجھے معفور سے بیارے میں جب تو نے ان کے واسطے مجھے معفور سے بیارے میں جب تو بیان کے داروں کے داروں کر مصطفیٰ کے نہوتے تو میں تمہیں ہرگز پیدائیس کرتا!](۱۲۷)

حضرت پزیدبن مہری سے دوایت ہے: [جب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اجازت طلب کر کے آر ہا تھا تو انہوں نے جھے فرایا ''کیا مجھ پرا یک مہر بانی کرو گے؟'' میں نے عرض کیا کہ اے امیر المونین میں بھلاکس قابل ہوں کہ آپ پر مہر بانی کرسکوں!'' ب انہوں نے فرمایا: [میری تم سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ مدینہ طیبہ جا نمیں اور آپ کوسعادت نصیب ہو کہ درسول اللہ بھی کی خدمت الذی میں حاضری دیں تو میر اسلام ضرور عرض کردینا. ] (۱۲۸) حاتم بن وردائ نے بھی روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز شام ہے فاص قامعہ میں کرتے تھے جو کہ ان کا سلام مدینہ طیبہ بحضور مرور کو نین بھی لا یا کرتے تھے (۱۲۹) قاضی عیاض نے بھی ایک روایت تل کی ہے کہ حضرت انس بن ما لکٹ اپنے آقاومولا حضور سیدالبشر بھی کی قبراطہر پر آئے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور بھر انہوں نے آپ حضور بھی اسلو قوسلام پڑھا کھڑے کر لیے اور بھر انہوں نے آپ حضور بھی کی قبراطہر پر آئے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور بھر انہوں نے آپ حضور بھی کی قبراطہر پر آئے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور بھر انہوں نے آپ حضور بھی دسلو قوسلام پڑھا وسلام پڑھا دسلام پڑھا سام کے بعدوہ وہاں ہے گئے (۱۲۰)

ایک مرتبہ سیدناعلی کرم اللہ و جہہ مسجد نبوی شریف میں آئے اور سیدۃ فاطمۃ الزہراء

اللہ ہوئے اور کہا: ''السلام علیک یا رسول اللہ ﷺ'' اس کے بعد پھر آب ججرہ مطہرہ میں

اللہ ہوئے اور کہا: ''السلام علیک یا رسول اللہ ﷺ'' اس کے بعد پھر آدروقطار رونے لگ

عے پچر کہا: ''علیکم السلام یا اخویا و رحمت اللہ'' انہول نے سیدنا ابو پکر اور سیدنا عمر فاروق ' کو

ملام کہااور پھر باہر فکل آئے۔ جب سیدنا عمر بن الخطاب 'فتح پروشلم سے حضرت کعب الاحبار ' فی معین و پیلے جوکام انہول نے کیاوہ یہ تھا کہ سید ہے

المحبوب میں واپس مدینے طیب آئے تو سب سے پہلے جوکام انہول نے کیاوہ یہ تھا کہ سید ہے

جرومطہرہ پر حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت عالیہ بیں سلام پیش کیا۔ یہ کہنا خارج از

مونیس کہ دورخلافت راشدہ بیں سیدنا عمر بن الخطاب آئے دور میں ام المونین سیدۃ عاکشہ ' کی دور میں ام المونین سیدۃ عاکشہ کی اجازت سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم اجمعین حجرہ مطہرہ کے اندرقبرا طہرکی زیارت کے کے حال کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود "شہادت اور تدفین عمر فاروق" کے وقت مدینہ طیبہ سے باہر تھے اور اس لیے وہ آپ کے جنازے میں مرکت نہ کر سکے تھے جب بعد میں وہ مدینہ طیبہ واپس آئے تو سید ھے جمرہ مبار کہ میں حاضر ہوئے بڑی دیر تک کھڑے روتے رہے اورا پنی الاما کی طرف رکھتے ہوئے یوں گویا ہوئے: بیشک میں آپ کے جنازے میں شریک نہ ہوں کا بگر واللہ میں آپ کی مدح و ثناء کوا پنے ہاتھ سے منافے دول گا بھراس کے بعد بہترین الفاظ میں انہوں نے امیر المونین عمر ابن الخطاب "کوخراج شخسین پیش کیا۔ (ابن عبدرہ (ت: ۲۲۸) مرکا) بمعدر نذکور، الجزء الثالث میں: ۱۵۱)

الى صالح "في ما لك" بروايت كيا بيك: [مدينه طيبه كوگول كوقط كاشديدسا منا تفالان مين سايك رسول الله على كراطبر



قبراطبر کےسامنے والی دیواریرآ ویزال پردہ

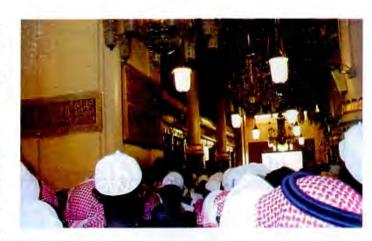

پر حاضر ہوا اور عرض کیا: [یا رسول اللہ ﷺ پی امت کے لیے اللہ کریم ہے وہا فرمائیں تاکہ بارش ہو کیونکہ وہ قحط ہے مرر ہے ہیں. ] ای رات اس کے فواب میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور بشارت دی کہ: [تم عمرؓ کے پاس جا کا اور میرا سلام کہنا ان کو بتا وینا کہ بارش عنقریب ہوگی اور عمرؓ کو کہنا کہ ووز میں پر عدل قائم رکھے. ] (۱۷۳) یہ رجل صالح حضرت بلال بن حارث المریق تھے جن کہ خواب میں یہ بشارت دی گئی تھی ۔ (۱۷۴)

صرف یہی نہیں تھا کہ اصحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم الجمعین میرامم امام المتقین اور فاقم النہین ﷺ کی قبراطہر پرصلٰو ۃ وسلام کے لیے ہی حاضر ہوتے تھے بلکہ جب مجی ہی ان پراہتلاء یا مصیب آجاتی تو مدنی اصحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم الجمعین قبراطہری کا

رخ كرتے اور رسول الله ﷺ سے التجائيں كرتے تھے.

ظالم كى حكمرانى سے نجات دلائى جائے: (١٤٥)

اس گریدوزاری کااثریہ ہوا کہ زیاد چندون کے اندراندر بہت ہی بری موت مرگیا اور مدینه طیبہ میں گورزی کی حسرت دل میں ہی لے کر چلا گیا اس کے ہاتھ میں جزام کا سیاہ ناسور ہو گیا جواس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا بیدواقعہ سیدۃ عائشہ صدیقہ "کی حیات طیبہ میں ہی ہوا اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ انہوں نے اس بات کی اجازت بھی تین دن تک دیئے رکھی تا کہ اصحابہ کرام رضوان الشعلیم اجھیں قبراطم سے لیٹ لیٹ کرگریدوزاری کریں اصحابہ کہار کے اجتماعی ممل کوغیر اسلامی کہنے کی جسارت تو کوئی خارجی بھی نہیں کرسکتا ۔ یہ بھی ذہن میں سب کے لیدوہ وقت تھا جب کہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام بھی پاس ہی اپنے جمر و مطہرہ میں مقیم ہوا کرتے تھے ۔ (۲ کا)

بہت ی احادیث مبار کداس بات کی شاہد ہیں کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م جمعین تا جدار جہاں فخر کون و مکال کے قبراطمر ہو حاضر جو کرصلو قو وسلام پیش کیا کرتے تھے اور حجرہ مبار کہ کا دروازہ اس تمام عرصے ہیں کھلا رہا جب تک کہ ام المونین سید قاعا تشصد اید اللہ المجمعین کہ اور بیان کی گئی حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر ٹ کی روایت ہے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیمی دیان کی گئی حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر ٹ کی روایت ہے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیمی دیان جب بھی زیارت کے لیے کھول دیا کر تیں تھیں جضرت نہیں محرت نہیں اور محمد ہوتے تو ام المونیین سید قائذ ٹ حجرہ مطہرہ کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا کر تیں تھیں جضرت نہیں منظرت نہیں محرت بعر بن الخطاب ٹے خصرت معاذا بن جبل ڈ کو دیکھا کہ وہ قبررسول اللہ ہی اس کھڑے دور ہورے تھے جھارت محرق بی ہوتو شرک ہے اور جس نے اولیاء اللہ سے عدادت کی تو اللہ تعادات کی تو اللہ تعاد اس سے جنگ کرتے ہیں ۔ یا رحم اللہ تعادات کی تو اللہ تعاد تھیں ۔ یا رہ حس نے اولیاء اللہ ہے بین کا تو اللہ تعادات کی تعادات کی تعادات کی تو اللہ تعادات کی تعدادت کی تو اللہ تعادات کی تعدادت کی تو اللہ تعداد تھی تعدا

امام المراغي رقمطراز مين: " امهات المومنين رضوان الله علمين عجرات مبارکہ کے معجد نبوی میں شامل کئے جانے سے پہلے لوگ حجرو رمل الله الله الله كاورواز بركار عبوجايا كرتے تھاوريول رسول الذي رصلوة وسلام كها كرتے تصاورام المومنين سيدة عا كشصديقة كى ولات تك قجره مباركه كادروازه بهي بندنبين بواتضاً " (۷۷۷) ام المومنين مدة ما تشصديقة "أيك لحاظ عنصرف قبراطبركي متولية فيس بكداس ا بربت فرجمي كياكرتي تحيس كديدان كى ملكيت سے كيونكدرسول الذ ﷺ انہی کے جمرہ مبارکہ میں محواستراحت ہیں. بارون بن موی الروني مروى بيك جب اوگول في ان كردادا (يعنى حضرت الى المرة ) ي يوجها كدا سحابه كرام رضوان التعليم الجمعين كس طرح رسول الدفي رصلوة وسلام پش كيا كرتے تصقو انبول في جواب ديا: الوك حجره مطیرہ کے دروازے بر کھڑے ہوجاتے ،اور بید کہ وہ دروازہ ال وقت تك بندنهيں ہوا جب تك كەسىرة عائشہ ﴿ كَي وَفَاتَ نَهِينِ الله ](١٤٨) تا ہم بعد ميں جب حجرہ مطبرہ كے كرو اس كے اداان پر پھروں کی دیوار کرکے جارد بواری کرکے اے نا قابل وتترك بناديا تفاتو اصحابه كرام اور تابعين كرام رضوان التدعليهم الجمعين الماض الجنة مين جره شريفه كى طرف منه كرك كفر بوجات تے بھرت زین العابدی میشہ ریاض الجند میں کھڑے ہوکر رسول المداويينين كريمين برسلام پيش كياكرتے تھے.

جب حفرت بال ابن رباح " نے سید ناعمر فاروق " کے زمانہ الفت میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو آپ ججرہ مطہرہ میں بھی تشریف الفت میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو آپ ججرہ مطہرہ میں بھی تشریف کے ان سے ضبط نہ ہو ۔ کا اور بے اختیار زار و قطار روتے رہے آپ کے مثل رسول کی انتہائے معراج تھی کہ آپ نے اپنا چہرہ قبر مطہرہ مول مقبول تھے سے ملنا شروع کر دیا ۔ (۹ کا ) بہت می روایات میں مختی تو ایک رات رسول اللہ تھے کہ جب حضرت بال شام میں مختی تو ایک رات رسول اللہ تھے کہ بارت طیبہ ہوئی اور رسول اللہ تھے نے انہیں فرمایا: [ بلال یہ کیا ہے گئا ہے کیا ہماری زیارت کو نہیں آ ؤ گے ؟ اس خواب کا دیکھنا تھا کہ طرح بے چین ہوگے اور جلد ہی مدینہ طرت بلال ماہی ہے آپ کی طرح بے چین ہوگے اور جلد ہی مدینہ مرورقلب و شرے کے عازم سفر ہوئے ۔ وہ اپنے آ قاوم ولا تا جدار مدینہ سرورقلب و

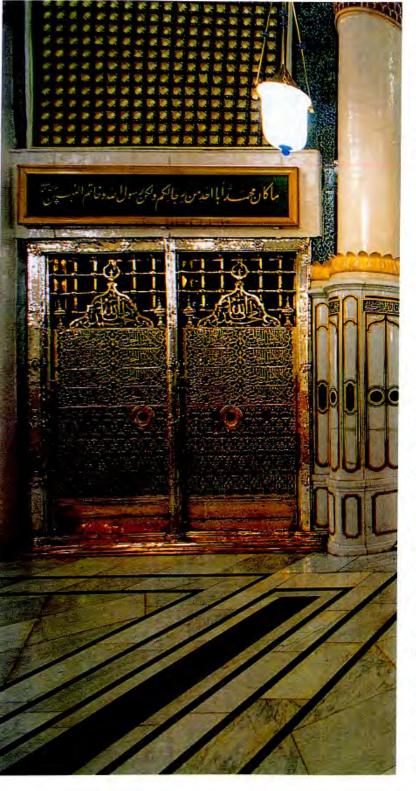



الخمارویں صدی فیسوی کے
الکے مصور کی قلدگاری جس
میں اس نے مجد نبوی
شریف اور چمرہ مطبرہ کے
خدو خال اجا گر کرنے کی
کوشش کی ہے

سینہ ﷺ کی قبراطہر پر عاضر ہوئے اوراس سے لیٹ گئے ، پھر آپ حسنین کر پمین علیجاالسلام کے پاس گئے اوران سے بہت بیار کیا اہل ہیت طاہرہ کے ان دونوں شنرادوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ فجر کے وقت حضرت بلال اڈان ویں آپ مسجد نبوی شریف کی حجیت پرتشریف لے گئے جو نبی انہوں نے اللہ اکبر کہااییا لگ رہاتھا کہ کہااییا لگ رہاتھا کہ کہا ہوا گئے اور کھر کہا تھا اور پھر کہا تھا اور پھر کہا تھا اور پھر جب آپ طیب بلنے لگ گیا تھا ، جب انہوں نے اشہدان الاالہ الاالہ کہا تو اہل مدینہ کے جذبات اور بھر کی طرف سکیاں لی طیبہ بلنے لگ گیا تھا ، جب انہوں نے اشہدان الاالہ کہا تو اہل مدینہ بھی اپنے گھروں سے مبجد نبوی کی طرف سکیاں لی اور سکیاں بھرتے نہیں اور سکیاں بھرتے نہیں دیکھا گیا ۔ آلے (۱۸۱) نود اور دوڑتی ہوئی آ نے لگیس اس دن کے علاوہ اہل مدینہ کو بعد کی زندگی میں نہیں دیکھا گیا ۔ (۱۸۱) پدواقعہ میان کرنے سیدنا بلال آتی آ ہ و زار کی کرر ہے تھے کہا تنا بھی بھی ان کو بعد کی زندگی میں نہیں دیکھا گیا ۔ (۱۸۱) پدواقعہ میان کرنے والے ابن الاثیراور ابن العسا کر جیسے علماء ہیں .

وہ جو بیددعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ'' سفرمدینہ طیب برائے پیش کردن صلوٰ قا وسلام علی رسول اللہ ﷺ وزیارۃ قبررسول اللہ ﷺ جائز نیست''ان کو چاہئے کہ اصحابانِ رسول اللہ ﷺ کے طرزعمل سے سبق سیکھیں جھٹرت بلال بن رہائے کا شار جلیل اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علہیم اجمعین میں ہوتا ہے اور انہوں نے وہ سفر کسی اور غرض سے نہیں بلکہ صرف اور صرف زیادت

رسول مقبول ﷺ کے لیے کیا تھااورا یک ایسے وقت کیا تھا جب کہ تمام جلیل القدراصحابہ کرام رضوان التدعیبیم اجمعین بقید حیات تھے اوران کی اکثریت اس وقت مدینہ طیب میں ہی مقیم تھی (۱۸۲)

جیبیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، مروان بن اٹھم کا واقعہ جو کہ مندا مام احمد اور الطبر انی میں مروی ہے جس میں بیان ہے کہ اس نے دیکھا کہ حضرت ابوابوب الا نصاری فقبر اطبر سے لیٹ کررور ہے تھے، بیواقعہ بہت سے راویوں کے ذریعے سے ثابت ہے، جس سے ال بات میں کوئی شک و شبہ بین رہ جاتا کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ صرف جحر و مطبر و میں آیا جایا کرتے تھے بلکہ قبراطبر سے معافقہ (بٹ جا کہ کے دائیں گئے تھے) کیا کرتے تھے جصرت عبداللہ ابن عمر جسے صحابی بھی اپنے ہاتھ قبراطبر پررکھ کرصافوۃ وسلام پیش کیا کرتے تھے. (۱۸۳) میں کہ بیان کر بھے ہیں کہ سید ناعمر فاروق تا جب بروشلم فتح کرکے واپس آئے تو حضرت کعب الاحبار تاکی معیت میں سیدھا قبراطبر پر ماشر کے بعد کی اور کام کی طرف انہوں نے توجہ فرمائی . (۱۸۴)

صحابی رسول حضرت ابوعبیدہ نے ایک دوسرے اصحابی حضرت میسرہ بن مسروق کے ذریعے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب کی سرکاری ڈاک دے کر بھیجا جضرت میسرہ رات کے وقت مدین طیبہ پہنچے ، وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی بجائے سیدھے جمرہ مطہرہ پر حاضر ہوئے اور رسول اللہ بھی اور آپ حضور کے یار غارسید نا ابو بکرصد ایل پر حسالو ہ وسلام پیش کیا اور وہاں ہے فارغ ہونے کے بعد وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ ڈاک اور پیغامات پہنچا کمیں (۱۸۵) پر تمام مثالیس اصحابہ کرام یا تا بعین کرام رضوان اللہ علی میں جو کہ دسول اللہ بھی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کے لیے عازم سفر ہوتے اور پھر جب در بار رسالت آب بھی محاضر ہوئے تا در چر وہ مطہرہ کے اندر قبر رسول اللہ بھی پر جا کرصلو ہ وسلام پڑھتے تھے۔

ایک مرتبہ دینظیبہ میں بہت شدید قط کا سامنا تھا اور لوگ بھوک ہے مرنے گئے تھے بختگ سالی ہے کوئی بھی پیداوار نہ ہوگا گیالانہ لوگ بوند بوند پانی کوترس گئے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ام المونین سیدۃ عائشہ "کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے انہوں نے فرالا [رسول اللہ ﷺ کی قبراطبر کی طرف دیکھیں اور حجرہ مطبرہ کی حجیت میں ایک سوراخ اس طرح کردیں کہ قبراطبر اور جرخ نیلی فام کے درمیال کوئی چیز حاکل نہ رہے۔ ] ایسا ہی کیا گیا اور جونہی سورج کی کرنیں قبراطبر پر پڑیں بادل چھا گئے اورخوب بارش ہونے لگ گئی انٹی زیادہ ارش

وئی گدارض مدینہ خوب سراب ہوگئی اور بہت زیادہ سبڑہ اور طارہ پیدا ہوگیا جے کھا کھا کر موبٹی بہت مونے ہوگئی مدینہ طیبہ کی تاریخ میں اس سال کو'عام الفتق '(لیعنی چر بی کا موبٹی بہتات ہے میسر ہوگیا تھا کہ موبٹی کھا کھا کر بہت موئے ہوگئے اوران کے اجہام ایسے لگتے تھے جیسا کہ وہ چر بی سے بھٹ جا کیں گر (۱۸۶) اہل موبیطیب نے اس سم یارال طبی کو زندہ رکھا اور جب بھی قحط سالی کا سامنا ہوتا تو جرہ مطہرہ میں مربطیب نے اس سم یارال طبی کو زندہ رکھا اور جب بھی قحط سالی کا سامنا ہوتا تو جرہ مطہرہ میں اس سوراخ کو کھول دیا کرتے تھے جتی کہ جب جھت کی جگہ گذید نے لی تب بھی گذید شریف میں آبان کی طرف ایک روزن رکھ دیا گیا جو کہ بوقت ضرورت کھول دیا جا تا اور یول رحمت العالمین انفر بیبن ﷺ کی وساطت اور و سیلے ہائی مدینہ باران رحمت کا فیضان حاصل کا ملیان ایک المقان عاصل کا میں بھی گ

زینالدینالرافی بیان کرتے ہیں کہ ان کے دنوں میں بھی (ان کا انتقال ۱۹۸ بجری میں بھی (ان کا انتقال ۱۹۸ بجری میں بوا) وہ رسم جاری وساری بھی (۱۸۷) المرافی کے بیان پرتبھر وکرتے ہوئے سمبو دی (ت: ۱۹۶۹) رقطراز ہیں کہ ان کے دنوں میں بھی وہ رسم مدینہ طیبہ میں موجود بھی اور لوگ مواجہ فریف کی طرف کا دروازہ کھول دیتے اور سامنے باادب کھڑے ہوکرالتجاء کیا کرتے نے (۱۸۸) جب عثانیوں نے گنبدشریف کو دوبارہ تعمیر کیا تو بھی اس میں بالائی طرف ایک درنان دکھا گیا تھا جو کہ بوقت ضرورت کھول دیا جاتا تھا۔ لیکن وہا بیوں نے جب وہ مدینہ طیبہ میں مواوشے کے لیے بند کردیا آتے بھی مواوشے جال گنبرشریف کا روزن بند کیا گیا تھا واضح طور پرنظر آجاتی ہے جسیا کہ اس تصویر میں اللے جو کہ اس باب کے شروع میں دوسر نے نمبر پردی گئی ہے۔

اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان الله علیم اجمعین حجر ہ مطبرہ کا کس حد تک ادب اور الرام کرتے تھے، اس کے لیے ہم ایک اور مثال پیش کرنا چاہیں گے جو کہ حضرت عمر بن

موافزیر گئے ہے. جب وہ امیر المونین ہے تو ان کے ایک مصاحب نے چاپلوی کے انداز میں کہا:''اے امیر المونین ،اگرآپ مدینہ طیب تقریف لائیں اورآپ کا انتقال وہاں پر ہوجائے تو آپ واقعی اس کے مستحق میں کہ آپ کو تجر و مطہرہ کے اندررسول اللہ ﷺ اور شخین کر بمین کے بہلومی فن کردیا جائے جضرت عمر بن عبد العزیر ٹرنے فورانس کی بات کا ٹی اور گویا ہوئے کہ:''اللہ کی تئم میں ہرفتم کی عقوبت کا سوائے جہنم کے مزادار ہوں گا اگر میرے دل میں بینے واہش بھی بیدا ہوجائے کہ میں اس بقعہ نور میں دفتائے جانے کا اہل ہو گیا ہوں'' (۱۸۹)

علائے اسلام کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ زیارت مدینہ طیبہ واجب اور مستحب ہے البتہ اس بات میں علماء میں ضرورا ختلاف پایا جائے کہ حاجی پہلے مدینہ طیبہ جائے یا جج کے بعد روضہ اقد س پر حاضری دے جھزات علقمہ "اسوڈ اور عمروا بن میمون جو کہ مشاہیر تا بعین عملت ہیں، کی رائے ہتی کہ پہلے جج اوا کیا جائے اور پھر بعد مملت ہیں، کی رائے ہتی کہ پہلے جج اوا کیا جائے اور پھر بعد مملس بیران کی رائے ہتی کہ پہلے جج اوا کیا جائے اور پھر بعد محملہ بعضاضری دی جائے شہرہ آفاق سیر قرسول اللہ بھے کے مولف، قاضی عیاض"، جو کہ شافعی علماء میں سے تھے، امام النووی اور خفی عالم النام محمد النام المجری کے کہا ہے کہ علماء میں کھمل اجماع ہے کہ زیارت قبر رسول اللہ بھے ایک مستحب عمل ہے بعض علماء کی

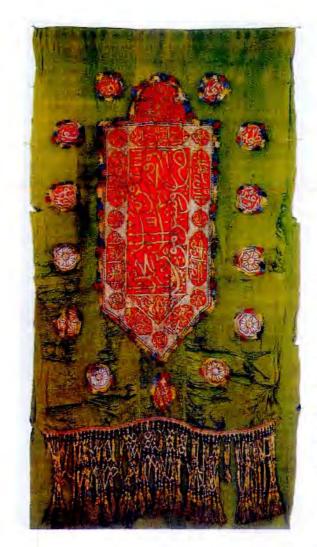

فتح خیبر کے موقع پر جو علم سرکار دوعالم ڈیٹا نے حضرت علی" کودیا تعا اس کی ایک نایاب تصویر یہ تو پ کائی میوزیم، ترکی شن محفوظ ہے۔ (باخوذار الکوئب الدری از الجیئز فر یومبرالتار تیمنی)

# بسم الله الرسم الترحيم

السَّلامُ عَلَيكَ آيهَا النَّهِيُّ السَّيِّدِ الكُّريمُ ، والرَّسُولُ العَظِيمُ ، الرَّءُوفُ الرَّحيمُ ، و رَحمَةُ اللهِ و بَرَكاتُه . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ يا سيَّدِنا ويَا نَبِيِّنا وحبيبناوقُرَّةَ أَعَيُنِنايا إِمَامَ القِبلَدِّينِ ويَارَسُولَ الثَّقَلَينِ. الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ بانبيَّ الله . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ ياحَبيبَ الله . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ با جَمَالَ مُلكِ الله . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ يَاصَاحِبَ الجَمَالِ ويَا سُيُّدَ البُشر . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ وعلى أهل بَيتِكَ الطَّيبينَ الطَّاهِرِين وعلى أزواجِكَ أُمُّهَاتُ المومِنِين . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ سَيِّدي يَا مُحَمَّد إبنُ عِدُالله . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ ياخَيرَ خَلق الله . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ بَاطه يَايس يَا بَشِيرُ يَا نَذِيرُ . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ يَامُزُّمِّلُ . الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ يَا مُدَّثِّرُ. الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ يَا شَفِيعَ الْمُذَنِينَ عِندَالله . الصُّلُوةُ والسَّلامُ عَلَيكَ يا مَن أرسَلَهُ اللهُ تعَالَى رَحمَّةً لِلعَالَمِينَ . و قَد قَالَ الله تعَالَى فِي حَقَّكَ العَظِيم : وَلَو أَنَّهُم إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُم جَآءُوكَ فَاسْتَغَفُرُوااللهُ وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللهُ تَوَّابُا رَّحِيماً. أَشْهَدُ أَنْكَ يَا السُولُ اللهِ قَد بَلَغتَ الرِّسَالَةَ و أَدَّيتَ الأَمَانَةَ و نَصَحتَ الأُمَّةَ وكَشَفتَ الغُمَّةَ الجليتُ الظُلمَةَ وجَاهَدتُ فِي سَبِيلِ اللهِ حقَّ جِهَادِه وعَبَدتُ ربُّكَ حتَّى أَتَاكَ الْبَقِينْ . جَزَاكَ اللهُ تَعَالَى عَنَّاوٌ عَن وَّالِدَينَا وعَنِ الْأُمَّتِكَ خَيرَ الْجَزْآءِ .

رائے ہے کہ بیمل واجب ہے بیکن اصل بات تو یہ ہے کہ زیارت قبور سنت رسول اللہ ﷺ ہو کہ پوری کا نات کی مطہر ومتبرک بقاع نور ہے اس کی زیارت کوتو درجہ اول کی مسنونیت حاصل ہے .

امام ابوصنیفہ ؓ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ جب وہ مدینہ طیبہ میں تھے تو انہوں نے اپنے استاذ اور جلیل القدرتا بعی حضرت ایوب الحقائی ؓ (ت: ۱۳۱۱ ہجری) کو دیکھا وہ جب آئے تو مہد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور قبر اطہر رسول مقبول ﷺ کے سامنے اس انداز میں مورب کھڑے ہوگئے کہ قبلہ ان کی پشت پر تھا وہ زارو قطار رور ہے تھے ابواللیث السم قندی امام ابوصنیفہ ؓ کے فتو کی کا حوالہ دیے ہیں کہ "وائر گھڑے کہ وہ قبلہ رخ ہوجائے اور قبر اطہر پشت پر رہے '' تا ہم شخ کمال الدین الہمام نے وضاحت کی ہے کہ امام ابوصنیفہ نے زیارت کا طریقہ اپنی مند میں بیان کیا ہے ۔ جو پچھا بواللیث نے بیان کیا ہے وہ امام ابوصنیفہ ؓ کے ایک سابقہ فتو کی کی بنا پر تھا جب کہ حقیقت سے ہے کہ مام ابوصنیفہ ؓ نے اپنی اس رائے سے رجوع فر مالیا تھا اور بیفتو کی دے دیا تھا کہ زائر کو چا ہے کہ وہ اپنا رئے قبر اطہر کی طرف بی رکھے حضرت معبد اللہ ابن عمر ؓ کا قول بھی بہی ہے کہ زائر کو چا ہے کہ وہ اپنا سلام اس طرح پیش کرے کہ اس کا مند قبر مطہرہ کی طرف ہوا ورقباد اس کی پشت بہ عبداللہ ابن عمر ؓ کا قول بھی بہی ہے کہ زائر کو چا ہے کہ وہ اپنا سلام اس طرح پیش کرے کہ اس کا مند قبر مطہرہ کی طرف ہوا ورقباد اس کی پشت بہ وی ناہمام صاحب فتح القدری فی مناسک الفاری اور شرح الحقار من الصداء الاحناف نے امام ابو صنیفہ ؓ کی دربار رسالت آب ہے واضری کا ذکر کیا ہے ۔ امام ابو صنیفہ ؓ قبراطہر کے سامنے حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا:

''یاسیدالثقلین اورا بے نوع انسانی کے سب سے قیمتی خزانے ، مجھ پراپنارٹم وکرم فرمائیں اور مجھے اپی خوشیوں کی سعادت سے نوازیں بیس آپ کے جود وکرم کاطالب ہوں اورا بوحنیفہ کے لیے آپ کے سواکوئی سہارانہیں''

اگر کسی کواس مرکز تجلیات کے مواجہ مطہرہ کے سامنے کھڑ ہے ہونے کی جتنی گھڑیاں بھی نصیب ہوں توان کو فنیمت جانا جائے اوراگد از دہام ہوتو ہرگز ہرگز ہلڑ بازی نہ کی جائے اور نہایت ہی انصباط ،ادب واحترام سے وہاں کھڑ ہے ہو کرصلوٰ ہو وسلام پیش کیا جائے آواز کو چتا پست رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے وہاں پر متعین حضرات کے قائم کر وہ نظام کی پاسداری کرتے ہوئے وہ خوش نصیب کمھے انتہائی بحروائد سے گز ارہے جائیں اگر کسی وجہ سے وہاں کے عاملین جھڑک بھی دیں تو آ داب دربار رسالت مآب ﷺ کو کلموظ خاطر رکھتے ہوئے مہرالا خاموثی اختیار کریں بھی سے تعارض میں اپنی آ واز بھی او نچی نہ کریں ورنہ تمام اعمال ضائع ہوجائیں گے .

سامنے والے صفحہ پرہم جان کا تنات صاحب لولاک ﷺ پر درود وصلو ہ وسلام کا ایک گلدستہ پیش کررہے ہیں جو کہ زائر دربار رسالت مآبﷺ پر حاضری کے وقت پڑھے.

سب سے پہلے سرکار دوغالم ﷺ پرصلوٰ ۃ وسلام پیش کرے، جب فارغ ہو چکے ،تو تھوڑا دائمیں جانب ہو لےاورشیخین کرمپین رشوان اللّه علیہا پرسلام پڑھیں، پھر جب مواجبشریف ہے جانے کاارادہ ہوتو یہ کلمات کہنے جائمئیں:

ودُعناكَ يا رسول الله غيرَ مودُع و لا سامحين بفرقتك نسألك أن تسأل الله تعالى أن لا يقطع أثارنا من زيارت حرمك مرة أخرى.

پريدعاما نكم: اللهم لا تجعلها آخر العهد من زيارة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم. اورنبايت اوب المام عام عرفصت بوجائ.

وہ خوش نصیب افراد جن کو حجرہ مطہرہ میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی

جب سے بنوامیہ کے دور میں کا شانہ نبویہ کے دروازے کے آگے پھروں کی دیوار کھڑی کر کے اس کو دائی طور پر بند کیا گیا تھا، کھ کیلیے بھی میمکن نہیں رہاتھا کہ وہ قبور مطہرہ کی زیارت کر سکے، سوائے ان چند دنوں کے جب کہ حضرے عمر بن عبدالعزیز کی گورزی کے دور میں

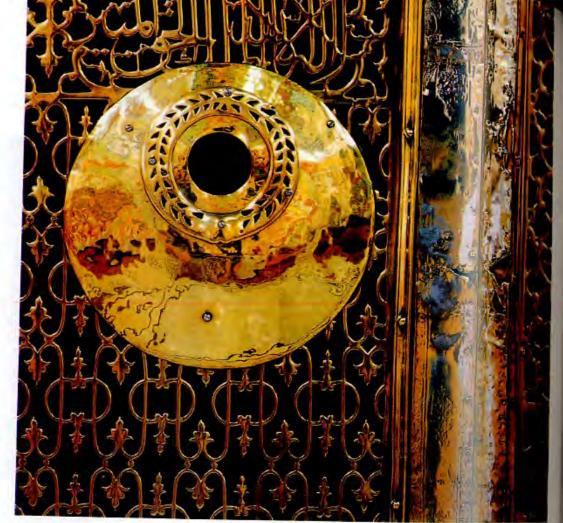

الصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدِينًا و يَا نَيِّنًا و حَبِينًا و فَرَّةُ أَعَيُنِنا يا إمَّامَ الفِهِلَتِينِ و يَا رَسُولَ الفَّقَلِينِ

ٹھذیوں کے تین درجے بے ہیں جن کو بہت ہی قیمتی پھروں ہے بنایا گیا تھا بھتی ، فیروزہ اور یاقوت وغیرہ سے ججرہ مطہرہ کے اندرے گذیدا خضر گاہلدی آقریباً ۵۰ ذرع ( یعنی ۲۵ میٹر ) ہے نفیس خطاطی ہے اس کے اندرونی حصے پرمندرجہ ذیل قرآنی آیت کریمیہ تھی ہوئی ہے:

﴿الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح....الخ﴾ (١٩١)

یہ یادر ہے کہ دسول اللہ سرکار دوعالم ﷺ کے منبر شریف پر پہلی بار پردہ (کسوہ) خلیفہ داشد سیدنا عثان بن عفان ؓ نے چڑھوایا تھا اور پھران گے بعدم دان اور دیگر ہؤامیہ کے حکمر انوں نے بیرتم جاری وساری رکھی اور جبیہا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے قبر اطہر پر غلاف ڈالنے کا رواج تبح مجھین سے دور سے دوسری صدی ہجری میں شروع ہو چکا تھا کیونکہ سب سے پہلے ایسا کرنے والی خلیفہ ہارون الرشید کی الدہ فیز رائ تھیں.

## كالثانداقدس يربيش قيمت تحاكف كى تفصيل اوريس منظر

قار کین میں سے چند کے ذہنوں سے اس بارے میں شکوک وشبہات دور کرنے کے لیے کہ کہیں ججرہ مطہرہ پر پیش کردہ تھا کف کا پس سط کہیں فیر شرعی تو نہیں، ہم ابتداء ہی میں یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ ایسے تھا کف، جونقذ اور قیمتی اشیاء پر بنی ہوتے تھے، کعبۃ المشر فیہ میں بعث سیر الرسلین علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم سے پہلے اور بعد میں بھی اور پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور راشدہ میں کشت سے پڑھائے جاتے تھے جب ایران فتح ہوا اور کسری کی ساری دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگی تو سیدنا عمر فاروق شنے دوسونے کے ہال جو مال غذیمت میں ہاتھ گئے تھے کو بیتا اللہ کو بھیج و بیتا سی کے جیت سے معلق کردیئے گئے تھے (۱۹۲) سیدنا عمر فاروق سیر کے طرز

قد مین شریفین کی طرف والی شرقی دیوارشدید بارش کی وجہ ہے گرگئی تھی لیکن جب سے اسے دوبارہ بنایا گیااوراس کے گردی تا گوشا حاط تعریب گیا، بیم کمی طور پر ناممکن ہو گیا کہ کوئی اندر جھا نک بھی سکتا تا ہم مورخین مدینہ طیبہ نے چندا یسے واقعات کا ذکر ضرور کیا ہے کہ بعض ماگزیوجو کی بنا پر چندا نتہائی خوش نصیب افراد کواندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی .

ابن نجار نے ایک ایسا ہی واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ۵۴۸ ہجری میں لوگوں نے جمرہ مطہرہ کے اندر سے کچھ غیرمعمولی آوازی اس وقت کے گورنر قاسم بن مہنا انسینی کوفوراً اس کی اطلاع دی گئی اورانہوں نے حکم دیا کہ کسی کواندر داخل کیا جائے تا کہ حقائق معلوم ہو عیں اوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی ایسافی موصلی کا جو کہ زید ۃ الصوفیاء بھے اور اپنے وقت کے خواہش تھی کہ کوئی ایسافی موصلی کا جو کہ زید ۃ الصوفیاء بھے اور اپنے وقت کے مشہور ولی گردانے جائے جھے انتخاب کیا گیا۔ وہ بہت محمر رسیدہ اور ایک طرح کے فالج کے مریض تھے بہت ردوفد ح کے بعدوہ اندرا تارا گیا اندر استی ہوئے انہوں نے چند دن تک کھا تا بینا جھوڑ دیا اور پھر انہیں ایک قندیل دیکر ایک ری سے باندھ کر جمرہ مطہرہ کے اندرا تارا گیا اندر بہتینے پر انہوں نے دیکھا کہ جھے مواد قبور مطہرہ پر گر گیا تھا۔ انہوں نے اسے ہٹایا اور اس بقاع مطہرہ پر اپنی داڑھی سے جاروب کھی کی مجھز انہوں نے دیکھا کہ جمری میں مکہ المکر مہیں وفات یائی۔
کی مجھز انہ طور پر ان کی بھاری جاتی رہی اوروہ اس واقعہ کے بعد نوسال تک زندہ رہے اور ۵۲ جمری میں مکہ المکر مہیں وفات یائی۔

ایک ایسان دوسراواقعہ ۵۵۴ جمری میں ہوا ہاس وقت بھی قاسم بن مہنا تحسینی ہی گورنر تھے بان کو بتایا گیا کہ جمر و مطہرہ کے اندر ہے تھے فیر مرغوب میں بدیوآر ہی تھی ہاس وقت خدام جمرۃ الرسول میں سے ایک آغا (جن کا نام طواشی بن الاسود تھا) کو اجازت دی گئی کہ دومونی الموصلی (جو کہ اس وقت مجد نبوی شریف کے متولی تھے ) اورایک دوسر ہے صوفی بزرگ ہارون الشادیؒ کے ساتھ اندر جا نمیں انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی ایک روشن دان سے جمرہ مطہرہ کی دیوار اور بڑے گوشہ کی دیوار کے درمیان گر گئی تھی اور و بیں دم تو ڈرگئی تھی انہوں نے مردہ بلی کو وہوا تھا۔ (۱۹۰) سے فالا اور یوری جگہ کوصاف اور معطر کیا بیوا تھا ان بی بروز ہفتہ ۵۵۴ جمری کو بمواتھا۔ (۱۹۰)

ان کے علاوہ اگر کوئی اور اندر جانے کی سعادت حاصل کر سکا ہوگا تو وہ معماریا مرمت کرنے والا ہوگا جنہوں نے حجرہ مطہرہ **کی مرمت** کی تھی جب دوسری ہار مجد نبوی میں ۸۸۸ ہجری میں آگ بھڑک اکھی اور حجرہ مبارکہ کی حجیت اور گذید کوشدید نقصان پہنچا تھا تو سمہو دگ<sup>ا اور پھ</sup> دیگر افراد تین چاردن تک اندر جاتے رہے تھے تا کہ مرمت اور تعمیر نوکا کام ہوسکے امام سمبو دگ نے اس واقعہ کی تفاصل خلاصة الوفاء میں جا کی ہیں جن کو پڑھ کر قارکی پر وجد طاری ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے او پرایک پیراگراف میں لکھا ہے .

بی گوشد ممارت کے باہر اور موجودہ سطح زبین پرواقع حجرہ شریف کے اندرتو کئی نیک بخت اصحاب اندر جانچے ہیں ایک ایک تل صاحب تصانیف شخصیت مشہور ترکی سیاح جناب اولیا شلعیؓ (ولاوت: ۲۰ اجری) کی ہے جنہوں نے پچے وقت اوپروالے جے میں گزارالاد پھراسے قارئین کے لیے اپنے '' سیاحت نامہ'' میں قلمبند کیا ان کا تعلق چونکہ ترکی مشاہیر میں ہوتا تھا اس لیے بوقت حاضری ان کے ساتھ ترکی نائب اور شخ الحرم ( گورنر مدینہ کوان دنوں شخ الحرم کہا جاتا تھا) جن کا نام حسین پاشا تھا اور دیگر چندلوگ جن میں خدام دوضد دسول مقبول (طواثی) بھی گئے ،وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شرقی جانب سے دروازہ حجرہ سیرہ فاطمۃ الزہرا ﷺ سے اندر داخل ہوئے اپنی وجدائی الادروحانی کیفیتوں کا ذکر کرنے کے بعدوہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اور شخ الحرم نے وہاں جاروب شی کی اور حجرہ مطہرہ کوصاف کیا۔

وہ رقمطراز ہیں کہ جبوہ وہ داخل ہوئے توسیدالکو نیمن ختم الرسل مولائے کل کی قبراطبران کے سامنے تھی جس پر کعبۃ المشر فہ کے خالف میں بنایا سبز رنگ کا پردہ پڑا تھا ججرہ الشریفہ میں جا بجا بیش بہاء قیمتی ہیرے اور موتی اور سونے کے بینے شمعدان تھے جنہیں مختلف سلاطین اور امراہ کے مختلف او قات میں حجرہ مطبرہ کی نذر کیا تھا ان کی قدرہ قیمت کا اندازہ لگانا بھی ظن وخیین کے بس کی بات نہیں تھی شیخین کر میمن سیدنا ابو بکر معمد اللہ اور سے معلی میں انہوں نے میکھی تذکرہ کیا ہے کہ بیرونی حجرہ سیدۃ فاطمیۃ الزہراء سے لے رجمہ مطبرہ سیدنا عمر فاروق میں انہوں نے میکھی تذکرہ کیا ہے کہ بیرونی حجرہ سیدۃ فاطمیۃ الزہراء سے لے رجمہ مطبرہ



كوكب الدرى كالنمول بيرا

عمل کوسا منے رکھتے ہوئے ہوامیہ کے خلفاء بھی ایسے بہت سے تحا کف کع پتے المشر فی بھی دیا کرتے تھے، جن میں خاص طور پرولید بن یزید بن عبدالملک کانام آتا ہے جنہوں نے سونے سے بنے بلال اور ایک بیش قیت سنہری جار پائی کعبۃ المشر فدرواند کا تھی جس کے اوپر میتح ریکندہ تھی:

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ کے بندے امیر الموشین خلیفہ الولید بن یزید کے قلم ہے اور ججری میں بھیجا گیا ( ۱۹۴۳ )

بعد کے ادوار میں اور بالخصوص عباسی دورخلافت میں سونے کے ہے تا ن اور جوابرات کھیہ شریف بھیجے جاتے تھے اور بیرتم آج بھی جاری وساری ہے بشاہ خالد بن عبدالعزیزے کعبۃ المشر فدکا دروازہ خالص سونے ہے بنوا کر (جس میں ۴۵ کیلوگرام سونا استعال ہوا تھا) کعبۃ المشر فد پر لگوایا تھا، حالا تکہ بیہ بات اظہر من اشتمس ہے کہ اللہ تعالی کوسوئے اللہ چا ندی کی کیاضرورت ہے؟ اور یہی حال مجد نبوی شریف کا ہے کہ وہاں بھی گنبدول کے بلال اور دروازوں پر بے تھا شاسونے کا استعال ہوا ہے انہیں امثلہ کو مذظر رکھتے ہوئے ہمیں ان تھا کف کی شرعی حیثیت کا تعین کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے جو کہ کا شاند شدوم الم شروع ہے بی جمیعے بلے آئے ہیں جوزر نقد اور فیتی جو اہراور مونے کے پر سلاطین عالم شروع ہے بی جمیعے بلے آئے ہیں جوزر نقد اور فیتی جو اہراور مونے کے استعال بواج کی جوزر نقد اور فیتی جو اہراور مونے کے

شمعدان وغیرہ کی صورت میں ہوا کرتے سے شمعدانوں کا بنیادی مقصدتو تنویر حرم نہوی شریف تھا اور بھیجنے والا اپنے اپ مقام کے مطابق الیے شمعدان بھیجنا تھا جو کہ حرم نبوی شریف کے شایان شاں ہوتے سے یعن ہم وزر سے بنے ہوتے سے اور بیرہم وفاء آئی بھی بھائی جادی ہے۔ مسجد نبوی شریف معافی فانوسوں پرسونے کی تہہ چڑھائی گئی ہے ان تھا نف سے حرم الذہ می شریف کا خزاند بن گیا تھا جس سے اکٹر اوقات ان تھا نف کو نیچ کر اور زرنقد کو فکال کر مبجد نبوی کی مرمت اور تقمیر کا کام چا یا جاتا تھا بھیو دی گئے ایسی بہت ہی مثالیں پیش کی ہیں جن بھی سے زیادہ ورخشاں مثال میہ ہے کہ ان کے دور میں چوتھا مینارہ (جو کہ باب السلام پر آئے بھی اپنی قدیم اور اصلی شکل میں استواد ہے) جس کو بھی اپنی قدیم اور اصلی شکل میں استواد ہے) جس کو بھی امریک کے بھی ایک حکمران نے گرانے کا حکم دے دیا تھا اور پھر تقریبا سات صدیوں تک و ہاں کوئی مینارہ نبین تھا ، اس کی تقیر بھی انہیں کا مل حرال کوئی مینارہ نبین تھا ، اس کی تقیر بھی انہیں کا مل حرال کوئی مینارہ نبین تھا ، اس کی تقیر بھی انہیں کا مل حرال کوئی مینارہ نبین تھا ، اس کی تقیر بھی انہیں کا مل حرال کو نیچ کر ان کی قیمت حاصل کی گئی ہے گئی تھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب سلطان میبارس نے فریضہ جی اور شریف میں جو تھی تھا کہ اور شمعدان وغیرہ ہیں ان کو بھی کر ان کے محاصل ہے نہ کورہ مینارہ کو تقیر کر وایا جائے ۔ چنا نچرابیا تی کیا گیا گیا۔ (۱۹ میل کو تھر کر ان کے عوال کے کھا کی کی سے نہ کورہ مینارہ کو تقیم کر وایا جائے ۔ چنا نچرابیا تی کیا گیا گیا۔ (۱۹ میل کو تھر کر ان کے محاصل کی تھی کر دورہ بینارہ کو تھر کر دھینارہ کو تھر کیا گیا گیا۔ (۱۹ میل کی گئی گئی کر دورہ بینارہ کو تھر کی کورہ بینارہ کو تھر کر ان کی کورہ کی کہاں کے مورٹ کی تھر کی کی گئی گئی گئی ہو کہا کہ کر دی خوش کیا کہا کہ مورہ کی گئی گئی ان کورہ کی کر دورہ بینارہ کورہ بینارہ کورہ بینارہ کورہ بینارہ کورہ بینارہ کورہ کی کر دورہ بینارہ کورٹ کی کر دورہ بینارہ کورٹ کی کورہ بینارہ کورٹ کی کورٹ کی کر دورٹ کر کر دورٹ کی کی کر دورٹ کی کورٹ کی کر دورٹ کر کر دورٹ کی کر کر دورٹ کی کر دورٹ کی کر دورٹ کی کر

الیے تھا کف مختلف صورتوں میں پیش کئے جاتے تھے، جن میں کشیدہ کاری کئے گئے پر دوں اور چا دروں سے لے کر (جو کہ قور مظمر کیا اللہ جاتی تھے اللہ جاتی تھے۔ والی جاتی تھے اللہ جاتی تھے۔ والی جاتی تھے اللہ علی سب سے زیادہ قیمتی تھے کو کہ اللہ دی تھا جاتی تھے۔ والی جاتی تھے ہیں سب سے زیادہ قیمتی تھے کو کہ اللہ دی تھا جاتی ہیں تھے ہیں ہونے سے بنے شمعدان یا تاریخی کمواریں تھیں جن کے دستوں ہو ہیں جو اہرات لگائے گئے تھے ابراہم رفعت پاشا کے الفاظ میں: ''عام طور پر ایسے تھا کف جو اہرات یا قیمتی پھروں کی شکل یا ہم وزر کی صورت میں آتے تھے لیکن ان کے علاوہ بیش قیمت تلواریں بھی تھیں جن کی تعداد ایک سو کے قریب تھی جن پر ہمیرے اور مونا لگا ہوا تھا ا

رات میں آنے جانے اور عبادت کرنے میں آسانی ہو، گر تکوارین خزائن الحرم میں اس لیے پیش کی جاتی تھیں علی جم اور حجرہ مطہرہ کا مناسب دفاعی انتظام ہو،اس سے ان تحاکف کو پیش کرنے والوں کی دلی محبت اور علیت کا ظہار مقصود ہوتا تھا.

سلاطین عثانیہ کے علاوہ ان کی ملکہ اور شغراد ہے اور شغرادیاں بھی اس معاملے میں ایک دوسرے سے
سینت لے جانے کی کوشش کرتی تھیں الیی ہی ایک بیش قیت پلیٹ جس میں جواہر گئے تھے، ملکہ سلطانہ نے
۱۳۹ جری میں پیش کی جس پر سنہرے حروف میں 'لا الساء الساّماء محمد رسول اللّه '' لکھا ہوا
قدار ۱۹۹)

حجره مطهره میں چوری اور نقب زنی کی وار داتیں

قسمت کی ستم ظریفی و کیھئے کہ جہاں اربوں کی تعداد میں عشاق حجرہ مطہرہ موجود میں وہاں چندشقی اللب منافقین ایسے بھی ہوگز رہے میں جنہوں نے تخریبی کاررواؤں سے بھی گریز نہیں کیا اور حجرہ مطہرہ میں چورئ تک کاارتکاب کرگز رہے۔

۱۱۸ ججری میں مدینه طیبه کا ایک گورز (جماز بن مبد بن جماز الحسینی ) تھا جو کہا پئی برطینتی اوراخلاقی ہے راہ اللّ کے لیے خاصہ بدنام تھا ایک مرتبہ وہ رات گئے مجد نبوی شریف میں داخل ہوا اور اس قبیشر یفہ کا درواز ہ تو ڑا

آفکہ مجد کے دسط میں ہوا کرتا تھا اور اس میں نوادرات اور تھا نف رکھے رہتے تھے جو بچھ بھی قیمی تھا نف میں ہے ہاتھ لگا ، جن ملی مجد کے دسط میں ہوا کرتا تھا اور اس میں نوادرات اور تھا نف رکھے رہتے تھے جو بچھ بھی قیمی تھا رہ اس ہوگیا ، وہ جر ومطہرہ میں بھی داخل ہوا ملکوہ شریفہ کے علاوہ وہ فانوس جو و آباں آویز ال تھے ان کو بھی اٹھا لے گیا اور ایسے ہی دیگر سامان ہو سٹور سے بھی لے کر چلتا بنا الی ہی اور کو شریف کے علاوہ وہ فانوس جو و آباں آویز ال تھے ان کو بھی اٹھا لے گیا اور ایسے ہی دیگر سامان ہو سٹور سے بھی لے کر چلتا بنا الی ہی الیک ہی الیک اس کے ایک بھیتے شہر اور ہو کر بہت ہی قیمی اشیاء الیک کے ایک بھیتے شہر اور ہو کر بہت ہی تیمی اس کے ایک بھیدوں سے شہر اور وں (مثلاً برغوث بن ہا تیر اللے گیا تا ہم اسے پکڑلیا گیا اور قاہرہ بھیج دیا گیا جہاں وہ جیل میں ذلت کی موت مرا اسی طرح کچھے دوسر سے شہر اوول (مثلاً برغوث بن ہا تیر اللے گیا تا ہم اسے بیٹر لیا گیا اور قیمی شعدان لے کر چلتے ہے برغوث تو پکڑا گیا اور گئر کی اور دیوس بن سے دار برائکا دیا گیا .

قبراطهر پرچھولٹا ہوا میش قیت جمومر جواب توپ کا لی میوزیم میں سرکار ﷺ کے بردہ شریف کے او پرآ ویزال ہے



بعد میں ایک اور شنم ادہ (امیر حسن بن زبیر المنصوری) جو کہ اس وقت گورز تھا ، 7 رہے الاول ۱۰ ہجری کو دن دہاڑے مبحد نبوی شریف میں اپنے محافظ غنڈوں کے ساتھ آیا اور خدام حرم سے اس قبیشریفہ کی چاہیاں طلب کیں جو کہ صن کے وسط میں ہوا کرتا تھا. جب سٹور کم پیر نے چاہیاں دینے سے انکار کیا تو اس کوز دوکوب کیا گیا بچروہ ہو ج مطبرہ کی طرف گیا اور کلہاڑے سے اس کا دروازہ کھول لیا اور جو کچھ بھی نفتری سیم وزراور شمعدان وغیرہ اس کے ہاتھ لگے، لے کرچانا بنا اس نے بیتمام سامان دو گھوڑوں اورا یک خچر پر لا دا اور اسے اپنے مجل میں لے گیا ہی تاری مسروقہ سامان کی قیمت بعد میں ۔۔۔، ۱۳۰۳ء بنار بتائی گئی تھی .

ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کرلیا گیااور قاہرہ روانہ کردیا گیا۔(۱۹۹) طوسون پاشا کی کوششوں سے مدینظیہ کو ہاہیوں سے ۱۹۸ جبالاہ الارجب ۱۲۳۳ ہجری کو پاک کردیا گیا ان میں سے ۱۳۳۰ مافراو نے ہتھیارڈالے تھے سرغنہ لوگوں کو قاہرہ روانہ کیا گیا جہاں ان کوم عام بھائی دوری گی۔ (۲۰۰) عبداللہ بن سعود نے لوئے ہوئے مال میں سے صرف ایک صندوق واپس کیا جس کے اندر مصحف شریف کے شن قدیم مخطوطے تھے، ۱۳۰۰ موتی اورائیک زمرد کا کلڑاتھا۔ باقی ماندہ مسروقہ مال کے متعلق اس کابیان تھا کہ جب اس کے والد (سعود) نے ان کولا آئی اس نے ان قیمتی اشیاء کوعرب قبائل کے شیخوں میں تقسیم کردیا تھا ، مبین طور پر بعض اغوات (خدام جرم) اور شریف مکہ کو بھی اس مال مسروقہ میں سے دورے لبذا ۱۹۹ محرم الحرام ۱۳۳۳ ہجری کو انہیں سکندر میہ کے دار سے استنبول میں ان کے مرفائی کیا اور پر باس کواوراس کے دیگر ساتھیوں کو پور سے شہر میں گھمایا گیا اور پھر باب ہما ہوں کو انہیں سکندر میہ کے دراستے استنبول وانہ کیا گیا استنبول بہنچنے پر اس کواوراس کے دیگر ساتھیوں کو پور سے شہر میں گھمایا گیا اور پھر باب ہما ہوں کے لائے میں ان کے سرفائی کردیا گیا تھا اور پھر اس کو انہیں ان کے سرفائی کردیا گیا تھا اور پھر ان کیا گیا ہوں کے دوران کو کب الدری آستانہ شقل کردیا گیا تھا اور پھران کیا گیا ہے کہ وہ گی شخطیم اول کے دوران کو کب الدری آستانہ شقل کردیا گیا تھا اور پھران کیا تھا وہ کو بھروں کے بیان کیا گیا تھا اور پھران کی کہ دوران کو کب الدری آستانہ شقل کردیا گیا تھا اور پھران

تا ہم برطانوی جاسوں، رچرڈ برٹن، جس نے مدینہ طیبہ کے متعلق اپنی یا دواشتیں چھوڑی ہیں، اس برقسمت وقوعے کے متعلق وقطراز ہے: '' و ہابیوں کے مدینہ طیبہ پر قبضہ کے دوران ان کے لیڈروں نے مزار اقدس پرمخزون قیمتی چیزیں چرا کیں اور آپس میں بانٹ لیس ان کی قیمت بہت زیادہ تھی بھر جب مدینہ طیبہ کمہل طور پر ان کے ہاتھ آگیا تو سعود اور اس کے دیگر چیدہ چیدہ افسروں نے ججرہ مطہرہ میں گھنے کی کوشش کی ، لیکن چونکہ اس سے پہلے وہ اپنے خوابوں میں بہت ہی بھیا تھ

ازواج مطهرات اور سیده فاطمه الز هراء رضوان النگیصم اجمعین کے مجرات مبارکه

سیند کھے بھے سے اس لیے انہیں پردوں کے اس پار جانے اور قبراطبر کود کیھنے کی ہمت نہ ہوئی. تاہم اس نے راستے میں پڑے تمام خزانے لوٹ لیے ، جن میں کوکب الدری اور دیگر زروجوا ہرات شامل سے جو کہ عالم اسلام کی مختلف اکناف ہے بیش کئے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ ان میں ہے بہت ہوتو انہوں نے شریف مکہ شریف غالب کے ہاتھ فال ہے جن کی قیمت ۲۰۰۰، ۱۵ ڈالر بتائی جاتی ہے ، باتی ماندہ قیمتی سامان وہ اپنے ساتھ درعیہ لے گیا جو کہ اس کا دارالحکومت تھا وہ تو عمارت کی اور بھی بے حرمتی پر تلے ہوئے تھے گر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس ہے وہ ایسا نہ کر پائے لائچی وہائی سیمچھ بیٹھے کہ گنبد کے اور بہال سونے کا تھالہذا انہوں نے اسے بھی مسمار کرنے کی ٹھائی مبینہ طور پراان کے دو جیالے گئبد سے بھیلے اور گرتے ہی مرگئے ، باقیوں پرخوف اور تو ہم طاری ہو گیا اور اس لیے مزید خرابی ہے بازرے : (۲۰۳)





فخ خیبر کے موقع پر جو
علم سرکار دوعالم بھائے نے
حضرت علی کودیا تصاس کا
ایک اور حصہ یہ جمی
توپ کا پی سیوز یم، ترکی
میں محفوظ ہے۔
(ماخوذ از الکوئب الدری از انجینز
فرید عبدالنائر بھی

(h) ایشا

(۲۲) ایشاج:۵، نمبر۱۱) و ۱۹۹

(PF) ایشاج: ۲: بنبر ۳۳۳-مزید تفصیل کے لیے دیکھیں ابن الجوزی مناقب امیر المونین عمر بن الخطاب من ۵۰

(١٠) القرآن الكريم (الزمر:٢٠)

(rs) القرآن الكريم (آل عمران: ١٩٨٨)

(٢١) معجع بخاري، ي د المبر ١٩

(١٤) ايضاء ج:٥ فبر٢٣٤ نيز اين احاق ع

(١٨) الموطاء امام مالكَ، ج: المبرسه ١٥

(٢٩) منن الى واؤوه ١٠٥٥ - ١١٠٥

(٢٠) ابن اسحاق ،صفحات ١٨٨\_ ١٨٨٢

(r) زين الدين الراغي تحقيق النصر و بس ٩٢

(٢٠) این اسحاق بس: ١٨٨٠

(۲۲) این معد، ج:۲: اس ۲۹۲

(۲۴) زين الدين المراغي مصدر فدكور من ٩٣٠

17172\_1001 in (13)

(۳۱) ایشا، ۳۱۴۵ دونوں روایتوں میں بظاہر تضادے غلط مطلب نداخذ کیا جائے نجران یمن ہی کا حصدتھا جو کہ بیسویں صدی کے شروع تک رہاسہ یو ل وہ خاص تصبیرتھا جہاں کا کپٹر امشہورتھا جو کہ یمن میں واقع تھا۔

(r2) المن الجوزى، النبات عند المصات، دار الكتب العلميه ، بيروت، ١٩٨٢، صفحات: 49\_4

(ra) ان كثر (ت: ٥٠ ١٥٤ قرى) البدايه و النهايه، دار الرشيد، حلب، ج٥: ٥ صفحات: ٢٣٧ ـ ٢٥٠

(٢٩) اين معديج:٢٠٠٠ (٢٩)

(۴۰) الیناً بیز صحیح مسلم، ج: ۲، نمبر ۲۱۱۳ بھی اس معالمے میں کافی روشنی ڈالتی ہے اگر چہاس کا براوراست تعلق حضرت سعداین ابی وقاص کی وفات ہے ہے کیونکہ انہوں نے بھی وصیت کی تھی کہ ان کی قبر بھی کھد کے ساتھ بنائی جائے جیسی کہ رسول اللہ ﷺ کی قبراطبر تھی.

(۱۹) این ناصرالدین الدشتی (ت:۸۴۴ جری)، صفوات الکئیب بوفاة الحبیب، دار البحوث للدراسات الاسلامیه و احیاء التراث، دبی جمل ۱۵۵ جعزت عبداللداین عباس مے مروی ہے کہ:[ایک سرخ رنگ کا کیڑ احضور نبی اکرم بڑا کے جسم اطبر کے پنچےرکھا گیا تھا. ایسی مسلم، ج:۲، نمبر۲۱۱۲

(١٥١) الينابس:٢٥١

(١١) الينا

(١١١) الضاً

(٢٥) ابن اسحاق بس: ٢٨٨

(٢٩) ابن سعده ج:٢٠ اس

(١٤) الضا

(٨٨) زين الدين المراغي مصدر مذكور من:٩٣

(۱۹۹) مجہنبوی شریف کی فر بی جانب جر ، غربیہ کے اس پار دادی العقیق میں ایک میدانی علاقہ ہے جس کوالعرصہ کہا جاتا ہے مومی طغیانیوں کے باعث دادی کے بالائی علاقہ ہے جس کوالعرصہ کی جغرافیا کی طور پر مدینہ طیبہ میں دومیدانوں بالائی علاقوں کی طرف سے بہت ہی نظیبہ میں دومیدانوں کے نام العرصہ کے جاتے ہیں: ایک العرصہ اکبرہے جو کہ ذواقعلیفہ کی طرف ہے جہاں اب جامعہ اسلامید مدینہ منورہ کا کیمیس ہے اور دوسرا العرصہ اللصغر

# حواشي

- (1) القرآن اکٹیم، (الانعام:۵۴) جہاں تک پہلی حدیث مبارکہ کاتعلق ہے بیالیہ قی، شعب الایمان، نمبر ۱۹۸۸ پر درخ ہے بید هنرت عبداللہ این ہو " رویات کردہ احادیث مبارکہ میں ہے ایک ہے ، دوسری حدیث مبارکہ حضرت بکر بن عبداللہ الموزنیؒ ہے مروی ہے جے امام اسامیل بن احاق الجھی القاضی المالکی (۱۹۹ یا ۱۹۲۲ جری) نے ''فضل الصلاۃ علی البی ﷺ'' میں نقل کیا ہے ، مطبوعہ کمتب الاسلامی، بیروت ،۱۹۷۷ء، صفحات ، ۱۳ سے ۱۳۷
  - (٢) امام النووي، المجموع، شرح المتبذيب، ج.٨ جس ٢٥٥
- (٣) منقول از ابن ضياءكل (ت: ٨٨٥جرى) تارخٌ مكة المشر فه والمسجد الحرام والمدينة الشريفه والقبر الشريفيه، المكتبة التجارية، مصطفى احمدالباز، مكه ١٩٩٧. ص: ٢٥٤.

(٣) ابن الجوزي (ت: ٥٩٤ جرى)، ابواب ذكريد بينة الرسول بس: ٥٥

(۵) مندامام احمر :۲-۵۲۷ نیزسنن ابوداؤد ،۱-۳۱۹ کیبیتی ،۵-۲۳۳

(١) معجى بخارى، ج: ١١، نمبر ٢٩٥ نيزج: ٣، نمبر ٨٧٣

(۷) ابن سعد، طبقات الکبرئ، دارصادر، بیروت ،۱۸۵، ج:۱، ش ۱۰۵ جعنرت حسن البصر ک "کی ولادت ۲۱ ججری میس مدینه طبیبه میں بوئی اوران گانقال ۱۱ ججری میس مدینه طبیبه میں بوئی اوران گانقال ۱۱ ججری میس بعض الد ما حد کانا م حضرت بیبار "تھا جو کہ حضرت زیدا بن ثابت "ک آزاد کردہ غلام تھے آپ کی پرورش حجرات نومیشر بیٹ کے جوار دحت اور ماحول میں بنی ہوئی کیونکسآپ کی والدہ کام میں مشخص جوار دحت اور ماحول میں بنی ہوئی کیونکسآپ کی والدہ کام میں مشخص ہوتی تی تو ام المونین سید تنا مسلمہ " نہیں اپنی گی گود میں اٹھی لیتی تھیں ۔ جوتی تو ام المونین سید تنا ام سلمہ " نہیں اپنی گود میں اٹھی لیتی تھیں ۔

(٨) سمبو ديّ، وفاء الوفاء بإخبار دارالمصطفىٰ ص ٣٦٠٠ تيزابن سعد ، مصدر يذكور ،ج: ايس ٥٠١

(٩) تصحیح بخاری، ج:۱، نمبر۳۹۳

(١٠) ايشا،ج٣، نمبر٢٧١١ و٢٩٢

(۱۱) زین الدین انی بکرالمراغی (ت:۸۱۲ جبری) پختیق النصره بس:۲۰۱

(۱۲) الموطاءلامام ما لك بن انسَّ، ج: ١، نمبر ٢ ٩٥

(۱۳) إين احاق بن ١٨٨٢

(۱۴) محیح بخاری، ج:۲، نمبرایه

(١٥) صحيح مسلم، ج:٣، نمبر ٥٩٨٥

(۱۲) سنن ابی داؤد،۳۵۹-۴۷۹۸: میں نے بمیشاس کھانے کی کڑواہٹ محسوس کی ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، وہ زہر جو مجھے دیا گیا ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ میری افتز یوں کو کاث رہاہے.)

(۱۷) ابور آب انظامری (سعودی غرب کے بندی نژاد مایینازادیب جن ۲۰۰۲مین انقال بوا)، زهبول المعقبول بوفاة الرسول عظاء دار القبلة النفاقة الاسلامية ، حده ، ص ۸۸ (اس کوابن ضیاء المکی کی تاریخ مکة المشرفة و المسجد الحرام و المدینة الشریفة و القبر الشریفة م ۲۵ کساتھ الا کر بڑھاجائے).

(١٨) تصحیح بخاری، ج: ٣، نمبر ٨١٩، نيزج: ٥ نمبر ٢٢ صحیح مسلم، ج: ٣ نمبر ٢٠٠٢ جديث نمبر ٢٠٠٥ مين اس کي مزيد تفصيلات مين.

(١٩) ابن اسحال بين ٢٨٢

(۲۰) صحیح بخاری، ج:۵، نمبر۱۹

تھیں جورسول اللہ ﷺ کی قبر اطهر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے اورام المومنین سیدۃ عاکثہ اُن کو بخوشی اجازت مرحمت فرماتیں قبراطهر کو چھونا تو ایک طرف ان واقعات ہے تو اس بات کی تھے کئی ہے کہ قبراطبر ہے تبرک کے طور پر مٹی و داصحاب لے جایا کرتے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں رسول اللہ ﷺ کی رشد و ہدایت اور رفاقت ہے منور کی ہوئی تھیں .

ر ۱۸۱) زین الدین الراغی تبخیق انصره چشخیات: ۱۰۵-۲۰۱ نیز دیکھیے صفوان عدنان داؤدی ،الحجرات الشریفیہ،جدد ، پہلا ایڈیشن ،۱۹۹۴ می ۱۸۲.

(۸۲) صفح بخارى وج:٢ بنبر٥ ٢٥ وج: ٩ بنبر٨٢٨

٨١) الضارتمبرام

(٨٨) حضرت قامم بن محر بن ابي بكرًا م المونين سيرة عا تشرصد اينة كرشته ميس بينيج تنعي

(٨٥) منن الي داؤو، باب ٢٣ بنبر ٣٢١٥\_ ٣٢١٥. ابن شبه نے بھی اسی حدیث کوفقل کیا ہے، دیکھیے تاریخ مدینه، ج.۳۳، ۵۳۵ الطبر کی، ج.۳۳، منطحات: ٣٣- ٢٣٠

ر بی این ضیاء المی (ت: ۸۸۳ جری) نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن محمد بن عقبل اور حضرت عبداللہ ابن زبیر الم بھی انہیں نظریات کے مال بتنے مصدر نہ کور ہمن: ۲۴۲

(٨٤) اين معدوج: ايس: ٢٠٠٧

(۸۸) اینا، ج:۲،۳ س :۲۹۳

(٨١) حفرت مغيره بن شعبه " كا گهر بقيج الغرقدكي الكي طرف بقيج العمات كساته واكرتا تها.

(٩٠) سمبودي، الوفاء الوفاء الوفاء الوفاء الوفاء الامراع ١٥٠ نيز حمد على قطب، القبة الخضر كل جس ١٥٠ نيز و يكھيئے بيچ بخاري، ج٠٠ نمبر ٣٨ وج: ٩ بنمبر ٣٨ م

(۱۱) سمبودي،الينايش ٢٠٠٥

(41) فخ الباري،ج:٣٠٠س:٢٥٧

(۹۲) این نحاریس:۳۱۳

(44) اپنی والدہ کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز " حضرت عمر فاروق" کی بوتی کے بیٹے تھے.

(٩٤) زين الدين الراغي تحقيق النصره ص٨٢

(۹۲) این نجاریس ۱۲۳

(عد) سمبودي،خلاصة الوفاء بصفحات: ٢٣٨\_٢٨٥

(٩٨) ابن شبه، تاريخ مدينه، ج: اجم، ١١٠ ميز علامه جلال الدين سيوطيٌّ، تاريخ الخلفاء، دارالفكر، ومثق جس ١٨١

(١٩) سمبودي، وفاء الوفاء عسم ٥٨٨

(۱۰۰) اليشابصفحات: ٥٣٨\_٥٢٩

(١٠١) اليناجي:٥٣٩

(١٠٢) التدين مح قلقتدى (ت: ٨٢١ جرى) مآثر الانافة في معالم الخلافة، دارالفكر، دمشق، ١٩٩٤، ص١٢٨

(۱۳۳) سمبودی، الوفاء بما يجب لحضرة المصطفىٰ ، فاشر حمد الحاسر "رسائل في تاريخ المدينه' ١٩٨١، ص: ١٥٤. بيحديث مبارك متدامام احمد اورطرائي بين جي ماتي ہے.

(۱۰۴) إني الحسن على بن الحسين بن على المسعو دى (ت: ۲۴ ۱۳ جرى) مروج الذبب ومعادن الجوابر، ج: ۴ بس ۸۵

(ده) محیح بخاری، ج:۲ بنبر۴ ۲۵ نیز ج:۹ بنبر ۴۲۸

(١٠١) حمودي، وفاء الوفاء جس: ٥٥٨

(١٠٤) عبدالقدوس الإنصاري، آخار المدينة المنوره، ص:٩٣

(۱۰۸) ماخوذ ازسیاحت نامهاولیاهلهی جس۱۲۴

(۱۰۹) مفوان عد نان دا ؤرى ،الجرات الشريفية ، ص ۱۸۳

ہ جو کہ بیررومہ (بیرعثانؓ) کا علاقہ ہے، وہ مقام جہال سے سرخ ریت کی گئی تھی اور پھرصد یوں تک وہیں سے کی جاتی رہی جو کہ مجد نیوں تریف میں استعمال ہوتی تھی، وہ جگہ ابقسرانسیاف کے پاس ہے جہال مدینہ یونیورٹی کا کیمپس ہے. (دیکھیے حاشیہ برانز ہت الناظرین اور زفی ہی ہے)

(۵۰) این نجار اص ۲۰۴۰

(۵۱) زين الدين المراغي مصدر مذكور جس ٩٣

(۵۲) تح الباري، ج:۳،ص ۲۵۲

(٥٣) منن المن الجداكتاب الحنائز اليز ابن كثير البدايه والنهايه ال ٥٠٥، ١٢٥٣.

(٥٣) الى تراب الظامرى وزهول العقول بوقاة الرسول، دار القبله للثقافة الاسلاميه، جده، ص: ١٢٥

(۵۵) ابن الجوزى الوفاء باحوال المصطفى على ١٩٩٨. ثير أنيس كي دوسري كراب مثير الغرام، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٧، ١٩٩٣، ٢٥٠

(۵۲) این احاق، ص۱۹۰

(۵۷) ابن الكثير ،البدايه والنهايه ،ج ،۵ ، ۳۵۵

(۵۸) این شیاءالمکی (ت:۸۸۵جری) مصدر ندکور بس ۲۳۸.

(٥٩) القرآن الكريم (طحه: ٥٥)

(۲۰) الظاہری مصدر مذکور مس ١٦٥

(١١) محمل قطب،القبة الخضري، ص ٣٩

(٧٢) ابن الاثير (٥٥٥ ـ ٢٣٠ جرى)، الكامل في الناريخ، دار الكتاب العربي، بيروت، ج.٢٠،٣٢٠

(١٣) صفوان عدنان داؤدي مصدر مذكور مس١٨٣

(١٣٠) ميح بخارى، ج:٢، باب٩٠ ، نيز الموطاء امام مالك، ج: ١، نمبر٥٢٢

(١٥) قطب الدين أحقى متاريخ المدينة م ١٦٦

(۲۲) الى جعفر محد بن جرير الطير ى ( ۲۲۳-۳۱۰ جرى )، تاريخ الاسم و العلوك (Arabic Translation of Kosegarten Edition)، بيروت في مال

(١٤) الينابس: ٢٢٣

(٦٨) الموطاءامام مالك، ج: المبر٢٠٠١

(۲۹) این سعر، ج:۳۱۸،۳۳

(40) صحیح بخاری، ج.۵، نمبر۵۰، وج:۲، نمبر۵۷

(١١) اين سعد، ج:٣٠ص (١١)

(۷۲) الى تراب الظاهرى مصدر ندكور مص

(۲۱۱) ابن نجار بس:۲۱۱

(۷۴) ابن الجوزی الوفاء عبی ۸۳۴ ان کی روایت کنز العمال حدیث نمبر ۳۹،۷۱۸ پیغی ہے.

(20) این سعد، ج:۲ اص ۲۹۳

(٤٦) الصناءج:٢،ص:٢٠ من يزمحم على قطب،القبة الخضر كي، قامره، ١٩٩٩، ص ٢٥

(24) ابن سعد، ج:۲، ص ۲۰۶

(۷۸) اینا

(29) صحیح بخاری، ج:۲: نمبر۲۷

(۸۰) این نجار می ۲۱۱: وه مستیال جن کوموزمین نے 'لوگ' کهرکرلکھا ہے یقیناً یازیاد ہ ہے زیاد و تابعین حضرات رضوان الله علیم اجمعین کے علاوہ اور کون پیستی

(Iral) ابراتيم رفعت بإشاء مرآة الحرمين مطبعة دارالكتب المصريد بالقام و، ١٩٢٥، ج: ١٩٠٠ س: ٢٦٥

(١٣٩) الضاء ص ١٢٥

(١٨١) محرطابرالكروي المكي، كتاب التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم، الطبعة الاولى ١٣٨٥جري، الحزء الاول ص:١٣٥

(۱۸) محملبيب البقولي، الرحلة المحازيية السيالية

(۱۹۳) سمیب ۱۰۶۱ سر سید و بید و به بید و به بید و بید

(۱۸۶) محد طاهرالكروي المكي مصدر مذكور، ج: اجس: ۱۳۷

(١٣٨) عمودي، الوفاء بسايعب لحضرة المصطفى جس ١٩٤ (بيرسالة "رسائل في تاريخ المدينة كضمن مين حدالجاسرمرعوم في شائع كياتها).

(١٢٥) السيرجعفر بن اسائيل المدنى البرزخي مزنبة الناظرين بصفحات: ٢٠٠-٢١٠

(۱۲۹) این تحاره مصدر مذکور بس ۲۱۳

(١٥٤) السيد جعفرين اسائيل المدني البرزقجي مزنبة الناظرين بصفحات: ٢٠٨\_٢٠٠

(IM) ابراجيم رفعت ياشا مصدر ندكور ، ج:اجل ٢٠٠٠

(١١٩) القرآن الكريم (الاحزاب: ٢٠٠)

(١٥٠) محرطابر الكردي المكي مصدر تذكور ، ج: ايس: ١٣٥

(١٥١) القرآن الكريم (النساء: ١٣)

(١٥٢) القرآن الكريم (الانعام:٥٣)

(۱۵۲) البیخی، الکبری، ۲۵-۲۳۲ وشعب الایمان ۱۵۳ و واقطنی ۲۸-۲۷ اس حدیث مبارکه کے راوی حضرت عبدالله ابن عرضین . (۱۵۳) این الجوزی (ست: ۵۹۷ ججری)مثیر الغرام الساکن الی اشرف الا باکن ، دار الکتب العلمیه ، بیروت، ۱۹۹۱، ص ۲۷۳، انهول نے اس کولیم بیتی اور دار قطنی کی

الله) این ابوری رہے۔ 42 ماہبری) حیر اسرام اسا ر روایت کردہ احادیث کی بنا پر بیان کیا ہے.

(۱۵۵) اصلبانی برغیب (۱۰۲)منقول از این الجوزی مثیر الغرام مصدرالمذ کوروس ۴۷ م

(١٥١) ابن النحار بس ٢٢٣

(١٥٤) زين الدين الراغي تحقيق النصره ،ص ١٠٤

(۱۵۸) موظاءامام مالك مباب وبنبرو ٢٢\_ا٢

(١٥٩) اين سعد، ج: ١٥٠ مر ١٥٩

(١٢٠) القرآن الكريم (النساء: ١٣)

(١٦١) القرطبي تغيير القرآن، ج: ٥، ص ٢٧٥

(۱۲۴) ان کا پورانام گهرین عبیدالله بن عمروین معاویه بن عمر بن عتب بن ابوسفیان صحر بن حرب تصاوران کا انتقال ۲۲۸ ججری میس مواقعا.

(۱۲۲) القران الكريم (النساء:٦٣)

(۱۹۳) الی بی ایک اور دوایت محمد بن حرب البها لی سے ابن الجوزی نے مثیر الغرام میں نقل کی ہے، مصدر مذکور مص ۲۷۵

(١٦٥) الراغي ص ١١١ نيز ابن الجوزي ني اس واقعه كوايك اورراوي كحوالي يجهي فقل كياب يحمد بن حرب البلالي (ابن الجوزي مشر الغرام ، ص ١٢٥)

(۱۲۱) اینهٔ این ۱۰۱۱ گرچه تمام روایتول مین اس زائره محترمه کانام نبین بتایا گیا بگراگروه ایک اصحابینین خیس توایک تابعیه توضر و تغیین .

(۱۷۷) قاضی عیاض ، الشف ء ہت میریف حضوق المصطفیٰ ، مطبوعہ قاهرہ ، ۱۹۵۰ جزء دوم ، ص:۳۳ اس کے بعد نظل کی گئی حدیث مبار کہ جو کہ سیدناعمر فاروق ﷺ سے مروی ہے اسے ہم نے سمبودی (وفاء الوفاء ، صفحات: ۱۳۷۱ – ۱۳۷۱) نقل کیا ہے ۔ بید حدیث مبار کہ حاکم نے متدرک میں روایت کی (۱۱۰) این نجار بس۲۱۳

(۱۱۱) اتن جير موات (Rendered into english as Travels of Ibn Jubayr by Roland Broadhurst) اتن جير موات (۱۱۱) (۱۱۲) (Goodword Books, New Delhi, 2001

[in] (III)

(١١٣) المطرى، التو لف بس ١٩٣

(١١٣) ايضا بس ٣٩. نيز زين الدين المراغي تحقيق النصره بسفحات :٨٥\_٨٥

(۱۱۵) سمبو دي،خلاصة الوفاء بس٢٠٠٠

(١١٦) الينابس:٢٠٠

(١١٤) سمبودي،الوفاء بمايجب لحضرة المصطفى مصدر ندكور بس ١٠١

(١٨٨) سعدالله بن عمر بن على الاسفراني في المكي (ت: ٧٨٦ جمري) مؤسلة الاعتسال، مكتبة نؤاد مصطفى الباز، مكة المكومة، 1992 بي ٢٢٥ فيزيوت عبدالرزاق، معالم دارالجرو، المكتبة العلمية ،مدينه منوره، 19٨١، ص ٢٥٩

(١١٩) وَاكْمُرْحُرْمُرُ وَاسَاكِل الحداد القب في العمارة المصرية الاسلامية، مكتبة الثقافة الدينية، فاهره ١٩٩٣٠

(۱۲۰) خاندان آخلق حرمین الشریفین ہے ہے حد لگا وُرکھتا تھا اوران کے دور میں ہندوستان سے نفتدی اور دیگر مختفے تھا تھے جاتے تھے انہوں نے پہلی مجت ہے ریاطاور مدارس بھی قائم کئے تھے .

(۱۲۱) سمېو دې،خلاصة الوفاء بصفحات ۲۰۰۵ س

(۱۲۲) ناجی محد مس عبدالقادرالانصاری وعدارة و توسعة المستحد النبوی الشریف عبر انتادین میکاز مطبوعات مدینه مورداد فی کلب ( کمکافی میروه) ۱۹۹۰ مص ۱۲۲. نیز بهم و دی مثلاصة الوقاء ص ۱۲۹

(۱۲۳) همبو ديّ،خلاصة الوفاء من ۱۲۳

(١٢٣) الينابس ١٠٠٩

(١٢٥) ايشا صفحات: ٣٠٩ (١٢٥)

(١٢٦) ايضاءالوفاءالوفاء،ص١٢٧

(١٢٤) من عبد الحق محدث والوى ، جذب القلوب الى ديار الحبوب على ١٢٥

(۱۲۸) صارفه مصطفی المدینه المنوره \_ تطورها العمرانی و تراثها المعماری & Architectural Heritage) Architectural المعماری (۱۲۸)

(۱۲۹) سمبوری مخلاصة الوفاء بسفحات: ۳۰۹\_۱۱

(۱۲۰) الينابس:۲۲۲

(۱۳۱) تا ہم یہ بیان شخ عبدالحق محدث کے بیان ہے مطابقت نہیں رکھتا جس کے مطابق ان کی مدینه طیبہ کی زیارت کے وقت گذید شریف کارنگ ہز تھاجنب القلوب (اردوز جمہ ویارالحجوب - از تحکیم سیدعر فان علی، تاج کمپنی، ویلی ہس: ۱۲ ۱۲)

(۱۳۲) عربی میں اضحاءے مراد صحن یا دالان موتا ہے جس سے می مطلب ایا جا سکتا ہے کہ انفیحاء سے مراد صرف گذیداور حجر ومطہر و ہی نہ تھا بلکہ صحن سجد نبوقی تھی ہوگا

(١٣٣٣) السيد جعفر بن اسائيل المدنى البرزخي ،زنبة الناظرين ،صفحات: ١٢٩\_٢١٥

(١٣٨) ايضاً صفحات: ١٩٨٥ ١٩٨٠

(١٣٥) اندروني گنيدشريف كو مقية النور "كهاجاتا ي

(١٣٦) عبدالقدوس الإنصاري، آثار المديد بص٩٢

(۱۳۷) ابوب صبری یاشا مرآ ة الحرمین (مطبوعه بزبان ترکی ۱۳۰۰ جمری) ترجمه کے اقتباس عبدالقدوس انصاری نقل کئے گئے ہیں.

(دود) ابراتيم رفعت پاشا، مرأة الحرمين، مصدر مذكور، خ: ابصفحات: ٥٦٢\_ ٥٦٢ ٢٥٨

(۱۹۹) البرزقي مصدر مذكور صفحات : ۲۰۰- ۱۰۱

(١٤٤) الينام (١٩٤)

(١٤٨) ابراجيم رفعت بإشار مدر فدكوره ج: ايس ١٩٥٨

الماراني البرزنجي،مصدريذكور،صفحات:٣٠ما ١٨١\_١٨١

(۱۰۰) وكتورغبرالله الصالح التيمين ، مواد لتاريخ و هامپين و فحات: ٩٠٥ــ ١٢٥

(١٠١) ابراہیم رفعت یا شا،مصدر مذکور، ج: ١،ص ٢٥٦. سیکہنا خارج از کل نه ہوگا کہ اصلی لوٹ مار مجانے والا ،سعود بن عبدالعزیز، درعیہ میں ایک عراقی شیعہ کے بانھوں مختج کے دارے مارا گیا تھا جواتی دورے سفر کرے آیا تھا تا کہ سعوداوراس کے دیگر ساتھیوں ہے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شبداع كربلاك مزارات كوكرانے اور وبال آتش ذفي كركے ان كى جرمتى كار تكاب كيا تھاان سے بدلد لے سكے.

(٢٠٢) عبدالقدوس الانصاري، آثار المدينة عص٩٣

Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Medinah & Meccah) بالمجافرة (Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Medinah & Meccah) المجافرة المحامدة المحامدة



ب الطير انى في اس ميس چندالفاظ كالضاف كيا بجويه بن اوروه تيرى اوالديس سية خرى نبي مول كي إ

(١٦٨) كاخنى عياضٌ ، الثفاء ، جزء دوم ،ص ٦٨. نيز ابن ضياء المكي (ت: ٨٨٥ جرى) ، تاريخ مكة المشر فه والمسجد الحرام والمدينة الشريفه والقمر الشريف مثعة التجارية،مكة المكرّمة، ١٩٩٧م. ٢٥٢

(۱۲۹) ایشنا بیپتانا خارج از کل نہیں ہوگا کہ جائم ''انہیں وردان کے فرزند تھے جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز' کی گورزی کے دوران حجر ومطیر و کی دیوارگر ہے۔ ووبار وتغيير كي تيز و يحضي المن الجوزى، مثير الغرام الساكن الى الشرف الاماكر، ص ١٤٥٣

(١٤٠) قاضي عياض ،الشفاء بص ٢٠

(اي) الموطاءامام مالك، باب و بمبر و ٢٢\_ الم

(۱۷۲) قاضى عماض ،الشفاء ،ص ٥٠

(١٤٣) محد علوى الماكي المكي الحسني، مفاهيم يحب الا تصحب دار الإنساد ،ومثق، يبلا الديش ، ١٩٨٥، ص ٩٥

(۱۷۴) حافظ ابن محر، فتح الباري، ج:۲ بص ۱۵ نيز سمبو دي بس ۱۳۷۰

(۱۷۵) الي الحن على بن حسين المسعودي (ت:٣٣٣ جرى) آپ صحافي حليل حضرت عبدالله ابن مسعود "كي اولاد ميس سے تصاور شهره آفاق كتاب "مسيق الذهب ومعادن الحواهر "كمصنف بين وارالكتب العلميد ، بيروت ، ج.٣ بس ٣٢

(١٤٦) سمجودي، وفاءالوفاء بس ١٣٦٨ اين ضياءالمكي (ت ٨٨٥ جري) بمصدر ند كور بس ٢٣٣

(۷۷۱) الراغي مصدر بذكور عن ١٠٥

(۱۷۸) این نجار بس ۲۱۱

(١٤٩) السيدم كبريت الحسين المدني (ت: ٠٤٠ اجرى) الجواهر النمينه في محاسن المدينه ، قاشر احمد سعيد بن سلم، مدينه المنوره، ١٩٩٢، ١٢٠

(۱۸۰) این الاثیر(ت: ۹۳۰ جری)اسدالغایه، ج: ایس ۱۳۵

(١٨١) ابن ناصرالدين الدمشقى (ت:٨٣٢ جرى) مصدر مذكور ص ١٦٩

(۱۸۲) السيد ثمد كبريت أنحسيني مصدر مذكور صفحات: ٦٧\_ ٢٤٠ نيز ابن ضياء المكي مصدر مذكور صفحات: ٢٥١\_ ٢٥٠

(١٨٣) مم ودى، الوفا بما يحب لحضرة المصطفى، مصدر فدكور م ١٥٨

(١٨٣) تقى الدين يكى ، شفاء السقام في زيارة الحير الانام ، ص ٥٦

(١٨٥) الينا

(١٨٦) سنن الدارى، باب ١٥ المهم وى الوقاء بها يجب لحضرة المصطفى عن ٨٩ ابن الجوزى، وفاء باحوال المصطفى مصدر فدكور ص ٨١٨. كبريت الحسيني مصدرالمذ كوري ٨٩

(١٨٧) الرافي ص: ١١٥

(۱۸۸) سم دوی، وفاءالوفاء، ص ۲۰ السيد تحد كبريت الحسيني ،مصدر پذكور، ص ۸۹

(١٨٩) جلال الدين السيوطي ، تاريخ الخلفاء محمه طاهر الكردي ، مصدر مذكور ، ج: ١٩٥٥ م

(۱۹۰) این نحاریس ۲۱۷

(١٩١) ماخوذ از اولياطلى ،الرحلة الحسازيد، جيوكتو صفصفي احدالرى في عربي مين ترجمه كيااوردارالآفاق العربية في قابره = ١٩٩٩ء من شاكع كيامي ١٣٠٠ قرآن الكريم كي مذكوره آيت كريمة سورة النور: ٣٥ ي.

(١٩٢) محمد بن عبدالله بن احمد بن محمد الازرقي (ت:٣٣٣ جرى)، تاريخ مكه، ناشر مصطفى احمد الباز، المكتبة التحاريه، مكة المكرمة، ١٩٩٥، ١٠٠ صفحات:۲۳۲ سفا

(١٩٣) الينا

(١٩١٧) السمهو دي،وفاءالوفاء،ص ٥٢٨





بقیع الغرقد (مدینه منوره کامشهوراور تاریخی قبرستان)

سلامتی ہوتم پراے اہالیان شہر (بقیج الغرقد)، تم پر جوابمان دالے ہواور مسلمان ہو! انشااللہ ہم تم ہے آ ملنے دالے ہیں. میں اللہ رب العزت ہے اپنے اور تمہارے لئے مغفرت اور سلامتی کی دعاما نگتا ہوں. (1)











القرارة جواس کی طرف کھاتا تھا ہے بہ جریل کے سامنے شرقی جانب واقع ہیں ۔ پرانے شہر میں یہ قبرستان فصیل شہر ہے باہر ہوا کرتا تھا اورو درواز و جواس کی طرف کھاتا تھا ہے ای نبست ہے باب البقیع 'کہا جاتا تھا جب کہاس کا اصلی نام 'باب البجعہ 'تھا،۱۹۸۳ء تک' حارة البغوات 'کی تاریخی آبادی مسجد نبوی اور ابقیع کے درمیان حدفاصل تھی ، (2) مگر اس کے بعد جب وہ ساری آبادی مسجد نبوی اشریف کے توسیعی منصوبے کے لیے سمار کر دی گئی ، تو عملی طور پر مسجد نبوی اور بقیع الغرقد کے درمیان صرف خالی جگہ ہی باتی رہ گئی ہے ، علامتی طور پر مسجد نبوی کی مدیندی کے لیے سمار کر دی گئی ، تو عملی طور پر مسجد نبوی کی حدیدی کی ای اور گئی ہے ، علامتی طور پر مسجد نبوی کی حدیدی کی اور گئی ہے ، عالم تی جائی گئی تھی ، اب و جی نبوی شریف کو بقیع الغرقد ہے الگ کرتی ہے کسی دور میں یہاں سے شارع ابوذرگز راکرتی تھی ، اس کے شال سے شارع ملک دوار مین شارع میں شارع ملک فیصل کی سرکلر روڈ یعنی طریق مجالاج بڑگز رتی ہے اور جنوب میں شارع علی ابن علی طالب ہے اور مشرق میں شارع سین (شارع ملک فیصل) کی سرکلر روڈ یعنی طریق مجالاج بڑگز رتی ہے اور جنوب میں شارع علی ابن علی طالب ہے اور مشرق میں شارع سین (شارع ملک فیصل) کی سرکلر روڈ یعنی طریق مجالاج بڑگز رتی ہے اور جنوب میں شارع علی ابن علی طالب ہے اور مشرق میں شارع سین (شارع ملک فیصل) کی سرکلر روڈ یعنی طریق

المرائی ہے۔ المرائی ہے بعد چونکہ سرکاردوعالم ﷺ حضرت ابوابوب الانصاری کے گھر پر قیام پذیر سے جو کہ بقیج الغرقد سے تقریباً میشر کے فاصلے پر تھا، چندروا بنوں سے متر شح ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی آ مد مبارک کے چند ہی دن بعد بقیج الغرقد تشریف لے گئے تھے۔ (۸) رائت اللعالمین شفیج المذنبین ﷺ وہاں اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے ،کبھی بھواردن کے وقت اور بھی آ دھی رات کے بعد اور وہاں مدفو نین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے المحوطاء امام مالک کی روایت کے مطابق ام المونین سیدۃ عائش صدیقہ ہے مروی ہے: [ایک رات کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے المحوطاء امام مالک کی روایت کے مطابق ام المونین سیدۃ عائش صدیقہ ہے جھے چھے جانے کے لیے دمال مغفرت فرماتے کے بعد باہر کوچل دیئے بھر میں نے اپنی جاریہ بریرہ گوآپ کے چھے چھے جانے کے لیے بھیارہ آل دھزت کے کہ تھے الغرقد پہنچ گئے آپ حضور ﷺ جہت تک اللہ رب العزت نے بھیارہ آل دھزر ہے اور پھر واپس تشریف لے آئے بریرہ ہ آپ کے آنے سے بہلے ہی گھر پہنچ گئی اور سارا ماجرا مجھے بتایا بیس نے آپ خور ایس وقت تک بچونہیں کہا جب تک کہ جنہیں ہوئی بھر میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور والاشان ﷺ نے فرمایا: المحمور کے تعزیب کے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور والاشان ﷺ نے فرمایا: [عمل کے تھے الغرقد بھیجا گیا تھا تا کہ میں ان لوگوں کے تق میں دعائے فیرکروں ۔] (۹)

الك اور حديث مباركه ميں حضرت عبدالله بن الى بكر في الى عالم والدے روایت كى ہے كہ:[جب بھى رسول الله ﷺ بقيع الغرقد

مرکار دو عالم جناب رسول الله ﷺ کے مدینہ طیبہ میں ورود مسعود کے وقت وہاں بہت سے قبرستان سے (۳) یہودیوں گاہ ہے قبرستان ہواکرتے سے جب کے بول کے مختلف قبائل کے اپنے اپنے قبرستان سے مدینہ طیبہ چونکہ اس وقت مختلف چھوٹے گاؤاں میں بٹاہوا تھا اس لیے ہر قبیلہ اپنے ہی علاقے میں کھی جگہ پراپی میتوں کو دفنا دیتا تھا قباء کا الگ قبرستان تھا جوزیا دہ مشہور تھا، گوکہ وہاں چھوٹے گاؤاں چھوٹے کی اور قبرستانوں میں بنی ساعدہ کا قبرستان تھا ہم چھوٹے کی اور قبرستان تھا ویکھ میں بنی ساعدہ کا قبرستان تھا ہم کی جگہ بعد میں سوق النبی (المنائد) قائم ہوا جس جگہ پر مجد نبوی قبر ہوئی وہاں بھی کھجوروں کے جھنڈ میں چند مشرکیوں کی قبرین تھی ان قبام قبرستانوں میں بقی النبی اللہ بھی کھیوروں کے جھنڈ میں چند مشرکیوں کی قبرین تھی ان قبام قبرستانوں میں بقی الغرقد سب سے پرانا اور مشہور قبرستان تھا اور پھر جب رسول اللہ بھی نے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے منتی کرلیا تواس کے بعد سے آج تک اے ایک منفر داور ممتاز حیثیت عاصل رہی ہے جو تا ابدر ہے گی .

# بقيع الغرقد كامسلمانول كے قبرستان كے طور پرانتخاب اورا بميت

حضرت عبیداللہ بن البی رافع ﷺ مروی ہے: [ رسول اللہ ﷺ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں صرف مسلمانوں کی قبریں ہوں اور
اس غرض ہے آنحضرت ﷺ نے مختلف جگہوں کو ملا حظہ بھی فرمایا ۔ یہ نخر بقیع الغرقد کے حصے میں لکھا تھا۔ جناب رسالت مآب ﷺ نے ارشاد
فرمایا: [ مجھے تھم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو ( یعنی بقیع الغرقد ) کو منتخب کرلوں . ] اے اس دور میں بقیع النخبہ کہا جاتا تھا ،اس میں بے تار غرقد کے
درخت اورخود روجھاڑیاں ہوا کرتی تھیں . یہاں پُھروں اور دیگر حشرات الارض کی بھر مارتھی اور پھر جب اڑتے تو ایسے لگتا تھا کہ دھو کی گ
بادل چھا گئے ہوں ۔ وہاں سب سے پہلے جن کو فن کیا گیا وہ حضرت عثان بن مظعون ؓ تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کی قبر کے سر ہانے ایک پٹر
نشانی کے طور پر رکھ دیا اور فرمایا: ' یہ بمارے پیش رو ( سلف ) ہیں ! ان کے بعد جب بھی کسی کی فوجید گی ہوتی تو لوگ تاجدار مدینہ ﷺ نوان بن مظعون ؓ کے قریب ' ( م )

بقیع عربی میں ایسی جگد کو کہتے ہیں جہال درختوں کی بہتات ہو. (۵) مدینہ طیبہ میں اس مقام کوبقیع الغرقد کے نام ہے جانا جانے لگا کیونکہ دہاں غرقد کے درختوں کی بہتات تھی. (۲) اس کے علاوہ وہاں دیگرخو دروصحرائی جھاڑیاں بھی بکٹر ہے تھیں اسے جن البقیع بھی کہاجاتا ہے. جنت کا عربی میں ایک مطلب' باغ' یا' فردوس' بھی ہے اس لیے یہ جگہ زیادہ تر مجمی زائرین میں' جنت البقیع' کے نام ہے ہی جانی جانی جانی ہائی ہے۔ ہے جمیس پنہیں بھولنا چاہیے کہ ترب عموماً اپنے مقابر اور قبرستانوں کو'' جنت' ہی کہہ کر پکارتے ہیں اس کا ایک نام' مقابر البقیع' بھی ہے جو اعرابیوں میں زیادہ مشہور ہے۔

نماز فچر کے بعد یقیع الفرقد کا درواز وزیارت کے لیے کالم غیر زیارت اورسلام کے لیے اوم کار ٹے کر لیت ہے اس تصویر میں دورافق ہے ارض مدین طیب پر طلوع ہوتے ہوئے سوری کی روبیل کر نہیں تھیج الفرقد پر پر تی وی وکھائی دے دی





تمہارے جانے کے بعد آرہے ہیں! ] پھر آپ حضور ﷺ نے اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی طرف دیکھا اور فر مایا: [پراؤگر آپ حضور ﷺ نے اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی طرف دیکھا اور فر مایا: [پراؤگر آپ سے بہتر ہیں ۔] اصحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کس طرح ؟ ہم بھی تو ویسے ہی ایمان لائے ہیں جیسا کہ وہ لائے تھے، ہم نے بھی اللہ کی راہ میں ویسے ہی خرج کیا جیسا کہ وہ کرتے تھے، تو پھر وہ ہم سے بہتر کس لحاظ ہے دہ ؟ اس بہا اس بھی اس کے بھی اور میں ان پر گواہ ہوں جہاں تک تمہارا آپ حضور ﷺ نے فر مایا: [ وہ اپنے نیک اعمال کا پھل دنیا میں حاصل کرنے ہیں ، اور مزید بر آس کیا معلوم میرے بعد تم لوگ کیا گور گا۔ اور گا۔ ا

ام المونین سیدة عائش صدیقہ ہے بہت ہی طویل صدیث مردی ہے جس میں آپ نے رسول اللہ ہے کا ایک رات بھتے الغرقہ جائے

کا تذکرہ کیا ہے، جس میں دوسری باتوں کے علاوہ، بیردایت بھی ہے کہ:[....آں حضور بھے نے وہاں طویل عرصے تک قیام فرمایا بھرآپ حضور بھے نے تین مرتبہ (وعا کے لیے ) اپنے ہاتھ او پر اٹھائے ، اور پھروا پس تشریف لے آئے ...... ] (۱۲) علاء اور فقہاء نے اس صدیث مبارکہ سے بین متبجہ اخذکیا ہے کہ سلمان کے لیے قبرستان میں دعا کرتے وقت اپنے ہاتھ اٹھانا سنت رسول مقبول بھا اور متحب عمل ہے ایک مبارکہ سے بین متبجہ اخذکیا ہے کہ سلمان کے لیے قبرستان میں دعا کرتے وقت اپنے ہاتھ اٹھانا سنت رسول مقبول بھا اور متحب عمل ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ام المونین سید قائش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بھا اکثر مرتبہ بقیج الغرقد تشریف لے جایا کرتے تھے اور خاص طور پر اور پھروہاں جا کر فرماتے: [اے اللہ اہل بقیج الغرقد تشریف لے گئے تھے بیای سنت فیرالانام بھا کا متبجہ تھا کہ اللہ مروی ہے کہ رسول اللہ بھا ماہ شعبان کی ماہ تاریخ کی رات کو بھیج الغرقد تشریف لے گئے تھے بیای سنت فیرالانام بھا کا متبجہ تھا کہ اللہ مدینہ ہمیشہ شب برات کی رات (بعنی مار المعظم ) کوکٹیر تعداد میں جنت البقیع جایا کرتے تھے رہا) تا ہم اب ایسانہیں رہا کو حکم طبقہ الرباب بسط و کشاداس کے برعکس منت فکر رکھتا ہے۔

ارباب بسط و کشاداس کے برعکس مکتب فکر رکھتا ہے۔

ا بک اور حدیث مبار کہ کی رو سے یوم حشر رسول اللہ ﷺ اور شیخین کریمین رضوان اللہ علیم کے اپنی قبور مطہرہ سے اٹھائے جانے گے بعد
وہ لوگ جوسب سے پہلے اٹھائے جائیں گے وہ جنت البقیع سے ہوں گے. (۱۵) ای طرح ایک دیگر حدیث مبار کہ کی رو سے : استر بزار نفوق
بقیج الغرقد سے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہر سے چودھویں رات کے بدر کامل کی طرح منور ہوں گے اور وہ بغیر کی صاب
کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. آ(۱۲) حضرت البی بن کعب ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آجوکوئی بھی ہمارے اس
قبرستان میں دفنایا جائے گا، ہم اس کے شفیع تھہریں گے اور اس کی شہادت دیں گے. آ(۱۷) بہت سے دیگر راویان (مثلاً حضرت عقبہ بن

ایی بھی روایات ملتی ہیں کہ بھی بھارصنور سرورکو نمین ﷺ جب جنت اہقیع میں ہوتے تو وہیں زمین پرتشریف فرما ہوجاتے اور شع مالت کے پروانے اسحابہ کرام رضوان الدُّعلیم اجمعین اس نور اولین و آخرین علیہ افضل الصلو ۃ والتسلیم کے گرد حلقہ زن ہوکر بیٹھ جاتے (۲۰) افسار میں ہے جواسحابی جنت البقیع میں سب ہے پہلے فن ہوئے وہ حضرت اسعد بن زرارہ ہتے ہوائی مجد نبوی زیر تعمیر کا کا نقال ایک ایک مرض ہے ہوا جو کہ کالی کھانی کی طرح کی کوئی بیاری تھی مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا کی افساری کا جنازہ جو کر سول اللہ ﷺ نے پڑھایا وہ انہی حضرت اسعد بن زرارہ ہ کا تھا بھہا جرین میں سے سب ہے پہلے جن کو وہاں فن کیا گیا وہ حضرت عثان کی مطون ہے جو کہ حضرت عرفاروق کے برادر نبیتی اور حضور نبی اگرم ﷺ کے بھی قربی رشتہ دار سے اور بدری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں منصوب سے پہلے اللہ علیہ میں ہوئی کئے گئے ان کی انتقال غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا اور وہ بقیج الغرقد میں فن کئے گئے ان کی وفات پر جب رسول اللہ ﷺ ہے بوچھا گیا کہ انہیں کہاں فن کیا جائے ، تو آپ حضور ﷺ ان کے ہاں تشریف لے گئے ، ان کی وفات پر جب رسول اللہ ﷺ میں آنسو چھکنے گئے (۲۳) اور پھر سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا کہ ان کو بقیج الغرقد میں فن کیا ویشانی کو باور آپ حضور ﷺ ان کے ہاں تو میں آنسو چھکنے گئے (۲۳) اور پھر سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا کہ ان کو بقیج الغرقد میں فن کیا ویشانی کو بوسد یا اور آپ حضور ﷺ ان کے ہاں تو قور میں آنسو جھکنے گئے (۲۳) اور پھر سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا کہ ان کو بقیج الغرقد میں فن کیا



بقیع الغرقد ۱۹۳۰، پس منظر میں مسجد نبوی شریف اور قدیم فصیل شمر کے ساتھ ساتھ باب لبقیع نظر آرہا ہے

جنت البقيع شريف ميل حفرت ابراتيم بن رسول الله هي كر قبراطهرك ايك قد يم تصوير

> یں ڈن کیا کرتے تھے سوائے شہدائے غزوہ احد کے جن کوان کی جائے شہادت اور میدان جنگ میں ہی ڈن کیا گیا البتۃ ایسے اصحابہ کرام رفوان الله عیم الجمعین جوزخی حالت میں مدینہ طیبہ لائے گئے تھے اور بعد میں ان کی ارواح طاہرہ نے مدینہ طیبہ میں پرواز کیا ، تو ان میں خاکٹریت کو تقیج الفرقد میں ہی دفن کیا گیا سوائے ایک یا دواصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے جوابے اپنے گھروں میں فن کئے گئے تھے رسول اللہ بھے کے فرمان کے مطابق اس قبرستان کے فضائل استے ہیں کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی کثیر تعداد نے بھی الفرقد میں ہی مدفون ہونے کو ترجیح دی ۔ چندروایات کے مطابق وہاں پر مدفون اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی تعداد دس ہزار

> > ہے بھی متحاوز تھی (۳۳)

شیرخداحضرت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهد الکریم نے پچھز مین بقیج الغرقد سے لے کرایک کمرہ وہاں بنالیا تھا اس سلسلے میں ہمیں مہت ک روایات ملتی ہیں انہوں نے وہاں ایک گھر بھی بنایا ہوا تھا جو کہ قیج الغرقد کی تاریخ میں 'بیت الحزن' کے نام سے مشہور ہوا (غم واندوہ کا جائے وفن فرماتے وقت حضور والاشان ﷺ نے فرمایا: [عثان بن مظعون مارے بہترین پیشرو (سلف) ہیں (۲۴۴)

جیسا کداو پر بیان کیا گیا ہے جب ان کو دفن کیا گیا تورسول الله ﷺ نے ایک پھراپے دست مبارک سے اٹھا کران کی قبرے مرائے ر کھ دیا اور فرمایا: [ تا کہ سب کومعلوم ہو کہ بید میرے بھائی کی قبر ہے اور بعد میں میرے اہل بیت سے جو بھی فوت ہووہ یہاں فن کیا جائے. ] (۲۵ ) حضرت محمد بن عمرو بن حزمیؓ ہے مروی ہے:[میں نے حضرت عثمان بن مظعون ؓ کی قبر دیکھی ہے. بیاو نجی ہےاورا ہے لگاہے كه بدايك علم (جيند ) كى طرح ب. (٢٦) رسول الله ﷺ نے خاص طور پر بقيع الغرفد كے اس حصے كا نام" الروحاء" ركھا تھا(١١) ابوغسان سے مروی ہے کہ:'' مجھے بہت ہےلوگول ہے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت اسعد بن زرارہ ﴿ كَ قَوْرَالْعَقَعُ میں الروحاء کے حصے میں ہیں: الروحاءاس قبرستان کاوہ حصہ ہے جو کہ البقیع کے وسط میں واقع ہے اوراس کے اردگر دیگڈندیاں ہیں.(۲۸) یہ روایت آج بھی پچ ہے اور البقیع کے اس حصے کے اردگر دسر کیس موجود ہیں۔ بیو ہی خطہ ہے جہاں کہ جگر گوشہ رسول اللہ ﷺ حضرت اہراہیم کی قبرمبارک ہے فرزندرسول حضرت ابراہیم عالم شیرخواری میں انتقال کر گئے تھے اور انہیں بھی حضرت عثان بن مظعون کے قریب ہی دفن کیا گیاتھا.ام المومنین سیدة عائشصدیقة اے مروی ایک حدیث مبارکہ میں ہے:[جب ابراہیم ابن رسول الله ﷺ كانتقال ہواتو آل صور 🕮 نے فر مایا کہ:[انہیں ہمارے پیش رو( سلف ) کے قریب ہی ڈن کیا جائے. ] (۲۹ )ان کی عمر ابھی سولہ ماہ کی تھی جب ان کا انقال ہوا پر سل الله ﷺ نے فرمایا: انہیں البقیع میں دفن کیا جائے ان کے لیے جنت میں ایک داریہ ہے جو کہ ان کی شیر خواری کی مدت پوری ہونے تک ال کو دودھ پلائے گی. ] (۳۰) ایسی ہی ایک اور روایت حضرت عطاط سے بھی ہے: [ جب حضرت ابراہیم ط کوفن کیا جار ہاتھا، تورسول اللہ 🕮 ک نظرمبارک چند کنگریوں پر پڑی جو کہ قبر کے اندر تھیں، جس پر رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ ان کو ہٹا کر ہموار کر دو، کیونکہ جسم کے لیے بیزیادہ بہتر ہے اللہ اس بات کو پہند کرتا ہے کہ جب اس کے بندے کو کوئی کام سونیا جائے تو وہ اے ایسے طریقے ہے کرے کہ اس کا فتی اللہ ہوجائے. ] (۳۱) سبحان الله کیاشان ہے میرامم اور میر کاروان امت مسلمہ کی کہ جباسینے فرزندار جمند کی فوجید گی کاغم بھی تعااوران کی میت سامنے دهری تھی تب بھی امت کی ہدایت کامشن جاری وساری تھا.

جب سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا، تو اس وقت بھی آپ حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ انہیں ''ہمارے ساف کے قریب وفن کیا جائے'' لہذا انہیں بھی اس علاقے میں ان کے قریب ہی دفنا یا گیا، وہیں رسول اللہ ﷺ کے اہل ہیت کی خوا تمن وحفرات کی تدفین کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی آپ ﷺ کے اجاع حسنہ میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین نے بھی اپنا اللہ خان کی تدفین کے لیے جھاڑیاں کا نے کا کے کی میں منالیں (۳۲) اس کے بعد جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو اہل قبیلہ ان کوا ہے اپنا اللہ ا



جنت البقيع شريف كي موجوده حالت

كي قبراطبر كي تصوير يس منظر مين جبل احد كا ایک حصہ بھی نظر آرہاہے

> ا مجہ نبوی شریف میں منبررسول ﷺ کے پاس رکھ کر جنازہ ادا کرنے پراعتراض کیا، مگر جب ام المومنین سیدۃ عا نشہ صدیقہ ؓ نے مداخلت گھر) جہاںا ہے بابا جان سیدالگونین ﷺ کی وفات کے بعد سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراءزیادہ تر اپناوقت گز ارا کرتی تھیں لیکن ان کے کی آوان کا جنازہ ریاض الجنة ہی میں پڑھایا گیا اور پھرانہیں بقیع الغرقد میں سپر دخاک کر دیا گیا عادل عبد المنعم ابوالعباس نے ایک بہت بعدالی کوئی شہادت نہیں ملتی جس سے سیمعلوم ہوسکے کہ کسی اور نے بھی وہاں قیام کیا ہو، جیسے کہ سمہو دی کے بیان کےمطابق: " آن تو بِانْ گُرگمنام مخطوطہ شائع کیا ہے جس میں ان اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی ایک طویل فہرست دی گئی ہے جو کہ بقیع الغرقد میں مانون ہیں اس فہرست میں ہے ہم نے صرف چند مشہور اصحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین کے اسائے گرامی چنے ہیں جو کہ وہال وفن اصحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین میں ہے چندمشاہیر کےاسائے گرامی جوبقیع الغرقد میں مدنون ہیں بعض مولفین نے تو اپنی تالیفات ہی اس موضع مرمختص کی ہیں جن میں ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اساءاور تفاصل شام

حفرت ابوياس (كعب بن عمرو)الانصاريُّ

حفرت سعد بن ما لك (ابوسعيدالخدريٌّ)

حفرت مهل بن سعد الساعدي الانصاريُّ

حفرت سعید بن زید بن عمر والعدوی (۴۸)

یں جن میں ہے اکثر کی تحقیق دیگر مختلف ما خذوں ہے بھی کرلی گئی ہے: حضرت الارقم بن الي الارقم" حضرت ابو ہریرہ (۳۳) هنرت ابراجیم ابن رسول الله ﷺ

حضرت ابوسفيان ً حضرت ابوشرتح الكعبى الخزاعي أ حضرت اسعد بن زرارة حضرت اسامه بن زید بن حارثه " حضرت اوس بن خوالي بن عبدالله الانصاري ا حضرت اوس بن ثابت بن منذ رالا نصاريٌّ حضرت جبير بن مطعم القريشي " حضرت جهار بن صحر الانصاريُّ حضرت حسن بن على بن ابيطالب حضرت حفاف بن اليمن الغفاريُّ (٣٨) حضرت حويطب بن عبدالعزى القريشي حضرت حاطب بن الى بلنع الخميُّ حضرت خفاف بن اليمن الغفاريُّ (۴۴) حضرت زيدبن خالدانجهني حضرت قيس بن معد بن عبارة حضرت كعب بن ما لك الانصاري " حضرت سعد بن معاذ" حضرت سعد بن الى و قاص " حضرت مهل بن بيضاءالقريشي حضرت سلمه بن اکوع" حضرت سعيد بن زيد بن نوفل القريشي ﴿ حضرت مهل بن الى خيثمة " حضرت صهيب بن سنان الروي (۴۹) حضرت صائب بن يزيدالكناني " حضرت محربن مسلمهالانصاري (٣٥) حضرت مامورالخصي حفرت محمان على رم للدوجيه (محمان حفيه (۴۹) حضرت محمد بن الي كعب

مطرت الى بن كعب حفرت اسيدبن الحضيرة حفزت جابر بن عبدالله مفرت حارث بن خزيمة حفرت حسان بن ثابت الانصاريُّ حضرت خباب مولى عتبه بن غز وان الله حفرت زيدبن ثابت الانصاري حضرت تناده بن النعمان الإنصاريُّ حفرت ما لك بن ربعة حفرت محربن عمروبن حزم الانصاري

ہیں جن کو مدینہ طیبہ میں دائمی قیام اور بقیع الغرقد میں فن ہونے کا اعز از حاصل ہوا تھا.ان کےمطابق ایسے اساء کی فہرت ہزاروں تک پیچتی ہاوربعض روایات کے مطابق توان کی تعداد دس ہزاراصحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین سے بھی زیادہ ہے ( ۴۸ ) ا پسے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو کہ مسجد نبوی شریف کے جوار رحت میں ہی اس کے اردگر در ہائش پذیر تعے بشق الغرقد میں مدفون ہونا تو قدرتی بات تھی ،مگر آسان اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کی بقیع الغرقد ہے کگن کا اندازہ اس بات ہے لگا جاسکتا ہے کہ وہ اصحابہ کرا میرضوان اللہ علیم اجمعین جومر کزیدینہ طیبہ سے میلوں دور وادی عقیق کے کنارے یااس یار رہائش پذیر تھے،ان کی وصیتوں کے مطابق ان کی میتیں کندھوں پراٹھا کراتی دور ہے بقیع الغرقد لائی گئیں جصرت سعدابن ابی و قاصؓ،حضرت سعیدا بن زید بن عمرو بن نوفیل اور حضرت سعید بن العاص مع کاتعلق الی ہی چند مثالوں ہے ہے. (۳۹) حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ مع کانقال الجرف میں ہوا مگران کا جنازہ مدینه طیب لا یا گیا اورانہیں البقیع میں دنن کیا گیا عمرو بن عثان بن عفانؓ ہے روایت ہے: [جب٩٩ جمرُق میں حضرت ابو ہر روہ " کا انقال ہوا تو حضرت عثان بن عفانؓ کے صاحبز ادے ان کے جنازے کواینے کندھوں پراٹھا کر بھٹی الغرفد لائے جو کہاس بات کی علامت تھی کہ وہ حضرت ابو ہریرہؓ کے اپنے والدمحتر م کے متعلق موقف کو بنظر محسین و کیھتے تھے. ] (۴۰)ابن الاثمر نے لکھا ہے کہ: '' وہ (ابو ہریرہؓ )العقیق میں فوت ہوئے اور انہیں مدینہ طیبہ لایا گیا اور ولیدین عتبہ بن ابوسفیانؓ نے ان کی نماز جنازہ پڑ ھائی'' (۱۲) حضرت ابوسعیدالخدریؓ اورحضرت عبدالله ابن عررؓ ان کے جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے.ای طرح حضرت مقداد بن الاسودالحضر مي ﴿ كانتقال بهي الجرف مين بواليكن ان كاجناز ه بهي يقيع الغرقد جي لا يا گيا. (٣٢) حضرت سعد بن الي دقاص ﴿ كَا محل وادی العقیق میں تھا جو کہمسجد نبوی ہے تقریباً بارہ کیلومیٹر دورتھا، مگر ان کے انتقال پر بھی ان کا جنازہ کندھوں پراٹھا کرمسجہ نبوک شریف میں لایا گیا جہال ان کا جناز ہ ہوااوروہ بقیع الغرقد میں فن ہوئے بعض اصحابہ کرام رضوان الڈیلیہم اجعین نے ان کے جنازے

وبال صرف بہت ی قبور ہی رہ گئی ہیں'' (٣٧) پیجگہ بھی البقیع میں واعقیل' کے پاس ہی تھی .



ہی کھی گئی، بذشمتی ہے اس کے مخطوطے کا پہلا ورق نا پید ہے اور اس لیے اس کے مولف گوشہ گمنا می میں ہی رہے. (۵۲) اس کتاب میں پری عرق ریزی ہے ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تفاصیل جمع کی گئی ہیں جو یہاں مدفون ہیں .

دوسری صدی ہجری کے مدینہ طیبہ کے موزجین (ابن زبالہ اور ابن شبہ وغیرہ) کے علاوہ اس شیر مقد س کے بہت سے زائرین نے اپنی انفاق اور اس اس کی قبور مطہرہ کے جوڑے ہیں جن کی بنا پر صدیوں سے بقیع الغرقد میں مشاہیر اسلام کی قبور مطہرہ کے حک وقوع کے بارے میں انفاق مائے رہا ہے ، بالخصوص چند سیاحوں کے سفر ناموں نے اس معاطے میں بعد میں آنے والوں کی کافی رہنمائی کی ہے ابن جبیر (ولادت: ۵۸ ہجری میں حاصل ہوئی، اپنے مشہور سفرنا سے میں رقبطراز ہیں: ''لہقی میں معاوت ۸۸ ہجری میں حاصل ہوئی، اپنے مشہور سفرنا سے میں رقبطراز ہیں: ''لہقیع مدینہ طیب کے مشرق میں اور العالم ہوتے ہیں جو نہی آپ داخل ہوتے ہیں اور اللہ ہے کہ دائیں ہاتھ پر حضرت صفیہ شمال کی بن انس میں باب اہتھ کے دائیں ہاتھ پر حضرت صفیہ شمالہ کی تجربے جو کہ امام مالک بن انس می کی قبر ہے جو کہ امام دار الہجرہ تھے ان کی قبر ہا اللہ جس کے اس کے بعد دائنی میں میں ایک جد دائنی کی قبر ہے جو کہ امام دار الہجرہ تھے ان کی قبر ہے ہو کہ اس کے بعد دائنی کی قبر ہے اس کے سامنے فرزندرسول اللہ بھی حضرت ابراہیم کی قبر ہے جو کہ امام دار الہجرہ تھے ہوں آپ کے اس کے بعد دائنی کی قبر ہے جن کوان کے والد نے کوڑوں کی سزادی تھی جس کے نتیجے میں وہ بیار طف حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب (المشہور الوشحمہ ) کی قبر ہے جن کوان کے والد نے کوڑوں کی سزادی تھی جس کے نتیجے میں وہ بیار اللہ بین جعفر الطیار شکی تبور مطہرہ ہیں بی اس کے سامنے حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار شکی تبور مطہرہ ہیں بی اس کی اس میں میں اس اس کی میں میں امیات الموشین ، رسول اللہ بھی کی تبور مطہرہ ہیں ،''

''ان کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کا مزار آتا ہے جس میں حضرت حسن ابن علی کرم اللہ و جبہ الکریم کی قبرہے جو کہ درواز سے کے دائن جانب ہے ،اور دونوں کے دائن جانب ہے ،اور دونوں کے دائن جانب ہے ،اور دونوں قبور کے باک کے باک کے باک کے کیل کے قوم ارک کے باک کی دیواریں سنہری بلیٹوں سے بھی ہوئی ہیں جن میں خوبصورت ستاروں کی شکل کے کیل کھے قوم مراز کہ سطح ارش سے کافی بلند ہیں ،ان کی دیواریں سنہری بلیٹوں سے بھی ہوئی ہیں جن میں خوبصورت ستاروں کی شکل کے کیل کھے

حضرت مخرمه بن نوفل القريثي " حضرت معاذابن الحارث الانصاري حضرت مغيره بن الاغنس النقلية حضرت نوفل بن معاويه الديلي " حضرت مقداد بن الاسودالا يجعيُّ (٢٤) حفرت عباس بن عبدالمطل حضرت عبدالله بن جعفرالطيارٌ حضرت عبدالله بن اني بكرة حضرت عبدالله بن كعت حضرت عبدالله بن مسعودً حضرت عبدالله بن ثابت الإنصاريُّ حضرت عبدالله بن حظله الغسل الملاكل حضرت عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب " حضرت عبدالرحمن بنعوف حضرت عثمان بن عفان حضرت علقمه بن وقاص الليثي ه حضرت عثمان بن مظعون " حضرت عمروبن اميدالضم ي حضرت عقبه بن عمر و (ابومسعودالبدريّ) حضرت عمروبن خزام بن زيد حضرت عقيل بن الي طالب حضرت مندبن حارثة الأسلمي أ

مشاہیر صحابیات اور سیدات اہل بیت الطاہرہ رضوان الله علیہن میں سے چندا سائے گرامی درج ذیل ہیں:

سيدة النساءسيدة فاطمة الزجراء صاجزادي رسل ملسا سيدة عاتكه بنت عبدالمطلب ا سيدة صفيه بنت عبدالمطلب أ ام المونين سيرة عا نَشْصِد يقِيُّ سيدة ام كلتوم صاحبزادي رسول الله على سيدة رقيه صاحبزادي رسول الله الله ام المونين سيدة جورية ام المومنين سيدة سودة ام المومنين سيدة حفصه بنت عمر فاروق" ام المومنين سيدة زينب بنت زمعةً ام المومنين سيدة صفيه بنت حيٌّ امالمومنين سيدة زينب بنت جحش " ام المومنين سيدة ريحانه بنت شمعونًّ ام المومنين سيدة امسلمةً ام ابراہیم سیدۃ ماریقبطیہ " اخت على كرم الله وجهه سيدة ام بإني "بنة الباطاب ام على كرم الله وجهه سيدة فاطمه بنت اسدُّ ام المومنين سيدة ام حبيب ً سيدة اروى بنت كريز (والدوحفرت عثان بن عفانًا) سيدة ام رومانِّ (والده سيدة عائش صديقه ) سيدة ام سليمٌ (والده حضرت انس بن مالكٌ)

ام ابراہیم سیدة ماریہ قبطیہ کے متعلق بعض مورضین کا خیال ہے کہ وہ اپنے گھر مشربهام ابراہیم (جو کہ العوالی ہیں ہے) ہیں ہی ہون ا ہیں، کیکن اکثریت کا خیال ہے کہ وہ باتی امہات المومنین کے ساتھ ہی بقیع الغرقد میں مدفون ہیں جن کے خیال ہیں آپ بقیج الغرقد میں مدفون ہیں، ان ہیں واقد کی اور معتبر اور حقیقت پر پی ہی اور ہمارے خیال میں آئہیں کی بات زیادہ معتبر اور حقیقت پر پی ہی معد نے تو واضح الفاظ میں لکھا ہے: [حضرت ماریہ قبطیہ ام ابراہیم "کا انتقال محرم ۱۲ اجری میں ہوا جھزت عمر بن الخطاب نے لوگول کا بھوم دیکھا تو پیتہ چلا کہ ان کا انتقال ہوگیا ہے جضرت عمر فاروق شنے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی قبر بقیع الغرقد کے المرواقی ہے۔ ] (۵۰)

بقيع الغرقدكي تاريخ يرايك طائزانه نظر

سيدة صبيه بنت الحارث

جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیاہے، بقیع الغرقد حضور رسالت مآب کے دور حیات میں موجودہ رقبہ ہے کہیں کم رقبہ برمحیط کھی ابن زبالہ اور ابن شبہ سے لے کرمختلف قبور کے کل وقوع کے بارے میں مورضین مدینہ طیبہ نے صفحات پرصفحات کھے ہیں اور بعض نے تو مستقل کتابیں اسی موضوع کی نذر کی ہیں علامہ الاقتصری (ت: ۲۵۹جری) نے تو ۲۵۲ صفحات پرمحیط ایک کتاب بعنوان: ''الروضة الفردوسیہ والحزیرۃ القدسیہ''صرف بقیج الغرقد کے لیے تحریر کی تھی ۔(۵۱) ایسے ہی ایک دوسری کتاب ''الروضة السطابہ فی من دفن بالبقیع من العمابہ''

جنت البقیع انہدام سے پہلے لیں منظر میں گذبد خصرا کا پکھ حصہ اور سجد نبوی کے دو مینار بھی نظر آ رہے ہیں (۱۸۹۵ء)



جنت البقيع كياس تصور ميں دائيں طرف قيسيدنا حضرت عثان غني "اور با كمي طرف قباحضرت ابوسعيد الخدري فظرآرباب (ابراميم رفعت ياشا ١٩٠٨،)

ہیں بعینبه فرزندرسول مقبول حضرت ابراہیم علی تجرمبارک بھی سجائی گئی ہے''

'' حصرت عباس بن عبدالمطلب ؓ کے مزار کے پچھواڑے ایک گھر ہے جو کہ سیدۃ فاظمۃ الز ہراء بنت رسول اللہ ﷺے منسوبے جے'' بیت الحزن'' (غم کا گھر) کہا جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں سیدۃ فاطمۃ الز ہراءؓ اپنے بابا جان احمد مختار ﷺ کی وفات کے بعدر نجی وحزن کی وجہ سے عزلت نشیں رہی تھیں بقیع کے آخر میں امیر المونین حضرت عثمان بن عفان گا مزار ہے جس کے اوپرا کیکے چھوٹا سا گنبد ہےاوراس سے ذرا آ گےسیدۃ فاطمہ بنت اسلاؒ،ام علی کرم اللہ و جہہ، کی قبرمطہرہ ہے اس طرح صرف چند ہی مشہور قبریں جانی پہچانی جاتی ہیں. باقی کا بقع الغرقد اصحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین ،مہاجرین اور انصار ، کی قبور سے بھرا پڑا ہے'' (۵۳) تا ہم اس تفصیلی بیان میں سیدۃ حلیمہ سعدیہ کی قبرمطہرہ کا کوئی ذکرنہیں ماتا ان ہے پہلے کے موزخین نے بھی اس کا تبھی ذکرنہیں کیا. انگل صفحہ بردی گئی تصویر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ چندمشہور ومعروف قبور کامحل وقوع بیان کیا جائے.

وہ علاقہ جہاں سیدنا عثان بن عفان " کی قبرمبارک ہےاوراس ہے مشرق کی طرف کا تمام علاقہ قدیم بقیع الغرقد کا حصہ نیل تھا جوکہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں تھا. یہ علاقہ حضرت عثمانؓ کے ملے حضرت ابان بن عثمان ؓ کی ملکیت تھااورا ہے'حش کوکٹ کہاجا تا تھا، تاہم بعد ش مروان بن الحکم نے جب وہ مدینہ طیبہ کا گورنر بناتو اس نے مشرقی دیوارگرا کرسیدنا عثان بن عفان ﷺ کی قبرمبارک کاعلاقہ بقیج الغرقد ش شامل کردیا تھا. ( ۲۵ م) دیوارگرانے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا باپ الحکم بھی اسی علاقے میں دفن کیا گیا تھا.اس نے میہ بھی کوشش کی تھی کہ وہ پھر جس کورسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک ہے حضرت عثان بن مظعون ﴿ كَي قبر كے سر بانے نصب كيا تھا اس كواٹھا كرحفرت عثان بن عفان " کی قبر پرنصب کرد ہے مگراصحابہ کرام رضوان الدّعلیم کے اصرار پراہے واپس ای جگہ رکھنا پڑا. (۵۵) حضرت عثمان بن عفان " کی قبراطبرے آس پاس بنوامیہ کے چندلوگول کی قبور بھی تھیں جو کہ ان کے دور میں و ہاں مدفون ہوئے تھے؛ ان دنوں میں اس علاقے کو'' حلہ''

مورهین میں اس بات پراتفاق رائے پایاجا تا ہے کہ وہ قبر جو کہ نقیج الغرقد کے انتہائی شال مشرقی کونے میں سیدۃ فاطمہ بنت اسڈ املی کرم الله و جہدالکرم، سےمنسوب ہے وہ در حقیقت ان کی قبرنہیں ہے بلکہ حضرت سعد ابن معاذی اور حضرت ابوسعید الخدری کی قبور ہیں اس بارے میں کوئی شک وشبہبیں ہونا چاہے اس معاملے میں تمام احادیث مبار کہ منفق ہیں کہ جب سیدۃ فاطمہ بنت اسد " کا نقال ہواتورسول الله ﷺ فرمایا: [چلیں،میری والدہ کے گھر چلتے ہیں!] آپ حضور ﷺ نے اپنی قیص مبارک بیکہ کرا تارکر دی: [ان کونسل دینے کے بعد میں قیمص ان کے فن کے نیچے پہنادی جائے. ] پھر آل حضرت ﷺ نے اصحابہ کرام رضوان الله کلیم اجمعین کوفر مایا کدان کو بقیع الغرقد میں وقع کیا جائے جھنرت عمر بن الخطاب ان اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین میں شامل تھے جنہوں نے قبر کھودی اور رسول اللہ ﷺ کچھ دیران کی قبر میں لیٹے رہےاور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے تا کہان کی قبر کوانوارالہیہ ہے منور کردیں آپ حضور ﷺ سیدۃ فاطمہ بنت اسڈ کوا فی مال کی طرح بیار کرتے تھے کیونکہ جب آپ حضور ﷺ شعب ابی طالب میں تھے تو انہوں نے آپ حضور ﷺ کی والدہ سیدۃ آمند بنت وہ بی کمری

# بقيع شريف مين اجم مزارات كي تفصيل

١- قبالل بيت الاطبار:

سيد وفاطمة الزبراء سلام الله عليها، امام حسنٌ، امام زين العابدين ، امام محمد باقر ٌ، امام جعفر الصادق ، سرمبارك امام حسينٌ

١- تيرينات الني

سدونين ، سده رقية سيدوام كلثوم

٣- قدرامهات الموثين رضوان عليهن اجمعين:

سيده عائش مديقة سيره زين بنت جحش سيده زين بنت خزيرة سيده جورية سيده ام جيب سيده صفية سيدوام سكن سيده ام ابراجيم، سيده هصد بنت عمر

حضرت عقيل بن الى طالت اورحضرت عبدالله بن جعفرطيار 4- فرحفرت امام مالك والي طرف قبرامام نافع « (امام مالك كاستاد)

1- قبر عبد الرحمن الاوسط ابن عمر فاروق"

سیاحاط بہت ابیت کا حال ہے اس لیے کہ یہاں سب سے پہلی تدفین (حضرت اسعدا بن زرارہؓ) کی ہوئی جے سرکار دوعالم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے وفن فرمایا۔ یہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ بحضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ بحضرت سعد بن الی وقاعیؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، سیدہ فاطمہ بنت اسدٌ (والدہ صفرت بی)، حضرت مجمد بن صفیہ ؓ وویگر صحابہ کرامؓ مدفون ہیں اسٹم اے واقعہ جرہ

ای جگدایک بادوشهدائے احد بھی مرفون میں

قرمبارك حفرت سيدنا عثان ابن عفان الله عفان الله عنان الله عنان

المسميده عليمه معدية اوران كي بثي سيده شيما"

ا۔ الااحاطے میں امام اساعیل" کو آن کا مزار میدنیوی شریف کی توسیع کے باعث منہدم کرنے کے بعد فن کیا گیا تھا

بھی شریف کے آخر میں جو کھنے کے اندردوقبریں ہیں جن میں ہے ایک حضرت سعداین معاؤ "اوردوسری حضرت ابوسعیدالخدری کی ہیں (بیددونوں قبوراس تصویر میں انظر نہیں آرہی ہیں)

(جبال رسول الله على وو پيويدي إلى اورسيده ام البنين (زويدسيدنا على ترم الله وجيد الكريم التن عنزت عباس علمدار كي والدوما جدو مرفون إلى )

ا- وروازے میں داخل ہوتے ہی بائمیں طرف وضوء خانہ بنایا گیا ہے

و کیو بھال کی تھی، احادیث مبارکہ میں تو بیتھی وارد ہوا ہے کہ آپ حضور ﷺ نے اپنی قبیص مبارک اتاری اور فرمایا کہ ان کواسے گفن کے طور پر پہتا ہو جائے۔ ابن زبالہ نے حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہائم جوائے۔ مہاجرہ اصحابیتے میں، کو الروحاء میں تمام ابنی قطیفہ کے سامنے وفایا تھا۔ "انہوں نے مزید کہا ہے کہ:" اس کے پاس بی فرزندر سول هنرت ابرایع اور حضرت عثمان بن مظعون "کی قبر بی تھیں." (۵۵) ابن زبالہ دوسری صدی ججری کے سب سے پہلے مورخ مدید طیبہ تھے برص پی ابتدائی مورخین کا اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ ان کی قبر الروحاء میں حضرت عثمان بن مظعون "کی قبر کے پاس تھی بلکہ آن کے مورخین بھا ابتدائی مورخین کا اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ ان کی قبر الروحاء میں حضرت عثمان بن مظعون "کی قبر کے پاس تھی بلکہ آن کے مورخین بھا ابرائیم العیاثی نے تو اس بات کی شدید مخالفت کی ہے کہ ان کی قبر اس مؤل برائیم العیاثی نے تو اس بات کی شدید مخالفت کی ہے کہ ان کی قبر اس جگہ رئیس جہاں اور ایت کی جائے ان کی قبر اس کے علاوہ ابن شرین جہاں کی قبر اس کے علاوہ ابن شرین جہاں کو شدہ بی نہیں تھا۔ (۵۸) اس کے علاوہ ابن شرین عبد العربیت میں ہوں وقت بقیع الغرقد کا حصہ بی نہیں تھا۔ (۵۸) اس کے علاوہ ابن شرینے عبد العربیت کی ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر سیدہ فاطمہ بنت اسد بن باشم شے قریب تھی المی بی چندروایات کو بنیاد بنا کر شیعہ صوات ہو دوکی کرتے ہیں کہ وہ قبر جو کہ داراہل بیت میں ہوں قبر سیدہ فاطمہ بنت اسد بن باشم شے قبر کیرسیدہ فاطمہ الز براء "کی

قبوراصحابه كرام رضوان التدليهم اجمعين بركتبول كي تنصيب اورقبول كي تغمير

یں رور رہ ہے۔ ہوں کہ اس سے بینے کی کے اس سے باروں کی اس سے بیات ہے۔ ہوں ان کاراور غیر حقیقی بات ہے، کیکن اس سے بیا ہا ہم روا ان کاراور غیر حقیقی بات ہے، کیکن اس سے بیا ہا ہم روا ان کے بہت کی موجاتی ہے کہ بہت کی باجد نہ ہوں گے اس آ خار قد میر کے انکشاف کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بہا کی اس کی اس خالی کی ہم جو کہ بہت کے دور مبارکہ میں ہی وقوع پذیر بہوا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بی قبر مبارکہ نقیج الغرقد میں نہیں تھی ہم جو کہ بھی ہوں کے دور مبارکہ میں ہی وقوع پذیر بہوا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بی قبر مبارکہ نقیج الغرقد میں نہیں تھی ہم جو کہ بھی ہوں کے بیان سے بیا بات اظہر من الشمس ہے کہ جیسا کہ بہت سے مورفیین کے بیان سے واضح ہے، ایس کے اوپر کندال عبارت جو کہ ایک ایسے رہم الخط میں ہے جو کہ بھی کھی کہ اس کے اوپر کندال عبارت جو کہ ایک ایسے رہم الخط میں ہے جو کہ بھی کول کے اس کے اوپر کندال عبارت جو کہ ایک ایسے رہم الخط میں ہے جو کہ بھی کول ہے:

یا فت شکل تھی جس کی کو کھے خط کو فی نے جنم لیا تھا اس کا تر جمہ کچھ یوں ہے:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم . بیقبرعبدالرحمٰن این خیرالحاجری کی ہے .اےاللہ ان کی مغفرت فر مااورانہیں اپنی جوار رحت ہیں جگہ دے بات سے گز رنے والے جب استحریرکو پڑھیں تو ان کے لیے دعائے خیر کریں آمین! بیتحریر جمادی الثانی اکتیبو میں سال میں کہھی گئی (لیعنی لگ بھگ جنوری فروری ۲۵۲ء)''(۲۱)

عبد المارية ا

اس آ فارقد یمه کی شبادت سے جو کہ ۳۱ ہجری میں اس دور سے تعلق رکھتی ہے کہ دخترے خان بن عفان سریر آرائے خلافت راشدہ تھے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسحا ہے کرام رضوان اللہ علیہم قبور کا کتنا احتر ام اور فوت شدہ احباء کی بائی طرح وعاؤں کے ساتھ کیا کرتے تھے ساتھ بی ساتھ یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق قبور پر پھر نصب کئے جاتے تھے، لیکن آنے واقوں میں مرحوم کی یا در ندہ رکھنے کے لیے ان پھر کی اوحوں یا کتبوں پر عبارات فرا جا کہ فی جس میں اس نے ام الموسنین سیدۃ ام سلمہ ﷺ کی قبر پر کتبے کا ذکر کیا ہے بان کی قبر اطہر کے متعلق لکھتے ہوئے اور فی طرح بن زید بن گل (ابن حسین علیہ السلام) کو سید تنا فاظمۃ الز براء ﷺ کی قبر اطہر طرح وقتی ہو گریب دفتا ہے جانے کی خاطر ان کے لیے قبر کھودی جارتی تھی تو تقریبا ۸ سلمہ گئی را بین علیہ السلام) کو سید تنا فاظمۃ الز براء ﷺ کی قبر اطہر کے اللہ کھی ہو تقریبا ۸ ساتھ الوری جارتی تھی تو تقریبا ۸ انور ذرع) ( بینی عارمی کی گرائی پر ایک ٹوٹا ہوا کہتہ ملاتھ جس پر تکھا ہوا تھا ۔ انور ذرع) ( بینی عارمی کی گرائی پر ایک ٹوٹا ہوا کہتہ ملاتھ جس پر تکھا ہوا تھا ۔ انور ذرع) ( بینی عارمی کی گرائی پر ایک ٹوٹا ہوا کہتہ ملاتھ جس پر تکھا ہوا تھا ۔ انور ذرع) ( بینی عارمی کی گرائی پر ایک ٹوٹا ہوا کہتہ ملاتھ جس پر تکھا ہوا تھا ۔

"ام سلم الروجة الطاهره رسول مقبول ﷺ" اوراس سے ان کی قبراطهر کی شناخت بھی ہوگئی تھی (۱۲) مسعودی (ت:۳۴ جری) نے لکھا ہے "امال بیت طاہر ہ کے قبور پر کتبے کے الفاظ مندرجہ ذیل تھے:

''دہم اللہ الرحمٰن الرَحیم بسب تعریف اللہ کے لیے جو ہر زندہ چیز پیدا کرتا ہے اور پھر اسے موت کا ذا نقہ چکھا دیتا ہے ، یہ قبور : ماجزادی رسول اللہ ﷺ سیدۃ النساء الفردوس سیدۃ فاطمۃ الزہراءً اور ان کے فرزندحسن ابن علی علیہ السلام، اور علی ابن حسین ابن علی کرم اللہ اجہ اور دھزت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن محمد "کی بیں ''سمہو دی نے بھی ایسے چندوا قعات قلمبند کتے ہیں جن میں چندمشاہیر کے قبور کے کتے ابقی یادیگر جگہوں سے زیرز مین کھدائی کے وقت دریا فت ہوئے تھے .

امت مسلمہ کی نگاہوں میں اس تاریخی مقبرے کے بے حداحترام کی وجہ سے جب مشائخ اور ہزرگوں کی قبور پر گنبد بنانے کا روائ بھار اور خاص طور پرالیا عباسی وور میں ہوا) تو وہاں بھی بہت کی مشہور قبور پر گنبد تغییر کرواؤ یے گئے بعض اوقات الیے گنبد صرف آ یک بھی قبر پر اور وہ ایک بھی بہت کی مشہور قبور پر گئبد جو کہ تغییر کہ واؤ یے گئے بعض اوقات الیے گنبد صوائ اللہ میں نزیادہ ترایک ہے الطام وہ اس ابن عبد المصلب میں اللہ بیٹ وغیر و) صرف ایک بی گنبد بنادیا گیا تھا. پہلا گنبد جو کہ تقیع الغرقد میں تغییر ہواوہ حضرت عباس ابن عبد المصلب کے مزاد پر تقااوراتی کے اجاعے میں اہل بیت الطام وہ کی سرخیل شخصیتوں: سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزجراء، امام حسن ابن علی امام زین العام محمد باقر "اور امام جعفر الصادق" کی قبور تھیں (۱۳۳) ہے گنبد عباس خلف ناصر ابوالعباس احمد بن المصنفی نے ۱۹۵۹ جبری میں تغییر کو اور تام بھی بہت پہلے شہدائے احد کے مقابر تو تیسری صدی جبری میں بی تغییر ہو چکے تھے جیسا کہ ابراہیم رفعت پاشا گورائی الحرمین المجزء الدول بھی دیس ہی تغیر ہو تھے جے جیسا کہ ابراہیم رفعت پاشا کورائی الحرمین المحرمین المجزی کنداں کیا گیا تھی المجری کنداں کیا گیا تھی المجزی الدول بھی دیس بی تغیر موجدی کنداں کیا گیا تھی المرمین المحرمین المجری کنداں کیا گیا تھی میں المحرمین المحرمین المجری کنداں کیا گیا تھی المحرمین المحر

روایات میں ہے کہ اپنی و فات ہے پہلے حضرت ابوسعید الخدریؓ نے اپنے فرزند کو وصیت کی تھی کہ ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر پر

اسلامی و نیا کی سب سے
قد کیم اورج جو حضرت
عبد الرحمٰن بن الحاجر گاکی
قبر پر لگائی گئی تھی.
بیسیدنا عثمان بن عضائ گ کادوراورین استجری تھی۔



جنت أبقيع كما نهدام مه وميل كما أيك نا باب تصوير المحقر وهنرت عباس الله والله والمعتمر وهنرت عباس الله والله والمعتمر وهنرت المعتمر وهنرت المام مالك الدمقير وهنرت المام مالك الدمقير وهنرت المام مالك الدمقير وهنرت المام أيك (مركار والله ماك ميل)

کوئی خیمہ نہ لگا یا جائے انہوں نے اپنی جائے تدفین کا انتخاب بھی خود کیا تھا اور اسپیم بیٹے کو بتا دیا تھا ۔ ( ۲۵ ) ایک اور روایت پہنے اس طرح ہے: [حضرت ابو ہر یدوالا ملمی ا نے کہا تھا کہ مجبور کے دو ہے ان کی قبر پر رکھ دیئے جا کیں ، ] حضرت محمہ بن عمر بان جزیا سے مروی ہے: [ میں نے حضرت عثمان بن منطعوں کی قبر دیکھی ہے ۔ اس کے اوپر کچو اس طرح کا بنا ہوا تھا جو کہ کافی بلند تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی جھنڈ ابھو ۔ (۱۲) حضرت عبد اللہ ابن عمر شنے ایک مرتبد دیکھا کہ حضرت عبد الرحمٰن ( بیان کے دو بھائی سے جن کوابو تھے ہے کہ وابھائی سے جن کوابو تھے ہے کہ تھا اس کو سامیہ فراہم کریے سے انہوں نے فرمایا : ''اس کو جٹا دو کیونکہ اس کے اعمال اس کو سامیہ فراہم کریے تھا۔ انہوں نے فرمایا : ''اس کو جٹا دو کیونکہ اس کے اعمال اس کو سامیہ فراہم کریے تھا۔ انہوں نے فرمایا : ''اس کو جٹا دو کیونکہ اس کے اعمال اس کو سامیہ فراہم کریے

ے: '(۲۷) ای طرح حضرت ابو ہر پر ہ نے بھی وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر کوئی خیمہ نہ لگایا جائے ۔ (۲۸) ان دونوں روایتوں نے فاہر وہتا ہے کہ اصحابہ کرام رضوان الدعلیم الجمعین کے دور میں ہی بعض قبور پر خیمے وغیرہ گئے شروع ہوگئے تھے، گو کہ اصحابہ کبار رضوان الدھیم الجمعین اس کونا پسند یدگی کی نظر ہے دیکھتے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ: '' جب حسن بن الحسن بن علی کرم اللہ و جبہ کا انتقال ہواتو ان کی یوئی نے ان کی قبر پر ایک خیمہ نصب کروادیا تھا جو کہ تقر بیا ایک سال و ہاں موجود رہا اور پھر اسے ہنا دیا گیا اس وقت انہوں نے ہاتف غیری سال کو اس موجود رہا اور پھر اسے ہنا دیا گیا اس وقت انہوں نے ہاتف غیری سال کو اس موجود رہا اور پھر اسے ہنا دیا گیا اس وقت انہوں نے ہاتف غیری سال کو اس موجود کہ دری ندا آئی کہ: 'نہیں وہ مایوس ہو کر جارہ ہیں! کہتواں سے کھو گیا تھا۔ 'ساتھ تی الیک دوسری ندا آئی کہ: 'نہیں وہ مایوس ہو کر جارہ ہیں! کہتواں سے اس موجود کی تعلق کر میں اس اس کے ایک جو کہ دیا تھا۔ کہ اس موجود کے اس کے اس جارہ ہو گیا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھی ہو گیا ہو تھا ہو تھا۔ کہ الموشین سیر ہ زیب بنت جس ٹ کی وفات پر حضرت عمر فاروق ' نے تھی دیا تھا کہ چونکہ ان کی تدفین دن کے وقت ہوئی اور موسم انتہائی گرم تھا۔ گورکوں کوسا بی فراہم کرنے کے لیے ایک خیمہ لگایا جائے ۔ (۲۰ کے اکیون ایسا گیا کی تھی دوسری بوگ سے بین کرام رضوان اللہ علیم ہم تعلق اپنی طبقات الکہ کی طبقات الکہ کی طبقات الکہ کی طبق بیں: [ حضرت عبداللہ ان کی قبر پر ایک خیمہ ہو اگر تا تھا اور قبر پر یائی بھی چھڑ کا جاتا تھا۔](الم)

ان تمام روایات سے نتیجا خذکیا جاسکتا ہے کہ اگر چہ چندا صحابہ کبار رضوان النّہ علیہم نے خیمہ وغیرہ لگانے پر ناپندیدگی کا اظہار کیا تھا۔
مگر تا بعین رضوان النّہ علیہم کے دور میں بیرداج عام ہوگیا تھا۔ اگر حضرت عبیداللّہ ابن عبر اللّہ ابن عمر تی قبر پر خیمہ تھا اوراس سے بہلے ال کے پچال کے پچال حکے پچال المحال میں اللّہ میں کے حضرت حسن تنی ابن حضرت حسن علیا السلام کی قبر پر بھی خیمہ تھا جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا ہے اور اہل بیت میں سے حضرت حسن تنی ابن حضرت حسن علیا السلام کی قبر پر سال بھر خیمہ دم ہوا تھا، تواس کا مطلب صاف واضح ہے کہ ایسا صرف ایک یا دوقبروں پڑئیس ہوا ہوگا بلکہ اس بات کا عام رواج ہو چکا ہوگا بہت کی روایات سے بہتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کرم اللّٰہ و جہالکریم نے بقتی الغرقد میں ایک جگہ لے کر سیدۃ النہاء حضرت فاظمۃ الز ہمراؤے کے کھر بنوا دیا تھا جہال سیدۃ بتول صاحبز ادی رسول تھا ہے بابا جان تھی کی وفات کے بعد عز لت نشین ہوکرا ہے حز ان فیم کا اظہار کیا کہ لگر میں قبرول پر مزارات بنوانے کا براہ راست تعلق اس رسم سے ہم میں بعض اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللّٰہ علیم کی قبر بہتھیں قبرول پر مزارات بنوانے کا براہ راست تعلق اس رسم سے ہم جس میں بعض اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللّٰہ علیم کی قبر بعنی فیمول پر مزارات بنوانے کا براہ راست تعلق اس رسم سے ہم میں بعض اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللّٰہ علیم کی قبر بور فیمیل اللّٰہ کیا گائے گئے تھے۔

عمر بن شبہ النمیر ی،المشہو رہا بن شبہ (۳۷-۲۹۲ جمری) تاریخ مدینہ کے اولین استادوں میں دوسر نے نمبر پرآتے ہیں ان گیشرہ آفاق تاریخ مدینہ طیبہ بعنوان''اخبار المدینہ النہ بی' جس کا وہ حصہ جو کہ زمانے کی دستبروے نیج سکا ہے آج کل'' تاریخ المدینۃ المعورہ'' کے

ام عارجلدوں میں دستیاب ہے دراصل بہی معرکۃ الآراء کتاب بعد میں آنے والے موزخین کے لیے مآخذ رئیسی ثابت ہوئی ہے اس کاب میں ایک ایسا انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ جب اپنی کتاب تالیف کرر ہے تھے اس وقت حضرت سعد ابن معافر کی قبراطہر پر جنبذہ (جو کہ فائل کے لفظ گنبد کی عربی شکل ہے ) بنا ہوا تھا جن کو کہ ان کے اپنے گھر دارافلح میں (جو کہ حضرت مقداد بن الاسوڈ کے گھر کے بازو میں تھا) میں نکی عبدالا شہل کے علاقے میں بالکل اخیر میں فن کیا گیا تھا (جو کہ آج کل بقیع الغرقد کے انتہائی شال مشرقی کونے میں پڑتی ہے ۔ (۲۲) ان کا جنازہ سرکار دوعالم ﷺ نے ادافر مایا تھا اوراضحا بہ کبار رضوان اللہ علیم کی معیت میں اس گھر میں دفایا تھا جضرت محمد بن منکدر ڈنے حضرت ٹی منٹر جمیل ڈے روایت کی ہے کہ: [ایک شخص نے حضرت سعد ابن معافر شکی تجرمے مٹھی تجرمٹی اس دن اٹھائی جس دن ان کو فن کیا گیا تھا ، ال ہے مثل کی طرح خوشہو آر ری تھی ۔ (۷۲)

پنجوندهٔ کی پہلی صدی کے اواخر میں یا دوسری صدی کے اوائل میں اکلوتی مثال معلوم ہوتی ہے مگر یہی جنبذہ ابعد میں بہت سے مزارات پنجاہ گلندوں کا پیش رو ثابت ہوا. یہاں ہیہ بات بھی ذہمن شین روئی چاہئے کہ زمانہ قبل از اسلام میں اور پھر اسلامی دور کی ابتداء میں اکثر افتاتہ بور کمروں کے اندر ہوا کرتی تھیں جرف یہی نہیں کہ رسول اللہ بھی کی ذات بابر کات کوآپ حضور بھی کے ججرہ مطہرہ میں وفن کیا گیا، بھرآپ کے خلیل سید ٹا ابو بمرصد ایق '' اور دست راست سید ناعر فاروق '' بھی اسی ججرہ مطہرہ میں مدفون ہوئے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں معرف میں معرف '' بعض معرف اللہ بھی کی موجود گی میں اپنے مگراپ کے خلیل سید ٹا ابو بمرصد ایق '' اور دست راست سید ناعر فاروق '' بھی اسی ججرہ مطہرہ میں مدفون ہوئے استحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی معرف کی میں اپنے کہ کہا کہ بین سنان '( حضرت ابو سعید الحدری '' کے والد ماجد ) بھی رسول اللہ بھی کی موجود گی میں اپنے الجانی کمروں میں دفن ہوئے ۔ جہاں تک زمانہ قبل از اسلام کی اٹر قبل از اسلام کی الی قبروں پر سے کمر ہوگرائے اور نہ بی کی اصحابہ نے زمانہ قبل از اسلام کی الی قبروں پر سے کمر ہوگرائے اور نہ بی کی اصحابہ نے زمانہ قبل از اسلام کی الی قبروں پر سے کمر ہوگرائے اور نہ بی زمانہ اللہ کا بین سنان اور حضرت سعد ابن معاذ '' کی قبور طاہرہ ) پر سے کمر ہے گرائے والے میں موضون خاص طور پر اس معروز کی دروز اتو اس سلسطے میں موضون خاص طور پر اس اللہ بیانہ کی تھیں ہو جانے کی کی دروز اتو اس سلسطے میں موضون خاص طور پر اس میں گھڑا تمنہ بنت وہ ہو۔ کی کیروں این کی جمد خاکی کو کمئنہ قبدی ہوجانے والے مکسوں کی رہائی کے لیے بطور تا وال نکال لیا جائے اس

انیسویں صدی کے آخریش ایک ترک سیاح کی کی ہوئی تصویر جس میں بائیں جانب والا قبہ حضرت ایوسعید الخدری \* کاہے جب کہ درمیانی قطار کا درمیانی قبہ حضرت عثمان \* کا ہے جب کہ دوائمیں جانب کا بڑا قبہ بنات الرسول ﷺ میٹن سرکار دوعالم ﷺ کی تین شنراد یوں کا مزارہے



حفرت عثان بن عفائ گی قبراطهر کی تصویر کالیک اورمنظر تبھی اس پرالیک ظیم الشان گذید جواکری تھا

نے ابوسفیان سے کہا: ''اگرتم (سیدۃ) آ مندام (حضرت) محمد ﷺ) کی قبر کود کیفنا چاہتے ہوتو یالاہاہ پی ہے۔ اگرتم میں سے کوئی بھی ان کے باتھ قیدی بن گیا تو ہم اسے ان کے جسد خاکی کے بدلے رہائی داوالی گے ۔' (۲۴) تاہم ابوسفیان نے دور بینی کا مظاہرہ کیا اور اس کے ردعمل سے ڈرتے ہوئے اس نے اس تھو چو پرزگی تخالفت کی رسول اللہ ﷺ کی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر جانے کے سلسلے میں بہت کی احادیث مبارکہ ہیں ہی بھی صادر فر مایا ہوکہ ان کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر کو متمار کر کے اسے سطح زمین کے برابر کر رہا جاتے کہ برابر کر رہا ہے کہ جس سے بدائع ہے کہ رہال جائے ایس عدیث مبارکہ دوایت کی ہے جس سے بدوائع ہے کہ رہال

الله ﷺ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کی قبراطبر کومرمت فر مایا اور یے فر ماتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر صنبط نہ کر سکے ان گامی اور محبت نے مجھ پر غلبہ کیا اور مجھے آنسوؤں پر اختیار نہیں رہا۔ ] ( 20 )

اس کے علاوہ چنداوراصحابہ کرام رضوان التعلیم الجمعین کے آثار ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پر فسطاط (خیمہ) جو کہ قبہ گی ایتدائی علی سخی ہے۔ بنائے جانے گئے ہتے جیسا کہ منتی شرح مؤطاءامام مالک میں روایت ہے کہ از حضرت عمر نے ام المومنین سید ہ ذائیہ بنت جی گئے تھی ہیں المومنین سید ہ عائشہ نے اپنے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکر ﴿ کی قبر پراور حضرت مجد بن حفیہ نے ابن عہاں ﴿ کی قبر پراور حضرت مجداللہ ابن عہاں ﴿ کی قبر پراور جس نے قبہ بنانا مکروہ کہا ہے تو اس کے لیے کہا جو کہاس کو فخر اور رہاء کے لیے بنائے ، آ حضرت عبداللہ ابن عباس ﴿ کی وفات پر البجب ان کا انتقال طائف میں بوا تو ان پر حضرت مجدابن حفیہ نے نماز پڑھی اور ان کی قبر سنم (اونٹ کی کوہان کی طرح) بنائی اور اس پر فسطاط لگوایا ، آ رجاء الحق و ذبتی الباطل از مفتی احمد یار خاں نعیمی ، ص : ۲۹۲ ) یہی فساطیط بعد کے با قائدہ قبول کے پیش رو ہے اور مشروع کی جیسا کہ ہم نے ابن شبہ کی روایت بیان کی ہے حضرت سعد ابن معاؤ کی قبرا طبر پر گنبدتو دوسری صدی میں ہی تغیر ہوگیا تھا اور بھی امام عظم ابو صفیفہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے ۔

اہم ہے ہو میں سے ہو اور ہے ہے۔

اور پر بیان کی گئی شرع حقیت کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہہ ہے کہ اکا دکا مثالوں کے علاوہ اسلامی دنیا میں عباسیوں کے دور ہے پہلے موسل اور بغداد میں اور پھر میدان کرب و بلاء میں اور پھر مدینہ طیبہ اور مکتہ المکر مدمیں جنابذ (جبنہ ہ کی جمع) بنانے کا روائ مور پر پہلے موسل اور بغداد میں اور پھر مدین کرب و بلاء میں اور پھر مدینہ طیبہ اور مکتہ المکر مدمیں جنابذ (جبنہ ہ کی جمع) بنانے کا روائ ہو جوگیا۔ الرشید نے سب سے پہلے اپنے مشیر خاص افعضل بن کچی برکنی کی والدہ کے قبر پر مزار بنوایا اور پھر مامون الرشید نے ہاروان الرشید اور بولیا۔ جوگیا۔ الرشید نے ہاروان الرشید نے ہاروان الرشید المرکن عقیم کر وائے عباسیوں نے شیعہ حضرات کوخوش کرنے کے لیے اہل بیت کی قبور طاہم پر خصوصی توجہ دی اور یوں بھیج الغرقد میں واقع قبہ اہل بیت عباسیوں کی اس عنایت خاص کا مربون منت رہا ہے۔ ہاں اتن ہات بنروں ہے کہ مقراط ہو ہوں ہوں تو تبہ المل بیت کی قبور طاہم ان کی بیت عباسیوں کی اس عنایت خاص کا مربون منت رہا ہے۔ ہاں اتن ہات بنروں ہے کہ مقراط ہوں ہونے جدا مجد حضرت عباس بن عبد المطلب کے مقام کوا جاگر کرنے کے لیے زیادہ گلا سے ان کی خاص کا مربون منت رہا ہے۔ ہاں اتن ہات الملائ منال بیت کی قبر پر بیش قباسی کی گروت اسلامی سے مقابلہ ہواتو نمود و نمائش کے خارجی اثرات نیادہ شدت سے نمایاں ہونے گئے۔ ہرعہا می خارات کو ن قبر پر بیش ان اور کی المام اہل بیت کی قبر پر بیش قبر ہوں تب سے کہ اس میں عبد المطلب اور دیگر اہل بیت کی قبر پر بیش قبر ہوں تا ہاں المام ہیں۔ کی قبر اسلامی دنیا میں مزارات کے فن قبر کہا قاعدہ حصہ بن گیا جمنرے عباس بن عبد المطلب اور دیگر اہل بیت کی قبر المرب سے کہ بعد سے اسلامی دنیا میں مزارات کے فن قبر کا قاعدہ حصہ بن گیا جمنرے عباس بن عبد المطلب اور دیگر اہل بیت کی قبر کو باتا المد المحاليات المام المام المام المام کی عبد سے اسلامی دنیا میں مزارات کے فن قبر کو کا قاعدہ حصہ بن گیا جمنرے عباس بن عبد المطلب المور کی المام ہو ہو کہ اس کو کو کے اس کے اس کے اس کی خور میں المام کی ان المام کی کو کر بیا تا مدہ حصہ بن گیا جمنرے عباس بن عبد المام کی المام کی کو کر بولی ہو کہ اس کی اس کا کو کی سے کار کو کر ان المام کی کو کر بھور کیا گیا کہ کو کر کو کر کو کا کو کر کر کر کے کے کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر

نے ۱۰۱ جری میں تعمیر کر دایا جو کہ سلطان صلاح الدین ایو بی اُ کے نائبین میں ہے ایک تھے . (۷۹)

بنع الغرقد مين مشاهيراسلام كي قبور كالمحل وتوع

جہاں تک بقیج الفرقد میں مشہور قبور کی پہچان اوران کے کل وقوع کا تعلق ہے، ابن زبالداورابن شبہ کی بیان کردہ روایات ہماری کافی هنگرانها کی کرتی ہیں۔ چونکہ پہلی ایک یا دوصد یوں میں قبور پر کمرے یا زیادہ تعداد میں کتبے نصب نہیں ہتے، اسحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی گئر تعداد کی قبور مظہرہ کا تعین مشکل ہوگیا تھا۔ کین بیصر فی ظن وخمیں کی ہی بات نہیں تھی، بلکہ ابتدائی مورخین کی نگار شات اوراہل مدینہ کی غیر منظی ورمنسلسل زبانی روایات تھیں جن کے ذریعے مشہور اصحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان اللہ علیم کی قبور کا کل وقوع ایک سے دوسری نسل اور تابعین کرام رضوان اللہ علیم کی قبور کا کل وقوع ایک سے دوسری نسل اور تابعین کرام رضوان اللہ علیم کی قبور کا کل وقوع ایک سے دوسری نسل اور تھی کا ربھی نہیں اور علیم کی تعداد کی کئی اور قبر کا کہ اس تو از کے لیس منظر میں وہ سوائے حیات اور تو ارت کی دینہ طیب بھی تھیں جو اس دور میں کہ کئی اور اور ایات کی کڑیاں ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری نسل تک ملتی چلی گئیں .

ان نگارشات اور تواریخ میں سب سے اہم ابن زبالہ اور ابن شہد کی اخبار مدینہ طیب، ابن سعد کی طبقات الکبر کی، ابن نجار کی تاریخ میں طبعہ، المطری اور الراغی کے تجزیاتی حاشیہ، المطری اور الراغی کے تجزیاتی حاشیہ، اور سب سے اہم بیسویں صدی کے مصری امیر الحج کا سفرنامہ مرآ قالحرمین اس سلسلے میں عاصت امد، العیاشی اور بتنو کی کی زیار تی یا دواشتیں، اور سب سے اہم بیسویں صدی کے مصری امیر الحج کا سفرنامہ مرآ قالحرمین اس سلسلے میں اللہ وہنمائی کرتی ہیں مدید نظام کرتی ہیں ماز تھی خاندان بھی الغرقد میں واقع قبہ جات کا صدیوں سے وہا بیوں کی پہلی بلغار تک متولی رہا تھا اور جب تھی ہرز می خاندان بی البقیع کا متولی مقرر کیا گیا تھا جو کہ بیسویں صدی کے شروع تک رہا تھا اور جب تو کو المجسویں سے نظر میں مقرر کیا گیا تھا جو کہ بیسویں صدی کے شروع تک رہا تھا کہ مقرر کیا گیا تھا جو کہ بیسویں صدی کے شروع تک رہا تھا کہ مقرر کیا گیا تھا جو کہ بیسویں صدی کے شروع تک رہا تھا کہ مقرر کیا گیا تھا تھی مقبور گئی کے دور اس منظر کی تعزیر نظر کی تعزیر نظر کرنے میں مقبور کے جن کے لیا فاضل معرز دان اس کی محمد سیدالا ولیان التو تعزیر کی مسبور گئی میں مقور کی ہیں جو بیل جیان کیا گیا ہے اگر دوایات پر جایا افرادی میں مرفون اصحابہ کرام رضوان التو تعلیم الجمعین کی تعداد دیں ہزار سے بھی متجاوز تھی ، مگر معدود سے چند ہیں جن کی تبور کی نظر کی جائے تو بھی افرادی میں مرفون اصحابہ کرام رضوان التو تعلیم میں تعداد دیں ہزار سے بھی متجاوز تھی ، مگر معدود سے چند ہیں جن کی تبور کی نظر کی جائے تو بھی افراد کی میں مقرر کی جائے تو بھی کی جائے تو بھی کی جائے تو بھی افراد سے بھی متجاوز تھی ، مگر معدود سے چند ہیں جن کی تبور کی کا تعزیر کی کیا کیا کیا گیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا گیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ بیں کی کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کی کو کیا کہ

جیما کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے،سب سے پہلے اورسب سے بڑا مزار حضرت عباس بن عبدالمطلب سے قبر پر ۵۱۹ ہجری میں تغمیر ہوا

قبرفرزندر مول متبول ﷺ حضرت ابرا أيمراً (جمره ١٠٠٠)

تھا جے قبہ الل البیت کہا جاتا تھا اس کے دودروازے تھے: ایک ثال میں اور دوسرامغربی جانب اس میں حفزت عباس کے علاوہ الل بیت کی نہایت ہی سرکر دہ شخصیتوں کی قبور طاہر ہ بھی تھیں ، دیگر قبہ جات بعد کے ادوار میں مختلف بادشاہوں اورسلاطین نے تعمیر کروائے تھے، بائجر زائرین نے چندہ جمع کرکے کچھے کو تعمیر اور مرمت کروایا تھا۔ صرف بقیع الغرقد کے لیے ہی نہیں بلکہ شہدائے احد، مشہد حضرت مالک ہی سنان وغیرہ کے لیے بھی ایسا ہی ہوا تھا ، تاریخ کی ورق گردانی ہے بہتہ چلتا ہے کہ کم ومیش دس قبہ جات (گذید) بقیع الغرقد میں ہوا کرتے تھے ہم اللہ میں سے صرف تین ہی کی تصاویر حاصل کر پائے ہیں جو مختلف وقتوں میں مختلف زائروں نے مختلف زاویوں سے تھینی تھیں ، ان قبہ جات کے اس مندر حد ذیل تھے:

(١) قبعباس ياقبة الل البيت الطاهره (٢) قبة بنات الرسول الله الله

(٣) قبة امبات المونين (زوجات رسول الله ﷺ) (٣) قبة ابراتيم فرزندرسول الله ﷺ

(۵) قبة حضرت عقيل بن ابي طالب ً (۲) قبة امير المونين حضرت عثمان بن عفان ً

(٩) قبة سيدة عليمه سعدية المحمد و ١٠) قبة ام على ابن الى طالب سيدة فاطمه بنت اسلا

(۱۱) ایک اور قبه جوعرف عام میں بیت الحزن کے نام ے مشہور تھا.

ان میں سے ہرقبہ کے اندرایک یا ایک سے زیادہ قبورتھیں اور ترکی حکومت نے بہت ہی احتیاط سے ان تمام قبور کے اوپر کتبہ لگار کھے سے تاکہ مختلف قبور کی مناسب نشان دہی ہو سکے جب مولف ہذا نے 1940ء میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو دیکھا کہ ابوالنبی حضرت عبداللہ ابن عبدالمحلال اور حجابی رسول حضرت مالک بن سنان کے مزارات پر بھی سنگ مرمر کے کتبے نصب سے جن پر تفاصل کھی ہوئی تھیں ان تمام قبول کو جو بقیج الغرقد میں یامدینہ طیبہ بیس کی اور جگہ پر واقع سے مثلاً سیدالشہد اء وغیرہ ، وہا بیول نے جب پہلی بار ۱۸۰۵ء میں مدینہ طیبہ بیس کی اور جگہ پر واقع سے مثلاً سیدالشہد اء وغیرہ ، وہا بیول نے جب پہلی بار ۱۸۰۵ء میں مدینہ طیبہ بیس کی اور جگہ پر واقع سے مثلاً سیدالشہد اء وغیرہ ، وہا بیول نے جب پہلی بار ۱۸۰۵ء میں مدینہ بیس کر دیا بلکہ ان کے اندر موجود قبور کو بھی گر اکر ان کا تام وفتان مناویل تھی گر نظر نے میں ایسے گنبد نہ سے مگر نہ صرف قبروں کے نشانات سے بلکہ شہور قبور پر الواح قبور کو المحل اللہ کھی معلی نے میں ایسے گنبد نہ سے میاں موجود ہونے سے ان کا اپنا تشخص اور مقام بن چکا تھا جو کر واؤول مسلمانوں کے دل کی دھڑ کن تھا مزید بر آل رسول اللہ کھی کے تجم و مطہرہ کے اردگر دیا تھی شداور جمرہ مبار کہ اور بہت سے دیگر اسحابہ کر المحل مسلمانوں کے دل کی دھڑ کن تھا مزید بر آل رسول اللہ کھی کے تجم و مطہرہ کے اردگر دیا تھی گوشہ اور جم و مبار کہ اور بہت سے دیگر اسحابہ کر ا

ر الموال الدینی می بید می بات کا موناس بات کی مضبوط دلیل تھی کہ ان کوان کی حالت پر رہنے دینے سے نہ کوئی حرج تھا اور نہ کسی نقتے کا وقا بھر الظہر سید خیر الانام بھی کے گرد جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے پیٹی شاخیر کروایا تو اس وقت کم وہیش ستر اصحابہ کرام رضوان اللہ ملیم اجمعین مدینہ طیبہ بیس بقید حیات بھے مگر کسی نے بھی ان سے تعرض نہیں کیا جمر تشد د پسندی نے اپنارنگ دکھا یا اور کروڑوں فرز ندان تو حید ملیم اجتماع کی باوجود بھیج الغرفد میں واقع ان گذیدوں اور قبور کو مسار کردیا گیا۔ (۸۳) اس سے نہ صرف کروڑوں مسلمانون کے جذبات کو جذبات کو بھرتی کیا گیا بلکہ ان قبور پر موجود تختیوں اور الواح کو ضائع کردیا گیا جن سے ان کی شناخت بمیشہ کے لیے جاتی رہی آٹھ سال کے بعد جب اوگ نکال دیئے گئے تو ترکوں نے قبہ جات کھر سے تھی کروا دیے بان قبہ جات کے متولی خوش قسمتی سے اس وقت بقید حیات تھے ، اس لیے میش فیر اور اور جو کھی نے اس وقت بقید حیات تھے ، اس لیے میش فیر اور اور جو کہا کہ وہا بیوں نے بھر مدینہ طیب پر چڑھائی کردی اور جو نہی فیر اور اور جو کہا کہ وہا بیوں نے بھر مدینہ طیب پر چڑھائی کردی اور جو نہی کہ وہا اور اور کو کہا کہ وہا کے بعد کے بھر بھینک دیے گئے تا کہ گورستان کی ویرانی میں مزید میں مردید کرنے میں اور اور اور اور اور اور اور سیاہ رنگ کے بھر بھینک دیے گئے تا کہ گورستان کی ویرانی میں مزید میں اور اور اور سیاہ رنگ کے بھر بھینک دیے گئے تا کہ گورستان کی ویرانی میں مزید مین دیا گئے اور کو مسار کر کے زمین ہموار کردی گئی تھی اور اور اور سیاہ رنگ کے بھر بھینک دیے گئے تا کہ گورستان کی ویرانی میں مزید



مزارابلیت منبدم شده حالت مین (تصویر شیب قریش از مجاز رپورت ۱۹۲۷)

لیے ہم نے ان مختلف قبہ جات کے حساب سے ان میں واقع قبور کی تفاصیل فراہم کی ہیں ،اگر چداب قدیم قبہ جات تو ناپید ہیں مگران ہیں۔ تمام کی جگہ چندآ ٹاراور کھنڈرات ضرور چھوڑ و ہے گئے ہیں جوامت مسلمہ کی بے اعتبائی پرنو حہ کناں ہیں . بیآ ٹارموز خین کی بنائی ہوئی قامیل کے میں مطابق ہیں بنضیلات کے معاطع میں ہم نے بہت سے نقشہ جات کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ اور مقارنہ بھی کیا، مطاان قامیل کا موازنہ جو کہ ابن جبیر نے دی ہیں اور ایرانی زائرین کو دیئے گئے ایرانی مورخوں کے مختلف نقشوں سے ، مگر ان تمام معاملات میں ہمارا اعتمادانہ بائی ثقیقتم کے مورخین پرزیادہ رہاہے جیسا کہ امام عمہو دی اور شخ جعفر برزنجی وغیرہ۔

# چندمعروف ومشهور قبورمطهره كامحل وقوع

دارابل بيت الطاهره يا دارعباس بن عبدالمطلب أ

جس جگہ بیہ قبہ ہوا کرتا تھا وہاں ابھی بھی اس ممارت کی چند باقیات ہیں ۔ یہ جگہ بقیع الغرقد میں داخل ہوتے ہی پہلی سڑک جو کہ وائیں طرف کو بقیع کے اندر کی طرف جاتی ہے اس پر تھوڑی دور ہی بائیں طرف واقع ہے بقیع الغرقد میں سب سے معروف و مشہور ہی جگہ ہے اس میں مندرجہ ذیل قبور ہیں:

- (١) حضرت عباس بن عبدالمطلب
- (۲) سیدة النساء حضرت فاطمة الزبراء و بتول \* جگرگوشهٔ رسول الله ﷺ (شیعه حضرات کی روایت کے مطابق بید حضرت فاطمه بنت اسد بن ہاشم \* کی قبر ہے)
  - (٣) سيدالشباب الجنة امام حسنٌّ ابن على كرم الله وجهه
  - (٧) حضرت على ابن حسين (حضرت امام زين العابدين )
  - (۵) حضرت محمد بن على بن حسينٌ (حضرت امام محمد باقر ")
  - (٢) حفرت جعفرابن محد (حضرت امام جعفرالصادق")

ان قبور مطہرہ کے علاوہ الی بھی روایات موجود ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا باقی کا دھڑ خاک کر بلاء میں مدفون ہے کیونگ آپ کا سرمبارک بیزید کے دربار میں بھیج دیا گیا تھا جس نے عمرو بن سعید بن العاص کو جو کہ اس وقت مدینہ طیبہ کا گورز تھا اے متاسب تدفین کے لیے بھیج دیا تھا۔ چنانچہ اس سرمبارک کو بھی آپ کے ہوئے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں فن کردیا گیا تھا جو کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کی پائیں جانب واقع ہے ۔ (۸۲) ابتدائی ایام میں سب سے مشہور مورخ جس نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا

بودالقرطی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت ی تفاصیل مہیا کی ہیں کدامام عالی مقام کا سرمبارک کیسے کیسے اور کہال کہاں سے ہوتا ہوا 
جود کے پاس لے جایا گیا اور پھراس نے اسے مدینہ طیب کے گورنز کوروانہ کردیا جس نے اسے حضرت حسن ابن علی کرم اللہ وجہ کے پہلو میں 
فراکردیا (۸۷) ابن کثیر بھی ابن سعد کا حوالہ دیکراس رائے کے حامل نظر آتے ہیں جن کے بیان کے مطابق عمر و بن سعید بن العاص نے 
الحقیج میں آپ کی والدہ ماجہ وسید ہ فاظمۃ الز ہرائے کے جوار رحمت میں فون کروا دیا تھا۔ (۸۸) تا ہم اس سلسلے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں 
الے جاتے اس لیے کہ بید بات شیعہ اور سی حضرات میں متناز عدر ہی ہے بشیعہ حضرات اس بات کی تر دید کرتے ہیں اور ان میں سے اکثریت کی 
اعظم کا مرمبارک دمشق میں ہی مدفون ہے ۔ وہاں تو حسین علیہ السلام کے نام پرایک مزار بھی ہے۔
الے کہ کہ امام عالی مقام کا سرمبارک دمشق میں ہی مدفون ہے ۔ وہاں تو حسین علیہ السلام کے نام پرایک مزار بھی ہے۔

ای طرح کا اختلاف سیرة النساء حضرت فاطمة الزہراء "کی قبر مطہرہ کے متعلق بھی ہے مختلف ما خذوں کی حتمی شہادتیں اتنی وزنی ہیں کا اللہ امکان یہی ہے کہ سیرة النساء حضرت فاطمة الزہراء "کی قبر مطہرہ کے متعلق بھی ہے جہاں صدیوں سے مشہور ہے تاہم ایک یا دوالی لا المات بھی ہیں جن کے مطابق آپ کی قبر شریف بقیع الغرقد ہی ہیں اس مقام پر ہے جہاں کہ آپ رہائش پذیر تھیں اس نقطہ نظر کے حامی محمد بن اہراہیم المالیۃ بن جعفر الصادق بن مجمد الباقر " ہیں جن سے مروی ہے: "سیدة فاطمہ "کی قبران کے گھر میں ہی تھی جو کہ عمر بن عبدالعزیز "نے مسجد اللہ بن مواجع بن عبدالعزیز "نے مسجد الفاق کرتے ہیں ۔ (۹۳) شیعہ حضرات کی بھی کیشر تعداداس فظر نظر سے منفق ہے لیکن اس کے برتاس قدیم ترین مورضین میں سے کوئی بھی اس نظر یے کا حامی نظر نہیں آتا ، بلکہ انہوں نے ایسی شہادتیں فرن کیا گیا تھا۔

دا كين طرف سے
قبہ نصبر ا
خضرت عباس بن عبدالمطلب ا
خضرت امام حن ا
خضرت امام حن ا
خضرت امام تم باقر ا
فرخ سام تم باقر ا
فبہ نصبر ۲
وختر الإرسول اللہ اللہ ا

قبه نمبر ۳

ازواج مطهرات

امبات الموسين

قبه نمبر ۳

حضرت عائشة معدد يكر

حطرت زينب بنت امام صن

(نصورشعيب قريش از مجازر يورث

419



قبورامبات الموشين رضوان الدُّعليهن الجمعين

> افرقد کی زیارت کی تھی اس سلسلہ میں ہم جناب محمد الدین مرحوم، ایڈیٹر رسالہ صوفی ' کی مایہ ناز تالیف''سیرۃ فاطمہ '' سے اقتباس پیش کرتے ہیں جو ۱۳۳۵ ہجری (۱۹۱۵ء کے لگ بھگ) بھیج الغرقد کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تھے، دورقمطر از ہیں:

یں روضہ مبارکہ جنت البقیع میں ایک سادہ گنبد ہے جس کی عمارت زیادہ شان دارنہیں اور نہ نقاشی کا کام ہے جیت ضرح پرز رہفت کا کیڑاڈ الا ہے جعنرت فاطمہ الزہراء ﷺ کے مزار کے برابرد بوار پرنہایت قیمتی طلائی کی جادر آویزال ہے جوکئی ہزار رویسے میں تیار ہوئی ہوگی عمارت کے باہر دروازے پر میشعر کھھا ہے:

لى حمسة اطفى بها حر الوباء الحاطمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه مزاركاندرسيدة فاطمه كى قبراطبر جنوب مغربي كونے ميں سطح زمين سے بلندى پرواقع ہے. ] (١٠٣)

#### دارينات رسول الله

معتبرترین روایات کے مطابق اس قبہ کے احاطے میں مندرجہ ذیل قبور مطہرہ تھیں، جہاں اب چند پھرر کھ کرتین قبور کے نشانات ظاہر گئے گئے ہیں:

- (۱) سيدة رقيه "بنت رسول الله ﷺ (ان كا انتقال غزوه بدر كے فور أبعد ماه رمضان البجرى ميں جواتھا)
  - (r) سيرة ام كلثومٌ بنت رسول الله (ان كانتقال ٩ جمري مين مواتفا)
    - (٣) سيدة زيب بنت رسول الله
    - (٣) سيدة ام باني (اخت شيرخدا حفرت على كرم الله وجبه)

#### الاامهات المومنين زوجات رسول الله عظفة

بقیع الغرقد میں داخل ہوتے ہی پیہ مطہر ومتبرک احاطہ زائر کے بالکل سامنے پڑتا ہے بُقنہ روایتوں میں اس قبہشریف کے اندر گیارہ قبور قمی، جوذیل درج ہیں :

- (r) ام المونين سيرة ريحانه بنت شمعون (ان كانتقال رسول مقبول الله كي وفات سيم ادن يهلي موا)
  - (m) ام ابراہیم سیدة ماریقبطیة (ان کا انقال ۱۱ اجری میں حضرت عمر فاروق مے دور میں جوا)
- (٣) ام المونين سيدة رمله بنت ابوسفيان (ام حبيبة) (ان كانقال ٢٣٨ ججرى مين حضرت معاوية كردورمين موا)
  - (۵) ام المونین سیدة حفصه بنت عمر " (ان کا انتقال ۲۵ جمری میں حضرت معاوید کے دور میں جوا)

جس کی وجہ سے بنوامیہ کو بالا دس حاصل ہو چکی تھی ہا وجود میکہ ام المونین سیدۃ عاکثہ صدیقہ ٹے بخوشی اجازت بھی دے دی تھی ہمروان من الحکم کی ضد آڑے آگئی اوراس نے اس وقت کے گور نرسعید بن العاص کو مجبور کردیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی کی وسیت کے ہیا حصے پر یہ کہتے ہوئے عملار آمد نہ کرنے دیا جائے: ''اللہ کی تشم نہیں ہر گرنہیں بلی "کا بیٹارسول اللہ بھے کے ساتھ اندر وفن نہیں ہو سکتا جہوار المونین حضرت عثمان بن عفان "حش الکو کب میں مدفون ہوں'' (۹۵) اس شدید موقف کی وجہ سے مدینہ طیب میں حالات کچھال ڈائر میں حضرت عثمان بن عفان "حش الکو کب میں مدفون ہوں ان گرم جائے گئے کہ یول نظر آر ہاتھا کہ فریقین کے درمیان مسلح قصادم ہونے چلاتھا، تا ہم خون خرابے سے نیچنے کے لیے امام عالی مقام علیہ الملام نے حضرت حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کو اپنی والدہ ماجدہ کی قبرا طہر کے قریب بھیج الغرقد میں وفن کردیا ۔ یو ایک ایک روایت ہم حضرت حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ان کو اپنی والدہ ماجدہ کی قبرا طہر کے قریب بھیج الغرقد میں وفن کردیا ۔ یو ایک ایک روایت ہم جو نہریک قشم کے شک وشیہ کے اس اٹل حقیقت کو واضح کردیتی ہے کہ جناب سیدۃ فاطمۃ الز ہرائے البقیج میں ہی مدفون ہیں (۹۷)

دوسری اہم شہادت اہل بیت الطاہرہ کے ایک اہم فرد کی ہے (حضرت عمر بن علی بن سین بن علی کرم اللہ و جہہ) جنہوں نے دولؤک الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جناب سیدۃ الزہراء \* کی قبراطہراس بگڈنڈ کی پرواقع تھی جس کوذ قاق نبید کہا جاتا تھا اور جو کہ اہقیج میں واطفل کے کونے کے بعد آتی تھی (۹۷) اس سے بھی زیادہ نا قابل تر وید شہادت ہمیں اس بات سے ملتی ہے کہ امام عالی مقام سیدنا حسین علیا المام نے سیدۃ فاطمۃ الزہراء \* کی لونڈ کی سیدۃ رقیہ \* کا خیمہ ان کی قبراطہر کے قریب نصب کروا دیا تھا سیدۃ فاطمۃ الزہراء \* کے سابہ عاطفت میں استے سال گزار نے کے بعد سیدۃ رقیہ \* نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بھی نے زندگی اپنی ما لکہ کے پہلومیں ہی گزار نا چاہیں گی جس کو امام سین علیہ السلام نے قبول کرتے ہوئے اس کا خیمہ بقتے الغرقد میں قبراطہر کے قریب ہی نصب کروا دیا تھا۔ (۹۸) المسعودی کے حوالے سالم علیہ السلام نے قبول کرتے ہوئے اس کا خیمہ بقتے الغرقد میں قبراطہر کے قریب ہی نصب کروا دیا تھا۔ (۹۸) المسعودی کے دولت لکا تھا جس کے اوپر یہ کندال تھا: "یہ تھم ودگ نے بیان کیا ہے کہ ۳۲۰ جمری میں سنگ مرمر کا ایک کہتمان آفور کے پاس سے کھدائی کے وقت لکا تھا جس کے اوپر یہ کندال تھا: "یہ قبریں حضرت فاطمۃ الزہراء صاحبز ادی رسول مقبول ﷺ سیدۃ النساء العالمین اور حسن ابن علی میل بن حسین "مجمد ابن علی اور جعفر بن فرق کی ہی کہتا ہے کہ ۲۳۰ جمری میں سنگ میں کہتے تھے (۱۰۰)

اس سلسلے میں ایک اورا ہم روایت حضرت اساء بنت عمیس کی ہے جو کہ سیدۃ فاطمۃ الزہراء کے بہت قریب تھیں ان مے مولی ہ ''ایک دن میں نے سیدۃ ہے کہا کہ میں نے دیکھاتھا کہ جشہ میں لوگ درختوں کی شہنیوں اور شاخوں ہے ایک قسم کا خیمہ سابنا لیعتے ہے انہوں نے فرمایا: [ مجھے ایسا ہی خیمہ بنا کر دکھاؤ ، ] جب میں نے ان کو دکھانے کے لیے ایک ایسا خیمہ بنایا تو انہوں نے اے بہت پسند کیا اور تبعی فرمایا رسول اللہ بھی کی وفات کے بعد سے کسی نے انہیں مسکراتے نہیں و یکھاتھا، آپ نے مجھے بیدوصیت کی: [ جب میراانقال ہوجائے قوتم مجھے شسل دینا علی کرم اللہ و جہہ بھی موجود رہیں کسی اور کو اندرمت آنے دینا ، ] (۱۰۱) سیدۃ النساء کی بیخواہش یا وصیت آپ کی صدودہ شرا ا حیاء کی عکائی کرتی ہے ، لیکن اس روایت میں ہے کہیں بھی ذکر نہیں ماتا کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ انہیں وہیں (یعنی ان کے جمرہ مبادکہ شرا کی اور تعلق کرم اللہ و جہد نے رات کے وقت آپ کو بقیج الغرقد میں وفن کیا (۱۰۲) دار تعلق کا اور تعلق کی اللہ تو جہدائکر بھی نے دیا تھا.

قبورابل بيت طاهره برگنبدكي تفاصيل

اہل بیت طاہرہ کی قبور مطہرہ پر جوگنبد تھا وہ سطح زمین ہے ہشت گوشہ تھا، جب کہ گنبد گول اور مخر وطی شکل کا تھا اب چونکہ گنبہ ناہید ہے، زائرین کے ذہنوں میں سیدۃ فاطمۃ الزہراء "کی قبراطہر کے متعلق شکوک ہیں کہ اس قبداہل بیت میں ان کی قبر کا اصل محل وقوع کہاں قباال معمے کوحل کرنے کے لیے ہمیں الن زائرین اور سیاحوں کی روایات کوسا منے رکھنا پڑتا ہے جنہوں نے ان قبہ جات گرائے جانے سے پہلے تھیا۔



قبورابل بيت رضوان الأعليهما جمعين تفصیل صفحہ ۱۲ برورج ہے

و المجلى ديا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ام المونین ام حبیبہ " کی قبر مطہرہ دمشق میں تھی (۱۰۷) کیکن حیرانی کی بات ہے کہ وہ بھی ام المونین دھزت ام سلمہ" کی قبر مطہرہ کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ دمشق میں واقع تھی یانہیں اس کے برعس ابن شبہ نے نا قابل تر وید شواہد کی بنیا د پر پزار دیاتھا کدام المومنین سیدۃ ام سلمہ " کی قبریقیع الغرقد میں واقع ہے واللہ اعلم بالصواب قار نمین کے تبحس اورتشفی ذوق کے لیے ہم ومش می واقع مزارول کی تصاویرا کے دے رہے ہیں.

وارفرزندار جمندرسول مقبول المصحضرت ابراجيم

احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات حتمی ہے کہ فرزندرسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیم می قبر الروحاء ' کے حصے میں حضرت عثمان بن مقعون کی قبر کے قریب تھی جونکہ سب ہے پہلے مہاجرین اور انصاری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا انتقال رسول اللہ ﷺ کی حات طیب میں ہواای خطہ میں مرفون ہوئے جس کوسر کار دوعالم ﷺ نے الروحاء کا نام دیا تھا، اس لیے احاط اہل بیت الطاہرہ کے بعد بقیع الفرقد کا وہ حصہ جومور خین اور زائرین کی توجہ کا مرکز رہا ہے وہ یہی خطہ ہے اس خطے میں بے شار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہوئے، جن میں سے صرف مشاہیر کے نام گرامی ہم تک پہنچے ہیں جو کدورج ذیل ہیں:

(۱) حضرت عثمان بن مظعون (۲) حضرت ابراجيم ابن رسول الله الله

(٣) سيدة فاطمه بنت اسدٌ (ام عفرت على كرم الله وجبه)

(۴) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (انہوں نے ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ سے خاص طور پر استدعا کی تھی کہ انہیں حضرت عثمان بن مظعون می قبرکے پہلومیں فن کیاجائے).

(۵) حضرت عبداللدا بن مسعودٌ

(۱) جھزت سعد ابن ابی و قاص ؓ آپ نے اپنی قبر کی جگہ کا انتخاب اپنی زندگی میں ہی کرلیا تھا اور پھر جب آپ کا انتقال وادی العقیق میں ہواتو آپ کی میت تقریبا بارہ کیلومیٹر سے کندھوں پراٹھا کرلائی گئی

(4) حضرت اسعدا بن زرارهٔ (۸) حضرت حنیس بن حذافه اسهی می آپ غزوه بدر میں شدید زخمی ہوگئے تھے لیکن (۸) انقال مدينه طيسة فينج كرموا تقا.

(٩) حضرت محمر بن الحفية (فرزندار جمند حضرت على كرم الله وجهه)

(۱۰) عمای خلیفه الواثق بالله

ایک اور لحاظ سے بھی بقیع الغرقد کا بدحصہ بہت ہی اہمت کا حامل ہے کیونکہ عشرہ مبشرہ



قيورامهات الموثين رضوان الله تيهن اجمعين (65,715ty)

ام المونین سیدة سوده بنت زمعة (ان کاانقال ۴۵ ججری میں حضرت معاویة کے دور میں ہوا)

ام المونین سیدة جویریه بنت الحارث (ان کاانتقال ۵ ججری میں حضرت معاوید کے دور میں ہوا) (4)

ام المونين سيدة صفية بنت جي (ان كاانقال ٥٢ ججري مين حضرت معاوية كے دور ميں جوا) (A)

ام المونین سیدة عائشه صدیقه " (ان کاانقال ۵۸ ججری میں حضرت معاویه یک دور میں ہوا) (۱۰۴) (9)

ام الموننين سيدة امسلمه بنت الي امية (ان كانتقال ٢١ يا٢٢ ججري ميس يزيد كے دور ميس موا) (1.)

امالموننین سیدة زینب بنت جحش وان کاانتقال ۲۲ ججری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا)

جہاں تک ام المونین سیدہ ام حبیبہ \* ( حصرت رملہ \* بنت ابوسفیان ) کے اس مقام پر دفن ہونے کاتعلق ہے تو قدیم مورفین نے اس سلسلے میں اپنے تحفظات کا ذکر کیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں ان کی قبران کے حجرہ مبار کہ متصلہ سجد نبوی شریف کے اندرہی ہوگی، **کونکہ عبای** دور میں مجد نبوی کی توسیع کے لیے جب کھدائی کی گئی تو اس جگہ ہے ایک اوح سنگ نگی تھی جس پر کنداں تھا:'' یہ ام المومنین ام حبیبہ ' کی قبر ے: "بيعلاقة آج كى مجد نبوى كے حن ميں اس جكدوا قع ہے. جہال چھتريال نصب ہيں.

اولیا علمی ( ولادت: ۲۰ ۱ جری ) اینے سیاحت نامے میں دیگر جگہوں کے علاوہ اپنی زیارت مدینہ طبیبہ کا ذکر کرتے ہوئے وقطرانہ ہیں کہ قبدامہات المومنین کے دروازے پرایک کتبہ آویزاں تھاجس پریہ عبارت لکھی ہوئی تھی:

'' حضرت عا كشصديقه ﴿ كَي قبرمطهره كَ تغييرنو سلطان سليمان خان بن سليم شاه بن بايزيد خان بن محم خان محظم ؎ ٩٥٠ جري مين انحام يائي: (١٠٥)

اولیا علمی نے اپنے سیاحت نامے میں ایک جیران کن انکشاف یہ کیا ہے کداس مقام پر جہاں امہات المومنین رضوان الشفلین كی قبور مطهرہ ہیں، وہاں سب امہات المونین کی قبور نہیں . یہ بیان ترکی دور کے دیگر مورخین کی آراہے بھی مطابقت رکھتا ہے، جن کا خیال ہے کہ وہ جگدنویا وس قبور کے لیے انتہائی ناکافی ہے اور موسکتا ہے کدان میں سے چند کی قبور قبیقیل بن ابی طالب کے احاطے کی طرف ہول جو بعد میں قبد غیرہ بناتے وقت اسی قبہ کے نیچ آگئی ہوں.

ہم یہ بھی ذکر کرنا چاہیں گے کہا گرچہ تمام موز تین مدینہ طیبہ میں اس معاملے پرا نفاق ہے کہ سوائے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبری اور سیدة میمونی کے دیگرتمام امہات المومنین رضوان الدعلیہن مدینه طیبہ میں بقیع الغرقد میں مدفون ہیں الیکن پھر بھی دواز واج مطہرات رسول الله ﷺ (ام المونيين سيده ام حبيبةً أورام المونيين سيده ام سلمةً ) كے متعلق مشہور ہے كہ ان كى قبور مطبر ہ دمشق ميں واقع ہيں حالانكه لمي جي بڑے سیرۃ نگارنے اس بات کا شارہ تک نہیں کیا ابن جبیر نے بھی ایک انکشاف کیا ہے کہ ۵۸ جری میں انہوں نے ام الموشین سیدۃ ام حبیبہ " کی قبر کی زیارت دمشق میں گئی جو کہ دمشق کے مغربی مضافات میں جبانۂ کے قبرستان میں واقع تھی انہوں نے این عساکر کی نضال

قبورامهات المومنين

رضوان الأعليهن الجمعين

P W TE



روضه سيدنا حضرت عثان غني انیدام کے بعد

اصحابہ کرام رضوان اللّه علیم الجمعین میں سے تین و ہیں مدفون ہیں-حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف ؓ،حضرت سعدا بن ابی وقاص ؓ اورحفرت عبدالله ابن مسعود " اس کےعلاوہ بانیان مٰدا ہبار بعد میں ہے حضرت امام ما لک بن انس " بھی وہیں محواسترا حت ہیں .

دار حضرت عقيل بن اني طالب أ

جنت البقيع ميں داخل ہوتے ہی پيجگه احاطه قبورمطہر ہ سيدات امہات المومنين رضوان الدعليهن كےاحاطے كى ہائيں (ثالی) جانب يرانى ب معترر ين روايات كمطابق اس علاقي مين مندرجه ويل قبورين:

- حضرت عقیل بن ابی طالب-حضرت علی کرم اللہ و جبہ کے بھائی
- حضرت عبدالله ابن جعفر الطيارٌ-حضرت على كرم الله وجهه كے بھتيج (٢)
- حضرت ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب -رسول الله الله على حجير ، بهائي (٣)
- جبیها کداو پر بیان کیا گیا ہے، امہات المونین رضوان الدّعلیهن اجمعین میں ہے بھی ایک یا دوای احاطے میں مفون
- اليي بھي روايات ہيں كه سيدة فاطمة الصغر كل بنت امام عالى مقام حضرت امام حسين ابن على « بھي و ہيں يدفون ہيں وال

دارامير المومنين سيدناعثان ابن عفانً

یہ قبراطہر پرانی بقیع الغرقد کے انتہائی مشرق میں اور جدید بقیع الغرقد کے عین وسط میں واقع ہے جھزت مالک بن ابی عام ٹے مروق ہے کدان کے والد نے کہا: [لوگ اپنے اقرباء کی میتوں کوحش کو کب میں فن کرنے سے کتراتے تھے ایک مرتبہ حضرت عثان بن عفان منے فرمایا: میراخیال ہے کہ ایک صالح مخض کو ماردیا جائے گا جے اس جگہ میں دفن کیا جائے گا اور پھر اس کے بعدلوگوں کی متیں وہاں دفن ہوئے لگ جائیں گی ابی عامر ؓ نے کہا کہ سب سے پہلے وہاں جو مدفون ہوئے وہ حضرت عثمانؓ ہی تھے. (طبقات الکبریٰ ،ابن سعد،ج: ٣٠٩م. ٤٧٠)ال ا جاملے میں مشہور ومعروف قبراطہر جامع اِلقرآن سیدنا حضرت عثمان بن عفان " کی ہے . جب تک قبرتھا اس وقت اس کے اندرایک اور قبر جگ تھی جو کہ بھیج الغرقد کے متولیوں میں سے کسی ایک کی تھی.

بلوائیوں نے امیر المومنین سیدنا عثان بن عفان " کوآپ کے گھر میں لگ بھگ دو ماہ تک محصور کر کے نہایت سفا کی ہے شہید کردیا تھا.مدینه طیب کی تاریخ کامینہایت ہی افسوس ناک باب تھاشہید کرنے کے بعد دو تین دن تک بلوائی مدینه طیبہ میں دندناتے پھرتے تھا اور

انیں نے سیدنا عثمان " کی میت کودودن تک کہیں فن نہیں ہونے دیا دو ڈنوں کے بعد جبام المومنین سیدۃ ام حبیبہؓ نے مداخلت کی تو جار ا تعابرُام- مفرت جبیر بن أنطعهمٌ ، حضرت حاكم بن حزامٌ ، حضرت ابوجهم بن حذیفه " اور حضرت نیار بن مكرم الأسلميٌ نے رات کے اندھیرے می آپ کی میت دارعثمان سے نکالی آپ کی بیٹی سید ہ عائشہ بنت عثمانؓ نے مشعل روشن کی اور بوں آپ کا جسداطہراس وقت کی بقیع الغرقد کے اہر شرقی دیوار کے ساتھ اس علاقے میں وفن کردیا گیا جو کہ آپ کے بیٹے حضرت ابان بن عفانؓ کی ملکیت تھا اور'حش کوکب' کہلا تا فه(۱۱۰) جیسا کہ ہم نے او پر بیان کیا ہے،مروان بن الحکم کے دور میں وہ دیوارگرادی گئی اور یوں بیعلاقہ بھی بقیع الغرقد میں شامل ہو گیا تھا. فہرسدنا عثانؓ کے او پرسب سے پہلے قبہ سلطان صلاح الدین ایو بی کے ایک وزیر نے تغییر کروایا تھا جے وہا بیوں نے مدینہ طیب پراپی پہلی یفار می منهدم کردیا تھا، آٹھ سال کے بعد عثانی سلطان محمود نے ۱۲۳۳ جری میں ایک نیا قباتھ بر کروادیا تھا. (۱۱۱) بیقباتقریبا ایک سوسال تک قائم رہااور پھر وہا بیوں کی منشد دلبروں کی نذر ہو گیا اور اسے ماہ شوال ۱۹۲۵ء میں دوبارہ پھر گرادیا گیا بتا ہم یہی ایک ایسا خطہ تھا جو کہ پوری مرن مهارنہیں کیا گیا بلکہ اس کے اردگر دفرش تک سلامت جیموڑ دیا گیا تھا کیونکہ اکناف عالم اسلام سے احتجاج کی صدائیں بلند ہور ہیں میں مروان بن الحکم نے اپنے باپ الحکم بن العاص ' کوبھی سیدنا عثمان ' کی قبر کے قریب ہی وفن کروا دیا تھا۔

یشروع ہے ہی بقیع الغرقد کے انتہائی شال مغربی کونے میں ایک الگ خطے کے طور پر رہا ہے جیسا کہ جنت البقيع كوبقتيع الغرقد٬ كباجاتا ہے ویسے ہی اس علاقے كوبھی بقتیع العمات ، كہاجاتا تصااور دونوں كے درميان المسراك حدفاصل كے طور ير ہواكرتي تھى اب يه منطقه بقيع الغرقدكي چارد يواري كے اندر ہے اور اندر داخل المن پراگرزائزان بائیں ہاتھ باہر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چاتا رہے تو تھوڑے فاصلے پر ہی بیمربع شکل کا العاطماتا ہے جس میں تین قبور ہیں.

ممبودیؓ کے مطابق ان متنوں قبور پر کوئی قبنہیں ہوا کرتا تھا،صرف ایک بلند جارد بواری تھی جس کے اندر بلورطمرات تحین اس کا مطلب بدیے کہ وہ قبہ جو ۱۹۲۵ء تک موجود تھااور و با بیول نے اسے مسمار کیا تھاوہ ترکول المنم كرده تحال قبه مين مندرجه ذيل تين قبورتھيں:

- (۱) سيدة صفيه بنت عبدالمطلب (حضرت زبير بن العوام كي والده ماجده)
  - (٢) سيرة عاتكه بنت عبدالمطلب (٢)
- (m) سیدة ام البنین بنت حزام بن خالد (حضرت علی کرم الله وجهه نے ان سے شاوی کرلی تھی اور





YTO

قبورآل ماشم ١- قبر مقل بن الى طالب ٢- قبرعبدالله بن جعفر الطيار، المشبو ربجوادالعرب

٣- قيراني سفيان بن الحارث

بن عبد المطلب وابن عم النبي الله جوآ پ كرضائى بحائى تھے



قبرمبارک دائی سید وحلیم سعدیہ " انبدام سے بہلے

انہیں کے طن سے ان کے بیٹے ابوالفضل عباس علمدار \* تولد ہوئے تھے )

دارشنخ القراءسيدناامام نافع كااحاطه

سیاحاطہ حضرت عقیل بن ابی طالب " کی قبر کے احاطے ہے ذراینچے شرقی جانب الروحاء کے کونے والے مغربی ھے میں واقع ہے۔اس میں مندرجہ ذیل دوقبور ہیں:

(۱) امام نافع '' جو که حضرت عبدالله ابن عمرٌ کے آزاد کردہ غلام تنے انہیں شیخ القراء بھی کہا جاتا ہے آپ کا ثارید پیر طیب کے مشاہیر تابعین کرام میں ہوتا ہےاورانہوں نے کثرت سے حضرت عبداللہ بن عمرٌ سے احادیث روایت کی ہیں .

(۲) امام مالک بن انس الاسحی آپ فقہ مالکیہ کے بانی ہیں اور ایک طویل عرصہ تک مجد نبوی شریف کے امام رہے تھے جس کی دیہ سے آپ کوامام دار البحر و بھی کہا جاتا ہے .

ان کی قبورمبار کہ اور فرزندر سول اللہ ﷺ حضرت ابراہیم ؓ کی قبر مبارک کے درمیان ایک اور قبر بھی ہوا کرتی تھی، جس پر گنبر نہیں تھا۔ دوقیر حضرت عبدالرحمٰن الاوسط ؓ بن عمر ابن الخطاب ؓ (جن کو عام طور پر ابو شحمہ بھی کہا جاتا ہے) سے منسوب تھی ابن کو ان کے والد ماجد حضرت عُمر فاروق ؓ نے جرم کے ارتکاب پر حدود کی سزا کے طور پر اپنے ہاتھوں سے کوڑے مارے تھے جس سے وہ بیار پڑگئے تھے اور ای حالت میں انقال کر گئے تھے .

### قبرمبارك سيدة حليمه سعدبير

سیدناعثان بن عفان گی تقریب کی جانب سیر صیال از تی بین اسی پگیرندی پر بالکل سامنے حضرت حلیمہ سعدید گی تجرب او پردی گئی تضویر ۱۹۷۲ء کی ہے جب کہ پرانی بقیج الغرقد کی چارد یواری اس قبرشریف کے پاس سے ہوکرگزرتی تھی جبیبا کہ ہم نے او پر بیالنا کیا ہے کئی بھی قدیم مورخ نے سیدہ حلیمہ سعدید گی قبر مبارک کا بقیج الغرقد میں ہونے کے متعلق ذکر نہیں کیا جتی کہ امام مجوودی نے الک صلمن میں لکھا ہے: ''بعض لوگ یدوکوئی کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدید گئی مرضیۃ الرسول اللہ بھی کی قبر مبارک بقیج الغرقد میں ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوئی سند نہیں مل سکی ''(۱۱۲) اس کے برعکس اولیا شلمی (ولادت: ۱۰۰ اجری) کا بیان ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدید گئی رسول اللہ بھی کی مناز کر بھی و بیں واقع ہیں اس الکوتے بیان کے کے ساتھ ہی سیدہ ام ایمن اور میں واقع ہیں اس الکوتے بیان کے علاوہ ہمیں اور کوئی تاریخ شواہد نہیں مل سکے جس کی بنیاد پر یہ دعوئی کیا جا سکے کہ وہ قبر مبارک سیدہ حلیمہ سعدید گئی ہے لیکن بقول المام سمبودی زائر وہاں جائے تو ان متنوں ہستیوں پر فاتح خوانی مستحن عمل ہے۔

السعدا بن معافی ﴿ (جو کہ مبینہ طور پرسید قاطمہ بنت اسد ﷺ کا دارتھا)
موجودہ بقیج الغرقد کے انتہائی ثال مشرقی جانب نصف قد آ دم دیواروں کے احاط بن وقور ہیں برصہ قدیم ہے بیمشہور رہا ہے کہ ان میں ہے ایک قبر سید قاطمہ بنت الاسد ﴿ مِنْ وَقِيرَ مِن بَرَ مِن اللّٰہ وَجِهِ کَی والدہ ماجدہ ) کی ہے، مگر روز اول ہے ہی مورضین اس انہ فی کرتے رہے ہیں جتی کہ امام سمہو دگ نے بھی اس کی تر دیدگی ہے ساتھ ہی ساتھ سے وی مورک نے بھی اس کی تر دیدگی ہے ساتھ ہی ساتھ سے وی خلاف جاتا ہے کتنی ہی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن وی می خلاف جاتا ہے کتنی ہی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں ذور ہے کہ سید قاطمہ بنت الاسد ﷺ الغرقد میں وفن ہوئی تھیں اور چونکہ سے جگہ اس

را براہ کی بہت کے بہتر انٹے گاہ تھی اور بقیع الغرقد ہے گائی دورتھی ، یہ بوئی کہ سید قاطمہ بنت اسد " کو بقیع الغرقد کے باہر دفن کیا گیا تھا ہوا ہو ہیں کہ ندکورہ قبر حضرت ابوسعید الخدری " کی ہم اہر احادیث نبویہ شریفہ کے برعکس ہے ، تاہم اس کے برعکس اس بات کے گئی تاریخ شواہد ہیں کہ ندکورہ قبر حضرت ابوسعید الخدری " کی ہے ہاں کوغز وہ خندق کے دوران تیر ہم ہاں تک دوبر کی قبر ان کوغز وہ خندق کے دوران تیر گئے ہے شرید زخم آیا تھا اور چندون تک مسجد نبوی میں ان کا خیمہ نصب رہا تا کہ رسول اللہ ﷺ بنش نفیس ان کی تیمارداری فرما میں بھر جب ان کا انتقال ہوگیا تو انہیں ایک گھر میں جے دارا بن افلح میں جو کہ بن عبدالا شہل کے قبیلے کے گاؤں میں تھاد فون کیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نان کا انتقال ہوگیا تو انہیں ایک گھر میں جے دارا بن افلح میں جو کہ بن عبدالا شہل کے قبیلے کے گاؤں میں تھاد فون کیا گیا اور رسول اللہ ﷺ نان کا انتقال ہوگیا تو انہیں معاد " کی قبر مبارک ہے اس دن جب ان کی تدفین ہوئی مٹھی بھر عملی اللے انہیں کہ خوشبو آر ہی تھی، "( 111) جیسا کہ میں ان کیا تو بیان کی تدفین ہوئی تھی ہو چکا تھا ۔ یہ بات اس لحاظ ہے بہت اہم ہے کہ ان کے ان کے خوشبو آر بی تھی، المورس سے بہلا قبلے میں کرا میے اس حال القدر صحالی رسول مقبول کی قبر اطہر پر سب سے بہلا قبلے میں کرا میے اس القدر صحالی رسول مقبول کی قبر اطہر پر سب سے بہلا قبلے میں کرا میے اس القدر صحالی القدر صحالی رسول مقبول کی قبر اطہر پر سب سے بہلا قبلے میں کرا دیا تھا۔ (اسان احرب ۱۱۳ میں کرا میا تو کھر کرا ہوں کو کھر کی قبر اطہر پر سب سے بہلا قبلے میں کرا دیا تھا۔ (اسان احرب ۱۱۳ میں کرا کہ کا کو کھر کے بین جو کہ عرب ہو کہ کا میں اس کو کھر کیا تھا۔ اس کہ کہ ان کے میں کہ کو کھر کو کھر کو کہ کو کھر کے بین جو کہ کر سیاں کو کھر کو کہ کو کھر کو کھر کے بین جو کھر کی کو کھر کو کو کھر کیا تھا۔ ان کو کھر کے کا کو کھر کیا تھا۔ کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کو کھر کو کہ کو کو کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کا کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کو کھر کو کھر

ان قبہ جات کے علاوہ بقیج الغرقد میں اور بھی بہت ہے معروف مقامات ہیں جہاں امت اسلامیہ کے ان گنت سپوت محواسر احت ان جب ہم فرزندر سول اللہ ﷺ حضرت ابراہیم "کی قبر مبارک ہے مشرق کی جانب آ گے کی طرف بڑھتے ہیں قوبا کیں ہاتھ پر نصف قد آ دم سیاہ فجروں ہے بی چارد یواری کے اندر بھی چند قبور ملتی ہیں اس مقام پر وہ شخصیتیں جنہوں نے بڑیدی افواج (جن کی کمان مسرف بن عقبہ کرد ہاتھا)

کے ہاتھوں ۱۳ جری میں جام شہادت نوش فرمایا تھا، اجتماعی قبر میں مدفون ہیں (۱۱۱) مشہور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین میں ہے جواس واقعہ حرہ میں شہیدہ و نے تھے، چند کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن حظلہ غسیل الملائکہ (مع اپنے سات بیٹول کے)، حضرت عبداللہ ابن خللہ غسیل الملائکہ (مع اپنے سات بیٹول کے)، حضرت عبداللہ ابن خلائے منان (جنہیں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ بھے کے افکر میں شمولیت کا اعزاز حاصل تھا) شامل تھے مجتلف روایات میں ہے کہ ۲۰ ہے ۵۰ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین جواس واقعہ میں شہیدہ و نے تھے اس اجتماعی قبر میں دفن کئے گئے تھے ان کے علاوہ چنداصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین جوغز وہ احد میں شدید زخی ہوئے تھے اور مدین طبیب میں آکرانہوں نے دم تو ڑا تھاوہ بھی اس جگہ دفن کئے گئے تھے۔ ہوئے تھے اور مدین طبیب میں آکرانہوں نے دم تو ڑا تھاوہ بھی اس جگہ دفن کئے گئے تھے۔





412



معجد اللي بمن اعب (معجد التي بمن العبد يا شووي من في يحق طرف أظر آف والا يكوركم واصل عمل وه عبد يجال في الرم التي من مدفو فيمن كون عمل وعاليمن التي البدام وعاليمن التي البدام على المواقع على التي البدام على المحافظ على المساحة البدام

اس کے سامنے ہی بگذنڈی کی دوسری جانب حضرت اساعیل ہی جعفرصادق ''(جو کدا سامیلیوں کے بانی امام ہیں) کی قبہ ہے۔ (کاا) ان کا اصل مرفن تو بقیج الغرقد کے باہر پرانے شہر کی فصیل کے ساتھ دارامام زین العابدین کے پاس تھا جو کہ باب البخائی، شارع ابی ذرالغام نرین العابدین کے پاس تھا جو کہ باب البخائی، شارع ابی ذرالغاری کے سنگھ میں فصیل کے اندر کی طرف تھا، ایک قلے می گئی ہوا کرتی تھی جو کداس مزار پر جایا کرتی تھی جس کا نام ہی زہ تو امام اسامیل ہوا کرتا تھا، امام عمبو دی کے مطابق اس مزار کے او پر ایک گنبدتھا جو کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبد کی ماند تھ بھی فاطمیوں کے ایک شاہ نے تعلق کردیا گیااور امام اسامیل فاطمیوں کے ایک شاہ فی جو کہ اس مقام پر تھوں کے ایک مقام ہوائی گئی تو ساتھ ہی میرمزار بھی چرکردیا گیااور امام اسامیل کی باقیات کو بقیج الغرقد میں اس مقام پر نشقل کردیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی حضرت زین العابدین '' کا تاریخی کنوال بھی پر کردیا گیا تھا،

یہ چندایک مشہور ومعروف قبور کی تفاصیل ہیں جن کے گل وقوع تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہے ہیں ابن نجار (والات ۱۸۰۶ جری) کے الفاظ میں '' باتی کی بقیج الغرقد ایک تحطے علاقے کی شکل میں ہے جو کہ شور کیی زمین (سیخہ ) پر شمتل ہے جہال کوئی نہیں جانا کہ کون کی شخصیت، کون سے اصحابی یا تابعی ، یا عالم اسلام کا بطل جلیل زمیز میں محواستر احت ہے '' (۱۱۸) چونکہ تمام اکناف عالم ہے مسلال مدید طبیع زیارت اور تخصیل علم کے لیے آتے رہے ہیں بہت ہو واپس جاتے رہے مگران میں ان گنت ایسے بھی تھے جنہوں نے مدید طبیع کوئی اپنامسکن بنایا اور پھر بعد میں مدید طبیع بی ان کا مدفن بن گیا اس طرح عالم اسلام کے درخشندہ ستارے بقیج الغرقد کی شور کی زمین کے اپنا اسلام کے درخشندہ ستارے بقیج الغرقد کی شور کی زمین کے سینچا ہے شفیع مشفق ﷺ کے سایہ عاطفت میں مسجد نبوی کے جوار رحمت میں مدفون ہیں براعظم ہند میں ہے جاتی امداد اللہ مہاجم گی ہے لئے سند کی روحانیت کی زلف دراز کی خوشہو ہے آئے بھی چیچنیا ، انگشتیا اور داغستان کے کوہ ودمن مبک رہے ہیں ہے کر قطب دوران نیا الدین مدنی گئی مبتد میں کہ کہ صورا سرافیل کچونکا جائے گا ادر کہ اللہ میں بین مدنی " سب اسی بقیج الغرقد میں مجواستراحت ہیں اور یوم نشور کے انتظار میں ہیں کہ کہ صورا سرافیل کچونکا جائے گا ادر کہ بین کا درسول اللہ ﷺ اور داخل میں جی باہر آئیں گئی گاور رسول اللہ ﷺ اور شنی بین کہ کہ صورا سرافیل کچونکا جائے گا ادر کہ بین کہ کہ صورا سرافیل کی طرح منور و تاباں ہوں گی وہ اپنی قبور شریفہ سے باہر آئیں گئی گاور رسول اللہ ﷺ اور شنی کہ کہ صورا سرافیل کریں گے۔

# مىجداني كعبٌ (مىجدابقىع)

بقیع الغرقد کی تفاصل کے متعلق باب کوختم کرنے سے پہلے ہم ایک نہایت ہی باریک مگرایک اہم نقطے کی طرف قارئین کی توجد والا چاہیں گئی ہے۔ بہت ہم جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارا منہ وارا مہات المونین یا ' دائوتیل' کی طرف ہوتا ہے، بقوہ جگہ جہال ہم ہوقت ہیں اور ہمارا منہ وارا مہات المونین یا ' دائوتیل' کی طرف ہوتا ہے، بقوہ جگہ جہال ہم ہوقت ہیں اہمیت اور تقدی کا حامل ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہال پر شفیج المہذئیون اورا نیس الغربین جیسے کہر یا علیہ افضل الصلو قو التسلیم کھڑے ہو کرا ہے ہوگر اپنی ماقع ہے کہ حق میں رب ذوالحیال کے سامنے ہاتھ المحالات کی مائی ہو ہے بیان کرتے تھے دارا) اس مقام پر ایک چھوٹی میں مجد ہوا کرتی تھی جو کہ مجد حضرت ابی بن کعب ہی اسمجد بنی جدیلہ کہلاتی تھی ابین شب کے بیان کہاتے کے مطابق بھی ابین شب کے بیان شب کے بیان کہاتے کے مطابق بھی ایک مرتبہ رحمت اللعالمین بھی نے فرمایا: اگر اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ لوگ گروہ درگروہ اس جگہ کارخ کرلیں گے تو بی زیاد سے زیادہ نماز بی اس جگہ اداکروں۔ آامام مہو دی گابیان ہے کہا ۹۰ ہجری میں امیر شباعی نے جاہا کہاں مجد کی تغیر نوکردی جائے جب اللہ محمود کی بنیاد بی گہرائی تک کھودی جارتی تھیں تو نے جاہا کہاں مجد کی تغیر نوکردی جائے جب اللہ معبد کی بنیاد بی گہرائی تک کھودی جارتی تھیں تو نے جی بیانی دیوار بی ظاہر ہوگئیں جو کہ حضرت محمر بن عبدالعزیز کی تغیر کو تھرکہ تھر بی کہ تا بات ہوگی بنیاد بی گہرائی تک کھودی جارتی تھیں تو نے جاہا کہ اس مجد کی بنیاد بی گہرائی تک کھودی جارتی تھیں تو نے جا بیا کہ اس مجد کی بنیاد بی گھرائیوں میں امیر شبای بی تا بیان ہوئی بیاد بی گھرائیوں میں امیر تیا ہم ہوگی بیا تیا جسے تی بیان دیوار بی ظاہر ہوگئیں جو کہ حضرت محربی عبدالعزیز کی تغیر کو تھر بیاد بیا

شخ عبدالحق محدث دبلوی (۹۵۸-۵۲-۱۰۹۴ جری) جنہوں نے مدینه طیب میں ۲۳ رئیج الاول ۹۹۷ ججری سے رجب ۹۹۸ ججری تک قَامِ كِيااورا فِي شهره آفاق تاريخ مدينه طيبه ُ جذب القلوب الى ديارالحجوب تحرير كي ، وه بهي اس مسجد كے متعلق رقمطرا زييں كه بيه سجد جو كدر قبے میں بہت چیوٹی ی ہےاوراسے ان دنوں میں' موقف النبی' - یعنی وہ مقام جہاں پررسول مقبول ﷺ بوقت زیارت بقیع الغرقد کھڑ ہے ہوا گرتے تھے کہاجاتا ہے (۱۲۱)ان کے بعد دسویں صدی جمری کے ایک اور مورخ العباسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مجدالی بن کعبٌ دارامهات الموسنین اور دارعقیلٌ کے مغرب میں موجودتھی اور اے اکثر اوقات مسجد البقیع بھی کہا جاتا تھا.(۱۲۲) پھر جب ووقدیم مجوزیب الانبدام ہوگئی تو ترکوں نے اسکی تغییر نو کروادی اوراس کی محراب کو مرمت کروایا (۱۲۳) یہ ۱۲۹۵ ججری میں ہوا اوراس کے وروازے پرسنگ مرسر کا کتبہ رگا و یا گیا جس پر لکھا تھا: '' یہ حضرت الی بن کعب کی مسجد ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے ایک سے زیادہ مرتبہ نماز الأرمائي تحيي 'ابراہيم رفعت يا شا كے مطابق ١٩٠١ء ميں ميں جب خت حالت ميں تھي جب سعودي دورشروع ہوا تو گوركنوں نے وہاں اپنے کحدائی کے آلات رکھنے شروع کردیئے لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا بید سجد بے امتنائی کا شکار ہوتی گئی اور جیسے جیسے بقیج الغرقد مختلف وسیق مراحل ہے گزرتی گئی ویسے ویسے اس آ ٹارنبویہ کی با قیات معدوم ہوتی چلی گئیں ،اور پھرایک دن اس کاملىبا ٹھا کر پچینک دیا گیااور یول موتف النبی ''موقف الزائرین میں تبدیل ہوگیا جہال زائرین جو تیال کیکر کھڑ ہے ہوکرادھرادھر تک رہے ہوتے ہیں مگر کسی کے وہم و مگان م جي نبيں ہوتا كہ وواس مقام پر جو تيوں سميت كھڑا ہے جہاں رسول مقبول ﷺ كى جبين طاہرہ كئى بار تحدہ ريز ہوئى تھى بقيع الغرقد ميں تلف جگہوں پرسٹولوں پر بیٹھے مرشدین ہے اگر اس کا استفسار کیا جائے تو پہلے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور پھر بعد میں بقیع الغرقد میں الغا ً ٹارنبوی (لینی مجدحضرت ابی بن کعب ) کے متعلق اپنی جہالت کوچھپانے کے لیے شرک کے متعلق وعظ حجاڑ ناشروع کردیتے ہیں. اس جگہ ہے بائیں ہاتھ ایک تکونی می جگہ ہے جس میں بھی کافی قبور ہیں، یہاں سابقہ زمانوں میں بقیع الغرقد کے بہت ہے متولیوں ادمثالغ کی قبور ہیں جن میں خاص طور پر مدینہ طیبہ کے سان خاندان جو کہ قادر پہلسلہ کے مشہور مشائخ بتھے، کے بزرگوں کی قبور ہیں .( حال مل من وہاں جدید تدفین بھی ہونی شروع ہوگئی ہیں ) ای طرح جبال مختلف زبانوں میں بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے گئے ہیں،ان کال پار (جہاں حال ہی میں ایک شیز تعمیر کرویا گیا ہے) عثانی دور کے ترک زعماءاورعلاء کی قبور ہوا کرتی تھیں.

ہ جہ ہوں میں میں کی کے اور نقطہ جو کہ ہم قارئین کرام کی توجہ میں لانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بقیع الغرقد کے صدر دروازے کے سامنے گڑے ہوڑی شریف کو کرم ہوئی ہوں کہ خوارضی جو کہ مجد نبوی شریف گڑے ہوگڑے ہوگڑے کی طرف ایک نگاہ ڈالیس تو جو چیزا چنبھا سامعلوم ہوتی ہے وہ ہے جنت البقیع کا سطح ارضی جو کہ مجد نبوی شریف کے گردونواج سے بہت او نیچا دکھائی دیتا ہے ، میاونچائی بذات خود ہی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پچھلے چودہ سوسالوں میں بے شارا فراد



قصر عروه بن زبیر کے پاس تاریخی مقبره جہاں حضرت عروه بن زبیر مدفون میں (۳۰۰۳ء)

> محدِّ تبلتین کے بازویس واقع قبرستان جبال بنی سلمہ کے بہت سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مدنون ہیں

اس بقعہ طاہرہ میں فن ہوتے رہے ہیں، جن سے قدرتی طور پر یہاں کی سا ادگردگ علاقوں سے بلندہوتی گی اس کی زمین بہت حد تک شور کی ہاور ہے اعتمالی کا شارقور نیا ہو اور ہے اعتمالی کا شارقور نیا دو عرصہ اپنی حیثیت برقر ارنہیں رکھ سیس اور موتی اثرات سے جلد ہی بیٹھ کر ہموا ہو جاتی ہیں صدیوں کے مرورایام نے ایک قبر پر گئی تی قبر یں استوار کردی ہوں گی، اس سے ان سوالات کا جو گئی زائرین کے ذہنوں میں انجر سے ہموں گے جواب خود بخود اس سے ان سوالات کا جو گئی زائرین کے ذہنوں میں انجر سے ہموں گے جواب خود بخود اس محالات اس علاقے میں بھی جہاں تی جاتا ہے بعلاوہ ازیں اہل مدینہ طیب کے اقوال کے مطابق اس علاقے میں بھی جہاں تی جور بنائی جاتی ہیں وہاں بھی جھ ماہ سے زیادہ کوئی قبر قائم نہیں رہتی اور اس کی جگہ دوم مردہ دفنا دیا جاتا ہے بلدید الحرم کے لوگ مختلف پیائش کی بہت می قبریں تیارر کھے ہیں تاکہ دفنا نے کے لیے آنے والوں کا وقت ضائع نہ ہو مدینہ طیب میں کندھوں پر میت کی تاکہ دفتا نے کا رواج اب تقریبا ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ بلدید کی گاڑیاں می خدمت انجام اشاف نے ہیں اور میت کوسٹر یکچر پر لا دکر بقیج الغرقد کے مشرقی ورواز سے الایاجا تاہے زیادہ وی بیں اور میت کوسٹر یکچر پر لا دکر بقیج الغرقد کے مشرقی ورواز سے الایاجا تاہے زیادہ ویتی بیں اور میت کوسٹر یکچر پر لا دکر بقیج الغرقد کے مشرقی ورواز سے الایاجا تاہے زیادہ ویتی بیں اور میت کوسٹر یکچر پر لا دکر بقیج الغرقد کے مشرقی ورواز سے الایاجا تاہے زیادہ ویتی بیں اور میت کوسٹر یکچر پر لا دکر بقیج الغرقد کے مشرقی ورواز سے الایاجا تاہے زیادہ ویتی بیں اور میت کوسٹر یکچر پر لا دکر بقیج الغرقد کے مشرقی ورواز سے الایاجا تاہے زیادہ

تر تدفین نماز فجر کے بعد ہی ہوتی ہے لیکن اکا د کا تدفین کے واقعات روز روش میں بھی ہوتے رہتے ہیں خاص طور پران میتوں کے جن کے جنازے دن کے وقت کی نماز ول کے فور اُبعد مسجد نبوی شریف میں ادا کئے جاتے ہیں .

سعودی دور میں بقیع الغرقد کے گرد چارد یواری کو ۱۹۷ء میں مرمت کروایا گیاتھا. بعد میں جب شاہ فہد کے دور میں مجونبوی شریف
کی تاریخ میں سب سے بڑی توسیع عمل میں آئی تو بقیع الغرقد کی حدود میں بھی اضافہ کیا گیا اور اس کے گرداگر دخوبصورت اور مضوطاور بلند
دیوار تغیر کردی گئی دا ضلے کے بعد دائیں ہاتھ پر ایک مقف شیر تغیر کیا گیا اور وہاں پانی کی ہمہ وقت فراہمی کے لیے ٹوٹیاں لگادی گئی اور
پینے کا پانی بھی وافر مقدار میں مہیا کیا گیا حال ہی میں دائیں جانب بھی (جہاں بھی ترک مشائخ کی قبور ہوا کرتی تھیں) زیادہ حصہ پر صقف شیر تھیر کردیا گیا ہے ۔ دار اہل بیت کی طرف جانے سے منع کرنے کے لیے ہمنی جائی جائی نصب کردی گئی ہے ریارت کے لیے اوقات مختل میں ماضی میں تو خوا تین وحضرات دونوں کو اندر داخلے کی اجازت تھی ،گر ۱۹۸۵ء کے بعد سے خوا تین کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی الادر جانے کی اجازت نہیں دیا اور مقدر کے بعد سے خوا تین کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی اور کی گئی نماز فجر ،ظہراور عصر کے بعد تھر بیا ایک گئی نہ تک اندر جانے کی اجازت نہیں دروں کو بھی نماز فجر ،ظہراور عصر کے بعد تھر بیا ایک گئی تھر کی اجازت نہیں دروں کو بھی نماز فجر ،ظہراور عصر کے بعد تھر بیا ایک گئی تھیں۔ اندر جانے کی اجازت نہیں دروں کو بھی نماز فجر ،ظہراور عصر کے بعد تھر بیا ایک گئی تھی اندر جانے کی اجازت نہیں میں تو خوا تین اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں دول کو بھی نماز فجر ،ظہراور عصر کے بعد تھر بیا ایک گئی تک اندر جانے کی اجازت نہیں میاں دولوں کو بھی نماز فجر ،ظہراور عصر کے بعد تھر بیا کیا کہ دینے کی اجاز سے بھر اندر مقدر کیا تھر کیا گئی تا کی میں دول کو بھی نمی نمی نماز فجر ،ظہراور عصر کے بعد تھر بیا کیا کیا تھر سے دولوں کو بھر اندر کر ان کیا کہ دولی کیا کے دولوں کو بھر کیا کر نے کے لیے کہ دولی کیا کہ دولی کر دول کو بھر کیا گئی کر دول کو بھر کیا گئی کیں کو دول کو بھر کو بھر کو بھر کر دول کو بھر کیا تھر کیا گئی کر کے دولی کو دول کی کر دول کو بھر کیا کہ کیا کہ کو دول کو دی کر دول کو دول

### مدينه طيبه مين چندد يگر قبرستان

اگر چدمدینہ طیبہ میں یوم اول سے سب سے اہم قبرستان بقیع الغرقد اور بنوسلمہ کا قبرستان ہی رہے ہیں لیکن بہت ہے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی آباد یوں میں یا پھر اپنے آبائی قبرستانوں میں بھی وفن ہوتے رہے اس لحاظ ہے اگر دیکھا جائے تو موجودہ مدینہ طیبہ میں جہاں جہاں بھی اس وقت قبائل کے گاؤں آباد شھے وہاں کوئی نہ کوئی قبرستان ضرور تھا اس بات کے ان گئت تاریخی شواہر سامت آجکے ہیں بنی تعیرات کے سلسلے میں جب بھی گہرائی میں کھدائی ہوئی تو کوئی نہ کوئی قبر ضرور بر آمد ہوئی اور بہت ہے مدفو نین کی معین مح سامت تعلیم جنہیں بعد میں یا تو اس جگہ ہی وفن کر دیا گیا یا پھران کے اجساد خاکی کو دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ۔مدینہ طیبہ کے معرفاض کے مشہور مدنی مورخ اور آثار قدیمہ کے ماہرا براہیم الحیاثی نے ایک ایسا ہی دلچے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مرجب شارع حبیب پر (معجد نبوی شریف کے جنوب میں الزروان کا علاقہ جہاں آج کل قصر الحکم اور مدینہ طیبہ کی شریعت کی عدالتیں اور اسوان

الور تعربوع میں) کھدائی ہور ہی تھی تو سطح زمین سے تقریبا چار میٹر نیچے سے ایک پرانی قبر سے ایک خوبصورت نو جوان کی میت برآ مد ہوئی من اور جھی کہ اور جسم پوری طرح سلیم تصااور حیرانی کی بات میتھی کہ وہ میت اپنی آ تکھیں کھول کر کھدائی کرنے والوں کی طرف فورے دکھیری تھی ،اور جسم پوری طرح سلیم تصااور حیرانی کی بات میتھی کہ دہ میت اپنی آ تکھیں کھوں کے خیال میں وہ میت شہدائے احد میں سے کسی کی تھی ،اس کے بعداس میت کو پورے احترام کے ساتھ بھی فورے دکھیں فور کے میں خاص طور پر حروغربیا وروہ علاقہ جہاں اب وقف واؤد میک مال شان مارت تعمیر کی گئی ہے وہاں ایسے بہت سے واقعات ظہور پذیر ہو چکے ہیں .

### قبمبارك والد ماجد سيدالانبياء سيدنا عبدالله بن عبدالمطلب أ

واقدی کا بیان ہے کہ: '' حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ گھرے شام کے سفر کو نکلے اپنے کاروباری معالمت فارغ ہوکرانہوں نے واپسی کارخت سفر باندھااور مدینہ طیب میں آکررک گئے .وہاں پران کی طبیعت خراب ہوگئ اورانہوں نے قافی دالوں سے کہا کہ وہ اُنہیں ان کے نصیال کے ہاں ہی چھوڑ جا کیں .جب قافلہ مکتہ المکرّ مہ پہنچا تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کے معلق استضار کیا اورانہیں بتایا گیا کہ چونکہ وہ راستہ میں بیار پڑ گئے تھے اس لیے انہیں ان کے نصیال میں بنی عدی کے ہاں (جو کہ بنوالنجار کی الگہ شاخ تھی) چھوڑ آئے ہیں اس پر حضرت عبداللہ تو وفات الگہ شاخ تھی اور ایس کی الد (حضرت عبداللہ تو وفات ایک تھے اور ایس کی الد (حضرت عبدالمطلب ) کو مطلع کیا۔' (۱۲۵)

حضرت ابن عباس مروی ہے: [جناب رسول الله ﷺ فی والدہ ماجدہ آمنہ بنت البائہ کماتھ تے جب آپ چیسال کے ہوئے آپ اپنے ننھیال بنی عدی بن النجار کو ملنے کے بیرہ امام ایکن مجمی ہمراہ تھیں یہ چیوٹا سا قافلہ دواونٹوں پرسفر کردہا تھا سیدۃ آمنہ "آپ کماتھ دارالنابغہ میں تخمیر ہیں انہوں نے وہاں ایک ماہ قیام کیا جناب رسول مقبول کے کو الدفت کے اہم واقعات یاد تھے ایک مرتبہ آپ حضور کے نئی عدی بن النجار کااظم (چوبارہ) المحالق کے بنی عدی بن النجار کااظم (چوبارہ) المحالق کے بنی عدی بن النجار کااظم میں ایک الماری کی جاریہ ہوا کر تی تھیں اور میں ایک والد کے ) نضیال میں سے ایک ماموں کے ساتھ الماری کی جاریہ ہوا کرتی تھیں اور میں اینے (والد کے ) نضیال میں سے ایک ماموں کے ساتھ

محدقباء کے قبلہ کی جانب قدیم قبرستان جہاں بہت سے اسحابہ کرام مدفون ہیں



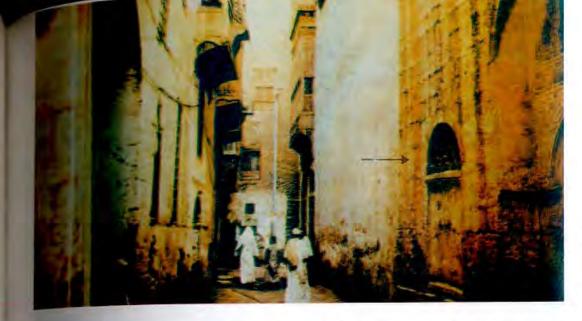

الا بواء کے قریب سیدة آمنه بنت وہب ام النبی علیہ افضل الصلو ۃ والسلام کی قبرمبارک

کھیلا کرتا تھااورہم دونوں ل کرایک پرندے کو جو کہاس اظم پرآ کر بیٹھ جایا کرتا تھااڑا دیا کرتے تھے بھڑآ پ نے ایک گھر کی طرف نظرا فاکر دیکھااور فرمایا: پیہ ہے وہ گھر جس میں میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہا تھااورائی گھر میں میرے والد،عبداللہ بن عبدالمطلب، کی قبرے اور میں نے بنی عدی کے کنؤیں کے پاس ایک جو ہڑمیں تیرنا سکھا تھا. ] (۱۲۷)

حضرت البی زید البخاری ﷺ مروی ہے: [ابوالنبی حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب ؓ کی قبر دارالنابغہ میں ہے. ]اس بیان کی مزید تعمد بق ایک اور تابعی حضرت فلیج بن سلیمان ؓ نے کی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ: [ان کی قبر دارالنابغہ میں ہے. ] سید ناعبداللہ بن عبدالمطلب ؓ شام والیسی پرمدینہ طیبہ میں بیار پڑ گئے تھے اکلی یہی بیاری جان لیوا ثابت بوئی اور قبائلی رسوم کے مطابق انہیں ان کے قبیلے کے علاقے میں ہی ٹن نجار کے ایک گھر میں وفن کردیا گیا طبقات الکبری، اسد الغابہ اور الاستیعاب بھی اسی بیان کی تائید کرتے ہیں انہوں نے جووراث اپنے ور میتم کے لیے چھوڑی، وہ بھتی: (۱۲۷)

- (۱) سيدة ام ايمن من جو كدان كي جارية يس (آپ كالسلى نام بر كه جشيه تصاور آپ حضرت اسامه بن زيد بن الحارث من والده تيس)
  - (۲) ۵عدداونث،
- (٣) ایک گھر جس میں سید تنا آ منہ بنت وہب ؓ رہا کرتی تھیں اور جہاں پررسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی ،اور
  - (٩) ایک تلوارجس کانام "ماثور" تھا.(١٢٨)

بیبویں صدی کی ستر کی دہائی کے شروع میں جب شاہ فیصل مرحوم نے مسجد نبوی شریف کو مغربی جانب وسعت دینے کا تھم جاری کیا ہو اس طرف گرد ونواح میں جتنا علاقہ تھا اس کو حکومت نے حاصل کرلیا نرقاق طوال (طوال سڑیٹ) جس میں بید داراالنا ابغہ واقع تھا بھی ای توسیق کی زد میں آگیا تمام رہائش مکانات، سکول، رباطیں اور تاریخی قبور جن میں حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی قبر بھی شامل تھی، ای توسیق منصوبے سے متاثر ہوگے اور ایک رات بلدیہ مدینہ طیبہ کے دکام نے اس پورے علاقہ سے تمام قبور ہٹادیں اور راتوں رات ان قبور بی مخور استراحت اجساد طاہرہ اور سلیمہ کو نکال کر بقیج الغرقد میں دوبارہ فرن کردیا گیا ان میں ابوا لبی سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب کا جسد خاکی بھی تھا، استراحت اجساد طاہر اور سلیمہ کو نکال کر بقیج الغرقد میں دوبارہ فرن کردیا گیا تھا، ان سب کے اجساد خاکی بالکل سلیم اور زور الات کے جساد خاکی بھی بیش آیا تھا، بی تمام مقامات اب مسجد نبوی کی مغربی جات سے اس طرح کا معاملہ مشہور اصحابی حضرت ما لک بن سنان کے ساتھ بھی بیش آیا تھا، بی تمام مقامات اب مسجد نبوی کی مغربی جات بھی سندہ عمارت کا حصہ بن کے بیں مجتاط اندازے کے مطابق سے جگہ مغرب میں باب العقیق کے تھوڑ ااندر کی طرف ہے۔

توسیع شدہ عمارت کا حصہ بن کے بیں مجتاط اندازے کے مطابق سے جگہ مغرب میں باب العقیق کے تھوڑ ااندر کی طرف ہے۔

امٌ الني سيدة آمنةٌ بنت وهب بن عبدمناف كي قبراطهر

اگر چقرام النی سیدتا آ مند بنت و ہب تاریخ مدین طیبہ کا جزونہیں ایکن چونکہ ماضی قریب ہیں اس موضوع پر متضاد بیان بازی ہوئی ہے، ہم چاہیں گے کہ چونکہ ابوا لنبی سیدنا عبداللہ بن عبدالمطلب کی قبر کی تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں ، ساتھ ہی الم النبی سیدة آ منہ بنت و ہب گی قبر کے بارے ہیں بھی قاری کی معلومات کو درست کر دیا جائے تا کہ سرور دوعالم کی کے والدین کر میمین کی قبور مطہرہ کے کل وقوع کے متعلق کی قسم کا شک و شبہ ندر ہے جھڑت نبی اگرم کی کی والدہ ماجدہ سیدتا آ منہ بنت و جب بن عبدمناف بن زہرہ الزہر ہی کی قبراطہر الماہ ہیں ہے جو کہ مستورہ گاؤں سے تقریبا آ تھے کیو میڑ کے فاصلے پر ہے برالغ سے اس کا فاصلہ سے ہو کہ مستورہ گاؤں سے تقریبا آ تھے کیو میڑ کے فاصلے پر ہے برالغ سے اس کا فاصلہ سے کہ کو کہ آبادہ ہی تقراور بنوالوب کے لوگ آباد ہیں عصر جدید کے سعودی عرب میں اس وادی کو وادی الخریب کا نام دیا جا تا ہے مگر ابھی بھی الا ہواء کا نام زبان لازام ہے ۔ چونکہ باہر ہے آئے ہوئے اکثر زائرین مدینہ طیبہ کی زیارت کے دوران ابواء بھی چلے جایا کرتے سے اور سے بات عصر حاضر کے دروان ابواء بھی چلے جایا کرتے سے اور سے بات عصر حاضر کے مذی کی باء کی نظریات سے مطابقت نہیں رکھی تھی اس لیے اس قبراطہر کو ہموار کردیا گیا ۔ پھر جب بین الاقوامی طور پر احتجاجات کا سلسلہ مین خورہ ہوار کردیا گیا ۔ پھر جب بین الاقوامی طور پر احتجاجات کا سلسلہ میں جندی بھی مستندروایات واردہوئی ہیں ان کوقار کین کی توجہ میں لا نا ہے۔ الابواء میں میں بلکہ اس سلسلہ میں جندی بھی مستندروایات واردہوئی ہیں ان کوقار کین کی توجہ میں لا نا ہے۔ مظاوف کی تائم بیک کی توجہ میں لا نا ہے۔

ائن اسحاق رقمطر از ہیں: [حضرت عبد الله بن ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزیمؓ نے مجھے بتایا کدرسول الله ﷺ والدہ کا انتقال اس وقت بب وہ آپ حضور ﷺ کو چیسال کی عمر میں آپ کے والد ما جد کے نصیال کو ملانے کے بعد والیس مکہ لوٹ رہی تھیں، الا بواء میں ہوا جو کہ مکہ اور مدین کے درمیان ہے۔ ] (۱۲۹)

ابن اسحاق ہے اتفاق کرتے ہوئے اور اپنے بیان کو دیگر حوالوں سے مزید تو ی بناتے ہوئے واقد ی دوٹوک الفاظ میں لکھتے ہیں:
[یمول اللہ ﷺ اپنی والدہ ما جدہ اور سیدۃ ام ایمن کی معیت میں مدین طیبہروانہ ہوئے اس وقت آپ حضور ﷺ کی عمر مبارک چیسال تھی آپ کو اللہ ما جدہ آپ شخصور کے والد کے نصیال گئی تھیں سیدۃ ام ایمن نے بیان کیا ہے:''ایک دن دوآ دمی یہود یوں میں سے میرے پاس اسکاور کہنے گئے:''لو ہمیں احمد پر ایک نظر ڈالنے دو'' دونوں نے آپ حضور ﷺ کو دیکھا۔ پھران میں سے ایک نے دوسرے سے کہا:'' بید التوم (امت ) کے نبی ہیں اور میدیٹر بان کی جائے ہجرت ہے اب بہت قبل و غارت ہوگا اور فسادات ہوں گئی۔' بید بات آپ حضور ﷺ کو اللہ ماجدہ نے بھی نے اور وہ ڈرگئیں اور انہوں نے آپ حضور ﷺ کوان یہود یوں سے چھین لیا اس کے بعد جب آپ مکدوا پس آر ہی گل واللہ ماجدہ نے بھی انتقال فرما گئیں۔ ] (۱۳۰۰) این الجوزی کا بیان ہے:''جب حلیم سعد بیڈرسول اللہ ﷺ کو مکہ واپس چھوڑ گئیں تو آپ

وومكان (دارالنابغه)جس

عبدالمطلب كي قبر بواكر في

مین حضرت عبدالندین

تھی اب یہ جگہ مجد نبوی شریف کے اندرآ چکی ہے

حضور ﷺ اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ آمنہ کے پاس ہے گئے جب آپ حضور ﷺ کی عمر چیسال کی ہوگئی تو وہ عازم مدین طیبہ ہوئیں ہ اپنے والد ماجد ؓ کے نصیال سے ملالا نمیں جو کہ بنی عدی بن النجار سے سے ؛اس دفت آپ کے ہمراہ سیدۃ ام ایمن ٌ یعنی آپ حضور ﷺ کی دایر بھی تحسیں ۔وہ مدینہ میں ان لوگوں کے پاس ایک ماہ رہے اور پھر عازم مکہ ہوئے سیدۃ آمنہ کا انتقال الا بواء کے مقام پر ہوااور دہیں ان کی قبر بھی ہے ۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ حدیبے سے والیسی کے موقع پر الا بواء کے پاس سے گز رہے تو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر بھی تشریف لے گئے اللہ وہاں جاکر روتے رہے ؛ '(۱۳۲)

بہت ی احادیث مبارکہ ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ کا پی والدہ ماجدہ کی قبراطہر پرجانے کا ذکر ہے جھڑت عبداللہ ابن مسعود ہے واللہ ہے: [ہم اس دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جارہے تھے جب آپ قبر پر پہنچ تو آپ نے فرمایا: جانتے ہویہ قبر کس کی ہے؟ ہم نے عرض کیا "یا ہی صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں "آپ حضور ﷺ نے فرمایا: [بیمیری والدہ (ماجدہ) آمنہ کی قبر ہے، جریل امین نے مجھاں کا داست وکھایا ہے! اور ۱۳۳۳)

ابن سعد کا بیان ہے: [رسول اللہ ﷺ الا بواء کے پاس سے عمرہ حدیبیہ کے موقع پر گزررہے تھے، آپ نے فرمایا: [بلاشک الله تعالما فی اللہ علی اللہ علی اللہ تعالما فی تحر مصطفیٰ ﷺ کوا پنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی ہے. آلبذا آپ حضور ﷺ وہاں تشریف لے گئے ، اور اس قبر کوا ہے باتحوالا سے مرمت کیا اور اس کے پاس زاروقطاررونے گئے. آپ نے فرمایا: [پس نے ان کا محت کو مسوس کیا ہے جس سے مجھے رونا آگیا. ] (۱۳۵) اس روایت پر تبھرہ کرتے ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو مکہ میں فون کیا گیا تھا۔ ابن سعد نے دوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ: [پیغلط ہے ان کی قبر تو الا بواء میں ہے. ] (۱۳۲)

الم المناوري ووان بي المناوري والم المناور والمناور والمناور والمناوري والمناوري والمناوري والمناوري ووان بي الما ووان بي الما ووان بي المناوري والمناوري و

مجدالدین فیروز آبادی کامیان ہے: [الا بواء میں ام النبی سیدة آمند بنت وہب کی قبر ہے ان کووہاں فن کئے جانے کی وجہ پیتھی کوابو الماسیدة عبدالله بن عبدالمطلب ،سفر تجارت کے دوران مدینہ میں انتقال کر گئے تھے ان کی بیوہ ،سیدة آمند بنت وہب بن عبد مناف بن فہران کا ب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن عالب، ہرسال مدینہ طیبہ جایا کرتی تھیں اوران کی قبر کی زیارت کیا کرتی تھیں . جب رسول اللہ ﷺ

رہ تھا، جس کا ذکر ہم نے بیر غرس کے سمن میں کیا ہے ایک وم بہلے تو اس کے گردایک چارد بواری بھی ہوا کرتی تھے اور ایک بهت بی پرانی طرز کا دروازه مواکرتا تھا.اب جارو بواری أنائب ہوچکی ہے مگر دروازہ آ ثار قدیمیہ کے سطونوں کی شکل می کوااین باری کا انتظار کرر ہا ہے اور اپنا حال زار زبان حال ہے ہرزائر کو سناتا ہے رہا قبرستان تو وہ اس علاقے کے من پاوں کے لیےفٹ بال گراؤنڈ بن چکا ہے.

البابي ابك اورقبرستان مسحد فبلتنين سيمتصله حيار ديواري کے اندرواقع ہے او کچی دیواریں نظارے سے مالع ہیں بیاس فملكاقبرستان مواكرتا تفاجو كهومال آباد قفااورجن كي زمين يرمسجد فېلتىن بنائى گۇنگىي.



حضرت ما لك بن سنان كامزاراور مجدجوكداب متحدنبوي شريف مين آ چکے ہیں

YMZ.

تیسرا تاریخی قبرستان العوالی میں مشربهام ابراہیم کی جارد بواری کے اندرہے جبیما کداو پربیان کیا گیاہے بعض غیرمصدقد روایات کے مطابق ام ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ "مجھی وہیں مدفون ہیں ،مگر حقیقت میں ایسانہیں ہے البتہ یہ بات بعیداز قیاس نہیں ہے کہ وہاں چندا صحاب اور المجين كرام رضوان الله عليهم كي قبور مول اس كے اردگر د كے علاقے كى (جس كودشت كہاجاتا تھا) زيادہ تر آبادى اہل بيت طاہرہ كے افرادكى موا کرنی تھی،اور یمی دجہے کہاس قبرستان میں زیادہ تر قبورافراداہل بیت ہی کی ہیں،جن میں ہےسب مےمشہورسیدۃ نجمہ خاتون ہیں جوا ثناعشری الفرات كي تخوي امام كي زوج محتر متحقيل.

مجد کتیبہ مجد نبوی شریف کے جنوب میں بل کے اس پارواقع ہے اس کے حن میں بھی ایک اصحابی کی قبر ہوا کرتی تھی اور بیوراصل مجد کم ادم ارزیادہ تھاصوٹی سلسلہ سنوی انہیں اصحابی کی اولا دے متعلق تھا اب بیقبرگرا کراھے حن مسجد بنادیا گیاہے.

### مشهر حضرت ما لك بن سنانٌ

حضرت ما لک بن سنان عُز وہ احد میں شدید زخمی حالت میں مدینه طیبہ لائے گئے تھے انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت آپ کھریں ہوئی جو کہ پرانی مجد نبوی شریف کے ثال مغرب کی جانب واقع تھا،آپ کو گھر ہی میں وفن کیا گیا تھا بچھلے توسیعی منصوبے سے بیلمان کا مزار مشہور ومعروف تھااوراس کے ساتھ ایک چھوٹی می مجد بھی ہوا کرتی تھی جو کہ مسجد مالک بن سنان کے نام ہے مشہور تھی الیکن میں کہ ہم نے اور بیان کیا ہے، بیتمام علاقہ اب معجد نبوی شریف میں شامل ہو چکا ہے ابوالنبی حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی قبر کی الرن حفرت ما لک بن سنان کی قبراطبر بھی کھودی گئی تھی اوران کا جسم سلیم بھی بقیع الغرقد منتقل کردیا گیا تھا.ان معدودے چندمقبرول کے ملاومدینطیب میں اور بھی دیگر قدیم تاریخی قبرستان تھے جن میں سے کچھ کے آٹارتو ابھی تک موجود ہیں ایسا ہی ایک قبرستان مجدالقتح کے چی فرای جانب ہےاور دوسرامبحد جمعہ ہے متصل علاقے میں ہے مبحد جمعہ ہے متصل قبرستان میں زیادہ تر قبور حضرات اہل بیت کی ہیں.

چھسال کی عمر کے تھے،تو وہ عبدالمطلب اورام ایمن ؓ (جو کہ حضور سرور دوعالم ﷺ کی دانیتھیں ) کی ہمراہی میں مدینہ طیبہ گئیں واپسی بران کا انتقال الا بواء میں ہوگیا'' (۱۴۰) فیروز آبادی کے اس بیان پر حاشیہ آ رائی کرتے ہوئے ان کی کتاب''المغانم المطابہ فی معالم طاب'' کے ہڑ حمد الجاسر مرحوم نے ، جو کہ مشہور سعودی تاریخ دان ہوئے میں ، بڑے واضح انداز میں لکھتے ہیں :''الا بواء میں ایک قبر ہے جو کہ (سیدة) آمنہ ہے منسوب ہے''(۱۴۱) یا توت الحمو ی البغدادی (ت: ۲۲۲ ہجری) نے اپنی معرکة الآراء کتاب مجم البلدان میں بھی واضح طور پر بیان گیا ے كه:[وبالا بواء قبرآمنة بنت وہب ام النبي ﷺ .... يعنى ابواء بين سيدة آمند بنت وہب ام النبي ﷺ كى قبر ہے .....](١٣١)

مکة المکرّمہ ہے پرانے رائے کے ذریعے براستہ بدرا گریدینه طیب کاسفر کیا جائے تو را لغ کے منعتی شہرے بتیں کیلومیڑ کے فاصل پر مدین طیب کی جانب مستورہ کا چھوٹا ساقصبہ ہے اس ہے گز رکرتقر یبادو کیلومیٹر کے فاصلے پردائی جانب ایک پختہ سڑک نگلتی ہے جہاں الایوا کا ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہےاورساتھ ہی ایک چھوٹی ہی مسجد بھی ہے اس سڑک پر چلتے ہوئے آٹھ کیلومیٹر کے فاصلے پرالا بواء کا گاؤں ہے جس سے پہلے ایک پٹرول پہپ ہے گاؤں اور پٹرول پہپ سے ذرا پہلے آگر پشت الا بواء کی طرف ہوتو دائنی جانب سیاہ اور گہرے رنگ کے بیال ہیں سیدۃ آ منہ بنت وہبؓ کی قبرتو مسار کی جا چک ہے گرا یک پہاڑی پرایک بگڈنڈی طرح کاراستہ جا تا ہے جو کہاس پہاڑی کی چوٹی تک جاتا ہے . گاؤں کے باسیوں کے مطابق لوگ اس بگذیڈی ہے گزر کر پچیلی چودہ صدیوں سے اس قبراطہر پر حاضری دیے رہے ہیں، مگروو کام جو ہند بنت عتبہ ( زوجہ ابوسفیان ) نہ کر سکی وہ اہل عرب کے موجودہ انتہا پیندوں نے کر دکھایا ہے اوروہ بھی اتنی ڈھٹائی ہے کہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے سیرۃ نبوی کے اہم سوائح کو بھی غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. چونکہ بعض زائرین تمام پابندیوں کوتو ڈکروہاں چلے جایا كرتے تھے،لبذااباس راستے میں خندق کھود دی گئی ہے تا كہ كوئی وہاں نہ پہنچ سكے.

### مشهد سيدالشهد اءسيدنا حمزه ابن عبدالمطلب

اس تاریخی مشہد کوہم نے اس کتاب کے ایک اور باب'' مدینہ طیبہ کے کو ہسار'' میں' جبل احد' کے حتمن میں بزی تفصیل ہے بیان کیا ہے . پیقبرستان غزوہ احد کے میدان جنگ میں واقع ہے جہاں ستر اصحابہ کرام رضوان الڈیکیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، جن میں ے سب سے زیادہ مشہور سیدنا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب "عمر سول اللہ ﷺ تنے ان کی قبراطبر پر جو گنید ہوا کرتا تھاوہ بقیع الغرقد کے دیکم قبوں کی طرح ۱۹۲۷ء میں مسار کر دیا گیا تھا، اور باقیات میں سے صرف چندنشا نات چھوڑ دیئے گئے تھے جن سے معلوم ہو سکے کدہ ال ان کل

## قياءمين واقع قبرستان

یہ قبرستان معجد قباء کے جنوب مشرقی کونے کے باہر معجد قباء سے تقریباً پندرہ فٹ کے فاصلے پر ایک بلند و بالا چار د بوار کی کا اند ہے. چونکہاصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہے کثیر اقعد دقیاء کے گاؤں میں بھی آبادتھی جہاں بجرت کے وقت رسول اللہ ﷺ نے اپنامہلا قدم مبارک رکھا تھا، وہاں پر وفات پانے والے اکثر اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کوان کے قبیلے کے قریب واقع ان کے آبائی گورستانوں میں دفن کردیا جا تا تھا، وہاں بھی چونکہ بہت ہے شعوب وقبائل آباد تھے، اغلب امکان یہی ہے کہ وہاں بھی کئی قبرستان ہوا کرتے تھے جووت کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتے چلے گئے ؛ خوش متی ہے ایک قبرستان نیج گیاہے، جو کہ مجد قباء کے قریب ہی واقع ہے، جہال دیگر اصحابہ کرام و خوال الله مليهم اجمعين كے علاوہ حضرت كلثوم بن مدمون ميں ميد دوحصول ميں منقسم ہے اور دونوں حصول كے پيچوں بچ سے ايک چھوٹی كامراك گز رتی ہے،مگر دونوں حصوں کےاردگر دایک بلند و بالا دیواراحاطہ کئے کھڑی ہے ۔اس کےعلاوہ قباء میں بیرغرس کے پاس بھی ایک قبرستان ہوا



# حواشي

- (۱) حضرت ابو بكرصد ين سے مروى بكر ميد عاصفور والاشان ﷺ نے جمين اس وقت سكھائى جب كرآپ حضور ﷺ البقيع كى زيارت كو كے ہوئے ہے گ
- (٢) ابن الأثير- عز الدين ابي الحسن على بن ابي الكرم محمد بن محمد الشيباني (١٥٥٥ـ١٣٣٠ بجرى)،الكامل في الثاريخ،بيروت، ٢٢٠٠ م
- (٣) مثلاً بيفيع المحسل بيا يقبع الزبير وغيره (أيك خيال يبهي ب كد چونك المربي مين بقيع أورفتوں ع جيندُ كوكها كرتے تيے، ان جگبوں برمرف جاتوري مواكرتي تحيين اوربقيع الغرقد كي طرح بدمقامات با قاعده قبرستان نيس تح.
  - (۴) این سعد، طبقات الکبری، دارصادر، بیروت، ج:۳۹ ص ۳۹۷
- مجدالدين فيروزآ بادي (٢٢٩-٨١٤ ججرى)، معانم المطابه في معالم طايه ، داراليمامه للبحث والترجمه والنشر، الرياض ، فاشرحه
- (٢) اليك خاردار جها زيال بي آباد جگهول پرخودرونبا تات كي طرح اگتي بين اوريبي وجه بي كه أنبين ويراني كي علامت مجها جا تا بي رسول الله علا في غرقد ك ورخت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ یہود یول کا درخت ہے سیح مسلم ، ج: ۴، نمبر ۲۹۸۵ لبند ااب ایسا کوئی درخت بقیع الغرقد میں و ایک طرف پورے دیے طیبہ میں و کیھنے کوئیں ماتا البتہ چندخار دارمغیلوں کے درخت کہیں کہیں ہوا کرتے تھے، آج ہے تمیں سال پہلے چند دیگرفتم کے درخت بھی ہوا کرتے ہوں مضہور قبرول کے پاس تنے ایک جنڈی کا درخت حضرت عثمان \* کی قبراطبر کے پاس تضااور دوسرا پیلو کا درخت تھا جو کہ سیدۃ حلیمہ سعد ہے \* کی قبراطبہ کے یاس تقامگراب بقیع الغرفد کو برقتم کی جھاڑیوں سے یاک کردیا گیاہے.
- (۷) یہ آبادی زیادہ تر وقف عمارتوں پرمشتل تھی (رباط اور دیگر قدیم عمارتیں وغیرہ)، جن کو پچھلے چودہ سوسالوں سے مختلف ادوار میں مسلم سلطانوں نے ''فقت فی سیل الله " کے طور پر تغیر کروایا تھا، سب سے بڑا اور قدیم ترین وقف کمپلیکس رباط المغر بی تھاجس کوشاہان مراکش نے وقف کیا تھا.
- (٨) حضرت سلمان الفارئ تيسرى بارجب رسول الله عِينَة كى خدمت اقدس ميس حاضر بوئة آپ بقيع الغرقد مين موجود متحاورو بين أنبول أسلام أول كياتقا ابن اسحاق من ٩٤.
  - (٩) الموطاءامام مالكُّ،ج: ١، نبر ٢٥٥
- (۱۰) تصحیح مسلم، ج:۲۲,نمبر ۲۱۲۷؛ مندامام احمد، ۲ ۲۲۱؛ نیز این شهر (ابوزید عمرین شهراننمبر ی البصری ۲۷۳\_۲۹۲ ججری) تاریخ المدینه ان الاسفات ۸۷-۸۷ بیرحدیث مبارکه عام طور برخواتین کوقبور کی زیارت کرنے کی اجازت دینے کے مسئلے میں پیش کی جاتی ہے،ام المونین سیدة عائشة مسکود ا سکھایا جانا کہانل بقیع پر کیسے سلام اور دعا کہی جائے ، بدیمی طور پرامت مسلمہ کی دیگرخوا تین کوجھی بقیع الغرقد کی زیارت دیے کےمترادف ہے کینگ پارچھ نہیں سکتا کدرسول اللہ ﷺ سی عمل کواپی زوجہ مطہرہ کے لیے تو جائز قراردیں مگرامت کی خواتین کوشع فرمادیں.
  - (۱۱) این شیه،مصدر ندکور، ج.ص۹۹
    - (۱۲) صحیحمسلم،ج:۲، نمبر ۲۱۲۷
    - (۱۳) صحیحمسلم،ج:۲،نمبر۲۱۲۷
  - السيد جعفر بن اسمائيل المدنى البرزتجي، نزهة الناظرين في مسجد سيد الاولين و الأخرين من ١١٥٠
- (١٥) جمال المطرى (ت:٣١٤ مجرى)، التعريف بما انست الهجره من معالم دار الهجره، مكتبة نذار مصطفى الباز، مكه، بهلااليدين، ١٩٩٧ ( عنوان: تاریخ المدینه الشریفه م ۱۰۱۰ یک دوسری حدیث مبار که میں یوں ہے: 7 میں سب سے پہلا ہوں گا جے یوم حشرا تھایا جائے گا، گھرایو بگراور پھر اور اور پھر ہم ابقیع کو جا کیں گے جہال اس کے مدفو نین اٹھائے جا کیں گے... ] جلال الدین السیوطی، جامع الحدیث، نمبر ۵۹؍۸۲ الحاتم اورالتر ندی نے جی

#### یں حدیث مبار کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے روایت ہے بیان کی ہے۔

- الله) ابن حبان في الت تقداحاديث من عاجانا م (احاديث ٥٠- ٥٠) السطيراني، المعجم الكبير ٢٥٠- ١٨٨، تمبر ٢٥٥ ما بن شبر مصدر تذكوره ج: اجس ۱۹۶۳ نے اس حدیث مبارکہ کے تمام راویوں کے سلسلے کو بیان کیا ہے جھے ام قیس بن محن کے روایت کیا تھا: [ ....رسول اللہ ﷺ نے فر مایا، اے ام قیں " کیاتم تبرستان و کچے رہی ہو؟ میں نے کہا: تی باں یارسول اللہ ﷺ اپھرآپ نے فرمایا: [اس جگہ ہے ستر ہزارلوگ آھیں گے جن کے چبرے چوہویں رات کے چاند کی طرح منور ہوں گے جو بلاحساب اور اپنے کمی عمل اور تعل کے مواخذے کے بغیر جنت میں داخل کرد بئے جا کیں گے ! ابن عمار ( ٥٩٨ - ٢١٦ تجرى )، الدرة التمينه في تاريخ المدينه، مكتبة النقافة الدينيه، قاهره، ١٩٩٥، ص٢٢٩.
  - (۱۷) منقول از ابن نجار ،مصدر مذکور جس ۲۳۰
    - (١٨) معمودي ، خلاف الوفاء ، ص ١١٨
- (۱۱) منتخ عبرالحق محدث دہلوگ، جندب البقيليوب البي ديبار المصحبوب جن ۴۰۰ ان کے قول کے مطابق جب انہوں نے مدين طيب بين قيام کيا تھا (يعني د مون صدی جری ) تواس وقت بھی بنی سلمہ کا قبرستان ناپیدتھا.
- (۱۸) سمج بخاری، ج ۲ پنبر ۴۳۲ جفرت علی الرتضی ہے مروی ہے: [ ہم ایک جنازے کے ساتھ نقیج الغرفد گئے تھے کدرسول اللہ ﷺ بھی وہیں تشریف لے آئے اور پر بم آپ حضور ﷺ كروحلقد لكاكر بيند كئ سيج مسلم ، ج ٢٠ ، نمبر ١٣٩٨ وسيح بخارى ، ج ٢٠ ، نمبر ٢٣٣٨.
  - الم) ابن شبه مصدر مذكوره ج: ايس ٩٦
- (١٦) ابن الا شر (ت: ٢٣٠ جرى)، اسد الغاب في معرفة الصحابه، دار الكتب العلميه ، بيروت ،ح ٣٠٠ من ١٩٩ جفرت عثمان بن مظعول كي تدفين کے بعدر سول اللہ ﷺ نے ان کی قبر سے سربانے کی طرف ایک پھر رکھا اور فر مایا: [ تا کہ سب کومعلوم ہو کہ بیمیرے بھائی کی قبر ہے اور بعد میں میرے الل بت يه جو بحى الوت بووويهال فن كياجائ. إماعيل بن عبدالله الاسكداري (ت:١٨٢ اجرى)، ترغيب اهل السوده والوفاء في سكن دار الحبيب المتسطفي، مكتبة الثقافه، المدينة المنوره، ص٩٣
  - (٢٣) سنن الى داؤر ٢٠٠٥ ١٩١٨
  - (١٢) اتن الاثير (٥٥٥ \_ ٢٣٠ جرى)، اسد الغابه في معرفة الصحابه، دار الكتب العلميه ، بيروت، ج.٣٠ ، ص ٢٨ ٢
  - (18) میصدیث مبارکہ ﷺ عبدالحق محدث د بلوی نے جذب القلوب میں نقل کی ہے اردور جمہ انوری کتب خاند الا ہور، 1998م ساسا
    - (۲۹) این سعد مصدر مذکور ، ج:۳ اص ۲۹۷
    - (١٤) ابن شبه مصدر مذکور ، ج: ابص ۱۰۰
    - (m) همبودي،خلاصة الوفاء،ص ١٣٣٣
    - (٢٩) ابن الاثير، اسدالغايه، ج: ٣٨٠ ص ٣٨٠
  - الم يرحديث مباركدا بن شبه في اپني تاريخ مدينه ين نقل كي ب و يكھيئج: ابس ١٤ بمبووي في اے وفاء الوفاء ميں ، جزء دوم بس ٨٣ ريفقل كيا ب
    - (٣) این شیده ج: اجل: ۹۸
      - (٢١) اينا بر ١٢١
    - (rr) سمبوري مظالسة الوفاء من ١٨٨
- (٣٣) حفرت الاسعيد الخدريّ ب مروى ب كه: [ بهم اب يقيع الغرقد لے كئے نه بهم نے اسے كى طريقے سے باندها اور نه بى اس كے ليے كوئى كھائى وغيرہ محود کا جم نے اے بڈیوں، ڈھیلوں اور پھر کے مکڑوں ہے مارا... اصحیح مسلم، ج ۳۰، نمبر۲۰۰۳، اہم چندمور فین نے اس روایت سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہان کے خیال میں ابقیع سے مراد' ابقیع المصلاة' (جو کہ مجدالغمامہ کے قریب بی واقع تھی) دیکھیے عمووی ،خلاصة الوفاء بس ٣٦٣٠. (٢٥) مجيم ملم، ج: المبر ١٥٤

  - (٢١) محج بخاري، ج:٢، باب نمبره ٨

- (۳۷) سمجو دی، وفاءالوفاء، ج:۲،ص ۹۱۸ بابن جبیر کے سفرنا ہے کے مطابق ان کے سفریدینہ طبیبہ کے دوران (۵۸۰ جبری) بین بھی دوبیت الحزن موجو، قوالد زیارت گاہ خاص وعام تھا، تاہم کچھاس تسم کی بھی روایات ہیں کہ یہ جگہ دراصل متجد حضرت فاطمة الزہراء ہوا کرتی تھی، جیسے کہ ام غزالی نے کہا ہے لا انہوں نے بقیع الغرقد میں متجد حضرت فاطمة الزہراء میں نمازادا کی تھی .
  - (٣٨) سمهو دى ،خلاصه الوفاء عن ٣١٨ وراصل يه بيان امام مالك كاب جبيها كه قاضى عياض كى مدارك مين معقول ب.
    - (٣٩) سنن الي داؤد، ١٦-١-٣١- نيز المطر ي مصدر ندگور، ص ٦٣. نيز ابن سعد، ج: ٣، ص ٣٨٠
      - ווטישנים: חיים (٢٠)
      - (٣١) ابن الاثير، اسدالغاب، ج:٢، ص ١٥٣
      - (٣٢) جلال الدين البيوطيّ، تاريخُ الخلفاء ، ص ٢ ١٨
- (۳۳) بلادالثام العسقلان میں ایک اسحانی رسول عی کتر ہے جے حضرت الو ہریرہ \* کی قبر بتایاجا تا ہے، لیکن سیحی نمیں ہے بھادل عسدالسومن ابو للسند الروصة المستنظابه فی من دفن باالبقیع من الصحابه، مکتبة النفافيه، مدینة المعنورہ، ۱۲۵۵ می ۲۸ گرچی فاضل مولف نے اپنی بخی رائے گاافلها کی جو حضرت الو ہریرہ بہت البقیع میں بی فون ہیں بگر ابتدائی مورضین میں ہے کہ حضرت الو ہریرہ بہت البقیع میں بدون ہیں۔ کے اس بات کا ذکر گی گیا کہ جنت البقیع میں بدون ہیں بتاہم سب نے زیادہ معتدروایت این نمیری معلوم ہوتی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال ۲۵ جری گیا الله الحقیق میں ان کے گھر میں ہواتھا اور پر کہ ان کا انتقال ۲۵ جری گیا الله الحقیق میں معتوف میں ہوتی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال ۲۵ جری گی الله الحقیق میں معتوف میں معتوف السواج به عنوالا المحاج به المحتبد العلميد، مدینة الصنورہ ۱۹۸۴ میں ۱۹۸۴ ہزید برآن العقی میں ہوتی ہے معتوف میں معتوف میں معتوف میں معتوف میں المحتبد العلمید، مدینة الصنورہ ۱۹۸۴ میں ۱۹۸۴ ہزید برآن العقی میں ہوتی ہے کہ میں معتوف میں المحتبد العلمید، مدینة المعتور پر اس معتوف السوادی میں گرزند کی تجوف المحتبد المحتبد العلمید، مدینة المعتور پر اسے مرسوانو ہری فی العربی میں المحتبد المحتبد المحتبد العلمید، مدینة المعتور پر اسے مرسوانوں میں سے ایک کے تور ہیں اور المحتبد المحتبد المحتبد العلمید میں المحتبد المح
  - ( ٢٣ ) ان كاشارا صحابه الصفه مين موتاب بعض تواريخ مين ان كه نام كوخفاف الغفاري بهمي كلها كياب.
  - (٢٥) آپان تين اسحاب كرام رضوان الله عليم مين شامل تحدجنهون ني يهودى كعب بن الاشرف توقل كياتها.
- (۳۷) الى المنتعلى بن سين بن على المسعو دى (ت: ۳۴ ۱۳۴۶ جرى \_ آپ حضرت عبدالله بن مسعود گول اولاد سے متصاور عربوں کے جغرافید دانوں کے بادا آدم مجھ جاتے ہیں )، مرون الذہب ومعادن الجوابر، ص ۱۹۳۹ بن سلسلے ہیں مسعودی نے چند شیعہ روایات کا ذکر بھی کیا ہے جن کے مطابق دہ می بیال کی پوضعہ مقام پر چلے گئے تھے بنی روایات ہیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا نیز : البی حبان البسطی (ت: ۳۵۴ جری) مشاهیر السسحساب والتابعین مسکسة النقافیہ ، مدینة المدنور و، ص : ۵۷
  - (٣٧) ان كانتقال بهي الجرف مين بهواتها بكين ان كي ميت كنهول برلا دكر بقيع الغرقد لا في عمي سمبو دي، وفاءالوفاء بص١١٧
- (۴۸) آپ حضرت عمر فاروق ع کے بہنوئی تنے اور حضرت عمر فاروق ع سے پہلے ایمان لے آئے تنے ان کا انقال بھی ۵ جمری میں الحقیق میں ہوا تھا اوران کی میت بھی بقیع الغرفد لائی گئی تھی ..
  - (٣٩) الي الحن البسطى (ت:٣٥٣ جرى)،مشاهير الصحابه والتابعين مصدر مذكور من ٣١
    - (۵۰) این سعد، ج:۸، ص ۲۱۹

- (۱۵) Al-Medina Al-Munawwara in One Hundred Manuscripts مدینه منوره کی ادبی کلب کی تاریخ مدینه طیبه بین ایک گرال قدر کاوش ہے اس کتاب بین سومخطوطوں کا ایک تقیدی جائز ہ اور تجزیاتی انڈ کس دیا گیا ہے۔ ویکھیئے جمعنی تنام ۲۹۲٫۲۵۰.
- (۵۲) اس گنام مولف کی تالیف کاس تالیف ۵ کا اجری ہے جسے عاول عبدالموس ابوالعباس نے نشر کیا ہے مخطوطے سے پہلاصفی ناپید ہونے کی وجہ سے مولف کے نام کا پینہیں چل سکا.
  - (۵۲) الى الحمين محر بن احمدا بن جمير ( والاوت: ۵۴۰ جمري ) ، رحلة ابن جمير ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت مشحات: ۱۳۵۱ م
    - اه) في عبدالحق محدث دبلوي مصدر مذكور من ١٤٨
      - ده) الفنا
    - (a) الى الحن على بن حسين بن على المسعو وي مصدر فد كور ، ج: ٢-١٣ جم ٢٨٢
    - ( ۵۷ ) ابراتيم بن على العياش المدنى ، المدينة بين الماضي والحاضر بص ٢٨٥
      - (۵۱) عمهودي،خلاصة الوفاء،صفحات: ۲۲۰-۱۲۳۸
      - (16) زين الدين الي بكر الراغي مصدر مذكور ص ١٢٩
    - www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/Hajri.html (10)
      - <accessed : March 23, 2001>
  - (۱۱) جم شکرگز ار بین که ویب سائٹ/www.islamic-awareness.org نے جمیں اس تصویر کے استعمال کی اجازت دی اصلی کتبدا ب قاہرہ میں (۱۱) میں مصریعی موجود ہے .
    - (١٢) ابن شبه اج: اجس ١٢٠٠
    - (١٢) مجودي، وفاء الوفاء على ١٦٠
    - (۱۲) المطرى مصدريد كوريس: ١١٠٠
      - (١٥) المن شيره ج: المر ٩٥
    - (١١) إبن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج:٣٠ بس ٢٩٧
      - (١٤) مي بخاري، ج:٢٠ باب ٨٠
    - (١٨) وكورجر واساعيل الحداد، القيب في العمارات المصريه الاسلاميه، قاهره،١٩٩٣،٥ ٢٨
      - (۱۱) محج بخاري، ج.۲۰ ياب،۲۴ م
      - (على مجرسيدالوكيل المدينة الهنوره (معالم وحضاره) ومثق عن ١٣٠
        - (اع) این سعد، ج: ۲۰۲،۵:
- (1) تفصیلات کے لیے دیکھتے ابن شبرہ ج:۱،۳۵ میزت سعدا بن معافر "اوس کی بنی عبدالاشبل شاخ سے تصاوران کا قبیلیدیدین طیب بیس اس جگیہ آباد تھا جس کا کچھ حصیاب جنت البقیع میں آچکا ہے،ان کی قبر کے ساتھ دعشرت ابوسعیدالخدری "کی قبر بھی ہے ابرائیم العیاشی المدنی،المدینه میں الماضی والحاضر ۱۳۹۴،۹س ۳۰۹. العدر بربر
  - (٢٠) الْيَ بَرَعِيدالله بن تُحرابن الْي شيبه (ت: ٢٣٥ جبري) ، كتاب المغازي ، داراشبيليه ، رياض ، ١٩٩٩ م •٢٥
- (۱۵) علامه الى الفرج نورالدين على بن ابراتيم بن احمد الحلمي الشافعي (ت: ۱۰۴۴ جرى)، السيرة الحلمييه ( انان العيون في سيرة الامين المامون )، دارالكتب العربي، بيروت، دارالكتب العربي، بيروت، ۲۶۵، ص العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، ۲۰۰۱ء، ج: ۲۰، ص: ۲۹۷) بيز وكتوره عائشة عبدالرحمن بنت الشاطى، ام النبى، دارالكتب العربي، بيروت، ۱۹۸۵، ص العام المانبول في العربي العربي، بيروت، ۱۹۸۵، ص المانبول في الدر تي اورالسيوطى في المناسب العربي، المانبول في المناسب العربي، المناسب المناسب المناسب العربي، المناسب العربي، المناسب العربي، المناسب المناسب العربي، المناسب المناسب العربي، المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب العربي، المناسب العربي، المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب العربي، المناسب العربي، المناسب المناسب المناسب العربي، المناسب العربي، المناسب المناسب العربي، المناسب العربي، المناسب العربي، المناسب المناسب العربي، المناسب المناسب العربي، المناسب المناسب العربي، المناسب العربي، المناسب المناسب المناسب المناسب العربي، المناسب المناسب
  - (٤٥) ابن سعد، خ: السفحات: ١١٦\_١١
  - الله) وكتور محرمز واساعيل الحداد، مصدر مذكور ص ٣٩

مورده ۱۵- ۱- ۱۳۱۶ انجری کےدرج ب

۸) و کورانسید انجمیل ، راس انعسین ، بیالیک ریسری کتابچه ہے جو که الطبر ی اور این تیمید کی آرام پنی ہے ، ناشر دارالکتاب العربی ، بیروت ، پہلا ایڈیشن ، ۱۹۸۸ میں ۱۹۷۸

(٨٨) الطا، فاضل و الله ابن كثير كي البدايد والنهايد، ج: ٨٤ ص: ٢٢١ كاحوالد ديا ب(خط كشيد والفاظ مهار يا مين ).

(۸۱) و جغفرین اساعیل امیرزنجی بمصدر پذکور عن ۱۳۳

اه) المعودي، مصدر مذكور إس ١٨٥٠

(او) مبودي مظاصة الوفاء بش ١٦٧

(47) محمرطابرالكروى المكي في أيك روايت زبير بن بكار كي حوالي يدوى جيرو يكهيئ التاريخُ القويم لمكة وابيت الله الكريم ، ج: ٢ يص ٣ يدر

(ar) ابن الجوزي ( m: ۵۹۷ جري ) ابواب ذكر مدينة الرسول ، ناشر مرز و ق على ابرا تيم مدينه منوره ، ص ۱۳۰۰

(١٠) الن شبه، ج: المرك الله

(44) جعفر بن ا-اعيل البرزنجي مصدر مذكور ص: ١٠١

(41) ابن شبه البرام البير مسعودي وج : ٣ مس ١٣٨٨ .

الينا إلى الينا (عدا

(١٠ الن شيراج: ١٩٠١) ١٩٠١

(۹۹) هم ووي مظلاصة الوفاء صفحات: ۳۲۶ ۱۳۲۵

(۱۰۰) الينابص ۲۲۳

(١٠١) سمهودي، وفاء الوفاء عن ٩٠٥

(۱۰۱) ابن شبه، ج: السفحات: ۱۰۴\_۱۰۱

(۱۰۲) محمالدین دایڈیٹر بصوفی بسیرۃ فاطمہ ،۳۵ ۱۳۳۵ ججری جس ۲۰۸

(۱۰۴) ام المونین حضرت عائشہ مروی ہے کہ انہوں نے اپنے جھانج حضرت عبداللہ این زبیر " کو دصیت کی تھی کہ: المجھے رسول اللہ ﷺ اورآپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے ساتھ نہ دفنا یا جائے ،اس کے بجائے مجھے میری ساتھیوں کے ساتھ (زوجات الطاہرات الرسول اللہ ﷺ) کے ساتھ البقیع میں دفاد یا جائے کیونکہ میں نہیں جا ہتی کہ میں ان سے کسی طور مہتر تجھی جاؤں ، آچھے بخاری ،ج:۲۰ نمبر ۴۷۸

(۱۰۵) ادلیا طلق (ولادت: ۲۰ ۱۰ ججری)، سیاحت نامه (عربی ترجمه از دکتور صفصفی المری بعنوان: الرحلة الحجازیه )، ناشر دار الآفاق العربیه، قاهره، ۱۹۹۰ ص: ۱۵۰

الال) ام المونین حفرت خدیجة الکبری جنت المعلا ومکة المکر مدیس اورام المونین حضرت میمونه "السرف (مسجد تعیم کے پاس تقریبا دو کیلومیٹر کے فاصلے پر) میں مدنون ہیں

(۱۰۵) این جیر،الی الحسین محد بن احد،مصدر ندکور،ص ۱۲۵

(۱۰۱) ابن سعده ج:۳ اص ۲۹۷

(۱۱۹) این نجاد مدینہ طبیبہ کے پہلے مورخ ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عقیل بن البی طالب بھیج الغرفند میں مدفون ہیں لیکن پہلے کی ثقد روائتیں اس کے برنگس ہیں کیونکہ ان کے مطابق ان کامزارالشام میں ہے اور وہاں مرجع خلائق رہا ہے ،البرزنجی ،مصدر مذکور ہس ۳۱۲.

(۱۱۰) ابن شبه من المصفحات: ۱۱۱ پیماا

الله ابراجيم رفعت ياشا، مصدر مذكور ، ج: اجس ٢٢٦

الله اولياهلمي مصدر مذكور جس ١٨٠٩

(22) حضرت عباس كنام عضائدان عباسيد كى خلافت جانى جاتى ي

(4۸) سمېو دي،خلاصة الوفا وېس اسېم

114 (29)

(٨٠) شيخ جعفر بن اساعيل المدنى البرزنجي، نزبة الناظرين في مسجد سيد الاولين والآخرين ، دار الكتب والوثائق المصريه البرزنجي ، نزبة الناظرين في مسجد سيد الاولين والآخرين ، دار الكتب والوثائق المصريه . 14-1588 977-5231

(۸۱) جنر ل ابراتیم رفعت پاشا جو که مصری حکومت کی طرف سے امرائیج رہے تھے اورانہوں نے پہلی بارمدینه طیبه کی زیارت ۱۳۲۱ بجری میں کی تھی رقیظر لا ہیں کہ اس وقت بیت الاحزان بہ بیت المحزن بعقیع الغرقید میں ۱۳۴۱ بجری ( بسطابق ) ۱۹۰۴ء ) میں موجود ہوا کرتا تھا اس کے اوپرایک گند بھی تھا اس جگد پرسیدۃ فاطمیۃ الزہراء نے وفات رسول اللہ ﷺ کے بعد عزلت گزینی اختیار کر کی تھی مرآ 3 المحرمین ، تے :امس ۴۲۹

(۸۲) چیسال کے عاصبانہ قبضے کے بعد جب عثانیوں نے وہا بیول کو نہ پینطیب مار بھگایا، تو ابراہیم پاشانے ، جواس وقت مدین طیب کا گورز تھا، سلطان محود بنان کو کھا کہ وہ تمام قبہ جات اور مجد النمامہ جو کہ وہا بیوں نے مسار کرد ہے تھے ان کو دوبارہ قبیم کروایا جائے لبذ اسلطان محود کے ادکام پرائیس جگہوں پر دوبار، قبہ جات تغییر کروائے گئے ، دکتور محرسید الوکیل ، المسجد النہ بی عبر الثاریخ ، پہلا ایڈیشن ، دارا جسم ، جدہ ۱۹۸۸م سے دوبارہ برسرافتذ ارآ گئے تو انہوں نے ۱۹۲۵۔ ۱۹۲۲ء میں ان تمام قبول کو دوبار دمسمار کردیا اور ان کا ملہ بقیج الغرف تر باہر پھینک دیا گیا ما کا لمب مصطفی ، Al-Medina al-Munawwara - Urban Development and Architectural Heritage ، بیروت ، ۱۹۸۱م ، بیروت ، ۱۹۸۱م

'(۸۴) ماضی قریب میں سعودی عرب کے چندمشاہیر نے تاریخ ندید طیب پر بہت کچھ کھا کے بہت سول نے تو پہلو تھی کی ہے، اگر چدان مورخول نے تعوالہت حوصلہ کر کے بقیع الغرقد کے متعلق کچھ نہ کچھ کھا ہے اور اس کی اہمیت امت مسلمہ کے لیے اجا گر کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ سارا کچھ طاکر ہی قالم تھا تفاصیل مہیا کرنے سے شرماتے ہیں ان کے مامیاناز مورخ عبدالقدوں الانصاری نے بھی بقیع الغرقد کے بارے میں نہایت ہی عامیانہ ہم کی معلومات فراہم کرنے براکتفاء کیا ہے،

(۸۵) المسعو دی رقمطراز ہیں: اباغیداللہ جعفر بن مجر بن علی بن الحسین ابن علی کرم اللہ وجہہ نے ۱۳۷ ججری میں انقال فر مایا اور البقیج ہیں اپنے دالداور دادا کے پہلے
میں وفن ہوئے ان کی قبور طاہر ہ پر پھر کی ایک لوح نصب تھی جس پر فدکور تھا: ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بسب تعریف اللہ کے لیے جو ہر زندہ پیز بیدا کرتا ہے اللہ
پھرا ہے موت کا ذاکقہ چکھا دیتا ہے بیے قبور : بنت رسول اللہ ﷺ اللم اور کی سیرہ فاطمیۃ الزہراء "اور ان کے فرزند حسن ابن علی المالم اور کی
ابن حسین ابن علی کرم اللہ و جہد ، اور حضرت مجمد بن علی "اور حضرت جعفر بن مجمد " کی ہیں:' مروج الذہب ومعادن الجواہر ، دار الکتب العلميہ ، بیروت میں
المیش نے : ۳۳ ہی ۳۳۸ بیز دیکھئے سمبو دی ہیں : ۹۰ اس روایت سے قطعی طور پر بیابات ہوجا تا ہے کہ اگر چہاس وقت بقیج الفرقد ہیں قبیجات نے بھی۔
قبور پر اوجات سنگ نصب کرنے کارواج عام ہو یکا تھا .

(۸۲) شخ احمدابن عبدالحميدالعباس،عمدة الاخبار في مدينة المخار، ناشراسعدور بزوني لحسين،١٣٩٥. پيكماب مكتبة الحرم النبوي شريف مين بطور كتاب فمبر١٣٩٨

الضا (ال

(١٣٤) عمبوري، وفاءالوفاء بصفحات: ١٠١٧- ١٠١٨

(۱۲۸) این احاق، ص:۲۸۱ نیز ابی عمرو حلیفه بن حیاط بن ابی هبیره اللیثی العضفری الملقب به "شبّاب" (ت:۲۲۰٪یری)،تاریخ الحلیفه بن حیاط دار الکت العلمیه ، بیروت،۱۹۹۵،ص:۱۹

(۱۲۹) این احاق بصفحات: ۹۹۹ - ۷- ۹۹ (محققین کی رائے میں و دّان کا قصیدت مدید نے تم ہو چکا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ میڈا ؤں اس جگہ پر تضاجبال موجودہ مستورہ آباد ہے، گرحقیقت میں ایسانہیں ہے بید مستورہ کے جنوب مشرق میں وسطح و کریض بادید میں واقع تھا جو کہ و ہاں سے تقریباً بارہ کیلومیٹر کے فاصلے پرتھا جہاں اب قبیلہ بنی حرب کی ایک شاخ بنومجمہ آباد ہے۔ )

(۱۱۱) فيروزآ بادي (۲۹ ـ ١٨١) اص

(۱۳۱) ایشانس ۲ (طاشیدی انہوں نے تصریح کی ہے کہ الا بواء ایک اییامقام ہے جو کدمستورہ کے گاؤں کی شرقی جانب ایک بہت مشہور جگہہے).

(۱۳۴) امام شهاب الدين اني عبدالله يا قوت الحمو مي الرومي البغد ادى (ت: ۲۲۲ بجري) مبعم البلدان ، داراحياءالتر أث العربي ، مؤسسة الثاريخ العربي ، بيروت ، مجلداول بس: ۲۳



- (۱۱۳) شخ عبدالحق محدث وہلوی کے مطابق ، پہلے سم بھی مورخ نے کسی دور میں حضرت حلیمہ سعدیہ "کی قبرمبادک کا کہیں ذکر نہیں کیا بہوسکنا ہے کہ بیانی مدید طبیبیا زبانی روایات کا حصد ہوا بسے اور بہت ہے آثار ہیں جن مے متعلق کوئی متندروایت تونہیں ملتی مگر شروع سے ہی اہل مدید طلیب کی روایات کے مطابق و متنالت یا تو آثار نبویہ شریف کے طور پرمشہور ہیں یا پھراسحا بہ کرام رضوان اللہ علیم کی حیات طلیب سے متعلق بتائے جاتے رہے ہیں بھی وجہے کہ اکٹرموز ہیں نے ایسے آثار کو درخورا متنائیس سمجھا۔
  - (۱۱۴) سمبوري، وفاء الوفاء ، ص: ۹۱۹

(١١٥) ابن الي شيبه الي بكرعبدالله بن محره (ت: ٢٣٥ جرى) كتاب المغازى ، دارالا شبيليه ،الرياض ، ١٩٩٩م ١٠٥٠

(۱۱۷) تا ہم اساعیلی حضرات اس نقط نظر سے اتفاق تبیں رکھتے ان کی روایات کے مطابق امام اساعیل ڈمشق میں مدفون میں ،اور وہاں پروہ ایک مزار کا حوالہ مجی دیے میں اور اس گھر کے کھنڈرات کا ذکر کرتے ہیں جہان امام اساعیل رہائش پذیر رہے تھے ان کی روایات کے مطابق بقیج الغرقد کے قرب میں فرن ہونے والے عبداللہ بن جعفر الصادق \* تھے نہ کہ اساعیل بن جعفر الصادق \* اس سلسلے میں مزید تفاصیل ان کے ویب سائٹ www.ismaili.net پردیکھی جاسمی ہیں۔

(۱۱۸) این نجاریس: ۲۳۳

(١١٩) الينابس:٢٣٣

(۱۲۰) سمهوري، وفاء الوفاء، ص: ۱۳۹۹

(۱۲۱) شخ عبدالحق محدث د بلوی مصدر پذکور ، ص ۱۹۳

(۱۲۲) شیخ احمد بن عبدالحمید العباسی مصدر مذکور بس:۱۸۲

(۱۲۳) ابراجيم رفعت پاشا،مصدر ندکور ،ج: اجس ۴۰۰. نيز احمد پاسين الخياري ، تاريخ معالم المدينة المنو ره ، چوتقاا پژيش ، دارالعلم ، جدو ، ۱۹۹۳ ، ۳

(١٢٣) ابراجيم العياشي المدنى مصدر مذكور بم ٢٢٢.

(١٢٥) ابن سعد،ج: ١٩٠، ابن كثير (ت: ١٩٤ م ١٤٤ جرى) في البدايه والنبايي من واقدى كوفق كيا بي مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٨١، جزء ٢٠٠٠

(١٢٦) اين معد، ج:١١٥ (١٢٦)

(١٢٤) اين شبه،ج:١١٩)

(١٢٨) رسول الله ﷺ كواس تلوار ي بهت پيارتها اور جب آل حضرت ﷺ جمرت پرمدينه طيب مين تشريف لائ تواس وقت و وتلوارآ پ مساتھ تكى،

(۱۲۹) این اسحاق بس ۲۲

(۱۲۰۰) منقول از این کیر، مصدر مذکور، جزیم ۹۳۹ م

(۱۳۱) ابن الجوزي (۵۱۰ ـ ۵۹۲ جري)، صفة الصفوة ، المكتبة التوفيقيه ، قابره ، ج: ابس: ۲۸.

(۱۳۲) ابن سعد، ج: ابس ۱۱۲

(۱۳۳) این شبه، ج:۱۱،ص ۱۱۷

(۱۳۴) صحیح مسلم، ج:۲، نمبر ۱۳۴۰

(۱۳۵) این سعدین: ایس ۱۱۷





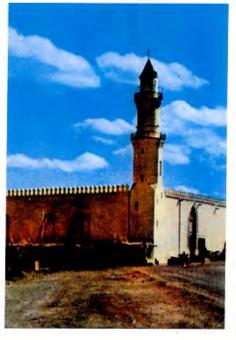



قباء - باب المدربین مجورسول الله الله کا استقبال کرکے زندہ جاوید ہوگئی " بختے مجاوید ہوگئی " بختے مجاوید ہوگئی " بختے مجدوباء ہیں دورکت اداکر لیناد دہار بیت المقدس جانے سے زیاد دہما لگتا ہے.
اگر لوگوں کو پینے ہوکہ قبار میں کیا ہے، قود واپنے اونوں کو پیٹ پیٹ کر دہاں جانے پر مجبود کر دیں گے: " (حضرت معدا بن الحاج وقاص)









سجد قباء ۱۳۳۰ جمری

بھی ای رائے ہے پیدل سفر کر لیتے ہیں جہاں حضور مصطفی کے تعد مین شریفین لگا کرتے ہتے۔

وہ پگرنڈی جو کہ رسول اللہ کھی کی گزرگاہ تھی، جہاں سے نہ جانے سیدالا نہیاء کھی کتنی بار پاپیادہ یا سواری پراپنے اسحابہ کرام رضوان
اللہ علیہم کے جلو میں گزرے ہوں گے آ ہستہ آستہ وسیع ہوتی گئی اور طریق قباء کے نام سے مشہور و معروف ہوئی قباء جانے کے لیے دیگہ
راستوں کے علاوہ آج بھی مشہور راستہ وہتی ہے، جس کو مزید وسعت دے کرایک کشادہ سڑک بنادیا گئی ہے جو در اصل اب ووصوں میں تقیم
ہے اس کے در میان آبادی کی ایک پئی حاکل ہے: ان میس سے ایک قباء جانے کے لیے (قباء طالع) اور دوسری قباء سے واپسی (قباء
ہاری کے لیے استعال ہوتی ہے ۔ بید دونوں سڑکیں شارع فیصل پر پل کے پنچے سے ہوتی ہوئی مجد نبوی شریف سے قباء کو ما آبی
ہیں ۔ دونوں سڑکوں کے دونوں طرف بلند و بالا تمارتیں ہیں جن کے پنچ بڑی بری دی کا نیں اور شوروم کھلے ہوئے ہیں جہاں زمان نانے بھرکا سامان
ہیں ۔ دونوں سڑکوں کے دونوں طرف ہیں تو اس شاہراہ تجارت پر ایک ایم پڑاؤ ہوا کرتا تھا مگر اب اس کی وہ ایمیت نہیں دہی ہی بات سے گھر مختلف محلوں میں بنوسالم اور بنو تمرین عوف کے بنو تزرج کے قبیلے وہاں رہا کرتے تھے ان کے علاوہ یہود یوں کے بھی بہت سے گھر مختلف محلوں میں بنوسالم اور بنو تھر بن تاون کے دور اس رہا کرتے تھے ان کے علاوہ یہود یوں کے بھی بہت سے گھر مختلف محلوں میں علی علیم وہیں آباد تھے براکئین قباء میں سے جولوگ صاحب
میں بنوسالم اور بنو تمرین عوف کے بنو تونی تو تو اس دیا ہے وہ بھی وہیں آباد تھے براکئین قباء میں سے جولوگ صاحب

حیثیت تھےوہ اس وقت بھی اینے اطام (حصار اور حویلیاں) بنا کررہا کرتے تھے قباء کی آبادی زیادہ ترکاشتکاری کیا کرتی تھی اور مجے مکانوں

قباءا کی مشہور قصبہ ہے جو کہ مدینہ طلیبہ کے جنوب میں شہرے تین کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے از منہ لڈیم ہے ہیاہ

المدینة المنو رہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنوب کی طرف ہے آنے والوں کے لیے (بالخضوص مکۃ المکرّمہ کی جانب ہے )مدینہ طیب پہلے قاری آنے والوں کا استقبال کرتا تھا بشہر حبیب ہے قدرے اونچی سطح زمین پرواقع بیقصبہ طلوع اسلام کے بعد ہے بہت ہی اہمیت کا حامل رہاہے۔ حضرت انس این مالک ؓ ہے مروی ہے: [ہم عصر کی نمازم ہجد نبوی میں اداکرتے اور پھر جب بھی قباء جایا کرتے تو وہاں ایے وقت میں پہلے

کہ سورج ابھی کافی بلند ہوتا تھا. ](۱)اس حدیث مبارکہ ہے ہمیں اندازہ ہوجا تا ہے کہ متجد نبوی شریف اور قباء میں فاصله اتنا تھا کہ پیل چلنے والا انسان نماز ظہراورعصر کے درمیان بڑی آ سانی ہے وہاں پہنچ سکتا تھا. آج کے شہرمدینہ طیبہ پرید بات شایدلا گونہ ہو کیونکہ اب قوشمر نی اتنا پھیل چکا ہے ہے کہ قباء کاسیطلا ئٹ ٹاؤن اور شہم کمی طور پرایک ہی بن چکے ہیں ؛ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قباء اب مدین طیب کی

مضافات بن چکا ہے البتہ مجد نبوی شریف اور قباء کے درمیان فاصلہ ذرازیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ جدید سڑکوں کے جال نے ٹرینک کے راستے بنانے کیلئے سڑکوں کو گھما پھراویا ہے اوراس طرح بیدفاصلہ بچھزیادہ ہی معلوم ہوتا ہے مگرسنت نبوی پڑھل پیراء ہونے والے عشاق آن

> مسجد قباءاسلام کی میلی مسجد ۱۳۲۷ جبری حفاظت پر مامورترک فوجی

میں رہتی تھی بھیڑ بحریاں اور اونٹ پالنا بھی ان کامجوب مشغلہ تھا۔
قباء کے اردگرد کا علاقہ حرہ شوران کے ساتھ بھی لگتا تھا جو زیادہ تر لاوا ہے اللہ ہوئے جنگل میدانوں پر مشتمل تھا جے اہل قباء چرا گا ہوں کے طور پر استعال کرتے تھے قباء میں سطح آب سطح زمین سے زیادہ دور نہیں تھی اس لیے وہاں گھر بلواور زراعتی مقاصد کے لیے کافی تعداد تنگ کنویں کھود سے گھیتوں کی آبیاری کی جاتی تھی بہی وجہتھی کہ یہاں بھور کے باغات اور ذراعت کی بہتات تھی آج کے مدینہ طیب میں جب ہم مدینہ شہراور قباء کا موازنہ کرتے ہیں تو قباء میں تاریخی کنوؤں کی تعداد نسبتان یا دہ نظر آتی ہے۔ اس کی زمین آج بھی زرخیز ہے اور سونا اگلتی ہے۔ جگہ جگہ کھروں کے باغات نظر آتے ہیں اور حقیقت ہے جگہوں

مدینظید کے مشہورترین باغات صرف قباء ہی میں میں مدینظید کا قدیم ترین باغ ''الجزع'' بھی قباء میں ہے جہال قتم تشم کی تھجوروں کے علاوہ انگوراورا نار بھی ہوتے ہیں اور یہ باغ صدیوں ہے اہل مدینظید کوثمر ہائے گونا گوں مہیا کرتا آیا ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس عمل ایک ایسا تھجور کا درخت بھی ہے جو کہ بچھلے پانچ سوسالوں ہے بھل دیتا آرہا ہے (۲) باغ حضرت سلمان قاری گے اجڑنے کے بعداور میں بائے ہیں ایک کے دیکھیر میں اور ترقباء کے باغات ہے آتی ہے جو کہ بیطید میں کی وجہ ہے بہت سارے باغوں کے معدوم ہوجانے ہے ''الحجو ہ'' تھجوراب زیادہ ترقباء کے باغات میں کہ دیگر علاقوں کی بجوہ میں جو کہ تھجوروں کے باغات میں ان کے درختوں کے درمیان واقع کیاریوں میں ہوئے جاتے ہیں ۔ یہاں تر بوز ،کھیر سے اور ٹماٹر بہت ہوتے ہیں جو کہ تحجوروں کے باغات میں ان کے درختوں کے درمیان واقع کیاریوں میں ہوئے جاتے ہیں ۔ یہاں بلکے رنگ کا گلاب بھی بکثر ت ہوتا ہے جس کی خوشبو مدنی ماحول میں اور بھی بہت ہی بھینی بھینی معلوم ہوتی ہے ۔

یہ قصبہ جو کہ بھی چھوٹا ساہواکر تا تھا اب بہت وسیح ہو چکا ہے، کیکن اس کی آباد کی آج بھی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں نہ مانہ قدیم میں یہ نہ براز نفوس سے زیادہ نہیں نہ مانہ قدیم میں یہ نہ برا در میں یہاں سڑکوں کا جال بچھ چکا ہے اور سطح زمین کا فیادہ تر ہروار ہوں کے باہموار زمین پر شمتل تھا، مگر اب ترقی کے اس جدید دور میں یہاں سڑکوں کا جال بچھ چکا ہے اور سطح زمیان کی فیر یم آبادہ ہوں کے شکل اختیار کر لیتے تھے دور حاضر میں بھی اگر ایک باغ بلند سطح پر ہم شمال اختیار کر لیتے تھے دور حاضر میں بھی اگر ایک باغ بلند سطح پر ہم قدوم انہا نہی فیر اور کے دور اور کی ہونے والے کئے تعداد میں یہاں مدینہ طیبہ کی طرح عمرانی ترقی کی آمد کافی دیر سے شروع ہوئی ہے اور جوں جوں مدینہ طیبہ کی گھنی آبادی کے ملاقے مجد نہوی کے تو سیعی منصوبوں کی نذر ہوتے رہے، وہاں سے بے گھر ہونے والے کئے تعداد میں یہاں آب ہیں، جس کی حدید ترقی کی رفتار کا فی حدید تیز ہوگئی ہے قباء ایک ایسا تاریخی قصبہ ہے جس کی اہمیت صدیوں سے مسلم ہے اور میرونی ممالک سے آنے والے زائر کی اس میں واقع تاریخی مقامات کی زیارت کے لیے جوق در جوق قباء کارخ کرتے ہیں. جب سے رسول اللہ بھی نے اپنے قدوم میں تاری کہا تھی اس کے بہت یہار فرمار کہ کے علاوہ قباء اصحابہ کرام رضوان اللہ بھی اس قصبے سے بہت یہار فرماتے تھے اور یہاں بسے والوں سے ملئے جلئے کے لیے اکثر اوقات تھے اور یہاں بسے والوں سے ملئے جلئے کے لیے اکثر اوقات قباء تھی ایکر تر تھی۔ ایکی احاد دی کا شار کی بھی امین ہے دیا کر تے ہیں۔ جس میں قباء کا ذکر خبر ہے۔

IM



مىچدقباء-اورپشت كى جانب بيت فاطمه الزېره سلام الله عليه كى ايك ناپاب تصوير

جرت مبادکہ کے چھ یا سات ماہ بعد (جسع صدین آل حضور ﷺ حضرت ابوابوب الانصاری ؓ کے ہاں مقیم رہے) رسول اللہ ﷺ خضرت زید بن الحارث ؓ کے ہاں مقیم رہے) رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ الحارث ؓ کے ماہ مکر مدروانہ کیا تا کہ آپ حضور ﷺ کے اہل خانہ محد بنوی شریف کے ساتھ سے دوجرات مبارکہ بھی تیارہ و چکے تھے ، مکہ مکر مدے تشریف آوری پر آپ حضور ﷺ کے اہل خانہ بھی پہلے قباء میں معرف کا مخاص مبان رہے ، ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے اہل خانہ بھی تھے ، پھر جب سیدۃ اساء بنت اللی بکر جو کہ اس معرف کا مخاص ہوگئی ہو کہ اس معرف کے ہاں مہمان رہے ، ساتھ ہی خضر یں اور اس اثناء میں ان کے ہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر ؓ کی ولادت ہوئی ، جو کہ مہاجرین میں نے سب سے پہلے بچے تھے جن کی پیدائش جرت کے بعد ہوئی تھی ۔ (۱۳) یوں ارض قباء کوا یک اور فنح کا مقام مل گیا: ہجرت مبادکہ کے بعد مہاجرین میں نے سب سے پہلے بچے تھے جن کی پیدائش جرت کے بعد ہوئی تھی ۔ (۱۳) یوں ارض قباء کوا یک اور فنح کا مقام مل گیا: ہجرت مبادکہ کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلے بچے کی ولادت بھی ارض قباء پر بی ہوئی .

قباءمين تاريخي مقامات

ججرت مبارکہ کے بعد بے گھر مہاجرین جن کے پاس رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا وہ مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں ایک چوڑے (لیمنی الصفہ یا الظلہ ) پر قیام کرتے تھے بعد میں جب مزید مہاجرین آ گئے تو صفہ کا مقام بھی تنگ پڑ گیا لہذاان کے قیام کے لیے آبامیں عارضی انتظامات کئے گئے اس علاقہ کو می المہاجرین اور بعد میں اے موش المہاجرین اور العرفات بھی کہاجا تا تھا ابن جبیر جس نے مدینطیہ کی زیارت ۵۸۰ ججری میں کی ، وہ اس آبادی کے متعلق لکھتے ہیں :

''قسے( قباء ) کے آخر پرایک اونچی ہی جگہ یا ٹیلہ نما مقام ہے جے العرفات کہاجا تا ہے اس پر' دارالصفہ' واقع ہے جہال حضرت ممار
ائن یاسرؓ اور حضرت سلمان فاریؓ نے قیام فر مایا تھا۔ اصحاب صفہ میں ہے بہت سے دوسر ہے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہیں
مخمرے تھے اس ٹیلے کو' العرفات' بھی کہاجا تا ہے کیونکہ اس جگہ رسول اللہ بھی یوم عرفات کو تھر ہے تھے ( جب کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ ج کے لیے تشریف لے گئے تھے )اور معجز سے کے طور پر رسول اللہ بھی نے اپنے اصحابہ کرام کومیدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ماتھ فریفنہ جج کے دوران وقوف عرفات کررہے تھے قباء میں تاریخی مقامات کی تعداداوران کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے''(10)

اس مقام پرایک خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی جس کومسجد عرفات کہا جاتا تھا جسے مسمار کردیا گیا ہے اور وہ مسجد اور اس کامکل وقوع اہل قباء کانظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں (لیکن دل سے اوجھل نہیں ہوئی) اس کطرح اس بستی کی باقیات بھی ویران کردی گئی ہیں بتاہم اس کی بجھ باقیات جہال اصحاب الصف (مثلاً حضرت سلمان فاریؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ) نے عارضی طور پر قیام فرمایا تھا، ابھی بھی بقید حیات ہیں مگر انتہائی مىجد قباء كافضا كى منظر 19**٨٠** .



گمنا می کے گوشوں سے نکل کرشبرت کے آسان پر چکا چوند کرنے والا بیرماہ قباءاس وقت طلوع ہوا جب اس نے اپنے دیدہ دول میر الانبیاء سرور دعالم ﷺ اور آپ کے یار غار حضرت ابو بکرصد ایق ؓ (۳) کے لیے فرش راہ کردیئے اور ۱۲ اربیج الاول (۲۲ تمبر ۲۲۲ ویکی میج کواس کی دھرتی پرانوارالہیے کی ایس ہوئی کہاس کے ایک ایک زرے سے وادی بینا بھی رشک کرنے لگ گئی. جب مہاجرین کے بے خانمال قا فلے قباء کے سینے پراپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے اس دھرتی کے ایک سپوت حضرت کلثوم بن الہدم ؓ اپنے آنگن میں سرور کا کتاہے فخ موجودات علیدافضل الصلوة واتم التسلیم کاحق مہمان داری ادا کررہے تھے .(۱) آپ نے ان کے ہاں چارون قیام فرمایا(۷) جب کہ سیدیا ابو بکر " حضرت خبیب بن اساف کے ہاں تھبرے جن کاتعلق بنی حارث ہے تھا جو کہ بنوخز رج کی ایک شاخ تھی. ( ۸ )رسول اللہ ﷺ قباہ میں ا ہے قیام کے دوران اہالیان قباء کے ہاں اکثر چلے جایا کرتے تھے شیر خداعلی الرتضٰی ﴿ بھی جن کو مکه میں حضور نبی اکرم ﷺ کی امانتیں ان کے مالکوں کولوٹانے کا فریضہ سونیا گیا تھاا ہے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے پاپیادہ چلتے ہوئے آبلہ پاہوکرا پیغ قافلہ سالا راورمیر امم سید العرب والتجم ﷺ ہے تین دن بعد (لیعنی ۵ا رہے الاول ) آملے تھے انہوں نے بھی قباء میں حضرت کلثوم بن ہوم کے ہاں قیام فر ما یا. (9) حضور نبی اکرم ﷺ ابھی قباء میں ہی قیام فر مانتھ کہ حضرت سلمان فاری ٌ دو بار آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے جق کایہ مثلاثی بكتابكا تااورراه عشق كي صعوبتيں برداشت كرتا نه جانے كئي سالوں ہے انتظار كى گھڑياں گن گن كرگز ارر ہاتھا. جونبي انبين خبر ہوئى كه رسالت پناہ ﷺ کا مہتاب عالم تاب ارض قباء کواپنی لاز وال کرنول ہے منور و تابال کرر ہاہے تو وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اوران دو حاضر یوں میں انہوں نے تین میں سے دونشانیاں سیجے یا کمی (تیسری نشانی کی تقید این انہوں نے مدینه طیب میں جاکری تھی) جوں جول آپ حضور ﷺ کا قیام قباء میں طول کیٹر تا جار ہا تھا، اہل مدینہ بے چین ومضطرب ہوئے جار ہے تھے جیار دنوں کے قیام میں حضور سرور دوعالم ﷺ نے قباء کو دہ انمول تحفید یا کہاس کے سینے پر بننے والی مجد قباء عمرے کی حد تک کعبۃ اللہ کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ گئی کعبہ کے گر دتو عمرے کے لیے سارے واجبات ادا کرنے ہے عمرے کا ثواب ملتا ہے ، مگر مسجد قباء کو یہ نخ عظیم حاصل ہو گیا کہ وہ نہ صرف عالم اسلام کی بمپلی مسجد ہے جس کی تعمیر کے لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے گارااور پھر ڈھوئے اور چنے تھے، بلکہ اس کے مقام کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جاسكتا بكراس مين صرف دوركعت نمازاداكرنائى عمر كاثواب درديتاب.

قیاء میں چاردن قیام فرمانے کے بعد قافلہ سالا رامت محمد یہ ﷺ نے اپنی اصلی منزل کی طرف جانے کا فیصلہ کرلیا علی اصح روا گی ہوئی اورا پنے جانباز وں کے جلومیس رسول اللہ ﷺ نے پہلا پڑا وُ قبیلہ بنی سالم بن عوف کی آبادی میں وادی رانو نا کے کنارے کیا. (۱۰) کیا نظارے تھے جوارض قباء نے نہیں دیکھے اور کیا برکتیں تھیں جواس چھوٹے ہے قصبے نے اپنے وامن میں نہ سمیٹی ہوں گی! بنی سالم میں ہی آپ حضور ﷺ

نے نماز جمعادا کی (۱۱) مسجد جمعه ای واقعہ کی یادگارہے (۱۲) بنونجار (جو کہ رشتہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب ؓ کے نضیال ہے ) کی نضی منی بچیاں دف بجا بجا کر تاجدار حرم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے ترحیبی نغمات گارہی تھیں ۔ وہ مقام بھی مسجد جمعہ کے سامنے ہی تھا جہاں بعد شام مسجد بنات النجار بن گئ ( بدشمتی سے وہ مسجد اب نا پیدہ اور اس کی جگہ وہاں اہل محلّہ کی گاڑیاں پارک ہو تی میں ) ۔ وہاں سے بید قافلہ ایک جلوس کی شکل میں مدینہ طیبہ لے جایا گیا جس میں خصوصی گارڈ آف آنران انظام اوس وخزرج کے قبائل نے کیا تھا ارض قباء پر جہاں جہاں سرور کا کنات ﷺ نے اپنی جبین طاہر رکھی وہاں وہال وہال کی مسجد تغییر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وحرتی پر مدینہ طیبہ کے دوسرے علاقوں کی نبعت آثار نبویہ کی سبحد تعمیر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وحرتی پر مدینہ طیبہ کے دوسرے علاقوں کی نبعت آثار نبویہ کی سبحد تعمیر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وحرتی پر مدینہ طیبہ کے دوسرے علاقوں کی نبعت آثار نبویہ کی سبحد تعمیر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وحرتی پر مدینہ طیبہ کے دوسرے علاقوں کی نبعت آثار نبویہ کی سبحد تعمیر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وحرتی پر مدینہ طیبہ کے دوسرے علاقوں کی نبعت آثار نبویہ کی استحد تعمیر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وحرتی پر مدینہ طیبہ کے دوسرے علاقوں کی نبعت آثار نبویہ کی تعمیر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وحرتی پر مدینہ طیبہ کے دوسرے علاقوں کی نبعت آثار نبویہ کی تعمیر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی دوسر سے مدالہ وہ کی وجہ ہے کہ اس کی دوسر سے علاقوں کی نبعت آثار نبویہ کا کہ دوسر سے علاقوں کی نبویہ ہے کہ اس کی دوسر سے دوسر سے علاقوں کی نبویہ کی دوسر سے دوسر سے علاقوں کی نبویہ کی اس کی دوسر سے علاقوں کی دوسر سے علاقوں کی دوسر سے دوسر سے علاقوں کی دوسر سے دوسر سے علاقوں کی دوسر سے علاقوں کی دوسر سے دوسر سے علاقوں کی دوسر سے دوسر



مجدقباء کی ایک نایاب تصویر میسویں صدی کے شروع میں

ربول مقبول ﷺ کے سی طور منسلک رہے تھے: مثلاً وار سعد بن الخیثمۃ اور دار کلثو م بن البدم ﴿ (جہاں سرور دوعالم ﷺ نے ہجرت پر قیام فر مایا قیا) پاس ہی بیرارلیس (بیر خاتم ) ہوا کرتا تھا قبلہ ہی کی جانب دو چیوٹی مساجد بھی ہوا کرتی تھیں جن میں سے ایک مسجد سیدۃ فاطمۃ الزہراء ﴿ تھی جواس مقام پر تغییر کی گئی تھی جہاں وہ گھر ہوا کرتا تھا جو کہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ ﷺ سے شادی کے بعد لیا تھا اور جہاں پر دونوں نے چیو ماہ تک قیام فر مایا تھا بساتھ ہی ایک اور چیوٹی سی مسجد بھی ہوا کرتی تھی جو کہ مسجد شس کے نام سے مشہور مقبی مسجد قباء کے توسیعی منصوب کی وجہ سے وہ تمام جگہ دساف کردی گئی تھی اب نہ تو وہاں مسجد ہے اور نہ ہی وہ تاریخی مرکانات کی جگہ پر حال ہی فالی بلاٹ کی صورت میں کھلا چیوٹ دیا گیا تھا مگر اب ۲۰۰۲ء کے اواخر میں وہاں ایک شاپنگ سنٹمر زیر تقبیر ہے این مرکانات کی جگہ پر حال ہی من کھی دونہ ہے میں داخر میں وہاں ایک شاپنگ سنٹمر زیر تقبیر ہے این مرکانات کی جگہ پر حال ہی من کھی دونہ ہے میں داخر میں وہاں ایک شاپنگ سنٹمر زیر تقبیر میں ابراہیم رفعت پاشا کی ۱۹۰۲ء میں کھی گئی مسجد فاظمۃ الزہراء اور مسجد شس کی تصویرہ سے میں .

مجدقياء

رسول اللہ ﷺ نے اپنے ورود مسعود کے بعد سب سے پہلا جوکام کیا وہ اس گاؤں میں ایک مبجد کی تعیبرتھی جے عالم اسلام کی پہلی مبجد ہونے کافخر حاصل ہے جس کی بنیا درسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک ہے رکھی تھی اسلام کی تاریخ میں بیپ پہلاموقع تھا کہ فرزندان توحید نے دسول اللہ ﷺ کی امامت میں بوری آزادی کے ساتھ نمازادا کی تھی جھڑے سعد بن انخیشہ ان بارہ انصاری اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ الجمعین میں شامل سے جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے بیعت عقبہ سے واپسی پراپنے گھر کے پاک ایک احاطے میں نماز پڑھنے کا بندو بست کیا تھا. بیز مین ایک عورت کی ملکیت تھی جس کا نام کیا تھا جہاں وہ اپنے بار بردار جانور با ندھا کر آتی تھی درت میں بیش کردی تا کہ اس پر مبحر تغیبر کی جاسکے اس کے اصلے میں ایک کنواں بواکر تا تھا جس کا نام نیبر قیاء تھا ۔ (۱۹) اس نسبت سے اس مجد کو مبحد قیاء کہا جانے لگا۔

الطمر انی میں حضرت جابر بن سمرہ سے جروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو کہا کہ وہ آپ کی ناقہ و قصوی پر بیٹھ کراس جگہ کا چکر لگا کیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر معلاق ٹے ناقہ رسول پر بیٹھنے کی کوشش کی مگروہ چھلا مگ لگا کر کھڑی ہوگئی اور ان کو اپنے او پر بیٹھے نہ دیا چھر حضرت عمر فاروق "نے کوشش کی ،مگر اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا اس پر رسول اللہ جھے نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اور ہے جواس پر سوار ہونے کی کوشش کر سے گا؟ آس پر حضرت علی المرتضی شرمایا: کیا تم میں سے کوئی اور سے جواس پر سوار ہونے کی کوشش کی سب و کھے کر حیران وسٹشدررہ گئے کہ قصوی بڑے کے فرمایا گئے کہ قصوی بڑے گارام سیٹھی رہی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آسانی سے اس پر سوار ہوگئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

خستہ اور نا گفتہ بہہ حالت میں ہیں ہاس کے علاوہ قباء میں ایک اور تاریخی مقام قباء کا قدیم قلعہ ہے جس کی عمارت ہے اس کی عظمت رفتہ کی جھلک اب بھی نظر آتی ہے. تقریباً نوصدیاں پہلے ۵۸۰ جمری میں جب ابن جبیر نے قباء کی زیارت کی ،وہ اس میں واقع تاریخی مقامات کے متعلق لکھتے ہیں:

'' متجد قباء کے قبلہ کی جانب حضرت ابوا یوب الانصاری '' کا گھر ہے اوراس گھر کا حاطے میں مغربی جانب ایک کنوال ہے جس کے پاس ہی ایک چوڑا بھر پڑا ہے جس پرلوگ دخو کرتے ہیں اور پھر دار بنی النجار کے بعد دارعا کنٹہ ہے جس کے سامنے دار عرفی دار قاطمہ "اور دار ابر گھر جونمی اس میں دار ابو بکر "ہے جس کے سامنے بیرار لیس ہے جس کا پانی نمکین ہوا کرتا تھا گمر جونمی اس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنالعاب دہمن مبارک ڈالا اس کا کھارا پانی میٹھا اور پینے کے قاتل ہوگیا اور ای کنویں میں حضرت عثمان بن عفال ؓ کے ہاتھ سے انگوٹھی گرگئی تھی ''(11)

اورا می مویں بیل مطرت عمان بن عفان کے ہاتھ سے اموی کری سی '' (۱۹) جب سیدناعلی ابن ابی طالب ٹے سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء سے شادی کی توانہوں نے مبحد قباء سے متصل ایک گھر لے لیا اور اہل بیت طاہرہ کے بیر مزیل چھاہ تک وہیں مقیم رہے ابراہیم رفعت پاشا کے بیان کے مطابق ،مبحد قباء کی مغربی جانب ایک چھوٹی ہی مجد ہوا کرتی تھی جو کہ اس گھر کی جگہ تھی جہاں سیدۃ فاطمۃ الزہراء اُنے ہے ہاتھوں سے اس چکی ہیں بو بیسا کرتی تھیں جو حضور سرور دو عالم ﷺ نے انہیں جبیز کے طور پر دی تھی .(۱۷) ان کے علاوہ اور بھی بہت سے تاریخی مقامات تھے جو کہ قباء میں تھے ،مثلاً بیرغرس ، بیراریس و فیرو جن میں سے چند تو ابھی تک بقید حیات ہیں (اگر چہلوگوں کو ان کے استعال مے مع کرنے

کے لیے انہیں بند کردیا گیاہے)جب کہ بانی کے آٹاراورمقامات ترقی کی اندھی دوڑ میں بلڈوزروں ہے روندے جا چکے ہیں. ایک میں بند کردیا گیاہے )جب کہ بانی کے آٹاراورمقامات ترقی کی اندھی دوڑ میں بلڈوزروں ہے روندے جا چکے ہیں.

اہم تاریخی مقامات مثلاً دار حضرت کلثوم بن الہدم ، دار سعد بن الخیثمه (جہاں رسول اللہ ﷺ نے بوقت ہجرت قیام فرمایاتھا) ہمجھ سیدۃ فاطمہ زہرا ء اور بیرارلیں وغیرہ سب مسجد قباء کے توسیعی منصوبے کی آٹر میں منہدم کر دیئے گئے تھے (حالانکہ بیرتمام مقامات مجد قباء کی قبلہ کی جانب واقع تھے جس طرف مسجد شریف بڑھائی نہیں گئی) ان میں صرف چندا سے ہیں جو کہ مسجد قباء میں آگئے ، گر باقیوں کی جگہ یارکنگ گراؤ تلر بناد سے گئے ہیں جہال تک بیرارلیں کا تعلق ہے وہ بیچارہ سرمک اور درختوں کے جیند کے نیچے ذمن کر دیا گیا ہے۔

ان دنوں جب قباء، العوالی اور قربان تقریباً تھریباً تھیں کرایک ہی آبادی بن چکے ہیں وہاں چند بچے کھیج آثار اور تاریخی مقامات کے نشانات اب بھی موجود ہیں جن میں مجد مجد مسجد شمس مجد مصح ، بیرغرس، بستان حضرت سلمان فاری (مولف کی مدینہ طیبہ شما ۱۰۰۱ کے نشانات اب بھی موجود ہیں جن میں مجد مجد مسجد شمس مجد مصح ، بیرغرس، بستان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (انتہائی کمپروں کی اواخر میں صافعری پر معلوم ہوا کی وہاں درختوں کی باقیات کا بھی صفا یہ کر دیا گیا ہے )، بستان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (انتہائی کمپروں کی حالت میں ہے)، بیرالعہن (عام زائرین کی نظروں سے او جھل انتہائی ہے اعتبائی کا شکار ہے )، مشربہ ام ابراہیم مسجد الفضی (بیم جداگت محداگت میں گرادی گئی تھی ) بستی مہاجرین اور یہودیوں کی چندقد یم بستیاں وغیرہ شامل ہیں، ان تمام بچے کھیچ مقامات کی تفاصل اپنا ہے محداثت متعلقہ ابواب میں دی گئی ہیں جسیا کہ او پر ذکر کیا گیا ہے، مسجد قباء کے قریب ہی قبلہ کی جانب وہ تمام تاریخی مقامات ہوا کرتے تھے جو حیات

قباء کی پہتی میں معجد فاطمہ الز ہرڈ اور معجد شش کی ایک نایاب تصویر



متجدقباء كاقديم منبر



اس کی رگام ڈھیلی جیموڑ دواور جہاں جہاں یہ چکر لگائے اس پرنشان لگادیا جائے اور پچر انہیں نشانات کی حدود پرمسجد تعمیر کردی جائے ،اس لیے کہ بیاللّٰہ کی طرف سے ہامور ہے .](۲۰)اس طریقے سے مبحد قباء کی حدود تعین کی گئی احاطہ مبجد کے اندر ہی ناقہ رسول۔ قصویٰ – کے باند ھنے کے لیے جگہ مختص کردی گئی .

جب زمین کی تحدید ہو چکی تو ارشا در سالت آب کی ہوا: [اے اہل قباء آؤ مجھے جرہ ہے پیٹر
لاکر دو. یوں جب بہت ہے پھر جمع ہو چکے تو ایک پھر کو اپنے دست مبارک ہے اٹھا کر
خشت اول کے طور پر رسول اللہ کی نے مبحد قباء کی بنیا در کھ دی. ] (خیاری ہی: ۵۲) دیگر
روایات کے مطابق حضرت ابن البی الخیشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کی نے شال جانب
سنگ بنیا در کھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق ہ اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے نبار کی
باری پھر رکھے، اور پھر ان کے بعد باقی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر
رکھے ۔ (۲۱) رسول اللہ کی ایپ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شانہ بٹانہ کام
کرتے اور تعمیر کے لیے پھر اٹھا اٹھا کر لاتے ۔ (۲۲) الطمر انی کی ایک اور روایت کے
مطابق مشہور صحابیہ سید ق شموس بنت نعمان ہے ہمروی ہے: [میں نے رسول اللہ کھو مجمعہ

تغیر کرتے ہوئے دیکھا،آپ حضور ﷺ بھراورا پنٹیں اپنی کمر پر لاد لیتے یہاں تک کہ آپ کی کمر مبارک جھک جاتی،آپ کے کہڑے اور چہرے مبارک پرمٹی کے آٹارنمایاں ہوجاتے جب بھی کوئی اصحابی آپ حضور ﷺ کی کمر مبارک سے کوئی پھراٹھانے کی کوشش کرتا تاکہ آپ حضور ﷺ پر بوجھ کم ہوجائے تو آپ اے منع فر مادیتے اور فرماتے کہ وہ جاکر آپ کی طرح دوسرے پھراٹھا کر لے آئیں (۲۳) حضرت عبداللہ بن رواحہ "کام کرتے وقت مدحیہ کلمات پڑھتے مندرجہ ذیل اشعارے آپ کی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محبت اور واہستگی جبھلکتی ہے جس نے ان کے نام گرامی کو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے:

> کامیاب و کامران ہے وہ جومبحد کی تغییر کرتے ہیں اور کھڑے اور ہیٹھے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اوراپنی راتیں رب ذوالجلال کی عبادت میں گزارتے ہیں. جواب میں رسول اللہ ﷺ بھی تعریفی اشعار پڑھتے تھے.

رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک سے تعمیر ہونے والی متجد قباء نہایت ہی سادہ می ممارت تھی جس کی دیواریں پھروں سے اور کھجور کے توں اور ٹہنیوں کو گارے میں ملاکر بنائی گئی تھیں اس کے شہتر کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے سترہ ماہ بعد جبتحویل قبلہ کا تھم آگیا تو متجہ قباء کا قبلہ بھی کعبۃ الممشر فہ کی طرف کردیا گیا جمنز عمرا بن الخطاب ہے مروی ہے: آہم متجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے جب کی نے آگر اعلان کیا کہ تحویل کعبہ کا تھم مازل ہوا ہے اور اس کے مطابق ہم سب نے اپنے رخ نماز کی حالت میں کعبۃ المشر فہ کی جانب موڑ لیے ۔ آجب رسول اللہ ﷺ قباء سے مدینہ طیبہ تشریف لیے گئے تو حضرت معاذبین جبل اس متجد میں امامت کروایا کرتے تھے ابن کے بعد حضرت سالم بھی کہ حضرت ابو بمرصدیق ٹاون کے محضرت ابو بمرصدیق ٹاون کے حضرت عبد اللہ بین مردی کے حضرت ابو بمرصدیق ٹاون کے حضرت عبد اللہ بن عمرت عبداللہ بن عمر سے مردی ہے۔



مجدقباء کےصدر دروازے کے او پرنامورترک خطاط استاد مصطفیٰ عزت '' کالکھا ہواکتیہ

عبد مملوک میں تقیر ہونے
والی محراب اور ممبر کی ایک
نایاب تصویرہ بیر جگہ عبد
رسالت ﷺ ہے جلی
آری تھی مگر مسجد کی موجودہ
جدید تقیر کے بعداب بیرجگہ
شامل مجدات ہے مگر محراب
اور ممبر بیبال ہے بٹا کرنی



'' یم مجد مربع شکل کی ہے جس کا طول وعرض ایک جیسا ہے اس کا ایک سفید رنگ کا مینارہ ہے جو بہت دور سے ہی نظر آنے لگتا ہے صحن کے وسط میں مبرک ناقد ہے جہاں کدرسول اللہ ﷺ کی ناقہ قصویٰ بندھا کرتی تھی'' (۳۳)

اس کے بعدا ہے اے ۲ ججری میں مرمت کیا گیا اور پھر ۳۳ ہجری کی مرمت کی ۔ پھر سلطان اشرف پر اللہ اس کی مرمت کی ۔ پھر سلطان اشرف پر اپنی کے دور میں ۴۸ ججری میں شخ الحذام قاسم آگئی کی نگرانی میں اس کی مرمت ہوئی ؛ (۳۳) ۸۷ ججری میں اس کا ایک مینارہ گرگیا تھا؛ لبذا بلان شرف قبطبائی نے ۱۸۸ ججری میں اس مینارے کو اور ساتھ ہی ملحقہ حال الله اشرف قبطبائی نے ۱۸۸ ججری میں اس مینارے کو اور ساتھ ہی ملحقہ حال محال دورارہ بنوا دیا کا م کی گرانی شمس بن زمان نے کی جو کہ اس الت مجد بنوی میں ججرہ مطبرہ کی مرمت بھی کروا رہے تھے سلطان قبطبائی کے دور میں اس کی چھتوں کو جا کہ ان کرتے ہوں کے دور میں اس کی چھتوں کو جا کرخی چھتیں ڈلوادی گئیں العباسی بیان کرتے ہیں کہ دمویں صدی ججری میں مجد قباء کی بیائش ۲۰ × ۲۰ ذرع (یعنی ۳۰ میٹر محال کی سلطان عبدالمجید تانی نے ۱۳۳۰ جبری میں گئی مجد قباء کی خوب و کیے بیمال کی سلطان عبدالمجید تانی نے ۱۳۳۰ جبری میں گئی مجد قباء کی خوب و کیے بیمال کی سلطان عبدالمجید تانی نے مطابق کے بیان کے مطابق کے بیان کے مطابق محل مجد دور کی بنی نہوئی مجد قباء کا رقبہ ۲۰۰۰ میٹر تھا جب کہ اس کی بلندی ۲ گئی طور بر فہایا کیا گیا تھا۔ کی میان کیا ہے کہ حق معجد میں مبرک الناقہ کے مقام کو میکن طور بر فہایا کیا گیا تھا۔ کیا تھا۔ کے محق معجد میں مبرک الناقہ کے مقام کو میں کائی طور بر فہایا کیا گیا تھا۔ (۳۷)



حضرت ابوحد یفید کے غلام تھے وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ] (۲۲)رسول الله ﷺ کے دورمبار کہ میں حضرت سعد بن عابد جو کہ حضرت مماراین

عثمان کی توسیع کا بمیجہ ہے (۲۷) ولید بن عبدالملک کی خلافت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور لورزی میں ۹۳-۹۹، جری شال کی تعییر نوہوئی سبب سے پہلے اس مسجد میں مؤذ نہ ان کے دور میں تغییر ہوا ابن نجار کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اس کی تغییر نوٹ اس کی توسیع بھی کردی جس سے اس کا رقبہ کافی بڑھ کیا ستون ہو گیا ستون ہو گئی ستون پھر کے تھے جن اُو اس کی توسیع بھی کردی جس سے اس کا رقبہ کافی بڑھ کے اس کی حجیت میں شیشم کی کٹڑی استعمال کی (۲۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز پھی کی مظالم سیسہ کے ساتھ مضبوط کردیا گیا تھا ار ۲۸) انہوں نے اس کی حجیت میں شیشم کی کٹڑی استعمال کی (۲۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز پھی کی مظالم کی جوئی ہو کی مسجد قباء چارصد یوں سے زیادہ عرصہ تک رہی بھر مرور ایام سے اس میں شکست وریخت کے آثار نمودار ہونے گئے اس کی الوپیلی الحسینی نے اس کی مرمت کروائی .

ابن شبہ کے مطابق دوسری صدی ججری کے اواخر میں محدقباء کی پیائش کچھاس طرح تھی:

۱۲×۲۲ ذرع (لین ۳۳ xmmمیر) جبکهاس کی بلندی ۱۹ ذرع (لیعنی ساڑ نے نومیشر) تقی.

مسجد کے درمیان ایک کھلاصحی تھا جو کہ ۵۰ ذرع طویل اور ۲۷ ذرع عریض تھا اس کے تین دروازے تھے جیجت کو ۳۳ ستونول پر استوار کیا گیا تھا مسجد کے چار مینار بھی بنائے گئے تھے جن کو ۹×۹ ذرع کی بنیادوں پر استوار کیا گیا تھا ان میناروں کی بلندی ۵۰ ذرع (۴۵ میٹر) تھی (۳۰) انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رات کے وقت روشنی کا بندو بست کرنے کے لیے ۲۳ قندیلیں یا شمعیں روشن کی جاتی تھیں میٹر) تھی (۳۰ بھی ابویعلی الحسینی نے اسے تعمیر کروایا عبدالقدوس الانصاری نے خاص طور پر ایک آثار قند بہہ کی لوح سنگ کا ذکر کیا ہم جس پر اور تحریر کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا: ''شریف ابویعلی احمد بن الحسن بن احمد بن الحسن بن علی نے اسے چارسو پینیتیس من جری بیں تعمیر کا'' (۳۲) اس کر بعد ۵۵۵ ججری بیس جمال الدین اصفہ انی نے حک نور الدین نگائے کی وزیر بھی اس کی تعمیر نوکی (۳۲) اصفہ انی کو

جس پر اور تحریر کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا: ''شریف ابویعلی احمد بن الحن بن احمد بن الحن بن علی نے اسے چار سوپینیس من جری ش لغیبر کیا: '(۳۱) اس کے بعد ۵۵۵ جری میں جمال الدین اصفہانی نے جو کہ نورالدین زنگیؒ کے وزیر تھے اس کی تغییر نوکی (۳۲) اصفہانی کی نغیبر نوکے بعد جب ابن جبیر نے مسجد قباء کی زیارت کی تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کئے بغیر ندرہ سکے انہوں نے ہمیں مندرجہ ذیل معلومات فراہم کی ہیں:

اس کے پعد بھی اس میں مرمت کا کام ہوتارہا؛ پھر سلطان مجمود ثانی نے ۱۲۴۵ ججری میں اسے منے سرے سے بنوادیا اس کے بعد شاہ کیلم موجوع کے دوریس ۱۳۸۸ ججری میں اس کی تغییر سعودی وزارت جج واوقاف کی نگرانی میں ہوئی اس وقت اس پر ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ ریال خرج المیلم موجوع کے دوریس ۱۳۸۸ جین الشریفین شاہ فہد بن عبد العزیز نے اس کی منے سرے سے تغییر کا حکم صادر کیا انہوں نے خاص ہدایات جاری المیل کی تغییر کی جھلک نمایاں رہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی عمارت جدید دور کے کھل کا کہ کا کہ کا بیات کہ اس میں اسلامی فن تغییر کی جھلک نمایاں رہے اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی عمارت جدید دور کے فاضول سے بھی ہم آ ہنگ ہو۔ چونکہ بچھل تین دہائیوں میں زائرین کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی ، اس لیے اس کومزید المیل میں دائی میں رکھا گیا۔

لقیرنوکا کام بن لادن گروپ کے ذمے لگا جنہوں نے محنت شاقہ اور پوری گئن سے اسے ۱۹۸۷ء میں پاپینجیل تک پہنچادیا بقیر کے الالن ۱۹۰۰ سے ۱۹۸۰ء میں پاپینجیل تک پہنچادیا بقیر کے الالن ۲۰۰ سے ۱۹۸۰ کاریگر اس منصوبے برکام کرتے رہے ، ماضی میں اس کارقبہ ۳۵ مام رفع میٹر تھا، جواب بڑھ کر ۲۵ می مربع میٹر ہوگیا ہے بہم کر کے اندر ۱۹۰۰ مرداور زنانہ حصہ میں ۲۰۰۰ اخوا تین بیک وقت نماز اوا کرسکتی ہیں مجدشر یف کے باہر کے علاقے کا فرش خوشرنگ کے بلاگوں سے بنایا گیا ہے مبحد کا فرش سطح زمین سے تقریبا ایک منزل بلند ہے اور شالی جانب بنیجے اتر کرزنانہ اور مردانہ بیت

عبدعثانی میں تعمیر شدہ محراب

YOL



الخلاءاور وضوخانے بنائے گئے ہیں: مردول کی طرف کل ۱۳۴ وضو بنانے کی جگہیں ہیں جب کہ زنانہ طرف۲۳ خواتین بیک وقت وشوہ پیا عتی ہیں کِل رقبے میں ے۲۴ ےمربع میٹر کاعلاقہ صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے .

سینیری ار یا کے ساتھ ہی تجارتی علاقہ ہیں جس میں بہت سے شال اور دکا نیس بنائی گئی ہیں جہان عوہا تحائف اور مدینظیہ کل سوغا تیں بکتی ہیں بخوبصورت شجر کاری کر کے متجد کے ماحول کو بہت خوشما بنا دیا گیا ہے ان میں کہیں کہیں مدینہ طیبہ کے رواتی ورخت میخی کھجور کے پیڑ لگا کر اس منظر کوروا ہی مدنی رنگ دے دیا گیا ہے جو کہ طلوع آفیا ب کے وقت متحور کن نظر آتا ہے قباء کو مدینہ طیبہ علانے والی ہائی و سے جب متجد قباء کے قریب سے زیر زمیں انڈر پاس سے گزرتی ہوتا اس سے یہ منظر اور بھی حسین ہوجاتا ہے . پاس ہی پائی گوارے گئے ہیں جن کی جل میں ان قبل و کے جل میں اور ایک بہت بڑا گذرہ ہوجو تھا ہے . پاس ہی پائی گائی ہو کہ جب معذور دائرین کے لیے خاص انتظامات اور داستے بنائے گئے ہیں تا کہ وہ اپنی وہیل چیر پر اندر جاسکیں مجدشر یف کوم کرئی ایا کنڈ یشننگ نظام سے ٹھنڈ ااور گرم کیا جاتا ہے ، غرض آج کی متجد قباء بہت دیدہ زیب مگر منجھے ہوئے فن تعمیر کی عکامی کرتی ہے ، چاروں بلد کنڈ یشننگ نظام سے ٹھنڈ ااور گرم کیا جاتا ہے ، غرض آج کی متجد قبل ہیں جن دور میں بنائی گئی مساجد کا ایک طرہ امیاز ریجی ہے کہ میں مناز اور متعدد چھوٹے بڑو سے گئیدال کی میں اور ساتھ ہی میں تک تھیں جات کا حسین امتزاج پیش کرتی ہیں ۔ پیٹاراور متعدد چھوٹے بڑو سے گئیدال کو بی اور ساتھ ہی ساتھ قدیم اسلامی فن تغیر اور جدید نظریات کا حسین امتزاج پیش کرتی ہیں ۔ پیٹار اور متعدد جھوٹے چوٹے گئی ہی ہور بی ہی بی بی جن کے اور پچھوٹے گئی ہیں جن کے اور پچھوٹے گئی ہے جو کہ اطویل ہوی پٹیوں گمورت میں چھوٹے چھوٹے گئی ہی جو کہ اطویل ہوی پٹیوں گ

مسجد شریف کا فرش ایسے سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جس پر موتمی اثر ات اور خاص طور پر گری اثر نہیں کرتی مبجد کے اردگردگا ٹیا ل پارک کرنے کے لیے وسیع پارکنگ امریاز بنادیے گئے ہیں بسیس اور لیموزین مدینہ طیبہ اور قباء کے درمیان زائرین کے آنے جانے کے لیے

بہت اہم کروار کرتی ہیں بقیر نو کے مرحلے میں ایک بار جب حبیب بور قبیہ صدر تونس نے مبحد قباء کی زیار سے کی تو انہوں نے تونی گرینائٹ
سے بنا ہوا خاص معیلر میل اور انجینئر اور کاریگر بھیجنے کی پیش کش کی ۔ یوں موجودہ محراب کی چیک اور خوبصورتی میں تونی خلوص بھی میسر ہوگیا
مسجد کی تقمیر پرکل سالا کھا بنٹیں استعال ہوئیں جو کہ ارض پاک مدینہ طیبہ کی تر اب سے میمنی فیکٹری میں بن تھیں شاہ فہدنے عامة النائل کے
لیم سجد قباء کا کے ۱۳۰۴ ہرکی (۱۹۸۷ء) میں افتتاح کیا مسجد کے ساتھ رہائش ایریا بھی ہے جہاں اما مصاحب اور دیگر عملہ دہائش پذریہ ہوں۔

مسجد قباء کے شمن میں ہم ایک اور بات قارئین کے گوش گز ارکرنا چاہیں گے کہ سلطان قبطبائی نے ۸۸۸ جری میں سنگ مرم کا ایک خوبصورت منبر بنوا کر مسجد نبوی شریف روانہ کیا تھا جو کہ ایک صدی کے لگ بھگ منبررسول اللہ بھٹے کے مقام پر رہا پھر بعد میں جب سلطان مراہ ثانی نے ایک اور منبر بنوا کر مسجد نبوی کی نذر کیا تو وہ پر انامنبر ہٹا کر مسجد قباء میں رکھ دیا گیا جو کہ آج بھی محراب کے دائیں جانب رکھا ہوا ہے۔ تھی سفید سنگ مرمرے بنا ہے اور اس کے دروازے گہرے بھورے رنگ کے ہیں جن پر نفیس لکڑی کا کام کیا گیا ہے جس مے مصری کار پگر دن کی مبارت اور عشق رسول کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ منبر شریف اب بھی زیراستعمال ہے اور مسجد قباء کے امام صاحب اس پر بیٹھ کے خطبہ دیے ہیں۔ مبارت اور عشق رسول کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ منبر شریف اب بھی زیراستعمال ہے اور مسجد قباء کے امام صاحب اس پر بیٹھ کے خطبہ دیے ہیں۔

مدینہ طیبہ کے موزمین میں سے امام سمہو دی اور شیخ احمد العبای نے رسول اللہ ﷺ کامسجد قباء پر جانے کا تفصیلی ذکر کیا ہے، آپ حضور ﷺ جب بھی عازم قباء ہوتے تو پہلے بنی زریق میں مجدمصلاۃ (معجد الغمامہ) تشریف لے جاتے اور پھروہاں سے وادی بطحان کے کنارے کنارے قباء روانہ ہوجاتے . (۳۸) صدیوں سے وہی راستہ طریق سویقۂ یا' درب قباء کیام سے جانا جاتا تھا اور پھر جول جول مدینہ طیبہ ترقی کی منازل طے کرتار ہاوہی پراناراستہ قباء روڈ بن گیا، ایسے زائرین جو مسجد قباء پیدل جانا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ ای طریق



قباء کی بهتی اور مسجد قباء شریف کاایک خوبصوریة و منظر

مىجدقبا يشريف كے گذبد كااندرونی منظر

قباء پرچلیں کیونکہ بیرو ہی راستہ ہے جہال ہے رسول اللہ ﷺ نے نہ جانے کتنی بار پاپیادہ اور سواری پرسفر کیا تھا اورآپ کی تقلید میں ہزاروں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جانباز ان رسول اسی راہ ہے گز رہے ہوں گے .

## مسجد قباءكا تاريخي اورشرعي مقام

[بےشک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن ہے جس کی بنیاد پر ہیزگاری پر کھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کتم اس میں کھڑ ہے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب پاک ہونا چاہتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو پیار کرتا ہے ۔ ] (۳۹) اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور مبار کہ ہے ہی اللہ آتیہ کر بمہ کی نفسیر کے بارے میں اختلاف ہے ۔ ہم نے باب مسجد نبوی شریف میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے ۔ یہاں ہم صرف اتناہی کہنے پر اکتفاء کریں گے کہ مفسرین اور علماء کے قریب دونوں مساجد کی (یعنی مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء) روز اول ہے جب سے النکی خشت اول رکھی گئی تھی بنیا د تقتو کل پر مینی ہے ، لیکن بایں ہمہ مسجد نبوی شریف مسجد قباء پر فوقیت رکھتی ہے .

حضرت عبدالله ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ: رسول الله ﷺ قباء سواری پریا پا بیادہ جایا کرتے تھے اور وہاں دور کعت نماز اوا کرتے تھے۔ روم ) یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ حضور ﷺ قباء کو جفتے کے دن تشریف لے جاتے ، اور جاتے وقت یا قو سواری پریا پھر پابیادہ تشریف لے جاتے اور حضرت عبدالله ابن عمر ﷺ قباء تشریف لے جاتے اور حضرت عبدالله ابن عمر " بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ (اسم) حضرت عبدالله بن عمرٌ سے ایک روایت ہے کہ رسول الله ﷺ متجد قباء بھی پیل چل کر جاتے اور بھی سواری پر اس پر حضرت نافع " نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ مجد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ مجد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ مجد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ مجد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ مجد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ مجد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میل یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء بیل دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد قباء کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور ﷺ محبد کیا ہے کہ: [ پھر آپ حضور گبت کیا ہے کہ: ایک کیا ہے کہ کیا

صحابیہ سیدۃ ام بکر بنت مسورؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے فر مایا:[مسجد قباءاگر آسانوں میں یاافق پر بھی ہوتی توجم اپنے

اؤل کو تازیانے مار مارکرانہیں مجبور کردیے کہ وہ ہمیں وہاں لے چلتی ۔ [ (۳۲) مجد قباء کے متعلق لکھتے ہوئے فیروز آبادی نے ''مغانم الطبینی معالم طاب' بیں بیان کیا ہے کہ حضرت زیر ؓ نے حضرت سعد بن عمرو بن سلیم الزرقی ؓ سے روایت کیا ہے: ''رسول اللہ ﷺ اجدا گؤٹ پر سوار ہوتے اور اس طرح آپ ہر ہفتے کے دن قباء والگوٹ پر سوار ہوتے اور اس طرح آپ ہر ہفتے کے دن قباء گؤی پر سوار ہوتے اور اس طرح آپ ہر ہفتے کے دن قباء گؤی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہوتے '' اور حضرت زید بن اسلمؓ سے مروی ہے: [شکر ہے رب ذوالجلال کا جس نے قباء کو ہمارے النبو ہ ﷺ عبدالحق محدث التی پہلی ہوتی تو ہم اپنے اونٹوں کو پیٹ پیٹ کر ہمیں او پر لے جانے پر مجبور کردیے '' (۳۳) صاحب مدارج النبو ہ ﷺ عبدالحق محدث اللہ بی ایک واقعہ تا کہ ایک مرتبہ جب حضور پر نور ﷺ اپنے دراز گوٹن پر سوار ہو کے کہ وہ وہ سے دونوں کے باعث حضرت ابو ہر پر ہ سے سوار نہیں ہوا جا تا تھا ، اس لیے خضرت ابو ہر پر ہ کو بھی دراز گوٹن پر سوار ہونے کی دعوت دی کمزوری کے باعث حضرت ابو ہر پر ہ سے سوار نہیں ہوا جا تا تھا ، اس لیے النہوں نے آر ہے دوسری بار بھی رحمت دوعالم ﷺ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے قبالت سے سوار ہونے سے معذوری ظاہر کرئی میواقعہ بھی طریق قباء پر کسی مقام پر ہوا تھا.

حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی و قاصؓ ہے مروی ہے کہ: [ میں نے اپنے والد کوفر ماتے سنا:'' مجھے مسجد قباء میں دور کعت ادا کر لینازیادہ مُلاگنا ہے بہ نسبت اس کے میں بیت المقدس میں دوبار جاؤں اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ قباء میں کیا ہے تو وہ اپنے اونٹوں کے بطنوں کو پیٹ پیٹ کردہاں جانے پرمجبور کریں'' (۲۲۲)

حضرت اسیدا بن حفیرالانصاریؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [قباء میں ایک نماز ایک عمرہ کے برابر ہے. ] (۴۵) ابن مہان نے حضرت عبدالله ابن عمرؓ ہے روایت کیا ہے: [.... میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا ہے کہ جس کسی نے اس (مسجد ) میں نماز اداکی وہ عمرہ

- این بشام بحل ۱۳۵
- (۱۰) ابویکرالجزائری، پذاالبیب (انگریزی ترجمه:The Beloved Muhammad)، دارالفکر، بیروت ۱۹۹۸، س ۱۳۳.
  - III) ميرة المديوية!! بن بشام مصدر تذكور بس ٢٩٣
  - ( المحدالجمدي تفاصل تاريخي مساجد متعلق بابيس دي كي مين
- (+) این واقعے کی یادیش وہاں ایک چھوٹی می مجد تقمیر کردی گئی تھی ،جو کہ مجد الجمعہ کے سامنے تھی اورائے مجد بنات النجار کہاجا تا تھا،احاط تو ابھی پھی موجود ہے تکر محد کومساد کر دیا گیاہے،
  - (١٨) صحيمه لم عن الآب الآواب فيبر ٢٣٣٥ ميني بخاري ، ج. ٥ فيبر ٢٣٨ ميني
  - (١٥) الي أنحن محد بن احمد (ابن جبير )، رحلة ابن جبير، وارالكتاب اللبناني جس ١٣٥٥
    - tiel (1)
    - (١٤) ابراتيم رفعت ياشا، مرآ ة الحرمين، ج: اجس ٣٩٧
  - (١١) اين شبه عربن شبالنميري (٢١٢-٢٦١ جري) ، تاريخ المدينة ، ج ا اس ٥٣
  - (۱۱) اے ابن نجار نے نقل کیا ہے ،و کیھے محمد طاہر الکردی ،مصدر مذکور ، ج: ۱: مس ۲۶۴
    - (١٠) سمبووي،خلاصة الوفاء بصفحات : ٣٦٨ ٣٠١٩
- الا) الشخ احمد ہن عبدالحمید العباسی (وفات وسویں صدی اجمری) ،عمدۃ الاخبار فی مدینۃ المختار ،المکتبۃ العلمید ،مدینة طیبیہ سے ۱۲۸۔ چند فاضل مورخوں نے ایسے اسحابہ کرام میں صفرت عثان بن عفان کا کام گرامی بھی کم فہمی ہے شامل کرویا ہے حالا نکہ وہ اس وقت اجمرت حبشہ پر تھے اور کافی دمر کے بعد مدینة طیبہ جمرت پر تھے اور کافی دمر کے بعد مدینة طیبہ جمرت پر تھے اور کافی دمر کے بعد مدینة طیبہ جمرت پر تھے اور کافی دمر کے بعد مدینة طیبہ جمرت پر تھے اور کافی دمر کے بعد مدینة طیبہ جمرت پر تھے۔
- (۱۱) حضرت الی غازیة یے مروی ہے: در حضرت عمر بن الخطاب معجد قباء پیراور جمعرات کے دنوں میں جاتے تھے ایک مرتبہ جب وہ وہاں بیخے تو ان کواپنے خاندان میں سے کوئی بھی فرد وہاں نظر ند آیا اس پر انہوں نے فرمایا: اللہ کی تئم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے ، میں نے رسول اللہ بھی کواور حضرت ابو بکر صدیق میں محبد کی بنیا درسول اللہ بھی کے مبارک حضرت ابو بکر صدیق میں کہ جدر کی ابند در سال اللہ بھی کے مبارک ہاتھوں سے دکھی تھی جب کہ جبریل امین نے آپ کو قبلہ دکھایا تھا .... امتقول از مطری جس سے بنیز دیکھی تحمد طاہر الکردی ، مصدر نذکور ، ج: اجس ۲۲۴۔
  - (۱۲) ممهوریؓ نے اسے خلاصة الوفاء میں نقل کیا ہے ، صفحات: ۲۵۳-۲۵۳
    - (١١) اليناء ص١٥١
  - (ra) إبن شبه ع: المن الم من بنيز ابراجيم رفعت ياشا، مرآة الحريين ، ح: المن ٢٩٥
    - (۲۱) محیم بخاری، ج:۱۲۱
    - (١٤) ابن شيه، ج: اجل ۵۲
    - (۱۱) ابن النجار، مصدر مذكور، ص ۱۱۳
    - (٢٩) ابرائيم رفعت ياشا، مصدر مذكور، ج: ١،ص ٣٩٦
      - (٣٠) ابن شبه اج دارس ۵۷
        - (۱۱) الينابس ٨٧
      - (rr) ايراجيم رفعت ياشاءمصدر مذكور
      - (۳۴) این جبیر، مصدر ند کور،ص ۱۳۵
      - (rr) عمبودي،خلاصة الوفاء،ص ٣٧٥
      - (٢٥) احدالعباى،مصدر فدكور عل ١٢٩
      - (rv) ايراميم رفعت بإشاءج: ايس ٢٩٧

کے برابر ہے. ] (۳۷) حضرت سعید بن الرقیش ﷺ عروی ہے کہ: [ حضرت انس بن مالک ﴿ معجد قباء تشریف لائے اور نمازہ وارا کی جب انہوں نے سلام کے ساتھ نمازختم کی تو وہیں تشریف فر ماہوئے اور ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے ۔ انہوں نے فر مایا بہجان اللہ ہا اعظم ہو ہذا المسجد ، کیا مقام ہے اس معجد مبارک کا کہ اگر اس تک بیٹیخے کے لیے ایک ماہ کا سفر بھی کرنا پڑتا تو بھی اوگ وہاں پہنچے جو بھی اپنے گھرے اس ارادے سے روانہ ہوا کہ وہاں جا کر چارر کعت نماز اداکرے گا ، اللہ تعالی اس کو عمرہ کا اجرد وے گا۔ اور پھر مجرق اور میں من طبقہ ا اپنے والد سے روانہ کیا ہے گوانہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: [جوکوئی بھی اپنے گھر سے وضوء بنا کر چلے اور پھر مجرق اور بھی مقدم ہے اور پھر مجرق میں ہے : آجس نے مقصد سے جائے کہ وہ وہاں نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز تو اب بیس ایک عمرے کے برابرہوگی ۔ آ (۲۸) ایک اور روایت میں ہے : آجس نے اس بیس نماز اداکی اے عمرے کا تو اب بل گیا ۔ آ



# حواشي

- (۱) صحیح مسلم، ج: ۱، کتاب الصلوق، عدیث فمبر ۱۲۹۹
- (۲) عبدالقدوس الا نصاري، آثار المدينة المنورد، چوتفاليديشن، ١٩٨٥، ص١٦٨
- (۳) عجوہ تھجوریں بہت مشہورادرفیتی ہیں اس کا چھی کواٹی کا ایک کیلوگرام بھی عام موسم میں ۲۰- مریال کے کمٹییں ملتا جدیث مبارکہ کے مطابق درمول انتہ کے نے فرمایا: آگر کوئی سات بچوہ کی تھجوریں تھے سویرے کھائے گا ،اس پر زہر کا اثر نہیں ہوگا اور نہ بی اس دن اس پر جادو کا اثر ہوگا ۔ آتھے ہٹاری ہے بی فیمرا ۴۵
  - (٣) القرآن الكريم (التوبه: ٣٠)
- (۵) ابن اسحاق ،ص: ۲۲۷ فر اکثر محمد تمیدالله، (The Life and Work of the Prophet of Islam) ،اسلامک ریسر ہے انسٹی ٹیوٹ،اسلام آباد طالبہ ص۲۷ ابتاضی سلیمان منصور یوری،رحمت اللعالمین ، ج: ابص ۱۰۲
- (۷) ای معاطے میں خاصہ اختلاف رائے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیاء میں کل کتنے دن قیام فر مایا تھا بھیجے بخاری کی روایات کے مطابق آپ حضور ﷺ الماسی چودہ دن تھی ہے۔ بخاری اسلاق مصادراور آخذ دل کا اللہ اللہ بخودہ دن تھی ہے۔ بخوار سے بخوا
  - (٨) سيرة النوبيلابن بشام مؤسسفلوم القرآن، بيروت، ج: اجس٣٩٣





140/









- (۳۸) اجدالعبائ مصدر مذكور م ١٦٩
- (٣٩) القرآن الكريم (التوبه:١٠٨)
- (۴۰) صحیح بخاری، ج:۲ بنبر ۲۸۵
  - (١١) الينا،ج:٢، نمبر١٨٠
- (۴۲) ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، مصدر مذكور ، ج: اجس ۲۲۵
- (٣٣) فيروزآ باوي،المغانم المطابـ في معالم طابه، ناشرتد الجاسر، يبلا الميشن، ١٩٦٩، صفحات: ٣٢٩-٣٢٨
  - (۲۴ سمبودي، وفاءالوفاء، ص۲۷۲
  - (٥٥) الترمذي، ابواب الصلؤه (٣٢٠)
  - (٣٦) سمهو دي ،خلاصة الوفاء،ص:٢-٣
    - (٢٤) الينانس:٣٢٣
  - (٢٨) مندامام احد ٣٠٤- ٢٨٨ نيزو كيية الي سعيد المفصل الجندي مصدر مذكور ص ٢١
  - (٣٩) منقول ازاحد ياسين احمد الخياري ، تاريخ معالم المدينة المنوره قديماً وحديثًا ، ١٩٩٣ من ٥٢





اکش تصاویر میں اس جگہ کو چہزر فاسحاب صفہ لکھا ہوتا ہے جگر بیدورست نہیں، بیجگہ دکتہ الافوات ہے اور چہزر فاسحاب صفہ کے قریب ٹال مشرق میں ہے قریب ٹال مشرق میں ہے ہے کہ ہولت کے مطابق صقہ کا مقام کئی بارتبریل ہوا ، دو تین بارتو رسول اللہ کے کہ حیات طیبہ کے دوران ، اور پھر بعد ہیں سید ناعمر فاروق گوفافت راشدہ کے دور میں جب تو سیع مجرہ ہوئی تو وہ بھی چونکہ شال کی جانب شی اس لیے المحالہ مقام صقہ میں بھی تبدیلی کرنی پڑی تھی۔

کا فافت راشدہ کے دور میں جب تو سیع مجرہ ہوئی تو وہ بھی اے مزید چھے ہٹا نا پڑا ہو گا اور پھر نصف صدی ابعد جب حضرت عمر ہی نا بڑا ہو گا اور پھر نصف صدی ابعد جب حضرت عمر ہی نام برالموزیز نے مزید تو سیع کی تو انہوں نے تمام حجرات مبار کہ کوخرید کر مجر نبوی شریف میں دافل کر دیا اور پھر صفہ کا مقام بھی ہدل دیا اور اس اس کی خور ہی دیا ہو گا اور پھر صفہ کا مقام بھی ہدل کی الموزیز نے مزید تو بین میں رکھنی چا ہے کہ جو نمی الان سے اس کے بات و بہن میں رکھنی چا ہے کہ جو نمی الان سے بھر موان کے اس کے بعد عملاً اس کی ضرورت بھی نہیں الان الموزی ہوں ہوں کہ کہ رہے گئی ہوں کہ ایک دورا میں ہوا کہ تا میں ہوا کہ اس سے ہوا کہ کہ بہال کہ بیر سول اللہ بھی کے دور مبارک میں ہوا کرتا تھا اس کہ بیر ہوا کرتا تھا ۔ ہو بہال کہ بیر سول اللہ بھی کے دور مبارک میں ہوا کہ تا کہ کہ اس کہ ہوا کہ تا ہیں ہوا کہ تا کہ کہ اس کہ جو بہاں کہ بیر الوار میں مجد ہوا کہ الیا تھا ۔ پول ہوا کہ المونین رضوان اللہ بھی کے دور مبارک ہوا کرتا تھا ۔ ہو بہان کیا گیا ہوا کہ المونین رضوان اللہ تھی کے دور میں ہوا کہ تمام گرا ہم ہی المونین رضوان اللہ تھی کے دور اس مجد ہوں دوران میں ہوا کہ تمام گرا ہم ہا کہ المونین رضوان اللہ تعد ہوں ہوں کہ تو المونین بھی نے اس کہ ہوں کہ کہ بین دور میں ہوا کہ تمام کرا ہمیت اور بھی نیا دہ ہے ۔ در حقیقت اس کا گفتر سو تعمل کرتا ہوں ہوں گئی بیا رہ ہوں گرا کہ بول کیا گوا اور جیسا کہ تعمل گا ہم مول کرتا ہوں ہوں گئی ہوں گیا ہوں گیا ہوں تھا میں ہوں گئی ہوں گیا گیا ہوں گیا ہوں گئی ہوں گیا گیا ہوں گئی ہوں گیا ہوں گئی ہوں گیا ہوں گئی ہوں گئی ہوں گیا ہی ہوں گیا ہوں گئی ہوں گیا ہوں گیا ہوں گئی ہوں گیا ہوں گئی ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گئی ہوں گیا ہوں گیا ہوں گئی ہوں گ

وہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم جنہوں نے عارضی طور پرالصقہ کے مقام پر قیام کیا تھا،ان کی سوانح حیات پر پچھ کھنا ہماری اس کتاب کے موضوع سے ٹانصافی ہوگی،البتہ اگر کوئی تاری اس میں دلچیہی رکھتا ہوتو اسے حیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی ضخیم جلدوں کو کھنگالنا ہوگا ہے کموضوع سے ٹانصافی ہوگی،البتہ اگر کوئی تاری اس میں دلچیہی رکھتا ہوتو اسے حیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کم خضیم جلدوں کو کھنگالنا ہوگا ہوئی ہوں مثلاً طبقات الکبری، صلیة الالیاء یا اسدالغابہ وغیرہ جم صرف یہی کہنے پراکتفاء جو کہ صرف ایمی کھنے پراکتفاء

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے عربی میں صفہ کا مطلب چہوترہ یا سنج ہوت ہے جرت مبارکہ کے بعد جب مجد نہوی شریف گاتیم جاری تھی تو انیس الغربین سیدنا رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ ایسے بے گھر مہا جرین یا مسافرین اورغرباء کے لیے جن کا لدید طیبہ س پہلے سے کوئی جاننے والا نہ تھا اور جن کے پاس رہنے سبخ کا اپنا کوئی بندو بست نہ تھا ، مجد کے پچھلے جصے میں ایک جگر مخصوص کردی جائے جہال وہ سب حضور نبی اکرم ﷺ کے سابہ عاطفت میں رہ سیس پہلے پہل مجد نبوی شریف پرچھت نہیں ہوا کرتی تھی اور یوں اس کی چار دیوارت کے اندروہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم کھلے آسمان کے بینچ سوجایا کرتے تھے بشروع میں تو ایسے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم مرف رات وہا بسر کرتے تھے اور دن دانا کے سبل اور مولائے کل کی خدمت میں گز ار دیتے تھے بتا ہم بعد میں ان کے لیے مسجد نبوی شریف کے پچلے جسے میں ایک شم کی سنج سی بنادی گئی اور استے جصے پرچیت بھی ڈلوادی گئی تھی تا کہ وہ موتی اثر ات یعنی سردی اور بارش وغیرہ سے محفوظ اور سیس چیوترہ جمرہ مطہرہ رسول اللہ ﷺ اور جمرہ سیدہ فاطمۃ الز ہراء کے درمیان تھا جس کے ایک طرف ام المومنین سیدہ سودہ گا کا جم و مبارکہ پڑتا تھا۔ چہوترہ جمرہ مطہرہ رسول اللہ کے اور جم و سیدہ فاطمۃ الز ہراء کے درمیان تھا جس کے ایک طرف ام المومنین سیدہ سودہ گا کا جم و مبارکہ پڑتا تھا۔



انصاري انتحابه كرام رضوان الله عليهم أكثر اوقات کریں گے کدای مقام مقہ ہے ایک تقی مقل تخیں جنہوں نے در باررسالت مآب ﷺ شہرہ میں بے ہاں موکر لیتے جضرت سعد بن عبادہ " توایک كرنبي الاى الحكيم كل كما من ذالو ي للذك ف میں ۱۸ اصحاب الصفّه رضوان اللّه علیم کواینے مائدہ يد الإلاكرتے تھے. (١١) حضرت محمد ابن سيرين 🗀 کیااورعلم وعرفان کے بحرذ خاریش غواصی ہے دموز مرائي ب: [جب شام وصل جاتي تو كوكي نه كوكي صحابي باع نبفته ك لا كھوں لوء لوے لالہ حاصل كالا النا ساتھ ایک اصحابی الصفہ کو لے جاتا ، یا پھر ایک پچرا پنی حیات و نیوی میں ہیءو ق کی ان مولوں و الله دواسحاب الصفه کوایئے ساتھ لے جا تا اور بھی کوئی تك بنيج كدان مين سے بہت كى ركى مو الج مفزت الصفه کوایے ساتھ لے جاتا، مگر حضرت سعد کے گورنر کے طور پرتغین ہوئے یا عسا گراملام کے يناني عمادةً بررات اشي اصحاب الصقه كوساته لي جائية ب مالار بنائے گئے. (۷) اس گروہ جانبازان رسول مقبول ﷺ لعني اصحاب الصفه پرمستقل كتب نے احضرت محمد ابن مسلمه " کی تجویز پر حضرت معاف بھی لکھی گئیں جن کے مصفیفین میں علامہ مس ان جبل نے الصفہ کے دوستونوں کے ساتھ ری بائدھ

یں جہاں صاحب حیثیت اصحابہ کرام رضوان الدّعلیم ، جن کے مجوروں کے باغات وغیرہ تھے ، پکی اور نیم پکی محبوروں کے شخصائکا دیا کرتے ہے۔

قرام ان کفتر وافلاس کے عالم کا انداز ولگا نامشکل نہیں کیونکہ بہت ہی روایات اس سلسط میں اس بات کا محل کرذکر کر تی ہیں کہ ان اصحابہ گرام رضوان الدّعلیم کے پاس لباس وغیرہ کی بھی اتنی ہی کہی ہوتی تھی جتنی کہ خوراک کی تھی جضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے: [ میس نے سترایسے احجاب الصقہ رضوان الدّعلیم دکھیے جن کے پاس کوئی رواء تک نہیں ہوتی تھی بان کے پاس صرف تہبند ہوا کرتے تھے یا ایسی چا دریں تھیں جن کو واپنے گلوں کے گردتک باند رولیا کرتے تھے ان میں ہے کچھی سے چو دریں صرف ان کی ناگلوں تک پہنچتیں اور کچھی ان کی ایر یوں تک اوران واپنے ان کو رہت احتیاط ہے لیسے کررکھنا پڑتا تھا تا کہ ان کے ستر نے صل جا میں ۔ (۱۳) ایک اور موقع پر انہوں نے فرمایا: [ میں نے مربول اللہ بھی کے بیسے تی کہا بالائی حصہ کی کے پاس بھی اسے تی کا بالائی حصہ کو ایسے تی کہا ہوگی کے اسے بی کہا ہوگی کے اسے بی کرام رضوان اللہ کھی اسے تی کی کے پاس بھی اسے تی کا بالائی حصہ فرایا نے تھے ان میں ہے کہا ہوگی کے اسے بی کرام رضوان اللہ کھی ہی ان میں نے درسول اللہ بھی کے اصحابہ کرام رضوان اللہ میں ہی ایسے حضرات کو دیکھا ہو کہ درسول اللہ بھی الرحمہ المرش علیہ افسالی الصلی قوالسلام کے پیچھے صرف اسے تی بیلے ہیں اس میں ہی ایک تھا ہے ایک تھا ہے اور کہا ہی میں سے ایک تھا ہے اور کہا ہی میں سے ایک تھا ہے اور کہا ہی موری ہے: [ میس نے درسول اللہ بھی کے اسے تی بیندوں میں نمازادا کرتے تھے ادر میں بھی انہی میں سے ایک تھا ہے تی تھا درسے تی اور میں ہی تھی ہیں ہے ایک تھا ہے ا

حضرت ابوسعید الخدری ہے۔ آئیں اہل الصفہ رضوان اللہ علیم کے درمیان بیٹھا تھا۔ ان میں سے پچھا کی دوسر سے کے ساتھ جاکر نیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے پاس کیڑ نے نہیں تھے، جبکہ ان میں سے ایک قرآن کریم پڑھ دہا تھا۔ چا تک رسول رحمت روف الرحم بھی فہال تھڑ ہے ہوئے اور ہمارے پاس کھڑ ہے ہوگا وہ آپ کھڑ ہے ہوئے قاری نے تلاوت بند کردی اور آپ کو مرحبا کہا۔ رسول اللہ بھی نے استفسار فر مایا: آکیا کررہے تھے؟ آئیم نے عرض کیا: آیا رسول اللہ بھی ہم میں سے ایک قاری قرآن کریم کی تلاوت کررہا تھا اور ہم اسے من رہے تھے. آئیب رسول اللہ بھی نے فر مایا: آلمحد للہ! جس نے میری امت میں ایسے اوگوں کوشامل کیا ہے جن کے متعلق بھے تھے کہ وہ ہم میں سے ہی ایک ہوں ۔ جب آپ سے متعلق بھے تھے کہ وہ ہم میں سے ہی ایک ہوں ۔ جب آپ سے متعلق بھے تھے تو حضور رسالت آب بھی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فر مایا اور سب آپ کے گرد حلقہ ذن ہو کر ایسے بیٹھ سے اشارہ کر کے فر مایا اور سب آپ کے گرد حلقہ ذن ہو کر ایسے بیٹھ سے گئے کہ مب کی تاکہ بھی نے اپنے ہوئے کہ اللہ بھی ان میں سے کی کو بھی نہیں جانے تھے ہوائے راوی گئے کہ مب کی تاکہ بھی تھے ہوائے راوی کا بیان ہے کہ درسول اللہ بھی ان میں سے کی کو بھی نہیں جانے تھے ہوائے راوی گئے کہ مب کی تاکہ بھی کے بیٹھ سے کی کو بھی نہیں جانے تھے ہوائے راوی کا بیان ہے کہ درسول اللہ بھی ان میں سے کی کو بھی نہیں جانے تھے ہوائے راوی

رمول الله على كرور على متام عنه الله على كريل على كداى مقام عنه عنه الله على مقام عنه عنه الله على مقام عنه عن الله على مقام عنه الله على الله على

الدین الجمالخیر مجمد بن عبدالرحمٰن السخاوی (ت : ٩٠٢ جری) جیسے جید علماء کرام شامل میں (ربحان الکفتہ فی اخبار اہل الصقہ).
ابتدا ، میں تو بیصرف ایک سطح زمین ہے فہ رااونچا چہوتر ہ تھا جس پر تھجور کے سوکھے پنوں کوگارے سے ملا کر چھت ڈال دی گئی تھی چوکہ یہ گئی تھی۔
تھجور کے تنوں کے ستونوں پر استوارتھی، بیہ چھتا ہوا حصہ تین اطراف سے کھلا ہوتا تھا اور صرف پچھلی طرف دیوار ہوا کرتی تھی چونکہ یہ گئی تھا۔
زمین سے ڈرا بلندتھی اسے الصقہ کہا جانے لگار قبہ کے لحاظ سے یہ کافی بڑا تھا جس پر بہت سے اسحابہ کرام رضوان اللہ بھی نے ام المونین سید ہیں تین سے شادی کی تو ولیمہ کے لیے ۱۳۰۰ اسحابہ کرام کو یہ ٹوکیا گیا اصادیث مبادک میں بتایا گیا ہے۔ ۲۰ اسحابہ کرام کو یہ ٹوکیا گیا تھا اوران مہما نان گرا می میں سے بہت سول کے بیٹنے کا اجتمام الصقہ بر ہی کیا گیا تھا۔ (۸)



معجد بین مقام اسحاب صفه اوروکیة الاغوات

حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر ہے مروی ہے: [ایک مرتبہ ہم ۱۳۰۰ افرادرسول اللہ ﷺ کی معیت میں تھے۔اللہ کے بیارے رسول حفل عفل عند کے بیارے رسول حفل عند کے باس ایک صاع آٹایاای قتم کی کوئی چرتھی جو کہ علی اللہ علی نے فرمایا: کیا تم میں ہے کسی کے پاس کوئی کھانا ہے؟ ایک آ دی ایسا تھاجس کے پاس ایک صاع آٹایاای قتم کی کوئی چرتھی جو کہ لا خابوا تھا، اتنی در میں ایک مشرک جس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہاں آٹکا جو بھیخ بکریوں کا ربول ہا تک کرلا رہا تھا۔ حبیب کبریاء سید انہیاء بھے نے اے فرمایا: کیا تم ان میں ہے ایک کو بیچنا چاہو گے یا ہمیں تحفد دینا چاہو گے؟ اس نے جواب دیا کوئیس وہ تحفیظیں دے گا بلکہ انہیاء بھی نے اس سے ایک بھیڈ خرید لی جے ذرج کیا گیا اور اس کا گوشت تیار کیا گیا۔رسول اللہ ﷺ نے اس سے ایک بھیڈ خرمایا کہ اس کا کجبی بھوٹا چونا جائے۔ (راوی نے کہا) اللہ کی تشم ان ۱۳۰۰ افراد میں ہے کوئی بھی نہیں بچاتھا جس کورسول اللہ ﷺ نے اس میں سے نہ دیا ہو، بلکدا گر گوشت تیار کیا گیا۔ میں شور بھا اور دوسرے میں گوشت تھا، اور ہم سب نے اپنا بہیں بھر کرکھایا، لیکن بھر بھی دونوں برتوں میں کھانا موجود تھا اور میں نے اسے اونٹ پررکھایا، لیکن بھر بھی دونوں برتوں میں کھانا موجود تھا اور میں نے اسے اونٹ پررکھایا، ایکن بھر بھی دونوں برتوں میں کھانا موجود تھا اور میں نے اسے اونٹ پررکھایا۔ [10]

ے ( حضرت ابوسعیدالخدریؓ ) آپ نے فر مایا[ اے گروہ مساکین ومہاجرین یوم القیامة تم پرنور کامل برے گابم لوگ اغنیا ہے پہلے جئے۔ پینچ جاؤگے، یعنی پانچ سوسال پہلے . ](۱۷)

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بر سے مروی ہے کہ اصحاب الصقہ رضوان اللہ علیم انتہائی مفلس ہوا کرتے تھے. (۱۲) ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م سے فرمایا: آتم میں ہے جس کے پاس دوا فراد کا کھانا ہے وہ اپنے ساتھ تین مہمان لے جا اور جس کے پاس چار افراد کا کھانا ہے اسے چاہئے کہ وہ اپنے ساتھ کو کہ عوک ہے جائے ۔ آ (۱۸) لبذا سیر ناابو بکر اپنے ساتھ تین اصحاب الصقہ کو کہ عوک ہے جائے ۔ آ (۱۸) لبذا سیر ناابو بکر اپنے ساتھ تین اصحاب الصقہ کو کہ عوک ہے اور اسے بچھے اور جو کچھ بھی حاصل ہوتا اسے سفہ پہنے السفۃ کو کہ عوک ہے تھا ہوں جو بھی بھی حاصل ہوتا اسے سفہ پہنے السفۃ کو کہ اللہ الصقہ میں ہے تھا جب بھی شکہ اللہ الصفہ میں سے تھا جب بھی شکہ اپنی الصفہ میں سے تھا جب بھی شکہ اللہ تھا کہ خدمت میں حاضر ہوجاتے اور آپ حضور کے اپنے اصحابیوں کو بھی میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے جائے یہاں تک کہ دی جائے اور بھی کہ رہ جائے ہوں تک کہ جائے ساتھ کے جائے یہاں تک کہ دی ہو جائے یہاں تک کہ دی ہوں اللہ تھے جائے یہاں تک کہ دی ہو جائے ایک ایک کہ دی ہو جائے اور بھی کہ رہ جائے اللہ علی بھی کم رہ جائے جن کورسول اللہ تھے بنفس نفیس اپنے ساتھ لے جائے کرام رضوان اللہ بھی ہے ماتھ ہے جائے یہاں تک کہ دی ہو جائے اور جائے کہ کہ دوسول اللہ تھے ہو کہ میں جائے گار میں ایک کہ دی ہو جائے کہ دوسول اللہ تھے ہو تھی کہ دوسول اللہ تھے بھی کم رہ جائے تھی کی مرہ جائے تھی تو رحمت اللعالمین تھی فرماتے : جائیں اور اب مجد میں سور ہیں! [ (۲۰)



طالب علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مقام صفّہ کے ان سپوتوں کا روایت حدیث میں کتنا بلند مقام ہے. اتنی زیاد واحادیث اور کسی اصحابی نے روایت نہیں کیس ساتھ ہی ساتھ بیا صحابہ کرام رضوان الله علیہم فقر اور استغناء کی دولت سے مالا مال تھے ، ان کے استغناء کا ذکر کرتے ہوئے امام غزالیؓ فرماتے میں : [روایات میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی کسی اہل الصفّفہ کوکوئی چیز پیش کرتا تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کوپیش کردیے ہو آگے کسی تیسرے اہل الصفّہ کوپیش کردیتے اور کرتے کرتے وہ چیز پہلے اہل الصفّہ کے پاس گھوم پھر کرواپس آ جاتی . آ (۲۸)

ان کے زبدوتقو کی کا ہرگز بیہ مطلب نہ لیا جانا چاہئے کہ انہوں نے کسی اور واجب دینی سے کنارہ کئی کر کی تھی یا دنیا ہے قطع تعلقی کر کی تھی۔ تھی۔ بلکہ حقیقت تو ہہ ہے کہ جب بھی بھی غرز وہ یا سرایا کا وقت آیا سب سے پہلے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے پہی فرز ندان تو حید ہوا کرتے تھے اور اس طرح وہ شکر اسلامی کا ہم اول دستہ تصورہ و تے تھے۔ فاتح التقاوب رسول اللہ بھی نے نہ جب بھی کسی ایسے فریغے کے لیے صلائے عام دیا تو سب سے پہلے لبیک کہنے والے بہی اصحاب صقہ رضوان اللہ علیہ ہم ہوتے تھے۔ اور بھی تو ایسے بھی ہوتا کہ جو بہی رسول اللہ بھی کہ والے کہی اصحاب صقہ رضوان اللہ بھی ہوتا کہ جو بہی رسول اللہ بھی اللہ بھی ہوتا کہ جو بہی رسول اللہ بھی اور کہی اور است اقدام کی متقاضی ہوتیں تو اصحاب الصقہ رضوان اللہ علیہ ہم آور کہی تو اللہ بھی اور اللہ بھی اور اللہ بھی ہوتا کہ فوری طور پر اس تملہ آور کا مقابلہ یا چھیا کیا جائے اگر راات کے وقت مدینہ طیب کسی گھر پر کوئی حملہ آور کو مار بھی آتے تھے۔ چونکہ وہ دن رات در بار رسالت آب بھی میں ایسے معاملوں میں ایک ایک بٹالین یا دگروہ جال بازاں یا گروہ رشوان اللہ علیہ میں سے جندموقع پر بھی کہی میا گیوں نے تھے۔ بوتکہ وہ وہ اس بازاں یا گروہ رشوان کا نام دیاجا سکتا ہے جس کا کام ہی فوری نوعیت کے اقدام کرنا ہوتا تھا اوس میں ایک اللہ کا اور جام شہادت نوش فر مایا تھا، مثلاً حضرت زید بن الخطاب وغیرہ ،اور بہت سے اہل الصقہ غز دوہ احد میں بھی سر بھی شریک گھی شرکت کی اور جام شہادت نوش فر مایا تھا، مثلاً حضرت زید بن الخطاب فی غیرہ ،اور بہت سے اٹلی الصقہ غز دوہ احد میں بھی شریک گئی تھی اور جام شہادت نوش فر مایا تھا، مثلاً حضرت زید بن الخطاب فی غیرہ ، اور بہت سے اٹلی الصقہ غز دوہ احد میں بھی شریک کے تھے ، مثلاً حضرت خطاب عسل الملائکہ بھی خز دوہ خیر میں جس بھی شریک میں جس بھی شریک کے تھی۔ کہا کہ می خور دوہ خیر کہ تھاں اس میں کیشر تعدادائلی الصقہ بی کی دوہو کے سے بیر معو نہ پرنجہ یوں نے شہید کردیا تھا، ان میں کیشر تعدادائلی الصقہ بی کور بھی ۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں معاثی حالات کی بہتری کے ساتھ ساتھ اصحاب الصقہ رضوان اللہ علیہم کی تعداد بھی کم ہوتی گئی۔ ابن الجوزی کے مطابق:''اہل الصقہ مسجد نبوی میں اس وقت تک قیام کرتے جب تک کہ ان کونان ونفقہ کے لیے دوسروں پرانحصار کرنا پڑتا تھا۔ تا ہم جو نہی اسلامی فتو حات نے نئے مواقع پیدا کئے تو ان کو دوسروں پرانحصار کرنے کی ضرورت ہی ندر ہی ان میں سے اکثر تومسلم فاتحین کے ساتھ جہاد کے لیے چلے گئے تھے'' (۳۱)

ابن ہشام کے بیان کے مطابق اہل الصقہ کی تعداد مختلف وقتوں میں مختلف رہی تھی کم سے کم ۱۱ افراد سے لے کر ۱۳۰۰ افرادا کی وقت میں مقام الصقہ پر مقیم رہے تھے ایک روایت میں ان کی کل تعداد ۲۰۰۰ - اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بتائی گئی ہے جضرت عبدالرحمٰن بن ابو برگر کی ایک روایت کے مطابق ایک دن ان کی تعداد ۱۳۰۰ تھی جب کہ رسول اللہ بھے نے ان کے لیے ایک بھیر خریدی تھی جے ذبح کرنے کے بعداس کا کلیجہ بھونا گیا اور پیرم مجز و نبویہ سے وہی کلیجہ ۱۳۰ مہما مان وربار رسالت مآب بھی کے لیے کافی ثابت ہوا۔ (۳۲) کچھ تو صرف وہال بعداس کا کلیجہ بھونا گیا اور چونہی ان کے باہر رہنے کا بندو بست ہوا اور انہیں روزگار کے لیے کوئی کا ممل گیا ، تو وہ الصقہ سے دوسری جگہ نظل جو گئے تھے جھڑت ابو ہر ہرہ ہ کی روایت کے مطابق: [ میس نے صقہ پر ۱۳۰۰ سے زیادہ اصحاب کرام رضوان اللہ ملیہ نے ان کودیگر اصحاب الصفہ پر عرف بیا دیا تھے دوسری اللہ بھی نے ان کودیگر اصحاب الصفہ پر عرف بنا دیا تھے دوسری کام پر رگانا ہوتا تو حضرت ابو ہر ہرہ ہ کو طلب کر کے احکام دے بنادیا تھا. جب بھی من حیث الجماعت تمام اصحاب الصفہ کو بلانا مقصود ہوتا یا کسی کام پر رگانا ہوتا تو حضرت ابو ہر ہرہ ہو کے احلام کے احکام دے بنادیا تھا. جب بھی من حیث الجماعت تمام اصحاب الصفہ کو بلانا مقصود ہوتا یا کسی کام پر رگانا ہوتا تو حضرت ابو ہر ہرہ ہو کو طلب کر کے احکام دے بنادیا تھا. جب بھی من حیث الجماعت تمام اصحاب الصفہ کو بلانا مقصود ہوتا یا کسی کام پر رگانا ہوتا تو حضرت ابو ہر ہرہ ہو کے احکام دے بنادیا تھا۔ جب بھی من حیث الجماعت تمام اصحاب الصفہ کو بلانا مقصود ہوتا یا کسی کام پر رگانا ہوتا تو حضرت ابو ہر ہرے ہو کے ایک کام پر رگانا ہوتا تو حضرت ابو ہر ہوں کے سے کہ جب حضرت ابو ہر ہوں کے اس کے اس کے دیا کہ کو بست کے دیا کہ کام پر رگانا ہوتا تو حضرت ابو ہر ہوں کو اسے کہ جب حضرت ابو ہر ہوں کے اس کے دیا کہ کو بست کے اس کی کی کے دیا کہ کو بست کے ایک کی دیا کہ کی کیا کو بست کے دیا کے دیا کی کی کی کی کو بست کے دیا کہ کو بست کے دیا کہ کو بست کے دیا کہ کو بست کی کی کی کو بست کے دیا کہ کو بست کی کی کی کی کی کو بر کا کا ہوئی کی کی کی کی کی کی کو بست کے دیا کہ کام کی کی کو بائی کی کی کی کی کے دیا کہ کی کی کی کی کی کی کو بائی کی کو بر کیا کی کی کی کی کی کی کو بر کی کو بر کیا کی کو بر کی کی کی کی کی کی کی کی کی

| حضرت ثابت بن ود لعدالا نصاريٌ | (0+) | حضرت ثابت بن الضحاك         | (179) |
|-------------------------------|------|-----------------------------|-------|
| حضرت ابور بحان شمعون الازدي   | (pr) | حضرت حنيس بن حذا فهاسهميٌّ  | (1)   |
| حضرت عبدالله بن بدرالجهنيٌّ   | (sr) | حضرت عبدالرحمن بن صحوة      | (00)  |
| حصرت طلحه بن عمروالبصر يُّ    | (rc) | حضرت عرباض بن سارييالسلمي ً | (۵۵)  |
| حضرت شدا دبن اسيدً            | (DA) | حضرت صفوان بن بيضاءً        | (۵4)  |
| حضرت سالم بن عبيدالا شجعيُّ   | (4+) | حضرت سائب بن خلاقة          | (09)  |
| حضرت عبداللدذ والبجادينٌ      | (44) | حضرت ابارزین <sup>*</sup>   | (۱۲)  |
| حضرت خريم بن اوس ا            | (44) | خفر ًت خبیب بن بیاف ً       | (44)  |
| حضرت حجاج بن عمرة             | (YY) | حضرت تعلم بن عميرة          | (40)  |
| حضرت اسماء بن حارثه ال        | (AF) | حضرت حذيفة بن اسيرًّ        | (14)  |
| حضرت ثقيف بن عمرةً            | (4.) | حصرت مقداد بن الاسودٌ       | (44)  |
|                               |      | حضرت دکین بن سعیدالمز نی ٔ  | (41)  |
|                               |      |                             | 1-15  |

یوں تو تمام اسحابہ کرام رضوان الشعبیم فخر موجودات وجی خلیق کا کنات کے پرول و جال سے فدا تھے اور خدمت فیرالوراء کے بیک ایک دوہر سے پرسبقت لے جانے کی تنگ و دومیں رہا کرتے تھے، کین اسحاب صفہ رضوان الشعبیم میں سے پچھا لیے بھی پروانے تھے کہ شخ برالت پر بھہ تن اور بھہ وفت نثار تھے جیسے کہ حضرت ربعہ بن کعب اور حضرت ابو ہر پرہ جو کہ سابید کی طرح حضور نبی اگرم بھی کے ساتھ رہے تھے ۔ آپ سرور کو نمین کی کو وضوء کرواتے اور تا جدار بھی کہ فائی ضروریات کا خیال رکھتے اور جب تنگ آتا نے انس و جال بھی اپنے جمرہ مباد کہ بین تشریف نہ لے جاتے حضرت ربعہ میں کھیٹی فور میں میں صاضر رہتے اور جب حضور رسالت ما بھی آتا رام فرمانے کے لیے اپنے کا شاندا قدس میں چلے جاتے تو وہ جمرہ مباد کہ پی تشریف نہ لے جاتے تو وہ جمرہ مباد کہ پی سے حاضر تا اور جو نہی ان کے کان میں بلکی تی آ بہت آتی کہ آتا نے نامدار کے بیار بول اللہ بھی کے ساتھ مباد کہ پر مینیاز رکھ کرسوجاتے اور جو نہی ان کے کان میں بلکی تی آ بہت آتی کہ آتا نائے نامدار کے بین دن رات رسول اللہ کی کے ساتھ ساتھ رہا کہ تا تا اور بولی ہوگا ۔ ان کی کا آتا ہوا ہے کہ کہ ان کی بین بیان کیا ہے: اور موجودات اور سرور است سے کہ مالی کرتا تھا۔ فرمایا: '' میں بے عرض کیا: یارسول اللہ کی میں جنت میں جسی تھی آپ کی خدمت گئات تھے نے فرمایا: اس کے لیے کرش کیا: یارسول اللہ کی میں جنت میں جسی تھی آپ کی خدمت گئات بی فرمایا: اس کے لیے کرش کیا: یارسول اللہ کی میں جنت میں جسی تھی آپ کی خدمت آپ پرفدا ہوں بیں آرز و ہے! آپ چضور بھی نے فرمایا: اس کے لیے کرش سے بحدہ دریزی کیا کروں آپ کیا رہوں ا

جیسا کہ ہم نے ابتداء میں بیان کیا ہے، صفہ کا چبوترہ ہے گھر اور مساکین مہاجرین کے لیے معرض وجود میں لایا گیا تھا، کین اس کر دار گادجہ سے جو کہ اس مقام نے امت مسلمہ کی تعلیم میں ادا کیاا ہے ایک تعلیمی ادارہ کہنا ہے جانہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ (علم الحدیث) اور ضرت عبداللہ ابن مسعود (علم القرآن) اس ادارے کے فارغ التھسیل تھے ہم اسے دنیا کی پہلی رہائٹی یو نیورٹی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ ال میں تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائش اور خوراک کا بھی ہندو بست کیا گیا تھا۔'' دن میں بیا لیک درس گاہ نظر آتی اور رات کے وقت بیا لیک مکمل اور نظر تھا کیونکہ طلباء کہیں اور جا کر رہنیں سکتے تھے'' (۲۸) حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے: [جب رسول اللہ ﷺ نماز فجر سے فارغ ویئے جاتے تھے اور وہ اپنے گروہ جاں بازاں تک احکام پہنچاتے تھے. یوں وہ کافی عرصہ تک اس جماعت کے سر براہ رہے تھے صحبتہ ابو ہر برز ڈ ہی گی ایک اور روایت ہے کہ انہوں نے ان میں ہے بہت سوں کو کہیں نہ کہیں امیر یا گورنر بنائے جاتے ویکھا تھا،جیہا کہ جدائے مصدوق رسول والنبی الکریم ﷺ نے ان کے پاس ہے گزرتے ہوئے بہت پہلے فرماویا تھا۔اہل صقہ میں سے سے زیادہ مشہوراتھا۔ کرام رضوان الڈ علیم میں ہے چند کے اسائے گرامی یہ ہیں:۔

|                                        |      | ہم میں سے چند کے اسائے گرامی سے ہیں:۔         | رام رضوان الله <sup>عل</sup> ة |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| حضرت ابوذ رالغفاريُّ ( جندب بن جند و ) | (r)  | حضرت بلال ابن رباح "                          | (0)                            |
| حضرت ابوسلمه المحز وي الم              | (m)  | حضرت ابوعباده بن الجراح "                     | (r)                            |
| حضرت عثمان بن مظعون (۳۴۴)              | (4)  | حضرت رسعيه بن كعب الأسلمي ً                   | (a)                            |
| حضرت عبّاد بن خالدالغفاريٌّ            | (A)  | حضرت طخفت بن قيس الغفاري                      | (4)                            |
| حضرت ابو ہر ہرہ ہ                      | (1.) | حضرت عبدالله بن ام مكتومٌ                     | (9)                            |
| حضرت معدا بن الي وقاصٌّ                | (ir) | حضرت سلمان الفاري ( ابوعبدالله )              | (11)                           |
| حضرت كعب بن ما لك ٌ                    | (10) | حضرت سعد بن ما لكِّ (حضرت ابوسعيدالخذريُّ)    | (Ir)                           |
| حضرت ابوالدرواء                        | (H)  | حضرت ابوليا به ﴿                              | (10)                           |
| حضرت عتبه بن غزوان ؓ                   | (IA) | حضرت سالم بن عمير"                            | (14)                           |
| حضرت زید بن ثابت ً                     | (r.) | حضرت منظله من ابوعام الراهب (الخسيل الملائكة) | (19)                           |
| حضرت حذیفه بن الیمان ا                 | (rr) | حضرت حارثه بن النعمان الانصاريُّ ( ۳۵ )       | (r1)                           |
| حضرت عبداللدا بن مسعودًا               | (rr) | حضرت زيد بن الخطابُّ                          | (rr)                           |
| حضرت صائب بن خالدٌ                     | (٢1) | حضرت صهيب بن سنان الروي ٌ                     | (ra)                           |
| حضرت طلحه بن عبدالله النضري (٣٦)       | (M)  | حضرت طلحه بن عمرة                             | (14)                           |
| حضرت عبدالله بن البيس الجهني           | (r.) | حضرت معاذبن الحارثٌ                           | (19)                           |
| حضرت سفينه ﴿ (مولِّي رسول الله ﷺ)      | (rr) | حضرت شقر انَّ (مولى رسول الله ﷺ)              | (r1)                           |
| حضرت عبيدٌ (مولي رسول الله ﷺ)          | (rr) | حضرت تُوبانٌ (مولى رسول الله ﷺ)               | (rr)                           |
| حضرت ابوعسيب (مولي رسول الله الله      | (٢4) | حضرت ابوموببية (مولى رسول الله الله           | (ra)                           |
| حضرت ہلال ابن رباح ہ                   | (FA) | حفرت سالم " (مولى رسول الله ﷺ)                | (12)                           |
| حضرت خباب بن الأرت الأ                 | (14) | حضرت واثله بن الاسقع "                        | (rg)                           |
| حضرت حرمله بن ایاس "                   | (rr) | حضرت الاغرالمزني "                            | (M)                            |
| حضرت البراء بن ما لك بن النضر"         | (mm) | حضرت حبيب بن زيد بن عاصم الانصاري "           | (rr)                           |
| ( برا در حضرت انس بن ما لک )           |      |                                               |                                |
| حضرت جعيل بن سراقه الضمري ٌ            |      | حضرت اوس بن اوس التقفيُّ                      | (ra)                           |
| حضرت جربد بن خویلد "                   |      | حضرت جاربيه بن حميل "                         | (14)                           |
|                                        |      |                                               |                                |

ہوجاتے تو وہ اصحابہ کرام جن میں ضعیف، بوڑھے فقراء اور رسول اللہ ﷺ کے مہمان اور وہ حضرات جن کا الصف کے ملاوہ کوئی اور محافاتی جاتے ہوئے۔ حاتے زن ہوگر رسول اللہ ﷺ کے گرو قطار اندر قطار پیٹے جاتے اور آ س حضرت ﷺ ان کووتی الہی کی وہ آیات پڑھ کرساتے جوکہ ان پچھا ان یارات میں نازل ہوئی ہوتیں اور آپ جفور ﷺ اس کی تفسیر وتشر سی قربات کے بعد میں حاضر بین ان مفاہیم پر آ بس میں ایک دوسرے یا سات چیت کرتے رہے ، بیبال تک کہ دن کا فی چڑھ جاتا اور شہر کے تمائد بین رسول اللہ ﷺ کو علنے کے لیے آ جاتے تھے جب ان قائدین، حضور نبی اگرم ﷺ کی قربت میں جیٹھے کی جگہ نہ ملتی تو ان میں سے اکثر ناک جمول چڑھا تھے کیونکہ وہ ان غربا واور مساکین کو اتنی ایمیت نہ وہ ہے تھے ہائی لیس منظر میں قر آن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا فزول ہوا جس ایک حصرائی باب میں او پڑھی نقل کیا گیا ہے :

﴿ اورا پنی جان ان سے مانوس رکھو جو جو جو شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں ان کو چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، کیاتم و نیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے؟ اس کا کہانہ مانو جس کا ول ہم نے اپنی یاد سے غافل کرویا اور وہ اپنی خواہش کے چھے چلااور اس کا کام حدے گزر گیا اور فرماد و کہ حق تمہارے رب کی طرف ہے ہے ۔ ﴾ (۴۱)

اس آپیکریمہ سے خلام ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کوان عشاق رسول مقبول ﷺ کی خاطر تنتی عزیز بھی کہ حبیب کبریا ،علیہ افغل الصوّة والسلام کوفر مایا گیا کہان ہے انس رکھیں او پر دی گئی حدیث مبار کہ ہے بھی اس بات کا انداز ہ ہوجا تا ہے کہ خودر سول مقبول ﷺ ان وکتھ عزیز رکھتے تھے،انبیں اپنے گرد قطار اندر قطار بٹھاتے اور پھر لبان مبارک ہے جو کلمہ بھی نکلتا ان عشاق کے دلوں پر ثبت ہوکررہ جاتا کولی حضرت ثوبان " كى طرح سيدالكونين ﷺ كے جبرہ اقدس پرنگا ہيں جمائے حسن لاز وال كا نظارہ ليتار ہتااوركوئي سيدنا سلمان فارق كى طرق تھجور کے پتول سے بنے پنکھوں کوجھلتار ہتا تا کہ سردارا نبیاء ﷺ کوگری محسوس نہ ہو ،اس مقام کو مقام اہل العرفان' بھی کہا گیا ہے ،بعد پی آنے والے مسلمانوں نے عام طور پر ، اورابل نضوف نے خاص طور پر زبد وتقویٰ ، پر بیز گاری اور فقر میں اہل الصفه ' کا اتباع کیا ہے اور مقام الصفّ ہان کی وابستی نے ان کوصفی ' کا نام دیا جو کبوں کے اختلاط اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ صوفی' کہا جانے لگا.لفظ موفی اُ وومری وجہتشمیہ میتھی تھی کھی کہان میں ہے اکثر و بیشتر اون (صوف) کے جے پیہنا کرتے تھے الیی شخصیتوں میں حضرت عباد وابن الجراح اوس حضرت سلمان الفاري " كا نام سرفهرست ہے كو كه اور بھى بہت سے صحابة كرام رضوان الله عليهم اجمعين تنے جو كھر ورے او في جے اور دلق ( گدڑیاں ) پہننے میں مشہور تھے بھوک ہے نٹر ھال ہوکر بھی اللہ کے یہ پر اسرار بندے مجاہدوں اور ذکر کی ریاضتوں میں ہمہ وقت مشغول رج تنے حضرت ابو بریرہ سے روایت ہے:[لوگول نے مجھے منبررسول اللہ ﷺ اور حجرہ مبارکہ سیدہ عائش صدیقہ کے درمیان مشت اور ریاضت (اصرع ۔ادھرادھرلڑ کھڑا کر بھاگتے ) کرتے و یکھا ان میں ہے کچھ نے کہا کہ یہ مجنون (یاگل ) ہے،لیکن میں جنون میں جٹلا مجگل تھا بلکہ میرا بیرحال بھوک ہے ہوا تھا۔ آلیکن اس فاقہ کشی کے باوجود بھی وہ ذکر الہی ہے لچہ بھر بھی غافل ندر ہے جھزت عکرمہ ٹے النا 🖚 روایت کی ہے: ''میں دن میں اپنے رب ہے بارہ ہزار باراستغفار کرتا ہول اور تو برکتا ہول ،اور بیمیرے (یا آل حضرت ﷺ کے اوران کے مطابق ہے:''ان کے پوتے (تغیم بن انحر ربن الی ہریرہؓ) ہے مروی ہے: ابو ہریرہؓ کے پاس ایک دھا گا ہوا کرتا تھا جس میں ایک ہزارہ گر میں دی ہوئی تھیں .وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ اس کی پوری شبیج نہ کر <u>لیتے تھے سید</u>ینا سلمان فاری اور حضرت ابوالدوما<sup>اۃ</sup> کے ذکر وسیجے وحلیل کا بدعالم تھا کہ جب وہ کھانے پرتشریف فر ماہوتے تو ان کے برتنوں سے بھی شیجے وخلیل کی آوازیں آیا کرتی تھیں اسحاب الصفه اكثر مل كرذ كرى محافل كا اجتمام كرتے تھے اور پير بھى ايسا بھى ہوجا تا كەخود سركار دوعالم ﷺ ان كے ساخفاا جنا كى ذكر جلى بين شركت فر ما لیتے تھے جضرت ٹابت البنانی " ہے مروی ہے:'' حضرت سلمان (الفاریؓ ) چند دیگراصحاب کے ساتھ مل کر گروہ کی شکل میں ( فی عصابۃ

ا فی معابد وزر سے آم آومیوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ) اللہ عزوجل کا ذکر کررہے تھے استے بیس رسول اللہ عظی و ہاں تشریف لے اے اور فرمانے گے : آتم لوگ کیا پڑوہ رہے تھے ، رسول اللہ عظی ہم اللہ کا ذکر کررہے تھے ، رسول اللہ عظی فرمانے لیے از ذکر ) جاری رکھو کیونکہ بیس نے و یکھا کہ آپ پر دخت حق کا نزول ہور ہاتھا، سو بیس نے بھی چاہا کہ تمہمار سے ساتھا اس عمل بیس شریک ہواؤں ، انجرارشاہ رسالت آب بھی ہوا: اللہ کاشکرہ کے اللہ رب العزت جل جلالہ نے میری امت بیس ایسے مردان حق پیدا کئے بین کہ بھی آب کہ بیس ان کے ہم اور دونوں ، احلیة الا ولیا وطبقات الاصفیاء ، جن : امس: ۳۲۰ ) اہل الصفہ کے بیاصفیاء کرام رضوان اللہ بیلیم العین اپنے بعد آئے والوں کے لیے عبر واستقامت ، فقر و فاقد مستی ، تزید و تذکر اور مجاہدوں کی الی شمیس روشن کر گئے کہ بعد میں آنے والے والے کہ این کی میراث سے خوشہ چینی کئے بغیر نہ بی اور یوں انہی کی مثالیں تصوف کی بنیا و بنیں ، اس نقط نظرے آگر یہ کہا جائے کہ ابتداء اور نشو و نماء مقام الصفہ سے بوئی تھی تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا .

مراق ہوتے ہے۔ اور معاشی حالات کے بہتر ہوئے پراصحاب الصقہ مقام صقہ نے نقل مکانی کر کے مدینہ طیبہ کے دوسرے حصول میں آباد ہوتے ہے۔ اگر چد معاشی حالات کے بہتر ہوئے براصحاب الصقہ مقام صفہ بیٹ سے اسحابہ کرام رضوان اللہ ملیم تو قباء میں اس مقام پر منتقل ہوئے تھے جے انہیں کی نسبت سے دارالصقہ 'کہا جاتا تھا جضرت سلمان الفاری حضرت ابو ہریرہ اور بہت سے دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اس مقام پر کھی جھونچر ایوں میں رہنے لگ گئے تھے ابن جبیر نے + ۵۸ ججری میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی ہے۔ ان حق میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیبہ کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیبہ کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیب کی تو اس وقت بھی اس آبادی کے آثار ادی میں مدینہ طیب کی تو اس وقت بھی اس آبادی کی تو اس وقت بھی اس آبادی کی تو اس وقت بھی اس کی تو اس

'قیبے(قباء) کے آخر پرایک او پی می جگہ یا ٹیلہ نما مقام ہے جے العرفات کہا جاتا ہے۔ اس پر دارالصفہ واقع ہے جہال حضرت ممار ان باہر " اور حضرت سلمان فاری ؓ نے قیام فرمایا تھا۔ اصحاب صفہ میں ہے بہت ہے دوسرے اصحاب کرام رضوان اللہ میں وہیں تھم رے تھے اس ٹیلے کو العرفات ' بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ رسول اللہ بھی یوم عرفات کو تھم رے تھے (جب کہ سیدنا ابو بکر صدیق " جج کے لیے نظریف لے جھے ہے ) اور معجز سے کے طور پر رسول اللہ بھی نے اپنے اصحابہ کرام کومیدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھ کی فریف لے جھے ہے ) اور معجز سے کے طور پر رسول اللہ بھی نے اپنے اصحابہ کرام کومیدان عرفات کا جلوہ دکھایا تھا جہاں ان کے دیگر ساتھ کی فریف کے بھر مار ہے ، ان کی تعداداور انہیت کا اندازہ دلگا نامشکل ہے ''(۲۲) فریفر آئی ہوں کی باقیات آئے بھی قباء میں موجود ہیں ، اکثر لوگ اے 'بستی مہاجر بن' کا نام دیتے ہیں جبکہ دراصل یہ وارالصفہ' ہے ، ان کا لائم زئتم براس بات کی فعمازی کرتا ہے کئی سوسال پہلے نئے سرے سے بسایا گیا ہوگا اب چھیٹیں مفقود ہیں مگرد یواروں کے کھنڈرات لابان حال ہے اپن کا لیے ہیں بان کا لیے ہیں بان کی بیت سے جھے پر باغات آگا لیے ہیں باان حال ہے اپن کا لی گئی ہیں ۔

الیا معلوم بوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں معاثی حالات کی بہتری کے ساتھ ساتھ اصحاب الصفہ رضوان التعلیم کی تعداد بھی کم ہوتی گئی ابن الجوزی کے مطابق نا اہل الصفہ مجد نبوی میں اس وقت تک قیام کرتے جب تک کدان کونان ونفقہ کے لیے دوسروں پرانحصار کرنا پڑتا تھا۔ تاہم جہنی اسلامی فتو جاتے نئے مواقع پیدا کیے تو ان کو دوسروں پر انحصار کرنے کی ضرورت ہی شدرہی ان میں ہے اکثر تو مسلم فاتحین کے ساتھ جائے گئے تھے '' تاہم یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اصحابہ کرام رضوان التعلیم کے بعد تابعین اور تیج تابعین کرام رضوان التعلیم المحتین جن کا مدی جری کے آخر تک جمیں الیے شواہد البھین جن کا مدی جری کے آخر تک جمیں الیے شواہد البھی جو کہ نہ طبق بی اسرار بندوں کی ایک کثیر تعداد وہاں موجود رہا کرتی تھی ابن الجوزی نے اپنی صفحة الصفو و میں ایسے چند تی تابعین کرام کا فائیا ہے جو کہ نہ صرف وہاں قیام پذیر تھے ، وہ دن کو ثویة الوداع یا اس سے بھی پرے سے لکڑیاں اکٹھی کرکے بازار میں بچا کرتے تھے اور فائر کیا ہے جو کہ نہ صرف وہاں قیام پذیر تھے ، وہ دن کو ثویة الوداع یا اس سے بھی پرے سے لکڑیاں اکٹھی کرکے بازار میں بچا کرتے تھے اور

جہال تک موجودہ نوکۃ الانوات کا تعلق ہے ہے الا ۸ میٹرر تے پر محیط ہے۔ اس جبوتر ہے کی بلندی تقریبا آ دھا میٹر ہے اوراس کے دور تا سے بنی خوبصورت جالی لگائی گئی ہے۔ جس کواب سفیدرنگ کردیا گیا ہے بھٹا نیوں کے دور میں اس مقام پر شخ الحرم بیٹھا کرتے تھے۔ (۳۳) اسی نبیست ہے اسے اکثر دکتہ یاصفہ شخ الحرم بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے خدام جرہ مطہرۃ جنہوں نے دنیاوی شہووں ہے تھا، سخی اختیار کی ہوئی تھی اوروہ خدام جو کہ متبد نبوی شریف کی مختلف انداز ہے خدمت پر مامور تنے ، وہاں بیٹھ کرد کر الہی ہیں مشخول رہا کرتے تنے ہیں اختیار کی ہوئی تھی اور دوہ خدام جو کہ متبد نبوی شریف کی مختلف انداز سے خدمت پر مامور تنے ، وہاں بیٹھ کرد کر الہی ہیں مشخول رہا گر ہے تنے بنیس عزت واحترام ہے کہا جاتا تھا (اغوات آ فا کی جمع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صفہ کو تھی و کہ الاغوات کہا جاتا ہے ) عاملة السلمین گل جہ سے آئیس عزت واحترام ہے آ فائی کہا جاتا تھا (اغوات آ فا کی جمع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صفہ کو تھی انہیں 'سیدی' (لیمنی میرے آ قا) گہد کر پیار میں ان کا احترام کا اندازہ اس بات سے لگا جاسکتا ہے کہا وا کہ والی ہرزگ ہوگز رہ چیں جن کی کرامتوں کا ذکرا کٹر اللے براہ راست آ سانہ (قصر سلطانی ۔ استبول ) سے ہوا کر تے تھے سلطان عبرالحمید داتی طور پر دکت الاغوات پر بیٹھ کرصرف تلاوت قر آن کر نااور تھی بخاری شریف ، قاضی عیاش کا طیب دوانہ کیا تھا جن کہ دوران کی والدہ اپنے ذاتی النقات سے دلائل الخیرات اور درود شریف پڑھا گیا گیا تھا، ان کی تخوا ہوں کا معتد ہے حصہ سلطان عبدالحمید اوران کی والدہ اپنے ذاتی انقات ارسال کرتی تھیں ایسے اغوات قراء کرام اور مضر میں حضرات کی تعداد ۴ معتم ہے جو میٹھ پر بیٹھ کررشدہ برایت کا کام کرتے تھے۔ ارسال کرتی تھیں ایسے اغوات قراء کرام اور مضر میں حضرات کی تعداد ۴ معتم ہے جو میٹھ کر میٹھ پر بیٹھ کررشدہ برایت کا کام کرتے تھے۔ ارسال کرتی تھیں اس کو قائم کرتے تھے۔ ارسال کرتی تھیں کی گور تو ان میں اس کا کام کرتے تھے۔ ارسال کرتی تھیں کہ ان میں کو ان میں کو ان کو کام کرتے تھے۔ ارسال کرتی تھیں کہ ان کو کرام میا گی کور کر کی تھے کی میں میں کورٹ کے تھی کر کرتے تھی ان کام کرتے تھے۔ ان کام کرتے تھے۔ ان کر کرتی تھی کر کرتی تھی میں میات کی کام کرتے تھے۔ ان کی کام کرتی تھی کردی کر ان کر کرکی کر کرتی کورٹ کر کرکی کے کردی کر کرتی تھی کردی کرنے تھی کردی کرنے

سب سے پہلے جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں خدام کا تقر رکیا وہ حضرت معاویہ تھے بعد میں عباسی خلیفہ ابوجعفر المعصور نے اسے ایک با قاعدہ انتظامی کیڈر کی شکل دے دی اور ان کا ماہا نہ مشاہرہ مقر رکر دیا گیا۔ یہی انتظام کئی صدیوں تک چاتا رہا بعض روایات میں ہے کہ جب سلطان نو رالدین زنگی نے مدید طیب کی زیارت کی تو انہوں نے بارہ خدام کا تعین کیا جو پیچڑے تھے اور دینی لحاظ سے صاحب علم اور بہت متقی اور پر ہیزگار تھے سلطان نو رالدین نے انہیں مجد نبوی شریف اور چرو مطہرہ کی صفائی وغیرہ کے لیے تعین کیا، چونکہ زائرین میں مردو ذات سب شامل ہوتے تھے اس لیے بطور خدام الیے افراد کا تعین برکل تھا جو کہ دنیا وی شہوتوں کی قیدے آزاد تھے ابیا اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ سب شامل ہوتے تھے اس لیے بطور خدام الیے افراد کا تعین برکل تھا جو کہ دنیا وی شہوتوں کی قیدے آزاد تھے ابیا اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ

ہے اکم فہ پرا سے افراد کے تعین کی مثالیں موجود تھیں ساطان نورالدین زگئ نے ان کا ماہانہ مشاہر و مقرر کیا سلطان صالح الدین الوقی المرادوراہے ہی خدام کا اضافہ کردیا۔ (۲۵) انہوں نے خدام جرہ مطہرہ اور خدام سحید النبو کی شریف کی نوکری مستقل بنیادوں پراستوار کی انہوں نے خدام جرہ مطہرہ اور خدام سحید النبو بی نے دوگا وی کو ( نقذہ اور قبابہ ) جو کہ دریائے نیل کی دیر بلاز میں حرم کی طرح مراعات اور مشاہرہ دیاجاتا تھا، سلطان صلاح الدین الوقی نے دوگا وی کو ( نقذہ اور قبابہ ) جو کہ دریائے نیل کی براسعید کے بلائے میں واقع تیجے مستقل طور پر سجد نہوی شریف کے ان خدام خاص ( یعنی آغاوی ) کے لیے وقف کر دیا تھا، ان فی سلول سلطان ملک الصالح محماد الدین نے ہو کہ کہ اس روایت کو قائم رکھا اور وہ ایسے اوقاف کی تعداد میں اضافہ کرتے رہے ۔ سلطان ملک الصالح محماد الدین نے بھر کہا کہ میں وقف کیا۔ (۲۷) کی تیجو ہے بین کے ملاوہ حافظ قرآن ہونا لاز کی شرط ہوا کرتی تھی۔ (۲۷) زیادہ ترخدام حرم الیہ ہوئے تو بھر اس موقف کیا۔ اور تقوی کے حال افراد نہ ملتے تو پھر اس بات میں استشاء رکھا گیا کہ وقت قائم کے ان کی تمام آمدنی ان تھا حضرات کی فلاح و الیہ ہوئے تھی۔ اس تا تا وی میں ناہی محلور پر ایسا ہوتا کہ دہ خدام حرم الیہ ہوئے تو تھی ان آغا وی میں ناہی محلوں میں الحقیق کی ہوئی محربین الشریفین کی خدمت پر مامور کیا جا تا تھا۔

اس تمام عرصے میں جب ہے ایسے خدام سجد نبوی کی خدمت پر مامور ہوئے تھے ،انہوں نے بلند کرداری اور خدمت خلق کی بے نظیر جلیں قائم کی چیں ،ان جن ہے بہت ہے تقافی کی خدمت پر مامور ہوئے تھے ،انہوں نے بلند کرداری اور خدمت خلق کی بہت سے جلیں قائم کی چیں ،ان جس ہے بہت مشہور ہوئے اور انہوں نے مدین طیب میں بہت سے عارائے خیرانجام دیے اور فلاحی اور تعلیمی ادارے قائم کئے عبر بیدکا منطقہ جہال مدین طیب کا ریلو سے شیشن اور مسجد عبر بیدواقع بیں ، بیسب عبر آغا کی تاکہ موسوم بیں جنہوں نے اہل مدین طیب کی فلاح کے لیے گرال قدر خدمات انجام دی تھیں ،مدرسد آغا بہرام اور بشیر آغا کی بری چوکہ موسوم بیں جنہوں نے اہل مدینہ طیب کی فلاح کے لیے گرال قدر خدمات کی نشاندہی کرتے ہیں ،ان اداروں نے بری چوکہ موسوم بیں جنوب میں وقع ہوا کرتے تھے ،ان کے بانیوں کی دینی اور تعلیمی خدمات کی نشاندہی کرتے ہیں ،ان اداروں نے الیان مدینہ طیب کی تعلیم عیں بہت نمایاں کردارادا کیا تھا .

مشہور ترکی سیاح اولیا شلهی (ولادت: ۱۰۲۰ جری) کے بیان کے مطابق ، جب اس نے گیار بھویں صدی ججری میں مدینہ طیب مفری دی تو مجد نبوی شریف میں ایسے خدام کی تعداد جن کوتر کی زبان میں طواشی کہا جاتا تھا سات سوے متجاوز تھی .(۴۸)

حواشي

القرآن الكريم (البقره: ۲۷۳) اس آمة كريمه كي تضير مين ابوالاعلى مودودي لكهة بين الاس آيت مين جن لوگون كا ذكر ہے بيدوى لوگ تقييم بنول نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کردیا تھا اورا پی روزی کمانے کے قابل نہ ستے رسول اللہ کا کے دور میں ایسے لوگوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھا جنہیں اصحاب صقۂ کہا جاتا تھا ابوالا کل مودودی (Towards Understanding the Quran) ،انگریزی ترجمتہ بھی القرآن ، ناشر اسلامک فائن فیش

ر) مجدالدین فیره زآبادی (۲۹۷\_۸۱۷ جری) ،المغانم المطابه فی معالم طابه ، یکے از منشورات دارالیمام کسجے والتر جمد والنشر ،الریاض ، تاشر حمد الجاس ، ۱۹۲۹ من ، ۲۲م بی ہے ہی بیافظ انگریزی میں گیا ، جواسے صوفہ کہتے ہیں اور وہاں ہے ہوتا ہوا یکی لفظ اردو میں بھی واخل ہو چکا ہے .

(r) محيم مسلم، ج.٣٠ كتاب الاشربه، نمبر ١٥٠ ا.

(ع) حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے ان کو کھانے کے لیے مدعو کیا اور جب سب کھانا تناول فرما چکے تو ارشاد ہوا:[اب آپ جا جاتے ہیں اور مجد میں جا کرسوجا کمیں، آلیک اور حدیث مہارکہ کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر "مجمی (جب وہ شادی شدہ نہ تھے ) اکثر اسحاب صفہ کے باس کی سوجا پاکر تے تھے مجمح بخاری ، بن : بمبر ۴۵ م

(۵) مجمه طاهرالكردي المكي ، كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ، پهلا ايديشن ، ۱۳۱۲، ج: ۲ بصفحات .۳۲ سر۳ ۲۳

١) عَالَى مُوالِينَ الشَّنْقِيطِي ، الدراتثمين في معالم دارالرسول الامين، تيسراا يُديشن، مدينه طيبه، ١٩٩١، ص ٢٢٠

(ع) حفرت الإہر پر "فورجی سیدنا عمر فاروق" کے دورخلافت میں بحرین کے گورزر ہے تھے بچر حضرت معاویہ بن الاسفیان کے دور میں وہ لدینہ طیب کے گورز کے جمل کر جمل کے جمل ک

(٨) اكرم ضياء العرى (Medinan Society at the Time of the Prophet) دوسراايد يشن ١٩٩٥، ص ١٨٤٠.

(٩) سنن الي داؤد، كماب الحراف ٢٠-٣٢١

(١٠) ابن سعد ،الطبقات الكبرى ، دارصا ور ، بيروت ، ١٩٨٥ ، ج: ايس ٢٥٥

(۱۱) محمر همسين شراب،البدينة المنوره والعصر الراشدين ، دار القلم ، دشق ، ۱۹۹۴ ، ج: ۱،ص: ۲۲۰

(۱۱) ابن النجار، ص ۱۹۲

(١٣) صحيح بخارى، ج:١،نبر١٣٣٨

(۱۴) این سعد، مصدر مذکور، ج: ۱،ص ۲۵۵

1:01 (18)

(١١) سنن الي داؤد ١٥٥ ـ ٢٩٥٨

وقت کودو بارہ ہمنی ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت بڑی (۵۰)اس کے بعد عمو ماان آغا حضرات کا سیاسی کردارختم ہوکررہ گیا

لبیب ہتو لی نے مدینظیبہ کی زیارت ا اوا بجری میں کی تھی اس وقت حرم نبوی شریف میں کل و اطواثی لینی خدام جرم ہوا کرتے ہے ان آرا ہو کے معاملات آستانہ (استنبول) میں طے ہوتے سے ان کے مشاہر سے کافی زیادہ ہوا کرتے سے کیونکہ ان کے تمام اخراجات سے فیل ووقام اواؤنے سے انگر کی ایک سے جو کہ مختلف اطراف عالم میں تصلیم ہوئے سے اس پر مستزاد ہید کہ ذائر بن حرم بھی ان کو شخفے سے گفت کی گیا گرتے سے ان ان میں سے اگر کی ایک انتقال ہوجا تا تو جب سے اس کے بدیل کا تقرر نہ ہوجا تا اس کا مشاہرہ دوسر سے آغاؤں میں تقسیم کردیا جا تا تھا۔ (۵۱) جزل ابراہیم رفعت پا ٹا سے مطابق جنہوں نے اس کے بدیل کا تقرر تبدیم مصری امیر ان کے فرائض ادا کئے شھے رم نبوی شریف میں کل ہوا کرتے ہے ، جن میں سے زیاد مطابق جنہوں نے اس دور میں تین جا رم تھر منام ورسی میں ان آغا حضرات کے سربراہ عرف عالم میں شخ الافوات کہلاتے تھے جبکہ ان کا سرکاری عہدہ المستسلم "تھا میں شخ الافوات کہلاتے تھے جبکہ ان کا سرکاری عہدہ المستسلم "تھا میں شخ الافوات کہلاتے تھے جبکہ ان کا سرکاری عہدہ المستسلم "تھا میں شخ الافوات کہلاتے تھے جبکہ ان کا سرکاری عہدہ اس کی ذمہ داری تھی ۔



ا المرامير The Emergence of Islam على ١٩٨ أو المرامير الله المرامير المرامير الله المرامير المرامير الله المرامير الله المرامير الم

(۲۹) محج بخارى، چ اينبر ۱۳۳۳

(۴۰) سمبوری خلاصة الوقاء جس اسم

(١٨) القرآن الكريم (الكهف: ٢٨)

(۴۶) ابن جبير، البي الحسين محمد بن احمد ، رحلة ، دار الكتاب اللبنا في عن ١٣٥

(۴۲) بمال الدين البالفرج الجوزي (١٥- ٥٩٤ هـ) صفية الصفو قالمكتبه التوفيقية، قابره، ج: ايص: ٥٣٣- ٥٣٣

( ٣٣) عبدالقدول الإنصاري ، آثار المدينة المنوره ، چوتفاليديشن ، مدينطيبه ، ١٩٨٥ يص : ٩٣

(٥٥) أشيخ جعفرين اساعيل المد في البرزقجي مزيبة الناظرين في مسجد سيدالا ولين والأخرين بسفحات: ٢٥٢-٣٥٣

(۴۷) ابراتيم رفعت پاشا، مرآة الحربين، ج:اجس: ۲۹۹

(٢٤) مصطفى بن تحد بن عبدالله العلوى الرفاعي التحاف الموشين بتاريخ مسجد خاتم الرسلين الهكتية العلميه ،مدية طيب ١٩٨٩ جس ١٨٠

(٨٨) اوليا فلعي (ولاوت: ٢٠ ١٠ ابجري) سياحت نامه (عربي ترجمه بعنوان: الرحلة الحجازية) على ١٢٨

(١٦) حافظ عبدالسلام بأشم المدينة المنوره في التاريخ، يكي ازمنشورات مدينه اد في كلب (تمبر ٢٥) مكتبة الحرم لمنوى، كينلاگ نمبر ١٩٧٥م، مورجه ١١٥٥١-١١٥ جرى

(۵۰) جعفر صین بن ہاشم الحسینی (ت: ۱۳۳۰ اجری) الاخبار الغربید فی ذکر ماوقع بطبیة الحبیبه ، بیاتیاب ایک مخطوطے کی شکل میں ہے جو کد دارة ملک عبد العزیز کی لائبریری میں ہے منقول از دکتورعبد اللہ بن عبد الرحیم العسیلان ، المدینة الهنوروفی آثار الرفین و باحثین قدیماً وحدیثاً جس ۲۹

(٥) محرليب البتولي، الرحلة الحجازية ص: ٣١٩

(۵۲) روزنامهٔ الحیاة 'بروز پیر ۱۸ جون ۲۰۰۱ آرنگل از بجمود السید الدغیم



ے اور کھا نا ظاہر موجا تا ہم سب نے پیٹ مجر کر کھا نا کھا یا عمر کھا نا دستر خوان پر لگائے جانے سے پہلے سے مجمی زیاد وقتا |

(١٨) مجيم مسلم ، كتاب الاشرب، ج.٣ منبره ١٥ ايز سحيح بخاري ، ج. ا منبر ٥٥ ا

(19) صحيح مسلم، ج: ٣٠ كتاب الإماره ونبير ٢٩٨٢

(ro) القرطبي ، الجامع الاحكام القرآن ، ج. ٣٠ ص ٣٠٠٠

(۱۱) سنن الى واؤد، ۲۱-۲۲-۵

(۲۲) اليبقي بنن، ۹-۳۰۴

(۲۲) تصیح بخاری (اردوتر جمه )، ج:۲، نمبر ۵۰۹

(۲۴) صحیح بخاری مج: ۲ منبر ۲۵۹ موج: ۸ نمبر ۲۶۳ وج: ۳ منبر ۲۸

(ra) الموطاء امام مالك ٢٣٠ – ١٠٥٥

(٢٦) سنن اني داؤد ٢٦٠ - ٢٠٠٩

(٢٤) القرآن الكريم (الكبف:٢٨)

(۴۸) امامغزالی،احیاءعلوم الدین،انگریزی ترجمهازفضل الکریم،سنده ساگراکیڈیمی،لاہور،ج:۱۹س،۹

(٢٩) اكرم ضياءالعمرى،مصدر مذكور ص ٩١

(٣٠) صحیحمسلم،ج:٩،نبر٢٨٢

(۳۱) محرم حسين شراب مصدر مذكور من: اجس: ۲۲۱

(٣٢) تعليم ملم، ج.٣٠ كتاب الاشربية بمبر١٠٥

(۳۳) حضرت ابو ہر رہہ گئی روایت کی ہوئی تعداد ذرا کم معلوم ہوتی ہے ،گراس کی وجہ پیتھی کوانہوں نے ے بھری میں اسلام قبول کیا تھااورافلب امکان ہے گھراس کی وجہ پیتھی کوانہوں نے ے بھری میں اسلام قبول کیا تھااورافلب امکان ہے گھراس اسونت تک بہت ہے اصحاب الصفہ نے وہ اس وقت تک شاویاں بھی کر کی تھیں اوران کا وہاں رہنا ناممکن تھا متر ید برآں بیر معونہ کا واقعہ بھی عجم کے پہلے دونما ہو چکا تھا جس میں ستر اسحابہ کرام نجد یوں نے وہو کے سے شہید کرو سے تھے۔

یہلے دونما ہو چکا تھا جس میں ستر اسحابہ کرام نجد یوں نے وجو کے سے شہید کرو سے تھے۔

(۳۴) اَن میں سے شیجے نام امام خاوی (ابوالخیرشس الدین ثمر بن عبد الرحمٰن السخاوی ۔ متوفی: ۹۰۲ ججری) کی ''ر جھان الکھ فی اخبارا بل الصف' کے قلمی کنٹھ سے اور تجزیہ (Al-Medina al-Munawwara in One Hundred Manuscripts) میں وی گئی ہے جے یہ پید منوال

ريس ايند مندين منفرني ١٣٢٠مين نشركيا جفحات: ٣٣٢-٢٢٠

(۳۵) حضرت حارثہ بن النعمان انصار بیں سے تھے اوران کی بہت کی جا کیاد تھی جو کہ انہوں نے وقا فو قار سول اللہ ﷺ کی از واج مطہرات رضوان اللہ علیہ ناگہ در ہائی ضروریات کے تحت ایک ایک کرکے دربار رسالت بآب ﷺ بیس تحفقاً چیش کردی تھی تا کہ جرات امہات المونین رضوان اللہ علیہ ناقیر ہوئیں۔
انہوں نے اسحاب الصفہ رضوان اللہ علیم کے ساتھ رہنا اپند کیا۔ ان کا ایک گھر مجد نبوی شریف کے شرقی جانب ہوا کرتا تھا جہاں ام المونین سید تا ان اللہ علیہ میں موالیت میں بی استحق میں ہوئے ہے کہا رہی تھیں بعض روایات میں بی تھا صدیقہ \* کی روایت کے مطابق سید تناام ابرائیم مار پی تھی ہوا کہتا تھا۔ گران کے استخناء کا بیما لم تھا کہ آئیس اہل الصفہ رضوان اللہ بیمی ہوا کرتا تھا بھران کے استخناء کا بیما لم تھا کہ آئیس اہل الصفہ رضوان اللہ بیمی کے ساتھ جمدوقت دربار رسالت بآب ﷺ میں رہنا زیادہ بھا تھا۔

(٣٦) ابن سعد، ج: 2، ص: ۵۱ نمبر ۵۵ سے کیرنمبر اے تک اصحاب الصفه رضوان الله علیم کے نام ہم نے حافظ الی تعیم الاصفها فی کی حلیة الاولیاءوطبقات الاصفیاد « وارالکت العلمیه ، بیروت ، ج: ۱، ہے بین .

(٣٤) سغن الي داود ۲۰۵-۱۳۱۵ اين الكثير (ت: ٤٨ ٢٠ جرى) ، البدايد دالنبايد ، ج: ٥ جس ٢٠٨٨



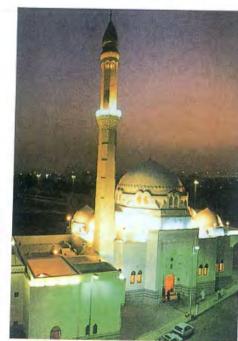

رچ ڈیرٹن (برطانوی جاسوس) نے اپنے کتاب میں اس مجدنما قارت کا تکھے یہ کہ کرشال کیا ہے MUSALLA AL-NABI, THE PROPHET'S PLACE OF PRAYER



مد بین طبیعی تا ریخی مساحد رکاردوعالم الله نظر ما تقا که دینظیه مین مختلف جگهون پرمساجد تغیر کی جائیں اور یون مجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ نود گرمساجد مجی معرض وجودین آنچی تغییر جوكه مساجدالدويت كهلاتي تقيس جهان اصحابه كرام رضوان التدليم متجدنبوي شريف

کی آذان کے ساتھ ہی نمازادا کروایا کرتے تھے









مجدغمامه، ترک دورمیں

جان نثاران رسول مقبول ﷺ اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے لیے سے بہت بیعزت و وقار کالمحہ ہوتا جب جمعی حبیب کبرمار علىيەنضل الصلو ة واتم التسليم ان كے گھروں كواپ قد وم ميمنية لزوم ہے نوازتے ان كی خوشی كی انتہاء ندرہتی جب كمان ميں ہے گئی گوروں دوعالم ﷺ کی میز بانی نصیب ہوجاتی جضور رسالت مآبﷺ بھی بھی کسی کی دعوت یا درخواست رد ندفر ماتے اور دوران ورود مسعوداً کرگسی کے میں نماز کا وقت آ جا تا تو آ قائے دو جہاں سیدانس و جال ﷺ ہے درخواست کی جاتی کہوہ میز بان کے گھر میں نماز کی امامت فرمائیں مخلف ساجی مواقع ( مثلاً شادی بیاه ، تیار داری یا عزاداری یا دیگرساجی اور ریاتی ضروریات وغیره ) پربھی حضور نبی اکرم 🗃 اصحابه کرام رضوان الله علیم کے گھرول میں تشریف لے جاتے اوران کی خوخی اورغم میں برابر کے شریک ہوتے تتھے اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی اصحابی محض اس لیے حضور پرنور ﷺ کواپنے گھر تشریف لانے کی درخواست کرتا کہ آپ ان کے گھر میں نماز ادا فر مائیں .(١) اور بھی یوں بھی ہوتا کہ ازخود تاجدار مدینه سرورقلب وسینہ ﷺ سی قریب کے گھر میں تشریف لے جاتے تا کہ وہاں جا کرتھوڑی دہرے لیے ستالیں ،جیسا کہ اکثر اعادیث مبار کہ میں مذکورہے کہ آتا ہے دو جہاں سیدانس و جال ﷺ سیدۃ ام سلیمؓ (حضرت انس بن مالکؓ کی والدہ ماجِدہ) کے ہاں پئر حام تشریف لے جاتے اور وہال قیلولہ فرماتے اور پھر جب نماز کا وقت ہوجا تا تو وہیں نماز کے لیے تجدہ ریز ہوجاتے . (۲) اور بھی ایسا بھی ہوتا کیکس کے مال ویسے ہی تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے جبیہا کہ بروایت حضرت صمصعہ 🎖 کئی باراییا ہوا کہ حضور رسول مقبول 🍇 حشرت ابوسعیدالخدری کے ہاں تشریف لے گئے اور وہیں ان کے ہاں اکثر مرتبہ نماز بھی اداکی .(۳)س کے علاوہ مدینہ طیبہ میں بعض ایے تھی مقامات ہیں جہال کی غزوے کے دوران سرکار دوعالم ﷺ عسا کراسلام کی قیادت کے لیے خیمہ زن ہوئے اور پھروہاں کی کئی دن فہازیں الا فر ما ئیں ( جیسا کہغز وہ احزاب کے دوران جبل ذباب پر محدالرابیہ یا جبل سلع پر مجد فتح کے مقام پر بموااورغز وہ بؤقریفند کے موقع پر مجھ بنوقریضہ کے مقام پر ہوا)اور بھی سمی سفر کے دوران کسی مقام پر رات بھر قیام فرمایا اور وہاں ایک یا دونمازیں ادا فرما کیں (جیسا کہ مجد ذوالحليف اورمجدمعرس وغيره)! يسے تمام مقامات پر جہال جہال حبيب كبريا صاحب لولاك ﷺ كى جبين طاہرہ بجدہ ريز مولى اوروه بقد ہائے طاہرہ مشاہدہ گاہ انوار مصطفوی ہوئے ، وہیں آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللّه علیہم نے مساجد تغییر کرلیں جہاں آج تک فرزندان توحید سر بہجو دہونا اپنے لیے سعادت مندی اور باعث صدافتار وتو قیر بجھتے ہیں . دور دراز ہے آئے ہوئے مسلمان تو اظہار عشق میں ان مقامات ک جتجو میں رہتے ہیں کہ کہاں کہاں سیدوسرورمحبوب رب ذوالجلال ﷺ کے قد مین شریفین پڑے تھے تا کہ وہیں پرجبین نیاز رکھ دی جائے۔

ایسے خوش نصیب اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجن کے ہاں رسول اللہ ﷺ نے دوگا ندادا کی ہوتی وہ اس مقدس ومظہر مقام پرنشانات اللہ سے جسزت ابی بحیق سے محتر میں تبلہ کی طرف واقع اللہ سے جسزت ابی بحیق سے گئے نے حضرت ابی بحیق تھی ہم نے اس مقام پرایک کیل شونک لیا ستونوں کے درمیان الیں جگہ پرنمازادا فر مائی جو کہ امام کی جگہ سے پانچ ذرع (اڑھائی میٹر) پیچھے تھی ہم نے اس مقام پرایک کیل شونک لیا تھا کہ اللہ تھا (تا کہ جگہ کا تعین رہے ) ] . (م) بعض مقامات پرستوں کھڑے کردھیئے گئے تھے جن پرخوشبو ملی جاتی تھی جس سے اندازہ ہوجا تا تھا کہ اللہ بقاع طاہرہ پرسید الساجدین اور امام المتقین ﷺ نے نماز ادا کی تھی ، جیسا کہ محبد قباء میں تھا اور پھر انہی ستونوں کے گردعشاق رسالت ماب ﷺ اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجدہ ریز ہونا اپنے لیے باعث افتار سمجھتے تھے جھزے عبداللہ ابن عمر شخ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ستون کے گردنماز ادا کرنے میں بہت شہرت رکھتے تھے کہ میرام مرکار دو جہاں ﷺ نے کس کس جگہ کھڑے ہو کرنماز ادا فرمائی تھی .

جب ولید بن عبدالملک کا دورآیا اورعبائے ولایت مدینه طیب حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ مدینه طیبہ کے شانوں پر ڈال دی گئ تو مسجد نبولنا شریف کی تغییر نو کے ساتھ ساتھ ولیدنے ان کو تکم دیا کہ وہ ان تمام مقامات کا پیۃ دگا کیں جہاں جہاں رسول اللہ ﷺ نے ایک یااس سے نبادہ

الی تمام مساجد جن کو حضزت عمر بن عبدالعزیز نے تغییر کروایا تھا عرصہ مدید تک موجود رہیں اور عشاق کی اتباع سنت رسول اللہ ﷺ کی بیان بجھاتی رہیں ہے جن کی تغییر کروایا تھا عرصہ مدید تک موجود رہیں اور عشاق کی اتباع سنت رسول اللہ ﷺ کی این بجھاتی رہیں ہے بہت کی خالت خشہ ہونی شروع ہوگئی سوائے ان چند کے جن کی تگہداشت اور مرصت میں مختلف اوقات میں بعد میں آنے والے حکمر انوں نے دلچیوں کھی ابن نجار کی شہرہ آفاق تاریخ مدینہ طیب مندرجہ ذیل افتہاں مجھنی صدی جو کی میں ایس بحد کی زبول حالی کی تصویر کشی کرتا ہے:

''میں مطام ہونا چا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اس وقت بہت ی مساجد ہیں جو کہ حالت انہدام میں ہیں اور بوسیدہ ہو پھی ہیں:ان میں سے این میں ہیں قوصر ف ایک آ دھا محراب یا ستون بچا ہوا ہے ان کا ملہ از تنم پھر وغیر ولوگ اٹھا کر لے گئے ہیں تا کہ اپنے مکا نات بناسکیں ان مساجد میں ایک محبد قراب ہیں ہے جو کہ مجد ضرار کی جگہ کے قریب ہے،اس میں اب صرف چند ستون بچ ہیں جو کہ اپنے جگہ پر کھڑے ہیں، اس کے علاوہ دواور مساجد ہیں جو کہ ابقیع کے نزد کی ہیں جس میں سے ایک مجد الا جابہ ہے جس میں صرف ستون اور محراب کا پچھے حصہ بچا ہوا ہونا کا تمام حصہ کھنڈر بن چکا ہے؛ دوسری معجد معجد بغلہ یا معمد بنی ظفر' ہے جس میں صرف ایک ستون بچا ہے اور وہ بھی زبول حالی کا طام ہے کہ تا ہیں کے قریب ہی ایک پھر بڑا ہے جو تاریخی آ خار (آ خار النویہ یہ) میں سے ہے کیونکہ اس کے قریب ہی ایک پھر بڑا ہے جو تاریخی آخار (آ خار النویہ یہ) میں سے ہے کیونکہ اس کے اوپر دسول اللہ دھی کی فچر کے پاؤں گنٹانات ہیں. بایں ہمہ یہ مصحب ہے کہ زائر ان تمام مساجد میں نماز اواکر ہے: '(9)

یہ نہایت ہی قابل افسوس بات ہے کہ اگر چہ ان مساجد میں سے پھوتو اچھی حالت میں موجود ہیں اور پھھا نہائی خستہ حالت میں گئذرات کی صورت میں موجود ہیں گر جاج اور زائرین کے ان کی طرف جانے پر مدینہ طیبہ میں اس وقت صاحب اقتد ارطبقہ کی طرف سے اگر جوں پڑھائی جاتی ہے کہ ان مقامات تک رسائی اور راہ نمائی کے نقدان کا کممل اور تسلی بخش انتظام کیا گیا ہے اور دوسرے یہ کہ آگر کوئی سعی بسیار ہے ایسے کسی مقام یا مقامات پر پہنچ ہی جاتا ہے تو مباحث یا مطوع فورس کے ہاتھوں بیہودہ سوال وجواب اور ہے کہ آگر کوئی سعی بسیار ہے ایسے کسی مقام یا مقامات پر پہنچ ہی جاتا ہے تو مباحث یا مطوع فورس کے ہاتھوں بیہودہ سوال وجواب اور ہے کہ تاریخی مساجد جو کہ تعیمر نو کے مراحل بھی طے کر چکی ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر کے بائر تی کا کھڑی اگر کوئی میں وہ بھی اکثر و بیشتر



مجد جد ( قبا کیستی میں ) ۱۳۲۷ جری

نى تقيير شده مجد جمعه

ے اہمت کے لحاظ ہے متجد الجمعة تيسری متجد ہے جہاں رسول اللہ ﷺ نے ججرت مبار کہ کے بعد باجماعت نماز کی اقتدا ، فرمائی تھی: پہلی دو معاجد میں متجد قبا ، اور متجد بنوانیف کا نام آتا ہے .

یے کہناو گھیں سے خالی نہیں کہ بہت سے سیر قانگاروں کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی حیا قطیبہ میں یہ پہلاموقع تھا کہ نماز جمعہ اوا کی گئی باشکہ بھرت مبارکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ کی ایس بھیلا جمعہ تھا جب رسول اللہ ﷺ نے اپ اصحاب کرام رضوان اللہ علیم کی اقتداء آزادانہ ماحول میں کروائی، لیکن حضور پرنور ﷺ کی آمد سے پہلے حضرت اسعدا بن زرار ڈنماز جمعہ باجماعت کروائے رہے بھے حضرت مجمدا بن برین "کا بیان ہے: [مدنی حضرات رسول اللہ ﷺ کی آمد مبارکہ سے پہلے اور نماز جمعہ کے فرض ہونے کے پہلے ہی جمع ہوجایا کرتے تھے در حقیقت یہی اصحابہ کرام رضوان اللہ علیمی اجمعین تھے جنہوں نے اس نماز کا نام 'جمعہ رکھا تھا،ان کا کہنا تھا کہ یہودی ہفتہ وارا پناا جہا کہ ہفتہ کے دن (یوم السبت) کرتے ہیں اور انصار کی اپناا جہا کا اتوار کے دن کرتے ہیں لبندا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ممال کہی ہفتہ میں ایک دن مختص کریں تا کہ اجماع کے ورائد تو اگل کہ انہوں نے کہا کہ جمعہ کو ان کہ جمعہ کو ان کہ جمعہ کو انہوں کے کہا کہ جمعہ کو انہوں کہا جانے لگا اور ان انہوں کے کہا کہ جمعہ ہوئے اور باجماعت دور کھت نماز اوا کی اور ان کام کے لیے ختص کرلیس لبندا وہ تمام حضرات حضرت اسعدا بن زرار ڈ نے اس ختی میں ایک بھری کو کی کہا جانے لگا اور معامل کیا در جمعہ ہوئے اور باجماعت دور کھت نماز اوا کی اور ان سبت سے اس دن کو یوم الجمعہ (جمع ہوئے اور باجماعت دور کھت نماز اوا کی اور ای نہوں کو جمعہ عالم اسلام میں سب سے پہلا جمعہ تھا، (اا)

معجدالجمعہ ابتداء میں معجد نبوی شریف کی طرز پر انتہائی سادہ تغییر کی گئی اس کی بنیادیں پھر کی تھیں جب کہ دیواریں پچی اینٹول کی بنی المن تعمل ابن شبر کے مطابق اسے 'معجد عاتک' بھی کہا جاتا تھا۔ (۱۲) ابن نجار کے مطابق اسے معجد الغدیب بھی کہا جاتا تھا افتی تھی اوراس کی ثال میں مزدلف تھا جو کہ حضرت عتبان بن مالک "کا اطم تھا۔ ہے معجد الوادی بھی کہا جاتا تھا کیونکہ بیوادی ذی سلب میں واقع تھی۔ اسلام عبد بنات النجار ہوا کرتی تھی جو کہا ب معدوم ہو پھی ہے۔

ای مبحد کی تغیر نو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں ۸۸ بجری میں ہوئی اس کا طرز تغیر بھی ان دیگر مسا جد جیسا تھا جو کہ نبی اگرم بھی سے منسوب تھیں بعض موز خین کا خیال ہے کہ اس کی تغییر نوع باسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور میں دوسری صدی ہجری کے وسط میں ہوئی بھر اللہ کے بعد صدیوں تک اس کی مرمت یا تغییر نوکا کہیں ذکر نہیں ماتا تا آ کہ عثانیوں کی نظر النفات اس کی زبوں حالی پر پڑی اور ترکی سلطان مظر بایزید (۱۹۱۸ – ۸۸۷ بجری) کو اس کی تغییر نوکا گخر حاصل ہوا او پر دی گئی تصویر ترکی دور کی تغییر سے تعلق رکھتی ہے اور ۱۹۲۰ کی دہائی سے مختل ہے ہوتا ہے کہ ریکا فی بلند سطح پر تغییر کی گئی تھی اور ۸۸ میٹر کے رقبے پر بنائی گئی تھی جس پر ایک جھوٹا سا مگر جاز ب نظر گئی تھی جو کہ اندرخوبصورت نقش و نگار کے علاوہ دیدہ زیب خطاطی کی گئی تھی جو کہ

مقفل ملتی ہیں اور زائر وہاں نماز اوا کرنے کی صرت دل میں سمینے واپس لو شنے پر مجبور ہوتا ہے.

صدیول ہے مورقین مدینظیب نے ان مساجد کی کیفیات اور اہمیت جماتے جماتے تاریخ کے شفول پر صفحے سیاہ کرؤالے ہیں اور ہم تکہ مم تفاصل پہنچانے میں نمایال کر دارا داکیا ہے۔ ابن نہ بالہ اور ابن شہہ ہے کر دور حاضر تک ایک مساجد کو دوسنفوں میں تقتیم کیا گیا ہے ایک مساجد جہاں پر تابول اللہ بھی کا ایک یازیادہ بارنمازیں اوا کرنا ثابت ہے اور ایک مساجد جہاں پر ثابت تو نہیں کہ وہاں جبیب رب المشر فیں اور المغربین تھی نے نماز اوا کی تھی گراس بات پر انفاق ہے کہ وہ مساجد اصحابہ کرام میا تا بعین کرام رضوان الٹھیہم اجمعین نے تعیم کروائی تھی اور ان کی مساجد کی تعداد جہاں اسحابہ کرام رضوان الشہیم اجمعین نے تعیم کروائی تھی ہے۔ کہ ان کی تعداد دسات ہے، اسی طرح آکثر اوقات ان تاریخی مساجد کی تعداد جہاں اصحابہ کرام رضوان الشہر کی مساجد کی تعداد درار میں کہی ہے۔ ان میں سے تمام تو زمانے کی دست برد سے محفوظ ندرہ سکیس ، اور قدیم مور تیمی افراد کیا تھی افراد کیا ہے کہ ان کے متعلقہ ادوار میں بھی وہ مساجد صرف نام کی حدیث تاریخ کے اور اق پر تھیں حالانکہ ان کو معدوم ہوئے بھی ایک عرصہ گرز رچکا تھا اور تابیا گیا گئی ہے۔ ان میں سے تمام تو زمانے کی دست برد سے محفوظ ندرہ سکیس ، اور قدیم مور تھی افراد کیا تھا اور تا آت ہے ان میں سے تمام تو زمانے کی دست برد سے محفوظ ندرہ سکیس ، اور قدیم مور تھیں اور تمام کی سے کہ اس وہ تابی کی ہے۔ ان کی بیار کے بعد محبود قباء کا میں تاریخی مساجد میں سے بیا جم دیگر تمام تاریخی مساجد کی تفاصیل کواس باب میں کی جا تات کی اس کو ایک کو الیا گیا ہی ہے۔ تابیم دیگر تمام تاریخی مساجد کی تفاصیل کواس باب میں کی جا کہ کو ایک کہ اس کے بیش نظر ہم نے ان پر سیر حاصل بحث الگ الگ بابوں میں کی ہے۔ تابیم دیگر تمام تاریخی مساجد کی تفاصیل کواس باب میں کی باکہ کر دیا گیا ہے۔

یہ مشہور مجد موضع قباء میں واقع ہے اور مجد قباء ہے مجد نبوی شریف جاتے ہوئے دائیں طرف آتی ہے ، جرت مبارکہ کے موقع ہو اس علاقے میں بنی سالم کا قبیلہ آباد تھا اور ساتھ ہی کچھ گھر بنی نجار کے بھی تھے مسجد قباء کا سنگ بنیا در کھ کر جب رسول اللہ ﷺ عازم مدینظیہ ہوئے تو آپ حضور ﷺ اور تمام اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے جلوس کا گزروادی رانو ناسے ہوا جہاں بنی سالم بن عوف بن عمرو بنا عوف بن الخزرج کے لوگ آباد تھے انہوں نے حضور بی اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ حضور ﷺ کچھ دیران کے ہاں رکیس بلہذار حت اللحالمین ﷺ نے کچھ دیروہاں قیام فرمایا اورای اثنامیں وہاں نماز جمعہ کا وقت آگیا۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ نے مدین طیبہ میں بہلی باجماعت نماز جمعہ اس مقام پرادا کی اور پھراس کے بعداس جگہ پر با قاعدہ مسجد بنادی گئی۔ (۱۰) آج کی مسجد جمعہ اس جگہ پر اس واقعہ کی یا دیازہ کر آ



( دوقبلول والي مسجد ) 55144

تر كى طرزىقمىر كاطر ەانتياز نقا.

اس معجد کوسعودی حکومت نے ہے سرے سے تغییر کیا ہے. بیم عجد 'معجد قباء' سے تقریبا ۵۰۰ میٹر کے فاصلے پر ثال کی جانب دائع ہے اس کاموجودہ رقبہ ۲۳۰ ،امر بع میٹر ہے اور اس پر پانچ گنبد بنائے گئے ہیں: پانچوال اور وسطی گنبدسب سے بڑا ہے جس کا قطر ۱۲ میڑ ہے جبکہ باقی کے ہرایک گنبد کا قطر صرف ۵میٹر ہے اس کا صرف ایک ہی مینارہ ہے جو سطح ارضی ہے ۲۵ میٹر بلند ہے اندرونی حصہ میں خوبصورت فانوس آویزاں ہیں جس سے اس کی مشابہت قدرے ترکی طرز تعمیرے ملتی ہے.

نماز کے دالان کے علاوہ جہاں ۲۵۰ نمازی بیک وقت نمازادا کر سکتے ہیں ،مسجد کے ساتھ یوٹیلٹی ایر یا بھی بنایا گیا ہے جوطلبااورقرا، حضرت کی درسگاہ کے علاوہ امام صاحب کی رہائش اورخواتین وحضرات کے لیے وضوغانہ جات پرمشمل ہے ، زنانہ حصد ۸ مربع میز کاب اورمبجد کے عقبی حصے میں واقع ہے وضو خانہ میں مر دحضرات کے لیے دس عنسل خانے اور تنین سطروں میں وضوء کے لیے جگہیں بنائی گی ہیں ای طرح خواتین کے لیے اعسل خانہ جات اور ۲۲ عدد وضوء کی جگہیں بنائی گئی ہیں امام اورموذ ن حضرات کے لیے دور ہاگئی مکانات بھی مسجد کے کمپلیکس میں شامل ہیں زائزین حضرات کوانتہاہ ہے کہ وہ اگر مسجد میں دور کعت نماز اوا کرنا جا ہیں قو صرف اس وقت جا میں جب كەنماز پنجىگانەيىل كى كى نماز كاوقت مو، ورىند مايوى موگى.

حرة الوبره (حرة الغربيه) ميں ميم جدغر بي جانب وادي العقيق كے العرصه كے ميدان كر يب واقع ہے اے مجابلتين (ليغي وقبلول والی مسجد) کہا جاتا ہے بنی سواد بن بنی سلمہ (جسے عرف عام میں بنی سلمہ کہا جاتا ہے )اس علاقے میں رہا کرتے تھے اورای کے قریب ہی الناکا آبائی قبرستان بھی تھا ججرت مبارکہ کے دوسرے سال (جب کہ ابھی ستر ہیاا ٹھارہ ماہ گزرے تھے )ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ بن سلمہ ہم ایک صحابیہ سیدۃ ام بشر بن البراء کے گھران کے بیٹے کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تھے اصحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین کی ایک کثیر تعداد بھی ہمراہ تھی اہل خانہ نے نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری پر آپ حضور ﷺ اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاطر و مدارات کے لیے ظہرانے کا بندوبست كيااور يول وبال كافي دير بوگني اى دوران نماز (ظهر) كاوقت آگيااور رسول الله ﷺ في حسب معمول بيت المقدس كي طرف رخ افور کر کے نماز کی امامت فرمائی جونہی آتا ہے دو جہاں ﷺ نے تیسری رکعت شروع کی قر آن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کانزول ہوگیا: ہم دیکھ رہے ہیں بار بارتمہارا آسان کی طرف منہ کرنا ، تو ضرور ہم تنہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری فوق ا

ہے ابھی اپنامنہ پھیرد ومحدحرام کی طرف اورا ہے سلمانوتم جہاں کہیں بھی ہوا پنامنہ ای کی طرف کرو ﴾ (۱۴)

كرام رضوان التعليم اجمعين نے دونول قبلول كى طرف مندكيا تصابعتى يہلے بيت المقدی کی طرف اور پھر بیت اللّدشریف کی طرف . (۱۵)مشہور تابعی حضرت سعید بن المسنیب سے مروی ہے: [اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا جس دوران تحویل قبله سرانجام پائی. ] (۱۲) کیکن پہلی پوری نماز جوتھویل قبلہ کے احکام کے تحت ادا ہوئی وہ نماز عصرتھی اور مسجد نبوی شریف میں ادا ہوگی جس میں فرزاندان تو حید کارخ کعبة المشر ف کی طرف تھا ایسا بروز پیر ماہ رجب کے وسط میں م ججری (جنوری ۲۲۴ء) کو جوا ( ۱۷) واقد ی

کابیان بھی یم ہے کتھویل قبلہ ماہ رجب کے وسط میں ججرت مبارکہ کے تقریباً سترہ ماہ بعد ہوئی تھی (۱۸)

تا ہم بعض روایات میں اس معاملے میں قدرے تفاوت پایا جاتا ہے کچھ کا خیال ہے کہ بینماز ظہر کی تھی جب کہ اکثریت کا خیال ہے کالیانمازعصر کے وقت ہوا تھا بعض روایات کے مطابق ایسام جد بی سلمہ میں ہوا تھا جب کہ بچھے علماء کا خیال ہے کہ تحویل قبلہ مسجد نبوی شریف یں ہوئی تھی جا فظا بن حجر عسقلانی نے اس معاملے رتفصیل ہے روشنی ڈالی ہے ان کی رائے میں تحویل قبلہ کے حکم کی تعمیل تو مسجد بنی سلمہ میں المثر فدی طرف رخ کر کے رہوهی گئی وہ نماز عصرتھی جو کہ مجد نبوی شریف میں ادا ہوئی تھی . (۱۹)

جونمی تحویل قبلہ کی خبرشہر میں پھیلی وہ اصحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین جوحالت نماز میں متھے انہوں نے اسی وقت اپنے رخ سے قبلیہ فاطرف موڑ لیے جافظ بن ابی بکر بن مردوبیّا نے سیرۃ نویلہ بنت مسلم عصر روایت کی ہے کہ:[ ہم نماز ظہر ( یاعصر ) بنی حارثہ میں مسجد الميا (بيت المقدس) كى طرف رخ كر كے برا هد ہے تھے جم نے ابھى دوركعتيں جى براھى تھيں كدايك منادى كرنے والے نے اعلان كيا كه مطرول پر کھڑے ہو گئے بھرہم نے باقی کی دور کعتیں بیت الحرم کی طرف منہ کر کے اداکیں. ] (۲۰) حضرت سعید ابن المستب کے بیان کے مطابق الیاغزوه بدر سے دوماہ پہلے ہوا، لینی ماہ رجب میں.

اس کے بعد بنی سلمہ کے اصحاب نے اس خانون سے درخواست کی کہ وہ اپنامکان مجد بنائے جانے کے لیے وقف کردیں انہوں نے يد دخواست بؤش قبول كرلى اس طرح اس مقام برايك مجد تغيير كردى كى ان المهم علمائ كرام كى اكثريت كى رائ ہے كماس مقام برپہلے الاالك مجدتني جوكه بن سلمه كي معجدتني ايسے علماء كرام بھي يه مانتے ہيں كه رسول الله ﷺ اس وقت مذكورہ خاتون كے مال تشريف لے گئے تتھ

(ووقبلول والي مسجد) ٠١٣٢٠ جرى

نئ تغيير شده مسجد بلحتين



متجدالا جابہ متحد بخی معاویہ تغییرنو سے پہلے

نى تقبير شدە مىجدالا جاب ٢٠٠١ء

الادیاس کے بعد عثانی ترک سلطان سلیمان نے • ۹۵ ججری میں اس کی مرمت کروائی جیسا کہ اس سنگ لوح سے ثابت ہوتا تھا جو کہ اس کے مرردروازے پڑا • ۹۹ء تک موجود ہوا کرتی تھی ابراہیم رفعت پاشا کی سفری یادواشتیں اوروہ تصاویر (جو کہ انہوں نے ۱۹۰۲ء میں لی تھیں ) سے ظاہر انہیں جن بھی جن اور کے محبود نہایت ہی جاء تنائی اور فکست وریخت کا شکار رہی تھی (۲۲) شاہ فیصل مرحوم کے دور میں اس کی تعمیر نوکی گئی تھی ۔ مال سے انہیں کی سات کی اور فکست وریخت کا شکار رہی تھی (۲۲) شاہ فیصل مرحوم کے دور میں اس کی تعمیر نوکی گئی تھی ۔ مال سے انہیں کہ سات کے انہیں کہ تعمیر نوکی گئی تھی ۔ مال سے انہیں کی سات کی سفری انہیں کی تعمیر نوکی گئی تھیں انہیں کی تعمیر نوکی گئی تھی ۔ مال سات کی سفری کے دور میں اس کی تعمیر نوکی گئی تھیں کے دور میں اس کی تعمیر نوکی گئی تھیں کہ تعمیر نوکی گئی تھیں کے دور میں اس کی تعمیر نوکی گئی تعمیر نوکی گئی تعمیر کے دور میں اس کی تعمیر نوکی گئی تعمیر نوکی کئی تعمیر نوکی تعمیر نوکی کئی تعمیر نوکی تعمیر

قدیم مجد کارقبة و صرف ۲۲۵ مربع میر مواکرتا تھا جب کہ جدید قیم کے بعد مجد اوراس سے ملحقہ یو پیلی علاقوں کو ملاکرکل رقبہ ۲۳۹ مربع میر مجدی زیادہ ہوگیا ہے۔ بعنی پہلے کی نسبت نوگنا اضافہ کر دیا گیا اس کا طول ۹۵ میٹر ہے جب کہ بیشر قی جانب سے ۸۳ میٹر عربی ہون ہوار مغربی باب سے اس کا عرف ۸۲ میٹر ہے۔ جس سے کر دچار دیواری کر دی گئی ہے تمام باب کا عرف ۱۹۲ میٹر کیا گئی ہے۔ جس سے اس کا عرف ۱۹۲ میٹر کیا گئی ہے۔ بہ امر بع میٹر پر تیان کا بال تعمیر کیا گیا ہے۔ جس میں بیک وقت ۲۰۰۰ مامر و نماز اوا کر سکتے ہیں جواتین کے لیے ۲۰۰۰ مربع میٹر پر گیلری تغمیر کی گئی ہے۔ بہ اس بی القرآن کے لیے بہت بڑار قبد رکھا گیا ہے۔ پر انے قبلہ (بیت المقدس) کی سمت ظاہر کرنے کے لیے مدرور الفاری کرنے کا نموروں کی سکت ظاہر کرنے کے لیے مدرور کی طرف چیت کے قریب ایک مصلا کا نقشہ بنادیا گیا ہے جوور حقیقت اس مقام کی یاد میں بنایا گیا ہے کہ وہاں تحویل قبلہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وضوء کے لیے گئی کہ اور کی مرکز کو ان کو مل کی گئی ہے اور کردی گئی ہے اور کردی کی گئی ہے اور کردی کی گئی ہے اور کے بیان کردی کا خوال پر دورتک خوبصورت تی جو بی جس سے بیتمام علاقہ مدین طبیعہ کے حسین ترین علاقوں میں شار ہونے لگ گیا ہے اردگر دکی مرکز کو ل پر دورتک خوبصورت بیا گئی ہے۔ بی جس سے بیتمام علاقہ مدین طبیعہ کے حسین ترین علاقوں میں شار ہونے لگ گیا ہے اردگر دی ہے کہ میں جس سے بیتمام علاقہ مدین طبیعہ کے حسین ترین علاقوں میں شار ہونے لگ گیا ہے اردگر دی کے دو بلند مینارے ہیں اندر کی بیشرون کے تھی جس جس سے بیتمام علاقہ مدین طبیعہ کے حسین ترین علاقوں میں شار ہونے لگ گیا ہے اردگر دی کے دو بلند مینارے ہیں اندر کی بیٹر بیتی کرتی ہے مبید کے دو بلند مینارے ہیں اندر کی بیشرکردی کی خوبست کی مورکن منظر پیش کرتی ہے مبید کے دو بلند مینارے ہیں اندر کی بیت بی محرب کے لیے مراکش کے مشہر کے دو بلند مینارے ہیں اندر کی بیٹر بیشرکردی میٹر بیشرکردی کی بیٹر بیشرکردی کی بیٹر بیشرکردی کو کھور کی بیٹر بیشرکردی کی بیٹر بیشرکردی کی بیٹر بیشرکردی کی بیٹر بیشرکردی کی بیٹر کی ہے کہ بیٹر کی ہور کو کسید کی کو کیٹر کی کو کسید کی بیٹر کی کی کو کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کار کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی کسید کی

مجدالا جابه:

شارع ملک فیصل (پرانا نام شارع سنین یا پہلاطریق دائری) پر بقیج الغرقد کی ثال مشرقی جانب (شارع سنین اور شارع ملک المهامزیز کے چوک کی با کمیں طرف) مسجدالا جابہ واقع ہے جو کہ مدینہ طیبہ کی قدیم ترین نومساجد میں سے ایک ہے۔ چندسال پہلے اس کے آب دھااور آب من سروک ہیںتال 'ہوا کرتا تھا رسول اللہ بھٹا کے دور مبارکہ میں یہاں انصار کا قبیلہ بنومعاویہ (بن مالک بن عوف الاوی) آباد تھا اور النہ سنت سے یہ مسجد بنومعاویہ کے نام سے جانی جاتی تھی ۔

رسول اللہ ﷺ کے دورمبار کہ میں وادی بطحان کے اس پار حرہ غربیہ میں اس مسجد کے قریب ایک اور وادی ہوا کرتی تھی جھ آو
''القاع'' کہا جاتا تھا جو بارشوں کے موسم میں شد پیر طغیانی میں آجایا کرتی تھی المرجانی کے بیان کے مطابق جب رسول اللہ ﷺ غزوہ فیجر پہ
روانہ ہوئے تو اس وقت وہ وادی طغیانی ہے لبر بیزتھی اور پانی کی گہرائی خطرنا کے حد تک پہنچ گئی تھی جس سے عسا کر اسلام کو اس کو بور کر گا بہت
دشوار ہوگیا تھا رسول اللہ ﷺ کے مجرزے کی بدولت نہ صرف عسا کر اسلام پانی کی سطح کے اوپر سے چل کر گزر گئے بلکہ بار برداری کے قیام
جانورازفتم اونٹ اور فچر بھی اس کے اوپر سے ایسے گزر گئے جسے کہ وہ سطح زمین ہو، اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بھی آیک
روایت ہے: آ ہمیں القاع' پر طغیانی سے واسطہ پڑگیا۔ جب ہم نے پانی کی پیائش کی تو یہ ۱۱ قامت کے برابر گہرا تھا، اس پر بی رحمت شعادالا ہے۔
مجززگار ﷺ جوان اللہ کا نام لیکر پانی کی شعر کہ اس یاس ہوا تھا،
مجززگار ﷺ جوان اللہ کی تنظم کے اوپر چل کر اس کو عبور کیا، اس کے بعدار شادر سالت آب ﷺ ہوان اللہ کا نام لے کر پانی کی شطح پر چل کر اس کو عبور کیا، اس کے بعدار شادر سالام کے مجز ہے کی تصدی ایس ہوگئی جب کہ انہوں نے سمند کے بیانی کی شعر کے اوپر چل کر اس کو عبور کیا تھا،

وہ مجد جو کہ سرکار دوعالم ﷺ کے ایام میں موجود تھی وہ پھڑوں اور گارے مٹی کو کھجور کے پیوں سے ملاکر بنائی گئی تھی بھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز "کا دور مبارک آیا تو اسے منقوش پھڑوں سے سنوارا گیا ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایام میں چھٹی صدی بھری کے اوا خرمیں مجدا نتہائی سمپری کے عالم میں تھی اوگ اس کے پھڑتک اٹھا کر لے گئے تتے اور صرف چند کھنڈرات بچے ہوئے تھے (۳۳) تقریباً ایک صدی بعد المطری نے بھی اس کی زبوں حالی کا ذکر کیا ہے بمزید ہے کہ سجد کے اردگر دکھجوروں کے جھنڈ اور ذرعی فارموں کی کٹر سے تھی الانہ تمام علاقہ 'القاع' کہلاتا تھی (۲۲)

عبدالقدوس الانصاری کے الفاظ میں: '' ہمیں اس مسجد کی تعمیر اور مختلف ادوار میں مرمت کی تاریخ کے بارے میں زیادہ معلومات بم نہیں پہنچ سکیس ہوائے اس کے کیشنج الخدام شامین الجمالی نے ۹۳ ہجری میں اس کی مرمت کر دائی اورانہوں نے اس کی بوسیدہ چھت کو مخسرے سے



نځ تغییر شده میجدالغمامه ۲۰۰۰ و

> حضرت عاتک بن الحارث سے مروی ہے: [حضرت عبداللہ بن عمر ہمارے پاس بنی معاویہ کے گاؤں میں تشریف لائے جوانصارگا ایک گاؤں ہے انہوں نے استفسار کیا:'' کیا تہم ہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کس مقام پر کھڑے ہوکر آپ کی اس مبحد میں نمازادا گا تھی؟'' میں نے کہا'' ہاں'' اور پھر میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں سرور دوعالم نے کھڑے ہوکر نمازادا کی تھی،اس حدیث مبارکہ سے صاف واضح ہے کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اس بات کا کنٹا اہتمام کرتے تھے کہ کو نسے مواقع پر کس مقام پر کھڑے ہوکر رسول اللہ علی نہوں من کی کھی

( دعاؤں کی قبولیت والی متجد ) کے نام سے یکارا جاتار ہاہے.

جمال المطری (ت: ۳۱) جری) کے بیان کے مطابق اس معجد کی وہ عمارت جو حضرت عمر بن عبدالعزیر ﷺ
ان (مطری) کے ایام میں بہت بوسیدہ ہو چکی تھی بیہ بنومعاویہ قبیلے کے گاؤں کے کھنڈرات اور خربہ کے وسط میں واقع تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ
کے دور میں ایک ٹیلے پر ہوا کر تا تھا (۳۰) امام معہو دی نے لکھا ہے کہ (دسویں صدی کے اوائل میں) یقیناً مطری کے بعداس معجد کی مرمت ضرور
ہوئی نظر آتی ہے لیکن آج کل یہ ختہ حالت میں بقیع الغرقد کے شال میں العریض کی طرف ٹیلوں کے اوپر بنی معاویہ کے گاؤں کے کھنڈرات
میں واقع ہے بشر قاغر بااس کا طول ۲۵ ذرع (۱۲۵ میٹر) ہے جب کہ قبلہ کی جانب اس کی چوڑ ائی تقریباً ۲۰ ذرع (۱۴میٹر) ہے ۔(۳۱)

دسوئیں صدی جمری میں العباس نے لکھا ہے کہ یہ ایک کافی بڑی متجدتھی جو کہ ٹیلوں کے او پر بنی معاویہ کے گاؤں کے گھنڈرات کے درمیان واقع تھی اس کی چارد یواری موجود ہے جوشر قاغر با ۲۵ ذرع طویل ہے اور ثالاً جنوباً تقریباً ۴۰ ذرع عریض ہے اور اس کی قبلہ کل محراب کافی بڑی ہے۔ ۱۸۵۲ (۳۲) میں انگریز جاسوس رچرڈ برٹن (Richard Burton) نے لکھا کہ یہ ایک چھوٹی محرج بہی بات للمی (Philby) نے ۱۹۲۱ء میں مدینہ طیبہ پریلغار کی اور انہوں نے بہت

ے مقابراور مزارات کو مسمار کیا تو یہ مسجد بھی ان کی تباہ کاریول سے نہ نے سکی خلافت کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جس میں مولا محم علی جو ہر بھی ڈالل تھے اس مسجد پر واقع گنبد بھی ان کے ہاتھوں تو ٹر بچوڑ کا شکار بواتھا. (۳۳) تا ہم بعد میں شنزادہ محمد بن عبدالعزیز (جو کہ مدینہ طیبہ کے بہل سودی گورز تھے) کی مداخلت پر اسے مرمت کروا دیا گیا۔ اس کے بعد شاہ فیصل مرحوم کے دور میں بھی اس کی تعمیر نو ہوئی محکمہ او قاف کی ایک رپورٹ کے مطابق جے سعیدالدر بی نے مرتب کیا تھا اس کا کل رقبہ اس وقت ۵۵۲،۸ مربع میٹر تھا. (۳۴) اس کے بعد دو بارہ اس کی تعمیر نوع نوع میٹر تھا. (۳۴) اس کے بعد دو بارہ اس کی توسیع ہوری تھی.

محدالغمامية:

جھرت مبارکہ کے دوسرے سال جب ماہ رمضان کے روز نے فرض ہوئے تورسول اللہ ﷺ نے پہلی بار مدینہ طیب میں نمازعید الفطرادا فرمان پہلی دوعیدیں آوسرورکا نئات ﷺ نے دواسحا بہکرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین کے گھروں کے صحنوں میں اداکیں جو کہ مرکز مدینہ طیبہ یعنی مجذبوی شریف کے مضافات میں واقع تھے جھزت زید بن البکار ﴿ کی روایت کے مطابق پہلی عید آل حضرت بیں نے حارة الدوس میں انابی جنوب کے گھر کے حق میں اور تیسری عید حضرت عبداللہ بن درة المحزفی میں اور تیسری عید حضرت عبداللہ بن درة المحزفی ﴿ کے گھر کے حقن میں اور تیسری عید حضرت عبداللہ بن کشر بن الصلت ہے گھروں کے درمیان واقع تھا اور چوتھی عید حضرت عبداللہ بن کشر بن الصلت ہے گھروں کے درمیان واقع تھا اور چوتھی عید حضرت عبداللہ بن کشر بن الصلت ہے گھر الفرمائی گریا نے ہوں عید آل حضرت کی اس جگہ ادافر مائی جہاں آج کل محبد مصلی موجود ہے ۔ (۳۵)

جوں جوں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیااس امر کی شدت سے ضرورت محسوس ہونے گلی کہ نمازعید کا اجتماع کسی کھلے اور بڑے گراؤنڈ میں ہو احادیث مبارکہ میں اگر چدان تمام گھروں کا تواتر سے ذکر ہے جہاں جہاں سرور دوعالم ﷺ نے پہلی چاریا پانچ نمازیں ادا فرائٹھیں ، مگر چونکہ وہ تمام گھرکتی ہاتھوں میں بکتے رہے لہذا مورخین کے لیے سیفا صاد شوار کا متھا کہ ان گھروں کے کل ہائے وقوع کا تعین کر سکتے ہوائے اس مقام کے جہاں سب سے پہلی بار کھلی گراؤنڈ میں رسول اللہ ﷺ نے نماز عید اور نماز استسقاء ادا فرمائی اور پھر طول حیات اللہ علی کراؤنڈ میں رسول اللہ ﷺ نے نماز عید اور نماز استسقاء ادا فرمائی اور پھر طول حیات اللہ علی کراؤنڈ میں رسول اللہ اللہ میں کی نماز دوں کی افتد اور مائی اور پھر طول حیات ایں میں کہانے دوں کی افتد اور مائی اور پھر طول حیات ایں میں کہانے دوں کی افتد اور مائی اور پھر طول حیات ایں میں کہانے دوں کی افتد اور مائی اور پھر طول حیات ایں میں کراؤنڈ میں کراؤنڈ میں دور میں کہانے دور کی کرائے دور کی کہانے دور کی کرائے دور کی کرائے دور کرائے میں کرائے دور کرائے میں کرائے دور کرائے کرائے دور کی کرائے میں دور کرائے کی کرائے کرائے دور کرنے کر کے میں کرائے کہ کرائے کر کرائے کر کرائے کر کرائے کر کرائے کر کرائے کرائ

رسول الله ﷺ جب بھی کسی سفر ہے واپس تشریف لاتے تو مصلی کا رخ فرماتے اور وہاں قبلہ رخ ہوکر سر بھو دہوجاتے . بہت ی افادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ مجد مصلی معرد نبوی شریف کے جنوب مغربی جانب اس سڑک پر واقع تھی جو کی بنی زریق کی طرف بالی تھی بھٹرت سعید بن المسیّب ؓ نے حضرت البی عطا ؓ ہے ہو چھا:[اے ابا محد کیا آپ کودار کشیر بن الصلت ؓ کامکل وقوع معلوم ہے؟ جب انہوں خااثبات میں جواب دیا تو حضرت سعید بن المسیّب ؓ نے فرمایا:[رسول الله ﷺ اپنے کا شاند مبارک سے نگل کراس جگد (دار الصلت) تشریف السّبہ الجمعین نے آپ حضور وہاں کھڑے ہوئے قطاریں بنالیں اور پھر آپ حضور ﷺ السّبہ المحتمین نے آپ حضور ہیں کے پیچھے قطاریں بنالیں اور پھر آپ حضور ﷺ



سجد سید ناابو بکرصد بق" سعود کی تعمیر کے بعد

نے نبجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ اوا کی جس کا انقال حبشہ میں ہوا تھا۔ ] (۳۲) اس حدیث مبارکہ سے ظاہرہ وہ ہے کہ اس جگہ کامکل وقوع نہ صرف صحابہ کرام بلکہ تا بعین کرام رضوان التعلیم اجمعین کو بھی اچھی طرح معلوم تھی استعید بن المسیّب ) مشہور تا بعی تصاور حضرت مسیّب ؓ کے فرزند تھے جنہیں بیعت رضوان میں شرکت کرنے کا شرف حاصل تھا ) رسول اللہ بھی کے دور مبارک میں سیالیک کھلا سا میدان ہوا کرتا تھا جو حضرت عبد الرحمٰن الصلت ؓ کے گھر کے پاس تھا بعید بین کے موقع پر رسول اللہ بھی سب سے پہلے اصحابہ کرام رضوان اللہ بھی سب سے پہلے اصحابہ کرام رضوان اللہ بھی سب سے پہلے اصحابہ کرام رضوان اللہ بھی میں بھی اس سنت پر عمل کیا گیا ، تا ہم اموی دور میں ایک طرح کا منبر عارضی طور پر نصب کیا جانے لگا تھا ہ گھر میں ہیں بھی اسی سنت پر عمل کیا گیا ، تا ہم اموی دور میں ایک طرح کا منبر عارضی طور پر نصب کیا جانے لگا تھا ہ گھر امام عید میں کی نماز وں کا خطبہ دے سکے جسیا کہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے ۔ (۳۷)

ا ہا ہے دیں ناروں نا صبیو ہے ہے ہیں نہ باروں مریب کا روایت سے استفسار کیا گیا کہ کیا انہوں نے بچی حضرت عبدالرحمٰن بن عبس ؓ سے مروی ہے : [حضرت ابن عباس ؓ سے استفسار کیا گیا کہ کیا انہوں نے بچی عبدین کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھی تھی ؟ انہوں نے فرمایا: ہاں ،اگر میں بالغ نہ ہوتا تو میں الیاندگر ہیں تا رسول اللہ ﷺ نمازعید کے لیے اپنے کا شانہ رحمت سے تشریف لائے اور اس مقام تک آئے جو کہ کیٹر میں

الصلت ﷺ کے گھر کے پاس تھا۔ پھر آپ حضور ﷺ نے نماز ادا فرمائی، خطبہ دیا اور اس کے بعد خواتین کی سطور کی طرف تشریف کے ۔۔۔۔۔(۳۸) حضرت عبداللہ بن عمر ؓ ہے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ مصلی کی طرف تشریف لے جاتے اور ایک عزہ (برچھی) لے کرگوئی آپ حضور ﷺ کے آگے آگے چاتا اور پھر آپ حضور ﷺ اس کے سامنے نماز کی امامت فرمائے آ اس حضور ﷺ اس کے سامنے نماز کی امامت فرمائے آ اس اللہ ﷺ نولوں میں اے مجدم مصلی کہا جانے لگا جضرت انس بن مالک ہے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ جال جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہو ہو گئے ہیں اور جہاں ہم عیدین کے موقع پر رب ذو الجلال کے حضور ہو اللہ کی مرتبہ بنا ہو الجلال کے حضور ہو ہو گئے ہیں اور جہاں ہم عیدین کے موقع پر رب ذو الجلال کے حضور ہو ہو گئے ہیں اور جہاں ہم عیدین کے موقع پر دب ذو الجلال کے حضور ہو ہو گئے ہیں اور جہاں ہم عیدین سے موقع پر دب ذو الجلال کے حضور ہو ہو گئے ہیں۔ اور نہ بی کوئی خیمہ گاڑا جائے (یعنی اس جگہ کو ای کام کے لیے محقل دہوئی خور بیاں کوئی گھر نہ بنایا جائے ) ۔ (۴۷)

یب رسول الله ﷺ نے صلو ۃ الاستہ قاءای جگہادا کی توایک بادل آل حضرت ﷺ برسانی آن رہااور پھر جونہی دعاخم ہوئی توبارش

ہونے لگ گئی ای لیے اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے اسے مجد الغمامہ ( یعنی بادل والی مسجد ) کہنا شروع کردیا جسرت عباد بن تمیم ؓ نے اپنے بچاسے روایت کی ہے کہ:[رسول الله ﷺ مسجد مصلی نماز استسقاء کے لیے تشریف کے گئے ؛ وہاں سرکار دوعالم ﷺ نے قبلہ کی جانب رخ زیبا کیا اور دور کعت نماز اوا فرمائی اور پھر اپنے جبہ مبارک کوالٹا کر کے پہن لیا ۔ ] ( اس ) ابن شبہ نے ابو عسان الکنائی کی روایت نقل کی ہے جس کے مطابق مصلا ق النبی ﷺ ( مسجد مصلاه ) کے کونے سے دار مروان بن الحکم تک ایک ہزار مصلاه ) کے کونے سے دار مروان بن الحکم تک ایک ہزار درع کا فاصلہ تھا ( تقریباً عبد میشر ) دار مروان مسجد نبوی



متجدابو بكرصديق أورمين الزرقاكي ايك ناياب تصوير (١٩٠٨)

مرین کے موجود وہاب السلام سے متصل ہوا کرتا تھا. (۲۲)

الغمامہ کوس سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروایا تھا جب کہ وہ مدینہ طیبہ میں ان مساجد کی تعمیر کروار ہے تھے جہال ہول مقبول کے ایک یازیاد و ارنمازاوا کی تھی احمد یاسین خیاری نے بہت ہی ولچے ہوال اٹھایا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اس جگہ پرمجو تعمیر کروار ہے تھے جہال جہال رسول مقبول کے کہ جمین طاہرہ مجدور یز بہوئی تھے تو یہ کیے ممکن ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس مقام پرمجو تعمیر نہ کی ہو جہال پر رسول رحمت کے نے نہ صرف کئی بارعیدین کی نمازیں کروائی تھیں بلکہ نماز استسقاء کے لیے اس جگہ کا انقاب فرمایا تھا، خاص طور پر جب کہ اتباع سنت رسول مقبول کے میں خانائے راشدین کے ملاوہ عمر رسول مقبول کے حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھی عمیدین اور نماز استسقاء اس جگہ پر اوا کی جو وہی عمارت یا کم ان کے بچھ کھنڈ رات اس وقت تک ضرور موجود تھے جہا مطلب نے بھی عمیدین اور نماز استسقاء اس کے بچھ کھنڈ رات اس وقت تک ضرور موجود تھے جب سلطان محمد بن قلوون نے ۲۶۸ جری اور ۵۲ کے دوران اس کی تعمیر نو کی تھی بھراس کے بعدامیر برد باک معمار نے ۱۲۱ گھی میں اے مرمت کیا۔ (۳۳) جب و بابیوں نے پہلی بار مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تو جہال ان اوگوں نے تبور پر سے گنبرگرائے و بال اس محمد کی بھی شامت آگئی اور اے مسمار کردیا گیا تا ہم جب ترکوں نے چھسال بعد مدینہ طیبہ پر دوبارہ اقتدار حاصل کرلیا تو انہوں نے اس محمد کے مرکز وادیا۔ (۳۳)

معجدالغمامه سجد نبوی شریف کے جنوب مغرب میں تقریباً ۵۰۰ میٹر کے فاصلے پرواقع ہے اس کارقبہ ۲۲ میٹر ہے۔ اس آخری البتر کول نے تقییر کروایا تھا اوراس کے بعداس کی مرمت وغیرہ ہوتی رہی ہے ، یوں اس کی مثمارت ترکیوں کے فن تقییر کی یادگار ہے جسے اللہ کے سیاہ پھروں کوتر اش کر بنایا گیا تھا جھت پرخوبصورت گنبد ہے ہوئے ہیں جو کہ ترکی طرز تقییر کا طرہ امتیاز رہا ہے ، جب تک مجد نبوی اللہ کی توسیع مناسو ہے بیٹل ہوا ہوارد گرفت کی مجد دور ہے ہی زائرین کی نگا ہوں کے سامنے آجاتی ہے گو کہ بہت کم خوش قسمت زائر گرد کا تمام علاقہ صاف کر دیا گیا ہے اور یہ تاریخی مجد دور ہے ہی زائرین کی نگا ہوں کے سامنے آجاتی ہے گو کہ بہت کم خوش قسمت زائر گا تھا میں رہتی ہے ۔

### المنطقة مين تين ديگرمساجد:

ا كاعلاقے ميں تين اور بھي مساجد ميں جوتاريخي نوعيت كى ميں جو كه مندرجه ذيل ميں:

- متجدسيد ناالبو بكرصديق " (٢) متجدسيد ناعمرا بن الخطابُّ
  - (٣) متجد سيد ناعلى ابن البي طالب كرم الله وجبه
- قدیم موزخین نے ان تینوں میں ہے دومساجد کا تو ذکر کیا ہے ( مینی مسجد حضرت ابو بکرصد این ° اورمسجد حضرت علی کرم اللہ و جہہ ) مگر

متجدصد يق اكبر

کے دروازے پر لکھا

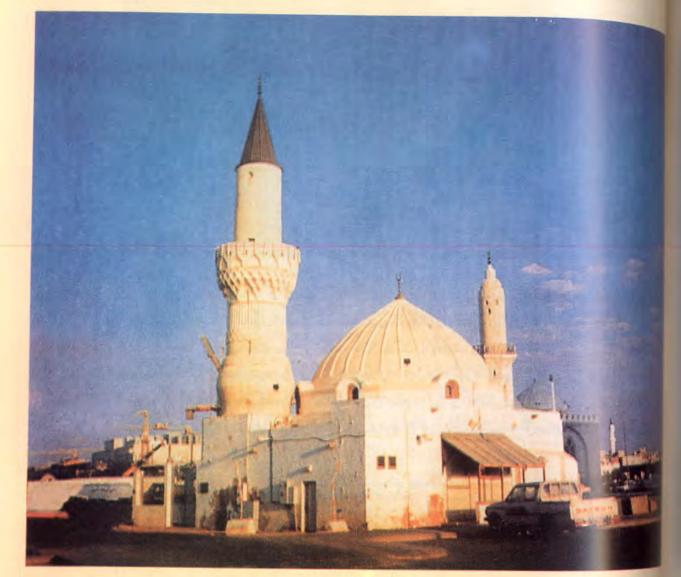

متجدابوبكرصديق (٢٠٠٠ء)



متجدا بوبكرصد بق



مجدسيدناعمر بن خطاب (٢٠٠٠)



مبچد حضرت علی کرم اللہ و جب (نئی تغییر کے بعد)

مسجد سيد ناعلي بن الي طالبٌ

(تقمیرجدیدے پہلے)

تیسری مسجد (مسجد حضرت عمرابن الخطابؓ) کا پرانی تاریخوں میں کہیں ذکر نہیں اور نہ ہی کسی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ پہلی دونوں مساجدان شخصیتوں کے ساتھ کیسے اور کب منسوب ہوئیں ،عام خیال ہیہ ہے کہ اپنے اور خال فت میں سید تا ابو بمرصد ہیں ؓ اور سیدنا علی کرم اللہ و جہدالکر یم ان مقامات پر یا تور ہائش پذیر ہے ہوں گے یا بھران کی زندگی کا کوئی نہ کوئی واقعہ و ہاں ضرور ہوا ہو گالیکن بیے خیال کرنا کہ ان دونوں شیخین کر میمین رضوان اللہ علیجائے و ہاں عید کی نمازی ادا کروائی ہوں گی بعیداز قیاس ہے کیونکہ وہ فیدایان رسول مقبول ﷺ تو سنت نوئ شریف سے سرموانح اف کا سوچ بھی نہیں سکتے ہے کہ پاس بی مسجد الغمامہ ہوا ور وہ عید کی نماز دیں یا بیس گر دور جا کرادا کروائی بیا ہم بعض روایات سے یہ بات ضرور ثابت ہے کہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے دوران محاصرہ سیدنا عثانؓ اس جگہ سکونت اختیار کے تھی اور وہیں پر نماز مجمود ورثابت ہے کہ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ ہوئی نے دوران محاصرہ سیدنا عثانؓ اس جگہ بر نماز عیدا افر مائی تھی ای تعلیم میں ادا کروائے کے بعد ایک نماز عید بھی انہوں نے مدین طیب شی سیدنا علی کرم اللہ و جہہ نے و ہاں نماز عیدا تھی کہ بعد وہ فوراً ہی کوفیروائے سندھا لئے کے بعد ایک نماز عید بھی انہوں نے مدین طیب شیر الفاج کے متحال ہو تھی ہوئی ہوں کہ ہوئی دور بیل کی کہ میں بنائے جانے کے بعد وہ فوراً ہی کوفہ روائہ ہو گئے تھے اور پھر بھی واپس نہ لوٹ سکے جے مسجد سیدنا عمر النہ وہ جہ سے میں کہ می کے وہ کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بیٹ خالی دور میں تھی ہوئی وہ اس کی کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بیٹ خالی دور میں گھی کے وہ کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بیٹ خال دور میں تھی موجود ہیں کہ بیٹ خال دور میں تھیں۔

مسجد سید ناعمرا بن الخطاب سے ذرا ہٹ کر جنوب کی طرف مسجد سید ناعثان بن عفان (مسجد ذوالنورین ) ہے مدینہ طیب کل تاریخ میں کئی بھی مورخ نے ایسی کسی ہجرکا ذکر نہیں کیا جو کہ خلیفہ راشد ثالث سے منسوب ہو البتہ قلعہ شامی جو کہ فصیل مدینہ طیبہ کے شال مغربی کو نے برواقع تھا اس کے اندر ترک دور میں ایک مسجد بنائی گئی تھی جو کہ مسجد سید ناعثان ابن عفان میں کہا تی تھیں مجد ہمار کردیا گیا تو یہ سجد بھی ملک عدم سدھار گئی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ تین مساجد دیگر تین خلفائے راشدین کے تقی جب قلعہ مساور کردیا گیا تو یہ سجد بھی ملک عدم سدھار گئی ایسا لگتا ہے کہ چونکہ تین مساجد دیگر تین خلفائے راشدین کے نام کے منسوب تھیں ، پوری خلاف ت راشدہ کو نمائندگی دینے کے لیے تیسر ے خلیفہ راشد یعنی حضرت عثان بن عفان کے نام کی بھی ایک مسجد بنادی گئی تا کہ چاروں یا ران نبی کے احترام میں تفاوت ندر ہے ۔ یہ چوتھی مسجد سعودی حکومت نے تعمیر کروائل ہے اور مسجد النبو می شریف سے قرار پہلے با کمیں ہاتھ واقع ہے اسی طرح ایک مسجد سید قاطمۃ الز ہراء کے نام سے منسوب تھی جو کہ المنا نہ کے علاقے میں گئجان آبادی میں ہوا کرتی تھی آخری تو سیع کے وقت وہ اطریکی جو کی المنا خد کے علاقے میں گئجان آبادی میں ہوا کرتی تھی آخری تو سیع کے وقت وہ مسجد بھی شہید کر کے اس کا علاقہ بھی مسجد نبوی شریف کے کام لایا گیا تھا.



APY



محدالنور جس کے کھنڈرات بھی ب معدوم بو چکے بیں

مسجدالسقيا جوالعمر بدريلوے اشيشن کی حدود میں واقع ہے

> اگرہم قربان روڈ ہے( جو کہ نقیج الغرقد اورمسجد نبوی شریف کے درمیان ہے جنوب کو جاتی ہے) جنوب کی طرف جائیں تو ہائیں ہاتھ ا یک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جس کا سبر رنگ کا گنبد دور ہے ہی زائر کی نظروں کو جذب کر لیتا ہے مسجد ذوالنورین " کی طرح یہ محد جی حصرف سیدنابال ابن رباح " کے نام ہے منسوب ہے حالانکہ اس سے پہلے وہاں کوئی تاریخی مسجد اس نام کی نہیں تھی (۴۵) بعض موزمین نے بیخیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت بلال بن رہاح \* کی رہائش گاہ ای جگہ تھی مگراس کی تصدیق نہیں ہوسکی سیدنا بلال این رہاح \* کامکان تاریخی طور پر الهناخه کےاس یارحرہ غربیہ کی جانب تھااورای کی اندرا یک چھوٹی ہی مسجد بھی ہوا کرتی تھی ہگرا بندائے عبدسعودی میں وہاں سرکاری ممارت قیس کردی گئی تھی اوروہاں وزارۃ برق والہا تف متمکن تھی اور پھر جبعمرانی توسیع عمل میں آئی تواس کے آثار بھی معدوم ہو گئے.

حضرت انس ابن ما لک ﷺ ہے مروی ہے: 7 دواصحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم رات کے وقت رسول اللّٰہ ﷺ ہے رخصت ہوئے اور مجوالہ طور پر دوروشنیاں ان کے آ گے چل رہی تھیں جس ہے ان کا راستہ روثن ہو گیا تھااور پھر جب ایک مقام پر دونوں کے راہے الگ الگ ہوئے تو وہ روشنیاں بھی ان کی طرح ان کے دونوں راستوں پر چل پڑیں یہاں تک کہ وہ دونوں اینے اپنے گھرول میں پہنچ گھا (٣٦) امام احمد نے مندمیں یہی حدیث حضرت قبادہ الظفری کے واسطے سے بیان کی ہے . (٣٧) وہ دونوں اصحابہ کرام حضرت اسید بن خیسر ا اور حضرت عباد بن بشر ﷺ تھے ( ۴۸ ) جن کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنوعبدالا شہل ہے تھا.

ا بن زبالہ نے حضرت اللح بن سعید ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک نمازمسجد التوبہ میں ادا کی جو کہ قباء کے علاقے العصبہ میں تھی جو کہ بُر جمیم کے پاس تھا تا ہم سمبو دیؓ نے زور دے کر کہا ہے کہ معجدالتو یہ کومبحدالتورسے گڈیڈنڈ کیا جائے ان کے بیان کے

مطابق مسجد التوبه بنی ججبہ کے گھروں کے پاس بھی جو کہ بن عمرو بن عوف ہے تعلق رکھتے تھے مسجدالنور جواویر بیان کئے گئے معجز ے کی یاد میں اس جگہ پرتغمیر کی گئی تھی جہاں ہے دونو ل اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے الگ الگ ہوئے تھے وہ تو قبیلہ بن عبدالاشہل کے علاقے میں تھی کیونکہ ان دونوں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے دولت خانے اسی قبیلے میں تھے بنی عبدالاشبل حضرت سعدا بن معاذ كا قبيله تها جو كه محبد نبوي شريف كے شال مشرقی حصے میں بقیع الغرقد کے اس یارآ باد تھا نہ کہ قباء میں لبذا امام سمہو دی گی

رائے میں وہ مجد بن عبدالا شبل کے علاقے میں تھی جس کا اند پیداوگ بھول کیے تھے . (۴۹)

عرصہ دید ہے لوگ اس مسجد کامکل وقوع فراموش کر چکے تھے حتی کہ سمبو دی سے پہلے کے مورخ جمال المطر ی بھی اس سے نا آشنا تے لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایک عرصہ گزرجانے کے بعدلوگوں نے مسجد التو بہ کو جو کہ قباء میں تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسجد سیدۃ فاطمہ بنت انحسین على السلام جوكة حره غربيه مين تحتى كوم مجد النور كے ساتھ گذر گدر و یا تھا اور اوگ ان دونوں مساجد كومسا جد النور كينے لگ گئے تھے . (۵٠) پہلی باراس مجد کی تغییر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعداس کی مرمت اور تغییر نو وغیرہ کے متعلق بچھ بھی معلوم نہیں جکمرانوں کی ا بنائی نے صدیوں میں اس کوشکست وریخت کے زوال پذیر مرصلے ہے گز رنے پرمجبور کردیا اور میصرف کھنڈرات کی شکل میں ہی اپنی بے بناعتی کا ظہار کرتی رہی اور پھرتجدیدیت کی تیز وتند آندھیوں نے اس کے کھنڈرات کو بھی ملک عدم میں دھلیل دیا.

جہاں تک متجدالتو بہ کاتعلق ہے دسویں صدی جمری کے مدینه طیبہ کے مورخ الشیخ العباس المدنی نے بیان کیا ہے کہ بہت تگ ودو کے بعدوہ مجدالتوب کا کھوج لگانے میں کامیاب ہوئے تھے جو کہ برجیم کے پاس تھی اوراس طرح دسویں صدی ججری میں مسجدالتوبددوبارہ منصئہ مرد پرنمودار ہوگئی (۵۱) السیداحمد پاسین خیاری (ت: ۱۳۸۰ ججری) کے الفاظ میں :'' یہ سجدا نے کنویں (بئر تجیم ) کے ساتھ ایک بہت ہی جنا پہانا مقام ہے جو کہ اس بستان میں واقع ہے جو کہ شخ ابراہیم دراند لی الترکی کی ملکیت ہے جو کہ عین الزرقاء کے محکمے کے ڈائر یکٹر

یں کنوال توسوک چکا ہے مگرو و باغ بستان العصبہ کے نام سے مشہور ہے جو کہائی مسجد کے نام کی بدولت ہے : (۵۲)

شرخدا حضرت على ابن ابي طالب سيروايت ب: إجم رسول الله الله كل معيت مين مدينه طيب ب بابر نظي اوربئر عنَّاء پر پنچ جو کہ حضرت سعدا بن ابی و قاص علی ملکیت تھا رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: [وضوء کے لیے میرے لیے پانی لایا بك جب آل حضرت على وضوء بنا حكية آپ حضور على قبلدرو موت اورتكبير كهي اور يول كو مرافشال موت :[ميشك تمہارے بندے طیل اور نبی ابراہیم علیہ السلام نے تم ہے اہل مکہ کے لیے دعا کی اور بیٹک تنہارا بندہ بتمہارا نبی اوررسول محمد معظیٰ (ﷺ) تم ہے اہل مدینہ کے حق میں دست بدعا ہے کہ ان کے صاع اور مدمیں اور ان کے بھلوں میں دگنی برکت ات.] (۵۳) ابن زباله نے بروایت حضرت عمر بن عبدالله الدیناری بیان کیا ہے که به واقعه اس وقت ہوا جب فاتح التلوب رسول الله على غروه بدر سے ليے فكل سے اور آل حضرت اللہ على غروه بدر سے ليے فكل سے اور آل حضرت ایک ایک ایس بی روایت حضرت الی قیادهٔ سے بھی ہے.



(زرتعمير حالت ميں)





مجدالنوركي ايك اورناياب تضوي



مباحدالفتح كي سات متحدول ميں سے ايك مسجد ابو بكرصديق

ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابو ہر پر ڈے مروی ہے کے مطابق جب غزوہ بدر کے لیے محراجان روانہ ہوا تو پہلا پڑاؤ حروغربیہ میں السقیاء کے مقام پراگا تھا. بدایک کنواں تھا جو کدے×2 ذرخ کے قطاع تھا ( ۵۵ ) حضرت انس ابن ما لکٹے سے مروی ہے: جب بھی اہل مدینہ کو قبط سالی کا سامنا ہوتا تو سیدیا عمر ہیں الخطاب ﴿ حضرت عباس بن عبدالمطلب ۗ ہے درخواست كرتے كه وہ بارش كے ليے دعا كريں وو( حضر ہے عباسٌ ) دعا كرتے: [اے الله ، ہم اپنے نبی عليه افضل الصلوق والسلام سے ورخواست كرتے تھے كہ وہ آپ ے دعا کریں اور آ بہمیں باران رحمت نے نواز ویتے تھے،اوراب بیلوگ رسول اللہ ﷺ کے پیال مین مجھ ہے ) ہے کہدر ہے ہیں کہ آپ ہے دعا کروں کہ آپ باران رحمت برسا تھی اے اللہ ہم پر باران

رصت نازل فرما. ] اور پھر بارش ہونے لگ جاتی (۵۲) ہیدہ مقام تھا جہاں سیدنا عمر فاروق ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے پیچا کاوسیارافتیار آپا تا كه استنقاء كے ليے دعا كريں جھزت عباس نے بيد عافر مائي تھى:

''اے اللہ ہم پر جو بھی مصائب نازل ہوتی ہیں ہماری اپنی کرتو تول کی وجہ ہے آئی ہیں اور بیمصائب تائب ہوجانے ہوجائی ہیں میری قوم میرے پاس اس دشتے کی نسبت ہے آئی ہے جو کہ میراتمبارے نبی (ﷺ) کے ساتھ ہے جم وست بدعا ہیں کہ گوکہ جم تبکار ہیں مگر ہم تو یہ کرتے ہیں ہم براین رحمت نازل فرمااوررزق عطا کر'' جونہی انہوں نے اپنی دعاحتم کی پہاڑوں جیسے گھنے بادل چھا گھاور موسلادهار بارش ہونے لگ گئی اس وجہ ہے حضرت عباس کو 'ساقی الحرمین'' کہاجا تاہے (۵۷)

بیتاریخی مجدای نام کے تاریخی کنویں کے ساتھ جنہوں نے مدنیوں کی تاریخ میں بہت اہم کردارادا کیا تھا آ ہستہ آ ہستہ امتالیٰ کا شکار ہوگئی اور یوں چندصد بوں میں بیاعامة الناس کی نظروں ہے او جھل ہوگئی اوراس کا نام صرف تاریخ کی کتب تک محدود ہوکررہ گیا سالویں صدی ججری اور زمانہ ما بعد کے موزجین مثلاً جمال مطری وغیرہ نے اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ بیمسجداس وقت معدوم ہو چکی تھی امام سمہو دی کو بہت تگ و دوکر نی پڑی اور پھر کہیں انہیں کامیا بی نصیب ہوئی کہوہ اس تاریخی مسجدا در کنویں کا کھوج لگا سکے انہوں نے اس مقام پر کھدائی کروائی اور تب جا کرمسجداور کنویں کے کھنڈرات دریافت ہوئے انہوں نے اس کی تغییر نو اور مرمت کروادی اوران طرح

په محددوباره نوین صدی ججری مین منظرعام پرآگی. (۵۸)

عثانیوں نے اس کی دیچہ بھال پر خاصی توجہ دی اوران کے ایک کمانڈر آ نا قاسم کی تگرانی میں اس کی تغییر نو ہوئی السقیاء کے کئویں آھ صاف کروایا گیا اورمسجد کی تزئین کے لیے اس کے اوپر خوبصورت گنبد بنوائے گئے بیسویں صدی کے طلوع پر جب مدین ربلوے عیش کا ا فتتاح ہوا تو بیمسجداور کنوال ریلوے ٹیشن کے احاطے کے اندرآ گئے .مدینه طیب کے چند دور حاضر کے سعودی موزخین نے بیان کیا ہے کہ عثانیوں کے آخری دور میں جبعنان حکومت ان کے ہاتھ ہے سرکتی نظر آر ہی تھی تو اہالیان مدینہ اورار دگر د کے بدؤوں میں آپس میں مختاقگ جس سے خانہ جنلی کی می صورت حال پیدا ہوگئی اور تر کوں کوراست اقد ام اٹھانے پڑے اور جو بھی مجرم ہاتھ لگا اس کا سرقلم کردیا گیا ایک سخت سزائیں مبدالسقیاء کے قریب دی جاتی تھیں اس لیے اس مجد کومبدرؤس (لیعنی سروں یا کھویڑیوں والی مبید) کہا جانے لگا تھا،(۵۹) الانصاري لکھتے ہيں: ''حقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ مجد السقیاء یا قبۃ الرؤس مدیندر ملوے شیشن کے احاطے کے اندرواقع ہے جیکہ بئر السقیاء( کنواں سقیاء) قبۃ الرؤس کی غر بی جانب واقع ہے۔ان دونوں کے درمیان ان دنوں مکہ روڈ (عنبریہ روڈ) گزرتی ہے (۲۰) آج کل معجد پھر ہے اعتنائی کا شکار ہے اوراس کی عمارت خطرناک نظر آتی ہے جس کی وجہ سے عامة الناس کواس کی زیارت عبانہ

رکھا گیا ہے علی حافظ کے مطابق جو کہا یک وقت میں مدینہ بلدیہ کے چیر مین رہ چکے ہیں ،السقیاء کا کنواں اس وقت عنبریہ روڈ کے بیچوڈن



مهاجدا لفتح کی سات مسجدول كالك جامع منظر سات يمرك سته جيومساجدوا تلح طور ينظرا رى جي البية ساتوي مجد (مجدسیدناعلیٰ)جوک جل ملع كالك دهدير واقع تحبى وونظرول سےاوجھل ے (تصویر: ١٩٧٠)

بوركائي (١١) جب كه محداجهي تك موجود إورريلوت نيشن كاحاط كاندروا قع اورخطرناك آثار قديمه نظراً في ب. نوٹ اپیامر باعث مسرت ہے کہ جب مولف بذانے جون ۲۰۰۱ء میں اس مسجد کی دوبارہ زیارت کی تواس پرتجدید کا کام شروع ہو چکا ا قابن کے برائے خدوخال منے سرے سے سنوارے جارہے تھے جیسا کہ مندرجہ ذیل تصویرے ظاہر ہوتا ہے گنبدوں کی تجدیدآ ثارقدیمہ کے اصواوا کو بدنظر رکھ کی گئی ہے جبکہ اس کی ہاتی عمارت برکام ہور ہا ہے اوراس کے اردگرد کا میدان بھی سنوارا جارہا ہے کیونکہ ریلو سے شیشن گانمارت میں مدینه طیبہ کے مجائب گھر کا اہتمام کیا جارہاہے ،اگر چہ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہدنے مدینه طیبہ کے مجائب گھر کا افتتاح چند سال پہلے کردیا تھا مگر محکمہ آ ٹارقد یمہ کی نیم ولان معی ہے کوئی قابل قدر آ ٹاراس میں نہلائے جاسکے سوائے اس کے کہ چندیرانے پھروں (جو کورین طیبہ کے علاقے ہے کم اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں ہے زیادہ تعلق رکھتے ہیں )اور مصحف اور مختلف قبائل کی تلواریں جمع کردی گئی المالين اس كے باو جود عامة الناس كووبال جانے كى تھلى چھٹى نہيں مل سكى .

بھ) بروزبدھ جودعا آپ حضور ﷺ نے دونمازوں کے درمیان ما تھی تھی وہ ستجاب ہوئی اور ہم سے ہرایک سرور دوعالم ﷺ کے چبرہ اقد س ع فوتی کے آثار د کھ سکتا تھا۔ ار ۲۲)

حضرت جابر ﷺ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ چونکہ رسول اللہ ﷺ کی دعا بدھ کے دن دو نمازوں کے درمیاں قبول ہوئی تھی لنا(حضرت جابر") کا پیمعمول تھا کہ جب بھی بھی و م کسی مشکل ہے دو چار ہوتے تو وہ بدھ کے دن اس مقام پر چلے جاتے اور دونو ل نمازوں کے درمیان (ظہراورعصر )ای جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے اوراللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی دعا نمیں قبول فرماتے .( ۲۳ ) زائرین اور حجاج کرام کو چاہے کہ جب بھی وہ سبعہ مساجد زیارت کی لیے جائیں تو معجد الفتح میں جو کہ جبل سلع کے دامن میں ایک چھوٹی می پہاڑی پرواقع ہے رب زالجلال ہے دعا مانگیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاںغز وہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے دعا تمیں مانگیں تھیں ایک تو سنت رسول مبل ﷺ کا اتباع بھی ہوجائے گا اور ساتھ ہی ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے اپنے دل کی مراداس مقام قبولیت پر کھڑے ہوکر ما تکنے کا موقع كالبائ كالبي حضرت جابر بن عبدالله وكالمجرب نسخد ب.

ال مشكل گھڑی میں جب کفار مکہ نے مختلف قبائل کے ساتھ گھ جوڑ کر کے ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ طیبہ پر چڑ ھائی کردی تھی اور کلمان جو کدان ہے عددی لحاظ ہے کہیں فروتر اور سامان ضرب وحرب کی قلت کا شکار صرف ایک خند ق کی دفاعی لائن ہے دشمن کے سامنے



سینہ پر تھے، تو ایسے اوقات میں میرائم اور سالا راعلیٰ سرکار دوعالم ﷺ بھی مسلم فوجی دستوں کا بھو مختلف مور چوں پر ڈے ہوئے ہوئے ہوئے معائند فرمائے اور بھی جبل ذباب پر چڑھ کر دشمن کی فوجی کا روائیوں کا ملاحظہ فرمائے بہوئے بھی اس چھوٹی میں بہاڑی پرتشریف لے جائے اور دعا فرمائے: [اے اللہ جو کہ کتاب برحق کے نازل کرنے والا ہے اور جس سے تھم ہے بادل ہواؤں میں تیر نے پھرتے ہیں، ان کوشکست فاش دے اور جمیں فتح مبین عطا کر ] ایک رات جب مسلمان دشمن کے زبر دست دباؤ میں تھے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت حذیقہ بن الیمان شکو کو تشمن کی انگلی صفوں میں جاسوی کے مشن پر روانہ کیا ۔ یہ اور ایسے بہت ہے دیگر مشن الیمان شکور انہ کیا گیا تھا۔

بعض روایت کے مطابق سورۃ الفتح کا نزول بھی اسی پہاڑی کی چوٹی پر ہوا تھا اور بعض راویان کرام کے مطابق سورۃ الانفال کی آپیکریمہہ: ﴿اے کافروا گرتم فیصلہ مانگتے ہوتویہ فیصلہ تم یرآ چکا

اوراگر بازآ ؤتو تمہارا ہی بھلا ہے اوراگرتم پھرشرارت کروتو ہم پھر سزادیں گے اور تمہارا جھائتہیں کچھکام ندوے گا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہواوراس پرمستزادیہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے ۔ ﴾ (۱۹۲) اسی مقام پر نازل ہوئی تھی ابن عقبها پنی مغازی میں بیان کرتے ہیں کہ جب دوران حرب کچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ کھ کو آکر خبر دی کہ بنوقریضہ نے غداری کا ارتکاب کیا ہے تواس وقت آپ حضور کھ اسی جگہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اورا پنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات من کر حضور پرنور کھے نے اپنا چرو اقدس او پراٹھایا اورار شادفر مایا: [خوش خبری ہوآپ کو! اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آن پینچی ہے ۔ ] بیاسی ارشاد رسالت مآب کھی بدولت ہے کہ اس مبدی کانام ہی مسجد فتح بڑگیا۔

حضرت عمر بن الحکم بن تُوبانٌ ہے مروی ہے کہ انہیں ایک ایسے صحابی نے بیان کیا جنہیں رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں نمازادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ رب ذوالجلال سے وشن کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی دعا فرمائی تھی (۲۵) حضرت جابر بن عبداللہؓ ہے مروی ہے: [رسول اللہ ﷺ مجدالفتح تشریف لے گئے جو کہ پہاڑی پرواقع ہے اور جب نماز عصر کا



سبع مساجد میں مبحد حضرت عمر فاروق "کی موجود وحالت تصویر: ۱۹۹۰ء

عثاني دور کي مسجد

سيدناابو بكرصديق

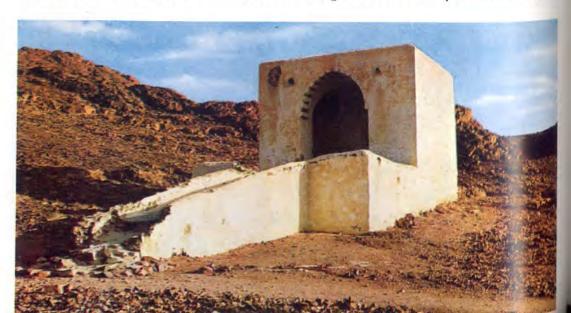

سبع مساجد میں سے مسجد سیدنا حضرت علیؓ کی ایک اور نایاب تصویر

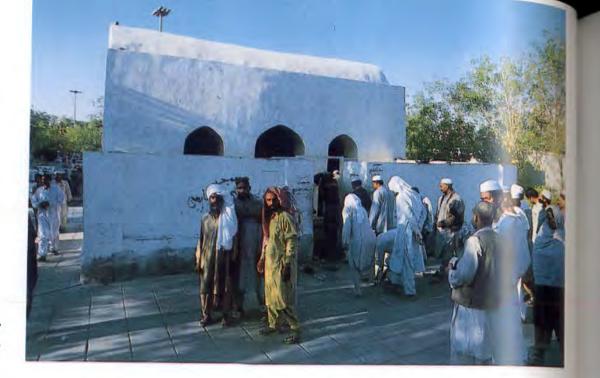

سجدسلمان فارئ كاايك خوبصورت منظر

اس کی تغییر نو ہوئی بڑکی صاحب مرآ ۃ الحرمین ایوب صبری پاشا کے مطابق مسجد کی تغییر نو • ۱۲۷ ججری میں سلطان عبدالمجیداول کے دورمیں انجام پائی اس کے بعد سعودی حکومت نے بھی اس کی مرمت اور دیکھ بھال کی اور پچےنفیس شم کی ٹائلیں سٹرھیوں پر لگادی گئی ہیں لیکن مجد کا ہماری و ھانچی تقریباوہی ہے جو کہ ترکوں کے دور میں تھا سعیدالدر بی کی تحقیق کے مطابق اس کاکل رقبہ ۹۸،۵ مربع میٹر ہے . (۷۰)

مسجد سلمان الفارسي رضى الله عنه

مسجد الفتح کےعلاوہ جبل سلع کے دامن میں اس کے جوار میں چنداور مساجد بھی ہیں جہاں رسول اللہ ﷺ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے دوران غزوہ اپنے اپنے خیمے نصب کئے ہوئے تھے جھزت سلمان الفاریؓ (جن کی مشاورت سے طویل عمیق خندق کحودکر وشمنول کے دانت کھٹے کئے گئے تھے ) کاکیمپاس گھاٹی کے دامن میں قریب ہی تھا جب کہ دیگراصحابہ کباررضوان الدعلیم اجمعین کے فیمے بھی قریب قریب ہی تھے روایتوں میں ہے کہ چھاصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خیمے اس طرف نصب کئے ہوئے تھے جن میں وہ استراحت کرنے کے علاوہ نوافل پڑھا کرتے تھے جھزت معاویہ بن سعد بن الی وقاصؓ سے مروی حدیث مبارکہ کے مطابق رسول الله ﷺ نے بھی اپنے ان اصحابہ کرام رضوان الله علیهم کے خیموں میں نمازیں ادا کی تھیں. (۷۱) ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت معاذین سعدٌ (بن الي وقاص) مروى ہاس بات كى مزيدتو يُق كرتى ہے كدرسول الله ﷺ نے متجد الفتح كے گردوا قع مساجد ميں بھي نمازي اواكى تخییں .(۷۲) کہذااصحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین کے ان مقامات پر خیمے نصب کرنے اور ان میں رسول اللہ ﷺ کے نماز ادا کرنے گیاد

میں وہاں الگ الگ مساجد تعمیر کروادی گئی تھیں جن میں سب سے زیاد واہم مقام مجد الفتح کا ہے. ۲۰۰۲ء کے وسط میں مدینه طیبہ کے محکمہ او قاف نے ان مساجد کی جگہ ایک بڑی مسجد تقمیر کرنے کے منصوبے کی ابتداء کی ہے جس کے تحت متجد سید ناعلی کرم اللہ و جہہ متجد سیدۃ فاطمہ الزہراء " کومنہدم کر کے وہاں ایک بڑی متجد کی تغییر برکام شروع ہو چکا ہے کہاجا تا ہے کہ ہے متجد سبعه مساجد کی جگہ لے گی اور شائد یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ اس کا نقشہ و کھنے سے بیتہ چاتا ہے اس کی حبیت برسات گنبد بنائے جا میں گے . آج کل اس منصوبے پر زورشورے کام جاری ہے . تا حال (وسط۳۰۰۰ء)مسجد حضرت سلمان فاریؓ اورمسجد فتح اس منصوبے کی دست برو مے محفوظ ہیں ، مرکل کیامنصوبہ بنتا ہے بیتو وقت بتائے گا.

مدين طيبه مين قديم ترين تاريخي عمارت:

عمرانی ترتی نے جہاں ہراہم اورغیراہم تاریخی ورثے پر بلڈوزر چلائے ہیں وہاںعصر حاضر کے مشہور عمرانی محقق صالح معی مصطفیٰ کی تحقیق کے مطابق ابھی بھی قدیم ترین اور مدینه طیبه کا آثار قدیمہ ہونے کی دعوی دار عمارت جواس اکھاڑ بچھاڑ ہے ہے سکی ہے وہ مجد سلمان

اری ہے جے ۵۷۷ جری میں سیف الدین بن الی الہجاء نے تعمیر کروایا تھا. (۷۳)

ابراہیم رفعت یا شاکی لی گئی بیائش کےمطابق بیر سجدانیسویں صدی کے شروع میں ۲۰ ذرع طویل اور کا ذرع عریض تھی انہوں نے یگی بیان کیا ہے کہ مسجد سید نا ابو بکر صدیق جو کہ مسجد حضرت سلمان فاری کے قبلہ کی جانب ہوا کرتی تھی اس کی ممارت بھی تاریخی ور ثنہ ہی ہے کینگهاس کی تغییر نوبھی زین الدین زیغم بن حشرم (گورز مدینه طیب ) نے ۲۷۸ جمری میں کروائی تھی . بدسمتی ہے متجد سیدنا ابو بکرصدیق میں من سال پہلے مسارکر کے اس کی جگہ کار پارکنگ کی جگہ نکالی گئی ہے مندرجہ ذیل تصویر میں مجدحضرت سلمان فاری و کھائی گئی ہے جو کہ اگر چہ باد النظر میں تواجھی حالت میں نظر آتی ہے مگر بہت ہی خت حالت میں ہے اور اس کے درود یوار کوغورے دیکھنے سے پتہ چاتا ہے کہ شکست و ریخت کاعمل بری تیزی ہے جاری ہے اس وقت مدینه طیب میں یہی ایک مسجد ہے جس کی عمارت قدیم ترین ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے مگر جواس کے باوجود بھی قابل استعال ہے اگر چہ دولت کی ریل پیل اور عمرانی تجدد نے بہت سے قیمتی آ ثار قدیمہ نگل کیے ہیں مگر اب بھی وقت ہے کہ امت کے مقتدر طبقے آ گے آئیں اور سعودی عرب میں صاحب اقتد ار حضرات سے رابطہ کر کے امت کے قیمتی تاریخی اللائے كے تحفظ كويقينى بنائيں بنى ممارتوں كاسحراين جگه مسلم ب مرقديم تاريخي ورثے اپني منفر داہميت اور جاذبيت ركھتے ہيں جب رسول

> النظ في مدين طيب كويبود بي بهبود سے ياك وصاف فرمايا توان اطام کوجو کہ سابقاً یہود کی ملکیت تھے اور اب مال غنیمت کے طوریر ملمانول کے قبضے میں آ چکے تھے گرائے جانے سے منع فر مایا ارشاد الله قاب ﷺ ب: [ان اطام كومهار ندكيا جائے. بيدمدين طيب كي فربسورتی میں اضافے کا باعث ہیں. ]ان آثار قدیمہ کی حفاظت کرنا نمرف مدینه طیبه کی خوبصورتی میں اضافه کرنے کا سبب ہے بلکہ ایسا کرنے سے وہ زہبی فریضہ بھی ادا ہوجاتا ہے جو کہ اس مذکورہ فرمان

> ہم نے مبحد حضرت سلمان فاری " کی چند تصاویراسی لیے پیش ل ہیں جس سے یہ بتانامقصود ہے کہ اگرفوری اقدام نہ کئے گئے تو بیہ





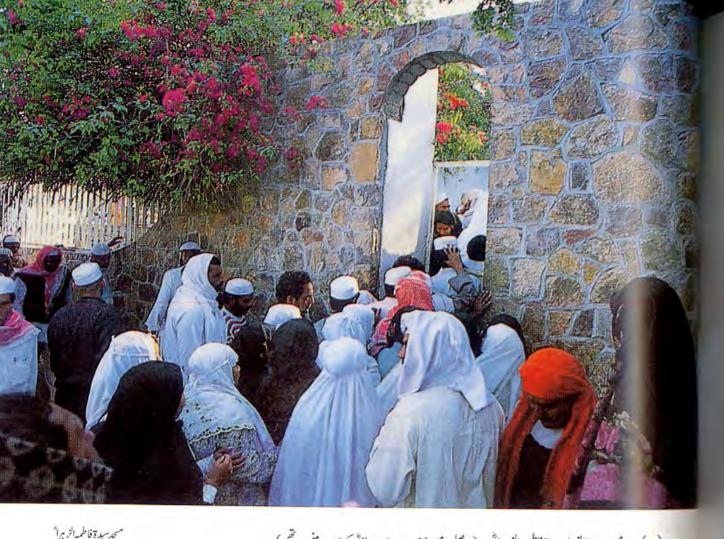

قديم ترين عمراني ورفة بھي قصه پاريند بن جائے گا.

صد یول سے ماضی میں ان مساجد کی تعداد مختلف بتائی جاتی رہی ہے ابن جبیر نے مدید طبیبہ کی زیارت محمد ۵۸۰ ججری میں کی انہوں نے اپنے سفرنا ہے میں اس جگد پر صرف تین مساجد کا ذکر کیا ہے، محمد الفتح بمبعد حضرت سلمان الفاری اور مجد حضرت علی بن ابی طالب (۳۰۰۰) ابن نجار (ت ۱۳۳۰ ججری) نے مسجد الفتح کے علاوہ تین مساجد کا ذکر کیا ہے، لیکن اس نے بھی ان مساجد کا نام نہیں کھا وہ لکھتا ہے گان میں سے صرف دوا جھی حالت میں تھیں جب کہ تیسری حالت انبدام میں تھی المطری (جو کہ اس وقت



مدینہ طیبہ میں متجد نبوی شریف کے موذن تھے ) بھی اپنی تاریخ مدینہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ان مساجد میں سے صرف دوا چھی حالت میں ہیں جب کہ تیسری کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ وہ تقریباً معدومیت کے دہانے پر کھڑی تھی کیونکہ اس کے گھنڈرات بھی غائب ہو چکے تھے سعداللہ بن عمرالاسفرا بنی المکی (ت: ۸۱ ۸۷ جحری) زبدۃ الاعمال کے مطابق آٹھویں صدی ججری میں متجدا میر المومنین علی ابن ابی طالب می کوئکرکے ہیں کہ یہ متجد جبل سلع کے بالکل پنچے قبلہ کی جانب ہے جبکہ متجد سلمان فاری اس کے شال میں ہے رچر ڈ برٹن (تقریباً ۱۸۵۲ء) میں اپنی یا دواشقوں میں لکھتا ہے کہ اس مقام پر چار مساجد تھیں : مسجد اللّخ متجہ سلمان الفاری جس کے چیچے متجہ علی ابن ابی طالب می تھی اوراس کے چیچے ایک اور متربی بھی بن موئی آفندی لکھتا ہے کہ وہاں صرف چار مساجد تھیں : [ جبل سلع کے مغرب میں چار مساجد ہیں ، جن میں سے ایک مجد الفتے ہے جو کہ ایک تاریخی عمارت ہے جو غزو وہ الاحزاب کی یاو مساجد تھیں : [ جبل سلع کے مغرب میں چار مساجد ہیں ، جن میں سے ایک مجد الفتے ہے جو کہ ایک تاریخی عمارت ہے جو غزو وہ الاحزاب کی یاو

تبیبویں صدی کے شروع میں ووعلاقہ جو منطقۃ اُس کے اندرآتا تھا اے عموماً مجھ مساجد کے نام سے جانا جاتا تھا. بعد میں ان سات مساجد میں سے دوکومنہدم کر کے لاریوں اور بسوں کی پارکنگ کی جگہ بنالی گئی اور تجارتی شال لگاد ہے گئے جس میں مدینہ طیبہ کی ہوغا تنی بکتے گئیں۔ چونکہ اب صرف پانچ مساجد رہ گئی تھیں آ ہت سے علاقہ خمسہ مساجد کے نام سے جانا جانے لگا تاہم جنوری ۲۰۰۰ء میں مجدسیدنا الو بحرصد ایق " جسکی عمارت شاندار حالت میں تھی کو بھی شہید کر کے گراؤنڈ اور پارکنگ ایریا میں شامل کردیا گیا لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے جون ۲۰۰۲ء میں مجدسید ناعمر فاروق " اور مجدسید نا ابو بحرصد ایق " کی جگہ ایک بڑی مجد کا افتتاح کیا گیا جس پر کلمل ہونے پرسات گنہ

ہوں گے اور اے بی سبع مساجد کی تعم البدل سمجھا جائے گاان سات مساجد کے نام جواس علاقے میں ہواکرتی تھیں مندرجہ ذیل میں:

- (۱) مجدالقتح (په پيادي کې چونې پر ب
- (٢) مسجد حضرت ابو بكر الصديق (جوكد دراصل موجوده محيد على بن البي طالبّ ہے)
  - (۳) متجد حفزت عمر بن الخطاب (اب معدوم ب)
- (٣) مسجد علی بن ابی طالب (یہ جدماضی قریب میں مجدابو برصدیق کے نام ہے جانی جاتی تھی اب منہدم ہوچک ہے)
- (۵) مىجد حضرت سلمان فارى (تاحال موجود بادراس وقت مدين طيب ميسب عقد يم عمارت تصور كى جاتى ہے)
- (۲) مسجد حضرت ابوذ رغفار ک (پیمبحد کی صدیوں ہے معدوم ہو چکی تھی)

(2) متجدسيدة النساء سيدة فاظمة الزبراءُ (دراصل يمتجد هنرت معدابن معاذ "كينام منسوب هي).

ان مساجد میں ہے متجد حضرت ابو بکر صدیق ٹو وہ ۲۰۰۰ء میں شہید کردی گئی تھی اور متجد سید تنا فاطمۃ الزہراء ٹکا دروازہ دیوار کھڑی کرکے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے سعیدالدر کی کی مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق ۱۳۹۹ ججری میں ان مساجد کی پیائش حسب فیل تھی :

ا) متحدافق = ۹۸،۵ مربع میٹر

۲) مىجد حضرت سلمان فارئ = ۲۱،۳۲۷ مربع ميثر

٣) مجد حضرت على بن اني طالب 👚 = ٢٣٠٨٠ مر لع ميثر

(٣) ميد حضرت الي بمرصد لق " = ٢١٥،٣٥ مربع ميثر

(۵) مورسيدة فاطمة الزهراءٌ = ۳۵،۹۲ مربع ميثر

تجدي:

عدسدة فاطمدالز مرا







اس وقت بینخه ساجان بازرسول الله ﷺ کے اردگردہی رہاتھا اوراس وجہ سے تاریخ اسلام میں فزووا حدک واقعات کے بیان میں انہیں بینی شاہد کی حیثیت حاصل رہی ہے الممطر ی کے مطابق رسول الله ﷺ نظر اورعصر کی نمازیں اس مقام پراوا کی تھیں جب کہ جنگ کا شور وغو غاتھم گیا تھا۔ (۵۸) حضرت عمر جو کہ فغرا، کے غلام شخص سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز ظہر یوم احد کو بیٹھ کر پڑھائی تھی (کونکہ آل حضرت ﷺ زخمی ہو چکے تھے ) اوراصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ حضور ﷺ کی اقدا، میں حضرت ﷺ زخمی ہو چکے تھے ) اوراصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ حضور ﷺ کی اقدا، میں بیٹھ کرنماز اوا کی تھی (۵۹) اس مقام پرایک قدیم صحد ہے جسے مسجد شمح کے نام سے شہرت حاصل ہوئی .
بعض و قائع نگاروں کا خیال ہے کہ اے مسجد شمح اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآنی آیت کریم ﷺ اے ایمان والو بعض و قائع نگاروں کا خیال ہے کہا جاتا ہے کہ قرآنی آیت کریم ﷺ اے ایمان والو

جب تم ہے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دوتو جگہ دواللہ تہمیں جگہ درے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہوجایا کرو،اللہ تمہارے ایمان والوں کے اوران کے جن کوعلم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا اور اللہ کو تمہارے کا مول کی سب خبرہ ہے کہ (۸۰) کا نزول ای جگہ ہوا تھا تا ہم یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ مفسرین کی متفقہ رائے میں بیآیت زمانہ تنزیل کے اعتبارے تکی ہے نہ کہ مدنی البتة اس بات کا امکان شرور ہے کہ چونکہ وہ بہت جیوٹی ہی جگہ تھی اور رسول اللہ بھے نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کرا صحابہ کرا م رضوان اللہ علیہ م اجمعین کو یا دوہائی کروائی ہوگ کہ وہ سکڑ کر بیٹھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اصحابہ کرا مرضوان اللہ علیہ م اجمعین اس چھوٹی اور سطح مرتفع پر بیٹھیکیں کیونکہ ہرا کیکی خواہش ہوگی کہ وہ این تا قاومولا سرورکا نئات بھے کے قریب بعیلے سکے .

المطری (ت: ۲۱۱) جری بین کلام کے اس مجد کے متعلق تحریر کیا ہے کہ بیا یک چھوٹی می مجد ہوا کرتی تھی لیکن اس کے برعس اشخ العبا کل نے دسویں صدی جری بین کلاما ہے کہ اس نے اس مجد کی بیائش کی تھی جو کہ جبل احد کے دامن میں واقع ہے اور یہ کہ وہ اذر عریش تھی (۸۱) جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مطری کے بعد اس کر قبے میں کچھ نہ کچھ تو سیج ضرور ہوئی ہوگی ،ان کھنڈرات ہے جو کہ آئ بھی موت وحیات کی کتائش میں مبتلا ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ العباسی کی پیائش زیادہ تھی جو گی دیواروں پر چونے کے بچے کھیچ بلستر ہے اندازہ ہوتا ہے کہ رکول کے دور میں اس کی مرمت ہوئی ہوگی اگر چہ کی مورخ نے اس کاذکر نہیں کیا لیکن عثانی دور کی چندا کے دیگر تاریخی مساجد کود کھنے ہمام ہوتا ہے کہ اس کی مرمت ضرور ہوئی ہوگی آج کل یہ مجد جس زیول حالی اور کس میری کے عالم میں ہاس کود کھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دور میں اس کی مرمت ضرور ہوئی ہوگی آج کل یہ مجد جس زیول حالی اور کس میری کے عالم میں ہاس کود کھی انسان دوآ نسو بہائے بغیر نہیں رہ صات اس کی مرمت ضرور ہوئی ہوگی آج کل یہ مجد جس زیول حالی اور کس میری کے عالم میں ہاس کود کھی جدہ انسان دوآ نسو بہائے بغیر نہیں رہ صات اس کی مرمت ضرور ہوئی ہوگی آج کل میں خوال اللہ بھی کے قد مین شیر یفین گئی تھے بلکہ جمین اطه بھی بحدہ میں اور جہاں اصابہ کراس مرضوان اللہ علی ہو جہاں ایک شیدا کے رسول شدید زخی حالت میں لایا گیا ہو جس کی آخری آرز و یہ تھی کہ ان کا سرفتہ میں شریفین پر دھر دیا جائے اور دیول مقام طاہرہ سے پرواز ہوئی ہو، اس کی ظاھرے یہ جگھرف رحمت بھی نے مبار کہ دراز فرماد سے تھے اور پھراس مرفروش کی روح ای مقام طاہرہ سے پرواز ہوئی ہو، اس کاظ سے یہ جگھرف

تبرکات تاجدار مدینه مرورقلب وسینه ﷺ میں ہے ہی نہیں بلکداہے ساتھ ساتھ آثار اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا درجہ بھی حاصل ہے کیونکہ ان سب نے بیٹے کرنماز و بیں اداکی تھی فلبی نے ۱۹۳۵ء میں لکھا ہے کہ یہ مجدمسجد تقسع ادر مسجد تقسط ( کیونکہ بعض کے نزدیک غزوہ احد میں حضور سرورکونین ﷺ کے زخموں کو اس جگہ دھویا گیا تھا) کے نام ہے بھی جانی جاتی تھی .

جس حالت انبدام میں آج بیار رسول مقبول ﷺ ہے اس کے بیان کرنے کا یاراتو نہیں، مگر صرف اتنا کہنے پراکتفاء کریں گے کہ اس کے درود یوارمنبدم ہوچکے ہیں، قبلہ کی دیوارنصف قد آ دم تک



مجدل كحنذرات

ہادر محراب جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی گئی ہے نہایت ہی خستہ حالت میں ہے جس محد میں کوڑ ااور پھر اور ڈھیلے پڑے ہیں اوراس سے بلحقہ حصہ میں بکر یوں کا باڑا ہے اور وہ غیر مکلف جانور پوری آزادی ہے اس میں گھومتی اور چرتی رہتی ہیں اورا پنے اعمال غیر ملف انجام دیتی ہیں جانور تو جانور ہو جان کھی سرور کا کنات کھی کا لاؤروش کر کے بیٹھے تھے جہاں بھی سرور کا کنات کھی کا الدین محدہ دیز ہوا تھا العیاف باللہ.

#### مجد بي ظفر:

ابن نجار نے اس مجد کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے: [اسے مجدالبغلہ (یعنی فچروالی مجد) کہا جاتا ہے. یہ نہایت ہی ختہ حالت میں جائل میں صرف ایک ستون بچاہے جس کے قریب ہی ایک پھر پڑا ہے جس پر رسول اللہ ﷺ کی فچر (دلدل) کے پاؤں کا نشان ہے '' مجدولی کے بیان کے مطابق اس مجد کی مرمت عباسی خلیفہ المخصر باللہ نے ۱۳۳ ہجری میں کروائی تھی اوراس کی پیائش ۲۱×۲۱ درع تھی کیونکہ اللہ کا کمراب کی دائنی جانب ایک لوح سنگ نصب تھی جس پر لکھا ہوا تھا:

"الله تعالى امير المونين الي جعفر المنصو رامنتصر بالله كي حكومت كودوام بخشير -محرره ٢٣٠ ججرى"

تاہم عبدالقدوس الانصاری نے لکھا ہے کہ اس نے نے وہی لوح سنگ پقتر کی دیوار میں نصب دیکھی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجود کا کے بعد بھی اس کی مرمت یا تعمیر نو ہوئی ہوگی جو کہ ترکی دور میں ہوگی جہاں تک اس تاریخی لوح سنگ کا تعلق ہے بیسعودی دورکی ابتدا مُمَا بِنَا جُلْ ہے عَائِب ہوگئی اور انصاری نے حاشیہ میں ایک فٹ نوٹ دے کر چوزکا سادیا ہے:





انبدام سے پہلے مجدی ظفر کی ایک نا درتصور

(احمد يامين خياري)

'' بعد میں میں نے خود اس لوح سنگ کوشیشے کے ایک شوکیس میں بحفاظت تمام دیکھا جو کہ دار الکتب المصر بد( قاہرہ) میں واخل ہوتے وقت نظر آتا ہے وہاں کے جزل مینجرنے مجھے بتایا کدایک مدنی اس اوح سنگ کواٹھا کرمصر لے آیا اوراس کی مندما تگی قیمت لے کران ك باتھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

سبحان الله: گرفته چینیاں احرام ومکی خفته دربطحا

المطري لكھتے میں كه بمسجد بن ظفر قبیلہ بن ظفر كی تھی جو كه اوس كی ایک شاخ تھا اور بیا بقیع کے شرقی جانب حرہ (شرقیہ ) كی طرف واقع ہے اورآج کل اے مسجد بغلہ ( خچر والی مسجد ) کہا جاتا ہے زید بن بکار "فے حضرت انس بن فضالہ الظفر ی سے روایت کی ہے کہ ایک بارزیاد بن عبیداللہ(زیاد بن عبیداللہ بن عبداللہ الحارتی ۱۳۳۱ جمری ہے عباسیوں کی جانب ہے مدینه طیب کا گورنرتھا) نے حکم صادر کر دیا کہ وہ پھراٹھالیاجائے جس پررسول الله على تشريف فرما ہوئے تھے ليكن جب قبيله بنى ظفر كے مشائخين نے زياد سے رجوع كيا اورا سے بتايا كدرسول الله على نے ال چقر پراستراحت فر مائی تھی تواس نے وہ پھراس جگہ پرلوٹا دیامطری ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ بےاولا دخوا تین جن کواولا دکی خواہش ہوتی تھی دواس چقر پرآ کر بیٹھ جاتیں اور دعا کرتیں اور اللہ تعالی انہیں اولا ونرینہ سے نواز دیتا. (۸۷)اس کے قریب ہی کچھاور آثار مبارکہ ہیں جن میں سے ایک حضور نبی اکرم ﷺ کے فچر کے پاؤل کا نشان ہے جو کہ قبلہ کی جانب ہے اور ساتھ ہی مغری جانب کچھ اور نشانات ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کی کہنیا اورانگلیوں کے ہیں اورلوگ حصول برکت وسعادت کے لیےان کا بہت احتر ام کرتے ہیں (۸۸) قطب الدین اکتفی (ت:۹۹۰ جحری) نے جی اس بیان کی تصدیق کی ہے کہان کے دور میں بھی وہ آٹار مبار کہ موجود ہوا کرتے تھے قبلہ کی جانب ایک چٹان بھی جس پر خچر کے پاؤل کے نشانات تے جب کہ مغربی جانب ایک چٹان تھی جس پر رسول اللہ ﷺ کی کہنی مبارک اور انگلیوں کے نشانات سے (۸۹) دسویں صدی جری میں العباق بھی ان بیانات کی تائید کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا اضافہ بھی کیا ہے کہ چٹان پر خچر کے یاؤں کے نشانات ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ اقامی سوار ہو کروہاں تشریف لائے مخصاور جب آپ حضور ﷺ وہاں تشریف فرماہوئے تواسے قریب ہی باندھا ہوا تھا. (٩٠)

مدینه طیبه کے تقریباً سب بوے بوے مورخوں نے جن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل ہیں اس متجداوراس میں موجود قبام تبركات اورآ ثار نبوى شریف كاذكركيا ہے ليكن ايسانظرآ تا ہے كه ماضى بعيد ميں حكمرانوں نے اس مسجد كى ديكي بھال كے ليے كوئى خاص اقدام مہیں اٹھائے بیم وی نے بھی تبرکات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے . (۹۱) العباسی نے دسویں صدی میں تحریر کیا تھا کہ اس معجد کا رقبہ ۲۱×۲۱ ازرع تھا البتہ ۱۳۰۳ ہجری میں علی بن موی آفندی نے لکھا تھا کہ اس کے اوپر دوغلیجدہ علیجدہ گنبد تھے: ایک گنبد کے نیچےسنگ سیاہ میں بڑے بڑے پیالے بھے تھے جن کے متعلق روایت ہے کہ وہ اہل بیت طاہرہ پر مباہلہ کے وقت آسان سے نازل ہوئے تھے دوسرے گنبد کے بیچے کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی خچر( دلدل) فن تھی (۹۲) گنبدول کی موجود گی ہے ظاہر ہوتا ہے کہ عثانیوں نے اس کی مرمت یا تعمیرنو کروائی ہوگی ایسا لگتاہے کہ وہابی بلغار کے بعد دونوں گنبدوں کودیگر گنبدوں کے ساتھ ہی مسار کر دیا گیا تھا جو کہ بقیع الغرقد میں تھے جتی کہ وہ پھر

بھی جس پررسول اللہ ﷺ کے فچر کے پاؤں کے نشانات تھے وہ بھی ایک عرصہ ہواغائب ہو چکا ہے اوقاف مدینہ کے ملازم سعیدالدر بی کی ر اورٹ کے مطابق ۱۳۹۹ جری تک اس مجد میں آ شار موجود ہوا کرتے تھے اور رید کداس وقت مجد ۲۱×۲۱ ذرع کے رقبے برمحیط تھی او پر دی گی دلدل کے قدموں کے نشان کی تصور ۱۹۷۲ء کی ہے جو کہ ایک عاشق تبر کات رسول اللہ ﷺ نے حاصل کی تھی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کریتمام تبرکات ۱۹۷۱ء تک معجد کے گھنڈرات میں موجود ہوا کرتے تھے اور پھراس کے بعدا جا تک کہیں غائب ہو گئے ، ۱۹۷۵ء تک ہمارے والناء العلمة المستاح المان كازيارت نصيب مولى تفى انهين تبركات كمتعلق لكصة موئ خياري لكصة مين:

اس مجد میں تبرکات بھی ہیں جو کہ قبلہ کی جانب پڑے ہوئے ہیں ایک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خچر کے یاؤں کا نثان ہے جوایک چٹان پر ثبت ہے اوراس کے قریب ہی مغربی جانب ایک اور پھر ہے جس پر رسول اللہ ﷺ کی کہنی مبار کہ کا نشان ہے جس 

مجد بغله کے قریب ہی ایک اور مسجد ہوا کرتی تھی جے مسجد مائدہ کہا جاتا تھا جو کہ اس مقام پرتغیبر ہوئی تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ نے وفعد نجان کے مسجی پادر یوں اور وفد کے ساتھ مبابلہ (۹۴) کے لیے منتخب فر مایا تھا اور جس جگہ پر اس دن حضرت سلمان فاری ٹے آپ حضور ﷺ کے لیے لکڑیاں گاڑ کراس پر ردائے مبار کہ لگا کر سائبان کھڑا کیا تھا اور حضور پرنور ﷺ دیگراہل بیت طاہرہ کے ہمرا ہ تشریف لائے تح (شيرخداسيد ناعلي كرم الله و جهه، سيدة النساه سيدة فاطمة الزبراءُ اورحسنين كريمين رضي الله عنهما).

سیرة نگاروں نے وفد نجران سے گفتگو کاتفصیلی ذکر کیا ہے .جب بات چیت کسی نتیجے پر نہ پنچ سکی تو قر آنی احکام کےمطابق میہ فیصلہ ہوا

ﷺ پھرا محبوب جوتم ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جبت کریں بعداس کے کتمہیں علم آچکا توان سے فر مادو کہ

آؤہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانيں پھرمباہلہ کریں تو جھوٹوں پراللہ کی لعنت ڈالیں. ﴾ (۹۵)

ایسا پہلی شوال اہجری کو ہوا تھااور جوجگہاں مباہلہ کے لیے نتخب کی گئی تھی وہ بقیع الغرقد کے قبرستان کے پاس ترومیں تھی (۹۲) جبیبا کہ تیج مسلم اور سنن الی داؤ دمیں حضرت سعد ابن الی و قاص ہے مروی ہے، انہوں نے بھی اس واقعہ کی تقد این کی تھی گو کہ ان کا بیان کسی اور سیاق وسباق میں تھا لیکن ای شمن میں انہوں نے اس واقعہ کی تصدیق

معجد بن ظفراورمقام مبلله كي موجوده حالت ا۔اےوران کرکے كروا كروقد آدم ديوار کھڑی کردی گئی ہے

جبال يرمركاردوعالم الله نے نجرانی وفدے مباہلہ کا

انظام كياتحا. يبين رحسنين كريمين رضوان الله عليها كي دلجو في كي فاطر جنت سے ان کے ليے يانچ بيالوں سے كھانا نازل بواتفا اى نبت ے پہ جگہ بٹی پیالہ کے نام

ہے مشہور تھی.

اب وہاں سے پیالے اٹھا

كرجكه ويران كردى كني ب





مسجدا بوذر غفاری" کی قدیم ممارت

ای طرح ایک اور مصری سیاح لیب البتو لی (جنہوں نے مدینه طیبہ کی ۱۹۱۰ء میں زیارت کی تھی ) بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں میں میں میں افراد کے شرق میں واقع تھی (۱۰۲) ابراہیم العیاشی (جو کہ سعودی آ ٹار قدیمہ کے باوا آ دم تصور ہوتے ہیں ) نے اس مسئلہ وائی ہم تصدیق یول شبت کی ہے: وائی ہم تصدیق یول شبت کی ہے: عامة الناس اے مسجد ما کدہ کہتے ہیں معلوم نہیں اے اس نام سے کیسے پکارنا شروع ہوا، شاکد اس لیے کہ اس جگہ پرایک دوسرے

بہت عامة الناس اے متجد مائدہ کہتے ہیں معلوم نہیں اے اس نام سے کیسے پکارنا شروع ہوا، شائد اس لیے کہ اس جگہ پرایک دوسرے علم الناس اے متجد مائدہ کہتے ہیں عرف میں اورشائد اس وجہ سے لوگ متجد بنائدہ مجھ لیتے ہیں جو بہت کی بیان میں محدود ہے جن پر چھت کا فقد ان ہے اور نہ بی اس پرکوئی گنبد ہے ۔ یہ کھنڈرات اس باغ کے شرقی باب واقع ہیں جو کہ آل رفاعی کی ملکیت ہے ۔ (۱۰۳)

عبدالقدوس الانصاری نے ۱۳۵۳ بجری (۱۹۲۲-۱۹۲۳) میں تحریکیا کہ معجد کے گھنڈرات اس وقت تک موجود تھے اوراس کا رقبہ مرد یا گیا ہے۔ اس کے بچھ حصہ پر) مرکز الدعوۃ والارشاد کا وفتر تقمیر کردیا گیا ہے۔ اس کے محقہ باتی علاقہ دیوار کھڑی کر کے مقفل کردیا گیا ہے جہاں سے آئی دروازے کے روزنوں سے جھانکنا پڑتا ہے۔ اندر ملبے کے ڈھیر نظر آتے ہیں دو مختلف مقامات پر پرانے بچروں کے ڈھیر ہیں۔ ایک احاطے کے شرقی جانب اور دوسرا الدعوۃ والارشاد کے دفتر کی طرف وہ العربی وکہ کمتب الدعوۃ والارشاد کی جانب ہے وہ معجد بی ظفر کا ملبہ ہے جب کہ دوسری جانب بیٹے پیالہ کے ملب کا ڈھیر ہے۔

اس مقام کے پاس سے جنوب کی طرف جوسڑک جاتی ہے وہاں سے تقریباً ایک فرلانگ اندر کی طرف جب مولف بذا جولائی ۲۰۰۱ء میں گیا توایک اور مجد تھیل کے مراحل طے کررہی تھی (۲۰۰۲ میں بیر مجد کھمل ہو چکی ہے اور وہاں پانچے وقت نماز ہوتی ہے ) اس معجد کومشہور

کردیا گیا ہے کہ وہ نئی مجد معجد بنوظفر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بینی مجد تدیم تاریخی مجد بنوظفر کے قریب ہاور رہ بھی کہ بیاللہ ہی کا گھر ہے، کیان حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ نہ بیہ مجد بنوظفر ہے اور نہ ہی بیال مقام پر تعمیر ہوئی ہے جہاں پرانی تاریخی مجد ہوا کرتی تھی وہ مجد آثار رہول مقبول ﷺ میں سے تھی مگر جدید مجد کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے اس کا کل وقوع وہیں ہے جہاں چودہ سوسال سے چلا آرہا تھا جس کے کچھ تھے پر اب مکتب وقوق والارشاد بن چکا جہاں چودہ سوسال سے اور اور کیا ہے اور اور کیا ہے اور اور کیا گیا ہے اور اور کیا سے اندر جھا تکنے پر بیا ہوں کو اس کے اندر جھا تکنے پر بیا بھی اور اور کیا ہے اور اور کیا ہے اور کی سے اندر جھا تکنے پر بیا ہی ماندہ جھے کو چارد یواری میں مصور کر دیا گیا ہے اور اور کو اس کے اندر جھا تکنے پر بیا ہوں اور کا درجہا تکنے ہیں ۔

محد حضرت ابوذ رالغفاريُّ:

اس تاریخی مسجد کامحل وقوع آج کل شارع ابو ذر غفاری کے انصار ہوٹل کے قریب محلّہ ابتمار میں ہے۔ اس کے سامنے شیراٹن ہوٹل زیر تغییر ہے اور دوسری طرف بلدید دینہ طیب نے توالواقم کی جانب ایک خوبصورت فوارولگا یا ہوا ہے ، ماضی میں اسے مختلف نامول سے پکاراجا تا الہے: مثلاً مسجد بحیری'،'مسجد سجدہ'،'مسجد شکر' اور' مسجد الاسواف' اس کو مسجد سافلہ' (۱۰۱) اور' مجد طریق السافلہ' بھی کہا جا تا رہا ہے . (۱۰۷) تاریخ کے اوراق سے بتانے سے قاصر ہیں کہ اس تاریخ مجد کو' مسجد ابو فر رغفاری' کب اور کیوں کہا جانے لگا گرا تناضر ورمعلوم ہوتا ہے کہ جمال تاریخ مجد کو' مسجد ابو فر رغفاری' کب اور کیوں کہا جانے لگا گرا تناضر ورمعلوم ہوتا ہے کہ جمال

مسجدا بوذر غفاری \* ۲۰۰۱ء



وقت مقررہ پر رسول اللہ ﷺ اپنا استام کا (جو کہ اس وقت صرف پانچ سال کے تھے ) ہاتھ تھا ماہوا تھا جنہوں نے حضرت حسن علیہ السلام کا (جن کی عمراس حضرت حسین علیہ السلام کا (جن کی عمراس حضرت حسین علیہ السلام کا (جن کی عمراس کے تھے ) ہاتھ تھا ماہوا تھا جنہوں نے حضرت حسن علیہ السلام کا (جن کی عمراس وقت سات سال کے لگ بھگ تھی ہاتھ تھا ماہوا تھا ). ان کے پیچھے بیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیرۃ النساء سیرۃ فاطمۃ الزہراء چلے آرب تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آپ حضور ﷺ کے اہل بیت طاہرہ صرف یہی لوگ تھے بھر پانچوں اس سائران کے نیچ بیٹھ گئے جو کہ سالہ کرنے کی غرض سے لگایا گیا تھا . جب عیسائی وفد نے دیکھا تو ان سب سے جو زیادہ عظم نظم تھے اور تا تھا وہ کہنے لگا:''ان معصوم چروں کی بدرعا سے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ ہے بل جا میں گے اگر میہ بمیں بدرعا دے دیں ہم صریخا گھائے میں رمیں گے اور روئے زمین سے نیست و ہا بود کرد سے جائیں گئا۔'' (۹۸ ) لبندا پہلے تو وہ لوگ کچھ بھی کے اور پھر مبابلہ سے راہ فرارا فتیار کرگئے اور ان کے مرداروں نے در حقیقت کرد سے جائیں گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے کہ کہنے کے لگا اور پھر مبابلہ سے راہ فرارا فتیار کرگئے اور ان کے مرداروں نے در حقیقت

رسول الله ﷺ سے ایک معاہدہ طے کرلیا جس کی رو سے انہول نے \*\*\* ، اکیٹروں اور \*\*\* ۲۰ ینارسالا نیخراج و سے کریدین طیب کی مملدادگا

میں آنے کا عہد کرلیا . (۹۹) حضرت عبیداللہ ابن جراح گواس معاہدے کونا فذکرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے نج ان روانہ کیا تھا. (۱۰۰)

کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ ؓ ہے اپنے مدینه طیب کے گورنر بنائے جانے ہے معذرت کر کی تھی کیونکہ وہ ای واقعہ کی روثنی میں شرخدا

حضرت علی کرم اللہ و جہد کا بے حداحتر ام کرتے تھے اور کی طور بھی ان پرتیم ابازی کے لیے تیار نہ تھے . (۹۷)

سیجی بیان کیا گیا ہے کہ اس دن عیدالفطر (لینی شوال کی پہلی تاریخ) تھی اللہ تعالی نے رسول اللہ بھی اور آپ حضور ہے کے اہل بیت طاہرہ کے لیے آسان سے پانچ بیالوں میں بہتی کھانا نازل فر مایا ای وجہ سے اس مقام پر جوم سید تعمیر کی گئی تھی اسے مبحد مائدہ یا فاری اوراد دد میں ''دمجد بی بیالا'' کہا جاتا تھی تاہم جیسا کہ بی بین موی آفندی نے ۱۸۸۵ء میں کہا ہے ، دونوں مقامات ایک دوسر سے تحرق ب بیتے اوران کے او پر گذید تھیر کئے گئے تھے (لیعنی مجد مائدہ سیخ بیالہ – اور مبحد بنی ظفر ) اس طرح ابراہیم رفعت پاشانے جنہوں نے سعودی کو ویت کے اور الگ آنے سے پہلے دو تین بار مدید طیب کی زیارت کی تھی ابڑی میں ہور نماند میں کہا ہے کہ مبحد مائدہ سے مختلف اورا لگ تھی جہاں تک مبحد مائدہ کا تعلق ہے وہ تھی تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر بید خیال کیا جاتا ہے کہ مجد مائدہ دو تھی بیان کہ دھرت کی بیلی زندگی میں مدید تھی جہاں کہ دھرت عیسی علیہ السلام پر مائدہ کا نزول ہوا تھا (۱۰۱) بدا یک النو بات ہے جس سے فاضل مصف کو بتائی گئا اس می کذب روایت کے دھول کا پول خود بخود کھل جاتا ہے ( حضرت عیسی علیہ السلام پر مائدہ کا نزول ہوا تھا (۱۰۱) بدا یک الی النو بات ہے جس سے فاضل مصف کو بتائی گئا اس می کند بدوایت کے دھول کا پول خود بخود کھل جاتا ہے ( حضرت عیسی علیہ السلام ساری عمرتو فلسطین میں رہے اورا پنی پہلی زندگی میں مدین طیب فید کھیں ہے تھے ) .



قدیم مجدمعرس کی ایک ناور تصویر

المطری کے دور میں بھی آٹھویں صدی ہجری میں بیہ مجد حضرت ابوذ رالغفاریؓ سے منسوب ہوچکی تھی ابراہیم العیاثی کے دائے ہے کہ جونگ بہت می دیگر مساجد مشاہیر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منسوب تھیں لوگوں نے اس مسجد کو حضرت ابوذ رالغفاریؓ کے نام سے منسوب کر دیا ہوگا.

حضرت عبدالرحمن ابن عوف محمر وی ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ مسجد النہ کا شریف کے میں حاضر سے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا بقی النہ کا بقی الفرقد کی جانب تشریف لے جارہے تھے وہ رسول اللہ کا اور پھر بہت طویل عرصے کہ ہوئے بازار میں ایک احاطے میں داخل ہوگئے جہال آپ حضور کے نے وضوء فر مایا اور دو رکعت نماز ادا کی اور پھر بہت طویل عرصے تک بجدے میں چلے گئے جب انہوں نے آپ سے اس کا سبب پو چھاتو رحمت اللحالمين کا نے ارشاد فر مایا کہ: آجر یل امین نے مجھے یہ خوشخری دی ہے کو جو بھی مجھی پر درود وسلام بھیج گا اللہ تعالی اس پر سلام بھیج گا اللہ تعالی اس پر سلام بھیج گا اللہ تعالی اس پر سلام بھیج گا۔ آپ ایک اور دوایت میں ای حدیث میں بیاضافہ بھی ہے: آپ وجہ سے شکرانہ کے طور پر میں بجدہ میں چلاگیا۔ آپ یہ تی پر سلام بھیج گا۔ آپ المتدرک میں روایت کیا ہے۔ نے شعب الایمان میں روایت کیا ، اور چندالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ امام احمد نے مسند میں اور حاکم نے المتدرک میں روایت کیا ہے۔

شاہ فیصل کے دور میں اس کی تعمیر نو ہوئی جو کہ عرصہ تمیں سال تک موجود رہی۔ ۲۰۰۱ء میں اس کی تعمیر نوشر وع ہوئی جو کہ ۲۰۰۱ء میں پاتھ سیکھیں تک پہنچی اب بیدا کیا ہے۔ اس کے قبلہ کی جانب سیکھیل تک پہنچی اب بیدا کیا ہے۔ اس کے قبلہ کی جانب خوبصورت درخت گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں ۲۰۰۲ء ہے اس کے بالکل سامنے شریفن ہوئی تحمیل کے مراحل مطے کر رہا ہے۔ بید سجد چونکہ اکثر و بیشتر بندر ہتی ہے مولف کو موقع نہیں مل سکا کہ اس میں دوگا نیا داکر سکے۔

مسجد معرس:

'معجدمعرس'میقات ذوالحلیفہ کے قبلہ کی جانب ہوا کرتی تھی ۔(۱۱۲) بیاس جگہ واقع تھی جہاں کہ رسول اللہ ﷺ نے مکۃ المکڑمہ ہے واپسی پراستراحت فرمائی تھی اور شب باشی کی تھی ۔خیاری کے بیان کے مطابق ۲۵ ساہ جری کے لگ بھگ اس مسجد کے کھنڈرات موجود تھے اور

مىجدمعرس كى موجودہ حالت

> حضرت عبداللہ ابن عمر عمروی ہے: [رسول اللہ-کا (جج) کا راستہ النجر ہ کی طرف ہے ہوا کرتا تھا اور واپسی پر سرور کو نین بھی معرس کے راستہ تشریف لے گئے تو آپ حضور بھی نے مبجد النجر ہ میں نماز اوا کی اور جب واپس تشریف لائے تو ذواتحلیفہ میں وادی کے مین بچ میں نماز اوا کی اور اس کے قریب ہی رات کو استراحت فرمائی حتی کہ شبح بہ واپس تشریف لائے تو ذواتحلیفہ میں وادی کے مین بچ میں نماز اوا کی اور اس کے قریب ہی رات کو استراحت فرمائی حتی کہ شبح کے مبد ذواتحلیفہ (یعنی مبدالشجر ہ) اور مبدمعرس دوالگ الگ مساجد تھیں اور دونوں منظف مقامات پڑھیں اور دیر کہ موخر الذکر مبدر پہلی مبدے ذراد ور واقع تھی ایک جانے کا راستہ تھا تو دوسرا واپس آنے کا تھا۔

مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ اس معاملے میں ہماری مزیدرہنمائی کرتی ہے جھزت مویٰ بن عقبہ ہے مروی ہے کہ: حضرت سالم بن عبداللہ کے والد ( یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق ؓ ) نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب آپ حضور ﷺ مجدمعرس کے طن میں

وادی ذوالحلیفہ یس محواستراحت تھے تو مجھے بیندا ودی گئی کہ: [تم اس وقت ایک مقدس وادی میں ہو.]
حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر فی نے ہمیں اونٹوں سے اتر نے کا کہا جہاں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اتر اللہ محلات من عمر فی اور بید مقام اس مجد سے بنچے کی جانب تھا جمال رسول اللہ بھی نے استراحت فرمائی تھی اور بید مقام اس مجد سے بنچے کی جانب تھا جم کو ادر کی کے درمیان میں واقع ہے بیعنی سوک اور مسجد کے درمیان (۱۱۲) المراغی (ت: ۱۱۲ جمری) کی محد (معرس) بھی وہاں صرف اتنے فاصلے پرتھی جو کہ ایک تیرکی سافت پرتھی (۱۱۷) تاجم وہ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اس جگہ کا تعین جو کہ حضرت عبداللہ النائم فی این بہت میں روایات میں بتائی تھی کہ وہاں رسول اللہ بھی نے استراحت فرمائی تھی کا فی

وادی منتیق میں مجدم عرس کی ایک اور تصویر







بعد میں اس جگہ پرایک مجد تغیر کردگ گئی تھی جو کہ بیسویں صدی کے وسط تک معرض وجود میں رہی ابرائیم العیاثی نے بیان کیا ہے کہ ۱۳۷ ہجری میں بہت تگ ودواور تحقیق کے بعدوہ اس قابل ہوئے تھے کہ قدیم مجدم عرس کا جائے وقوع معلوم کرسکیں اس کی قدیم بنیادیں دریافت ہوگئیں جو کہ ایک کا شکار نے اپنے یانی کے ذخیرہ کرنے کے لیے بنوائے ہوئے تا لاب کے پنچے فن کردی تھیں اور جہاں بچے آزادی سے اس

مقدس مقام کی بےحرمتی کے مرتکب ہوا کرتے تھے اور پھر میڈیا میں زبر دست مہم کے بعد وہ کہیں اس قابل ہوئے تھے کہ اس مجد کی حرمت بحال کرسکیں .(۱۱۹)وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد 'مسجد المیقات' کے جنوب میں تقریباً • ۱۵ میٹر کے فاصلہ پر واقع تھی اور اس کے قریب ایک کنواں بھی تھا جو کہ اس وقت قریب الانہدام تھا .

مسجد ذوالحليفه:

جنوب (مکۃ المکرّمہ) سے مدینہ طیبہ آنے والے حضرات کے لیے باب المدینہ وہ مقام ہے جو کہ اہل مدینہ کے لیے تج اور عمروں ہوانے کے لیے نقط میقات ہے ،اسے مجد الشجر ہ بھی کہا جاتا تھا لیکن آج کل میہ مجد ذوالحلیفہ کے نام سے مشہور ہے جو کہ وادی العقیق کے مغربی کنارے واقع ہے ،مبجد نبوی شریف سے تقریباً نویا دس کیلومیٹر کے فاصلے پر وادی العقیق کے اس علاقے میں میہ مجد طریق المجر ہ پراس علاقے میں واقع ہے جسے ابیارعلی کرم اللہ وجہہ کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ یہ تمام علاقہ آبارعلی کے نام سے بی مشہور ہے کیونکہ دھرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس علاقے میں کنویں کھدوائے ہوئے تھے اور آج بھی ان میں سے چند بچے ہوئے کنویں مجد ذوا کھیفہ سے پانچ دس

حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پہلی صدی جمری کے اواخر میں اس کی تغییر نو ہوئی اس وقت اسے پھر اور جیسم ہے بی دیواروں سے بنایا گیا تھا۔ بی صدیوں تک میشارت قائم رہی لیکن بالاخرشکست وریخت کا شکار ہوگئی زین الدین نامی ایک شخص نے ۱۲ ۸ جمری میں اس دو بارہ تغییر کروایا العباس کے بیان کے مطابق: ''دوہ جگہ جہاں لوگ احرام پہنتے ہیں اس مقام پرنہیں ہے جہاں ہے رسول اللہ کی نے احمام زیب تن فر مایا تھا، کیونکہ وہ مجدتو کچھ مصد پہلے منہدم ہو چکی ہے ۔یا یک چھوٹی می مجد ہوا کرتی تھی جس کے گر دچار دیواری کا احاطر تھا اس کی جھوٹی اور بیاں محمدی میں تھا جبکہ وہ ایک چھوٹی اور میں عالی تھی اس محمدی میں تھا جبکہ وہ ایک چھوٹی اور سے بن تھی ابعد میں عثانی حکومت ہے اجازت کے کر برصغیر کے چند مسلمانوں نے اس مسجد کو ۹۰ ا ابھری میں دوبارہ تغییر کروا دیا بیسلطان محمد چہارم کے دور میں ہوا تھا اس وقت بھی مجدنہا بت سادہ اور میں اور گئری اپنیوں اور گارے ہوئی گئری اپنیوں اور گارے ہے بنائی گئرتھی اور اس کا کل رقبہ 2 مربوا تھا۔

بیسویں صدی میں تجاج کرام کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا اور بیچھوٹی م سجد تجاج کے جم غفیر پر ظک پڑنے لگی تو سعود کل حکومت نے ۱۳۷۵ جمری میں (جب کہ سجد نبوی شریف بھی زیر تعمیر تھی ) اسے نئے سرے سے تعمیر کرواد یا جلد ہی بینی مسجد بھی تجاج کے لیے کم پڑنے لگی ،لہذا جب مسجد نبوی شریف کی عظیم تر تو سبع کا منصوبہ زیر بھیل تھا تو خادم الحرمین الشریفین کے احکام پر اس مجد کودوبارہ و سعت دینے کا منصوبہ تیار ہوا سنگ بنیا در کھنے کی رسم اار بھے الاول ۱۳۰۸ جمری کو ہوئی اس منصوبے سے تحت آبار علی کے علاقے کو ترتی دے کر جموالہ



وادی عثیق کے مغربی کنارے پرواقع محبد تجرہ جھے اب محبد ذوالحلیف (محبدمیقات) کہا جاتا ہے پہلی معودی تغییر



جدة والخليف

کیا گیا تا کہ ججاج کرام کی آمد ورفت میں آسانی جواوراان کولانے اور لے جانے والی ٹریک جن میں بڑی بڑی بڑی گاریاں اور بسین استعال ہوتی ہیں میں رکاوٹ شہو مؤسسے تجربن لاون کا انتخاب کیا گیا تا کہ اس بڑے منصوبے بڑمل ورآمد کیا جاسکے موجود و مسجد ۱۰۰۰ مرابع میٹر پرمجھا ہے جس میں سے ۱۰۰۰ امر بع میٹر کا علاقہ نمازا اداکر نے کے لیے وقف ہے جہاں بیک وقت ۱۰۰۰ نانواز کی باسانی ساتھے ہیں اگر اس تمام رقبے کو شامل کیا جائے جو کہ پارکنگ اور دیگر پوٹیلیٹی خدمات کے لیے استعال ہوتا ہے تو کل رقبہ ۱۰۰۰ مربع میٹر تک پہنچ جاتا ہے ۔ چونکہ یہ سمجد وادی بطی کیا تا میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ہے بیا ایک بہت ہی حسین منظر پیش کرتی ہے جس کو طرح کی شجر کاری کرکے مزید چار چا ندرگائے گانا اس کی مجد دو بلند دیوانوں کے درمیان واقع پانا اس کی مجد دو بلند دیوانوں کے درمیان واقع پانا منا عالم تھ بی واقع ہے جس کا رقبہ ایک ہزار مربع میٹر سے بھی زیادہ ہے ہاس کی مجارتی خوبصور تی مجد دونوں دالانوں پر سے ہیں جرف اس کے عالیہ میٹر کارقبہ ایک گارتی خوبصور تی محتی کارقبہ ایک میٹر سے جو کہ دونوں دالانوں پر سے ہیں جرف اس کے حتی کی تھا تھ میٹر ہے گئی ہوئی ایا تھی میٹر سے بھی کیا دونوں دالانوں پر سے ہیں جرف اس کے متی میٹر سے متعن کارقبہ ایک میٹر ہے میں جو کہ دونوں دالانوں پر سے ہیں جرف اس کی میٹر ہے ہیں جو کہ دونوں دالانوں پر سے ہیں جرف اس کی میٹر ہے میٹر کی میٹر ہے میں کو تھا ہوئی ہے جو کہ دونوں دالانوں پر سے ہیں جرف اس کے حتی کی جو کہ دونوں دالانوں پر سے ہیں جرف اس کے حتی کی دونوں دالانوں پر سے ہیں جس کیا دونوں کیا دیگر کیا دیگر کیا کیا کہ کیک کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کیا کہ

وادی بطحاء میں چاروں طرف کو ہساروں سے گھرے طویل القامت سفیدے کے درخوں کے

مسجدالرابي(مسجد ذباب):

یہ تاریخی مگر چھوٹی می معجد العیون کی آبادی کے درمیان جبل ذباب کی چوٹی پرموجود ہے طریق العیون سے شرقی جانب جاتے

ہوئے یہ مجد مطد الزخیبی کی پشت پر چھوٹی ہی پہاڑی پر واقع ہے اس کے اردگر دواقع مکانات پرانے مدینہ طیبہ کی طرز تغییر کی یاد ولات ہے ، آج ھے نے زیادہ جبل ذباب تو آس پاس کے علاقے کو پارکنگ مہیا کرنے کے لیے ختم کر دیا گیا ہے ، عام طور پراسے مسجد الرابیہ کانام ہا گیا ہے ، لیکن ماضی میں اے مسجد قرین (۱۲۳) اور مسجد زاویہ کے نام ہے بھی جانا جاتا تھا جب مولف نے جو لائی ۲۰۰۱ ، میں اس مسجد کی زارت کی تو یہ مقال تھی میں اے مسجد قرین (۱۲۳) اور مسجد کا کمرہ بند تھا ۔ محلے کے لوگوں کے بیان کے مطابق بیبال پانچ وقت نماز ہوتی ہے اے چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی کی اینٹول سے بنایا گیا ہے جو کہ قدیم مدینہ طیبہ نے فن تغییر کا مظہر ہے ۔ بیتاریخی مسجد صرف ایک کمرے پر بی مشتمل ہے بہانی وضع قطع کی محراب ہے ، اس میں موجود اکلوتی گھڑکی کو امریکنڈ پشنز کے لیے استعمال کرلیا گیا ہے ، اسے با قاعد گ

### مجدالرابيركي تاريخي اجميت:

غزوة اااجزاب میں فوجی کارروائیوں کے دوران رسول اللہ ﷺ نے جبل ذباب کی چوٹی پراپنا فیمہ نصب کروایا تھا جو کہ اتی بلندی پر تھا کہ وہ اللہ اسم سالارام ہم جدار مدینہ ﷺ وہ میں کی نقل وحرکت پر طرف سے نظر رکھ سکتہ تھے اوراس طرح تمام میدان جگ جو کہ کی میلوں تک کھی پھیلا ہوا تھا سرود و عالم ﷺ کی نگاہوں کے سام تھا جسکر کی نقط نظر سے یہ مقام نہایت ہی موز وں تھا جھیدا لخدر گ سے مروی ہوکہ: ارسول اللہ ﷺ نے اپنا عریش ( فیمہ ) جبل ذباب پر نصب کروایا تھا ۔ ] این زبالہ اور این شبہ نے بھی الیمی ہی روایات حضرت عبدالرحمن الاعرج ﷺ نے اپنا عریش ( میں ( جب مروان بن الحکم مدینہ طیب کا گورز تھا ) کچھا لیے واقعات بھی ہوئے کہ کچھر موں کو جبل الرامي بھی کہا جاتا تھا ) پر دارورین کی سزا دی گئی ام الموشین سیرۃ عاکشہ صدیقہ ؓ نے پرزوراحتجاج کیا اور موان کو کہلا بھیجا کہ کیا تہمیں بھی جگہ اس کام کے لیے ملی تھی جہاں پر حضور رسالت باب ﷺ نے اپنا خیمہ نصب کروایا تھا؟ اس پروہ فیج رسم اللہ علی ہوئی اور نظام ہوئی این کے مطابق ایک بارم وان نے جبکہ وہ مدینہ طیب کا گورز تھا وہاں پرایک آدی کو مصلوب کروایا تھا جس کے فیاب نا تھا کہ کیا تھی ہوئی کہ برائی ہوئی کہ ہوئی کی سرزائی کی سرزائی کیا ہوئی کی سرزائی کی سرزائی کی سرزائی کی موان کی سرزائی کے مطابق ایک بارم وان نے جبکہ وہ مدینہ طیب کا گورز تھا وہاں پرایک آدی کو مصلوب کروایا تھا جس کے فیاب نا قام کی سرزائی تھی کیا کہ بھی ہوئی اور دھرے مرون کی سرزائی ہے کہ کہ تھی ہوئی اور دھرے مرون کی سرزائی ہوئی کو کہ تا جسل میا کہ دیا ہوئی ہوئی اور دھرے مرون کی سرزائی ہوئی کی کہ بھی نے اس مقام کو جہاں رسول اللہ کی نے فیاں با قاعدہ سے تھی کروادی تھی جو کہ آج تک معجد الراب یا مسجد الذباب کے نام سے جائی جب کی کہ بی کہا کہ بین عبدالحزیز ﷺ نے وہاں با قاعدہ سجد تھیر کروادی تھی جو کہ آج تک محمد الراب یا مسجد الذباب کے نام سے جائی جو کہ تی تک معجد الراب یا مسجد الذباب کے نام سے جو کہ آج تک محمد الراب یا مسجد الذباب کے نام سے جائی جائی کا کہ کے بیاں دور سے کہاں باتھ کو موران کی سرزائی کے بعد اس کے نام سے خوان کی جو کہ تی تک موران کی موران کی موران کی موران کی موران کی جو کہ تات کے تیک موران کے بعد اس کو کو کو کو کہ تات کی کو کو کہ کو کو کو کہ تو کہ کی کو کی کو کہ کو کی کو کہ کی کو کی کو کی کو کہ کو کہ کی کو کر کے کو کی کو کہ کو کے

حضرت ہشام بن عروہ بن الزبیر ٹنے بھی اس آٹار نبوی شریف کی ہے حرمتی کے خلاف ابن زیاد سے یہ کہتے ہوئے احتجاج کیا تھا:
"کتی شرم کی بات ہے کہ جہاں رسول اللہ ﷺ نے اپنا خیمہ مبار کہ نصب کیا تھا وہاں لوگوں کوسولی پر لٹکایا جاتا ہے: 'جہاں تک اسے محبد
الرابی (عربی میں الرابی جینڈے اور علم کو کہتے ہیں ) کہے جانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں واقد کی نے ایک اور چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے
کہ بزید بن حرمز لوگوں کو جرائم کی پاداش میں موت کی سزا دیتا تو ان کو اس پہاڑی پر تہہ تینے کیا جاتا تھا. جب ان لوگوں کو اس مقتل (جبل
النباب) یہ لے جایاجاتا تو ایک آ دمی جینڈ ااٹھا کر آگے جاتا تھالہذ ااس جگہ کا نام ہی الرابی پڑ گیا۔ (۱۲۲)

المراغی نے اس معجد کا سررا ہے ذکر کیا ہے اور صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ بھی مدینہ طیب کی تاریخی مساجد میں سے ایک ہے۔(۱۲۷) ایک طولی عرصے تک یہ مجد ہے اعتباعی اور شکست وریخت کا شکار رہی مجرشنرادہ جہاں بیگ النیر وزی نے ۸۴۵ یا ۸۴۲ جری میں اس کی تغییر نو

مسجد ذوالحليفه كا

بيروني دروازه



متجدالرایه (متجدذباب) کیالیک نادرتصویر

متجدالرابیه (متجدذباب) اووس

کہلائی (۱۳۱) زائرین کواکٹر وہ کنواں دیکھنےکوماتا ہے جو کھنے متجد میں ابھی تک موجود ہے اورا ہے ایک مین ہول کے ڈھکنے ہے ڈھانیا گیا ہے بیکنواں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتباع رسول مقبول ﷺ کی یا دگار کے طور پرموجود ہے .

برسمتی ہے مجدفتے کے متعلق آب خاصہ ابہام پایا جاتا ہے، ابن نجار نے لکھا ہے کہ مجدفتے مجد قباء کے قریب ہے اور اس کی شرقی جانب ہے اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسے مجدش کے نام ہے بھی جانا جاتا ہے، ابن نجار اور سمبو دی گئے مطابق بدایک چھوٹی کی مسجد ہوا کرتی تھی جس کا رقبہ الا اور کے عام مجد قباء کے قریب آج بھی ایک احاط ہے جس کو چار دیواری سے محیط کیا گیا ہے، اب تو اس احاط کے الرصرف چند گھنڈ رات ہی ہیں، مجد کا کوئی نام و نشان باتی نہیں چھوڑ آگیا۔ یہ باور کر ایا جاتا ہے کہ یہ مجدشش ہے، العباس نے کہا ہے کہ یہ مجد محبد محبد محبد مرحم کئی ہیں۔ جونکہ بدایک اونجی جگہ پر واقع ہے جہاں قباء میں سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اس لیے لوگ اسے مجدشش کہنگر گئے ہیں۔ (۱۳۳۷) شیعہ حضرات کی روایات کے مطابق یہ مجد رواضت ہے مجاری العباس نے کہا کہ کہ کہ کہ دو العباء کے مقام پر وقوع پذیر بہوا تھا جو کہ خیبر کے قریب ہے نہ کہ مدینہ طیبہ میں جیس کی سیدۃ اساء بنت محمد موجود ہے جہاں پر وہ مذکورہ مجزہ رونم کی دونوں نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ الصحباء کے قصبے میں وہ مجدموجود ہے جہاں پر وہ مذکورہ مجزہ رونم کی ۔

عَالَى الشَّنْقِيطَى جَنہوں نے اپنی زندگی مدینہ طبیبہ میں گزاری تھی نے تو دوٹوک الفاظ میں اپنی تاریخ مدینه طبیبہ الدرالشمین 'میں کہا ہے کہ وہ

کروائی اس کی قدیم طرز تغییر سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیا ہمی تک بنیا دی طور پرائی زمانے کی تغییر ہے اور اس لحاظ سے بیدینه طیبہ کی قدیم اور اثری ممارتوں میں شار ہوتی ہے . افذ

لفضيخ: مجدا شخ:

تابعین حضرات ہاشم بن عروہ بن الزبیر "اور حارث بن فضیل الانصاری " کی روایات کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ پر جہال بعد میں محبوض بی نی شخص نمازیں ادافر مائی تھیں ابن شبہ نے بھی حضرت جابر بن عبداللہ " کی مرفوع روایت پر بخی اپنے بیان میں کہا ہے کہ بن فضیر کے محاصر ہے کے دوران رسول اللہ ﷺ نے اس جگہ نمازیں ادافر مائی تھیں جہاں پر اب محبوض موجود ہے ۔ چونکہ بنی فضیر کا محاصرہ چھودن تک جاری رہا تھارسول اللہ ﷺ نے اس مقام پر نمازیں اداکی تھیں لیکن اس وقت تک بھینی طور پر کسی محبود کا وجود نہ تھا کیونکہ وہ بہود کا قد تھا مجد کی تغییر بنی فضیر کے بہود یوں کے مدینہ بدرہونے کے بعد بی عمل میں آئی ہوگی لیکن جب مجد بن گئی تواہے بہت سے شواہدیں کہ درسول اللہ ﷺ نے وہاں نمازیں اداکی تھیں جیسا کہ امام احداور ابو یعلیٰ کی روایت مروی از حضرت عبداللہ بن عمر سے تابت ہوتا ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله ﷺ نے بی نصیر کا محاصرہ کیا تو آپ حضور ﷺ نے اس مقام پراپنا فیمہ

مبارکہ نصب کروایا تھا جہاں پر مجد قشی تغیر ہوئی جید دن تک آل حضرت کی نے ای مقام پراپی نمازی اوا فرمائیں اور کا کیں بھر بعد میں جب شراب نوشی حرام قرار دے دی گئی اور اس حرمت کی خبر حضرت ابوایوب الانصاری اور دیگر میں بھر بعد میں جب شراب نوشی حرام قرار دے دی گئی اور اس حرمت کی خبر حضرت ابوایوب الانصاری اور دیگر میں اندی کرام رضوان الله علیم اجمعین کو پینچی جو کہ اس وقت اس جگہ بیٹے فیضی (جو کہ مجبوروں سے کشید کی ہوئی ایک وقت اس کنویں میں اندی بل دیئے (بیکوال اس مسجد کے حض میں واقع تھا) اس واقعہ کی نسبت سے اس مسجد کا نام ہی مسجد الفقیح پڑ گیا۔ (۱۲۹) حضرت جابر بن عبدالله الله علیم اجمعین کی اس روایت کے مطابق جب حرمت خمر کا قرآنی حکم (۱۳۰۰) آن پہنچا تو ان اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین جنہوں نے اس وقت شراب پی رکھی تھی جن میں حضرت ابوایوب الانصاری بھی شامل تھے نے اس کنویں میں جنہوں نے اس وقت شراب پی رکھی تھی جن میں حضرت ابوایوب الانصاری بھی شامل تھے نے اس کنویں میں مقل کرڈالے اور جوشراب ان کے منکوں میں باقی بیکی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے اس کنویں میں اس مقام پر مسجد کی تعمیر ہوئی تو وہ مسجد بھی اس واقعہ کی نسبت سے مسجد افتی تی کئی ہوئی تھی دی جب بعد میں اس مقام پر مسجد کی تعمیر ہوئی تو وہ مسجد بھی اس واقعہ کی نسبت سے مسجد افتی تو اس کر کے اس واقعہ کی نسبت سے مسجد افتی تھیں ہوئی تو وہ مسجد بھی اس واقعہ کی نسبت سے مسجد افتی تھیں ہوئی تو وہ مسجد بھی اس واقعہ کی نسبت سے مسجد افتی تعمیر



محدالرایه (محدذباب) کیالیک نایاب تصویر

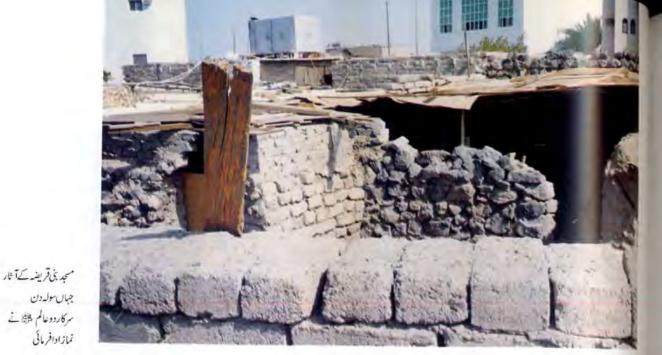

محدجس پر پانچ گنبد ہیں وبی معجد الفقیق ہے جے بسا اوقات مجد شم بھی کید دیاجاتا ے انہوں نے سعی بسیار کے بعد حقیقت کو افسائے سے الگ کیا ہے اوران افواہوں کی یرز ورز دید کی ہے کہ بیم سجد شمس نہیں ہے بلکہ مجد انفضی ہی ہے اوراس کے اثبات کے لیے انبول فے این تاریخ میں ایک راجنما نقشہ بنا کر سمجھایا ہے (۱۳۲) ماضي قريب كے ايك اور مورخ مدينه طيب احمد ياسين الخياري نے بھي محوفق كوم والتمس کہے جانے پر بہت تحقیق و تدقیق کی ہے اور انہوں نے بھی پورے وثوق ہے کہا ہے کہ مجد منس این جگه قباء کے قریب ہے جبکہ وہ معجد جو کہ معجد انتقیق کے نام سے جانی جاتی ہےوی مجدالفین بی ہے دونوں الگ الگ مساجد ہیں . قاری کی تسلی کے لیے ہم ان کی تاریخ مدید



جبال سولددن سركاردوعالم اللات تماز اوافرمائي

لفضيع کی ایک تاور معجدا منع تصويراس يرياني كنبد ہوا کرتے تھے، قیارت وشع قطع سے ظامر ہوتا ے کراہے مثانی دور مِن تعبير كيا كيا تعا

سے مندرجہ ذیل اقتباس اردومیں دے رہے ہیں:

'' یہ مجد قباء کی مجد کے مشرق میں ایک او کچی جگد پر واقع ہے جو کدایک وادی کے کنارے پر ہے اور مجد مشس ( لیخی سورج والی مسجد ) کے نام سے جانی جاتی ہے ۔ بینام اسے اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ بوقت طلوع سورج کی شعا کیں اس رعلی الصباح سب سے پہلے پڑتی ہیں، بیا یک منتظیل شکل کی چیوٹی می مجد ہے ، تا ہم اس وقت وہاں سوائے کھنڈرات كاور كچينييں بچاجو كدا يك كرى بوئى ديوار كي شكل ميں ہے جو كمحض ايك ميشرطويل بوگى موزجين ميں اس بارے ميں مچھا نتلاف ہے کیونکہ بعض لوگ اے مسجد الفقیۃ کہد دیتے ہیں نہ کہ مسجد الفتس لیکن میرے پاس علاقے کے باشندگان کی نا قابل تر دیدشهادتی میں اور جواس بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان کےمطابق بیسجد مثم ہے نہ کہ مجد سے اس سے الگ مجد ہے جو کہ کافی فاصلے پر واقع ہے بیاتو مجد ممس ہے جوقربان کے علاقے میں قباءاورالعوالی کے درمیان واقع ہے جبکہ معجد صفح العوالی میں حرہ کے شرقی جانب واقع ہے "(۱۳۷)

یمی نظر به عبدالقدوس الانصاری کا ہے جو کہ سعودی موزعین اور محققین کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں اگر چہاس مسجد کے متعلق دوآرا تھیں، مگراس بات پرسب کا اتفاق رہا ہے کہ بیروہ متبرک جگہتی جہال پر مرکار دوعالم ﷺ خیمہ زن متھ اور وہاں حضور پرنور ﷺ نے کئ نمازیں بھی ادا کی تھیں اس نقط نظرے یہ بہت ہی تکلیف دوامر ہے کہ اس مقدیں مقام پر موجود مبحد کونبایت ہی بے در دی ہے اگست ۲۰۰۱ء میں شہید کردیا گیاہے اب بیہ سجد نہ صرف صفحہ تاریخ مدینہ ہے معدوم ہوجائے گی بلکہ آنے والے وقتوں میں اہل مدینہ کی یاد ہے بھی فراموش ہو چگ ہوگی. جب ہم نے اگست۲۰۰۲ء میں اس جگہ کی زیارت کی تو وہ منہدم شدہ جگہ نا گفتہ بہ حالت میں تھی عمارت برتو تبھی کا بلڈوزر پھر چکا تھا مکرا اس کاملیہ سابقہ صحن میں بھھراپڑا تضااوروہ تاریخی کنوال جوشراب کی حرمت کے واقعہ ہے منسوب تضااے ملیہ ہے بھر دیا گیا تھا دیمبر۲۰۰۱ء میں دوبارہ

> جانے کا انفاق ہوا تو وہ جگہ صاف کر دی گئی تھی اور اس پر 🕆 اب اہل مُحلَّمہ کی گاڑیاں یارک ہوئی شروع ہوگئی ہیں. بابری مسجد كى طرح الركوئي غيرمسلم بيحركت كرتاتو يوراعالم اسلام حركت مين آجاتا ، مكروائ آثار رسول مقبول على تمهار ارونا كس سے رويا جائے العياذ بالله! انتبائي خاموثي كے ساتھ

موضح بھی ان مساجد کے ساتھ شہادت کی فہرست میں شامل ہو بھی ہے جن کا نام ونمود پھیلے ہیں سالوں میں مٹایا جاچکا ہے،

کل وقوع: اس معجد کامکل وقوع مسجد مسيح کی شرقی جانب تھوڑے فاصلے پرحرہ شرقیہ میں حجازیہ کے بستان کے پاس ہے اروگرو چند ، کانوں کے کھنڈرات میں جہاں کافی عرصہ پہلے مسافراور فقراءر ہا کرتے تھے جن کے پاس اپنی رہائش کا بندوبست نہ ہوسکتا تھا.الز ہراء ہبتال ہے اگر ہم شربہام ابراہیم کے پاس سے گزرتے ہوئے آ دھا کیلومیٹر آ گے کی طرف معذوروں کے ہیتال ہے آ گے نگل جا کیں تو ای مزک پردائیں طرف اس تاریخی مسجد کے آٹارنظر آتے ہیں جسپتال کی دیوار ہے ذرا آ گے دائیں جانب چند آٹارقدیمہ موجود ہیں اور کچھ پانے مکانات ہیں جن کے آگے دیوار کھڑی کر کے ان پرشیشہ کے نکڑے لگا دیئے گئے ہیں وہستی بنی قریضہ ہے اور بالکل سڑک کے کنارے پر کھنڈرات پر ٹین کی حبیت ڈال کراس میں کافی عرصہ ہوا ایک ورکشاپ بنادی گئی تھی،بس وہی جگہ مسجد بنوقریضہ کی ہے بہی وہ مقد أن مقام ب جهال رسول الله اورتا جدارمدينه على في اپناع ريش نصب كروايا تفااور بنوقريضه كاغز وه سركيا تفا.

ابن نجار کے مطابق مبحد بنی قریضہ العوالی میں تھی اور اس کا رقبہ ۲۰ × ۲۰ ذرع پر محیط تھا جس میں ۲ استون تھے جن میں سے زیادہ تر ان کے دور میں (چھٹی صدی جمری میں ) گر چکے تھے اور مسجد صرف ایک احاطے کی شکل میں تھی جس کی دیواریں نیم منہدم تھی اور حجیت مفقود برچی تھی ان کے بیان کے مطابق پہلی نظر پر تو یہ سجد قباء کی طرح نظر آتی تھی اس کے گرد بہت سے مجبوروں کے باغات تھے اور بیمشر بدام

ارائیم کے قریب تھی. (۱۳۸) المراغی نے بیان کیا ہے: معجد بنی قریضہ معجد شمس سے کافی دورمشرق کی طرف واقع ہے. یہ روشرقیدیں ہے. پاس بی ایک بستان کوراستہ جاتا ہے جو کہ جازید کے نام مے مشہور ہے اورایک وقف جائیداد ہے جے الرباء اور مسافروں کے لیے تصدق کیا گیا ہے اس کے اروگرد نیم منہدم مکانات ہیں جو کہ بنی قریضہ کے ہوا کرتے تح انہوں نے ابن زبالہ سے نقل کیا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں یبودی زبیر بن باطا القریقى كا اطم ہوا كرتا آما.(۱۳۹) حفزت سلمان فاری <sup>«</sup>ای زبیر بن باطا کے غلام رہے تھے.

سمبودیؓ نے بھی اینے پیشروک کی رائے سے اتفاق کیا ہے اور بداضافہ بھی کیا ہے کہ: ظاہر ہے کہ یہی مسجد مسجد بن الفير بجس كا ذكر صحيحين مين موجود ب جے حضرت ابوسعيد الخدري في روايت كيا ب: [بن قريضه كے لوگول في م الشرت سعد ابن معافر " کی تحکیم پر ہتھیار ڈال دینے کی پیش کش کی لبند ارسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معافر " کوطلب

سحد بن قریضہ کے کھنڈرات (تصور: احدياسين خياري)



انهدام سے پہلے مجدی (تصویر: ۲۰۰۰)



فرمایا جو کدایک درازگوش پرسوار ہوکر حاضر خدمت ہوئے۔ جب وہ مسجد کے قریب پنچے تو رسول اللہ ﷺ انصار کوفر مایا: کھڑے ہوکراپنے رئیس کا استقبال کیجئے ، پھرآپ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایہوو نے تہاری تھیم پر ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ احضرت سعد ڈنے فیصلہ صادر کیا کہ: آپ ان کے جگی ان گوتل کر دیں اور ان کی عور توں اور بچوں کو بندی بنالیس. آسم ہو دی نے اس حدیث مبار کہ کے ان الفاظ 'جب وہ مجد کے قریب پہنچے' پر شعرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مجد سے مراد مسجد نبوی شریف ہر گر نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ اس وقت قریف ہی جہاں کہ موجود ہی نہیں سخے بلکہ بنی قریف فرما تھے (۱۳۰۰) چونکہ رسول اللہ ﷺ نے سولہ دن و ہیں قیام فرمایا تھا بھیا و بال مسجد بنادی گئی ہوگی۔ افتحال کے وسویں صدی جبری میں تحریر کیا ہے کہ مسجد بنی قریف الحالیہ (العوالی) میں مسجد بنادی گئی ہوگی۔ افتحال کی فاصلے پرواقع تھی جس کے قریب حدیقہ ججاز ہے کا پارک تھا جو کہ العالیہ (العوالی) میں مسجد بنادی گئی جو قف تھا۔ (۱۲۰)

عصر حاضر کے چند موزخین مجد بنوقریضہ کے کمل وقوع کے بارے میں مغالطے کا شکار ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ وہی محبد جس کو ماضی میں محبد شخص کہا جا تا تھا وہی دراصل محبد بنی قریضہ ہے حالانکہ حقیقت حال تو ہیہ ہے کہ مسجد بنی قریضہ اور محبد شخص دوالگ الگ مساجد ہیں مسجد شخص کا تعلق غز دو بنونضیر سے ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ

نے اس مقام پر چھدن محاصرہ فرمایا تھا جو کہ دو ہفتے تک جاری رہاتھا، یہود ہوں کے بید دونوں قبائل الگ استیوں میں رہتے تھے جو کہ ایک دوسرے کے علاقے کا محاصرہ فرمایا تھا جو کہ دو ہفتے تک جاری رہاتھا، یہود ہوں کے بید دونوں قبائل الگ الگ بستیوں میں رہتے تھے جو کہ ایک دوسرے سے کافی فاصلہ پڑھیں اور ذہمن رساء خواہ کتا ہی کیوں نہ پرواز کر لے عقل سلیم ہرگز یہ مانے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ بھائے بوفشیرکا محاصرہ کرتے وقت اپنا خیمہ بنو قریضہ میں نصب کیا تھا یا بنو قریضہ کا محاصرہ کرتے وقت بونضیر کے علاقے میں اپنا عریش مبارک لگوایا تھا۔ دوسری صدی کے مورخ ابن شبہ نے دوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مجد بنو قریضہ ایک الگ مجبوبی جہاں کہ رسول اللہ بھائے نہی قریضہ کا محاصرہ کرتے وقت اپنا عریش نصب کروایا تھا اور یہ کہ رسول اللہ بھائی اس دوران ایک خاتون کے گھر میں نماز ادافر مایا کرتے تھے جس کا تعلق محاصرہ کرتے وقت اپنا عریش مورخ ابن شبہ کہ دور میں گرچکا تھا۔ ایک محبد کے شرق جھے الکے مقادر جہاں ہرورد عالم بھی نے نمازیں اداکی تھیں وہ ایم مجد کے شرق حصے میں تعلق جو بینارہ کے قبال کرمی تھا۔ اسلام نے محاصرہ بنوقریضہ کے دور میں گرچکا تھا۔ (۱۳۳) جب کہ مجمود کے مقادر جہاں ہوں مقام ہے جہاں پرسرکاردو عالم علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے محاصرہ بنوقریضہ کے وقت اپنا عریش مبارک نصب کروایا تھا اور جہاں ہوں مقام ہے جہاں پرسرکاردو عالم علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے محاصرہ بنوقریضہ کے وقت اپنا عریش مبارک نصب کروایا تھا اور جہاں ہرسروا تھی بھی چھدن تک متواتر نمازیں ادا کرتے رہے تھے۔ (۱۳۳۱)

کونت علی بن رافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نمازیں اس گھر میں ادافر ماتے رہے جو کہ الخضر کی ایک خاتون کی ملکت تھا۔ بعد میں وہ گھر مسجد بنوقر یضہ میں شامل کرلیا گیا تھا اور وہ جگہ جہاں رسول اللہ ﷺ نے نمازیں اداکی تھیں وہ مسجد بن قریضہ کے شرقی ہے جمال میں ارہ ہوا کرتا تھا جو کہ گر چکا ہے۔ (۱۳۴) اس مسجد کو حضرت عمر بن عبدالعزیر ؓ نے از سرنو تغیر کروایا تھا اور اس کے ساتھ ایک میٹارہ بھی بنوایا تھا۔ مہودی کے مطابق شاہیں الجمالی نے جو کہ اس وقت شکھ بنوایا تھا۔ میں دوئی کے مطابق شاہیں الجمالی نے جو کہ اس وقت شکھ الحرم تھے (گورنر مدینہ طیبہ ) اے ۱۹۳ ہجری میں نئے سرے سے تغیر کروایا تھا۔ سیدا حمد الخیاری کے بیان کے مطابق بیا کہ بہت ہی مشہور ومعروف مجد ہے جو کہ مجد الفیخ اور مشربہ ام ابراہیم کے درمیان العوالی کے علاقے میں واقع ہے۔

عدنی حرام:

محل دقوع : معجد نبوی شریف سے سبعہ مساجد (موقع غزوہ الاتزاب) کی طرف باتے ہوئے یہ مجد السح 'کے علاقے میں سڑک کی دائنی جانب آبادی کے اندر کی طرف واقع ہے جو کہ جہل سلع کے دامن میں آباد ہے۔ یہ ایک خوبصورت مسجد ہے جس کا ایک مینارہ ہے اور ایک چھوٹا ساگنبداس کی چھت پر سجایا گیا ہے ،اسے ۹ مہما ججری میں پر انی مسجد کی بنیادوں پر انگر کھا گھا تھا.

بن حرام جو كه قبيله الخزرج كى ايك شاخ تهام جدنبوى شريف سے كافى فاصله يرآباوتها

ادران کومجد نبوی میں نماز جمعہ وغیرہ پرآنے کے لیے وادی بطحان ہے گزر کرآنا پڑتا تھا جو کہ اکثر و بیشتر طغیانی کا شکار رہتی تھی ان کی درخواست پرسول اللہ ﷺ نے ان کواجازت مرحمت فرمادی کہ وہ تمام کا تمام قبیلہ جبل سلع کے دامن میں آباد ہوجائے ۔ (۱۳۷) ایساغز وہ الاحزاب سے پہلے ہوا ہوگا کیونکہ احادیث مبار کہ کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام ٹے رسول اللہ ﷺ کو ووران غز وہ اپنے گھر (جہال پراب مبحبہ ہے) موقول ﷺ کی خوشی میں ایک جھوٹی می بکری ذرج کی تھی جو مجز ہسیدالعرب والحجم ﷺ کے سبب ۵۰۰-اصحابہ کرام رضوان اللہ ﷺ اجمعین کے لیے کفایت کرگئی جو کہ خندق کھودنے میں مشغول تھے رسول اللہ ﷺ نے ایک نماز بھی اسی جگہ اوا فرمائی میں ایک جو کہ خندق کھودنے میں مشغول تھے رسول اللہ ﷺ نے ایک نماز بھی اسی جگہ اوا فرمائی

حضرت عمر بن عبدالعزیر فی اس جگه مسجد تعمیر کروا دی تھی صدیاں گزرنے پر بیر مسجد کھنڈرات میں تبدیل ہوگئی جس کا رونا ہر مورخ مدینہ طیبہ روتار ہا مگراس کی تعمیر نو پر بھی توجہ بیس دی گئی. بالآخر مورخ مدینہ ابراہیم العیاشی کی کوششیں بارآ ورثابت ہو تیں اورانہوں نے چند مخیر حفرات کے تعاون سے اس کے کھنڈرات پر ۱۳۸۸ ہجری میں ایک مسجد بنوا دی اور بعد میں اوقاف مدینہ طیبہ نے اس کا انتظام وانصرام سخوال کیا ابعد میں جب مجد نبوی شریف کا عظیم ترمنصو بدمنفذ کیا گیا تو اس مجد کو بھی دوبار ہتھیر کروا دیا گیا. بیر مجد پانچ وقت نماز کے لیے تعلق عبد ایک آبادی میں جب کی میڑ کیں اور گلیاں پرانی طرز پر تنگ می ہیں اوراسی وجہ سے باہر سے آئے ہوئے زائرین اکثر اس کی نارت سے محروم رہ جاتے ہیں.

مجد شخين:

متجد بن حرام



مجد شخين الت٢٠٠٢،

ہ جیا کہ ایک بھٹی چاندی کواس کے کھوٹ سے الگ کردیت ہے . (۱۵۷) وہ واقعہ بھی ای جگہ ہواتھا.

### مجدمتراح (مسجد بن حارثه)

مجنشخین سے تھوڑ ہے ہی فاصلے پراحد کی طرف جاتے ہوئے مین سڑک پرایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جومبحد مستراح کے نام ے جانی جانی جاتی ہے جانی جانی جاتی ہے جانی جانی ہے اسلام میں اے مسجد بن حارثہ کی حارثہ کے نام ہے جانا جاتا تھا کیونکہ وہاں بنی حارثہ کا قبیلہ (اوی) آباد تھا بابن شبہ کے مطابق رسول اللہ بھے نے ان کی مسجد میں نمازادا فرائی تھی بنی میں تھی جو کہ ہوعبدالا شہل کی جانب رہا کرتے تھے مگروہ موجودہ مسجد مستراح کے قریب آکر بس کے تھے ۔ (۱۵۸)

بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مقام پرغزوہ احدے واپسی پرتھوڑی دیر کے لیے استراحت فر مائی تھی اورائی مناسبت سے اس مقام پر تغییر کردہ ایک جھوٹا سہ قلعہ بھی ہوا کرتا تھا مناسبت سے اس مقام پرتغییر شدہ مجد کو معجد مستراح کہا جاتا ہے ۔ ماضی میں اس کے قریب ترکوں کا تغییر کردہ ایک جھوٹا سہ قلعہ بھی ہوا کرتا تھا گراب اس کی جگہ شاندار کو تھیوں اور گھروں نے لیے لی ہے مجد کو سعودی حکومت نے نئے سرے سے تغییر کروایا ہے اور بید مین طیب کی فران میں شارہوتی ہے ۔

## محدث (مسجد بنوانيف)

اے مجد بنوانی بھی کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی محد جو کہ صرف چاردیواری پرمشمل ہے ایک بلند سطح پرمجد قباء کے سامنے والے علاقے

یں داقع ہے اس کے اردگرد ملیے کے ڈھیر ہیں اور ذرا فاصلے پر ڈھلوان میں کچے بھوروں کے باغات بھی بڑا مجدقباء کے سامنے سے اگر سروس روڈ پر آبادی کے اندر کی طرف مڑا جائے تو آگے جا کر مستودعات افسان کے فورا بعداس خستہ حال مسجد کی چارد بواری نظر آتی ہے قبیلہ بنی انیف جو کہ دیو مالائی طور پر اپنے انہاں کو مدینہ طیبہ کے قدیم ترین ساکنین عمالقہ کی اولاد بتاتے تھے ہجرت مبارکہ کے وقت وہاں آباد تھے ان گھروں کے سامنے ایک او نجی سطح مرتفع تھی جہاں پر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م جمعین اسم جمور سول اللہ بھی کی مکہ کرمہ سے آمد کا انتظار کیا کرتے تھے المرافی بیان کرتے ہیں کہ مربی عوف اور العصبہ کے درمیان واقع ہے (۱۲۰)



تین سومنافقین کے گروہ کو لے کررئیس المنافقین ابن الی نے عسا کر اسلام سے علیحدگی اختیار کرلی اور مدینہ طیبہ کارخ کرلیا جفرت زید بن ثابت ہے مروی ہے: آجب رسول اللہ ﷺ غزوہ احد پر روانہ ہوئے توہ کچھاوگ جورسول اللہ ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ والیس لوٹ گئے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین اس بات پر دوگر وہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ: 'ہم وہمن کا مقابلہ کریں گئے جب کہ دوسرا گروہ کہد رہا تھا: 'ہم ان نے نہیں لڑیں گئے، تب وجی الیمی کانزول ہوا: ﴿ تو ته ہمیں کیا ہوگیا کہ منافقین کے بارے میں دوفریق ہوگئے ہواور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیاان کی ترکتوں کے سبب، کیا یہ چاہتے ہوکہ اے راہ دکھاؤ جے اللہ نے گراہ کیا اور جے اللہ گراہ کرے ق ہرگزوہ اس کے لیے راہ نہ پائے گا۔ ﴾ (۱۵۲) اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ طابہ ہے جو کہ ہرایک کو اس کے گناہوں سے صاف کردیا

مجدمستراح کیالیک نادرتصور



8250 (محد بى انف)

موا بھی ہے بگتا ہے کہ اسے عثانی دور میں تغییر کیا گیا تھا مگروقت کی چیرہ دستیوں نے اسے مائل بہ شکست وریخت کردیا ہے اب صرف خادم ی چنداہل محلّہ مخیر حضرات کی مدد ہے اس کی دیواروں کو ہاتھوں سے بلستر کردیتا ہے اور عموماً اس کی مگہداشت کرتا ہے.

محدالسبق اورمسجد بني زريق

ورُ عافیہ سے شنیات الوداع تک ہوتی (موخرالذ کرمقام مقابلے کی آخری منزل ہوتی )اوروہ گھوڑ ہے جوابھی تک سدھائے نہیں گئے تھے ان کی دوز شنیات الوداع ہے مبحد بنی زریق تک ہوتی اور یہ کی عبداللہ ابن عمر نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا تھا. ] وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اس دوڑ الماول آئے اوران کا گھوڑ اان کے سمیت منزل ( یعنی معجد بنی زریق ) کے اندر گھس گیا تھا. (۱۲۲)

مجد بن زراق ان تاریخی مساجد میں ہے ایک تھی جو کہرسول اللہ ﷺ کی ججرت مبار کہ ہے بھی بہت پہلے بیڑب میں معرض وجود میں أچلى ميال بنى زريق كے وہ افراد جنہوں نے بيعت عقبه اول پر اسلام قبول كيا تھا نماز پڑھا كرتے تھے اور قرآن كى تلاوت كيا كرتے تے جھزت عمر بن حظلہ ﷺ مروی ہے: [معبد زریق سب ہے پہلی معبدتھی جہال (مدینه طیبہ میں) قرآن کریم پڑھنا شروع کیا گیا جب هنرت ابورافع بن مالک الزريق " نے بيعت عقبه كي تورسول الله ﷺ نے ان كوقر آن كريم كا وہ حصد ديا جو كه اس وقت تك نازل ہو چكا فاجفرت ابورافع "اسے اپنے ساتھ مدینه طیبہ لے آئے اور انہوں نے اپنے قبیلے کے افراد کو اکٹھا کیا اور قر آنی سورتوں کی تلاوت اس مسجد میں كن لك كئ . ] انهول نے مزيد بيان كيا: [جب نبي اكرم ﷺ نے وہ مجد ديكھي تو اس كي قبله كي ست ميح و كھيكر جراني كا اظهار كيا.](١٩٤) اس لحاظ سے اس معجد كوي فخر حاصل ہے كہ يہ جرت مبارك سے پہلے سب سے اولين معجد تھى جو كدمد ينظيب ميں بنائي كئي تھى جہال أَرْأَن كُريم كى تلاوت ہوتى اور جس ميں رسول الله ﷺ نے چند نمازي سجى ادافر مائى تھيں . (١٦٨)

> مجد بی زراق مجد نبوی شریف کے جنوب میں واقع اسواق الحرم لینی قدیم درب ا بنائز (موجودہ قصر الحکم شریعہ کورٹ اور مجد الغمامہ کے درمیانی حصے میں ) کے کسی حصے پر مواکرتی گل (۱۲۹)اب اس تاریخی مسید کانام ونشان باقی نهیس ر با

مدینه طیب کی دیگر تاریخی مساجد کی طرح به چیونی سی متجد بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے مگرا نتہائی ہے اعتنائی کا شکار ہے متجد جعدیااور مساجد کی طرح سیرة رسول مقبول ﷺ میں اس مقام کا نام بھی امر ہے جہاں کدرسول اللہ ﷺ کے جال نثاران کھڑے ہوکرانظار کیا کرتے تتھاور جہاں رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعد پہلی بارنماز فجرادا کیتھی اس وقت چونکہ فجر کی نماز کوشیح کی نماز کہا جاتا تھالبذااس جگہ پرقبیر ہونے والی مسجد بھی مسجد المصبح کہلائی غیر مقف اور بوسیدہ جار دیواری کی صورت میں موجود مگر تاریخی لحاظ سے بہت ہی اہم مسجد کا اکثر لوگوں کوعلم تک نہیں صرف اہل محلّہ اسے جانتے ہیں یا پھرا کا دکا زائر وہاں بھی بھی دوگا نہ ادا کرنے چلا جاتا ہے احاطے کے اندر قالین بچھا ہوا ہے اورایک مصلی بھی دھراہے جو کی محراب کی جگہ پر پڑاامت کی بے اعتنائی کارونارونار ہتاہے.

حضرت عبدالرحمٰن بن حارثه " ہے مروی ہے: [رسول الله ﷺ نے اپنی پہلی فجر کی نمازحرہ میں ایک بلندمقام پراواکی مجرآب حضور الله اپن سواری پر بیٹے اور بر غرس کے قریب مقام عزق بر مظہرے ابن زبالد نے بیان کیا ہے کہ حضرت عاصم بن سویڈے مردی ہ کہ بنوانیف کے ایک بزرگ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پہلی نماز فجر بنوانیف میں ادا کی تھی جھزت عاصم ﷺ نے مزید بیان کیا کہ انہوں نے ان لوگوں (بی انیف) کودیکھا کہ وہ اس جگہ پریانی چیٹر کا کرتے تھاور پھرانہوں نے اس جگہ پر سجد بنالی تھی (۱۲۱)

مدینه طیب کے تقریباتمام موزخین نے (ابن زبالہ ہے لے کرسمہو دی تک)اس مجد کے موجود ہونے کا ذکر کیا ہے. (۱۹۲)الشخ احمد العبای کے بیان کے مطابق دسویں صدی ججری میں بیمغر لی قباء میں بنی عزق کی طرف واقع بھی . (۱۶۳)علی بن مویٰ آفندی نے انیسویں صدى ميں اس معجد كے متعلق تحرير كيا ہے كه: ' حره كے علاقه ميں مشہور بستان القويم كے ياس ايك چھوٹى مى غير مقف معجد ہے جے معجد مع کہا جاتا ہے اور بیاس راستہ پر واقع ہے جہاں ہے رسول اللہ ﷺ مہاجر کی حیثیت ہے سیدنا ابو بمرصد بق ﴿ کی معیت میں مدینہ طیبیتشریف لائے تھے''(۱۲۳) خیاری بھی اس بیان کی توثیق کرتے ہیں کہ یہ غیر صقف مجدعین الزرقاء کے یانی کی تالا بوں کے پیچھے واقع ہے جوکھ شاہ سعود کے دور حکومت میں تغمیر ہوئے تقے اور بیا یک ٹیلے پر ہے اور اہل محلّہ اے مجدمتھ کہتے ہیں جوشا کداس وجہ سے کہ جب رسول



(مجدى زريق)

كالك قديم تصوير

(محد بن انف)





مىجدالسىق كاليك فضائي منظر

متجد بنی دینار (تصوریه: ۲۰۰۱ء)

میں اس کا کسی نے ذکر کیا ہے۔ ابن شبہ ابن نجاراور نہ ہی المطری یا المراغی نے اس کا کہیں ذکر کیا ہے۔ بینویں صدی جمری میں معرض وجود میں آئی مبحر سبق کے نام سے اس کی شہرت کی وجہ بیٹھی کہ رسول اللہ ﷺ گھڑ دوڑ کے مقابلے کروایا کرتے تھے اکہ مسلمانوں میں جنگی استعداد اور قابلیت برقر ارر ہے اور چونکہ ایسے تمام مقابلے (مسابقات) دو جگہوں کے درمیان ہوا کرتے تھے بیعنی ثینات الوداع (جو کہ ٹالی جانب سے مسجد سبق کے قریب تھا) اور مسجد بنوز رائی کے درمیانی علاقے - جوایک دوسرے سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تھے (۱۷۰) البند اللہ جگہ پر جومسجد تعمیر ہوئی اس کو مسجد تعمیر ہوئی اس کو مسجد تعمیر ہوئی اس کو مسجد کی تعمیر کا اہتمام کیا گھڑ دوڑ کے مقابلوں کے ساتھ اس جگہ کی نبیت سے اس مسجد کو مجد السبق کہا جانے لگا۔ (۱۷۱) ایسی بی رائے کا اظہار علامہ غالی الشفیظی نے کیا ہے۔ (۱۷۲)

متجد سبق اب سعودی پبلکٹر انسپورٹ ممپنی (SAPTCO) کے بسول کے اڈے سے ملحقہ ثالی جھے پرواقع ہے بڑاہ فیعل مرحوم کے دور میں اس کی تغییر نواور توسیع ہوئی اس کے قبلہ کی جانب SAPTCO کمپاؤنڈ کے طرف ہے اور جنو بی جانب اس کی محمارت پس مجامول کی دکانیں ہیں جو کہ قدیم مدنی طرز کے فسد وغیرہ کے طریقہ علاج میں مہارت رکھتے ہیں (دیمبر ۲۰۰۷ء میں یہ مجدم نہدم کردی گئی ہے).

#### مسجد بنی دینار

ہجرت پر مدینہ طیبہ آنے پرسیرنا ابو بجرصد ایق آئے بنی دینار بن النجار کی ایک خاتون سے شادی کی تھی ، ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ کے کی وعوت کی اور آل حضرت کی ہے حضور نور مجسم کی ان کے گھر میں نماز ادا کر کے اسے منور کریں رسول اللہ کی ان کی وعوت قبول فر مائی اور درخواست کی مخطور فر ما کر وہاں نماز کی امامت فر مائی (۱۲۳) حضرت ابوب بن صالح الدینارگ ہے مروی ہے کہ: [حضرت ابو بجرصد بیق آئے ان کے قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کی بھرایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ کی سے درخواست کی کہ آپ حضور کی ان کے گھر تشریف لائیں اور نماز ادا کریں تاکہ وہ بھی اس جگہ نماز ادا کیا کریں رسول اللہ کی نے بعضات تمام ان کی کہ آپ حضور کی ان کے گھر تشریف لائیں اور نماز ادا کریں تاکہ وہ بھی اس جگہ نماز ادا کیا کریں رسول اللہ کی نے بختوں سام جہاں رسول اللہ کی نے کم از کم ایک بارنماز ادا کی تھی (۱۵۵) ابن شبہ نے بھی مجد بنی دینار کو ان مساجد میں شال کیا ہے جہاں رسول اللہ کی نے کم از کم ایک بارنماز ادا کی تھی (۱۵۵) ابن اسے تا اور ابن زبالہ کے بیانات سے بیت چھا ہے بیت کی نماز میں بنی دینار کی مجد میں ادا کی تھیں ۔ (۱۲۵) ابن اسحان اور ابن زبالہ کے بیانات سے بیت چھا ہے کہوہ علی قبہ جو کہ بڑ سے جنوب میں بل کے اس پاروا تع ہے ۔ اس میں ایک قدیم تاریخی لوح سنگ نصب ہے جس پر قدیم کوفی رسم الخط میں 'امہورسول اللہ کھی' کہوں اس

بنی دینار کا بیعلاقہ بعد میں غسالین (وہو بیوں کا علاقہ ) کا علاقہ مشہور ہوا کیونکہ مدینہ طیبہ کی شہر پناہ کے باہر کی جانب اس جانب وہوں نے اپنے دھو بی گھاٹ بنا لیے تھے جس کی وجہ ہے شہر پناہ کا اس طرف کا دروازہ باب مغیسلہ کہلاتا تھا۔ بنی دینار کی مجداتی علاقے میں واقع تھی جھڑے ہونے کی دینار کہا جاتا تھا۔ تاہم بعد میں جب تمام علاقہ ہوبیوں کا علاقہ مشہور ہوگیا تو اس مجد کو مسجد خیان کہا جانے لگا آج کل بھی علاقے کو گوں میں بیہ مجدم غیسلہ ہی کے نام ہے مشہور ہوگیا تو اس مجد کو مسجد کی دینار کہا جاتا تھا۔ تاہم بعد میں جب تمام علاقہ ہوبیوں کا علاقہ مشہور ہوگیا تو اس مجدکو مسجد علیہ بین ایک اور ہوگیا کہ بھی علاقے کو گوں میں بیہ مجدم غیسلہ ہی کے نام ہے مشہور ہے کینکہ جبیا کہ ہم نے بیان کیا ہے بیر (شہر پناہ مدینہ طیبہ میں واقع ) سابقہ باب مغیسلہ کی طرف واقع تھی اس مسجد کے قریب ہی ایک اور ہوگیا ہے اس تاریخی مسجد کے قرب مجد کے قرب مجد کے قرب وہوگیا ہے اس تاریخی مسجد کے قرب وہولی اس کی طرف زیادہ ہوگیا ہے اس تاریخی مسجد کے قرب وہولی سے اس میں ہور ہوگیا ہے اس تاریخی مسجد کے قرب وہولی سے اور ایس اس بیری مسجد کے بنائے جانے ہے بیا ثر رسول مقبول کے اور ایس کی اس کا انتہ بیتہ لگانا محال ہے کہ قریب بینے والے لوگوں سے استفسار کرنے پر بھی اس کا انتہ بیتہ لگانا محال ہے۔

یداس آبادی (محلہ المالحہ) مدسے عسریہ کے عقب میں واقع ہے جو کہ صحبہ کتیبہ کی جنوب کی طرف ہے اور آبادی میں تقریبا آدھا
کیومیٹراندر کی طرف جانا پڑتا ہے ۔ یہ کافی گنجان آباد علاقہ ہے مگر جیرانی کی بات ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس اہم تاریخی مسجد سے ناواقف
ہیں مولف ہذا نے پہلی باراس مسجد کی اگست ا ۲۰۰۰ء میں زیارت کی درواز ہ بند تھا لیکن درواز ہ ہند تھا لیکن درواز ہ ہند تھا لیکن درواز ہ ہند تھا لیکن درواز ہے باہر پینے کے پانی کا ایک کو لرنصب تھا جو
کہ درا بگیروں کو ٹھنڈا پانی مہیا کرتا تھا۔ یہ قدیم طرز کی ممارت ہے لیکن اس کی شکل و شاہت سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی دیکھ بھال اچھی طرح
کی جاتی ہے اوروقا وفو قا اسے رنگ وروغن اور سفیدی کی جاتی ہے ۔ دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی کی مسجد ہے مگر تاریخی اہمیت کے لحاظ سے اس
مجمع مان دیگر مساجد سے کم نہیں جہاں رسول اللہ بھے کے قد مین شریفین کے تھے اور جے سرور دوعالم بھے کی جبین طاہرہ نے مجمدہ دین کی کے دئیک ڈیابنا دیا تھا۔

### مجد کتیبه ( کاتیبه )

جست کے ختیت سے رسول اللہ کے جیت عقبہ اول میں اپنے قبیلے بی زریق کے نقیب کی حیثیت سے رسول اللہ کے دست مراک پر بیعت کرنے میں ان کی شہادت ہوئی لیکن ان کی تدفیین مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی دست رسول مقبول کے پر بیعت کرنے کے بعدوہ قرآن کریم کا ایک حصہ جو کہ اس وقت تک نازل ہوا تھا اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لائے اور جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے انہوں نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی مجد تغییر کی جس میں قرآن کریم کے ان حصول کی تلاوت کی جاتی تھی آپ ان چندا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم ما جعین طیبہ میں سب سے پہلی مجد تغییر کی جس میں قرآن کریم کے ان حصول کی تلاوت کی جاتی تھی آپ ان چندا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں قبل کے کا ختین میں اور اپنے اپنے کے علاقوں میں ان کی تدفین کردی گئی تھی آپ میں ان کی تدفین کردی گئی تھی اور اپنے اس کے میں مجد تغییر کروادی تھی اس طرح ان کی قبر مبارک اس کو کھی ان کے اپنے کھر میں تا کے کو ان کے اس کے لوائندین نے اس گھر پر ایک مجد تغیر کروادی تھی اس طرح ان کی قبر مبارک اس



مىجدى صحن ميں آگئى تھى انہيں كى اولا دميں ہے مشہور صوفی سلسلہ'' سنوى'' كا جرا ہوا جس كا زياد ہ تر نفوذ براظم افريقه ميں آج بھى ہے .

الله الميناد صرف ايك بى قديم طرز كاميناره ب.

### سجد مینارتین

ابن زبالہ اور یجی کے بیان کے مطابق حضرت حرام بن سعد بن محیصہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے اس جگہ پرنماز اوافر مائی می جہال مجد مینارتین ہے جو کہ واوی العقیق الکبیر کے رائے پر واقع ہے (۱۷۷) بھال المطر کی کے دنوں میں بیمسجد طاق نسیال کی نذرہ وہ تکا تھی اور انہوں نے اس کئی وقوع کے متعلق لاعلمی کا ظہار کیا ہے بتا ہم سمہو دی گئی تگ ودواور تحقیق اور تفتیش ہے اس تاریخی مجد کے کھنڈرات کی دریافت کر کی گئی اور یوں بیتاریخی ورفتا کی بار پھر نویں صدی جمری میں منصبہ شہود پر نمووار ہوگیا ہی جمکل کے مدید طیب میں اگر ہم مجد نبوک فریف سے شاہراہ مجر بیروں سے شاہراہ عبر سے درا آگے دائم میں ایس کے مدید طیب میں ایک کھلا میدان نظر آتا ہے جہاں دورہ بی پچھ کھنڈر رات نظر آجا ہے تیں جو کہ ای تاریخی مجد منار ٹین اور علی سے ذرا آگے دائم میں ایک کھلا میدان نظر آتا ہے جہاں دورہ بی پچھ کھنڈر رات نظر آجا ہے تیں جو کہ ای تاریخی مجد منار ٹین اور علی سے ذرا آگے دائم میں ایک کھلا میدان نظر آتا ہے جہاں دورہ بی پچھ کھنڈر رات نظر آجا ہے تیں جو کہ ای تاریخی مجد منار اور ان سے مناروں والی مجد کی اس پرکوڑا کرکٹ بچیک کرا کی میناروں والی مجد کی اس بی کوڑا کرکٹ بچیک کرا کی تیرک رسول مقبول بھی کے تقدس کی پاسداری کا پورا پورا تق اوا کرتے ہیں (نوٹ: مدید طیبہ کی ایک حالیہ حاضری کے دوران اس مقام کی جب بنگ دیا رسی کے جب جانا ہوا تو و کھرکول بہت خوش ہوا کہ آخر کا رار باب بست و کشاد کی جمیعہ کی ایک حالیہ حاضری کے دوران اس مقام کی جب بنگ مجدولات میں جب جنار تیں ہوتو اس ہوا تھا وہ جگہ فلا مصور کے بند کی سے کہ موروز درواز سے پر پڑتی ہے جو قدارت میں ورکا کات تھی کی جو تول کا مدید عاصل ہوا تھا وہ جگہ فلام مصور کی تھی دروان سے بھی اس کے مقام سے کھی دروان کی جو تول کا دروان کی جو تول کا دروان کی جو تول کا دروان کی دوران کی جو تول کی دروان کی جو تول کا دروان کی دوران کی جو تول کا دروان کی دوران ک

ا کی مرتبه رسول الله ﷺ ای مقام ہے گزرر ہے تھے اور اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی ایک جماعت بھی آل حضور ﷺ کے

ہراہ تھی اچا تک حضور پرنور ﷺ کی نگاہ مبار کہ ایک مردہ بکری کی سڑی ہوئی لاش پر پڑی جس سے ماحول میں تعفن پھیل چکا تھا بعفن کی وجہ سے اعلیہ کرام رضوان اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ونیا کی اسحابہ کرام رضوان اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ونیا کی مطبق کے استان میں سے چند نے اپنے ناک اپنے ہاتھوں سے بند کر لیے جس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [ونیا کی مطبق کی اس کے مالک کی نظر میں ہے ۔ ] (۱۷۸) بیارشاد گرامی میں مقام سے گزرتے ہوئے ہوا تھا۔

جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ان چند تاریخی مساجد کے علاوہ مورضین مدینہ طیب نے اور بھی بہت کی مساجد کا فرکیا ہے جہاں تا جدار مدینہ کے نا کہ بارے انا کمی کا فلمار کیا ہے اسی مساجد میں بید بھی نے ایک بارے انا کمی کا فلمار کیا ہے اسی مساجد میں معبد بنی عدی (حضور بھی کے نوالد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد اللہ بنی معبد بنی انجاز ہو گھر جہاں آتا حضور بھی کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن معبد بنی خدارہ ، معبد بنی انجابی ، معبد بنی انجاز ہو میں معبد بنی انجاز ہو گھر جہاں آتا حضور بھی کے والد ماجد حضرت عبداللہ بنی معبد بنی انجاز ہو میں بنائی گئی معبد وغیرہ دیگر تاریخی مساجد بنی خطرہ ، بیت عقبان بن عبداللہ بنی معبد بنی عدی اور بنی معبد بنی انگا گئی معبد وغیرہ دیگر تاریخی مساجد کے علاوہ مدینہ طیبہ بیس ایک اور بنی معبد و بیست معبد بنی انداز بیر میں بنائی گئی معبد وغیرہ دیگر تاریخی مساجد کے علاوہ کے گئی ہائے گراں مابیہ میں حضرت جاہر بن اسامہ ہے مروی ہے: [ میں نے رسول اللہ بھی کو اصحابہ کرام (رضوان اللہ اللہ بھی کو اصحابہ کرام (رضوان اللہ بلیم المجمدین ) کی معبد میں ایک بازار ہے گزرتے دیکھا تو انجا کہ کرام کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجمدی و بھا تو انہوں کے کہا در سے والیہ آکرا ہے اور ہم نے اس جگد کئری گاڑ لی ہے جہاں سرکار میں ایک اور میں کی حد بندی کی ہا اور ہم نے اس جگد کئری گاڑ لی ہے جہاں سرکار دوالم بھی نے نماز کی افتد اور میں کی جہد نہ کی حد بندی کی جہد کو بسایا گیا تھا) غار بحدہ کی پہاڑ کی دو ان کی محبد نے بھواڑ ہے بھی ای جگہ وارتے ہیں جہد کے دامن میں (جہاں ابتداء میں قبیلہ بنی جہد کو بسایا گیا تھا) غار بحدہ کی پہاڑ کی کئی بہد کی جہد نہ کی بدر سہنا کی بھید کو بسایا گیا تھا) غار بحدہ کی پہاڑ کی کئی بیت کی در سہنا کی جہد کے بھواڑ ہے بھی واقع ہے ۔

و پسے تو روز اول سے جب سے ارض مدینہ طیب پرشد دنیا و دیں اور فخر موجودات علیہ افضل الصلوٰ ۃ والسلام نے اپنے قدمین شریفین اکھے تھے اس شہرخو ہاں کی ہرگلی اور ہرککڑ پراصحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین نے مساجد تعمیر کر دی تھیں، مگر عمرانی ترتی کے مختلف اووار میں

بہت ی الی مساجد کا صرف نام ہی تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہ سکا ہے ۔ چنانچے ہم نے صرف ان مساجد کا ذکر کیا ہے جو کسی نہ کسی طور پرموجودہ صدی تک کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہیں .

ائل بیت الطاہرہ ہے منسوب مساجد میں ہے ہم نے متجد سید ناعلی کرم اللہ وجہ کا ذکر کیا ہے جو کہ متجد الغمامہ کے قرب میں اب بھی موجود ہے سیدۃ النساء العالمین سیدۃ فاطمۃ الزہراء ہے منسوب ایک متجد المناخہ کے علاقہ میں جوارحرم میں ہوا کرتی تھی جو کہ تو سیع متجد نبوی شریف کی وجہ ہے اس کے احاطے میں



متجد مينارتين



بستان سلمان فارئ كرسامغ مجدسيدة فاطمدالز برا"

مسجد سيدة فاطمه الزبرا "اورمسجد شمس كى ايك ناياب تصوير

آنے کی وجہ سے مسمار کر دی گئی تھی ان کے نام سے منسوب ایک اور مسجد بستان سید ناسلمان فاری گے سنا منے پٹرول بھپ کے اس پارموجود ہے جو عمو مامسجد سید فاطمة الزہراء کے نام سے بھی جانی جاتی ہے جو کہ اس جگہ بنائی گئی تھی جہاں پر بیت بنت الیہودی ہوا کرتا تھا۔ یہاں سیدۃ النساء کی کرامت سے ان کی ایک جانے والی یہودی لڑکی زندہ ہوئی تھی جب کہ آپ اس کی شادی کے سلسلے میں وہاں یہ تو تھیں وہاں پر ایک چھوٹی کی مسجد آج بھی موجود ہے ملحقہ تمارت میں تحفیظ القرآن کا ایک مدرسہ ہے ۔ اب اس مسجد کا نام الخریجی مسجد رکھ دیا گیا ہے جیسا کہ حال ہی میں نصب کئے گئے سائن بورڈ سے ظاہر ہوتا ہے ۔

### مسجد ضرار (شرکی مسجد)

نوٹ: اس جعلی مجد کے متعلق تفاصیل مہیا کرنے سے ہمارا ہرگزید مطلب نہیں کہ خدانخواستہ یہ کوئی مسلمانوں کی تاریخی مجدی ہمارا مرکزید مطلب صرف یہ ہے کہ ہم قاری کومنافقین اور شیاطین لوگوں کی ان ریشہ دوانیوں کے متعلق معلومات فراہم کرسکیں جو کہ دشمنان اسلام جناب رسول اللہ ﷺ کے خلاف روز اول سے کیا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے بھی ہمی اپنے قد مین شریفین اس جگہ پرنہیں دھرے لبذا اس جگہ پر آپس وال ہی پیدانہیں ہوتا.
آ یہ حضور ﷺ کا کوئی نماز اداکرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا.

پجرت مبارکہ پررسول اللہ کے کامدینہ طیبہ میں ورود مسعود اور اسلام کا اثر و نفوذ منافقین اور دشمنان اسلام کے دل میں کا نظر کی کھنگتا تھا اور ان کے مختلف ٹو لے اسلام اور خاص طور پررسول اللہ کے کی ذات مبارکہ کے خلاف سیاز شوں اور دیشہ دوانیوں میں سرگرم ہوگئے تھے ان دشمنان اسلام میں سے ایک ابو عامر الرا ہب (۱۹ کا) بھی تھا جس کا تعلق الخزرج قبیلے سے تھا اور وہ قباء میں رہا کرتا تھا اس فے دین مسیحی قبول کیا ہوا تھا اور ان کا پاور کی بن چکا تھا اور مدینہ طیبہ کے چند بدؤں میں تھوڑی بہت مقبولیت رکھتا تھا بحروج اسلام کے خوف سے اس فیرنس کی مواندت نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ دوہ نے منافقین سے گھ جوڑ کر کے اسلام دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا اسلام کی مواندت نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ دوہ اس گروہ سے مانا تھا جو ابھی حلقہ اسلام میں نہیں آیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی امداد طلب کرتا تا ہم غز وہ بدر میں کفار مکہ کی عبرت ناگ شکست اور اس کے بعد بونضیر کے بہود کی مدینہ بدر ک سے اس کی ساری امیدوں پر پانی بچرتا نظر آر ہا تھا بخز وہ احد میں بھی اس نامراد نے ایک گڑھا کہ وہ کر اس پر بھا می کر دوا سے بھی اس میں گرکر ذمی ہوگئے تھے۔ گڑھا کھود کر اس پر گھاس بھوس ڈال دیا تھا اور جب رسول مقبول بھی کا گزر اس پر سے بواتو آل حضر سے بھا آگیا تا کہ وہ ہاں کے سیجوں کی حمایت طاصل کر سکے بعد میں وہ بیں نھر انی دین پر گھامی کی موت مرا .

مدینظیب سے چلے جانے سے پہلے اس نے ایک گھناؤنی سازش کا ارتکاب کیا اور ایک مجد بنانے کی سازش کی جس میں اس کا منصوبہ قالد منافقین جمع ہوا کریں گاور نام نہا داور جعلی مسلمانوں کے روپ میں وہ اسلام کی وحد ت پرکاری ضرب لگانے میں کا میاب ہوجائیں گارمانفین جمع ہوا کریں گاریاب ہوجائے گا اور گلی بین کا خیال تھا کہ عیسائی ہونے کے ناطے وہ شامی عیسائیوں اور روی شہنشاہ کی جمایت حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا اور گران کی فوجی مدد سے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نکالنے میں کا میاب ہوجائے گا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاہ ہاس مجد کے قبر کنندگان کے ادادے خطر ناک مینے جس سے وہ مومنوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے سے اور اس نام نہاد مسجد کو نقط اجتماعات کے طور پر اسلام کے خلاف استفال کرنا چاہتے سے در ۱۸۱۰) اگر ان کی سازش کا میاب ہوجائی تو وہ جعلی مجد جسے قرآن کریم نے مجد ضرار ( یعنی شراور نقصان والی مجد) کہا ہے مسلمانوں کے خلاف منافقین اور کفار کی کارروائیوں کا مضبوط گڑھ بن جاقی رسول اللہ بھی سے نفتگو کے دوران اس نے ایک باریالزام لگایا تھا کہ آپ جنسور بھی نے و میں حنیف میں بین حقالکہ کی آمیزش کی ہاور پھر یہ کہنے گا:''ا سے میر سے اللہ جو بھی جھوٹا ہووہ ہے نانمان خریب الدیاراور بھوڑ ابوکرم ہے!'' جس پر رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو بالدیاراور بھوڑ ابوکرم میں اور جب رسول اللہ بھی نے کہ دفتے کرایا تو وہ طائف چا گیا اور پھر جب طائف پورا کمان بوگیا تو وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہاں بے خانمان غریب الدیاراور بھوڑ ابی مرا (۱۸۱)

جیسا کہ ہم نے باب 'قباء میں بیان کیا ہے کہ ہجرت مبار کہ سے پہلے وہ جگہ جہاں مسجد قباء کی بنیادر کھی گئی تھی وہ 'لیہ' نامی ایک عورت کی ملیت تھی جو وہ بال اللہ ﷺ کی تشریف آوری اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد بڑنے کہ ملیت تھی جو وہ بال اللہ ﷺ کی تشریف آوری اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد بڑنے سے جہاں مہمی سے وہ جگہ تقدس کی اوج شریا پر جا پہنچی لیکن منافقین کا ٹولہ مسلمانوں کا غذاق اڑا یا کرتا تھا کہ وہ ایک نجس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں جہاں مہمی کہ سے بندھا کرتے تھے (۱۸۳)

بنوعبید کے ایک منافق خدم بن خالد نے اپنے مکان کا کچھ حصدان منافقوں کی نذر کیا تا کدوہ وہاں مجد بنالیں اور لوگوں کے علاوہ بنی ابریکے ابوجیب بن الازعراور عباد بن حفیف اور بنو تغلبہ کے چندافر او نے مل کراس کی ممارت تغییر کی (۱۸۴) غزوہ تبوک سے کچھ بی ابریکے ابوجیب بن الازعراور عباد بن حفیف اور بنرج اور بنو تغلبہ کے چندافر اور نماز ادافر ما کمیں اس اور نماز ادافر ما کمیں اس اللہ جسے بار مول اللہ بھے کو دعوت دی کہ آپ حضور بھی وہاں تشریف لا کمیں اور نماز ادافر ما کمیں اس الت رسول مقبول بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے ۔ چنانچہ آپ حضور بھی نے کہلا بھیجا کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ان کی اوان کے ادفوا میں بغور فرما کمیں گے ۔ جب رسول مقبول بھی غزوہ تبوک سے فائح وکا مران تشریف لائے اور مدینہ طیبہ سے باہر وادی ذی اوان کے افران میں فروش تھے جو کہ مدید طیبہ سے ایک ساعت کی مسافت پر تھا تو وی اللی کا نزول ہوا اور آپ حضور بھی کومنافقین کی ریشہ دوانیوں کی گؤل میں فروش سے جو کہ مدید طیبہ سے ایک ساعت کی مسافت پر تھا تو وی اللی کا نزول ہوا اور آپ حضور بھی کومنافقین کی ریشہ دوانیوں کی

# حواشي

ا) صحیحمسلمی ج: انمبر۱۳۸۴-۱۳۸

(\*) امام نورالدين على بن احمد السمبو دي (ت: ٩١١ جبري) ، وفاءالوفاء بإخبار دار المصطفى ، داراحياءالتراث العربي بمصر، جزء دوم بس ١٨٨

(r) الشيخ الدين عبدالحميد العباسي (متو في دسوين صدى جري) عمدة الإخبار في مدينة المقار، ناشر اسعد در بز و في الحسيني، ١٣٩٥ صفحات: ١٩٥٠–١٩٥٥

(r) ابن شرائير ي البصر ي (۲۲۳۱۲۳ جري) ماري ديده ي البصر ي (۲۲۳۱۲۳ جري)

(۵) العباى،مصدرندكور،ص١٦١٠

(١) حافظائن نجار (ولاوة: ٥٨٧ جمري)،الدرة الثمينه في تاريخ المدينه (تحقيق تعليق: وكتور محدر بنهم محمد مزب)،مكتبة الثقافة الدينيه، قامره، ١٩٩٥ م ١٩١٠.

(٤) این شبه مصدر ندکور عص ۲-العبای مصدر ندکور عص ۱۲۱

(۸) ایی ساجدین سے جو ۷ × ۵ ذرع رقبہ پرتغیر ہوئی تغیر ان میں معجد بنی خدرہ (بئر بصد کے قریب) معجد السقیاء (یوسف عبدالرزاق، معالم دارالبح ہ، ص: ۲۷۵) معجد الرابي جو کہ جبل ذباب پرواقع ہے، مجد غنادین (معجد بنی دینار جو کہ العباسی جس ۱۹۹ سے بیان کے مطابق ۲×۲ ذرع کرتھی ) اور معجد بنوظفر جو کہ عبدالقدوس الانصاری کے بیان کے مطابق ۷× درع کے دیتے پڑتی -اس کے کھنڈرات آج بھی آتی ہی جگہ پرمحیط ہیں،

(٩) این نجار، مصدر مذکور علی اوا ( بین القوسین اضافه صرف تشریح کے لیے ہے ).

(۱۰) این اسحاق، The Life of Muhammad ،انگریزی ترجمهاز الفریڈ گیوم ،آکسفورڈ یو نیورٹی پرلیس ،کراچی ،۱۹۷۸،ش ۲۲۸

(۱۱) تغییر القرطبی ،۱۵-۸۹، راوی (حضرت محمد این سیرین ) ایک بهت بی مشہور اور ثقة تا بعی سے جوحضرت انس این مالک کے غلام سے اور انہوں نے کشرت سے انہیں کے سلطے سے احادیث کی روایت کی ہے .

(Ir) این شبه مصدر ندکور، ج:ایس:۸۸

(١٣) ابراتيم رفعت ياشا، مرآة الحرمين، ج: اجس ٢٠٠

(١١) القرآن الكريم (البقرة:١٣٨)

(۱۵) ابرائیم رفعت باشا، مصدر ندکور، ج: ایس ۱۹۵

(١٢) محد كبريت الحيني المدني محاسن المدينة النوره من ٢٢٥

[in] (14)

(۱۸) ابن الجوزي (۵۱۰–۵۹۷ ججري)، وفاء باحوال المصطفيٰ، دارالكتب العلمية ، بيروت، ۱۹۸۸، ص:۳۲۳

(۱۹) ابرائیم رفعت یاشا، مصدر مذکور، ج:۱۱ صفحات: ۱۹۵۸ – ۱۹۱۸

(٢٠) تغيرابن كثير، قابره، ج: اص ٢٧٩

(١١) عَالِي حُدامِين الشَّفْقِيطِي ، الدراتشين في معالم دار الرسول الامين ، ص ٢٣٥

(٢٢) ابن ضيالكي (ت:٨٨٥ جبري)، تاريخ مكة الشرفه والمسجد الحرام والمدينة الشريف والقبر الشريف، الكمتية التجاريية، مكة المكرّمة من ٢٠

(۲۲) ابن نجار، مصدر مذکور، ص ۱۹۰

(١١٠) المطرى ص ٥١

(٢٥) عبدالقدوس الانصاري، آثار المدينة النوره، ص١٢٩

(۲۲) ابرائيم رفعت ياشا،مصدر مذكور، ج: ابص ۱۲۳

(١٤) احمد ياسين احمد خياري ، تاريخ معالم المدينة النوره ، چوتفاايديشن ، ١٩٩٣ صفحات: ٨٨-٢٨٧

خبردی گئی اور متنبہ کیا گیا: ﴿اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کواور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کواوراس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھا کمیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں اس مسجد میں تم بھی کھڑے نہ ہمونا (بلکہ ) بے شک وہ سجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر ہیزگاری پررکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب سخر اہونا چاہتے ہیں اور پاک اور صاف لوگ اللہ کو بیارے ہیں ۔ ﴾ (۱۸۵)

حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت مالک بن دختم اور چند دیگراصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو تھم دیا کہ اس مجرضرار کومسار کردیں اور اس کوآگ دیا ہے۔ اور اس کوآگ دیا ہے۔ اور اس کوآگ دیا ہے۔ اور اس کوآگ دیا دی جرسول اللہ ﷺ نے اس کے بلے کوآگ لگا دی جرسول اللہ ﷺ نے اس جگہ کو اس سازش کا قلع قبع کرویا گیا اور ایو اس جگہ کو اس سازش کا قلع قبع کرویا گیا اور ایو عام الراجب اور دیگر منافقین کے منصوبے فاک بیس ملادیئے گئے جتم رسالت مآب ﷺ کے مطابق اس علاقے کے لوگ وہاں کو اگر کئ عام نباد اور مردار جانوروں کی نخشیں بھینکا کرتے تنے ۔ (۱۸۸) طبری نے خلف بن میمین کی روایت سے بیان کیا ہے کہ: (بیس نے منافقین کی نام نباد محبد کی جگہ دو بات کہ بھی معائد کیا ہے جہاں سے امیر المونین محبد کی جگہ دو بات کہ ایک کے دورتک دھواں نکلا کرتا تھا جصرت عبداللہ ابن مسعود ہے مروی ہے کہ: [ بیکرہ ارض پر جہنم ہے ۔] (۱۸۹)

اس نام نہاد مجد کا کل وقوع مجد قباء کے قریب ہوا کرتا تھا ابن نجار کے زمانے میں چھٹی صدی ہجری میں اس کے گردد تواروں کا آیک اصلام میا ہوا کرتا تھا جس پر کسی فتم کی جیست نہیں تھی اور لوگ اس کی ویواروں کے چھڑ تک اٹھا کرلے جاتے تھے ۔(۱۹۰) تاہم المطری است اسما ہوا کرتا تھا جس پر کسی فتم کی جیست نہیں کیا اور یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی پیٹر نہیں کہ وہ نام نہاد مجد کس جگتی ۔(۱۹۱) مغربی سیان العیا تی جس نے مدینہ طیبہ کا سفر گیارھویں صدی میں کیا تھا کہتا ہے کہ ان دنوں میں مجد قباء کے قریب ایک احاطہ ہوا کرتا تھا جس کواس نام نہاد مجد کی جس نے مدینہ طیبہ کا سفر گیارھویں صدی میں کہا تھا جس کو اس نام نہاد مجد کا جگہ بتایا جاتا تھا ۔(۱۹۲) علی بن موسی آفندی (جو کہ ترکوں کے آخری مورخ مدینہ ہوئے ہیں ) بھی کہتے ہیں کہ مجد ضرار کی جگہ مجد قباء کے میں اس کی جگہ آج کل شل خالے شال میں تھی مگروہ کسی جگہ کہا لطور خاص ذکر نہیں کرتے ۔ باور کیا جاتا ہے کہ تو سیج شدہ مجد قباء کے کہلیک میں اس کی جگہ آج کل شل خالے بنوائے گئے ہیں لیکن میہ بات صرف عاممۃ الناس کی زبانی ہے جو کہ مدنیوں کی نسل درنسل روائنوں پر مخصر ہے مگران کوتاریخی مجھ لینا بہت برنگ غلطی ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ شخ عبد الحق محدث دہلوی جیسی شخصیت نے اس برسرے سے کچھ کہنے سے احتراز کیا ہے۔ غلطی ہوگی اور شاید یہی وجہ ہے کہ شخ عبد الحق محدث دہلوی جسی شخصیت نے اس برسرے سے کچھ کہنے سے احتراز کیا ہے۔



- (۵۵) اشنخ العبای مصدر نذکور جس: ۱۸۸ جعنرت عباس بن عبدالمطلب " کوساقی الحربین الشریفین اس لیے کہاجا تا ہے کہ ایک طرف تو وہ بر زمزم کے متولی تھے اور وہ ہری طرف ان کی دعا کی قبولیت سے المل مدینا اور حرم مدینہ پر باران رحمت بری تھی.
  - (۵۸) سمبودي، وفاء الوفاء ص ۳۹۳
  - (۵۹) على بن موسّ افندى، وصف المدينة النوره في ٣٠١٣ ججري ١٨٨٥ء، رسائل في تاريخ المدينه، ما شرحدالجاسر مرحوم بس٣٩٣
    - (١٠١) عبد القدول الإنساري ، آثار المدينة بس ١٣٢
    - (اد) على عافظ الد (۱۱) (Chapters from the History of Medina)

Annexture "Archaeological Guide Map to Medina al-Munawwara

- (۱۲) مندامام احمد، ۳۳۲-۱۳۳۲ ابن شبه نے بھی ایک حدیث نقل کی جوکہ حضرت عبد المطلب بن حطب عمروی ہے مصدر بذکور، ج: اجس ۵۸
  - (۱۲) مندامام احمد، ۳۳۲،۳۰ این شبه وج:۲ اس ۷۲ نیز اشیخ احمد بن عبد الحمید العبای مصدر نذگور اس ۱۷۸
    - (٩٢) القرآن الكريم (الإنفال:١٩)
    - (10) القرآن الكريم (الانقال: 149)
    - (۱۲) سمبودي، وفاء الوفاء بسفحات : ۸۳۱-۸۳۰
      - (١٨٠) اليناش ١٨٨٠
      - (١٨) الشيخ العباسي مصدر مذكور من : ١٤٤
        - (١٩) على حافظ مصدر مذكور من ١٠٠
      - (40) سعيدالدر في مصدر مذكور اص ٨
    - (٤١) الشيخ العباى مصدر مذكوريس ٨٤١٠ انهول في حضرت معاذ ابن سعد "كي حديث نقل كي ب.
      - (41) عميوري، وفاء الوفاء ص: ٨٣٦
  - (Almadino Al-Munawwara Urban Development and Architectural Heritage) صالح مصطفی الله (۷۳) ما الحمل مصطفی الله (۷۳) ما الحمل مصطفی الله (۷۳) ما ۱۹۸۰ مصفی الله (۷۳) می الله
    - (۷۴) این جبیر، رحلة این جبیر، ص:۱۳۶
    - (40) على بن موى آفندى مصدر مذكور مل ١٤
      - (41) معدالدر في مصدر فدكور على
    - (44) ابن شبه مصدر مذكوره ج: اجس الم
    - (۷۸) جمال المطرى، التعريف بص: ۵۰
    - (49) این اسحاق مصدر فدکور (حاشیه از این مشام) می ۷۵۵ نیز این کثیر (ت: ۲۳۷ جری) ، البدایه والنبایه ، جزیم می ۳۳.
      - (٨٠) القرآن الكريم (المحادله:١١)
      - (۸۱) اشیخ العمای مصدر ندکور جس ۱۸۳
      - (٨٢) القرآن الكريم (النساء: ٣١) إبن شده ج: اجس: ٢٩
- (٨٣) اطير اني بجمع الزوائد، ٤-١٣ بمبودي ني بحمي توثيق كي ب كداس حديث مباركه كراويان كاتمام سلساء تقدب وفاء الوفاء بس ١٣٨٣ ابن شبه، ج: اجس ٢١
  - (۸۴) شخ العباسي مصدر ندكور من ١٤٥
  - (۸۵) سمبوري، وفاء الوفاء عن ۳۸۳
  - (٨٧) عبدالقدوس الإنصاري، آثار المدينة النوره ص: ١٣١ (حاشيه)
- (۸۷) ﷺ عبدالحق محدث دہلویؒ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے بہت ہے دیگر سیاحوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بےاولا دخوا تین اپنے خاوندوں کی ہمراہی میں اس تبرک پھر پر جامیشی تھیں تا کہ اس کی ہرکت ہے ان کے بانجھ این کاعلاج ہو سکے اہل مدین طیبیتھ و مااس کے معجز انسانزات میں اعتقادر کھتے تھے.

- (٢٨) تعليج مسلم، ع: ٨٠ إنبر ٢٩٠٧ نيز اين شبه مصدر نذكور، عي ايس ٨٨
- (۲۹) این شبہ مصدر مذکور من ایس ۱۷ نیز قطب الدین آتھی (ت ۹۹۰ جمری) تاریخ المدینه ممکنتیة الثقافیه مصریس ۱۳۹ بیده دیئے الموطا المام مالک ہے۔ کی گئی ہے ۔
  - (۴۰) جمال المطري مصدر مذكور بشخات ١١٦-١١
    - (٣١) سمبودي، وفاء الوفي وسي ٢٨٥
  - (٣٢) اشیخ احمد بن عبدالحمیدالعبای (ت: دسوین صدی جج ی) بحمرة الاخبار فی مدینة التقار بعکتیة العلمیه بهدینة النوره جس
    - (۲۲) وال 2222
- (۳۴ ) سعیدالدر بی «دلیل مساجدالمدینة النوره» وزارة الاوقاف «ادارة الاوقاف المدینه ۱۳۹۹» کتاب نمبر ۱۲۵۱۹ بمکتبة الحرم النوی به مجدالنوی به مورد ۱۳ ۱۳۵۵ جمکتبة الحرم النوی به مجدالنوی به مورد ۱۳ ساله ۱۳۵۶ میکتبه الحرم النوی به مورد ۱۳ ساله ۱۳ سا
  - (۳۵) العباى مصدر مذكور اس ۱۸۲
  - (٣٦) ابن شبه مصدر مذكور ، ن زابس ١٣٥
  - (٢٥) مسيح بفاري ، ج ٢ ، نبر ٢٥ . يتي بيان كياكياك بك عدار حسر العست في مردان ك ليريلي بارمنرفعب كياتها.
    - (٣٨) محيح بخاري، ج: ٢. أبير ٩٨
      - (٢٩) الشانمبر٩٠
    - (۴٠) العباى مصدر مذكور اس ١٨٢
    - (٣١) محيح بخاري . ج: ٢ . نمبر ١٣٩-١٨٠
    - (۴۴) این شده مصدر ندکور، ج: ایس: ۱۳۸
    - (٣٣) خياري،مصدر فذكور جعنجات: ١٠١-٣٠ انيز احمد معيد علم المدينة النوره في القرن الرابع عشر البجري جس: ٢٦.
      - (٣٣) برزنجي، حواله؟؟
      - (۴۵) غالی محدامین اشتقیطی مصدر ندکور می ۲۳۰۰
        - (٣٦) صحیح بخاری، ج:۱، نمبر۱۳۵۳
        - (۵۰) خیاری مصدر مذکوریس: ۱۵۰
      - (٣٨) يوسف عبدالرزاق، معالم داراليجر و،المكتبة العلمية ،مدينه،١٩٨١، ص١٨٨
        - (٣٩) سميوري وفاءالوفاء اس ١٨٥
        - (۵۰) اشنخ العماسي مصدر مذكور صفحات ۲۰۱-۲۰۰
          - (١٥) الينايس٢٠٢
- (۵۲) خیاری، مصدر مذکور جس:۱۵۰ بید کتاب مرحوم مواف کے پسماندگان نے کئی بارطبع کی ہے اور جب بھی نیاا ٹیدیشن چیپتا ہے تو مرورایام ہے آنے والک ممرالما اور دیگر تبدیلیوں کے چیش نظر مختلف تاریخی مقامات کے متعلق نئے حواثی کا اضافہ کردیا جاتا ہے۔ چوتے ایڈیشن میں ایک و ضاحت اور حاثیہ کے الفاظ کچھ اس طرح میں العصبہ کامکل وقوع اب مسجد قباء کی مغربی جانب ہے اور مکت المکر مدے آتے ہوئے طریق ججر و پر دائمیں ہاتھ پڑتا ہے جو کے فی عبدالمجھد عباس کے مزرع سے پہلے ہے۔ دیکھیئے ص: ۱۹۰
  - (۵۳) زين الدين الي بكرالرا في (ت: ۸۱۶ جرى) خصِّق النصرة تلخيص معالم دارالبجر و،مكتبة العلمية ،مدينة النوره
- (۵۴) اشیخ العباسی،مصدر مذکور جس ۱۸۷ جمیس بیده بهن میں رکھنا جا ہے کہ حضرت عبداللّٰداللہ یناری کی روایت اس معالم میں بہت اہم ہے کیونکہ دوالیے قبیلے سے تھے (بنی دینار) جو کہ مسجد سقیاء کے بالکل یاس ہی جنوب کی طرف بستاتھا۔
  - (٥٥) اينا
  - (۵۲) صحیح بخاری، ج:۲ بنبر۱۲۳

(۱۱۵) تصحیح بخاری،ج:۲،نمبر۱۰۸

(۱۱۱) صحیح بخاری ،ج: ۲، نمبر ۲۰ ااورج: ۳، نمبر ۵۲۹ اورج: ۳، نمبر ۵۲۹

(١١٤) الراغى، صدر مذكوري ص: ١٥٨

(All) صحیح بخاری من: اینمبرایه اورالمراغی ص: ۱۵۸

(١١٩) ابرائيم العياشي مصدر مذكور من ٢٣٧٠

(۱۲۰) معيدالدر لي،مصدر مذكوريص: ٣

(۱۲۱) اشیخ العبای مصدر ندکور مین: ۱۹۰

(۱۲۲) على بن موى آفندى مصدر مذكور بص ١٦:

(۱۲۳) الشيخ العباس مصدر مذكور مس ١٨٥

(۱۲۲) الصفات: ۱۸۲ – ۱۸۷

(۱۲۵) این شبه این ۱۲۰

(١٢٦) يوسف عبدالرزاق معالم داراليح وم ٢٤٥

(١٢٤) الراغي تحقيق النصره من ١٣٨

(١١٨) سمبوري، وفاء الوفاء، ص ١٨٨

(١٢٩) ابن شبر ج: ١٩٠ ( بين القوسين اضاف صرف وضاحت كے ليے كيا كيا يے).

(١٢٠) القرآن الكريم (المائده: ٩٠)

(۱۲۱) محكمة اوقاف كي طرف سے بھي جولوح الكائي على تقى اس پر بھي محيدالفقيخ بي تكھا ہوتا تھا مگر جنوري ٢٠٠٠ مين الفقيع "كالفظ حذف كرويا كيا تھا.

(۱۳۲) صالح مصطفى مصدر ندكور صفحات:۲۰۳-۲۰۳

(١٣٣) مم وري، وفاء الوفاء، ص: ٨٢٣

(۱۲۴) العباسي بس: اسما

(۱۳۵) سم درگ دوفا والوفاء م ۱۰۲۸

(۱۳۷) عَالَىٰ مُرالا مِينِ لَشَنْقَيْطَى مصدر مَدْ كُور مِسْفَات: ١٨٨٠-١٨٧٨

(۱۳۷) احمد ياسين احمد الخياري، تاريخ معالم المدينة النوره قد مماوحديثًا ، ۱۹۹۳ بصفحات : ۱۲۳–۱۲۵

(١٣٨) ابن تجار ، الدرة الثميد في تاريخ المدينة ، ١٩٠-١٩١

(١٣٩) الراغي، مصدر مذكور صفحات: ١٣٨-١٣٧

(۱۴۰) سمهو دی، وفاالوفاء ص ۸۲۴ نیز صحیح بخاری ، ج.۵ ، نمبر ۸۳۷ صحیح مسلم ج.۳ ، نمبر ۸۳۷۸

(۱۲۱) الشيخ العباسي مصدر مذكور إص: ۱۲۲

(۱۲۲) ابن شبه،ج:۱،ص: ۵ ( قوسین میں اضافے صرف تشریح کے لیے کئے گئے)

(١٣٣) الضابس: ٢٩

(١٨٨) الينا إس: ٧٠

(١٢٥) سمبودي، مصدر مذكور من ١٢٥٠

(۱۴۷) احد ياسين احد الخياري مصدر مذكور من ١٨٧٠

(١٧٤) ابن شيه، ج:١١،ص:٨٨

(۱۲۸) انجيئر عبدالعزيز بن عبدالرحل ،معالم المدينة النوره بتم الجبال بصفحات :۳۱۸–۳۱۵

(٨٨) جمال المطري، التعريف صفحات: ٥٠-٨٩

(٨٩) قطب الدين الخفي ، تاريخ المديد ، مصدر مذكور بس: ١٣٨

(٩٠) شيخ العباى مصدر مذكور من: ۵-۱۵

(٩١) سمبوري، وفاء الوفاء بصفحات: ٢٨-٢٩-

(۹۲) علی بن موئی آفندی ، وصف المدیند ، مصدر ند کور بس: ۱۱ (اییا گلتا ہے کی حقیقت نے افسانے کاروپ دھارلیا تھا ، کیونکہ مدینہ طیبہ کی قدیم توار نائے ہے لا آئ تک کسی مصنف نے بینیس کہا کہ دلدل وہاں پر مدفون تھی این الاشے (۵۵۵-۹۳۰ ججری) کے قول کے مطابق رسول اللہ بھی کے انتقال پر ملال کے
ابھار کے انتقال پر ملال کے انتقال پر ملال کے فرزندار جمند حضرت حسن علیہ السلام اور پھر حضرت جسین علیہ السلام کو ملاجن سے ان کے فرزندار جمند حضرت حسن علیہ السلام اور پھر حضرت حسین علیہ السلام کو ملاجن سے ان کے مورد پر علیہ کے
موتیلے بھائی حضرت تکہ بن حفیہ گئے پاس گیا دلدل نے کافی طویل زندگی پائی اور آخر میں اس کی بینائی جاتی رہی تھی جس کے بیتیج میں وومد پر علیہ ہے کہ اور تو بھر کا دیا تھی جس اور چونگہ اے اس کو بی سے نکالنا بہت مشکل کام تھا تو کسی نے اسے تیر مارکر شہید کردیا تا کہ اس کی زندگی جس اذریت میں پھنی گئی تھی اس سے اے نجات ال جائے اسد الغاب میں ۱۹۰۰۔

(۹۳) احمد یاسین الخیاری مصدر مذکور بص ۱۳۲

(۹۴) اسلامی اصطلاح میں مبابلہ اس چیننے کو کہتے ہیں کہ فریقین اپنے اپنے مرداور عورتوں کوساتھ کیکر آئیں اور پھر جھوٹے پراللہ کی اعت اور پیٹکارکریں. عبداللہ یوسف علی بفیبرالقرآن بزبان انگریز کی ،وارالعربیہ، بیروت ،ص ۱۳۸

(٩٥) القرآن الكريم (آل عمران ١١)

(٩٢) ملمح عاطف الزين، خاتم النبين محمر الله من ١٥٥ إصفحات: ١٩٨-١٩٩

(94) صحيح مسلم، ج. ٢٠ , نمبر ٥٩٢٣ م. منن الي داؤد، ٣١٥ - ٥٩١٥

(٩٨) شبيراحمة عثاني تفسيرالقرآن،شاه فبدقرآن كمپليكس، مدينة النوره بص ٧٥

(99) منتج عاطف الزين ، خاتم النبيين محرظ ،ج: ١٥

(۱۰۰) صفی الرحمٰن مبار کپوری،الرحیق المختوم ،ص ۴۵۱، قاری اگر اس سلسلے میں مزید معلومات چاہیں تو ہم انہیں سیح عاطف الزین کی عربی زبان میں سیرة رسول اللہ ﷺ'' غاتم انٹیین مجمد ﷺ'' تجویز کریں گے جس کو صرف قرآن اوراحادیث مبارکہ کی اساس پر مرتب کیا گیا ہے.

(١٠١) ابراتيم رفعت پاشا، مرآة الحرين ، ج: اص: ٢٠٥ (تشريح صرف وضاحت كے ليے ہے)

(١٠٢) محمد لبيب البتولي، الرحلة الحجازية، مكتبة الثقافيا الدينية مصر، ١٩٩٥، ص: ٣٥٧

(١٠٣) ابرابيم العياشي المدني ،المدينة بين الماضي والحاضر ،ص: ٢٨٨

(۱۰۴) عبدالقدوس الانصاري مصدر مذكور بص: ۱۳۰

(۱۰۵) احمدیاسین احمد الخیاری مصدر مذکور ص ۱۲۲ (عاشیه)

(١٠٦) محدكريت المدني الحسيني بحاس المدينة بص: ٢٥٧

(١٠٤) شيخ العباسي مصدر مذكور من ١٨٥٠

(١٠٨) سمهو ديٌ،خلاصة الوفاء،المكتبة العلميه ،المدينة النور و،طبع دشق ١٩٧٣،ص ١٣٩٨.

(۱۰۹) اشيخ العباسي مصدر مذكور صفحات: ۱۸۷-۱۸۵

(١١٠) ابرابيم العياشي ،المدينه بين الماضي والحاضر ،مصدر مذكور جس:٣٠٠

(۱۱۱) ابن شبه مصدر مذکور ، ج:۱،ص:۳۲

(۱۱۲) على بن موى آفندى، وصف المدينه مصدر مذكور من ١٢:

(١١٣) احمد ياسين الخيارى، تاريخ المدينة النوره في الاشعار العربيه، يبلا اليديش ، ١٩٩٣، ص: ١٠

(۱۱۴) سعيدالدر في مصدر مذكور من ٩

- (١٤٥) ابن شبه، ج: ابس ١٢٠
  - (١٤١) الضائص: ٥٠
- (١٤١) ممهودي ، وفاء الوفاء صفحات: ٨٨٩-٨٨
  - (١٤٨) الينا
- (۱۵) اے نقد ریکا تھیل کہیے یاقست کی سم ظریفی کہ وہی ابوعام الراہب ایک ایسے اسحانی کا والد تھا جوفدایان رسول مقبول ﷺ میں ایک منفر ومقام رکھتے تھے لیخی مخترت حظامہ سے نازل ہوکر بعداز شہادت ان کوشسل بعنی حضرت حظامہ سے نازل ہوکر بعداز شہادت ان کوشسل جنابت و ہے آئے بگر باپ ابوجہل کی طرح اسلام کا تنابدترین وشمن تھا کہ تازندگی اس کے خلاف ساز شوں میں مصروف ریااور پھر جلاوطنی میں بھگوڑے کی موت مراجیسا کہ صادق مصدوق رسول مقبول ﷺ نے بہت عرصہ پہلے بتادیا تھا.
  - (١٨٠) القرآن الكريم (التوبه: ٢٠٠)
    - (۱۸۱) این احاق بس: ۲۷۸
    - (۱۸۲) این شبه، ج:۱،ص ۱۵۴
  - (۱۸۳) البلاذري فتوح البلدان ،صفحات: ۱۸-۸
    - (۱۸۴) ابن اسحاق ،صفحات: ۲۸۴ ۲۸۴
    - (١٨٥) القرآن الكريم (التوبه: ١٠٨-١٠٨)
- (۱۸۱) ضرراورضرار کا مطلب ہی نقصان اورشر ہوتا ہے۔اہے محبرضرارای لیے کہاجا تا ہے کیونکہ کلام اللہ نے بھی اسے یہی نام دیا تھا ﴿ اور و دجنہوں نے مسجد بنائی نقصان پڑچائے کواور کفر کے سبب اورمسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو ... الح ﴾
  - (١٨٤) سمبوري، وفاء الوفاء، ص ١٩٠
  - (۱۸۸) تمهوری ،خلاصة الوفاء،ص: ۲۷۷
  - (١٨٩) سمبوري، وفاء الوفاء، ص: ٨١٨
  - (۱۹۰) این نجار، مصدر مذکور،ص: ۱۹۵
  - (۱۹۱) المطرى مصدر مذكور مل ٢١٨
    - (۱۹۲) رحلة العياشي من:۱۰۹

- (١٣٩) ابن شبه، خ: ابس ٢٨
- (١٥٠) مجدالدين الي طاهر ثير بن يعقوب الفير وزآبادي (٢٩١-١٨٤ ججري)،المغانم المطابه في معالم طابه، ناشر حدالجاسر جس:٢١٢
- - (۱۵۲) سمجوري، وفاء الوفاء من ۸۲۵
    - 121 (12)
  - (۱۵۴) غازى بن سالم التمام ، رسائل في آ ارالمدينه الله بيه ناشريدينه اد بي كلب، ٢٠٠٠ بصفحات: ٣١- ٣١٠.
    - (۱۵۵) مجدالدین فیروزآبادی،مصدر پذکوریس:۲۱۲
- (۱۵۲) القرآن الكريم (النساه: ۸۸) منافقين كى بيوفائى كاليك فورى اثرييه واكيمسلمانو ل تحتو صلح پست ہو گئے اوران ميں دوقبائل فرار كاسو پينے لگ گئے تقے۔ حضرت جاہر بن عبدالقد تسے مروى ہے: بير آيت: جب تم ميں ہے دوفريقوں نے جانے كاسوج ليا تھا... ہمارے بارے ميں نازل ہوئی تمی (ليمني بی سلمہ اور بنی حارثہ ) اور اگر القد تعالى بينازل نے فرما تا كہ وہ ان كامخافظ ہے تو بجھے بے بات گواران تيمنى ( ۱۲۲۳)
  - (۱۵۷) صحیح بخاری، ج.۵، نمبراه ۳۸ نیزج: ۳ نمبر ۱۰۸ جس میں الفاظ کا تصورًا ہے اختلاف ہے۔
    - (١٥٨) سمهوري، وفاءالوفاء بس ١٥٨)
      - (١٥٩) الضايس: ٨٤٥
    - (١٦٠) المراغي مصدر مذكور إص: ١٥٨٠
    - (۱۲۱) ابراتیم العیاشی مصدر نذکور صفحات: ۲۳۲-۲۳۳
      - (١٩٢) سمهو دي، وفاء الوفاء، ص ١٤٢
      - (۱۶۳) الشيخ العباسي مصدر مذكور ،ص:۲۰۳
      - (۱۲۴) على بن موي آفندي،مصدر مذكور من:١٠
      - (١٢٥) احمد ياسين احد الخياري مصدر مذكور مس ١٢٥
- (۱۲۷) صحیح مسلم، ج:۳، نمبرو ۹۱ ۱۲ اور ۱۱۲ ۱۲، دوسرے مقالبے میں جس مجد کاذکر کیا گیا ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر \* اپنے گھوڑے سمیت اندرکود گئے تھے وہ مجد بنی زریق کہلاتی تھی.
  - (١٦٧) سمبوريٌ، وفاءالوفاء، ص ٢٠٦
- (۱۲۸) ابن زبالہ کی روایت کے مطابق ، بیرواضح نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی کوئی نماز وہاں اوا کی تھی یا کنہیں ، مگر اتنا تو روایات ہے واضح ہے کہ هنور پر فورہﷺ نے وہاں وضوء فرمایا تھااور مسجد میں بھی داخل ہوئے تھے احمد یاسین احمد اخزیاری م ۱۵۲
- (۱۲۹) الخیاری کے بیان کے مطابق اس کاکل وقوع لقر بااس جگہ ہوسکتا ہے جو کہ اب اس مؤک کے نیچ آگئی ہے جو کہ قباء کی طرف ہے مجد نبوی کے زیرز مثل کارپار کنگ کے ملاقے میں جاتی ہے مصدر نہ کور جس:۱۵۲ (حاشیہ ) ابراہیم العیا شی بھی ای بات کی تائید کرتے ہیں ،مصدر نہ کور مسلحات:۲۱۲-۲۱۳
  - (۱۷۰) الشيخ احمد العباسي مصدر مذكور من: ١٩١
    - (١٤١) الخياري،مصدر مذكور،ص: ١٣٠
  - (١٤٢) غالى محدالا مين الشعقيطي مصدر مذكور من ٢٣٢
    - (۱۷۳) المراغي مصدر مذكور بص ۱۳۹
    - (١٤٣) سمهوري، وفاءالوفاء، ص١٢٣)





مدینه طبیبه میں تاریخی کنویں اور نظا اتب سانی







خت پھر کی زمین میں جہاں قدرتی وسائل کی عموما کی ہوتی ہے اور زمین آتش فضائی عمل سے نکھنے والے الاوے کی تہوں ہے بی بھا وہاں پانی کا وافر مقدار میں موجود ہونار ب ذوالجلال کا ایک انمول عطیہ ہے بھرت کے خمن میں ہم نے ایک حدیث مہار کر نقل کی ہے جس میں مدینہ طیبہ کی ای خاصیت کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے: آجھے تمہاری بھرت کی منزل دکھادی گئی ہے جو کہ ایک شور کی زمین (سید ) ہے جہاں پانی اور کھجودوں کے درختوں کی بہتات ہے اور جودوآتش فضائی ااوں ہے ہے سنگلاخ علاقوں کے درمیان واقع ہے اور سیاد پھروں اور چٹانوں پر صفحتال ہے ، آزمانہ قدیم میں جب وادیوں میں موقی طغیائی ہے پانی کے ندی نالے مدید طیبہ کے تیجوں نیچا یا قرب وجوار ہے گزرتے بھر سی طیبہ کے قدیم باسی اس بہتے ہوئے پانی کو جو ہڑوں کی شکل میں محفوظ کر لیا کرتے تھے لیکن پانی کو ذخیرہ کرنے کا پی طرز کہن اکثر اوقات ان بی طیبہ کے قدیم باسی سی بیا ہو نے پانی کو جو ہڑوں کی شکل میں مجبود کے بھر افراد پٹر ہیں آباد ہوئے تو انہوں نے زیرز بین پانی والے موسول کے لیے کئویں گوون اکو آن اس ارض طیبہ کی ارضیاتی تکوین اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات بھیشر آڑے آتی رہیں ہنگاں نی موسول کے لیے کئویں گوونا کوئی آسمان کا منتقداس کے لیے بہت سرمایا وارخت مشقت کی ضرورت ہوتی تھی کہ جب تو ما مادی کے بہت سرمایا وارخت مشقت کی ضرورت ہوتی تھی کی جو تھی کہ جس تو میں بی دو تھی کہ جس تو کہ خوافر ان کی بیند یوند کے لیے ترس جاتا تھا۔

بلدة طاہرہ وطیبہ کی ارضیاتی ساخت (Topography) کی وجہ سے کئویں کو بہت گہرائی تک کھودنا پڑتا تھا جوایک ایسا کام تھا جس پر ذرکشرصرف ہوتا تھا۔ اس لیے سوائے چند کنوول کے جو کسی ایک فرو کی نئی ملکیت ہوتے تھے اکثر کنویں اجماعی طور پر مختلف شعوب و قبال کی تھو بل میں ہے جن سے اس قبیلے کے اپنے لوگ بلا شرکت غیر ہے استفادہ کر سکتے تھے۔ زمانہ قبل از اسلام میں بیڑب کی اقتصاد پر بمود ایوں گا اجارہ داری تھی اورزیادہ ترکنویں بھی امنیل کے علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ ایسے کنویں نہ صرف بمود کی ضروریات پوری کرتے تھے بلکہ دو استخارتی بنیادوں پر بھی استعال کرتے تھے اور پائی کے ایک ایک ڈول کے بدلے منہ ما تگی قیمت وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عموا یہ دول کے بدلے منہ ما تگی قیمت وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عموا بہود یول کے جراحم کے وسط میں ایک کنواں ضرور ہوتا تھا۔ ان کنووں کی دیواریں اور منڈیری بہت ہی مضبوط پھر کی سلوں سے بنائی جائی جائی جائی جائی ہو تھے۔ تھے جنہیں برصغیر کے بعض علاقوں میں بادلی کے نام سے جاناجا تا ہے۔ بئر وصور یا بیئر عثمان بن عفان گی ایسے کنووں کی مثال بئر حضرت ایوب الانصاری ہے جو کہ فصیل شہر کے باہر باب المجیدی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ (۱) عام کنووں سے دوائی طریقوں سے پائی نکال جاتا تھا۔ جس بھی داوہ (ڈول) ڈال کر پائی اور پر لا یا جاتا تھا۔ ایسے کنووں کو ہوائی کہا جاتا تھا۔ آج بھی مدید طیب سے اس کوری کی طرف ہوائی کہا جاتا تھا۔ آج بھی مدید طیب سے اس کا کا ایک کا باتا تھا۔ جس کی مثال بئر حضرت ایوب الانصاری ہے جو کہ فصیل شہر کے باہر باب المجیدی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ (۱) عام کنووں سے دوائی کا لاجاتا تھا۔ جس بھی دوہ (ڈول) ڈال کر پائی اور پر لا یا جاتا تھا۔ ایسے کنووں کو سوائی کہا جاتا تھا۔ آج بھی مدید طیب کا اس

الوي عياني فكالفك

ايك قديم طريقة

از مند قدیم سے مدید طیبہ کے گردونواح میں واقع مضافات ، زرعی اراضی اور چراگا ، بول میں بھی ایسے تنویں ہے جوذ رائع آب پاشی اور جراگا ، بول میں ایسے تنویں ہے جوذ رائع آب بیشی اور مال مویشیوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے اس دور کی شاعری میں ایسے کنووں کا بکبر ت ذرکہ ماتا ہے جیسا کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر قریش مکہ نے مدید طیبہ پر پورے لاہ ولشکر کے ساتھ چڑھائی کردی تھی اور رسول اللہ بھی کو دفاعی لائن کے طور پر شالی جانب ایک گہری اور لہمی خند ق کھود فی پڑی تھی ، حضرت کعب بن مالک (جو کہ دو ہار رسالت مآب بھی کے اپنے ہی مشہور شاعر تھے جتنے کہ حضرت حسان بن ثابت تھے ) نے مدید طیبہ کی اس خو بی کا فزائر اسالت مآب بھی کے اپنے ایمان کیا ہے ۔ شمنان اسلام کو نا طیب ہوکر انہوں نے ارض طیبہ کے متعلق فر مایا تھا: جا دُقریش کو بتا دو کہ جبل سلع اور اس کا وہ خطہ جو کہ العریض اور الصمد کے درمیان ہے

ایک ایسابقعدارض ہے جہاں ہمارے حرب آزمود واونٹ کنووں سے یانی نکالنے میں مہارت رکھتے ہیں

جہاں قوم عاد کے کھود ہے ہوئے کنووں کی آج بھی بہتات ہے جہاں چشموں کا پانی ان کنووں میں پانی کی سطح کو بلندر کھتا ہے پیکنویں اس دھرتی کی آبیاری کرتے ہیں اور اسے سرسبز وشاداب کر کے فصلیں اگاتے ہیں، اور جب فصلیں پیک کرتیار ہوجاتی ہیں قوہر طرف اپناسنہری رنگ و بو بھیردیتی ہیں. اہل مدینہ (تمہاری طرح) دوس اور مراد کے قبائل کے ہاتھ گدھے بچھ کرگز ارانہیں کرتے ہم اپنارز تی اپنی اراضی کا شت کر کے حاصل کرتے ہیں جس کے دفاع کے لیے ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنا جانے ہیں

ہت ہو آ وُ( تم ہمیں ہز دل نہیں یاؤگے ).

ہم نے بل چلا چلا کراپنی دھرتی کومنت کش کا شدکاروں کی طرح اپنے خون کیلئے سے سینچاہے الی سرئبز وشاداب وادی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی .



کویں سے پانی نکالنے کا ایک قدیم طریقہ

قبل از اسلام کے ان کنووں میں ہے جوابھی تک پی اصلی حالت میں باتی بچے ہوئے ہیں ایک ایسا کنواں بھی ہے جو کہ گعب بن الاشرف یہوں کے گل کے صن میں ہوا کرتا تھا اس کی آثار قدیمہ کی شکل میں باقیات اس کی قبل از اسلام کنووں کی طرز تغییر اور پائیداری کا منہ بواتا شہوت ہے جس ہے اس امر کا بخوبی اندازہ ہوجا تا ہے کہ یژب قدیم میں لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے کتنی جدو جہد کرنی پڑتی تھی اگر چواس یہودی کا کمن کو اس بے مسلول کے لیے کتنی جدو جہد کرنی پڑتی تھی اگر چواس یہودی کا کی اور کنواں ابھی بھی اچھی حالت میں ہے آگر چواس میں اینٹ پھر اور کوڑا کر کٹ بھینک کرآ و ھے سے نیادہ جھے کو بحردیا گیا ہے۔ یہود کی مدینہ بدری پروم کل اور کنواں لامحالہ اصحابہ کرام رضوان الدھلیم کے قبضے میں رہا ہوگا اور نہ جانے صدیوں تک کتنے مونین کی بیاس بجھانے کا سبب بنا ہوگا یا پھراس کل کے اردگر دواقع بھوروں کے ہرے جرے باغات کی آبیاری کرتا رہا ہوگا۔

از منہ قدیم کے ایسے بہت ہے کویں تھے جواصحابہ کرام رضوان الله ملیم اجمعین کی زیر ملکیت آ چکے تھے اور حضور رسالت مآب ﷺ کئی



اونٹ یا تیل جوت کر کٹوؤں سے یافی ٹکالا جاتا تھا تصور: ایرائیم رفعت ہا تا (۱۹۰۳ء)

تاریخ ندینہ طیبہ میں سات کنووں نے بہت ہی شہرت پائی ہے کیونکدان کا پانی رسول رؤف الرحیم ﷺ کی ذات ہابر کات نے مختلف مواقع پر استعال فر مایا تصالداری میں دی گئی ایک حدیث مبارکہ میں جو کدام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے بیان کیا گیا ہے کہ ناجدار مدینہ شرطحاء علیہ فضل الصلوۃ والسلام نے مرض الموت میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کوسات مختلف کنووں سے پانی کے سات مشکیز سے لانے کے لیے تھم دیا تھا جس کی تعمیل کی گئی اور پھرا نہی سات مشکیز وں سے حیات طیبہ کا آخری مخسل صحت فر مایا اور پھراس کے بعد آخری نماز کے لیے کا شاف اقدس سے باہر قدم رنج فر مایا تھا اس نسبت سے وہ کنویں سات متبرک کنویں کہلائے جن کے نام یہ ہیں :

بئر الارلين، بئر الغرس، بئر الرومه (بئر سيدناعثان فيّ)، بئر بصّاعه، بئر بصّه، بئر حاء، بئر العبن (٨)

چونکہ ابتداء میں ان تمام کنووں کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا ان میں ہے اکثر و بیشتر پینے کے لیے بہت کم استعال ہوا کرتے تھے لیکن جب مرور کا نئات صلوٰ قاللہ وسلام علیہ نے ارض طیبہ کواپنے قد وم میست لزوم ہے نوازا تو ان کنووں کی قسمت کا ستارہ چیک اٹھا۔ جب بھی آپ حضور ﷺ کی کئویں پرتشریف لے جاتے اور لوگ اس کے پانی کے کھارا ہونے کی شکایت کرتے تو سرور کو نین ﷺ اس میں ابنالعاب و بہن مبارک ڈال دیتے جس ہے ان کنووں کا پانی تبرک و نقدس کی اوج تریابر جا پہنچا، اس معاسلے میں بہت می احادیث وار د ہوئی ہیں ، ان کا پانی بازگت اور شفاء آور تھا اور اگر کوئی بیار آجا تا تو امہات الموشین رضوان اللہ علیہ ن اکثر اصحابہ کرام یا تا بعین کرام رضوان اللہ علیہم انجعین کو ان کنووں کے پانی ہے شایا کرتی تھیں نبیت رسول مقبول ﷺ سے بیساتوں کنویں تاریخ مدین طیبہ میں بہت اہمیت کے حامل کنووں کے پانی ہے شایاب ہونے کی کوشش کرتے آئے ہیں .

سیرۃ طیبہ سے نبست کی وجہ سے ان کنووں کی اہمیت کے پیش نظر مدینہ طیبہ کے حکمر ان ان کنووں کی دیکھ بھال کا خاص اہتمام کرتے لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ ان میں ہے بعض بے اعتبائی کا شکار بھی رہے اور یوں وہ یا تو وہ منہدم ہوگئے یا بھر ان میں بانی خٹک ہوگیا۔ امام المراغی (سے :۱۸۶جری) بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایام میں صرف چھ کنویں مشہور ہتے جب کہ ساتویں کی بہچان بھی اکثر لوگوں کو نہیں تھی۔ (۹) تاہم ان کے دوسوسال بعد امام سمبو دی نے بہت ہی تگ و دو کے بعد اس ساتویں کنویں کا کھوتی لگایا اور کھدائی کرواکر اس کی مرمت کروائی اور عامة الناس کو مستفید ہونے کا موقع دیا مختلف ادوار کے حکمر انوں اور مختر حضرات نے ان کنووں کی دیکھی بھال میں کوئی کر اٹھا نہ رکھی اور یوں وہ کنویں تک عاشقان تیرکات نبوی کی بیاس بجھاتے رہے ۔ اس دور میں عمر انی ترقی اور ایک مخصوص مکتبہ فکر نے ان تیرکات نبوی شریف کی اہمیت کو اجا گر کرنے کی بجائے کافی صد تک پس پشت ڈال دیا ہے ۔ دو کنویں تو چونکہ مجد نبوی شریف کی بھیا ہے۔ خورا ہے پر دفن کر دیا گیا ہے۔ چند کو جوابھی تک موجود ہیں یا تو لوگوں کی نظروں سے او جسل کر دیا گیا ہے (بئر رومہ ) یا پھر ان کوڈھانپ دیا گیا ہے (بئر غرس اور بڑعین ) تا کہ کوئی ان سے اپنی موجود ہیں یا تو لوگوں کی نظروں سے تین بقید حیات ہیں اور ابھی تک ان میں یانی موجود ہیں بیت فتط ذگاہ سے ان کی مسلمہ اہمیت کے پیش بیاس نہ بھا سکھ اگر چوان میں بقید حیات ہیں اور ابھی تک ان میں یانی موجود ہیں بیا تھی مقط نے اس کی مسلمہ اہمیت کے پیش

باران کنووں کوشرف زیارت بخش چکے تھے بہت ہے ایسے کنویں تھے جن میں رسول اللہ ﷺ نے اپنالعاب وہمن مبارک ڈالااور پحران کا پانی تبرک وتقدّس کی ان بلندیوں کو چھونے لگا کہ اصحابہ کرام رضوان الندیلیم اجمعین ان کا پانی بینا باعث تواب اور سعادت سجھتے تھے گتے اپنے کنویں تھے جن کے پانی ہے رسول مقبول ﷺ نے عنسل فر مایایا وضوءاور پینے کے لیے استعال فر مایا ایک بہت ی احادیث مبار کہ ملتی ہیں جن میں اس بات کا بالصراحت ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ان کنووں کی تلاش میں مرگر دال رہا کرتے تھے جن کی نسبت رسول اللہ ﷺ ہے جڑ چکی تھی اور ان کنووں ہے یانی پینا باعث سعادت مجھتے تھے جھٹرت سعید بن عبدالرحن بن رشین سے مروی ہے کہ: [حضرت انس بن مالک ہمارے یاس قباء میں آئے اور بئر غرس کے کل وقوع کے متعلق یو چھنے گھ (اور پیراس کے بعدانہوں نے وہ تمام حدیث مبارکہ بیان فر مائی جس میں رسول اللہ ﷺ کااس کنویں کے پاس تشریف لانااوراس میں اپنالعاب وہن مبارک ڈالنے کاذکر ہے ) (۳) بہت ہے کئویں تو میٹھ یانے کے تھے جب کہ کچھا لیے بھی تھے جن کا یانی کھارا ہوتا تھااور پینے کے لیے مناسبیں سمجها جاتا تھا،موخرالذ کرفتم کے کنووں میں لوگ اکثر او قات کوڑ اکر کٹ بھینک دیا کرتے تھے ۔ چند کنویں مجد نبوی شریف کے آس پاس تھے جب کہ کچھ دور دراز علاقوں میں تھے بزد کی کنووں میں بئر حضرت ابوابوب الانصاری " بھی شامل تھا جو کہاس علاقے میں آگیاہے جہاں بقیع الغرقد کی توسیع کر کے گورستان بن چکا ہے اس کنویں ہے یانی نکال کرمبحد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے مٹی اور گارا تیار کیا گیا تھااورای ے اس کی اینٹیں سینجی گئے تھیں اس یانی ہے حجرات مبار کہ اور آستانہ مبار کہ بادی صراط متنقیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلم کے لیے اینٹین اور گارا تياركيا گيا تھا.اس كےعلاوہ حضرت ابوابوب الانصاري " كا ايك اور كنواں بھى ہوا كرتا تھا جو كہ بئر جاء كے قريب برٹا تھا. بئر بصه كا كنواں بقيع الغرقدے جنوب مشرقی جانب بنوخدرہ کے علاقے میں حضرت ابوسعید الخدری " کے گھر کے پاس ہوا کرتا تھا. شالی جانب تو بہت ہی مشہور کنوال تھا جو کہ بئر جاء کے نام ہے مشہور تھا اس کے علاوہ شال مغر بی جانب حضرت ما لک بن سنان " کا کنواں تھا جضرت انس بن مالک " کا مجھی ا بنا کنواں ہوا کرتا تھا. ( م ) حضرت سلمہ زوجہ حضرت رافع '' ہے مروی ہے: جب رسول اللہ ﷺ حضرت ابوالوب الانصاري کے ہال مقیم تھے تو وہ (لیعنی حضرت ابوابوب ؓ) سرور کونین محبوب رب المشر قین ورب المغر بین ﷺ کے لیے مالک بن نضر کے کنویں سے یافی ڈھویا

سیدنا عثان بن عفان کے زمانہ خلافت راشدہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہد نے وادی العقیق میں ذواکیلیفہ کے علاقہ میں تھیں۔ ۲۳ کنویں کھدوائے سے ان کنووں سے نہ صرف اس علاقے کی اراضی کی آبیاری ہوتی تھی جو کہدیہ یہ طیبہ کے باسیوں کو کھل اور سبزیال مہیا کرتا تھا بلکہ اکثر اوگر ( خاص طور پر تجاج کرام ) پینے کے لیے بھی انہیں کنووں سے پانی حاصل کرتے سے ای طرح حضرت عروہ بن ذیبر گئے جو کہ حضرت عبداللہ بن ذیبر گئے جو فی اور ایک جلیل القدر تا بعی سے بھی اپنے کل کے قریب رفاہ عامہ کے لیے ایک کوال وقف کیا ہوا تھا جو کہدید یہ طیبہ سے وادی ذوالحلیفہ جانے والے راستے پرواقع تھا اور تجاج کرام اور زائرین اس سے پوری طرح مستفید ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کنویں نے اہل مدینہ طیبہ کی پانی کی ضروریات پوری کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ جو ل مدینہ طیبہ کی آباد تی بہت بڑا کنوال کھدوانے کی بالیا تھا۔ جو ل مدینہ طیبہ کی آباد تی بہت بڑا کنوال کھدوانے کی ایک کا جانب کا باتا میں اور تجاج کہا جاتا تھا ای طرح الل بہت بڑا کنوال کھدوانے تھے جن کوعیون الحسین کہا جاتا تھا ای طرح الل بہت بڑا کنوال کھدوانے تھے اور انہی کنوول کی نسبت سے آئے جمی وہ علاقہ العیون ہی کہلاتا ہے۔ ایک کنوان سیدة فاطمہ بنت الحسین کی جانب کے علاقے میں واقع تھے اور انہی کنوول کی نسبت سے آئے جمی وہ علاقہ العیون ہی کہلاتا ہے۔ ایک کنوان سیدة فاطمہ بنت الحسین کی جانب کے علاقے مستفید ہوتے تھے ( 2 )



رضوان الله عليهم الجمعين برباب.

حضرت انس ابن ما لک ﷺ مروی ہے:[حضرت ابوطلحة ﴿ جو كدرشته ميں ان كے سوتيلے والد تھے ﴾ مدینه طیبه میں انصار میں سب سے زیادہ امیر آ دمی تھے اور بئر حاء ( حاء کا کنوال ) جو کہ محد نبوی شریف کے سامنے تھاان کی ایک الی جائیداد تھی جوانہیں بہت محبوب تھی رسول اللہ ﷺ اس کے

(۱۰) رسول الله ﷺ اکثر اوقات اس کنویں پرتشریف لے جاتے اور اس کا پانی استعال فرماتے اور اکثر اس کے گردوا تع مخیل واشجار کے سائے میں استراحت فرماتے. جہاں تک اس کے نام حاء کا تعلق ہے اس سلسلے میں بہت کی روایات میں بعض کا خیال ہے کہ یکسی آدی کا نام ہوگا جب کہ کچھ موزخین کی رائے میں اس کا بینام اس علاقے کی نسبت سے تھا جہاں بیوا قع تھا احادیث مبارکی میں بھی اے نبڑ حا ہی

ہ مسلم کے مطابق حضرت انس بن مالک کے مروی ہے: [حضرت ابوطلحةٌ مدینه طیبہ کے امیرترین انصار میں شار ہوتے تھے جن کی بہت ی جائیداد تھی جس میں بٹر حاء کا باغ بھی شامل تھا جوانہیں بہت محبوب تھا. یہ باغ مسجد نبوی شریف کے سامنے (قریب قلا) اور سر کاردوعالم ﷺ اکثر اس کنویں پرتشریف لے جاتے اوراس کے میٹھے پانی ہے محظوظ ہوتے تھے. جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ﷺ ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہتم راہ خدا میں اپنی بیاری چیز نہ خرج کرو. ﴾ (القرآن : آل عمران : ۹۲) تو حضرت ابوطلحة سرکار دوعالم ﷺ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: "اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿ تَمْ بَرَكَرْ بَعِلا فَی کونہ پہنچو گے جب تک کرتم راہ خدایش اپنی پیاری چیز نہ خرج کرو ک میری سب سے محبوب جائیدا د تو بئر حاء ہے، لبذا میں اے اللہ کی راہ میں صدقة کرتا ہوں جس سے مجھے اس کا انعام واکرام ملے گالبذا یارسول اللہ ﷺ آپ جس مقصد کے لیے جا ہیں اے استعال میں لائیں بشددوسرا ﷺ نے فرمایا: [شابش! پہلو بہت منافع بخش جائیداد ہے جوتم نے کہامیں نے س لیا ہاور میرا خیال ہے کہتم اے اپنے اعزہ وا قارب پرخرچ کرو لبذا حضرت ابوطلحة نے اے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدیں میں پیش کردیا اور آپ حضور ﷺ نے حضرت ابوطلحہؓ کے اقارب اور ان کے چپرے بھائیوں

(حضرت صفوان بن معطلٌ أورحضرت الى بن كعب ) مين تقسيم فرماديا. ] (١١) اس طرح ال فرمان ر بانی کے نزول کے بعد حضرت ابوطلحہ ًوہ پہلے اصحابی بن گئے تھے جنہوں نے اپن محبوب ترین جائیداد فی سبیل الله تصدق کی تھی اور بئر حاء کو بیاعز از حاصل ہے کہ وہ پہلی زرعی جائیدادھی جو کھ اس حکم رب ذوالجلال کے بعد صدقہ کی گئی.

جب حضرت حسان بن ثابتً أم المونين سيدة عا نُشرٌ ك خلاف الزام تراثي مين ملوث بو محيَّة النا کے قبیلے کے ایک فرونے (حضرت صفوان بن معطل جن پراس معاملے میں تہت لگائی کی تھی) انہیں برا بھلا کہا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور نوبت بایں جارسید کہ حضرت صفوان ؓ نے حضرت حسان بن ثابتٌ پرتلوار تھینج لی کیونکہ انہوں نے ان پر ہجو پیشعر کیے تھے جھزت صفوان کئے (جوکہ

نظر ہم ان کنووں کی تاریخ پر روشنی ڈالنا چاہیں گے جن کا تعلق سیر ۃ رسول اللہ ﷺ اور سرۃ سحا برکوام

ذبی ایک ایکھشاع تھے ) پیشعر پڑھتے ہوئے ان پراپنی ملوارے وار کردیا:

جے تم میرے جیسے آ دمی پرتہت الگاؤ گے تو ہدلے میں تمہیں چو یہ شعر نہیں ملیں گے .

مجدنبوی شریف کے قریب تھی اس لیے حضرت معاویڈ نے اے ۲۰۰۰، ۱۰ اور ہم میں فریدا تھا۔

بن ثابت " گوعنایت کردیا گیا.ابن اسحاق کے مطابق اس دور میں یعنی جب کیدو دمعر کتہ الآراء سیر ۃ رسول

الله ﷺ مدون کررے تھےوہ جائیداو بنی جدیلہ کا کل (قصر ) کہلاتی تھی وہ بھی بیان کرتے میں کہا بتدا ہ میں تو یہ حضرت ابوطلحہ بن سہل 🕆 ک

مکیت تحاجنہوں نے اے رسول اللہ ﷺ پرتقبد ق کردیا تھا اور پھرآپ نے قصاص کے طور پراے حضرت حسان بن ثابت " کوان زخمول

کے قصاص میں عطا کردیا جوانبیں لگے تھے. (۱۲) ابن شبہ نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت صفوان ' تکوارسو نتے ہوئے حضرت حسان بن

نابت " کی تلاش میں نکل پڑے جب کدانہوں نے اپنے مشہوراظم میں پناہ کی ہو گئتھی جو کہ مسجد نبوی شریف کی غربی جانب تھا. یہ مذکورہ

ادماس پرگل بنوالیا جس کی وجہ ہے وہ تمام علاقہ قصر بنی جدیلہ کہلانے لگ گیا کیونکہ ان دنوں وہاں بنی جدیلہ آباد تھے .(۴۴) چونکہ یہ جائیداد

بعد میں جب حضرت معاویۃ نے اسلامی حکومت کی باگ ڈورا بنے ہاتھوں میں لی توانہوں نے اس جائیداد کا بڑا حصہ اپنے لیےخرید لیا

پيعلاقه جبال بني جديله (جوكه بني معاويدالنجاريه كي ايك شاخ تهي ) آباد تخص مجد نبوي شريف كي شالي جانب تفا. ( ۱۵ )ابن نجار ( واا دت:

علی بن موی آفندی کے مطابق (۱۸۸۵ء میں ) بزر جاءاوراس کے اردگر دکھجوروں کے بستان کا معتد یہ حصہ سلیمان کردی اور مصطفیٰ

کردی کی ملکت تھا جبکہ اس کے کچھ حصے کی ملکت مرجان آغاملیم کے یاس تھی۔ (۱۸) خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کے ہاتھوں متجد نبوی

الريف كاعظيم ترتوسيع سے يملے يكنوال باب عبدالمجيد كے سامنے والے علاقے ميں مواكر تا تھا اس كى شرقى جانب برانا فندق مهاءالدين تھا

(قارنکن کرام اے تانیہ کے علاقے میں موجودہ فندق بہاءالدین پر محمول ندکریں جواب ۲۰۰۳ کے اوائل میں زیر انہدام ہے ).ابراہیم

الحیاتی کے مطابق اگر چہ پیعلاقہ بہت گنجان آباد تھا اور بئر جاء کے اردگر داس وقت بہت ہے ہوئل اور تمارتیں بن چکی تھیں ،مگر پہ کنواں

جدية مُرانَى ضروريات كي دمتبردے من ستر كي و ہائي تك محفوظ ر ہا تھا محكمہ او قاف حرم نے اے اپنی تحویل میں لے كرا ہے ہے بردے دیا تھا.

انا کے مطابق کنواں اگر چیسو کھ چکا تھا مگراس پرایک حجیت ہوا کرتی تھی اوراس کا درواز ہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا. (19) اس کے قریب ہی ایک

مجرال علاقے کاکثیر حصد موجودہ معجد نبوی شریف کے اندرآ گیا اس کاموجود کا وقوع معجد نبوی شریف کے اندر ہے اور پیچان کے لیے معجد

جب شاہ فہد کے دور میں مسجد نبوی شریف کی آخری بارتوسیع ہوئی تو حکومت نے بئر جاءاوراس کے اردگر د کا تمام علاقہ حاصل کرایااور

۵۷۸ جری) بیان کرتے ہیں کہ یہ کنواں • اورع ( تقریباً ۵ میٹر ) گہرا تھا اوراس میں پانی کی گہرائی ۵ ذرع تھی اوراس کنویں کا قطر ۳،۵ ذرع

نی (۱۲) جمال المطری (ت: ۴۱ مے جمری) کے بیان کے مطابق پر کنواں ان دنوں فصیل شہر جاناں کے ساتھ انتہائی شالی جانب واقع تھااورا یک

اليم محلے ميں پڑتا تھا جے النوبر په کہاجا تا تھا کیونکہ نوبر یہ کی چندمخیر خواتین نے اسے خرید کرر فاہ عامہ کے لیے وقف کر ویا تھا. (۱۷)

تو لیجئے میری تلوار کی وهاراب تمہاری خبر لیتی ہے

واقعای کل برجوا. (۱۳)

چُونَى ئ متر و كه غير آبا دم حد بھى ہوا كرتى تھى.

زیے سے از کراس کنویں میں تشریف لے جاتے اوراس کے میٹھے پانی سے مخطوظ ہوتے تھے۔



انبدام \_ مليئر هاءكى أيك بهت يراني تصوير (تصوریاهم یاسین شیاری)

باب فبدے داخل ہوتے ہی بائين جانب فرش محد نبوي يرجونشانات بنائے كے يى ان عير ماء كمترك كؤين كأكل وقوع ظاهركرة

LOM



بٹرارلیں کی نادرتصور انبدام سے پہلے اس پرایک گنبہ بھی ہوا کرتا تھا

بئر اریس کی ایک اور نادرتصویرجس سے ظاہر ہوتا ہے کہ او ٹول کی مدد ہے پانی فکالا جاتا تھا (تصویر: رفعت پاشا، 1907ء)

شریف کے اس جھے میں نشان بنادیے گئے ہیں جب ہم باب ملک فہد (گئے نمبرا۲) ہے مبحد میں داخل ہوتے ہیں قوصرف چند قدم پر پہلی ستونوں کی رو میں اگر ہم تھوڑا با کمیں طرف چلیں تو دوستونوں کے درمیان سطح فرش پر تین گول دائر سے بنظراتے ہیں ۔ ان میں ستونوں کی جانب والے دونوں دائر سے نبلگوں سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں جب کہ درمیانی دائرہ گا بی رنگ کے مرمر سے بنا ہے ۔ بیتیوں دائر سے باب نمبرا۲ اور ۲۲ کے درمیان سامنے پڑتے ہیں . یہی وہ جگہ ہے جہاں کہ مدینة الرسول ﷺ میں وہ تاریخی کنواں تھا جہاں سرکار دوعالم ﷺ اکثر تشریف لایا کرتے تھے اور استراحت فرماتے تھے ۔ پہلے استے جھے پر قالین نہیں ہوا کرتا تھا مگر اب کی بار جب رمضان المبارک ۱۳۲۳ء ججری کو حاضری ہوئی تو اس جگہ کو قالین سے ڈھانیا ہوا پایا گیا ۔ باوثو ق ذرائع کے مطابق بئر حاء کا مبارک کنواں ابھی تک زیر نے بین تہہ خانہ میں موجود ہے کین چونکہ عام آ دمی کی دسترس سے باہر ہے اس لیے لوگ اس کی زیارت یا اس کے پائی ہوا تا ہے استفادہ سے محروم میں کنویں میں آئے کے دور میں بھی پائی وافر مقدار میں موجود ہے جو کہ بارشوں کے موسم میں کنویں کی منڈیروں سے بہنے لگ جاتا ہے اور استراک عشاق کی بیاس بچھائے بغیر نکائی آ ب کے نظام سے مل کر باہر نکل جا تا ہے دو

### برُ اركين:

ماضی میں مجد قباء کے نواح میں یہ بہت ہی معروف مبارک کنواں ہوا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ اسے اریس نامی یہودی نے بنوایا تھا اس لیے یہ کنواں بُرُ ارلیں' کے نام سے ہی جانا جاتا رہا۔ سے بُرُ خاتم' بھی کہاجاتا تھا۔ حضرت ابوموی الاشعریؒ ہے مردی ہے کہا کہ ایک باروہ اپنے گھرے وضوء کر کے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے کہ وہ تمام دن رسول اللہ بھی کی خدمت میں گزاریں گے۔ وہ مجد نبوی شریف آئے اور رسول اللہ بھی کے خدمت میں گزاریں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ: میں بھی آپ حضور بھی فلال جانب تشریف لے جاچکے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ: میں بھی آپ حضور بھی کے نقش قدم پرای طرف چل دیا یہاں تک کہ میں بڑاریس پر پہنچ گیا۔ میں اس بستان کے کٹری کے دروازے پر بی جھارہا بیال تک کہ میں بڑاریس پر پہنچ گیا۔ میں اس بستان کے کٹری کے دروازے پر بی جھارہا بیال تک کہ میں بڑاریس پر پہنچ گیا۔ میں اس بستان کے کٹری کے دروازے پر بی جھارہا بیال تک کہ رسول اللہ بھی اپ خوائے سے فارغ ہوکر وضوء بنا چکے تھے۔ میں سرکار دوعالم بھی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ حضور بھی نے اس وقت اپنی پیڈلیوں تک تبیند کو اٹھایا ہوا تھا اور کنویس کی منڈیر پر اس انداز سے تشریف فرما تھے کہ پائے مبار کہ کئویں میں لئک سے نے اس وقت اپنی پیڈلیوں تک تبیند کو اٹھایا ہوا تھا اور کنویس کی منڈیر پر اس انداز سے تشریف فرما تھے کہ پائے مبار کہ کئویس میں منظرت سے میں مرکار دوعالم بھی نے ارشاوفر مایا: ابو کر ایس نظر آف کے اس خوائی کہ کے اس کے اور دروازے پر دوت کہ دی میں نے پوچھا کہ کون ہیں تو انہوں نے فر مایا: ابو کر ایس کے مرف کیا تھا رفر مایے اور میں خود اندر گیا اور مرض کیا کہ ابو کر اُن ماضری جا جے ہیں ہرکار دوعالم بھی نے ارشاوفر مایا: ابو کر اُن کے اس کو دی ہیں نے بھی جھی نے ارشاوفر مایا: ابو کر اُن کیا کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کون ہیں نے اور میں خود اندر گیا اور عرض کیا کہ ابو کر اُن کہ حاص میں مرکار دوعالم بھی نے ارشاوفر مایا: ابو کر اُن کے اور کی میں نے بوجھا کہ کون ہیں نے اور میں خود اندر گیا اور عرض کیا کہ ابو کر اُن کے دی میں نے بوجھا کہ کون ہیں اور کر اُن کے دی میں کے دی میں دوازے کے کہا کے دی میں کے دور کون ہیں نے دی میں کر کی کے دی میں کو کر کے دی میں کے دور کون کے دی میں کر کر کر کر کون کے دی میں کے دور کر کر کی کر کے دی میا کے دی کر کر

انبیں جنت کی بشارت دیں. میں ان کے پاس واپس آیا اور انہیں اندر جانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنادی حضرت ابو بکڑا ندر آئے اور سرکار دوعالم ﷺ کی داہنی جانب ای کنویں کی منڈیر پراپی ٹانگیں ویسے ہی ایکا کر بیٹھ گئے اور جیسا کدسرکار دوعالم ﷺ نے اپنی ما قین مبارکہ سے کپڑا ہٹایا ہوا تھاویسے ہی حضرت ابو بمرصدیق " نے بھی کیا میں واپس آ کراپنی جگہ پر بیٹھ گیا میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رباتهاجو کہ وضوء کرنے کی وجہ سے جھے سے چھے رہ گئے تھے اور وہ بھی میرے چھے چھے آنے والے تھے میں دل میں کہدرہاتھا کہ اگراللہ نے فلال کے بارے میں بہتری جا ہی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ میرے بھائی کے بارے میں بھی خیرو بہتری جا ہے گا اوراسے بیال لے آئے گا. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا کون ہیں؟ توانہوں نے فرمایا :عمر بن الخطاب ". میں نے کہاانتظار فرمائے بھر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا: ''عمر اذن حاضری کے لیے درخواست گزار ہیں! حضور رسالت مآب ﷺ کاارشاد ہوا: انہیں اندرآنے دیجئے اور انہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے جنت کی بشارت دے دیجئے. اں طرح وہ بھی اندر حاضر ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کی بائیس جانب اپنی ٹائٹیس کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے . میں پھرواپس آگ بیٹھ گیا اور دل میں وینے لگا کہ اگر اللہ نے فلال کے بارے میں بہتری جاہی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ میرے بھائی کے بارے میں بھی خیروبہتری جا ہے گا اورات يهال لے آئے گا بيں ابھی يمبي سوچ ہي رہاتھا كہ كى نے دروازے پردستك دى بيرے استفسار پرانہوں نے كہا عثمان بن عفان! من نے کہا انظار فرمائے اور پھر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور ان کے متعلق عرض کیا. جناب رسالت مآب ﷺ نے ارثاد فرمایا: که انہیں اندرآنے دیجیے اور انہیں بلوہ اور فساد کی خبر دیں جو کہ انہیں در پیش ہوں گے میں نے آکران سے عرض کیا کہ اندرتشریف لے آئیں اوران کو بہشت کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی ان فتنوں کی اطلاع بھی دی جن کا کہان کوسامنا کرنا تھا.وہ اندر گئے اور دیکھا کہ کنویں کا منڈریکا وہ حصہ جہاں سرکار دوعالم ﷺ تشریف فرما تھے خالی نہ تھی لہذا وہ (آپ حضور ﷺ کے سامنے منڈ ریر پر) مقابل سمت میں بیٹھ كئى...(٢٠) حفرت معيد بن المسيب فرمايا كرتے تھے كماس كنويں كى منڈير پرسركار دوعالم ﷺ كے شانہ بشانہ بيٹينے كى ترتيب (يعنى حضرت الوبكرصد این " داہنی جانب اور حضرت عمر بن الخطاب "باہنی جانب ) ہے مراد بیٹھی کے سیخین کریمیین رضوان الدعلیجا بعداز و فات بھی حجرہ مطہرہ میں ایک ہی کمرے میں محواستر احت ہوں گے جب کہ سیدناعثمان " جگہ نبطل سکنے کے باعث ان کے سامنے بیٹھے تھے، لیعنی ان کے لیے حجرہ مظمرہ میں جگہ نہتھی اوراس لیے وہ بقیج الغرقد میں قد مین شریفین کے سامنے مدفون ہوئے.(۲۱)

یہ واقعہ جس مقام پررونماء ہوا تھاوہ بستان اور بئر ارلیں تھاجو کہ فیروز آبادی کے بیان کے مطابق متجد قباء کی غربی جانب ایک باغ میں ہواکرتا تھا جو کہ نویں صدی ہجری میں بن حسین ابن علی "کی اولا دالانٹراف کے قبضہ میں تھا بشروع میں بیکنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جس کا

المائي تياني الران ن مارت وقاع يا يات جماب تبر رواك يجيأن

انبدام ے سلے براریس کی

أيك اورنا ورتصوبر



نام اریس تھا جے حضرت عثمان بن عفان نے مدین طیب کے عامة المسلمین کے لیے خرید کر ہبدکردیا تھا بیمی وہ کنواں تھا جہاں بیٹھے بیٹھے اس میں سیدنا عثمان بن عفان کے ماتھ ہے وہ انگوشی گر گئی تھی جو کہ رسول اللہ ﷺ بہنا کرتے تھے ایساان کے دورخلافت کے چیخے سال میں ہوا تصاتین دن تک اس کنوین کایانی نکالا جا تار بایبان تک کهاس کایانی بالکل خشک موگیامگرو ومتبرک انگوفی نه ملنی تنحی اور نه ملی اس انگوفی کام موده تھا کہ سیدنا عثمانؑ ایک بہت بڑی نعمت ہے محروم ہو گئے اورآ ہستہ آ ہستہ ان کے خلاف فتنو ل اور پورشوں نے سرا مخالیا جو ہا لآخران کی طویل محصوری اورشہادت پر منتی ہوئے.

حضرت السيابين ما لکّ ہے مروی ہے: جب حضرت ابو بکرصد ایق منطقہ ہے تو انہوں نے ان کوایک خط لکھااوراس پر رسول اللہ ﷺ کی فتتم بینی انگشتری مبارک سے مبرلگائی اس انگونتی پرتین سطرول میں بیچروف کندال تھے: 'محمد' (ﷺ) ایک مطرمیں ،'رسول' دوہری سطرمیں اور' اللذنتيري مطريس تحار المن في مزيد بيان فرماياك وحول الله في كانكشترى تاحيات آب حضور في كاتحد ميس رى ، مجراس ك بعدوہ انگوٹھی حضرت ابو بکرصد ایق " کے ہاتھ میں رہی اور بعد میں حضرت عمر فاروق " کے پاس رہی جب حضرت عثمان بن عفان " خلیفہ محے تو ا یک بارو دبئر ارلیں کی مندُر پر بیٹھے تھے انہول نے وہ انگوٹھی اپنی انگشت سے اتاری اور اس سے کھیل رہے تھے کہ اچا تک وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ ہے کنویں میں گر گئی ہم حضرت عثمانؑ کے ساتھ تین دن تک اس کنویں پر جاتے رہے اورا ہے تلاش کرتے رہے آخر کارکنویں کا تمام پائی خشک ہو گیا مگر وہ انگشتری نیال سکی. اِ (۲۳) حضرت عبداللہ ابن عمر اے مروی ہے: اِ رسول اللہ ﷺ سونے یا جا ندی کی انگونھی پہنا کرتے تھے اور اس کا نگیندحضور نبی اکرم ﷺ کی جھیلی مبارکہ کی جانب ہوا کرتا تھا،اس پڑ' محمد رسول اللہ'' کے الفاظ کنداں تھے لوگوں نے بھی ولیک ہی انگوشیاں پہننی شروع کردیں. جب سرکار دوعالم ﷺ نے دیکھا تو یفر ماتے ہوئے اپنی انگوشی کھینک دی: 🛚 میں اے بھی نہیں پہنوں گا. 🛘 اوراس کے بعد آل حضور ﷺ نے چاندی کی انکشتری پہننی شروع کردی اوراوگوں نے بھی جاندی کی انگوٹھیاں پہننی شروع کردیں. ]حضرت عبداللدائن مرتے مزید فرمایا ارسول اللہ ﷺ کے بعد وہ انگشتری حضرت الو بکرصد این ﷺ نے پہنی اور پھران کے بعد حضرت عمر فاروق ﷺ نے اور پھران کے بعد

حضرت عثمانًا نے اے اس وقت تک بیبنا جب تک کدو دان کے ماتھ سے بئر ارلیں میں نڈکر کئی ۔ ] (۲۴) انکشتری ( خاتم ) سرور کا نئات ﷺ کے اس کنویں میں گم ہونے کے واقعہ نے اس کو انگشتری والا کنوال یا نیز الخاتم ' کے نام ہے مشہور کرویا ابن نجار کے مطابق میکنوال ۱۴ ذرع گبراتھا جس میں اڑھائی ذرع گبرایا نی جواکرتا تھااور اس كا قطريا يُحَ ذرع قفا المطري كي بيان كے مطابق شخ سيف الدين ابو بكر بن احمد السلمي نے اس ميں زينہ بنواد يا تھا تا کہ لوگوں کو شطح آب تک جانا آسان ہوجائے سطح آب کے پاس ایک تبیہ خانہ بھی بنوادیا گیا تھا تا کہ لوگوں کو بیٹنے میں آ سانی ہو اس کنویں برایک سنگ تعمیر نصب تھی جس براس کی مرمت کا سال ۱۴۷٪ جری لکھا ہوا ہوتا تھا.ا<sup>س</sup> کے بعد جم الدین بوسف الرومی نے جو کہ امیر طفیل کے وزیر تھے اس کی مرمت کروائی فیروز آبادی کے بیان کھے مطابق اے الروی نے بنوایا تھااور سیف الدین نے اس کی مرمت کروائی تھی (۲۶)

عثانیوں نے اس کی تقمیر نو کروائی اوراس پرجیسم کا ہنا ہواایک گنبہ بھی تقمیر کروایا ایک اور گنبداس کے فریی جانب بھی تمركروايا. ابراتيم رفعت ياشاجس في مصرى حجاج كامير الحج كي طور يرمدينه طيب كي ١٩٠١، ١٩٠٢، ١٩٠٨، ١٩٠١، ور پحر ۱۹۰۸ء میں زیارت کی ،اپنی ذکریات طیبہ (مرآ ۃ الحرمین ) میں بیان کرتے میں کہ الارکیں کے کنویں کا پانی میٹھا تھا اور بت وافر مقدار میں موجود ہوا کرتا تھا۔اونٹ یادیگر بار ہر دار جانوریانی تھینچنے کے لیے استعال ہوا کرتے تھے اس کا پانی نہ مرف زائرین کے پینے کے کام آتا تھا بلکہ اس کے نواح میں واقع زرقی فارم اور بستان کوبھی سیراب کرتا تھا جو کہ بستان بئر کنی کے نام ہے مشہور تھااور وقف جائیداد تھی جھےمجمہ پاشاالعثمانی نے وقف فی سہیل اللہ کردیا تھااوراس وقت وقف حرم الموی شریف کے تحت تھا وہ پیمجی بیان کرتے ہیں کہ اس باغ میں انواع واقسام کے کھل ہوتے تھے اور قباءاور مدینہ طیب كاول بيال بروتفري كى غرض سے آياكرتے تھے (٢٧)

بڈسمتی ہے ہےاعتنائی نے اس تاریخی کنویں کی حالت اتنی خشہ کردی تھی کہ یہ برلب انہدام تھا. قاری شریف احمد کے بیان کے مطابق جنہول نے بئر ارلیس کی زیارت ۱۹۵۲ء میں کی تھی ،اس میں یانی ہوا کرتا تھا مگر جب و ۱۹۲۴ء میں یم پنطیب کی زیارت سے دوبارہ بہرہ ورہوئے تو اس کا پائی سو کھ چکا تھااور گردونواج میں بسنے والے بیجے اس میں زینوں

كذر يع الركر كھيلنے كى غرض سے جايا كرتے تھے .(٢٨) اس كے متيج ميں ١٩٦٨ء ميں اس كنوين كوسمار كرديا گيا اوراس سے حاصل ہونے والے علاقے کو مسجد قباء کے قریب ایک میدان اور پارک میں تبدیل کردیا گیا تھا،صاحب''ابواب تاریخ المدینة' علی حافظ نے جو کہ اس وت بلدید به طیبه کرنیس جوا کرتے تھے بہت ہی د کھ بھرے لیج میں لکھا ہے:

بلديديد يذطيب في اس علاق كوجمواركر كم مجدقهاء كي إس ايك ميدان بناديا ب اورايما كرف ي و كنوان ائ میدان کے نیچ دب گیا ہے ، تاہم اے ابھی بھی کھود کرایک تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ کیا جاسکتا ہے . (۲۹)

اس کے بعد جب مساجد مدینه طیبہ کے منصوبے کے تحت مسجد قبا ءاوراس کے گر دونواح کا علاقہ مزین کیا گیا تو وہ میدان ایک بار پھر ماركرديا كيا اوروبال ساب قباء - مديندروو كررتى بي يول بيتاريخي اورمتمرك كنوال جس كي مندر بررسول الله ﷺ اورآپ كي اتباع کال میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف رکھا کرتے تھے اور جس کا میٹھا شفا آوریانی صدیوں فرزندان تو حید کی پیاس بجھا تاریا آفر کار پچھ ق قباءروڈ اور پچھفٹ پاتھ کی نیچے دفن ہوکررہ گیا ہے جیسا کہ ایسے بہت ہے آ شارمبار کہ کے سلسلے میں ہوا ہے بلد رید مدینہ طیبہ کے الل كارول نے بيگوارا بھى نہيں كيا كـاس كے مقام پر كوئى نشانى بىل كا ديتے يا بيكوو بال كوئى كتبہ نصب كرديا جا تا بنتيجہ كے طور پرعشاق آثار نبوييہ کوقدیم اہل قباء کی تلاش کرنا پڑتی ہے تا کہ ان کو اس مقام کا سیجے محل وقوع معلوم ہو سکے جو کہ سیرۃ رسول مقبول ﷺ اور سیدنا عثمان بن عفانً

+ ك نام سے جزا ہوا تھا.اس كا كچھ حصدتو سراك كے ينج سے جب كہ كچھ حصداس مقام يرف یا تھ کے نیچے چلا گیا ہے جہال کداویردی گئی تصویر میں دواصحاب کھڑ نظر آتے ہیں ابراہیم العياشي نے "المدينه بين الماضي والحاضر' ميں جونقشه ديا ہے وہ بھي اي كي طرف اشاره كرتا ب. (٣٠) بلدية قباء كي راني ملازمول في بهي جواس علاقے كي و كيھ بھال كياكرتے تھے ای مقام کی نشاند ہی کی ہے اس جگہ پر جہاں بستان النبی ہوا کرتا تھا آج کل چندخوبصورت درخت لگادیئے گئے ہیں، کین وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب کہ کوئی بتانے والا بھی باتی نه ہوگا کون بتا سکے گا کہ بئر ارلیں کس جگہ واقع تھا اور پول بیآ ٹاربھی دیگر آ ٹارمبار کہ کی



مجدقية أفي في جانب جويد چند پھر ر کھے نظر ات ين بير ارايس ك جكرتي جو غلط ب

بزارلي كامتبرك كنوال اس جگه مرف اورف پاتھ

کے درمیان داقع تھا



باب مجیدی کے سامنے سابقہ می البھنا مدیمی اس عمارت کی تصویر جس میں بڑر بیشاعہ واقع تھا (تصویر: احمد بایمن نیاری)

اگرچاوگ ماضی میں اس میں غلاظت اور کوڑا کرکٹ بھینکا کرتے تھے (۴۱) ، مگرنسبت رسول مقبول ﷺ اور آپ حضور ﷺ کے لعاب دہمن کے ماتھ ل جانے سے یہی پانی مطہر و پاک ہو گیا اور لوگوں کے لیے باعث شفاء و برکت بن گیا.

امام ابوداؤو ہے مروی ہے: این نے اس پراپی چادر پھیلا کربئر بضاعہ کے قطر کی پیائش کی ہے جو کہ ۲ فررع بنتی تھی جب میں نے دربان ہے بو پھاجس نے مجھے از راہ کمال مہر بانی اس باغ کے اندر جانے کی اجازت دی تھی کہ کیار سول اللہ بھٹے کی حیاۃ طیبہ کے بعداس کی اقبر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے نئی میں جواب دیا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ پانی کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا۔ آ (۴۳) ابن العربی نے بیان کیا ہے کہ یہ کتواں شوریلی زمین کے درمیان واقع ہے اوراس کے پانی کا ذاکتہ بچھ تبدیلی ہوا ہے (۴۳).

عیا جی نے اپنے سفر نامہ میں گیارہ ویں صدی کے وسط میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بئر بہناعہ بئر حاء کے ثال مشرق میں باب شامی کی جانب واقع تھا۔ اس بات کی تصدیق بھی ببا نگ دہل کی ہے کہ جومریض بھی اس کا پانی استعمال کرتا تھا وہ شفا یاب ہوجاتا تھا۔
(۴۴) گیارہ ویں صدی کے ایک اور مورخ شہر جاناں ۔ الشخ احمد بن عبدالحمید العباس ۔ نے بیان کیا ہے کہ یہ کوال ۱۳۳ ، ااذرع گہر اتھا اور یہ گراور شور کی ذمین میں بنی ساعدہ کے گھروں کے بیچوں بھی واقع تھا اور اس کی مغربی جانب ایک جھوٹے نے الم کی باقیات بھی تھیں جو کہ بھی طرت ابی دجانہ "کا اظم ہوا کرتا تھا۔ (۴۵) عالی استعمال کے کہنے کے مطابق یہ کنوال بئر جاء ہے ۲۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر ثال مغرب کی جانب قرار ۴۲) علی جافظ نے بیان کیا ہے کہ جب شریف زید نے اس متبرک کنویں پر اپنے اپارٹمنٹ تعمیر کروائے تو اس کنویں پر ایک الگ کمرہ تعمیر کروائے تا اس کنویں کی طرف ایک علیحدہ گزرگاہ تعمیر کروائی تا کہ خواہش مند حضرات کو اس تک وسترس میسر ہوسکے ۔ وہ بیان کرتے بیان ''شریف نے بنا کو یہ کی کو برک کے لیے قابل دسترس بناویا میں نے بذات خودات دیکھا ہے۔ بچھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ بیان کویں کو بہت خوشی ہوئی کہ بیٹ منہوں نے اس کویں کو بہت کو تی ہوئی کہ بیٹ منہوں نے ان اپارٹمنٹس میں مدرسہ تحفیظ القرآن بنا دیا تھا۔ (۴۷) اس کنویں کی نسبت سے اس علاقے کو تی البھاعہ (محلہ کا کہ ادا ہات

تاہم چودہ صدیوں بعد مجد نبوی شریف کی توسیع کے عظیم تر منصوبے نے اس کنویں کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر فنا ثبت کردئی. جب گردونواح کے تمام علاقے حاصل کر ہے تجارتی مقاصد کے لیے نیلام عام میں رکھ دیئے گئے تو اس کنویں کی انمول زمین کا مول بھی مادی اندازے رکھ دیئے گئے تو اس کنویں کی انمول زمین کا مول بھی مادی اندازے رکھ دیا گیا۔ اس تمام محلے کی زمین کو جہاں بھی تاریخ بدین طیبہ کے نا در نمو نے اور تبر کات ہوا کرتے تھے فائیوسٹار ہو ٹلوں اور تجارتی پازوں کے لیے ہوئے رہوئے رہنس مینوں نے خرید کر ہموار کردیا۔ غازی بن سالم التمام کے مطابق جب مجد نبوی شریف کے گرد کے تمام علاقے حاصل کر لیے گئے تو ان کو تجارتی پارٹوں میں تقسیم کر کے انہیں سب سے زیادہ بولی دینے والے کے ہاتھ ڈی دیا گیا۔ بئر بضاعہ کے رقبہ پر

طرح یادوں کے دھندلکوں میں گردآ لود ہوتے ہوتے طاق نسیاں کی نذر ہوجائے گا.

یبال اس بات کا ذکر بھی ہے گل نہیں ہوگا کہ چند معلمین جو کہ زیارات کروانے کا اہتمام کرتے ہیں اور زائرین کو نتاف ہاریخی مقامات پر لے جاتے ہیں اکثر و بیشتر اس تکونے پارک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ مسجد قباء کے جنوب مغرب میں اب مرک واقع ہے جہاں چند پیترر کھے ہوئے ہیں (جیسا کہ مندرجہ بالاتصویر سے ظاہر ہے) ،لیکن باتنحیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ بیدوہ جگہنیں جہاں کہ ہرار لیں کا کنواں ہوا کرتا تھا۔ بیتصویر صرف حوالے کی غرض ہے دی گئی ہے تا کہ قارئین کرام ان نیم معلمین کے کہنے پریفین نہ کرلیں .

بنر بضاعه

حضرت مہل بن معدالساعدی کے مروی ایک حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ بضاعہ مدینہ طیبہ میں ایک تھجوروں کا باغ قار(۳) حضرت مہل ہے۔ ہی مروی ایک اور روایت میں ہے کہ: [میں نے بئر بضاعہ سے پانی الاکرا پنے ہاتھوں سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدی میں نوش فرمانے کے لیے پیش کیا. ] (۳۲) ایک اور روایت میں اس بات کی مزید صراحت موجود ہے کہ بئر بضاعہ قبیلہ بنی ساعدہ (جو کہ میں نوش فرمانے کے لیے پیش کیا. ] (۳۲) ایک اور روایت میں اس بات کی مزید صراحت موجود ہے کہ بئر بضاعہ قبیلہ بنی ساعدہ الخزرج کی ایک شاخ تھے ) کے کنووں میں سے ایک کنواں تھا. (۳۳) یہ کنواں بئر جاء سے تقریباً ۵۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تقیینہ بنی ساعدہ سے تقریباً ۲۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تقیینہ بنی ساعدہ سے تقریباً ۲۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تقیینہ بنی ساعدہ سے تقریباً ۲۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تقیینہ بنی ساعدہ سے تقریباً ۲۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تقیینہ بنی ساعدہ سے تقریباً ۲۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تقیینہ کنواں تھا کہ میٹر کے فاصلے پر اور تقیینہ کی ساعدہ کے تقریباً ۲۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تقیینہ کو ساعدہ کی ساعدہ کی ساعدہ کے تقریباً ۲۰۰۰ میٹر کے فاصلے پر اور تقینہ کی ساعدہ کی سا

حضرت ابوسعید الذری سے مروی ہے: [لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے استفسار کیا کہ کیا وہ بئر بضاعہ کے پانی سے وضوء وغیرہ
کر سکتے ہیں کیونکہ یہا یک ایسا کنواں تھا جہاں عورتیں اپنے غلیظ سنیٹری کے کیٹر ہے، مردار کتے اور گلی سڑی چیز یں بھینک دیا کرتے ہے؟ اللہ
پررسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [پانی پاک بوتا ہے اور کمی چیز سے ناپاک نہیں ہوتا. ] ( ۳۳ ) حضرت ابوسعید الخدری کی ہی آیک اور
روایت میں ہے: [میں نے ساکہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: آپ حضور ﷺ کے لیے جس کنویں سے پانی لایا جاتا ہے وہ بٹر
البصاعہ ہے جس میں لوگ مردار کتے ، غلیظ کیٹر ہے اور غلاطت بھینکا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک پانی پاک ہوتا ہے اور

سیدۃ اساء بنت الی بگڑے مروی ہے: [ ہم بیارول کوبئر بضاعہ کے پائی ہے تین دن عنسل دیتے اوروہ شفایاب ہوجا تا تھا. ](۴۰)



مجدنوی شریف کے قریب بئر ہُسہ کی ایک نادر تصویر ۱۹۲۰ء

پلاٹ نمبر۲۹ بناجو کہ دارا یلاف نے سب سے زیاد ہ بولی دے کرخرید لیا. یول بیتاریخی کنواں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طیب سینٹر کے عقب میں دار ایلاف کے کمپلیکس کے سامنے زیرز مین دفن ہوگیا.

: بصد ;

حضرت ابوسعیدالخدریؓ ہے مروی ایک حدیث مبار کہ کے مطابق جناب رسالت مآب غریبوں کے والی بتیموں کے مولی ﷺ اکثران شہداء کے لیس ماندگان کے گھروں پر جاکران کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے جو کہ کسی غزوہ میں کام آئے ہوتے تھے ایک ایسے ہی موقع پر حضور مرور کا نئات ﷺ حضرت ابوسعیدؓ کے گھرتشریف لے گئے اور فرمایا: [اے اباسعید کیا تمہارے ہاں بیری کے پتے (سدر) ہیں کیونکہ آئ چونکہ یوم جمعہ ہے میں اپناسر دھونا چا ہتا ہوں؟ ] حضرت ابوسعیدؓ نے عرض کیا: [ جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ ] اور پھرسدرلیکر آپ حضور ﷺ کے ساتھ بئر بصہ پر گئے جہاں رسول اللہ ﷺ ناسر مبارک دھویا اور دھوون کا یانی واپس کنویں میں ڈال دیا۔ ] (۵۰)

میکنوال بنی خدرہ کی ملکیت تھا جو کہ حضرت ابوسعیدالخدری کا قبیلہ تھا اور جیسا کہ بہت می احادیث مبارکہ (خاص طور پر چیج مسلم میں دئ گئی حدیث) میں ذکر ہے وہ واقعہ جب کہ حضرت ابوسعیدالخذری " اپنے گھر میں نماز اداکرر ہے تھے تو ایک سانپ نکل آیا تھا مگر حضرت ابوسعیدالخدریؓ نے اپنی نماز جاری رکھی تھی بھی اس علاقہ میں بئر بصہ کے قریب ہی ان کے گھر میں رونماء ہوا تھا.

مجدالدین فیروزآبادی نے مغانم المطابر میں بیان کیا ہے:'' یہ کنوال بقیع الغرفد کے قریب اور قباء جانے والی سڑک کے بائیں ہاتھ

پڑتا ہے'' یہ کنوال ایک بڑے باغیج میں واقع ہے جس میں دو کنویں ہیں مدینہ طیبہ کے قدیم ہاسیول کے کہنے کے مطابق بڑا کنوال بئر بصد ہے جب کہ چھوٹا کوئی دوسراغیر معروف کنوال ہے ابن نجار کے مطابق یہ کنوال اا ذرع گہرا تھا جس میں ہے آ ذرع پر پانی رہتا تھا اور اس کا قطر 9 ذرع تھا وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ (چھٹی صدی جری میں ) اس کی زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ یہ کنوال پھر کی این کو نیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ یہ کنوال پھر کی این کوئی ایک بار قریبی وادی میں طفیانی کی وجہ ہے اس این والے بیان کی وجہ ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگیا تھا طغیانی کے بعد اس کے پانی کی سطی پانی وائی ہوگیا تھا طغیانی کے بعد اس کے پانی کی سطی پانی وائی ہوگیا تھا اور پینے کے قابل پایا گیا تھا۔ (۵۲)

بر يُصد ١٩٤٠،



۱۹۷ ہجری میں شیخ الخدام الحرم عزیز الدولہ ریجان البدری الشہا بی نے اس کی مرمت کروا کراہے عامۃ الناس کے لیے وقف کردیا.اس کا پانی نمکین ہوا کرتا تھا. (۵۳)

چودہ سوسال تک راہ نوردان شوق کی بیاس بجھاتے رہنے کے بعداس متبرک کویں کا حشر بھی دوسرے آثار نبویہ کی طرح یہی ہوا کہ اے بھی عامة الناس کی نظروں سے او بھل کردیا گیا اس اہم تاریخی کویں کا کھوج آج کے مدینہ طیبہ میں لگانا محال ہے اگر چید ینہ طیبہ کے پچھ معاصر موزخین اشار ڈیسے میں کہ بیا بھی بھی بھی بھی الغرقد کی شرقی جانب سڑک کے اس پار کھجوروں کے باغ میں موجود ہے۔

: J'F.

يكوال جنت كے چشمول سے ايك چشمه بے عديث مباركه (۵۴)

یں بالکہ اللہ ابن عمر اللہ ابن عمر اللہ ابن عمر وی ہے کہ ایک بار جب رسول اللہ ﷺ بئر غرس کی منڈیر پرتشریف فرما تھے تو فرمانے گئے: [کل رات میں نے ایک خواب و یکھا جس میں میں نے و یکھا کہ میں جنت کے چشموں میں سے ایک چشمے کے کنار سے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ چشمہ یہی کنوال ہے۔ ](۵۵) حضور سرور کا گنات ﷺ جب جحرت پر مدین طیبہ تشریف لائے تو حضرت ابوابوب الانصاری " آپ کے لیے بئر الجی انس کے کنویں سے پانی بحر کر لاتے ۔ جب رسول اللہ ﷺ اپنے کا شانہ مبار کہ میں منتقل ہوگئے تو حضرت انس بن ما لک "اور ہند "اور سیدۃ اساء" بنت حضرت دار ثر بن العمان "بئر سقیاء سے یانی مجر مجر کر رسول اللہ ﷺ اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہ بن کے لیے لاتے تھے ۔ اس کے بعد آپ

صفور ﷺ کے ایک عبثی غلام رہا ہے "مجھی بئر غرس اور بھی بئر سقیاء سے پانی بھر کرلاتے تھے۔(۵۲) ابن زبالہ کول کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ بئر غرس پرتشریف فرما ہوئے اور پانی کا ایک ڈول لانے کا فرمایا جس کی تعمیل فوری طور پر کی گئی بسر کار دوعالم ﷺ نے اس سے وضوء فرمایا اور ڈول میں باقی بچے پانی کو اس کویں (بئر غرس) میں انڈیل دیا۔(۵۷)

عمر بن الحکم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [سب سے بہتر کنوال بئر غرس ہے: میہ جنت کے چشمول سے ایک چشمہ ہے اور اس کا پانی سب پانیوں سے افضل اور بہتر ہے. ]رسول اللہ ﷺ اس کنویں





بئر غرس اعدرو نی جانب

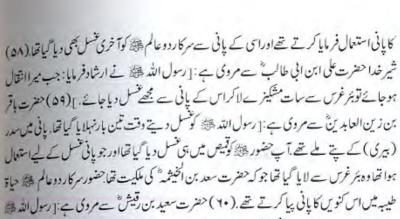

نے بڑر الاغرس (بڑغرس) کے پانی ہے وضوء فرمایا اور ہاقیماندہ پانی ای کنویں میں واپس لوٹا دیا۔ حضرت محمد بن حضیہ مروی ہے: ارسول اللہ ﷺ بڑغرس کا پانی چیئے سے اورای کے پانی ہے آں حضور ﷺ کو آخری عنسل دیا گیاتھا. ] (۱۱) چونکہ بیر کنواں حضرت سعد بن الخیمہ ؓ گی ملکیت تھا، حضرت محمد ہاقر بن علی زین العابدینؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوٹسل دینے کے لیے اس کنویں سے پانی لایا گیاتھا جو کہ المخیمہ ؓ کی ملکیت تھا اورا ہے بئرغرس کہا جاتا تھا. (۲۲)

یہ کنوال مسجد قبائے تقریباً ایک کیلومیٹر کے فاصلے پروادی بطحان کے کنارے پرواقع ہے جبیبا کداو پر بیان کیا گیا ہے ارشادر سالت مآب ﷺ کی تغیل میں اس کنویں ہے سات مشکیز ہے تجر کرلائے گئے تھے جن سے آپ حضور ﷺ کو شسل دیا گیا تھا. (۱۳) ابن حبان نے حضرت انس بن مالک ؓ کے متعلق روایت کی ہے کہ وہ بھی اپنے پینے کے لیے پانی اس کنویں سے متگوایا کرتے تھے اور پیفر مایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کواس کنویں سے پانی پیلتے اور وضوء بناتے دیکھا تھا. (۱۴)

ابن نجار کے مطابق چھٹی صدی میں یہ کنوال جس علاقے میں واقع تھاوہ غیر آباد ہو چکا تھااوراس کنویں کا بہت ساحصہ خشہ حالت میں تھا کیونکہ وادی (وادی بطحان جو کہ اس کے ساتھ ہی ہے گزرتی تھی ) میں طغیانی کے سبب اس میں طوفان کا پانی مجر گیا تھا۔ یہ کنوال اور ٹ گہرا تھا جب کہ پانی کے ذرع نیچے تھا۔ (۱۵) المطری کے مطابق اسے آٹھویں صدی ہجری میں چند مخیر حضرات نے دوبارہ بنادیا تھا جمود نگ نے بھی لکھا ہے کہ اسے خواجہ حسین بن الجواد آئسن الخواجگی نامی شخص نے مرمت کروایا تھا اور اس کے نواح میں ۱۸۸۴ ہجری میں ایک باغ مجمل لگوادیا تھا۔ انہوں نے اس کے پانی کی سطح تک پہنچنے کے لیے اس میں زیر بھی لگوایا اور اسے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا۔ (۱۲)

اس متبرک کنویں کے متعلق لکھتے ہوئے نیٹے جعفر برزئی نے تیرھویں صدی ہجری کے اخیر میں بیان کیا ہے کہ کافی عرصہ ال کنویں کے گردایک قبرستان بن چکا تھا۔ (۲۷) تاہم آج کے دیۂ طیبہ میں (۱۲۱ہ ہجری میں)' جنت کے چشموں میں سے یہ چشماویرے ڈھانپ کرممنوع اور متروک الاستعال کردیا گیا ہے بہت ہونڈ کے طریقے سے اس کی منڈیروں پرکٹڑیوں کے تنجے ڈال دیے گئے ہیں الل کے گرد کمی قبرستان کا نشان بھی باتی نہیں بچا بڑکوں کے دور میں اس قبرستان کے گرد جو چاردیواری کردی گئی تھی وہ بھی منہدم ہوگئی ہا البتا الل کے دروازے کے دوستون آٹار قدیمہ کی کھنڈرات کی شکل میں ہم آنے جانے والے کی آٹکھوں میں آٹکھیں ڈال کرزبان حال ہے شکوہ بلب میں کہ کل جہاں اہل مدینہ کی کثیر تعداد مدفون تھی آج وہاں اہل محلّہ کے بیچے آزادی سے فٹ بال کھیلتے میں جس کنویں سے پانی میٹا حضرت انس ابن مالک جیسے جلیل القدر صحابی اپنے لیے اتباع سنت رسول مقبول بھی کی ایک علامت اور دلیل سمجھتے تھے اور باعث سعادت گردائے سے آج آگرکوئی اس کنویں کی تلاش میں مرگرداں وہاں نظر آٹھائے قواسے شرک کا مرتکب قرارد سے دیا جاتا ہے۔



بْرُعثان بنعفان کی ایک نایاب تصویر تصویر:رفعت باشا۱۹۰۸ء

. .. 113

مرتباتین کے ثال میں تقریباً دومیل کے فاصلے پربئر الرومہ واقع ہے جو کہ دراصل وادی العقیق الاصغر کے زیریں جھے میں قدیم وادی اضم کے اس جھے کے قریب واقع ہے جہاں بھی وادی العقیق کی طغیانی کا پانی آ کر جمع ہوا کرتا تھا۔ آج کل میہ کنوال مختلف النوع مجوروں کے بستان میں واقع ہے۔

شہر صبیب میں ابتدائی ایا م میں پانی کی شدید قلت ہوا کرتی تھی اور قدرت کا پیخطیم سرماییان دنوں اکثر و بیشتر یہود ہے بہبود کی اجارہ داری میں تھا جن میں سے بعض تو اسے تجارتی بنیادوں پر چلاتے تھے اور پانی کے ایک ایک ڈول کے بدلے درہم بٹورتے تھے ججرت مبارکہ اور مدین طیبہ میں مہاجرین کی آباد کاری کا ذکر ہوتا ہے تو بئر الرومہ کا کردار آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے جس نے سیدنا عثمان ابن عفال آگے جودوکرم سے ارض مقدس کے ان مسکین و ہے آسراا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے لیے اپنے آبی و سائل پیش کرنے کا منہ کھول دیا تھا۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ کنوان رومہ نا می ایک یہودی کی ملکت تھا جس کی نسبت سے اسے بئر الرومہ کہا جانے لگا تھا. وہ اس کے پانی کو بہت مہنظ داموں بیتیا ہجرت مبار کہ کے بعد جب مدینہ طیبہ میں پانی کی قلت محسوس ہونے گلی تو اس نے پانی کے ایک ڈول کے دام اور پڑھادیے ؛ ابن عبد البرکی روایت کے مطابق: ''یہ ایک یہودی کی ملکت تھا جو کہ مسلمانوں کو اس کا پانی بیچا کرتا تھا. رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فربایا: ''جوکوئی اس کوخرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس میں سے نکالے جانے والے ہر پانی کے ڈول کے بدلے اللہ رب العزت اللہ جنت میں انعام سے نوازے گا. حضرت عثان بن عفان اس یہودی کے پاس گئے اور اسے خرید نے کا عند مید دیا لیکن یہودی نے اسے بیٹے سے انکار کردیا لبذا حضرت عثان ٹے داس کا آ دھا حصہ بیلغ وجو بدلیا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کردیا:'

''خرید وفروخت کے معاہدے کے تحت میر کنوال ایک دن مسلمانول کے لیے مختص ہو گیا تھا کہ وہ اس سے پانی نکالیں اور دوسرے دن بررومہ، ۵۰

ال یمودی کی باری ہوتی تھی تا کہ وہ اس کے پانی کون سکے . چند دنوں کے بعد یمبودی نے محسوس کیا کہ اپنی بارگ کے دن مسلمانوں کی بھیٹرلگ جاتی ہے جب کہ دوسرے دن جب کہ یمبودی کی باری ہوتی تھی کوئی بھی پانی لینے نہیں آتا تھا لبذا تنگ آکراس نے اس کا دوسر احصہ لیعنی دوسرے دن استعمال کرنے کاحق بھی حضرت مثمان \* کون ویاجس کے موض اے ۲۰۰۰، درہم ملے "(۲۸)

تا ہم بعض موزمین کا خیال ہے کہ یہ کنواں دراصل بنی مزنی قبیلے کے ایک فرد کی ملکت تھا جس نے اسے خفاری قبیلے کے ایک فرد کے ہاتھ بڑ ویا تھا جس کا نام رومہ تھا.اس شخص کا کوئی اور ذریعہ معاش نہ تھالبذا اداس کا یائی بڑ کرا بنی روزی کما تا تھا مگر و شخص بھی اسے بہت مہنگے داموں فروخت کرتا تھا.





عام زائزین کے لیے دور سے بئر عثال "کا ایک منظر جس میں پانی کی مینکی اور قر جی محبد کا مینار نظر آریا ہے تصویر: ومبر 1999ء البغوى نے حضرت بشر بن بشیر الاسلمی کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق "جب مہاجرین مدینہ طیبہ پہنچ تو یہاں پانی کی بہت قلت تھی . بنی غفار کا ایک فردایک بیشتے (مین) کا مالک تھا جے الرومہ کہا جاتا تھا وہ اس کا پانی 'مد' کے حساب سے بچپا کرتا تھا رسول اللہ بیٹے نے اس سلمانوں کو فی سبیل اللہ وے دینے کا فرمایا کہا ہے اس کے بدلے جنت میں ایک چشمہ ملے گا اس نے عرض کیا: آیارسول اللہ بیٹی میرے اور میرے بیوی بچوں کے لیے اور کوئی فرری ورمیرے بیوی بیوں نے اس کے خدمت میں فرید لیا اور رسول اللہ بھٹی کی خدمت میں عاضر بوکر عرض کیا: ''یارسول اللہ بھٹی کی خدمت میں حاضر بوکر عرض کیا: ''یارسول اللہ بھٹی کیا میرے لیے بھی جنت میں انعام کے طور پرالیا بی چشمہ حاضر بوکر عرض کیا: ''یارسول اللہ بھٹی کیا میرے لیے بھی جنت میں انعام کے طور پرالیا بی چشمہ حاضر بوکر عرض کیا: ''یارسول اللہ بھٹی کیا میرے لیے بھی جنت میں انعام کے طور پرالیا بی چشمہ حاضر بوکر عرض کیا: ''یارسول اللہ بھٹی کیا میرے لیے بھی جنت میں انعام کے طور پرالیا بی چشمہ میں خور بیون بیان بیات کا بیت کیا ہے دور بھی سے کا بیت کا بیت کا بیت کا بیت کا بیت کا بیت کیا ہے دور بیا کیا کہ کوئی کیا گا کے کہ کی جنت میں انعام کے طور پرالیا بی چشم کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا گا کہ کیا کہ کی کیا کہ ک

ہوگا جیسا کہ آپ نے دوسر شخص کے لیے فرمایا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آباں ، آس پرسیدنا عثمان ہے عرض کیا: آیارسول اللہ ﷺ میں نے یہ کنواں خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کردیا ہے ، آ(19) عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان ہی کی روایت ایک روایت کے مطابق اس نے یہ کنواں خرید نے اور وقف کئے جانے کے بعد ) ایک باررسول اللہ ﷺ اس کنویں پرتشریف لائے ، آپ حضور ﷺ کے لیے پانی کا ایک وُلُول نکالا گیا جے آپ نے خوش ہوکرنوش فر مایا اور دیگر ہاتوں کے علاوہ ارشاد فر مایا وا اس عمران نے جنت کمالی ہے ؛ اور ۲ - اس وادی میں بھیشہ پانی کی بہتات رہے گی ۔ آ (۵۰) حضرت عبدالمطلب بن عبداللہ بن حطب ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ ﷺ کرمیوں کے دنوں میں برالمرد نی (بئر الرومہ) پرتشریف آ ورہوئے کنویں کے قریب بی آپ حضور ﷺ کے لیے ایک خیمدلگا دیا گیا اگر چریخت گرمیوں کا موسم تحاظر اس کنویں کا پنی شعنڈا تھا۔ جب اس کا تھوڑا سایانی آپ حضور ﷺ نے نوش فر مایا تو ارشاہ کیا: آیفینا نیتی (صاف) اور پیٹھایانی ہے ؛ آرائی

ابتدائے اسلام میں اس کنویں کے گردونواح میں مدینه طیبہ کے بہت مشہور محلات اور قصور ہوا کرتے تھے (مثلاً عبداللہ بن عامر کا گل وغیرہ) جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹتے چلے گئے ، ابن نجار (ولاوت: ۵۷۸ جحری) نے بیان کیا ہے کہ اس کے دور میں کنویں کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی اور بیدد کیھنے میں ایک کھنڈر سالگنا تھا۔ (۲۲) المطری کے بیان کے مطابق ، شخ محب الطبری نے جو کہ مکت المکر مدکے قاضی القضاۃ تھے اپنی جیب سے اس کی ۵۰ کے بجری میں مرمت کروائی تھی ابن نجار کے مطابق یہ کنواں ۱۸ ذرع گہرا تھا جب کہ اس کا قطر ۱۸ ذرع تھا اور اس کا بانی میٹھا تھا۔ (۲۳)

ابتداء میں توبیہ چھر کی سلوں سے بنایا گیا تھا مگر زبانے کی شکست وریخت سے جب بیقریب الانہدام ہو گیا تو عثانیوں نے اس کی تعمیر نو کروائی اس کے پانی کی سطح صرف افر رع ہوا کرتی تھی ابراہیم رفعت پاشا کے بیان کے مطابق بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں بیانواں بہت اچھی حالت میں تھا اوراس کے ساتھ ہی پانی کی تخزین کے لیے تالاب بنادیا گیا تھا اور آنے والوں کی سہولت کے لیے قریب ہی آ رام کی جگہ بنادی گئی تھی اس کے اردگر دخوبصورت درخت اور سرسیز وشاداب زرعی فارم ہوا کرتے تھے ۔ (۲۴)

یہ کنوال اب اوقاف حرم نبوی شریف کی تحویل میں ہے جنہول نے اسے وزارت زراعت کو پٹے پر دیا ہوا ہے ۔ چونکہ اس کے گروروز اول سے ہی سرسبز و شاداب درختوں اور زرعی فارموں کی بہتات رہی ہے ، سعودی وزارت زراعت نے وہاں نباتاتی رہیر چسینشر (Botanical Research Center) قائم کیا ہوا ہے جہاں انواع واقسام کی تھجوروں کے درختوں پر ریسر چ ہوتی ہے ۔ یہ کنوال اس فارم کے ساتھ منسلک ہے قریب ہی ایک جانوروں کا ہمپتال اور پولٹری فارم ہے جو کہ اسی ریسر چسینٹر سے ملحق ہیں ۔ یول تجربہ گاہ اور دیسر پی سینٹر ہونے کے علاوہ اس سے حاصل شدہ پیداوار اہل مدینہ طیبہ کو تجارتی بنیادوں پر مہیا کی جاتی ہیں ۔ وزارت ذراعت نے اسے تجارتی

بنیادوں پر چلانے کے لیے اے احمد خوجہ کو پٹہ پردیا ہوا ہے کنواں ابھی تک پانی کے دسائل سے مالا مال ہے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس میں ایک ٹیوب ویل نصب کیا گیا ہے جو کہ اس سے پانی نکال کر قریب ہی واقع تالاب میں جمع کر دیتا ہے جہاں سے نالیوں کے ذریع پانی آگے پہنچایا جاتا ہے ،احمد یاسین الخیاری کے بیان کے مطابق وزارت ذراعت یہاں ایک زرعی سکول بنانے کا سوچ رہی تھی . اگر چدیدعامة الناس کے لیے بند کر دیا گیا ہے مگر طلبائے زراعت کے لیے کھلار ہتا ہے ریسر چ کے علاوہ بیابل مدینہ طیبہ کوزر کی مشور سے بھی ال

مولف بذاکوآخری بار۳۰۰۳ء میں اس تاریخی کنویں کی زیارت کا موقع ملاتھا۔ کنویں کوککڑی کے تختوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے مگر جمائنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کنواں کافی گہراہے اور پانی وافر مقدار میں موجود ہے ۔ کنویں کے قریب ہی ایک بلند مینکل بنی ہوئی ہے جہاں ٹیوب ویل ہے موڑوں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے جس سے یہ پانی نیچاتالاب میں آتا ہے ۔ پانی بہت ہی صاف اور شفاف اور میٹھا ہے ۔ پینے مردروں کے درختوں کی مجروں کے درختوں کی مجروں کے درختوں کی مجروں ہیں انواع کی محجور ہیرا ہوتی ہے ۔

زسقياء:

ابن شبہ نے بیان کیا ہے کہ وہ علاقہ جہال بئر سقیاءواقع ہے السقیاءافیج کہلاتا تھا شروع میں یہ کنوال بی زریق کے ذکوان بن عبد قیس ازرقی کی ملکیت تھا جس سے حضرت سعد بن الی وقاصؓ نے خرید لیا تھا۔ (۲۷) الی داؤد نے حضرت عروہ بن زبیرؓ سے ایک حدیث فقل کی ہے جو کہ ام الموشین سید قاعا کشے صدیقیہؓ سے مروی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں کافی عرصہ تک رسول اللہ ﷺ کے حریم خانداور

الل بية الطاهره كے ليے يانى برسقياء ، آياكر تاتھا.

ماہ رمضان ٢ جرى ميں غزوہ بدر پر روا گل كے وقت رسول اللہ ﷺ نے جيش اسلام كا پہلا پڑا وَاس مقام پر لگایا تھا اور تمام اصحابہ كرام رضوان اللہ علیہم اجمعین كو تھم دیا گیا تھا كہ وہ تیار ہوكر اس مقام پر جمع ہوجا ميں اس وقت يہ كنوال حضرت سعد ابن ابى وقاص ﴿ كى ملكيت ميں آ چكا تھا جنہوں نے اس كے قریب ہى ايک مجد بھى بنائى ہوئى تھى . يہ وہ مقام ہے جہال سالا راعلى عساكر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبى ﷺ نے ايک مجد بھى جماہد بن كى حربى صلاحيتوں كا جائزہ ليا جو كہ سب سے پہلے اہم معركہ فق و باطل كے ليے دشمنان اسلام كے ساتھ پنجة آزمائى كے ليے گامزن ہونے والے تھے رسول اللہ ﷺ نے بئر سقیاء كے پانى سے وضوء فرمايسا ٣ مجاہد بن اسلام نے بھى و ہيں وضوء كيا اور مير امم جميل اشيم اور شفيح الام عليہ افضل الصلاۃ وائم تسليماً

بُرعثان بن عفان "
کے اس جھے کی تصویر
جس پر چیت ڈال دی
گئی ہے پیبیں سے
قد کیم سیر حسیاں ارتی
تعمیں جس کے ذریعے
لوگ نیچے پائی کی تہد تک
اتراکر تے تھے
تصویر: جولائی ۱۰۰۱ء



440

برعثان كي موجود وحالت

جواائي ادوم



علی حافظ کے بیان کے مطابق جو کہ مدینہ طیبہ کی بلدیہ کے رکیس رہے تھے، بئر سقیا ءتو عنبریدروڈ کے نیچے آچکا ہے(۸۳)، جب کہ مجد

عناءریلوے ٹیشن کےاحاطے کےاندروا قع ہے مشہور سعودی تاریخ دان حمدالجاسر نے پیہ کہتے ہوئے اس بیان کی پرزورتا ئید کی ہے:''بئر سقیاء

ر پوٹے ٹیشن کے جنوب مشرق میں واقع ہے .وہ سڑک جوآ بارعلی کی طرف جاتی ہےا ہے ریلو سے ٹیشن سے ملیحدہ کردیتی ہے اور بیرمیدان عنبریہ

مجدے (آبارعلی کی طرف) جانے والوں کے بائیں ہاتھ (تقریباً ۱۰۰ میٹر دور) پڑتا ہے. بئر عروہ بن زبیر کی طرف جانے والی طریق عنریہ

(مخبربیدوڈ) بناتے وقت بیہ بئر سقیاءز بریز مین فن ہوکررہ گیا ہے ہمیں امید ہے کہ متنقبل میں اسے دوبارہ نکال لیاجائے گا تا کہاس کے پانی

ان تمام تر محققانہ آرا کے باوجود ہم قار تین کی توجہ مدینه طیبہ کے باس اور مورخ احمد یاسین الخیاری کے بیان کی طرف بھی مبذول

کروانا جا ہیں گے جنہوں نے تمام مورخین کی آ راء ہے ہٹ کرنہایت ہی چوذکا دینے والا بیان دیا ہے کہ بئر سقیاء دراصل بئر الس بن مالک تھا

ادرای طرح انہوں نے بئر ایہاب (اہاب) کوبئر زمزم کے ساتھ گڈ ٹد کردیا ہے بگر حقیقت وہی ہے جو کدابن شبہ سے لے کر حمد الجاسر بیان

ع بخريد كميدان ميس لكاشجار كوسينيا جاسكي " (٨٨) يجار حدالجاسرية حسرت دل ميس لياس دنيات سدهار كئ ميس.

برٔ سنیاه کی قدیم اور ناور تصویر تقریباً ۱۹۵۰ء

ئر العمن جس كاقد يم نام بُر العمر وتفائل علاقے كوآخ كل قربان يا منطق العمن كهاجاتا ب

کی اقتداء میں مسجد سیدنا سعدا بن ابی وقاص میں رب زوالجلال کے حضور سجدہ ریزی کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد سقیاءاور بئر سقیاءوونوں قریب قریب واقع سے بیر کہنا بعیداز قیاس ہے کہ مسجد سقیاء تو اس مقام پڑھی مگر بئر سقیاء ذوالحلیفہ کی جانب ووکیلومیٹر کے فاصلے پرواقع قیا جیسا کہ چندلوگوں نے لکھ کر الجھاؤپیدا کرنے کی کوشش کی ہے . در حقیقت دونوں مقام ایک ہی علاقے میں ایک دوسرے کے قریب واقع شھ

یمی وہ مقام تقاج ہاں تا جدار حرم ﷺ نے مدینہ طیبہ کے ارض حرم ہونے کا اعلان بھی کیا اور جہاں اہل مدینہ طیبہ کے لیے خصوصی
دعا فر مائی کہ اللہ کریم ان کے صاع اور مدمیں برکت فر ما اور ان کے رزق میں افزائش اور برکت عطا فر ما سیر ناعلی بن ابی طالب ہے
مروی ہے: آہم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں روانہ ہوئے اور بئر سقیاء پہنچ جو کہ حضر ت سعد ابن ابی وقاص ﷺ کی ملیت تھا.رسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فر مایا کہ وضوء کے لیے پانی لا یا جائے ۔ جب آپ حضور ﷺ وضوء فر ما چکے تو قبلہ رخ ہوکر تکبیر کہی اور پھر یوں دعا کی: اے اللہ ،
بیشک ابر اہیم تیرے بندے اور تیرے طبیل نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی اور بیشک مجمد (ﷺ) تیر ابندہ اور تیر ارسول ، اس طرح جیبا کہ حضرت ابر اہیم طبیل اللہ نے کیا تھا ، اہل مدید کے لیے ان کے صاع اور مدمیں اور ان کے بچاوں میں دگئی برکات کے لیے تیرے صفور دعا گئی میں در ایں ک

المطری (ت: ۳۱ ع بھری) نے بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں یہ کنواں بہت ہی نا گفتہ بہ حالت میں تھا، لیکن پھر بھی پانی ہے بھر پورتھا جو قدر نے کمیکن لگتا تھا. (۷۸) تا ہم انہوں نے یہ بات بالصراحت کبھی ہے کہ ان دنوں میں بئر سقیاء کے متعلق اہل مدیندوورائے کر تھے تھے: دونوں مقامات ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر واقع تھے کچھے مجمی درویشوں نے ۷۷۶ بھری میں اس کی مرمت کروائی تھی اور اس متعامات ایک دوسرے کے کافی فاصلے کر واقع تھے کہ بھری کے بیان کیا ہے کہ ان کے دور میں بئر السقیاء (جے کا سیست سے بعد میں اس کے دور میں بئر السقیاء (جے

ان دنول میں سقیاء السعد "کہا جاتا تھا) خشک ہو چکا تھا اور بہت ہی خشہ حالت میں تھا. (۸۰)
عبد القدوس الانصاری نے آثار مدینہ میں جو پہلی بار ۱۹۳۵ء میں چھپی تھی نے بہت ہی کھلے الفاظ میں لکھا ہے
کہ بئر سقیاء اور مسجد سقیاء دونوں ایک دوسرے کے قریب واقع تھے. یہ مسجد تو ترکوں کے بنائے ہوئے
ریلوے سٹیشن کے احاطے کے اندر آگئی تھی گربئر سقیاء عمرانی ضروریات کے تحت بنائی جانے والی مکہ دوؤ
(موجودہ نام عزرید روڈ) کے اس پار چلا گیا تھا. (۸۱) ابراہیم العیاثی نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے ۔ دو
رقمطراز ہیں: "بئر سقیاء ریلوئے شیشن کے جنوب مغرب میں واقع ہے جب کہ مسجد سقیاء ریلوئے شیشن کے
احاطے کے اندرواقع ہے۔ دونوں کے درمیان صرف ایک سڑک (عزبہ یہ روڈ) حدفاصل ہے: "(۸۲)

بئرستیا ، مجدستیا ، ک قریب مواکر تاتھا، بائیس ہاتھ پرانے مدینہ ریلوے آئیش کی تلارت بھی نظر آر دی ہے

برُ العبن:

یہ کواں مبحد شمس کے سامنے کی طرف تقریباً \*\* \* ، امیٹر کے فاصلے پر مبحد قباء کی شرقی جانب کھنڈرات کے درمیان (اس وقت جلے ہوئے) کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ میں واقع ہے ۔ اگر چہ بادی النظر میں یہ کنواں سوکھا ہوا لگتا ہے جیسے کہ اس میں پانی نہیں ، مگر قریب جاکر دیکھیں تو پانی نظر آ جا تا ہے ۔ اسے ککڑی کے مختوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے ، ترکوں کے دور کی پرانی موٹریں ابھی بھی اس میں نصب ہیں ، اردگر دیکھیں تو پانی نظر آ جا تا ہے ۔ اسے ککڑی کے ختوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے ، ترکوں کے دور کی پرانی موٹریں ابھی بھی اس میں نصب ہیں ، اردگر دیکھیں تا ہوئی ہو ہوئی ہے جہاں کہ بھی مہاج مین کوآباد کیا گیا تھا۔ پاس ہی چند کھوروں کے درخت ہیں جنہ بیں جالا کر خاکت کر دیا گیا ہے گران کے جھکے ہوئے نیم جلے تنے زبان حال سے خاموش احتجاج کناں ہیں کہ آؤد دیکھوآ ٹار نبویہ کا تقدس کس طرح پالل کیا گیا ہے ۔ یہ کنواں ان سات کنوؤں میں شامل تھا جن کو یہ سعادت عظیم حاصل تھی کہ رسول رحمت بھے نے اپنالعاب دہمن مبارک ان میں ڈالاتھا اور پھر صدیوں تک عشاق اس کے پانی سے دوحانی لذت حاصل کرتے رہے تھے .

روایات میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس کنویں پرتشریف لائے تھے اور آپ حضور ﷺ نے اس کا پانی نوش فرمایا اور وہاں وضوء بھی فرمایا قار ۸۵) یہ کنواں العالیہ میں بنی امیہ بن زید کی ملکیت تھا اور زمانہ جاہلیت میں اسے بئر العسیر ہ (یابئر العسر ہ قالمائن زبالہ کے بیان منی برروایت حضرت سعد بن عمر ہ کے مطابق : رسول اللہ ﷺ نے بنی امیہ بن زید کے گھروں کو اپنے قدوم میسنت لزوم





بئر العبن كي موجوده حالت تصوير: وتمبراه ١٠٠

أرى تھی جب پیشکل سیدة فاطمہ بنت حسینؑ کے علم میں لائی گئی توانہوں نے وضوء کر کے اس چٹان پر دورکعت نفل ادا کئے اور دعافر مائی (۹۲) اں کے بعد جب کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو سب مشکلیں آسان ہو چکی تھیں اور کام بغیر کسی رکاوٹ کے ممل ہو گیا اورزیرز مین پانی نکل آیا اہل بیت الطاہرہ کے معتقدین نے اسے بئر زمزم کہنا شروع کردیا تھا بمراغی کے بیان کے مطابق ان کے دور میں حجاج کرام اس کا پائی نسبت اہل بة الطاهره كرسب حاردا تك عالم مين لے جايا كرتے تھے.

ابن نجار نے اس کنویں کاذکر نہیں کیا تا ہم جمال المطری (ت:۳۱ عجری) نے "التعریف" میں اس کنویں پرسیر حاصل بحث کی ا اوراس بات کاخصوصی ذکر کیا ہے کہ اہل مدینہ کی رائے اس سلسلے میں منقسم ہے کہ آیابئر سقیاء ہی بئر زمزم ہے یا میر کہ پہاڑی کی چوٹی پرواقع کنوال بئر زمزم ہے ان کی رائے میں چونکہ پہاڑی پرواقع کنویں کا پانی دور دراز علاقوں میں لے جایا جاتا ہے یہی کنوال بئر زمزم ہے ۔ بنی امیے دور میں ہشام بن عبدالملک کے بیٹے نے اسے خرید لیاتھا کیونکہ اسے'' پہاڑی پرواقع علاقہ بہت اچھا لگتا تھا'' (۹۴) مزید برآ ل جیا کہ بئر سقیاء کے ممن میں ہم نے مختلف معاصر مورخین مدین طیب کی آراء سے سیٹا بت کیا ہے کہ بئر سقیاءتو دراصل اب عنبر میروڈ کے بیٹیجے ان ہو چکا ہے، تو وہی کنواں جواس سے تھوڑ ا آ گے چل کر پہاڑی پرواقع ہے اور جس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اغلب ہے کہ وہی کنوال

ابراہیم العیاثی (جو کسدین طیب میں آثار قدیمہ کے بانی اوراستاد سمجھے جاتے ہیں ) کی تحقیق کے مطابق جبل الغم (وہی پہاڑی جس کاؤ کرہم نے کیا ہے) پر واقع کنواں ہی دراصل سکینہ بنت الحسین کا کنواں ہے. (۹۱) تا ہم اس معاطع میں امام مراغی (ت:۸۱۲، جری) کابیان اس سے متفاد ہے جو کہ ای کنویں کو ہر سعد ( یعنی بر سقیاء ) سبجھتے ہیں ( ۹۷ ) علی بن مویٰ آفندی نے انتیاب کے اختیام پر بھی بیکھا ہے کہ ان کے ادر میں بر زمزم بوری آب وتاب کے ساتھ موجود تھا. (٩٨) مولف نے اس موقع کا ملاحظہ کیا ہے. باہر سے دیکھنے پر کنویں کی دیوارین نظر آتی ہیں مراوپر جا کرمعلوم ہوتا ہے کے انہیں دیواروں کے کچھ حصوں کوگرا کراس کنویں کو بھر دیا گیا ہے اور یوں بیکنواں اپنے ہی ملبے سے اٹا ہوا ہے. اس مقام برہم ایک اور معاصر مدنی محقق کی تحقیق بھی قاری کی نظروں میں لانا چاہیں گے .غازی بن سالم التمام نے بالصراحت ککھا ہے کہ بئر زمزم حی الزمزم میں (عنبر سٹیشن کے شال مغرب میں )اس علاقے میں واقع تھا جس کوآج کل حارہ الغربیہ کہا جاتا ہے اے مسار كرديا كيا تمااوراس كاموجود محل وقوع" محطه نفط محر وقات" كے ينچے فن ہو چكا ہے. (٩٩)

ے نواز ااور جب اس کنویں کودیکھا تو فر مایا:[اس کنویں کا کیانام ہے؟]انہوں نے عرض کیا:''عمر ق''جس پررسول رحت ﷺ نے فر مایا: [نہیں اس کا نام'' بسرہ'' ہے. ]انہوں نے مزید بیان کیا ہے کہ:[رسول اللہ ﷺ نے اس کنویں میں اپنالعاب دہمن مبارک ڈالاتھاادراس کا یانی بھی استعال فرمایا تھا۔ ] (۸۲) اس کے بعدے اس کنویں کو 'بئر الیسرہ''یا' 'بئر الیسیرہ'' کہاجا تارہا ہے۔(۸۷) المطری (تا ۲۳۱ جری) رقسطراز ہیں: ' بئر العبن عالیہ میں ہاوراس کے گردایک زراعتی فارم ہاوراس کے قریب تاریخی ورخت بھی ہے.اس کویں کو دوسرے ناموں ہے بھی جانا جاتا ہے ۔ یہ بھی ذاتی ملکت میں چلا گیا ہے کیونکہ اے علی بن المطر ف العمری شہید نے خریدلیا تھا.اس کا پائی کھارا ہےاور بیاو نچی سطح پر واقع ہے'' (۸۸)اشیخ العباسی نے بیان کیا ہے کہ دسویں صدیں ججری میں بیالعوالی کے درمیان واقع تحا(یاد ر بالعوالي كاقد يم نام جيسا كها حاديث مباركه مين بھي درج ہےوہ العاليه بي ہے۔اس علاقے كو آج كل قربان بھي كہاجا تاہے)اوراس كا یانی تھوڑا کھارا سا ہےاور یہ کہاس وقت بیا کنوال علی بن انھن انھینی المدنی کی ملکیت ہے.(۸۹) صاحب ُ وصف المدینة المحورہ فی ۱۳۰۳ ججری ۱۸۸۵ءٔ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس دور میں اس کنویں میں وافر مقدار میں یانی ہوا کرتا تھا اور بیزیراستعال بھی تھا آج بھی (۲۰۰۲ء)اگراس کنویں کی زیارت کی جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہاس کےاردگر دچند تاریخی کھنڈرات اوراجڑ اہواباغ چند دہایاں پہلے تک ای کنویں ہے آبیاری حاصل کرتے تھے.

ابراہیم العیاثی نے بیان کیا ہے کہ وہ کنواں جس کا ذکر المطر ی نے رید کہہ کر کیا ہے کہ وہ العالیہ میں ہے، دراصل وہی کنوال ہے جوکھ قربان میں ہے. بئر الیسرہ یابئر الیسیرہ کی بجائے اسے بئر انعهن کہا جاتا ہے. (۹۰) درحقیقت اس کنویں کےاردگرد کےعلاقے کوآتے جگا "منطقهالعهن" كهاجاتا ہے جبيها كه اس كے باہر لگے ہوئے ايك قديم بورڈ سے ظاہر ہے.

دیگر تاریخی کنویں جواہل مدین طیبہ کو پائی فراہم کرتے رہے ہیں

برُ سقیاء کے نواح میں ایک اور کنواں بھی ہوا کرتا تھا جے عرف عام میں زمزم کا کنواں (برُ زمزم) کہا جاتا تھا.اے "برُ فاطمہ (بت حسین ابن علیؓ )'' بھی کہاجا تا تھا۔ (91) ولید بن عبدالملک کے دور میں جب اہل بیت طاہرہ کو حجرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمۃ الزہراء ہے توے کے بل ہوتے پر نکال باہر کیا گیا تھا، تو امام عالی مقام کی شنرادی سیدۃ فاطمہ بنت الحسین "حرہ غربیہ کی سطح مرتفع میں آباد ہوگئ تھیں اپنے مے گھر میں انہوں نے ایک کنواں کھودنے کا حکم دیا بیسطح مرتفع چونکہ بخت لاوے کی چٹانوں سے بی تھی اس لیےاس کنویں کی کھدائی میں کافی دشواری پیش



يرعروه بن زبيرجس بيل ارت کے لیے سرحیاں ہوا کرتی تھیں

برايهاب (اماب)

بیہ کنواں بھی حرۃ الغربیہ میں واقع تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کا پانی استعال فرمایا تھا اوراس میں اینالعاب دہن مبارک ڈال کراہے تبریک کی بلندیوں پر پہنچادیا تھا! بنداء میں بیکنوال حضرت سعد بن عثمانٌ کی ملکیت تھامگر بنی امپیہ کے دور میں اسے اسماعیل بن ولید بن ہشام نے خریدلیا تھااوراس کے پاس اپناکل بنوایا تھا.حضرت محمد بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے: رسول اللہ ﷺ بر اماب پرتشریف لائے جو کہ حروثی ہے اور ان دنول حضرت سعد بن عثمان کی ملکیت تھا. وہاں آ پ حضور ﷺ نے ان کے بیٹے عبادہ بن سعد " کودیکھا جو کہ کنویں پرتغمیر شدہ دوستونول ہے بند هے ہوئے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کو کھول دیا بعد میں جب سعد "آئے تو پوچھا کہ کون آئے تھے بیٹے نے والدے سب ماجرا کہا توانہوں نے کہا یقیناً آپ رسول اللہ ﷺ تھے وہ (حضرت عبادہ ) آپ حضور ﷺ کے پیچھے چل پڑے اور جلد ہی آپ حضور ﷺ تک پہنے گئے رسول الله ﷺ نے پیارےان کے سریر ہاتھ پھیرااور دعافر مائی انہوں نے بیان کیا کہوہ (عبادہؓ) استی سال کے ہوکرفوت ہوئے اوراس وقت بھی جوان نظراً تے تھے انہوں نے میجھی بیان کیا کدرسول اللہ ﷺ نے اس کنویں میں اپنالعاب دہن مبارک بھی ڈالاتھا۔ ]اس کنویں کے کل وقوع کے بارے میں ابتدائی مورخین بھی مخصے کا شکاررہے ہیں بعض نے تواہے بئر زمزم کا دوسرانام ہی کہد یا ہے بیشخ سمہو دی '' بھی اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہیں اورانہوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہی کنوال بئر زمزم ہو تا ہم شیخ العباس (ت: دسوس صدی ہجری) نے واضح طور پر کلھا ہے کہ بئر ایبہاباور بئر زمزم دونو لمختلف کنویں تھے اور حقیقت بھی ہیہے کہ آج بھی یہ کنواں حرہ غربیہ میں مجدمنارتین کی غربی جانب تھوڑے فاصلے پرٹرکول کے اڈے کے درمیان واقع ہے اس کنویں کی نسبت سے میعلاقہ حی اہاب یعنی اہاب کا علاقہ کہلاتا ہے اس پرموجود قدیم عمارت کوعمالیم مساركرديا كياب مركنوي مين آج بھي ياني ہے.

A 105.00 F.

اس کنویں کی باقیات وادی العقیق میں حضرت عروہ بن زبیر سے محل کے کھنڈرات کے سامنے موجود ہیں. ذوالحلیفہ کی طرف جانے والے وادی العقیق کے پل کے شروع میں بائیں جانب بیدونوں تاریخی آثار واقع ہیں . دونوں کے درمیان ایک چھوٹی ہے سڑک گز رتی ہے بھی ایسا بھی دورتھا جب کہاس گنویں کا یائی عبای خلفاء کے لیے بغداد تک لے جایا جاتا تھا. ہارون الرشید کے لیے تو خاص طور پراس کا پالی بوتلول میں مجر کر لے جایا جاتا تھا. (۱۰۰) چونکہ حضرت عروہ بن زبیر ﴿ بَهِلْ صدى ججرى كےسات فقہاء

ير خيل مجھے جاتے تھے اورلوگ ان سے علمی استفادہ کے ليے ان کے کل کا چکرا گایا کرتے تھے،اس ليے ہرآنے والا ان کے کنویں کے پائی ے بھی مستفید ہوتا تھا، یوں ابتدائے تاریخ مدینہ ہے ہی بیکٹواں شہرت کے ساتویں آسان پر پہنچ گیا تھا.

صدیوں تک اس کا میٹھا یانی اہل مدینہ کی پیاس بجھا تار ہا بیسویں صدی کی پہلی دود ہائیوں تک بیکنواں خدمت اہل مدینہ میں پیش پیش ر اکونکہ بیاس بری شاہراہ پرواقع تھا جو کہ مجد نبوی شریف ہے براستہ ذوالحلیفہ براہ راست مکت المکر مہتک جاتی ہے آج بھی اس کنویں میں پانی موجود ہے اور پرانے اہل مدینہ کے اقوال کے مطابق اس کا پانی گردے میں پھری کے علاج کے لیے اکسیر سمجھا جاتا تھا۔اس کے پاس ہی اں مارت کی باقیات بھی موجود ہیں جن ہے گزر کرایک زینداس کی سطح آب تک جاتا تھا.اب اس کنویں کے دہانے پرمضبوط لوہ کا جال ڈال کراس کے پانی کے استعال کی حوصات کی گئی ہے اگر جہ بیوادی العقیق کیطن میں واقع ہے مگراس کنویں کی گہرائی بہت زیادہ نظر آتی ہے .

بُرْعَلَى كُرُمُ اللَّهُ وَجِهِهِ (ابيارِيا آبارِعَلَى كُرُمُ اللَّهُ وجِهِهِ)

كنوؤل كى ايك كثير تعداد جوكه سيدناعلى كرم الله وجهه في وادى العقيق مين ذوالحليف كعلاقي مين كهدوائ عقف آج بهي موجود ب. ان کنووں کی شہرت نے تو ذوالحلیفہ کے نام کو بھی گہنایا ہوا ہے اور سید ناعلی کرم اللہ وجہہ کے نام سے منسوب ہونے کی وجہ سے بیتمام علاقہ ابیارعلیٰ ا اً اباعلیٰ کہلاتا ہے ان تمام کنووں کے متعلق تفاصیل ہم نے وادی العقیق کے شمن میں باب "مدینظیب کی وادیال" میں فراہم کی ہیں.

سیدناعلی کرم اللہ و جہہ کے لگوائے گئے تمیس کنووں ہے ابھی تک چندموجود ہیں اور وافر مقدار میں پانی مہیا کرتے ہیں. بید دونوں کویں ایک دوسرے کے قریب ہی ایک محجوروں کے باغ میں واقع ہیں (تصویر جولائی ۲۰۰۳ء).

مدينه طيبه مين قديم فراجمي آب كانظام - عين الزرقاء

ا یام جاہلیت سے لے کر چھرت مبارکہ تک اور پھراس کے بعد ہے موجودہ صدی کے شروع تک مدینہ طیبہ میں فراہمی آب کا بڑاؤ ربعہ کنویں ہی تھے جن میں مندرجہ بالاسات متبرک کنویں بھی شامل تھے، مگراس کے ساتھ ساتھ عین الزرقاء (یاعین الازرق) کے زیرز مین یانی <sup>ل فراہم</sup>ی کے نظام نے بھی اہل مدینہ کی ضروریات پوری کرنے میں بہت اہم کر دارا داکیا ہے جھزت معاویہ کے دور میں مروان بن الحکم نے الل مدینہ کی آبی ضرور بات کو بورا کرنے کے لیے جوز سرز مین نظام تعمیر کروایا تھاوہ بلاشبداموی دور کا شاہ کا رہے اس نظام کی تعمیر کے وقت لکی مرتبہ حضرت معاویہ ؓ نے بذات خوداس منصوبے کی نگرانی بھی کی تھی (۱۰۱)

اس نظام کے تحت معجد قباء کی غربی جانب ایک بہت بڑا کنوال کھودا گیا تھا جس کا پانی زیرز مین بڑی نالیوں کے ذریعے مدیند شہر تک لایا گیا

برحضرت على كرم اللدوجيه اگست ۲۰۰۲ء



اں نظام کی تجدید ، توسیع اور صفائی کا تھم دیا اور یوں اہل مدینہ کوا یک بہتر نظام میسرآ گیا۔ اس کے بعد موجوع ہیں سلطان سلیم نے اسے مرمت کرواکران میں بعد مزید کووں کے پانی کا اضافہ کیا۔ سلطان عبدالحمید دوم نے اس میں مزیداضافہ کیا۔ (۱۰۳) جدمزید کووں کے پانی کا اضافہ کیا۔ سلطان عبدالحمید دوم نے اس میں مزیداضافہ کیا۔ (۱۰۳) ورفقیقت پورے جاز میں سے مکنا نظام فراہمی آب اپنی مثال آپ تھا اور دیار مغرب سے آنے والے زائر اے دکھ کر دنگ رہ جاتے تھے. برطانوی جاسوں رچرڈ برٹن جو مدینہ طیبہ ۱۸۵۰ میں آیا تھا اس نظام کے متعلق رقمطر از ہے: '' سے پانی کی نمبر زیرز مین چاتی ہے جو کہ مطابق میں فٹ نیچ سے گزرتی ہے مختلف مقامات پرمخرج بنائے گئے ہیں مطابق میں فٹ نیچ سے گزرتی ہے مختلف مقامات پرمخرج بنائے گئے ہیں



پینے کے علاوہ عین الزرقاء کے نظام ہے زراعتی آبیاشی کے لیے بھی پانی مہیا کیاجا تاتھا۔ پانی کی فراہمی کے ان مخرجول کوالدبل (جمع الدبیال) کہاجا تا تھا بھو ہا پیخرج دوقسموں کے ہوتے تھے: پہلے وہ تھے جو کہ کئویں کی طرز پر ہوتے تھے جن سے پانی روائتی طریقوں سے نکالا جاتا تھا۔ دوسراطریقہ بیتھا کہ طح زمین سے بچھ بلندی پر پانا تھا۔ یعنی رک کے ساتھ ڈول باندھ کران میں ڈال دیا جاتا تھا اور بحر کر باہر کھنچ لیاجا تا تھا۔ دوسراطریقہ بیتھا کہ طح زمین سے بچھ بلندی پر پانی کی ذات (Reservoir) بنادیے جاتے تھے جن کے ساتھ ذیبر کئے گئے تھے جن پر پڑھ کرلوگ اپنی ضروریات کے لیے پانی نکال لیا کرتے تھے جوان مخر جوں سے پانی نکال کر بہت بی کم داموں پر مشکیز سے کندھوں پر الحائے گھر گھر بانی پہنچانے کا کام کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں بھی یہ سے مٹی سے جنے الا جو مگوں کو کندھوں پر اٹھا کہ کہ گھر بانی بہنچانے کا کام کرتے تھے اسے سقوں کی اجرت مقرر نہیں ہوتی تھی بلکہ پہنے والا جو بچھ وی بیا وہ بخوشی قبول کر لیتے تھے بن اس کی د ہائی تک ایسے سقا کڑ مسجد نبوی شریف میں نظر آتے تھے.

عوام کی ہولت کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ایسے منہل اور مخرج تغییر کئے گئے تھے (مثلاً معجدالغمامہ، باب السلام، حارۃ الاغوات، مشہر شہر کئے گئے تھے (مثلاً معجدالغمامہ، باب السلام، عین باب مشہر شہر کئے گئے تھے (مثلاً عین الحارہ، عین باب السلام، عین الذکہ اور باب مصری وغیرہ جہاں عین کا مطلب چشمہ ہوتا تھا بحبدالقدوس الانصاری کے مطابق ۱۳۵۳ ہجری میں پورے شہر میں ایسے منالل کی کل تعدادااتھی جن میں ہے نے زیر زمین تھے جن تک پہنچنے کے لیے زینوں سے اثر کا جانا پڑتا تھا جب کہ تین ایسے تھے جن کے خزان بہت انہال کی کل تعدادااتھی جن برزینوں سے چڑھ کریا تو روائی طریقوں سے پانی نکالا جاتا تھایا پھرایک ایسا بھی منہل تھا جس سے مشینی طریقے بانی حاصل کرتے تھے ہاں سارے نظام کو مناسب طریقے پر جانی حاصل کرتے تھے ہاں سارے نظام کو مناسب طریقے پر جانے کے لیے قواعد وضوابط نافذ تھے جس میں نیکس کا نظام اور سقول کے ذریعے پانی حاصل کرتے تھے ہاں توانین کے تسب عبیثہ ورانہ ضابطہ اخلاق کے پابند تھے جن کی خلاف ورزی پرصارفین کو عدالت میں جانے کا حق تھا اس نظام کو می خطوط پر جلانے کے لیے ایک محکمہ قائم کردیا گیا تھا۔



میں الزرقاء سے پانی کا نکاس آسان منانے کے لیے ایک مخرج

تھا۔ یہ بڑا کنواں بستان چعفر یہ میں متحد قباء کے پاس تھا جس کوا یک راہٹ کہاجا سکتا ہے اونوں اور دیگر پار بردارجانوروں کی مدد ہے اس سے پائی اٹا اس اس اس کے در سے شہر نہوی تک بنسلک کردیا گیا تھا بڑا جو اس تھا تھا۔ جاتا تھا اس کا اس کے عالم مدینہ طیب سے کائی اونے کا بال بھا بڑا ہوں تک بہت آسان تھی البتہ بڑی بڑی بڑی بڑی بالیوں کا جال بچھا بڑو یہ اس سے عام مدینہ طیب کئی مقامات پراضافی کنویں بھی گورکر اس نے محمر ادف تھا جے بہت تندی ہے مرانجام دیا گیا تھا۔ پائی کے بہاؤ کو برقر ادر کھنے کے لیے راستے میں کئی مقامات پراضافی کنویں بھی گورکر ان سے پائی نکالا جاتا تھا اور پھر اس نظام سے منسلک بڑی نالی میں ڈال دیا جاتا تھا الراغی کے مطابق مدینہ طیب کرتے ہو گئی تھیں جوالاروان کے اس کے نالیاں لگئی تھیں جوالاروان شرک بہت بڑے الیے بہت بڑا گئی تھیں ہوا گئی ہے کا طرف نکال دیا جاتا تھا۔ اس طرح پورا شہر نبوری اس نظام سے مستفید تک جو لیا گیا تھا تھا۔ کہ بہت بڑے باتا تھا۔ اس طرح پورا شہر نبوری اس نظام سے مستفید ہوں جو اس میں خوال ہوں ہوں جو اس میں بھر رہا ہوں آب کے لیے مزید کرتے ہو گئی تھیں۔ کئی جاتے دہ اور اس طرح مدینہ طیب تک جو پائی پہنچا وہ بہت سے کنووں سے نکالا جاتا تھا مشال بڑا رایس ،بٹر رہا ہوں کہ برائے گئے تھے۔ کئی جاتے دہ اور اس طرح مدینہ طیب تک جو پائی پہنچا وہ بہت سے کنووں سے نکالا جاتا تھا مشال بڑا رایس ،بٹر رہا ہوں کہ بڑا جو پہنے گئے تھے۔ کئی جاتے دہ اور اس طرح مدینہ طیب کی کروں کے لیے مختلف مقامات پر 'منہل' ' جنی : مناہل۔ یائی کے یائی کے مخراح کے گئے تھے۔ عبدالرجیم السقاف وغیرہ اس سے پائی کے اخراج کے لیے مختلف مقامات پر 'منہل' ' جنی : مناہل۔ یائی کے کئی کے کئی کی کروں کے لیے مختلف مقامات پر 'منہل' ' جنی : مناہل۔ یائی کے یائی کے کئی کے کئی کے گئی تھے۔ عبدالرجیم السقاف وغیرہ اس سے پائی کے اخراج کے لیے مختلف مقامات پر 'منہل' ' جنی : مناہل۔ یائی کے کئی کے گئی کے کئی کیا کے گئی تھے۔ کہ کہ کے کئی کرائی کے کئی کھی کے کئی کی کئی کی کئی کی کئی کے کئی کے کئی کیا کے گئی

سیکہنا کوئی مبالغد آرائی تبیس کے ذریرز مین پانی کی فراہمی کا پہ نظام سب ہے اولین ہمنفر واورا یک بہت بڑا منصوبہ تھا جو کہ ارض تجاز میں کئے شہر میں تغییر کیا گیا تھا دولت اسلامیہ کی توسیع کے خمنی فوائد میں ایک فائد و بیجی رہا تھا کہ مسلمانوں کو دیگر ممالک میں مختلف رفاہی نظام و کچھے کے مواقع میسر آئے جن میں سابقہ روی علاقے اور خاص طور پر با دالشام بھی شامل تھے جہاں پانی کی فراہمی مختلف نہروں اور دریاؤں کے ذریعے ہوتی تھی ان کو دکھے کر حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا کہ اہل مدینہ کی خدمت کے لیے بھی کوئی ایسانظام جاری کیا جائے تا کہ لوگوں گوگھر بینے پانی میسر آجائے۔ چنانچوانہوں نے مدینہ طیبہ کے گورز مروان بن اٹھام کواس خیال کو مملی جامہ پہنانے کا تھم دیا مروان کی آئھیں نمل (مین الازرق) تھیں بھر بی جائے ہیں منصوبہ کو ملی جامہ اس کے الازرق) تھیں بھر بی زبان میں ' خوم عین ان افظ ہے : یعنی اس کا مطلب آئھ بھی ہوا درچشہ بھی ۔ چونکہ اس منصوبہ کو ملی جامہ اس کے بہنایا تھا اس کے اس منطوبہ کو میں انور قائم' کہا جانے دگا جس کا مطلب '' نیل آگھ' گا' ''خواہمی آب کے نظام کو ' عین انور قائم' کہا جانے دگا جس کا مطلب '' نیل آگھ' گا' '' نیل چشم'' ہے۔

تاریخ ندینہ طیبہ میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ۵۱۰ جمری میں سیف الدین ابی الہجاء کی گورزی کے دور میں پانی کی ترسیل مجد نوئ شریف تک کرنے کے لیے میں الزرقاء کے قریبی پانی کے ذخیرے سے زیر زمین نالی کے ذریعے باب السلام کی جانب سے محن مجد نوئ شریف میں بھی ایک منہل کا اجراء کیا گیا تھا۔ اس منہل سے فوارے کی شکل میں پانی نکتا تھا جو فراہمی آب کے علاوہ مجدشریف کی خواہور آن میں بھی اضافے کا سبب تھا۔ استعمال شدہ پانی ایک نالی کی ذریعے مجدشریف سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ تاہم بعض لوگ وضوء اور پیاس بجھائے میں بھی اضافے کا سبب تھا۔ استعمال شدہ پانی ایک نالی کی ذریعے مجدشریف سے مجدشریف کا تقدس مجروح ہوتا تھا، مزید برآس اس سے مجدشریف کے علاوہ اسے دیگر ضروریات کے لیے بھی استعمال کرنے لگے جس سے مجدشریف کا تقدس مجروح ہوتا تھا، مزید برآس اس سے مجدشریف میں مند کردیا گیا۔ (۱۰۲) البت میں حفظان صحت کے مسائل بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اس لیے اسے منقطع کر کے اس نظام کو مجد نہوی شریف میں بند کردیا گیا۔ (۱۰۲) البت منظم کر میں دستیاب تھا۔

پانی کے اس عظیم نظام تر سال کی اہمیت کے پیش نظرتمام حکمرانوں نے اس کی مناسب دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھار کھی کیونکہ شہر نبوی گیا۔
ہم باسیوں کی شہری زندگی اس پر بہت انحصاد کرتی تھی مواسم جے میں تو اس نظام کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی لاکھوں کی تعداد میں دور درانہ سے جائے جائے گیا تھی در مستفیدہ وتے تھے بنویں صدی کے آخر میں سلطان اشرف تیتبائی نے اس نظام کی مرمت اور توسیع کا تشکم دیا اس تمام تر دیکھ بھال کے باوجود چونکہ یہ نظام طرز کہن پر چل رہا تھا اس لیے بھی بھاراس میں تقطل بھی پیدا ہوجاتا تھا بھائی دور سے شرون میں ایک باراس کی زیر زمین نالیاں مسدودہ ہونے سے پانی کی فراجی کا پورانظام تعطل کا شکار ہوگیا۔ چنانچے سلطان سلیمان قانونی نے ۹۳۲ ججری ش

# حواشي

- (۱) عبدالقدوس الإنصاري ، آثار المدينة المنوره بص: ۲۴۸
- (۱) انن اسحاق، ميرة رسول التد ﷺ (The Life of Muhammad) ،آ مسفورهٔ يو نيورشي پريس ،کراچي ،طباعت ۱۹۷۸،۵ من ۲۰ ۲
  - (r) زين الدين الي بكرالمراغي (ت: ٨١٢جري) تحقيق النصرة بتخيص معالم دارالجز و بمكتبة العلميه ،مدينة الموروجي: ١٤٠
    - (١) محي بخاري، ج:٣ ، نمبر٢٥ و ١٥٥
    - (a) ليسف عبدالرزاق،معالم دارالجر و،بيروت، تيسراا يديشن،١٩٨١
      - (٢) مجدالدين فيروزآبادي، مغانم المطابد في معالم طابه ص: ٢٩١
- (٤) جمال المطرى (ت: ٣١ ٤ جرى) ، التعريف بما آنت الجرة من معالم دار المجره ، المكتبة العلمية ، مدينة منوره (٣٠٢ اجرى) من ٥٩٠
  - (٨) سمبوري، وفاء الوفاء يص: ٩٨٣
  - (4) الراقى مصدر مذكوريس: ١٤٨
  - (١٥) محیح بخاری ،ج: ٣ بغبر ١١٥ وج: ٢ بغبر ٥٣٠ فيزاين شبه الخمير ي اليصري (١٤٣-٢٦٢ جري) ، تاريخ مديد ،ج: ١٥٠ فير ١٥٠
    - ا) صحیحمسلم، ج:۲، نمبر۱۸۵ نیز ۱۸۹
    - (۱۲) این اسحاق مصدر ندکور صفحات: ۴۹۸-۴۹۹ فیروز آبادی مس : ۲۳۷
      - (۱۳) ابن شبه مصدر مذکور جفحات: ۲۷۳-۲۷۳
        - (۱۴) عبرالقدوس الإنصاري ص: ۲۴۵
          - (۱۵) فیروزآبادی من ۳۷:
          - (۱۶) این نجار بی ۱۰۲:
        - (۱۷) المطرى مصدر مذكور من : ۲۷
    - (۱۸) على بن موى آفندى، وصف المدينة (١٣٠٣ انجرى بمطابق ١٨٨٥ء) من ٢٧:
      - (١٩) ابرائيم العياثي المدني ،الميدينة بين الماضي والحاضر ,ص: ١٦٣
        - (۲۰) صحیحسلم، ج.۴۲ نمبر ۹۱۱ هجیج بخاری، ج.۹ نمبر ۳۹۷
          - (١١) الراغي ص:١٩٩
          - (rr) فيروزآبادي من ده
          - (rr) مي بخاري، ج: ٤، نمبر ٢٧٥
            - (۲۲) الينا،ج: ٢، نمبر ٢٥٧
            - (۲۵) این نجار بس:۱۰۳
          - (٢٦) فيروز آبادي صفحات: ٢٨-٢٨.
      - (٣٤) ابراتيم رفعت ياشا، مرآ ة الحرمين، ج: ابصفحات: ٣٩٨-٣٩٩.
    - (٣٨) قارى شريف احد معين الحج مكتبه رشيديه، كرا چي، پېلاا يُدليش، ص ٢٨٨٠.

بیب و یں صدی کے دوسرے نصف میں مدینہ طیب کی آبادی میں ہوشر بااضافہ ہونے لگا شہر کی قدیم فصیل آہت آہت ہم کردئی گیا اللہ چاروں طرف آبادی پھیل گئی جس کی وجہ سے عین الزرقاء کا قدیم نظام جدید نقاضوں سے ہم آ ہنگی برقر ار ندرہ سکا، پرانے شہر کے گردئی آبادیاں بن گئی تھیں جن تک اس نظام کہن کو لیے جانا محال تھا،ان مشاکل کے پیش نظر سعودی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ذمہ یفرائش تھے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ مدید طعیبہ کی بڑھتی ہوئی آبی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے مختلف تجاویز پرغوروخوض کے بعد ۱۹۷۸ء میں اس کہ سات کا جائزہ لیا جائے کہ مدید خطیبہ کی بڑھتی ہوئی آبی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے مختلف تجاویز پرغوروخوض کے بعد ۱۹۷۸ء میں اس کہ سخت کے جائی کے تحت ایک کہنے میں شامل مواجہ کی ہوا جو کہ محکمہ بین الزرقاء کے تمام ملاز مین کو اس نے محکمہ میں شامل کیا گیا۔

اگر چداب مدینه طیبه کی آبادی کئی گنابڑھ چکی ہے مگر فراہمی آب کا جدید نظام اتنی مضبوط بنیادوں پراستوار کیا گیاہے کہ مواہم مج بنی بھی لوگوں کو پانی کی محصول نہیں ہوتی مدینه طیبہ کے اردگر داشتے واٹرٹر پنٹ پلانٹ لگ چکے ہیں کہ اب صاف پینے کا معدنی السامت السامت کی محمد نی پانی بوتلوں ہیں بندوا فرمقدار ہیں ہرگلی اور محلے کی کئر پر موجود دکا نوں میں دستیاب ہے دیگر فوائد کے علاوہ اس سے بلد بید پیلیب کے نظام آب رسانی پر ہو جھ کم ہوگیا ہے ۔ چونکہ لوگوں کی قوت خرید ہڑھ گئی ہے عام آ دمی بھی معدنی پانی کو بلدیہ کے پانی پر ترجیح دیتا ہے بلدیہ کا یانی تو اب گھر کی دیگر ضرور بیات تک محدود رہ گیا ہے ۔



- (٥٩) سنن ابن ماجيه خ زاجل (٥٩)
- (٩٠) سمبودي چس: ٩٤٩. نيزاين شبه وين ايسڤان : ١٦١-١٢١
  - (١١) اين شبه بي الماس ١٩١
    - (١٩٢) اليتا الله
    - (٦٢) الينانس:١٩١
- (۱۴) الشيخ عبدالحق محدث د بلوی (۵۸ -۵۲ اجبری)، جذب القلوب الى ديار الحوب بس:۱۵۹
  - (90) المن تجاريض:١٠٦
  - (۲۲) مجودي، ا۸۹
- (٦٤) الشَّخ جعفرين التاعيل البرزنجي مزنبة الناظرين في مسجد سيدالاولين والآخرين جس ٣٢٢
  - (٦٨) سمبووي خلاصة الوفاء بص: ٢٥٨.
    - (۱۹) منقول از مجودي من ۹۲۹:
    - (40) الن معدين المن ١٠٠٠
      - (١٤) الينا
      - (۷۲) این نجار بس ۱۰۸
      - (۲۲) اليتا الس
  - (٤٣) جزل ابراتيم رفعت ياشا، مرآة الحرمين، ج:ابس: ٣٣٠
- (40) السيداحد ياسين احمد الخياري (ت:١٣٠٨ جبري)، تاريخ معالم المدينة المنور وقد ميأ وحديثًا، چوتفاليهُ ليثن ، ١٩٩٣، مدينة طيب بعثمات ١٨٥٠-١٨٥
  - (٤٦) ابن شبه الح: ايس: ١٥٩
  - (44) الرافي (ت:١٢١٨ بجري)
    - (۷۸) النظري من ٥٩:
  - (29) يوسف عبدالرزاق من ٢٩٠٠
    - (۸۰) الراغي بن ١٨٠٠
  - (٨١) عبدالقدوس الانصاري جن ١٣٣١ ( بين القوسين الفاظ صرف وضاحت كي ليم بين ).
    - (٨٢) ايرابيم المدنى العياشي من : ١٤٤
- (۸۳) علی حافظ (Chapters from the History of Medina)،اس کتاب کے آخر میں وضاحت کے لیے نقشہ دیا گیا ہے بیز دیکھئے عالی محمد الامین الشقیطی مصدر مذکور میں:۲۳۸جن کے الفاظ میں بئر سقیا جدوروؤ (جے ماضی میں کبھی جدہ روؤاور کبھی مکدروؤ کہا جاتا تھا مگر موجودہ نام عنبر میدروؤ ہے) کے شیخے مدفون ہے۔
  - (۸۴) تحد الجاسر مرحوم، فيروز آبادي كي مغانم المطاب في معالم طابه مين ان كالشيمة ايك قابل قد راضاف ب- ٣٥٦
    - (٨٥) سمبوري ،وفاع الوفاء، ص:٩٨٢
    - (٨٧) اينا، نيزابن شبه نيجي اي دائے كااظهار كيا ہے.
      - (٨٤) في احمر بن عبدالحميد العباسي ص: ٢٥٧
        - (۸۸) المطرى،ص:۵۹

- (۲۹) علی حافظ ،ابواب تاریخ المدینة المهوره (اردوایڈیشن)،ص:۱۲۹ جیرانی کی بات ہے کہاسی کتاب کے انگریز می ترجیے سے بیپیراگراف حذف کردہ گیاہے بٹائداس لیے کدایک سابق رئیس بلدیہ جرم النو می شریف کے دل کی آواز سے کوئی موجود و مقترر شخصیت چیس جیسی ہوگئی ہو
  - (۴۰۰) ابراتیم المدنی العیاشی مصدر مذکوریس: ۲۳۸
    - (۲۱) محج بخاری، ج:۸. نمبر ۲۲۵
  - (٣٢) ابن سعد، الطبقات الكبرى ، دارصادر، يتروت ، ج: ايس: ٥٠٥
    - (٣٣) سمبودي ش: ٩٥٩
    - (٣٣) سنن الي داؤدءا-٢٠٠
  - (۳۵) اینیا، قمبر ۷۰۰ ال حدیث مبارکه کاذ کرالتر مذی نے بھی کیا ہے (اردوتر جمہ بدلیج الزیان ، ضیاا حسان پیبشرز ، او ہور، ۱۹۸۸) ہیں: ۷۲. مندامام احمرالنسائی اورالیبیتی میں بھی بیرصدیث مبارکہ موجود ہے.
    - (٣٩) اين معدرج:١١،٥٠٥٠ (٣٩)
      - (٣٤) الينا
    - (٣٨) سمبوريٌ،خلاصة الوفاء،ص:٣٥٢
      - (٢٩) اينام ٢٥٣
      - (۴٠) فيروزآبادي إص:٣٢
      - (۱۲) سنن الي داؤد، ١-٢٠٠
    - (٣٢) ابن ضياء الكي (ت: ٨٨٥ جرى) ، تاريخ مكة المشر فدوالمسجد الحرم والقبر الشريف، جس: ١٣٠
      - (٣٣) الينا
      - (٣٣) رحلة العياشي (المدينة المنوره في رحلة العياشي) بس: ١٥٧
    - (٣٥) الشيخ احد بن عبد الحميد العباسي (وفات دسوير صدى جرى) عمدة الإخبار في مدينة المختار ، المكتبة العلمية ، مدينة طيب ص٢٦٥.
      - (٣٦) غالي محمد المين الشنقيطي بس:١٦٥
      - (٧٧) على حافظ مصدر مذكور ص: ١١٩
      - (۴۸) محمدالسيدالوكيل جن:۱۵۰
      - (٣٩) غازى بن سالم التمام، رسائل في آثار المدينة النوبي، مدينه منوره ادبي كلب، بهلاا يُريش، ٢٠٠٠، ص: ٢٢
        - (۵۰) ابن نجار، صفحات: ۱۰۷\_ ۱۰۷
          - (١٥) حواله؟
        - (۵۲) ابن نجار ، صفحات: ۲ ۱۰ ۲ ۱۰۷.
        - (۵۳) فيروزآبادي جن: ۱۳ المطري جن: ۵۵
          - (۵۳) این سعد، ج:۱،ص:۸۰۵
            - (٥٥) اينا
            - (٥١) ايضا
            - (۵۷) عمودي، ص: ۹۷۹
          - ٥٠٥: ١٢٠ اين سعد ، ج: ١،ص ٥٠٥

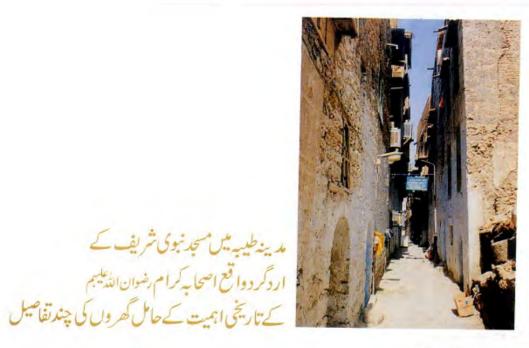

MOV





- (٨٩) الضايص: ٢٦١
- (٩٠) ابراجيم العياشي بس:٢٥٠
- (٩١) محمد كبريت العسيني المدني (ت: ٧٠ اجري) الجوابر الثمينه في محائن المدينة ، ١٩٩٧ صفحات : ١٣٨ ١٣٩.
- (۹۲) سمہو دی ،خلاصة الوفاء،ص:۵۱۹.ان کا بیان ہے کہ بطلة اہل بیت الطاہر دسیدة فاطمة بنت حسین ؓ نے دورکعت نماز ادا کر کے خود کدال اٹھا کر کنویں کی کھدائی شروع کردی گر جب مزدوروں نے دیکھا تو وہ آ گے آ گئے اور باقی کا کام انہوں نے تکمل کیا.
  - (٩٣) المراغي جن: ١٨٠
  - (۹۴) شخ احمد بن عبدالحمد العباسي من ۲۸۴۳
  - (Archaeological Guide Map to Medina al-Munawwara) على حافظ شميمه (Archaeological Guide Map to Medina al-Munawwara)
    - (٩٦) ابراتيم العياشي بس:٢٢٦
      - (٩٤) الرافي ص:١٨٠
    - (٩٨) على بن موي آفندي، وصف المدينة بس ٣٣:
      - (٩٩) غازى بن سالم التمام بص: ١
      - (۱۰۰) شخ احمد بن عبدالحميد العباي من: ۲۵۰
      - (۱۰۱) محد كبريت الحسيني المدني من ۲۹۲:
    - (۱۰۲) الراغي بص: ۱۷۸ نيز فيروز آبادي بص: ۲۹۲
    - (۱۰۳) عبدالقدوس الإنصاري ، صفحات: ۲۵۹\_۲۱
  - (Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medinah & Mecca) (۱۰۴)

    Vol. 1 , a Reprint in 1964 of the Memorial Edition originally published

    by Tylston and Edwards in 1893, Dover Publications, New York, ISBN 486-21217
    - (١٠٥) الينا





مدینه طبیه زادالله شرفاهٔ کاعموی نقشه ۲۰۰۸ به

اوردیر ہے مجدشریف میں بھی تھے جس نے ان کے تیمین کامبحدشریف میں آنا جانا آسان بنادیا تھا. جہاں تک ایسے دروازوں کا تعلق ہے جو کہ مبحد میں تھا۔ جہاں تک ایسے دروازوں کا تعلق ہے جو کہ مبحد میں تھلے ہے ان کوغز وہ احد ہے پہلے ہی بند کرنے کے احکام ہو گئے تھے سوائے ججرات مبار کہ رسول الامین تھا اور بیت سیدنا علی کرم اللہ و جہہ کے البتہ کھڑ کیاں اورخو نے (وریچ) کھلے رہنے دیئے گئے تھے مگر ان کو بھی حیاۃ طیبہ کے آخری ایام میں بند کرنے کا تھم دے دیا گیا تھا سوائے خوند سیدنا ابو بمرصدین کے جس کو استثنائے خصوص سے وارکھا گیا تھا. میہ خوند اس وقت کی مبحد شریف کی غربی دیوارے متصل اور موجودہ مقام منبر شریف کے قریب تھا.

مجد شریف کی غربی جانب اس مقام کی طرف جہاں بعد میں متجد النمامة تعمیر ہوئی زیادہ تر علاقہ خالی تفاجہاں بعد میں بے گھر اسحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین نے اپنے نیمے نصب کر لیے سے اور اس نسبت سے بید علاقہ ' فساطیط' (لیمی نیموں کا علاقہ ) کہلاتا تھا۔ بہاں دیگر اسحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ گا خیمہ بھی کافی دیر تک رہاتھا۔ حضرت محمد بن عمار بن یاسر سے عمروی ہے۔ رسول اللہ تھا عیدین کی نمازوں کے لیے مصلی (موجودہ نام مجد النمامہ) تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس گزرگاہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس گزرگاہ سے تشریف لے جاتے تھے جو کہ ' اصحاب الفساطیط' (جھیوں یا جھونہڑیوں والے اصحاب) کے علاقے سے گزرتی تھی۔ یا (م) تاہم شرقی جانب کچے اور پکے مستقل گھر بن چکے تھے جن میں سب سے زیادہ اہم واشہر گھر فرانب کے اور پکے مستقل گھر بن چکے تھے جن میں سب سے زیادہ اہم واشہر گھر ' دارابوایو بالانصاری'' ، اور' داراسعد بن زرارہ'' تھے اس اراضی کا معتد بہ حصہ حضرت حارثہ بن نعمان الانصاری' کی آبائی ملکیت تھا جن کے ایک سے زیادہ گھر اس علاقے میں ہوا کرتے تھے۔ کیے بعد ویگر نے انہوں نے اپنے تمام گھر شد دوسرا خیرالور کی تھے کو ہمبہ کرد سے تھے جن میں بوئے وربیکے میں پروٹے جرات مطہرات تعمیر ہوئے اور بعض کی زمین مہاجراصحابہ کرام رضوان اللہ عیمی کودے دی گئی تھی۔ جن میں بوئے اور بھن کی زمین مہاجراصحابہ کرام رضوان اللہ عیمین کودے دی گئی تھی۔ جن میں بوئے وربی میں جو کے اور جو کی میں بوئے اور جو کی میں بوئے اور جو کی میں بھرات تعمیر کودے دی گئی تھی۔ جن میں بوئی جو کی میں بھرات تعمیر ہوئی اور بھن کی زمین مہاجراصحابہ کرام رضوان اللہ عیمین کودے دی گئی تھی۔

جب سرورکا نئات سیدالبشر ﷺ نہ یہ یہ خطیب میں جمرت فرمائی اور حضرت ابوابوب انصاری کے کا ثمانہ کوشرف اقامت بخشاتو اس وقت تک بنوفزر ن کے صرف چندگھرانے وہاں آباد تھے. باقی کی زمین زیاد و تر خالی تھی یا وہاں چند کھجوروں کے درخت ہوا گرتے تھے جن سے نہ صرف پیدا وار حاصل ہوتی تھی بلکہ ان کے سائے میں لوگ آرام کرتے اور پچیاں جھولے ڈال کر کھیاا کرتے تھے جیسا کہ ام المونین سید ہ عاکشہ صدیقہ سے ان کی رفعتی سے متعلق مروی حدیث مبار کہ سے فاہر ہوتا ہے. بہت می روایات اس بات گی حسیا کہ ام المونین سید ہ عاکشہ صدیقہ سے ان کی رفعتی سے متعلق مروی حدیث مبار کہ سے فاہر ہوتا ہے. بہت می روایات اس بات گی فشائد ہی بھی کرتی بین کہ حضرت ابوابوب انصاری کے گھر کے آس پاس اورا حاط مبحد نبوی شریف کے دور وزر دیک الخزرج کے فئلف شعوب کے چنداور گھر بھی تھے۔ شالی جانب بنی ساعد و کا مجھوٹا ساگا وَاں تھا ( موجود و مقام سقیفہ بنی ساعدہ کے آس پاس) جب کہ اس سے نواز اتواس وقت انصار کے 9 گاؤں ( جھوٹی تھوٹی آبادیاں ) اس علاقے میں آباد تھے جہاں مختف شعوب وقبائل کے لوگ بستا سے نواز اتواس وقت انصار کے 9 گاؤں ( جھوٹی تھوٹی آبادیاں ) اس علاقے میں آباد تھے جہاں مختف شعوب وقبائل کے لوگ بستا سے اورار د گھوروں کے درخت اور کھیت ہوا کرتے تھے. (۱)

جس جگہ پر مجد نبوی شریف اور کا شانداقد س اور هجرات مبارکہ کی تعیر عمل میں آئی و ہاں بھی تھجور کے درختوں کے جھنڈ ہوا کرتے تھے اوراس کے خالی حصے پرایک اعاط سابنا ہوا تھا جہال تھجور ہیں سکھائی جاتی تحییں ، بیتمام علاقہ ان چند بستیوں پر مشتمل تھا جن میں اکثر و بیشتر مٹی اور گارے کے بنے ایک منزلہ مکان ہوا کرتے تھے کہیں کہیں کوئی استثناء بھی تھا کہ دومنزلہ مکانات (جیسے حضرت ابوایوب انصاری شکا گھر) یا اکا دکا الطم' (جیسے حضرت حسان بن ثابت شکاکل افراع) یا سقنے (جیسے سقیفہ بنی ساعدہ) نظر آجاتے تھے بشر تی جانب بنوخز رہ کے گھر تھے جب کہ نم بی جانب زیادہ تر بنواوس کی شاخیں آباد تھیں شال مغرب کی جانب قبیلہ بنوساعدہ آباد تھا م اور یال نے تعیر باز کہ انتہاء میں مجد آباد یال نے اور یال زیادہ گنجان آباد نہ تھیں بلکہ اکا دکا گھر ول پر مشتمل ہوا کرتی تھیں بعض اعادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتداء میں محمد شریف کی غربی جانب جبل سلع تک سوائے بنوساعدہ کے خال خال بن کوئی گھر ہوا کرتا تھا اسی طرح صحابیہ سیدہ عائشہ بنت قدامہ شے مردی حدیث کے الفاظ کچھ یول ہیں: آبم سے جب کوئی حضرت عثمان بن مظعون شکی قبر کے قریب کھڑ اہوتا تو بغیر کسی رکاوٹ کے مردی حدیث کے الفاظ کچھ یول ہیں: آبم سے جب کوئی حضرت عثمان بن مظعون شکی قبر کے قریب کھڑ اہوتا تو بغیر کسی رکاوٹ کے مردی اللہ کھٹے کا کا شانہ مبارک نظر آبا تا تھا۔ آرا)

ے گھر مہاجرین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی آباد کاری کے لیے رحمت اللعالمین اورانیس الغربین ﷺ نے معجد نوئ شریف کے اردگر دواقع کھی زمین اوراس اراضی کو جو کہ انصار نے برضاور غبت بحضور رسالت مآب ﷺ ہیہ کردی تھی (مثلاً حضرت حارث بن النعمان ؓ وغیرہ نے ) مختلف پلاٹوں میں تقسیم فر مایا اور مہاجرین کے لیے مختص فرمادی ۔ یوں حیاۃ طیبہ کے دوران معجد شریف کے جا دوں اطراف میں اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے گھر بن گئے تھے قربت کا شانہ اقدس رسالت آب ﷺ کے حصول کی خاطر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی تگ و دو بھی کرتے تھے جھڑے انس بن مالک ؓ مے مروی ہن ابنی اسلمہ کے لوگ معجد نبوی شریف کے قریب منتقل ہونا چاہتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نہیں چاہتے تھے کہ باقی کا شہر نبوی ویمان موجائے لبذا آپ حضور ﷺ نے انہیں فرمایا: [اے معشر بنی سلمہ! کیاتم نہیں چاہتے کہ تم معجد نبوی میں آنے کے لیے جتنے زیادہ قدم چلو گئاس کا اتنابی ثواب لوگے ؟ اس پر انہوں نے اپنی پر انی آبادی میں بی رہنے کا فیصلہ کرلیا ۔ ] (س)

مغر کی جانب سب سے معروف گھر سید نا ابو بگرصد ایق " (خوند ابو بکڑ) اور سید نا عمر بن الخطاب " ( دار قضاء الدین ) ہے ہاس طرف سید نا ابو بکرصد ایق " کا ایک چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا جس میں ہے ایک چھوٹا سا دروازہ یا در پچپر (عربی میں خوند کہلاتا تھا) معجد شریف میں کھلتا تھا. بڑے دروازوں کے علاوہ جو کہ باہر کی گلیوں کی طرف ہوا کرتے تھے مبحد شریف ہے متصل گھروں کی کھڑکیا <sup>ال</sup>



١٢- وارآل عمر

۱۳- دارمروان بن حکم

١٥- وارحضرت عباس بن عبدالمطلب

١٧- خوخه حضرت ابو بكرصد لق

١٣- دارحضرت حارثه بن نعمان (بعديس بيركمر دار

حفرت جعفرالصادق کے نام ہے مشہورہوا)

ا- دار حضرت ابوابوب انصاري ا ٢- وار حفرت عثمان (برا گهر) ٣- دار حضرت عثمان (جيموثا كمر) ٣- وارريطه ۵- دار حضرت ابوبكرصد اق ۲- دارجبله بن عمر والساعدي 2- دار حضرت خالد بن وليد أ

> ٨- وارحضرت عمروبن العاص ٩- دارمويٰ بن ابراجيم

١٠- دارعبدالله بن حسن الاصغر بن على بن زين العابدينُّ

اا-دارآل حسن

بن عفانٌ كَ گھر منتھ . يجھءُ مه بعد جب حضرت خالد بن الوليدٌ اور حضرت عمر بن العاصُّ حلقه بگوش اسلام ہوئے تو ان کو بھی ای جانب گھر عطا ہوئے . تا ہم مسجد نبوی شریف ہے متعلیثرتی جانب كا حصه يهلي تو حضرت حارثه بن النعمان ﴿ كَي مَلَيت تَمَا مَكَّر جول جول امهات المومنين رضوان الله علیهن زوجیت طاہرہ میں آتی گئیں وہاں سرکار دوعالم ﷺ کے حجرات مبارکہ ہے گئے انبی کے درمیان خوخہ علی کرم اللہ و جہہ تھا اور انہیں کے مابین حجر ہ مطبرہ سیدۃ النساء سیدۃ فاطمة الزهرا يتمير مواقفا اس جكه يهلي حضرت حارثه بن نعمان "كاايك گفر تفاجن كورسول الله عظم كے سب سے قریبی بمسامیہ ہونے كا شرف ڈیڑھ دوسال تک رہا، آستانہ مباركہ كے تمام جرات مبارکہ شرقی جانب ہی تھے اور سب کے درواز مے مجد شریف میں ہی کھلتے تھے.

مدية طيبه زادالله شرفاه ایک مصور کے خاک کے مطابق ۱۸۵۳، میں چھال طرح تھا محقوظ Cheler Bealty والمراث

(بقكرية تبله العرني وثارو ٢٠٢٠)

شرقی جانب دارسید ناعثانٌ اور دارا بی بکرٌ کے درمیان ایک چیوٹی سی گلی تکلی تھی جوگز رگاہ سیدالا نبیاء والاتقیاء سیدالکونین ﷺ تھی جہال سے ہوکرآ پے حضور ﷺ بقیع الغرقدیا بنی عبدالاشبل اور دیگراوی جال شاروں کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے وارسیدناعثان ا اور حجرات مبارکہ کے درمیان ایک چوڑی گلی تھی جہاں ان اصحابہ کرام رضوان اللّٰه علیہم اجمعین کے جنازے پڑھائے گئے جو کہ حیاۃ طیبہ میں انقال کرتے رہے ای نبت سے بیجگہ جنازگاہ (موضع الجنائز) بن گئی جہاں بعد میں بھی جنازے رکھے جایا کرتے تھے مغربی جانب سب سے اہم گھرخوند سید ناصدیق اکبڑاور دارعمر بن الخطابٌ تھا.ای جانب حضرت عمار ابن یاسر ﴿ كَا گھر بھی تھا.

اصحابہ کرام رضوان الٹدعلیہم اجمعین کے بیدگھر وفت گز رنے کے ساتھ ساتھ ان کے ورثاء کونتقل ہوتے رہے اور پھر کیے بعد دیگرےان کی اگلی نسلوں کے تحت آتے رہے ،مگرزیادہ تربیگھران کےاصل بنانے والوں کے نام ہے ہی مشہوررہے ،مثلاً دارآل عمرٌ ، دارآ ل عثانٌ ، دارخالدا بن الوليدٌ أور دارا بو بكرٌ وغيره جو كه زياده ترشر تي ،غر بي اور جنو بي اطراف ميں تھے شالي جانب ابتداء ميں بہت ے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکانات تھے جن میں سے چند تو حضرت حارثہ بن النعمانؓ کی ملکیت میں تھے اور باقی ماندہ گھرول میں زیا دہمشہور گھرانے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ،حضرت عبداللّٰدا بن مسعودٌ ،حضرت زید بن ثابت ؓ وغیرہ کے تھے جب جمل مسجد نبوی شریف کی توسیع عمل میں آئی تو زیادہ تر شالی جانب کا علاقہ ہی حاصل کر کے اس میں شامل کیا جا تارہا بے خواہ وہ جناب رسالت مآب ﷺ کی حیاۃ طیبہ میں غزوہ خیبر کے بعد ہویا سیدناعمر فاروق ﷺ کے دور میں ہویا سیدناعثان ؓ کی خلافت راشدہ میں یا پھرمہدی عباق اوراس کے بعد کے ادوار میں ہو۔ زیادہ تر اس جانب واقع مکانات کوخر پد کرمبحد شریف میں شامل کیا گیااس لیے اس جانب ہے والے اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے مکانات میں سے چند کے نام صرف تاریخی حوالوں کی صورت میں باقی رہ سکے جب کدان کے ور ثاء دوسری جگہوں پر منتقل ہوتے گئے .ان میں ہے بہت سے گھروں کے مقیمین نے تو برضاء ورغبت اپنے مکانات محبر شریف کے لیے مبدكرد يئے تقے مگر کچھ كو بہت بحث وتحيص كے بعد بيخ پر رضامنداور قائل كياجا سكا تھا بچھلے صفح ير ديئے گئے خاكہ ميں جے بہت ے مثاہیر موزخین کی کتب میں دیئے گئے اشارول اور بلدید مدینه طیبہ کے ماضی قریب میں بنائے گئے نقثوں ہے ( کیونکہ بہت ہے مشہور م کانات ۱۹۸۰ء تک موجود تھے )اخذ کیا گیاہے چندمعروف گھروں کا تقریبی نقشہ پیش کیا گیاہے جن کی تفاصیل نیچے دی گئی ہے.

دارابوابوب الإنصاري

وہ پہلامبارک گھر جس کومدینه طیب میں شاولاک علیه افضل الصلوة والسلام نے ججرت مبارکہ کے بعد شرف ا قامت سے نواز اتحادہ حضرت ابوایوب الانصاری مل کا گھر تھا جہال نصرف کہ شددوسرا الله سات ماہ تک اقامت پذیررہے بلکہ جہال جریل امین علیه السلام اس



ا - کنیدوال قارت کی جگه حضرت ایام صن\* کی اولا در به کرتی تقی ۲- چیاری کی دوکان اس جگه حقی جبال حضرت ایوای ب

ی جہاں مقطرت ابوا پوب انصادی " کا گھر تھا ۳-موجودہ باب البقیج کے سامنے مقترت مثبان آئے دو کھر ہوتے جے

ر کے بار چریل کے سامنے سیدنا او کرصد میں کا گھر تھا ۵- باب النسان کے سامنے حضرت خالدین ولید کا گھر تھا (نصور محرفیل بھی اساماد)

تمام عرصہ میں وی البی لے کرآتے رہے اس گھر کے ثال کی جانب قریب ہی چھوٹی ہی گلی دوسری جانب سیدنا عثان بن عفان "کا مکان تھا۔ یہ مکان تاریخ مدینہ طیبہ میں بہت می وجوبات کی بناپر ہوی اہمیت کا حامل رہا ہے ،از منہ قدیم میں یمنی بادشاہ تی نے اسے بنوایا تھا جس نے بیٹر بکوتا ہت وتاران اہمیت کا حامل رہا ہے ،از منہ قدیم میں یمنی بادشاہ تی نے اسے بنوایا تھا جس نے بیٹر بکوتا ہت وتاران کرنے کی غرض سے اس پر چڑ ھائی کردی تھی مگر جو نہی اسے معلوم ہوا کہ یہ مقام نی موغود دعائے ظیل و یوسیجا تھی کی جرت کا مقام تھا تو اس نے پسپائی اختیار کر لی اس نے رسول منتظر اور ہادی برق جناب رسالت مآب تھی کے نام ایک خطاکھا اور اپنے ایک نمائندہ کو وہاں تھہر نے کا تھم دیا جس کے لیے اس نے معان بھی تھیر کروایا جھڑت ابوایوب انصار کی اس نے مطاب ہو سے در اس کے اس کو خطات ہو ہوت ان کے پاس محفوظ تھا جب کہ سید الانمیاء حضرت مجمد مصطفیٰ تھی مخرج صدق (مکہ الکرمہ) سے ہمرت فر ماکر مدخل صدق (مدید طیب ) کی ملکت میں چلا گیا جنہوں نے اسے مغیرہ بن عبدالرحمٰن بیر مکان ان کے آزاد کردہ غلام (حضرت افعی میں ایک خوات کرویا (۲) جس نے اس کی مرمت کروا کرات میں خوات کرویا تھا۔ اس کی مرمت کروا کرات میں نازی نے اس کی مرمت کروا کرات میں نازی نے اس کی مرمت کروا کرات میں نازی نازی نے اس کی مرمت کروا کرات میں نازی نے اس کی مرمت کروا کرات میں نازی نازی نے اس کی مرمت کرویا وارو ہاں ایک دینی مدرسہ قائم کردیا جے ''مدرسہ شبہ کے نادان کے شروی میں نازی نازی نے اسے خرید کروقف عام کردیا اور وہاں ایک دینی مدرسہ قائم کردیا جے ''مدرسہ شبہ کری خوال ایک دینی مدرسہ قائم کردیا جے ''مدرسہ شبہ کری خوال اور دیاں ایک دینی مدرسہ قائم کردیا جے ''مدرسہ شبہ کی نادن کے اس نوان کی خوال اور دیاں ایک دینی مدرسہ قائم کردیا جے ''مدرسہ شبہ کرنی حال اور دیاں ایک دینی مدرسہ قائم کردیا جو کردیا تھا۔ اس کی مردسہ قائم کردیا جے ''مدرسہ بعب کردیا جو کردیا تھا کہ کردیا اور دیاں ایک دینی مدرسہ قائم کردیا جے 'ندرسہ شبہ کی کردیا ہے کہ کردیا ہو کردیا تھا کہ کردیا ہو کردیا تھا کہ کردیا ہو کردی

للمذا ہب الاربعہ'' کہا جاتا تھا۔(۸) تیرھویں صدی ججری میں اس جگدایک مبحدتغیر کردی گئی جہاں بعد میں زاویہ چنید کا قیام عمل میں آیا۔(۹) ابراہیم رفعت پاشانے بیان کیا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں اس مکان میں ایک محراب قبلہ موجود ہوا کرتی تھی جس کے متعلق مشہورتھا کہ بیدوہ جگرتھی جہاں اپنے قیام مبارک کے دوران رسول اللہ ﷺ نماز ادا کیا کرتے تھے ۔(۱۰)

اگرچہ میں مکان اوقاف مدینہ طیبہ کی تحویل میں رہا مگر اس علاقے کی تجارتی قدرو قیت میں اتنا اضافہ ہوگیا تھا کہ اس کی پہلی منزل میں دکا نیس بناوی گئی تھیں مندرجہ بالاتصویر جو کہ اس کے انہدام سے پہلے ۱۹۷۲ء میں لی گئی تھی ظاہر کرتی ہے کہ اس کے ونے میں منزل میں دکا نیس بناوی گئی تھی ہوں کی دلچپوں کا سمانان اور مدینہ طیبہ کا دلارت کی دکان ہوا کرتی تھیں جب کہ ایک جانب ایک چھوٹی می دکان اور بھی تھی جس میں بچوں کی دلچپوں کا سمانان اور مدینہ طیبہ کا سوغا تیس بکا کرتی تھیں میں بیات کے متدرجہ ذیل تصویم میں باک کرتی تھیں میں میں میں گئی ہے جہاں بھی میں مبارک گھر ہوا کرتا تھا جے سرکار دوعالم بھی کی میز بانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔

### دارسيدنا عثمان بن عفانً

سیدناعثان بن عفان کے دومکان تھے جو کہ مجد نبوی شریف میں باب جبریل علیہ السلام کے مقابل تھے ان میں ہے ایک کو
الدارالکبری اور دوسرے کو الدارالصغری کی کہا جاتا تھا۔ بید دونوں مکان رسول اللہ بھٹی کی حیاۃ طیبہ میں تغییر ہو چکے تھے سیدناعثان کے
گھراور دارا بوابوب الانصاری کے درمیان ایک ننگ گلی حدفاصل ہوا کرتی تھی جسے زقاق حبشہ کہا جاتا تھا ابن جبیر کے مطابق : ''حضرت
عثان بن عفان '' کو دارالکبری میں شہید کیا گیا تھا۔ اس مکان کے ایک جسے کو اسدالدین شیر کوہ (سلطان صلاح الدین الا بولی '' کے بچا)
نے خرید کراس میں اپنے لیے انہوں نے قبر تغییر کروالی تھی بھر بعد میں جب شیر کوہ اور ان کے بھائی نجم الدین ابولی (پدر صلاح الدین

ایوبی) کا انتقال ہوا تو ان کی میتیں مدینہ طیبہ لائی گئیں اور ان دونوں کے اجباد خاکی کو مکان کے ای صحیح میں دفن کیا گیا تھا۔ (۱۱) جمال الدین اصفہائی نے جو کہ فور الدین زنگی کے وزیر تھاس کے باتی کے پچھ جھے کوخرید کراس میں ایک وقف (رباط) قائم کردی تھی جے رباط اصفہائی کہا جا تھا۔ چونکہ بیر باط قائم کرتے وقت انہوں نے اس کا مقصد وحیدان تجاج کرام کو مفت رہائش میں کرنا تھا جو کہ بلاد تجم (ایران، افغانستان اور ہندوستان) ہے آئے ہوتے تھے، اس لیے اسے رباط بھی کہا جاتا تھا۔ اصفہائی نے بھی اپنے لیے اس کے ایک کونے میں قبر کہ جگہ بنائی تھی اور وہیت کو تھی کہا جاتا تھا۔ اصفہائی نے بھی اپنے لیے اس کے ایک کونے میں قبر کہ جگہ دن کی موت واقع وہیت کہ تھی کہا جاتا تھا۔ اس کا انتقال ہوجائے تو ان کی میت مدینہ طیبہ لاکر اس جگہ دفن کی وہیت کہ تھی کہا اور ایسا ہی کیا گیا موصل کے قلع میں وہ پابند سلاسل تھے جب ان کی موت واقع ہوئی گر حسب وصیت ان کی میت پہلے مکہ اور پھر مدینہ طیبہ لائی گئی اور ای مقام پر فرن ہوئی جو کہ تدمین الشریفین کے بالکل سامنے اس دارسید ناعثان میں تھی۔

عثانی دور میں اسے دارشخ الحرم بھی کہا جاتا تھا .دارسیدنا عثان کے چھوٹے جھے ( دار الصغری ) مین بھی ایک رباط قائم تھی جسے مراکشی تجاج نے نے تعمیر کردایا تھا اور رباط سیدنا عثان کہلاتی تھی . ( ۱۳ )

### دارسيدناابا بكرالصديق

رسول الله ﷺ نے اپنے یار غاراورسید ناصدیق اکبر گودار عثمان الصغری کے سامنے جگہ عطا کی تھی جہاں انہوں نے اپنا مکان بخوایا۔ (غربی جانب ان کا ایک چھوٹا سامکان بھی تھا جس کوخوند ابو بکرصدیق "کہا جاتا تھا جو کہ اس مکان کے علاوہ تھا) بغلیفة رسول اللہ ﷺ بن جانے کے بعدوہ ای مکان میں مقیم رہے تھے انہوں نے اپنادوسرامکان (خوند ابو بکر ام المومنین سیدۃ حفصہ "کے ہاتھ اللہ ﷺ بن جانے کے بعدوہ ای مکان میں مقیم ہو ای مکان میں رہے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا بمرورایام سے اس مکان کی مکیت میں تبدیلی آتی رہی اور بالآخر دار ریط میں ضم ہوگیا جہاں زاویہ سان قائم تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو بکرصدیق "کا ایک اور گھر العوالی میں اسنے کے محلے میں بھی ہوا کرتا تھا جو کہ مجدنہوی شریف سے تقریبا ایک میل کے فاصلے پرتھا۔

#### دارر يطه

باب النساء کے مقابل ریطہ بنت افی العباس السفاح کا مکان تھا جنو فی جانب اس کے مقابل دارسید نا ابو بکرصد ایق ٹھا جہاں غلیفہ الراشد الاول کا انتقال ہوا تھا. بعد میں یا زکوج نا می ایک شامی شنم ادے نے اسے خرید لیا تھا اور اس جگہ ایک دین مدرسہ ''مدرسہ الحفیہ'' قائم کردیا تھا جے عرف عام میں مدرسہ یا زکوجیہ کہا جاتا تھا.اس نے بھی بیدوصیت کی تھی کے اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کومدینہ طیبہ لاکرای جگہ دفن کی جائے۔ چنا نچے ایسا بی کیا گیا۔ (۱۴)

اس مکان کے متعلق عبدالقدوس الانصاری لکھتے ہیں: '' دارریطہ آج کا زاوبیہ مان ہے ۔ بیہ بہت ہی وسیع مکان ہے جس کا دروازہ باب النساء کے سامنے ہے مطری نے خیال ظاہر کیا ہے کہ بیہ مکان دراصل دارسید نا ابو بکر صدیق " ہے مگرامام سمہو دیؒ نے اس رائے سے النسان کے سامنان کے بچھواڑے میں دارعثان الصغری کی کے مقابل تھا جہاں کسی زمانے النسان کیا ہے اور بیٹا بت کیا ہے کہ دار ابو بکر صدیق " اس مکان کے بچھواڑے میں دارعثان الصغری کی کے مقابل تھا جہاں کسی زمانے



وادون علی اور طاق کاقدیم دروازه تصویر:۱۹۵۰ء



مكتبه عارف حكمت

میں زاویہ ﷺ عبدالقا درا بھیا نی منتحاجو کہ بعد میں زاویہ سان کہلانے لگا تھا کیکن مرورایام سے بید دونوں مکان ایک دوسرے میں ضم ہوگئے تتھ اور مدینه طیبہ کے سلسلہ قادریہ کے شیوخ 'السمان' یہاں رہائش پذیریتھے. یوں رفتہ رفتہ زاویہ ﷺ عبدالقادر جیلانی'' (اویہ بیان'' کہلانے لگ گیا تھا،ای مکان کے ایک حصے میں بعد میں یا کشان ہاؤس قائم ہو گیا تھا.

### دارعبدالله ابن عمر بن الخطاب ّ

جب سیدنا عثان بن عفانؓ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کی تو جنوب کی جانب وسعت و بنے کے لیے چند مکانات کی اراضی کو خرید نایزا.اس توسیع میں حجرہ مبار کہام المونین سیدۃ هفصہ ﴿ بھی متاثر ہوا تھا. یا ہمی مفاہمت ہےان ہے حجرہ مطہر و کا کچھ حصہ لے کر جنوب میں اس سے ملحقدز مین تبادل میں ان کود ہے دی گئی ۔ پہلے بیہ خالی زمین ہوا کرتی تھی اور یہاں تھجوروں کے سکھانے کے لیے ایک احاطه سابنا ہوا تھا ججرہ مطہرہ کے بدلے ام المومنین سیدۃ حفصہ ﴿ کواس جگه برمکان تعمیر کروادیا گیا جہاں وہ تاحیات مقیم رہیں. تاہم اپ انقال سے پہلے انہوں نے وہ مکان اپنی چچیری بہن (حضرت زید بن الخطاب کی صاحبز ادی) کوتاحیات ہیدکردیا تھا.(۱۵)ان کے انتقال کے بعد یہ مکان حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے حصے میں آگیا اور پھران کے بعدان کی اولا دنسل درنسل و ہیں آبادرہی ای لیےاس مكان كودارآ لعمر "كها حاتا تها.

ولید بن عبدالملک کے دور میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے میحد شریف کی توسیع کے منصوبے برعمل درآ مد شروع کیا تو یہ مکان ایک بار پھرتوسیع کی زدمیں آ گیا۔انہیں اس کامزید کچھ حصہ جانب قبلہ کو وسیع کرنے کے لیے در کارتھا، بہت بحث وتحجیص کے بعد حفزت عبیداللہ بنعبداللہ بنعمراس بات پر راضی ہوئے کہ انہیں مزید باہر کی طرف کچھ جگہ دے دی جائے اور اس کے بدلے میں وہ حجرہ مطہرہ کی جانب کا حصہ دینے پر تیار ہو گئے بشرطیکہ ان کے مکان ہے ایک خونعہ یا گزرگاہ سیدھی حجرہ شریف تک بنادی جائے ۔ چنانچہ ایک سرداب مح ذر لیعاس مکان کواندر تک رسائی دے دی گئی تھی اس اتفاق کے بعد آل عمر جمیشہ ای مکان میں رہے عبدالقدوس الانصاری کے بیان کے مطابق جب۱۳۵۳ ہجری (۱۹۳۳ء) میں انہوں نے اس مکان کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ تمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی اور دیکھنے میں پیکھر کم مگر مدرسہ زیادہ لگتا تھاجحن میں ایک خشک اور متر وک کنواں اور ایک قدیم درخت بھی تھا. یہ مکان بہت ہے کمروں پرمشتل تھا جن کوم جد نبوی شریف کے لیے بطورسٹوراستعال کیا جاتا تھا مواجہشریفہ تک آنے جانے کے لیے ایک سرنگ (سرداب) تھی جو کہ محراب عثانی کے پاس

س ستر کی دہائی میں اے مسمار کردیا گیا اور اس کی جگدایک سڑک نے لے لی جو کہ جانب قبلہ کے آگے سے گزرتی تھی تاہم بعد میں جبة سيح حرم نبوي شريف كأعظيم ترمنصوبه شروع مواتواس كي جكه ايك طويل وعريض بال تعمير كرديا كياجو كدد يوار قبله بي متصل شرقاغر بأجاتا ہے اب وہاں جنازے کے لیے آنے والی میتیں رکھی جاتی ہیں اور کچھ حصہ بردی شخصیتوں کے لیے مرضل کا کام دیتا ہے ورمیان میں جنوبی جانب ہے ایک درواز ہ بھی بنادیا گیا ہے جوامام صاحب اور دیگرمتاز پختصیتوں کی گزرگاہ کےطور پرمختص ہے بتاہم وہ خوخہ جو کہ شباک آل عمرٌ ا كنام م مشهور تفااس كى جگه مواجبشريف كے مقابل ايك خوبصورت كھركى ہے جہال اس وقت محراب عثاني كى بائيں جانب في وي كے برے بڑے کیم نے نصب ہیں.

### دارسن بن زيد (دارآل حسن )

یہ گھر دارا بوابوب انصاریؓ اور دارجعفر الصادق ؓ کے مقابل واقع تھا بمہو دیؓ کے مطابق دار جعفر الصادق ؓ دارا بوابوب انصاریؓ ہے متصل جانب قبلہ ہوا کرتا تھا جب کہ دار حسن بن زیدان دونوں کے مقابل غربی جانب تھا اور ان کے درمیان ایک گلی حد فاصل تھی دراصل شروع میں یہ ایک اظم کی طرز پر بنایا گیا تھا مگر جب حسن بن زید بن اکھن وہاں منتقل ہوئے تو انہوں نے اےمسمار کر کے اسے از سرنوا یک عام گھر کی طرز پر بنایا. بعد میں ایک اور مرحلہ آیا جب کہ اس مکان میں شیخ الاسلام عارف حکمت کی لائبر رہی قائم کردی کی جو کہ مدینہ طیبیہ کی بہترین قدیم لائبر ریوں میں شار ہوتی تھی جس میں بہت ہی نا درقکمی نسخے موجود ہوا کرتے تھے اس لائبر ری پر ایک گنبد بنایا گیا تھا،تا ہم مجد نبوی شریف کے توسیعی منصوبے کے تحت اے مسار کر کے تمام علاقہ کھول دیا گیا اور اس میں موجود علم کے موتى مكتبة الحرم مين منتقل كرديج كئے.

### دارحضرت امام جعفرالصادق

ابتداء میں پیگھر حضرت حارثہ بن العمان الانصاری ﴿ کی ملکیت تھا جبیبا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے ان کے اور بھی کچھ گھرتھے جو کہ مجدنبوی شریف ہے متصل تھے. بیگھر حضرت ابوابوب انصاری کا کے گھر ہے متصل جنوب کی طرف تھااور اس لیے زیادہ مشہور تھا کہ اس جكر كاردوعالم على كابل خانه (ام المونين سيرة سودة أورسيدات الطاهرات سيدة زينب وسيدة النساء بتولُّ بنات الرسول على ) نے

لائبریری) جومجد نبوی شریف کے ماڈل میں تو موجود تفامگر تقمير کے وقت فتح كرديا كياب

ہجرت کے بعد وہاں پچھ دیر قیام فرمایا تھا اور پچر جب ان کے حجرات مبارکہ بن کرتیار ہوگئے تو تمام اہل خانداس مکان سے منتقل ہوئے سے بعد میں ای مکان میں ناقہ رسول مقبول ﷺ قصویٰ بندھا کرتی تھی اور یہیں مبرک ناقہ بھی تھی جوصد یوں تک قائم رہی جھڑت عمر بن عبرالعزیز ؓ کے دور میں مید مکان حضرت حسن بن الحن ؓ (حسن شخی ؓ) کوان کے آبائی حجرہ مبارکہ سیدۃ فاطمۃ الزہرا ؓ کے عوض دے دیا گیا۔اہل بیت الطاہرہ کی ملکیت میں میرمکان مختلف اصحاب کے پاس رہا اور آخر کا راس مکان میں حضرت جعفر الصادق ؓ مقیم ہوگئے جنہوں نے اس میں ایک حجود ٹی محبر بھی تعمیر کردی تھی ای مقام پر حضرت جعفر الصادق ؓ درس دیا کرتے تھے۔

فاطمیوں کے دور میں ایک باران کے سلح کمانڈوز نے اس گھر پر تملہ کردیا اور تبرکات اہل بیت میں سے جو بھی ان کے ہاتھ لگا جن میں حضرت جعفرالصادق ﷺ کے نام سے ہی مشہور رہا ، بارھویں صدی جو بھی الصادق ؓ کے نام سے ہی مشہور رہا ، بارھویں صدی ججری کے آغاز میں اسے شیخ الحرم شامین الجمالی الشجاعی نے خرید لیا اور اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کردیا ۔ دائرۃ الاوقاف البدینۃ المحورہ کے ریکارڈ کے مطابق ۲۵۵ اجری میں اسے وقف جائیداد تسلیم کرلیا گیا اور پھراس کے بعد اسے دارنائب الحرم کہا جانے لگا جب نائب الحرم کا عہدہ سعودی دور میں ختم کردیا گیا تو اس مکان کوکرائے پر اٹھا دیا گیا اب اس کا نشان تک بھی باتی نہیں ہے کیونکہ اب ریتمام علاقہ ہموار کر کے کھلا ایریا بنادیا گیا ہے .

### دارالقضاء( دارقضاءالدين )اورغر بي جانب دوسرے مكانات

پرگھر جو کہ خوند سید نا ابو بکڑے متصل اس کی غربی جانب ہوا کرتا تھا سید ناعمر فاروق "کی ملکیت تھا بید ناعمر فاروق "کی وحیت کے مطابق اس گھر کوان کے قرضہ جات چکانے کے لیے بچھ دیا گیا تھا جو کہ وقت شہادت ان کے ذمہ واجب الادا تھے اسے حضرت معاویہ بن ابوسفیان ٹے فریدا تھا، چونکہ پر گھر ایک خاص مقصد کے لیے فروخت کیا گیا تھا بعنی قرضہ جات کی ادائی (قضاء الدین) کے لیے اس لیے پر گھر ابتداء میں قودار قضاء الدین کے نام سے مشہور ہوا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے صرف دار لقضاء کہا جائے گا، شہادت کے وقت سید ناعمر فاروق "کے ذمہ پچھ قرضہ جات واجب الادا تھے جس کے لیے انہوں نے ام المومئین سید ق حضد اور اپنے اللہ فرزندار جمند حضرت عبداللہ "کووصیت کی تھی کہ ان کا قرضہ اوا کرنے کے لیے وہ گھر بچھ دیا جائے جے اس وقت حضرت معاویہ نے فرید لیا۔ لیا۔ (۱۷) بعد میں پچھ عرصہ وہاں دار المال اور دیوان کے وفار بھی تائم رہے ۔ (۱۸) چندر وایات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی تیا کہ ای مقام پر ہوئے اور سیسل میں جینے اجلاس بھی ہوئے اس مقان گی ابتدائی بعت بھی اس مکان کو دار القضاء کہا جانے کی ایک وجہ پچھی اس مکان کو دار القضاء کہا جانے کی ایک وجہ پچھی اس مکان کو دار القضاء کہا جانے کی ایک وجہ پچھی بھی ہے ۔ چونکہ خلافت راشدہ کے فیصلہ نے اس کی اس مکان کو دار القضاء کہا جانے کی ایک وجہ پچھی بھی ہی سے معاویہ شے خرید لیا تھا۔

جب عباسیوں نے عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لی تو ابوالعباس السفاح کے ماموں نے اس گھر کومسارکر کا ہے مجد نبوی شریف کے ساتھ ملحق کردیا جو کہ ایک کھلے محن کی شکل میں تھا جو باب السلام سے لے کرباب الرحمہ تک بھیلا ہوا تھا ابین شبہ نے بیان کیا ہے کہ جب اجمری میں زید بن عبداللہ مدینہ طیبہ کے گورز ہوئے تو انہوں نے اسے مسمار کر کے اسے ایک ملحق (Annexe) کی شکل دے دی جس کا درواز و مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا ۔ (۱۲) بعد میں محملہ اجمری میں اس جگہ مدرسہ اشر فیہ قائم ہوا اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے میمال شرق عدالت (محکمہ الشرعیہ - قضاء المدینہ ) بھی قائم ہوئی جسے ترکوں کے دور میں باہر منتقل کر کے اسے مدرسہ المحمود میں بناویا گیا ۔ (۲۲)

دارالقصناء نفر فی جانب متصل ایک اورگھر ہوا کرتا تھا جو کہ عبداللہ بن مکمل بن عوف بن عبداللہ بن مکمل بن عوف بن عبداللہ بن مکمل بن عوف بن عبداللہ بن عوف نے ہبد کردیا تھا. بیو دی گھر تھا جس کے متعلق اس کے پہلے مالک نے رسول اللہ ﷺ فی کہ جب سے وہ اس مکان میں منتقل ہوئے تھے انہیں نظر بد نے آلیا تھا اور ان کا خاندان تتر بتر ہوگیا تھا اور ان کا امیری فر بت وافلاس میں بدل گئ تھی ،جس پر رسول اللہ فی ارشاد فر مایا تھا کہ: [ یہ گھر چھوڑ دو- یہ نتوس گھر ہے ( یعنی اس گھر کی نحوست کے سب تم پر بیا فقاد پڑی ہے ). (۲۳)

اس کے قریب ہی ایک اور گھر ہوا کرتا تھا جے دار الکبری کہا جاتا تھا اس مکان کی اہمیت میتھی کہ یہ پہلا گھر تھا جے کسی مہاجراصحا فی نے سب سے پہلے بنایا تھا اور اس کی بنیا درسول مقبول کے نے بنش نفیس اپنے دست مبارک سے رکھی تھی رسول اللہ کھی کے مہمان رات کے مہمان اس گھر میں تھہرائے جاتے تھے ۔ یہ وہی گھر ہے جہال سے ایک مہمان رات کی تاریکی میں اس گیسٹ ہاؤس کی کچھ چیزیں چرا کر لے گیا تھا جس کی شکایت حضرت عبد الرحل بن عوف نے رسول اللہ کھی خدمت اقدس میں کی تھی .

ابن شبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت " کا' فارع' نامی اطم بھی

مبود نہوی شریف کی ای جانب واقع تھا جس کے گرد بعد میں سیدۃ سکینہ بنت المحسین اور جعفر بن یحی البرکی نے اپنے گھر بنائے سے (۲۴) یہ گھر انداز آباب الرحمہ کے مقابل کچھ فاصلے پر ہوا کرتے تھے سمہو دی کے بیان کے مطابق سے مکان جعفر برکئی کی حو یکی کے اندر آچکا تھا جو کہ باب الرحمہ کے مقابل تھی ای اطلم کے سائے میں رسول اللہ ﷺ کے آ رام فرمانے کی روایت بھی ملتی ہے ۔ (خلاصہ الوفاء، ص: ۵۸۹) ای جانب ذرامزید آگے کی طرف حضرت سعد بن ابوو قاص کے دو گھر ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک میں حضرت ابی رافع میں بالی رافع میں طالب برارسرورکو نمین ﷺ نے ایک جھوٹی میں دو کان کھول کی تھی ۔ (۲۵)

### دارخالد بن الوليد

یہ گھر بھی دراصل حضرت حارثہ بن النعمان گی آبائی جائیدادیس سے تھا اور انہوں نے اسے رسول اللہ بھی کی خدمت ہیں بطور

بہ چش کر دیا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو سرکار دوعالم بھی نے اس کا کچھ حصدان کوعطا کر دیا۔ (۲۱) بیہ جگہ مجد نبوی شریف کے گرددیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین کے مکانات سے چھوٹی تھی جس کے لیے حضرت خالد بن ولید نے سرکار

دوعالم بھی سے استدعا کی کی تھی بگر چونکہ اس وقت رہائش اراضی کی شدید قلت ہو چکی تھی تو رسول مقبول بھی نے انہیں بیفر ماکر جواب

دے دیا کی اس گھر کوافتی طور پر پھیلانے کی بجائے آسان کی طرف بڑھالیا جائے (یعنی کثیر المنز کی بنالیا جائے )۔ (۲۷) اگر چہ حضرت

خالد بن ولیڈ دمشق منتقل ہو گئے تھے گریہ گھر انہیں کے لواحقین کے قبضہ میں رہا، تا ہم مدت مدید کے بعد اس مکان میں ایک رہا ط بنادی گئی

جے رہاط السبیل کہا جاتا تھا بعض لوگ اسے رہاط خالد بن الولید تھی کہتے تھے ۔ اس کے اوپر بہت خوبصورت گنبد بنا ہوا تھا۔ جنگ عظیم

اول میں فنخری یا شانے اس رہاط اور گنبدکو مسمار کروا دیا تھا۔ (۲۸)

اس گھر کے عقب میں دارعمرو بن العاص مواکرتا تھا جو کہ فاتح مصراور بطل اجنادین حضرت عمرو بن العاص م کی ملکیت ہوا کرتا تھا.

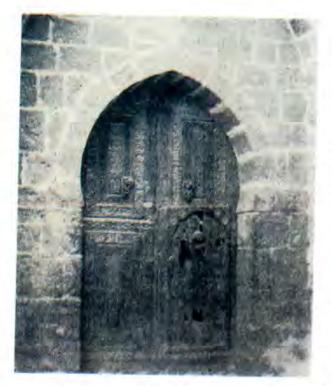

زاویدهترت شخ عبدالقاور جیلانی (زاویه السّسَتان) کادروازه تصویر:۱۹۲۳،

# دارمروان بن الحكم

یہ گھر مجد نبوی شریف کی جانب قبلہ کی ویوارے متصل جنوب مغربی کو نے میں واقع تھا۔ جب حضرت عمر بن الحظاب ہے نامجد نبوی شریف کی توسیع کی تو ان کو مجد کو جنوبی جانب بڑھانے کی غرض سے بنی ہاشم کے چند مکانات بیاان کے پچھ حصے خرید نے پڑے سے مکان حضرت عباس بن عبد المعطلب کا کتھا۔ اس مکان کا پچھ حصہ مجد شریف میں آگیا اور باقیما ندہ حصہ پرآل عباس قابض رہ گر بعد میں جب مروان بن احکم گورز مدینہ طبیبہ بنا تو اس نے وہ حصہ ان سے خرید لیا اور یوں مید گھر دار مروان بن احکم کہلانے لگا بچشیت گورزوہ اس مکان میں دہائش بذریر ہا تھا۔ اس کے بعد بھی اس گھر میں بنوامیہ کے امراء اور گورز بہاں رہتے رہے اور یوں مید کھر ایک طرح کا گورز ہاؤس بن گیا تھا۔ اگر خلیفہ دفت مدینہ طبیبہ آتے تو بھی اس مکان میں گھبرتے تھے عباس دور کے شروع میں حضرت امام مالک پھمی اس مکان میں دہاور اس مکان میں وہ تاحیات درس صدیث وفقہ دیتے رہے۔ ۲۱۸ جبری میں سلطان قلاوون نے یہاں ایک دین مدرسہ قائم کردیا جو کہ مدرسہ شیر ہیکہلا تا تھا جہاں کے فارغ التحصیل عالم اسلام کے بہت ہی مشاہیر علماء ہوئے ہیں.

# دارابو ہر بری اور دار سعد بن ابی و قاص ا

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ مروی ہے کہ ان کا گھر معجد نبوی شریف اور مصلا ۃ العید (معجد الغیامہ) کے درمیان ہوا کرتا تھا اور جب
رسول اللہ ﷺ عیدین کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو ای گزرگاہ ہے جاتے جہاں ہے گزرتے وقت ان کا مکان رسول اللہ ﷺ
کے با کمیں ہاتھ پڑتا ۔ (۳۰) نبی اکرم ﷺ کا اسوہ حسنہ اور معمول بیتھا کہ جب معجد العید تشریف لے جاتے تو جاتے وقت ایک گزرگاہ ہے
تشریف لے جاتے اور جب واپس لوٹے تو دوسرا راستہ اختیار فرماتے ۔ ایک حدیث مبار کہ میں روایت ہے کہ ایک بار نمازعید کے لیے
جب سرور کا نئات ﷺ نظے تو راستے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ کے گھروں کوشرف زیارت اور سعادت
بخشا۔ (۳۱) اس سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں کے گھروں گھروں پر واقع سے اور دونوں معجد نبوی شریف اور معجد مصلی کے
درمیان ہوا کرتے تھے ، تا ہم بعد میں جب حضرت ابو ہریرہ \* حضرت معاویہ ؓ کے دور میں گورنر مدید ہوئے تو انہوں نے اپنے لیے ایک
کل وادی مکیمین میں بنالیا تھا جو کہ وادی العقیق کی ایک شاخ ہے اور شرحبیب کے جنوب میں واقع ہے جہاں آج بھی ان کے کل کے
کفٹڈرات موجود ہیں ای طرح حضرت سعد بن ابی وقاص \* کا بھی ایک کل وادی العقیق میں تھا جہاں حضرت معاویہ ؓ کے دور میں ان گا

دارمروان بن الحکم اورمسجد المصلی (مجدالغمامه) کے درمیان ۵۰۰، اذرع (۵۰۰ میٹر) کا فاصلہ تھا اس جانب جن دیگراسحابہ
کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے گھر ہوا کرتے تھے ان میں حضرت مطیع بن الاسود کا گھر بھی تھا جو کہ دارالعتقاء کہلاتا تھا جیسا کہ پہلے
بیان کیا گیا ہے حضرت حسان بن ثابت گااظم افراع بھی باب الرحمہ کی سیدھ میں ہوا کرتا تھا غز وہ احزاب کے دوران رسول اللہ تھا
نے خوا تین اور بچوں کی حفاظت کے لیے مختلف اطموں میں تھمرادیا تھا تا کہ یہود کوئی گڑ بڑ نہ کرسکیس سیدۃ صفیہ بنت عبدالمطلب محمقہ
الرسول تھے ،کو چند دیگر خوا تین کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت کے اس اطم میں تھمرایا گیا تھا اور جب ایک یہود کی نے اس اظم پر چنے کی کوشش کی تو انہوں نے تلوار سونت کی اور اس کا کام تمام کردیا اور یوں تاریخ اسلام میں وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے کی غزوے کے دوران کمی کافر کو بلاک کیا تھا۔

چونکہ مبحد نبوی شریف ہے مبحد الغمامہ تک کے تمام علاقے پر پکافرش بنادیا گیا تھااس لیے اے البلاط کہا جاتا تھا. بہت ہے اسحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اس جانب اپنے گھر بنائے ہوئے تھے (جیسا کہ حضرت ابو ہر برہ اور حضرت سعد بن انی وقاص اُ) ان میں ہے بہت ہے اسحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے مکانات صدقہ کے طور پر وقف للا ولا و کرویئے تھے (بعینی ایسے گھر جو کہ ان کی اولاد کے تصرف میں تو رہے مگروہ انہیں فروخت یا بہہ کرنے کے مجاز نہ تھے ) مزید برآن چونکہ سوق مدینہ طیبۂ ای جانب واقع تھا بیام بھی رکھی ہے کہ خال نہیں ہے کہ غربی جانب بہت ہے گھروں میں دکانیں بن گئی تھی ، جیسے کہ ان میں سے ایک گھر وارالفا کہ کہا تا تھا بہت الغمامہ ہے منا یہ مراد اللہ بھی ہے کہ ان میں سے ایک گھر وارالفا کہ کہا تا تھا بہت اللہ بھی نے ایک اللہ بھی ہے کہ ان میں سے کئی مکانات اپنے بھی تھی جہاں رسول اللہ بھی نے ایک یازیادہ بارنمی زادا کی تھی کیونکہ سرکارووعالم بھی اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے اکثر ان کے گھروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اگر ایسے میں وقت نماز آجا تا یا اہل خانہ خاص طور پرید دخواست کردیے تو وہیں نماز بھی اوا کی تھی۔

مسجد نہوی شریف کی جنوبی طرف بھی گنجان آباد علاقہ تھا، مبجد ہے متصل ای طرف تو بنی ہاشم کے مکانات تھے جن میں حضرت عہاں بن عبدالمطلب مصرت جعفر بن ابی طالب مسید الشہد اء حضرت جمزہ محضرت عمار بن یا سر وغیرہ ان میں ہے اکثر مکانات تو وقتا وقتا مبحد شریف کی توسیع میں کام آتے رہے جس کی تفصیل مبجد نبوی شریف کے زمرے میں دی گئی ہے ان میں ہے بہت ہے مکانات کی بنیاد میں رسول اللہ بھے کے وست مبار کہ ہے رکھی گئی تھیں جیسا کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کا مکان تھا جس کا پر نالہ تک رسول اللہ بھی نے اپنے وست مبار کہ سے حضرت عباس کے کندھے پر کھڑے بہو کر نصب فرمایا تھا۔ حضرت عمار بن یا سر کامکان سید ناعمر فاروق کے دور میں توسیع کے کام آیا تھا جس کے بدلے سید ناعمر فاروق کے نوان کوائی جانب ذرا فاصلے پر زمین دے دی تھی جب حضرت عمر فاروق کئی میار جباد شاری کی جباد ہے والیس سے بہلے اپنی نگر ان میں تغیر کروادیا۔ (۳۳ )

ای جانب ذرا آ گے بنی زریق کا قبیلہ آباد تھا جہاں حضرت ابن ام مکتوم محضرت انس بن مالک مصرت عثان بن الجی العاص التفکی اور ابوسفیان کے مکانات بھی تھے جہاں آج کل سوق الحرم کے نام کا بازار ہے وہاں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کرام رضوان الله علیم الجمعین بسا کرتے تھے انہیں گھروں میں ایک مکان رویشد التفکی کا بھی تھا جہاں سیدنا عمر فاروق سے دور میں بیانکشاف ہوا تھا کہوہ اس گھریں شار کشید کیا کرتا تھا۔ چونہی سیدنا عمر فاروق سے کوان رویشد کھریں بات کا بعد چلا تو انہوں نے اس تمام گھر کوجلا کرخا کستر بنادیا تھا۔ (۳۵)



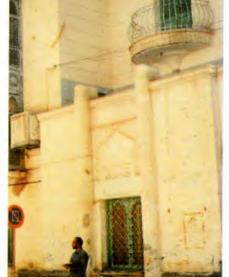



مسجد نبوی شریف کے گرد چندر باطوں

﴿ يا يبالذين آمنوااصبر واوصا برواور ابطوا واتقو الله علكم تفلحون كاصد ق الله العظيم

ا ہے ایمان والوصر کرواور صبر میں دشمنوں ہے آ گےر ہواورا بنی سرحدوں کی حفاظت کرواور

اوروقف مكانون كي تفصيل

الله ع درت ربواس اميدير كه كامياب بو.(١)



# حواثثي

- (1) حافظ ابن كثير (ت: ٣٠ ٢ ٢ جرى)،البدايه والنهايه، وارالرشيد، حلب، ج: ٣٠ جس: ١٤٢
- (٢) جافظ ابن نجار ،الدرة الثمينه في تاريخ المدينه ،مكتبة الثقافة الدينيه ،قام ٥،٩٩٩٥ ،س ٢٣٣:
  - (٣) محيح بخاري، ج:٣، نبرااا
  - (٣) سمبو ديٌّ، وفاءالوفاء بإخبار دارالمصطفى من ٤٩٣٠
- (۵) الى تراب الظاهرى، الله ثار المقفى لقصه جمرة المصطفى، دار القبله للثقافة الاسلاميه، حدد ، س: ۴۸.
  - (٢) عبدالقدوس الإنصاري، آثار المدينة المنوره، مدينه طيب، چوتفاليديشن، ص: ٢٥
- (۷) ابن شبه النميري البصري (۲۵۱–۲۲۶ جري)، تاريخ مدينه، ج: اجس ۲۵۹: ۳۵۹ (٨) ابن ضياءالمكي-محمد بن محمد بن احمد ابن ضياءالمكي (ت: ٨٨٥جري) ، تاريخ مكة المشر فه والمسجد الحرام والمدينة الشريفه والقمر الشريف ،المكتبة التخارية، مصطفیٰ احمدالباز ، مکة المکرّ مه، ١٦٣
  - (٩) يوسف عبدالرزاق، معالم دارالجر و،المكتبة العلميه ، مدينة طيب، ١٩٨١، س: ١٩٩
    - (١٠) جزل ابراجيم رفعت ياشا، مرآة الحرمين ، ج: ١،٩٠٠
  - (۱۱) جمال المطري (ت: ۴۱ ع بجري) ، التعريف بما آنت البجرية من معالم دارالبجري ، المكتبة العلميه ، مدينه منور و (۲ م ۱۴۰ بجري) من ۳۷:
    - (۱۲) الضايس: ۲۵
    - (۱۳) يوسف عبدالرزاق مصدر مذكور ،صفحات: ۲۰۰-۲۰۰۱
      - (۱۲) المطرى بس: ۲۳
      - (10) الموطاءامام مالك، ما ٢٢- ٣٥،٣٦
        - (١٦) سمبوري، وفاء الوفاء بص: ٢٧٠
      - (١٤) ابن شه، ج: ١،٥ فحات: ٢٣٣-٢٣٣
        - (١٨) ايضاءص:٢٣٣
    - (١٩) الشَّيْح بعفر بن اساعيل المدنى البرزفي ، مزبية الناظرين ،ص:٣٣٣
      - (٢٠) الينا
      - (۲۱) این شبه، ج:۱،ص:۳۳۳
        - (۲۲) اينا، ص:۲۳۳
        - (۲۳) الفائص: ۲۳۵
      - (۲۳) ايضا بصفحات: ۲۷۵-۲۷۹
        - (٢٥) اينا بي (٢٥)
    - (۲۷) ابن سعد ،الطبقات الكبرى ، دارصادر ، بيروت ، ۱۹۸۵ ، ج: ۴، من :۲۵۳
      - (٢٤) ابن شبه، ج: ١٥ص: ٢٢٨
      - (۲۸) پوسف عبدالرزاق من ۲۰۲:
        - (٢٩) الينا
        - (٣٠) ابن شبه، ج:۱،ص:۲۳
          - (٣١) الينا بس: ١٣٧
      - (٣٢) الينا الفنا المفات: ٢٥٨-٢٥٤
        - (٣٣) الفائل (٣٣)
      - (۳۴) الضائفيات:۲۲۵ (۳۴)
      - (٣٥) ايسًا صفحات:٢٨٩-٢٥٠



حارة الاغوات كاده گنجان آبادعلاقه جومد پنه طیب كی قد ميم ترین ربائش عمارتو س رمشتمل جوا کرم تحااور جبال زياده تر رباطيس واقع شيس

في اني زمين يرحكومت كاحق ديا موكا. ] (٣)

۔ تقوی اور پر ہیزگاری کی بیمثالیں سامنے رکھتے ہوئے بہت سے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے مکانات اوراراضی اصدق کے طور پر وقف کروی تھیں . تاریخ مدینہ طیبہ میں صدقات حضرت عباس بن عبدالمطلب مصدقات سیدناعلی کرم اللہ وجہہ، صدقات حضرت الزبیر بن العوام بہت ہی شہرت کے حامل رہے ہیں جضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بہت سے کنویں اور مکانات کوغر باء مساکین، ابناء السبیل (غریب الدیار مسافروں) اور اپنے ان اقرباء پر تصدق کر دیا تھا جو بحتاج اور ضرورت مند سے گار کے ایسے صدقات نہ صرف مدینہ طیبہ کی حدود میں بلکہ مدینہ طیبہ کے باہر بھی واقع تھے اور ان میں مسافرین اور غرباء اور فقراء کے لیے مفت کھانے اور رہائش کا ہندو بست کیا جاتا تھا تا کہ وہ شہر مقدس میں حاضری پر اپنے آپ کو بے یارو مددگار نہ محسوس کریں.

ای روایت کوزندہ رکھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں بعد کے ادوار میں بھی بیر ، تحان قائم رہااورلوگ اپنے گھروں کو وقف قرار دے دیا کرتے تھے تاریخ کے جھروکوں سے جھا نکنے پر بیر بات عیاں ہوتی ہے کہا یسے تمام مکانات جو کہ وقف کرد یئے گئے تھے ان میں سے اکثر مسجد

حبیها کہ ہم نے اس سے پچھلے باب میں بیان کیا ہے کہ وہ م کانات جو کہ اصحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین نے مجد نبوی شریف کے اردگرد تغییر کئے تھے اکثر و بیشتر انہیں کے لواحقین کی وراثت میں نسل درنسل منتقل ہوتے رہے تھے . تا ہم ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جوکہ دوسرےاشخاص کے ہاتھ بک گئے تھے مگرا ہے تمام مکانات اپنے اصل مالکوں کی نسبت سے صدیوں تک پیچانے جاتے رہے: مثلاً داراً ل عمرٌ ، دارآ ل عثمانٌ ، دار خالد بن الوليدٌ وغيره . يبود كے ساتھ غزوول كے بعد جب أنہيں يا تؤيدينه بدركرديا گيايا كچرختم كرديا گيا توان كي اراضی، باغات اور مکانات مال غنیمت کے طور پریاتو مجاہدین اسلام میں تقسیم کردی گئیں یا پچران میں سے جونے اورخمس کے طور پر رسول الله ﷺ کے قبضہ واختیار میں آئیں وہ رسول اللہ ﷺ کی صوابہ یہ پر رہیں ان میں ہے تقریباً تمام جائیدادیں صدقات النبی ﷺ کے طور پر وقف ہوگئیں جتی کہ وہ جائیداد بھی جو کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لیے خص کی تھی (مثلاً باغ فدک)ان ہے بھی صرف امہات المومنین رضوان التَّعليمِن كاكم ہے كم خرچەركھا جا تا تھااور باتى كى آمدنى امت اسلاميە كے دفاع يار فاہ يرصرف كى جاتى تھى ا تباع رسول مقبول ﷺ ميں اصحابه کرام رضوان الته علیهم اجمعین نے بھی الیمی تمام جائیدادول کو صدقات ' کے طور پر وقف کردیا تھا.اییا تصدق صرف انہی مال غنیمت ہے حاصل ہونے والی جائندادول پر ہی موقو ف نہیں تھا بلکہ جبیہا کہ حضرت ابوطلحہؓ نے بیر جاء کے معاملے میں کیا اصحابہ کرام رضوان اللہ ملیم اجمعین نے اس معاملے میں تواپنی آبائی جائیدادول کو بھی وقف اور تصدق کرنے ہے گریز تنہیں کیا صدقات نبوی میں سرفہرست الفقیر ال الفقير'نا می محجوروں کا باغ تھا جو کہ دراصل بستان فارسی ہی کااصل نام تھا (بعض روایات کےمطابق الفقیر سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کا صدقہ تھا) جو کہ بنوقر بیضہ کے خاتمے کے بعدر سول اللہ ﷺ کے قبضہ میں آگیا تھا جے سرکار ووعالم ﷺ نے حضرت سلمان فاری "کی نگرانی میں امت کے لیے وقف کردیا تھا،ای طرح حضرت عبدالرحمٰن بنعوفؑ نے وہ باغ جو کہ غزوہ بنی نضیر کے بعدانہیں عطا ہوا تھاا سے نضدق (وقف) کردیا تھا. ا ایسے ہی ایک اور باغ جو کہ ابھی چندسال پہلے تک موجود تھاوہ صدقہ عباس بن عبدالمطلب سے نام ہے مشہورتھا، بیوقف باغات چودہ سوسال ے وقف حیثیت سے ہی موجود رہے ہیں اور ہرآنے والی حکومت ان کی و مکھ بھال کی ذمہ دارتھی کیونکہ عامۃ الناس کی امانت کے وہی امین ہوا کرتے تھے بیآج بھی موجود ہیں مگر کس میری کے عالم میں اپنے آخری سانس لے رہے ہیں اپنی جانوں کے علاو واپنامال ومتاع تصدق کرنے میں اصحابہ کرام رضوان الدعلیم الجمعین ایک دوسرے برسبقت لے جانے کی کوشش میں لگےریتے تھے جھزت جاہر بن عبداللہ ﷺ مروی ہے کہ:[میں کسی ایسے مہاجریاانصارآ دمی کونہیں جانتا جس نے اپنی جائیداد میں سے کچھے نہ کچھے تصدق نہ کیا ہو. ، امام شافعی کے قول کے مطابق جے اليہ في فيروايت كيا ہے:"رسول الله في ير مارے مال باب فداء مول ،آب حضور في كاصد قدم وجود ہے؛ اس كے باس ال حضرت زبیر "کا صدقہ ہے اس کے علاوہ حضرت عمر بن الخطاب " کا صدقہ بھی موجود ہے ،اور ایسے ہے حضرت علی کرم اللہ وجبہ، حضرت عثان بن عفانٌ أورسيدة فاطمهٌ بنت رسول الله ﷺ كے صدقات ہيں ان كے علاوہ بے شار صدقات ہيں جو كه اصحابه رسول الله ﷺ كى جانب سے تصاور جو کدا بھی تک مدین طیباوراس کے مضافات میں موجود میں "(سمبودی صفحات: ۹۹۸ - ۹۹۹).

ابن شبہ نے تواس وقف نامے کا پورامتن اپنی تاریخ مدینہ میں دے دیا ہے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ٹے تیح برکیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا وہ وقف شدہ گھر نہ تو بذر بعیہ وراثت اور نہ ہی کسی بیعنا مہ کی رو سے ان کے ورثا میں نشقل ہوا مگریہ کہ وہ ان کی اولاد کے قضہ واختیار میں رہا تا کہ وہ اسے صدقہ و خیرات کے کاموں کے لیے استعال کرسکیں ۔ (۲) تاریخ اسلام میں شاید بیسب سے اولیں وثیقہ وقف وقف نامہ ہے ۔ ای طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صدقات کے متعلق یہ تحریری تھم دیا تھا: آبیہ جائیدادی وراثت میں نشقل نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان کا بہہ کیا جا سے گا، مگریہ صرف مساکین اور دور وزرد یک سے آنے والے غریب الدیار مسافرین (ابناء السبیل) کے لیے وقف رہیں گی ۔ بیامرز مانہ امن و جنگ دونوں میں کیسال طور پر نافذ العمل رہے گا۔ ان کا انتظام وانصرام صرف و ہی لوگ کرسکیں گے جنہیں اللہ تعالی

نبوی شریف کے مرکز انوار کی شرقی ،جنو لِی اور شالی جوانب ہوا کرتے تھے صاحب شروت لوگ یا امراءورؤساءاس معالمے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں گے رہتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کداس بقاع مبار کہ کے مرکز انوار وتجلیات کے نواح میں کوئی نے کوئی مکان کے کرتصدق کیا جائے .

وہ بہت ہے مکانات یا تمارتیں جو کہ ماضی میں کسی نہ کسی اصحافی جلیل یا کسی بڑی شخصیت کے نام ہے منسوب تھیں مختلف ہاتھوں میں خرید وفر وخت ہوتی رہیں الیسی ممارات کوخرید نے کا زیادہ تر رجی ان ہنوا مید کے دور میں شروع ہوااور پھرعباسیوں اور مملوک دورتک محیط رہا۔
الیسی ایک مثال'' دارعا تکہ'' کی ہے جو کہ باب الرحمہ کے سامنے ایک گھر تھا جو ایک ملی صحابیہ سیدۃ عا تکہ ڈنے خرید ااور پھر مختلف ہاتھوں میں بکتا ایک مثال ' دارعا تکہ'' کی ہے جو کہ باب الرحمہ کے سامنے ایک گھر تھا جو ایک ملی صحابیہ سیدۃ عا تکہ ڈنے خرید ااور پھر مختلف ہاتھوں میں بکتا ہوا تا تھا۔
ایک اتا عبا کی دور میں جعفر بر ملی کی ملکیت میں چلا گیا، پانچوں صدی کے بعد جمیس ان عمارتوں کی خرید وفر وخت میں تیزی کا ایک خاص ربھان نظر آتا ہے کہ اکثر منظم شخص بیان اور مالکان انہیں محض اس وجہ ہے خرید نے لگ گئے تھے تا کہ وہ مجد نبوی شریف کے جوار رحمت میں فلاح عامہ کے لیے بناہ کے لیان کو وقف کرسکیس ان تمام صدقات اور اوقاف کو'' رباط'' (جمع: اربط) کہا جاتا تھا۔ ایسی تمام رباطیس غرباء اور مساکیون کے لیے بناہ گا بول (Assylumn) ہے کم نہیں تھیں کیونکہ ان میں دہنے والوں کو مفت رہائش اور دووقت کا کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔

الی رباطیں اور وقف مکانات مجد نبوی شریف کی شرقی جانب کشت ہے معرض وجود میں آئے جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ روزاول سے اس جانب مجد نبوی شریف کی توسیع بہت ہی معمولی حد تک ہوئی تھی اور نخیر حضرات پیانداز ولگانے میں حق بجانب بھے کہ ان کے بنائے ہوئے تھی اور نخیر حضرات پیانداز ولگانے میں حق بجانب سے کہ ان کے بنائے ہوئے اوقاف تا ببابد قائم رہیں گے آخری توسیع کے وقت اس علاقے میں پائی جائی والی رباطوں میں بعض رباطیں آٹھ یا نوسوسال پر ان تھیں . دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خدام حرم نبوی الشریف ( آ تا صاحبان - اغوات ) زیادہ ہر ای جانب حارۃ الاغوات میں رہائش پذیر سے اول خدام حجرہ مطہرہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت بجالا نا چاہتے تھے عبدالقدوس الانصاری کی تحقیق کے مطابق ان میں سے آلی دباط کے ورت خدام حجرہ مطابق ان میں سے آلی دباط کے درت کے پرنصب اوح سنگ کے الفاظ بچے یوں تھے: ''اس مبارک رباط کو وقف فی سبیل اللہ کے طور پر فقیریا قوت المظفر کی المنصوری المارد بی فقراء، مساکین اورغریب مردوں کے لیے ( نہ کہ خوا تین کے لیے ) بنایا ہے ، اللہ تعالی ان کی اس سی جیلے کوقبول فرمائے اور انہیں جت الفردوس عطاکرے۔موری جری میں دائے مدتی طرز تعمیر کی عامی کرتی تھی ۔ ( 3 ) ایسی ہی چندر باطیس مغربی جانب بھی تھیں .

ان وقف ممارتوں اور مجاؤں (Assylumn) نے شہر حبیب میں تقوی اور ہجیدگی کے ماحول کو برقر ارر کھنے میں بہت بلند کردارادا کیا تھا۔ مدینہ طیبہ رسول اللہ ﷺ کے قدوم میمنت از وم ہے ہی علم کا گہوارہ اور تعلیم و قدریس کا مرکز رہا ہے اورا کناف عالم ہے علم کے بیاہ اپنی بیاس بجھانے ای شہر مقدس کا رخ کرتے آئے ہیں اوراس مرکز نور ہے علم وعرفان کے بچو شنے والے سوتے دین اسلام کوایک عالب قوت کے طور پر زندہ رکھنے میں محمد و معاون ثابت ہوئے ہیں اس بقعہ اور سے فقہا و ، علما و ، المول المحل و ، علما و ، علما

بہت ہوگئے تھے جب کہ دیگر خاندانی اوقاف الحرم اور اوقاف المسجد سے منسلک ہوگئے تھے جب کہ دیگر خاندانی اوقاف کے

زمرے میں آتے تھے یا پھر کمی نہ کسی خیراتی اوارے یا ممارت (کمپلیس) سے نسلک تھے رباط یااوقاف مدنی طرز زندگی کا ایک جزوال ینک بن والی اوراحواش بھی اپنے احاطوں میں چند کمر نے رہا ، اس بات سے لگا یا جاسکتا ہے کہ فصیل شہر سے باہر بننے والی حو بلیاں اوراحواش بھی اپنے احاطوں میں چند کمر نے رہا ، وساکین اورا بناء السبیل کے لیے وقف کرد ہے تھے ، ان میں سے بعض تو صرف مردوں کے لیے مختص تھیں جب کہ مستورات کے لیے علیحد ہوا جی موجود تھیں ، کھی ایس کے خاص کی جان کی خدمات کو صرف صوفیاء کے لیے مختص کیا ہوا تھا بعض رباطیس علاقائی مجان کے خیر میں جبال کسی خاص خطے یار یاست ہے آنے والوں کوتر جے دی جاتی تھی ؛ ایس رباطیس پاک و ہنداور وسط ایشیا کی چند رباستوں کے نوابوں اوروالیوں نے قائم کی تھیں مثلاً رباط بہاو لپور، رباط بھو پال ، رباط حیدر آباد، رباط ترکستانی وغیرہ ، کچھا کی بھی تھے مثلاً رباط بیر جماعت علی شاہ وغیرہ .

قدیم رباطوں میں سے زیادہ ترکی عمارتیں چتر کی اینتوں سے بنائی گئی تھیں جن میں جبہم وغیرہ استعمال کیا گیا تھا، پھھا کیے منزلہ تھیں اور پھی تھیں کی عبد القدوس افساری کے بیان کے مطابق مدینہ طیب میں تین منزلہ کوئی رباط تعیر نہیں ہوئی تھی الی تمام رباطیں جو کہ جوار مجد نبوی شریف میں صدیوں سے قائم تھیں وہ سب کی سب محبد شریف کے توسیعی منصوبے سے متاثر ہوئیں اور مسمار کردی گئیں ان میں سے بعض رباطوں کی عمارتوں اور اراضی کے عوض جن کے خالفین ابھی بھی دوسر سے ممالک میں موجود ستھ مدینہ طیب میں دوسر سے مقامات پر وقت عمارتیں تھیر کروادی گئی تھیں اور انہیں تجارتی بنیادوں پر کرائے پر دے کران سے حاصل شدہ رقم حرم مدنی کے کھاتے میں جلی جاتی ہواور میں اور جدید ہولتوں سے آراستہ ہیں .

﴿ يا يباالذين آمنوااصبرواوصا برواورا لطواواتقو الله لعلكم تفلحون ﴾

اے ایمان دالوصبر کرواورصبر میں دشمنوں ہے آگے رہواورا پی سرحدوں کی حفاظت کرواوراللہ ہے ڈرتے رہواس امید پر کہ باب ہو.(9)

494

### ذیل میں ہم چند مشہور رباطوں کا ذکر کریں گے: •

# رباط الاصفهاني

نورالدین زنگی کے وزیراور معتد خاص جمال الدین محر بن علی بن منصورالاصفهانی ( جنهیں تاریخ مدینظیب میں جمشہ جواداور تی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے شہر صبب کی بے پناہ خدمت کی تھی اور بہت می تاریخی مساجداور تمارتوں کی تغییر نواور تجدید کروائی تھی نے دار عثان الکبری کو خرید کراس میں چھٹی صدی جری کے اختتام پروقف بنیادوں پر ایک نہایت بی عظیم الشان خیراتی ادارہ قائم کرویا تھا۔ چونک پدر باط بالحضوص تجمی (ایرانی ، افغانی اور ہندوستانی) ناوار اور مفلس تجاج اور زائرین کے لیے وقف کی گئی تھی اس لیے لوگوں نے اسے رباط المجمی کہنا شروع کردیا تھا۔ جمال الدین الاصفہانی نے اس کے ایک کونے میں اپنے لیے ایک قبرا پی زندگی میں تیار کروائی تھی اوروسیت گئی کے موت کے بعد انہیں وہاں وفن کیا جائے جس کے مطابق انہیں وہیں وفن کیا گیا تھا۔ (۱۰) ابن الاشیر کے بیان کے مطابق ان گیا اور پھر ججرو کے بعد ان کی معیت میں اسے مدینہ طیبہ مثنی کیا گیا اور پھر ججرو مطہرہ ہے کہ اور درع کے فاصلے پر وفن کردیا گیا۔ (۱۱)

# رباطسيدناعتان بنعفان

دارعثان بن عفان میں پہلی رہاط دیارالمغرب (وہ خطہ جو کہ اب مراکش، تیونس، الجزائر اور لیبیا پر مشتمل ہے) کے چند تا جروں نے دارعثان بن عفان (دارالصغری) کا وہ حصہ جو کہ مجد نبوی شریف کے مقابل تعلیم کر بنائی تھی ہے۔ ہوں کے چند تا جروں نے دارعثان بن عفان (دارالصغری) کا وہ حصہ جو کہ مجد نبوی شریف کے مقابل تعلیم خرید لیا اوراس کو ان طلباء کے لیے اسے وقف کردیا جو المغرب کے خطے سے علم کی تلاش میں مدینہ طیبہ آتے تھے جرف موسم تج میں اسے خالی کر والیا جاتا تھا اور اس کے درواز سے انہیں علاقوں کے جاج کرام کے لیے کھول دیئے جاتے تھے . تا ہم بعد میں اسے ایک لائبریری میں تبدیل کردیا گیا اور صدیوں تک بیدا ہرری فقہ مالکی پر دنیا کی سب سے بہترین لائبریری مجھی جاتی تھی . بارھویں صدی میں جب حالی سلطان محمود نے مدرسہ محمود بید قائم کیا تو اس لائبریری کی تمام کتب (بہتے الماریوں کے ) وہاں منتقل کردی گئیں لبیب بتو لی نے جنہوں نے خدیوم مرکے شاہی وفد کے ممبر کی حیثیت سے مدینہ طیبہ کی زیارت کی تھی اپنے سفرنامہ میں لکھتے ہیں کہ اس دارالصغری کے باہرا کی تعلق تھی جس پر لکھا ہوا تھا: ''سیدناعثان بی عفان '' کواس مکان میں شبید کیا گیا تھا: '(۱۸)

# ر باط خالد بن الوليد "

۱۲۰ بجری میں افغانستان کے چند غزنوی تجاراور تجاح کرام نے دار خالد بن ولید آوردار عمر و بن العاص کے تاریخی مکانات کو جو کہ باب جریل علیہ السلام کے مقابل واقع تھے خرید کران کو ایک رباط کی حیثیت سے وقف کردیا جو کہ صرف افغانستان اور ہندوستان کے مفلس و باب جریل علیہ السلام کے مقابل واقع تھے خرید کران کو ایک تاریخ خاصی دلچسپ رہی ہے کیونکہ بیمختلف مخیر حضرات کے ہاتھوں بکتی رہی اوروقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا.

ایک مرطے پریہاں قادر پیسلسلہ طریقت کی خانقاہ''زاویہ اٹنے عبدالقادر جیلائی'' قائم ہوگیا جو کہاس رباط کے اس جے ہیں تھا جو دار عمرو بن العاص تھا. بعد میں یہی زاویہ''زاویہ ''ان کے نام ہے مشہور ہوگیا ، مدینہ طیبہ میں شخ سان کا خاندان صدیوں سے سلسلہ قادر پہکا سرخیل رہا تھا. ۱۸۵۲ میں جب انگریز جاسوں رچرڈ برٹن ایک مسلمان کے جیس میں مدینہ طیبہ آیا تواس نے بہت سے مشاہیر کا ذکرا پے سفر نامہ میں کیا.اس کے مطابق اس وقت مدینہ طیبہ میں شخ سان کے خاندان کا طوطی بولٹا تھا اور انہیں اہل مدینہ طیبہ بہت عزت واحر ام کی

# ا ہول سے د کھتے تھے

بعد میں ای ممارت کے ایک مبت بڑی تھے میں رہاط السبیل بھی قائم ہوئی مدید طیبہ میں اموی دور کا رائج کردہ نظام فراہمی آب " جین الزرقاء" اہل مدینہ کے لیے ایک مبت بڑی تھے۔ تصور کیا جا تا تھا۔ بیز ریز میں نظام فراہمی آب مختلف مقامات پر نخر جوں کے ذریعے اہل مدینہ کو اپنی فراہم کرتا تھا۔ اس نظام سے مسلک پانی کی سبیل اگر کی مقام پر نصب ہوجاتی تھی تو لوگ جوق در جوق ای مقام کررخ کرنے لگ جاتے ہے۔ جارۃ الاغوات میں بید بہلی سبیل تھی جو کہ رفاہ عامد کے لیے کی رہاط میں لگائی گئی تھی ۔ چنا نچے ای نسبت سے اسے رہاط سبیل کہا جانے لگا تھا۔ بیدویں صدی کے شروع میں ریاست بہاولپور کے نواب نے دارخالد بن ولید آور دار عمر بن العاص "کا کی چھھے خرید کروہاں رہاط بہاولپور تا کم کہ جود کے لیے کا رخیر کری تھی اور آج میں مسلم امت کی مجبود کے لیے کا رخیر کری تھی نواب آف بہاولپور جب تج پرآتے تو شاہ عبدالعزیز السعود نے ان سے حرین الشریفین میں مسلم امت کی ہجبود کے لیے کا رخیر المالا کی نام برقائم کیا جس نے کرنے کا کہا۔ چنا نجا نہوں نے مکہ المکر مدیل ایک میں ایک دیا ہوں ہوں نے باب جر بل کے ساسنے نہ کورہ وارخالد بن الولید امراز کی ملک تسعودی عرب کے بہت سے نامور علاء ای اور از عربی نا لا بھی مملکت سعودی عرب کے بہت سے نامور علاء ای اور دیا تربی العاص کے لیے وقف تھی العدین جب در بل کے ساسنے نہ کورہ وارخالد بن الولید میں العاص کے تاج وقف تھی العدین جب اور دیا کتان کا قیام عمل میں آیا اور دیاست بہاولپور سے آنے والے جان کرام کے لیے وقف تھی العدین جب محملات غیرہ وائیوں تک المل یا کتان کے لیے باعث افغار دیا۔

جب مجد نبوی شریف کی تخطیم تر توسیع کے منصوبے برعمل درآ مدشر وع ہوا تو دیگر رباطوں کی طرح جواس حارۃ الاغوات میں ہوا کرتی تھیں اے بھی مجق سر کار حاصل کرلیا گیا اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والے زرتعویض ہے حکومت پاکستان نے جبل سلع کے دامن میں دو' پاکستان ہاؤس'' تعمیر کروادیے۔

## رباط ناصرالدين الله

عبای خلیفہ ناصرالدین اللہ نے ۵۰ جری میں مستحق طلباء کے لیے جو کہ دور دراز سے تحصیل علم کے لیے مدین طلب کارخ کرتے تھے ایک رباط قائم کی جو کہ مجد نبوی شریف کے باب النساء کے مقابل تھی .

# رباطام ناصرالدين الله

عبای خلیفہ ناصر الدین اللہ کی والدہ نے مدین طیب میں بہت ہے رفائی کام کے جن میں چند مساجد کی تعیمر نواور مجد نہوی شریف کے آگئن کے وسط میں ایک قبہ رکھی شامل ہے جہال مصاحف قرآنیہ کے نادر قلمی نسخ (بشمول مصحف عثانٌ) اور دیگر تبرکات نبوی شریف کو بحفاظت رکھا گیا تھا۔ ۹۹ ہجری میں انہوں نے اپنے نام ہے باب جریل کے سامنے ایک رباط کا اجراء کیا جو کہ باہر کے ممالک ہے آئے اوے نادار ذائر ین اور تجاج کرام کے لیے وقف تھی۔

# رباطالمراغي

یدرباطا ۵۷ جحری میں شیخ ابو بکر بن عبداللہ المراغی نے قائم کی تھی جو کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں قاضی القصاۃ تھے بیدرباط مغربی جانب باب السلام کے سامنے واقع تھی وقف نامہ کے وشیقے میں اس رباط کی تخلیق کا مقصد وحید بیتھا کہ اے صرف ان مستحق صوفیاء اور اولیا کرام کے لیے استعمال کیا جائے جو کہ مدینہ طیبہ میں کچھ عرصہ تک قیام کرنے کے خواہش مند ہوں . تا ہم مواسم حج میں اس کے دروازے عام تجاج



حارة الاغوات مين قائمً رباطيمين المعروف برباط العنو د كاليك اورتصوبر قبل از انهدام

حارة الاغوات مين قائم رباط مين المعروف برباط الحنو د

ر باطام کر باطام کر باری اس وقف کا اجراء ۵۷۹ جمری میں عدن کے ایک نائب گورنرعثان بن علی الزنجبیلی نے کیا. بیدرباط صرف ان لوگوں کے لیے وقف تحق جو کہ فقہ حنفیہ کے پیرو کارتھے یا جوعدن ہے مدینہ طبیبہ حاضر ہوا کرتے تھے .

دار خالد بن الوليد ّ كے قريب ہى ايك تاريخي گھر ' دارا ساء بنت الحسين بن عبدالله بن عبيد بن عباس بن

عبدالمطلب' ہوا کرتا تھا بشروع میں تو بیگھر ایک انصاری تا بعی جبلہ بن عمر والساعدی کا تھا جنہوں نے اے سعید بن خالد بن عمر و بن عثان بن عفانؓ کے ہاتھے چھ دیا تھا انہوں نے اس گھر کو مذکور واساء بنت

الحسین کے ہاتھ فروخت کردیا تھا چھٹی صدی ہجری میں بیگھر رباط النساء بن گیا جو کہ باب النساء کے

دارعمرو بن العاص " کا کچھ حصہ جو کہ دارا ابو بکر صدیق " ہے ملحق تھا مدینہ طیبہ کے قاضی القصاۃ کمال

الدین ابوالفضل محد بن عبدالله بن القاسم الشهر زوری نے خرید لیا اور وہاں اینے نام سے ایک رباط

وقف کردی جو کہ مدیند طیب میں ایسے حجاج کرام کے لیے وقف تھی جو کہ وہاں آگرا فلاس وتلک تی میں

كرام يركھول ديئے جاتے تھے.

سامنے کی جانب ہوا کرتی تھی.

رباط الشبر زوري

مبتلاء بوجاتے تھے.

رباطالبخاربيه

بید باط باب الرحمہ کے سامنے مغربی جانب واقع تھی اور صرف حرم النبوی شریف کے مجاورین کے لیے وقف تھی البتدان کے عدم موجودگی میں اسے فقراءومساکین کے قیام کے لیے استعال کیا جاسکتا تھا.

رباط المظهر الاحمدي (مظهرالفاروقی النقشبندي)

حارة الاغوات کے وسط میں واقع بیمشہور ومعروف رباط مدین طیب کی چند نہایت ہی اہم رباطوں میں گئی جاتی تھی اسے ۱۸۷۵ء میں شخ مظہر النقشہندی (مظہر جان جانال) کی یاد میں ایک مدرسہاور تکیہ کے لیے بنایا گیا تھا جے خاص طور پرسلسا نقشبندیہ کے پیروکارول کے لیے وقف کیا گیا تھا اسے خانقاہ اور دارالتصوف بھی کہا جاتا تھا. بعد میں بیر باط مکتبہ محدمظہر الفاروتی میں تبدیل ہوگئ تھی جو کہ مدین طیبہ کی سب سے زیادہ نا دراور نایا بقلمی نسخ اور تاریخی مخطوطے ای لا بحریل میں محفوظ میں اور تاریخی مخطوطے ای لا بحریل میں محفوظ میں ہوا کرتے تھے بتاریخ مدینہ منورہ کے سرخیل ابن شبہ البصر کی (۱۱۵-۲۲ جبری) کی شہرہ آفاق تاریخ مدینہ طیبہ کا واحد نسخہ جو کہ دنیا میں کہتا محفوظ نہ تھا وہ ای لا بحریل کی تشہرہ الموں اور وقف عمارت میں معرض وجود میں آئی تھی اور اس پر زر کشر صرف کیا گیا تھا ،اس کی عمارت قابل دیکھی اور مدینہ طیبہ کی رباطوں اور وقف عمارت میں معرض وجود میں آئی تھی اور اس پر زر کشر صرف کیا گیا تھا ،اس کی عمارت قابل دیکھی اور مدینہ طیبہ کی رباطوں اور وقف عمارت میں معرض وجود میں آئی تھی اور اس پر زر کشر صرف کیا گیا تھا ،اس کی عمارت قابل دیکھی اور مدینہ طیبہ کی رباطوں اور وقف عمارت میں معرض وجود میں آئی تھی اور اس پر زر کشر صرف کیا گیا تھا ،اس کی عمارت قابل دیکھی اور مدینہ طیبہ کی رباطوں اور وقف عمارت میں

چند ظلیم الثان عمارتوں میں تصور ہوتی تھی جہاں محافل ذکر وفکر کے علاوہ اس کے تو شہ خانہ کے بحر ذخارے اکناف عالم سے آئے ہوئے محققین نایاب اور نا درعلم کے لوءلوئے لالہ اور درشہوار تلاش کرنے آتے تھے .

چنددیگرر باطیں اور تعلیمی ادارے

مندرجہ بالا چندر باطوں کے علاوہ شہر حبیب کے فتاف حصوں میں اور بھی بہت سے رباطیں تھیں جو کہ اٹھار تھویں اور انیسویں صدیں میں قائم کی گئی تھیں ایسی رباطوں میں زیادہ تر تعدادان وقف ممارات اور رباطوں کی تھی جو کہ ایران اور برصغیر کے روساء اور والیان ریاست کے نفقوں پر بنی تھیں ان جدیدر باطوں کے ساتھ ملحقہ مدارس یا ہیم خانے بھی ہوا کرتے تھے ان میں سب سے مشہور رباط' رباط بھو پال' تھی جس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہیم خانہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ اسے نواب آف بھو پال نے تعمر کروایا تھا۔ (۲۰) دوسری اہم رباط' رباط حیدر آباد' تھی جس نظام حیدر آباد نے قائم کیا تھا۔ ایک رباط نواب آف بہاولیور نے بھی قائم کی تھی جس کا ذکر او پر کیا جاچا کا ہے ۔ انہی خطوط پر چند اور رباطیس بھی تھیں جنہیں کسی خاص کمیونیٹی یا منطقہ کے لوگوں نے اپنے علاقے یا کمیونیٹی کے لیے وقف کیا ہوا تھا اور عوما ایسی رباطوں کی تھیر میں گئے خوکہ رباط میمنی ، رباط بو ہرہ سے میں آنے والی ہم چندر باطوں کا ذکر کر کرنا چا ہیں گے جو کہ رباط میمنی ، رباط بو ہرہ مرباطیں کر باطر کتانی اور رباط جاءے علی شاہ (آخر الذکر رباط کی دو وقف میار تیں مسجد الا یجا بہ کے سامنے ابھی تک موجود ہیں ) الی تمام رباطیں اسے اسے اسے اسے میں تی میں قائم کی تھیں ۔

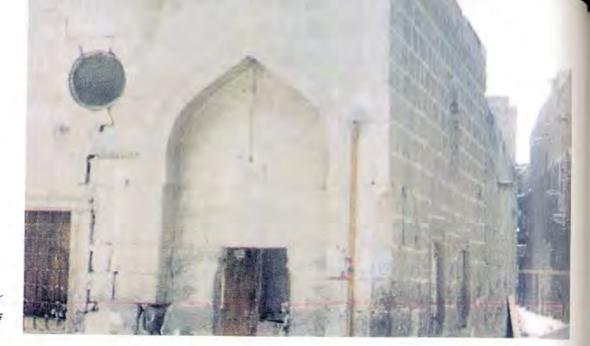

نب ومحدالرستميه ب)ازانبدام

مصری سلطان اشرف قیتبائی کے قائم کئے ہوئے اوقاف

مسجد نبوی شریف اور حجرہ مطہرہ کی تعیبر کے بعد جب سلطان اشرف قیتبائی نج سے فارغ ہوکرمد بینظیبہ آئے تو انہوں نے اپنی تمام تو تو باہا ایان شہر حبیب کی فلاح و بہود پر مرکز کر دی انہوں نے مسجد نبوی شریف کے گردونواح میں واقع بہت ی جائیدا واوراراضی خرید کر دہاں خیر اتی اور دیگر خیراتی اوارے شامل تھے تاکہ فریب الدیار مفلس اور تا دار زائرین اور حجاج خیراتی اور استحد کرام کوقیام وطعام کی مفت ہوئیں میسر ہوئیس وہ پہلے تکر ان تھے جنہوں نے تحض طعام وقیام کے علاوہ مدینہ طیبہ کو دیگر باسیوں کے لیے بہت سے دوسر سے ہی اور ادار کر بین اور حجاج بہت سے دوسر سے ہی اور اور کی بیانی اور حجار کی بیانہ ام تھا جو اس ارض مقدس پر بنایا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے مدینہ طیبہ بین آٹا پینے کی چکیاں لگوا کمیں جن پر اس وقت \*\*\* کہ دینار مرف مقدس پر بنایا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے مدینہ طیبہ بین آٹا پینے کی چکیاں لگوا کمیں جن پر اس وقت \*\*\* کہ دینار اور فی ہوئے تھے اور ان تمام کی آئر می خیر اور آگے بڑھی گی اس کے علاوہ انہوں نے مصر میں بہت بڑے بڑے وقت اور اور کی وقت اور ان کی خور کی اور فی جوئے تھے اور ان تمام کی آئر میں خیرہ کی خور کی اور آگے بڑھی گی اس کے علاوہ انہوں نے برائے کو کا ور خور کی اور فیوں شریف کی تو تھیں ہوئے جو بال سے مصل ہونے والی آئد نی شہر نبوی شریف پر تھیدی تھی جن سے بڑے ہوئے والے تمام خراج اور اور نیفون کے وقت کو میں الشریفین کے لیے وقت کر میں اور آگے بڑھی کی دور بیا تائم کر اس کے علاوہ انہوں کو تو اور کی اور فیاد کی میں الشریفین کے لیے تھی میں الن جو تھیں میں بین کے وقت کی میں اور آگے بڑھی اس کے خور میں الشریفین کے لیے وقت کر وہ کی کھی اصابی ہوتی تھیں میں بینے جندہ کی رقوم میں اس کی تو میں اور تھیں ہوئے تھے ان سے حاصل ہونے والی تمام ترائی اور فیاد کی میں اس کی میں اس کی تو میں اور آگے تھی اس کے وقت کر دی گوئی اس کے علاوہ ان کی بین اس کی تو میں ان جو تھی ہوئی اور فی کی دوسر کی میں اس کی تو میں کو تو کی دوسر کی تو میں اس کی تو کی دوسر کی تو میں کو تو کی دوسر کی دوسر کی تو میں کو تو کی کو کو کو کر کی کو کو کر کی کو کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر

روانہ کیاتھا جوصدیوں تک مدرسہ اشرفیہ کی لائبریری ہے استفادہ کرنے والے ہزاروں طلبائے حق اور علم کے متلاشیوں کی بیاس بجھا تارہا بعد میں مدرسہ اشرفیہ کی تعیمرنواورتوسیع کرکے ترک سلطان محمود نے اسے مدرسہ محمودیہ میں ضم کردیا اس ہے مصرے مملوک سلاطین کی مدینہ طیبہ ہے وابعثگی کا ندازہ لگایا جا سکتا ہے .

ترکوں کے بنائے ہوئے وقف اور رفاجی ادارے

جب ترکوں نے بلا دالحجاز کا انتظام وانصرام سنجالاتو انہوں نے اہالیان مدینہ طیبہ کی فلاح و بہبود پر بہت توجہ دی فلاحی اداروں کے علاوہ انہوں نے نقدرقوم بھی ارسال کرنی شروع کردیں بڑک سلاطین کی شہر حبیب سے اس نوع کی سب سے بڑی رباط یا تکیہ 'تکیہ مصریہ' تھا جو کہ مرکز مدینہ طیبہ (مجد نوی شریف) سے کچھ فاصلے برع نہر بیدر ملو سے شیشن کے اس پار مغرب کی جانب واقع تھا مدینہ طیبہ کے آٹھ تکیوں میں سب سے بڑا ایہ تکیہ والی مصر مجمع کی پاش نے ۱۸۱۹–۱۸۱۹ء میں وہا بیوں کو شکست دینے کے بعد بنوایا تھا۔ اس تکیے کار قبہ ۸ × ۵۰ میٹر برمجیط تھا۔ چاروں طرف کر سے اور برآ مدے تھے اور وسط حن میں ایک نماکنی گنبد تھا، ترک عبد میں بنا ہوایہ تکیہ مخصوص ترک فی تغییر کی نماکند گی کرتا تھا۔ اس کی چھت کو قبوں اور گنبدوں سے مزین کیا گیا تھا۔ اس کی چھت کو قبوں اور گنبدوں سے مزین کیا گیا تھا۔ یہاں پر زیادہ ترترک اور مصری سرکاری وفو دجن میں محمل مصری بھی شامل ہوتا تھا وقت میں ایک محمل موری بھی شامل ہوتا تھا وقت یا باتھ کے بیان کے مطابق سے تکیہ اپنی ذات میں ایک محمل وحدت قبار ایم مختل ہوتا ہوں میں اس کے درواز سے خاص و عام پر کھلے رہے تھے۔ ابراہیم رفعت پاشا کے بیان کے مطابق سے تکیہ اپنی ذات میں ایک محمل وحدت تھے۔ ابراہیم تھے۔ ایک وقت میں اس کے ما کدہ پر ۲۰۰۰ فقر اءاور مساکین کھانا کھاتے تھے سعودی ممل دخل کے بعداس کی رفائی سرگرمیاں کافی حدتک پس منظر میں چکی تی تھی کیونکہ اسے تکیہ دیگر جوں جوں مدینہ میں عمرانی ترتی ہوتی گئی اسے مسار کر کے اس کی جگد دیگر کی نہارات نے لے استعال کیا جانے لگا تھا اور پھر جوں جوں مدینہ میں عمرانی ترتی ہوتی گئی اسے مسار کر کے اس کی جگد دیگر عارات نے لے لئی۔

الیائی ایک اور وقف ادارہ'' وقف داؤد ہے' کے نام سے مشہور تھاجو کہ داؤد پاشانے (جو کہ اس وقت گورنر مدینہ طیبہ تھے جب کہ سلطان عبدالمجید کے دور میں مجد نبوی شریف تعمیر کی گئی تھی کتمبر کر دایا تھا اس عظیم وقف عمارت کے مسمار کئے جانے کے بعد اوقاف حرم سے

ملنے والی تعویض اور رقوم ہے محلّہ باب تمار کے اس پارشار ع سیدنا ابو بکر صدیق کے دائیں ہاتھ ایک وسیع و عریض علاقے پر کیٹر المنزلی وقف عمارت تغییر کردی گئی ہے جو کہ مدینہ جدید کی چند عظیم الشان عمارتوں میں شار ہوتی ہے ، اس کی پہلی منزل تجارتی مقاصد مثلاً دکانوں اور تجارتی مراکز اور شورومزو غیرہ کے لیے خض ہے جب کہ اوپر کی منازل کمپنیوں کے دفاتر وغیرہ کے لیے مخصوص ہیں رہائش مقاصد کے لیے ابار ممثل کی ان گئت تعداداس کے علاوہ ہے ، وزارت رجے واوقاف کے زیرانصرام بی عمارت پچھلے تین سال سے اکثر و بیشتر خالی نظر آتی ہے جب کہ کی صدفہ اور رباط میں سکن کے مستحق زائر سرکوں پر آسمان کے سائے تلے سورہ ہوتے ہیں .

ایسے اوقاف کے ممن میں ہم ایک ایسے ادارے کا ذکر کرنا ضروری سجھتے ہیں جے ایک پاکستانی الحاج عبد النتی دادانے بیسویں صدفی کے وسط میں میتیم خانہ کے طور کر بنوا کر وقف کیا تھا. یہ مشہور میتیم خانہ '' دارالایتا م الاسلامیہ'' کہلاتا تھا اور مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے بیٹیم خانوں میں ثار ہوتا تھا جو کہ بیٹیم بچوں کو نہ صرف قیام وطعام کی سہولت بھم پہنچا تا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک پیشہ ورانہ مدرسہ بھی کم تھا جہاں الن تیبیوں کو دین تعلیم کے علاوہ جدید بنیا دوں پر مختلف پیشوں کی تعلیم اورٹر بذنگ بھی دی جاتی تھی تا کہ جوان ہوکروہ معاشرہ کے کارآمد اور فعال رکن بن سکیس. یہاں انگریزی کی تعلیم کا بندوبست بھی تھا. (۲)



مدرسة محودية جوا۱۸۲ء ميں قائم جوااب توسيع مسجد نبوی شريف ميں شامل ہے

كمتب ومحبدالرستميه



دارالایتام اسلامیہ کے کارکنان کی ایک یادگارتصور

کوملا کراس وقت مدینہ طیبہ میں ۱۱۸ مدرے ہیں'' (۲۴) اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں اکتاب سے (جن کو بعد میں لفت عام میں کتا تیب
کہاجائے لگا تھااور یہ بچوں کی تعلیم کے لیے مختص سے )، سات دارالقراء (تدریس القران کے مدرے) اور سات دارالحدیث سے سات
مرائیس تھیں جہاں مفلس وغریب الدیارزائرین کے قیام وطعام کا بندو بست تھا ان تمام اداروں کو چلانے کے لیے بڑے بڑے وقف موجود
ہیں .... ہیتمام مدرے اور تعلیمی ادارے' صرہ' کے ذریعے موصول ہونے والی رقوم سے پورے کئے جاتے سے صرہ ان رقوم کے مجموعے کو کہا
جاتا تھا جو کہ عثانی سلاطین مقررہ وقفوں کے بعد سالانہ بنیادوں پر ارسال کیا کرتے سے جن میں زرنفقر کے علاوہ اجناس اور دیگر سامان خوردو
اور گرمی ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ ایسے بہت سے مقامات سے جہاں شبح وشام غریب الدیارلوگوں میں مفت لنگر بٹا کرتا تھا (۲۵)

ا کثر و بیشتر بیر باطیں مفت دینی تعلیم کا بندو بست بھی کرتی تھیں جن کے لیے مختلف مدرسوں سے الحاق کیا جاتا تھا جہاں علوم القرآن کریم علم الحدیث اور علوم الفقہ کی با قاعدہ تعلیم دی جاتی تھی ان مدارس میں چند کے نام یہ ہیں:

- (۱) مدرسه بشريه (جو كه دارم وان مين قائم قفا) (۲) مدرسه شميريه
- (٣) مدرسه وزيملم الدين
  - (۵) مدرسة سن آغا (۲) مدرسة جليله
- (٤) مدرسالثفاء (٨) مدرسالاحمانيه
  - (٩) مدرسة ورة افندي
- (۱۰) مدرسالعلوم الشرعيه (جي شخ احد فيض آبادي في مجد نبوي شريف كسامن شال مشرقي كونے حقريب قائم كيا تھا).
  - (۱۱) حسين احدمدني كا قائم كيا بوامدرسه

مدرسہالعلوم الشرعیہ سے بہت سے معاصرعلائے کرام نے تحصل علم کی ہے سعودی دور میں شخ احد فیض آبادی اور حسین احد مدنی نے تعلیم کے میدان میں بہت کوشش کی تھی . دینی تعلیم کے انتظام کے علاوہ حسین احمد مدنی نے عام مدنی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انتقک کوششیں کیس اور مدینہ طیبہ کے مضافات میں زرعی فارم بھی قائم کئے . جب ان کا انتقال ہوا تو سوگ میں بہت سے معاصر شعراء نے ان پر م کے لکھ ہتھ



دارالایتام اسلامیه ۱۸۸۰

محبت کا اندازہ سلطان محمد الفاتح کے ان الفاظ سے لگایا جاسکتا ہے جو کہ انہوں نے قسطنطیہ (موجودہ نام استبول) فتح کرتے اوراس شہر ش داخل ہوتے وقت کہے تھے:''میں آج سے قیصران روم کے پورے شہر کورسول اللہ کھے کے شہر حبیب پر تصدق کرنے کا اعلان کرتا ہوں'' (۲۳) یوں استبول میں واقع ہزاروں تجارتی مراکز سے حاصل ہونے والی آمدنی صدیوں تک شہر حبیب کے باسیوں کے قدموں میں نجحادر کی جاتی رہی ان کے علاوہ ان کے جانشینوں نے شہر مصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰ والسلام میں خیراتی ادارے اوراو قاف قائم کرنے میں کوئی کسرنہ اٹھار کھی شیخ جعفر البرزنجی نے اس بات کا خصوصی تذکرہ کیا ہے کہ بوسنیا اور ریاست ہائے بلقان کی فتح کے وقت وہاں سے حاصل ہونے والے ہیرے جواہرات انہوں نے ہدیئا مجرہ مطہرہ کی نذر کرد ہے تھے سلطان کے علاوہ عثانی حکومت کے دیگر اہل کاربھی ان معاملوں میں پیچھے ندر ہے تھے اور یوں مدینہ طیب میں جابجا وقف تمارتیں اور رباطیس نظر آئے گی تھیں ۔ وقف داؤد یہ صرف ایک مثال ہے جس کوڑک گورز داؤد یا شانے قائم کیا تھا۔ جہاں ہے وقف قائم کیا گیاوہ تمام محلہ الداؤد یہ کے نام سے شہرت یا گیا تھا۔

ایسادار ہے سرف سلاطین اسلام یا حکومت وقت کے کارندوں کے مرہون منت نہ تھے، بلکہ علاء وفضلاء جی کہ خدام حجرہ نبویہ مبارکہ 'اغوات کرام' بھی اس کار خیرے بیچھے نہ رہے تھے۔ایسا ہی ایک وقف مدینہ طیبہ کے شہرہ آفاق مورخ امام مجمودی کا بھی تھا جنہوں نے اپنا گھر حرم مدنی پر نصدق کر دیا تھا جو کہ پہلی سعودی توسیع تک وقف دار سمبودی کے نام سے جانا جاتا تھا. یہاں ہم ایک اور بات قار کین گا تھجہ سمبر لا نا چاہیں گے کہ مجد نبوی شریف کی غربی جانب قدیم سوق النبی یعنی المناخہ کا علاقہ تھا. یہ کھلا میدان ہوا کرتا تھا اور پر المناخہ کہلاتا تھا جہاں مواسم جے میں اؤن عام ہوا کرتا تھا کہ جوجہ جھی چاہے وہاں اپنا خیمہ نصب کر سکرتا تھا اور وہ لوگ جن کو کسی سرائے یار باط ہیں جگہ نشل سکی ہوتی وہ وہ اب اپنا خیمہ نصب کر کے رہ لیتا تھا.

خیراتی اور تعلیمی ادارے

گیارهویں صدی ججری میں مدینه طیب میں موجود دینی اور تعلیمی اداروں کے متعلق مشہور ترک سیاح اولیا شلمی (ولادت: ۲۰ اججری) رقسطراز ہیں: ''باب الرحمہ کے باہر مدرسہ سلطان سیف الدین ہے جو کہ ۲۲ ہجری میں سلطان سیف الدین خوباں اور اس کی ملکہ کی مسائل جمیلہ سے بنایا گیا تھا. اس ہے متصل سلطان قبیتائی کا مدرسہ ہے . دوسری جانب باب جبریل کے سامنے ایک مدرسہ ہے جے سوقولی محمد پاشانے جو کہ سلطان سلیمان القانونی کے مشیر تھے قائم کیا تھا. باب السلام کے سامنے سلطان محمود سوئم کا قائم کیا ہوا ایک بہت بڑا وقف ادارہ ہے بسب



مدرسے حمین آغا توسیع مجدنیوی شریف میں آجانے کی وجہ سے گراما جارہا ہے

مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا پرائمری سکول رشدی بیگ والی جاز کے نام پر المدرسة الرشیدیہ ' ترک دورکا سب سے پہلا جدید مدرسہ تھا۔ اس سے پہلے جتنے مدارس تھے وو درس نظامی کے نصاب کی بنیا دوں پر چلائے جاتے تھے اور خیراتی اداروں کے مربون منت تھے ۔ بعد میں اس مدرسے کو ٹدل سکول کا درجہ دے دیا گیا برکوں کے آخری ایام کنے صرف چار ٹدل سکول تھے اور تین پرائمری سکول رات کے وقت تعلیم بالغاں کے دومدرسے بھی ہوا کرتے تھے تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب ترکوں نے ۱۳۹۸ ججری میں پہلے ٹانوی سکول کا افتتاح کیا۔ یہ سکول باب موئی جب بہلی تو سعو ددور میں اس کا نام بدل کر ' مدرسہ ناصریہ' رکھ دیا گیا تھا اور جب پہلی تو سیع عمل میں آئی تو اس مدرسے کی عمارت ۲ سے ۱۳۷۲ ججری میں محبو نبوی

شریف میں آگئی سب سے پہلا کالج جوارض طیبہ برقائم ہواوہ'' کلیة صلاح الدین الایو بی' تفاجس میں سکولوں کے فارغ التحصیل طلباً وراغل کئے جاتے تھے اس کےعلاوہ ۱۳۲۷ہجری میں' دارالمعلمین 'کے نام سے اسا تذہ کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ الساحہ کےعلاقے میں کھولا گیا۔ ترغیب دینے کے لیے اس کے طلباء کوئین مجیدی اشرفیوں کا مابانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔

اپنی حکومت کے آخری دنوں میں ترکوں کا ارادہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی یو نیورٹی کا قیام عمل میں لایا جائے اوراس کے لیے وسیح بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جارہی تھی اس سلسلے میں امت اسلامیہ ہے جھر پورامداد کی اپیل کی گئی تھی بہلی جنگ عظیم کی جاہکاریوں کے باوجود ترکوں نے اس منصوبے پر کام جاری رکھا۔ یو نیورٹی کے لیے جگہ کا انتخاب کر کے اس پر عمارت زیرتعیرتھی کہ جب ہا شمیوں نے بغاوت کر کے ترکوں کی بساط الٹ دی اور تجاز میں شریف حسین نے مملکت ہا شمید کی بنیاد ڈال دی ۔ یوں یو نیورٹی کی تعمیر کا کام جہاں تھاو ہیں رک گیا۔ تقریباً دود ہائیوں تک وہ خالی عمارت ایسے گئی تھی جیسے کوئی جوت بٹکہ ہو . تا ہم جب سعودی حکومت نے اپنے پاؤں جمالیے تو انہوں نے اس کام کو دوبارہ شروع کیا اور اس مقام پر مدینہ طیبہ کا پہلا مدرسہ قائم ہوا جو جدید خطوط پر تعمیر کیا گیا تھا اسے ''مدرسہ طیب'' کہا جا تا تھا ۔ (ما خوذا نہ پاسین احمد یاسین الخیاری ،صور مین الحیا ۃ اللہ جماعیہ بالمدینۃ المحمورہ دوسراایڈیشن ، ۱۹۹۵،صفحات : ۱۸۲ – ۱۸۲)

مدینه طیبه میں پہلے ٹانوی بورڈ (معبدالثانوی) کا قیام ۱۳۸۱ ہجرگی میں عمل میں آیا اور معبدالتوسط ۱۳۸۱ ہجری میں بنا. جامعه اسلامیه کی تاسیس ۱۳۸۱/۳/۲۵ ہجری میں عمل میں آئی وادی العقیق کی پر کیف فضاء میں اس کا کیمیس تعمیر ہوا اس کے ساتھ مندرجہ ذیل کالج نسلک کے گئے تتھے:

شريعت كالج (كلية الشريعه) ١٣٨١ مين قائم كيا كياجس مين مدرسة علوم الشرعية بهي ضم كرديا كياتها.

"كليه الدعوه واصول الدين ٢ ١٣٨ ججرى مين قائم موا.

كليدالقرآن الكريم والدراسات الاسلامية ٣٩٣ اجرى مين قائم بوا.

كليه اللغه العربيد كى بنياد ١٣٩٥ جرى مين ركهي كئي.

کلیدالحدیث الشریف والدراسات الاسلامید ۱۳۹۶ جری میں قائم ہوا (اس سے پہلے ۱۳۵۰ جری میں دارالحدیث کا قیام عمل میں چکا تھا).

ماضی میں مدینه طیبه میں صوفیانه خانقا ہیں اور زاویے

روزاول سے ہی مدینہ طیبہ اسلامی علوم کا گہوارہ رہا ہے علوم دین خوا وہ تغییر قر آن کریم ہو، یاعلم الحدیث ، فقہی گھیوں کوسلجھانے کا معاملہ ہو یا تضوف وعرفان کے اسرار ورموز: ان تمام اصناف علوم میں شہر حبیب نے مینارہ نور کا کر دارا دا کیا ہے ۔ چار دا نگ عالم سے ان علوم کے متلاقی نہ صرف اپنے آقاوم ولا شاہ بطحاء و تاج دار کا کنات ﷺ کے در باراقد س میں حاضری دینے بلکہ اپنے اختصاص میں اپنے افکار و نہم کومزید جلا دینے کے لیے شہر مصطفوی کارخ کرتے اور اپنے اپنے ظرف اور سعی کے مطابق اپنی پیاس بجھا کر چلے جاتے تھے ۔ میہ مقد س شہر نہم کومزید جلا دینے کے لیے شہر مصطفوی کارخ کرتے اور اپنے اپنے ظرف اور سعی کے مطابق اپنی پیاس بجھا تا بلکہ ریاضت و مجاہدے کے میدان کے کھلاڑی ، پیران طریقت اور معرفت و عرفان کے متوالے اپنائنس کم کے مواجع کے میدوبایزید، انہوں میں مبنیروبایزید، انہوں علی میں مرگر دال رہتے تھے اس کے ملم وعرفان اور روحانی منبعوی اور سوتوں سے سیر اب ہونے والوں میں مبنیروبایزید، انجمار فاعی اور سیدنا شخ عبدالقا در الجیلانی بھی شامل ہیں .

مدرسه مسين آغا كاتفصيلي نقشه



1.4

رباط مظهر فاروقي كا

اندروني منظر



تكيم مريد كايك هد كى ناياب تصوير

آخر میں ہم سعودی شاہی خاندان کی تخلیق وقف کی جانب دیار مقدسہ میں کی جانے والی سعی کا ذکر بھی کرنا جا ہیں گے .حال ہی میں مجد نبوی شریف کے شال مغربی کونے کی جانب ایک بہت بڑا کثیر المنز کی کمپلیکس زریقمیر ہے جوشنرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ولی العہد کی والدہ کے نام سے وقف ہوگا دیگر فائیوشار ہوٹلوں اور پلازوں کی طرح یہ بھی عظیم الثان پلازہ ہوگا جس میں تجارتی مراکز اورا پارشنٹس ہوں گے جو کہ جدیدترین مبولیات سے مزین ہول گے.

# حواثثي

- (١) القرآن (آل عمران: ٢٠٠)
- (r) ابن شدانم بي البصري (٣١-١-٢٢٢ جري)، تاريخ مدينه، ج: ابس: ٢٢٨
  - (٣) اليناجس:٢٢١
- عبدالقدوس الإنصاري، آثارالمدينة المنوره، مدينة طيب ، جوتماا يُديشن ، ص: ١٨٢
- (١) وكور محرشوقي ابرابيم بجلة الداره بحرم، ١٥٠٥ إصفحات: ٣٨ و ١٨ من يدقاصيل ك ليرويكي : احمد سعيد بن سلم ، المدينة المنوره في القرن الرابع عشرالجري، يهلاا يُديشن،١٩٩٣، مدينة المنوره.
  - (4) ابرائيم رفعت ياشام رآة الحرمين، پهلاايديشن، ١٩٢٥، مكتبة دارالكتب المصرية، قابره، ج: ١٩٠١.
  - صالح مصطفیٰ ، (Almedina Al-Munawwara Urban Development & Architectural Heritage) يروت، ۱۹۸۱ صفحات: ۲۱۵\_۲۱۸

ماضی میں و ہائی مکتب فکر کے نفاذ سے پہلے کو بکو مدینہ طیب میں شریعت وطریقت کے مسین امتزاج کے ساتھ مختلف زاویے ( خانقامیں )اور بدر سے قائم تھے جہال نہصرف شریعت اسلامی کی مکمل یا بندی ہوتی تھی بلکہ ذکر وفکر کی محفلیں ہجا کرتی تھیں بشاعری ،نعت گوئی اور محافل ذکرتو مسجد نبوی شریف کے آنگن (حصوہ) میں بھی سجا کرتی تھیں اور چندمواقع پر ( رہج الاول وغیرہ میں ) تو ان محافل کا بطور خاص اہتمام بھی کیا جا تا تھا. جہال تک خانقاہوں اور زاویوں کا تعلق ہے بیعت وارادت کے معاطے زیادہ تروہیں طے ہوتے تھے .ایسے مدرے اور زاویے نہ صرف اہل مدینہ طبیبہ کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرتے تھے بلکہ ان میں مقیم شیوخ الکرام اپنے اپنے طریقہ ہائے تصوف کے مطابق مریدوں کو راہ سلوک وعرفان کی منزلیں طے کرواتے تھے بخت مجاہدوں کے جلومیں آ ٹے کی چکیاں پیس پیس کرمریدین انہیں زاویوں میں ریاضتوں میں کہنمشق اور عرفان ومشاہرہ میں درجہ کمال تک پہنچ جاتے تھے.

جبیها کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے رباط المراغی جو کہ باب الرحمہ کے سامنے واقع تھی صرف صوفیاء کرام کے لیے وقف تھی جہاں دور دراز ہے آئے مشائخ قیام فرماتے اور مجاہدے کرتے تھے علی بن مویٰ آفندی نے جنہوں نے انیسویں صدی کے مدینة طیبہ کی ساجی اور ثقافتی حالت پرسیرحاصل بحث کی ہے بیان کرتے ہیں کہان دنوں میں شہر حبیب کے ہرکونے اور نکڑیرکوئی نہ کوئی خانقاہ یا زاویہ ضرور تھا۔ وہ رقمطراز ہیں:[جہاں تک زاویوں کاتعلق ہےان میں سب ہے زیادہ مشہور زاویہ سان (مقابل باب النساء) ہے اس کے ایک ھے میں دو جگہ بھی شامل ہے جہال سید ناابو بکرصد ایق اعظم " کوآخری عنسل دیا گیا تھااوراس کے دوسرے جھے میں سقیفہ العمر و (حضرت عمرو بن العاصُّ) میں زاویہ ﷺ عبدالقا درا لجیلانی ہے .زاویہالسید بدوی باب الرحمہ کے مقابل ہے .زاویہالسنوی عنبریہ میں مناخہ کے اس پارہے ،زاویہ قشاتی ز قاق طیار میں قشاشی محلے میں واقع ہے زاویہ الشیخ جنید بغدادی دار العشر ہ ( دار آل عمرٌ ) کے سامنے ہے جہاں ناقہ رسول مقبول ﷺ دار ابوابوب الانصاری مٹر کے سامنے بندھا کرتی تھی .زاویہا بن علوان حی ذروان میں واقع ہے ( جہاں آج کل شریعت کی عدالت واقع ہے ) . زاو بیانشخ صاوی حارۃ الاغوات میں ز قاق الموالیدیعنی رباط انشخ مظبر نقشبندی کے قریب واقع ہے بزاو بیالسعد بیالساحہ کے علاقے میں ہے اورو ہیں قریب ہی زاویہ مولویہ (مولا ناروم کا سلسلہ طریقت ) بھی ہے بزاویہ الرفاعی زقاق بدور میں ہے جو کہ الحرم کے مشرق میں واقع ہے۔ زاد بیالدسوقی ز قاق طیار میں ہے؛ان کےعلاوہ بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے زاو بیرجات ہیں جو کہ شاذ لیہاور دیگر سلسلہ ہائے طریقت کے لیے وقف ہیں جن کا ذکر ہم نے طوالت کے ڈر سے نہیں کیا'' (۲۷ )ان تمام زاویہ جات میں ہے سب ہے مشہورزاویہ پیخ مظہرنتشندی کا تھا جسے عام طوریر وارلتصوف اور خانقاہ بھی کہا جاتا تھا.

تكيي ثميلي ياشا کی ایک نا در تصویر





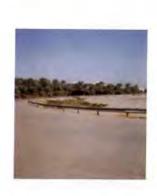

فردوس مدینه مصطفیٰ ﷺ کی مبارک وادیاں

[ایک مرتبدرسول الله الله الله وادی العقق تشریف لے گئے جب آب حضور الله

ال يرام الموشين سيدة عائشة " في كبازيار سول الله ( 總 ) كيا بهم و بال ينتقل بوجا كير ؟

والمن تشريف لائة فرمايا: اع عائشة بم الجي العقيق ع آرب ين. تتني برفضاے ووجگه!اس میں بہتایانی کتنا خوبصورت لگتا تحا!

حضرت سعد بن الي وقاص عمروى إ:

تورمول الله الله الله في فرمايا: الياكي بوسكنا ؟

اب تولوگ يهال آباد جو ڪي جيں. ]

- (٩) القرآن الكريم (آل عمران: ٢٠٠)
- (۱۰) جمال المطري (ت: ۲۸ مجري)، اتع يف بما آنست البحرة من معالم دارالبحر و، المكتبة العلمية ، مدينه منوره (۲۰۱۴ جري)، ص ٢٥٠
  - (۱۱) ابن الاثير (۵۵۵-۲۲۰ جری)، الكامل في التّاريخ، دارالكتاب العربي، بيروت، ج:٩،ص: ٣١٣
    - (۱۲) وكتورسليمان عبدالغني مالكي ، بلا دالحجاز ،ص:۵۲
      - (١٣) عبدالقدوس الانصاري، ص: ٥٠
    - (١٣) محمدلبيب البتولى الرحلة المحازيه، دارالآفاق العربيه، قام دوص: ٣٢٠
      - (١٥) وكتورسليمان عبدالغني مالكي مصدر مذكور من: ١٥٨
        - (١٦) المطرى ص:٣٦
          - (١٤) الضأ
        - (١٨) الينا ، ص: ١٥٧
      - (١٩) صالحمعي مصطفي مصدر مذكور صفحات: ٢١٥- ٢١٥
- (٢٠) اصلی رباط بحویال محله مجید میں قدیم شبر میں واقع مواکرتی تھی جے مجد نبوی شریف کے توسیعی منصوبے کے لیے مسارکر دیا گیا تھا.اس کی جگداس کے واش حاصل ہونے والی رقوم سے تین مختلف ممارتیں تعمیر کی گئی ہیں جن میں ہے دوتو شاہراہ ستین پر واقع ہیں . بینی عمارتیں بھی وقف ممارتیں ہیں اور قاح اور زائرين كوكرائير دى جاتى ين.

  - (۲۱) باشم دفتر دار، ذکریات طیب، پهلاایدیشن،۱۹۵۱مس: ۲۰۰۰ (۲۲) د کتورځدالسیدالوکیل،المسجدالنو ی عبرالتاریخ، پهلاایدیشن،دارالمجتمع،جده،۱۹۸۸مس: ۱۳۸
  - (۲۳) سیدمناظراحس گیلانی دوربارنبویت کی حاضری (۱۹۲۷ء میں ان کےسفر ترمین الشریفین کا حال ) ،الفرقان بک و یو بکھنو، ہند، ۱۹۸۸م ۲۳۰
    - (۲۴) اولیا طلبی (ولادت: ۲۰ اجری)،ساحت نامه ،عرلی ترجمه بعنوان:الرحلة المحازیه ,ص ۱۲۸
      - (۲۵) ماخوذ از اولیاشلهی مصدر مذکور صفحات: ۱۳۷-۴۰۱
        - (۲۲) سيدمناظراحس كيلاني مصدر مذكور م ٢٣:
    - (۲۷) على بن مويٰ آفندي، وصف المدينة المنوره في ۱۸۸۵، ناشر حمد الجاسر جوكه "رسائل في تاريخ المدينه" كے جزو كے طور برشائع جواتحا.



مدینه طیبہ وادیوں کا شہر ہے .(۱) عبیبا کہ ہم نے یا نچویں باب''ارض طیبہ کے جغرافیائی اور ارضیاتی خدوخال اور خصائص'' میں بیان کیا ہے شہر صبیب العقیق ،العقل ، بطحان اورائمض کی زرخیز وادیوں پرمشتمل سطح مرتفع پرواقع ہے جچبوٹی جیوٹی وادیاں ابوجیدو، ندینبا درمہز ور ہیں .دوررسالت مآب ﷺ میں جبان میں ہے چندواد پال طغیانی ہےاب ریز ہوجا تیں تولوگوں کوآریارآنے جانے کے لیے بعض او قات کشتیاں چلانی پڑتی تھیں جصرت ابوموی کے سے مروی ایک حدیث مبار کہ میں ذکر ہے: 1 میں اورمیرے ساتھی کشتیوں میں بیٹھ کروادی بطحان کے اس یار چلے گئے جب کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ میں ہی رہے ۔۔۔۔۔] (۲) جنو بی اور بالا کی علاقوں میں یا مدینہ طیب میں جب بھی شدید بارشیں ہوتیں تو ہرطرف جل تھل ہوجا تا اوران وادیوں میں طغیانی آ جاتی تھی ججویل قبلہ ہے قبل ایک بار مدید طیبہ شدید خشک سالی کا شکار ہو گیااور جب رسول اللہ ﷺ متجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرمارے تھے تو ایک اصحابی نے کھڑے ہوکھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ وعافر مائمیں کہ اللہ تعالی ہمیں باران رحمت عطا فرمائے .رحمت اللعالمین اور انیس الغریبین ﷺ نے دعا فر ما کی اور فی الفور باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس ابن ما لکٹ فرماتے ہیں کہ: [اس شدید بارش ہے وادی قنا ۃ ایک ماہ تک بھر پور بہتی رہی تھی ۔۔۔۔ ا (٣)ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہ " فرماتی ہیں : [ جب ہم مدینہ پہنچے تواس وقت ہے جگہ تمام عرب علاقوں سے زیادہ غیر صحت مند سرز مین تھی ۔وادی بطحان میں بہت گدلا اورغلیظ پانی بہا کرتا تھا۔ ] (۴) ان دنوں ارض مدینه طیبہ بہت می چھوٹی اور بڑی وادیوں ہے مرتع تھی ،ان ہے چھوٹے چھوٹے ندی نالے نکلتے جومختلف اطراف میں اس ارض مقدس کوسیرا ب کیا کرتے تھے: قدیم زراعت کا زیادہ تر انحصاران ہی ہارائی ندی نالوں پرتھا. (۵) چونکہ تمام وادیاں بالا کی علاقول (العاليه) نے نکل کرآتی تھیں ان کا یا نی زیریں علاقوں (السافلہ ) کوخوب سیراب کرتا تھااور کا شتکاران ہے بھر پوراستفادہ کرتے تھے وہ تاریخی جھگڑا جس میں ایک انصاری اصحابی ایک مہاجرا صحابی ( حضرت زبیر بن العوّامؓ ) کے ساتھ نالے ہے پانی کے حصول کے حقوق کے بارے میں آپس میں الجھ پڑے تھے العوالی میں لاوا ہے بنی سنگلاخ زمین ہے گز رتی ہوئی وادی کی ایک ندیا کے کنارے ہوا تھا جس پر قر آن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ : ﴿ تُو اے محبوب تمہارے رب کی قتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کدایئے آپ کے جھگڑے میں تنہیں حاکم نہ بنا کمیں گھر جو کچھتم حکم فرمادوا پنے دلول میں اس سے رکاوٹ نہ یا کمیں اور جی سے مان لیس . ﴾ (القرآن الكريم،النساء: ٦٥) كانزول بواقفا. (٢)

ائی طرح حضرت نظبہ بن ابو مالک ہے مروی ایک صدیث مبارکہ میں ہے:[ان کے بروں نے انہیں بتایا کے قریش کے ایک فردگی بنوقر یضہ کے ساتھ پانی کی سانجھ تھی وہ ور باررسالت مآب بھٹا میں وادی مہز ور کے بارے میں اپنا مقدمہ لے کرحاضر ہوئے جو کہ پانی کے استعمال کے سلسلے میں دونوں میں سانجھ کے معاہدے پراختلاف رائے سے پیدا ہوا تھا. رسول اللہ بھٹانے تھم صاور فرمایا:[جب آپ کے کھیتوں میں پانی شخنے تک پہنچ جائے تو پھراسے زیریں علاقوں تک جانے سے ندرو کا جائے ۔](ک) حضرت عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ بھٹاسے وادی مہز وراوروادی ندینب کے متعلق سنا کہ آپ حضور بھٹانے ارشاد فرمایا:[ان کے آگے اس انداز ہے بند باندھا جائے کہ بالائی علاقوں سے لے کر نجلے علاقوں تک ان کا پانی ہرا یک کی زرعی اراضی کو اتنا سے اب کردے کہ مختوں کی بلندی تک پہنچ جائے ۔](۸)

وادی العقیق اور وادی بطحان کی طرح را نو نا اور مہر ورکی ندیاں رسول اللہ ﷺ کے دور مبارک میں بھی انہیں ناموں سے جانی جاتی تخییں (۹) اور مدینہ طیبہ کے لوگول میں بڑی شبرت رکھتی تھیں کیونکہ ان کے کناروں پر تھجور کے باغوں اور چرا گا ہوں کی بہتات ہوا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات ان کے کنارے مویشیوں اور جانوروں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں اور دیگر ثقافتی سرگرمیاں بھی عموماً وہیں پر وقوع پذیر ہوتی تھیں۔

یوں پیروادیاں اور ندی نالے ندصرف آب پاشی کا ذریعہ تھے بلکہ ان کے قرب وجوار میں تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کے اجتماعات بھی ہوا کرتے تھے وادی العقیق کے لب جو لگنے والے موتی میلے اور کاروانی بازار مدنی تجارتی زندگی کا بڑاا ہم حصہ ہوا کرتے تھے .

ید یہ طیبہ کی سب سے بڑی وادی العقیق ' ہے جس کی گزرگاہ شہر مصطفوی ہے جنو لیا اس ہے اور جہاں جہاں ہے ہاں علاقے کے چھوٹے ندی تالے اور وادیاں اس میں آکریل جاتی ہیں مدینہ طیبہ ہے شرقی جانب کی وادیوں کا بہاؤ بھی اسی طرف ہوتا ہے اور یول اسے میں آکریل جاتی ہیں مدینہ طیبہ ہے مقام پر وادی العقیق میں ضم ہوکر یکجا ہو جاتی ہیں شہر حبیب کے گردونو اح میں واقع بلندو بالا پہاڑ ہونے کی وجہ ہے ڈھلوان کی طرف بہتی ہوئی ہرندی تالا کی نہ کسی بڑی وادی میں ضم ہوجاتا ہے رانو نا ، جفاف ( قربان میں ) اور مہر وراور مذینب کی وادیاں ( العوالی میں ) سب سے بڑی وادی بطحان میں آگرتی ہیں اور شال مشرقی جانب سے بہنے والے تمام ندی تالے وادی قناۃ میں شامل ہوجاتے ہیں ( ۱۱) جو کدارش طائیف سے شروع ہوکر میدان



ارض مدینه طیبہ کے پربتوں کی میشنم ادیاں بل کھائی ہوئی گزرتی تھیں اور جہاں ہے بھی جاتیں اردگر دکی زمیں کوسونا بنا جاتی تھیں، مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ ان مبارک وادیوں کے ان خصائص پرروشنی ڈالتی ہے: حضرت رافع بن خدیج سے مروی ہے کہ:[رسول اللہ ﷺ نے پوچھا:تم اپنے تھیتوں کا کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہم اپنے تھیتوں کو پٹے پردے دیتے ہیں اور یوں ہم اس پیداوارے حصہ کے لیتے ہیں جو کہ ندی نالوں کے کنارے واقع کھیتوں میں ہوتی ہے ۔۔۔۔۔](۱۴)

حضرت المقدام بن شری گئے اپنے والد کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ: [میں نے ام المونین سیدۃ عائش صدیقہ ہے صحوامیں جانے کے ہارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: [رسول اللہ ﷺ صحوامیں ان نہروں (ندی نالوں) کے کنارے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضور ﷺ حضور ﷺ حصدقات سے میرے لیے ایک ناقہ ارسال کردی جے اس وقت تک سواری کے لیے سدھایا نہ گیا تھا ۔۔۔۔۔۔](18)

ان وادیوں میں ہے بعض میں قدرتی چشے بھی ہوا کرتے تھے مگر بعض میں آبیا ثی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئویں بھی کھود ہے گئے تھے تاکہ سال بجرزراعت اور کا شکاری کا تسلسل برقر اررہ سکے۔ یوں ان وادیوں نے ارض طیبہ کو سر سبز وشاواب رکھنے میں نا تابل فراموش کر دارادا کیا ہے بھرانی ترتی کے سبب اب سوائے وادی العقیق کے دیگر وادیاں تقریباً تقریباً معدوم ہوکر پس منظر میں چگی گئی تاریخ مدینہ طیبہ کے حوالے ہے اور سیرۃ رسول اللہ بھے کے نقط نظر سے میدوادیاں تاریخ مدینہ طیبہ کا جزولا یفک بن چکی ہیں اس وقت موجود وادیوں میں ہے سب سے اہم وادی العقیق اور قاق تو پوری آب و تاب سے موجود ہیں جبکہ وادی بطحان کی پچھ باقیات العوالی میں نظر آجاتی ہیں اور دیگر کی اکثر وادیاں معدوم ہو چکی ہیں مولف کے ساتھ اکثر ایسا ہوا کہ جب بھی کسی وادی کے متعلق کسی اہل مدینہ طیبہ سعودی





بُرُعُ وہ بن زبیر ؒ کے قریب سے لی گئی واد کی مثیق کی تصویر

بھائی ہےمعلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو یا تواس نے اپنی لاعلمی کا برملاا ظہار کردیا یا پھر بنس کرٹال دیا. ڈیل میں ہم چندمشہوروادیوں کےمتعلق تفاصیل پیش کریں گے .

وادى العقيق

ارض مقدس کی سب سے طویل اور عریض وادی وادی العقیق ' ہے جبیما کہ بعض احادیث مبار کہ میں وارد ہوا ہے یہ ارض مقدس کی سب سے مبارک وادی ہے اور جنت کی واد بول میں سے ایک ہے ، حضرت عمر فاروق " سے مروی ہے: [ وادی العقیق میں قیام کے دوران میں نے رسول اللہ ﷺ کوارشاوفر ماتے سنا: آج رات میرے اللہ کی طرف

ے ایک فرشتہ آیا اور مجھے اس مبارک وادی میں نماز ادا کرنے کا کہا اور جج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھنے کا کہا'' (۱۲) اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عبدالله بن عمر عمروی ہے: [رسول الله ﷺ نے رات کے پچھلے پہر جب کہ آپ حضور ﷺ ذوالحلیفہ میں محواسر احت تھے ایک رویائے صادقہ دیکھا جس میں آپ حضور ﷺ ہے ۔ تھے ایک رویائے صادقہ دیکھا جس میں آپ حضور ﷺ ہے کہا گیا کہ: آپ اس وقت بہت ہی مبارک بطحاء (وادی کا بالائی حصہ ) میں ہیں۔ (۱۷) ذوالحلیفہ وادی العقیق کے طن میں واقع ہے جو کہ ابتعہ برکات وفضائل ہے ۔ (۱۸)

سے وادی مدینے طیبہ نے تقریباً ۲۰۰۰ کیلومٹر دور حرہ بنی سالم ہے شروع ہوتی ہے اور مدینے طیبہ کے مغرب ہے حرۃ الو برہ کے اس پارے

گزرجاتی ہے جبل غیر کے مغربی کونے کے پاس ہے بل کھاتی ہوئی ہے وادی گزر کرارش مقدس میں داخل ہو جاتی ہے ،اس مقام اور نقط پر
چونکہ عمرانی آباد کاری کا عمل اتنازیادہ نہیں ہو سکا یہ بارک وادی بہت ہی حسین مناظر پیش کرتی ہے اورا گر کہیں شدید بارانی موتم میں یہ
وادی طغیانی ہے لبریز ہوکر چل پڑے تو مختلف پہاڑیوں کے درمیان سے اپناراستہ بناتی ہوئی بھی بھی اتنا آپ ہے باہر ہوجاتی ہے کہ دیکھے
والے کا اس کے قدرتی حسن سے خطا شانے کی بجائے دل دہلے لگ جاتا ہے قدیم روایات میں ہے کہ جب یمنی بادشاہ تین بیڑب پر
چڑھائی کی غرض سے اپنے الاہ ولشکر کے ساتھ آیا تو اس نے اس عظیم وادی کو دیکھا جود و پھر کے اور سنگلاخ علاقوں کو چیر کرگزرتی تھی جس پر
اس نے اسے العقیق 'کہا جس کا مطلب' چیر کرعلیحہ ہ کردینے والا' ہے ،ایک دوسری تھےوری جو اس کی وجہ تسمید کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہو وہ یہ ہے کہا س کی دیوستم ہے تقتی کے پھر سے ہے بچوکہ ہے وہ یہ ہے کہاں کی دیوستم ہے تقتی کے پھر سے ہے بچوکہ ہے وہ یہ ہے کہاں کی ذمین اور سنگلاخ علاقے مرخ اور سرخی مائل بھور ہے اس کی وجہ تسمید کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہو دی ہے بودک کی بنیاذبیس تا ہم اس بات میں صدافت ضرور ہے کہاس کے گردونواح میں سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں جن میں سے تین پہاڑیوں ہے جن کی کو کی بنیاذبیس تا ہم اس بات میں صدافت ضرور ہے کہاس کے گردونواح میں سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں جن میں سے تین پہاڑیوں ہے جن کہا تھی کو جبل الحرم کہا جاتا ہے سرخ رنگ کا سینڈ سٹون (ریتلا نرم پھر) حاصل ہوا تھا جس سلطان عبدالحجد کے دور میں ۱۲۵ ہے جبری میں مجد کی دور میں کا ۱۲۶ ہے کہا کہ بورک شریف کی تھیرنو ہوئی تھی دور تیں بھر نا والم اس میں وادی اوری اوری اوری کی انہ تی کہلاتی رہ ہو

جغرافیائی طور پراس مبارک وادی کوتین طبقول میں تقسیم کیا گیا ہے: العقیق الاصغر، العقیق الکبیر اور العقیق الا کبر بیرالرومه (سیدناعثان میں کا کنوان) وادی العقیق الاصغر میں واقع ہے جب کہ بیر حضرت عروہ بن الزبیر وادی العقیق الکبیر میں پڑتا ہے ابیار علی کرم اللہ وجہ (یا آبار علی) وادی العقیق الاکبر میں واقع ہیں وادی العقیق الاکبر مدینہ طیبہ کے قریب سب سے زیادہ مشہور ہے ۔ بیوادی آئی وسیع وعریض ہے کہ اس نے اپنے دامن برکات میں بڑے بڑے میدانوں کو بھی سمولیا ہے، جبیا کہ البیضاء کا میدان ہے جہاں مدینہ طیبہ کا ٹیلی ویژن شیشن اور بجلی کی قولیدو ترسل کا نظام نصب کیا گیا ہے ۔ اس حصے کی سب سے اہم خصوصیت میہ ہے کہ وادی العقیق الاکبر کے آئین میں آبار علی کرم اللہ وجہ کا میدان ہے جہاں وہ مبارک میقات واقع ہے جہاں پر رسول اللہ ہے تے اور عمرے کے لیے احرام زیب تن فرمایا تھا، اس علاقے میں رہائی آبادیاں بھی جہاں وہ مبارک میقات واقع ہے جہاں پر رسول اللہ ہے تے اور عمرے کے لیے احرام زیب تن فرمایا تھا، اس علاقے میں رہائی آبادیاں بھی

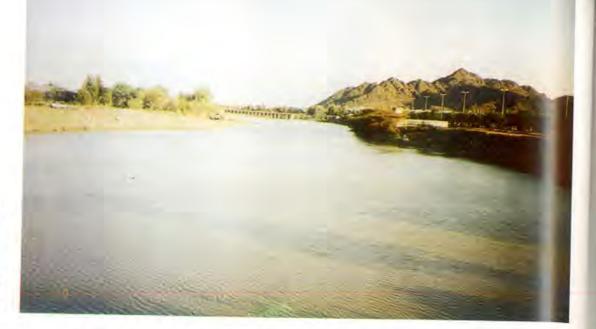

بارشوں کی زیادتی ہوجائے تو طغیانی کی وجہ سے حد نگاہ تک وادک مثیق میں پانی ہی پانی نظر آتا ہے صروبائر یا رسالم الدین الورد)

> آ گئی ہیں مدین طیبہ کے قریب ہی اس وادی میں دو بہت مشہور میدانی علاقے آتے ہیں جن کو العرصین کہا جاتا ہے: بڑا میدانی علاقہ العرصہ الکبری کہلاتا ہے جو کہ جماوات کی پہاڑیوں کے دامن ہے شروع ہو کر سعید بن العاص کے محلات کے گھنڈرات تک پھیلا ہوا ہے ، ان دنو ل اس جگہ شاہی محل (قصر الضیافہ) بن چکا ہے . دوسرا میدان قدر ہے چھوٹا ہے اور العرصہ الصغری کہلاتا ہے جس میں آج کل مدینہ طیبہ کی اسلامی یونیورٹی (الجامعہ الاسلامیہ)، شیراٹون ہوگل ، شاہ فہد کا مرکزی ہمپتال ، مدینہ المجاج اور کنگ عبدالعزیز یونیورٹی واقع ہیں .

میدان الدیھا ، کی اہمیت ایک اور وجہ ہے بھی ہے کہ اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ شام کی جانب ہے ایک شکر جرار مدینہ طیب پرحملہ کی غرض ہے اس پر چڑھائی کے لیے نہیں آئے گا، پیشکر شامی جانب ہے وار دہوگا اور جب میدان الدیھا ، میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت جل جلالہ مسلمانوں پر اپنی کمال مہر بانی ہے اس شکر عدو کو ای میدان الدیھا ، میں غرق کردیں گے اس ضمن میں بہت می احادیث مبار کہ وار دہوئی ہیں . (ابن شبہ من: اصفحات: ۲۰۹-۱۱۱) دیگر باتوں





وادی قیل میں بھرے قدیم کھنڈرات ۲۰۰۰ء

حفزت عروہ بن زبیر \* کے کل کے گھنڈرات تصویر:۲۰۰۱،

نوجوان شراب کشید کرلیا کرتے تھے .اس بات کا انہیں اتناصد مہ پہنچا کہ سود وزیاں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے باغ سے تھجوروں کی تمام بیلیں اکھاڑ کرجلادیں اوراس باغ کوویران کردیا.

العقیق کی اراضی ہے جو کہ ذوالحلیفہ کے قریب تھی ایک حصہ سیدناعلی کرم اللہ وجہ کو بھی ملاتھا جنہوں نے وہاں اپنازر کی فارم بنالیا تھا۔
سیدناعثمان بن عفان کے دورخلافت میں سیدناعلی کرمہ اللہ وجہہ نے اپنی اس اراضی کو سیراب کرنے کے لیے اس کے مختلف علاقوں میں ۲۳
کنویں کھدوائے اور یوں بیعلاقہ سرسبز وشاداب ہوگیا۔ ہر طرف سبزہ لہرا تا تھا۔ اس کی بیداوار جو کہ ذیا دہ تر سبزیاں اور پھل ہوا کرتے تھے اہل مدینہ کو مہا کئے جاتے تھے ۔ یہ تیس کنویں منصرف شیر خداسیدناعلی کی اراضی کو سیراب کرتے تھے بلکہ اردگر دکے باسیوں کی آئی بھی ہے۔
کی کا فایت بھی کرتے تھے آ ہستہ آ ہستہ سیکنویں اتن شہرت پا گئے کہ بیتمام علاقہ ''آبارعلیٰ 'کے نام سے جانا جانے لگا جو کہ آج بھی ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سے کنویں سوکھ گئے اور پچھ معدوم ہو گئے ، ۹۸۲ بجری میں مدینہ طیبہ کے اشراف
(سادات خاندان کو تجاز میں اشراف کہا جاتا ہے ) کے ایک فر داحمہ بن سعد الحسینی نے اس وقت کے ایک وزیر محمہ پاشا کے ایماء پران کنووں ک
مرمت کروا کی اوران میں سے چند میں شطح آ ہو تک رسائی کے لیے زینے بھی لگواد ہے ، آج بھی پیعلاقہ آبار علی کے نام سے ہی مشہور ہے ، ان
میں سے بہت سے کنویں تو وقت کی سم ظریفی کی نذر ہو چکے ہیں جب کہ باقیوں میں سے بھی چنداور متر وک الاستعال ہیں ، تا ہم ان میں سے
پچھیں ابھی تک پانی موجود ہاور پینے میں اپنی ایک خاص لذت رکھتا ہے . مدینہ طیبہ کی بلدیہ کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
ان میں سے چند میں ٹیوب ویل نصب کروائے گئے تھے بنوبصورت بھوروں کے جھر مٹ میں یہ کنویں آج بھی اپنے حسن و جمال سے اردگرد
کے ماحول کو پر کیف اور پرسرور بنار ہے ہیں . یہ علاقہ ذوالحلیفہ سے زیادہ دور نہیں اورا گرزائر کے پاس وقت ہوتو پندرہ ہیں من کی پیدل
معافت بران کنووں کی زیارت کی جاسمتی ہے .

آبار علی کے ان باغات کی موجودہ حیثیت پرائیویٹ پراپرٹی کی ہے کیونکہ ان باغات کا پچھ حصہ مرحوم منصور الفریدی نے خرید لیا تھا۔
آبار علی بہت سے زائرین اس جگہ جاکر ان کنووں کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں اور بعض حضرات تو اس کا پانی بھر کر دور دراز ساتھ لے جاتے ہیں اور بعض عضرات تو اس کا پانی بھر کر دور دراز ساتھ لے جاتے ہیں اور علاقے کے لوگوں ہیں اس پانی سے شفاء حاصل ہوجانے کے بہت سے قصے بھی مشہور ہیں ۔ تاہم ہم میدوضاحت کرنا ضروری مسلم مطوع حضرات چیں بجبیں ہوتے سے لہذا انہوں نے (۲۰۰۱ء) مسلم میں وقع کردیا ہے اور اس کی معروری کے لیے پینے کا پانی مہیا کرتا تھا منقطع کردیا ہے اور اس کی میں وہ بے اس کی این میں اس کی بیانی سے محروم کردیے بھی سے اس کی بیائی میں اس کے بیانی سے محروم کردیے بھی سے اسے بلدید کے پانی کے ساتھ منسلک کردیا گیا ہے ، جس سے شیدایان علی کرم اللہ وجہ اصلی ابیار علی کے پانی سے محروم کردیے

کے علاوہ احادیث مبار کہ میں اس بات کی بھی صراحت کردی گئی ہے کہ شکر عدو کے غرق ہونے کا واقعہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک ہے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رونماء ہوگا. ( صبح مسلم، ج: ۳، نمبر ۳۲۹، اورا بن شبه، ج: ایس: ۴۱۰)

موجودہ دور میں شہر عبیب کو وادی العقیق کے اس پار واقع دوسری آبادیوں کے ساتھ نسلک کرنے کے لیے اس پر پانچ مختلف مقامات پر پل بنادیے گئے ہیں جوحر قالو برہ سے گزرتے ہوئے شہر عبیب سے آمدورفت میں آسانی پیدا کرتے ہیں: مثلاً جامعہ اسلامیے کا پل، شاہی محل کا پل، شاہراہ تبوک کا پل اور عروہ بن زبیر "کا پل (جہاں سے گزر کر ذوالحلیفہ جایا جا تاہے.)

حضرت انس ابن ما لک ہے مروی ہے کہ: میں ایک دن رسول خدای ہے ہمراہ مدید طیبہ ہے باہروادی عقیق کی طرف گیا آپ نے فرمایا: [اے انس اس وادی کے پانی ہے آ فتا ہم بھر لوہم اس کومجوب رکھتے ہیں اور یہ ہم کودوست رکھتی ہے. ] (جذب القلوب ہیں :۱۲۱) حضرت سلمہ بن الاکوع ہے مروی ہے: [ہیں شکار کیا کرتا تھا اور شکار سے حاصل ہونے والا گوشت حضور رسالت آب بھی خدمت اقدی میں چیش کیا کرتا تھا ایک مرتبہ میں کافی دنوں تک رسول اللہ بھی خدمت اقدیں میں حاضری ندو ہے سکا اور جب حاضر ہواتو رسول اللہ بھی خدمت اقدی میں حاضری ندو ہے سکا اور جب حاضر ہواتو رسول اللہ بھی ان دنوں شکار کے لیے بہت دور تک جانا بڑتا ہے. مجھے اس کی تلاش میں اس مقام تک جانا پڑتا ہے جہاں ہے ثیب کے قریب سے وادی قنا ہ کا جراء ہوتا ہے آپ حضور بھی نے فرمایا اگر تم العقیق میں شکار کرنے جا واتو میں تمہار ہے ساتھ جاؤں گا اور میں وادی العقیق برتم ہیں الوواع کروں گا اور تمہاری والیسی تک میں وادی التقاق میں تمہار کہ سے انداز ولگا یا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ بھا اس مبارک انتظار کروں گا کونکہ مجھے وادی العقیق سے بہت پیار ہے ۔ ] (۲۲) اس حدیث مبار کہ سے انداز ولگا یا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ بھا اس مبارک وادی ہے کئنی مجت فرمایا کرتے تھے .

وادی العقیق کے نواح میں واقع اراضی کے بہت سے قطعات کورسول اللہ ﷺ نے اکثر مہاجرین اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجعین میں تقسیم فرمادیا تھا۔ حضرت سعیدا بن زید اور حضرت ابو ہر پر ہ میں سے ہردو کے زرعی فارم وادی العقیق میں ذوالحلیفہ کے زد یک واقع تھے۔ میں تقسیم فرمادیا تھا۔ حضرت سعیدا بن زید اور حضرت ابو ہر پر ہ میں سے ہردو کے زرعی فارم وادی العقیق میں ذوالحلیفہ کے زد یک واقع تھے۔ (۲۳) البلاذری نے ایسے بہت سے کنوول اور ندیوں کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت سے اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیم اجعین کی اراضی کوسیراب کرنے کے لیے مختص تھے جیسا کہ ہیر عروہ بن زمیر محرف عمر و بن الزمیر اور فاجع حضرت ناکلہ میں خوج محرب سے سیدنا عثمان بن عفان کی اراضی سیراب ہوا کرتی تھی (۲۲۷) حضرت سعد بن الی وقاص فائیوروں کا باغ بھی وادی العقیق میں ہوا کرتا تھا اس باغ کا انگور بہت ہی اعلی قشم کا ہوا کرتا تھا جس سے انہیں کافی منافع ہوتا تھا، یہاں تک کا محموم اس کے ایک باران کو معلوم ہوا کہ ان کے انگوروں سے بعض کہ عموم اس سے کہ ایک باران کو معلوم ہوا کہ ان کے انگوروں سے بعض کہ عموم اس سے کہ ایک باران کو معلوم ہوا کہ ان کے انگوروں سے بعض کہ عموم اسے انہیں کافی منافع ہوتا تھا، یہاں تک



وادى عتيق كامارش کے بعد ایک خوبصورت منظر

قصرعروه بن زبير بن عوام کے کھنڈرات

> کے پاس کافی زمین باقی نے ربی تھی کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بہت ہی اراضی ، پہاڑیاں اور معدنی کا نیس عطافر مائی تھیں جضرت بلال بن الحارث \* كى اولاد نے باقیماندہ اراضي كا ایك حصد حضرت عمر بن عبد العزيز اللہ فروخت كرديا تھا جو كه اپنى لكن اور محنت شاقہ ہے اس زمین میں موجودایک یادوکانوں سےمعدنیاتی وسائل کو بروئے کارلانے میں کامیاب ہو گئے . جب بنی مزنی کواس بات کا پیتہ چلاتوانہوں نے حفرت عمر بن عبدالعزيز سے رجوع كيا اور دليل پيش كى كه جب انہوں نے وہ زمين فروخت كى تھي توبيہ بات ان كے علم ميں نہ تھي كه وہ زمين معدنی وسائل سے مالا مال ہے. چونکہ سودا طے کرتے وقت اس زمین کی اصلی قدرو قیمت ان کے وہم و گمان میں بھی نہھی اس لیے وہ اس سے مناسب مالی منفعت حاصل کرنے سے محروم رہ گئے تھے لہذاانہوں نے استدعا کی کہانہیں اس کا مناسب معاوضہ دیا جائے جھزت عمر بن عبدالعزيز نے ان کواپنے ان اخراجات ہے مطلع کیا جو کہ ان وسائل کو بروئے کارلانے میں صرف ہوئے تتھے اور پھراپنے اخراجات کو ذکال کر

> وادی العقیق کی دیکھ بھال کے لیے رسول اللہ ﷺ نے حضرت حیضم المزنی ﴿ کووہاں کا والی مقرر کیا تھا. بعد کے ادوار میں اگر چہدینہ طیبا کا دالی ( گورنز ) ہوا کرتا تھا مگر دادی العقیق کے لیے ایک الگ دالی مقرر کیا جاتا تھا تا ہم ۱۹۸ ہجری میں بیعہدہ ختم کر دیا گیا ایساعباسی دور

> مدینه طیبه کی ارض مقدس پر واقع تاریخی کنوول میں ہے دو کنویں ای وادی العقیق میں واقع ہیں جو کہ بیرالرومہ (سیدناعثمان م کنوال) اور بیرالعروه بن الزبیر " بین . بہت ہے اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی زرعی اراضی اور مکانات اورمحلات بھی اسی وادی

مبارکہ میں الجرف کے منطقہ میں تھے، جبیبا کہ حضرت سعد بن ابی و قاصؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۲۹) کی اراضي يا حضرت ابو ہريرہ " كى اراضى اورمحل وغيرہ . بہت ہے اصحابہ كرام اور تابعين كرام رضوان التّه عليهم الجمعين نے وہاں دائمی رہائش اختيار كر لی تھی اور بعض كے محلات تو بہت عاليشان ہوا كرتے تھے جھزت تعيد بن زيدٌ ، حضرت سعد بن الي وقاص ٌ (جو كه عشرة مبشره ميں شامل تھے ) ،حضرت عروه بن زبير ﷺ اور میرنا عثمان بن عفان کے صاحبز ادول میں سے چند نے وہاں عظیم الثان محلات (قصور) تغییر کروالیے تحے جفرت سعد بن الى وقاص م اغات سے اعلى قتم كا انگور حاصل ہوتا تھا مسعودى (ت:٣٨٧ جرى) المطرازين: "اورسعد بن ابي و قاصٌّ نے اپنامحل العقيق ميں تغمير كروايا.اس كى ديواريں بہت بلند تھيں . پيه

جائے اس لیے بنی مزنی کووہ حصہ واپس کرنا پڑا جو کہ وہ اس وقت تک زیراستعال ندلا سکے تھے . یہ حصہ واپس لیے جانے کے بعد بھی بنومزنی ان كانول سے حاصل شده منافع كامناسب حصدان كوعطاكرديا. (٢٧)

می داؤد بن عیسیٰ کے گورزی کے دوران ہوا. (۲۸)

مير: محررسول الله (趣)

مېر: محدرسول الله (羅)

تحرير كننده: اني بن كعبٌّ

تحرير كننده: معاويه بن ابوسفيانٌ

ایک اورعطاء نامه تیار کیا گیا تھاجس کاتر جمہ کچھ یوں ہے:

كانير بهي ان كي مول كي بشرطيكدان كاقبيلداسلام يركار بندر عكا.

ہےاستفادہ کرسکیں.

وقت گزرتا گیا یہاں تک کے سیدنا عمر فاروق ﷺ کی خلافت راشدہ کا دورآ گیا، مگروہ تمام زمین ویسے کی ویسے ہی پڑی رہی ادر حضرت بلال الممزني " ياان كے اہل خانداس ہے خاطرخواہ استفادہ نہ كر سكے . چنانچے سيدنا عمر فاروق " نے حكم دے ديا كه چونكه وہ لوگ اس زيمن كو کاشت کر کے اس سے پیداوار حاصل کرنے میں نا کام رہے تھے جو کہ قدرتی وسائل کے ضیاع کے مترادف ہے لبذااس زمین کے کچھ تھے گا عطاءنامہ بحق سرکا رضبط کرلیا جائے . بنی مزند کا استدلال میں تھا کہ وہ عطاء جو کہ رسول اللہ ﷺ نے کی ہوکسی کواس کے جھیننے کا حق مہیں جب کس خلیفہ راشد سیدناعمر فاروق کا کاستدلال بیتھا کہ بیز بین محض نمائش کے لیے انہیں نہیں دی گئےتھی بلکہ اس کامقصود پرتھا کہ اس سے استفادہ کیا

گئے ہیں البتۃ اگرنماز کاوقت ہوتواندر جا کرنماز کرنے کاارادہ ہوتو ہاغ کےاندر چھوٹی ی مسجد میں وضوء کا پانی انہیں کنووں ہے مہیا کیاجاتا ہے۔

اس و شقے کی رو ہے محمد الرسول اللہ (ﷺ) بلال بن الحارث المزني کو العقیق ہے اراضي عنائت کرتے ہیں تا کہ وہ ان

چونکہ بیزر کی اراضی دومختلف وقتوں میں حضرت بلال بن الحارث گوعطا ہوئی تھی ،اس لیے دوسرے حصے کے لیے

النهل اور جزعہ کے علاقے بلال المزنی کو دیئے جاتے ہیں .اس کے علاوہ المزعه اور غیلہ کے علاقے بھی انہیں

عنائت کئے جاتے ہیں ان منطقول میں جو بھی نشیب وفراز کی زمین ہے وہ سب انہیں کی ہوگئی اس علاقے میں واقع

اراضى كابهت ساحصة حضرت بلال بن حارث المزني " كوعطا كرديا تفال عطانا مع كي نص كاتر جمه درج ذيل ہے:

تاریخ مدینه طیبہ کے ابتدائی چندسالوں میں ایک اورمشہور واقع بھی وادی العقیق ہے جڑا ہوا ہے رسول اللہ ﷺ نے وادی العقیق کی



وادی مثیق کا ایک اور منظر ۲۰۰۳ ،

(۵) محل سعيد بن العاص

۲) محل عنبیه بن سعید بن العاص جو که بیرالرومه کے قریب تھا

(4) محل الى بكر بن عبدالله بن مصعب الزبيري

٨) محل اسحاق بن ابوب المحزوي (ان كاس علاقي ميس بهت علات ته)

(٩) محل ابراجيم بن بشام

ا) محل سيدة سكينه بنت الحسين بن على ابن الي طالب (حره و بره كي غربي جانب)

(۱۱) محل مروان بن الحكم

(۱۲) محل عبرالله بن عامر (بیرالرومه کے قریب)

(۱۳) محل عبدالله بن سعيد بن العاص

حضرت عروہ بن زبیر ی عبداللہ بن عباس بن علقہ ہے بہت کا اراضی خریدی تھی اوراس میں ایک بہت ہی عالیشان کل تعمیر کروایا تھا۔ بندائی موزمین کے بیانات ہے فاہر ہوتا ہے کہ ان کا کل سب ہے زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی خالہ (ام المونمین سیدہ عاکشہ اگر اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا. جب انہوں نے ان کے کل کی شان وشکوہ اورا پنے لیے تیار کرائے گئے انواع واقسام کے کھانوں کو دیکھا تو ان سے ضبط نہ ہو سکا اورا پنا مندہ بوار کی طرف کر کے بے اختیار رونے لگ گئیں اور فرمانے گئیں:

[رسول اللہ بھے نے نہات ہی صبر اور کفایت شعاری میں اپنی زندگی گزاری تھی در آں حالیہ آپ حضور بھی کا تھم پورے جزیرۃ العرب پر چلا تھا اور آپ حضور بھی کے اہل خانہ دو کھور کے دانوں اور سادہ پانی پر پورا پورا دن گزرا کرتے تھے. ] یہ کہنا ہے کی نہ ہوگا کہ ان دنوں العقیق کی آبادی ہزاروں نفوں تک پہنچ گئی تھی اور وہاں لینے والے اصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوئی ہوئے تھے تھی بہت سوں کی تدفین بھی اور وہاں جو کہتی جضرت عروہ بن زبیر " بھی اپنے کنویں کے قریب ہی ایک قبرستان میں دفن ہوئے تھے تھی بہت سوں کی تھی سے بہت سوں کی تو بی سے بہت سوں کی سے بہت سوں کی تعلیم ہو تھی سے بہت سوں کی تو بی سے بہت سوں کی تو بی تھی ای وادی العقیق کے کنارے ہوئی تھی جھڑے وہ بن زبیر " بھی اپنے کنویں کے قریب ہی ایک قبرستان میں دفن ہوئے تھے تھی ہو سے تھی سے بھی سے بہت سوں کی سے بہت سوں کی تھی سے بہت سوں کی تو بی سے بہت سوں کی تو بی سے بہت سوں کی ایک قبرستان کے نارے بوئی تھی موجود ہیں ۔

محلات کے علاوہ وادی عقیق کے قرب و جوار میں چنداصحابہ کرام اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذری فارم بھی تھے جن میں سے مزارع ابی ہریرہ مشہور تھے . جن میں سے مزارع ابی ہریرہ مشہور تھے . ان تمام محلات کے گھنڈرات صدیوں سے زائرین کی توجہ کا مرکز رہے ہیں . بارھویں صدی تک توان آثار قدیمہ کی نگہداشت بہت



وادی میشق میں مجدع وہ بن زبیر کے کھنڈرات اس سے متصل قبرستان میں آپ مدفون میں

ایک بہت ہی وسیع وعریف محل تھا جس کی حصت پر گیلریاں بنی ہوئی تھیں''(۳۱)

پہلی صدی جمری کے اختیام تک وادی العقیق کا علاقہ بہت پوش رہائٹی علاقہ بن چکا تھا جہاں جگہ جگہ عالی شان محلات نظراتے تھے۔
ان میں سے بہت سے محلات توقد بم اطموں کی طرز پر قلعوں کی طرح بنائے گئے تھے وادی العقیق کے میدانی علاقوں (اور بالحضوص العرص میں رہائٹی مکانات اور محلات کے لیے طریقہ کاراتنا پیچیدہ بنادیا گیا میں رہائٹی مکانات اور محلات کے لیے زمین کم پڑرہی تھی جس کی وجہ سے یہاں موجود زمین کی الائمنٹ کے لیے طریقہ کارات اپنی ہوتی تھی ایسے پلاٹوں کی منظوری دمشق سے خلیفہ وقت سے براہ راست لینی ہوتی تھی (۱۳۲) امویوں کے عمل وخل کی وجہ سے زیادہ تر یہ پلاٹ امویہ خاندان کے امراء اور رؤساء یا ان کے ہمنواؤں کے قبضے میں آگئے تھے محلات کی منادات کی شان وشکوہ کا اندازہ المطر کی کے اس بیان سے دگا یا جا سکتا ہے جس کے مطابق سعید بن العاص نی (جو کہ حضرت معاویہ گور بزید پلید کے دور میں مدینہ طیبہ کا گورز تھا ) اپ یکی کی گئی جا تھی ہو اور کی تعداد میں ہوشر بااضا فہ ہوا اور یہاں کی آبادی وجب میں العقیق کی وادی کی تعداد میں ہوشر بااضا فہ ہوا اور یہاں کی آبادی وجب میں العقیق کی وادی کی خوبصورتی زبان زدعام تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اکثر شعراء نے اسے عشقیہ اشعار کا موضوع بنایا تھا ایک شاعر نے کیا تھی خوب کہا ہے:

وہ باد بہاری جوالعقیق سے گزر کرآتی ہے

مجھاس کا اور زیادہ دیوانہ بنادی ہے

اورىيە مىر ئے جذب دمستى كوايك نئىم مېيزلگا جاتى ہے. وغيره وغ

بارانی مواسم میں چونکہ اس وادی مبارکہ میں طغیانی کا خدشہ رہا کرتا تھا اس لیے ایسے تمام محلات اس کے کناروں پرتغیر ہوئے تھے. موز خین مدینہ طیبہ نے ان محلات اور عمارات میں بعض کے نام بھی گنوائے ہیں جو کہ وہاں پہلی اور دوسری صدی تک مقیم رہے تھے ان میں سے چند مشاہیر کے نام گرامی سے ہیں:

(۱) محل عروه بن زبير"

) محل عاصم بن عمرو بن عثمان بن عفانً

(٣) محل عنبسه بن عمرو بن عثانٌ

(٣) محل عبدالله بن ابي بكر بن عمر و بن عثمان أ



وادی بطحان جس کی مٹی کو

上海人のかり

خاك شفا فرمايا

وادى مذين مين يبودي كعب بن اشرف

کے قلع اورکل

وادى بطعان ميں

قميرشده برساتي ناله

ربی سی کِسرنکال دی ہے اور العوالی میں تو اس کا وجود برائے نام سارہ گیا ہے (صرف وادی صعیب - خاک شفاء کا منطقہ- کے قریب اس کے کچھ بچے تھچے آغار پائے جاتے ہیں ) جہال اس کی حیثیت محض سیور تک کے نالے کی رہ گئی ہے جو کہ العوالی اور قربان کے علاقوں کا غلیظ پانی بہا

### وادى مذين

العوالي كى زرخيز اراضى كوسيراب كرنے ميں دادى نديب كا كردار بھى بہت اہم رہا ہے . دہاں سے اس كا فالتو پانى مدينة طيبه كى جانب آ جا تا اور وادی بطحان میں شامل ہو جا تا تھا انتہائی جنوب میں واقع حروشوران سے بیوادی نکلتی تھی اور طویل سفر کے بعد وادی بطحان میں ضم ہوجاتی تھی اکثر و بیشتر اس میں ساراسال پانی بہتار ہتا تھا اس کے آبی وسائل کے بیش نظریہودیوں کے قبیلے بی نضیرنے اس کے کنارے آباد کاری کرلی تھی . (۳۹) اورصدیوں کی کاشتکاری ہے اس وادی کے اردگر دبہت ہی اراضی اس کے کناروں پر قابل کاشت ہوگئی تھی جہاں بی نفیر نے تھجوروں کے باغات اور غلے وغیرہ کے لیے کھیت بنار کھے تھے دراصل اس کوآباد بی نضر کے بہود نے کیا تھااورای کے گردان کے اطام اور گھر ہوا کرتے تھے کعب بن الانشرف یہودی کے قلعے کے کھنڈرات ای وادی مذیب میں ہی ہیں.

وادی ندینب کی طرف حرہ شوران سے نکل کروادی مہر ورشرتی حرہ کی جانب نکل پڑتی تھی بنوقر بینہ کے علاقہ سے گز رکر مجد نبوی شریف کے پاس سے بل کھاتی ہوئی میندی سافلہ ( ڈھلوان ) کے علاقے میں متجدا بوذ رالغفاریؓ کے پاس ہے آ گے نکل جاتی اور

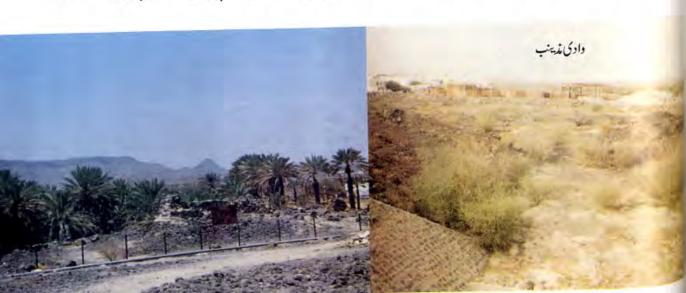

ا ہتمام سے کی جاتی رہی مگراس کے بعدان کی دیکھ بھال سے ہاتھ تھینچ لیا گیااور یوں تاریخ مدینہ طیبہ کی ہے قديم ورائت باعتنائي كاشكار موكرره كل سعيد بن العاص كحل كهندرات شابي كل (قصرالفيافه) میں مند مج ہو چکے ہیں .(۳۵) ویگر میں سے چند کے گھنڈرات آج بھی موجود ہیں مگرز بوں حالی میں مبتلاء موسم کی صعوبتوں اور قدر تی حوادث کے رخم و کرم پر پیکھنڈرات بھی روبہ تعدیم ہیں .رہی سہی سرمدینه طیبہ کی عمرانی ترتی نے نکال دی ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ مدینہ طیبہ میں عمرانی ترقی کی جدید ابر ہے وادی عقیق کی قسمت ایک بار پھر جاگ آٹھی ہے سعودی دور میں شاہی کل کے علاوے بڑے بڑے بڑے ادارے اور مجمع القرآن اسی وادی کے عرصوں میں آباد کئے گئے بین مدینه طیبہ کا سب سے بڑا ہپتال

مستشیٰ ملک فہد بھی ای وادی کے عرصہ میں بنایا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سے زرعی فارم اور بنگلے بھی اس علاقے میں تعمیر ہوئے ہیں. قدیم تاریخی ورثول کےعلاوہ اس بابر کت وادی العقیق کی عظمت آج بھی قائم و دائم ہے کیونکہ اس میں چندا لیسے مقامات ہیں جو کہ ا ہے تا ہدا بدزندہ رخیس گے،مثلاً: میقات ذوالحلیفہ ،آبارعلی کرم اللہ وجہہ، جامعه اسلامیہ مدینه طیبہاور جبل الحرم جہاں ہے مسجد نبوی شریف اور بالخصوس حجره مباركه كے ليے سرخ پھر نكالا كيا تھا.

حفزت زبیر بن بکاڑ نے حضرت عروہ بن زبیر ؓ ہے روایت کی ہے: [ بطحان جنت کے خطوں میں ہے ایک خطہ ہے . ] (۳۷)شہر حبیب سے تقریباً سات میل دور جبل عیر کے دامن میں واقع سنگلاخ حرے سے نکل کریدوادی العالیہ کی ایک جانب سے گزرتی ہوئی مجد نبوی شریف کی غربی جانب ہے گز رکر ( جبال ہے اس کا نام وادی ابو جیدہ ہو گیا تھا )اس کا بہاؤبل کھا تا ہوااور جبل سلع کو چھوتا ہواالزغیبہ کے ڈیلٹا میں وادی انعقیق میں چلا جاتا تھا.راہتے میں بہت ہے چھوٹے چھوٹے ندی نالے اس میں آ کرشامل ہوجاتے تھے مدینہ طیبہ کی وادیوں میں بیوادی درمیانے درجے کی وادی تضور ہوتی تھی قبل از اسلام کے بیژب قدیم میں جب یہود بے بہبود ثال ہے آ کریباں آباد ہوئے تو انہوں نے اپنی آبادیاں وادیوں کے کنارے بسائیں بنونضیر نے وادی بطحان کے کنارے آباد کاری کی جب کہ بنی قریضہ نے وادی مہز در کے نزد یک ڈیرے ڈوال لیے ، بنونضیر نے وادی بطحان کے آس پاس بہت ہے اطم بنائے اور بستان اگائے تھے ،العوالی میں وادی صعیب اور وا دی بطحان کے منصم کے قریب بنوفینقع آباد تھے .بہت می احادیث مبار کہ میں اس مبارک وادی کا ذکر ماتا ہے: مثلاً مید کہ غزوہ الاحزاب كے دوران رسول اللہ ﷺ اوراصحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين نے اس كے پانى سے اكثر باروضوء فر مايا تھا. (٣٧)

ماضی میں جب بارانی پانی جمع ہوجاتا تھا اورالعوالی میں پانی کے نکاس کا کوئی مناسب بندوبست نہ تھا تو یہ جمع شدہ پانی تقریبا سارا سال آہت آہت بہتار ہتا تھا.اس میں سیور یج کا پانی بھی مل جا تا تھا سارا پانی جمع ہو کرنہر کی صورت میں مجد نبوی شریف کی غربی جانب مجد الغمامہ کے پاس سے گزرتا تھا جہاں اس پرایک قدیم بل بناہوا تھا تا کہلوگوں کی آمدورفت میں آسانی ہو۔اس سے آ گے ڈھلوان کا علاقہ شروع ہوجا تاتھا جہاں اس کی طبیانی اکثر قیامت ڈھاتی رہتی تھی اسی وجہ ہے جبل سلع کے دامن میں تمام علاقہ اکثر و بیشتر زیرآ ب آیار ہتااور اى مناسبت سے اس كانام بھى السيح ' (يعنى طوفان زده علاقه ) كبلا تاتھا.

او پردی گئی تفاصیل ہے قاری کے ذہن میں بی خیال ضرور ابھرتا ہوگا کہ شاید اب بھی بیروادی مدینه طیبیہ میں موجود ہوگی دراصل اس علاقے میں اب کسی وادی کا نام ونشان تک نہیں ماتا کیونکہ اس پورے علاقے کو ہموار کر کے ترقی بخش دی گئی ہے . جدید ٹاؤن پلاننگ نے تو



وا دی قنا ۃ میں ضم ہوجاتی تھی . ( ۴۰ ) العوالی کے علاقہ سے گزرتے ہوئے اور لوگوں کی اراضی کو سیراب کرنے کے علاوہ صدقات رسول الله ﷺ میں ہے مشربہام ابراہیم 🕆 کوبھی یہی وادی پینچتی تھی . (۴۱) بارش کے دنوں میں اس میں طغیانی کا یانی وُصلوانی علاقوں کو ز بروز برکر دیتا تخاا وربھی کبھارتو معجد نبوی شریف اور بقیج الغرقد کے درمیان واقع علاقے تک اپنی مار کا اثر دکھا دیتا تھا جھزت عبداللہ بن صائب انخز وی ﷺ ہے مروی ہے کہ کئی باراییا ہوا کہ وادی مہز ور کا مانی متحد نبوی شریف میں داخل ہو گیا تھا. (۴۲) ایک مارسد تا عثمانؓ کے دور میں جبشدید بارشیں ہوئیں اوراہل مدینہ خت خائف ہو گئے تھے کہ کہیں وادی مہزور کی طغیانی معجد نبوی شریف کے گرد کی آبا دیوں کو بہانہ لے جائے ،تو سید تا عثانؓ نے فوری اقدام کئے اور العوالی میں ایک مقام براس کے آ گے بند بنادیا گیا جس ے اس کا پانی وادی بطحان کی طرف مڑ گیا. یول کسی وادی کے پانی کورو گئے کے لیے مدینه طیبہ میں جو پہلا ڈیم بنایا گیا تھا وہ سیدنا عثمان ابن عفانؓ کے احکام ہے وادی مہر ور پر بناتھا. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو کی تو انہوں نے متجد شریف کی شرقی دیوار کو دیگر دیواروں کی نسبت بہت مضبوط اور موٹا کر کے بنوایا تھا تا کہ مستقبل میں طغیانی کے بہاؤ کا مقابلہ کر سکے . ( ۴۳ ) پھر ۲ ۱۵ ہجری میں جب عبدالصمد بن علی بن عبداللہ ابن عماس مدینہ طبیعہ کے گورنر بے تو ان کے دور میں بھی وادی مہر ورمیں شدید طغیانی آ گئی جس سے العوالی میں واقع صدقات النبی (بشمول مشربه ام ابراہیم) یانی میں ڈوب گئے تھے اور لوگول کو بہت جدو جہد کے بعداس کا پانی وادی بطحان کی طرف موڑنے میں کا میا بی ہویا ئی تھی لبذا ابوجعفر المنصور نے مستنتبل میں ایسے خطرات سے نبردآ زما ہونے کے لیے ایک اور بند (ڈیم) بنوانے کا حکم دیا . ( ۴۴ ) اس کے باوجود بھی اس کا یانی جب اس کی قدرتی قدیم گزرگاہ سے بہتا تو تھوڑی بہت طغیانی کے دنوں میں بھی اس کا پانی اس کے کناروں سے نکل کرمسجد نبوی شریف اور بقیع الغرقد کے قریب کے علاقوں میں مختلف ندی نالوں میں تقلیم ہوجا تا تھااورالسا فلہ کے علاقوں میں تباہی مجا تا العریض کی جانب جا نکا اور پھر دہاں کی آبادیوں کوزیرآ ب کرتا ہوا دادی قنا ۃ میں جا گرتا تھا. (۴۵)

بنی قریضہ کے یہودی اس وادی کے کنارے آباد تھے ۔ دیگر یہودی قبائل کی نسبت یہ قبیلہ زیادہ امیر تھااور ان کی زرعی اراضی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی جہاں آب پاشی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے جابجا کنویں بھی کھودر کھے تھے ۔وادی مہز ورسے شروع ہوکران کی آبادی مشر تی جانب جبل ہنوقریضہ تک چلی گئی تھی سوائے چند کنووں کے اتناوسیج اور عریض علاقہ صرف یہی وادی سیراب کیا کرتی تھی .

وادىرانونا

وادی را نون یا وادی را نو نا کے نام ہے مشہور بیوادی بھی حرہ شوران کے علاقے ہے آتی تھی اور جبل عیر کی شرقی جانب ہے گزر کرمسجد قباء کواپنی شرقی جانب جھوڑتی ہوئی بیا بنا طغیانی کا پانی مسجد الغمامہ تک پہنچنے سے پہلے وادی بطحان میں بھینک دیتی تھی بھر پیجھتا

پانی وادی جیدہ کے نام ہے جبل سلع کی غربی جانب ہے گزرتا ہوا وادی العقیق میں ضم ہوجاتا تھا، بیروہی وادی تھی جس کے کنار ہے بن سالم بن عوف کا قبیلہ آباد تھا ججرت مبار کہ کے موقع پراس ہے تھوڑی دورہی جنوب کی طرف رسول اللہ بھے حضرت کاثوم بن الہدم ﷺ کی ہاں تیام فرما تھے ۔ جب سرکار دوعالم بھے مسجد قباء کی بنیا در کھ کراہ مدینہ طیبہ کی دوسری مقدس مجد بنا چکے تو سرکار دوعالم بھے حق پرستوں کے قافلہ جان ثاراں وادی را نو ناکے پاس ہے گزراتو وہاں کے بای بنی سالم بن عوف کے تما کہ بین دست بستہ عرض کرنے لگے کہ آسان رسالت کا آفتاب عالم تاب پھے در سے کے زراتو وہاں کے بای بنی سالم بن عوف کے تما کہ بین دست بستہ عرض کرنے لگے کہ آسان رسالت کا آفتاب عالم تاب پھے در سے لیے ان کے گھروں کو بھی منور و تاباں کرتا جائے ۔ چنا نچے رسول اللہ بھی تھوڑی در کے لیے ان کے ہاں رکے اورا پنا پہلا جمعہ مدینہ طیبہ میں وادی را نو ناکے کنارے ادا فر مایا ۔ یہ وہی جگرتھی جہاں افسار و مہا جرین نے مل کرمیرام صاحب الجود و الکرم بھی کی افتد اء میں پہلی مائز جمعہ کے لئاظ ہے دوسری مگر نماز جمعہ کے لئاظ سے دیں بھی مجبرتھی جہاں افسار و مہا جرین نے مل کرمیرام صاحب الجود و الکرم بھی کی افتد اء میں پہلی نم خوشی کیا گ

### وادى قناة

طائف کی جانب کے پہاڑوں سے نگلنے والی بیروادی ایک طویل سفر کرنے کے بعد میدان کارزاراحد کے پاس ارض حرم نہوی شریف میں داخل ہوجاتی ہے جمد الجاسر کے مطابق بیروادی و جہد (الطائف) سے نگلتی ہے۔ (۴۸) اسے وادی و خطاق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے ادھر کے تمام علاقوں میں (خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ۱۵۴ جمری میں آتفظانی افجار کے مل کے نتیج میں نگلنے والا لاوا محبد نبوی شریف سے تین میل کے فاصلے پر آگر رک گیا تھا) بیروادی ای نام سے جانی جاتی ہے۔ ارض مدینہ طیبہ میں داخل ہوکر سے جبل احداد رمدینہ کے درمیان سے گزرتی ہے۔ رسول اللہ بھے کے دور مبارکہ میں بے جبل احداد رجبل الرمایہ (جبل عینین) کے درمیان سے گزرتی تھی۔ تاہم چونکہ بہت باراس میں طغیانی آتی رہی ، پانی کے تیز بہاؤنے اپنا کٹاؤ جاری رکھا اس لیے اس کارخ بدلنا شروع ہوگیا اور محسل جبری میں اس کارخ بمیشہ بمیشہ کے لیے دوسری جانب ہوگیا اور یوں اب بیوادی جبل عینین اور جبل احد کے درمیان سے گزرنے کی بحائے دونوں کوا ہے شال میں چھوڑ کر کافی فاصلے سے گزرجاتی ہے۔

زمان قبل از اسلام کی ایک قدیم روایت کے مطابق یمنی باشاہ تع جب یٹر ب آیا تو اس وادی کودیکھ کر کہنے لگا کہ بیقاۃ الارض ہے (روئے زمین کا نالہ). یوں صدیوں سے اس کا نام قناۃ ہی رہا ہے . قناۃ کا مطلب بھی ندی نالہ (Channel) ہی ہوتا ہے . احادیث کے بحر زوے زمین کا نالہ ). یوں صدیوں سے اس کا نام قناۃ ہی رہا ہے تھی اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ سرکار دوعالم کی کے دور مبارک میں بھی اسے قناۃ ہی کہا جاتا تھا جیسا کہ اس باب کے شروع میں بنان کیا گیا ہے کہ حضرت سلمہ بن الاکوع سے مروی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہ رسول اللہ بھے کے لیے شکار حاصل کرنے کے لیے وادی

# حواشي

(۱) عام طور پر عربی کے لفظ وادی کے اردو میں ان واد یوں کا تصور انجرتا ہے جو کہ فاری اورار دواد ب میں روائیتی طور پر مستعمل ہے ، مگر مدینہ طیب کی ارضیاتی بیئت کے پس منظر میں اس کے معانی مختلف میں اور اس سے مراد ندی نا لے اور بارانی طغیانی کے پیل رواں (مجاری السیول) میں جن کی حیثیت محض بارانی اور موجی ہوتی ہے لبذاذ ہنوں سے اس بارے میں ابہام دور کرنے کے لیے ہم لفظ وادی کواس کے عربی مراد فات یعنی ندی نالوں کے معانی میں استعمال کررہے ہیں.

۲) صحیحمسلم، ج:۱،نمبر۱۳۳۹

(٣) محيج مسلم، ج:٢، نمبر١٣٣

(٣) اليضاءج ١٦٠ بمبر١١١

(۵) الصّاء فمبر٥٣٢ و٥٣٥ وا ٨٨

(١) الينائ ج: بمبر ١٠٩ نيزسنن الي داؤد ، ٢٨ بمبر ١٣٠٠ س.

(۷) سنن الی داؤد،۳۲۳ ۱۳۳۶ ۳ ۱۳۳۶ ۳ جیمیا که این شهر نے وضاحت کی ہے بیدواقعدوادی میز وراوروادی مذیب کے تنگھم پر جواتھا. این شبرانٹی کی البصری (۲۲۳ اجری) ، تاریخ مدینہ ،ج:۱۱،ص:۱۱۱

11-10/14/60 (A)

(٩) تصحیح بخاری، حدیث فمبر ۷۵۱ و ۳۵۱ (برطابق موسوعدالا حادیث)

(۱۰) تعجیم مسلم، ج:۲، نمبر ۱۷۵۷

(۱۱) قاة كاعر في زبان مين مطلب بي ناله (Channel) ي.

(۱۲) عبدالقدوس الانصاري ، آثار المدينة المنوره ، ص: ۱۷۵

(١٣) الخياري، تاريخ المدينة الموره في شعرالعربي، مدينة طيبه، ١٩٩٣ من ٥٣٠

(۱۴) محیح بخاری،ج:۳،نمبر۵۳۲

(١٥) سنن ابوداؤد،١٨/٠٩٧٠

(١٦) صحیح بخاری، ج:۲، نمبر ۲۰۹

(١٤) الينا،ج:٩، نمبر١١٧

(۱۸) اینا،ج:۳،نمبر۵۲۹وج:۹،نمبر۲۸

(۱۹) مجدالدین ابی طاہر محمد بن یعقوب الفیر وزآبادی (۸۱۷ ـ ۸۱۷ جری)، مغانم المطاب فی معالم طاب ، ناشر حدالجاس میں ۲۶۲ انہوں نے اسے وحصول میں تقسیم کیا ہے: الاصغراور الا کبر ، تاہم معاصر مورضین مدینہ (مثلاً احمدیاسین الخیاری) نے مزید تفصیل میں جانے کی کوشش کی ہے اور اسے تین جغرافیائی طبقوں میں تقسیم کیا ہے: الاصغر ، الکبر ، احمدیاسین احمد الخیاری ، تاریخ معالم المدینة المعور ہ قدیماً وحدیثاً ، ص ۲۰۰۰)

(٢٠) صحیح بخاری، ج:۲ بنبراساوج:۲ بنبرساا

(۱۱) اليفاءج:٢، نمبر ١١٧ و٢٢٣

(rr) این شبه من: ایس: ۲۲)



جبل رماہ ہے شیم صطفیٰ ہیں گئے کا منظر ، درمیان میں وادی قناق اوراس کا پل نظر آرباہے تصویر:۲۰۰۳،

قناۃ کے ساتھ ساتھ بہت دورتک نکل جایا کرتے تھے غزوہ احدای وادی کیطن اور کناروں پرلڑا گیا تھا۔اگر چددیگروادیوں کی طرح اس میں بھی طغیانی کا پانی بارانی دنوں میں آتا ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا گزر ججاز کے زرخیز ترین علاقوں ہے ہوتا تھا اس لیے اٹل مدینہ طیبہ نے اس کے پانیوں سے کاشتکاری کے لیے بھر پور فائدہ اٹھایا ہے بطغیانی کے دنوں میں جب یہ بھر پوراورلب ریز ہوکر چلتی ہے تو جبل احد کے دامن میں حسن و جمال مزیدکھر آتا ہے۔





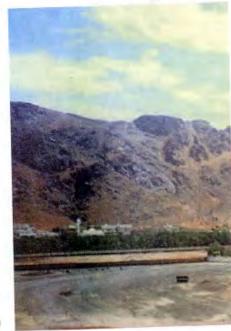







- (٢٣) الموطاءامام مالك، ١٨/٣م\_١١
- (۲۴) البلاذري فتوح البلدان صفحات: ۲۸\_۲۸
- (ra) السير محركبريت الحسيني المدنى (ت: ٠ ٤٠ اجرى) بحاسن المدينة المنوره بس: ١٩٠
  - (٢٦) الضايص: ١٥٠
  - (۲۷) البلاذري مصدر مذكور من :۲۷
  - (۲۸) ابن نجار،الدرة الثمينه في تاريخ المدينة، ص ، ۹۸
- (٢٩) صحیح بخاری، ج:۱، نمبر٣٣٣. وه زمین جو که الجرف کے علاقے میں حضرت عبدالله ابن عمر کے قبضے میں تھی وہ دراصل سیدنا عمر فاروق کی تھی جو کہ ان کے صاحبز ادول نے وراثت میں لی تھی.
- (۳۰) الموطاءامام مالک، ۱۸/۳-۱۱٬۱ مروان نے کہا: اے ابومجر میں تمہیں قتم دیتا ہوں :تم اس سواری کواستعمال کرو جو کہ میرے دروازے پر کھڑی ہے اور انجی ابو ہريرة كے پاس جاؤجوكماس وقت العقيق ميں اپني زمينوں پر جيں 'اس سلسط ميں وادى العقيق پر جامع كتاب محرمحم حسن شراب كى ہے جوكه' اخبار الوادى المبارك" (العقيق) كام عملتة دارالرات في شائع كى ب
  - (٣١) الي الحن على بن حسين بن على المسعو دى (ت:٣٣٣ جرى) و وحضرت عبدالله ابن مسعود "كي اولا دسے بقے اوراس ليے مسعودي كبلاتے تھے۔ مروح الذبب ومعادن الجوابر، دارالكتب العلميه ، بيروت ، پېلاايديش ، ج: ٢ ،ص: ٣٦٨
    - (۳۲) فيروزآ بادي مصدر مذكور عن ۲۵۲:
- (٣٣) چونکه عنب نام کے بہت سے افراد نے ای علاقے میں اپنے گلات تعمیر کروا لیے تھے اس لیے اس علاقے کو بمیشہ جی العنابس (عنبوں کی کالونی) کہاجا تا تھا
  - (٣٨٧) ابن عبدر به، كتاب العقد الفريد، انگريزي ترجمه محمشفع، پنجاب يونيورځي، لا مور،١٩٣٥، ص ١٧٧٠
    - (۳۵) خاری،ص:۱۷۷
    - (٣٦) فيروزآبادي من ٢٦٥
    - (٣٤) محيح بخاري، ج:٥، نمبر ٣٣٨
- (٣٨) وكور خليل ملا خاطر ، فضائل المدينة المنوره ،ج:٣٠ ،ص:٢٠١١ وه لكحة بين :اگررسول الله ﷺ نے وادى بطحان يا وادى صعيب مے ملى كي تحق توبيا يك بى بات ہے کیونکہ دراصل وادی صعیب وادی بطحان بی کی ایک شاخ تھی۔
  - (٣٩) فيروزآبادي ص ٢٤٣
    - (۴۰) الينا
  - (۴۱) سمهو دي، وفاء الوفاء، ص: ۹۸۸
    - (٢٢) ابن شبه، ج: ١٥٠)
    - (٣٣) المراغي بن ١٨٧
    - (۲۴) این شیه، ج:۱،ص:۱۷
  - (۵۷) انجيئير عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن كعكى ،معالم المدينة المنوره، جزواول ،مجلد:٢٠،٩٠: ١٠٠
    - (٣٦) فيروزآبادي كے مغانم المطاب كے ساتھ حدالجاس كاديا كياضيمه، ص: ٥٥٥





جبل احد کی وہمعروف غارجس مين آپ الله نے کچھ دریاستراحت

جیبا کہ ہم نے یا نچویں باب'' ارض طیبہ کے جغرافیائی اورارضیاتی خدوخال اور خصائص'' میں بیان کیا ہے مدینه طیبه کا زیاد ور حصہ ناہموار سطح مرتفع اور سنگلاخ چٹانوں ہے ل کر بناتھا جب کہاس کاتھوڑ اساحصہ جو کہ قلب مدینہ میں واقع تھا میدانی تھا جے'' جوف المدینہ'' کہا جا تا تھا بٹال اور جنوب میں دوبلندو بالا پہاڑوں نے اس کی حد بندی کی ہوئی ہے: جنوب میں جبل عیر ہےاور شال میں جبل احد بٹالی اور جنوبی سلسلہ ہائے کوہسار کے علاوہ اس میں بہت ہے کم بلندی والے پہاڑ بھی ہیں جو کہ مغربی جانب پھیلے ہوئے ہیں بشر تی جانب نسبتاً چوٹے پہاڑ ہیں اوروہ بھی کافی مسافت پر ہیں. یوں پہ پہاڑ شہر مصطفوی کی قدرتی جغرافیا کی فصیل کا کام دیتے ہیں. تا ہم آج کے مدینہ طیبہ میں ازمنہ قدیم سے پائی جانے والی سنگلاخ سطوح مرتفع ہموار کردی گئی ہیں اورا یک نیاز ائر بیا ندازہ بھی نہیں کرسکتا کہ ماضی قریب میں بیارض مقدی کیسی لگا کرتی تھی. بیتمام پر بت اور سطوح مرتفع ( جن کوعرف عام میں حرہ کہا جاتا ہے ) ۔شرقی اورغر بی حرہ جات ۔ ہمیں اس مقدس منطقہ ارضی کے آتش فشانی افتجارے پر ماضی کی یا دولاتے ہیں کیونکہ زمانہ قبل از تاریخ میں ہزاروں یالا کھوں سال پہلے اس کی سرز مین پر آتش فشافی عمل جاری رہاتھا جو کہا یک طویل عرصے پرمحیط رہا ہوگا.ارضیاتی تکوین کے نقطہ خطر ہے اگر اس ارض مقدس کا جائز ہ لیا جائے توبیہ بات عمال ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ کے پہاڑ بیسالٹ اورانڈیسائٹ چٹانوں پرمشمل ہیں جو کہ آتش فشانی عمل ہے زیرز مین گرینائٹ کے مادہ کے مجھلنے ے معرض وجود میں آئی تھیں ان میں ہے کچھ تو بہت تھوں اور سخت چٹا نیں ہیں جب کہ کچھا یہے بھی پہاڑ ہیں (مثلاً: جبل بنوقریفیہ )جو کہ محض آتش فشانی را کھاور گھلے ہوئے لا واسے ل کر ہے ہیں جن کاوزن حیران کن حد تک ہاکااور خفیف ہے .ایسے پہاڑ ٹیلے زیاد و لگتے ہیں اور پہاڑ کم مندرجہ ذیل صفحات میں ہم نے چند پہاڑوں کے خصائص اور فضائل ومحاس پر بحث کی ہے جو کہ کسی نہ کسی طور پر اسلامی تاریخ کے چند ان اہم دا قعات ہے جوسر کار دوعالم ﷺ کے اس ارض طیبہ کوقد وم میمنت لزوم ہے نواز نے کے بعد وقوع پذیر ہوئے تھے منسلک رہے ہیں.

حدود حرم مدنی کے اندر واقع یہ پہاڑ سطح سمندر سے ۱۰۰ میٹر بلندی پر مدینه طلیبہ کے شالی جانب شہر نبوی سے تقریبا ساڑے تین کیلومیٹر دوروا قع ہے مبحد نبوی شریف کے باب فہد کے سامنے کھڑے ہوکرا گرہم شال کی جانب نظرا تھا کیں تو ہماری نگاہیں اس متبرک پہاڑ کی دور سے ایک جھلک دیکھ لیتی ہیں جو کہ احادیث مبارکہ کی رو سے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے . یہ بابرکت کوہ رحمت گرینائٹ کی چٹانوں سے بناہے جو کہ سرخی مائل نظر آتی ہیں تاہم اس کے کچھ حصے گہر ہے بھورے رنگ کے بھی ہیں . ماہرین ارضیات کے تجزیوں کے مطابق اس کی سرخی مائل چٹا نیس ما مگر و کریسٹیلائن بلوری مادے (Microcrystalline structures) سے بنی ہیں. بلاشبداس کی چٹا نیں زمین کیطن سے نکلنے والے لاوا کے مادے ہے معرض وجود میں آئی ہیں جو کہ زمین سے باہر آنے پر پھنڈا ہو کرٹھوی اور بہت ہی بخت

جبل احد کی چٹانوں

كامانت

جبل احد کی وجبتسمیداس کا میتا بن (stand-alone) اورایک وحدت کے طور پرسب ہے الگ اور منفرد ہونا (compact unit) اور مدین طیب کے دیگر سلسلہ ہائے کو ہسار (جو کہ مدین طیبہ کے دیگر حصول میں ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑ کرایک سلسلے کے طور پریائے جاتے ہیں) ہے بالکل علیحدہ ہوتا ہے، (٢) لفظ احدعر بي كاحديا احديت ہے مشتق ہے بعض لوگوں كاخيال ہے كه احد كالفظ عبراني زبان ہے مستعار ہے عبرانی میں بھی لفط احد" کیتا" اور" اکیلا" کے معانی میں استعال ہوا ہے جس سے اس لریے کو کچھ تقویت ملتی ہے .ویے بھی یہود کے ہال بدلفظ اسم معرف کے طور پر مستعمل ہے اور چونک

یہودیہاں ایک زمانے سے رہتے آئے تھے یہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ بینام انہوں نے ہی رکھا ہو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر حضرت یعقوب علیه السلام مصر گئے تو ان کے ہمراہ بہت ہے یہودی قبائل کے افراد بھی تھے جن میں سے ایک قبیلہ احدیااوحود بھی تھا. (۳) مدینه طیبه کامیسب سے اہم اور متبرک پہاڑ ہے جس سے سیرة رسول اللہ ﷺ اور تاریخ اسلام کے بہت سے واقعات جڑ ہے ہوئے ہیں ۔ یہ پہاڑ ہرآنے والے کوزبان حال سے غزوہ احد کا ایک ایک ورق کھول کر سنا تاہے کہ اس کے آگلن میں کونسامعر کہ تق و باطل ہوا تھا. فخروا فتخارے اپناسرآ سان تک بلند کئے ہوئے یہ جبل احدا ج بھی اپنی اس تنگ وادی کی طرف اشارہ کر کے بتا تا ہے کہ یہاں اس دامن کوہ میں کشکر اسلام خیمہ زن ہوکر گفر سے نبرد آ زما ہوا تھا ۔اس کی فضا ئیں آج بھی ان نعرہ ہائے تکبیر کی صدائے بازگشت سناتی ہیں جو کہ شیر یزدال حیدر کرار ؓ نے سیف ذوالفقارلبراتے ہوئے اور ابود جانہ ؓ نے سیف رسول مقبول ﷺ ہاتھ میں لے کراس کاحق ادا کرتے ہوئے لگائے تھے بیرۃ طیبہ میں کسی اور مشہد نے ایبامقتل نہیں دیکھا جہاں سرفروشان تو حید نے اپنے سالار کارواں اور میرامم علیہ افضل الصلوق والسلام کی حفاظت وسلامتی کے لیےا تنازیادہ خون کا نذرانہ بیک وقت پیش کیا ہو پہیں کہیں ای جبل احد کے دامن میں حضرت ام ممارہ " کا کٹا ہوا یک باز وبھی وفن ہے جس کے باو جو دبھی اس صحابیہ جلیلہ نے حفاظت رسول مقبول ﷺ کاحق ادا کر کے تاابدخوا تین اسلام کا سربلند کردیا تھا نگاہ جذب ومتی ہے اگر دیکھا جائے تواس کی چٹانوں کا سرخی مائل رنگ،اس کی وادیوں کی سرخ سرخ مٹی اوراس کے دامن میں کھلنے والے ہر پھول کی سرخی ای واستان خوں چکال کی یا دولاتی ہے جس سے عہدہ برآ ہوکرانصار ومہاجرین مدینہ کی جال شاری جریدہ عالم پر شبت ہوگئ تھی ای کی مٹی میں آج بھی ستر سر فروشان اسلام محواستر احت ہیں جن میں شہدائے اسلام کے سرخیل سیدالشہد اء سید ناامیر حمزہ اُ

اور حضرت مصعب ابن عمير "مجمى شامل تھے فرمان رب ذوالجلال کے مطابق بیسب کے سب زندہ ہیں اور اللہ سے رزق لیتے ہیں مگر ہمیں شعور نہیں ۔ یہ برآنے والے کے سلام کا جواب دے کراس پہاڑ كى عظمت كوچارچا ندلگادية بين.

ای کی ایک غارمیں مصمحل ومضطرب جگر گوشہ رسول سیدۃ بتول ؓ نے اپنے والدگرا می کے زخم وهوئے تھے ای کی ایک ہموار چونی پرمیر کاروال نے زخمول سے چور فدائیوں کی نے سرے سے شیرازہ بندی کر کے نہایت ہی مشکل ترین حالت میں ثابت قدم رہنے کا لا فانی درس دیا تھا ای کی ایک گھائی پر کھڑے سعدابن ابی وقاص میں وں سے کفاروں کے سینے چھلنی کررہے تھے کہ رحمت دوعالم جوش میں آئی

جبل احداور ببول





جبل احداوراس کی وادی

اورسرکار دوعالم اورتاج دارکائنات ﷺ آفرین آفرین کہتے ہوئے پکاراشے: [میرے مال باپتم پرقربان ہول!] اورای کی ایک گھائی پر کھڑے ہوکر جب ابوسفیان نے بیکہا: ہمارے پاس نبل ہے اورتہہارے پاس کوئی جبل کا بت نہیں! تو رسول برق ﷺ نے عمر فاروق گوتھم دیا کہ اعلان کر دو: [اللہ ہمارا مددگار ہے اورتہبارا مددگار کوئی نہیں!] اور پھر جب کفار بے نیل و مرام واپس لوٹے تو ای جبل احد کی جھولی میں سرور کا نئات ﷺ نے اپنے اوراپنے جان ناروں کے مجدول کی سوغات ڈال دی جگہ چھوٹی ہی تھی مگر جبل احد تھی نے دامن نہیں تھا۔ اس نے جھولی پھیلائی تو رسول رحمت ﷺ نے اسحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوتھم دیا کہ سکڑ کر بیٹے جاؤاورای چھوٹی می جگہ پر بیٹے کر سب کے سب سر بسجو دہو گئے زخمی ہونے کی وجہ سے بینمازامام کہ سرول اللہ ﷺ نے بیٹے کی مجد سے بینمازامام فی اور سب نے احتراء میں بیٹے کربی ادا کی تھی سے جگہ آج بھی '' مجد فی ایک مجد سے بین سعادتوں اور فیوض و برکات کی طرف اشارہ کرتی ہے جن سے خبل احدکا دامن مالا مال ہوگیا تھا۔

جبل احد پر بینواز شات صرف جنگ احد تک بی محدود نتھیں بلکہ سرور دین وسرور کا نئات ﷺ اپنے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی معیت میں اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے جھڑت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ ایک باررسول اللہ ﷺ جبل احد پرتشریف لے گئے سیدنا ابو بکرصد ایق "مسیدنا عمر فاروق" اورسیدنا عثمان غنی " بھی ہمراہ تھے. بہاڑ کا نپ اٹھا اورلرزہ براندام ہوگیا یا یوں کہیے کہ اس کے رگ و پ پر وجد طاری ہوگیا تا تھا ارسول اللہ ﷺ نے اپنا قدم مبارک اس پر مارکر فر مایا: [اے احد جم کر کھڑے رہو، تمہارے او پر ایک نبی مارک فرایا تا احد جم کر کھڑے رہو، تمہارے او پر ایک نبی مارک فرایا تا اس بن عفان "کی ایک روایت

ے معلوم ہوتا ہے کہ جبل احدکو شیر بھی کہا جاتا تھا۔ جب بلوائیوں کا کیا ہوا سیدنا عثان گا محاصرہ بہت طول پکڑ گیا تو ایک دن بالائے ہام آگر
انہوں نے بلوائیوں کو ناطب ہوتے ہوئے فر مایا: [اللہ شہیں برباد کرے کیاتم نہیں جانے کہ رسول اللہ ﷺ غیر پر تشریف لے گئے اور آپ
حضور ﷺ کی معیت میں ابو بکڑ ، عمرٌ اور میں بھی تھا۔ پہاڑ لرزہ براندام ہوگیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کی چٹانیں گرنا شروع ہوجاتیں بتب
رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: [جم کر کھڑے رہو کیونکہ تمہاری پشت پر نبی، صدیق اور شہید ہیں! آنہوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسابی ہوا تھا۔ اس پر اور علیہ مرد نافیا ہیں اب ہیرہ اللیثی العفری الملقب بہ فتاب (ے انہوں نے فر مایا: رب کعبہ کے ہاں میری اس بات پر گواہ رہنا۔ آ (ابی عمرہ ظیفہ بن خیاط بن ابی ہیرہ اللیثی العفری الملقب بہ فتاب (ے انہوں نے فر مایا: رب کعبہ کے ہاں ایعلم یہ بیروت ہیں: ۱۰۱)

آپ حضور ﷺ اکثر فرماتے: [ید ( یعنی احد ) ہم ہے بیار کرتا ہے اور ہم اس ہے بیار کرتے ہیں. ] (۵) حضرت انس ابن مالک گی ایک روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [احدایک ایسا پہاڑ ہے جوہم ہے مجبت کرتا ہے اور ہم اس ہے مجبت کرتے ہیں. ] (۲) الطمر انی نے حضرت سعد بن ہمل الساعدیؓ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [جبل احد جنت کے کونوں میں ہے ایک کوئا ہے ۔ احضرت سوید الانصاریؓ ہے مروی ہے: [ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ فتح خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے . جب آپ حضور ﷺ کی نگاہ مبارکہ احد پر پڑی تو فرمانے گئے: [ید پہاڑ ہم سے بیار کرتا ہے اور ہم اس سے بیار کرتے ہیں . یہ جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے ، اور جبل عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) فرمایا: یہ جبل عمر ہے جو کہ ہم سے بغض رکھتے ہیں . یہ جنم کے ایک دروازے ہیں . یہ جنم کے ایک دروازے ہے ۔ ] (۸) ایک اور روایت میں حضرت انس ابن ما لک نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد پر ایک نگاہ وُالی اور



ا-جبل الرباة ۲-حفرت تمزة کی شبادت گاه ۳-جبل احد ۳-مرکار فیظ کے دعدان مبارک ۱س مگر شبید ہوئے ۵- دکن شبدائے احد ۲-جنگ احدان مگرازی گئی

فرمایا:[احداییا پہاڑے جوہم سے پیارکرتا ہے اورہم اس سے پیارکرتے ہیں.](۹) چونکہ یہ پہاڑ حدود حرم کے اندروا تع ہے اور حرم نبوی
شریف کا ایک حصہ ہے، اس کے نبا تات اور جانور بھی ایسے حقوق رکھتے ہیں کہ ان کی پاسداری اور احترام ہر مسلمان پر واجب ہے لبہذا زائر کو
یہاں بہت پھونک کرفندم رکھنا پڑتا ہے مبادا کہ کسی زی روح یا نبا تات کو پایال نہ کر بیٹے بعض روایات میں ہے کہ احد جنت کے
پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جب وہاں سے گزروتو اس کے درختوں سے میوہ کھا دَاورا اگر نہ طے تو اس کے صحراء کی گھاس استعمال کر لیا
کرو دھنرت نہیں بنت نبیط " (حضرت انس ابن مالک " کی زوجہ محتر مہ) اپنے بچوں کو جبل احد پر یہ کہ کر بھیجا کرتی تھیں:"جاؤ جبل احد
سے میرے لیے بوٹیاں اور درختوں کے بے لے کر آؤ ۔اگر تمیں پھے نبل سکے تو میرے لیے بیول کے بیتے بی لے آنا: '(۱۰) اور پھروہ ان
پوں وا بے بچوں میں تقیم کردیا کرتی تھیں کہ وہ ان کو چبالیں .

طیبہ میں اس وفت صرف اکیلے زندہ بچے تھے ۔انہوں نے فر مایا : [ مدینہ طیبہ میں اس وقت میرے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا فاطمة ٹرسول اللہ ﷺ کے چبرہ اقد س سے خون دھور ہی تھیں اور علی کرم اللہ و جبہ اپنے خود میں پانی مجر مجر کرلار ہے تھے اور پھر محجور کے پتوں سے بنی ایک چٹائی جلائی گئی اور اس کی را کھ زخم میں مجردی گئی تھی ۔ ] (۱۱) اس نقطہ نظر سے احد کی اہمیت مسلمہ ہے اور حجاج کرام اور زائزین جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو دین

اس نقطہ نظر سے احد کی اہمیت مسلمہ ہے اور تجاج کرام اور زائرین جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو دین اسلام کیلیے ان بطل ہائے جری کی قبور مطہرہ پرسلام کے لیے ضرور حاضری دیتے ہیں . اتباع سنت رسول مقبول ﷺ میں ہرآ دمی وہاں جا کر سلام و دعا کے گلبائے عقیدت بہت احترام سے پیش کرتا ہے اور یوں واقعات یوم احد کی یاد تازہ ہوجاتی ہے . ماضی میں حج وزیارت کے علاوہ اہل مدینہ طیبہ جوق در جوق ہر جمعرات







چاردیاری کے اندر شہدائے احدے مزارات کی تصویر ۲۰۰۲

مزارسیدناامیرهمزة گی ایک تصویر ۱۳۴۹ھ

جبل عنین (روما) کی

ووجگه جبال وحثي

نے گھات لگا کر

مزارسیدالشہد اؤپر جایا کرتے تھے اوراس کے نواح میں خیمے لگا کروفت گزارتے تھے ابراہیم رفعت پاشا کی نگارشات کے مطابق شہداء کی قبور مبارکہ پر مزارات اور پکی قبریں تو ۲۷۵ ہجری میں بن چکی تھیں جیسا کہ مزارشریف کے دروازے پر نصب ایک قدیم لوح سنگ سے ظاہر ہوتا تھا مگر سیدنا امیر حمز ڈکی قبر پر مزارعبائ خلیفہ ناصرالدین اللہ کی والدہ نے ۵۹۰ ہجری میں بنوایا تھا جے بعد میں سلطان اشرف قیتا بگ نے شاہین الجمالی کی تگرانی میں ۳۴ ہجری میں نے سرے سے بنوایا تھا اور اس میں توسیع ہجی کروائی تھی (۱۲)

## مزارات شہدائے احد

نکال کردوسرے محفوظ مقام پروفن کر نا پڑاتھا کیونکہ وادی قناۃ میں زبردست طفیانی آگئی تھی ان کا بیان ہے کہ جب ان کے شہید والد کی میت باہر نکالی گئی تو ایسے لگ رہاتھا کہ وہ گہری نیندسور ہے تھے اوران کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی اگر چہان کی شہادت ہوئے چھیا لیس سال بیت چھے تھے ۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جابر ہے مروی ہے: [شہدائے احد کے سلسلے میں جمیں منادی کر کے بالا یا گیا اور ایسا اس وقت ہوا جب حضرت معاویہ ٹے نے چشمہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہم نے ان سب کو (ان کی پرانی قبور ہے ) چا لیس سال ہے بعد نکالاتھا مگران کے اجباد سے سلامت اور لطیف وزم تھے ایس کے حضرت محروی ہے کہ: آگھدائی کے دوران ایک کدال حضرت محروق ہے کہ: آگھدائی کے دوران ایک کدال حضرت محروق کے قدم پرلگ گیا تھا ۔ آ ابن الجوزی نے بھی

چاردیواری کے اندر شہدائے احد کے عزارات کی ایک اور تصویر

ان واقعات کو بیان کیا ہے جھزت معاویہ یے دور میں جب اہل مدین طیب کو پانی فراہم کرنے کے لیے اس علاقے میں کھدائی کروانا پڑی تو اس وقت غزوہ احد ہر پاہوئے چالیس ہرس بیت چکے تھے بہت ہی قبور کو بھی کھودا گیا اور جب ان میں مدفون شہدا ،کومیتوں کو ذکالا گیا تو وہ ہالگل تروتازہ نگلیں اورا یسے لگ رہاتھا کہ وہ گہری نیندسور ہے تھے گورکن کی ملطی سے اس کا کدال سیدنا امیر حمزۃ کے ایک پاؤں پرلگ گیا جوزخی ہوگیا اوراس سے خون بہنے لگ گیا جھزت معاویہ نے اس سلسلے میں مدینہ طیب میں منادی کروادی تھی کہ ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے در ٹاء آکرا ہے ان بیاروں کا دیدار کرلیں جو کہ راوحق میں شہیر ہوئے تھے ۔ (۱۲)

یجی نے آمام مالک سے اور انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابوصعصہ سے روایت کی ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ انصار یوں میں سے حضرت عمد اللہ بن عمرو سے کی میتیں طغیانی کے سبب ظاہر ہوگئی تھیں ،ان کی قبراس جگہ پڑتھی جہاں طغیانی کے پانی نے حضرت عمرو اللہ بن عمرو سے کی میتیں طغیانی کے سبب ظاہر ہوگئی تھی ،وہ دونوں ایک ہی قبر میں سے اور یوم احد کے شہداء میں شامل سے لبند اان کے اجسام کو باہر نکالا گیا تو ان پر سی قسم کی تبد کی کے آثار نہ پائے گئے لبند اان کواسی طرح دوسری جگہ فرن کردیا گیا ،ان کا ہاتھ ان کے زخم سے الگ کر کے رکھ دیا گیا مگر وہ ہاتھ دو بارہ اپنی جگہ پر چلا گیا ،اس وقت یوم احد گزرے چھیالیس سال ہو مجلے تھے ۔( 12 )

۔ جب حضرت معاویہ ؓ نے پانی کے لیے نہر کھدوائی اوران کی میتیں نکالی سیکی توان کے اجساد میں کسی تھم کی بوسید گی یاسڑ نے کے کوئی آثار نہ پائے گئے ۔ (۱۸) امام تاج الدین بکی نے شفاء البقام میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ ؒ کے عامل نے چشمہ کھود نے کے دن مدینہ طیب میں منادی کردی تھی کہ امیر المونین کا چشمہ جاری ہور ہاہے ، جس شخص کا مردہ احد میں مدنون ہووہ آئے اوراس کو وہاں سے منتقل کر کے کسی دوسر کی جگہ لے جائے ، ابین شبہ نے بھی حضرت جابر بن عبد اللہ ؓ ہے روایت کی ہے : [ جب حضرت معاویہ ؓ نے چشمہ (نہر ) کھدوایا تو مدینہ

طیبہ میں اعلان عام کردیا گیا کہ آگرا پنے اپنے رشتہ داروں اوراقر باء کا جو کہ احد میں شہید ہو گئے تھے دیدار کرلو ،ہم نے ان کی قبور کو چالیس سال بعد کھودا .ان کی میتیں ایسے ہی تر وتاز ہتھیں جیسا کہ وہ حالت حیاق میں تھے . آ (19)

ان میں سے چندشہداء کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی تدفین نوایک ایسے مقام پر کی گئی تھی جو کہ عام جاج اور زائرین کرام کے علم میں نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا فاصلے پر (سیدنا حمزہ ﷺ کی قبراطبر سے ۵۰۰ درع – ۲۵۰ میٹر کے فاصلے پر )ایک اونچی جگہ پر دفن ہیں (۲۰) ان قبور کاموجودہ محل وقوع مشہد امیر حمزہ سکول کی دوسری جانب ایک جیموٹی می گھاٹی پر ہے جس کے گردتر کوں نے ایک جیموٹی می گھاٹی پر ہے جس کے گردتر کوں نے ایک جیاد دیواری تعمیر کروادی تھی جو کہ آج تک قائم ہے ۔ اس جیار دیواری کو حال ہی میں مزید بلند



AMO



مجدسيد ناحزة انبدام كے وقت

مجداور مزاراقدس معزت سيدناجزة قبل از انبدام

کردیا گیاہے ۔ بیا یک چھوٹا سا قبرستان ہے جس میں تین قبور حضرت عمر و بن الجموح " ،ان کے ایک غلام اوران کے ایک بھینجے کی ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے پہلی بارحضرت عمرو بن الجموح "اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن الحرام" کواکٹھاایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا،مگر جب تد فین نو ہوئی تو ان کوعلیحدہ علیحدہ قبروں میں دفن کیا گیا .واقد ی کےمطابق اس قبرستان میں حضرت خارجہ بن زیڈ ،حضرت سعد بن الرہیعیّہ، حضرت النعمان بن ما لک اورحضرت عبد بن استحس مجی مدفون ہیں .(۲۱)اس کے علاوہ اصحابہ کرام میں سے دواور حضرات: حضرات ابوالیمن ا اور حضرت خلاد بن عمر و بن الجموح "مجمى و بين مدفون بين (٢٢)

> رسول الله ﷺ شہدائے احد کی زیارت کو اکثر تشریف لے جاتے تھے اور قر آن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کوسلام کہتے: الدار. ﴿ الله عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار. ﴾ ( سلامتي بوتم يرتمهار عمر كي بدل تهبير عقلي مين كياخوب هر ملا ب) (٢٣) بي حضور نبی اکرم ﷺ کی سنت طاہرہ ہے کہ ان شہداء کرام رضوان الله علیم اجمعین کی قبور کی زیارت کی جائے ،آپ حضور ﷺ حضرت مصعب بن عمير " كى قبراطهر رچھى جاتے اور دعافر ماتے بغلبى نے اپنى مشہورتفسير ميں الى اسحاق بن سفيان " كى روايت نقل كى ہے جس ميں بيان كيا گيا ہے کہ:[رسول اللہ ﷺ شہداء کے قبور پر ہرسال تشریف لے جاتے اور وہاں او کچی آ واز میں فرماتے :تم پرسلامتی ہو تمہارا صبراس انعام کا ستحق تھا. ] پہلے تین خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس سنت کا اتباع کرتے تھے ( یعنی ہرسال وہاں تشریف لے جایا کرتے تھ) جب حضرت معاویہ نے جج ادا کیااور مدین طیب آئے تو انہوں نے بھی اس سنت کی پیروی کی. ] (۲۴)

> سيدة النساءسيدة فاطمة الزهراء" بهي با قاعدگي ہےسيدناحمزه بن عبدالمطلب" كى قبراطېر يرجايا كرتى تھيں وواس كى دىكيے بھال كرتيں اور جب ضروری ہوتا تو اس کی مرمت بھی فر مادیتیں ان کی قبر پرنشانی کے طور پر ایک پھر رکھار ہتا تھا. (۲۵ ) سیدۃ فاطمۃ الز ہراءًان شہدائے احد کی قبور پر ہردویا تین دن کے بعدتشریف لے جایا کرتی تھیں .(۲۲) حضرت جعفرالصادق سے مروی ہے کہ سیدۃ فاطمۃ الز ہراءً ہردویا

تین دن بعدشہدائے احد کی قبور پر جاتی تھیں ۔وہ وہاں نماز بھی ادا کرتیں اوران کے لیے دعا بھی فرما تیں اور ان کے عم میں رودیا کرتی تھیں ایباوہ اس وقت تک کرتی رہیں جب تک کہان کا انقال نہ ہو گیا۔(۲۷) حصرت عبداللہ ابن عمر " ہے مروی ہے: [قیامت تک جوبھی ان شہداء کی زیارت کے لیے جا کرسلام پیل کرے گاوہ اس کا جواب دیں گے. ] (۲۸) امام البیمقی نے دلائل النبوۃ میں ایک عدیث مبار کیفل کی ہے: [رسول الله ﷺ شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تو فر ماتے: ١٦ بے اللہ تمہار ابندہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ بیلوگ شہداء ہیں اور ہراس آ دمی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جوان کوسلام کرتا ہے، الياليم القيامت تك بوتارے گا. ] (٢٩)



امام البہقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر ﴿ کی ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ: [میرے والدعمراور میں طلوع آفتاب سے پہلے جمعہ کے دن شہدائے احد کی زیارت کو گئے بمیرے والد نے ان سب کوسلام کیا ہم نے ان کا جواب سنا بمیرے والد نے مجھے پوچھا: کہاتم نے میرے سلام كا جواب ديا ہے؟ ميں نے عرض كيا: نہيں! يہ جواب شہداء نے ديا ہے . پھر انہوں نے مجھے اپنے دائے ہاتھ پرساتھ لے جاكرسب كوعليحد ہ علیحدہ سلام پیش کیا ہم نے ان سب کوعلیحدہ علیحدہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہوئے سنا میرے والدمحتر م سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کاشکر

سید ٹا امیر حمزہ بن عبدالمطلب جبل الر ماہ (جبل العینین ) کے دامن میں شرقی جانب سرخ وادی میں شہید ہوئے تھے انہیں ان کے این بردہ میں بی دفن کیا گیا تھا. (۳۰) انہیں اور حضرت مصعب ابن عمیر " کوایک بی قبر میں دفن کیا گیا تھا. (۳۱) ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ چھٹی صدی میں ان کی قبر پرایک گذید ہوا کرتا تھا: اس جانب واقع قبور میں سے صرف یمی ایک قبرتھی جس کی پہچان ممکن تھی جب کہ دوسرے شہداء کرام رضوان الله علیهم کی قبور کی پہچان نہ تھی اس مزارشریف پرعباسی خلیفہ ناصرالدین اللہ کی والدہ نے گنبرنقمیر کروایا تھا. بیا یک بہت بڑا مزارتھا جس کا دروازشیشم کی منقش لکڑی ہے بناتھا.عام قبرستان کے گردایک چارد بواری تھی جس کا درواز ہ عوام کے لیے ہرجمعرات کو کھول دیا جاتاتھا. (۳۲)سیدناامیر حمزہ "کی قبر کے ساتھ والی دوسری قبر دربار کے ایک متولی ترک کی تھی المطر ی نے بیان کیا ہے کہ شہدائے احد کاعام قبرستان جبل احد کی قبلہ کی جانب واقع تھااورسوائے قبرسید ناامیر حمز ہ کے کسی اور قبر کی پیچان نتھی جہاں تک ان قبور کا تعلق ہے جو کہ مقبرہ امیر حمزہؓ ہے شالی جانب ہیں ، بیان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بتائی جاتی ہیں جو کہ سیدنا عمر فاروق ؓ کے دورخلافت میں آنے والے شدید قبط سے جال بحق ہوئے تھے ان میں سے کوئی قبر بھی شہدائے احد کی نہیں سب سے پہلے مقبرہ کے آثار کے طور پرشہدائے احد کے قبرستان کے بابرا یک بورڈ ہوا کرتا تھا جس پراس کا س تغییر ۲۷۵ ججری لکھا ہوتا تھا. ( مرآ ۃ الحرمین، جزءاول ہے۔۳۹۳)

سعودی حکومت نے جب تمام قبہ جات گرائے تو مشہد سیدالشہد اؤپر واقع گذبدکومسار کر دیا گیا.

ارضیاتی طور پر بیچھوٹی می پہاڑی جبل احد ہی کا ایک حصہ ہے جسے ایک تنگ وادی (ندی۔ جسے وادی قناۃ کہاجاتا ہے اور جو کہ وادہ خطاۃ سے الگ ہونے سے بنی ہے ) ایک دوسرے سے الگ کرتی تھی. اس کی چٹانی ساخت بالکل جبل احد کی چٹانوں ہے ملتی ہے . بیا لگتھلگ ی علیحدہ پہاڑی stand-alone) (hillock اسلامی تاریخ میں ایک منفر دمقام رکھتی ہے اور تاریخ جہاد اسلامی میں ایک سنگ میل ہے کم نہیں .







جبل عنین کی بہاڑی جس پر بچاس تیرانداز بھائے گئے تھے

محدجبل عنین کے كهنڈرات پس منظر میں مجدسيدالشهدا نظرآر بي ب

وادی کے کنارے پرواقع ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سیدناامیر حمزہ ای مقام پرزخموں کی تاب ندلا کرشہید ہوکر گر پڑے تھے ''(۳۴) میر دونوں مساجدموجود ہوا کرتی تھیں کیونکہ ترکول نے ان کی تعمیر نو کروادی تھی تا ہم جیسا کہ ہم نے او پربیان کیا ہے اب وہاں کسی متجد کے آثار تك باقى نېيى بىر.

## جبل احدمين موجودغار

جبل احد کے درمیان واقع میدان ( جہال جیش اسلامی خیمہ زن تھا ) کی طرف جاتے ہوئے دائیں جانب ذرابلندی پروہ غارنظر آتی ہے جہال بعض روایات کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے زخمی ہوجانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا تھا. بیاغاراتنی بڑی ہے کہاس کے اندر ایک آدمی آرام سے لیٹ سکے .(۳۵)عموماً اس غار کی زیارت پروہاں کے کرتے دھرتے ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور موجودہ مکتب فکراہے رسول الله الله الله كا آثار مبارك كمني كي حوصلة شكني كرتا ب.

مورخین مدینه طیبہ کے بعض بیانات نے اس کی تاریخی حیثیت کو وجہ نزاع بنانے میں بہت کردار اوا کیا ہے . وہ زیادہ تر حضرت المطلب بن عبدالله " كي روايت سے استناد كرتے ہيں جس كے مطابق رسول اللہ ﷺ بھى بھى اس غار ميں تشريف نہيں لے گئے تھے .

اس غار میں نہیں گئے تھے . (۳۷) ای غار کا ذکر کرتے ہوئے ابن نجار نے کہا ہے کہ اہل مدینہ اس بات پریقین رکھتے یں کدرسول اللہ ﷺ نے کچھ عرصہ کے لیے وہاں آرام فر مایا تھا جس کے قریب ہی ایک مجد ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں آپ حضور ﷺ نے نماز ادا فر مائی تھی اور یہ بھی کہ قریب ہی ایک چٹان میں ایک آ دمی سے سر کے برابرایک نشان ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں سرکار دوعالم ﷺ نے اپناسر مبارک آرام کی غرض سے رکھا تھا جس سے چٹان کے ال جھے میں نشان پڑ گیا تھا.انہوں نے اس بات کی صراحت بہت پرزورانداز میں کی ہے کہالیی تمام روایات غیر مصدقہ

"جہال تک اس غار کے قریب واقع مجد کا تعلق ہے ، اس کے بارے میں نا قابل تر دید شواہد موجود ہیں کہ رسول الله ﷺ نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی جبیبا کہ دوسری مساجد کے بارے میں ہے '' لہذا خود بخو دابن نجار کی رائے کے غبارے ہے ہوانکل جاتی ہے.

(٣٦) ابن ہشام نے بھی حضرت عکرمہ " کی روایت پر انحصار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتبار ہیں. (۳۸)

تا ہم امام المورخين مدينه طيب امام سمهو دي تن ابن نجار كے اس بيان كى كھل كرمخالفت كى ہے اور كہا ہے كه:

مندرجہ بالا روایت کا ذکر کرنے کے بعد جے ابن شبہ نے بھی بیان کیا ہے، امام سمبو دی ایک اور روایت بواسط امام



اس نقط نظرے اگریہ کہا جائے کہ بیہ مقام غزوہ احد کا ایک جیتا جا گیا میموریال ہےتو کوئی مبالغہ نہ ہوگا اس کی دفاعی اہمیت کے کل وقوع کی وجہ

ہے سالا رامم جناب رسول اللہ ﷺ نے بچاس تیراندازوں کا ایک دستداس پر متعین کیا تھا جن کو پخت احکامات جاری کئے گئے تھے کیدوہ کسی بھی

تاہم جونہی رزم حق و باطل شروع ہوئی تو دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے فرار ہوتے نظر آنے گئے .اس سے

STATE STATE

حالت ميں اس سريٹي يک چوکی کوخالی نه چھوڑيں.

میں استعال ہوئی تھیں المطر ی کےمطابق ہیو ہی جگہ تھی جہاں پر سے حجیب کروشتی نے عمر سول حضرت ممز ڈپروار کیا تھا. (۳۳) عربی میں عینین ' کا مطلب' دوچشئ ہوتا ہے. چونکہ اس پہاڑی کے قریب ہی قطعے پانی کے چشمے ہوا کرتے تھے جن میں ہے ایک چشمہ عین سیدنا امیر حمز و بہت ہی مشہور تھا اس لیے عین ممکن ہے کہ اس پہاڑی کا نام عینین ای وجہ سے پڑ گیا ہوگا. پرانے وقتوں میں اس مقام پر دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی ہوا کرتی تھیں جن میں سے ایک تو پہاڑی کی چوٹی پرشرقی جانب تھی جب کہ دوسری قریب ہی سطح ارض پرمشرقی جانب تھی بیدونوں مساجد غزوہ احد کی یاد میں تعمیر کی گئی تھیں جہال کہرسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فر مائی تھی . فیروز آبادی (۲۹۷-۱۸۱۲ جری) (قسطراز ہیں:'' جبل عینین پر دومساجد ہیں-ایک تو اس کے شرقی کونے میں ہے جب کہ دوسری قریب کی شرقی جانب



جل سلع کی پیر فضائي تصويراس وتت کی ہے جب مسجد نبوی شریف کی توسيع اورتقميرنو ہور ہی تھی



جبل احديين موجود



جبل ۋركى ايك

احمد لے کرآتے ہیں جو کہ حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے:[اس کے بعد مسلمان پہاڑ (احد) کی طرف دوڑ پڑے (رسول الله ﷺ کی تلاش میں )اور جب وہ آپ حضور ﷺ کوتلاش نہ کر سکے تو بچھاصحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین نے زورزورے چلاناشروع کردیا''غار،غار! جو کہ محراس (یانی کے چشم ) کے بیچھی اور پھروہ رسول اللہ ﷺ کے ان کی جانب آنے کا ذکر کرتے ہیں. ]اس روایت کو بیان کرنے کے بعدامام سمہو دی لکھتے ہیں:'' بیصاف ظاہر ہے کہ وہاں اس غار کے علاوہ اور کوئی غارنہیں جو کہ چشمے کے نیچھی ، وہ جو کہ آج تک مشہور غار ہے ...' حضرت ابن عہاس ﴿ کی اس روایت ہے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کدرسول اللہ ﷺ نے کچھ دیراس غار میں آرام فر مایا تھا جب کہ حضرت علی کرم اللہ و جبہ کئی ہارمحراس پر گئے تھے (جو کہ آج بھی اسی غار کے اوپراحد کی چوٹی پرواقع ہے) تاکہ چیرہ اقدس پرآنے والے زخم دھوئے جانگیں ۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ضرورا بھرتا ہے کہ کن کی روایت پرانحصار کیا جائے جھنرت عماس "کی روایت پر جو کہاس جنگ میں شریک تھے یا دوسرے راوی پر جو کہاس غز وہ میں سرے ہے شریک ہی نہ تھے؟ مزید برآ ں امام مہو دیؓ کی رائے اس لیے بھی فوقیت رکھتی ہے کہ انہوں نے اپنی رائے بہت گہری تحقیق ویڈ قیق کے بعد قائم کی تھی لبیذ اہماری رائے میں امام سمہو دی کی رائے نہصرف پروزن ہے بلکہ ھائق پرمنی ہے. اسی غار کے متعلق لکھتے ہوئے مدینہ طبیبہ کے مشہور سعودی مورخ ،عبدالقدوس الانصاری ، لکھتے ہیں:

''اس غار (جس میں مشہور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا تھا) کے عقب میں شالی جانب کی چنانوں پر

سمہو دیؒ کی محققانہ رائے کے علاوہ ان چٹانوں پر قدیم کوفی رسم الخط کی تحریریں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ پہلی صدی میں ان تح بروں کے لکھنے والے بھی اس بات پریقین رکھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس غار میں پچھ دیر کے لیے آ رام فرمایا تھا. یہی وجھی کہ ان تحریروں کےمحررین نہصرف اس غارتک گئے بلکہ اس کے اوپراورعقب میں بھی مینچے اور پھروہاں انہوں نے پھر کی سلوں پراپٹی یا دواشیں ثبت کردیں افسوس کہاب انتج ریوں تک رسائی کی اجازت نہیں زائرین کااس غار تک پہنچنا بھی جان جوکھوں کا کام ہے:اس کے رستہ**یں** بھی روڑ ہےا تکائے جاتے ہیں ،کھی تواس کے دہانے کے آگے دیوار تھنٹے دی جاتی ہےاور بھی لوہے کی خار دارتار .

> جبل تؤرى ائك تصوير شال شرق كى طرف ہے



غارجل احدك قديم كوفي رسم الخط مين بهت ي تحريرين كنده بين "(٣٩) اندرسركاردوعالم فله کے سراقدی کا نشان

جبل تورا یک مخروطی شکل کی پہاڑی ہے جو کہ جبل احد کے عقب میں شالی جانب واقع ہے بغوی معانی میں تور کا مطلب بیل ہوتا ہے . میں ممکن ہے کہ اس کی مخروطی شکل کی بیل کی کو ہان ہے مماثلت کی وجہ سے قدیم زمانے میں لوگوں نے اس کوجبل ثور کہنا شروع کر دیا ہوگا. بیہ پہاڑ مجم کے لحاظ سے بہت جیموٹا سا ہے مگر اہمیت کے لحاظ ہے بہت عظمت اور فوقیت والا ہے. یہاں سے حرم مدنی کی شالی حدود شروع ہوتی ہیں فرمان رسول الله ﷺ ؟ [ جو بھی جبل عیر اور جبل تور کے درمیان ہو وہ الحرم ہے. ]

مدینه طیب کے زائرین بعض اوقات اس مخمصے کا شکار ہوجاتے ہیں کہ جبل ثورتو مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے جو کہ ججرت مبار کہ کے موقع پراپنی غارثور میں رسول اللہ ﷺ کی تین دن تک میز بانی کاشرف حاصل کر کے شہرت کے آسان پر پہنچ چکا ہے ، مگر حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں بھی ای نام کا ایک جیموٹا سا پہاڑوا قع ہے جو کہ مکہ مکرمہ کے جبل توریا غار ثورے بالکل مختلف ہے . پیر جبل احد کے عقب میں واقع ہے اورز مانیقبل از اسلام ہے جبل ثور ہی کے نام ہے جانا جاتا ہے . دور حاضر کے چندسعودی مورخین نے بیر کہدکرر ہی سی کسر نکال دی ہے کہ جبل تورے مراد جبل تیاب ہے جس کے اوپر پانی کا ٹینک بنا ہوا ہے ۔ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جبل تیاب ہی جبل ثور ہے تو اس معاملے کی دوسرے شرط بالکل بے معنی ہوکررہ جاتی ہے احادیث مبار کہ میں جہاں شالاً جنو باحدود حرم کالعین کیا گیا ہے کہ وہ جبل غیر سے جبل تور کے اندر ہے وہاں اس بات کی بھی متعدد بارصراحت کردی گئی ہے کہ اس کی شرقاغر بأحدود دونوں لا بوں ( لا واسے بنی ہوئی حرہ شرقیہاور حرہ غربیہ کی سنگلاخ زمینیں ) کے اندر ہیں .اگران مورخین کا استدلال مان لیا جائے تو اس مخصے کو کون حل کرے گا کہ جبل تیاب تو دونول حرول کے باہر بہت دورمشرق میں واقع ہے؟ تواہیے میں شرقاغر با حدود کالعین کیے کیا جائے گا؟

جیسا کہ پہلے کہا جاچکا ہے کہ جبل اورایک چھوٹی می پہاڑی ہے جو کہ جبل احد کے عقب میں ثالی جانب ہے . بیا لیگ پہاڑی ہے اور جبل احدے متصل نہیں .ان دونوں کے درمیان ایک قدیم قبرستان بھی ہے قبیلہ ولد محد کے افراد جو کہ وہاں صدیوں ہے قیم چلے آ رہے ہیں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہی پہاڑی صدیوں ہے جبل ثور کہلاتی ہے اور طلوع اسلام کے بعد جب سے اسے حرم نبوی شریف کی حد بتایا گیا تھاوہ قبیلہ (جس کے افراداس سے بہت دور ثال میں رہے آئے ہیں ) اپنی میتوں کو کندھوں پراٹھا کراس پہاڑی کے اس پار حدود حرم میں دفنانے کے لیے لاتے رہے ہیں . (۴۱) اس سلسلہ میں مزید تفاصیل باب الحرم النبوی الشریف میں دی گئی ہیں .



جل سلع کی چوٹی پرتاریخی ہاقیات

> طرف گئے مگروہ وہ ہاں آپ حضور ﷺ کونہ پاسکے بھروہ آپ حضور ﷺ کی تلاش میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ جاتے رہے یہاں تک کہ انہیں ت پروہ شہور تاریخی تایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ جبل ثواب کی طرف گئے ہیں ؛ لہذاوہ جبل ثواب پر چڑھ گئے اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد انہوں نے آپ حضور گلا کوایک غارمیں دیکھ لیا جس پر جانے کے لیے آج کل لوگوں نے رستہ بنالیا ہے تا کہ مجد نبوی شریف آتے جاتے وہاں جاسکیں ۔ آ

جیسا کہ ہم نے تفصیل سے اس کتاب کے باب ۱۹'ندینظیبہ کی تاریخی مساجد' میں بیان کیا ہے کہ جہاں جہاں غزوہ احزاب کے دوران رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحابہ طیل رضوان اللہ علیہ م اجمعین نے اپنے خیمے گاڑے تھے وہاں مساجد تھیر کردی گئی تھیں ۔وہ تمام مساجد جوکہ جبل سلع کے دامن میں واقع ہیں اور پوراعلاقہ سبع مساجد کے نام سے مشہور رہا ہے ،ان میں سب سے زیادہ اہم اور مشہور مسجد الفتح ہے جوکہ جبل سلع کی اک چوٹی پرواقع ہے جیسا کہ سامنے دی گئی تصویر سے واضح ہے .

چونکہ وادی بطحان کا پانی جبل سلع کے گردواقع تمام اراضی کی آبیاری کرتا تھا میساری زمین بہت زرخیز ہوگئی تھی جہاں ہرطرف ہریا لی ادر چراہ گا ہیں ہوا کرتی تھیں جہاں چرواہے اپنے مولیثی چرایا کرتے تھے جیسا کہ تھے بخاری کی ایک حدیث مبار کہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک ٹنکی ایک کنیزان کے قبیلے کے بھیٹر بکریوں کے دیوڑ اس پہاڑی کے دامن میں چرایا کرتی تھی جو کہ موق مدینہ کے قریب تھا (یعنی جبل سلع) (۱۳۴۷) اس کے علاوہ بہت سے قبائل نے اپنی رہائش اسی پہاڑ کے دامن میں منتقل کرلی تھیں جس سے وہ مجد نبوی شریف

کے قریب آگئے تھے سب سے پہلے جولوگ وہاں نتقل ہوئے وہ بنی جبینہ تھے . بعد میں رسول اللہ ﷺ کے اذن خاص سے بنوحرام اور بنوا شجع بھی وہاں آباد ہو گئے تھے .

غزوہ احزاب میں حربی مملیات کے مرکز (Theatre of Operations) ہونے کے علاوہ جبل سلع اور بھی کئی انداز میں سیرۃ رسول اللہ ﷺ کے مختلف واقعات سے نسبت رکھتا ہے جن کی ایک مثال وہ غار ہے جہاں حضرت معاذ ابن جبل ؓ نے تلاش بسیار کے بعد رسول اللہ ﷺ کو ڈھونڈ اتھا. بیغار کہف بنوحرام کے نام سے جبل سلع ہی کی ایک چوٹی پرواقع ہے۔ اللہ ﷺ کو اللہ اللہ ﷺ کے ایک مجز ہ جس سے چٹانوں سے پانی کے چشمہ کا اجراء تھاوہ بھی ای کی چوٹی پر ہواتھا۔

علاوہ ازیں جبل سلع بہت سے اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی تحریروں اور





جبلسلع

متجد نبوی شریف کے شال مغربی کونے کی سیدھ میں طریق سیدنا ابو بکرصد این کے اس پار آ دھے میل کی مسافت پر وہ مشہور تاریخی پہاڑ ہے جسے زمانہ قدیم ہے جبل سلع کے نام ہے رکارا جاتا ہے .

فیروزآبادی کے مطابق بسلع کا مطلب دو پہاڑوں کے درمیان واقع درہ کا نام ہے۔ (۳۲)اس پہاڑ کا نام زمانہ قدیم ہے ہی مسلع' رہاہے اسے کب اس نام سے پکارا جانے لگا، پیرجاننا تو محال ہے گر تحقیق سے پیھ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اسے بینام دیا تھا ارامائی زبان میں سلع کا مطلب' چٹان' ہوتا ہے جو کہ اسم مکرہ ہے اس کے مسلسل استعال ہے آہتہ آہتہ اس پہاڑ کا یمی نام اسم معرفہ بن گیا لبندا قدیم پیڑب کے باسی یہودو عرب سب اسے اس نام سے پکارتے تھے جیسا کہ بہت ہی احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

اگر چہاس کی شہرت کی اور وجو ہات بھی ہیں ، مگرسب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے گر دمغر بی اور شالی جانب وہ مشہور زمانہ خندق کھودی گئی تھی جس نے غزوہ احز اب میں مدینہ طیبہ کی دفاعی لائن کا کام دیا تھا۔ دوران جنگ جیش اسلام کے اس کلے مور ہے اس پہاڑ کی چوٹی اوراس کے دامن میں جے تھے۔ وہ سات مساجد جو کہ ان خیموں کی جگہ تھیر ہوئی تھیں جہاں اس دفاعی جنگ کے کمانڈروں نے دوران جنگ قیام فرمایا تھاای جبل سلع کے دامن میں واقع ہیں اوراس غزوہ کی یا د تازہ کرتی ہیں۔

ارضیاتی ساخت کے اعتبار سے اس بہاڑ کی چٹانیں مدینہ طیبہ کے دوسرے پہاڑوں سے زیادہ مختلف نہیں اور پیجی زمانہ قبل از تاریخ

میں ہونے والے آتش فشانی افجار کے ممل کے نتیج میں معرض وجود میں آئی تھیں لیکن ارضیاتی معائنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چٹا نیں دوسر سے پہاڑوں کی چٹا نوں کا نسب زیادہ سخت اور فیل ہیں اس پر مختلف جھاڑیوں اور نباتات کا وجود اس بات کی بھی خمازی کرتا ہے کہ اس کے زیرز مین پانی کے وافر ذخائر ہیں جن کی وجہ سے یہاں دوسر سے پہاڑوں کی نسبت ہریالی پائی جاتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر موجود در ختوں سے اس کی خوبصورتی کو چارچاندلگاد یے ہیں جس نے بہت سے عربی شعراء کے کلام میں اسے بہت او نچامقام دیا

ا ہے جبل ثواب بھی کہا جاتار ہاہے جبیا کہ حضرت الی قادہ "کی روایت کردہ حدیث مبارکہ میں ہے: حضرت معاذ ابن جبل اپنے گھرے نکل کررسول اللہ ﷺ کے حجرات مبارکہ کی



غار مجدہ کے اوپر ایک اور دوسری غار

. ~~

ANN



جل منی پر جار بھری کی گفدان آگری ہی جواب بھیٹ کے لیے شاک ہو تک جِس (تشویر پر باؤل طام)

جل سلع پرچار جری کی کندان تحرین جواب بمیشه کے لیےضائع ہوچکی ہیں (تصورين باذن خاص)

یا د داشتوں کا مین تھا جو کہاس کی مختلف چٹانوں پر کندہ کی گئی تھیں جن میں سیرناابو بكرصد يق مسيدنا عمر فاروق ممسيدناعلي ابن ابي طالبُّ أور حضرت سعدا بن معاذه کی یا دواشتیں شامل تھی جو کدانہوں نے اپنے وست ہائے مبارکہ سے ان چٹانوں برغزوه خندق کے دوران ثبت کی تھیں صدیول سے بیتحریریں اس بات کا نا قابل تر ديد ثبوت ديتي آر بي تقيس كما صحابه كرام رضوان التعليم اجمعين كوفي رسم الخطيين مہارت رکھتے تھاور بیکا ک رسم الخط میں لکھے گئے مصحف شریف کے لنے آئیں مستول کے باتھول سے تحریر ہوئے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ جرت مبارکہ کے

چو تنصال کے بیفقوش تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی ناورخزینہ تھے لیکن برسمتی ہے وہ تمام تحریریں اس علاقے میں بسنے والوں کی ہے حسی اور بے اعتنائی ہے صرف اس لیے راہی ملک عدم ہو کئیں کہ بے قد راوگوں نے ان چٹانو ل کو ہٹا کران کی جگدایے اپارٹمنٹس تغییر کر لیے ہیں. (۴۵)

ان تحریروں کا ضیاع موجودہ ارباب حل وعقد کے ماتھے پرایک سیاہ داغ ہے کم نہیں جن کی لاپرواہی ہے اسلامی تاریخ کے ابتدائی باب کاوہ زریں ورق ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا جس پر نہ صرف اصحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیم اجمعین کے ہاتھوں ہےغزوہ احزاب کے متعلق تحریریں کندال تھیں بلکہان ہے رسول اللہ ﷺ کے دورمبار کہ میں رائج عربی رسم الخط پر روشی پڑتی تھی لیکن اللہ کریم کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ ڈاکٹر محمد حید اللہ کی مساعی جمیلہ سے ان تحریروں کی تصویریں جریدہ تاریخ مدینه طیب میں محفوظ ہوگئی ہیں . پیڈا کٹر حمید اللہ ہی تھے جنہوں نے من تمیں کی دہائی میں ان تصویروں کواپیے کیمرے میں اتار کر پہلی ہارتحقیقی رسالوں کی نذر کیا تھا.ابرا جیم رفعت یاشا کی طبع شدہ تصاویر بہت حد تک مبهم اور دهند لی بین جن کی اشاعت بھی کسی طور سودمند نہیں .

عثانی دور میں جبل سلع برعسکری ممارات کی تغییر ہوئی جن میں ہے بعض کے کھنڈرات آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں،

مدینه طیب میں عمرانی ترقی کی دوڑ کا اثر اس پہاڑ کے گردونواح پر بھی پڑا اور چونکہ بیعلاقہ مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب تھا اس لیے اس کے نواح سے صاف کی جانے والی زمین سونے کے بھاؤ بکنے تگی بیہاں کثیر الممز کی مکانات ، ہوٹل اور تجارتی مراکز تغییر ہو چکے ہیں اوراب بیعلاقہ مدینه طیبه کا گنجان ترین علاقہ تصور ہوتا ہے جو کہ مجد نبوی شریف کے قریب ترین علاقوں میں ہے ایک ہے جبل سلع کا کچھے حصة وركروبال سے حرم النوى شريف كردس كول كے جال كو بچھانے كے ليے شاہرا ہيں گزاردى كئى ہيں بولے ہوئے حصے پرمصنوى آبشار بنادی گئی ہے جبل سلع پردیگرآ ٹارنبو پیشریفہ کے علاوہ کہف بنوحرام (بنی حرام کی غار) اور عین النبی (رسول الله ﷺ کا چشمہ) بھی تھے .غار کے اور پتغیر شدہ قبہ مسار کردیا گیا ہے مگر کہف بنی حرام سلامت ہے اور اس کے اوپر کی جانب ایک اور چھوٹی سی غار ہے جس سے

عین النبی ﷺ جاری ہوا تھا مگر وہ صدیوں ہے سوکھا ہوا ہے .ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ اس غار میں بہت دیرتک تجدے میں چلے گئے تھے . چونکداس کے اروگر دفیبلہ بنوحرام آباد ہو گیا تھااس لیے اس غار کو کہف بنی حرام کہا جانے لگا تھا بوگ وہاں جا کرنوافل ادا کرتے ہتے ای طرح ای غزوہ کے دوران رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں چنداصحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين نے ياني كى كمياني كى شكايت كى تو معجز ہ رسول مقبول ﷺ ہے اسى جبل سلع كے سينے سے پالى كا چشمہ جاری ہو گیا جے مین النبی کہا جا تا تھا.

جبل سلع ہی کے دامن میں شرقی جانب وہ قدیم درہ تھا جہاں ہے سرور کا ئنات ﷺ غزوہ تبوک ہے فائح و کامران ہولر مدینة شریف میں داخل ہوئے تھے بیشہرہ آفاق جگہ شنیات الوداع کے نام سے جانی جاتی تھی ای مقام پر مدینه طیب مح

بچوں نے دف بجا بجا کر''طلع البدرعلینا'' کاوہ روح پرورنغہ گایا تھا جس کے میٹھے بول آج بھی کانوں میں رس گھول رہے ہیں عبرانی زبان میں لفظ مسلع ' کا مطلب' چٹان' ہوتا ہے اور انجیل کی ایک پیشین گوئی کے مطابق بیہ بنادیا گیا تھا کہ '' قاومولا' ' فارقلیط' ' وہ نبی جو کہ مویٰ علیہ السلام جيسے ہونے تھے'، سردارالانبياء'اور'سب غايتول كي غايت اوليٰ كاشانداراستقبال چنان پر ہوگا يعنيٰ سلع' پر جضرت يوشع عليه السلام كي پیشین گوئی کےمطابق:[ویرانوں اورآ بادیوں کو بلندآ واز میں ان گاؤں اور قریوں کےمتعلق گانا جا ہیے سلع (چٹان) کے باشندوں کوحمد گانا چاہے انہیں جا ہے کہ وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر سے حمرگا ئیں اورائے رب کی پاکی بیان کریں اوراس کی حمد ہرجگہ پہنچا ئیں. ] (۴۶) یہودی علاء نے جب اپنے صحف ساوی کے تراجم کئے تو لفظ مسلع ' کو جو کہ دراصل ایک اسم معرفہ تھا اور بایں حالت ترجمہ کامختاج نہ تھا ،اسم نکرہ کی صورت میں چٹان کردیا اس نقط نظرے اگر دیکھا جائے تو جبل سلع بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کا نام زمانہ قبل از اسلام انا جیل میں بھی مذكور تفااور جسے ان پیشین گوئیوں کے مطابق بی فخر نصیب ہونا تھا كہوماں نبي موعودرسول اللہ ﷺ كا شاندارا ستقبال ہونا تھااوراييا ہوا بھي تھا. اس مقام پرایک چیوٹی محمولقمبر کردی گئی تھی بگروائے نا کامی متاع کارواں جاتا رہااور جہاں سرورکونین ﷺ کااشقبال بہت ہی والہانہ انداز میں ہوا تھا اے بھی ملیامیٹ کردیا گیا ہے اب وہاں ہے ابو بکرالصدیق \* روڈ ( سابقاً سلطا ندروڈ ) گزرتی ہے . نہ وہاں متجد ہے اور نہ ہی ثنیات الوداع کی گھاٹیاں ہیں جدید عمرانی دوڑ میں ہے حسی نے وہ کرشے دکھائے ہیں کہ ثنیات الوداع جیسے اہم ترین تاریخی مقامات بھی زیر ز مین پاسڑکوں کے نیچے دفن ہوکررہ گئے ہیں مدینہ طیبہ یامکۃ المکرّ مہ کے جوارحرم میں جہاں آ ڈیولیسیٹس بکتی ہیں وہاں طلع البدرعلینا کا نغمہ شب وروز با آواز بلندرگا ہوتا ہے تا کہ اس کے استحصال ہے مالی منفعت حاصل کی جاسکے مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ثنیة الوداع کا مقام معدوم کر کے وہال سڑک گزاروی گئی ہے.

ای پہاڑی کی ایک چوٹی پر کہف بنی حرام تھی جس پر دوگنبد ہے ہوئے ہوتے تھے جو کہ ناصریہ پرائمری سکول کے عقب میں اس علاقے میں واقع تھی جہاں بھی ہوجہینہ آباد ہوئے تھے بخزوہ احزاب کی عسکری کاروائیوں کے دوران رسول اللہ ﷺ نے وہاں استراحت فرمائی تھی اے 'کہف الکبیر' کہا جاتا ہے ۔ بیہ بات ذہن میں رہے کہ وہ غار جہاں حضرت معاذ ابن جبل ؓ نے رسول اللہ ﷺ کو تلاش بسیار کے بعد پایا تھاوہ اس کےعلاوہ ہے جسے کہف الصغیر' کہاجا تا تھا جو کہ جبل سلع کے دوسری جانب واقع تھی

جبال تركول في ايك خوبصورت گنبد بناديا تفاجس كاذكر بم في او يركيا ب.

جنولی جانب سے حرم مدنی کی حد بندی کرنے کے علاوہ جبل عیر اس طرف سے مدینہ طیب اور جاز کے باقیماندہ علاقوں کے مابین جغرافیائی طور پرایک قدرتی حد فاصل ہے .مکة المكرّ مداوراى جانب سے دوسرے شہوں سے بذر بعیطریق البحر وآنے والوں کوائی پہاڑ کے پاس سے گزر کرشہر





جبل سلع پرغار تجده کےاو پر چیموٹی غار ۲۰۰۳ء حبیب آناپڑتا ہے ، مرکز مدینہ طیبہ سے تقریباً سات کیلومیٹر کے فاصلے پرواقع میہ بلندو بالا پر بت طریق البحرہ کی غربی جانب صرف ایک کیلومیٹر پرواقع ہے ، وادی العقیق جو کہ مدینہ طیبہ سے ۲۰۰۰ کیلومیٹر دور سے جاری ہوتی ہے وہ اسی پہاڑ کے مغربی کونے کے پاس سے بل کھاتی ہوئی گزرکر ارض مقدس میں داخل ہوتی ہے .

ارض مقدس کے دیگر پہاڑوں کی طرح جبل عیر بھی آتش فشانی افھجار کے عمل کی پیداوار ہے ۔اس کی چٹا نیس زیادہ تر گہرے بھورے رنگ کی ہیں مگر بعض مقامات پران میں سرخ وسپید دھاریاں بھی پائی جاتی ہیں ۔یہ پہاڑ ۵،۳۷ (ساڑھے تین ) کیومیٹر چوڑااور تقریباً چھے کیومیٹر لمباہے اور سطح سمندرہے ۵۰۰۰ میٹر بلندہے ۔اس کی چٹانیس بہت سخت اور بلوری گریٹائٹ۔ Solidified crystallized granite)

(GP) ہے بنی ہیں ، گرکہیں کہیں آتش فضائی را کھاور زم مٹی بھی ملتی ہے جبل عمر خود تو ایک خشک اور ہے آب و گیاہ پہاڑ ہے گراس کے چند ھے جو کہ اس سے کئے ہیں اور ذو الحلیفہ اور آبار علی تک چلے گئے ہیں وہ زیر زمین پانی کی نعمت سے مالا مال ہیں اور ان پر خار دار جھاڑیاں بکثر ت پائی جاتی ہیں جبل عمر پر کہیں کہیں پائی جانے والی نبا تات مغیل و ببول قتم کے خار دار خود رو پود ہے ہیں جبوٹے چھوٹے قد والا بلسم (بحرف عام بلسان) کا در خت بھی اسی پہاڑ پر پایا جاتا ہے . جب اس کے سے نے کے تھلکے میں چھید لگا دیئے جاتے ہیں تو ان چھیدوں سے ایک بھیب شمی خوشبو والی گوند بہنے لگ جاتی ہے جو بعض طبی خصائص کی حامل ہے اور ای لیے زمانہ قدیم سے وہ مختلف امراض کے علاج کے لیے استعال ہوتی ہے ۔ مدید طیبہ کی اکثر دکانوں پر بہی گوندر وغن بلیسان کے نام سے بکتی ہے اور خالص روغن بلیسان خاصا مہنگا ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ ایک اور جڑ کی بوٹی بھی یہاں کثر ت سے پائی جاتی ہے جو لخت عام میں 'سنا' یا' سنا کی' کہا جاتا ہے جو کہ جلاب آور خصائص کی وجسے بلاء عرب سے با ہر بھی عطاروں اور حکماء میں مقبول ہے ۔

ابراہیم التیم گئی نے اپنے والد کی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ:'' حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے ہمیں خطاب فرمایا: وہ مخص جو میں سوچتا ہے کہ ہم اہل بیت رسول مقبول ﷺ تاب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاوت کرتے ہیں (اورانہوں نے اس صحیفہ کی جانب اشارہ کیا جو کہ ان کی تلوار کی نیام سے بندھاتھا) دروغ گوئی کا مرتکب ہے ای صحیفے میں تمام مشاکل کے حل درج ہیں جن میں اونٹوں کی عمروں سے لے کر جبل ملع پر قلع ترک ۲۰۰۳،

قصاص تک کے احکامات درج ہیں اور اس میں رسول اللہ ﷺ کا وہ فرمان کریم بھی شامل ہے کہ:[مدینہ طیبہ جبل عیر سے جبل تؤرتک حرم ہے ۔ وہ جو کداس میں کسی بدعت کا اجراء کرتا ہے اور کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے ،اس پر اللہ تعالیٰ کی ،اس کے فرشتوں اور تمام مسلم امت کی لعنت ہو'' البہ تقی نے بھی اسی روایت کوفٹل کیا ہے ۔ (۵۰)

انوی کی ظ سے العیر کا مطلب عرب میں جانوروں کی وہ تم ہے جس میں صحرائی گدھے وغیرہ شامل ہیں (۵۱) سمبو دی نے کہا ہے کہ:
العابر (نہ کہ العیر ) جنگی گدھے کہتے ہیں ۔ بیا لیک پہاڑکا نام ہے جو کہ مدینہ طیبہ کے قبلہ کی جانب العقیق کی شرقی جانب واقع ہے (۵۲)
ماضی بعید سے مختلف ادوار میں اسے جبل آعیر ، عیر (زبر کے ساتھ) العاراور العیر (زبر کے ساتھ) بولا جاتا رہا ہے ۔ اسے بینام کب اور کیوں
ملاائل بارے میں کوئی روایت ہم تک نہیں پینچی ، تاہم چند مورضین جن میں ابراہیم العیاشی بھی شامل ہیں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اسے ملاائل بارے میں کوئی روایت ہم تک نہیں پینچی ، تاہم چند مورضین جن میں ابراہیم العیاشی بھی شامل ہیں کہ کوئے اس کی سطح ایک گدھے کی کمر کی مان تدنظر آتی ہے ۔ (۵۳) تاہم بعض مورضین کا خیال ہے (جن میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی "بھی شامل ہیں ) کہ دور سے اگر اسے دیکھا جائے تو اس کی سطح خمد ارتکوار کی پشت کی کرگئی ہے۔ (۵۳)

چونکہ وحتی گدھے برے اخلاق اور پست صفتوں کے مالک ہوتے ہیں اس لیے ای نام کی مناسبت سے اس پہاڑ کو بغض والا پہاڑ کہا گیا ہے بمنافقین کی دست پناہی زیادہ تر ای جانب سے ہوا کرتی تھی اور یہی دجہ ہے کہ انہوں نے عداوت اسلام ہیں جو مجد ضرار لقمیر کی وہ بھی مدینہ طیبہ کی اللہ رب العزت نے ان کا اس کے وہ بھی مدینہ طیبہ کی اللہ رب العزت نے ان کا اس کے دامن میں جانا گوارانہ کیا اور وہ راستہ ہی سے اوٹ آئے ابن الی رئیس المنافقین کا محل بھی جنو بی جانب ہی تھا جو کہ رسول اللہ بھی اور اسلام کے طاف شازشوں کی آ ماجگاہ تھا۔ تا ہم وہ کون می وجو ہات ہیں کہ رسول بھی کو ہی معلوم ہیں بعض احادیث مبار کہ میں وارد ہوا ہے کہ العیر اس سے بغض رکھتے ہیں یا رکھ ہیں وارد ہوا ہے کہ العیر اللہ اللہ اللہ بھی کہ بیاڑ عامتہ السلمین کے دلول میں کوئی مجت نہ پاسکا اور نہ ہی کوئی وہاں اس کی زیارت کر نے جاتا ہے ۔ اس کے برعش شعراء اور اوراء نے جبل سلع اور جبل احد کے بارے میں زبانہ قبل از اسلام سے لیکر موجودہ دور تک بہت سے جاتا ہے ۔ اس کے برعش شعراء اور اوراء نے جبل سلع اور جبل احد کے بارے میں زبانہ قبل از اسلام سے لیکر موجودہ دور تک بہت سے تصدیب اور تو سی عرف شعراء اور اوراء نے جبل سلع اور جبل احد کے بارے میں زبانہ قبل از اسلام سے لیکر موجودہ دور تک بہت سے توروں سے بروقت آگاہی ہو ہیں ۔ عثانی دور میں ترکوں نے جبل عمر کی چوٹی پر ایک قلع لقمیر کروایا تھا تا کہ جنوب کی طرف سے مکانہ حملہ آوروں ہے بروقت آگاہی ہو سکے ۔

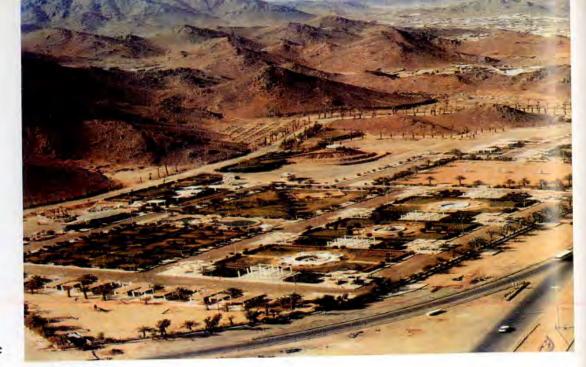

جبل سلع کی بغل میں شرقی جانب میرچھوٹی می پہاڑی جبل ذباب کہلاتی ہے جو کدالعیو ن کےعلاقے میں واقع ہے ریا یک بہت ہی خوبصورت گنجان آباد محلے میں کثیرالمنز کی مکانات کے درمیان گھری ہوئی پہاڑی ہے جس کی وجہے اکثر اوقات بیلوگوں کی نظرے اوجمل رہتی ہے اس پہاڑی کی چوئی تک مکانات کا سلسلہ قائم ہے اب تو اس پہاڑی کا بہت ساحصہ کاٹ کرزمین ہموار کردی گئی ہے تا کہ علاقے کے باسیوں کے لیے کمیونیٹی امریامہیا کیا جا سکے ساخت کے لحاظ ہے اس کی چٹانیں بھی آتش فشانی عمل کی مرہون منت ہیں.

د میصنے میں توب پہاڑی بہت چھوٹی سی ہے مگرنسبت رسول مقبول ﷺ نے اسے عظمت وتقدس کی ان رفعتوں پر پہنچادیا ہے کہ آسان کی بلندیاں بھی اس پررشک کناں ہیں غزوہ احزاب کے دوران اس بہاڑی کو بدفخر اور سعادت نصیب ہوئی کہ فخر موجودات فخرنوع انسانی ﷺ نے اس کےاویرا پناخیمہ نصب کروایا تھا. چونکہ یہ پہاڑی ایک ایسے مقام پرواقع تھی جہاں ہےاس خندق پر جو کہ رسول اللہ ﷺ نے کھدوائی تھی یوری طرح نظرر کھی جاسکتی تھی ،اس لیے سالارامت ﷺ نے اس اہم جو کی کا انتخاب فر مایا .(۵۷) حضرت رائح بن عبدار حمٰن بن الی سعیدالخدری ﷺ کی روایت ہے: [ رسول اللہ کا خیمہ جبل ذیاب کی چوئی پرنصب کیا گیا تھا. ] (۵۸ ) یوں اس پہاڑی کے نصیب جاگ اٹھے کہ میر کاروال اور مومنین کے سالا راعظم ﷺ نے اس غزوہ کے دوران اپنائیمی آفس وہاں قائم فرمایا رسول اللہﷺ کے لیے لگنے والا یہ خیمہ سرٹ چڑے ہے بنا تھااور نہ جانے کتنی ہی دفاعی نوعیت کے اجلاس وہال منعقد ہوئے تھے امہات المومنین میں سے سید تناعا کشہ " -سید تناام سلمة " اورسید تنازینٹ باری باری ہمرائی رسول مقبول ﷺ کے لیے تشریف لاتیں اب اس خیمہ کی جگہ ایک جھوٹی سی متجد ہے جو کہا صحابہ کرام رضوان اللّعليهم الجمعين كے دنوں ميں ہى تغمير ہوگئ تھى اور جے بعد ميں حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ نے از سرنونقمير كروايا تھا.•١× • ا ذرع كے دقبع كامير معجد "معجد ذباب" كے نام سے جانى جاتى ہے اس كے علاوہ اسے "مسجد الرائي" بھى كہا گيا ہے.

ان دنوں جبل ذباب کا تقریبا آ دھا حصہ تو ژکراس کے نیچے ہے زمین ہموار کردی گئی ہے تا کہ علاقے کے لوگوں کے لیے پارگگ کا ابریا نکالا جاسکے بمکین دوسرا آ دھا حصہ جس پر وہ مسجد شریف ہے ویسے ہی رہنے دیا گیا ہے . پیمسجد آ ٹارنبو پیمیں سے ایک ہے جو کہ ابھی تک نماز پنجاگا نہ کے لیے گھلتی ہے اس کے گردآ بادی پرانی طرز کی ہے اوراس کی گلیاں تنگ ہیں۔ چند عمار تیں نئی بھی ہیں مگر مجد کی عمارت قدیم ہے اوراوقاف کےزیرانفرام ہے.

الجرف كامنطقه مدينه طيبه كي جديد سينيلائث آباديول مين سے سب سے خوبصورت علاقه ب.اس كانام جبل الجرف سے مشتق ہے. میعلاقه مدینه طیبہ کے ثال مغرب میں واقع ہے اور جبل احد کے انتہائی غربی جانب سے شروع ہو کر طریق خواجات تک پھیل چکا ہے قبل از تاری کے دھندلکوں میں اگر جھا نک کر دیکھیں تو پہتہ چاتا ہے کہ ماضی بعید میں اسے العرض کہا جا تا تھا مگر تبع کے اس کو الجرف کہنے ہے اس کا نام الجرف پڑ گیا.اس کا شارمدینه طیبہ کے زرخیزتریں علاقول میں ہوتارہا ہے فجر الاسلام میں اس کی وجہ شہرت کا سبب وہاں پرعسا کراسلام کی عارضی چھاؤنی کا قیام تھاجو کہ ساسانی وبازنطینی سر پھروں کی سرکو بی اوران حکومتوں کے خاتمے کے لیے وہاں خیمہزن ہوا کرتے تھے.

بھی کبھارتورسول اللہ ﷺ بنفس نفیس جیش اسلامی کی تربیل وتر حیل کے لیے ان کے ساتھ ساتھ الجرف تک تشریف لے جاتے اور پھرمچاہدین اسلام کوالوداع فرماتے تھے بعض روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ حضرت معاذین جبل کے ساتھ الجرف تک تشریف لے گئے تھے جب کدموخرالذ کرکو یمن کے والی کے طور پرتعینات کر کے بھیجا گیا تھا۔ای مقام کو بیشرف بھی حاصل رہا کہ وہ شکراسلام جو کہ حضرت اسامه بن زید "کی سپدسالاری میں روانه ہوا (جوحضور نبی اکرم ﷺ کی حیاۃ طیبہ میں آخری کشکر اسلام تھا جو کہ کسی مہم پر روانه ہوا تھا )اس کا پڑاؤ بھی جبل الجرف کے دامن میں لگا تھا . پھر خلافت راشدہ کے زریں دور میں جب اسلامی فتو حات کا دائر ہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا تو سیدنا عمر بن الخطاب " نے افواج اسلام کے لیے وہاں دائمی چھاؤنی بنانے کا بندوبست کردیا تھا عثمانی ترکوں نے اس پہار پرایک مظبوط قلعہ بھی تغمیر کروایا تھا تا کہ کسی بھی مکند ہیرونی جارحیت کاسد باب ہوسکے صلیبی جنگوں کے دوران پیخطرہ بڑی شدت سے محسوس ہوتار ہاتھا کہ وہ لوگ کہیں مدینه طیب پرلشکرکشی نہ کردیں بڑک دور میں اگر چے صلیبی اپنی موت مرچکے تھے مگر پھر بھی حفظ ما تفذم کے طور پرانہوں نے دفاع مدینہ طیب کے لیے جاروں اطراف میں مضبوط قلع تعمیر کروائے تھے جن میں سے ایک جبل الجرف پر بھی تھا۔ بیقدیم قلعه آج بھی موجود ہے اور اس جانب مدین طیب کے حسن وجمال میں اضافے کا سبب ہے.

الجرف كاعلاقه زياده تروادى العقيق ميں پڑتا ہے. بيرالرومه كاتار يخي كنواں بھي العقيق كاس حصے ميں ہے جو كه الجرف كاجزو ہے. زمانة قبل از اسلام ہے اس کی زرخیزی مشہور ومعروف تھی ؛ جب یمنی تنع نے قبل از اسلام کے بیژب پر پلغار کی تو وہ مدینه طیبہ کے گر دونواح ميں واقع سلسله بائے كوبساركود كيوكردنگ ره كيا اور كہنے لگا: "ميں نے چاروں اطراف كامعائند كيا ہے۔ جہاں تك وادى قناة كاتعلق ہے يہ بھی غلدا گاتی ہے مگریماں انجیر کے اشجار کا فقدان ہے؛ جہاں تک حرہ جات کے علاقوں کا تعلق ہے یہ بنجر ہیں اور وہاں نہ تو غلہ ہی اگتا ہے اور نہ



جماوات کی پہاڑیاں

رنگ کے گرینائٹ بیسالٹ کے ماوے سے بنی ہیں.

وادی العقیق کی شرقی جانب اور مدینه طیبه کی غربی جانب ان پہاڑیوں کے دامن میں واقع علاقہ اپنی زرخیزی، آبی وسائل اورسرسبز لہلہاتے کھیتوں کی وجہ سے مشہور رہا ہے . بلاذری کے بیان کے مطابق : مدینه طیبہ میں تین جماوات میں ،ان میں سے ایک جماء تضارع ہے جس سے بارش کی طغیانی کا پانی بہدکرام عاصم اور بیرعروہ بن زبیر " کی جانب نگل جاتا ہے . (۱۲۳) وادی العقیق کے نواح میں ہونے کی وجہ ے بہت سے مدنی ان پہاڑیوں کو جماوات العقیق بھی کہتے ہیں ان تینوں پہاڑیوں کواورد وسرے ناموں ہے بھی پکارا جا تار ہاہے: مثلاً: جماء تضارع کوجبل غرابہ بھی کہاجا تا ہے بغوی لحاظ ہے جماء کے معنی پانی کے چشمے کے میں اس کا دوسرا مطلب ایسی بکری کاسر بھی ہوتا ہے جس پر کوئی سینگ نہ ہوں اور بھی الیع عورت کو بھی جماء کہا جاتا ہے جو کہ بہت موٹی ہو . ( ۶۴ ) چونکہ جماوات کی چٹانیں سینگوں کی طرح زیادہ نو کیلی نہیں ہیں بلکمنحی ہیں ای لیےا سے ایسی بکری کے سرے تشبید دی گئی ہے جس پر کوئی سینگ ندہو ایک حدیث مبار کہ میں مدینة طیبہ کے ایک پہاڑ کا نام''جنا'' بتایا گیاہے.

جیسا کداو پرتصورییں دکھایا گیا ہے بقیج الغرقد کی جانب کھڑ اہوکرا گرمبجد نبوی شریف کا نظارہ کیا جائے تو دورافق میں جو پہاڑیاں نظر

جب بنی زیاد بن الحارث نے قبول اسلام کیا تو رسول اللہ ﷺ نے جماوات کے علاقے میں بہت سی زمین ان کوالاٹ کر دی تھی اورانہوں نے وعدہ کیا تھا کہوہ دین اسلام پر ثابت قدم رہیں گے اورمشر کین کے خلاف جہاد کریں گے ۔اس کے لیے ایک عطاء نامہ تیار کیا گیا جے سید ناعلی کرم اللہ و جہہ نے تحریر کیا تھا. (٦٥ ) اس کے بعد ہنوامیہ نے اس علاقے کی ترقی میں بہت دلچیپی لی اور پہلی صدی میں اس علاقے میں بہت سے زرعی فارم اور تھجوروں کے باغات لہلہانے گئے .ایک وقت ایسا بھی آیا کہان پہاڑیوں کے اردگر دخالی قطعہ ارضی کا حصول محال ہو گیا تھا کیونکہ و ہاں محلات اور عالیشان مکا نات کی کثرت ہوگئی تھی جو کہ بنوامیہ کے امراء کے ہوا کرتے تھے اس کی غربی جانب بہت ہے قدیم محلات کے کھنڈرات بھی ہیں جن میں سب سے مشہور حضرت عروہ بن زبیر " ، عاصم بن عمرو بن عثان بن عفان معبدالعزيز بن عبدالله بن عمرو بن عثان بن عفانٌ وغيره كے محلات كى با قيات ہيں .ان ميں سے بہت ہے تو جدید عمرانی ضروریات کی نذر ہو چکے ہیں لیکن بہت سے تاریخی آثار کھنڈرات کے ڈھیرکی صورت میں اپنی عظمت رفتہ پرنو حہ کنال ہیں اس گی غربی جانب وادی ملیمین بھی ہے جو کہ وادی العقیق کا ہی ایک علیحدہ ہونے والاحصہ ہے جہاں حضرت ابو ہریرہ " کی زمین اور عل ہوا کرتے تھے.

ان پہاڑوں کے نواح کا علاقہ فجر اسلام کے بہت سے واقعات سے جڑا ہوا ہے .ان پہاڑیوں کے مغرب میں وہ میدانی علاقه جوكه وادى العقيق كے قلب تك چلا گيا تھا چرا گاہ كے طور پراستعال ہوتا تھا جہاں رسول اللہ ﷺ كے اونٹ چرائے جاتے تھے. ا بن مشام کے مطابق 'العرینہ' نجدی قبیلے کے چندافراد کوجنہوں نے بظاہر تو اسلام قبول کیا ہوا تھا مگر اندر سے منافق تھے ، انہی



جس پباز پرقبہ بارون واقع ہے وہاں ہے مدينةمنور وزادالثدشرفاوء كالك منظر (٠٠٠٠)

بی انجیر بتاہم میں نے الجرف کوریکھا ہے کہ بیبال غلے اور انجیر دونوں کی بہتات ہے ''(۲۰)

بیای زمین کی زرخیزی تھی کہ بہت ہے جلیل القدر اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے الجرف کے علاقے میں اینے زرعی فارم قائم کر لیے تھے. فیروزآ بادی کےمطابق:الجرف ایک ایساعلاقہ ہے جو کہ مدینہ طیبہ کے شہر سے تین میل دورشامی جانب واقع ہے اس میں وہ زمينيں بھی تھیں جو کہ حضرت عمر فاروق ؑ اور ویگراصحا بہ کرام رضوان الله ملیم اجمعین کی ملکیت تھیں . بیر جشہم اور بیرجمل اسی علاقے میں واقع ہیں'' (۲۱ ) حضرت عثمان بن عفانؓ نے الجرف کے علاقے میں ایک نبر کھدوانے کا بھی اہتمام کیاتھا جوان کی زمینوں کوسیراب کرتی تھی جو کہان کی شہادت کے بعد حضرت نائلہ ؑ کے بطن سے پیدا ہونے والی ان کی بیٹیوں کی وراثت میں آگئی تھیں اس نہر کو لیے نائلہ ﴿ کہا جاتا تھا. یوں ارض مدینه طیب میں مصنوعی انبارے آبیاش کے نظام کا تجربہ سب سے پہلے الجرف کی اراضی پر ہواجس ہے اس کی زمینوں نے سونااگلنا شروع كرديا ببيسوي صدى كے وسط تك بيعلاقه پھل اور سبزيال ا گانے ميں بہت شہرت ركھتا تھا.

جبل الجرف كى شهرت كى ايك اوروجه وه حديث مباركه ب جس مين اس بات كى نثان د بى كى گئى ہے كه آخرى ايام ميں جب وجال ملعون اس شہر حبیب کارخ کرے گا تو جبل الجرف پر آ کررک جائے گا حضرت فجن بن الاضرع " ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن لوگوں سے خطاب فر مایا: [ یومنجات جمہیں کیامعلوم کہ یومنجات کیا ہے؟

اور پھرای سوال کوئین بارد ہرایا.اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [ دجال جبل احدیریج "ھ جائے گا اور مدینہ طیبہ کی جانب دیکھے گا اوراینے پیروکاروں سے کہے گا: جانتے ہو کہ وہ سفید کل کیا ہے؟ یہ مجداحمہ ہے بھروہ مدینہ طبیبہ کی جانب اترے گا اور تب اس کو پیۃ جلے گا کہ اس میں داخلے کے راستوں پراس کی جانب فرشتے تلواریں سونت کر کھڑے ہوں گے بھروہ الجرف کی سجنہ (کلراورشوریلی زمین) کی جانب ا پنارخ کرلے گا در د ہاں خیمہ زن ہو جائے گا ۔ پھر مدینہ طیب پرتین بارزلزلہ آئے گا ۔اس پر کوئی بھی منافق مر داورعورت مدینہ طیب میں میں ر میں گے اورا سے ہمیشد کے لیے خیر باد کہد یں گے بیدن مدین طیبہ کے لیے بوم نجات ہوگا. ] (۱۲)

جبل الجرف كوية بھی فخر حاصل رہا ہے كہ وہال'' مزرعة النبي' ﷺ تجھى ہوا كرتا تھا جو كەصد قات النبوي الشريف ميں شامل تھا، (محمقمہ حسن شرّ اب، اخبار الوادى السبارك (العقيق)، مكتبة وارالتراث، المدينة المنوره، ١٩٨٥ء، ص: ٢٠٦). وبال بهت سے اصحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين نے مكانات اورمحلات تقير كے ہوئے تھے جضرت مقداد بن الاسود " بھي و ہيں رہا كرتے تھے.

اوسط درجے کی بلندی کی تین پہاڑیوں کا ایک سلسہ جو کہ سجد نبوی شریف کے مغرب میں واقع ہے جماوات 'کہلاتا ہے ان میں سے ا یک جماء تضارع کہلاتی ہے جبکہ دوسری دونوں جماءام خالداور جماءالعاقر (یاالعاقل) کہلاتی ہیں ان میں ہے پہلی دو (یعنی جماء تضارعُ اور جهاءام خالد ) جرواں پہاڑیاں گئی ہیں جب کہ تیسری پہاڑی جهاء عاقر ان سے الگ تھلگ ایک میل کے فاصلے پرواقع ہے ۔ میر پہاڑیاں وادی العقیق اور حرہ غربیہ کے درمیان واقع ہیں . یہ تینوں پہاریاں بھی دیگر سلسلہ جبال کی طرح آتش فشانی عمل کی پیداوار ہیں اور بھورے



جبل حرم جنوب شرق کی طرف سے

چرا گاہوں میں بھیجا گیا تھا انہوں نے بدعہدی کی اور رسول اللہ ﷺ کے اونٹول کے چرانے والے غلام ،حضرت بیبار ، کوشہید کردیا اور اونٹ لے کر فرار ہوگئے ۔رسول اللہ ﷺ نے حضرت کریز بن جابرالفہری "کوان کے تعاقب میں بھیجا۔انہوں نے ان مجرموں کو جلدی جالیا اور پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں لے آئے جن کو قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں سزادی گئی جو کہ اس موقع پر نازل ہوئی تھیں : ﴿ وہ لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول ہے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کا بدلہ پہی ہے کہ گئی گئی کر قتل کئے جا کمیں یا سولی دیئے جا کمیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یاؤں کا فے جا کمیں یاز بین ہے دور کر دیئے جا کمیں ، بید دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذا ہے ہے ۔ ﴾ (۲۲) بیوا قعد انہیں پہاڑیوں کے دامن میں غربی جانب ہوا تھا۔

ا حادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ: [قیامت کی گھڑی اس وقت تک ہر پا نہ ہوگی جب تک کہ دوآ دمیوں کوان کے فیموں میں جا کے قریب قبل نہ کیا جائے گا. ] اس حدیث مبارکہ کے متعلق فیروز آبادی نے کہا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نہ کورواقعہ ان بین میں جنا کے قریب قبل نہ کیا جائے گا. ] اس حدیث مبارکہ میں نہ کورواقعہ ان بین میں ہوگا. (۲۷) مدینہ طیبہ کے قدیم مورضین نے دوقد بم قبروں کا ذکر بھی کیا ہے جو کہ ایک جماء یعنی ام خالد پر واقع تھیں ابن شہاب کی روایت ہے: '' ایک وسیع وعریض قبر (۴۰۰ × ۴۰۰ میٹر) جماء ام خالد پر پائی گئی تھی جس پر ایک لوح سنگ نصب تھی : '' میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور منیز اسے ہوں اور حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کا نما مندہ ہوں جسے اس قریبہ میں بھیجا گیا تھا. مجھے موت نے آلیا ہے اور میں نے وصیت کی ہے کہ مجھے جماء ام خالد پر دفن کیا جائے :' (۲۸) سمہو دیؒ نے ایک اور ایس ہی قبر کا بھی ذکر

کیا ہے جو کداس کے علاوہ تھی جس پرنصب لوح سنگ کچھاس طرح تھی: ''میں اسود بن سوادہ ہوں اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نمائندے کے طور پراس قریعے کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں '' (۲۹) اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بہت کوشمیں کی کئیں کہ ان کو پڑھا جا سکے ۔ ابن زبالہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں الواح سنگ کو پڑھنے کی غرض سے اتارا گیا ایک تو بہت بھاری ثابت ہوئی اور اسے ای جماء پر بی پھینک دیا گیا جب کدوسری کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ اسے پڑھ سکتے تھے ۔ اس پر کنداں عبارت جمیاری زبان میں تھی اور ایک بینی اسے پڑھنے میں کامیاب ہوگئے ۔ اس پر کمتوب تھا: ''میں اللہ کا زبان میں تھی اور ایک بینی اسے پڑھنے میں کامیاب ہوگئے ۔ اس پر کمتوب تھا: '' میں اللہ کا

ا یک بندہ ہوں اور نبی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے بیژب کے لوگوں کی طرف

جبل جرم اور حرم کے کبور وں کے گھونسلے



بھیجا گیا ہوں ۔ یہ لکھتے وقت میں اس شہر (یثرب) کے مغربی جانب ہوں'' (44)

بیجا تیا ہوں بینے وقت میں ہیں ہر کرمیر ہے کہ ان ہم جب موجی ہے۔ ان آ ٹارقد بمیہ میں ہے کسی کاوجود بعد میں نہیں ملا کیونکہ معاصرین میں ہے بہت ہے مورخین نے بہت تگ ودو کی ہے کہان کا کوئی سراغ مل سکے مگران کوان دونوں میں ہے کسی قبر کے آ ٹارنہ مل سکے ۔(21)

# مدینه طیبہ کے دیگریہاڑ

جبل الحرم

جب ہم مبعد نبوی شریف سے میقات ذوالحلیفہ کی جانب جاتے ہیں تو حرم نبوی شریف کی حدود میں واقع یہ بینوں پہاڑیاں طریق خواجات (غیر مسلموں کی سڑک ) کے دونوں جانب نظر آتی ہیں ان میں سے بڑی پہاڑی کو' جبل الحرم الا کبر' کہا جاتا ہے جب کہ دوسر ک 'جبل الحرم الا وسط' اور تیسر ک کو' جبل الحرم الا صغر' کہا جاتا ہے ان تینوں پہاڑیوں کو یہ فخطیم حاصل ہے کہ ان سے حاصل کی گئی پھر کی سلوں 'جبل الحرم الا وسط' اور تیسر ک کو' جبل الحرم الاصغر' کہا جاتا ہے ان تینوں پہاڑیوں کو یہ فخطیم حاصل ہے کہ ان سے حاصل کی گئی پھر کی سلوں سے مبعد نبوی شریف کے ایک جھے (مجمد سے کا پوراحصہ ) کی عمارت کے لیے مبیر میل نکالا گیا تھا جس کی تعمیر میں ہوئی تھی .

حجرہ مطہرہ کے اندراور باہر لگنے والی تمام سلیں اورستونوں میں استعال ہونے والا پھر اور ریاض الجنۃ میں استعال ہونے والامیٹیریل انہیں تنیوں جبال الحرم سے لیا گیا تھا۔ جب کام پورے زورشور سے جاری تھاتو کاریگرسنگ تراشوں اور معماروں کی ایک بہت بڑی ٹیم انہیں

پہاڑیوں کے دامن میں گھری ہوئی تھی بچھر نکا لئے سے ان پہاڑیوں میں گہرے کھڈے پڑگئے تھے جو کہ ابھی تک اس واقعہ کی یا دولاتے ہیں.

## جبل بنوقر يضه

یہ پہاڑ مدینہ طیبہ کے جنوب مشرق میں واقع ہے اور یہ بنو قریضہ کے یہودی قبائل کی رہائش اور زرجی زمین کی آخری حدموا کرتی تھی جنب آٹ فشانی رہائش اور زرجیا کرتی تھی بخت آتش فشانی رہا کہ ہے مکون ہیں جن میں کہیں کہیں پگھلا ہوامیگما چٹانوں کی بجائے اس کے تو دے آتش فشانی را کھ ہے مکون ہیں جن میں کہیں کہیں پگھلا ہوامیگما (Megma) اور لاوا (Lava) پایا جاتا ہے ۔اس کا کشر حصہ بلدید مدینہ طیبہ نے کھدوایا تھا تا کہ یہ



جبل بنوقر يضه

(١٥) ابن سعد، الطبقات الكبرى، وارصادر، بيروت، ج:٣٠ صفحات: ٥٦٣\_٥٢٣ ـ ٥٦٣

(١٦) سمبوري، وفاءالوفاء بس: ٩٣٨\_ ٩٣٨

(١٤) الموطاءامام مالك مج: المبر ١٠٢٣

(۱۸) این اسحاق میر قر رسول الله یا تکویزی ترجمه: (The Life of Muhammad)، آکسفور دٔ یو نیورشی پرلیس ، کراچی، پانچویی طباعت ۱۹۷۸ صفحات: ۳۲۸ - ۲۸۹

(١٩) الي بكرعبدالله بن محمد ابن الي شيبه (ت: ٣٣٥ جبري)، كتاب المغازي، دارا شبيليا، رياض، ١٩٩٩، ص: ٢٣٣

(۴۰) ابن شبه، ج: ابس: ۱۲۹

(٢٢) الشيخ احمد بن عبدالحميد العباسي (متونى قرن عاشر البحري) عمدة الاخبار في مدينة الختار ، المكتبة العلميه ،مدينه طيب وشخات: ١٥٩ ـ ١٢٠)

(۲۳) القرآن الكريم (الرعد:۲۴). نيز ابن شبه، ج:۱، ص:۱۳۳

(۲۴) العباسي،مصدر مذكور،هن:۱۵۹

(٢٥) ابن شبه، ج:۱،ص:۱۳۲

(٢٦) عمهودي، ص: ٩٣٢

(٢٧) ابن نجار (ولاوت: ٥٤٨ جرى)، الدرة الثميذ في تاريخ المدينه، مكتبة الثقافي الدينيه، بورث سعيد، مصر، ص: ١٢٧

(۲۸) این شیه، نامس:۱۳۲

(٢٩) منقول از مهو ديٌّ، وفاء الوفاء ، صفحات: ٩٣٣\_ ٩٣٣

(۳۰) ابن شید،اجل: ۱۲۸

(۳۱) سمبودي من ۹۳۶

(۳۲) این نجار اص: ۱۲۷

(٣٣) سميوري، ص ١٨٣٨

(٣٣) مجدالدين افي طاهرمحمه بن يعقوب الفير وزآبادي (٢٩٧ ـ ٨١٧ جرى)،مغانم المطابد في معالم طابه، ناشرحمدالجاسر، ص: ٢٨٩

(٣٥) وَاكْرُ تَكْدِ تَمِيد الله (The Battlefields of the Prophet Muhammad) الله والف بذاني الله الكوروس عاركي في مرتبه زيارت كي ب اكتوبروس میں دیکھا کہاں کا اندرونی حصہ پیخروں سے پٹاہوا تھا،غار کے اندر کی جگہ عام جسامت کے دویا تین حضرات کے بیٹینے یالیٹنے کے لیے کافی ہے.

100

(٣٦) اين شيه نج: اجس: ٢٦. نيز فيروز آبادي مس: ١٢

(٣٤) ابن اسحاق مصدر مذكور ، جزءابن بشام كنونش من ٤٥٥٠

(۳۸) این نجاریس: ۱۲۷

(٣٩) عبدالقدوس الإنصاري ، آثار المدينة المنوره ، ص: ١٩٦

(۴۰) مفیح بخاری، ج.۳ نمبر۹۴ نیزج به نمبر۳ به مجیمسلم، ج.۲ نمبرا۳۳

(٣) سعود بن عبدالحي الساعدي وليسف بن مطرالحمد ي احد - الآخار - المعرك - التقيقات ، مدينه طيب، پهلاليديش ١٩٩٢، صفحات : ٣٣٠ ـ ٣٣٠

(۴۲) فيروزآ بادي من ١٨٣:

(٣٣) ابراتيم العياشي المدنى ، المدينه بين الماضي والحاضر ,ص: ٨٥

(۳۴) سمبوري، وفاء الوفاء ص: ۱۲۵۵

معلوم کیا جاسکے کہ کہیں اس کی تہوں میں کوئی قیمتی معدنیات تونہیں مگرایی کوئی چیز نہ پا کراس منصوبے کوادھوراہی ترک کردیا گیا تھا.

بیسرخ رنگ کا پہاڑ جماء تضارع کے جنوب میں وادی ملیمین کے کنارے واقع ہے اس وادی کوشہرت حضرت ابو ہریرہ "کی وجہ ہے ملی کیونکہ انہوں نے اپنامحل اس علاقے میں بنایا تھا جہاں ان کوزری زمین بھی الاٹ ہوئی تھی ۔وہ وہاں کچھ درمقیم بھی رہے تھے اور پھرانہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں اسے صدقہ (وقف للا ولا و) بنادیا تھا. بیعلاقہ حرہ بیضاء کہلاتا تھا. بہیں حضرت معزین ما لک الاسلمی " کوسنگ ارکیا گیا تفا کیونکہانہوں نے زناء کااعتراف کرلیاتھا. (۷۲)





(۱) محیح بخاری، ج:۲، نمبر ۳۲۰۸

(۲) ابن الكثير (ت: ۲۷ ۲۷ جری) ،البدايه والنبايه ، وارالرشيد ، حلب ، جزيم ، ص: ۹

Genesis, 46:10, and Exodus 6:15. (r)

(٣) معج بخارى، ج: ٥ ، نمبر ٢٩ مزيد ديكھے: نمبر ٢٥ و٢٥

(۵) الينا،ج: ٩ بمبر ٣٣٣ نيزج: ٢ بمبر ٥٥٩ نيز الموطاء امام ما لك، ٣٥، ١٠\_١٠

(٢) منقول از ابي سعيد المفضل بن تحد الجندي المكي (ت:٢٠٨)، فضائل المدينة، ص:٢

(4) الطبر اني ،أعجم الكبير ،٢/١٨٥\_١٨١

(٨) مندامام احمر ٣٣٣/٣٠ وطراني المعجم الكبير ١/٢٠ المائن الكثير مصدر فدكور، جزيه، ص: ٩

(٩) صحیحمسلم،ج:۲:نمبر۱۹۰۸

(١٠) ابن شبالغير كالبصر ي (٢٦١-٢٦٢ جرى) ، تاريخ مدينه، ج: ابس: ٨٣٠

(۱۱) صحیح بخاری، ج:۷، نمبر۵۷۱

ابرائيم رفعت ياشا، مرآة الحريين ، مطبعة دارالكتب المصريد، قابره ، ١٩٢٥ ، ج: ١٩٣١ و ١٩٣٣ و ٣٩٣.

(۱۳۳) حضرت ہشام بن عامرالانصاری کی روایت کےمطابق اجتمائی اور ہڑی بڑی قبریں کھووی گئی تھیں تا کہان میں ووو یا تین تین شہداء کرام رضوان الله علیم كى تدفين كى جائيكے رسول الله ﷺ نے ارشاد فر ماياتھا كەسب سے پہلے قبر ميں اسے داخل كيا جائے جھے سب سے زياد وقر آن كريم آتا ہو.

(۱۴) الموطاءامام ما لك ، ج: ١، نمبر ٢٣٠ - أنفصيل كي ليرد كيهيِّز: ابن شيره ج: ١٥٠ ل



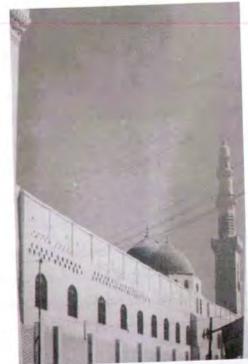

1001

لتفرقات الطبية الطبيه





- (۵۷) أنجيير عبدالعزيز بن عبدالرطن كعكى ،معالم المدينة المنوره،ج: اجس: ۲۹۳
  - Isaiah xlii, 11, 12 (٣١)
- (22) عبرانی میں سلع کا مطلب چٹان ہے (بیبال پرعبرانی لفظ کی شکل دی جائے)
  - (۴۸) أنجنير عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن كعكى مصدر مذكور من ٣٢٤
    - (۴۹) صحیح مسلم، ج:۲،نمبرا۲۰
    - (۵۰) البيه هي ،اسنن الكبري، ١٩٦/٥
    - (۵۱) فيروزآ بادي صفحات: ۵۷۵\_۵۷۵
      - (۵۲) سمهو دي،وفاءالوفاء،ص:۱۲۲۹
    - (۵۳) ابراہیم المدنی العیاشی ص:۴۷۲
- (۵۴) شخ عبدالحق محدث د بلوگ، جزب القلوب الى ديار الحو ب (ار دوتر جمه: ديارمجوب تاريخ ندينه از ڪيم سيدعر فان علي، تاج ممپني، د بلي) مِن
  - (۵۵) مندامام احمد، ۱۳۳۳/۳ وطرانی انجم الکبیر ۱۴۰۲ این الکثیر مصدر ندکور، جزیم من ۹:
    - (۵۲) الينا
    - (۵۷) ابن شبه، ج: ۱،ص: ۲۲
      - (۵۸) الينا
      - (۵۹) الينا
    - (۲۰) فیروزآبادی، ۲۸۰
      - (١١) الينا
  - (٦٢) ابن الكثير (ت: ٨٤ كة جرى)، البداية والنباية، ج: ١٥، ص: ٨٨. بيحديث مباركه احاديث كي بهت ي كتابول مين منقول ب.
    - (٦٣) منقول از فيروزآ بادي ص:٩١
      - (۱۴ ) الصناء ص:١٠
    - (٦٥) ابن سعد ،الطبقات الكبرى، ج: ابس: ٢٦٨
      - (٢٢) القرآن الكريم (المائده:٣٣)
        - (۲۷) فيروزآبادي، ص:۹۱
        - (۲۸) این شبه، ج:۱،ص:۱۳۹
      - (۲۹) سمبوري، وفاء الوفاء، ص:۱۰۲۴
    - (4٠) أنجنير عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن تعكى ، جزءا، ج:١،ص:٩٥
    - (41) سمجو ديّ، وفاءالوفاء جن: ۱۳۳۲ \_ نيز العياثي جن: ۲۰۹





مجمع الملك فهدبرائح مصحف الشريف

طریق ہوت پرمدینہ طیبہ کی شال مغربی جانب واقع پیمظیم الشان کمپلیس ملک فہد قرآن کمپلیس کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ اپنی نوعیت کا پوری دنیا میں قرآن مجید فرقان جمید کے لیے سب سے بڑا طباعتی ادارہ ہے۔ ماضی میں سعودی عرب میں طباعت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں اور حرمین الشریفین کے علاوہ دیگر مساجد میں قرآن کریم کے مصاحف کی کمی بیرونی ممالک سے درآمد کر کے پوری کی جاتی تھی قرآن کریم کے بیشتر ھے کا نزول مدینہ طیبہ یا اس کے گردونواح میں ہوا اور پہیں اس کو عملی طور پر نافذ بھی کیا گیا اور اسی شہر حسیب میں اسے ایک صحف کی شکل میں کیجاء بھی کیا گیا تدریس اور تفہیم قرآن کریم کی کرنیں بھی دور رسالت حسیب میں اسے ایک صحف کی شکل میں کیجاء بھی کیا گیا تدریس اور تفہیم قرآن کریم کی کرنیں بھی دور رسالت ماب شکے سے لیک راضوان اللہ علیہ ما جمعین اور ائمہ دفقہاء کے دور میں مجد نبوی شریف کے مرکز مالوار سے بی پھوٹی رہیں صدیوں پرمجھا اس عمل کو مزید چار چاندلگانے کے لیے رب ذوالجلال نے ایک بار پھرای شہر حبیب کا متحاب کیا اور یوں خادم الحرمین الشریفین کے باتھوں اس عزت وافتح ارکا ہار بھی ای شہر نبوی شریف کے گئے میں ڈالاگیا۔

جب۳۰ ۳۰ جری میں اس منصوبے کا اجراء ہوا تو اس کا مقصد وحید پیقر ارپایا کہ اسی شہرا نوار وتجلیات کے جوارہ عالمی سطح پر کلام اللہ کی اشاعت وسیع بنیادوں پر کی جائے ،اس کمپلیس کا سنگ بنیاد خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے ۲۱ محرم الحرام ۱۴۰۳ جری کورکھا اور دوسال کی قلیل مدت میں اس عظیم الشان منصوبے کو پاید بھیل تک پہنچا دیا گیا جس پر ۴۸۲ ملین ریال کا ذرکثیر صرف ہوا .

۲ صفر المظفر ۲۰۵ اجری (۳۰-اکتوبر۱۹۸۴ء) کواس کا با قاعدہ افتتاح ہوا اس موقع پرشاہ فہد بن عبدالعزیز نے اپنے افتتاحی لاب میں کہا: مدینظیبہایک ایساہیرااور گوہر ہے بہاء ہے جسے جس سمت سے بھی دیکھیں تو دل کوموہ لینے والا ایک نیارنگ نظر آتا ہے بہم نے بسیار کوشش کی کہ اس کے ہمہ جہتی منوروتا بال خصائص میں سے ہرایک کے لیے الگ الگ باب ہو گر آخر پر میمسوس ہوا کہ اس کے بہت سے پہلوا بھی بھی تشنہ لبی کے شکوئی کناں ہیں لہذا ہم نے مناسب جانا کہ کتاب کے آخر میں چندمتفر قات کے متعلق ایک طائزانہ ہی نظر ہی ڈال لی جائے جس میں ان مناسب جانا کہ کتاب کے آخر میں چندمتفر قات کے متعلق ایک طائزانہ ہی نظر ہی ڈال لی جائے جس میں اور خصائص و مقامات کا اگر مکمل احاط نہیں تو کم از کم تذکرہ ہی ہوجائے ۔ ان میں جدید دور کے شاہ کا رجمی ہیں اور قدیم شہ پاروں کا بھی ذکر ہے جو کہ ہماری نظروں سے او جھل ہو چکے ہیں .

عصرحاضر کے شاہ کار

مدینه طیبہ میں جدید عمرانی ترتی کے قدم سعودی عرب کے دیگر شہروں کے برعکس نسبتا کافی تاخیر ہے گئے،
مگر جب ایک بارار باب اختیار کی نظر النفات یہاں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے بیکراں اور
لا بتنا ہی منافع پر پڑی تو انہوں نے اس کی پسماندگی کو دور کرنے کا تحیہ کرلیا پھر کیا تھاد کیھتے ہی و کیھتے چند
سالوں میں اس کی کایا پلٹ گئی اور شہر مصطفوی جو کہ ماضی میں اپنی معیشت کے لیے صرف زائرین کی
آمدورفت پر انحصار کرتا تھا ترتی کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا اور یہاں ایسے اداروں اور صنعتوں کا قیام عمل
میں آیا کہ نہ صرف میہ معاشی طور پرخود کفیل ہوگیا بلکہ بہت سے معاملات میں تو عالمی سطح پر مسلمانوں کی
ضروریات پوری کرنے لگا ہے ۔ اس ریلے میں سب سے زیادہ ترتی ہوئں انڈ سٹری کو ملی ہے بھرانی ترتی
کے نتیج میں جگہ جگہ فلک بوس ہوئل ، پلاز سے اور عظیم الشان عمارتیں سرا ٹھائے نظر آتی ہیں ۔ تیرہ یا چودہ

منزله ممارتیں تو عام ہیں مگر ہم نے ان میں سے صرف ان مقامات کو چنا ہے جو عالمی شہرت حاصل کر بچکے ہیں یا جو کہ مدنی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل شدیارے ہیں .

> ملک فہد قر آن کم پلیس کی عظیم شان ممارت





ملک فہدقر آن کمپلیس میں داقع مسجد

۸۵۸



شرِعی عدالت کی ممارت

تشكيل كى مُرانى كرتى ہے صوتى سجيل اور ريكار ۋ نگ جديدترين آ ۋيوريكار ۋنگ نظام كے ذريعے كى جاتى ہے.

باہرے آنے والے ہرحاجی کوقر آن کریم کا ایک نسخه شاہ فہد کی جانب ہے تخذ دیا جاتا ہے قر آن کریم کی اشاعت اورتفہیم کے لیے دیگر براعظمول میں بڑے پیانے برمصحف شریف کے نسخ ارسال کئے جاتے ہیں ،۱۳۲۰ بجری کے اختیام تک ۹۹ ملین مفت نسخ ایشا، افریقہ، بورپ اورامریکہ اور حجاج کرام میں مفت تقسیم کئے گئے تھے. (۳) اس کمپلیکس ہے مطبوعہ ۲ ملین نسخے مساجد، مدارس، یو نیورسٹیوں، پوٹلول اور دیگر دینی اداروں اور سعودی عرب میں واقع کتب خانوں میں ارسال کئے جاتے ہیں. مدینه طبیعہ کے زائزین اور جاج کرام کو تحفظ مصحف شریف کے تشخ پیش کئے جاتے ہیں مملکت سعودی عرب کے سفارت خانے دیگرمما لک اور دینی اداروں کواس کی ترسیل میں مدو دیتے ہیں۔ کا نہا جبری کے اختیام تک شاہ فبدقر آن کمپائیس میں طبع ہونے والے مصحف کے نسخوں کی کل تعداد ۹۱۲، ۳۷، ۳۷، اتک پہنچ چکی تھی.

شرعى عدالت كي عمارت اور كمپليكس

مجدنبوی شریف کے قبلہ کی جانب جیزروان کے قدم تاریخی گاؤں کی جگہ مدینه طیب کی شرعی عدالت کی عمارت ہے. پیٹمارت روائتی اسلامی طرز نقیبراورجد پرتقیبراتی نظریات کاحسین امتزاج ہے،اس کی کثیرالمنز کی عمارت قدیم طرز کے مختلف محراب دار برآ مدول پراستوار کی کی ہے جو کہ مدنی عمارات کاطرہ امتیازے۔

یہ عالی شان جارمنزلہ عمارت • ۴۰۰ ، عمر بع میٹر کے چھتے ہوئے علاقے (Covered Area) پرمحیط ہے کہلی منزل پررئیس العام اور اس کے نائبین اور قانونی مشیروں کے دفاتر میں ؛ ساتھ ہی انتظامی امور کا شعبہ اور ریکارڈ آفس ہے . قانونی چارہ جوئی کے لیے آنے والوں کے لیےا نظار کا ایک وسیع وعریض ہال بنایا گیا ہے . دوسری منزل میں مختلف عدالتوں اور قاضی صاحبان کے دفاتر ہیں جو کہ آٹھ شرعی عدالتوں پر شمل ہیں جن میں سے چھ میں عدالت علیا (Supreme Court) کے چیمبر قائم ہیں عمارت کے تہد خانے میں پار کنگ ایریا ہے جہاں عدالتول كے كارندول اورعوام كے ليے كارياركنگ كى سہولت موجود ہے.

## مدينه لونيورسي

ججرت مبارکہ پرریاست مدین طیبہ کی بنیا در کھنے کے بعد دیگراہم ہاتو ل کے علاوہ سیدالعرب واقعجم نبی الامی اور حکیم علیم ﷺ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ امت کے نوجوان زیور تعلیم ہے آراستہ ہوں اس ضمن میں جمیں بے شاراحادیث مبار کہ ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے كەرسول الله ﷺ فى حصول علم پر بهت زور دیا بدینه طیبه میں اس وقت پڑھے لکھے حضرات كى شديد قلت تھى اور جتنے مدراس (Midrashes) تنے وہ یہود کے بنائے ہوئے تنے اورانہی کے زیرانصرام چلتے تنے جہال وہ اپنی دینی کتابیں پڑھایا کرتے تنے اور مسلمانوں کے لیے علمین کا فقدان تھا. چنانچ ہم ویکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں قریش کے قیدیوں کی فدیہ کے عوض رہائی کا مسئلہ آیا تو سرور کا تنات ﷺ نے ایک بیشرط رکھ دی

'' سیبیں ای شہر میں آج سے دوسال میلے میں نے اس عظیم الشان منصوبے کی خشت اول رکھی تھی . یہی وہ شہر ہے جہاں کے لوگوں نے رسول الله ﷺ کے ورودمسعود بر بے انتہاء نوشیوں کا اظہار کیا تھا انہول نے آپ حضور ﷺ کی صدائے حق پر لبیک کہا تھا جس سے نوع انسانی کی تقدیر بدل گئی آج پیخواب پوراہو گیا ہےاوراب معودی عرب کے ہرشہری کافرض ہے کہاس نعت عظیم کے لیےاللہ تعالیٰ کاشکر بجالائیں'' ••• ، • ۲۵ مربع میٹر پرمحیط رقبے پر واقع پہ کمپائیس ایک خود فیل وحدت ہے جو کہ ایک بہت بڑے مطبع ، نظیمی امور کی عمارات ، نقول تیار کرنے اور جلد بندی کے بال اور تحقیق کے لیے قائم کئے گئے اداروں فنی دیکھ بھال کےادارے ،ایک عالیشان مسجد ،ایک لائبر مری ،ایک کیفے میریا،سٹور،اورربائشی عمارات اورتفریکی علاقول (جن میں ایک کلب اورکھیل کا میدان بھی شامل ہے) اور دیگرضروری سہولیات پر شتمل ہے اس عظیم الشان عمارت کے فرش سنگ مرمر کی چیکدارسلوں ہے ہے ہیں اور باب رئیسی کے قریب اندر کی جانب علامت کے طور برقر آن کریم کا ایک بہت بڑامجسمہ (Icon) بنا کرنصب کیا گیا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عظیم کمپلیکس صرف اورصرف قرآن حکیم کے علوم اوراشاعت کے لیے وقف ہے.

انتظامی طور پر بیادارہ وزارۃ اسلامی امورواو قاف اور دعوہ وتبلیغ کے زیرانصرام ہے جس کے روزمرہ امورکو نیٹانے کے لیے ایک جزل ٹرست قائم کی گئی ہے اس میں سالان مصحف شریف کے تمیں ملین نسخ تیار کرنے کی گنجائش ہے ، تاہم سردست ہرسال اس ہے املین نسخ چھپ کر باہرآتے ہیں اس کے چھایہ خانہ میں عصری تفاضوں ہے ہم آ ہنگ جدیدترین آلات نشر وطباعت ، کمپیوٹرز اورمشینری نصب کی گئی ہے جہاں طباعت کےعلاوہ جدید جلد بندی کے آلات اور آڈیور یکارڈ نگ کے نظام بھی مہیا گئے گئے ہیں فرقان مجید کی طباعت کے لیے ہر مر ملے برسائنسی اور الیکٹرانک اور کمپیوٹر کے نظام بروئے کارلائے گئے ہیں جس کے نتیج میں مصحف الشریف اب مختلف کتابی سائزوں اور شکلوں میں اور مختلف رسوم الخط میں بہت ہے انواع واقسام کے دیدہ زیب کا غذاور جلدوں میں دستیاب ہے . جار دا نگ عالم میں قار مین کی سبولت کے لیے اس کی کتابت کے لیے الگ الگ اور دیدہ زیب فونٹ (خطوط) اور خطاطی کا انداز اپنایا جاتا ہے ،مثلاً جنوبی افریقہ، سينيگال، چا داورنا مجير يامين بسن والے قاريول كے ليے ورش (جنهول نے نافع المدنى سے روايت كى سے) كا نداز اپنايا كيا ہے كوئلمان مما لک میں یہی سم الخط مقبول ہے جب کہ برصغیر پاک و ہنداورایران وافغانستان کے لیے خط تنخ اختیار کیا گیا ہے بسوڈان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک اور خط چنا گیا ہے .(۱) یبال سے پاکٹ سائز سے لیکر بری بردی تقطیع میں مصحف شریف جھپ کر نکلتے ہیں عربی زبان کے علاوہ قرآن کریم کے بیس سے زائد عالمی زبانوں میں تراجم اور تفاسیر شائع کی جاتی ہیں. بیسہرہ بھی قرآن کمپلیکس کے سرہے کہ تاریخ اسلام میں پہلی بار ہر ملی نظام کے تحت نابینا حضرات کے لیے کئی جلدوں میں مصحف تیار کیا گیا ہے تا کہ وہ بھی قرآن مجید کے مستفید ہو میس. کمپلیس کی ایک عمارت میں آڈیور یکارڈ نگ کی ہوی ہوئی مشینیں مشہور قراء کرام کی زبان میں ریکارڈ نگ کرتی ہیں ،اس کا اپنا ریسرج سینٹر ہے جو کہ قر آنی علوم میں تحقیق کے لیے مختص ہے ،۱۳۲۰ جحری کے اختتام پرقر آن کمپلیکس میں ۱۴۰ انجینئر ، ماہرین ،علماءاور عملے

کے دیگرارکان تعینات تھے (۲) جب کہ پورے عملے کی تعداد دو ہزار سے متجاوز تھی .

جامعه اسلامیه (مدینه اسلامی یونیورش) کے تعاون ہے قرآنی علوم ،علوم الحدیث اور سیرة النبوییه پرانسائیکلوپیڈیااور خیم کتب شائع کرنے کا منصوبہ بھی زیر تجویز ہے جمعی اور بھری آلات (Audio Visual Aids) سے مزین اور ملٹی میڈیا ٹیکنالوجی ہے لیس بیقر آن تمپلیس قرآن حکیم کے تراجم کوان زبانوں میں شائع کرتا ہے جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں زیادہ بولی جاتی ہیں جن میں انگریزی، جرمن، فرانسیسی، یونانی، ایطالی، پرتگالی، روی اور پینی زبانیس بورپی ممالک کے لیے اور بنگالی، برمی چینی، حوسا، کوریائی، فاری، سندهی، ترکی، اردواور زولوز بانیں شامل ہیں جو کدایشیا افریقہ اور مشرق بعید میں بولی جاتی ہیں جیدعلاء کرام پرمشتمل ایک ٹیم قرآن کریم پرلگائے گئے اعراب اور





عبراني لكصنايرُ هناسيكها تها.

ملک فہد قرآن کم پلیس میں دنیا کی بہترین پرفتنگ مشینوں پر قرآن کریم کی اشاعت ہوتی ہے

افراد کی رہائش اور کھانے پینے کا ہندو بست بھی تھا صرف یہی نہیں بلکہ یہود ہے ہم سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے اس بات کی ترغیب دی گئی کہ مسلمان ان کی زبان (عبرانی) بھی لکھنا پڑھنا سیکھیں. اس سلسلے میں حضرت زید بن ثابت ﷺ کی مثال بہت درخشندہ ہے جنہول نے سرکار دوعالم ﷺ کی دعائے مبار کہ سے بہت ہی کم عرصہ میں

کہ جوقیدی فدیہ نید دینا چاہتا ہووہ اس کی جگہا پنی رہائی کے عوض مسلمان بچوں کو کھنا پڑھنا سکھاوہ۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف ہیں مقام الصقہ پر بیام تمام کیا گیا تھا کہ وہاں پرمقیم نا داراصحابہ کرام رضوان اللّٰه علیم اجمعین کو ایسے اصحابہ کرام رضوان اللّٰه علیم اجمعین قران کھنا اور پڑھنا سکھاتے تھے جو پڑھے

لکھے تھے. یوں پیہ بات بڑے وثو ت ہے کہی جاسکتی ہے کہ مسجد نبوی شریف (جس کے اندر مقام الصفیہ جہال اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد مقیم تھی جن کا نان ونفقہ بھی مدنیوں کے باہمی تعاون سے ریاست مدینہ طیبہ کے ذمہ تھا) دنیا کی پہلی درسگاہ یا یونیورٹی تھی جہاں تعلیم کے علاوہ مستحق

رسول اكرم ﷺ كفر مان مبارك: [ طلب العلم فريضة على كل مسلمةً ومسلمةً ] هي مسلم مردوزن يرحصول علم فرض اور لازم بوگيا تصااور ثم رسالت کے پروانے فرمان مصطفوی پرول و جال ہے عمل کیا کرتے تھے ، پھرخلافت راشدہ کے سنبری دور میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا کہ بچوں اور بالغول کی تعلیم کا مناسب بندوبست ہو سیدنا عمر فاروق " نے تحفیظ اور تعلیم القرآن کے لیے مدارس کی بنیاوڈالی جووقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کی منازل طے کر کے ایک ہمہ جہتی نظام تعلیم کا پیش خیمہ بنے . پہلی صدی کے اواخراور دوسری صدی کے اوائل میں آسان اسلام پرطلوع ہونے والے درخشندہ ستارے ( آئمہ کرام ،محدثین اور فقہاء کرام ) انہیں مدارس کے فارغ انتھیل تھے اورا یک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑے بڑے مدارس بھی ان آئمہ کرام کی رہائش گاہوں ہے رشک کرتے تھے کیونکہ علم کے متلاثی شب وروز ان کے گھرول کے چکرزیادہ لگایا کرتے تنے اس سلسلے میں حضرت رہیدا ہن الرائے اور حضرت امام مالک کے حلقہ ہائے دروس خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، حضرت امام جعفرالصادق کا حلقہ درس اتناوسیع ہوا کرتا تھا کہ بڑے بڑے آئمہ کرام کے علاوہ ایک ایک وقت میں جاریا یا گئج ہزار طالب علم ان کے لیکچر سننے اور املاء لینے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے اور ان کے گھر کے اردگر دمدینہ طیبہ کی گلیاں بھی ان کے لیے تنگ پڑ جایا کرتی تھیں اور مجبوراً ان کواپنی در گاہ پہلے تو جبل احد کے دامن میں منتقل کرناپڑی اور پھر جب وہ بھی نا کافی ثابت ہوئی تواہے مدینہ طیبہ سے بإہراس جگه منتقل کیا گیاجہاں بعد میں علی العریض 🕆 کا مزار بنا موجود ہدینہ طیب میں غلط العام میں جوجگہ مزارا بوہریرہ یاان کی در سگاہ مشہور 🔑 وہ دراصل حضرت امام جعفرالصادق " کی درسگاہ تھی جے دوسری صدی کی مشہور مدنی یو نیورٹی کا مقام حاصل تھا. یوں معلم انسانیت رسول الرشد والبداية حضرت محمد مصطفی الله كے فرمان: [بلاشك ايك وفت آئے گا كه لوگ اينے اونتوں كوتا زيانے رگالگا كران كودوڑنے پرمجبوركريں گے تا کیعلم کی تلاش میں ایک دوسرے پرسبقت لے جاشکیں مگرانہیں مدینه طیبہ ہے زیادہ کسی اور جگہ پر جیرعالم اور فاضل لوگ نہیں ملیں گے۔ آ (۴) کےمصداق مدینه طیبہ بھی معنوں میں علم کا گہوارہ بن گیا جہاں سے ہمہوقت علم وعرفاں کےسوتے کھو ثیتے تھے اورتشنگان علم اپنی بیاس بجھانے کے لیے اکناف عالم سے کشال کشال عازم مدینہ ہوتے تھے عباسی دور میں تو مدینہ طیبہ کی در سگامیں صرف روحانیت اور دینی علوم کے لیے ہی نہیں بلکہ معاصر علوم کی تمام شاخوں کا کما حقدا حاطہ کرتی تھیں .

دیگر بلاداسلامیہ کی طرح عثمانی دور حکومت میں مدینہ طیبہ میں نظامیہ نظام تعلیم رائج تھا جس کے تحت بڑے بڑے مدارس اور کتا تیب تعلیم و تدریس کے مبارک فریضے کو انجام دیتے تھے. بایں ہمہ مجد نبوی شریف کا اپناایک منفر دمقام تھا جس کے جوار رحت میں مدرسے محمود میریا

مدینه یو نیور ځی کا مین دروازه اوردیگراسلامی مدارس منارہ ہائے نور کی طرح ہرسوعلم کی روشی پھیلاتے تھے بھیجد نبوی شریف کے حق میں سلطان عبدالجید کے تھم سے باب مجیدی کے اوپر کتا تیب تغییر کئے تھے جہال طلباء کو مفت تعلیم دی جاتی تھی انیسویں صدی میں جب جدید نظریہ تعلیم کا غلغلہ بلند ہوا تو ترکوں نے ان مدارس (کتا تیب) کو جدید بنیادوں پراستوار کرنا شروع کردیا تا کدارض طیبہ کنونہالوں کو معاصر علوم سے روشناس کرایا جاسکہ ان کتا تیب میں ذریع تعلیم ترکی اور عربی ہوا کرتا تھا اور بعض میں تو فاری کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اس بات کا اہتمام بھی کیا گیا تھا کدان کتا تیب میں دی تعلیم کے علاوہ طالب علم کودیگر علوم سے بھی روشناس کرایا جائے ۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کے بیش نظران کتا تیب کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتار ہا، کچھ کتا تیب تو سرکار عثانی کے زیرانفرام چلتے تھے اور کچھ تیز حضرات کی تگ ودوکا نتیجہ تھے اور حقیقت یہ ہے کہ تی تعداد بیری تعداد یکھاس طرح تھی :

كتا تيبالاميرىيه

كتا تيبالا مليه

کتا تیب برائے بنات

ان مدارس سے سالا نہ لگ بھگ چار سوطلباء فارغ انتحصیل ہوتے تھے بیسویں صدی کے وسط تک ایسے کتا تیب کی تعداد ہڑھ کر ۱۵ ہوگئی تھی جن میں طلباء کی تعدادا ۵۰ تھی .

اپنی حکومت کے آخری سالوں میں عثانی حکومت نے مدینہ طیبہ میں ایک یو نیورٹی کے قیام کا منصوبہ بنایا اور اس سلسلے میں آستانہ اسٹبول میں کافی عرصہ سے سوج بچار ہوتا رہا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے عزر میدر یلو سے شن کی جانب جگہ کا انتخاب کر کے اس پر علی طور پر تغیر آتی کام بھی شروع کر دیا تھا مگر ابھی زیادہ پیش رفت نہ ہو پائی تھی کہ مدینہ طیبہ میں شریف مکہ کی بغاوت اور ہا شمیہ حکومت کے قیام نے تمام منصوبے کی بساط الٹ دی اور ترکیوں کا میہ خواب خیر شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا تقریباً دودہائیوں تک یہاں پر نامکمل عمارتیں بھوت بنگلہ نظر آیا کرتی تھیں بتا ہم اس کے بعد سعودی حکومت کو اس کی زبوں حالی پر ترس آگیا اور ۱۹۴۲ء میں اس جگہ مدینہ طیبہ کا پہلا سیکنڈری سکول (مدرسہ طیبہ الثانویہ) بنادیا گیا۔

ای اثنامیں برصغیر پاک و ہندہے ایک معروف ساجی شخصیت شخ احمد الفیض آبادی نے ہندوستان کےصاحب تروت لوگوں کی مدد سے مدینه طیب میں پہلا جدید بنیادول پراستوار مدرسہ'' مدرسه علوم الشرعیہ'' قائم کیا. دین تعلیم کے ساتھ ساتھ میدمدرسہ دیگرعلوم وفنون میں بھی تعلیم دیتا تھا، مثلاً مختلف زبانیں، ریاضی اور جدید سائینس وغیرہ. (۵)

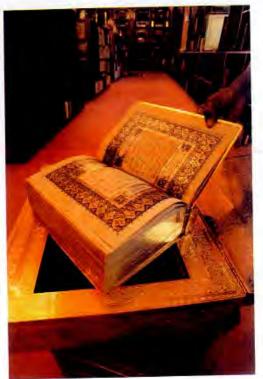

بديند كي ايك لا تبريري میں نہایت فیمتی خطی قرآن كريم

AYA

|     | ***                   |      |
|-----|-----------------------|------|
|     | 2 100 1 2 47          | 7    |
| 113 | 100 UU U -            | e 1. |
|     | تے ہیں جن کی تفصیل حس |      |

| rrr | يرائمر ي اورتحفيظ القرآن | (1) |
|-----|--------------------------|-----|
| 11+ | بذل اورتحفيظ القرآن      | (r) |
| r'r | سينذرى اورتحفيظ القرآن   | (r) |
| ۵۲  | مدارس تعليم بالغال       | (6) |
| - W | ىرىننگ نىشى ئيونس        | (2) |
| ,   | 1 2 2 2 2 3 1612         |     |

(١) مذل سكول (ممائيه شام كاوقات كے ليے)

(4) سينڈري سکول (سائيد شام كاوقات كے ليے)

اليجوكيش اورڈ كى ١٣١٨ جرى كى سالاندر بورث كے مطابق منطقه مدينه طيبه ميں اڑ كيوں كے سکواوں کی تعداد۵۲۳ ہے بڑکوں کی طرح لڑ کیوں کے لیے بھی تحفیظ القرآن کا اتنا ہی اہتمام کیا گیا ہے ، ماننی میں بھی مدینه طبیبہ میں تعلیم البنات پراڑ کول کے برابرزور دیا جاتا تھا مگران کے زیادہ تر مدارس پرائیویٹ ادارے چلاتے تھے جومخیر حضرات کے چندول کے مربون منت تھے لیکن اس بات سے ا نگار نہیں کہ ان اداروں اور مدرسوں نے اپنی بساط کے مطابق اہالیان شپر مصطفوی کی گراں قدر خدمت الجام دى تقى قد يم مدارس ميس سے چند كے نام تو الجمي تك زبان زدعام بين،مثلاً:

| (تاليس:۱۹۳۳ء)  | مدرسه فاطمه التركيه    |
|----------------|------------------------|
| (تاسيس:۱۹۳۸ء)  | مدرسه فوز والنجاح      |
| (تائيس:١٩٣٥ء)  | مدرسه مقاصدالاسلاميه   |
| (تاسيس:۱۹۳۹ء)  | مدرسه بتول النكر ونيه  |
| (تاسيس:۲۱۹۹۹ء) | مدرسدالبدايت الاسلاميه |

بعد میں جب محکمة تعلیم کا قیام عمل میں آیا تو بیتمام مدارس سرکاری نظامیہ سکولوں میں ضم کردیئے گئے جن کے لیے بعد میں الگ محکمہ ادار ۃ التعليم البنات قائم كيا گيا تھا.اب مدينه طيبه كرريجن مين كل ٥٢٣ مدارس ميں جواز كيوں كے ليختص ميں اور مدينه يو نيور لي كے تحت ميں.

مدينه طيبه كي مشهور لائبريريوں پرايك نظر

آ فاق پیژب پرصدرالعلیٰ اورنورالہدیٰ کے بدرالدجی ﷺ کے طلوع ہوجانے اوراس کی مدینہ النبی کی صورت میں پہلی مثالی اسلامی ریاست بن جانے کے دن سے مدینہ طیبہ علم کا گہوارہ بن گیا تھااوراس کا پیمقام آخرالز مان تک رہے گا قر آن کریم کے معتد بہ جھے کا پیزول ای شهر مقدس میں ہوااور پھر خلافت راشدہ میں پورے قرآن کو کتا بی شکل دے کرایک مصحف کی شکل میں جمع بھی ای شہر مقدس میں کیا گیا جمیع حدیث شریف کا زیادہ تر کام بھی اس پاک دھرتی پر ہوااور حدیث پاک کی کتابت اور تدوین بھی کافی حد تک یہیں پر ہوئی صحاح ستہ میں ہے الموطاءامام مالک " کوتو آخری شکل بھی معجد نبوی شریف کے احاطے میں ہی دی گئ جبکہ امام بخاریؓ نے اپنی جامع الاحادیث (جواب سیح بخاری شریف کے نام سے جانی جاتی ہے ) بھی مدینہ طلیبہ کی سرزمین پر قیام کر کے مکمل کی تھی جس محلے میں وہ قیام پذیریتھے وہ محلّہ بخاریاں

۱۹۲۳ء میں بانی مدرسہ نے اس میں مزید تو سیع کامنصوبہ بنایا اور مدینہ طیب کے نوجوانوں کوفنی اور پیشہ ورا نہ تربیت دینے کے لیے اس مدرسه کی ایک شاخ کاانتتاح گیا حمیال طالب علموں کو پیشه ورانه تعلیم اورعملی ٹریننگ دی جاتی تھی. مدرسه کی پیشاخ بلد ۃ الطبیہ شہر مصطفوی میں معاثی خود کفالت کے حصول کی جانب سب سے پہلااورایک بہت بڑا قدم تھا جس کے فیضان کے اہل مدینہ آج تک معترف ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شخ احمد الفیض آبادی نے اس کی مزید شاخیس قائم کیس ، مثلاً: دار الحدیث (۱۹۳۰ء) ، دار الایتام - بیتم خانه (١٩٣٢ء)، مدرسة المتبذيب الخيربيه (١٩٣٢ء)، الجماعة الخيربية تفيظ القران الكريم (١٩٦٣ء)، معبد دارالجر و (١٩٦٩ء) سلسله بالخيريات بعنوان: مدارس منارة المدينه (١٩٧٨ء) اورمدرسه الرحمانية تحفيظ القرآن الكريم (١٩٨٦ء) (٢). اي طرح ايك اور در د دل ركهنے والے یا کتانی ،الحاج عبدالغی دادا ، نے ایک بہت بڑا میتیم خانہ ( دارالایتام الاسلامیہ ) کحولا جہاں نہصرف مستحق طلباءاور بتیموں کومفت کھانااور ر بائش دی جاتی تھی بلکہ عام تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور پیشہ ورانہ تعلیم اور مملی ٹریڈنگ بھی دی جاتی تھی (2) مدینہ طیب میں تحفظ القرآن کے لیے پیٹھی برادرز کی مساعی جمیلہ بھی قابل ذکر ہیں.

سہ ۱۳۲۳ بجری (۱۹۲۷ء) میں مدینه طیب میں با قائد ومحکم تعلیم قائم ہوا جس کے بنیادی فرائض میں موجود و مدارس کے انتظام والصرام کے علاوہ ننے مدارس کا قیام اورا کیک معیاری نصاب تعلیم کا تقر راورنفاذ بھی شامل تھا محکم تعلیم نے ۱۹۴۲ء میں ارض مقدسہ پر پہلا ثانوی سکول (مدرسه طيب ) كحولا اور پيم ١٩٦٧ء مين ايك مُدل سكول (مدرسه الصديق التوسط ) قائم كيا اس كے ساتھ ساتھ مزيد مدرسول اورا داروں كو بھي قائم کیا گیا مثلًا: انسینیوت آف سائینس (۱۹۷۱ء) ، ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ (۱۹۸۲ء) ، سینڈری کا مرس سکول (۱۹۷۷ء) اور فنی اورپیشہ وراند

ان ابتدائی کا وشول کے ساتھ ساتھ سعودی حکومت نے مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی یو نیورٹی کے قیام کی بھی منصوبہ بندی کی اور یوں ١٩٦١ء ميں وادى العقيق كے دامن ميں ايك نہات ہى پر فضاء جگه پر مدينہ يو نيور على كے كيميس كى تقبير عمل ميں آئى اس كے علاوہ ارض طيب كے ہونہاروں کے لیے کنگ عبدالعزیز یو نیورٹی اور امام محمد بن سعود یو نیورٹی کی شاخیس بھی مدینہ طیبہ میں ۱۹۷۷ء میں کھول دی گئیں .ان تمام تغلیمی اداروں میںسب سےافضل ادارہ مدینہ طیبہ کی اسلامی یو نیورٹی (الجامعة اسلامیہ بالمدینة المنورہ) ہے جو پچھلے چالیس سالوں میں ا پنے لیے جریدہ عالم میں اپنا ایک منفر دمقام بنا چکی ہے اس کے نصاب اور نظام تعلیم وضع کرنے میں مصری علاءاور بالخصوص جمعیة اخوان المسلمون كاہاتھ زیادہ رہا ہے اور یمی وجہ ہے كہ یہال كے فارغ التحصيل حضرات كے دل ود ماغ پر اخوان كے طرز تفكر كی گہری چھاپ واضح نظرآ جاتی ہے جدیدآ لات اور سہولتوں ہے مالا مال بیجامعہ مندرہ ذیل کالجوں پر مشتمل ہے:

- كلية الدعوة واصول الدين
- كلية القرآنالكريم والدراسات الاسلامية
  - كلية اللغه العربيه والآداب
- كلية الحديث الشريف والدراسات الاسلاميه

سعودی طلباء کے علاوہ جامعہ الاسلامیدمدینۃ المنو رہ بدلیثی طلباءکوو ظیفے اور دا ضلے کا بھی اہتمام کرتی ہے جس کی وجہ ہے دور درازے آئے ہوئے تشنگان علم آج بھی مدینه طیب کی بابر کت فضاء میں اس موقر تعلیمی ادارے میں علم حاصل کرتے ہیں.

کالجوں کے علاوہ ایسے مدارس (لڑکوں کے لیے ) کی تعداد ساڑھے چارسو کے لگ بھگ ہے جو کدمدینہ یو نیورٹی کے دائرہ کاریش



مکتبهالحرم نبوی ﷺ گلائبرری میں رکے ہوئے مخطوطات



ملک عبدالعزیز لا نبربری کی عظیم الثان ممارت

کہلاتا تھااورامام بخاری ؓ کی خدمات کے اعتراف میں ان کی جائے قیام اور مکان پر متجدامام بخاری ؓ تغمیر کی گئی ہے جو مُمار تی خوبصور تی کا مند بولیا ثبوت ہے .

علوم اسلامیہ کا گہوارہ ہونے کی وجہ سے یہ قدرتی امر تھا کہ یہاں علوم دین کی کتابول کا ذخیرہ ہمہ وقت موجودرہے ، مدارس کی اسلامیہ کا گہوارہ ہونے کی وجہ سے یہ قدرتی امر تھا کہ یہاں علوم دینیا ہوتا ہے ہواں بہت فیتی مخطوط دستیاب ہوا کرتے تھے بہاں بہت فیتی مخطوط دستیاب ہوا کرتے تھے بہاں بہت فیتی مخطوط دستیاب ہوا کرتے تھے بہر سے مدارس کوتو کتا ہیں اسلامی دنیا کے حکمران بھی تحفیقاً ارسال کردیا کرتے تھے ، مثال کے طور پر جب سلطان اشرف قبط بائی نے مدرسہ اشر فیہ کی تغییر نوکی تو زرنقد کے علاوہ کئی اونٹوں پر لاد کرعلم کے موقی مصر سے روانہ کئے تھے ، یوں صدیوں ہیں مدینہ طیب ہیں بہتار پر ائیویٹ لائبر بریاں معرض وجود ہیں آچکی تھی جن میں سے بعض تو عالمی شہرت کی مالک تھیں جن کے توشہ خانے قدیم مخطوطوں سے بھر سے ہوتے تھے ، مثال حارج الاغوات میں رباط مظہر نقش ندیہ میں ایسے ایسے قدیم مخطوط سے تھے جن کی مثال نہیں ملتی : دیگر بہت سے جوا برنایا ب کی طرح ، امام بخاری کا تحرک میں دراخزانہ تھا جو کہ مجد نبوی شریف کے جوار میں دارآل حسن علیہ السلام میں قائم تھی اور کئی فاری اور کئی سے برناخزانہ تھا جو کہ مجد نبوی شریف کے جوار میں دارآل حسن علیہ السلام میں قائم تھی اور کئی صدیوں سے اہل علم کے لیے مرجع رئیسی کا کام دیتی تھی .

سدیوں سے ابن کے لائیر رہی ہی پاس ہی زقاق خیاطین میں ایسے علمی اٹا توں سے ہیری ہوتی تھی ، مکتبہ کتب خانداور المکتبہ المحمد ہے ہی کوئی گم

اہمیت کی حامل لاہر ریال نہیں تھیں ، دارسیدنا عثان میں قائم رباط میں ایک الی بھی لائبر ری تھی جس کا فقہ مالکیہ کے مخطوطات اور قدیم کتب

میں اختصاص دنیا بھر میں مشہور تھا فقہ مالکیہ پرکوئی بھی گو ہرنا یا ب ایسا نہ تھا جو کہ وہاں موجود نہ ہوتا تھا ، حال ہی میں مدینہ طیبہ کالٹریری کلب

نے سواہم مخطوطات کے متعلق تفاصل نشر کی ہیں جو کہ ان پرائیویٹ لائبر ریوں میں ہے ، جب مدینہ طیبہ میں جدید علوم کا رواج ہوتا شروع کے موتوں کو

ہوا اور عمر انی ترقی نے بڑے بڑے بڑے وگر گھرنے شروع کرد ہے تو اس بات کا شدید احساس ہوا کہ اپنے آباء کی کتابیں اور علم کے موتوں کو

مختلف طاق ہائے نسیاں سے ذکال کر کیجا کر دیا جائے اور اس کا م کے لیے ایک مرکز کی لائبر ری کے قیام کا مضوبہ بنایا گیا ہوتی المنافعین کئی عبد العزیز لائبر ری کا حاصل کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا ہوتی المنافعین کئی عبد العزیز لائبر ری کا حاصل کے گئے اور پھر ۱۱محرم الحرام ۱۳۰۳ جری کو خادم حرمین میں موجود لائبر ریوں سے تمام مخطوط حاصل کئے گئے اور پھر ۱۱محرم الحرام ۱۳۰۳ جری کو خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبد العزیز نے اس کا با قاعدہ افتتال کیا .

اس ہے بھی پہلے جب مجد نبوی شریف کی پہلی توسیع ہوئی تو اس میں موجود قدیم لائبریری کومزید وسعت دی گئی اور بہت سے قدیم

ادر نا در مخطو طے اور نسخے اس لائبر بری میں منتقل کر دیئے گئے جمام مشاہیر علاء اور قیائدین ہے اپیل کی گئی کہ ووا بنی قیمتی کت کے اثاثے اس مرکزی لاہبربری میں جمع کروادیں جس پر لبک کہتے ہوئے بہت ہال علم حضرات نے قدیم کت اورمخطوطے اس لائبربری کوتحفتاً دے دیئے . بوں صرف وہ کت ہی نہیں جو کہ مدارس کے نہاں خانوں ہے حاصل ہوئیں بلکہ الخیاری جیسی شخصیتوں نے بھی اپنے کت خانے اس مرکز یلائبر رین کی نذرکرد ہے مسجد نبوی شریف کےاندروا قع اس لائبر رین کاافتتاح امیرعبداخسن گورنر مدینه طیبہ نے ۱۳۹اججری میں کیا. (۸)اس لائبرری کا نام''مکتبة الحرم النبوی شریف'' ہے اور بیم حبد شریف کے اندر قدیم باب عمر فاروق ٌ اور باب عثان بن عفانٌ برواقع کروں میں قائم کی گئی ہے. باب عثمان " کی جانب نجلے فلور پر قارئین کے پڑھنے کے لیے تمام سہولتوں ہے آ راستہ فرنیچررکھا گیا ہے اور حاروں اطراف میں بلندالماریاں کتب ہے بھری پڑی ہیں تمام ریکارڈ کمپیوٹرازڈ ہے ۔اس کمرے میں تاریخ مدینہ طیبہ برتقریبا ہروہ کتاب دستیاب ہے جو کہ پچھلی ایک صدی میں عربی زبان میں ضبط تحریر میں آئی بتاریخ اسلام پرمشاہیر اسلام کے کثیر انمجلد اتی شاہ کارموجود ہیں اس کے اویر پہلی منزل پرانگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں کتابیں ہیں ،مگر بید کھے کرد کھ ہوتا ہے کہ صرف ایک مکتب فکر کے علاوہ سیر ۃ النبوی پر دیگر ز بانوں میں بہت کم کتب اورموادموجود ہیں اورزیادہ تر الماریاں خالی نظرآ تی ہیں .۲۰۰۱ء میں پیچال تھا کیشاہ و کی اللہ دہلوی کی صرف ایک تصنیف ججة البالغہ کےعلاو تفہیم القرآن سب ہےنمایاں تھی اور جار دانگ عالم میں سیرۃ نبوی شریف پرشاہ کارکتب میں ہے کوئی ایک کتاب تھی نظر نہیں آئی تیسری منزل پر مخطوطوں کو محفوظ کیا گیا ہے جہاں • • ۱۹ ہے زیادہ قدیم قر آنی مخطوط محفوظ ہیں جو کہ پہلی صدی ہجری ہے لے کرعثانی دورتک مشاہیر خطاطوں کے شاہکاروں پرمشتمل ہیں جن میں ایک ایسا بھی تجو پیروز گارمصحف شریف ہے جیےمشہور خطاط علامہ محی الدین نے ۱۲۵۲ جمری میں قلمبند کیا تھا.خطاطی کی دنیامیں بینا در جموبہ ۲۳۲ صفحات پرمشتل ہے مصحف کی لمبائی ۳۲ سنٹی میٹراور چوڑ ائی ۸۰ سنٹی میٹر ہےاوراس مصحف کا وزن ۴ ۵ اکیلوگرام ہے اس کے علاوہ بہت مے خطو طے عباتی خلفاء کے توشہ خانوں ہے بھیجے گئے تھے جن میں خلیفہ مہدی لدین اللہ کے ارسال کردہ مصحف شریف کا قلمی نسخہ بھی ہے جفاظت کی غرض ہے ان مخطوطوں کو بہت ہی محفوظ اور مقفل کمروں میں رکھا گیاہے جہاں عام آ دمی کی رسائی ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے . عامة الناس کی ضیافت طبع کے لیے مصحف شریف کے مشہور مخطوطوں کے نمائندہ صفحات کی عکسی تضویریں فریم کروا کر جاروں طرف المہاریوں میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں .اس کےعلاوہ اسی کمرے کی دیواروں پر یدین طبیبہ کی قدیم تصاویر کے تکس بھی لگائے گئے ہیں جن میں مصری صادق بگ کے کیمرے کی آنکھ سے لی گئی مدینہ طبیبہ کی قدیم ترین تصاویر (۱۸۸۲ء)سبے تمایاں ہیں.

تمام کتب بہت نفاست سے ترتیب واررکھی گئی ہیں اور ایک کمپیوٹرائز ڈویٹا ہیں میں درج ہیں جس کے مطابق تمام مندرجات کی



محبوب رب كريم 🥵 کے دراقدی کے پاس شرقي ماب گنيدخفرا کے سابہ میں قد مین شریفین کی جانب وہ جگہ جہاں نماز جناز ویڑھائی جاتی ہے

کیٹیلا گنگ کی گئی ہے جدید سمعی اور بصری آلات کی موجود گی نے مرکز ی طور پرایر کنڈیشنڈ لائبریری کے حسن کومزید چار جا ندلگادیے ہیں جو کے متحد نبوی شریف کے احاطے میں واقع ہونے کی وجہ ہے اور بھی روحانی تسکیین کا باعث بنتی ہے ، اہم کتابول اور مخطوطوں کی مانکروفیش محفوظ کی گئی میں جو کدان ریسرچ سکالرزکو دستیاب میں جومملکت سعودی عرب کی کسی بھی یو نیورٹی سے التحاق رکھتے ہول الا بمریری سٹاف کی سرکاری اورعمومی زبان عربی ہے اور انگریزی یا کسی دوسری زبان میں سوالات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا اور سائل کوخفت اٹھانی پڑتی ہے.

## ديكرتاريخي مقامات اورشابهكار

### موضع الجنائز (جنازگاه)

سوائے چنداستنائی حالات کے کہ جب کہ سی اصحافی کا جناز و مدین طیب ہے باہر پڑ ھایا گیا ہو، زیادہ تر جناز مے مقصور کونین اور محبوب رب المشر قین اوررب المغر بین ﷺ کے دراقدس کے پاس لائے جاتے تھے اور حضور والاشان ﷺ اپنے کاشانہ مبارکہ کے پچھواڑے لینی شرتی جانب کی گلی میں ان کی نماز جنازہ ادا فرمایا کرتے تھے آج کل اس جگہ کا زیادہ تر حصہ گنبدخضراء کے سائے میں قدمین الشریفین کی جانب والی جگہ میں آچکا ہے. (٩) سیح بخاری شریف کے مطابق جناز گاہ مجد شریف کے بالکل قریب شرقی جانب تھی. (١٠) ابتداء میں جب تبھی بھی کوئی فوتید گی ہوتی تو جنازہ ای موضع جنائز ( جنازگاہ ) میں لایاجا تا تھا۔(۱۱) مگر بعد میں چند بارا یے بھی ہوا کہ جنازہ معجد نبوی شریف میں رکھا گیااور وہیں پررحمت اللعالمین اور شفیج المذنبین ﷺ نے جناز دادا کیا بعد میں جب سیدناابو بکرصدیق کا انتقال ہواتو سیدناعمرفاروق 🕯 نے ان کا جناز ہ مبحد نبوی شریف کے اندر ہی ادا کروایا تھا اور پھر جب سید ناعمر فاروق "شہید ہوئے تو ان کا جناز ہ بھی منبررسول مقبول ﷺ کے قريب ركها گيااور حضرت صهيب الروئ نے ان كي نماز جناز داداكي . چونكه چنداصحابه كرام رضوان الله عليم اجمعين كي متيين مسجد نبوي شريف میں لائی جائے کئیں تو برت سے اصحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین معترض ہوئے کیونکہ میت کے وہاں رکھنے ہے اس کے قدم حجر ہطبرہ کی جانب ہوجاتے تھے جو کہ سوئے ادب تھااوراصحابہ کرام رضوان الله علیہما جمعین کو قابل قبول ندتھا. چنانچہ جب حضرت سعدابن الی وقاص معمل جناز ہ و بال لا یا گیا تو بہت ہے اصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے اپنے غم وغصه کا اظہار کیا الیکن جیسا کسیجے مسلم شریف میں صراحت کی گئی ہے ام المومنین سیدۃ عائشہ نے مداخلت کی اوران کا جنازہ وہیں پرادا کیا گیا. چندا سے واقعات کے علاوہ دیگر جنازے شروع سے ہی موضع البخائز میں اداہوتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی اسی جناز گار میں ادافر مائی تھی (۱۲) نماز جنازہ کے علاوہ سوری یا دپا ندگر جن کی نماز بھی و میں ادا ہوا کرتی تھی جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ:[رسول اللہ ﷺ

حجرات مبارکہ کے پاس سے گزر کرموضع البخائز میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ حضور ﷺ نے صلاق الخسوف اوا فرمائی. ] (١٣) ابن سعد نے حضرت محمد بن عمر میں کی روایت بیان کی ہے:[وہ جبال جنازے رکھے جاتے تھے اوران کی نماز جناز واوا کی جاتی تھی وہ موضع البنائز كہلاتى ہے.وہاں آج بھى لوگ اپنى ميتوں كے جنازے لاتے ہيں اورو ہيں ان كى نماز جناز ہ ہوتى ہے .بيسلسله آج بھى جارى و

ابتداء میں اس مقام پر دو تھجوروں کے درخت بھی ہوا کرتے تھے . جب حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کی تو انہوں نے ان درختوں کو کاٹ ڈالنے کا تھم دیا. (10) اوراس میں سے کچھ حصہ مجد نبوی شریف میں شامل کرلیا تھا. بعد میں جب عثانیوں کا دور حکومت آیا تو مسجد شریف کو وسعت دینے اور حجرہ مبار کہ کواتنا وسیع کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر مضبوط گنبد بنایا جاسکے شرقی جانب موضع البخائز كا ٢ ذرع ( تقريباً أيك ميش ) مزيد علاقة بهي اس مين شامل كرليا كيا تفاجيها كه بم نے اوپر بيان كيا ہے موضع البخائز كا كافی حصة واب مجدنبوی شریف کے اندرآ چکا ہے اس کا کچھ بچاہوا حصہ آج بھی محفوظ ہے اور اس کے گرد بلندد بوار کھڑی کردی گئی ہے جو کہ باب جریل اور باب البقيع كے درميان واقع ہے .آج كل جناز ہے مسجد نبوى شريف ہے متصل قبلہ كى جانب دارآل عمر " كى جگہ بنائے گئے ہال ميں لائے

مديندر ملوے استيشن کی قدیم عمارت









ھجازر ملوے کی تغییر اورافتتاح کی ناورتصومریں ۱۹۰۸ء

ادباوراحترام کے ساتھ منزل برمنزل اس مبارک سفر کو طے کر لیتے تھے لیکن ساتھ بی ساتھ یہ بھی ایک اُٹل حقیقت ہے کہ طویل راستے اور موسی اثرات سے بیاراور معمر زائرین بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے بگراس کے علاوہ اور کوئی چارہ کاربھی تو نہ تھا!اوپر سے راستے میں بسنے والے بدؤوں (جوصحرائی قزاق کے نام سے مشہور تھے ) کی ماردھاڑ کا دھڑ کا ہروقت لگار ہتا تھا: بقول اقبال:

۔ قافلہ لوٹا گیا صحرا میں اور منزل ہے دور ہم سفر میرے شکار دشنہ رہزن ہوئے اس بخاری نو جوال نے کس خوشی سے جان دی مختجر رہزن اسے گویا ہلال عید تھا خوف کہتا ہے کہ''یثر ب کی طرف تنہا نہ چل''

اس بیابال مینی بح خشک کا ساحل ہے دور نج گئے جوہوئے بیدل سوئے بیت اللہ پھرے موت کے زہراب میں پائی ہے اس نے زندگی 'ہائے بیڑب' دل میں لب پر نعرہ تو حید تھا شوق کہتا ہے کہ'' تو مسلم ہے بیبا کا نہ چل'

حجاز ریلوے کی با قیات کی چند نا در تصاویر

تھے اور منہ مانگی قیمتوں پر بار بردار جانور اور سفری اونٹ مہیا کیا کرتے تھے اندرون شہر سفر کے لیے محمل یا گدھا گاڑی یا اونٹ گاڑی استعال ہوتی تھی مجمل اور یالکیاں تو متمول گھر انوں کے لیے مخصوص تھیں جب کہ دوسری سواری (اونٹ وغیرہ) عام آ دمی کے آنے جانے میں بہت مددگارتھی اور بہت آ سانی سےمل جایا کرتی تھی سفر کی ان صعوبتوں کے پیش نظر بہت ہےلوگ حجاز کارخ کرنے سے گھبراتے تھےاور یہی وجیہ تھی کہ پہلی تیرہ صدیوں میں حجاج کرام اور زائرین کی تعداد میں اتنااضا فہ نہ ہوسکا تھاجتنا کہا بسفر کی سہوتیں عام ہونے کے بعد ہو گیا ہے. ان سفری صعوبتوں کے ازالے کے لیے انیسویں صدی کے آخر میں ترک حکومت نے ایک بہت ہی انقلابی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور سیطے پایا کداشنبول کو بذریعدریل براسته دمشق اوراردن ارض حجاز ہے منسلک کردیا جائے اپنی نوعیت کا بیا یک بہت برامنصوبہ تھا جس کے لیے طویل جدو جہداور زرکثیر ورکار تھے سرکاری طور پراس ریلوے لائن کو" ترک جاز تیموری ریلوے لائنز" TURKISH HICAZ) (DEMIRYOLU کہا جاتا تھا جس کے ذریعے اسٹبول ہے مدینه طیبہ تک ریلوے لائن بچھائی گئی تھی دراصل عثانی حکومت کی بہخواہش تھی کہ ان تمام بڑے بڑے علاقوں کو جو کہ ترک عملداری میں آتے تھے اور مختلف صحراؤں اور بحیروں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کشے ہوئے تھے ریلوے لائن کے ذریعے اراضی مقدسہ سے منسلک کردیا جائے ؛ یہی وجتھی کہ منصوبہ سازوں نے استنبول سے دمشق اور پھروہاں سے روحتلم اور وہاں سے مزید آ گے مدینه طیبہ تک ریلوے لائن بچھانے کاعزم کیامنصوبے کے پیمیل پربیرریلوے لائن مکۃ المکرّ مہ تک لے جائی جائی تھی تا کہ تینول مقدس مقامات ایک دوسرے ہے منسلک ہو جاتے اس عظیم منصوبے کے لیے سلطان عبدالحمید خال نے عالم اسلام میں سے والے تمام فرزندان تو حیدے پرزورا پلیس کیں کہوہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے دل کھول کر چندہ دیں انہوں نے ہر حاجی اورزائر پرایک ریال کائیلس بھی عائد کیا جو کہ شریف مکہ کے پاس جمع ہوتا تھا۔(۱۲)ا پیل کامشتہر ہونا تھا کہ تمام اکناف عالم بےفرزندان تو حید نے اس میں دل کھول کر چندے دینے شروع کردیئے جو کہ شرق آنصی (سنگاپور) ہے لے کرمرائش تک بسنے والےمسلمانوں کے ہر طقے کے لیے ایک بہت بڑااعز ازتھا. ہندوستان ،ایران اور ترکی کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ جوش وخروش کا مظاہرہ کیا. نظام حیدرآ باد دکن نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے عثانی سلطنت کے تمام ملاز مین ہرسال اپنی ایک ماہ کی تنخواہ بطور چندہ دیتے رہے سلطان عبدالحمید نے

حجاز ریلوے کی ہا قیات کی چند نا در تصاور

تجازر يلو ے كى باقيات

کی چندنا در تصاویر





رینه منوره کا تاریخی سامئینڈ

عرصہ لے لیتا تھااب وہ صرف ٢ سا گھنٹوں میں طے ہونے لگ گیا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی ہدایات پرترکوں نے اس بات کا بطور خاص اہتمام کیا تھا کہ جہاں جہاں مقصود کو نین سرورکا کنات ﷺ نے کسی غزوے یاسفر کی غرض سے مدینہ طیب سے نگلنے کے بعد پڑاؤ کیا تھا اور وہاں کوئی آ خار مبار کہ موجود تھا وہاں ریلوے شیشن بنا دیا گیا تھا تا کہ ذائرین ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے بھی بہرہ ور ہوسکیس سرز مین تجاز میں بڑے بڑے شیش العلا اور تبوک تھے بیاس وقت کا بہت ہی محفوظ اور سستا سفر سمجھا جا تا تھا ، مشق سے مدینہ طیبہ تک ایک طرف کا تھر ڈکلاس کا کرامیصرف ۳ یا وُنڈ اور وا شابگ ہوا کرتا تھا اس سفر میں دوسری سہولت ہے بھی تھی کہ سابقہ ایام کی طرح راستے کے خطرات یکسرختم ہوگئے تھے ، ماضی میں تو قافلوٹ لیے جاتے تھے ، مردوں گوئی کر دیا جا تا تھا اور بے بس عور تیں اور مال اسباب چھین لیاجا تا تھا، مگر اب ریل میں ترک فوج کے جوان بھی ساتھ ہوتے تھے اور یوں بیسفر بہت حد تک محفوظ ہوگیا تھا روس کی دور در از ریاستوں سے لے کر مسلمان علاقوں کے انتہائی شال اور مصراور افریقہ تک کے وہ لوگ جو کہم مرک پہلے اس طرف آنے پر خطرات کا سوچ کر جے وعمرہ و ذیارات سے محروم رہ جاتے تھے وہ سب اراضی مقدسہ کی طرف جو تی درجو تی آنے گے مصری سافروں کی قطار میں گی رہتی تھیں ۔

تاہم میکہنا کہ خطرات بیسر معدوم ہوگئے تھے مبالغہ آرائی ہوگا کیونکہ وقناً فو قنابد وقبائل ریلوے کاروانوں پر بھی حملہ آور ہونے سے بازنہ آتے تھے وہ اوگ جن کا کاروبار ہی صدیوں سے قافلوں کولوثنا بن چکا تھااوروہ ایکا کیا ہے شکار سے بیسرمحروم ہوگئے تھے وہ بھلااس نئی سفری سہولت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے ۔ یول کئی بارانہوں نے ریلوے ٹریفک کوسیوتا لڑکرنے کی کوشش کی بہلی بار۱۹۱۲ء میں اور پھر ۱۹۱۳ء میں انہوں نے ریل کی پیٹریاں تک اکھاڑ دیں عالم اسلام کا دیرینہ دشمن جو کہ سلیمی جنگوں میں خاک چاہئے پر مجبور ہوگیا تھا جنگ عظیم اول کے بعدا یک بار

مدیندریلوےکودوبارہ جلانے اورڈ رائی پورٹ بنانے کے منصوبہ کا اعلان

arab news

MONDAY, NOVEMBER 26, 2001

## NATIONWIDE



MADINAH — Madinah Governor Prince Muqrin of Saturday underscored the importance of the proposed railway expansion project linking various parts of the Kingdom an said it would facilitate transportation of pilgrims and goods. Opening the 44th meeting of the Council of Saudi Chamber of Commerce and Industry here, the governor also reveales the plan to establish a dry port in Madinah. Referring to domestic tourism, he said there are about 4,000 religious, his torical and tourist places in the Kingdom, of which nearly 1,000 are in Madinah. (SPA)

پھر ہوشیار ہوگیا اور دوبارہ اس کے دل میں وحدت اسلام کو پارہ پارہ کرنے کی خواہش اگرائیاں لینے لگ گئی برطانوی سامراج جو کہ عالم اسلام میں جگہ جگہ اپنے جرواستبداد کے پنج گاڑے بیٹھا تھا پھٹی ہوئی آ کھول سے بید کھ رہا تھا کہ سلطنت عثانیہ کی تو حید ملت اسلامیہ کی صرف ایک صداء پر ہرگلی کوچ کی نکڑ پر چندہ جمع کرنے کے لیے صندوق رکھ دیئے گئے تھے جس میں بقدر ہمت اوست ہر مسلمان نے اپنانڈ رانہ پیش کر مہندوق رکھ دیئے گئے تھے جس میں بقدر ہمت اوست ہر مسلمان نے اپنانڈ رانہ پیش کر مہندوق رکھ دیئے گئے تھے جس میں بائوٹے ہوئے تارے کو مہ کامل بنے میں زیادہ دیر مہنیں ہوگا بلکہ بالآخر تمام عالم اسلام کو ایک شیرازے میں منسلک کرے دم لے گئے تھے جہتی ہوئی تاریخ کو کرکتوں کو مزید ہواد ہے لگ گیا ۔ چنا نچہ دیشمن اسلام عرب بدؤوں کی باغیا نے اور سبوتا ترکی حرکتوں کو مزید ہواد ہے لگ گیا ۔ چنا نچہ دیشمن اسلام عرب بدؤوں کی باغیا نے اور سبوتا ترکی حرکتوں کو مزید ہواد ہے لگ گیا ۔ برطانوی کو فرمت کے ایماء پر اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور بدؤوں جاتا ہے ) نے برطانوی حکومت کے ایماء پر اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور بدؤوں جاتا ہے کام ہے جاتا ہے ) نے برطانوی حکومت کے ایماء پر اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور بدؤوں جاتا ہے ) نے برطانوی حکومت کے ایماء پر اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور بدؤوں جاتا ہے کہ جاتا ہے کو بھوں کا کہ والے کہ دور کو کھوں کے ایماء پر اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور بدؤوں جاتا ہے کی جو ب



تجازر يلو بے کی باقیات

نفقہ خاص ہے۔ ۳۲ ہزار لیرہ چندہ دیا جب کہ شاہ ایران نے پچاس ہزار زرنقد ارسال کیااور خدیوم مے نقد کے علاوہ بڑی مقدار میں تغییراتی سامان بھی ارسال کیا۔ عالم اسلام کے کونے کے مسلمانوں نے اس کارخیر کے لیے کمیٹیاں بنا کمیں اور سلطان عبدالحمید خال کی صداء پر اہلیک کہتے ہوئے قربانی کی کھالوں کی رقوم اور نقد چندوں ہے اس منصوبے کے لیے رقوم مہیا کیس. چندہ اکٹھا کرنے کی میم اس منصوبے کی بھیل تک ہی محدود ندر ہی بلکہ عامة المسلمین وحدت اسلامی کا خواب پورا کرنے کے لیے اس کے بہت بعد تک چندہ ارسال کرتے رہے تاکہ دیل کی پٹری نہ صرف مکة المکر مہ بلکہ بمن تک بچھائی جاسکے.

ابتداء میں تو منصوبہ بیتھا کہ اس میں کام کرنے والے کاریگر اور مز دور صرف مسلمان ہی ہوں گے، مگر تجربہ اور مبارت کی کی آڑے آگی اور اس کو دور کرنے کی غرض سے جرمنی سے ایک غیر مسلم انجینئر بھی لینا پڑاتھا، اس کے علاوہ کچھ شاف جرمنی ، ایطالیہ اور آسٹر بلیا ہے بھی منگوایا گیاتھا، تا ہم زیادہ ترکام ترک فنی ماہرین، فوج اور مز دوروں نے انجام دیا جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچی تھی بتمبر ۱۹۰۰ء میں دمشق سے منصوبے پرکام کی ابتداء کی گئی منصوبے پر عمل در آمد کے دوران بہت تی تھی مشاکل کا سامنا بھی کرنا پڑا جن میں موتی اثر ات (از قسم طوفان اور سیلاب) اور عرب بدؤوں کی بے جامدا خلت بھی شامل تھی صحرائی بدواس منصوبے کو اپنے صدیوں پر انے اونٹوں کے کاروبار کے لیے زہر قاتل سمجھ رہے تھے اور آئے دن لوٹ مار مجادت میں مثامل تھے بگران تمام تر محوبتوں کے باد جود کام اپنی پوری رفتار اور گئن کے ساتھ جاری رہا اور اس منصوبے کو یا نئے مرحلوں میں مکمل کیا گیا: –

(۱) دمشق ہے تمان تک کام ۱۹۰۳ء میں مکمل ہوا

(۲) عمان سے معان تک کام ۱۹۰۴ء میں مکمل ہوا

(m) معان سے تبوک تک کام ۲ ۱۹۰ ء میں مکمل ہوا

حجازر ملوے کی تختی کی نایاب تصور

(س) تبوك سے مدائن صالح تك كام ١٩٠٤ء ميں مكمل بوا



ALT



مجد جل الرماة كى با قيات، ب يه با قيات بھی ختم ہو چکی ہیں(تصویر:۱۹۸۰ء)

میں انقلاب لانے کا سبب رئیسی بن گئی۔

پونی صدی تک مدینہ طیبہ کاریلوے شیش اور اس میں بھرے ہوئے ریل کے انجن اور ڈیتو حید امت اسلامیہ کی بھر پورکوشش کو
سبوتا ترکئے جانے پر زبان حال سے نوحہ کنال رہے مگر آخر کارا رباب بسط و کشاد کواس کی ایک افادیت نظر آئی اور اب اس ریلوے شیش کو
الریخی ور شاور آثار قدیمہ بھولیا گیا ہے اور اس کے بچھ ھے پر بجائی گھر تعمیر کیا گیا ہے جہاں چند قد یم آثار کی نمائش کرنے کا بھی اہتمام کیا
الیا ہے: جن میں چند تعلواریں بقر آن کریم کے چند نسخے اور زمانہ قبل از اسلام کی چند قبور سے دریافت شدہ الواح سنگ و غیرہ ورکھے گئے ہیں اس عمارت پر کام بور ہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجد سقیاء کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہے اور اسے بھی بنایا اور سنوارا آئیا ہے ۔
ان کل اس عمارت پر کام بور ہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجد سقیاء کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہے اور اسے بھی بنایا اور سنوارا آئیا ہے ۔
پوٹے ٹے چھوٹے شیشنوں پر واقع عمارتوں کے فرش کو ہری طرح کھود کر ان کو نیم منہدم کیا گیا ہے اور اردگر و بسنے والے بدؤوں نے مشہور کردکھا ہے کہ وہاں جلدی میں بھا گئے ہوئے ترکوں نے فرش کو ہری طرح کے وہاں جلدی میں بھا گئے ہوئے ترکوں نے فرن کردیئے تھے ؛لہذا ان فرن اس کو دریا فت کرنے کی غرض سے جگہ کھدائی کر کے ہور شروع کی ہوران کی کوشش ہے کہ اسے اندرون ملک دیلو سے ان وریا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ طیب میں جان ڈالنے پر سوچ ان علی اس میں موری کو مت نے اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے پر سوچ گوری کی ہوران کی کوشش ہے کہ اسے اندرون ملک دیلو سے لائوں سے ملادیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ طیب میں ڈرائی پورٹ (خشک گوری) کا قیام بھی ذریم فور ہے میں جان دون ملک دیلو سے لائی کوریا کوریا کوریا کوریا کوریا کوریا کوری کے بھی بھی ڈرائی پورٹ (خشک کا کوریا کیا کوریا کوریا

مدينة ائر يورث

ذرائع آمدورفت کے سلسلے میں مدینظیب میں جہاں ہوشر ہاتر تی ہوئی ہو دہاں ہم شہری ہوابازی کی پریزیڈنسی کی کوششوں کی تعریف کئے بغیز نہیں رہ سکتے جنہوں نے مدینظیب میں العقول کے جوار میں ایک درمیا نے در ہے کی ائر پورٹ تغیر کرادی تھی جے پرنس محمدائر پورٹ کا مام دوسری ائر پورٹوں سے نام دیا جاتا ہے ۔ بیائر پورٹ جدیدترین مہولیات اور سامان ہوابازی سے لیس ہے اور مملکت سعودی عرب کی تمام دوسری ائر پورٹوں سے مسلک ہے ۔ جج کے موسم میں تو ائرٹر یفک کے جم کے لحاظ سے جدہ ائر پورٹ کے بعداس ائر پورٹ کا نمبر آتا ہے ، اسے حال ہی میں مزید توسیع دی گئی ہے ، اس کے نے لا و نجز کا افتتاح ہم دیمبر او ۲۰۰۰ وکشنم ادہ سلطان بن عبدالعزیز کے ہاتھوں ہوا تھا . جج کے موسم میں بیائر پورٹ تقریباً ویالا کھ مسافروں کوسفر کی ہوئیس مہیا کرتی ہے جس کی دوزانہ اوسطا تعداد تقریباً ۱۸۰۰ مسافر فرق کے سوئر کی ہوئیس مہیا کرتی ہے جس کی دوزانہ اوسطا تعداد تقریباً ۱۸۰۰ امسافر بنتی ہے ۔ (۱۲)

وه مساجدیا تاریخی مقامات جواب قصه پارینه بن چکے ہیں

مدینة النبی ﷺ اسلام کا گہوارہ تھااورای کی گود میں تاریخ اسلامی نے نشو ونمواور پھر درجہ کمال تک پینچنے کے لیےارتقاء کی منازل طے

میں عرب قومیت کا زہر گھر کروحدت امت مسلمہ پرکاری ضرب لگانے میں کامیاب ہوگیا جازر بلوے ٹیشن کو پہلے تو ۱۹۱۳ء میں سبوتا ڈکرنے کی کوشش کی گئی مگریہ وسیلہ سفر رواں رواں رہا آخر کار بدؤوں کی مدد ہے وہ مجرم ۱۹۱۷ء میں اسے بری طرح تباہ کرنے میں کامیاب ہوگیا اس کے بعد ریلوے لائن صرف ۱۹۲۷ء میں تھوڑ ہے م سے کے لیے چل سکی مگر پھر حالات نے ایک اور پلٹا کھایا اور بدر بلوے لائن جو کہ امت کی وحد ت کی علامت بن چکی تھی اور جس ہے دیار مغرب لرزہ براندام ہو چکا تھا ٹوٹ کرکٹی حصوں اور بخروں میں تقسیم ہوگئی اور بالآخرا پئی موت آپ مرگئی ۔ پھر جب سعودی حکومت کا سورج طلوع ہوا تو تحریک خلافت کے رہنماؤں نے اس میں نئی روح پھو تکنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے گروہ تو تیں جو وحدت امت کو پارہ پارہ کرنے میں سرگرم تھیں آڑے آگئیں اور بیا ظیم الشان منصوبہ بے موت مرگیا انسائیکو پیڈیا بریٹینیکا آن لائن کے الفاظ میں :

اس (منصوبے) کی بڑی لائن ۱۹۰۰–۱۹۰۸ میں تغییر ہوئی تھی جس کا بظاہر مقصد تو مسلمانوں کی عرب میں واقع اراضی مقدسہ تک رسائی کو ممکن بنانا تھا مگراس کے در پردہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ترک حکومت کا دور دراز صوبوں پر کنٹرول مضبوط کیا جائے ۔ پیطویل لائن جس کو بنانے کے لیے کثیر النسلی قوت انسانی صرف ہوئی تھی اور جے ایک جرمن انجینئر کی نگرانی میں پایہ بھیل تک پہنچایا گیا تھا بعنف اور مشکل ارضیاتی سطوح مرتفع ہے گزرتی ہوئی مرائم ملا (۳۳۰ اکیلومیٹر) کی مسافت طے کرتی تھی جیرانی کی بات ہے کہ بیے عظیم الثان اور محجر العقول منصوبہ صرف آٹھ سال کی قلیل مدت میں پایہ بھیل تک پہنچا تھا ۔ پروشت سے جنوب کی جانب درعا کی طرف چاتی تھی اجہاں سے اردن کے علاقوں سے گزرتی ہوئی زرتا ۽ ، القتر انداور معان سے ہوتی ہوئی بیر یلوے لائن ثال مغربی عرب میں داخل ہوجاتی تھی اور پھروہاں سے ذات الجے اور العلاء سے ہوتی ہوئی بیدائن مدین طیب تک پہنچ جاتی تھی اس کا بڑا حصہ جو کہ ۱۰ میل تک پھیلا ہوا تھا اور درعا سے فلسطین کے شال میں بح قلزم کے کنار سے دھے تک تھاوہ تو ۱۹۰۵ء میں ہی بن کرتیار ہوگیا تھا؛ (۱۸)

ریلوے لائن کی کل لمبائی ۱۳۳۰، اکیلومیز تھی ، پہلے مرحلے پراس نے دومقد س مقامات کو آپس میں منسلک کیا تھا۔ ایک طرف بیت المقدس (اردن میں بیٹر بین عمان میں بھی رکا کرتی تھی ) اوردوسری طرف مدینہ طیبہ تھا ابتداء میں مدینہ طیبہ میں عزر بیدر بلوے شیش اس کا آخری شیش ہوا کرتا تھا مگر جب فخری پاشا نے مدینہ طیبہ کے گورز کی حیثیت سے باگ ڈورسنجالی تو اس نے باب السلام تک ریل کی پٹریال بچھا کراسے مسجد نبوی شریف کی دہلیز تک پہنچا دیا دوسرے مرصلے پراسے مزید آگے تک بڑھایا جانا تھا یعنی مکھ المکر مدتک مگر ہوسمتی سے دہ نوبت ہی نہ آسکی ۔ پہلے تو جنگ عظیم اول نے اس عظیم منصوبے کی توسیع کے کام کوسر دخانے میں ڈال دیا اور پھراس کے بعد عرب بغاوت نے رہی ہی کسر نکال دی اور یوں وحدت امت مسلمہ کا خواب اپنی تعبیر سے پہلے ہی بھر گیا بطول وعرض میں پھیلی ہوئی عظیم مملکت عثانیہ حصوں بخروں میں تھی کردی گئی تھی اور شرق اوسط کا جغرافیہ تبدیل کر کے عرب قو میت (Arab Nationalism) کے زہر ہلاہل نے '' ایک امت'' کے نظر بے کا جناز ہ بڑی دھوم سے نکال دیا ہم ایک بار پھر انسائیکو پیڈیا ہریڈیئی کا آن لائن کے الفاظ کا ترجمہ پیش کرنا چاہیں گے:

سے رہے ہو، ہوں پر اسے اس میں ہوں ہے۔ اور معد پی پیدہ سے سے اس میلو ہے لائن پرمتواز حملے کر کے ناکارہ بنادیا تھا کیونکہ اس سے ان کے صدیوں پرانے جج کے راستے اور کارو بار بری طرح متاثر ہور ہے تھے . گھر جب حجاز کے عربول نے ترک حکومت کے خلاف اس سے ان کے صدیوں پرانے جج کے راستے اور کارو بار بری طرح متاثر ہور ہے تھے . گھر جب حجاز کے عربول نے ترک حکومت کے خلاف ۱۹۱۷ء میں بغاوت کردی ، تولائن کا وہ حصہ جو کہ معان سے مدینہ طبیبہ تک جاتا تھا، عرب حملہ آوروں نے ناکارہ بنادیا تھا کین اس میں انہیں فی ای ارنس کی شہہ اور آشیر با دحاصل تھی '' (19)

جہاں ریلوے لائن بچھائے جانے سے مدینہ طیبہ تک سفری سہولتوں میں اضافہ ہوا وہاں ایک اور فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ بحلی اور ٹیکیگراف کی تربیل بھی ممکن ہوگئی جوایک نعمت غیر مترقبہ بن کر آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ طیبہ کی معاشی اور معاشرتی زندگ



لفر سجداح

> ہو چکی تھیں .انیس سوستر کی دہائی تک تو وہ مسجد کافی اچھی حالت میں قائم تھی ،مگر آ ہستہ آستہ رو بہ تنز ل ہوتی گئی اور پھر بالآخر اس کے کھنڈرات بھی نظروں ہے اوجھل ہو گئے .

(۲) متجد عرفات: یہ متجد قباء کی جنوبی جانب اس مطح مرتفع پر واقع تھی جہاں اصحاب الصقہ اور مہاجرین کی بستی بسائی گئی تھیں ، ۸ بجری میں جب مسلمانوں نے پہلی بارسید ناصدیق اکبر "کی سرکر دگی میں جج اداکیا تو رسول اللہ ﷺ با قبیا ندہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کو لے کر اس مطح مرتفع پر تشریف لے گئے جہاں اصحاب صفہ کے نادار اصحابہ تھیم تھے ۔ یوم عرفات کو جب جج کے شرکاء اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں استحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین وقو ف عرفات کر رہے تھے تو رسول اللہ ﷺ کے ایک مجز ہے نیان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کو جو اس سعادت سے محروم رہ گئے تھے تجاج اصحابہ کرام کا تمام منظر دکھا دیا۔ (۲۲ ) اس محیر العقول مجز ہے کیا یاد میں اس مقام پر اہل مدینہ نے ایک متبدم کر دیا گیا۔

(m) مسجد بنات النجار: ججرت مبارکہ پر جب سرور کا ئنات علیہ افضل الصلوٰ قوالسلام قباء سے سوئے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے تو بی نجار کے علاقے میں اس قبیلے کی بچیوں نے دف بجا کراستقبالیہ نغہ گا کررسول اللہ ﷺ کا استقبال کیا تھا ان بچیوں کے ترحیمی کلمات میں بنی نجار کا ذکر خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بنی نجار دشتہ میں سید العرب والعجم ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب ﴿ کے ننہال منے برحیمی نغے کا مطلع بہتھا:

نسحسن حسواد مسن بسنسی نسجساد بین حساد البعض مورخین کے جوار میں گایا تھا کیونکہ وہاں بھی بنونجار کے بعض مورخین کے مطابق بنونجار کی بچیوں نے بیاستقبالیہ نغہ مجد نبوی شریف کے جوار میں گایا تھا کیونکہ وہاں بھی بنونجار کے لوگ آباد تھے .تا ہم یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مجد الجمعہ کے سامنے بھی بن نجار کے بچھافراد بستے تھے اور انہوں نے سرکار دوعالم بھی کواستقبالیہ دیا تھا اس تاریخی مقام پرایک چھوٹی سی مجد نغیر مردق میں ہرمورخ مدینہ طیبہ نے کیا ہے مجد الجمعہ کے سامنے ایک احاطے کے اندریہ مجد ہوا کرتی تھی (۲۵) یہ چھوٹی سی مجد غیر مقف ہوا کرتی تھی جاوراس بٹنیۃ الوداع کی طرح اس مجد کا بھی اپنا تاریخی شخص اور مقام تھا گر بچھلے تین سالوں سے یہ مجد منہدم کردی گئی ہے اور اس مجلے احاطے میں اہل محلہ کے بنی گاڑیاں پارک کرکے اس متبرک مقام کے نقدس کا حق اداکر تے ہیں اور بڑے اور اس متبرک مقام کے نقدس کا حق داکر تے ہیں .

(۳) معجدالقی :اس معجد کاتفصیلی ذکر باب' مدینه طیبه کی تاریخی مساجد' میں کیا ہے .اس متبرک معجد کے کھنڈرات کے گرد خار دار تاریگا کراس تک پہنچناد شوار بنادیا گیا ہے . زائرین وہاں پر دیکھے جائیں تو پاسبان شریعت ناک بھوں چڑھاتے ہیں مگر

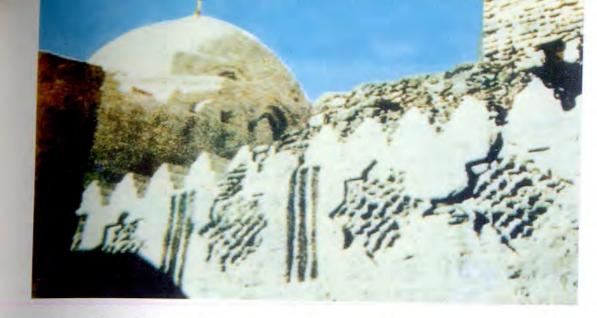

مسجد وارسعد بن خيثمه

گی تھیں اور یوں اس کی پاک دھرتی نہ صرف تبرکات نبوی شریف بلکہ اسلامی تاریخ کے بے شارانمٹ نقوش کی امین بن گئی جیسا کہ شنرادہ مقرن بن عبدالعزیز گورز مدینہ طیبہ کے مندرجہ بالا اخباری تراشے میں بیان سے ظاہر ہوتا ہے یہ بلدہ الطیبہ تقریبا ایک ہزاراآ ثار مقد سے کامین ہے بتا ہم وقت کے دھارے نے ان میں سے بہت سے تبرکات اور آثار مبارکہ کونگل لیا ہے اور صرف چندا کی معروف و مشہور آثار ہی نگی ہیں جن میں سے صرف چند کا احاظ ہم نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے بیسویں صدی میں ان مفقود آثار میں سے بہت سول کے کل پائے ہیں جن میں سے صرف چند کا احاظ ہم نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے بیسویں صدی میں ان مفقود آثار میں سے بہت سول کے کل وقوع موجود اور معلوم سے مگر لا پرواہی اور مصلحتیں آثر ہے آئیں اور دیکھتے تاریخ مدینہ طیبہ کے ان مگینوں کو سوئے ملک عدم ترحیل پر مجبور کردیا گیا ، اب ان تمام مفقود گو ہر ہائے گراں مایہ کا احاظ تو ناممکنات میں سے ہے مگر پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مشہور مساجد اور مقامات کا ذکر ضرور کردیں جو کہ بیسویں صدی کے اواخر تک موجود سے مگر اب یا تو سرے سے ان کا وجود ہی ختم کردیا گیا ہے یا پھر وہ بھی انتہا کی میں میرس کے عالم میں کریا ندھ ہوئے ملک عدم سدھار نے کے لیے تیار بیٹھے ہیں .

(۱) مسجد جبل الرماہ: یہ متبرک مسجد اس بہاڑی پر واقع تھی جہاں رسول اللہ انے دوران غزوہ احد بچاس تیراندازوں کو تعینات فرمایا تھا جو نہی جنگ کی گر دبیٹھی تورسول اللہ انے اپنے جانباز شہداء رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تدفین کروائی اورای بہاڑی کی چوٹی پرنماز ظہرا دافر مائی (۲۲) اس مجدہ نیاز کی یاد میں وہاں ایک مسجد تعمیر کردی گئی تھی (۲۳) جومرورایا م اور کئی تحکمرانوں کی لا پرواہی کے باوجود بھی اس جبل عینین پر اپناسر بلند کئے کھڑی رہی عثانیوں کے دور میں اس کے اردگر ددیگر عمارتیں بھی تعمیر

مسجد بنات النجار انبدام سے پہلے اور بعد میں



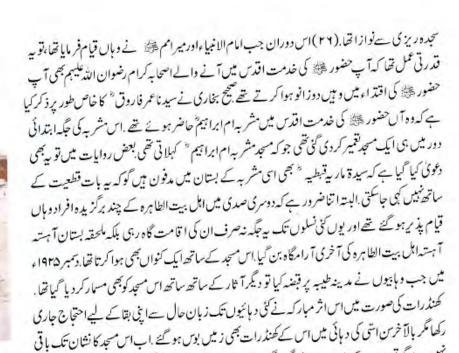

نہیں رہا، مگر قبرستان کے طور پراس کے گردا گرد بلند وبالا دیوار کھڑی کردی گئی ہے تا کہ عشاق آ ثار نبویہ یا فدایان اہل بیت الطاہرہ اندر جھا نک بھی نہ پائیں۔ ہاں البتہ زائرین کو بیوتوف بنانے کے لیے مشربہ کے احاطے کے باہرایک مجد کاغیر مکمل ڈھانچہ کھڑا کردیا گیا ہے اورا کٹر مسجد مشربہ کے متعلق سوال کیا جائے تو اس ادھوری مسجد کی طرف اشارہ کردیا جا تا ہے حالانکہ نہ تو وہ مشربہ کے اندر ہے اور نہ بی اسے اس تاریخی مجدے اسے کوئی نسبت اور واسط ہے۔

(۸) میجد متبان این مالک : اپنی عمر کے ایک جھے میں حضرت متبان این مالک اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تھے اوران کے لیے وادی را نو ناعبور کر کے مجد الجمعہ میں نماز ہ جُرگانہ کے لیے آنا دشوارتھا. چنائچہ انہوں نے سرکار دوعالم بھے سے اپنے گھر میں نماز اداکر نے کی اجازت طلب کی اور التماس کی کہ تا جدار حرم منبع جود والکرم بھے ان کے گھر میں قدم رنج فرمائیں اور وہاں ایک نماز اداکہ میں در بادر سالت مآب بھی میں ان کی یہ درخواست منظور ہوئی اور آپ حضور بھے نے ان کے گھر نماز ادا فرمائی اور پھر انہوں نے وہاں اپنی ایک مجد تغییر کروالی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں ایک چھوٹی کی مجد تغییر کروادی تھی. میں جدالجمعہ کے سامنے کے علاقے میں شال مشرقی جانب حضرت عتبان بن مالک کے اندر تھی جو کہ گھنڈرات کی شکل میں بیسویں صدی کے اواخر تک بقید حیات تھا، رو جانب دام ہونے کی وجہ سے وہ الحم بھی اب نظروں سے او جھل ہو چکا ہے اور میں بیسویں صدی کے اواخر تک بقید حیات تھا، رو جانب دام ہونے کی وجہ سے وہ الحم بھی اب نظروں سے او جھل ہو چکا ہے اور اب قواس کی ہا قیات بھی ہٹا دی گئی ہیں.

(۹) متجد سیدة فاظمة الزہراء : جبل سلع کے دامن میں غربی جانب سبعہ مساجد میں سے ایک جھوٹی سے متجد سیدة النساء العالمین سیدة فاظمة الزہراء تا سے بھی منسوب تھی ، تاریخی طور پر اس متجد کو متجد ابو ذر تا کہا جاتا تھا قرون اولی میں اسے متجد سعد بن معافر تا بھی کہا جاتا رہا تھا ، ستری دہائی میں تو یہ غیر مسقف تھی مگر بعد میں اس پر جیست ڈال دی گئی تھی مگر بچھلے چار پانچ سال سے اس کے دروازے کے آگے دیوار کھڑی کر کے اس میں داخلے کو ناممکن بنادیا گیا ہے . دیگر سبعہ مساجد کی طرح یہ متجد بھی زیر تعمیری متجد خند تی میں شم ہوجائے گی .



مجدمشر بهام ابراتیم کی موجوده حالت

چونکہ اس ہے متصل جگہ پر بھیڑ بگریوں کا باڑہ ہے اس لیے وہ غیر مکلّف جانوراس متبرک مجد کے نقتن کو بری طرح مجروح کرتے رہتے ہیں اور دیکھنے والا اپناسر پیٹ کررہ جاتا ہے کہ وہ رشک جناں مقام جس پر نقتن کو سوسوناز ہے کہ وہ ہاں سرکار دوعالم جان کا ئنات گئے نے اپناسر نیاز بحضور رب ذو الجلال بحدہ ریز کیا تھا اور جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک چھوٹی کی مجد تغییر کروادی تھی وہاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر گئے نظر آتے ہیں اور اگر کوئی اس تمام تر ہے ہودگی کے باوجود دل کڑا کر کے تھے المسجد کے لیے وہاں رکوع و تجود کرنے کی جسارت کر بھی لے تو اسے مشرک گردان کراس کی عزت افزائی کی جاتی ہے مزید تفاصیل باب'' تاریخی مساجد'' میں دی گئی ہیں .

(۵) مجدابوبکرالصدیق نیم میسیع مساجد میں سے ایک تھی جو کہ جبل سلع کے دامن میں اس یا دگار کے طور پر بنائی گئی تھی کہ وہاں غزوہ خندق کے دوران اصحابہ کبار رضوان اللہ علیم اجمعین کے خیصے نصب تھے قرون اولی میں تو بیہ مجد سیرناعلی ابن الجا طالب نے کے نام سے منسوب تھی اور وہ مجد جو کہ سیرناعلی کرم اللہ وجبہ سے اب منسوب ہے وہ سیرنا ابوبکر صدیق نی کی مجد مشہور تھی بچھیلی دو دہائیوں میں سبعہ مساجد کی جگہ صرف خمسہ مساجد ہی رہ گئی تھیں جن میں 1999ء کے اخیر تک مجد سیرنا ابوبکر صدیق نی تام سے منہور تھی تھیلی دو دہائیوں میں سبعہ مساجد کی جگہ صرف خمسہ مساجد ہی رہ گئی تھیں جن میں 1999ء کے اخیر تک مجد سیرنا ابوبکر صدیق نی شامل تھی مگر پھرا ہے منہدم کر کے اس کا رقبہ گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے استعمال کر لیا گیا البتہ ۲۰۰۱ء کے اواخر میں اس علاقے میں ایک بڑی مجبد کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جو مجد خندق کہلائے گی گو کہ یہ مجدا لیک تاریخی یادگار ہی مساجد ہی جو مجد خندق کہلائے گی گو کہ یہ مجدا لیک تاریخی یادگار ہی مساجد ہی جاتھیں تاکہ آنے والی نسلوں کو بیتو معلوم رہتا کہ ان کھن طالب تاریخی اس کہاں کہاں خصاط کے تھے۔

(۲) مسجدانی بن کعب نیرچیونی مسجد بقیع الغرقد کے اندرواقع تھی اورائے مسجد مقام النبی ﷺ بھی کہاجا تا تھا قدیم ترین موزهین ہے کر (ابن زبالہ) مدید بطیبہ کے معاصر موزمین نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے اور بیب ویں صدی کے وسط تک پیر مسجد موجود رہی اور بعد میں بقیع الغرقد کے ورکنوں نے وہاں اپنے اوز ارگور کنی وغیر ہ رکھنے شروع کردیے تھے اور پھر بعد میں جب بقیع الغرقد کی توسیع کی گئی تو اس مسجد کو مسار کردیا گیا اور وہاں زائرین کے کھڑے ہونے کی جگہ بنادی گئی اے مسجد الی بن کعب مسلم کے علاوہ مسجد بنی جد مقام النبی ﷺ بھی کہا جاتا رہا ہے ۔ اس کے متعلق مزید تفاصیل ہم نے بقیع الغرقد کے بار میں دی ہیں .

(2) مجد مشربه ام ابراہیم : مشربہ سید تناام ابراہیم العوالی کے علاقے میں واقع ہے جہال سیدة ماریہ قبطیہ رہائش پذر تھیں اور سرکار دوعالم ﷺ اکثر وہال تشریف لایا کرتے تھے اور ایک بارتو پورے ۲۹ دن شد دوسرا ﷺ نے ای مشربہ میں گزارے سے جنانچ آپ حضور ﷺ نے اس جگہ کو بارہاشرف سے جنانچ آپ حضور ﷺ نے اس جگہ کو بارہاشرف

مشربهام ابراتیم "کی دیوار کے ساتھ میدو دمجدہ جہاں نجی اگرم ﷺ نے وشوکرتے ہوئے کل کا پانی چینا تقا اس جگہ میریم پودے اگ آئے بار بار کا شنے کے باوجود میدو و بارواگ آتا ہے

141

(۱۰) مجدالشمس: یہ مجد جس کو چند معاصر موزخین مدینہ طیبہ نے مجدالفضخ کے ساتھ گڈیڈ کر دیا ہے العوالی میں وادی بطحان کے کنارے ایک چپارہ کی اور دیواری کے احاطے کے اندر ہوا کرتی تھی شاہ فیصل مرحوم کے دور میں ایک دو باراس کو ہنانے کی سعی لا حاصل کی ٹئی گرجو نہی شیعہ حضرات کا وبال جمگھ طاقتے لگا ہے مسار کر دیا جا تا تھا اور یوں اب وہ خالی احاطہ ہی رہ گیا ہے اور اس میں مجدالشمس کے گھنڈرات کی چند باقیات ابھی تک اعلامے کلمۃ الحق کر دہی ہیں.

(۱۱) مسجد فضیح: العوالی میں بہت مشہور مسجد تھی جہاں سرکار ووعالم ﷺ نے محاصرہ بنوقر بیف کے دوران دو ہفتہ تک قیام فرمایا تھا اور نماز ہنجگا ندادا فرمائی تھی اگست ۲۰۰۱ء میں اے مسمار کر کے اس کی جگدابل محلّہ کے لیے کھول دی گئی ہے تا کہ ایک اوراثر مصطفیٰ ﷺ کا تقدس مجروح کرسکیں اس معاملے میں ہم نے بہت می تفاصیل 'نمد ینہ طیبہ کی تاریخی مساجد' میں بھی دی ہیں.

(۱۲) مبجرسیدة فاطمة بنت حسین ابن علی رضوان الله علیهم : حرّة الو بره (جے آج کل حاره غربیکہا جاتا ہے) میں مبجد نبوی شریف کے مغرب میں عبریدریلو سے شیشن کے اس پار حضرت فاطمة بنت حسین "کا گھر اور مبجد ہوا کرتی تھی اور زیارت گاہ خاص و عام تھی ان کومسارکر کے اس جگہ بر'' نفط''کا پیٹرول پیپ اور گیس شیشن بنادیا گیا ہے.

(۱۳) مسجد تدینۃ الوداع: ثدیۃ الوداع کی گھاٹیاں ایک در نے کی صورت میں جبل سلع کے شرقی جانب ہوا کرتی تھیں جہال محن انسان سے سرکاردوعالم کا کا ستھ آبال اہل مدینہ نے ''طلع البدرعلینا'' کی نعت دف بجا کر کیا تھا اس گھاٹی پریادگار کے طور پر ایک مجد صدیوں سے قائم تھی ۔ یہ سیدنا ابو بکر الصدیق "روڈ اور سیدنا عثمان بن عفان "روڈ کے چوک کے پاس ہوا کرتی تھی ۔ لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق "روڈ کا انڈر پاس تغییر ہوا تو اے منہدم کر کے وہاں سے سرٹ گڑاردی گئی اس کا بچا تھیا تھا۔ ایک بخونی صورت میں اب بھی باتی ہے مگر کی قسم کا سائن بورڈ لگانے کی زحمت گوارانہیں کی گئی اس کا تھوڑ اسا حصد تھی پایا ہے اور وہاں خوبصورتی کے لیے شجر کاری کردی گئی ہے بوائے چندمد نیوں کے اب اس جگہ یا اس کی تاریخی ابھیت اور مقام کوکوئی بھی نہیں جانیا اور ایک دونسلوں کے بعد تو ہے جگہ بالکل قصہ پارینہ بن جائے گی ۔

الا مشہد نفس الذكيد: محمد بن عبدالله بن حسن المثنى بن حسن ابن على رضوان الله عليهم كا مزار (مشهد) جو كه عباسيوں كے ہاتھوں الله عليهم كا مزار (مشهد) جو كه عباسيوں كے ہاتھوں الله عليهم كا مزار (مشهد) جو كه عباسيوں كے ہاتھوں الله الله الله الله الله الله مسجد بھى ہواكرتى تھى جو كه نماز ہ جُكانه كے ليے تھلى تھى اور ساتھ بى عين الزرقاء كا چشمہ تھا جہاں سے مدينة طيبہ كے باسيوں كو پائى مہيا كيا جا تا تقا، پائى كے منہل كى اہميت كے پيش نظريہ يوراعلاقه سميل الذكيه يا عين الذكيه كہلاتا تھا مگر جو نهى آب رسانى كے ديگر ذرائع في مدينة طيبہ كے ليے پائى مہيا كرنا شروع كيااس كى اہميت ختم ہوگئى اور پلک جھپنے ميں اسے زمين بوس كر كے بلد ميد مين في اس محد كوشہداور مشہد كوزائل كرديا.

مدینه طیبہ کے چندمشہور ومعروف علاقے اور آبادیاں

العوالي

۔ وال سطح مرتفع کے لحاظ سے مدینة النبی ﷺ ارضیاتی ساخت کے تفاوت اورنشیب وفراز کے علاوہ دوحصوں میں تقسیم ہے: ایک وہ حصہ ہے جہاں سے ڈھلوان ہے جہاں سے ڈھلوان ہے جہاں سے ڈھلوان

کی طرف پائی کابہاؤ ہوتا ہے ۔ یوں ارض طیبہ بالائی اور زیریں علاقوں پر مشمل ہے بحر بی زبان میں بالائی علاقے کو' العالیہ' اور زیریں علاقے کو' السافلہ' کہاجا تا ہے ۔ احادیث مبارکہ میں دونوں علاقوں کا العالیہ اور السافلہ کے نام ہے ذکر ہے ۔ وہ میدانی علاقے جو بالائی فط سے وہ العوالی العالیہ اور بھی العوالی فظے میں تھے وہ العوالی (العالیہ کی جمع ) کہلانے گئے تھے اور یوں وہ گاؤں جو کہ اس علاقے میں واقع تھا ہے بھی العوالی کہ بھی تھی اور اس سے جانا جا تا ہے ۔ گوکہ قباء کا گاؤں شروع ہے ہی اپنے نام یعنی قباء ہے جانا جا تا تھا مگر ارضیاتی کہاجا تا تھا اور آج تک بیٹمام علاقہ اس نام ہے جانا جا تا ہے ۔ گوکہ قباء کا گاؤں شروع ہے ہی اپنے نام یعنی قباء ہے جانا جا تا تھا مگر ارضیاتی لخاف '' '' نمین بن' '' نمیز ور'' اور'' بھاف'' کہا تا تھا اور اس کے اردگر دکا کچھ علاقہ میدانی تھا جو کہ جوف اس العوالی ہے ہوکر زیریں علاقوں کی طرف بہتی تھیں ، راستے میں متحد نبوی شریف اور اس کے اردگر دکا کچھ علاقہ میدانی تھا جو کہ جوف مدید نکی تھا اور اس سے آگے پھر ڈھلوان آ جاتی تھی جو کہ سافلہ کہلاتا تھا جو کہ دادی قنا ہ تک چلا جاتا تھا بمتی بیوں شریف کے شمال میں متحد بھی العوالی گر مجر سافلہ ای نبیت سے کہا جاتا تھا ، میں کو در الغفاری " کوم جر سافلہ ای نبیت سے کہا جاتا تھا ، میں خود رالغفاری " کوم جر سافلہ ای نبیت سے کہا جاتا تھا ،

زماند قدیم سے بیعلاقہ وادیوں کی بدولت بہت زرخیزر ہا ہے اورائی علاقے میں مدینہ طیبہ کے مشہور کھجوروں کے باغات ہوا کرتے سے اورائی علاقے میں نادہ ترکھیں بازی بھی ہوا کرتی تھی آئے سے جالیس با بچاس سال پہلے تک تو مدنی زراعت کا نوب فیصد حصدائی العوالی میں ہوتا تھا مگراب عمرانی ضرورتوں نے بہت سے باغات اور کھیتوں کور ہائٹی علاقوں میں بدل دیا ہے بہت سے اسحابہ کرام رضوان التعوالی میں ہوتا تھا مگراب عمرانی ضرورتوں نے بہت سے باغات اور کھیتوں کور ہائٹی علاقوں میں بدل دیا ہے بہت سے اسحابہ تو الته علیہ التعمین کے باغات بھی اسی علاقے میں متے جن میں ابتدائے اسلام میں آئے تک مشہوروتف باغات ہیں اسی طرح تاریخی اور متبرک کنوؤں میں سے بئر غرس اور بئر عہن بھی اسی العوالی میں ہیں ابتدائے اسلام میں یہاں بہت سے مشاہیر سحابی رہائش پذریتھے جن میں سیدنا عمر فاروق "کا گھر بھی شامل تھا جو کہ اب بھی مٹی کے بیتے ہوئے کھنڈر رات کی شکل یہت سے مشاہیر سحابی رہائش پذریتھے جن میں سیدنا عمر فاروق "کا گھر بھی شامل تھا جو کہ اب بھی مٹی کے بیتے ہوئے کھنڈر رات کی شکل میں موجود ہے ، احادیث مبار کہ میں اس علاقے کا کثر ت سے ذکر ماتا ہے ہی موجود ہے ، احادیث مبار کہ میں اس علاقے کا کثر ت سے ذکر ماتا ہے ہیں موجود ہے ، احادیث مبار کہ میں اس علاقے کا کثر ت سے ذکر ماتا ہے ہیں موجود ہے ، احادیث مبار کہ میں اس علاقے کا کثر ت سے ذکر ماتا ہے ہیں موجود ہے ، احادیث مبار کہ میں اس علاقے کا کثر ت سے ذکر ماتا ہے ہیں۔

قربان

زمانہ قدیم میں قربان العوالی کے ایک کونے پر ایک چھوٹا ساگاؤں ہوا کرتا تھا،العوالی اس کے جنوبی جانب تھی جب کہ متجد نبوی شریف اس کے شان ہو چکے ہیں ،اس کی ابتداء اور وجہ شریف اس کے شال میں تھی بگر آج کا قربان اتنا پھیل چکا ہے کہ کملی طور پر اب العوالی اور قربان بک جان ہو چکے ہیں ،اس کی ابتداء اور وجہ تسمید کا کھوج لگاتے ہوئے سید محمد کبریت الحسینی نے گیار ہویں صدی جمری ہیں بیان کیا ہے کہ دراصل قربان ایک مدنی کا نام تھا جو کہ اس گاؤں میں رہا کرتا تھا.وہ صاحب حیثیت تھا اور ایک بہت بڑے بستان ( کھوروں کا باغ) کا مالک تھا جس میں ایک کنواں بھی تھا جو کہ اس کے نام سے شہرت پا گیا تھا،اس کی میہ جائیداد مجد اشمس کے قریب مشرق جانب ہوا کرتی تھی ۔یدگاؤں اور میہ کنواں اتنام شہور ہوا کہ ہا لا ترتمام علاقہ اس کی میہ جانا جانے لگا یہاں تک کہ العوالی کا معتد ہدھ میں اب اس نام سے مشہور ہوگیا ہے ۔ (۲۷)

ابھی چندہی دہائیاں پہلے کے بات ہے کہ قربان کی زمین سونا آگئی تھی اور یہاں کی انواع واقسام کی تھجور، پیٹھے اور طرح طرح کے پھل اور اجناس اہل مدینہ طیبہ کی غذائی ضروریات بوری کرتی تھیں، مگر جب شہر طیبہ کی آبادی بے محابا برجنے لگی تو ان باغات کی جگہ مخلف آباد یوں نے لے لی قدیم مدینہ طیبہ کی نسبت چونکہ یہاں آباد کاری اور عمرانی ترتی ایسے وقت میں آئی ہے جب کہ جدید تغیراتی سمونیس اور پینے کی ریل پیل ہے اس لیے اس آباد ی کے لیے مناسب شہری منصوبہ بندی کی گئی ہے برٹر کیس کھی اور ہاز ارجد بیرضر ورتوں کو سمونیس اور پینے کی ریل پیل ہے اس لیے اس آباد ی کے لیے مناسب شہری منصوبہ بندی کی گئی ہے برٹر کیس کھی اور ہاز ارجد بیرضر ورتوں کو منظور رکھ کر بنائے گئے ہیں اور تارات کے نقشے با قاعدہ منظور کروانے پڑتے ہیں اب جب کہ عنابہ اور ساند کے تمام علاقے خالی کروالیے گئے ہیں تو اس وقت مسجد نبوی شریف کی قریب ترین آباد کی قربان ہی ہے جو کہ نقیج الغرقد کے اس پارے شروع ہوجاتی ہے۔ اگر ہم بقیج الغرقد سے جنوب کی طرف قربان روڈ پر چل لکلیں تو سب سے پہلے مبزر نگ کے جدید ہوا دارگنبد پر نظر پڑتی ہے جو کہ مجد سیدنا اگر ہم بقیج الغرقد سے جنوب کی طرف قربان روڈ پر چل لکلیں تو سب سے پہلے مبزر نگ کے جدید ہوا دارگنبد پر نظر پڑتی ہے جو کہ مجد سیدنا



الغاب كىلاق كى ايك فضائى تصور ٢٠٠٢،

اتی دورے اپنے آتا کی آوازین لیتے تھے .(٣١) مدینه طیب کے تمام مشاہیر موزخین (فیروز آبادی اور سمبو دی ؓ) نے اس بات کی تصدیق کی بے کدالغابہ کااصل گھنا جنگل جبل سلع ہے آٹھ میل کے بعد شروع ہوتا تھا.

مدینظید پیس دولت اسلامیہ کے بعداس ارض مقدس کی تمام تراراضی سیدکون و مکاں تاجدار دوعالم کے زیرفر مان ہو پچکی تنی بینانچاس کا استعال سوفیصدی آپ حضور کے کی صوابدید پر تختا اور صاحب لولاک اور قاسم حوض کو تربی جسے جائے ہیں ۔ یول بہت سے اسحابہ اراضی سے نواز دیتے تنے جو کدا کثر و بیشتر اس شکل میں ہوتا تھا کہ استے درخت فال بن فلال کوعنا کت کئے جاتے ہیں ۔ یول بہت سے اسحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو بیرسعا دے نصیب ہوئی کہ وہ الغابہ میں بہت سے درختوں کے مالک بن گئے اور پھر انہوں نے محت شاقہ سے اس اراضی کو قابل کا شت بنا کر منصر ف وہال اناخ اور سبزیاں اگا کیس تا کہ مدینہ طیبہ کی غذائی ضروریات پوری ہوسکیں بلکہ شچر کاری سے ان کوطرح طرح کے پھل بھی مہیا گئے ۔ ایسا ہی مہیا کئے ۔ ایسا ہی ایک قطعہ اراضی سیدنا ابو بگر شنے جھے بی بھی آیا تھا۔ ابن شہاب نے حضرت عروہ بن الزبیر سے محصلی بھی تا گئے ہیں اور کی حوروں کے درخت و یئے الزبیر سے جھے تقریباً میں اور کی حجود میں اپنی اور کی حقید میں الفائے کہ اس لیے خانجا کے راشدین جس سے جھے تقریباً میں اور کی حجود میں ل جایا کرتی تھیں۔ اور ۳۲) چونکہ بیتمام اراضی دولت اسلامید کی ملکیت تھی اس لیے خانجا کے راشدین رضوان اللہ علیم اجمعین بھی اپنی صوابدید ہے جس اصحابی کو جائے ہی تھی۔ تھی۔

برق رفتار اسلامی فتو حات کا سلسله پہلی نصف صدی تنگ بڑے زور شور سے جاری رہا جب کہ صحابہ کرام رضوان الدعلیم الجمعین کی کیئر التعداد زندہ تھی ۔ جب اصحابہ کرام رضوان الدعلیم الجمعین جہاد کی مبمات میں شرکت کے بعد فتح مندلو نے تو مال غنیمت سے ان کو کافی کچھ دیا جا تا تھا ۔ یوں اس مال غنیمت سے بہت سے اصحابہ کرام کے پاس زر کیٹر جمع ہو گیا تھا ۔ ایسی مثال حضرت زبیر بن العوام کی ہے ۔ اگر چہ بجرت سے پہلے بھی وہ مکہ کے متمول افراد میں شار ہوتے تھے گر مال غنیمت میں سے حاصل ہونے والی دولت نے انہیں امیر تر بن بناد یا تھا ، انہوں نے الغابہ کی اراضی کا بہت سا حصہ مبلغ ایک لاکھ متر ہزار دینار کے موض خربیدا (بخاری شریف کی روایت میں رقم کا ذکر ہے گر یہ واضح نہیں کہ مید دینار تھے یا درہم ) . جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت وہ اپنے ذمہ بہت ساقر ض چھوڑ گئے جو کہ بائیں لاکھ ہے بھی زیادہ تھا ، ان کی وصیت کے مطابق ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے الغابہ کی پھواراضی کا وران کے چند مکانات (جو کہ زیادہ تر وادی العقیق میں واقع تھے ) بھی کران کا قرض چکا یا الغابہ میں ان کی جائیداد کے بعض جھے حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار ڈعمرہ بن عنوان بن عنوان ہے معاویہ بن سفیان ٹے اور ابن زمعہ ڈرام المومنین سیدہ مودہ بنت زمعہ کے بھائی ) نے خرید سے تھے جس میں سے زیادہ تر قطعات اراضی حضرت معاویہ بن سفیان ٹے اپنے و کیل (اسٹیٹ مینیج ) عبدالرحمٰن بن ابی احمہ بن جش ٹے ذریعے خرید سے تھے جس میں سے زیادہ تو قطعات اراضی کی معاویہ بن سفیان ٹے اپنے و کیل (اسٹیٹ مینیج ) عبدالرحمٰن بن ابی احمہ بن جش ٹے ذریعے خرید سے تھے (۳۳۳) ان تمام قطعات اراضی کی معاویہ بن سفیان ٹے اپنے و کیل (اسٹیٹ مینیج ) عبدالرحمٰن بن ابی احمہ بن جش ٹے ذریعے خرید سے تھے (۳۳۳) ان تمام قطعات اراضی کی

بلال بن رہاح "کی مسجد پر سجایا گیا ہے جس کے پنچے اورار دگر دیازار ہے . دورو میسڑک ( جس کوقربان روڈ یا طریق امیرعبدالمجید بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے ) کے دونوں جانب تجارتی مراکز اور بڑے بڑے شورومز قائم میں جہال دیگراشیاء کے علاوہ زیادہ تربیکی اور الیکٹرانک اورگھریلواستعال کی اشیاءفروخت ہوتی میں .

الغار

جبل احد کی غربی جانب اور مدینه طیبه کے ثال مغرب میں میلوں تک پھیلا ہوا ایک بہت بڑا جنگل ہوا کرتا تھا جو کہ مدینه میمونہ کی تاریخ میں''الغابہ'' کے نام ہے جانا جاتا تھا ابن الاثیر نے جب اپنی شہرہ آفاق سیرۃ صحابہ کا نام' اسد الغابۂ رکھا تو یقیناً ان کے سامنے یہی حرم مدنی کا 'الغابۂ تھا جہاں سے نگلے ہوئے اللہ کے شیرول نے روما کی سلطنت کو پُٹے دیا تھا۔

ازمندقد يم سے بيعلاقد مدين طيب كى تاريخى واديوں كے اختتام پرواقع تفااور نيم ؤيلنا ہونے كى وجدسے يبال يانى ،ولدل اور درختوں کی مجر مار ہوا کرتی تھی اوران گھنے جنگلات میں خونخو ارجنگلی جانور بکثرت یائے جاتے تھے .ندصرف یہ کدالغابہ کے بیہ گھنے جنگلات مدینة طیب کے لیے قدرتی وفائی لائن کا کام دیتے تھے بلکہ وہال سے حاصل ہونے والی لکڑی تعمیراتی اور ایندھن کی ضروریات بھی پوری کرتی تھی بکڑی کی تمام اقسام یہاں ہائی جاتی تحسیں جن میں شیشم کے درخت بھی شامل تھے اس کے ایک جصے سے سیدالکونمین ﷺ کے لیے منبرشریف بنانے کے لیے لکڑی ۱۱ کی گئی تھی (۲۸ ) طغیانی کے موسم میں پیتمام علاقہ جل تھل ہوجایا کرتا تھا کیونکہ وادی العقیق کا فالتو یانی اس علاقے ہے گزر كرسمندر (بحراهم) ميں جا گرتاتھا. چنانچه يبال كى زمين بہت شور يلى (سجة )تھى تاہم دورحاضر كى سوليات نے اس وسيع وعريض علاقے كى اراضی کوکلراورسیم سے پاک کر کے قابل کاشت بنادیا تھااور بول ایک عرصد دراز تک سیملاقہ شیر مصطفوی کواناج اور سبزیال مہیا کرنے لگ گیا تھا شور کی اور دلد لی زمین کو قابل کاشت بنانے کا پیمل پچھلے چودہ سوسالوں سے جاری تھا ابتداء میں ان جنگلات کوزرگی اراضی میں تبدیل کرنے میں کہاراصحابہ کرام رضوان التدعیبہم اجمعین کا بہت بڑا ہاتھ تھا جن میں حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت زبیر بن العوام مے ا مائے گرا می خاص طور پر قابل ذکر ہیں صدیوں پرمحیط جبد مسلسل بھی یہاں ہے خودرو جنگلات کامکمل صفایا ندکر سکی تھی بھر جوں جوں مدینہ طیبہ کی آبادی تھیلنے لگی یہاں بھی آباد کاری ہونے لگ گئی اوراب تو اخلیل کی تمام کالونی اسی خطہ میں آباد ہوئی ہے جو کہ مدینہ طیبہ کی دیگر سٹیلائٹ آبادیوں کی نسبت خوبصورت ترین آبادی ہے. بایں ہمداہمی تک اس کا معتد بحصہ سرسبز وشاداب خطہ ہے جہال بساتین، باغات، پارک اورزرعی فارم کثرت سے ہیں جدیقہ البری جیسے خوبصورت پارک اور حدیقہ الحیو انات (چڑیا گھر) وغیرہ اس علاقے میں واقع ہیں. دِفاع کے علاوہ الغابہ کے جنگلات وسیع وعریض شکارگاہ اور چراگاہ ہونے کےمواقع بھی فراہم کرتے تھے جصرت سلمہ بن الاكوع " ہے مروی ایک حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ'' ذی قرد'' کی چرا گاہ بھی ای الغابہ میں واقع تھی جہاں سر کاردوعالم ﷺ کی اونٹنیاں چرا كرتى تحيي جنهيں ايك مرتبه بني غطفان كے چند بدطينت افراد اغواكر كے لے گئے تھے جضرت سلمہ بن الاكوع " نے ان كا پيچيا كيااور تا براتو ڑتیروں کی بارش ہے بہت جلدان کوراہ فراراختیار کرنے پرمجبور کردیا اور وہ ایسے دم دبا کر بھاگے کہ اونٹنیوں کو بیچھے چھوڑ گئے .(۲۹) ہادی الامم رسول اللہ ﷺ بھی چنداصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی معیت میں جائے وقوعہ پر الغابہ تشریف لے گئے اور ابن زبالہ کی روایت کے مطابق سرکار دوعالم ﷺ نے نماز کو کسر (مختصر) کر کے الغاب میں اس جگه (یعنی ذی قرد) پرادا فرمایا تھا. (۳۰)محمد بن الضحاک کی روایت کے مطابق حضرت عباس بن عبدالمطلب کی بچھاراضی الغابہ میں ہوا کرتی تھی جہاں ان کے غلام کام کیا کرتے تھے اگرانہیں کسی دجہ

ے اپنے غلاموں کو بلا نامقصود ہوتا تو وہ جبل سلع پر چڑھ کران کو پکارا کرتے تھے الغابہ جبل سلع سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھااوران کے غلام



وقف حفزت زبير بن العوام " كاملاقه

قیمت جو که حضرت زبیر بن العوام "کی مملو کتھی پچاس ملین ہے بھی متجاوز تھی . باتی اراضی جو نگار ہی تھی وہ ان کے ورثاء میں تقسیم ہوئی .اسی میں ہے ایک حصہ ''وقف زبیر بن العوام "'' کے نام سے آج تک موجود ہے .

نہ کورہ بالا قیمت خریداور قیمت فروخت میں ہوشر باء فرق سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سے زرعی بیداوار حاصل کرنے کے لیے کتنی مساعی نہ کی ہوں گی اور کتنا زر کثیر نہ صرف کیا ہوگا کہ نصف صدی کے قلیل عرصے میں الغابہ کے جنگلات سے قابل کاشت بنائی گئی زرعی زمین سونے کے جماؤ کینے لگ گئی تھی واقع کینے لگ گئی تھی واقع میں واقع ان تاریخی آٹار چردوایات میں ان مساعی کی تفاصیل کا تو ذکر نہیں ماتا ، مگران کے وقف میں واقع ان تاریخی آٹار سے بیا ندازہ ضرور ہوجاتا ہے کہ واقعتا انہوں نے اس زمین پرشب وروز ہے محابا

محنت کی ہوگی جبل احد کی شرقی جانب ان کے وقف میں آج بھی ایک بہت بڑے تالاب کے تاریخی آ شار ملتے ہیں جہاں حضرت زیر ٹکے کنووں سے پانی کشید کر کے ذخیرہ کیا جاتا تھا جس سے الغابہ میں ان کی اراضی سیر اب ہوتی تھی ۔ میں بلع شکل کا ایک بہت بڑا تالاب ہے جس کے بچے کھچے آ شار قدیمہ کی پیائش کے مطابق اس کارقبہ ۲۴،۷۵×۲۴،۷۵ میٹر (۶۱۲ مربع میٹر) بنتا ہے ۔اس کی گہرائی ۱،۲۵ میٹر ہے اور اس کی دیواریں جو کہ سنگ سیاہ سے بنی ہیں ۴٬۷۵ میٹر چوڑی ہیں .(۳۳)

## حره شرقيه ياحره واقم

مسجد نبوی شریف ہے ایک کیلومیٹر کے فاصلے پرمشرق میں بقیع الغرفد کے اس پار کا علاقہ حرہ شرقیہ یا حرہ واقم کہلاتا ہے جیسا کہ ہم نے تفصیل ہے'' مدینہ طیبہ کے طبیعی اورارضیاتی خدو خال' میں بیان کیا ہے ،عربی میں 'حرہ' اس سنگلاخ زمین کو کہتے ہیں جو کہ آتش فشانی عمل کے منتجے میں مہتے ہوئے لاوے ہے بنی ہو مدینہ میمونہ کے شرقی اورغر کی جانب ایسے دومشہور'حرول' کا ذکر اکثر احادیث مبارکہ میں ماتا ہے جن ہے حرم مدنی کی شرقی اورغر کی حدود کا تعین ہوتا ہے بشرتی جانب کا حرہ' حرہ واقم' کہلاتا تھا جس کی وجہ تسمید بنوعبدالا شہل الاوی کے واقم نامی ایک شخص کا اطم تھا جو کہ زمانہ قدیم میں وہاں بنایا گیا تھا ۔ (۳۵)

اسے حروز ہرہ بھی کہا گیا ہے ایک بارسر کار دوعالم صادق مصدوق ﷺ ای حرے کے علاقہ سے اپنے بعض اصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی معیت میں گزرر ہے تھے کہ ایک مقام پررک کر پہلے تو آپ حضور ﷺ نے اسر جاع فر مایا یعنی فر مایا انا للہ وا کا الیہ راجعون آ اور پھر بعد میں فر مایا کہ اس مقام پر میری امت کے بہت ہے برگزیدہ افراد اور صحابی شہید کرد دیئے جا میں گے ۱۹۳ جری میں بزید پلید نے مدینہ طیب پر اپنا تساط قائم رکھنے کے لیے دس ہزار شامی فوج روانہ کی جس کی کمان مسرف بن عقبہ کر رہا تھا انہوں نے حرم نوی شریف کے لقدس کو پایال کیا اور ہزاروں کی تعداد میں مدنی حضرات تبہتے کرد ہے گئے مدینہ طیبہ کی تاریخ کا سب سے برامقتل ہی حرہ زہرہ بناجیسا کہ سرکار دوعالم ﷺ بہت پہلے فرما چکے تھے آج کے مدینہ طیبہ میں اس مقتل کی تحدید کرنا محال ہے کیونکہ حرہ کی سنگلاخ سطح مرتفع سے نشیب وفراز منابرات ماما سے میار اس مقاری کے مشرق میں تھ بیارہ ویا تین فرالا تگ کے فاصلے پر تھی عالی استعقامی کے بقول بیمقتل العریض اور مدینہ کے درمیان واقع تھی اس مقتل کی جگر میں المنابر العن العریض اور مدینہ کے درمیان واقع تھی (۳۱) دراصل حرہ شرقیہ بہت وسیع علاقے پر پھیلا ہوا تھا اور وقوق کے ساتھ اس مقتل کی تعین خاصہ دشوار ہے ابراہم العیا شی درمیان مدینہ طیبہ کے مرکزی یولیس آفس (الشر طالمدینہ المرکزیہ) کے مسامنے واقع تھی (۳۱) پر مجدا جا باور مسجد ابود را الغفاری کے درمیان مدینہ طیبہ کے مرکزی یولیس آفس (الشر طالمدینہ المرکزیہ) کے سامنے واقع تھی (۳۱) پر مجدا جا باور مسجد ابود را الغفاری کے درمیان مدینہ طیبہ کے مرکزی یولیس آفس (الشر طالمدینہ المرکزیہ ) کے سامنے واقع تھی (۳۵)



مجد نبوی ایس پہلے پہل جب بجل کے قبقے روش کئے گئے اس دور کی ایک نایاب تصویر 190

قدیم پاپ مجیدی کے

سامنے دارالضیا فیہ

كى تضوير جہاں يہلا

جزيزنصب بواتفا

حره فريديا حره وره

حرہ غربیہ کا منگلاخ علاقہ مجد نبوی شریف کی غربی جانب مجد عبریہ (ریلو سے شین ) کے اس پارسے شروع ہوکروادی العقیق تک چلا گیا تھا. بیتمام علاقہ بھی لاوہ سے بنی چٹانوں سے اٹا ہوتا تھا جس میں بے ثار نشیب و فراز سے جرہ غربیہ کا علاقہ محمد نبوی شریف کے جوار سے اٹ کے جری انخلاء کے بعد اہل بیت الطاہرہ کے بہت سے سرکردہ افرادای سنگلاخ علاقے میں آبادہو گئے سے جن میں سب سے زیادہ مشہور سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہا اوران کے اہل خانہ سے . بیعلاقہ سرکار دوعالم بھے کے درمبار کہ میں خودرو جھاڑیوں اور درختوں سے اٹا ہوتا تھا جس کی وجہ سے بید یہ طیبہ کی قریب ترین اور آسان چراگاہ کا کام دیتا تھا ایک بار عربی قبیلے کے چندافراد نے رسول اللہ بھی کی اونٹیوں کو چرانے والے غلامان مصطفیٰ بھی کو شہید کرکے آپ حضور بھی کی اونٹیوں کو ہا تک کرفروں سے افراد کی سی لا حاصل کی تھی . جب وہ بدطینت افراد کیڑے گئے تو سرکار دوعالم بھی حرہ وبرہ یعنی حرہ غربیۃ شریف لے گئے اوران کوموت کی سزاسنائی جس پرعملدر آ یہ بھی اسی حرہ غربیہ میں کی مقام پر کیا گیا ۔ (۳۸)

ائ طرح ایک اور حدیث مبار کہ بھی ای حرو غربیہ ہے متعلق ہے جھزت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ: [میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا

کہ آپ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک چرواہا پنی بھیڑ بکریوں کے رپوڑ کے ساتھ تھا کہ ایک بھیڑ یا ایک بھیڑ یا ایک بھیڑ کو ایک جھٹر یا ایک بھیڑ کو لئے بھیڑ یا ایک بھیڑ کو لئے بھیڑ یا ایک بھیڑ کو لئے بھیڑ یا ای سے مخاطب ہوا: اس دن اس رپوڑ کی رکھوالی کون کرے گا جب کہ یہاں وحثی جانوروں کا راج ہوگا اور میرے (یعنی خونخو اربھیڑ یے) کے بلاوہ کوئی ان کا کہ یہاں وحثی جانوروں کا راج ہوگا اور میرے (یعنی خونخو اربھیڑ یے) کے بلاوہ کوئی ان کا بگہان نہ ہوگا ؟ یا (۳۹) فتح الباری کے مطابق سے واقعہ جس میں قرب قیامت کی ایک علامت کا ذکر ہے ای جرہ غربیہ میں کسی مقام پر ہوا تھا.

حرہ شرقیہ کی طرح حرہ و ہرہ یا حرہ غربیہ کی زمین کو بھی ہموار کر کے وہاں آباد کاری کر لی گئی ہے اور وہاں مدینہ طیبہ کی چند خوبصورت عمارات بن چکی ہیں تاہم ریلو سے شیشن کی غربی جانب ابھی بھی ایک قدیم آبادی ہے جو کہ حارہ غربیۂ کہلاتی ہے جس کی اکثر زمین ابھی تک ناہموار ہے ،اس علاقے میں تاریخی مقامات میں سے معجد منارتین اور سیدۃ سکینہ بنت حسین ش کامکان تھا جس کی باقیات کھنڈرات کی شکل میں ملتی ہیں .



AAP



ہیں بطلوع آفقاب پرتو بیہ منظر بہت دیدنی ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ستر ہزار قد سیوں کے ساتھ سیان گنت طائز ان حرم بھی پھڑ پھڑاتے ہوئے صلوات وسلام کی ڈولیاں درافدس پر نچھاور کرتے ہیں . زائزین ان طائز ان حرم نبوی شریف کو بہت قد راوراحتر ام کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں .

عشاق اورمورخین نے حرمین الشرکیفین میں صدیوں سے کبوتروں کی اتنی تعداد میں پائے جانے کی وجوہ کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اوراس موضوع پر تحقیقاتی مقالے بھی لکھے ہیں اس سلسلے میں ہمیں دوروایات ملتی ہیں:

(۱) طوفان نوح علیہ السلام جب تھم چکا تو انہوں نے اپنے کبوتروں کو جبل جودی ہے تھم دیا کہ روئے زمین کا جائزہ لے کرآئیں تا کہ یہ معلوم ہوسکے کہ کون کون سا خطہ ہے جو کہ سوکھ چکا ہو بٹر ق وغرب کا چکر لگانے کے بعد والیس لوٹے والے کبوتروں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ارض کعبۃ المشر فہ سوکھی لگانے کے بعد والیس لوٹے والے کبوتروں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ارض کعبۃ المشر فہ سوکھی

جوئی تھی سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کبوتر وں کے پنجوں میں بلدحرم کی سرخ مٹی بھی دیکھی انہوں نے ان کبوتر وں کے لیے خاص دعا فرمائی روایات میں ہے کہ حربین الشریفین میں موجود کبوتر انہی کبوتر وں کی اولا دسے ہیں جسخرت عبداللہ ابن عباس علی سے مروی روایت سے اس بات کو تقویت ملتی ہے جس کے مطابق انہوں نے بیان کیا کہ طوفان نوح علیہ السلام کے دوران سفینہ حضرت نوح چالیس دن تک کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہا اور پھر تھم الہی سے جبل جودی کوروانہ ہوگیا جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر وں کوزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا جووالیسی پرزیتون کے بیتے کیکر آئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاؤل مٹی سے جرے ہوئے تھے .

(۲) دوسری روایت میہ ہے کہ بوقت ہجرت مبار کہ جب مصطفیٰ جان رحت ﷺ سیدنا ابو بکرصد ایق یکی معیت میں غار تور میں داخل ہوئے تو حرم کعبہ کے کبوتہ بھی اڑکر ساتھ آئے تھے اور غار کے دہانے پر انڈے دے دے کر وہیں بیٹھ رہے تھے . غار سے باہر تشریف لانے پر سرکار دو عالم ﷺ نے ان کبوتر وں کے لیے خاص دعائے رحمت و برکت فرمائی تھی اور یہ کہ وہ کبوتر دونوں یاران غار کے قافے کے ساتھ ساتھ اڑا نمیں مجرتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے تھے ، موجودہ کبوتر جنہیں جمام انجی کہا جاتا ہے انہیں کبوتر وں کی نسل سے ہیں ۔ بزاز نے اپنی مسئد میں اور انہیٹی نے مجمع الزوائد و بنیع الفوائد میں حضرت زید بن ارقم یہ جمعین نے مغیرہ بن شعبہ یہ اور حضرت انس ابن مالک کی روایت درج کی ہے جس میں مینوں اصحابہ کرام رضوان الڈ علیہم الجمعین نے اس بات کی تو ثیق کی تھی کہ جمام حمام نمی کبوتر وں کی نسل سے ہیں جنہوں نے غار تو رکے دہانے انڈے دیے تھے .

ہارے آقافظ کے شہر مدید کے چند کیوز

بقع العرقدكے چند كبور





باب مجیدی کے سامنے مبح کے وقت کیوڑوں کی ٹولیال دائدد تکا چگ رہے ہیں

مىچدنبوى شرىف مىں پہلى بار برقى روشنى كى آمد

شہر جبیب میں ریل کی آمد کے ساتھ ساتھ دیگر سہولتوں کے علاوہ پہلی باربجلی کی ترسیل بھی ممکن ہوگئی ریلو سے مٹین کا افتتاح مورف ہما اگستہ ۱۹۰۸ء (۱۳۲۷ جب المرجب ۱۳۲۱ بجری) کو ہوا جب کہ مبحد نبوی شریف میں بجلی کا پہلا تقمہ ۲۵ شعبان ۱۳۲۱ بجری کو روثن ہوا بیدون الل مدینہ طیبہ کے لیے بہت خوثی کا دن تھا کیونکہ مرکز انوار و تجلیات کے تگن برقی روشن سے منورو تابال ہوئے جس سے عابدین و ذائرین کے لیے شب بیداری اور قیام اللیل میں بہت ہولت ہوگئی . بقتمتی سے اسی دن بجلی کے قبقے کی تنصیب اور ترکیب کے وقت ایک حاوثہ ہوگیا اور وہ الکیٹریشن جواس کا م پر مامور تھا بجلی کے جھکے سے دم تو راگیا ،اصل منصوبے کے مطابق تو رمضان ۱۳۲۱ بجری میں قیام اللیل کے وقت ایک کے وقت ایک کے وقت ایک حاوثہ ہوگیا کی روشنی مہیا کی جائی گئی انہا تھی مگر اس جا نکاہ حادث نے سبب پہلے کی طرح چراغوں پر انجھار کرنا پڑا تا آئکہ آستانہ عالیہ سے نیا الکیٹریشن پہنچا۔ خوبصورت تھم مسجد نبوی شریف کے جا بردار خوبصورت تھم مسجد نبوی شریف کے جا بردار کے بابردار کا الفیا فہ میں بہلا بجلی کا سبب میں اور مسجد شریف کے بابر گلیوں میں مختلف جگہوں پر لگائے گئے تھے . باب مجمدی کے بابردار کا الفیا فہ میں بہلا بجلی کا سبب میں من کا نم کیا گیا بشروع میں بجلی کی سہولت صرف مجد نبوی شریف تک محدود تھی مگر بعد میں مزید مشینری مشینری مشینری میں بیار بہا کہ بابیوں کے لیے بھی مہیا کیا گیا ،شروع میں بجلی کی سہولت صرف مجد نبوی شریف تک محدود تھی مگر بعد میں مزید مشینری مشینری مشینری مشینری مشینری میں بیار بھی مہیا کیا گیا ...

ابتداء میں بکل کا استعال صرف وشی حاصل کرنے کے لیے محدود تھا گر جب سعودی دور میں مجدمبارک کی پہلی تو سیع عمل میں آئی تو ابتداء میں بکلی کا استعال صرف وشی حاصل کرنے کے لیے محدود تھا گر جب سعودی دور میں مجدمبارک کی پہلی تو سیع عمل میں آئی تو اسے دوسرے مقاصد یعنی پنگھوں وغیرہ کے لیے بھی استعال کیا جانے لگا۔ (۴) منزید جنزیر منگوا کے جاتے دہ اور اس کا رخیر میں مخیر حضرات کا بہت زیادہ ہاتھ دیا ہے بین لا دن خاندان کے افراد نے بھی اس معاطع میں بہت مالی معاونت کی بجل کو تجارتی بنیادوں پر مہیا کرنے کے لیے بوٹ بوٹ جزیر منگوائے گئے اور انہیں شہر سے دور آبار علی کے علاقے میں نصب کیا گیا اہل مدینہ کو زیادہ وولیج کی بجل کر سیل صرف ۱۹۵۰ء کی دہائی میں ممکن ہو تکی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ہو کے میں مزودہ جہاں ہر گھظانوار و تجلیات الہی کی باران رحمت ہوتی ہے عہد حدید کا روشنیوں کا شہر بن گیا اب تو صرف مجد نبوی شریف اور اس کے گر دونواح میں بچل کی تنویر کے وہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ دیکھتے والے کی نگاہ خیرہ ہوکر جاتی ہے اس وقت شہر نبوی میں دو بہت ہی طاقتور پاور شیشن بچل سیلائی کرتے ہیں ۔ ایک اگر پورٹ روڈ پر ہے جب کہ دوسرا آبار علی کے علاقے میں واقع ہے۔ ہر دوکی قوت تو لید ۲۲ میگا واٹ ہے .

حرم نبوی شریف میں کبوتر وں کی موجودگی اور زائرین کی نظر میں ان کا مقام

کتاب کے آخر میں ہم مدینظیبہ کی ایک ایسی خصوصیت کا ذکر کرنا چاہیں گے جو کہ عشاق مدینہ کے دل میں بہت بلندمقام رکھتی ہے، حرم مدنی شریف کے دیگر بیثار خصائص کے علاوہ یہاں کے مانوس کبوتر ہیں جن کے جھنڈ کے جھنڈ روضہ اقدس پر پروانہ وارمنڈ لاتے رہتے

# حواشي

- (۱) شاہ فبد کے ہیں سال، روز نامہ عرب نیوز کا سیش ایڈیشن جو کہ شاہ فبد بن عبدالعزیز کے ہیں سالہ دور حکومت کے دوران ان کی حسن کارکردگی پرشائع کیا گیا تھاا شاعت: نومبر ۲۰۰۱ء
- (۲) الحرمان الشریفان والمشاعر فی العبدالسعو دی الظاہر، کیے از مطبوعات وزارت اطلاعات جو کہ سعودی حکومت کے صدسالہ جشن کے سلسلے میں اس نے ۱۳۲۰ جبری میں جاری کی تقییں ہو تھا۔ ۹۲۔ ۹۳۔
  - (٣) الجينئير عبدالعزيز بن عبدالرحن كعكى ،معالم المدينة المنوره بين العمارة والتاريخ، جزية ، موام. ٢٦٩
- (۴) ترندی شریف، ارده ترجمه بدلیج الزمان ، ناشر ضیاء احسان پبلشرز ، لا بهور، ۱۹۸۸ ، ج:۲۲، صفحات: ۲۲۰ ۲۲۱ صاکم نے بھی اس حدیث مبارکہ کومتدرک میں درج کیا ہے۔
  - (۵) د كورامختار محد بلول ،المدينة المنور و در ة المدائن ، دار بلول للنشر ،مدينة المنور و ، • ۲۰۰ ص : ۲۱۹
    - (٢) اليفايس:٢٢٠
    - (4) باشم دفتر دار ، ذكريات طيب بهلاا يُديشن ، ١٩٥١ ، ص : ٢٠٠٠
    - (٨) غالى محمد امين الشنقيطي مصدر مذكور بصفحات: ١٠٩-١٠٩
    - (٩) امام مهو ديٌّ، وفاءالوفاء باحوال دارالمصطفيٰ جن: ٥٣٥
      - (۱۰) صحیح بخاری،ج:۹،نبر۳۳
      - (۱۱) ابن سعد،الطبقات الكبري، ج:١٩٠١)
  - (۱۲) تا ہم بعض سیرۃ نگاروں نے اس بیان سے اتفاق نہیں کیا.ان کے مطابق نجاشی کی غائباند نماز جنازہ مجدِ مصلیٰ کے احاطے میں پڑھائی گئی تھی.
    - (۱۳) صحیح بخاری، ج:۲، نمبر ۱۵۹
    - (۱۴) ابن سعد، مصدر مذكور، ج: ۱،ص: ۲۵۷
    - (١٥) ابن شبالنم كالبصر ك (٢١٣-٢٦٢ جرى)، تاريخ مدينه، ج: اجس
    - (١٦) الداره، دارة الملك عبدالعزيز رياض كامجلّه، الرياض ، أكست ١٩٨٧ء، مقاله: حجاز ريلو يستيشن ، وكتو راحمد عبدالقا در من ١١٠)
      - (١٤) يوسف عبدالرزاق،معالم دارالجره،ص:٥٠١
      - (١٨) أنجنير عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن كعكى مصدر فدكور ص: ١٩١
      - "Hejaz Railway",Encyclopaedia Britannica Online (19)

http://members.eb.com/bol/topic?indexref=251981[accessed October 2 2001]

- (۲۰) اردونیوز (عرب نیوز کاایک ذیلی روزنامه ) مقاله از ارسلان ہاشی ،مدینة المو رو،اشاعت ۵ دیمبر ۲۰۰۱.
  - (۲۱) عرب نیوز، ریاض ۳۰ د تمبر، ۱۰۰۱ه
    - (۲۲) این شبه، ج:۱۱، ص: ۵۰
  - (۲۳) الثينج احمد بن عبد الحميد العباسي مصدر مذكور بص: ١٨٥
    - (۲۲) فيروزآ بادي،مصدر ندكور صفحات: ۲۵۹-۲۹۰

علامہ احمد یاسین الخیاری نے اس موضوع پر ایک منتقل مقالہ لکھا تھا جس کاعنوان ہے: حمام الحمی الحجازی انہوں نے اپنے اس رسالے میں اہل تجاز کی نظروں میں ان حمام حرم نبوی شریف کی تکریم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے ۔ دیگر باتوں کے علاوہ انہوں نے مندرجہ ذیل نکات برخاص طور پر روشنی ڈالی ہے:

- (۱) اہل مدینه طیبان کبوتر وں کو بہت عزت اور بیار کی نظروں سے دیکھتے ہیں اورکوئی مدنی ان کے شکار کا تصور تک نہیں کرتا۔
- (۲) ایام جج میں پانچ ذوالحجہ کوحرم مدنی شریف کے تمام کبوتر گروہ درگروہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوجاتے ہیں اور پھر جب ج اختیام پذیر ہوتا ہے تو پندرہ ذوالحجہ کو حماموں کے جھنڈ کے جھنڈ واپس آ کر روضہ اقدس پر منڈ لانے لگتے ہیں اس سے اہل مدینہ طیبہ بینتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بیمبارک حمام آتھی ہرسال فریضہ جج اواکرتے ہیں .
- (٣) مدینه طیبہ کے بچے بھی اس حد تک مختاط ہیں کہ وہ مجھی ان سے تھلوا انہیں کرتے اور نہ ہی ان کے انڈوں یا بچوں کو پکڑتے ہیں
- (۳) مجد نبوی شریف کے گردونواح میں واقع مکانات کے چھتوں پراکٹر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ دانہ دنکا ڈال دیا جاتا اور برتنوں میں پانی رکھا جاتا ہے تا کہ طائران حرم جب چاہیں آکشکم سیر ہوسکیں کسی کی حجیت پر جمام حرم کا آکر بیٹھ جانا باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے ، موجودہ عمرانی ریلے ہے پہلے پرانے مدینہ طیبہ میں او نیچے مکانات کی حجیت پرایک طرف کبوتر وں کے لیے خاص جگہتم سرکردی جاتی تھی جہاں یہ حجازی کبوتر آزادی ہے رہ سکتے تھے ،ایسی جگہ کو طیر مہ کہا جاتا تھا اور اسی خصوصیت سے حارة الاغوات میں قدیم ترین عمارات میں سے چندا ایسی بلند عمارات بھی تھیں جو کہ طیر مہ کے نام سے مشہور تھی ۔
- (۵) نسل درنسل تجربات کی بناپراہل مدینہ طیبہ میں اس بات کا خاص طور پرچر چاہے کداگر کسی کا بچہ تین یا چارسال کا ہوکر ہولئے کی قدرت سے محروم ہویا اس کی زبان میں لکنت ظاہر ہوتو اہل خاندان کبوتروں کے انڈے لیتے ہیں اوران کوابال کراس بچکو تین دن تک ایک انڈہ دروزانہ کھلاتے ہیں اور قدرت الہیہ سے وہ بچہ دیگر بچوں کی طرح ہولئے لگ جاتا ہے احمد یاسین خیار کی کے الفاظ میں میہ بات مدنیوں میں 'وہذا امر معروف و مقرور و مشہود و مشہور ہے
- (۲) سلطنت عثانیہ کے دنوں میں ان طائر ان حرم کی نگہداشت کے لیے آستانہ عالیہ نے بعض لوگوں کومشاہرہ ملتا تھا تا کہ وہ مجد نبوی شریف کے اردگر ددانے اوریانی کا وافران تظام کر سکیں .
- (2) عصر حاضر میں زائرین مدینه طیبه کثیر تعداد میں دانه خرید کرمناسب جگہوں پر بھیر دیتے ہیں بقیع الغرقد کے سامنے دانه بیچنے والوں کی کثیر تعداد بیٹھی ہوتی ہے جن میں خواتین وحضرات اور بچے شامل ہوتے ہیں.



# فهرست مضامين

|                                                             | ر ن خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9                                                           | قبل از اسلام کاییژب تاریخ کرتر نمیز میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب ا |
| rr                                                          | یژب اور قدیم تهذیبین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| P**                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| الرف ع کش                                                   | ع بوا کاپ میں آرمہ دار ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ا هاسران اورزسه ی                                           | ر برب ما پیرب یا باد بوما اور یبود کے بہبود کے سا<br>قبل از اسلام یثر ب کی تہذیب کا جائزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ٣٠                                                          | ن از منام این خاکه<br>پیژب کاعمرانی خاکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                             | اراره کاران السلط الماره کاران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| لومدينة النبي كي صورت مين منور كرتا ب                       | المعلام المام المام علم المام يترب كے لھپ اند هيروں<br>الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | یاب ۲ |
| rx                                                          | دارالجر ٥ - يثرب ب مدينطيب كاسفر<br>فضائل ومحاس مدينة الني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب ۳ |
| ۳                                                           | 1.777.4111.7711.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب س |
|                                                             | مدینظیبرکے اسائے مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب ۵ |
| بالورومان كرتم المرابية تاريخ المرابية                      | الزل فليبيك جعرافياتي اورارضياني خدوخال اورخصائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بب    |
| II+                                                         | مليد يبل الرسال العيال اليولا بيل) ما دف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| pr                                                          | آبادی کے اعدادوشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| IT+                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1FY                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| IrA(Housing                                                 | ا حواس (مدینه طلیبه کی حویلیال - Compounds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 1   |
| IM                                                          | مدینه طیب بطور حرم نبوی شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب ۲ |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب ۷ |
| 100                                                         | ساين مصائب وقتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 104                                                         | واقعد حره والم ياحره زهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 102                                                         | خضرت عبدالله ابن زبیر " کا حجاز میں دور حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| וור                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 142                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 192                                                         | و ما بيول کي مدينه طيبه پر يورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 119                                                         | صلیبیج جنگول کے پس منظرمیں یہود ونصاری کی سازشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 179                                                         | قدرتی آفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 140                                                         | نارتجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| ورقرب قیامت کی نشانیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | رسول الله ﷺ کی احادیث مبار که کی روشی میں مدینه طبیعا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 144                                                         | Same and the same |       |

- (۲۵) خباری،مصدرندکوریس:۱۱۱(عاشیه)
- (۲۷) صبیح بخاری، ج:۱، نمبر ۳۷۵. جب اصحابه کرام رضوان الله علیم اجتمین دربار رسالت مآب مین مشربه ام ابرا بیم میر حاضر بوت توانهول نے سرکار دوعالم ﷺ کی افتد او میں بین کرنماز اوا کی کیونکه آل حضرت ﷺ گھنٹے یا کند ھے کی درد میں مبتلاء تھے. نیز این شبر، ج:۱۹۶۱
  - (۲۷) محمد كبريت المدني الحسيني مصدر مذكور من ۲۲۰
    - (۲۸) صحیحملم، کتاب، نمبراااا
    - (۲۹) صحیح بخاری، ج:۵، نمبر ۵۰۷
      - (٣٠) سميوري من ١٢٤٦
        - (٣١) الضا
    - (٣٢) الموطاءامام الكر،٣٣-٣٣-٥٠
      - (۳۳) سمهوري جل: ۲۲۲
  - (۳۴) عبدالقدوس الانصاري مصدر مذكور ص: ۱۷۸
    - (۲۵) فيروزآبادي ص:٣٢٨
    - (٣٦) الشقيطي ص:١٥٦
    - (٣٤) ابرائيم العياشي من ١٠٠
  - (٣٨) مجرالسيدالوكيل المدينة المنوره ،معالم وحضاره ، داراتقلم ، دشق ، ١٩٩٢م . ١٥٩
    - (٣٩) صحیح بخاری، ج:۵، نمبر۱۵
- (۴۰) احمد سعید بن سلم ،المدینة المنوره فی القرن الرابع عشر البجری ، دارالمنار ، قاہرہ : دارالضیا فی سجد نبوی شریف کے ثمال میں پرانے باب مجیدی کے سامنے ہواکر تاتھا۔ بیدوہ مقام تھا جہال نورالدین زنگی ٹے مدینہ طیبہ میں حاضری کے دوران قیام کیا تھااور بحرمول کو پکڑنے کے لیے وہاں بیٹھ کرخیرات تقییم کی تھی۔
  - (١١) الينا





| الله على روائ مبارك (بروه شريف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسول                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ئى اگرى ھۆكى بىر مباركە (ختمر پائۇنجى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضور                  |
| رنورم کاردو عالم هی برمه ای رقط یا یا ی ت = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خضور                  |
| ت شہنشا ودوعالم علیہ افغل الصلاق اور تشکیل اور میں ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكتوبا                |
| بر مارک ما امروقا شهنشان دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكتور                 |
| مار) مقرق اکموری بد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكتوب                 |
| ر) عامرفته مدرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نامدمها               |
| يخ أي (ن ) كالعملة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم الم | شاد حبیث              |
| كار بالعرب و براي الكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نامدگرا               |
| ryA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضورر                 |
| ر روزون المقد سے پیالہ جات مبارکہ<br>ملند فقط کاز ریاستعال صاع (تو لئے کا پیانہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رسول ار               |
| الرم ﷺ كالباس بإعمار كه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضورني                |
| ع الرام الله ي المسلم الله على المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضريت                 |
| ان کرا کھ کا مسیر ہاتے تو ہر باد<br>برالکو نین کھ کی کمان مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور                  |
| ر مورن الحق وقاص مسدالا نام غلبه افضل الصلاية والسلام سيترين المستريال محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عصاءمبا               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| غالدائن وليدٌ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے موئے مبارکہ کواپنی ٹوپی میں محفوظ کر لیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسول الأ              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 3 7 11 SA / EL 12 NOT (#11/11/11 A LA CONTRACTOR )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -).ĺ:                 |
| وي المرح الور صرت بلال أوال والروبا له ترخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,04                   |
| كالميرة عائشيصد يقدة المنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7-3 1                 |
| بیر بن العوام کی شمشیراور تفنگ (عنز ۵ برچهی) ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اصراک<br>اصراک د      |
| ) " نے موہائے مبار کداور حضور نبی اکرم ﷺ کر اشدہ ناخوں کا کیا کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا قائد را             |
| سوجوده ا څارمبار که<br>۱۶ بران اورفسطین میر موجود آ څارمراک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فاجره س               |
| 27070 255 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ایسروسمان<br>ایسان مل |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پاسان.                |
| بیا کے لئے اسلامی تاریخ کاسب سے پہلامیوزیم<br>سیامی سیامی تاریخ کاسب سے پہلامیوزیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عرات بو<br>مر . ر یا  |
| یہ ۲۸۶ کر بیا پیرا ہے ہوا پیرا ہے۔<br>گریف کے محن کے وسط میں تبرکات کے لئے تبر (گنبه) کی تقییر<br>پکا لی عجائب گھر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جد جول                |
| يكا لي عبائب گمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حا ساه                |
| لندال عبارات جواصحابه کرام رضوان الدعلیهم ہےمنسوب تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.                  |
| یغا پی تجائب کھر۔<br>کندال عبارات جواصحابہ کرام رضوان الڈیلیم ہے منسوب تھیں ۔<br>بین موجود تبرکات اور آثار نبو بیشریفہ ۔<br>ملکة المکتر مدین خیرالانام علی افضل الصلاحی ال دیمات و محصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ملة الملزمة<br>الذي   |
| سه المكتر مدين خيرالا نام عليه افضل الصلو ة والسلام كا آبائي گهرجهان فخر موجودات ﷺ كاورودمسعود بهوا<br>سيرة خديجة الكبري رضى الله عنها كا گهرجهان حضور نري كرم ﷺ زائ بن گري مدينا گري ٣٩٥<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مولدا مين.            |
| سیدة خدیجة الکبری رضی الله عنبها کا گھر جہال حضور نبی اگر جہال گخر موجودات ﷺ کا درود مسعود ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امالمولين             |
| یو معدد به مبرور می مدهه به هرمبال مسور بی اثرم بیشائے اپنی زندلی کے ۱۸ سال کز اربے تھے<br>کے چند دیگر تاریخی اور اثری مقامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مدينه طيبهر           |
| ا ) سيدنا سلمان فارى "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بستان(بارغ            |
| ) حفرت عبدالرخمن بن عوث ***********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بستان(باغ             |
| F99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |

| بدينة طيب كي سياسي الجميت - مدينة طيب بطور دار الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب ۸  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ىدىنىطىبېچىنورنى اگرم ئىڭ كاستقبال كرتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| ابتدائی خطرات اور چیلنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| جرت مبارکہ کے وقت یژب کی ساتی حالت<br>190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| اسلامی انقلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| مدینه طیب کاایک شهری ریاست (City State) کے طور پر افق عالم پرنمودار ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| مدينظيدنا قابل تنجر بن جاتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| مدینه طیب کی ریاست بین الاقوای افق پر درخشنده ستاره بن کرانجرتی ہے۔<br>مدینه طیب کی ریاست بین الاقوای افق پر درخشنده ستاره بن کرانجرتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| حضور نجي اكرم الله كانداز حكومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| مدینه طبیب خلفائے راشدین رضوان الله علیم کے دور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| مدينه طيبه مسلمانان عالم كروحاني وارالخلاف كطور ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| انقاب بدينه اسلامي الحي انقلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب و  |
| عرد وات النبي ه جومد ينطيب مين بوك علي العرب عليه العرب العرب عليه العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بأب ا  |
| الروات ، بالمحلف الولاية عيد المحلف الواح المحلف ال | 7.     |
| غزوه بوقيقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| غزوه احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| غزوه بونضير من تابية ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| غزوه اتزاب (غزوه خندق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| غزده بنوتر ليفند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n 1    |
| مدينه طيبه مين تجارتي سر گرميول كا تاريخي جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ۱۱ |
| تاجدار حرم منبه جود والكرم ﷺ مدينطيبيس پهلے اسلامي بازار كاستگ بنيادر كھتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ٨ ينطيب كابتدائي دور بين صنعت وحرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| نا پنو لئے کم پیانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| مدينيطيبه مين رائح سكياور كرنسيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| عثانی دور میں مدینظیب میں تجارتی سرگرمیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| بيسوي صدى اور مدين طيب كي معاشى خوشحالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| نے نے بازاراورئی نئی منڈیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| سيدا تناامهات المومنين كح جرات مباركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب ۱۲ |
| حجرات مبارکه کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| رسول الش 越 ك حجرات مبارك كالنبدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| تېركات نبويدالشريفداورآ ثاريد پيزطيب<br>تا بري د مراد حلاي ساد يو علاي ساد يو ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ۱۳ |
| تبركات نبوى الشريف اورجليل القدراصحابه كرام كاطرز عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| تبركات مقدسه كي شرعي حشيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 1 :: :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| مصور مرور لویمن سیدانس و جال بی کاپسید مبارکه<br>اصحابه کرام رضوان الله علیم اور آقائے نامدار بی کے موبائے مبارکہ کی تعظیم اور حفاظت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| الباس باع مبادكہ جوكر حضور نى اكرم اللہ في نے زيب تن فرمائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ع واج بارت اور با المراج الله المراج المراج الله المراج المراج الله المراج المراج الله المراج الم |        |
| 3 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |

| ~. ^                  | مىجدنبوى شريف ميں دوبار وآگ كا حادثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rz9                   | عثانی د ورحکومت میں مجدمصطفوی کی تغییر نو اور توسیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸•                   | میرندی ش در سمتعلق رم در بیدرس س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MY                    | الدكاما البالغان البائا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| γΛZ                   | n n . h 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAA                   | مهونو کارٹر اف کرقہ کم جھ میں اقعام الح دیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵+۱                   | معید نبوی شریف کے قدیم جھے میں واقع اہم تاریخی حیثیت رکھنے والے ستون<br>اسطوانہ خلقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 • F                 | * Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵+۴                   | السوالية عيرة عاكسي سلاليف والمساور وال |
| ۵۰۲۲۰۵                | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۰۸                   | العظماء المع الكام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵+۹                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۰                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۲                   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| oir                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | الرفات المسترفات المسترف المسترفات المسترف المسترفات المسترفات المسترفات المسترفات المسترفات المسترفات الم |
| AIF                   | متجد نبوی شریف میں کن کن خلفائے راشدین نے خلافت کا حلف اٹھایا<br>متجد نبوی شریف کے اصلی فرش کی سطح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A10                   | مبحد نبوی شریف کے اصلی فرش کی سطح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱۳,                  | 114 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rio                   | d has the id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| רום                   | 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| רום                   | 5 % Cut .:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | مگيريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۱۸                   | آرنها کھلنان میں زیاجہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٩٥                   | مبرمصطفوی میں موجود بعض تاریخی هبهارے اور دلچیپ معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| or•                   | مبیار که (مقصوره شریفه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| oro                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| or9                   | حضور نبی اگرم ﷺ کا انتقال پر ملال اور حجر ه مبارکه میں مذفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۳۸                   | سیدناابوبکرصدیق کے انتقال پر ملال اوران کی حجر و مطہرہ میں تدفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۹                   | سید ناعمرا بن الخطاب می شهادت اوران کی تجر ومطهره میں تدفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵۰                   | قبور مطهره کی مزید تفاصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oor                   | منجره مظهره کی مرمت اور تعمیر نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | جروستهم ومركتبدي ميراور چندمز بديفاسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AYE                   | حجرہ مطہرہ کے فرش اقدی کی سطح کامبد نبوی شریف کے فرش کی سطے ہے مواز نہ<br>حبر دیا سے بقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A 9 P                 | حجره مطهره كالقميراندمرمت كي چندمزيد تفاصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ه مرسن کرد کام گرانگر | جرہ تھیم ہی تمیراند مرمت کی چند مزید نقامیل<br>سلطان عبدالحمید خان اول کی نعت جو کہ حجر ومطیرہ کے باہر جالیوں ہے او پر والے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | مقصد بشراه مل آروال ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۷۰                   | رسول الله على خدمت اقدس مين صلوة وسلام كيسي پيش كياجائي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 041                   | رون الله والا المراها المراب المسود و والا الميام المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

باب ١٥

| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غه بني ساعده                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ř*I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر بهام ابراهیم رضی الله عنها                                                                                                                         |
| r.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| r.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ات الوداع                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خندق جوغز و داحزاب کے موقع پر کھود کا گئی                                                                                                            |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پیزمنوره کی چندغارین یاد نگرمقامات جوآ قائے دوجہاں ﷺ یااصحابہ کرام<br>پیزمنورہ کی جند                                                                |
| M1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فرادابل بیت الطاہر درضوان الله علیم اجمعین سے منسوب تھیں                                                                                             |
| The state of the s | ہف بنی حرام (غار بنی حرام)                                                                                                                           |
| ۳۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شبرنفس الذكيه                                                                                                                                        |
| κ•Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فاير                                                                                                                                                 |
| ri•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہ تبر کات جو سجد بنی ظفر اور العوالی میں موجود ہوا کرتے تھے                                                                                          |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سچەنبوي شريف                                                                                                                                         |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جباری از یک<br>سید نبوی شریف کی فضیلت ادرا ہمیت                                                                                                      |
| rrx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جبری فریک کی ہے۔<br>سجد نبوی شریف کی تقیر کے لئے اراضی کا حصول                                                                                       |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جد بون مریک پر رکھنے کو جاتا ہے۔<br>اس قط ارضی مبار کہ کے ارضیاتی خدو خال                                                                            |
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ال فط الرئ مبار کہ ہے ارضیان صدر قال<br>مجد نبوی شریف کی خشت اول رسول اللہ ﷺ کے دست بابر کا ت سے رکھی گئی۔                                           |
| . في ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سجد ہوں سرلیک کا ست اول وسول اللہ بھی ہے وسک ہو بیان کا صفیات کا<br>سرور دو عالم تا جدار مدینہ بھی مسجد نبوی کی تغییر کے لئے بنفس نفیس کا م بیس شرکت |
| rrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| PTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مىچە نبوى شريف كالهندانى رقبه                                                                                                                        |
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابنداء میں مسجد نبوی شریف میں درواز دل کی تعداد                                                                                                      |
| WW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقام الصفَّد                                                                                                                                         |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تحويل قبله                                                                                                                                           |
| rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رياض الجيئة                                                                                                                                          |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مىچەنبوي شريف مين آ ذان كااجراء                                                                                                                      |
| 377777774444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غزوه خيبر کے بعد مجد نبوی شریف کی توسیع                                                                                                              |
| 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منبررسول مقبول ﷺ                                                                                                                                     |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تاریخ منبر نبوی شریف پرایک طائرانهٔ نظر                                                                                                              |
| Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عذمة الحنانه ( یعنی تحجور کے تنے ) کی فراق نبوی میں آ دوزاری                                                                                         |
| roz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مبعد تبوی شریف میں روشن کے انتظامات                                                                                                                  |
| roq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جد ہوں سرچیت بی رو ق کے دور خلافت میں مجد نبوی شریف کی توسیع                                                                                         |
| M41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| الاسراد العراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بطیاء یابطیعاء<br>سیر ناعثان بن عفان ؓ کے دورخلافت الراشدہ میں مسجد نبوی شریف کی تو سن                                                               |
| F11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سیدناغتان بن عفان کے دور حلاقت انزاستدہ کی جد جو کی سر فیک کا فوج                                                                                    |
| P44,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بنوامیه کے دور میں متجدمصطفوی کی دکھیے بھال                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ولید بن عبدالملک کے دور میں مسجد نبوی شریف کی دیکھ جھال                                                                                              |
| کی نفاتیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وید بن جربن عبدالعزیز کے ہاتھوں مجد مصطفوی شریف کی توسیع اور تغیر نو                                                                                 |
| 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابتدائی عماسی دور میں مسجدشریف کی توسیع اور دیکھ بھال                                                                                                |
| *24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ويگرعياي خلفاء كے ادوار ميں مسجد شريف كي مرمت اور د مکيم جھال                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسرن پیش و مع خفواک آتش زدگی                                                                                                                         |

باب ۱۳

|        | اس منطقه میں نتین دیگرمساحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 992    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷••    | محدالبقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷+۱    | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4•F    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷٠٠,   | مرقيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷•٩    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZII    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ∠الا   | مددون والمستوانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Δ1Δ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 417    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ΔΙΛ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Δr•    | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZM     | م لفضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4rr    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V.P.A. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۲۷    | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۲۷    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2r9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷r٩ ,  | accommendation of the same of |
| Zri    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 PF   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2rr,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zrr    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | مدينه طيبه مين تاريخي كنوين اور نظام آب رساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.1 da | بئر ارلین (بئر خاتم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Z07    | بئر ببناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷۹۰    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21·    | بر فرک ناخ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 247    | بئر الرومه (بئر سيدناعثان ؓ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 212    | برُسقیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | ()' \ /:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲۷    | ويگرتاريخي کنوس جوايل مدينظيه کو پانی فرا بمرک تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۹۸ ,  | אניין איניין איניין איניין איניין איניין איניין איניין איניין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21A    | بر ایماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44     | برايباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| و نے کی سعادت نصیب ہوتی                        | وه خوش نصيب افراد جن كوحجر ه مطهره مين داخل ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ريس منظر                                       | کاشان اقدس ربش قمت تحائف کی تفصیل اور<br>ماشان اقدس ربش قمت تحائف کی تفصیل اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ۵۸۵                                            | ه مط مر دري ايراقته و لي كاروان والتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ان)                                            | بره بهره بره بین پورن روت و کار مناسطه در اور تاریخ قرستا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,   |
| التخل اورائمت                                  | بقیع مانه بیشم مرا ان سرقه میزان سرطور برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ; |
| بر کے اسائے گرا می جوبھیج الغرقد میں مدنون ہیں | ج اسر کر کا میں اور علیم میں ہے دنا میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1•1                                            | Piner C & C 11 - 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ارقدا کانٹیم                                   | ت کی در کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| يب الربول ير                                   | فبورانتجابه رام رصوان الله ينهم برمبول في سيا<br>لقير من التي من المراكز قد مركز القريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| AIV                                            | مبيع العرفد بيل مشاهير اسلام ي بوره ل وور<br>. مرة بيد ها رايجا تا ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ¶r•                                            | چندمعروف ومشهور قبورمطېره کامحل وټوع<br>تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ٦٢١                                            | فبورابل بيت طاهره پرنشيدل نفايش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 771                                            | واربنات الرسول الله بقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| YFI                                            | وارامهات الموسين زوجات الرسول الله يخفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ۱۲۳                                            | وار فرزندار جمد رسول مقبول بھی خطرت ابرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ALL.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Tro.                                           | داراميرالمومنين سيدنا عثان ابن عثاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ن چيو پيميو ل) کااحاطه                         | وارعات الرسول الله على (رسول الله على أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 4F4                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| YPY                                            | قبرمباركسيدة عليمه معدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| طريت اسد " كادارتها )                          | دارسعدابن معاذ ٌ (جو كه مبينه طور پرسيدة فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 711111111111111111111111111111111111111        | مدینه طیب میں چند دیگر قبرستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| طب م                                           | قبرمبارك ابوالنبي حضرت عبدالله بن عبدالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| _ کی قبراطبر                                   | ام النبي سيدة آمنهٌ بنت وبهب بن عبد مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| YFY                                            | مشهدسيدالشبد اءسيدناحمز وابن عبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 171                                            | قياء مين واقع قبرستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| YFZ                                            | مشهد حضرت ما لک بن سنان **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| استقبال کر کے زندہ جاوید ہوگئی                 | باب ١٤ قاء ما المدينة جورسول الله على كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 191,                                           | قباء میں تاریخی مقامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 10F                                            | محدقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| YY•                                            | مين قابيكا تاريخي اورشرگي مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 110                                            | Carrie to the contract of the |     |
| 1/10                                           | ا ها م ځارا کې له د ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 144                                            | باب ۱۹ کمپیتیبان از ن حابد<br>محدالجمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 19.                                            | مقبتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 19r                                            | جيد ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 90                                             | چدالاچاپ<br>مران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| NTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وادی میز ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وادى را تو تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وادكى قاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب ۲۴ د برطد کرکوسیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ar9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جا ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ar+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 12-142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرادات مهدات العد<br>جبل عينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جايث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 WA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدين سير ڪو ڀر ٻهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الماس  |
| ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | للا ينه طيبها المورلا بنزير لول يرابك لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vincella Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ريدربار في مقامات اور سام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
| . ياريند بن سيح ٻل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المام  |
| A24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منجد جبل الرماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معجد بنات النجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ^2^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجداني بن كعب ٞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΛΔΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجدمشر بدام ابراتيم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commission of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 44                                                 | برُع ده بن الزبيرْ                                            |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 221                                                | يهٔ على كرم الله و حد الكريم (إماريا آياريلي كرم الله و جهه)  |        |
| ۷۷۱                                                | 17 th se were TA. : 6 7 6 1                                   |        |
| ہم کے تاریخی اہمیت کے حامل کھروں کی چند تفامیل 249 | طد میں مسی نبوی شریف کےاردگر دواقع اصحابہ کرام رضوان التدعیم  | PI     |
| ۷۸۲                                                | مديمة يبيته من جديد الأنصاري"                                 | ٠, ٠,  |
| ۷۸۳                                                | دارسيدنا عثان بن عفانٌ                                        |        |
| ۷۸۵                                                | دارسیدنالها بکرالصدیق *                                       |        |
| ۷۸۵                                                |                                                               |        |
| ۷۸۲                                                | دار يقت.<br>دارعبدالله ابن عمر بن الخطاب "                    |        |
| LAL                                                | وار غیراندای مربی کسب ب<br>وارحس بن زید (وارآل حسن *)         |        |
| ۷۸۷                                                | دار کن جو پیروادون ک )<br>دار حفز به جعفر الصادق *            |        |
| ۷۸۸                                                | وار القضاء ( دار قضاء الدين ) اورغر لي جانب دوسرے مكانات      |        |
| ۷۸۹                                                | دار الفضاء روار نصاء الدين الوليد                             |        |
| ۷9•                                                | وار حالد بن الوليد<br>دار مروان بن الحكم «                    |        |
| 29•                                                | دار مروان بن العام<br>دار ابو هريرة اور دار سعد بن الي وقاص " |        |
| 295                                                | دارابو هریره اوردار سعد بن اب وقال                            | in a   |
| ۷۹۸                                                | مستجد سوی سر کیف مے کرد چیدر باسوں اور وقت معا و ک میں ۔      | باب ۲۴ |
| ۷۹۸                                                | ر باط الاصفها تى                                              |        |
| ۷۹۸                                                | ر باط سيدنا عثان بن عفان                                      |        |
| ۷۹۹                                                | رباط خالد بن الوكيد                                           |        |
| ∠99                                                | ر باط ناصرالدین الله                                          |        |
| ∠99                                                | رباطام ناصرالدین الله                                         |        |
| ۸++                                                | رباطالراتی                                                    |        |
| ۸۰۰                                                | رباط النساء                                                   |        |
| ۸۰۰                                                | رباط الشمر زوری                                               |        |
| ۸۰۰                                                | رباطالزنجيكي                                                  |        |
| A++                                                | رباط البخارية                                                 |        |
| A+I                                                | رباط المظهر الاجيري (مظهرالفاروق)                             |        |
|                                                    | رباط بر العلي ادارے                                           |        |
| A+r                                                | مصری سلطان اشرف قبیتانی کے قائم کردہ اوقاف                    |        |
| A•r                                                | ترکوں کے بنائے ہوئے وقف اور رفائی ادارے                       |        |
| ***************************************            | خیراتی اور تعلیمی ادارے                                       |        |
| A+2                                                | ماضی میں مدینہ طیب میں موجود صوفیا نہ خانقا ہیں اور زاویے     |        |
| ***************************************            | في وه سريب مصطفعي هي كي مبارك وادبال                          | باب ۲۳ |
| ***************************************            | وادي العقق                                                    |        |
| APP                                                | وادی بطحان                                                    |        |
| *****                                              |                                                               |        |

## فهرست المراجع

## (عربی کتابیس)

وفاء الوفاء بأحبار دار المصطفى ﷺ : نورالدين على بن أحمد السمهو دى، ت ٩١١هـ، دارالاحياء التراث العربي، بيروت

|     | معارضه الوقاع بالحبار دار المصطفى على: نورالدين علي بن احمد السمهودي، ت ٩١١ هـ، المكتبة العلمية، المدينة المنورة   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 4 | الوفاء بما يجب لحضرة المصطفىٰ ﷺ: نورالدين علي بن أحمد السمهودي ، ت ٩١١ هـ                                          |
| - 5 | انحبار العليقة: محمد بن الحسن ابن زبالة (ت: ١٩٩هـ) جمع و توثيق و دراسة: صلاح عبدالعزيز بن سلامه، م كذ بحوث         |
|     | و قراسات المدينة المنورة ، ٢٤٢٤ هـ                                                                                 |
| - 0 | تاريخ المادينة المنورة: ابو زيد عمر بن شبة النميري البصري (٢٦٢-٢٦٢ هجري)، حققه فهيم محمد شلتوت، مصر (٤ محلدات)     |
| - 7 | <i>التحقه اللطبقة في تاريخ المدينة الشربقة:</i> الإمام شمس الدين السنحاوي ، دارلكتب العلمية، بيروت                 |
| - 1 | اللوة الثمينة في انحبار الصادينة : ابن نجار (ت: ٦٤٣ هـ)                                                            |
| -/  | التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة : محمد بن احمد المطري ( ت : ٧٤١ هـ) ، المكتبة العلمية، المدينة المنورة |
| - 4 | <i>تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة :</i> الامام زين الدين المراغي ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة         |
| -1  | معالم دارالهجرة: يوسف عبدالرزاق، منشورات المكتبة العلمية ، المدينة المنورة ١٤٠١ هـ                                 |

- 11 بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار: ابو محمد عبدالله الفرطبي المرحاني ( ٧٢٤ ـ ٧٨١ هـ) مطبعة النرجس ١٤٢٥ هـ 17 - عمدة الاخبار في مدينة المختار: الشيخ احمد بن عبدالحميد العباسي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة
  - - 19 مرآة الحرمين: اللواء ابراهيم رفعت باشا، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، و 19٢٥
      - 18 الرحلة الحجازية: أوليا شلبي، دار الأفاق العربية، قاهرة ١٥ - الرحلة الحجازية: محمد لبيب البتنولى، مكتبة الثقافة الدينية، قاهرة
        - 17 رحلة ابن جبير: ابي الحسين محمد بن أحمد الاندلسي
      - ١٧ الرحالة الميمون: عبدالله محمد الحبشى، مكتبة الارشاد، صنعاء، اليمن
  - 1٨ المادينة المنورة في فجر الاسلام والعصر الواشادين: محمد محمد حسن شراب، دارالقلم، دمشق
- 19 المادينة في صادر الاسلام . الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافة : الدكتور محمد العبد الخطراوي، موسسة علوم القرآن، بيروت
  - · ٢ المدينة في صدر الاسلام . الحياة الادبية : الدكتور محمد العبد الخطراوي ، موسسة علوم القرآن ، بيروت
    - ٢١ الماينة في العصر الاموى: محمد محمد حسن شراب، مؤسسة علوم القرآن، بيروت
  - ٢٢ المدينة المنورة في العصر المملوكي: (١٤٨ ٩٢٣ هـ) عبدالرحمن المديرس، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
  - ٢٣ المادينة المتورة. اقتصادبات ، المكان ، السكان ، المورفولوجية: دكتور عمر الفاروق السيد رجب، دار الشروق، حدة
    - ٢٤ تاريخ المدينة: الامام قطب الدين محمد بن علاء الدين النهرواني الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت
      - ٢٥ ايواب ذكر مدينة الرسول: ابي الفرج عبدالرحمن بن الحوزى (ت: ٩٩٧ هـ)
- ٢٦ المغانم المطابة في معالم طابة: محدالدين ابي طاهر الفيروز أبادي ( ٧٢٩ ـ ٨١٧ هـ) دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض
  - ٢٧ الجواهر الثمينة في محاسن المادينة: السيد محمد كبريت الحسيني المدني (ت ١٠٧٠هـ)

| A49              | محديقتان ابن ما لک ً                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AZ9              |                                                                       |
| AA+              |                                                                       |
| AA+              | مى دائىمس<br>قفىخ<br>مىجدى                                            |
| ۸۸٠              |                                                                       |
| AA+              |                                                                       |
|                  | ب ي رون<br>مشهد نفس الذكيه                                            |
| ۸۸۰              | ہ یہ طیب کے چند مشہور ومعروف علاقے اور آبادیاں                        |
| A A Z            | العوالي                                                               |
| * * * *          | قربان                                                                 |
| 1 1 1            | الغابر                                                                |
| AAF              | حره شر قبه ياحره داقم<br>حره شر قبه ياحره داقم                        |
| ۸۸۵              | روغريد بالرودره                                                       |
| ۸۸۲ <sub>,</sub> | ره رجيدي رود رو<br>محد نبوی شريف مين پهلې ار بر قي روشني که آمد       |
| AAY              | جد برق مریب میں کوتر وں کی موجود گی اور زائر بن کی نظر میں ان کا مقام |



- ٧٥ حارة الاغوات: الدكتور عاصم حمدان على حمدان، دارالقبلة اللثقافة الاسلامية، البطعة الاولى 1413-1992،
  - ٨٥ تمور الطابة: المهندس اديب عمر الحصري، المدينة المنورة الطبعة الاولى ، 1419هـ
- 9 كتاب الفلاحة المدينة لبلدة الخير البرية: الشيخ ابراهيم بن احمد خربوتي المدني، درالاشاد للزراعة بالمدينة المنورة
  - . 7 النخيل في عهد النبي: اديب عمر الحصري، المدينة المنورة 1414-1951،
  - 71 فكريات طيبة: هاشم محمد سعيد دفتردار، مكتبة الفقية المدينة المنورة 1370-1951ء
    - 77 عمارة الحرم النبوى الشريف: سلمي سمر دملوجي لندن
  - 17 القبة الخضراء و محاولات سرقة الجسد الشريف: محمد على قطب دارالثقافة للنشر، قاهره 1419-1999ء
- 75 الحجرات الشريفة: سيرة و تاريخها، صفوان عدنان داوودي، دارالقبلة للثقافة الاسلامية، حدة الطبعة الاولى 1413-1993ء
  - 70 العرب قبل الاسلام: حرجي زيدان، درا مكتبة الحياة، بيروت
  - 77 مدينة يشرب قبل الاسلام: الدكتور ياسين غضبان، درالبشير، بيروت 1413-1993،
  - 77 تاريخ العرب القديم و العصر الجاهلي: الدكتور نبيه عاقل، دارة الملك عبدالعزيز بالرياض 1403-1983ء
  - ٦٨ الاستراتيجية و دور عباقرة الفكر العسكرى: اللواء يوسف بن عبدالر حمن حمل الليل، الرياض، 1413هـ
- 77 القباب في العمارة المصرية الاسلامية: الدكتورمحمد حمزة اسماعيل على الحداد، مكتبة الثقافية الاسلامية باالقاهرة 1413-1993ء
  - · ٧ المدينة بين الادب و التاريخ: الدكتور عاسم حمدان على حمدان، نادى المدينة المنورة الادبي، الطبعة الاولى 1412-1991،
- ٧١ تاريخ المكة المشرفة والمسجد الحرام: محمد بن محمد ابن ضياء المكي، المكتبة التحارية ، مكة المكرمة الطبعة الاولى،
  - ٧٢ الرحاب الطاهرة: وزارة الاعلام، الرياض، 1414-1993،
  - ٧٣ مثير الغرام الساكن الى اشوف الاماكن: ابن الجوزي (المتوفى 597 هـ)، درالكتب العلمية، بيرو ت1994،
- ٧٤ الحرف و الصناعة في الحجاز في عصر الرسول: الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم العمري، دارالاشبيليا للنشر والتواريخ الرياض 2000ء
- ٧٥ ترغيب اهل المودة و الوفاء في سكني دار حبيب المصطفى: اسماعيل بن عبدالله الاسكداري مكتبة الثقافة، بالمدينة المنورة 1414هـ
- ٧٦ نظام الحكم و الادارة في الدولة الاسلامية منذ صدر الاسلام الى سقوط الدولي العباسية: الدكتور محمد بن عبد الله الشباتي،
   دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 1411-1999ء
  - ٧٧ وراسات حول المدينة المنورة: محاضرات النادى الادبى، مدينة المنورة
  - ٧٨ المدينة المنورة في مئة مخطوطة : مركز البحوث و دراسات المدينة المنورة، المدينة المنورة
  - ٧٩ تاريخ الكعبة:الدكتورعلى حسني الخربوطلي، دارالجيل، بيروت، البطعة الثانية، 1408-1978ء
    - ٨٠ فضل الحجر الاسود و مقام ابراهيم: سائد بكداش، دارالبشائر الاسلامية، بيروت
  - 1 A الحومان الشريفان والمشاعر في عهد السعودي الظاهر: وزارة الاعلام، الرياض 1420هـ

- ٢٨ اثار الصدينة المنورة: عيدالقدوس الانصاري، الطبعة الرابعة، المكتبة العلمية التجارية، المدينة المنورة ١٤٠٦ هـ
- ٢٥ نزهة الناظرين في مسجد سيدالا ولين والأخرين: السيد جعفرين اسماعيل البرزنجي، دار الكتب والوثائق المصرية، قاهرة
  - . ٣ المدينة بين الماضي والحاضر: ابراهيم بن علي العياشي، مكتبة الثقافة، المدينة المنورة
  - ٣١ رسائل في تاريخ المدينة: حمد الجاسر، داراليمامة للبحث والترحمة والنشر، الرياض
- ٣٢ تاريخ معالم المدينة المنورة . قديما و حديثا : احمد ياسين الخباري الحسيني المدني (ت ١٣٨٠ هـ) المدينة المنورة
  - ٣٣ التحقة الشما في تاريخ العين الزرقاء: احمد ياسين الخياري الحسبني المدني (ت ١٣٨٠ هـ) المدينة المنورة
    - ٣٤ الصادينة المنورة واليهود: محمد احمد ياسين الخياري الحسيني المدني، دارالعلم، حدة
    - 0 ٣ المماينة بين الادب والتاريخ: عاصم حمدان علي حمدان، نادى المدينة المنورة الادبى ١٤١٣ هـ
  - ٣٦ المدينة المنورة . تطورها العمراني و تراثها المعماري: صالح لمعي مصطفى، دارالنهضة العربية، بيروت، ١٩٨١
    - ٣٧ دليل المادية المنورة الاسلامي: بهجت ضادق المفتى، الرباض ، ١٤٢٤ هـ
    - ٣٨ انحبار الوادى الصارك (العقيق): محمد محمد حسن شراب، مكتبة دارالتراث، المدينة المنورة ١٤٠٥ هـ
    - ٣٩ حسن النبا في فضل مسجد قبا: محمد بن على ابن علان المكى الصديقي (ت 1057هـ)، الرياض، 1418هـ
- . ٤ اتحاف المومنين بتاريخ مسجد خاتم المرسلين مصطفى بن محمد الرافعي، المكتبة الطمية بالمدينة المنورة 1402-1984،
- 1 عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة المنورة من مشاهير الصحابه: مصطفى بن محمد الرافعي، المكتبة العلمية بالمدينة المدينة العلمية بالمدينة
- ٢٤ المادينة المنورة في آثار المولفين والباحثين قديما وحديثا: الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان، المدينة المنورة 1413-1993ء
  - ع 2 اهل الحجاز بعقهم التاريخي: حسن عبدالحي قزاز، دارالقلم، حدة، الطبعة الولى؛ 1415- 1995ء
    - ع ع المدينة المنورة -عادتها و تقالياها: عبدالله فرج الزامل الخزرجي، مطبوعات تهامة، 1999ء
  - وع الروضة المستاطابة فيمن دفن بالبقيع من الصحابة: المحقق عادل عبدالمنعم ابوالعباس، مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة
- 7 = المدينة المنورة عاصمة الاسلام الاولى: الدكتورمحمد السيد الوكيل، دار المجتمع المنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1909-1909ء
  - ٧٤ دراسات في الحضارة الاسلامية: الدكتور حسن الباشا، دارالنهضة العربية بالقاهرة 1975ء
  - ١٤٠٥ الآثار الاسلامية في شمال غرب المملكة: الدكتور على بن ابراهيم غبان، الرياض، البطعة الولى، 1414-1993ء
  - 9 ٤ كتاب تاريخ القويم بمكة و بيت الله الكريم (6مجلدات): محمد طاهر الكردي، البطعة الولئ، 1401-4101،
    - . و المادينة المنورة في القرن الرابع العشر الهجرى: احمد سعيد بن سالم، الطبعة الولى 1404-1984ء
      - 10 طيبة و فنها الرفيع: المهندس حاتم طه، المدينة المنورة 1404-1984،
- ع ٥ مواد تاويخ الوهابين والرحلة جوهان لودفيج بور كهارت م: الدكتورعبدالله صالح العثيمين، حامعة ملك سعود، الرياض 1412-1991،
- معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ: المهندس إعبدالعزيز الكعكى مجلد اول: الحبال -مجلد الثاني: الحرات و الاوذية مجلد الثالث: بين العمارة و التاريخ: دار الاحيا التراث العربي، بيروت، الطبعة الاولى 1419-1998ء
- ع ٥ صور من حياة الاجتماعية بالمدينة المنور: السيد ياسين احمد ياسين الخياري، المدينة المنورة، البطعة الاولى 1411-1991ء
  - وه االدر الشمين في معالم داو الرسول الامين: غالى محمد الشنقيطي، المدينة المنورة، البطعة الاولى 1411-1991ء
- 7 كتاب الفصول السنية في الفلاحة المدينة (الرطب و الزراعة): محمد كبريت المدني (1012-1070هـ) المدينة المتورة، الطبعة الاولى 1416ء

#### 11. Muhammad at Medina

Montgomery Watt, Oxford University Press, Karachi, 1981

#### 12. When the Moon Split

Safi-ur-Rehman Mubarakpuri, Dar-us-Salam, Riyadh

#### 13. The Life and Work of the Prophet of Islam

Dr. Muhammad Hamidullah

English translation of Le Prophete del'Islam: Sa Vie et Son Oeuvre by Mahmood Ahmad Ghazi, Islamic Research Institute, Islamabad, 1998.

#### 14. Sunshine at Medina

Dr. Zakaria Bashir, Islamic Foundation, UK 1990

#### 15. The Emergence of Islam,

Dr. Muhammad Hamidullah (Translated and edited by Afzal Iqbal) Islamic Research Institute Islamabad, 1993

#### 16. Islam and the Destiny of Man

Charles le Gai Eaton (Hasan 'Abd al-Hakim) First Edition, Suhail Academy, Lahore, 1997

#### 17. The Battlefields of Prophet Muhammad

Dr. Muhammad Hamidullah, Huzaifa Publications Karachi

#### 18. The Prophet's Concept of War

Brigadier Gulzar Ahmed (Retd.), Islamic Book Foundation, Lahore

#### 19. Ghazawat-e-Rasool Allah

Brigadier Gulzar Ahmed (Retd.), Islamic Publications 1988

#### 20. Medinan Society at the Time of the Prophet

21. Akram Diya Al-Umari, International Islamic Publishing House, Riyadh

#### 22. The Rightly Guided Caliphs

Dr. Ahmad Zidan, Islamic Inc., Cairo

#### 23. The Battles of the Prophet

Dr. Ahmad Zidan, Islamic Inc., Cairo

#### 24. The Bible

Authorized King James Version

#### 25. History of Arabs

Philip K. Hitti. Tenth Edition, St. Martin's Press, New York, 1970.

#### 26. The Geography of Arabia (two volumes)

Rev. Charles Forster

(First published in 1844 for the Archbishop of Canterbury) Republished in 1984.

#### 27. Saudi Arabia and Its Place in the World

Ministry of Information, Dar Ash-Shrouq, Jeddah, 1979

#### 28. An Introduction to Saudi Arabian Antiquities

A publication of Department of Antiquities and Museums, Ministry of Education Rivadh, 1975

29. Asir - Heritage and Civilization

#### Ministry of Information

30. Faith & Power - Politics in Islam Edward Mortimer, Vintage Books, NY 1982

(اردو کتب)

 ا- خدب/تقلوب (تاریخ مدینه): اشیخ عبدالحق محدث الد بلوی نوری کتاب خانه، الا مور r مغازى رسول الله على : حفرت عروه بن زبير ، اداره كُقافت اسلاميه ، لا مور ٣- نفر وة أحد: محداحد بالعميل نفيس اكيدى الا مور م - محديم لي الله مديران جنگ مين علامه نور بخش تو كلي ، ي دارالاشاعت ، فيصل آباد ۵- نمزوه نی قریطه: محماحمه باهمیل نفیس اکیڈی الا مور ۲- حرمین الشرفیمین اور تیر کات نبوی: علی اصغر چودهری، اسلامک پلیکیشنز، لا ہور رسول عربی کے شرار معجوات: مزمل خاتون ، اور فیٹل پہلی کیشنز جمیح بخش مارکیٹ ، لاہور ۸- به یمارسول: علامه ابوانصر منظوراحد، مکتبهٔ نظامیه ساجوال

#### English Books

- 1. Towards Understanding the Quran (Taf him Al-Quran) Abu Al-Ala Al-Maududi, The Islamic Foundation, UK
- 2. Tafsir-ul-Quran Maulana Abdul Majid Daryabadi, Taj Publishers, Bombay
- The Noble Quran (English Translation & Commentary by) Published by King Fahad Quran Complex, Medina.
- 4. Sahih Bukhari

English Translation by Dr. Muhammad Muhsin Khan Darul Arabia, Beirut

- 5. Sahih Muslim English Translation Abdul Hamid Siddiqi.International Islamic Publishing House, Riyadh
- Al-Muwatta English Translation Dr. Mahmoud Matarji, Dar Al-Fikr, Beirut,
- Secrat Rasool Allah by Ibn Is'haq Tr. By
- A.Guillaume as "The Life of Muhammad" Oxford University Press, Karachi. 1978
- Muhammad His Life based on the Earliest Sources Dr. Martin Lings, Suhail Academy, Lahore-1983.
- 10. The Life of Muhammad Muhammad Hussayn Haykal, Darul Isha'at, Karachi-1989

#### 31. Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem Stanley Lane Poole, Sind Sagar Academy, Lahore

#### Hijaz Before World War I – A Handbook Col. David George Hogarth, Arab Bureau, Cairo Reprint by Falcon-Oleander, 1978

#### Ihya Ulum-ed-Din Imam Ghazali – (Tr. Fazul-ul-Karim) Sind Sagar Academy, Lahore

### This Beloved Muhammad (Hadha Al-Habeeb) Abu Bakr Bajir Al-Jazairi, Dar Al-Fikr, Beirut 1998

## A Short History of Saracens Sayed Amir Ali, McMillan & Co., London, 1955

### Muslim Art (English Translation) Alexandre Papadopoulo, Thames and Hudson UK

## Art and Cities of Islam R.A. Jairazbhoy, Ferozesons, Lahore, 1996

#### 38. Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medina and Mecca Richard Francis Burton A reprint of the Memorial Edition originally published

by Tylston and Edwards in 1893, Vol. 1 - Dover Publications, New York, 1964

#### Mecca the Blessed, Medina the Radiant: The Holiest Cities of Islam Seyyed Hossein Nasr & Kazuyoshi Nomachi Aperture Publications, UK.

#### History of Arabia before Muhammad De Lacy O'Leary, D.D. Alliance Publishers, Lahore, reprinted 1989

#### 41. A Shi'ite Pilgrimage to Mecca (1885-1886)

An English Translation of Safarnameh of Mirza Muhammad Hosayn Farahani, By Hafez Farmayan and Elton Daniel, Univ. of Texas Press, Austin, 1990.